









## AND HELL KETTERS TON THE PROPERTY OF THE PROPE

مرد المرداد ا

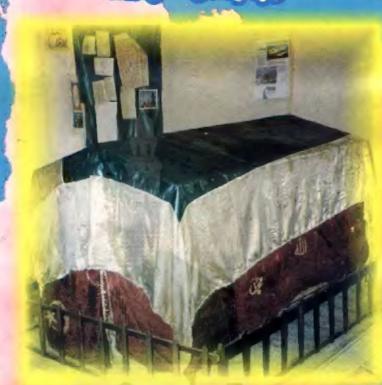

الحو هبدا لقطا م ي : عشيدري عاد لطيف ڪالوني الكولائن



معمر على الروق المعمر المعرف ا

جة الأسلام المام محمر غزال كي شهرة أفاق كتاب كاسليس ولكش ترجمه

اثر نهامه مولانا مولوی خطیب اظم عالیجناب همین دستندی انتخبندی \_\_\_\_



فقير عبداً تصطاهري نقشبندي عاه نظيف ڪالوني نانگولائن ڪو لڙي

www.makaabah.org

### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ بي

| كيميائ سعادت                                     |             | نام كتاب   |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|
| حجته الاسلام امام غزالي"                         | **********  | مصنف       |
| مولانا محر سعيداحمه نقشبندي                      | *********** | 4.5        |
| ••اا تعداد                                       | **********  | تعداد      |
| جون ۱۹۹۹ء                                        | ******      | اشاعت اوّل |
| محمد حفيظ ملك                                    | *********   | کپوزنگ     |
| فراز كميوزنگ سنشر اردوبازار الا مور فون: ٢٣٥٢٣٣٢ |             |            |
| حاجی حنیف ایند سنز پر نثر ز                      | *********** | پنترز      |
| چو مدرى غلام رسول                                |             | بابتمام    |
| ميال جوادرسول                                    |             |            |
| -/۰۲۸ روپے                                       | ******      | تيت        |
|                                                  |             |            |

ملنے کے بیتے ملت بیلی کیشنز ۔ فیمل مجد اسلام آباد فن: 2254111

اسلام بک ڈلیو ۔ دوکان نبر 12 یج شرور کالاہور www.maktabah.org

سم الله الرحن الرحيمه عرض ناشر

قار كين كرام!

آپ کا یہ ادارہ جو پروگر یہ و بحض لاہور کے نام ہے آپ حضرات کے تعادن ہے بفضلہ تعالیٰ مذہبی اور اخلاقی کتب کی اشاعت میں ایک منفر دمقام رکھتا ہے '۲۹'۲۹ سال ہے گران قدر خدمات سر انجام دینے میں مشغول ہے اور بفضلہ تعالیٰ اس ادارے نے اس مدت میں صالح اور پاکیزہ ادب پیش کرنے میں جو گرانفقر مساعی انجام دی ہیں وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ادارے نے اس مدت میں صالح اور پاکیزہ ادب پیش کرنے میں جو گرانفقر مساعی انجام دی ہیں وہ آپ سے نوشیدہ نہیں ہے۔ آپ میں میں میں میں میں ایک میں ایک میں اور ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں اور ایک میں ایک م

آپ کی توجہ اور معاونت ہے اسلامیات کے متعدد شعبوں مثلاً تاریخ اسلام 'سیرت النبی علی تاریخ تصوف' تذکرہ صوفیائے کرام ' ملفو ظات و مکتوبات گرامی پر جو پیش قیمت اور گرال مایہ کمائیں ہم نے پیش کی ہیں وہ آپ سے خراج تحسین حاصل کر رہی ہیں اور الحمد ملتہ کہ قارئین کی پہند و طلب کے باعث ہم ان کتب کے متعدد ایڈیشن شائع کر رہے ہیں' ان مطبوعات میں اصل متن بھی شامل ہیں اور مشہور زبانہ کتب کے تراجم بھی۔

عنیتہ الطالبین عوارف المعارف ' هات الانس جائ کے تراجم آپ سے خراج تحسین حاصل کر چکے ہیں ا ارشادات رسول اکرم علی (مجموعہ احادیث نبوی علیہ) تاریخ اسلام کے اصل متون آپ سے پندیدگی کی سند حاصل

كريج بين -ذلك فضل الله يوتيه من يَّشاء

تصوف واخلاق کی کمایوں میں احیاء العلوم کے بعد کیمیائے سعادت بہت ہی بلند پایہ اور مشہور کتاب ہے 'قار نمین کرام کی فرمائش تھی کہ تصوف کی دوسری مشہور زمانہ کتب کے تراجم کی طرح کیمیائے سعادت کا ترجمہ بھی ہم شائع کریں۔ ہم نے والا مر تبت واقف ر موز معرفت و طریقت عالیجناب مولانا محر سعید صاحب نقشبندگ (خطیب جامع معجد واتا ہم خش 'لاہور) ہے جو حضرت مجد والف ٹانی رحمتہ اللہ علیہ کے متوبات گرامی کے ایک کامیاب متر جم سے آپ کے برخوردار ہے آپ کی کتب کی اجازت لی ہے آپ نے ہماری گزارش کو قبول فرمالیا ہے اور یہ کتب مار کیٹ میں لائے ہیں اور امید ہو صوف کے قلم سے امید ہے کہ آپ حوصلہ آفزائی فرمائے رہیں گے بہر حال ہم مسرور ہیں کہ تاخیر سمی لیکن صاحب موصوف کے قلم سے اس ترجمہ کا تکملہ ہوا اور نابغہ دوران لمام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کی مفصل سوائے حیات اور آپ کی تصانیف پر تبعرہ بھی آپ نے بہر والی خرایا تھا جس کے لیے ہم آپ کے ممنوع ہیں۔

امید ہے کہ قار نین کرام ہماری اس کو عش کو بھی پیند فرہ کیں گے اور اپنی پیندیدگی اور حسب سابق تعاون ہے

ماراحوصلہ بوھائیں گے۔ والسلام

آپ کے تعاون کے خوامتگار چو ہدری غلام رسول 'میاں جو ادرسول پروگریسو بحس 'لاہور

www.maktabah.org

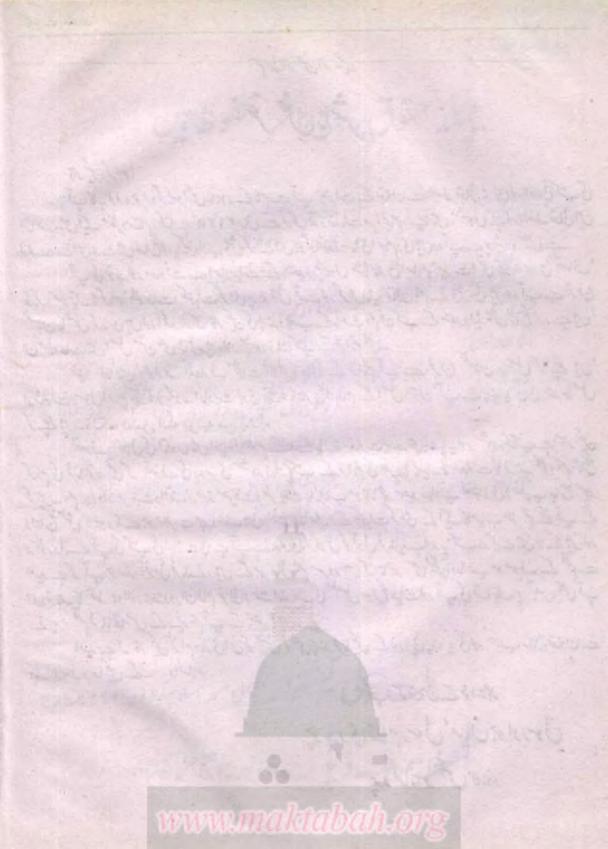

## فہرست مضامین کتاب مستطاب کیمیائے سعادت،روو

| نمبرشار مضامين صفحه نمبر                                | نمبر شار مضامين صغبر نمبر                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| شیاطین اور ملا تک کی صفات موجود میں توبید کیسے معلوم ہو | ا_فرست مضامین کتاب ۱۵                                |
| کہ ملا تکہ کے خصائل انسان کی اصل ہیں۔                   | ۲۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمتہ کے                   |
| ۱۵ فصل ول کی کا تات کے عجا تبات کی                      | مخضر حالات                                           |
| كوكي انتاشيس ٢٠٠٠                                       | ٣٥ د ياچه از حفرت مصنف قدس سره بس                    |
| ١٦ فصل - يد خيال درست نهيس كه عالم روحاني               | ٣_آغاز كتاب                                          |
| کی طرف دل کی کھڑ کی صرف سونے یامرنے                     | ۵_مسلمانی کے چار عنوان ۵                             |
| کے بعد ہی کھلتی ہے                                      | ٢- پسلاعنوان-ننس كى پيچان                            |
| ١ ا فصل - بيبات بھي درست نبيس كه عالم                   | 2- فصل-انسان کتی چیزول سے پیداکیا گیاہے ۳۸           |
| غيب در دحانيات كامشام و صرف انبياء عليهم السلام         | ٨_ فصل-ان چيزول کابيان جن پر حقيقت                   |
| کے ماتھ فاص ہے                                          | دل کی معرفت موقف ہے                                  |
| ۱۸_فعل-انسان کے دل کو قدرت کی طرف                       | ٩_ فصل-ول كي حقيقت كاميان ٢٠٠                        |
| ے کھی ایک خاص نضیلت حاصل ہے                             | ۱۰۔ فصل -بدن انسانی دل کی حکمر انی کی جگہ ہے         |
| ۹ _ فصل - جو هخص مذ کوره حقا کُق کو نهیں سمجھتاوہ       | اس میں دل کے مختلف لشکر مصر د نب کار ہیں ہا          |
| حقیقت نبوت ہے خبر ہے                                    | اا_ فصل-شهوت 'غصه 'بدن' حواس 'عقل اور                |
| ۲۰ فصل علم اس دائے کا جاب ہے                            | دل کے پیداکرنے کی وجہ ۲۱                             |
| ۲۱_فصل-یہ کیے معلوم ہوکدانسان کی                        | دل کے پیداکرنے کی دجہ ۲۱۔ فصل – اخلاق کی چارجنسیں ۲۲ |
| سعادت خداتعالی کی معرفت میں ہے                          | ۱۳_فصل-انبي حركات وسكنات كي مكهداشت كابيان ۲۳        |
| ۲۲_فصل-ول کی حقیقت کاجس قدر حال اس                      | ۱۳ فصل - جب انسانول میں چوپایوں ٔ در ندول '          |

| ٣٧ فصل-د نياتين چيزول سے عبارت بے ٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كتاب يس بيان كيا ہو بى كافى ہے ٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳- فصل-ونیاکی تمثیلات ۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۳ فصل -جبول کی شان و نضیلت کاعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۸ مل قصل - د نیامیں ایسی چیز میں بھی ہیں جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ہوگیا تواہے درجہ کمال تک پہنچانا جاہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| د ٹیامیں سے شیس میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۳ دوسراعنوان ۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ونیایس سے نہیں ہیں ۔ ۱۸۸ میں اسلام ا | ۲۵_ خداتعالی کی معرفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۰۰ آخرت کی پیجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٢٦ - نصل - جس طرح خدا تعالي کي ذات کاعر فان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اسم- فصل-روح حيواني كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ا پٹی ذات کے عرفان سے اور اس کی صفات کی پہچان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۴ فعل-روح انسائی کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ائی صفات کی پیچان ہے مدہ حاصل کر تاہے ای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٣ فصل-موت كے معنی ١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | طرح حق تعالیٰ کی تنزیمه و نقدیس بھی اپنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مم مم _ فصل - روح حیوانی اس جمان سے ہے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | طمار تویا کیزگ ہے معلوم کرنی جاہے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بہت ہی لطیف خارات سے مرکب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲۷ فصل انسان کی بادشامت خداتعالیٰ کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۵- فصل-حشر 'بعث أور دوباره المحضح كامعني ۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بادشاهی کانموند ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۲۷ - فصل - جسم و قالب کی موت حقیقت انسانی کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲۸_ فصل - فلسفی اور نجو می کی مثال ۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نيست ونابود نهيس كرتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۹_ فصل - کواکب ٔ طبائع اور بروج<br>خبر سر خیشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٢ ٧٠ - فصل - عذاب قبر كامعنى وحقيقت عذاب قبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | وغيره کي همثيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کے در جات محبت دنیا کی مقد ار کے مطابق ہیں ، ۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • ۳- فصل - سبحان الله والحمد لله (الى آخره) كے معد معد من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۸_فصل-اس شبه کاازاله که اس دنیا کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المان |
| سانب توجمیں آئکھ سے مگروہ سانب جو جان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | معنی کامیان اسان کی سعادت خدا تعالیٰ کی اسان کی سعادت خدا تعالیٰ کی معربے معرفت دہد گی میں مضمر ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| میں کیوں نظر شیں آتے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | معرفت دمع فایس صمر ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۹ ۲۰ - فصل - اس امر کی د ضاحت که عذاب قبر کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۳۲ فصل - فرقه لباهیه کی نادانی سات دجهوں کی<br>شند ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تعلق دل سے ہاوراس سے کوئی خالی نہیں مہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | روشيٰ ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۰ فصل-اسبات كاجواب جوبعض نادان كيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳۳ تير اعنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| م بیں کہ اگر عذاب قبر ہو بھی تو ہمیں اس ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳۳-دنیاکی پیچان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| کوئی تعلق نہیں ہم اس سے بے خوف میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۳۵ - فصل - انسان کود نیایی دو چیزوں کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فرورت ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 1174 | ١٩ ـ وضويل چهر چيزي مكروه بي        | ۵۱_فصل-روحانی عذاب کی تین قسمیں اور    |
|------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 184  | ٠٤ ـ فصل جهارم - عسل كاميان         | سامر کامیان که روحانی آگ جسمانی آگ ہے  |
| 112  | ا ٤ _ فصل چېم - تيم كابيان          | ا ا ا                                  |
|      | ۲۷ ـ طهارت کی تيسري قسم فضلات بدن   | ۵۲_فعل-بہت سے احتق ایے ہیں جنہیں نہ    |
| 112  | ہے متعلق ہے                         | نود بھیر ت حاصل ہے نہ شریعت سے رہنمائی |
|      | ٣٧_ فصل-حام مين جانے والے پر چار    | عاصل کرتے ہیں .                        |
| 112  | چيزين واجب اور دس سنت بين           | ۵۵_پداار کن-عبادات ۱۰۸                 |
|      | 42_ فصل- فضلات بدن کی طہارت کے      | یدس اصلول پر مشتل ہے۔                  |
| 119  | سات اتسام                           | ۵۵ _ پہلی اصل -اہل سنت کے مطابق عقائد  |
| 1111 | ۵۷_چومتنی اصل-نماز                  | امان . العالم                          |
| 122  | ۲۷۔ نمازی طاہری کیفیت               | ۵۱ عقا ند کابیان ۵۱                    |
| 120  | ۷۷_فصل-نماز میں کئی چیزیں مکروہ ہیں | ۵ دوسرى اصل طلب علم كابيان ١١٣         |
| ساسا | ۸ ۷ _ نماز میں چودہ فرض ہیں         | ۵۸_فعل-ہر فخص کے لئے علم حاصل کرنا     |
| 100  | 9 ۷ _ نماز کی روح اور حقیقت کامیان  | نروری ہے علم رہے میں برا خطرہ ہے۔ 110  |
| 1124 | ۸۰_حقیقت در دح اور اعمال نماز       | ۵۹_فعل-انسان کے لیے سب سے برده کراہم   |
| IMA. | ٨١ حقيقت قرأة وافكار نماز           | علم حاصل کرتاہے ، بالا                 |
| 1179 | ۸۲ نماز مین حضور قلب کاعلاج         | ۲۰ تیسری اصل ۱۱۷                       |
| 100  | ۸۳ منت جماعت کابیان                 | ١١- طهارت كاميان                       |
| irr  | ۸۴_نماز جمعه کی فضیلت               | ٦٢_ نصل-بالمنی طهارت تين فتم کي ہے ١٢١ |
| 164  | ۸۵_نماز جمعه کی شر انظ              | ٢٣- بلي فتم- نجاست سے طمارت            |
| 144  | ۲۸_جمعہ کے آواب                     | ۲۴_ نصل - پانی کاریان                  |
| 182  | ۵ ۸ ـ پانچویں اصل - زکوۃ            | ۲۵_دوسرى فتم طهارت حدث ۱۲۲             |
| 147  | ۸۸_انواع ز کوة اور ان کی شر ائط     | ۲۷_ فصل اوّل - قضائے حاجت کے آداب ۱۲۲  |
| 182  | ٨٩_ نوع الال- چوپاؤك كاز كوة        | ٢٧ - نصل دوم - استنجاكا بيان ٢٠١       |
| IMA  | ٩٠ ـ ټوع دوم - غله وغير ه کې ز کوة  | ۲۸_ قصل سوم - كيفيت وضو                |
|      |                                     |                                        |

|       |                                                 |      | 11                                   |
|-------|-------------------------------------------------|------|--------------------------------------|
| 124   | کے آواب                                         | 1179 | ا٩_نوع سوم-سونا جاندى كى زكزة        |
| 24    | ۱۱۵_طواف کے آداب                                | 1174 | ٩٢_ نوع چيارم-مال تجارت کي ز کوه     |
| 24    | ١١١ ميزاب رحت كے شيح دعا                        | 1179 | ٩٣- نوع پنجم - زكوة فطرة             |
| 24    | ع اا_ر كن شاى كى دعا                            | 10+  | ۹۴_ز كوةديخ كى كيفيت                 |
| 140   | ۱۱۸_رکن بیانی کا دعا                            | 10+  | ۹۵_ان آٹھ کر دہوں کی تعریف           |
| 148   | 119_رکن بمانی اور حجر اسود کے مائین کی دعا      | ا۵ا  | ٩٧- ذكوة كے اسرار                    |
| 121 4 | ١٢٠_مقام ملتزم كي دعا-يه قبوليت دعاكامقام       | 100  | ع ٩ _ ز كوة ك آداب دو قائق           |
| 120   | ا٢١ مقام ايراهيم-ود كانه طواف                   | 102  | ۹۸_ز كوةدينے كے ليے درويش تلاش كرنا  |
| 120   | ١٢٢_مقام صفاك دعا                               | IDA  | 99_ز كرة لينے والوں كے آداب          |
| 140   | ۱۲۳۔ سعی کے آواب                                | 14+  | ٠٠١- صدقه دين كي نضيلت               |
| 140   | ۲۲ د قوف عرفد کے آداب                           | 141  | ۱۰۱_ چیشی اصل -روزه                  |
| 124   | ١٢٥ ـ باقي اعمال ج ك آداب                       | 171  | ۲۰۱۔روزہ کے فرائض                    |
|       | ۱۲۶ - عمر و کی کیفیت - آب زمز م شریف            | 777  | ۳ ۱۰ اروزه کی سنتیں                  |
|       | پینے کی دعا                                     | 146  | م اروزه کی حقیقت اور اس کے اسر ار    |
|       | ٢ ١٢ طواف دداع                                  | 146  | ۵۰۱_اظاركے لوازمات                   |
|       | ۱۲۸_زیارت مدینه منوره                           |      | ٢٠١- فعل-سال بحر ك افضل دنول روزه    |
|       | 11- ق کے امر اد                                 | art  | ر کمناسنت ب                          |
| IA+   | ۳۰ هج کی عبر تیں                                | 147  | ٤٠١- ساتوي اصل - ج                   |
| IAT   | ا ٣ ا ـ آڅمويں اصل - تلاوت قر آن مجيد           | AFI  | ۸-۱- هج کی شر انطاکامیان             |
| ۸۲    | ۱۳۲ منا فکوں کی تلاوت                           | AFI  | ٩ • ١- استطاعت كي دوقتمين            |
| inm   | ۱۳۳ علاوت قرآن پاک کے آداب                      | AFI  | 11- في كار كان وواجبات               |
| 140   | ٣٢٠ ـ حلاوت كے باطنى أواب                       | 144  | ااا ج میں چھ ہاتیں ممنوع ہیں         |
| IAA   | ۱۳۵_نوس اصل - ذكر اللي                          | 14+  | ١١١ ج كي كيفيت وطريقه                |
| 149   | ۱۳۷_ذ کر کی حقیقت                               | 14.  | ١١٣ـرائے كے آداب اور زادراہ          |
|       | ٢ ١٦ - تنبيح ، تهليل ، تخميد ، صلوة اور استغفار |      | ١١٢_احرام اور مكه معظمه مين واخل موي |
| -     |                                                 |      |                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | First C                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۵۸ میرومفات عورت میں جوناچا ہیں دہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ا ا ا                                                             |
| آغهیں ۲۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۱۹۳۸ دعاکامیان                                                    |
| and the contract of the contra | کے فضائل ۱۹۱<br>۱۹۳۸ دعاکامیان ۱۹۲<br>۱۹۳۱ متفرق دعاؤل کامیان ۱۹۲ |
| ۹۵۱۔باب سوم - عور تول کے ساتھ<br>معاشرت کامیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۱۲۰ دسوین اصل - اصل تر تیب اور ادمین ۲۲۰                          |
| ۲۳۵ فصل-مرد کے عورت پر حقوق ۲۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا ۱۳ ا۔ ذکر کی مدامت کے دو طریقے                                  |
| ١٢١ تيري اصل-كسبد تجارت ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۱۳۲ دن کے اور ادود کا کف                                          |
| آداب میں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲۰۹ دوسر ارکن-معاملات کامیان ۲۰۹                                  |
| ۱۲۲ ـ باب اول - کسب کی فضیلت و ثواب ۲۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۳۴۳ میلی اصل - کھائے کے آداب ۲۱۰                                 |
| ١٦٣ ـ باب دوم - علم كسب كاميان ميس كسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۲۵ یانی پینے کے آداب                                             |
| صدود شروع کے مطابق ہو ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١٣٦ کھانے کے بعد کے آواب                                          |
| ١٦٣ ـ باب سوم - معاملے ميں عدل وانصاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٢١٣ - كى ك ساتھ كھانا كھائے كے آداب ٢١٣                           |
| محلوظ رکھنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۴۸ ان دوستول کے آواب جوایک دوسرے                                 |
| ١٦٥ ـ باب چارم - معاملات مين انصاف ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کازیارت کوجائیں ۲۱۵<br>۲۱۷ میزبانی کی فیضلت ۲۱۷                   |
| علاده احسان اور بھلائی کابیان ۲۵۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۲۹_ميرباني کي فيشلت ۲۱۷                                          |
| ١٧١ ـ باب معجم - معاملات د نيايس دين كي حفاظت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱۵۰۔ وعوت اورائے قبول کرنے کے آداب ۲۱۸                            |
| كوطمح ظار كهنا ٢٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ا ۱۵ _ میزمان کے ہاں حاضر ہونے کے آداب ۲۲۰                        |
| ۲۱- چو متى اصل - حلال وحرام اور شبه كى پيچان ۲۶۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۵۲ کھانار کئے کے آداب                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۵۳۔ فیافت فاندے باہر آنے کے آداب ۲۲۱                             |
| ۱۲۸-باب اول- طلب حلال کی فضیلت اور<br>اس کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۵۴ دوسرى اصل - آداب نكاح كاميان ۲۲۱                              |
| ۱۹۹ ـ بابدوم - طال وحرام میں پر بیز گاری کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵۵ الباب اول- تکاح کے فوا کداوراس                                 |
| درجات دمراتب كليان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | کے نقصانات کے نقصانات                                             |
| ۵ الباب سوم - حلال وحرام سے جدامعلوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۵۱۔ تکارے تین نقصانات ۲۲۵۔                                       |
| کرے کامیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤ ١٥ ـ باب دوم - عقد نكاح كى كيفيت اوراس                          |
| ا کا اب چمارم - سلاطین سے روزین لینے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کے آداب اور ان صفات کا ہیان جن کان ملحوظ                          |
| ا نہیں اسلام کرنے اور ان کے مال سے حلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ر کھنا ضروری ہے                                                   |

۸۸دوسویں مم-ایخ آب کوسب سے ممتر جانا۲۰۸ ١٨٩ ـ باب سوم - عام مسلمانول 'خوليش وا قارب' بمسابول اور نو کر 'غلا مول 'لو نڈی 'غلا مول کے حقوق 190 ویل قرامت در شته داری کے ۲۳ حقوق بین ۳۰۳ ا ا ا \_ پر وسیول کے اس سے بھی زیادہ حقوق ہیں ۳۱۵ ۱۹۲ یکانوں کے حقوق ۱۹۳۔والدین کے حقوق 714 ۱۹۴\_اولاد کے حقوق MIA 190\_لوغرى غلامول کے حقوق P19 ١٩٢ چيش اصل- گوشه نشيني کے آداب 44. ۱۹۷\_گوشہ نشینی افتیار کرنے کے آداب 44. ۱۹۸\_ گوشته نشینی کی آفات pop. 199\_ساتوس اصل-سفر کے آداب MMA ۲۰۰\_باباول-سفر کی نیت اس کے اقسام وآداب 444 ۲۰۱\_فصل اول-سغر کے اقسام \*\*\* ۲۰۲\_مسافری کے آداب مو بم سو ۲۰۳ خاص لوگول كے باطنی سفر كے آداب ٢٠٣ ۲۰۴-باب دوم -ان باتول كاميان جوسفرير روانہ ہونے سے پہلے مسافر کے لیے سیکمنا شروری بین ٣٣٨ ۲۰۵\_ستر میں سات دخصی TTA ۲۰۷\_ر خصت الآل موزے کا مسح MMA ۲۰۷\_دوس کار خصت تیم 479

ا مال کینے کامیان 7 L M ۲ کا \_ فعل -ان خرایول کابیان جن کے ار تكاب انسان قول يا تعل يا خاموشي ياعقاد كياعث كناه ك خطر عيل جتلا موتاب ٢٤٦ س ا ا فصل - اگر کوئی بادشاہ سی عالم کے یاس فرات ك في المجه توكياكرناجاب ٢٨٠ ۴ کا ایا نجویں اصل - حقوق محبت اور عزیزوں ' یردوسیول او عثری علا مول اور فقیرول کے حقوق کامیان است ۵ کے اسباب اول -اس دوستی کامیان جو خالص الشك لي بوتى ۽ ۲۸۵ ارس دوستی کی حقیقت کامیان ے کا۔ اس دسمنی کابیان جو خالص اللہ کے لیے ہو ۲۸۹ ۸ کا ابابدوم - حقوق صحبت کے حقوق وشر الط ۲۹۰ ٩٤ ا حقوق دوستي ومحبت ١٠٠٠ ٠٨١ ـ دوسرى فتم كاحق اس كى حاجات اس كے كينے ے پہلے ہی پوراکرہ بے ا ۱۸۱۔ تیسری شم کاحق زبان سے متعلق ہے ۲۹۳ ١٨٢- چوتھی قتم - زبان سے دوسی اور شفقت کا ظهار ٢٩٥ ۱۸۳ میانچوین قتم-اس کو ضرورت ہو توعلم سکھانا ۲۹ ۲ ١٨١ چھٹي فتم-دوست كے قصور اور خطاول سے ١٨٥- ساتوي فتم- دوست كودعايس بإدر كهنا ٢٩٩ ۱۸۷\_ آٹھویں قتم-دوستی میں وفاکر نا 💎 ۳۰۰ ١٨٥ - نوي مم - تطفات كوترك كروية ١٠٠٠

| ۲۲۸_دوسر ارکن-جس کا جنساب مو- ۲۲۸                | ۲۰۸ - تیسری دخصت قصر نماز ۲۰۸              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ۲۲۹-چوتمار کن-احتساب کی کیفیت ۲۲۹                | ۲۰۹-چوتھی رخصت-دونمازدل کوجع کرنا ۲۰۹      |
| ۲۳۰- پهلادر چه-حالات کاجانا ۲۳۰                  | ۲۱۰ پانچویں دخصت - سواری کی گیشت پر        |
| ۲۳۱_دوسر ادرجه-تعریف ۲۳۸                         | سنتين اوآكرنا                              |
| ۲۳۲ - تيسرادر چه-وعظ دهيجت                       | ۲۱۱ - چھٹی رخصت - چلتے ہوئے سنتیں اداکر نا |
| ۲۳۳- چوتحادرجه- تلخ لبجه افتيار كرنا ۲۸۳         | اور صرف مهلی تجمیر میں قبلدرخ ہونا ۱۵۵     |
| ۲۳۴ کتب کے آواب                                  | ۲۱۲_ر خصت نمبر ٤ - سفز مين روزه ندر كخف    |
| ۲۳۵-باب سوم- ده منکرات جولو گول بیس عام طور      | کی اجازت ۳۵۱                               |
| پرغالب ہیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ | ٢١٣- آ شوي اصل - ساع دوجد ك آداب           |
| ۲۳۲_محدول سے متعلق برائیاں ۲۳۲                   | اوراس ميس طل وحرام كاميان ٢٥٢              |
| ۲۳۷_بازارول سے متعلق برائیاں ۲۳۷                 | ٢١٣-باباول-ماع اور وجدك آداب               |
| ۲۳۸-حام کاردائیاں ۲۳۸                            | يس حلال وحرام امور كابيان ٢٥٢              |
| ٢٣٩ ميريانى سے متعلق دائياں ١٣٩١                 | 110 وصل - جمال ساع مباح اور جائز ہے دہاں   |
| ۲۴۰_دسوس اصل                                     | پاچ وجوہات سے حرام بھی ہے                  |
| ۲۴۱ - حکر انی اور رعیت کی پاسبانی ۲۴۲            | ٢١٦ـبإبدوم-ساع كي آثاروآداب ٢١٦            |
| ۲۳۲_رکن سوم                                      | ٢١٤- ساع كے تين مقام - فهم عال وحركت ٣١٣   |
| ۲۳۳_راودین کےمملکات ۲۳۳                          | ۲۱۸- پهلامقام-قهم                          |
| ۲۳۳ _اصل اوّل                                    | ٢١٩ دوسرامقام-طال                          |
| ۲۳۵ ـ د باضت تفس اور خوت بدسے پاکی               | ۲۲۰ تیرامقام- حرکت در قص اور کیڑے بھاڑ ۲۲۰ |
| طاصل کرنا دریا                                   | ۱۲۱_آداب ماع                               |
| ۲۵۲ - خوئے نیک کااجراوراس کافضل                  | ۲۲۲- توین اصل -امر معردف اور نهی منکر اس   |
| ۲۵۷_نیک خوئی کی حقیقت ۲۵۷                        | ٢٢٣-باباول-امربالمعروف ومنى عن المعر       |
| ۲۵۸_ فلق نیک کا حصول ممکن ہے                     | كاوجوب المسا                               |
| ۲۵۹_افلاق کے چارور بے ہیں ۲۵۹                    | ۲۲۲-باب دوم-اختساب کی شرائط ۲۲۲            |
| ۲۲۰ ورجداول-                                     | ٢٢٠ پيلار كن - يعني محتب ٢٢٠               |
|                                                  |                                            |

| ,ں    | ۲۸۵ - پيرومريد كاعال اسباب        | MIM       | ודד_נוקנפח-                                     |
|-------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
|       | ، مخلف ہوتاہے                     | سواس      | דדד_נוברם-                                      |
| 44    | ۲۸۲ - كماليانيانيت                | רור .     | ۲۲۳_ورچه چارم-                                  |
|       | ۲۸۷۔خواہشات سے دستبر دار کا       | רור       | ٢٢٣ علاج كالحريقة –                             |
| rra . | ۲۸۸_ ترمي جماع کي آفت             | ל אַט אוא | ۲۲۵_اعمال خير بي تمام سعاد تول كي اص            |
|       | ۲۸۹_شهوت کورد کنے دالے شخص        |           | ٢٧٦ منام اخلاقِ حسنه كوطبيعت بن جانا            |
| 1     | ۲۹۰_ نظر حرام اور عور توں کو دیکھ |           | ٢٧٤ عيوب نفس اور يماري ول كي شنا                |
| _     |                                   |           | ۲۲۸_نفس کی مثال                                 |
|       | ٢٩١_اصل سوم                       |           | ٢٦٩ ـ كمال حن خلق كي علامت                      |
|       | ٢٩٢ - حرص كفتكو كاعلاج اور زبان   | 770       | ۲۷۰ چول کی تادیب و تربیع                        |
|       | ٢٩٣ ـ خاموشي كالواب               | 44 FI     | ۲۲-ابتدائے کاریس مرید کے لیے ش                  |
| ror   | ۲۹۴ ـ خاموشی کی فضیلت             | MYA       | ۲۷۳ راودین میں ریاضت                            |
| rar   | ۲۹۵ زبان کی آفتیں                 | 12.621    | ۴۷۳ عفرات شار شاد<br>۱۲۷۳ حفرات شیل کاار شاد    |
| ram   | . ۲۹۲ میلی آفت                    | ויין יין  | ۲۷۵مریدول کے احوال مختلف                        |
| raa   | ۲۹۷_دوسری آفت                     |           |                                                 |
| 200   | ۲۹۸_ تیسری آفت                    |           | ٢ ٧ ٢ اصل ووم                                   |
| ray   | ۲۹۹_چوتھی آنت                     | ى د ص     | ۲۷۷_اصلِ دوم<br>۷۷۷_شهوت هم و فرج کاعلاج اور ان |
| 702   | ۳۰۰ یا نجویں آفت                  | rrr .     | دور کرنا                                        |
| r02   | ٣٠١_ چھٹی آفت                     | יט אשא    | ۲۷۸_ گرستگی کے فوائد اور سیری کی آف             |
| 709   | ۳۰۲_ساتویں آفت                    |           | ۲۷۹ گر منگی کی فضیلت                            |
| 209   | ۳۰۳_آٹھویں آفت                    | rr2 .     | ۲۸۰۔ مرید کے لیے کم خوری کے آداب                |
| MAL   | ۳۰۴_نوس آفت                       | rra       | ٢٨١_احتياطادل أ                                 |
| MAL   | ۳۰۵_ دسویں آفت                    | PP+ _     | ۲۸۲_احتياط دوم '                                |
| MAL   | ۲۰۰۷_گیار ہویں آفت                | المام     | ٢٨٣-احتياط سوم                                  |
|       | ٣٠٤ فصل                           | 444       | ۲۸۴_ریاضت کر سکی کاراز                          |
|       |                                   |           |                                                 |

| ا۔ فرمت کرنے والوں سے ناراض نہ ہو ۵۵۳    | ~ 40 074    | ۳۵۲_ارشادات نبوی علیه                           |
|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| ا۔ مرح دوم میں لوگوں کے ورجات            | TZY OTZ     | ٣٥٣ - صحابه كرام مح اتوال                       |
| מט                                       | ۵۳۰ مخلف    | ۳۵۳ حل کی قرمت                                  |
|                                          | ۵۳۰         | ٣٥٥ ـ ارشادات رسول اكرم علية                    |
| ١_اصل بشتم                               | 22 077      | ٣٥٧ ـ سفادت اورايار                             |
| ا_رياكاطاح                               | ren sirr    | ٢٥٥ رسول اكرم علية كدارج                        |
| احب الحزن                                | 729 088     | ۵۸ سر سفاوت اور حل                              |
| مات فرشة اورسات آسان ۵۵۸                 | PA+ 0P4     | ٣٥٩ ـ ثولبِ آخرت كى طلب                         |
| ریا کےبارے میں صحابہ کرام کے اقوال ۵۰۲   | ראו סדץ     | ٣١٠ على كاعلاج                                  |
| ۔وہ کام جن میں لوگ ریا کرتے ہیں ۲۰       | TAT 072     | ١١ ٣- أيك اور عملي علاج                         |
| ا_رياکي تيري شم                          | TAT 079     | ٣٦٢ عبادت مي رياح ام                            |
| ارباکی چوشمی شم                          | TAP 079     | ٣١٣ _ بعض مشائخ كاطريقة علاج                    |
| ا_رياكورجات ١٢٥                          |             | ٣٦٣ مال ك در كاترياق                            |
| ۔ دوریا جو چیو نٹی کی جال ہے کھی         | ۳۸۶ ۵۳۳۰    | ٣٦٥ حفرت فاطمه رضي الله عنهاكي عسر              |
| ع کا | عمم ناده    | ١٢٧٩_طمع كاانجام                                |
| ۱_ حضرت على رضى الله عنه كاار شاد ٢٨ ٥   | ^^4         | care can distribute and distributed distributed |
| ا_ارشادات نبوی علی ا                     | - ^ ^       | ٢٧٧ اوسل بفتم                                   |
| - عمل كوباطل كرفي والاريا                | <b>7</b> /4 | ۳۶۸ جاه و حثم کی محبت اس کی آفتیں اور           |
| ریا کے وقوع کی حالتیں ۵۷۰                |             | الكاعلاج                                        |
| رياك يتمارى كاعلاج الم                   | .mai 004    | ۳۲۹_جاه کی حقیقت                                |
| ریاکاعلاج دو طرح ہوتا ہے اے ۵            | mar 672     | 2 سے تواگری کے معنی                             |
| المع كاطلح                               | TOTA        | ا ۲ س_انسان کی خواہش                            |
| _عملى علاج                               | mar   0ma   | ٢٧ ٣ حب جاد كاعلاج                              |
| دووسر الحريقة علاج                       | ارىء٥٥ م    | ٣٤٣ _ ستائش محبت اور دكايت عاكو                 |
| دریا کاغلبہ ۵۷۳                          | may 679     | ۲۵ سور ستائش پندی کاعلاج                        |
|                                          |             |                                                 |

| ال گرارش معلی کو التا الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | يعم العرك لد                                                 | ع ٩ ساروسوس كي سلسله من صحابه كرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۱۱ معلی اور گرای کی اظهار کی رخصت ۲۵ که ۱۳۲۳ و کوریندی اور اس کی آفت ۱۱۱ که ۱۳۹۰ و کوریندی اور آس کی آفت ۱۱۱ که ۱۳۹۰ و کوریندی اور آس کی آفت ۱۱۱ که ۱۳۹۰ و کوریندی اور آخر و واز کی حقیقت ۱۱۱ که ۱۳۹۰ و کوریندی اور آخر و واز کی حقیقت ۱۱۱ که ۱۳۹۰ و کوریندی کا ملاح که ۱۳۹۰ و کوریندی کا ملاح که ۱۳۹۰ و کوریندی که ۱۳۹۰ و کوریندی کا ملاح که ۱۳۹۰ و کوریندی که ۱۳۹۰ و کوریندی که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۰۵ لیاس چر کین                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا۱۱ عبد الرائد المائد  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۱۱ عنصی اور گذاه کوچها نے کی رخصت ۵۵۸ علامی اور فخو دیندی اور گذاه کوچها نے کی رخصت ۵۵۸ علامی اور کو دیندی کاعلاج اور است ۵۵۸ علامی اور کو دیندی کاعلاج اور است کی رخصت ۵۵۹ علامی اور کو دیندی کاعلاج اور کاملات کامول ترک ده ۱۳۵ می موجود آکر می می کافیل کامول ترک کو ۱۳۵ می موجود آکر می می کافیل کامول | ۲۲۲_آخرت کی نجات اصل بورگ ہے ۔ ۱۰۹                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۱۱ عواد کو فرد کی ندی کا علاح است از کا ملاح است کو دو کو در کی کا علاح است کا در سال کا در سا | ۲۱۰ مود پندى اوراس كى آفت                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ال المن المن المن المن المن المن المن ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۳۲۳ ـ خود پندی اور فخر وناز کی حقیقت ۱۱۱                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۱۵ کامل کی اسل کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۱۱۱ عجب و خود پیندی کاعلاج ۱۱۱                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۱۹ حضور اکرم علی کارشادگرای ۱۹۳۸ فلک ۱۳۳۸ فلک کام ای اور غود کا طابح ۱۱۹ ۱۱۹ میل از کرد کا طابح ۱۱۹ ۱۱۹ میل از کرد کا کار کرد کا کار کرد کی احتیاط ۱۱۹ ۱۱۹ میل از کرد کارد کی کارد کرد کی کارد کرد کرد کارد کرد کارد کرد کارد کرد کرد کارد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | and also sale and the sale sale sale sale sale sale sale sal | . •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۱۲ منز ت سفیان و رئ کی احتیاط ۱۲۸ میلات کی احتیان و رئ کی احتیاط ۱۲۸ میلات کی احتیان و رئی کی احتیاط ۱۲۲ میلات کی احتیاط احت | ۲۲۱_اصل دیم                                                  | P.11P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۱۷ من اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۲۷_ ففلت محمر ای اور غرور کاملاج                            | The state of the s |
| ۱۱۷ مین اور اصاویت مغفرت کن ۱۲۵ مین اور اصاویت | ۲۲۸_ فقادت کے اقبام ۲۲۸                                      | ۵۸۶ - حضرت سفیان ثوری کی احتیاط ۵۸۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۰۰۱ کی دور اوادیث مغفرت کن اور اوادیث مغفرت کن اور اوادیث مغفرت کن اور دور اور دیث مغفرت کن اور دور اور اور دیث مغفرت کن اور دور اور اور اور اور اور اور اور اور اور ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٢١٧ غفلت اور ناداني كاعلاج                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الم الم الرائد الت بوی علی الله الم الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١١٤ - خطر آخرت ے آگابی کاؤر لیہ ١١٤                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۱۹ - تواضع کی نفیلت م۸۸ میلات و کمر ای اور اس کا صاب ۱۲۰ میلات و کمر ای اور اس کا صاب ۱۲۰ میلات و کمر ای اور اس کا صاب ۱۲۰ میلات و کمر ای اور اس کا صاب ۱۲۰ میلات و کمر ای اور اس کا صاب ۱۲۰ میلات و کمر ای اور اس کا صاب ۱۲۵ میلات کی اسلام کا مشاہد و اس کا میلات کی اسلام کا مشاہد و اسلام کا میلات کی اسلام کا مشاہد و اسلام کا | ۱۳۳۱ _ آیات رحمت اور احادیث مغفرت کن                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۲۰ صحابہ کرام اور اس کا طاب ہوں ہوں گانی دین کے ارشادات ۹۹۰ مسلالت و کمر انی اور اس کا طاب ہوں ۱۲۰ میں اسلام کا مشاہد و اسلام ک | لوگوں کے لیے شفاء کا حکم رکھتی ہیں 119                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۲۵ علی اسلام کا مشاہرہ ۱۲۵ میں اسلام کا مشاہرہ کی مشاہدہ |                                                              | ۲۰۹_ تواضع کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۳۵ کیرکی حقیقت اور اس کی آفتیں ۱۹۵ مرس بندار اور اس کا علاج ۱۳۵ مرس کے خرقے ۱۳۵ مرس کے اس کے خرقے ۱۳۵ مرس کے مرس کی اسلام کی مرس کے اسباب اور اس کا علاج کے اسباب اور اس کا علاج کے اسباب اور اس کا علاج کے اس کے درس کے اسباب اور اس کا علاج کے اسباب اور اس کا علاج کے اسباب اور اس کا علاج کے اس کے درس کے اسباب کی اسباب کی استان کے درس کے اسباب کی اسباب کے اسباب کی اسب | ۳۳۳_منلالت و كمراي اوراس كاعلاج                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۲۵ گرنے فرتے میں اللہ اور اس کے ماتھ ور ہے میں اللہ اور اس کے ماتھ کے ماتھ کی اس کے ماتھ کی اس کے ماتھ کی ما | ۱۲۴ انبياء عليم السلام كامشابده                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۲۹ ۔ تکبر کے اسباب اور اس کا علاج کے ساتھ تکبر ۱۳۵ مورث نبوی علی اللہ اور اس کا علاج کے ساتھ تکبر ۱۳۹ مورث کریا ۔ ۱۳۹ مورث کریا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۵۳۵ پندار اور اس کاعلاج در ۲۳۵                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۳۹ ۔ تکبر کے اسباب اور اس کاعلاج موں موں موں اسباب اور اس کاعلاج موں موں موں موں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں اسلام اسلام موں اسلام موں موں موں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٢٣٧ - ادباب پنداد کے فرتے ، ١٢٥٠                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۳۱۷ اوشادات نبوی علیق اسلام اوسام معنی قرآن پر غورند کرنا ۱۳۱۰ ۱۳۱۷ ۱۳۱۰ کار تا سام ۱۳۱۰ ۱۳۱۰ ۱۳۱۰ ۱۳۱۰ ۱۳۱۰ ۱۳۱۰ ۱۳۱۰ ۱۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٢٣٧ - اماديث نوى علق ١٩٢٧                                    | ۱۲۲ الله اوراس كرسول علي كالحمد عبر ۵۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۳۱ کیر کاعلاج اسلام اس | ١٢٩ ولعظ نادان                                               | 10 مام . تلبر ك اسباب اوراس كاعلاج مام مام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۳۱۸ علاج عملی ۱۳۱۸ ۱۳۱۱ ۱۳۱۱ ۱۳۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٣٦ - تكبر كى علامتين ١٠٣ مهد اخلاق سے پاک كرنا ١٣١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۳۲ دل کورے اخلاق سے پاک کرنا ۱۳۲                            | ١٩٠١ه - شكبر كي علامتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

٢٢٧م \_اصلي دوم 444 سوس سرسوفيان غام كار ۲۲۷\_مېروشكر IFF ٢٣٨ ما أيك كروه الي تعقيرات كا قائل نهيس ٢٣٨ ١٨٧٨\_ صبر اور توبه كا تعلق 441 ۵۳۵ مانفس کوزیر کرنابهدیدی کرامت ہے ۲۳۵ TYP ۴۲۹\_مبر کی نسیات ٢٣٧ - حفرت بحر طافي كاارشاد ٢٣٧ ۲۵۰۰- صبر کی حقیقت 446 اع ۲- مرايان كانصف AYY 4 1 9 ے ۲ سے رکن چارم SYY ۲ کا ۱۲ دوچ وال سے مبر کرنا ضرور ک ہے 414 ۸ ۲۰ ۲۰ منجات ۲۲۳-مبرگامتیاج 444 ۵۰ سم\_اصل أول ٧٧ ٧ مركس طرح حاصل موسكان Y 4 4 P+ اه ۲ - توب 141 ۵ ۲ م مشکر کی حقیقت اور اس کی فضیلت ۵۲ مر توبه اس کی فضیلت اور ثواب 400 ۲۷ مار شکر کی حقیقت 721 ۳۵۳ - توبه کی حقیقت 424 144 ۷۷ سار كفران نعمت ۲۵۲ مر توبه مرفخص بربهمداد قات داجب ۲۳۳ 144 ۲۷۸- كفران نعت كى تعريف ۵۵ مر مدیث نبوی علاق 466 2 سے بہت ی اشیاء ہے انسان کوفائدہ تنہیں ہے 2 م ٢٥٧ ـ رسول أكرم علي كاسوة حسنه YPY TAP ۴۸۰ لعمت کی حقیقت ۵۷ مر توبه کی قبولیت YMZ ۸۱ مر نعت کے اقسام اور ان کے مراتب AAF ۴۵۸\_معصیت محروی کاسب YM4 SAL ۳۸۲\_بدایت کے تین در ہے ٥ ٥ ١٠ - كنابان مغيره وكبيره 464 ٣٨٣ - شكرالي من خلائق كي تقعير PAP ۲۰ ۲۰ کنا ہول کے تین دفتر IOF PAY ١٨٨- تغفير شكر ك اسباب ۲۱ ۲۰ صغیره کناه بمس لحرح کبیره کناه بن ٨٥م-مفلى كے غم كاعلاج 14. TOF طتے ہیں ٣٨٧ \_ سختي اور بلامين شكر اد اكر نالازم ب 44. ۲۲ م۔ اچھی توبہ کے شر انطاور اس کی علامات ۲۵۴ ۱۲۳ مرونیادی حسرت کا کفاره YOY ٢٨٧ \_اصل سوم YAK ۱۲۳ توبه بريداومت . 795 ٨٨٧ - خوف داميد AAY ۲۵ ۲۰ اوبه کی تدبیر 490 ٩٨٧\_اميدورجاء كي فضيات

| ۵۱۲ےعطاقبول کرنے کے آداب ۲۲۷               | ۹۰ سرجاء کی حقیقت ۱۹۵                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ۵۱۳_بغير ضرورت كے سوال كرناحرام بے ۲۸      | ۹۱ مرجاء کے حصول کاعلاج لینی طریقہ ۲۹۷             |
| ۱۳۵ حاجت کی قشمیں                          | ۱۹۸ مغفرت کے بارے میں احادیث ۱۹۸                   |
| ۵۱۵_حقیقت زُمداوراس کی فضیلت ۲۳۱           | ۳۹۳ الله کی تعریف مسلم ۲۰۰                         |
| ۵۱۷_ زُہد کے درجات                         | ۹۴ ۲ خوف کی نضیلت اس کی حقیقت اور                  |
| ۱۵۔وہ چیزیں جن سے زاہد کا قناعت کرنا       | اس کا اقعام                                        |
| ضروری ہے کے سے                             | ۲۹۷ -خوف ول کی ایک حالت کانام ہے ۲۰۷               |
| ضروری ہے<br>۱۸۵ نیت کی حقیقت ۲۳۸           | ۲۹۷۔ خوف کے مختلف درجات محد                        |
| ۱۹۵ ول کے وسوے اور خیالات م                | ۱۹۹۸۔ خوف کے انواع - ۲۰۸                           |
| ۵۲۰ نیت کے باعث اعمال بدلتے رہتے ہیں ۵۰    | ۱۹۹۹ سوء خاتمه ا                                   |
| ا۵۲ - ثیت افتیارے باہر ہے                  | ۵۰۰۔خوف الی کس طرح حاصل کیاجائے 21۲                |
|                                            | ٥٠١- حكاياتِ النبياء (عليهم السلام) اور ملائكه ١١٠ |
| ۵۲۲_اصلِ پنجم                              | ۵۰۲- صحابه کرام اور بزرگانِ سلف کی حکایات ۲۱۶      |
| ۵۲۳ فضيلت اخلاص لوراس كى حقيقت ودر جات ۲۵۷ | ۵۰۳ مسور این مخرمه کاواقعه ۱۲۲                     |
| ۵۲۴_اخلاص کی حقیقت : ۵۲۴                   | ۵۰۴- حفرت عمر بن عبدالعزيز كاليكنير                |
| ۵۲۵ صدق کی حقیقت                           | كاايك جواب كاك                                     |
|                                            |                                                    |
| ۵۲۷_اصلِ ششم                               | ۵۰۵_اصل چهارم                                      |
| ۵۲۵ عامیدومراقبه ۵۲۵                       | ۵۰۷_فقروزېد ۲۱۹                                    |
| ۵۲۸ ـ ید نیا تجارت گاه ب                   | ۵۰۷_ فقروز مد کی حقیقت ۱۹                          |
| ۵۲۹_ ثواب اور نیکیوں سے محرومی ۲۲۷         | ۵۰۸ - درویشی کی فضیلت                              |
| ۵۳۰ ـ دوسرامقام مراقبه                     | ۵۰۹_ حضرت ایر اجیم اد ہمم نے دولت<br>تاریخی        |
| ۵۳۱ _ زماد داور اسحاب اليمين كامر اقبه     | قبول نہیں کی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔   |
| ۵۳۲ و درس ی نظر ۱۷۷                        | ۵۱۰ قانغ درویش کی فضیلت ما ۵۱۰                     |
| ۵۲۳ حلب نفس كامراقية ٢٢٧                   | اا۵۔ درولیٹی کے آواب ۲۲۷                           |

| ۵۵۵ توحيد كاپيلااور دوسر ادرجه            | ٥٣٥ عام چارم ٢٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۵۸_ توحيد كالميسر ااور چوتھادر جه        | ۵۳۵_مقام پنجم عجابده ۵۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۵۹_انسان کافعل ادادی                     | ٥٣٦ حضرت اوليس قرني كامعمول ٢٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٠٥ - تواب وعذاب كيول ع ؟اس كاجواب ١٠٥    | ۵۳۷_نفس پر عماب کرما اوراس پر توظی کرما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۲ ۵_وه دوسر اا بمان بس پر توکل کی، نا    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ع پداکرنا ۱۸۰۸                            | ۵۳۸ اصل بفتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۲۲ الله تعالى البيخ كامول كى حكمت بوشيده | ۵۳۹_۵۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رکتام درگتام                              | ۵۳۰ تظری نضیات ۵۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵۲۳ توکل کی حقیقت ۸۰۹                     | ا ۵۲ حقرت داؤد طائي كا تقر ۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۱۴ توکل کے تین درج ہیں                   | ۵۲۲ حقیقت نظر ۵۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۲۵ توکل کامقام                           | ۵۴۳ ما ۵۸۵ تظر کیول ضروری قرار پایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۲ _ و کل کے اعمال ۱۲                     | ۲۸۳ اطوارِ تَقَرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۱۵ کسب کی شرطیس                          | ۵۳۵ حق تعالیٰ کے لیے تھر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۲۸ صاحبِ عيال كاتوكل ما ۸۱۷              | ۵۲۷ عائب مخلو قات میں تنظر ۵۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۲۹_ بعض احوال میں دوانہ کھانااولی ہے ۵۲۹ | ۵۴۷ _ دوسری نشانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥ ٥ ٥ - حضور اكرم علي كم عمل ك خالف       | ۵۴۸ ۵ - تيسر ي اور چو تھي نشاني عام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| شیں ہے                                    | ۵۲۹ مندر کے عاب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *                                         | ۵۵۰ چھٹی نشائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ا 22_اصل تنم                              | ا۵۵_ساتویں نشانی ۵۹۱ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٤٢_ محبت الني اور شوق ورضا               | the state of the s |
| ۵۲۳ موجت البی کی فضیلت ۵۲۳                | ۵۵۲ اصل بشتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۲۴ دوستی کے اسباب                        | ۵۵۳ توحیدو توکل ۵۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۷۵_حقیقت حسن وخونی                       | ۵۵۴ توکل کامر تبداوراس کی شناخت ۵۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧ ٧ ٥ حق تعالى كے سوااور كوئى محبت كے     | ۵۵۵_ توکِل کی فضیلت 💮 ۲۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لائق نہیں ہے                              | ۵۵۱_ توحید کی حقیقت 'جس پر تو کل مو قوف ہے ۸۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| ١٤١٠ : ١٤٨٥                      | ۷۷۵۔ دیدار الی میں جولذت ہے کوہ کی       |
| ۱۰۱۔ وص کے درجے                  | چزیں نہیں ہے ۔ ۸۴۲                       |
| ۲۰۲ سکرات مرگ اور جان کنی        | ا ۵۷۹ دل کارادت معرفت میں ہے ۸۴۲         |
| ۲۰۳- جال کی کی ہیت               | ۵۸۰ علم ومعرفت کی لذت عام لذ تول ہے      |
| ۲۰۴_قبر کام دے ہے کلام کرنا ۲۰۴  | زیادہ ہے                                 |
| ۲۰۵ مگر کیر کے سوالات ۲۰۵        | ۵۸۲ نظر کی لذت معرفت کی لذت ہے           |
| ۲۰۲_مر دول کے احوال 'جو خواب میں | نیاده ې                                  |
| منکشف ہوئے                       | ۵۸۳ عارف کامال                           |
| ختم شد                           | ۵۸۵ - خود ی کی کلست ۲۰۰۰ - ۸۵۰           |
|                                  | ۵۸۲_معرفت الى كى پوشيد گى كاسب معرفت الى |
|                                  | ۵۸۷_تدير محبت الى ۵۸۷                    |
|                                  | ۵۸۸_عالم آخرت كاحسول ۸۵۵                 |
|                                  | ۵۸۹_علاماتِ محبت الحي                    |
|                                  | ۵۹۰ ـ شوق خدا طلبی                       |
|                                  | اوه_انس کیا ہے ۱۸۵۸                      |
|                                  | ۵۹۲ مناکی نضیلت ۸۲۰                      |
|                                  | ۵۹۳_رضاکی حقیقت ۸۲۲                      |
|                                  |                                          |
|                                  | ۵۹۴ اصل د جم                             |
|                                  | ۵۹۵ مادمرگ                               |
|                                  | ۵۹۷ موت کویاد کرنے کاطریقہ ۸۷۷           |
|                                  | ۵۹۷ موت کاذ کردل پر کس طرح               |
|                                  | مؤثر ہوتا ہے                             |
|                                  | ۵۹۸_آرزوئے کو تاہ کی نضیلت . ۸۲۹         |
| 1.0                              | ۵۷۰ حس کے اباب                           |



## بسم الله إلرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ، نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّحِ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيم

# مصنف کتاب ججتہ الاسلام حضرت امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کے مختصر حالات

نام : اسم گرامی محمہ 'ابوحامد کنیت' غزالی عرف اور زین العلدین و حجته الاسلام لقب ہے ابو علی فضل بن محمہ بن علی الشّ الزامد الغارمدی التو فی بح سے سے عربیہ ہیں۔

ولادت : آپ ده من خراسان کے منلع طوس کے شرطاہران میں پیداہوئے۔

غرالی عرف کی وجہ: آپ کے والد ماجد قدس سرہ دھاگے کی تجارت کرتے تھے۔ اس مناسبت سے آپ ؟ خاندان غزالی کملا تا تھا۔ عربی میں غزل کے معنی سوت کانے کے ہیں۔خوارزم اور جر جان وغیرہ میں نسبت کا یمی طریقة مرون ہے۔ جیسے عطار کو عطاری اور قصار کو قصاری کہتے ہیں۔

تخصیل علم : وفات کے وقت آپ کے والد ماجد نے آپ کواور آپ کے چھوٹے بھائی احمد غزائی کو تعلیم کی غرض سے اپنے ایک و محت کے سپر دکیا۔ چنانچہ آپ نے فقہ کی اہتدائی گائل اپنے شہر کے ایک عالم احمد بن محمد راؤ کائی ہے ہی پڑھیں اس کے بعد آپ جر جان چلے گئے اور وہاں امام ابو نھر اساعیلی کی خدمت میں رہ کر مخصیل علم شروع کی۔ یہاں آپ کی استعداد علمی اس حد تک پہنچ گئی کہ معمولی علاء آپ کی تعلی و تشنی نہیں کر سکتے۔ تھے۔ اس لیے امام صاحب جر جان سے علم و فن کے عظیم مرکز نمیشا پور تشریف لے گئے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے اسلامی مدارس کے سرتان مدرسہ نظامیہ نمیشا پور میں داخلہ لیا۔ اور ضیاء الدین عبد الملک معروف بہ امام الحربین کے حلقہ درس میں شامل ہوئے۔ جو اس وقت اس مدرسہ کے مدرس اعظم تھے۔ امام صاحب نے امام الحربین کے ذیر عاطفت نمایت جدو جمد سے علم کی مخصیل شروع کی اور تھوڑی ہی مدرس میں فارغ انتحصیل ہو کر تمام اقر ان اور ہم عصر لوگوں سے سبقت لے گئے اور بالآخر آپ کو وہ وہ تب حاصل ہوا جو امام

الحرمین کو بھی نصیب نہ ہوا تھا اور اپنے عظیم علمی مقام کی ہناء پر امام الحرمین کے زمانے ہی میں نظامیہ نیشا پور کے نائب مدرس مقرر ہوئے۔ امام الحرمین رحمتہ اللہ علیہ میں مقرر ہوئے۔ امام الحرمین رحمتہ اللہ علیہ نے نیشا پور کے مدرسہ نظامیہ میں مدرس اعظم کی حیثیت ہے مندورس کوزینت عطاکی۔

اس زمانے میں نظامیہ نیشا پور کے علاوہ دوسر اعظیم علمی مرکز نظامیہ بغداد تھا۔ نظامیہ بغداد تمام دنیا میں مسلمانوں کے علوم وفنون کامرکز تشلیم کیا جاتا تھا۔دور دراز ممالک ہے لوگ شکیل علم کی فاطر وہاں جاتے تھے۔اس بناء مراز کان سلطنت ہمیشہ اس کو شش میں رہتے تھے کہ اس کی علمی حیثیت میں فرق نہ آئے۔جو حضر ات نظامیہ بغداد میں تعلیم و قدریس کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ خلیفہ بغداد کو خود تعلیم و قدریس کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ خلیفہ بغداد کو خود میں اس کا بہت خیال تھا۔اس کی کو پوراکر نے کے لیے امام صاحب کو بغداد میں درس و تدریس کے لیے طلب کیا گیا۔لین امام صاحب نے متعدد وجوہات پیش کر کے معذرت کی اور آنے سے انکار کر دیا۔

باطنی علم کی مختصیل: امام صاحب کی ایک تعنیف کے مطابق آپ کی طبیعت ہمیشہ تحقیقات کی طرف ماکل رہتی مختص علم کی مختصیل : امام صاحب کی ایک تعنیف کے مطابق آپ کی طبیعت ہمیشہ تحقیقات کی طرف ماکل رہتی مختص حقیم تبحر علمی اور عرصہ دراز ہے مشغلہ درس و تدریس کے باوجود دل سکون واطمینان سے خالی تھا۔ سکون قلب کی حلاث میں مختلف ند ہی فرقوں کے عقائد کا مطالعہ کیا۔ علم کلام اور فلسفہ کی تماموں کو کھنگالالیکن مشکل حل نہ ہوئی۔ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب

روح میں باتی ہے اب تک درد و کرب

آثر تصوف وسلوک کی طرف توجد کیاے پناہ من حریم کوئے تو من بامیدے رمیدم سوئے تو آہ ذال دردے کہ در جان و تن است کوشہ چیٹم تو داروے من است میں است تیشہ ام را چیز کر گردال کہ من مدنے دارم فرول از کو بحن

سیدالطاکفہ حفرت جیند بغدادی مضرت کینے کھی سلطان العاد فین حفرت بایزید بسطامی قدس سرہم کے ارشادات دیکھئے۔ ابد طالب کی مارث محاسی وغیر ہم کی تقنیفات پڑھیں۔ تو معلوم ہواکہ سلوک و تصوف دراصل عملی چیز ہے۔ محض علم سے پچھ نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور عمل کے لیے زہدوریاضت 'مجاہدہ اور تزکیہ نفس در کار ہے۔ آپ کو یہ خیال رجب ۸۸ میرے میں پیدا ہوا۔ لیکن چھ اہ لیت و لعل میں گزر گئے نفس کسی طرح گوارا نہیں کرتا تھا کہ الی بری عظمت وجاہ سے دست بر دار ہو جائے۔ تاہم طلب صادق میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ طبیعت دنیا کے مشاغل سے اچائ ہوگئی۔ ذبان رک گئی۔ درس و تدریس کا سلسلہ بھر ہوگیا۔ رفتہ رفتہ صحت بھی متاثر ہوناشر وع ہوگئی۔ بالآخر آپ سفر کے ہوگئی۔ ذبان رک گئی۔ درس و تدریس کا سلسلہ بھر ہوگیا۔ رفتہ رفتہ صحت بھی متاثر ہوناشر وع ہوگئی۔ بالآخر آپ سفر کے

لیے نکل کھڑے ہوئے۔ بجیب ذوق دوار فتگی کا عالم تھا۔ پر تکلف اور فیمتی لباس کی جائے بدن پر صرف کمبل تھا۔ اور لذیڈ غذاؤں کی جگہ اب ساگ پات پر گزاران تھی۔ اس ذوق دوار فتگی کے عالم میں آپ نے شام کارخ کیا۔ دمشق پنچ ادر پورے انہاک سے ریاضت و مجاہدہ میں مشغول ہوگئے۔ آخر کارتائید ایزدی نے نصرت ور ہنمائی فرمائی اور آپ وقت کے کامل کمل بزرگ جناب او علی فضل بن محمد فار مدی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔

المام صاحب کے پیرومر شلا: او علی نصل بن محمر بن علی الشیخ الزاہد الفار مدی - فار مد علاقہ طوس میں ایک ہست
کا نام ہے - ای کی طرف نبست سے آپ فار مدی کملاتے ہیں - آپ کے بہر ہم میں پیدا ہوئے - آپ شافعی مذہب کے
زیر دست عالم مذاہب سلف سے واقف اور بعد میں آنے والوں کے طریقہ سے باخبر تھے - نصوف آپ کا فن تھا - ای میں
نشود نمایا کی اور عمر بھر اس سے مانوس ومالوف رہے -

شخ ابوعلی فارمدی قدس سرہ 'نے غزالی کبیر 'ابوعثان صابونی متوفی وسیس ہو وغیر ہماہے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔
ابو منصور المتمیمی 'ابوحامد الغزالی الکبیر 'ابوعبدالرحمٰن المجھنی اور ابوعثان الصابونی وغیر ہم سے حدیث سنی ان سے
عبدالفافر فاری۔ عبداللہ بن الخرگوشی۔ عبداللہ بن محمد الکوفی وغیر ہم نے حدیث سنی۔ آپ بے حد مرتاض ہے۔
سالماسال ذکر و فکر میں گزار دیئے۔ مجاہدہ کرتے کرتے لوامع المانوار آپ پر منکشف ہو گئے۔

آپ امام ابوالقاسم عبدالكريم بن موازن القشيرى متوفى ٢٥٠ يو الحن على بن احد الخرقاني التوفى ٢٥ يوه اور شخ ابوالقاسم على كرگانى قدس سر بهم سے فيض اور تربيت يافته بين - نيز آپ كوشخ ابوسعيد ابوالخير مهينى كى زيارت اور نظر عنايت بھى نفيب بوئى ہے -

نور فراست : حفرت مولاناعبدالرحن جای رحمته الله علیه هات الانس کے صفحہ ۲۵۳ پر شیخ ابو علی فارمدی کی شیخ

الوسعيد الوالخير عليه الرحمته ب ملا قات كاليك واقعه نقل كرتے ہوئے فرماتے میں:

" میں ابتد ائے جوانی میں نمیثا پور میں مخصیل علم میں مشغول تھا۔ جھے پتہ چلاکہ شخ ابو سعید ابو الخیر قدس
سرہ نمیثا پور تشریف لائے ہوئے ہیں اور (وعظ وارشاد اور ساع کی) مجلس منعقد کرتے ہیں۔ میں نے
زیارت کی نیت سے آپ کی مجلس میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ حاضر خدمت ہوا تو آپ کے چرہ پر
ہمال پر نگاہ پڑتے ہی میں آپ کا عاشق ہو گیا اور میرے دل میں اس گروہ اولیاء اللہ کی محبت اور زیادہ
بوٹھ گئی۔ ایک دن میں مدرسہ میں اپنے کمرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میرے ول میں شخ
ایوسعید کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ وہ وقت شخ کے گھر سے باہر آنے کا نہیں تھا۔ میں نے چاہا کہ صبر
کروں انکین صبر نہ کر سکا اور اپنے کمرے نکل کر آپ کی طرف چل پڑا۔ کیاد کھتا ہوں کہ حضر ت

چار سو مریدین و متعلقین کے ساتھ تشریف لے جارہے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ چال پڑا۔
حضر ت شیخ بے خودی کی حالت میں ایک جگہ پنچ۔ مریدین بھی آپ کے ساتھ۔ میں بھی ایک کونے
میں اس طرح پیٹھ گیا کہ شیخ کی نگاہ بھے پر نہیں پڑ عمق تھی۔ مجلس ساع گرم ہوئی۔ شیخ پر سر ور د کیف اور
وجد و مستی کی کیفیت طاری ہوگئی اور شیخ نے اپنی قیص پھاڑ دی۔ مجلس کے اختیام پر شیخ نے اپنا پھٹا ہوا
کر جا اتارا۔ اس کے مزید کلڑے کے گئے اور شیخ نے اپنے دست اقدس سے اس کی آسین کے کلڑوں
سے جداکر نے رکھی اور آواز دی ''اے او علی طوی تو کہاں ہے'' میں نے کوئی جواب نہ دیا اور خیال کیا
کہ شیخ نے نہ جھے دیکھا ہے اور نہ جھے جانے ہیں۔ آپ کے مریدوں میں سے کوئی اور او علی طوی
ہوگا۔ جھے آپ نے آواز دی ہے۔ اسے میں شیخ نے پھر آواز دی۔ میں نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ تیسر کی
ہوگا۔ جھے آپ نے آواز دی تو حاضرین نے کہا کہ شیخ قدس سر وَنے تریذ اور آسین جھے عطاکی اور فرمایا۔
یہ بھے دیتا ہوں۔ میں نے آپ کے اس تیمرک کویوے اور بواحر ام سے اپنیاس کیا۔ ہوات الانس
کے اصل الفاظ یہ ہیں۔

شیخ آل تریز و آستین من داد و گفت این تر اباشد - تریذ آن شیخ نے دورتریذ و آستین مجھے عطاکی اور فرملیا یہ تجھے دیتا ہوں -جامہ رادی مرد مرد مرد مرد مرد جائے عزیز نهادم - است میں نے لے کربڑے اوب واحترام سے اپنیاس رکھا-

شیخ ابوسعید الفعنل این احمد بن محمد المعروف به الی الخیر مهینی خابران کے ضلع میں سرخس کے قریب بستی میہنہ

میں محرم عوص و میں پیدا ہوئے اور شعبان سم می دیس میں رحلت فرمائی-

ابد المحسن خر قافی : یہ بھی وہ عظیم الر تبت بورگ ہیں جن ہے امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کے پیرومر شداد علی فار مدی علی علیہ الرحمتہ اللہ علیہ نے فیض حاصل کیا۔ آپ کا پورانام ابدالحن علی بن جعفر خر قانی ہے۔ آپ یگانہ روزگار اور غوث وقت تنے۔ حضر تبایز ید بسطامی رحمتہ اللہ علیہ ان سے کافی مدت پہلے وصال کر گئے تئے۔

قطب العارفين حضرت داتا من خش غرنوي ثم لاموري رحمته الله عليه ان كي شان مي فرماتي مين :

الل زمانہ کے شرف و عزت اور اپ وقت میں ایگانہ
اور الحن علی بن احمد الخرقانی رضی اللہ عنہ جلیل القدر اور
قدیم مشائخ سے تھے اور اپ وقت کے تمام اولیاء کے
مدوح۔ شیخ ابو سعید نے ان کی زیارت کا ارادہ
کیا..... اور میں (داتا سیخ طش) نے استاذ
ابوالقاسم قشیری رحمتہ اللہ سے سنا کہ فرماتے تھے کہ
جب میں علاقہ خرقان میں گیا تو میری فصاحت و
بلاغت کافور ہوگئی اور اس صاحب رعب پیرکی ہیہت
سے بولنے کی قوت سلب ہوگئی اور جمے یوں گمان ہونے
لگا کہ میں ولایت سے معزول کر دیا گیا ہوں۔

#### امام الوالقاسم كر كانى : حضرت داتاتيخ حش على جويرى ثم لا مورى رحمته الشعليه لكهة بين :

قطب زبانه واندر زبائه خود یکانه ابوالقاسم بن علی بن عبدالله الگرگانی منی الله عنه وار ضاه و حیاوالمسلین بیقاة اندروقت خود به نظیر بودواندر زبانه به بدیل وی را ابتداء سخت نیوو قوی بوده است و اسفارے سخت بحرط و اندران وقت روی دل به به الل درگاه به ویودوا تعاد جمله طالبان به و واندر کشف واقعه مریدان آیت بوده است ظایر و بخون علم عالم و از مریدان وی بر یکے عللے راز نیتی اند و واز پس او مراوا ظلی اس نیوماند و انشاء الله تعالی که مقتدائے قوم باشد و اورا ظلی است نام وقت بوده

بوعلى الفصل بن محمد الغاريدى ابقاه الله-

قطب زبانہ اور اپنے وقت کے بیگانہ ابوالقاسم بن علی بن عبداللہ الگرگانی اللہ الن ہے راضی ہو اور وہ اللہ ہے اور اللہ تعالی ہمیں اور مسلمانوں کو الن کی زندگی اور بقاء ہے متمتع فرمائے۔ اپنوقت ہیں بے نظیراور اپنے زبانہ ہیں بے بدل شخصیت تھے الن کی اہر اء نمایت اچھی اور مضبوط ہے۔ آپ شخصیت تھے الن کی اہر اء نمایت اچھی اور مضبوط ہے۔ آپ آپ کے وقت ہیں تمام المل اللہ کے ول آپ کی طرف اور آپ کے وقت ہیں تمام المل اللہ کے ول آپ کی طرف اور قاف اور جافات کشف ہے معلوم کر لینے میں خدا تعالی کا ظاہر نشان اور ہر قتم کے علوم کے عالم تنے اور آپ کے بعد آپ کا اچھا جات سناء اللہ موجود رہے گا۔ جو قوم کا پیشوا ہوگا اور وہ جات وقت (آپ کے داباد) ابو علی الفضل بن مجمد الفار مدی کی داباد) ابو علی الفضل بن مجمد الفار مدی کی ذا کے داباد) ابو علی الفضل بن مجمد الفار مدی کی ذا کے داباد) ابو علی الفضل بن مجمد الفار مدی کی ذا کے داباد) ابو علی الفضل بن مجمد الفار مدی کی ذا کے داباد) ابو علی الفضل بن مجمد الفار مدی کی ذا کے داباد) ابو علی الفضل بن مجمد الفار مدی کی ذا کے داباد) ابو علی الفضل بن مجمد الفار مدی کی ذا کے داباد) ابو علی الفضل بن مجمد الفار مدی کی ذا کے داباد) بو علی الفضل بن مجمد الفار مدی کی ذا کے داباد) بو علی الفضل بن مجمد الفار مدی کی ذا کے داباد) بو علی الفیت کی دا کی دیار کی داباد) بو علی الفیت کی دو تا کی دیار کی در بیاتی در کی دیار ک

ا جناب عبد الرخمن طارق فی اے نے اپٹر جمہ کشف انجوب میں جو یدنی کتب خان ان مور نے شائع کیا ہے ۔ خلیفہ کے معنی لڑکا کے ہیں - چنانچہ طارق صاحب لکھتے ہیں۔"آپ کی وفات کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ آپ کالڑکا بہت قابل کر است باز اور صاحب بلس موگا - اور اپنے وقت میں پیشوائے قوم ہوگا - لیتن ابو علی الفضل میں محمد فار مدی - گر میج مید ہے کہ ابو علی فار مدی آپ کے داماد ہیں لڑ کے نہیں - جیسا کہ بعض تذکرہ نگاروں نے اس کی تصریح کی ہے - "متر جم غفر لہ -

حضرت مولاناجامي هجات الانس ميس فرماتے بين:

''میں لینی او علی فارمدی ایک مدت تک استاذ اہام (تغییری) کی خدمت میں ریاضت و مجاہدہ میں مشغول رہا۔ ایک دن مجھ پر الیں حالت طاری ہوئی کہ میں اس میں کم ہوگیا۔ میں نے یہ واقعہ استاد اہام (تغییری) ہے میان کیا۔ انہول نے من کر فرمایا میری روحانی پر وازیمیں تک ہے۔ میں اس سے آگے منیں جانتا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھے کی اور شخ کامل کی طرف رجوع کرنا جا ہے۔ جو اس سے آگے میری رہنمائی کرے۔ میں نے شخ ابوالقاسم گرگائی کانام سناہوا تھا۔ اکتماب فیض کے لیے سے آگے میری رہنمائی کرے۔ میں نے ساتی مقامات آپ کے پاس رہ کر طے کے۔ میں طوس چلا گیااور سلوک وطریقت کے باتی مقامات آپ کے پاس رہ کر طے کئے۔

امام ابو القاسم قشیر ی : الامام الاستاذ زین الاسلام عبدالکریم بن ہوازن الاستوائی النیفاپوری الثافتی الحدث الصوفی - آپ ماہ ربیح الاول شریف میں الاعلام عبدالکریم بیدا ہوئے - اور ۱۹ اربیح الآخر روزا توار طلوع آفتاب سے قبل ۱۳۷۵ ہیں وصال فرمایا - اس وقت آپ کی عمر بانوے سال بھی - اپنی پیرومر شد یخ ابو علی د قاق التوفی ۱۰۷ ہے کے بلوجود تمام نمازیں کھڑے ہو کر پڑھتے رہے - تعمیری پہلویس دفن کئے گئے - ناقلین کا میان ہے کہ سخت علالت کے باوجود تمام نمازیں کھڑے ہو کر پڑھتے رہے - تعمیری نبست ، تعمیر بن کعب بن ربیعہ بن عامر بن صحصعه کی طرف ہے -

امام قشیر کی کی کر امت: سلطان طغرل بک کے عمد حکومت میں سلطان وزیر ابو نفر منصور بن محمد الکندری المتوفی دے بھر معتزلی رافضی اور نمایت بد عقیدہ شخص تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ انسان اپنے افعال کا خود خالت ہے۔ صحابہ کر ام بالعموم اور سیدنا حضر ت ابو بحر و عمر رضی اللہ تعالی عنما کو گالیاں دینا اس کا شعار تھا۔ اس شخص نے علاء و مشائخ اہال سنت پر مختلف بے بدیاد الزامات لگا کر ذلیل و خوار کرنا شروع کیا۔ امام قشیر کی رحمتہ اللہ علیہ کے اپنے قول کے مطابق اس فتنے کی ابتداء ہے بدیاد الزامات لگا کر ذلیل و خوار کرنا شروع کیا۔ امام قشیر کی رحمتہ اللہ علیہ کے اپنے قول کے مطابق اس فتنے کی ابتداء ہے ہیں جو تی اور شافعی قاضی تگ ابتداء ہے ہیں جو تی اور شافعی قاضی تگ آکر اپناو طن چھوڑ نے پر مجبور ہوگئے۔ امام قشیر کی حج سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے تو سب لوگوں نے اصر ارکیا کہ استاد ابو القاسم قشیر کی ممبر پر رونق افروز ہو کر کچھ فرما تیں۔ لوگوں کے اصر ارپر آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور پچھ دیر سال کے بعد اپنی داڑ ھی پکڑ کر فرمانے لگے :

خراسان کے رہنے والو! اپنے الکوں کو چلے جاؤ۔ تمہارے دسٹمن کندری کے گلڑے گلڑے کر دیئے گئے میں اس کے گلڑے ہونے کاواقعہ اپنی آنکھوں ہے دیکھے رہاہوں۔ پھریہ اشعار پڑھے۔

عمید الملک ساعدک اللیالی علی ماشئت من درک المعالی فلم یک منک شئی غیرام بلعن المسلمین علی التوالی حضرت داتا تنج عش على جوري رضى الله عنه في المام تشيري كاتذكره ان الفاظ ميس كياب :

استاد امام زین الاسلام ابدالقاسم عبدالکریم بن ہوازن قشیری رضی اللہ نے اپنے زمانہ میں نمایت عمدہ شخصیت تنے - آپ کی شان بوی بلند اور آپ عظیم الرتبت بن گی تنم - استاد امام و زین الاسلام ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیری رضی الله عنه اندر زمانه خود بدیع بود و قدرش رفیع بودو منزلتش بذرگ بود

غرض حضرت او علی فارمدی رحمته الله علیه ان جلیل القدر ائمه اور مشائخ کے تربیت یافتہ تھے۔ ظاہری باطنی علوم میں ان مشائخ کی رفعت شان سے خونی یہ اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ ان سے اکتباب فیض کرنے والے بزرگ او علی فارمدی کس پایہ کی شخصیت تنے اور باطنی علوم کے کس ارفع مقام پر فائز تھے۔

بیعت : حضرت امام غزالی علیہ الرحمتہ کو اس بلند پایہ شخصیت سے طریق میں بیعت کاشر ف عاصل ہو ااور انہی کی نظر کیمیا اثر سے نقوف وسلوک کے ارفع ترین مقامات و منازل طے کئے اور اطمینان قلب کی وہ دولت جو حکمت فلسفہ اور کلام کی کتابوں کے انبار میں تلاش ہمیار کے باوجو دنہ مل سکی - مرشد کی چندروزہ صحبت میں حاصل ہو گئی اور آپ کے باطن سے غیر حق کے تمام نقوش مناکر آپ کی لوح قلب کو صاف و مجلی کر دیا۔

لوح ول اذ نقش غیر الله شمت اذ کانب خاکش دو صد بنگامه رُست

بارگاہ رسالت میں قبولیت : مرشد حقانی کی تلقین و تربیت ہے جب امام غزالی علیہ الرحمتہ - درستی کر دار'

خداتری اور خداشنای دیانت 'وامانت 'زہدو تقویٰ' نشلیم ورضا جیسی بعد گان خدا کی صفات سے آراستہ اور گرانمایہ فضائل اخلاق سے بہر ہور ہو گئے۔ تواس کے صلے میں آپ کوبار گاہ رسالت مآب علیہ میں خصوصی قرب و قبولیت کامقام حاصل

ہوا۔ چنانچہ مولانا جامی رحمتہ اللہ علیہ آپ کے تذکرے میں فرماتے ہیں : ایک خدا رسیدہ بزرگ بیت اللہ شریف کے ایک گوشے میں مراتبے کی حالت میں تشریف فرما تھے

ا اے عمید الملک بلند مراتب حاصل کرنے میں زمانہ نے تیم ی مدد کی گرتیم ی کر نے کی ظاہر ہواکہ توبر ابر مسلمانوں کو اعتصار نے کا عظم دیتا ہے ۔ انجام کار تھ پروہ مصیبت نازل ہوگئی جس کا تو مستحق تھا تواب اپنے انجام یہ کامز اچکے۔

آ تکھ بند تھیں دل یاد النی میں مشغول تھا- جب اس کیف وسر ور سے عالم سلوک میں آئے اور آ تکھیں کولیں تو کیاد کھتے ہیں کہ قریب ہے ایک مخص گزرااور صحن حرم میں ایک طرف کو بغل ہے مصلی نكال كر چھمايا جيب سے ايك مختى نكالى اور اس كو تحده گاه بيايا - دير تك نمازير هي فارغ ہونے كے بعد شختی کوہاتھ میں لیااور بڑے احرّ ام سے شختی کی دونوں جانب کو اینبدن سے ملااور تضرع وزاری میں محوہو گیا-اس کے بعد آسان کی طرف سر اٹھایااور اس مختی کوچومااوربد ستور جیب میں رکھ لی-خدارسیدہ بزرگ غور سے نماز کے حرکات و سکنات دیکھتے رہے اور ایک خاص کیفیت ان پر طاری ہو گئی-اس عالم میں بزرگ موصوف کے قلب پر کھھ اس طرح کے خطرات کاعکس بڑا مکاش رسول مثلاثہ آج ہم میں رونق افروز ہوتے توان الل بدعات کو اس قتم کے افعال شنیعہ سے منع فرماتے۔"بورگ موصوف امنی خیالات میں منے کہ آپ پر غنودگی طاری ہوگئی نیم خوالی اور نیم میداری کی حالت میں مقدر كاستاره ميكانعيب جاكا-خود كواكي وسيع ميدان مي جمال مخلوق كاب اندازه جوم تما إيابيه ساراميدان تجلیات المید سے بیت المعور کا نقشہ چیش کر رہاتھا۔آسان سے زمین تک رحمت وانوار نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ نئیم جنت کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے آرہے تھے۔ یوں معلوم ہو تا تھا کہ عطریاشی میں مصروف ہیں-وماغ بہشت بریں کی خوشبوے معطر ہواجاتا تھا-اس جوم کے متعلق ایسا گمان ہوتا تفاکہ تمام دنیا کے اہل علم د کمال کا اجتماع ہے۔ ہر مختص کے ہاتھ میں رومال اور کتابیں ہیں۔جو ق درجو ق كتابل اتھ ميں ليے ايك جانب كو يلے جارہ ميں-حدثگاه برايك عاليشان نوراني خيمہ نصب ہے-جس کے اندر مقد س و متبرک اصحاب برے اوب واحترام سے کھڑے ہیں-

یہ بزرگ خواب بایداری کی حالت میں اس طرف روانہ ہوئے۔ دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ تخت نبوت پر حضور سیدالم سلین خاتم النبین مجوب رب العالمین علیہ جلوہ افروز ہیں۔ عام دربار لگا ہوا ہے۔ جہتدین اور علاء کرام کوباریائی کے شرف سے مشرف کیا جارہا ہے۔ اہل علم حضرات نورانی قبائیں نہیں جھکائے بوٹ ادبو تعظیم سے حاضری قبائیں زیب تن کیے۔ مرول پر پُر نور عما ہے باندھے۔ نگاہیں جھکائے بوٹ ادبو تعظیم سے حاضری کی تمناول ہیں لیے قطار در قطار منتظر کھڑے ہیں۔ خیمہ اقدس کے دربان آگے بوٹ مے نمایت خاموشی کے ساتھ ایک ایک بورگ کو (جن کی مقدس و نورانی صورت سے علمی و قار نمایاں تھا۔ جن کے ساتھ ایک ایک بزرگ کو (جن کی مقدس و نورانی صورت سے علمی و قار نمایاں تھا۔ جن کے ماند وشفاف عمامہ کی جو دھج سے معلوم ہو تا ہے کہ علم و فضل 'فقہ و حدیث تغیر و حکمت غرض صاف و شفاف عمامہ کی جو دھج سے معلوم ہو تا ہے کہ علم و فضل 'فقہ و حدیث تغیر و حکمت غرض مان خام مان علوم سمٹ کر ان کی و ستار کے آلی میں جذب ہو گئے ہیں) لے کر خیمہ میں داخل ہوئے۔ حاضر ہونے والے بزرگ ادب واحر ام سے السلام علیک یارسول اللہ عرض کرتے ہیں۔ حضور کی طرف سے جواب ارشاد ہو تا ہے۔ و علیم السلام یا با حقیفہ انت اللمام الا عظم ۔ اس کے علادہ حضور کی طرف سے جواب ارشاد ہو تا ہے۔ و علیم السلام یا با حقیفہ انت اللمام الا عظم ۔ اس کے علادہ حضور کی طرف سے جواب ارشاد ہو تا ہے۔ و علیم السلام یا با حقیفہ انت اللمام الا عظم ۔ اس کے علادہ

حضور پر نور نے موحبا کے لفظ کے ساتھ کچھ دعائیہ کلمات بھی فرمائے۔اس کے فوراُبعد دربان نے ایک دوسر ہے بزرگ کو پیش کیا حضور نے دیکھ کر فرمایا مر حبایا امام مالک۔ پھر تیسر ہے بزرگ پیش کئے حضور نے فرمایا مر حبایا امام شافعی۔ اس طرح چوشے بزرگ پیش ہوئے فرمایا مر حبامر حبایا امام صنبل غرض اس طرح ارباب علم و فضل باریاب ہوتے رہے۔اس دور الن میں ایک فخض جس کے ہاتھ میں پھی غیر مجلد اور اق کتاب تھے لے کر آ کے بوصا۔ وہ چاہتا تھا کہ خیمہ اطهر میں داخل ہو۔ کہ ایک بررگ جمع سے اٹھ کر تشریف لائے اور فور آاس فخص کوروک دیا اور ہے اولی پر ملامت وسر زنش کی اور اس کے ہاتھ سے اور اق لے کر پھینک دیئے اور مجمع سے اس فخص کو باہر نکال دیا۔ یہ اس جمارت اور اس کے ادب واحر ام کے خلاف کی گئی تھی۔

پھر ہیں بررگ جنہوں نے اس گتاخ دربار رسالت کو باہر نکالا تھااس خدار سیدہ بزرگ کی طرف (جو اس مشاہدہ سے اطف اندوز ہو رہے تھے) بوھے اور فرمایا: "اے درولیش بیہ اور ات انہیں اعتقادات پر مشمل تھے اور بیہ مخض انمی عقاید کابانی تھا جس کے مقلد کو تم نے خانہ کعبہ میں دکھے کر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ یہ خدار سیدہ بزرگ فرماتے ہیں۔ میں نے جب اپنے حال پر بیہ کرم و شفقت و کیمی تو میں بھی کمال تعظیم و تکریم ہے اس بزرگ کے اشارے کے مطابق دربار رسالت میں حاضر ہوا مواسلام عرض کیا اور میر بیاس جو میرے عقائد کی کتاب تھی بارگاہ اقد س میں پیش کی۔ ارشاد ہوا یہ کون کی کتاب نے موار والا۔ اس کتاب کا نام قواعد یہ کون کی کتاب نے کورے تو حیدباری تعالی کے متعلق المقائد ہے۔ محمد بن محمد غزالی کی تصنیف ہے۔ اولا میں نے کتاب نہ کورے تو حیدباری تعالی کے متعلق چند جملے سائے اس کے بعد چند فقرے حضور اقد س کے فضائل و مناقب کے سائے۔ س کر حضور کی جا باب رہوئے۔ ارشاد ہوا غزالی کمال ہے ؟ باب رہمت کے دربان نے فورا محمد غزالی کو پیش کیا۔ امام غزالی کی عمل موربانہ سلام عرض کیا۔ حضور پر نور علیہ الصلاة والسلام نے کمال رحمت و شفقت سے ابنادست مبارک امام غزالی کی عرض کیا۔ انہاد موالی کی حضور اقد س کے دربان کے دست مبارک کو یوسہ دیا۔ آگھوں سے لگایا۔ اپنے چرہ کو طرف بردھایا۔ غزالی نے حضور اقد س کے دست مبارک کو یوسہ دیا۔ آگھوں سے لگایا۔ اپنے چرہ کو حضور اقد س علیہ السلام کے دست انورے ما۔

اس کے بعد وہ خدار سیدہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں میدار ہو گیااور وہ تمام خصوصی انوار وہر کات اپنے اندر موجود پائے جو حضور انور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہے مشاہدہ میں آ کتے ہیں اور میں امام غزالی رحمتہ اللّٰہ علیہ کے مراتب جلیلہ کاگرویدہ ہو گیا- (هجات الانس معبغیریسر) سادگی اور باد آخرت: حفرت امام غزالی رحمته الله علیه ایک دفعه مکه معظمه میں تشریف فرما ہے۔ آپ چونکه فلامری شان و شوکت سے بے نیاز ہے۔ اس لیے آپ نمایت سادہ اور معمولی قتم کالباس پنے ہوئے تھے۔ عبدالر حمٰن طوسی رحمته الله علیه نے عرض کیا" آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں ہے۔ آپ امام وقت اور پیشوائے قوم ہیں۔ بخراروں آدمی آپ کے مرید ہیں۔ "آپ نے جو اب دیا ہے شخص کا لباس کیاد کھتے ہو جو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح معمیم ہو۔ اور جو اس کا نبات کی رنگینیوں کو فانی اور وقتی تصور کر تاہے۔ جب والی دو جمال حضور سر ورکا نبات علیہ اس میں مسافر کی طرح رہے اور جو اس دیا جو اس دنیا گئیت علیہ اس کیا دیثیت اور حقیقت ہے۔

تصانیف: تقنیفات کے لحاظ ہے امام صاحب کی حالت نمایت ہی جیرت انگیز ہے۔ آپ نے کل ۵۵٬۵۴ سی عمریائی۔ قریباہیس سال کی عمر میں تقنیف و تالیف کا سلسلہ شر وع کیا۔ دس گیارہ برس صحر انور دی میں گزارے درس و تدریس کا شخل ہمیشہ قائم رہا۔ مدت العربھی ایباوقت نہیں آیا کہ جب ڈیڑھ سوے آپ کے شاگر دول کی تعداد کم ہوئی ہو۔ فقر و تصوف کے مشعلے الگ۔ دور دور ہے جو فقاوے آتے تھے ان کا جواب لکھنا اس کے علاوہ ہے۔ اس کے باوجود سینکٹرول کتابل تصنیف کیس۔ جن میں ہے بعض کئی کئی جلدول پر مشمل ہیں اور گونا گون اور نمایت عمرہ عمرہ مضامین ہے مگر ہیں۔ پھر ہر تھنیف اپناب میں بے نظیر ہے۔ یہ امام صاحب کی واضح کر امت ہے۔

ایس سعادت بر وربازو نیست تانہ حشد خدائے حشمہ و

تصانيف كى اجمالى فهرست: احياء العلوم 'املاء على مشكل الاحياء 'اربعين 'اساء الحنى 'الاقتصاد في الاعتقاد ' الجام العوام 'اسر ار معاملات الدين 'اسر ار الانوار الالهلية بلآيات الملكوة 'اخلاق الابر ار والنجاة من الاشر ار 'اسر ار اتباع السعة ، امر ار الحروف والمحمات 'ايمالولد -

بدايه الهداميه 'بسط 'بيان القولين للهافعي 'بياني فضائح الاباحية 'بدائع الصع ' تنبيه الغاللين ' تلبيس ابليس ' تنافة الفلاسه ' تعليقه في فروع المذهب ' تحصين الما خد ' تحصين الادلية ' تفرقه بين الاسلام والزند فتة –

جوابر القرآن مجية الحق محقيقة الروح وخلاصه الرسائل الى علم المسائل اختصار المختصر المزني الرساله القدسية واسرار مصون شرح دائره على بن ابن طالب شفاء العليل في مسئله التعليل وقيدة المصباح وجاب صنع الله عنود المختصر مناتيه المور في مسائل الدور وفي الدور في الفائون الكلي قانون الكور في مسائل الدور فور الدور في الفائد الفتائد القول الجميل في دو على من غير الا نجيل عميائے سعادت محميائے الرسول القربية الى الله والله المحمل المحمد في الله المحمل في من غير الا نجيل عميائے سعادت محميائے سعادت محميائے القربة العلوم الا خرق كز العدة الله المحمل في علم الجدل المحمد في اصول الفقه وقول ماخذ في الخلافيات بن

الحفية والثافيعه 'المبادى والفايات 'المجالس الفرايية 'المقذل من الصلال' معيار النظر' معيار العلم في المنطق' محك النظر' معيار النظر' معيار العلم في المنطق' محك النظر' معكلوة الانوار' متنظيرى في اله وعلى الباطنية 'المنج الاعلى' مواجم الباطنية 'المنج الاعلى' معراج السالتكين' المعون في الاصول' مسلم السلاطين' مفصل الخلاف في اصول القياس' منهاج العابدين' المعارف العقلية ' نصحة الملوك' وجيز' وسيط' يا قوت الناويل في التفسير \* مه جلدول بيس-

### كيميائ سعادت : المصاحب رحمة الله عليه اس كتاب متعلق فرمات بين :

چونکہ انسان اپنی پیدائش واصل کے لحاظ ہے ناقص و ناچیز شے ہے۔ اس لیے اسے نقصان سے درجہ
کمال تک پہنچانا مشقت و مجاہدہ کے بغیر ناممکن ہے۔ جس طرح وہ کیمیا جو انسان کی اصل کو بہمیت کی
گذافت سے ملائکہ کی صفائی و نفاست تک پہنچاتی ہے۔ جس کی بدولت سعادت میسر آتی ہے۔ اس کا
حصول مشکل و دشوار ہے۔ ہر مخفی اسے نہیں جانیا۔ اس کتاب کی تصنیف سے ای کیمیا کے اجزاء کا
میان کرنا مقصود ہے۔ جو در حقیقت کیمیائے سعادت لبدی ہے۔ اس لیے ہم نے اس کا نام کیمیائے
سعادت رکھا ہے۔ کیمیا کا نام اس کے لیے نمایت موذوں و مناسب ہے۔ کیونکہ تا ہے اور سونے میں
زردی اور بھاری بن کے سوالچھ فرق نہیں اور خاہری کیمیائے دنیا میں مالد ار ہونے کے سوالچھ حاصل
نہیں۔ کہ دنیا چندروزہ ہے اور دولت دنیا خود معمولی شے ہے۔ لیکن چارپا ئیوں کی عادات اور ملائکہ کی
صفات میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور اس کتاب میں بیان کردہ کیمیائے کا ثمرہ سعادت ابدی ہے۔ اس
کی مدت کی انتنا نہیں۔ اس کی نمتوں کے اقسام وانواع کے لیے فنا نہیں اور نہ کی قتم کے میل کو ان
نمتوں کی صفائی میں چھ عمل دخل ہے۔ للذا حقیقت میں بہی کتاب کیمیا ہے۔ اس کے سواکسی اور چیز
کو کیمیا کہنا محف مجاذی اور عرفی ہے۔

(کیمیا کہنا محف مجاذی اور عرفی ہے۔

(کیمیا کہنا محف مجاذی اور عرفی ہے۔

(کیمیا کہنا محف محب کو کو کیمیا کے سعادت مطبوعہ نول کشور ص سا)

صفحه ۵ پر فرماتے ہیں:

کیمیائے سعادت کے ارکان واصول کی فہرست یم ہے۔ ہم اس کتاب میں ند کورہ چار عنوانات اور چالیس اصولوں کی صاف واضح طریقہ سے شرح کریں گے اور قلم کو مشکل عبارت اور دقیق وباریک مضامین سے روک کرر تھیں گے۔ تاکہ عام فہم ہو۔ جو شخص تحقیقات و تدقیقات کا خواہشمند ہو وہ دوسر می عربی کتب کا مطالعہ کرے۔ جیسے احیاء العلوم 'جواہر القر آن اور دوسر می کتابیں۔ یہ کتاب عوام کے فہم و دائش کے مطابق تصنیف کی گئی ہے۔ اس بناء پر بعض لوگوں نے فرمائش کی تھی کہ اسے فارس زبان میں لکھا جائے۔ تاکہ آسانی سے مطلب و معنی سمجھ میں آسکے۔

و صال : علم دین کابیستون اور ولی کامل جس کے فیض کادریا ہر خاص وعام کے لیے جاری رہا- علماء 'عرفاء اور فقهاء اپنی علمی اور فد ہبی معلومات کی پیاس اس چشمہ ہے آکر جھاتے رہے اور جے دنیائے علم وعرفان میں شرت دوام حاصل ہوئی ' ۱۳ جمادی الثانی ۵۰۵ حضر سمقام طاہران اس دارفانی ہے داربقا کور حلت کر حمیا-

علامہ ان جوزی رحمتہ اللہ علیہ نے آپ کے بھائی احمد غزالی کی زبانی آپ کی وفات کا قصہ اس طرح بیان کیاہے: "پیر کے دن امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ صبح سویرے بستر خواب سے اشھے -وضو کر کے نماز فجر ادا کی مجر گفن منگوایا ادر اسے آنکھوں سے لگا کر کہا آقا کا تھم سر آنکھوں پر - یہ کہہ کرپاؤں بھیلاد یئے -لوگوں نے دیکھا توروح قلص عضری سے پرواز کر چکی تھی۔"

امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی قدن سره کے بیان کے مطابق اہل اللہ کی موت عام لوگوں کی موت کی طرح نظی سے - بعد المعوت جسر یوصل الحبیب المی الحبیب یعنی بدگان خداکی موت دراصل ایک پُل ہے - جو دوست کودوست سے ملادیتا ہے - اس لیے حضرت امام غزالی علیہ الرحمتہ - روحانی ویرزخی زندگی نیزا پی تعلیمات اور انوار و یمکات کے ذریعے بمیشہ زندہ اور حیات ہیں -

فرحم الله تعالى عليه رحمة وأسعة و افاض علينا من بركاته وحشر نافى زمرة احياء واولياء انه على كل شئى قدير وصلى الله تعالى على خير خلقه و نور عرشه سيدنا و مولانا محمد و إله واصحابه اجمعين برحمتك ياارحم الراحيمن عرشه سيدنا و مولانا محمد و إله واصحابه اجمعين برحمتك ياارحم الراحيمن

محمر سعیداحد نشنبندی غفرله ' خطیب مجد حفرت داتا تنج طش رحمته الله علیه -لامور-پاکستان ۲۵رجب المرجب ۱۹۳۳ه ------۲۵ اگست ۱۹۷۳ع یوم شنبه



### بستم الله الرَّحْمْنِ الرَّحِيْمِ ه نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الكَرِيْمِ ه

## دياچه

شکر و حدید اندازہ آسان کے تارول مینہ کے قطرول 'در ختول کے چول 'میدان کی ریت 'زمین و آسان کے ذروں کے برابر ای خدا کے لیے ہے۔ یکا تی جس کی صفت ہے۔ بدرگی ٹیر انی ٹیر تری 'اچھائی جس کی خاصیت ہے اس کے جلال کے کمال ہے کوئی انسان واقف نہیں۔اس کی معرفت کی حقیقت میں اس کے سواکسی کوراہ نہیں بلحہ اس کی حقیقت معرفت میں اپنی عاجزی کا قرار کرناصد یقوں "کی معرفت کاهتمااور اس کی حمد و ثنامیں اپنی تفقیر کامعترف ہونا فرشتوں اور پغیبروں کی ٹاکی انتاہے۔اس کے جلال کی پہلی چک میں جیر ان رہ جانا۔ عقلندوں کی عقل کی غایت اور اس کے جمال کی نزد کی ڈھونڈنے میں متحیر رہ جانا سالکول اور مریدول کی نمایت ہے۔اس کی اصل معرفت کی امید توڑدینا کویاجی چھوڑدینا ہے۔اس کی معرفت میں وعویٰ کمال کرناتشیہ تو تمثیل کاخیال کرنا ہے۔اس کی ذات کے جمال کے ملاحظہ سے چکاچوند سب آتکھوں کا حصہ اور اس کی عجیب عجیب صنعتیں دیکھنے سے معرفت ضروری سب عقلوں کا ثمرہ ہے۔ کو کی محض ایسانہ مواس کی ذات کی عظمت میں سوچ کر لے کہ کیو نکر اور کیا ہے۔ کوئی دل ایسانہ ہو جو اس کی عجیب عجیب صنعتوں سے ایک لحاظ غافل رہے کہ ان کی ہتی کیا ہے اور کس کی قدرت سے بریا ہے۔ تاکہ ضرور نیجیائے کہ سب اس کی قدرت کے آثار اوراس کی عظمت کے انوار ہیں-اور سب عجائب وغرائب اس کی حکمت کے ہیں-اور سب پر توجمال اس کا پیدا کیا ہوا ہے-اور جو پکھے ہاس سے ہاس کے سبسے ہے -بلعد خود سب وہی ہے کہ کی چیز کواس کی ہستی کے سواحقیقت میں ہستی نہیں-بلحد سب کی ہستی اس کے نور ہستی کی پر چھائیں ہے اور درود نامحدود محمد مصطفیٰ علیہ پر جو تمام پیغمبرول كے سر داراور رہنمااور ہر ايمان دار كے رہر إلى اور اسر ار ربويت كے امانتدار اور ير كزيدہ حضرت يرورد كار بيں-اور ان کے بارول اور الل بیت پر کہ ان میں سے ہر ایک امت کا پیشوااور شریعت کی راہ دکھانے والا ہے-

اُمُّا اَبَعَدُ اَ عُرْیرُ اِسِبات کو جَان کہ خدانے آدمیوں کو کھیل اور لچر باتوں کے لیے پیدا نہیں کیا ہے بلعہ اس کا ۲ - کام بھی بڑا اور اسے خطرہ بھی عظیم ہے - اس لیے کہ اگر دہ ازلی نہیں تولیدی بے شک ہے - یعنی اگر ہمیشہ سے نہیں تو ہمیشہ تک ہے - اور اگر چہ اس کابدن مٹی کا ناچیز ڈھانچہ ہے - گر اس کی روح حقیقت ربانی اور عزیز ہے - اور اس کی اصل اگر چہ ابتد ائے حال کے لحاظ سے چرند در نداور شیاطین کی صفات سے ملی ہوئی ہے اور اس میل کچیل میں بھر می ہوئی ہے -

ا - یہ اشارہ ہے امیر المومٹین حضرت او بحر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس قول کی طرف کہ: العجز من داک الادراک ادراک (خداکے پچائے ہے اپنے آپ کو ماجز جا ناخدائی پچان ہے۔) آپ کو ماجز جا ناخدائی پچان ہے۔) ۲-اسکام بیہ ہے کہ ملا تکہ کے مرتبہ پر پہنچ اور خطرہ ہے ہے کہ بمائم کے مقام بیس کر پڑے۔ ۱۲

مرجب مشفت کی گھریاں رکھی جاتی ہے تواس آلائش سے پاک ہو کر درگاہ النی کی قرمت کے قابل ہو جاتی ہے اسفل السافلين اسے اعلى عليين ٢- تك سب في او في اى كاكام ہے-اس كااسفل السافلين سد ہے كہ چرندور نداور شياطين كے مقام میں گر کر خواہش اور غصہ کے پھندے میں مجنے اور اعلیٰ علیمن سے کہ ملائکہ کے درجے تک پہنچے مثلاً خواہش اور ، غصہ کے ہاتھ سے نجات پائے یہ دونول اس کے قیدی بن جائیں۔وہ ان کاباد شاہ بن جائے۔جباسے یہ مرتبہ بادشاہی حاصل ہو تاہے تووہ جناب اللی کی معر گی کے قابل ہو تاہے-اور سے معر گی ملائکہ کی صفت ہے اور آدمی کا کمال مرتبہ ہے-جب اے حضرت اللی کے جمال کی محبت کا مزہ حاصل ہوتا ہے تواس کی دیدے ایک دم مبر نہیں کر سکتا۔اس جمال لازوال کی دیداس کی بہشت بن جاتی ہے -اور آگھ پیٹ فرج کی شہوت کے حصہ میں جو بہشت ہے وہ اس کے نزدیک بیج اور ار کی ہو جاتی ہے۔ چو نکہ ابتدائے پیدائش میں آدمی کی اصل نا قص اور ناچیز ہے اس لیے اسے نقصان سے در جہ کمال کو پہچانا ممکن نہ ہوگا۔ مگر مشقت اور علاج ہے جس طرح وہ کیمیا جو آدمی کی اصل کو بھیمت کی کٹافت سے ملا مکہ کی صفائی اور نفاست تک پہنچاتی ہے۔ کہ اس مفائی کی بدولت سعادت میسر آتی ہے۔ مشکل ہے۔ ہر محض شیس جانتا۔اس کتاب کی تصنیف ہے ای کیمیا کے اجزاء کامیان مقصود ہے -جو حقیقت میں کیمیائے سعادت لدی ہے -اس لیے ہم نے اس کتاب کا نام كيميائ سعادت ركھا-كيمياكا نام اس كتاب كے ليے بہت مناسب ہے-اس ليے كه تائے اور سونے ميں زردى اور بھاری پن کے سوااور کچھ فرق نہیں-اور اس کیمیاہے دنیامیں مالدار ہونے کے سوا کچھ حاصل نہیں-دنیا چندروزہ ہے-اور دولت ونیاخود کیا چیز ہے۔اور چاریایوں کی عادات اور ملا تکہ کی صفات میں زمین و آسان کا فرق ہے اور اس کیمیا کا شرہ سعادتِ ا بدی ہے کہ اس کی مدت کی نمایت نہیں اور اس کی نعمتوں کے اقسام کی بھی نمایت نہیں اور کسی فتم کے میل کو اس کی نعمتوں کی صفائی میں و خل نہیں - یہ کتاب ہی حقیقت میں کیمیاہے -اس کے سوااور کسی چیز کو کیمیا کمنا مجازی طور پر ہی ہو سکتا ہے-

فصل : اے عزیز جان کہ جس طرح کیمیائے ذر ہر یو صیائے گھر میں لوگ نہیں پاسکتے باتھ بوے آد میوں اور بادشاہوں کے خزانے میں پاتے ہیں۔ اس طرح کیمیائے سعادت لدی بھی ہر جگہ دستیاب نہیں باتھ خزلود رہوبیت میں ملتی ہے۔ اور خدا تعالیٰ کا یہ خزانہ آسان میں فر شتوں کی ذات اور زمین میں انبیائے کرام علیم الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ دل میں۔ تو جو مخف بھی یہ کیمیادرگاہ نبوت کے سوا کمیں اور تلاش کرے گاوہ داست ہی بحولے گااور فریب کھائے گا اے خیال خام کے سوا کہ ہم ہاتھ نہ آئے گا۔ قیامت میں اس مخف کی جنکہ سی گھر ہاتھ نہ آئے گا۔ قیامت میں اس مخف کی جنکہ سی خلاج ہو جائے گی اور تمام مخلوق اس کے کھوٹے چیے سے واقف ہو جائے گی۔ اس کی التی سمجھ سید می ہو جائے گی اور تمام مخلوق اس کے کھوٹے چیے سے واقف ہو جائے گی۔ اس کی التی سمجھ سید می ہو جائے گی اور اے :

تو ہم نے تیرا پردہ تھ سے اٹھا دیا- تو تیری نظر آج خوب تیزہے-

خوب

فَكَشَفْنَا عَنَكَ غِطَآءً كَ فَبَصَرَكَ الْيَوْمُ حَدِيْدٌ ه

#### کی نداآئے گی۔

آرئے مالی المحیون قرات کی ہوئی و محتوں میں ایک سے ہے کہ اس نے کم وہیش ایک لاکھ چوہیس ہزار انبیاء علیم المصلاۃ والتسلیصات و نیا میں مبعوث فرمائے - تاکہ اس کیمیائے لبدی کا نسخہ مخلوق خدا کو سکھا کیں - نفذ دل کو مشقت اوریا فت کی کھڑیا میں رکھناہتا کیں - نیزیہ کہ ہرے اخلاق جن سے دل سخت اور میلا ہو تا ہے - دل سے کس طرح دور کریں - اور اس کے مقابلے میں خانہ دل کو اچھے اوصاف سے کس طرح معمور و مزین کریں - سب لوگوں کو سکھا کیں اور تعلیم دیں - اس لیے خدا تعالی نے جس طرح پاکی اور بادشاہی کے ساتھ اپنی صفت و شاء کی انبیاء کرام علیم الصلوٰۃ والسلام کے مبعوث کرنے کے ساتھ بھی اپنی مدح فرمائی اور مخلوق پر اپناا حسان جتلا یا اور یوں فرمایا :

يسبح لله مافى السموت ومافى الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هوالذى بعث فى الامين رسولا منهم يتلوا عليهم اياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلل مبين

وَاذْكُر اسْمَ رَبَّكَ وَ تَبَتَّلُ ٱلِيهِ تَبْتِيلًا هُ

الله بی کی تنبیج کرتی ہے ہر چیز جو آسانوں اور جوز مین میں ہے۔ اس الله کی جوباد شاہ پاک غالب اور حکمت والا ہے وہی ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں اننی میں سے رسول مبعوث فرمایاوہ ان پر اس کی آیات تلاوت کر تااور انہیں پاک کر تااور کتاب و حکمت کی تعلیم و بتاہے۔ اور بے شک بیالوگ اس سے پہلے صر سے گمر ابی میں تھے۔

یزکیھم کے یہ معنی ہیں کہ بُرے اخلاق جو جانوروں کی صفت ہیں یہ رسول ان سے چھڑ اتا ہے اور بعلمھم الکتاب والحکمة کے معنی ہیں کہ اشیں صفاتِ ملا نکہ کا لباس پہنا تا ہے۔ اور اس کیمیا سے بی غرض و غایت ہے کہ نقصان دوباتوں سے جو ہدے میں شیس چا جئیں ان سے پاک اور میر اجو اور صفاتِ کمال سے آراستہ ہو۔ تمام کیمیاوں سے اعلیٰ عمدہ اور بو کی کیمیا یہ ہے۔ کہ ہمدہ و نیا سے منہ چھیر لے۔ اور خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ جیسا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نظر ف متوجہ ہو۔ جیسا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے این حبیبیا ک علیہ اسلام کو تعلیم ویتے ہوئے فرمایا:

اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کر اور سب سے الگ ہو کر مکمل طور پراس کی طرف ہو جا-

لینی سب سے پہلے اپنار شتہ تعلق توڑ لے اور اپنے آپ کو کمل طور پر آپنے معبودِبر حق کے اختیار میں دیدے میہ اس کیمیا کا جمالی میان ہے -اس کی تفصیل بردی در از اور بے نمایت ہے -موجہ

# مضامین کے لحاظ سے تقسیم کتاب

چار چیزوں کی پہچان اس کا عنوان اور چار ہاتوں کا جان لیٹاس کے ارکان ہیں۔ اور ہر رکن میں وس فصلیں ہیں

عنوان اول یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے عنوان دوم یہ کہ خداتعالی کو پہچانے (اس کی معرفت) عنوان سوم دنیا کی حقیقت پہچانا۔ عنوان چہارم آخرت کی حقیقت بہچانا۔ ان چار چیزوں کا جان لینادر حقیقت مسلمانی کی پہچان کا عنوان ہے اور معاملات اسلام کے ارکان چار ہیں۔ دو ظاہر سے متعلق ہیں اور دوباطن سے ظاہر سے تعلق رکھنے والے ارکان یہ ہیں۔ رکن اول خداتعالی کے احکام جالانا۔ یہ رکن عبادات کے نام سے موسوم ہے۔ رکن دوم اپنی حرکات و سکنات اور معیشت اور اپنے روز مرہ کے حالات اور تمام شعبہ ہائے زندگی میں انہیں اپنی نگاہ کے سامنے رکھنا اس رکن دوم کو معاملات سے تعجیر کرتے ہیں۔

باطن سے تعلق رکھنے والے دور کن میہ ہیں-رکن اوّل بُرے اخلاق غصہ مثل غرور خود ہیں وغیر ہے ول کوپاک رکھنا-ان اخلاق رذیلہ کوم ملکات اور راہ دین کے عقبات (مشکل گھاٹیاں) کہتے ہیں-رکن دوم اچھے اخلاق جیسے صبر 'شکر' محبت 'رجا' توکل وغیر ہے دل کو آراستہ کرنا-ان اچھے اخلاق کو منجیات (نجات دینے والے) کہتے ہیں-

پہلے رکن میں عبادات کا بیان ہے -اس میں دس اصلیتیں ہیں - پہلی اصل اہل سنت کے اعتقاد پر مشتل ہے-دوسری طلب علم - تیسری اصل میں طہارت کا بیان - چوتھی میں نماز کا ذکر ہے - پانچویں میں زکوۃ 'چھٹی اصل میں روزے کا بیان 'ساتؤیں میں جج کے مسائل بیان ہوئے ہیں - آٹھویں میں تلاوت قرآن مجید کے آداب ہیں -نویں اصل ذکر دعاؤں اور د ظائف پر مشتل ہے - دسویں اصل میں ترتیب اور ادو ظائف ہے -

دوسر ارکن معاملات کے آداب میں ہے یہ بھی دس اصولوں پر مشتمل ہے۔اصل اول کھانے کے اداب ہیں۔
دوسری میں آداب نکاح ہیں۔ تیسری میں تجاری اور پیشہ کے آداب بیان ہوئے ہیں۔ چو تھی اصل طلب حلال کے بیان
میں ہے۔ پانچویں میں صحبت کے آداب کا بیان 'چھٹی اصل کو شہ نشینی کے آداب میں ہے۔ساتویں اصل آداب سفر کے
بیان میں 'آٹھویں داگ اور حال کے بیان میں 'نویں اصل امر معروف اور نئی مکر کے آداب کے بیان میں دسویں اصل
دعیت پروری اور بادشاہی کے بیان پر مشتمل ہے۔

تیسر ارکن مہلکات کے بیان میں ہے۔ یہ بھی دس اصولوں پر مشتمل ہے۔اصل اول ریاضت نفس کے بیان میں '
دوسر کی پیٹ اور شر مگاہ کی شہوت کے علاج میں 'تیسر کی اصل گفتگو کی حرص اور آفاتِ زبان کے بیان میں ہے۔ چو تھی
اصل غصہ گال 'گلوچ و غیر ہ کے علاج میں 'پانچویں اصل محبت دنیا کے علاج میں 'چھٹی محبت مال کے علاج کے بیان میں '
ساتویں اصل طلب رتبہ و حشمت کے علاج میں 'آٹھویں اصل عبادات میں ریاد نفاق کے علاج میں 'نویں اصل سکجیر اور
خود ستائی کے علاج کے بیان میں۔وسویں اصل غرور و غفلت کے علاج پر مشتمل ہے۔

چوتھارکن منجیات کے بیان میں ہے۔ یہ بھی دس اصولوں پر پھیلا ہوا ہے۔ پہلی اصل توبہ کے بیان اور دوسر می صبر وشکر کے بیان میں 'پانچو یں اصل نیت'اخلاص اور صر قشکر کے بیان میں 'پانچو یں اصل نیت'اخلاص اور صدق کے بیان میں 'چھٹی اصل مراقبہ و محاسبہ کے بیان میں ساتویں اصل تفکر کے بیان میں۔ آٹھویں اصل تو حید اور

توكل كے بيان ميں نويں محبت اور عشق اللي ميں دسويں موت كوياد كرنے اور موت كے حال ميں-

کیمیائے سعادت کے ارکان واصول کی فہرست ہی ہے ہم اس کتاب میں نہ کورہ چار عنوانات اور چالیس اصول کی صاف اور واضح انداز میں شرح کریں گے اور قلم کو مشکل عبارت اورباریک مضامین سے روک کرر کھیں گے تاکہ یہ کتاب عام فہم ہو -اس لیے کہ اگر کسی مخض کو تحقیق و تدقیق کی ضرورت ہو تووہ دوسری عرفی کتب کا مطالعہ کرے - جیسے احیاء العلوم 'جواہر القر آن اور دوسری تصانیف - اس کتاب سے عوام الناس کو سمجھانا مقصود ہے - اس ہتا پر بعض لوگوں نے فرمائش کی تھی کہ بید علم فارسی زبان میں لکھا جائے تاکہ آسانی سے مطلب ہماری سمجھ میں آجائے -

خداوند کریم آن کی اور میری نیت ریا ہے پاک وصاف و تکلف وہناوٹ کے میلان سے شفاف رکھے خلوص سے اپنی رحمت کا امید وار ہنائے – صواب اور دوئ کا دروازہ کھولے اور ہر حال میں خدا تعالیٰ کی توفیق مددگار رہے – جو زبان پر آگاں ہے – کہنااور عمل پیرا ہونا قیامت میں وہال و نقصان کا موجب ہے – (نعوذ باللہ منها)

# آغاز کتاب مسلمانی کے عنوان میں

مسلمان ہوئے کے چار عنوان ہیں۔ پہلا عنوان اپنے آپ کو پہچانے کے بیان میں ہے۔ اے عزیز میہ جان لے اور یقین کر کہ اپنے آپ کو پہچا ناخد اتعالٰی کی پہچان کی کنجی اور چابی ہے۔اس لیے دار د ہواہے: من عرف نفسمہ فقد عرف ربہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیاس نے اپنے آپ کو پہچان لیاس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔

اس مار خداتها لى بھى قرآن مجيد ميں فرماتا ہے: سَنُويْهِمُ أَيَاتِنَا فِي الْأَفَانِ وَفِي آنُفُسِهِمُ حَتَّى عُقريب ہم اسْيس الى نشانياں جمان ميں اور خودان كى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ إِنَّهُ الْحَقِّ هُ الْعَقِّ هُ الْعَقِّ هُ وَ اِلْكَانِ مِنْ اللَّهُمُ اِلَّهُ الْحَقِّ هُ

وی حق ذات ہے۔

اے عزیز ساری کا کتات میں جھے نیادہ نزدیک کوئی چیز نہیں اور جب تواس قدر قرب کے باوجو داپنے آپ کو

نہیں بہپان سکے گا تو اور کیا چیز بہپانے گا غالبًا تو یہ کے گا کہ اپنے آپ کو بہپان لینے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو تا۔ کہ ایس

بہپان خدا تعالیٰ کی معرفت کی چائی قرار نہیں دی جاسکتی۔ کیونکہ اپنے آپ کو جانور بھی بہپانے ہیں۔ جیسے تواپ جسم کے

ظاہری جھے کاس 'منہ' ہا تھ' پاؤں اور گوشت وغیرہ بہپانتا ہے اور اپنیا طن کا حل بھی اتنا جا کہ جب بھوک محسوس

کر تاہے۔ کھانا کھا تاہے جب غصہ میں ہو تاہے تو لڑتا ہے۔ جب جھے پر شہوت غالب آئی ہے تو زکاح کا ارادہ کر تاہے۔ تو

اپنی بہپان سے یہ بہپان مراد نہیں اس میں توسب جانور تیرے ساتھ برابر ہیں۔ کھے اپنی حقیقت ڈھونڈ ناچا ہیے کہ تو کہاں

ہے کمال سے آیاہ اور کد هر جائے گا- یمال کیول آیاہ اور خداتعالی نے تھے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے- تیری نیک محتی کاہے میں ہے اور بد محتی کس کام میں -اور جو اوصاف تھے میں ہیں ان میں سے بعض چر ندوں ور ندوں اور بعض شیاطین اور بعض فر شتول کے ہیں-ان میں سے کون کون ہے ، تیری اصل حقیقت کیا ہے اور کیا چیز جھ میں عاریۃ ہے-جب تک تویہ جان نہ سکے گا پی سعادت نہیں تلاش کر سکے گا- پھر ان میں ہر ایک کی غذاالگ الگ ہے -اور سعادت جداجدا- مثلاً کھانا' پینا' سونا' موٹا ہو نااور قوی دزور آدر ہونا چار پایوں کی غذااور سعادت ہے تواکر تو چار پایہ ہے تو پھر پین رات بھی کو مشش كركه تيرے پيك اور شر مگاه كا مقصد بور ابو-اور مار خالنااور كفتحميانه در ندول كى غذااور سعادت ب-اور شر پيداكر نا حیلہ سازی اور مکر کرناشیطان کی غذاہے۔اگر تو بھی انہی میں سے ہے توان کا موں میں مصروف رہ تاکہ آرام پائے اور اپنی نیک مخی تخیے میسر آئے اور خدا تعالی نے جمال کا دیدار کرنا فرشتوں کی غذاہے اور سعادت ہے غصہ وغیرہ وغیرہ اور چار پایوں اور در ندوں کی صفات کو ان میں وخل نہیں۔ تو آگر تو فر شنوں کی اصل رکھتاہے۔ تو اپنی اصل میں کو مشش کر کہ جناب اللی کو بھیان اور اس جمال کے مشاہرے کی طرف راہ پائے اور اپنے آپ کو شہوت اور غصہ کے ہاتھ سے نجات دلائے اور اس معاملے میں یمال تک کو شش کر کہ مجھے پہتہ چل جائے کہ خدا تعالیٰ نے چر ندول وور ندول کی صفات بچھ میں کیوں پیدا کی ہیں۔ آیااس لیے کہ وہ مختبے اپنا قیدی بنائیں اور مختبے اپنی خدمت میں لائیں اور دن رات بیگار میں پکڑے ر میں -یاس لیے کہ توانس اپناقیدی بائے اور جو سفر مجھے در پیش ہے اس میں اپنا تابع بائے - ایک کو سواری کے کام میں لائے-دوسرے کواپنا ہتھیار ہائے اور چندون کے لیے جو تواس منزل میں ہےان کواپنے کام میں رکھے تاکہ ان کی مدو ہے معادت کا ایج مجتم میسر آجائے۔ تب توانسیں اپنے تبنے میں کرے اور اپنی سعادت کے مقام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ خاص لوگ اس مقام کو جناب المیت کہتے ہیں-اور عوام جنت کہتے ہیں اور پیر سب باتیں تھے جاننا ہیں- تاکہ تھے کچھ اپنی معرفت ماصل ہواور جس نے بی نہ جانا تودین میں خالت ہی اس کا حصہ ہے اور دین کی حقیقت سے وہ پر دے میں رہا-قصل: اے عزیزاگر تھے اپناآپ جانا منظور ہے تو پھر بیبات جا نالازی ہے کہ خدانے تھے کودو چیزوں سے پیدا کیا ہے-ا یک ظاہری ڈھانچہ ہے جے بدن کہتے ہیں اور جے ظاہر آنکھ ہے دیکھ کتے ہیں۔ دوسرے باطنی معنی ہیں کہ اس کو لفس دل

ایک ظاہری ڈھانچہ ہے جےبدن کتے ہیں اور جے ظاہر آنکھ سے دکھ سے ہیں۔ دوسر باطنی معنی ہیں کہ اس کو نفس ول اور جان کتے ہیں اور اسے فقل باطنی معنی تیری اور جان کتے ہیں اور اسے فقل باطنی معنی تیری معنی تیری معنی ہیں اور ہم اس حقیقت کو حقیقت ہواراس معنی کے سوالور جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کی تابع اور اس کے لشکر اور خدمت گار ہیں اور ہم اس حقیقت کو دل سے ہی حقیقت انسان مر ادلیں گے اور اس حقیقت کو دل سے ہی حقیقت انسان مر ادلیں گے اور اس حقیقت کو بھی روح کتے ہیں بھی نفس اور دل سے وہ گوشت کالو تھو امقصود نہیں جو سینے ہیں بائی طرف موجود ہیں اس کی دھیقت کی کیے جو چیز کیا ہے کہ یہ تو جانوروں اور مر دول کے بھی ہو تا ہے۔ اس دل کو جو حقیقت انسان ہے ظاہر آنکھ سے نہیں و کیے سے جو چیز ظاہر کا آنکھ سے دمیں وہ کی سے جو چیز ظاہر کا آنکھ سے نہیں دکھی تھیں۔ اور اس دل کی حقیقت اس عالم سے نہیں ہے فظاہر کا آنکھ سے دکھائی دے وہ اس عالم سے نہیں ہے

ہاں اس عالم میں مسافر کی طرح آیا ہے گوشت کالو تھڑا اس دل کی سواری اور ہتھیار اور بدن کے سب عضواس کالشکر ہیں۔
وہ تمام بدن کا بادشاہ اور افسر ہے - خدا کی معرفت اور اس کے جمال بے مثال کا مشاہدہ اس دل کی صفت ہے - اور اس پر تواب و عذاب ہے - اصل سعادت اور شقادت اس کے لیے تکلیف عبادت عاکد ہوتی ہے - اس سے خطاب ہے - اس کی حقیقت اور صنعتوں کا پہچاننا خدا تعالیٰ کی تنجی ہے ۔ اے عزیز الیس کو ششش کر کہ تواسے پہچانے کہ وہ ایک عمرہ گو ہر ہے اور گو ہر ملائکہ کی جنس سے ہے - ورگاہ الوہیت اس کا اصلی معدن ہے - و بیل پھر جائے گا - یہاں مسافر کی طرح آیا ہے - تجارت و ذراعت کے لیے تشریف لایا ہے - تجارت و ذراعت کے لیے تشریف لایا ہے - تجارت و ذراعت کے لیے تشریف لایا ہے - تجارت و ذراعت کے لیے تشریف لایا ہے - تجارت و ذراعت کے لیے تشریف لایا ہے - تجارت و ذراعت کے لیے تشریف لایا ہے - تجارت و ذراعت کے معنی آگے میان ہوں گے - انشاء اللہ تعالیٰ ا

فصل : اے عزیز سے سمجھ کہ جب تک تو دل کی ہت کو نہیں جانے گا-اس کی حقیقت کو کیا پہچانے گا- پہلے ہت پہچان کھر حقیقت جان 'بعدہ دل کا لشکر معلوم کر کہ کیا ہے - پھر سے سمجھ کہ دل کو اس لشکر سے کیا تعلق ہے - پھر اس کی صغت پہچان کہ خدا تعالیٰ کی معرفت اے کس طرح عاصل ہوتی ہے اور معرفت سے اپنی سعادت کو کس طرح پنچاہے -ان میں سے ہر ایک کابیان آگے آئے گا-لیکن دل کی ہتی تو ظاہر ہے کہ اپنی ہتی میں آدمی کو پھر شک نہیں اور اس کی ہتی اس کے ظاہر کی ڈھا نی کے سے ہر ایک کابیان آگے آئے گا-لیکن دل کی ہیں ہوئی سے سے جروح جب نہ رہی بدن مر داد ہے -اگر کوئی اپنی آئھ ہتد کرے اور اپنے خابے اور دنیاہ ما فیہا کو جے آئھ سے دیکھ سکتے ہیں بھلائے تو اپنی ہت کو ضرور پہچان لے گا-اور گو کہ اپنا نجام اور دنیاہ ما فیہا سے بے خبر ہو - لیکن اپنے آپ سے بے خبر ہو گا۔ اور کو کہ اپنا نجام اور دنیاہ ما فیہا سے بے خبر ہو - لیکن اپنے آپ سے بے خبر ہوگا۔ اور اگر کوئی اس امر میں آچھی طرح خور کرے تو آخرت کی بھی پچھے حقیقت پہچان لے اور یہ بھی جان لے کہ جب نہ ہوگا۔ اور اگر کوئی اس امر میں آچھی طرح خور کرے تو آخرت کی بھی پچھے حقیقت پہچان لے اور یہ بھی جان لے کہ جب اس کا ہے بدن چھین لیں گے تو اس کا قائم رہنا اور فنانہ ہونارہ اہے -

قصل : دل کیا ہے اور اس کی کیا خاص صفت ہے۔ یہ بیان کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اس لیے رسول

مقبول عليه في شرح نهي فرمائى اور خداتعالى كى جناب سے يہ آيت آئى :

وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِن أَمْرِ رَبِّي بِي جَمْدَ فِي فِي مِن الرَّوْحُ مِن أَمْرِ رَبِّي بِي فَي الرَّوْحُ مِن أَمْرِ رَبِّي بِي فَي الرَّوْمُ مِن الرَّوْمُ مِن المَّرِ رَبِّي بِي الرَّدُ اللَّهُ مَا مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

روح الله ك كامول اور عالم امر عب-اس عندياده كن كاجازت نه موكى:

اَلَا لَهُ الْحَلُقُ وَالْأَمْرُ مَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال عالم خلق جدا ہے اور عالم الگ جس چیز میں ناپ 'مقد ار اور کمیت کاد خل ہو -اسے عالم خلق کہتے ہیں -اس لیے

-14-41-21/2/1-11-

کہ لغت میں خلق کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں-اور آدمی کے دل کے لیے اندازہ شیں-اسی لیے تقسیم قبول شیں کرتا-اگر تقیم کے قابل ہوتا تواس میں ایک طرف کسی چیز کا جہ الدودوسری جانب ای چیز کاعلم ہونادرست ہوتا- تواس کے یہ معنی ہوئے کہ ایک ہی وقت میں عالم بھی ہوتا-اور جابل بھی اور یہ محال ہے اور روح باوجود میکہ قابل قسمت سیس اور نہ اس میں مقدار واندازہ کو دخل- مگر مخلوق ہے۔ یعنی پیدا کی گئی ہے اور جیسا کہ خلق اندازہ کرنے کو کہتے ہیں ویساہی پیدا كرنے كو بھى كہتے ہيں۔ تواس معنى ميں روح عالم خلق سے ہور دوسرے معنى كے لحاظ سے عالم امر سے ہے عالم خلق نے نہیں -اس لیے کہ عالم امر ان چیز ول ہے ہے جن میں ناپ اور اندازہ کود خل نہ ہو جولوگ روح کو قدیم سمجھے غلط سمجھے اور جنبول نے روح کو عرض کماغلط کما کیونکہ عرض خود قائم نہیں دوسرے کا تابع ہو تاہے۔اور جان آدمی کی اصل اوربدن اس کا تابع ہے۔ توروح عرض کیو نکر ہوسکتی ہے۔ اور جنہوں نے روح کو جسم کماان کو بھی دھو کا ہواہے۔ کیونکہ جسم ككڑے ہوسكتا ہے 'روح مكڑے نہيں ہوسكتى-ايك اور چيز ہے اس كو بھى روح كہتے ہيں وہ مكڑے بھى ہوسكتى ہے اور جانوروں کے بھی ہوتی ہے۔ لیکن جس روح کو ہم دل کہتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی معرفت کی جگہ ہے۔ جانوروں کے لیےوہ روح نہیں ہے دہ نہ جم ہے نہ عرض بلحہ فر شتول کے گوہر کی جنس سے ایک جوہر ہے۔اس کی حقیقت کا جانناد شوار ہے ادر اس کی تفصیل کی اجازت نہیں اور دین کاراستہ چلنے میں پہلے اس کے پہچاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔اس لیے کہ پہلے دین کی راہ میں محنت اور ریاضت چاہیے جب کو گی محض کماحقہ 'ریاضت کرے گایہ پہچان اسے خود خود حاصل ہو جائے گیاوریہ معرفت مخملہ اس ہدایت کے ہے جواس آیت میں حق تعالی نے فرمائی نے:

وَالَّذِينَ جَاهَدُواْ فِيْنَا لِنَهِدِينَّهُمُ سُبُلَنَا اللَّهِ مَارِي راه مِن كوشش كى بم

ضرورانہیں اینے رائے دکھائیں گے۔

اور جس نے بوری ریاضت نہیں کی اس سے روح کی حقیقت بیان کرنا در ست نہیں لیکن مجاہدہ وریاضت سے پہلے دل کے الشكر كوجا نناجا ہے -جو الشكرنہ جانے گاوہ جماد كياكرے گا-

فصل: اے عزیز بیبات جان کہ بدن دل کی مملکت ہے اور دل کے مخلف اشکر ہیں: و ما یعلم جنود ربک الاھو-

اس سے عبارت ہے-اور ول کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے-سعادت ڈھونڈ ناس کاکام اور اس کی سعادت خدا تعالیٰ کی معرفت پر مو قوف ہے اور صالع کی معرفت مصنوعات سے حاصل ہوتی ہے۔اور یہ سب علم حید سے ہے اور عجا تبات عالم کی معرفت ظاہر دباطن کے حواس سے حاصل ہوتی ہے-اور حواس کا قیام بدن سے ہے-معرفت دل کا شکار اور حواس اس کا پھندا ہیں۔بدن سواری اور دام کو اٹھانے والااس لیے دل کوبدن کی ضرورت ہے اوربدن پانی مٹی آگر می اور تزی ہے مل کر ہا-اس بنا پر کم طافت ہے اور باطن میں بھوک علام میں آگ یانی وسمن در ندول کے سبب سے اسے خطرہ ہلاکت ہے اسی وجہ سے کھانے پینے کی اسے حاجت ہوئی اور دولفگروں کی ضرورت پڑی-ایک ظاہری لشکر- جیسے ہاتھ 'پاؤل' منہ ' دانت'

فصل : ول کے نظری تفصیل درازہ -اے عزیز تجے اس کا مطلب ایک مثال سے معلوم ہوگا-اوروہ یہ کہ بدن گویا ایک شہر ہے اور ہاتھ پاؤل کام کاخ کرنے والے لوگ اس شنر میں کام کرنے والے - غصہ کو توال ول بادشاہ اور عشل و زیر ہے - بادشاہ کو مملکت کے انظام کے لیے ان سب کی ضرورت ہے - لیکن خواہش جو گویا عامل ہے جموثی اور زیاد تی کرنے والی ہے - وزیر عقل کہتا ہے اس کے خلاف کرتی ہے اور ہمیشہ یکی چاہتی ہے کہ سلطنت میں جتنامال ہے - سب خراج کے بہانے لے اور غصہ جو گویا کو توال ہے - سخت کیوں پند شد خو اور تیز ہے مار ڈالنا-زخی کرنا اسے اچھا معلوم ہو تا بہانے لے لے اور غصہ جو گویا کو توال ہے - سخت کیوں پند شد خو اور تیز ہے مار ڈالنا-زخی کرنا اسے اچھا معلوم ہو تا ہے - جس طرح شہر کاباد شاہ سب باتوں میں اپنے وزیر سے مشورہ کرتا ہے اور چوہ فے طعم اور عامل کا کان مروزے رکھتا ہے - وزیر کے خلاف اس کا کما نہیں مانتا کو توال اس کو تبیہ کرتا ہے کہ اس کو ذیاد تی سیازر کھے اور کو توال کو بھی وہاؤیس مرکبات ہے کہ قدم صدسے زیادہ نہ بردھائے اور ان باتوں سے اس بادشاہ کی سلطنت میں انتظام قائم اور درست رہتا ہے - اس طرح بادشاہ دل بھی آگر وزیر عقل کے مشورے سے کام کرے - خواہش اور غصہ کو تابع کر کے عقل کا محکوم کردے اور عقل کو ان کا محکوم منہ مائے توبدن کی سلطنت کا انتظام درست اور سعادت کی راہ چل کر حضرت انہات میں ہو گیا ۔ اور عقل کو فصہ اور خواہش تیری بیادے تو تن کا مالک و یران اور بادشاہ دل بھی قبل کو توبلاک ہو گیا ۔

فصل : اے عزیز جو کچھ بیان ہوااس سے تونے بہ جان لیا کہ خواہش اور غصہ کو کھانے پینے اور بدن کی حفاظت ہی کے لیے خدانے پیدا کیا ہے۔ توبید دونوں بدن کے خدمت گار-اور کھانا پیٹابدن کا چارہ ہے اور بدن کو حواس کا بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ توبدن حواس کا خادم ہے اور لیے پیدا کیا ہے۔ توبدن حواس کا خادم ہے اور حواس کو عقل کی جاسوی کے لیے پیدا کیا ہے۔ توبدن حواس کا خادم ہے اور حواس کو عقل کی جاسوی کے لیے پیدا کیا ہے۔ کہ دل کی شعوچراغ ہے اور اس کی روشنی میں درگاہ الی دل کو نظر آئے کہ

ی دید دل کی بہشت ہے تو عقل دل کی خاد مہے اور دل جمال اللی کے نظارے کے لیے پیدا کیا ہے - جب دل اس نظار ہ میں مشغول ہوا تو بعدہ خدا کی درگاہ کا خادم ہنا - حق تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے :

ومَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونَ ه مِي خِينَ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل اس کے ہیں معنی ہیں پس دل کو پیدا کر کے اسے ملک نشکر اور سوار یبدن کی اس لیے دی ہے کہ عالم خاک سے اعلیٰ علیمان کی سیر کرے۔اگر کوئی اس نعمت کا حق اداکر نااور ہندگی کی شرط جالانا جاہے تو جاہیے کہ باد شاہ کی طرح مند پر بیٹھے اور خدا کی درگاہ کواپنامقصود و قبلہ مائے -اور آخرت کواپناوطن اور ٹھمرنے کی جگہ قرار دے اور دنیا کو منزل بدن کو سواری ہاتھ یاؤل کو خدمت گار - عقل کووزیر خواهش کو مال کا تکهبان غصه کو کو توال اور حواس کو جاسوس بنا کر جرایک کو ایک ایک کام پر لگا دے کہ وہاں کی خبر لاکیں -اور قوت خیال جو دماغ میں اگلی طرف ہے اسے اخبار کے ہرکاروں کا افسر ہنائے- تاکہ جاسوس تمام خبریں اس کے پاس لائیں - اور قوت حافظہ جو دہاغ میں چھپلی طرف ہے - اسے خبروں کا محافظ وفتر قرار دے کہ اخبار كے يہ ہے اس افسر سے لے كر حفاظت ہے ر كھے اور وقت ير وزير عقل سے عرض كرے اور وزيران سب چيزول كے موافق جو ملک سے اپنے پہنی ہیں ملک کا انظام اور بادشاہ کے سفر کی تدابیر کر تارہے -وزیر عقل بھی اگر دیکھے کہ نظر میں ے مثلاً خواہش غصہ وغیر ہباد شاہ سے منحرف ہو گیااور اطاعت فرما نبر داری سے باہر ہو گیااور راہزنی کرنا چاہتا ہے توجماد کی طرف متوجہ ہو کر چرراہ پر لے آئے اور اے مار ڈالنے کاارادہ نہ کرے۔ کیونکہ سلطنت ان کے بغیر درست نہ رہے گی-بلحدالی تدبیر کرے کہ ان کواپنے قابو میں لائے۔ کہ جو سفر در پیش ہے اس میں وہ یار و مدد گار میں – دستمن نہ ہو جائيں-رفاقت كريں-چورى وكيتى عمل ميں نه لائيں-جب ايها كيا توسعيد ونيك خت مو كيااور نعت كاحق اداكر ديااور اس خدمت کے عوض سر فرازی کا خلعت وقت پر یائے گااور اگر اس کے خلاف عمل میں لایادوسرے ڈکیتی کرنے والے باغیوں اور و شمنوں سے مل گیا تو نمک حرام اوربد حصد ہو گیا-اور اپنی اسبد اعمالی کی سخت سز اپائے گا-

فصل : اے عزیز جان کہ آدمی کو ہر ایک لشکر سے جو اس کے باطن ہیں ہے ایک تعلق ہے اور ہر لشکر کے سبب آدمی میں ایک مغت اور خلق پیدا ہو تا ہے۔ ان میں سے بعض اخلاق ہر سے جیں جو آدمی کو تباہ وہرباد کرتے جیں۔ اور بعض اجتھے جیں کہ آدمی کو درجہ سعادت پر پہنچا کر عالی مر تبت کرتے جیں۔ وہ سب اخلاق اگر چہ بہت جیں۔ لیکن چار شتم کے جیں چارپایوں کے اخلاق ور دو اہش ہے اخلاق اور ملا تکہ کے اخلاق چو تکہ آدمی میں لا لچے اور خواہش ہے اس لحاظ سے چارپایوں کے سے کام کر تا ہے۔ کہ مار نے ہار ڈالنے لوگوں سے گالی گلوچ ہاتھا پائی کرنے پر شیر ہو تا ہے۔ اور جبکہ حیلہ و کر کرنا۔ لوگوں میں فساد ڈالنا چو تکہ آئری میں موجو دے اس وجہ سے شیاطین کے سے کام کر تا ہے اور چو تکہ اس جبکہ حیلہ و کر کرنا۔ لوگوں سے پر ہیز کرنا۔ لوگوں کی موان سے پر ہیز کرنا۔ لوگوں کی محتال ہے اس کے باعث فرشتوں کے سے کام کر تا ہے۔ مثلاً علم کو دوست رکھنا ہرے کا موں سے پر ہیز کرنا۔ لوگوں کی اچھائی چاہنا۔ ذلیل کا موں سے پر ہیز کرنا۔ لوگوں کی اچھائی چاہنا۔ ذلیل کا موں سے پر ہیز کرنا۔ لوگوں کی اچھائی چاہنا۔ ذلیل کا موں سے پر ہیز کرنا۔ لوگوں کی اچھائی چاہنا۔ ذلیل کا موں سے پر ہیز کرنا۔ لوگوں کی بیجان کر کے خوش ہونا جمل اور نادانی کو عیب جانا

اور فی الحقیقت آومی کی سرشت میں بیر چار چیزیں ہی ہیں-کتابین سورین شیطان بن فرشتہ بن کیونکہ کتاایی صورت ہاتھ یاؤں کھال کی وجہ سے برانہیں بلحہ اپنی عادات کے سبببراہے کہ آدمیوں سے بھر جاتا ہے۔ سور بھی اپنی صورت کے اعتبارے کچھ ہر انسیں بلعہ اس وجہ ہے ہر اہے۔ کہ نایاک اور ہری چیزوں کا طمع رکھتاہے۔ کتے اور سورکی روح کی بھی يمي حقيقت ہے اور آدمي ميں بھي بي باتيں موجود ہيں -اى طرح شيطان پن اور فرشته پن کے بھي يى معنى ہيں -اور آدى سے فرمایا گیا کہ عقل کا نور جو فر شتوں کے انوار و آثارے ہے۔اس کی بدولت شیطان کے مکر اور حیلے معلوم کرنے تاکہ ر سوانہ ہواور شیطان اس سے فریب نہ کر سکے جیسا کہ رسول مقبول علیہ نے فرمایا کہ ہر آدمی کے لیے ایک شیطان ہے اور میرے لیے بھی ہے۔لیکن خدانے مجھے اس پر فتح عطا کر دی ہے تووہ میرے ماتحت ہو گیا ہے اور وہ مجھے برائی کا حکم نہیں وے سکا-اور آدمی کو یہ بھی علم ہے کہ لا کچ و خواہش کے سور اور غصہ کے کتے کوادب اور کنٹر ول میں ر کھے اور عقل کو زہر وست کرے کہ اس کے علم ہے اٹھیں بیٹھی جو آدمی ایسا کرے گااس کو اچھے اخلاق جو اس کی سعادت کے بختم میں حاصل ہوں گے اور اگر اس کے خلاف کرے گااور خود ان کاخدمت گارین جائے گا توبرے اخلاق جو اس کی بدختی کے بج ہیں اس سے ظاہر جوں کے اور اگر خواب باید اری میں اس کے حال کی حمثیل اس کود کھائیں تووہ اپ آپ کو بول دیکھے گا کہ ایک سوریا کتے یا شیطان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑ اہے۔اگر کوئی کسی مسلمان کو کسی کا فرکے قبضہ قدرت میں دے وے توکا فراس مسلمان کاجو حال کرے گاوہ ظاہر ہے۔اور اگر فرشتے کو کتے اور سور اور شیطان کے قبضے میں دے دے تواس فرشتے کا حال اس مسلمان سے بھی بدتر ہوگا-لوگ اگر انساف کریں اور سوچیں تودن رات اپنے نفس کی خواہش کے تابع ندر ہیں اور حقیقت میں ان کا حال یہ ہے کہ ظاہر میں گو آدمی کے مشابہ ہیں - لیکن قیامت کو یہ بھید کھلے گااور ان کا ظاہر بھی باطن کی صورت پر ہوگا۔ جن پر خواہش اور لا کچ غالب ہے۔لوگ ان کی سور کی صورت دیکھیں گے اور جن پر غصہ غالب ہے ان کی بھیرد نے یا کتے کی می صورت ہوگی - اس لیے ہے کہ اگر کسی نے بھیرد نے کو خواب میں دیکھا تو ظالم مرداس کی تعبیرہے -اور اگر کسی نے سور کو خواب میں دیکھا تو نجس آدمی اس کی تعبیرہے کیونکہ نیند موت کا نمونہہے - نیند کے سبب اس عالم سے جواتادور ہواتو صورت سیرت کے تابع ہوگئی-ہر محف کوویساہی دیکھا جیسااس کاباطن ہے-یہ بڑے بھید کی بات ہے یہ کتاب اس کی تفصیل کی متحمل نہیں۔

فصل : اے عزیز جب معلوم ہوگیا کہ باطن میں یہ چاروں تھم دینے والے ہیں۔ تو اپنی حرکات و سکنات کو دیکھ کہ چاروں میں تو کس کی اطاعت میں ہے اور یقین جان کہ توجو حرکت کرے گاس سے دل میں ایک صفت پیدا ہو کر رہے گی۔ اور اس جمان میں تیری ساتھی ہوگی۔ ان صفات کو اظلاق کتے ہیں۔ اور سب اخلاق ان چاروں کو تھم کرنے والوں ہی سے پیدا ہوتے ہیں بعنی اگر خواہش کے سور کا تو مطبع ہے تو پلیدی ہے حیائی اللہ کی خوشامدی مست اور دو سرے کی رائی پر خوش ہوناوغیر و صفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر اس سور کو تو دبائے رکھے گا تو قناعت 'حیا' شرم 'دانائی' یارسائی' ہے طمعی 'غربی

کی صفت ہوگی۔اگر تو غضب کے کتے کی اطاعت کرے گا تو نڈر ہونا 'باپا کی 'برداہو لید لنا' غرور' تکبر اپنی بردائی چاہنا'افسوس کرنا۔ دوسر ہے کو کم جا نااور ذلیل سمجھنالوگوں ہے ہمرہ ناو غیر ہا بتیں پیدا ہوں گی اگر اس کتے کو ادب میں رکھے گا تو صبر بر دباری در گرز کرنا۔ استقلال' بہادری' سکوت' عزت' بررگی و غیر ہ کے اوصاف پیدا ہوں گے۔اگر تو اس شیطان کی بردباری در گرز کرے اس کے داخل سے سلام کی اور اس سے اطاعت کرے گا جس کا کام اس سور اور کتے کو ور غلا کر دلیر کرنا مکر فریب سکھلانا' دھوکا دینا' خیانت کرنا' جعل سازی' جھوٹ بولنا' رجھیا۔ اور مگر و فریب وغیر ہا مور پیدا ہوں گے اور آگر تو اس کو ذیر کرے اس کے فریب میں نہ آئے گا اور عقل کے افرا گر تو اس کو ذیر کرے اس کے فریب میں نہ آئے گا اور عقل کے لئے گئا ور اس کے لئے کی اور دیا سے کی صفیق پیدا ہوں گی اور بیا اور جن کامول کا دو ساف جو تیرے ساتھ رہیں گے ہی نیک یادگار ہوں گے۔ اور تیری سعادت کا ختم می جا کی اور جن کامول سے برے اظائ پیدا ہوتے ہیں۔ انہیں عبادت کتے اور جن کامول سے برے اظائ پیدا ہوتے ہیں۔ انہیں عبادت کتے ہیں۔ انہیں عبادت کتے وار برے اظائ دو جال اور بیل کی دید ہے محروم ہیں۔ آدمی کے حرکات و سکنات ان دو حال ہے جن کا ذکر ہوا خالی نہیں۔ دل گویا کی روشن آئینہ ہے اور برے اظائ دولان اور غلامت ہیں جب دل تک چیختے ہیں تو اے انہوں سے صاف کر دیتے ہیں اور گنا ہوں سے صاف کر دیتے ہیں اس کے در سول دھوال اور غلامت ہیں جب دل تک پینچتے ہیں تو اے انہوں سے صاف کر دیتے ہیں اس کے در سول مقالے نے فرمایا :

یعنی ہریر ائی کے بعد بھلائی کر کہ بھلائی بر ائی کو مٹادیتی ہے:۔

إتَّبِعِ السَّيَّعَةَ ألحَسننةَ لَمُحُهَا

یا قیامت میں آدمی کادل روش ہو گیایا تاریک۔ فَلَا یَنْجُواْ اِلّا مَنُ اَتَّی اللّٰهَ بِقَلْبِ سَلِیْمٍ ہ دل لایا ہوجو گنا ہوں سے سلامت ہے۔

اور آدمی کادل ابتدائے خلقت میں لوہے کا ساہے جس سے روش آئینہ بٹتاہے کہ تمام اس میں دکھائی دیتاہے۔ بھر طیکہ اسے خوب حفاظت سے رکھیں۔ نہیں توابیازنگ لگ جاتاہے کہ اس سے آئینہ نہ ن سکے حق تعالی نے فرمایاہے:
کلًا بَلُ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمُ مَّا کَانُو یَکُسِبُونَ ، کوئی نہیں پر زنگ پکڑ گیا ان کے دلوں میں وہ جو پکھ

كماتے تھے۔

اے عزیز شاید تو میہ کے کہ آدمی میں چونکہ در ندول چار پایوں اور شیطانوں کی صفتیں ہیں تو ہم کیو تکر جانیں کہ فرشتہ پن اس کی اصل خرشتہ پن اس کی اصل ہے۔ اور میہ صفات عارضی اور عاریۃ ہیں اور کس طرح معلوم ہو کہ آدمی فرشتوں کے اخلاق حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اور صفات کے لیے نہیں۔ تو من تاکہ بچھ کو معلوم ہو جائے کہ آدمی چار پایوں اور در ندوں سے اشرف دکامل ترہے اور خدانے ہر چیز کوجو کمال دیا ہے۔ وہی اس کا نمایت در جہہے اور اس لیے اسے پیدا کیا گیا ہے اس

کی مثال سے ہے کہ محوز اگدھے سے عزت دار ہے کیونکہ اے یوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا اور اے لڑائی اور جماد میں دوڑانے کے لیے تاکہ سوار کی ران کے نیچے جیسا جاہے دوڑے - حالانکہ اس کو گدھے کی طرح یو جھ اٹھانے کی قوت بھی ہے۔لیکن کمال گدھے سے زیادہ ملاہے۔اگر وہ اپنے کمال سے عاجز ہو تواس پر یو جھ لاد دیں گے اور اس کو گدھے کا مرتبہ ملے گا-اس میں اس کی خرافی اور نقصان ہے-اس طرح بعض لوگ سے سمجھ کر کہ آدمی کو کھانے پینے سونے جماع کرنے كے ليے پيداكيا كيا ہے اپنى تمام عراى ميں كنواتے اور بعض جانے ہيں كه آدى كواور چيزوں كے زير كرنے كے ليے پيداكيا ہے جیسے عرب ترک کو 'بیدوونوں خیال غلامیں-اس لیے کہ کھانا پینا جماع کرنا خواہش سے ہو تا ہے اور خواہش جانوروں کو میں ہوتی ہے بعد اونٹ کا کھانا اور گر گریا کا جماع آدی کے کھانے اور جماع سے زیادہ ہے تو آدمی ان سے کس طرح افضل ہے اور دوسرے کو مغلوب کرنا غمہ کے سب سے جو تا ہے۔ اور غمہ در ندول میں بھی پایا جاتا ہے۔ جو پچے در ندول و چے ندول وغیرہ کو ملاہے وہ آدمی کو بھی ملاہے -بلحداس کے سواآدی کواور کمال بھی عنایت ہواہے -اور وہ کمال عقل ہے-کہ اس کے سب سے آدمی خداکو پہچا نتااور اس کی عجیب وغریب صنعتیں جانتا ہے۔اور اس کے سب سے آدمی در ندول چ ندول سب برغالب ہے وہ سب کھے جوز مین پر ہے آدمی کے مطیع ہے جیساکہ حق تعالی نے فرمایا ہے: الم قرر أنَّ الله سَخَر لَكُم مَّافِي الأرض اور مطيع كي تمارك لي جو كه زين من من مس-و آدى كى حقیقت و بى ہے جس ہے اس كا كمال ہے۔ اور صنعتیں عارضی اور عاریۃ ہیں اور آدی كے كمال كے ليے پيدا ہوكى

ہیں-ای لیے جب آدمی مرجاتا ہے-نہ خواہش رہتی ہے 'نہ غصریا ایک جوہر رہتا ہے جو فرشتوں کی طرح خدا کی معرفت ے آراستہ ہے۔اور نخواہ ہی آدمی کارفیق ہوتا ہے۔اوریکی جوہر فرشتوں کا بھی رفیق ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ خدا کی درگاہ میں

بیٹھے ہیں بیٹھک میں نزد کی بادشاہ کے جس کاسب پر قبضہ ہے فِي مَقَعَدِ صَدَق عِنْدَ مَلِيْكِ مُقْتَدِره یا آوی کے ساتھ اٹک اوند حمی اور تاریک چیزر ہتی ہے۔ تاریک اس وجہ سے ہوتی ہے کہ گناہ کے سبب اس میں زنگ لگ جاتا ہے اور اوند ھی اس وجہ ہے کہ غصہ وغضب کے باعث اے آرام ملتا تھا۔غصہ وغضب تو یہاں رہ گیا تواس کے دل کا منہ بھی ای طرف رہے گاکہ اس کی خواہش اور مقصد تؤیمال ہے-اور یہ جمان اس جمان کے بینچے ہے-اب وہ جمان ہے تو

> اس كاسريتي بوكا-وَلَوْ تَرْى إِذِالْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوْارُوُسِهِمُ

اگر مجمی تودیکھے جس وقت مجرم سرینچ کئے ہول کے

عِنْدُورَتِهِمْ عِنْدُورَتِهِمْ کے بید تمعَیٰ ہیں۔اور جو شخص ایبا ہو گاشیطان کے ساتھ سجین میں جائے گااور سجین کے معنی ہر ایک کو معلوم نہیں ہیں۔ عِندَرَبُهم اس ليے حق تعالى نے فرمایا:

اور تہیں کیے معلوم ہو کہ تجین کیاہے-

ومَا أَدُرُكَ مَاسِجِينٌ ٥

فصل : عام قلب کے عجائبات کی انتا نہیں-اور دل کی نضیلت اس ہے کہ سب سے نر الاہے-بہت ہے لوگ اس سے غائل ہیں-دل کی فضیلت دووجہ سے ہے-ایک توعلم کی وجہ سے دوسرے قدرت کے سبب علم کی وجہ سے فضیلت ک دو قشمیں ہیں۔ایک کو تمام مخلوق جان سکتی ہے۔ گر دوسری نمایت پوشیدہ اور عمدہ ہے۔ایے کوئی نہیں پہچان سکتا۔وہ بررگی جو ظاہر ہے وہ تمام علموں منعتوں اور معرفتوں کی قوت ہے۔ای قوت کی وجہ سے دل تمام صنعتیں بیچا نتا ہے اور جو کچھ کتابوں میں ہے اسے پڑھتااور جانتاہے۔ جیسے ہندسہ 'حساب' طب 'نجوم' علم شریعت اور باوجود میکہ ول ایسی چیز ہے کہ کلڑے نہیں ہوسکتا۔ مگرسب علم اس میں ساجاتے ہیں-بلحد اس کے سامنے تمام عالم ایساہے کہ کویاصحر امیں ذرہ اور لحظہ محر میں زمین میں ہے آسان تک مشرق سے مغرب تک دل اپنی فکر و حرکت سے پہنچ جاتا ہے۔باوجو دیکہ زمین پر ہے مگر تمام آسان کوناپاہے-اور سب ستاروں کوناپ کر جانتاہے کہ استے گز فاصلے پر ہیں اور مچھلی کو دریا کی تہہ ہے تدبیر و حیلہ ے باہر نکالتا ہے -اور پر ندے کو ہواہے زمین پر ڈال لیتا ہے -اور زور آور جانور جیسے اونٹ 'ہا تھی 'گھوڑ اان کو اپنا تابع کر لیتا ہے-اور عالم میں جو عجیب عجیب علوم ہیں وہ اس کا پیشہ ہے اور بیہ سب اس یا پچے حواس سے حاصل ہوتے ہیں اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام حواس کا دل کی طرف راستہ ہے۔ اور یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ جیسے عالم محسوسات یعنی عالم جسمانی کی طرف پانچ حواس دل کے پانچ دروازے ہیں۔اس طرح عالم ملکوت یعنی عالم روحانی کی طرف بھی دل میں ایک كور كى تھلى ہے اور بہت لوگ عالم جسماني ہي كو محسوس جانتے اور حواس ظاہري كو ہي علم كاراستہ سجھتے ہيں- حالا نكه بير دونوں بے حقیقت اور بے اصل ہیں-ان کی حقیقت کیا ہے-اور دل کی بہت سی کھر کیاں جو علوم کی طرف تھلتی ہیں اس د عوى ير دود كيليس پيش كى جاسكتى بين:

ا- نیند میں لوگوں کے ظاہر ی حواس بعد ہوجاتے ہیں اور دل کی کھڑ کی کھل جاتی ہے -اور عالم ارواح ولوح محفوظ میں غیب کی چیزیں نظر آتی ہیں -جو کھے آئندہ ہونے والا ہے دکھائی دیتا ہے - یا صاف معلوم ہوتا ہے - یا مثال میں نظر آتا ہیں - ہے ۔ اسے تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے - اور ظاہر ہے کہ جو جاگزار ہتا ہے - لوگ اسے معرفت کا زیادہ مستحق جائے ہیں ۔ الا نکہ دیکھتے ہیں کہ جاگتے میں غیب کی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں - اور خواب کی حقیقت کی تفصیل اس کتاب میں بیان کرنا ممکن نہیں لیکن مجمل طور پر اس قدر جان لینا چاہیے کہ دل آئینہ کی طرح ہے اور لوح محفوظ اس آئینہ کی طرح ہے جس میں سب موجودات کی تصویریں موجود ہیں اور صاف شفاف آئینہ کی طرح ہواور محسوسات سے قطع تعلق کرے تولوح محفوظ سے مناسبت و مقابلہ پیدا کر سکتا ہے تولوح محفوظ میں تمام موجود ات کی جو تصویریں موجود ہیں دل میں صاف نظر آتی ہیں اور مناسب نہیں ہوتا - نیند میں چو نکہ محسوسات سے مشغول رہتا ہے - عالم غیب کے ساتھ مناسب نہیں ہوتا - نیند میں چو نکہ محسوسات سے دل جب تک محسوسات سے مشغول رہتا ہے - عالم غیب کے ساتھ مناسب نہیں ہوتا - نیند میں چو نکہ محسوسات سے مشغول رہتا ہے - ایکن نیند میں حواس تو علیٰدہ ہو جاتے ہیں - محر خیال باتی رہتا ہے - اس خواس تو علیٰد ہو جاتے ہیں - محر خیال باتی رہتا ہے - اس خواس تو علیٰدہ ہو جاتے ہیں - محر خیال باتی رہتا ہے - اس خواس تو علیٰدہ ہو جاتے ہیں - محر خیال باتی رہتا ہے - اس

وجہ سے مثال میں خیال نظر آتا ہے-اور صاف حال سامنے نہیں آتا-اور جب آدی مر جاتا ہے تونہ خیال باتی رہتا ہے نہ حواس اس وقت کچھ آڑ نہیں رہتی-معاملہ صاف ہو تاہے-اس وقت اس سے کہتے ہیں:

تو ہم نے بھے سے تیر اپر دہ مثادیا تو تیری نگاہ آج بہت تیزے۔ ۱۲

فَكَشَفُنَا عَنَكَ غِطَآءَ كَ أَفَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ه

اورده جواب ديام :

اے رب ہم نے دیکھ لیاس لیا۔ اب ہم کو پھر تھیج ہم کریں بھلائی ہم کویقین آیا۔

رَبُّنَآ أَبُصَرُنَا وَسَمِعْنَا فَارْجَعُنَا نَعُمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوتَّنُونَ ٥

اور عالم ملکوت کی طرف دل کی کھڑکی ہونے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ کوئی شخص الیا نہیں جس کے دل میں فراست کی باتیں اور ذیک خیالات المهام کے طور سے نہ آتے ہوں۔اور وہ حواس کے راستے نہیں آتے بلحہ دل ہی میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ خطرے کمال سے آئے ہیں۔ا تنی بات یہ معلوم ہوا کہ ہر طرح کاعلم محسوسات کے ذریعے سے نہیں اور دل اس عالم سے نہیں بلحہ عالم روحانی سے ہاور حواس جن کواس عالم کے لیے پیدا کیا ہے خواہ مخواہ اس عالم کو دیکھنے میں آڑینے ہوئے ہیں اور جب تک اس عالم سے فارغ نہ ہوگا اس عالم کی طرف راہ نہ پائے گا۔

فصل : اے عزیزیہ گمان نہ کرنا کہ عالم روحانی کی طرف دل کی کھڑ کی سوئے اور مرے بغیر نہیں تھاتی ۔ یہ بات نہیں ہے بات نہیں ہے جاگر کوئی شخص جا گئے میں ریاضت و محنت کرے دل کو خواہش اور غصہ کے ہاتھ سے چھڑ الے -برے اخلاق سے پاک کرے خالی جگہ میں بیٹھے آنکھ کو بد اور حواس کو بتکار کرے - اور دل کی عالم روحانی سے یمال تک مناسبت قائم کردے کہ ہمیشہ دل سے اللہ اللہ کے زبان سے نہیں حتی کہ اپ آپ اور عالم تمام سے بے خبر ہو جائے اور خدا کے سواکسی کی خبر نہ رکھے - جب ایسا ہو جائے وار خدا کے سواکسی کی خبر نہ رکھے - جب ایسا ہو جائے تو آگر چہ جاگتا ہو تو بھی دل کی کئر کی کھی رہے گی - اور لوگ جو پچھ خواب میں دیکھیں گے وہ جاگتے میں ویکھیں گے دہ جاگتے میں ویکھیں گے دہ جاگتے میں ویکھیں گے دہ خواب میں دیکھیں گے دہ جاگتے میں ویکھیے گا – اور ان سے بہت خال کی ارواح التی صور توں میں اس پر ظاہر ہوں گی ۔ پنیمبروں کو دیکھنے گئے گا – اور ان سے بہت فاکہ واور مد دیا ہے گا – اور جس کسی پر یہ راہ کھی وہ عجب جیزیں اور بڑے وہ کارسوا مقبول عقیقے نے فرمایا :

رُویّت ولی الکارض فاریت مشتارِقَهَا و دکھائی گی جھ کوزین پردیکھایں نے اس کے مشر قول منعاریتا اس کے مشر قول منعاریتا اللہ منعاری

اور خدا تعالی نے جوار شاد فرمایا ہے:

ا ۔ بہ صدیث طرائی میں ہے اور ای مضمون کی ایک حدیث ترفدی شریف ٹی بھی ہے - حضور علیہ السلام کے علم ماکان ما یکون کے جبوت میں بہت کی آیات اور بے شار احاد یث صحیحہ اور اقوال علماء المسمعہ موجو وہیں - مزید اطمینان کے لیے اعلیٰ حضر تدیا لیون کی کتابوں کا مطالعہ کریں - (مترجم)

ای طرح د کھاتے ہیں ہم اہر اہیم کو سلطنت آسانوں اور زمین کی-

وَالْأَرُضِ وَلِيَلُونَ مِنَ المُوْقِبِينَ ، سب ای سلیلے میں ہے بلحہ انبیاء علیم السلام کے تمام علوم ای طرح سے تھے حواس اور سکھنے سے نہ تھے-سب کا آغاز میں برجہ میں اللہ میں

ریاضت و مجاہدہ سے تھا-جیساکہ حَنْ تعالیٰ نے فرمایاہے: وَاذْکُر اسْمَ رَبِّکَ وَتَبُتُّلُ اِلَیْهِ تَبُتِیْلاً ہ

وْكَذَٰلِكَ نُرِئَ إِبْرَاهِيْمَ مَلَكُونَ السَّمُواتِ

سب سے رشنہ تعلق توڑ کراپئے تیک آپ کوبالکل خدا کے قبضہ اختیار میں دے دے دنیا کی تدبیر میں مشغول نہ ہوں کہ خداخو دسب کام درست کر دیتاہے-مالک مشرق اور مغرب کا اس کے بغیر کسی کی معدگی نہیں - سو پکڑاای کووکیل وکارساز-

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَفَاتَّخِذُهُ وَكِيْلاَه

جب تونے اپناد کمیل خدا کو ہنایا تواب فارغ اور لو گوں ہے نہ مل۔

اور صبر کراس پر جو دہ کہتے ہیں اور چھوڑ ان کو بھلی طرح چھوڑ نا- وَاصِيْبِرُ عَلَى مَاتَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمُ هَجُرًا جَمِيُلاًه

'یہ سب ریاضت دمشقت تعلیم کے طور پر ہے کہ خلق کی تمنا- دنیا کی خواہش اور محسوسات کے ساتھ شغل ہے دل صاف ہواور پڑھ کراس امر کو حاصل کرنا علاء کا طریقہ ہے یہ بھی بڑا کام ہے ۔ لیکن نبوت کی زاہ اور انبیاء واولیاء کے علم کی نبیت جو آدمیوں کے سکھائے بغیر رب العزت کی درگاہ ہے حاصل ہوتا ہے ۔ چھوٹا ہے اکثر لوگوں کواس راہ کا سید ھااور در ست ہونا ۔ تجربہ و عقلی دلیل ہے معلوم ہوا ہے ۔ اے عزیز اگر چہ تجھے ذوق سے یہ حال حاصل نہ ہو ۔ سیھنے ہے بھی نہ معلوم ہو اے اور عقلی دلیل ہے بھی نہ حاصل ہولیکن اتنا تو ہو تا چاہیے اس پر ایمان و تصدیق کر تاکہ تینوں در جو ل سے محروم نہ رہے اور مشکر نہ ہو جااور یہ امور عالم دل کے عجائبات سے ہیں اور اس سے آدمی کے دل کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔

اور مشکر نہ ہو جااور یہ امور عالم دل کے عجائبات سے ہیں اور اس سے آدمی کے دل کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔

فصل : اے عزیز سے گمان نہ کرنا کہ بیا مور پیغیروں کے لیے خاص ہیں اس لیے سب آدمیوں کی ذات اصل خلقت ہیں اس کے لائق ہے جیسے کوئی اوہا ایسا نہیں کہ خلقت ہیں اس کی لیافت نہ رکھتا ہو کہ اس سے آئید نہ بن سکے کہ اس آئینہ ہیں عالم کی صورت نظر آئے۔ گریہ کہ اس میں زنگ گے اور اس کی اصل میں پیوست ہو جائے اور اسے خراب کردے ہی عالم کی صورت نظر آئے۔ گریہ کہ اس میں زنگ گے اور اس کی اصل میں پیوست ہو جائے اور اسے خراب کردے ہی حال دل کا ہے کہ اگر دنیا کی حرص و خواہش اور گناہ اس پر چھاجا ئیں اور اس میں جگہ کرلیں۔ تودل زنگ آلود میلا ہو جاتا ہے اس میں لیافت نہیں رہتی جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے:

اور ہر چہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر پھر مال باپ اس کے میدودی ساتے ہیں اسے اور نصر انی ساتے ہیں اسے اور محوی کردیے ہیں اس کو۔

وَكُلُّ مَوْلُودٍ يُولِدُعَلَى الْفِطْرَةِ فَٱبَوَاهُ يُهودًانِهِ وَيُنصَّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ

اورسب میں برلیاقت موجود ہونے کی خبر خدانے بھی دی ہے:

السنت برَبِّكُم قَالُوا بَلَى ه م البندے البندے میں میں جو البندے۔ جو اب دے گاہاں ضرور زیادہ ہیں۔ جو اب دے گاہاں ضرور زیادہ ہیں۔

جیسا کہ وی ہے کہ ب ک مستر سے پو بیش کہ کیادوا یک سے زیادہ میں ہیں۔ جواب دے کاہاں صرور زیادہ ہیں۔ اگر چہ تمام مخفلندول نے کان سے نہ سنا ہونہ زبان سے کہا ہولیکن اس جواب کا بچ ہونا سب کے دل میں ہے۔ جیسا سب آدمیوں کی یہ خلقت ہے خدا کی معرفت بھی سب کی فطرت میں ہے۔ جیسا کہ حق تعالی نے فرمایاہے:

اور فرمایاہے:

فَطْرَت اللهِ الَّتِي فَطَرًا النَّاسَ عَلَيْهَا ه الله كَ فطرت جس پراس نے لوگوں كو پيدا فرمايا-اور عقلي دليل اور تجربہ سے بھی معلوم ہے كہ بيا مور پيفبروں كے ساتھ خاص شيں-اس ليے كہ پيفبر بھی آدی ہيں: قُلُ إِنَّمَاۤ أَنَا بَسْنَرٌ مِیۡثُلُکُم مُ سُمِن ہے كہ مِیں ہے كہ مِیں

تهاري طرح ايك آدمي مول-

سے راہ جس مخف پر کھی ہے اور اسے لوگوں کی صلاحیت کی ساری باتیں بتائی ہیں۔ اور وہ الن باتوں کی ہدایت کرتا ہے تواس
ہتائے ہوئے طریقہ کانام شریعت ہے۔ اور خود اس مخف کو پیفیر اور اس کے خرق عادت حالات کو مجزات کہتے ہیں اور اگر
وہ مخض مخلوق کو ہدایت دینے ہیں مصر وف نہ ہو تواسے ولی گئے ہیں۔ اور اس کے حالات کو کر امات اور یہ ضروری نہیں کہ
جس مخفی کا بیہ حال لاز ما خلق کو دھوت بھی دے اور ہدایت دینے ہیں بھی مشغول ہو۔ بلعہ خدا کی قدرت ہیں ہے کہ اس
کے ذریعہ ہدایت دینے ہیں اس وجہ سے مشغول نہ کرے کہ اس وقت شریعت ہو۔ اور لوگوں کو تبلیغ کی ضرورت نہ ہو
کے ذریعہ ہدایت دینے کی شر الک میں نہ ہوں۔ اے عزیز بھنے چاہیے کہ اولیاء کی ولایت و کر امت پر اعتقاد رکھے۔ یہ جان
لیٹے پر کفایت نہ کر کہ پہلے تو بہ کام محنت سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں محنت کو د خل ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں کہ جو بھیتی
بیست نیادہ ہوتی ہیں۔ اور اس کا حصول بھی پنچے اور جو ڈھو نڈے وہ چاہ ذی شان ہو تاہے۔ اس کی شرطیں بھی
بیست نیادہ ہوتی ہیں۔ اور اس کا حصول بھی مشکل ہو تاہے۔ اور مقام معرفت میں آدمی کے جو در جات ہیں۔ یہ کام تو اس
میں سے بہت بڑا در جہ رکھتا ہے۔ اور بے کو حشش اور مرشد کا اس کام کو ڈھو نڈھنا بھی نہیں آتا۔ اور اگریہ دونوں بھی

علم ظاہری میں امامت کادر جہانااور دوسرے کام ایسے ہی ہیں۔

تصل : اے عزیزاصل آدی جے دل کتے ہیں وقت اور حال کے اعتبارے اس کی جو فضیلت ہے اس بیان سے وہ بررگی و فضیلت کچھ پر چھائیں ی مجھے معلوم ہوئی اب سے جان کہ قادر ہونے کے لحاظ سے بھی اس کو عظمت اور فرشتوں کی خاصیت حاصل ہے۔ حیوانوں کو وہ بزرگی حاصل نہیں اور دل کی قدرت سے ہے کہ جیسے عالم اجسام فرشتوں کے تابع ہے۔ جبوہ مناسب دیکھتے اور خلق کو مختاج پاتے ہیں-خدا کے تھم سے پانی بر ساتے اور موسم نمار میں ہوا چلاتے ہیں ا<sup>ے - چ</sup>یہ دان میں حیوان کی صورت اور زمین میں روئیدگی کی شکل ساتے اور سنوارتے ہیں ہر ہر کام پر فرشتوں کا ایک ایک گروہ مقرر ہے۔ای طرح آدمی کاول بھی فرشتوں کی جنس سے ہے۔اور اس کو بھی خدانے قدرت دی ہے کہ بعض اجسام اس کے مھی تابع ہیں-اور ہر ایک کابدن خاص عالم ہیں اور دل کے تابع ہے-اس لیے کہ یہ معلوم ہے کہ دل انگل میں نہیں-اور علم وارادہ بھی انگلی میں نہیں مگر جب دل تھم دیتا ہے تو انگلی ہلتی ہے۔اور جب دل میں غصہ آتا ہے تو تمام بدن سے پیپند جاری ہو جاتا ہے۔ یہ مینھ ہے اور جب دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے تو ہوا چلتی ہے اور وہ شہوت آلہ تناسل کی طرف چلی جاتی ہے-اور جب دل میں کھانے کا خیال آتا ہے تو زبان کے ینچے جو قوت ہے وہ خدمت کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے-اور یانی لکتاہے۔ کہ کھانے کوابیاتر کرے کہ کھالیا جائے اور یہ ظاہرہے کہ دل کا تضرف بدن میں جاری ہے اور بدن دل کے تابع ہے لیکن میہ جانناچاہیے کہ بید امر ممکن ہے کہ بعض دل جو زیادہ بزرگ اور قوی اور فرشتوں کی اصل ہے زیادہ مشابہت ر کھتے ہیں -بدن کے علاوہ اور اجسام بھی ان کے مطیع ہو جائے - اگر کسی ہمار کی طرف وہ دل ہمت و توجہ کرے تووہ اچھا ہو جائے۔اگر تندرست کی طرف ہمت کرے توہمار پڑ جائے اگر کسی ہخض کو جاہے کہ ہمارے پاس آئے تواس مخض کادل اس كياس جانے كوچاہ اگر مت مبذول كرے كه مينه برے توبر سے لكے يہ سب عقلى دليل سے بھى ممكن بوور تجربہ سے بھی معلوم ہے اور نظر لگنااور جے جادو کہتے ہیں وہ اس فتم ہے ہے۔سب چیزوں میں آدمی کے نفس کو و خل ہے۔ مثلاً جو نفس حسد کرتا ہے۔ اگر کسی چاریا ہے کو دیکھے کراپنے حسد کی وجہ سے اس کے ہلاک ہونے کا خیال کرے تووہ چارپایه فورا بلاک ہو جائے- جیساکہ جدیث شریف میں آیا ہے:

اَلْعَیْنُ تُدُخِلُ الرَّجُلَ الْقَبُرُوَ الْجَمَلَ الْقِدُرَ الْجَمَلَ الْقِدُرَ الْجَمَلَ الْقِدُرَ الْحَبَلَ الْحَبَلَ الْقِدُرَ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

فرق کے میان کے گنجائش نہیں-

فصل : یہ سب کچھ جوہیان ہواجو کوئی اسے جانے گانبوت کی حقیقت اچھی طرح ند پہچان سکے گا صرف گفت وشنید سے کھے جانے گا-اس لیے کہ نبوت ولایت آومی کے ول کے بوے درجات میں سے ایک درجہ ہے اور اس درجہ سے تین خاصیتیں عاصل ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ جو حال عوام پر خواب میں کھاتا ہے۔اس درجہ والے پر جا گتے میں کھل جاتا ہے۔ ووسری مید که عوامل کے نفس فقذان کے بدن ہی میں اثر کرتے ہیں اور اس درجہ والے کانفس ان چیزوں میں جواس کے بدن كے باہر بين اس طرح اثر كرتا ہے كہ اس ميں طلق كابناؤ مو بكاڑند مو- تيسرى بيدك عوام الناس كوجوعلوم سكينے سے آتے ہیں۔اس درجہ والے کوبے سیکھے اپنے دل سے آجاتے ہیں۔اور چونکہ بیبات ممکن ہے کہ جو مخص کھے تیز عقل اور صاف دل ہوتا ہے - بے سکھے بعض علوم اس کے ول میں آجاتے ہیں ۔ توبیہ بھی جائز ہے - کہ جو مخض بہت تیز عقل اور بہت صاف دل ہے -وہ بہت یاسب علوم خود هؤد جان جائے-اور ایے علم کو علم لدنی کتے ہیں جیسا کہ خداتعالیٰ نے فرمایا ہے:

خاصیت ہے اس کو بھی بیدور جد حاصل ہے -اور ہر ایک میں بھی بڑافر ت ہے -اس لیے کہ کسی کو ہر ایک میں سے تھوڑا تھوڑا حاصل ہو تاہے-اور کی کوبہت اور رسولِ مقول علیہ کواس وجہ سے کمال حاصل تھاکہ آپ علیہ کو تیوں خاصیتیں تمام و كمال عاصل تخييں-جب خدانے جاہاكہ مخلوق كو آل حضرت عليہ كى نبوت كا حال بتائے تاكہ سب آنخضرت كى اتباع و بیروی کریں اور اپنی سعادت کی راہ سیکھیں توان تینوں خاصیتوں میں سے ہر ایک کا شائبہ ان کو عنایت کیا ایک سے خواب و کھایادوسری سے خلق کی سمجھ سیدھی کردی- تیسری ہے ان کے دلوں کو در ست کر دیاادر بید ممکن نہیں کہ آدی الی چیز یرا بمان لائے جس کی جنس اس کے دل میں موجود نہ ہواس لیے کہ جس چیز کا شائیہ آدمی میں نہ ہوگااس چیز کی صورت اس كى سمجھ ميں نہ آئے گا اى ليے حقیقت الها يماحقه كوئى نہيں پہان سكا- صرف خدا ہى جانتا ہے اور اس تحقیق كى تفصيل ورازے"معانی اساء اللہ اس" كتاب ميں ہم نے كھلى ہوئى دليل كے ساتھ يہ تفصيل بيان كى ہے۔غرض يہ ہے كہ ہماس امر کوروارر کھتے ہیں کہ اولیاء انبیاء کے لیے ان نتیوں خاصیتوں کے سوااور خاصیتیں بھی ہوں کہ ہم میں ان کاشائبہ نہ ہو-اس وجہ سے ہم انہیں نہ جانتے ہوں اور جیساہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے سواخدا کو کوئی پوری طرح نہیں بچانا-اس طرح ہم ہد بھی کہتے ہیں کہ رسول کو بھی کوئی بوری طرح نہیں بھانا۔ گر وہی رسول یاجواس سے مرتبہ میں زیادہ ۲ سہو تو آومیوں میں پیغیر کی شان پیغیر ہی جانتا ہے۔اور ہمیں اس سے زیادہ معلوم نہیں اس لیے کہ لوگ اگر ہم سے بیدذ کر کرتے

ا - امام والا مقام نے اساء حتیٰ کی شرح للعی ہے اس کتاب کانام معانی اساء اللہ ہے - ۱۲ ۲ - رسول مقبول علی کام تبر آ مخضرت علی اور جناب احدیت کے سواکوئی رسول بھی کاحقہ نہیں جانا - اس لیے کہ آنخضرت علی ہے کوئی رسول مرتبہ

کہ کوئی محض گرپڑ تااور بے حس وحر کت پڑار ہتاہے۔نہ دیکھاہے۔نہ سنتاہے نہ بیہ جانتاہے کہ کل کیا ہوگا-اور جب دیکھنے سننے والا ہو تاہے۔ توا پنابیہ حال بھی نہیں جان سکتا اگر ہمیں خود نیند کی کیفیت معلوم نہ ہوتی تو ہم لوگول کا یہ کمنا بھی باور نہ کرتے اس لیے کہ آدمی نے جونہ دیکھا ہواس پریقین نہیں کر تا-اور اس لیے حق تعالیٰ نے فرمایا :

باعد جھٹلانے گئے ہیں جس کے سبھنے پر قادنہ پایا اور ابھی تک اس کی حقیقت ضیس یائی - ۱۲ بَلُ كَذَّبُوا بِمَالَمُ يُحِيُطُوا بِعَلْمِهِ وَلَمَّايَأْتِهِمُ تَاوِيُلةٌه

اور قرمایاہے:

اورجبراہ پر نہیں آئے اس کے بتانے سے اب کمیں گے ۔ یہ جموث ہدت کا- وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَّا إِفْكَ قَدِيْمٌ

اے عزیز اسبات پر تعجب نہ کر کہ اولیاء انبیاء میں ایسی کوئی صفت ہو کہ جس کی کسی کو خبر نہ ہو۔اور انہیں اس صفت کے سبب سے عدہ لذتیں اور حالتیں حاصل ہوں۔اس لیے کہ تو دیکھا ہے کہ جس کو شعر کا ذوق نہیں گانے سے
تھی اے لطف نہیں آتا اگر کوئی چاہے کہ اس بے ذوق کو شعر کے معنی سمجھادے تو کو شش کے باوجود نہیں سمجھا سکتا کہ
اسے شعر کی کچھ خبر نہیں۔اس طرح اندھاانیان رنگت اور دیدار کی لذت کے معنی نہیں سمجھ سکتا۔خداکی قدرت سے تو
کچھ تعجب نہ کر کہ در جہ نبوت کے بعد بعض اور اک پیدا کرے اور اس سے پہلے اس کی کسی کو خبر نہ ہو۔

پھ بہب رکہ دورجہ بوت بے بعد ساہوا کہ صوفی کتے ہیں کہ علم اس راہ بیں رکاوٹ ہوئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صوفیوں کی راہ کیا ہے۔ اور یہ جو تونے سنا ہوگا کہ صوفی کتے ہیں کہ علم اس راہ بیں رکاوٹ ہے اور ممکن ہے تونے اس سے انکار کیا ہو تو یہ انکار درست نہیں۔ صوفیوں کا کہنا ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اگر محسوسات کے علم کے ساتھ مشغول رہے گا تو یہ مشغول اس مال سے پر دہ اور تجاب ہارہے گا اور دل حوض کی طرح ہوات کو یا پی نہر ہیں ہیں کہ ان سے حوض میں پائی جا تاہے۔ اگر تجھے منظور ہو کہ حوض کی تہہ سے صاف پائی لکے تواس کی تدبیر ہیہ ہے کہ باہر سے آیا ہواپائی جو حوض میں ہے اور اس پائی کے سب جو کچھڑ ہوگئی ہے۔ اس حوض سے نکال دے اور سب نہروں کا داستہ مدکر کہ حوض میں باہر کا پائی نہ اور اس پائی کے سب جو کچھڑ ہوگئی ہے۔ اس حوض سے نکال دے اور سب نہروں کا داستہ مدکر کہ حوض میں باہر کا پائی نہ مکن نہیں کہ اس کی تہہ کو کھود کہ صاف پائی اس کے اندر سے نکلے اور حوض جب تک باہر کے پائی سے ہمر ارہے گا مکن نہیں کہ اس کی تہہ کو کھود کہ صاف پائی اس کے اندر سے نکلے اور حوض جب تک باہر کے پائی سے ہمر ارہے گا کہ اندر سے پیدا ہو جائے تب تک وہ علم جودل کی نہیں کہ اس کی تہہ کو خوال کیا ہے۔ ای طرح آگر کوئی شخص محوسات کے خیال سے اپناول خالی کردے تو وہ خیالات جن سے دل خالی کیا ہے اس عالم کو کشف بھی حاصل ہو۔ اس طرح آگر کوئی شخص محوسات کے خیال سے اپناول خالی کردے تو وہ خیالات جن سے دل خالی کیا ہے اسے تجاب نہ ہوگا۔ اور اس کے ساخت کے اس عالم کو کشف بھی حاصل ہو۔ اس طرح آگر کوئی شخص محوسات کے خیال سے اپناول خالی کردے تو وہ خیالات جن سے دل خالی کیا ہے اسے تجاب نہ ہول گرے اور تا ہو کہا کیا ہے اسے تو باب نہ ہول کرا اس کی خوسات کے خیال سے اپناول خالی کردے تو وہ خیالات جن سے دل خالی کیا ہو اسے تو ہو گیا ہو اس کی خوص نے اس کے دیال سے اپناول خالی کردے تو وہ خیالات جن سے دل خالی کیا ہو اسے تو ہو ہو گیا ہو ہو ہو ہو ہو گیا ہوں کہنے کے دیال سے ایناول خالی کردے تو وہ خیالات جن سے دل خالی کیا ہو اس کی خوص کے حیال سے ایناول خالی کردے تو وہ خیالات جن سے دل خالی کیا ہو اس کی خوص کے حیال سے ایناول خالی سے دیال کی تو میں کردے تو ہو خیالات جن سے دی خالی کیا ہو کردے تو ہو خیالات جن سے دی خوالی کے دیال کی کردے تو ہو خوالی کردے تو ہو کیا کہ کردے تو ہو خوالی کردے تو ہوگی کردے تو ہو کی کردے تو ہ

کی دلیل سیکھیں۔اور اپنے آپ کوبالکل اس کا کر دیا۔اور یہ اعتقاد کر لیا کہ اس علم کے سوااور کوئی علم ہی نہیں توجب اس کے دل میں کچھ آئے گائیں کے خلاف ہے دہ باطل ہے۔ایے فخص کو کا موں کی حقیقت کا دھیا تھیں۔اس لیے کہ جو اعتقاد عوام لوگوں کو سکھاتے ہیں وہ حقیقت کا ڈھانچہ ہے اصل حقیقت اور پوری معرفت یہ ہے کہ حقیقتیں ڈھانچے سے اصل حقیقت اور پوری معرفت یہ ہے کہ حقیقتیں ڈھانچے سے اس کے متاز ہو جائیں جیسے ہڑی سے گودا۔

اے عزیز تو جان کہ جو عالم اعتقاد کی تائیر کے لیے مناظرے کا طریقہ سیکھتا ہے اے کچھ حقیقت منکشف شیں ہوتی۔جبوہ یہ سمجھا کہ سب علم میں ہی جانتا ہوں توبہ سمجھ اس کا حجاب بن جاتی ہے اور چو نکہ یہ سمجھ اس پر غالب ہوتی ہے جس نے کچھ تھوڑ اساعلم سیکھا ہوتا ہے تو غالبًا یے لوگ اس درجے سے محروم ومجوب رہے ہیں اور جو عالم اس سمجھ کودور کردے اس کاعلم حجاب نہ ہوگا-باند ہے کشف اسے جب حاصل ہوگا تواس کادر جد کامل ہوگا-اور اس کی راہ اس مخص سے بہت بے خطر اور سید ھی ہوگی - جس کا قدم علم میں پہلے سے معبوط نہ ہوا-اور شاید مدت تک خیال باطل میں پھنسار ہاہو -اور تھوڑ اساشائبہ بھی اس کے لیے رکاوٹ بن جائے -اور عالم ایسے خطرے سے بے خوف ہو تاہے -اے عزیز آگر کسی صاحب کشف ہے تو سے کہ علم رکاوٹ ہے تو چاہیے کہ اس بات کے معنی سمجھے اس کا انکار نہ کرے لیکن غیر مبارح کو مباح ٹھہرانے دالے نفس پرور' بے بہر ہ لوگ جو اس زمانے میں پیدا ہوئے انہیں ہر گزیہ حال حاصل نہیں – جاہل صوفیوں کی گڑھی ہوئی کچھ واہیات باتیں سکھ لی ہیں-اور ان لوگوں کا بید شغل ہے کہ تمام دن ایخ آپ کو دھوتے ہیں-لنگی گدڑی' جانمازے اپنے آپ کو آرات کر کے علم اور علاء کی ندمت کرتے ہیں۔ نیدلوگ مار ڈالنے کے قابل ہیں۔ا<sup>پ</sup> اس لیے کہ بدلوگ آدمیوں کے شیطان اور خداور سول علیہ کے دعمن میں - کہ خدا اور رسول علیہ نے تو علم اور علماء کی تحریف کی ہے اور تمام عالم کو علم سکھنے کی وعوت دی ہے۔ بدید حت جب صاحب علم نہیں -اور علم بھی حاصل نہیں کیا ہوا توالی بات یعنی علم 'علاء کوبر اکهنااہے کب درست ہے اور اس بد خت کی مثال اس مخص کی ی ہے۔ جس نے ساہو کہ کیمیا سونے سے بہتر ہے اس لیے کہ اس سے بے انتا سونا ہاتھ آتا ہے اور جب سونے کا خزانہ اس کے سامنے رکھیں تواس پر ہاتھ نہ ڈالے اور کے کہ سوناکس کام آتااور کیا حقیقت رکھتا ہے - کیمیا جا ہے جو سونے کی اصل ہے اور سونانہ لے -اور کیمیا نہ تواس نے ویکھی ہے اور نہ کیمیا کو جانتا ہو -ایہا شخص بدخت مفلس اور بھو کار ہتاہے اور اتنی بات کی خوشی میں کہ میں نے آپ مید کماکد کیمیاسونے سے بہتر ہے - خوش ہو تااور پڑھ پڑھ کرباتیں ہاتا ہے - اور انبیاء واولیاء کا کشف تو کیمیا کی مانند ہے اور عالمول اسكاعلم سونے كى مثل ہے -اور كيميا كے مالك كوسونے كے مالك ير ہر طرح سے فوقيت حاصل ہے -ليكن يمال پر ایک اور نکتہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنی ہی کیمیا ہو۔ کہ اس سے سونے کے سودینار سے زیادہ حاصل نہیں ہو کتے۔ تو ا پیے مخص کواں مخص پر پچھ فضیلت نہیں۔ جس کے پاس سونے کے ہزار دینار موجود ہوں اور جیسا کہ کیمیا کی کتابیں اور باتیں اور تلاش کرنے والے بہت ہیں۔اس زمانے میں اس کی حقیقت کمیاب ہے اکثر ڈھونڈنے والے د غاکھاتے ہیں۔

١١- جمولے صوفى جو علاء كى قدمت كرتے بيروه قابل قل بير-١٢

صوفیوں کا حال بھی ایساہی ہے۔ اصل صوفی پن ان لوگوں میں نہیں۔ اگر ہے تو تھوڑاہے۔ اور بیہ بات ناور ہے کہ کمال کو پنچے تو جا ناچا ہے کہ جس شخص کو صوفیائے کرام کا تھوڑا ساحال معلوم ہوا ہے۔ ہم عالم پر فضیلت نہیں کیونکہ ان میں ہے ہیں بہت ہے کو ایسا محسوس ہو تا ہے۔ اس وقت اس در جہ ہے گر پڑتے ہیں بہت ہے کو ایسا محسوس ہو تا ہے کہ اس کام کے شر وع میں پچھ خلل فلاہر ہو تا ہے۔ اور اس کی پچھ اصل نہیں ہوتی اور کامل نہیں ہوتے۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ سوداء اور خیال خام ان پر غالب ہو تا ہے۔ اور اس کی پچھ اصل نہیں ہوتی اور وہ ایسا کہ حواب میں اصل اور خیالات وہ اہیات دونوں ہوتے ہیں۔ ای طرح اس حال میں بھی ہوتے ہیں بائے عالموں ۲۔ پر اس صوفی کو فضیلت ہے۔ جو اس میں ایساکا مل ہو چکا ہو کہ ہو کہ وہ کہ دین ہے تعلق رکھتا ہے۔ اور اور وں کو سکھنے ہے حاصل ہوتا ہے صوفی ہے سکھے اس علم کو جان لے۔ اور بیا امر نمایت ناور ہے تواں کے اور اس زمان کے اور بیا میں نمایت ناور ہے تا ہے اس کامل کی اور علاء پر طعن کر تا ہے۔ اس سمجھ ضوفیوں کے سبب سے الناصلی صوفیائے کر ام کی ہور گی پر ایمان لاتے اور اس زمانے کے صوفیوں کے سبب سے الناصلی صوفیائے کر ام سے بداعتماد نہ ہواور الن میں ہے جو علم اور علاء پر طعن کر تا ہے۔ اس سمجھ کے کرناوائی ہے ایساکر تا ہے۔

فصل : اے عزیز شاید تو یہ کے کہ کیے معلوم ہو کہ آدی کی سعادت خداکی معرفت ہی ہیں ہے۔ تواس کا جواب یہ ہے کہ خداکی معرفت ہیں آدی کی سعادت کا ہونا اس ہے معلوم ہو تا ہے کہ ہر چیز کی سعادت ای کام ہیں ہوتی ہے جس کے لیے وہ چیز پیدا ہوتی ہے جیسا کہ شہوت کا مزہ اس میں ہے کہ آدی کی آر زوپوری ہواور غصہ کا مزہ اس میں ہے کہ دغمن سے بدلہ لے آکھ کا مزہ انچیں صور تیں دیکھنے میں کان کا مزہ انچی آوازیں سننے میں ہے اور دل کا مزہ اسی بات میں ہے جوہ ل کی بدلہ لے آکھ کا مزہ انچیں صور تیں دیکھنے میں کان کا مزہ انچی آوازیں سننے میں ہے اور دل کا مزہ اسی بات میں ہے جوہ ل کی خواہش اور غصہ اور پانچوں حواس ہے محسوسات کی پہچان چارہایوں کو بھی حاصل ہے اور چو تکہ کا موں کی اصل حقیقت کی معرفت دل کی خاصیت ہے اس کے اگر وہ پری چاہتا ہے اور جو شے جانتا ہے۔ اس پر خوش ہو کر فخر کر تا ہے آگر وہ بری چیز میں خبیں جانتا خمیں دریافت کرنے کو بی چاہتا ہے اور جو شے جانتا ہے۔ اس پر خوش ہو کر فخر کر تا ہے آگر وہ بری کی لذت کا مول کی معرفت میں ہے۔ اور جو اسے جانتا ہے اس ہے آگر کوہ بری اور جو ہے۔ کہ عضرفت ہو گی دل کو اس ہے آگر وہ بری لید نے اور اس کے کہ جو شخص وزیر کے اسرار ورموزے واقف ہوتا ہے وہ وہ جو شحص کی معرفت ہو گا ہوگی کہ مراز ہو جائے اور اس کے اور جو شخص وزیر کے اسرار ورموزے واقف ہوتا ہوتا ہو خوش ہوگا۔ اور جو شخص کی معرفت ہو گی دل کو اس ہے آگر باد شاہ کا محر مراز ہو جائے اور اس کے امرام محملت پروا قفیت پائے تو بہت ہی خوش ہوگا۔ اور جو شخص کی نسبت بہت خوش رہا ہے۔ جوشطر نج کھیا علم ہند سہ کے ذریعہ سے آسانوں کی شکل اور مقدار جانتا ہے۔ وہ اس شخص کی نسبت بہت خوش رہتا ہے۔ جوشطر نج کھیا علم ہند سہ کے ذریعہ سے آسانوں کی شکل اور مقدار جانتا ہے۔ وہ اس شخص کی نسبت بہت خوش رہتا ہے۔ جوشطر نج کھیا

ا انبیاء اولیاء کا کشف کیمیا ہے۔ اور عالمول کا سونا ہے۔ ۱۳۰۰ مولی کو ہر عالم پر فضیلت ہے۔ ۱۲ - ۱۲ مولی کا مل کو عالم پر فضیلت ہے۔ ۱۲

جانتا ہے۔ اور شطر نجھانا جانے سے شطر نج کھیانا جانے میں آدمی کو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ای طرح معلوم لیعنی جائی ہوئی چیز جتنی زیادہ آچی ہوگا۔ اور خدا تعالیٰ سب چیز جتنی زیادہ آچی ہوگا۔ اور خدا تعالیٰ سب چیز جتنی زیادہ آچی ہوگا۔ اور خدا تعالیٰ سب چیز وں کوائی کے سب سے شرف و عزت ہے دہی تمام عالم کاباد شاہ ہے۔ ہمام عالم کے عبائیات اس کی صفات کی نشانیاں ہیں تو کوئی معرفت بھی اس کی معرفت سے زیادہ عمدہ اور مزہ دار نہیں اور دل کی طبیعت اس دیدار کوچاہتی ہے اس لیے کہ ہر چیز کی طبیعت اس دیدار کوچاہتی ہے اس لیے کہ ہر چیز کی طبیعت اس معرفت کے دیدار سے بہت اچھی معلوم ہو چی ہو تو وہ دل اسے ہمار کی مائند ہے۔ جے کھانے کی خواہش نہ رہی ہو اور روٹی کی نسبت مٹی اسے بہت اچھی معلوم ہوتی ہو تا ہو اس بہار کا علاج نہ کریں اور اسے کھانے کی خواہش نہ در ہی ہو اور روٹی کی نسبت مٹی اسے بہت اچھی معلوم ہوتی ہو ۔ اگر اس ہمار کا علاج نہ کریں اور اسے کھانے کی خواہش نہ در کی معرفت سے ذیادہ اور چیز وں کا شوق خم نہ ہوتو وہ ہمار ہوتی ہو۔ اگر اس ہمار کا علاج نہ کریں اور اسے کھانے کی خواہش ہو کہ سے باعث جو محت اس نے اٹھائی تھی وہ ہمی جاتی ہو گی۔ اور خدائی معرفت کی لذت جو دل سے تعلق رکھو سات کیا عث جو محت اس نے اٹھائی تھی وہ ہمی جاتی ہو کے ۔ اور خدائی معرفت بوجائے گا۔ اور خدائی معرفت بی تعلق رکھی ہو آخر کتاب میں ہیاں کی جائے گاور اس کی زیادہ تو تو نہ ہو جائے گاور ہیزوں کی خواہش سے جتنی تکلیف ہوتی ہوتی ہو ہائے گا۔ ود وفی لذت اٹھائے گاور اس کی زیادہ تو تو تو تو تر کتاب میں ہیاں کی جائے گی۔ ۔ سیال کی دیادہ وہ تو تو تو تی تو اس میں ہیاں کی جائے گی۔ ۔ سیال کی دیادہ تو تو تو تو تو تر کتاب میں ہیاں کی جائے گی۔ ۔ سیال کی جائے گی۔ جائے گی۔ ۔ سیال کی جائے گی۔ ۔ سیال کی جائے گی۔ جائے گی۔ جائی کی جائے گیا کہ کی جائے گیا کہ کیا کہ کی جائے گیا کی جائے گی۔ جائے گیا کہ کی جائے گیا کہ کی جائے گیا کہ کی جائے گیا کی جائے گیا کہ کی جائے گیا کہ کیا کی جائے گیا کی جائے گیا کی ج

فصل : اصل انسانی کاجو کمال میان کیا گیاہے اس کتاب میں اتناہی کافی ہے زیادہ تفصیل در کار ہو تووہ کتاب "عجاب

القلوب اسسیں ہم نے لکھدی ہے دیکھ لے اور ان دونوں کراوں ہے بھی آدمی کو پوری خودشناسی یعنی اپنے نفس کی پہپان حاصل شیس ہو سکتی۔ اس لیے کہ دل آدمی کا ایک رکن ہے اور دل کی تمام صفات میں سے بیہ بعض کا بیان ہے اور آدمی کا دوسر ارکن بدن ہے۔ اور اس کے پیدا کرنے میں بھی بہت ہے عجائبات ہیں۔ آدمی کے ہر ظاہری ۲۔ اور باطنی عصومیں عجیب باتیں اور عمدہ حکمتیں ہیں۔ اور آدمی کے بدن میں کئی ہز اور کیں 'ریٹے اور ہڈیاں ہیں۔ ہر ایک کی صورت اور صفت علی دہے۔ اور ہر ایک کی صورت اور صفت علی دہے۔ اور ہر ایک سے غرض جدا ہے۔

اے عزیز توان سب سے بے خبر ہے فقد اس قدر جانتا ہے کہ ہاتھ کیڑنے کے لیے پاؤں چلنے کے لیے زبان بات کرنے کے لیے باؤں چلنے کے لیے زبان بات کرنے کے لیے ہیں نہیں ہے کرنے کے لیے ہیں نہیں ہے اگر ایک بھی کم ہو تو آدمی کے دیکھنے میں خلل پڑجائے اور تجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ ہر پردہ کس لیے ہے اور دیکھنے میں آدمی ان کا کیوں مختاج ہور آئھ کی مقد ارجتنی ہے۔ اتن ظاہر ہے اور اس کی تفصیل بہت کتابوں میں لوگوں نے لکھی ہے اگر

ا ۔ خذاکو پھچانے سے زیادہ کوئی چڑ عزہ دار نہیں اور اس کے دیدارے ہوں کر کوئی دیدار نہیں۔ ۱۲ ۲۔ یہ کتاب امام والامقام کی تصنیف ہے۔ ۱۲

١٢- سر سيد ، پينيد و دول اې تحول اپاؤل سيد بغت اندام ظاهري جي اوريال پر ظاهري مراو جي-١٢

تخجے آنکھ کے پردول کی کیفیت معلوم نہیں تو کیا تعجب ہے اس لیے کہ توبیہ بھی تو نہیں جانتا کہ اندرونی اعضاء مثلاً جگر' تلی کیا گردہ وغیرہ کیوں نے ہیں۔ جگر تواس لیے ہاہے کہ معدے سے طرح طرح کی غذائیں جواس میں چنچیں ان سب کوایک اندازے پر خون کے رنگ کی طرح کردے تاکہ وہ سات اعضاء کی غذا ہونے کے قابل ہو جائے جب خون جگر میں یک جاتا ہے تواس کے پنچے تلجمٹ رہ جاتا ہے وہ تلجمٹ سودا کملاتا ہے۔ تلی اس لیے ہے کہ جگر سے خون کو لے اور اس کے اور کھی زردزرد چیز پیدا ہوتی ہے- پاس لیے ہے کہ اس کو خون سے مینے لے اور خون جب جگرے باہر تکاتا ہے پتلا اور ب قوام ہو تا ہے - گردہ اس لیے ہے کہ پانی کو لہو سے تھینے لے تاکہ بغیر سود ااور صفر اے قوام ہو کر خون رگول میں جائے اگر ہے میں کچھ عارضہ لاحق ہو جائے۔ تو صفر اخون میں رہ جائے گا-اس سب سے کا فور اور صفر اوی بیماریال پیدا ہول کی اگر گردے کو کوئی عارضہ لاحق ہو گاتو خون میں یانی رہ جائے گا-اس سے استیقاء کی بیماری پیدا ہوگ-ای طرح آدمی کے ظاہری اور بالمنی اعضاء میں سے ہر عضو کو خدانے ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ اس کے بغیر بدن میں خلل واقع ہوتا ہے-بلحہ آدمی کابدن اگرچہ چھوٹا ہے- مرتمام عالم کی مثال ہے-اس لیے کہ جو کچھ تمام عالم میں خدانے پیدا کیا ہے-آدمی کابدن اس سب کانمونہ ہے ہڈی' پہاڑ' پہینہ' مینے 'بال' در خت' دماغ' آسان اور حواس کویا تارہے ہیں اس کی تفصیل در از ہے بلحہ جمال میں جس جس فتم کی مخلوق ہے۔مثلاً سور ممان بھیر یا 'چار پاییہ 'دیو' پری ' فرشتہ ان سب کی مثال آدمی کے بدن میں موجود ہے۔ چنانچہ یہ پہلے ند کور ہوچکا ہے۔ بلحہ جو جو پیشہ ور جمال میں ہیں ان سب کے نمونے جم انسان میں ہیں - جو قوت کہ معدہ میں کھانا ہضم کرتی ہے۔ گویا باور چی ہے - اور جو قوت خالص کھانے جگر اور پھوک کو آنتوں میں پنجاتی ہےوہ کویا فلٹر ہے۔اور جو قوت کھانے کو جگر میں خون کارنگ دیت ہے۔ کویار نگریز ہے۔اور جو قوت خون کو عورت کی چھاتیوں میں پہنچاکر سفید دودھ اور مر د کے خصیول میں سفید منی بناتی ہے۔ گویاد حولی ہے اور جو قوت غذا کو ہر ہر عضو میں کھنے کر پنچاتی ہے گویادلدل ہے-اورجو قوت پانی کو جگرے کھنے کر گردے و مثانہ میں بہادیت ہے-گویاسقاہے-اورجو قوت پھوک کو پیٹ سے باہر گرادی ہے حلال خور ہے اور جو قوت سودااور صغر اکواس لیے اندر پیداکرتی ہے تا کہ بدن تباہ اور خراب ہووہ گویا مفسد جعل سازے -اے عزیز اصل مطلب یہ ہے کہ مجھے بیبات معلوم ہو جائے کہ تیرے اندر کئی طرح کی قوتیں تیرے کام میں مصروف ہیں اور توخوابِ خر کوش میں غافل پڑاہے۔ لیکن ان قوتوں میں سے کوئی قوت تیرے کام سے غافل اور فارغ نہیں ہوتی-اور نہ توان کو جانتاہے-اور جس نے انہیں تیرے کام کے لیے پیدا کیاہے نہ اس کا حسان مانتا ہے - اگر کوئی مخص اپنے غلام کو ایک دن کے لیے تیری خدمت کے لیے بھیج تو تمام عمر تواس کا شکریدادا كياكر تاہے۔ مگر جس ذات نے تيرے اندر كئى ہزار پيشہ ورتيرى خدمت كے ليے ايك دم بھى فارغ نہيں ہوتے اسے ياد مھی نہیں کرتے-اوربدن کی ترکیب اور اعضاء کی منفعت جانے کا نام علم تشر سے ہور وہ بھی عظیم الشان علم ہے-لوگ اس سے غافل ہیں اسے نہیں پڑھے جس کس نے پڑھا بھی تواس لیے پڑھا کہ علم طب میں ماہر ہو جائے-اور علم طب خود مخضراوربے حقیقت ہے گویااس کی طرف حاجت ہے مگروین کی راہ ہے تعلق نہیں رکھتا۔لیکن اگر کوئی ہخص خدا کی عجیب

صنعتیں دیکھنے کی نیت ہے اس علم کا مطالعہ کرے تواہے خدا کی صفتوں میں ہے تین صفتیں ضرور معلوم ہو جائیں گی-ایک ہے کہ اس قالب کامنانے والا اور جسم کا پیدا کرنے والا اتنابروا قادر ہے کہ اس کی قدرت کاملہ میں نقصان اور عاجزی کو ہر گزوخل نہیں جو چاہے کر سکتا ہے۔ ونیا میں کوئی کام اس سے زیادہ تعجب انگیز نہیں کہ ایک قطرہ پانی سے ایسا جسم پیدا كرے اور جويد عجيب كام كرسكتا ہے اسے مرنے كے بعد پھر زندہ كر تابہت بى آسان ہے - دوسرى يد صفت كه وہ خالق ايبا عالم ہے کہ اس کا علم سب کو تھیرے ہوئے ہے۔اس لیے کہ یہ عجا ئبات ان عمدہ عمدہ حکمتوں کے ساتھ بغیر کمال علم کے غیر ممکن ہیں۔ تیسری مید صفت کہ خالق کی عنایت اور لطف ور حمت ہیمہ ول پر بے نمایت ہے کہ ہیمہ ہ کو جیسے جا ہید ا کیا کہ جس چیز کی ضرورت تھی جگر 'ول' دماغ کہ حیوان کی اصل ہے وہ بھی اسے دی-اور جس چیز کی ضرورت نہ تھی فقط حاجت تھی۔ مثلاً ہاتھ 'یاؤں' زبان' آنکھ وغیرہ بھی عطا کی-اور جن چیزوں کی حاجت نہ تھی نہ ضرورت تھی تگر ان ہے مزید زینت تھی۔ مثلاً بالوں کی سیاہی 'لیوں کی سرخی بھو وُل کا خم 'آنکھوں اور پلکوں کی ہمواری وہ بھی مرحمت فرمائیں تاکہ انسان بہت اچھامعلوم ہو-اس لیے سے چیزیں بنائیں اور سے لطف و میر بانی فقط آدمی ہی کے ساتھ نہیں-بلکہ سب مخلو قات کے ساتھ ہے۔ یمال تک کہ محمد کااور مما تھی اور مکھی کو بھی جو چیز جاہیے تھی اور باایں ہمہ ان کی ظاہری صورت بھی اچھے نقثوں سے آراستہ اور عمدہ رنگوں سے پیراستہ کی تو آدمی کی خلقت کا ہر حصہ غور سے دیکھنا خدا کی صفات پہچاننے کی تمنجی ہے۔اس وجہ سے اس علم لیعنی علم تشر تے کی اس قدر وضاحت کی ہے تواس لحاظ ہے اس کی عظمت ہے کہ طبیب کی حاجت ہے۔اور جیسا کہ شعر و تصنیف اور صنعت کے عجائبات کو توجس قدر زیادہ جانتاہے شاعر اور مصنف اور صانع کی عظمت بھی ا تنی زیادہ تیرے دل میں آتی ہے۔ای طرح خدا کی عجیب عجیب صنعتیں اس صانع با کمال کی عظمت دریا فت کرنے کی تمنجی ہے۔اور بید علم بھی معرفت نفس کاراستہ ہے لیکن علم دل کی نبیت تنگ اور چھوٹا ہے اس لیے کہ بیبدن کا علم ہے۔اوربدن سواری اور دل سوار کے مائند اور پیدا کرنے سے سواری مقصود نہیں۔ سوار مقصود ہے سوار کے لیے سواری ہوتی ہے۔ مواری کے لیے سوار نہیں ہو تالیکن استابھی جو بیان کیا تواس لیے کہ تو جان لے کہ باوجود یکہ کوئی چیز تیری ذات سے زیادہ مجھ سے نزدیک نہیں مگراس کے باوجود اپنے آپ کو اچھی طرح نہیں پیچان سکتااور جو اپنے آپ کونہ پیچانے اور دوسروں کے پیچانے کاد عویٰ کرے وہ اس مفلس کی مانند ہے -جوایے آپ کو تو کھانا نہیں دے سکتا-اور دعویٰ کر تاہے کہ تمام شہر کے مختاج اس کے گھر روٹی کھاتے ہیں-اس کامیہ کمنااور دعویٰ کرنا محض واہیات اور تعجب کی بات ہے-فصل : اے عزیز سے سب کچھ جو میان ہوااس ہے آدمی کے گوہر دل کی بزرگی و فضیلت سیجے معلوم ہوئی اب میہ جان کہ خدانے تجتمے سے بہت عمدہ گوہر دیاہے اور تجھ ہے پوشیدہ کیا-اگر تواہے نہ ڈھونڈھے گااور اس کو ضائع کرے گااور اس سے عا فل رہے گا- توبوا نقصان اور خسارہ اٹھائے گا- کوشش کر کے دل کو ڈھونڈھ اور دنیا کے مشغلہ سے نکال کر کمال بررگی کے درجہ پر پہنچا کہ اس جمان میں بررگی اور عزت ظاہر ہو۔ یعنی مسرت بے طال 'بقائے بے زوال 'قدرت بے عجز'

معرفت ہے شہد اور جمال بے کدورت دیکھے لیکن اس جمان میں ول کی بزر گی اس بات سے ہے کہ اس جمان میں عزت اور شرف حقیقی پانے کی لیافت رکھتا ہے۔ نہیں تو آج اس سے زیادہ عاجز اور ناقص کوئی نہیں کہ گرمی 'سر دی' بھوک' پیاس' یماری' دکھ' در دوغیرہ غمول میں پھناہے اور جس چیز میں اسے لذت اور راحت ہے وہی اس کے لیے موجب نقصان و مضرت ہے اور جو چیز اس کو نفع پہنچانے والی ہے -وہ رنج اور تلخی ہے خالی شیں -اور جو شخص بزرگ وعزت دار ہو تاہے-وہ علم یا قدرت و قوت یاار ادہ وہمت یا چھی صورت کی بدولت صاحب و قار ہو تا ہے۔ آدمی کے علم کی طرف آگر و یکھاجائے تواس سے زیادہ کوئی جابل نہیں۔ کہ اگر ایک رگ بھی اس کے دماغ میں ٹیڑھی ہو جائے تو ہلا کت اور جنون کا اندیشہ لاحق ہوجاتا ہے اور وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا سبب وعلاج کیاہے اور انساہوتا ہے۔ کہ اس کی دوااس کے سامنے ہوتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے اور نئیں بچانتا کہ یہ میری دواہے اگر آدمی کی قوت اور قدرت کا خیال کیا جائے تواس سے زیادہ کوئی عاجز نئیس کہ یہ میری ہے نہیں جیت سکتا کہ اگر ایک بھیعے کو خدااس پر مسلط کردے تواس سے ہلاک ہوجاتا ہے۔اگر ایک مما تھی ڈنگ مار دے توبے خواب اور بے قرار ہو جاتا ہے - اگر آدمی کی ہمت کی طرف دیکھا جائے توایک دانگ چاندی کااگر اس سے نقصان ہوتا ہے تواداس د ملول اور پریشان ہو جاتا ہے ۔ اگر بھوک کے وقت ایک نوالہ اے نہ ملے توبد حواس ہو جاتا ہے اس ہے نیادہ مجوں اور کون ہوگااگر آدمی کے جمال اور صورت کا خیال کیجئے تو نجاست کے ڈھر پر ایک چرا تان دیا گیا۔ آدمی اگر دو ... دن ا پنابدان نہ دھوئے توالی خرامیاں ظاہر ہوں گی کہ اپنے آپ سے اکتاجائے -بدن سے بدیو آنے لگے - نمایت رسوا ہو آدمی سے زیادہ کوئی چیز گندی نہیں اس لیے کہ اس کے اندر ہمیشہ نجاست رہتی ہے اور وہ نجاست بر دارہے اور ہر روز دوبارہ نجاست خود دھوتا ہے۔ لین آبدست لیتا ہے۔ منقول ہے کہ ایک دن شیخ ابوسعید قدس سرہ صوفیاء کے ساتھ کمیں تشریف لیے جاتے تھے۔ایک مقام پر پنچے دہاں لوگ سنڈاس صاف کررہے تھے۔راستہ پر نجاست پڑی تھی۔سب ساتھی وہاں تھنھک کرناک ہد کر کے ایک طرف بھا گے۔ شیخ ممدوح وہیں کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے لوگو سمجھو تو یہ نجاست مجھ ے کیا کہتی ہے -لوگوں نے کمایا چیخ کیا کہتی ہے - فرمایا یہ کہتی ہے کہ میں بازار میں تھی یعنی-میوہ مشائی جنس وغیرہ تھی-سب لوگ مجھے مول لینے کو روپید کی تھیلیاں مجھ پر لٹاتے تھے۔ایک شب میں تنمارے پیٹ میں رہی متعفن اور نجس ہو گئاب مجھ کو تم سے بھا گنا جا ہے یا تم کو مجھ سے حقیقت میں کی بات ہے۔ کہ آدمی اس عالم میں نمایت نا قص و عاجز اور يكس ہے- قيامت كواس كى كرم بازارى ہوگى-اگر كيميائے سعادت كو كوہر دل پر ڈالے كا-چاريايوں كے مرتبے كى كر فرشتول كے درجے پر پنچے گا- ونيادار اگر خواہش دنياكي طرف متوجہ ہوگا- توكل قيامت كو كتے اور سوراس سے بہر ہوں گے کہ خاک ہو جائیں گے اور رنج سے نجات یا کیں گے اور آدمی عذاب میں رہے گا- تو آدمی نے جمال اپنی بزرگی جانی ہے۔ چاہیے کہ اپنا نقصان اور بے چار گی اور بے کسی نھی پہچان رکھے۔اس کیے کہ اپنے نفس کو اس طرح پہچا نتا تھی معرفت اللی کی تنجیوں میں ہے ایک تنجی ہے۔اس قدر بیان اپنے آپ کو پہچاننے کو کفایت کر تاہے۔اس لیے کہ اس کتاب میں اس سے زیادہ میان کرنا ممکن شیں ہے-

\$ ......

## دوسر اعنوان

یہ مسلمانی کادوسر اعنوان ہے اس میں خدا تعالیٰ کی معرفت کابیان ہے-

اے عزیزاز جان بیات جان کہ ا گلے پغیرول کی کاول میں مذکور ہے کہ ان سے خداتعالی یول ارشاد فرماتا ہے: تو پیچان اپنے نفس کو تو پیچانے گااپے رب کو-۱۲ أعُرِفُ نَفُسَكَ تَعُرِفُ رَبُّكَ

اور آثارات واخبار ٢- مين مشهور سے كد:

مَنْ عَرَفَ نَفُسَهُ فَقَلَا عَرَفَ رَبُّهُ

جس نے اپنے نفس کو پہچانا ہے شک اس نے اپنے رب کو

اوران با تول سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ آدمی کادل آئینہ کی طرح ہے -جو کوئی اس میں غور کرے گاخدا کود کھے گا-اور بہت ے لوگ اینے میں غور کرتے ہیں گر خد اکو نہیں پھانتے تو جس اعتبارے دل کی معرفت کا آئینہ ہے۔اس لحاظ ہے دل کو جا نناضروری ہے۔اوراس جانے کی دوصور تیں ہیں ایک نہایت مشکل ہے کہ اکثر عوام اسے نہیں جان سکتے اوران کی سمجھ میں وہ صورت نہیں آسکتی اور جے عوام نہ سمجھ سکیں -اس کامیان مناسب نہیں -لہذاوہ صورت بیان کرنا جاہیے جے سب سجھ سکیں اور وہ بیہے کہ آدمی اپنی ہستی سے خدا کی ہستی کو پہچانے اور اپنی صفات سے خدا کی صفات جانے اور اپنی سلطنت یعنی اپنبدن داعضاء میں جو آدمی کا تصرف داختیار ہے اس سے خداکا تصرف جو تمام عالم میں ہے بہجانے ادر اس کی تفصیل بیہے کہ آدمی نے جو پہلے اپنے آپ کو ہست جانا اور یہ جانا کہ کئی برس پہلے نیست تھا اور اس کانام ونشان کچھ نہ تھا- جیسا کہ حق تعالی جل شاند نے ارشاد فرمایا ہے:

هَلُ أَتْى عَلَى أَلِانُسَان حِيْنٌ مِّنَ الدَّهُرِ لَمُ يَكُنُ شَيْئًا مَّذَّكُورًاه إِنَّا خَلَقْنَا أَلِانُسَانَ مِن نطفة أسشاج نَّبُتَلِيهِ نَجَعِلْنهُ سَمِيعًا بَصِيرًاه

ئے شک آدمی ہر ایک ایسا زمانہ گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیزنہ تھا۔ ہم نے مایا آدی کو ایک یو ندیانی کے لچے ہے بلٹے رہے اس کو پھر کر دیااس کو دیکھا سنتا- ۱۲

اور جس چیز سے آدمی این اصل خلقت بیانے کہ اپنی ہتی سے پہلے میں کیا تھا- وہ چیز نطفہ ہے جو نایاک یانی کا ایک قطرہ ہے۔جس میں عقل ساعت ابصارت اس الم تھ ایاول ازبان آنکھ ارگ پھا ہڑی اموشت مرا کھ نہ تھا-بلحد ایک ہی طرح کا سفیدیانی تھا۔ پھراس میں بیرسب عجا ئبات یعنی عقل 'سر' ہاتھ' پاؤں وغیرہ ظاہر ہوئے اس نے اپنے آپ کو آپ پیدا نہیں کیا-بلحہ اور کس نے اسے پیدا کیاہے-اس لیے کہ آپ اوجو دیکہ درجہ کمال کو پنجاہے-اور بھینی جاناہے کہ ایک بال پیداکرنے سے عاجز ہے تو یہ بھی جانے گاکہ جب پانی کا ایک قطرہ تھا تواور بھی زیادہ تا قص اور عاجز تھا-اپنے آپ کو کیا

ا ۔ آور محلہ کے اقوال - ١٢ –

٢- اخبار احاديث نبوي عليه -١٢-

پداکر تا۔ پس اس طرح ضرور آدمی کواپنے پیدا ہونے ہے خالق کی ہتی معلوم ہوگی-اور جب اپندن کے عجائبات جو ظاہر اور باطن میں ہیں ویکھے گااور بعض عبائبات بدن کی تفصیل گزر چکی ہے۔ تواسیخ خالق کی قدرت عمیال دیکھے اور جانے گاکہ میر اخالق برا قادر ہے-جو چاہتا ہے کرتا ہے-اور جیسا کہ چاہتا ہے کرتا ہے اور سمجھے گاکہ اس سے بردی قدرت اور کیا ہوگی کہ ایسے ذلیل ناچزیانی کے قطرے سے کمال وجمال کے ساتھ کیاصورت بناتا ہے۔اور اس صورت میں کیا کیا عجائب وغرائب د کھاتا ہے۔اور آدمی جب اپنی عجیب وغریب صفتوں اور اپنے اعضاء کی مفعنوں کو دیکھتاہے کہ ظاہری عضو مثلاً ہاتھ 'پاؤل' آنکھ' زبان' دانت اوراعضائے باطنی جیسے' تلی' پتاوغیر ہ کوخدانے کسی حکمت کے لیے پیدا کیاہے۔ تواپنے خالق کے علم کو پھانتا ہے کہ کیا ممل علم ہے اور کیسااشیائے عالم کو محیط ہے-اور آدمی سے بھی جان جائے گاکہ ایسے عالم سے کوئی چیز غائب نہیں ہوسکتی-اگر سب عقلندوں کی عقل کو کام میں لائیں اور ان کو عمر دراز دیں اور غور و فکر کریں کہ ان اعضاء میں سے ایک عضو کی بھی کوئی ایس صورت نکالیں جو اس موجودہ صورت سے بہتر ہو تو نہیں نکال سکتے۔ مثلاً وانتوں کی صورت جوبالفعل موجود ہے یعن کھانے کی چیز کاشنے کے لیے سامنے کے دانت تیز ہیں اور کھانے کی چیز کو مہین کرنے کے لیے اور وانت چوڑے ہیں-وانتوں کے قریب زبان پسنماری کے آخورے کے مثل ہے-کہ اناج چی کے اندر ڈالتی ہے-اور قوت جو زبان کے نیچ ہے خمیر مانے والے اور پانی چھڑ کنے والے کے مانند ہے کہ جس وقت جتنا جاہے اتا پانی یماتی ہے کہ کھاناتر ہواور حلق سے اتر جائے اور گلے میں نہ تھنے۔اس صورت کے خلاف اور کوئی شکل جو اس سے بہتر ہو تمام عالم کے عقلند مل کر شیں نکال سکتے-ای طرح ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں- چار انگلیاں ایک طرح کی اور ایک انگو تھا-ان الکلیوں کی نسبت بہت دور اور لمبائی میں چھوٹا ہر انگلی کے ساتھ کام کر تااور سب الکلیوں پر پھر تاہے اور تمام الکلیوں میں تین تین گر ہیں مگر انگو ٹھامیں دوگر ہیں۔ایی بائی ہیں کہ آدمی اگر جاہے تو آخور ابدالے جاہے جلوچاہے مٹھی بند کر کے محونسابالے -اور کھونے کواپنا ہتھیار کرلے بعنی دشمن کومارے خواہ مٹھی کھول کر پنجہ کو طباق بیائے-اور کئی طرح سے کام میں لائے اگر تمام جمان کے عقلندا نگلیوں کی اور کوئی وضع تجویز کریں۔مثلاً یہ کہ سب انگلیاں ایک ہی انداز کی ہوں یا تمین ا یک طرف اور دوایک طرف اور ایک جانب ہول مایا کچ کی چھ یا جار ہول یا تنن گرو ہول کے بدیے دویا چار گر ہیں ہول-ان میں سے جوجوباتیں سوچیں اور کہیں مے سب ناقص ہول گی اور جس انداز پر خداوند کر یم نے پیدا کیا ہے وہی انداز بہت اچھاہے۔اس میان سے معلوم ہوگا کہ خالق کا علم اس مخص کو محیط اور سب چیزوں سے خالق مطلع ہے اور آدمی کے ہر ہر عضو میں ایسی حکمتیں ہیں کہ جو شخص ان حکمتوں کو جتنا زیادہ جانے گاا تناہی علم خدا کی عظمت ووسعت ہے اسے تىجب ئىمى زىياد ە ہوگا-

اور آدمی جب اپنی حاجتوں کو دیکھنے گئے تو پہلے دیکھے گاکہ اے اعضاء کی ضرورت ہے۔ پھر جانے گاکہ کھانے کپڑے گئے رک کپڑے گھر کا بھی مختان اور اس کے کھانے کی چیزوں کو بھی بینہ ہوا آگر می 'سر دی کی حاجت ہے۔ اور جو ان کھانے کی چیزوں کو کھانے کے قابل کرتی ہیں۔ ان صنعتوں کی بھی ضرورت ہے۔ اور ان صنعتوں کے لیے بھی اوزار مثلاً لوہے' تانے' پیتل' سیسے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات بتانے اور معلوم ہونے کا کہ لوزار کیے بٹے ہیں اوزار بھی محتاج ہیں۔ آدمی ان چیز وں کی طرف پی حاجتیں دکھے کر جانے گا کہ سب مخلو قات بہت اچھے انداز پر ایجاد ہوئی ہے اور سب معنوعات کی بہت اچھی وضع پر بیاور کھی گئے ہے اور ہر ہر چیز جس جس فتم کی خدانے ہمائی ہے آگر ندمتا تا تقدما سکنا کیسااس کا انداز بھی کسی کے خیال میں نہ آتا لور سمجھے گا کہ سب مخلوق اور مصنوع ہے مائی مر اداور فقل خداکی مربانی ۔ اور عنایت ہے ان سب کی بیاد ہے ۔ اور اس سمجھ کی مربانی ۔ اور سس کے بیاد ہے ۔ اور اس سمجھ کی مربانی ۔ اور سے بیاکہ حدیث قدی میں آیا ہے۔ یعنی رسول آکر م علی ہے کی زبانی حق تعالی نے فرمایا ہے۔ میر میں میں تعالی نے فرمایا ہے۔ سمبقت نے گئے ہے میر کی دحمت میرے غضب پر۔ سبقت نے گئے ہے میر کی دحمت میرے غضب پر۔

اور جیسا کہ رسول مقبول علی کے ارشاد فرمایا ہے کہ دودھ پیتے چوں پر مادر مشفقہ کی جتنی شفقت ہے اس سے زیادہ بعدول پر ارخم الراحمین کی رحمت ہے۔ فرضیکہ جب آدمی نے اپنے پیدا ہونے سے خدا کی ہستی کو جانا اور اپنے اعضاء کی کثرت سے حق تعالیٰ کے کمال قدرت کو پہچانا اور عجیب حکمتوں اور اپنے اعضاء کی مفعدوں سے خدا کے کمال کود یکھا اور جن چیزوں کی حاجت یا ضرورت ہے یا جن سے فقط ذیب وزینت ہے انہیں اپنے ساتھ مجتمع اور موجود دیکھنے سے لطف اور رحمت ِ ذوالجلال کودیکھا تو نفس کی پہچان جو ایس ہے۔ وہ معرفت حق کی کنجی ہے۔

آے عزیز جس چیز میں چگونی کو دخل نہیں اگر تواہے دریافت کرنا چاہے تواپی حقیقت میں غور کر کے دیمے کہ تیری حقیقت جو خداکی معرفت کی جگہ ہے۔ نا قابل قسمت ہے اور اس کی نہ کچھ مقدار ہے نہ کمیت و کیفیت - اگر کوئی پوچھے کہ روح کیا چیز ہے اس کاجواب میں ہوگا کہ چگونی کو اس میں پچھ دخل نہیں۔ جب تو نے اپنے آپ کو جانا کہ چگونی ہے پاک

اے عزیز اس بات کو جان کہ جان مود جود ہے اور بدن کی بادشاہی اور بدن میں جن جن چیز وں کے لیے چونی اور چونی حاصل ہے وہ اس بادشاہ لیخی جان کی مملکت ہے اور جان خود ہے چون اور چون ہے ای طرح بادشاہ عالم لیخی حق تعالی ہے چون اور ہے کہ حق تعالی کی مملکت ہے ۔ حق تعالی کی متز یہ کا دو سر سے طور پر بیان ہے کہ حق تعالی کو کسی جگہ کے ساتھ مغسوب شیس کر سکتے کہ خدااس جگہ ہے اور جان کو کسی عضو کے ساتھ منسوب شیس کر سکتے کہ خدااس جگہ ہدن کے سب اعتفاء مست پذیر نہ ہو منسوب شیس کر سکتے کہ خان ہا تھ میں ہے باپاؤل میں ہے باس میں ہوا ہے گی اور جو چیز قسمت پذیر نہ ہو تقسمت پذیر ہو جائے گی اور باوصف اس کے تقسیم ہونے والی چیز میں اس کا سانا محال ہے اس لیے اگر وہ اس میں ساجائے تو قسمت پذیر ہو جائے گی اور باوصف اس کے تقسر ف و علم کے تقت ہیں اور جان سب اعتفاء کا بادشاہ ہائی کے نظر ف سے خالی شیس ہو بلکہ سب اعتفاء جان کے نظر ف و علم کے تحت ہیں اور جان سب اعتفاء کا بادشاہ ہائی طرح تمام عالم بادشاہ عالم بینی حق تعالی کے نظر ف سے اور حق تعالی سے منزہ اور پاک ہے کہ کسی خاص جگہ کے ساتھ اے منسوب کر میں در حقیقت نقد س اور شرب ہو اور ہو جبکہ روح کی خاصیت و راز صاف صاف بیان ہو ۔ اور اے بیان کرنے کی اجازت شیں اور :

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ أَدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ

كالوراحال اس عظامر موكا-والله اعلم بالصواب-

اے عزیز تونے خداتعالی کی ذات کو تو جان لیااور اس کی صفات اور چونی و چکوئی ہے اس کے پاک ہونے کو بھی پہچپان لیا-اور کس جگہ کے ساتھ منسوب ہونے سے خداتعالی پاک ہے یہ بھی بھے کو معلوم اور یقین ہے اور آدمی کا نفس معرفت کی تنجی ہے اور یہ اس بھی مقرر میان ہوچکا ہے۔

اب ابواب معرفت میں سے ایک بیاب بات باتی ہے کہ اپنی مملکت میں حق تعالیٰ کاباد شاہی کرنااور حکر انی فرمانا کس طرح پر ہے۔ اور فرشتوں کو تھم فرمان فرشتوں کا تھم جالانا اور ملائکہ کے ہاتھ سے کام لین آساان سے زمین پر بھیج دین آسانول اور تاروں کو حرکت میں لانا- زمین کے باشندول کے کام واسعہ آسان مانا'رزق کی تنجی آسان کے سیرو کرنا- ب سب امور کس طرح ہیں معرفت حق تعالیٰ میں یہ بردلباب ہے جس طرح پہلی معرفتوں کو معرفت ذات وصفات کتے ہیں-اس معرفت کو معرفت افعال کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ نفس کی معرفت اس معرفت کی بھی کنجی ہے اور جب توبیہ جانے گاکہ اپنی مملکت بدن میں کس طرح بادشانی کر تااور کس طرح احکام جاری کر تاہے توبیہ بھی جانے گاکہ بادشاہ عالم مس طرح حكر انی فرما تاہے۔ تو چاہیے کہ پہلے تواپنے آپ کو پہچان اور اپنے ایک ایک کام کو جان مثلاً جب کا غذ پر توبسم اللہ ككمناج ابتائے - تو تجھ ميں پہلے ككھنے كى خواہش واراده پيدا ہوتا ہے بھر دل ميں حركت اور جنبش پيدا ہوتى ہے - يه ظاہر بات ہے کہ دودل جو گوشت ہے اور بائیں طرف لٹکتا ہے۔اس میں حرکت پیدا نہیں ہوتی۔بلحہ دل ہے ایک جسم لطیف جنبش كر كے دماغ ميں ہو جاتا ہے -اور جمم لطيف كو طبيب لوگ روح كہتے ہيں جو حس و حركت كى قو تول كو اٹھائے ہوئے ہے اور میروح اور ہے -اس سے جوچار پایول میں ہوتی ہے اور موت کو اس میں دخل ہے اور دوروح اور ہے جے ہم دل کہتے ہیں دہ چار پایول میں نہیں ہوتی اور وہ روح ہر گز نہیں مرتی کیو نکہ وہ حق تعالیٰ کی معرفت کی جگہ ہے ہی روح جنبش کرتی ہے اور جب دماغ میں پہنچی ہے تو دماغ کے پہلے خزانہ میں جو قوت خیال کی جگہ ہے ہم اللہ کی صورت پیدا ہوتی ہے اور دماغ سے پھول پر چھ اثر پنچاہے - پھے دماغ سے نکل کریدن میں سب طرف چنج ہیں اور اٹلیوں میں تا کے کی طرح بد سے ہوئے ہیں-جو محض دبلا ہواس کے بازو میں ان پھول کولوگ دیکھ سکتے ہیں۔ غرض کہ اس اثرے یہ پٹھے جنبش کرتے اور سر انگشت کو جنبش دیتے ہیں اور انگلی کاسر قلم کو جنبش دیتاہے۔ توہسم اللہ کی صورت اس صورت کے موافق جو خیال کے خزانہ میں ہے جواس کی معاونت خصوصاً آنکھ کی اعانت ہے پیدا ہوتی ہے اس لیے کہ اس میں اس کی بہت منر ورت ہے - تو جس طرح اس کام لینی لکھنے کی اہتداء رغبت ہے -جو پہلے بچھ میں ظاہر ہوتی ہے-ای طرح خدا تعالیٰ کے سب کامول کا آغازاس کی مفات میں ہے ایک مغت میں ہے ہو تا ہے-اور ارادہ ای صغت سے عبارت ہو تاہے-اور جس طرح لکھنے کے ارادہ کا اثر پہلے عرش پر پیدا ہوتا ہے پھر ادرول تک پہنچا ہے -اور جیسے خارات کی طرح جسم لطیف دل کی رگول کی راہ ہے اس اثر کو تیرے دماغ میں پنچاتا ہے اور اس جسم لطیف کوروح کہتے ہیں دیسے ہی خدا تعالیٰ کے لیے بھی ایک جوہر ہے کہ اس کے ارادہ کو عرش سے کری تک پہنچا تا ہے اور اس جو ہر کو فرشتہ اور روح القدس کہتے ہیں اور جس طرح دل سے وماغ کواٹر پنچتاہے اور دماغ دل کی حکومت اور تصرف میں دل کے بنچے ہے اس طرح حق تعالی کے ارادہ کااثر عرش ہے کری کو پہلے پنچتا ہے اور کری عرش کے نیچے ہے۔اور جس طرح بسم اللہ جو تیرا مقصود ہے اور تیرا فعل ہوگا-اس کی صورت دماغ کے خزانہ اول میں ظاہر ہوتی ہے اور اس کے موافق فعل ظاہر ہوتا ہے۔ای طرح جس طرح کی صورت عالم میں ظاہر ہوگی اس کا نقش پہلے لوح محفوظ میں ظاہر ہو تاہاور تیرے دماغ میں جس طرح قوت لطیف ہے کہ پھول کو جنبش دیتے ہے تاکہ پٹھے ہاتھ اور انگلی کو جنبش دیں اور انگلی قلم کو حرکت دے اس طرح جو اہر لطیف یعنی فرشتوں عرش اور کری پر مقرر ہیں۔ آسانوں اور تاروں کو جنبش دیتے ہیں اور جس طرح دماغ کی قوت رگول اور پھول کی اعانت سے الكليوں كو جنبش ديتى ہے اس طرح وہ جواہر لطيف جن كو ملائكہ كہتے ہيں تاروں اور تاروں كے تار شعاعى كے واسطہ سے عالم سفلي الميات عالم سفلي كي طبيعتول كو جنبش دية بين-ان كوچار طبع يعني كرمي مر دى مرى خشكي لهي كهتے میں -اور جس طرح قلم سیابی کو جنبش دیتا ہے اور پر اگندہ اور جمع کرتاہے تاکہ بسم اللہ کی صورت پیدا ہواسی طرح میا گرمی ، سر دی بھی پانی اور مٹی اور ان مرکبات کی اصولوں کو جنبش دیتی ہے اور جس طرح کاغذیہ سیاہی کو قلم جب بھیر تا اور جمع كرتاب توكاغذائ قبول كرليتا إى طرح ترى ان مركبات كوشكل ك قابل ماتى اور تحفكى انسيل شكل كانكمبان كرديق ہے۔ تاکہ مرکبات اس شکل کی حفاظت کریں اور اس شکل کو چھوڑنہ دیں۔ اس لیے کہ اگر تری ہی ہو تو مرکبات خود شکل قبول نه کریں اور اگر ختکی نه ہو تو شکل کی حفاظت نه کر سکیں اور جس طرح قلم جب اپنا تمام کام کر تا اور اپنی حرکت کو ا نقتام کرتا ہے توہم اللہ کی صورت آنکھ کی مدد ہے اس نقش کے موافق جو خزانہ خیال میں تھا پیدا ہوتی ہے۔اس طرح جب سردی گرمی ان مرکبات کی اصلول کو حرکت دیتی ہے تو فرشتوں کی مدد سے حیوان نباتات کی صورت اس عالم میں اس صورت کے موافق جولورِ محفوظ میں تھی پیداہوتی ہے اور جس طرح تیرے سب کا موں کااثر تیرے دل سے پیداہو كرسب اعضاء ميں پھيلا ہے-اى طرح عالم اجسام كا آغاز كار عرش ميں ہوتا ہے اور جس طرح اس خاصيت کو پہلے دل قبول کر تاہے اور اعضاء اس کے بعد اور لوگ دل کو تیرے ساتھ نبیت دیتے ہیں اور جانتے ہیں كه تودل ميں رہے والا ہے - اى طرح جب سب چيزوں پر تقرف عرش كے واسطے سے ہے - لوگ جانے ہیں کہ خدا تعالیٰ ساکن عرش اعلیٰ ہے - اور جس طرح جب د ل پر تو غالب ہو ااور د ل کا کام در ست ہو گیا تو مملکت کی تدیر توکر سکتا ہے۔ ای طرح جب حق سجانہ تعالی عرش پیداکرنے سے عرش پر غالب ہوا۔ اور عرش سيد ها كمرُ ااور مغلوب ہو گيا تو تمام مملكت عالم كى تدبير بن گئي-

بر ص ق پھر عرش پر استویٰ فرمایا (جیسااس کی شان کے لاکق ہے)وہ ہر کام کی تدبیر کر تاہے-

ثُمُّ اسْتَوْى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَسْرَه

ای سے عبارت ہے اے عزیز جان کہ بیرسب حق ہے اورجولوگ صاحب بھیرت ہیں-ان کو مکاشفہ سے صاف معلوم

موچكا إ-اور في الحقيقت وه جانت مين كه:

إِنَّ اللَّهُ خَلَقَ أَدَمَ عَلَى صُورَتِهِ اللَّهُ خَلَقَ أَدَمَ عَلَى صُورَتِهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى صُورت بر

اوراسبات کو حق جان کہ بادشاہوں کوبادشاہ کے سواکوئی نہیں جانا-اگر تجھے تیری مملکت پربادشاہ نہ ہایا ہوتا۔

اور خداوند تعالیٰ نے اپنی مملکت کا مخفر ساننحہ تجھے خود نہ دیا ہوتا تو خداوند عالم کو ہر گزنہ پچپان سکتا تواس بادشاہ کا شکر کر جس نے تجھے پیدا کیا اور بادشاہی کار تبہ دیا اور اپنی مملکت کے نمونہ پر تجھے مملکت دی دل ہے تیر اعرش روح حیوانی 'جس کا منبع دل ہے۔ اس سے تیر کا لوح محفوظ ہمائی۔ آنکھ کان 'اور سب حواس سے تیرے فرشے 'دماغ کا گنبہ چوپھوں کا منبع ہے۔ اس سے تیرے آسان اور تارہ ہمائے اور انگلی قلم سیائی سب حواس سے تیرے فرشے 'دماغ کا گنبہ چوپھوں کا منبع ہے۔ اس سے تیرے آسان اور تارہ ہمائے اور انگلی قلم سیائی سب حواس سے تیرے مخرفر مائے۔ تیرے ل کوبے چون و چگون پیدا کر کے سب اعضاء پربادشاہ کر دیا تو تجھے سے فرمایا کہ اپنی بادشائی سے ہرگرغا فل نہ رہناور نہ اپنے خالق سے غافل رہے گا۔

پس بے شک اللہ تعالی نے پیدا کیا آدم کواٹی صورت پر پس اگر پھان لے تواہیے نفس کواے انسان پھان لے گا تواہیے رب کو-۱۲ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ أَدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ فَاعْرِفُ نَفْسَكَ يَا إِنْسَانُ تَعْرِفُ رَبَّكَ

فصل : یہ سب کچھ جو بیان ہواکہ آدی کی بادشاہی حضر تا الک کا نئات کی سلطنت کا نمونہ ہے۔ اس سے دوہو ہے بود علوم کی طرف اشارہ ہے ایک آدی کے نفس کا علم اور تو توں اور صنعتوں کے ساتھ اس کے اعضاء کا تعلق اور دل کے ساتھ صفات اور تو توں کے تعلق کا حال معلوم ہوایہ ایسا طویل علم ہے کہ اس کتاب مختصر میں اس کی شخصی بیان نہیں ہو سکتی۔ اور دوسر کی بیہ تفصیل معلوم ہوئی کہ بادشاہ عالم کی مملکت کو فر شتوں سے اور آپس میں اور آسان 'عرش 'کری کو ملا نکہ سے تعلق وربط ہے یہ بھی براعلم ہے اور اس اشارہ سے یہ مطلب ہے کہ جو شخص ذیر ک و ہو شیار ہو گاان سب باتوں کا عقاد کرے گااور اور میں ہوگا۔ وہ یہ بھی نہیں جانے گاکہ خود کا اعتقاد کرے گااور ان سب باتوں سے خدا تعالیٰ کی عظمت جانے گااور جو سفید واحمق ہوگا۔ وہ یہ بھی نہیں جانے گا کہ خود کیو تعلق کو حضر تا اللہ نقط یہ بھی اس لیے ہادشاہ ذوا لجلال صاحبِ حسن وجمال کے دیدار سے محر وہ و مجبوب کے اور مجبوب سے اور مخلو قات کو حضر تالہ اللہ سے کیا خبر ہو گی۔ گر اس قدر جو بیان کیا گیا فقط یہ بھی اس لیے ہے کہ لوگ کچھ بھیان سکیا گیا فقط یہ بھی اس لیے ہے کہ لوگ کچھ بھیان سکیا کیا فقط یہ بھی اس لیے ہے کہ لوگ کچھ بھیان سکیا گیا فقط یہ بھی اس لیے ہے کہ لوگ کچھ بھیان سکیا کیا فقط یہ بھی اس لیے ہے کہ لوگ کچھ بھیان سکیا کیا خدا کیا ہے۔

قصل: جولوگ علم طبیعی کے عالم اور علم نجوم سے واقف ہیں وہ بے چارے محروم ہیں۔ کیونکہ وہ کاموں کو عناصر و ستاروں کے سپر دکرتے ہیں۔ان کی مثالیں ایس ہے جیسے کوئی چیو نٹی کاغذ پر چلے اور کاغذ کو دیکھے کہ سیاہ ہو تا جا تا ہے۔اور اس پر نقش بنتا ہے پھر غور کر کے قلم کی نوک کو دیکھے اور خوش ہو کہ میں نے اس کام کی حقیقت پیچان لی اور فراغت پائی

کاغذیریہ نقش قلم ہی ہاتا ہے۔ اس میں حال علم طبیعی کے عالم کا ہے۔ کہ اخیر درجہ کے محرک کے سوا کچھ نہیں جانتا۔اس کے بعد اس چیو نٹی کے دوسری چیو نٹی جس کی آنکھ بڑی اور نگاہ تیز ہو آئے اور پہلی چیو نٹی سے کے تونے علطی کی میں تواس قلم کو تابع دیستی ہوں۔اور قلم کے علاوہ ایک اور چیز بھی دیستی ہوں وہ نقاشی کرتی ہے۔ قلم نقاشی نہیں کرتا۔ قلم انگلیوں كا تابع ہے يى نجوى كى مثال ہے كہ عالم طبيعى سے اس كى نگاہ دور كېنجى اس نے ديكھا كہ طبائع ستاروں كے مسخر اور مطبع ہیں۔ کیکن نہ سمجھا کیہ ستارے فرشتوں کے افتیار میں ہیں۔اور ان در جول پر جو کہ اس کی سمجھ اور علم سے اعلیٰ تھے پہنچ نہ العلاج مرح مجماور طبیع کے در میان عالم اجسام میں بدفرق ہادراس وجدے اختلاف واقع ہو تاہے۔ای طرح ان لوگوں کے در میان جوعالم ارواح مایں ترقی کرتے ہیں -اختلاف واقع ہوتا ہے - کہ اکثر نے عالم اجسام سے ترقی نہ کی اور عالم اجسام سے باہر انہوں نے کونی چیز نہ پائی وہ لوگ پہلے ہی در جہ پر رہ گئے۔اور عالم ارواح کی طرف جو معراج کی راہ ہے ان پر ہد ہو گئی اور عالم ارواح بیعن عالم انوار میں بھی اس طرح سب د شوار گزار راہیں اور رکاوٹیں ہیں-ان میں سے بعض کے ستاروں بعض کے ماہتاب اور بعض کے در جات آفتاب کی طرح ہیں- اور یہ ان لوگوں کی معراج کے مراتب ہیں جنہیں حق تعالیٰ ملکوت و آسان و کھا تاہے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا:

حضرت ايرابيم عليه السلام فرمايا:

اِئِيُ وَجَّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَالسَّمْواتِ وألكارض

اورای لیے رسول مقبول علیہ نے فرمایا:

إِنَّ لِلَّهِ سَبُعِينَ ٱلْفَ حِجَابًا مِينَ نُورُ لَوِّكَشَفَهَا لَأ حُتَرَقَتُ سَبَحَاتُ وَجُهِ كُلُّ مَنْ أَدُّرُكَ بَصَرَهُ

وْكَذَالِكَ نُرِيٌّ إِبْرَاسِيمَ مَلَكُونَ السَّمُونِ وَالرَّالِ طَرَحَهُم فِي كَالُولِ الرَّامِي كُو آمانول اورزمين كي بادشابی-

تحقیق کہ میں نے متوجہ کیااپنے منہ کواس کی طرف جس فيهايا آسانون اور زمين كو-

ب شک اللہ کے لیے سر ہزار نور کے پردے ہیں-اگر اٹھائے ان کو توبے شک جلادیں تجلیاں اس کے رخ کی ان سب کوجن براس کی نظر بڑے۔

كتاب مكافوة الانوار اور مصباح الاسر اريس بم نے اس مطلب كى تفصيل وشرح لكھى ہے وہال ديجنا جا ہے اے عزیز مقصود سے تواس بات کو جانے کہ بے چارے علم طبیعی کے عالم نے کسی چیز کو سر دی آگر می کے جو حوالہ کیا ہے درست کیاہے -اگر گرمی سر دی اسباب اللی کے در میان نہ ہوتی توعلم طب باطل ہوجا تا-لیکن اس اعتبار سے خطاکی کہ اس کی نگاه کم اور کو تاه تھی مدونہ کر سکی پہلی منزل میں رہ گیا-اور گرمی سر دی کواصل ٹھیر ایا- مسخر نہ سمجھااور ان ہی کو مالک جانا- نوکرنہ سمجھا حالا تکہ گرمی مروی ان بے قدر نوکروں میں ہے ہے -جوجو توں کے پاس والی صف میں کھڑے رہتے ہیں اور نجومی نے جو ستاروں کو اسباب اللی میں داخل کیا تو یج کہا-اس لیے کہ گری میں گرمی اس وجہ ہے ہوتی ہے کہ

آفتاب وسطِ آسان کے نزدیک اور جاڑے میں دور ہوتاہے -اور جس خداکی قدرت میں بیہے کہ آفتاب کو گرم وروش بیایا-کیا تعجب کہ زحل کوسر د خشک اور زہرہ کو گرم ترپیدا کرے۔ یہ سمجھ ایمان میں پچھ خلل نہیں ڈالتی۔ لیکن نجو می نے یہ غلطی کی کہ ستاروں کواصل سمجمااور کاموں کوان ہی کے سپر د جانااور ستاروں کا منخر ہوناند دیکھا۔

وَالسَّمْسُ وَالْقَمَرَ بِحُسْبَانِ هُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرَ بِحُسْبَانِ هُ وَالسَّمْسُ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسْبَخَرَاتٍ بَامُرُه والشَّمْسُ وَالقَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسْبَخَرَاتٍ بَامُرُه والسَّمْسُ وَالقَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسْبَخَرَاتٍ بَامُرُه نہ سمجھا کہ مسخروہ ہے جسے کام میں لائیں تو ستارے کار گزار ہیں اپنی طرف سے کام نہیں کرتے-بلحہ جس طرح پٹھے اعضاء کو حرکت دیے میں اس کی طرف سے کام میں آتے ہیں -جودماغ میں ہے اس طرح سارے بھی ان فر شتول کے

واسطے سے کام میں رہتے ہیں- کام میں لگے ہوئے ہیں اور ستارے بھی اگرچہ نقیبوں کے در ہے سے کم رتبہ نوکر ہیں-لیکن چار طبائع جو کاتب کے قلم کی طرح سب سے اخیر درجہ کے فرمال بر دار ہیں ان کی طرح ستار وا خیر درجہ کے نو کرول

میں نہیں جوجو تول کی صف میں رہے ہیں-

فصل : لوگوں میں ایسے بہت ہے اختلافات ہیں کہ ایک ایک لحاظ ہے ہر ایک کی ہاتیں چے وورست ہیں۔لیکن لوگ

ایک چیز کا کچھ حصہ دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں دیکھتے اور سجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو پور ادیکھ لیا-ان لو گوں کی بیر مثال ہے- جیسے اندھوں کا حال کہ اندھے جب سنتے ہیں کہ ان کے شہر میں ہاتھی آیا ہے۔ تواس کو پھیانتے جاتے اور سجھتے ہیں کہ اس کو ہاتھ سے پہچان سکیں گے-اور ہاتھ سے ٹولتے ہیں-کس کا ہاتھ ہاتھ کے کان پر پڑتا ہے-کس کایاؤں پر کس کا دانت پر 'بیہ اندھے جباور اندھوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان سے ہاتھی کی صورت دریافت کرتے ہیں توان میں سے جس اندھے کا ہاتھ ہاتھی کے پاؤل پر پڑاتھا۔وہ کہتاہے کہ ہاتھی ایساہو تاہے جیسے در خت کا تناور جس کاہاتھ دانت پر پڑاتھا۔وہ کہتاہے کہ ہاتھی ایسا ہو تاہے جیسے ستون اور جس کا ہاتھ کان پر پڑا تھاوہ کہتاہے کہ ہاتھی ایسا ہو تاہے۔ جیسے کمبل - تو سب ایک آیک اعتبارے کے کہتے ہیں۔ اور اس لحاظ ہے و حو کا بھی کھاتے ہیں کہ یہ سجھ بیٹھے کہ ہم نے تمام ہا تھی کو بہچان لیااور حقیقت میں پورے ہاتھی کو نہیں پہچانا تھا۔اس طرح نجومی اور طبیعی کی آنکھ نے خدا تعالی کے آیک نوکر اور فرمال بر دار کو دیکھا۔اس کی سلطنت قاہر ہاور قدرت کاملہ سے دیگ ہو کرنو کر کو کماکہ یی بادشاہ ہے۔

ھلڈا رئیے '' جب کئی نے راہ راست بتائی اور جن کواپنار ب سمجھا ہوا تھا-ان سب کا نقص بھی اس نے دیکھااور ان کے علادہ دوسرے کو دیکھا تو کماکہ جے میں رب سجھتا تھا۔وہ تواور کے علم کے تابع ہے اور جو دوسرے کے علم کے تابع ہو وہ خدائی کے لائق

میں غروب ہوجانے والوں کو دوست نہیں رکھتا-

لأأحب الافيلين

فصل : کواکب و طبائع اور بر وج و فلک الکواکب جوبارہ برجوں پر تقتیم ہیں اور ان کے علاوہ عرش عظیم ہے ایک اعتبار ے ان سب کی مثال اسباد شاہ کی ی ہے۔ جس کا ایک خاص کمر ہ ہو-اور اس کاوزیر اس کمر ہ میں بیٹھا ہو-اور اس کمر ہ کے ار دگر دباره در وازول کایر ده جو اور هر هر دروازه میں اس دزیر کاایک ایک سنتری بیٹھا ہو -اور سات نقیب جو سوار ہو ل باہر سے ان در دازدل کے گر د گھومتے ہوں۔اور پیش دستوں کووزیر کے جواحکام آتے ہیں سناتے ہوں۔اور چارپیادے ان سات ہے دور کھڑے ہوں اور ان سواروں کو دیکھے رہے ہوں کہ در دولت سے انہیں کیا تھم ملتاہے اور ان چاروں پیادوں کے ہاتھ میں چار کمندیں ہوں کہ انہیں ڈال کر کسی گروہ کو تھم کے موافق درگاہ میں کریں۔ کسی گروہ کو خلعت اور کسی کوسز ااور اذیت دیں - عرش کمرہ خاص کے ماننداوروزیر مملکت کے بیٹھنے کی جگہ ہے -اوروہ وزیرا یک بردامقرب فرشتہ اور تارول والا آسان پردہ ہے-بارہ برج بارہ دروازے اور اس وزیر کے نائب و فرشتے ہیں-ان فرشتوں کا درجہ اس مقرب فرشتہ کے ورجے ہے کم ہے۔اور ان فرشتوں میں سے ہر ایک کے ایک ایک کام سپر دہے اور سات ستارے سات سوار ہیں۔کہ نقیبوں کی طرح ان دروازوں کے گر دہمیشہ پھرتے رہتے ہیں-اور ہر ہر دروازے ہے انہیں ایک ایک فتم کا تھم پنتچار ہتا ہے۔اور جن کو عناصر اربعہ کہتے ہیں۔ یعنی آگ یانی عاک ہوا چاروں پیادول کی مانند ہیں۔ کہ اپنے وطن سے باہر نہیں جاتے اور جار طبیعتیں یعنی گرمی سر دی مری منتکی چار کمندیں ان پیادول کے ہاتھ میں ہیں مثلاً جب کسی کا حال خراب ہو جائے لینی دنیاہے اپنامنہ پھیرے اور رکج و در داس پر غالب ہو جائے 'دنیا کی نعتیں اے دل ہے بری معلوم ہونے لگیس اورانجام کارکارنج و فکراہے محیر لے توطبیب کے گاکہ یہ بیمارے اور اس بیماری کومالی خولیا کہتے ہیں-اس کاعلاج افتیون کا جو شاندہ ہے۔ طبیعی کے گاکہ مشکی جب دماغ میں غالب ہو جاتی ہے۔اس دقت سے پیماری پیدا ہوتی اور جاڑوں کی ہوااس خطکی کا سب ہے۔جب تک فصل بہارنہ آئے اور ہوا میں رطومت نہ آجائے۔ یہ بہار اچھانہ ہوگا-اور نجومی کیے گاکہ اس ھخص کو وہم ہے - عطار د کو مربخ سے جب منحوس مثا کلت ہوتی ہے تو وہم پیدا ہوتا ہے - جب تک عطار د سعدین کے مقابلے یا مثلیث برند آئے گااس مخض کا حال درست نہ ہوگا-طبیب طبیعی اور نجو می سب سے کہتے ہیں-ذَالِكَ مَنْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ مُنْ الْعِلْمِ اللَّهُ عَلَم النَّاسَ اللَّهُ عَلَم النَّاسَ عِ

لیکن بیبات کہ حضرت رہوبیت ہے اس مخض کی سعادت کا حکم ہوااور دونقیب آز مودہ کار بعنی عطار دومر نے کواس لیے جمیجا کہ درگاہ اللی کے پیادوں میں ہے ایک پیادہ یعنی ہوا' خشکی کی کمند ڈالے اور اس مخض کے دماغ میں خشکی ڈال دے اور دنیا کی لذتوں کی طرف ہے اس مخض کا منہ چھیر دے - ڈرگیا اور تکلیف کے کوڑے مار کر اور قصد و طلب کی مہار چھیر کر اے ورگاہ اللی میں بلائے نہ علم طب میں ہے نہ علم طبعی ونجوم میں بلحہ بیہ گوہر آبد ار علم نبوت کے بر تاپیدا کنارے نکاتاہے۔ لیعنی بیبات علوم نبوت کے عالم ہے معلوم ہوتی ہے جو مملکت کے سب کناروں اور جناب احدیت کے سب عالموں نقیبوں اور نوکروں کو محیط ہے اور پھیا تاہے کہ ہر ایک عامل وغیر ہ کس کام کے لیے ہیں اور کس کے حکم سے حرکت کرتے ہیں۔ اور خلق کو کمال بلاتے کمال سے بازر کھتے ہیں توہر ایک نے جو کمایج کمالیکن باد شاہ مملکت اور تمام سید سالارول کے راز ہے خبرنہ ہوئی -خداتعالی اس طرح بلاہماری اور خیال تکلیف ہے لوگوں کوایے حضور بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ بیہماری نہیں جاری مربانی کی کمندے ہم این دوستوں کواس کمند کے ذریعے اپنے حضور میں بلاتے ہیں:

ان البلا موكل بالالنبياء ثم الا ولياء ثم به شك بلامقرركي كي م انبياء يه مراولياء يرورجه

الامثل فالامثل

المار جان نه و کیمو که بیر میرے خاص مدے میں:

میں ہمار ہوا تونے میری عیادت نہ کی-

مرضت فكم تُعِدُنِي

ا منیں کی شان میں آیا ہے۔ آدمی کی بادشاہی جواس کےبدن کے اندر ہے اس کا حال پہلی مثال سے معلوم ہوا۔اور آدمی کی بادشاہی جواس کےبدن سے باہر اس کا حال دوسری مثال ہے واضح ہو تاہے۔اور اس مناء پربدن سے باہر کی بادشاہی کی پہیان مھی اپنے آپ کو پہچانے سے حاصل ہوتی ہے۔اس وجہ سے ہم نے معرفت نفس کو پہلا عنوان قرار دیا یعنی اسے پہلے میان

نصل :اےعزیزاب تو:

یاک ہے اللہ اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور کوئی معبود نہیں مگر اللہ اور اللہ بہت بڑاہے۔

سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ

کے معنی سمجھ کہ یہ چھوٹے سے چار کلے معرفت اللی کے جامع میں اور جب تونے اپنی یا کی اور تنزیہ سے خدا تعالیٰ کی پاک و تنزید پیچان لی تو سحان اللہ کے معنی پیچان لیے اور جب تو نے اپنی بادشاہی سے خدا تعالیٰ کی بادشاہی مقصل طور پر جان کی کہ تمام اسباب اور در میانی واسطے اس کے تابع ہیں۔ جیسے قلم کاتب کے ہاتھ میں توالحمد لللہ کے معنی جان لیے کہ جب اس کے سواکوئی نعمت دینے والا نہیں ہے تو حمد و شکر اس کے سوااور کسی کے لیے نہیں ہو سکتا-اور جب تونے سے امر معلوم کرلیا کہ انتکم الحاکمین کے سواکوئی خود مختار حاکم نہیں تولاالہ الااللہ کے معنی بھی تجھ کو معلوم ہو گئے۔اباللہ اکبر کے معنی پہانے چاہئیں اور بیبات جانی چاہے کہ یہ سب کھے جو تونے پہانا ہے خدا تعالی کی کنہ اور حقیقت کو سیس جانا ہے- کیونکہ خداتعالی بہت بزرگ اور براہے-"اس کے معنی یہ بیں کہ وہ اس بات سے بزرگ تر اور براہے - کہ خلق اے قیاس سے پیچان سکے یہ معنی نمیں ہیں کہ وہ اورول سے برااور بزرگ ہے۔ کیونکہ اس کے ساتھ اور کوئی چیز خود موجود نمیں کہ وہ اس چیز سے ہزرگ اور برا اہو -اس لیے کہ سب موجودات اس کے وجود کا نور ہے -اور آفاب کا نور آفاب سے علاوہ اور کوئی چیز شیں کہ بیبات کہ سکیں کہ آفآب اپنے نور سے برد ااور بررگ ہے بلحہ اللہ اکبر کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس امر سے بزرگ ہے کہ عقل وقیاس سے آدمی اسے پہچان کے-معاذاللہ حق تعالیٰ کی پاک اور تنزیہ آدمی کی پاک اور تنزیہ می کیا ہوگ۔ آدمی تو کیاوہ تمام مخلوقات کی مشابہت سے پاک ہے اور معاذاللہ خداتعالیٰ کی بادشاہی آدمی کی بادشاہی ہے کیا مشابہ ہوگی۔ جو اسے اپنہ بدن پر ہے اور نعوذ باللہ خداتعالیٰ کے علم وقدرت صفات وغیرہ آدمی کی صفتوں کی مانند کیے ہو سے ہیں۔ بلعہ یہ تو ایک شائبہ ساہے کہ تجھے بجز وہٹریت کی حالت میں حضر تالبیت کا پچھ جمال حاصل ہو جائے۔ اور اس شائبہ کی مثل الی ہے جیسے ہم ہے کوئی الزکا پوچھے کہ ریاست و سلطنت اور حکم انی میں کیامزہ ہو تاہے۔ اس ہے ہم کی کہیں گے جیسے گیند ڈیڈ اکھیلنے میں مزہ ہو تاہے اس لیے کہ وہ اس مزہ کے سواکوئی مزہ جانتا ہی شمیں اور جو مزہ اس ماصل ہی شہر گا۔ ہاں اس مزہ کو البتہ پچھانے گا جس کا شائبہ اسے حاصل ہے۔ حاصل ہے۔ اور یہ سب کو معلوم ہے کہ سلطنت کی لذت کو گلی ڈیڈ اکھیلنے کی لذت سے پچھ نبیت شمیں لیکن بھر حال لذت اور خوشی کا عام دونوں پر صادق آتا ہے تونام میں ایک و جہ سے پچھ بر ایر ہیں۔ اس ذر لیعہ سے لڑکوں کو اس معرفت کا شائبہ معلوم ہو سکتا عام دونوں پر صادق آتا ہے تونام میں ایک و جہ سے پچھ بر ایر ہیں۔ اس ذر لیعہ سے لڑکوں کو اس معرفت کا شائبہ معلوم ہو سکتا عام دونوں پر صادق آتا ہے تونام میں ایک و جہ سے پچھ بر ایر ہیں۔ اس ذر لیعہ سے لڑکوں کو اس معرفت کا شائبہ معلوم ہو سکتا تام دونوں پر صادق آتا ہے تونام میں ایک و جہ سے پچھ بر ایر ہیں۔ اس ذر لیعہ سے لڑکوں کو اس معرفت کا شائبہ معلوم ہو سکتا تام دوکل کو نہیں جان تو خدا تعالی کے سواخدا تعالی کی حقیقت کو تمام کھال کوئی شیں جان سکتا۔

قصل: حق تعالی سجانہ کی معرفت کی تفصیل درازے ایسی مخصر کتاب میں پورے طور پر بیان نہیں ہو عتی - جس قدر بیان ہوں ہوائی ہوا

لین میں تیر اسمار اہوں اور تیر اسر وکار مجھی ہے۔ ایک دم میزے ذکرے غافل نہ رہ اور دل پر ذکر جب ہی غالب ہو تا ہے کہ آدمی ہمیشہ عباد توں میں مشغول رہے اور فراغت کے ساتھ عبادت اسی وقت ہوتی ہے کہ آدمی سے خواہشوں کارشتہ تعلق ٹوٹ جائے اور خواہشوں کا تعلق جب ہی ٹو ٹا ہے کہ آدمی گناہوں سے ہاتھ اٹھالے تو گناہوں سے ہاتھ اٹھانا فراغت دل کا سبب ہے اور عبادت کرنا غلبہ ذکر کا ذریعہ اور بیہ دونوں کے اسباب ہیں۔ اور محبت ختم سعادت ہے۔اور سعادت نجات اور فلال سے عبارت ہے۔ جیسا کہ خداتعالیٰ نے فرمایاہے:

بے شک مومنوں نے فلاپائی-

قد افلح المومنون

اور فرمایاب:

قَدْاَفُلَحَ مَنْ تَزَكَّی وَذُكَرَ اسْمُ رَبِّهِ فَصَلَّی ه کیاوریاد کیاایی بروردگار کانام پر نمازی هی -کیااوریاد کیاایی پروردگار کانام پر نمازی هی -

اور چونکہ سب کام عبادت نہیں ہو سکتے –بلحہ بعض ہو سکتے ہیں اور تمام خواہشوں ہے و ستبر دار ہونانا ممکن ہے نہ درست ہے –اس لیے اگر آدی کھانانہ کھائے تو ہلاک ہو جائے گا –اگر ہوی ہے جماع نہ کرے گا نسل منقطع ہو جائے گا – لا ہوی بعض خواہشیں لا گن ترک بعض قابل عمل ہیں تواندازہ و صدچاہیے – کہ قابل ترک کو لا گن عمل ہے جدا کر دے –اور یہ و و حال سے خالی شہیں یا آدمی اپنی عقل خواہش اور تجویز ہے حد مقر رکر ہے – اور اپنی فکر و غور سے اختیار کرے یا دوسر سے حد مدیدی اور اندازہ کر ایے – اور یہ محال ہے کہ آدمی کو اپنی تجویز اور اپنے اختیار پر چھوڑ دیں – اس لیے کہ خواہش خوداس سے حد مدیدی اور اندازہ کر ایے – اور ہیں گال ہے کہ آدمی کو اپنی تجویز اور اپنے اختیار پر چھوڑ دیں – اس لیے کہ خواہش خوداس فوداس کی مراویر انک ہے خواہش کے سب وہ چیز اس کی فرمانی بر جمیشہ راہ حق پوشیدہ رکھی ہے اور جس چیز ہے آدمی کی مراویر انک ہے خواہش کے سب وہ چیز اس کی اس کی فرمانی و رائی ہو تا ہے اس کی فرمانی و رائی ہو تا ہے اس کی خود میں اس کی خود میں اس کی فرمانی و دور ادکام کو لاز م پکڑ نا ضرور سعادت کا راستہ متصور ہوگا – اور ہدگی کے بھی معنی ہیں – اور جو تحض شریعت کی حدود سے گرر جائے گا – اپنیا تھوں سے ہلاکت کے خوف میں پڑے گا – ای بناء پر خدا تعالی نے فرمایا ہے :

جوالله کی صدودہے بودھ کیااس نے اپنے اوپر ظلم کیا-

وَمَنْ يَتَعَدُّ حُدُّوْدَاللَّهِ فَقَدُ طَلَمَ نَفْسَهُ

فصل : غیر مباح کو مباح جانے والے خداتعالیٰ کی حدود ہے اور اس کے احکام ہے وستبر دار ہو گئے اس غلطی اور نادانی کی سات و جہیں ہیں۔ پہلی وجہ اس فرقہ کی نادانی کی بیہ ہے کہ بیے خدائے تعالیٰ پرایمان نہیں رکھتا کیو نکہ اس ہے چون کو وہم و خیال کے نزانہ میں چگونی کے ساتھ ڈھو نڈھا جب نہایا تواس کی خدائی ہے ازکار کیا۔ اور کا مول کو طبیعت اور تارول کے حوالے کیا۔ اور یہ سمجھے کہ آدمی نے وانات اور یہ عجیب جمال اس حکمت و تر تیب کے ساتھ خود خود پیدا ہوئے ہیں۔ یا آپ سے آپ ہمیشہ سے ہیں۔ یا یہ سب طبیعت کا کام ہے۔ جب علم طبیعی کا عالم خود اپنی ذات ہے بے خبر ہے تو اور چیز کو کیا ہے آپ ہمیشہ سے ہیں۔ یا یہ حض اچھاسا خط دیکھے اور سمجھے یہ آپ یہدا ہواہے۔ اس میں کا تب پہلے نے گا۔ اور ان کی مثل ایس ہے جب کو کی شخص اچھاسا خط دیکھے اور سمجھے یہ آپ سے آپ پیدا ہواہے۔ اس میں کا تب کے علم و قدر سے اور ادادہ کو کچھ د خل نہیں ہے یا یہ خط ہمیشہ یوں ہی تکھا ہو اتھا اور جس کا اندھا پن اس قدر ہو وہ وہ حتی اور گھر انہی کی راہ ہے بھی نہ پھر سے گا۔ اور نجو می اور طبیعی کی غلطی پہلے ہی بیان ہو پچی ہے دوسر می وجہ اس گر وہ کے جمل اور گھر سے گا۔ اور نجو می اور طبیعی کی غلطی پہلے ہی بیان ہو پچی ہے دوسر می وجہ اس گر وہ کی جمل اور

اوانی کی ہے۔ کہ آخرت کامعتقدنہ ہوا کیو تکہ وہ لوگ یہ سمجھے کہ آدی گھائیات کی مثل یا اور حیوانوں کے مانندہے۔جب
مر جائے گا۔ نیست وہ بو جائے گا۔ اس پر عماب ہے نہ اس کا صاب نہ اس پر عذاب ہے نہ اس کو تواب اور اپنے نفس کو
نہ جانااس جمل کا سبب ہے۔ کہ خود اپنی فطرت کو گدھا' بیل یا گھائی تصور کرتا ہے۔ اور وہ روح جو آدی کی حقیقت ہے
اسے نہیں پچانا ہے کہ وہ جمیشہ رہے گی۔ ہر گز بھی نہ مرے گی۔ لیکن اس کا ڈھانچہ اس سے پھر لیس کے اور اس کو موت
کتے ہیں۔ موت کی حقیقت چو تھے عنوان میں ہیان کی جائے گی۔ تیسر کی وجہ ان لوگول کے جمل وہ اون کی ہیہ ہے کہ جناب
امدیت اور قیامت پر ایمان تورکھے ہیں۔ مگر ضعیف اور شریعت کے معنی نہیں جانے۔ اور کھتے ہیں کہ خدا تعالی کو جمار ک
عبادت کی کیا حاجت ہے اور جمارے گاہ سے کیار نج و تکلیف ہے کہ وہ باد شاہ ہے اور جمار کی عبادت سے پر دواہ ہے اس
کے نزد یک عبادت اور گناہ سب پر ایر ہے یہ جاہل قر آن شریف میں نہیں دیکھتے کہ خدا تعالی نے ایک جگہ ار شاد فرمایا :
ومین گزر ٹی فَائِمَا یَکُور کئی لِنَفُسمَہ ہو اور جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اس نے اپنے آپ کو

جس نے کوشش کی اس نے کوشش نہیں کی تکر اپنی ذات کے لیے- اوردوسری جگه فرماتا ہے: وَمَنُ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِه

يمر فرمايا ہے:

اور جس نے نیک کام کے اپن ذات کے واسطے کے-

وَمَنُ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفُسِهِ

وَلَا يَنْجُوا إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلَيْمٍ

سید خت شریعت سے جائل سے جانا ہے کہ شریعت سے کہ خدا کے لیے کام کیاجائے اپنے لیے نہیں اور سے ایسا امرے کہ کوئی پیمار پر ہیزنہ کرے اور کے طبیب کواس سے کیا کہ بین اس کا تھکم مانوں بانہ مانوں – اس کا سے کمنا توج ہے لیکن وہ ہالک ہو جائے گا طبیب کی حاجت کی وجہ سے نہ ہلاک ہو گا۔ بلحہ اس وجہ سے ہلاک ہو جائے گا کہ پر ہیزنہ کرنے میں اس کی ہلاک ہو جائے گا کہ پر ہیزنہ کرنے میں اس کی ہلاکت ہو جائے گا کہ پر ہیزنہ کرنے میں اس کی ہلاکت ہو جائے گا کہ پر ہیزنہ کر ہے۔ اس نے نہ کیا توراہ ہتائے والے کا کیا نفصان – لیکن وہ خود ہلاک کی ہو جائے گا۔ جس طرح بدن کی ہماری اس جمان میں ہلاکت کاباعث ہو دل کی ہماری اس جمان میں شفاوت کا سبب ہے جس طرح دوااور پر ہیزبدن کی صحت اور سلامتی کا سبب ہے – عبادت اور معرفت اور گنا ہول سے پر ہمیز دل کی سلامتی کاباع ہے۔

اور کوئی نجات نہ پائے گا۔ گر وہ فخض جو خدا کے پاس گناہوں سے دل سلامت لائے گا-

چو تھی وجہ الن لوگوں کے جمل اور نادانی کی ہے کہ شریعت سے بے خبر ہو کر کہتے ہیں کہ شرع علم فرماتی ہے کہ خواہش عصر ریاہے ول کوپاک کرواوریہ امر ممکن نہیں۔اس واسطے کہ خدا تعالی نے آدمی کوان ہی چیزوں سے پیداکیا

ہاور کتے ہیں کہ یہ ایساہے جیسے کوئی ہخض چاہے کہ سیاہ کو سفید کرے تواس تھم کی تغیل کرنا محال ہے اور احمق یہ نہیں سیجھتے کہ شرع نے یہ تھم نہیں دیا۔ کہ غصہ وغیرہ کوبالکل ہی ختم کردو-بلحہ سے تھم دیاہے کہ انہیں اوب سکھاؤاور اس طرح دبائے رکھو کہ شرع اور عقل پر غالب نہ ہو جائیں اور سر کش نہ ہو جانے پائیں۔شرع کی حدود پر نگاہ رکھیں۔اور گناہ مجمع ہے ہیں ہو جائے پائیں۔شرع کی حدود پر نگاہ رکھیں اور گناہ حش دے۔اور بیبات ممکن ہے۔ کیونکہ بہت لوگ اس در جہ پر پہنچ ہیں اور کیار سول مقبول علی ہے نہیں فرمایا۔ کہ غصہ نہ کرناچا ہیں۔اور عیش و عشرت نہ چاہیے۔ حالا نکہ آپ علی ہے کی نوبیویاں تھیں اور فرمایا ہیں تہماری طرح آدمی ہول :

أغُضِب كمانغضب البَشرُ العِن آومي كي طرح مجمع عصم آتا إور خداتعالى في فرمايا -

والکاظِین الغیظ یفن الغیظ یفن اس فحض کی تعریف کی ہے۔جو غصہ پی جائے۔اس کی تعریف نمیں کی جس کو غصہ آئے ہی نہیں پانچویں وجہ ال الوگوں کے جمل اور ناوائی کی ہیے کہ حق تعالیٰ کی صفتوں ہے بے خبر ہو کر کہتے ہیں کہ خدا کر یم اور دھیم ہے جس حال پر ہوں گے ہم پر دحم ہی فرمائے گا اور یہ نہیں جانے کہ جس طرح وہ کر یم ہے شدید النقاب بھی ہے۔اور یہ نہیں کہتے کہ باوجود یکہ دھیم و کر یم ہے۔ گراس جمال میں اکثر خلق کوبلاہماری 'ہوک میں بھی رکھتا ہے۔ اور یہ نہیں دیکھتے کہ جب تک لوگ محنت نہیں اور یہ نہیں و یکھتے کہ جب تک لوگ محنی باڑی اور تجارت وغیرہ نہیں کرتے مال ہاتھ نہیں آتا۔اور جب تک محنت نہیں کرتے علم نہیں سیکھتے اور لوگ و نیا کی تلاش میں ہر گزیچھ کو تاہی نہیں کرتے۔اور یہ نہیں کتے کہ خدا کر یم ور حیم ہے بے کہ تھی باڑی اور تجارت وغیرہ کے اور اس نے فرمایا ہے :
کوتے علم نہیں سیکھتے اور لوگ و نیا کی تلاش میں ہر گزیچھ کو تاہی نہیں کرتے۔اور یہ نہیں کہتے کہ خدا کر یم ور حیم ہے بے کہتی باڑی اور تجارت وغیرہ کے اللہ ورد گھتا ہے۔الا نکہ خدا تعالی دن کا ضامن و گفیل ہے اور اس نے فرمایا ہے :
وَمَا مِنْ دَ آبَةٍ فِی اَلَارُضُ اِللَّا عَلَی اللَّهِ دِرْ قُھاً اور یہ نہیں ہے کوئی چلئے والاز مین پر مگر خدا تی کے ذمہ وہ میا مین دیا تھی اللہ ورد گھتا ہے۔

اس کارزق ہے۔

اور آخرت کاکام خداتعالی نے عمل کے سروکیاہے-اور فرمایا:

وآن گئیس لِلْاِنستانِ اِلّا مَاسَعٰی ہ اور نقی ہے اور منس ہے آدمی کے لیے گرجواس نے محنت کی۔

چونکہ لوگ اس کے کرم پر ایمان شیں رکھتے اور رزق ڈھویڈھنے ہے ہاتھ شیں اٹھائے للذا آخرت کے بارے میں جو پچھ کہتے ہیں فقط ذبانی ہے اور اغوائے شیطانی پچھے اصل شیں رکھتا۔ چھٹی وجہ ان لوگوں کی جمالت اور بادانی ہیہ ہے کہ اپنے متعلق غرور میں جتال ہو کر کہتے ہیں کہ ہم ایسے درج پر پہنچ چلے ہیں کہ گناہ ہمار آپچھ نقصان شمیں کر سکتا۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارادین قاتمین اس ہے۔ کہ نجاست گناہ سے ناہ سے ناہ ہیں نہیں ہو تا اور بیا احتی اکثر ایسے کم ظرف ہوتے ہیں کہ اگر کوئی محفص ہے اولی کی آبکہ بات ان سے کرے اور ان کا نمر ور اور ریا توڑے تو ساری عمر اس کی دشمنی میں رہتے ہیں۔ اور ایک نوالہ جس کا لا کے کرتے ہوں اگر انہیں نہ طے تو جمان ان کی آبکھوں میں تک و تاریک ہوجاتا ہے۔ یہ احتی ابھی تک و مار دی ہوجاتا ہے۔ یہ احتی ابھی تک و تاریک ہوجاتا ہے۔ یہ احتی ابھی تک و میں دیے دو کی باطل کہ ہم عالی در جہ مر دمی اور انسانیت میں قاتمین لیخن عالی ظرف نہیں ہوئے کہ ایسی چیز وں سے پاک رکھیں۔ یہ و عوی باطل کہ ہم عالی در جہ

ا- وو منك پانى امام شافق كے نزد يك است مقد ار پانى ش نجاست يزنے دو پانى ناپاك نسس مو تاكين احتاف كايد مسلك نسي - (مترجم)

میں ۔ گناہ ہمیں کچھ مصر شیں ان اختول کو کب لائق - اگر کوئی شخص ایہا ہو بھی کہ دسٹمن عصہ ، خواہش ریا - اس کے پاس تھی نہ آئے تو بھی اس کابید و عویٰ کرنا محض تکبر ہے۔اس لیے کہ اس کادر جہ انبیاء علیہم السلام کے مرتبے سے بلند نہیں۔ انبیاء توایی چوک ولغزش سے روتے اور توبہ کرتے تھے - بڑے بڑے صحابہ چھوٹے چھوٹے گناہول سے بر بیز کرتے تھے-بلحہ شبہ کے خوف سے حلال چیزوں سے بھی بھا گئے تھے-اس احتی نے کس طرح جانا کہ یہ شیطان کے کر میں میں پھنساہے اور کس طرح پہانا کہ اس کا در جہ انبیاء اور صحابہ کے مرتبے سے او نیاہے۔ اگریہ احتی کیے کہ پیغیر بھی ا ہے ہی تھے کہ گناہ ان کو کچھ ضرر نہ ویتا تھا۔ لیکن نالہ وزاری اور توبہ فقط لوگوں کی تعلیم اور فائدے کے لیے کرتے تھے تو پھر یہ بھی لوگوں کے لیے کیوں کر نہیں دیکھتا کہ جو شخص اس کا قول و فعل دیکھتا ہے وہ بھی تباہ اور خراب ہو تاہے -اور اگریہ کے کہ لوگوں کے تباہ ہونے سے میر اکیا نقصان تور سول مقبول علیہ کا بھی کیا نقصان تھا-اگر نقصان نہ تھا تو آنخضرت علیہ اپنے آپ کو تقویٰ اور پر ہیز گاری کی محنت میں کیوں رکھتے تھے۔ آنحضرت علیہ نے صدقے کا ایک خرمامنہ ہے نكال كرىجينك ديااًكر كھاليتے تواس ہے لوگول كاكيا نقصان تھا-اس كا كھاناسب كے ليے جائز ہوتا-اگر اس ايك خرمے ہے آنحضرت علی کا کچھ نقصان تھا توان احمقوں کو شراب کے پیالوں سے کیوں نقصان نہیں پہنچتا۔ کیا اس احمق کا در جہ رسول مقبول علی سے زیادہ اور بڑھ کر ہے اور شراب کے سو پیالوں کا درجہ ایک خرمے سے زیادہ ہے- تو یہ احمق اپنے آپ کو گویادریاجائے ہیں کہ سو پالے شراب کے ان کا کچھ نہ آباڑیں گے - معاذ الله رسول اعظم علی کو گویایانی کا چھوٹا سا یر تن سمجھتا ہے کہ ایک خرماان کو بھاڑ دیتا۔ یہ اس کی ایسی حالت ہے۔ کہ شیطان اس احمق کی موچھیں مروڑے۔ جمان کے ہے و قوف لوگ اس کا نداق اڑا کیں -اس کے کہ عقلند توالی بات نہیں کر کتے -اور ایسے محض کی باتوں پر ہنتے ہیں -لیکن بدرگان دین بیبات جانے ہیں کہ جس نے خواہش کو اپنااسر ما تحت ند کیاوہ آدمی شیں بلحہ جانور ہے تو جانتا جا ہے کہ آدمی كالفس مكار اور دغاباز ب اور سب جھوٹے دعوے كرتا ب- اور لاف زنى كرتا ب-كه ميں زبر وست ہول تو جا ہے كه ایسے آدمی ہے اس کے دعوے پر دلیل اور جت طلب کرے در اس کے سیے ہونے پر اس کا اپنا فیصلہ نہیں بلحہ شرع کا فیصلہ دلیل ہے۔ اگر شرع کی اطاعت میں ہمیشہ خوشی ہے مستعدب تو سچاہے اور اگر تھم شرع میں رخصت تاویل اور حیلہ تلاش کرے توشیطان ہے مگر دعویٰ ولایت کرتاہے۔اپے مخض سے آخر وم تک ولیل طلب کرتے رہنا چاہیے۔ورنہ مغرور اور دنیا پر فریفته ہو کر ہلاک ہو جائے گا-اور آدمی میہ شیں جانتا کہ متابعت شرع میں نفس کا ہمہ تن مصروف ہونا مسلمانی کا پہلا درجہ ہے - ساتویں وجہ غفلت اور خواہش کی ہدولت پیدا ہوتی ہے - جمالت اور نادانی سے نہیں پیدا ہوتی -اور سے غیر مباح کو مباح تھر انے والا فرقہ ہے جس نے ان سب وجوہات میں سے جن کاذکر ابھی گزراہے - پچھے نہ سنا ہو-لیکن کمی گروه کودیکھا کہ لباحت کاراستہ اختیار کئے ہوئے اور فساد ڈالتے ہیں۔ جکٹی چکٹی باتیں پیاتے اور صوفیوں کا لباس پین کر تصوف وولایت کادعویٰ کرتے ہیں-اس گروہ کو بھی یہ طریقہ اچھالگتاہے-اس لیے کہ اس کی طبیعت میں لغویت و خواہش غالب ہوتی ہے وہ خواہش اے فساد کی اجازت دیتی ہے اور وہ سے نہیں جانتا کہ فساد کی وجہ سے مجھ پر عذاب ہوگا- تاکہ فساد اس پر تلخ اور شاق ہو جائے جبعہ کہتا ہے کہ بیبات فساد نہیں اس کو فساد کہنا تہمت اور گھڑی ہوئی بات ہے اور وہ تہمت اور ہمائی ، وئی بات کا معنیٰ تک نہیں جانا۔ ایسا آدمی عافل اور شہوت پرست ہوتا ہے اس پر شیطان مسلط ہے۔ ایسا آدمی سمجھانے سے درست نہیں ہوتا کہ اس کو کسی بات سے شبہ نہیں پڑا۔ اور یہ گووہ آکٹر ان لوگوں میں سے ہے جن کی شان میں حق تعالیٰ نے میں ارشاد فرمایا ہے :

بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ اے سمجمیں ادر ان کے کانوں میں ہو جھ ہے۔ إِنَّا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ ٱلِنَّةُ أَنُ يَّفْقَهُوهُ وَفِيُّ ادْنِهِمُ وَقُرَّاه اور

اور اگراے محمد مطابقہ توانسیں مدایت کی طرف بلائے تو وہ مدایت ندیا کیں گے جمعی -

وَإِنْ تَدْعُهُمُ إِلَى الْهُدْى فَلَنْ يُهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا

وہ ہدایت نبایا گی ہے ، ی-ان لوگوں کے ساتھ زبان شمشیر سے بات کرناچاہیے نہ جمت و تقریر سے :

اس عنوان میں قسیحت کی تفصیل اور چیز کے مباح ٹھر انے والوں کی غلطی کے بیان میں ای قدر پر کھایت کی جاتی ہے۔ جس قدر بیان میں قسیحت کی تفصیل اور چیز کے مباح ٹھر انے والوں کی غلطی کے بیان میں بی پایایا یہ کہ خدا کو نہیں پی پایایا یہ کہ خدا کو نہیں پی پایایا یہ کہ خدا کو نہیں پی پایایا یہ کہ خدا کو نہیں کیا۔ اور جب آو می کی ناوائی ایسے کام میں ہوجو اس کی طبیعت کے موافق ہے۔ تو اس گر ان کا ذاکل ہو ناد شوار ہو تا ہے۔ ای وجہ ہے لوگ بے وحر ک اور بے تکلف راولباحت میں قدم رکھتے ہیں اور کتے ہیں کہ ہم متحیر ہیں اگر ان سے پوچھے کہ کس چیز میں متحیر ہو توجو اب نہیں دے سکتے اس لیے کہ ان کو طلب ہے نہ شبہہ ان لوگوں کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص طبیب ہے کہ جھے کو ہماری کا خلل ہے اور ہماری نہ تا ہے۔ تو جب تک طبیب اس کی ہماری در جانے گا۔ ایسے آو می کا یکی جو اب ہے کہ جس چیز میں تیر اب کی کر تا ہے متحیر رہ لیکن اس کی ہماری نہ کر کہ تو بعدہ ہے اور تیر اخالق قادر وعالم ہے۔ جو چاہتا ہے کہ جس چیز میں تیر اب کی کر تا ہے متحیر رہ لیکن اس بات میں شک نہ کر کہ تو بعدہ ہے اور تیر اخالق قادر وعالم ہے۔ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اور بیبات اس کور کیل سے سبھنا کہ او پر بیان ہوا ہے۔

☆......☆......☆

# مسلماني كاتيسر اعنوان

### معرفت ونياكابيان

فصل : آدمی کو دنیا میں دو چیزوں کی حاجت ہے ایک ہے کہ دل کو ہلاکت کے اسباب سے چاہے اور دل کی غذا او خدا کی کرے دوسرے ہے کہ بدن کو ہلاک کرنے والی چیزوں سے محفوظ رکھے اور اس کی غذا حاصل کرے اور ول کی غذا تو خدا کی معرفت و محبت ہے۔ اس لیے کہ چیزوں کی غذا وہ ہی جواس کی طبیعت کی خواہش کے موافق اور اس کی خاصیت ہے اور آدمی کی خاصیت کی خواہش کے موافق اور اس کی خاصیت ہے اور آدمی کی خاصیت کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے سوااور کسی چیز کی محبت میں ڈوبار ہنا آدمی کے ول کی ہلاکت کا سبب ہے اور بدن کی کفالت اور خبر گیری دل ہی کے لیے چاہے کیو نکہ بدن فٹا ہو جائے گا۔ ول باقی رہے گا۔ اور ول کے لیے بدن اس طرح ہے جیسے کعبہ کی راہ میں حاجی کے لوئٹ اور اونٹ حاجی کے لیے ہمو تا ہے۔ حاجی اونٹ کے لیے ہمیں ہو تا جہ حاجی اونٹ کے چارے اور پوشش جب تک کعبہ میں نہ پہنچے اور اونٹ سے بے فکر اور بے پر داونہ ہو جائے۔ اس وقت تک حاجی کو اونٹ کے چارے اور آر است کی کفالت و خبر گیری ضروری ہے۔ لیکن کفالت بھی رہ اور اور سے چاہے۔ اگر حاجی دن رات اور ش کو چارہ دیے اور آر است کی کفالت و خبر گیری ضروری ہے۔ لیکن کفالت بھی رہ میں میں میں دور اس کی کفالت و خبر گیری میں میں دور دی ہے۔ لیکن کفالت و خبر گیری می میں دور دی ہے۔ اگر حاجی دون رات اور شور کی کفالت و خبر گیری میں میں دور کی ہوں کو کا کھوں کو کا کھوں کو کا کو کو کا کو کا کھوں کو کا کھوں کو کھوں کو کھوں کو کیوں کو کا کھوں کو کھوں کو کھوں کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کھوں کو کھوں کو کو کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کا کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کو کھو

کرنے کے لیے ٹھرارہ کا اور اس کی خبر گیری کر تارہ کا۔ تو قافلے سے پیچے رہ جائے گا۔ اور ہلاک ہو جائے گا اس طرح آدمی اگریدن کی دن رات خبر گیری کر تارہ پیٹی اس کی غذا میا کر ہے اور اسے ہلاکت کے اسباب سے چایا کر ہے۔ تو اپنی سعاد سے سے خروم رہے گا۔ اور بدن کو و نیا ہیں فظان خین چیزوں کی ضرور سے ہے۔ کھانے کی 'پینے کی اور گھر کی۔ کھانا غذا ہے۔ پہننا لباس ہے۔ گھر وہ ہے کہ گرمی سروی اور ہلاکت کے اسباب سے اس کو محفوظ رکھے تو آدمی کو دنیا ہیں بدن کے لیے ان کے سوا پچھ ضرور سے نہیں۔ بلکہ یکی تین چیزیں خود دنیا کی اصل ہیں۔ ول کی غذا معرفت ہے جنٹی زیادہ ہو تو ہلاکت کا باعث ہو تا ہے۔ لیکن خق تعالی نے خواہش کو آدمی پر محتصین کر دیا ہے کہ کھانے کپڑے اور گھر کا تقاضا کرے۔ تاکہ بدن جو اس کی سواری ہے۔ ہلاک نہ ہو جائے۔ اور اس کی معتمین کر دیا ہے کہ کھانے کپڑے اور گھر کا تقاضا کرے۔ تاکہ بدن جو اس کی سواری ہے۔ ہلاک نہ ہو جائے۔ اور اس کی خواہش کی حد فلام کر دیں۔ لیکن چو نکہ خواہش کی حد فلام کر دیں۔ لیکن چو نکہ خواہش کی حد فلام کر دیں۔ لیکن چو نکہ خواہش کی حد فلام کر دیں۔ لیکن چو نکہ خواہش کی حاجت تھی تو خدا نے اس کو لڑکین ہی ہیں پیدا کیا اور اس کے بعد عقل کو پیدا کیا۔ تو خواہش ہے کہ آدمی کو ہم توں خور دونو ش اور مسکن کی خلاش میں مشغول کرے اس سبب سے آدمی اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور یہ خیاں جاتے ہوں جانے کہ دنیا کی شاخوں کو پیچانے اور دنیا ہیں جو شغل جا ہے کہ دنیا کی شاخوں کو پیچانے اور دنیا ہیں جو شغل جا ہے کہ دنیا کی شاخوں کو پیچانے اور دنیا ہیں جو شغل جا ہے جانے۔

ان سب میں معاملہ ہوا۔اس کے سبب سے عداوتیں پیدا ہو کیں۔اور ہر ایک اپنا حق دوسر نے کو دینے پر راضی نہ ہوا۔اور دوسر نے کے در پے ہوا تو تین اور چیزوں کی حاجت ہو کی۔ایک سیاست و سلطنت دوسر نے قضا اور حکومت تیسر نے علم فقہ کہ اس کے ذریعے لوگوں میں سلطنت اور سیاست کرنے کے قواعد و ضوابط معلوم ہوں اور بیہ ہر ایک اگر چہ پیشہ وروں کی طرح ہاتھ سے تعلق نہیں رکھتا۔لیکن ہے پیشہ ۔اس وجہ سے دنیا کی معروفیات بہت ہو گئیں اور آپس میں الجھ گئے۔اور فلق نے آپ کو ال میں گم کر دیا اور بید نہ سمجھے کہ ان سب کی اصل فقط تین ہی چیزیں یعنی خور و پوشش اور مسکن۔ یہ فلق نے آپ کو ان میں گم کر دیا اور بید نہ سمجھے کہ ان سب کی اصل فقط تین ہی چیزیں یعنی خور و پوشش اور مسکن۔ یہ مقام دنیا کے شغل ان ہی تینوں چیزوں کے لیے ہیں۔اور بیہ تینوں چیزیں بدن کے لیے ہیں۔اور بدن دل کے لیے تاکہ ول کی سوار کی نے اور دل حق تعالی کے لیے ہیں۔اور کو بیواں گئے۔ جیسے حاجی آپ اور کو بہ اور سنر کی دوروں کی اور کو بیواں کر اونٹ کی خبر گیری میں اپنے تمام او قات ضائع کر دیے۔

اے عزیز دنیااور دنیا کی حقیقت کی ہے۔جو بیان ہوئی جو کوئی اس دنیا ہیں جسم کی خواہشات پر غالب نہ ہواور آخرت کی طرف توجہ نہ رکھتا ہواور دنیا کی مصر وفیات میں ضرورت سے زیادہ مصر وف ہواس نے دنیا کو نہ جانااور غفلت و جمالت کا سبب وہی ہے جو نبی کر یم علیہ العسلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ہاروت ماروت کے جادو سے دنیا کا جادو زیادہ بردھ کر ہے۔ اے عزیز جب دنیادین کے لیے جادو کی حیثیت رکھتی ہے تو ضروری ہے کہ اس کا کر و فریب لوگوں پر مثالوں سے واضح کیا جائے۔ المذااس سلسلے کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔

فصل: پہلی مثال اے عزیز بیبات جان اور اس نکتہ کو پہپان کہ دنیاکا پہلا جادویہ ہے کہ وہ اپنا آپ جھے کو ایباد کھاتی ہے کہ تو سمجھے کہ وہ تیرے ساتھ ہمیشہ رہے گی- حالا نکہ ایبا نہیں ہے - وہ تو ہمیشہ بچھ سے گریزاں ہے - لیکن آہتہ اور ذراذرا ہنتی ہے - اس کی بیہ مثال ہے کہ اس کاحال سابہ کا ساہے - سابہ دیکھنے میں تو ٹھسر اہوا نظر آتا ہے - لیکن ہمیشہ کھسکتا رہتا ہے - اور تجھے معلوم ہو تاہے کہ تیری عمر ہمیشہ روان ہے - آہتہ آہتہ ہر سانس کم ہوتی جار ہی ہے - بی دی ہے جو تجھ سے گزرتی اور تجھے رخصت کرتی ہے اور تجھے کچھ خبر نہیں ہے -

دوسری مثال-دنیاکادوسر اجادویہ ہے کہ اپناآپ یمال تک تیر ادوست دکھاتی ہے کہ تھے کو اپناعاش ہماتی ہے اور تھے پر ظاہر کرتی ہے کہ تیرے ساتھ وفاکرے گی-اور کس کے پاس نہ جائے گی-اور دفعتہ تھے چھوڑ کر تیرے دغمن کے پاس نہ جائے گی-اور دفعتہ تھے چھوڑ کر تیرے دغمن کے پاس چلی جاتی ہے۔ اس کی مثال ایس ہے کہ وہ گویا آوارہ اور مفسد رنڈی ہے۔ مردول کو لبھاتی ہے کہ اپناعاش ہماتی ہے اور اس کی مثال ایس ہے ۔ حضر ت عیسیٰ علیہ السلام نے مکاشفہ میں دنیا کویو کا مزہ چکھاتی ہے۔ حضر ت عیسیٰ علیہ السلام نے مکاشفہ میں دنیا کویو کی طلاق دی۔ کہا سیس میں میں جس دیکھا پوچھامر کئے یا طلاق دی۔ کہا شیس میں سیس کے سب کو مارڈ الا۔ حضر ت عیسیٰ نے فرمایا:

ان احمقول پر تعجب ہے -جود مکھتے ہیں کہ اورول کے ساتھ تونے کیا کیا۔اس کے باوجود تیری رغبت

#### کرتے ہیں۔ عبرت نہیں پکڑتے۔

ونیا کے سحر کی تمیسری مثال ہیہ کہ اپنی ظاہری صورت آراستدر کھتی ہے اور اس میں جوبلاد و مصیبت ہے۔ اے پوشید در کھتی ہے۔ کہ نادان اس کا ظاہر دکھے کر فریفتہ ہو جائے۔ اس کی مثال اس بو صیاعورت کی ہے۔ جو اپنامنہ چھپائے اور لباس فاخرہ ہے آراستہ ہو لور زیور پیش بہاسے پیر استہ ہو کہ جو کوئی اے دور ہے دیکھتا ہے۔ عاشق ذار ہو جاتا ہے۔ اور جب منہ سے نقاب ہٹاتا ہے ذلیل ہو کر اس کی صورت سے بیز ار ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں رسولِ اکرم علی ہے فرمایا ہے "قیامت کے دن و نیا کوزشت دانت منہ کے باہر نظر آئیں گے۔ لوگ جب اے دیکھیں گے کہیں گے نعوذ باللہ۔ بیبری اور بدحال رسواکون ہے۔ فرشتے کہیں گے۔ بیون و نیا ہے۔ جس کے پیچیے تم آپس میں صدود شخنی کر کے ایک دوسر سے سے بدحال رسواکون ہے۔ فرشتے کہیں گے۔ بیون و نیفتہ ہوگئے۔ پھر دنیا کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ وہ کے گی۔ بار خدلیا جو میرے دوست تھے۔ وہ کمال ہیں۔ حق تعالی فرما کیں گے کہ ان لوگوں کو بھی اس کے ساتھ دوزخ میں پہنچادہ۔ نعوذ باللہ۔

یر سے میں مثال اگر کوئی حساب کرے۔ کہ ازل ہے کس قدر زمانہ گزراجس میں دئیانہ بھی۔اورلبد تک کتنازمانہ ہے۔
جس میں بید و نیانہ ہوگی۔ تو معلوم ہو جائے کہ دنیا کی مثال ایس ہے۔ جیسے مسافر کی راہ کہ اس کی ابتد اگہوارہ ہے اور انتنا قبر اور
ور میان میں گنتی کی چند منز لیس ہیں۔ ہر برس گویا منزل ہے۔ ہر مہینہ فرسنگ اور ہر دن گویا میل ہے۔ ہر سانس قدم اور وہ
میشہ رواں ہے۔ کس کا ایک فرسنگ راہ ہے۔ کسی کا زیادہ کسی کا کم اور وہ الیا سکون سے بیٹھا ہے کہ گویا ہمیشہ وہیں رہے گا۔ دنیا
کے کا موں کی اس تدبیر میں کرتا ہے۔ کہ دس برس تک ان کا موں کا مختائ نہ ہو۔اور دس دن میں زیر خاک چلا جاتا ہے۔

یا نچویں مثال اے عزیز بات جان اور یقین رکھ کہ دنیا کے لوگ جو لذت دنیا شائے ہیں۔ اور اس کے عوض ذلت و معیب جو قیامت ہیں اٹھا کیں مثال ہے۔ جیسے کوئی عمدہ اور معیب جو قیامت ہیں اٹھا کیں مثال ہے۔ جیسے کوئی عمدہ اور خوب پچنااور بیٹھا کھانا یہاں تک کھالے کہ اس کا معدہ خراب ہو جائے تواس وقت قے کر تاہے اور دوستوں کے سامنے رسوا ہو تا اور شرم کھا تااور پیٹیان ہو جا تاہے کہ لذت تو ختم ہو گئی گر ذلت باقی رہ گئی۔ اور جیسے کھانا جتنا بھاری اور عمدہ ہو تاہے اتناہی اس کا ثقل بدیو دارو غلیظ ہو تاہے۔ اس طرح جتنی زیادہ و نیا کی لذت ہوتی ہے عاقبت میں اتنی اس کی رسوائی اور ذلت بھی ہوار سے سے حقیقت جان کئی کے وقت خود ظاہر ہو جاتی ہے۔ کہ جس کی نعمت اور دولت یعنی باغات اور نادہ ہوتا ہے اور دور تی حقیقت جان کئی کے وقت اس کی جدائی کارنے بھی مفلس کی نسبت اتناہی زیادہ ہوتا ہے اور دور تی دعذاب موت سے زائل شیں ہو تاہے در دور جاتا ہے۔ اس لیے کہ دوستی دنیادل کی صفت ہے اور دل موت کے بعد ذیدہ رہتا ہے۔

چھٹی مثال دنیائے کام جو سامنے دکھائی دیے ہیں۔ تھوڑے محسوس ہوتے ہیں۔ لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس کام کی مصروفیت تو زیادہ نہ ہوگ۔ گر ہو تابہ ہے کہ اس کام سے سوکام اور پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی تمام عمر اس می گزر جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ طالب و نیاایسا ہے جیسے سمندر کاپانی ہینے والا جتنازیادہ بیتا ہے۔ اتنا بی زیادہ پیاسا ہو تاہے اور یماں تک پیتا ہے کہ ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کی پیاس چر بھی نہیں تھی تی۔ رسول کر یم علیات سے فرمایا ہے کہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص پانی میں جائے اور ترنہ ہو-اس طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ کوئی شخص دنیا کے کام میں گے اور آکودہ نہ ہو-

ساتویں مثال جو محض دنیا میں آتا ہے۔ اس کی مثال الی ہے جیے کی میزبان کے پاس کوئی مہمان ہو اور اس میزبان کی یہ عادت ہو۔ کہ ہمیشہ مہمانوں کے لیے مکان آراستہ رکھتا ہو۔ اور مہمانوں کو گروہ گروہ بل کر سونے کے طباق اور عور اور خو شبو سکتی ہوئی چاند کی کی انگیشی ان کے سامنے رکھے کہ معطر ہو جائیں اور خو شبو میں بس جائیں اور طباق اور انگیشی چھوڑ جائیں کہ اور لوگ آئیں گے۔ توجو مہمان اس میزبان کی رسم سے آگاہ ہو تا ہے اور عقلند ہو تا ہے۔ انگیشی مین خو شبو و ثب ہو تا ہے۔ اور عقلند ہو تا ہے۔ اور جو مہمان میں خو شبو و ال کر معطر ہو جاتا ہے اور طباق انگیشی خوش سے چھوڑ آتا ہے۔ اور شکر جالا تا اور چلا جاتا ہے۔ اور جو مہمان اس میزبان سب کچھ جھے دے دے گا کہ میں لے جاؤں احتی ہو تا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ طباق انگیشی عود اور خوشبو و غیر ہ میزبان سب کچھ جھے دے دے گا کہ میں لے جاؤں جب چلتے وقت لوگ اس سے لے لیتے ہیں تو رنجیدہ اور ملول ہو تا اور چلا تا ہے د نیا بھی گویا مہمان سر اہے کہ مسافروں پر جب چلتے وقت لوگ اس سے لے لیتے ہیں تو رنجیدہ اور اس کالا کے نہ کریں۔

آٹھو یں مثال دنیا کے کاموں میں مصروف اور آثرت کو بھول جانے والے کی مثال ایس ہے جیسے آدمیوں کی جامت ایک ہے جیسے آدمیوں کی جامت ایک سے بھی آدمیوں کی جامت ایک سے بھی اور میں مصروف اور آثرت کو وہ جامت انسانی اور طمارت جسمانی کے لیے کشتی ہو باہر آئے اور ملاح منادی کر دے کہ کوئی بھی زیادہ دینے گائے – طمارت کے سواکسی اور کام میں مشغول نہ ہو جائے کہ کشتی جلدی رواند ہو جائے گی اور یہ لوگ اس جزیرہ میں جا کر بھر گئے ایک گروہ اس جزیرہ کے جائیات دیکھنے کی غرض ہے تھر والی آگیا۔ وہ اس جزیرہ کے جائیات دیکھنے کی غرض ہے تھر گیا۔ وہ اس جن فی اور ایک گروہ اس جزیرہ کے جائیات دیکھنے کی غرض ہے تھر گیا۔ وہ اس خوش رنگ چھول اور خوش آواز جانور اور شکریز نے اور رنگ یہ تگ چیزیں دیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ جب لوٹ کر گیا۔ دیات دیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ جب لوٹ کر گفا ہو تھا۔ جب وٹ کر کھا ہے نہ کی وہاں ہے عمرہ شکریز نے جن وہان کے دیکھنے کی جگہ نہ پائی۔ جب وٹ کر ہے گئی تو ان کھا ہو گیا۔ جب دو دن گر رہ کو اور اس بو جی اور تکلیف اٹھائی اور ایک گروہ نے جگہ میں تو آپ بیٹھا اور سے میں میں ہوگیا۔ وہ بیٹھا اور سے جدہ میں جو اور کا عمرہ رنگ بیلی کر دن پر لاد تا پڑا۔ اور ایک گروہ کی جگہ نہ پائی ۔ وہ کی جگہ میں تو آپ بیٹھا اور سے جدہ دیگ میں بوال میں ہوگیا۔ اور ایک جی اور تکلیف کوا چی گر دن پر لاد تا پڑا۔ اور ایک گروہ کی جائی تو ان کی مور کر جن کی اور ایک ہو گئی۔ وہ کر ایا۔ وہ ایک گروہ کی ہو ک سے مر کے بعض کو در ندوں نے ہلاک میں مور کہ بھول کر دہ ہو کہ لاک ہو اکا فروں کے مانند ہے کہ آپ اپناور آخرین کو کول کر ایک ہو اکا فروں کے مانند ہے کہ آپ اپناور اور کے مول کر ایک ہو اکا فروں کے مانند ہے کہ آپ کو الور آخرین کو کول کر وہ کول کر ایک ہو اکا فروں کے مانند ہے کہ آپ اور ایک ہو اور اور اور اور کی جول کر وہ کول کر ایک ہو اکل وہ نیا کے حوالے کر دیا۔

ذلِکَ بِانَّهُمُ اِسۡتَحِبُوا الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا عَلَی اللَّهِ اللهِ عَلَی اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

کے ساتھ سیر کی -خط اٹھایا-ایک نے سیاہ کاری کی اور منگریزے لاکراپے آپ کو تکلیف اور مشقت میں ڈالا-فصل : اے عزیز دنیا کی برائی جو کھی گئی اس سے یہ گمان نہ کرنا کہ جو پچھ دنیا میں ہے سب براہے – بلحہ دنیا میں بہت ی چزیں ایس ہیں کہ وہ دنیا میں سے خمیں ہیں اس لیے کہ علم وعمل دنیا ہے اور دنیا میں سے خمیں ہے۔اس لیے کہ آخرت میں آدمی کے ساتھ جائے گا- علم توبعید آدمی کے ساتھ رہتاہے اور عمل اگرچہ بعید نہیں رہتالیکن اس کااثر رہتاہے-اور اس کے اثری دوقتمیں ہیں۔ایک جو ہر دل کی یا کی اور صفائی جو گناہ ترک کرنے سے حاصل ہوئی ہے اور ایک حق تعالیٰ کے ذكركى مجت جو بميشه عبادت كرنے سے حاصل موكى ہے توبيرسب باتيات الصالحات بيں - جيساك حق تعالى نے فرمايا ہے : اور نیک کمائی جو باتی ہے وہ بہتر ہے تیرے برور دگار وَٱلۡبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنُدَرَبَّكَ

علم و مناجات کی لذت نیز خدا تعالیٰ کے ذکر کی الفت تمام لذ توں سے بوھ کر ہے اور دنیا میں ہے لیکن دنیا میں ہے کیکن دنیا میں سے نہیں ہے۔ تو دنیا کو سب لذتیں بری نہیں اور جو لذتیں فنا ہو جاتی ہیں-باتی نہیں رہیں-وہ بھی سب بری نہیں باعد اس کی بھی دوقتمیں ہیں-ایک وہ لذت جو دنیا میں سے ہاور مرنے کے بعد فنا ہو جاتی ہے-لیکن آخرت کے کا مول اور علم و عمل اور مسلمانوں کے اضافہ میں مددگار ہے- جیسا کہ وہ نکاح اور خور د ہوشش اور جائے رہائش جو ضرورت کے مطابق اور راہ آخرت کے لیے ضروری ہو -جو مخفی دنیا میں اس قدر پر قناعت کرے -اور فراغت ہے دین کاکام کرنے کی نیت ہے کرے وہ مخص د نیادار نہیں- ند موم اور دہ د نیاہے جس سے دین کا کام مقصود نہ ہوباہے وہ اس عالم میں غفلت اورول لکنے کاباعث مواوراس عالم سے نفرت پیدامونے کاموجب مواس لیےرسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے کہ: الدُّنْيَامَلُعُونَةٌ وَمَلْعُونٌ مَافِيها إلا فَكُرُالله وَمَاوالاه يعنى صديث شريف من آيا على ديالمعون إور

جو کچھ دنیامیں ہے وہ سب بھی ملعون ہے۔ گر اللہ کا ذکر اور جو اس میں مدد کرے۔ حقیقت دنیا کی تفصیل اور دنیا ہے جو کچھ مقصود ہے اس کا بیان اس قدر کافی ہے۔ باتی ارکان معاملہ کی تیسری قتم میں جے راہ دین میں خطرے کی جگہ کہتے ہیں۔ ميان مو كيا-انشاء الله تعالى وبال يورى وضاحت موكى-

☆......☆

# جو تھا عنوان

# یہ مسلمانی کا چو تھاعنوان ہے اور اس میں معرفت آخرت کابیان ہے

ا برادراس بات کا یقین رکھ کر کوئی فخص حقیقت آخرت نہیں پہپان سکا - جب تک حقیقت موت نہ پہپانے اور حقیقت موت معلوم نہیں کر سکا - تاو قتیکہ حقیقت زندگی نہ جان لے اور حقیقت زندگی سجھ میں نہ آئے گی - جب تک حقیقت روح نہ جان کی جائے ۔ اور حقیقت روح نہ جان کی جائے اپنیا تا ہے ۔ جس کا تھوڑا سابیان او پر گزرا ہے ۔ اے عزیز بیات جان کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ آو می دو چیز ہے ہا ہے ایک روح دوسرے ڈھانچہ روح سوار ہے اور دہ ہی ایک حالت ہوگی اور وہ دوزخ یا جنت ہوگی - اور ب فر کت مداخلت قالب فقلا اپنی ذات ہے بھی روح کے لیے ایک حالت ہوگی اور وہ دوزخ یا جنت ہوگی - اور ب شرکت مداخلت قالب فقلا اپنی ذات ہے بھی روح کے لیے ایک حالت ہوگی اور وہ دوزخ یا جنت یا سعادت و شقاوت ہوگی اور وہ روزخ یا جنت یا سعادت و شقاوت ہوگی اور دول کی ان لذ تول اور نعتوں کو جو قالب کے واسطے اور ذریعے ہے نہ ہوں ہم بہشت روحانی کتے ہیں - اور دل کے ان رخی دائم کو جو ب واسطہ قالب ہوں – آئش روحانی کتے ہیں - لیکن وہ بہشت اور دوزخ جس میں قالب واسطہ ہے - بالکل و رخی ہو باغ نہریں کو دیں 'جو بوے بوے محل 'کھانا پینا وغیرہ اس جنت میں حاصل ہے اور آگ 'سانپ 'چھو' خارد ال ور خسی میان کر دی ہے - بیال اس پر کھانے کر تے ہیں کہ ور خسی میں آسکتا ہے اور اس کی تفصیل احیاء العلوم کی کتاب ذکر الموت میں بیان کر دی ہے - بیال اس پر کھانے کر تی ہیں کہ بہشت و دزخ روحانی کاذکر اشارة اور حقیقت موت کا بیان تفصیل سے کرتے ہیں ۔ کیونکہ اس اس پر کھانے خسی جانتا ہر کس و بی کہ بہشت و دزخ روحانی کاذکر اشارة اور حقیقت موت کا بیان تفصیل سے کرتے ہیں - کیونکہ اس اس پر کھانے خسی جانتا ہر کس و بیس بھیانتا ہر کس و بیان کر میں بھیانتا ہر کس و بیس بھیانتا ہر کس و بیس بھیان کر دی ہے - بیال اس پر کھانے خسی جانتا ہر کس و بیان کر میں آبات کی دیانی فرایا ہے ۔

أعِددُتُ لِلعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَالَاعَيْنَ رُأَتُ مِي اللهِ عَلِي مِيلِ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الم

وَلَاأَذُنَّ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَعَلَى قَلْبِ بَشَر بَعْر وكر الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلى الله على الله على

یہ بہشت روحانی میں ہوگا-اور دل میں عالم ملکوت کی طرف ایک سوراخ ہے-اس سے بیہ اسرار معلوم ہوتے ہیں اور ان میں پکھ شک و شبہ نمیں رہتا- جس کے دل کاروزن عالم ملکوت کی طرف کھلتا ہے-اسے آخرت کی سعادت و شقاوت کا یقین کامل ہو جاتا ہے- فقط من کرمان لینے سے نمیں بائحہ مشاہدہ اور معائمینہ کرنے سے یقین آتا ہے جس طرح طبیب بیبات بچانتا ہے کہ اس جمان میں بدن کے لیے سعادت و شقاوت ہے- جس کانام صحت و علالت ہے-اور اس کے مہیت سے اسباب ہیں-مثلاً دوا پینا' پر ہیز کرنا' سعادتِ بدن کا سبب اور زیادہ کھانا اور پر ہیزنہ کرنا شقاوتِ تن کا باعث ہے

ای طرح اس مخف کو بھی مشاہدے ہے معلوم ہو جاتا ہے۔ کہ دل کے لیے بعی آدمی کی روح کے لیے سعادت و شقاوت ہے۔ اس سعادت کی دواجس ہے وہ حاصل ہو۔ معرفت اور عبادت ہے۔ اور اس کا زہر جس سے وہ زائل ہو۔ جمل و معصیت ہے اور سے جا نتا بہت بر ااور معزز علم ہے بہت لوگ جو علاء کملاتے ہیں اس علم سے عافل بلعہ منکر ہیں۔ فقط بدن معصیت ہے اور سے جا نتا ہیں۔ اور آخرت کو فقط ساعت اور تقلید ہی سے جانتے ہیں۔ اور ہم نے ( یعنی امام والا مقام نے) میں جنت و دو ذرخ مانتے ہیں۔ اور ہم نے ( یعنی امام والا مقام نے) اس امر کی شخصیت اور تشریح میں ولائل سے لبریز عرفی کہا ہیں گھی ہیں۔ اس کتاب میں اتنا ہی کمنا کا فی ہے کہ جو محض ذریر کے اور جس کا باطن تعصب اور تقلید کی آلائش سے پاک ہے دہ یہ راہ پائے گا اور آخرت کا حال اس کے دل میں ثابت و معبوط ہو جائے گا۔ کہ آخرت کے بارے میں اکثر لوگوں کا بمان ضعیف و منز لزل ہے۔

فصل : اے عزیزاگر تو موت کی کچھ حقیقت جا ناچاہتا اور اس کے معنی پہچانا چاہتا ہے تو یہ امر جان اور بیابت مان کہ ایک آدمی کی دورو حیں ہیں۔ایک روح حیوان کی جنس ہے۔اس کانام روح حیوانی ہے۔اور ایک روح ارواح ملا نکہ کی جنس ہے ہے۔اس کا نام روح انسانی اور اس روح حیوانی کاسر چشمہ دل ہے یعنی وہ گوشت کالو تھڑ اجو سینہ میں بائیں طرف لکتا ہے اور بیروح حیوان کے اخلاط باطن کا مخار لطیف ہے اس کا مزاج معتدل ہے ول سے و حمکتی رگوں کے ذریعے نکل کر د ماغ اور سب اعضاء میں جاتی ہے - اور یہ روح حس وحر کت کی طاقت کو اٹھائے ہوئے ہے - جب د ماغ میں پہنچتی ہے تو اس کی گرمی کم ہو جاتی ہے اور وہ نمایت اعتدال پاتی ہے۔ آنکھ کواس ہے دیکھنے کی قوت ہوتی ہے۔ کان کواس سے سننے کی قدرت ای طرح سب حواس حاصل ہو جاتے ہیں-اس دوح کی مثال چراغ کی ہے کہ جب گھر میں آتا ہے-جمال پہنچتا ہے-وہال محرکی دیواریں روش ہو جاتی ہیں- جس طرح چراغ سے دیواروں پر روشنی پیدا ہوتی ہے اس طرح خدا کی قدرت ہے روح کی بدولت آنکھول میں نور کانول میں سننے کا مقدور اور سب حواس پیدا ہوتے ہیں۔اگر کسی رگ میں سدہ اور گرہ پڑجاتی ہے توجوعضواس گرہ کے بعد ہے بیکار اور فالج کا مار اہوجاتا ہے۔اس میں کچھ حس وحرکت اور قوت نہیں ر ہتی - طبیب میہ کو مشش کر تاہے - کہ وہ سدہ اور گرہ کھل جائے -روح گویاچراغ کی لواور دل ہتی ہے اور غذا تیل ہے -اگر تیل نہ ڈالا جائے توچراغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے ای طرح اگر غذانہ دی جائے توروح کامعتدل مزاج جاتار ہتا ہے۔اور آخر کار آدمی مرجاتا ہے۔ای طرح بہت زمانہ کے بعد دل بھی ایسا ہوجاتا ہے کہ غذا نہیں قبول کر تااور جس طرح چراغ پر کوئی چیز ماری جائے تو تیل بتی بر قرار ہونے پر بھی چراغ جھ جاتا ہے۔اس طرح جس کسی حیوان کو زخم شدید پہنچے تو مر جاتا ہے اوراس روح کا مزاج جیسا چاہیے ویبا معتدل جب تک رہتا ہے تو خدا کے تھم سے ملائکہ آسان کے انوار معانی لطیف مثلاً حسوح کت کی قوت کو تبول کرتی ہے۔جبوہ مزاج حرارت وہرودت کے غلبہ یااور کسی سبب سے جاتار ہتا ہے۔ توروح ان اثرات کو قبول کرنے کے لائق نہیں رہتی جس طرح آئینہ کہ جب تک اس کا ظاہر صاف اور در ست رہتاہے - صورت والی چیزوں کی شکلیں قبول کر تاہے۔ یعنی صور تیں اس میں نظر آتی ہیں۔جب خراب اور ذنگ آکود ہو جاتاہے تو صورت تبول نہیں کرتا۔ یعنی اس میں عکس نظر نہیں آتا ہے امر اس سب سے نہیں ہوتا کہ صور تیں ہلاکیا غائب ہو گئیں با کہ وجہ
ہے ہوتی ہے کہ آئینہ صور تیں تبول کرنے کے لائن نہ رہاای طرح اس خار لطیف معتدل یعنی روح حیوانی میں حس و
حرکت وغیرہ قبول کرنے کی قابلیت اس کے اعتدال مزاج کے ساتھ والدہ ہے۔ جب اعتدال ناائل ہو جاتا ہے تو ہے تھی
حس و حرکت وغیرہ کی قوتوں کو قبول نہیں کرتی جب قبول نہ کیا تواعضاء اس کے انوار سے محروم اور بے حس و حرکت رو
حس و حرکت وغیرہ کی قوتوں کو قبول نہیں کرتی جب قبول نہ کیا تواعضاء اس کے انوار جو محص روح حیوانی کا اعتدال دور
جاتے ہیں اور لوگ کے س کہ ہے حیوان مرگیا اور مرگ حیوانی کے بی معنی ہیں اور جو محض روح حیوانی کا اعتدال دور
عبات ہیں۔ حقیقت نہیں پچانے کہ اس کا پچاننا مشکل ہے۔ مرگ حیوانات کے بی معنی ہیں۔ لوگ اس کا صرف نام
عبانے ہیں۔ حقیقت نہیں پچانے کہ اس کا پچاننا مشکل ہے۔ مرگ حیوانات کے بی معنی ہیں۔ لیکن آوی کی موت اور
انسانی اور دل ہے اور پعض فصلوں ہیں اس کا ذکر ہو چکا ہے دوروح اس روح حیوانی کی جنس سے نہیں ہے ہو ہوائے لطیف
اور خار پختہ ہیں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ دوروح اس روح حیوانی کی جنس سے نہیں ہو ہو ہو اس کے اطیف اور حال پختہ اور صاف
انسانی اور دل ہو چکا ہے۔ دوروح اس روح حیوانی کی جنس سے نہیں اور حق تعالی کی معرفت اس میں ساتی ہے اور جس طرح خدا اتحالی آئی ہے۔ اور قسمت پذیر نہیں اور حق تعالی کی معرفت اس میں ساتی ہے اور جس طرح خدا اتحالی آئیک ہے اور قسمت پذیر نہیں ساتی ہے جو بھائید اور قسمت پذیر نہیں ہے۔
ہوروٹ تعالی کی معرفت اس جی جو بھائید اور قسمت پذیر نہیں ہے۔

ا ووح حوانی ذائل مولے سے روح انسانی اطل تیس موتی-

میں آئے تودام کا ضائع ہو جانااس کے لیے غنیمت ہو تاہاور معاذاللہ اگر شکار ہاتھ آنے سے پہلے ہی دام ضائع ہو جائے تو شکاری انتائی حسرت وافسوس کر تاہے -اور بے انتام صیبت اٹھا تاہے -اور یک حسرت دالم عذاب قبرہے-

فصل : توجاناچاہے کہ اگر کس کے ہاتھ پاؤل شل ہو جائیں تودہ خود سلامت رہتاہے کیول کہ نہ دہ ہاتھ ہے نہ پاؤل

بلحم اتھ پاؤل اس کے آلات ہیں اوروہ ان کواپے کام میں استعال کرتاہے۔

اے عزیز جس طرح ہاتھ یاؤں تیری اصل حقیقت نہیں ہیں اس طرح پیٹ پیٹے سر بابحہ تمام بدن بھی تیری اصل وماہیت نہیں ہے۔اگرید سب شل ہو جائیں تب بھی تیرا برقرار رہنا ممکن ہے اور موت کے ہی معنی ہیں کہ تمام بدن شل ہو جاتا ہے۔اس لیے کہ ہاتھ شل ہو جاناای کانام ہے کہ ہاتھ تیر افرمانبر دارندر ہے۔ یعنی تجھ کواس پر اختیار نہ رہے اور ہاتھ میں ایک صفت بھی جے قدرت کتے ہیں۔اس کی وجہ سے ہاتھ خدمت کرتا تھا۔وہ صفت روح حیوانی کے چراغ کی روشنی تھی کہ ہاتھ کو پہنچی تھی۔ جن رگول کے واسطے سے وہ روح ہاتھ میں جاتی تھی۔ جب ان میں گرہ پڑگئ قدرت جاتی رہی ہاتھ خدمت سے معذور ہوا۔ای طرح تمام بدن جو تیری خدمت واطاعت کر تاہے۔روح حیوانی کے باعث کرتا ہے۔ جب روح حیوانی کا مزاج زائل ہوتا ہے بدن اطاعت نہیں کر سکتا۔ تواسی کو موت کہتے ہیں۔ اگر چہ فرمائمر دار لینی بدن اپن جگه بربر قرار نہیں ہے۔ گر تواپی جگه بر قرار رہتا ہے۔ اور تیرے وجود کی حقیقت بہ قالب کیو تکر موگا-اگر توسوچے توبیات جان جانے گاکہ تیرے بیاعضاء وہ نہیں ہیں جو اڑ کین میں تھے-اس لیے کہ وہ سب منارے تحکیل ہو گئے اور غذاہے ان کے بدلے اور اعضاء پیدا ہو گئے تووہ قالب نہیں ہے اور تووہی ہے کیں تیری ہستی اس قالب ہے نہیں۔اگر قالب تباہ ہو جائے تو تو اپنی ذات ہے اس طرح زندہ رہے گا۔لیکن تیرے اوصاف کی دوقتمیں ہیں۔ایک میں قالب کی شرکت ہے۔ جیسے بھوک کیاں میند سے اوصاف صاف بے مادہ اور جسم کے ظاہر نہیں ہوتے اور موت سے زائل ہو جاتے ہیں-اور دوسری میں قالب کی شرکت نہیں- جیسے خدا کی معرفت اور اس کے جمال لازوال کی زیارت اور ا<mark>ن با</mark> تول سے مسرت و فرحت میہ تیری ذاتی صفت ہے اور تیرے ساتھ رہے گی-اور با قیات الصالحات کے نہی معنی ہیں اور آگر معرفت کے عوض جہل ہے لیعنی حق تعالی کی پھیان نہیں۔ توبیہ بھی تیری ذاتی صفت ہے اور تیرے ساتھ رہے گی اور یه جمل ہی تیری روح کا اندھا پن اور تیری شقاوت کا تخم ہوگا-

وَمَنْ كَانَ فِي هَذَهِ أَعُمٰى فَهُوَفِي اللَّخِرَةِ أَعُمٰى جود نياش اندها ہو و آثرت ميں اندها ہو اور بردا گراه و آخرت ميں اندها ہو اور بردا گراه و آخرت ميں اندها ہو اور بردا گراه و آخرت ميں اندها ہو اور بردا گراه مين اندها ہو اندها ہو

و اضك سكينا ، المسكن منه المسكن منه المسكن المسكن

فصل : اے عزیزاب میات جان کہ روح حیوانی اے اس عالم سفلی ہے ہے۔اس لیے کہ وہ علطوں کے مخارات کی

اسروح حيواني عالم سفل سے ہے۔

لطافت

سے مرکب ہے۔ اور خلطیں چار ہیں۔ خون بلغم 'صفر ااور سود ااور ان چاروں کی چار اصلیں ہیں۔ آگ پانی 'خاک ' ہوااور ان کے مزاج کا اختلاف اور اعتدال گری 'سردی 'تری 'خشکی کی کی زیادتی ہے ہو تا ہے۔ اور علم طب سے کیی غرض ہے۔ کہ ان چاروں طبوں کے اعتدال کاروح میں یہاں تک لحاظ رکھے کہ بیروح حیوانی اس روح کی سواری کے لاکت ہوجائے جس کو ہم روح انسانی کہتے ہیں اور وہ اس عالم سفلی سے نہیں ہے۔ بلعہ عالم علوی اور فرشتوں کی اصل سے ہے اور اس کا عالم دنیا میں آنا مسافر کی طرح ہے۔ اس کی ذات کی خواہش سے نہیں۔ اس کا بیر سفر اس لیے ہے کہ ہدایت سے اپنا تو شہ تیار

كرے-جيماك خداتعالى نے فرمايا : قُلْنَا اهْبطُوا مِنْهَا جَمِيْعًا فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمُ مِنْنَى

هُدُى فَمَن تَبعَ هُدَاى فَلَاخُون عَلَيْهِم وَلَاهُمُ يَحُزنُونَه

یے عرصوں اور جو حق تعالی نے ارشاد فرمایاہے:

اِنِّى خَالِق بَشَرًا مِينُ طِينِ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخُتُ فِيُهِ مِن رُّوْحِيُ

ہم نے کما کہ تم اتر جاؤیاں سے اگر تم کو مجھ سے پچھ ہدایت پینچی توجس نے میری ہدایت کی پیروی کی توان برنہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ شمگین ہوں گے۔

بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں بھر کو مٹی سے پھر جب تیار کیا میں نے اسے اور پھو کی اس میں روح اپنی

روح ہے۔ ۱۲

ان دوروحوں کے اختاف کی طرف اشارہ ہے۔ ایک کو مٹی کے حوالے فرمایا۔ اور اس کے اعتدال مزاج کواس عبارت ہے تعبیر کیا کہ ستو ڈیٹہ بیتی اس میں سے تیار اور میا کیا۔ اور کی اعتدال ہے۔ پھر ارشاد فرمایا:
وَ فَفَحُدُتُ فِیهُ مِن ُ رُوْحِی اس کواپٹ ساتھ منسوب فرمایا۔ اس کی یہ مثال ہے جیسے کوئی ریشم کے کپڑے کی مشعل بمائے۔ کہ وہ جلنے کے لائق ہو جائے پھر اس کو آگ کے پاس لے جاکر پھو نکے کہ اس میں آگ لگ جائے اور جس طرح روح حیوانی سفلی کے لیے اعتدال ہے اور علم طب اس اعتدال کے اسبب کو شامل ہے کہ روح حیوانی سے ہماری و فع کر کے اسے اسبب ہلاکت سے چائے۔ اس طرح روح انسانی علوی جو حقیقت دل ہے۔ اس کے لیے بھی اعتدال ہے کہ اخلاق وریاضت جو شریعت سے جاس کے اعتدال کو دیکھتا ہے۔ اور کری امر روح انسانی کی صحت کا سبب ہو تا ہے۔ چائیچہ ارکان مسلمانی میں اس کا میان آئے گا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ جو کوئی آدمی کی روح کی حقیقت کونہ پچپانے گا ممکن نہیں کہ وہ آخرت کو پچپان لے تو اپنی معرفت کا سبب ہو تا ہے۔ اللہ تعالی پر اور روز قیامت پر ایمان لانا احدیت کی معرفت کی بچپانے گا ممکن نہیں کہ احدیت کی معرفت کی بچپانے گا ممکن نہیں کہ احدیت کی معرفت کی بیک اور حقیقت ارواح کی معرفت کلید معرفت آخرت ہے۔ اللہ تعالی پر اور روز قیامت پر ایمان لانا وہ یہ بی بار اور میں کیا کہ اس کے میان کی اجازت نہیں اور جر ایک کواس کے سیجھنے کی طافت بھی نہیں اور در ایک کواس کے سیجھنے کی طافت بھی نہیں اور در ایک کواس کے سیجھنے کی طافت بھی نہیں اور در ایک کواس کے سیجھنے کی طافت بھی نہیں اور در ایک کواس کے سیجھنے کی طافت بھی نہیں اور

تمام معرفت حق اور معرفت آخرت ای پر مو قوف ہے -اے عزیز الی محنت کر کہ اپنی کو شش وطلب سے تو خود اس کو پہچان لے اس لیے کہ اگر کی سے تو دوہ راز سے گا تو اس کے سننے کی تاب نہ لائے گا- بہت لوگوں نے دہ صفت خدا کی شان میں اور یقین نہ کیا اس کے سننے کی تاب نہ لائے -انکار کر گئے کہا کہ خود ممکن ہی شیں اور بیہ تنزید اور پا کی بلحہ تعطیل اور ہے کاری ہے -جب بیر حال ہے تو آدمی کے حق میں اس صفت کے سننے کی تو کیو نکر تاب لائے گا – بلحہ وہ صفت خدا تعالیٰ کی شان میں نہ حدیث میں صاف صاف وارد ہے نہ قر آن میں اس لیے لوگ اسے سننے میں انکار کرتے ہیں اور انبیاء علیم السلام نے فرمایا ہے:

کَلِمُواْ النَّاسَ عَلَى قِدْرِ عُقُولِهِم ُ یَنِی لوگول سے ایک بات کموجے سیجھنے کی انہیں طاقت ہو-اور بعض انہیاء پروحی آئی کہ جاری صفات میں جس صَفت کولوگ نہ سیجھ سکیں وہ ان سے نہ کمو- جانتے ہو کہ اگروہ نہ سیجھیں گے توانکار کریں گے اور انکار ان کے حق میں مصربے-

فصل : اے عزیز یہ سب کھے جو بیان ہوااس سے تونے یہ پہچان لیا۔ کہ آدمی کی جان کی حقیقت اپنی ذات سے قائم ہے۔ اور اپنی ذات اور خاص صفات کے قیام میں قالب سے آدمی مستعنی اور بے پرواہ ہے اور اس کی نیستی موت کے معنی یہ نہیں ہیں - بلیمہ قالب سے اس کے نظر ف کامنقطع ہو جانا موت کے معنی ہیں اور حشر دبعث اور اعادہ کے بیر معنی نہیں کہ نیستی کے بعد پھراسے وجود میں لائیں گے -بلحہ یہ معنی ہیں کہ اے کوئی قالب دیں گے بعنی جیسے پہلے تھا-ایک بار پھر قالب کو یہ تعرفات قبول کرنے پر مہیا کریں کے -اور یہ بہت ہی آسان ہو گااس لیے کہ پہلی باربدن وروح کو پیدا کرنا تھااور اس بار روح موجود ہے اور قالب کے اجزاء بھی اینے اپنے مقام پر موجود ہیں۔ان کا جمع کر نا بجاد کرنے سے بہت ہی آسان ہوگا۔ یہ آسانی ہمارے دیکھنے کے اعتبارے ہے -ورنہ حقیقت میں فعل پروردگارے آسانی کو کوئی نگاؤ نہیں-اس لیے کہ جمال و شواری نہیں دہاں آسانی بھی نہیں اور دوبارہ زندہ کرنے میں پہلے ہی والے قالب کادینا میں ہونا ضروری نہیں۔اس لیے کہ قالب سواری ہے اگر محور ابدل جائے سوار توہی رہے گا-اور لڑ کپن سے بڑھایے تک قالب کے اجزاء دوسری غذا ہے بدلتے رہتے ہیں اور روح انسانی وہی رہتی ہے جوابتد ائے خلق میں تھی۔ جن لوگوں نے پیشر ط لگائی ہے کہ ووبارہ زندہ كركے پہلائى قالب ملے گا-ان پر اعتراضات ہوئے اور انہوں نے ان اعتراضات كے كمزور جواب ديئے - حالا نكه اس تکلیف سے وہ مستغنی تھے۔ان ہے لوگوں نے اعتراضات کئے اور کماکہ اگریک آدمی دوسرے آدمی کو کھاجائے اور دونوں کے اجزاء ایک ہو جائیں تووہ اجزاء حشر میں کے دیئے جائیں گے اور کسی کے بدن ہے ایک عضو کابٹ ڈالیں اور کاٹ ڈالنے کے بعد وہ مخض عبادت کرے - جب اس کو عبادت کا ثواب ملے گا تووہ کٹا ہوا عضو بھی اس کے بدن میں ہو گایا نہیں - اگر نہ ہو گا توب ہاتھ یاوٰل آنکھ وغیر ہ کے وہ شخص بہشت میں ہو گا-اگر وہ عضوجوز ندگی میں کٹ گیا تھا-اس کے بدن میں ہوگا-تو تواب میں اور اعضاء کا کیوں شریک ہوگا- نیک کام کرنے میں تو شریک نہیں تھا-لوگ ایسے واہیات اعتر اضات بہت

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْفِي سَبِيلِ اللَّهِ أَسُواتًا

بَلُ أَحْيَاءٌ عِنْدَرَبِّهِمْ يُرُزَّقُونَهُ فَرحِيْنَ بِمَا

الله مِن فَضُلِهِ ٥

کرتے ہیں اور جواب دینے والے تکلف سے جواب دیتے ہیں۔اے عزیز جب تونے دوبارہ زندہ ہونے کی حقیقت جان لی کہ پہلے قالب کی کچھ ضرورت نہ ہو اس تا اس بات سے پیدا ہوئے قالب کی کچھ ضرورت نہ ہوگا۔ ہوئے کہ لوگ یہ سمجھے تھے کہ تیر کی ہستی اور حقیقت تیرائی قالب ہے۔جبوہ قالب نہ ہوگا توجو پہلے تھاوہ بھی نہ ہوگا۔ اس ماپر لوگ اشکال میں پڑ گئے اور ان کی اس بات کی اصل مضبوط نہیں ہے۔

فصل : اے عزیز شاید تو یہ کے کہ فقہاد متکلمین کا مشہور ند جب یہ ہے کہ آدمی کی جان موت ہے معدوم ہو جاتی ہے پھراس کو پیدا کرتے ہیں اور اوپر کابیان اس ند جب کے خلاف ہے تواس کا جواب یہ ہے کہ جو محض اور وں کی بات پر چلے وہ اندھا ہے اور جو مخض جان انسانی کی فناکا قائل ہے وہ نہ مقلد ہے نہ صاحب بھیر ت ۔ اگر صاحب بھیر ت ہو تا تو جانتا کہ اندھا ہے اور جو مخض جان انسانی کی فناکا قائل ہے وہ نہ مقلد ہے نہ صاحب بھیر ت ۔ اگر صاحب بھیر ت ہو تا تو جانتا کہ مرگ قالب آدمی کی دوج مرنے مرگ قالب آدمی کی حقیقت کو نابود نہیں کرتی اور اگر اہل تقلید ہے ہو تا تو قر آن وحدیث ہے جانتا کہ آدمی کی روح مرنے کے بعد ارواح کی دو تشمیں ہوتی ہیں ایک بد حق او گوں کی روح ایک نیک خت او گول کی روح ایک نیک حف او گول کی روح ایک نیک حف او گول کی روح کے بیان ہیں قر آن شریف ناطق ہے۔

اور ہر گزیگان نہ کروان لوگوں کو مردہ جواللہ کی راہ میں قل کئے گئے-بلحہ وہ اپنے رب تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں رزق دیئے جاتے خوش ہیں اس پرجوان کواللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطافر مایا-

حق تعالی ارشاد فرما تا ہے کہ تم بیر نہ سمجھو کہ جو لوگ میری راہ میں مارے گئے وہ مردہ ہیں باتھ وہ زندہ ہیں اور درگاہ پروردگارے ان کو سر فرازی کے جو خلعت ملے ہیں۔ اس کے سبب خوش رہتے۔ اور ہمیشہ اس سر کار لبد قرارے روزی حاصل کرتے ہیں۔ اور بدر کے کفار اشقیاء کو جب رسول مقبول علیا ہے فیل کیا اور مارا تواشیں نام لے کر پکارا اور فرمایا کہ اے فلال فلال دشمنوں کے عذاب کے متعلق اللہ نے بھی جی ہے وعدہ فرمایا تعاہی نے توہ بچ پایا۔ اور وہ عذاب کے متعلق اللہ نے بھی جی ہے آنخضرت علیا ہے اوگوں نے عرض کیا کہ یارسول وعدے جو تم سے خدانے کیے تھ مرنے کے بعد تم نے بھی جی ہے آنخضرت علیا ہے اوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ بیا کافر تو مردہ ہیں آپ ان سے کیوں کلام فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا۔ اس خداکی قتم جس کے قبعتہ قدرت ہیں جمد کی جان ہے جان ہوں گئے ہیں تو ضرور جان ہیں۔ مگر جواب سے عاجز ہیں۔ اور جو کوئی قرآن اور ان احاد ہے میں غور کرے گا۔ جو مردول کے حق میں وارد ہیں۔ اور جن میں یہ مضمون ہے کہ مردے اسل ماتم اور اٹل زیارت سے بلحہ غور کرے گا۔ جو مردول کے حق میں وارد ہیں۔ اور جن میں یہ مضمون ہے کہ مردے اسل ماتم اور اٹل زیارت سے بلحہ جو کھواس عالم میں ہو تا ہے۔ سب سے آگاہ ہیں تو ضرور جانے اور یقین مانے گا کہ مردول کا بالکل نیست و نابود ہو جانا شرع میں کیں شیں شیں آیا۔ بلحہ صرف یہ ہے کہ صفت بدل جاتی ہے گھریدل جاتا ہے۔ اور قبر دوز خ کے غاروں میں سے ایک غار میں سے ایک خاروں میں سے ایک عار بیا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ۔ تو یقین جان کہ مرنے سے تیری ذات اور خاص صفات ذائل شیں ہوں گے۔

لیکن تیرے حواس اور حرکات وخیالات جو د ماغ اور اعضاء کے لیے پیدا ہوئے زائل ہو جائیں گے-اور تو جیسایمال سے كياب-وہاں بھى مجر دو تنمار ہے گا-اے عزيزاس بات كوجان كه محور امر جائے توسوار اگر جابل ب توعالم نہ ہوجائے گااور اگر اندها بے توبینانہ ہو جائے گا- صرف پادہ ہو جائے گا- تو قالب سواری ہے جیسے گھوڑا توسوار ہے اس بنابر سے ہو تا ہے کہ جولوگ اپنے آپ اور محسوسات سے غائب ہو جاتے اور اپنے میں اتر جاتے اور غدا کی باد میں ڈویتے لینی مراقبہ کرتے ہیں-جیسا کہ راہ نصوف کا آغازہے۔ توانہیں قیامت کا حال بھی نظر آتا ہے اس لیے کہ ان کی روح حیوانی آگر چہ اعتدال سے پھر میں جاتی کین ست ہو جاتی ہے۔اس وجہ سے جب ان میں خوف خدااور اندیشہ عقبی پیدا ہو جاتا ہے۔ توروح حیوانی ان کی ذات کو اپنی طرف مشغول نہیں کر علتی اور ان کا حال مردے کے حال کے قریب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ لوگوں کو مرنے کے بعد جو کھے معلوم ہو تاہے۔ان پر بیس منکشف ہو جاتا ہے ٢--اور جب پھرائے آپ میں آتے ہیں اور عالم محسوسات میں پڑتے ہیں توبہت کو اس میں ہے کچھ بھی یاد شیس رہتا۔ صرف اس کا پچھ اثر باتی رہ جاتا ہے۔ اگر بہشت کی حقیقت اے د کھائی ہوتی ہے تواس کی خوشی اور راحت ان کے ساتھ باقی رہتی ہے اور اگر دوزخ کی حقیقت ان کے سامنے بیش ہوتی ہے۔ تواس کی اداسی اور مستکی باتی رہتی ہے اور اگر اس میں سے کچھیادر ہاہو تواس کی خبر دیتے ہیں اور اگر خزانہ خیال نے کسی مثال کے ساتھ تعبیر کیا ہو تو ہو سکتاہے کہ وہ مثال اے خوبیادرہے اور وہ اس کی خبر دے - جیسا کہ رسول مقبول علیہ نے نماز میں ہاتھ مبارک پھیلامیا اور فرمایا کہ جنت کاخوشہ انگور جھے دکھایا گیامیں نے چاہا کہ اے اس جمان میں لاؤل-اے عزيزيد گان نه كرناكه خوشه الكورجس حقيقت كي مثال تعااے اس جمان ميں لايا جاسكتا تعا-بلحديد محال تعا-اس ليے كه أكر ممکن ہوتا تو آنخضرت علی اے اس جمان میں لے آتے اور اس امر کے استحالے کا سمجھنا مشکل ہے اور اس اشکال کی جبتی کی تھے کوئی ضرورت نہیں اور علاء کرام کے مدارج کا فرق ایباہے کہ کسی کی سمجھ میں صرف میہ ہو تاہے کہ بہشت کاخوشہ انگور کیاہے اور کیا تھاجو آنخضرت علی نے دیکھا-دوسرول نے دیکھااور کسی کواس واقعہ سے میں کہنا حصہ میں آتاہے-ك الخضرت عليه في وست مبارك بلايا تو ألفِعلُ القَلِيْلُ لَا يُبْطِلُ الصَّلوة لِعِنى تَعورُ اساكام تمازكو فاسد نهيس كرتا-اسبات كى تفعيل مي خوب غوركر تااورجو سجهتا ہے كه سلف و خلف كاعلم يى علم ظاہرى ہے اس نے يہ جانااوراسى علم پر قناعت کی دوسرے علم لینی علم تصوف کے ساتھ مشتول نہ ہوا-وہ ہے کارہے اور وہ علم شرع کا منکرہے اور اس بیان سے بیر مقصود ہے کہ توبید گابان نہ کر کہ رسولِ مقبول علیہ بہشت کا حال حضرت جبریل علیہ السلام سے اس طرح س کر تغییلا خردیے تھے۔جس طرح حضرت جرئیل علیہ السلام سے سننے کے معنے توجانا ہے۔کہ اس کام کو بھی اور کا مول کی طرح سمجماہے-بلحہ رسول اکرم علی نے جنت کو ملاحظہ فرمایااور جنت کی حقیقت اس جمان میں کوئی نہیں دیکھ سکتا-بلحہ آ تخضرت علی اس عالم کو تشریف لے مح اور اس جمان سے غائب ہو گئے یا غائب ہونا بھی آپ کے معراج کی ایک قتم

٧- معلوم ہواکہ دوسرے محققین علاء المسع کی طرح بجد الاسلام حضرت امام غزائی ساع موتی کے زیر دست قائل ہیں اور اس کے مطرین کویر اجائے ہیں-

دنیا قید خانہ ہے مسلمانوں کے لیے اور کافر کے لیے جنت ہے۔

الدُّنْيَا سِجُنُ المُومِينِ وَجَنَّةُ الكَافِرِ

فصل : اے عزیز تو نے عذاب قبری اصل کو پہانکہ اس کا سبب حب دنیا ہے۔ اب یہ جان کہ اس عذاب میں فرق ہے۔ کی کوزیادہ ہوتا ہے اور کی کو کم ۔ جس ا ۔ قدر دنیا کی عجب ہے۔ ای قدر اس پر عذاب د مصیبت ہے توجو شخص دنیا میں کل کا کات ایک ہی چیز رکھا ہو۔ اور ای کو دل ہے عزیز رکھا ہو۔ اے اس شخص کے بر ابر عذاب نہ ہوگا جو ذین ' اسباب 'لونڈی' غلام' ہا تھی 'گھوڑے ' جاہ و حشمت اور ہر طرح کی نعت رکھا اور سبب کے ساتھ دل ہے مجب رکھتا ہے۔ ابعہ اگر اس جمان میں لوگ کسی کہ تیر الکی گھوڑا چور لے گئے ہیں تو اسے رنج والم ہوگا اور اگر کسی کہ تیر سبب المحد اگر اس کا نصف ال لوگ چھین لیں تو اسے ملال ہوگا۔ اگر اس کا نصف ال لوگ چھین لیں تو اسے ملال ہوگا۔ اگر اس کا نصف ال لوگ چھین لیں تو اسے ملال ہوگا۔ اگر سبب مال لے جا کیں تو بدر چہ کمال رخج ہوگا اور الن سبباتوں کارنج والم اس مصیبت کے غم سے بہت کم ہے کہ مال کے ساتھ ہو کا وار اس مصیبت کے غم سے بہت کم ہے کہ مال کے ساتھ ہو کا ور اس شخص کو بیار وحد گار' تنہا و بی ہی معزول کرد میں مال اور اہل وعیال جو پچھ دنیا ہیں ہے وہ سب لوٹ لیں۔ اور اس شخص کو بیار وحد گار' تنہا و بی سے تھوڑ دیں۔ بی ذندگی کا انجام ہے۔ موت اس کانام ہے۔ تو ہم شخص کو بیار دنیا نے ہم وجوہ موافقت کر کی اور اس نے اپنے آپ کو دنیا کی نذر کر دیا۔ اس قدر اس کے ساتھ محبت کی جیسا کہ حق تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچ قرآن شریف میں آیا ہے :

ذُلِكَ بِأَنْهُمُ اسْتَعَبُّوا الْحَيْوةَ الدُّنْيَا عَلَى يغمداسبب عب كدانهول نے دوست ركھادنيا الكذة ه

اے بواعذاب ہوگااوراس عذاب کو بول تجبیر کیاہے - کہ رسولِ مقبول علیہ نے محلبہ سے بو چھا" تم جانے ہواس آیت کیا معنی ہیں:

اور جس نے اعراض کیا میری یادے بے شک اس کے لیے تھے گزران ہے-

وَمَنُ أَعْرَضَ عَنُ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِينُمْةٌ ضَنَكًا

صحابہ نے عرض کی کہ اس کا مطلب خد ااور خد اکار سول بہتر جانتہ ہے۔ آپ نے فرمایا۔ قبر میں کافر پر عذاب یو ل
ہی ہو تا ہے کہ نٹانوے اثر دہے اس پر مسلط و مقرر کئے جاتے ہیں۔ یعنی نٹانوے سانپ کہ ہر سانپ کو نونو سر ہوتے ہیں۔
اور وہ اس کافر کو قیامت تک کا ٹیے اور چا ٹیے ہیں۔ اور اس پر پھٹکاریں مارتے ہیں۔ جو لوگ اہل نظر ہیں۔ انہوں نے ان
سانپوں کو دل کی آئکھوں سے دیکھا ہے اور احتی لوگ جوبے نگاہ ہیں 'کتے ہیں کہ ہم کفار کی قبروں کو دیکھتے ہیں۔ مگر ان

ا عذاب قبر كاسب محت دنيا ي-

میں پھر بھی ہیں ہوتا۔ اگر سانپ ہوتے تو ہماری آگھ بھی در ست ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں ان احمقوں کو چاہے کہ اس بات کو جانیں کہ یہ سانپ مر دول کی دوح میں ہیں۔ اس کے باہر نہیں ہیں کہ دوسر ابھی دیکھے ۔ بلکہ لائر ہاں کی موت کے پہلے سے اس کے اندر تھے اور وہ بے خبر تھا۔ ان احمقوں کو جانا چاہے کہ یہ اثر دہاں کا فرک صبات ہے۔ جن ہیں۔ اور ان کے سرول کی تعداد اس کے بداخلاق کی شاخوں کی تعداد کے بر ابر ہے۔ دنیا کی دوسی اس اثر دہے کا اصل خمیر ہے۔ اس اثر دہے کر اندر میں اخلاق بدر نیا کی دوسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ جسے کید 'حد'ریا' اثر دہ سے مر استے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ جسے کید 'حد'ریا' اثر دہ س مر' فریب' دنیا وجاہ وحشمت کے ساتھ محبت رکھنا۔ ان اثر دھوں کی اصل اور ان کے سرول کی کشت نور تعیر نور نہوت سے جان سکتا ہے کہ جتنے برے اخلاق ہیں۔ اس کا شہر سے ہی اور نہیں معلوم نہیں کہ اخلاق ہیں۔ اور ان کی تعداد نور نبوت سے جان سکتا ہے کہ جتنے برے اس کا سب یہ نہیں کہ وہ کا فرکی جان میں پوشیدہ دہتے ہیں۔ اس کا سب یہ نہیں کہ وہ کا فرکی جان میں پوشیدہ دہتے ہیں۔ اس کا سب یہ نہیں کہ وہ کا فرکی جان میں پوشیدہ دہتے ہیں۔ اس کا سب یہ نہیں کہ دوکا فرکی جان میں نہیں کو بالکل دنیا کے حوالے کر دیا۔ جیسا کہ خد الور رسول سے ناواقف ہے۔ بائے اس کا باعث سے کہ اس کا فرنے اپنے آپ کو بالکل دنیا کے حوالے کر دیا۔ جیسا کہ خوالی نے ارشاد فر مایا ہے:

یہ غصہ اس سبب ہے کہ الن لوگوں نے دوست رکھا تھازندگی دنیا کو آخرت پر- ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيْوةَ الدُّنْيَا عَلَى اللهِ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا عَلَى اللهِ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا عَلَى اللهِ اللهُ الل

تم نے ضائع کئے اپنے مزے دنیا میں اور برت چکے مب کو- أَذُهَبُتُمُ طَيّبَاتِكُمُ فِي حَيَاتِكُمُ الدّنْيَا وَاسْتَمْتَعُتُمُ بِهَا

اگر ایسا ہو تا کہ یہ اُڑد ہے کافر کی جان ہے باہر ہوتے جیسا کہ لوگ سیجھے ہیں تو کافر پر قدرے آسانی ہو جاتی کیونکہ آخر بھی تواثرہ ہو دم بھر اس ہازر ہے اور جبکہ اِس کی جان کے اندر رہے ہیں تواس کے عین صفات ہیں۔ للذا کافر بھلاان سے کیو تکر بھاگ کرچ سکتا ہے۔ جیسے کی نے لوغری تھراس پر عاشق ہو گیا۔ تو یہ اُڑد ہا جو اس کا عشق ہو گیا۔ جو لوئٹ سے اور اس کے دل میں پوشیدہ تھا۔ جس وقت تک وہ اُڑد دھااسے کا شئے پر آبادہ نہیں ہوا۔ اس کا عشق کو اس کی کچھ خبر نہ تھی۔ یہاں تک کہ اس نے اب اس کافر کو کا خناشر ورع کیا۔ وہ جب تک اپنی اس وقت تک اس عاشق کو اس کی کچھ خبر نہ تھی۔ یہاں تک کہ اس نے اب اس کافر کو کا خناشر ورع کیا۔ وہ جب تک اپنی معشوقہ کے ساتھ تھا۔ اس طرح فراق میں رنجو مصیبت ہی نہ ہوتی اس طرح دنیا کی الفت اور ہوا۔ اگر عشق نہ ہو تا اور محبت نہ ہوتی تو فراق میں عذاب بھی نہ ہو تا۔ اور مصیبت ہی نہ ہوتی اس طرح دنیا کی الفت اور مصیبت ہونی دو لت اُڑد ہے کی مائند ہے اور مصیبت ہونی دو اس اُڑد ہے کی مائند ہے اور عشق مال میں موجب راحت ہے وہی بعد موت باعث عذاب و مصیبت ہے عشق دولت اُڑد ہے کی مائند ہے اور عشق مال سانپ کی مثال گر باد کا عشق کو یہ جو جو اور علی ہا القیاس وہ لوغری کا عاشق جس طرح فراتی معشوقہ میں چاہتا ہے کہ چھو ڈنگ مارے کہ میں مرجاؤں اور در دِ فراق سے بھو نہا ہی ہوتی ہوتا ہے وہ بی چاہتا ہے کہ کاش اندرونی اُڑد حوں کے عوض وہ سانپ چھو نہا ہے بی بیات ہی کہ کاش اندرونی اُڑد حوں کے عوض وہ سانپ چھو نہا ہے بیات ہوتا ہے کہ کاش اندرونی اُڑد حوں کے عوض وہ سانپ چھو

ہوتے جنہیں دنیا میں لوگ جانتے ہیں کہ وہ باہر سے بدن میں زخم لگاتے ہیں۔اور سے اثر دہے اندر سے جسم میں زخم لگاتے ہیں اور ان اژد ہوں کو ظاہری آنکھ سے کوئی شیں دیکھ سکتا تو حقیقت میں ہر مخض اپنے عذاب کا سبب یمال سے بی اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اور وہ سب عذاب اس کے اندر ہے۔ای لیے جناب رسالت مآب عظیم نے فرمایا ہے: اس کے سوانسیں کہ وہ تہمارے اعمال ہی ہیں جو تمماری إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ تُرَدُّ الَّيْكُمُ

طرف لوٹائے جاتے ہیں-

یعنی وہ عذاب تہمارے اندر ہے کہ تہمارے فرشتے تمہارے سامنے رکھیں گے۔ای لیے حق سجانہ تعالیٰ نے

كَلَّالَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الجَحِيْمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَاعَيْنَ الْيَقِيْنَ ٥

ہر گز نہیں اگرتم علم الیقین کے طریقے ہے دیکھو تو جمیم كو ضرور ديكمو ع- چراس كو ضرور ديكمو عين اليقين سے ديكنا-

يعنى تهيس علم اليقين جو تا توتم دوزخ كود كيه ليت اوراس ليه فرمايا:

بے شک دوزخ کا فرول کو تھیرے ہوئے ہے-

إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِينِطَةٌ بِالْكَافَرِينَ ٥

لیمی دوزخ کا فروں کو محیط ہے یوں ندار شاد ہواکہ دوزخ کا فروں کو محیط ہوگی-

فصل : اے عزیز شاید توبہ کے کہ ظاہر شرع سے معلوم ہو تاہے کہ ان اژد ہوں کو ظاہری آنکھ سے دیکھ کتے ہیں۔اور جواژد ہے کی جان میں ہیں-وہ د کھائی شیں دیتے-اس کاجواب سے ہے کہ ان اژد ہوں کادیکھنا ممکن ہے-لیکن مردہ ہی دیکھتا ہے جولوگ اس عالم میں ہیں وہ شیں دیکھ سکتے۔اس لیے کہ اس عالم کی چیز کواس عالم کی آنکھ سے کوئی شیں دیکھ سکتا۔اورب اژ د ہامر دہ کواپیا پیشکل د کھائی دیتا ہے کہ گویاس نے اس عالم میں دیکھا تھا۔لیکن تو نئیں دیکھ سکتا۔ جس طرح سویا ہوا آد می دیکھا ہے کہ مجھے سانپ کاٹ رہاہے اور جو محض اس کے پاس بیٹھاہے - وہ نہیں دیکھے سکتا - اور وہ سانپ اس محف کے پاس موجودہے جو سوتاہے اور اس سانپ کے سبب سے اس مخص کور نجوعذاب ہوتاہے اوربیدار کے لیے وہ سانپ معدوم ہے اوربیدار کے نہ دیکھنے ہے اس کے رج وعذاب میں کچھ کی نہیں ہو جاتی جو کوئی خواب دیکھے کہ مجھے سانپ کا نتا ہے۔ تووہ وسمن كازخم ہے كه اس خواب ديكينے والے پر فتح ياب ہو گااور خواب ميں سانپ كے كاشنے كار نجرو عانى ہو تاہے كه دل ہى پر محزر تاہے۔اس کی مثال اس عالم میں اگر جا ہیں توالیک سانپ ہے۔ابیا ہو تاہے کہ جب دسٹمن اس خواب دیکھنے والے پر فتح پائے تو کتا ہے کہ میں نے اپنے خواب کی تعبیر پائی کاش مجھے سانپ کا شااور سے دشمن مجھ پر فتح یاب نہ ہو تا-اس لیے کہ سے

ر کجودل میں ہاں رکھ سے بہت برائے جو مانپ کے کانے سے اس کے بدان پر ہوتا ہے۔ اے عزیز اگر توبہ کے کہ وہ سانپ تو معدوم ہے۔ خواب دیکھنے والے پر جوبہ حال گزر تاہے۔ فقط خیال ہے تو

جان کے کہ تیراب کہ ناہوی غلطی ہے۔ بلعہ وہ سانپ موجود ہے کہ موجود چیز ہی پائی جاتی ہے اور معدوم نہیں پائی جاتی جے تو خواب میں پایا اور دیکھاوہ میرے حق میں موجود ہے۔ اگر چہ اور مخلوق اسے نہ دکھیر سکے اور جے تو نہ و کیھے وہ تیرے حق میں نایاب اور معدوم ہے گو تمام مخلوق اسے دکھے رہی ہو۔ اور جبکہ عذاب اور سبب عذاب دونوں مر دے اور سوتے انسان نے پائے ہیں۔ تو اور دل کے نہ دکھے سے نان میں کیا نقصان ہے۔ کیاں بیہ ہو تا ہے کہ سوتا جالہ کی جاگر اٹھتا ہے۔ اور زنج و عذاب میں مبتلار ہتا ہے۔ اس لیے کہ اور زنج و عذاب سے چھوٹ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسے خیال تھا اور مر دہ رہی و عذاب میں مبتلار ہتا ہے۔ اس لیے کہ موت کی بچھو انہتاء نہیں تو تکلیف مر دہ کے ساتھ ہے اور اس عالم نے محسوسات کی طرح اسے ثبا میں دکھے گا۔ اور اثر بعت میں نہیں نہیں اور انہیں اور انہیں خواب میں معلوم ہو تا ہے۔ انہیں بید ار کی میں نظر آتا ہے۔ کیو نکہ عبال میں معلوم ہو تا ہے۔ انہیں بید ارک میں نظر آتا ہے۔ کیو نکہ عبال میں معلوم ہو تا ہے۔ انہیں بید ارک میں نظر آتا ہے۔ کیو نکہ عبال میں معلوم ہو تا ہے۔ انہیں بید ارک میں نظر آتا ہے۔ کیو نکہ عبال میں معلوم نہیں۔ تو یہ طول کلام اس ما پر ہوا عالم محسوسات بین دیکھتے ہیں۔ ان کار کرتے ہیں اور انہیں خالم میں ان کو گو کھوم نیں آتا۔ تو عذاب تبر سے انکار کرتے ہیں اور سے کہ انہیں اس عالم کے معاملات کی راہ معلوم نہیں۔ اس بیاب ہوا کہ انہیں اس عالم کے معاملات کی راہ معلوم نہیں۔ اس کے کہ انہیں اس عالم کے معاملات کی راہ معلوم نہیں۔ اس کی دانہیں اس عالم کے معاملات کی راہ معلوم نہیں۔ اس کی دانہیں اس عالم کے معاملات کی راہ معلوم نہیں۔

فصل : اے عزیز شاید تو یہ کے کہ اگر عذاب قبر اس اعتبارے ہو تا ہے کہ دل کو اس عالم سے تعلق رہتا ہے ۔ تو اس
سے کوئی بھی خالی نہیں ۔ کیو نکہ ایسا کون ہے جو جاہ وہ ال اور اہل و عیال کو دوست نہ رکھتا ہو تو سب کو عذاب قبر ہوگا ۔ اور
کوئی اس سے نہ چھوٹے گا ۔ اس کا جو اب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے بیں جو دنیا سے فارغ
ہو چکے ہیں ۔ ان کے لیے دنیا بیل خوشی و آسائٹ کا کوئی موقعہ باتی نہیں رہاوہ موت کے آرزو مندر ہتے ہیں ۔ اور بہت سے
مسلمان جو فقیر ہیں وہ ایسے ہی بیں ۔ باتی رہے المدار تو ان کے بھی دو قسمیں بیس ۔ ایک وہ لوگ بیں جو اسبار دنیا کو دوست
مسلمان بی فقیر ہیں وہ ایسے ہی خیار کرتے ہیں ۔ اگر ایسا ہو اکہ خدا کو دنیا ہے بھی زیادہ دوست رکھتے ہیں تو ان
کو بھی عذاب قبر نہ ہوگا ۔ اس کی مثال ایس ہے بھیے کی فضی کا کی شہر میں ایک مکان ہو اور وہ اس مکان کو بہت چاہتا ہو ۔
کو بھی عذاب قبر نہ ہوگا ۔ اس کی مثال ایسے بھی کی فضی کا کی شہر میں ایک مکان ہو اور وہ اس مکان کو بہت چاہتا ہو ۔
کو بھی عذاب قبر نہ ہوگا ۔ اس کی مثال ایسے بھی تکی فضی کا کی شہر میں ایک مکان ہو اور وہ اس مکان کو بہت چاہتا ہو ۔
کو بھی عذاب قبر نہ ہوگا ۔ اس کی مثال ایسے بھی تکی فیف نے ہوگی ۔ اس لیے کہ حکر ان کی موبت جو بہت عالب ہے ۔ اس کے کہ حکر ان کی موبت ہو بہت عالب ہے ۔ اس کے ساخ گھر اور شہر کی موبت ناچیز اور ناپائیدار ہو جاتی ہے ۔ اور اس کی کی خرجب خدا کی محبت اور اس کی انس کی لذت پیدا موت سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اس عذاب ہو تی ہو تیں ۔ تو اس عذاب ہو تی ہو تیں ۔ تو اس عذاب سے نہ چھو ٹیں گے اور یہ لوگ ہو خوف ہیں ۔ لیکن جو لوگ عذاب قبر ہوگ

تعداد میں بہت بیں اس لیے خداتعالی نے فرمایا ہے: وَإِنْ مِیّنَكُمُ اِلَّاإِدَادِهُ هَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُمًا مُقْضِيًا ثُمَّ نُنَجِى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا

اور انہیں ہم تم میں سے کوئی مگر اس میں وار دہونے والا ہے بیرات تیرے رب پر فیصلہ شدہ ہو چک ہے - پھر ہم بر بیز گارلوگوں کو نجات دیں گے -

یہ لوگ مدت تک عذاب میں دہیں ہے۔ پھر جب انہیں دئیا ہے گئے ہوئے ذمانہ دراز گزر جائے گااور دنیا کی لذت بھول جائیں گے توخدا کی اصل دوستی جوان کے دل میں پوشیدہ تھی ظاہر ہو جائے گا-ان لوگوں کی مثال اس شخص کی ہے۔ جوالیک گھر کو دوسرے گھر کی نسبت بالیک شہر کو دوسرے شہر کی نسبت بالیک عورت کو دوسر کے گھریا شہریا عورت کو بھی پچھ دوست رکھتا ہو۔ جب اے اس گھریا شہریا عورت کو بھی پچھ دوست رکھتا ہو۔ جب اے اس گھریا شہریا عورت کو بھی پچھ دوست رکھتا ہے ہوا کر دیں۔ اور اس دوسرے کے پاس جے تھوڑا دوست رکھتا ہے پہنچادیں۔ تو وہ اس فراق میں بہت مدت تک رنجیدہ رہتا ہے۔ جب اے بھو لٹا اور دوسرے محبوب کے ساتھ خوگر ہوجا تا ہے۔ تواصل دوست فراق میں جو اس دوسرے محبوب کے ساتھ خوگر ہوجا تا ہے۔ تواصل دوست جو اس دوسرے محبوب کے ساتھ دوست ہو اس عذاب میں ہیں ہیں ہیں ہیں دوست نہیں رکھتے۔ وہ اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے اس لیے کہ انہیں اس چیز کے ساتھ دوستی ہو ان سے جو ان سے بھرلی گئی دوست نہیں دوسرے سے جو ان سے جو ان سے بھرلی گئی سب سے بھی دنیا پھر اب کس طرح اس عذاب سے نجات پائیں گے۔ کافر جو ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اس کا ایک سب سے بھی دنیا پھر اب کس طرح اس عذاب سے نجات پائیں گئی گے۔ کافر جو ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اس کا ایک سب سے بھی دنیا پھر اب کس طرح اس عذاب سے نجات پائیں گئیں گے۔ کافر جو ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اس کا ایک سب سے بھی جو ابھی میان ہوا۔

ا- جس طرح تعلق دنیای نقاوت ہے-ای طرح عذاب قبر میں بھی فرق ہے-۱۳

فصل : اے عزیز شاید توبہ کے کہ بعض احمق کہتے ہیں کہ اگر عذاب قبر یمی ہے تو ہم اس سے بے خوف وخطر ہیں۔ کیونکہ ہمیں دنیاہے کوئی تعلق نہیں دنیا کا ہونانہ ہونا ہمارے نزدیک پر اہر ہے توان احقوں کا بید دعویٰ محال ہے۔جب تک ایے آپ کو نہیں آزماتے نادان ہیں-اگروہ مخص ایساہے کہ جو پچھ اس کے پاس ہے-وہ سب چور لے جائے اور جو مقبولیت وعزت اے حاصل ہے وہ اس کے کسی ہمسر کو مل جائے اور جو اس کے مرید ہیں وہ پھر جائیں۔اور اس کی ندمت کرنے لگیں اور ہایں ہمہ اس کے دل میں کچھ اثر ورنج نہ ہو اور وہ مخص ایسارے کہ گویا اور کسی کامال چوری ہو گیا اور کسی دوسرے کی عزت و مقبولیت لٹ گئیں اس کا بچھ نقصان نہیں ہوا۔ تواس کا بید عویٰ سچاہے کہ میں اس صفت کا آدمی ہوں کہ دنیا کا ہونا نہ ہونا میرے نزدیک مکسال ہے-جب تک اس کامال چور نہ چرا کیں اور اس کے مرید منحرف نہ ہو جا کیں- تب وہ معذور و نادال ہے اسے جاہے کہ اپنامال جدا کرے اور اپنی مقبولیت اور عزت سے بھا گنار ہے۔اور اپناامتحان لے پھر تعلق نہیں جب بوی کو طلاق مل جاتی ہے۔ یالونڈی فروخت کر دی جاتی ہے تو آتش عشق جوان کے دل میں دفی ہوئی تھی بڑھک اٹھتی ہے-اور دہ دیوانے ہو جاتے ہیں- توجو مخفس جاہے کہ عذاب قبرے محفوظ رہے اسے چاہیے کہ دنیا کی سمی چیز ہے تعلق ندر کھے مگر بقدر ضرورت جس طرح پاخانہ کی حاجت ہوتی ہے اور آدمی کو وہاں بیٹھنا اچھامعلوم نہیں ہوتا- چاہتاہے کہ وہاں سے جلدی نکلے تو چاہیے کہ جس طرح آدمی بلار غبت فقط پیٹ خالی کرنے کی حاجلت سے پانخانہ جاتا ہے۔اس طرح کھانے کالالج فقط پیٹ بھرنے کی نیت ہے کیا کرے کہ بیدونوں امر بھر ورت ہیں۔علیٰ ہز االقیاس سب دنیوی کام اور اگر اس تعلق دنیا ہے آدمی اپناول خالی نہ کر سکے تو جاہیے کہ عبادت اور ذکر اللی کے ساتھ انس و محبت رکھے اور اس کی حواظبت اور مداومت کرے اور اپنے دل پر خدا کی یاد کو ایساغالب کرے کہ اس کی دوستی محبعید نیا پر غالب ہو جائے-اور اس بات پر اپنی ذات سے یوں دلیل طلب کرے کہ ہر کام میں شرع کی متابعت کرے اور تھم نفس پر تھم حق کو مقدم رکھے۔اگر کام میں نفس اس کی اطاعت کرے توالبتہ ہم وسہ رکھے کہ میں عذابِ قبر سے چوں گا۔اور اگر نفس نا فرمانی کرے- تواپنے بدن کو عذاب قبر کے سپر د کردے گریہ کہ ارحم الراحین کی رحمت شامل حال ہو توالبتہ نجات حاصل ہوگی-

فصل : ہم اب روحانی دوزخ کے معنی بیان کرتے ہیں اور روحانی ہے ہمارایہ مقصود ہے کہ وہ دوزخ روح کے لیے خاص

ببدن كواس سے كھ واسط ميں:

نارُ اللهِ الْمُو ُقَدَةُ الَّتِي ُ تَطلِع عَلَى الْاَفْئِدَةِ ه آگ ۽ الله کا تُعر کائی موئی که ظاہر مو گِ دلول پر-کی دوز خروحانی ہے کہ یہ آگ دل کو تھیر ہے ہوئے ہاور جو آگ بدن میں لگتی ہے اسے دوز خرجمانی کہتے ہیں-اے عزیزیہ جان کہ دوز خروحانی تین قتم کی آگ ہوتی ہے -ایک دنیا کی خواہشات سے جدائی کی آگ دوسر ی ذلت ورسوائی ہے شر مندگی کی آگ- تیسری حضرت ذوالجلال کے جمال لازوال ہے محروم رہنے اور ناامید ہو جانے کی آگ اسباب آگ ان تینوں قسموں کی آگ کو جان دول ہے کام ہے -بدن ہے کچھ مطلب نہیں اور ان تینوں قسموں کی آگ کے اسباب جواس جمان سے آدمی آپ ساتھ لیے جاتے ہیں ان کامیان کر ناضر وری ہے -اس جمان کی ایک مثال کے ضمن میں ہم ان کے معنی بیان کرتے ہیں تاکہ خوفی معلوم ہو جائے -

قتم اول دنیا کی خواہشات سے جدائی کی آگ-اس کا سبب عذاب قبر کے بیان میں کیا جاچکاہے کہ جب تک آدمی اپنے معثوق کے ساتھ ہے-اس دفت تک عشق رغبت دل کی بہشت بنی رہی-جب اپنے معثوق سے جدا ہوا تو دوزخ ہے-پس عاشق دنیا جب دنیا میں ہے-بہشت میں ہے:

أَلدَّنْيَا جَنَّهُ الْكَافِرِ وَيْهِ الْكَافِرِ وَيْهِ الْكَافِرِ وَيْهِ الْكَافِرِ وَيْهِ الْكَافِر

اور جب آخرت میں ہے دوزخ میں ہے۔اس لیے کہ اس کے معثوق کو اس سے چھین لیا گیا۔ توایک ہی چیز دو مختلف حالتوں میں سبب لذت بھی ہے اور باعث مصیبت بھی- دنیا میں اس آگ کی مثال ایس ہے کہ جیسے ایک بادشاہ ہو کہ تمام و نیااس کی اطاعت و تحکم میں ہو اور ہمیشہ خوبصورت لونڈی غلام اور عور نول سے شاد کام رہنا ہو۔عمدہ باغ و بہار اور عالیشان عمارات کی سیر کیا کرتا ہو-اچانک کوئی دستمن آ کراہے پکڑلے جائے-اور غلام معالے-اس کی رعایا کے سامنے اے کتوں کی خدمت کا تھم دے اور اس کے سامنے اس کی عور تول اور لونڈیوں کو اپنے کام میں لائے-اور غلامول سے کے کہ تم بھی اینے تصرف میں لاؤاور اس کے خزانے میں جو چیزیں ہوں وہ اس کے دشمنوں کو دے ڈالے تواے عزیز و کھیے اس باوشاہ کو اس آفت نا کمانی اور اس مصیبت ہے کس قدر رنج لاحق ہو گا اور سلطنت 'زن و فرزند' خزانه 'لونڈی-غلا مول اور تمام نعتول سے جدائی کی آگ اس کی جان میں لگی ہے اور اے ایبا جلار ہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے لوگ دفعتا ہلاک کر ڈالتے ہیں یامیر ہے بدن پر ایسا سخت عذاب مسلط کرتے کہ میں اس رنج سے چھوٹ جاتا۔ یہ ایک آگ کی مثال ہے اور جس قدر تعمت زیادہ ہوگی اور سلطنت اعلیٰ اور سونے چاندی سے لبریز ہوگی ۔ یہ آتش فراق اس کی جان میں اس قدر زیادہ مستعل اور تیز ہوگی توجس کسی کو دنیا میں نفع اور کا میا لی زیادہ ہوتی ہے۔ ادر دنیا اس کے ساتھ زیادہ موافقت کرتی ہے اہے دنیاکا عشق بھی اتناہی سخت تر ہو تاہے اور آتش فراق اس کی جان میں اتنی ہی زیادہ بھر کتی ہے۔اس آگ کی مثال اس جمان میں محال ہے۔اس لیے کہ اس جمان میں دل کو جو رکج لاحق ہو تاہے۔وہ دل میں ہر وقت پورے کا پورا قائم ملیں رہتا-اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمار آوی جب آگھ کان وغیرہ کی چیز سے مصروف رہتا ہے تواس کار نج بہت کم ہوجاتا ہے اور جب بے شغل ہو جاتا ہے تور کے بھی بڑھ جاتا ہے اور یہ بھی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ مصیبت زدہ جب سو کر اٹھتا ہے ریج و معیبت اس کے دل پر بہت ہو تاہے۔اس با پر کہ اس کی جان سوتے میں کدورت اور منفل وحواس سے صاف ہو جاتی ہے۔محسوسات سے مشغول ہونے کے پہلے جو چیز اسے پہنچتی ہے بہت اثر کرتی ہے۔اگر آدمی جا گتے میں دلکش آواز ، منتاہے تواس کااثر زیادہ ہوتاہے -اثر محسوسات ہے دل کی صفائی اس اثر کے زیادہ ہونے کے باعث ہے -اور اس جمان میں مغائی کامل نہیں ہوتی۔ آدمی جب مرجاتا ہے تو محسوسات کے اثر سے بالکل مجر داور صاف ہوجاتا ہے۔ اس وقت اس کے دل میں بوی راحت یا اذیت محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ خیال نہ کرتا کہ وہ آگ دنیا کی آگ کے مائند ہے۔ بلعہ اس آگ کو ستر پانیوں سے دھو کر دنیا میں بھیجا ہے۔ دوسری فتم رسوائیوں سے شرم و ندامت کی آگ ہے۔ اس کی مثال میہ ہے کہ بادشاہ کسی کمینہ کو عزت اور اپنی سلطنت کی نیامت اور اپنی حرم سرامیں جانے کی اجازت دے تاکہ کوئی اس سے پردہ نہ کرے اور اپنی خرم سرامیں جانے کی اجازت دے تاکہ کوئی اس سے پردہ نہ کرے اور اپنی خرزانے اس کے سپر دکر دے اور سب کا موں میں ای پر اعتباد رکھے پھر جب وزیر نجمتیں اور راحت پائے۔ بادشاہ سے اپنے ول میں باغی اور سرکش ہوجائے اور خزانہ بادشاہی میں اپنا تصرف کرنا شروع کر دے۔ محلات اور حرم سلطانی کے ساتھ خیانت میں جو حرم سلطانی کے ساتھ خیانت میں جو حرم سلطانی میں کرتا ہے بادشاہ کو دیکھے کہ کسی جھر و کے سے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ سمجھے کہ ہر روز بادشاہ اس طرح دیکھا کرتا ہے اور میں متال کرتا ہو گا کہ گا کہ کرڈالے۔

اے عزیز خیال کر کہ اس وقت اس وزیر کے جان وول میں اس رسوائی کی ذلت سے کیا آگ لکے گی اور اس کابدن سلامت رہے گااور اس وقت وہ وزیر حقیر سر اپاتھر جاہے گا- کہ میں زمین میں ساجاؤں - تا کہ اس فضیلت ورسوائی کی آگ ے نجات یاؤں اے عزیز ای طرح تواس جمان میں عادت کے موافق ایسے کام کرتا ہے جس کا ظاہر اچھا معلوم ہوتا ہے-اور ان کی روح حقیقت اور باطن برا اور رسواکن ہے - جب قیامت میں ان کامول کی حقیقت مجھ پر کھلے گی تیری رسوائی فلامر ہوجائے گی- یمال تک کہ تو ندامت کی آگ میں جل بھن جائے گا-مثلاً آج کسی کی غیبت کرتاہے کل قیامت کے دن اینے آپ کوابیاد کھیے گا۔ جیسے اس جمان میں کوئی اپنے بھائی کا گوشت کھا تاہے اور سمجھتاہے کہ بھیا ہو نامرغ ہے۔جب و کھتا ہے کہ اینے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہوں تواے عزیز دکھے کہ وہ کیسار سوا ہو تاہے۔ اور اس کے دل میں کیا آگ لگتی ہے۔غیبت کی دوح د حقیقت ہی ہے اور بیروح آج تھے سے پوشیدہ ہے۔کل قیامت کو ظاہر ہو گی اور الیم ہے کہ جو کوئی خواب میں دیکھے کہ مردے کا گوشت کھاتا ہے۔ تواس کی تغییر یہ ہے کہ غیبت کرتا ہے۔اے عزیزاگر آج تود بوار پر پھر مارے اور کوئی بھے کو خبر کردے کہ یہ پھر تیرے گھر میں گرتے اور تیرے لڑکوں کی آگھ پھوڑتے ہیں اور تو گھر میں جاکرو کھیے کہ تیرے فرزندان عزیز کی آنکھیں تیرے ہی پھرول ہے آندھی ہوگئی ہیں۔ تو تو ہی جانتاہے جو آگ تیرے ول میں شعلہ زن ہوگی اور تو کس قدر رسوا ہوگا-اس جمان میں جو شخص کی مسلمان سے حسد کرے گا قیامت کے دن ایے آپ کو اس صغت پر دیکھے گا- حسد کی روح اور حقیقت یم ہے کہ تودشمن کے نقصان کا قصد کرتا ہے اور تیری عبادتیں جواس جمان میں تیری آنکھ کانور ہوگی جس سے توحید کرتا ہے۔اس کے اعمال نامے میں فرشتے نقل کردیتے ہیں- چنانچہ توبے عبادت رہ جائے گااور آج لڑکول کی آلکھیں جتنا تیرے کام آتی ہیں- قیامت کے دن تیری عبادت اس ے زیادہ تیرے کام آئے گی- اس لیے کہ عبادت تیری سعادت کا ذریعہ ہے- اور بیوی ہے تیری سعادت کے ذریعے نہیں ہیں۔ تو کل قیامت میں صور تیں حقیقوں اور روحوں کی تابع ہوں گی اور آدمی جو چیز دیکھیے گا-اس صورت میں دیکھیے

گا- جس کے معنی اس میں ہوں گے- فضیحت ور سوائی اس میں ہوگی اور چو نکہ فینداس عالم آخرت سے نزدیک ہے، خواب میں بھی کام اس صورت پر دکھائی دیتے ہیں- جو معنوں کے موافق ہوتی ہے- چنانچہ ایک محض این سیرین اسے بارگیا اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک انگو تھی میر ہے ہاتھ میں ہے- مر دول کے منہ اور عور تول کی شر مگاہ پر اس سے مہر لگا تا ہوں - فرمایا تو موذن ہے - رمضان کے مینے میں صبح ہے پہلے آذان کہ دیا کر تاہے - اس نے عرض کی کہ واقعی ایسا ہی ہے ۔ اس خونہ خواب میں تجھے ہی ہے ۔ اس عزیز دیکھ خواب میں اس کے معاملہ کی حقیقت سے ہواور تعجب ہے کہ قیامت کے دن دنیا کو الی بدشکل دیا ہے - اور تجھے کی چیز کی خبر نہیں اور بی مضمون ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن دنیا کو الی بدشکل یو صیا کی صورت میں لا کیں گے کہ لوگ اے دیکھ کر کہیں گے :

اَعُوٰذُ بِاللَّهِ سِنَکِ فرشتے گیں گے بیروہی دنیاہے جس کے پیچھے تم جان دیتے تھے۔اس دفت لوگوں کو ایسی ندامت ہوگی کہ چاہیں گے کہ ہم کو آگ میں لے جائیں کہ اس شرم سے نجات پائیں۔ادراس رسوائی کی مثالیں ایسی ہے جیسے

حكايت : ايكبادشاه في اين يدخى شادى كى - شزادے في جس رات كوائي دلىن كے ياس جانا چا باس رات بهت سی شراب بی لی-جب مست ہوا تو دلهن کی تلاش میں اُکلا- غلوت خانے میں جانے کا قصد کیا-راستہ بھول گیا- گھر ہے باہر فکل آیاور چاتارہا۔ یہال تک کہ ایک مقام پر پنجاایک گھر دیکھااور چراغ نظر آیا۔ سمجھاکہ دلمن کا گھرہے۔جب اندر آیا کچھ لوگوں کو سوتے دیکھا بہت آوازیں دیں۔ کی نے جواب نہ دیا۔ سمجھا کہ سب سوتے ہیں۔ ایک مخص کو دیکھا کہ نئ جاور منہ پر تانے ہوئے ہے اور اپنے ول میں کما کہ یمی ولهن ہے اس کے پہلو میں لیٹ گیااور اس پر سے جاور اتار دی تو دماغ میں خوشبو پیچی کماکہ بے شک یمی دلمن ہے کہ خوشبولگائے ہوئے ہو اس کے ساتھ جماع کرنے لگا-اورایلی زبان اس کے منہ میں دے دی اس کی تمی اسے مپنجی تو سمجھا کہ میری خاطر مدارت کرتی ہے اور گلاب چھڑ کتی ہے - جب صبح ہوئی اور شاہر ادہ ہوش میں آیا توریکھا کہ وہ حجرہ آتش پر ستوں کا مقبرہ تھا۔جولوگ اس کی دانست میں سوئے تھے۔وہ حقیقت میں مر دے تھے جس کی نئی جادر تھی اور جسے اپنی دلمن سمجھا تھا۔وہ ایک ڈراؤنی صورت پرد صیا تھی۔انہیں دوجار ون کے عرصہ میں مری تھی-اور وہ خو شبو کا فور وغیرہ کی تھی-اور وہ رطوبت جو شنر ادہ کو پیچی تھی وہ اس بڑھیا کی نجاست اور نایا کی تھی۔ شنرادے نے اپنے آپ کو دیکھا تو تمام بدن نجاست سے بھر اہوا تھااور اس کے لعاب دہن نے منہ کا مزہ کرواکر دیا تھا۔ چاہا کہ اس ندامت 'رسوائی اور آلودگی کے مارے مر جائے اور ڈراکہ ایسانہ ہو کہ میر اباپ لیعنی باد شاہ اور اس كى فوج وسياه اس حالت سرايا نجاست ميس د كيه يائے-وه اس سوچ ميس تھاكه بادشاه ليني اس كاباب افسر ان كے ساتھ اس كى حلاش میں آپنجا-اے ان خرابیوں میں دیکھا۔ شنرادہ نهایت نادم ہوااور اس امر کاعازم ہوا کہ اگر زمین بھٹ جاتی تومیں الكيدرك كالم بع وفاب ك تبير سيدك الف

ساجاتاكه اس ذلت ورسوائي سے نجات ياتا-

اے عزیز فروائے قیامت سب دنیادارد نیا کی لذتوں اور خواہشوں کواسی صفت پردیکھیں گے دنیوی خواہش کے ماتھ ملے رہنے سے ان کے دل میں جواثر رہا ہوگا - وہ بھی ای نجاست اور تلخی کاسا ہوگا - جواس شنر ادے کے بدن اور منہ میں رہی تھی - دنیادار اس سے بھی زیادہ رسوا ہوں گے اور سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے - اس لیے کہ اس جمان کے کاموں کی تمام و کمال سختی کی مثال اس جمان کی چیز دں کے ساتھ نہیں دی جاسکتی یہ جوقصہ تھا - اس ایک آگ کی شرح کا ممونہ تھا - جس کوبدن سے بچھے تعلق نہیں - فقط دل و جان سے تعلق ہے اس کانام ذلت و ندامت کی آگ ہے -

تیسری فتم جناب اللی کے جمال بے مثال ہے محروی رہنے اور اس سعادت کے حصول سے مایوس ہونے کے افسوس کی آگ ہے۔ جواس جمان سے نامینائی اور نادانی ساتھ لے گیا ہو۔وہ اس آگ کاباعث ہوتی ہے۔ یعنی اس جمان میں جواس نے جناب احدیت کی معرفت حاصل نہ کی ہو- تعلیم اور کوسٹش سے بھی دل صاف نہ کیا ہو کہ بعد موت جناب النی کا جمال اس میں نظر آئے جیسے صاف آئینہ میں عکس نظر آتا ہے-بلحہ گناہ اور دنیا کی خواہشوں کے رنگ نے اس کے ول کو تاریک واند هاکر دیا ہو کہ وہ اند هار ہے -اس آگ کی مثال ایس ہے جیسے تو فرض کرے کہ کسی گروہ کے ساتھ اند جیری رات میں تو کمیں پنچے - جمال بہت سے سکریزے پڑے ہول سکریزوں میں برا فائدہ ہے -اور جو جتنے اٹھا سکتا ہے ان سے ا ملے جاتا ہے۔ اور توان میں سے نہ اٹھائے اور کے کہ بیرپوری حماقت ہے کہ اپنے سر بوجھ اٹھالوں۔ خدا جانے کہ کل کو یہ کام آئیں بانہ آئیں۔ پھر وہ سب ساتھی تو یو جھ باندھ لیں اور چل تکلیں اور توان کے ساتھ خالی ہاتھ رہے اور ان پر بنے اور اشیں احتی سمجھ کران پر افسوس کرے اور کیے کہ جس کسی کو عقل و فہم ہوتی ہے وہ میری طرح آرام واطمینان سے جاتا ہے - اور جو احمق ہو تا ہے آپ کو گدھاہا تا ہیں طمع باطل سے یو جھ اٹھا تا ہے - پھر جب وہ روشن میں پہنچیں اور دیکھیں کہ وہ شکریزے یا قوتِ سرخ اور گوہر آب دار ہیں اور ہر دانہ کی قیمت لاکھ لاکھ اشر فی ہے۔ تو وہ لوگ توافسوس کریں گے کہ اور زیادہ کیوں نہ اٹھالائے اور تواس دھو کے اور افسوس سے ہلاک ہو گااور تیری جان میں اس حسرت کی آگ کگے گی کہ میں نے بھی کیوں نہ اٹھا لیے۔ پھروہ لوگ ان جو اہر ات کو چ کر تمام دنیا کی سلطنت لے لیں اور جیسی نعمتیں جاہیں کھائیں اور جہاں چاہیں رہیں-اور تحقیے نظا بھو کار تھیں-اور اپناغلام بنائیں اور جھے سے اپنے کام لیں- تو کتنی بھی کو شش كرے كه ان نعتوں ميں سے كھ تو جھے ہى ديجے -خداتعالى الل دوخ كا حال بيان كرتے ہوئے فرماتا ہے:

رَحَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْنًا مِنَ الْمَاءِ أُومِمًا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللهُ قَالُوا إِنَّ اللهُ قَالُوا إِنَّ اللهُ عَلَى الكَافَرِيْنَ ه

خبتیوں کی خوشامد کریں گے اور یوں یوں کمیں گے کہ بہاؤ ہم پر تھوڑا پانی یا جو کچھ خدا نے تنہیں روزی دی ہے-دہ جواب دیں گے کہ تحقیق خدانے دونوں چیزیں کافروں پر حرام فرمائی ہیں-

وه كيس مح كه كل توجميل بنتاتها-آج بم مختم بنت بين:

اِنُ تَسْخُرُونَا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخُرُمِنْكُمْ الرَّمِّ مَسْخُرَكَ وَ وَهِ مَ بَعَى مِّ عَسْخُركَ مِن كَ-كَمَاتَسْخُرُوْنَ ه

تو جنت کی نعمت اور پر در دگانے کا دیدار فوت ہو جانے کی حسرت کی بیہ مثل ہے اور جن لوگوں نے عبادت کے جواہر ات دنیا سے نہ اٹھائے اور کہا کہ قرض کے لیے سر دست ہم رنج کیوں اٹھائیں – فردائے قیامت چلائیں گے کہ: اَفْهُ صَلَّمُ اَ عَلَمُنَا مِنِ اَلْهَآءَ

آفینط اُوا عَلَیْنَا مِنَ الْمَآءِ

اور کیول انہیں حسرت نہ ہوگی - جب کہ قیامت کو عار فول اور عابدول پر انواع واقسام کی سعاد تیں اس قدر نازل ہوں گی کہ دنیا کی تمام عمر کی نعتیں اس کی ایک ساعت کے مقابے میں کچھ نہ ہوں گی - بلتہ سب کے بعد جے دوزخ سے تعلیں گا ہے بھی دنیا کی دس گنان میں گئا ہے اس نعتیں دیں گے - ان نعتوں کی دنیا کے ساتھ مشابہت ناپ اور اندازے کے اعتبار سے نہیں ہے - بلتہ روح نعت میں مشابہت ہے - اور خوشی اور لذتِ روح نعت ہے - جس طرح کہتے ہیں کہ ایک موتی دس اشر فیوں کے مثل نہیں ہو تا - بلتہ قیمت اور روح مالیت میں دس اشر فیوں کے مثل نہیں ہو تا - بلتہ قیمت اور روح مالیت میں دس اشر فیوں کی طرح ہو تا ہے -

 الیقین نہ تھا-اس ماپر آگ کونہ دیکھا تھا-اب جبکہ علم الیقین حاصل ہوا تواس آگ ہے آگاہ ہوا-کٹالکو تَعُلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِیْنِ ٥ لَنَرُونَ الْجَحِیْمَ ٥ بِ شَک اِگر تم علم الیقین سے جان لیتے تو ضرور دوزخ کو دیکھے لیتے-

کے یہ معنی بین اور شرح شریف میں اکثر جسمانی دوزخ و بہشت کا حال مذکور ہے۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ اسے تمام مخلوق جان سکتی اور سمجھ جاتی ہے اور دوزخ روحانی کو نوجس کے سامنے میان کرے گا۔ وہ اسے ناچیز جانے گا اور اس کی سختی اور عظمت کو شمیں پہنچا نا۔ جس طرح تو کسی لڑ کے سے کے کہ لکھنا پڑھنا سیجھ نے درنہ تیم می حکم انی اور تیم ہاپ کی دولت کجھے نہ ملے گی۔ اور اس کے دل میں اس بات کا دولت کجھے نہ ملے گی۔ اور تو اس سعادت سے محر و مربے گا تو وہ لڑکا تیم ایہ کہنا ہی نہ سمجھے گا۔ اور اس کے دل میں اس بات کا کوئی خاص اثر نہ ہوگا۔ لیکن آگر تو اس لڑ کے سے کے کہ اگر تو نہ پڑھے گا تو استاد تیم سے کان کھینچے گا تو اس بات سے البتہ وہ لڑکا ضرور ڈرے گا۔ اس لیے کہ اس سمجھتا ہے۔ اور جس طرح استاد کی گو شالی حق ہے اس طرح جو لڑکا علم واد ب نہ سیکھے اس ایس کے کہ اس سے بھی محروم رہنا حق ہے۔ اس طرح دوزخ جسمانی حق ہے اور خداد ندکر یم کی درگاہ سے محروم رہنے کی آگر کھی حق ہے اور جسے گو شالی حکم انی اور دولت سے محروم رہنے کے سامنے کچھ سز انہیں۔ اس طرح دوزخ جسمانی میں حق ہے اور جیسے گو شالی حکم انی اور دولت سے محروم رہنے کے سامنے کچھ سز انہیں۔ اس طرح دوزخ جسمانی میں دوزخ روحانی کے مقابلہ میں خفیف می تکلیف ہے۔

فصل : اے عزیز شاید توبہ کے کہ علاء نے جو کہا ہاور اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ یہ تفصیل وار بیان اس کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ فقط تقلید اور سفنے ہے ہی آدی یہ باتیں جان سکتا ہے۔ عقل و بھیر ت کو اس میں پچھ و خل شیں۔ اس کا جواب معلوم کر لے کہ علاء کا عذر ہم پہلے بیان کر بچھے ہیں۔ اور یہ بات اس کے خلاف شیں کیونکہ آخر ت کے بیان میں ان علاء نے جو پچھ کہا ہے در ست ہے۔ لین وہ محسوسات ہی میں ہے۔ روحانیت کو انہوں نے نہیں کپوٹایا پچپانا پچپانا ہے۔ مگر بیان نہیں کیا۔ کہ اکثر لوگ اے نہ سبجھیں گے اور جسمانی حالات میں وہ حادب شرع کی تقلید اور اس سے بغیر ہے۔ معلوم نہیں ہوتے۔ لیکن دوسری قتم حقیقت روح کی معرفت کی شاخ ہے۔ اس کا جائنا بھی طریق اس سے بغیر سنے۔ معلوم نہیں ہوتے۔ لیکن دوسری قتم حقیقت روح کی معرفت کی شاخ ہے۔ اس کا جائنا بھی طریق اور اپنی جائے پیدائش میں شھرے اور اور مشاہدہ باطن سے ہو تا ہے اس مر جبہ کو وہ ہی پنچا ہے جو اپ و مٹن ہے کہ وہ قالب کاو طن ہور مولد سے شہر اور گھر مر اد نہیں ہے کہ وہ قالب کاو طن ہے۔ اور قالب کے سنر کی پچھے حقیقت نہیں۔ لیکن جو روح کہ آدی کی حقیقت ہے۔ اس کی بھی ایک قیام گاہ ہے۔ اس کی بھی ایک قیام گاہ ہے۔ لینی جمال سے وہ ظاہر ہوئی منزل عالم محدومات ہے وہی اس کاو طن دہاں ہے وہ عالم تخیلات پھر عالم موجوہ ہی ہی ایک قیاد اس کی جھی ایک میت منزل ایک دوسر اس عالم ہے۔ اس کی آگے ہو تی خبر نہیں ہوتی اور اس ایک مثال میں ان چاروں عالموں کو منا ہے۔ اس کے آگے پھر پچھے خبر نہیں ہوتی اور اس ایک مثال میں ان چاروں عالموں کو آدی سجھ سکتا ہے۔

مثال: -جب آدمی محسوسات میں ہے۔ پتنگوں کے مرتبہ میں ہے جواپئے آپ کو چراغ پر گراتے ہیں-اس لیے کہ پٹنگے کو پینائی تو حاصل ہے۔لیکن خیال اور بادر کھنے کی قوت نہیں ہے کہ اند جیرے سے بھا یمنے کے لیے سوراخ ڈھونڈ تاہے۔ چراغ کو سوراخ سجھ کراس پرگر تاہے۔اس میں آگ یا تاہے۔یہ تکلیف اے یاد نہیں رہتی۔اور اس کا پچھ خیال نہیں رہتا۔ كيونكه اے حفظ و خيال كى قوت نہيں ہے۔اور اس رتبے پر وہ پہنچا ہى نہيں۔اس وجہ سے اپنے آپ كو چراغ پر باربار گر اتا ہے۔ یمال تک کہ ہلاک ہو جاتا ہے۔اگر اسے خیال اور حفظ کی قوت ہوتی توایک بار جبکہ در دیاک ہو چکا تھا پھر چراغ کے یاس نہ آتا۔ کیونکہ حیوانات جب ایک بارمار کھا چکے ہیں۔ تووہ انہیں یاد رہتی ہے۔ دوبارہ لکڑی دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ آدمی کی پہلی منزل عالم محسوسات ہے دوسری منزل عالم تخیلات ہے جب تک آدمی اس در جہ میں رہتاہے چاریا یوں کے برابر رہتا ہے۔جس چیزے اسے صدمہ پنچے پہلے تو نہیں جانتا کہ اس سے بھاگنا چاہیے لیکن جب ایک بار صدمہ اٹھا چکتا ہے۔ تو دوسری مرتبہ اس سے بھاگتا ہے۔ تیری منزل عالم موہومات ہے۔ جب اس درجہ میں آدمی آتا ہے تو بحری ادر محورث كرار موجاتا - ب ديكھ صدمه يه اكتاب- يهلي الله عالية د شمنول كو پيجانتا - اس ليد كه جس بحرى نے بھير ئے كواور جس كھوڑے نے شير كو ہر گزند ديكھا ہو وہ جب انہيں ديكھتے ہيں- بھا گتے ہيں اور اپناد مثمن سجھتے میں - حالا نکہ بیل اونٹ 'ہا تھی جو بھیرا نے اور شیر سے قد میں بڑے ہیں -ان سے نہیں بھا گئے - بیہ سوچ سمجھ خدانے ان کے باطن میں ودیعت فرمائی ہے-بایں ہمہ جو چیز کل ہونے والی ہے-اس سے واقف نہیں کر عکتے-اس لیے کہ بدر تبہ چو تھی منزل پر جاکر حاصل ہو تا ہے - چو تھی منزل عالم معقولات ہے - آدمی یہاں تک توبہائم کے ساتھ رہتا ہے - جب اس منزل میں آتا ہے تو بہائم سے فوقیت لے جاتا ہے -اور فی الحقیقت یہاں آدمی عالم انسانیت کے درجہ اول میں پہنچتا ہے اور ایسی چیزیں دیکھتا ہے کہ تخیل اور وہم کوان میں کچھ دخل نہیں اور جو چیز آئند ہونے والی ہے اس سے پر ہیز کر تا ہے اور كامول كى حقيقت كوان كى صورت سے جداكر تا ہے اور ہر چيز كى حقيقت تك جواس كى سب صور تول كوشامل ہوتى ہے پنچتاہے اور جو چیزیں اس عالم میں د کھائی دے سکتی ہیں غیر متناہی نہیں ہیں۔اس لیے کہ جو چیز محسوس ہے اجسام سے باہر منیں ہے اور اجسام متنابی ہیں۔ لیعنی نمایت کو قبول کرتے ہیں۔ اور عالم محسوسات میں آدمی کا آنا جانااور چلنا پھر ناایا ہی ہے جیسے زمیں پر چلنا پھر ناکہ ہر ایک چل پھر سکتاہے-اور چوتھے عالم یعنی معقولات میں اس کا چلنا کا موں کی حقیقوں اور روحوں كى چھان بنن كے ليے ہو تا ہے -اور وہ ايما ہے جيسے پانى پر چلنااور موہومات ميں اس كا آنا جانا ايما ہے جيسے كشتى ميں ہو تاك اس کا در جہ یانی اور مٹی میں ہے اور معقولات کے اس طرف ایک مقام ہے وہ مقام انبیاء واولیاء اور اہل تصوف کا مقام ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہوا میں سیر کرنا- ہی مضمون ہے رسالتمآب علیہ سے لوگوں نے عرض کی کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام یانی رچلتے تھے۔ آپ نے فرمایا- ہاں:

وَلُو ازُ دَادَ لَقِینًا لَمَصْلَی فِی الْهَوَاءِ الْهِ الْهِ مَن اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال توآدی کے سفر کی منزلیں عالم ادراک میں ہیں۔اخیر منزل میں جب پنچتاہے کہ ملائکہ کے مرتبہ پر پہنچ جائے تو چار پایول کے در ہے ہے جواخیر اور اسفل ور جہ ہے وہاں ہے فرشنوں کے در جہ اعلیٰ تک آدمی کی معراج منزلیں ہیں-اور سب او نج خیاسی کا کام ہے اور وہ اس خطرہ میں مبتلاہے کہ اسفل السافلین میں گر تاہے یا علیٰ علین پر چڑ ھتاہے اور اس خطرہ کو قر آن شریف میں حق تعالیٰ نے یوں تعبیر فرمایاہے:

ہم نے دکھائی امانت آسان اور زمین اور بہاڑوں کو توسب نے اور کے اس سے اور اٹھانے سے ڈر گئے اس سے اور اٹھالیاس آدمی نے بھی تھاوہ ظالم ونادان-

إِنَّا عَرَضْنَا أَلَامَانَةَ عَلَى السَّمْوَاتِ وَأَلَارُضِ وَالجَبَالِ فَابَيْنَ أَنُ يُحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الِانْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ه

اس لیے کہ جو جمادات ہیں ان کادر جہ نہیں بدلٹا کہ وہ بے خبر ہیں تو جمادات بے خطر ہیں-اور جو ملا تک اعلیٰ علیمین ہیں ہیں انہیں اپنے کہ جو جمادات ہے خطر ہیں-اور جو ملا تک اعلیٰ علیمین ہیں ہیں انہیں اپنے در ہے سے اتر نا ممکن نہیں-بلحہ ہر ایک کا در جہ اسی پر مو قوف ہے- چنانچہ قر آن شریف میں آیا ہے- یعنی خداتعالیٰ نے فرشتوں کا کلام نقل فرمایاہے:

وَمَا مِنَّا إِلَّاوَلَهُ مَقَامٌ شَعْلُومٌ

اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی فرشتہ مگر اس کے لیے مقررہے ایک مقام-

اور چارپائے اسفل السافلین میں ہیں۔ ان کے لیے ترقی ممکن نہیں اور انسان دونوں کے در میان میں اور خطرہ کے مقام میں
ہے۔ اس لیے کہ اس کے لیے درجہ ملا تکہ پر چڑھ جانا اور مر تبہ بہائم پر اتر آنا دونوں ممکن ہیں اور امانت اٹھا لینے کے معنی
ہیں ہیں کہ اس نے خطر ناک کام کو اختیار کر لیا تو ممکن نہیں کہ آدمی کے سواامانت کے اس یو جھ کا اور کوئی متحمل ہو سکے۔
اس کا عال تجھے معلوم
ہو جائے کہ ان کا کمنا پچھ تعجب کی بات نہیں۔ کیونکہ مسافر ہمیشہ ہمیشہ مقیم کے خلاف ہو تاہے مقیم زیادہ اور مسافر نادر ہیں
محموسات اور ضحیلات جو پہلی منزل ہیں جو شخص اس کو اپناہ طن بنائے گا اور وہیں ٹھر جائے گا۔ اسے کا مول کے حقائق
ہر گر معلوم نہ ہول گے۔ اور وہ شخص بھی روحانی نہ ہو سکے گا اور کا موں کی روحوں اور روحانیت کو بھی نہ جائے گا۔ اس سے زیادہ لوگوں کے
ہر اس کا بیان کتابوں میں بہت کم ہے۔ معرفت آخرت کے استے ہی بیان پر ہم کفایت کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ لوگوں کے
ہم میں آنا مشکل ہے۔ بائد بہت سے لوگ اس کو بھی نہ سمجھیں گے۔

فصل : وہ لوگ بہت احق ہیں جن کونہ یہ قوت ہے کہ کا موں کو اپنی بھیر ت سے پہچا نیں نہ یہ تو فیق ہے کہ شریعت سے مانیں آخرت کے امور میں جیر ان ہیں۔ اور ان پر شک غالب ہے اور ہو تا ہے کہ جب خواہش غلبہ کرتی ہے اور ان کو آخرت کا افکار کرنا پیند آتا ہے تو ان کے دل میں وہ افکار پیدا ہو جا تا ہے اور شیطان اس سے بڑھ جا تا ہے اور یہ سجھتے ہیں کہ دوز ن کی صفت میں جو پچھ آیا ہے۔ فقط دوز ن کے لیے ہے۔ اور جنت کے بارے میں شارع نے جو پچھ فرمایا ہے۔ فقط شعبدہ دکھایا ہیں اس وجہ سے خواہشات کی پیروی میں مشغول رہتے اور شریعت سے افکار کرتے ہیں اور شرع والوں کو شعبدہ دکھایا ہیں اس وجہ سے خواہشات کی پیروی میں مشغول رہتے اور شریعت سے افکار کرتے ہیں اور شرع والوں کو

حقارت کی نگاہ سے دیکھتے اور بیا احمق سیجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیالوگ گدڑی میں مست ہیں۔ ایسے احمق آوی کو بیہ قوت کمال کہ ایسے راز کی باتوں کو دلیل سے سیجھ سے اسے ایک حکماء علماء اولیاء غلطی پر تھے اور سب نے دھو کا کھایا اور اس حمانت و غرور کے باوجود تواس حقیقت کو سیجھا۔ حمکن ہے کہ بخص سے غلطی ہوئی ہواور تو ہی دھو کے میں پڑا ہو کہ تو نے آخرت کی حقیقت کو نہ جانا۔ اور عذاب روحائی کو نہ سیجھا ہواور عالم محسوسات سے روحائیت کے پہلو کو تو نے نہ پہچانا ہو۔ اگر وہ ایسا احمق ہے کہ کسی طرح دو کو ایک سے ذیادہ جانتا ہوں۔ اس طرح وہ ایسا احمق ہے کہ کسی طرح دو کو ایک سے ذیادہ جانتا ہوں۔ اس طرح محمد علی ہوئی ہوئی وہ سمائی رنج وراحت حمکن نہیں۔ ایسے محمد جانتا ہوں کہ روح گیا ہے۔ اس سے ناامید ہونا چا ہے وہ اللاکوں میں سے ہے جن کے متعلق خدا تعالی نے فرمایا ہے :

وَإِنْ تَدُعُهُمُ اللّٰ کَامْرُ اِنْ کَامُولُ کَامْرُ اِنْ کَامُولُ اِذْا اَبْدُا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَامْرُ اللّٰ کِورُ السّ کی طرف بلاے تو وَان تَدُ عُهُمُ اللّٰ کی الْھُدُا کی فَلَن یُکھُنَدُوا اِذَا اَبْدُ اللّٰ اللّٰ کَامْرُ اللّٰ کور است کی طرف بلاے تو

ہر گزراہ پرنہ آئیں کے بھی-۱۲

اور اگروہ کہ امور آخرت کے محال ہونے کی مجھے تحقیق نہیں اگر چہ بیبات ممکن ہے۔لیکن عقل ہے بعید ہے اور جبکہ بیبات مجھے نہ شخقیق سے معلوم ہے نہ اس کا خلن غالب ہے تواینے آپ کو تمام عمر پر ہیز گاری کی کو ٹھری میں کیوں ہیر کرول اور دنیا کی لذتوں سے کیول رکار ہول تو ہم اس کو یہ جواب دیں گے کہ اب اس قدر تونے اقرار کیا توازروئے عقل جھے پر واجب ہو گیا کہ شریعت کی راہ اختیار کرے کہ جب ایک عظیم خطرے کا گمان ضعیف بھی ہو تو اُس ہے لوگ بھا گتے ہیں اس لیے کہ اگر تو کھانا کھانے کاارادہ کرے اور کوئی کہ دے کہ اس میں سانپ نے منہ ڈالا ہے تو تو فورا ہاتھ تھینچ لے گا-اگرچہ سے ہوسکتاہے کہ اس نے اسے لیے جھوٹ یو لا ہو کہ اگر تونہ کھائے تووہ کھالے-لیکن چونکہ بیبات ممکن ہے کہ شايداس نے ج كماہواس ليے اپنے دل ميں كمتاہے كه اسے نه كھاؤل اس سے بھوكار بنا آسان ہے اور اگر كھالول تواليانہ ہو كه اس نے يج كما مواور ميں ملاك موجاؤل-اس طرح اگر مجتم يهار مونے اور ملاك موجانے كا خطره مواور تعويذ لكھنے والا کے کہ ایک روپیہ بھر جاندی دے کہ تیری شفائے لیے کاغذ پر مجھے ایک تعویذ لکھ دوں اور نقش لکھ دوں -اگرچہ مختبے طن عالب بھی ہو کہ اس نقش کو تندر سی ہے کھ نسبت نہیں لیکن تواپنے جی میں یہ کے گاکہ شایدیہ بچ کہتا ہو-اس کے کہنے ہے اس دواکار نج بھی ہر واشت کرے گااور اپنے جی میں کے گاکہ شاید کچ کہنا ہو اور اگر جھوٹ بھی کہنا ہو تو دوا کھانے کی تکلیف آسان ہے توایک لاکھ چومیس ہزار پیغبر کا قول اور دنیا کے تمام بزر گول حکماء اولیاء علاء کاس قول پر متفق ہونائسی معمند کے نزدیک ایک نجومی یا ایک تعویذ لکھنے والے یا ایک آتش پرست طبیب کے قول سے کسی طرح کم نہیں ان کے كمنے سے تو تھوڑاسار ج اپنے ليے كواراكر ليتا ہے كہ اس تكليف سے شايد نجات يا جائے اور تھوڑار بجو نقصان بہت سے رج و نقصان کی نسبت تھوڑامعکوم ہو تاہے آگر کوئی حساب کرے کہ دنیا کی عمر کس قدرہے اور لبدکی نسبت جس کی انتہا ہی منیں متنی سی ہے تو جان لے کہ دنیامیں اتباع شریعت کابدر نجر داشت کرنااس خطرہ عظیم سے بہت کم ہے جس کے خیال ہے تواہیے جی میں کتاہے کہ اگر انبیاء اور ہزرگ لوگ بچ کتے ہوں اور میں ویسے ہی سخت عذاب میں جیسادہ بیان کرتے

ہیں ہمیشہ کے لیے مبتلا ہو جاؤل تو کیا کرول گا-اور دنیا کی اس چندروزہ راحت ہے مجھے کیا فائدہ ہو گااور ممکن ہے کہ بزرگ لوگ سے کہتے ہوں لدے میہ معنی ہیں کہ اگر تمام عالم کو چنا کے دانوں سے بھر دیں اور ایک چڑیا سے کمیں ہز ار ہز اربر س میں ایک ایک دانہ اس میں سے بھے تو دہ دانے سب تمام ہو جائیں اور لبد میں سے پچھے کم نہ ہو-اگر اتنی مدت عذاب ہو-خواہ روحانی جسمانی خواہ خیالی تواہے عزیز اسے کیسے بر داشت کرسکے گا-اور ذراغور تو کر کہ دنیا کی عمر اس مدت لبد کے مقابلے میں کس قدرہے کوئی ایسا عقلندنہ ہوگا کہ اس میں خوب غور کر کے بیانہ سمجھے گویدامر وہمی ہے اور اس سے چنے میں بالفعل یقیناً مشقت ہے۔ مگر اتنے خطرہ عظیم ہے احتیاط کر نااور چ کر چانا ضروری ہے۔اس لیے کہ لوگ سود آگری کے ليے کشتی میں سوار ہوئے اور بردے بردے سفر کرتے اور بہت مشقت و تکلیف اٹھاتے ہیں۔ یہ مصیبت فقط گمان منفعت کے تحت بر داشت کرتے ہیں۔ تواگر چہ اس احمق کو عذاب آخرت کا یقین نہیں ہے لیکن گمان ضعیف تو ہے لہذاا پے اوپر اگر ذر ااور مربانی کرے گا تو پر ہیز گاری کا یو جھ اٹھالے گا-اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک دن ایک ملحدے مناظرہ میں فرمایا کہ جیسا تو کہتا ہے اگرواقع میں بھی ایساہے تو تو بھی جھوٹا ہم بھی جھوٹے اگر حقیقت میں ایساہے جیساہم کتے ہیں تو ہم ہی فقط جھوٹے اور تو عذاب لبد میں مبتلارہے گا- جناب امیر نے بیدار شاد جو فرمایا تواس کے قصور و فہم کے مطابق فرمایانہ ہیر کہ معاذ اللہ آپ کو خود کچھ شک تھا۔ آپ سمجھے کہ جو یقین کاراستہ ہے وہ اس ملحد کی سمجھ میں نہ آئے گا تواس میان <mark>سمعیہ</mark> معلوم ہواکہ جو مخص دنیا میں زاد آخرت کے سوااور کسی چیز کے ساتھ مشغول ہے بردااحمق ہے غفلت میں رہنااور ا<mark>مور</mark> اخرت میں فکرنہ کرنااس حمافت کے باعث ہے۔ کیونکہ دنیا کی خواہش اے اس قدر مہلت ہی نہیں دیتی کہ وہ امور آخرت میں فکر کرے ورنہ جے عذاب آخرت کا یقین یا نطن غالب ہے اور جس کو ایمان ضعیف حاصل ہے اس پر عقل کی روہے ضروری ہے کہ اس خطر عظیم ہے ڈرے اور احتیاط کی راہ اختیار کرے -

والسنگامُ عَلَى مَنِ التَّبَعَ الْهُدى الله الله الله الله الله الله عَلَى بِيروى كرے-عنوانِ مسلمانی كابيان مكل :وا-معرفت نفن معرفت حق معرفت و نيااور معرفت آثرت كے ذكر كا اختام موا-اب انشاء الله تعالی مسلمانی كے اركان معاملات ﴿ وع كر تا موں -

☆......☆

مدقہ دستی بھی خدا تعالیٰ کے لیے ہوگی اگر جاہ و حشمت کی غرض سے اس سے پیار والفت کرو تو یہ خدا کے لیے نہیں۔ اور
صدقہ دینے والا کسی کو اگر اس لیے دوست بنائے کہ وہ شر الکا کے مطابق اس صدقے کو درویشوں میں تقسیم کرتا ہے۔ یا
درویشوں کی مہمانی کرتا ہے بیاس لیے دوستی کرتا ہے کہ وہ کھانا اچھا پکاتا ہے تو یہ دوستی بھی خدائے تعالیٰ کے لیے نہیں
ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص کس سے اس لیے دوستی اور الفت کرتا ہے اور اس دوٹی پھڑااس نیت سے دیتا ہے کہ یہ مصر وفیات
سے فارغ ہو کر خدائے تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے تو البتہ یہ دوستی فالعی خدائے تعالیٰ کے لیے ہے کہ اس سے اس
کامقصد عبادت کے لیے فراغت ہے۔ بہت سے علیائے اور عابد لوگ آئی غرض کے تحت دولت مندول سے دوستی اور پیار
کرمے تھی دونوں خدائے تعالیٰ کے دوستوں میں سے بیں۔ اس طرح جو شخص اپنی بیوی سے اس نیت کے تحت مجت و
پیار کرے کہ وہ اسے بر ائی سے چاتی اور اولاو کا ذریعہ بلتی ہے۔ اور وہ اولا داس کے لیے دعاء خیر کرے گی تو یہ دوستی بھی خدا
سے ایک سے دوائی کی خدمت کرتا ہے۔ اور دوسر سے اس لیے کہ وہ اس عبادت کے لیے فراغت کا وقت فراہم کرتا
ہے۔ ایک سے کہ وہ اس کی خدمت کرتا ہے۔ اور دوسر سے اس لیے کہ وہ اس عبادت کے لیے فراغت کا وقت فراہم کرتا

ووسم ا درجہ: یہ پہلے سے بواہے اور وہ یہ ہے کہ کی سے صرف اللہ کے لیے مجت و پیار کرے سکھنے کھانے کی فرض سے نہ کرے - نہ اس سے فراغت دین مقصود ہو جبعہ محض اس لیے دوسی کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرما نبدار ہے ۔ یا اس مارح کی عظیم دوسی خالص خدا کے لیے ہے اور اس طرح کی دوسی خالص خدا کے لیے ہے اور اس طرح کی دوسی خدائے تعالیٰ کی محبت کے مزید اضافے کا فریعہ ہے اور ہر آن بو ھتی رہتی ہے ۔ یہاں تک کہ در جہ عشق کو پہنچ جاتی ہے ۔ چنانچہ وہ شخص کی پر عاشق ہو تا ہے وہ اس کے گلی کو ہے سے بھی محبت کر تا ہے ۔ اس کے گھر کے درود یوار باتھ اس کی کلی کے کتے کو دوسرے کول کی نسبت پیارہ محبت کی نگاہ ہے دیکھی عجب و جو اس کے معشوق سے پیار کر دیا جس سے اس کا معشوق ہیارہ محبت کر تا ہے ۔ اس کی تم قراحت داروں سے محبت و کا معشوق ہیارہ و محبت کر تا ہے ۔ غرض جس نے بھی اس کے محبوب و معشوق سے کوئی نسبت اور تعلق داری قائم کر لی ہو اس کی الفت و دوسی کر تا ہے ۔ غرض جس نے بھی اس کے محبوب و معشوق سے کوئی نسبت اور تعلق داری قائم کر لی ہو اس کی الفت و معشوق ہیں تو جس شخص کے دل میں سر ایت کر جاتی ہے ۔ اور جس قدر عشق زیادہ ہو تا ہے اس کی سر ایت و تا شیر بھی ان لوگوں کے ساتھ جو معشوق و محبوب کے تابع ہوتے ہیں زیادہ ہوتی ہیں تو جس شخص کے دل میں خدائے تعالیٰ کی دوسی عشق کے در پہنچ جانے وہ لاز ذا اس کے میدول ہوتی ہیں تو جس شخص کے دل میں خدائے تعالیٰ کی دوسی عشق کے در پہنچ جانے وہ لاز ذا اس کے میدول ہوتی ہیں۔ درسی کرے گا۔

بستم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

اے عزیز جب تو عنوان مسلمانی جان چگا-اپٹے آپ اور حق تعالیٰ اور دنیا اور آخرت کی بھی پیچان حاصل کر چکا ہے-اب معاملہ مسلمانی کے ارکان کی طرف مشغول ہونا چاہیے-

# ركن اوّل

## عِبادات

بدوس اصلوں پر مشمل ہے

اصل ششم :روزہ کے بیان میں اصل ہفتم : قر آن کے پڑھنے کے بیان میں اصل ہشم : قر آن کے پڑھنے کے بیان میں اصل تنم : ذکرو شہیع کے بیان میں اصل دہم : اور ادود ظا نف اور او قات عبادت کی حفاظت

اصل اول : اہلسند کے عقائد کے مطابق عقائد درست ندر کھنا اصل دوم : حلاش علم کے میان میں اصل سوم : طہارت کے میان میں اصل چہارم : ٹماز کے میان میں

اصل پنجم: زكوة كيان مي

#### اصل اوّل اہل سنت کے عقائد کے بیان میں

اے عزیز تو جان کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ کلمہ طیبہ لا إله إلّا الله مُحمَّدٌ رَّسمُولُ اللّهِ هجو زبان سے یر متاہے۔اس کے معنی بھی دل سے جانے اور ایبالیقین کرے کہ کسی شک وشبہ کواس میں گنجائش ندرہے اور جس اس نے یعین کر لیااور اس کاول ان معنول پر ایبا ٹھر گیا کہ اس میں ایک بال برابر بھی شبہ ندر ہا۔ توہس اتنا اندازہ اصل مسلمانی کے ليے كانى ہے اس كے معنى دليل سے جانا ہر مسلمان پر فرض عين نہيں ہے۔اس ليے كه رسول مقبول عليہ نے عرب كو دلیل طاش کرنے علم پڑھنے اور شب ال شرنے کا تھم نہیں دیا-باعدان معنول کی تصدیق ویقین پر آپ نے اکتفا کی ہے اور عوام الناس كادر جه اس سے زیادہ نہیں ہے ۔ لیكن کچھ ایسے لوگوں كا ہونا ضرورى ہے جو گفتگو كا طريقه جانتے ہوں -اور اعتقاد الل سنت كي دليل بيان كريكيس-أكر كونكي فخص عوام الناس كي ممر اه كرنے كے ليے ان كے اتحاد ميں شبه والے تووہ لوگ عوام کی گویازبان بن جایا کریں-اور ان شبهات کو اٹھادیا کریں-اس صفت کو علم کلام کہتے ہیں اور بیہ فرض کفایہ ہے-ہر استی میں اس صغت کے دوا یک افراد کا ہونا کا فی ہے۔ عوام الناس صاحب اعتقاد ہوتے ہیں اور مشکلم کو توال اور ان کا عقاد كامحافظ موتاب-ليكن حقيقت معرفت كى راه اورب وه الن دونول مقام يعنى فقط الل اعتقاد اور متكلم مونے كے علاوه ب-اس كا آغازرياضت ومشقت سے ہوتا ہے - جب تك مسلمان بدراہ نہيں چلے كامعرفت كے درجه كوند پنچ كا-اوراسے معرفت کادعویٰ کرناز ببانہ ہوگا۔ کہ اس میں نفع سے زیادہ نقصان ہے۔اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی پر ہیز کرنے سے ملے دوا پیئے تویہ خوف رہتا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا-اس لیے کہ وہ دوابھی دلی ہی ہو جاتی ہے- جیسے اور فاسد اخلاط اس كے معدوميں ہيں اور اس دواہے صحت حاصل نہيں ہوتى ہمارى بوھ جاتى ہے-ملمانى كے عنوان ميں جو يچھ ہم نے بيان كيا ہے وہ حقيقت معرفت كا أيك شائبہ اور نمونہ ہے كہ جو صحف حقيقت معرفت كے قابل ہے اس كو علاش كرے اور حقیقت معرفت وہی تلاش کر سکتا ہے۔ جے دنیا ہے کچھ تعلق نہ ہو۔خالص خداہی کی تلاش میں رہا ہواور سے مشکل ہے تو الیی چیز جو تمام مخلوق کی غذاہے بعنی المست کا عقاد ہم اے بیان کرتے ہیں تاکہ ہر شخص بیا عقاد اینے دل میں جمائے کہ یں اس کی سعادت کا تج ہوگا−

#### اعقاد كابيان

اے عزیز میات جان اور یقین مان کہ تو مخلوق ہے اور تیر اایک خالق ہے اور تمام جمان کو اور ان چیز ول کو جو تمام جمان میں جم

نے پیدا کیاہے وہ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں بگانہ ہے کوئی اس کا ہمسر نہیں۔وہ ہمیشہ سے ہے کہ اس کی ہستی کی اہتدا نہیں اور ہمیشہ رہے گا۔ کہ اس کے وجود کی انتا نہیں اس کی ہستی از ل ولید میں واجب الوجود ہے اس لیے کہ نیستی کو اس میں و خل ہی نہیں اور اس کی ہستی اس کی اپنی ذات ہے ہے کیونکہ اس کو کسی سبب کی ضرورت نہیں اور اس سے کوئی چیز بے پروا نہیں بلعہ اس خالتی کا قیام اس کی اپنی ذات ہے ہے باتی سب چیز وں کا قیام اس خالتی کے سبب ہے۔

معنی ہوت : دونہ جوہر ہے نہ عوض نہ کی چیز میں حلول کے ہوئے ہے - دونہ کی چیز کی مثل ہے نہ کوئی چیز اس کی مانند
کیونکہ اس کی کوئی صورت نہیں سمیت و کیفیت کو اس میں کچھ مداخلت نہیں جو سمیت و کیفیت خیال میں آئے اور ول میں
گررے دہ اس ہے پاک ہے کیو نکہ یہ سب صفات اس کی مخلوق ہیں اور دہ کی مخلوق کی صفت پر نہیں ہیں جا کہ دہ ہم و خیال جو
صورت باند ھے دہ اس صورت کا پیدا کر نیوال ہے چھوٹائی ہوائی اور مقدار کو بھی اس میں پچھ د خل نہیں ہے چیز میں عالم اجسام
کی صفیتیں ہیں اور دہ جم نہیں اور اے جم کے ساتھ تعلق نہیں ۔ وہ نہ کی جگہ پر ہے نہ کی جگہ میں ہے اس کی ذات جگہ
لینے والی چیز ہی نہیں اور جو پچھ عالم میں ہے ۔ سب عوش کے بنچے اور عوش اس کی قدرت کے بیچے مشخر ہے اور دو عوش پ
ہے لین اس طرح عوش پر نہیں ہے جیسے کوئی جم کی جہم کے او پر ہو تا ہے ۔ کیونکہ دہ جم نہیں ہے ۔ اور عوش ا
ہے لین اس طرح عوش اور حا ملان عوش سب کو اس کی قدرت و مربانی اٹھائے ہوئے ہے ۔ آن بھی وہ ای صفت پ
ہے لین اس طرح عوش پر اور حا ملان عوش سب کو اس کی قدرت و مربانی اٹھائے ہوئے ہے ۔ آن بھی وہ ای صفت پ
ہے ۔ جس پر عرش پیدا کرنے سے قبل تھا ۔ اور لید تک الیابی رہے گا ۔ کیونکہ اس کی ذات اور صفات میں تغییر اور دو دید ل
کو کہتے دخل نہیں اس لیے کہ معاواللہ الگر تھا ۔ اور اس جمان میں پہنچائے کے لاگن اور اس جمان میں وہ تا ۔ اور باوجود یکہ تمام مخلوق کی صفات ہے پاک ہے مگر اس جمان میں پہنچائے نے کو لاگن اور اس جمان میں ہیں اور اس جمان میں ہی خوال اور پچھوں اور پچھوں اور پچھوں اور پچھوں و کیمیں
کے قابل ہے اور اس جمان میں پھوں اور پچھوں اور پچھوں اسے پی اس اس طرح اس جمان میں اس چھوں اور پچھوں دیکھیں
گور تک جو تکہ دود پداراس جمان کے دیدار کی حتم ہے نمیں سے جس سے جس سے خات کہاں جمان میں اس جمان میں اور اس جمان میں کے دیار کی حتم ہے نہیں ہے ۔

قررت : حق تعالی کی چیز کی مانند نہیں اس کے باوجود سب چیزوں پر قادرہے اس کی قدرت درجہ کمال پرہے کہ کسی طرح کے بجزو نقصان اور ضعف کا اس میں گزر نہیں – باعد اس نے جو چاہا کیا جو چاہے گا کرے گا اور ساتوں آسان 'ساتوں زمین اور عرش و کری اور جو پچھ ہے سب اس کے قبضہ قدرت میں مغلوب و منخرہے –
اس کے سواکس کا کسی چیز پر کچھ اختیار نہیں پیدا کرنے میں کوئی اس کا یارو مددگار نہیں ۔

علم : دوداناہے ہر چیز کا جاننے والاہے۔اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔عرش اعلیٰ سے تحت الثریٰ تک کوئی چیز

اس کے علم سے باہر نہیں۔ کیونکہ سب چیزیں اس کے علم سے ظاہر ہوتی ہیں-بلحہ میدانوں کی میت ور ختوں کے پتوں ' ولوں کے خطر وں اور ہوا کے ذروں کے عدداس کے علم میں ایسے کھلے ہوئے ہیں- جیسے آسان کے عدد-

ار او ہ : جو پچھے علم میں ہے اس کے چاہنے اور ارادے ہے ہے کوئی چیز تھوڑی ہویا بہت چھوٹی ہویابوی اچھی ہویابری
ہول ہی گناہ و عبادت کفر ہویا ایمان ' نفع و نقصان ' زیادتی و کی ' رنج و راحت ماری و صحت اس کی تقدیر مشیت اور عظم ہے
ہوتی ہے اگر جنات ' آدمی ' شیطان اور فرشتے وغیر ہ سب اکشے ہو کر عالم میں سے ایک ذرہ کو ہلانایا کسی جگہ ر کھنایا ٹھانایا گھٹانا'
ہوھانا چاہیں تو خدا کے چاہے بغیر سب عاجز ہیں اور ہر گز پچھے نہ کر سکیں بلتھ ہے اس کے چاہے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی ۔ جس
چیز کے ہونے پراس کی مرضی ہو کوئی اسے روک نہیں سکٹا اور جو پچھے تھا اور ہوگا۔ سب اس کی تقدیر و تدبیر سے ہے۔

مع واجس : جس طرح وہ ہر چیز کا جانے والا ہے اس طرح ہر چیز کادیکھنے سننے والا بھی ہے - دورونزدیک اس کی شنوائی میں بر اور ہے - تاریکی وروشنی اس کی بینائی میں یکسال ہے اند چیری رات میں چیو ٹی کے پاؤل کی آواز سنتا ہے تحت الحویٰ میں جس جو کیڑا ہو' وہ اس کی رنگت اور صورت تک دیکھتا ہے - نہ آنکھ ہے اس کی بینائی ہے نہ کان سے اس کی شنوائی اور جس طرح اس کی سیجھ و توانائی تدبیر وسوج سے نہیں - اس طرح اس کا پیدا کرنا بھی آلہ سے نہیں -

کلام: اس کا فرمان سب مخلوقات کے لیے واجب التعمیل ہے جو خبر اس نے دی بالکل کے ہاس کا وجدہ وعید سب حق ہے۔ علم ، خبر ، وعدہ ، وعید سب ای کا کلام ہے جس طرح وہ زندہ بینادانا شنوا توانا ہے ای طرح گویا بھی ہے۔ حضر ت موکی علیہ السلام سے بلاواسط بات کی اس کی بات کام وزبان لب و منہ سے نہیں جس طرح آدی کے دل میں ہے آر زوو ہے حرف بات ہوتی ہے حق تعالیٰ کی بات حرف و بے آواز ہونے میں اس سے زیادہ پاک و منزہ ہے قرآن ، شریعت ، توریت ، انجیل ، زیور اور پیغیروں پر جتنی کتابی اتریں سب اس کا کلام اور اس کا کلام اس کی صفت ہے اور اس کی نام صفات قدیم اور جمیشہ سے بیں اور جس طرح اس کی ذات قدیم اور ہمارے دلوں میں معلوم اور زبانوں پر فرز کور ہے اور ہمارا علم وذکر مخلوق اور معلوم و ذرکور قدیم ہے ای طرح اس کا کلام بھی قدیم ہے اور ہمارے دل میں معلوم اور نہیں پڑھنا کھوتی نہیں فقط مخلوق اور پڑھا گیا قدیم محلوت نہیں پڑھنا محلوت نہیں ہو سا کھوتی نہیں فقط مخلوق اور پڑھا گیا قدیم ہے اور ہمارے دل میں محلوق نہیں ۔ کتابت محلوق نہیں اور کتابت محلوق نہیں اور کتابت محلوق نہیں ۔ کتابت محلوق نہیں اور کتابت محلوق نہیں کو اس کی کتاب کو اور کتابت محلوق نہیں اور کتاب کو اس کی کتاب کو کتاب کی کتاب محلوق نہیں کی کتاب کو اور نہیں کر اور کتاب کو اس کی کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کی کتاب کو کتاب کی کتاب کو کتاب

افعال: عالم اور جو بچھ عالم میں ہے سب اس کی مخلوق ہے اور جس چیز کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ایسا پیدا کیا کہ اس سے بہتر منس ہوسکتی۔ اگر تمام جمان کے مخلندا پی عقل کو متفق کر کے سوچیس کہ اس جمان کی اس سے اچھی صورت تجویز ہو سکے۔ یا اس تمریر سے بہتر کوئی تدبیر لکال سکیس یاس میں بچھ کی یا ذیادتی ہو سکے تو نہیں کر سکتے اگر سوچیس کہ اس سے بہتر ہونا چاہیے

تھا تو خطا کریں گے اور خدا کی حکمت و مصلحت ہے غافل رہیں گے۔ ایسے لوگوں کی مثال اس اندھے کی ہے جو کسی گھر میں جائے وہاں ہر ہر چیز قرینہ کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر دیکھے اور پڑے تو کے یہ چیز راہ پر کیوں رکھی تھی۔ حالا نکہ راہ پر چلنا کیسا اے توراہ سو جھتی تک نہیں اس طرح حق تعالی نے ہر چیز کو عدل و حکمت کے ساتھ پور لینایا اور جیسا چاہیے ویسا ہی مخلوق فرمایا ہے۔ اگر اس سے زیادہ پیدا کرنا ممکن ہو تا اور وہ نہیدا کر تا تو یا عاجزی سے نہیدا کر تا تو یا عاجزی سے نہیدا کر تا سے عمل سے اور عاجزی و خل دونوں اس سے محال ہیں۔ تو جو کچھ دکھ میماری فقیری ناوانی عاجزی اس نے پیدا کی ہے سب عدل ہے ظلم تو خود اس سے ممکن ہی نہیں اس طرح کذب بھی ممکن نہیں کہ وہ عیب ہے۔ اس واسطے کہ ظلم تو جب ہو کہ کسی غیر کی ملک میں تھر ف کرے اور دو سرے کی ملک میں نفر ف کرے اور دو سرے کی اور جو پچھ تھا اور جو پچھ ہو سکتا ہے وہ سب مملوک ہے اور خدا ہی سب کا مالک ہونا محال ہے۔ کیو نکہ جو پچھ تھا اور جو پچھ ہو سکتا ہے وہ سب مملوک ہے اور خدا ہی سب کا مالک ہونا محال ہونا محال ہیں۔

آخرت: حق تعالی نے دوقتم کا جمان پیدائیا۔ایک عالم اجسام 'ایک عالم ارواح 'عالم اجسام کو آد میوں کی روح کا مقام بنایا کہ اس عالم سے ذادِ آخرت ہے لے سیس۔اور ہر محض کے رہنے کی ایک مدت مقرر فرمائی۔اس مدت کی انتہا موت کو بنایا۔بوصے گھٹے کو اس میں کچھ د خل نہیں۔ جب اجل آجاتی ہے تو جان کو بدن سے جدا کر لیا جاتا ہے اور روز قیامت جو حماب وبدلے کا دل ہے اس میں جان پھر قالب میں ڈالیس گے۔سب کو اٹھا کھڑ اکریں گے اور ہر ایک اپنے اپنے کر دار اعمان میں کھے دیکھے گا۔اس نے جو کچھ د نیامیں کیا ہے سب یاد دلائیں گے عبادت اور گناہ کی مقدار کو ایس ترازو میں چو اس کام کے لائق ہوگی تول کریتائیں گے۔وہ ترازواس جمان کی ترازو کے مشابہ نہیں ہے۔

صر اط: پھر سب کو بل صراط پر چلنے کا تھم ہوگا-اور وہ صراطِ بال ہے باریک اور تکوار سے تیز ہے جو کوئی اس جمان میں صراط متنقیم بعیٰ شرع پر قائم رہا ہوگا-اس صراط پر آسانی سے گا-اور جس نے اس جمان میں سید ھی راہ اختیار نہ کی ہوگی اس صراط پر نہ چل سکے گا دوز ن میں گر پڑے گا-اور سب کو صراط پر ٹھمر اکر پر سش اعمال کر ہیں گے - سپچ ایمان داروں سے ان کی سپائی کی حقیقت طلب کر ہیں گے اور منافقول دریا کاروں کو شر مندہ کر ہیں گے اور ذات میں ڈالیس گے - آخر کار سب کی جماعت کو بے حساب بھی بہت میں بیا تھیں گے - آخر کار سب کھار کو دوز ن میں ڈالیس گے - آخر کار سب کفار کو دوز ن میں ڈالیس گے کہ دہ بھی نجات نہ پائیں گے - فرما نبر دار مسلمانوں کو جنت میں داخل کر ہیں گے اور گناہ گار مصلمانوں کو جنت میں داخل کر ہیں گے اور گناہ گار حشن اسے حش دے گا اور اس کے گناہوں کے قدر اسے عذاب دیں گے اور اس کے گناہوں کے قدر اسے عذاب دیں گے گا در اس کے گناہوں کے قدر اسے عذاب دیں گے کو جنت میں لے جائیں گے اور اس کے گناہوں کے قدر اسے عذاب دیں گے کو جنت میں لے جائیں گے اور اس کے گناہوں کے قدر اسے عذاب دیں گے کو جنت میں لے جائیں گے اور اس کے گناہوں کے قدر اسے عذاب دیں گے کو جنت میں لے جائیں گے اور اس کے گناہوں کے قدر اسے عذاب دیں گے کی جنت میں لے جائیں گے۔

سیمیم بر : چونکہ خدا تعالی نے بیہ طے فرمایا ہے کہ بعد ول کے بعض انمال ان کی شقاوت کا سبب ہوں اور بعض سعادت کا موجب بین ۔ اور آدمی شمیں بیچان سکتا کہ کون ہے اعمال سب شقاوت ہیں اور کون ہے موجب سعادت تو خدا و ند کر یم نے اپنے فضل و کرم عمیم ہے پیفیروں کو پیدا کیا اور تھم دیا کہ ازل میں جن لوگوں کی نسبت کمال سعادت کا تھم ہو چکا ہے۔ اشمیں اس بھید ہے آگاہ کر ہیں اور ان پیفیروں کو پیغام دے کربند دل کی طرف بھیجا کہ ان کو سعادت و شقاوت کی راہ ہتا ئیں تاکہ کمی بندہ کو خدا ہے جت کی گنجائش باتی نہ رہے۔ پھر تمام پیفیروں کے بعد ہمارے رسولِ مقبول خاتم النبیان سید الاولین والآخرین علیق کی طرف ہمیجا اور آپ کی نبوت کو ایسے کمال در جہ پر پہنچادیا کہ پھر اس پر زیاد تی محال ہے۔ اس لیے آق کو خاتم الا نبیاء بنایا۔ کہ آپ کے بعد پھر کوئی پیفیر نہ ہوگا اور تمام جن وائس کو آپ کی ا تباع واطاعت باتی سیم بیغیروں کے یاروں اور دوستوں ہے آپ کے اصحاب واحباب رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کو افضل اور بہتر کیا۔

### دوسری اصل طلب علم کے بیان میں

اے عزیز جان کہ جناب ہی کریم علیہ نے فرمایا ہے:

الع العِلْمِ فَرِيْضِةٌ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ علم دُهوندُناهِر مسلمان پر فرض ہم دہوخواہ عورت ہو-مَنْ الْعِلْمِ فَرِيْضِةٌ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ علم دُهوندُناهِر مسلمان پر فرض ہم دہوخواہ عورت ہو-مَنْ الْعِلْمِ فَرِيْضِةٌ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ

اوراس بات میں علاء کا اخلاف ہے کہ وہ کون ساعلم ہے جس کا تلاش کرناسب پر فرض ہے۔ منظم کہتے ہیں۔ وہ علم کلام ہے کہ اس سے خداکی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ فقہاء کہتے ہیں وہ علم فقہ ہے کہ اس کی بدولت آدمی حلال و حرام میں فرق کر سکتا ہے۔ محدث کہتے ہیں وہ علم تغییر وحدیث ہے کہ علوم شرعید کی اصل ہی ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ احوالِ ول کا علم ہے کہ ول خداکی طرف بندہ کی راہ ہے۔ الغرض ہر عالم اپنے علم کی عظمت بیان کر تا ہے۔ اور ہمارے نزدیک ہیہ ہے کہ نہ کسی ایک علم کی خصوصیت ہے نہ سب علوم کی فرضیت ہے۔ اس مقام میں تفصیل ہے اس کے اعتبار سے بیا شکال رفع میں ساتا ہے۔

جواطاعت کرے گا-مرنے کے بعد مرتبہ سعادت کو پنیچے گا-جونا فرمانی کرے گا- درجہ شقادت کو پہنچے گا-جب اس نے بید جان لیا تودو طرح کے علم اس پرواجب ہوتے ہیں ایک توول سے تعلق رکھتا ہے۔اس کی بھی دوقتمیں ہیں ایک ان کا مول كاعلم جوكرنے كے قابل بيں اورايك ان كامول كاعلم جوكرنے كے لائق بيں-جوكام كرنے كے قابل بيں ان كاعلم اييا ہے جیسے کوئی صبح کو مسلمان ہوا۔جب ظہر کی نماز کاوفت آئے تواس پر اندازہ فرض طہارت اور نماز سیکھنا فرض ہو تاہے <mark>اور جو</mark> چیز سنت ہے اس کا سیکھنا بھی سنت ہے فرمل نہیں۔ جیسے نماز مغرب کاوقت آئے تواس وقت اس پر اتنا فرض ہے ک<mark>ہ اس</mark> نماز کو جان لے کہ تین رکعتیں ہیں-اس سے زیادہ جانٹا فرض نہیں-اور جب رمضان شریف آئے توروزے کا جانٹ<del>ا اس</del> قدر اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ کہ بیہ جان لے کہ روزہ کی نیت فرض ہے اور صبح سے غروب آفتاب تک کھانا پینا'جماع کرنا حرام ہے۔اگر سونے کے میس دنیار اس کے پاس ہو توز کوۃ کا جاننااس وقت فرض نہیں۔ ہاں جب سال بھر گزر جائے تو فرض ہو تاہے کہ اس کی زکوٰۃ کی مقدار اور مصارف وشر الط معلوم کرے اور جب تک حج لازم نہ ہو حج کاعلم اس پر فرض نہیں ہو تا-اس لیے کہ جج کاوقت عمر بھر ہے-ای طرح جب کوئی کام پیش آتا ہے اس وقت اس کا علم بھی فرض ہو جاتا ہے۔ جس وقت نکاح کرے اس وقت اس کا علم بھی فرض ہو جاتا ہے۔ مثلًا بیہ جاننا کہ خاوند پر بیوی کا کیا حق ہے اور حالت حیض میں جماع کرنادرست نہیں اور حیض کے بعد عسل کرنے تک جماع نہ کرنا جاہیے اور اس کے سوااور جو چیزیں نکاح ہے تعلق رکھتی ہوں ان سب کاعلم فرض ہوجاتا ہے آگر آدمی کوئی پیشہ کرتا ہے۔ تواس پیشہ کاعلم بھی اس پر فرض ہوجاتا ہے۔اگر سوداگر ہے تو سودے کے مسائل اور بع کی شرطیں معلوم کرنا فرض ہے تاکہ بیع باول سے ہے۔ اس لیے تھا کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د کانداروں کو درے مار کر علم سکھنے کے لیے تھیجتے تھے۔اور فرماتے تھے کہ جو کوئی ہیع کے احکام نہ جانے اے تجارت نہ کرناچاہیے کہ لاعلمی میں سود کھائے گااور خبر بھی نہ ہوگ - اس طرح ہر پیشہ کا ایک علم ہے-حتی کہ اگر جام ہے تواس کویہ جانا جاہیے کہ آدمی کےبدن سے کیا چیز کا شخ کے لائق ہے اور تکلیف کے وقت کون سا وانت اکھاڑنے کے قابل ہے اور کتنی دواز خمول میں کام کرتی ہے اور علیٰ ہنداالقیاس اور سے علوم ہر محض کے حال کے موافق ہوتے ہیں-بزاز پر پیشہ عجامت سکھنا فرض نہیں ہے جو کام کرنے کے لائق ہیں ان کے علم کی مثال بیہ تھی اور جو کام نہ كرنے كے لائق بيں ان كاعلم بھى فرض ہے -ليكن ہر مخف كے حال كے موافق مختلف ہے - اگر كوئى مخف اطلس اور ديا مینے کی قدرت رکھتا ہے یاشر اب خوروں یاسور کا گوشت کھانے والوں کے پاس یا غصب کی جگہ میں رہتا ہے یامال حرام اپنے . قبضے میں رکھتا ہے۔ تو علاء پر واجب ہے کہ اے ان باتول کا علم سکھادیں کہ بیہ حرام ہے تاکہ وہ اس سے دست پر دار ہواور اگر کسی وجہ عور تول ہے ملا جلار ہتاہے تواس پر بیہ جاننا فرض ہے کہ کون عورت محرم ہے اور کون نامحرم اور کے دیکھناروا ہے اور کے دیکھنا نارواہے۔اور میہ علم بھی ایک کے حال کے اعتبارے مختلف ہے۔اس لیے کہ جو کوئی ایک کام میں ہو۔ دوسروں کے کام کاعلم سیکھنا فرض نہیں۔مثلاً عور تول پریہ جاننا فرض نہیں ہے۔ کہ حالت حیض میں طلاق دینانارواہے۔ اور جو مر د طلاق دیناچا ہتا ہواس پریہ مسائل جاننا فرض ہیں-اور جو کام دل سے تعلق رکھتے ہیں-ان کی بھی دوقشمیں ہیں-

کوئی مسلمان ایبا نہیں ہے جس پر طلب علم فرض نہ ہو یعنی جس شخص کو جس علم کی ضرورت ہے اس پر اس کا سیکھنا بھی فرض ہے-

#### ☆......☆

فصل : جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہر مخض پروہ علم سیکھنا فرض ہے جس کا معاملہ وہ کرتا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ عوام الناس
ہیشہ اس خطرہ میں ہیں کہ ان کو کوئی کام آپڑے ۔وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔اور اے بے خوف و خطر
عادانی ہے کر بیٹھیں۔اگر اس کام کی اکثر حاجت ہوتی ہے اور وہ کام نادر نہیں ہے تو ان کی نادا نتی کا عذر تہیں۔ مثل حالت حیض میں یاحالت حیض میں عسل سے پہلے کوئی مخفص اپنی ہوی کے ساتھ جماع کرے اور کے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ سے منع ہے تو اس کا سے عذر نہیں یا کوئی مورت صبح ہے پہلے پاک ہو اور مغرب اور عشاء کی نماز قضانہ کرے کہ یہ مسئلہ اے نہیں معلوم یا کوئی مور داپنی ہوی کو حالت میں طلاق دینا حرام ہو کہ الی حالت میں طلاق دینا حرام ہو کہ الی حالت میں طلاق دینا حرام ہو۔ تو اس کی لاعلمی کا عذر قبول نہ ہوگا۔ قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا ہم نے تجھ سے کہ دیا تھا کہ طلاق دینا حرام ہو جائے اور اس کے کرنے کی تو تی نہ ہو اور طلب علم فرض ہو جائے تو آو می معذور ہے۔

فصل: جب بیہ معلوم ہواکہ عوام اس خطرہ ہے بھی خالی نہیں۔ تو معلوم ہواکہ آدمی کے لیے علم ہے بہتر اور بزرگ تر کوئی شغل نہیں۔ آدمی کام جو کر تا ہے دنیا کے واسطے کر تا ہے۔ تو علم بھی بہت لوگوں کے لیے اور پیشوں ہے بہتر ہے۔

کیوں کہ علم سکھنے والا جار حالتوں سے خالی شمیں یا خیرات یانے کی وجہ سے خواہ اور کسی وجہ سے دنیا کی طرف ہے ، طمئن ہے-اور کافی مال اس کے پاس ہے- تو علم اس کے مال کی حفاظت کا ذریعہ ہو گااور دنیا میں اس لیے بیرباعث عزت اور عقبی میں اس کے لیے موجب سعادت ہو گا-اس کے پاس کافی اور وافی مال نہ ہو- مگر اس میں قناعت کی صفت ہو کہ جو پچھے ہ<mark>و</mark> اسی پر اکتفاکر تاہے -اور مسلمان ہوتے ہوئے درویٹی کامر تبہ بھی جانتاہے کہ درویش امیر ول سے پانچ سوہر س پہلے جنت میں جائیں گے۔ایے مخص کے حق میں بھی علم آسائش دنیااور سعادت عقبی کا سبب ہوتا ہے یا جانتا ہے کہ اگر میں علم سیکھوں گا توبیت المال سے یا مسلمانوں بھائیوں کے ہاتھ سے حق حلال مجھے اس قدر ملے گاکہ میرے لیے کافی ہوگا-اور مال حرام نہ ڈھونڈ ناپڑے گااور بادشاہ ظالم سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے گ- توان نٹیوں قسموں کے طالب علم کے لیے علم طلب کرنادین و دنیا میں سب کامول سے بہتر ہے۔ چوتھاوہ مخف ہے۔ جو معاش نہ رکھتا اور طلب علم سے اس کا مقصود دنیا حاصل کرنا ہو - اور زماند ایسا ہو کہ بادشاہی روزینہ کے سواجو حرام اور ظلم سے ہوبیالو گول سے لینے کے سواجو ریادر ذلت کے ساتھ ہو- تلاش معاش کی ادر صور تیں مفقود ہول توایے مخص کو اور جس کی کو طلب علم سے جاہ و مال مقصود ہواور علم سے جاہ مال پیدا کرے گا تواس سے بہتریہ ہے کہ جو علم فرض نہیں ہیں۔ان سے جب فارغ ہو توکسبو ہنر اور دستنکاری وغیر ہ سکھے -ورنہ ایبا آدمی اور آدمیوں کے لیے شیطان بن جائے گا-اس کے ذریعے ہے لوگ بہت تباہ اور یخت گر اہ ہوں گے -جو جابل اے حرام کامال لیتے حیلے اور تاویلیں کرتے دیکھے گا-وہ و نیاحاصل کرنے میں اس کی اقتداء کرے گااور بھائی کی نبیت ضلالت لوگول میں زیادہ تھیل جائے گی-الیاعالم جتنا کمتر ہو- بہتر ہے (خس کم جمال پاک) تو آدمی کے لیے یمی بہر و مناسب ہے کہ دنیا کو دنیا کے کامول ہے ہی طلب کرے اور خدا کانام خداہی کے لیے ہے۔ دین کے کامول میں دنیا تلاش نہ کرے - گوہر آب دار میں نجاست نہ کھرے-

اگر کوئی تخص کے کہ دنیا کی طرف ہے ہمیں علم خود خود پھیرے گا- جیسا کہ سلف صالحین نے کہا: تَعَلَّمُنَاالْعِلُمَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَانَى الْعِلْمُ أَنُ يَكُونَ إِلَّا الِلَّهِ لِيَّامِ اللَّهِ عَلَيْمِ الْمُعَلِمُ ہمیں خودخدا کی طرف لے گیا-

تعلمناالعِلم لِغيرِ اللهِ فائي العِلم ان يكون إن الِلهِ

اس كاجواب يہ ہوہ كتاب و سنت اور راہ آخر ت اور حقائق شر بعت كاعلم تھا- تو دہ ان لوگوں كو خداكى طرف لے

گیا- غور كرنا چاہے كہ ان لوگوں كے دلوں ميں رجوع حذا تھا- وہ دنیا كے لالج كوبر اجانے تھے - بزرگوں كو ديكھتے تھے كہ

و نیا ہے ہما گتے ہیں - ان لوگوں كى آرزو تھى كہ اليے بزرگوں كى اطاعت اور اقتداء كريں - جب علم وہ تھا اور زمانہ الیا تھا- تو

لوگ اس بات كى تو قع كر كے تھے كہ خود علم كى صفت پر ہو جائيں گے - علم ان كا تابع نہ ہو جائے گا- اور جو علوم اس زمانے

میں پڑھے جاتے ہیں - جیسے اپنے فد ہب كے خلاف جو علوم میں جیسے فلسفیات وغیرہ اور علم كلام اور قصہ كمانى اور وائى تبابى

با تیں اور معلم اس زمانے كے معلم بھى ایسے كہ علم كوزاغ دنیا كو پھند ابناتے ہیں - یعنی علم سے حصول دنیا كے سوا بھى دین كا خیال بھى ان كو نہیں آتا ان كى صحبت اور ان سے علم سيكھنا آدى كو دنیا كی طرف ہے ہرگز نہیں پھیر سكتا ہے -

وَلَيْسَ الْحَبَرُ كَالْمُعَانِنَةِ الْکے لوگوں کاحال سناہواہے اور اس زمانہ کے علم اور عالموں کاحال دیکھاہواہے-اور مصرع-شنیدہ کے بودما مند دیدہ

اور بيبراير شيس موسكتا-مصرع:

چە نىبت خاك دلباعالم ياك

#### تیسری اصل طہارت کے بیان میں

خداتعالی نے ارشاد فرمایا بے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ ه بِ شَكَ الله تعالى توبه كرف والول اور بإك اور تقر اربخ والول كودوست ركهتا ب-

لیمن الله تعالی لوگول کودوست رکھتاہے اور رسولِ مقبول علی نے فرمایا:

آلطَّهُوُرُ شَطَرُ الْاِیْمَان تواے عزیز بیر گمان نہ کرنا کہ بیر سب تعریف و فغیلت بدن اور کپڑے کی ففاست اور یا کیزگی کی ہے باعہ نظامت کے چار درج ہیں- پہلادر جدول کو ماسوائے اللہ سے پاک کرنا جیساکہ حق تعالیٰ نے فرمایا: قُلَ اللّٰهُ ثُمَّةً ذُرُهُمُ مُ

اوراس سے مقصود ہے کہ ماسوائے اللہ سے جب دل خالی ہوگا۔ تواللہ کے ساتھ مشغول و مستغرق ہوگا۔اور یمی کلمہ طیبہ نہ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ۔ کی شخصی ہے۔ صدیقوں کا درجہ کمال ایمان و تصدیق ہے۔اور ماسوئی اللہ سے پاک ہونا نصف ایمان ہے۔ لیمنی ایمان قالب ہے۔اور اے جانِ عزیز جب تک تو ماسوائے اللہ سے پاک ول نہ ہوگا۔ یاد حق سے آراستہ ہونے کے قابل نہ ہوگا۔

دوسر ادرجہ حسد' تکبر ریا'حرص' عدادت' وغیرہ اخلاق ناپندیدہ سے ظاہر دل کو پاک و صاف کرنا ہے تاکہ تواضع' قناعت' توبہ 'صبر' خوف ورجاہ اور محبت وغیرہ - اخلاق پاک د پندیدہ کے ذریعے دل کوپاک کرنا نصف ایمان ہے تیسر ادر جہ غیبت جھوٹ اور حرام کھانا' خیانت کرنا' نامحرم عورت کود کھنااور گناموں سے جوارح یعنی ہاتھ پاؤل وغیرہ ظاہری اعضاء کوپاک رکھنا تاکہ تمام کاموں میں اور فرمانبر داری سے آراستہ ہو جا کیں یہ زاہدوں کے ایمان کا در جہ ہے اور جوارح کو صب حرام چیزوں سے پاک رکھنا نصف ایمان ہے -

چوتھا درجہ کپڑے اوربدن کو نجاست ہے پاک رکھنا ہے تاکہ رکوع ہجود وغیرہ ارکان نماز ہے آراستہ ہول سے مسلمانوں کی طمارت کا درجہ ہے۔ اس لیے کہ مسلمان میں اور کا فر میں عملی طور پر نماز ہے فرق ہو تاہے اور بیہ طمارت بھی نصف ایمان ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان کے چاروں درجوں میں طمارت و پاکیزگی نصف ایمان ہے اور چونکہ پاکیزگی نصف اول ہے۔ اس وجہ ہے رسول مقبول علیہ نے فرمایا کہ :

بدن اور کیڑے کی طہارت اور پاکیزگی جس کی طرف لوگ متوجہ ہیں اور جس میں سب کو مشش اور محنت کرتے ہیں اخیر بدن اور کیڑے کی طہارت اور پاکیزگی جس کی طرف لوگ متوجہ ہیں اور جس میں سب کو مشش اور محنت کرتے ہیں اخیر درجہ کی پاکیزگی ہے۔اس کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ اور تمام طہار تول سے سے آسان ہے۔اور نفس بھی اس سے خوش ہو تا اور آرام پاتا ہے۔اور لوگ بھی اس ظاہر کی پاکیزگی کو دیکھتے ہیں۔اور اس سے آدمی کو ذاہد جانتے ہیں۔اس وجہ سے لوگوں کے لیے یہ آسان ہے۔لیکن حسد مجریادوستی دنیا سے دل کی پاکی اور گناہوں سے بدن کی پاکی اس میں نفس کا پکھ حصہ شمیں۔ یعنی نفس کو پکھھ مز و شمیں آتا۔اور خلق کی نظر اس پر شمیں پڑتی۔اس لیے کہ میربا تمیں خدا کے دیکھنے کی ہیں۔ خلق کے دیکھنے کی ہیں۔ خلق کے دیکھنے کی ہیں۔اس وجہ سے ان کی طرف کوئی رغبت شمیں کرتا۔

قصل: ظاہری طمارت آگر چہ اخیر درجہ کی طمارت ہے۔ گر پھر بھی اس کی بڑی فضیلت اور شان ہے۔ بھر طیکہ آدابِ طمارت جالائے وسوسہ اور اسر اف کو دخل نہ دے۔ آگر دخل دیا تووہ طمارت مکروہ ہو جائے گی-بلحہ طمارت کرنے والا گنگار ہو جائے گا-اور یہ زیادہ احتیاط جو صوفیوں کی عادت ہے۔ یعنی پاتا ہے چڑھانا-چادر سرے اوڑ ھناجو پانی یقیناً پاک ہو اے اور لوئے کو دھیان رکھنا کہ کوئی اس میں ہاتھ نہ ڈالے تو یہ سب یا تیں اچھی ہیں۔ جو فقیہ لوگ ان باتول کا لحاظ نہیں رکھتے۔ انہیں صوفیاء پراعتراض نہ کرنا چاہے۔ گرکسی شرطے اور صوفیاء کو بھی نہ چاہے کہ فقہاء اور دو مرے لوگوں پر جوا تی احتیاط نہیں کرتے اعتراض کریں کہ یہ احتیاط صرف بہتر ہے۔ وہ بھی چھ شرطوں کے ساتھ پہلی شرط یہ ہے کہ اس احتیاط میں وقت گزار نے کے سب اور کسی بہتر کام سے محروم نہ رہے اس لیے کہ اگر کسی کو طلب علم میں مشغول ہونے کی استطاعت ہے یا لیے عور و فکر میں مصروف ہونے کی قدرت ہے۔ وکشف میں زیاد تی کاباعث ہو۔ یا لیے کب کی طرف متوجہ ہونے کی طاحت ہے۔ جو اپنی ذات یا اہل و عیال کی پرورش کے لیے کفایت کریں جس کی بدولت لوگوں سے سوال کی نہ حاجت پڑے۔ اوگوں کی دست گری سے چاگر احتیاط طہارت میں وقت صرف کرناان باتوں ہے اس کے وم رکھتا ہو تواسے ایک احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ یہ امور احتیاط طہارت سے زیادہ ضرور کی ہیں۔ اس وجہ سے سحالہ کہار محمول کے دور وکھتا ہو تواسے ایک احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ یہ امور احتیاط طہارت سے زیادہ ضرور کی ہیں۔ اس وجہ سے سحالہ کہا کہا محمول کی طرف مضول کی طرف مصروف شیں ہوئے۔ کیون کہ دولوگ جماد کب معاش طلب علم اور دوسر سے ضرور کی کاموں میں مشغول تھے۔ اس کہ نے پر چیز نہ کرتے تھے۔ ذمین پر نماز پڑھتے تھے۔ خاک پر پیٹھتے تھے۔ کہاں کہا کہا کہا کہا کہ میں بہت کو شش کور کے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کی ہو۔ تو صوفیاء کواس پر اعتراض کرنے کو حق کواس پر اعتراض کرنالا کو نہیں کہ احتیاط نہ کرنے اسے احتیاط کر نا بھر کی ہوں کہ احتیاط نہ کرنے اسے احتیاط کر نا بھر ہے۔

دوسری شرطیہ کہ اپنے آپ کوریااور رعونت سے پھائے رکھے کیوں کہ جوالی احتیاط کر تاہوہ ہمہ تن ذبان بن کر پکار تا پھر تاہے کہ میں ذاہر ہوں۔ اپنے آپ کو ایسا پاک رکھتا ہوں اور اسے اس بات میں عزت اور شرف حاصل ہو تا ہے۔ اگر ذمین پر پاؤں رکھتا ہوں۔ یااور کس کے لوٹے سے طمارت کر تاہے تو ڈر تاہے کہ لوگوں کی نگاہوں سے گر جاؤں گا۔ اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو آزمائے لوگوں کے سامنے زمین پر پاؤں رکھے۔ چیزوں میں احتیاط کرے۔ اپناطن میں احتیاط کرے۔ اس وقت اس احتیاط کرے۔ اس وقت اس پر واجب ہو جا تاہے نگے پاؤں پھرے اور زمین پر نماز پڑھے اور احتیاط سے ہاتھ اٹھائے۔ کیوں کہ ریاح ام ہے اور احتیاط سنت ہے۔ جب ریاسے احتیاط ترک کے بغیر کے نہیں سکتا تواہے احتیاط چھوڑو یناضر وری ہے۔

تیسری شرط بہتے کہ احتیاط کو اینے اوپر فرض نہ کرے - ترک احتیاط میں جو مبارح ہے - بھی بھی اسے بھی اختیار کرے - چنانچہ رسول مقبول علی ہودی عورت کرے - چنانچہ رسول مقبول علی ہودی عورت کرے ۔ چنانچہ رسول مقبول علی ہودی مشرک کے برتن سے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بہودی عورت کے برتن سے طہارت کی اور ان حضر ات نے اکثر او قات خاک پر نماز پڑھی اور جو شخص سونے کے لیے زمین پر پھے نہ پھھا تا تفال ان کی خصلت سے پر ہیز عادت وروش کو چھوڑ دے گا - اس کا تفس ان حضر ات کی خصلت سے پر ہیز عادت وروش کو چھوڑ دے گا - اس کا تفس ان حضر ات کی دلیل ہے کہ اس کے نفس نے اس احتیاط میں عزت اور لذت حضر ات کی اطاعت قبول نہ کرے گا - تو یہ امر اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے نفس نے اس احتیاط میں عزت اور لذت

پائی ہے-اباہے احتیاط سے ہاتھ کھنچامشکل ہو چکاہے-

چوتھی شرط بیہ ہے جس احتیاط سے مسلمانوں کے دل کو تکلیف پنیچ اسے چھوڑ دے۔ کیوں کہ مسلمانوں کے ول کو تکلیف دینا حرام ہے۔اور ترک احتیاط ہے حرام نہیں جیسے کہ کوئی غلام راہ میں ہاتھ کیڑنے کا ارادہ کرے یا معانقة كرباچا ب اور حالت بير موكد اس كريدن بي بينه بهدر با مواور دوسر المخف اپنابدن سمينے اور بچائے توبير حرام ہے بلحہ خلق سے پیش آنا اور مسلمانوں سے میل جول ر کھنا ہز ار احتیاط سے بہتر ہے اور مبارک اور افضل ہے۔ اس طرح اگر کوئی کسی کی جانماز پر پاؤل ر کھنا چاہے ماکسی کے لوٹے سے طہارت کر نایار بن میں پانی پینا چاہے تواہے منع کرنا اور اپنی کراہت ظاہر نہ کرنا جا ہے۔ کیوں کہ ایک بار جناب سرور کا نتات علیہ افضل الصلوة و المل التحیات نے آب زمزم طلب فرمایا- حضرت عباس رضى الله عند نے عرض كى يار سول الله نوگوں نے اس ميں بهت ہاتھ ۋالے ہیں-محنگمولائے۔ ٹھریے میں خاص ڈول آپ کے لیے منگا کرپانی نکال دیتا ہوں آپ نے فرمایا کہ نہیں میں مسلمانوں کے ہاتھ کی برکت کو پیند کر تا ہوں-اکثر جاہل قاری ان باتوں کو شیں پیچانے اور جو مختص احتیاط نہ کرے-اس سے اپنے آپ کوچاتے ہیں اور اے رنجیدہ کرتے ہیں - اور بسااو قات الیا بھی ہو تا ہے کہ ان کے والدین اور دوست جب ان کا لوٹایا کپڑا لینے کو ہاتھ بوھاتے ہیں تووہ ترش کلامی پر آتے ہیں اور یہ ناجائز ہے۔اور جو احتیاط کہ واجب نہیں اس کے سب سے یہ امور کیے درست ہو جائیں گے اور اکثر ایبا ہو تاہے کہ جولوگ ایسی احتیاط کرتے ہیں ان کے دماغ میں تكبر پيدا موجاتا ہے - لوگوں پريہ احسان جتاتے ہيں كہ ہم الي احتياط عمل ميں لاتے ہيں - اور اپنے آپ كولوگوں سے چاکر انہیں دکھ ویناغنیمت جانتے ہیں-اور اپنی پاکیزگی کی تفصیلات لوگول سے میان کر کے فخر کرتے ہیں-اور انہیں بدنام كرتے ہيں- محابہ رضي الله تعالیٰ عنهم جس آسان طريقه پر چلتے تھے-اے افتيار نہيں كرتے-جو فخص فقط پھر ے استنجاکرے تو اس فعل کو گناہ کبیرہ سجھتے ہیں۔اور یہ سب برے اخلاق ہیں۔اور جس محفس سے بھی و قوع میں آئیں اس کی نجاست بالمنی پر د لالت کرتے ہیں- ول کوالی خبیث عاد تول سے پاک ر کھنا ضروری ہے کہ بیر سب امو**ر** باعث ہلاکت ہیں-اوران احتیاط کی باتوں کوٹرک کرنا ہلاکت کا موجب نہیں ہے-

پانچویں شرط بیہ کہ کھانے پینے کی چیز اور بات کرنے میں اس احتیاط کو نگاہ رکھے کہ بیر بہت ہی ضروری ہے۔
اور جب ضروری امر سے ہاتھ روکا لیخی اسے نہ کیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اور باتوں میں بیر احتیاط فظار عونت کے تحت ہے۔ یا محض عادت ہے۔ جیسے کوئی محف کھانا تو تھوڑی ہی بھوک لگنے کے ساتھ کھاتا ہے۔ اس میں تو کچھ بھی احتیاط نہیں کرتا پھر احتیاط سو جھتی ہے۔ جب تک ہاتھ منہ نہیں دھوتا نہیں پڑھتا۔ اتنا نہیں جانتا کہ جو چیز خس ہواس کو کھانا حرام ہیں اگر خس ہے تو ہاتھ کیول دھوتا ہے۔ پھر جب منہ دھویا تو جس کیڑے حرام ہیں اگر خص ہے تو ہاتھ کیول دھوتا ہے۔ پھر جب منہ دھویا تو جس کیڑے پر عوام الناس بیٹھتے ہیں اس پر نماز نہیں پڑھتا ہے معلوم نہیں کہ عوام الناس کے گھر کا پکا ہوا کھانا کیوں چکھ لیتا ہے۔ اس میں احتیاط کیوں نہیں کر تا۔ حالا نکہ لقمہ کی پاک میں احتیاط بہت ہی ضروری ہے اور ایسے لوگ اکثر بازاری لوگوں کے گھر کا پکا

کھانانوش کر جاتے ہیں۔اوران کے کپڑوں پر نماز نہیں پڑھے۔ بیدبا تیں احتیاط میں سے ہونے کی دلیل ہیں۔

چھٹی شرط بیہ ہے کہ اپنی احتیاط منہیات اور محرات کے ساتھ نہ کرے۔ مثلاً تین بارے زیادہ طہارت نہ کرے کہ چو تھی بار بلا ضرورت مع ہے یا طہارت میں دیر لگائے کہ کوئی مسلمان اس کا منتظر ہے اور یہ ملنانہ چاہے۔ یا فضول پائی ہمائے یاول وقت ہے تاخیر کرکے نماز پڑھے یا ام ہو کر جماعت کو انظار میں رکھے یا کسی ہے کام کاوعدہ کیا ہواور اسے دیر ہوتی ہویا اس سبب ہے اس مسلمان کے کہ وکئی کاوقت ضائع ہوتا ہویا اس کے عیال واطفال تباہ ہوتے ہوں ایسے کام اس احتیاط کی وجہ ہے جو فر ض نہیں ورست نہیں ہیں امہ میں اپنا مصلی اس لیے بہت پھیلا کر کہ اور کسی اور کا کپڑا اسے نہ چھو جائے۔ اس میں تین چیزیں ممنوع ہیں آئیک سے کہ ممبور کا آئی گئڑا اور مسلمانوں سے غضب کیا اور چھین لیا۔ حالا نکہ اس کاحق سجدہ کرنے کی جگہ سے زیادہ نہ تھا۔ دو سرے سے کہ ایسی صفت جس میں بہت لہا چوڑا مصلی چھا ہو۔ ملی ہوئی نہیں ہوسکی اور سنت سے ہے کہ کا ندھے سے کا ندھا ملار ہے۔ تیسری سے کہ مسلمان سے ایسا پر ہیز کر تا ہے۔ جیسا کے اور تاپاک موسلی اور انہیں جانے۔ اور ایسے مشرات بہت ہیں جائل قاری احتیاط کے سب سے ان کے مر تکب ہیں اور انہیں ممنوع اور بر انہیں جائے۔

قصل : اے عزیز جب تونے یہ جان لیا کہ ظاہری طمارت باطنی طمارت سے الگ ہے۔ اور باطن کی تین طمارتیں ہیں۔ ایک گناہوں سے اعتمائے ظاہری کی طمارت دوسری اخلاق بدسے ظاہر دل کی طمارت تیسری ماسوی اللہ سے باطن دل کی طمارت و سری حدث و خباثت اور طمارت - تواب جان کہ ظاہری طمارت کی بھی تین قشمیں ہیں۔ ایک نجاست سے طمارت دوسری حدث و خباثت اور

تيسرىبدن مي فضول چيزيں جويو هتى بين ان سے طمارت مثلاً عافن بال ميل وغير ٥-

پیدائی ہیں وہ سب پاک ہیں۔ گرشر اب تھوڑی ہو یا ہمت سب ناپاک ہے۔ اور جتنے جانور ہیں سب پاک ہیں۔ گر کتا اور پیدائی ہیں وہ سب پاک ہیں۔ گرشر اب تھوڑی ہو یا ہمت سب ناپاک ہے۔ اور جتنے جانور ہیں سب پاک ہیں۔ گر کتا اور مور اور جو جانور مر جائے ناپاک ہے۔ گر آدمی اور مجھی اور ٹڈی دل اور جن جانوروں کے بدن میں بہتا ہو الہونہ ہو جیسے کھی ، چھواور کیڑے جو انان میں پیدا ہوتے ہیں اور جو چیز جانوروں کے اندر مستحیل اور متحیر نہ ہوئی ہوپاک ہے جیسے پینہ اور آنسو اور جو چیز ناپاک ہے اس کے ساتھ نماز در ست نہیں گر پانچ قتم کی نجاست دشواری کے سب معاف ہے۔ ایک تین پھر یا دھیلے لینے کے بعد بر از کا جو اثر باتی رہ جائے ہمر طیکہ اپنے مقام سے پھیلا ہوانہ ہو۔ دوسری سرئرک کچڑ کو اس میں بیتی فراست دکھائی دے۔ لیکن سرئرک کی کچڑ اس قدر معاف ہے جس سے آدمی اپنے آپ کوچانہ سے۔ یہ نہیں کہ آدمی کچڑ معاف نہیں ہو ۔ کہ یہ امور نادر ہیں اور اتنی کچڑ معاف نہیں ہو کے نماز میں ہو جو نہیں ہو کے نماز دیر می ان جو چھوٹے پر حمی تو معاف ہے۔ کہ یہ امور نادر ہیں اور اتنی کچڑ معاف نہیں ہو کے نماز دیر می ان جو چھوٹے پر حمی تو معاف ہے۔ گو پیٹ بھی آیا ہو۔ پانچویں سرخی مائل جو چھوٹے پر حمی تو معاف ہے۔ گو پیٹ بھی آیا ہو۔ پانچویں سرخی مائل جو چھوٹے پر حمی تو معاف ہے۔ گو پیٹ بھی آیا ہو۔ پانچویں سرخی مائل جو چھوٹے پر حمی تو معاف ہے۔ گو پیٹ بھی آیا ہو۔ پانچویں سرخی مائل جو چھوٹے

چھوٹے دانوں سے نکلے معاف ہیں اس لیے کہ آدمی کابدن اس سے خالی نہیں ہوتا۔ای طرح جو صاف رطوبت خارش دانوں سے نکلے دہ بھی معاف ہے۔لیکن جو بوادانہ ہے اور اس سے پیپ نکلے۔اس کا پھوڑے کا تھم ہے اور وہ کم ہوتا ہے۔ اس کا دھونا واجب ہے۔اگر دھونے کے بعد اس کا پچھ اثر باقی رہ جائے تو امید ہے کہ معاف ہو جائے۔اگر کسی نے فصد کھلوائی ہو۔یاکس کے زخم نگا ہو۔ تو اس کے خون کو دھونا چاہیے۔اگر پچھے رہ جائے اور دھونے میں خطرہ ہویا کسی قضاکر نا چاہیے کہ ایساعذر نادر اور کم ہوتا ہے۔

فصل : جو جگہ بخس ہواور ایک باراس پر پانی بہہ جائے توپاک ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر عین نجاست ہو تو اس کو دھونا چاہے۔ تاکہ عین اور جرم نجاست ذاکل ہو جائے۔ اور اگر دھویا اور ملا اور کئی بارا سے ناخن سے کھر چاہایں ہمہ اس کی رنگت اور یوباتی رہے توپائی ہے۔ اور دور بری چز کاپاک کرنے والا ہے گرچار طرح کاپائی ایک و وہ بائی ہیں ہا کہ کر تا۔ وو مر السم گرچار طرح کاپائی ایک وہ سے ایک بار حدث دور کیا ہو۔ یہ خود پاک ہے اور دوسرے کو شین پاک کر تا۔ وو مر اوہ پائی جست دور کی ہو۔ وہ نہ خود پاک ہے اور نہ اور کاپاک کرنے والا ہے۔ لیکن اس کارنگ اور مز واور ہ آگر جہ نجاست کی وجہ سے نہ بدلا ہو تو پاک ہے۔ تیمر اوہ پائی جو اڑھائی سو من سے کم ہو اور اس میں نجاست پڑجائے آگر چہ منظیر نہ ہو جائے اگر چہ منظیر نہ ہو اب وہ تو بھی نجس ہے۔ اور آگر اڑھائی سو من سے یا زیادہ ہے تو نجاست پڑنے سے جب تک منظیر نہ ہو جائے ناپاک شین ہو تا۔ چو تعاوہ پائی جس کارنگ اور ہو اور ور من ہے پائی پاک چیز کے سبب سے بدل جائے۔ جس سے اس پائی کو چا سے جو اس بائی کو چا سے دعفر ان 'صابون' اشان آٹا وغیر و یہ پائی پاک چیز کے سبب سے بدل جائے۔ جس سے اس پائی کو چا سے بول ہو اور آپ معمولی تغیر ہوا ہو تو پاک کرنے والا شیس ہے۔ لیکن اس میں آگر معمولی تغیر ہوا ہو تو پاک کرنے والا ہی ہے۔ لیکن اس میں آگر معمولی تغیر ہوا ہو تو پاک کرنے والا ہی ہے۔

دوسری فتم: -طمارت مدث اس میں پانچ چیزیں جانا جاہیے- پاضانہ پھرنے پیشاب کرنے کے آواب استنجا کرنے کے آواب وضو کے آواب عنسل کے آواب میٹم کے آواب-

فصل : پاخانہ جانے کے آداب کے بیان میں : اگر آدمی صحر اہیں ہو تو چاہیے کہ لوگوں کی نگاہ سے دور ہو جائے اور ممکن ہو تو دیوار کی آڑ میں ہو جائے اور بیٹھنے سے پہلے شر مگاہ نہ کھولے اور آ فاآب وہا ہتا ہی کا طرف منہ نہ کرے اور قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ نہ کرے - لیکن اگر بیت الخلاء میں ہو تو در ست ہے گر لوگ یہ ہے کہ قبلہ دا ہے بیا کیں طرف رہے - جمال لوگ جمع ہوتے ہوں - وہال نہ پاخانہ پھرے نہ پیٹاب کرے - پائی میں کھڑے ہو کر پیٹاب نہ کرے میوہ دار در خت کے بیٹے اور کسی میں نہ پاخانہ پھرے نہ پیٹاب نہ کرے - تاکہ اس پر چھینٹی نہ پڑیں - اور بل میں نہ پاخانہ پھرے نہ کرئے - اور بائیں پاول پر بے عذر کھڑے کھڑے کو اور بائیں پاول و صوبا عشل کرتے ہوں - وہال پیٹاب نہ کرے - اور بائیں پاول پر جے عذر کھڑے - جب باہر آنے گئے تو دا ہما پاؤل پہلے رکھے - اور جس چیز میں زور دے کر پیٹھے - جب پاخانہ جانے گئے تو بایال پاول پہلے رکھے - جب باہر آنے گئے تو دا ہما پاؤل پہلے رکھے - اور جس چیز میں

خداكانام مو-اسےالين ساتھ ندلے جائے اور پاخاند پيشاب كو نگے سرند جائے پاخاند جاتے وقت كے:

اعُوندُبَاللّٰهِ مِنَ الرِّجُسِ النَّجِسِ النَّجِسِ الْخُبُثُ پناه مائكًا مول ميں ناپاک نجاست خباثت شيطان المُنعَبِّث مِن النشيئطن الرَّجيمَ م مردورے-

الْحَمُدُ اللهِ اللَّذِي أَذُهَبَ عَنِينٌ مَا لُو ذِينِي وَ ابْقِي فِي سب تعريف الله كيا الله كيا جمع عام وه جزجو

جِسدِی ماینفَعنی جونفع شرو می اینفعنی جسدی ماینفعنی ماینفعنی می ده شیرونفع شرو

فصل : استنجار نے کے بیان میں : چاہیے کہ پھر کے تین اکارے یا مٹی کے تین وصلے پاخانہ پھر کھنے سے پہلے تیار کھے

جب فارغ ہو توبائیں ہاتھ میں لے کر پاخانہ کے مقام کے قریب پاک جگہ پرد کھ کر کھکائے اور نجاست کے مقام پر لاکر پھیرے۔ اور نجاست بو خیجے دوسر می جگہ نجاست نہ بھر نے بائے۔ اس طرح تین ڈھیلے کام میں لائے۔ اگر پاک نہ ہو تو دو دو شیلے اور لے تاکہ طاق رہیں بھر پھر کا ایک گلالیا یک بواڈ ھیلادا ہے ہاتھ میں لے اور آلہ تناسل بائیں ہاتھ پھڑے اور اس پھر پھر یاڈ ھیلے اور بائیں ہاتھ سے ہلائے وا ہے اس کا سر دکھے یاد بوار پر تین جگہ تین بار رکھے اور بائیں ہاتھ سے ہلائے وا ہے اس کا سرے اگر اسے بھی پر قناصت کرے والے اس تھیں۔ اگر اسے بھی پر قناصت کرے تو طہارت کے لیے کفایت کر تاہے۔ لیکن بھر بیہے کہ ڈھیلے اور پائی دونوں سے استخبا کرے۔ اگر پائی لینا منظور ہو تو اس جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جائے تاکہ اس پر پائی نہ اڑے والے ہاتھ سے پائی ڈوالے۔ بائیں ہی سے بھر ہو تو اس جگہ ہوائے کہ اب نجاست کا اثر بائی شیں رہا۔ جب یہ معلوم ہو جائے تو بہت پائی نہ بہائے اور تین اور نہ لگائے۔ کہ پائی اندر ہو تو اس کے دارو کی تین بار تو کی کو تکلیف نہ بہت یا تھے لے جائے اور تین بار معلوم ہو بائے اور تین مر تیہ تھکھنار لے۔ اس سے زیادہ اپنی آب کو تکلیف نہ دے اور اگر ایسا کر چکا اور اگر ایسا کر چکا اور اگر ایسا کر چکا اور ہر بار معلوم ہو تاہے کہ استخباکر نے کے بعد تری شاہر ہو گی۔ تو دیوار بیاز مین پر ہاتھ ملے اور پھر دھوئے تاکہ پھے یو باتی نہ رہے اور استخباکر نے کے بعد یہ استخباکر نے کے بعد یہ بیٹوں خواتی نے دوسواس دور کرنے کے لیے ایسانی فر مایا ہے۔ جب استخباکر رہے اور فارغ ہو جائے تو دیوار بیاز مین پر ہاتھ ملے اور پھر دھوئے تاکہ پھے یو باتی نہ رہے اور استخباکر نے کے بعد یہ سے کہ دوسواس دور کرنے کے لیے ایسانی فر مایا ہے۔ جب اس کی دوسواس دور کرنے کے لیے ایسانی فر مایا ہے۔ جب کیسان کی دوسواس دور کرنے کے لیے ایسانی فر مایا ہے۔ جب کیسان کی دوسواس دور کرنے کے لیے ایسانی فر مایا ہے۔ جب کیسان کیسان کی دوسواس دور کرنے کے ایسانی فر مایا ہے۔ جب کیسان کیسان کی دوسواس کیسان کی دوسواس کیسان کیسان کیسان کیا کہ بیسان کیسان کیسان کیسان کیسان کیسان کی کو تعلی کیسان کیس

اے اللہ پاک کر میرے دل کو نفاق سے اور پاک کر میری شرمگاہ کوبے حیا ئیوں ہے۔

اللهُمُّ لَحِهرُ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ وَحَصِّنْ فَرُجِي ُ مِنَ الْفَوَاحِش

فصل: کیفیت و ضو کے بیان میں: جب استخباکر کے فارغ ہوتو مسواک کرے اور داہنی طرف سے شروع کرے پہلے اوپر کے دانتوں میں مسواک کرے پھر نیچ کے دانتوں میں -اس کے بعد بائیں طرف بھی اسی طرح مسواک کرے پھر دانتوں کے اندر کی جانب اسی تر تیب ہے - پھر زبان اور تالو میں مسواک رگڑے اور مسواک کرنا ضروری جانے کیونک حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسواک کے ساتھ ایک نماز پڑھناہے مسواک کیے ستر نماز پڑھنے ہے افضل ہے اور مسواک کے وقت یہ نیت اور خیال کرے کہ خدائے تعالیٰ کے ذکر کاراستہ صاف کر تا ہوں اور جب وضو ٹوٹ جائے تواسی وقت پھر وضو کرے کہ رسول مقبول علی ہے ایسانی کیا کرتے ہے اور جب بھی وضو کرے تو مسواک کرنے ہے محروم نہ رہے اور اگر وضونہ کرے اور اس وجہ ہے کہ بے کلی کیے سوگیا تھا۔ یاد ہے تک منہ بند کئے چپکا پیٹھار ہایلد ہو دار چیز کھائی اور ان وجو ہوں سے اس کے منہ کی کیفیت بدل گئی۔ تو مسواک کرناست ہے۔جب مسواک سے فارغ ہو توبلندی پر قبلہ روبیٹھ اور:

تیرےپاس کے نام ہے شروع کر تا ہوں اور پناہ مانگتا ہوں شیاطین کے وسوسول ہے اور پناہ لیتا ہوں۔ تیرے پاس تجھے ہے اے پروردگاراس ہے کہ آئیں میرے پاس- بسنمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ أَعُوُدُبِكَ مِنُ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَعُودُبِكَ رَبِّ أَنُ يَحْضُرُونِ

اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے برکت اور پناہ مانگتا ہوں شومی وہلاکت ہے- كے اور تين بار دونوں ہاتھ وحوت اور كے: اللهُمَّ إِنِّىُ اَسْنَلُكَ الْيُمُنَ وَ أَعُونُهُ مِنَ المثنُّومِ وَالْهَلَكَةِ

اور نماذ کے مباح ہونے اور حدث دور کرنے کی نیت کرے اور دھونے تک نیت کا دھیان رکھے پھر تین بار کلی کر کے غرغرہ کرے اور آگر روزہ سے ہو توغرغرہ نہ کرے اور کیے :

اللَّهُمَّ أَعِنِّىُ عَلَى ذَكْرِكَ وَشُكُّرِكَ وَتِلَاوَةٍ كَتَاْمِكَ

اے اللہ مدد کر میری اپنے ذکر اور اپنے شکر پر اور اپنی کتاب کی حلاوش پر-

پُهر تين بارناك مين پائى دالے اور چينكے اور كے: الله مُ أرحُني وَائِحة الْجَنَّة وَانْت عَنِي وَاض

اے اللہ سونگھا مجھے خوشبو جنت کی اس حالت میں کہ تو مجھ سے راضی ہو۔

پر تین بار منه و حوے اور کے:

الْلهُمُّ بَيِّضِ وَجُهِي بِنُوْرِكَ يَوْمَ تَبُيَّضُ وُجُوهُ. اَوْلِيَائِكَ

اے اللہ منور کر تومیر امنہ اپنے نور سے جس دن تواپ و دوستوں کے منہ منور کرے گا-

اور جوبال چرہ پر ہیں ان کی جڑوں تک پانی پچائے۔اگر داڑھی گنجان ہو تو اس پر پانی بہائے اور بالوں میں انگلیوں سے خلال کرے۔اس کانام تخلیل ہے منہ کی طرف کانوں سے گوشتہ پیٹائی تک چرہ کی حدے۔اور آنکھ کے کونے کو لانگل سے پاک کرے تاکہ سر مہو غیرہ کااثر نکل جائے۔ پھر داہناہاتھ آدھے بازو تک تین بارد ھوئے اور جس قدر ہوبازو کے نزدیک تک دھوئے ہورے۔اور کے :

اے اللہ عطا کر مجھے میر اعمل نامہ میرے داہنے ہاتھ ٱلْلهُمَ اعَطِنِي كِتَابِي بِيَمِيْنِي وَحَاسِبُنِيُ میں اور آسان کردے مجھے حساب-جسنابًا يُسِيرًا تعراس طرح بایاں ہاتھ د موئے -اگر ہاتھ میں اگو تھی ہو تواسے جنبش دے کہ اس کے بیچے پانی پہنچ جائے اور کیے: پھراسی طرح بایاں ہاتھ د موئے -اگر ہاتھ میں اگو تھی ہو تواسے جنبش دے کہ اس کے بیچے پانی پہنچ جائے اور کیے: اے اللہ میں بناہ مانگنا ہول تیرے یاس اس کے کہ میرا ٱللهُمُ أَعُونُبُكَ أَنْ تُعُطِينِيْ كِتَابِي بِشَمَالِيُ عمالنامه ميرے ياس ميرے ماتھ ميں دے- يا چيھ كى أومين وراء ظهرى

مچر دونوں ہاتھ ترکر کے انگلیاں ملاکر سرپر آگلی طرف رکھے اور گدی تک لے جائے پھر دہاں سے اپنے مقام پر چھیر لائے-تا کہ بالون کے دونوں رخ تر ہو جائیں-اوریہ ایک بار مسح ہوا-اس طرح تین بار کرے-اس طرح کہ ہر بار پورے سر کا مسح کرے اور کے:

اللَّهُمَ غَنْمُيِّنيُ دَحُمَتِكَ وَ النَّزِلُ عَلَى مِنْ يَرْكَاتِكَ وأُطْلِلِنِي تَحْتَ حَرِثْمِتَ يَوْمَ لَاطِلُ إِلَّا طِلُكَ

بر کتیں اور سامیہ دے مجھے اپنے عرش کے نیچے جس دن كونى سايدند بوكا- كرتير اسايي-

پھر دونوں کانوں کا مسح کرے اور تین بار کانوں کے سوراخ میں انگلی ڈالے اور انگو ٹھے کان کی پشت پر سے اتارے اور کیے: اے اللہ کر مجھے ان لوگوں میں سے جو سنتے ہیں پھر نیک ٱلْلهُمُّ اجْعَلْنِيُ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ بات کی پیروی کرتے ہیں-

فَيَتَّبعُونَ أَحُسَنَهُ بم كرون يرك كرے اور كے:

ٱللهُمُ فَكِ رَقِبَتي مِنَ النَّارِ وَأَعُونُبِكَ مِنَ

اے اللہ آزاد کر میری گردن آگ ہے اور پٹاہ ما تکتا ہوں

میں تیرےیاس ذبیروں اور بیر یوں ہے-السئلاسيل وألاغلال مجر داہنایاؤں آدمی پنڈ کی تک تین بار دھوئے اور بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے یاؤں کی انگلیوں میں تکوں کی طرف سے خلال

شروع کرے اور ہائیں پاؤل کی چھنگلیا پر بید دعا پڑھے اور کے:

ٱلَّلهُمَّ ثَبَّتُ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ بِّزِلُّ ألاقدام

چرای طرح ایال یاول د هوئے اور کے:

اللَّهُمُّ أَعُونُنُبِكَ أَنْ تَزِلُ قَدَمِي عَلَى الصِّراطِ يَوُمَ تَزِلُ أَقُدَامُ الْمُنَافِقِينَ

اللی! میرے قد مول کو بل صراط پر نہ ڈگرگانا جس دن منافقول کے قدم ڈھگائیں-

قدم تھلين دوزخ مين-

اے اللہ ڈھانے لے اپنی رحمت سے اور اتار مجھ پر اپنی

اے اللہ جائے رکھ میرے قدم پاصر اط پر جس دان

جب وضُوے فراغت یائے تو کے :

أَشْهَدُأَنَ لَا إِلَهَ اِلْااللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ

ٱللهُمُّ اجْعَلْنِيُ مِنَ التَّوَّابِيُنَ وَاجْعَلْنِيُ مِنَ ٱلمُطَّهرِيْنَ وَاجْعِلْنِيُ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں دہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کئہ حصرت محمر علیق اس کے بعدے اور رسول میں -اے اللہ تو مجھے بہت توبہ کرنے والا اور پاک و ستھر ارہے۔ والا اور تیرے نیک بعدول میں سے کردے -

جو فخص عربی نہ سمجھتا ہوا ہے جا ہے کہ ان سب دعاؤں کے معنی معلوم کرے تاکہ بیہ تو پہتہ ہو کہ میں کیا کہتا ہوں ۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ جو فخص طہارت کے دوران خداکا ذکر کر تا ہے۔ اس کے تمام اعضا کے تمام گناہ و صوبے جاتے ہیں اور اگر طہارت میں خداکا ذکر خبیں کر تا تو فقط اتنا ہی بدن پاک ہو تا ہے۔ جہاں تک بانی پہنچتا ہے اور اگر پہلا و ضونہ ٹوٹا ہو تو بہتر ہے کہ نماز کے لیے تازہ و ضوکرے۔ کیوں کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو فخص طہارت تازہ کر تا ہے۔ حق تعالی اس کے ایمان کو تازہ کر تا ہے۔ جب طہارت تمام کرے تو یقین کرے کہ بیہ ہاتھ مند جو پاک کے ہیں بیا تو مند جو پاک کے ہیں بیا خلق کے دیکھنے کی چیز میں ہیں۔ خاص خدا کی نگاہ کی جگہ دل ہے۔ اگر تو بہ کے ذریعہ اخلاق تا پہندیدہ سے دل نہ پاک کیا تو بہ خات کے دیکھنے کی چیز میں ہیں۔ خاص خدا کی نگاہ کی مہان ساکر لے آئے۔ اور گھر کا دروازہ تو صاف کرے۔ مگر گھر کے صحن کو جوباد شاہ کے بیٹھنے کا مقام ہے۔ تایا کر رکھے۔

فصل : اے عزیز جان کہ وضویں چھ چیزیں کروہ ہیں۔ دنیا کی باتیں کرنا۔ منہ پر زور سے ہاتھ مارنا۔ ہاتھ جھنگنا۔
دھوپ کے جلے ہوئے پائی سے وضو کرنا۔ زیادہ پائی بہانا۔ تین تین مرتبہ سے زیادہ دھونالکین اس نیت سے منہ پو نچھنا کہ
گردنہ جے یااس نیت سے منہ نہ پو نچھنا کہ عبادت کا اثر دیر تک رہے۔ یہ دونوں با تیں منقول ہیں اور دونوں کی اجازت ہے
اور چونکہ نیت یہ ہے۔ تو دونوں صور توں میں فضیلت ہے۔ مٹی کے برتن سے وضو کرنا آفابہ کی نسبت بہتر ہے۔ اور
فاکساری کے قریب ہے۔

قصل : عسل کے بیان میں : اے عزیز جان کہ جو ہمض جماع کرے یا جے نیند میں یابید اری میں بے جماع کیے انزال ہو جائے۔ اس پر عسل فرض ہے۔ عسل میں فرض ہے ہے کہ تمام بدن دھوئے بالوں کی جڑیں ترکرے۔ رفع جنامت کی نیت کرے اور سنت ہے کہ میا اللہ کے اور تین بار ہاتھ دھوئے اور بدن پر جمال نجاست گلی ہو دھو ڈالے جس طرح ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس طرح سنت کے مطابق وضو کرے اور عسل سے فارغ ہو کریاؤں دھوئے عسل میں بدن پر تین بار دائن طرف بی بیائے۔ تین بار بائیں طرف اور جمال جمال ہاتھ پنچ بدن ملے اور جگہ جو بندیا چکی ہوئی ہو وہال پائی بہنے اے میں کو مشش کرے کہ یہ فرض ہے اور شرمگاہ سے ہاتھ چائے دکھ۔

تیسری فتم: - فضلات ہے بدن کی طہارت: اس کی دوقتمیں ہیں - ایک اس میل سے طہارت جوسر اور داڑھی کے بالوں میں ہو تا ہے - کتامی 'پانی مٹی گرم پانی ہے یہ میل زائل ہو سکتا ہے - رسول مقبول علی ہے سفر حضر میں بھی سکھی جدانہ ہوتی تھی - اور اپنے کو میل کچیل ہے پاک رکھنا سنت ہے -

دوسر اوہ میل جو آتکھوں کے کوئے میں جمع ہو جاتا ہے۔انے وضو میں انگل سے پاک کرناچا ہیں۔اور کان میں جو میل ہو تا ہے۔ حام میں سے نکلنے کے بعد عادت کے موافق اسے بھی نکال ڈالناچاہیے۔اور ناک میں جو ہو تا ہے اسے پائی ڈال کر دور کرے۔اور دائتوں کے جڑوں میں جو زر دی جمع ہو جاتی ہے۔اسے مسواک اور کلی سے زائل کرے۔

تصل : اور جو جمام میں جائے اس پر چار کام ضروری ہیں اور دس سنت دو واجب - وہ مخض اپنی شر مگاہ کو لوگوں سے تکلف رکھے ۔ لینی ناف سے زانوں تک لوگوں کی نگاہ سے بچائے - اور بدن ملنے والوں کو بھی وہاں ہاتھ نہ لگانے دے۔ کیو مکھ ہاتھ نگان ہے ۔ اور خود بھی لوگوں کی شر مگاہ نہ دیکھے ۔ اگر کوئی اپنی شر مگاہ ننگی کرے - تو اگر خوف و

اندیشہ نہ ہو تواے منع کرے-منع نہ کرے گا تو گنگار ہوگا-اور اگر کئی نے ان واجبات پر عمل نہ کیا تو حمام سے گنگار ہو کر نکلے گا- مروی ہے کہ حضر ت اتن عمر رصنی اللہ تعالیٰ عنماجمام میں دیوار کی طرف منہ کئے آٹھوں پر پچھ باندھے بیٹھے تنے اور عور تول پر بھی ہی واجب ہے-اور بلا ضرورت شدید عور تول کو حمام میں نہ جانے دے کہ شرع میں منع ہے-اور میہ باتیں سنت ہیں کہ پہلے نیت کرے کہ پانی کی سنت ادا کرتا ہوں۔ تاکہ نماز کے وقت آراستہ رہوں۔اور لوگوں کو د کھانا منظورنہ ہو-اور حمام والے کو اجرت پہلے دے دے تاکہ نہلانے میں اس کادل خوش رہے-اور وہ بھی جانے کہ بیراجرت ملى ہے - پھربایاں یاؤل پہلے اندر لے جائے اور بیرالفاظ کے:

شروع كرتا مول مي الله مريان رحموالے كے نام سے بناہ مانگا ہوں میں اللہ سے نایا کی تجس خبیث کرنے

بسهُ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ النَّهِ الرَّحِيْمِ الْخَبِيْتِ الْخَبِيْتِ والے شیطان مر دود ہے-المُبُحُث الشَّيْطَانِ الرَّجِيم کیونکہ حمام شیطان کی جگہ ہے اور کوسٹس کرناچاہیے کہ حمام خالی ہوجائے۔یاایے وقت جائے کہ حمام بالکل خالی

ہواور جمام میں جو جگہ گرم ہے-وہاں جلدی نہ جائے تاکہ پیپنہ بہت نکلے-اور جب جائے تو اسی وقت طمارت کرے اور بدن د حونے میں جلدی کرے -اور یانی زیادہ نہ بھائے-اس قدر بہائے کہ اگر حمام والاد مکھے لے- تواسے بوانہ منائے-حمام کے اندر جاکر کسی کو سلام نہ کرے -اگر مصافحہ کرے تو درست ہے -اگر کوئی سلام کرے توبیہ جواب دے کہ عافاک اللہ اور زیاده با تیں ند کریں اگر قر آن شریف پڑھے تو آستہ پڑھے-

بناہ مانکا ہول میں اللہ سے نایا کی نجس خبیث کرنے والے شیطان مر دودہے-

أَعُونُهُ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ٥

بلند آوازے کے گا تو درست ہے۔ غروب آفتاب کے وقت اور نماز مغرب اور عشاء کے ور میان حمام میں نہ جائے کہ شیاطین کے منتشر ہونے کاوقت ہے-اور جب گرم مکان میں جائے- آتش دوزخ کویاد کرے اور ایک ساعت ے زیادہ نہ بیٹھے تاکہ سمجھے کہ دوزخ کے قید خانہ میں کس طرح رہے گا-بلحہ عقمندوہ مخص ہے کہ جو کچھ دیکھے اس سے آخرت کے حالات یاد کرے - اگر اند جر او کیھے تو قبر کی سیابی و تاریکی یاد کرے - اگر سانپ دیکھے تو دوزخ کے سانپ یاد کرے اگر بڑی صورت دیکھے تو منکر نکیر اور دوزخ کے فرشتے یاد کرے -اگر ڈراؤنی آواز سے تو بھی صوریاد کرے-اگر ذلت وعزت دیکھے تو قیامت کے دن مر دود اور متبول ہونایاد کرے۔ بیا تیں توشرع کے موافق سنت ہیں۔ اور طبیبول نے کما ہے۔ کہ ہر مینے میں جونے کا استعال مفید ہوتا ہے۔ اور جب حمام سے باہر نکلنے لگے تو محصند ایانی یاوس پر ڈالے تاکہ نقر س کی ہماری سے بے خوف ہے اور در دسر لاحق نہ ہو-اور ٹھنڈ ایانی سر پر نہ ڈالے-اور گری کے دنوں میں جمام سے نکلے توسو جائے کیونکہ میہ شریت اور دواکاکام کرے گا-

فصل : فشلات بدن ہے دوسری طرح کی بھی پاک ہاور فضلات سات چیز یں ہیں۔ ایک سر کے بال ان کا منڈوانا بہتر اور پاکیزی کے نزدیک تر ہے۔ لین ارباب شرف و کمال کوبال رکھنادر ست ہاور تھوڑے بال مونڈ ناور فوجیوں کی طرح بال پر اگندہ چھوڑ تا کمروہ ہے۔ اور اس فعل کی مماندت ہے۔ دوسرے مو نچھوں کے بال لب کے بر اور کردیا سنت ہاور پھوڑ دیا منع ہے۔ تیسرے بغل کے بال ہر چالیس دن کے بعد اکھاڑنا سنت ہے۔ اور چاہیج ہے کہ اذبت نہ ہو۔ چو تھے موئے زیر ناف ان کو استرے بالوزہ (ایک قتم کی مٹی) ہے دور کرنا سنت ہے۔ اور چاہیے کہ جالیس دن سے زیادہ بوجی ہوئے تی میان ہو تھی میں میل تہ ہے۔ اگر میل الٹھا ہوگا تو طمارت حاصل نہ ہوگی۔ کیوں کہ رسول مقبول علیقت نے ایک گروہ کے ہاتھ میں میل جمع دیو بھول علیقت نے ایک گروہ کے ہاتھ میں میل جمع دیو بھول عالی اور خاصل نہ ہوگی۔ کیوں کہ رسول شہول علیقت نے ایک گروہ کی ہوئی کا نشاشر دی کو سند میں آلی ہے۔ جا ہے کہ اس انگلی ہے نافری کا نشاشر دی کرے جو انگلی پر رگ اور فاضل تر ہو اور پاؤل سے ہاتھ کی فیکھئی ہے۔ چواہی طرف کا نتا چھا ہے ۔ حتی کہ پھر اس کے دائی طرف کا نتا چھا ہے۔ حتی کہ پھر اس کے دائی طرف کا نتا چھا جائے پھر بائیں ہاتھ کی پھنگلیا ہے شروع کرے اور و سطی تک کا نتا چلا جائے پھر بائیں ہاتھ کی پھنگلیا ہے شروع کرے اور و سطی تک کا نتا اور بائی سے بائیں ہاتھ کی چھنگلیا ہے شروع کرے دور ہو کر ہے داور و کول ہا نول کا خالوں ہو بائی ہور کی کا خالوں ہور کر دور کی کا دور کی کا خالوں ہور دور کی کا دور کر کے دور اس کے دائو شے پر ختم کر ہی چھٹا ناسے کا خالوں ہور کر کے دور کر کے دور و سطی تک کا فا پالا جائے۔ پھر بائیں ہاتھ کی چھنگلیا ہے شروع کر ہے۔ اور ای خون کا خالوں ہور کر کا خالوں ہور کی کا خالوں ہور کی کا خالوں ہور کی کا خالوں ہور کا کر دور کا کا دور کا کا دور کا کہ دور کی کا خالوں ہور کی کا خالوں ہور کا کر دور کی کا دور کا کر دور کا کو دور کا کو دور کا کر دور کا کر دور کی کا خالوں ہور کا کر دور کا کو دور کر کر دور کیا گیں کیا کو دور کی کا خالوں کو کر دور کا کر

فصل : واڑھی اگر لمبی ہو توایک مشت چھوڑ کرباتی کر ڈالنادرست ہے۔ تاکہ حدے تجاوذنہ کرے۔ حضرت ابن عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنمااور تابعین کے ایک گروہ نے ایسا ہی کیا ہے اور ایک گروہ نے کہا ہے کہ واڑھی چھوڑ دینا چاہے۔ اے
عزیز داڑھی میں دس چیزیں مکروہ ہیں۔ ایک تو یاہ خضاب کر ناکیوں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ سیاہ خضاب دوزنیوں
اور کا فروں کا ہے اور سیاہ خضاب پہلے فرعون نے کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنما ہے روایت ہے کہ رسول مقبول عیالہ اللہ عنما ہے کہ افیر زمانہ میں لوگ ہوں گے کہ سیاہ خضاب کریں گے۔ وہ اپنے کوجوانوں کے مشاہد مائیں گے اور بہترین علی اور بہترین علی حوان وہ ہے۔ جو اپنے کوبڑھوں کے مائی منا کے اور اس ممانعت کا سبب سے ہے کہ سیاہ خضاب بری غرض سے مناوٹ اور فریب ہو جا کیں۔ اور انہیں فریب ہے۔ دوسرے سر خ اور ذرو خضاب آگر غازی لوگ سیاہ خضاب کریں تاکہ کا فران پر دلیر نہ ہو جا کیں۔ اور انہیں ضعیف لوریو ڈھانہ بھی کیا ہے۔ آگر یہ غرض نہ ہو تو ہر فرین ہو تو ہر فرض نہ ہو تو ہو گیں۔ اور دورست نہیں۔ تیسرے واڑھی کو گندھک سے سفید کرنا تاکہ لوگ سمجھیں کہ یو ڈھا ہے اور میں اور جو ائی ہے۔ کیوں کہ عظمت عزت میں عمرات تاکہ لوگ سمجھیں کہ یو ڈھا ہے اور میں اور جو ائی ہے۔ کیوں کہ عظمت عزت میں عمرات کریں اور یہ تو تو ہے۔ یور فرانی ہو تو ہو ائی ہے نہیں کریں اور یہ سمجھنا حمافت ہے۔ کیوں کہ عظمت عزت میں عوتی ہے۔ یوڑھا ہے اور جو ائی ہے۔ کیوں کہ عظمت عزت میں موتی ہے۔ یوڑھا ہے اور جو ائی ہے۔ کیوں کہ عظمت عزت میں موتی ہے۔ یوڑھا ہے اور جو ائی ہو تی ہے۔ یوڑھا ہے اور جو ائی ہے۔ کیوں کہ عظمت عزت میں عزت کر میں اور یہ جو انہ کیوں کہ عظمت عزت میں عزت کر میں اور یہ سمجھنا حافت ہے۔ کیوں کہ عظمت عزت میں عزت کر میں اور جو انہ سے موتی ہے۔ یوڑھا ہے اور دس میں میں اور ان میں اور ان میں کی سیاں کیوں کی عظمت عزت کی عزب کی عزب کر میں اور کی خواند کیں کی سیاں کیوں کی عزب کیا کیا کی کیوں کی عزب کی عزب کی عزب کی عزب کی خواند کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کی کو کر کی کی کی کو کر کی کر میں کی کی کی کر کی کر دور سے کی کی کی کر کر کی کی کر کی کی کی ک

ہوتی- حضرت انس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ جناب سرور کا کنات علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام نے جب انتقال فرمایا-تو آپ کے بالوں میں سے ہیں بالوں سے زیادہ سفید نہ تھے - چو تھے داڑھی کے سفید بال چننا اور ہوھا پے سے ننگ وعار رکھنا یہ امر ایسا ہے جیسے خدا کے دیئے ہوئے نور سے تنگ وعار رکھنا اور یہ امر ناوانی سے ہو تا ہے -

یا نجویں ہوس اور خیال خام سے ابتدائے جوانی میں داڑھی کے بال اکھاڑنا اور منڈوانا تاکہ بے ریثوں کی سی صورت معلوم ہویہ بھی نادانی سے ہوتا ہے۔ کیوں کہ حق تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جن کی تبیجے یہ ہے:

بی سے بعد رہے ہیں۔ لیعنی وہ خدایاک ہے جس نے مر دوں کو داڑھی ہے اور عور نوں کو گیسو ہے آراستہ فرمایا۔ سُبُحَانَ مَنْ زَيْنَ الرِّجَالَ بِالْحِيْ وَالنِّسَآءَ بِاللَّاوَائِبِ

ترکید کور کی دم کی طرح داڑھی تراشانا کہ عور توں کو اچھامعلوم ہو اور اس کی طرف رغبت کریں۔ ساتویں سر کے بالوں سے
داڑھی ہیں پڑھانا اور پر ہیزگاروں کی عادت کے خلاف زلفوں کو کان کی لوسے نیچے چھوڑ دینا آٹھویں داڑھی کی ساہی یا سفیدی
کو نظر تعجب سے دیکھنا کیو نکہ خدااس فخص کو دوست نہیں رکھتا۔ جو اپنے آپ کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ نویں لوگوں سے
دکھانے کی تنگھی کر نا اوائے سنت کی نیست سے نہ کر نا دسویں اپنا زمد جتانے کو داڑھی پر اگندہ اور الجھائے رکھنا تا کہ لوگ
جانیں کہ دود اڑھی میں تنگھی کرنے کی طرف مشغول نہیں ہوتا۔ طہارت کے اس قدراد کام کا بیان کا فی ہے۔

☆...........☆...........☆

# چو تھی اصل نماز کے بیان میں

ا ہے بر ادر بیبات معلوم کر کہ نماز اسلام کاستون ' دین کی بنیاد اور بنااور تمام عباد تول کی سر دار دپیشوا ہے -جو تحف یا نچوں فرض نمازیں مع شر الطاوفت پر اواکرنے کا پاید ہے۔اس کے لیے وعدہ کیا گیاہے کہ وہ خدا کی حفاظت اور امان میں رہے گا۔ گناہ كبيرہ سے آدى جب جارہا۔ توجو گناہ صغيرہ اس سے سر زد ہول گے بيد پانچوں نمازيں اس كا كفارہ ہول گ-ر سول مقبول علی نے فرمایا ہے کہ ان یا نچوں نمازوں کی مثال ایس ہے۔ جیسے کسی کے دروازے پر شفاف یانی بہتا ہو -اوروہ یا نچ بار دن میں اس کے اندر نما تا ہو- یہ فرماکر آپ علی نے بیو چھاجو شخص پانچ بار روزانہ نما تا ہے۔اس کے بدن میں پچھ میل رہنا ممکن ہے ؟ لوگوں نے عرض کی کہ نہیں آپ نے فرمایا۔ جس طرح پانی میل کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح میدیا نچ نمازیں گناہوں کو دور کرتی ہیں-اور رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے جس نے اسے چھوڑ ااس نے اینے دیے کو ریان کیا۔ جناب رسالت پناہ علق ہے لوگوں نے پوچھا کہ یار سول اللہ کون ساکام سب کامول سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایاوقت پر نماز پڑھنااور آنخضرت علیہ نے فرمایاوفت پر نماز پڑھنا جنت کی تنجی ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا حق سجانہ تعالیٰ نے توحید کے بعد اپنے بندول پر نمازے زیادہ پیاری کوئی چیز فرض نہیں کی۔اگر کسی چیز کو نمازے زیاده دوست رکھتا تو فرشتے ہمیشہ نماز ہی میں لگے رہتے ۔ پچھ فرشتے رکوع میں رہتے ہیں۔ پچھ بجود میں پچھ قیام میں۔ پچھ . تعود میں اور آنخضرت عصلے نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس شخص نے ایک نماز بھی عمد آترک کی وہ کا فرا سے ہو گیا۔ یعنی اس بات کے قریب ہو گیا کہ اس کے اصل ایمان میں خلل آجائے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جنگل میں جس کسی کایانی ضائع ہواوہ ملاک ہوا۔ یعنی خطرے میں بڑنے کے قریب ہو گیا اور آنخضرت علیہ نے فرمایا ہے۔ قیامت کے دن نماز کو دیکھیں مے۔اگر شر الط کے ساتھ پوری نکلی تو قبول کریں ہے۔باتی اعمال اس کے تابع ہوں گے۔ جیسے کیسے ہوں گے قبول ہو جائیں گے۔اور اگر معاذاللہ نماز بی ناقص ہے توباتی اعمال سیت اس کے مند پر ماردیں گے اور جناب رسول اکرم علیہ نے فرمایا ہے جو کھخص الحیمی طرح طہارت کر کے نماز پڑھتا ہے۔ پورار کوع وسجود حجالا تاہے۔اور دل سے عاجزی و فرو تنی كر تاہے-اس كى نماز سفيد اور روشن شكل ميں عرش تك جاتى ہے-اور نمازى سے كہتى ہيں جيسى تونے ميرى حفاظت كى ہے اس طرح خداتیری حفاظت کرے -اورجو محف وقت پر نمازنہ پڑھے -اور اچھی طرح طہارت نہ کرے -رکوع و مجود میں کمال عاجزی اختیار نہ کرے تو یہ نماز سیاہ ہو کر آسان تک جاتی ہے اور نمازی سے کہتی ہے جیسا تو نے جھے ضائع اور خراب کیاخدا تجھے بھی ضائع اور خراب کرے -جب تک خداکو منظور ہو تا ہے - تب نمازیمی کہتی رہتی ہے - پھراس کی نماز کو پرانے کیڑے کی طرح لیبیٹ کراس کے منہ پر مار دیتے ہیں اور آنخضرت علی نے نے فرمایا ہے کہ سب چورول سے بدتروہ

#### چەرى كرے-

#### ظاہر نماز کی کیفیت

اے عزیز جان لے کہ نماز کے ظاہری ارکان بدن کی مائند ہیں اور ان کی ایک حقیقت اور سر ہے اسے نماز کی روح كتے ہيں يہلے ہم نماز كا ظاہرى خاكه بيان كرتے ہيں- آدمى جببدن اور كيڑوں كى طمارت سے فارغ ہو جائے اور ستر عورت كريكے توپاك جكه ميں كمڑا ہو اور قبله كى طرف منه كرے- دونوں قد موں ميں جار انگل كا فاصله رتھيں پيٹے سید حی اور بر ایر کرے - سر آمے کی طرف جھکادے - سجدے کی جگہ سے نظر نہ ہٹائے - جب سیدھا کھڑ اہو تو شیطان کو اپنے سے دور کرنے کی نیت سے پوری سورت قل اعوذ برب الناس پڑھے۔ پھر اگر اس کے ساتھ کسی مقتدی کا میسر آنا ممكن بے توباعد آواز سے آذان كے ورنہ فقط تكبير كه لے اور نيت كودل ميں حاضر كرے - مثلًا دل ميں يول كے كه ظهر كى فرض نماز خدا کے لیے اداکر تا ہوں-اور جب نیت کے الفاظ کے معنی دل میں آ جائیں تو کان کے برابر تک اس طرح ہاتھ۔ اٹھائے کہ انگلیوں کے سرے کان کے برابر ہوں۔اور انگوٹھے کاسر اکان کی لو کے برابر اور متھیلی شانہ کے برابر ہوجب باتھ اس جگہ ٹھسرے تواللہ اکبر کمہ کردونوں ہاتھ سینہ کے نیچے باندھے۔ داہناہاتھ اوپرر کھے اور کلمہ کی انگلی اور چ کی انگلی بائیں ہاتھ کی کلائی کی پشت پرر کھے۔اور باقی انگلیوں کو بائیں کلائی کے گرد حلقہ لے کر اور ایسانہ کرے کہ کانوں سے ہاتھ لاکر سیدھے چھوڑ دے۔ پھر سینہ کی طرف لے جائے-بلحہ اتارتے دقت ہی ہاتھ سینہ کی طرف لے جائے میں سیجے ہے۔اس در میان میں ہاتھ نہ جھیکے اور نہ او ھر او ھر لے جائے۔ اور تکبیر میں اتنا مبالغہ نہ کرے کہ اللہ اکبر کے بعد واؤپیدا ہو جائے یا اكبرك (ب) كے بعد الف پيدا ہو'اس طرح يركه أكبار فكلے بير سب كام جابلوں اور وسوسہ والوں كے بيں-بلحہ جس طرح نماز کے باہر بے تکلف اور بلا مبالغہ میہ کما ہے - نماز میں بھی ایے ہی کے اور جب ہاتھ باندھ کیے تو کے:

یاک ہے اللہ صبح وشام تعنی ہمیشہ-

یاک ہے تو اے اللہ اور تیری حمد و ثناہے اور بر کت والا ہے تیر انام اور بوی ہے بزر کی تیری اور کوئی معبود نہیں تيرے سوا-

میں پناہ لیتا ہول خدا کے پاس شیطان مر دول ہے۔ بے شک وہ سننے اور جانبے والا ہے۔ شروع کر تا ہوں میں الله مریان رحم کرتے والے کے نام سے-

بُكُرةً وَاصِيلاً

مجرائى وَجَهْتُ وَجُهي رِيْهِاس كيعد: سنبحانك اللهم وبحملاك وتنارك اسمك وتعالى جَدُّكَ وَلَآلِلَهُ غَيْرُكُ

> أَعُونُدُبِاللَّهِ مِنَ المُثَّيِّطُنِ الرَّجِيْمَ ٥ إِنَّ اللَّهُ هُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ بستم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

پھر الحمد شریف کی شدیں مدیں اچھی طرح اداکرے -اور کسی حرف کے اداکر نے میں اتنا مبالغہ نہ کرے کو پریشان ہو جائے اور ضاور ظامیں فرق کرے -اگر فرق نہ ہو شکے تو بھی درست ہا اور جب الحمد شریف تمام کرے تو ذرا تھم کر آمین کے -بالکل چلا کر نہ کھے - پھر قرآن شریف کی جو سورت چاہے پڑھے -اگر مقدی نہ ہو تو ہجر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز کی پہلی دور کعتوں میں بلند آواز سے پڑھے - پھر رکوع کی تنجیبر اس طرح کے کہ سورت کے آخر سے بالکل ملی ہوئی نہ ہو -اور اس تنجیبر میں بھی اس طرح ہا تھ اٹھائے اس جیسے تنجیبر تحریمہ میں اٹھائے تھے اور رکوع کرے دونوں ہتھیا بیال ذانووں پر رکھے اور انگلیاں کھلی ہوئی سیدھی قبلہ رور کھے اور ذانوں کی طرف نہ جھکائے بلند سیدھار کھے اور سرو پیٹے برابر رکھے کہ اس کی صورت لام می ہو جائے -اور دونوں بازودونوں پہلوسے دور رکھے اس کے بر عکس عورت اپناباذو پہلوسے جدانہ کرے - جب اس طرح رکوع میں ٹھیک ہو جائے تو تین بار:

سٹبخان رَبِّی اَلْعَظِیْمِ وَبِحَمْدِہِ کے-اگر امام نہ ہو توسات بارے دس بارتک کے تو بہتر ہے-پھر رکوع ہے اٹھے اور سیدھا کھڑ اہو جائے اور ہاتھ اٹھائے اور کہ:

س لى الله نے جس نے اس كى تعريف كى-

ستمع الله لمن حمدة

رَبَّنَالَکَ الْحَمْدُ مَلَاءَ السَّمُوٰتِ وَمُلِاءَ أَلَارُضِ ال پروردگار تیرے لیے تعریف ہے آسانوں اور زمین وَمَلَاءَ مِنَاشَتَ مِن شَی بَعِدهٔ برایر اور اس چیز کے برایر ہوجاہے تواس کے بعد - .

کے اور فخر کی دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھے اور تنجیبر کہ کر اس طرح سجدہ میں جائے کہ جو عضوز مین کے نزدیک ہے پہلے وہ زمین پررکھے پہلے زانوں پھر ہاتھ پھر ناک اور ماتھاز مین پررکھے اور زمین پر دونوں ہاتھ کا ندھے کے بر زبر رکھے۔ انگل ال تکھی کے ان کا کہ ان میں میں کے ان کی سائ الدارہ سے کا ان کی سرم سے عدد اسال میں ان میں اسام کے ان کا س

انگلیال تھلی رکھے اور کلائیال زمین پرندر کھے ہازو' پہلو' ران اور پیٹ کشاد ہ رکھے -اور عورت سب اعضاء ملالے پھر: سٹبنحان رَبِّی اَلاَعْلٰی وَ بِحَمْدِهِ

تین بار کے اگر امام نہ ہو توزیادہ بار کہنااولی ہے پھر:

كه كر سجده سے اٹھے اور بائيں باؤل پر بیٹھے اور دونوں ہاتھ دونوں زانووں پر ر کھے اور كے:

پھر دوسر اسجدہ کرے پھر تھوڑاسا بیٹھ کر تکبیر کے اور پھر کھڑا ہو کر پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت پڑھے

ا- رکوع میں جاتے وقت اور رکوع ہے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرناٹافیول کے نزدیک بے حفیول کے نزدیک منع ہے-۱۲

13" 1"

اور الحمد شریف کے پہلے اعوذ باللہ کمہ لے - جب دوسری رکعت کے دوسرے سجدے فارغ ہو توبا کیں پاؤل پر تشہد کے لیے بیٹے جس طرح دونوں ہودوں کے در میان بیٹھا تھا۔ ای طرح دونوں ہاتھ ذانوں پر رکھ لے لیکن داہنے ہاتھ کی الگلیوں کو ہند کرے مگر کلمہ شمادت پڑھے اور الااللہ کے تواس انگل سے الگلیوں کو ہند کرے - لوالہ کتے ہوئے اشارہ نہ کرے - اور انگوشے بھی آگر چھوڑے گا تو درست ہے - دوسرے تشہید میں بھی الیا ہی کرے - لیکن دونوں پاؤل کو نیچ ہے داہنی طرف نکال لے اور بایاں چو ترفز مین پر رکھے - پہلے تشہد میں : اللہ ہم صل عملی منحد می فرا ہو ااور دوسرے تشہد میں تمام درود اور دعا کیں مشہور پڑھ کر :

میکرے - لیکن دونوں پاؤل کو نیچ ہے داہنی طرف نکال کے اور بایاں چو ترفز مین پر رکھے - پہلے تشہد میں : اللہ ہم صل عملی منحد کہ وائد کی دحت اور اسکی رکتیں ماذل ہوں - کے اور دائن طرف اس طرف مند پھیرے کہ جو بھی اس کے پیچے داہنی طرف ہو دو اس کا نصف چر ہ دکھے سے - پھر اس طرح بائیں طرف سلام کو جا ہوں طرف سلاموں میں نماز سے باہر آنے کی نبیت کرے - اور بید نبیت بھی کرے کہ حاضرین و ملاکم کو بھی سلام کر تاہوں -

فصل : مندرجہ ذیل کام نمازیں کروہ ہیں۔ بھوک' پیاس' غصہ میں اور پائٹانہ پیشاب کی حاجت کے وقت اور ہر ایسے مشغلہ کے وقت جو نماز میں خشوع۔ جاز پڑھنا' دونوں پاؤں خوب ہلانا' ایک پاؤں اٹھالینا' تجدے میں پاؤل کے سرے پر بیٹھنا' دونوں چو تڑوں را نوں سینہ تک لانا اور ہا تھ کپڑے کے پنچے اور آشین کے اندر رکھنا اور سجدے کے وقت کپڑے کو آگے پیچے ہے سمیٹنا اور کپڑے کے پنچ ہے کر باند ھناہا تھ چھوڑ وینا۔ ہر طرف دیکھنا' انگلیاں ملالینا' جو کے ایک کو آگے پیچے ہے سمیٹنا اور کپڑے کے لیے کئریاں ہٹانا 'تجدے کی جگہ پھو نکنا' انگلیاں ملالینا' پیلی تعبدے کی جگہ پھو نکنا' انگلیاں ملالینا' بیان کھلانا' جمائی لینا' واڑھی کے بالوں سے کھیان' تجدے کے لیے کئریاں ہٹانا 'تجدے کی جگہ پھو نکنا' انگلیاں ملالینا' کی میٹ میٹ آنکھ 'ہاتھ اور سب اعضاء اور بے نماز کی صفت پر دہیں تاکہ نماز پوری ہواور داو آخرے ہوئے ور کوئ میں اور میں تواور داو آخرے ہوئے اس میں سے چودہ فرض ہیں۔ نیت کرنا' پہلی تجبیر' تیام' الحمد پڑھنا' رکوئ میں تعدیل و آرام' قومہ لینان بھی آئوں کھوٹ سے کہ اور میان بیٹھنا آئری کا تشہد۔ رسول مقبول سیسی تو دور دیکھیا۔ سلام پھیرنا' جب سلام پھیرنا' جسہ لینی میٹ اور کا لینان کی دونوں سے دور اس کی دور کی شخص کی بادش کوئی خوش کی بادش کے کان ہا تھ پاؤل کا لیاظ رکھا تو نماز در ست ہو گئی۔ لینی نماز پڑھے والاشمشیر گرفت سے کہ گیا۔ لیکن قبول ہونے میں خطرہ ہے۔ اس کی مثال ایس ہے کوئی شخص کی بادش کی کان ہا تھ پاؤل کا نہا تھی پاؤل کا لیاظ رکھا تو نماز در ست ہو گئی۔ لین نماز کی لیا تھی پاؤل نہ دوال تو اس میں شک ہے کہ قبول ہویانہ ہو۔

### نماز كى روح اور حقيقت كابيان

اے عزیز جان کہ یہ جو پچھ بیان ہوانماز کی صورت و قالب کابیان تھا۔اس صورت کی ایک حقیقت ہے وہ نماز کی روح ہے۔ غرضیکہ ہر نماز اور ذکر کے لیے ایک روح خاص ہے۔اگر اصل روح نہ ہو تو نماز مر دہ انسان کی اندبے جالب بدن ہے اور اگر اصل روح تو ہو۔ لیکن اعمال و آداب پورے نہ ہوں تو نماز اس آدمی کی طرف ہے جس کی آئھیں نکل گئی ہوں۔ ناک کان کٹے ہوں اور اگر نماز کے اعمال تو پورے ہوں لیکن روح اور حقیقت نہ ہو تو وہ نماز ایی ہے۔ جیسے کی شخص کی آئھ تو ہو لیکن بھارت نہ ہو۔ کان ہوں ساعت نہ ہو۔ نماز کی اصل روح ہیہے کہ اول سے آخر تک خشوع و حضور قلب رہے۔ اس لیے کہ دل کو حق تعالیٰ کے ساتھ راست و درست رکھنا اور یاد اللی کو کمال تعظیم ہیبت سے تازہ رکھنا نمازے مقصود ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے:

نماز پڑھا کر میری یاد کے لیے۔

وَأَقَم الصَّلُوةَ لِذِكْرِي

اورر سول مقبول علی نے فرمایا ہے کہ بہت ہے نمازی ایسے ہیں جن کو نمازے رنج و تھ کاوٹ کے سوا کچھ نعیب نہیں ہو تا-اور یہ اس وجہ سے ہو تا ہے کہ فقط بدان سے نماز پڑھتے ہیں-دل غافل رہتا ہے اور آنخضرت علیقہ نے فرمایا ہے کہ بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کی نماز کا فقط چھٹا حصہ یاد سوال لکھاجاتا ہے بینی اس قدر نماز لکھی جاتی ہے۔جس میں حضور قلب موجود ہواور آپ نے فرمایا ہے کہ نمازاس طرح پڑھنا جاہیے جس طرح کوئی کسی کور خصت کرتا ہے۔ یعنی نماز میں اپنی خودی اور خواہش بلعہ ماسویٰ اللہ کو دل ہے رخصت کر دے اور اپنے کوبالکل نماز میں مصروف کر دے اور یہی وجہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ میں اور رسول مقبول علیہ مصروف گفتگو ہوتے تھے۔جب نماز کاوفت آتا تو آپ مجھے نہیں بہچانے تھے نہ میں آپ کو یعنی نماز کاوفت آتے ہی معبود برحق کی عظمت و نہیت ہمارے ظاہر وباطن پر طاری ہو جاتی تھی اور حضرت سر ور کا ئنات علیہ اقضل الصلوة والسلام نے فرمایا ہے کہ جس نماز میں ول حاضر نه ہو- حق تعالیٰ اس کی طرف دیکھا بھی نہیں- جناب خلیل اللہ حضر ت ابر اہیم علیٰ انبیاء وعلیہ الصلوٰۃ والتسلیم جب نماز پڑھتے تھے۔ تودو میل ہے ان کے دل کا جوش سنائی دیتا تھااور جارے حضرت رسول سلطان الا نبیاء علیہ افضل الصلوة والثناء جب نماز شروع كرتے توآب كادل حق مزل اس طرح جوش كھا تاجس طرح يانى بھرى موئى تا نے كى ديك آگ پر جوش کھاتی اور آواز دیتی ہے۔شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ جب نماز کا قصد کرتے تو آپ کے بدن میں کیکی طاری ہو <mark>جاتی رنگ متغیر ہو جاتااور فرماتے تھے کہ وہ امانت اٹھانے کاوقت آیا۔ جسے ساتوں زمین و آسان نہ اٹھا کیے۔ حضرت مفیان</mark> توری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ جے نماز میں خشوع حاصل نہ ہو اس کی نماز درست نہیں ہوتی۔ حضرت حسن بھری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے جو نماز حضور قلب کے ساتھ نہ ادا ہو وہ عذاب کے زیادہ نزدیک ہے - حضرت معاذاین جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ جو مخص نمازیں قصداد کھے کہ اس کے داہنے بائیں کون کھر اے-اس کی

نمازنہ ہوگی۔ حضر تامام اعظم ابو صنیفہ کوفی حضر تامام شافی اوراکشر علماء رحمہم اللہ تعالیٰ نے اگر چہ کہا ہے کہ پہلی تنہیں کے وقت اگر دل حاضر اور فارغ ہو تو نماز درست ہو جاتی ہے لین بھر ورت یہ فتو کی دیا ہے کیو نکہ لوگوں پر غفلت عالب ہے اور یہ کہا کہ نماز درست ہو جاتی ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ ترک نماز کے جرم ہے چ گیا۔ لیکن زادِ آخر ت وہی نماز ہو کہ جس میں دل حاضر ہو۔ حاصل ہے ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور فقط تنہیں اول کے وقت اس کا دل حاضر ہو تو بھی امید ہے کہ بالکل نمازنہ پڑھے والے کی نبیت اس کا حال تیامت کے دن بہتر ہوگا۔ لیکن یہ گھڑکا بھی ہے کہ اس کا حال ہی تو بھی امید ہوگا۔ لیکن یہ گھڑکا بھی ہے کہ اس کا حال ہی جو جن یادہ شرہ ہوگا۔ لیکن یہ گھڑکا بھی ہے کہ اس کا حال ہی جو جن یادہ شرہ ہو گئے۔ وہ عقومت و سن کے ساتھ حاضر خدمت ہو۔ اس پر اس شخص کی نبیت جوبالکل حاضر ہی شہو۔ زیادہ شدت اور شخق ہوتی ہے۔ حضر ت حسن بھر کی نے فرمایا ہے کہ جو نماز ہے تھؤوں ہے۔ وہ عقومت و سن اے جہت نیادہ فزد کیک اور ثواب سے دور ہے۔ بلحہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو نماز ہے تجابات اور ہے محل خیالات سے محفوظ نہ رکھے۔ اس کو نماز سے خدا ہے دور کی سوانچھ قائدہ نمیں۔ اے عزیزان آیات اور اقوال سے تجھے یہ معلوم ہواکہ کا مل و جاندار وہی نماز ہے۔ جس میں اول سے آخر تک دل حاضر رہے اور جس نماز میں فقط تنجیر اولی کے وقت دل حاضر ہو۔ اس نماز میں مقط تنجیر اولی کے وقت دل حاضر ہو۔ اس نماز میں مق بھر سے زیادہ روح نمیں ہو تی وہ نماز اس بیمار کے مشل ہے جودم بھر کا مہمان ہو۔

#### نماز کے ارکان کی روح اور حقیقت کابیان

عزیزِ محترم بیاسر ار نماز کا آغازہ -اب بیبات جان کہ پہلی آواز جو تیرے کان میں آتی ہے 'اذان نماذہ - جس وقت تواذان نے تو چاہے کہ شوق اور دل و جان ہے نے جس کام میں ہوا ہے چھوڑ دے امور د نیاہے منہ موڑ لے -اگلے لوگوں کا یمی طریقتہ تھا۔ یعنی د نیا کے کام چھوڑ کر وہ اذان سنتا خروری سیجھتے تھے -لوہار اگر ہتھوڑ ااٹھائے ہو تااذان سنتے ہی رک جاتا۔ پھر اے پنچ لا کر لوہ پر نہ مارتا - موچی اگر چڑے کے اندر سلائی کر رہا ہو تا تو باہر نکالنا تو دور ہے - جگہ ہے ۔ بھی نہ ہلاتا -اس منادی ہے روز قیامت کی ندایاد کرتے تھے ۔ یہ سیجھ کر اپنادل خوش کرتے تھے کہ جو کوئی اس وقت اس تھم کی پیروی میں دوڑ جائے گا۔ قیامت کو منادی ہے بھارت پائے گا۔اے عزیز اگر تواپنے دل کو اس منادی ہے خوش و مسر ور کی گرے گا تو منادی ہے خوش و مسر ور

طهارت: طهارت کارازیہ ہے کہ تو کپڑے اور بدن کی طهارت کو گویا غلاف کی طهارت سمجھ کر اور توبہ ویشیمانی کرنے اور برے اخلاق چھوڑنے کی شکل میں دل پاک کرنے کو اس ظاہری طهارت کی روح جان اس لیے کہ خدا کی نظر گاہ ول ہے۔ بدن صورتِ نمازی جگہ دل حقیقت نمازی منزل ہے۔

ستر عورت: اس کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ جواعضاء تیرے ظاہر بدن میں لا کُق ستر ہیں-انہیں لوگوں کی نگاہ ہے

چھپااوراس کارازاور روح ہیہے کہ جو امر تیرے باطن میں براہے -اسے خدا تعالی سے پوشیدہ رکھ اور یہ جان کہ حق تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں کر سکتا- مگریہ کہ اپنجاطن کواس سے پاک کر دے اور باطن کے پاک ہونے کی صورت یہ ہے کہ گذشتہ گنا ہوں پر نادم ہواور یہ عزم بالجزم کرے کہ آئندہ پھر گناہ نہ کروں گا-

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنُ لَاذَنُبَ لَهُ عَنْ لَاذَنْبِ لَهُ عَنْ لَاذَنْبِ لَهُ عَنْ لَادَ مِن الدَّنْبِ عَن الدَّنْ الدَّالَ الدَّنْ الدَّنْ الدَّنْ الدَّنْ الدَّنْ الدَّنْ الدَّنْ الدُونُ الدَّنْ الدَّنْ الدَّنْ الدَّنْ الدَّنْ الدَّنْ الدَّنْ الدُنْ الدَّنْ الدَّنْ الدَّنْ الدَّنْ الدَّنْ الدَّنْ الدَّنْ الدَانُ الْمُعْلِيلُ الْمُنْ الدَّنْ الدَانِ اللْمُنْ الدَانْ اللَّذَانُ الدَّانُ اللْمُ الدَّالِيلُونُ الدَّلْمُ اللْمُنْ الدَانِ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمُ

لینی توبہ گناہوں کو ناچیز اور ماہود کر دیتی ہے۔ اگر ایبا نہیں کر سکتا توان گناہوں پر خوف و ندامت کا پر دہ ڈال کر اس طرح خت و شکت اور شر مسارا پنے پروردگار کے سامنے کھڑ اہو جیسے کوئی غلام خطاکر کے بھاگ جاتا ہے اور پھر اپنے مالک کے سامنے ڈر تاہوا آتا ہے اور رسوائی اور ذلت کے مارے سر نہیں اٹھا تا۔

قبلہ روہو تا : اس کے ظاہری معنی توبہ ہیں کہ سب طرف سے اپنامنہ پھیر کر قبلہ روہو جائے اور رازیہ ہے کہ ول کو دونوں عالم سے پھیر کر خداکی طرف لے آئے کہ ظاہر وباطن یک سوہو جائے ۔ جس طرح ظاہری قبلہ ایک ہے قبلہ دل بھی ایک ہی ہے ۔ لینی حق تعالیٰ ول کا اور خیالات میں مشغول ہو تا ایسا ہے ۔ جسامنہ کو اوھر اوھر پھیر تا ۔ جس طرح منہ پھیر نے سے نماز کی صورت نہیں رہتی ۔ اسی طرح ول کھنے سے نماز کی روح اور حقیقت بھی نہیں رہتی ۔ اسی طرح ول کھنے سے نماز کی روح اور حقیقت بھی نہیں رہتی ۔ اسی لیے جناب رسالتا آب علی خوا ایس ہو شخص نماز کے لیے کھڑ اہو ۔ اس کا منہ دول اور خواہش ہر ایک خدا کی طرف ہو تو وہ نماز سے اس طرح باہر آتا ہے کہ گویا آج ہی اپنی مال کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے ۔ یعنی سب گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے ۔ اور یقین جان کہ جس طرح قبلہ کی طرف سے منہ پھیر لینا نماز کی صورت کو باطل کر دیتا ہے بلکہ دل کو خدا کی طرف متوجہ رکھنا اولی ہے ۔ کیونکہ خیالات کو دل میں دخل دینا نماز کی روح اور حقیقت کو زائل کر دیتا ہے بلکہ دل کو خدا کی طرف متوجہ رکھنا اولی ہے ۔ کیونکہ خیالات کو دل میں دخل دینا نماز کی روح اور حقیقت کو زائل کر دیتا ہے بلکہ دل کو خدا کی طرف متوجہ رکھنا اولی ہے ۔ کیونکہ خیالات کو دل میں دخل دینا نماز کی روح اور حقیقت کو زائل کر دیتا ہے بلکہ دل کو خدا کی طرف متوجہ رکھنا اولی ہے ۔ کیونکہ خیالات کو دل میں دخل دینا نواز مقصود دہ چیز ہوتی ہے جو غلاف کے اندر ہو اور غلاف کی فی نفتہ چنداں قدر نہیں ہوتی ۔

قیام: اس کا ظاہر توبہ ہے کہ تواہے ڈیل ڈول سے خدا کے سامنے غلام کی طرح سر جھکائے کھڑ اہو-اورباطن یہ ہے کہ ول سب حرکتوں سے رک جائے ۔ یعنی سب خیالات سے باز آئے خدا تعالیٰ کی تعظیم اور پورے انکسار کے ساتھ بندگی میں قائم رہے اور قیامت کے دن حق سجانہ و تعالیٰ کے سامنے قائم و حاضر ہو نااور اپنی سب پوشیدہ باتوں کو ظاہر ہو نایاد کرے اور سمجھے کہ اس وقت بھی حق تعالیٰ پر وہ سب کچھ ظاہر و عیال ہے اور میرے دل میں جو کچھ تھااور ہے خدا تعالیٰ اس کا عالم ہے اور سب اسی پر ظاہر ہے ۔ اور میرے فاہر و باطن سے وہ بالکل آگاہ ہے اور یڑے ہی تعجب کی بات یہ ہے کہ جب کوئی مر د صالح نمازی کو دیکھتا ہے کہ یہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے تو دہ اپنے تمام اعضاء کو مود ہی کہ لیتا ہے ۔ او ھر نہیں دیکھتا نماز میں جلدی کرنے اور دوسری طرف التفات کرنے ہے اسے شرم آتی ہے ۔ اور جب تصور کرتا ہے کہ حق تعالیٰ میری طرف

دیکے رہا ہے۔ تواس سے نہ شرما تا ہے نہ ڈرتا ہے۔ اس سے زیادہ اور کیانادانی ہوگی کہ بندہ ہے ارہ جے پکھے اختیار نہیں اس سے تو مودب ہو جائے اور مالک الملوک سے پکھے نہ ڈر سے۔ اس کے دیکھنے کو معمولی جائے۔ اس کے دیکھنے کو معمولی جائے۔ اس کے دعمر ت ابو ہر ریوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یار سول اللہ خدا سے کیے شرم کرناچاہیے۔ آپ نے فرمایا جس طرح اپنے گھر دالوں میں جو صالح اور متقی ہو تا ہے۔ اس سے توشر م کرتے ہوائی طرح خدا تعالیٰ سے بھی شرم کرواور اس تعظیم کی وجہ سے اکثر صحابہ رضی اللہ عنهم نماز میں اس طرح ساکن کھڑے ہوتے تھے کہ پر ندے ان سے بھا گئے جہیں تھے اور سجھتے کہ یہ پھر ہیں۔ جس کے ول میں خدا کی عظمت وہر رگی ساگئی اور اسے حاضر ونا ظر سمجھا۔ اس کا ہر ہر عضو خاشع اور مودب ہو جاتا ہے اس وجہ سے جناب رسول مقبول علیہ جس کی کو نماز میں داڑھی پر ہاتھ پھیرتے دیکھتے تو فرماتے کہ اگر مودب ہو جاتا ہے اس وجہ سے جناب رسول مقبول علیہ جس کی کو نماز میں داڑھی پر ہاتھ پھیرتے دیکھتے تو فرماتے کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہو تا تواس کا ہاتھ بھی دل کی صفت پر ہو تا۔

ر کوع سجود: بدن سے عاجزی کرناس کے ظاہری معنی ہیں۔اور اس کااصل مقصود دل کی فروتی ہے اور جو شخص سے جاتا ہے کہ ذبین پر منہ رکھنا بھترین عضو کو خاک پررکھنا ہے اور کوئی چیز خاک سے زیادہ ذلیل وخوار نہیں تورکوع ہجود ای لیے مقرد کئے گئے ہیں تاکہ بندہ جان لے کہ خاک میری اصل ہے اور خاک ہی کی طرف جھے رجوع کرنا ہے۔اور اپنی اصل کے موافق تکبر نہ کرے اور اپنی ہے کسی اور عاجزی کو پہچان لے۔اس طرح ہر ہر کام میں راز اور حقیقت ہے۔کہ اصل کے موافق تکبر نہ کرے اور اپنی ہے کسی اور عاجزی کو پہچان ہے۔اس طرح ہر ہر کام میں راز اور حقیقت ہے۔کہ آدمی جب اس سے عافل ہوگا تواسے صورت نماز کے سوائماز سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔

حقیقت قرآن اور اذ کار نماز کابیان : اے عزیز جان کہ نماز میں جو کلمہ کمناچا ہے اس کی ایک حقیقت ہے۔

اس سے آگاہ رہناچاہے اور ضروری طور پر قائل کا دل بھی اس مفت کے مطابق ہو جائے۔ تاکہ وہ اپنے قول میں صادق ہو۔ مثلاً اللہ اکبر کے بیہ معنی ہیں کہ خدااس سے بزرگ تر ہے کہ اسے عقل اور معرفت سے بچپان سکیں۔ اگر بیہ معنی نہ جانے تو جائل ہے اور اگر بیہ تو جانتا ہو گر اس کے دل میں خداسے بزرگ کوئی اور چیز ہو۔ تو وہ اللہ آکبر کنے میں جھوٹا ہے۔ آس لیے کما جائے گاکہ حقیقت میں تو بیہ کلام سے ہے۔ لیکن تو جھوٹ کہتا ہے۔ اور جب آدمی خدا تعالی سے زیادہ کی اور چیز کا معبود اور اللہ وہی ہے۔ جس کاوہ مطبع ہے۔ جیساحق مطبع ہوگا تو اس کے نزدیک وہ چیز خداسے زیادہ برگ ہوگی۔ اور اس کا معبود اور اللہ وہی ہے۔ جس کاوہ مطبع ہے۔ جیساحق تعالی نے فرمایا ہے:

کیا تونے دیکھا اسے جس نے ٹھسر الیا اپنی خواہش کو

أَفَرَيُتَ مِنَ التَّخَذَ الهَ \* هَوْهُ

اور جب وجت وجهی کما تواس کے معنی یہ ہیں کہ میں نے تمام عالم ہے دل پھیر کر خدا کی طرف متوجہ کیا-اگر اس کے معنی یہ ہیں کہ میں نے تمام عالم ہے دل پھیر کر خدا کی طرف متوجہ کیا-اگر اس کادل اس وقت کسی اور طرف لگا ہواہو تواس کا یہ کلام جھوٹ ہے اور جب فداسے مناجات کرنے میں پہلائ کلام جھوٹ ہو تواس کا خطرہ فلام ہے اور جب صدیقا مسلماً کہا توا ہے مسلمان ہونے کا وعویٰ کیا اور رسول علیقے نے فرمایا ہے کہ مسلمان وہ شخص ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان لوگ سلامت رہیں۔ تو چاہے کہ وہ اس صغت سے موصوف ہو۔ یا عزم بالجزم کرے کہ میں اب ایسائی ہو چاؤں گا۔ اور جب المحمد شریف کے تو چاہے کہ خدا کی نعتیں اپنے ول میں تازہ کرے اور اپنے ول کوبالکل شکر گزار منالے۔ کہ یہ شکر کا کلمہ ہے اور شکرول سے ہو تا ہے۔ جب ایاک نعید کے تو چاہے کہ اضلاص کی حقیقت اس کے ول میں تازہ ہواور جب ابد مناکے تو چاہے کہ اس کاول تفرع اور زاری کرے کیوں کہ وہ خدا سے ہدایت طلب کرتا ہے تسبیح و ہلیل و جو ایسان کہ میں بھی چاہے کہ جیساوہ سمجھتا ہے۔ ویسائی ہو جائے گا اور دل کو اس کلمہ کے معنی کی صفت سے موصوف بنالے اس کی تفصیل کمبی ہے اور آدمی نماز کی حقیقت سے بہر ہ مند ہونا چاہیے تو ایسائی ہو جائے جیسائیاں ہوا۔ ورنہ پھر صورت بے معنی پر ہی قناعت کر ہے۔

حضور قلب کی تدبیر کابیان: اے عزیز جان کہ نمازیں دوجہ سے غفلت لاحق ہوتی ہے۔ ایک ظاہر دجہ ہے۔ دوسری باطنی 'ظاہری وجہ توبیہ کہ الی جگہ نماز پڑھتا ہو جہاں کچھ دکھائی سائی دیتا ہے۔ اور دل اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دل آگھ کا تابع ہے۔ اس سے چھوٹے کی تدبیر بیہ ہے کہ خالی جگہ نماز پڑھے کہ دہاں کچھ آواز سائی نہ دے۔ اگر جگہ تاریک ہویا آگھ بعد کرلے تو بھڑے۔ اکثر عابدوں نے عبادت کے لیے چھوٹا ساتاریک مکان بنایا ہو تاہے۔ کیونکہ کشادہ مکان میں دل پر اگندہ ہو جاتا ہے۔ حضر سائن عمر رضی اللہ تعالی عنماجب نماز اداکرتے تو قر آن شریف اور کیونکہ کشادہ مکان میں دل پر اگندہ ہو جاتا ہے۔ حضر سائن عمر رضی اللہ تعالی عنماجب نماز اداکرتے ہو قر آن شریف اور میں اگر دوسری وجہ جوباطنی ہے ہیہ ہم کہ پریشان خیال اور پر آگندہ خطرے دل میں آئیں۔ اس کا علاج بہت مشکل اور سخت ہے اور اس کی بھی دوقت میں ہیں۔ ایک تو کسی کام کے سبب سے ہو تا ہے کہ اس کی طرف اس وقت دل مشغول ہے۔ اس کی تدبیر سے کہ اس کام سے پہلے فراغت کرے پھر میب ہو تا ہے کہ اس کی طرف اس وقت دل مشغول ہے۔ اس کی تدبیر سے کہ اس کام سے پہلے فراغت کرے پھر نماز پڑھے۔ اس لیے رسول اکرم عیالیہ نے فرمایا ہے:

لعنی جب نماز اور کھانے کا وقت ساتھ ہی آئے تو پہلے

إذا حضرالعنشاء فابدأبالعشاءه

کھانا کھائے۔

علیٰ ہٰذِ االقیاس اگر کوئی بات کمنا ہو تو کہ لے پھر فراغت سے نماز پڑھ لے۔ دوسری قسم ایسے کا موں کا خیال اور
اندیشہ جو ایک ساعت میں تمام نہ ہوں۔ یا خیالات واہیات 'عادت کے موافق خود خود دور ری غالب ہوگئے ہوں۔ اس کی
مدیر میہ ہے کہ ذکر و قر آن جو نماز میں پڑھتا ہے اس کے معنوں میں دل لگائے اور اس کے معنی سوچ تاکہ اس سوچ سے
اس کا خیال نہ دفع ہوگا۔ اس کی تدیر میہ ہے کہ مسل ہے تاکہ مادہ مرض کوباطن سے قطع کردے اور اس مسمل کا نسخہ میہ
ہے کہ جس چیز کا خیال رہتا ہے اسے ترک کرے تاکہ اس کے خیال سے نجات یائے۔ آگر ترک نہ کر سکے گا تواس کے خیال

ے نجات نہ پائے گا آگر اس کی نماز ہمیشہ دل کی باتوں میں گلی رہے گا-ادر اس نمازی کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص در خت کے نیچ بیٹھے اور چاہے کہ چڑیوں کا چچھانانہ سے اور لکڑی اٹھا کر انہیں اڑاد ہے اور پھر اسی وقت وہ آبیٹھی۔اگر ان سے نجات پاناچاہتا ہے تو یہ تدبیر اختیار کرے کہ اس در خت کو ہی جڑسے کاٹ ڈالے کہ جب تک در خت رہے گا چڑیوں کا نیمین رہے گا۔اس طرح جب تک اس کے دل میں کسی کام کی خواہش غالب رہے گی۔ پریشان خیالات بھی ضرور آئیں گے۔اس بنا پریشان خیالات بھی ضرور آئیں گے۔اس بنا پریشان خیالات بھی ضرور آئیں گے۔اس بنا پریشان خیالات بھی ضرور آئیں کے۔اس بنا پریشان خیالات بھی ضرور آئیں ایک کے۔اس بنا پریشان خیالات بھی ایک نظر اس بوٹے پریڑی جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو اس کپڑے کو اتار کر اس کے مالک کو دے دیا۔اور پرانا کپڑا پمن لیا۔

اس طرح آیک دفعہ تعلین شریف میں نیا تھہ لگا ہوا تھا۔ نماز میں آپ کی نظر اس پر پڑی تواچھا معلوم ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اے نکال دواور پرانا تھہ ڈال دو۔ ایک دفعہ تعلین شریف نئی ہوئی تھیں۔ آپ کوا چھی معلوم ہوئی آپ نے مجدہ کیا اور فرمایا کہ بیں نے خدا کے سامنے عاجزی کی کہ یہ تعلین دیکھنے ہے وہ جھے اپنادشن ن تھرالے پھر آپ باہر تشریف لائے تو پہلے جو سائل نظر آیا آپ نے وہ تعلین اسے عنایت فرمادیں حضر ت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا باغ میں نظر رہے تھے کہ آیک عنہ وہ انور دیکھا جو در ختوں میں اثر تا پھر تا ہواور او نہیں پاتا آپ کادل اس کے ساتھ مشغول ہوا میں یہ باغ صد قہ کر دیا۔ اگلے برگوں نے اکثر آپ کام کئے ہیں۔ اور ان کا موں کو حضور قلب کی تذییر سمجھے ہیں۔ غرضیکہ جب نماذ کے پہلے متحکم ہے۔ صرف نماذ جب نماذ کے پہلے متحکم ہے۔ صرف نماذ پڑھنے ہوگا۔ جو خیال دل میں سے پہلے متحکم ہے۔ صرف نماذ پڑھنے ہوگا۔ کر خاور ہے کہ نماذ سے دور نہ ہوگا۔ جو مخال مین دور کر دے۔ اور بھا دل کا علاج کر سے ۔ اور کی کا ختور تا ہے کہ نماذ میں جمعی خور وہ ہو۔ جب تک یہ امر نہ ہوگا۔ تمام نماذ میں حضور قلب کا اندازہ نہ دل کو خالی کر دے اور بیا کا اس طرح ہو تا ہے کہ دنیا کے شغل اپن دل سے دور کر دے۔ اور بھا رہ جس میں میان وہ اس کی جزوں پر کو خال کر دائل کو انداز میں ہوگا۔ تھی نماذ میں موسور قلب کا اندازہ نہ دوگا۔ کہا نماذ میں موسور قلب کے موافر کر دے۔ اور بھا رہ کو حضور دل حاصل ہو جائے۔ کہ نماذ میں موسور قلب کا ندازہ نہ ہوگا۔ کہا نماذ میں موسور قلب کا ندازہ نہ ہوگا۔ کہا نماذ میں موسور قلب کا ندازہ نہ ہوگا۔ کہا نماذ میں موسور قلب کے نوافل بو حالے اور دل حاضر کر ہے۔ مثل چارر کو توں کو حضور دل حاصل ہو جائے۔ کہو نکہ نوافل فراکس کرتے ہیں۔

جماعت کے مسنون ہونے کا بیان: رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے ایک نماز جماعت کے ساتھ تنا ستائیس نمازوں کی مشل ہے اور فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویاس نے آدھی رات شب بیداری کی اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویاساری رات عبادت کی اور فرمایا کہ جس نے چالیس دن ہر وقت کی نماز جماعت سے پڑھی اور اس کی پہلی تنجیر بھی فوت نہ ہوئی۔ تواس کے لیے دو قتم کی بر اُت لکھتے ہیں۔ ایک نفاق سے دوسری دوزخ سے۔ اس بنا پر تھا کہ پہلے بور گوں میں جس کی تجمیر اولی فوت ہو جاتی ہے۔ تین دن اپنی تعزیت کرتا

تھا-اوراگر جماعت فوت ہو جاتی توسات روز تعزیت کر تا تھا- حضرت سعیدائن میتب فرماتے ہیں- میں لگا تاریس س تک آذان سے پہلے مسجد میں آتار رہا-اکثر علاء نے فرمایا ہے کہ جو کوئی بے عذر تنها نماز پڑھے اس کی نماز درست نہیں- تو جماعت کو ضروری جانناچاہیے-اور امانت واقتدار کے آداب یاد رکھنے چاہیں- پہلے یہ کہ لوگوں کی خوش دلی ہے امامت كرائے-اگرلوگاس كرابت كريں توامامت ير بيزكرناچاہيے-اورجبات امام،ناناچاہيں توبے عذر بهلو تھىند كرے كه امامت كى يزر كى موذن سے زيادہ ہے -اور جا ہے كه كيڑے ياك ركھنے ميں احتياط كرے -اور او قات نماز كاد هيان ر کھے اور اول وقت نماذ پڑھے۔ جماعت کے انتظار میں تاخیر نہ کرے کہ اول وقت کی فضیلت جماعت سے زیادہ ہے۔ وو صحابہ کرام جب آجاتے تھے۔ تیسرے کا نظارنہ کرتے تھے۔اور کی جنازہ پر جب چار صحابہ کرام آجاتے تویا نچویں کا نظار نه كرتے - ايك دن جناب سيدالا نبياء عليه افضل الصلوة والثناء كو دير ہوگئ- صحابة نے آپ كى انتظار نه كى اور حضرت عبدالر حمٰن بن عوف "امام ہو گئے-جب آپ تشریف لائے توایک رکعت ہو چکی تھی-صحابہ نے جب نماز مکمل کی توڈرے آپ نے ان سے فرمایاتم نے اچھا کیا- ہمیشہ ایساہی کیا کرواور جا ہیے کہ خلوص کے ساتھ للدامامت کرائے۔امامت کی کچھ مز دوری نہ لے اور جب تک صف سید جی نہ ہولے تکبیر نہ کے اور نماز کے اندر کی تکبیریں بلید آواز سے کے اور امامت کی نیت کرے کہ جماعت کا ثواب حاصل ہو-اگر امامت کی نیت نہ کرے گا- جماعت تو درست ہوگی-لیکن جماعت کا ثواب نہ ہوگا-اور جری نماز میں قرآت بلید آواز سے پڑھے اور تین و تفے جالائے-ایک جب تکبیر اولی کے اور وجت و جہی پڑھے اور مقندی سورہ فاتحہ پڑھنے میں مشغول ہوں- دوسرے جب سورہ فاتحہ پڑھ کے تودوسری صورت ٹھسر کر بڑے تاکہ جس مقتدی نے سورہ فاتحہ ابھی پوری نہ کی بابالکل نہ پڑھی ہووہ پوری پڑھ لے۔ تیسرے جب سورۃ تمام کرے تو اتنا تھمرے کہ رکوع کی تکبیر سورۃ ہے مل نہ جائے-اور مقتری سورۃ فاتحہ کے سواامام کے پیچھے کچھ نہ پڑھے مگر اس صورت میں کہ دور ہو-اور امام کا پڑھنانہ سنے-اور امام رکوع و سجود بلکا کرے اور تین بارسے زیادہ تشنیج نہ کے-حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول علی عند دیادہ کس کی نماز ہلکی اور کامل ترنه تھی-اس کا سبب بیہ ہے کہ جماعت میں شاید کوئی ضعیف ہویا کسی کو پچھ کام ہواور مفتدی کو جا ہے کہ امام کی اقتدار میں ہر رکن اواکرے۔اس کے ساتھ اوانہ کرے۔ جب تک امام کی پیشانی زمین پرندلگ جائے-مقتری سجدہ میں نہ جائے اور جب تک امام رکوع کی حد تک نہ پنچے-مقتری ركوع كا قصدندكرے كه اس كانام متابعت ب- اگر مقتدى امام سے پہلے ركوع و سجود ميں جائے گا تواس كى نمازباطل مو حائے گی اور جب سلام چھیرے تواس قدر پیٹھے کہ بید عاردھ لے:

اے اللہ تو سلام ہے اور بھھ ہی سے سلامتی ہے اور تیری
طرف پھرتی ہے سلامتی پس ذندہ رکھ جھے سلامتی کے
اور داخل کر جھے جنت میں برکت والاہے تواہے پروردگار
مارے اور تور ترہے اے بزرگی اور مشش والے۔

مَهُمُّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ وَ إِلَيْكَ نَعُودُ السَّلاَمُ وَ إِلَيْكَ نَعُودُ السَّلاَمُ وَ إِلَيْكَ نَعُودُ السَّلاَمِ وَأَدُخِلْنَا وَالسَّلاَمِ وَأَدُخِلْنَا وَالسَّلاَمِ تَبَارَّكُتَ رَبُّنَا وَتَعَالَيْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْكِرَامِ وَالْكِرَامِ

### اوگوں کی طرف منہ کر کے دعاکرے اور اہل جماعت امام سے پہلے ندا تھیں کہ یہ مکر دہ ہے۔ نماز جمعہ کی فضیلت کابیان

اے عزیز یہ جان کہ جمعہ کاروز مبارک اور افضل دن ہے۔ اس کی بوی نفیلت ہے۔ یہ مسلمانوں کی عید کادن ہے۔ رسول مقبول علیقہ نے فرمایا ہے۔ جس شخص نے بے عذر تین جمعے نانے کیے اس نے اسلام کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اس کادل ذبک پکڑ گیا۔ اور ایک صدیث شریف میں وار د ہواہے کہ خدا تعالیٰ جمعہ کے دن چھ لا کھ ہندے دوز خ سے آزاد کر تاہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آتش دوز خ کوروز دو پسر ڈھلے بھر کاتے ہیں۔ اس وقت نماز نہ پڑھو گر جمعہ کو کہ اس دن نہیں بھر کاتے۔ اور حضور علیقہ نے فرمایا ہے جو شخص جمعہ کے دن مرے گا شہید کا تواب پائے گا۔ نیز عذاب قبرے محفوظ رہے گا۔

تشر الط جمعه : اے عزیز جان لے کہ جوشر طیں اور نمازوں کی ہیں ان کے سواچھ شر طیں جعہ کے لیے خاص ہیں۔ پہلی شرط و فت ہے یہاں تک کہ اگر مثلاً عمر کاوفت داخل ہوجانے کے بعد جمعہ کی نماز کا سلام پھیرے توجمعہ فوت ہو گیا ظہر اداکرنی چاہیے - دوسری جگہ شرط ہے کہ میہ نماز صحراو خیمہ میں درست نہیں ہے - بلحہ شہر میں ہوتی ہے - باس گاؤں میں جمال چالیس آزاد عاقل بالغ مر د مقیم ہوں۔ایس جگہ اگر مسجد میں نہ ہو تو بھی درست ہے۔ تیسری شرط عدد ہے۔ یعنی جب تک چالیس آزاد مکلف یعنی عاقل بالغ مقیم مرد حاضر نه ہول نماز درست نه ہوگی-اگر خطبه یا نماز میں اس ہے کم لوگ موں - توبہ ظاہر ہے کہ نماز درست نہ ہوگی - چو تھی شرط جماعت ہے کہ اگر یہ گروہ الگ الگ تنا نماز پڑھے گا تو درست نہ ہوگی لیکن جو آومی اخیر کی رکعت پائے اس کی نماز درست ہے اگر چہ دوسری رکعت میں تنا ہو-اور اگر کوئی مخض امام کے ساتھ دوسری رکعت کارکوع نہ یائے توافتدار کرے اور نماز ظہر کی نیت کرے یا نچویں شرط بیہے کہ لوگوں نے پہلے جمعہ کی نمازنہ پڑھ لی ہو کیو تکہ ایک شہر میں جعد کی ایک جماعت سے زیادہ نہ چاہیے۔لیکن اگر اتنابر اشہر ہے کہ وہال کی ایک جامع مسجد میں نمازی نہیں ساسکتے یاوفت ہے آتے ہیں- توایک جماعت سے زیادہ میں مضا نقہ نہیں-اگر ایک ہی مسجد میں سب لوگ بے تکلف ساسکتے ہیں اور دو جگہ نماز پڑھی تو وہی نماز درست ہو گی جس کی تنگبیر تحریمہ پہلے کہی گئی- چھٹی شرط نماز ے پہلے دو خطبہ ہیں-اور دونوں فرض ہیں-اور دونوں خطبول کے در میان میں بیٹھنا بھی فرض ہے-اور دونول خطبول میں کھر ار منافرض ہے-اور پہلے خطبے میں چار چیزیں فرض ہیں تخمید یعنی حمد کرنا-الحمد للد کمناکا فی ہے اور قر آن شریف کی ايك آيت پر صنا-رسول مقبول علي پر درود وياك پر صنا- تقوى كى دصيت كرنا- أو صينكم بتقوى الله كمناكافي ہے۔اور دوسرے خطبہ میں بھی چار چیزیں فرض میں۔لیکن آیت کے عوض دعا پڑھنا فرض ہے۔ جعد کی نماز عور تول' غلامول الركول اور مسافرول پر فرض نہيں - اور عذركى وجدے ترك جعد درست ہے - مثلاً كيچر ايمارى اينى تار دارى

کے عذرے اگر کوئی پیمار کا سنبھالنے والانہ ہولیکن معذور کے لیے اولی ہے کہ ظہر کی نماز جب پڑھے کہ لوگ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو چکیں۔

آواب جمعه: جمعه كاادب كرنا جابي اور جمعه كون بدوس سنتين اور آداب نه بحول- بهلا ادب بدب كه جعرات کے دن دل سے اور در سی سامان سے جمعہ کا ستقبال کرے مثلاً سفید کپڑے در ست کرنا- پہلے کام کاج ختم کروینا کہ صبح کے وفت ہی نماز کی جگہ پر پہنچ سکے اور جعرات کے دن عصر کی نماز کے وفت خالی بیٹھنا اور تسبیح اور استغفار میں مشغول ہونا- کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس نیک ساعت کے مقابلے میں ہے جو دوسر ہے دن جمعہ کو ہوگی - اور علماء نے فرمایا ہے کہ شب جمعہ کو بیوی ہے جماع کر ناسنت ہے۔ تاکہ بیدامر جمعہ کے دن دونوں کے عنسل کاباعث ہے۔ دوسر ا اوب سے کہ اگر مجد کو جلد جانا جا ہتا ہے توضح ہی عسل کر لے -ورنہ تا خیر بہت بہتر ہے اور رسول مقبول علاق نے جمعہ کے دن عسل کا تھم بروی تاکیدے فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ علماء اس عسل کو فرض سجھتے ہیں اور مدینہ منورہ کے لوگ اگر کمی ہے سخت کلامی چاہتے تو کہتے تو اس مخض ہے بھی بدتر ہے جو جعد کو عنسل نہ کرے-اگر جعد کے دن کو کی مخض مایاک ہو-اور عنسل کرے تواولی ہے ہے کہ جعہ کے عنسل کی نیت ہے بھی مزید پانی اپنے اوپر ڈالے-اوراگر ایک عنسل میں دونول نیتیں لینی نیت رفع جنابت اور اوائے سنت کرے تو بھی کانی ہے۔ عنسل جعد کی نضیلت بھی حاصل ہو جائے گا-تیسر اادب سے سے کہ آراستہ ویا کیزہ اور اچھی نیت کر کے معجد میں آئے اور پاکیزگ کے بیہ معنی ہیں کہ بال منڈوائے-ناخن كوائے مو مچھوں كے بال كتروائے - اگر حمام ميں يہلے ہى جاكريدا موركر چكاہے توكا فى ہے اور آراستہ ہونے سے بيد مراد ہے کہ سفید کیڑے پہنے کیونکہ حق تعالیٰ سب کیڑوں سے زیادہ سفید کیڑوں کو پہند کر تاہے اور تعظیم اور نماز کی عظمت کی نیت ے خوشبوطے تاکہ اس کے کیروں سےبدیونہ آئے تاکہ کوئی اس سے رنجیدہ نہ ہواور غیبت نہ کرے چو تھاادب سے کہ صبح ہی جامع مسجد میں پہنچ جائے اس کی ہوی فضیلت ہے -ا گلے زمانے میں لوگ چراغ لے کر مسجد میں جاتے تھے اور راہ میں ا تنى بھير ہوتی تھی كه مشكل ہے گزر ہو تاتھا- حضر تائن مسعودر ضى الله تعالى عند ايك دن مسجد ميں گئے تو تين آدى پہلے ے وہاں موجود تھے۔ایے اوپر ہوئے اور کما کہ میں چوتھ درجہ میں ہوا۔میر اانجام کار کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ دین اسلام میں پہلے جوبد عت ظاہر مو کی وہ بی ہے کہ لوگول نے اس سنت کوترک کر دیا۔جب بہودونصاریٰ ہفتہ اتوار کے دن کلیسااور كشت يعنى اينے اپ عبادت خانول ميں صبح ہى جائيں اور مسلمان جعد كے روز جو ان كادن ہے-سويرے سويرے معجد ميں جانے میں تعقیر کریں تو کیا حال ہوگا-رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے کہ جو محف جعد کی پہلی ساعت میں مجد میں جائے۔اس نے گویا ایک اونٹ قربانی کیا۔ جو دوسری ساعت میں جائے اس نے گویا لیک گائے کی قربانی کی۔جو تیسری ساعت میں جائے اس نے گویا ایک بحری قربان کی جو چو تھی ساعت میں جائے اس نے گویا ایک مرغی قربان کی أور جو یا نچویں ساعت میں جائے اس نے گویا ایک انڈا خیر ات کیااور جب خطبہ پڑھنے والا اپنے مکان سے نکاتا ہے تووہ فرشتے جو

قربانیاں لکھتے ہیں اپنے کاغذ لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں-جواس کے بعد آتا ہے نماز کی نضیلت کے سوااور پچھ نہیں یا تا- یا نچوال اوب اگر دیر سے آئے تولوگول کی گر دنول پر پاؤل ندر کھے۔ یعنی انہیں بھاندے نہیں کیونکہ حدیث شریف میں آیاہے جو مخص ایبا کرے گاتو قیامت کے دن اس کوبل بنائیں کے اور لوگ اس پرے گزریں مے رسول مقبول علی کے ایک مخص کوابیا کرتے دیکھااور جب نماز پڑھ چکا تو آپ نے فرمایا کہ تونے جمعہ کی نماز کیول نہ ر حی اس نے عرض کی یار سول اللہ میں تو آپ کے ساتھ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تھے دیکھا کہ تونے لوگوں کی گر د نوں پر یاؤں رکھا۔ یعنی جو تخص ایباکر تاہے وہ ایباہے گویاس نے نمازی نہیں پڑھی۔ لیکن اگر پہلی صف خالی ہے تو پہلی مف میں جانے کا قصد کرنا درست ہے۔ کیونکہ یہ لوگول کا قصور ہے کہ پہلی صف کو خالی چھوڑ دیا۔ چھٹا ادب میہ ہے کہ جو مخض نماز پڑھتا ہو-اس کے سامنے ہے نہ گزرے - کیونکہ نمازی کے سامنے سے گزرنا ممنوع ہے-اور حدیث شریف میں آیاہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے سے بہتر ہے کہ آدی خاک ہو کربرباد ہو جائے۔ ساتوال ادب سے کہ میلی صف میں جگہ ڈھونڈے اگر نہ پائے تو جتناامام کے نزدیک ہوگا بہتر ہے کہ اس میں بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اگر مہلی صف میں نشکری یادہ لوگ ہوں جو اطلس کے کپڑے بہنے ہول یا خطبہ پڑھنے والاسیاہ ریشی کپڑا پہنے ہویااس کی تلوار میں سونا لگاہو-یا کوئی اور بوائی ہو- تو جتنادوررہے بہتر ہے- کیوں کہ جہاں کوئی رائی ہو-وہاں قصدانہ بیٹھنا چاہیے- آٹھوال ادب سے ہے کہ جب خطبہ پڑھنے والا لکلے تو پھر کوئی نہ ہولے -اور موذن کاجواب دینے اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جائے -اگر کوئی مخص بات كرے تواشارہ سے اسے چپ كروينا چاہے - زبان سے نہيں - كيونكه رسول مقبول عليه في فرمايا ہے جوكوئى خطبہ کے وفت دوسرے سے کے کہ جیبرہ یا خطبہ س اس نے بے جودہ کام کیا-اور جس نے اس وقت بے جودہ بات کی اے جعد کاثواب نہ ملے گااور اگر خطیب سے دور ہواور خطبہ نہ سائی دے تو بھی جی رہناجا ہے۔ جمال لوگ باتیں کرتے ہوں وہاں نہ بیٹھے -اور اس وقت نماز تحییہ المسجد کے سوااور کوئی نمازنہ پڑھے نوال ادب سیے کہ جب نمازے فارغ ہو-الحمد والله والله والله والله والفاق والموزرب الناس سات سات بار پر ها كيونكه حديث شريف يس آيا به كه ان مور تول کایر هنااس جعد ا کلے جعد تک شیطان سے پناہدے گااور بردعا پر ھے:

ٱللَّهُمَّ يَاْغَنِيُّ يَاحَ**جِيُدُ** يَامُبُدِئُ يَامُعِيْدُ يَارَحِيْمُ يَاوَدُوْدُ اِغْنِنِيُ بِحَلَالِکَ عَنُ حَرَامِکَ وَبِفَضُلِکَ مَتَّنُ سِوَإِکَ

اے اللہ نے نیاز اے بوائی والے اے پیدا کرنے والے اے کھیرنے والے اے رحم کرنے والے اے دوست رکھنے والے بے پرواہ کردے تو مجھے اپنے حلال ہدولت حرام ہے اور اپنے کرم کے طفیل اپنے ماسواہے۔

اور ہزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو محف اس دعا کو ہمیشہ پڑھے گا۔ تو جمال سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو - وہال سے اس کی روزی اور اس کارزق پنچے گا اور لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ پھر چھ رکعت نماز سنت پڑھے کہ اس قدر رسول مقبول علیقی پڑھتے تھے۔ دسوال ادب بیہے کہ عصر کی نماز تک مسجد میں رہے تو

بہت بہتر ہے۔ علاء نے فرمایا ہے کہ اس بات میں ایک جج اور عمرے کا ثواب ہے اگر مبجد میں نہ رہ سکے اور گھر جائے تو چاہیے کہ خدا کی یاد سے غافل نہ رہے۔ تاکہ وہ ایک بزرگ ساعت جو جعہ کے دن ہوتی ہے۔اسے غفلت میں نہ پائے اور اس کی فضیلت سے مجروم نہ رہے۔

روز جمعہ کے اواب کا بیان : بعد ے کو چاہے کہ جمعہ کے دوزتمام دن بیل سات فضیلت سے حروم ندر ہے۔

فضیلت سے کہ صبح کو مجلس علم میں حاضر ہواور قصہ خوانوں کی مجلس سے دورر ہے۔اورا لیے شخص کی مجلس میں حاضر ہوجس کے قال دحال سے رغبت دنیا کم اور مجبت آخرت زیادہ ہو۔جس کے کام میں بیا اثر نہ ہو۔اس کی مجت اور مجلس علم میں معظمون مدیث شریف میں ہے اور بحت نماز سے افضل ہے۔ یہ معظمون حدیث شریف میں آئی ہے۔ ووسر کی نفیلت سے ہے کہ جمعہ کے دن ایک ساعت نمایت بزرگ اور معزز ہے۔ معظمون حدیث شریف میں آیا ہے۔ ووسر کی نفیلت سے ہے کہ جمعہ کے دن ایک ساعت نمایت بزرگ اور معزز ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص اس ساعت میں خداتعالی سے مراد مائے گاپوری ہوگی۔اس ساعت کے تعین میں اختیان میں اختیان میں اختیان میں اختیان میں اختیان میں اور کی تعین میں مغین شہر پر جو اس کی محافظ کے موسلے کے دوئت ہو عمر کی نماز کے دوئت غرض کہ صبح ہے ہے کہ اس ساعت کی تمان میں رہے اور سے دوئت خدا ساعت کی تمان میں رہے اور سے دوئت خدا ساعت کی تمان میں رہے اور سے دوئت خدا ساعت کی تمان میں رہے اور سے دوئت خدا ساعت کی تمان میں رہے اور سے دوئت خدا کی بیان میں رہے اور سے دوئت خدا سے کہ جمعہ کے دن رسول مقبول علی ہے کہ اس کے اس رس کے گزاہ شخص کی بیات کے دوئوں نے کو دوئوں کے دوئوں میں رہوں کی بر اس بار درود شریف کھے گا۔اس کے اس رس کے گزاہ شخص کی بیان سے دوئوں نے مرض کی بر اس بار درود شریف کھے گا۔اس کے اس رس کے گزاہ شخص کی بر اس بار درود شریف کھے گا۔اس کے اس رس کے گزاہ شخص کے گزاہ شخص کے دوئوں نے دوئوں نے دوئوں نے دوئوں کو میں اس کے دوئوں کہ میں کے دوئوں کے دوئوں کر میں گر کے دوئوں کر میں کے دوئوں کر میں گیا۔ دوئوں کر میں کے دوئوں کہ دوئوں کر میں کے دوئوں کو دوئوں کر میں کے دوئوں کے دوئوں کی دوئوں کے دوئوں کی دوئوں کے دوئوں کر دوئوں کر میں کے دوئوں کے دوئوں کر میں کی دوئوں کے دوئوں کے دوئوں کر میں کی دوئوں کے دوئوں کی دوئوں کر میں کر دوئوں کر میں کر دوئوں کر میں کر دوئوں کر میں کی دوئوں کر میں کر دو

اللهم صل على مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّد صَلُوة تَكُونَ لَكِ رَضَاء وَلِحَقِهِ أَدَاء وَاعُطِهِ الْوَسِيلَة وَالْفَضِيلَة وَالْمَقَامَ الْمَحْمُودِ الَّذِي الْوَسِيلَة وَالْفَضِيلَة وَالْمَقَامَ الْمَحْمُودِ الَّذِي وَعَدُنَة لِجَزِهِ عَنَّا مَاهُواَهُلُه وَاجُزه أَفْضَلَ مَاجَزيُن نَبيًا عَن أُمَّتِه وَصَلِ عَلَى جَمِيع مِاجَزيُن نَبيًا عَن أُمَّتِه وَصَلِ عَلَى جَمِيع لِخُوانِه مِن النَّبيين والصَّالِحِين يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين

اے اللہ تورجت نازل فرما محمد علی اور آپ کی اولاد پر وہ رحت جو تیری رضا ہواور جس سے ان کا حق ادا ہواور عطا کر انہیں وسیلہ شفاعت اور بزرگی اور مقام محمود کا وعدہ کیا ہے تونے ان سے اور بزا دے انہیں ہماری طرف سے وہ بڑا جس کے وہ لائق بیں اور بڑا دے انہیں بہت اچھی جو بڑا تونے کسی نبی کو دی - اس کی امت کی طرف سے اور رحمت نازل کر ان کے سب امت کی طرف سے اور رحمت نازل کر ان کے سب ہما کیول پر اور اچھے کام کرنے والول میں سے اسے بہت بھا کیول پر اور اچھے کام کرنے والول میں سے اسے بہت بھا کیول پر اور اچھے کام کرنے والول میں سے اسے بہت بھا کیول پر اور اچھے کام کرنے والول میں سے اسے بہت

کتے ہیں کہ جو شخص جعہ کے روز سات باریہ درود پڑھے اے رسول مقبول علیہ کی شفاعت بے شک ہوگی اور اگر:

پاک ہے اللہ اور سب تعریف واسطے اللہ کے ہے اور نہیں ہے کوئی معبود گر اللہ اور اللہ بہت پڑاہے۔

سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُلِلَّهِ وَلَاالِهَ اِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

پڑھے تو بھی کافی ہے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ جمعہ کے دن قر آن شریف کشت سے پڑھے اور سورت کف بھی پڑھے مدیث شریف میں مدیث شریف میں اس کی بہت فضیلت وارد ہے اور اگلے عابدوں کی عادت تھی کہ جمعہ کے دن قل ہواللہ احد' درود شریف استغفار اور:

پاک ہے اللہ اور سب تعریف واسطے اللہ کے ہے اور شیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اور اللہ بہت برواہے- سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُلِلْهِ وَلَاالِهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اكْنَهُ

ہزار ہزار ہار پڑھے۔ پانچویں نفیلت سے کہ جعہ کے دن نماز ذیادہ پڑھے۔ کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو کوئی مجد جامع میں جاتے ہی چار رکعت نماز پڑھے ہر رکعت میں ایک بار الحمد اور پچاس بار قل ہواللہ احد توجب تک جنت میں اس کامقام اس کو ضد کھادیں اور کسی کو ضہتادیں کہ وہ اس سے کہ دے اس وقت تک وہ اس جمان سے نہ جائے گا اور مستحب سے تو لقمان محدہ کے دن چاہے دار کھت نماز پڑھے اور اس میں چار سور تیں پڑھے انعام ممن طرف الشیخ کا نافہ نہ کرتے سے تو لقمان محدہ اور ملک پڑھے۔ اور حضر ت این عباس رضی اللہ تعالی عنہ جعہ کے دن بھی صلوۃ الشیخ کا نافہ نہ کرتے سے ۔ اور صلوۃ الشیخ کا نافہ نہ کرتے سے ۔ اور صلوۃ الشیخ مشہور نماز ہے ۔ اولی ہے ہے وقت زوال تک نوا قل پڑھے اور نماز جعہ کے بعد عصر کی نماز تک مجلس علم میں جائے ۔ اس کے بعد مغرب کی نماز تک تشیخ واستغفار میں مشغول رہے۔ چھٹی فضیلت سے جو سائل خطبہ کے وقت پچھ مانگے اسے ڈائمنا چاہیے اور اس وقت پچھ نہ دینا چاہیے کہ مکروہ ہے ۔ ساتویں نفیلت سے کہ ہفتہ ہمر میں جعہ کے دن کو آخرت کے لیے وقف رکھ باتی ونوں میں دنیا کے کام کرے اور حق سجانہ تعالیٰ نے بخو فرمایا ہے :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلواةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْنَغُواْ مِنْ فَضُلِ اللهِ

حفزت انس رضی الله تعالی عنه فرماتے ئیں کہ خرید و فروخت اُور کسب دنیا اس آیت کے معنی نہیں-بلعہ طلب علم بھائیوں کی زیارت 'میماروں کی عیادت' جنازہ کے ساتھ جاناور جو کام ایسے ہوں وہ اس آیت سے مراد ہیں-

مسئلہ: اے عزیز جان کہ نماز میں جو باتیں ضروری ہیں۔ وہ بیان کر دی گئیں۔ اور مزید مسئلوں کی ضرورت ہو تو علماء سے پوچھناچاہے۔ کہ اس کتاب میں تمام مسائل کی تفصیل نہیں آسکتی۔ لیکن نماز کی نیت میں اگر وسوسہ واقع ہو تاہے۔ اس کے تین سبب ہیں۔ یا تو جس کی عقل میں خلل ہے۔ اسے وسوسہ ہو تاہے۔ یا جے وہم ہویا جو شریعت کے احکام سے جاہل ہو۔ اور نیت کے معنی نہ جانتا ہو کہ نیت اس رغبت سے عبارت ہے جو آدمی کو خداکا تھم جالانے کے لیے کھڑ اکرتی ہے۔ ہیے کوئی شخص تجھے کوئی شخص تجھے کوئی شخص تجھے کوئی شخص تجھے کوئی شخص کے کہ فلال عالم آتا ہے اس کے لیے اٹھ اور تعظیم کر تو تو اپنے دل میں کے گاکہ فلال عالم کے لیے اس کے کہ تو اس کے کہ تو

دلیازبان سے کے یہ نیت خود تیرے دل میں ہوگی۔ اور جو کھے دل میں تو کتا ہے۔ وہ نفس کی بات ہے۔ نیت نہیں ہے۔

نیت تودہ رغبت ہے جس نے تجھے اٹھا کھڑا کیا ہے۔ لیکن سے جا ناظر دری ہے کہ نیت کے بارے میں کیا تھم ہے۔ تواس قدر اجا ناچا ہے کہ مثل ظہریا عصر کی نماز ہے۔ جب اس سے دل عافل نہ ہو۔ تواللہ اکبر کے اور دل عافل ہے تویاد کرے اور سے گمان نہ کرے کہ اواظہر کے معنی سب ایک بار مفصل دل میں جمع ہوں۔ لیکن جو دل کے نزدیک ہوا ہے باہم جمع کرے۔

میت اس قدر کافی ہے۔ اس لیے کہ اگر جھے کوئی ہو جھے کہ ظہر کی نماز پڑھی۔ تو کھے گاہاں۔ تو جس وقت ہاں کہتا ہے سے معنی تیرے دل میں موجود ہوتے ہیں۔ مفصل نہیں ہوتے۔ تو تجھے اپنے کویاد دلانا اس شخص کے بو چھنے کی مشل ہے۔

اور اللہ اکبر کمنا ایسا ہے جسیا ہال کمنا اور جو اس سے زیادہ کھوج کرے گا اس کا دل اور نماز دونوں پر بیثان ہوں گے۔ آدمی کو جا ہے کہ آسان بات اختیار کرے جس قدر بیان ہوا ہے۔ جب اتنی نیت کرلی پھر کسی حالت میں ہو جانا چا ہے کہ نماز درست ہوگئے۔ کیونکہ نماز کی نیت بھی اور کا مول کی نیت کی طرح ہے اس لیے تھا کہ رسول مقبول عیا تھے اور صحابہ کرام درست ہوگئے۔ کیونکہ نماز کی نیت بھی اور کا مول کی نیت کی طرح ہے اس لیے تھا کہ رسول مقبول عیا تھے اور صحابہ کرام درست ہوگئے۔ کیونکہ نماز کی نیت بھی اور کا مول کی نیت کی طرح ہے اس لیے تھا کہ رسول مقبول عیا تھے اور صحابہ کرام درست ہوگئے۔ کیونکہ وہ جانے تھے کہ یہ کام آسان ہے اور جو کہا ہے آسان نہ جانے وہ عادان ہے۔

## یا نجویں اصل زکوہ کے بیان میں

اے عزیز جان کہ زکوۃ ارکانِ مسلمانی ہے۔ کیونکہ رسول مقبول عظیقہ نے فرمایا ہے۔ پانچ اصول پر اسلام کی بنا ہے۔ کلمہ اَاللہ اِللّہ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ اور نماز اور زکوۃ اور روزہ اور جھٹر یف پر ہے کہ جولوگ سونا چاندی اپنی ملک میں رکھیں۔ اور زکوۃ نہ دیں ان میں سے ہر ایک کے منہ پر ایساد اغ دیں گے کہ پیٹے کے پار نکل جائے گا۔ اور پیٹے پر داغ ویں گے جو سینے کے پار ہو جائے گا۔ اور جو شخص چارپانے ملک میں رکھے اور ان کی ذکوۃ نہ دی تو قیامت کے دن ان چارپایوں کو اس پر مسلط کریں گے کہ سینگوں سے اپ مالک کو ماریں گے اور پاؤں سے روندیں گے۔ جب ایک بار آگے چیچے سب اس پر سے گزر جائیں گے تو آگے والے پھر اسے روند نا شر دع کر دیں گے۔ پھر اسی طرح سب اس پر سے گزریا گا۔ یہ ان کا کہ سب کا حساب ہو جائے۔ چارپائے پھر پھر کراسے پامال کرتے رہیں گے۔ یہ اور یہ صفمون صدیث سیخ میں آچکا ہے۔ الندا مالداروں پر ذکوۃ کا علم فرض ہے۔

ز كوة كى اقسام اور شر الكاكابيان : اے عزيز جان كہ چه فتم كى د كوة فرض -

مہلی فشم : چارپایوں کی ذکوة-وہ چارپائے اون اگائے ، تھین ہیں-گھوڑے اور گدھے وغیرہ میں زکوۃ نہیں اور یہ

ز کؤہ چار شر طول سے فرض ہوتی ہے۔ پہلی شرط ہیہے کہ وہ جانور گھر میں نہیں بلحہ چراگاہ میں پلتے ہول- تاکہ اس پر زیادہ خرج نہ پڑے -اگر ساراسال گھر میں جارہ کھلائے اور اسے خرچ سمجھے توز کؤۃ ساقط ہے-دوسری شرط یہ ہے کہ بور ا سال اس کی ملک میں رہے۔اس لیے کہ سال پورا ہونے سے پہلے ہی اس کی ملک سے نکل جائیں۔ توز کوۃ ساقط ہو جائے گی-اور اگر آخر سال میں ہے پیدا ہوں توان کو حساب میں شامل کر لیا جائے گا-اور اصل مال کے تابع قرار دے کر ان کی ذكوة بھى واجب ہوگ - تيسرى شرط يہ ہے كہ اس مال كى بدولت مالدار ہوچكا ہواوروہ مال اس كے تصرف ميں رہا ہو -اگر كم ہو گیایا کسی ظالم نے اس سے چھین لیا ہو تواس پر زکوۃ نہیں ہے۔لیکن اگر سب جانور اس فائدہ سمیت جوان سے حاصل ہوا ہواہے واپس کر دیں تواس پر گذشتہ کی زکوۃ بھی واجب ہوگی-اور اگر کوئی شخص جتنامال رکھتاہے-اتناہی قرض بھی رکھتا ہے۔ توضیح یہ ہے کہ اس پر زکوۃ واجب نہیں۔ حقیقت میں فقیر ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس مال بقد ر نصاب ہو- جس کے سبب سے مالدار ہو تاہے تھوڑے مال سے مالدار نہیں ہو تا توادنٹ جب تک یا نچے نہ ہول ان پر ز کوۃ واجب نہیں۔اور جب پانچ ہو جائیں توایک بحری ز کوۃ ویناداجب ہے اور وس او نٹوں میں دو بحریاں پندرہ میں تین اور بیس میں جار اوریہ بحری ایک برس ہے کم کی نہ ہو-اور اگر بحر اہو تو دوبرس ہے کم کا نہ ہو-اور پچیس او نٹول میں ایک سالہ او نٹنی دینا واجب ہے-او ٹنی نہ ہو تو دوہر س کا ایک اونٹ دینا چاہیے-جب تک چھتیں اونٹ نہ ہو جا کیں- تب تک میں ز کو ہے-اور چھٹیں میں ایک دوسالہ او نٹنی دیناواجب ہے۔اور چھیالیس میں تین برس کی ایک او نٹنی اور اکسٹھ میں چار سالہ ایک او نٹنی اور چھتر میں دو-دوبرس کی دواد نشنیاں اور اکانوے میں سہ سالہ دواد نشنیاں اور ایک سواکیس میں دو-دوسال کی تین او نشنیاں واجب ہیں۔ پھریہ حساب کرے کہ ہر چالیس میں دوسالہ اور ہر پچاس میں سہ سالہ او نثنی دے اور گائے ہیل جب تک تمیں نہ ہوں-ان پر کچھ زکوۃ شیں-جب تمیں پورے ہوں- توان میں ایک ایک سالہ چھودے دینا فرض ہے-اور چالیس میں دوسالہ ایک اور ساٹھ میں ایک ایک برس کے دو پھریہ حساب کرے کہ ہر تمیں میں یک سالہ اور ہر چالیس میں دوسالہ ایک چھوا دے۔ لیکن چالیس بحری میں ایک اور ایک سواکیس میں ہے دواور دوسوایک میں سے تنین اور چار سومیں اس حساب ے سینکڑے پیچے ایک بری دے - بری ہو توایک برسے کم کی نہ ہو - بر اہو تودوبرسے کم کانہ ہو - اگر دو آدمی اپنی ا بي بحريال انتهى رُكھتے ہوں تواگر دونوں صاحب ز کوۃ ہیں۔ یعنی ایک کا فر مکاتب نہ ہو- تو دونوں کا حصہ ایک ہی مال کا حکم ر کھتا ہے -اگر دونوں کا حصہ ملا کر جالیس بحریوں سے زیادہ نہ ہوں - توہر ایک پر آدھی آدھی بحری داجب ہے -اگر دونوں ملا کرایک سومیس بحریاں ہوں تواگر دونوں محض مل کرایک بحری دیں گے تو بھی کافی ہے۔

ووسر کی قسم : غلہ وغیرہ کی ذکوۃ ہے۔جس کسی کے پاس آٹھ سو من گیبوں یا جریا خرمایا منتی یااور کوئی چیز جو کسی قوم کی قوت اور غذا ہو سکتی ہے اور جس پر وہ لوگ گزار اکر سکتے ہیں۔ جیسے مونگ 'چنا' چاول وغیرہ تواس میں عشر ویناواجب ہے۔ اور جو چیز قوت وغذانہ ہو جیسے روئی کمّال وغیرہ اس میں عشر واجب نہیں۔اگر چار سو من گیبوں اور چار سو من جو ہوں تو عشر واجب نہیں۔اس لیے کہ وجوب زکوۃ میں ایک ہی جنس بقدر نصاب ہونا شرط ہے۔اگر ندی نهر چشمے سے پانی نہ لیا ہو۔ان سے کھیت وغیر ہنہ سینچا ہو۔ تو بھی عشر واجب نہیں اور زکوۃ میں اگور تازہ غیر خشک دینا چاہیے۔لیکن اگر وہ انگور خشک ہو کر منتقی نہ ہوتا ہو۔ تو انگور دینا در ست ہے اور یہ چاہیے کہ جب انگور رنگ پکڑے۔ کیہوں جو کا دانہ سخت ہو جائے توجب تک فقیروں کا حصہ تخیینا اس میں اندازہ نہ کرے۔اس وقت اس میں کچھ تصرف نہ کرے۔جب فقیروں کا حصہ پس اندازہ کر لیا توسب میں تصرف نہ کرے۔جب فقیروں کا حصہ پس انداز کر لیا توسب میں تصرف کرناور ست ہے۔

تنگیسری فستم: سونے چاندی کی زکوۃ ہے۔ چاندی کے دوسودرہم میں پاٹی درہم آخر سال میں دینافر من ہے اور خالص سونے کے ہیں وینار میں نصف دیناواجب ہوگااور بیدوہ ایک کی چوتھائی ہے۔ (بینی دوسودرہم کا دسوال حصہ ہیں ہے) پاٹی درہم میں کا چوتھائی ہے۔ ای طرح ہیں دینار کا دسوال حصہ دودینار ہیں نصف دینار دو کی چوتھائی ہے۔ اور سوناچاندی جس قدر زیادہ ہو۔ ای حساب سے زکوۃ دینا چاہے۔ اور چاندی سونے کی ہر تن اور گھوڑے کے ساز اور اس سونے چاندی میں جو تموار پر لگا ہواور جو چیز سونے چاندی کی ناچائز ہو۔ اس میں زکوۃ فرض ہے لیکن جو زیور مر داور عورت کور کھنادرست ہیں اس میں زکوۃ نہیں اور جو سوناچاندی اوروں کے پاس کھا ہے اور جب چاہے لیے سے تواس کی زکوۃ ہی واجب ہے۔ سون کوۃ فرض ہے لیکن جو زیور مر داور عورت کور کھنادرست ہیں اس مین زکوۃ نہیں اور جو سوناچاندی اوروں کے پاس کھا ہے اور جب چاہے لیکت ہے تواس کی زکوۃ ہی واجب ہے۔ سال گزر جائے تو وہی ہیں دینار کی قدر ایک چیز تجارت کی نیت سے مول لے اور اس پر ایک سال گزر جائے تو وہی ہیں دینار کی قدر ایک چیز تجارت کی نیت سے مول لے اور اس پر ایک سال کے آخر میں مال کی قیت معلوم کرنا چاہے آگر سر مایہ تجارت سونے چاندی سے ہوا ہے تواس کی نیت سے اس سال کے آخر میں مال کی قیت معلوم کرنا چاہے آگر سر مایہ تجارت سونے چاندی سے ہوا ہے تواس سے ذکوۃ واجب شیں ہوتی گین آگروہ نقد اور آگر میں خرید اتو جو سکہ شہر میں اکثر رائج ہو۔ اس سے ذکوۃ دے اور آگر پھی سامان رکھتا ہے اور تجارت کی نیت سے اس سے حوض میں کوئی چیز مول لے توابتد اے سال میں صرف نیت سے ذکوۃ واجب شیں ہوتی گین آگروہ نقد اور ہوتی سامان کی ادر جر سال کے اندر تجارت کا ارادہ نہ رہے تو ذکوۃ واجب نہ ہو کی کو وانشداعلم۔ ہوتی ہو کی وانشداعلم۔

پانچوس فشم: زكؤة فطر ہے جو مسلمان عيدر مضان كى رات كواپناور اپنال و عيال كى قوت ہے جو عيد كے ون كام آياور گھر كے كبڑے اور جو چيز ضرورى ہو-اس سے زيادہ استطاعت ركھتا ہو تواس پر جنس كے اناج سے جو وہ روزانہ كھاتا ہے-ايك صاع اساناج ديناواجب ہے اور صاع پونے تين سير ہو تا ہے اگر گيموں كھاتا ہو توجونہ ديناچا ہيں-اگر جو خوراك ہو توكيموں نہ ديناچا ہے-اگر ہر قتم كا اناج كھاتا ہے تواس ميں سے جو اناج بہتر ہے-اس سے دے اور گيموں كے

ا۔ ووسوچورای تولے کالیک صاع ہوتا ہے شاہجمان آبادی سیر اور اگریزی سیرے تین سر آدھ پاؤ۔

بدلے آناد غیرہ ندوینا چاہے۔ اگر ہر قتم کا اناح کھا تا ہے تواس میں ہے جواناح بہتر ہے اس سے دے اور گیہوں کے بدلے آنا وغیرہ ندوینا چاہیے۔ بیدام شافعی کے نزدیک ہے اور جس کا نفقہ اس کے ذمہ کواجب ہے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دیتا دونوں پر دیتا واجب ہے۔ جیسے بیوی 'لڑ کے' مال باپ 'لونڈی یا غلام اگر دو آدمیوں میں مشتر کہ ہو تو اس کا صدقہ فطر دیتا دونوں پر واجب ہوں اور جو لونڈی غلام کا فر ہو اس کا صدقہ واجب نہیں۔ اگر بیوی اپنا صدقہ خود دے تو درست ہے اور اگر شوہر بیوی کی ہے اجازت اس کی طرف سے دے تو بھی درست ہے۔ اس قدر احکام ذکوۃ جاننا ضروری ہیں۔ اگر اس کے علادہ کوئی اور صورت پیدا ہو۔ تو علاء سے دریافت کرتا چاہیے۔

ز كوة دينے كى كيفيت : چاہے كه زكرة ديني من يانج چيزول كاخيال ركمے پيلے يه كه زكرة ديت وقت يه نيت کرے کہ میں فرض زکوۃ دیتا ہوں - باگر زکوۃ دینے کے لیے دکیل مقرر کرے تود کیل مقرر کرتے دفت یہ نیت کرے کہ فرض زکوۃ تقسیم کرنے کے لیے میں وکیل مقرر کرتا ہوں یاو کیل کو یہ تھم کردے کہ دیتے وقت فرض زکوۃ کی نیت کرنا-دوسرے مید کہ جب سال تمام ہو- توز کوۃ دینے میں جلدی کرے کیو نکہ بلاعذر دیرینہ کرناچاہیے-اور صدقہ فطر میں عیدے تاخیر نہ کرے اور رمضان میں ہی جلدی دے دینا بھی درست ہے۔رمضان سے پہلے دینادرست نہیں۔اور مال کی ذ کوۃ میں سال بھر جلدی کرنادر ست ہے۔لیکن جس شخص کو ز کوۃ دی ہے دہ اگر سال گزرنے سے پہلے مر جائے پامالد ار ہو جائے یا کا فر ہو جائے تو دوبارہ زکو ۃ دینا چاہیے۔ تیسرے یہ کہ ہر جنس کی زکوۃ ای جنس سے دے سونا جاندی کے بدلے اور گیہوں جو کے عوض یااور کوئی مال محقد ارتیمت دیناام شافعی رحمته الله تعالیٰ کے مذہب میں نہ چاہیے۔ چو تھے یہ کہ ز کوۃ اس جگہ دے جمال مال ہو - کیونکہ وہال کے محتاج امیدوارر ہتے ہیں -اگر دوسرے شریس بھیجوے گا-تو صحیح بیہے کہ زکوۃ اوا ہو جائے گا۔ یانچویں یہ کہ جس قدر ز کوۃ ہو آٹھ اے گروہوں میں تقشیم کرناچاہیے۔اور ہر گروہ کے تین تین آد میوں ہے کمنہ ہول اور سب چوہیں آدمی ہول-اور ز کوۃ ایک درہم ہو تواہام شافعی کے نزدیک چوہیں آدمیوں کو پہچانا چاہیے-اس کے آٹھ تھے کر کے ایک ایک حصہ تین تین ۲۔ آدمیوں کویاس سے زیادہ کو جیسے جاہے تقتیم کردے گوہر اور نہ ہوں۔اس زمانہ میں تین گروہ کے لوگ نادر ہیں' نمازی' مولفہ القلوب' عامل زکوہ 'مگر فقیر 'مسکین' مکاتب' مسافر قرضدار میں ہے نہ چاہے کہ پندرہ آدمیوں سے کم کوز کؤہ دے۔ یہ علم اہام شافعی رحمتہ اللہ تعالیٰ کے ند ہب میں ہے۔ اور شافعی ند ہب میں یہ دو مسئلے مشکل ہیں ایک توبیا کہ زکوۃ سب کو دے دوسر اپیا کہ ہر چیزی زکوۃ میں وہی چیز دے اس کا عوض نہ دے اور اکثر شافعی المذہب حضر ات اس مسئلہ میں امام او حنیفہ رحمتہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتے ہیں۔ ہمیں امیدہے کہ وہ لوگ ماخوذ نہ ہول گے۔ ان آٹھ گروہوں کی تعریف : پہلی متم نقیرہ - نقیرہ فض ہے جونہ کوئی چیزاپے ملک میں رکھے نہ کوئی

۱۔ یہ تنعیل حضرت امام شافع کے نزدیک ہے۔احناف کے نزدیک صرف ایک مستحق ذکوۃ کودے دینا بھی درست ہے۔ ۱۴متر جم غفرلدا ۲۔ اماماد صنیفہ کے نزدیک ہم جنس کے تین تین آدمیوں کوزکوۃ کامال دیناکوئی شرط نہیں۔ ۱۲

کچھ کمائی کر سکے اگر کسی کے پاس ایک دن کا کھانااور بدن پر پورالباس ہے تووہ پورا فقیر نہیں۔اوراگر آدھے دن کا کھانااور اد حورا کپڑا ہے - یعنی لباس بے پکڑی یا پکڑی بے لباس ہے تووہ مخص فقیر ہے -اور اگر اوزار پاس ہوں تو آدمی کمائی کر سکتا ہے۔اگر کوئی اوزار نہیں تووہ بھی فقیرہے آگر طالب علم ہے اور کمائی کرے تو طلب علم سے محروم رہتاہے۔ تووہ بھی فقیر ہے اور اس صفت کے فقیر کمتر ملتے ہیں گرچے تو یہ تدبیر ہے کہ عیاد لدار فقیر ڈھونڈیئے اور لڑکوں کے لیے اس عیالدار فقیر کا حصہ دیا جائے دوسری فتم مسکین ہے۔ جس محف کا خرچ ضروری آمدن سے زیادہ ہو اگرچہ وہ مکان اور کپڑے رکھتا ہولیکن مسکین ہے۔جب ایک سال کی روزی اس کے پاس نہ ہواور اس کی کمائی سال بھر کو کفایت نہ کرے تواہے اس قدر ویناورست ہے کہ سال بھر اس کا خرج جل سکے -اگرچہ فرش- گھر کے بر تن اور کتابیں رکھتا ہو- گرجب سال بھر کے مصارف ضروری کا مختاج ہے۔ تومسکین ہے۔ ہاں اگر احتیاج سے زیادہ کوئی چیز رکھتا ہو تو مختاج نہیں۔ تیسری قتم کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مالداروں سے زکوۃ لے کر مستحقین تک پہنچاتے ہیں-ان کی اجرت مال زکوۃ سے دینا چاہیے- چو تھی قتم مولفہ قلوب ہیں اور یہ وہ معزز اور شریف مر د ہیں۔جو مسلمان ہو جائیں۔اگر ان کو مال دیں گے تو اور وں کو اس لا کچ سے مسلمان ہونے کی رغبت ہوگی - پانچویں قتم مکاتب ہے اور وہ لونڈی غلام ہے جوایے آپ کو خود مول لے لے اور اپنی قیت دوباریازیاد ہ قسطیں کر کے اپنے مالک کواد اکرے - چھٹی قتم وہ مخص ہے - جو نیک کام میں قرضدار ہو گیاہے یا فقیر ہو یاامیر لیکن قرض کسی مصلحت کے لیے لیا ہو-جس سے کوئی فتنہ فرد ہوا-ساتویں قتم غازی لوگ ہیں جن کا یومیہ بیت المال سے مقرر نہ ہوااگر چہ وہ تونگر ہوں لیکن انہیں سامان سفر 'مال زکوۃ ہے دینا چاہیے۔ آٹھویں قتم مسافر ہے کہ سفر میں ہواور زادِراہ نہ رکھتا ہو-یا ہے وطن کو سفر کرنے چلا ہو- تورائے کے خرچ اور کرایہ کی مقدار اے دیناچاہے اور کوئی کے کہ میں فقیر یا مسکین ہوں۔اگر معلوم نہ ہو کہ رہے جھوٹا ہے تواس کے قول کو بچے ماننادرست ہے۔اگر نمازی اور مسافر جماد اور سفر کوروانہ ہول توان سے مال زکوۃ واپس لے لینادر ست ہے اور دوسری اقسام کے مستحقین کے بارے میں معتزر لو گول سے دریا فت کرے-

ز کوۃ کے اسر ارکابیان : اے عزیز جان کہ جس طرح نماذی ایک صورت ہے اور حقیقت ہے اور وہ حقیقت مورت کو نہ چے گااس کی ذکوۃ مورت کی دوح ہے جو کوئی ذکوۃ کی روح ہے اس طرح نہ کوۃ کا اس کی ذکوۃ مورت ہے روح ہے۔

ز كوق ميں تين راز بيں بيملار از بيہ ہے : كەبىدوں كوخداكى محبت كا تھم ہے اور كوئى مسلمان اليا نہيں جو خدا كے ساتھ محبت كا عود كا نہ كرتا ہو - بلحد مسلمان اس بات كے مامور بيں كەكسى چيز كو بھى خدا تعالىٰ سے زيادہ دوست اور عزيز ندر كھيں - جيساكہ خودالله تعالى نے فرماياہے :

قُلُ إِنْ كَانَ ابَاوْكُمُ وَابْنَاءُ كُمُ وَإِخُوانُكُمُ وَارْوَاجُكُمُ وَاجْوَانُكُمُ وَاَمْوَالُ افْتَرَفْتُمُوْهَا وَتَجَارَةُ تَخْشَوُنَ كَسَادَهَا وَ مَسَاكِنُ تَرْضَوُنَهَا اللهِ وَرَسُولِهِ تَرْضَونَهَا اللهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبُّصُوا حَتَّى يَأْتِى اللهُ بَامُرِهِ وَاللهُ لَايَهُدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ هُ

یعنی آپ فرمادی اگر تمہارے باپ تمہارے پیٹے تمہارے پیٹے تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں اور تمہارا کنیہ اور جو مال کمائے ہیں اور تجارت جس کے بند ہو جانے سے ڈرتے ہواور گھر جو تم کو پند ہیں بہت پیارے ہیں تمہیں اللہ ' اس کے رسول اور جمادے اس کی راہ میں تو منتظر رہو' یہاں تک کہ لائے اللہ اپنا تھم اور اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسق لوگوں کو۔

غرض کہ کوئی مسلمان ایبا نہیں جو یہ دعویٰ نہ کر تا ہو کہ جھے خداسب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے اور ہر ایک سیمتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں واقع میں بھی ایبا ہی ہے تواس کی علامت وولیل کی ضرورت پڑی تا کہ ہر محض اپنے ہے اصل دعویٰ سے مغرور نہ ہو۔اور مال بھی آدی کی ایک محبوب چیز ہے۔ تو آدی کو حق تعالیٰ نے مال سے آز مایا اور فرمایا کہ اگر تو میری دوستی میں سیاہے تو اپنے ایک معثوق کو جھے پر فدا کر تا کہ تو اپناور جہ میری دوستی میں سینے نے تو جو لوگ اس عہ کو پنچ اور یہ کیمید سیمھے گئے ان کے جن دوسو در ہم میں سے پہلے ور ہم اس کی راہ میں دینا کبوسوں کا کام ہے ہم پر لازم ہے کہ محبت کر دیتے ہیں۔اس پر نثار میں سب دے دیں۔ جس طرح امیر المو منین حضر ت ابو ہر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول مقبول علیفتے کی خدمت میں اپناسارا مال لے آئے آپ نے استفسار فرمایا کہ اے صدیق اپنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول مقبول علیفتے کی خدمت میں اپناسارا مال لے آئے آپ نے استفسار فرمایا کہ اے صدیق اپنی دعفر ت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف مال اپناسارا مال لے آئے آپ نے استفسار فرمایا کہ اے صدیق اس کی کہ اسی قدر جس قدر یہاں حاضر ہے۔ آئے ضرت میں اللہ تعالیٰ عنہ نصف مال لائے۔ حضور علیفتے نے فرمایا۔ فاروق بال چوں کے لیے کیا چھوڑا عرض کی کہ اسی قدر جس قدر یہاں حاضر ہے۔ آئے میں میالیہ نو کیا یہ تو فرمایا۔ فاروق بال چوں کے لیے کیا چھوڑا عرض کی کہ اسی قدر جس قدر یہاں حاضر ہے۔ آئے میں میں اللہ عنہ نو فرمایا۔ فاروق بال چوں کے لیے کیا چھوڑا عرض کی کہ اسی قدر جس قدر یہاں حاضر ہے۔ آئے قرمایا :

بيَنكُمَامَابَيُنَ كَلِمَتَيْكُمَا تَفَاوُتُ

تم دونوں کے درجوں میں بھی اتناہی فرق ہے جتنادونوں کے کلام میں ہے-

دوسرے درجے پرنیک مرد ہیں جنہوں نے اپنامال یکبارگی خرج نہ کیا کہ اس کی قدرت نہ رکھتے تھے لیکن اس کو محفوظ رکھا اور فقیر ول کے برابر رکھا اور فقط ذکوۃ محفوظ رکھا اور فقیر ول کے برابر رکھا اور فقط ذکوۃ پر کھا اور فقیر ول کے برابر رکھا اور خبر گیری کی ۔ تیسر اور جہوہ کھر ہے لوگ پر کھا ایت کی جو مختاج بھی ان کے پاس بنچا ہے اپنے اہل و عیال کے برابر رکھا اور خبر گیری کی ۔ تیسر اور جہوہ کھر ہے لوگ ہیں جو اس سے زیادہ ملاقت سیس رکھتے کہ دوسو در ہم میں سے پانچ در ہم بطور زکوۃ ذیادہ دیں۔ انہول نے فقط فرض پر اکتفا کی اور حکم خداخوش ولی سے قبول کیا اور جلدی جالائے۔ اور زکوۃ دے کر فقیروں پر احسان نہ جتایا۔ اور بیہ آخری در جہ ہے کہ وضو در ہم میں سے جو حق تعالیٰ نے عنایت فرمائے پانچ در ہم دینے کو بھی جس کا جی نہ چاہے وہ خداکی دوستی سے بالکل

ہے بھر ہے -اور جو مخفل پانچ در ہم سے زیادہ ہنیں دے سکتا-اس کی دوستی نمایت خفیف ہے اور وہ سب دوستوں میں خیل اور ملکے درجے کا ہے-

دوسر اراز: حل کی نجاست ہے دل پاک کرنا ہے کہ حل دل میں نجاست کی طرح ہے۔ جس طرح نجاست ظاہری بدك کو نماذ کے قابل نہيں رکھتی۔ نجاست حل دل کو جناب احدیت کے قرب کے لا اُن نہيں رہے دیتی اور بال خرچ کے دل حل کی نجاست سے پاک نہيں ہو تا۔ ای وجہ سے ذکوۃ حل کی ناپا کی کودل ہے دور کرتی ہے اور ذکوۃ اس پانی کی مانند ہے جس سے نجاست صاف ہو۔ ای وجہ سے ذکوۃ دصد قد مال رسول مقبول علی ہے گار آپ کے اہل بیت پر حرام ہے۔ یکو مکد ان کے منصب ومر تبہ پاکیزہ کولوگوں کے میل سے چانا چاہیے۔

تمیسر اراز: شرنعت ہے کیونکہ مال دنیااور آخرت میں مسلمان کے لیے راحت کا سبب ہیں توجس طرح نمازروزہ 'ج' نعت بدن کا شکر ہے اس طرح زکوۃ ثعت مال کا شکر ہے تاکہ جب آدمی اپنے آپ کو مال کی بدولت بے پرواہ دیکھے اور دوسرے مسلمان بھائی کو جواس کی مانند ہے - درماندہ اور عاجز پائے تواپند ل میں کے کہ یہ بھی تو میری طرح خداکا ہدہ ہے - خداکا شکر ہے کہ جھے اس سے بے پرواہ کیا اور اسے میر اعتاج کیا تو میں اس کے ساتھ مربانی و مدارت کروں مبادایہ میری آزمائش ہو اور اگر ضاطر مدارت میں کو تابی کروں توابیانہ ہوکہ خداجھے اس جیسااور اسے میرے جیساکر دے تو آدمی کو چاہیے کہ زکوۃ کے یہ اس ارجائے تاکہ اس کی عبادت صورت بے معنی ندر ہے -

آواب زكوة كابيان : جو هخص جاب كه ميرى عبادت ذنده رب اورب روح نه مواور دو گذاه تواب طے اسے چاہے كه ميات آواب اليخ اوپر لازم جانے-

پیملا اوب نہ ہے کہ ذکوۃ دیے میں جلدی کرے - فرض ہونے سے پہلے ہی سال کے اندر اندر دے دیا کرے اس
سے تین فائدے ہوں گے ایک توبہ کہ اس پر عبادت کے شوق کا اثر ظاہر ہوگا - کیونکہ فرض ہونے کے بعد د نیا ہفر ورت
ہے - اگر نہ دے گا تو عذاب میں پڑے گا اس وقت د نیا خوف و عذاب و عقومت کی بنا پر ہے - دوسی اور محبت سے نہیں اور وہ
اچھامندہ نہیں ہو تا - جو ڈرسے کام کرے - شفقت اور دوسی سے نہ کرے - دوسر افائدہ بیہ کہ ذکوۃ جلدی دینے سے
فقیروں کا دل خوش ہوگا خلوص دل سے وہ دعائے خیر کریں گے - کہ انہیں اچانک خوشی حاصل ہوئی اور فقیروں کی دعا اس
کے حق میں سب آفات سے حصار و مفاظت سے گی - تیسر افائدہ بیہ کہ ذمانے کی آفات سے بے فکر ہو جائے گا کیونکہ
تا خیر کرنے میں بہت می آفات ہیں شاید کوئی امر مانع پیش آجائے اور وہ اس خیر سے محروم رہ جائے - جب آدمی کے دل
میں امر خیر کی رغبت پیدا ہو تواسے غنیمت جانے کہ یہ اس پر خدائی نظر رحمت ہے اور قریب ہے کہ شیطان اس پر حملہ

-235

فَإِنَّ قَلْبَ الْمُونِينِ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنُ أَصَابِعِ بِ أَصَابِعِ بِ شَك دل مومن كا دو الكليول يل ب- فداكى الكليول يل -

حكايت : ايك بزرگ كوپاخاند ميں خيال آياكہ پيرائن فقير كودول-فوراائے مريد كوبلايااور پيرا بين اتار ديا- مريد نے كما يا شخ باہر نكلنے تك كيول صبر ند كيا-اس بزرگ نے فرماياكہ ميں ڈراكہ مباداميرے دل ميں اور پھھ آئے جو مجھے اس امر خير ے بازر كھے-

ووسر ااوب: بہے کہ اگر ز کوۃ ایک بار دینا ہوتو محرم کے مینے میں دے کہ افضل مہینہ ہے اور شروع سال ہے یا رمضان البارک میں دے کہ دینے کاوقت جتناافضل ہوگا تواب بھی اتنابی ملے گا-رسول مقبول علیہ تمام لوگوں سے زیادہ تنی تھے -جو کچھ آپ کے پاس ہوتاللہ دیتے اور رمضان شریف میں کوئی چیز ندر کھتے بالکل خرچ کرڈالتے -

تنہر ااوپ: یہ کہ ذکرہ چہا کردے - اعلانہ نہ دے تاکہ ریا ہے دور اظلام ہے نزدیک رہے - صدیث شریف میں ہے کہ پوشیدہ صدقہ دیا تن تعالی کے غصہ کو شخط اکر دیا ہے - صدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سات آدی عرش کے سایہ میں ہوں گے - ایک بادشاہ عادل دوسر اوہ شخص جو دائے ہاتھ ہے اس طرح صدقہ دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی فہر نہ ہو - اے عزیز جان کہ چھپا کر صدقہ دینے گایہ مرتبہ کہ قیامت کے دن پوشیدہ صدقہ دینے واللاوشاہ عادل کے درج پر ہوگا - حدیث شریف میں آیا ہے جو صدقہ جھپا کر نہیں دیا جاتا - اے اعمال ظاہری میں کصح اور جو چھپا کر دیا جاتا - اے اعمال ظاہری میں کصدقہ کو اعمال کا دوبر اس کے درج پر ہوگا - حدیث شریف میں درج کرتے ہیں - صدقہ دے کر کے کہ میں نے یہ فیرات کی تواس صدقہ کو اعمال کا دوبرا طنی دونوں کی فردے میں اور دیا کی فرد میں گھر لیے ہیں - اس لیے اگلے ہورگ صدقہ چھپا کر دیا جاتا کہ وہ بھی نہ جانے کہ کوئی تواند حافقی فرعونڈ کرچکے ہے اس کے ہاتھ میں صدقہ دیتا اور منہ سے پچھ نہ لات تاکہ وہ بھی نہ جانے کہ کس نے دیا اور کوئی تواند حافقی فرعونڈ کرچکے ہے اس کے ہاتھ میں صدقہ دیتا اور کوئی سوت سے بچھ نہ وادوں ہے کہ میں اس لیے تھیں کہ فقیر بھی نہ جانے دیا کہ وہ بھی نہ جانے کہ میں دیا ہو تاہے - اور خل وریا و غیر ہی تھر کے گھر اس میں جانے کہ میں دیا ہو تاہے - اور خل وریا و غیر ہی تو دی میں میں ہی تھو اور دیا سانپ کی اور ویا ہو تاہے - اور خل وریا وی غیرہ سب مملک چیز ہیں ہیں خل چھو اور دیا سانپ کی ملک ہے چھوٹے گا - اگر حل اور اور مین کوئی قرون وی بھی ہو کہ تو ایک مملک ہے چھوٹے گا - دوسرے مملک خوت کے قابلے مملک ہے تو ایک مملک ہے چھوٹے گا - دوسرے مملک خوت کے قابلے مملک ہے گار میں ان خود کر جو بھو

کے زخوں کی مانند ہوگا۔ جیسا کہ عنوان مسلمانی میں ہم ہیان کر بچکے ہیں تواعلانیہ صدقہ دینے کا نقصان نفع سے زیادہ ہے۔

چو تھا او ب : یہ ہے کہ اگر دیا کا بالکل اندیشہ نہ ہو۔اور اپنے دل کو ریاسے بالکل پاک کرچکا ہو۔اور یہ سمجھے کہ اگر میں اطلانیہ صدقہ دول گا تو اور لوگوں کو بھی صدقہ دینے کی رغبت پیدا ہوگی۔اور میری اقتدار کریں گے توالیے شخص کو اعلانیہ دینا بہتر ہے اور ایسا آدی وہ ہوتا ہے جس کے نزدیک تعریف و فرمت کیساں ہوں اور تمام کا موں میں خدا کے جاننے پر ہی اکتفاکر تا ہو۔

پانچوال اوب: بیہ که اصان جناکراورلوگوں کوسناکر صدقہ کوضائع نہ کرے حق سجانہ تعالی نے فرمایاہے: المَّ تُبطِلُوْا صَدَفَا ذِكُمٌ بَالْمَنِ وَالْأَذَى ه ول ستائے ہے۔

اذی کے معنی نقیر کو آزردہ کرنا ہے۔اس طرح کہ اس سے ترس روہ ویانا کہ بھوں چڑھائےیااسے کلماتِ بخت کے۔ یا محان کر اور سوال کرنے سے اسے ذکیل و خوار سمجھا اور نگاہ تقارت سے دیکھا۔ یہ باتیں دو قتم کی جمالت اور حمالت ہوتی جوتی جی آیک تو یہ کہ مال ہاتھ سے دینانا گوار ہے اس وجہ سے جمخھلا ہے جس آکر سخت کلای کی اور جے ایک در جم دے کر ہز ارلینانا گوار ہو۔وہ جائل و تادان ہے۔ کیوں کہ آگروہ ذکوۃ دے گا تو جنت اور خداکی رضامندی حاصل کرے گا۔اور اپنے آپ کو دو ذرخ سے آزاد کرے گا۔اگر ان با تو ل پر ایمان رکھتا ہے تو ذکوۃ دینا سے کیوں ناگوار ہے دو سری حماقت سے کہ اگر مالدار ہونے کی وجہ سے آدی گا۔اور اپنے آپ کو نقیر سے اشرف سمجھے اور یہ نہیں جانتا کہ جو اس سے پانچ سوہر س پہلے جنت میں جائے گا وہ اس سے افضل ہے اور اس کا در جہ بہت اعلیٰ ہے اور خدا کے نزد کیا ایک فیر اور نفیلت فقیر بی کو حدا تعالیٰ نے دنیا اور علامت ہے کہ امیر کو خدا تعالیٰ نے دنیا اور مال کے افضل ہونے کی دنیا میں یہ دلیل اور علامت ہے کہ امیر کو خدا تعالیٰ نے دنیا اور مال کے اشخال اور اس کے در فی طال میں مصروف کر دکھا ہے حالا لکہ امیر کو ضرورت کے اندازے سے زیادہ نیا میں اور امیر پر فرض کر دیا ہے کہ ہور س جنت کا انظار خاص کر دیا ہے۔

چھٹا اوب: بیہ کہ احمان نہ جنگائے اور جہائے احمان جنگانے کی اصل اور دل کی صفت ہے احمان جنگانا یہ ہے کہ سمجھ میں نے فقیر کے ساتھ نیکی کی اپنی ملک ہے اسے دولت دی کہ فقیر میر ا ذیر دست رہے - جب یہ سمجھا تو یہ چیز اس بات کی علامت ہے کہ بیر امیدوار ہے کہ فقیر میر کی ذیاوہ خدمت کرے اور میرے کا مول میں مستعدر ہاکرے - اور پہلے مجھے سلام کیا کرے - غرضیکہ امیدر کھتا ہے کہ میری ذیادہ عزت کرے اور اگر دہ فقیر اس کے حق میں پچھے کو تاہی کرے تو

پہلے ہے ذیادہ تعجب کرتا ہے اور چاہے تو یہ بھی کے کہ بیں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی یہ جمالت و ناوانی ہے - بلعہ حقیقت یہ ہے کہ فقیر نے اس ہے دو کی اور اس کے دل کو سے ہے کہ فقیر نے اس ہے دو کی اور اس کے دل کو خوال کیا اے آتش دو زخ ہے رہائی عطاکی اور اس کے دل کو خوال کی خواس ہے پاک کیا ۔ اگر جام اس امیر کے مجھنے مفت لگاتا ہے تو اس کا احسان جانتا ہے کہ جو خوان میر ہے ہلاک ہونے کا باعث تھا۔ اس نے جھے اس ہے خوات دی ۔ اس طرح اس کے دل جی حفل اور اس کے پاس مال ذکوۃ بھی اس کی ہوئے ۔ خوات بھی علی تو اس وجہ ہے اس وجہ ہے اس ہے طہارت بھی ہوئی ۔ خوات بھی علی تو امیر کو ایک تو اس وجہ ہے فقیر کا احسان مند ہونا چاہیے ۔ دو سر ہے یہ کہ رسولِ مقبول علیا ہے فرایا : "صدقہ پہلے خدا کے دست رحمت پر دکھا جاتا ہے 'کھر فقیر کے ہاتھ آتا ہے ۔ "تو جب صدقہ حق تو الی کو دیاور فقیر نے یہ نیامیۃ لیا تو دیے والے کو چاہیے کہ فقیر کا احسان جملانا ہوں کہ ویا ہونے گا کہ احسان جملانا ہوں کہ ہونہ کہ اس کے ناوائی ہے ۔ اور فقیر کے سامنے عاجزی اور فرو تی سے ناوائی ہے ۔ اور فقیر کے سامنے عاجزی اور فرو تی سے کا دائی ہے ۔ اور فقیر کے سامنے عاجزی اور فرو تی سے کھڑے ہیں ہے اور نذر دکھانے کی طرح فقیر کے سامنے عاجزی اور فقیر کے سامنے عاجزی اور فقیر کے سامنے اس کے سامنے عاجزی اور فقیر کے سامنے عاجزی اور فرو تی سے اس تھ ہوں نزر دکھانے کی طرح فقیر کے سامنے عاجزی اور فقیر کے سامنے عاجزی اور فقیر کے سامنے عاجزی اور فقیر کے سامنے کا تھ کے نیجے نہ ہو :

احمان کیاہے - حقیقت میں احمان کرنے والا فقیرہے کہ تیری اس خدمت کواس نے تبول کیا-

سا توال اوب: بیہ کہ اپنال میں ہے جو بہت اچھابہتر اور حلال ہووہ فقیر کودے کیونکہ جس مال میں شہبہ ہووہ فدا کا قرب حاصل کرنے کے لائق نہیں - کیونکہ خدا تعالیٰ پاک ہے اور اس نے فرمایا ہے کہ میں پاک ہی چیروں کو قبول فرماتا ہوں:

وَلَاتَيَمَّوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسنتُمُ بَاذِيهِ لَيْنَ جَو چِيْرِلُوگُ مَّيس دي اور تم اے كراجت سے لو تو الّا أَنْ تَغُمِضُواْ فِيهِ اللَّهِ عَنْ فَعُونَ وَلَسنتُم بَاذِيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

اور جس تحض نے اپنے گھر کی چیزول میں سے بدتر چیز مهمان کے سامنے رکھی۔اس نے مهمان کی حقارت کی توبہ کیو نکر درست ہوگا کہ بدتر چیز خداکی راہ میں دے اور اچھی چیز اس کے ہندول کے لیے رکھ چھوڑے اور پر کی چیز دینا اس بات پر دلیل ہے کہ خوش دلی سے نہیں دے رہا اور جو صدقہ خوش دلی سے دیا جائے۔اس کے قبول نہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ رسول مقبول علیا ہے نے فرمایا ہے ہو سکتا ہے کہ صدقہ کا ایک در ہم ہزار در ہم پر فضیلت لے جائے اور وہ در ہم وہ ہے جو بہتر

مواورخوش دلى سے دياجائے۔"

ز کوۃ کے لیے فقیر کے آواب: اگرچہ ہر مسلمان فقیر کوز کوۃ دینے فرض ادا ہو جاتا ہے۔لیکن جو شخص آخرت کی تجارت کرے۔انے محنت سے دست بر دار نہیں ہونا چاہیے۔اور جب زکوۃ درست جگہ صرف ہوگی تواس کا ثواب کئی گنابوھ جائے گا۔ تو چاہیے کہ پانچ صفات میں سے کسی ایک صفت کا آدمی ڈھونڈے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ متقی پر ہیزگار ہو حضور علیہ نے فرمایا ہے:

لینی پر ہیز گاروں کواپنا کھانا کھلاؤ۔

اطعِمُوا طعامُكُمُ إِلَّا تُقِيَاءَه

اس کا سبب میہ ہے کہ ایسے لوگ جو پچھ لیتے ہیں اسے خدا کی بعد گی میں آپنا مدد گار بناتے ہیں - دینے والا ان کی عبادت میں شریک رہتا ہے - کیونکہ اس نے عبادت میں اس عابد کی مدد کی ہے -

مح كاوجه س-

میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مفلسی پر مخل و شوکت کا نقاب ڈالاہے۔ابیانہ چاہیے کہ ان لوگوں کو چھوڑ کر پیشہ ور فقیروں کو دے۔ چو تھی صغت ہے کہ عیالداریا ہمار ہو۔ کیوں کہ جس کسی کو جس قدر حاجت اور رنج و مصیبت زیادہ ہوگی۔اسی قدر آسے آرام پنجانے کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ پانچویں صفت ہے کہ قرابت والے ہوں کہ انہیں دینا بھی خیر ات ہے اور اوائے حق قرابت بھی جو کوئی خداکی محبت میں کسی سے رشتہ و تعلق رکھتا ہو۔وہ بھی قرابت واروں کے در جہ خیر ات ہے اور اوائے حق قرابت کی صب یا کش پائی جائیں وہ بہتر ہے جب ایسے لوگوں کو دے گا توان کی دعاوہ مت دیے میں ہے جس کسی میں یہ صفات سب کی سب یا کش پائی جائیں وہ بہتر ہے جب ایسے لوگوں کو دے گا توان کی دعاوہ مت و جالایا اور والے کے حق میں قلعہ بن جائے گی۔ یہ نفع اس نفع کے علادہ ہے کہ حل کو اپنے دل سے دور کر دیا اور شکر ٹھت جالایا اور

ز کوۃ سادات کونہ دے کہ بیہ میل لوگوں کے مال کی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد کو دینے کے لا کُق نہیں اور کفار کو بھی نہ دے کیونکہ بیمال کفار کو دینا بری اور افسوس کی بات ہے۔

میں نے جن دانس پیدا نہیں کئے مگر صرف اپنی عبادت

وَمَا خَلُقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالَيَعُبُدُونَ

تو فقير كوچاہے كہ جو كچھ لے اى نيت سے لے اى ليے جناب رسالت مآب علیہ نے فرمایا كہ دينوالا لينے والے سے افضل نہيں اگر وہ حاجت كے ليے ليے والاوہ فخص ہے جس كى بيہ نيت ہوكہ لينے سے مجمع عبادت ميں فراغت

دوسر اید کہ جو کھے لیتا ہے یہ سمجھے کہ خداتعالی سے لیتا ہے اور امر اء کو سم النی کا مطبع جانے کیونکہ ایک موکل اس
کے ساتھ لگادیا ہے تاکہ وہ اسے دے اور اس کا موکل ایمان ہے۔ اس کو دیتا ہے اس طرح کہ اس کی نجات و سعادت
خیر ات سے والد ہے۔ اگر یہ موکل نہ ہو تا توامیر ایک دانہ بھی کسی کو نہ دیتا تو فقیر پر اس کا حسان ہے جس نے امیر کے
ساتھ ایک موکل لگادیا ہے۔ جب لینے والا یہ سمجھا کہ امیر کا ہاتھ واسطہ اور مطبع ہے۔ تو چاہیے کہ اس وساطت کا خیال
کرے۔اس کا شکر اواکرے۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔

توبے شک جس نے ہندوں کا شکر ادا نہ کیا وہ خدا کاشکر بھی ادا نہیں کرتا- فَانَّ مَن لَم يَسْكُرُ النَّاسَ لَمُ يَشْكُو اللَّهَ

اور اس کے باوجود کہ حق تعالیٰ بعدول کے کا موں کا خالق ہے گر اس کی بیبعدہ نوازی ہے کہ ان کی تعریف فرما تا اور ان کا شكر جالا تاب-چنانچه فرمايا:

نِعُمَ الْعَبُدُ إِنَّهُ آوَّابٌ

كيا چهانده بي شكوه بهت رجوع كرنے والاب-

اور قرمایا:

إِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا نَبِيًّا

خوشی ہے اس کے لیے جے میں نے نیکی کے لیے پیدائیا اوراس کے ہاتھ میں نے نیکی آسان کردی- طوبي لمن خلقته للخيرويسرت الخير علييديه

توجن کواس نے معزز کیاان کی قدر پہچا ناضروری ہے۔شکر کے یمی معنی ہیں اور فقیر کوچاہیے کہ دینے والے کے حق میں بية وعاكر \_ - سورة المناه المن

نیکوں کے دلول میں اللہ تیرے دل کو بھی نیک کرے اور پاک لوگوں کے کاموں میں اللہ تیراعمل بھی پاک کرے اور شمداء کی روح میں اللہ تیری روح پر بھی

طهرالله قلبک في قلوب الا براروزكي ا عملك في عمل الاخياروصلي على روحك في روح الشهداء

ا رحت نازل کرے-

اور حدیث شریف میں دارد ہے کہ جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کابد لہ دو-اگر نہ ہو سکے تواس کے حق میں اتنی دعا كروكه جان اوكه اس كى بھلائى كاعوض يورا ہو گيا-اور جس طرح دينے والے كے ليے بيربات شرط ہے كہ جو كچھ دے اگر چہ زیادہ ہواہے حقیر جانے اور اس کی بچھ قدر نہ سمجھے اس طرح لینے والے کا کمال شکریہ ہے کہ صدقہ کا عیب پوشیدہ رکھے اور تحوزي چيز کو تحوزانه جائے اور حقير نه سمجھ-

تیسرے سے کہ جومال حلال نہ ہووہ نہ لے۔ خلالم اور سود خور کے مال سے پچھے نہ لے۔ چو تھے میہ کہ جس قدر ضرورت ہوای قدر لے-اگر سفر کی ضرورت سے لیتا ہے توزادر اہ اور کرایہ کے اندازے سے زیادہ نہ لے-اگر ادائے قرض کے لیے لیتا ہے تو قرض سے زیادہ نہ لے -اگر عیال واطفال کی کفالت کے لیے دس درجم کافی ہول تو گیارہ نہ لے کہ وہ ایک درجم جو ضرورت سے زیادہ ہے اس کالینا حرام ہے اور اگر کھر میں کچھ سامان یا کپڑاوغیر ہ صرف زیادہ ہو تو چانہے کہ ز کوۃ ندلے-پانچویں میہ کہ اگر ز کو ۃ دینے والا عالم نہ ہو تواس سے بوچھے کہ میہ جو تو دیتاہے مساکین کا حصہ ہے یا مثلاً قرضدار کا

اگر لینے والااس نوعیت کاہے جس نوعیت والے کاوہ حصہ دیاجا تاہے اور دینے والااسے زکوۃ کا آٹھوال حصہ دیتاہے جونہ لینا چاہے کیونکہ امام شافعیؓ کے مذہب میں سب ایک آدمی کوند دیناچاہے-

صدقہ اور زکوہ کی فضیلت :رسول معبول علیہ نے فرمایا ہے کہ صدقہ دیا کرو-اگرچہ آدھا خرما ہو- کیونکہ وہ فقیر کوزندہ رکھتااور گناہ کو یوں مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو اور فرمایا ہے کہ دوزخ سے جو اگر چہ آدھے ہی خرے کی بدولت ہو-اگرچہ یہ بھی نہ ہو سکے تو میٹھی بات ہی سہی اور فرمایا جو مسلمان اپنے مال طال سے صدقہ دیتا ہے۔اسے حق تعالیٰ اپنے وست شفقت ولطف سے اس طرح برورش فرماتا ہے۔ جیسے تم اپنے چار پایول کی برورش کرتے ہو۔ یمال تک کہ چند خرے کوہ احد کے بر ابر ہوجاتے ہیں-اور فرملاہے-صدقہ شر کے دروازوں میں سے ستر دروازے بند کردیتاہے-لوگوں نے عرض کی یار سول اللہ علی کے کون ساصدقہ افضل ہے۔ فرمایاجو صدقہ تندرتی میں دیاجائے۔ جب زندگی کی امید ہواور افلاس کاڈر ہو- یہ نہیں کہ صبر کر تارہے جب حلقوم میں دم آجائے تو کیے کہ یہ چیز فلال کودینا یہ فلال کو- کیونکہ ربوہ کے خواہ نہ کے وہ چیزیں تو فلال فلال کو خواہ مخواہ ہو ہی جائیں گی- حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے جو صخص اپنے وروازے سے سائل کو محروم پھیر تاہے سات دن تک اس گھر میں فرشتے نہیں جاتے۔رسولِ معبول علیہ دوکام اوروں پر نہیں چھوڑتے تھے-بائد اپنے ہی ہاتھ سے کرتے تھے فقیر کو صدقہ اپنے ہی دست مبارک سے دیتے اور رات کو وضو کے لیے پانی رتن میں خودر کھتے تھے-اور آپ نے فرمایا ہے جو محض مسلمان کو کپڑا پہنائے گا-جب تک وہ کپڑااس کے بدن پر رہے گادینے والا خدا کی حفاظت میں رہے گا-حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنمانے بچاس ہزار ورہم صدقہ دیئے اور اپنے پیرا ہن میں پوند لگائے رکھے -اور نیا پیرا ہن اپنے لیے نہ سلوایا - حضر ت ائن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے جیں - آیک آدمی نے ستر برس عبادت کی - اس سے اتنابردا آیک گناہ سر زد ہواکہ وہ سب عبادت برباد اور رائیگال ہو گئی-وہ ایک فقیر کی طرف ہے گزرااوراہے ایک روٹی دی۔ توحق تعالی نے اس کاوہ گناہ عظیم مخش دیااور ستربر س کی عبادت اسے واکیں کردی۔ لقمان نے اپنے پیچے کو نقیحت کی تھی۔ کہ بیٹا تجھ سے جب کوئی گناہ سر زد ہو تو صدقہ دینا۔ حضر ت عبداللہ این مسعود بهت مقدار میں شکر صدقہ دیتے اور فرماتے کہ حق سجانہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَنْ تَنَالُوا البِرْ حَتَى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ، مَ لَوك مِركز نَكَى عَمِقام كونه إسكو ع جب تك اس

میں سے خرج نے کہ وجو جہیں مجوب ہے-

اور حق تعالی جانتا ہے کہ میں شکر کو پیند کرتا ہول- حضرت شبعیؓ نے فرمایا ہے جو کوئی اپنے آپ صدقہ کے الواب كاس سے زیادہ محتاج نہ جانے - جتنا فقیر اس كا محتاج جائيا ہے - تواس مخص كا صدقه تبول نہيں ہو تا خصرت حسن بھری نے ایک بردہ فروش کے پاس ایک خوبصورت لونڈی دیکھی پوچھااے دو درہم سے پہتاہے اس نے کما نہیں آپ نے کما بھی خداتعالی تو حور عین دو حبہ سے پہتا ہے - حالا نکہ دہ اس لونڈی سے نمایت خوبصورت ہے - یعنی صدقہ کے عوض عنایت فرمادیتاہے-

## مجيه شي اصل روزه كابيان

اے عزیز جان کہ ارکان اسلام میں ہے ایک رکن روزہ ہے-رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرملیے: نیکی کلدله دس سے سات سوتک دیتا ہول- مگرروزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اس کی جزاخود میں دیتا ہول اور فرمایا: إنَّمَا يُوَفِّي الصَّابِرُونَ أَجُرَهُمُ بِغَيْرِ حِسمَابِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المَا المِلْمُ اجرو تواب دياجائے گا-

لینی جولوگ خواہشات کوروکتے ہیں ان کی مز دوری صاب میں نہیں آتی اور نداندازہ میں ساتی بلحہ حدے زیادہ ہے اور حضور علی نے فرمایا کہ صبر نصف ایمان ہے 'اور روزہ نصف صبر ہے اور فرمایاروزہ دار کے منہ کی بوخدا کے نزدیک مشک کی خوشبوسے بہتر ہے۔ حق تعالی فرما تاہے میرے بعدہ نے کھانا پیٹااور جماع میرے لیے چھوڑ دیا۔ میں ہی اس کی جزا وے سکتا ہوں-اور رسولِ مقبول علیہ نے فرمایا ہے-روزہ دار کاسونا عبادت 'سانس لینا تشبیح اور دعابہترین اجابت ہے اور فرمایا ہے کہ جب رمضان کا ممینہ آتا ہے بہشت کے وروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بعد کردیئے جاتے ہیں-اور شیاطین کو قید کر دیتے ہیں اور منادی پکار تاہے کہ اے طالب خیر جلد آ کہ تیرا وقت ہے اور اے طالب شر تھسر جاکہ تیری جگہ نہیں اور روزہ کی بردی شان ہے کہ حق تعالی نے اے اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا: الصَّوْمُ لِيُ وَأَنَا أُجْزِى بِهِ يَاسِ كَي جِزادول كا-

اگرچہ سب عاد تیں اس معبودِ حق کے لیے ہیں لیکن یہ شخصیص ایس ہے۔ جیسے بیت اللہ شریف کو اپنا گھر فرمایا گو تمام عالم اس کی ملک ہے اور روزہ کی دوخاصیتیں ہیں جن کے باعث جناب صدیت کی طرف منسوب ہونے کے لا کتی ہوا-ایک میر کہ اس کی حقیقت ترک شہوات ہے اور میرباطن امر ہے لوگول کی نگاہ سے پوشیدہ ہے ریا کو اس میں پچھ د خل نہیں دوسرے میہ کہ اہلیس خدا تعالیٰ کادشمن ہے اور شہوات اہلیس کا لشکر اور روزہ اس کے لشکر کو شکست دیتا ہے۔ کیونکہ روزہ کو حقیقت ترک شہوات ہے اس لیے جناب رسالت مآب علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان آدمی کے باطن میں اس طرح چانا ہے - جیسے خون بدن میں روال ہے - شیطان کی راہ بھوک سے تک کرواور یہ بھی فرمایا ہے:

الصَّوْمُ جُنَّةٌ معنی روزہ سپر ہے -اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنهانے فرمایا ہے - جنت کا دروازہ کھٹکھٹایا کرو-لوگوں نے پوچھا کس چیزے فرمایا بھوک ہے اور حضور علی نے فرمایا ہے کہ روزہ عبادت کادر دازہ ہے سے سب تضیانیں ای دجہ سے ہیں کہ خواہشات عبادات سے مانع ہیں اور سیر ہو کر کھانا خواہش کی مدد ہے اور بھوک خواہشوں کو ماردیت ہے۔

### روزہ کے فرائض :روزہ میں دس چزیں فرض ہیں-

پہلار مضان کا چاند ڈھونڈھے کہ انتیس کا ہے یا تمیں کا اس بارے میں ایک شاہد عادل کے قول پراعثاد کرنا درست ہے اور عید کے چاند کے لیے دوگواہ ہے کم درست نہیں جو کسی ایسے معتد مخص سے رمضان کا چاند ہونا سے جے وہ سچاجا نتا ہو تو اس پرروزہ فرض ہو جاتا ہے۔ گو قاضی اس کے قول پر تھم نہ کرے اگر کسی شہر میں چاند دیکھا گیا۔ جو سولہ کوس ایک بستی ہے دورہے۔ تو اس بستی والوں پرروزہ فرض نہ ہوگا اور اگر سولہ کوس سے مسافت کم ہے تو ہوگا۔

دوسر افرض نیت ہے جا ہے کہ ہر شب نیت کیا کرے اور یاد رکھے کہ یہ روزہ رمضان کا ہے۔ اور فرض اور اوا
ہے۔جو مسلمان پربات یاد رکھے گا۔اس کادل نیت سے خالی ندر ہے گا۔اگر شک کی رات کو یوں نیت کی کہ اگر کل رمضان
ہے تو میں روزہ دار ہوں تو نیت درست نہیں۔اگر چہ رمضان ہو۔ یمال تک کہ ایک معتمد کے قول سے شک دور ہو جائے
اور رمضان کی اخر رات میں یہ نیت درست ہے۔اگر چہ شک ہو۔ کیونکہ اصل بیہ ہے کہ ابھی رمضان باتی ہے اور جب کوئی
مخض اند چری جگہ میں بید ہو۔خیال اور سوچ کر کے وقت تجویز کرے اور اس اعتماد پر نیت کرے تو درست ہے۔

تیسر افرض ہے ہے کہ باہر سے کوئی چیز عملا اپنا ندر نے جائے۔ فصد لینا 'سچینے لگوانا 'سر مہ لگانا۔ سلائی کان میں ڈالناروئی سوراخ ذکر میں رکھنا اس سے روزہ میں کچھ نقصان نہیں ہو تا کیو نکہ باطن سے مراد ہیہ ہے کہ کسی چیز کے ٹھسر نے کلی جائے ہو۔ جیسے دماغ 'پیٹ معدہ 'مثانہ اور اگر بلا قصد کوئی چیز پیٹ میں چلی جائے جیسے کھی غباریا کلی کاپانی حلق میں پہنچے تو روزہ میں نقصان نہیں گریہ کہ کلی میں مبالغہ کیا اور پائی حلق سے لے لیا توروزہ ٹوٹ جائے گا اور بھولے سے اگر پچھ کھالیا تو کچھ قیامت نہیں لیکن اگر میجوشام کے گمان سے کوئی چیز کھالی۔ پھر معلوم ہوا کہ صبح کے بعد یا غروب آفناب سے پہلے کھائی توروزہ قضا کرے۔

چو تھا فرض ہیہے کہ جماع نہ کرے-اگر اس قدر قربت کی کہ عسل واجب ہو گیا توروزہ ٹوٹ جائے گا-اگر روزہ یاد نہ تھا تونہ ٹوٹے گا-اگر رات کو صحبت کی اور صبح کے بعد نهایا توروزہ درست ہے-

پانچواں فرض یہ ہے کہ کمی طریقہ ہے منی نکا لئے کاارادہ نہ کرے -اگر اپنی ہیوئی ہے قرمت یعنی مساس ہو سو کنارو غیرہ کیا' جماع نہ کیااور خودجوان ہے اورائزال کااندیشہ ہے اور انزال ہو جائے توروزہ ٹوٹ جائے گاپھٹافرض یہ ہے کہ عمراقے نہ کرے بے اختیاری ہے ہو توروزہ اطل نہ ہو گاؤراگر ذکام یاور کی وجہ ہے بلغم کو تھنگھنار کے تھوک دیا تو کچھ قباحت نہیں - کیونکہ اس سے چناو شوار ہے اوراگر منہ میں آنے کے بعد پھر نگل جائے توروزہ ٹوٹ جائے گاروزہ کی سندین نے روزہ کی سنتیں چھ ہیں -اسھری و میرے کھانا -۲ - مجوریا پانی سے جلد افطار کر نا ۳ - زوال اس کے بعد مسواک نہ کر نا ۷ - فقیر کو کھانا کھلانا ۵ - قرآن بہت پڑھنا ۲ - مجد میں اعتماف کرنا - خصوصاً عشرہ آخر میں جس میں بعد مسواک نہ کرنا ۷ - فقیر کو کھانا کھلانا ۵ - قرآن بہت پڑھنا ۲ - مجد میں اعتماف کرنا - خصوصاً عشرہ آخر میں جس میں

قدر ہوتی ہے حضور نی اکر م علی اس عشرہ میں آرام اور نیند ترک کر کے عبادت پر کمرباندہ لیتے آپ اور آپ کے اہل خانہ عبادت سے ایک دم غافل نہ ہوتے۔ شب قدر اکیسویں یا پچیسویں یا ستا کیسویں رات ہے اکثر ستا کیسویں کی ہوتی ہے۔ اولی سی ہے کہ اس عشرہ میں مسلسل اعتکاف کرے۔ اگر نذر کا ہے تو لازم ہوگا۔ اعتکاف میں پائخانہ پیشاب کے سوااور کس کام کے لیے معجد سے نہ نکلے اور جتنی دیروضو میں صرف ہو تا ہے۔ اس سے زیادہ گھر میں نہ ٹھسر سے۔ اور اگر نماز جنازہ یا عیادت مریض یا گوا ہی یا تجد یہ طہمارت کے لیے نکلے گا تواعتکاف نہ ٹوٹے گا۔ معجد میں ہاتھ دھونا کھانا کھانا سو جانا در ست سے جب قضائے اجامت سے فارغ ہوکر آئے تواعتکاف کی تازہ نیت کر ہے۔

روزه كى فضيلت : اے عزيز جان كه روزه كے تين درج بيں -ايك عوام كاروزه دوسرے خواص كاروزه تيسرے خاص الخواص كا-عوام كاروزه وه ہے جس كابيان مو چكا ہے - كھانے پينے 'جماع كرنے سے بازر ہنااس كاانتائى مرتبہ ہے اور میروزے کااد نی درجہ ہے خاص الخواص کاروزہ اعلیٰ ترین درجہ ہے اور دہ یہے کہ آدمی اپنے دل کوماسوائے اللہ کے خطرے ے چائے اور اپنے آپ کو بالکل خدا کے سپر د کر دے اور جو چیز اللہ کے سواہے اس سے ظاہر اُ باطنار وزہ رکھے 'اور الگ رہے۔جب کلام اللی اور اس کے متعلقات کے سواد وسری بات کا خیال کرے گا- تووہ روزہ کھل جائے گااور غرض دنیوی کا خیال کرناآگر چیہ مباح ہے 'لیکن اس روزہ کو باطل ارویتا ہے۔ مگر وہ دنیا جو دین میں مدد گار ہو فی الحقیقت و نیا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے کہاہے کہ آدمی دن کو اگر افطاری کی تدبیر کرے تواس کے نام پر گناہ لکھتے ہیں۔ کیونکہ یہ امر اسبات کی دلیل ہے کہ رزق کے بارے میں جو حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔اس خفص کواس کا یقین نہیں۔ یہ مرتبہ انبیاء اور صدیقوں کا میں ہر ایک اس مرتبہ کو نہیں پنچا۔خواص کاروزہ یہ ہے کہ آدمی فقط کھانا' پینا' جماع کرنانہ چھوڑ دے بائحہ اپنے تمام جوارح کو حرکات ناشا نستہ سے چائے اور بیر روزہ چھ چیز ول سے پوراہو تاہے۔ایک توبیہ کہ آنکھ کوالی چیز ول سے چائے جو خدا کی طرف ہے دل کو پھیرتی ہیں۔ خصوصاالی چیز کی طرف نظر نہ کرے جس میں شموت پیدا ہوتی ہے کیونکہ رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے کہ نظر اہلیں کے تیمروں میں سے زہر میں چھاہواایک تیر ہے۔جو مخص خوف خدا کے تحت اس سے ج گا-اے ایمان کا ایما خلعت عطا فرمائیں مے جس کی حلاوت اپنے دل میں پائے گا- حضرت انس کتے میں کہ جناب سرور کا ئنات علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا ہے کہ پانچ چیزیں روزہ کو توڑ ڈالتی ہیں۔۱- جھوٹ ۲-غیبت ۳- سخن چینی ۷- جھوٹی قتم کھانا۵۔ شہوت ہے کسی کی طرف نظر کرنا-دوسری چیز جس سے روزہ پوراہو تاہے ہیہے کہ پہبودہ گوئی اور بے فائدہ بات سے زبان کوچائے۔ ذکر الٰی یا تلاوت قر آن پاک میں مشغول رہے۔ یا خاموش رہے۔ حدث اور جھڑ ایہودہ کوئی میں داخل ہے لیکن غیبت اور جھوٹ بعض علماء کے ند ہب میں روز ہ عوام کو بھی باطل کر تاہے - حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور علی کے زمانہ میں دو عور تول نے روزہ رکھا اور پیاس کے مارے ہلاکت کے قریب ہو گئیں نی

ا احتاف ك نزديك بعد زوال بهي مواك كرناجا زاوركار ثواب - مواك ندكر ناشافعيول كامسلك - مترجم غفراد

اکر معلق کے خون کے گوروزہ توڑنے کی اجازت چاہی آپ نے ایک پیالہ ان کے پاس جمجا کہ اس میں نے کریں ہر ایک کے طلق سے خون کے گورے فکلے لوگ اس ماجرے سے جران ہوئے - حضور علیہ نے فربایاان دونوں عور تول نے ان چیزوں سے جو خدا نے حال کی ہیں روزہ رکھا اور جو اس نے حرام کی ہیں۔ اس سے تو ڈوالا - یعنی کی کی غیبت کی ہے اور یہ خون آدمیوں کا گوشت ہے جو انہوں نے کھایا۔ تیمرے یہ کہ کان سے بر یابات نہ ہے کو فکہ جوبات کمنانہ چاہیے - وہ سنا ہمی نہ چاہیے - غیبت اور جھوٹ کا سننے والا بھی کئے والے کے گناہ ش شریک ہے - چوشے یہ کہ ہاتھ پاکل وغیرہ وا عضاء کو ماشانہ تر کول سے چاہے جو روزہ وار ایسے بر سے کام کرتا ہے اس کی مثال الی ہے جیسے کوئی ہمار ہونے تو تو پر ہیز کر سے لیکن زہر کھائے کو فک ہمار ہونے ۔ تو روزہ وار ایسے بیس جنہیں بھوک اور پیاس کے سواروزہ سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بہت سے روزہ وار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سواروزہ سے پہلے ماصل خیس ہوں ہو تو ایشات کا توڑنا ہے - اور دوبار کا کھانا ایک طامل خیس ہوں اس فی مناز کی ہمانا کی سے بہلے کہ رات کو دن کا حصہ بھی جب کھائے گا تو کیا فائدہ - روزے سے مقصود تو خواہشات کا توڑنا ہے - اور دوبار کا کھانا ایک ہوگا ۔ تبد ہی جن سے کہ دن میں نیادہ نہ سوئے جاگرار ہے تاکہ بھوک اور ضعف کا اثر محدوں کرے - جب رات کو تھوڑا کھانا ہول ہو جب تک معدہ خالی نہ رہ تھوٹی کو اور خضور علیا کہ خدا تعالی کے زدیک کوئی ہمر ابوا کھانا جو جہدی نہ معدہ میان نہ بول بھول کے اس کھانے جلدی نہ سوجائے گا۔ تبدی کی نمازہ پڑھ سے گا۔ اس طرح حضور علیہ نے فرمایا کہ خدا تعالی کے زدیک کوئی ہمر ابوا کھیں۔ کہ نمی معدہ میں جب جینے یہ کہ نظار کے بعد اس کادل اس خیال میں رہ کہ نہ معلوم روزہ قبول ہوا یا نہیں۔

حضرت حسن اہم کی علی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حق سے پاس سے گزرے وہ ہنس کھیل رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حق سجانہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو گویا ایک میدان بہتا ہے۔ تاکہ اس کے بعدے طاعت و عبادت میں پیش قدمی اور اضافہ کریں۔ ایک گروہ سبقت لے گیا اور ایک گروہ چیچے رہ گیا۔ ان لوگوں پر تعجب ہے جو ہنتے ہیں اور اپنی حقیقت حال نہیں جانے۔ فتم خدا کی اگر پر دہ اٹھ جائے اور حال کھل جائے تو جن کی عبادت مقبول ہے وہ خوشی میں اور جن کی عبادت مامقبول ہے وہ خوشی میں اور جن کی عبادت مامقبول ہے۔ وہ خوشی میں اور جن کی عبادت مامقبول ہے۔ وہ رنج میں مشغول ہو جائیں اور کوئی انسی کھیل میں مصروف نہ ہو۔

اے عزیزان سب باتوں سے تونے یہ پہچانا کہ جو ہخض روزے میں فقط نہ کھانے پینے پر اکتفا کرے اس کاروزہ
ایک صورت نے روح ہے۔روزے کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو فرشتوں کی ہائند ہنائے کہ فرشتوں کو ہر گز
خواہش نہیں ہوتی۔اور چار پایوں کی خواہش غالب ہے۔ای لیے وہ ملائک سے دور ہیں۔اور جس آدمی پر خواہش غالب
ہو۔وہ بھی چار پایوں کے مرتبہ میں ہے۔جب اس کی خواہش مغلوب ہو گئی تو اس نے فرشتوں کے ساتھ مشاہبت پیدا
کرلی اسی وجہ سے آدمی صفت میں ملائکہ کے قریب ہے۔مکان میں نہیں اور فرشتے حق تعالیٰ کے نزدیک ہیں۔ تو وہ آدمی
بھی حق تعالیٰ کا مقرب ہو جائے گا۔جب مغرب کی نماز کے بعد اہتمام کرے گااور جو جی چاہے جید ہو گے۔تو
اس کی خواہش اور زیادہ قوی ہو جائے گا۔جب مغرب کی نماز کے بعد اہتمام کرے گااور جو جی چاہے جید ہو گی۔

قضا کفارہ اسماک اور فد بیر کا بیان : اے عزیز جان کہ رمضان میں روزہ توڑ ڈالنے سے قضااور کفارہ 'اور فدیہ لازم آتا ہے۔ لیکن ہر ایک کا مقام علیحدہ ہے۔ جو مکلف مسلمان کی عذر سے یابے عذر رمضان میں روزے نہ رکھے ' اس پر قضاالازم ہے۔ ای طرح حاکمت 'مسافر 'ہمار اور حالمہ اور مرتد پر بھی قضاواجب ہے لیکن دیوانہ اور نابالغ لڑ کے پر قضا واجب نہیں ۔ اور کفارہ سوااس عورت کے کہ روزہ دار جماع کرے یا اپنا اختیار سے منی ثکالے اور کی صورت میں واجب نہیں۔ اور کفارہ بیے کہ ایک لونڈی غلام آزاد کرے۔ اگر نہ ہو سکے تو دو مہینے کے برابر روزے رکھے۔ اگر بیا بھی نہ ہو سکے تو دو مہینے کے برابر روزے رکھے۔ اگر بیا بھی نہ ہو سکے تو ساٹھ مداناج ساٹھ مسکینوں کودے۔ اور مدا یک تمائی کم ایک سیر ہو تا ہے۔

امساک یعنی باتی دن ہر کھانے پینے جماع سے بازر ہنا۔اس مخض پر واجب ہے جوبے عذر روزہ کھول ڈالے۔اور عائد اگر ہن کو پاک ہو جائے اور مسافر دن کے وقت مقیم ہو جائے اور بیمار اگر دن کو اچھا ہو جائے توان پر کسی پر امساک واجب نہیں۔اگر شک والے دن ایک آدمی نے جبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے توجو کوئی کھانا کھا چکا ہے اس پر لازم ہے کہ روزہ داروں کی طرح شام تک پچھے نہ کھائے پیئے۔اور جو روزہ دار سنر کو جائے اسے روزہ کھول نہ ڈالنا چاہیے۔اگر روزہ نہ کھولا اور دن کو کسی شریس جا پہنچا تو بھی روزہ نہ کھولا اور دن کو کسی شریس جا پہنچا تو بھی روزہ نہ کھولا اور مسافر کے لیے روزہ نہ درکھنے سے رکھنا اولی ہے۔ گر جب طاقت نہ رہے تو فدید دے۔ فدید دینا بھی واجب ہے۔اس بیمار پر فدید واجب نہ ہوگا جس خوض فدید دینا بھی واجب ہے۔اس بیمار پر فدید واجب نہ ہوگا جس نے اگر روزہ کھول ڈالا تواسے قضا کے ساتھ فدید دینا بھی واجب ہے۔اس بیمار پر فدید واجب نہ ہوگا جس خوض فدید واجب ہے۔اس بیمار پر قنا کے موض فدید کھائے ماتھ فدید کھیں کہ دوسر ار مضان آگیا تو اس پر تونا کے موض فدید کھی واجب ہے۔اس بیمان آگیا تو اس پر تونا کے موض فدید کھی دوسر ار مضان آگیا تو اس پر دونے کے موض فدید کھی دوسر ار مضان آگیا تو اس پر دونے کے موض فدید کھی دوسر ار مضان آگیا تو اس پر دونے۔

فصل : سال ہمر میں جوون متبرک وافضل ہیں ان میں روزہ رکھنا سنت ہے۔ جیسے عرفہ کادن عاشورہ کادن ذوالحج کے پہلے نوون یعنی پہلی تاریخ سے نو تاریخ سک اور بحرم کی پہلی تاریخ سے دسویں تاریخ سک اور رجب و شعبان عدیث شریف میں آیا ہے کہ رمضان کے بعد ماہ محرم کاروزہ سب روزوں سے افضل ہے۔ اور پورا محرم روزے رکھنا سنت ہے اور پہلے عشرہ میں روزہ رکھنے کی بوی تاکید آئی ہے۔ حدیث شریف میں وار دہے کہ ماہ محرم کا ایک روزہ اور مہینوں کے ہیں روزوں سے افضل ہے رسول مقبول علیقت نے فرمایا ہے جو کوئی ماہ حرام میں جعرات جعد ، ہفتہ کوروزہ رکھتا ہے۔ اس کے لیے سات سویرس کی عبادت کا تواب کھا جا تا ہے۔ چار مسینے عزت والے ہیں۔ محرم مرجب وی قعد اور ذوالحجہ اور اس میں ذوالحجہ افضل ہے۔ کیوں کہ یہ جج کا مہینہ ہے۔ حدیث شریف میں والے ہیں۔ محرم مرجب وی قعد اور ذوالحجہ اور اس میں ذوالحجہ افضل ہے۔ کیوں کہ یہ جج کا مہینہ ہے۔ حدیث شریف میں

ا ۔ یہ مسئلہ بھی شافعیوں کے زویک ہے۔اماماد طنیق کے زویک اس صورت میں بھی صرف تضاواجب ہے۔مترجم غفر لا

آیا ہے کہ خدا کے نزدیک کسی وفت کی عبادت ذوالحجہ کے عشر ہ اول کی عبادت سے زیادہ محبوب اور پیاری نہیں ہے۔اس میں ایک دن کاروزہ ایک برس کے روزہ کی مثل ہے اور ایک دات کی عبادت لیلتہ القدر کی عبادت کی مانند ہے۔ لوگوں نے عرض کی یار سول اللہ کیا جماد میں اتنی فضیلت نہیں آپ نے فرمایا جماد میں بھی نہیں۔ مگر جس محض کا گھوڑا مارا جائے اور اس کاخون بھی جماد میں گرایا جائے۔

صحابہ ر ضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کے ایک گروہ کے نزدیک بیہ امر مکروہ ہے کہ رجب کا پورا مہینہ روزے ر تھیں۔ تاکہ وہ رمضان کے ساتھ مشابہ نہ ہو جائے اس وجہ ہے ایک دن پالیک سے زیادہ دن روزے نہ رکھے اور حدیث شریف میں آیاہے کہ جب شعبان نصف کو پہنچ جائے تور مضان تک روزہ نہیں ہے اور آخر شعبان میں افطار کرنا بہتر ہے کہ ر مضان اس سے الگ رہے -اور آخر شعبان میں رمضان کے استقبال کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے - مگر قصد استقبال کے سوا اور کوئی نیت ہو-اور مہینے میں امام بیض کے روزے افضل ہیں-اور ہفتہ میں پیر'جعرات جعہ کے بوراسال لگا تار روزے ر کھنا سب روزوں کو شامل ہے - لیکن سال بھر میں پانچ دن افطار کرنا ضروری ہے عیدالفطر اور عیدالاضحیٰ اور ایام تش<mark>ریق</mark> کے تین دن لینی ذوالحجہ کی گیار ہویں بار ہویں تیر ہویں تاریخ اور چاہیے کہ اپنے اوپر افطار کی ممانعت نہ کرے کہ ہ<mark>ے امر</mark> مکروہ ہے اور جو تخص صوم دہر لیعنی سال بھر کے روزے نہیں رکھتا۔وہ ایک دن روزہ رکھے۔ایک دن افطار کرے۔ بیہ صوم داؤد ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یو نئی روزہ رکھتے تھے۔اس کی بڑی نضیلت ہے اور حدیث شریف میں آیاہے کہ حضرت عبدالله ابن عمر وابن عاص نے جناب سرور کا گنات علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات سے روزے کا بہتر طریقہ یو چھا-آپ نے یک طریقہ صوم داؤد ارشاد فرمایا-انہوں نے عرض کی میں اس سے بھی بہتر چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے اور اس ہے کم تربیہ ہے کہ جمعر ات اور دوشنبہ کے دن روزہ رکھے۔ یہاں تک ماہر مضان کے نزدیک ہو جائے - سال کی ایک تمائی ہے اور جب کوئی تعنص روزہ کی حقیقت بھیان لے کہ اس سے خواہشات توڑنااور دل کا<mark>صاف</mark> کر نا مقصود ہے۔ تو چاہیے کیہ اپنے دل کی حفاظت کرے اس صورت میں مجھی افطار بہتر ہوگا۔اور مجھی روزہ اسی وجہ سے جناب رسالت مآب علی میں بیال تک روزے رکھتے کہ لوگ سمجھتے تھی افطار نہ فرمائیں گے اور تھی میال تک افطار کرتے کہ لوگ سمجھتے اب بھی روزہ رکھیں گے آپ کے روزہ رکھنے کی کوئی تر تیب مقررنہ تھی اور علماء نے چار دن سے زیادہ برابر افطار کرنا مکروہ جانا ہے اور اس کراہت کوبقر عید اور ایام تشریق ہے لیا ہے کہ چار ہی دن ہیں اس لیے کہ ہمیشہ روزہ نہ ر کھنے میں یہ اندیشہ ہے کہ دل سیاہ اور غفلت غالب کردے اور دل کی آگاہی کمز ور پڑجائے۔

# ساتوين اصل فج كابيان

اے عزیز جان کہ جی ارکان اسلام میں ہے ہاور یہ عبادت عمر بھر میں ایک بار فرض ہے رسول مقبول ہائے۔ فرمایا ہے کہ جس شخص نے جی نہ کیا اور مرگیا اس سے کہ دو کہ یمودی مرے خواہ نھر انی مرے اور یہ بھی فرمایا ہے جی اسلامی کی کرے - اس کے ساتھ گناہ اور ہے بودہ باتوں ہے جو وہ گنا ہوں ہے ایساپاک ہو جاتا ہے جیسا بال نے علم ہے پیدا ہونے کہ دن پاک تھا۔ اور آپ نے فرمایا ۔ بہت گناہ ایسے ہیں کہ عرفات میں کھڑے ہونے کے سوااور کوئی چیز ان کا کفارہ جمیں ہو سے اور فرمایا ہے کہ عرفہ کے دن سے زیادہ شیطان بھی خوار وزلیل اور زر دزر نہیں ہو تا ہے ۔ کیو نکہ اس کفارہ جمیں ہو سیامہ تعالی اسپنہ معرف کر تا ہے اور فرمایا ہے کہ جو کوئی فر میں گور سے نکلے اور داہ میں مر جائے اس کے لیے قیامت تک ایک جی اور ایک عمرہ ہر سال تکھا جاتا ہے ۔ اور جو کوئی کوئی کوئی کوئی سے باک ہے ۔ اور فرمایا ہے کہ ایک جی میں میں میں میں میں میں کہ ایک جے ۔ اور فرمایا ہے کہ ایک جی میں میں مقام عرفات میں کھڑ ابھواور کوئی چیز اس کی جز انہیں۔ اور فرمایا ہے اس سے بودھ کر اور کوئی جن انہیں کہ آوی جی میں میں مقام عرفات میں کھڑ ابھواور گمان کرے کہ میں عشا نہیں گیا۔

علی ان المونق نای ایم بین اس دو فرای سے انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک سال میں نے ج کیا عرفہ کی شب دو فرشتے خواب میں دیکھے کہ سبز لباس بینے آسان سے انزے ایک نے دوسرے سے کما جانتا ہے اب کی سال کتنے حاتی تھے اس نے کہا نہیں۔ یعدالی چھ کہ سبز لباس بینے آسان سے انزے ایک نے دوسرے سے کما کہ نہیں کما کہ چھ آد میوں کا یہ بررگ کتے ہیں میں ان فرشتوں کی باتوں کے خوف سے جاگ پڑااور نمایت خمگین اور سخت فکر مند ہو اور اپنے ہی ہیں کما کہ ہیں ان چھ آد میوں میں ہی سے کہ محلی نہوں کی باتوں کہ پھر دیکھا کہ آپ میں وہ ہیا تیں کرتے ہیں اس وقت ایک نے دوسر سے سے کما کہ محلی جھ معلوم ہے کہ آج رات خداتعالی نے اپنے می دوس کے بارے میں کیا تھم کرتے ہیں اس وقت ایک نے دوسر سے نے کما نہیں ۔ اس نے کما ان چھ کے طفیل چھ لا کھ کو حش دیا ۔ پھر میں خواب سے خوش خوش اٹھا اور ار خم الما اور ار خم الماراح میں کا شکر جالایا۔ حضور جناب رسالت مآب علی ہے نو فرشتے تھی دیے جائیں گے کہ چھ لا کھ پورے کہ ہر سال چھ لا کھ بعد سے خوش دوسر کے جو لا کھ بورے ہو جائیں اور کعب الراحین کا شکر جالایا۔ حضور جناب رسالت مآب علی ہوگئی ہی اس کے گر دیگر تے اور اس کے کہ چھ لا کھ پورے ہو جائیں اور کعب شریف کو عروس جلوہ آراء کے بائندا ٹھائیں گے ۔ حالی لوگ اس کے گر دیگر تے اور اس کے پردوں پر ہاتھ مارتے ہوں گے۔ ہم سے جائیں اور کعب شریف کو عروس جلوہ آراء کے بائندا ٹھائیں گے ۔ حالی لوگ اس کے گر دیگر تے اور اس کے پردوں پر ہاتھ مارتے ہوں گے۔ ہم سے جائیں گے۔ ہم سے جائیں گے۔ کہ میان کہ کہ بھر یہ شریف جنت میں داخل ہو جائی لوگ اس کے گرد پھرتے اور اس کے پردوں پر ہاتھ میں جلے جائیں گے۔

ا - سی می شافعیوں کا ند ب ہے -احداف کے زور یک جبدل کے لیے سے شرط سی - کافی الہدایہ ۱۲-متر جم غفرایا

مج کی شمر اکط :اے عزیز جان لے کہ جو شخص دقت برج کرے گااس کا ج درست ہوگا۔ شوال 'ذوالقعدہ اور ذوالحج کے نودن فج کاونت ہے۔جب عید فطر کی صبح طلوع ہوااس دقت ہے جج کااحرام باند صنادرست ہے۔اگراس سے پہلے جج کا احرام باندھا تووہ عمرہ ہو گااور سمجھ دار لڑ کے کا حج در ست ہے۔اگر شیر خوار ہواور اس کی طرف ہے ولی احرام باند سے اور اے عرفات پر لے جائے اور سعی اور طواف کرلے تو بھی درست ہیں تو جج اسلام کی درستی کی شرط فقط وقت ہے ليكن فج اسلام ذمه سے ساقط و فرض ادا ہونے كى پانچ شرطيں ہيں- ا- مسلمان ہونا '۲- آزاد ہونا '۳-بالغ ہونا '۴-عاقل ہونا'۵-وقت پر احرام باند صنا'اگر نابالغ احرام باندھے اور مقام عرفات میں کھڑ اہونے سے پہلے بالغ ہو جائے یا لونڈی غلام آزاد ہو جائے توجے اسلام اداہو جائے گا فرض عمرہ ساقط ہونے کے لیے بھی بی شرطیس ہیں-لیکن عمرہ کا وفت پوراسال ہے-دوسرے کی طرف سے نیاہۃ جج کرنے کی شرط بیہے کہ پہلے اپنا فرض اسلام اداکرے اگر اسے ادا كرنے سے پہلے دوسرے كى طرف سے فج كى نيت كرے كا تواى فج كرنے والے كى طرف سے ادا ہو گا-اس دوسر بے کی طرف ہے ادانہ ہو گا پہلے جج اسلام ہونا چاہیے۔ پھر قضا' پھر نذر پھر جج نیامت ادر ای تر تیب ہے ادا ہو گا-اگر چہ اس کے خلاف نیت کرے اور جج واجب ہونے کی میہ شرطیں ہیں- ا- اسلام '۲- بلوغ '۳- استطاعت 'استطاعت کی دو التميں ہيں ايك مير كد أوى توانا موكد خود چل كر مج كرے - ميد استطاعت تين چيزوں سے موتی ہے - ايك تندر تى دوسرے راستہ پرامن ہو تیسرے اس قدر مال دار ہو کہ اگر قرضد ار ہوتو قرض اداکر کے آنے جانے کے مصارف اور آنے تک اہل وعیال کے نفقہ کو مال کفایت کرے اور جاہیے کہ سواری کا کرایہ بھی ادا کر سکتا ہو اور پیادہ نہ چلنا پڑے دوسری قتم یہ ہے کہ این ہاتھ یاؤں سے فج نہ کر سکے مثل فالح کا مارا ہوا ہے یا ایما صاحب فراش ہے کہ تندرست ہونے کی امید نہیں گر شاذ و نادر توالیے مخف کی استطاعت سے کہ اتنامال رکھتا ہو کہ ایک و کیل کو اجرت دے کر روانہ کرے۔ وہ اس معذور کی طرف ہے جج کرے اور اگر اس کا بیٹا اس کی طرف ہے مفت جج کرنے کو راضی ہو تو لازی ہے کہ اسے اجازت دے کہ باپ کی خدمت موجب شرف وعزت ہے اور بیٹا اگریہ کے کہ میں مال دیتا ہول - کی کواجرت پر مقرر کرہے - تو قبول کرنا لازم نہیں - جب آدمی کو استطاعت حاصل ہو تو جلدی کرنا چاہیے - اگر تاخیر كرے كا تو بھى درست ہے پھر اگر كى دوسرے سال فج كرنے كى توفيق حاصل ہوگى تو خير - اور اگر تاخيركى اور فج کرنے سے پہلے مر گیا تو گنگار مرا-اس کے لڑکے سے نیامۃ جج کرانا جا ہے۔ گواس نے وصیت نہ بھی کی ہو- کیو نکہ سے اس پر قرض ہے۔امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میر اارادہ ہے کہ لکھ بھیجوں کہ جو کوئی اور شروں میں استطاعت رکھتا ہواور حج نہ کرے اس ہے جزیہ لیاجائے۔

ج كاركان: اے عزيز جان لے كہ ج كاركان جن كے بغير ده درست نہيں ہو تاپا في بين ا-احرام 'طواف'اى

کے بعد سعی اور عرفات اے میں کھڑ انہونا- اور ایک قول میں بال منڈوانا اور فج کے واجبات جن کے ترک کرنے ہے فج باطل نہیں ہو تا۔ لیکن ایک بحر اذح کرنا لازم آتا ہے چھ ہیں۔ میقات میں احرام باند ھنا۔اگر وہاں ہے بے احرام باندھے كزرك كا تواكي بحراذح كرناداجب موكا- شكريز عارنا عردب آفتاب تك عرفات مين مهرنا-اور مز دلفه مين رات قيام کرنااورای طرح منیٰ میں اور و داع کا طوان ایک قول ہے کہ پچھلے چار واجبات اگر ترک کرے گا توبحر اواجب نہیں سنت ہے اور مج اداکرنے کی تین صور تیں ہیں-افراد قر ان تمتع افراد سب سے بہتر ہے- جیسے پہلا اکیلا مج کرے جب تمام ہو جائے تو حرام سے باہر آئے اور عمرہ کا احرام باندھے اور عمرہ جالائے اور عمرہ کا احرام جعر انہ ۲۔ میں باند ھنا سعیم میں باندھنے سے بہتر ہے اور معیم سے میں باند ھناحد يبيه سے ميں باندھنے سے افضل ہے۔ اور تينوں مقام سے باند ھناسنت ہے۔ قِر ان بیہے کہ حج اور عمرہ کی نبیت ملا کر کرے اور کے:

اللهُمَّ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَّعُمْرَةِ السَّاسِ السَّاسِ مَاصْرِ مِول جَاوِر عمره كے لي-

تاكه دونوں كااحرام اكٹھاموجائے-جب فج كے اعمال جالائے گا توعمرہ بھى اس ميں داخل موگا- جيسے عنسل ميں وضودا خل ہو تاہے۔جو مخض ایساکرے گااس پر ایک بحر اواجب ہو گا۔لیکن مکہ معظمہ کے رہنے والے ہر واجب نہیں اس لیے کہ اسے میقات سے احرام باند صناواجب نہیں اس کے احرام کی جگہ مکہ معظمہ ہے جو محض قر ان کھرے۔وہ اگر عرفات میں تھرنے سے پہلے طواف اور سعی کرے گا- تو سعی حج اور عمرہ میں شار ہوگ - لیکن عرفات میں شھرنے کے بعد طواف کااعادہ کرناچاہیے۔ کیونکہ طواف رکن کی یہ شرط ہے کہ عرفات میں ٹھسرنے کے بعد میں تہتع ہے یہ مراد ہے کہ جب میقات کو پہنچے عمرہ کااحرام ہاندھے اور مکہ معظمہ میں تحلیل ۵ - کرے - تاکہ قیداحرام میں نہ رہے - پھر حج کے وقت کے میں جج کا حرام باندھے اور اس پر ایک بحرا واجب ہوگا-اگر نہ ہو سکے تو عید الاصخیٰ ہے پہلے تین روزے متواز خواہ متفرق رکھے اور وطن پہنچ کر سات روزے مزید رکھے اور قر آن میں اگر بحر انہ ہوسکے تو بھی اس طرح دی روزے رکھے مشع کی قربانی اس مخص پر لازم آتی ہے جس نے عمر ہ کااحرام شوال یاذیقعدہ یاذالحجہ کے عشر ہ میں باندھا ہویا حج میں خلل ڈالا ہواور حج کااحرام اپنے میقات سے نہ باندھا ہو تواگر وہ مکہ معظمہ کار ہے والایا مسافر ہے اور حج کے وقت میقات کو گیا-یااتنی مافت بر كياتواس بربحرا واجب بوكا-

عج میں چھ چیزیں منع ہیں ایک لباس پہننا کہ احرام میں پیرائن ازار اور پگڑی نہ چاہیے-بلحہ تهبند جادر اور تعلیں چاہے آگر تعلیں نہ ہو تو چپل ٹھیک ہے۔ آگر تہبندنہ ہو توازار درست ہے۔ ہفت اندام کو تہبندے ڈھانپتا چاہے۔ ہال سر کھلا رے - عورت کے لیے عادت کے موافق لباس پہننادرست ہے لیکن منہ بعد نہ کرناچاہیے - اگر محمل ماسا ئبان میں ہو تو حرج

ا - مكه معظمه ب نوكوس كے فاصله پرايك وسيع ميدان ہے-ا علم معظم اور طا كف كرد ميان ايك موضع ب-ا کے معلم کے قریبالک مکد کانام ہے۔ م علم معظم ك قريب ايك مقام -٥- احرام عباير للنا-

دوسرے خوشبولگانا اگر خوشبواستعال کی پالباس پہنا تواکہ بر اواجب ہوگا تیسر بال منڈوانا خن کو انا آگر ایسا کی تواکہ بر اواجب ہوگا۔ جمام جانا قصد کھلوانا کچنے لگوانا۔ اس طرح بال کھولنا کہ اکھڑ نہ آئیں درست ہے۔ چوشے جماع کرنا۔ اگر جماع کرے گا تواکہ اونٹ بیا کہ گائے پاسات بحرے واجب ہول کے اور نج فاسد ہو جائے گا۔ قضاد اجب آئے گے۔ لیکن اگر پہلے کے بعد جماع کیا تواکہ اونٹ واجب ہوگا اور نج فاسد نہ ہوگا۔ پانچویں مجامعت کے مقدمات اور محرکات مثلاً چھونا ہوسہ لیناو غیرہ نہ چاہے اور جو چیز عورت و مرد کے باہم چھونے میں طمارت کو توڑتی ہواس میں اور عورت بر خاب میں اور عورت بر خاب میں کار کرے گا تو درست نہ ہوگا۔ ای وجہ مورت بر خابی ہوگا۔ یک خارنہ کرناچا ہے آگر کرے گا تو درست نہ ہوگا۔ ای وجہ مثل بحرا واجب ہو تا ہے۔ احرام میں نکاح نہ کرناچا ہے آگر کرے گا تو درست نہ ہوگا۔ کیا تواس کی مثل بحرا کا نے اونہ جو واجب ہو واجب ہوگا۔

جج کی کیفیت: اے عزیز جان لے کہ اول ہے آخر تک ارکان جج کی کیفیت تر تیب دار جا نناچاہیے - طریقہ مسنون کے موافق فرائض سنیں آداب ملے جلے پچاناچاہیں کہ جو شخص عادت کی ماند عبادت کرے گا فرائض سنن آداب اس کے نزدیک برابر ہوں گے ۔ آدمی مقام محبت میں نوا فل و سنت ہے پنچناہے ۔ جیسا کہ رسول اکر م علیقے نے فرمایاہے کہ خدا تعالی ارشاد فرما تا ہے ۔ فرائض اداکر نے ہے بعد ول کو میرے ساتھ یوا قرب حاصل ہو تاہے اور جو بعد ہ ہو گاوہ نوا فل و سنت کے ذریعہ میر اقرب حاصل کرنے ہے بھی آسودہ نہ ہوگا۔ بمال تک کہ اس مرتبہ کو پہنچ جائے کہ میں اس کے کان مائے ہوئی ناؤں و آگھ بن جاؤں۔ جھی ہے دیم جھے جھے ہی ہے لور جھے ہی ہے تو عبادت کے سنن و اُداہا جو الناضروری ہے اور جھی ہے تو عبادت کے سنن و اُداہا جالاناضروری ہے اور جھی آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔

سمامان سفر اور راہ کے آداب : چاہے کہ ادادہ ج ہے پہلے توبہ کرے - لوگوں سے معافی مانگ لے - قرض ادا کرے - ذن و فرزنداور جس جس کا نفقہ اس کے ذمے ہے ان کا نفقہ ادا کرے - وصیت نامہ لکھے - حلال کی کمائی سے زادراہ لے جس میں شبہ ہو - اس مال سے پر ہیز کرے - کیونکہ اگر شبہ کامال خرج کر کے جج کرے گا توخوف ہے کہ جج قبول نہ ہواور انظامال اپنے بساتھ لے کہ راہ میں فقیروں سے سلوک کر سکے اور گھر سے نکلنے سے پہلے سلامتی راہ کے لیے کچھ صدقہ دے - قوی اور تیز جانور کرائے کا لے - اور جو کچھ سامان ساتھ لے جانا چاہتا ہے کر اید لینے والے کو دکھادے تاکہ اس کی ناخوشی نہ ہو - اور سنر کے امور میں رفیق صالح تجربہ کاراور ہوشیار اعتبار کرے - کہ دین کی مصلحوں اور راہ کے نشیب و فراز میں اس کا مددگار ہو - دوستوں کو دوراع کرے اور ان سے دعائے خیر کاخواستگار ہواور ہر آیک سے کے :

أَسْتُودِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِمَ مِن اللهَ كَ وَالْحَرَامِول يَرَادِينَ- يَرِي المانت عَمَلِكَ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِمَ اللهِ ا

اور بیاوگ اسے یوں جواب دیں:

فَىٰ حِفُظِ اللَّهِ وَكَنَفِهِ وَزَوْدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى وَجَنَّبَكَ وَوَجُهَكَ لِلْحَنِّرَايُنَمَا تَوَجُهُتَ وَغَفَرُدُنْبَكَ وَوَجُهَكَ لِلْحَيْرَايُنَمَا تَوَجَّهُتَ

کرے کھے نیل کی طرف جد هر بھی تو توجہ کرے۔ اور جب گھرے نکلے تودور کعت نماز پڑھ لے پہلی رکعت میں قل یا ایھاالکا فرون اور دوسری میں قل ہواللہ سور وَ فاتحہ کے بعد پڑھے۔اخیر میں یوں کے:

اللَّهُمَّ انْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفْرِ وَأَنْتَ النَّهُمَّ انْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفْرِ وَأَنْتَ الْخَلِيْفَةُ فِي النَّهُلُ وَالْوَلَدِ إِحْفِظْنَا وَالْوَلَدِ إِحْفِظْنَا وَالْعَلْمُ مِنْ كُلِّ أَفَةٍ اللَّهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُکَ فِي مَسِيْرِنَا هٰذَاالبرَّ وَانَّقُوٰى وَسِنَ الْعَمَلِ مَاتَرُضَلَى مَسِيْرِنَا هٰذَاالبرَّ وَانَّقُوٰى وَسِنَ الْعَمَلِ مَاتَرُضَلَى اورجبَ هُر كَ دَرواز عِ بِي فِي تَوْيُول كَمَ :

بِسُمْ اللهِ وَبِاللهِ أَكْبَرُ سُبُحَانَ الَّذِي سَخَرَلْنَا هَا اللهِ وَبِاللهِ أَكْبَرُ سُبُحَانَ اللهِ يَ اللهِ وَبَاللهِ وَمَاكُنَّا لَهُ مُقُرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ه

اے اللہ تو ساتھی رہے سفر میں اور تو قائم مقام ہے گھر والوں اور اولا داور مال میں - چاہمیں اور اشیں ہر بلا ہے -اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے اپنے اس سفر میں فرماں بر ادری میر گاری اور وہ کام جس سے توراضی ہو -

الله نگهبانی کی اور باری میں توشہ دے تھے خدایر ہیز گاری

كاور چائے تخفي بلاكت سے اور دفيے تير اكناه-اور متوجه

اللہ كے نام سے شروع كرتا ہول سفرنام اللہ ير ہمروسه كيا ميں نے اور تير سے ہى ساتھ ميں نے چھل ماراا سے اللہ توشہ دے جھے پر ہيز گارى كا اور خش دے مير سے ليے مير سے گناہ اور متوجہ كرنے كى طرف جدھر ميں متوجہ ہون -

اورجب سواري يرسوار مو تو كے:

بسمْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ أَكْبَرُ سُبُحَانَ الَّذِي سَخَرَلْنَا هُذُا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقُرِنِينَ وَإِنَّا اللَّي رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

الله ك نام سے اور اللہ كے ساتھ - اللہ بهت بردا ہے-پاك ہے جس نے منخر كرديا- ہمارے ليے- اسے اور نہيں تھے ہم اس پر قدرت ركھنے والے - بے شك ہم اسے بردردگار كى طرف پھرنے والے ہیں-

سارے رائے میں قرآن کر یم پڑھتااور ذکر النی میں مشغول ہے۔ جب بلندی پرے گزرے تو کیے:

اللهُمَّ لَكَ الْسُتَّرَفُ عَلَى كُلِّ سُرَفِ وَلَكَ السَّرَفِ وَلَكَ السَّرِي اللهِ تربي اللهِ عَلَى كُلِّ سَرَفِ وَلَكَ السَّرِي اللهِ اللهِ عَلَى كُلِّ حَالِه اللهِ عَلَى كُلِّ مِنْ اللهِ عَلَى كُلِّ مِنْ اللهُ عَلَى كُلِّ مِنْ اللهِ عَلَى كُلِّ مِنْ اللهِ عَلَى كُلِّ مِنْ اللهِ عَلَى كُلِّ مِنْ اللهِ عَلَى كُلِّ مَنْ اللهُ عَلَى كُلِّ مِنْ اللهِ عَلَى كُلِّ مِنْ اللهِ عَلَى كُلِّ مِنْ اللهِ عَلَى كُلِّ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى كُلِّ مِنْ اللهِ عَلَى كُلِّ مِنْ اللهِ عَلَى كُلِ اللهِ عَلَى كُلِّ مِنْ اللهِ عَلَى كُلِّ مِنْ اللهِ عَلَى كُلُوا اللهِ عَلَى كُلِّ مِنْ اللهِ عَلَى كُلُ اللهِ عَلَى كُلُونِ عَلَى اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى كُلُ اللهِ عَلَى كُلُ اللهِ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى كُلُونُ عَلَى كُلُ اللّهُ عَلَى كُلُ اللّهُ عَلَى كُلُ اللّهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى كُلُ اللّهُ عَلَى كُلُوا عَلَى كُلُ اللّهُ عَلَى كُلُونُ اللّهُ عَلَى كُلُ اللّهُ عَلَى كُلّ عَلَى كُلُ اللّهُ عَلَى كُلُ اللّهُ عَلَى كُلُونُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلُونُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلُونُ اللّهُ عَلَى كُلُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

اگر راه میں پچھ خوف و ڈر ہو تو پوری آیت الکری اور شب دالله تمام آینهٔ قل ہواللہ اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بڑھے- احرام باندھے اور مکہ شریف میں واخل ہونے کے آواب :جب مقات میں پنچ اور

وہاں قافلہ احرام باند سے - پہلے عشل کرے - بال اور ناخن کائے ' جیسا جمعہ شریف کے دن کرتے ہیں اور سلے ہوئے کپڑے اتار ڈانے - سفید چادر اور تهبند باند ھے اور احرام ہے پہلے خو شبو کا استعال کرے اور جب چلنے کی نبیت سے کھڑا ہو تواونٹ کو اٹھائے - منہ رائے کی طرف کرے اور حج کی نبیت کرے اور زبان ودل ہے یہ کیے :

الْلهُمُّ لَبَيْكَ لَاشْرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمُدَ وَالنِّعَمَةَ لَكَ وَالْمُلِّكَ لَاشْرِيْكَ لَكَ

حاضر ہوں میں اے اللہ حاضر ہوں میں- نہیں ہے تیر ا کوئی شریک-حاضر ہول بے شک سب تعریف اور نعمت تیرے لیے ہے- نہیں کوئی شریک تیرے لیے-

اور جمال کمیں چڑھائی یا تار آئے کٹرت سے قافلے اکٹے ہول تو یہ ہی کلمات بلند آواز سے کمتار ہے۔جب کعبہ شریف کے قریب پہنچ تو غسل کرے اور ج میں نووجہ سے عسل کر ناسنت ہے۔ احرام ' دخول 'کمہ ' طواف زیارت و قفہ 'عرفہ مقام مزدلفہ 'اور تین عسل تین جمرول کو پھر بھینئنے کے لیے اور طواف و داع ۔ لیکن جمر قالعتبہ میں سگ اندازی کے لیے عسل نہیں جب عسل کرکے کمہ معظمہ میں جائے اور میت اللہ پر نگاہ پڑے تواگر چہ شہر میں ہو گر فورا یہ پڑھے :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ الْلَهُمُ أَثُتَ السَّلّامُ وَدَارَكُ السَّلَامُ وَدَارَكُ السَّلامُ وَدَارَكُ السَّلامُ وَدَارُكُ دَارُالسّلَامِ تَبَارَكُتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللّٰهُمُ هَذَا بَيْنُكَ عَظَمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ وَكُرُمْنَهُ اللّٰهُمُ مَزِدُهُ تَعْظِيمًا وَرَدُهُ تَشْرِيْفًا وَتَكُرِيمًا اللّٰهُمُ مَزِدُهُ تَعْظِيمًا وَرَدُهُ تَشْرِيْفًا وَتَكُرِيمًا وَرَدُهُ تَشْرِيْفًا وَتَكُرِيمًا وَرَدُهُ تَشْرِيفًا وَتَكُرِيمًا وَرَدُهُ مَ مَنْ عَجَهِ بَرًا وَكُرَامَةً وَرَدُهُ مَنْ حَجّهِ بَرًا وَكُرَامَةً اللّٰهُمُ افْتَحُ لِي النّواب رَحْمَتِكَ وَأَدْخِلْنِي فَلَا اللّهُمُ الْمُتَكِلُ وَأَعْذَنِي مِنَ السَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جَنّا وَالرَّحِيمِ جَنّا الرَّجِيمِ

کوئی معبود سیس مر اللہ اور اللہ بہت ہوا ہے اے اللہ تو سلام ہے - اور بخص سے سلامتی ہے اور گھر ہیں اگھر ہی سلامتی والا ہم تیرا گھر ہی اسلامتی والا ہر کت والا ہے تو اے ہزرگی اور عزت والے - اے اللہ بید گھر تیرا ہے - عظمت دی تو نے اے اور شر افت دی تو نے اے اللہ زیادہ کر اس کی تعظیم اور زیادہ کر اس کی تحر میم اور زیادہ کر اس کی تحر میم اور زیادہ کر اس کی عظمت کے دروازے اور داخل کر مجھے اپنی جنت میں اور پناہ دے شیطان مر دود ہے - ۱۲

پھر بنی شبیہ کے دروازے سے مجدیں داخل ہواور حجر اسود کاارادہ کرے -اور یوسہ دے -اگر اژدھام کے سبب سے یوسہ نہدے سکے- تواس کی طرف ہاتھ میوھاکریوں کیے:

اللهم أمانتي أدَّيْتُها وسِيْثَاقِي تَعَاهَدُتُهُ إِللهُم المَانَتِي الدَّيْتُها وسِيْثَاقِي تَعَاهَدُتُهُ إِللهُ وَافَاتَه

اے اللہ اپنی امانت میں نے اداکی اور اپنا عمد و فاکیا۔ تو میری حق گزاری کا گواہرہ-

#### پر طواف میں مشغول ہو جائے-

طواف کے آواب: اے عزیز جان لے کہ طواف نماذ کی طرح ہے اس میں بدن اور کپڑوں کی طہارت اور سر عورت شرط ہے۔ ایکن بات چیت کی اجازت ہے کہ سنت اضطباع اواکر نے۔ اضطباع بیہ ہے کہ متہ یم کا فی واہنے ہاتھ کے بنج کرنے اس کے دونوں کنارے ہائیں کا ندھے پر ڈالے اور بیت اللہ کو پہلو کی جانب کرے اس طرح جمر اسودے طواف شروع کرے اس میں اور بیت اللہ میں تین قدم ہے کم فاصلہ نہ رہے تا کہ پاؤں فرش اور پردہ پر نہ پڑے کہ وہ خانہ کعبہ کی

مدين الهام الها المراب المراب المرابك : الله ما الهام الها المرابك تصديقًا بكتابك ووفاءً بعهد ك والبّباعا لسئنة نبيتك مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ

اورجب فانه كعبه كردروائد ير پنج تويول كے: اللهم الفذا البيت بيتك وَهذا الْحَرَمُ حَرَمُكَ وَهذا الْأَمْنُ أَمُنُكَ وَهذا حَتَامُ خَلِيُكَ الْعَايذِبِكَ مِن النَّار

اورجبار کن عراقی پر پئیج تو یول کے:

اللهُمُ الني أعُودُبك مِن الشّكةِ وَالشّرَكِ وَالشّرَكِ وَالشّرَكِ وَالْكُفُرِ وَالبّقَاقِ وَسُوءِ الْاَحْلَاقِ وَسُوءِ الْاَحْلَاقِ وَسُوءِ الْاَحْلَاقِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ الْمَنْظَرِ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ الْمَنْظَرِ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الل

اللهُمَّ اَظِلَنِیُ تَحْتَ عَرُشیکَ یَومُ لاَظِلُ اِللَّظِلُ اللَّهُ عَرُشیکَ یَومُ لاَظِلُ اِللَّظِلُ عَرُشیک عَرُشیک الله عَرُشیک الله عَمْدُ وَسَلَّمَ شَرْبَةً لَاأَظْمَاءً بَعُدَةً اَبَدُاه اورجب رکن شای پر پنج تویوں کے:

اے اللہ یہ طواف تجھ پر ایمان تیری کتاب کی تصدیق تیرے عمد کی وفا اور تیرے نبی محمہ علیہ کی اتباع کے لیے ہے۔

اے اللہ یہ گھر تیر اگھر ہے اور یہ حرم تیر احرم ہے اور امن تیر اامن ہے اور یہ جگہ ہے اس کی جو پٹاہ لینے والا ہے۔ تیرے ساتھ آگ ہے۔

اے اللہ پناہ مانگتا ہوں میں تجھ سے شک شرک نفاق ا دشمن اور برے اخلاق اور بری نگاہ سے گھر والوں اور مال اور اولاد میں -

اے اللہ سایہ عطاکر جھے اپنے عرش کے پنیج جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ مگر تیرے عرش کاسایہ اے اللہ پلا جھے کاسہ محمد علیقے سے ایسائٹر مت کہ پھر بھی پیاسانہ ہوں۔

الْلهُمُّ اَجُعَلُهُ حَجَّامًبْرُورًا وَسَعَيًا سَشُكُورًا وَذَنُبًا سَعْفُورًا وَتَجَارَةً لَنُ تَبُورَيَا عَزِيْزُيَا غَفُورُ إِغْفِرُو أَرَحَمُ وَتَجَاوَزُعَمًّا تَعُلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الاَعَذَّالْإِكْرَمُ

اورجب ركن يمانى پر منع تو يول كے:

اللَّهُمُّ الِنِيُ أَعُونُدُّبِكَ مِنَ الْكُفُرِ أَعُونُدُبِكَ مِنَ الْفَقُرِ وَمِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ وَمِنُ فِتُنَةِ الْمَحْيَاءِ وَالْمَمَاتِ وَأَعُونُدُبِكَ مِنَ الْخُزِى فِيُ الدُّنْيَا وَالاَّخِرَةِ اورركن اور حجر اسود كر درميان يول كه:

اللهُمُّ رَبَّنَا أَتِنَا فِي الدَّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الاَّخِرَةِ حَسنَنةً وَقِي الاَّخِرَةِ حَسنَنةً وَقِنا برَحْمَتِكَ عَذَابَ الْقَبْرِوَعَذَابِ النَّار

اللهم يارب البيت العتيق اعتق رقبتي من

النار واعذني من كل سوء وقنعني بما

رزقتني وبارك فيما اتيتني

اے اللہ اس حج کو مقبول بنااور سعی و کو مشش کو مشکور۔ گناہ حنش اور الیمی تجارت جو نتاہ نہ ہو اے غالب اے حشنے والے حنش تواور رحم فرما۔ اور جو کچھ تو جانتا ہے۔ اس سے در گزر فرما۔ توہمت عزت والا پیزاکر یم ہے۔

اے اللہ میں پناہ مانگا ہوں تیرے پاس کفر سے اور محتاجی اور عذاب قبر سے اور زندگی و موت کے فساد سے اور پناہ مانگتا ہوں میں رسوائی ہے دنیااور آخرت میں۔ ۱۲

اے اللہ ہمارے پروردگار دے ہم کو دنیااور آخرت میں نیکی اور چاہم کو اپنی رحمت کے عذاب قبر اور عذاب و من شرحہ سے علامہ میں مداب

ای طرح سات بار طواف کرے ہرباری دعائیں پڑھے۔ ہرگردش کو شوط کہتے ہیں۔ تین شوط میں جلدی اور نشاط کے ساتھ چلے آگر خانہ کعبہ کے پاس جموم ہو تو دور ہی طواف کرے تاکہ جلدی جلدی جلدی چل سکے اور اخیر کے چار شوط میں آہتہ آہتہ چلے۔ ہربار جحر اسود کو ہوسہ دے۔ رکن یمانی پر ہاتھ پھیرے اور بھیڑ کے باعث آگر ہاتھ نہ پھیر سکے تو ہیں آہتہ ہے۔ اشارہ کرے۔ جب ساتوں شوط مکمل ہو جائیں توبیت اللہ اور حجر اسود کے در میان کھڑ اہو کر پہیٹ سینہ اور داہنا ر خسار کعبہ شریف کی دیوارے اور دونوں ہتھیلیال دیوار پر رکھ کر اس پر سر رکھے یا کعبہ شریف کے آستانہ پر رکھ۔ اس مقام کو ملتزم کہتے ہیں اور اس جگہ دعا مستجاب ہوتی ہے۔ اور یول دعاماتی دیوار دونوں ہوتی ہے۔ اور یول دعاماتی دیوار پر انہاں گئے :

اے اللہ اے گر بزرگ کے پروردگار آزاد کر میری
گردن نار دوزخ سے اور پناہ دے جمعے ہر برائی سے اور
قناعت سے جمعے اس چیز پر جودی تونے جمعے اور برکت
عطائر اس چیز میں جو تونے دی جمعے۔

اس وقت درود شریف پڑھے اور استفغار کرنے اور مراد مانگے۔ پھر مقام کے سامنے کھڑا ہو کر دور کعت نماز پڑھے اس کو دوگانہ طواف کہتے ہیں۔اس سے طواف مکمل ہو تا ہے۔ پہلی رکعت میں سور وَ فاتحہ اور قل یا بیماالکا فرون یا دوسری میں الحمد شریف اور قل ہواللہ پڑھے۔ نماز کے بعد دعا مانگے۔اور جب تک ساتواں شوط نہ پھرے گا۔ایک طواف مکمل نہ ہوگا۔ ساتوں باریمی دوگانہ پڑھیں اس کے بعد حجر اسود کے پاس جا کر ہوسہ دے کر ختم کرے اور سعی میں مشخول ہو-

سعی کے آداب کابیان : چاہے کہ مفانای جو پہاڑے اس کی طرف جائے اور اتن سر حیوں پر چڑھے کہ کعب

شريف نظر آئے - پر كعبہ شريف كى طرف متوجہ ہوكر كے اللہ اللہ وحدة كا الشريك له اله المملك وَلَهُ الله الله وحدة الاستريك له اله المملك وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْمِى وَيُعِينت وَهُوحَى لاَيمُون بيندو الْحَمْدُ يُحْمِى عَلَى كُلِّ شَىء قَدِيرٌ لاَ إِلهَ إِلاَ الله الله الله وَحُدة وَنَصَرَعَبُدة وَالله وَحُدة لاَإِلهَ إِلاَ الله وَالله وَحُدة لاَإِلهَ إِلاَ الله وَالْحَرْد الله الله الله وَحُدة لاَإِلهَ إِلاَ الله مُحْلِصِين لَهُ الله يُن وَلُوكرة الكافِرُون

نہیں ہے کوئی معبود گر اللہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کی ملک ہے اور اس کے لیے تعریف ہوئی دندہ کر تاہے اور مار تاہے اور وہ زندہ ہے مرے گا نہیں اس کے ہاتھ میں خیر ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے کوئی معبود نہیں گر اللہ اکیلا ہے۔ اور سچاہے وعدہ اس کا مدد کی اس نے اپنے معدے کی اور عزت دی اپنے لشکر کو اور اس نے اکیلے فکست دی لشکروں کو۔ نہیں کوئی معبود مگر اللہ خالص کرنے والے بیں اس کے لیے دین کو آگر چہ براجا نیس کا فرلوگ۔ ۱۲

لوردعا کرے اور جوم اور کھتا ہومائے گھروہاں سے اترے اور سعی شروع کرے کہ کو ومروہ تک پہلے آہت ہ آہت ہے اور کے: رَبِّ اغْفِرُوارُ حَمْ وَتَجَاوَزَعَمَّا تَعْلَمْ إِنَّكَ أَنْتَ بِرُورد گار حش اور رحم اور در گزر کراس چیز سے جو توجانتا

مارے پرورو فارو کے و ین ویا ین ین اور میں نیکی اور چاہم کو آگ کے عذاب ہے۔

اور سبزر میل جو مسجد کے کنارے ہے - وہاں تک آہتہ آہتہ چلے اس کے آگے چھے گز کا اندازہ جلدی جلدی چلے یہاں تک کہ دوسرے میل تک پنچ جائے اس پر چڑھ کر کوہ صفا کی طرف منہ کہ دوسرے میل تک پنچ جائے اس پر چڑھ کر کوہ صفا کی طرف منہ کرے اور وہ کا تیں پڑھے جو او پر فد کور ہوئی ہیں پڑھے - یہ ایک بار ہوا - جب صفا پر جائے گا تو دوبار ہوگا - سمات بار یوں ہی کرے دب اس سے فراغت ہو تو طواف قد وم اور طواف سعی کرے یہ طواف جج میں سنت ہے اور وہ طواف جورکن ہے وقوف عرفات کے بعد ہوگا - اور سعی اسی قدر کافی ہے - کیونکہ و قوف عرفات کے بعد ہوگا - اور سعی کی طواف کے بعد ہونا چاہیے - گووہ طواف سنت ہو -

و قوف عرفہ کے آداب :اے عزیز جان لے کہ اگر عرفہ کے دن اہل قافلہ عرفات میں پنچیں توطوان قدوم

ہیں مشنول نہ ہوں اگر عرفہ کے دن ہے پہلے پنچیں تو طواف قدوم کر لیں ترویہ کے دن لیعن ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ کمہ
معظمہ سے نکل کر منیٰ ہیں شب باش ہوں - دوسر سے دن عرفات جا ہیں اور و قوف کاوقت عرفہ کے دن زوال کے بعد سے
عید کی صحرو و شن ہونے تک ہے - اگر صح کے بعد کوئی فخض پنچے گا تواس کا جج فوت ہوگا - عرفہ کے دن فسل کرے - ظہر
کی نماز عصر کی نماز کے ساتھ پڑھیں اور دعا ہیں مشخول ہو اور عرفہ کے دن روزہ نہ رکھے - تاکہ قوت رہے اور خوب
دعائیں مانگ سکے کہ جج سے اصل غرض ہی ہے کہ اس سعید و شریف وقت ہیں عزیزوں کے دل اور ہمتیں جمع ہوتی اور
دعائیں قبول ہوتی ہیں - اس وقت الا الداللہ الا اللہ سب اذکار سے بہتر ہے - زوال کے وقت سے شام تک تفرع زاری اور
استغفار و تو بہ نصوح اور گذشتہ گنا ہوں سے عذر خواہی اور استغفار کرنا چاہیے اس وقت کے پڑھنے کی دعائیں بہت ہیں - ان
کا لکھنا موجب طوالت ہے - کتاب احیائے علوم میں نہ کور ہیں - اس میں سے یاد کرنا چاہیے پھر جو دعایاد ہوا ہے اور غروب
سب ادعیہ مالورہ اس وقت پڑھنا بہتر ہے - اگریاد نہیں کر سکتا تو دکھے کر پڑھے یا در کوئی پڑھے اور وہ آئین کے اور غروب

باقی اعمال جی کے آواب: عرفات کے بعد مزدلفہ جائے اور عسل کرے۔اس لیے کہ مزدلفہ حرم میں داخل ہے اور مغرب کی نمازدیر کر کے نماز عشاء کے ساتھ ملاکر آذان وا قامت ہے پڑھے۔اگر ممکن ہو تواس شب کو مزدلفہ میں شب میداری کرے کہ بید رات باہر کت ہے اور یمال رات کو مقام عبادات میں سے ہے اور جو کوئی یمال پر مقام نہ کرے گا۔اے ایک بحراذح کرنا ہو گا اور منیٰ میں بھینکنے کے لیے وہاں سے سر ککریاں اٹھالے کہ ایسی کنگریاں پھر وہاں بہت ہو تار جب مزدلفہ کے اخیر میں جے مشحر الحرام بہت ہوتی ہیں۔ چیلی ان اٹھالے کہ ایسی کنگریاں پھر وہاں کے سے ہوتی ہیں۔ چیلی اور جب مزدلفہ کے اخیر میں جے مشحر الحرام کہتے ہیں پنچ تو اجالا ہوئے تک تھر ہے اور دعاما نگر ہے۔ پھر وہاں سے اس مقام پر پنچ جس کووادی محمر کہتے ہیں۔ اور تیز ہائے آگر پیادہ ہو تو خود جلد چلے۔ یمال تک کہ وہ میدان طے ہو جائے۔ یمی سنت ہے۔ پھر صبح عید کو بھی اللہ اکہر کے ایسی جب تک کہ اس بلندی پر پنچ جو قبلہ روہونے ہو رائے کردا تھے ہو اتنے پرواقع ہے۔ اس جر قالعبہ کہتے ہیں۔ کہ بھی البیک جب تک کہ اس بلندی پر پنچ جو قبلہ روہونے ہو رائے کردا تھی اور قبلہ کی طرف مندر کھنا اولی ہے۔ یماں لبیک کے بدلے اللہ جب آفاب ایک نیزوبلاء ہوت ہوتے وقت ہیں ہے۔

اے اللہ یہ پھر مچینگنا تیری کتاب کی تصدیق اور تیرے نی کی سنت کے اتباع کے لیے ہے۔

جب فراغت اصل ہو تولبیک اور اللہ اکبر کہنا مو قوف کردے۔ گرایام تشریق کے آخری روز کی صبح تک فرض نمازوں کے بعد کہا کرے اور وہ دن عید کے روزے چو تھاون ہے۔ پھر اپنی قیام گاہ میں جاکر دعامیں مشغول ہو پھر اگر پچھ کرنا ہے تو قربانی کرے اور اس کی شرط کا لحاظ رکھے۔ اس وقت بال منڈوائے جب کنگریاں پھینکنے اور بال منڈوانے سے فارغ ہوا۔ تو تحلل اے حاصل ہو گیا۔ اور ممنوعات احرام مباح ہو گئے۔ گر جماع اور شکار پھر مکہ معظمہ جاکر طوا کف رکن کرلے۔ عید کی آدھی رات گزرنے کے بعد اے اس طواف کے وقت کی انتظا

اللهم تصديقا بكتابك والباعا لسئنه نبيك

مقرر نہیں۔بعد جتنی تاخیر کرے گا- فوت نہ ہوگا- لیکن دوسر اتحلل حاصل نہ ہوگا- اور جماع کر ناحرام رہے گا- جب بیہ طواف بھی اس طرح جس طرح جم نے طواف قدم کاذکر کیا' تمام ہوگیا۔ تو تج اختام پذیر ہوگا- جماع اور شکار کرنا تھی حلال ہو جائے گا- اگر سعی پہلے ہی کر چکاہ تو پھر نہ کرے ورنہ سعی دکن اس طواف کے بعد کرے - اور جب پھر مار لیے مال منڈوا چکا تو تج تمل ہوگیا۔ اور احرام سے باجر ہوگیا۔ لیکن ایام تشریق میں پھر پھینکنا اور منی میں شب باش ہو کا ذوال احرام کے بعد ہو تاہے - جب طواف اور سعی سے فارغ ہوا۔ تو عید کے دن منی میں پھر آئے - اور وہال شب باش ہو کہ یہ واجب ہے اور دوسرے دن سورج ڈھلنے سے پہلے پھر پھینکنے کے لیے عسل کرے اور پہلے جمرہ میں جو عرفات کی طرف واجب ہے اور اس وقت قبلہ رو کھڑ ارہے اور سورہ بھر کے اور اس وقت قبلہ رو کھڑ ارہے اور سورہ بھر اندازاد عامائے پھر سات پھر در میان کے جمرہ میں سے پھر در میان کے جمرہ میں سے پھر میا ہوگا۔ جمرہ اندازاد عامائے پھر سات پھر در میان کے جمرہ میں سے پھر در میان ہے جمرہ میں سے پھر در میان کے جمرہ میں سے پھر ان مین میں بھر کہ در میان کے جمرہ میں سے پھر ان مین میں بھر ان مین میں بھر کے اور اس وات کو منی میں قیام کرے پھر عید کے تیسرے دن بھی اسی ترکیب سے - اکس پھر ان مین جو بھر وال میں سے پھر ناواجب ہو جائے گا۔ پھر دوسرے دن بھر پھیکنا ہوگا۔ جم کا پورا سوارہ بھر جو بائے گا۔ پھر دوسرے دن بھر پھیکنا ہوگا۔ جم کا پورا سوارہ ہوا۔

عمر و کابیان: جب عرہ جالانا چاہ تو عسل کر کے احرام کے کپڑے جیسے تی میں پہنتے ہیں پہنتے ہیں ہے اور مکہ معظمہ سے نکل کر عرہ کی میقات تک جائے اور وہ جعر لنہ - سعیم (سعیم مکہ سے تین چار کوس کے فاصلے پر ایک موضع کانام ہے) اور حدید بید (حدید بید ایک موضع کانام ہے جو مکہ سے دو کوس کے قریب ہے) ہے اور عمرہ کی نیت کرے اور کھ لَبیْنے کئی بعث مُروَّ اور مجد عا دَشہ رضی اللہ تعالی عنها میں جاکر دور کعت نماز پڑھے اور پھر مکہ معظمہ میں آئے اور راہ میں لبیک کے۔ جب مجد میں داخل ہو تو لبیک کہنا مو قوف کر دے اور طواف وسعی کرے - جس طرح جے میں فرکور ہوا پھر بال منڈوائے عمرہ اس سے مکمل ہوگا - عمرہ ممال میں ہر دفت کر سے جیں -جب کوئی مکہ معظمہ میں رہے اسے چاہیے کہ جس قدر ہو سے عمرے زیادہ کرے - ورنہ طواف کرے میر بھی نہ ہو سکے توبیت اللہ شریف کود کھتار ہے -جب فانہ کعب کے دروازے کے اندر جائے اور آب اندر جائے اور آب اندر جائے اور آب

اے اللہ تواس پانی کو ہر ہماری کے لیے شفامنااور مجھے دنیا و آخرت میں اخلاص 'یفین اور صحت دعا فیت عطافر ما- اللهم اجعله شفاءً من كل سقم وارزقني الاخلاص واليقين و المعافاة في الدنيا والاخرة

طواف و اع کابیان : جبوابی کااراده کرے تو پہلے اسباب ندھے ادر سب کا مول کے بعد بیت اللہ شریف کو رخصت کرے - بعنی سات بار طواف و داع کرے - دور کعت نماز پڑھے - جیسا کہ طواف کے حال میں پہلے ذکر ہوا - اس طواف میں اصطباع اور جلدی چلنا کچھ ضروری نہیں - پھر ملتزم میں جاکر دعا کرے اور کعبہ شریف کو دیکھتا ہوا الٹا پاؤل پھرے - یمان تک کہ معجد سے باہر آجائے -

مدینہ منورہ کی زیارت کابیان: پر مدید منورہ کو جائے کیونکہ جناب رسالت مآب علی نے فرمایا ہے جو کہ میری نیارت کرے گااس نے گویا میری زندگی میں میری نیارت کی اور فرمایا ہے جو کوئی مدید میں آئے اور نیارت کے سوا اس کی کوئی غرض نہ ہو تو حق تعالی کے نزدیک اس کا حق ثامت ہو جا تا ہے ' جھے اس کا شفیع کرے گا- اور مدید منورہ کے راستے میں درود میر ارسی ایا نوار پر نظر پڑے تو کے :

راستے میں درود شریف بھت کشرت سے پڑھے اور جب مدنیہ منورہ کے درود یوار سر اپانوار پر نظر پڑے تو کے :

اللّٰ لَمْ مُ هٰذَا حَرَمُ رَسُولِکَ فَجُعَلُهُ لِی وَقَایَةً مِنَ اے اللّٰ ایم وَاللّٰ مِن الْعَدَابِ وَ سُوءِ الْحِسمَابِ دوزنے ہوں اللّٰ مِن الْعَدَابِ وَ سُوءِ الْحِسمَابِ دوزنے ہوں اللّٰ کے اندر داخل ہو ۔ تو فرو تی اور تو قیر کے ساتھ دے اور اول کے :

ما تھ دہے اور یول کے :

رَبُّ إِذْ خِلْنِي مُدُخَلَ صِدْق وَ أَخُرِجُنِي مُخْرَجَ السَّدواظ كر توجيها جَيى طرحاور ثكال توجه كواجهي صدف والجي مين لَدُنْكُ سُلُطَانًا نصِيرًاه طرحاور كر تومير عليه المات عليه مدود ي والا-

پھر مجد نبوی میں جاگر ممبر کے پنچے دور کعت نمازاس انداز سے پڑھے کہ ممبر کاستون اس کے ذریعے کا ندھے کے مقابل ہو کیوں کہ وہ حضرت سرور کا نئات کا موقف اور مقام تھا۔ پھر زیارت کا ارادہ کرے اور مز اراقدس کی طرف متوجہ ہو اور منہ پھیر کرپشت بقبلہ ہو جائے۔ دیوار سر اپانولد پر ہاتھ رکھ کریوسہ دیناسنت نہیں۔ بعد دور رہنے میں زیادہ تعظیم ہے پھر کے:

ملام آپ پر ہواے اللہ کے رسول سلام آپ پر اے اللہ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولُ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ كے ني سلام آپ يراے الله كے دوست سلام آپ ير يَانَتِي اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَاحَبِيبَ اللَّهِ اے اللہ کے بر گزیدہ سلام آپ پر اے لولاد آدم کے السَّلامُ عَلَيْكَ يَاصِقُى اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ سردار سلام آپ براے رسولوں کے سردار اور فخم کرنے يَاسَيَّدَوُ الِدَ أَدَمَ السُّلاَمُ عَلَيْكَ يَاسَيَّدَ الْمُرُسَلِيْنَ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ورَسُولَ رَبِّ والے انبیاء کے اور تمام جمانوں کے بروردگار کے رسول العلمنين السئلام عليتك وعلى آلك سلام آپ پر اور آپ کی اولاد اور آپ کے دوستول پر ایسے وأصحابك الطاهرين وأزواجك الطاهرات دوست کہ پاک ہیں اور آپ کی ازواج طاہرات یر جو أَمُّهَاتِ المُوْمِنِينَ جَزَاكَ اللَّهُ عَنَّا افْضَلَ مسلمانوں کی مائیں ہیں- جزادے آپ کو اللہ ماری طرف ے دہ جزاکہ جزادی کی ٹی کوامت نے اور رحت نازل مَاجَزٰی نَبیًا مِنُ أُمَّتِهِ وَصَلُ عَلَیٰکَ کُلُ مَاذْكُرَكَ الذِّ الرُّونَ وَغَفَلَ عَنْكُ الْغَافِلُونَ كرے آپ يراتن جناياد كرتے بيں آپ كوياد كرنے والے اور عافل ہیں آپ کی اوے عافل اوگ۔

اگر کسی نے حضرت علی کوسلام پنچانے کی دصیت کی ہو تو ہوں کہیے:

سلام آب ہراے رسول الله فلال آدمی کی طرف سے سلام آپ پر بار سول الله فلال آوی کی طرف ہے-سلام ہوتم پر اے رسول خدا کے دونوں وزیر اور جب آپ زندہ رہے دین قائم کرنے میں ان کی مدد کرنے والے اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی امت میں امور دین کے ساتھ قائم رہے والے-اسبارے میں آپ کے آثار و نشانات کی پیروی کرنے والے - آپ کی سنت ير عمل كرنے والے - تو جزادے تم دونوں كوالله تعالى اس سے مھی بہر جزاجواں نے اپنے کی نی کواس ک امث كى طرف سے دى-

السئلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ مِن فُلاَن السلَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ فُلاَن پھر تھوڑ اسا آ گے بڑھ کر امیر المومنین حضرت ابو بحر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنماکو سلام عرض کرے-ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاوَزيْرِي رَسُوُلَ اللَّهِ وَالْمَعُاونِيْنَ لَهُ عَلَى الْقَيَامُ بِاللَّذِينِ مَادَامَ حَيًّا وَالْقَائِمَيْنِ بَعُدَهُ فِي أُمَّتِهِ بِأُمُّورُ الدِّيْنَ تَتَّبعَان فِيْ ذَٰلِكَ بَآثَارَهُ تَعْمَلان بَسُنَّةً فَجَزَا كُمَااللَّهِ خُيُرَ مَاجَزًا وَزُرا النّبيُّ عَلَى دِينه

مچر وہاں کھڑے کھڑے جتنی وعاما تھی جائے چر وہاں سے فکل کر بقیع کے قبر ستان میں جائے۔ بزر گوارول اور حصرت محمد علیہ کے دوستوں کی زیارت کرے - جب مدینہ منورہ سے واپس ہونے لگے تو محبوب رب العالمین کی زیارت سر ایابشارت کے ذریعے سعادت کو نین حاصل کر کے رخصت اور وداع کرے۔

مح کے اسر ار: اے عزیز جان لے کہ یہ جومیان ہوا ۔ ج کے ارکان واعمال کی صورت ہے۔ان میں سے ہر ایک رکن میں ایک راز اور سر ہے اور ہر ایک کی ایک حقیقت ہے۔ عبرت اور امور آخرت کی یاد آوری اس سے اصل مقصود ہے حقیقت سے کہ آدی اس طرح پیدا ہواہے جیساکہ مسلمانی کے عنوان میں ندکور ہو چکا ہے اور یہ بھی آغاز کتاب میں ذکر ہوچکاکہ خواہش کی اطاعت اس کے لیے موجب ہلاکت ہے۔جب تک اینا اختیار میں ہے۔اس کا کوئی قعل علم شرع سے نمیں بلعہ خواہش کی پیروی سے ہے اور اس کا کام مدے والا کام نمیں اور بدگی کے سوااور کسی کام میں اس کے لیے کوئی سعادت ووقار نہیں-اس ماپر تھا کہ خدا تعالی نے پہلے امتول میں ہر امت کور بہانیت وسیاحت کا علم دیا- یمال تک کہ عبادت كرنے والے آبادى سے نكل جاتے - لوگول سے اتطاع صحبت كرتے اور بيازول پر جاكر تمام عمر مجاہدہ ورياضت کرتے جناب رسالت مآب علی ہے لوگوں نے عرض کی پار سول اللہ ہمارے دین میں سیاحت ور بہائیت نہیں ہے - آپ نے فرمایاس کے عوض ہمیں جماد اور ج کا علم ہے تو خدا تعالی نے رہانیت کے بدلے اس امت کو ج کا علم فرمایا- کہ اس میں مجاہدہ کا مقصد بھی حاصل ہے اور عبر تنیں بھی موجود ہیں -خداتعالی نے کعبہ شریف کوبزرگ عنایت فرمائی - اپنی طرف منسوب کیاادر اس کوباد شاہوں کو در دولت کی مثل بهایااطر اف وجوانب کو اس کا حرم محمر ایااس کی تعظیم و عزت کے لیے

وہاں کے شکار اور اشجار کو حرام کردیا۔ عرفات شریف کود رودات سلطانی کے جلوخانے کی طرح حرم کے سامنے منایا۔ تاکہ ہر طرف ہے تمام عالم بیت اللہ كا قصد كرے - جالانكه سب جانتے ہیں كه خدائے تعالی مكان اور خانه كعبه ميں رہنے ہے منز ہ اور پاک ہے۔ لیکن جب آدمی کو شوق بغایت اور آر زوبے نمایت لاحق ہو تو بھی چیز دوست کی طرف منسوب ہوتی ہے۔وہ جان ودل ہے مر غوب اور مطلوب ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں نے اس اشتیاق میں اینے اہل و عیال اور وطن و مال کو چھوڑا جنگلوں کے خوف و خطر گوار اکئے - غلاموں اور نو کروں کی طرح پر حق اور مالک مطلق کے آستانہ کا قصد کیا-اور اس عبادت میں ان کو ایسے کا موں کا تھم ہواجو عقل میں نہیں آ کتے - جیسے کنگر کچینکنا اور صفااور مروہ میں دوڑنا- یہ اس لیے نہیں ہواکہ جو کچھ عقل میں آسکا ہے۔نفس کو بھی اس کے ساتھ کچھ انس ہو تاہے۔اس لیے ہواکہ حواس کام اور اس کی وجہ کو جانتاہے - مثلاً جانتاہے کہ زکوۃ دینے میں مختاجوں کی مدد دمدارت ہے اور نماز میں معبود حقیقی کے سامنے فرو تنی اور روزہ میں شیطان کے نشکر کی فکست ہے۔ تو ممکن ہے کہ آدمی کی طبیعت عقل کے موافق حرکت کرے اور کمال مد گی سے ہے کہ بعد ہ محض تھم مالک ہے ہی کام کرے اور اس کے باطن میں اس کام کی کوئی محرک ند ہو پھر کھینکا اور دوڑ نااس قبیل ے ہے کہ بعد کی کے سوااور کسی وجہ ہے آدمی نہیں کر سکتا-اس لیے رسول معبول علی نے فرمایا خاص کر ج کی شان میں نبان فیض ترجمان پر آیا-لَبّیک بحجّة تعبدا ورقاً آپ نے اس کانام عبودیت اور مدگی رکھااور بعض لوگ جو چران ہیں کہ فج کے اعمال سے کیا مقصود مراد ہے توان کی آیہ جیرانی غفلت کے باعث ہے ۔ حقیقت حال سے یہ لوگ بے خبر ہیں۔ کہ بے مطلی اس کا مطلب اور بے غرضی اس سے غرض ہے۔ تاکہ اس سے بعد گی ظاہر ہو اور بعدہ کی نظر محض تھم مالک پررہے۔اس میں کس طرح طبیعت اور عقل کا فعل نہ ہو تاکہ آدی اینے آپ کوباتی مطلق میں بالکل فنا کردے کہ نیستی اور بے تصیبی ہی آدمی کی سعادت ہے تاکہ اس سے حق اور فرمان حق کے سوا پچھ باقی نہ رہے۔

جی کی عبر تیں : یہ ہیں کہ اس سفر کو ایک اعتبارے سفر آخرت تک کی طرح بہایا ہے کیوں کہ اس سفر سے خانہ مقصودہ اور اس سفر سے صاحب خانہ اس سفر کے حالات مقدمات سے اس سفر کے حالات بائل وعیا ہے۔ اور اس سفر سے صاحب کو اور اس سفر سے بیلے وعیال دوست وا حباب کو الوداع کرے تو سمجھے یہ رخصت اس کی مانند ہے جو سکر ات موت میں ہوگی اور اس سفر سے پہلے تمام علائق سے فارغ البال ہو جاتا ہے۔ ای طرح آخر عمر میں بھی چاہے کہ تمام دنیا ہے دل کو خالی کرے ورنہ سفر آخرت تکلیف وہ بن جائے گا اور جب ہر طرح اس سفر کا تو شہ اور ہر قتم کا ذاور اہ مہیا کر تااور ہو شیاد رہتا ہے اور ہر طرح کی احتیاط کر تاہے۔ کہ جنگل میلیان میں کہیں ہے سامان نہ ہو جائے تو خیال کرنا چاہیے کہ میدان حشر بہت ہو اناک ہے۔ وہاں تو شہ اور ذاور اہ آخرت کی بڑی ضرورت ہے۔ اور جب اس سفر میں جلدی خراب ہو جانے والی چیز ساتھ ضیں لیتا کہ جانت ہو بات تھ شد دے گی اور تو شہ اور ذاور اہ کے لاکن شیں اس طرح جس عبادت میں ریااور نقص کود خل ہووہ جسی خان ہو تو جائے کہ بید میر اساتھ شد دے گی اور تو شہ اور ذاور اہ کے لاکن شیں اس طرح جس عبادت میں ریااور نقص کود خل ہووہ بھی ذات آخرت کے لائن شیں اور جب سواری پر بیٹھے تو چاہیے کہ جنازہ کو یاد کرے کیونکہ یقینا جانت ہے کہ سفر آخرت میں بھی ذاد آخرت کے لائن شیں اور جب سواری پر بیٹھے تو چاہیے کہ جنازہ کو یاد کرے کیونکہ یقینا جانت ہے کہ سفر آخرت میں بھی ذاد آخرت کے لائن شیں اور جب سواری پر بیٹھے تو چاہیے کہ جنازہ کو یاد کرے کیونکہ یقینا جانت ہے کہ سفر آخرت میں

بھی سواری ہوگ۔اور ممکن ہے کہ سواری ہے اتر نے نہ پائے کہ وقت جنازہ آجائے اور چاہے کہ سفر جج ابیا ہو کہ ذادِ سفر آخرت بن سکے اور جب احرام کے کپڑے مہیا کرے کہ نزدیک پہنچتے ہی روز مرہ کے کپڑے اتار کرانہیں پہنے گا اور وہ دو سفید چادریں ہیں۔ تو چاہیے کہ کفن باد کرے کہ وہ بھی دنیا کے لباس کے خلاف ہے اور جب پہاڑی گھاٹیاں اور جنگل کے خطر ناک مقامات دیکھے تو مکر نئیر اور قبر کے سانپ چھویاد کرے کہ قبر ہے حشر تک بہت ہوا جنگل ہے اور اس میں بہت سی گھاٹیاں ہیں اور جس طرح ہر جنگل کی آفتوں ہے بچنا ممکن نہیں۔ای طرح عبادت کے بغیر قبر کے خوف ہے بچنا ممکن نہیں اور جسے جنگل میں اہل وعیال دوست آشناہ چھوٹ کر تنما ہوتا ہے۔ قبر میں بھی اس طرح آئیلا ہوگا اور جب لبیک کمنا شروع کرے تو خیال کرے کہ خدا تعالی کی ندا کا جواب ہے۔ قیامت کے روز اے اس طرح ندا آئے گی اس خوف کاخیال کرے اور اس ندا کے خطر میں ڈوبا رہے۔

حضرت علی این حسین رمنی اللہ تعالی عنماکا چرہ احرام کے دفت زرد ہو جاتا اوربدن میں لرزہ طاری ہو جاتا اور لبیک نہ کمہ سکتے تھے۔لوگوں نے کما آپ لبیک کیوں نہیں کہتے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ لبیک کہوں اور لالبیک ولا سعد یک جواب آئے۔انا کمااور اونٹ پرسے بے ہوش کرگر پڑے۔

ائن الحواری جو حفرت او سلیمان وارانی کے مرید تھے۔ حکایت کرتے ہیں کہ حضرت او سلیمان نے اس وقت لیک نہ کمااور ایک میل چل کر آپ کو غش آگیا۔ جب ہوش آیا تو فرمایا خدا تعالیٰ نے حضرت موکی علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اپنی امت کے ظالموں سے کمہ دے کہ جھے یاد نہ کریں اور میر انام نہ لیس کہ جو جھے یاد کر تاہے میں اسے یاد کر تا ہوں۔ اگریاد کرنے والے ظالم ہیں تو میں اضیں لعنت کے ساتھ یاد کر تا ہوں اور فرمایا میں نے ساہے کہ جو کوئی جج کا خرچ مال مشتبہ سے لیتا ہے اور لبیک کمتا ہے اس کو جو اب دیتے ہیں :

لاَلَبَّيْکَ وَلَا سَعُدَيْکَ حَتَّى تَرُّدُمَافِي يَدِکَ لَيْ يَدِکَ اللهِ اللهِ اور سعد يک کمنا نا پند ہے يمال تک که واپس کرے تواہد جو تيرے قبنہ میں ہے۔

اور طواف و ستی اس کے مشابہ ہیں۔ جیسے غریب 'عمّان 'ناچار لوگ سلاظین کے در دولت پر جاتے اور محل کے گرد عرض حاجت کا موقع ڈھونڈتے ہیں۔ انہیں امید ہوتی حاجت کا موقع ڈھونڈتے ہیں۔ انہیں امید ہوتی ہے کہ شاید بادشاہ کی نظر ہم پر پڑجائے اور ہمیں ایک نظر دیکھ لے صفاح وہ کے در میان کا میدان جلو فانے سلطانی کے مانندہے۔ عرفات میں لوگوں کا کھڑ اربنا۔ اطراف جمان سے لوگوں کا مجتمع ہو کر آنا مختلف زبانوں میں دعا کیں مانگناع ضیات مانندہے۔ وہاں بھی تمام عالم جمع ہوگا اور ہر ایک کو اپنی اپنی فکر دامعیر ہوگ۔ ہر شخص امید وہم میں ہوگا کہ میں مقبول ہوں۔ یامر دوداور پھر مارنے سے ایک تو اظہار ہمدگی مقصود ہے۔ دوسر سے حضر سے ابر اہیم علیہ الصلاق والتسلیم سے مقبول ہوں۔ یامر دوداور پھر مارنے سے ایک تو اظہار ہمدگی مقصود ہے۔ دوسر سے حضر سے ابر اہیم علیہ الصلاق والتسلیم سے مشاہرت ہے کہ دہاں پر ابلیس آپ کے سامنے آیا تھا کہ وسوسہ میں ڈالے۔ آپ نے اس پر پھر چھیکے نتے۔ اے عزیزاگر مشاہرت ہے کہ دہاں پر بالیس تھرے کہ دہاں پر بالیس حضر سے ابر اہیم علیہ السلام کود کھائی دیا تھا۔ ہمیں دکھائی نہیں دیا۔ ہم بے فائدہ پھر تھرے خیال میں سیات آئے کہ ابلیس حضر سے ابر اہیم علیہ السلام کود کھائی دیا تھا۔ ہمیں دکھائی نہیں دیا۔ ہم بے فائدہ پھر

کیول ماریں - تواس خطرہ کو وسوسہ شیطانی جان اور بے تا ال پھر مار کر شیطان کی پیٹے توڑ 'پھر مار نے سے شیطان کی پیٹے ٹو ٹی سے اور توہدہ فرمانبر دار ہو جا - جو تھم تھے ہوا جالا اور اپنے آپ کوبالکل غداوند کریم کے تصرف میں دے دے اور یہ جان لے کہ پھر مار نے سے بے شک میں نے شیطان کو مغلوب و متصور کر لیا - جج کی عبر تول کا اس قدر بیان اس لیے ہوا کہ آگر کوئی شخص اس راہ کو پہنچانے گاتو جس قدر اس کا ذہن روش 'شوق کا ال اور سعی و کو شش بلیخ ہے - اس قدر اسے یہ معنی دکھائی دیں گے - اور ہر امر میں سے حصہ پائے گاکہ روج عبادت ہی ہے اور یہ باتیں معلوم ہونے سے کا مول کی ظاہری صورت سے معنول کی طرف بہت تی کرے گا-

## آٹھویں اصل تلاوت قر آن مجید

اے عزیز جان لے کہ قر آن شریف پڑھناسب عباد توں ہے بہتر ہے۔ خصوصانماز میں کھڑے ہوکر 'حضور نبی اکر م علیا ہے فر مایا ہے میری امت کی عباد توں میں سب سے افضل حلاحت قر آن ہے اور فر مایا ہیں شخص کو حق تعالیٰ نے فہت قر آن عطافر مائی ہو اور وہ سمجھے کہ اور کسی کو اس ہے بہتر کوئی چیز ملی ہے۔ تو اس نے اس چیز کی تحقیر کی جس کی خدا تعالیٰ نے تعظیم و تو قیر کی اور فر مایا کہ آگر مثلاً قر آن کو کسی کھال میں رکھیں تو آگ اس کے قریب بھی نہ جائے گی اور فر مایا کہ قیامت کے دن کوئی فر شتہ اور بیغیمروغیرہ قر آن ہے بوجہ کر حق تعالیٰ ارشاو قیامت کے دن کوئی فر شتہ اور بیغیمروغیرہ قر آن ہے بوجہ کر حق تعالیٰ ارشاو فر مایا کہ حق تعالیٰ ارشاو فر مایا کہ حق تعالیٰ ارشاو دروں کے لیے جو بوا اواب ہے 'میں وہ اسے دول گا اور فر مایا تر آن شریف دلوں میں لو ہے کی طرح زنگ لگتا ہے 'لوگوں نے عرض کی کہ یار سول اللہ وہ چھوٹا کا ہے سے ہے فر مایا قر آن شریف دلوں میں لو ہے کی طرح زنگ لگتا ہے 'لوگوں نے عرض کی کہ یار سول اللہ وہ چھوٹا کا ہے سے ہے فر مایا قر آن شریف پڑھے اور موت کویاد کرنے ہے اور فر مایا میں دئیا ہے جارہا ہوں اور تم میں دودا عظ و تا صح چھوڑے جاتا ہوں وہ ہمیشہ شہیں پڑھے اور موت کویاد کرتے رہیں گے ایک گویا اور دومر اغاموش ہے۔ گویا تو قر آن مجید ہے۔ اور موت خاموش ہے۔

این مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کے کہ قر آن مجید پڑھو کہ ہر حرف کے بدلے وس دس نیکیاں بطور ثواب ملتی ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ اللہ ایک حرف اور مالیک حرف ہے۔ امام احمد صنبلؒ نے فرمایا ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الممالیک حرف ہے۔ امام حمد صنبلؒ نے فرمایا ہے کہ میں نے حق تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ عرض کی یااللہ کس چیز کے ذریعے سے تیرے ساتھ تقرب افضل ہے۔ ارشاد ہوا کہ میں نے حرض کی کہ خواہ معنی سمجھتا ہو خواہ نہیں ارشاد ہوا ہاں معنی سمجھے خواہ نہ سمجھے۔

عافلول کی تلاوت کابیان : اے عزیز جان کہ جس نے قرآن پڑھااس کابواورجہ ہے۔ اسے چاہیے کہ قرآن شریف کی عزت کا خیال : اے عزیز جان کہ جس نے قرآن پڑھااس کابواورجہ ہے۔ اسے چاہیے کہ قرآن شریف کی عزت کا خیال دیکے ناشا نستہ باتوں سے چارہے۔ ہروقت آداب سے رہے۔ ورنہ معاذاللہ اس بات کا خوف ہے کہ مبادا قرآن شریف اس کادشمن ہو جائے اور رسول مقبول علیف نے فرمایا میری امت میں منافق اکثر قرآن خوال لوگ ہول گے۔

ابو سلیمان درانی کا قول ہے کہ دوزخ کا فرشتہ سب فرشتوں کی نسبت مفسد قر آن خوانوں کو جلد کجڑے گا۔
توریت میں لکھاہے کہ حق سجانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ میرے بعدے تجھے شرم نہیں آتی کہ اگر تیرے بھائی کا خط تجھے
پنچے تواگر راہ میں ہو تاہے تو تخشر جاتا ہے۔ توراستہ سے الگ ہو بیٹھتا ہے اور اس کا ایک ایک حرف پڑھتا ہے اور اس میں
غورو تامل کر تاہے اور یہ کتاب میر اخط ہے تجھے میں نے لکھااس میں غورو تامل کرے اور اس پر کاربند ہواور تواس سے انکار
کر تاہے اور اس پر عمل نہیں کر تااور جو تو پڑھتا بھی ہے تو غورو تامل نہیں کر تا۔

حفرت حسن اجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اسکا لوگ قر آن شریف کو جانتے تھے کہ حق تعالیٰ کے پاس سے یہ خط آیا ہے۔ رات کواس میں غورو تامل کرتے اور دن کواس پر عمل کرتے تھے تم لوگوں نے اس کادرس اختیار کیا ہے۔ اس کے حروف کے زیروزیر درست کرتے ہو اور اس پر عمل کرنے میں سستی کرتے ہو۔ الغرض قر آن شریف سے مقصود اصلی فقط پڑھنا نہیں بلحہ اس پر عمل کرنا ہے۔ پڑھنایاد رکھنے کے لیے ہے اور یادر کھنا عمل کرنے کے لیے جو لوگ پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ان کی مثال ایس ہے جیسے کسی غلام کے پاس اس کے مالک کا خط آئے اور اس میں اس غلام کی نہیں اس خط کو خوش آوازی سے پڑھے اس کے حروف خوب در ست اداکرے اور ان احکام میں سے جو اس میں کھے ہوں وہ غلام ہی قوب وہ خوب در ست اداکرے اور ان احکام میں سے جو اس میں کھے ہوں وہ غلام ہے جانہ لائے تو بلاشہ وہ غلام عقوب و سز ا کا مستحق ہے۔

ملاوت قرآن کے آواب: ظاہر میں چھ چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیں۔ اول یہ کہ تعظیم سے پڑھے۔ پہلے وضو کرے اور قبلہ روہو کر پیٹھے اور بجز واکسار کے ساتھ پڑھے جینے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی نماز میں کھڑے ہو کر قرآن شریف پڑھتا ہے اس کے لیے ہر ہر حرف کا ثواب سوسو نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جو بیٹھ کر نماز میں پڑھتا ہے تو پچیس پچپس نیکیاں اور اگر وضو بھی نہ پڑھتا ہے تو پہیس پچپس نیکیاں اور اگر وضو بھی نہ ہو تو دس دس نیکیوں سے زیادہ نہیں لکھے اور اگر رات کی نماز میں پڑھے تو بہت افضل ہے کہ دل جمبی بہت ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ آہت آہت تھر تھر کر پڑھے اس کے معنوں میں غور کرے۔ جلد ختم ہونے کی فکر میں نہ رہے۔ بعض لوگ ایک روز میں فرم کر پڑھے اس کے معنوں میں غور کرے۔ جلد ختم ہونے کی فکر میں نہ رہے۔ بعض لوگ ایک روز میں فتم کرتے ہیں اور رسول اکر معلیا ہے جو کوئی تین دن سے کم وقت میں قرآن شریف ختم کرے تو علم دین جو قرآن میں ہے وہ اسے حاصل نہ ہوگا۔ حضر ت این عباس رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں کہ اگر:

اذا ذلزلت الارض اور القارعه میں آہتہ پڑھوں اور غورو تامل کروں۔ توسورہ بقر اور سورۃ آل عمر ان جلدی پڑھنے سے جھے زیادہ پیندہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنمانے کسی کو جلدی جلدی قرآن شریف پڑھنے ساتو فرمایا یہ شخص نہ قرآن پڑھتا ہے نہ خاموش ہے۔اگر عجمی ہوکہ قرآن شریف کے معنی نہیں جانتا تو بھی قرآن شریف کی عظمت کے لیے آہتہ اور ٹھمر کے پڑھنا افضل ہے۔ تیسرے یہ کہ روئے کیوں کہ حضور علیہ الصلؤۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قرآن پڑھواور رؤداگر رونانہ آئے تو تکلیف کر کے قصدارونالاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنمانے فرمایا

ہے-سبحان الذي من جو آيد مجده ہے-جباسے پر حوتو مجده كے ليے جلدى نہ كرو- تاو قتيكہ رونہ لو-اگر كسى كى آگھ ندروے توجا ہے کہ اس کادل روے اور جناب رسالت مآب عظی نے فرمایا ہے۔ قرآن رنج کے لیے نازل ہوا ہے۔جب اے پڑھو تواپنے آپ کو مملین کرواور جو قر آن کے وعدہ وعید اور احکام میں تامل کرے گااور اپنی عاجزی اور ناچاری ویکھے گا تو ضرور اندوه کین ہوگا۔بھر طبکہ اس پر غفلت نہ غالب ہو- چوتھے سے کہ ہر آیت کا حق ادا کرے۔ کیونکہ حضور کریم ماللہ جب عذاب کی آیت پر پہنچ استعادہ کرتے مینی خداتعالی سے پناہ ما تگتے اور جب رحمت کی آیت پر پہنچ تو خداتعالی ے رحت ما لگتے اور تزیمہ کی آیت پر پہنے کرتے اور قرآن عیم کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے اور جب الاوت ع فارغ موتے تو فرماتے:

ٱللُّهُمُّ ارْحَمُنِيُ بِالْقُرَانِ وَاجْعَلُهُ لِي إِمَامًا وْنُورًا وْهُدِّى وَرَحْمَةُ ٱلْلَهُمَّ ذِكْرِنِي مِنْذِمَا

نَسِيُتُ وَعَلِمُنِي مِنْهُ مَاجَهِلْتُ وَارْزُقُنِيُ

تَلَاوَتَهُ انَّآءَ الَّيْلِ وَأَطْرَاتَ النَّهَارِ وَاجْعَلُهُ جُحَّةً لِي يَارَبُ الْعَالِمِينَ

اے اللہ مجھ ير رحم كر قرآن كے طفيل اور بنا اے ميرے ليے امام نور اور مدايت اور رحمت-اے الله ياد ولا بھے جو میں اس سے بھول میا اور لکھا جھے اس سے جس سے میں جالل ہوں اور تو فیق دے تو مجھے اس کی حلاوت کی رات کی گھڑ ہوں اور دان کے کنارول میں-اور ما تواے جت میرے لیے اے رب العالمین-

اورجب سجدہ کی آیت پر پنچے تو سجدہ کرے۔ پہلے تھبیر لین اللہ اکبر کے۔ پھر سجدہ کرے۔ نماز کی شرطیس لیعنی طمارت اورستر عورت وغيره سجدة تلاوت محى طحوظ وبي- فقلالله اكبر كمدكر سجده كرناب تشدوسلام كافى ب- يانجوال بيد کہ ریاکا شبہ واندیشہ ہویاکی کی نماز میں ظل پڑتا ہو تو آہتہ بڑھے کیوں کہ صدیث شریف میں وارد ہے کہ چیکے قرآن پڑھنے کو چلا کر پڑھنے پر ایس فضیلت ہے۔ جیسے چمپا کر صدقہ دینے کو علا نیددینے پر-اگر ریااور دوسرے کی نماز میں فتور پڑنے کا اندیشہ نہ ہو تو بہتریہ ہے کہ بلند آوازے پڑھے تاکہ اور لوگ بھی سنیں اور اشیں بھی وا تنیت حاصل ہو-ہمت جمع ہو- شوت بوجے نیند بھاگ جائے اور سونے والے بھاگ پڑیں -اگریہ سب نیٹیں جمع ہوں تو ہر ہر نیت پر ثواب پائے گااور اگر د کھے کر پڑھنا بہتر ہے کہ آتھے کو بھی کام میں لگایا-لوگوں نے کہاہے کہ ایک قرآن شریف دیکھ کر ختم کر ناسات ختموں كرار ب- على عمر ميں سے ايك عالم حضرت الم ثافعي رحت الله تعالى كياس كياد يكھاك تجدے ميں پڑے ہيں اور قرآن شریف سامنے رکھاہے - فرمایا فقہ نے جمیس قرآن شریف سے بازر کھاجب میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں تو قرآن مجید کی تلاوت کر تا ہوں اور منے تک بیدار رہتا ہوں۔ جناب رسالت مآب علیہ حضر ت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ كى طرف تشريف لے مجے - ويكھاكہ او بر مدين رات كے وقت نمازين آستہ آوازے قرآن شريف پڑھ رہے تھے-حضور علاق نے فرمایا آہتہ آہتہ کیوں پڑھتے ہو۔ عرض کیاس وجہ ہے کہ جس کے حضور میں مناجات کر رہا ہوں وہ سنتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه کودیکھا کہ بلند آوازے پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا چلاکر کیوں پڑھتے ہو۔ عرض کی کہ

سو توں کو جگاتا۔ شیطان کو بھگاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ دونوں آدمی اچھاکرتے ہیں توایے اعمال نیت کے تابع ہیں چونکہ دونوں حضرات کی نیت درست تھی۔ دونوں طرح سے ثواب ملے گا۔ چھٹے یہ کہ کوشش کرے کہ خوش آوازی سے پڑھے۔ کیونکہ رسول مقبول علی نے فرمایا ہے قرآن کو اچھی آواز سے آراستہ کرو۔ حضور علی نے او حذیفہ رضی اللہ عنہ کے مولی کودیکھا کہ خوش آوازی سے قرآن شریف پڑھتا ہے فرمایا :

اس خدا کا شکر ہے جس نے میری امت میں ایسے شخص کوداخل کیا- الحمدلله الذّي جعل في امتى سِثله

اس کی وجہ بیہ ہے کہ آواز جتنی انچھی ہوگی قر آن کا اثر بھی زیادہ ہوگا۔ سنت سیہ کہ خوش الحانی ہے پڑھے کلمات وحروف میں بہت الحان کرنا جیسے قوالوں کی عادت ہے مکروہ ہے۔

تلاوت کے آواب باطن: چھ ہیں-اول یہ کہ کلام کی عظمت پچانے حق سجانہ تعالیٰ کا کلام جانے اور یقین کرے کہ یہ کلام قدیم اور حق تعالیٰ کی صفت ہے اس کی ذات ہے قائم ہے اور ذبان پر جاری ہو تا ہے یہ حروف ہیں-اور جیسے ذبان سے آگ کہنا آسان ہے- ہر ایک کہ سکتا ہے- لیکن اصل آگ کی طاقت نہیں-اس طرح ان حروف کے معنی کی اصل حقیقت آگر ظاہر ہو جائے توسا تول ذہن اور ساتوں آسانوں کو اس کی جملی کی تاب وطاقت نہ ہو- یمی وجہ تھی کہ حق تعالیٰ نے فرمانا:

لَوُ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرُانَ عَلَى جَبَلِ لَرَايَتُهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ

اگراتارتے ہم اس قر آن کو پہاڑ پر توبے شک دیکھتے تم۔ اے محمد علیہ پہاڑ کو ڈرنے اور کلڑے کلڑے ہونے والاخداکے خوف ہے۔

لیکن قرآن کی عظمت اور جمال کو حروف کے لباس میں پوشیدہ کیا ہے۔ تاکہ ذبان اور دلول کو اس کی طاقت ہو۔
لباس حروف کے سوابیدول کی طرف اس عظمت وجمال کو پہنچانے کی اور کوئی صورت نہ تھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حروف کے سوااور بھی کوئی یو اکام ہے جس طرح جانورول کو ہا نکنا 'ادب سکھانا اور ان ہے کام کہنا آدمی کے کلام اور الفاظ ہے ممکن نہیں۔ کیونکہ انہیں انسانی با تیں سجھنے کی طاقت نہیں۔ ضرورۃ چارپایوں کی آواز سے ملتی ہوئی آواز مقرر کی کہ جانورول کو اس آواز سے بتی بازی بائی اس کام کی حکمت ورعایت جانور نہیں جانے کیونکہ جانورول کو اس آواز سے بتی نورہ نہیں جانے کیونکہ میل کو جو آواز دیتے ہیں تو وہ ذہن کو نرم کر تاہے۔ لیکن زبین نرم کرنے کی حکمت و مصلحت نہیں جانا۔ کہ اس سے یہ مقصود ہے کہ مٹی میں ہوا جائے اور دونوں میں پائی طے۔ تاکہ تینوں جمع ہوں تو وہ مجموعہ ہیں کی غذا ہو کر اسے پرورش محمد کر آئی شریف سے بھی آواز اور ظاہری معنوں کے سوااور کچھ نہیں۔ یہاں تک کہ بعض آدمی کرے اکثر آدمیوں کا حصہ قرآن شریف سے جھے کوئی یہ قرآن مجید کو فقط حروف اور آواز ہی سمجھے ہیں۔ یہ سمجھنا نہایت ضعیف بات اور نز اب ول ہے اور یہ ایسے ج جسے کوئی یہ قرآن میں جانے ہے جسے کوئی یہ

سمجے کہ آتش کی حقیقت فظ الف تے شین ہے ہے نہ سمجھے کہ آتش اگر کاغذ کو چھپائے تو جلادے اور کاغذاس کی تاب نہیں لاسكا-نيكن يه حروف ميشه كاغذ من لكصر بح مين مكر يحمد اثر شين كرتے اور جس طرح مربدن كے ليے روح بے اور وہ بدناس کے ذریعے سے باتی رہتاہے حروف کے معنی بھی روح کے مانند ہیں۔اور حروف ڈھانچہ میں اور ڈھانچے کوروح کی بدولت عظمت وعزت ہوتی ہے اور حروف کو معانی کے سبب سے شرف ہے۔اس کتاب میں اس کی بوری محقیق بیان کرنا مكن نبيں دوسر اادب يہ ہے كہ حق تعالى كى عظمت جالائے كہ بياس كاكلام ہے۔ قرآن شريف كرنے سے پہلے دل ميں عاضر كرے اور سمجے كم كس كاكلام يردر الله اور كتن بوے كام كے ليے بيٹھتا ہے كم خداتعالى خودار شاد فرماتا ہے: نہ چھو کیں اے گریاک لوگ-لاَيمَسُهُ إِلَّا المُطَهِّرُونَ ٥

اور جس طرح ظاہر قرآن کو ہیں چھوتا مریاک ہاتھ سے ای طرح حقیقت کلام کو ہیں یاتا مروہ دل جو اخلاق بدکی نجاست سے طاہر ویا کیزہ اور تعظیم و تو قیر کے نور سے منور و آراستہ ہو-ای ما پر تھا- کہ عکرمہ رضی الله تعالیٰ عنه جب مصحف كمو لت توان ير عثى طارى موجاتى اور فرمات :

ھو کیکا مُ رہتی ہے۔ اور کوئی مخص قرآن مجید کی عظمت نہیں جان سکا۔ تاو قتیکہ حق سجانہ تعالی کی عظمت نہ پہچانے اور حق تعالی کی عظمت دل میں نہیں حاضر ہوتی تاو قتیکہ آدی اس کے مغات وافعال میں نہ سوچے - جیسے عرش کری سات زمین 'سات آسان اورجو چیزیں ان کے در میان ہیں جیسے فرشتے ،جن بھر عیوانات ،حشر ات الارض ،جمادات نباتات اور انواع مخلو قات ان سب کو خیال میں لا نے اور سمجھے کہ یہ قر آن اس ذات کا کلام ہے۔جس کے قبضے میں یہ سب پچھ بلعہ ساری مخلو قات ہے۔ اگرسب کو ہلاک کرڈالے تواہے کچے خوف وڈر نہیں اور اس کے کمال میں کچے نقصان نہ آئے گا-سب کا خالق 'مافظ 'رازق وای ہے-ان سبباتوں کاخیال کرے تواس کی عظمت ویزرگی کا پچے ند پچے حصہ آدمی کے ول میں آسے گا-.

تيسر اادب بيہ كه يزھنے ميں ول حاضر رہے غافل نہ ہو۔ نفس كى باتيں اے اد حر اد حر نہ لے جائيں اور جو پھھ غفلت سے پڑھا سے نہ پڑھنے کے برائر جانے اور پھر سے پڑھے۔اس کی مثال ایس ہے۔ جیسے کوئی سیر کے لیے باغ میں کیا وروہاں کے عبائب و غرائب سے عافل رہااور باہر چلا آیا کیونکہ قرآن مجید مومنوں کا تماشہ گاہ ہے اس میں بہت عبائب اور تھکتیں ہیں اگر کوئی اس میں غور کرناشر وع کردے تو پھر اور کسی چیز کی طرف مشغول نہ ہو۔ توجو مخص قر آن شریف کے معنی نہ سمجھ وہ برا کم نصیب ہے۔لیکن چاہیے کہ اس کی عظمت دل میں رکھے تاکہ خیال اور طرف نہ ہے۔

چو تھاادب بیہے کہ ہر لفظ کے معنی کا خیال کرے تاکہ معنی سمجھ میں آئیں۔اگر ایک بارنہ سمجھے دوبارہ پڑھے اور اگر س سے کچھ لذت حاصل ہوتی ہے تو بھی اعادہ کرے-زیادہ پڑھنے سے بیداو کی اور افضل ہے حضرت او ذرر صنی اللہ تعالیٰ عنہ ن فرمایا ہے کہ جناب رسالت مآب علی ایک رات نماز میں یہ آیت باربار پڑھے تھے۔ اگر توانہیں عذاب دے توبے شک وہ تیرے بندے میں اور اگر توان کو حش دے توغالب حکمت والاہے۔

ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفرلهم فانک انت العزیز الحکیم

لوريس باربسم الله الرحمن الرحيم كالعاده فرمات لور حضرت معيدين جير رضى الله عنه فياس آيت بيس بورى ايك رات بسرك-واستاذ والليوم ائيها المجرمون

اگر کوئی محض ایک آیت پڑھے اور دوسری آیت کے معنول کاد صیان کرے تواس نے اس آیت کا حق ادا نہیں کیا۔

اخبار میں دارد ہے کہ حضرت عامر ائن عبداللہ وسواس کا گلہ شکوہ کرتے ہے۔ لوگوں نے پوچھاکیاد نیوی وسوسے
آتے ہیں جواب دیا آگر میرے سینہ میں چھری اریس تو نماز میں دنیوی خیال لانے سے جھے یہ زیادہ آسان ہے باتھہ جھے یہ خیال نیادہ دہتاہے کہ ان خیادہ ہوں گاادر کس طرح دہاں سے پھر دں گا۔ توریکھناچا ہے کہ ان خیالات کو بھی ہزرگ لوگ وسواس جانے تھے۔ اس بناپر کہ آدمی جو آیت نماز میں پڑھے۔ چاہیے کہ اس وقت اس کے معنوں کے سوالور کچھ خیال نہ کرے۔ جب اور بات کا خیال کیا۔ اگرچہ دہ دین کی بات ہی ہو۔ تو بھی وسوسہ ہے۔ باتھ چاہیے کہ ہر آیت میں اس کے معنوں کے سوالور پچھ خیال میں نہ لائے جب حق تعالیٰ کی صفات کی آسیس پڑھے۔ تو صفات کے اس ار میں تامل اور غور کرے کہ قدوس عزیز جبار تھیم وغیرہ کے کیا معنی ہیں اور جب حق تعالیٰ کے افعال کی آیت پڑھے۔ مشلاً:

خلق السنگ وار کرے کہ قدوس عزیز جبار تھیم وغیرہ کے کیا معنی ہیں اور جب حق تعالیٰ کے افعال کی آیت پڑھے۔ مشلاً:

لو عائب علق سے خالق کی عظمت کا تصور کرے -اوراس کا کمال علم و قدرت ذہن میں لائے - حتی کہ یہ کیفیت ہو جائے کہ جس چیز میں دیکھے خدابی کود کھے -سباس کے ساتھ و کھے -اوراس سے دکھے جب یہ آیت پڑھے: اِنَّا خَلَقْنَا الْلِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ ہے۔ سباس کے ساتھ و کھے -اوراس سے دکھے جب یہ آیت پڑھے:

تو نطفہ کے عجائبات کا خیال کرے کہ ایک طرح کے قطرہ پانی ہے کیسی کیسی مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً گوشت 'پوست 'رگیس 'ہٹیال وغیرہ بول ہی اعضاء جیسے سر' ہاتھ 'پاؤل 'آٹکھ 'زبان وغیرہ کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر بجیب بھیسے سمع جمعر 'حیات وغیرہ کس طرح ظاہر ہوتی ہیں اور قرآن جید کے سب معنی بیان کرنا مشکل ہے اس قدر بیان سے صرف فکر اور فور پر آگاہ کرنا مقصود ہے تین افراد کو قرآن شریف کے معنی معلوم نہیں ہوتے۔ ایک وہ جو ظاہر تغییر نہ پڑھا ہو۔ اور عرفی نبان نہ جانتا ہو۔ دوسرے وہ جو کسی گناہ کمیرہ پر مصر ہو۔ کسی بدعت کا اعتقاد اس کے دل میں جاگرین ہو۔ اس کا دل گناہ اور بدعت کی ظلمت سے تاریک ہوگیا ہو۔ تیسرے وہ جس نے علم کلام میں کوئی عقیدہ پڑھا۔ پھر اس پر اٹکا اور ٹھمر اہوا ہے۔ اور اس کے دل میں اس اعتقاد کے خلاف جو پچھ آتا ہے اس سے نفر سے کرتا ہے۔ تو ممکن نہیں کہ ایسا شخص اس خاہر کی اعتقاد سے چھر ہے۔

پانچوال ادب سے کہ اس کاول بھی مختلف مفات کی طرف پھر تارہے جس طرح آیات کے معنے مختلف آتے ہیں۔ مثلاً جب خوف کی آیت پر پہنچے تو فرحت وہر اس اور دقت غالب ہوں اور جب رحمت کی آیات پر پہنچے تو فرحت و

انبساط دل میں پیدا ہو-اور جب حق تعالیٰ کی صفات سے تو عین تواضع داکسار بن جائے اور جب کفار کے دوا قوال ہے جو حق سجانہ تعالیٰ کی جناب کے لا کُل نہیں کتے جیسے اس کا شریک اور فرزند ہونا تو آواز ملکی کرے اور شرم و مجالت ہے پڑھے اس طرح ہر آیت کے معنی ہیں اور جو معنی کا مقتضا ہے اس صفت پر ہو جانا چاہیے۔ تاکہ آیت کا حق ادا ہو۔

چھٹااوب یہ ہے کہ قرآن اس طرح پڑھے گویا حق تعالیٰ ہے سنتا ہے اور فرض کرے کہ فی الحال اس سے سنتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ میں نے فرض کر لیا کہ ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ میں نے فرض کر لیا کہ میں رسول مقبول علیہ کے میں قرآن شریف پڑھتا تھا اور پھر آگے پڑھا اور فرض کیا کہ حضرت جرائیل امین علیہ السلام سے سنتا ہوں اور ذیادہ حلاوت پائی ۔ پھر آگے پڑھا اور پڑھ کے پنچا باس طرح پڑھتا ہوں گویا ہے واسطہ حق سجانہ سے سنتا ہوں اور ذیادہ حلاوت پائی ۔ پھر آگے پڑھا اور پڑے مرتبے کو پنچا باس طرح پڑھتا ہوں گویا ہے واسطہ حق سجانہ تعالیٰ ہے سنتا ہوں ۔ اب وہ لذت یا تا ہوں کہ ہر گزندیائی تھی۔

## نوين اصل ذكر اللي

اے عزیز جان کہ حق تعالیٰ کویاد کرنا تمام عبادات کا خلاصہ اور جان سے کیونکہ نماز اسلام کاستون ہے اس سے بھی یاداللی مقصود ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایاہے:

بے فک نماز باز رکھتی ہے-بدی اور برائی سے اور بے فک ذکر اللہ کابھت بواہے-

إنَّ الصَّلُواةَ تَنُهَى عَنِ الْفَحُسْنَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْمُنْكَرِ وَالْمُنْكَرِ وَالْمُنْكَرِ

اور تلاوت قرآن سب عباد تول سے اس لیے افضل ہے کہ وہ خدائے عزوجل کا کلام ہے۔ جن تعالیٰ کی یادولا تا ہے اور جو پکھ

اس میں ہے خدائے ذکر کی تاذگی کا سبب اور واسطہ ہے اور روزہ سے شہوت اور خواہش کا توڑنا مقصود ہے۔ ول جوم شہوت سے نجات پاجا تا ہے۔ صاف ہو کر خدا تعالیٰ کے ٹھر نے کا مقام بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب تک شہوات و خواہشات سے بھر اہوا ہے اس سے نکر اہوا ہے اس سے نکر اہوا ہے اس سے نہی ما در کر اس میں اثر نہیں کر تااور جج جو خانہ خدا کی زیادت کانام ہے اس سے بھی صاحب خانہ کی یاد اور اس کی ملا قات کا شوق پیدا کرنا مقصود ہے تو ذکر اللی تمام عباد توں کا سر اور خلاصہ ہے بلحہ اسلام کی اصل اور جڑ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے اور یہ عین ذکر ہے اور عباد تیں اس ذکر کی تاکید و مضوط کرنے والی ہیں۔ اور تیر بے اصل اور جڑ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے اور یہ عین ذکر ہے اور عباد تیں اس ذکر کی تاکید و مضوط کرنے والی ہیں۔ اور تیر بے ذکر کا ثمرہ یہ ہے کہ خدا تجھے یاد کر تا ہے ۱۔ اس سے زیادہ ٹمرہ اور نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا :

فَاذْكُرُونِنِي ٱذْكُرْكُم مَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

خدا کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے - اگر ہمیشہ نہ ہو تو اکثر او قات میں تو ہو کہ آدمی کی فلاح اس کے ساتھ وابسۃ ہے - اس لیے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

مدالیدسب عباد تول کی جان ہے۔ ۱- جوفد اکاذ کر کرے فدائل کاذ کر کر تاہے۔

الله كوكثرت سے ياد كروتاكه فلاح ياؤ-وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ لينى فلاح كى اميدر كھتے ہو- تو كثرت اس كى تنجى ہے-بهت ذكر كرو- تھوڑ اسانسيں اكثراو قات كرو تھى تھى نئيں اس ليے فرمايا: جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور ایے الَّذِيْنَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى پىلوۇل پر-

جُنُوبِهِمُ مُ الله فرماني جو كمر بيض سوت بهي اس كيادے عافل نيس موت اور فرمايا:

اسے یاد کر زاری سے اور ڈرتے ہوئے اور پوشیدہ مج و شام اور كسى وقت غافل نه مو- وَاذْكُرُ رُبُّكَ فِي نَفُسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيفَةً وَّدُونَ الْجَهُرمِنَ الْقَوْل بالغُدُو وَاللاصال وَلَاتَكُنُ مِينَ

جناب رسولِ مقبول علی اللہ سے او کول نے بوچھایار سول اللہ سب کا مول سے افضل کون ساکام ہے۔ آپ نے فرمایا مرتے ونت ذكراللي سے ترزبان مونا-

جناب رحمته اللعالمين علي في في في في الماء خداوند كريم كي نزديك جوكام بهترين اعمال اور مقبول باور تمهاري لیے بررگ ترین در جہ ہے اور سوناچاندی صدقہ دینے سے بہتر اور خدا کے دعمن کے ساتھ اس طرح جہاد کرنے سے بھی بوھ کرہے کہ تم ان کی گرد نیں مارو وہ تمہاری گرد نیں کا ٹیں۔اس کام سے میں تمہیں آگاہ کروں۔ جال شارول نے عرض کیایار سول الله ارشاد فرمایئے - وہ کیاکام ہے آپ نے فرمایا: ذکر اللی تعنی حق تعالیٰ کویاد کرنا-اللہ نے فرمایا جس کو میر اذکر وعاما تکٹے سے بازر کھے۔ میرے نزدیک اس کا انعام اور اس کو عطا کرناما تکنے والوں کے انعام وعطاہے بہتر ہے اور فرمایا خدا کو یاد کرنے والا غاقلوں میں ایہا ہے جیسے مردول میں زندہ اور جیسے سوتھی گھاس میں ہرا در خت اور جہاد سے بھاگ جانے والول میں ثابت قدم عازی - حضرت معاذی جبل رضی الله تعالی عنه کا قول ہے کہ اہل جنت کو کسی امر پر حسرت نه ہوگی محرد نیایس جوساعت یاداللی سے غفلت میں گزری ہوگی اس پر حسرت ہوگی-

و كركى حقيقت : اے عزيز جان كه ذكر كے جارور جين ايك سه كه فظاذ بانى ذكر مو-دل اس سے غاقل اور ب

ہواس کا اثر کم ہوتا ہے مگر بالکل بے اثر نہیں -اس لیے کہ جو زبان ذکر النی میں مشغول ہو-اس کو اس زبان پر جوبے مودہ باتوں میں مصروف یابالکل معطل اور بیچار ہو فضیات ہے - دوسر ادر جہ رہے کہ ذکر دل میں تو ہو لیکن قرار نہ پکڑے اور نہ محر کرے ابیا ہو کہ دل کو تکلف ہے ذکر کے ساتھ مشغول رحمیں۔ کہ اگریہ جمداور تکلف نہ ہو تو دل غفلت یا نفس کے خطرول سے پھرا پی طبیعت کے موافق ہو جائے۔ تیسر اور جہ بیہ کہ ذکرول میں گڑ گیا ہو اور ایباغالب اور مشمکن ہو گیا ہو کہ اور کام کی طرف اے تکلف ہے مشغول کریں۔ بیری بات ہے۔ چوتھادر جہ بیہ ہے کہ جس کاؤ کر مطلوب ہو ہی

دل میں اس چکا ہو۔ اور وہ حق سجانہ و تعالی ہے اور ذکر دل میں نہ ہواس لیے کہ جس شخص کادل نہ کور لینی خداکو دوست رکھتا ہے ہوا فرق ہے۔ بلعہ کمال ہیہ ہے کہ ذکر اور ذکر کا خیال بھی دل سے بالکل جاتار ہے۔ نہ کور ہی نہ کور رہ جائے۔ کیو نکہ ذکر عربی ہویا فارس کا کام سے خالی نہ ہوگا۔ بلعہ عین کلام ہوگا ور اصل سیہ ہو جائے۔ دل میں کسی چیز کی گنجائش ہی ہیہ ہو جائے۔ دل میں کسی چیز کی گنجائش ہی بیت ہو جائے۔ دل میں کسی چیز کی گنجائش ہی باتی نہ رہے۔ فرط محبت جس کو عش کہتے ہیں ہی امر اس کا نتیجہ ہے لینی اس سے حاصل ہو تا ہے اور عاشتی ہمیشہ معثوق ہی کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اییا ہو تا ہے کہ اس کے تصور اور کمال خیال میں اس کانام بھی بھول جاتا ہے۔ جب اییا مستفر ق اور محبوج جائے کہ اس کے قادور ورکمالی خیال میں اس کانام بھی بھول جاتا ہے۔ جب اییا مستفر ق اور موان اللہ تعالی علیم اجھی ہوں جاتا ہے۔ جب ایسا مستفر ق اور موان اللہ تعالی علیم اللہ تعالی کہ اس کے ذکر سے نیست اور خود بھی اور وہ ہمار سے حق میں نیست ہیں اور جن ہے ہم آگاہ ہیں اور جس طرح حق تعالی کے ہمیت سے عالم ایسے ہیں کہ جمیں ان کی خبر نہیں اور وہ ہمار سے حق میں نیست ہیں اور جن ہے ہم آگاہ ہیں اور ہمیں جن کی خبر ہے وہ ہمار سے نزد یک ہست ہیں۔ آگر یہ عالم جو خود ہمار سے نزد یک ہست ہیں۔ آگر یہ میں اس کے نزد یک ہست ہیں۔ آگر یہ عالم جو خود ہمار سے موجود ہیں کسی کی کھول گئے۔ تواس کے نزد یک نیست ہو گئے۔ اور جب اپنی خود کی ہست ہیں۔ آگر یہ کست اور اس کے نزد یک ہست ہی گئے۔ اور جب اپنی خود کی ہست ہیں۔ اس مے موجود ہیں۔ کسی کو کھول گئے۔ تواس کے نزد یک نیست ہو گئے۔ اور جب اپنی خود کی ہست ہو گئے۔ اور جب خود میں سے موجود ہیں۔ کسی کی کسی سے موجود ہیں۔

اے عزیز جس طرح تو جب نگاہ اٹھائے اور زمین و آسان اور جو پچھ اس میں ہے وہی دیکھے اس کے سوااور پچھ نظر نہ آئے تو یک کے گاکہ اس کے سواعالم جسی نہیں اور تمام عالم کی ہے۔ اس طرح یہ ذاکر بھی خدا کے سوا پچھ نہیں دیکھا اور کہتا ہے کہ ہمہ اوست یعنی اللہ ہی اللہ ہے۔ سوااللہ کے پچھ نہیں۔ اس مقام پر اس کے اور خدا کے در میان جدائی اللہ نہیں رہتی۔ اور یک تعلیم اللہ ہے اللہ ہی ہو ائی اللہ ہی جدائی اور وور ی سے پچھ خر ہی نہیں رہتی۔ اس لیے کہ جدائی وہ جا تا ہے۔ جو دو چیزیں جانے۔ اپنی آب اور خدا کو پچھائے اور یہ شخص اس وقت خر ہی سے بے خبر ہے۔ ایک کے سوادو سر ہے کو پچھائی اس فی تو جدائی کیو نکر جانے گا۔ آد می جب اس در چہ پر پہنچتا ہے۔ تو فرشتوں کی صور تیں اس پر ظاہر ہونے لگی ہیں۔ فرشتے اور انہیاء علیہ السلام کی رو حیں اچھی صور توں میں اسے نظر آئے فرشتوں کی صور تیں اس پر ظاہر ہونے ہیں خاص ہیں وہ منکشف ہوتی ہیں اور بورے یوے احوال ظاہر ہوتے ہیں کہ ان کا لگی ہیں۔ جناب احدیت کے لیے جو چیزیں خاص ہیں وہ سے آشا ہو تا ہے تو اس کا اثر اس ہیں رہتا ہے اور اس صالت کا شون غلب ہو جو تا ہے اور دیاو افریک ہو تا ہیں اور سے خام میں مشغول ہیں اور حمد وہ کہی وہ اس کے کام وہ سے عروم ہیں اور لوگ ہنے سے تو آد میوں میں ہو تا ہے اور اوگ ہنے کہ جانتا ہے کہ بیا تو رہ کھی کہا میں مشغول ہیں اور حمد وہ بھی دنیا کے کام میں مشغول ہیں اور رہت وہ دور بھی دنیا کے کام میں مشغول ہیں اور رہت وہ دور بھی دنیا کے کاموں میں کیوں مشغول نہیں ہو تا۔ اور بر انگان کرتے ہیں کہ اسے دیوا تگی اور تو ہو جائے گ

### شبیج و تهلیل 'تحمید 'صلوة اور استغفار کے فضائل

رسول مقبول علی نے فرمایا ہے کہ بعدہ جو نیکی کرتا ہے اسے قیامت کے دن ترازو میں رکھیں ہے۔ مکر کلمہ لاالہ الااللہ کہ اگر اسے میزان میں رکھیں توسات زمین اور سات آسان اور جو پچھے ان میں ہے ان سب سے اس کاوزن زیادہ ہو۔ اور فرمایا کہ لاالہ الااللہ کہنے والا اگر صدق دل ہے کہتا ہے اور زمین کی خاک کے برابر گناہ رکھتا ہے۔ تو بھی اسے محش دیں ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے خلوص سے لاالہ الااللہ کماوہ جنت میں جائے گا۔ اور فرمایا کہ جس نے خلوص سے لاالہ الااللہ کماوہ جنت میں جائے گا۔ اور فرمایا کہ جس نے خلوص سے لاالہ الااللہ کماوہ جنت میں جائے گا۔ اور فرمایا کہ ج

لَا إِلَهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ مَنْسِ مِ كُولُ مَعُود مُرالله تعالى الله وه نسي م كُولُ الله وكل مُعُود مُرالله تعالى الله وه نسي م كُولُ الله وحُدَهُ لَا الله وَحُدَهُ وَهُو عَلَى كُلُ شَيْءً وَلَدِيْرٌ وَمُ الله وَحُدَهُ وَهُو عَلَى كُلُ الله الله وَحُدَهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَحُدَهُ لَا الله وَالله والله وَالله وَلّه وَالله وَلمُوالله وَالله وَالله وَلمُوالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

سب تعریف اور دہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والاہے-ہر روز سوبار پڑھے - تودس غلام آزاد کرنے کے ہر اور ہے - اور سوئیکیاں اس کے نامد اعمال میں لکھی جائیں گی اور سوگنامٹائے جائیں گے اور رات تک سے کلمہ شیطان ہے اس کے لیے حصار ہوگا-

سی واری میں ہے جو مخص یہ کلمہ کے -اس نے کویا فرزندان اساعیل علیہ السلام میں سے چار غلام آزاد کیے-

### تسبيح و تحميد كابيان : رسول مقبول علية نفر مايا به جو محض ايدن مين :

سنبُخانَ اللّٰهَ وَبحَمُدِهِ موبار کھے۔اس کے تمام گناہ طش دیئے جائیں گے۔اگرچہ کشرت میں دریا کی کشادگی کے برابر ہوں اور فرمایا جو کوئی ہر نماز کے بعد تینتیس بار سجان اللہ' تینتیس بار الحمد للہ اور تینتیس بار اللہ اکبر کے اس کے بعد اس کلمہ ہے سوپور اکرے :

لاَ إِلَهُ اِلاَ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكَ وَلَهُ الْحَمْدُوَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيىء قَدِيْرٌ تَوَاسِ كَ مب كناه عَشَ ديّ جائين كي حاروروايت ہے كہ ايك مردرسول مقبول علي كى مب كناه عش ديّ جائين كے جماگ كيرار مون - اور روايت ہے كہ ايك مردرسول مقبول علي كى فدمت من حاضر ہوااور عرض كى يارسول الله دنيائے جھے چھوڑ دياہے - ميں تنكدست ، محتاج اور عاجز ہو گيا ہوں - ميں كيا كروں - فرمايا تؤكد هر ہے - ملائكہ كى اس صلوة اور خلق كى اس نتیج سے كيا ہے خبر ہے - جس كى بدولت وه روزى پاتے ہيں - اس نے عرض كى وه كيا ہے - آپ نے فرمايا :

پاک ہے اللہ اور اس کی حمد کے ساتھ اسے یاد کرتا جول-پاک ہے اللہ بردااور اس کی تعریف کے ساتھ یاد کرتا ہوں اس سے طشش چاہتا ہوں۔

سُبُحَانَ اللَّهِ وَبحَمْدِهِ سُبُحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ اسْتَغُفِرُ اللَّهَ

فحركى نمازك پہلے سوبار پڑھاكروتاكه دنياخواه مخواه تيرى طرف متوجه ہواور حق تعالى ہر كلمه سے ايك ايك فرشته پيداكرتا پيں وہ قيامت تك تنبيح كياكر تام اوراس كاثواب تجھے ملے گااور فرمايايه كلمات باقيات الصالحات بيں: -سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ وَالاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللهُ وَال

اور فرمایا میں بید کلمات کمتا ہوں اور جو چیزیں گروش آفتاب کے نیچے ہیں۔ان سے بھی زیاد وان کو پہندر کھتا ہوں۔ اور فرمایا خدا کے نزدیک ہی چار کلے سب کلموں سے بہتر ہیں اور فرمایاد و کلے ہیں کہ زبان پر ملکے اور میز ان میں گراں اور خدا کو بہت پہند ہیں۔

فقرانے رسولِ مقبول علیہ ہے عرض کی یارسول اللہ آخرت کا ثواب توسب امیر دل نے لیا۔ کیونکہ جو عبادت ہم کرتے ہیں۔ اور ہم صدقہ نہیں دے سکتے۔ عبادت ہم کرتے ہیں۔ اور ہم صدقہ نہیں دے سکتے۔ آپ نے فرمایا تمہاری مختاجی کے سبب تمہاری ہر تشہیج و جملیل اور ہر تحبیر صدقہ ہے اور ہر امر معروف اور نہی منکر بھی صدقہ ہے اور اگر کوئی تم میں سے ایک لقمہ اپنے عیال کے منہ میں دیتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔

اے عزیز جان کہ درویٹی کے حق میں تسبیع و تملیل کی نضیات اس بنا پر زیادہ ہے کہ اس کادل دنیا کی ظلمت سے تاریک نہیں بلتھ بہت صاف ہو تا ہے۔ایک کلمہ جو وہ کہتا ہے اس تخم کی مثل ہے۔جوپاک زمین میں ڈالا جائے بہت اثر

کر تا اور بہت کھل دیتا ہے اور جو ذکر اس دل میں ہوتا ہے جو دنیا کی خواہشوں سے بھر اہوا ہے تو وہ ایبا ہے جیسے وہ بھے جو کھاری ذمین میں بدیا جائے کہ اس کااثر بہت کم ہوتا ہے۔ \*

ورووشر لیف کابیان : رسولِ مقبول علی ایک دن باہر تشریف لائے ۔ خوشی کے آثار آپ کے چرہ مبارک سے ظاہر ہے ۔ فرمایا جرائیل علیہ السلام آئے اور یہ پیغام لائے کہ حق تعالی ارشاد فرما تاہے کہ اس امر پرتم کفایت نہیں کرتے کہ جو کوئی تہماری امت میں سے تم پر ایک بار درود ہی گا۔ میں اس پر دس بار رحمت بھی کا اور جو ایک بار سلام بھی کا اس سے تم پر ایک بار درود ہی پر درود ہی جتاہے ۔ تمام ملا تکہ اس پر درود ہی جو بین خواہ بہت درود ہی پر درود ہی تاہے ۔ تمام ملا تکہ اس پر درود ہی جو بین خواہ بہت درود ہی بار سام می بی اور خوجی پر بہت درود ہی اور جو جھ پر ایک بار درود ہی بار اس کے لیے دس نیکیال لکھی جاتی ہیں اور فرمایا کہ جو کوئی کھی تھا ہے اور اس میں جھ پر درود لکھتا ہے ۔ تو جب تک میر این اس سے مٹائی جاتی ہیں اور فرمایا کہ جو کوئی کھی تھا ہے اور اس میں جھ پر درود لکھتا ہے ۔ تو جب تک میر این ماس پر لکھایا ہے ہیں ۔ ملا تکہ اس کے لیے مغفر سے طلب کیا کرتے ہیں ۔

استغفار كابيان : حضرت اىن مسعود رضى الله تعالى عنه فرمات بين قرآن شريف مين دو آيتين بين جو كوئى كناه

کر کے ان دونوں آیات کو پڑھ کر استغفار کرے۔اس کا گناہ مخش دیا جاتا ہے وہ دو آیتیں سے ہیں:

وَالَّذِيُنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحْبِشَةً أَوْظِلَمُوا أَنْفَسَهُمُ ذُكَرُوا الله فَاستَغُفَرُوا لِذُنُوبِهِم وَمَن يُغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا الله وَلَم يُصِرُوا عَلَى مَافَعَلُوا وَهُمُ يَعُلَمُونَ ٥

اوردوسرى آيت بيب:

وَمَنَ يُعْمَلُ سُوءً أَوْيَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسَتَغُفُورًا رَّحِيْمًاه يَجدُاللَّهَ غَفُورًا رَّحِيْمًاه اور حَن تعالى رسولَ مُقبول عَيْنَا اللهِ عَفْراتا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا وَ مَعْدِ رَبِّكَ فَاسْتَغُفِرُهُ وَسَبَيْحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَاسْتَغُفِرُهُ

اسى سبب سے رسولِ مقبول علق اکثر فرماتے تھے:

وہ لوگ جب کرتے ہیں براکام یا ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پریاد کرتے ہیں-اللہ کو پھر طشش چاہتے ہیں اپنے گناہوں کی اور کون عثاب گناہوں کو مگر اللہ اور نہیں اصر ارکرتے اس پر جوانہوں نے کیااور دہ جانتے ہیں-

جس نے براکام کیایا ظلم کیاا پی ذات پر پھر طشش ما تکی اللہ سے پائے گا-اللہ طشنے والمار حم کرنے والا-

پس شیع کر تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اور مغفرت چاہ اس سے-

سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِيُّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

یاک ہے تواے اللہ اور تعریف کر تا ہوں میں تیری اے الله طش دے مجھے بے شک تو توبہ قبول کرنے والار حم كرية والاي-

اور رسول مقبول عظی نے فرمایا ہے۔جو کو کی استعفار کرے اور کسی نکلیف میں ہو۔خوش ہو جائے گااور جہال ہے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوروزی یائے گااور فرمایا میں دن بھر میں ستر بار توبہ واستغفار کر تا ہوں-رسول مقبول علیہ کا يه حال تھا- تومعلوم ہواكہ دوسروں كوكسى وقت بھى توبہ واستغفارے خالىندر بناچاہے اور فرماياجو كوئى سوتے وقت تين بار: مغفرت جاہتا ہول اللہ سے اليا اللہ كه نميں ہے كوئى أَسْتَغُفِرُ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ٥

معبوداس کے سوادہ زیرہ ہے قائم رکھنے والا ہے-

کے تواس کے سبب گناہ مخش دیتے جاتے ہیں۔اگر نید کثرت میں دریا کی کشادگی-میدان کی ریت 'ور خت کے پتوں اور دنیا کے دنوں کے برابر ہوں اور فرمایا ہے جوہندہ گناہ کر تاہے -اور خوب طہارت کر کے دور کعت نماز پڑھتاہے اور استغفار كرتاب-اس كأكناه طش دياجاتاب-

آداب وعاکا بیان : اے عزیز تو جان کہ تضرع وزاری ہے دعاکرنا عبادت اور انسان کو خدا کے قریب کرتا ہے۔ رسولِ مقبول علی فی نے فرمایا ہے- دعاعباد تول کامغزو خلاصہ ہے-اس کی دجہ بیہ ہے کہ عبادات سے عبودیت مقصود ہوتی ہے۔ اور عبودیت یہ ہے کہ بعدہ اپنی شکتگی عاجزی اور خدا کی قدرت وعظمت دیکھے اور جانے اور دعا ان دونوں کو شامل ہے-تضرع اور زاری جس قدر زیادہ ہو بہتر ہے-وعامیں آٹھ آداب نگاہ میں رکھنے جا مئیں-

" پہلا ادب بیہ ہے کہ افضل او قات میں وعاکرنے کی کوشش کرے-مثلًا عرفہ 'رمضان المبارک' جمعہ صبح کے وقت أرات كے در ميان-

دوسر اادب سے ہے کہ افضل حالات کو نگاہ میں رکھے جیسے غازیوں کے جنگ کرنے کا وقت بارش کے وقت اور فرض نماز کے بعد کاوفت کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ کہ ان او قات میں آسانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں-ای طرح اذان اور تجبیر کے در میان اور روزہ دار ہونے کی حالت میں اور اس وقت جب دل بہت نرم ہو-اس لیے کہ دل کی رفت خداتعالی کی مربانی اور رحت تھلنے کی دلیل ہے۔

تيسر اادب بيہ كه دونوں ہاتھ اٹھائے اور آخر كومنہ پر پھيرے-اس ليے كه حديث شريف ميں آياہے كه حق تعالی اس بات ہے بہت بلند دیر ترہے کہ جس ہاتھ کو اس کی طرف اٹھائیں وہ اسے خالی پھیرے رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے جو کوئی دعاکرے گا۔ تین چیزوں سے خالی شد ہے گا-یاس کا گناہ معاف فرمایا جائے گا-یا فوراً کوئی چیز اسے پینچے گی یا آئندہ-چوتھادب یہ کہ دعامیں شک نہ کرے -بلحہ دل ای بات پر جمائے کہ ضرور قبول ہوگی-رسولِ مقبول علیہ نے فرمایا:

د عاکر و تم اللہ سے در آنحالیحہ تم اس کی قبولیت کا یقین رکتے ہو-

أَدْعُواللَّهَ وَانْتُمُ سُوْقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ

پانچوال ادب سے کہ دعا خشوع خضوع اور حضور قلب ہے کرے اور تکرار کرے - حدیث شریف میں آیا ہے کہ جودل غافل ہو-اس کی دعا نہیں سی جاتی -

چھٹاادب یہ ہے کہ دعامیں لجاجت و تکرار کرے اور اس میں لگارہے دعا کرنانہ چھوڑے۔ یہ نہ کے کہ ہم نے بہت دفعہ دعا کی اور قبول نہ ہوئی۔اس لیے کہ قبولیت کا وقت اور اس کی مصلحت خدا بہتر جانتاہے۔جب دعا قبول ہو تو یہ

كمناسنت ٢:

شکراللہ کاجس کی نعمت کے ساتھ تمام ہوتی ہیں نیکیاں-

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ اَلَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتَمَّ الصَّالِحَاتِ الْمُحَمِّدُ لِلَّهِ الصَّالِحَاتِ الْمُحَاتِ ا الروعاقول مونے مِن دريكے توكے:

الْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلَّ حَالَ اللَّهِ عَلَىٰ كُلَّ حَالَ اللَّهِ عَلَىٰ كُلَّ حَالَ اللَّهِ عَلَىٰ كُلّ

ساتوال ادب سے کہ دُعائے پہلے تشیخ اور درود شریف پڑھے۔اس لیے کہ حضور علی پہلے یول فرماتے۔ سنبُخان رَبِّی الْاَعْلٰیٰ الْوَهْابُ پاک میرا ربیوے مرتبے والاحش دیے والا

اوررسول مقبول علی نے فرملیہ جو کوئی دعاہے پہلے در دد پڑھے گااس کی دعامقبول ہوگ۔ حق سجانہ تعالی بڑا کریم ہے ایسا نہیں کہ دود عاوٰل میں ہے ایک کو قبول اور دوسری کور د کر دے۔ یعنی درود قبول فرمائے۔ اور اصل مقصد نہر لائے۔

آٹھوال اوب ہے ہے کہ وعامے پہلے توبہ کرے جمناہوں سے قدم باہر رکھے ول کوبالکل خدا کے حوالے کردے اس لیے کہ اکثر وعاؤل کے رو ہونے کا سبب ول کی غفلت اور گناہوں کی ظلمت ہوتی ہے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرہایا ہے کہ اسر ائیل کے زمانے بیس کال پڑا۔ حضر ت موکیٰ علیہ السلام اپنی تمام امت کے ساتھ تمین مر تبہ وعالیٰ عنہ نے لیے نکلے وعا قبول نہ ہوئی۔ وحی آئی کہ اسے موکیٰ تمہارے گروہ بیس ایک چفل خور ہے۔ جب تک وہ رہے گا۔ میں وعا قبول نہ کروں گا۔ حضر ت موکیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ خداو تندوہ کون شخص ہے بتلا کہ میں اسے نکال دوں۔ ارشاد ہواکہ میں شمازی سے منع کر تا ہول 'خود کیوں کروں۔ حضر ت موکیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب لوگ غمازی سے توبہ کرو۔ غرض سب نے توبہ کی توباران رحمت نازل ہوا۔ مالک ائن وینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک این وینار رائیل میں قبط پڑالوگ بار ہادعا تے باراں کے لیے گئے۔ وعا قبول نہ ہوئی۔ ان کے پینجبر پروحی آئی کہ ان لوگوں سے کہ کہ تم وعائے لیے الیے علیہ وکہ تمہارے بدن بخس اور بیٹ حرام سے بھر سے ہوئے ہیں اور ہاتھ خون ناحق میں آکودہ ہیں۔ ایسے نکا سے تھر سے میر اغمہ تم پر اور زیادہ ہوا۔ میر سے سامنے سے دور ہو۔

ا المجيز مترج كماب بذا فيدايد الهداية كالمن العاء من سليس اردور جمد كيالور "وسيله نجات" ك عام عد شائع كيا-الحمد لله على ذالك-

متفرق دعا و کل کا بیان : اے عزیز جان کہ ماثورہ دعائیں جور سول مقبول علی نے فرمائی ہیں۔

اور صبح وشام اور مختلف نمازوں کے او قات مختلف ہیں جن کا پڑھنا سنت ہے۔ بہت ہیں۔ ان میں ہے اکثر کتاب احیاء العلوم میں جح کی ہیں اور چند بہت عمدہ دعا کیں کتاب بدایۂ الہدایۂ اسلی ان فرکور ہیں جے منظور ہوان کتابوں میں سے یاد کرے اس لیے کہ اس کتاب میں ان دعاؤں کا لکھنا طوالت کا سبب ہوگا۔ ان میں سے اکثر دعائیں مشہور اور ہر ایک کو یاد ہیں۔ چند دعائیں جن کا حوادث امور میں پڑھنا سنت ہے اور لوگوں کو کم یاد ہیں بیان کی جاتی ہیں کہ لوگ یاد کر لیں اور ان کے معنی سجھ لیں اور وقت پر پڑھا کریں۔ اس لیے کہ کبی وقت بھی ہدہ کو اپنے خالق سے غافل نہ ہونا چا ہے اور تضرع دعاسے خالی نہ رہنا چا ہے۔ جب گھرسے باہر جائے تو کھے:

بسنم الله رَّبِ اَعُودُبُکَ اَنُ اَضِلُ اَوْاُضَلُ الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لَاحَوْلَ وَلَاقُوّةَ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لَا حَوْلَ وَلَاقُوّةَ اللهِ اللهُ اللهِ المُلهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

مجدين واظل مونے كوقت يدكے: اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدُوعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلَى دُنُوْبِى وَافْتَحُ لِى أَبُوابَ رَحُمَتِكَ

اے اللہ رحمت نازل کر تو محمہ علیہ اور ان کی آل پر اور سلام بھیج اے اللہ مخش دے میرے لیے گناہ اور کھول میرے لیے وروازے اپنی رحمت کے -

ہے- بھلائی ہر مراللہ کی مدوے-

پاک ہے تو اے اللہ اور تعربیف کرتا ہوں میں تیری
گوائی دیتا ہوں میں کہ نہیں ہے کوئی معبود گر تو
مغفرت چاہتا ہوں میں تجھے اے اللہ توبہ کرتا ہوں
میں تیری طرف کام کے میں نے یرے اور ظلم کیا میں
نے اپنی ذات پر عش دے تو مجھ کو شخفیق کوئی حشنے والا
نہیں گر تو۔

اوراپناداہناقدم پہلے رکھے۔جبالی مجلس میں پیٹھے جمال واس بنائی ہوں۔ تویہ کمناان کا کفارہ ہے:
سنبُخانک اللّٰلهُمُ وَبِحَمُدِکَ اَسْهُدُانُ لَاالِهَ بِاللّٰهِ عَلَىٰ اِللّٰهُ مَاللّٰ اللّٰهُمُ وَبِحَمُدِکَ اَسْهُدُانُ لَاالِهَ بِاللّٰهِ اللّٰهِ اَللّٰهُمُ وَبِحَمُدِکَ وَالتُوبُ اِلَیْکَ عَمِلْتُ اللّٰهُمُ وَیَا ہوں میں کہ نہیں ہے کا سنوءً وظلَمَتُ نَفُسی فَاعْفِرلِی اِنَّهُ مِعْفِرت چاہتا ہوں میں جھے اے اللّٰ اللّٰهُ وَبِ اِلّٰاانَتَ مِیْلُ عَمِلْتُ مِیْلُ عَمِلُ عَمِلُ اللّٰهُ وَبِ اِللّٰا اَنْتَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَبِ اِللّٰا اَنْتَ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰم

#### جببازار جائے تویہ کے:

لَا اللهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُيُحُيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَحَى لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَعَلَى كُبِلِّ شَيءٍ قَدِيْرً -

جب ناكران تويدك

اللهم أنت كسوئنى هذا النوب فلك النوب فلك المحمد استفلك مين خيره وخير ماصنع له واعود المحمد المنافقة المامينة له واعد المعاند المعاند والمعاند والم

اللهم أهِلَهُ عَلَيْنَا بِالْأَمَنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالسَّلَامَةِ وَالسَّلَامَةِ وَالسَّلَامَةِ وَالسَّلَامَةِ وَالسَّلَامَ وَرَبُّكَ اللهُ جب آند عي آئة عي آئي على الله على آئة على آئة على آئة على آئة الله على الله على آئة على آئة على آئة على آئة على آئة على آئة على الله على آئة على الله على آئة على الله على

اللَّهُمُّ النِّيُ اَسْتُلُکَ خَيْرَهَاذِهِ الرِّيْحَ وَخَيْرَ مَافِيْهَا وَخَيْرَمَا أَرْسَلُتَ بِهِ وَنَعُوذُبِکَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَافِيْهَا وَشَرَّمَا أَرُسَلُتَ بَهِ

جب کی کے مرنے کی فجرئے توبیہ کے: سُنَبَخانَ الْحِی الَّذِی لَایَمُوْتُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَیْهِ رَاجِعُوْنَ

جبُ خِرات دے توبہ کے:

رَبُّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

عَسلى رَبُّنَا أَنْ يُبُدِلَنَا خَيْرًا مِتِّنُهَا إِنَّآ إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونِ

جب كوكى نياكام شروع كرے توبيك :

رَئِنَا أَتِنَا مِنُ لَدُنُكَ رَحْمَةً وَهَيِّىءِ لَنَا مِنُ أَمْرِنَا رَشَدًا

اے اللہ پہنایا تونے مجھے یہ کیڑا پس تیراشکر ہے مانگا ہوں میں بچھ سے اس کی نیکی اور اس چیز کی نیکی جس کے واسطے میلا گیاہے۔ اور اس کے شرسے میں تجھ سے پناہ مانگا ہوں۔

اے اللہ اس چاند کو منا ہم پرامن ایمان اور سلامتی و اسلام کا اے چاند میر ااور تیر ایرورد گار اللہ ہے-

اے اللہ مانگنا ہوں میں تجھ سے اچھائی اس ہوا کی اور اچھائی اس چیز کی جو تھجی ہے تونے اس کے ساتھ اور پناہ مانگنا ہوں میں اس کی ہر ائی اور اس چیز کی ہر ائی سے جو تونے تھجی اس کے ساتھی۔

پاک ہے دہ زندہ رب جونہ مرے گابے شک ہم اللہ کے لیے بیں اور اس کی طرف چرنے والے ہیں-

ا الله قبول فرما توجم سے بیک توبے سننے جانے والا-

تو قریب ہے کہ رب ہمارابدلہ دے اچھااس ہے بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف پھرنےوالے ہیں-

اے ہمارے پروردگار دے ہمیں اپنی طرف ہے رحمت اور مہیا کر ہمارے لیے ہمارے کام میں درستی-

جب آسان کی طرف دیکھے توبیہ کے:

رَبَّنَا مَاخَلَقُتَ هَذَا بَاطِلاً سُبُحَانَکَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَ تَبَارَّکَ الَّذِیُ جَعَلَ فِی السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِی السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِی السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِیهَا سِرَاجًا وَقَمْرًا مُنِیْرًا

جب آسان گر نے کی آواز سے تو یہ کے:

سُبُحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعُدَ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَآئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ

مین خیفته جب کس جلی کرے توبی کے:

ٱلَّلهُمُّ لاَتُقُتِلْنَا بِغَضُبِکَ وَلاَتُهُلِکُنَا بَعَذَابِکَ وَعَافِنَا قَبُلَ ذَالِکِ

پانی دیے وقت ہے :

ٱلَّلهُمُّ اجُعَلُهُ سَقَيًا هَنِيُا وَمُبَارَكًا نَّافِعًا وَّاجُعَلُهُ سَبَبَ رَحُمَتِکَ وَلاَتَجُعَلُهُ سَبَبِ عَذَابِکَ

غصہ کے وقت ہے کیے:

اللهُمَّ أَغَفِرْلِيُ ذَنِّبِيُ وَاذَهَبُ غَيْظَ قَلْبِيُ وَأَجِرُنِيُ مِنَ السَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بيت اور خوف كونت بيك :

ٱلْلَهُمَّ اِنَّا نَعُونُدُبِكَ مِنْ شَرُورِهِمْ وَنَذُرَءُ بَكَ فِي نُحُورِهِمُ

فیی نخور هیم می را می این ارسان این این این الم می نخور هیم اور سات بار در می اور سات بار در می اور سات بار در

أَعُونُالِلَّهِ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرِّمَا أَجِدُ وَأَحَاذِرُ

جب كو كي د نج بنج تويد كے:

اے پروردگار ہمارے شیں پیدا کیا تونے اس کو باطل' پاک ہے توجیا ہم کو عذاب دوزخ سے برکت والا ہے وہ جس نے پیدا کیے آسان میں برج اور ان میں آفتاب اور ماہتاب روشن کیے۔

یاک ہے وہ ذات جس کی پاکی میان کر تا ہے رعد اس کی تعریف کے ساتھ اور ملا ککہ اس کے ڈرسے۔

اے اللہ نہ قتل کر ہمیں اپنے غضب سے اور نہ ہلاک کر تو ہم کو اپنے عذاب سے اور عافیت دے ہمیں اس سے پہلے۔

اے اللہ کر تواہے مہینہ کوسیر انی اور خوشی دینے والا اور مہینہ نفع دینے والا کر اسے سبب اپنی رحمت کا ذریعہ ہا-اور تواسے اینے عذاب کاباعث نسما-

اے اللہ مخش دے تو گناہ میر ااور دور کر غصہ میرے دل کااور چھڑ اکر مجھے کو شیطان مر وود سے۔

اے اللہ پناہ مانگتا ہوں میں تجھ سے ان کی بدی سے اور پیش کرتے ہیں ہم تجھے ان کے مقابلے میں-

پناہ مانگنا ہوں میں اللہ اور اس کی قدرت کے پاس اس چیز کی بر ائی ہے جے میں پاتا ہوں۔ اور جس نے میں ڈر تا ہوں۔

تَلَالِهَ إِلاَّ اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمَ لاَ اِللهَ الاَّ اللهُ ربُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمَ لاَ اللهُ ربُّ السَّمُوٰتِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْكَرِيْمَ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمَ

اللهم انی عبدک وابن عبدک و ابن امتک نامیتی بیدک ماض فی قضائک اسئلک بکل اسم سمیت به نفسک وانزلته فی کتابک واعطیته احدا من خلقک اواستا ثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القران ربیع قلبی و نور صدری وجلاء غمی و فار صدری وجلاء غمی

جب آئينه ديكھے توبيكے:

الْحَمُدُلِلَّهِ الَّذِي خَلَقَنِيُ فَاحْسَنَ خَلَقِنِيُ وَالْحُسَنَ خَلَقِنِيُ وَالْحُسَنَ خَلَقِنِيُ وَصُورَنِيُ

جب كوكى غلام مول لے تواس كما تھے كبال پكوكر كے: اللهم ً إنى استُلك خيرة وخير ماجبل عليه اعود بك من شرة وشرما جبل عليه

#### سوتےوقت کے:

رَبِّ باسُمِکَ وَضَعُتُ جَنَٰبیُ وَبَاسُمِکَ اَرُفَعُتُ جَنَٰبیُ وَبَاسُمِکَ اَرُفَعُهُ مَالِکَ مُحُیَاهَا وَرَفَعُهُ اَلَکَ مُحُیَاهَا وَمَمَاتَهَا اِن اَمُسَکُتَهَا فَاغْفِرُلَهَا وَإِن اَرُسَلُتَهَا فَاحْفِرُلَهَا وَإِن اَرُسَلُتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَاتَحُفَظُ بِهِ عِبَادِکَ الصَّالِحِیْنَ فَاحْفَظُ بِهِ عِبَادِکَ الصَّالِحِیْنَ

اے اللہ تحقیق میں تیر ایدہ ہوں اور تیر ہے بدے کابیااور تیری لونڈی کا فرزند ہوں پیشانی میری تیرے دست قدرت میں ہے جاری ہے میرے حق میں تیرا تھم 'جاری ہے جھے پر تیری مرضی' مانگا ہوں میں تجھ سے بطفیل ہر نام کے جور کھا تونے اپنی ذات کا اور اسے تونے اپنی کتاب میں اتارا' اور دی تونے اسے اسے علم غیب میں جگہ یہ کہ تو قر آن کو میرے دل کی بھار اور میرے دل کا نور اور فلاصی میرے دل کا نور اور فلاصی میرے درئے سے نجات اور لے جانے والا میرے اندوہ و ملال کا بماسب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس اندوہ و ملال کا بماسب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے جھے پیدا کیا۔ پھرا چھی کی میری ضلقت۔

سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ پھر اچھی کی میری خلقت اور پتلا پہلا میر ا۔ پھر اچھی کی میری صورت-

اے اللہ مانگتا ہول میں تجھ سے اس غلام کی اچھائی اور اس امر کی اچھائی جس پر دہ پیدا کیا گیا اور پناہ مانگتا ہوں میں تجھ سے اس غلام کی برائی اور اس امر کی برائی سے جس پروہ پیدا کیا گیا۔

پردردگار میرے تیرے نام کے ساتھ رکھا میں نے پہلوا پنا-اور تیرے نام کے ساتھ اٹھاؤں گااہ یہ ہے میری ذات تو ہی مار ڈالتا ہے اسے تیرے ہی لیے ہے ذیدگی اور موت اس کی اگر بھر کرے تواہے حش دے اے اور اگر چھوڑ دے اسے تو ٹکہائی کر اس کی جس طرح کہ ٹکہائی کر اس کی جس طرح کہ ٹکہائی کر تاہے تو ٹیک بعدول کی-

#### جب جامے تو کے:

سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کیا۔بعد اس کے کہ مار ڈالا تھا ہمیں اس کی طرف ہی اٹھنا ہے جس کے کہ مار ڈالا تھا ہمیں اس کی طرف ہی اٹھنا ہے جسنے کی ہم نے فطرت اسلام اور کلمہ اخلاص اور اپنے داد اابر اجیم علیہ السلام کی امت پر در آل حالیحہ وہ موحد مسلمان تھے مشر کول میں ہے نہ تھے۔

### د سویس اصل تر تیب اوراد میں

اے عزیز جان لے کہ جو کچھ عنوان مسلمانی میں بیان ہوا ہے اس سے بید ظاہر ہو گیاہے کہ آدمی کواس عالم سفر میں کہ خاک و آب سے عبارت ہے ' تجارت کے لیے جمیحا ہے ور نہ اس کی روح کی حقیقت علوی ہے و ہیں سے آئی اور و ہیں والیس جائے گی اور اس تجارت میں عمر اس کی پو نجی ہے اور بید پو نجی ہمیشہ گھٹ رہی ہے ۔اگر اس سے ہر لحمہ فائدہ نہ اٹھائے تو بید بو نجی ضائع ہو جائے گی ۔اس لیے خدا تعالی نے فرمایا :

فتم ہے زمانے کی بے شک آدمی نقصان میں ہے گروہ لوگ جوامیان لائے- وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِيْنَ الْمَنْوَا الَّآلِيَةَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اس کی مثال اس مخص کی مائندہ جس کا سرمایہ پرف ہواور گری کے موسم میں فروخت ہواور کہتا ہو کہ اے مسلمانوا اس مخص پر مهربانی کروجس کا سرمایہ پلیملا جارہا ہے۔ اس طرح ہمیشہ عمر کا سرمایہ بھی پلیمل رہا ہے کیونکہ تمام عمر گفتی کے چند سائس ہی ہیں۔ جس کا حساب و شار خدا ہی جانتا ہے۔ تو جن لوگوں نے اس کام کا خطر ہ اور انجام و کھے لیا۔ وہ انتیا کونی کے چند سائس ہی ہیں۔ جس کا حساب و شار خدا ہی جائے ہو ہو ہوں کے لیے گوہر قابل سیجھتے اور اس گوہر پر اس سے دیادہ تر مہربان ہو اور یہ شفقت اس طرح تھی کہ رات دن کے او قات کو انہوں نیادہ تر مہربان ہو اور یہ شفقت اس طرح تھی کہ رات دن کے او قات کو انہوں نے نیکیوں پر تقسیم کیا ہوا تھا ہمر چیز کا ایک ایک وقت مقرر کرر کھا تھا اس میں اور او و و ظا نف جد اجدا ہوئے تھے۔ تا کہ اِن کو کی وقت ہے کا دنہ جائے۔ کیونکہ جانے تھے کہ آخرت کی سعادت اِس کو حاصل ہوگی جو د نیا ہے اس حال میں جائے کہ خدا کی محبت وائس اس پر غالب ہو اور یہ انس دوام 'وکر و فکر کی ہداومت تھم سعادت ہے اور ترک د نیا اور ترک شہوات و معاصی اس لیے ہو تا ہے کہ آومی و کر و فکر کے لیے فراغت پائے اور و کر دائی کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیشہ ول

ے اللہ اللہ كاور دكياكرے زبان سے نہيں دوم يہ كه دل سے بھى نہ كرنے كه دل كاور د بھى نفس كى بات ہے -باعد اى طرح مشاہدہ میں رہے۔ بھی غافل نہ ہو- یہ بہت مشکل ہے کہ اپنے دل کو ہر وقت ایک حالت پر رکھنا ہر ایک کا کام نہیں۔اکثر لوگ اس سے عاجز ہیں اس لیے مخلف اور او مقرر کیے گئے ہیں بعض تمام بدن سے متعلق ہیں 'جیسے نماز۔ بعض زبان سے جیے قرآن مجیداور سیح پر صنابعض ول ہے جیے ذکر کرنا کہ دل بھی مصروف رہے۔اس طرح ہرونت نیا شغل رہے گا-اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا ایک تو خوشی کاباعث ہوتا ہے اور اصل بات یہ ہے کہ آدمی اگر اینے تمام او قات آخرت کے کامول میں نہ صرف کر سکے تواکثر او قات توصرف کرے تاکہ نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے۔اگر . آدهاوقت دنیااور معاملات سے متمتع ہونے میں ضرف کرے گااور دوسر انصف کار آخرت میں تواس بات کاڈر ہے کہ دوسر ا نلہ جمک جائے۔ کیونکہ طبیعت اس چیز کی معاون اور مددگار ہوتی ہے۔ جو مطابق طبع ہے اور دل کو دین کے کا مول میں لگانا طبیعت کے خلاف اور دینی کام میں خلوص مشکل ہے اور جو کام بے خلوص ہو وہ بے فائدہ ہے تو اعمال کی کثرت جا ہے۔ تاكه ان ميں ہے كوئى ايك توخلوص كے ساتھ ہو-لندااكثر وقت دين كے كامول ميں مصروف رہنا چاہيے اور دنيا كے كام اس كى تبيعت ميس كرناجا ہے-اى ليے خداتعالى نے فرمايا -:

وَمِينَ الْمَاكَ اللَّيْلِ فَسَيِّحُ وَأَطْرَافَ النَّهَار اور رات كى كِه گُرْيُول مِن تَبْيِع كياكر اور ول ك کنارے میں تاکہ توراضی ہو-

لعلك ترضى

اوریاد کرنام اینے رب کا صبح و شام اور پچھ اس کی رات میں عبادت کراور تشہیج کراس کی کافی رات تک- وَاذْكُر اسْمَ رَبُّكَ بُكُرَةً وَأَصِيْلاً وَمِنَ الَّيْل · فَاسْتَجُدُ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيُلاَّ طُويُلاً

اور قرمایا:

سوتے تھے وہ لوگ رات کا تھوڑا حصہ

كَانُوْاقَلِيُلاً مِينَ الْيُل مَايَهُجَعُونَ

ان سب آیات میں ای طرف اشارہ ہے کہ اکثراد قات یاداللی میں گزرنے جا مئیں ادر بیبات بغیر اس کے کہ آدمی دن رات کے وقت تقسیم کرے - میسر نہیں آسکتی -اس بناپر تقسیم او قات کابیان بھی ضروری ہے -

ون کے اوراد کا بیان : اے عزیز جان کہ دن کے پانچ اور اد میں پسلا ورد صبح سے طلوع آفاب تک ہے یہ ایما

مبارك اور افضل وقت ہے كه خداتعالى نے اس كى قتم فرما كى ارشاد فرمايا:

قتم ہے میج کی جب پھٹت ہے۔

وَالصُّبُحِ إِذَا تَنَفُّس،

اور فرمایا:

قُلُ أَعُونُدُبرَبِّ الْفَلَقَ

كر تواے محمد علي بناه ما مكتا مول رب صبح كے ساتھ -

اور قرمایا:

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ فَالِقَ الْإِصْبَاحِ فَالِقَ الْإِصْبَاحِ فَالِقَ الْإِصْبَاحِ فَالِمَ عَلَمَتُ ويزر كَي مِن وارد مِين - چاہيے كه آدى اس وقت اپنے تمام انفاس كى عَلمت ويزر كى مِن وارد مِين - چاہيے كه آدى اس وقت اپنے تمام انفاس كى عَلمت ويزر كى مِن وارد مِين - چاہيے كه آدى اس وقت اپنے تمام انفاس كى عَلمت ويزر كى مِن وارد مِين - چاہيے كه آدى اس وقت اپنے تمام انفاس كى عَلمت ويزر كى مِن وارد مِين - چاہيے كه آدى اس وقت اپنے تمام انفاس كى عَلمت ويزر كى مِن وارد مِين - چاہيے كه آدى اس وقت اپنے تمام انفاس كى عَلمت ويزر كى مِن وارد مِين - چاہيے كه آدى اس وقت اپنے تمام انفاس كى عَلمت ويزر كى مِن وارد مِين - چاہيے كه آدى اس وقت اپنے تمام انفاس كى عَلمت ويزر كى مِن وارد مِين - چاہيے كه آدى اس وقت اپنے تمام انفاس كى عَلمت ويزر كى مِن وارد مِين - چاہيے كه آدى اس وقت اپنے تمام انفاس كى عَلمت ويزر كى مِن وارد مِين - چاہيے كه آدى اس وقت اپنے تمام انفاس كى عَلمت ويزر كى مِن وارد مِين - چاہيے كه آدى اس وقت اپنے تمام انفاس كى عَلمت ويزر كى مِن وارد مِين - چاہيے كه آدى اس وقت اپنے تمام انفاس كى عَلمت ويزر كى مِن وارد مِين - چاہيے كه آدى اس وقت اپنے تمام انفاس كى عَلمت ويزر كى مِن وارد مِين - چاہيے كه آدى اس وقت اپنے تمام انفاس كى عَلمت ويزر كى مِن وارد مِين - چاہيے كه آدى اس وقت اپنے تمام انفاس كى عَلمت ويزر كى مِن وارد مِين - چاہد ويزر كى اس وقت اپنے تمام انفاس كى عَلمت ويزر كي مِن اس وقت اپنے دوروں كے اس وقت اپنے دوروں كے اس وقت اس خواب عبدار ہو تو کے:

سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے جالا ہمیں مارنے کے بعد اور اس کی طرف ہے اٹھنا۔ ٱلْحَمُدُلِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعُدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

آخر تک بید دعاپڑھے-اور کپڑے پہن کر ذکرود عامیں مشغول ہو- کپڑے پیننے میں ستر عورت اور تعمیل تھم کی نیت کرے-یا 'رعونت ' ے ہے پھر مانخانے جائے اور بایال یاؤل پہلے رکھے - وہاں سے نکل کر جیسا اوپر میان ہواہے - سب د عاؤل اور اذ کار سمیت و ضواور مسواک کرے پھر فجر کی نماز سنت گھر پڑھ کر مسجد میں جائے۔اس لیے کہ رسول مقبول علیہ الیا کرتے تھے اور وہ دعاجو حضرت این عباس رضی اللہ تعالیٰ عنمانے روایت کی ہے۔ سنت کے بعد پڑھے۔وہ دعا کتاب بدا ہے البداینۃ اس میں مذکور ہے دیکھ کریاد کرتے۔ پھر سکون وو قارے مسجد کو جائے اور داہنایاؤں پہلے رکھے اور مسجد میں واخل ہونے کی دعا پڑھے اور پہلی صف کا قصد کرے فجر کی سنت پڑھے اگر گھر میں سنت پڑھ چکا ہے تو نماز تحییتہ المسجد ٢- پڑھے جماعت كے انتظار ميں بيٹھے - تسبيح اور استغفار ميں مشغول ہو اور نماز فرض پڑھ كر طلوع آ فآب تك مجد میں بیٹھارے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ طلوع آفتاب تک مجد میں بیٹھنے کو جار غلام آزاد کرنے سے میں زیادہ پند کرتا ہوں' طلوع آفتاب تک چار چیزوں دعا' تسبیح اور استغفار' حلاوت قر آن اور تنگر میں مشغول رہے۔ نماز فرض

كاسلام بيم كردعاشروع كرے اور كے:

ٱللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وُعَلَى أَل مُحَمَّدٍ وَسَلِمُ ٱلَّهُمُّ أَنْتَ السُّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَإِلَيْكَ يَرُجِعُ السَّلَامُ حَيَّنَا رَبَّنَا بالسَّلَام وَادْخِلْنَا دَارَالسَّلَام تَبَارَكُتَ يَاذَاالُجَلَالُ والأكرام

پر-اے اللہ توسلام ہے مجھی سے سلامتی ہے اور تیری ہی طرف سلامتی لوثق ہے۔ زندہ رکھ ہم کو سلامتی. کے ساتھ اور داخل کر ہمیں جنت میں۔ پر کت والا ہے تواے بررگی اور عزت والے۔

پھر ادعیہ ماثورہ پر معناشر وع کرے- دعاؤل کی کتاب ہے یاد کرے- جب دعاؤل سے فارغ ہو تو تسبیح و لہلیل میں مشغول ہو- ہر ایک کو سوبار پاستر د فعہ یاد س مرتبہ کیے اور جب د س ذکر د س بار ہوں گے تو سومر تبہ ہو جائے گا-اس

ا ما چزنے اور اور ایس معنف غلام قدس سر فاک اس کتاب کالروو میں ترجمہ کیالورورج شدہ وعادی کو نمایاں کر کے لکھابد اید البد اید کے اردو ترجمہ معروف بدوسیار نجات کی چند کا پیال موجود ہیں سے اضافات کے ساتھ نی طباعت کالردو ہاللہ تعالیٰ پاید شکیل تک پہنچائے - مترجم غفر لد ۲۰ مسلک حفی میں طلوع فجر سے طلوع آفاب کے ہیں منٹ تک ہر تم کے نوا فل کی ممانعت ہے لندا حفی مصرات اپنے مسلک پر عمل کریں - ۱۲ مترجم غفر لد

ہے کم نہ چاہیے -ان دس ذکر کے فضائل میں بہت احادیث وارد ہیں - طوالت کے خیال ہے ہم نے ان احادیث کا ذکر نہیں کیا- پہلاذ کر ہیہ ہے :

لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحُدَّهُ لاَشْرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُيُحْيِيُ وَيُمِيْتُ وَهُوَحَىٌّ لاَيْمُوْتُ بيدهِ الْحَيْرِ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيءِ قَدِيْرٌ \*

دوسر اذكر:

لَّ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ الْمُلْكُ الْحُق الْمُبِينُ

تيسراذكر:

سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُلِلْهِ وَلَاإِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ آكُبَرُ وَلَاحَوُلَ وَلَاقُوَّةَ إِلاَّهِ اللهِ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمِ

چوتفاذكر:

سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ

يانچوال ذكر:

سُنُبُوحٌ قُدُوسٌ رَبُّنَا وَ رَبُّ الْمَلْيَكَةِ وَالرُّوْحِ

مُنْبُوحٌ قُدُوسٌ رَبُنَا وَ رَبُّ الْمَلْئِكَةِ وَالرُّورِ ماتوال ذكر:

يَاحَىُّ يَاقَيُّومُ بِرَحْمَتِکَ اسْتَغِيْثُ لاَ تَكِلَنیُ اِلٰی نَفُسیی طَرُفَةَ عَیْنٍ وَاصْلِحُ لِی شَانِی کُلُهٔ

آ څموال ذ کر:

نہیں ہے کوئی مبعود گر اللہ اکیلا ہے وہ کوئی شریک نہیں اس کا اس کی بادشاہی ہے۔ اور اس کے لیے تعریف ہے۔ زندہ کر تااور مار تاہے۔وہ زندہ ہے بھی نہ مرے گا۔اس کے ہاتھ میں نیکی ہے اور وہ ہر چیز پر قادرہے۔

نہیں کوئی معبود محراللہ بادشاہ حق ظاہر کرنے والا-

پاک ہے اللہ ہر حمد و ثنااللہ ہی کے لیے ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ بوا ہے۔ ہر ائی سے چنے اور نیکی کرنے کی قوت وطاقت نہیں گر اللہ کی توفیق سے جوبلند اور عظمت والا ہے۔

پاک ہے اللہ تعالیٰ اور وہی حمد کے لا کُق ہے پاک ہے اللہ تعالیٰ عظمت والداور حمد و ثناء کے لا کُق-

جارااور ملا تکه کارب (الله تعالی) پاک اور بهت پاک -

پاک ہے ہمار ارب اور ملا تکہ اور روح کارب-

اے زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والے تیری رحمت سے فریاد کر تاہول-نہ سپر د کر جھے کو میرے نفس کی طرف ذراہھی اورا چھے کر تو میرے سب کام-

اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعُ لَمَا أَعُطَيْتَ وَلاَ مُعْطِى لِمَا مَنَعُتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَاالُجَدِّ مِنْكَ الْجَدُ

نوال ذكر:

اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ مُحَمَّدٍ بسنمِ اللَّهِ اَلَّذِى لاَيَضُرُّمَعَ اسْمِهِ شَيَّءً فِيُ الْأَرُضِ فَيُ السَّمَاءِ وَهُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

اے اللہ کوئی نہیں روکنے والا اسے جو تونے عطا کیا اور کوئی نہیں عطا کرنے والا اسے جو تو روک دے- نہیں نفع ذیتاد ولت مند کو تیرے مقابلے میں اس کامال-

اے اللہ محمد علی پر اور آپ کی آل پر رحت نازل کر۔ خدا کے نام ہے وہ خدا کہ زمین و آسان میں اس کے نام کے ساتھ کوئی چیز ضرر و نقصان شمیں دے سکتی اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔

دوسرا: اللهم صلّ على محمّدوعلى ال محمّد وسلّم أُسلّم تيسرا: اللهم اعفر لِلمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ

اللَّهُمُّ اغْفِرُلِي وَالِوَالِدَئُ وَافْعَلُ بِي وَبِهِمُ عَاجِلاً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَاأَنُتَ لَهُ أَهُلُّ وَلاَ تَفْعَلَ بِنَايَا مَوْلَانَا مَانَحُنُ لَهُ أَهُلُّ اِنْكَ غَفُورً

اے اللہ حش دے تو مسلمان مردول اور عور تول کو-

اے اللہ طش دے تو مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور کر تو میرے ساتھ اور ان کے ساتھ جلدی اور دیر میں دنیا اور آخرت میں وہ امر جو تیری شان کے لائق ہے اور نہ کر تو ہمارے ساتھ اے ہمارے مالک وہ امر جس کے ہم لائق ہیں ۔ بے شک تو طشے والار حم کرنے والا ہے۔

ان مسبعات عشر کی نعنیات میں ایک یوی روایت احیائے علوم میں فد کور ہے جب اس سے فارغ ہو تو تھر میں مشغول ہو۔ تھر کی بہت می صور تیں ہیں۔اس کتاب کے آخر میں ان کاذکر آئے گا۔ نیکن جو قکر ہر روز کرنا ضروری ہے۔ مشغول ہو۔ تھر کی بہت می صور تیں ہیں۔اس کتاب کے آخر میں ایک دن سے زیادہ سیے کہ موت اور اجل کے نزدیک ہونے کا تھر کرے اپندہ اس کے بیرامر ممکن ہے کہ اجل میں ایک دن سے زیادہ

باقی نہ رہا ہو۔اس تظر کابڑا فائدہ ہے۔اس لیے کہ مخلوق دنیا کی طرف- فظ درازی امید کی وجہ سے متوجہ ہے آگر اس بات کا یقین کامل ہو جائے کہ ایک مہینے یا ایک برس میں مرجائیں گے۔ توجس دنیوی امر میں مشغول ہیں اس سے دور بھا گیں اور ایک دن میں بھی مرجانا ممکن ہے۔باایں ہمہ لوگ ایسے کا موں کی تدبیر میں مشغول ہیں جو دس برس تک کام آئیں۔اسی لیے خدا تعالی نے فرمایا ہے:

کیا نہیں دیکھتے سلطنی زمین و آسان کی اور جو پکھ خدانے پیداکیا-کسی چیزے اور شاید کہ ان کاونت قریب آگیا ہو- أُوَلَمُ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُونِ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنُ شَيْءٍ وَ أَنْ عَسَلَى أَنْ يُكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمُ

جب دل کوصاف کرے آوئی ہے تامل کرے گا- توزاد آخرت میاکرنے کار غبت دل میں پیداہوگیاور چاہے کہ

یوں فکر کرے کہ آج کتی نیکیاں جمع کر سکتا ہے اور کن کن گناہوں سے پر ہیز کر سکتا ہے۔ایام گذشتہ میں کیا کیا کو تاہیاں

مرزد ہو چکی ہیں جن کا تدارک ضروری ہے ان سب باتوں کے لیے تھر و تدبیر کی ضرورت ہے۔اگر کسی کو کشف حاصل

ہو تو ملکوت آسان وز مین اور ان کے عجائبات دیکھے بعد جال و جمال اللی ملاحظہ کرے۔ یہ تھر سب عبادات و تھرات سے

بہتر ہے۔اس لیے کہ اس کی بدولت خدا تعالی کی عظمت ول پر غلبہ کرتی ہے اور جب تک عظمت غالب نہ ہو۔ مجت کا غلبہ

میں ہو تا۔اور کمال محبت میں کمال سعادت ہے۔لیکن ہر ایک کو یہ مقام شیں حاصل ہو تا تو اس کے عوض خاکی نعمیں جو

اس کے شامل حال ہیں 'سوچے اور ان مصیبتوں کا تھر کرے جو اس جمان میں ہیں۔اور ان سے وہ محفوظ ہے۔ مثل ہماری

میں ہو تا۔اور کمال میں کہ طلوع صبح ہے طلوع آفی ہا تک فجر کی سنت و فرض کے سوااور کوئی نماز در ست نہیں اس کے

جائے ذکر فکر ہے۔

دوسرا ورد طلوع آفاب سے وقت چاشت تک ہے اگر ممکن ہو تو جب تک آفاب ایک نیزہ بلند ہو مسجد میں معمر سے اور تنہیج میں مشغول رہے ۔ جب وقت محروہ گزر جائے تو دور کعت نماز پڑھے۔ پھر دن چڑھے نماز چاشت افضل ہے اس وقت چاریا چھ یا آٹھ رکعت نماز پڑھ کر ان نیک ہو تو دور کعت نماز پڑھ کر ان نیک کاموں میں جو خلق اللہ سے متعلق ہیں مشغول ہو جسے یسار پرسی کرنا 'جنازے کے ساتھ جانا' مسلمانوں کے کام کرنا 'علاء کی محفل میں حاضر ہونا۔

تیسرا وردوقت چاشت سے ظہر کی نماز تک ہے یہ وردلوگوں کے حالات کے مطابق مختلف ہے اور چار حالتوں سے خالی نہیں پہلی حالت ہے کہ آدمی مخصیل علم کی قدرت رکھتا ہو تو کوئی عبادت اس سے بہتر نہیں بلحہ ایسے شخص کو لازم ہے کہ نماز فجر سے فارغ ہوتے ہی علم سکھنے میں مشغول ہو- گر ایسا علم پڑھے ۔ جو آخرت میں کام آئے - نافع اسے آخرت کو قوی کریں علوم کے عیوب و آفاب کو واضح کریں اور اخلاص آخرت وہ علوم ہیں جور غبت دنیا کو ضعیف اور رغبت آخرت کو قوی کریں علوم کے عیوب و آفاب کو واضح کریں اور اخلاص

کی طرف دعوت دیں لیکن جوعلوم مناظرے و مباحث اور غصے کاباعث ہوں نیز تاریخ تضمی کاعلم جو آرائنگی اور محض تقریر بازی سے متعلق ہے دنیا کی حرص اور زیادہ کرتا ہے اور دل میں غرور و حسد کا مختم ہو تا ہے۔وہ نافع علم' احیاء علوم' جواہر القر آن اور اس کتاب میں نہ کورہے سب علوم سے پہلے اسے حاصل کرے۔

دوسری حالت میہ ہے کہ آدمی مخصیل علم کی قدرت نہیں رکھتا۔لیکن ذکر 'تنہیج' عبادت میں مشغول ہو سکتاہے۔ توبیہ بھی عابد ول کادر جہہاور یہ بردامقام ہے۔خصوصاً جب ایسے ذکر میں مشغول ہو سکے جو دل پر غالب ہواور اس میں گھر کرے۔اور اس کے ساتھ چھٹ جائے۔

تیسری حالت بہے کہ ایسے کام میں جس ہے لوگوں کے لیے راحت و آرام ہو 'مشغول ہو' جیسے صوفیاء' فقہااور فقراء کی خدمت کرنا بہ نفل نمازوں سے افضل ہے کہ یہ عبادت بھی ہے اور مسلمانوں کی راحت کاسامان بھی اور عبادت پر ان کی معاونت بھی اور ان حضر ات کی دعا کی برکت میں بڑا اگر ہے چو تھی حالت بہہ کہ اس کام پر بھی نہ قادر ہو توا پناہ را سے سلامت اپنال وعیال کے لیے کسب میں مشغول ہو ۔ اگر کسب میں امانت کرے اور لوگ اس کے ہاتھوں اور زبان سے سلامت رہیں اور حرص دنیا اسے زیادہ طلی میں نہ ڈال دے اور ضرورت کے انداز پر قناعت کرے ۔ تو وہ شخص بھی اگر سابقین مقربین سے نہ ہوگا تا ہم عابدوں میں داخل ہوگا اور اصحاب الیمن کے در جے پر پنچے گا اور در جہ سلامت کوہا تھ سے نہ جانے دینا کمترین در جات ہے جو شخص ان چار حالتوں میں ہے کسی ایک حالت میں اپنے او قات صرف نہ کرے گا ۔ وہ تباہ حال اور شیطان کے تا بعین میں ہے جو شخص ان چار حالتوں میں ہے کسی ایک حالت میں اپنے او قات صرف نہ کرے گا ۔ وہ تباہ حال اور شیطان کے تا بعین میں ہے ہے۔

چوتھادوروقت زوال نے نماز عصر تک ہے۔وقت زوال نے پہلے قبلولہ کرناچاہیے اس لیے کہ قبلولہ رات کی نماز کے لیے ایساہے جیے روزہ کے لیے سحر کھانا۔اگر رات کو عبادت گزار نہ ہو تو قبلولہ کر وہ ہے کیونکہ زیادہ سونا کر وہ ہے۔ جب قبلولہ سے میدار ہو تو چاہیے کہ وقت سے پہلے طمارت کرے اور یہ کو شش کرناچاہیے کہ مسجد بیں پہنچ کراذان نے اور نماز تحیۃ المسجد پڑھے اور موذن کو جواب دے اور فرض سے پہلے چازر کعت نماز پڑھے۔اور لمبی کر کے پڑھے۔رسول مقبول علیق پر چار رکعت لمبی پڑھے اور فرماتے کہ اس وقت آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ حدیث شریف مقبول علیق پر چار رکعت نماز پڑھتا ہے سر ہزار فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے اور رات تک دعائے مغفر سے کیا کرتے ہیں ہوراہ مے ساتھ فرض اور دور کعت سنت پڑھے پھر عصر کی نماز تک علم سکھانے یا مسلمانوں کی مدد کرنے یاذکر تلاوت قر آن یابھ رحاجت حلال کمائی کرنے کے سوااور کسی دیوی کام میں مشغول نہ ہو۔

پانچوال وروع عمر کی نمازے غروب آفتاب تک ہے چاہیے کہ عمر کی نمازے پہلے مسجد میں آئے چار رکبت نماز ، پڑھے -رسول مقبول علی خالف نے فرمایا ہے خدا تعالیٰ اس پر رحمت فرماتا ہے جو فرض عصر سے پہلے چار رکعت نماز پڑھتا ہے -جب نماز فرض سے فارغ ہو توجو ہم بیان کر چکے ہیں ان کا موں کے سوااور کسی امر دنیوی میں مشغول نہ ہو پھر نماز مغرب اے بافع آفرے دوعلوم ہیں جودنیا کا رخبت کو کر در اور رغبت آفرے کو قوی کریں۔ ۱۲ ہے پہلے متجد میں جائے۔ تنبیج واستغفار میں مصروف ہواس لیے کہ اس وقت کی نضیلت بھی صبح کے وقت کے برابر ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَقَبُلَ غُرُوْبِهَا اس وقت والشّس واليل قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑ صناچاہیے اور آفاب ڈویتے وقت میں استغفار میں ہونا چاہیے غرضیکہ سب او قات منضط و منقسم رہیں اور ہر وقت وہ کام کرے جو تقاضائے وقت کے مطابق ہواس سے ظاہر ک عمر میں برکت ہوتی ہے اور جس مختص کے او قاف نظم وضبط کے تحت نہ ہوں گے بائے جس کام کا اتفاق ہواوہ کر لیااس کی عمر ضائع ہو جائے گی۔

رات کے نین اوراد: پہلاورد مغرب کی نمازے عشاکی نماز تک ہے ان دونوں نمازوں کے در میان میں جاگتے

رہے کی بروی فضیلت ہے- صدیث شریف میں دار د ہواہے کہ آین کریمہ:

تَتَجَافَى جُنُوبُهُم عَن مَضَاجِع الله الله وتي إلى الكهوا ال ك فواب كاه

اس بارے میں نازل ہوئی ہے۔ چاہیے کہ عشاء کی نمازتک نماز ہی میں مشغول رہے۔ بزرگول نے دن کوروزہ رکھنے سے ذیادہ اس امر کو افضل قرار دیاہے اور اس وقت کھانا نہیں چکھناہے اور وترسے فارغ ہو کر گپ شپ لہوولعب میں مشغول نہ ہو۔ کہ سب اعمال واشغال کا خاتمہ اس پر ہو تاہے اور ان کا موں کا انجام کار خیر پر ہو تاجاہے۔

ووسر ا اور دسونا ہے۔ اگر چہ نیند عبادات سے شیں۔ لیکن اگر آداب و سنن نے آراستہ ہوتو مخملہ عبادات ہے۔
سنت سے کہ قبلہ روسوئے پہلے دائے کروٹ سوئے جس طرح مردے کو قبر میں سلاتے ہیں۔ خواب کو موت کا بھائی اور
ہیداری کو حشر کے برابر سمجھے اور ممکن ہے جوروح خواب ہیں قبض ہو جاتی ہے دائیں نہ آئے تو چاہے کہ کار آخرت درست
ہوں بایں طور کہ طمارت کے ساتھ سوئے توبہ کر کے عزم بالجزم کرے کہ اگر صبح اٹھنا نعیب ہواتو پھر گناہ نہ کروں گاور
سکتھ کے نیچے و صیت نامہ لکھ کرر کھے اور تکلف سے نیند نہ لائے۔ نرم چھونانہ جھائے تاکہ نیند غلب نہ کرے۔ کیونکہ سونا
عمر کو ہیجار کھونا ہے۔ دن رات میں آٹھ گھنے سے زیادہ نہ سونا چاہیے۔ کہ چوہیں گھنے کا تیسر احصہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب
ایساکرے گا۔ تواگر ساٹھ برس کی عمر پائے گا تواس میں سے ہیں برس کا ذمانہ نیند کی نذر ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ ضائع نہ
کرنا چاہیے ۔ پائی اور مسواک اپنے ہاتھ سے اپنے قریب رکھ لے تاکہ رات کویا شنج سویرے نماذ کے لیے اٹھے تو وضوکا آرام
ہو۔ قیام شب کایا صبح اٹھے کا قصد کرے کہ جب یہ قصد کرے گا تواگر نیند غالب بھی ہو جائے اور یہ خمض وقت سے زیادہ
بھی سوجائے تو بھی تواب حاصل ہوگا اور جب زیبن پر پہلور کھے تو کے:

باسمُمِکَ رَبِّیُ وَضَعْتُ جَنْبِیُ وَبِاسمُمِکَ اے میرے رب میں نے تیرے نام سے پہلوبستر پر اُرفَعُهٔ اَرْفَعُهٔ اَرْفَعُهٔ اَرْفَعُهٔ اَرْفَعُهٔ اَرْفَعُهٔ اَرْفَعُهٔ اَرْفَعُهُ اَرْفَعُهُ اَرْفَعُهُ اَرْفَعُهُ اَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللّا

جیسا کہ دعاؤں میں نہ کورہے اور آپیۃ الکرسی'امن الرسول' قل اعوذیر نب الفلق اور قل اعوذیر ب الناس اور تارک الذی پڑھے۔ تاکہ ذکر وطہارت کے عالم میں سوئے۔جو شخص اس طرح سو تاہے اس کی روح کو ہیں اور جب تک جاگے اس کو نماز اواکر نے والوں میں لکھتے ہیں۔

تیرا اور تہجہ ہاوروہ نمازشہ ہے۔ چاہے کہ آد حی رات کو اٹھے کہ پچپلی آو حی رات کو دور کعت نماز پڑھنا اور بہت می نمازوں ہے بہتر وافضل ہے کہ اس وقت دل صاف ہو تا ہے اور دیا کا کوئی مشغلہ نہیں ہوتا۔ رحمت اللی کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ رات کی نماز کے فضائل ہیں بہت می احادیث وار و ہیں۔ کتاب احیائے علوم ہیں وہ سب احادیث نہ کو رہیں غرض دن رات کے ہر وقت ہیں ایک کام مقر رو معلوم ہو ناچاہیے۔ کوئی وقت ہیکار نہ کھو ناچاہیے۔ جب اعلام شادروزاییا کیا تو آثر عمر تک ہر روزاییا ہی کیا کرے۔ اگریہ اس پر دشوار ہو تو پڑی المید نہ کھے۔ اپنے دل ہیں یہ کہ آج کے دن تو ایسا کر لول شاید کل ہی مر جاول ہر روز ایسا ہی کہ آج کے دن تو ایسا کر لول شاید گل ہی مر جاول سے ہوتے ہیں۔ فراغت اور آبودگی اس میں ہے کہ مسافر جلدی قدم اٹھانے اور آپو وطن جانے سفر میں تکلیف و مھائب ہوتے ہیں۔ فراغت اور آسودگی اس میں ہے کہ مسافر جلدی قدم اٹھانے اور اپنے وطن میں آرام پائے عمر کی مقدار ظاہر وواضح ہے کہ عمر جاود انی جو آخرت میں ملے گی اس کی نبت کتنی ہے اور کیا ہے۔ اگر کوئی شخص و س برس کی مقدار ظاہر وواضح ہے کہ عمر جاود انی جو آخرت میں ملے گی اس کی نبت کتنی ہے اور کیا ہے۔ اگر کوئی شخص و س برس کی راحت کے لیے ایک سال ری کو اذرت بر واشت کرے تو تجب کی کون سی بات ہے پھر لا کھ برس بلحہ ہمیشہ کی راحت کے لیے سوہر س ری کاور اذریت اٹھانامقام تعجب کیں۔ ہے۔

كيميائ سعادت اردو كالركن عبادات ختم موا-

بفضل تعالى ومنه و احسانه وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا و مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين



نقير عبدا لله طاهري الشبندي عاد لطيف كالوني المكولائن محدولت

ر کن دوم

ہیں ہیں معاملات میں ہے اس کی بھی دس اصلیں ہیں

اصل مشتم: آداب کوشه نشینی اصل بفتم: آداب سفر اصل بشتم: آداب ساع اصل منم: امر بالمعروف و منی عن المسحر اصل دہم: حکومت واقتدار کے آداب اصل اول: کھانا کھانے کے آداب اصل دوم: آداب نکاح اصل سوم: آداب کسب تجارت اصل چہارم: طلب حلال اصل چہارم: طلب حلال اصل پیجم: مخلوق کے ساتھ میل جول



بِسنُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ٥

دوسر اركن معاملات كابيان

# پہلی اصل کھانا کھانے کے آداب

اے عزیز جان کہ ذریعۂ عبادت بھی عبادت میں داخل ہے اور ذادراہ بھی راہ ہی میں شامل ہے۔ توراہ دین میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی دین میں سے ہے اور راہ دین میں کھانا کھانے کی ضرورت ہے کیونکہ خداکا دیدار سب سالکوں کا مقصود و مطلوب ہے۔اس کا حتم علم و عمل ہے اور علم و عمل پر جیفی بدن سلامت رہے بغیر محال ہے اور بدن کی سلامتی کھانے ہے کہ بغیر ممکن نہیں۔ لنذااراد وُ دین کے لیے کھانا کھانے کی ضرورت ہے تو یہ بھی دین میں سے ہوگا۔ اس کے حق تعالی نے فرملیا:

حلال وطبيب كھانا كھاؤاورا <u>چھ</u> عمل كرو-

كُلُوامِنَ الطُّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

کھانے اور اچھاکام کرنے کو اس آیت میں حق سجانہ و تعالیٰ نے ایک ساتھ بیان فرمایا توجو کوئی اس نیت سے کھانا کھائے کہ ججھے علم و عمل کی قوت اور آخرت کی راہ چلنے کی قدرت حاصل ہو اس کا کھانا بھی عبادت ہوگا۔ اس لیے رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے۔ مسلمان کو ہر چیز پر ثوّاب ملاہے۔ یہاں تک کہ اس لقمہ پر بھی جو دہ اپنے منہ میں رکھے یا اپنے الل وعیال کے منہ میں دے اور میہ اس لیے فرمایا کہ ان سب کا مول سے راہ آخرت ہی مسلمان کو مقصود ہوتی ہے۔ اور کھانا کھانے اور کھانا کو مقاد مضرورت کھائے اور کھانا کھانے کے آداب طوی فار کھے۔

کھانا کھانے کے آواب: اے عزیز جان کہ کھانا کھانے میں کی چیزیں سنت ہیں بعض کھانے سے پہلے بعض بعد . اور بعض در میان میں جو کام کھانے سے پہلے مسنون ہیں ان میں سے :

پہلا یہ ہے کہ ہاتھ منہ دھوئے کہ کھانا کھانا جب زاد آخرت کی نیت سے ہو تو عین عبادت ہے۔ پہلے ہاتھ منہ دھونا و ضو کے مانندہے۔ نیزاس طرح ہاتھ منہ پاک بھی ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے جو کوئی کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا کرے گادہ افلاس و تنگدستی سے بے فکررہے گا۔

دوسراید که کھانادستر خوان پرر کھے۔خوان اس پر نہیں۔رسول مقبول علیہ ایسانی کیا کرتے تھے۔ کیونکہ سفرہ ا (دستر خوان) سفریاد دلا تاہے۔اور سفر دنیا آخرت یاد دلا تاہے اور دستر خوان پر کھانا تواضع واکساری سے قریب ہے۔اگر خوان پر کھانار کھ کر کھائےگا۔ تو بھی درست ہے اس کی نئی شیس آئی۔لیکن دستر خوان پر کھانا اگلے ہورگوں کی عادت تھی اور رسول مقبول علیہ نے دستر خوان ہی پر کھانا نوش فرمایاہے۔

تیسرایہ کہ اچھی طرح داہنازانوا ٹھاکر ہاکی پہلی دباکر بیٹھ تکیہ لگاکرنہ کھائے اس لیے کہ جناب رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے کہ میں تکیہ لگاکر کھانا نہیں کھاتا کہ میں بعدہ ہوں اور بعدوں کی طرح بیٹھتااور بعدوں کے طریقوں سے کھاتا ہوں۔

چوتھا یہ کہ یہ نیت کرے کہ قوتِ عبادت کے لیے کھا تا ہوں۔ خواہش کے لیے ہمیں اہر اہیم این شیبان نے فرہایا اسی ہر س ہوئے ہیں کوئی چیز ہیں نے خواہش نفس کے تحت نہیں کھائی اس نیت کی درسی کی علامت یہ ہے کہ تھوڑا کھانے کا ارادہ کرے کہ زیادہ کھا جانا آدمی کو عبادت سے روکتا ہے۔ رسول کر یم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرہایا ہے۔ چھوٹے چھوٹے چند لقے جو آدمی کی چیئے سید حمی رکھیں کائی ہیں اگر اس پر قناعت نہ ہو سکے تواکیہ تمائی ہیٹ کھانے کے لیے ایک تمائی پائی کے لیے اور ایک تمائی ہیٹ کھانے کے لیے ایک تمائی پائی کے لیے اور ایک تمائی سنت ہیں ان لیے اور ایک تصد سانس لینے کی خاطر خائی دکھے۔ یا نہوں سنت ہیں ان پانچوال یہ کہ جب تک بھوک نہ ہو کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے۔ کھانے سے پہلے جو چیز ہیں سنت ہیں ان ہیں سنت ہیں ان سنت بھوک ہے اس لیے کہ بھوک ہے پہلے کھانا مگر وہ بھی ہے اور نہ موم بھی جو کوئی کھانا شروع کرتے ہیں جو کا ہو ۔اور کھانے سے ہوگا۔

چھٹا یہ کہ جو کچھ حاضر ہواس پر قناعت کرے عمدہ کھاناڈھونڈے اس لیے کہ مسلمان کو عبادت کی حفاظت مقصود ہوتی ہے نہ کہ جو تی ہے نہ کہ جیش و عشر ت۔اورروٹی کی تعظیم سنت ہے کہ آدمی کی بقاای ہے ہے اورروٹی کی بوٹی میں ہے کہ اے سالن و غیرہ کے انتظار میں ندر تھیں باتحہ نماز کے انتظار میں بھی ندر تھیں ۔جب روٹی حاضر ہو تو پہلے اے کھالیں پھر نماز پر حیس ۔ وغیرہ کے انتظار میں ندر تھیں باتھ آدمی کھا تا ہے ۔جب تک وہ نہ آئے تب تک کھانا شروع نہ کرے ۔ کہ تنما کھانا اس منی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اچھا نہیں ۔اور کھانے میں جتنے افراد زیادہ ہوں اتنی برکت بھی زیادہ ہوتی ہے ۔ حضر ت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے

ا - وسر خوان كراوغيره ب جوزين برجهايا جاتا ب-خوان ميزوغير واو في جز كوكت بي-

ہیں-حضور بنی کریم علی اکیلے کھانا ہر گزیناول نہ فرماتے تھے-

کھانے کے وقت کے آواب : یہ ہیں کہ اول بسم اللہ کے آخر کو الحمد للہ اور بہتریہ ہے کہ پہلے نوالے میں کھے ہم الله دوسرے میں ہم اللہ الرحمٰن تیسرے میں ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰ اور زورے کمناچاہیے کہ اوروں کو بھی بیاد آجائے-وابنے ہاتھ سے کھائے نمک سے شروع کرے اور نمک ہی پر ختم کرے کہ بیصدیث شریف میں آیا ہے تاکہ وہ پہلے ہی حرص کواس طرح توڑے کہ خواہش کے خلاف ایک لقمہ لے چھوٹانوالہ اٹھائے اور خوب چبائے جب تک پہلانوالہ نہ نگل جائے دوسرے لقمہ کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے۔اور کسی کھانے کا عیب نہ نکالے۔رسول کریم علیہ کھانے کا ہر گز عیب نہ نکالتے اگر اچھا ہوتا تونوش فرماتے ورنہ ہاتھ روک لیتے۔اور اپنے سامنے سے کھائے۔ گر طباق کے ادھر ادھر سے میوہ لے کر کھانا درست ہے۔ کہ وہ انواع واقسام پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور ٹریدا۔ کو پیالے کے ﷺ سے نہ کھائے۔ کنارے سے كھائے اور روٹى كو ﷺ سند كھائے بلحد كنارے سے لے كر اور گرد سے توڑ توڑ كر كھائے چمرى سے روثى اور كوشت كے کلڑے نہ کرے پیالہ وغیرہ جو چیز کھانے کی نہیں روٹی ہے ہاتھ نہ یو تخیے جو نوالہ وغیرہ گریڑے اے اٹھالے أور صاف كرك كھالے مديث شريف ميں آيا ہے كہ اگر چھوڑ دے كاتوشيطان كے ليے چھوڑا ہوگا- انگلي يہلے منہ سے چائے بھر ایے کسی کیڑے ہے یو نچھ ڈالے تاکہ کھانے کا نشان نہ ہو جائے۔ کیونکہ شاید اس میں برکت باقی ہو۔ گرم کھانے میں بچو کئے نہیں۔ بلحہ تامل کرے کہ وہ محمنڈ اہو جائے۔اگر خرمایا زرد آلویاوہ چیز جو شار کرنے کے لائق ہو تو طاق کھائے۔ سات گیارہ یا کیس تاکہ اس کے سب کام خداتعالی کے ساتھ مناسبت پیداکریں۔ کیونکہ خداطاق ہے۔اس کاجوڑا نہیں۔ اورجس کام کے ساتھ ساتھ خداکاذ کر کسی طرح سے بھی نہ ہووہ کام باطل اور بے فائدہ ہوگا-اس بنا پر طاق جفت سے اولی ہے کہ حق تعالی سے مناسبت رکھاہے۔ خرمے کی عملی خرمے کے ساتھ ایک طباق میں اکٹھانہ کرے اور ہاتھ میں لئے نہ رے - علی مزاالقیاس وہ چیز جس کا بھوک جینکتے ہوں کھانا کھانے میں بہت پانی نہ ہے-

یالی بینے کے آواب : یہ بیں کہ پانی کارتن دائے ہاتھ میں لے سم اللہ کے اور آہتہ ہے۔ کھڑے کھڑے لیٹے لیٹے نہیئے۔ پہلے دیکھ لے کہ اس میں تنکلیا کیڑانہ ہواگر ڈکار آئے تو کوزہ کی طرف سے مند پھیرے۔اگر ایک دفعہ سے نیادہ میں بیناجا ہتا ب تو تین دفعہ کر کے بیئے ہربادہ ماللہ اور آخر میں الحمد للہ کے اور کوزہ کے نیج دیکھاکہ تاکہ پانی کمیں ند فیکے جب بی چکے تو کے: ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيُّ جَعَلَهُ عَذَابًا فُرَاتًا برَحُمَتِهِ وَلَمُ

تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اسے میٹھا خوشگوار منایا بن رحت سے اور ہمارے گناہوں کے باعث اے

كروااور كمارى تسايا-

يَجُعَلَهُ مِلْحًا أَجَاجًا بِذُنُوبِنَا

ا۔ سالن میں رونی کے عکوے کر کے ڈال دیے جائیں تواس کھانے کو ٹرید کتے جی-

کھانے کے بعد کے آواب : یہ ہیں کہ پید ہم نے سے پہلے ہی ہاتھ کینچ انگلی کو مندے صاف کرے پھر وستر خوان میں یو تخیے روثی کے گلڑے چن لے کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔جو کوئی ایسا کرے گا-اس کی گزراران میں وسعت ہو گی- اور اس کی اولاد بے عیب و سلامت رہے گی اور وہ فکڑے حور عین کا مهر ہوگا- پھر خلال کرے- جو پچھ وانتوں سے نکل کر زبان پر آئے اسے نگل جائے اور جو کچھ خلال کے ساتھ آئے اسے پھینک دے اور پر تن کو انگلی سے صاف كرے كه حديث شريف ميں آيا ہے "جو محض رتن يو نچھ ليتا ہے توبر تن اس كے حق ميں يول د عاكر تا ہے كه اے يرور د كار جس طرح اس نے مجھے شیطان کے ہاتھ سے چھڑ ایا تواہے آتش دوزخ سے آزاد کراور اگریر تن کو دھو کر اس کا دھون بی جائے توالیا تواب ہوگا گویا یک غلام آزاد کیا۔" کمانے کے بعد کے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَاوَأُوانَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَوْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ میں اور کافی ہوا جارے لیے اور پناہ دی ہم کو اور جارا

وَهُوَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا الى كى بعد قُلْ هُوَاللَّهُ اور

مر واراور ماراصاحب ہے-اور لا یلف پڑھے۔ اگر حلال کا کھانا کھانا ہو تو شکر کرے اور شبہ کا کھانا کھایا ہو توروئے اور غم کرے کہ جو مخض کھاتا اور روتا ہے وہ اس مخض کاسا نہیں جو کھاتا اور غفلت کے سب سے ہنتا ہے۔ جب ہاتھ و مونے لگے تواشنان بائیں ہاتھ میں لے پہلے داہنے ہاتھ کی انگلیوں کے سرے بے اشنان ملے - وحویے پھر منہ اشنان میں انگلی ڈیویے پھر ہونٹ اور دانت اور تالویر رکھ کر خوب ملے اور الکلیوں کود حونے پھر منہ کواشنان سے دعوئے۔

کی کے ساتھ کھاٹا کھانے کے آواب: تناہویاک کے ساتھ کھانا کھائے یہ آواب جو بیان ہو یکے ہیں

ان کا توبیر حال د صیان رکھے لیکن اگر کسی کے ساتھ کھانا کھائے توسات آداب اور ملحوظ رکھے۔

سلامید که جو مخض عمریاعلم مایر میزگاری میں یااور کی وجہ ہے بوھ کر ہوجب تک وہ کھانے کوہا تھ نہ بوھائے اس وقت تک مید بھی ہاتھ ندلیکائے-اگر خودسب سے بوھ کر ہو تواوروں کو انظار میں ندر کھے-

دوسر ابدکہ جیب ندرہے کیونکہ بداہل عجم کی عادت ہاہتھ متقی اور پر ہیز گاروں کے قصے حکایات اور کلام حکمت و شریعت میں ہے انچھی انچھی ہاتیں کرے داہیات فرافات نہے۔

تيسرايد كير بم پالدكاد صيان ركھ تاكه اس نياده نه كھاجائے -اگر كھانامشترك بويد ترام بايحد خود كم کھائے اور اپنے ساتھی کو زیادہ وے اور اچھا کھانااس کے سامنے بردھائے۔اگر ساتھی آہتہ آہتہ کھا تاہے تواس سے اصرار

ا۔ ایک کھاری ٹی کھاری زین یس آئی ہے اس سے کیڑاد حوتے ہیں تو سائن کی طرح ساف کرتی ہے آگر اس کو جلادیں تو پھر کی مائٹر ہو جلیا کرتی ہے -عام زبان على اس كى كى بام موسوم كرتے ييں-(١١ فيك اللغات)

کرے کہ اچھی طرح خوشی ہے کھائے گر تین بارے زیادہ کھاؤ کھاؤنہ کرے کہ اس سے زیادہ کمناالحاح وافراط ہے اور فتم نہ دے اس لیے کہ کھانا فتم دلانے ہے کم شان رکھتا ہے۔

چو تھا یہ کہ ساتھی کو اس سے کھاؤ کھاؤ کئے کی حاجت نہ پڑے -باعہ جس طرح وہ کھا تاہے اس طرح اس کاساتھ دے اور اپنی عادت سے کم نہ کھائے - اس لیے کہ بیریاہے اور تنائی میں بھی اپنے آپ کو اس طرح باادب رکھے جس طرح لوگوں کے ساتھ ہو توادب سے کھانا کھا سکے - اور اگر دوسر سے کو زیادہ کھلانے کی نیت سے خود کم کھائے گا تو بھی بہتر ہے - حضر ت ابن مبارک فقیروں کی دعوت کرتے اور فرے ان کے آگے دھرتے اور کتے جو زیادہ کھائے گا تو بھی بہتر ہے - حضر ت ابن مبارک فقیروں کی دعوت کرتے اور فرے ان کے آگے دھرتے اور کتے جو زیادہ کھائے گا ایک ایک تھلی کے پیچھے اسے ایک ایک میں درم دیتے -

پانچواں سے کہ نگاہ نیجی رکھے اوروں کے نوالے کونہ دیکھے اگر لوگ اس کاادب اور ملاحظہ کرتے ہیں تو اوروں سے
پہلے خود ہاتھ نہ کھنچے - اگر اوروں کے نزدیک کچھ حقیر ہے تو پہلے ہاتھ روکے رکھے تاکہ آخر کو اچھی طرح کھا سکے - اگر انچھی طرح نہیں کھاسکا تو عذر بیان کردے - تاکہ دوسرے شر مندہ نہ ہوں -

چھٹا یہ کہ جس امرے لوگوں کی طبیعت کو کراہت و نفرت ہووہ نہ کرے-بر تن میں ہاتھ نہ جھٹکے برتن کی طرف منہ اتنانہ جھکائے کہ منہ ہے جو نکلے وہ برتن میں جائے-اگر منہ ہے چکھ نکالے تو منہ کو چھیرے-چکنانوالہ سرکہ میں نہ ڈالے کہ ان باتوں سے لوگوں کی طبیعت نفرت کرے گی-اور میں نہ ڈالے کہ ان باتوں سے لوگوں کی طبیعت نفرت کرے گی-اور میمن فتم کی باتیں نہ کرے-

ساتویں ہے کہ اگر طشت میں ہاتھ دھوئے تولوگوں کے سامنے طشت میں نہ تھو کے جو شخص معزز ہوا ہے مقدم کرے ۔ اگر لوگ اس کی تعظیم کریں تومان لے اور دائنی طرف سے طشت کو گھمائے ۔ سب کے ہاتھوں کا دھوں جمع کرے ۔ مگر ایک کے ہاتھ کا دھوں الگ نہ چھنٹے کہ یہ اہل عجم کی عادت ہے اگر سب لوگ ایک ہی بار ہاتھ دھولیں تو بہت اولی اور فرو تنی سے نزدیک تر ہے اگر کلی کرے تو آہتہ کرے تاکہ چھنٹ نہ اڑے کسی آدمی اور فرش پر نہ پڑے جو شخص اولی اور فرو تنی سے نزدیک تر ہے اگر کلی کرے تو آہتہ کرے تاکہ چھنٹ نہ اڑے کسی آدمی اور دہوئے میں انسان وحیوان میں ان ہی ہاتھ پر پانی ڈالنا ہے بیٹھنے سے اس کا کھڑ ار ہنا اولی تر ہے ہے سب آداب صدیث میں وار دہوئے میں انسان وحیوان میں ان ہی آداب سے فرق ہو تا ہے کہ حیوان جس طرح اس کا جی چھاتا ہے ۔ بات نہیں جائا۔ خدانے اس کو یہ تمیز ہی نہیں دی اور انسان کو چو نکہ یہ تمیز عنایت ہو گی ہے اگر دواس پر کار میں ہوگا تو عقل و تمیز کی نعت کا حق اس نے ادانہ کیا اور کفر ان فحت کا حق اس نے ادانہ کیا اور کفر ان

دوستول اور دین محالی کے ساتھ کھانا کھانے کی فضیلت: اے عزیز جان کہ کی دوست کی فضیلت : اے عزیز جان کہ کی دوست کی ضیانت کرنا تھ مقدار میں صدقہ دینے سے بھی افضل ہے - حدیث شریف میں آیا ہے تین چیزوں کا بعدہ ہے حساب نہ

لیں گے۔ ایک توجو کھ سحری کے وقت کھائے گا۔ دومرے جس سے روزہ افطار کرے گا۔ تیمرے جو کھے دوستوں کے ساتھ دستر ساتھ کھائے گا۔ حضرت جعفر این مجمہ صادق رضی اللہ تعالیٰ عنما فرماتے ہیں جب دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ دستر خوان پر پیٹھے تو جلدی نہ کر تاکہ دیر ہوکہ اس قدر زندگی کا حساب نہ ہوگا۔ حضرت حسن بھری فرماتے ہیں ہدہ وہ گا۔ ایک پیٹیا ہے اور اپنے ماں باپ کو کھلا تا ہے اس کا حساب ہوگا۔ جو کھانا دوستوں کے ساتھ کھا تا ہے اس کا حساب نہ ہوگا۔ جو کھانا دوستوں کے ساتھ کھا تا ہے اس کا حساب نہ ہوگا۔ ایک بررگ کی عادت تھی کہ جب بھائیوں کے سامنے دستر خوان چھاتے تو بہت ساکھانا لگاتے اور کہتے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کھانا دوستوں کے آگے بوٹھ اس کا حساب نہ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کھانا دوستوں کے سامنے ہوگا۔ اس خار کھانا کھائے کو سامنے ہوگا کہ اس میں سے کھاؤں۔ ایم کھانے کو براہ کھائے ہوں کے سامنے رکھنا گا تے اور کھائے کا کہ اس کہ کھائے کی بھو کا ہوا اور تو نے جھے کھانا نہ دیا۔ آدمی عرض کرے گا۔ بار خدایا تو کیو کا ہوا۔ تو تو عالم کامالک ہے۔ جھے کو گھانے کی بچھ حاجت شیں ارشاد ہوگا تیم اٹھائی بھو کا تھا تو آگر اس کو کھانا دیتا تو گویا جھے کو دیتا۔ رسول مقبول عقائی نے فرمایا کہاں کہ جو مخض مسلمان بھائی کو پیپ بھر کر کھانا پائی دیتا ہے جی تعالی میات خندتی دور رکھتا ہے۔ ہر ایک خندتی دور ممان ناخی مورد س کی مسافت ہے اور فرمایا :

خندق کے در میان پانچ سویرس کی مسافت ہے ادر فرمایا:

خند ق کے در میان پانچ سویرس کی مسافت ہے ادر فرمایا:

خند ت کے مر میان باطعنم الطعنام میں دو موست ایک دو مرے کی ملاقات کو جائیں ان کے کھانا کھانے کے آداب

اے عزیز جان کہ اس صورت میں چار اوب ہیں-

پہلاادب یہ ہے کہ قصد کرے 'وہ جانے میں گنگار ہوگااور کھانے میں حرام خور اگر اتفاقاً کھانے کے وقت جا پہنچ توبے کے نہ کھائے۔اور اگر کہیں کہ کھاؤاور وہ جانے کہ ول سے نہیں کتے ہیں تو بھی کھانانہ چاہے۔ لین لطائف الحیل کے ساتھ الکار کرے۔ گر جس دوست پراعتاداور جس کے دل سے آگاہ ہاس کے گھر قصداً کھانے کی نبیت سے جانادر ست ہے۔ انکار کرے۔ گر جس دوست پراعتاداور جس کے دل سے آگاہ ہاس کے گھر قصداً کھانے کی نبیت سے جانادر ست ہے۔ بناب سر ورکا نئات علیہ افضل الصلوة والسلام امیر المو منین بلحہ دوستوں میں یہ امر سنت ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ جناب سر ورکا نئات علیہ افضل الصلوة والسلام امیر المو منین معز سے اور حضر سے ابوالی عنہ اور حضر سے ابوالیہ اس المیں القیمان کے گھر تشر یف لے گئے اور مانگ کر کھانانوش فرمایا یہ امر خیر ہر میزبان کی اعانت ہے۔ بھر طبکہ معلوم ہو کہ وہ دا غیب ہے۔ کسی ہورگ کے تین سوساٹھ دوست سے وہ دوہ درگہر شب ایک دوست سے گھر دہتے ہے۔ دوست رکھتے تھے۔ ہم شب ایک دوست سے گھر دہتے ہے دوست ان پررگ کے تین سوساٹھ دوست ان پررگ کے تین سوساٹھ دوست سے جہر شب ایک دوست سے گھر دہتے ہے دوست ان پررگ کے تین سوساٹھ سے جہر شب ایک دوست سے گھر دہتے ہے دوست ان پررگ کے تین سوساٹھ سے جہر شب ایک دوست سے گھر دہتے ہے دوست ان پررگ کے گھر دہتے ہے۔ دوست ان پررگ کے تین سوساٹھ دوست سے جہر شب ایک دوست سے گھر دہتے ہے دوست ان پررگ کے گھر دہتے ہے۔ دوست ان پررگ کے گھر دہتے ہے دوست ان پررگ کے تین سوساٹھ دوست سے جہد دین

دوستی ہوگئی تواگر دوست گر میں نہ ہوتو بھی اس کے کھانے میں سے کھالیما درست ہے۔ جناب سر ورانبیاء علیہ افضل السلاۃ والثناء حضر ت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کی عدم موجودگی میں ان کا کھانا نوش فرمایا۔
کیونکہ آپ جانتے تھے کہ وہ اس سے خوش ہول گے۔ حضر ت محمہ بن واسع صاحب ورع بزرگ تھے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ حضرت حسن بھری ساتھ حضرت حسن بھری ساتھ حضرت حسن بھری ساتھ حضرت حسن بھری محمد میں ایسانی محمد اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کے گھر میں ایسانی محمد معالمہ کیا۔ جب حضرت سفیان تشریف لائے تو فرمایا کہ تم لوگوں نے اگلے بزرگوں کے اخلاق مجھ کویاد دلائے کہ انہوں معالمہ کیا۔ جب حضرت سفیان تشریف لائے تو فرمایا کہ تم لوگوں نے اگلے بزرگوں کے اخلاق مجھ کویاد دلائے کہ انہوں نے ایسانی کیا ہے۔

دوسر اادب یہ ہے کہ جب کوئی مخص ملا قات کو آئے توجو کھے حاضر ہواس کے سامنے لا رکھے۔ پھے تکلیف نہ كرے-اگرايناال وعيال كى ضرورت كے مطابق موزياد ونہ مو تواے ركھ چھوڑے-ايك مخص نے حفرت على مرتفنى كرم الله وجهد كى دعوت كى آپ نے فرمايا تين شر الكا ہے تيرے گھر آؤل گا ايك بير كه بازار سے پچھے نہ لائے دوسرى بير كه جو کھے گریں ہواس میں ہے کھے چیرنہ لے جا- تنیسری یہ کہ اپناال وعیال کا پوراحصہ چا-حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا ہے لوگ جو ایک دوسرے سے چھوٹ کئے ہیں تکلف کے سبب چھوٹ کئے ہیں اگر در میان سے تکلف اٹھ جائے توبے دھڑک ایک دوسرے ہے مل سکتاہے۔ ایک دوست نے ایک بزرگ ہے تکلف کیاانہوں نے فرمایاتم جب اكيے ہوتے ہوتوايانيس كھاتے اور ميں مھى اكيے ميں ايانيس كھاتاتوجب ہم اورتم اكثے ہول تويہ تكلف كرناكيول عابي ياتم تكلف خم كروو يامي آنا موقوف كرول-حضرت سلمال كيتي بي- جناب سروركا ئنات عليه افضل الصلوة والسلام نے ہمیں فرمایا ہے کہ تکلف نہ کر ناجو کچھ حاضر ہواس ہے بھی نہ در لیج کر ناصحابہ ر ضوان اللہ تعالیٰ علیهم اجمعین روثی کا کلڑ ااور خنگ چھوہارے ایک دوسرے کے سامنے لاتے اور فرماتے ہم نہیں جانتے کہ وہ محض بروا گنرگارہے جو ماحضر کو ناچیز جان کر سامنے نہ لائے۔ یاوہ محف جس کے سامنے حاضر کریں اور وہ اسے حقیر جانے حضرت یونس علی نہیاو علیہ السلام روثی کا مکر ااور جو ترکاری ہوتے وہی دوستول کے سامنے رکھتے اور فرماتے اگر حق سبحانہ و تعالیٰ تکلف کرنے والوں پر لعنت ندكر تا تومين تكلف كرتا- كچه لوكول مين باہم جھڑا تھا-حفرت ذكريا عليه السلام كو تلاش كيا تاكه ان كے در ميان فیملہ کردیں وہ لوگ آپ کے مکان پر حاضر ہوئے۔ آپ کو توند پایا۔ ایک خوبصورت عورت دیکھی متبجب ہوئے کہ حضرت ذکریاعلیہ السلام پیغیبر ہوکرالی عورت پری طلعت کے ساتھ عیش وعشرت کرتے ہیں جب آپ کو ڈھونڈا توایک جگہ مزدوری کو گئے ہوئے تھے۔ آپ کووہال کھانا کھاتے پایاان لوگول نے آپ سے باتیں کیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ کھانا کھالو-جب اٹھے تودہال سے نگ یاؤں چلے ان لوگوں کو آپ سے ان تینوں کا موں کاسر زد ہونا محل تعجب معلوم ہوا۔ عرض کی یا حفرت سے کیابا تیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خوبصورت عورت اس لیے رکھتا ہوں کہ میرے دین کو چائے۔ میری آنکھ اور دل کمیں نہ لگ جائے۔اور تم ہے کھانے کوجو نہ کما تواس لیے کہ بیر میری مز دوری تھی کہ کام کروں اگر کم کھا تا تو کام میں تفقیر کر تا اور کام کرنا بھے پر فرض تھا اور نظے پاؤل اس لیے چلا کہ اس زمین کے مالکوں میں جھڑا ہے۔ میں نے نہ چاہا کہ اس زمین کی مٹی میرے جوتے میں بھر ہے اور دوسرے کی زمین میں جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کا مول میں صدق وراستی تکلف کرنے ہے بہتر ہے۔

تیسر اادب بیہ ہے کہ جب جانے کہ میزبان پر دشوار ہوگا تواس پر حکومت نہ کرے جب مہمان کو دو چیزوں میں افتیار دیں تو جو چیز میزبان پر زیادہ آسان ہواہے اختیار کرے۔ اس لیے کہ رسول مقبول علیہ ہم کام میں ایبا ہی کرتے ہے۔ کوئی شخص حضرت سلیمان کے پاس گیا۔ انہوں نے جو کی روٹی کا کلز ااور نمک اس شخص کے سامنے لا کر رکھ دیاوہ بدلا اگر نمک میں سعتر اے ہو تا تو بہتر ہوتا۔ حضرت سلمان اور کوئی چیز پاس نہ رکھتے تھے آفالبہ گرور کھ کر سعتر مول لائے وہ شخص جب روٹی کھا چکا تو کہنے لگا۔

شکرہے اس اللہ کا جس نے قناعت دی جھے کو اس چیز پر چوروزی جھے دی۔ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي قَنْعَنَا بِمَا رَزَقْنَا

حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر بچھ میں قناعت ہوتی تو میر ا آفابہ گر در کھنے کی نومت نہ آتی مگر جمال جانے کہ میزبان کو دفت نہ ہوگی بلعہ خوش ہوگا۔ تواس ہے مانگنادر ست ہے۔ حضرت امام شافعی بغد او میں زعفر انی کے گھر تشریف رکھتے تھے۔ زعفر انی روز کھانے کی اقسام لکھ کر پکانے والے کو دے دیتا ایک دن امام صاحب نے ایک قتم کا کھانا دستخط خاص سے اس میں بر ھادیا۔ جب زعفر انی نے اس کتبہ کو لونڈی کے ہاتھ میں دیکھا بہت خوش ہوا اور شکر انہ میں اس نوٹھی کو آزاد کر دیا۔

چوتھااوب بیہ کہ صاحب خانہ اگر مہمانوں کا تھم جالانے پر دل سے راضی ہو تو مہمانوں سے پوچھے کہ تم کیا چاہتے ہواور کس چیز کی آر ذو کرتے ہو-اس لیے کہ جوان کی آر ذو ہر لانے میں کو مشش و مستعدی کر تاہے ہزاد ہزار نیکیاں اس کے اعمال نامہ سے مطاویتے اور ہزار ہزار جر اربر ائیاں اس کے اعمال نامہ سے مطاویتے اور ہزار ہزار در جہ بلند کرتے ہیں اور تبین جنتوں میں سے اسے حصہ دیتے ہیں-ایک فردوس دوسری عدن تیسری خلد لیکن مہمان سے یہ پوچھا کہ فلانی چیز لاؤں بانہ لاؤں مکردہ اور براہے بلعہ جو کھے موجود ہے لے آئے اگر مہمان نہ کھائے تولے جائے-

١١- ايك تم كى تى ب جس فقر لوگ دو فى كھاتے ہيں-١٢

نہیں اس میں خر نہیں اور فرمایا ہے مہمان کے واسطے تکلف نہ کرو کیونکہ جب تکلف کرو گے تو اس کے ساتھ و شمنی رکھتا ہے اور اس کے اور جو شخص مہمان سے دشمنی رکھتا ہے وہ خدا کے ساتھ و شمنی رکھتا ہے فدااس کے ساتھ و شمنی رکھتا ہے اگر کوئی غریب مہمان آپنچ تو اس کے لیے قرض لے کر تکلف کر نادر ست ہے ۔ لیکن دو ستوں کے لیے جو ایک دوسرے کی ملا قات کو جاتے ہیں تکلف نہ کرناچا ہے کہ تکلف کرتے کرتے مجت ہی جاتی رہے گی۔ جناب نبی کے مطابعہ کے غلام اور افع کتے ہیں۔ حضور علی فی نہیں اور کی مطابعہ کے علام اور افع کتے ہیں۔ حضور علی فی آیا ہوا ہے یہود کی نے کہ جب تک پھے گرو شمیں رکھو گے نہ دول گا۔ کے مہینے میں اواکروں گاکہ ایک مہمان میرے پاس آیا ہوا ہے یہود کی نہ جب تک پھے گرو شمیں رکھو گے نہ دول گا۔ حضر ت اور افع کتے ہیں کہ میں واپس آیا اور حضور علیہ السلام کی خد مت میں اس کا جواب عرض کیا۔ آپ نے فرمایا واللہ میں محضر ت اور افع کتے ہیں کہ میں واپس آیا اور حضور علیہ السلام کی خد مت میں اس کا جواب عرض کیا۔ آپ نے فرمایا واللہ میں لیا آسان میں امین ہوں آگر وہ دے و بتا تو میں اواکر دیتا۔ اب میر کی وہ ذرہ لے جادر گرور کھ کر لا میں لیا در کے صدف و خلوص کی ہرکت ہے آج تک ان کے مشد میں رسم ضیافت باتی ہے جی کہ کوئی رات مہمان سے خالی نہیں جاتی اور کمی سودوسو میمان آر جے ہیں۔ بہت ہوں آئر سے میں اس مقصد کے لیے وقف ہیں۔

و عوت اور اسے قبول کرنے کے آداب : جو محض دعوت کرتا ہے اس کے لیے یہ سنت ہے کہ نیک اوگوں کے سوااور کونبلائے۔ کیونکہ کھانا کھلانا قوت بوھا تا ہے اور فاس کو کھانا دینا فسق میں اس کی مدد کرنا ہے اور فقیروں کو بلائے امیروں کو فربلائے۔ رسول مقبول علیقے نے فرمایا ہے وہ طعام دلیمہ سب کھانوں ہے بدتر ہے جس کے لیے امیروں کو بلائے امیروں کو فرول کو محروم رکھیں۔ کور فرملیا ہے تم لوگ وعوت کرنے میں بھی گناہ کرتے ہو۔ ایسے محض کوبلاتے ہو جونہ آئے لورجو آنے والا ہے اسے چھوڑ دیتے ہواور چاہیے کہ یکانوں اور نزدیک کے دوستوں کونہ بھولے کہ وحشت کا سبب ہوگا۔ وعوت سے تکبر دیڑائی کا ارادہ نہ کرے اوائے سنت اور فقراء کی راحت کا خیال کرے جے جانے کہ وعوت قبول کرنا ہے دشوار ہے اس کی بھی وعوت نہول کرنا ہے دشوار ہے اس نہیں عوت نہ کرے۔ اس کی بھی وعوت نہ دول کرنے میں رغبت نہ کرے۔ اس کی بھی وعوت نہ کرے کہ دواگر مان بھی لے گا تو کھانا کر اہمت سے کھائے گا اور یہ امر خطا کا سبب ہوگا۔ وعوت کرنے کا

پیملا اوب: پہلاادب ہے کہ فقیروامیر میں پچھ فرق نہ کرے فقیری وعوت ہے پروائی نہ کرے۔اس لیے کہ جناب سلطان الا نبیاء علیہ الصلاق والسلام فقیرول کی دعوت قبول فرماتے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا گزرا کیکہ مخان قوم کی طرف ہوا وہ لوگ روثی کے کلاے کھارہ سخے۔عرض کی کہ اے فرزند رسول آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوجائے۔آپ سواری پرسے از کر الن کے ساتھ شریک ہوگئے اور فرمایا حق تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو دوست شمیں رکھتا۔جب نوش فرما بیکے تو الن لوگول سے ارشاد فرمایا کہ کل تم میری دعوت قبول کرو۔دوسرے دن ان کے لیے شمیں رکھتا۔جب نوش فرما بیکے تو الن لوگول سے ارشاد فرمایا کہ کل تم میری دعوت قبول کرو۔دوسرے دن ان کے لیے

عمدہ کھانا بکوایااوران کے ساتھ بیٹھ کرنوش فرمایا-

ووسر ااوب: یہ ہے کہ اگر جانا ہے کہ میزبان مجھ پر احسان جنائے گا اور رسی میزبانی جانے گا تواس سے حیلے ہوجب بہانے ہے معذرت کر وے اور دعوت قبول نہ کر بہا ہے میزبان کو چاہیے کہ مہمان کے قبول کرنے کواپ لیے موجب فضیلت جانے اور اس کا احسان مانے علی ہٰڈ القیاس اگر جانتا ہے کہ اس کے کھانے میں شبہ ہے یاوہاں کا انداز بر اہے مثلاً اس جکہ فرش اطلسی ہے ۔ چاندی کی آئکیشی یاد یوار اور چھت میں جانوروں کی تصویر ہے یاراگ مع مز امیر ہے یا کوئی مسخرہ پن کر تاہے ۔ یا خش بحتا ہے بوان عور تیں مر دول کود کھنے آتی ہیں ۔ یہ سب بری ہا تیں ہیں ایس جگہ نہ جانا چا ہے اس طرح آگر میزبان بدعتی یا ظالم یا فاس ہویا ضیافت سے اس کا مقصد لاف و تکبر ہو تو اس کی دعوت قبول نہ کرے ۔ آگر دعوت قبول کی اور وہاں کوئی بری بات دیکھی اور منع نہیں کر سکتا تو وہاں سے چلا جانا واجب ہے۔

تغییر اارب: یہ ہے راہ دور ہونے کے سب سے دعوت ردنہ کرے- بلعہ عادت کے مطابق جتنی راہ چلنے کی برداشت ہے اس کا متحمل ہو جائے توریت میں ہے کہ ہمار پری کے لیے ایک میل جا- جنازے کے ساتھ دو میل جا- ممان کے لیے تین میل جاد بی بھائی کی ملا قات کے لیے چار میل جا-

چو تھااوب : یہے کہ روزے کی دجہ ہے دعوت رد نہ کرے بلیداس میں شرکت کرے -اگر میزبان کی خوشی ہو تو خوش ہو اوس میں شرکت کرے -اگر میزبان کی خوشی ہو تو خوش ہو اور دورہ کھول ڈالے کہ مسلمان کاول خوش ہو اور دورہ کھول ڈالے کہ مسلمان کاول خوش کرنے کا تواب روزہ ہے ہمت زیادہ ہے -رسول مقبول علیہ نے ایسے مختص پر جو میزبان کی رضا مندی کے لیے روزہ نہ کھول ڈالے اعتراض کیا ہے اور فرمایا کہ تیرا بھائی تو تکایف کرے اور تو کے کہ میں روزہ دار ہوں -

پانچوال اوب : بیہ کہ پیٹ کی خواہش مٹانے کے لیے دعوت قبول نہ کرے کہ بیہ جانوروں کاکام ہے -بلحہ اتباع سنت نبوی کی نیت کرے جورسول مقبول علیقہ نے فرمایا ہے کہ جو هخص دعوت نہ قبول کرے گا'وہ خدااور رسول کا گنگار ہو گاای سب سے علاء کے ایک گروہ نے کما کہ دعوت قبول کر ناداجب ہے اور دعوت قبول کرناداجب ہے اور دعوت قبول کرنے میں مسلمان بھائی کے اعزاز واکرام کی نیت کرے - حدیث شریف میں ہے کہ جو هخص کی مومن کا اعزاز و اگرام کرے اس نے خداکا اعزاز واکرام کیااور مسلمان کادل خوش کرنے کی نیت کرے حدیث شریف میں آیا ہے جو کوئی مسلمان کو خوش کرے اس نے خداکو خوش کیا اور ملا قات میزبان کی نیت کرے اس لیے کہ دینی بھا نیوں کی ملا قات عبادات میں سے ہاورا پی آیا کو غیبت سے جاورا پی آیا کہ فوٹ اور تکبر کی حدیث آیا ۔ وعوت میں کہ فلال شخص بدخوئی اور تکبر کی وجہ سے نہ آیا ۔ وعوت میں جانے کی یہ چھ نیتیں ہیں ۔ ہر ایک نیت کرے تاکہ لوگ یہ نہ کمیں کہ فلال شخص بدخوئی اور تکبر کی وجہ سے نہ آیا ۔ وعوت میں جانے کی یہ چھ نیتیں ہیں ۔ ہر ایک نیت کے عوض ثواب حاصل ہوگا اور ایس نیتوں کی بدولت

مباح چزیں قرب خدا کاباعث ہوتی ہیں-بررگان دین نے کوشش کی ہے کہ تمام حرکات و سکنات میں ان کی ایسی نیت ہو جے دین سے مناسبت ہو تاکہ ان کا کوئی دم ضائع نہ جائے۔

میزبان کے بال حاضر ہونے کے آداب: یہ بیں کہ میزبان کو منظر ندر کھے جانے میں جلدی کرے اچھی جگہ نہ بیٹھے - جمال میزبان کے دہاں بیٹھے اگر اور مہمان مقام صدر میں اسے بٹھالیں توا نکار نہ کرے عور توں کے جمرے کے مرامہ نہ بیٹھے - جمال سے کھانالاتے ہیں ادھر باربار نہ دیکھے - جب بیٹھے توجو فخص قریب ترہے اس کی مزاج پری کرے ۔ اگر کوئی امر خلاف شرع دیکھے توانکار کرے ۔ اگر اس امر کو منع نہ کرسکے توہاں سے اٹھ جائے۔

حضرت امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرملیا ہے کہ اگر چاندی کی سر مہ دانی دیکھے تو چاہیے کہ اٹھ کھڑ اہو اگر مہمان رات رہنا چاہے تو میزبان کا ادب ہے کہ اسے قبلہ اور طمارت کی جگہ ہتا دے کھانار کھنے کے آداب یہ ہیں کہ جلدی کرے۔ یہ امر مہمان کے اگر ام میں سے ہے تاکہ مہمان کھانے کا انتظار نہ کرے۔ اگر بہت لوگ آچکے ہیں اور ایک باقی ہو تو حاضرین کی رعایت زیادہ بہتر ہے۔ مگر جب فقیر نہ آیا ہو اور انتظار نہ کرنے سے دل شکتہ ہو جائے گا تو اس کی خوشی کی خاطر نیت سے تاخیر بہتر ہے۔

عاتم اصم نے فرمایا ہے جلدی شیطان کا کام ہے مگر پانچ چیزوں میں جلدی چاہیے۔ ا- مہمان کو کھانا کھلانے میں' ۲- مروہ کی جبیئر میں۔ ۳- لؤکیوں کے نکاح میں ۴- قرض اواکرنے میں ۵-گناموں سے توبہ کرنے میں اور دعوت ولیمہ میں جلدی کرناسنت ہے۔

دوسر اادب بیہ ہے کہ کھانے سے پہلے میوہ لائے اور دستر خوان کو ترکاری سے خالی نہ رکھے۔اس لیے کہ حدیث شریف بیس ہے" دستر خوان پر جب ہری چیز ہوتی ہے تو ملا نکہ حاضر ہوتے ہیں۔"اور اچھا کھانا آ گےر کھناچا ہے تاکہ اس سے آسودہ ہو جا کیں۔بہت سے کھلانے والوں کی یہ عادت ہے کہ تُقیل غذا آ گے رکھتے ہیں تاکہ مہمان بہت نہ کھا سکے یہ کروہ ہے اور بعض کی یہ عادت ہے کہ یکبارگی سب طرح کے کھانے رکھ دیتے ہیں تاکہ جس کا جو جی چاہے کھائے۔جب طرح طرح کی چیزیں رکھیں تو جلدی نہ اٹھائے اس لیے کہ شاید کوئی ایسا ہوکہ ابھی سرنہ ہوا ہو۔

تیر اادب یہ ہے کہ تعوڑا کھانانہ رکھے۔ کہ اس میں بے مروتی ہے اور حدے زیادہ بھی نہ رکھے کہ اس میں تکبر ہے گراس نیت سے زیادہ کھانار کھنے میں مضا گفتہ شمیں کہ جو پچھ بردھ جائے گااس کا حباب نہ ہوگا۔ حضر ت ابر اہیم ادھم رحمتہ اللہ علیہ نے بہت ساکھانار کھا۔ حضر ت سفیان توریؒ نے ان سے فرمایا۔ ''کیا تہمیں اسر اف کا خوف شمیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ضیافت کے کھانے میں اسر اف ہو تاہی شمیں اور چاہیے کہ اپنے اہل وعیال کا حصہ پہلے ذکال لے تاکہ ان کی نظر دستر خوان پر نہ رہے۔ کیونکہ جب پچھ نہ ہے گا تووہ مہمان کا شکوہ کریں گے۔ اس اسر میں مہمان کے ساتھ خیات ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کہ درست شمیں کہ مہمان کھاناباندھ لے جائے جسے بعض صوفیوں کی عادت ہے گریہ کہ میزبان ان کی ہوتی ہوتی ہوتی کے اور بیدامر درست شمیں کہ مہمان کھاناباندھ لے جائے جسے بعض صوفیوں کی عادت ہے گریہ کہ میزبان ان کی

شرم کالحاظ نہ کرے اور صاف کہ دے یا یہ جانتے ہوں کہ میزبان دل سے راضی ہے تو کھاناباندھ لے جانا درست ہے۔ بھر طبکہ اپنے ہم پیالہ کے ساتھ ظلم نہ کرے -اس لیے کہ اگر زیادہ لے جائے گاتو حرام ہو جائے گا-اگر میزبان کی مرضی نہ ہو تو بھی حرام ہے -اس میں اور چوری سے لے جانے میں کوئی فرق نہیں اور جو کچھ وہ فخص جو ہم پیالہ ہے شرم سے چھوڑے خوشی کی خاطر ہے نہ چھوڑے وہ بھی حرام ہے-

ضیافت خانہ سے باہر آنے کے آواب: یہ بیں کہ اجازت سے نظے اور میزبان کو چاہیے کہ اپنے گھر کے دروازے تک مہمان کے ساتھ آئے۔ اس لیے کہ جناب سرور کا نئات علیہ السلوۃ والسلام ایہا ہی کرتے تھے اور چاہیے کہ میزبان اچھی طرح بات کے اور کشادہ پیشانی رہے۔ اگر مہمان اس سے قصور و کیھے تو معاف کرے کہ حسن خلق سے چھپا وے کہ حسن خلق بہت سی عبادات سے بہتر ہے۔

حکایت : ایک شخص نے لوگوں کی دعوت کی اس کا پیٹاباپ کی ہے اطلاع حضرت جینید قد س سرہ کو بھی بلالایا۔ آپ جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ۔ اس کے باپ نے اندر نہ جانے دیا۔ آپ پھر آئے۔ لڑکا پھر دوبارہ بلانے آیا آپ تشریف لے گئے۔ پھر اس کے باپ نے اندر نہ جانے دیا۔ آپ پھر آئے اس طرح چاربار حضرت جینید قد س سرہ تشریف لائے تاکہ اس لڑکے کا دل خوش ہواور ہر بار پلٹ مجے تاکہ اس کے باپ کا دل خوش ہو۔ حالا نکہ آپ اس سے فارغ متے اور ہر دو قبول میں آپ کو عبرت ہوتی تھی کہ اس امر کو منجانب اللہ دیکھتے تھے۔

## دوسرى اصل آداب نكاح كابيان

اے عزیز بیبان جان کہ کھانا کھانے کی طرح نکاح کر نابھی راودین ہے۔ کیونکہ راودین کو جس طرح انسانیت کی بھی صاحت ہے اور بیہ بے بھائی ضرورت ہے اور زندگی بے کھانے پینے کے محال ہے۔ اس طرح آدمی کی جنس اور نسل کی بھاء کی بھی صاحت ہے اور بیہ ہے اکاح ممکن ضیں۔ تو نکاح اصل وجود کا سبب اور طعام بھائے وجود کا سبب ہے۔ حق تعالیٰ نے اس کے لیے نکاح کو مباح کیا ہے۔ شہوت کے لیے ضیں بائے شہوت کو بھی اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ نکاح کا متقاضی ہواور لوگ نکاح کریں اور راودین پر چلنے والے پیدا ہوں اور راودین پر چلیں۔ اس لیے کہ خالق نے تمام کو دین ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے :

و مَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّالِیَعُبُدُونَ اور ضیں پیدا کیا میں نے جن وانس کو مگر اس لیے کہ و مادت کریں میری۔ عبادت کریں میری۔

اور جتنے آدمی زیادہ ہوتے ہیں-حضرت ربوبیت کے بعد بروجتے اور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ علیہ کے امامت زیادہ

ہوتی ہے۔ اس بنا پر حضور علی ہے '' نکاح کرو تاکہ زیادہ ہو کہ بین قیامت کے دن تہمارے سبب سے اور تغییروں کی امت پر فخر کروں گاجوا پی مال کے پیٹ ہے گر جائے توجو شخص تغییروں کی امت پر فخر کروں گاجوا پی مال کے پیٹ ہے گر جائے توجو شخص سے تھی زیادہ ہے۔ اس لیے باپ کابوا حق ہے اور استاد کا حق اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے کہ باپ پیدائش کا سبب ہے اور استاد راودین پنچانے کا۔ اس بناء پر علاء کا ایک گروہ قائل ہوا ہے کہ نکاح کر تا نوا فل عبادت میں مشغول ہوئے ہے بہتر ہے اور جبکہ معلوم ہوگیا کہ نکاح کر تا راودین میں ہے ہو تا سے کہ نکاح کر تا راودین میں سے ہو تو اس کے آداب کی تفصیل جانا بھی ضروری ہے اس کی تفصیل تین باول میں معلوم ہوگی۔ پہلاباب نکاح کے فوائد و آفات کے بیان میں تیسر ا باب نکاح کے بعد معاشر ہوگا کی فضیلت اس کے فوائد کے بیان میں تیسر ا باب نکاح کے بعد معاشر ہوگا کی فضیلت اس کے فوائد کے بیان میں۔ اے بر ادر اس بات کو معلوم کر کہ نکاح کی فضیلت اس کے فوائد

پہلا فائدہ اولاد ہے-اولاد کے سب سے چار طرح کا تواب ہے- پہلا تواب یہ ہے کہ آدمی کا پیدا ہونا اور بقائے نسل جوحق تعالی کو محبوب ومرغوب ہے۔اس کے کوشش کر تارہے گااور جو مخص حکمت آفرینش پنجانے گااہے اس بات میں کوئی شک ندرہے گاکہ بیبات حق تعالیٰ کی محبوب ہے-جب مالک اپنے مدے کو قابل زمین کاشت کے لیے دے بھے عنایت کرے ہیلوں کی جوڑی کوئی اور آلات زراعت عطا کرے اور اس پر ایک ارادہ مسلط کرے کہ اے کھیتی کرنے میں مشغول رکھے تو مومالک زبان سے نہ کے لیکن اگر عقل رکھتا ہے تواس کا مطلب و مقصد جان جائے گاکہ مجھ سے کھیت جتوانا' چ کاشت کرانا' در خت پیدا کرانا مقصود ہے خداو ند کر یم نے چہ دان پیدا کیا۔ آلات مباشرت پیدا کیے۔ مر دول کی بشت عور تول کے سینہ میں اولاد کا بچ پیدا کیا شہوت کو مر داور عورت پر مسلط کیا۔ توان با تول ہے جو مقصود اللی ہے۔وہ کسی عقل مندسے پوشیدہ نہیں۔اگر کوئی محض بے یعنی نطفہ ضائع کرے اور شہوت کو کسی حیلہ سے ٹال دے۔ تووہ پیدائش کے مقصد ے منحرف رہے گا-اس واسطے صحابہ کرام اور اسکے بررگ بے نکاح اپنے سے نفرت رکھتے تے- یمال تک کہ حضرت معاذر منی الله تعالیٰ عنه کی دویویاں طاعون میں مریں اور خود ان کو طاعون ہوا۔ فرمایا جب تک میں مروں میر انکاح کر دو۔ میں نہیں چاہتا کے بے جو رومر جاؤل دوسر اثواب ہیہ کہ رسول مقبول علیقے کی موافقت کرنے میں نکاح کے ذریعے ے کوشش کر تارہے گا تاکہ آپ کی امت زیادہ ہو کہ اس کے سب سے آپ فخر کریں گے۔اس لیے آپ نے بانجھ عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے منع فرمایا کہ اس کے اولاد نہیں ہوتی اور فرمایا اگر تھجور کی چٹائی گھر میں چھی ہو توبانجھ عورت سے بہتر ہے اور فرمایا عورت بد صورت جننے والی خوصورت بانجھ سے بہتر ہے -ان حدیثوں سے ثابت ہوا کہ نکاح كرناشوت كے ليے نہيں ہے اس ليے كه شوت كى خاطر خوبسورت عور تبد صورت سے بهتر ہے-

تیرا اثواب میہ ہے کہ اولادے دعاحاصل ہو تی ہے۔ حدیث شریف میں ہے جن نیکیوں کا ثواب منقطع نہیں ہو تا ان میں سے ایک اولاد بھی ہے کہ باپ کی موت کے بعد اس کی دعابر اہر جاری رہتی اور باپ کو پہنچتی ہے حدیث شریف میں ہے کہ دعاکونور کے طباقوں میں رکھ کر مردول کود کھاتے ہیں۔اس طرح سے دوراحت پاتے ہیں۔

چوتھا تواب ہے ہے کہ لڑکا ہو اورباپ کے سامنے مرجائے تاکہ دہ اس مصبت کا رنج ہر داشت کرے اور لڑکا وار اٹرکا وار اٹرکا وارباپ کے سامنے مرجائے تاکہ دہ اس مصبت کا رنج ہر داشت کرے اور لڑکا وارباپ کے سامنے مرجائے گا اور کے گاکہ اپنے ماں باپ کے بغیر ہر گز اندرنہ جاؤل گا۔ رسول مقبول علیقے نے کی کپڑے کو پکڑ کر کھینچا اور فرمایا جس طرح میں مجھے کھینچتا ہوں اس طرح چہ اپنے مال باپ کو جنت میں کھینچتا ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جے جنت کے دروازے پر جمع ہوں گے اور دفعتا چلا نااور رونا شروع کریں گے اور اپنے مال باپ کو تھم ہوگا کہ تم لڑکول کی جماعت میں جاؤاور ہر چہ اپنے مال باپ کو جنت میں سے جائے گا۔

حکایت : ایک بزرگ نکاح کرنے میں عذر کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ قیامت ہے اور لوگوں اور لوگوں اور لوگوں کی مارے بیتاب ہیں۔ لڑکوں کا ایک گروہ ہے ان کے ہاتھوں میں چاندی سونے کے کثورے ہیں اور لوگوں کو پانی پلار ہے ہیں۔ اس بزرگ نے بھی پانی مانگا انہیں کسی لڑکے نے نہ دیااور کما کہ ہم میں تیر ابیٹا کوئی نہیں ہے۔وہ بزرگ جب خواب سے مید ار ہوئے اس وقت نکاح کیا۔

دوسرافائدہ نکاح میں ہے ہے کہ آدمی اپنے دین کی حفاظت کر تااور شہوت جو ہتھیار ہے شیطان کا 'اے اپنے سے دور کر تا ہے۔ اس لیے جناب سرور کا نئات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے جس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے دین کو حفاظت میں کر تا ہو خض نکاح نہیں کر تا گو فرج کوچالے لیکن اکثر یہ ہے کہ آنکھ کوبد نگاہ سے اور دل کووسواس سے نہیں چاسکتا۔

میں کر لیااور جو شخص نکاح نہیں کر تا گو فرج کوچالے لیکن اکثر یہ ہے کہ آنکھ کوبد نگاہ سے اور دل کووسواس سے نہیں چاسکتا۔

نکاح اولاد کی نیت ہے کرے شہوت کا لیے کی نیت کرے۔ کیونکہ شہوت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ متقاضی ہواگر چہ اس کے لیے بیوں نہیں ہو تاہے کہ شہوت ٹالنے کی نیت کرے۔ کیونکہ شہوت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ متقاضی ہواگر چہ اس میں اور حکمت بھی ہوہ حکمت ہے ہے کہ اس میں بوامزہ رکھا ہے تاکہ وہ مز اآخرت کے مزول کا نمونہ ہو جس طرح آگ کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کی تکلیف رکج آخرت کا نمونہ ہو۔ اگر چہ مباشرت کی لذت اور آگ کی اذبت آخرت کی لذت و مصیبت کے سامنے حقیر وناچیز ہے اور جو کچھ پیدا فرمایا ہے خالق کے ہاں اس کی بہت سی حکمتیں ہیں اور ممکن ہے کہ ایک ہی جیز میں بہت سی حکمتیں ہیں اور ممکن ہے کہ ایک ہی چیز میں بہت سی حکمتیں ہوں۔ جو عالموں اور بزرگوں ہی پر ظاہر ہوں۔ رسول مقبول علیف نے فرمایا ہے عورت کے ساتھ شیطان رہتا ہے۔ جب کی کو کوئی عورت اچھی معلوم ہو تو چاہیے کہ اپنے گھر جائے اور اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے شیطان رہتا ہے۔ جب کی کو کوئی عورت اچھی معلوم ہو تو چاہیے کہ اپنے گھر جائے اور اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے گہ اس بات میں سب عور تیں بر ایر ہیں۔

تیسر افائدہ یہ ہے نکاح کی بدولت عور تول ہے موانست ہوتی ہے اور ان کے پاس بیٹھنے ہے ان کے ساتھ مزاح کرنے سے دل کوراحت ہوتی ہے اور اس آسائش کے ذریعے سے شوق عبادت تازہ ہو تاہے کیونکہ ہمیشہ عبادت میں رہنا اداسی لا تاہے۔ اس میں آدمی دل گرفتہ ہو جاتا ہے یہ آسائش اس قوت کو پھیر لاتی ہے امیر المومنین حضرت علی کرم الله

وجہ نے فرمایا ہے راحت و آسائش دل ہے د فعتہ نہ چھین او کہ اس ہے دل تابینا ہو جائے گا- حضرت سرور کا نئات علیف کو کسی وقت مکاشفہ میں انتابیوا کام آپڑا تاکہ آپ کا جسم نازک اس کا متحمل نہ ہو سکتا حضرت عائشہ صدیقہر ضی اللہ تعالی عنها پر

اے عائشہ میرے ساتھ باتیں کرو-

كَلِّمُنِي يَا عَائِشَةً

اسے آپ کی غرض ہے ہوتی تھی کہ اپنے آپ کو تقویت دین تاکہ وحی کابار اٹھانے کی قوت پیدا ہو جائے۔ جب آپ کو پھراس عالم میں لاتے اور وہ قوت تمام ہو جاتی تواس کا شوق آپ پر غالب ہو تااور فرماتے ار حنایا بلال یمال تک کہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے اور مجھی دماغ کوخو شبوے قوت دیتے۔اس لیے فرمایاہے:

لین تماری دنیاہے تین چیزوں کو حق تعالی نے میرا محبوب کیاہے۔ خوشبو کو عور توں کو اور میری آنکھ کی حُبّب إلَى مِن دُنْيَا كُمْ ثَلَث الطِّيبُ والنِّساءُ وَقُرّةُ عَيْنِي فِي الصَّلواةِ

المعندك تمازيس ب-

زبان ذاکر اور دل شاکر اور عورت بار ساا ختیار کرلے-

بعد جم لوك كياچيز اختيار كريس-فرمايا: لِيَتَّحِذَ أَحَدَّكُمُ لَسنَانًا ذَاكِرًا وَقَلْبًا

شَاكِرًا وَ زَوْجَةً مُونِينَةً

یمال عورت کوذکرو شکر کے ساتھ بیان فرمایا-

چوتھا فائدہ یہ ہے کہ عورت گھر کی غم خواری کرتی ہے۔ کھانا پکانابر تن دھونا جھاڑو دینا ایسے کا مول کے لیے کفایت کرتی ہے آگر مر واپیے کا موں میں مشغول ہو گاتو علم وعمل اور عبادت سے محر وم رہے گا-اس لیے دین کی راہ میں عورت اپنے خاوند کی بار و مددگار ہوتی ہے۔ اس ما پر حضرت ابو سلیمان در انی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نیک عورت امور دنیا سے نہیں ہے بلحہ اسباب آخرت سے ہے یعنی تجھے فارغ البال رکھتی ہے۔ تاکہ آخرت کے کا موں میں مشغول رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ایمان کے بعد نیک عورت سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے۔

پانچوال فائدہ عور تول کے اخلاق پر صبر کرناہے اور ان کی ضروریات مہیا کرنا اور ان کوراہِ شرع پر قائم رکھنا اور یہ بوی کوشش پر مو قوف ہے اور یہ کوشش بہترین عبادت ہے - حدیث شریف میں آیا ہے بیوی کو نفقہ دینا خیرات دینے سے بہتر ہے اور ہزرگول نے فرمایا ہے کہ اہل وعیال کے لیے کسب حلال کرنالد الوں کا کام ہے حضرت این السبارک رحمتہ اللہ علیہ چند ہزرگول کے ساتھ جماد میں مشغول تھے کسی نے پوچھا کوئی ایساکام بھی ہے جو جماد سے بہتر ہو - ہزرگول نے فرمایا جماد سے بہتر ہم کوئی کام نہیں جانے - حضر تاہن المبارک نے فرمایا میں جانتا ہوں وہ کام بیہ ہے کہ جس کے اہل وعیال ہوں وہ
ان کو درستی کے ساتھ رکھے اور جب رات کو اٹھے لڑکوں کو نگا کھلاد کھے انہیں کپڑااڑھادے - اس کا یہ عمل جہادے افضل
ہوگا - حضر ت بھر حافی '' نے فرمایا امام حنبل' میں تین خصلتیں ہیں - جو مجھ میں نہیں - ایک یہ کہ وہ اپنے لیے اور اپنے ذن
وفرزند کے لیے کسب حلال کرتے ہیں - میں فقط اپنے ہی لیے کسب کر تا ہوں - حدیث شریف میں آیا ہے کہ گنا ہوں میں
ایک گناہ ایسا ہے کہ عیال داری کے رنج ومشقت کے سوااور پچھ اس کا کفارہ نہیں -

حکایت: ایک بزرگ سے ان کی بوی فوت ہوگی دوسرے نکاح کے لیے بھند ہوئے۔ مگر دوراغب نہ ہوئے اور فرمایا شمائی میں حضور قلب اور دلجمعی بہت ہے ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ آسان کے دروازے کھلے ہیں اور مر دول کا ایک گردہ آگے بیچے اثر تاہے اور ہوا میں جاتا ہے - جب ان کے پاس آئے توایک نے کما کہ کیا بیدوہ می دشوم ہے دوسر کے کمامال کہ بیدوہ می مر دشوم ہے - چوشے نے کمامال دہی ہے - بیبزرگ ان اوگوں کی ہیبت سے خواب میں ڈرے اور پچھا کہ ان لوگوں نے شوم کس کو کما اس نے کما کہ تم ہی کو تو کما ہے ۔ ان سب کے بعد ایک لڑکا تھا اس سے پوچھا کہ ان لوگوں نے شوم کس کو کما - اس نے کما کہ تم ہی کو تو کما ہے ۔ اس لیے کہ پہلے تمہارے اعمال مجاہدین کے اعمال کے ساتھ آسان پر لے جاتے ہے اب نہ معلوم تم نے کیا کیا ہے کہ ایک ہفتہ ہوا کہ تمہیں مجاہدین کے ذمرے سے نکال دیا ہو دہ درگ جب بید ار ہوئے تو فورا ذکاح کیا تا کہ پھر مجاہدین میں داخل ہو جاؤں - ان فوا کہ کہ چیش نظر نکاح کی خواہش کر ناچا ہے۔

نکاح کی آفات: تین ہیں ایک ہے کہ شاید کسب حلال نہ کر سے۔ خصوصائی زمانہ میں اور شاید عیال داری کے سبب سے شیع یا حرام کا مال پیدا کرے ہے امر اس کے دین کی تباہی اور عیال واطفال کی خرابی کا باعث بے گا اور کوئی نیکی اس کا مذارک نہیں کرتی۔ کیوں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک ہدے کے نیک عمل پہاڑ کے برایر ہوں گے اے ترازو کے پاس مخمر اکر پوچیس کے کہ تو نے اپنے عمیال کو نفقہ کمال سے دیا اس سے اسبات کی پکڑ ہوگی اور اس کی تمام نیکیاں اس وجہ سے دائیگاں ہو جا کیں گی۔ اس وقت منادی ندا کرے گا۔ ویکھو ہے وہ مختص ہے کہ اس کے عیال اس کی تمام نیکیاں کھا گئے اور میہ گر فقار ہوا۔ حدیث شریف میں ہے" قیامت کے دن ہدے سے پہلے اس سے عیال جھڑیں گے اور کمیں گے کہ بار خدایا اس کا ہمار الفساف کر کہ اس نے ہم کو حرام کھانا کھلایا ہم نہ جانے تھے اور جوبات سکھانے کی تھی وہ ہمیں نہیں سکھائی ہم چاہل رہ گئے۔ "قرجو مخض طال ترکہ نہ پانے پایال حلال نہ کمائے اسے نکاح نہ کرنا چاہیے۔ مگر جب کہ یقینا جانا ہو کہ اگر ذکاح نہ کرے گا توزنا میں جتال ہوگا۔

دوسری آفت ہے ہے کہ عیال کا حق جا نہیں لایا جاسکتا گر حسن خلق ہے اور ان کی بے محل باتوں پر صبر کرنے اور بر داشت کرنے سے اور ان کے کا مول کے نتائج بھتنے پر آمادہ رہنے سے اور یہ امور پر ایک سے نہیں ہو سکتے شاید عیال کو ستائے اور گناہ گار ہو جائے۔ یاان کی خبر نہ لے انہیں تباہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو مختص ہو ی چول ہے ہما گے گااس کی مثالیں بھگوڑے غلام کی می ہوگی۔ جب تک بیوی چول کے پاس نہ جائے نماز روزہ کچھ قبول نہیں ہو تا۔ غرض ہر ایک آوئی کا نفس ہے جب تک اپنے نفس سے نہ پر آئے اولی سے کہ پرائے نفس کا ذمہ نہ اٹھائے حضر ت بھر حانی رحمتہ اللہ علیہ ہے لوگوں نے پوچھا کہ تم نکاح کیوں نہیں کرتے ہو۔ فرمایا کہ میں اس آیت سے ڈر تا ہوں:

وَلَهُنَّ مِثُلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعُرُونِ عور تول کام دول پروپیای حق ہے جیسام ردل کاعور تول پر-حضرت ابر اہیم ادھم رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کیول نکاح کرول جھے نکاح کی حاجت نہیں اور عورت کاحق او آکرنے کی ضرورت نہیں-

تیسری آفت سے کہ دل جب اٹل وعیال کے کام کی فکر میں ڈوہتا ہے آخرت کے خیال اور ذادِ آخرت کی ت<mark>یاری</mark> اور خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور جو چیز یاد النی نے روک رکھے -وہ تیمری ہلاکت کا سبب ہے -اس لیے حق تعالیٰ نے فرالماہے :

يَاأَيُهَا الَّذِينَ امَنُوا لاَتُلْهِكُمُ أَمُوالكُمْ وَلاَ اللهِ مَالُوافِهُ عَا فَل كرے ثم كو مال تهارا اور اولاد آولاد كم عَن ذِكْر اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

توجی فخض کویہ خیال ہو کہ رسول معبول علی کے کوعیال داری کا شغل خداہے مبجور نہ کرتا تھا۔اس طرح جھے سے نہ ہو سکے گا۔اور جائے کہ اگر میں زکاح نہ کروں گا تو ہمیشہ خداکی یاد اور ہندگی میں رہوں گا اور حرام سے بھوں گا تو نکاح نہ کرنا افضل ہے اور جے اس کا خوف نہ ہو اسے نکاح نہ کرنا افضل ہے۔ مگروہ فخض جو کب حلال پر قادر اور اپنے خلق نیک و شفقت و مہر بانی پر اعتمادر کھتا ہو اور جانتا ہو کہ نکاح جھے یاد اللی سے باز نہ رکھے گا۔ اگر میں نکاح کروں گاتب بھی ہمیشہ یا دِ اللی میں مشغول رہوں گا اس کے لیے نکاح کرنا اولی ہے۔واللہ اعلم۔

اگر میں نکاح کروں گاتب بھی ہمیشہ یا دِ اللی میں مشغول رہوں گا اس کے لیے نکاح کرنا اولی ہے۔واللہ اعلم۔

پس جے زنا کا خوف ہوا ہے نکاح کرنا افضل ہے اور جے یہ خوف نہ ہوا سے نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔

ووسر اباب: عقد نکاح کی کیفیت اور آداب میں اور ان صفتوں کے بیان میں جن کاعورت میں ملحوظ رکھنا ضرور ک ہے نکاح کی شرطیں پانچ ہیں۔ پہلی شرط ولی ہے کہ بے ولی نکاح درست نہیں۔ جس عورت کا ولی نہ ہو بادشاہ وقت اس کا ولی ہے۔ دوسر می شرط عورت کی رضامندی ہے۔ لیکن جب عورت کم س ہو تو اگر اس کا باپ بیا دادا نکاح کرے تو اس کی رضامندی شرط نہیں ہے تاہم اولی ہے ہے کہ اس کو خبر دیں اگر چپ رہے توکافی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ دو گواہ عادل ماضر ہوں اور اولی ہے کہ مقی اور پر ہیزگاروں کی جماعت اس وقت موجود ہو فقط دو گواہوں پر اکتفائہ کریں۔ اگر وہ دو موجود ہو فقط دو گواہوں پر اکتفائہ کریں۔ اگر وہ دو مرحود ہوں جن کا حال پوشیدہ ہے اور ان کا فت مرد موجود ہوں خواہ ان کا وکیل ایجاب و قبول کا لفظ ہی میں جس طرح تزوی کا لفظ مراحة کما جائے اس طرح شوہر اور عورت کا دنی خواہ ان کا وکیل ایجاب و قبول کا لفظ ہی

صراحة كے ياس كى فارى كے اور سنت سے كم نكاح كے خطبہ كے بعد ولى يوں كے:

بسنم الله والحمدُ لِله فلال عورت كا نكاح است مري تيرے ماتھ كردياور شوم كےكه:

اُس نکان کو میں نے اسے مر پر قبول کیا عقد سے پہلے عورت کودیکھ لینا بہتر ہے تاکہ پند کرے پھر عقد کرے کہ اس میں محبت والفت کی بردی امید ہے ۔ اور چاہیے کہ نکاح سے فرزند بیدا ہونا اور دل اور آئکھ کوبرے کا مول سے چانا مقصود معبورٹ ہو۔ موبالکل حظور ترص ہی مقصود شد ہو۔

پانچویں شرط میہ ہے کہ عورت کا ایبا حال ہو کہ اس سے نکاح کرنا حلال ہو ہیں صفتوں کے قریب ہیں جن کے باعث نکاح حرام ہو تاہے۔ اس لیے کہ جو عورت دوسرے کے نکاح یاعدت میں ہو۔ یامر تدویات پرست یازندیق ہو لینی قیامت اور رسول پر ایمان ندر کھتی ہو- یالباحتی ہو یعنی اجنبی مر دول کے ساتھ مل بیٹھنااور نمازند پڑھنااس کے نزدیک درست ہواور کے کہ میرے نزدیک بید درست ہے اور آخرت میں اس امر پر عذاب نہ ہو گایا نفر انبیاییود بیہ ہویا ہے کی نسل ہے جس نے جناب حتم الا نبیاء علیہ الصلوۃ والثناء کی رسالت کے بعد نصر انبت یا یمودیت اختیار کی ہویالونڈی ہواور مرد آزاد عورت کے مردینے کی قدرت رکھتاہے-یازناکا خوف ندر تھتی ہویامر داس کامالک ہو کل کامالک ہو-خواہ بعض کایا قراہت میں مر د کی محرم ہویادودھ پینے کے سبب اس پر حرام ہو گئی یا قرامت کے سبب سے اس پر حرام ہے۔ مثلاً اس کی بیٹی یا مال یادادی سے پہلے نکاح کر کے ہی مروصحبت کرچکا ہے یااس مرد کے بیٹے باباپ کے نکاح میں ہی عورت آچکی ہے یااس مر دکی چار ہویال موجود ہیں۔ یہ یا نجویں ہوتی ہے۔ یااس عورت کی بہن یا پھو پھی یا خالہ کواپنے نکاح میں رکھتا ہے۔ کیونکہ دو بهوں اور پھو پھی ہمیجی اور خالہ و بھا تجی کو نکاح میں جمع کر نادر ست نہیں۔وہ دو عور تیں جن میں ایسی قراہت ہو کہ ایک کو مر دادر ایک کو عورت فرض کریں۔ تو دونوں مر داور عورت مفر د ضه میں نکاح درست نه ہوان دونوں عور توں کو بھی نکاح میں جمع کرنادرست نہیں ہے یا یہ عورت اس مرد کے نکاح میں تھی اس نے تین طلاقیں دیں ہیں۔یا تین بار خرید و فروخت کی ہے۔الیی عورت جب تک دوسر اخاو ندنہ کرے گی پہلے مر دیر حلال نہ ہو گی یاان دونوں میں لعان واقع ہواہے۔ يام د عورت كالمحرم ياجج وعمره كاحرام باندهے موياوہ عورت كم س يتيم موكه كم عمريتيمه جب تك بالغ نه مولے اس كا نکاح نہ کرنا چاہیے۔ ایسی سب عور تول کا نکاح باطل ہے۔ نکاح طلل اور در ست ہونے کے بھی شر الط ہیں۔ جن صفات و خوبیوں کا عورت میں دیکھ لیناسنت ہے۔وہ آٹھ ہیں۔

پہلی صفت پارسائی ہے اور بی اصل ہے۔ اس لیے کہ اگر عورت پارسانہ ہواور شوہر کے مال میں خیانت کرے تو شوہر فکر مندرہ گااور اگر اپنی عصمت میں خیانت کرے گی اور مر د خاموش رہے گا۔ تو حمیت دین کا نقصان ہے۔ لوگوں میں ذکیل اور بدنام ہو گااور اگر خاموش نہ رہے گا تو زندگی تائج ہو جائے گی اور اگر طلاق دے گا تو شاید اس کے دل ہے لگی ہو۔ خوصورت عورت نا پر ہیزگاری پری بلا ہے (زن خوصورت اگر ناپارساہے تو ہری بلا ہے۔ نکاح ہے قبل عورت کو دیکے لینا امام شافعتی کے نزدیک سنت ہے۔) جب الی ہو تو اسے طلاق دینا بہتر ہے مگر یہ کہ دل ہے لگی ہو۔ ایک شخص نے جناب

رسول مقبول علی کے حضور میں اپنی ہوی کی ناپار سائی کا شکوہ کیا آپ نے فرمایا سے طلاق دے دے -اس نے عرض کی یا حضرت میں اس سے محبت کرتا ہول فرمایا تو اسے طلاق نہ دینا - اگر طلاق دے گا تو اس کے بعد مصیبت میں پڑے گا- حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی جمال یامال کی خاطر کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے گا- تودہ دونوں سے محروم رہے گا-اور جب دین کے لیے نکاح کرے گا تودونوں مقصد پر آئیں گے -

دوسری صفت حسن ملق ہے کہ بد مزاج عورت ناشکر گزار اور زبان دراز ہوتی ہے اور بے جا حکومت کرتی ہے۔ ایسی عورت کے ساتھ زندگی تلخ ہو جاتی ہے اور دین میں خلل پڑتا ہے۔

تیری صفت جمال ہے جو محبت والفت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے نکاح سے قبل لڑکی کو دیکھ لیناسنت ہے۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے انصار کی عور توں کی آنکھ میں ایک چیز ہے کہ دل اس سے نفر ت کر تا ہے۔ جو کوئی ان کے ساتھ نکاح چاہے پہلے انہیں دیکھ لیے ربر گوں کا قول ہے کہ عورت کو بے دیکھے جو نکاح ہو تا ہے اس کا انجام پر بیٹانی اور غم ہے اور جو حفر ت نے فرمایا ہے کہ عورت کی طلب دین کے لیے کرنی چاہے۔ جمال کے لیے نہیں اس کے یہ معنی ہیں کہ فقظ جمال کے لیے نہیں اس کے یہ معنی ہیں کہ فقظ جمال کے لیے نہیں اس کے یہ معنی ہیں کہ فقط جمال کے لیے نکاح نہ کرے نہ یہ کہ جمال ڈھونڈے ہی نہیں۔ اگر نکاح کرنے سے فقط فرز ند اور اتباع سنت کس شخص کا مقصود ہے۔ جمال نہیں چاہتا تو یہ پر ہیزگاری ہے۔ امام احمد صنبان نے کانی عورت کے ساتھ نکاح کیا اور اس کی بہن جو خوبصورت تھی اس کی خواہش نہ کی کیوں کہ آپ نے ساتھا کہ یہ کانی عقل میں اس خوبصورت سے بہتر ہے۔

چوتھی صفت ہے ہے کہ مہر کم ہو-رسول مقبول علیہ نے فرمایا عور توں میں دہ بہت بہتر ہے جس کا حسن و جمال زیادہ اور مہر کم ہو-بہت مہر باند ھنا کر وہ ہے-رسول اللہ علیہ نے بعض عور توں کادس در ہم مهر باندھاہے اور اپنی میڈیوں کا مہر چار سودر ہم سے زیادہ نہیں باندھا-

پانچویں صفت میہ ہے کہ بانچھ نہ ہور سول مقبول علیات نے فرمایا ہے کہ تھجور کی پرانی چٹائی جو گھر کے کونے میں پڑی ہو-باندھ عورت سے بہتر ہے-

چھٹی صفت ہے کہ عورت باکرہ لیعنی کنواری ہو-اس لیے کہ اس کے ساتھ بڑی جست ہوگی اور جو عورت ایک شوہر کو دیکھے چگ ہے-اکثر اس کاول اس طرف رہتاہے-حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنہ نے ایک غیر کنواری عورت کے ساتھ ذکاح کیا-رسول مقبول علی نے ان سے فرمایا تونے باکرہ کے ساتھ کیوں نکاح نہ کیا-وہ تیرے ساتھ کھیلتی اور تو اس کے ساتھ -

ساتویں صفت میہ ہے کہ عورت شریف المعرب ہو دین داری ادر پر ہیز گاری کے لحاظ ہے کیونکہ بداصل عورت بداخلاق ہواکرتی ہے اور شایداس کے اخلاق اولا دہیں اثر کریں-

آ ٹھویں صفت میہ ہے کہ عورت عزیز و قریبی نہ ہو کہ شموت بہت کم ہوتی ہے۔ عور توں کی صفات میں ہیں اس ولی پر جواپی لڑکی کا نکاح کر تاہے واجب ہے کہ اس کی صلاح و فلاح کا لحاظ رکھے ایسے مختص کو اختیار کرے جو شائستہ ہو بدخوزشت روااور جوروٹی کپڑانہ وے سکے اس سے پر ہیز کرے -مر داگر عورت کا کفونہ ہوگا تو نکاح درست نہیں اور فاسق و بد کار کے ساتھ نکاح کرنا بھی درست نہیں کہ رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے - جس نے اپنی لڑکی کا نکاح فاسق کے ساتھ کردیا-اس کا قطع رقم ہو جائے گااور فرمایا نکاح لونڈی پن ہے ہوشیار رہ کہ اپنی لڑکی کو کس کی لونڈی بھا تاہے-

تبیسر اباب : نکاح سے آخر تک عور تول کے ساتھ معاشرت کے آداب میں اے عزیز جان کہ بیبات جب معلوم

ہو پھی کہ دین کے اصول میں سے ایک اصل نکاح بھی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ دین کے آداب اس میں نگاہ رکھے-ورنہ آدمیوں کے نکاح اور جانوروں کو جفتی میں پچھ فرق نہ ہوگا-للذا نکاح میں بارہ آداب کالحاظ رکھنا چاہیے-

پہلاادبولیمہ کا کھاناہے - بیہ سنت مو کدہ ہے - حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا تھا-جناب سید المرسلین علیق نے ان سے فرمایا :

أولَم ولولِيسَاق يعنى وعوت وليم كراكر چدايك بى بحرى مو-

اور جس کو بحری ذرج کرنے کی قدرت نہ ہو وہ کھانے کی جو چیز دوستوں کے سامنے رکھے گاوہی ولیمہ ہے رسول مقبول علی کے جب ام المومنین حضرت بی بی صغیہ رضی اللہ تعالی عنها کے ساتھ نکاح کیا تو خرے اور جو کے ستو سے وعوت ولیمہ کی توجس قدر ممکن ہو تعظیم نکاح کے لیے ای قدر دلیمہ کرے اگر تاخیر ہو توایک ہفتہ سے زیادہ نہ گزرنے یائے-دف جانااور اس سے اعلان کرنا سنت ہے (دف جاکر اعلان نکاح اور خوشی کرنا سنت ہے) کیوں کہ روئے زمین پر آدمی سب مخلوق سے زیادہ عزت دارہے اور نکاح اس کی پیدائش کا سبب ہو تاہے۔ تو پیر خوشی جا ہے اور ایسے وقت ساع اور وف سنت ہے رہع ہمت معوذ ہے روایت ہے فرماتی ہیں کہ جس رات میں ولہن بنی اس کے دوسرے دن رسول مقبول علی تشریف لائے کنیزیں دف جاجا کر گار ہی تھیں -جب آپ کو دیکھا تواشعار میں آپ کی تعریف کرنے لگے۔ آب نے فرمایاتم جو پہلے کہتی تھی آپ نے اجازت نہ دی-اس لیے کہ آپ کی تعریف عمرہ بات ہے-اسے بے ہودہ باتوں کے ساتھ ملانا درست نہیں-دوس اادب بیہے کہ مرد عورت کے ساتھ نیک خو رہیں-اس کے یہ معنی نہیں کہ ان کو تکلیف شدویں - بلحہ مید مراد ہے کہ مرد عور تول کار نجر داشت اوران کے علم محال اور ناشکری پر صبر کریں عدیث شریف میں آیاہے عور تول کو ضعف اور چھیانے کی چیز سے پیدا کیا گیاہے -ان کے ضعف کاعلاج خاموشی ہے اور چھیانے کی تدبیر بیہے کہ ان کو گھر میں ہدر تھیں -رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے جو مخض اپنی ہدی کی بد خصلتی پر صبر کرے اس کو اتنا ت<mark>واب ملے گا- جتنا حضرت ابوب علیہ السلام کو ان کی مصیبت ہر ملا- لوگوں نے سنا کہ جناب رحمتہ العالمین علیہ الصلاۃ</mark> والسلام وفات شریف کے وقت آہتہ ہے تین باتیں فرماتے تھے۔ نماز پڑھاکرو-لونڈی غلاموں کے ساتھ بھلائی کیا کرو اور عور تول کے بارے میں اللہ ہی اللہ ہے یہ تہاری قیدی ہیں- ان کے ساتھ اچھا نباہ کرو- رسول مقبول علی علی عور توں کے غصہ پر محل فرماتے تھے۔ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بی بی نے غصہ سے ان کو

جواب دیا- حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے فرمایا ہے بد زبان توجواب دیت ہے وہ یولیس ہال-رسول مقبول علیہ تم سے افضل ہیں۔ آپ کی ازواج مطهرات آپ کو جواب دیتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اگر ایساہے تو حصہ ر منی اللہ عنها پر افسوس ہے کہ فرمانبر دار نہ ہو- پھر اپنی بنٹی حضرت بی بی حصہ رضی اللہ تعالی عنها کو جو رسول مقبول عليه كى بى تقييں - ديكي كر كہنے لگے خبر دار رسول مقبول عليه كوجواب نه ديا كر دادر حضر ت ابوبحر صديق رضى الله تعالی عنه کی بیٹی کی برابری نه کرنا که رسول مقبول علی انسیں دوست رکھتے ہیں اور ان کی نازبر داری کرتے ہیں-رسول معول عليه في فرمايا ب

لینی تم میں وہ بہتر ہے جوانی ہویوں کے ساتھ بہتر ہے اور میں اپن بدیوں کے ساتھ تم سے بہتر ہوں-

خَيْرَكُمْ خَيْرَكُمْ لِا هُلِهِ وَأَنَا خَيْرَكُمْ لِأَهْلِي

تبسر اادب سے کہ اپنی ہویوں کے ساتھ مزاج اور خوش طبعی کرے ان سے رکانہ رہے۔ اور ان کی عقل کے موافق رہے۔اس لیے کہ کوئی محض اپنی عورت کے ساتھ اتنی خوش طبعی نہ کرتا جتنی رسولِ مقبول علی کے کے تھے۔حتی کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها کے ساتھ دوڑے کہ دیکھیں کون آگے نکل جاتا ہے حضور علیہ آگے نكل كئے - دوباره دوڑنے كا اتفاق موا- حضرت في في عائشه رضى الله تعالى عنها آ كے نكل تكئيں - حضور علي نے فرمايا كه سي پہلے کابدلہ ہو گیا۔ لینی اب ہم تم برابر ہو گئے 'ایک دن حبشیوں کی آواز سی کہ کھیلتے اور کودتے ہیں۔ حضرت لی فی عائشہ ر منی الله تعالی عنها سے فرمایاتم جا ہتی ہو کہ و کیمووہ ہولیں - ہاں آپ نزدیک تشریف لائے اور ہاتھ پھیلایا - حصرت صدیقہ ر منی الله عنها آپ کے بازو پر شھوڑی رکھ کر دیریک و میمتی رہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ ابھی ہس نہ کروگی جب وہ چپ ہو ر ہیں تین بار آپ نے فرمایا-تب انہوں نے بس کیا-امیر المو منین حضر ت عمر ر منی اللہ تعالیٰ عنہ باوصف تختی اور تیزی کے جوہر کام میں رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مروا پی اہلیہ کے ساتھ لڑکوں کی طرح اور خانہ داری کے بارے میں مرووں کی طر حرب - بزرگول نے فرمایا ہے کہ مر د کو چاہیے کہ جب گھر میں آئے ہنتے ہوئے آئے جب باہر جائے چپ جائے اور جو کھیائے کھائے جونہ پائے اے نہ ہو جھے جو تھاادب بیہ کہ مختصااور کھیل اس درجہ نہ بڑھائے کہ اس کاڈر جاتارہے اور برے کاموں میں عور تول کے ساتھ موافقت نہ کرے بلحہ جب کوئی کام آدمیت اور شریعت کے خلاف دیکھے تو تنبیہ كردے-كيول كم اگرشبهدے كائمع بوجائے كااور حق تعالى نے فرمايا ہے:

مر دغلبه ر كهندالي بين عور تول پر يعني مر دها كم بين عور تول پر-

الرِّجَالُ قَوَّامُونِ عَلَى النِّسنَاءِ

رسول مقبول علي في فرمايا -:

يو كاغلام بدخت ہے-

تَعِسَ عَبُدُ الرُّورُجَةِ اس لیے ہوی کو چاہیے کہ فاوند کی لونڈی بنی رہے - ہزرگول نے فرمایا ہے عور تول سے مشورہ کرولیکن ان کے کنے کے خلاف عمل کرو۔ حقیقت میں عور تول کی ذات نفس سر کش کے مائند ہے اگر ذرابھی مر دان کوان کے حال پر چھوڑ دے گا توہاتھ سے جاتی رہیں گی اور حدسے گزر جائیں گی اور تدارک مشکل ہو جائے گا۔غر ضیکہ عور توں میں ایک طرح كى كمزورى ب تخلور داشت اس كاعلاج ب اور كى بھى ب-تدبير و حكمت اس كى دواب مر د كوچاہيے كه طبيب حاذق كى طرح رہے۔ ہربات کا فور اعلاج کرے - لیکن جاہیے کہ صبر و مخل زیادہ رکھے - کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے عورت کی مثال ایس ہے جیسی پہلی کی ہڈی اگر تواہے سیدھا کر ناچاہے گا توٹوٹ جائے گی- یانچواں ادب بیہے کہ جمال تک ہو سکے غیرت کی بات میں اعتدال ہاتھ سے نہ چھوڑے - جو چیز بلااور آفت کاباعث ہواس سے عورت کو منع کرے اور حتی المقدور باہر نہ نکلنے دے۔ چھت اور دروازے پر نہ جانے دے۔ تاکہ وہ نامحر م مر د اور نامحر م مر د اس کو نہ دیکھے سکے۔اور کھڑ کی وروازے سے مردول کا تماشہ دیکھنے کی اجازت نہ دے کہ تمام آفات آنکھ سے پیدا ہوتی ہیں۔ گھر میں بیٹھے نہیں پیدا ہو تیں-بائھ کھڑ کی روشندان چھت 'دروازے سے پیداہوتی ہیں-عورت کے تماشہ دیکھنے کو معمول بات نہ سمجھے اور بلاوجہ اس سے بد گمان ہونااور اس کی مدمت کرنااور حدسے زیادہ اس سے شرم وغیرت رکھنا بھی نہ جا ہے۔ ہر امر کا تھید دریافت كرنے میں اصرار نہ كرے - ايك مرتبہ جناب سرور كا ئنات عليقة شام كے قريب سفر ہے واپس آئے اور فرمايا آج كى رات کوئی مخص اپنے گھر میں اچانک نہ جائے کل تک یہیں ٹھمروان میں سے دو آدمیوں نے حکم عدولی کی دونوں نے اپنے اپنے ممر میں براکام دیکھا۔حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ہے۔ عور تول پر غیرت کابار حدے زیادہ ندر کھو کہ بیرامر لوگوں کو معلوم ہو گا تو طعنہ زنی کریں گے۔بوی غیرت یہ ہے کہ نامحرم پر عورت کی نظر نہ پڑنے دے رسول مقبول علقہ نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنهاہے یو چھاکہ عور تول کے حق میں کیا چیز بہتر ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا یہ بہتر ہے کہ نامحرم مروان کونہ دیکھے اور کسی غیر مرو کووہ نہ دیکھیں۔ حضرت علیقہ کویہ بات پیند آئی۔ حضرت می می فاطمہ کو گلے لگا کر فرمایا بصنعة مینی بیعنی تومیری جگرپارہ ہے۔ حضرت معاذر صنی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عورت کو دیکھا کہ کھڑگی ہے جھانگتی ہے۔ائے دیکھاکہ سیب میں سے ایک ٹکڑاخود کھایااور ایک ٹکڑاغلام کو دیا۔اس پر بھی مار احضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے عور توں کو اچھے کپڑے نہ پہناؤ تاکہ وہ گھر میں بیٹھیں۔ کیونکہ جب اچھے کپڑے پہنیں گی توباہر جانے کی آر زوپیدا ہو گی-رسول مقبول علیہ کے زمانہ میں عور توں کو اجازت تنفی کہ معجد میں جائیں اور پچیلی صف میں ر ہیں۔ صحابہ کبار رضی اللہ تعالی عنهم اجمعین نے اپنے وقت میں منع کر دیا۔ حضر ت بی بی عائشہ صدیقیہ رضی اللہ تعالی عنها تے فرمایا اگر رسول مقبول علیف ملاحظہ فرماتے کہ ہمارے دورکی عورتیں کس حالت پر ہیں۔ تومسجد میں نہ آنے دیتے اب معجدو مجلس میں جانے مردوں کو دیکھنے سے منع کرنابہت ہی ضروری ہے مگر برد ھیا پر انی جادر اوڑھ کر جائے تو مضا کقنہ مہیں۔اکثر عور تول کے حق میں مجلس اور نظارہ سے فتنہ پیدا ہو تاہے۔ جمال کہیں فتنہ کاڈر ہو وہاں عورت کو جانے دینا درست نہیں۔ایک اندھار سول مقبول علیہ کے دولت خانہ میں آیا حضرت فی فی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها اور عور تیں وہاں بیٹیس تھیں نہ اٹھیں اور کما کہ یہ اندھاہے حضور علیہ نے فرمایا اگروہ اندھاہے توتم بھی کیا ندھی ہو۔ چھٹا ادب بیہ ہے کہ مر د عورت کو نفقہ اچھی طرح دے۔ بھگی نہ کرے اور فضول خرچی بھی نہ کرے اور یقین

رکھے کہ بندی کو نفقہ دینے کا تواب خیر ات کے تواب سے زیادہ ہے۔ حضور علیاتے نے فرمایا ہے جس کسی نے ایک دینار جماد
میں دیا۔ ایک دینار کا غلام مول لے کر آزاد کیا ایک دینار کسی مسکین کو دیااور ایک دینار اپی بندی کو دیا۔ توبید دینار تواب میں
سب سے افضل ہے اور چاہیے کہ مر داچھا کھانا اکیلانہ کھائے اگر کھایا ہے توچھپائے اور جو کھانا نہیں پکواسکا۔ اس کی تحریف
عور تول کے سامنے نہ کرے۔ ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہفتہ بھر میں ایک بار حلوا پکائے یا مضائی بنائے۔
و فعتہ شیرینی چھوڑ دینا ہے مر دتی ہے آگر کوئی مہمان نہ ہو تو اپنی بندی کے ساتھ کھانا کھائے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا
ہے جو گھر والے آپس میں مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ ان پر حق تعالی رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے دعائے مغفر سے کرتے ہیں
اصل بہ ہے کہ جو نفقہ دے حلال کمائی سے پیدا کر کے دے۔ کیونکہ گھر والوں کو حرام مال سے پرورش کرنا پروی خیانت نہیں۔
اصل بہ ہے کہ جو نفقہ دے حال کمائی سے پیدا کر کے دے۔ کیونکہ گھر والوں کو حرام مال سے پرورش کرنا پروی خیانت نہیں۔
اور ظلم کا موجب ہے اس سے زیادہ اور کوئی ظلم اور خیانت نہیں۔

ساتوال ادب بیہ کہ علم دین جو نماز طہارت ادر حیض وغیر ہیں کام آتا ہے۔ عور توں کو سکھائے اگر نہ سکھائے گا توباہر جاکر عالم سے پوچھنا عورت پر واجب اور فرض ہے۔اگر شوہر نے اسے سکھادیا ہے تو اس کی بے اجازت باہر جانا اور کسی سے پوچھنا در ست نہیں اگر دین سکھانے میں قصور کرے گا توخو د گنگار ہوگا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے :

قُوا انْفُسْكُمْ وَأَهْلَيْكُمْ نَارًا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُولِي المَا المَالمُولِي المَا المَا المَا المَا ا

اور سیر بھی ضرور کی ہے کہ جنب غروب آفتاب سے پہلے حیض ہدیر ہو جائے تو نماز عصر کی قضاضر وری ہے۔اکثر عور تیں اس مسئلہ سے ناواقف ہیں-

آٹھوال اوب ہے کہ اگر دورہ یاں ہیں توان کے در میان عدل وانصاف کرے - حدیث شریف ہیں آیا ہے کہ جو جو مرد ایک ہیدی کی طرف ماکل رہے گا قیامت کے دن اس کا آدھابد ن شیر ھا ہوگا - عطیہ دیے اور رات کو پاس رہنے ہیں دونوں سے مساوات کا لحاظ رکھے - لیعنی محبت اور مباشرت کرنے میں عدل واجب نہیں کہ بیہ امر اپنا اختیار میں نہیں ۔ رسول مقبول عقبات ہر شب ایک فی فی کے پاس رہتے - اور حضر ت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما کو سب سے زیادہ پیار کرتے اور فرماتے کہ یااللہ جو امر میرے اختیار میں نہیں ہے کرتے اور فرماتے کہ یااللہ جو امر میرے اختیار میں ہے میں اس کی کو شش کرتا ہوں لیکن دل میرے اختیار میں نہیں ہے اگر کوئی فخض کی عورت سے سیر ہو جائے اور اس کے پاس جانے کو جی نہ چاہے تواسے طلاق دے دے قید میں نہ رکھے ۔ رسول مقبول عقبات نے حضر ت فی فی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما کو دلی آپ جمعے طلاق نہ د جبحے ۔ تاکہ قیامت کے دن کی میں نے اپنیاری حضر ت فی فی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما کو دی آپ جمعے طلاق نہ د جبحے ۔ تاکہ قیامت کے دن کی میں نے اپنیار کی حضر ات میں میر احشر ہو - حضور عقبات نے ان کی عرض قبول فرمائی اور انہیں طلاق نہ دی ۔ ووشہ حضر ت فی فی عائشہ رضی اللہ تعالی عنما کو حی آب کی ازواج مطمر ات میں میر احشر ہو - حضور عقبات کی عرض قبول فرمائی اور انہیں طلاق نہ دی ۔ ووشہ حضر ت فی فی عائشہ رضی اللہ تعالی عنما کو حی آب کہ بی سے اگے ۔

نوال ادب بیہ ہے کہ اگر ہوی خاوند کی اطاعت نہ کرے اور نہ اس کی طاقت رکھے تو خاوند اس سے بہ نرمی و شفقت اپنی اطاعت کر وائے اگر فرمانبر داری نہ کرے تو خاوند غصہ کرے اور سونے کے وقت اس کی طرف پشت کر کے سوئے اگر اس طرح بھی مطیع نہ ہو تو تین را تیں اس سے علیحدہ سوئے -اگر بیدامر بھی مفید ثامت نہ ہو تواسے مارے مگر منہ پر نہ مارے اور استے ذور سے نہ مارے کہ زخمی ہو جائے -اگر نمازیادین کے کسی اور کام میں قصور کرے تو مہینہ بھر تک اس سے خفا رہے کیونکہ جناب سرور کا کنات علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات ایک پوراممینہ سب بیریوں سے ناراض رہے تھے -

اس چزے جو تونے جھے عطاک-

رزقنا کہ حدیث شریف میں ہے۔جو مخض ہے دعار عصر گااس کے ہاں جو فرزند پیدا ہوگا۔ شیطان سے محفوظ رہے گااور انزال کے وقت اس آیت کریمہ کا دسیان رکھے:

الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنَ الْمَاءِ بَسْرًا فَجَعَلَهُ مَبِ سَبِ تَعْ بِفِ اللَّهِ كَلِي عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّ

 مخض حاضر ہوااور عرض کی پارسول اللہ چہ پیدا ہوا۔ حضرت جاررضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے:
کُنّا نَعُزلُ وَالْقُرُآنُ يَنُزلُ

نہیں ہو گی-

گیار ہوال ادب میہ ہے کہ جب اولاد ہو تواس کے دائے کان میں اذان اور بائیں میں تنجیر کے - حدیث شریف میں ہے جو تحق میں ہے جو محق ایبا کرے گا تو لڑکا مختن کی پیماریوں ہے محفوظ رہے گا اور اچھانام رکھنا چاہیے - حدیث شریف میں ہے عبداللہ اور عبدالر جمن اور اس طرح کے نام خدا کے نزدیک سب ناموں ہے افضل ہیں - لڑکا اگر پبیٹ ہے گر پڑے یعنی اگر حمل ساقط ہو جائے تو بھی اس کانام رکھنا سنت ہے -

اور عقیقہ سنت موکدہ ہے۔ لڑکی کے عقیقہ میں ایک ہر ااور لڑکے کے لیے دوہر نے کرنا چاہیے اور اگر ایک ہے تو بھی اجازت ہے۔ حضرت فی فی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنمانے فرمایا ہے عقیقہ کے ہرے کی ہٹری نہ تو ژنا چاہیے اور سنت سے ہے کہ جب لڑکا ہید ابو تو اس کے منہ میں میٹھی چیز ڈالیں۔ ساتو ہیں دن اس کے بال منڈوائیں اور اس کے بالوں کے براہر چاند کیا یاسونا صدقہ کریں۔ اور چاہیے کہ آد می لڑکی ہے کر اہت اور لڑکے سے بہت غوشی نہ کرے۔ آد می نئیں جالائی کس میں ہے۔ لڑکی بہت مبارک ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ رسول مقبول عالیہ نے فرمایا ہے جس کی تمن میل اور الن کے سب عنت اٹھائے تو اس صربائی کے عوض جو وہ کرتا ہے۔ حق تعالی اس پر رحم فرمایا تو بھی اور رسول مقبول عالیہ نے فرمایا جس خض کے دوہوں وہ گرائیک ہی ہو فرمایا تو بھی اور رسول مقبول عالیہ نے فرمایا جس خض کے دوہوں وہ گرائیک ہی ہو فرمایا تو بھی اور رسول مقبول عالیہ نے فرمایا جس خض کے دوہوں وہ گرائیک ہی ہو فرمایا تو بھی اور رسول مقبول عالیہ ہی ہو فرمایا تو بھی اور رسول مقبول عالیہ ہی ہو وہ کروں کی دوہوں وہ گرائیک ہی دوہوں وہ گرائیک ہی دوہوں وہ گرائیل ہوں مسلمانو اس کی ہدو کروں کی دوہوں وہ گرائیل ہوں مسلمانو اس کی ہدو انگلیاں یعنی جھے سے زود کے سے خون ہو ہو ہوں کہ وہ فرش کرے گاوہ ایسا ہے جیسا غدا تعالی کے خوف سے دویا اور جو خدا کے خوف سے صدور عالیہ جو فرائی کو خوش کرے گاوہ ایسا ہے جیسا غدا تعالی کے خوف سے رویا اور جو خدا کے خوف سے روے اور پر آتش دوز ڈرام ہو جاتی ہے۔

بار ہوال اوب یہ ہے کہ حتی الا مکان ہوی کو طلاق نہ دے کہ طلاق وینا اگرچہ مباح ہے۔ لیکن حق تعالیٰ اس سے راضی نہیں۔ طلاق کا لفظ زبان پر لانا عورت کے لیے سخت تکلیف وہ ہے اور کسی کو تکلیف دینا کیسے درست ہوگا۔ مصر ہہ :
گر ضرورت بود رواباشد (گر بوقت ضرورت جائز ہے) جب طلاق کی ضرورت پڑے تو چاہیے کہ ایک طلاق سے زیادہ نہ دے کہ بیشت تین طلاقیں وینا کروہ ہے۔ حالت چین ہیں طلاق دینا حرام ہے اور پاکی کے ایام ہیں اگر صحبت کی ہے تو بھی حرام ہے اور چاہیے کہ شفقت کے طور پر طلاق میں کچھ عذر معذرت کرے۔ غصہ و حقارت کے لیجہ میں طلاق نہ دے اور طلاق کے بعد عورت کو تخفہ دے تاکہ اس کادل خوش ہو اور عورت کی پوشیدہ باتیں کی سے نہ کے اور یہ ظاہر نہ کرے کہ طلاق حیب کے باعث طلاق دیتا ہوں۔ ایک شخص سے لوگوں نے پوچھا تو کیوں طلاق دیتا ہے کہا میں اپنی ہو می کار از

فاش نہیں کر سکتا جب طلاق دے چکا تولوگوں نے پوچھا تونے کیوں طلاق دی اس نے کما جھے پر ائی عورت سے کیا کام کہ اس کا تھید ظاہر کروں-

فصل : یہ جوہیان کیا گیا۔ شوہر پر بعدی کا حق ہے۔ لیکن بعدی پر شوہر کابہت ذیادہ حق ہے۔ کیوں کہ حقیقت میں بعدی کا وند کو مجدہ لونڈی ہے۔ صدیث شریف میں ہے اگر خدا کے سوااور کو مجدہ کر نادر ست ہو تو بعد یوں کو حکم ہو تا کہ وہ اپنے خاوند کو مجدہ کیا کریں۔ بعدی پر خاوند کے جو حق میں ان میں سے بید بھی ہے کہ بعدی گھر پہلے خاوند کے بے حکم باہر نہ جائے۔ کھڑی میں اور چھت پر نہ آئے۔ پروسیوں ہے دوسی اور بہت با تیمی نہ کیا کرے۔ بلاضر ورت ان کے گھر نہ جائے۔ اپنے خاوند کی بھلائی کے سوااور پچھ نہ کے اس سے اور خاوند سے مجت اور نباہ کرنے میں جوب تکلفی ہوتی ہے کی سے نہیں آئے۔ خاوند کی خاوند کے مقصود اور خوشی کا طالب رہے۔ خاوند کے بال میں خیات نہ کرے۔ خاوند کی سے پیش آئے۔ خاوند کی دوست دروازہ کھکھٹائے تو اس طرح جواب دے کہ وہ اسے نہ پہنچانے کہ یہ صاحب خانہ کی بعدی ہے۔ خاوند کے سب دوستوں سے پردہ کرے تا کہ وہ اسے نہ پہنچانیں۔ جو پچھ میسر ہو اس پر خاوند کے ساتھ قناعت کرے۔ خاوند کے سب کور جو کام اپنے ہا تھ سے کر عق ہے کرے خاوند کے ساتھ اپنے حسن وہ بمال پر فخر نہ کرے۔ خاوند کے احسان کی ناشکری کرے سے بیٹ تھ سے کر عق ہے کرے خاوند کے ساسے اپنے حسن وہ بمال پر فخر نہ کرے۔ خاوند کے احسان کی ناشکری میں مقول سے بید نے کہ کہ تو نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ہر وقت خرید و فروخت اور طلاق کا سوال بلاوجہ نہ کرے رسول معنی اور ان کی نا شکری کر نے کی سرنا گھ وہ اس بہت می عور توں کو پایا اس کا سب پو چھا معلوم ہوا کہ اپنے خاوندوں پر لعن طعن اور ان کی ناشکری کرنے کی سرنا ہی گھری کو بیا سے خور توں کو پایا اس کا سب پو چھا معلوم ہوا کہ اپنے خاوندوں پر لعن طعنی اور ان کی ناشکری کرنے کی سرنا ہی گئی ہیں۔



## تیسری اصل کسب و تجارت کے آداب میں

اے عزیز بیبات جان کہ دنیاراہِ آخرت کی منزل ہے اور آدمی کو کھانے پینے کی حاجت ہے اور کھانا پینا ہے کسب ممکن نہیں تو کسب کے آداب بھی جاننا چاہیے۔ کیونکہ جو مختص اپنے آپ کو ہمہ تن دنیا کمانے میں مہزوف کرے گاوہ بدخت ہو گااور جو مختص خدا پر تو کل کر کے اپنے آپ کوبالکل آخرت کے کام ہنانے میں مصروف کرے گاوہ نیک ہنتہ ہو کیکن در میانہ درجہ بیہ ہے کہ آدمی دنیا کمانے میں بھی مصروف ہواور آخرت کے کام ہنانے میں بھی مگر مقصور آخرت ہی ہو اور دنیا کمانا فقط آخرت کے کام ہنانے میں بھی گر مقصور آخرت ہی ہو اور دنیا کمانا فقط آخرت کے کام ہنانے میں فراغت حاصل ہونے کے لیے ہو کسب کے وہ احکام و آداب جن کا جا ناضروری ہے۔ ہم پارٹج بیوں میں میان کرتے ہیں۔

پہلاباب کسب کی فضیلت اور تواب کے بیان میں :اے عزیز جان کہ اپنے آپ کواور اہل وعیال کو لوگول سے بے پرواہ رکھنا اور کسب حلال سے ان کی کفالت کرنار اہ دین میں جماد کرناہے اور بہت سی عبادات سے افضل ہے۔ایک دن جناب سر ور کا نئات علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام تشریف فرما تھے۔صبح تڑ کے ایک قوی جوان اد هر ہے گزر ااور ایک د کان میں چلاگیا- صحابہ رضی اللہ عنم نے فرمایا فسوس یہ اس قدر سویرے راہِ خدامیں اٹھا ہوتا- حضور علیہ نے فرمایا الیانه کموکیوں که اگروه اپنے آپ کو یا اپنال باپ یا ہوی لڑکوں کو لوگوں ہے بے پر واکر نے جاتا ہے تو بھی وہ خدا کی راہ میں ہ اور اگر تفاخر اور لاف زنی تو گری کے لیے جاتا ہے توشیطان کی راہ میں ہے رسول معبول علی نے فرمایا ہے جو شخص لو گول سے بے پرواہ ہونے یا اپنے پروسیوں اور عزیزوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی غرض سے و نیامیں طلب حلال کرتا ہے۔ قیامت کے دن اس کا چر ہ چود هویں رات کے جاند کی طرح منور و تابال ہو گااور فرمایا کہ سچا تاجر قیامت کے دن صدیقین و شدا کے ساتھ اٹھایا جائے گااور فرمایا ہے پیشہ در مسلمان کو خدا تعالیٰ دوست رکھتا ہے اور فرمایا پیشہ ورکی کمائی سب چیزوں سے حلال ہے اگروہ نفیحت جالائے۔اور فرمایا تجارت کرو کیو نکہ روزی کے دس جھے ہیں۔نو جھے فقط تجارت میں ہیں اور فرمایا ہے جو محض اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھو لتا ہے۔خدا تعالیٰ اس پر مفلسی کے ستر دروازے کھول دیتا ہے۔ حفرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک محض کو دیکھا پوچھا تو کیاکام کر تاہے عرض کی عبادت کر تاہوں۔ پوچھاروزی کماں ہے کھاتا ہے۔ عرض کی میر اایک بھائی ہے وہ مجھے روزی میا کر دیا کر تا ہے۔ حضرت علیمی علیہ السلام نے فرمایا تیر ابھائی تجھ ے زیادہ عابد ہے - حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کب نہ چھوڑ داور بیرنہ کہو کہ حق تعالیٰ روزی دیتا ہے کیونکہ خداتعالیٰ آسان پر سے سوناچاندی نہیں بھیجنا۔ یعنی اس بات کی اسے قدرت ہے مگر کسی حیلہ سے روزی دینا اس کی عادت ہے- حضرت لقمان علیم نے اپنے بیٹے کو نفیعت کی کہ بیٹا کسب نہ چھوڑ ناکہ جو محض او گوں کا محتاج ہو تا ہے - اس کادین تل ہو جاتا ہے۔ عقل ضعیف ہو جاتی ہے۔ مروت زائل ہو جاتی ہے۔ لوگ اے حقارت کی نظر ہے دیکھتے ہیں۔ ایک بررگ ہے لوگوں نے پوچھاعابد بہتر ہے یا تا جرامانت داراس بزرگ نے فرمایا تا جرامانت دار بہتر ہے کہ وہ جماد میں ہے۔
کیونکہ شیطان ترازداور لین دین کے پردے میں اس کا در پے رہتا ہے لیکن دہ اس کے خلاف کر تا ہے۔ حضر ت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے "میں کی جگہ اپنی موت کو اس سے زیادہ دوست شمیں رکھتا کہ میں بازار میں اپنے عیال کے لیے طلب حلال میں مصروف ہوں اور میری موت آجائے۔ حضر ت امام حنبل رحمتہ اللہ تعالی سے لوگوں نے پوچھا آپ اس مختص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو عبادت سے لیے مجد میں بیٹھ رہے اور کے خدا جمھے رزق دے گا۔ امام صاحب نے فرمایا دہ غدا تعالی نے میری روزی میرے نیزہ کے فرمایا وہ عبال ہے شرع شمیں جا نتا اس لیے کہ رسول مقبول علیا گئے فرمایا کہ غدا تعالی نے میری روزی میرے نیزہ کے سایہ میں رکھی ہے۔ یعنی جماد کرنے میں اور اوزاعی نے حضر ت ابر اہیم ادہم قدس سرہ کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گھا گردن پر اٹھا کے ہیں۔ پوچھا آپ کا یہ کسب کب تک ہوگا۔ آپ کے مسلمان بھائی آپ کے اس رنجو تھا آپ کا یہ کسب کب تک ہوگا۔ آپ کے مسلمان بھائی آپ کے اس رنجو تھا آپ کا یہ کسب کب تک ہوگا۔ آپ کے مسلمان بھائی آپ کے اس رنجو تھا آپ کا یہ مسب کہ جو کوئی طلب حلال کے لیے ذلیل جگہ کھڑ اہوگا۔ اس کے لیے بہشت واجب ہو جاتی ہیں۔

سوال : اگر کوئی یہ کے کہ حضور رسالتا ب علیہ نے فرمایا ہے کہ۔

ما أُوْحِى إِلَى الجُمْعَ الْمَالَ وَآكُنُ مِنَ التَّاجِرِيْنَ وَلِكُنُ مِنَ التَّاجِرِيْنَ وَلِكِنُ الْكِينُ أَنْ سَبَّحُ بِحَمْدِرَبُّكَ وَكُنُ مِنْ السَّاجِدِيْنَ وَاعْبُدُرَبُّكَ حَتَّى يَاتِيَكَ مِنْ السَّاجِدِيْنَ وَاعْبُدُرَبُّكَ حَتَّى يَاتِيكَ الْمُقَدِدُ،

لیمن خدا مجھ سے بیہ نہیں فرماتا کہ مال جمع کر اور سوداگروں میں سے ہو بلعہ بیہ فرماتا ہے تنبیج کر اپنے پروردگار کی اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو اور اپنے پروردگار کی عبادت کر آخیر عمر تک-

بیاس امرکی دلیل ہے کہ عبادات کرناکب سے بہتر ہے-

چواب : یہ ہے کہ تجے معلوم ہو جائے کہ جو مخص اپنے اور اپنے ہیوی پول کے لیے کافی مال رکھتا ہو۔ اس کے لیے بالا نقاق عبادت کسب سے بہتر ہے اور جو کسب کفایت و ضرورت کی مقد ارسے زیادہ طلبی کے لیے ہواس میں پھے فضیلت نہیں۔ بلتہ اس میں نقصان ہے اور دنیا ہے دل لگانا ہے ایسا کسب سب گنا ہوں کا سر دارہے اور وہ مخص جو مال نہیں رکھتا گر مال صالح ہے اس کی ہمر او قات ہوتی ہے اسے کسب نہ کرنااولی ہے اور بیر چار قتم کے لوگوں کے لیے ہے۔ ایک وہ شخص جو الیے علم میں مشغول ہو جس سے لوگوں کو دینی نفع ہو مثلاً علام شرعیہ یاد نیا کا فائدہ ہو جیسے علم طب و دسر اوہ مخص جو عمدہ قضااور و قف و مصالح غلق میں مشغول ہو تیسر اوہ شخص جو اس خانقاہ میں جو عابدوں کے لیے و تف ہو بیٹھ کر اور ادو عبادت فالم ہری میں مشغول ہو۔ ایسے لوگوں کو طاہری میں صوفیائے حالات و مکاشفات کا راستہ کھلا ہو۔ ایسے لوگوں کو طاہری میں مشغول ہے۔ تواگر ان کی روزی لوگوں کے ہاتھ سے پہنچتی ہواور ایسان مانہ ہو کہ بے سوال کیے اور بے احسان کسب معاش نہ کرنا اولی ہے۔ تواگر ان کی روزی لوگوں کے ہاتھ سے پہنچتی ہواور ایسان مانہ ہو کہ بے سوال کیے اور بے احسان

## مانے لوگ خود ایسے نیک کا مول میں رغبت رکھتے ہول تواس صورت میں کسب معاش نہ کرنا بہتر ہے-

حکایت: اگلے زمانے میں ایک بزرگ تھے ان کے تین سوساٹھ دوست تھے دہ بزرگ ہیشہ عبادت میں مشغول ہر ہے اور سال بھر ہر رات ایک دوست کے مہمان رہتے ۔ ان کے دوستوں کی بیہ عبادت تھی کہ انہیں فارغ البال رکھتے ہی امر اس وجہ سے تھا کہ خیر کادروازہ لوگوں پر کھلارہے ۔ ایک بزرگ کے تمیں دوست تھے ۔ مہینہ بھر ہر رات ایک دوست کے پاس رہتے ۔ لیکن جب ایبازمانہ ہو کہ بے سوال کیے اور ذات اٹھائے لوگ دینے کی طرف راغب نہ ہول ۔ تو اپنی بسر او قات کے لیے کسب کرنا بھتر ہے ۔ کیوں کہ سوال کرنا بر اکام ہا اور اور سے طال ہو تا ہے ۔ گروہ شخص جو عظیم المرتبہ ہوادر اس کے ذریعے سے بہت فاکرہ ہو اور تلاش روزی میں اس کی تھوڑی کی ذات ہو تو اس وقت ہم کہ سے تی بیں کہ وادر اس کے ذریعے سے بہت فاکرہ ہو اور تلاش روزی میں اس کی تھوڑی کی ذات کے سوااور کوئی فیض و فاکدہ نہیں ہو تا اس کے لیے کسب معاش میں دل خدا کے ساتھ مشغول رکھ سکتا ہے ۔ اس کے لیے کسب معاش میں بھی دہ دل خدا کے ساتھ مشغول رکھ سکتا ہے ۔ اس کے لیے کسب معاش میں بھی دہ دل خدا کے ساتھ مشغول رکھ سکتا ہے ۔

## دوسر اباب علم کسب میں تاکہ شر انطہ شر عیہ کے مطابق ہو :اے عزیز جان کہ یہ ایک بہت برا

باب ہے -ہم نے اس کابیان کتب نقد میں کیا ہے اس کتاب میں بقد ر حاجت بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ضروری مسائل جان لیں اور اگر پچھے مشکل در پیش ہو تو پوچھ سکیں 'جو اس قدر بھی نہ جانے وہ حرام دہیاح میں مبتلا ہوگا۔ تو جانتا چاہیے کہ کسب تجارت اکثر چھ قتم کا ہو تا ہے - بع 'ریوا 'سلم' اجارہ 'قراض' شرکت تو ہم ان اقسام کی تمام شر انظمیان کرتے ہیں -

پہلا عقد ہیچ ہے ہیچ کے مسائل جانا فرض ہے۔ کیونکہ ہر ایک کو اس سے سروکار ہوسکتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں جاکر درے مارتے اور فرماتے کہ مسائل ہی سیکھے بغیر کوئی شخص اس بازار میں لین دین نہ کرے درنہ دانستہ نادانستہ سود میں مبتلا ہو جائے گا۔

اے عزیز جان کہ بیع کے تین رکن ہیں۔ آیک مول لینے والا اور پیخے والا جنہیں عاقد کہتے ہیں۔ دوسر امال تجارت اسے معقود علیہ کہتے ہیں۔ تیسر ارکن لفظ ہی ہے۔ پہلار کن عقد بیع کرنے والا عاقد ہے۔ اسے چاہیے کہ پانچ فتم کے لوگول سے معاملہ نہ کرے۔ لڑکے 'دیوائے 'لونڈی' غلام 'اندھے 'حرام کھانے والے سے جو لڑکابالغ نہ ہوں امام شافتی رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس کی بیع باطل ہے۔ گو ولی کے تھم سے ہو۔ اور دیوانہ کا بھی بھی تھم ہے آدی جو پچھ ان سے مول لے گاوہ اگر ضائع ہو جائے تو مول لینے والے پر تاوان ہو گا اگر انہیں پچھ دے گا تواس کا تاوان ان سے نہیں لے سکتا کیونکہ اس نے خود انہیں دے کر مال ضائع کیا اور لونڈی غلام کی بیع اس کے مال کی اجازت کے بغیر باطل ہے۔ قصاب نان بائی 'بینئے وغیر ہ جب تک مالک سے اجازت نہ لے لئے تب تک انہیں لونڈی غلام سے معاملہ کرنا درست نہیں۔ یا کوئی عادل خر دے یا شریب

مشہور ہو کہ اس کواس کے مالک نے معاملہ کرنے کی اجازت دے دی ہے تواگر مالک کی اجازت کے بغیر اس سے پچھے لیں کے توان پر تاوان ہو گااور اگر اس کچھ دیں گے توجب تک وہ آزاد نہ ہو جائے اس سے تاوان نہیں مانگ سکتے -اندھے کا کیا ہوا معاملہ باطل ہے گر اس صورت میں کہ ایک و کیل بیٹا مقرر کرے وہ جو پچھ لے گااس پر تاوان لازم آئے گا کیونکہ وہ مکلف اور آزاد ہے-

حرام کھانے والے جیسے ترک 'ظالم 'چور 'سود و ہے والے 'شر اب پہنے والے 'ڈاکو جمو ہے 'نوحہ خوانی کرنے والے ' جمو ٹی گواہی دیے والے اور رشوت کھانے والے ان سب کے ساتھ معاملہ ورست نہیں ہے اگر لین دین کرے اور تحقیق ہو کہ ان سے جو پچھ خرید اہے ان ہی کی ملک ہے تو حرام نہیں ورست ہے اور اگر یقین ہو کہ جو چیز کی وہ ان کی ملک کی نہیں تو معاملہ باطل ہے اور مشتبہ ہو تو پھر یہ دیکھے کہ اگر زیادہ مال حلال ہے تھوڑا حرام کامال ہے تو معاملہ ورست ہے۔ تاہم شبہ سے فالی نہیں۔ اگر زیادہ حرام کامال ہے تھوڑا سامال حلال ہے تو ہم ظاہر اُمعاملہ کو حرام نہیں کر سکتے۔ یہ شبہ حرام کے قریب ہو اور اس کا خطرہ بہت بڑا ہے۔ یہود اور نصار کی کے ساتھ اگر چہ معاملہ کر نادر ست ہے۔ لیکن قر آن شریف ان کے ہاتھ نہ ہم یہ نہ دے۔ یہود اور نصار کی کے ہاتھ قر آن شریف ہدیہ نہ کرے۔ یعنی نہ ہے۔ اور مسلمان لونڈی غلام ان کے ہاتھ نہ فرو خت کرے اور اگر حربی ہو تو ہتھیار بھی ان شریف ہدیہ نہ کرے۔ یعنی نہ ہے۔ اور مسلمان لونڈی غلام ان کے ہاتھ نہ موگا۔ اہل لاحت بے دین ہیں ان کے ساتھ لین دین باطل ہے۔ ایسے لوگوں کا قتل کر نادر مال لے لینا طال ہے با یہ جو لوگ موگا۔ اہل لاحت بے دین ہیں ان کے ساتھ لین دین باطل ہے۔ ایسے لوگوں کا قتل کر نادر مال لے لینا طال ہے با یہ جو لوگ

دوسر ارکن مال ہے جس پر عقد منعقد ہو تا ہے اس میں چھے شر انط ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

پہلی شرط بیہ بحکہ مال مجنس نہ ہو -لہذائے 'سور جموہ 'ہا تھی گی ہڈی' شراب 'مر دار 'رو غن مر دار کی ہیں باطل ہے۔ ہاں پاک روغن میں اگر نجاست پڑجائے تواس کی ہیں جرام نہیں ہے -اس طرح جو کپڑاناپاک ہو جائے لیکن مشک نافہ اور تخم اہریٹم کی ہیں درست ہے کہ صبح میں ہے کہ بیہ دونوں پاک ہیں -

دوسری شرط یہ ہے کہ مال میں کچھ منفعت مقصود پائی جاتی ہے تو چوہ 'سانپ 'چھواور حشر ات الارض کی بیع باطل ہے۔ کھیل تماشہ کرنے والوں کو سانپ میں جو نفع ہے۔ وہ شرع میں باطل ہے۔ گیہوں کہ ایک دانہ یااور کوئی چیز جس منفعت ہو میں معتذبہ فا کدہ نہ ہواس کی بیع باطل ہے۔ گر بلی 'مما کھی' چینا' شیر 'بھیزیاو غیر ہ جس کی ذات میں یا چڑے میں منفعت ہو تو بعج درست ہے کہ ان سے یہ منفعت ہوتی ہے کہ آدمی کوان کے تو بعج درست ہے کہ ان سے یہ منفعت ہوتی ہے کہ آدمی کوان کے دیکھنے سے راحت پیدا ہوتی ہے اور بربط' چنگ درباب کی بیع باطل ہے۔ ان چیز وں سے منفعت اٹھانا حرام ہے اور ان کا نفع کا لعدم ہے۔ اور لڑکوں کے کھیلنے کے لیے مٹی کے کھلونے جو بناتے ہیں اگر حیوان کی صورت بنائی ہے۔ تو اس کی قیمت

حرام ہے اور اس کا توڑناواجب ہے - در خت اور پھول بی ہمانادر ست ہے کہ اس کپڑے کا تکیہ چھونادر ست ہے - جس طباق اور کپڑے میں نصور ہواس کی بیغ در ست ہے کہ اس کپڑے کا تکیہ چھوناہانادر ست ہے - پیننادر ست نہیں -

تیسری شرط میہ ہے کہ مال پہنے والے کی ملک ہو کیونکہ اگر دوسرے کا مال ہے اجازت پہنے گا توہیع باطل ہے۔ گوخاوند کا مال ہوخواہ باپیا پیٹے کا ہواور اگر پہنے کے بعد مالک نے اجازت دی تو بھی بیج درست نہ ہوگی کہ پہلے سے اجازت جا

چو تھی شرط ہے ہے کہ الی چیز ہے جو مول لینے والے کو حوالے کر سے ۔ تو جو لونڈی غلام بھاگ گیا ہو۔ اور جو چھل پائی میں اور چڑیا ہوا میں اور چہ پہیٹ میں اور نطفہ گھوڑے کی پیٹھ میں ہواس کی بیخ در ست نہیں ۔ کیو نکہ اس کا فورا حوالے کر دینا بیخے والے کے اختیار میں نہیں ۔ اور جوبال جانور کی پیٹھ پریا جو دودھ تھن میں ہواس کی بیخ بھی باطل ہے۔ کیونکہ جب تک حوالہ کرے گا نیادودھ جو پیدا ہو تا ہے ۔ اس میں یہ دودھ مل جائے گا اور مر تمن کی اجازت کے بغیر ربن میں کی جو نکہ وہ میں کی جو کی ماں بن چکی ہو۔ یعنی ام ولدہ ۔ کیونکہ وہ میں رکھی ہوئی چیز کی بیخ بھی باطل ہے جو بچ کی ماں بن چکی ہو۔ یعنی ام ولدہ ۔ کیونکہ وہ مشتری (خرید نے والے ) کے حوالے نہیں کی جا سکتی ۔ نیزوہ لونڈی جس کا چہ چھوٹا ہواس سے کو علیحدہ کر کے صرف لونڈی کی بیخ یالونڈی کے بیغ بھی مبنع ہے ۔ کیونکہ ان دونوں ماں بیٹا میں جدائی ڈالنا حرام ہے ۔

پانچویں شرط عین مال - اس کی مقدار اور اس کی صفت و حالت بھی معلوم ہونا ہے کے لیے ضرور ی ہے - عین مال نہ جانے کی صورت میں ہیہ کہ مثلاً کے اس ریوڑ میں نے ایک بحری 'یاس گھڑی میں ہے ایک تھان جو تو چاہے گادوں گا اس طرح کی ہے باطل ہے - اگر فرو خت کرناچا ہتا ہے تو چاہے کہ الگ کر کے اس کی طرف اشارہ کر کے فرو خت کرے اور اگر میہ کے کہ اس سر زمین میں ہے دس گر میں نے تیرے ہاتھ فرو خت کردی جس طرف ہے چاہے لے لے - تو یہ ہے اگر میں مقدار معلوم کرنے کی وہاں ضرورت ہے جمال مال آنکھ ہے ند دیکھا ہو - مثلاً فرو خت کرنے والا کے ہیں نے تیرے ہاتھ اسے کو فلال چیز کے ہموزن سونے اور چاندی کے تیرے ہاتھ اسے کو فلال چیز کے ہموزن سونے اور چاندی کے عوض اور عین و مثل دونوں کی مقدار معلوم نہ ہو - تو یہ بھی باطل ہے - لیکن اگر کے کہ اسے گیموں اسے بھر سونے یاچاندی کے عوض میں نے تیرے ہاس فرو خت کے اور خریدار و کچھ رہا ہو تو یہ تھے در ست ہے -

ساتھ اس کاستعال مباح ہے-

ا- اس کی ضرورت وحاجت عام ہو چک ہے-

۲- صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عشم کے زہانہ میں بھی اس کارواج تھا کہ لفظ بنے گیبہ تکلف ضرورت کو دشوار جانے ہوتے تو ضروراہے نقل کرتے چمپا کرنہ رکھتے۔

۳اگرایکبات کارواج پڑجائے تواہے قول کے قائم مقام کر لیناناروائنیں۔ جیساکہ ہدیہ یں۔ ظاہر ہے کہ لوگ جو

پچے بطور ہدیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے جاتے ہے۔ اس میں ایجاب و قبول کا تکلف نہ ہو تا تھا۔
اور ہر زمانے میں ایساہی رواج رہا ہے۔ اور جس چیز میں عوض نہ ہو اس میں مطابق عادت صرف فعل سے ملک
عاصل ہو جاتی ہے۔ تو بع میں کہ عوض (قیت) موجود ہے۔ فقط فعل سے ملک کا حاصل ہو جاناناجائز نہیں ہے۔
لیکن ہدیے میں عادت ورواج کے مطابق تھوڑے اور زیادہ میں فرق نہیں کیا گیا۔ گر فیتی شے میں لفظ بے کارواج
مقا۔ مثلاً مکان 'زمین 'پائی 'غلام 'جانور اور قیتی کیڑا۔ توالی چیز دن میں اگر خریدہ فرو خت کا لفظ نہ کہا جائے گا تو یہ
سلف کے خلاف عادت ہوگا اور اس طرح ملک حاصل نہ ہوگ۔ تا ہم گوشت 'روٹی' میوہ اور دیگر معمولی اور
متفرق چیز میں جو خریدی جاتی ہیں۔ ان میں حسب عادت ورواج اجازت دے دینا بے دلیل نہیں اور معمولی اور
فیتی اشیاء کے مدارج ہیں۔ لہذا اس امر کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آیا یہ چیز معمولی اشیاء میں سے ہیا نہیں اور
ان در جات کا کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا تواختیاط ملح ظر کھنا ضروری ہے کہ آیا یہ چیز معمولی اشیاء میں سے ہیا نہیں اور
ان در جات کا کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا تواختیاط ملح ظر کھنا ضروری ہے۔

واضحرہے کہ اگر کسی نے گذم کی ایک مائی (دس من)خریدی مگر لفظ بیع وشر انہ کھا تواس کی ملک نہ ہوگی کے بیہ معمولی چیز وں میں سے نہیں ہے۔ تاہم اس میں نسے کھانااور اس میں تصر ف کرناحرام ہے۔ کیونکہ خودبائع کے سپر دکرنے کی وجہ سے لباحت وجواز حاصل ہو چکاہے۔اگرچہ ملک حاصل نہیں ہوئی۔اگر اس میں سے کسی کی دعوت و مہمان گا تواس کا کھانا طال و درست ہے۔ کیونکہ مالک کا خرید نے والے کے سپر دکر دینا قرینہ حالیہ کے طور پراس امر کی دلیل ہے کہ اس
کے لیے حلال کر دیا ہے۔ گربٹر ط عرض اور اگر صراحیۃ کہتا کہ میر ااناج مہمان کو دے پھر تاوان او اکر تو درست ہو تااور
تاوان لازم ہو تا۔ جب اس نے اس فعل کو دلیل قرار دیا تو یہال بھی جواز حاصل ہو گیا۔ لفظ بیع نہ کئے سے بیا اثر ہو تا ہے کہ
وہ شے اس کی ملک نہیں ہوتی اور وہ خرید نے والا آگے فروخت کرنا چاہے تو فروخت نہیں کر سکتا۔ اور خرید نے والے کے
اس سے کھالینے سے قبل آگر مالک واپس کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔

جاننا چاہے کہ ہیم اس صورت میں درست ہے جبکہ کوئی شرط (فاسد) نہ لگائے۔ کیونکہ اگر اس نے مثال کے طور پر لکڑی کا گٹھا خرید الور پہنچ والے کو اس شرط کا پابتد کیا کہ اس میرے گھر پہنچایا مثلاً گندم خریدی اور شرط لگائی کہ اس کا آٹا پیس دے ۔ یا جھے قرض دے ۔ یا کوئی اور شرط لگائے ۔ ان سب صور توں میں ہیم باطل ہوگی ۔ گرچے شرائط لگانے ہے باطل نہ ہوگی ۔ ایک ہیں دے ۔ یا کوئی اور شرط لگائے۔ فلال چیز میرے پاس رہن رکھ ۔ یا کسی کو گواہ بتایا فلال شخص کو ضامن ہا ۔ یا ایمی قیمت اواکر اسے عرصے تک جھے منظور نہیں یا تین دن سے نیادہ کا اختیار نہیں ۔ چھے منظور نہیں یا تین دن سے ذیادہ کا اختیار نہیں ۔ چھے منظور نہیں یا تین دن سے کہ جس ہم دونوں کو بیع فیج کرنے کا اختیار ہے۔ تین دن سے ذیادہ کا اختیار نہیں ۔ چھٹے یہ کہ غلام اس شرط پر خریدے کہ دہ لکھنایا کوئی پیشہ جانتا ہو تو ایس شرائط برج کوباطل نہیں کر تیں ۔

دوسر اعقد ربوا (سود) ہے۔ یہ نفذ اور غلہ دونوں میں ہو تا ہے۔ گر نفذ میں دو چیزیں حرام ہیں۔ ایک ادھار فروخت کرنا کیونکہ سوناسونے کے عوض اور جاندی جاندی جائدی کے بدلے فروخت کرنا جائز نہیں جب تک دونوں موجود نہ ہوں اور ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے قبضہ نہ کرلے۔اگر اس مجلس بیع میں قبضہ نہ کریں گے توہیع باطل ہوگی۔ دوسرے بیر کہ سوناچاندی سونے چاندی کے عوض فروخت. کرے تواس میں زیاد تی حرام ہے اور اس دینار کوجو ثابت ہواس دیناریا پیسے کے کہ عوض فروخت کرنادرست نہیں جو ثابت نہ ہو-اور کھوٹے کو کھوٹے کے عوض زیادتی کے ساتھ بھی فروخت نہ کرناچاہے۔بلحد کھر اکھوٹااور سالم وشکتہ برابر ہوناچاہے اور اگر کوئی کپڑاسالم دینارے خریدااور پھراے ٹوٹے ہوئے دیناریااس کی مقدار پیپول سے فروخت کر دیا تو درست ہے اور مقصود حاصل ہو جاتا ہے اور ہر بوہ کے سونے کو جس میں جاندی ملی ہوتی ہے کھرے سونے جاندی ہے فروخت نہیں کرناچاہیے۔اورنہ ہی ہریوہ کے سونے کے عوض فروخت کرنا چاہیے-بلحہ چاہیے کہ در میان میں کوئی چیز اور بھی ہو-اور جس نقر ہیا طلائی چیز کا سونا چاندی کھر انہ ہو اس کا بھی میں حال ہے۔ای طرح آگر موتی کی لڑکی میں سونا ہو تواس کو سونے کے عوض فروخت کرنادرست نہیں۔ای طرح سونے کی تاروں والا کپڑا سونے کے عوض فروخت کرنا جائز نہیں۔ گرجب کہ کپڑے میں زر قیمت کے برایر اور جلانے کے بعد اتنا ہی سونا فکلے -اور اگر اناج کی دو جنسیں ہول تو بھی اناج اناج کے عوض ادھار فروخت کرنا جائز نہیں بلحہ ایک ہی مجلس میں دونوں پر قبضہ کرنا ضروری ہے اور ایک ہی جنس ہو جیسے گندم کے عوض گندم فروخت کی تو بھی ادھار جائز نہیں اور نہ ہی زیاد تی کے ساتھ جائز ہے۔ بلحد تاپ میں برابر ہو تول میں برابر ہونا بھی کفایت نہیں کرتا- بلحہ ہر شے کی برابری اور ماوات اس کے حال کے مطابق ویکھی جائے گی۔ جس انداز کی عادت ہو۔ تو قصاب کو گوشت کے عوض بحر ادینا- نانبائی

کوروٹی کے عوض گدم دیا۔ تیلی کو تیل کے عوض ثامت تل دینااور ناریل دینار جائز نہیں اور نہ ہی ہے بیج در ست ہے اور نہ معقد ہوگی اور جو شخص بیج تو نہ کرے گر اس ارادے نے دے کہ اش کے عوض روٹی لے تواس کا کھانا مباح اور جائز ہے۔ گر بیر روٹی اس کی ملک نہ ہوگی۔ اور دو مرے کے ہاتھ فرو فت کر نادر ست نہ ہوگا اور نا نبائی کے لیے اس گندم میں تشر ف تو جائز ہے گر اسے فرو فت نہیں کر سکتا بلکہ روٹی لینے والے کی گندم نا نبائی کے ذمہ اور نا بنائی کی روٹی روٹی لینے والے کی گندم نا نبائی کے ذمہ اور نا بنائی کی روٹی روٹی لینے والے کے دمہ باتی رہتی ہے۔ جب چاہیں ایک دو سرے کے مائی سے ہیں۔ اگر ایک نے دو سرے کو صاف کر دیا تو کائی نہ ہوگا۔ کیو نکہ اگر ایک نے دو سرے کو صاف کر دیا تو کائی نہ ہوگا۔ گو بھی معاف کر دی تو باطل ہے اور اگر سے شرط صراحة نندلگائی اور سے کہ دیا کہ میں نے تیجے معاف کیا اور دو سرے کو معلوم ہے کہ اس کے دل میں سے شرط ہے کہ اس کے دل میں سے شرط ہے کہ اس در میان حاصل ہے کہ در سے اس مندی وقتا ذبائی ہے نہ دول سے اور جو رضا مندی دل سے نہ ہو دو اس جال میں کام نہ آئے گو۔ دو سری جان سے کہ یہ دو مرک نے تو اس کا بھی کی حال ہے اور آگر ایک دوسرے کو معاف نہ کرے اور دونوں کی چڑیں کی دوسری جانب وال ہی چھوڑ دے تو اس کا بھی کی حال ہے اور آگر ایک دوسرے کو معاف نہ کرے اور دونوں کی چڑیں مقد ار اور قیت میں براجر ہوں تو دئیا میں ان سے کھی جھگڑ انہیں اور اس جمال میں میں بدلہ متصور ہو جائے گا۔ آگر کھے کی مقد ار اور قیت میں براجر ہوں تو دئیا میں ان سے کھی جھگڑ انہیں اور اس جمال میں میں بدلہ متصور ہو جائے گا۔ آگر کھے کی ذارے حق کا ڈر ہے۔

اور جانناچاہیے کہ اناج سے جو چیز بتی ہے اسے ای اناج کے عوض فروخت نہ کرناچاہیے۔اگر چہ بر ابر ہی کیوں نہ ہواور جو چیز گندم سے بتی ہے جیسے آٹا روٹی خیر اے گندم کے بدلے فروخت نہ کرناچاہیے۔علی ہزاالقیاس انگور کو سرکہ اور شہد کے بدلے دودھ کو پنیر کے بدلے اور مکھن کے عوض فروخت کرنادرست نہیں۔بلعہ انگور کو انگور کے عوض اور ترکھجور کو ترکھجور کے عوض اور ترکھجور خشک کھجور نہ بن ترکھجور کو ترکھجور کے عوض فروخت کرنا جائز نہیں۔ جب تک کہ انگور کا منقیٰ نہ بن جائے۔ اور ترکھجور خشک کھجور نہ بن جائے۔اس کی تفصیل دراذہے۔جو کچھ بیان کیا گیا سیکھنا ضروری تھا۔ جب کوئی ایسا موقعہ پیش آئے جس کا اے علم نہ ہو تو علی علیاء کرام سے دریافت کرنے میں کو تا ہی نہ کرام سے دریافت کرنے میں کو تا ہی نہ کرام سے دریافت کرنے میں کو تا ہی نہ کرے۔کو نکہ جس طرح علم پر عمل کرنا فرض ہے۔اس طرح علم پر عمل کرنا فرض ہے۔

تبسر اعقد: سلم ہے-اس میں دس شرائط کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے-

پہلی شرط بیہ ہے کہ عقد میں کے مثلاً بیر چاندی یا بیہ سونایا بیر گڑا جیسا بھی ہواس خریدار کے لیے سلم کے طور پر میں نے دیااور جس صفت کی گندم مقصود و مطلوب ہواس چیز کی قیمت سے بدلے جاسکیں – اور صفت کا حسب عادت کہنا ضرور کی سمجھا جاتا ہو توسب واضح طور پر کہہ دے – تاکہ دوسری جانب والے کو پتہ چل جائے – اور وہ کے میں نے قبول کیا – اور اگر لفظ سلم کے بدلے کے کے اس طرح کی چیز میں نے مول لی تو بھی درست اور ٹھیک ہے – دوسری شرط میہ ہے کہ جو چیز دے بے صاب کیے نہ دے بابحہ اس کا ناپ تول کرلے۔ اگر واپس کرنے کی ضرورت پڑے تو پتہ ہو کہ کتنی دی تھی اور کتنی لینی ہے۔

تیسری شرط میہ ہے کہ مجلس عقد میں راس المال (روپے )اس کے حوالے کر دے۔

چوتھی شرط ہے ہے کہ سلم ایسی چیز میں کرے جس کے حال وصف وغیر ہے معلوم ہو جائے۔ جیسے اناج 'روٹی' چائور کے بال 'ریشم 'دودھ جموشت' حیوان مگر جو چیز کئی چیز ول سے مل کربنی ہو اور ان کی مقد ار الگ الگ معلوم نہ ہو۔ جیسے مختلف اشیاء سے مرکب خوشبویا ہر ایک چیز سے علیحدہ مرکب ہو۔ جیسے ترکی کمان یابنی ہوئی ہو۔ کفش موزہ' جو تا'تر اشا ہوا تیر ان سب میں بع سلم باطل ہے۔ کیونکہ ہے اشیاء صفت پذیر نہیں۔ بیان سے ان کی پوری کیفیت معلوم نہیں ہو سکتی اور حتی اور حتی اور حتی ہے کہ روٹی میں سلم جائز ہے۔ اگر چہ نمک اور پائی کی اس میں ملاوٹ ہوتی ہے۔ گروہ مقد ار مقصود نہیں اور جمالت پیدا نہیں کرتی جو جھڑ اکاباعث ہے۔

پانچویں شرط بیہ ہے کہ اگر وعدہ پر خرید تا ہے تو مدت معلوم ہونی چاہیے۔ بیر نہ کے کہ غلہ تیار ہونے تک کیونکہ یہ بمیشہ ایک وقت میں نہیں ہو تا اور اگر کے نوروز مشہور ہویا یہ کے کے جمادی الاول تک تو درست ہے اور اسے جمادی الاول پر عمل کریں گے۔

چھٹی شرط یہ ہے کہ اس چیز میں سلم کرے جے وقت وعدہ میں موجو دیا تا ہو-اگر میوہ میں سلم کرے گا توجب تک وہ میوہ پختہ نہ ہو سلم باطل ہے-اگر اس وقت اکثر یک گیاہے تو در ست ہے- پھر اگر کسی آفت اور حادثے کے باعث دیر ہو جائے تواگر اس کی مرضی ہو تو مہلت دے ورنہ ہج فیج کر کے مال واپس لے لے-

ساتویں شرط میہ ہے کہ پہلے دریافت کرلے کہ کمال دی جائے گی۔شہریا گاؤں میں جمال سپر د کرنا ممکن ہووہ جگہ مقرر کرلے تاکہ اس کے خلاف نہ ہواور نہ ہی جھگڑ اپیدا ہو۔

آٹھویں شرط سے ہے کہ کمی معین کی طرف اشارہ نہ کرے اور بیانہ کے کہ اس باغ کے انگوریااس زمین کے گیہوں اللہ ہے۔

نویں شرط یہ ہے کہ ایسی چیزیں سلم نہ کرے جو نایاب ہو جیسے بڑے موتی کادانہ جوبے نظیر ہویا خوبصورت لونڈی یا حسین لڑکایااس طرح کی اور چیزیں-

د سویں شرط بیہ ہے کہ کسی اناج میں سلم نہ کرے جب کہ راس المال اناج ہو جیسے جو گندم 'باجرہو غیر ہ کہ ان میں لرے۔۔

چو تھاعقد: اجارہ ہے-اس كے دوركن بين-ايك اجرت دوسر المنفحت-

پہلا رکن : اجرت عاقد اور لفظ عقد کاوہ ی تھم ہے کہ بیع میں نہ کور ہوا۔ اور اجرت کا حال بھی معلوم ہو ناضر وری ہو تا ہے۔ جیسا کہ مسائل بیع میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اگر کوئی مکان تغییر پر کرایہ کو دے تو جائز اور درست نہیں کیونکہ تغییر نامعلوم ہے اور اگریہ کہ دے کہ مثلاً دس در ہم صرف کر کے تغییر کرائے تو یہ بھی درست نہیں۔ کہ تغییر فی هنہ ججول چیز ہے اور جو قصاب کہ بحر اصاف کر تاہے۔ اس کی مز دوری میں کھال دینی اور پس ہاری کی پیائی میں چوکر بھو ی یا ذراسا آنا دینا درست نہیں۔ جو چیز مز دور کے کام کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس میں سے مزدوری دینی جائز نہیں ہے اور اگریہ کے کہ یہ دوکان میں نے مہینے بھر کے لیے ایک دینار کرایہ پر تھے دی تو یہ امر بھی ناجائز ہے۔ کیونکہ اجارہ کی مدت معلوم نہیں ہوئی۔ یہ کہ یہ دوکان میں نے مہینے بھر کے لیے ایک دینار کرایہ پر تھے دی تو یہ امر بھی ناجائز ہے۔ کیونکہ اجارہ کی مدت معلوم نہ وجائے۔

ووسر اركن : منفعت ہے واضح ہوكہ جواہر مباح اور معلوم ہو اور اس ميں کچھ محنت ومشقت ہو اور اس ميں نيات كى

بھی گنجائش ہواس میں اجارہ در ست ہے۔ مگر پانچ شر الط ملحوظ ر کھنا ضروری ہیں۔

پہلی شرط ہے ہے کہ اس عمل میں قدرہ قیمت اور دنجہ محنت ہو۔اگر کوئی دکان کے سنوار نے کے لیے کرایہ پر لے بیا پر اسکھانے کے لیے در خت باس عمل میں قدرہ قیمت شیں ہے گند م کے ایک دانہ فرہ خت کرنے کی طرح ہے۔اگر کوئی آڑھتی یاد لال الیاشان ہ شوکت والا ہو کہ اس کی ایک ہی بات ہہ دے اور مال بہ جائے۔ تو ایک ہی بات ہہ دے اور مال بہ جائے۔ تو ایک ہی بات ہہ دے اور مال بہ جائے۔ تو یہ اجازہ باطل ہے اور مزدوری حمال فرہ خت ہو جاتا ہو اور اس کی مزدوری مقرر کردے تا کہ دہ ایک بات کہ دے اور مال بہ جائے۔ تو یہ اجازہ باطل ہے اور مزدوری حمال بر عہت کی ہا تی کہ اس میں کوئی شفت و محنت شیں۔ بلحہ آڑھتی اور دلال کے لیے اس دفت مزدوری طال ہوتی ہے۔ جب اے بہت کی ہا تی کہ اس میں محنت مشقت اور دشواری حمال ہوتی ہے۔ جب اے بہت کی اتر میں ہی اجرت مشل ہے زیادہ واجب نہ ہوگی اور یہ جو عادت مقرر ہو چکی ہے کہ پانچ در ہم سینکڑہ لیے ہیں محنت کے مطابق شیں لیتے۔ یہ اجرت حرام ہے۔ پس آڑھیوں اور دلالوں کا مال جو اس طرح حاصل کرتے ہیں مال حرام ہود کی اور یہ جو عادت مقرار ہو چکی ہے۔ ایک تو یہ اور دلالوں کا مال جو اس طرح حاصل کرتے ہیں مال حرام ہود لال اس مال حرام ہود وطریقوں ہے جہ کہا تو میں دو مربے ہے کہ کہ دے کہ جو بہلے اس کرے قیمت کی مقدار پر جھڑا انہ کرے۔ ایک تو یہ دوسرے یہ کہ یہ کہا کہ دے کہ جب یہ چزیں فرہ خت کردوں گا تو ایک در ہم یاد رادی گا۔ وہ شخص رامنی ہو جائے گا تو دوسرے یہ کہ یہ کہا کہ کہ دے کہ جب یہ چزیں فرہ خت کردوں گا تو ایک در ہم یادر کرے قیمت کی مقدار پر جھڑا ان کرے در ہم یادر کہا ہو کہا کہ دے کہا کہ کہنا طل ہے اس کی محنت کے مطابق اجرد دیے کے سوااور کھی دینالازم نہ ہوگا۔

دوسری شرط بیہ کہ اجارہ منفعت پر ہونہ مین شے پر-اگر باغ یا انگور کا در خت اجارہ پر لیا تاکہ میوہ لے یا گائے اجارہ پر لی تاکہ دودھ حاصل کرےیا گائے اجارے باطل ہیں احادہ پر لی تاکہ دودھ حاصل کرےیا گائے اجارے باطل ہیں

کیونکہ جارہ اور دورھ وغیرہ سب مجمول ہیں مگر عورت کوچہ کے دورھ پلانے کے لیے اجارہ درست ہے کیونکہ اصل مقصور چہ کی مگربانی ہے اور اس کا تابع دودھ ہے۔ جیسے کا تب کی سیابی-ورزی کادھاکہ کہ اس قدر مجبول عمل کے ساتھ میں جائزہے-تیسری شرط ہے کہ ایسے کام پر اجارہ کرے جو کام اس کے سپر دکرنا ممکن و مباح ہے۔اگر کمزور آدمی کوالیے کام پر مقرر کیاجواس سے نہیں ہو سکتا تو یہ باطل ہے۔ یا حیض والی عورت کو مسجد صاف کرنے کے لیے اجرت پر مقرر کیا تو یہ بھی باطل ہے کیونکہ اس کو یہ فعل کرناحرام ہے اگر کسی کو تندرست ہے کے دانت اکھاڑنے کویا صحیح سلامت ہاتھ کا شخ کویابالیاں پہنانے یاکان چھدوانے کی اجرت پر مقرر کرے توبہ سبباطل ہے۔ کیونکہ بیباتیں شرع میں درست نہیں۔ ا پے کاموں کی اجرت لیناحرام ہے۔ اس طرح گود نے والوں کا تھم ہے۔ مردوں کے لیے اطلس کی ٹوپی ریشی قباجودرزی سیتے ہیں ان کی اجرت حرام ہے۔ نہ ایسے کا مول کا اجارہ درست ہے۔ علیٰ ہذاالقیاس اگر کسی نے کسی کونٹ بازی سکھانے کے لیے مقرر کیا توبہ حرام اور اس کا تماشا بھی حرام ہے۔ کیو تکہ جوابیا کرے گاوہ اپنی جان کے خطرے میں ہے اور جو شخص تماشاد کیھنے کھڑ اہو گاوہ اس کے خون میں شریک ہوگا-لوگ اس کا تماشاد یکھنا چھوڑ دیں باند دیکھیں تووہ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالے۔جوایسے نٹول وغیرہ کو کچھ دے گا تووہ گناہ گار ہو گا کیو نکہ وہ لوگ بے فائدہ اور خطر ناک کام کرتے ہیں۔ای طرح منخرے ہو ہے اور نوحہ گراور جو کرنے والے شاعر کو مز دوری دینا حرام ہے۔ قاضی کو حکم دینے کے عوض اور کواہ کو گواہی کے عوض اجرت دیناحرام ہے۔ مگر قاضی کو چک یا قبالہ یا فرمان کی لکھائی کی اجرت دیناجائز ہے۔ کیونکہ کتابت اس کے ذمہ واجب نہیں بھر طیکہ اور وں کو ان کاغذات کے لکھنے سے نہ رو کے -اکیلا آپ ہی لکھے اور اس کاغذ کی مز دور ی جو گھڑی تھر میں لکھاہے دس دیناریاایک دینارمائے توحرام ہے-اگر اور دل کو منع نہ کرے اور بیہ کمہ دے کہ میں اپنے ہی خط ے لکھوں گااور دس دینارلوں گا تواس صورت میں جائز اور درست ہے۔اگر کوئی اور لکھے اور بد فقط و سخط یا مسر لگائے اور اس کامعاوضہ طلب کرے اور کے کہ یہ جھے پر لازم وضروری نہیں توبہ حرام ہے۔ کیونکہ اس قدر کام جس ہے لوگوں کے حقوق منتکم ہوں قاضی پر واجب ولازم ہے۔اگر واجب نہ ہمی ہویہ محنت ایک دانہ گندم کی طرح ہے۔جس کی کچھ قیمت نہیں اور اس نشانی یا مریاد سخط کی قدر وقیت اس وجہ ہے کہ حاکم شرع کا خطے -جو محض جاہ ومرتبہ کے لحاظ سے حاکم ہواہے اجرت لینی مناسب نہیں۔ مگر قاضی کے وکیل کی اجرت علال ہے بیشر طبیکہ ایسے قاضی کاوکیل نہ ہو-جو حقداروں کے حقوق تباہ کر تاہو- چاہیے کہ حق کے فیملہ کرنےوالے کاوکیل نے اور اسے حق ثامت کرنےوالا جانے یااس بات ہے ہے علم ہو کہ یہ حق ضائع کرنے والا ہے۔بھر طیکہ جھوٹ نہیو لے اور اے حق ثابت کرنے والا جانے یاس بات ہے ہے علم ہو کہ بید حق ضائع کرنے کاارادہ کرے اور جب حق ظاہر ہو جائے تو خاموشی اختیار کرے اور الی بات کا انکار كرنادرست ہے جس كے اقرار ہے كوئى حق ضائع ہور ماہواور اس ٹالث كوجو جھڑنے والول كا فيصله كرتا ہے۔وونوں سے لینا جائز نہیں۔ کیونکہ ایک جھڑے میں کام ترددے نہیں کر سکتا۔ گر ایک کی طرف سے کوشش کر کے الی محنت و مشقت اٹھائے جس کی اجرت وقیمت ہو تواس کی اجرت حلال اور جائز ہوگی۔بشر طیکہ جھوٹ جو حرام ہے اس سے اجتناب

کرے اور دینے بازی ہے بھی ہے اور دونوں کی طرف ہے جو تق ہوا ہے پوشیدہ نہ کرے - اور ہرایک کو بلاوجہ نہ ڈرائے اور
وہ صلح پر راضی ہو - کیو نکہ اگروہ حقیقت حال جانے تو صلح پر آمادہ نہ ہوتے اور ایسے ٹالٹ علم اور جھوٹ فریب ہے خالی نہیں ہوتی - یہ اجرت حرام ہے - جب ٹالٹ جان کے کہ ایک فریق کا حق در ست

ٹالٹی ظلم اور جھوٹ فریب ہے خالی نہیں ہوتی - یہ اجرت حرام ہے - جب ٹالٹ جان کے کہ ایک فریق کا حق در ست

ہے - تواہے یہ جائز نہیں کہ حقد ارکوکی حیلہ بھانہ ہے الی بات پر مجبور کرے کہ وہ حق ہے کم پر صلح کر لے - ہاں اگر یہ
جانتا ہو کہ یہ اس پر ظلم کرے گا تو کسی طریقہ ہے ڈرائے تاکہ وہ اس پر ادرے ہباز آجائے - اس میں اے اجاز ت

ہادر جس پر دیانت مخالف ہو اور جانتا ہے کہ جوبات وہ ذبان پر لائے گا اس کا حساب اس سے لیا جائے گا کہ کیوں اس طرح

ہادر جس پر دیانت مخالف ہو اور اس بارے میں اچھا اروہ وہ کھا تھا۔ پایر الو ممکن نہیں کہ ایسے شخص ہو ٹاٹی یوکا ات

ہا تھم و قوع پذریہ ہو - لیکن وہ شخص جو امیر وں ہے کسی کام میں سعی دکو شش کر کے اجرت و صول کر تا ہے تو یہ درست کر تا

ہا جسم کام میں اجرت لینا درست ہے اس میں گفتگو اور سعی اور کوشش کرے - اگر خالم کی فتح یہ بیا ہم روز یہ کے ایس ان

اور جس کام میں اجرت لینا درست ہے اس میں گفتگو کرے تو گنا ہگارہ ہو گا اور اس کی اجرت حرام ہے - اجارہ کے باب میں ان

احکام کا جاننا ضرور کی ہے - اجارہ کے باب میں ان اور فلال بات اور فلال بات اور فلال بات اور فلال بات اور فلال میں تعصیل درائے - مگر اس کاب عبان ضرور کی ہے -

چوتھی شرط ہے ہے کہ ہے کام اس پر پہلے ہے واجب والذم نہ ہو۔ کیو نکہ واجب بیل نیامت نہیں اگر نمازی کو جہاد کے لیے اجرت دے کر مقرر کیا تو درست نہیں کیونکہ جبوہ صف جنگ بیل جائے گا تو خود اس پر لڑنا ضروری ہو جائے گا۔ قاضی اور گواہ کی اجرت اواکر نا تاکہ وہ اس کی جگہ نماز روزہ گا۔ قاضی اور گواہ کی اجرت اواکر نا تاکہ وہ اس کی جگہ نماز روزہ اواکر ہے جائز نہیں کہ ان کامول بیل نیامت درست نہیں اور چے کے لیے اس شخص ہے اجرت لینادرست ہو جو معذور اور عاجز ہو ۔ اور تندرست ہونے کی امید نہ ہو ۔ قرآن مجید کی تعلیم اور وہ علم جوراہ دین میں مددگار ہو اس کے سکھانے کی عاجز ہو ۔ اور تندرست ہونے کی امید نہ ہو ۔ قرآن مجید کی تعلیم اور وہ علم جوراہ دین میں مددگار ہو اس کے سکھانے کی اجرت دین میں مدرگار ہو اس کے سکھانے کی اجرت دین میں مدرگار ہو اس کی اجرت لین ایمی درست اور روائے ۔ مناز تراو تک کی امامت کی اجرت میں علماء کرام کا اختلاف ہے ۔ صبح سے بے کہ اس کی اجرت ترام نہیں ۔ یہ اس تکلیف کے مقابلہ میں نہیں ہے مگر بید اجرت کراہت و شیہ ہے فالی نہیں۔

یا نچویں شرط بہ ہے کہ عمل معلوم ہو جب کوئی جانور کرایہ پر لے تواسے دیکے لینا چاہیے اور کرایہ والا معلوم کرلے کہ کتنالا جھاور کب سوار ہوگا-اور کتنے دن اے اس کام میں مصر دف رکھے گا-اور اس باب میں جوعرف وعادت ہو وہی کافی ہے اگر زمین شمیکہ پرلے تو بیہ کہ وینا ضروری ہے کہ میں فلاں چیز کاشت کروں گا- کیونکہ چنے کی کاشت کر نے

ہے زمین کو گندم کاشت کرنے کی نسبت زیادہ نقصان پنچاہے - ہاں اگر عادت ہو تو وضاحت ضروری نہیں اسی طرح ہر طرح کے اجارہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کاعلم ہو تاکہ بعد میں کسی قتم کا جھڑا پیدانہ ہو - اور جس اجارے میں ایسی جمالت پائی جاتی ہو جس ہے جھڑا پیدا ہو سکتا ہو تو وہ اجارہ باطل ہے -

یا نچوال عقد : عقر قراض ہے-اس کے تین رکن ہیں-

پہلا رکن – سرمایہ ہے جاہیے کہ سرمایہ نفذ ہو جیسے جاندی اور در ہم وغیرہ - کپڑااور سامان وغیرہ نہ ہو - نیز جاہیے کہ وزن بھی معلوم ہولور کام کرنے والے کے حوالے کرے اگر مالک بیٹر افطالگائے کہ میں اسے اپنے پاس رکھوں گا تو درست نہیں۔ و و مسر ارکن – نفع ہے - جاہیے کہ جو کچھ عامل کو ملے وہ اس کے علم میں ہو - مثلاً نصف ہے یا تیسر احصہ اگر کے کہ دس در ہم میرے یا تیرے جی اور باتی مال ہم تم آپس میں بانٹ لیس کے تو بی باطل ہے -

منیسر ارکن - عمل ہے اور شرط ہہ ہے کہ وہ تجارت کا عمل ہو۔ یعنی خرید و فروخت ہونہ کہ پیشہ وری-اگر گندم

نا بابی کو وے کہ روٹی پیاکر نفع کے دو جھے کرے توبید درست شہیں اور تیلی کو السی اس صورت پروے تو بھی درست شہیں۔
اگر تجارت میں یہ شرط لگائے کہ فلال کے سوااور کی کے ہاتھ فروخت نہ کرے یا فلال کے سوااور کی ہے نہ خریدے توبیہ شرط بھی باطل ہے۔ نیز ہر وہ بات جو معاملہ بیح و شراء و غیرہ میں سنگی پیدا کرتی ہے اس کی شرط کرتا بھی درست شہیں۔ اور عقد قراض یہ ہے کہ یول کے کہ یہ مال میں نے تجھے دیا تاکہ تو تجارت کرے - ہم تم آدھا آدھابانٹ لیس گے - وہ کے میں نے اے جب چاہے معالمے کو شع کہ یہ مال میں نے تجھے دیا تاکہ تو تجارت کرے - ہم تم آدھا آدھابانٹ لیس گے - وہ کے میں نے اے جب چاہے معالمے کو شع کر دے - جب مالک مواجع کے وقع کر اس اور کام کر نے والا) خرید و فروخت میں اس کاو کیل متصور ہوگا - مالک کو افتتیار کے جب چاہے معالم کو شع ہو تو عامل پر بید واجب ہے کہ اتنامال فروخت کرے جتنااس کاسر مایہ تھا- زیادہ فروخت نے جب بیرا مار کمال پر کمر اکر لے توباقی مال تقسیم کر لیں اس باقی کا فروخت کر دیا عامل پر لازم شمیں اور جب پورا ایک سال گرز جائے تو اوا نے زکو ہو کہ ای اس کی قیت جا ننا ضروری ہے - عامل کے حصہ کی ذکر ہے - عامل کو بے اجازت مالک سفر کرنا جائز شمیں - آگر وہ سفر بلاا جازت افتیار کرے گا تو مال کا تاوان اس پر ایک کاور اگر مالک کی اجازت سے سفر کرے گا تو مارا خرج اس مال پر جے - عامل کو بے اجازت مالک سفر کرنا جائز شمیں - اگر وہ سفر بلاا جازت افتیار کرے گا تو مال کی جائی ہو جائے گا۔ میں اور خیر ہو پچھ مال میں سے لے کر خرید اتھا اس سب مال میں دیے گر خرید اتھا اس سب مال میں اور جب سفر ہے واپس لوٹے تو دستر خوان لوٹا وغیرہ وہو پچھ مال میں سے لے کر خرید اتھا اس سب مال میں دیا ہے گا۔

چھٹا عقد نظر کت ہے۔ جب مال مشتر کہ ہو تو ازروئے شرکت ایک دوسرے کو تصرف کی اجازت دے اگر دونوں کا مال پر اہر ہے نفع نصف نصف بانٹ لیں اور اگر مال کم زیادہ ہو تو نفع بھی اس کے مطابق کم زیادہ ہوگا۔ اور رقم واپس لینے کی اجازت نہیں اور اس صورت میں زیادہ نفع کی شرط جائزہے۔ جب کہ محنت کرنے والا محنت زیادہ کر تاہو۔ اور یہ شرکت یا تو شرکت قراض ہوگی بیاہم آپس میں تین اور طرح کی شرکتی بھی مروح ہیں اور دہ باطل اور ناجائز ہیں۔ ایک مزدور اور پیشہ در لوگوں کی آپس میں شرکت کہ باہم شرط لیتے ہیں کہ جو پھھ کمائے گے مشترک ہوگا۔ یہ شرکت باطل ہے۔ کیونکہ ہر آیک مزدور کی مزدور کی اس کی اپنی خالص ملک ہے۔ دوسر کی شرکت مفاوضت جو دو آدمیوں کے پاس جو پھی ہو سامنے رکھ دیں اور کس کہ جو نفع نقصان ہوگا اس میں ہم تم شریک ہیں۔ یہ بھی باطل و ناروا ہے۔ تیسر کی شرکت کی ہوسامنے رکھ دیں اور کس کہ جو نفع نقصان ہوگا اس میں ہم تم شریک ہیں۔ یہ بھی باطل و ناروا ہے۔ تیسر کی شرکت کی صورت یہ ہے کہ ایک مخفی مالدار ہو اور دوسر الثر ورسوخ دالا – ال والا صاحب اثر در سوخ کے کہنے ہو مال فروخت کرے اور اس کا نفع دونوں لیں۔ یہ شرکت بھی نہ جانے گا تو تر ام میں گرفتار ہو گا اور اپنا اس قدر جان لے گا تو اور صور تیں عادر ہیں۔ جب آدمی اس قدر جان لے گا تو اور صور تیں عادر ہوگا اور اپنا س قدر جان لے گا تو اور صور تیں عادر ہوگا اور اپنے اس حرام میں گرفتار ہوئے کا اے شعور بھی نہ حکم کی عذر یا قابل ساعت ہوگا۔

تيسر اباب معاملے ميں عدل وانصاف ملحوظ رکھنے کے بيان ميں : جاناچاہے کہ يہ جو کچھ ہم

نے بیان کیا ہے ظاہر شرع کے مطابق معالمے کے درست ہونے کی شر الط تھیں بہت سے معاملات و مسائل ایسے ہیں جن میں فتوی ہم تو یکی دیں گے کہ بیہ معاملہ شرعاً درست ہے۔ لیکن اس معاطع کا مر تکب خداتعالیٰ کی لعنت میں گر فآر ہوگا اور بید وہ معاملہ ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کو تکلیف و اذیت پہنچتی ہو۔ بید دو قتم ہے ایک عام ایک خاص۔ عام کی دو صور تیں ہیں۔

پہلی صورت اختکار ' یعنی غلہ خرید کر اس نیت ہے ذخیر ہ کرلینا کہ جب منگا ہو گا تو فروخت کروں گا۔ ایسے ذخیر ہ اندوز کو مختم کتے ہیں اور مختم لعنت کا مستحق ہے۔ حضور نبی اکر م علیاتے نے فرمایا ہے جو مختص چالیس روز اس نیت ہے اناج رکھ چھوڑے کہ منگا ہو گا تو فروخت کروں گاوہ اگر تمام اناج خیر ات کردے گا تو بھی اس کا کفارہ نہ ہوگا۔

نیزارشاد فرمایاجو محف چالیس دن اناج ذخیر ہ کر کے رکھ چھوڑے خدا تعالیٰ اس سے بیز ارہے اور وہ خدا تعالی سے بیز ار بیہ بھی ارشاد فرمایا جس نے اناج خرید ااور کسی شہر میں لے گیااور اس وقت مر وجہ نرخ پر فرو خت کر دیاوہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے وہ سار ااناج خیر ات کر دیااور ایک روایت میں ہے گویا ہی نے ایک لونڈی غلام آزاد کیا۔

حضرت على كرم الله تعالى وجه كا فرمان ہے جو شخص چاليس دن اناج ركھ چھوڑے گااس كادل سياہ ہو جائے گا-

آپ کو کسی شخص نے ایک ذخیرہ اندوز کی خبر دی آپ نے فرمایا جاکرائے آگ لگادو-سلف صالحین میں سے کسی نے اپنے وکیل کے ہمراہ فروخت کے لیے غلہ ہمرے بھیجا- جب وکیل ہمرے پہنچا تو اتفاق سے دہاں غلہ بہت ستا ہو چکا تھا۔ وکیل ایک ہفتہ وہاں ٹھر ااس کے بعد دگنی قیمت پر وہ غلہ فروخت کیااور اس پررگ کو جس کا غلہ تھاخط لکھا کہ میں نے ایسا کام کیا ہے۔ اس بزرگ نے جواب میں لکھا میں نے اس تھوڑے نفع پر قناعت کرلی تھی جو دین کی سلامتی کے ساتھ ہو۔ تم اس تھوڑے نفع پر قناعت کرلی تھی جو دین کی سلامتی کے ساتھ ہو۔ تیر االیا کرنا مناسب نہ تھا۔ زیادہ نفع کے عوض تو نے دین برباد کردیا۔ یہ کام جو تو نے کیا ہے بوا آگناہ ہے۔ اب تیرے لیے مناسب ہے کہ سارا مال خیر ات کردے۔ تاکہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ اور شاید ایسا کرنے کے باوجود ہم اس فعل بدکی شخوست سے نہ چھوٹ سکیں۔

جاننا چاہیے کہ اس فعل کے حرام ہونے کا باعث و سبب مخلوق خدا کو ضرور نقصان رسانی کا ارادہ و عمل ہے-کیو نکہ روزی ہے انسان کی زندگی وابستہ ہے ۔ اگر کثرت ہے لوگ غلے کی خرید و فروخت کریں تو مباح اور درست ہے اور اگرایک ہی آدمی خرید کر کے ذخیر ہ کرے توباتی لوگوں کو دستیاب نہ ہوگا-اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی محض مباح پانی کو روک لے تاکہ لوگ بیاں سے تنگ آگر زیادہ قیمت دے کر خریدیں-ای نیت سے اناج خرید ناتھی گناہ ہیں ہاں اگر غلبہ ایک تخص کی اپلی ملک ہے تواہے اختیار ہے-جب چاہے فروخت کرے اسے جلدی فروخت کر دینالازم نہیں-اگر چہ تا خیر ند کرنااولی اور بہتر ہے۔لیکن اگر اس کے دل میں میہ خواہش ہو کہ غلہ گر ال ہو تو فروخت کروں تواس کی میہ خواہش ا کی بری خواہش ہے۔ دوائیں وغیرہ جن کی اکثر وہیشتر ضرورت و حاجت نہیں پڑتی انہیں گرال ہونے کی نیت ہے رکھ چھوڑ ناحرام نہیں ہے۔لیکن اناج کواس نیت ہے ذخیر ہ کر ناحرام ہے اور وہ چیزیں جو ضرورت وحاجت میں اناج کے قریب میں جیسے تھی اوشت وغیر وان میں علماء کا ختلاف ہے۔ سیح یہ ہے ایباکر ناان میں بھی کر اہت ہے خالی نہیں۔ اگر چہ اناج کے درجہ ہے کم براہے -البتہ اناخ کاذ خیرہ کر عابھی اس کو ممنوع ہے -جب تک کہ اس کی قلت ہوادر اگر ہر سال آسانی ہے وستیاب ہوجاتا ہے توجع کرناحرام نہیں کہ اس طرح کے جمع کرنے میں کسی کام نقصان نہیں۔ بعض علماء نے کماہے کہ اس صورت میں بھی حرام ہے۔ مرضیح بیہے کہ مروہ ہے۔ کیونکہ کچھ نہ پچھ گرانی کا خیال ضرور ہو تاہے۔اور لوگول کی تکلیف کا منظر رہناہری بات ہے۔ سلف مالحین نے دوقتم کی تجارت مکر وہ قرار دی ہے۔ ایک اناج کی دوسری کفن کی کیونکہ لوگوں کی تکلیف اور موت کا منتظرر ہنابہت بری بات ہے دواور پیشوں کو بھی بر اجائے تھے۔ ایک قصاب کا پیشہ کہ اس سے دل سخت ہو تاہے-دوسرے سنار کا پیشہ کہ بیاز بہنت کا سبب ہے-

رومسری نوع: جس کی اذیت و تکلیف عام ہوتی ہے۔ وہ کھوٹے روپے پیے کا معاملہ ہے۔ کیونکہ لینے والے کو اگر معلوم نہ ہوگا تو دیا اور فریب دے اور وہ آگے معلوم نہ ہوگا تو دیا اور فریب دے اور وہ آگے معلوم نہ ہوگا تو دیا اور کو اس کی اور کو اس طرح مدت در از تک د غابازی کا سلسلہ قائم رہے گا۔ جس نے سب سے پہلے د غابازی کا آغاز کیا اخیر تک سب کا

گناہ اس کے ذمے بھی ہوگا-ای لیے کی بزرگ نے فرمایا ہے-ایک کھوٹا در ہم دینا سودر ہم چرانے ہے بدتر ہے- کیونکہ چوری کا گناہ اس کوفت ہے اور کھوٹے چیری کا گناہ اس کا گناہ ممکن ہے موت کے بعد تک جاری رہے اور وہ شخص بہت ہی بدخت ہے جو مر جائے مگر اس کا گناہ نہ کرے-اور اس گناہ کا سوہر س تک موجو در ہنا ممکن ہے اور ایے شخص کو قبر میں عذاب ہو تا رہے گا-جس کے ہاتھ سے اس گناہ کی ابتداء ہوئی تھی-

کوٹے چاندی سونے میں چار چیزیں معلوم کرنا ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ کھوٹاروپیہ پیہ جس تک پہنچ اے
چاہیے کہ کنویں وغیرہ میں ڈال دے اور کی کویہ کہ کر بھی نہ دے کہ یہ کھوٹا پیہ ہے کہ شایدوہ آگے دغابازی کا سلسلہ
جاری کرے - دوسری بات یہ ہے دکال دار کے لیے ضروری ہے کہ کھرے پینے کے پر کھنے کا طریقہ سکتھے۔ تاکہ کھوٹے
سکے کو پہچان سکے - یہ اس لیے ہنروری شمیں کہ خود نہ لے بابحہ اس لیے ضروری ہے کہ کی اور کود ہوکہ نہ دے اور مسلمان
کاحق ضائع نہ کرے - جو شخص کھرے کھوٹے کی پہچان کرنانہ سکتھے گااورد ہوکہ سے کھوٹاروپیہ اس کے ہاتھ سے نکلے تو گناہ
گار ہوگا۔ کیونکہ ہر اس معالمے اور کام کا علم حاصل کرناواجب ہے - جو بھرے کو در پیش ہو۔ تیسرے یہ کہ کھوٹا سکہ اس
نیت سے لے جو نہی کریم علیقتے نے فرمایا ہے۔

رَجِمَ اللّهُ إِمْراً سَهَلَ الْقَضَاءَ وَسَهَلُ الْاقْتَضَاءَ رَحِمَ فَرَاكُ فَرَاتِ اللّهُ اللهُ أَمْراً سَهَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

توبہت بہتر ہے۔لیکن اس ارادے ہے کہ کنویں میں پھینک دے گا۔لیکن اگر خدشہ ہو کہ خرچ کر دے گا تو چاہیے کہ نہ لے اگر چہ دیتے وقت سے کہ بھی دے کہ کھوٹاہے۔

چو تھی بات ہے کہ کھوٹا سکہ وہ ہے جس میں سونا چاندی بالکل نہ ہو۔ لیکن جس سکے میں سونا چاندی ہو۔اگر چہ
ما قص ہواس کا کنویں میں پھینک دینا ضروری نہیں۔بلعہ اگر خرچ کرے تواس میں دوبا تیں ضروری ہیں۔ایک ہے کہ ہتادے
پوشیدہ نہ رکھے۔دوسرے اس کو دے جس کی امانت و دیانت پر اے اعتاد ہو تاکہ وہ آگے کسی ہے فریب نہ کرے اور اگر
اسے علم ہو کہ جس کو دے رہا ہوں وہ خرچ کرے گااور نقص ظاہر نہیں کرے گا تواس کی مثال ایسی ہے جسے کوئی شخص
اسے آدمی کے پاس انگور فرو خت کرے جس کے متعلق جانتا ہو کہ بیراس سے شراب تیار کرے گا۔یا ہے شخص کے پاس
اسلی فرو خت کرے جس کے متعلق معلوم ہو کہ یہ ڈاکہ زنی کرے گا۔

ظاہر ہے کہ ایسا کرنا حرام ہیں معاملات میں امائنداری ملحوظ رکھنے کو دشوار جانتے ہوئے سلف صالحین نے فرمایا ہے کہ امائندار تاجرعابد سے افضل ہے۔

دوسری فتم ظلم خاص ہے اور سے ای پر ہوتا ہے جس سے معاملہ اور کار دبار ہواور جس معاملے کی بدیاد ضرر و نقصان رسانی پر ہووہ ظلم اور حرام ہیں خلاصہ امر سے ہے کہ جوبات اپنے ساتھ ہونے کوروا ندر کھتا ہووہ بات خود کسی مسلمان سے روانہ رکھے۔ کیونکہ جو شخص دوسر سے مسلمان کے لیے وہ بات پند کر سے جو اپنے لیے پند نہیں کر تااس کا ایمان ناقص و

ناتمام ہے-اس کی تفصیل چارباتوں سے معلوم ہوتی ہے-

پہلی بات سے ہے کہ اپنے مال کی اس کی اصل نوعیت سے زیادہ تعریف نہ کرے کہ یہ جھوٹ بھی ہے اور فریب و ظلم بھی-بلحہ اس کی جائز اور صحیح تعریف بھی نہ کرے -جب کہ خرید ار جانتا ہو کہ بیب ہودہ اور بے فائدہ گفتگو میں داخل ہے- قرآن مجید میں وار دہے-

انسان زبان ہر کوئی بات نہیں لاتا کر اس کے پاس ایک منتظر نگربان تیار بیٹھا ہوتاہے- مَايَلْفِظُ مِن قُولِ إلا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيدٌ٥

توانسان جو کھے ذبان سے کہتا ہے اس کے متعلق دریافت کیا جائے گا کہ کیوں کی اس وقت ہے ہودہ گفتگو کرنے والے کے پاس کوئی عذر نہ ہوگا۔ اور قتم کھانا آگر جھوٹی ہو تو گناہ کبیرہ ہے اور اگر تچی ہو تو معمولی کام کے لیے خدا کا نام لینا ہے حرمتی میں داخل ہے اور حدیث میں وار دہان تاجروں پر افسوس ہے جو لاواللہ اور بلی واللہ کہتے ہیں۔ اور پیشہ وروں پر افسوس ہے جو لاواللہ اور بلی واللہ کتے ہیں۔ اور پیشہ وروں پر افسوس ہے جو محض اپنامال قتم کے ذریعے فروخت افسوس ہے جو محض اپنامال قتم کے ذریعے فروخت کرے اور اے رواج دے خدا تعالیٰ قیامت کے دن اس پر نگاہ رحمت نہ ڈالے گا۔

حکایت: حضرت یونس بن عبیدر حمته الله علیه رشم کی تجارت کرتے تھے۔ گر اس کی صفت اور تعریف نہ کرتے۔ ایک دن جامد دان سے ریشم نکال رہے تھے کہ ان کے شاگر دینے کہا اے اللہ مجھے بہشتی لباس عطافر ما۔ آپ نے اس کی بیبات سنتے ہی جامد دان رکھ دیااور ریشم فروخت نہ کیا۔ اور ڈرگئے کہ بیہ کلمہ اپنے مال کی تعریف میں داخل نہ ہو جائے۔

دوسری بات میہ کہ خریدارے اپنال کا کوئی عیب و نقص پوشیدہ ندر کھے۔ بلعہ اس کے متعلق سب پھھ دیانتداری اور سچائی سے کہ درے -اگر چھپائے رکھے گا توبیہ خیانت ہوگی اور خیر خواہی کو نظر انداز کرنے کی بات ہوگی اور میہ فخص ظالم و گنامگار ہوگا اور اگر کپڑے کی اچھی طرف د کھائی یا اندھیری جگہ میں کپڑاد کھایا تاکہ اچھا نظر آئے یاجوتے اور موذے کا اچھا پیرد کھایا توالی تمام صور توں میں وہ ظالم وخائن متصور ہوگا۔

ایک دن حضور نبی کریم علی ایک مخص کے پاس سے گزرے جو گذم فروخت کررہاتھا۔ آپ نے گذم کے فرعے اندرجودست مبارک ڈالا تودیکھا کہ اندرہے گذم ترہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایاتر گندم خشک گندم سے الگ کیول نہ کی۔

 والپس آیااور تین سودر ہم واپس لے لیے۔فروخت کرنے والے نے کہا آپ نے میر ایہ سوداکیوں خراب و تباہ کیا ہے۔ آپ نے فرماتے تھے۔ یہ طال اور جائز نہیں کہ انسان کوئی چیز فرماتے تھے۔ یہ طال اور جائز نہیں کہ انسان کوئی چیز فروخت کرے اور اس کا عیب ظاہر نہ کرے اور پاس موجود ہونے والے کے لیے بھی حلال نہیں کہ عیب کا پتہ ہو گر مدار کوئے بتائے۔

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ رسول اگر م مطالعہ نے ہم ہے بیعت لی کہ مسلمانوں سے خیر خواہی کارویہ اختیار کرنااور ان سے شفقت سے پیش آنااور عیب چھپار کھنا خیر خواہی کے خلاف ہے-

معلوم ہونا چاہے کہ ایسا معاملہ اور ایسی تی تجارت یوی دشواربات ہے اور بہت ہوا مجاہدہ ہے اس میں دو طرح آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ عیب دار مال خرید ہی نہ کرے۔ اور اگر خرید ہے تو دل میں اس کا عمد کرے کہ یہ قت فرو فت عیب ظاہر کرد ہے گا۔ اگر کسی نے اے فحگ لیا تو یہ خیال کرے کہ یہ نقصان مجھے ہی پہنچا آگے دو سر دل کو نقصان پہنچا نے کا ارادہ نہ کرے۔ جب کہ خود د غاباز انسان پر لعنت کر تا ہے تو دو سر ول کی لعنت اپنے او پر نہ ڈالے۔ اصل بات یہ ہو جاتی ہو دو دو دو جس پانی ملایا کر تا تھا ایک بار اچانک سیاب آیا اور اس کی گائے کو بہائے گیا۔ اس کے لڑکے نے کہ البا جان بات یہ ہے کہ دودہ میں ملایا ہوا سار اپنی جمع ہوا اور سیاب کی شکل اختیار کر کے گائے کو بہائے گیا۔ اس کے لڑکے نے کہ البا جان بات یہ ہے کہ دودہ میں ملایا ہوا سار اپنی جمع ہوا اور سیاب کی شکل اختیار کر کے گائے کو بہائے گیا۔

حضور نی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے جب کسی کاروبار میں خیانت تھس آتی ہے تو اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ برکت کا بیہ معنی ہے کہ مال تھوڑا ہو گر اس سے فائدہ اور نفع زیادہ لوگوں کو پنچے – اور زیادہ لوگوں کی راحت و آسائش کاباعث بے اور خیر و بہتری زیادہ لوگوں کو نصیب ہو – اور ایک وہ شخص ہو تاہے جو مال تو بہت زیادہ رکھتا ہے گر وہی مال د نیاد آخرت میں اس کی ہلاکت وبر بادی کا سبب بنتا ہے اور کسی کو بھی اس سے فائدہ نہیں پنچتا تو بندے کو چاہیے کہ برکت کا مثلا شی ہو زیادہ مال کا طالب نہ ہو اور برکت امانتد اری میں ہے – با بھر مال کی زیادتی بھی امانتداری میں مضمر ہے ۔ کیونکہ جو شخص امانتد اری میں مضمور ہو تا ہے – سب لوگ معاملہ اور لین دین کرنے میں اس کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اسے مخص امانتد اری میں مضمور ہو تا ہے – سب لوگ معاملہ اور لین دین کرنے میں اس کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اسے بہت فائدہ ہوتے ہیں اور اسے گریز کرتے ہیں۔

دوسری بات بہ ہے کہ مثلاً اس بات پر یقین کرے کہ میری عمر زیادہ سے زیادہ سوسال ہوگ - اور آخرت کے جمال کی کوئی نمایت نمیں - یہ کیسے درست ہے کہ اس مخفر زندگی میں سونے چاندی کے پیچھے پڑ کراپی زندگی کو نقصان و خسارے میں ڈال دے ہمیشہ اس خیال کواپنے دل میں تازہ زندگی میں سونے چاندی کے پیچھے پڑ کراپی زندگی کو نقصان و خسارے میں ڈال دے ہمیشہ اس خیال کواپنے دل میں تازہ رکھے - تاکہ فریب وخیانت اسے انجھی محسوس نہ ہواور حضور نمی

کریم علی فی استے ہیں کہ لوگ خداتعالیٰ کے غصے سے کلمہ لاالہ الااللہ کی پناہ میں ہیں اور جب دنیا کو دین پر فوقیت دیتے ہیں اور یہ کلمہ کہتے ہیں تو خداتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جھوٹ کہتے ہواور اس کلمہ گوئی میں سچے نہیں ہواور جس طرح تجارت میں فریب ود غابازی سے چناضروری ہے اس طرح ہر پیشہ میں اس سے چناضروری ہے اور کھوٹی چیزوں کا کاروبارنہ کرناچا ہیں۔ اوراگر کرے تو کھوٹ اور عیب ظاہر کردے۔

حفزت امام احمد بن منبل رحمته الله عليه ہے رفو کرنے كبارے ميں دريافت کيا گيا آپ نے فرمايا نہيں چاہے-گر اس شخص كے ليے جو خود پہننے كے ليے رفو کرے - فروخت کرنے كے ليے نہ کرے -اور جو شخص فريب ود غابازی کی نيت ہے کرے وہ گنا ہگار ہو گااور اس کی مز دوری حرام ہے -

تیریبات یہ کہ وزن کرنے میں دغافریب نہ کرے -بلحہ صحح اور ٹھیک تولے خداتعالیٰ فرما تاہے ویک ٹیلم کیلم فیفین کا لوگوں پر افسوس ہے جو جب دیتے ہیں تو کم تول کر دیتے اور جب لیتے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں اور سلف صالحین کی عادت تھی کہ جب لیتے تھے تو نیم حبہ کم لیتے تھے اور جب دیتے نیم حبہ زیادہ دیتے اور فرماتے تھے یہ نیم حبہ ہمارے اور دوزخ کے در میان روک اور پر دہ ہے کہ ڈرتے تھے کہ ہم پورا نہیں تول سکتے - اور فرماتے تھے کہ وہ شخص ہے وقف ہے جو اس بہشت کو جس کی کشادگی آسان وزمین کے برابر ہے آدھے دانے کے عوض فروخت کر دے - اور وہ کھی ہے وقف ہے جو آدھے دانے کے عوض فروخت کر دے - اور وہ کھی ہے وقف ہے جو آدھے دانے کے پیچھے طونی (جنت) کو ویل (دوزخ) سے بدل دے -

حضور عليه الصلوة والسلام جب كوئى چيز خريدت تو فرمات قيت كے مطابق تول اور جھكا تول-

حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عند نے اپنے بینے کو دیکھا کہ کسی کو دینے کے لیے دینار تول رہاہے-اور اس کے نقش ہے میل کچیل صاف کر رہاہے فرمایا بیٹے تیر ایہ کام دوج اور دوعمر ول سے افضل ہے-

سلف صالحین رحمتہ اللہ علیم فرماتے ہے جو شخص ایک تر ازوے تو لے اور دوسرے تر ازوے لے وہ تمام فاسقول سے بودھ کر فاسق ہے اور بو از کپڑالیتے وقت ڈھیلار کھ کرنا ہے اور دیے وقت سخت کر کے اور تھینچ کر دے -وہ ان بدتر فاسق لوگوں کے گروہ میں داخل ہے اور جو قصاب کے اس بڈی کو گوشت میں رکھ کر فروخت کرے جس کی فروخت کارواج منیں وہ بھی انہیں بدترین فاسقین میں داخل ہے اور جو شخص غلہ فروخت کرے اور عرف وعادت سے زیادہ مقدار میں مٹی اور خاک پڑی رہے دے وہ بھی ان میں داخل ہے اور جو شخص غلہ فروخت کرے اور عرف وعادت سے زیادہ مقدار میں مٹی اور خاک پڑی رہے دے وہ بھی ان میں داخل ہے اور سے سباتیں حرام ونا جائز ہیں اور ہر قتم کے کاروبار اور معاملات میں لوگوں کے ساتھ عدل وافصاف کرنا فرض و ضروری ہے ۔ اور جو شخص دوسر سے سے ایسی بات کرے جس کا خود اپنے لیے سنتا گوارانہ کرے تو وہ لین دین کے فرق میں جتلاہے اور اس پر ائی سے اس وقت نجات پاسکتا ہے جب کہ سی بات میں اپ سنتا گوارانہ کرے تو وہ لین دین کے فرق میں جتلاہے اور اس پر ائی سے اس وقت نجات پاسکتا ہے جب کہ سی بات میں اپ کو اپنے مسلمان بھائی پر فوقیت نہ دے اور بیات بہت مشکل وہ شوارہے اس بھا پر خدات تو الی نے فرمایا ہے۔

كوئى اييا نهيں جس كا گھر دوزخ پر نہ ہو بيربات اللہ تعالى

وَإِنْ مِنْكُمُ إِلاَّ وَارِدُهَكُ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُمًا مِتَّضِيًا٥

کے ذمے لازم اور فیصلہ شدہ ہے۔

لیکن جو تقویٰ کے رائے میں زیادہ نزدیک ہوگاوہ جلدی نجات یائے گا-

چوشی بات ہے کہ مال کے خرج اور بہاؤی میں وغانہ کرے اور اصل فرخ چھپا کر نہ رکھے حضور نبی کر یم علیہ العسلاقة والسلام نے اس بات سے منع فرمایا کہ باہر ہے مال لانے والے قافلے کو راہ میں ہی جاملیں اور شہر کا فرخ ان سے چھپائیں۔ تاکہ خود ستاخرید لیں۔ جب ایباد غاکریں تو مال فروخت کرنے والے کے لیے اس سودے کو توڑو رینا جائز ہم اور آپ نے اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی جنبی آوئی مال شہر میں لائے اور وہ مال اس وقت ارزال ہو شہر کا آدئی اس سے کے مال میرے پاس دو سے جب گرال ہوگاتو میں اس کو فروخت کر دوں گا اور اس سے بھی منع فرمایا کہ کوئی شخص سے کے مال میرے پاس کے دوسر المحف اسے سے اجبال کر زیادہ قیمت دے کر اس سے خریدے آگر کسی نے ایبالین دین کیا اور بعد میں اصل حقیقت واضح ہوئی تو وہ اس بنچ کو فتح کر سکتا ہے۔ تاجر لوگول کی عادت ہے کہ مال بازار میں رکھ دیتے ہیں جو لوگ در حقیقت خرید نا نہیں چا جو وہ اس کا فرخت کر تا ہو اس سے خرید نا بھی در ست نہیں۔ اس طرح جو شخص سادہ لوح ہو اور ارزان فروخت کر تا ہو اس سے خرید نا بھی در ست نہیں۔ اس طرح ایبا سادہ لوح انسان جو مال کی صحیح قیمت نہ جانتا ہو اور ارزان فروخت کر تا ہو اس سے خرید نا بھی در ست نہیں۔ اس طرح ایبا سادہ لوح انسان جو مال کی صحیح قیمت نہ جانتا ہو اور ارزان فروخت کر تا ہو اس سے خرید نا بھی در ست نہیں۔ اس طرح ایبا سادہ لوح انسان جو مال کی صحیح قیمت نہ جانتا ہو اور ارزان فروخت کر تا ہو اس سے خرید نا بھی در ست نہیں۔ اس طرح ایبا سادہ لوح فیل ہی تربی اس کی کی چیز کا فروخت کر نا جائز نہیں۔ اگر چہ فتوئ کی ہے کہ فلم ایس ہی کی چیز کا فروخت کر نا جائز نہیں۔ اگر چہ فتوئ کی ہے کہ اس سے کی تربی خوال کا بھاؤنہ جائز نہیں۔ اگر جہ فتوئ کی ہے کہ اس سے پوشیدہ کی تو گوئی گوئی در ست نہیں۔ اگر چہ فتوئ کی ہے کہ اس سے پوشیدہ کی تو گوئی گوئی در سے جائز کی حقیقت صال جب کہ اس سے پوشیدہ کی تو گوئی گوئی قرف کوئی ہوگی۔

حکایت : ہمرہ میں ایک سوداگر رہتا تھا اس کے غلام نے شہر سوس سے اسے خط لکھا کہ اس سال گئے کی فصل تباہ ہوگئے ہے۔ تم دوسر ول کو خبر ہونے سے پہلے ہی شکر خریدلو۔ اس تاجر نے کافی مقدار میں شکر خریدلی اور پھر مناسب وقت پر فروخت کی تمیں ہزار در ہم نفع ہوا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے مسلمانوں سے دھو کہ کیا کہ حقیقت حال کو ان سے جھپائے رکھا میر ایہ فعل کس طرح جائز و در ست ہو سکتا ہے۔ وہ تمیں ہزار در ہم اٹھائے جس سے شکر خریدی تھی اس کے پاس گیا اور کما یہ تمیں ہزار در ہم ور حقیقت تیر امال ہے۔ اس نے دریافت کیا کس طرح۔ اس نے قریدی تھی اس کے پاس گیا اور کما یہ تمیں ہزار در ہم کرے ایسا کیا ہے اور میں نے فی الواقع اے د ما کیا ہے۔ دوسرے دن پھر رات کو سوچا شاید فرو خت کنندہ نے جھے سے شرم کر کے ایسا کیا ہے اور میں نے فی الواقع اے د ما کیا ہے۔ دوسرے دن پھر اس کے پاس گیا اور ہی بات جاکر کی کہ یہ تمہار امال ہے اور بی اصر ارکر کے وہ تمیں ہزار در ہم اے واپس کرد ئے۔

معلوم ہونا چاہے کہ لین دین کرنے والے کو چاہے کہ چیز کی قیمت صحیح تحیح ہتائے۔اس میں کوئی دغا فریب نہ کرے اور مال عیب وار ہو توصاف صاف ہتا وے اور آگر مال گر ال خرید اہو۔ اور جس سے خرید اہے اس کے دوست اور قریب ہونے کی دجہ سے اس سے چیٹم پوشی کے طور پر گر ال خرید لیا ہو تو یہ بات بھی ظاہر کر دے اور اگر کوئی چیز دس دینار کی خرید کر مال کے عوض فروخت کرے اور وہ چیز استے سے نہیں ملتی اور خرید کر دس دینار کی قیمت نہ کہنا چاہیے اور اگر پہلے مال سستا خرید ابعد میں منگا ہوگیا تو پہلے قیمت ظاہر کرے اور اس کی تفصیل در از ہے اور تاجر اور بازاروں میں کام کرنے والے لوگ اس بات یہ ہے۔اصل بات یہ ہے۔اصل بات یہ ہے۔

کہ انسان جوبات اپنے لیے درست نہیں جانتا جاہیے کہ دوسرے کے لیے بھی اے رواندر کھے اور اس اصول کومیعار سالے-کیونکہ جو مخض کی ہے کوئی چیز خرید تاہے وہ ای اعتاد پر خرید تاہے کہ میں نے خوب جانچ پڑتال کر کے اور سیجے قیت پر خریداہے اور جب اس میں وغامو گانو خریدار اس دغاپر راضی نہ ہوگا۔اور ایباکر ناصر تے دغابازی ہے۔

چو تھاباب لین دین میں احسان اور بھلائی کے بیان میں : جاناچاہے کہ خداتعالی نے احسان

كرنے كا حكم بھى ديا - جيساك اس نے عدل كا حكم ديااور فرمايا -:

رے وا م می دیا ہے - جیسا لہ اس نے عدل والور حرمایا ہے:
اِنَّ اللّٰهَ يَا مُرُونِ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ
اِنَّ اللّٰهَ يَا مُرُونِ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ
اللّٰهَ يَا مُرُونِ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ عَلَى عَمَا تَاكَهُ انسانِ ظَلَمْ ہے گریز کرے اور بیاب احسان کے میان میں ہے - خداتعالیٰ

بے شک خداتعالی کی رحت احمان کرنے والوں کے

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحُسِنِينِ

اور جو مخض صرِف عدل پر کفایت کر تاہے-وہ اپنے دین کاسر ماہیہ محفوظ رکھتاہے- مگر فائدہ اور نفع احسان کرنے میں ہے-عقلندوہ ہے جو کسی معاملہ میں بھی آخرت کا فائدہ ہاتھ سے نہ جانے دے اور احسان سے ہے کہ جس پر تواحسان کرے اسے تو فائدہ پنچے مگر بچھ پروہ احسان ضروری اور واجب نہ ہو -اور احسان کا در جہ چھ طریقوں سے حاصل ہو تا ہے-

بملاطر افقہ: ضرورت مند خریدار اگر اپی ضرورت کے تحت زیادہ نفع دینے پر بھی تیار ہو مگر تو جذبہ احسان کے باعث زیادہ تفع نہ لے - حضرت سری مقطی رحمتہ اللہ علیہ د کان کرتے تھے اور پانچ در ہم سینکڑہ سے زیادہ تفع نہ لیتے-حضرت سری مطلمی رحته الله علیه ایک و فعه ساٹھ ویتار کے بادام خریدے پھر باداموں کا نرخ تیز ہو گیا- ایک ولال نے آپ ہے مانگے آپ نے فرمایاتر یسٹھ دینار ہے فروخت کرنا دلال نے کمااس وقت بادام نوے در ہم کے ہیں۔ آپ سیتے كيول فروخت كرتے ہيں- فرمايا ميں نے طے كرليا ہے كہ پانچ در ہم سينكره سے زيادہ نفع نہ لول گا اور ميں اپناار اوہ تبديل کرنے کو تیار نہیں-ولال نے کہامیں آپ کامال کم قیمت پر فروخت نہیں کرناچاہتا-غرض دلال فروخت کرنے پر آمادہ نہ ہوااور حضر ت سری مطلی رمنی اللہ عنہ زیادہ نفع لینے پر راضی نہ ہوئے - تواحسان ایہا ہو تا ہے -

حضرت محمر من المعجد ررحمته الله عليه جليل القدريزرگ تنے-دوكانداري كرتے تنے-آپ كے پاس كئي قتم كے کپڑے ہوتے تھے۔ کسی کی قیمت وس دیناران کسی کی پانچے دینار کی عدم موجود کی میں ان کے شاگر دیے پانچے دینار قیمت والا كپرادس دينارے ايك اعرابي كو فروخت كرديا-جب آپ تشريف لائے توسارادن اعرابي كو تلاش كرتے رہے - آخر جب وہ ملا تو فرمایاوہ کپڑایا نجے وینارے زیادہ قیمت کا شیں-اعرابی نے کہاشاید میں نے خوشی وہ کپڑاد س دینارے خریدا ہو- آپ

نے فرمایا جو چیز اپنے لیے پند نہیں کر تا دوسرے کسی مسلمان کے لیے بھی پند نہیں کر تا-یا تو بیع فنع کرلے باپانچ وینار واپس لے لے-یامیرے ساتھ آتا کہ دس دینار کی قیمت کا کپڑادے دول-اعرابی نے پانچ وینارواپس لے لیے پھر کسی سے دریافت کیا یہ کون شخص ہے-لوگول نے کہا یہ حضرت محمد من المئدر ہیں تو کہنے لگا سجان اللہ یہ دہ بررگ ہستی ہے کہ جب بارش نہ برے اور میدان میں جاکران کانام لیس تو پانی بر سنے لگے-

اور سلف صالحین کی عادت مبارک مخفی کہ نفع کم لیتے اور لین دین زیادہ کرتے اور اس بات کو زیادہ نفع حاصل کرنے کی انتظار سے زیادہ مبارک جانتے - سیدنا حضرت علی مرضی رضی اللہ عنہ کو فیہ کے بازار میں چکر لگاتے اور فرماتے اے لوگو تھوڑے نفع کوردنہ کرد کہ زیادہ نفع سے بھی محروم رہوگے۔

حضرت عبدالر حمٰن من عوف رضی الله تعالی عنه ہے لوگوں نے دریافت کیا۔ آپ کس طرح دولت مند ہوئے ہیں۔ فرمایا بیس نے تھوڑے نفع کورد نہیں کیا۔ جس نے بھی مجھ ہے کوئی جانور خرید کر ناچاہا بیس نے اسے اپنے پاس ندر کھا بلحہ فروخت کر دیا۔اور صرف ایک دن کے اندر ہزار اونٹ اصل قیمت خرید پر فروخت کر دیا۔اور مرف ایک دن کے اندر ہزار اونٹ اصل قیمت خرید پر فروخت کر دیا اور ہزار رسیوں کے سوا کچھ نفع حاصل نہ کیا۔ پھر ایک ایک در ہم سے فروخت کی اور اونٹوں کے اسی دن کے چارہ کی قیمت میرے ذمہ سے ساقط ہوگئ۔ تواس طرح دوہزار در ہم مجھے نفع ہوا۔

دوسرے میہ کہ درولیش لوگوں کا مال گرال قیمت پر خریدے تاکہ دہ خوش ہوں۔ جیسے بیدہ عور توں کا سوت اور جو میدہ بھی دیادہ فضیلت رکھتی ہے اور میں مید فقیروں کے ہاتھ سے واپس آیا ہو۔ کیونکہ اس طرح کی چیشم پوشی صدقے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے اور جو مختص ایسا کرے وہ حضور علیہ الصلاق والسلام کی دعالے گا۔ آپ نے فرمایا ہے :

رَحِمَ اللَّهُ أَمْراً سَهَلَ البَيْعَ وَسَهَلَ الْمُثِيرَاءَ اللَّهُ اللَّهُ أَمْراً سَهَلَ الْبَيْعَ وَسَهَلَ المُثِيرَاءَ

لیکن دولت مند آدمی سے زیادہ قیمت پر خرید نانہ باعث تواب ہے اور نہ شکر میں داخل ہے -بلے دام ضائع کرناان سے تکرار واصرار کرے ستا خرید نابج ہے - حفرات حنین کریمین رضی اللہ تعالی عنما کو شش کرتے کہ جو کچھ خریدتے ارزال خریدتے اور اس میں تکر ارواصر ارکرتے - لوگوں نے ان سے عرض کی آپ حضر ات روزانہ کئی ہز اردر ہم خیرات کردیے معمولی مقدار پر اس قدر تکر ارواصر ارمیں کیا تکتہ ہے - فرمایا ہم لوگ جو کچھ دیتے ہیں - راہِ خدامیں دیتے ہیں اور خرید و فردت میں دھو کہ کھانا عقل ومال کے نقصان کاباعث ہے -

تیسرے وہ تیت لینے میں تین طرح کا حسان کیا جاسکتا ہے۔ ایک پچھ کم کرنے سے دوسرے شکتہ اور کھوٹے اور در ہم لینے سے۔ تیسرے مملت دینے سے۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے اس شخص پر خداتعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ جو دستے اور لینے میں آسانی کرے اور فرمایا جو آسانی کر تاہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان کر دیتا ہے اور درویش مختاج کو مملت دینے دیادہ کو کی احسان نہیں۔ لیکن اگر وہ اپنے پاس پچھ نہیں رکھتا تو اسے مملت دیناواجب ہے اور بیات عدل میں دستے سے زیادہ کو کی احسان نہیں۔ لیکن اگر وہ اپنے پاس پچھ نہیں رکھتا تو اسے مملت دیناواجب ہے اور بیات عدل میں

داخل ہوگی۔ احسان میں شارنہ ہوگی اور اگروہ مختاج نادارنہ ہو۔ گرجب تک اپنی کوئی چیز خسارے سے فروخت نہ کرے۔ یا جس کی اسے خود ضرورت نہ آئے فروخت نہ کرے۔ اس وقت تک قیمت ادانہ کر سکتا ہو توا پیے شخص کو مہلت دینا احسان اور اعلیٰ درج کی خیر ات ہے۔ حضور نبی کریم علیات نے فرمایا ہے قیامت کے دان ایک آدمی کو محشر میں لائیں گے۔ اس نے دین (قرض) کے بارے میں اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا اور اس کے عمل فاقہ میں کوئی نیکی نہ ہوگی۔ اس سے کما جائے گا تو نے کوئی نیک منیں کی گر انتا ضرور کرتا تھا کہ اپنے شاگر دوں کو نے کوئی نیک منیں کیا۔ وہ عرض کرے گا تھیک ہے میں نے کوئی نیکی منیں کی گر انتا ضرور کرتا تھا کہ اپنے شاگر دوں کو کہا کہ تا تھا کہ جس کے ذمہ میر اقرض ہے اور وہ تنگدست ہے اسے مملت دواور نگ نہ کرو۔ اس کی بیبات س کر دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور خدائے ارحم الراحین اس سے فرمائے گا۔ آج میرے سامنے تو تنگدست اور بے نوا ہے جھے بھی تیرے ساتھ آسانی کرنالا کُن وزیبا ہے اور اسے حش دے گا۔

ایک مدیث میں وارد ہے جو شخص کی کو ایک مدت معین کے وعدہ پر قرض دیتا ہے توجو دن گزر تا ہے روزانہ
اے صدقے کا ثواب ملتا ہے ۔ اور جب مدت معین گزر جاتی ہے تو پھر ہر روزا ہے اس قدر ثواب ملتا ہے کہ گویاس نے سارا
قرض صدقہ کردیا ۔ زمانہ گذشتہ میں ایسے بزرگ لوگ ہوتے تھے ۔ جو یہ نہ چاہتے تھے کہ قرضدار ہمارا قرض اداکر ہے ۔
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہر روز ہمارے لیے سارے قرض کے صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے ۔ حضور علی ہے نے فرمایا ہے ۔
میں نے جنت کے درواز ہے پر لکھا ہواد یکھا کہ صدقے کا ہر در ہم دس در ہم کے برابر ہے اور قرض کا ہر در ہم اٹھارہ در ہم کے برابر ہے اور قرض کا ہر در ہم اٹھارہ در ہم کے برابر ہے اور قرض کا ہر در ہم موجود ہے کہ شاید کے برابر ہے اور صدقے میں یہ وہم موجود ہے کہ شاید محتاج نے نہ کے برابر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض صرف حاجت مندانسان ہی لیتا ہے اور صدقے میں یہ وہم موجود ہے کہ شاید محتاج نے نہ گئا ہے نہ آئے۔

چوتنے 'قرض اواکرناہے۔اس میں احسان میہ کہ نقاضے کی ضرورت ندپڑے اور روپیہ پیبہ کھر ااداکرے اور جلدی اواکرے -اور خوداین ہاتھ ہے جاکردے اے اپنے گھر ندبلائے-

حدیث شریف میں ہے جو مخفی قرض لیتا ہے اور یہ نیت کر تاہے کہ میں اچھی طرح اداکروں گا۔ تو خدا تعالیٰ اس
پر چند فرشتے مقرر فرما تاہے جواس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اور دعاکرتے ہیں کہ اس کا فرض اداہو جائے اور اگر قرضدار
قرض اداکر سکتا ہو تو قرض خواہ کی مرضی کے بغیر ایک گھڑی ہمر بھی اگر دیر کرے گا تو گنا ہگار ہو گا اور خالم قرار پائے گا
چاہے روزے کی حالت میں ہویا نماز کی حالت میں یا نیند کر رہا ہو۔ اس کے ذے گناہ لکھا جا تارہ گا اور بھر صورت خداکی
لعنت اس پر پڑتی رہے گی اور یہ ایسا گناہ ہے کہ بنیند کی حالت میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے اور اداکرنے کی طاقت کی یہ شرط
نمیس کہ نفذر و پیہ ہو ۔ باعد کوئی چیز اگر فروخت کر سکتا ہے گر فروخت کر کے ادا نہیں کر تا تو گنا ہگار ہو گا اور جب تک اے
داخی نہ کرے گا'اس زیاد تی سے نجات نہ پائے گا۔ کیونکہ اس کا یہ فعل بھرہ گنا ہوں میں سے ہے۔ گر لوگ اے معمولی
خیال کرتے ہیں۔

یا نچویں میر کہ جس سے لین دین کرے وہ لین دین اور مح شراء کے بعد پشیان ہو کہ میں نے انساکیوں کیا تو چاہیے

کہ اس سودے کو فنج کردے۔ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا ہے۔جو شخص کی بیج کو فنج کردے اوریہ تصور کرے کہ میں نے بیج کی ہی نہیں تو خدا تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسا جانتا ہے گویا س نے گناہ کیے ہی نہ تھے۔اگر چہ ایساواجب وضروری نہیں تاہم اس کا ثواب بہت ہے اور احسان میں داخل ہے۔

چھے۔ یہ کہ حاجت مندلوگوں کے ساتھ ادھار فروخت کرنا آگر چہ تھوڑی کی چیز ہی ہواس نیت ہے کہ جب سک انہیں اداکر نے کی طاقت نہیں میں ان سے قیمت طلب نہ کروں گااور جوان میں سے تنگدست کے اندر ہی مر جائے گا اسے حش دوں گا۔ تویہ بھی احسان کی ایک صورت گذشتہ زمانے میں پچھ بزرگ ایسے گزرے ہیں جو یادواشت کی دو فہر سنیں رکھتے تھے۔ ایک میں جمول نام درج کرتے کہ وہ سب ورویش اور فقراء ہوتے اور بعض نیک حنت ایسے بھی ہوتے ہو تھے جو فقراء کاسر سے سے نام ہی نہ لکھتے تھے۔ تاکہ اگروہ مر جائیں توان سے کوئی مطالبہ ہی نہ کر سکے اور سلف صالحین کے نزدیک ان لوگوں کا ثار بھی بہتر یں لوگوں میں نہ ہوتا تھا۔ ہاں ان کی یہ بات بہتر قرار دی جاتی تھی کہ درویشوں کے نام ان نزدیک ان لوگوں کا ثار ہی بہتر یہ اس ورج ہی نہ کرتے پھر اگر وہ فقیر لوگ قرض واپس کر دیتے تولیے لیتے ورنہ ان سے قرض وصول کرنے کے لیے اپنیا کی دیا ہے ایسے اہل دین گزرے ہیں۔ اور سیج دینداروں کا در جہ یہ بھی لات مار دے اور مقام ان دینوی معاملات سے ہی معلوم ہو تا گہے۔ دین کی حفاظت کے لیے جو مختص شبہ کے در ہم پر بھی لات مار دے ور حقیقت ایسانی شخص دینداروں میں ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے جو مختص شبہ کے در ہم پر بھی لات مار دے ور حقیقت ایسانی شخص دینداروں میں ہے۔

پانچوال باب دنیا کے معاملات میں دین پر شفقت کو ملحوظ رکھنے کے بیان میں :یہات

قرامی نشین رہنی چاہیے کہ جے دنیا کی تجارت دین کی تجارت ہے غافل کرے دہد خصہ اور اس کا حال اس فخض کی مانند ہے جو سونے کا کوزہ دے کر مٹی کا کوزہ لے اور دنیا مٹی کے کوزے کی مانند ہے ۔ جو بد صورت اور جلد ٹوٹ جاتا ہے اور آخرت سونے کے کوزے کی طرح ہے جو بہت خوصورت بھی اور دیریا بھی ہوتا ہے گر آخرت کے لیے تو بھی فناہی نہیں اور دنیا کی تجارت آخرت کا توشہ بٹنے کے لائق نہیں ابلاہ بہت کو شش کی ضرورت ہے کہ کمیں دنیا کی تجارت دوزخ کے راستے پر ہی نہ ڈال دے اور آدمی کا سرمایہ اس کا دین اور اس کی آخرت ہے ۔ ہرگز نہیں چاہیے کہ انسان اس سے غفلت راستے پر ہی نہ ڈال دے اور آدمی کا سرمایہ اس کا دین اور اس کی آخرت ہے ۔ ہرگز نہیں چاہیے کہ انسان اس سے غفلت اختیار کرے اور دین کے بارے میں شفقت کی راہ پر نہ چلے اور جمیشہ تجارت دینوی اور زمینداری کے کا موں میں ہی ڈوبا رہے اور دین پریہ شفقت اس وقت ہو سکتی ہے جب کہ سات باتوں میں احتیاط کرے۔

اول میں کہ ہرروز صحح اول انچمی نیتوں کو تازہ کرے اوریہ نیت کرتے کہ بازاراس لیے جاتا ہوں کہ اپنے اہل وعیال کی روزی فراہم کروں۔ تاکہ لوگوں کی مختاجی ہے بیازی حاصل ہو اور مخلوق ہے کسی قتم کا طمع نہ رہے تاکہ اس قدر روزی اور فراغت میسر آجائے کہ دل جمعی کے ساتھ خداتعالیٰ کی عبادت کر سکوں اور آخرت کے راہتے پر چل سکوں۔ اور میہ نیت بھی کرے کہ امر میں نیت بھی کرے کہ امر

معروف اور نئی منکر کروں گااور جو خیانت کامر تکب ہواہے بازر کھنے کی کوشش کرے۔اس پر راضی اور خوش نہ ہو-جب ہر صبح اس طرح کی نیتیں کر لیا کرے تواس کے دنیا کے کام بھی اعمال آخرت میں ہی متصور ہوں گے اور دین کا نقذ نفع ہاتھ آئے گااوراگر دنیا کی کوئی چیز بھی میسر آجائے توبیہ اس پر مزید نفع ہے۔

دوسر ا۔ بیر کہ اس بات کا یقین رکھے کہ اس کی ایک دن کی زندگی بھی نہیں گزر عتی-جب تک کہ کم از کم ہزا<mark>ر</mark> ا فراداس کے مخلف کام انجام نہ دیں۔ جیسے نامنائی کا شنکار 'جولاہا'لوہار 'روٹی بیخے والا اور دوسر سے بہت پیشوں والے لوگ میر سب اس کا کام کرتے ہیں اور اے ان سب کی حاجت و ضرورت ہے اور بیہ نامناسب ہے کہ دوسر ول سے تواہے لفع اور فائدہ پنچے گراس ہے کسی کو نفع نہ پنچے - کیونکہ اس دنیا ہیں سب لوگ مسافر ہیں اور مسافروں کو چاہیے کہ ایک دوسر ب سے تعاون کریں اور ایک دوسرے کا مدد گار منیں - نیزیہ نیت بھی کرے کہ میں بازار جاتا ہوں تاکہ ایساکام کروں جس سے مسلمانوں کوراحت و آرام پہنچے جس طرح دوسرے مسلمان کام کاج میں مصروف ہیں۔ کیونکہ تمام پیٹے فرض کفایہ ہیں اور یہ نیت کرے کہ میں ان فرائف میں ہے کمی ایک فرض کی جا آوری کروں گاور اس نیت کی درستی کی نشانی ہے ہے کہ ایسے کام میں مشغول ہو جس کی لوگوں کو حاجت و ضرورت ہو کہ اگر وہ کام نہ کیا جائے تولوگوں کے کام میں خلل واقع ہو-زرگری 'فقاشی بچھاری وغیرہ کا پیشہ افتارنہ کرنے کہ بیرسب دنیا کی آرائش وزیبائش ہے ان پیشوں کی کچھ حاجت وضرورت منیں اور ان کانہ کر نابہتر ہے۔ اگرچہ مباح ہیں۔ لیکن مروول کے لیےریشی کیڑاسینااور اس پر مردول کے لیے سونے کاکام کر ناحرام ہے اور جن پیشوں کو سلف صالحین مکروہ و ناپند جانتے ہیں ان میں ایک غلے کی تنجارت دوسر اکفن فروشی کا پیشہ ہے-قصاب و صراف جو سود کی باریکیوں سے اپنے آپ کو مشکل سے ہی چاسکیں اس طرح لوگوں کو سینگی لگانے کا کام جس میں یہ گمان ہو کہ فائدہ ہوگا-بانہ ہوگا-نیز جاروب کشی اور چڑہ رکھنے کاکام جس میں کپڑے پاک رکھنا مشکل ہو۔ بھی کمینہ ہمت ہونے کی دلیل ہے اور مولیثی چرانے کا پیشہ بھی ای علم میں ہے اور دلالی کا پیشہ جس میں ان بسیار کوئی کا مر تکب اور بعض او قات کی پر زیاد تی کرنے میں جتلا ہو تا ہے اس سے بھی پر ہیز کرنا بہتر ہے اور حدیث شریف میں وار دہے کہ بہترین تجارت کپڑے کی تجارت ہے اور بہترین پیشہ خرازی کا پیشہ ہے لیٹی چھاگل اور مشک وغیر ہ سینا' حدیث شریف میں ہے کہ اگر جنت میں تجارت ہوتی توہوازی کی تجارت ہوتی اور اگر دوزخ میں تجارت ہوتی تو صرافی کی ہوتی۔

چار بیشے ایے ہی ہیں جنہیں لوگ حقیر اور کینے تصور کرتے ہیں۔جولاہا ہونا۔روٹی پیچنے کا پیشہ 'سوت کا تنااور معلمی کا پیشہ 'انہیں حقیر جاننے کا باعث یہ ہے کہ ان پیشہ والوں کو لڑکوں اور عور توں سے واسطہ پڑتا ہے اور جو شخص کم عقل لوگوں سے ملا جلارہے وہ بھی کم عقل ہو جاتا ہے۔

تیسری احتیاط یہ ہے کہ معرہ کو دنیا کابازار آخرت کے بازارے ندرو کے اور آخرت کابازار معجدیں ہیں۔خدا تعالی

فرما تاہے:

لاَ تُلْهِيْهِمُ تِجَارَةٌ وَلاَبَيْعٌ عَنُ ذِكْرِ اللَّهِ

ا نہیں اللہ کے ذکر سے غفلت میں مبتل نہیں کرتی سود آگری اور نہ خرید و فروخت-

آیہ مبار کہ کا مطلب میہ ہے کہ اے لوگوں چو کئے رہو'مشغلہ تجارت کمیں تہمیں اللہ کی یادے عا فل نہ کر دے۔ کیونکہ اس صورت میں خسارے اور نقصان میں جایزو گے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے اسے لوگو دن کا پہلا حصہ آخرت کے کا موں کے لیے مخص کرواور دن کا آخری حصہ دنیا کے کا مول کے لیے سلف صالحین کی یہ عادت تھی کہ صبح دیم آخر ہے مور بھے ہوئے سر کی پائے ہے اور مسجد میں ذکر اللی اور دروو و طا نف میں مشغول رہتے یا مجلس علم میں موجو در ہے اور ہر یہ اور بھے ہوئے سر کی پائے ہے اور ذی لوگ فرو خت کرتے کیوں کہ ان کا مول کے وقت مر د مبجدوں میں ہوتے - حدیث شریف میں وار د ہے کہ فرشے جب معدے کا عمال نامہ آسان پر لے جاتے ہیں اگر اس مدے نے دن کے اول و آخر حصہ میں نیک کام کیا ہوتا ہے تو دن کے در میانی حصہ کے کام کی مغفرت ہو جاتی ہے ۔ حدیث شریف میں ہے کہ رات کے فرشے اور دن کے فرشے صبح اور شام جمع ہو کر جاتے ہیں تو اللہ تعالی ان سے پوچھتا ہے میر سے مدول کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو ۔ فرشے عرض کرتے میں جب ہم نے انہیں چھوڑ اور ہمنا ہی کہ وار جب ہم ان کے پاس پہنچ اس وقت بھی وہ نماز میں تھے ۔ خدا تعالی فرماتا ہیں جب ہم نے آئیں کو جیں چھوڑ اور مہنا کہ میں نے ان کو حش دیا ۔ اور جا ہے کہ دن کے وقت جب اذان کی آواز سے تو جس کام میں ہی مصر وف ہوائی کو جیں چھوڑ اور مجد میں آجا ہے ۔

اور آینڈ تلہیم تجارۃ الخ کی تغییر میں آیاہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ ان میں سے لوہے کا کام کرنےوالے نے اگر ہتھوڑا لوہے پر مارنے کے لیے اٹھایا ہو تااور او ھرسے کان میں اذان کی آواز پہنچتی تواسے بنچے نہ لا تا یعنی لوہے پر نہ مار تااور چمڑے کا کام کرنے والا اگر ستان چمڑے میں چھیو تااد ھرسے اذان کی آواز سنائی دیتی تواسے باہر نہ زکالیّا۔اسی طرح چھوڑ کر نمازاوا کرنے چل پڑتا۔

چوتھی احتیاط ہے کہ بازار میں ذکر و تشبیع اور بادالئی ہے غافل نہ رہے اور حتی الامکان دل و زبان کو ہے کار نہ رہے دے اور سے یقین کرے کہ جو فائدہ ذکر و تشبیع نہ کرنے ہے فوت ہو تاہے سارے جمان کا فائدہ اس کابدلہ نہیں بن سکتا۔ اور جو ذکر غافل لوگوں کے در میان یاد اللی کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے خشک در ختوں پر ہر ادر خت اور مر دول میں زندہ اور بھتوڑوں میں غازی ۔ اور آپ نے فرمایا جو هخص بازار جائے اور سے پڑھے :

لِآالِهَ إِلاَّ اللهُ وَحَدَهُ لاَشْرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْى وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَيَمُوْتُ بِيَدِهِ الْحَيْرُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے وہ اکیلا ہے 'اس کا کوئی شریک نہیں اس کی بادشاہی ہے اور وہی حمد و ثناء کے لا نُق ہے وہی زندہ کر تاہے اور وہی مار تاہے اور وہ ہمیشہ زندہ ہے 'موت اس پر طاری نہیں ہوگی 'اس کے ہاتھ میں خیر ومرکت ہے اور وہ ہربات پر قاور ہے۔

یہ تنہیج پڑھنے والے کے لیے دودوہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں-

حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بازار ہیں بہت ہوئے ہیں کہ اگر صوفی لوگوں
کے کان پکڑیں اور ان کی جگہ پر خود بیٹھ جائیں تواس کے لائق ہیں اور فرمایا کہ ہیں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ جوہر روزبازار ہیں تین سور کعات نماز اور تمیں ہزار تنہجاس کاور دوو ظیفہ ہے اور علاء کرام نے فرمایا ہے کہ حضرت جنیدر صی اللہ عنہ نے اس سے اپنی ذات مراد لی تھی۔ فلاصہ یہ ہے کہ جو شخص بازار ہیں حصول معاش کے لیے جائے تاکہ دین کے کا موں میں فراغت حاصل کرے وہ ایسابی ہے اور اس مقصود کو نظر اندازنہ کرے گا۔ اور جو زیادہ دینا طلب کرنے جائے گا اسے یہ بات فراغت حاصل کرے وہ ایسابی ہوگا۔ وہ بیات مصروف رہے گا۔
نیسیانہ ہوگی۔ وہ اگر معجد ہیں جاکر نماز بھی اداکرے گا تو بھی اس کادل پر اگندہ اور دکان کے حساب میں مصروف رہے گا۔
پانچویں احتیاط یہ ہے کہ بازار میں زیادہ دیر ٹھرنے کی حرص و خواہش نہ کرے مثلاً یہ کہ سب سے پہلے بازار

چائے اور سب کے بعد آئے۔ یاد ور در از پر خطر سفر اختیار کرے بیادریا کا سفر کرے سے امور کمالِ حرص کی دلیل ہیں۔

حضرت معاذین جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ کہ ابلیس کا ایک پیٹا ہے اس کانام زلجور ہے وہ اپنباپ کا خلیفہ اور نائب بن کربازاروں میں موجو در ہتا ہے۔ ابلیس اسے سکھا تار ہتا ہے کہ توبازار میں جاکر جھوٹ مکر و فریب 'وغابازی اور قشم کھانے کی رغبت و لا یا کر اور ایسے مختص سے چمٹارہ جو سب سے پہلے بازار جا تا ہے اور سب کے بعد آتا ہے حدیث شریف میں وارد ہے کہ سب جگہوں سے بری جگہ بازار ہے اور بازار کے لوگوں میں سب سے بدتروہ ہے جو سب سے پہلے کاروبار کے لیے بازار پہنچ جائے اور سب کے بعد واپس آئے۔ تو دکا ندار کو چاہیے کہ یہ بات اپنے اوپر لازم و ضروری قرار دے کہ جب تک بازار پہنچ جائے اور سب کے بعد واپس آئے۔ تو دکا ندار کو چاہیے کہ یہ بات اپنے اوپر لازم و ضروری قرار دے کہ جب تک مجلس علم 'صبح کے اور اوو ظا کف اور نماز صبح سے فارغ نہ ہو۔ بازار کارخ نہ کرے اور جب اس دن کی روزی کمانے میں مصروف ہو جائے۔ کیونکہ آخرت کی مدت بڑی در از اور اس کی آجائے۔ اور مبحد میں جاکر عمر آخرت کی روزی کمانے میں مصروف ہو جائے۔ کیونکہ آخرت کی مدت بڑی در از اور اس کی

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد و محترم حضرت حمادین سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو پٹے پیجت تھے-جب دو حبہ (معمولی) نفع کمالیتے تو گٹھڑی اٹھا کر گھر آجاتے۔

حفرت اہر اہیم بن بھار رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت اہر اہیم بن ادہم رحمتہ اللہ علیہ سے کما کہ میں آج مٹی کے کام کے لیے جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایااے ابن بھارتم روزی ڈھونڈتے ہو اور موت تنہیں ڈھونڈتی ہے۔جو تنہیں ڈھونڈر ہی ہے اس ہے تم نہیں چھوٹ سکتے اور جے تم ڈھونڈرہے ہو ہو تمہیں ضرور مل کررہے گی۔ لیکن شاید تم نے حریص کو محروم اور کاہل کورزق کھانے والا نہیں دیکھا ائن بھار نے کہا میری ملک میں صرف دانگ (ایک قشم کا سکہ) ہے جو ایک سبزی فروش کے ذمہ ہے۔ فرمایا تمہاری ایمانداری پرافسوس ہے کہ ایک دانگ اپنی ملک میں رکھنے کے باوجود مٹی کاکام کرنے جارہے ہو۔ سلف صالحین میں ایسے حضرات تھے کہ پورے ہفتہ میں صرف دودن بازار جاتے اور بعض روزانہ جاتے گر ظہر کے دقت آجاتے بعض نمازِ عصر کے بعد بازار میں کام کاح کرتے اور ہم شخص جب اس دن کی روزی کمالیتا تو پھر مسجد کو چلاجا تا۔

چھٹی احتیاط بیہے کہ شبہ کے مال کے قریب نہ جائے اور اگر حرام مال لینے کا ارادہ کرے گا تو فاسق اور گنا ہگار ہوگااور جس چیز میں شبہ ہو تواگر خود صاحب دل ہے تواپے دل سے نتویٰ دریافت کرے-مظنیوں سے دریافت نہ کرے اور بیربات نادر ہے -اور جس چیز ہے دِل نفر ت اور کر اہت کرے اسے نہ خریدے - ظالموں اور ان کے متعلقین سے لین دین نہ کرے۔ کسی ظالم کے ہاتھ مال اوھار فروخت نہ کرے۔ کیونکہ اگر وہ ظالم آدمی مرجائے گا تو قرض خواہ کو رہج و صدمہ ہوگااور ظالم کے مرنے پر پریشان ہونااور اس کے دولت مند ہونے پر خوش نہ ہونا جاہیے۔وہ چیز ظالم کے ہاتھ فروخت نہ کرے جس کے متعلق جانتا ہو کہ یہ چیز اس کے ظلم میں معاون ہو گی اور اس کے ظلم میں اضافہ ہوگا- بلحہ فروخت کرنے والا بھی اس ظلم میں شریک ہوگا- مثلاً ظلم و زیادتی کرنے والوں کے ہاتھ کاغذ فروخت کرے گا تو گنا ہگار ہوگا- غرضیکہ کہ ہر آدمی ہے لین دین نہ کرے -بلحہ جو مخص لین دین کے لائق ہواہے تلاش کرے-علماء کرام نے فرمایاہے کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ جو محض بازار جاتا کہ تاکہ میں کس سے لین دین کروں لوگ کہتے جس سے تیراول کرے لین وین کرے کہ سب ہی احتیاط کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ لوگ کہتے سب سے لین دین کر مگر فلال آدمی ہے نہ کرنا۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ لوگ جواب دیتے کہ کسی کے ساتھ لین دین نہ کرنا گر صرف فلال آدمی ہے۔اباس بات كاۋر ہے كه آئنده ايبازماندند آئے كه كوئى كى سے لين دين ندكر سكے -اوريہ ہمارے (امام غزالى كے)زماندے يسلے لو گول کا قول تھا-جارے (امام غزالی علیہ الرحمتہ کے )زمانے میں حالت ہو گئے ہے کہ لین دین کرنے میں لو گول نے بالکل فرق بی اٹھادیا ہے اور لین دین میں دلیر ہو چکے ہیں-اس کے ساتھ ساتھ ناقص علم اور ناقص دین لوگول سے جو عوام الناس نے س رکھاہے کہ ونیاکاسب مال ایک جیسا ہو چکاہے اور سب حرام ہے -اب احتیاط ناممکن ہے توبیہ ایک بہت غلط بات ان کے ذہن میں بٹھادی گئی ہے۔بات یوں نہیں ہے۔اس کی شرط اس کتاب کے حلال وحرام کے باب میں جو آگے آر ہی ہے بیان کی جائے گی انشاء اللہ تعالی-

ساتویں احتیاط ہے ہے کہ جس ہے بھی لین دین کرے اُلفتگو وینے لینے اور عمل میں اپنا حساب درست اور ٹھیک رکھے اور یہ یہ قامت کے دن ایک ایک کام کے بارے میں باز پرس کریں گے اور عدل وانصاف کا مطالبہ ہوگا۔
حکا بیت : کسی بزرگ نے ایک تاجر کو خواب میں دیکھا تو دریافت کیا کہ خدا تعالی نے تجھ سے کیساسلوک کیااس نے

جواب دیا کہ اللہ تعالی نے پچاس ہزار صحیفہ میرے سامنے رکھا۔ میں نے عرض کیباری تعالی میہ پچاس ہزار صحیفے کن کن کے ہیں- تواللہ تعالیٰ نے فرمایا تونے دنیا میں بچاس ہزار افراد سے لین دین کیا-یہ ان میں سے ایک سے متعلق اعمال نامہے چنانچہ میں نے ہر صحیفہ میں اول ہے آخر تک ہر ایک کے ساتھ کیے ہوئے لین دین کو دیکھا۔ تو مختربات یہ ہے کہ اگر کسی كاليك نكه بھى اس كے ذمے ہو گا توجس سے اس نے حيلہ و فريب سے ليا ہو گااس كے عوض پكڑا جائے گااور كوئى چيز اسے فائدہ نہ دے گا۔جب تک اس کی ادائیگی ہے ہری الذمہ نہ ہوگا ہیہ سلف میا کھین کی سیریت اور شریعت کار استہ جو انہوں نے لین دین میں اختیار کیا ہے- سلف صالحین کا بد طریقہ اب اٹھ چکا ہے اور معاملات اور ان کا علم بھی لوگول نے اب فراموش کردیا ہے۔جو مخص سلف کے ان طریقوں ہے ایک طریقہ پر بھی عمل پیرا ہو گا ثواب عظیم کا مستحق ہوگا۔ کیو نکھ صدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور نی کر یم علی نے فرمایا ہے کہ میری امت پر ایک زماند ایسا آئے گا کہ جو احتیاط تم كرتے ہواس كاوسوال بھى جالائے گاتو كفايت كرے گا- صحابہ كرام نے عرض كى ايدا كيوں ہوگا- فرماياس ليے كه نيك كامول مين مهيس مدد گار ميسر بين -اس ليے تم پر نيك كام جالانا آسان ہے - مكر ان كاكوئي مدد گارند ہو گااور وہ غافل لو كول کے اندراپنے آپ کوا جنبی اور غریب الدیار نصور کریں گے۔ یہ بات اس بنا پر کھی گئے ہے کہ کوئی ناامید وار مایوس نہ ہو اور بید کے کہ اس زمانہ میں کون احتیاط کر سکتاہے کیونکہ اس زمانہ میں جس قدر احتیاط ہو سکے وہی بہت ہے ۔ بابحہ جو حفض اس بات پرایمان رکھتا ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے وہ ہر طرح کی احتیاط کر سکتا ہے۔ کیونکہ اس طرح کی احتیاط سے فقیری اور تعکدی میں ہی اضافہ ہو گااور جومفلسی اور درولیٹی لبدی بادشاہی کا سبب و ذریعہ ہے اسے بر داشت کر لیا جاتا ہے - دینا میں لوگ بے سروسامان 'سنرکی تکالیف اور کئی قتم کی ذلت و خواری پر داشت کر لیتے ہیں تاکہ بہت سامال حاصل کر سکیں۔ باوجود میکه اگر کسی دوسرے ملک میں ان کی موت واقع ہو جائے توان کی وہ کو ششیں ضائع اور برباد ہو جا کیں اور یہ کوئی مشکل اور بوی بات نہیں ہے کہ انسان آخرت کی بادشاہی حاصل کرنے کے لیے وہ معاملہ جس کے متعلق وہ پند نہیں کرتا کہ لوگ اس سے نہ کریں خود بھی دوسر ول کے لیے روانہ رکھے -واللہ اعلم-

# چوتھی اصل حلال وحرام اور شبہ کی پہچان

بيبات جان ك كرسول الشعطية فرماية

طلَبُ الْحَلاَل فَریْضَةٌ عَلَی کُل مُسئلِم اور تواس وقت تک حلال کی تلاش نمیں کر سکاجب تک بینہ جانے کہ حلال کیا ہو تا ہے۔اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی وہاضح ہے اور دونوں کے در میان مشکل اور چیچیدہ شہمات چیں جو محض الن شہمات کے گردگھوے گا خطرہ ہے کہ حرام میں جاپڑے یہ بڑاوسیع علم ہے۔ہم نے احیاء العلوم میں اسے تفصیل سے میان کیا ہے جو کی اور کتاب میں نمیں مل سکتی۔اس کتاب میں ہم ان مسائل کی اتن ہی مقد ارمیان کریں گے جو عوام کی استعداد کے مطابق ہو- ہم انشاء اللہ تعالی چارباد ل میں اس کی شرح ہیان کرتے ہیں-باب اول طلب حلال کی فضیلت و ثواب میں-دوسر ا باب حلال و حرام میں درجات ورع کے بیان میں- تیسر ا باب حلال کی متحتس و تلاش اور اس کے متعلق دریافت کرنا-چو تھاباب شاہی وظیفے اورباد شاہ سے میل جول کے بیان میں-

سلاباب حلال طلب كرنے كے ثواب اور فضيلت كے بيان ميں

اے عزیز جان لے کہ خداتعالی فرماتاہے:

اے گروہ انبیاء رزقِ حلال کھاؤاور نیک عمل کرو-يَايُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا لینی اے گروہ انبیاء جو کچھ کماؤ طال اور پاک کھاؤ اور جو کام بھی کرو اچھا اور شائستہ ہی کرو- حضور نی کر یم علی ہے ای بنا پر فرمایا ہے کہ حلال کی تلاش تمام مسلمانوں پر فرض ہے اور آپ کا بیہ بھی ارشاد ہے کہ جو مخض مسلس چالیس روز طلال کھائے کی حرام چیز کی آمیزش نہ ہونے دے -خدا تعالیٰ اس کے دل کونورہے بھر دیتا ہے اور اس کے دل میں حکست ووانائی کے چشمے جاری کرویتاہے اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے دل ہے دنیا کی محبت وووستی دور کر دیتاہے۔اور حضرت سعدر منی اللہ عنہ بزرگ صحابہ کرام میں سے تھے انہوں نے رسول اللہ عظیمتے کی خدمت اقد س میں عرض کی یار سول الله دعا فرمایئے کہ الله تعالیٰ میری ہر دعا قبول کر لیا کرے - آپ نے فرمایا کہ حلال خور اک کھایا کرو تا کہ <mark>تمهاری</mark> د عامتجاب ہو اور حضور علطی نے فرمایا ہے بہت ہے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کھانااور کپڑا ترام کا ہو تاہے سے لوگ ہاتھ اٹھا ٹھا کر دعاکرتے ہیں مگر ان کی دعاکیے قبول ہو-اور آپ نے فرمایا ہے کہ بیت المقدس میں خدا تعالیٰ کا ایک فرشتہ جوہرشب آواز دیتاہے کہ جو حرام کھاتاہے خداتعالی نداس کا فرض قبول کرتاہے نہ سنت اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے جو مخض وس در ہم ہے کپڑا خریدے ان میں ایک در ہم حرام کا ہو جب تک وہ کپڑااس کے بدن پر رہتاہے اس کی نماز تبول نہیں ہوتی اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے جس کا گوشت حرام خوراک سے بناہو آتش دوزخ اس کے زیادہ لا کُق ہے اور آب كالك ارشاد مبارك سے كه جو فخص اس بات كى پرواه نه كرے كه مال كمال سے ہاتھ آتا ہے - خدا تعالىٰ اس كے بارے میں بھی پرواہ نہیں کر تاکہ کس جگہ سے اسے دوزخ میں ڈال دے اور آپ نے فرمایا ہے عبادت کے دس جھے ہیں ان میں سے نوجھے طلب حلال میں ہیں- آپ نے یہ بھی فرمایا ہے جو شخص تلاش حلال میں تھک کر رات کو گھر آتا ہے اے سونے سے پہلے عش دیا جاتا ہے اور صبح جب اٹھتا ہے تواللہ تعالیٰ اس سے خوش اور راضی ہوتا ہے اور حضور علیہ الصلوٰة والسلام نے فرمایا ہے کہ خداتعالی فرماتا ہے جولوگ حرام سے چتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ ان سے حساب لول اور نبی کریم مالی ہے فرمایا ہے سود کا ایک در ہم مسلمان ہو کر تمیں بار زناکرنے سے زیادہ براہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص حرام مال سے صدقہ کرتاہے اللہ تعالیٰ اس صدیے کو قبول نہیں فرما تا اور جو مال جمع کر کے رکھے گااس کا توشہ دوزخ ہے گا-ا یک د فعہ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کے ہاتھ سے دودھ پی لیابعد میں آپ کو

خیال آیا کہ بیہ دود مد حلال طریقہ سے حاصل نہیں کیا گیا-انگشت مبارک حلق میں ڈال کرتے کر دیااور آپ کو اس قدر خوف دڈر پیدا ہوا کہ روح پرواز کر جانے کا خطرہ لاحق ہو گیااور آپ نے عرض کی بار خدایا میں تیرے پاس پناہ لیتا ہوں اس ہے جو میری رگوں میں باتی رہ گیاہے تے کے ذریعے باہر نہیں ذکلا-

اور سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی الله عند نے بھی ایسانی کیاجب ایک دفعہ غلطی ہے صدقے کا دورھ آپ کو لوگوں نے پلادیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله تعالی عنما فرماتے ہیں کہ اگر تواس قدر کثرت ہے نماذیں پڑھے کہ تیم ککم طیخ ہی ہو جائے اوراس قدرروزے رکھے کہ سوکھ کربال کی طرح پتلا ہو جائے تو بھی پچھے فا کدہ نہ ہو گااوراس نماز روزے کو قبول نہ کریں گے جب تک توحرام ہے پر ہیزنہ کرے۔ حضرت سفیان توری رحمتہ الله فرماتے ہیں جو آوی حرام مال ہے صدقہ اور زیادہ ناپاک ہو جائے۔ مال سے صدقہ اور زیادہ ناپاک ہو جائے۔ مال سے صدقہ اور خیرات کرے وہ اس طرح ہے جیسے کوئی پیشاب سے ناپاک کپڑاد صوئے تاکہ اور زیادہ ناپاک ہو جائے۔ مال سے صدقہ اور خیر اس جائی ہو جائے۔ محضرت کی خدا تعالی کا خزانہ ہے اس کی چائی و عااور اس جائی کو دندانے لقمہ حلال ہے۔ حضرت سمل تسری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی شخص بھی ایمان کی حقیقت نہیں پاسکتا گر چار چیزوں کے ذریعے (۱) سنت کے مطابق سب فرائفش ادا کرے۔ (۲) پر ہیزگاری کی شرط کے مطابق رزق حلال کھائے۔ کے ذریعے (۱) سنت کے مطابق سب فرائفش ادا کرے۔ (۲) پر ہیزگاری کی شرط کے مطابق رزق حلال کھائے۔

ئے فرمایا ہے جو فخص چالیس روزشم کا کھانا کھا تاہے اس کادل سیاہ اور زنگ آلود ہو جا تاہے۔

عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیم کا ایک درہم جو اس کے مالک کو واپس کر دوں وہ میرے نزدیک ایک لاکھ درہم صدقہ کرنے ہیں جو شخص حرام کھا تا ہے اس کے مالوں اعضاء نافر مانی ہیں جتل ہو جاتے ہیں۔ وہ نافر مانی ہیں جتلا ہو ناچاہے یانہ چاہے اور جو شخص حلال کھا تا ہے اس کے مالوں اعضاء نافر مانی ہیں جتل ہو جاتے ہیں۔ وہ نافر مانی ہیں جتلا ہو ناچاہے یانہ چاہے اور جو شخص حلال کھا تا ہے اس کا اعضا نیک کام ہیں گئے رہے ہیں اور اس کو خیر کی تو فیق نصیب ہوتی ہے۔ اس بارے ہیں احاد ہے وروایات بہت وارد ہوئی ہیں جن سے ایک حضر ت ہیں جن سے وہ بین الورد ہوئے ہیں۔ آپ کا دستور تھا کہ اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاتے جب تک بید نہ جان لیے کہ کمال ہے آئی وہ بین الورد ہوئے ہیں۔ آپ کا دستور تھا کہ اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاتے جب تک بید نہ جان لیے کہ کمال ہے آئی ہے۔ ایک دن آپ کی مال نے آپ کو دودو ھا کا پالے دیا آپ نے دریا دت فرمایا یہ کمال ہے آیا ہے اس کی قیمت کس نے اوا کی ہمال چرقی تھی وہ ہما ہے کہ اللہ وہ کہ ہمال چرقی تھی وہ مسلمانوں کا حق تھا اور دودھ نہ پیا۔ مال نے فرمایا پی لے اللہ تھی پر رحمت تک اس کی نافر مانی ہے نے فرمایا ہیں نہ پول گا آگر چہ اللہ مسلمانوں کا حق تھا اور دودھ نہ پیا۔ مال نے فرمایا پی لے اللہ تھی پر رحمت تک اس کی نافر مانی ہے نیا کہ ہمال کرتے تھے۔ فرمایا ہیں نہ ہیں ہو آپ بہت احتیاط کرتے تھے۔ فرمایا ہی مالے دور وہ تا ہے اور اس کے در میان جو کھا تا ہے اور رو تا ہے اور اس کے در میان جو کھا تا ہے اور رو تا ہے اور اس کے در میان جو کھا تا ہے اور آپ فرماتے تھے اس سے کھی خمیں ہو تا کہ انسان ہو کھا تا ہے اور رو تا ہے اور اس کے در میان جو کھا تا ہے اور آپ فرماتے تھے اس سے کھی خمیں ہو تا کہ انسان ہو تھا تا ہے اور رو تا ہے اور اس کے در میان جو کھا تا ہے اور آپ فرماتے تھے اس سے کھی خمیں ہو تا کہ انسان ہو تھا تا ہے اور رو تا ہے اور اس کے در میان جو کھا تا ہے اور آپ فرماتے تھے اس سے کھی خمیں ہو تا کہ انسان ہو تھا تا ہو تھی اور آپ فرماتے تھے اس سے کھی خمیں ہو تا کہ انسان ہو تھا تا ہے اور آپ بر تا کھا تا ہے اور آپ فرماتے تھے اس سے کھی خمیں ہو تا کہ انسان ہو تھا تا ہے اور آپ بر تا کہ انسان ہو تا کہ ان

#### حرام خوراک بربر بیز کرے-

ووسر اباب حلال وحرام میں ورع و پر ہیز گاری کے در جات: اے عزیز بیات جان کہ طال و حرام میں بہت درج ہیں-سب کا ایک ہی درجہ نہیں-ایک چیز طال ہوتی ہے اور ایک طال بھی ہوتی ہے اور پاک بھی اور ایک چیز پاک تر اسی طرح حرام میں بعض سخت حرام اور بہت پلیداور ایک چیز کم ناپاک ہوتی ہے-جس طرح وہ دیمار جے گرمی نقصان دہ ہو توجو چیز بہت زیادہ گرم ہووہ اسے زیادہ نقصان دے گی اور گرم اشیاء کے بھی مختف در جات ہیں کہ شد کی گرمی شکری گرمی کی طرح نہیں- یمی حال حرام کا ہے اور مسلمانوں کے طبقات و گروہ حرام و شبہ سے چے میں پانچ

دوسر ادرجہ نیک لوگوں کادرع ہے۔ جنہیں صالحین کماجاتا ہے ادر درع و تقویٰ یہ ہے کہ جس چیز کو مفتی حرام نہ
کے گرید کے کہ اس میں شبہ ہے اس سے بھی ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور شبہ کی تین قشمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جس سے چنا ضروری ہے اور ایک وہ ہے جس سے پر ہیز واجب تو نہیں البتہ مستحب ضرور ہے جس سے چناضر دری ہے اصل سے پر ہیز کرنااول درجہ کا پر ہیز ہے اور دوسری قشم سے چناور جہ دوم کا پر ہیز ہے۔ تیسری قتم دہ جس سے پر ہیز کرنا محض وسوسہ ہوتا ہے۔ یہ پر ہیز بے کارہے جس طرح کوئی مخض شکار کا گوشت نہ کھائے اور کے شایدیہ شکار کسی کی ملک ہو اور اس سے بھاگ آیا ہو یا مانگے ہوئے مکان سے باہر نکل جائے اور کے شاید اس کا مالک مر گیا ہو اور وارث کی ملک ہوگیا ہو۔ ایسی باتوں پر جب تک دلیل صرح کا تم نہ ہو محض و سوسہ ہے کار ہیں۔

ورع کا تیسر ادر جہ پر ہیز گار لوگوں کاورع ہے۔ جن کودوسرے الفاظ میں متقی کہتے ہیں۔اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو چیز نہ حرام ہونہ شبہ والی بلحہ مطلق حلال ہواس سے خطرے کے تحت پر ہیز کیاجائے کہ تمیں شبہ یاحرام میں مبتلانہ ہو جائے۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ بندہ متقی لوگوں کے درجہ تک نہیں پہنچتا جب تک اس چیز سے بھی نہ جو جائے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ میں نے دس حلال چیزیں چھوڑیں اس ڈر کے مارے کہ کمیں حرام میں نہ جاپڑوں اس منا پر نیک لوگوں کا دستور تھا کہ اگر کسی سے سودر ہم لینے ہوتے تھے تواس سے ایک کم سو لیتے تھے کہ کمیں زیادتی نہ ہو جائے۔

علی معبدر حمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کرایہ کے مکان ہیں رہتا تھا۔ ایک روز ہیں نے خط لکھااور اراوہ کیا کہ دیوارے مٹی لے کراے خشک کروں۔ پھر خیال آیا کہ دیوار میری ملک نہیں۔ اس لیے بچھے ایبانہ کرنا چاہیے۔ پھر ول میں کہا اتن تعوزی کی مٹی لینے ہے کیا گناہ ہے۔ تو تعوزی کی مٹی لے کر ڈال لی۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص میں کہا اتن تعوزی کی مٹی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ خاک دیوار کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ انہیں کل شخص تیامت کو اس کا انجام معلوم ہوگا۔ جو لوگ پر ہیزگاری کے اس درجہ میں ہوتے ہیں۔ وہ تعوزی اور معمولی چیز ہے اس بنا کہ جب تیامت کو اس کا انجام معلوم ہوگا۔ جو لوگ پر ہیزگاری کے اس درجہ میں ہوتے ہیں۔ وہ تعوزی اور معمولی چیز ہے اس بنا کہ جب کہ بیز کرتے ہیں کہ ممکن ہے آگر ایبا کیا توزیادہ کرنے کی عادت پڑ جائے۔ اور اس احتیاط کی بنا پر یہ واقعہ پیش آیا کہ جب معزت حس بن علی مرتضی رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

كخ كخ القبها نكالو تكالو تحوكو-

اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی الله عنه کی خدمت میں ایک دفعه مال غنیمت میں مشک لائی گئی۔ تو آپ نیاک مدد کرلی که اس کا نفع تو اسکی خو شبوسو گھنا ہی ہے۔ اور بیہ سب مسلمانوں کا حق ہے۔ میں اکیلا اس سے نفع اشھانے کا مجاز نہیں۔ بزرگان دین میں سے کوئی بزرگ کی مدار کے سر ہانے بیٹھا ہوا تھا۔ جب عظم اللی آ گیا اور وہ دیمار فوت ہو گیا تو اس بزرگ نے چراع گل کر دیا۔ اور فرمایا اب اس تیل میں وارث کا حق بھی داخل ہو گیا ہے۔

اور حفزت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کی مشک اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی تاکہ آپ کی اہلیہ محتر مہ رضی اللہ عنمااے مسلمانوں کے پاس فروخت کرویں-ایک روز آپ گھر تشریف لائے تو آپ کی ہوی کے دوپئے ہے مشک کی خوشبو آئی- یو چھابیہ کیاہے- بعدی صاحبہ نے جواب دیا میں خوشبو تول رہی تھی اس سے میرے ہاتھ کولگ گئیوہ میں نے دو پے سے مل لی - حضرت عمر رضی اللہ عنہ دو پٹہ ان کے سرسے اتار کر دھوتے اور پھر سو تھے اور مٹی سے ملتے
اس وقت اسے دھونے سے چھوڑا جب کہ خوشبوبالکل ختم ہوگئ ۔ پھر وہ دو پٹہ استعال کے لیے بندی کو دیا آگر چہ اسقدر
خوشبوکالگ جانا قابل کر فت عمل نہ تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ بالکل دروازہ میں ہو جائے تاکہ وہ کسی
دوسری برائی تک نہ پنچادے اور نیز حرام میں گرفتار ہونے کے ڈرسے طال کو چھوڑ دیا جائے اور متی لوگوں کا ثواب بھی
حاصل ہو۔

اور لوگوں نے حضر تاہم احمد بن طنبل رحمتہ اللہ علیہ ہے پوچھا کہ کوئی شخص مجد میں ہواور اس میں بادشاہ کے مال ہے اگر بق و غیر ہ خو شبو کے لیے جلالے تو در ست ہے آپ نے فربایا وہاں ہے (مجد ہے ) باہر آ جانا چاہے - تاکہ خو شبو نہ سو بھے اور بیات حرام کے نزدیک ہے کیو تکہ اس قدر خو شبوجو ان کے کیڑ دل میں لگ گئی ہیں کی تو مقصود ہے اور شاید کہ اس بات کو معمولی اور آسان تصور کریں ۔

اور لوگوں نے حفرت سے دریافت کیا کہ اگر کسی مخص کو ایساکا غذیلے جس میں احادیث درج ہول مالک کی اجازت کے بغیر اس سے نقل کر تاہے آیااس کی اجازت ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی اجازت میں۔

اور حفزت عمر فاروق رضی الله عند کے نکاح میں ایک عورت متی جس سے آپ پار کرتے ہے۔ جب آپ ظلفہ ہے تواس عورت کو طلاق دے دی اس ڈر سے کہ شاید کی بارے میں سفارش کرے اور تعلق و پیار کی وجہ ہے آپ اس کی سفارش مستر دند کر سکیں۔

جان لے کہ ہر مباح چیز جو انسان کو زیمت و نیا کی طرف راغب کرے یہ اس لیے ہو تا ہے کہ جب بعدہ اس کام
میں مشغول ہو تا ہے ۔ تووہ کام اے ایک دوسرے کام میں معروف کر دیتا ہے ۔ بلعہ جو شخص طال بھی سیر ہو کر کھا تا ہے۔
متی اوگوں کے درجہ ہے محروم ہو جاتا ہے ۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب طال سیر ہو کر کھا تا ہے تو شہوت و خواہش
میں جنبش پیدا ہوتی ہے اور اس بات کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ ناشائت حرکات کے خیالات دل میں آناشر و حاج و جاکے اور اس بات کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ ناشائت حرکات کے خیالات دل میں آناشر و حاج و جاکے اور اللہ دنیا کے مال ان کے محلات اور باغات کو دیکھنا اس اس بات کا خطرہ بھی لاحق ہو جاتا ہے کہ نظر میں کئی پیدا ہو جائے اور اللہ دنیا کے مال ان کے محلات اور باغات کو دیکھنا اس کوجہ ہو تا ہے کہ بیدبات حرص و نیا کو تیز کرتی ہے اور دنیا کی طلب و علاش میں ڈال دیتی ہے اور مجر زفتہ رفتہ حرام تک بہنچاد ہی ہے اس باپر رسول اللہ علیا تھیں جتا کہ دنیا کہ میں جال کہ سے ذیادہ و نیا طبی میں جتا کہ تی دیا ہو جائے اور اس وجہ سے آب نے مباح دیا کہ میں نیا کہ تی ہو جائے اور اس وجہ سے ایک دفعہ یہ ہو اور تمام نیاں تو رہ ہو جائے اور اس وجہ سے ایک دفعہ یہ ہوا کہ حضرت نیا معرف نیاں نوری رہتہ اللہ علیہ جو ایک صاحب علم ہورگ سے ایک مان کے دروازے پر سے گزرے جو آدمی آپ کے ساتھ سفیان توری رہتہ اللہ علیہ جو ایک صاحب علم ہورگ سے ایک مکان کے دروازے پر سے گزرے جو آدمی آپ کے ساتھ سفیان توری کو دیات کو دیا آپ نے اس مکان کو دیکھنا شروع کے دروازے پر سے گزرے جو آدمی آپ کے ساتھ سفیان توری کو دیات کی دروازے کر جو آدمی آپ نے دروازے کر دیات کے دروازے کر جو آگ کی ان چیزوں کو دروائے کے ساتھ سفیان کو دیکھنا تھر دیا ہو کہ درواز کے درواز کی درواز کے درواز کے جو آدمی آپ کے ساتھ سفیان کو دیکھنا کو دیکھنا تھر دیا گوری کیا ہو کہ درواز کی درواز کیا کہ تم لوگ آگر دیادادوں کی ان چیزوں کو در کے کو درواز کے درواز کی جو درواز کی درواز کی کو درواز کیا کو درواز کیا کہ درواز کی درواز کی درواز کے درواز کے درواز کی درواز کیا کہ درواز کیا کہ درواز کے درواز کیا کہ دروا

میہ لوگ اس طرح کے اسراف میں نہ پڑیں - پس تم لوگ بھی ان کے اس اسر اف کے گناہ میں شریک ہو -اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علہ کو دیوار اور گھر کے رکیج قلعی کرنے کر متعلق یو جھا گیا۔ آپ نے

اور حفرت امام احمد بن حنبل رحمته الله عليه كو ديوار اور گھر كے گئي قلعى كرنے كے متعلق پو چھا گيا- آپ نے فرماياز مين لعبى فرش كا گئي كرنا تو درست ہے تاكہ مٹی نه اڑے ليكن ديوار كا گئي كرنا كروہ جانتا ہوں كه زينت و آرائش ميں داخل ہے -بزرگان سلف نے يوں فرمايا ہے كہ جس كالباس تنگ وباريك ہو تا ہے اس كادين بھى تنگ ہو تا ہے - يعنی ضعیف داخل ہے -بزرگان سلف نے يوں فرمايا ہے كہ جس كالباس تنگ وباريك ہو تا ہے اس كادين بھى تنگ ہو تا ہے - يعنی ضعیف

و كمزور ہو تا ہے - خلاصہ گفتگويہ ہے كہ حلال دياك سے بھی ہاتھ تھينج كرر كھے - تاكہ حرام ميں نہ جاپڑے -

چوتھا- صدیق لوگوں کادرع ہے۔ یہ لوگ اس حلال سے بھی پر ہیز کرتے ہیں جو حرام تک پہنچانے کاذر بعہ ہو۔
گراس کے ذرائع حصول میں سے کوئی ذریعہ حرام و معصیت پر مشمل ہو تا ہے۔ اس لیے اس کے قریب بھی نہیں آتے۔
اس کی مثال سے ہے کہ حضرت بھر حافی رحمتہ اللہ علیہ بادشاہ کی کھدوائی ہوئی نہر سے پانی نہیں پینے تھے اور حاجیوں کا ایک
گروہ ایسا ہو تا تھا کہ سفر حج میں بادشاہوں کے ہوائے ہوئے حوضوں سے پانی نہیں پیتا تھا اور ایسے پاک لوگ بھی ہوتے تھے جو اس باغ کے پھل نہ کھاتے تھے جے بادشاہ کی کھدوائی ہوئی نہر کا یائی دیا جا تا تھا۔

اور حفر تام احمری حنبل رحمتہ اللہ علیہ مجد میں بیٹھ کر کپڑے سینے کو کروہ جانے تھے اور مجد میں بیٹھ کر کسی حتم حتم کے کام کرنے کو اچھانہ جانے تھے۔ اور قبر کے گنبہ میں بیٹھ کر رسیاں بیٹے کو بھی مکروہ جانے تھے اور فرہاتے تھے قبرستان آخرت کے لیے ہے اور ایک روایت ہے کہ کسی کے غلام نے بادشاہ کے گھر سے پڑاغ جلایا غلام کے مالک نے وہ چراغ جھادیا۔ ایک رات ایک بزرگ کے جوتے کا تعمہ ٹوٹ گیا۔ اس وقت نزدیک سے شاہی مشعلیں گزر رہی تھیں آپ نے ان کی روشنی میں تعمہ درست کرنا اچھانہ جانا۔ ایک پارسا عورت سوت کات رہی تھی۔ انفاق سے سلطانی روشن مشعلیں اس کے پاس سے گزریں تواس نے سوت کا تام کر دیا تاکہ اس کی روشنی میں کوئی تا کہ نہ کتنے پائے۔

حضرت ذوالنون مصری رحمتہ اللہ علیہ گرفار کئے گئے۔ چند روز بھو کے رہے ایک پارسا عورت نے جو آپ کی مرید تھی۔ اپنے حال سوت کے پییوں سے کھانا پکا کہ بھیجا۔ آپ نے نہ کھایا۔ اس عورت نے حاضر خدمت ہو کرع ض کی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو پکھ میں نے آپ کے پاس بھیجا حلال تھااور آپ بھو کے تھے۔ آپ نے وہ کھانا کیوں نہ کھایا۔ آپ نے فرمایاوہ کھانا خالم کے طباق میں ڈال کر میر ہے پاس آیا۔ کیونکہ وہ طباق جیل خانہ کے محافظ کے ہاتھ کا تھا۔ میں نے آپ وہ اور اس وہ جو تک پہنچاہے۔ شایدوہ قوت حرام سے حاصل ہوئی ہو۔اور اس وجہ سے پر ہیز کیا۔ میں نے خیال کیا کہ ظالم کی قوت سے جھ تک پہنچاہے۔ شایدوہ قوت حرام سے حاصل ہوئی ہو۔اور سے اس بیس پر ہیز گاری کا عظیم ترین درجہ ہے اور جو شخص اس کی مخصیق سے ناواقف ہو ممکن ہے اس کے دل میں وسرسہ آئے اور وہ کی فاسق کے ہاتھ سے کوئی چیز نہ کھائے۔ لیکن اصل بیات ہے کہ کی ظالم سے کوئی چیز نہ کھائے۔ لیکن اصل بیات ہے کہ کی ظالم سے کوئی چیز نہ کھائے۔ لیکن اصل بیات ہے کہ کی ظالم سے کوئی چیز نہ کھائے۔ لیکن اصل بیات ہے کہ کی ظالم سے کوئی چیز نہ کھائے۔ لیکن جو شخص ڈناکر تا ہے اس کی قوت ذیا سے نہیں ہوتی۔ لیکن طعام کے پہنچنے کا سبب وہ قوت نہیں ہوتی جو حرام سے ہوتی ہے۔ لیکن جو شخص ڈناکر تا ہے اس کی قوت ذیا سے نہیں ہوتی۔ لیکن طعام کے پہنچنے کا سبب وہ قوت نہیں ہوتی جو حرام سے ہو

حفزت سری مقطی رحمته الله علیه فرماتے ہیں میں ایک وفعہ ایک جنگل سے گزر رہاتھا۔ کہ ایک چشمہ پر پنچاوہاں

اگی ہوئی گھاس دیکھی۔ ہیں نے دل میں کہا میں یہ گھاس بھی کھاؤل گااگر جھے حلال کھانے کی خواہش ہے۔ عین اس وقت ہاتفہ استعفار کی صدیق ہاتف نے آفی تھی۔ میں پشیان ہوا تو بہ واستعفار کی صدیق لوگوں کا درجہ یہ ہو تاہے۔ دہ الی احتیاطوں میں اس قدربار یک بٹی ہے کام لیتے تھے۔ لیکن اب اس کی بھگہ لوگ کپڑے دھونے اور پاک پائی تلاش کرنے میں احتیاط کرتے ہیں۔ گر ان لوگوں کے نزدیک میہ باتیں آسان تھیں وہ نگے پاؤل پھر احرقے تھے اور جو پائی میسر آجا تاہے اس سے وضوو طہارت کر لیتے تھے۔ لیکن یہ ظاہری طہارت جسم کی آرائش اور لوگوں کی نظارہ گاہ ہے۔ اس میں نفس کا بہت زیادہ حصہ ہے۔ وہ مکر و فریب سے بھر ہمومن کو اس میں مصروف کرنا چاہتا ہے اور یہ طہارت جے صدیق لوگ اختیار کرتے ہیں باطن کی طہارت اور خدا تعالیٰ کے نظارے کی جگہ ہے۔ اس وجہ سے دشوار اور مشکل ہے۔

پانچواں درجہ-مقرب د موحد لوگوں کا درع و تقویٰ ہے کہ جو چیز بھی خدا تعالیٰ کے لیے نہ ہو- چاہے دہ کھانے سے تعلق رکھتی ہویا سونے اور گفتگو کرنے سے سب کچھ حرام تصور کرتے ہیں ادرید دہ توخ ہے جوایک ہی ہمت اور صفت کے مالک ہوتے ہیں اور حقیقت میں کچے توحید پرست ہی لوگ ہیں۔

تبیر اباب حلال و حرام میں فرق وامتیاز کرنے اور اس کی جستجو میں : جان لے کہ ایک گروہ نے یہ گمان کرلیا ہے کہ دنیا کا سب مال یا پیشتر مال حرام ہے اور یہ لوگ تین گروہوں میں منقسم ہیں۔(۱)وہ لوگ جن پر احتیاط ورع کا غلبہ ہو چکا ہے۔ان کا قول ہے کہ ہم کھاس پات جو جنگل وغیر ہ میں اگتی ہے اور مجھلی اور شکار کے گوشت کے سوااور کھے نہ کھائیں گے۔ (۲)وہ لوگ ہیں جن پر شہوت و لغویت سوار ہو چکی ہے وہ کہتے ہیں کسی چیز میں کچھ فرق کرنے کی ضرورت نہیں-سب چیزیں کھانی درست ہیں-(۳)وہ لوگ ہیں جو اعتدال کے بہت قریب ہیں-وہ کہتے ہیں کھاتو سب کھے لیناچاہے مربوقت ضرورت لیکن ان تینوں قتم کے لوگ قطعاً خطار ہیں۔ صبح یہ ہے کہ قیامت تک ہمیشہ حلال مھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر - اور شمادت ان دونول کے در میان ہیں - اور کی رسول اللہ علی کا فرمان ہے اور بیہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کا اکثر مال حرام ہے۔ غلطی پر ہیں۔ کیونکہ مال حرام کاوجود تو ضرور ہے مگر اکثر اور بیشتر حرام نہیں- یہ امر واضح ہے کہ "بہت اور بہت زیادہ" میں فرق ہے جیسے ممار 'مسافر اور فوجی لوگ بہت ہیں- مگر بہت زیادہ نہیں-ای طرح ظالم بہت ہیں مگر مظلوم لوگ بہت زیادہ ہیں اور اس غلطی کی وجہ میں نے کتاب احیاء العلوم میں بوری شر ت بیان کردی ہے۔اس بات کی اصل حقیقت سے کہ مجھے پتہ ہونا جا ہے کہ لوگوں کو سے تھم نہیں دیا گیا کہ صرف وہ چیز کھائیں جوعلم النی میں طال ہے۔ کیونکہ یہ جانے کی کی میں طاقت نہیں۔ بلعہ یہ عظم ہے کہ وہ چیز کھائیں جس کے متعلق ان کو گمان ہو کہ طلال ہے۔ یاس کا حرام ہونا ظاہر نہ ہو-اور سیبات ہمیشہ آسانی سے میسر آسکتی ہے اور اس کی دلیل سی ے کہ رسول اللہ علی عظیم نے ایک مشرک کے برتن ہے وضو کیااور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے ایک عیسائی کے منکے ے وضو کیا اور اگر وہ پاہے ہوتے تواس سے پانی کی بھی لیتے اور پلید اور ناپاک چیز کا کھانا پیٹا تو حلال نہیں ہوتا-اور غالب ملان کی ہو تاہے کہ ان کے ہاتھ ناپاک ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ خرنوشی کرتے اور مر دار کھاتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کو اس كے ناپاك مونے كا يقين نہ تھااس ليے اسے پاك جانے موئے استعال كرليا اور صحابہ كرام جس شريس محى تشريف لے جاتے وہاں سے کھانا خریدتے اور ان سے لین دین کرتے - حالا نکہ ان شہر والول میں چوری چکاری کرنے والے 'سود خواراور شراب فروشی ہر قتم کے لوگ ہوتے۔لیکن محابہ کرام ان سے دنیاکا مال لینے میں ہاتھ نہ تھینج لیتے اور سب کوبرابر می خیال نہ کرتے اور بقدر ضرورت چیزوں پر کفایت کرتے۔ پس چاہیے کہ توبیات جانے کہ لوگ تیرے حق میں چھ قتم

قتم اول - وہ لوگ ہیں جن کے بارے ہیں مجھے پہتہ نہیں ہو تا کہ وہ نیک ہیں یابرے - جس طرح کہ تو کسی شہر میں مسافرین کر جائے - تو تیمرے لیے جائزے کہ جس سے بھی جائے کھانا کھالے اور معاملہ کرے - کیو نکہ جو پچھ اس کے پاس ہے فاہر یمی ہے کہ وہ اس کی اپنی چیز ہے اور اس کی حلت کے لیے صرف آئی دلیل کافی ہے اور سوائے ایک علامت کے جو اس کا حرام ہونا فلاہر کرے اس سے معاملہ باطل نہ ہوگا - لیکن آگر کوئی شخص اس بارے میں تو قف کرے اور ایسے شخص کو

تلاش کرے جواس کا نیک ہونا ہتائے تواس کی اس طرح کی احتیاط بھی ورع میں داخل ہے اور مستحن ہے واجب و ضروری مہیں۔

دوسری فتم -وہ لوگ ہیں جن کا چھا ہونا تھے معلوم ہو-اس کے مال سے کھانا درست ورواہے اور اس میں بھی توقف کرناورع میں داخل نہیں-بلحہ یہ وسوسہ ہے- چنانچہ اگر وہ شخص تیرے توقف کی وجہ سے رنجیدہ ہوگا تو تیرے ذمے گناہ اور معصیت لکھی جائے گی- کیونکہ اچھے لوگول کے بارے میں تیر لبد گمانی کرنا گناہ اور معصیت ہے۔

تیسری قتم -وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تخفے پورا پتہ ہو کہ ظالم ہیں جیسے ترک لوگ ادرباد شاہوں کے مقرر کردہ حاکم - یا تخفے اس بات کا علم ہو کہ اس کا سار ایا ہیشتر بال حرام کا ہے تواس کے مال سے چنا ضرور کی اور واجب ہے ۔ گریہ کہ تخفے علم ہو کہ بید مال اس کے پاس حلال جگہ ہے آیا ہے - کیونکہ اس وقت اس کے حلال ہونے کی علامت موجود ہے کہ اس چیزیراس مخض کا قبصنہ جائز ہے عاصیانہ قبصنہ نہیں -

چوتھی فتم - وہ لوگ ہیں جن کے متعلق علم ہوان کا پیشتر مال حلال ہے - لیکن کس قدر حرام کی ملاوٹ سے خالی ہیں نہیں جیسے ایک شخص کا شکار ہو گرباد شاہ وقت کے پاس بھی کام کر تاہو - یاا ہے تاجر جولوگوں سے بھی لین دین کر تے ہوں اور باد شاہ سے بھتر مقدار میں مال لے لے - کیو نکہ وہ مطال ہے - تاہم اس سے پیشتر مقدار میں مال لے لے - کیو نکہ وہ طلال ہے - تاہم اس سے پر ہیز کرناورع و تقویٰ میں وا خل و ضروری ہے - حضر سے عبد اللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ کے وکیل نے ہمرہ ہے۔ اس سے بینورین کرتے ہیں (کیاان سے وکیل نے ہمرہ ہے۔ آپ کو لکھا کہ ایسے لوگوں سے لین دین کرتے ہیں (کیاان سے لین دین اور معاملہ درست ہے) آپ نے اس کے جواب میں اپنو کیل کو لکھا کہ اگر یہ لوگ صرف بادشا ہوں سے ہی لین دین کرتے ہیں تو تم ان سے لین دین نہ کرو - اور اگر اور لوگوں سے بھی معاملہ رکھتے ہو تو پھر تم بھی ایے لوگوں سے لین دین کرلیا کرو-

پانچویں قتم - وہ لوگ ہیں جن کا ظالم ہونا بھتے معلوم نہ ہواور اس کے مال کے متعلق بھی بھتے خبر نہ ہولیکن اتناہو کہ اس میں کوئی ظلم کی علامت بھتے نظر آتی ہو جیسے قبااور کلاہ اور فوجی لوگوں کی شکل وصورت - توبیہ ظاہر علامت ہے اس لیے ان کے ساتھ معاملہ کرنے سے پر ہیز کرنا چاہیے - جب تک تھتے یہ معلوم نہ ہو کہ بیہ مال جو تھتے دے رہاہے وہ کہاں سے لاما ہے۔

چھٹی قتم -وہ لوگ ہیں جن میں ظلم کی علامت تو تخفے کچھ نظر نہ آئے البتہ ان میں فتق کی علامت پائی جاتی ہو۔
جیسے دہ ریشی لباس پہنتا ہو - یاسونے کازیور اور تخفے سے بھی پتہ ہو کہ سے شخص شر اب پتیا ہے اور نامحر م عور توں کو دیکھی ہے۔
توایہ شخص کے بارے میں مسیح حکم سے بے کہ اس کے مال سے بھی پر ہیز کر ناواجب و ضروری نہیں کہ ان افعال سے مال حرام نہیں ہو جا تااور اس سے زیادہ و ہم کی گنجائش نہیں کہ سے شخص ان افعال کو حلال جانتا ہے تو ممکن ہے کہ حرام مال سے بھی پر ہیز نہ کر تا ہو - لیکن اس و ہم سے اس کے مال کو حرام قرار نہیں دیا جا سکتا - کیونکہ کوئی شخص بھی مکمل طور پر گناہ اور

معصیت سے پر ہیز نہیں کر تا حلال و حرام کے فرق کرنے میں اس قاعدہ کو نگاہ رکھنا چاہیے۔اس مگہداشت کے باوجود اگر حرام چیز کھانے میں نماز جائز نہیں۔اگر نجاست کی حالت میں نماز جائز نہیں۔اگر نجاست کی مولئ ہواؤر علم نہ ہو تو مواخذہ نہ ہو گااور بعد میں پتہ چل جائے توالیک قول کے مطابق اس نماز کی قضاواجب نہیں۔ حضور نبی کریم علیق نے عین حالت نماز میں نعلین شریف اتار دیئے اور وہ نماز نہ لوٹائی اور اتار نے کی بیہ وجہ بیان فرمائی کہ نعلین شریف اتار دیئے اور وہ نماز نہ لوٹائی اور اتار نے کی بیہ وجہ بیان فرمائی کہ نعلین شریف نجاست سے آلودہ ہے۔

اور جا نتا چاہیے کہ جمال ہم نے کما ہے کہ الل ورع کے لیے پر ہیز کر ناضر وری ہے اگر چہ واجب ہیں کہ اس مال والے سے ہددیافت کیا جائے کہ یہ تو کمال سے الایا ہے۔ بھر طیکہ دہ اس تفیش سے آزردہ فاطر نہ ہو۔ اور اگر آز مودہ ہو تو اس طرح کی تفیش حرام ہے۔ بعد اس سے نرمی کر ہے اور کوئی بھانہ کر لے اور نہ کھا نے اور اگر کوئی چارہ نہ پا تھ کی احتیاط ہے۔ تا کہ وہ خض رنجیدہ فاطر نہ ہو اور اگر کی اور سے اس طرح وریافت کر لے اور نہ کھا نے اور اگر کوئی چارہ نہ پا کہ اس فعل سے ہجس نیبت اور بد گھائی پائی جاتی ہے اور بہ تنول کر سے کہ میں اور احتیاط کی فاطر بہ فعل حال نہیں ہو سکتا کہ حضور نبی کر یم علی ہے جب کمیں مہمان ہوتے تو کچے دریافت نہ فعل حرام ہیں اور احتیاط کی فاطر بہ فعل حال نہیں ہو سکتا کہ حضور نبی کر یم علی تھے جب کمیں مہمان ہوتے تو کچے دریافت نہ فرماتے اور کمیں ہے کچھ ہدیہ تخد آتا تو اس کے متعلق بھی کچھ دریافت نہ کرتے ۔ گر ایک جگہ دریافت فرما لیتے جمال کوئی شبہ ظاہر ہو تا اور اہداء میں جب آپ بدینہ منورہ تشریف لے گو تو جو کچھ لوگ آپ کی خدمت اقد س میں لاتے آپ دریافت فرماتے کہ ہدیہ جیاصد قد ۔ ایساس لیے کرتے کہ یہ شک کامقام تھا اور اس سے کوئی رنجیدہ فاطر نہ ہو تا ۔ اور یہ بوک دریافت نہ کر اے کہ یہ مال کمال سے اور بازار میں زیادہ باز ارمیں باد شاہ کا بال لایا جائے یالوٹ مار کی بحریاں لاکر فروخت کی جاتی ہوں تو آگر یہ ہو کہ بازار میں بی حتی ہوں کہ اس کے متعلق دریافت نہ کر لے ۔ کہ یہ مال کمال سے اور کی ہے ۔ اگر بازار میں زیادہ بال حرام کا نہیں ہے ۔ توبلا تفتیش دوریافت اس کا خرید باجائز دور ست ہے ۔ لیکن درع و

جو تھاباب بادشا ہوں سے وظیفہ لینے اور انہیں سلام کرنے اور ان سے حلال مال لینے کے ہیان ہیں جا نناچاہے کہ جو کچھ شاہانِ زمانہ کے پاس ہو تاہے۔ اس ہیں ہے جو مال مسلمانوں سے خراج کے طور پر یاجر مانہ یار شوت کی صورت میں ان سے لیا ہے وہ حرام ہے۔ ہاں ان کے پاس تین قتم کامال حلال ہے ایک وہ جو مال انہیں کفار سے بطور غیمت ملا ہو ۔ وہ سر اوہ مال جو زمینوں سے شرع شریف کے شرائط کے مطابق لیا ہو۔ تیسر الاوارث مال جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ یہ تینوں قتم کامال مسلمانوں کے لیے ہے۔ گرچو نکہ ایسازمانہ آگیاہے کہ ان تین قتم کامال نادر و کمیاب ہے اور بادشاہوں کے پاس اکثر خراج 'جرمانہ وغیرہ کامال ہی ہو تاہ اور اس کالینا جائز نہیں ہو تا۔ جب تک میہ پند نہ ہو کہ میہ حلال طریقہ سے کے پاس اکثر خراج 'جرمانہ و غیرہ کامال ہی ہو تاہ اور اس کالینا جائز نہیں ہو تا۔ جب تک میہ پند نہ ہو کہ میہ حلال طریقہ سے آیا ہے۔ یا نامانہ نے کوئی غیر آباد زمین آباد کی ہواور اس کی آمران سے حلال ہو لیکن آگر اس نے بیگار لی ہوگی تواس میں شہے کا جائز ہے کہ بادشاہ نے کوئی غیر آباد زمین آباد کی ہواور اس کی آمران سے حلال ہولیکن آگر اس نے بیگار لی ہوگی تواس میں شہے کا جائز ہے کہ بادشاہ نے کوئی غیر آباد زمین آباد کی ہواور اس کی آمران سے حلال ہولیکن آگر اس نے بیگار لی ہوگی تواس میں شہے کا جائز ہے کہ بادشاہ نے کوئی غیر آباد زمین آباد کی ہواور اس کی آمران اسے حلال ہولیکن آگر اس نے بیگار لی ہوگی تواس میں شہے کا

و خل ہے اگر چہ حرام نہیں اور وہ اس کی ملک ہوگی اور اگر زمین خریدے تواس کی ملک ہوجائے گی-لیکن جب اس کی قیمت حرام مال ہے اداکرے تواس میں آجائے گا- پس جو محض بادشاہ ہے و طیفہ لیتا ہو-اگر ایسی چیز سے لیتا ہے جو خاص بادشاہ کی ملک ہے توروااور درست ہے اور اگر ترکول اور مسلمانول کے رفاہِ عامہ کے مال میں سے ہے تووہ د ظیفہ حلال نہیں -جب تک کہ وظیفہ لینے والے ہیں مسلمانوں کے مصالح میں ہے کوئی مصلحت نہ پائی جاتی ہو۔ جیسے مفتی' قاضی متولی'اور طبیب مختفرید کہ جولوگ ایسے کام میں مشغول ہوں جس میں عامتہ الناس کی بہتری ہو-ان کے لیے جائز ہے اور دین کے طالب علم ایسے ہی لوگوں میں داخل ہیں اور جو مخض کمانے سے عاجز ہے۔ نیز دہ جو مختاج درولیش ہے اس کا بھی اس مال میں حق ہے۔ لیکن اہل علم اور دوسرے نہ کورہ لوگوں کے لیے اس مال کے حلال ہونے کی شرط بیہے کہ بادشاہ کے مقرر کر دہ حکام اور خود سلطان وقت سے دین کے بارے میں مداہنت سے کام نہ لیں اور غلط اور باطل کا موں میں ان سے موافقت نہ کریں اوران کی ظالمانہ حرکات کے باوجو دانہیں یاک و صاف ظاہر نہ کریں بلعہ مناسب سے ہے کہ ان کے قریب بھی نہ جائیں اور اگر جانے کی ضرورت چیش آئے تود ستوروشر الطشرع شریف کے مطابق جائیں - جیسا کہ اس کامیان آگے آرہاہے-قصل : معلوم ہوناجا ہے کہ علاء اور غیر علاء کی سلاطین کے ساتھ تعلقات کے اعتبارے تین حالتیں ہیں-ایک توبیہ کہ بیدلوگ نہ سلاطین 'عمال اور حکام کے پاس جائیں اور نہ وہ ان کے پاس آئیں۔ دین کی حفاظت اور سلامتی ای میں ہے ووسرى حالت سے ہے كه سلاطين وحكام كے پاس جائيں اور انہيں سلام كريں سے شريعت ميں بہت قد موم ہے بال كى خاص ضرورت کے تحت ہو تو حرج نہیں - ایک دفعہ رسول اللہ علی طالم امراء کے حالات بیان فرمارے تھے - پھر آپ نے فرمایاجو تعخص ان سے دورر بے نجات یائے گااور جوان سے مل کر دنیا کی حرص میں بتا ہوگا-وہ ان میں شار ہو گااور حضور نی راضی اور خوش ہوگاوہ ہم میں سے نہیں ہوگا-اور روزِ قیامت اے میرے حوض کو ژکار استہ نہ ملے گا-اور آپ کا یہ کھی

حالت میں ان سے دور رہنااور حضر ت ابوذر رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سلاطین کی درگاہ سے دور رہ کہ ان کا دنیا ہے کچھے جو کچھے ماتا ہے اس سے زیادہ تیر ادین برباد ہو تا ہے اور فرمایا کہ دوزخ میں ایک جگہ ہے کہ اس میں سوائے علائے کے نہ ڈالا جائے گاجو امر اء کی زیارت کو جاتے ہیں - حضر ت عبادة من الصامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امر اء کا علاء اور پار سالوگوں کا دولت مند سے دوستی رکھنا ان کے نفاق کی دلیل ہے ۔ اور علاء ویار سالوگوں کا دولت مند سے دوستی رکھنا ان کے

فرمان ہے کہ خدا تعالیٰ کے سب سے زیادہ دشمن وہ علاء ہیں جو امر اء کے پاس جائیں اور سب سے بہتر امر اءوہ ہیں جو علاء

کے پاس جائیں اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ علماء پینجبروں کے امین ہیں-جب تک کہ وہ امر اء سے میل جول اور تعلقات

ندر تھیں اور جب ان سے میل جول اور تعلقات قائم کریں گے تودہ انبیاء کی امانت میں خیانت کے مر تکب ہول گے۔ایس

ریاکار ہونے کی دلیل ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک انسان ایساہوتا ہے کہ دین کے ساتھ بادشاہ ول پاس جاتا ہے اور بے دین ہو کر اس کے پاس سے واپس آتا ہے ۔ لوگوں نے پوچھایہ کس طرح ہوتا ہے فرمایا جا کربادشاہوں کی خوشنودی اس کام میں تلاش کرتا ہے جس میں خداتعالیٰ کی نارا ضکی ہوتی ہے اور حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم شخص جس قدربادشاہ کے قریب ہوتا ہے ۔ اسی قدر خداتعالیٰ ہے دور ہوتا ہے اور حضرت وہب بن سنب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نیہ علماء جوبادشاہوں کی خوشامہ کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں جو کے بازوں کی نسبت لوگوں کو ان علماء سے ذیادہ نقصان اور ضرر پنچتا ہے اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نجاست اور گندگی پر بیٹھی ہوئی کھی اس عالم سے بہتر ہے جوباد شاہوں کے دربار میں جائے۔

فصل : جا ناچاہے کہ اس بارے میں اس قدر شدت و سختی کا سب سے کہ جو شخص بھی باد شاہ کے پاس جا تا ہے وہ کر دار کھنار ' خاموش رہنے یا عقاد میں کسی نہ کسی نافر مانی کے خطرے میں مبتلا ہو جا تا ہے ۔ کر دار میں نافر مانی تو یہ ہوتی ہے کہ باد شاہ کا گھر غالب یہ ہے خداکا غضب نازل ہونے کی جگہ ہے اور ایسی جگہ جانا ٹھیک نہیں اور گھر کے جائے صحراء میں باد شاہ قیام پذیر ہوااور وہال خیمہ اور فرش کا اہتمام کرر کھا ہو توان کی یہی چیزیں حرام کی ہوتی ہیں۔ تو نہیں چاہیے کہ انسان رک جائے اور اس فرش پر قدم رکھے اور اگر باد شاہ باح زمین پر فروکش ہواور خیمہ و فرش کا اہتمام نہ کیا ہو تو ایسی جگہ بھی اس کی بارگاہ میں سرینچے کے ہوئے حاضر ہونا'اس کی خدمت کر نااور خالم کی تواضع کا مر تکب ہونا بھی غیر مناسب اور منع ہے۔ ایک حدیث میں ہے جو شخص دولت مند کی تواضع اس کے دولت مند ہونے کی دجہ ہے کرے اگر چہ وہ دولت مند کی خواصر منا کہ نے ہوئی کہ اس کے دولت مند ہونے کی دجہ ہے کرے اگر چہ وہ دولت مند ویا اس کی خدمت کر ناایک حصہ برباد ہو جا تا ہے۔ اے صرف سلام کرنا مباح لور جائز ہے۔ اس کے ہاتھ کو ہو سے دیا۔ اس کے آگے جھکنا' سرینچ کرنا سب ممنوع اور نامنا سب ہے۔ ہاں اگر سلطان عادل ہو یا عالم دین ہویا دین کی منا پر ویا ضام کرنا ہے اور خالموں کو سلام کا جواب قواضع کرے تو در ست امر ہے اور بعض سلف صالحین نے اس بارے میں مبالغہ سے کام لیا ہے اور ظالموں کو سلام کاجواب وینا بھی روانہیں رکھا۔ تاکہ ان کے ظلم کی وجہ سے ان کی عزت کے جائے ان کی اہانت ہو۔

لیکن بادشاہ سے گفتگو کرنے میں معصیت اور گناہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرے۔ مثلاً یوں کے "اللہ مجھے

زیرگی دراز عطا کرے اور مجھے راحت و سکون میں رکھے "اور اس طرح اور دعا کیں۔ اس کے لیے ایس دعا کیں بھی ٹھیک

منیں۔ رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مخص طالم کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس طالم کی زیدگی دراز کرے۔ تو ایباانسان

دراصل یہ چاہتا ہے کہ ذہین پر ایبا مخص تادیر موجود درہے۔ جو خداتعالیٰ کی نافر مانی کر تارہے۔ اس لیے ظالم کے لیے کوئی

دعا کر ناروا نہیں۔ سوائے اس دعا کے "اللہ تیری اصلاح کرے" کچھے اچھے کا مول کی توفیق عطا کرے اور تجھے اپنی

فرمانبر داری میں زیدگی دراز عطا کرے۔ "جب ایبا شخص دعا سے فارغ ہو تا ہے تو غالب امر کی ہو تا ہے کہ وہ اپنی اشتیاق فی

كيما يصعادت

لیکن خاموش رہنے کے گناہ کی تفصیل میہ ہے کہ ظالم کے گھر میں ریشی فرش 'ویواروں پر تصویریں اسے ریشی لباس یاسونے کی انگو تھی پہنے ہوئے دیکھے یا اس کے پاس چاند کی کالوناد کھیے۔ یابیہ کہ ظالم کی زبان سے فخش اور جھوٹی ہاتیں سے اور خاموش رہے۔ حاموش اختیار کرنانامناسب سے اور خاموش رہے۔ حاموش اختیار کرنانامناسب ہوتا ہے اور اگر وہ اختساب وسر زنش کرنا واجب تاہم اس کے پاس بلاضر ورت جانے میں تو معذور ہم سے اور اگر وہ اختساب وسر زنش کرنے سے ڈرتا ہے تو معذور ہے۔ تاہم اس کے پاس بلاضر ورت جانے میں تو معذور ہمیں۔ کیونکہ بلاضر ورت ایس جگہ جانا منع ہے جمال معصیت دگناہ کا ارتکاب ہوتاد کھیے اور سر زنش نہ کرسکے۔

اور ول اور اعتقاد کی معصیت و نافر مانی ہے ہے کہ دل اس کی طرف راغب کرے 'اسے دوست رکھے 'اور اس کی تواضع کا اعتقاد کرے اور دلت و نعت کو دیکھے اور اس طرح اس کے دل میں دنیا کی رغبت و محبت جنبش میں آئے۔ رسول اللہ علیہ علیہ اسلاق اور کے بیاس نہ جاؤ ۔ کیونکہ اس طرح خدا تعالیٰ اس روزی پر جو اس نے مجمیل دی ہے تم سے ناراض ہو گا اور حضرت عینی علیہ الصلاق والسلام فرماتے ہیں اے لوگو دنیاد اروں کے مال کی طرف نہ و کھو کیو ککہ ان کی دنیا کی چک دمک تمہارے ایمان کی مضاس کو تمہارے ول ہے لے جائے گی۔ پس اس ساری گفتگو سے معلوم ہوئی کی خالم کے پاس جانے کی رخصت و اجازت نہیں۔ گر دوعذر پیش آنے کی صورت ہیں۔ ایک بید کہ بیات معلوم ہوئی کسی ظالم کے پاس جانے کی رخصت و اجازت نہیں۔ گر دوعذر پیش آنے کی صورت ہیں۔ ایک بید کہ بیات معلوم ہوئی کسی ظالم کے پاس جانے کی رخصت و اجازت نہیں۔ گر دوعذر پیش آنے کی صورت ہیں۔ ایک بید کہ بیات کا تو میں حاضر ہونے کا تھم جاری کرے کہ آگر تو اس کے تھم کی لقیل نہ کرے گا تو وہ ستا ہے اور رنج کی نہیا کا کا تو ہو ستا ہو کہ دو میر اعذر بید ہے کہ اپنے لیاناف چاہے گا ہی مسلمان کا حق د لانے میں اس کی سفارش کے لیے جائے۔ تو اس مقمد کے لیے جانے کی اجازت ہی میان جھوٹ ہوئی کی مسلمان کا حق د وار اس کے تعم کی تعیان ہو کہ دو ہر کی جوٹ ہوئی اور آگر جوٹ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ کرے اور آگر جوٹ ہوئی کے ساتھ تھی تھی کرنے سے پہلو تھی نہ کرے اور آگر جوٹ ہوئی کی میاد و تو جھوٹ اور آگر جا ہو تو زمی سے تھیحت کرنے ہیں جوٹ اور آگر جا ہوتو زمی سے تھیس ہوئی تھیں کہ کو ان تو ہم صورت خود جھوٹ اور اگر جا دور ہوئی اور آگر جا دور ہوئی اور آگر جا دور تو دور ہوئی اور آگر جا دور کی تو بھی کی سادرش کے لیے جارے جی اور آگر جا دور دیکر اور آگر جا دور آگر جا

کام کی دوسرے کی سفارش ہے ہو جائے باباد شاہ کے ہاں اس دوسرے کی قبولیت ہو جائے توبہ آرزدہ خاطر ہوتے ہیں اور
سہ اس امرکی علامت ہوتی ہے کہ یہ شخص ضرورت کے تحت شاہی دربار میں نہیں جا تابا یہ طلب جاہ کی خاطر جا تا ہے۔
تبیسری حالت - بیہ ہے کہ وہ سلاطین کے پاس نہ جائے بلتہ سلاطین اس کے پاس آئیں اور اس کے جو از کی شرط یہ
ہے کہ سلام کا جو اب دے اور اگر احر اما کھڑ اہو جائے تو روا ہے کہ اس کا اس کے پاس آنا حرّام علم کے باعث ہو تا ہے تو وہ
میں اس نیکی کی دجہ سے احرّام واکر ام کا مستحق ہو جاتا ہے ۔ جس طرح ظلم کی صورت میں اہانت کا مستحق تھا۔ لیکن اگر کھڑ ا
نہ ہو اور دنیا کی حقارت ظاہر کرے تو ذیادہ بہتر ہے ۔ ہاں جب کہ یہ ڈر ہو کہ کھڑ انہ ہونے کی صورت میں وہ آزردہ ہوگا یا
معرب و دبد یہ باطل ہو جائے گا تو پھر تعظیماً واحرّا اما کھڑ اہو جانا بہتر ہے اور جب باد شاہ اس کے پاس بیٹھ
جائے تو تین طرح اسے نصیحت کر ناواجب ہے۔

ایک ہے کہ اگر بادشاہ کوئی ایبا نعل کرے جو حرام ہولیکن اے اس کی حرمت کا علم نہ ہو تواس کا فرض ہے کہ اس کی حرمت ہے اے آگاہ کرے - دوسرے ہے کہ آگر ایباکام کرے جے وہ خود حرام جانتا ہو - جیسے ظلم و فسق و غیر ہ تواسے ڈرائے اور نفیجت کرئے اور اے ہتائے کہ دنیا کی لذت اس لا نکن نہیں کہ اس کی خاطر اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے ۔ اس کے مانند اور باتوں سے نفیجت کرے - تیسرے یہ کہ آگر جانتا ہو کہ فلال کام میں لوگوں کی مصلحت اور بہتری ہے اور بادشاہ اس کام سے غافل ہو تواگر جانتا ہو کہ میری بات قبول کرلے گا تو ضرور اس کی توجہ اس طرف مبذول کرائے ۔ اور جس شخص کا بھی بادشاہ کے ہاں آنا جانا ہو اور سلطان وقت اس کی بات قبول کر لیتا ہے اے لازم ہے کہ ان تینوں طریقوں سے اسے نفیجت کرے اور جب عالم باعمل ہوگا تو اس کی بات قبول کر لیتا ہے اے لازم ہے کہ ان تینوں طریقوں سے اسے نفیجت کرے اور جب عالم باعمل ہوگا تو اس کی بات کا پچھ نہ پچھ اثر ضرور ہوگا۔ لیکن آگر وہ ان سے دنیا کی حرص رکھتا ہو تواسے خاموش رہنا بہتر ہے ۔ کیونکہ اس کی نفیجت سے صرف یہ فاکدہ ہوگا کہ لوگ اس پر نہسیں گے۔

حضرت مقاتل بن صالح رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہیں حضرت جماد بن سلمہ رحمتہ اللہ علیہ کے پاس تھاان کے گھر کے سامان کی ساری کا نئات ایک چٹائی ایک چڑو ایک قرآن مجید اور وضو کے لیے ایک لوٹا تھا۔ کسی نے ان کے دروازے پر دستک دی آپ نے فرمایا کون ہے۔ ہتا نے والوں نے کما مجمد بن سلمان خلیفہ وقت ہے۔ وہ اندر آیااور ہیٹھ گیااور کھنے لگا کیا وجہ ہے کہ میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں میر اول ہیبت و خوف سے بھر جاتا ہے۔ حضرت جماد نے فرمایاس کی وجہ وہ ہے جور سول اللہ علی ہے دیان فرمائی ہے کہ جس عالم کا اپنے علم سے مقصود صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے سب وجہ وہ ہے جور سول اللہ علی ہے نہیان فرمائی ہے کہ جس عالم کا اپنے علم سے مقصود صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے سب اس سے ڈرتے ہیں اور اس کے بر عکس اگر اس کا مقصود و مطلوب دینا ہو تو وہ ہر ایک سے ڈرتے ہیں اور اس کے بر عکس اگر اس کا مقصود و مطلوب دینا ہو تو وہ ہر ایک سے ڈرتے ہیں اور اس نے دس و فعہ خدا کی قدم کی آمیزش نہیں ہے آپ نے فرمایا مجھے اس کی کچھے اس کی تقسیم کر دیں۔ آپ نے جواب دیا عدل و انصاف سے تقسیم کر دیں۔ آپ نے جواب دیا عدل و انصاف سے تقسیم کر دیں۔ آپ نے جواب دیا عدل و انصاف سے تقسیم کر دیں۔ آپ نے جواب دیا عدل و انصاف سے تقسیم کر دیں۔ آپ نے جواب دیا عدل و انصاف سے تقسیم کر دیں۔ آپ نے جواب دیا عدل و انصاف سے تقسیم کر دیں۔ آپ نے جواب دیا عدل و انصاف نہیں کیا و جود ممکن ہے کوئی شخص ہیں کہ تقسیم کر نے ہیں انصاف نہیں کیا اور گزام گار ہوں اور میں ایسا نہیں کیا وہ وہ ممکن ہے کوئی شخص ہیں کہ تقسیم کر نے ہیں انصاف نہیں کیا اور گئار ہوں اور میں ایسا نہیں کر ناچا ہتا

اوروہ چالیس ہزارور ہم نہ لیے سلاطین کے ساتھ علاء کی باتیں اور حال یہ جو تا تھااور جبوہ سلاطین کے پاس تشریف لے جاتے تواس طرح لے جاتے جس طرح حضرت طاؤس رحمتہ الله علیہ خلیفہ وقت ہشام بن عبدالملک کے پاس تشریف لے گئے۔ہشام جب مدینہ منورہ پہنچا تو کہا صحابہ کرام میں ہے کی کومیرے پاس لایا جائے لوگوں نے بتایا سب صحابہ و صال فرما بچکے ہیں۔اس وقت کوئی صحافی دنیا میں موجود نہیں۔اس نے کہا تابعین میں سے کسی کو لاؤ۔حضرت طاؤس رحمت الله علیہ کواس کے پاس لایا گیا۔ حضرت طاؤس جب اندر داخل ہوئے توجو تا مبارک اتار ااور کماالسلام علیک یا ہشام اے ہشام متاؤ کیاحال ہے۔ ہشام اس طرح کے طرز عمل سے سخت غصے ہوااور آپ کومار دینے کاارادہ کیا۔ پھر خیال کیا یہ جگہ رسول الله عليه الصلوٰة والسلام كاحرم ياك ب اوريه هخص بررگ علاء ميس سے بهذااے قتل نہيں كيا جاسكتا- پھراس نے كما اے طاؤس تونے یہ کمادلیری اور جرات کی ہے آپ نے فرمایا میں نے کیادلیری اور جرت کی ہے تواہے اور غصہ آیا اور کہنے لگا تونے جارب ادمیال کی ہیں-ایک ہی کہ تونے میری نشست گاہ کے بالکل قریب آگر جوتے اتارے ہیں اور خلفاء کے سامنے ایسا کرنا ہوی سخت بات ہے۔ اور موزول اور جو تول سمیت بیٹھنا چاہیے تھا۔ اس وقت بھی خلفاء کے درباروں اور گروں میں جوتے اتار کر بیٹھنے کارسم نہیں-دوسری بے ادبی رہے کہ جھے امیر المومنین نہیں کہا- تیسری رہ کہ تونے مجھے کنیت نے نہیں نام لے کربلایا ہے اور عربول کے طور طریقے کے مطابق سے بہت بریبات ہے۔ چو تھی ہے کہ میرے سامنے بلاا جازت بیٹھ گیا ہے اور پھر میرے ہاتھ کویوسہ بھی نہیں دیا-حضرت طاؤس رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تیرے سامنے مں نے جو جوتے اتارے میں تواس میں کوئی ہے اولی نہیں۔ میں روزاندہا فی دفعہ اپنے رب العزة کے سامنے جوتے اتار تا ہوں اور غصے اور ناراض نہیں ہو تا-اور تخمے امیر المومنین نہیں کها تواس کی وجہ یہ ہے سب لوگ تیرے امیر المومنین ہونے پر راضی اور خوش نمیں ہیں ہیں ڈراکہ جموث کا مر تکب نہ ہو جاؤل اور جو تخفیے نام لے کر بلایا کنیت سے نمیس بلایا تو الله تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو نام لے کر بلایااور پکاراہے چنانچہ فرمایا ہے یاداؤدیا کیٹی یاعیسیٰ -اور اپنے دشمن کو کنیت سے پکار ا ہے چنانچہ فرمایاتت بدا ابی لهب اور تیرے ہاتھ کوجوبور نہیں دیا تویس نے امیر المومنین حضرت علی رضی الله عنه سے سناہے کہ آپ فرماتے تھے کی کے ہاتھ کویوسہ دینا جائز نہیں۔ گرید کہ انسان شہوت سے اپنی عورت کاہاتھ چوم لے یا شفقت ورحت کے طور پر اپنے ہے کا ہاتھ اور میں تیرے سامنے بیٹھ اس لیے گیا کہ میں نے امیر المومنین حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے سامے کہ جو دوزخی انسان کو دیکھناچاہے تو وہ ایسے انسان کو دیکھے جو بیٹھا ہو اور لوگ اس کے آگے . كمزے ہوں- بشام كويد تھيجت كى باتيں اچھى لگيں اور كما آپ جھے تھيجت فرمائيں - تو آپ نے كما ميں نے امير المو منين حضرت على مرتضى رضى الله عنه سے ساہے كه دوزخ ميں بهار جتنے بوے بوے سانپ اور اونث كے برابر چھو ہيں- يہ ايسے ما کم کی انظار میں ہیں جو اپنی رعیت سے عدل وانصاف نہیں کرتا۔ پھر آپ اٹھے اور دہاں سے تشریف لے گئے۔

سلیمان میدالملک جب مدینه منوره گیا تو حفرت ابو حاذم رحمته الله علیه کوجواکابر اولیاء میں سے تھاپنیاس بلایااور ان سے دریافت کیا"جم لوگ موت کو کیول پر اجانتے ہیں اور ناخوش ہوتے ہیں۔ فرمایاس کی دجہ بیہ ہے کہ تم لوگول نے دنیا کو آباد اور آخرت کو ویران کرر کھاہے۔ ظاہر ہے جو آبادی ہے ویران جگہ جائے گاضر وراس سے نفرت کرے گااور پر امنائے گا۔ خلیفہ نے پھر دریافت کیالوگ جب خداتعالی کے حضور پیش ہوں گے توان کا کیاحال ہوگا۔ فرمایا نیک لوگ تو ایسے ہوں گے جیسے کوئی سفر ختم کر کے اپنے عزیزوں سے آسلے اور خوش ہو اور بدکار بھتحوڑے غلام کی طرح جس کو زیر بدستی پکڑ کر اپنے مالک کورویر و پیش کرتے ہیں۔ خلیفہ نے پھر کماکاش جھے یہ معلوم ہو جائے کہ وہاں میر آکیاحال ہوگا۔ فرمایا قرآن مجید میں دیکھے لے تھے اپناحال معلوم ہو جائے گا۔خداتحالی فرما تاہے:

ان الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيْمٍ ورَّانَ الْفَجَّارَ لَفِي جَعِيْمٍ و بِي اللَّهِ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيْمٍ ورَانَ الْفَجَّارَ لَفِي جَعِيْمٍ و اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فلیفہ نے پھر دریافت کیا خداتعالیٰ کہاں ہے تو فرمایا قریب مین المحسنین - لیخی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے قریب ہے۔ تو ساطین کے ساتھ علائے دین کی ہاتیں اس طرح کی ہوئی تھیں۔ اس کے بر عکس د نیادار علماء کی ہاتیں ان کے حق میں دعا کی کرنا ان کی صفت و بڑاء کرنا اور الی ہاتوں کی علماش ہوتی ہے جس ہے وہ خاموش ہوں د نیادار علماء ایسے حیلے بہائے علاق کرتے ہی ہیں تو ایسے طریقہ ہے جس سے ہمائے علاق کی مطلب پر آری ہو اور اگر تعیمت کرتے ہی ہیں تو ایسے طریقہ ہے جس سے ان کی مطلب پر آری ہو اور آگر تعیمت کرتے ہی ہیں تو ایسے طریقہ ہے جس سے کہ آگر کوئی دوسر افتی قسیمت کرتے ہیں۔ مختصریہ ہو اور حیا ان طائم حکام و سلطین کی شکل دیکھنے ہے بھی دور ہی ہے اور ان سے میل جول نہ کرنا بہتر ہے اور جو لوگ باد شاہوں اور حکام سے میل طبین کی شکل دیکھنے ہے تھی دور ہی ہو تو اسے بھی متعلق منقطع کرنے پر قادر نہ ہو تو اسے چاہیے کہ گوشہ خلوت اختیار میں ان کے میل ہول کو ترک کرنے پر قادر نہ ہو تو اسے چاہی کہ گوشہ خلوت اختیار کرے اور دوسر سے عام لوگوں سے بھی متعلق منقطع کرنے پر قادر نہ ہو تو اسے چاہیے کہ گوشہ خلوت اختیار کرے اور ان سے میل جول ترک کردے ۔ رسول اللہ علیج فی داتھ ہوں کہ جہیشہ خدا تعالی کی تکمبانی اور حمایت کر سے جوران کی جاہوں کی خوام سے موافقت نہ کریں گے۔ "خلاصہ یہ ہے کہ رعیت میں فساد و خرائی کا پیدا ہونا علماء کے فساد و خرائی کی پیدا ہونا علماء کے فساد و خرائی کی بیانا ہو شاد و خرائی کا پیدا ہونا علماء کے فساد و خرائی کی بیدا ہونا علماء کے فساد و خرائی کی بیدا ہونا علماء کے فساد و خرائی کی بیدا ہونا ہونا ہونا کے فساد و خرائی کی اس کے فساد و خرائی کی بیدا ہونا علماء کے فساد و خرائی کی بیدا ہونا ہو ہو تا ہے اور سلاطین میں فساد و خرائی کا پیدا ہونا علماء کے فساد و خرائی کی بیدا ہونا علماء کے فساد و خرائی کی بیدا ہونا علماء کے فساد و خرائی کی ہونا ہونا ہونا ہونا ہونا ہونا کی اس کی علمان کی اس کی خوالی کی بیدا ہونا کی دیان کی اصلاح جس کی دورائی کی اس کی دورائی کی بیدا ہونا ہونا ہونا کی کہ موافقت نہ کرنا ہونا نکا کی دورائی کی بیدا ہونا ہونا کی بیدا کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی بیدا کی دورائی کی بیدا کی دورائی ک

قصل: اگر کوئیباد شاہ کی عالم کے پاس اس غرض سے مال پھیج کہ دہ اسے خیر ات کے طور پر تقتیم کردے تو اگر اس مال کامالک موجود ہواور اس عالم کو پتہ ہو کہ در اصل ہے مال فلال محض کا ہے تو ہر گزا ہے تقتیم نہ کرے - بلحہ جا ہے کہ اس مالک کو دے دے اور اگر مالک کا علم نہ ہو - تو اس صورت میں بھی علاء کے ایک گردہ نے دہ مال لینے اور اسے تقتیم کرنے سے منع کیا ہے اور ہمارے نزدیک بہتر ہے ہے کہ ان سے لے لے اور خیر ات کے طور پر تقتیم کردے تاکہ ظالم دکام کے ہاتھ سے توباہر نکل آئے اور ان کے ظلم و فستی کا ذریعہ نہ ہے ۔ اور تاکہ مختاج اور درویش لوگوں کی راحت کا باعث ہے - کیونکہ ایسے مال کا تھم ہی ہے کہ ورویش اور مختاج لوگوں تک پہنچ جائے۔ لیکن تین شرائط کے تحت اول ہے کہ تیرے مال
لینے سے بادشاہ کے دل میں یہ اعتقاد پیدانہ ہو کہ اس کا مال حلال ہے کہ اگر حلال نہ ہوتا تو یہ عالم دین ہے لے کر بطور
خیرات تقسیم نہ کرتا۔ کیونکہ اس صورت میں وہ حرام مال حاصل کرنے میں دلیر ہو جائے گا اور اس بات کی خرائی اس کے
تقسیم کرنے کی نیکی سے بڑھ کرہے دو سری یہ کہ عالم ایسے مقام میں نہ ہو کہ دو سرے لوگ بھی بادشاہ 'سے مال لینے میں
اس کی پیروی شروع کردیں اور اس کے خیرات کرنے کے عمل سے بے خبر رہیں۔ جیسا کہ ایک گروہ نے یہ دلیل پکڑی
ہے کہ حضرت امام شافتی رضی اللہ عنہ خلفاء سے مال لیتے تھے۔ لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ آپ وہ سارا مال تقسیم کریے تھے۔

حضرت وہب بن مجہ اور حضرت طاؤس رحمتہ اللہ علیجادونوں پررگ تجاج بن یوسف کے بھائی کے پاس تشریف لے جاتے۔ حضرت طاؤس اے تھے جت کرتے ایک روز ہنج کو سخت سردی تھی۔ تجاج کے بھائی نے تھے دیا کہ چادر ان کے کندھے پر ڈال دی جائے۔ حضرت طاؤس اس وقت مصروف گفتگو تھے۔ آپ نے کندھوں کو جنبش دی یماں تک کہ چادر آپ کے کندھے سے گر پڑی۔ تجاج کا بھائی ہے دیکھ کر غصے ہوا۔ جب آپ اس کے دربار سے باہر تشریف لائے تو حضرت آپ کے کندھے سے گر پڑی۔ تجاج کا بھائی ہے دیکھ کر غصے ہوا۔ جب آپ اس کے دربار سے باہر تشریف لائے تو حضرت وہب نے حضرت طاؤس سے فرمایا اگر آپ وہ چادر کے لیتے اور کسی درویش مختاج کودے دیے تو یہ اس سے بہتر تھا جو آپ نے اس کے دربار سے دیا تو کوئی دوسر ابھی میری پیروی شروع کر نے اس سے ناراض کردیا۔ آپ نے فرمایا جھے اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر میں لے لیتا تو کوئی دوسر ابھی میری پیروی شروع کر دے اور ان سے مال لینا شروع کردے اور اسے یہ علم نہ ہو کہ میں نے تو اس سے لے کردرویش کودے دی ہے۔

وَلَاتَرُكَفُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُوا اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُوا اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلّ

حکایت : کسی خلیفہ نے ایک دفعہ ہزار در ہم حضرت مالک بن دینار رحمتہ اللہ علیہ کے پاس بھے۔ آپ نے وہ ہزار کے ہزار ہی تقسیم کردیئے۔ آپ نے در ہم بھی پاس نہ رکھا۔ حضرت محمد بن واسع رحمتہ اللہ علیہ نے دیکھا تو فرمایا بھی ہتائیں آپ کے دل میں اس کی طرف بچھے نہ بچھے میلان اور کسی قدر دوستی پیدا ہوئی فرمایا ہاں۔ حضرت محمد بن واسع علیہ الرحمتہ نے فرمایا میں اسی بات سے ڈرتا تھا۔ آخر کاراس مال کی نحوست نے جھے ہے اپناکام نکال لیا۔

حکایت : بھر ہ کے ایک بزرگ سلطان وقت ہال لیتے اور فقر اء میں تقتیم کر دیتے ۔ لوگوں نے اس بزرگ ہے کہا آپ اس بات ہے نہیں ڈرتے کہ اس کی دوسی آپ کے دل میں جنبش کر ناشر وع کر دے آپ نے فرمایا اللہ کے فضل ہے میر سے ایمان کی مضبوطی کا میہ عالم ہے کہ اگر کوئی محتی میر اہاتھ پکڑ کر مجھے بہشت میں لے جائے ۔ اور وہاں جاکر کوئی گناہ اور محصیت کرے تو میں اسے بھی دشمن جانوں گا اور اس ذات کی خاطر دشمن جانوں گا جس نے اسے میر المطبع کر دیا کہ وہ میر اہاتھ پکڑ کر مجھے بہشت میں لے میر المطبع کر دیا کہ وہ میر اہاتھ پکڑ کر مجھے بہشت میں لے گیا۔ جب کس کی پختگی ایمان کا میہ عالم ہو تو اسے کوئی ڈر نہیں اگر بادشاہوں سے مال لے اور فقر او محتاج لوں میں تقسیم کر دے ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

### يانجو بي اصل

رضا اللی کی خاطر مخلوق کے حقوق ادا کرنے اور اپنے خویش و اقارب اپنے ہمائے غلام اور محتاج لوگوں کی محکمہ اشت کے بیان میں-

جانناچاہے کہ خداتعالیٰ تک جانے والے رائے کی منزلوں میں دنیا بھی ایک منزل ہے اور سب لوگ اس منزل میں منافر ہیں اور سب سافروں کا مقصد سفر ایک ہی ہو توان سب کو چاہیے کہ آپس میں الفت 'اتحاد اور ایک دوسرے سے تعادن کا جذبہ موجود ہو اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ ہم ان حقوق کی شرح و تفصیل تین ابواب میں بیان کرتے ہیں۔باب اول ان دوستوں اور بھا کیوں کے حقوق جن سے دوستی محض خدا تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے اور اس کی شرط کا میان باب دوم عام دوستوں کے حقوق میں۔باب سوم عام مسلمانوں کے حقوق' خویش و اقارب اور غلا موں' نو کروں وغیر وسے شفقت ورحمت کے بیان میں۔

### پهلاباب

## اس دوستی اور بھائی جارے کے بیان میں جو محض خدا تعالی کے لیے ہو

معلوم ہوناچاہیے صرف رضائے اللی کے لیے کس سے دوستی اور بھائی چارہ قائم کرنادین میں افضل عباد توں اور اونے مقامات میں سے ہے۔ رسول اللہ علیات نے فرمایا ہے کہ خدا تعالی جس بھرے کو خیر و بھلائی عطاکر ناچاہتا ہے۔ اسے اچھی دوست عطاکر تاہے۔ تاکہ اگر مید بھرہ کسی وقت خدا تعالی کو بھول جائے تو اس کا دوست اسے یاد کر ادرے اور خدا تعالی اسے یاد ہی ہو تو اس کا دوست اسے اور خدا تعالی اسے یاد ہی ہو تو اس کا دوست اور زیادہ میاد کرنے میں اس کا مدد گاریخ۔ حضور علیہ الصلوق والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کوئی سے دومومن اکشے نہیں ہوتے گر ایک کو دوسر سے سے دین کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور سنجتا ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے جو کسی کو محض رضائے اللی کی خاطر اپنادوست اور بھائی بیائے تو اللہ تعالی اسے بہشت میں ایسابلید مقام عطاکرے گاجو

سی دوس نیک عمل سے حاصل نہیں ہوسکتا-

اور حفرت ابوادر ایس خوال فی رحمته الله علیہ نے حفرت معاذر ضی الله عنہ نے فرمایا پیس بھے صرف خداتعالیٰ کی خاطر دوست رکھتا ہوں۔ تو حضرت معاذ نے جواب بیس فرمایا تھے خوشجری ہوکہ رسول الله علی ہے سا نے سا ہے کہ قیامت کے دن عرش کے اردگر دکر سیاں پھھائی جائیں گی اور بعدوں کا ایک گروہ الن پر تشریف فرما ہوگا جس کے چرب چود ھویں رات کے چاند کی طرح چیکتے ہوں گے۔ سب لوگ خوف وہ اس بیں ہوں گے گروہ امن وعافیت کی صالت میں ہوں گے۔ اور سب لوگوں میں خوف طاری ہوگا گریہ سکون وراحت بیں ہوں گے۔ اور سب لوگوں میں خوف طاری ہوگا گریہ سکون وراحت بیں ہوں گے۔ اور سب لوگوں اور نہ غم لوگوں نے عرض کی یا رسول الله عقالیہ کے دوست ہوں لوگ ہوں گے مفر ایک الله یعنی الله کی خاطر ایک دوست ہوں گے۔ اور رسول الله عقالیہ نے فرمایا ہے۔ دو خوس الله کی خاطر ایک دوسر سے دوست کون لوگ ہوں گے خوف الله کی خاطر ایک دوسر سے دوست کون لوگ ہوں گے خوف الله کی خاطر ایک دوسر سے دوستی کر الله تعالی ان دونوں میں سے اس کو زیادہ دوست رکھتا ہے جس کے دل میں زیادہ دوست رکھتا ہے کہ ان کو اپنادوست ہتاؤں جو محض میر سے لیے ایک دوسر سے کی ذیارت کرنے جاتے خوالی فرما تا ہے جمے پر حق ہے کہ میں ان کو اپنادوست ہتاؤں جو محض میر سے لیے ایک دوسر سے کی ذیارت کرنے جاتے ہیں اور صرف میر کی ایک دوسر سے کی ذیارت کرنے جاتے ہیں اور ایک دوسر سے کی ذیارت کرنے جی سے میں اور صرف میر کی ایک دوسر سے کی ذیارت کرنے جی سے اس اور صرف میر کی کہ قائوں جو مون سے کہ قامت کے دوز خداتھائی فرمائے گا کہاں جی دولوگ جو صرف اوں جو صرف ہی سے کہ قامت کے دوز خداتھائی فرمائے گا کہاں جی دولوگ جو صرف اور خوشنوں کی کہ قامت کے دوز خداتھائی فرمائے گا کہاں جی دولوگ جو صرف کو دور خداتھائی فرمائے گا کہاں جی دولوگ جو صرف

اور حضور نی کریم علی کے میں میں میں ہی ہے کہ قیامت کے روز خداتعالیٰ فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو صرف میرے لیے ایک دوسرے سے پیارودوستی کرتے تھے۔ تاکہ آج جب کہ کہیں بھی سائے کانام و نشان نہیں ہے کہ لوگ پناہ لیں۔ میں ان کوایٹ یا معطا کروں۔

حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے سات اشخاص اللہ تعالی کے سائے کے پنچ ہوں گے قیامت کے روز جب کہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک عدل وانصاف کرنے والا حاکم - دوسر اوہ نوجوان جو اہتدائے جوانی سے ہی عبادت اللی مصر وف ہو جائے۔ تیسر اوہ محض جو محبد سے باہر آئے گراس کا دل محبد سے اٹکا ہوا ہو۔ یہاں تک کہ وہ پھر محبد میں جا پہنچ ۔ چو تھے وہ دو مخض جو ایک دوسر ہے ہے محض اللہ کے لیے دوستی کھیں ۔ اکھے ہول تو بھی اللہ ہی کے لیے اور جدا ہوں تو بھی خدا کی خاص خوا یک وہ مرحبہ پڑیں۔ ہوں تو بھی خدا کی خاطر پانچ ال وہ محض جو تنمائی اور خلوت میں خدا تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آئکھوں سے آئسو بہ پڑیں۔ چھٹادہ آدی جے صاحب حشمت و جمال عورت پر ائی کی طرف بلائے۔ اور وہ جواب دے کہ میں خدا تعالیٰ سے ڈر تا ہوں۔ ساتواں وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں داکمیں ہاتھ سے اس قدر چھیا کر صد قد دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔

اور حضور علی کے نور میاہے کوئی بھائی رضائے اللی کے لیے اپند دوسرے بھائی کی زیارت نہیں کرتا- گراس کے پیچے ایک فرشتہ نداکر تاہے - تجھے خدا تعالیٰ کی جنب مبارک ہو-

حضور عليه الصلوة والسلام نے فرمایا ہے ایک مخص اپنے دوست کی زیارت کوروانہ ہواخد اتعالیٰ نے رائے میں اس

کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے آگر اس سے دریافت کیا کہ کمال جاتا ہے فرمایا فلال بھائی کی ذیادت کرنے فرشنے نے پوچھا تھے اس سے کوئی کام ہے۔ فرمایا کوئی کام شمیں۔ فرشتے نے کہا کوئی دشتہ داری ہے کہا کوئی دشتہ داری ہے کہا کوئی دشتہ داری ہے کہا تو گئی گئے ہے۔ کہا لیک کوئی بات شمیں۔ فرشتے نے کہا چھر کس مقصد کے تحت اس کے پاس جارہا ہے فرمایا صرف رضائے اللی کے اور میری دوستی بھی اس سے اللہ ہی کے لیے ہے تو اس پر فرشتے نے کہا جھے خداتھا لی نے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ کھے بھارت دول کہ خداتھا لی کچے دوست رکھتا ہے۔ اور تیرے اسے دوست رکھنے کی وجہ سے اللہ تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ کچے بھارت دول کہ خداتھا لی کچے دوست رکھتا ہے۔ اور تیرے اسے دوست رکھنے کی وجہ سے اللہ تیرے لیے جنت واجب کر دی ہے۔

اور رسول الله علی نے فرمایا ہے کہ ایمان کی مضبوط ترین دستاویز سے ہے مدہ خدا کے لیے کی ہے دوستی اور دشمنی کرے اور خدا تعالی نے اپنے کی نبی کو وجی کی کہ بید زہد جو تونے اختیار کرر کھا ہے اس سے ور حقیقت تواللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے میں جلدی کر تاہے ۔ یعنی یہ اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب اور دنیا کے رنج و کو فت سے نجات پانے کا فر بعد ہے اور جو تو میری عباوت میں مشغول رہاہے تو اس سے تونے میری بارگاہ میں عزت و تو قیر حاصل کی - میں تجھ سے میں سوال کر تاہوں کہ کیا تونے بھی میرے دوستوں سے دوستوں سے دو تی اور میرے دشمنوں سے دعشنی کی ہے۔

اور خدا تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر وحی نازل کی کہ اگر تو تمام اہل زمین و آسان جنتی بھی عبادت جالائے اور اس عبادت میں میرے لیے کسی سے دوستی اور میری خاطر کسی سے دشنی کی نیکی نہ ہوگی۔ تو تیری سب عباد تیں بے فائدہ جائیں گی۔

حفرت عینی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نافرمان اور برے لوگوں ہے دل میں دشمنی رکھ کر اپنے آپ کو خداتعالیٰ کا پیار ابناؤ اور ان سے دور رہ کر اپنے آپ کو خداتعالیٰ کے نزدیک کرواور ان سے ناراض رہ کر خداتعالیٰ کی رضامندی تلاش کرو-لوگوں نے عرض کی اے روح اللہ تو ہم کن لوگوں کے پاس بیٹھا کریں - فرمایا ایسے شخص کی ہم نشینی کروجس کی زیارت سے خدایاد آئے اور جس کی گفتگو ہے تہمارے علم میں اضافہ ہواور جس کا کردار اور طور طریقہ تہمیں آخرت کی طرف ماکل کرے -

خداتعالی نے حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف و تی ارسال کی اے داؤد تونے لوگوں ہے بھاگ کر گوشتہ تنمائی کیوں اختیار کر لیا ہے۔ عرض کی اے پرور ذگار تیری دوستی نے لوگوں کی یاد میرے دل سے منادی ہے۔ اس لیے میں سب سے متنفر ہوگیا ہوں۔ تکم اللی ہوااے داؤد اپنے لیے بھائی پیدا کر البتہ جو دین میں مددگار ثابت نہ ہو۔ اس سے الگ اور دورر کے دور کر دے گا۔

حضور نبی اکرم علی کی حدیث ہے کہ خداتعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے۔ جس کا نصف برف اور نصف آگ سے بہایا گیا ہے۔اس کاہر وقت یکی ور د اور خداتعالی سے ہر وقت میں دعا ہوتی ہے کہ اے خداوند تعالیٰ تونے جس طرح آگ اور برف کے در میان الفت پیدا کی ہے اس طرح اپنے نیک اور اچھے بعدوں میں الفت و محبت پیدا فرما۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے میہ بھی فرمایا ہے جولوگ اللہ کے لیے آپس میں دوستی اور الفت کرتے ہیں ان کے لیے سرخیا قوت کا ایک ستون کھڑا کریں گے۔اس کی چوٹی پرستر ہزار کھڑکیاں ہوں گی ان پر سے وہ اہل جنت کو جھک کر دیکھیں گے۔ان کے چروں کانور اہل جنت پراس طرح پڑے گا جس طرح سورج کانور دنیا پر اہل جنت آپس میں کہیں گے چلوان نور انی لوگوں کی زیارت کریں۔ان کے جس بدن پر مندس (ریشم) کا لباس ہوگا اور ان کی پیشا نیوں پر اَلْمُتَحَابُونَ فِی اللّٰهِ (ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت والفت کرنے والے) لکھا ہوگا۔

ان ساک رحمتہ اللہ علیہ نے ہوفت وفات خداتعالی ہے عرض کی خداوندا تو خوب جانتا ہے کہ میں گناہ کرتے وفت تیرے فرمانبر دار ہندوں کے ساتھ دو تی و مجت رکھتا تھا۔ اس لیے تواس دو سی کو میرے گناہوں کا کفارہ ہنادے۔ حضرت مجاہد رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دو سی رکھنے والے جب ایک دوسرے کو دکھے کر خوش ہوتے ہیں توان ہے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں۔ جیسے در ختوں سے ہے۔

# اس دوستی کی حقیقت بیداکرنے کابیان جو خدائے تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے

جاناچاہے کہ جودو سی اور الفت ایک مدرسہ یا ایک سفریا ایک محلّہ میں رہنے ہے پیدا ہوتی ہے وہ الحب فی اللہ کے فلیس فلیلہ میں سے نہیں اور جسے تم اس کی خوصورتی یاشیریں کلامی یادل کو پہند آجانے کے باعث دوست بنالودہ بھی اس قبیلہ میں سے نہیں - نیز جسے تم اس بنا پر دوست بناؤ کہ اس سے تنہیں کی مر ہے یا مال یاد نیوی غرض کے حصول کی توقع ہو تو یہ دوستی بھی خدا کے لیے نہیں - کیونکہ ان امور کا حصول اس مخض کی طرف سے بھی ممکن ہے جو خدا اور آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو -خدا تعالیٰ کے لیے جودوستی ہوتی ہے وہ ایمان کے بغیر متصور نہیں ہوسکتی -اس دوستی کے بھی دودر ہے ہیں -

ور جہداول : جس ہے دوسی اور الفت کارشہ قائم کروکی غرض کے پیش نظر کرو ۔ لیکن وہ غرض دینی ہواور خدا کے لیے ہو۔ جیسے استاد سے مجبت و دوسی جو تہیں علم سکھا تا ہے۔ تو یہ دوسی خدا کے لیے ہے۔ جب کہ علم سے متصود آخر ت ہو۔ جاہ وہال کا حصول مقصود نہ ہواور اگر علم سے دنیا مقصود ہو تو یہ دوسی خدا کے لیے نہ ہوگا اور آگر تم شاگر دے مجبت کرو تاکہ دہ تم سے علم حاصل کرے اور تیزی تعلیم سے اسے خدا تعالیٰ کی خوشنود کی نصیب ہو تو تہمار ایہ عمل خدا کے لیے ہوگا اور حصول حشمت کے لیے تم اس کو دوست رکھتے ہو تو پھر وہ اس تحریف میں نہیں آئے گااور تہمار اوہ عمل محض دنیا کے اور حصول حشمت کے لیے تم اس کو دوست رکھتے ہو تو پھر وہ اس تحریف میں نہیں آئے گااور تہمار اوہ عمل محض دنیا کے مردویشوں کے ہوگا مثلاً اگر کوئی شخص صدقہ دے اور اس شرط کے ساتھ دے کہ وہ اس کو درویشوں تک پہنچاد سے یاس کو درویشوں کی مہماند ارکی میں خرچ کر سے یاوہ کی شخص کو اس لیے دوست رکھتا ہے کہ وہ اس کے مزیز رکھتا ہے کہ وہ اس کو کھتا ہے تو یہ امر بھی حب النی اور خداوہ سی میں شامل ہے بلیہ دہ آگر کسی شخص کو محض اس لئے عزیز رکھتا ہے کہ وہ اس کو کھتا ہو تھا مر بھی حب النی اور خداوہ سی میں شامل ہے بلیہ دہ آگر کسی شخص کو محض اس لئے عزیز رکھتا ہے کہ وہ اس کو کھتا ہو تا کہ سکونِ خاطر کے ساتھ عبادت کو کھتا اور کیٹر ادیتا ہے اور اسے خاس کو دنیاوی جھگڑ دول سے فارغ رکھتا ہے تاکہ سکونِ خاطر کے ساتھ عبادت

الی میں مصروف رہ سکے - توبہ بھی خدادو سی ہوگی چو نکہ اس عمل ہے اس کا مقصود دوسر ول کے لیے عبادت میں فراغت اور آسودگی پیدا کرنا ہے -

عابدوں اور عالموں کا امیروں کو دوست رکھنا: اس دنایس بہت ہے عالموں اور عابدوں نے امیروں کودوست رکھاہے محض اس مقصد کی بنا پر بید دونوں گروہ بھی خدا تعالیٰ کے دوستوں میں شار ہوں گے بلعہ یماں تک ہے کہ اگر کوئی شخض اپنی بیوی کو محض اس لیے چاہتاہے کہ وہ اس کو غلط کاری سے چاتی ہے اور اس کے قدم غلط راستے پر شمیں بڑنے دیتی نیز اس کے لیے فرز ند پیدا کرتی ہے جو بڑے (جو ان) ہو کر اس کے حق میں دعائے خیر کریں گے تو یہ بھی دوستی ہوگا اور وہ شخص اس بیوی پر جو بچھ خرج کرے گاوہ صدقہ میں شار ہوگا با بعہ اگر کوئی شخص اپ شاگر دوں کو ان دوبا توں کے سبب سے عزیز رکھتا ہے ایک بید کہ وہ اس کی خدمت کر کے اس کو عبادت کے لیے فارغ رکھتا ہے تو وہ شاگر داس عبادت کے لئے وقت دینے پر بھی تواب پائے گااور اس شخص کی شاگر دسے بیر چاہت بھی خدا دوستی ہوگی۔

در چہروم: یہ ایک بہت بوااور عظیم المرتبت درجہ ہے۔ یعنی ایک ہخص کی دوسرے کو محض اللہ کے لیے دوست رکھتا ہے بغیر اس امر کے کہ اس کی اس ہخص ہے کوئی غرض پوری ہوتی ہویا اس کے ذریعہ مال و متاع کا حصول وابستہ ہویا کسی منصب کے ملنے کی امید ہو'نہ اس محبت میں کسی قتم کے درس و تدریس یا تعلیم و تعلیم کا و خل ہے اور نہ کسی قتم کی منصب کے مطابقہ و اللہ تعالی فراغت دینی کا حصول وابستہ ہے علاوہ ازیں وہ اس ہخص کو اس کی بزرگ کے سبب سے بھی دوست نہیں رکھتا کہ وہ اللہ تعالی کا مطبع فرمان ہمتہ وہ بلعہ وہ اس کو محض اس لئے دوست رکھتا ہے کہ دہ اللہ کا ہمتہ وہ تو یہ دوستی محض اللہ کے لیے ہوگ۔ اور اس کی بید دوستی اس فوع میں شار ہوگی۔

اس نوع کی دوست سب سے عظیم اور اعلیٰ ہے 'ایسی دوست صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ دوست رکھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس قدر مفرط ہو کہ وہ بڑھتے بڑھتے حد عشق تک پہنچ جاتی ہے۔ مالی کی محبت اس قدر مفرط ہو کہ وہ بڑھتے ہوتت ہوتا ہے کہ مجازی محبت میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر عاشق ہوتا ہے تو معثوق کے گلی کوچوں ہی ہے نہیں باتھ اس کے درود یوارے بھی محبت کرتا ہے۔

پس جب کی پر پیہ خدادو تی غالب آجاتی ہے تو دہ تمام ہمد گانِ خداکو دوست رکھتا ہے خاص کر اس کے دوست ہمدول سے اور اس کی تمام مخلو قات ہے اس لیے دو تی اور محبت کرے گاکہ جو چیز بالفعل موجود ہے وہ سب اثر محبوب کی صنعت وقدرت کا ہے۔اور عاشق معثوق کے خط ہے اور اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز سے پیار کرتا ہے۔

حضور سر در کا نئات علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقد س میں جب کوئی نیامیوہ لایا جاتا تو آپ اس کی ہوی تعظیم و تکریم فرماتے اسے آئکھوں سے لگاتے اور فرماتے اس کا زمانہ پیدائش خدائے تعالیٰ سے بہت قریب ہے۔ اور خدائے تعالیٰ کی دوستی دوستم کی ہے۔ ایک تو دنیااور آخرت کی نعمت کے لیے۔ دوسر کی خاص خدائے تعالیٰ بی کے لیے کہ اس میں کسی اور شے کاد خل نہیں ہوتا۔ یہ یوئی عظیم دوستی ہے۔ اس مضمون کی شرح و تفصیل ہم اس کتاب کی اصل محبت اور رکن چہارم میں بیان کریں گے۔ غرض خدائے تعالیٰ کی محبت کی قوت ایمان کی قوت کے مطابق ہوتی ہے کہ جس قدر ایمان قوی ہوگا۔ محبت بھی زیادہ ہوگی پھر اس کے دوستوں اور مقبول بعد دن میں سر ایت کرے گی۔ اگر دوستی غرض اور فائدہ کے لیے ہی ہواکرتی تو وصال یا فتہ انجہاء وعلاء کے ساتھ دوستی کی کوئی صور ت نہ ہوتی۔ حالا نکہ ان تمام نفوس قد سید کی دوستی سلمانوں کے دلوں میں موجود ہوتی ہے۔ توجو محض دا نشمندوں صوفیوں 'عابدوں اور فد مت گاروں اور ان کے دوستوں سے دوستی کرتا ہے تو یہ خدائے تعالیٰ کی دوستی ہے۔ لیکن دوستی کی مقد ار اور اس کا اندازہ اپنامال اور مرتبہ قربان کرنے ہوتا ہے۔ کوئی ابیا ہوتا ہے جس کے ایمان کی دوستی اس قدر مضبوط اور قوی ہوتی ہے کہ دہ ایک ہی دفعہ کھر کا سارے کا سارا امال و متاع راہ خدا میں صرف کر دیتا ہے۔ جیسا حضر ت ضاروتی اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا تعالور پھی کھی نیک خت دوست دی ہوتا ہے۔ کوئی الیا و متاع خرج کر دیتا ہیں۔ جیسے حضر ت فاروتی اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا اور پھی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف تھوڑ اسادے سکتے ہیں۔ کسی مو من کا دل اصل دوستی سے خالی نہیں ہوتا گرچہ تھوڑ کی ک

وہ دوستی جو صرف خدا کے لیے ہوتی ہے: جانا چاہیے کہ جن اطاعت گزارلوگوں کی دوستی محض اللہ سفالی کے لیے ہوتی ہے وہ الذ اکا فروں نا فرمانوں ' فالموں اور فاستوں ہے دشخی رکھتے ہیں۔ ان کی ہد دشخی اور عداوت خدا کے ہوتی ہے کیو تکہ جو محض کی ہے مجبت رکھتا ہے وہ اس کے دوست ہے مجبت کر تا اور دوست کے دشمن کو دشمن ورت میں اس ہونے کے باعث تو جانت ہو اس ہے دہ اس ہونے کے باعث تو جانت ہو اس ہونا ہے۔ تو خدائے تعالیٰ کے دشمنوں ہے دشخی رکھنی چاہیے اور جو مسلمان فاس ہواس ہے مسلمان ہونے کے باعث تو دوسی رکھنی چاہیے اور اس کے فتق کے باعث دشنی اس ہے دوستی اور دشمنی دونوں رکھے جس طرح ایک شخص اپ اللہ کو تو خلعت و انعام دے گر دوسر ہے لڑے کے ساتھ گئی کرے۔ ایک اعتبار ہے تو اس ہے دوستی کرے اور دوسر ہے اعتبار ہے دوستی کو دوسر ہے اعتبار ہے دوستی کی دوسر ہے کہ اگر ایک شخص کے تین پیچ ہوں ایک ذریر کے اور فرمال ہر وار ہو دوسر اب و توف اور نا فرمان اور تیسر اب و توف اور فرمانبر دار - پہلے کے ساتھ اس کی دوستی ہوگی دوسر ہے ساتھ اس کی دوستی ہوگی دوسر ہے کہ اس تھ دشمنی اور عد اور تیسر ہے کہ کو عزت اور بھی بابات ہی خوص خدائے تعالیٰ کانا فرمان ہوا ہے اس طرح تصور کرنا چاہیے جس طرح وہ تیری نافرمانی کرے اور تواس ہو خوص خدائے تعالیٰ کانا فرمان ہوا ہے اس طرح تصور کرنا چاہیے جس طرح وہ تیری نافرمانی کرے اور تواس ہو خوص خدائے تعالیٰ کانا فرمان ہوا ہے اس طرح تصور کرنا چاہیے جس طرح وہ تیری نافرمانی کرے اور تواس ہو طالت اس ہو سے کاندازہ کے مطابق اس ہو دوستی کرے اور اس مطالے کااثر باہمی میل ملاپ اور بات چیت میں ظاہر ہو وہ چاہے ہے۔ یمان تک کہ گناہ گاروں کی گرفت کیا کرے بات چیت میں ظاہر ہو وہ چاہے ہے۔ یمان تک کہ گناہ گاروں کی گرفت کیا کرے بات چیت میں طالح کا اگر باہمی میل ملاپ اور بات چیت میں ظاہر ہو وہ چاہے ہے۔ یمان تک کہ گناہ گاروں کی گرفت کیا کرے بات چیت

ھی اس سے تاخ لہد اختیار کرے اور جو فسق میں پوھا ہوا ہواس کی گرفت بھی زیادہ کرے اور جب وہ فسق و فجوراس حد تک بڑھ جائے تواس سے گفتگو ہد کر دے اور منہ پھیر لے اور ظالم کے ساتھ فاسق سے بھی بڑھ کر سخت رویہ اختیار کرے۔

ہل جو محض خاص تیرے ساتھ ظلم کرے تواہے معاف کر دینا اور نیک گمان رکھنا بہتر ہے اس بارے میں سلف صالحین کی عادت مختلف تھی۔ چنانچ ایک گروہ نے دین کی مصوبطی اور شرع کے تحفظ کی خاطر ایسے لوگوں سے سخت رویہ اختیار کیا ہم اجمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ سے جن کی مقبو بھی اور کو بھر سے خت ناراض سے امام اجمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ سے جن کاراض سے جی کہ آپ حضر ت حادث محاب رحمتہ اللہ علیہ سے سخت باراض محتزلہ کے در میں ایک کتاب تصنیف کی تو آپ نے وہ کتاب دکھ کر کہا کہ تم نے اس کتاب میں پہلے معتزلہ کے اعتراضات کو پڑھے اور کوئی اعتراض اس معتزلہ کے احتراض اس کے ول پر اثر کر جائے ۔ اس طرح جب ایک دفعہ حضر سے بچی بن معین رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ میں کی سے پچھ شمیں جا ہمتا ہم ان اعتراضات کو پڑھے اور کوئی اعتراض اس ہوئے اور یو انہوں نے عذر خواہی کی ہمی باراض ہوئے اور یو لناچالنا ہم کر دیا۔ انہوں نے عذر خواہی کی اور عرض کیا کہ میں نے تو محض بنی غذاق کے طور پر ایسا کہا ہے اس پر آپ نے فر مایا حلال کھانا دین میں سے ہے اور دین میں اور عرض کیا کہ میں نے تو محض بنی غذاق کے طور پر ایسا کہا ہے اس پر آپ نے فر مایا حلال کھانا دین میں سے ہے اور دین میں افراغ کیا حالت نہیں ہے۔

اور ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے سب کو نگاہِ رحمت سے دیکھا ہے۔ اور یہ فکر و خیال بد لتار ہتا ہے کیونکہ جن لوگوں کی نگاہ تو حید پر ہوتی ہے وہ سب کو خدائے تعالیٰ کے قبضہ قہر میں بے بس و مضطرب جانتے ہیں۔ اور ان پر رحم و شفقت کرتے ہیں اور یہ بوے اونچ ور جے کی بات ہے۔ اگر چہ بسااہ قات لوگ اس سے دھو کا اور فریب بھی کھا جاتے ہیں۔ کیونکہ کچھ لوگ ایس سے دھو کا اور فریب بھی کھا جاتے ہیں۔ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں ظاہر داری اور سستی ہوتی ہے وہ اس تو حید تصور کرتے ہیں۔ حالا نکہ تو حید کی علامت ہے کہ اگر اس کو زدو کوب کریں۔ اس کا مال و متاع چھین لیں اور اس سے سخت زبان در ازی سے پیش آئیں تو کی علامت ہے کہ اگر اس کو زدو کوب کریں۔ اس کا مال و متاع چھین لیں اور اس سے سخت زبان در ازی سے پیش آئیں تو کھی میں نہ آئے۔ بلحہ نگاہِ شفقت ہے ہی دیکھے۔ کیونکہ اس کا دیکھنا تو حید اور ضرورت خلق کے تحت ہوگا۔ جس طرح کفار نے حضور نبی کریم علی شفقت ہے دندان مبارک شہید کئے۔ چہر ہ انور پر خون بہہ رہا تھا۔ مگر آپ کی زبان مبارک شہید کئے۔ چہر ہ انور پر خون بہہ رہا تھا۔ مگر آپ کی زبان مبارک شہید گئے۔ چہر ہ انور پر خون بہہ رہا تھا۔ مگر آپ کی زبان مبارک شہید سے۔ چہر ہ انور پر خون بہہ رہا تھا۔ مگر آپ کی زبان مبارک شہید گئے۔ چہر ہ انور پر خون بہہ رہا تھا۔ مگر آپ کی زبان مبارک شہید سے۔ چہر ہ انور پر خون بہہ رہا تھا۔ مگر آپ کی زبان مبارک شہید سے۔ چہر ہ انور پر خون بہہ رہا تھا۔ مگر آپ کی زبان مبارک شہید گئے۔

اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون المالة الشمرى قوم كوبدات دے كدوه نيس جائے-

لیکن جب کوئی مخص خدائے تعالیٰ کے معالمے میں خاموش اور چپارہ گراپے معالمے میں فوراُ بحو جائے تو میہ مداہت 'نفاق اور حمافت ہے نہ کہ توحید۔ تو جس مخص پر اس در جہ کی توحید غالب نہ ہو اور وہ فاسق کو اس کے فسق کے باعث اپناد شمن قرار نہ دے۔ تو یہ اس کے ایمان کی کمز وری اور فاسق ہے دوستی کی دلیل وعلامت ہے جس طرح کوئی آو می سیرے دوست کو پر ابھلا کے اور توس کر غصے میں نہ آئے بلحہ چپ ہورہ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیری دوستی ہے۔

فصل : معلوم ہوناچاہیے کہ خدائے تعالیٰ کے دشمنوں کے درجے بھی مختلف ہیں اور ان پر سختی اور تشد د کے بھی مختلف درجات ہیں۔

پہلاور جہ: کفار کا ہے۔ یہ آگر حرفی ہول توان کے ساتھ دشمنی اور عداوت رکھنا فرض ہے اور ان کے ساتھ جدال و قال کرنااور انہیں گر فار کر کے غلام منابا چاہیے۔

ووسمر اور جبہ: ذمیوں کا ہے ان سے عداوت رکھنا بھی ضروری ہے۔ان کے ساتھ معاملات کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی عزت نہ کریں۔بلحہ ان کو حقیر جانیں۔ آتے جاتے وقت ان کاراستہ تنگ کریں۔ان سے دوستی اور الفت کرنا مکروہ بلحہ ممکن ہے حرام ہو۔اللہ تعالیٰ فرما تاہے:

حمہیں کوئی الی قوم نہ ملے گی جو ایک طرف تو اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتی ہو اور دوسری طرف ان لوگوں سے بھی دوستی رکھتی ہو جو خداادر اس کے رسول لاَتَجدُ قُومًا يُومِنُونَ باللَّهِ وَٱلَيُومِ اللَّهِ وَالْيُومِ اللَّهِ لِللَّهِ وَٱلْيُومِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ

ان کفار پراعتاد کرناکس عمل یاعمدے کے ذریعے انہیں مسلمانوں پر مسلط کرنامسلمانوں کی تحقیر اور گناہ کبیرہ ہے۔

تبیسر اور جبہ: اہل بدعت کا ہے۔ یہ لوگوں کوبد عات کی دعوت دیتے ہیں ان سے اظہار عداوت کر ناضر وری ہے تاکہ لوگوں کوان سے نفر ت ہو۔ بہتر ہیہ کہ اہل بدعت کو سلام نہ کرے اور نہ ہی ان کے سلام کا جواب دے کیو نکہ بدعتی کا فتنہ بہت سخت ہے۔ یہ لوگوں کوبدعت کی طرف ملا تا ہے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بدعت کی تبلیغ کرنے والے کا شرمتعدی ہوتا ہے اور اگر مبدع عام آدمی ہو تواس کا شراقا خطرناک شیں۔

چو تھا ور جہ : اس نافرمان آدمی کا ہے جس کی نافرمانی اور گناہ لوگوں کے لیے اذیت کا باعث ہو۔ جیسے ظلم 'جھوٹی گواہی طرفداری کا فیصلہ - شعر کے ذریعہ کسی کی ججو و فد مت 'غیبت کر نااور لوگوں میں فسادیر پاکر نا- ایسے لوگوں سے اعراض کرنا' گفتگو کے وقت ان سے تلخ اور سخت لہجہ اختیار کرنا بہت محس امر ہے - اور ان سے دوستی کا تعلق استوار کرنا کر وہ ہے - ظاہر فوت کی مطابق ان سے دوستی حرام کے درجہ میں نہیں - کیونکہ اس بارے میں سختی سے تھم وارد نہیں ہوا-

یا نجوال در جبہ: ان او گوں کا ہے جو شر الی اور فاس ہیں -اگر کسی کو اس شر الی اور فاس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی

ہے تواس کاشر اتنازیادہ نہیں-اس سے نرمی اور نصیحت سے پیش آنا بہتر ہے-اگر نصیحت قبول کرنے کی امید ہوور نہ اس ہے بھی اعراض بہتر ہے- ہاں اس کے سلام کاجواب دینا جائزہے -البتہ اس پر لعنت کرناور ست نہیں-

ا کیے محض نے حضور اکر م علی کے زمانہ اقد س میں متعدود فعہ شر اب نوشی کی اور شر اب نوشی کی سز امیس متعدو دفعہ اے کوڑے بھی لگائے گئے صحابہ میں ہے کسی نے اس پر لعنت کی اور کما توکب تک اس گناہ کاار تکاب کر تارہے گا-حضور علیہ الصلوة والسلام نے انہیں لعنت ہے منع کیااور فرمایا خود شیطان اس کی دشمنی کے لیے کافی ہے۔ توشیطان کامددگار

ووسر اباب صحبت کے حقوق وشر الط: معلوم ہوناچاہیے کہ ہر آدمی دوستی اور صحبت کے لائق نہیں-بلعہ

ا پے آدی ہے دوستی کا تعلق قائم کیا جائے۔جس میں تین باتیں موجود ہول-

عقلند ہو کہ احمق کی صحبت دروستی ہے گھھ فائدہ نہیں -بلعہ انجام کار ندامت اور نقصان لاحق ہو تاہے - کیونکہ جب تیرے ساتھ نیکی کرناچاہے گا تواس کی حماقت سے تجھے نقصان پنچے گا اور اسے اس نقصان کا شعور بھی نہ ہوگا-علاء کرام فرماتے ہیں احمق سے دور رہنا ہی اس کے قریب ہونا ہے اور اس احمق کا چہر ہ دیکھنا گناہ ہے اور احمق وہ ہو تا ہے جو كامول كى حقيقت ندجانتا ہواور سمجھانے سے سمجھ نہ سكتا ہو-

۲- نیک اخلاق ہو کہ بداخلاق سے سلامتی کی امید نہیں۔ جب اس کی بداخلاقی جوش میں آئے گی تو تیر احق اور تیر ا مرتبه ضائع کردے گی اوراہے پچھے پر واہنہ ہوگی-

نیک ہو کیونکہ جو گناہ پراڑا ہوا ہو گاوہ خدائے تعالٰی ہے بھی نہ ڈرے گااور جو خوف خداہے خالی ہواس پر بھر وسہ

كرنا تھيك نبين-الله تعالى فرماتا ہے: لِاَ تُطِعُ مَنُ أَغُفَلُنَا قَلْبَهُ لِمَنُ ذِكُرِنَا وَاتَّبَعَ هَوْهُ

ایسے تخص کی اطاعت نہ کر جس کو ہم نے اپنے ذکر ہے عا فل كرديا ب اوروه اين خواهش كاپير و كار بها هوا ب-

اگر بدعتی ہو تواس سے الگ رہنا چاہیے تاکہ اس کی بدعت کی برائی کا اس پر اثر نہ ہو-اور جوبدعت اس زمانہ میں پدا ہوئی ہے اس سے بڑھ کر کوئی بدعت نہیں اور وہ سے کہ لوگوں کے ساتھ سختی نہ کرنی چاہیے اور ان کو فسق و معصیت سے رو کنانہ جاہیے کیونکہ لوگوں سے جھڑا کرنا ٹھیک نہیں اور سے کہ ہمیں ان کے معاملات میں مداخلت کی ضرورت نہیں۔ ان کی پیمات اباحت کا تخم اور الحاد و زند قد کاسر اہے اور بہت بڑی بدعت ہے۔ان لوگوں سے میل ملاپ ندر کھنا چاہیے۔ بی ان كاايبا قول ہے جس كى مدد كے ليے شيطان ہر وقت تيار كھڑ اہے اور اس بات كودل ميں بساتا اور اباحت كى طرف جلدى

، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پانچ قتم کے لوگوں کی صحبت و مجلس سے پر ہیز کر ناچا ہیے۔

ا- جھوٹے کی صحبت سے کہ ہمیشہ اس سے دھو کا کھائے گا-

۲- احق کی صحبت و مجلس سے کہ اگروہ نفع بہنجانا جائے تو بھی نقصان کرے گا-

۳- طیل ہے کہ وہ تیری عین ضرورت کے وقت تھے ہے قطع تعلق کرلے گا۔

٣- بردل آدي ہے کہ وہ ضرورت کے وقت تھے ضائع کر دے گا-

۵− فائق شخص ہے کہ وہ ایک لقمہ بلعہ اس ہے بھی کم چیز کے عوض تجھے فروخت کر دے گا۔لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا طمع کے باعث۔

سیدالطا کفیہ حضرت جینید بغد ادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ کہ میں نیک خلق فاسق کی صحبت و مجلس کو بداخلاق قاریوں کی صحبت سے بہتر جانتا ہوں۔

مانناچاہیے کہ یہ مذکورہ تین خصلتیں بیک وقت ایک شخص میں جمع ہونی بہت مشکل ہیں۔ مجھے چاہیے کہ صحبت کی غرض و غایت کو ذبن میں رکھے۔ اگر انس و محبت مطلوب ہو تو نیک اخلاق انسان تلاش کر۔ اور اگر دنیا مقصود ہو تو سخاوت و کرم کی جبتو کراور ہر ایک کی شر ائط علیحدہ علیحدہ ہیں۔

واضح ہو کہ اخلاق تین قتم کے ہیں۔ایک تووہ ہیں جو غذاکی مائند ہیں جن کے بغیر چارہ کار نہیں۔ دوسرے دہ ہیں جو دواکی طرح ہیں۔ کہ ان کی ضرورت بھی بھی پڑتی ہے۔ تیسرے پیماری کی طرح ہیں کہ ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ گر ان میں چھنس جاتے ہیں۔ توان کا علاج کرنا ضروری ہے۔ تاکہ ان سے نجات پائیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسے آدی سے صحبت ودوستی کا تعلق قائم کرنا چاہیے کہ جے تجھ سے فائدہ حاصل ہویا تجھے اس سے نفع پہنچ۔

حفوق دوستی و صحبت : جانا چاہے کہ جب کی ہے دوئ اور بھائی چارے کار شتہ اور تعلق قائم ہو گیا۔ تواس کو نکاح کے تعلق کی طرح تصور کرنا چاہے۔ کیونکہ اس کے بھی حقوق ہیں۔ حضور نج اکر معلقہ فرماتے ہیں کہ دو بھائی دو

ہاتھوں کی طرح میں کہ ایک دوسرے کود ھو تاہے اور بیدس فتم کے حقوق ہیں۔

ا - مال سے تعلق رکھتا ہے - اس کا درجہ سب سے بردا ہے کہ اس کے حق کو اپنے حق سے مقدم جانے اور ایثار و قربانی سے پیش آئے کہ اپنا حصہ بھی اسے دیدے - جیسے قر آن مجید میں انصار کی شان میں وار د ہوا ہے -

وَيُوثِرُونَ عَلَى انْفُسِهِم وَلُوكَانَ بِهِم خَصَاصَة وه دوسرول كواچ آپ پر ترجي ديت بي - اگر چه خود ال كوفرورت دهاجت بو-

چائے کہ اپنے دوست کو اپنی طرح جانے اپنی مال کو اس کے اور اپنے در میان مشتر ک جانے - سب سے کمتر در جدید ہے کہ اسے اپنا غلام اور خادم تصور کرے اور جو چیڑ اپنی ضرور ت اور حاجت سے زائد ہوبے مانگے اسے دیدے اگر اسے مانگنے سے اور کہنے کی نوبت آئے تودوستی کے در جہ سے خارج ہے - کیونکہ اس کے دل میں عمنحواری اور بمدر دی نہیں

ہے۔اس طرح کی دوستی اور صحبت محض عادت کے طور پرہے۔جس کی کچھ قدرو قیت نہیں ہے۔

عتبہ الفلاح کا ایک دوست تھااس نے آپ ہے کہا مجھے چار ہز ار در ہم کی ضرورت ہے اس نے جواب دیا دوہز اِر در ہم دوں گا-دوست نے یہ س کر منہ پھیر لیااور کہا تجھے شرم آنی چاہیے کہ تواللہ کے لیے دوستی کادعویٰ کرتاہے پھر دنیا کو اس پر ترجیح دیتاہے-

صوفیائے لیک گروہ کے متعلق کسی نے بادشاہ وقت کے سامنے شکایت کی بادشاہ ناراض ہوااور تھم دیا کہ ایسے تمام صوفیوں کو قتل کر دو۔ حضر ت ابوالحن نوری رحمتہ اللہ علیہ جو ان میں موجود تھے'ان سب سے آگے بڑھے اور فرمایا سب سے پہلے جھے قتل کرو-بادشاہ نے کہا کیوں۔ فرمایا یہ سب لوگ میرے دین بھائی ہیں۔ میں نے چاہا ایک گھڑی کے لیے اور کچھ نہیں تواپی جان ہی ان پر قربان کر دوں۔بادشاہ نے یہ ایثار دیکھ کر قتل کا تھم واپس لے لیااور کماجولوگ اس درجہ کے ایثار پند ہوں انہیں قتل کر ناناروا ہے اور سب کو چھوڑ دیا۔

حضرت نتح موصلی رحمتہ اللہ علیہ اپنے ایک دوست کے گھر تشریف لے گئے وہ موجود نہ تھاس کی لونڈی سے فرمایا صندوقہ لے آوہ اٹھالا کی جتنے روپوں کی آپ کو ضرورت تھی اتنے اس میں سے لے لیے جب دوست گھر آیا اور یہ واقعہ سالواس لونڈی کواس خوشی میں آزاد کر دیا۔

حضرت الوہر رہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کما میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بھائی چارہ قائم کروں۔آپ نے اس سے فرمایا تھجے حق بر اوری کا پتہ ہے یا نہیں۔عرض کی مجھے نتہ معلم نہیں فرمایا اپنے سونے چاندی میں مجھ سے زیادہ حقد ارندرہے۔عرض کیا میں ابھی اس درجہ کو نہیں پہنچا۔ تو فرمایا چلا جانیہ تیر اکام نہیں۔

تعزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمافرماتے ہیں۔ صحابہ کر ام میں ہے ایک نے کسی کو بھنی ہوئی سری بھیجی انہوں نے فرمایا میر افلال دوست زیادہ ضرورت مندہے۔ یہ اسے دینا بہتر ہے۔ چنانچہ دہ سری انہوں نے اس کے پاس بھیج دی۔ اس نے دہ سری دوسرے دوست کے پاس بھیج دی۔ اس نے آگے کسی اور کو دی۔ غرض کئی جگہ گھوم کر پھر پہلے دوست کے پاس آگئی۔

حضرت مسروق اور خیثمه میں دوستانہ تھااور ہر ایک قر ضدار تھا-دونوں نے ایک دوسرے کااس طرح قرض ادا کیا کہ دونوں میں کسی کو خبر تک ند ہوئی-

حفزت علی مرتفنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میرے نزدیک اپنے دوست پر ہیں درہم خرچ کرنا سو درہم فقیرول میں تقتیم کرنے سے بہتر ہے۔

ایک دفعہ حضور نی کریم علی جنگل کی طرف تشریف لے گئے۔ جاکر دو مسواکیں توڑیں ایک سید ھی تھی اور ایک میر ھی تھی اور ایک دیم علی ہے۔ ایک نیڑ ھی ایک اصحابی آپ کے ہمر او تھے۔ سید ھی مسواک آپ نے صحابی نے عرض کیایار سول اللہ اچھی مسواک آپ لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔جو شخص کس کے ساتھ ایک گھڑی کے لیے بھی صحبت

و مجلس کر تاہے۔ قیامت کے دن اس صحبت کے حق میں اس ہے بازپر س ہوگ۔ کہ اس کا حق اداکیایا ضائع کیا۔ اے عزیز یہ اس طرف اشارہ ہے کہ حق صحبت ایثار ہے۔ یعنی اچھی اور کام کی چیز دوسرے پر قربان کرنی چاہے۔ رسول اللہ علیات نے فرمایا ہے جب دو آدمی باہم ساتھی بنی توان دونوں میں سے خدا تعالی اس کوزیادہ دوست رکھتا ہے۔ جو دوسر نے ساتھی کا حق زیادہ بہتر طریقے ہے اداکر تاہے۔

ووسر احق : یہ ہے کہ دوست اور ساتھی کی حاجات و ضروریات میں اس کے کہنے سے پہلے اس کی مدد کرے اور خوشد لی اور کشادہ پیشانی کے ساتھ اس کی خدمت کرے۔ اس کی تکالیف و مہمات میں اس کے کام آئے۔ سلف صالحین کی عادت مبارک تھی کہ روزانہ گھر جاکرا پنے دوستوں کے اہل خانہ سے دریافت کرتے کہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ لکڑی آٹا ہے نمک تیل موجود ہے۔ اس طرح ان کے سارے کام اپنے کاموں کی طرح ضروری جانے تھے۔ اس کے باوجود توسرے کا حیان اپنے اوپر جانے تھے۔ اس کے باوجود توسرے کا حیان اپنے اوپر جانے تھے۔ اس کے باوجود توسرے کا حیان اپنے اوپر جانے تھے۔

حضرت امام حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے دین بھائی مجھے اپنے بال چوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ کیونکہ بیالوگ مجھے دین یاد دلاتے ہیں ادر ہیوی ہے دنیا کی طرف لگاتے ہیں۔

حضرت عطا رحمته الله عليه فرماتے ہيں- تين دن كے بعد اپنے بھائيوں كوبلايا كرواور ان كى خبر گيرى كيا كرويمار ہوں توان كى يمار پرستى كيا كرو-اگر كسى كام ميں مصروف ہوں توان كې مدد كيا كرو-اگر كو كى بات بھول گئے ہوں توياد د لايا كرو-

حضرت جعفرین محمد رحمته الله علیه فرماتے ہیں- دسمن بھی جب تک مجھ سے بے رخ نہ کرے اور بے نیاز نہ ہو-میں اس کی حاجت پر آری میں جلدی کر تا ہوں- تو دوست کے حق کو کیوں ادانہ کر دں-

سلف صالحین میں ہے ایک بزرگ تھے۔ جنہوں نے اپنے دین بھائی کی موت کے بعد چالیس سال تک اس کے بال جو لیس سال تک اس کے بال جو ل

میسر احق : زبان کاحق ہے کہ اپنے تھا ئیوں کے حق میں نیک بات کے ان کے عیب چھپائے ۔ اگر کوئی پس پشت ان کی بعد گوئی کرے تو اس کاجواب دے ۔ اور ایباخیال کرے کہ وہ دیوار کے پیچھے س رہا ہے اور جس طرح یہ خود چاہتا ہے کہ وہ پس پشت اس کے ساتھ و فادار رہے اس کے پس پشت یہ خود بھی اس کاو فادار رہے اور اس میں سستی نہ کرے - جب وہ بات کرے تو کان لگا کرنے ۔ اس سے جھڑ الور حدہ و مناظر و نہ کرے اس کار از ظاہر نہ کرے ۔ اگر چہ اس سے تعلق ہو چکا ہو ۔ کو نکہ بیبد طبق کی بات کے وست احباب کی غیبت بھی ہو ۔ کیو نکہ بیبد طبق کی باتیں ہیں ۔ اس کے اہل و عیال کی غیبت سے بھی زبان ہدر کھے ۔ اس کے دوست احباب کی غیبت بھی نہ کرے ۔ اگر کسی نے اس کی برائی یا فہ مت کی ہو تو اسے آگر نہ ہتائے کہ اس طرح اسے تکلیف پنچ گی ۔ دوست کی نیک اور نہ کرے ۔ اگر کسی جو اس کا گلہ نہ کرے ۔ باحد المجھی بات جو اسے معلوم ہونہ چھپائے ورنہ حاسد شار ہو گا ۔ اگر اس سے کوئی قصور صادر ہو جائے تو اس کا گلہ نہ کرے ۔ باحد

اے معذور جانے-اپنے قصوریاد کرے جو دہ خدائے تعالیٰ کی اطاعت میں کرتاہے تواس پر تنجب نہ کرے-اگر کوئی اس کے حق میں قصور نہ ہو تاہواور نہ اس میں کوئی عیب ہو تو اس میں کوئی عیب ہو تو ایسا شخص ملنانا ممکن ہے- تواس طرح دہ لوگوں کی صحبت ہے محروم رہ جائے گا-

صدیت شریف میں ہے کہ مومن ہیشہ عذر ڈھونڈ تا ہے اور منافق ہیشہ عیب جوئی کر تا ہے۔ ہوتا یہ چاہے کہ دوست کی آیک عوض اس کی دس پر ائیوں کی پردہ پوشی کرے۔ حضور علی فی فرماتے ہیں برے دوست سے پناہ مانگنا علیہ ہے۔ کیونکہ جب وہ پر انکی دکھے گا تو اسے چھپائے گا نہیں بلتھ نشر کرے گا۔ اور جب کوئی اچھائی دیکھے گا تو اسے چھپائے گا اور بہتر یہ ہے کہ جب دوست کا قصور در گزر کرنے کے لائق ہو تو در گزر کرے۔ نیکی پر محمول کرے بدگمانی نہ کرے کہ بدگانی حرام ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مومن کی چار چیزیں دوسر ول پر حرام ہیں۔ اس کا مال 'جان' فران حرام ہیں۔ اس کا مال 'جان' فران جو آیر وادر بدگمانی۔

حضرت عینی علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں تم اس آدمی کے متعلق کیا کتے ہوجو اپنے بھائی کو سو تادیکھے تواس کی شرمگاہ ہے کپڑاا تاردے اور اس کو بالکل نگا کردے لوگوں نے عرض کی یاردح اللّٰہ ایساکون مخض ہے جو اس امر کو جائزر کھتا اور ایساکر تا ہو - فرمایا تم لوگ ہی ایساکرتے ہو تا کہ دوسرے لوگ بھی واقف ہو جائیں -

ایک بزرگ فرماتے ہیں۔ جب کسی کو اپنادوست بنانے لگو تو پہلے اس کو غصے میں لاؤ پھر خفیہ طور پر اس کے پاس کی کو بھیجو تاکہ وہ تمہارا تذکرہ کر ہے۔ اگر اس نے ذرا سابھی تمہارا بھید اور راز ظاہر کر دیا تو وہ دوست کے لا کُق شیں اور براگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دوست کے لا کُق ایسا شخص ہے کہ تیر احال جو خدائے تعالیٰ جا نتا ہے وہ بھی جان لے تو جس طرح خدائے تعالیٰ جا نتا ہے وہ بھی جان لے تو جس طرح خدائے تعالیٰ جا نتا ہے وہ بھی جھپاتا ہے وہ بھی چھپا کے اور پوشیدہ رکھے ایک آدی نے اپنے دوست سے اپنر از کی بات کہ دی بعد میں دریافت کیا تخفے وہ راز معلوم ہے اس نے جواب دیا ہیں اس کو بھول چکا ہوں۔ یعنی دوسر سے شخص تک اس راز کے پہنچنے کا سوال ہی پیدا شمیں ہو تا - بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص چاراو قات میں تیر اساتھ چھوڑ دے وہ دوست اور صحبت کے لاکن شمیں – (۱) رضااور خوشی کے وقت – (۲) غصہ کے وقت – (۳) طمع اور لا کی کے وقت – (۳) خواہش نفسانی کے وقت – بلحہ جا ہے تو یہ تھا کہ تیرے حق کو الن او قات میں نہ چھوڑ تا –

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزاوے ہے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تجھے اپنے پاس بٹھایا اور قرب عطاکیا ہے۔ یوڑھوں پر تجھے فوقیت عطاکی ہے۔ خبر دار پانچ باتوں کا خیال رکھنا۔ (۱) بھی ان کارازا ظاہر نہ کرنا۔ (۲) ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرنا۔ (۳) کوئی غلط اور جھوٹی بات ان سے نہ کمنا۔ (۳) جو پچھے وہ فرما کیں اس سے خلاف نہ کرنا۔ (۵) بھی وہ تجھ سے خیانت نہ دیکھنے یا کیں۔

اور بیبات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دوستی میں سب سے زیادہ خرانی مناظرے اور دوست کی بات کی مخالفت

کرنے ہے آتی ہے۔ دوست کی بات کا شئے کے یہ معنی ہیں کہ اس کو جانل دا حمق سمجھے اور اپنے آپ کو عقلند اور فاضل تصور کرے اور اسے تکبر و حقارت کی نگاہ سے دیکھے۔ یہ سب باتیں دوستی سے دور اور دشمنی کے قریب ہیں۔ رسول اللہ علیقی نے فرمایا ہے۔ اپنے بھائی کی بات کے خلاف نہ کیا کرو۔ نہ اس سے ہنسی نہ ان کیا کرواور اس سے جو وعدہ کر و پور اکیا کرو۔ دوستی کے باب میں بزرگول نے تو یمال تک کما ہے کہ اگر دوست کے اٹھ اور ہمارے ساتھ چل اور تو کے کمال تو یہ بات دوستی کے لائق نہیں۔ بامحہ مناسب بیرے کہ اس کے کہتے ہی فور آساتھ چل پڑے۔

حضرت ابوسلیمان دارانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ میر اایک دوست تھا۔ میں جو پکھ اس سے مانگادے دیتا۔ ایک دفعہ میں نے اس سے کما مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ اس نے کماکس قدر چاہیے۔ اس کی اتنی بات کہنے ہے دوستی کی حلاوت میرے دل سے نکل گئ- جانتا چاہیے کہ محبت کا دجو د موافقت سے دائستہ ہے جمال تک ہوسکے موافقت کرنی چاہیے۔

چو تھا حق : یہ ہے کہ زبان سے شفقت اور دو تی کا ظہار کرے - حضور علیہ فرماتے ہیں :

جب تم میں ہے کوئی اپنے بھائی ہے دو تی رکھتا ہو تواس کواس ہے آگاہ کردے۔ إِذَا أَحَبُّ أَحَدُ كُمْ أَخَاهُ فَلْيَخْبَرُهُ

یہ آپ نے اس لیے فرمایا ہے کہ اس کے دل میں بھی مجت پیدا ہو۔اس صورت میں دوسری جانب ہے بھی دوستی میں دوستی میں دوس میں اضافہ ہوگا۔ مناسب سیہ ہے کہ اس سے زبانی سارے حالات دریافت کیا کرے۔ پھر اس کی خوشی میں خوشی فلاہر کرے اور غم میں غم اس کی خوشی کواپٹی خوشی اور اس کے غم کواپناغم جانے۔اور جب اے بلائے تواجھے نام سے بلائے بلحہ آگر اس کا کوئی لقب یا خطاب ہے تواس سے بلائے۔ بیدوہ اس سے زیادہ پند کرے گا۔

سیدنا حفرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ دین تھائی کی دوسی تین چیزوں ہے مضبوط ہوتی ہے ایک سیدنا حفر سے نکارے۔ دوسرے یہ کہ پہلے خود اے سلام کرے۔ تیسرے یہ کہلے اے بٹھائے اور ان ہی باتوں میں سے بیبات ہے کہ پس پشت اس کی تعریف کرے۔ جس سے وہ خوش ہو۔ یوا ہی اس کے ہیوی چوں کی بھی تعریف کرے کے ادر اس کے ادر اس کے ہیوی چوں کی بھی تعریف کرے کہ ان باتوں سے دوستی بہت مضبوط ہوتی ہے اور اس کے احمال کا شکریہ اداکر ہے۔

سیدناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔جو آدی اپنے دینی بھائی کی نیک نیتی پر شکرنہ کرے گاوہ نیک کام پر بھی اس کا شکر اوانہ کرے گاور چاہیے کہ پس پشت اس کی مد دواعانت کرے اور طعن و تشنیع کرنے والے کو اس کا جو اب دے اور اے اپنی طرح تصور کرے اور یہ بوا ظلم ہے کہ کوئی اس کے دوست کوبر اکسے اور یہ چپ بیٹھارہے۔اس کی مثال اس طرح ہے کہ اس کے دوست کی پٹائی ہور ہی ہو اور وہ بیٹھار کے اور اس کی کچھ مددنہ کرے - حالا نکہ بات کا زخم برا اس طرح ہے کہ اس کے دوست کی پٹائی ہور ہی ہو اور وہ بیٹھار ہے اور اس کی کچھ مددنہ کرے - حالا نکہ بات کا زخم برا شدید ہو تاہے۔ کسی کا قول ہے کہ جب کسی نے پس پشت میرے دوست کا ذکر کیا تو میں نے فرض کر لیا کہ دوست موجو و

حضرت ابو در داء رضی اللہ عنہ نے دومیلوں کو اکٹھے ہمد ھے ہوئے دیکھا۔ جب ان میں سے ایک کھڑ اہوا تو دوسر ا بھی کھڑ اہو گیا۔ بید دکھے کر آپ روپڑے اور فرمانے لگے دینی بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ آپس میں اٹھنے بیٹھنے اور چلنے میں ایک دومرے کی موافقت ومطابقت کرتے ہیں۔

پانچوال حق : یہ کہ آگراہے علم دین کی ضرورت ہو تو سکھائے کہ اپنے بھائی کو دوزخ کی آگ ہے جاناد نیا کے رنج والم سے جاناد نیا کے رنج والم سے جاناد نیا کے رنج والم سے خات دینے ہے نیادہ اہم و ضروری ہے۔ آگراہے سکھایا پھر اس نے اس پر عمل نہ کیا تو اے سمجھائے نصیحت کرے اور خدائے تعالی کا خوف دلائے۔ گر بہتر یہ ہے کہ اسے خلوت میں نصیحت کرے - تاکہ شفقت کا اظہار کرے - علانیہ نصیحت کرنے میں اس کی شر مندگی ہے اور جو کچھ اسے سمجھائے یا نصیحت کرے نرمی سے کرے سختی کی خوب اور نقص کرے سختی ہو تا ہے ۔ یعنی اپنا عیب اور نقص کرے سختی ہوئے ہے اور نقص ایک دوسرے سے معلوم کر تا ہے - جب تیر ابھائی شفقت کی بنا پر تیرا عیب علیحدگی میں تجھے بتائے تو اس کا احسان سمجھت ہوئے اس پر خفانہ ہو تا ہے ۔ اس کی مثال اس طرح ہے جسے کوئی آدمی شخص اطلاع دے کہ تیرے کپڑوں میں سانپ چھو ہوئے اس پر خفانہ ہو تا چہ ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے جسے کوئی آدمی شخص اطلاع دے کہ تیرے کپڑوں میں سانپ چھو ہوئے اس پر خفانہ ہو تا چہ ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے جسے کوئی آدمی شخص اطلاع دے کہ تیرے کپڑوں میں سانپ چھو کی مانند ہیں ۔ اس ان کا ذخم قبر میں جا کر محسوس ہوگا۔ اور روح اس کا احساس کرے گی اور وہ اس جمال کے سانپ چھو دک سے نیادہ سخت ہوگا کیو نکہ یہ ذخم بدن پر ہو تا ہے نہ کہ روح پر حضر دے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے خدا تعالی اس سانپ چھو دک سے نیادہ سخت ہوگا کیونکہ یہ ذاتھا تھیں۔

جب حفرت سلمان رضی اللہ عنہ حفرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو فرمایا اے سلمان کی کے کہو تم نے میرے متعلق کیا دیکھا اور سنا ہے انہوں نے عرض کیا آپ اس بات سے جھے معاف کر دیں۔ فرمایا نہیں۔ ضرور بتانا چاہے۔ جب آپ نے اصرار کیا تو حضرت سلمان نے فرمایا سنا ہے کہ آپ کے دستر خوان پر دو طرح کا کھانا ہو تا ہے اور آپ دو کرتے رکھتے ہیں ایک دن کا اور ایک رات کا۔ آپ نے فرمایا ہے دونوں باتیں نہیں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے علاوہ پکھ اور سنا ہے عرض کیا نہیں۔

حضرت حذیفہ مرعثیٰ رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت یوسف اسباط کو خط لکھا تونے اپنے دین کو دو پییوں کے عوض فروخت کر دیاہے۔ یعنی بازار میں جاکر تونے کوئی چیز خرید ناچاہی دو کا ندار نے اس کی قیمت تین پیسے بتائی تونے اے کہامیں تودو پیسے میں لوں گا۔اس نے تعارف اور وافتیت کی ہا پر دو پیسے میں ہی دے دی اس نے یہ چیٹم پوشی تیری دینداری اور نیکی کی ہا پرکی۔سرے غفلت کا پر دواتار ااور خواب غفلت ہے ہید ار ہو۔

داضح ہونا چاہیے کہ جو محف علم دین اور علم قر آن حاصل کر کے اس کے عوض دنیا طلبی کی رغبت کرے تو مجھے ڈرہے کہ ایسا شخص اللہ کی آیات کا نداق اڑا تا ہے۔ دین کی رغبت کی علامت سے کہ ایساعلم عطا کرنے کو خدائے تعالیٰ کا احسان جانے نہ کہ اے دنیا طلبی کاذر بعد مائے - خداتعالی فرماتاہے:

وَلَكِنَ لا يُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ لَوَ النَّاصِحِينَ النَّاصِحِينَ النَّاصِحِينَ النَّاصِحِينَ النَّاصِحِينَ

آیۃ کریمہ میں ان جموٹے لوگوں کی صفت بیان ہوئی ہے۔جو قحص نفیحت کرنے والے کو اچھا نہیں جانگاس کی وجہ بیہ کہ وہ تکبر وغرور میں مبتلاہے۔ تکبر وغرور اس کے عقل اور دین پر چھاگیا ہے اور بیبا تیں اس وقت رو نما ہوتی ہیں جب اسے اپنے عیب و کھائی نہیں دیتے ور جب اپنے عیب جانے لگے تو اسے ضرور نفیحت کرنا چاہے۔ گر سب کے سامنے اعتراض کے طور پر پکھونہ کمنا چاہے اور ایباانجان بن جائے کہ تجھ میں کسی قتم کا تغیر نہ ہونے پائے۔اگر اس قصور کے باعث دو تی میں فرق آنے لگے تو مختی طریقے ہے ڈائٹ لینا قطع تعلق کرنے ہے بہتر ہے۔لیکن زبان در ازی اور جھائیوں کی نبیت قطع تعلق کر لینا بہتر ہے۔ مناسب بیہ ہے کہ صحبت و دو تی سے یہ مقصد اپنے پیش نظر رکھے کہ اپنے ہھائیوں کی باقوں کو بر واشت کر کے اپنے اخلاق و عادات کو مهذب و دوست کرے گانہ یہ کہ ان سے نبی کی امیدر کھے۔

حضرت ابو بحر کتانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ایک شخص میرے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے ساتھ رہنے ہے میں دور نہ میرے دل پر گر انی ہوتی تھی۔ میں نے خیال ہے اسے پچھ دیا کہ دل ہے گر انی دور ہو جائے گی۔ گر اس طرح بھی دور نہ ہوئی پھر میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لایالور کمااپنیاؤں کا تلوامیرے منہ پرر کھ۔اس نے کمایہ کام بھے ہے نہ ہوسکے گا۔ میں نے کماتم ضرور میں کام کرو۔ آخر کارجب اس نے ایساکیا تو دہ گر انی میرے دل سے جاتی رہی۔

حضرت او علی رباطی رحمته الله علیه فرماتے ہیں۔ کہ میں عبد الله رازی کارفیق سفرین کرسفر کوروانہ ہوا۔ انہوں نے فرمایارات کاسر دارتم ہو گے یا ہیں۔ میں نے کہا آپ بنیں۔ تو فرمایا جو کچھ میں کہوں گا ہے ماناپڑے گا میں نے کہا ہمر و چشم۔ فرمایا توبرہ لاو کیا سے کاس نے ان کے فرمانے ہے توبرہ لایا۔ زادراہ کپڑے اور جو سامان موجود تھااس توبرہ میں ہمر کر اپنی پیٹے پر لاد لیا اور چل پڑے۔ میں نے انتائی اصراد کے ساتھ عرض کیا یہ سامان مجھ دے دیں کہ اسے میں اٹھالوں گا تا کہ آپ تھک نہ جائیں تو فرمایا تمہیس بیبات ذیب نہیں دیتی کہ اپ ہمر دار پر تھم چلاؤاب تم کو فرمانبر داری کاراسته افتیار کرنا چاہے۔

ایک دفعہ کاواقعہ ہے کہ رات بھر مینہ بر ستار ہااور آپ میرے اوپر چادر تانے کھڑے رہے۔ تاکہ بارش مجھ پر نہ پڑے۔ جب میں گفتگو کر تا تو فرماتے میں تمہار اسر دار اور امیر ہوں تم میرے مطبع فرمان ہو۔ میں اپنے دل میں کتا 'ماش میں ان کو سر دار نہ ما تا۔"

چھٹی قسم : حقوق کی ہے ہے کہ جو بھول چوک صادر ہو جائے۔اے معاف کر دینا چاہیے۔ کہ بزرگان دین نے کہا ہے کہ اُگر تیر اکوئی بھائی قسور کر بیٹھے تواس کی طرف سے ستر قسم کی عذر خواہی قبول کر۔اگر نفس قبول نہ کرے تواپن دل سے کہ گہ کہ تو بہت ہی بد خواہ اور بد ذات ہے کہ تیرے بھائی نے ستر عذر کئے گر تونے قبول نہ کئے۔اگر وہ ایبا قصور ہے جس میں گناہ ہو تواس کو فرمی سے تھیویت کرتا کہ وہ اس چھوڑ دے۔اگر وہ اس پر اصر ارنہ کرتا ہو تو چاہیے کہ تواس گناہ ہے انجان

یں جائے اسے نہ جنلائے اور اس گناہ پر مصر ہو تواہے نفیحت کر -اگر نفیحت فائدہ مند نہ ہو تواس بارے میں صحابہ کرام کا
اختلاف ہے کہ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے - حضر ت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا نہ ہب بیہ ہے کہ اس سے قطع تعلق
کرے - کیونکہ پہلے اس کے ساتھ صرف اللہ کے لیے دوستی کارشتہ قائم کیا تواب گناہ پر اصرار کرنے کے باعث اللہ کی
دوستی کی خاطر اس سے دوستی ختم کر دے - حضر ت ابوالدر داء اور صحابہ کی جماعت کا مسلک بیہ ہے کہ رشتہ دوستی نہ کا ثنا
چاہیے - کیونکہ امید ہے کہ اس گناہ سے توبہ کرے -ایسے شخص سے ابتدار شتہ دوستی جو ژنا منع ہے لیکن جب رشتہ محبت جو ژ

حفرت ابراہیم تخی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کسی گناہ کرنے کی بتا پر بھائی سے تعلق دو تی ختم نہ کر کیونکہ اگر آج گناہ میں مبتلا ہے کل توبہ کرلے اور اسے چھوڑ دے - صدیث شریف میں ہے کہ عالم آدمی کی غلطی پر اعتراض کرنے سے جواور اس سے قطع عقیدت نہ کرو- ممکن ہے کل وہ اس برائی سے باز آجائے۔

حکایت : بررگان دین میں سے دو بھائی ایک دوسر ہے کے دوست سے ان میں ہے ایک خواہش نفس کے تحت کی کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور اپنے دوست سے کہا کہ میر ادل پیمار ہو گیا ہے ۔ اگر تیری خواہش ہے کہ جھ سے تعلق ودوست قطع کرلے ۔ تو میری طرف سے تجھے ایبا کرنے کا اختیار ہے ۔ اس کے دوست نے جواب دیا معاذ اللہ کہ صرف ایک گناہ کے سرزد ہونے پر میں تجھ سے رشتہ دوستی کا لون اور پختہ ارادہ کرلیا کہ جب تک اللہ تعالی میر سے دوست کو اس گناہ سے نجات عطانہ کرے گا میں کھانے پینے کے نزدیک نہ جاؤں گا اور دوست سے دریافت کیا کہ تیر اکیا حال ہے اس نے کہا بدستور مبتلائے مرض ہول ۔ دوست یہ س کر کھانے پینے سے کنارہ کش رہااور غم سے اندر ہی اندر پھل آر ہا یمال تک کہ وہ میں آیاور کہا خدائے تعالی نے جھے اس مرض سے نجات عطاکر دی ہے اور میر ادل معثوق کے عشق سے متنفر ہو گیا ہے۔ شہر جاکراس نے کھانا کھایا۔

میں جاکراس نے کھانا کھایا۔

ایک شخص سے کما گیا تیر ابھائی خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہو گیا ہے اور تونے اس سے قطع تعلق نہیں کیااس نے جواب دیا کہ میرے اس دوست کو آج میر کی دوستی اور بھائی چارے کی بہت ضرورت ہے کیو نکہ وہ غلط کام میں پھنس گیا ہے میں اس حالت میں اس سے کس طرح علیحدگی اختیار کر سکتا ہوں۔ میں نرمی اور شفقت کے ساتھ اسے دوزخ کے راستے سے ہٹاؤل گااور اس کی دھگیری کرول گا۔

حکایت: بنی اسر ائیل میں دودوست تھے اور دونوں ایک بہاڑ پر عبادت اللی کرتے تھے۔ ان میں سے ایک شہر میں کچھ خریدنے آیا۔ اس کی نگاہ ایک فاحشہ عورت پر پڑی اور اس کے عشق میں گر فار ہو گیااور اس کی مجلس اختیار کرلی۔ جب پچھ روز گزر گئے تود • سر ادوست اس کی تلاش میں آیا اور اس کا حال سنا۔ اس کے پاس آیا اس نے شر مندہ ہو کر کہا کہ میں تو تجھے جانتاہی نہیں۔اس نے کہایر اور عزیز دل کو اس کام میں مشغول نہ کر۔ میرے دل میں بچھ پر جس قدر آج شفقت پیدا ہوئی ہے ۔ پہلے بھی نہیں ہوئی تھی۔اور اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اے یوسہ دیا گناہ میں مبتلا ہونے والے دوست نے جب اس کی طرف سے شفقت کا بیہ مظاہرہ دیکھا تو جان لیا کہ میں اس کی نگاہ سے نہیں گرار نڈی کی مجلس سے اٹھا 'تو بہ کی اور دوست کے ساتھ چلا گیا۔اس بارے میں حضر ت ایو ذرر صنی اللہ عنہ کا طریقہ سلامتی کے زیادہ فزد یک ہے۔لیکن ایو در داء کا طریقہ لطیف تر اور فقہ کے قریب ہے۔ کیونکہ بیہ لطف و مربانی اور توبہ کے راستے پر ڈالٹا ہے اور عاجزی اور ہے ہیں کے دان دینی دوستوں کی ضرورت و حاجت پیش آتی ہے۔لہذا ایس حالت میں دینی دوست سے کیو کر قطع تعلق کریں۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ عقد و دوست جو تائم کیا جاتا ہے وہ رشتہ قرامت کی طرح ہے اور قطع رحم کسی گناہ کے سبب نہیں کیا جاسکا۔اس منا پر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

پس آگرید لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کمہ دیں میں تمہارے اعمال سے بری ہوں۔ فَإِن عَصَوْكَ فَقُلُ أَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ

یعنی اگر تیرے خویش وا قارب تیری نافر مانی کریں توان ہے کہ میں تممارے عمل سے بیز ار ہوں - بیانہ کہ کہ میں تیرے سے بیز ار ہوں -

حفرت ابودرواء رضی اللہ عنہ ہے کی نے کہا آپ کا بھائی تو معصیت و گناہ کا مر تکب ہو گیا تم اس ہے دستنی
کیوں نمیں کرتے۔ آپ نے جواب دیا میں اس کی معصیت کو بر اجا نتا ہوں۔ لیکن جب تک وہ میر ابھائی ہے۔ اس ہو دشنی
افتیار نہ کروں گا۔ لیکن تا ہم ایسے آدمی ہے ابتدادو تی کا تعلق قائم نہ کر ناچا ہے کیو نکہ ایسے ہخض ہے بھائی چارہ قائم نہ کرنا
گناہ کی بات نمیں ہے ہال صحبت اور ووستی ترک کرنا گناہ ہے اور اس حق کو نظر انداز کرنا ہے جو دوستی قائم کرنے ہے ثابت
ہو چکا ہے۔ لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نمیں کہ اگر تیرے حق میں کوئی قصور کیا ہو تو اس کا معاف کر دینا بہت بہتر ہے
جب کہ وہ معذرت کرلے۔ اگر چہ بھے علم ہو کہ جموئی عذر خواہی کررہا ہے۔

رسول الله علی فرماتے ہیں جس کا بھائی اس سے عذر خواہی کرے اور وہ اس کا عذر قبول نہ کرے - تواس کا گناہ اس شخص کے گناہ کی طرف ہے جولوگوں سے ظلماً مال اسباب لے لیٹا ہو - حضور علیہ السلام کابیہ بھی ارشاد ہے کہ مومن جلد غصے میں آتا ہے اور جلد ہی خوش بھی ہو جاتا ہے -

حفرت الوسلیمان دارانی رحمتہ الله علیہ نے اپنے مریدے فرمایاجب تیراکوئی دوست جھے نیادتی کرے تواس پر ناراض نہ ہو - کیونکہ شاید اس صورت میں تواس ہے الیم باتیں نے جو اس زیادتی ہے بھی سخت تر ہوں - مرید کہتا ہے جب میں نے اس کا تجربہ کیا توابیا ہی سامنے آیا - جیسا کہ شخ نے فرمایا -

ساتویں فشم : کایہ حق ہے کہ اپنے دوست کو د عائے نیر میں یادر کھ اس کی زندگی میں بھی اور اس کی موت کے بعد

بھی نیزاس کے بال بھوں کے لیے بھی دعاکر تارہے۔ جس طرح اپنے لیے دعاکر تاہے۔ کیونکہ یہ دعاهیقة توخود اپنے لیے کے گا-

رے ہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو فخض اپنے بھائی کی عدم موجود گی میں اس کے لیے دعا کر تا ہے لوفر شتہ اس کی دعا پر کہتا ہے خدا تجھے بھی ایسا ہی عطا کرے اور ایک روایت میں ہے کہ خدا تعالی فرما تاہے میں اس دعا کے جواب میں عطا کرنے میں تجھے ابتداء کر تاہوں۔

رسول الله عَنْ الله عَنْ فَرَمَايا ہے جود عادوستوں كے ليے ان كى عدم موجودگى ميں كى جاتى ہے دورد نہيں ہوتى -حضرت او الدرداء رضى الله عنه فرماتے ہيں "ميں تجدے ميں پرا كر ستر دوستوں كا نام لے كر ان كے ليے دعا \_-"

یزرگوں نے فرمایا ہے کہ حقیقی دوست کی نشانی میہ ہے کہ تیرے مرنے کے بعد جب وارث تیری وراثت تقسیم کرنے میں مصروف ہواور اس کادل اس فکر میں مشغول ہو کہ اللہ تعالی تیرے ساتھ کیامعالمہ کرتا ہے۔
کہ اللہ تعالی تیرے ساتھ کیامعالمہ کرتا ہے۔

کا میں اللہ علاقے فرماتے ہیں مردے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ڈوب رہا ہو اور چنے کے لیے ہر طرف اور رسول اللہ علیقے فرماتے ہیں مردہ بھی اپنے گھر والوں 'اولاد اور دوستوں کی دعاؤں کا منتظر رہتا ہے اور ال زندوں کی دعاؤں کا منتظر رہتا ہے اور ال زندوں کی دعاؤں کا منتظر رہتا ہے اور ال زندوں کی دعاؤں کے بیٹے تی ہے۔

صدیث میں یوں بھی آیا ہے کہ دعاکونور کے طباقوں میں رکھ کر مردوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فال کی طرف نے میں اور کہتے ہیں کہ یہ فال کی طرف نے میں اور تخفہ ہے اور مردہ یہ دیکھ کرای طرح خوش ہو تاہے۔جس طرح زندہ انسان ہدیے تخفے سے خوش ہو تاہے۔ا

آ گھویں قسم : کاحق میہ کہ وفائے دوستی کی حفاظت کی جائے۔وفاداری کاایک معنی میہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے اللہ عیال اور دوستوں سے غفلت مذہرتے۔

ایک بوڑھی عورت حضور نبی کریم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اس کی بوئی عزت کی۔ لوگ اس عزت افزائی پر متجب ہوئے۔ آپ نے فرمایا یہ عورت میری ذوجہ خدیجہ کے زمانے میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی۔ کرم نوازی کااپیاسلوک ایمان میں ہے۔۔

دوسری و فاداری بیہ ہے کہ جولوگ بھی اس سے تعلق رکھتے ہوں جیسے اس کے اہل وعیال اس کے غلام اور شاگر و

وغیرہ ان سب کے ساتھ شفقت سے پیش آئے اور اس شفقت کااثر اس کے ول پر خود اس پر شفقت کرنے سے زیادہ ہو تا ہے - دو سرے یہ کہ اگر مرتبہ 'حشمت اور اقتدار حاصل کرے تو پھر بھی اس تواضع وانکساری کو ملحوظ رکھے جو پہلے رکھتا تھا اور دوستوں کے معالمے میں تکبر کونزدیک نہ آئے دے -

تیسری وفاداری سے ہے کہ دوستی کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھے۔اور کسی بات کو دوستی کے ختم ہونے کا سبب نہ بنے دے۔
دے۔کیونکہ ابلیس کے نزدیک سب سے اہم بات سے کہ دو بھائیوں میں نفرت اور اختلاف ڈال دے جیسا کہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا ہے:

بے شک اہلیس لوگوں کے مابین نفرت و عداوت پیداکر تاہے-

إِنَّ الشَّيُطَانَ يَنُزَعُ بَيْنَهُمُ

حضرت بوسف عليه الصلوة والسلام في فرمايا:

مِنْ بَعُدِ أَنْ نَّزَعَ الشَّيْطَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِي

اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھا کول کے در میان نفر ت وعداوت پیداکردی تھی-

چوتھی وفاداری ہیہے کہ دوست کے حق میں کسی کے منہ سے بھی غلطبات سننا گوار لنہ کرے اور چنگور کو جھوٹا جانے۔ یا نچویں وفاداری ہیہہے کہ دوست کے وشمن سے دوستی نہ کرے سبعہ اس کے دسٹمن کو اپنادشمن جانے کیونکہ جو مخص کسی سے دوستی کرے گر اس کے دشمن سے بھی رشتہ دوستی استوار رکھے اس کی دوستی ضعیف اور کمز ور ہوتی ہے۔

نوس قسم : کاحق سے کہ دوست کے حق میں تکلیف دیناوٹ کو قریب نہ آنے دے اور دوستوں کے در میان بھی اس

طرح رہے جیسے اکیلے رہتاہے -اگر ایک دوسرے سے رعب دربد ہے ہیں آئیں تودہ دوستی ہت تھی ہے-حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ فرماتے ہیں : "بہ ترین دوست وہ ہے جس سے مختبے معذرت اور تکلیف کرنے کی

ضرورت برنے-"

حضرت جیندر منی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ ہیں نے بہت ہے بھا ئیول(دوستوں) کو دیکھا ہے۔ گر کہیں بھی ایے دوست نہیں دیکھے جن کے در میان بلاکی دجہ کے حشمت و تکلیف کاسلوک ومعاملہ ہو-

ا بکبزرگ فرماتے ہیں۔اہل دنیا کے ساتھ ادب سے پیش آؤلوراہل آخرت کے ساتھ علم سے اور اہل معرفت کے ساتھ علم سے اور اہل معرفت کے ساتھ جیسے چاہو۔ صوفیائے کرام کی ایک جماعت ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح دوستی کرتی تھی کہ ان میں سے اگر ایک ہمیشہ روزہ رکھتایا ترامی ساتھ اس طرح دوستی اگر ایک ہمیشہ روزہ رکھتایا ترمضان کے علاوہ بھی روزہ نہ رکھتایا تمام رات سو تار ہتایا ساری رات نماز پڑھتار ہتا تو دوسر ابر دریافت نہ کرتا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو۔ مختصر ہیر کہ دوستی اتحاد و لگا نگت کا تقاضا کرتی ہے اور لگا نگت واتحاد میں تکلف معاوث کی کوئی گئجائش شمیں ہوتی۔

وسوس فسم : کاحق ہے ہے کہ اپنے آپ کو اپنے دوستوں سے کمتر خیال کرے - اور ان کے ساتھ کی مواسلے ہیں رعب و تھکم کے ساتھ پیش نہ آئے اور رعایت کی بات ان سے پوشیدہ نہ رکھے اور ان کے تمام حقوق اواکرے 
ایک فیض حضر ت جینید رضی اللہ عنہ کے سامنے کہتا تھا کہ اس زمانے ہیں دبئی بھائی تاپید ااور تایاب ہو چکے ہیں 
سیبات اس نے چند بارد ہر ائی اس پر حضر ت جینید رحمتہ اللہ نے فرمایا اگر توابیادوست چاہتا ہے جو تیر ارنج رواشت کرے اور

تیری تکلیف و مشقت میں تیمر اہمد رو و غنوار نے تو وہ البتہ تایاب ہے - اور اگر ایسے دوست کا مثلا شی ہے جس کے رنج و تیری تکلیف کو تو ہر داشت کرے - میری نظر میں ایسے دوستوں کی کہمے کی ضیں - بورگوں نے فرمایا ہے جو شخص اپنے آپ کو ان دوسروں کے برابر جانے تو اس صورت میں بھی وہ خود بھی اور دوست بھی دفت محسوس کریں گے اور اگر اپنے آپ کو ان کے اذن واجاذت کے تحت رکھے تو اس طرح یہ خود بھی اور اس کے دوست بھی داحت و سلامتی میں رہیں گے ۔

کا اذن واجاذت کے تحت رکھے تو اس طرح یہ خود بھی اور اس کے دوست بھی داحت و سلامتی میں رہیں گے ۔

حضرت ابو معادیہ الاسود نے فرمایا ہے کہ میں اپنے تمام دوستوں کو اپنے سے بہتر جانتا ہوں کیو تکہ وہ ہر معالے میں جھے اپنے آپ پر مقدم رکھتے اور میری فینیات کا عتر ان کرتے ہیں - حضرت ابو معادیہ الاسود نے فرمایا ہے کہ میں اپنے تمام دوستوں کو اپنے سے بہتر جانتا ہوں کیو تکہ وہ ہر معالے میں جھے اپنے آپ پر مقدم رکھتے اور میری فینیات کا اعتر انی کرتے ہیں -

☆.....☆.....☆

تيسرلاب

# عام مسلمانوں عولیش واقارب ہمسایوں اور نو کرغلاموں کے حقوق

معلوم ہونا چاہیے کہ ہر ایک کا حق اس کی قرابت اور تعلق کے مطابق ہوتا ہے اور تعلق و قرابت کے بہت سے درجے ہیں اور حقوق اس کی مقدار کے مطابق ہیں اور قوی تر رابطہ اور تعلق خدا کے لیے بر ادری کا تعلق اور رابطہ ہے اور اس کے حقوق بیان ہو چکے بعض او قات ایک مختص ہے دو تی تو نہیں ہوتی تا ہم قرابت اسلامی کار شتہ موجود ہوتا ہے۔اس کے بھی کچھے حقوق ہیں۔

میلاحق: یہے کہ جو چزا ہے لیے پندنہ کرے -دوسرے ملمان بھائی کے لیے بھی پندنہ کرے-

حضور نبی کریم علی فی اس است ہیں-سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں- کہ اگر جسم کے ایک عضو کو تکلیف موتی ہے توباقی اعضاء کو بھی اس کا حساس ہوتا ہے اور رنج و تکلیف ہے متاثر ہوتے ہیں-

مضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو مخفی چاہے کہ دوزن سے نجات عاصل کرے اسے چاہیے کہ اینے حال میں زندگی بسر کرے کہ جب موت آئے تو کلمہ شمادت پر مرے اور جو چیز اپنے لیے پسند نہ کرے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی پسند نہ کرے - حضر ت موک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کیا - اب میرے پرور دگار تیرے بعد دل میں سب سے زیادہ عدل وانصاف کرنے والا کون ہے - فرمایا جوائی طرف سے ہم ایک کے ساتھ عدل وانصاف سے پیش آتا ہے -

ووسر احق : یہ کہ کسی مسلمان کواپ ہاتھ اور زبان ہے اذہت اور تکلیف نددے۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے جانے ہو۔ فرمایا جانے ہو مسلمان کون ہو تاہے ؟ صحابہ نے عرض کیا خدا اور رسول جل و علاصلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے ہیں۔ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان ہے مسلمان سلامتی ہیں رہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا مومن کون ہو تاہے۔ فرمایا مومن دہ ہے۔ فرمایا جو میں کواپ ماجر کون ہو تا ہے۔ فرمایا جو میں ہے۔ فرمایا جو یہ ہے ہے۔ فرمایا جو یہ ہے کہ ہے کہ

اور رسول الله علی نے فرمایا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز شیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آگھ

ے اس طرح اشارہ کرے جس ہے اے تکلیف پنچ - اور نہ یہ طال اور جائز ہے کہ ایباکام کرے جس ہے مسلمانوں میں خوف وہراس تھیلے -

حفزت مجاہر حمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل دوزخ پر ایک خارش مسلط کرے گا- تووہ اس قدر اپنے جسموں کو نوچیں کے کہ ہڈیاں نگل ہو جائیں گی۔ پھر ایک منادی ندا کرے گا- بتاؤ اس خارش کی تکلیف کیسی ہے- اہل دوزخ کمیں گے۔ یہ بہت سخت عذاب کی چیز ہے- فرشتے کمیں گے یہ اس وجہ سے ہے کہ تم لوگ دنیا میں مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف دیا کرتے تھے-

ر سول الله علی فرماتے ہیں میں نے جنت میں ایک مخص کو دیکھا جو کیف و متی میں جنومتا نجر تا تھا یہ مقام اے محض اتن می بات ہے حاصل ہوا کہ دنیا میں اس نے ایک راستے سے ایبادر خت کا ث دیا تھا جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی۔

تغیسر احق : یہ ہے کہ کسی کے ساتھ تکبرے پیش نہ آئے۔ یونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
رسول اللہ علیہ نے فرملیہ کہ میری طرف وی نازل ہوئی کہ ایک دوسرے کے ساتھ تواضع اور اکساری کے ساتھ پیش آؤتا کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے -اس ہا پر رسول اکر م علیہ کی عادت مبارک تھی کہ آپ ہیوہ عور تول اور مسکینوں کے ساتھ جاتے اور ان کی حاجات ہوری کرتے اور ایسا ہر گزنہ چاہیے کہ کوئی کسی کی طرف نظر حقادت ہے دیکھے کیونکہ ممکن ہے وہ اللہ تعالیٰ کاول اور دوست ہواوروہ نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپ اولیاء کولوگوں سے پوشیدہ رکھاہے تاکہ کوئی ان تک داونہ یا سے ۔

چوتھا حق نیے کہ کسی مسلمان کے حق میں چھنے رکیات کا اعتبار نہ کرے۔ کیونکہ اعتبار عادل کی بات کا ہو تاہواور چھنے رفاس ہے (اور فاس کی بات غیر معتبرہے)۔

صدیث شریف میں ہے کہ کوئی چھٹور بہشت میں نہ جائے گااور بیبات ذہن میں رہے کہ جو ہفض کی کید کوئی تیرے سامنے کر تاہے وہ اس کے سامنے تیری بد کوئی بھی کرنے سے بازنہ آئے گا-لہذاایے آومی سے کنارہ کشی ضروری ہے اور اسے جمونا نصور کرناچاہیے-

یا نجوال حق : بہے کہ تین دن سے زیادہ کی آشنااور واقف کارے ناراض ندرہے - کیونکہ رسول الله علی نے فرمایا ہے کہ مل ہے کی مسلمان بھائی کے لیے حلال اور جائز نہیں کہ مسلمان کے ساتھ تین دن سے زیادہ ناراض رہے - دونوں میں بہترین وہ ہے جوالسلام علیم کرنے میں ابتداکرے - حضرت عکرمدرضی الله عند فرماتے ہیں کہ خداتعالی نے حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا۔ میں نے تیراور جداور نام اس بنا پربلند کیا کہ نونے اپنے بھا ئیول کو معاف کر دیا۔

ایک حدیث شریف میں دارد ہے کہ اگر تواہیے بھائی کی غلطی اور خطا کو معاف کردے گا تو تیری عزت دیزرگ میں ہی اضافہ ہوگا-

چھٹا حق : بیہے کہ جو آدمی بھی اس کے پاس آئے اس سے نیک سلوک کرے - نیک اوربد میں فرق نہ کرے - مدیث میں ہے کہ اگر وہ نیکی کا اہل نہیں تو تو نیکی کرنے کا اہل ہے - ایک مدیث میں ہے کہ ایمان کے بعد عمرہ عقلندی کی بات لوگوں سے محبت و پیار کرنا اور نیک اور برے ہر ایک انسان کے ساتھ بلاا تعیاز نیک سلوک کرنا ہے -

رب ب حضر ت ابو ہر ربرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو مخض رسول اکر م علقہ کے دست مبارک کو پکڑتا تاکہ آپ ہے کوئی بات کرے تو آپ اس وقت تک نہ چھڑ اتے جب تک وہ آپ کا ہاتھ نہ چھوڑتا اور جب تک کوئی محض آپ ہے معروف مقلور ہتا آپ اپنا چرہ مبارک اس سے نہ چھرتے اور اس کیبات کمل ہونے تک صبر وضبط سے کام لیتے۔

سما توال حق : یہ ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرے اور چھوٹوں سے شفقت و نری سے پیش آئے۔ رسول اکرم علیہ نے فرمایا ہے جو مخص بوڑھوں کی عزت اور چھوٹوں پرر حم نہیں کر تاوہ ہم میں سے نہیں ہے اور فرمایا سفید بالوں کی عزت کرنا ضار ہے اور یہ بھی آپ نے فرمایا ہے کہ جو جوان بوڑھوں کی عزت محوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالی اس کے بردھا ہے کے وقت کی جوان کو اس کی فد مت پر مامور کر تاجواس کے ساتھ عزت و حر مت سے پیش آتا ہے اور یہ اس جوان کی درازی عمر کی بھارت ہے۔ کیونکہ جے مشائح کی تعظیم و تو قیر کی تو فیق نصیب ہوتی ہے تو یہ اس امر کی ولیل ہے کہ خود بھی بردھا ہے تک پنچے گا۔ تاکہ اس نیک کام کی جزااسے بھی اللہ تعالی عطاکر ہے۔

حضور علی کا دستور تھا کہ جب آپ سفر ہے واپس تشریف لاتے تولوگ اپنے ہوں کو آپ کی خد مت میں پیش کرتے آپ ان کو اپنی سواری پر بھا لیتے بعض کو اپنے آگے اور بعض کو اپنے پیچھے اور ہے آپس میں فخر کرتے کہ رسول اللہ علیہ ان کو اپنی سواری پر بھایا اور تجھے بیچھے - اور لوگ اپنے چھوٹے ہوں کو حضور کی خد مت میں لے جاتے تاکہ آپ نام تبحویز کریں اور دعا کریں آپ ہے کو لے کر اپنی گو دیس بھاتے - بعض او قات ایسا بھی ہو جا تاکہ چہ آپ کی گو دیس پیشاب کر دیتا - لوگ شور مچاتے اور گو دیس اٹھانے کی کو شش کرتے گر آپ فرماتے اب گو دیس ہی رہنے دو تاکہ مکمل طور پر پیشاب ندروکو - پھر آپ بھی گاب کے سامنے پیشاب ندر ھوتے - تاکہ رنجو میں تاکہ دیکو تاکہ مکمل طور پر پیشاب ندروکو - پھر آپ بھی کے مال باپ کے سامنے پیشاب ندر ھوتے - تاکہ رنجو تکھوٹی عمر کا ہو تا تو کہڑے پر تکلیف محسوس نہ کرے - جب وہ باہر چلے جاتے تو آپ دھو کر کیڑا اپاک کرتے اور آگر چہ بہت چھوٹی عمر کا ہو تا تو کہڑے پر تکلیف محسوس نہ کرے - جب وہ باہر چلے جاتے تو آپ دھو کر کیڑا اپاک کرتے اور آگر چہ بہت چھوٹی عمر کا ہو تا تو کہڑے پر

پیثاب کی جگه چینے مار لیتے - وعوتے ند تھے - ا

آ تھوال حق : یہ ہے کہ تمام مسلمانوں سے خندہ روئی اور کشادہ پیشانی سے پیش آئے اور سب کے ساتھ اپنی خوشی سے رہے -رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کشادہ روآسانی مبیا کرنے والے بعدے کو دوست رکھتا ہے ۔ یہ بھی آپ نے فرمایا ہے -وہ نیک کام جو مغفرت و فشش کا ذریعہ ہے 'آسانی مبیا کرنا کشادہ پیشانب اور خوش زبان ہونا ہے -

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بے سمارا عورت راستے میں رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی مجھے آپ سے ایک کام ہے آپ نے فرمایا اس کو ہے میں جمال چاہے بیٹھ جاہم تیرے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور تیری بات سنیں گے چنانچہ آپ ایک جگہ بیٹھ گئے اور عورت کی کھل بات چیت من کراٹھے۔

نوال حق : یہ ہے کہ کمی مسلمان کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کرے - حدیث پاک میں ہے کہ جس میں تین یرائیاں پائی جائیں وہ منافق ہے - اگرچہ نماز پڑھے اوز روزہ رکھے - جو جھوٹ یو لے اور وعدہ خلافی کرے اور امانت میں خیانت کرے -

و سوال حق : بیہے کہ ہر آدمی کی عزت و حرمت اس کی شان اور درجے کے مطابق کرے اور جو زیادہ عزیز ہو-لوگوں کے در میان بھی اس کی عزت زیادہ کرے اور چاہیے کہ جب وہ اچھاکیڑا پنے - گھوڑے پر سواری کرے اور صاحب جمال وو قار ہو تو عزت و حرمت میں اس کو فوقیت دے -

حضرت عائشہ صدیقہ رمنی اللہ عنها ایک سفر میں تھیں کھانے کے لیے جب دستر خوان پھھایا گیا تو ایک درویش قریب سے گزراتو فرمایا درویش قریب سے گزراتو فرمایا ایک روئی اسے دے دو۔ پھر کھانے کے دوران ایک سوار قریب سے گزراتو فرمایا اس کوبلا وَاور کھانے میں شریک کرو-لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ نے درویش کو توجائے دیا مگر دولت مند کوبلالیا۔ فرمایا اللہ تعالی ہر شخص کو ایک مرتبہ اور درجہ دیا ہے۔ ہمیں بھی اس کے در ہے اور مرتبے کے مطابق اس کے حق کا لحاظ کرنا چاہیے۔ درویش تو ایک روئی ہے فوش ہو جاتا ہے لیکن دولت مند کے ساتھ ایسا کرنانا مناسب ہے اس کے ساتھ وہ سلوک کرنا چاہیے جس سے دہ خوش ہو۔

ایک حدیث میں وار دہے جب کس قوم کامر وار اور صاحب عزت انسان تممارے پاس آئے تواس کی عزت کرو۔
پھھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے کہ جب وہ حضور علیہ کی خدمت میں آتے تو آپ اس کے لیے چاور چھادیے جس پروہ بیٹھتا
ا- چینے ارنے مطلب یہ کہ چیٹاب کااڑ ذاکل کرنے کے لیے دھونے میں مبالد نہ کرتے بعد ہکاد ھوتے - ام او طنیدر ضی اللہ عنماکا یمی ذہب ہادر
کی جن ہے اور ای پر عمل کر چاہیے -

اور آیک پڑھیا عورت جس کا آپ نے دودھ پاتھا۔ آپ کے پاس آئی تو آپ نے اپنی چادر مبارک چھاکر اس پر بھایا اور فرمایا مرحبا اے مادر مشفق۔ تو جس کے لیے سفارش کرنا چاہتی ہے کر اور جو ما نگنا چاہتی ہے مانگ تاکہ میں دول۔ چنانچہ جو حصہ غنیمت سے آپ کو ملا تھاوہ اسے عطاکر دیا اور اس عورت نے غنیمت کا وہ مال ایک لاکھ درم کے عوض حصرت عثمان غنی رمنی اللہ عنہ کے پاس فروخت کردیا۔

گیار ہوال حق : یہے کہ جن دومسلمانوں میں ناراضکی ہو کوشش کر کے صلح کرائے۔رسول اکرم علی فی فرماتے میں میں بتاؤں کہ نماز 'روزہ اور صدقہ سے بھی افضل کون ساعمل ہے۔لوگوں نے عرض کیا۔ ہاں بتائے فرمایا مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا۔

حضرت انس رمنی الله عنه فرماتے ہیں ایک دن حضور نی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف فرماتے آپ نے تنہم فرمایا- حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ نے کس بنا پر تنہم فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایامیری امت میں سے دو آدمی الله رب العزت کے حضور دو ذانوگر پڑیں گے ایک عرض کرے گابار خدایاس سے میر اانصاف دلا کہ اس نے مجھے پر ظلم کیا تھا-خدائے تعالیٰ فرمائے گااس کاحق اس کو دے دے -وہ دوسر اعرض کرے گابار خدایا میری تمام نیکیاں اہل حقوق مجھ ہے چھین کرلے گئے ہیں-اب تو میرے پاس کچھ نہیں-اللہ تعالی فرمائے گااب پیہ بے جارہ کیا کرے اس کے پاس تو کوئی نیکی باقی شیں۔ مظلوم عرض کرے گامیرے گناہ اس کے ذمے ڈال دے۔ تواس کے گناہ ظالم کے ذمے ڈال دیئے جائیں گے -اس کے باوجود حساب بے باق نہ ہوگا-ا تنیبات فرماکر آپ روپڑے اور فرمایا یہ ہے ظلم عظیم – کیونکہ اس روز (قیامت کے روز)جب ہر محض اس کا ضرورت مند ہوگا کہ اس کابو جھے ہلکا ہو – خدائے تعالی مطوم ہے فرمائے گا- دیکھ تیرے سامنے کیاہے -وہ عرض کرے گاانے پرور د گار میں اپنے سامنے چاندی کے بوے شہر اور بڑے بڑے محلات جو سونے اور جواہر و مر وار پدے آر استہ اور مر صع ہیں دیکھے رہا ہوں۔ یہ شہر اور عمدہ محلات کس پیغیبریاصدیق یا شہید کے لیے ہیں-اللہ تعالی فرمائے گایہ اس کے لیے ہیں جوان کی قیت ادا کرے -ہیدہ عرض کرے گا-ان کی قیمت کون اد اگر سکتاہے -اللہ تعالی فرمائے گا تواس کی قیمت اد اگر سکتاہے -وہ عرض کرے گائس طرح-اللہ تعالیٰ فرمائے گااس طرح کہ تواپیۓ بھائی کے حقوق معان کردے-بیرہ عرض کرے گا-بارخدایا میں نے سب حقوق معان ك تورب العزت فرمائ كا المحد اور اسين بهائى كا باتھ بكر دونوں اكٹے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر حضور عليك نے فرمايا الله تعالی ہے ڈر داور مخلوق میں صلح کراؤ۔ کیونکہ اللہ تعالی بھی قیامت کے دن مسلمانوں میں صلح کرائے گا-

بار ہوال حق : یہ ہے کہ مسلمانوں کے عیوب و نقائص چھپائے کیونکہ حدیث میں ہے جو آدمی اس جمان میں مسلمانوں کے عیب چھپاتا ہے۔ کل قیامت کو خداتھا لی اس کے گناہوں کی پردہ یو شی کرے گا۔

حصرت صدیق اکبررضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں - میں اگر چوریاشر اب نوش کھی پکڑتا ہوں توجا ہتا ہوں کہ الله تعالیاس کے گناہ کی پردہ یوشی کردے۔

رسول الله علي في الماري بالماري و و زبان سے ايمان لائے مو- كر الحى تك تمار د اول ميں ايمان داخل نہیں ہوا۔اوگوں کی غیبت نہ کرواوران کے عیب تلاش نہ کرو۔ کیونکہ جو مخص مسلمانوں کے عیب و حونڈ تاہے تاکہ ان کی تشیر کرے اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر تاہے۔ تاکہ شر مندہ ہواگر چیہ گھر میں چھپ کر گناہ کرے۔

انن مسعودر منی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے جو مخص چوری کے جرم میں پکڑا گیااور حضور ك سامنے پيش كيا كيا- تاكه اس كاما تحد كانا جائے-اسے ديكھ كرآپ كے چر ہ انور ير ماال كے آثار ظاہر ہوئے-لوگول نے عرض کیایار سول اللہ آپ کواس کام سے نفرت ہوئی ہے۔ فرمایا کیوں نہیں اینے بھائیوں کے جھڑے میں میں کیول اہلیس کا مدد گار ہوں۔اگر تم لوگ جا ہتے ہو کہ خدائے تعالی حمہیں معاف، کرے اور تمہارے گنا ہون کی پر دہ پوشی کرے اور تمہار ا عذر قبول کرے توتم بھی لوگوں کے گناہوں کو چھیاؤ کیونکہ جبباد شاہ کی عدالت میں مقدمہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس پر صد شرعی قائم کرناضروری ہوجاتاہے-

حفرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت چو کیدار کی حیثیت سے گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر سے گانے جانے کی آواز سائی دی - دیوار پر چڑھ کر مکان کے اندر داخل ہو گئے - کیاد کھتے ہیں کہ ایک آدمی عورت کے ساتھ بیٹھ کرشر اب پی رہاہے - فرمایا اے دسمن خداتیر ایہ گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ تیری اس معصیت کو چھیائے رکھے گا-وہ آدمی کئے لگا میر المومنین! جلدی نہ کیجے -اگر میں نے ایک معصیت کی ہے تو آپ تین معصیوں کے مرسکب موے میں-اللہ تعالی نے فرمایا ب

لوگول کے عیب تلاش نہ کرو-

لاَ تَجْسُسُوا

اورآپ نے مجس کیا ہے اور اللہ تعالی کا علم ہے:

گھروں میں دروازرں کے راستے داخل ہوا کرو-

وَأَتُو الْبُيُونَ مِن أَبُوابِهَا

اور آپ د بوار بھاند کر داخل ہوئے ہیں اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے

بلا اجازت اور بلا سلام کے دوسرول کے گھرول میں نہ

لاَ تَدُخُلُوا بُيُوتًا غَيْر بُيُوتِكُمُ حَتَّى تَسْتَانِسُوا وتستيموا على أهلها

اور آپ بلاا جازت اور بلاالسلام علیم کے اندر آگئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا آگر میں تجھے معاف کروں تو توبہ کرلے گاس نے کماہاں میں تائب ہو جاؤں گا۔ پھر تبھی ایسے کام کے قریب نہ آؤں گا۔ آپ نے اسے معاف کر دیااور وہ بھی تائب ہو گیا-

رسول اکرم علی نے فرمایا ہے۔ جو شخص کسی کی ایسی گفتگو کی طرف کان لگائے جس کا سنسناان کو پہند نہ ہو تو

قیامت کے دن سیسہ بکھلا کر اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا-

تیر ہوال حق : کسی کو تہت لگانے ہے دور رہے۔ تاکہ مسلمانوں کے دل اس کے متعلق بد گمانی ہے اور ان کی زبانیں اس کی غیبت ہے۔ وہ خود بھی اس معصیت اور کرناہ میں جتلا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ وہ خود بھی اس معصیت اور گناہ میں شریک قرار دیاجا تا ہے۔

رسول آگرم علیہ کے فرمایا ہے۔وہ فخص کتابر اے جوابے مال باپ کو گالیال دے۔لوگول نے کمایار سول اللہ الیہ کو گالیال دیا ہے۔ فرمایا جو فخص دوسرے کے مال باپ کو گالیال دیتا ہے تاکہ وہ اس کے مال باپ کو گالیال دیں تو گویاوہ گالیال خودوہ اپنے مال باپ کو دیتا ہے۔

حفرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں جو شخص تھت کی جگہ بیٹھتا ہے۔اسے ملامت کرنی چاہیے آگر کوئی اس پربد گمائی کرے۔

حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کے میینے کے آخر میں معجد کے اندر حضرت صغیہ رصی اللہ تعالیٰ عنها سے باتیں کررہے تھے کہ دو آدمی آپ کے پاس سے گزرے آپ نے ان کوبلایا اور فرمایا یہ میری ہوی صغیہ ہے - انہوں نے عرض کی یارسول اللہ دوسرے کے متعلق توبد گمانی ہوسکتی ہے آپ کی ذات پاک کے متعلق توابیا وہم بھی نہیں ہوسکتا- فرمایا شیطان انسان کے بدن میں رگول کے اندر خون کی طرح گھومتاہے -

حضرت عمر فاروق رضی الله عند نے ایک آدمی کو دیکھاجو رائے میں ایک عورت ہے باتیں کر رہا تھا۔ آپ نے ورے ہے اس کو مارااس نے عرض کیا یہ میری اپنی ہیوی ہے۔ فرمایا ایک جگہ اس سے باتیں کیول نہیں کر تاجمال کی کی نگاہ نہرے۔ (تاکہ کسی کے دل میں بدگمانی پیدانہ ہو۔)

چود ہوال حق : یہ ہے کہ اگر دین ہمائی صاحب اقتدار اور صاحب مر تبہ ہو تواس کے پاس جائز حاجت والے کی سفارش کرنے میں در لینے نہ کرے - رسول اکر م علی ہے نہ کرام سے فرمایا - مجھ سے حاجتیں طلب کیا کرو کیو نکہ میرے ول میں ہو تا ہے کہ کسی کو کچھ عطا کروں اور دیر اور انتظار کرتا ہوں تاکہ تم میں سے کوئی کسی کے لیے سفارش کرے - تاکہ اس کے لیے بھارت ہو - سفارش کیا کروتا کہ ٹواب پاؤ - اور آپ نے فرمایا ہے - کوئی صدقہ زبان کے صدقہ سے بہتر نہیں - لوگوں نے عرض کیاوہ کیے - فرمایاوہ سفارش جس سے کسی کا خون محفوظ ہو جائے یا جس سے کسی کوفا کدہ بہتر نہیں ۔ کوئی تکلیف ورنج سے نجات ہیائے -

يدر ہوال حق : يہے كہ جب كى مسلمان كبارے من الله كوئى آدى اس كى شان ميں نبان درازى كر تا ہيا

اس کامال اٹھالے جانا جاہتا ہے تواس کی غیر موجود گی ہیں اس کی طرف سے جواب دینے ہیں اس کا نائب نے اور اس پر ظلم کرنے سے رو کے - کیونکہ رسول اکر م علی ہے نے فرمایا ہے جب کسی مسلمان کو کسی جگہ بر انی سے یاد کیا جارہا ہو اور سننے والا اس سے نفرت نہ کرے اور جب کوئی کسی کی بے عزتی کر رہا ہواور دیکھنے والااس کی مددنہ کرے توانلند تعالیٰ بھی ایسی جگہ اس کی مددونصر ت نہ کرے گا جمال اس کو مدد کی شدید ضرورت ہوگی -اور جو مسلمان مددونصر ت کے موقعہ پر مدد کرے تواللہ تعالیٰ اس کی ایس جکه مدد فرمائے گا جمال اس کومد دکی سخت ضرورت ہوگی-

سو لہوال حق : بیہ ہے کہ اگر کسی برے آدی کی محبت میں بھنس جائے تونری اور مخل کے ساتھ اس سے نجات حاصل کرے اور بالمشافہ اس سے تلح کلامی نہ کرے - حضر ت ابن عباس رضی اللہ عنمانے آپیۃ کریمہ: يَدُرُونُ بِالْحَسَنَةَ الْسَيَه

وہ نیکی نیک کام کے ساتھ پر ائی کی مدافعت کرتے ہیں۔

کے معنیٰ مَیں فرمایا ہے کہ وہ پر انی کا سلام اور نرمی ہے مقابلہ کرتے ہیں۔ حضر تعاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنها نے فرمایا ہے کہ ایک محض نے رسول اللہ علیہ کی خدمت اقد س میں عاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایاس مخص کو اندر آنے دو۔ یہ اپنی قوم میں بدترین مخص ہے۔وہ آدمی جب اندر آیا تو آپ نے اس کی اتنی آؤ بھتے کی کہ مجھے گمان ہواکہ حضور کی نگاہ میں یہ مخفی بوے مرتبے والا ہے-جبوہ مخف اٹھ کر چلا گیا تو میں نے عرض کیایار سول اللہ آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ بدیرداہر ا آدمی ہے پھر آپ نے اس کی آؤ بھت کھی بہت کی ہے۔ فرمایا ہے عائشہ اللہ تعالی کے مزد یک قیامت کے روزبدترین انسان وہ ہو گاجس کے شرکے ڈرے لوگ اس كى آبو بعصت كريں اور ايك حديث ميں ہے جو مخفى بد كولوگول كىبد كوئى سے جنے كے ليے اپنى حفاظت كر تاہے - يہ بھى اس کی طرف سے صدقہ میں شار ہوگا-

حضرت ابوالدرداءر منی الله تعالی عنه فرماتے ہیں بہت ہوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ اس کے منہ پر تو ہنتے ہیں۔ مگر دل ہے اس پر لعنت کرتے ہیں۔

ستر ہوال حق : بیہے کہ درویثوں کے ساتھ نشست دیر خاست رکھے اور دولت مندوں کی مجلس سے پر ہیز كرے -رسول اكر م علي نے فرمايا ہے - مردول كے ساتھ مجلس ندكرولو كول نے عرض كيامردے كون بيل فرمايا د ولت مندلوگ –

حضرت سلیمان علیہ السلام اینے دور حکومت میں جمال مسکین دیکھتے اس کے پاس بیٹھتے اور فرماتے مسکین مسکین کے ساتھ بیٹھاہے-

حضرت عيلى عليه السلام سب سے زيادہ يہ پند كرتے تے كه لوگ آپ كويامكين كه كربلائيں-

حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیابار خدایا جب تک مجھے زندہ رکھنا ہے مسکین کی عالت میں زندہ رکھنا اور جب موت دے تومسکین مار نااور حشر کے دن مساکین کے ساتھ میر احشر کرنا-

حضرت موی علیه الهلام نے عرض کیابار خدایا میں تجھ کو کہاں تلاش کروں - فرمایا شکته دلوں کے پاس-

ا مخمار ہوال حق : بیہ کہ اسبات کی کوشش اور جدوجہ دیں رہے کہ مسلمانوں کے دل اس سے خوش رہیں۔اور اس سے لوگوں کی حاجت یر آری ہوتی ہو۔ کیونکہ رسول اکرم علیہ نے فرمایا ہے جو آدمی مسلمان بھائی کی حاجت پر آری کرتاہے دہ ایساہے جیسے وہ ساری عمر خدائے تعالیٰ کی خدمت کرتارہا۔

لوریہ بھی آپ نے فرملاہے جو مخص کسی کی آنکھ روش کر تاہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ روش کرے گا۔ اور آپ نے بیہ بھی فرمایا جو آدمی دن یارات میں ایک گھڑی کسی کی حاجت روائی کے لیے جاتا ہے۔ چاہے وہ پوری ہو جائے نہ ہو مجد میں دوباہ اعتکاف کرنے ہے اس کا ثواب زیادہ ہے ادر یہ اس سے بہتر ہے۔

اور فرمایاجو محض کسی غمناک مدے کے لیے خوشی اور مسرت کاسامان فراہم کرتاہے۔یاکی مظلوم کو ظلم سے نجات دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمتر قتم کی مغفر تیس عطاکرتاہے اور فرمایا اپنے بھائی کی مدد و نصرت کیا کروچاہے ظالم ہویا مظلوم اوگوں نے عرض کیا ظالم کی مدد کس طرح کریں۔فرمایا ظلم سے باذر کھنااس کی مدد ہے۔

اور فرمایااللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس نیکی کو پہند کر تاہے جس ہے کسی مسلمان کادل خوش کیا جائے اور فرمایا دو برائیاں ایس جیں جن سے بوھ کر کوئی برائی نہیں-اللہ تعالیٰ سے شرک اور مخلوق خدا کو تکلیف دینااور فرمایا جس مخف کو مسلمان کی تکلیف کا حساس نہیں وہ ہم جس سے نہیں-

لوگوں نے دیکھا کہ حضرت فضیل رضی اللہ عنہ رورہے ہیں-رونے کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا ہیں ان بے چارے مسلمانوں کے غم میں روتا ہوں جنہوں نے بھے پر ظلم کئے ہیں- کہ کل قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا کہ تم نے ایساکام کیوں کیااور ذلیل در سواہوں گے اور ان کا کوئی عذریہ ناجائے گا-

حضرت معروف کرخی رضی الله عنه فرماتے ہیں جو هخص روز لنه تین بار کتاہے-

اے اللہ امت محمد کی اصلاح کر کے اللہ امت محمد گرر حم کر۔ اے اللہ امت محمد علیہ ہے مصائب و مشکلات دور کر۔

اللَّهُمَّ اَصَلَحُ اَمَّهِ مُحَمَّدِ اللَّهُمُّ الرُحَمُ اَمَّهِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمُّ الرُحَمُ اَمَّهِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعُمُّ الْمُعَمِّلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُعُمُ اللَّهُ الْمُعُمُ اللَّهُ الْمُعُمُ اللَّهُ الْمُعَمِّلَةُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعَمِّلَةُ الْمُعُمُّ الْمُعَمِّلِهُ الْمُعُمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْمِقُولُ الْمُعَلِمُ الْمُعُمِّ الْمُعِمِي الْمُعَلِمُ الْمُعِمِي الْمُعْمِقُولُ الْمُعَمِّ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُ

انبیسوال حق : یہ ہے کہ جس سے بھی ملے سلام علیم سے ابتد اکر ہے اور بات چیت کرنے سے پہلے اس کا ہاتھ پرے (معافیہ کرے)رسول اکرم علی نے فرمایا ہے جو آدی سلام کنے سے پہلے ہی گفتگو شروع کروے اس کی باتوں پرے (معافیہ کرے)رسول اکرم علی نے فرمایا ہے جو آدی سلام کننے سے پہلے ہی گفتگو شروع کروے اس کی باتوں

كاجواب نددو-جب تك يملي سلام ندكرك-

ایک شخص رسول اکرم علی کی خدمت اقدس میں آیا۔ سلام نہ کیا۔ فرمایا جااور السلام علیم کہ کر اندر آ۔
حضر ت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب جھے حضور اقدس کی خدمت میں رہنے اور خدمت کرتے
آٹھ سال ہو گئے تو فرمایا اے انس طہارت ٹھیک طرح کیا کروتا کہ عمر در از پاؤاور جس سے ملوپہلے سلام کیا کروتا کہ
تہماری نیکیاں زیادہ ہوں اور جب اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو اپنے اہل وعیال کو سلام کیا کرو-تا کہ تہمارے گھر
میں خیر ویرکت زیادہ ہوا کرے۔

ایک آدمی حضور رسالتمآب علی فدمت اقدس میں آیا در السلام علیم عرض کیا-فرمایاس کودس نیکیال ملیس گی اور ایک آدمی آیا در سر نیکیال ملیس گی اور ایک آدمی آیا در عرض کیا السلام علیم ورحمته الله فرمایا اسے بیس نیکیال ملیس گی (اینے میس) ایک اور شخص نے حاضر خدمت ہو کر السلام علیم ورحمته الله برکانة عرض کیا فرمایاس کے عمل نامه میں تمیں نیکیال لکھی جائیں گی-

حضور علیہ العسلاۃ والسلام نے فرمایا ہے جب گھر میں آؤ تو سلام کو۔ جب گھر سے باہر جاؤ تو بھی سلام کو کہ پہلے کھنے والا بعد میں کئے والے سے بہت بہتر ہے اور فرمایا جب دو مسلمان پیار سے ایک دو سرے کا ہاتھ چکڑتے ہیں توان پر ستر رحمین تقسیم کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کم ستر اس کو ملتی ہیں جو ان دو نول میں سے زیادہ خوش اور زیادہ کشادہ رو ہو تا ہے اور جب دو مسلمان ایک دو سرے سے ملتے ہیں اور سلام کتے ہیں توان میں سور حمت تقسیم کرتے ہیں۔ نوے اس کے جھے میں آتی ہیں جو ملا قات اور سلام سے ابتد اکر تا ہے اور دس اسے نصیب ہوتی ہیں جو جو اب دیتا ہے۔

اور ہزر گان دین کے ہاتھوں کو ہو سہ دیناسنت ہے۔ حضر تابد عبیدہ جراح رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین حضر ت عمر فاردق اعظم رضی اللہ عنہ کے دست مبارک کو ہو سہ دیا۔

حضرت انس رضی اللہ عند فرماتے ہیں میں نے رسول اکر معلقہ سے دریافت کیا ہم لوگ جب ایک دوسرے کے ملا قات کریں تو پشت کو جھکائیں فرمایانہ میں نے عرض کیا ہاتھ کو بوسہ دیں فرمایانہ میں نے عرض کیا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں۔ فرمایا ہاں۔ ہاں سفر سے واپس آتے وقت چرے کو چومنا اور معانقتہ کرنا سنت ہے۔ لیکن رسول اکرم علیا کھڑے ہونے کو پندنہ کرتے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ حضور علیہ السلام سے محبت تھی۔ مگر میں تعظیم کے طور پر ایسا کر سے اور اس طور پر کھڑ انہ ہو تا تھا۔ کیونکہ مجھے علم تھا کہ آپ اس کو پہند نہیں کرتے۔اگر کوئی شخص تعظیم کے طور پر ایسا کر سے اور رسول علاقہ میں اس کی عادت بھی ہو تو پھر قیام تعظیمی میں حرج نہیں ہے۔ لیکن کسی کے سامنے کھڑ ہے رہنا منع ہے اور رسول اگر معلقہ نے فرمایا ہے جو آدمی بیات پند کرے کہ لوگ اس کے سامنے کھڑ ہے ہوں اور وہ بیٹھا ہو تواس کو کہہ دو کہ اپنی جگہ دوزخ میں بنا لے۔

بیسوال حق : که جب چینک آئے توالحمد مللہ کے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول ا كرم عَلَيْكَ نے ہم كو سكھايا كه جس هخص كوچينك آئے جاہيے كه الحمد للدرب العالمين كے - چينكئے والاجب بيرالفاظ كے تو سننے والا برحمک اللہ کے۔ سننے والے کے بیر الفاظ س کر چھینکنے والا کیے یغفر اللہ ولکم لینی اللہ میری اور تمہاری مغفرت كرے اور آگر چھنكنے والا الحمد للہ نہ كے تو ير حمك الله كالمستحق شيں ہے-

حضور نبی کریم علی کو جب چھینک آتی تو آواز پست کرتے اور چمرہ انور پر ہاتھ رکھ لیتے - اور اگر کسی کو بول وبر از کی حالت میں چھینک آئے تو دل میں الحمد للہ کے اور اہر اہیم تھی رحتہ اللہ علیہ نے کہاہے اگر زبان ہے بھی کہ لے تو حرج نہیں۔

حضرت کعب الا حبار رمنی الله عنه فرماتے ہیں موکی علیہ السلام نے عرض کیا اے پرور د گار اگر تو قریب ہے تو راز میں جھے ہے بات کروں اور اگر دور ہے توبلید آوازے مجھے بکاروں - الله تعالیٰ نے فرمایاجو مخص مجھے یاد کر تاہے میں اس کا ہم تشین ہوتا ہوں۔ موکی علیہ السلام نے عرض کیااے میرے پروردگار ہم مختلف حالتوں میں ہوتے ہیں۔ بھی جنامت کی حالت میں بھی یول وہراز کی حالت میں اور ایسے وقت میں تھے یاد کرنا تیری شان بزرگ کے خلاف جانتے ہیں - فرمایا جس حال میں ہو مجھے یاد کر تارہ اور کوئی حرج محسوس نہ کر۔

ا كيسوال حق : يه إ كه جس مع وا تغيت اور آشائي مواس كى يمار پرى كرے - أگر چه دوست نه مو-رسول ا کرم علی نے فرمایا ہے جو محض بیمار کی بیمار پری کر تا ہے۔ جب تک اس کے پاس بیٹھا ہو تا ہے بہشت کے در میان بیٹھا ہوتا ہے۔اور جب لوٹائے توستر ہزار فرشتے کو مقرر کیاجاتا ہے جورات تک اس کے لیے دعائے رحت کرتے رہے ہیں اور سنت ہے کہ میمار کے ہاتھ پر اپناہاتھ رکھے۔ یااس کی پیشانی پر اور پو چھے کہ کیاحال ہے اور پڑھے۔

الله رحمن اور رحیم کے نام سے تیری شفا چاہتا ہوں-مجھے خدائے احدبے نیاز کی پناہ میں دیتا ہوں۔جس نے کسی کو جنااور نہ وہ کسی ہے جنا گیااور جس کی مثل کوئی نسين مرشے ہے ہم پاتے ہیں۔

حضرت عثمان رضی الله عنه فرماتے ہیں - میں پیمار تھا- حضور علیہ السلام تشریف لائے اور چندباریہ فرمایا اور پیماز

میں اللہ کی عزت اور قدرت کے ساتھ پناہ لیتا ہوں ہر . اس شر اور اماری سے جس کو میں یا تا ہول- بستم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمَ أَعِيْدُكَ باللَّهِ ٱلْمَاحَدُ الصَّمَدَ الَّذِيُّ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنَّ لَه كُفُوا أَحَدٌ مِن شَرَّمَا نَجَد

> کی سنت ہمی رہے۔ أعُودُبُونِ اللهِ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجَدُ

اور جب بیمار پرستی کرنے والا کے کس حال میں ہے تو گلہ نہ کرے۔ کیو تکہ حدیث میں ہے کہ جب بید وہمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وو فرشتے اس پر مقرر کرتا ہے۔ بیبات دیکھنے کے لیے کہ جب کوئی ہمار پرسی کے لیے آتا ہے تو بیہ شکر کرتا ہے ہوگا ہے۔ اگر شکر کرتا اور کہتا ہے المحمد اللہ تو خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔ میر ابتدہ میرے ذمہ ہے۔ میں اسے اگر موت دول گاتور حمت کی حالت میں دول گااور بہشت میں لے جاؤں گا۔اور اگر صحت وشفا عطاکروں گاتواس ہماری کے طفیل اس کے گناہ عش دول گااور بہلے گوشت اور خون سے بہتر گوشت اور خون عطاکروں گا۔

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں در د ہو وہ اپنی عورت ہے اس کے مہر کی رقم سے پہلے کے گئے کے گئے کے مرکب کا کہ خدا تعالیٰ نے بارش کے پانی کو مبارک 'شہد کو شفام کو جو مر دول کو دے دیں خوشکوار فرمایا ہے اور جب یہ تین چیزیں مل جائیں تو ضرور شفاحاصل ہوگی۔

الغرق بیمار کے لیے مستحب ہے گلہ شکوہ نہ کرے - بے مبری نہ کرے اور اس امر کاامیدوار رہے کہ ہماری اس کی گنا ہوں کا کفارہ بے اور جب دوااستعال کرے تو دواہر بھر وسہ نہ کرے بابحہ خدائے تعالیٰ پر بھر وسہ کرے-

اور دیماری پرس کا بہتر طریقہ بیہ ہے کہ دیمار کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھی۔اور زیادہ پوچھ کچھ نہ کریں۔اور اس کی صحت کے لیے دعاکریں اور اپنے آپ کو بھی دیمار ظاہر کریں۔اور دیمار کے مکان کے کمر وں اور دیواروں پر نگاہ ڈالیں اور دیمار کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر اندر داخل ہونے کی جب اجازت طلب کریں۔ توسامنے نہ کھڑے ہوں بلحہ ایک طرف کھڑے ہوں اور دروازے کو آہتہ ہدکریں اور اے غلام کہ کرنہ بلائے اور جب اندر سے آواز آئے کون ہے تو یہ نہ سے کہ کہ میں ہوں اور اے غلام کئے کہ میں ہوں اور اے غلام کئے کی جائے ہوان اللہ اور الحمد لللہ کے اور جو بھی کی کا دروازہ کھ کھٹائے اس طرح کرے۔

با كيسوال حن : يه كه جنازے كے ساتھ جائے-رسول اكرم علي في فرمايا ہے جو فض جنازے كے ساتھ

جاتا ہے اسے ایک قیراط ثواب ملتا ہے اور جو ساتھ جانے کے ساتھ ساتھ دفن تک دہاں موجود بھی رہے اسے دو قیراط ثواب ملے گااور ہر قیراط کاوزن کئی احد پہاڑوں کے برابر ہو گااور جنازے کے ساتھ چلنے کابہتر طریقہ سے کہ خاموش کے ساتھ مطےنہ بنے بلحہ عبرت میں مشغول ہواور اپنی موت کی فکر کرے۔

تعفرت اعمش رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم لوگ ایک جنازے کے ساتھ گئے۔ سب لوگ اس قدر غم میں دوپر اظہار غم کرنے میں معروف ہے۔ دوبے ہوئے تھے کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ کس کی تعزیت کریں اور پچھ لوگ مر دہ پر اظہار غم کرنے میں مصروف تھے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی موت کے وقت اپناغم کھاؤ کہ مرنے والا تو تین خوفوں سے نجات پا گیا۔اس نے ملک الموت کامنہ دیکھ لیا۔ موت کی تلخی چکھ لیاور خاتمہ کے خوف سے آزاد ہو گیا۔

ر سول اکر م مقاللہ نے فرمایا ہے۔ تین چیزیں جنازہ کے ساتھ چلتی ہیں۔الل و عیال 'مال اور اعمال مال اور اہل و عیال تووالپس آجاتے ہیں۔البتہ عمل انسان کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ منگیسوال حق: بیہ کہ زیادت قبور کے لیے جایا کرے اور ان کے لیے دعا کیا کرے -اور انہیں دیکھ کر عبرت گر

مواكرے -اوريه خيال كياكرے كه بيلوگ بيلے آخرت كوسدهار كئے اور مجھے بھى جلدان كى جگه جانا ہے-

حضرت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔جو شخص قبر کو زیادہ یاد کر تاہے۔وہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پائے گااور جو قبر کو فراموش کر دے گاوہ قبر کو دوزخ کے غاروں سے ایک غاریائے گا۔

حفر تربیع بن علیم رحمتہ اللہ علیہ جن کی ترمت مبارک طوس میں ہے 'بزرگان تابعین میں سے تھے اور گور کی

کرتے تھے - جب گھر تشریف لاتے اور دل میں غفلت پیدا ہوتی تو قبر میں کچھ دفت کے لیے سوجاتے اور عرض کرتے اے
میرے رب مجھے مجرد نیامیں بھیج تاکہ اپنے گنا ہوں کا تدارک کرکے آؤں ۔ پھر قبرے اٹھ کھڑے ہوتے اور کہتے اے رہیح
میرے دنیامیں بھیج دیا ہے ۔ کو مشش کر کیونکہ ایک دفت دہ آنے والا ہے جب واپس نہ آنے دیں گے ۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اگر م اللہ قبر ستان تشریف لے گئے۔ ایک قبر کے سرمان قشر کر بہت روۓ۔ میں آپ کے قریب تھا۔ عرض کیایار سول اللہ آپ کیوں روۓ۔ فرمایا یہ میری مال کی قبر ہے۔ میں نے خدائے تعالیٰ ہے اس کی زیارت کی اجازت جابی اور ان کی مخش کی بھی اجازت جابی - زیارت کی اجازت تو ملی اور دعا کی اجازت نہ ملی۔ اور دعا کی اجازت دیں کی شفقت نے جوش مار ا۔ جس سے رونا آگیا۔

بیہ مسلمانوں کے محض مسلمان ہونے کی حیثیت سے حقوق کی تفصیل -واللہ تعالی اعلم-

#### ہسابوں کے حقوق

ان میں کافی تفصیل ہے-رسول اکر م علی نے فرمایا ہے- ایک جسابیدہ ہوتا ہے جس کا صرف ایک حق ہوتا ہے اور یہ کا فرجسا کے دوحق ہیں اور وہ مسلمان جسابیہ ہے ایک جسابیہ وہ ہے جس کے دوحق ہیں اور وہ مسلمان جسابیہ ہے اور ایک جسابیہ کے تین حق ہیں اور وہ مسلمان جسابیہ ہے- وہشتہ میں قریبی جسابیہ ہے-

رسول الله علی فی نہیں فرملی ہے۔ جبر سیل ہمیشہ جھے ہمایہ کے حق کی وصیت و تاکید کرتے رہے۔ یہاں تک کہ جھے گمان ہواکہ اے میر ی وراثت میں بھی حصہ دار ملیا جائے گا۔ اور فرملیا جو شخص خدالور قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ اے کہوا پنے ہمایہ کی عزت کرے لور فرملیا آدمی مومن نہیں جس کا ہمایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہولور فرملیا قیامت کے دن سب سے پہلے آپس میں جھڑ نے والے دو ہمائے ہوں کے لور فرملیا جس نے ہمایہ کے پھر پر پھر رکھااس نے ہمایہ کو تکلیف دی۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہتایا گیا کہ فلال عورت دن کوروزہ رمھتی اور رات کو نماز پڑھتی ہے۔لیکن ہمسایہ کو

ا سیاور ہے کہ حضور علیہ العملوة والسلام کو علوم فیریہ قدر بجاعطا کے محے - بدواقعد اس بارے میں علم عطا ہونے سے پہلے کا ہے - فقد کی مشور کتاب شامی می ہے کہ آپ والدین کی قبروں پر تشریف لے محے -باؤن التی انہیں ذعرہ کر کے کلمہ پڑھایا اور شرف محامیت سے مشرف فربلی- مزید تفصیل کے لیے علامہ جلال الدین سیو می شاقعی کے رسالہ ابناء الذکیا اور اعلیٰ حضر سے فاصل پر لیج می رحمتہ اللہ علیہا کے رسالہ شول الاسلام کا مطالعہ کریں - مشرجم غفر الد تکلیف دی ہے۔ فرمایاس کی جگہ دوزخ ہے اور فرمایا ہے۔ اور فرمایا چالیس گھر جمسائیگی کا حق ہے۔ امام زہری نے فرمایا چالیس آگے کی طرف چالیس پیچیے کی طرف چالیس بائیں طرف اور چالیس دائیں طرف۔

جانا چاہے کہ مسایہ کا حق یہ ہے کہ اسے تکلیف نہ دے بلعہ اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرے کیونکہ صدیث شریف میں ہے کہ درولیش اور غریب ہسایہ اپنے امیر اور دولت مند ہسایہ کے گلے پڑے گااور عرض کرے گا خداوندااس سے یوچھ کہ اس نے میرے ساتھ نیک سلوک کیوں نہ کیااور اپنے گھر کادروازہ مجھ پر کیوں ہدر کھا-

ایک بزرگ کو گھر کے چو ہے بہت ستاتے تھے۔لوگوں نے کہا آپ بلی کیوں نہیں رکھتے۔فر مایا اس خطر سے کہ کہیں چو ہے بلی کی آواز سے ڈر کر جمایہ کے گھرنہ چلے جائیں اور میں جوبات اپنے لیے پیند نہیں کر تااور کسی کے لیے بھی پیند نہیں کر تا-

رسول اکرم علی ہے فرمایا ہے جائے ہو ہمائے کا حق کیا ہے۔ ہمائے کا یہ حق ہے کہ اگر وہ تھے ہے مدد طلب کرے۔ اس کی مدد کرے۔ اس کی مدد کرے۔ ہمار پڑے تواس کی المداد کرے۔ ہمار پڑے تواس کی ہمار پر ی کرے۔ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے اور اگر اسے خوشی نصیب ہو تو مبار کباد دے۔ معیبت میں گرفتار ہو تواس کی ہمدردی کرے آور اپنے گھر کی دیوار بلند نہ کرے تاکہ اسے ہوا پہنچنے میں رکاوٹ نہ ہواور جب تو میوہ کھائے ۔ اور الیانہ کر کہ تیرے ہے میوہ ہاتھ میں جب تو میوہ کھائے ۔ اور الیانہ کر کہ تیرے ہے میوہ ہاتھ میں لیے باہر لکلیں اور ہمائے کے جو دکھے کر اس پر غصہ کریں۔ جو بچھ پکائے اس میں سے اسے بھی دے تاکہ وہ بر انہ منائے اور آپ نے فرمایا جانتے ہو ہمائے کا کیا حق ہے۔ اس خدائے واحد کی فتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ ہمائے کا حق ادا تی جان ہو۔ اس خدائے واحد کی فتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ ہمائے کا حق ادا تھائی کی وحمت ہو۔

جانا چاہے کہ حقوق ہمایہ میں یہ بھی شامل ہے کہ چست اور کھڑ کی وغیرہ سے اس کے گھر میں جھانک کرنہ دیکھے اور اگر وہ تیری دیوار پر لکڑیاں رکھے قومنع نہ کرے اور اس کے مکان کا پرنالہ بعد نہ کرے اور اگر تیرے گھر کے آگے کوڑاڈالے تواس سے جھکڑانہ کرے اور اس کے جوعیب بختے معلوم ہوں انہیں پوشیدہ رکھے اس سے تسکین دینے والی باتنیں کرے ۔ اور اپنی نگاہ اس کی مستورات پر نہ ڈالے ۔ اور اس کی لونڈی کو بھی بار بار نہ دیکھے ۔ یہ سب حقوق عام مسلمانوں کے ان حقوق کا نگاہ رکھنا ضروری ہے۔

حضرت ابوذررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دوست رسول اکر م علیہ نے مجھے وصیت فرمائی کہ جب سالن پکائے تواس میں پانی زیادہ ڈال لیا کر اور اس میں سے جسامہ کو بھی جمیجا کر۔

ایک بخض نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا میرے ہمسائے کو میرے غلام سے شکایت ہے -اگر میں غلام کوبلاد جہ مار تاہوں تو میں خود گناہگار ہو تاہوں ادر اگر مار تا نہیں تو ہمسامیہ تاراض ہو تاہے -لنذاکیا کروں -فرمایاذراانتظار کرکہ غلام سے کوئی قصور ہو تواہے سز ادے اور ہمسامیہ کی شکایت کرنے تک سزامیں تاخیر کر پھراس

# کی شکایت کرنے پراس کومز ادے تاکہ دونوں مقصد پورے ہو جائیں-

# خولیش وا قارب کے حقوق

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ خداتعالیٰ فرماتا ہے میر انام رحمان ہے اور قرامت رحم ہے میں نے رحم کا نام اپنے نام سے نکالا ہے -جو آدمی قرامت کے تعلق کو جوڑے رکھے گامیں اس کے ساتھ رہوں گااور جو اس تعلق کو کائے گامیں اس کو اپنی ذات سے کا شدول گا۔ گامیں اس کو اپنی ذات سے کا شدول گا۔

اور آپ نے فرمایاجو مخص عمر دراز کاخواہشمند ہے اور یہ کہ اس کارزق فراخ و کشادہ ہواہے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے۔

اور آپ نے فرمایا ہے کہ صلہ رحی ہے نیادہ کسی عبادت کا توات بنیں۔بعض لوگ فسق و فجور میں جتلار ہے ہیں۔ جب صلہ رحمی کرتے ہیں توان کے مال اور ان کی اولاد میں اس کی برکت ہے اضافہ ہو تاہے اور آپ نے فرمایا کوئی صدقہ اس سے بہتر نہیں کہ ان قرارت داروں ہے جو تیمرے ساتھ جھڑتے ہوں نیک سلوک کرے۔

اے عزیز بیبات جان اور ذہن میں رکھ کہ صلہ رحی کا یہ معنی ہے کہ رشتہ دار اگر تجھے تطع تعلق کریں توان سے تعلق مندی سے تعلق مندی ہے۔ حضور میں تواس سے تعلق مندی سے افضل میہ ہے کہ جو تجھے سے قطع کرتا ہے تواس سے قطع کہ تعلق نہ کرے اور جو تجھے محروم کرے تواسے عطا کرے اور جو تجھے پر ظلم کرے تواسے معاف کردے۔

## مال باب کے حقوق

اے عزیز والدین کا حق بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ ان کارشتہ اور تعلق سب سے زیادہ ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کوئی فخص باپ کا حق اوا نہیں کر سکتا۔ گراس وقت جبکہ اپنے باپ کوغلام پائے اور خرید کر آزاد کرے اور فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک اور احسان کرنا 'نماز' روزہ' جج وعمرہ اور جماد سے بھی افضل ہے۔ اور فرمایا لوگ جنت کی خوشبوپا پنج سویرس سے سو جمعیں کے مگر والدین کانا فرمان اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا محروم رہے گا۔

الله تعالى نے حضرت موى عليه السلام پروحى نازلى كى جو شخص والدين كى فرمانبر دارىنه كرے ميں اس كونا فرمان ككمتا ہوں - حضور عليه السلاقة والسلام نے فرمايا ہے جو شخص مال باپ كے نام سے صدقہ ديتا ہے اس كاكوئى نقصان نہيں ہوتا اس صدیتے كا تواب ان دونوں كو بھى ملتا ہے اور خوداس كے ثواب ميں بھى كمى نہيں ہوتى -

ایک مخف حضور نبی اکرم علی کے خدمت اقدی میں حاضر ہوااور عرض کیایار سول اللہ میرے والدین فوت ہوگئے ہیں جمھے پران کا کیا حق ہے جوادا کرول – فرمایاان کے لیے نماز پڑھ اور دعائے مغفرت کر اور ان کا عمد اور وصیت پوری کر ان کے دوستوں کی عزت کر – ان کے عزیزوں کے ساتھ نیک سلوک کر اور فرمایاں کا حق باپ کے حق ہے دگنا ہے –

#### اولاد کے حقوق

ایک مخص نے حضور نی کریم علی کے اور یافت کیایار سول اللہ میں کس کے ساتھ احسان اور نیک سلوک کروں۔
فرہایاوالدین کے ساتھ اس نے عرض کیاوہ تو فوت ہو چکے ہیں تو فرمایا پی اولاد کے ساتھ کہ جیسامال باپ کاحق ہا ایسانی اولاد
کا ہے۔ اولاد کاحق یہ بھی ہے کہ ان کی بد خوئی کے باعث ان کو عاق اور نافرمان قرار نہ دے۔ رسول اللہ علی کے فرمایا ہے خدائے تعالیٰ اس والدیرر حمت نازل کرتا ہے جوابے بیٹے کونافرمانی کے کاموں میں نہ مصروف ہونے دے۔

حفرت انس رضی اللہ عند نے فرمایا ہے کہ حضور نبی کر یم علی نے ارشاد فرمایا لڑکا جب سات دن کا ہو جائے تو اس کا عقیقہ کرو- نام رکھواور پاک کرو- جب چھر س کا ہو جائے تواد بواحترام سکھاؤ-اور جب نویر س کا ہو جائے تواس کا بستر الگ کردو-اور تیرہ مسال کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤاور جب اس کی عمر سولہ پرس کی ہو جائے تو نکاح کردو-اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کموں میں نے تھے ادب واحترام سکھایا تیری تربیت کردی اور تیرا نکاح کردیا-اب خداکی پناہ ما نگتا ہوں دنیا میں تیرے فتوں سے اور آخرت میں تیرے عذاب سے-

اولاد کے حقوق میں ہے یہ بھی ہے کہ انہیں دینے دلانے پیار کرنے اور تمام الیکھے کا مول میں مساوات کرے۔ چھوٹے ہے کو پیار کرنااور بوسہ دیناسنت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ سید ناامام حسن رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیتے تھے اقرع بن عالمی ہے کہ امیرے دس لڑکے ہیں میں نے بھی کسی کو بوسہ نہیں دیا حضور علیہ الصلاق والسلام نے سن کر فرمایا جور حم نہیں کرتا اللہ اس پر رحمت نازل نہیں کرتا۔

ایک دن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام منبر پر تشریف فرمانتے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ گر پڑے۔ آپ نے فور ا منبر شریف ہے اتر کر آپ کواٹھالیااور یہ آپیٹہ کرنیمہ پڑھی :

ایک وقعہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نماز اواکررہے تھے۔ جب سجدے میں گئے تو حضر تامام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی گرون مبارک پر چڑھ گئے۔ اس بہا پر آپ نے سجدے میں ہی اتنی ویر کی کہ صحابہ کرام کو گمان ہواکہ شاید آپ پر وحی نازل ہور ہی ہے۔ اس لیے آپ نے سجدے کو لمباکر دیاہے۔ جب سلام پھیرا تو صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یارسول اللہ سجدے کے دوران وحی نازل ہو رہی تھی۔ فرمایا شیں۔ بلحہ حسین نے جھے اونٹ بھالیا تھا۔ میں نے چاہا اسے الگ نہ کروں۔ غرض اولاد کے حقوق کی نسبت والدین کے حقوق زیادہ ہیں۔ اوران کے حقوق اواکر نے کی تاکید زیادہ ہے۔ کیونکہ ان کی تعظیم کاذکر اپنی عبادت کے ساتھ کیاہے۔ چنانچہ فرمایا:

وَقَصْلَى رَبُّكَ أَلا تَعُبُدُو إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

اور تیرے پروردگارنے فیعلہ کردیاہے کہ صرف ای کی عباوت کر اور والدین کے ساتھ احمان اور نیک سلوک کر۔

والدین کے حق عظمت کی بنا پر دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک سے کہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ اگر کھانا شہرہ والا ہو حرام خالص نہ ہواور والدین اولاد کو کمیں اے کھاؤ تو اولاد کو چاہیے کہ ان کی اطاعت کرتے ہوئے کھانے۔ کیونکہ ان کی خوشی کے لیے ان کی اطاعت ضروری ہے دو سرے سے کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی سفر نہ کرے۔ سوائے اس سفر کے جو شرعاً فرض ہے۔ جیسے نماز روزہ وغیرہ دیٹی باتوں کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر بھر طبکہ اس کے شہر میں کوئی فیتہہ اور عالم موجود نہ ہواور صحیح سے کہ والدین کی بلاا جازت تج اسلام کا سفر اختیار نہ کرے۔ کیونکہ اس میں تا خیر کر نادر ست ہے۔ اگرچہ فی فضہ فرض ہے۔

ایک شخص خضور نمی کریم علیت کی خدمت اقدس میں حاضر ہوااور جماد پر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے پوچھاتیر می والدہ زندہ ہے۔ عرض کیاہاں۔ فرمایاس کی خدمت میں رہ کہ تیری جنت اس کے قد موں کے پنچ ہے۔ یمن کا ایک آدمی نمی اکرم علیت کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور جماد میں شرکت کی اجازت طلب کی فرمایا

تیرے مال باپ زندہ ہیں عرض کیازندہ ہیں فرمایاان ہے اجازت لے اگر وہ اجازت ندویں توان کی بات مان - کیونکہ توحید کے بعد خدائے تعالی کے نزدیک کوئی رشتہ اور عبادت اس ہے بہتر نہیں ہے۔

اے عزیزبرے بھائی کا حق باپ کے حق کے قریب ہے - صدیث میں آیا ہے -برے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر اس طرح ہے جیےباپ کا حق بیٹے پر -

### لونڈی غلاموں کے حقوق

نی اگرم علی نے فرمایا ہے لونڈی غلامول کے حقوق اداکر نے میں خدائے تعالی سے ڈروجو تم لوگ خود کھاتے ہووہ ہا ان کو کھلاؤجو خود پہنتے ہوان کو بھی پہناؤ-اور ایسا مشکل کام ان کے ذمہ نہ لگاؤجو وہ نہ کر سکیں۔اگر تمہمارے مطلب کے بیں تو ان کور کھو ورنہ فروخت کردو-اور خدا کے ہیمدول کو اذبت اور تکلیف میں نہ رکھو- کیونکہ خدائے تعالی نے تمہمارے اور تمہمارے تابع کردیا ہے۔اگر چاہتا تو تم کو ان کے تابع اور زیروست کردیا۔

ایک مخص نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کیا ہم لوگ دن میں کتنی بار اپنے لونڈی غلامول کے قصور معاف کریں۔ فرمایاستر بار۔

احمین قیس رحمتہ اللہ علیہ ہے لوگوں نے دریافت کیا آپ نے مخل اور بر دباری کس سے سیکسی ہے فرمایا قیس بن عاصم سے کہ ایک دفعہ الن کی لویڈی بحری کا بھا ہواچہ لوہ کی سلاخ میں لگا کر لار بی مخی کہ انفاقا اس کے ہاتھ سے چھوٹ

کران کے لڑکے پر گر پڑا-وہ مر گیا-لونڈی ڈر کے مارے بے ہوش ہو کر گر گئی-حضرت قیس بن عاصم رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا سنبھل تیر اکوئی قصور نہیں اور میں نے تجھے خدائے تعالٰی کی راہ میں آزاد کیا-

حضرت عون بن عبدالله رحمته الله عليه جب اپنا غلام كى بافرمانى ديكھتے تو فرماتے تونے بھى اپنے آتاكى عادت افتياد كى ہے - جس طرح تيرا آتا اپناك كى بافرمانى كرتا ہے اس طرح تو بھى اپنے آتاكى بافرمانى كرتا ہے اس طرح تق بھى اپنے آتاكى بافرمانى كا فرمانى كرتا ہے اس طرح تق كه آواز سى الله عند آپ حضرت الله مسعود رضى الله عند آپ الله عند آپ اس طرف بھرے - كياد يكھتے ہيں كه رسول الله عليقة ہيں اور فرماد ہے ہيں كه جتنى قدرت تواس غلام پرركھتا ہے - اس سے فيادہ خدائے تعالى تجد پرركھتا ہے -

لونڈی غلاموں کے حقوق میہ ہیں کہ الن کوروٹی سالن اور کپڑے وغیرہ ضروریات ہے محروم نہ رکھے اور انہیں حقادت کی نظر سے نہ دیکھے اور میہ خیال کرے کہ میہ بھی میری طرح بعدے ہیں اور اگر ان سے کوئی قصور سر زد ہو جائے تو آتا خود خدا کے جو قصور اور گناہ کر تا ہے الن کا خیال کرے اور جب الن پر غصہ آئے تو اللہ انتھم الحا کمین کا جو اس پر قدرت رکھتاہے خیال کرے۔

حضور نی کریم علی نے فرمایا ہے جب غلام نے تکلیف اور محنت اٹھا کر آقا کے لیے کھانا تیار کیا اور اے رنج و محنت سے چایا تو چاہیے کہ غلام کو کھانے میں اپنے ساتھ بٹھائے اور اس کے ساتھ مل کر کھائے۔اگر ایسا نہیں کر سکتا تو کم از کمالیک لقمہ تھی میں ڈیو کر اس کے منہ میں ڈالے اور کے بید لقمہ کھالے۔

# چھٹی اصل گوشہ نشینی کے آداب میں

اے عزیزجان کہ اس بات میں علاء کا اختلاف ہے کہ گوشہ کشینی بہتر ہے یالوگوں سے ملے جلے رہنا حضر ت سفیان ثوری حضر ت ابر اہیم خواص حضر ت بوسف سفیان ثوری حضر ت ابر اہیم خواص حضر ت بوسف اسباط عضر ت حذیف مرعثیٰ حضر ت بحر حانی اور دیگر بہت سے اصحاب ورع تقویٰ کا غذہب ہے کہ عزلت و گوشتہ کشینی لوگوں کے ساتھ میل جول سے بہتر ہے۔ اس کے برعش علاء ظاہر کے ایک گروہ کا غذہب ہے کہ لوگوں سے محظامطے اور ملے جلے رہنا افضل و بہتر ہے۔

امیرالمومنین معزت عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں گوشہ نشینی سے اپنا مصہ لے لو-حضرت این سیرین رحمتہ الله علیہ فرماتے ہیں گوشہ نشینی عبادت ہے-ایک محف نے حضرت داؤد طائی رحمتہ الله علیہ سے عرض کیا مجھے پچھ نصیحت فرمائیں- فرمایاد نیاے روزہ رکھ اور موت تک بیروزہ نہ کھول اور لوگول ہے اس طرح بھاگ جس طرح در ندے ہے کھا گتا ہے۔ حضر تامام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تورات میں ہے جب آدمی نے قناعت اختیار کرلی توب پرواہ ہو گیا۔ جب گوشہ نشینی اختیار کی۔ تو سلامتی میں ہو گیا۔ جب خواہش نفسانی کو پامال کر ڈالا تو آزاد ہو گیا۔ جب حسد ہے کنارہ کش ہو گیا تو مر دوں والاکام کیا۔اور جب صبر کادامن تھام لیا تواہیۓ مقصد کو پالیا۔

حضرت وہب بن الورد فرماتے ہیں حکومت و دانائی کے دس تھے ہیں۔ نوخاموشی میں ہیں اور ایک گوشہ نشینی میں۔
حضرت رہیج بن خشیم اور حضرت ابر اہیم نے خفی رحمتہ اللہ علیجانے کہاہے۔ علم سکھ اور لوگوں ہے گوشہ نشینی اختیار کر۔
حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ بھا ہُول کی زیارت 'ہماروں کی عیادت اور جنازہ کے ساتھ جایا کرتے ہے۔
پھر ان میں ہے ایک ایک چیز سے کنارہ کش ہو کر گوشہ نشین ہو گئے۔ حضرت فضیل رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس مخض کا احسان مند ہوں گا جو میر ہے پاس سے گزرے اور جھے سلام نہ کرے اور جب ہمار پڑوں تو میر می ہمار پرس کو نہ

حضرت سعدین و قاص اور حضرت سعدین زید رضی الله عنمااکابر صحابہ میں سے تھے۔ مدینہ منورہ کے قریب مقام عقیق میں رہنچ تھے۔ یہ وونوں حضر ات کسی بھی کام کے لیے لوگوں کے اجتماع میں نہ آتے۔ یہاں تک کہ ای جگہ انتقال فرمایا۔

ایک امیر محف نے حضرت حاتم اصم رحمتہ اللہ علیہ ہے کہا کھے ضرورت و حاجت ہے۔ فرمایا ہاں۔ دریافت کیا کہ کیا حاجت ہے۔ فرمایا ہیں۔ دریافت کیا کہ کیا حاجت ہے۔ فرمایا ہی کہ نہ تو جھے دیکھے اور نہ میں مجتبے دیکھوں۔ ایک آدمی نے حضرت سمل بن عبداللہ تستری رحمتہ اللہ علیہ ہے عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں میں صحبت و مجلس رہا کرے۔ فرمایا ہم میں ہے جب ایک فوت ہو جائے گا تو دوسر اکس سے محبت اختیار کرے گا۔ اس نے کماخدائے تعالی ہے فرمایا تو اب بھی خدائے تعالی بی ہے صحبت و سنگت رکھنا چاہیے۔ اس میں کمانے میں ویدای اختیار کی ہوئے ہیں۔ کہ بیرے کے بیرے کہ بیرے کی بیرے کے بیرے کی بیرے کی بیرے کے بیرے کی بیرے کے بیرے کے بیرے کے بیرے کی بیرے کے بیرے کے بیرے کے بیرے کے بیرے کے بیرے کی بیرے کی بیرے کے بیرے کی بیرے کی بیرے کے بیرے کی بیرے کیا ہے کہ بیرے کی بیرے کی

اے عزیزاس مسئلہ میں وہیاہی اختلاف ہے جیسا نکاح میں کہ کرنا بہتر ہے بانہ کرنا-حقیقت بیہ ہے کہ ہمدے کے حال کے مطابق تھم بھی بدلتا ہے۔ کیونکہ ایک فخص ابیا ہوتا ہے جس کے لیے گوشہ نشینی بہتر ہوتی ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے لیے گوشہ نشینی کے فوائد اور اس کی آفات اور نقصانات تفصیل سے میان نہ کیے جائیں اس وقت تک اس تھم کی صحیح حقیقت واضح نہیں ہو سکتی۔

گوشہ نشینی کے فوائد: اے عزیز گوشہ نشینی کے چھ فائدے ہیں-

پہلا فائدہ: ذکر و فکر کے لیے فراغت کیونکہ خدائے تعالیٰ کا ذکر اور اس کی عجیب و غریب صنعتوں اور زمین و آسپان کی کا نئات میں غور و فکر کر نا نیز دنیاد آخرت میں خدائے تعالیٰ کے اسر ارور موزے آگاہ ہو ناافضل ترین عبادت ہے۔ بلند اعلیٰ ترین در جہ میہ ہے کہ بمدہ اپنے آپ کوخدائے تعالیٰ کی یاد میں معظر ق رکھے کیونکہ جو پچھ خدائے تعالیٰ سے سواہے خدائے تعالیٰ ہے دور کرنے والا ہے - خاص کر اس مخض کو جس مخض میں بیہ طاقت نہ ہو کہ مخلوق میں رہ کر خدا کے ساتھ بھی رہے - جس طرح انبیاء کر ام علیہم الصلوٰۃ والسلام تھے کہ بیہ حضرات مخلوق میں رہ کر بھی مخلوق سے جدارہے -

حضور علیہ الصلّاۃ والسلام نے کاروحی کی اہتداء میں گوشہ نشینی اختیار کر کے کوہ حرامیں جاگزین ہوئے اور نورِ
نبوت کے قوی ہونے تک لوگوں سے قطع تعلق کیے رکھا۔ پھر اس مر تبہ پر فائز ہوئے کہ بدن سے لوگوں کے ساتھ اور
ول سے خدا کے ساتھ ہوئے اور فرمایا اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بحررضی اللّٰد عنہ کو بناتا۔ لیکن خدا تعالیٰ کی محبت نے
کسی اور سے محبت کی مخبائش باتی نہیں رہنے دی۔ حالا نکہ لوگ جانتے تھے کہ آپ کو ہر ایک کے ساتھ پیار ہے۔ کوئی تعجب
نہیں کہ حضور کی اطباع تنتیع میں اولیاء اللہ بھی اس مرتبہ کو پالیں۔

چنانچہ حضرت سمل تستری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تمیں برسے خدا کے ساتھ باتیں کرتا ہوں اور لوگ سجھتے ہیں کہ مخلوق کے ساتھ بمتلام ہوں اور یہ کوئی ناممکن امر نہیں ہے۔ کیونکہ ابیاہو تاہے کہ ایک مخفس پر کسی محبت اور وہ لوگول میں رہتے ہوئے دل ہے اپنے معثوق کے ساتھ ہوتا ہے اور فلبہ عشق میں نہ کسی کی بات سنتا ہے اور نہ انہیں دیکھا ہے۔ لیکن ہر ایک کو فریب و صوکے میں نہ آنا چاہے۔ کہ بہت ہے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لوگوں میں رہنے کے باعث خدائے پرور دگار مجمع انوار کی بارگاہ سے مر دود ہوجاتے ہیں۔

آ کی مخف نے کئ راہب ہے کہا تھائی میں رہنا ہوا کام ہے۔اس نے جواب دیا میں تنها نہیں ہوں۔ بلحہ خدا میرے ساتھ ہے۔ جب میں اس سے راز و نیاز کی ہاتیں کرنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں اور جب چاہتا ہوں کہ وہ جھے سے ہاتیں کرے تو تورات کی تلاوت کرتا ہوں۔

لوگوں نے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ گوشہ نشینی ہے کیا فائدہ حاصل ہو تاہے تو فرمایا خدائے تعالیٰ کے ساتھ رشتہ انس دمجبت قائم ہو تاہے-

حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ ہے لوگوں نے کہا یہال ایک ایبا فض ہے جو ہمیشہ ستون کے پیچے رہتا ہے۔
فرمایا جب وہ موجود ہو تو مجھے ہتانا - لوگوں نے ہتایا تو آپ اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے فخض تو ہمیشہ اکیا ہیٹھار ہتا
ہے - لوگوں کے ساتھ مل کر کیوں نہیں بیٹھتا - جواب دیا ہیں ایک عظیم کام ہیں مصروف ہوں جس نے جھے لوگوں سے
جد اکر دیا ہے - فرمایا تو حسن بھری کے پاس کیوں نہیں جا تا اور اس کی با تیس کیوں نہیں سنتا - اس نے جو اب دیا کہ اس کام
نے حسن بھری اور تمام لوگوں سے دور کر دیا ہے - آپ نے پوچھاوہ کیا کام ہے - تو اس نے کہا کہ کوئی وقت ایبا نہیں ہے کہ
فدائے تعالیٰ اپنی نعمتوں سے جھے نہ نواز تا ہو اور بیس گناہ نہ کر تا ہوں - اس لیے اس کی نعمتوں کے شکر اور اپنے گناہوں سے
استعفاد کرنے میں مصروف رہتا ہوں - نہ حسن بھری کے ساتھ اور نہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی فرصت و فراغت ہے - بیہ
سنکور حضرت حسن بھری نے فرمایا تو اپنی جگہ بیٹھارہ کہ تو حسن سے زیادہ فیتہہ اور عالم ہے -

حضرت برم بن حبان رضی الله عند حضرت اولیس قرنی رضی الله عند کے پاس آئے-حضرت اولیس نے دریافت

کیا کیے آئے ہو- فرمایاس لیے آیا ہوں کہ تم ہے آرام حاصل کروں- حضر ت اولیں نے فرمایا میں ہر گز نہیں جانتا کہ کوئی مخض خدائے تعالیٰ کو جانتا ہواور پھر دوسرے ہے آرام کا متلاشی ہو-

حفزت ففیل رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جبرات کی تاریکی چھاتی ہے تومیر ادل خوش ہوتا ہے۔اپنے جی میں کمتا ہوں کہ صبح تک اپنے خدا کے ساتھ تنمائی میں بیٹھوں گا۔ جب دن طلوع ہوتا ہے تو شمکین ہوتا ہوں اور دل میں کمتا موں کہ لوگ مجھے خدائے تعالی سے بازر کھیں گے۔

حضرت مالک دنیار حمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جو شخص لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے سے خدائے تعالیٰ کے ساتھ مناجات کے ذریعے باتیں کرنے کو افضل نہیں جانتااس کا علم بہت تھوڑ ااور اس کاول اندھااور اس کی عمر ضائع اور بربادہ کی دانانے کماہے جے یہ خواہش ہو کہ کسی کودیکھوں اور اس سے باتیں کروں تو یہ اس کے نقصان کی بات ہے۔ کیونکہ جو کچھ چاہیے اس سے تواس کادل خالی ہے اور ادھر اوھرے دل بملاناچا ہتا ہے۔جونہ چاہیے۔

بزرگوں نے فرمایا ہے جس کولوگوں کے ساتھ انس ہے وہ مفلس و کنگال لوگوں میں سے ہے۔ تواے عزیزان تمام اقوال وروایات سے یہ سمجھ لے کہ جس شخص کواس بات کی قدرت ہو کہ ہمیشہ ذکر کے ذریعے حق تعالیٰ کے ساتھ انس پیداکر سے یہ بیشہ فکر کرنے سے اس کے جلال وجمال کی معرفت کا علم حاصل کرے تو یہ ان سب عباد توں سے افضل و بہتر ہے جو لوگوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ کیونکہ تمام سعاد توں کی غایت یہ ہے کہ جو شخص بھی اس جمال میں جائے تو خدائے تعالیٰ کی محبت اس پر غالب ہو۔ اور انس و محبت ذکر کی بدولت کامل ہوتی ہے۔ محبت ثمر ہ معرفت ہے اور معرفت ثمرہ فکراوریہ سب باتیں خلوت اختیار کرنے سے میسر آتی ہیں۔

ووسم افا کدہ: یہ ہے کہ عزات یعنی گوشہ نشینی کی بدولت اکثر گناہوں ہے آد می چار ہتا ہے۔ چار گناہ ایے ہیں کہ بہم ملے جلے رہنے ہے ہم آدی ان ہے ہیں کے جا ہم ملے جلے رہنے ہے ہم آدی ان ہے ہیں چ سکا۔ عیب کرنایا عیب سننااور یہ گناہ دین کی جاہی کاباعث ہے ۔ دوسر اامر بالمعروف اور ہنی المعرکی دی آری اگر خاموش دہ گاتو فاسق و نافرمان ہو جائے گا۔ اور اگر نارا ضکی کا اظہار کرے گاتو نافر سناور جھڑے کے اور آگر نارا شکی کا اظہار کرے گاتو ہو ہو ہے کہ سنال ہوگا۔ کی صورت پیدا ہوگا۔ تیمر آگناہ دیا اور اگر نری اور خوشامد کرے گاتو رہا میں جتال ہوگا۔ کیو تکہ جاتا ہے کیونکہ آگر لوگوں سے نری نہ کرے گاتو دہ ستا کی گورہ ستا کی گیا ور شنوں سے گفتگو کرے گاتو رہا کی ہے موافق کچھ کے گاتو یہ نفاق دریا گور در ہے کہ اور آگر ایسانہ کرے گاتو اس کی دھنی ہے اور آگر ایسانہ کرے گاتو اس کی دھنی ہو تی ہے۔ آگر اس طرح نہ کے گاتو لوگ سناق در ہو ہوٹی ہوتی ہے۔ آگر اس طرح نہ کے گاتو لوگ اس سے نفر سے کہ بیات تو ضرور ہے کہ جے اور آگر اس کے ساتھ بھی ایس بیات ہے گا تو نواق اور جھوٹ ہوگا۔ کم سے کم بیات تو ضرور ہوک کہ ہرا یک سے یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ تم کیے ہواور تہماری طرف کے لوگوں کا کیا جال ہے۔ حالا نکہ حقیقتا ہے اس سے کوئی سے کہ جرا یک سے یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ تم کیے ہواور تہماری طرف کے لوگوں کا کیا جال ہے۔ حالانکہ حقیقتا ہے اس سے کوئی

مروکار نہیں ہو تا کہ وہ کیے ہیں توالی گفتگو بھی نفاق میں شامل ہے-

حضرت عبداللہ بن مسعودر ضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی آدمی ابیا ہو تاہے کہ کام کان کے لیے باہر جاتا ہے اور کسی سے اس کی غرض ہوتی ہے توازراہ نفاق اس کی اچھائی اور اس کی تعریف اس قدر کرتاہے کہ اس کے سرپر ذہن رکھ کربے مقصد خداکو ناراض کر کے اپنے گھر آجاتا ہے۔

حضرت سری منقطی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جب کوئی دینی بھائی میرے پاس آتا ہے اور میں اپنی ڈاڑھی کے بال سیدھے کرنے کے لیے اس پر ہاتھ بھیروں تواس کاڈر ہے کہ میرانام منافقوں میں لکھ دیا جائے۔

حضرت فضیل رحمتہ اللہ علیہ ایک جگہ تشریف فراسے ایک آوی آپ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایاتم میرے
پاس کس لیے آئے ہو۔اس نے عرض کیا۔ آپ کے ساتھ آرام پانے اور آپ کی زیارت کے ذریعے انس حاصل کرنے کے
لیے آپ نے اس کی بات من کر فرمایا۔ خداکی قتم میہ بات و حشت اور نفر ت کے زیادہ نزدیک ہے۔ تو میر ہیاں نہیں آیا
گر اس لیے کہ تو میری جھوٹی مدح کرے اور میں تیری اور تو بھی پر کوئی جھوٹ باندھے اور میں تجھ پر اور توجب لوٹے تو ہم
دونوں منافق ہو چکے ہوں گے۔ تواسی طرح جو محف اس قتم کی باتوں سے پر ہیز کر سکتا ہے اس کے لیے میل جول نقصان
دہ فہیں ہے۔

۔ سلف صالحین رحمتہ اللہ علیهم جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تود نیا کا حال دریافت نہیں کرتے تھے-بلحہ دین کا مال ہو چھتے تھے-

حضرت حاتم اصم رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے حامہ لفاف سے فرمایا۔ کس حال میں ہو۔اس نے کماسلامت وعافیت سے ہوں۔ حضرت حاتم نے فرمایا سلامتی تواس وقت نصیب ہوگی۔ جب بل صراط سے گزر جاؤ کے اور عافیت اس وقت میسر آئے گی جب بہشت میں پہنچو ہے۔

لوگ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے دریافت کرتے کہ آپ کس حال میں ہیں تو آپ فرماتے کہ جس چیز میں میر انفع ہے وہ تو میرے ہاتھ میں نہیں اور جو چیز میرے لیے نقصان دہ ہے۔ میں اس کے دور کرنے پر قادر نہیں اور میں اپنے کام کے گرد گھو متا ہوں۔ اور حقیقت میں میر اکام دوسرے کے ہاتھ میں ہے۔ پس کوئی درولیش بھی جھے سے زیادہ درولیش نہیں اور کوئی شخص بھی مجھ سے زیادہ بے چارہ اور عاجز نہیں۔

لوگ جب حضرت رہیع بن خیثم رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ ہے یو چھتے کہ آپ کس حال میں ہیں تو فرماتے کہ ایک ضعیف اور گنگار انسان ہوں - اپنی روزی کھار ہا ہوں اور اپنی موت کے انتظار میں ہوں -

اور جب لوگ حضرت ابد در داءر ضی الله تعالیٰ عنہ ہے پوچھتے کہ آپ کا کیا حال ہے۔ تو آپ فرماتے کہ دوزخ کے عذاب ہے چ عذاب ہے چ کیا تو خیر ہے۔

اور حضرت اویس قرنی رضی الله تعالی عنه سے جب اوگ کھتے کہ آپ کا کیا حال ہے۔ تو آپ فرماتے اس شخص کا

کیاحال ہو گاجو منج کو نہیں جانتا کہ شام تک زندہ رہے گایا نہیں-اور شام کو بید علم نہیں رکھتا کہ منج تک زندہ رہنا نصیب ہو گا یا نہیں-

مالک بن د نیار رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ ہے لوگوں نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے۔ فرمایا س شخص کا کیا حال ہوگا۔ جس کی عمر تو کم ہور ہی ہے اور گناہ بوجد ہیں۔

حضرت تھیمی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ ہے دریافت کیا گیا۔ آپ کا کیاحال ہے۔ فرمایاروزی تو خدا تعالیٰ کی کھاتا ہوں اور فرمانبر داری اس کے دشمن اہلیس کی کرتا ہوں۔لوگوں نے حضرت محمد بن واسع رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ ہے کما آپ کس حال میں ہیں فرمایاس مخض کا کیاحال ہو گاجو ہر دن ایک منزل آخرت کی طرف نزدیک ہورہاہے۔

حامد لفاف رحمتہ اللہ تعالی علیہ ہے لوگوں نے کما کہ آپ کس حال میں ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ میں اس آرزو میں ہول کہ کسی دن تو مجھے عافیت ہو۔ لوگوں نے کما آپ آرام اور عافیت میں شیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آرام اور عافیت میں وہ ہو تاہے جو معصیت اور نا فرمانی کے قریب نہ جائے۔

ایک شخص نے اس کی موت کے وقت لوگوں نے پوچھاکہ کس حال میں ہو-اس نے جواب دیااس شخص کا کیا حال ہوگا جو بغیر خرج کے لیے سفر پر روانہ ہو رہا ہو اور بغیر ساتھی کے اند جیری قبر میں جارہا ہو-اور بغیر کسی دلیل اور صفائی کے عدل وانساف والے بادشاہ کے سامنے پیش ہورہا ہو-حضرت حسان بن سنان رحمتہ اللہ علیہ سے لوگوں نے حال وریا فت کیا-فر مایا-اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کے لیے مر ناضر وری ہے اور جے حساب کتاب کے لیے ضرور اٹھایا جائےگا-

حضر تاہن سیرین رحمتہ اللہ علیہ نے ایک آدگی ہے پوچھاکیا حال ہے۔ اس نے جواب دیاات محض کا کیا حال ہوگا جس کے ذھی پانچ سودر ہم قرض ہو۔ اس کا کائی عیال ہواور کوئی چیز اس کے پاس نہ ہو۔ حضر تاہن سیرین رحمتہ اللہ علیہ یہ بات من کر اپنے گھر گئے اور ہزار در ہم اٹھالائے اور آکر اے دے دیے اور اس سے گلباکہ پانچ سودر ہم سے توابنا قرض اوا کرو۔ اور پانچ سودر ہم اپنے عیال کے خرج کے لیے رکھو۔ اس کے بعد این سیرین فرماتے ہیں کہ ہیں نے اپ دل ہیں عمد کیا کہ آئندہ کی کا حال دریافت شیں کروں گا۔ آپ نے بیال کے خرج کے لیے رکھو۔ اس کے بعد این سیرین فرماتے ہیں کہ ہیں نے اس کی مددنہ کی تو پوچھنے ہیں منافق شار ہوں گا۔ گئی درگ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے گئی لوگوں کو دیکھا۔ جو ایک دو سرے کو ہر گز سلام نہ کرتے ہے اور کر ایک دوسرے کو کوئی حکم دیتا تو جو پچھ اس کے پاس ہوتا۔ سب اے دے ڈاٹا۔ اور اب ایسے لوگ پیدا ہو چھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو کوئی حکم دیتا تو جو پچھ اس کے پاس ہوتا۔ سب اے دے ڈاٹا۔ اور اب ایسے لوگ پیدا ہو چھتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ذیارت کرتے ہیں اور اس حرغی خانے کا حال پوچھتے ہیں اور وہ جرائت کر کے ضرورت کے خت چار آنے مانگ لے تو صاف انکار کر جاتے ہیں اور اس عمر غی خانے کا حال پوچھتے ہیں اور وہ جرائت کر جوف میں ان کی موافقت کر تا ہے تو وہ بھی اس نفاق اور جھوف میں ان کی عمر انس کی غیبت میں جول رکھتا ہے۔ آگر وہ اس نفاق اور جھوٹ میں ان کی موافقت کر تا ہے تو وہ بھی اس نفاق اور جھوٹ میں ان کی غیبت معمر وف ہو جاتے ہیں تواس کادین ان کی وجہ سے تباہ ہو تا ہے اور ان کا اس کی وجہ سے۔

چوتھا گناہ جو لوگوں ہے میں جول رکھنے کی ہنا پر لازم آتا ہے۔ یہ ہے کہ تو جس کی مجلس افتیار کرے گااس کی عاد تیں اس طرح تیر ہے اندر آجا کیں گئی کہ سبخے خبر بھی نہ ہوگی اور تیری طبیعت اس کی طبیعت ہے اس طرح بہت ی باتیں چرالے گی کہ سبخے علم بھی نہ ہوگا۔ اس طرح بہت ی نافر اندوں کا بھی تیرے اندر اگ آئے گا۔ آدی کی نشست و بر فاست جب اہل غفلت کے ساتھ ہو تو جو بھی اہل و نیا کو اور و نیا پر ان کی حرص کو دیکھتا ہے۔ یکی چیز اس میں بھی نمایاں ہو جاتی ہو اور جو آدی فاستوں کو دیکھتا ہے اور و فق اے بھی معمولی جو تی ہوئے گئی ہے۔ اگر چہ ان کے فت کو بر ان جانیا ہو۔ جب باربار دیکھتے ہیں۔ اس کا انکار اور اس کی نفرت ول سے محسوس ہونے لگتا ہے۔ اور جس معصیت اور نافر مائی کے کام کو لوگ باربار دیکھتے ہیں تو اس پر احتراض کرتے ہیں اور بر اجانے ہیں۔ گروی عالم آگر سار ادن غیبت کرتارہ ہوئے جی نواس پر احتراض کرتے ہیں اور بر اجانے ہیں۔ گروی عالم آگر سار ادن غیبت کرتارہ ہوئے۔ ان کو تی کہ سیر ائی کھڑت سے دیکھتے اور سنتے ہیں اس لیے اس کی ند مت اور خرائی بعد زنا کرنے ہے بھی زیادہ سخت ہے۔ اہل غفلت کی حالت کو دیکھنا بھی نقصان دہ ہے۔ جس طرح صحابہ اور ہو کو ل کے مالت سننا فائد ہیں۔ جسیا کہ حدیث شریف میں ہے کہ فائد کی خرائی میں مند ہواران پاک لوگوں کے ذکر کے وقت خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جسیا کہ حدیث شریف میں ہے کہ غید ڈکر الصال جین تنئول الرق میں کے ذکر کے وقت رحمت الی کا نزول عیند ڈکر الصال جین تنئول الی کا نزول کے ذکر کے وقت رحمت الی کا نزول

رحت کا زول اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی باتیں من کر دین کی رغبت اور مجبت جوش میں آتی ہے اور دنیا کی رغبت کم ہوتی ہے اس طرح اہل غفلت کے ذکر کے وقت لعنت پرسی ہے ۔ کیونکہ لعنت کا سبب غفلت اور دنیا سے رغبت ہے ۔ تواس غفلت اور رغبت کا سبب ان کاذکر ہوتا ہے ۔ جب ان کا صرف ذکر کر نالعنت کاباعث ہے توانمیں ویکھنا تواس سے بھی ہدر جہا پر اہوگا۔ اس وجہ نے نی اگر م علی نے فرمایا ہے کہ برے آدمی کی مجلس لوہار کے پاس بیٹھنے کی ظرح ہے کہ اگر کپڑانہ جلے گا تواس کا دھواں ضرور پنچے گا اور نیک آدمی کی صحبت عطر فروش کی مجلس کی طرح ہے کہ اگر کچھے عطر نہ تھی دے گا تواس کی خوشبو تو پنچے گی۔ لذا تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ برے آدمی کی مجلس سے تنمائی بہتر ہے۔ اور نیک آدمی کی مجلس تنمائی سے خوشبو تو پنچے گی۔ لذا تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ برے آدمی کی مجلس سے تنمائی بہتر ہے۔ اور نیک آدمی کی مجلس تنمائی سے جو سیا کہ حدیث شریف میں وار دہے۔

مخضریہ کہ جس کی مجلس تھے ہے دنیا گی رغبت کو ٹکالے اور خداتعالی کی طرف وعوت دے۔اس کے پاس بیٹھنا بہت غنیمت ہے۔اس ہے ہر گز جدانہ ہو اور جس کا حال اس کے خلاف ہو اس سے دوررہ۔ خصوصا اس عالم سے جود نیا کی حرص میں مبتلا ہو۔اور جس کا کر دار اس کی گفتار کے مطابق نہ ہو۔ کیو نکہ اس کی مجلس ذہر قاتل ہے اور مسلمان کی عرت دل ہے اکھاڑ پھیننے والی چیز ہے۔ کیونکہ دیکھنے والا اپندل میں کے گاکہ اگر مسلمانی کی کوئی اصل اور بدیاد ہوتی تو سے عالم خود ضرور اس پر عمل کرتا۔ کیونکہ آگر مسلمانی کی کوئی اصل اور بدیاد ہوتی تو سے کھار ہا ہو اور ساتھ سے تھور بھی چیارہا ہو کہ اے مسلمانوں اس حلوے ہوئے حلوے کو سامنے رکھ کربوی چاہت سے کھار ہا ہو اور ساتھ سے تو رکھی چیارہا ہو کہ اے مسلمانوں اس حلوے ہے دور رہنا کیونکہ سے سب ذہر ہے تو کوئی شخص ہوگی اس

کیبات پر اعتبار نہ کرے گااور اس کا بڑی چاہت ہے اسے کھانا اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس میں کوئی زہر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ حرام کھانے اور گناہ کرنے کی پہلے جرائت نہیں کرتے اور جب سفتے ہیں کہ فلال عالم مها حب ایسا کرتے ہیں توان میں بھی جرائت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ عالم کی غلطی بیان کر نادووجہ سے حرام ہے۔ ایک تواس لیے کہ یہ غیبت ہے۔ دوسرے اس لیے کہ لوگوں میں جرائت پیدا ہوگی اور وہ اسے دلیل بیا کر اس کی پیروی کریں گے اور شیطان بھی اس کی مدو کے لیے اٹھ کھڑ اہوگااور اس سے کے گاکہ تو فلال عالم سے بڑھ کریر ہیزگار تو نہیں ہے۔

عام آدی کے لیے مسلہ بیہ ہے کہ جب عالم سے کوئی غلاکام ہو تادیکھے تودوبا تیں ذہن ہیں رکھے ایک بید کہ اپنو ذہن ہیں یہ سیجھے کہ عالم سے اگر غلطی ہورہی ہے تو شایداس کا علم اس کی معافی کا باعث بن جائے کیونکہ علم بھی ایک بہت یوں سفارش کرنے والی چیز ہے اور عام آدمی ہے چاراعلم سے خالی ہے۔ جب عمل بھی نہیں کرے گا تواپی نجات کے لیے کس چیز پر بھر وسہ کرے گا۔ دوسر کابات بید ذہن ہیں لائے کہ عالم کا بیہ جانا کہ حرام مال نہیں کھانا چاہے ۔ بالکل اس طرح ہے۔ جس طرح ایک عام آدمی جانتا ہے کہ شر اب پینا اور زنا کرنا نہیں چاہیے۔ سب لوگ اتی بات میں بر ابر بیں کہ شر اب پینا دور زنا کرنا نہیں چاہیے۔ سب لوگ اتی بات میں بر ابر بیں کہ شر اب پینا دیل نہیں بن عتی کہ اسے دیکھ کردوسر ابھی پینا شروع کردے۔ تو عالم پینا شروع کردوسر ابھی پینا شروع کردے۔ تو عالم کا حرام کھانا بھی اس طرح ہے اور ذیادہ تر حرام کھانے کی جرات وہ لوگ کرتے ہیں جونام کے عالم ہوتے ہیں۔ حقیقت علم کا حرام کھانا بھی اس طرح ہے اور ذیادہ تر حرام کھانے کی جرات وہ لوگ کرتے ہیں جونام کے عالم ہوتے ہیں۔ حقیقت علم سے بے خبر ہوتے ہیں۔ یاجو پچھے وہ کہ دو کرتے ہیں اس کا عذر اور اس کی تاویل ایس ان کے علم میں ہوتی ہے کہ عوام اسے نہیں سمجھ سکتے۔ عام آدمی کوچاہے کہ عالم کی غلطی اس نظر سے دیکھے تا کہ ہلاک نہ ہو۔

حضرت موی اور حضرت خضر علیم الصلوة والسلام کاواقعہ کہ خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کیااور حضرت موی " نے اس پراعتراض کیا قرآن مجید میں اس لیے بیان کیا گیا ہے - مقصدیہ ہے کہ زمانہ ایما ہو چکا ہے کہ عمومالوگوں سے مجلس رکھنا نقصان دہ ہے اور گوشہ نشینی اور علیحہ ور منازیادہ بہتر ہے -

تبیسر افا کرہ: یہ ہے کہ الاماشاہ اللہ کوئی شر بھی جھڑوں' فتنہ و فساد اور تعصب کی باتوں سے خالی نہیں۔ جو شخص کوشہ نشین ہو جاتا ہے۔ موشہ نشین ہو جاتا ہے۔ فتنہ و فساد سے نجات باجا تا ہے اور میل جول اختیار کرنے سے اس کادین خطرے میں پڑجاتا ہے۔ حضرت عبد اللّہ عن عمر و میں اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علی ہے نے فرمایا ہے جب لوگوں کو میں میں دستنی عداوت' اختلاف واختشار میں جنلاد کھے تواپنے گھر کے اندر سے بالکل باہر نہ نکل اور اپنی زبان کی حفاظت کر جو بچھ جانتا ہے اس پر عمل کر۔ جس بات کا علم نہ ہو اس سے دور رہ ۔ اپنے کام میں مصر دف رہ اور دو سرول کے کاموں سے باتھ اٹھا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی نے فرمایالوگوں پر ایسازمانہ آر ہاہے کہ انسان کا دین سلامت ندرہ سکے گا گر اس صورت میں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگے اور ایک بہاڑ سے دومرے بہاڑی طرف اور ایک سورائ ہے دومرے سوراخ کی طرف جس طرح اوم ری اپنے آپ کو لوگوں ہے چھپاتی پھرتی ہے۔ لوگوں نے عرض کی کہ ایبازمانہ کب آئے گا۔ فرمایا جب معصیت اور گناہ کے بغیر رزق میسر نہ آئے گا۔ اس وقت لوگوں ہے الگ ہو جانا طال وروا ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیاالگ تھلگ رہنا کس طرح درست ہوگا۔ حالا نکہ آپ نے ہمیں نکاح کرنے کا عظم دیا تھا۔ فرمایا اس زمانے میں مردکی ہلاکت اس کے مال باپ کے ہا تھ میں ہوگی اور اگروہ مرچے ہوں کے تو پھر اس کی ہلاکت ویربادی اس کی اولاد اور میوی کے ہا تھ میں ہوگی اور اگروہ بھی نہ ہول تو اس کے خویش وا قارب کے تو پھر اس کی ہلاکت ویربادی اس کی اولاد اور میوی کے ہا تھ میں ہوگی اور اگروہ بھی نہ ہول تو اس کے خویش وا قارب اسے ہلاکت میں جانا کہ وہ جائے گا۔ یہ صدیث اسے ہلاکت میں طاقت نہ ہوگی اس کا مطالبہ اس ہے کریں گے۔ یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ صدیث اگر چہ (عزومت) الگ تعلگ رہنے ہے متعلق نے کیا ہے ہمارے زمانے کا عرصہ پہلے شروع ہو چکا ہے۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحتہ اللہ علیہ اسے زمانے کے متعلق فرمایا کرتے تھے :

الله كى قتم الك تحلك ر بنا حلال وروا بو چكاب-

والله لقدحلت العزوبة

چو فقما فا مکرہ: بیہے کہ انسان لوگوں کے شرے امن ہیں رہتاہے۔ کیونکہ جب تک لوگوں کے در میان رہتاہے۔
ان کی غیبت اور ان کی بدگانی کے رنج ہے محفوظ نہیں رہ سکتا اور نہ ہی نہ حاصل ہونے والی چیز کے طع ہے اسے نجات میسر
آتی ہے۔ کیونکہ انسان اس بات ہے نہیں چ سکتا کہ اس ہے کوئی ایسی چیز اور ایسا عمل لوگ دیکھیں جس کونہ سمجھ سکیں۔ تو
اس کے بارے میں اس پر زبان در ازی کریں۔ کیونکہ انسان اگر سے چاہے کہ سب لوگوں کے حقوق مثل اتم پریں۔ مبارک
بادی اور مہمان نوازی کرے۔ واس کا سار اوقت ان کا مول میں صرف ہو جائے گا اور ان کے حقوق مثل اتم پریں۔ علی بورے طور پر اوانہ
کر سے گا اور اپنے کا مول ہے بھی رہ جائے گا اور بعض لوگوں کو ترقیج دے گا اور ان سے خصوصیت برتے گا تو دو سرے اس
پر اجا نیں گے۔ اور رنج محسوس کریں گے۔ اور جب گوشہ نشین اختیار کرلے گا تو پیکشت سب سے چھوٹ جائے گا اور وہ
اس سے خوش بھی رہیں گیں ایک ہورگ تھے جو بھیٹہ قبر ستان میں رہتے تھے۔ اور خوابی بیٹھے تھے۔ لوگوں نے بوچھا آپ
ایس کے نوش بھی رہیں گیں ایک ہورگ تھے جو بھیٹ قبر ستان میں رہتے تھے۔ اور خوابی بیٹھے تھے۔ لوگوں نے بوچھا آپ
علیہ نے جو اولیاء اللہ میں بیا اور اپنا اتمال کو دیکھت رہے کے لیے خوابی میں نے کسی چیز کو نہیں بیا حضر سے خاصہ بمانی رحمتہ اللہ
علیہ نے جو اولیاء اللہ میں بیا۔ اور اپنا اتمال کو دیکھت رہے دیا وہ بہتر کوئی ساتھی نہیں پیا حضر سے خاصہ بمانی رحمتہ اللہ
علیہ نے جو اولیاء اللہ میں بیا بیا۔ اور اپنا آپ کے ساتھ ربھوں۔ آپ نے جواب دیا یہ خیال ترک کر دیں۔ تاکہ میں اللہ تعالی کے بردہ ستاری میں اپنی زندگی مر کروں۔ کوئک ممکن ہے جب ہم دونوں آٹھے رہیں تو ہم میں سے ہرا کیک آلیک دو سرے
سے ایس چاہتا ہوں کہ ایس خواب آپ کے ساتھ وہ میں بیا ہو۔ آپ کے واب دیا یہ خواب میں تو ہم میں سے ہرا کیک آبیک دو سرے سے ایس کی بین پردہ کی جو بی کی جو بیا تو ہم میں سے ہرا کیک آبیک دو سرے سے ایس کی پردہ ستاری میں اپنی زندگی مر کروں۔ کو دشون میں ایس کی ویک واب کہ میں سے ایک فیصو کے تاکہ سے ایک خواب میں کی کو دس سے تاکہ سے تاکہ سے تاکہ

انسان کی انسانیت کاپر دہ اپنی جگہ پر قائم رہے اور باطنی حالات ظاہر نہ ہوں۔ کیو نکہ بسااو قات آدمی کی بہت سی ایسی باتیں جو نہ دیکھی ہوتی ہیں نہ سنی ہوتی ہیں-سامنے آجاتی ہیں-

پانچوال فا کدہ: یہ ہے کہ لوگوں کی امیدیں اور ان کا طع اس سے کٹ جاتا ہے اور اس کے طع کا سلسلہ لوگوں سے ختم ہو جاتا ہے اور دونوں طرف کے طع اور امیدوں سے بہت کی نافرہانیاں اور تکلیف دہ چزیں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ ہدہ جب دنیاد اروں کو دیکھتا ہے تواس میں حرص پیدا ہوتی ہے - حرص سے طمع پیدا ہوتا ہے اور طمع سے ذلت و خواری حاصل ہوتی ہے - ای لیے خدائے تعالی نے فرمایا ہے:

تواللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علی ہے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کی خوشنا دنیا کی طرف نہ دیکھیں کیونکہ در حقیقت ہے دنیاان کے لیے فتنہ ہے۔

حضور نبی اکرم علی نے فرمایا ہے۔جو مخض دنیا کے سازوسامان میں تم سے بڑھ کر ہو۔اس کی طرف ند دیکھو۔
کیونکہ اس طرح جو نعتین اللہ تعالیٰ نے تم کو دے رکھی ہیں۔ تمہاری نگاہ میں حقیر ہوجائیں گی اور جو شخص مالد ارلوگوں کی
نعتوں کی طرف دیکھا۔اس کے حاصل کرنے کی فکر میں پڑجاتا ہے۔لین حاصل نہیں کر سکنا گراپی آخرت کا نقصان کر
بیٹھتا ہے اور ان نعتوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو صبر کی مشقت میں جتلا ہو تاہے اور صبر کی مشقت بر داشت
کرتا بھی ہوئی مشکل بات ہوتی ہے۔

چھٹافا کدہ : بیہ کہ ناپندہ اور احتی او کول اور ان کود کھنے ہے جن سے طبیعت نفرت کرتی ہے چار ہتاہے۔

حضرت اعمش رحمتہ اللہ علیہ سے لوگول نے کماآپ کی آنکھ میں کیوں خلل واقع ہو چکاہے۔ فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھ کونا پندیدہ لوگوں کودیکھنے سے چایا ہواہے۔

مشہور علیم جالینوس کا قول ہے کہ جس طرح جسم کو خار ہوتا ہے۔ روح کو بھی خار ہوتا ہے اور روح کا خار تا پندیدہ لوگوں کود کیمناہے۔

امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہیں جب بھی کسی ناپندیدہ آدمی کے پاس بیٹھا-اس سے ہیں نے اس آدمی سے بھی سے بھی زیادہ پہندیدہ باتیں دیکھیں-اور بیہ فاکدہ اگر چہ دنیا سے تعلق رکھتا ہے- تاہم دین بھی اس سے کسی حد تک وابستہ ہے- کیونکہ جب وہ ایسے آدمی کو دیکھے گا جسے دیکھنا اس کو اچھا نہیں لگتا- تو زبان یادل سے اس کی غیبت کے گناہ میں مبتلا ہوگا-اور جب گوشہ نشین رہے گا توسب باتول سے محفوظ رہے گا-یہ ہیں گوشہ نشینی کے فوائد-

# گوشه نشینی کی آفات

جانناچاہیے کہ بعض دینی اور دنیاوی مقاصدا سے ہیں جو دوسر دل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔اور میل جول کے بغیر انسان انہیں حاصل نہیں کر سکتا اور گوشہ نشین ہونے کی صورت میں وہ مقاصد فوت ہو جاتے ہیں اور ان کا فوت ہونا مدے کے لیے آفت اور نقصان دہ چیز ہے۔ان آفات کی تعداد بھی چھ ہے۔

ملی آفت: بہے کہ آدمی علم سکھنے اور سکھانے سے محروم رہتا ہے۔ جان لو کہ جو محض وہ علم بھی نہ سکتھے جو فرض ہاور گوشہ کشین اختیار کرلے توالی گوشہ کشینی حرام ہاور اگر اتناعلم کیے چکاہے جو فرض ہے اور باقی علم نہیں کیے سکتا اورندان کے سمجھنے کی اس میں استعداد ہے توالیا محض اگر عبادت کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرے تو جائز ہے اور اگر دہ ایسا آدی ہے کہ شریعت کے تمام علوم سکھا سکتا ہے تواس کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرنا عظیم خسارہ ہے۔ کیونکہ جو شخص علم عاصل کرنے سے پہلے گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے اس کا زیادہ وقت خواب و خیال اور بے کار اور نضول تظرات میں ضائع ہو جاتا ہے اور اگر ہر روز اور ہمیشہ عبادت میں مشغول رہے گا-جب علم میں پختہ نہیں ہو گا تو غرور اور تکبرے خال نہ رہ سکے گا اورجو چیزیں عقیدے میں منع اور گناہ ہیں-ان ہے بھی خالی نہ رہ سکے گا اور اس کے دل میں خدائے تعالیٰ کی شان کے متعلق بہت ہے ایسے خیالات گزرتے رہیں گے جو کفریابد عت ہول گے اور وہ جانتا بھی نہ ہو گا مخضر بات ہیہے کہ گو شہ کٹینی علاء کو اختیار کرنی چاہیے نہ کہ عوام کو کیونکہ عوام ہمار کی طرح ہیں اور ہمار کے لیے شیں چاہیے کہ طبیب سے دور الماك جائے- كيونكه جب دواپناعلاج خود كرنے بيٹھ كا تواپئے آپ كوبہت جلد ہلاك كر ڈالے كا-اور ديني تعليم دينے كا درجہ بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔ جو محض عالم ہو اور اس پر عمل کر تا ہو اور دوس ول کو بھی علم سکھاتا ہو-اے آسانوں کے اندر بوے آدی کے نام سے یاد کرتے ہیں اور تعلیم ای وقت دی جاسکتی ہے-جبکہ کوشی کشینی سے دوررہے -للذادین کی تعلیم دنیا کوشہ کشینی ہے بہتر ہے-بھر طبیکہ اس کی اور سکھنے والے کی نیت وین ہونہ کہ مر ہے اور مال کی جاہت اور چاہیے کہ وہ علم سکھائے۔جو دین میں نفع مند ہو اور اس علم کو پہلے سکھائے جو زیادہ ضروری ہو- مثال کے طور پر جب طمارت کے مسائل بیان کر ناشر وع کرے توبیہ بتائے کہ کیٹروں کو توپاک رکھنا مختفر اور آسان بات ہے۔اس طمارت ہے اصل مقصود دوہری چیز ہے اوروہ آنکھ کان زبان اور تمام اعضاء کو گناہوں ہے یاک رکھنا ہادراس کی تفصیل بیان کرے اور اس پر عمل کی تاکید کرے اور اگر پڑھنے والداس پر عمل نہیں کرتا-بلخداس سے آگے علم كى تلاش كرتا ہے - تواس كامقصود مرتبے كاخصول ہے اور جب اس طمارت كے بيان سے فارغ ہو جائے تو كے كه اس سے مقصود ایک دوسری طمارت ہے جواس سے بھی بلند ہے اور وہ دل کود نیااور خدائے تعالیٰ کے ماسواہر چیز کی دوستی ہے پاک کرنا ہے۔ اور لا اله الا اللہ کی حقیقت میں ہے کہ خدائے تعالیٰ کے سواکوئی چیز اس کا معبود ندرہے اور جو مخض اپنی

خواہش میں گر فقار ہے اور اپنی خواہش کو اپنا خدارایا ہواہے ایسا مخص کلمہ لاالہ الااللہ کی حقیقت سے محر دم ہے اور انسان خواہش ہے کٹ جانے کا طریقہ نہیں بچان سکتا جب تک کہ اس مضمون کونہ پڑھے جو ہم نے مہلکات ( تباہ کرنے والے ا مال) اور منجیات ( عبات دینے والے اعمال) کے باب میں میان کیا ہے اور اس کا جا نناسب لوگوں پر فرض عین ہے۔ اورجو طالب علم اس علم سے فارغ ہونے سے پہلے حیض اور طلاق خراج (زمین کا مالیہ) فتویٰ اور جھڑے کا علم حاصل کر تاہے یا ند جب کے اختلافات یا علم کلام یا علم جدل و مناظرہ حاصل کر تاہے یا معتز لہ اور کر امیہ فر قول کے عقائد کا علم حاصل كرتاب يامعتزله اور كراميه فرقول كے عقائد كاعلم حاصل ہوتاہے توجان اوكه وه مرتبے اور مال كاطالب ہےنہ کہ وین کا۔ کو تکہ اس کا شر مظیم ہے اس سے دور رہنا جا ہے اور جبکہ دہ شیطان کے ساتھ جواسے ہلاک کرنے کے در پ ہے۔ مناظرہ شیس کر تااور اپنے نفس کے ساتھ جواس کابدترین دشمن ہے نہیں جھڑ تااور چاہتاہے کہ امام شافعی اور امام او صنیفہ وغیرہ ہے جھڑ تارہے۔ توبہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان نے اس پر پورا قصنہ کرلیاہے اور اس پر ہنتا ہے اورجو عاد تیں اس کے اندر ہیں۔ جیسے حسد' تکبر'ریاایے آپ کو اچھا جانا- دنیا کی دوستی اور مرتبے ومال کی حرص' توبہ سب بلیدی اور مجاست ہے-جواس کی ہلاکت کا سبب ہے-جب اپنے دل کواس سے پاک نہیں کرتا تواس کے لیے نکاح کے فتوول طلاق اسلم اور اجارہ کے مسائل میں معروف ہوناکب درست ہے ادر اگر کوئی مخص ان میں غلطی کر بیٹھے تواس سے زیادہ کھے شیس ہے کہ دو نیکیوں میں سے ایک کا مستحق ہوگا- کیونکہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے جس نے اجتماد کیا اور ورسی پر قائم رہا۔اس کے لیے دودر بے تواب ہے اور اگر غلطی واقع ہوگئ توایک درجہ تواب ہے۔ پس اگرامام شافعی یالمام او منیغه کا ند جب اختیار کرے تواس کا ہی فائدہ ہے کہ مسائل ہے آگاہ ہو جائے گااور جب ان ند کورہ ہری صفات کو اپنے آپ سے دور نہ کرے تواس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کادین ہی ضائع ہو جائے گااور زمانے کاحال کچھ اس طرح کا ہو چکا ہے کہ بوے سے بوے شہر میں سے بھی ایک یادو آد میوں سے زیادہ ایسے اشخاص نہیں ملیں سے جواس طرح کا علم حاصل کرنے ک چاہت رکھتے ہوں۔اس لیے مدرس کے لیے بھی گوشہ نشینی ہی بہتر ہے۔ کیونکہ جو شخص ایسے آدی کو علم سکھا تاہے جود نیا **حاصل کرناچاہتا ہو تواس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی مخض ایسے آدی کے پاس تکوار فروخت کرے جوڈاکہ زنی کرناچاہتا ہو** اور آگر علم سکھانے والا یہ کے کہ شاید کئی دن ایباشاگرو دین کی خدمت کا ارادہ بھی کرے توبیراس طرح ہے کہ تکوار فرو دست کرنے والا بیہ خیال کرے کہ شاید بیہ ڈاکو کسی دن ڈاکے سے اور چوری سے توب کرنے اور کا فرول سے جماد شروع كردے اور اگروه استاديہ تاويل كرے كه تلوار تو توبه نہيں سكھاتی اور علم توبه سكھاتا ہے اور خدائے تعالیٰ تک پہنچ سكتا ہے-توید می غلاہے - کیونکہ فتوی جات ، جھڑے کی باتوں کا علم اور علم کلام اور نحود لغت کا علم بھی کسی کو خدا تک نہیں پہنچا تا-کیو تکہ ان علوم میں سے سمی علم میں بھی دین کی رغبت اور حرص وجاہت نہیں یائی جاتی - بلعد ان علوم میں سے ہر ایک علم ے ذریعہ دل میں حمد فخر تکبر اور تعصب کی تخم ریزی ہوتی ہے اور یمی چیزیں دل میں پرورش پاتی ہیں-سنااور ہے دیکھنا اور ہے ، تم مشاہر ، کرلو - کہ جولوگ ان علوم میں مشغول ہوتے ہیں وہ کس حال میں زندہ رہتے ہیں اور کس حال میں مرتے

ہیں اور جو علم آخرت کے سامان کی تیاری کی دعوت دیتا اور دنیا ہے ہٹا تا ہے۔وہ علم حدیث و تغیر ہے اور وہ علم ہے جس کا ذکر ہم نے باب مہلکات اور مجیات میں کیا ہے تو لاز ماسی علم کی طرف توجہ مبذول کرنی چاہے۔ جو ہر مخض کو متاثر کرتا ہے۔ الاماشاء اللہ ۔وہ لوگ متاثر نہیں ہوتے جن کے دل بہت سخت ہو بچے ہوتے ہیں اور جو مخض اس علم کو جس کا ہم نے ذکر کیا ہے تو اس ہے گوشہ نشینی اختیار کرنا کبیرہ گناہ ہے اور اگر کوئی مخض علم حدیث و تغییر اور دو سر اضروری علم حاصل کررہا ہواس کے ساتھ ساتھ اس پر مرتب اور طلب جاہ بھی عالب ہو تو چاہیے کہ اے علم سکھانا چھوڑ دے کیونکہ اگر چہ اے تعلیم دینے میں دو سرے لوگوں کا بہت سافا کہ ہے تاہم وہ خود تو تباہ وہرباد ہورہا ہے اور دو سروں کی خاطر اپنے آپ کو اے تعلیم دینے میں دوسرے لوگوں کا بہت سافا کہ ہے ہوئے کہ خدائے تعالی اپنے دین کی ان لوگوں سے مدو کر انے گا ہلاک کر رہا ہے۔ اس بنا پر حضور علیہ الصلاق والسلام نے فرمایا ہے کہ خدائے تعالی اپنے دین کی ان لوگوں سے مدو کر انے گا جن کا خود اس میں ہے کہ کھر تو اس سے روشن ہو تا ہے اور وہ خود جل مرااور کم ہورہا ہے اور اس میں ہے پچھوٹ دی اور فرمایا کہ میں اس لیے حدیث کی روایت کر نائزک کر رہا ہوں کہ خاک میں دفر کی تارک کر رہا ہوں کہ خاک میں دفر کر انے تعلیم میں دفر کی تو اس کی خواہش اپنے اندرپا تا ہوں۔ اگر خاموش کی چاہت پاتا تو حدیث کی تماد کے مدیث کی روایت کر نائزک کر رہا ہوں کہ اس کی خواہش اپنے اندرپا تا ہوں۔ اگر خاموش کی چاہت پاتا تو حدیث کر نائزگ نہ کر تا

بزرگوں نے اس طرح فرمایا ہے کہ حَدِّثَنَا (حدیث میان کی ہم ہے) دنیا کے باوں میں سے ایک باب ہے جو بھی حَدِّثَنَا کے الفاظ کمنا پند کر تاہے دہ دراصل میہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اپنے آگے بھائیں اور عزت کریں۔ حذر علم صفر اللہ اس تر مرسی میں میں سے میں کے مصرف میں میں میں میں میں میں استعمال میں استعمال میں میں میں میں

حصرت علی رضی اللہ عنہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ فرمایا بیہ محض دراصل میہ جاہتا ہے کہ لوگ اپ پچانیں اور اس کی شخصیت کو دیکھیں۔

ایک محض نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے ہمر روز نماز مج کے بعد لوگوں کو وعظ و قسیحت کرنے کی اجازت چاہی آپ نے اے اجازت نہ دی - اس محض نے کما کہ آپ وعظ و تھیحت سے روکتے ہیں فرمایا ہاں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اس طرح تو تکبر وغرور میں مبتلا ہو جائے اور اپنے آپ کو تحت العرکی میں گراد ہے -

حفرت رابعہ بھری رضی اللہ عنہائے حفرت سفیان توری سے فرمایاتم العظمے آدمی ہو بھر طبکہ دنیا کو دوست نہ رکھو- فرمایادہ کس طرح توانہوں نے کہاس لیے کہ تم حدیث روایت کرنے کو پہند کرتے ہو-

حضرت ابوسلیمان خطافی فرماتے ہیں جو محض یہ جاہے کہ تمہارے ساتھ مجلس کرے اور تم ہے علم حاصل کرے تواس نمانے بیں انسانے میں جو اور دور رہو۔ کیونکہ ان لوگوں کے پاس نہ تو ضرورت کے مطابق مال ہوتا ہے اور نہ کوئی دوسری اچھائی۔ ایسے لوگ بظاہر دوست ہوتے ہیں۔ لیکن اندر سے دشمن ہوتے ہیں سامنے صفت و شاء کرتے ہیں مگر پیٹے بیچھے غیبت اور بر ائی کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ منافقت نکتہ چیٹی اور مکر و فریب سے ہمرے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی غرض یہ ہوتی ہے کہ مجھے اپنی خواہشات کی شرحی منافقت کی غرض یہ ہوتی ہے کہ تھے اپنی خواہشات کی شمیل میں اپنا شورمانا جا ہے ہیں۔ تاکہ توان کے لیے برے مقاصد کے لیے شرمیں گھومتا پھرے اور جب وہ تیرے پاس

آتے ہیں تواس کا بوااحسان جلاتے ہیں۔ مرحقیقت میں ان کا مقصدیہ ہو تاہے کہ توانی عزت اپنام تبداور اپنامال ان پر قربان کردے۔اس کے بدلے کہ وہ تیرے ہاں آئے ہیں اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے حقوق اور اپنے رشتہ داروں اور تعلق وارول کے حقوق کوادا کرے۔ یہ لوگ دراصل تختے ہے و قوف مناتنے ہیں ادر یہ بھی چاہتے ہیں کہ توان کے دشمنوں کے ساتھ بد مز اجی ہے چیش آئے اور اگر کسی وقت توان کی بات نہ مانے اور ان کی رائے کے خلاف کرے تو چھر دیکھ کہ کس طرح تجھ پراور تیرے علم پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور کس طرح تجھ سے اپنی دعمنی ظاہر کرتے ہیں۔ صورت حال کچھ ایسی بی ہے۔ جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ آج کل کے شاگر داستادوں کو مفت بی قبول نہیں کرتے پہلے تھے ہے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ توان کاو ظیفہ جاری کرائے مدرس بے چارہ اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ کہ شاگر دکو نظر انداز کرے اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کولوگوں کے سامنے باعزت انسان ظاہر کرے اور ان کا وظیفہ جاری نہیں کراسکتا-جب تک ظالموں کی خدمت اور ان کے سامنے دین میں سستی نہ و کھائے اور ان کے سامنے اپنے دین کوبرباد نہ کرے- اور پھر شاگردوں سے خود کسی فتم کا مطالبہ نہ کرے۔ توجو مدرس تعلیم دے سکتاہے اور ان آفات سے بھی دور رہ سکتاہے تواس کے لیے تعلیم دینے کاکام گوشہ کٹینی ہے بہتر ہے عام آدمی کے لیے سے تھم ہے کہ جس عالم کودیکھے کہ مجلس میں ہیٹھتا ہے اور درس و تدریس کرتا ہے اس کے بارے میں براگمان نہ کرنے کہ شاید یہ مال وجاہ حاصل کرنے کے لیے ایساکر رہاہے۔ بلحد نیک گمان کرے کہ بیرخدا کے لیے کر تا ہے۔ کیونکہ بیراس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بارے میں اچھا گمان ہی رکھے اور جب باطن میں پلیدی ہو تونیک گمان کی کوئی جگہ نہیں ہوتی کیونکہ دہ دوسروں کو بھی اینے اوپر ہی قیاس کر تا ہے۔ یہ باتیں اس لیے میان کی ہیں- تاکہ عالم اپنی شرط کو پہچانے اور عام آدمی اپنی حماقت کے باعث کوئی بہانانہ تراشے اور علاء کی عزت میں کو تا ہی نہ کرے - کیونکہ اس برے گمال کی وجہ سے تباہ ویرباد ہو جائے گا-ووسرى آفت : يہے كہ كوشہ نشينى اختيار كرنے سے نفع حاصل كرنے اور نفع پنچانے سے محروم رہتا ہے۔ نفع

ووسر کی آفت: یہ ہے کہ کوشہ نشین اختیار کرنے ہے نفع حاصل کرنے اور نفع پنچانے ہے محروم رہتا ہے۔ نفع حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ روزی کمانا میل جول کے بغیر میسر نہیں آتا اور جو شخص عیال دار ہو اور روزی کمانے میں مشغول نہ ہو۔ بلعہ کوشہ نشینی اختیار کرے۔ تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کیو نکہ اپنال و عیال کے حقوق ضائع کرنا کی برہ گناہوں میں ہے ہو راگر گزارے کے مطابق اہل و عیال کے لیے ذریعہ معاش ہویا عیال ہی نہ ہو تو اس کے لیے گوشہ نشینی بہتر ہے۔ نفع پہنچانے کی صورت ہے کہ صدقہ و خیر ات کرے اور مسلمانوں کے حقوق ادا کرے اور گوشہ نشینی اختیار کرنے میں ظاہری عبادت میں مشغول ہونے کے سوااور پچھ نہ کرے۔ تو حلال روزی کماناور صدقہ و خیر ات کرنااس کے لیے گوشہ نشینی ہے بہتر ہے اور اس کے باطن میں خدائے تعالیٰ کی معرفت کا راستہ کشادہ ہو چکا ہے۔ اور خدا کے مناجات کرنے میں اے انس و محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بات صدقہ و خیر ات سے بہتر ہے۔ کیونکہ تمام عباد تول سے اصل مقصود نہی ہے۔

تنبسر کی آفت: یہ کہ لوگوں کے اظاق وعادات اور ان کے سلوک پر صبر کرنے کے باعث جوریا صف اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اس سے محروم رہ و جاتا ہے اور یہ بہت بوا فائدہ ہے ہمراس شخص کے لیے جس نے ابھی ریاصف نفس ممل نہ کرلی ہو ۔ کیونکہ نیک ظلق تمام عبادات کی اصل ہے اور یہ میل جول کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی ۔ کیونکہ انچی خوادر عادت اس کا نام ہے کہ لوگوں کی تکلیف دہ باتوں پر صبر اور پر داشت سے کام لے ۔ صوفیائے کر ام کے خادم اور درو لی آبی نیت سے میل جول رکھتے ہیں۔ تاکہ عوام ہے اپنی حاجت بیان کر کے رعونت اور بحبیر کے بہت کو توڑیں اور صوفیاء کے لیے نان و نفقہ میا کر کے حال کی زنجیر کو کا ٹیس اور لوگوں کی بدسلو کی بر داشت کر کے اپنے آرام ہے آلگ رہیں اور ان کی خدمت میں دہ کر بر کمت دعا اور ان کی توجہ سے حصہ حاصل کریں پہلے و توں میں اول کام کی ہو تا تھا آگر چہ نب نہیں ہے اور می خیالات ہی باتی رہ گئے ہیں اور بعض لوگوں کا مقصود مر ہے اور مال کا حاصل کر ناہو تا ہے ۔ توآگر کوئی شخص ریاضت میں مصر فی اور میاضت کا بیہ مقصد نہیں ہے کہ ہماری دور ہو جائے اور مجملہ ہو چکا ہے اور کوش شین ہے بھی اور پی سر کے دوئی ضرورت نہیں۔ باجہ مقصد نہیں ہے کہ ہماری دور ہو جائے اور جب میں اور بیاضت و مجاہدہ ہے کہ ہماری دور ہو جائے اور جب میں اور ہوت کی بیت ہوتا کی کیا دی کو تا ہو تا ہے کہ ہماری دور ہو جائے اور جب محل کر یہ ہوتا کہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری دور ہو جائے اور جب ہوتا ہیں گئی ہوتا ہیں ہوتا ہے کہ جب ار بیاضت و مجاہدہ سے مقصود رہاضت و مجاہدہ سے مقصود رہاضت و مجاہدہ سے مقصود سے ہمی ایک جب چرز اس انس و محبت کرنا ہے اور رہ دے تاکہ یادالئی ہیں مصروف ہو سکے۔ و رہ جب کہ بیار اللی ہیں مصروف ہو سکے۔

جانا چاہے کہ جس طرح خود اپنے آپ کوریاضت و مجاہدہ میں ڈالنا ضروری ہے اس طرح دوسر ول ہوریاضت و مجاہدہ اور اچھی تربیت کی طرف رغبت و لانا بھی دین کی اہم ارکان میں سے ہے اور دوسر ول کورغبت و لانے کا بیرکام گوشہ نشینی کی حالت میں میسر نہیں آسکا۔ بلحہ مر شدکامل کے لیے مریدول کے ساتھ میل جول رکھنے کے سواکوئی چارا نہیں اور اس کا ان سے کنارہ کشی کرنا مناسب نہیں۔ لیکن جس طرح جاہ اور ریا کی آفت سے چنا ضروری ہے علاء اور مشاک کے لیے بھی مخاط رہنا ضروری ہے اور جب ان کامریدول اور شاگر دول کے ساتھ میل جول شرط اور قاعدے کے مطابق ہوگا تو ان کے اندر رہنا خلوت نشینی سے بہتر ہوگا۔

چوتھی آفت: یہ ہے کہ کوشہ نشینی میں وسوے دل پر غلبہ کرتے ہیں اور ہوسکتاہے کہ ول ذکرے نفرت کرنے گے اور سستی میں اضافہ ہو جائے اور یہ خرالی لوگوں کے ساتھ میل جول کے بغیر دور نہیں ہوسکتی-حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنمافر ماتے ہیں اگر مجھے وسوسوں کاڈرنہ ہو تا تو میں لوگوں کے ساتھ نہ پیٹھتا-

حفزت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دل کو دوسرے دل سے راحت حاصل کرنی جا ہے کیونکہ دل کو جب ایک ہی بات پر مجبور کروگے تووہ نابینا ہو جائے گا- تو چا ہے کہ ہر دن کوئی ایساسا تھی ہو- جس سے انس و محبت کا تعلق قائم رہے تاکہ اسے راحت حاصل ہو۔اور طبیعت کے خوش رہنے میں اضافہ ہو تارہے۔لیکن بیدالیا آدمی ہونا چاہیے جس کی سب باتیں دین سے تعلق رکھتی ہوں اور جو دین کے اندر اپنے آپ کو کو تاہ سجھتا ہواور جو ہر وقت دین کے اسباب کی مذہریں سوچنے میں مصروف رہتا ہواہل غفلت کے ساتھ بیٹھنااگر چہ ایک ہی گھڑی کے لیے ہو نقصان وہ ہے اور وہ صفائی جوحاصل ہوتی ہے جاتی رہتی ہے۔

رسول الله علی نے فرمایا ہے ہر آدمی اپنے دوست کے طور طریقے پر ہو تاہے لہذاتم اس بات کا خیال رکھو کہ تمہاری دوستی کیے آدمی ہے ہے۔

پانچوس آفت: یہ ہے کہ ہمار پر سی کے تواب 'جنازے کے ساتھ جانے کے تواب- وعوت میں شریک ہونے ۔ کو اب اور ان کے حقوق اوا کرنے ہے آدمی محر وم رہ جاتا ہے اور ان کا مول میں اور بھی بہت می خرابیال ہیں اور رسم ورواج 'نفاق ہماوٹ وغیر ہی کی خرابیال ان میں پیدا ہو چکی ہیں۔ کچھ لوگ وہ موقع ہیں جو ان کا مول میں اور بھی بہت سے خوابیال ہیں اور رسم ورواج 'نفاق ہماوٹ وغیر ہی خرابیال ان میں پیدا ہو چکی ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان کا مول کی آفات ہے اپنے آپ کو شیل چاسکتے۔ ایسے لوگوں کے لیے گوشہ نشینی بہتر ہے اور بہت سے سلف صالحین نے ایسا ہی گوشہ انہوں نے اپنی آخرت کی سلامتی کے لیے کیا ہے۔ کیونکہ انہیں سلامتی گوشہ نشین میں بی نظر آئی۔

چھٹی آفت: یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھے اور ان کے حقوق اداکر نے میں ایک قتم کی تواضع واکھاری پائی جاتی ہو اور گوشہ نشینی اختیار کرنے کا باعث تکبر اور پائی جاتی ہو اور گوشہ نشینی اختیار کرنے کا باعث تکبر اور سرداری کا خیال ہی ہو۔ ایے مخض کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ تو کئی کی زیارت اور ملا قات کونہ جائے لیکن لوگ اس کی زیارت اور ملا قات کونہ جائے لیکن لوگ اس کی زیارت اور ملا قات کو آئیں۔

حکا بیت : منقول ہے کہ بن اسر ائیل میں ایک بہت بڑا دانا آدی تھا جس نے حکمت اور دانائی کی ہاتوں میں تین سوساٹھ کتابی لکمی تھیں۔ آخر کاراس کے ل میں بید خیال پیدا ہوگیا کہ میر اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں بہت بڑا ور جہ ہاس نے کہ دو۔ کہ تو نے روئے زمین پر اپنی شہرت کروادی ہے۔ میں پیغیم پر پراللہ تعالیٰ کی طرف ہے وحی نازل ہوئی۔ کہ اس ہے کہ دو۔ کہ تو نے روئے زمین پر اپنی شہرت کروادی ہے۔ میں تیری کسی بات کو بھی قبول نہیں کر تا۔ تو اس کے دل میں خداکا خوف پیدا ہوااور اس خیال سے تو بہ کی اور ایک الگ کونے میں جائیں ہا۔ اور کما اب خدائے تعالیٰ جھے سے خوش ہوگیا۔ پھر وحی آئی کہ میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ تو وہ خلوت خانے میں جا بہر آیا اور بازاروں میں جانا اور لوگوں سے میل جول کرنا شروع کیا اور ان کے ساتھ نشست وہر خاست اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس وقت خدائے تعالیٰ کی طرف سے دی تازل ہوئی آپ میں بچھ سے خوش ہوں اور تونے جھے پالیا ہے۔ شروع کر دیا۔ اس وقت خدائے تعالیٰ کی طرف سے دی تازل ہوئی آپ میں بچھ سے خوش ہوں اور تونے جھے پالیا ہے۔

پی جان لو کہ جو مخض تکبر کی وجہ ہے گوشہ نشین اختیار کرتا ہے اور ڈرتا ہے کہ مجمعول اور محفلوں اور مجلسوں میں لوگ اس کی عزت نہیں کرتے یا اسبات ہے ڈرتا ہے کہ لوگ اس کے علم یا عمل میں کسی خرافی ہے واقف ہو جائیں گے اور اس طرح اس کی زیارت کرنے آئیں اور کے اور اس طرح اس کی زیارت کرنے آئیں اور اس طرح اس کی زیارت کرنے آئیں اور اس طرح اس کی زیارت کرنے آئیں اور اس بارکت جانے اور اس بات کی ایک علامت ہے کہ کوشہ نشینی عین نفاق ہے اور اس بات کی ایک علامت ہے کہ گوشہ نشینی حق اور خرکے لیے ہے۔ اس لیے تنمائی کے کونے میں بے کارنہ بیٹھارہے - باتھہ ذکر و فکر میں مشغول رہیں یا علم و عبادت میں - دوسری علامت ہے کہ لوگوں کے اس کی ذیارت کے لیے آنے کو بر اجائے - البتہ اس محف کے اپنیاس قریر انہ جانے جس ہے کہ لوگوں کے اس کی ذیارت کے لیے آنے کو بر اجائے - البتہ اس محف کے اپنیاس آنے کو بر اجائے - البتہ اس محف کے اپنیاس آنے کو بر انہ جانے جس ہے دینی فائدہ ہوتا ہے۔

حضرت ابوالحن عاتمی جو خواجگان طوس میں سے تھے۔شیخ ابوالقاسم کر گانی رحمتہ اللہ علیها جو او نچے ورج کے اولیاء میں سے تھے سلام عرض کرنے کے لیے گئے جب اپن کے پاس پنجے تو عذر کرنے لگے کہ میں کو تا ہی کر تا ہول کہ آپ کی خدمت میں بہت کم پنچا ہوں۔آپ نے فرمایا خواجہ صاحب عذر خوابی نہ کیجئے۔ کیونکہ لوگ زیارت کے لیے آنے کواحسان سجھتے ہیں اور میں نہ آنے کواحسان سمجھتا ہوں۔ کیونکہ ہمیں کسی بڑے آدمی کے ہمارے پاس آنے کی کوئی پر واہ نہیں۔ ہمیں توایک ہی شخصیت کے آنے کی پرواہ ہے۔ لینی عزرائیل فرشتے کے آنے کی ایک امیر آدمی حضرت حاتم اثم رحمته الله عليه كے پاس كيااور كها-آپ كوئى حاجت اور ضرورت ركھتے ہيں-فرمايابال اور دوييے كه آئندہ تو مجھے نه ديكھے اور میں تختے نہ دیکھوں اور جا ننا جا ہے کہ اس لیے گوشہ کشینی اختیار کرنا تاکہ لوگ اس کی تعظیم کریں-بہت بڑی جمالت ہے کیونکہ کم سے کم درجہ بیہے کہ وہ اسبات کا یقین رکھتا ہوکہ مخلوق کا کوئی کام بھی میرے اختیار میں نہیں ہے اور وہ اس بات کو بھی جانے کہ اگر کسی بہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے گا تو نکتہ چین آدی لیہ کے گاکہ یہ نفاق میں مبتلا ہے اور اگر شراب خانے جائے گا توجواس کے دوست اور مرید ہیں اس کی ملامت اور بر ائی کریں۔ تاکہ اپنے آپ کولو گوں کی آنکھوں سے گراوے۔ بمر حال لوگوں کے ایسے آدمی کے حق میں دوگر دون جاتے ہیں کھ اس کواچھا کمیں گے کھ بر اکمیں گے۔اس لیے چاہیے کہ ول دین میں لگائے نہ کہ لوگوں میں حضرت سمل تستری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو کسی کا حکم دیا-اس نے کما میں لوگوں کی طعن و تشنیع کے خوف ہے میر کام نہیں کر سکتا۔ حضرت سل نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ کوئی تھخز س مھی اس کام کی حقیقت کو نہیں پاسکتا۔ جب تک اپنے اندر دوباتیں پیدانہ کرے۔ یا تو ساری مخلوق اس کی آنکھوں میں پچھ حیثیت نه رکھتی ہو کہ وہ خالق کے سواکسی کونید دیکھتا ہویااس کا نفس اس کی نگاہ ہے گر چکا ہواور اے کوئی پر واہ نہ ہو اور لوگ اہے جس مال میں بھی دیکھیں اس کا خیال نہ ہو۔

حضرت امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ ہے لوگوں نے کہا کہ ایک گروہ آپ کی مجلس میں آتا ہے اور آپ کی باتیں یاد کر تا ہے کہ آپ پراعتر اض کرے اور آپ کے عیب تلاش کرے آپ نے فرمایا کہ جب سے میرے نفس میں فردوس اعلیٰ کا اور خدائے تعالیٰ کے پڑوس میں رہنے کا شوق پیدا ہو چکا ہے۔ لوگوں کی طرف سے سلامتی کا خیال نکل چکا ہے۔ کیونکہ لوگوں کی زبان سے توان کا خالق بھی سلامت نہیں-رہا- مختر سے کہ تونے گوشہ نشنی کے فاکدے اور نقصانات جان لیے بیں-ہر آدمی کوچاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے اور اپنے آپ کوان فوائد و آفات کے سامنے پیش کرے- تاکہ اے معلوم ہوجائے کہ اس کے لیے گوشہ نیشنی بہتر ہے یالوگوں میں رہنا-

گوشہ نیٹنی کے آواب: جب کی نے گوشہ نیٹنی اختیار کرلی تو چاہے کہ یہ نیت کرے کہ میں اس گوشہ نیٹنی کے ذریعے اپ شرے اپ کوچا تا ہوں اور اس کی ہے نیت ہمی ہوکہ عبادت اللی کے لیے فراغت حاصل کرنا چاہتا ہے اور چاہے کہ کوئی لحہ ہمی ہے کار نہ جانے دے بلحہ ذکر و فکر اور علم و عمل میں مشغول رہے اور لوگوں کو اپنے پاس آنے کی اجازت بھی نہ دے اور گوشہ نشخی میں پیٹھ کر اپنے شہر کے یونکہ جو چز بھی دہ نے اور گوشہ نشخی میں پیٹھ کر اپنے شہر کے یونکہ جو چز بھی دہ نے گاس کی ختم ریزی اس کے اپنے سینے میں بھی ہو جائے گی اور چاہیے کہ خلوت کے در میان سر اپنے سنے کی طرف رکھے اور خلوت میں سب ہے بوا کام بھی ہو جائے گی اور چاہیے کہ خلوت کے در میان سر اپنے سنے کی طرف رکھے اور خلوت میں سب ہے بوا کام بھی ہو جائے گی اور وگوں کی باتیں اور علی باتیں اور کی باتیں اور کو گوٹ نشنی کی حالت میں مختم خور اک اور معمولی لباس پر حالات کو چھنا نفس کی باتوں کا ختم اور بھل جو لیے کہ گوشہ نشینی کی حالت میں مختم خور اک اور تکلیف پر صبر و مناس ہو سکتا اور چاہیے کہ ہمایوں کے رہ کو اور تکلیف پر صبر و مناسط سے کام لے اور اس کی جتنی ہمی صفت یا خدمت کریں اس طرف کان نہ لگا تے اور دل کو اس میں مبتال نہ کرے اور اگر اس کی متابع اور کو شہ نشینی کی حالت میں اور اسے متکم اور متواضع کمیں اور اسے متکم اور مکار کمیں تو مقصود یہ ہے کہ آخر سے کہ کاموں میں مشغول اور متعزی تر ہوں ہے کہ قدت کو برباد کرنا ہے اور گوشہ نشینی سے مقصود یہ ہے کہ آخر سے کو کھوں میں مشغول اور ہو ہے۔

## ساتوس اصل سفر کے آداب میں

جاننا چاہیے کہ سفر دو طرح کا ہے۔ ایک باطن کا سفر اور ایک ظاہر کا سفر - باطن کا سفر دل کا سفر ہے جو
آسانوں اور زمین اور خدائے تعالیٰ کی کار مگری کے عجا ئبات میں اور دین کے راستے کی منزلوں میں ہو تا ہے۔ اور
مردوں کا سفری ہے کہ جسم ہے تو گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور دل ہے بہشت میں جس کی کشادگی سات آسانوں اور
زمین کی مقد ار کے ہر اہر ہے۔ بلحہ اس سے بھی زیادہ کھلی فضا میں گھو متاہے کیونکہ ملکوت کے عالم عارفوں کی بہشت ہے ہوئے اللہ تعالیٰ اس ملک کی
ہے یہ ایس بہشت ہے کہ اس میں ممانعت رکاوٹ اور تصادم کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی
طرف سفرکی دعوت دیتے ہوئے فرما تاہے:

الاَرْضِ کیاان لوگول نے آسانوں اور زمین کے بادشاہوں کو شیس دیکھااور ان چیزوں کو بھی جو اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں۔

أَوْلَمُ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُونتِ السَّمْوَاتِ وَأَلاَرُضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيءٍ

اور جو مخف یہ سغر اختیار نہ کر سکے اسے چاہیے کہ ظاہر سغر اختیار کرے اور بدن کو ہر الی جگہ لے جائے جہال اسے فائدہ ہو تاہے۔ اس مخف کی مثال اس آدمی کی سے جو اپنے پاؤل سے چل کر کیجے جائے تاکہ اس کی ظاہر کی عمارت کو دیکھے اور اس دوسر نے کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو ایک جگہ بیٹھا ہو اور کعبہ اس کے پاس آئے اور اس کے گرد طواف کرے اور اپنے اسر ارور موز اس سے بیان کرے۔ ان دونوں آدمیوں میں بردا فرق ہے۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے شیخ ابو سعید فرماتے تھے کہ نام دلوگوں کے تو پاؤل میں آبلے پڑگئے ہیں اور مرددل کی سرینوں میں۔

اس کتاب میں ظاہری سنر کے آداب دوباد ل میں بیان کرتے ہیں۔ کیونکہ باطنی سنر کی شرح ہوی دقیق اورباریک ہے۔ یہ کتاب اس کی شرح کی متحمل نہیں ہو سکتی۔

باب اول سنر کی نیت اور اس کے اقسام و آد اب کے بیان میں دوسر اباب سنر کے علم اور اس میں ر خصت کے بیان میں –



باباول

## نیت سفر اوراس کے انواع و آداب کابیان!

فصل اول: اقسام سفر کے بیان میں: سریائی طرح کا ہوتا ہے۔ قتم اول علم کی تائش میں سفر کرنا۔ یہ سفر فرض ہے جب کہ علم کا سیکھنا فرض یا سنت ہو۔ جس علم کا حاصل کرنا سنت ہو تاہاں کے لیے سفر تمین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ شرع کے مسائل سیکھے کے لیے سفر کرے۔ حدیث مبادک میں ہے کہ جو محض تلاش علم میں گھر سے فکلنا ہے وہ گھر واپس آنے تک خدائے تعالیٰ کے راستے میں ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اس طالب علم کے پاؤں کے یئی فرشتے اپنے پر چھاتے ہیں۔ سلف صالحین سیرے ۔ اگر بھی ہوئے ہیں جنہوں نے ایک حدیث کے لیے لمبالمباسفر کیا ہے۔ حضرت شبعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو محض شام سے یمن تک کاسفر کرے صرف ایک کلمہ سیکھنے کے لیے جو اس کے وین میں فائدہ مند ہو اور جو علم کہ بعدے کو دنیا ہے آخرت کی طرف اور حرص سے قناعت کی طرف ریا ہے افلاص کی طرف اور حرص سے قناعت کی طرف ریا ہے مافلاص کی طرف اور محض سے ذرینے کے جائے خالق سے ڈرنے کی طرف راغب نہ کرے۔ وہ نقصان اور خدارے کا موجب ہے۔

علم سنت کے لیے سفر آن و رسر کی وجہ : یہ ہے کہ سفر اپنی ذات اور اپنے افلاص کو پہنچائے کے لیے ہو

تاکہ اپنی صفات ند مومہ کے علان میں مصروف ہو سکے اس غرض کے لیے سفر کرنا بھی باڑا ضروری ہے۔ کیو نکہ انسان

جب تک گھر میں ہی رہتا ہے اور اس کے کام اس کی منشاہ مر او کے مطابق ہوتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو نیک گمان کر تا

ہے۔ سفر اختیار کرنے سے اس کے باطنی اخلاق سے پر دہ ہٹ جاتا ہے اور ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ اپنی کمزوری ،

بدخو کی اور اپنے بجرد ہے ہی کو پچپان لیتا ہے اور جب علت اور مرض معلوم ہوتا ہے تو انسان اس کے علاج کے لیے بھی تیار

ہوجاتا ہے اور جس نے سفر کی صعوبی پر داشت نہیں کی ہو تیں وہ بہت سے اہم کا مول سے رہ جاتا ہے۔

معزت بعثر حافی رحمته الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ اے گروہ علاء سفر کی د قتیں بر داشت کرو تاکہ پاک ہو سکو۔ کیونکہ جویانی ایک جگہ کھڑ ار ہتاہے گندہ ہو جاتاہے۔

تیسری وجہ: بیے کہ اس لیے سنر اختیار کرے تاکہ خشی اور تری کو بہاڑوں بیابانوں اور مختلف ممالک میں پھیلی

آسانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے وہ گذرتے ہیں۔ مگران کی طرف توجہ نہیں کرتے۔

وْكَأَيِّنُ مِينَ أَيَةٍ فِي السَّمَاوِٰتِ وَ الْأَرُضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعُرضُونَ ٥

عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعُرِضُونَ ٥ بلید اگر کوئی شخص صرف اپنی پیدائش اور این اعضاو صفات پر نگاه ڈالے تو ساری عمر این آپ کو ہی عجائب و غرائب کو نظارہ گاہ ہنا ہے۔ مگریہ بات اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ظاہری نگاہ سے گزر کردل کی آٹکھ کھول کرد کھیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں "لوگ کہتے ہیں کہ اپنی آٹکھیں کھولو تاکہ عجائبات قدرت تم کو نظر آئیں۔"

دونوں با تیں حق اور درست ہیں۔ کیو بکہ منزل اول یہ ہے کہ اپنی ظاہری آگھ کھولے اور ظاہری بجا تبات کا نظارہ کرے۔ اس کے بعد دوسری منزل میں داخل ہوگا۔ جس میں باطنی بجا تبات کو دیکھے گا۔ اور ظاہری عالم کے عجا تبات کی تو حداور انتها ہے۔ کیونکہ اس کا اجسام سے تعلق ہے اور وہ ختابی ہیں۔ گر عالم باطن کے عجا تبات کی کوئی حدوانہا شمیں ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق ارواح و حقائق سے ہاور حقائق کی کوئی انتها شمیں اور ہر صورت کی ایک حقیقت اور روح ہے۔ صورت کو دیکھے چشم ظاہر کا کام ہے اور حقیقت کا معائد کرنا چشم باطن کو نصیب ہو تا ہے اور صورت انتهائی مختمر چیز ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص زبان کو دیکھ کر گمان کرے جو کہ گوشت کا چھوٹا سا گلزا ہے اور دل کو دیکھ کر خیال کرے کہ سیاہ خون کا ایک گلزا ہے تو خیال کرو کہ ظاہری آگھ کا ذبان اور دل کی حقیقت کے سامنے کس قدر تھوڑا حصہ ہے تمام اجزاء کی اور ذرات عالم کی نوعیت ایس بی ہے کہ ظاہر میں مختصر دکھائی دیتے ہیں۔ گران کی حقیقت کی کوئی انتہا شمیں اور جس شخص کو صرف ظاہری آگھ کی چائی ہو گئے۔ کہ میش کے مرتبے کے قریب ہے ہاں انتی بات ضرور ہے کہ بعض چیڑول میں ظاہری آگھ کی چائی ہی جائے گئی کا گئات کے عجائب دیکھنے کے لیے سفر کرنا خالی از فائدہ شہیں۔

ووسر کی فشم : عبادت کے لیے سفر کرنا-جیسے حج بیت الله 'جماد 'قبور انبیاء 'اولیاء 'صحابہ اور تابعین کی زیارت کے لیے سفر 'بلحہ علاء اور بررگان دین کی زیارت کرنا اور الن کے چروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور الن کی دعاؤں کی برکات حاصل کرنا بوے درجے کی چیزہے ۔ان کے مشاہدے اور الن کی زیارت کی برکات میں سے ایک بیہ ہے کہ الن کی انتباع اور اقتدار کی رغبت ول میں پیدا ہوتی ہے۔ لہذاان کا دیدار بھی عبادت ہے۔ عبادات کے مختلف شعبے ہیں۔ جب اہل اللہ کی صحبت اور ان کے ارشادات مندے کے ساتھی بن جاتے ہیں تو عبادت کے مختلف فوائد کئی گنابوھ جاتے ہیں اور اس نیت وارادہ کے تحت میر گول کے مقامات ومز ارات کی زیارت کرنا بھی روااور درست ہے اور وہ جورسول اللہ علی نے فرمایا ہے کہ:

۔ لأ قَنشَدُ والرِّ جَالُ إِلاَّ إِلَىٰ ثَلاَثَةِ مَسَاجِد نَهُ كَاوے كو (سفر افقيار كرو) مَر تين مجدول كے ليے

يعنی معجد خانہ كعبہ معجد خدينہ منورہ اور معجد بيت المقد س- آپ كاار شاد مبارك دراصل اس امركى دليل ہے كه

صرف بعض جگهول اور معجدول كو متبرك نہ جانو- كيونكہ اس امر بيس سب برابر و مساوى بيس- ماسوائے ان تين فہ كورہ
مساجد كے -ليكن جس طرح ذندہ علاء كرام كى زيادت كو جاناس ممانعت ميں داخل نهيں اسى طرح وصال يافتہ انبياء عليم
السلام اور اولياء كرام كے مزارات مقدسہ كى زيادت كو جانابالكل روااور درست ہے۔

تنیسری فشم : اس لیے سنر اختیار کرنا کہ ہمدہ دین میں خرانی پیدا کرنے والے اسباب سے دور بھاگ سکے - جیسے جاہ و مال حکمرانی اور مصروفیات دنیاوغیرہ - سی سفر اس محفس پر فرض ہے جس کے لیے ان اسباب کی وجہ سے دین کے راستے پر چلناد شوار ہو چکا ہو - یا مشاغل ونیا فراغت کے ساتھ اسے راہ دین پر چلنے میں رکاوٹ مثیل اس طرح انسان اگر چہ مکمل طور پر اپنی ضروریات و صاحبات سے فارغ نہیں ہو سکتا تا ہم بہت حد تک مصروفیات کا بوجھ ہلکا ہوجا تا ہے -

مديث سي

قَدُنجا المحفّفون معروفیات کے بوجھ سے اگرچہ کلیتۂ فراغت نصیب نہیں ہو سکتی پھر بھی کم بوجھ والے لوگ اپنے مقصد کے رائے پر چل نگلتے ہیں اور جو مخض لوگوں کے اندر شان و شوکت اور ان کے ساتھ جان پھیان رکھتا ہو۔ توغالب بی ہے کہ بیبا تیں اسے خدائے تعالی سے غافل کردیتی ہیں۔

حفرت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس زمانہ میں بالکل غیر متعارف انسان کو بھی بہت ہے خطر ات لاحق ہیں۔
جان پچپان والا آدمی ان خطر ات ہے کس طرح نجات پاسکتا ہے یہ ایسازمانہ ہے کہ تیری جس ہے بھی واقفیت و آشائی ہواس سے دور بھاگ جائے اور الی جگہ چلا جائے جمال لوگ تجھے پچپانے نہ ہوں لوگوں نے حضرت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ کو دیکھا کہ تو ہراہ پشت پر اٹھائے جارہے ہیں۔ دریافت کیا گیا کہ آپ کہاں تشریف لے جارہے ہیں۔ فرمایا فلال گاؤں میں جارہا ہوں کہ دہاں خوراک سے داموں دستیاب ہوتی ہے۔ لوگوں نے کہا آپ بھی اس مقصد کے لیے سفر کو درست جارہا ہوں کہ دہاں خوراک سے داموں دستیاب ہوتی ہے۔ لوگوں نے کہا آپ بھی اس مقصد کے لیے سفر کو درست جانے ہیں۔ فرمایا جمال معیشت فراخ ہوتی ہے دہاں دین زیادہ سلامت رہتا ہے اور دل کو زیادہ فراغت نصیب ہوتی ہے۔
حضر ت ایر اجیم خواص رحمتہ اللہ علیہ کا دستور تھا کہ آپ ایک شہر میں چالیس روز سے زیادہ قیام نہ فرماتے۔

چو تھی قسم کا سفر : سنر تجارت ہے جس سے مقصود دنیا طلی ہوتی ہے۔ یہ سنر مباح ہے اور اگر نیت یہ ہو کہ اپنی اور آپ کو اور اپنی الور عبال کو لوگوں کی مختابی ہے بنیاذ کرے تو یہ سنر طاعت بن جا تاہے اور اگر مقصد ذیبائش و آر اکش اور تفاخر کے لیے دنیا جمع کرتا ہو تو یہ سنر راو شیطان میں شار ہوگا۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ شخص ساری عمر سنر کی تکلیف و مشتت میں ہی رہے گا۔ کیونکہ دنیا کی حرص کی کوئی انتہا نہیں اور آخر کار ڈاکو اچانک حملہ کر کے اس کا سار امال لوث کر لے جائیں گا۔ خال ہو بال کا بادشاہ قبضہ کر لے گا اور یہ بھی عین ممکن جائیں گے۔ یا کہ اس کا مال وال میں موت آجائے گی اور اس کے مال پر دہال کابادشاہ قبضہ کرلے گا اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس کا مال وال مرتے و قت و صیت کر گیا ہو اور وارث اے اوائی خواہشات میں صرف کرے اور اس مال کمانے والے کو بھی یاد بھی نہ کرے۔ اور مال والا مرتے و قت و صیت کر گیا ہو تو اس پر عمل نہ کرے۔ یا ہے ذے قرض چھوڈ گیا ہو اور وارث اے اوائی مشقت کرے گیر آخرت کا وہال بھی اس کے سر بڑے اور فائدہ اور راحت دوسر آ آخری اٹھا کے۔

یا نچویں قشم کا سفر: تماشا بی اور تفر تے کے لیے سفر ہے۔ یہ سفر مباح ہے جبکہ تھوڑ ااور مجھی مجھی ہو-لیکن اگر کوئی مختص شہر وں میں گھو منے کی عادت ہمالے اور اس کے ماسوائے اس کے کوئی غرض وغایت نہ ہو کہ نئے نئے شہر ول اور لوگوں کو دیکھے۔ تواس سفر میں لوگوں کا اختلاف ہے ایک گروہ علاء کا خیال ہے کہ بیائیے مقصد اپنے آپ کورنج و تکلیف میں جتلا کرنا ہے جو نہیں جا ہے اور ہمارے نزدیک سے سفر حرام نئیں ہے کیونکہ مماشاہی بھی ایک غرض ہے۔ اگرچہ خسیس درجے کی ہے اور جو از ولباحت ہر مخص کے حال کے مطابق ہوتا ہے اور جب آدمی اس طرح کا خسیس الطبع ہو تو اس کی غرض بھی خسیس اور ادنی نوعیت کی ہوگی۔لیکن گدڑی پہننے والے اپنے ملنگ جنہوں نے یہ عادت بہالی ہوتی ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شریس اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہتے ہیں اور ان کا یہ مقصد نہیں ہو تا کہ کسی مرشد حقانی کی خدمت میں پابندی کے ساتھ قیام کریں باعد محض کھیل تماشا مقصد ہو تاہے-ان میں سے طاقت نہیں ہوتی کہ عبادت پر یا بعدی اور دوام کا مظاہر ہ کر سکیں اور ان پر باطن کار استہ بھی کھلا ہوا نہیں ہو تااور مقامات تصوف میں کا ہلی سستی اور لاف ذنی کے باعث یہ طاقت بھی نہیں رکھتے کہ مرشد حقانی کے تھم ہے ایک جگہ پابندی سے بیٹھ جائیں۔اس طرح بیٹھنے کے جائے شرول میں گھومتے رہتے ہیں-اور جمال لقمہ تر میسر آتا ہے-وہال اپی زیارت کرانے کے لیے قیام کرتے ہیں اور جمال لقمہ تر میسرند آئے وہاں کے خاد مول کے حق میں زبان درازی کرتے اور بر اٹھلا کہتے ہیں اور کسی دوسری جگہ جمال لقمہ ترکی امید ہوتی ہے' چلے جاتے ہیں اور یہ بھی ہو تاہے کہ ایسے لوگ کسی جگہ کی زیارت کا بہانہ تراشتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حارا مقصد زیارت ہے۔ حالا نکہ مقصدیہ نہیں ہوتا 'اگریہ سفرحرام نہ ہو'تب بھی مکروہ ضرورہے اور بیالوگ اگرچہ نافرمان اور فاسق نہ بھی ہوں تب بھی ہرے لوگ ہیں اور جو مخص صوفیا کا کھانا کھائے پھر دست سوال دراز کرے اور اپنے آپ کو

صوفیوں کی شکل و صورت میں ظاہر کرے - فاسق و عاصی ہے اور جو پچھ لوگوں سے خاصل کر تا ہے - حرام حاصل کر تا ہے۔ کیونکہ ہر گدڑی پوش اور پانچ وقت کاہر نمازی صوفی نہیں ہو سکتا۔ صوفی وہ ہے جوایئے مقصد کی طلب صادق رکھتا ہو اوراس کے حاصل کرنے میں مصروف ہو-یا مقصد کویا چکا ہو -یااس کی کوشش میں ہواور ضرورت شدید کے بغیر اس میں کو تاہی نہ کرے - یااس گردہ صوفیا کی خدمت میں مصروف و مشغول ہو-ان تین قتم کے لوگوں کے علاوہ اور لوگوں کو صوفیاء کا کھانا حلال نہیں ہے اور جو مخص عادل اور ثقتہ ہو مگر اس کا باطن مقصد کی طلب و مجاہدہ سے خالی ہو اور صوفیاء کی خدمت میں بھی مشغول نہ ہو۔وہ جاہے گدڑی ہوش ہوصوفی نہیں کملاسکتا۔اگر کسی مخص نے جیب تراشوں کے لیے کوئی چیز و قف اور مباح کر دی ہو اور ان جیب تراشوں نے صوفیوں کی شکل وصورت کاروپ دھارر کھا ہو-ان کی صفت وسیرت كان ميں كوئي نشان نہ ہو توايسے لوگ اگر كسى كامال كھائيں توان كابيہ فعل سر اسر نفاق اور جيب تراشي ميں شامل ہو گااور ان سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں۔ جنہول نے صوفیول کی چند عباد تیں یاد کرر تھی ہیں اور بے ہودہ گوئی میں مصر وف رہتے ہیں اور مگان کئے بیٹھے ہیں کہ اولین و آخرین کاعلم ان پر منکشف ہو چکا ہے۔ای علم کی روشنی میں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔بہت ممكن ہے كه صوفيوں كى يادكى موكى باتيں اسے اس جكه پنچاديں كه وہ علم اور علماء كو نگاو حقارت سے ديكھنے لكے اوربيه محى ممكن ہے كہ شريعت بھى اس كى نگاہ ميں مخضر اور معمولى چيز دكھائى دے اور يہ كمناشر وع كروے كه شريعت اور علم كى باتيں دین میں کمز در اور ضعیف لوگول کے لیے ہیں اور جولوگ مضبوط اور قوی ہو چکے ہیں انہیں کوئی مخص نقصان اور خسارے میں شیں ڈال سکتا۔ کیونکہ ان کادین دو قلے (بہت زیادہ قوت) ہو چکاہے کوئی چیز اسے نجس ونایاک شیس کر سکتی۔ یہ لوگ جب اس درجہ خرابی کو پہنچ جائیں توان میں سے ایک آدمی کو قتل کرنا ہزار کا فروں کے قتل کرنے سے افضل ہے۔ کیونکہ عیسا تیوں اور ہندوؤں کے ملک میں مسلمان اپنے دین کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ کا فروں سے نفرت کرتے ہیں اور پیر لعنتی گروہ تواسلام کواسلام کی زبان ہے تباہ کرنا چاہتا ہے اور شیطان نے دین اسلام کو کمز ور کرنے کے لیے اس زمانہ میں اس سے زیادہ وسیع جال اور کوئی شیں چھایا۔ایک کا نئات اس جال میں مچینس کر تباہ وہرباد ہو چگ ہے۔

#### ظاہری سفر کے آداب: یکل آٹھیں۔

پہلا اوب : یہ کہ لوگوں کی ناجائز طریقہ پر لی ہوئی چیزیں سنر پر روانہ ہونے سے پہلے ان کو واپسی کرے۔ جن کی امانتیں اس کے پاس ہیں وہ انہیں واپس کرے اور حلال امانتیں اس کے پاس ہیں وہ انہیں واپس دے اور جلال توشہ ہاتھ میں کرے اور جلال توشہ ہاتھ میں کرے اور پھر اتنی مقدار میں ساتھ لے کرچلے کہ راستے کے رفیقوں اور دوستوں کی مد د بھی کر سکے۔ کیونکہ کھانا کھلانا۔ اچھی ہاتیں کرنااور سفر کے دوران غلط لوگوں کے ساتھ اچھار تاؤگر نامکارم اخلاق میں ہے۔

ووسمر اادب: یہ ہے کہ اچھارفیق اور سائٹی افتیار کرے جو دین میں مددگار ہواور حضور نبی اکرم علیہ نے تناسنر
کرنے ہے منع فرمایا اور فرمایا ہے کہ تین آدمی جماعت ہیں - اور تھم دیا ہے کہ ایک شخص کو اپناامیر مقرر کرلیں - کیونکہ سفر
میں بہت ہے خطرات پیش آتے ہیں اور جو کام کسی کے سپر دواری میں نہ ہو - وہ تباہ ہو جاتا ہے اور اگر جمان کا انتظام دو
خداوں کے حوالے ہو تا تو وہ بھی در ہم بر ہم ہو جاتا اور ایسے شخص کو امیر بنائیں جس کے اخلاق بھی اچھے ہوں اور کئی دفعہ
سنر بھی کرچکا ہو-

تنبسر اادب : بيه كه البخر نقاء اور حاضرين كووداع كرے اور جراك كے ليے نبى اكرم عليه الصلوة والسلام كى دعا

كرے اور دہ بیہ : أَسْتُودَعَ اللّٰهُ دِیْنِکَ وَ أَمَانَتِکَ وَ خُواتِیْمَ

میں اللہ کی امانت میں دیتا ہوں تیرے دین کو اور تیری امانت کو اور تیرے عمل کے خاتے کو-

اور رسول اکرم علی کے عادت مبارک متی کہ جب کوئی مخف آپ کے پاس سے سفر پر روانہ ہو تا تو آپ اس کے لیے مندر جہ ذیل دعا فرماتے-

مَنْدَرْجِهُ وَ يُلْوَامُ النَّقُوىٰ وَ غَفَرَذَنُبَكَ وَجَهُ لَكَ زَوْدَكَ اللَّهُ النَّقُوىٰ وَ غَفَرَذَنُبَكَ وَجَهُ لَكَ

زودت الله التقوى و عفردىبك وجه ك

الله تعالی تخفے پر ہیزگاری کا نوشہ عطا کرے اور تیرے گناہ کو منشے - اور تیرے لیے خیر اور بھلائی کو بھی اس طرف موڑدے جد هر کو تومتوجہ ہوا-

یہ دعا آپ کی ہمیشہ کی سنت ہے اور چاہیے کہ جب دواع کرے توسب کو خدائے تعالیٰ کے حوالے کرے۔ایک
دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عطافر مارہے تھے کہ ایک مختص ایک لڑکے کوساتھ لیے حاضر خدمت ہوا۔ حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ سجان اللہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ کہ اس طرح کسی کے ساتھ رہتا ہو جس طرح یہ
لڑکا تیرے ساتھ رہتا ہے۔اس آدمی نے عرض کیا۔اے امیر المو منین میں اس لڑکے کے بجیب ولقے ہے آپ کو آگاہ کر تا
ہوں "میں سنر کوروانہ ہوا جبکہ یہ چہ میری ہیوی کے بہیٹ میں تھا۔" بیوی نے ججھے سفر پر روانہ ہوتے وقت کما۔" ججھے تواس
حال میں چھوڑ کر جارہے ہو تو میں نے بیوی ہے کہا:

استُودُعَ اللهُ مَافِي بَطنِكَ اللهُ مَافِي بَطنِكَ اللهُ مَافِي بَطنِكَ اللهُ مَافِي بَطنِكَ اللهُ مَافِي اللهُ عَلَى المَّارِقِ اللهِ اللهُ اللهُ مِن مَعْمُ وَفَى اللهُ مِن مَعْمُ وَفَى اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ الله

قبر پر گیااور قبر کو کھولا کہ اس میں کیا ہے - تو کیادیکھٹا ہوں کہ ایک چراغ قبر میں جل رہاہے اور چراس میں کھیل رہاہے -ای حالت میں میں نے آواز سن کہ کہنے والے کہ رہے ہیں تونے صرف یہ چہ ہمارے حوالے کیا تھا-وہ ہم نے تجھے دے دیا-اگر اس کی مال کو بھی ہمارے سپر دکر جاتا- تووہ بھی ہم تجھے واپس کر دیتے-

چوتھا اور ب نیاز اور اس کی دعا مشہور و معروف ہے - دوسر کی سفر پر روانہ ہوتے وقت چار رکعت اواکر ے - کیونکہ حضر ت انس اور یہ نماز اور اس کی دعا مشہور و معروف ہے - دوسر کی سفر پر روانہ ہوتے وقت چار رکعت اواکر ے - کیونکہ حضر ت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مخص حضور نبی اکرم علیا کے کہ میر اسفر کا حنیال ہے اور میں نے وصیت لکھی ہوئی ہے - وہ وصیت باپ کے حوالے کروں یا ہینے کے یا بھائی کے سپر دکروں - رسول حنیال ہے اور میں نے وصیت لکھی ہوئی ہے - وہ وصیت باپ کے حوالے کروں یا ہینے کے یا بھائی کے سپر دکروں - رسول اگرم علیا تھے نے فرمایا جو محض سفر کو روانہ ہوتا ہے اور چار رکعت نماز کو اپنا خلیفہ منا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بہتر کوئی پندیدہ عمل نہیں - جبکہ وہ سفر کے لیے سامان باندھ چکا ہو اور اس چار رکعت ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص بہتر کوئی پندیدہ عمل نہیں - جبکہ وہ سفر کے لیے سامان باندھ چکا ہو اور اس چار رکعت ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص بیدھے - اس کے بعد بید دعاکر ہے -

اللهُمُّ إِنِّى التَقَرَّبُ بِهِنَّ النَّيْكَ فَاخُلَفُنِي خَلِيْفَةٌ فِي أَهْلِي وَمَالِي وَهَالِي وَهِي خَلِيْفَةٌ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ دَوَّرَتَ حَوْلَ دَارِهِ حَتَّى يَرُجعُ إِنِّي اَهْلِهِ

اے اللہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں۔ اس چار رکعت نماز کے ساتھ۔ پس نائب بنا تو ان کو میرے اہل میں اور میرے مال میں اور یہ چار رکعتیں اس کے اہل اور اس کے مال میں اس کا نائب بنی رہتی ہیں اور اس کے واپس آنے تک اس کے گھر کے گرد گھو متی رہتی ہیں۔

پانچوال ادب : بیے کہ جب سنرکی نیت سے گھر کے در دانے سے باہر قدم رکھ تو کے:

میں اللہ کے نام سے سفر کر تا ہوں اور اللہ کی ذات پر ہی
میر ا تو کل اور بھر وسہ ہے اور بر ائی سے چنے کی طاقت
شیں اور نہ نیک کام کرنے کی بچھے طاقت ہے مگر اللہ کی
مدد اور تو فیق سے - اے میر ب پروردگار میں پناہ لیتا
ہوں تیر بیاس اسبات سے کہ میں کی کو کمر اہ کروں
یاکوئی بچھے گمر اہ کرے اور اسبات سے کہ میں کی پر ظلم
کروں - یاکوئی بچھ پر ظلم کرے اور اسبات سے کہ میں
کروں - یاکوئی بچھ پر ظلم کرے اور اسبات سے کہ میں
کس کے ساتھ بدد ماغی سے پیش آؤں یا کوئی میر ب

بسم الله وبالله توكلت على الله ولاحول ولاقوة الا بالله رب اعوذبك ان اضل او اضل او اضل او اظلم او اجهل او يجهل على

اورجب سواری پر بیٹھے تو کھے:

سُبُعَانَ ٱلَّذِيُ سَخَّرَلَنَا هَذَا وَمَاكُنَّالَهُ مُقُرِنِيْنَ وَإِنَّا الِي رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُون

پاک ہے اللہ کے لیے جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا۔ ہم اس کو تابع کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور ہم لوگ اپنے پرور دگار کی طرف ہی لوٹے والے ہیں۔

چھٹا اوب: یہ ہے کہ کوشش کرے کہ سنر جعرات کے دن مج کے وقت اختیار کرے۔ کیونکہ حضور نبی کر مجاناتی سنر کا آغاز جعرات کے دن کرتے تھے اور حضر تان عباس رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں کہ جو آدمی سنر پر جانا چاہے یا کی سے کوئی مقصد حاصل کرنا چاہے تو چاہیے کہ مج کے وقت کرے۔ کیونکہ حضور نبی کریم علیاتے نے دعا فرمائی ہے کہ :

اے اللہ میری امت کے لیے ہفتے کے دن صبح کے وقت میں پر سمتیں ڈال دے-

اللَّهُمُّ بَارِكَ لِأُ سِّتِي فَيُ بُكُورِهَا يَوْمَ السَّبُتِ

تیافت اور جر ات کے روز می کاوقت سفر کے لیے مبارک ہے۔

سما توال اوب: یہ ہے کہ سواری کے جانور پر کم یو جھ لادے اور اس کی پشت پر کھڑ انہ ہو۔ (لیمن سواری کا جانور کھڑ ا
کے اس کی پشت پر پیٹھے ہوئے کس کے ساتھ باتوں میں مصروف نہ ہو جائے ) اور نہ اس کی پشت پر سوئے (کیونکہ نیند کی
حالت میں جم کا یو جھ ذیادہ محسوس ہو تا ہے ) اور نہ ہی سواری کے منہ پر مارے اور مجاور شام کے وقت پنچ اتر کر چلے تا کہ
ال کے پاؤں بلکے ہو سکیں اور سواری بھی ذراسستا ہے۔ اور سواری کے مالک کو بھی خوش رکھے۔ بعض سلف صالحین کسی
جانور کو جب سواری کے لیے کرائے پر لیتے تو یہ شرط لگاتے کہ ہم پورے سفر میں سواری سے بنچ نہیں اتر یں گے۔ پھر
جب سوار ہو کر چل پڑتے توراست میں پنچ اتر آتے تا کہ وہ اتر تا جانور کے حق میں صدقہ بن جائے اور جس سواری کو بلاوجہ
ماریں گے اور ہو جھ بھی ذیادہ لادیں گے تو قیامت میں وہ سواری اس سے جھڑنے گی۔

حضرت اورداءر منی اللہ تعالیٰ عنہ کالونٹ مر گیا۔ آپ نے اسے فرمایا اے اونٹ اللہ کے حضور میر اکوئی گلہ محکوم نہ کچھ سواری پر لادے محکوم نہ کچھ معلوم ہے کہ میں نے طاقت سے زیادہ تجھ پر یو چھ نہیں رکھا۔ اور چاہیے کہ جو کچھ سواری پر لادے سواری والے کو پہلے دکھادے۔ اور اس سے شرط کرلے تاکہ اس کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ پھر طے شدہ بات سے زیادہ کوئی چیز اس پر نہ رکھے۔ کیونکہ یہ نامناسب ہے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے کسی ہخض نے آپ کو خط دیا کہ فلال آدمی کو دے زینا- آپ نے دہ خط نہ لیالور فرملیا کہ میں نے سواری دالے سے بیرشرط نہیں کی ہوئی اور آپ فقهاء کی تاویلوں میں نہ بڑے

کہ خط کا تو کوئی وزن نہیں ہو تا اور نہ اس کی کوئی لمبائی چوڑائی ہوتی ہے جو جگہ کو گھیرے آپ کا ایسا کرنا کمال تقوئی کی ہما پر تھا۔
حضر ست عائشہ رضی اللہ عنما فرماتی ہیں کہ جب حضور علی الصلاق والسلام سنر پر روانہ ہوتے تو تعظمی شیشہ مواک اور سر مہ دان اور بالوں کو صاف کرنے والی چیڑا ہے ساتھ لے کر چلتے – اور ایک روایت میں ناخن اتار نے والے آلے کا بھی آیا ہے اور صوفیائے کرام نے ان چیزوں کے ساتھ رسی اور ڈول کا ذکر بھی کیا ہے – لیکن سلف کی یہ عادت نہیں تھی – وہ لوگ جال پہنچ تھے اگر پائی میسر نہ آتا تو تیم کر لیتے تھے اور استنج کے لیے صرف پھروں سے ضرورت پوری کر لیتے تھے اور جس پائی میں بھی ان کو نجاست نظر نہ آتی اس سے وضو کر لیتے تھے – سلف صالحین کی اگر چہ رسی اور ڈول ساتھ رکھے کی اور جس پائی میں بھی ان کا سنر ان کی طرح کا موں کے لیے بہتر ہے کہ ساتھ لے کر چلیں کیو نکہ ان کا سنر ان کی طرح کا موں کے لیے احتیاط والا سنر نہیں ہو تا تھا – اگر چہ احتیاط احتیاط کرنا مشکل ہو تا تھا –

آمھوالاد بند موره برآپ كالله سندون كريم علية سنرے واپس تشريف لاتے اور مدينه منوره برآپ كى نگاه برتى تو

#### فرمات:

اے اللہ اس شرکو ہمارے لیے جائے قرار منااور ہمیں عدورزق عطافرما-

اللهم اجعل لنابها قرار اورزقا حسنا

پھر کسی شخص کواپنے آگے گھر روانہ فرماتے اور بلاا اطلاع اور اچانک گھر وینچنے سے منع فرماتے دو آدمیوں نے اس ممانعت کی خلاف ورزی کی اور اچانک اپنے گھر ول میں داخل ہوئے تو دونوں نے اپنے اپنے گھر ول میں ایسی ناپندیدہ حالت دیکھی جس سے ان کود کھ ہوااور جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے مجد میں تشریف لے جاتے اور دو رکعت نماذاد افرماتے ۔اور جب گھر کی طرف روانہ ہوتے تو فرماتے :

ہم لوگ اپنے رب کے حضور باربار الی خالص توبہ کرتے ہیں-جو ہمارے تمام گناہوں کو مٹادے-

تَوِبُا تَوبُا لِرَبِّنَا لاَيُغَادِرُ عَلَيْنَا حُوبًا

اورائے اہل خانہ کے لیے کھے نہ کچھ تخد لاناسنت موکدہ ہے۔ حدیث پاک میں وارد ہے۔ اگر پچھ بھی ساتھ نہ لائے تو تھلے میں پھر ہی ڈال کرلے آئے اور اس سنت کی تاکید کی ایک مثال ہے۔ یہ بین ظاہری سنر کے آداب۔

باطنی سفر میں خواص کے آواب: یہ بین کہ یہ حضرات اس وقت تک سفر اختیار نہیں کرتے جب تک بید نہ جان لیں کہ سفر ان کے لیے دین کی ترقی کا ذریعہ سے گا اور جب راستے میں اپنے دل کے اندر کوئی نقص یا عیب محسوس کرتے ہیں تو واپس لوٹ کر آجاتے ہیں اور سفر کو جاتے وقت نیت کرتے ہیں کہ جس شہر میں بھی جائیں گے وہاں کے

پر گول کے مزارات کی زیارت کریں گے اور وہاں کے پر رگوں کو تلاش کر کے ان سے استفادہ کریں گے اور بیبات نہیں گئے کہ ہم نے مشاک کو دیکھا ہوا ہے اور ہم کو ان سے ملنے کی ضرورت نہیں اور کسی شہر ہیں بھی دس دن سے زیادہ قیام نہیں گئے کہ ہم نے مشاک کو دیکھا ہوا ہے اور ہم کو ان سے ملنے کی ضرورت نہیں اور کسی شہائی کی زیارت کو جانبارہ کرے اور اگر کسی بھائی کی زیارت کو جائے تو اس کے پاس تین دن سے زیادہ قیام نہ کرے کہ معمائی کی حدای قدر ہے ہاں اگر وہ جانے ہم تو زیادہ دن قیام کر سکتا ہے اور جب کسی پیر مقائی کے پاس جائے تو ایک دن رات سے زیادہ نہ تھمود صرف اس کی زیارت ہو۔ اس سے پہلے کسی اور کام کو شرور شد کرے اور جب تک وہ نہ کے بات چیت شروع نہ کرے اور اگر وہ کی سوال کرناچا ہے تو پہلے اس سے اجازت طلب کرے اور اگر وہ کی سوال کرناچا ہے تو پہلے اس سے اجازت طلب کرے اور اس شمول رہے اور اس شمر شی عیش و عشر سے میں نہ پڑجا نے تاکہ ذیا سے کا قواب باتی رہے اور راستے ہیں ذکر و تسجیع میں مشغول رہ ہے اور جب کوئی اس سے بات کرے قواس کے جواب دیے کو تسجیع خواب دیے کو تسجیع کے نام کری جواب دیے کو تسجیع کی تو بی جواب دیے کو تسجیع کی تا ہو اور اگر گھر میں بی ایس پر میں مشغول ہو تو سفر اختیار نہ کرے (جس کے لیے سفر اختیار کرنا کی کہ کہ نہ نہ اختیار کرنا کے بیان کرے ۔ اور آگر گھر میں بی ایس پر میں مشغول ہو تو سفر اختیار نہ کرے (جس کے لیے سفر اختیار کرنا کہ کہ نہ نہ نہ نہ نہ کہ کہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ تھر کی نام کری ہے۔

دوسر ااوب : اس علم كے بيان بيں جو مسافر كے ليے سنر پر جانے ہے پہلے سيكھنا چاہيے - سنر اختيار كرنے والے كے ليے ضرور ي ہے كہ سنر كى رخصت پر عمل نہيں كرے گا پھر بھى رخصت كا علم مواسل كرے - اگر چه اس كاار اوہ يكى ہوكه رخصت پر عمل نہيں كرے گا پھر بھى رخصت كا علم ہونا چاہيے اور دخست كا علم ہونا چاہيے اور مخصت كى ضرورت پڑ جاتى ہے - اور قبلے اور وقت نماذ كا علم بھى سيكھنا چاہيے اور سن طہارت كے اندر دو رخصتى ہيں - موزے كا مسح اور تيم اور نماز ميں قعر اور جمعہ اور سوارى پر بى نماز سنت اواكر نا اور چلتے ہوئے نماز پڑ اھنااور روزے ميں ايك رخصت ہے اور وہ روزہ نہ ركھنا ہے اور بير سات رخصتى بنتى ہيں -

ر خصت اول : موزے کا مسح جس آدی نے پوراو ضو کر کے موزہ پہنا ہو۔ پھر بے وضو ہو جائے تواس کے لیے موزے کا مسح کرناجائزے -بے وضو ہونے کے وقت سے تین دن رات تک مسح کے ساتھ نمازاداکرناجائزے اوراگر گھر میں ہو۔ توایک دن رات لیکن مسح موزہ کے لیے پانچ شر طیس ہیں۔ پہلی شرطیہ ہے کہ پوراو ضو کر کے موزہ پنے ۔اگر ایک باؤل دھوکر ایک موزہ پہن لے -دوسر اپاؤل دھونے سے پہلے تو یہ امام شافعی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک درست نہیں ہے۔ پس جب ایک پاؤل دھوکر موزہ بہن لیا تو چاہیے کہ موزے سے پہلے پاؤل باہر نکالے اور پنے -دوسری شرطیہ ہیں ہے۔ پس جب ایک باؤل دھوکر موزہ بہن لیا تو چاہیے کہ موزے سے پہلے پاؤل باہر نکالے اور پنے -دوسری شرطیہ ہے کہ موزہ ایسا ہو اور اگر چڑے کانہ ہو تو درست نہیں ہے۔ تیری شرطیہ کہ موزہ ایک موزہ نے کہا کہ موزہ بین ایوارائر پیرا کے صے میں موزے میں کوئی خلل یاسورائر پیدا تیری شرطیہ کے تو اللہ علیہ کے نزدیک اس کا مسح کرنادر ست نہیں اور اہام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک ہے ہو

ہے کہ اگرچہ موزہ پھٹا ہوا ہو-جباسے پین کر چلنا درست ہو تواس پر مسے جائز ہے اور یہ امام شافعی کا قول قدیم ہے اور ہمارے نزدیک بی قول زیادہ بہتر ہے کیونکہ راستے میں موزہ کے پھٹ جانے کے واقعات زیادہ پیش آتے ہیں اور ہر ونت اس کا سینا ممکن تہیں ہوتا-

چو تقی شرط بیہ کہ موزہ پہننے کے بعد پاؤل موزے سے باہر نہ نکالے -اور جنب باہر نکال لیا تو بہتر یہ ہے کہ نئے مرے سے وضو کرے اور اگر پاؤل کے دھونے بیں اختصار کیا تو ظاہر ند ہب یمی ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے (اختصارے مراد تین بارے کم دھوناہے -)-

پانچویں شرط میہ کہ مسح پنڈلی تک نہ کرے - باہد قدم کے جھے پر ہی کرے اور پاؤل کی پشت پر کرنا بہتر ہے۔
اور آگر ایک بی انگل سے مسح کرلے تو بھی کافی ہے - اور نین انگلیوں سے بہتر ہے اور ایک بارے ذیادہ مسح نہ کرے اور جب
سفر پر جانے سے پہلے مسح کر لیا تو ایک دن رات پر بی مسح کی حد ٹھسر ائے - اور سنت میہ کہ پاؤل ہیں موزہ پہنئے سے پہلے
اسے الٹاکر جھاڑ لے - کیونکہ حضور علی ہے نا کیک پاؤل ہیں موزہ پہنا - ایک پر ندے نے آپ کے دوسر سے موزے کو اٹھا یا
اور ہوا میں لے گیا - جب اسے زمین پر پھینکا تو اس سے سانپ لکا - اس پر رسول اکر م علی ہے نے فرمایا کہ جو شخص خدائے
تو الی اور تیا مت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جھاڑنے سے پہلے موزہ پاؤل میں نہ پنے -

دوسر ى رخصت : تيم إوراس ى تنعيل بم طهارت كاصل مين بيان كر يك بين-اس ليه دوباره بيان نبين كر يك بين-اس ليه دوباره بيان نبين كرت تاكد منمون لبانه بوجائ-

تيسري في خصت : يه ب كه بر فرض نمازجو چارر كعت به دور كعت اداكر عكراس كه ليه چار شرطيس بين-

· بهلی شرط بیہ کے نماز دفت میں اداکرے -اگر تضاہو جائے توضیح مئلہ بیہے کہ قعر نہ کرے-

دوسری شرط بیہ کہ قعر کی نیت کرے -اگر پوری نماز کی نیت کی یا شک واقع ہو گیا کہ پوری نخاز کی نیت کی ہے یا نمیں تولازم ہے کہ چارر کعت پوری پڑھے-

تیسری شرط بیہ ہے کہ اس آدمی کی افتداء میں نماز ادانہ کررہا ہو جس نے چار پوری پڑھنی ہیں۔اور اگر اس کی افتداء میں نماز ادانہ کررہا ہو جس نے چار پوری پڑھنی ہیں۔اور اگر اس کی افتداء میں نماز پڑھے تو چار پوری چار پڑے گا۔یاوہ شک میں ہو تواس صورت میں بھی پوری چار پڑھنا ضروری ہے۔ کیونکہ مسافر دور ان نماز اصل حقیقت کو نہیں جان سکا۔لیکن جب جانتا ہو کہ امام مسافر ہے۔ گر شک ہو کہ امام قعر کرے گایا نہیں تو اس کے لیے قعر کرنا جائز ہے۔اگر چہ امام قعر کرے۔ گیوشیں۔

چو تھی شرط بیہے کہ سفر لمبااور مباح ہواور مفرور غلام کاسفر اور ڈاکو کاسفر اور حرام روزی علاش کرنے والے کاسفر

اور مال باپ کی اجازت کے بغیر گھر سے نگلنے والے کاسفر حرام ہے۔ اس طرح اس آدمی کاسفر جو قرض ما نگلنے والے سے بھاگا

ہوا ہو - حالا نکہ وہ قرض اداکر سکتا ہو - مختصر ہے کہ وہ سفر جو کسی ایسی غرض کے بلیے ہو - جو حرام اور منع ہو تو وہ سفر بھی حرام

ہرافر سخ بارہ فر راز کی تشر تک ہے ہے کہ اڑتالیس کو س ہو - اس سے کم میں قصر جائز نہیں - اور اڑتالیس کو س سولہ فرسخ بنتا ہے اور ہر رفر سخ بارہ فتد م کا ہو تا ہے اور سفر کی اہتداء شہر کی عمار تول سے نظلنے کے ساتھ ہو جاتی ہے - اگر چہ اس شہر کے فزانے اور باغات سے باہر نہ نکلا ہو اور سفر کی انتاا ہے وطن کی عمارت میں نیچ آنے پر ہوتی ہے - یا کسی دوسر سے شہر میں تین دن یا جن سے ذیادہ ٹھہر نے کا ارادہ کر کے اگر کام کاح کی مصر و فیات کے باعث رکا دہ اور نہ جات ہو جات ہو کہ کہ کام میں اگر چہ تین دن سے بھی ذیادہ وقت گر ار لے - جات ہو کہ کہ کام سے فارغ ہوگا اور ہر روز چلے جانے کی امید ہے اس شہر میں اگر چہ تین دن سے بھی ذیادہ وقت گر ار لے - وقعہ کرنا جائز ہے - کیونکہ وہ مسافر کی طرح ہے کیونکہ دل ٹھر نے پر قائم نہیں اور نہ ہی ٹھمر نے کا ارادہ ہے -

چو تحقی ر خصت : دو نمازوں کا جع کرنا ہے۔ لیے سفر میں جائز ہے کہ نماز ظہراتی تاخیر سے پڑھے کہ عصر کی نماز

ہی اس سے ملا کر پڑھ لے۔ (بیہ مسکلہ شافعی فد جب کے نزدیک ہے۔ حنی فد جب میں ایسا کرنا جائز نہیں) پھر جع کرنے کی صورت میں بیہ بھی جائز ہے کہ عصر کی نماز پہلے پڑھ لے۔ ظہر کی اس کے بعد - اور ظہر وعصر کی طرح نماز مغرب و عشاء میں بھی جع کرنا جائز ہے۔ (بیہ بھی شافعی فد جب کے مطابق ہے۔ مسلک حنی میں ایسا کرنا روا نہیں۔ چاہیے ہے کہ پہلے نماز طبر اوا کر بیاس کے بعد فرت نہیں ہو تا۔ کی نسبت ہو۔ کیونکہ اس سے مطر میں کوئی فاکدہ نہیں پنچتا۔) کیونکہ سنتیں اوا کرنے میں کوئی نیادہ وقت صرف نہیں ہو تا۔ کیکن سنت اوا کرنے میں ہو گئے ہوئے وار اگر کے اور سنتیں اوا کر کے جائے ہو کہ اور اقامت کے ساتھ نماز ظہر اوا کرے اور دونوں اقامت کہ کہ عصر کی چار شعیں اوا کرے اور وونوں اقامت کے ساتھ نماز ظہر اوا کرے اور دونوں اقامت کہ کہ عصر کے فرض اوا کرے اور اگر می جو نو دوبارہ تیم کرے دوسر می فرض نماز اوا کرے اور دونوں شنیں اوا کرے اور دونوں خور بی خرض اوا کرنے اور اگر میں ایسا کرے اور اگر نماز عصر اوا کرنے کے بعد سوری غروب شنیں اوا کرے۔ اور جب ظہر کی عصر تک موثر کرے۔ تو بھی ایسا کرے اور اگر نماز عصر اوا کرنے کے بعد سوری غروب نماز کی جو نے تو نماز عصر دوبارہ پڑھے کی ضرورت نہیں ہے اور مغرب وعشاء کی نماز کا تھم بھی ہیں جو اور کے مطابق چھوٹے سنر میں جمعہ اوا کرنا بھی جائز ہے۔ پہلے شر پہنچ جائے تو نماز عصر دوبارہ پڑھے کی ضرورت نہیں ہے اور مغرب وعشاء کی نماز کا تھم بھی ہیہ ہے اور ایک حمطابی چھوٹے سنر میں جمعہ اوا کرنا بھی جائز ہے۔

پانچوس رخصت: بہے کہ جس طرح سنت نماز سواری کی پشت پر اداکر نا جائز ہے۔اس طرح اس میں قبلہ کی طرف سنت نماز سواری کی پشت پر اداکر نا جائز ہے۔اس طرح اس میں قبلہ کے علادہ کسی اور طرف رخ کرنا بھی ضروری نہیں۔بلحہ راستہ ہی قبلہ لہے۔اگر ارادۂ بلاوجہ سواری کو راستہ سے قبلہ کے علادہ کسی اور کرف موڑے گا تو نماز باطل ہو جائے گی اور اگر سواا بیا ہو جائے یا جانور چارہ چرنے میں مصروف ہو جائے تو کوئی حرج

نہیں اور رکوع مجود اشارہ سے کرے اور پشت کو خم کرے - مجدہ میں پشت زیادہ خم کرے اور بیہ ضروری نہیں کہ بالکل گر بی جائے اور اگر ذمین پر ہو تور کوع مجود مکمل کرے -

چھٹی رخصت : یہ کہ چلے وقت نماز سنت اواکرے -ابتدائے تحبیر کے وقت منہ قبلہ رخ کرے - کیونکہ یہ آسان کام ہے اور سوار آدی اشارہ ہے رکوع ہود کرے اور تشہد کی حالت میں بھی چتا جائے اور التحیات پڑھتا جائے اور اس انتخار ہوت کا خیال رکھے کہ پاؤل نجاست پر نہ پڑیں اور اس پر یہ ضروری نہیں کہ نجاست سے چنے کی خاطر دوسر اراستہ اختیار کرے اور اپنے لیے دشواری پیدا کرے اور جو شخص دشمن سے بھاگ رہا ہویا صف جماد میں ہویا سیلاب اور بھیر نے وغیرہ در ندے سے بھاگ رہا ہویا صف جماد میں ہویا سیلاب اور بھیر نے وغیرہ در ندے سے بھاگ رہا ہوت چیت ہوئے اسواری کی پشت پر ہی نماز اداکرے - جیسا کہ سنت میں ہم نے بیان کیا ہے اور اس پر قضاواجب نہیں -

ساتوس ر خصت : روزہ ندر کھنے کی رخصت ہے اور جس مسافر نے روزے کی نیت کرلی ہو-اسے بھی جائزہے کہ روزہ توڑدے اور آگر صبح کے بعد سفر کی نبیت ہے شہر سے باہر لکلا تواب روزہ توڑنا جائز نہیں۔ آگر روزہ ندر کھا ہوا ہواور کسی شہر میں پینچے تو کھانا کھانا جائز ہے اور اگر روزہ ر کھا ہوااور کسی شہر میں پہنچا تواس صورت میں روزہ توڑنااور کھانا بینا جائز منیں-اور پوری نمازاد اکرنے سے قصر کرنازیادہ بہتر ہے تاکہ مخالفت ائمہ کے شبہ سے نکل جائے- کیونکہ امام او حنیفہ کے نزدیک سفر میں بوری نماز اداکرنا جائز نہیں۔لیکن سفر میں روزہ رکھ لینانہ رکھنے سے افضل سے تاکہ قضا کے خطرے سے لکل جائے۔ ہاں آگر جان ہلاک ہونے کا ڈر ہواور روزہ رکھنے کی طافت نہ ہو تواس صورت میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ اور ان سات رخصوں میں سے تین لیے سفر میں ہوتی ہیں۔ یعنی قصر کر ناروزہ ندر کھنااور تین دن رات موزے پر مسم کر نااور چنوٹے سنر میں بھی تین رخصتوں سے فائدہ اٹھانا جائز ہیں سواری کی پشت پر اور چلتے ہوئے سنت نماز ادا کر نااور جعہ نہ پڑھنااور نماز قضا ہونے کے خطرے کے بغیر بھی تیم کرنااور دو نمازوں کے جمع کر کے پڑھنے میں آئمہ کا اختلاف ہے۔ فلامريك بيك مجهوفے سنريس جمعند كرماجاہي-مسافر كوسنر پررواند ہونے سے قبل الن مذكور هباتول كاجا نناضروري بيں جبکہ سنر کے دوران کوئی سکھانے والانہ ہواور قبلہ کے دلائل کاعلم نیزوفت نماز کی دلیل کاعلم سیکھنا بھی ضروری ہے تاہم میراس صورت میں ضروری ہے کہ جبکہ راستہ میں ایسے گاؤں ہول جمال معجد و محراب ظاہر و نمایاں نہ ہوں-اور اتنی بات بھی علم میں ہونی جا ہے کہ ظمر کے وقت سورج کمال ہو تاہا اور اس کے طلوع وغروب کے کیااو قات ہیں اور قطب ستارہ کمال واقع ہے اور اگر بہاڑی راستے میں سنر کررہا ہوتو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ قبلہ داہنی طرف ہے یابائی طرف-مافر سے لیے اس قدر علم کے بغیر چارہ کار شین-

# ۔ آٹھویں اصل سماع اور وجد کے آداب میں

ہم اس کے احکام و مسائل انشاء اللہ العزیز دوباہوں میں بیان کریں گے - پہلاباب اس امر کے میان میں کہ کون سا ساع طلال ہے اور کون ساحرام ہے - دوسر اباب ساع کے آثار اور اس کے آداب کے میان میں -

باب اول: ماع كے مباح ہونے اور حرام وطلال ہونے كے بيان ميں-

جانا چاہے کہ بعدے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ایک ہر اور راز ہے۔جس طرح پھر میں آگ پوشیدہ ہوتی ہے۔
جب لوہ کو زور سے پھر پرمارتے ہیں تو ہ پوشیدہ آگ ظاہر ہو جاتی ہے اور ہمااو قات سارے صحر امیں پھیل جاتی ہے۔
اس طرح موزوں اور سر یلی آواز کے سفنے سے دل کے گوہر میں جنش پیدا ہوتی ہے اور اس میں ایسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں
جن میں آدمی کا کوئی افقیار شمیں ہو تا اور اس کا سب وہ مناسب ہے جو آدمی کے گوہر کوعالم علوی جے عالم ارواح کتے ہیں
سے ہے اور عالم علوی عالم حسن و جمال ہے ۔ اور حسن و جمال کی اصل تناسب ہے اور جو پھی مناسب ہے اس عالم کے حسن و
جمال کی نمود کاری سے ہے اور وہ متناسب جو عالم محسوسات میں پایا جاتا ہے۔ سب اس عالم کے حسن و جمال کا ثمرہ ہے۔
موزوں و متناسب آواز بھی اس عالم سے مشاہدت رکھتی اور اس عالم کے عبائبات میں سے ہے۔اس ماپر دل میں ایک قتم کی
آگاہی پیدا ہوتی ہے اور ایک طرح کی حرکت اور شوق ظاہر ہو تا ہے۔ جے آدمی محسوس کر تا ہے کہ یہ کیا شے ہے اور صرف
اس قدرا حساس اس دل میں پیدا ہو تا ہے۔جو سادہ اور اس عشق و شوق سے خالی ہوتی ہے۔جو بعدے کو عالم علوی کے راست
پر ڈالٹ ہے اور وہ دل جو عشق و شوق سے خال نہ ہو بعد پہلے ہے ہی شوق کی کسی کیفیت سے موسوف ہو تو سر یکی آواز سنے
سے اس میں مزید حرکت پیدا ہوتی ہے جس طرح آگ کو پھونک ہارتے ہیں تو جل اٹھتی ہے اور جس ہخف کے دل میں
سوق اللی کے دل کاراستہ ہو اس کے لیے ساع ضروری ہے تا کہ وہ شوق تیر تر ہو جائے اور جس ہخف کے دل میں بری
ساقوں سے بیار والفت ہو ساع اس کے لیے نہر قاتل اور حرام ہے۔

علماء کرام کا ساع میں اختلاف ہے کہ حرام ہے یا حلال حرام کہنے والے ظاہر بین علماء ہیں جن کے ول میں سیہ صورت نہیں کہ خدائے تعالی کی دوسی فی الواقع آدمی کے دل میں گھس اتی ہے۔ کیونکہ ظاہر بین عالم سے کہ آومی کی دوسی اپنی جنس ہے ہی استوار ہو سکتی ہے۔ جو چیز آدمی کی جنس سے نہ ہواور اس کی کو آئنظیر و مثال بھی نہ ہو تواس سے رشتہ دوسی استوار ہو سکتا ہے۔ توالیے عالم کے نزدیک صرف مخلوق کی صور تواس ہی عشق کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اگر عشق خالق کی صور تواس ہے ہو تو یہ باطل ہے اس بنا پر اچھا لگتا ہے اور سے دونوں باتیں وین میں نہ موم اور بری خالق کی صورت یا تشبیہ کے واسطے سے ہو تو یہ باطل ہے اس بنا پر اچھا لگتا ہے اور سے دونوں باتیں وین میں نہ موم اور بری

ہیں۔ لیکن اس عالم کا خیال درست نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے بد دریافت کیا جائے کہ مخلوق کے خدائے تعالیٰ کے ساتھ دوسی کے داجب اور ضروری ہونے کے کیا معنی جی تو وہ اس کا معنی خدائے تعالیٰ کی فرما نبر داری اور طاعت کرنے کو قرار دیتا ہے اور بہ بہت بنزی غلطی ہے جس میں ایسے عالم جٹلا ہیں اور ہم رکن منجیات کی کتاب مجبت میں اس کی وضاحت کریں گے۔ یہاں ہا اس کی وضاحت کریں گے۔ یہاں ہا اس کی وضاحت کریں گے۔ یہاں ہا اس کی اس کے جائے ہیں کہ ساع کا جو از دل سے حاصل کرنا چاہیے۔ کیونکہ ساع کوئی ایسی چیزیں پیدا نہیں کرتا جو پہلے سے دل میں موجود نہ ہو جبعہ صرف اس چیز میں جنبش پیدا کرتا ہے جو پہلے ہے اس میں موجود ہوتی ہے اور جس شخص کے دل میں اس کی تقویت مقصود ہوتی ہے جب ساع اس کی تقویت کا میں اس کی تقویت کا عنوا کریں ہوجو شرع میں باعث ہوتا ہے اور جس آدمی کے دل میں کسی باطل اور غلط چیز کا خیال جاگزیں ہوجو شرع میں طور پرسے اور جس آدمی کا دل ان دونوں سے خالی ہواور صرف کھیل تماشے کے طور پرسے اور طبع کے مطابق اس ہے محفوظ ہو تواس کے لیے ساع مبارح ہے۔ یس ساع کی تین قسمیں ہو کئیں۔

وسم اول : یہ ہے کہ غفلت دل گی اور کھیل تماشے کے طور پر نے ۔ یہ اٹل غفلت کا طریقہ ہو اور دنیاسب کی سب ادو لعب اور کھیل تماشاہ تو ہائ کی یہ قتم بھی ای میں وا غل ہو لیہ کہنادرست نہیں کہ ہائ چو نکہ خوشی اور سرت کا موجب ہو اچھا معلوم ہو تا ہے ۔ اس وجہ ہے حرام ہے کیو نکہ ہر خوشی و سرت کی بات حرام نہیں ہے اور خی و سرت کی باقول میں ہو حرام ہیں وہ اس وجہ ہے حرام نہیں اور خیمی تو اچھی گئی ہیں کہ وہ طبیعت کوا چھی گئی ہیں ہوتی ہے ۔ حالا نکہ حرام نہیں ۔ بعد سبز ہ زار - بہتا ہوا پانی اور پھول ہوتا ہے ۔ ورنہ پڑیوں کی آواز بھی تو اچھی گئی ہیں اور حرام بھی نہیں ہیں۔ تو سر بلی آواز کالن کے حق میں آئکھ کے لیے سبز ہ زار اور پھول ہوئی کی طرح ہیں اور ناک کے لیے خوشبو کی طرح ہیں اور خام بھی نہیں ہیں۔ تو سر بلی آواز کالن کے حق میں آئکھ کے لیے سبز ہ زار اور پہتا ہوا پائی کی طرح ہیں اور ناک کے لیے خوشبو کی طرح ہے اور قوت ذا گقہ کے لیے لذیذ کھانے کی طرح ہے ۔ اس طرح کمست کی اچھی اچھی اچھی اچھی اچھی ایک سلاع حرام ہو اور اس بات کی دلیل کہ خوشبو اور کھیل تماشاہ غیرہ حرام نہیں ہیں ہیں ہے کہ صفر سے ہیزیں تو حرام نہ ہوں لیکن سلاع حرام ہو اور اس بات کی دلیل کہ خوشبو اور کھیل تماشاہ غیرہ حرام نہیں ہیں ہیں ہیں ہیں کہ عید کے دن چند حبثی مجد کے صف میں کھیل رہے ہو ایک کہ کیا تو بھی دی گھتی رہی کہ سے کہ حض میں کھیل رہے گئی ہو تھی دی کہ کہنا ہو بھی رہی کہ کہنا تو بھی دی گھتی رہی کہ بیت کی مجد کے صف میں گھیل رہی گھتی در دی گھتی رہی کہ کہنا ہو بھی دی ہوئی سے کہنا ہو بھی ایک کہن ہیں ہیں حدیث میارک سے جو کو رہی اس تی در یہ گھتی کہنا ہوں ہیں ۔ کہنا ہو کہن ہوں ہوتی ہے۔ آپ ہی کہنا ہو کہنا ہوں ہوتی ہے۔ آپ ہی کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہیں ہو در بھی اور ہم اس کی کہنا ہیں ہیں حدیث ہیل کہنا ہو کہن

آلی ہے کہ کھیلناکو دنااور اے دیکھنا (جبکہ مقصد صحیح کے لیے ہواور مجھی مجھی ہو) حرام نہیں ہے-اور وہ حبثی اس کھیل کو میں رقص وسر ور بھی کررہے تھے-دوم ہے کہ دو ہے کام معجد میں کررہے تھے-سوم ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول الله علی جس وقت حفرت عائشہ رضی الله تعالی عنه اکو لے کر وہاں گئے تو حبشیوں سے فرمایا۔ اے میر الله کو کھیل میں معروف ہو جاؤ۔ یہ آپ کا تھم تھا۔ اگر یہ حرام ہو تا تو آپ کیوں یہ تھم دیتے۔ چمارم یہ کہ آپ نے اس کے دیکھنے کی
اہیداء کی اور حضر سے اکثرہ رضی اللہ عنها سے فرمایا کہ تم بھی دیکھو گی تو آپ نے گویا تقاضا فرمایا اور یہ بات نہیں تھی کہ حضر ت
عاکشہ رضی الله تعالی عنها پہلے ہے اے دیکھ وہی تھیں اور آپ خاموش رہے کیونکہ اس صورت میں بھی یہ مخبائش نگتی ہے
کہ کوئی شخص یہ کے کہ آپ نے اس لیے ان کو منع نہ فرمایا تاکہ انہیں رنج نہ پہنچ ۔ کیونکہ بیبات بدخلتی میں واخل ہے۔ پنجم
یہ کہ آپ خود حضر سے عاکشہ رضی اللہ تعالی عنها کے ساتھ کافی وقت کھڑے رہے ۔ حالا تکہ کھیل تماشے کو دیکھنا آپ کاکام
نہیں تھااور اس سے معلوم ہو تا ہے کہ عور توں اور چوں کی موافقت کے لیے ایساکر نا تاکہ اس طرح کے کام دیکھ کر ان کادل
خوش ہو۔ نیک اخلاق میں ہے۔ اور بیبات اپنے آپ کوالگ کر لینے اور اپنی پار سائی ظاہر کرنے سے افضل ہے۔

اور سیبات بھی سی سی صحیح مدیث مبارک میں آئی ہے کہ حفر تعاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنماروایت کرتی ہیں کہ میں ابھی بنابالغ چی سی ابھی بنابالغ چی از اللہ سے جو سے در میاں ہیں ۔ آپ نے فرمایا ہم اس کے کہا یہ میری چیاں ہیں ۔ آپ نے فرمایا ہے ہی اس کیجے ۔ آیک دن آپ نے ایک چے فرمایا ہے ہی گڑیاں کیا ہیں ۔ اس نے کہا یہ میری چیاں ہیں ۔ آپ نے فرمایا سی کھوڑے ہے ۔ اس نے جو اب دیا یہ ان کا گھوڑا ہے ۔ آپ نے فرمایا سی کھوڑے پر یہ کیا ہے ۔ اس نے حوض کیا کہ بیاس کے در میان باندھا ہوا ہے ۔ اس نے جو اب دیا یہ ان کا گھوڑا ہے ۔ آپ نے فرمایا سی کھوڑے پر یہ کیا ہے ۔ اس نے عرض کیا کہ بیاس کے در میان باندھا ہوا ہے ۔ اس نے جو اس کے گھوڑے کے بال و پر کمال ہوتے ہیں ۔ اس نے عرض کیا کہ تیا کہ معلوم ہو جائے ہوں ۔ نہیں ساکہ کہ آپ کے دندان مبارک در محالی دین بی سے نہیں ہے ۔ خاص کر کے چو ل کے لیے ادر اس بیٹر ہے کہ وردی شکل وصورت نہیں دکھی روایت ہے کہ گھوڑے کے جو دوہ کام کرے جو اس کے لیے دائی ہو اور یہ حدیث مبارک اس امرکی و لیل ہے کہ صورت منانا میل کہ ہوتی ہیں اور پوری شکل وصورت نہیں دکھی روایت ہے کہ گھوڑے کے جو جائز ہے کہ گھوڑے کے تھے۔ جائز ہے کہ وکہ کی ہوتی ہیں اور پوری شکل وصورت نہیں دکھی روایت ہے کہ گھوڑے کے جو ۔ بیا کہ کہ سی کہ سی کہ سی در کے سی کہ کہ وقتی ہیں اور پوری شکل وصورت نہیں دکھی روایت ہے کہ گھوڑے کے جو ۔ بی کہ گھوڑے کے جے ۔ بیات کی در ایک کی ہوتی ہیں اور پوری شکل وصورت نہیں دکھی روایت ہے کہ گھوڑے کے جے ۔ بیات کی در کی در کی ہوتی ہیں اور پوری شکل وصورت نہیں دکھی روایت ہے کہ گھوڑے کے جو کی ہوتی ہیں اس کی در کی ہوتی ہیں اور پوری شکل وصورت نہیں در کی در کی در کی ہوتی ہیں اور پوری شکل وصورت نہیں در کھی روایت ہے کہ گھوڑے کے جو کی ہوتی ہیں کی در کی ہوتی ہیں اور پوری شکل وصورت نہیں در کھی دوائی ہے کہ کھوڑے کے کہ کھوڑے کے جو کی ہوتی ہیں کی کی در کی کھوڑے کے کہ کو کے کہ کور کے کہ کھوڑے کے کہ کھوڑے کے کہ کھوڑے کے کہ کور کے کھوڑے کے کہ کور کے کی کور کی کی کور کے کور کے کور کے کی کھوڑے کے کی کھوڑے کے کہ کور کے کی

حدیث مبارک میں بھی آیا ہے جس کی راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عندا ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ دولونڈیال میرے پاس دف جارہی تعیں اور عید کا دن بھا۔ حضور علیہ الصلوة والسلام گھر میں تشریف لائے اور چھے ہوئے کپڑے پر دوسری طرف منہ کر کے سوگئے۔ اسی دوران حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اوران لونڈ یوں کو ڈائٹااور فرمایا کہ رسول خدا علی ہے۔ اسی دوران میں شیطانی گانا گاتی ہو۔ رسول آکر م علی ہے خضرت ابو بحر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا انہیں چھوڑ دے کہ آج عید کا دن ہے تواس مدیث مبارک سے معلوم ہو تاہے کہ دف جانا اور گانا گانا مبارک ہے اور شک نمیں ہے کہ دف جانے اور گانے کی آواز حضور علیہ العسلوة والسلام کے کانوں تک پینچ رہی تھی۔ تو آپ کا سننا اور حضرت

او بحر صدیق رضی الله تعالیت عنه کو منع کرنے ہے رو کنااس کے مباح ہونے کی واضح دلیل ہے۔

ووسمری فتم : بہے کہ دل میں توبراخیال ہو- جیے کی عورت یالا کے سے دوسی ہواوراس کے سامنے سریلی آواز
سے سلاع کرے تاکہ لذت میں اضافہ ہویا اپنے معثوق کی عدم موجودگی میں اس کے وصال کی امید پر ساع کرے - تاکہ
شوق میں اضافہ ہو - یا ایما گانا سے جس میں زلف خال اور جمال کا ذکر ہواور اپنے تصورات پر اس گانے کو چپاں کرے تو یہ
جرم ہے اور اکثر نوجوان اسی فتم کے ہوتے ہیں - کیونکہ ایما فعل پر ائی کے عشق کی آگ کواور تیز کر تاہے اور جس آگ کو جھانا
ضروری ہے - اسے جلانا کیسے جائز ہو سکتا ہے البتہ آگریہ عشق اپنی ہوی یا پنی لوغلی سے ہو تو یہ دنیا کی چیز سے نفع اٹھانے میں
داخل ہے اور جائز ہے ہاں جب بوی کو طلاق دے دے یا لوغلی کی فروخت کروے تو پھر اس سے عشق و محبت کا تعلق قائم
کرناحرام ہے -

تيسري فسم : يه كدول مين كوئي الجهيبات موجع ساع سے قوت ماصل موتى مواوريه چارفتم په-

فت م اول : حاجیوں کا خانہ کعبہ اور جنگل کی صفت میں اشعار پڑھنا۔ کیونکہ یہ اشعار خانہ خدا کے ساتھ مجت کی آگ کو

آدمی کے باطن میں جوش پیدا کرتے ہیں۔ایساساع اس شخص کے لیے درست ہے جو جج کو جارہا ہولیکن وہ آدمی جے اس کے

مال باپ جج کی اجازت نہ دیں یا اور کی وجہ ہے جج کو جانہ سکتا ہو اور اس کے لیے ایسے اشعار کا سنبار وہ نہیں۔اور یہ چیز دل میں

اس آر ذو کو قوی کرتی ہے۔البتہ اگریہ جانا ہو کہ اگر شوق میں اضافہ ہوگیا تو پھر بھی وہ جج پر جانے کی قدرت رکھتا ہے اور اپنے

گھر میں ہی شھر ارہے گا تو اس صورت میں ایسے اشعار کا سنبا مباح ہو اور اس کے نزد یک ہے عاز یوں کا گانا اور ساع جو لوگوں کو

خدا کے دشنوں کے ساتھ جنگ اور جماد پر آمادہ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی دوستی میں جان کو ہتھیلی پر رکھنے کی آر ذور کھتے ہیں

خدا کے دشنوں کے ساتھ جنگ اور جماد پر آمادہ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی دوستی میں جان کو ہتھیلی پر رکھنے کی آر ذور کھتے ہیں

تو اس کا بھی ثواب ہے۔اس طرح وہ اشعار پڑھنا جن کی میدان جماد میں عادت ہو تاکہ مجاہدین میں دلیری پیدا ہو اور جنگ

کرتے پر آمادہ ہوں اور دلیری میں اصافے کا باعث ہوں تو ان پر بھی ثواب ملے گا۔جنگ ہور ہی ہو۔البتہ آگر یہ جنگ اہل جن

ہو تو پھر ایسا کر ناح ام ہے۔

قسم دوم: ده گانادرروناجس سے رونا آئے اور دل کے درد میں اضافہ ہو تواس میں بھی تواب ہے جبکہ یہ رونااپی مسلمانی مسلمانی مسلمانی مسلمانی میں کو تابی کے مرسکت ہونے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہو اور بلند درج فوت ہو جانے سے ہو اور خدا کی خوشنودی کے لیے ہو۔ جیسے حضرت داؤد علیہ الصلاة والسلام کارونا آپ اس قدر زار و قطار روتے تھے کہ اس کی دردا تکیزی سے متاثر ہو کر کئی جنازے اٹھتے تھے اور آپ نمایت خوش الحان اور خوش آواز تھے اور اگر دل میں حرام کام کا صدمہ ہو تواس پر رونا اور اظہار غم کرنا بھی حرام ہے۔ جیسے کوئی عزیز مرجائے تواس پرین کرنا کیونکہ خدا تعالی فرما تاہے:

نگلاناً سَوا علی مافاتکم تا می می افاتکم تاکه تم اوگ فوت شده چیز پر غم نه کرو-اور جب کوئی شخص قضاالی پر راضی نه جو اور اس پر اظهار غم کرے اور نوحه اور بین کرے تاکه غم اور صدمه میں اضافه جو توابیا کرناحرام ہے اور ایسے بین اور نوحه گری پر اجرت وصول کرنا بھی حرام ہے اور ایسا کرنے سے وہ گنا ہگار ہوگا اور اس کو سننے والا بھی گنا ہگار ہوگا۔

تغیسری فشم: یہ ہے کہ دل میں خوشی ہواور چاہے کہ ساع کے ذریعے اس خوشی میں اضافہ کرے تواس مقصود کے " لیے بھی ساع جائز ہے۔ جبکہ ایسے کام کی خوشی ہوجو شرع میں جائز ہواور لوگ اس پر اظمار خوشی کرتے ہوں۔ جیسے شادی کا موقعہ دعوت ولیمہ 'عقیقہ اپنے لڑکے کاباہر سفر سے آنا ختنے کے وقت اور خود سفر سے واپس آئے کے وقت جس طرح حضور علیہ العملاۃ والسلام جب ہجرت کرکے مدینہ شریف میں پہنچے تولوگوں نے آپ کا استقبال کیا خوشی منائی اور دف جائے اور لوگ اس موقعہ پریہ شعر پڑھے تھے:

> من ثنيات الوداع مادعي لله داع

طلع البدر علينا وجب الشكر علينا

ترجمہ : هيد الودائع کی بہاڑيوں ہے ہم پر جاند طلوع كر آياہے- ہم پر اس نعت كا شكر لازم ہے- جب تك وعوت حق دينے والاوعوت ديتارہے-

اس طرح شادی اور خوشی کے موقعہ پر ایباکرنا جائز ہے - اور ان مواقع پر ساع بھی جائز ورواہے اس طرح جب دوست احباب اکٹھے بیٹھے کھانا کھارہے ہوں اور ایک دوسرے کو خوش کرناچا ہیں تو بیاع کی محفل قائم کرنااور ایک دوسرے کی موافقت میں اظہار خوشی کرنا بھی روااور درست ہے -

چو تھی قشم : اصل بات ہے کہ جب کی مخص کے دل پر خدائے تعالیٰ کی دوستی کا غلبہ ہو چکا ہواور حد عشق تک پہنچ چکا ہو تواس کے حق میں سلاع ضروری ہو تا ہے۔ کیو نکہ اس سلاع کا اثر بہت ہی رسمی قشم کی خیر ات سے زیادہ ہو تا ہے اور جو چیز بھی خدائے تعالیٰ کی دوستی میں اضافہ کا باعث ہواس کی قدرہ قیمت زیادہ ہوتی ہیں صوفیوں میں جو سلاع مروح ہے اس کی ہنا ء اور اصل ہی بات ہے گر معنی اور حقیقت صوفی ہے ماس کی ملاوٹ ہو چی ہے۔ اس گروہ کے سب جو ظاہری صورت میں توصونی ہے گر معنی اور حقیقت صوفی ہے مفلس اور تمی دست ہے اور سلاع اس آتش عشق کے ہمر کا نے میں پروااثر رکھتاہے۔ صوفیاء میں سے بعض دہ ہوتے ہیں جن کو دور ان سام مکا شفات ہوتے ہیں اور اس میں ان کو وہ لطف حاصل ہو تا ہے جو سلاء کے علاوہ نصیب نہیں ہو سکتا اور وہ لطیف احوال جو ان پر سلاع کے دور ان وار د ہوتے ہیں انہیں وجد کہتے ہیں اور یہ بھی ہو تا ہے کہ سام علی اور اس میں ذال کر میل کچیل سے پاک کر دیتے ہیں۔ سام عدان کا دل اس قدر پاک و صاف ہو جاتا ہے جس طرح چاندی کو آگ میں ڈال کر میل کچیل سے پاک کر دیتے ہیں۔ سام عدان کا دل اس قدر پاک و صاف ہو جاتا ہے جس طرح چاندی کو آگ میں ڈال کر میل کچیل سے پاک کر دیتے ہیں۔

سل بھی دل میں ایسی بی آگ لگادیتا ہے جس ہے دل کی تمام کدور تیں دھل جاتی ہیں اور یہ چیز ہمااو قات بہت کی ریاضتوں

اسے بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور اس مناسبت کو جو روح انسانی کو عالم ارواح سے ہے تیز ترکر دیتا ہے چنانچے بعض او قات یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ کلیت اس عالم فائی ہے کٹ جا تا اور جو کھے جمال میں ہے اس سے بے خبر ہو جاتا ہے اور یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس کے اعضاء کی طاقت جاتی رہتی ہے اور وہ گرپٹتا اور بے ہوش ہو جاتا ہے تو سل کے دور ان میں اسے پیش آنے والے جو حالات مطابق شرع درست اور صحح ہوتے ہیں ان کابر اور جہ ہے اور جو شخص ان حالات کی تقد این کر تا ہے اور مجلس موجود ہو تا ہے وہ بھی اس کی برکات سے محروم نہیں رہتا۔ تاہم میہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ یمال بہت می غلطیوں کا اندیشہ ہو تا ہے اور بہت سے مخاب کی برکات سے محروم نہیں درست نہیں کہ از خود سل افتیار کرلے اور اپنے نقاضا کے اور اسے سے واقف کار برد گی جائے ہیں اور مرید کے لیے درست نہیں کہ از خود سل افتیار کرلے اور اپنے نقاضا کے طبح کے مطابق اس راسے پر چل پڑے۔

شیخ اوالقاسم گرگانی رحمتہ اللہ علیہ کے ایک مرید علی حلاج آپ سے ساع کی اجازت طلب کی آپ نے فرمایا تین دن تک کچھ نہ کھابعد میں تیم سے سامنے اچھا مرغن کھانا تیار کیا جائے اور ساتھ مجلس ساع منعقد کی جائے اگر تیم ی طبیعت اس کھانے کی جائے سلاع کی طرف ہو تو اس صورت میں تیم سے لیے سلاع در ست اور حلال ہے لیکن وہ مرید جس کے حل میں ابھی عالم غیب کے حالات پیدا نہیں ہوتے اور اس معاملہ کے راستے سے بے خبر ہے یا حوال و مواجیہ پیدا تو ہوتے ہیں لیکن ابھی تک شہوت کا ذور کھمل طور پر نہیں ٹوٹا تو پیم کے لیے ضروری ہے کہ اسے ساع سے رو کے - کیونکہ ایسے مرید کو ساع سے فاکدہ کم اور نقصان ذیادہ پہنچتا ہے -

جانتاجا ہے کہ جو مخص صوفیوں کے احوال اور وجد کا مکر ہے دراصل کم ظرفی کے باعث انکار کرتا ہے۔ایہا مخض معذور ہے کیو تکہ آدمی کے ہے اس چخص صوفیوں کے احوال اور وجد کا مکر ہے دراصل کم ظرفی کے باعث انکار کرتا ہے۔اس شخص کی مثال مخت کی تھے ہو تا ہے۔اس شخص کی مثال مخت کی تھے ہو تا ہے۔اس شخص کی مثال مخت کی تعرب کی لذت کی لذت کی لذت کی لذت کی تو تعجب کی کوئی ہات مہیں کی گئی تووہ اسے کیسے جان سکتا ہے۔اگر نامینا آدمی سنزہ زار اور بہت پانی کے نظارے کی لذت کا انکار کرے تو تعجب کی کوئی ہات ہے۔وہ بے جارہ بینائی سے محروم ہے اس لذت پر کیسے یقین کر سکتا ہے۔اس طرح چر اگر حکمر انی اور فرمازوائی کی لذت سے انکاری ہے تو تعجب کی کوئی بات نہیں۔وہ تو تھیل کور میں مگن ہے۔اس حکومت وسلطنت چلانے سے کیاواسط۔

جانتاجاہے کہ صوفیوں کے احوال و مواجیہ کا انکار کرنے والے کو چاہے وانشمند ہوں چاہے عام لوگ سب جوں کی انند ہیں۔ کیونکہ جس چیز کو ابھی تک انہوں نے نہیں پلیاس کا انکار کر رہے ہیں اور جو فخض تحوڑ اسازیر کے ہوہ ضرور اقرار کرے گا اور کے گاکہ جھے یہ خیال حاصل نہیں۔ لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ صوفیاء کو یہ احوال و مواجید ضرور حاصل ہیں۔ توابیا فخض کم از کم صوفیاء کے احوال و مواجید پر ایمان رکھتا اور جائز تو کہتاہے لیکن جو شخص دوسرے کے لیے بھی اس چیز کو محال جانے جو اے حاصل نہیں تواس کی غایت ہے۔ ایسا آدمی در اصل ان لوگوں ہیں ہے جن کے بارے میں خدا تعالی نے فرملیہے:

اور جب کہ ان کواس راہ کی وا تفیت نہ ہو سکی تو عنقریب کمیں گے یہ تو جھوٹ وافتر اء ہے۔

وَإِذْ لَمْ يَهُتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَآ إِفَكُ قَدِيْمٌ

قصل : جاناجا ہے کہ جمال ہم نے ساع کو مباح قرار دیاہے۔وہیں پانچ دجہ سے وہ ساع حرام بھی ہوجاتا ہے۔

جہلی وجہ: یہ ہے کہ ساع عورت یالا کے سے سے کہ یہ دونوں شہوت کا موجب ہیں۔ یہ ساع حرام ہے۔ اگر کسی آدی کا دل حق تعالیٰ کے کام میں ڈوبا ہوا ہو۔ جب شہوت جواس کی فطر ت وسر شت میں داخل ہے اورا بھی صورت آئس کی آنکھوں کے سامنے آئے گی تو شیطان اس کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہو گالور یہ ساع شہوت کی آگ بھڑ کا اور جب بن جائے گا۔ ہاں ہے کی زبان سے ساع درست ہے جو فئے کا موجب نہ ہو۔ گر عورت چاہے کئی بھی بد صورت ہواس کی زبان سے ساع ورات ہواس کی زبان سے ساع ورات ہواس کی زبان سے ساع جائز نہیں جبکہ اسے دیکھ رہا ہو۔ کیونکہ عور تیں جس شکل وصورت کی بھی ہوں انہیں دیکھنا حرام ہے اوراگر عورت کی آواز پر دہ کے بچھے سے آر بی ہو تواگر فئے کاباعث ہو تو حرام ہے ورنہ مباح۔ اس کی ولیل یہ ہے کہ دولو نڈیاں حضر ت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عشہ ہو تو حرام ہے ورنہ مباح۔ اس کی ولیل یہ ہے کہ دولو نڈیاں حضر ت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ ہو تو حرام ہے دیکھنا ہو تھے۔ لئذا عور تول کی آواز پر دے میں رہنے والی چیز نہیں جس طرح لوکوں کے چر ہے۔ لیکن لوکوں کو شوت کی نگاہ ہے دیکھنا ہو قئے کا موجب ہے حرام ہے اور عور تول کی آواز کا کہی کی حتم ہے اور عم کے حالات کے بدلئے سے بدلیار ہتا ہے۔ کیونکہ بعض لوگ مضبوط ارادے کے مالکہ ہوتے ہیں انہیں فئتے میں مبتلا ہونے کاڈر نہیں ہو تا اور بعض جو پھٹی کے مالکہ نہیں ہوتے۔ انہیں فئتے میں مبتلا ہونے کاڈر نہیں ہو تا اور اس شخص کے لیے حرام ہے۔ جے مباشر ت کاڈر ہویا خطرہ ہو کہ ہوسہ دیتے ہی ازال ہو جائے گا۔

و وسر کی وجہ: یہ ہے کہ سر ودوسل کے ساتھ رباب کینگ 'بر بطیار ودیاع اتی بانسری ہیں ہے پچھ موجود ہو کیو نکہ رود

کے بارے میں نئی آپھی ہے۔ نہ اس بنا پر کہ اس کی آوازا تھی ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص اے بری اور ناموزوں آواز سے بھی جائے تو بھی حرام ہے۔ بائے اس کی حرمت کی وجہ سے کہ یہ شراب نوش لوگوں کی عادت ہے اور جو چیز ان کے ساتھ خاص ہے۔ اے حرام کیا گیا ہیں شراب کے تابع سیجھتے ہوئے کیونکہ یہ شراب کی یاد کو تازہ کرتی ہے اور اس کی خواہش کو تیز کرتی ہے۔ لیکن طبل 'شاہین اور دف اگر چہ اس میں وائرے بڑے ہوئے ہوں حرام نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے بارے میں حدیث کے اندر پچھ نہیں آیا اور یہ رود کی طرح نہیں ہے۔ کیونکہ یہ چیز میں شراب خوروں کی عادت اور شعار نہیں ہیں۔ لنذا انہیں اس پر قیاس نہیں کر سکتے۔ وف تو خود حضور علیہ الصلاق والسلام کے سامنے جایا گیا ہے اور آپ نے شادی بیاہ کے موقع پر اس کے جانے کی اجازت دی ہے اور اس پر دائرے وغیرہ چاہے گئے ہی زیادہ ہوں حرام نہیں ہے اور حاجیوں اور غازیوں

کے طبل جانا ایک رسم ہے۔لیکن پیجڑوں کا طبلہ حرام ہے۔ کیونکہ بیدان کا شعار ہے اور بیدا لیک لمبی شکل کا طبلہ ہو تاہے اس کا در میانی حصہ باریک ہو تاہے اور دونوں سرے چوڑے ہوتے ہیں۔لیکن شاہین کا سر آگرینچے کی طرف نہ بھی ہو۔ کسی طرح بھی حرام نہیں ہے۔ کیونکہ اسے جاناچ واہول کی عادت ہے۔

المام شافی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہین کے حلال اور جائز ہونے کی دلیل ہے ہے کہ اس کی خوش آواز ایک و فعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کانوں ہیں پیٹی تو آپ نے انگلی اپنے کانوں ہیں ڈال لیا اور ائن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کو سے فرمایا۔ کہ کان لگا کر سنتے رہو۔ جب جانا ہد ہو جائے تو جھے ہتانا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے کانوں میں انگلی ڈال لینااس بات کی سننے کی اجازت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مباح لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے کانوں میں انگلی ڈال لینااس بات کی دلیل ہے کہ آپ پر اس وقت بہت عجیب اور نمایت عمدہ دوحانی حالت طاری تھی۔ آپ نے خیال فرمایا ہوگا کہ یہ آواز جھے اس حال سے روک دے گی۔ کیونکہ ہما خداوند تعالیٰ کے شوق کو حرکت میں لانے کابوااثر رکھتا ہے۔ تاکہ جو شخص دور ہو۔ حال سے خدا کے نزدیک کرے اور یہ کام ان بے چاروں کے لیے بوٹی بات ہے جن کو یہ حالت نعیب نہ ہو۔ لیکن جو شخص عین اصل کام میں معروف ہو۔ یونی حالت استفراق میں ہو۔ اس کے لیے سلاما افع ہواور اس کے لیے نقسان دہ ہو۔ تو آپ کانہ اصل کام میں معروف ہو۔ یونی حالت استفراق میں ہو۔ اس کے لیے سلاما افع ہواور اس کے لیے نقسان دہ ہو۔ تو آپ کانہ اخت حرام ہونے کی دلیل شمیں ہو کتی۔ کیونکہ بہت می مباح چیز میں ایس جو نے کی دلیل شمیں ہو کتی۔ کیونکہ بہت می مباح چیز میں ایس جو نے کی دلیل شمیں ہو کتی۔ کیونکہ جو سی کی اور کوئی دجہ شمیں۔

تنیسر اسبب: بیہ کہ گانے جانے میں فخش باتوں کا بھی عمل و خل ہویا اس میں کی اہل وین کی فد مت اور ان پر طعن و تشہیم ہوں جیسے را بضی صحابہ کرام کے متعلق شعر پڑھتے ہیں یا کسی مشہور عورت کی صفت کی جاتی ہے۔ کیونکہ عور توں کی صفت مر دول کے سامنے کرنا منع ہے۔ تو اس قتم کے اشعار پڑھنا اور سنا حرام ہے لیکن دہ اشعار جن میں زلف 'خال' جمال اور صورت کی صفت ہویا وصال و فراق کی بات ہو۔ یادہ با تیں جو عاشقوں کی عادت کے مطابق کی اور سنی جاتی ہوں ان کا کہنا اور سنا حرام نہیں ہے۔ یہ اس و قت حرام ہے جبکہ پڑھنے یا سنے دالا کسی عورت کا خیال کر لے۔ جس سے اس کی دوستی ہو۔ یہ کسی خوب ہوں ان کا کہنا و خوب ہورت لونڈ کی پر ساع کر بے تو معنی ہو ہوں معنی ہو ہو۔ یہ ہوں ان کا اپنا حرام ہے۔ اور اگر اپنی عورت یا لونڈ کی پر ساع کر بے تو حرام نہیں ہو تا ہے۔ اور اس ہما پر ساع کر میں مشغول و متعزق ہوتے ہیں۔ اور اس ہما پر ساع کر میں اس کا اپنا اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ اشعار انہیں نقصان نہیں پہنچاتے۔ کیونکہ یہ حضر ات ہر ایک شعر سے وہی معنی سیمتے ہیں جو ان کا اپنا حال ہو تا ہے۔ اور عین ممکن ہے کہ ذلف سے تاریکی کفر مراد لیں اور چرے کے نور سے نور ایمان اور یہ بھی حمل ہوں کا سیمان ہو تا ہے۔ اور عین ممکن ہو کہ کا مسلمہ مراد لیں ہوہ کی کے میہ اشعار ہیں :

شعر: گفتم بشمارم سریک خلقه زلفش تابو که به تفصیل بر جمله بر آرم خندید من برسر زلفین که مشخین یک چنج به مجیده و غلط کرد شارم ترجمه: میں نے کماکه اس کی زلف کے طلع کے ایک سرے کو شار کروں - تاکه تفصیل کے ساتھ سب کو شار کر سکوں - تو معثوق اپنی مشکیس زلفوں کے ساتھ مجھ پر ہنس پڑا صرف ایک چنج زلف کو کھولا اور کماکہ اس کے شار کرنے کا خیال غلط ہے -وہ ایسا نہیں کر سکتا - اور میر اسار احساب غلط کردیا -

و بیاد کا کا در در است کا استان کا اللہ بھی جو مخف جائے کہ عقل کا تصرف اس درجہ کو پہنچ جائے کہ عجا ئبات الہلیہ میں سے بال کے ایک سرے کو پہچان لے توایک بچ پڑجانے سے سارا شار غلط ہو جائے گا-اور تمام عقلیں بے ہوش ہو جائیں گی اور جب اشعار میں شراب دستی کاذکر ہو تواس کا ظاہر معنی مرادنہ لیس مثال کے طور پر جب یہ شعر پڑھیں۔

تاہے نخوری نباشدت شیدائی ترجمہ :اگر توایک ہزار سیر شراب کی بیائش بھی کرے جب تک پیچے گا نہیں مست وشیدانہ ہوگا-

تواس سے یہ مراد کیں کہ مخض باتول اور تعلیم سے دین کا کام درست نہیں ہو سکتا-بلحہ ذوق و شوق سے درست ہو تاہے ۔ کیونکہ اگر تو محبت 'عشق' زہد تو کل دغیر ہ کو محض باتیں کرے اور اس میں کتابی بھی تصنیف کرے اور کاغذول کے کاغذ سیاہ کر دے ۔ جب تک خود اپنے آپ کو ان صفات سے موصوف نہ کرے گا بچھ فائدہ نہ ہوگا اور خرات سے متعلق جو اشعاد پڑھے جائیں توان سے ظاہر معنی مرادنہ لیں بلحہ اصل مطلب سمجھیں ۔ مثال کے طور پر جب یہ شعر پڑھیں ۔ اشعاد پڑھے جائیں توان سے ظاہر معنی مرادنہ لیں بلحہ اصل مطلب سمجھیں ۔ مثال کے طور پر جب یہ شعر پڑھیں ۔ ہیں است

جو مخض خرابات میں نہ جائے بدین ہے - کیونکہ خرابات میں جانا مول دین ہے -

تو خرابات کے لفظ سے صفات بھر یت مر ادلیں - کیونکہ کی بات اصول دین ہے کہ یہ صفات جو اس وقت تھے میں موجود ہیں - خراب اور ویر ان ہول - تاکہ آدمی کا اصل گوہر جو اب تک نملیاں نہیں ہو سکا - معرض وجو دیس آجائے - اور تو اس کے ساتھ آباد ہو جائے - اور ان ہزرگول کے فہم د فراست کی تفصیل کمی ہے - کیونکہ ہر ایک کی سمجھ اس کی نظر کے مطابق ہے اور دوسرے کی سمجھ سے الگ ہے -

سائ کے باب میں میں ہے اس قدر جو بیان کیا ہے۔ اس کا سب ہے کہ بے وقف اور بدعتی لوگوں کا ایک گردہ ان میں رکھوں و تھنج کر تاہے۔ کہ بیالوگ منم زلف و خال اور مستی و خرابت کی باتیں کرتے اور سنتے ہیں حالا نکہ بیہ سب کو حرام و ناروا ہے۔ یہ احتی لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے ان بر رگوں پر بوی جحت قائم کر دی ہے اور بہت بر ااعتراض کر دیا ہے۔ حالا نکہ حقیقت میں بیالوگ برگوں کے حال سے بالکل بے خبر ہیں۔ ان حصر ات کو خود و جد ہو تاہے گر شعر کے معنی پر نہیں بائحہ محض آواز پر ہو تاہے۔ کیو نکہ شاہین کی آواز اگر چہ کچھ معنی نہیں رکھتی اس کے باوجود و جد کا باعث بن جاتی ہیں اس متا پر جولوگ عربی اشعار نوان کی سمجھے انہیں بھی ہی اشعار من کر وجد ہو تاہے احتی لوگ ہنتے ہیں کہ عربی اشعار نوان کی سمجھ من نہیں آتے وجد ہیں کیوں آتے ہیں۔ ان احتول کو پہتہ نہیں کہ اونٹ عربی نہیں سمجھتا اس کے باوجود عرب حدی خانوں کی میں نہیں آتے وجد ہیں کیوں آتے ہیں۔ ان احتول کو پہتہ نہیں کہ اونٹ عربی نہیں سمجھتا اس کے باوجود عرب حدی خانوں کی

آوازہ وجد میں آگر قوت اور خوشی میں آگر بھاری یو جھلے کریے خودی کے عالم میں اس قدر چاتا ہے کہ جب منزل پر پنچنا ہے اور وجد کی کیفیت زائل ہو جاتی ہے تو فوراز مین پر گر پڑتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے ان منکرین کو چاہیے کہ گدھے اور اونٹ سے جھکڑیں اور منازرہ کریں کہ تو عرفی تو سجھتا نہیں تو یہ خوشی تجھے کیے پیدا ہوتی ہے ۔ ممکن ہے کہ عرفی اشعارے بزرگ حضر ات ظاہری معنوں کے علاوہ کچھ اور معنی مر اولیتے ہوں اور جو خیالات ان کے ذہن میں ہیں اس کے مطابق معانی مراد لیتے ہوں۔ کیونکہ ان کوشعر کی تغییرے کوئی سروکار نہیں ہو تا۔ جس طرح ایک شخص نے یہ الفاظ پڑھے :

سازارنی فی النوم الاخیالکم
تمارے خیال نے نیند میں میری زیارت کی۔
توایک صوفی کو وجد آکیالوگوں نے دریافت کیا تمہارے اس وجد کی کیا وجہ ہے۔ کیونکہ توخود نہیں جانتا کہ شاعر کیا کہناچاہتا
ہے توصوفی نے جواب دیا میں کیوں نہیں جانتا۔ شاعر یہ کتا ہے کہ زاروناچار ہیں۔ توشاعر پچ کتا ہے۔ حقیقت میں ہم زارو
ناچار ہیں اور خطرے میں ہیں۔ توان حضر ات کا وجد ایسا ہوتا ہے کہ جس کے دل میں جو تصور غالب ہوتا ہے تو وہ وہ کچھ سنتا
ہے اسے اپنے خیال کی بات بی سائی دیتی ہے اور جو کچھ دیکھا ہے اپنے مقصد کی چیز بی دکھائی دیتی ہے جو شخص عشق حقیقی یا
عشق مجازی کی آگ میں نہ جلا ہو وہ اس مضمون کو نہیں سمجھ سکتا۔

چو فقا سبب : یہ ہے کہ سننے والاجوان ہواور اس پر شہوت کا بھی غلبہ ہواور خدائے تعالیٰ کی مجب کو جانتا ہی نہ ہو کہ کیا چیز ہے تو غالب گمان کی ہے کہ وہ جوان زلف و خال اور صورت و جمال کا ذکر نے گا تواس پر شیطائی خیالات ہی سوار ہول کے اور اس کی شہوت تیز ہوگی اور خور و عور تول اور لو غرول کے عشق کو اسے ول میں آراستہ کرے گا اور عاشقوں کے حالات جو سے گا تو غالب ہے اچھے محسوس ہول گے۔ اس کے دل میں تمنا پیدا ہوگی اور معشوق کی حال میں مستعد ہوکر کوچہ عشق میں قدم رکھے گا۔ عور تول اور مرون میں بہت ہے ایے چیں جنبول نے صوفے ول کا لباس پہن رکھا ہے اور اس کے قبل محمر وف جیں اور ان لا لینی باتوں کے مر حکب جیں اور عذر گناہ بیں جتنا جیں اور کتے چیں کہ عشق خدا کا جارات کہ قلال محض محبت میں دیوانہ ہوگیا ہے۔ اور اس کے دل میں عشق کا کا خالاج پھر گیا ہے اور کتے چیں کہ عشق خدا کا جال ہے اور خدائے اپنی محب میں اس کو کھنچ لیا ہے۔ اس لیے اس کے دل کی حفاظت کرنا اور اس کی کوشش کرنا ہوئے در ہے کی اور خدائے اپنی محب میں اس کو کھنچ لیا ہے۔ اس لیے اس کے دل کی حفاظت کرنا اور اس کی کوشش کرنا ہوئے ور درج کی کہ ان ہری حرکات پر عذر کرتے ہوئے کہیں کہ قال بیر صاحب بھی فلال لڑکے کو نظر محبت سے دیکھتے تھے۔ اور بر کو ل با تیس کہ اور محشوق کو دیکھنا روح کی غذاہے۔ اس طرح کی ہے ہودہ باتھیں کرتے جیں اور جو تھی ان باتوں کو حرام اور فسق نہ جانے لاحتی ہے اس کا قبل مباح ہے اور بیروں کی طرف جوالی باتھیں منسوب کرتے اور حکایتیں ساتے ہیں کہ وہ بھی خور ولو غذوں ہے راہ ورسم رکھتے تھے۔ سب جھوٹ وافتراء ہے۔ باتھیں منسوب کرتے اور حکایتیں ساتے ہیں کہ وہ بھی خور ولو غذوں ہے راہ ورسم رکھتے تھے۔ سب جھوٹ وافتراء ہے۔ بین باتھی منسوب کرتے واد وجون کی شرف کے ایسا کینے میں الفر خن اگر کی بر ولو غذوں ہے راہ ورسم رکھتے تھے۔ سب جھوٹ وافتراء ہے۔ بین کہ وہ بھی خور ولو غذوں سے راہ ورسم رکھتے تھے۔ سب جھوٹ وافتراء ہے۔

کادیکمناایا تھاجیے سرخ رنگ کے سیب کودیکمنایا خوبصورت پھول کودیکمنا۔ پھر پیرے بھی خطا ہو سکتی ہے۔ کیونکہ معصوم تو نہیں ہیں اور پیراگر خطایا معصیت کامر تکب ہوجائے تودہ معصیت مباح نہیں ہو سکتی۔

حفرت داؤد علیہ العلوۃ والبلام کاقصہ اس سلسلے میں پیش کیا جاسکتاہے۔ تاکہ تجھے یہ گمان نہ ہو کہ کوئی محض بھی اس فتم کے صغائر سے محفوظ رہ سکتاہے۔ اگر چہ بزرگ ہی ہو قرآن مجید میں ان کے رونے گریہ زاری کرنے اور توبہ کے

واقعات ای لیے آئے ہیں۔ تاکہ توان سے جحت پکڑے اور اپنے آپ کو معذور جانے۔

اور ایک وجہ یہ ہے۔ اگر چہ وہ ناوار الوجود ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک مخض کو اس حالت میں جو صوفیوں پر طاری ہوتی ہے بہت ی چیزیں دکھائی ویتی ہیں اور ممکن ہے کہ فرشتوں کی مقدس ذا تیں اور انبیاء کی ارواح کا اس پر کشف ہوتا ہے۔ کسی مثال کے آئینے میں اور یہ کشف ایسے آدمی کی صورت میں ہو سکتا ہے جو انتخائی خوبھورت ہو۔ کیونکہ شے کی مثال لاز ما اس کے حقیقی معنی کے مطابق ہوتی ہے اور چونکہ وہ معنی عالم ارواح کے معانی میں سب سے زیادہ با کمال ہوتا ہے۔ تو عالم

ا سے میں اس کی مثال بھی نمایت حیین ہوگی- عرب میں کوئی محض حضرت و حید کلبی رضی اللہ تعالیٰ عند سے زیادہ خوصورت نہ تھا۔اور حضرت علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جریل علیہ السلام کواس کی صورت دیکھتے تھے۔للذا ممکن ہے کہ

سانے آئی تقی اور ہوسکتا ہے کہ وہ معنی اس صورت کی شکل میں دوبارہ بھی دکھائی نہ دے۔ ایسی حالت میں اگر اس کی آنکھ کسی خوبصورت شکل پر پڑے جس کی اس سے مناسبت ہو تو پھر وہی حالت تازہ ہو جائے اور اس کم شدہ معنی کوپالے اور اس طرح اس پر وجد اور حال طاری ہو جائے۔ تو جائز ہے کہ کسی شخص میں خوبصورت شکل والے انسان کے دیکھنے کی رغبت

پیدا ہو جائے اس حالت کو دالیس لانے کے لیے -اور جو آدمی ان اسر ارکی خبر نہیں رکھتا - جب اس کی رغبت دیکتا ہے تو گمان کرتا ہے کہ وہ بھی اس نیت سے خوبھورت انسان کو دیکھ رہا ہے جس نیت سے بیہ خود دیکھ رہا ہے - کیونکہ اسے دوسر سے مت متنہ سے کرکہ نہ نہد مختر سے مصرف اور کا کا مرد عظمی دار خیل ان زارت و شرو سران کسی جزیمیں بھی اس قدر غلطی

مقصد کی کوئی خبر نہیں۔ مخضریہ کہ صوفیاء کاکام بواعظیم بواپر خطر اور نہایت پوشیدہ ہاور کسی چیز میں بھی اس قدر غلطی واقع نہیں ہوسکتی جننی کہ اس میں ہوتی ہے۔ہماری یہ تفتگواس معاملے کی طرف محض اشارہ ہے۔ تاکہ معلوم ہوجائے کہ صوفیائے حضر ات مظلوم ہیں۔ کیونکہ لوگ انہیں بھی اپنی ہی جنس میں سے گمان کرتے ہیں اور اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں

اور حقیقت میں مظلوم وہ تعخص ہو تاہے جو ایسا گمان کر تاہے کیونکہ وہ خود ظلم کر رہا ہو تاہے کیونکہ دوسروں کو اپنے اوپر آیاس کرکے اپنے جیساسمجھ رہاہے۔

یا نجوال سبب: بیہ کہ عوام عیش و عشرت اور تھیل کود کے طور پر ساع کے عادی ہوتے ہیں۔اس قتم کا ساع اس شرط پر مباح ہے کہ اے پیشہ ندمالیں اور ہمیشہ اس کو اپنامشغلہ نہ ٹھسر الیں۔ کیونکہ بعض گناہ جو صغیرہ ہوتے ہیں جب آدمی ان کاعادی بن جائے تو کبیرہ کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔ای طرح یعض چیزیں کبھی کبھاراور تھوڑی مقدار میں افتیار کی جائیں تو مباح ہوتی ہیں۔اس مباح کی دلیل ہے ہے کہ ایک بار چند حبثی مسجد نبوی میں کھیل کود کر رہے ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کو منع نہ فرملیااور اگر وہ مجد کو کھیل کود کا اکھاڑہ منالیت تو آپ انہیں منع فرمادیے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کوان کی طرف دیکھنے ہے منع نہ فرمایااور اگر کوئی محفی ہوتو جائز نہیں اور پیشہ بنالے تو ایساکرنا جائز نہ ہوگااور بنسی نہ ان اگر کبھی بھی ہوتو جائز نہیں۔ مسخرے کی طرح عادت بنالے تو یہ جائز نہیں۔

دوسر لباب

### ساع کے آثارو آداب

جانناچاہے کہ ساع میں تین مقام ہیں- پہلام مقام 'سجھنا' دوسر امقام وجد کا طاری ہونا' تیسر امقام حرکت میں آنااور ہر ایک مقام کے لیے اس مقام پر کسی قدر حیث و گفتگو کی جاتی ہے۔

مقام اول : سیجے میں جو محف ساع طبیعت بحری کے تقاضیا غفلت کے تحت یا کس مخلوق کے ساتھ واہتی کی بنا پر کر تاہے وہ اس سے زیادہ خسیس ہے کہ اس کے فہم حال اور گفتگو کے متعلق پچھے کما جائے - وہال وہ مخض کہ جس پر دین ک فکر غالب ہواور خدائے تعالی کی محبت اس پر چھائی ہوئی ہو - تواس کے دوور جے ہیں -

پیملا ورجہ: مرید کادرجہ ہے کہ اسے طلب و سلوک کے راستے میں مخلف حالات پیش آتے ہیں۔ جیسے قبض 'بسط اور آسانی ود شواری اور قبولیت بیامر دودیت کے آثار اور اس کادل ہمیشہ اس بارے میں بے چین اور مفظر ب رہتا ہے۔ جب ایسی بات سنتا ہے جس میں عتاب قبولیت 'رو' و صل 'جر' قرب و بعد 'رضا اور نارا ضکی' امید اور ناامیدی' خوف اور امن 'وفا اور بے وفائی' شادی و صل اور غم و فراق اور اس فتم کی چیز ول کاذکر ہو تا ہے تو وہ اپنے حال پر چیاں کر تا ہے اور جو پھے اس کے باطن میں ہو تا ہے۔ وہ شعلہ زن ہو جاتے ہیں اور اس میں باطن میں ہو تا ہے۔ وہ شعلہ زن ہو جات ہیں اور اس میں مخلف خیالات آنا شر وع ہو جاتے ہیں اور اس میں مخلف خیالات آنا شر وع ہو جاتے ہیں اور اس میں مخلف خیالات آنا شر وع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اس کا علم واعتقاد پختہ نہ ہو تو وہ ساع کے دور ان ایسے خیالات میں مبتلا ہو جاتا ہے جو کفر ہوتے ہیں۔ کیو تکہ وہ خدائے تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسی باتیں باتیں سنتا ہے جو اس کی شان کے خلاف ہوتی ہیں۔ مثلاً یہ شعر۔

وامر وزملول مختن ازير چراست

اول منع ميل بدال ميل كاست

ترجمہ: پہلے پہلے تیرامیلان میری طرف تھا-ابوہ میلان کہاں ہے اوراب ملول اور پشیان ہونا کس بنا پرہے (پشیانی کی نبت خداکی طرف کرنادرست نہیں ہے-)

جس مرید کی اہتداء اچھی اور روال ہو پھر کمز ور اور ست پڑجائے تو وہ خیال کرے گاکہ پہلے اللہ تعالیٰ کی اس پر عنائت اور اس کی طرف اس کا میلان تعااور اب اللہ تعالیٰ اس عنایت اور میلان سے پھر گیا ہے تواگر اس تبدیلی کو خدائے تعالیٰ کی شان قرار دے گا قویہ کفر ہوگا - بعد یہ سجھنا چاہیے اور یہ اعتقادر کھنا چاہیے کہ خدائے تعالیٰ کی ذات میں تغیر و تبدیلی کو ہر گرد خل نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تبدیلی لانے والا ہے خود تبدیلی ہونے والا نہیں ابعد یہ سجھنا چاہیے کہ میری حالت بدل گئی حتیٰ کہ وہ معنی جو پہلے جھ میں موجود تھا - اب نہیں رہا - خدائے تعالیٰ کی طرف سے ہر گز کسی قتم کا تجاب اور طالب اور کاوٹ دو نما نہیں ہوتی - بعد اس کی درگاہ تو ہیشہ کھلی ہوئی ہے جس طرح آفیا کی طرف سے ہر گز کسی قتم کا تجاب اور گرجو شخص دیوار کی اوٹ میں ہو جائے تو آفیا ہی روشنی اس پر نہیں پڑے گی تو یہ تبدیلی اس شخص میں آئی ہے آفیا ہی کہ وشف دیوار کی اوٹ میں نوجو کر تاہے اس سے صادر ہوئی ہے چاہے کہ تجاب و کی کو اپنی طرف نبیت کریں خدائے تعالیٰ کی مفات اور کیفیات اپ اور اپ نفس کے تن طرف منبوب نہ کرے - اس مثال سے مقصود یہ ہے کہ نقصان اور تغیر کی صفات اور کیفیات اپ اور اپ نفس کے تن سے میں اور جو جلال و جمال موجود رہے اسے خدائے تعالیٰ کی شان سمجھے - مرید اگر علم کا یہ سرمایہ اور یہ سمجھ اور شراست نہیں رکھتا تو جلد ہی کفر کے فتے میں جتا ہو گااور اسے چہ بھی نہیں ہوگا - اس وجہ سے خدائے تعالیٰ کی مجت میں شراحت نہیں رکھتا تو جلد ہی کفر کے فتے میں جتا ہو گااور اسے چہ بھی نہیں ہوگا - اس وجہ سے خدائے تعالیٰ کی مجت میں سرح اس خدائے تعالیٰ کی مجت میں سرح اس خدائے تعالیٰ کی مجت میں سرح اس دور و جلال و جمال کو میں موجود رہے اس خدائے تعالیٰ کی مجت میں سرح اس خدائے تعالیٰ کی مجت میں سرح اس دور و جلال و جمال کو میں موجود رہے اسے خدائے تعالیٰ کی شان سمجھے - مرید اگر علم کا یہ سرح اسے تعالیٰ کی مجت میں سرح اس خدائے تعالیٰ کی مجت میں سرح اس دور و جلال دور ہے جائی ہو میں میں دور و میں دور و جلال دور اس میں میں میں میں موجود رہے اس میں میں میں موجود رہے اس میں میں موجود رہے اس میں موجود رہے اس میں میں میں میں میں موجود رہے اس میں موجود رہے اس میں میں میں میں موجود رہے اس میں میں میں میں میں میں موجود رہے اس میں میں موجود رہے اس میں موجود رہے اس میں میں میں موجود رہے اس میں میں

ووسم اور چہ نیہے کہ ساع اختیار کرنے والا مریدین کے درجے سے آ مے نکل گیا ہو -اور حالات و مقامات کو پیچے چھوڑ گیا ہو اور انتخاء کو پیچے چھار گیا ہو اور انتخاء کو پیچے چھار کی اس اور آگر خدائے تعالیٰ کی طرف نسبت کریں تو فااور نیستی کہتے ہیں -اور آگر خدائے تعالیٰ کی طرف نسبت کریں تو تو حید اور لگا گئت کے نام سے موسوم کرتے ہیں ایسے آدمی کا ساع معنی سیجھنے کے لیے نہیں ہو تا تاہے اور اس جمال عام سے بالکل عائب ہو جاتا ہے اور اس جمال سے بے خبر ہو جاتا ہے اور ہمااو قات اس کی بید حالت ہو جاتی ہے اور اس جمال سے بے خبر ہو جاتا ہے اور ہمااو قات اس کی بید حالت وجد میں گئے کے کہ ہوئے کھیت میں دوڑ پڑے ۔ خبر نہیں ہوتی چیسے حضرت شیخ اور الحس نوری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ حالت وجد میں گئے کے کئے ہوئے کھیت میں دوڑ پڑے ۔ گئے کی جڑوں سے ان کے پاؤل بالکل کٹ گئے - لیکن انہیں بالکل خبر نہ ہوئی یہ کا مل ترین وجد کا نقشہ ہے لیکن مریدین کا وجد میں معنی سے سے دوروں سے ساتھ ہو تا ہے اور وہ وجد ہیہ ہے کہ مرید کو اس کی ذات سے نکال لیا جاتا ہے - جس طرح وہ عور تیں جنوں نے حضرت یو سف علیہ المسلون والسلام کو دیکھا تو وہ اپنے آپ کو بھول گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے -

اے عزیز بچھے چاہیے کہ اس فتم کی نیستی اور فٹاکا اٹکار نہ کرے۔اور پیے نہ کیے کہ میں تواہے دیکھتا ہوں وہ نیست کیے ہو گیا- کیونکہ مرید وجد کی حالت میں وہ نہیں ہے جیسے تودیکھتا ہے کیونکہ ایک محض جو مر جاتا ہے تواس وقت بھی تو اے دیکے رہا ہو تا ہے - حالا تکہ وہ نیست ہو چکا ہے - النذااس کی حقیقت وہ لطیف معنی ہے جو محرفت کا محل ہے - جب تمام چیز وں کی پچان اور معرفت اس سے غائب ہو گئا۔ تو سب چیز یس اس کے حق میں نیست اور فاہو گئیں اور جب وہ اپنی ان ور معرفت اس کے ذکر کے سوا پچھ باتی نہ بہتی ہو گئی ہو گئی اور خورا پی ذات سے بھی نیست اور فاہو گئیں۔ اور جب خدائے تعالی اور اس کے ذکر کے سوا پچھ باتی نہ رہا تو جو پچھ فائی تعاوہ ختم ہو گیا اور جو باتی ہے وہ ہی رہ گیا۔ رہا تو حدید کے یہی معنی ہیں۔ کہ جب آد می خدائے تعالی کے سوا پچھ نائی تعالی کہ سب پچھ وہ ہی ہوں اور ایک گروہ یہاں غلطی میں مبتل ہو ااور اس نیستی اور فاکو حلول سے تعیر کیا میں ہوں کہا تا ہے کہ میں ہوں۔ یا یوں کہتا ہے کہ میں ہوں۔ یا یوں کہتا ہے کہ میں ہوں۔ یا یوں کہتا ہے کہ میں ہوں اور ایک گروہ یہاں غلطی میں مبتل ہو ااور اس نیستی اور فاکو حلول سے تعیر کیا در نیسی ہیں جنیال کیا گئی نہ نہ دیکھا ہو اور اب آئینہ سامنے رکھ کر اپنی حورت اس میں دیکھے تو خیال کر کہ میں خود ہی آئینہ سامنے رکھ کر اپنی صورت اس میں وکھے تو خیال کر کہ میں خود آئینے میں آئی ہوں کہ یہ صورت اور عالت میہ ہو تا ہیں قواگر یہ خیال کر کے کہ میں خود آئینے میں آئی ہوں کی صورت نو گیا ہوں کو مورت نو گیا ہوں کو مورت نور گیا ہوں کو مورت نور گیا ہوں کی مورت نور گیا ہوں کی مفت اور فالوں با جب کو تکہ یہ بواد میں اس مضمون کو مفسلا آئیاں کر یا مشکل ہے ۔ کو تکہ یہ یہ اور سیع علم ہے احماء العلوم میں بم

ووسم امقام: فهم کے بعد دوسر امقام حال کا ہے۔ اسے دجد بھی کہتے ہیں۔ وجد کے معنی کسی چیز کوپانے کے ہیں اس کا مطلب سے ہے۔ ایک حالت کاپانا جو پہلے حاصل نہ تھی۔ وجد کی حقیقت میں بہت کچھ کما گیا ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ اس بارے میں درست بات سے ہے کہ وجدا کی نوعیت کا نہیں ہوتا۔ بعد اس کے بہت سے اقسام ہیں اور یہ دو طرح کا ہے۔ ایک قبیلہ احوال سے اور دوسر ااز قتم مکاشفات احوال کی تحقیق تو یہ ہے کہ بعد سے برایک صفت غالب آجاتی ہے جو اسے مست کر دیتی ہے۔ یہ صفت کی طرح کی ہوتی ہے۔ بھی شوق کی صورت میں اور جھی خوف یا آتش عشق کے لباس میں اور بھی دیتی ہے۔ یہ صفت کی طرح کی ہوتی ہے۔ بھی شوق کی صورت میں اور بھی خوف یا آتش عشق کے لباس میں اور بھی طلب اور بھی غمل مورت میں اور بھی حسرت وافسوس کے رنگ میں اور اس کے بہت سے اقسام ہیں۔ جب یہ آگ دل طلب اور بھی خار حس سے اور دل سے اس کا اثر دماغ تک کہ بعد ہ نہ تھا ہے نہ خواس پر بھی غالب آجاتی ہے۔ یہاں تک کہ بعد ہ نہ دو کھا ہے نہ سختا ہے جس طرح سویا ہوا آدمی ہوتا ہے اور اگر دور کھیا کور شوا ہو تو اس حالت سے غائب اور عافل ہوگا۔

یووسری نوع قبیلہ مکاشفات ہے ہے۔ جس میں بہت ی چیزیں اسے دکھائی دیتی ہیں۔ جنہیں صوفیاء حضر ات دیکھتے ہیں۔ان چیزوں میں سے بعض نو مثال کے لباس میں اور بعض صریحاً نظر آتی ہیں اور ساع کا اثریہ ہوتا ہے کہ دل کو صاف کر تا ہے۔ساع سے قبل دل کا حال اس آئینے کی طرح ہوتا ہے۔ جس پر گردو غبار پڑا ہواس کردو غبار کو صاف کیا

جائے کہ اس میں صاف صاف نظر آئے اور اس معنی اور مطب کو الفاظ کے اندر صرف علمی 'قیاس اور مثالی طور پر بی میان کیا جاسکتا ہے اس کی صحیح طور پر حقیقت صرف وہی شخص جان سکتا ہے ۔ جو اس مقام کوپا چکا ہو۔ اس مقام کو حال کے طور پ پالینے کے بعد ہی اصل حقیقت منکشف ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو اگروہ دوسرے کے سامنے میان بھی کرے گا تو محض قیاس

اور اندازے ہے۔ بیان کرے گا- ظاہر ہے کہ جو چیز قیاسی ہوتی ہے وہ علم ہیں ہے ہے۔ ذوق میں ہے نہیں۔

ہانہ ماس قدر تفصیل اس لیے بیان کردی ہے کہ وہ لوگ جو ذوق کے طور پر اس حال تک پنچے اس کی صدافت کو تشلیم کریں انکار نہ کریں کہ اس کا انکار نقصان دہ ہے۔ اور سب ہے بے وقوف وہ مختص ہے جو یہ گمان کرے کہ جو پچھے اس کے خزانہ میں نہیں ہے اور اس ہے بھی ہوھ کروہ آدمی بے وقوف ہے جو اپنی مختصر پو بخی کو دیکھ کر اپنے میں نہیں بادشاہ قصور کرلے اور کمنا شروع کردے کہ سب پچھ میر سے پاس ہے اور سب پچھے میر اہو چکا ہے اور جو پچھے میر سے پاس نہیں اس کا وجود ہی نہیں۔ اس دو طرح کی بے وقوئی کے باعث انسان انکار وحقائق کے فتنے میں مبتلا ہو تا ہے۔

نہیں اس کا وجود ہی نہیں۔ اس دو طرح کی بے وقوئی کے باعث انسان انکار وحقائق کے فتنے میں مبتلا ہو تا ہے۔

جاننا چاہیے کہ وجد تکلف وہاوٹ ہے بھی ہوتا ہے۔ابیاوجد عین نفاق ہے۔وہاں اگر وجد کے اسباب اپنے اندر تکلف سے پیدا کر ہے۔اس امید پر کہ حقیقت وجد نصیب ہو جائے۔ توبیہ نفاق نہیں ہے اور حدیث میں وار ہے کہ جب قرآن مجید سنو توروواگر رونانہ آئے تو تکلف سے رونا لاؤ۔ مطلب بیہ ہے کہ جب دل میں تکلفا بھی تم حزن کے اسباب پیدا کرو کے تواس کا بھی اڑ ہو جائے گا۔ چہ جائے کہ حقیقت میں واقع ہو۔سوال!

آگر کوئی سوال کرے کہ جب ان حفر ات کا ساع حق ہے اور صرف حق کے لیے ہے۔جود عوت (تجلس) میں قر آن خوانی کرنے والے حفر ات کو ہٹھایا جا تا اور وہ لوگ قر آن پڑھتے نہ کہ قوالوں کو بلایا جا تا ہے اور وہ گانا گاتے ہیں اس لیے کہ قر آن حق ہے اور سلاع (قوالی) اس سے کہیں ذیادہ پست ہے اس سوال یاا عمر اض کا جواب سیہ کہ سلام آیات قر آنی سے بہت ہو تا ہے اور ان آیات کو من کر وجد بھی پخر ہے آتا ہے اور اکثر ایسا ہو تا ہے کہ قر آن حکیم سنتے سنتے ہے ہو ش بھی ہو جاتے ہیں اور اکثر لوگوں نے اس حالت میں جان بھی دے دی ہے ایے واقعات کو بیان کر نا طوالت سے خالی نہیں ہے ہم نے ایسے واقعات کو بیان کر نا طوالت سے خالی نہیں ہے ہم نے ایسے واقعات کو بیان کر تا طوالت سے خالی نہیں ہے اور قر آن شریف کے دیے واقعات کا بیار دیا ہے اور قر آن شریف کے دیا ہے واقعات کا بیار کے کسی دوری کے ہیں لیکن سے کمنا کہ جائے قوال کے کسی دوری کے ہیں اس کے پانچ اسباب ہیں۔

اول یہ کہ تمام آیات قرآنی عاشقوں کے حالات سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں (ان میں محبت کی ہاتیں نہیں ہوتی ہیں) اس لیے کہ قرآن حکیم میں کا فرول کے قصے 'المل دنیا کے معاملات کے احکام کثرت سے ہیں اس کے علاوہ اور بہت ہے امور بیان کئے گئے ہیں اس لیے کہ قرآن حکیم تمام قتم کے لوگوں کے درو کا مداوا ہے ۔ اگر مقری (قرآن خوال) مثال کے طور پریہ آیت پڑھے کہ کے طور پریہ آیت پڑھے کہ چار ماہ دس روز عدت کے ہیں اس یا اس قتم کی دوسری آیتیں توان آیتوں سے آتش عشق تیز نہیں ہو سکتی سوائے اس شخص کے جس کا عشق متہائے کمال کو پہنچا ہو اہو آگر چہ اس کے لیے بھی یہ احکام اس کے مقصود سے بہت بعد اور دوری رکھتے ہیں

اوربیات بهت بی شاذونادر ہے-

دوسر اسبب بیہ ہے کہ قرآن علیم بخر تیاد ہو تا ہے اور بہت اوگ پڑھتے ہیں اور جس بات کو بہت کثرت سے سنا جاتا ہے اکثر حالات میں وہ وہل میں ذوق و آگری پیدا نہیں کرتی ہے بیراس کے لیے ہی (وجد آفرین) ہو سکتا ہے جس نے پہلی بار قرآن یاک سنا ہولیکن نیا قرآن نہیں پڑھا جا سکتا۔

حضورا کرم علی کے خدمت مبارکہ میں جب عرب کے لوگ حاضر ہوتے تے اور تازہ تازہ (لینی پہلی بار) قر آن مریف سنتے تے تو رونے لگتے تے اور ان پر وجدہ کیف طاری ہو جاتی تھی۔ حضرت ابد بحر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ پہلے ہم بھی تمہاری ہی طرح تے (کہ قرآن کر یم س کر ہم پر یہ وزاری طاری ہو جاتی تھی) لیکن پھر ممارے ول سخت ہو گئے (کنا کہ ماکنتم شم قسست قلوبنا) کہ اب ہم قرآن علیم کے سننے کے عادی ہو بچے ہیں اور اس کی ساعت کے خوگر ہو بھے ہیں لیس جو چیز تازہ اور نوہوتی ہاس کا الرزیادہ ہو تاہے۔

کی دجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاجیوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جج سے فراغت پاکر جلدا ہے اپنے گھروں کولوٹ جا کیں چر آپ نے فرمایا کہ جھے اندیشہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو تحدید اللہ کی حرمت ان کے دلوں سے اٹھ جائے گو۔

تیر اسب بیہ ہے کہ بہت سے دل ایسے ہیں کہ جب تک انہیں کی لحن سے یاراگ سے حرکت نہ دی جائے وہ حرکت نہیں کرتے ہی وجہ ہے کہ ساع سفنے والے ساع میں جوبات کی جارہی ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیے بات ہما میں توجہ راگ یا چھی آواز کی طرف ہوتی ہے اس طرح ہر طرزاوا' ہر راگ اور ہر لے اور لحن کا دوسر ابی اثر مرتب ہوتا ہے۔

اور قر آن تھیم کوراگ راگئی کی صورت میں نہیں پڑھا جا سکتا۔ کہ پڑھیں اور تالیاں جا کیں یااس میں کی قشم کا تصرف کریں اور جب بیہ قر آن بغیر ہوتا جو جلائے۔

چوتھاسبب یہ ہے کہ الحان میں اسبات کی ضرورت ہوتی ہے کہ دوسر کی آوازوں ہے اس کو تقویت پنچائی جائے تاکہ زبان سے زیادہ اثر کرے لیجنی قوال کی آواز کے ساتھ بائسری طبلہ 'دف اور شاہین کی آواز یں بھی شامل ہوں تاکہ اثر زیادہ پیدا ہواور یہ صورت ہزل کی ہے اور قرآن حکیم اس کی بالکل ضد ہے اس کی قرآت میں ان باتوں ہے گریز کرنا چاہیے جو عوام کی نظر میں ہزل ہوں جیسا کہ منقول ہے کہ سرور کو نین علیقہ رہے ہت مسعودر ضی اللہ عنما کے گر میں تشریف لے گئے اس وقت گر میں موجود کنیز میں دف جارہی تھیں اور پھے گارہی تھیں جب انہوں نے رسول کر یم علیقہ کو تشریف لاتے دیکھا تووہ آپ کے مدحیہ اشعار پڑھے گئیں۔ حضور علیقہ نے کنیزوں سے فرمایا کہ یہ ناء پر جنی اشعار مت پڑھوبلا کہ مجود کھے گارہی تھیں وہ بی گارہی تھیں وہ بی اشعار مت پڑھوبلا کہ مقدس مقام ہے ان کودف پر گانا جو ہزل کی صورت ہے مناسب نہیں ہے۔

پانچوال سبب سیہ ہے کہ ہر محض کی ایک مخصوص حالت ہوتی ہے جس کاوہ حریص ہوتاہے اور جس شعر کو وہ اپنے مناسب حال پاتاہے اس کو سنتاہے اور اگر وہ اس کے موافق حال نہیں ہوتا تواس سے کراہیت اور ناگواری کااظہار کرتاہے اور ہوسکتا

ا- حعرت الم فزال نے مال جائے آیات قر آنی کے ان کار جد پی کردیا ہے-

ہے کہ دہ کہ اٹھے کہ یہ مت پڑھولور دوسر اشعر پڑھو۔ قر آن پاک کے سلسلہ میں الی بات نہیں کمی جاسمتی کہ یہ آیت مت پڑھولور دوسری پڑھولور ممکن ہے کہ وہ آیت اس کے مناسب حال نہ ہولوراس کونا گولر ہو کہ قر آن پاک کی ہر ایک آیت ہر ایک کے مناسب حال نہیں -لورنہ دہ اس طرح نازل ہوئی ہے۔ شعر کی صورت میں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دہ اس سے دبی مراد لے جس جذبہ کے محت شاعر نے کہاہے لیکن قر آن پاک کے سلسلہ میں ایسا نہیں ہے کہ دہ اپنے خیال کے مطابق اس سے معنی مراد لے۔

مقام سوم: ساع میں حرکت و تص اور جامعہ دری ہوتی ہے اس سلسلہ میں جو چیز اس ساع سے مغاوب ہو جاتی ہے اور اضطرافی طور پر اس سے سر زد ہوتی ہے تو وہ اس سلسلہ میں ہاخوذ نہیں ہوگا۔البتہ اختیار کے ساتھ (ارادہ کے طور پر) جو کھر کے گاتا کہ لوگ اس کی حرکات کو دیکھیں اور سمجھیں کہ وہ صاحب جال ہے تو یہ درست نہیں ہے اور الی حرکت و تصایعا ہم دری حرام ہے اور قطعی نفاق ہے جی او القاسم نفر آبادی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا سام میں مشغول ہونا ہو بااس سے بہتر ہے کہ وہ کی خض اگر تنمیں سال تک غیبت میں سے بہتر ہے کہ وہ کی کی غیبت میں مشغول ہوں۔ شخ او عمر وائن نجید کہتے ہیں کہ کوئی خض اگر تنمیں سال تک غیبت میں معروف رہے تب بھی وہ خض کی طرح کہ تاکہ کا شہر ک ہو ہوا ور خاموش بیٹھار ہے کہ وہ اس کے احوال ظاہر کی کے مطابق ہوگا۔ نیازہ مناسب اور عمد وابات کا اظہار کرے جو باد چا ہے کہ وہ اس کے احوال ظاہر کی کے مطابق ہوگا۔ ساع میں وہ خود پر قابور کھے کہ حرکت کر نااور رونا بھی ضعف کی علامت سائع میں اتنی قوت ہونا چا ہیے کہ دور ان ساع میں وہ خود پر قابور کھے کہ حرکت کر نااور رونا بھی ضعف کی علامت سائع میں اتنی قوت ہونا چا ہے کہ دور ان ساع میں وہ خود پر قابور کھے کہ حرکت کر نااور رونا بھی ضعف کی علامت طائع خود گھر کر اور خود گھر دار کی کے خلاف ) ہے لیکن ایلی قوت اور ایسا قابو بہت کم ہو تا ہے۔

پی ده بات جو حضرت ایو بحر صدیق رضی الله عنه 'نے اس قول میں ظاہر فرمائی ہے کہ ہم بھی پہلے تم لوگوں کی طرح سے (رقی القلب) پھر ہمارے دل سخت ہو گئے۔ یعنی دلول میں اب طاقت آئی ہے۔ یعنی جسم میں اتنی قوت آئی ہے کہ ہم خود کو قابد میں رکھ سکتا۔ اس کو چاہیے کہ جنب تک ضرورت ہی نہ ہم خود کو قابد میں رکھ سکتا۔ اس کو چاہیے کہ جنب تک ضرورت بی نہ آپڑے دہ خود کو قابد میں رکھ سکتا۔ اس کو چاہیے کہ جنب تک ضرورت بی نہ آپڑے دہ خود کلمداری کرے۔ ایک نوجوان حضر ت جنید قدس سر ہی خد حت میں حاضر ہوا جب دہ ساع میں مشغول ہوا تواس نے ایک نعرہ مارا۔ حضر ت جنید نے فرمایا کہ آگر اب تم نے ایسی حرکت کی تو تم ہماری صحبت کے لاگن نہیں رہو ہوا تواس نے ایک نعرہ مارا کو بہت کو حشش اس کام کے لیے کرنی پڑتی تھی آخر کار گئے۔ پس اس نے صبر کر تار ہا اور کاس نے ایک نعرہ مارا۔ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور دہ مر گیا۔ ایک روزدہ بہت مبر کر تار ہا لیکن زیادہ ضبط نہیں کر سکا اور اس نے ایک نعرہ مارا۔ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور دہ مر گیا۔

البنة اگر کوئی مخض اپنی حالت کااظهار نبیس کردہاہے اور دور قص کرنے گئے یا تکلف اور تضنع کے بغیر رونے گئے اواس کے لیے ایسا کرنارواہے - اور رقص مباح ہے کہ چند حبثی مجد میں رقص کر رہے تنے - تو حضر ت عائشہ رضی اللہ عنمائے ان کار قص دیکھا تھا-

جبرسول اکرم علی نے حضرت علی رضی اللہ عند سے فرملیا کہ اے علی اتم جھے سے ہواور میں تم سے ہول توبیہ من کر آپ خوش ہے د خضرت جعفر (طیار)

رضی اللہ عنہ سے فرملیا کہ اے جعفر اہم خلق اور خلق میں میری طرح ہوید سن کرانہوں نے رقص کیا تھا- حضور اکر معلقہ حضرت ذيدىن حارية رضى الله عنه ك فرماياتم مير عالى اور مير عدمولا موتوده بهى خوشى سے رقص كرنے لكے تھے-پس جو مخض ایے رقص کو (جو انبساط کے باعث ہو) حرام کتا ہے وہ غلطی پر ہے ہاں اگر رقص محض بازی کے طور پر ہو تودہ حرام ہے کہ بازی بھی جائے خود حرام ہے اگر کوئی مخص اس لیے رقص کر رہاہے کہ اس کے دل میں جو حالت پیداہوئی ہے دہ زیادہ قوی ہو جائے توابیار قص جائے خود محود ہے-

ہاں! جامعہ دری اختیاری طور پر شمیں کرنا جاہیے کہ یہ مال کا ضیاع ہے البتہ اگریہ کیفیت ہے مغلوب ہو جائے تر رواہے-اگرچہ جامہ دری اختیار ہی ہے ہوتی ہے لیکن بہت ممکن ہے کہ اس اختیار میں اضطرار ہو اور اضطرار اس طرح غالب آجائے کہ کپڑے نہ مجاڑنا جاہے کچر بھی مجاڑ ڈالے جیسے پمار کا کراہنا آگر چہ اختیاری امر ہے لیکن آگر چہ کراہنا نہ عاہے۔ تب بھی کر اہتاہے ورنہ جو پچھ ارادہ اور مقصدہے ہوتاہے توہر وقت اس کو ترک کر سکتاہے پس جب کوئی اس طرح

مغلوب ہو جائے تواس سے مواخذہ مہیں ہے-

اور جس طرح صوفی حضر ات جامعہ داری کرتے ہیں اور اس کے مکڑوں اور یاروں کو تقتیم کردیتے ہیں اس پر ایک طبقہ نے اعتراض کیا ہے کہ ایسا نہیں کرناچاہیے۔ توبہ ان لوگول کی غلطی ہے کہ لوگ توناٹ کو بھی نکڑے نہیں كرتے ہيں - پيرائن درى توبردى بات ہے پس اگر دہ بيكار نہيں پھاڑتے اور پھاڑ كر ضائع نہيں كرتے بلحد ايك مقصد كے تحت یارہ پارہ کرتے ہیں توابیا کرنارواہے اس طرح جب لباس کے پارے کو مزید دودو تین تین گاڑے کرتے ہیں تو غرض ہے ہوتی ہے کہ سب کو بید مکڑے مل جائیں اور اس سے دوا پناسجادہ یا گدری تیار کرلیں توالیا کرنارواہے کہ کوئی مخص کریاس کے لباس كوسو كلوے كرۋالے اور سودرويشوں بين ان كو تقتيم كردے توالياكر نامباح ہے اس ليے كدوه برياره كام بين آئے گا-

#### آداب ساع

ج بے کہ ساع میں تین باتوں کالحاظ رکھیں!

زمان مکان اور اخوان (محفل میں سننے والے ساتھی) زمان سے مرادیہ ہے کہ بیہ نہیں ہونا جا ہے کہ ہر وقت ساع میں ہی مشغول ہیں-یا ایسے وقت مشغول ہوں جو نماز کاوقت ہویا کھانے کے وقت ساع کیا جائے جب دل پریشان اور يرأكنده بول توساع ميس مشغول بوجائيس ايياساع به فائده --

مکان سے مقصد رہے کہ کوئی راہ گذر ہویا ناپندیدہ اور تاریک جگہ ہویا کسی ایسے نامربان مخص کا مکان ہوجو ہر وقت غیظ وغضب میں رہتا ہو توالی جگہیں سائے کے لیے مناسب نہیں ہیں-

اخوان سے مرادبیہ ہے کہ ساع کی محفل میں جو کوئی بھی حاضر مووہ ساع کاالل موجب کوئی متکبر و مغرور دنیاوالا اس محقل میں موجود ہوگا تودہ افتر اپر دازی کے ساتھ انکار کرے گایا ایبا بیادٹی مخض موجود ہوجو بیاوٹی حال اور رقص کرتا ہے توالیا ہخف بھی اس محفل کے لیے مناسب نہیں ہے یا پھے غفلت پندایہے لوگ موجود ہوں جوبے ہودہ خیالات کے ساتھ ساع کی ساعت کریں یا دوران ساع پوچ اور لچر گفتگو میں مشغول ہوں اور ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف ہوں اور باو قار لوگ نہ ہوں اور گوتا کتے جھا نکتے ہوں یا نوجوان لوگ باو قار لوگ نہ ہوں تو تو کو تاکتے جھا نکتے ہوں یا نوجوان لوگ محفل میں ہوں اور دونوں طرف سے ایک دوسرے کے خیال میں مگن ہوں توالیا ساع بیکارہے اس لحاظ سے شخ جہند قدس سرہ نے ساع میں جو زمان در مکان اور اخوان کی شرط رکھی ہے وہ اس اعتبار سے رکھی ہے۔

ساع کے لیے ایسی جگہ بیٹھنا کہ جوان عور توں کا نظارہ ہو سکے یا جوان مرد (امرد) شامل ہوں اور ایسے اہل غفلت ہوں جن پر شہوت کا غلبہ ہو توالیے وقت اور ایسی حالت میں ساع حرام ہے کہ ایسے موقع پر ساع ہے دونوں طرف آتش شہوت بھو کسا شھتی ہے اور شہوت کی نظر سے دومروں پر نظر ڈالنے لگتے ہیں (عور تیں جوان مردوں کو اور جوان مردعوں عور تول کو دیکھتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی سے دل چھن ہوااور اس مخم سے بہت سے فتنہ و فساد پر پا ہوتے ہیں۔ تو

الیاساع کسی طرح بھی درست مہیں ہے۔

پس جب ساع کے اہل حضر ات موجود ہوں اور وہ ساع کی مجلس میں بیٹھی توادب ہے کہ سب لوگ سر جھکا کر بیٹھی اور ایک دوسر ہے کی طرف ند دیکھیں نہ ہاتھ ہلا کیں اور نہ سر کو جنبش و میں باتے اس طرح بیٹھی جیسے نماز میں تشہد میں بیٹھے ہیں اور اسب کے دل اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور اسبات کے منتظر ہوتے ہیں کہ غیب ہے اس ساع کی بدولت کیا کچھ ظمور میں آتا ہے تمام اہل محفل خود گہداری کریں اختیاری طور پر ساع کے دور ان کھڑے نہ ہو جا کیں اور جہنبش نہ کریں البت اگر کوئی غلبہ شوق کے باعث ساع میں کھڑ اہو جائے تو پھر سب لوگ اس کی موافقت کریں اور کھڑے ہو جا کیں اگر اس حال میں اس کی دستار گر جائے تو سب لوگ اپنی پگڑی اتار کر رکھ دیں یہ صورت حال اگر چہ بدعت ہو جا کیں آگر اس حال میں اس کی دستار گر جائے تو سب لوگ اپنی پگڑی اتار کر رکھ دیں یہ صورت حال اگر چہ بدعت ہو اور صحابہ کر ام یا تابعین حضر ات (رضوان اللہ علیم اجمعین) نے اپیا نہیں کیا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو امر بدعت ہے اس کونہ کیا جائے کہ بہت سید عتیں ایس ہو جیک ہو سنت کے جاس کو خوش کر تا تر بعت میں مجمود اور پہند یا یہ حت نہ موم وہ ہے جو سنت کے خالف ہو جبکہ حسن محلق اور دوسر وں کے دلوں کوخوش کر تا تر بعت میں مجمود اور پہند یہ ہے۔

ہر قوم کی ایک مخصوص عادت یاان کارواج ہوتا ہے اور اس کی مخالفت کرناان لوگوں کے اخلاف میں بدخوئی سمجھا جاتا ہے اور رسول اکرم علیق کارشاد ہے خلق انسسان باخلاقھم (ہر مختص کے ساتھ اس کی عادت اور خو کے مطابق زندگی ہم کرد) جبکہ اصحاب ساع اور موافقت عمل سے خوش ہوتے ہیں اور اس کی مخالفت سے ان کو وحشت اور پریشانی ہوتی ہے تو پھر ان کی موافقت کرنا سنت پرگامز ن ہونا ہے صحابہ کرام رسول اللہ علیقی کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ آپ کو میدبات پیند نہیں تھی لیکن جمال سے دیکھا جائے کہ ندا شھنے سے لوگوں کو وحشت ونا گواری ہوگی توان کی دلد ہی کی خاطر افعان ایادہ بہتر ہے کہ عربوں کی عادت اور ہے واللہ اعلم۔

# اصل منم

# امر معروف و نهی منکر

امربالمعروف و منی عن المعروین كاايما قطب جس كے ساتھ برايك ني كو بھيجا گيااگر اس قطب كودر ميان سے اٹھالياجائے توشريعت تمام كى تمام يكار اورباطل ہوجائے يہ موضوع (اہم) تين ابواب ميں ہم پيش كررہے ہيں-

باباول:- اس كوجوب كبارك يس-

باب دوم:- اخساب کی شرائط میں ہے-

باب سوم:- سیات مکرات کے بیان میں ہے-

باباول

#### امر معروف ونهي منكر كاوجوب

معلوم ہونا چاہیے کہ امر معروف و ننی مکر واجب ہے اگر کوئی شخص معذور نہیں اور اس کو ترک کرے گا گنگار ہوگا-اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے-

وَلْتَكُنُ مِیّنَكُمُ أُمَّةً یَدُعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَامُرُونَ بِالْمَعُرُونِ وَیَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -تم میں ایک ایماگروہ (جماعت) ہونا چاہیے جن كاكام به ہوكہ وہ لوگوں كو بھلائى كى طرف بلا كیں (بھلائى كا عظم دیں)اور پر ائی سے باذر تحیی (سور مَ آل عمر ان) -

الله تعالی کابیار شاداسبات کی دلیل ہے کہ یہ فریضہ ہے کیکن ایبافریضہ جو فرض کفابیہ ہے کہ جب ایک گروہ اس پر کار مند ہو جائے توکافی ہے لیکن اگر کوئی بھی نہ اواکرے - توسب لوگ گنگار ہول گے -اللہ تعالی کا ایک اور ارشاد ہے -

الَّذِيْنَ إِنَّ مَّكُنَّا هُمُ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلُواةَ وَالتُواالزَّكُواةَ وَأَسَرُوا بِالْمَعُرُوفِ وَنَهَوا عَنِ الْمُنْكَرِهِ وه لوگ بین جوزمین پرافتدار حاصل کرلیتے بین تودہ نماز قائم کرتے بین اور ذکوۃاداکرتے بین نیک کامول کا

تھم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔

اس تھم میں اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوۃ کو ایک ساتھ شامل کیاہے اور اہل دین کی اس طرح صفت بیان کی ہے رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایاہے:

تم لوگ معروف کا تھم دوورنہ خداوند تعالیٰ تم میں ہے بدترین لوگوں کو تم پر مسلط فرمادے گا-اس وقت تم میں ہے بہترین لوگ جب دعاکریں کے تواللہ تعالیٰ اس وقت اس دعا کو نہیں سنے گا-"

حضرت او بحر صدیق رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی قوم پالی نہیں ہے جس میں معصیت کاری ہوتی ہواور وہ اسبات کا انکار کریں کہ اللہ تعالی ان پر ایساعذاب نازل کرنے والا ہے جو سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تمام نیک کام جماد کرنے کے مقابلہ میں ایسے ہیں جیسے بہت موے دریا کے سامنے ایک قطرہ اور امر معروف کے مقابلہ میں ایسا ہے جیے دریائے عظیم کے مقابلہ میں ایک قطرہ -

انسان جوبات کتا ہے اس کا تعلق اس کی ذات ہے ہے صرف امر بالمعروف اور نمی عن المعتر اللہ تعالی فرہا تا ہے اللہ تعالی خاص بعدوں پر عوام کے سبب سے عذاب نہیں نازل فرہائے گا۔ مگر اس وقت کہ وہ کسی کو منکر میں مبتلاد کیھے اور اس کو منع نہ کر سکے اور خاموش رہے رسول اللہ علیہ نے فرہایا ہے کہ ایس جگہ مت بیٹھو جمال کسی کو ظلم سے قتل کیا جائے یا ظلم سے مارا جائے کہ ایس جگہ لعنت پر ستی ہے اس شخص پر جواس حال کود کیھے اور منع نہ کرے۔"

ایک اور ارشاد ہے کہ ایس جگہ جمال کوئی ناشا کتہ بات ہور ہی ہواور دیکھنے والا اختساب نہ کرے کہ اس اختساب کے عباعث نہ تواس کو موت ہی اس کی موت کے وقت ہے پہلے آئے گی اور نہ اس کی روزی کم ہوگی۔ "بیدار شاو اس بات کی ولیل ہے کہ ظالموں کے مکانات میں یا ایس جگہ جمال کوئی ظالم ہواور اس پر اختساب کی طاقت نہ ہو تو بغیر ضرورت کے مہیں جانا چاہیے۔ " بی سبب تھا کہ اسلاف کرام میں ہے بہت ہے حفر ات گوشہ نشین ہو گئے تھے کیو تکہ بازار اور راستوں کووہ مگرات ہے فالی مہیں یا تے تھے۔

رسول الله علی کارشادہ جس محف کے سامنے کوئی گناہ ہو تاہے اور وہ اس سے کر اہت کر تاہے توالیا محف غائب محف کی مانندہے اور اگر وہ وہال موجود نہیں ہے لیکن اس گناہ پر راضی ہے۔ تو گویاوہ گناہ اس کے سامنے ہور ہاہے۔

آپ نے ارشاد فرمایا ہے (علی ہے) کہ جور سول بھی دنیا میں آیااس کے حواری بعنی اصحاب ہوئے تھے جو اس رسول کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول علیہ السلام کی سنت کے مطابق کام کرتے تھے یمال تک کہ ان کے بعد ایسے لوگ آئے جو منبروں پر بیٹھ کر تو نیک اور اچھی با تیں کرتے تھے لیکن خود مرے معاملات کرتے تھے - تو اس وقت بر ایک مومن پر فرض ہے اور اس پر حق ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ماتھ واتھوں سے جماد کرے اگر ہاتھوں سے نہ کر سلے تو زبان سے کرے اور اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتا تو پھر وہ خود مسلمان نہیں ہے -

حضوراک معلی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک فرشتہ کو تھم دیا کہ فلال شرکوزیر زبر کردو-فرشتے نے کماکہ

اللی فلال شخص جس نے بھی ایک لحد کے لیے بھی گناہ نہیں کیا ہے اس شہر میں موجود ہے پھر میں اس شہر کو کیسے ذیروزیر
کروں۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ جاؤلوراییا ہی کرو کہ اس شخص نے بھی دوسروں کے گنا ہوں پرنا گواری کا اظہار نہیں کیا۔
حضر ت ام المو منین عائشہ رضی اللہ عنما فرماتی ہیں ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا ہے اللہ تعالی ایسے شہر کے
تمام باشندوں پر جس کی آبادی اٹھارہ ہزار مردوں پر مشتمل ہواور ان کے اعمال پیغیبروں کے اعمال کی طرح ہوں عذاب
مازل فرما تا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یارسول اللہ (علی کے ایسا کیوں ہے ؟ حضور علیہ التحییة والثنانے فرمایا اس لیے کہ
انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے دوسروں (کے برے کا موں) پر غیظو غضب اور ان کا احتساب نہیں کیا۔

حضرت او عبیدہ تن الجراَح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خداعات کے عرض کیا کہ یارسول اللہ! شہیدوں میں فاصل ترین شہید کون ہے آپ نے فرمایا کہ دہ فخض جس نے سلطان جابرے محاسبہ کیا- تاکہ اس کواس محاسبہ کی پاداش میں وہ قتل کردے اور اگر اس کو قتل نہیں کیا گیا تب بھی اس سے ذیادہ مر تبہ کسی کا نہیں ہے خواہ دہ کتنی ہی طویل

اخبار میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ میں تمہاری قوم سے ایک لاکھ آد میوں کو ہلاک کروں گا۔ جس میں اسی ہزار نیک افراد ہوں گے اور میس ہزار اشر اروگنگار حضرت یوشع علیہ السلام نے عرض کیا کہ بیہ نیک لوگ کیوں ہلاک ہوں گے – اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ انہوں نے ان اشر ار اور خطا کاروں کواپناد شمن نہیں سمجھااور ان کے ساتھ کھانے 'پینے 'اٹھنے 'بیٹھنے اور دوسرے معاملات کرنے میں احتراز نہیں کیا۔

# بابدوم

## احتساب کی شرط

معلوم ہوناچاہیے کہ اضباب تمام مسلمانوں پر واجب ہے لیں اس علم کااس کی شر الط کے ساتھ جاننا بھی واجب ہوا۔اس لیے کہ جس فریضہ کی شر الط ہے آگاہی نہیں ہوگی اس ادائیگی ممکن نہیں ہے۔اختساب کے چارار کان ہیں۔ ایک محتسب ' دوم جس کا ختساب کیا جائے۔ سوم جس معاملہ یا جس چیز میں اختساب کیا جائے چمار م' اختساب کی نوعیت اور کیفیت۔

رکن اول لیعنی مختسب : محتسب کے بس بہ شرط ہے کہ وہ سلمان ہواور مکلف ہو کہ احتساب دین کاحق بھی ہے سلطان کی اجازت اور مختسب کے صاحب عدل ہونے کی شرط کے بارے میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ بہ ضروری ہے اور بعارے نزدیک بھی بہ شرط نہیں ہے عدالت اور پارسائی احتساب کی شرط کس طرح ہو سکتے ہیں جبکہ کوئی شخص بھی گنا ہوں سے معصوم نہیں ہے کہ بہ شرط لگائی جائے کہ احتساب وہ می کر سکتا ہے جس سے کوئی گناہ نہ ہو تو اس صورت میں ہم ہر گز احتساب نہم اس وقت کر سکتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو تو اس صورت میں ہم ہر گز احتساب نہیں کر سکتا ہے۔

حسن ہمری رحمتہ اللہ علیہ ہے لوگوں نے کہاکہ فلال شخص کہتاہے کہ جب تک خود کو پاک نہ کرلو مخلوق کو نیکی وعرت مت دو۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ شیطان کو سوائے اس کے اور کسی چیز کی آرزو نہیں ہے کہ بیبات وہ ہمارے دل میں جاگزیں کردے تاکہ محاسبہ کا دروازہ بعد ہو جائے۔ پس اس مسئلہ میں حقیقی بات بیہ ہے کہ محاسبہ یا حتساب دو طرح کا ہے ایک وعظ ونصیحت ، جس کی تو فیجو تشر تے یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ بید کام مت کرواور خود اس کام کو کر تا ہے تو بجز اس کے اور کیا فائدہ ہو گاکہ لوگ اس کا فداق اڑائیں مے اور اس کا وعظ اثر نہیں کرے گاکہ ایسا محاسبہ فاسق کے لیے مناسب نہیں ہے بات کہ اس کی بات نہیں سنے گااور مناسب نہیں ہے بات کہ اس کی بات نہیں سنے گااور

اس کا ندان اڑا کیں گے جس سے وعظ کی رونق اور اس کا بھر م برباد ہو گااور شریعت کاو قارلوگوں کی نظروں میں گر جائے گا۔ یکی وجہ ہے کہ ایسے وانشوروں کی نصیحت جو خود فتق میں جتابا ہوتے ہیں مخلوق کے لیے ضرر رساں ہے اور وہ لوگ اور جری ہو جائیں گے۔رسول اکر نم علی نے اس موقع پر فرمایا کہ:

شب معرائ میں میر اگذرایے لوگوں پر ہواکہ ان کے لب آگ کے ناخن تراش سے کائے جارہے تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ تم کون لوگ ہو توانہوں نے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ دوسروں کو خیر کا تھم دیتے تھے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ دوسروں کو شر سے منع کرتے تھے اور خود اس سے باز نہیں رہے تھے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام پروحی نازل ہوئی کہ اے این مریم اپہلے خود کو تھیجت کروجب تم اس کو قبول کر لو تب دوسر ول کو تھیجت کروور نہ جھے ہے شرم کرو۔

احتساب کی دوسری صورت میہ ہے کہ وہ ہاتھ اور قوت ہے ہو جیسے شر اب رکھی ہوئی دیکھے تواس کو گرادے یا چنگ درباب کو تو ژڈالے اور اگر کوئی جھٹڑا کرنے گئے تواپی قوت ہے اس فاسق کورو کے اور منع کرے ایسا کر نارواہے ہر مختص پر دوبا تیں واجب ہیں اول میہ کہ نہ خود کرے نہ دوسر ول کو کرنے دے اگر نہ کرے تواس کو دوسر اکیوں کرے اس طرح دیشی کپڑے پین کر کون احتساب کرے اور دوسرے کے دیشی لباس کواس کے جسم سے اتادے۔

خود شراب پیتا ہے اور دوسر ہے کی شراب بھادے تو ایسا کرنا نمایت ہی پری بات ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان فرشت اور چیز ہے اور باطل اور چیز ہے جی بات اس لیے زشت ہے کہ اس نے اس ہے مہم ترکو ترک کر دیا۔ اس لیے بر ااور ذشت نہیں ہے کہ ایسا نہیں کرناچا ہے تھا۔ مثلاً اگر کوئی محض روزور کھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو یہ بات ذشت ہے کہ اس نے ایک مہم تربات کو ترک کر دیا ہے بعنی نماز کو۔ اس سے یہ مقصود شیں ہے کہ روزور کھناباطل و بیجارہ ہو کا کیا اس قول سے مقصود ہیں ہے کہ چو نکہ نماز روزو ہے مهم ترب اس طرح کرنا کہنے سے ذیا ۔ "ہم ہے کہ چو نکہ نماز روزو ہے مهم ترب اس طرح کرنا کہنے سے ذیا ۔ "ہم ہے کہ چو نکہ نماز روزو ہے مهم ترب اس طرح کرنا کہنے سے ذیا ۔ "ہم ہے کہ جو نکہ نماز اب او شی دوسر سے کے ساتھ مشروط نہیں ہیں کہ اس کو اس کے بدلہ میں اواکر دیا۔ چیے ال کے طور پر کما جائے کہ شر اب نوشی سے منع کرنا کیا اس پر اس لیے واجب ہے کہ وہ خود نہیں پیت ہے اور جب وہ خود پی لے تو یہ واجب اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا یہ محال ہے۔

شرط دوم بہ ہے ' یہ اس محاسبہ کے لیے بادشاہ کی اجازت اور اس کے تھم نامہ کی ضرورت ہو تو یہ بھی محاسبہ کے لیے بادشاہ کیا جائے ہوں ہو تو یہ بھی محاسبہ کے لیے بڑر طفیل ہوت ہے بیر کان سلف نے تو خود (اس کے بر عکس) بادشا ہوں اور سلاطین پر محاسبہ کیا ہے اس کی تفصیل بہت طویل ہے ۔ اس مسئلہ کی حقیقت اس طرح معلوم ہو سکتی ہے کہ تم محاسبہ کے در جات معلوم کر لووہ ہم ہیان کرتے ہیں۔ احتساب کے چار در جات ہیں :

محاسبہ کا درجہ اول: هیعت کرنا ہے اور خداوند عزوجل سے ڈرانا اور اس کی نافر مانی کا خوف ولانا اور یہ تمام مسلمانوں پرواجب ہے تو پھر کسی منشور اور فرمان کی کیا ضرورت ہے بلعد فاضل ترین عبادت یہ ہے کہ بادشاہ کو نصیحت کی جائے اور اس کو اللہ تعالیٰ کاخوف دلایا جائے۔

ورجہ ووم: برے الفاظ کمنا ہے۔ مثلاً جس کا محاسبہ کرنا ہے اس ہے کماجائے کہ اے فاس ااے ظالم ااے احتی ایا اے جال تو خدا ہے نہیں اور جہ ووم : برے الفاظ کمنا ہے۔ مثلاً جمال کو خدا ہے نہیں اکس درست میں اگر فاسق کے حق میں کی جائیں۔ ایسے کلمات کہنے کے لیے کسی فرمان یا جازت کی ضرورت نہیں ہے۔

ورجہ سوم: تیسر ادرجہ ہاتھ ہے منع کرنے کا ہے جینے شرانی کی شر اب بھادے یا چنگ درباب توڑ دے رہی پکڑی اس کے سرے اتارے - یہ تمام ہاتیں عبادت کی طرح داجب ہیں ہر دہبات جو ہم نےباب اول میں بیان کی ہے اس امر پر دلیل ہے کہ جو کوئی مومن ہے اس کو شریعت نے اس قتم کا اختیار دیاہے جس کے لیے سلطان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔

ور چہ چہار م: یہ ہے کہ احتساب کے لیے مارے لیکن مارتے وقت اس بات کا اخیال رہے اور اس بات ہے ڈرے کہ اگر وہ لوگ مقابلہ پر ڈٹ جائیں تو مددگاروں کی ضرورت ہو گی ہیں ایس صورت میں اپنے بچھے حامیوں کو جمع کرلے - تب مار دھاڑے عالبہ کرے - لیکن ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے فتنہ برپا ہو جائے کہ بادشاہ وقت سے اس کی اجازت نہیں گئی تھی ہیں بہتر یہ ہے کہ اس درجہ کے محاسبہ میں بادشاہ سے اجازت لے لی جائے - احتساب کے بید در جات اگر چیش نظر رہیں تو کوئی تعجب نہیں کہ برباب کا احتساب کرے اور کوئی صورت نہیں ہے ۔

حسن بھری فرماتے ہیں کہ باپ کو تھیجت کرے توجب باپ غصہ کرے تو خاموش ہو جائے لیکن باپ سے سخت بات کہنا مناسب نہیں ہے مارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تااس طرح قتل کر ناخواہ دہ کا فرہی کیوں نہ ہو آگر بیٹا جلاد بھی ہے تو کوڑے نہیں مارنا چاہیے کہ کمی زیادہ مناسب ہے ہاں اس کی شر اب پھینک دے رہیمی کیڑے پھاڑ ڈالے یا کوئی چیز اس نے حرام ذریعہ سے حاصل کی ہے تو اس سے لے کر اس کے مالک کو پہنچا دے چاندی کے پیالے توڑ دے اور دیوار پر جو تصور پر سینی ہیں ان کو تھا ڈو دے اس طرح اور باتیں ہیں ہے تمام باتیں ہیٹے کے لیے روا ہیں خواہ اس صورت میں باپ کتنا ہی فصہ کیوں نہ کرے کہ ایما کرنا جی ہو اور اس کے جو اب میں باپ کا غصہ کر ناباطل ہے ایما کرنا باپ کے نفس پر تصرف کرنا خصہ کیوں نہ کرے کہ ایما کرنا جی ہو تو محتب بیٹا خاموش ہو جائے اور وعظ کندانہ کرے حسن بھری دھتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتساب ہے آگر باپ غصہ ہو تو محتسب بیٹا خاموش ہو جائے اور وعظ وقیعت سے باذر ہے۔

ای طرح غلام کا حساب این آقا پر اور آقاکاغلام پر 'یوی کا حساب شوہر پر اور رعیت کا حساب بادشاہ پر اسی طرح ہے جس طرح بینے کا حساب باپ پر کہ بیہ تمام حقوق موکد و مقرر ہیں اور ان کی یوی اہمیت ہے البتہ شاگر دکا احساب استاد پر نہیت آسان ہے کہ استاد کی حرمت دین کے اعتبار سے ہے کہاں وہ جب اس علم کے مطابق جو استاد سے حاصل کیا ہے عمل پیرا ہو (احتساب کرے) توکوئی محال بات نہیں ہے با بحہ وہ عالم جو اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے ۔ اس نے اپنی عزت تو پہلے ہی گنوادی ہے۔

ر کن دوم. بعنی

### وہ امور جن میں اختساب کیاجا تاہے

معلوم ہوناچاہیے کہ ہروہ کام جو منکر ہے اور محتسب بغیر تبحش کے اسے جان لے اور اس کام کی ناشا کنٹگی پر اس کو یقین ہو تو اس پر محاسبہ کرنارواہے البتہ یہ چار شر طیس اس کے ساتھ ہیں :

مشر طاقول: بیہ کہ دوکام از قتم منکر ہو خواہ معصیت نہ ہونہ گناہ صغیرہ ہو جیسے کی دیوانے یا ہے کور کھے کہ دہ کی جانور کے ساتھ صحبت کر رہا ہے تو منع کر تاجا ہے اگر چہ اس فعل کو گناہ نہیں کہ سے کہ بید دونوں مکلف نہیں (دیوانہ اور چہ) لیکن چونکہ شریعت میں ایسا فعل منکر میں داخل ہے اور فخش بات ہے للذا احتساب در ست ہے اس طرح اگر کسی دیوانہ کو دیکھے کہ وہ شراب پی رہا ہے یا کی چہ کو دیکھے کہ وہ کسی کامال تلف کر رہا ہے تب بھی منع کر تاجا ہے اور جو با تیں معصیت میں داخل ہیں خواہ وہ گناہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہوں اس میں احتساب کر تاجا ہے جیسے عورت کا حمام میں رہنہ ہو تا عور توں کو پی تااور خلوت و تنمائی میں ان کے ساتھ کھڑ اجو ناسونے کی انگو تھی پہناریشی لباس پہنایا جاندی کے کٹورے میں پانی پیتا ایسے تمام صغیرہ گناہوں میں احتساب کر تاجا ہے۔

شمر طروم: دوسری شرط بیہے کہ معصیت فی الحال پائی جاتی ہولیکن آگر کوئی شخص شراب پی چکاہے پس اس کو صرف تشیحت کرے احتساب کر کے اس کو دکھ نہیں پنچانا چاہیے اس پر حد لگانا صرف سلطان وقت کا کام ہے۔ اس طرح آگر کسی شخص کا ارادہ ہو کہ آج رات میں شراب پیول گا تو اس کور نجیدہ نہیں کرنا چاہیے ہاں نفیحت ضرور کرے کہ شراب مت

پیؤ - ممکن ہے کہ اس تھیجت کے بعد وہ شراب نہ ہے اور جبوہ یہ کہ دے کہ اچھامیں نہیں پیوں گاتو پھراس کی طرف ہے گان بدنہ کرے - ہاں!اگر کوئی جوان خلوت میں عورت کے ساتھ بیٹھے تواس کا حتساب کرنارواہے قبل اس کے کہ وہ وہاں سے فرار ہو جائے کہ ایک خلوت خودا یک معصیت ہے اس طرح اگر کوئی شخص عور توں کے حمام کے دروازہ پر کھڑا ہو جائے کہ جب عور تیں حمام سے لکلیں گی تو میں ان کود یکھوں گا توا سے شخص کا بھی احتساب کرناچا ہے کہ سے کھڑا ہونا محصیت ہے۔

تشرط سوم: تیری شرط بیہے کہ معصیت محتسب کے تجٹس کے بغیر ہی ظاہر ہوتب ہجٹس نہیں کرنا چاہیے -جو کوئی گھر میں داخل ہو جائے اور گھر کادروازہ مدکر لے تب بغیر اجازت گھر میں داخل ہونااور دریافت کرنائم کیا کررہے تھے (مناسب نہیں)ای طرح دروبام سے کان لگانا تاکہ کانول میں آواز آئے اور محاسبہ کرے سے بھی درست نہیں ہے بلعہ جس چیز کوخدانے چھیایا ہے اس کو پوشیدہ ہی رکھنا جاہے گرجب آوازباہر تک پنچے اور مستول کا شوروغل توباہر تک پہنچا ہے اس وقت بغیر اجازت گھر میں داخل ہو کراضهاب کرنادرست ہے اگر کوئی فاسق اپنے دامن کے بینچے کوئی چیز چھیائے ہوئے ہے اور بہت ممکن ہے کہ وہ شراب ہو تواس نے بیہ نہیں کمنا جاہیے کہ دکھاؤ تہمارے دامن کے نیچے کیا ہے۔ یہ جسس ہوگاہو سکتاہے کہ وہ شراب نہ ہواور محتسب نے بغیر دیکھے ہی ہے گمان کر لیا ہو کہ شراب ہوگی ہاں اگر شراب کی بدیو آتی ہو تو پھر رواہے کہ اس کو (لے کر) پھینک دے - یااس کے پاس بردابر بط ہے اور باریک کیڑا پہنے ہے جس سے وہ نمایاں ہو رہاہے تو پھر چھین کر پھینک دینارواہے بہت ممکن ہے کہ زیر دامن اور کوئی چیز ہو تو پھر اس کونادیدہ ہی سمجھنا چا ہیے جیسا کہ حضرت عمر رضی الله عنه کے اس واقعہ میں ہے کہ آپ ایک چھت پر چڑھ گئے اور اد ھر اد ھر دیکھا توایک شخص کوایک عور ت اور شراب کے ساتھ بیٹھا ہواپایا۔ اوالا معلمہ ہو ہم نے اس واقعہ کو تفصیل سے حقوق صحبت کے باب میں بیان کیا ہے اور بیر واقعہ بہت مشہورے حضرت عمر رصنی اللہ عنہ 'ایک روز منبر پر تشریف فرما تھے تو آپ نے صحابہ کرام (ر ضوان اللہ علیم اجمعین) سے فرمایا کہ بتائے آپ اس معاملہ میں کیا کہتے ہیں۔اگر امام وقت اپنی آنکھوں سے کوئی منکر دیکھیے تو کیار واہے کہ وہ اس پر حد جاری کرے کچھ اصحاب نے فرمایا کہ حد جاری کرنادرست ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ 'نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس کو دوعادل کواہوں کے ساتھ مقیدو مشروط کیا ہے۔ صرف ایک محض کافی نہیں ہے اور یہ روانہیں ہوگا کہ امام تنماایے اس کو دوعادل گواہوں کے ساتھ مقید ومشروط کیا ہے صرف ایک فخص کافی نہیں ہے اور بیرروا نہیں ہو گا کہ امام تنااین علم کی بنایر اس پر حد جاری کر دے بائداس کا چھیاناواجب ہے۔

شرط چہارم : چو تھی شرط یہ ہے کہ معلوم ہو کہ حقیقت میں بیات ناروا ہے گان اور اجتادے سیں باعد یقین سے پس

ا۔ آپ ید دیکھ کراضاب کے لیے دہاں منجے تو معلوم ہواکہ دہ عورت اس کی ہوی ہوادر تن میں شراب نسیں بلحد شرمت ہے۔

شافعی مسلک کے محض کے لیے بیبات روانسیں ہے کہ وہ حنی مسلک پر اس مسئلہ میں اعتر اض کرے کہ بغیر ولی کے نکاح جائز ہے یا حن نے بغیر ولی کے نکاح کردیا۔ یا کی نے حق شفع حاصل کر لیابال اگر کوئی شافعی مسلک کا پیر د بغیر ولی کے نکاح کر دے اس مجلس ك خرے كھائے (لينى اس مجلس ميں موجود مو) تواس كے ليے روانسي ہے-اس كو منع كرنارواہے كہ وہ جس مذہب كامقلدہ اس کے صاحب (بانی مسلک) کے خلاف عمل کرنا کمی مخص کے نزدیک روائیں ہے ایک جماعت (فتماء) کی رائے ہے کہ شراب نوشی 'زناکاری یا کسی ایسے نعل پر احتساب کرنارواہے جس کی حرمت پرسب کا اتفاق ہے۔(سیالک اربعہ متفق ہیں)اور اس پر یقین ہونہ کہ اپنے اجتمادے کام لیا ہو کہ تمام فقہاکا اس پر اتفاق ہے کہ جو کوئی اپنے اجتمادیا اپنے صاحب ند ہب کے اجتماد کے خلاف کر تاہے وہ عاصی ہے اور بیبات حقیقت میں حرام ہے کہ جیسے اپنے اجتمادے قبلہ کی سمت متعین کرے اور پھر اس ست نماز اداکرے جس سے حقیقت میں سمت قبلہ کی طرف پشت ہوتی ہے تواییے اجتماد سے وہ گنگار ہو جائے گاخواہ دوسر المحض یہ خیال کرے کہ دوراہ صواب پر ہے (اس کاعمل درست ہے)اور کوئی شخص پید کہتاہے کہ جو مخض جس فعنی ندہب کو جاہے اختیار کر لے روا ہے تو یہ کمنابالکل لغواور پیہورہ بات ہے قابل اعماد نہیں ہے۔ بلعہ ہر عالم مخص اس بات کا مکلف ہے کہ اپنے نکن و گمان کے مطالق کام کرے اور جب اس کا خلن و گمان ہیے ہو کہ مثلاً امام شافعی دوسرے ائمکہ فقہ سے عالم تر ہیں لیعنی اس باب میں امام شافعی کا اجتماد سب سے بہتر ہے تو یہ جانتے ہوئے ان کی مخالفت کا عذر سوائے ہوائے لفس کے اور پکھے نہ ہو گالیکن جو هض عقائد میں مبتدع (بدعت کابانی) ہو مثلاً حق تعالیٰ کے جم کا قائل ہو (کہ حق تعالیٰ جم رکھتا ہے) یا قرآن کو مخلوق کہتا ہے اور دیدار اللی کا (قیامت میں) مکرے تواییے مخص پر احتساب کرنالازم ہے خواوامام او حنیفہ اور امام مالک رمنی اللہ عنمااحتساب نہ کریں کہ ایسا ند بب ( عجميم اللي كے قائل يعنى مبتدع) ركھے والوں كى خطابيتنى بلكن فقد كے سائل ميں مجتدكى خطاباليقين معلوم نيس-البنة بدعقیده مخض پرالی کستی میں احتساب کرناچاہیے جمال مبتدع لوگ کم ہوں اور الل سنت و جماعت کی کثرت ہو-اورجب اليي دوجماعتيں موجود موں كه تم ان پراخساب كرد كے تودہ تم پراخساب كريں كے اور فتنہ و نساد پر يا ہو گا توا ہے احتساب میں سلطان وقت کی اعانت ضروری ہے۔

ر کن سوم: یہ تیرار کن اس مخص کے باب میں ہے جس پر احتساب داقع ہوتا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ دہ شخص مکلف ہوادر اس کا فعل معصیت کا سبب بنتا ہو اور اس کی بزرگی بھی مانع احتساب نہ ہو جس طرح کی کا باپ ہو کہ اس کی بزرگی بھی ہانع احتساب نہ ہو جس طرح کی کا باپ ہو کہ اس کی بزرگی بھہ ہو اور اس کا فعل معصیت کا سبب بنتا ہو اور اس کی در گی بھہ ہو کہ منع کر سکتا ہے لیکن اس کو احتساب بزرگی بھہ ہو تا کہ اس کو اور کنادر ست ہے تا کہ مسلمانوں کا اناج کھارہا ہے تو اس کو رو کنادر ست ہے تا کہ مسلمانوں کے مال کا تحفظ ہو ۔ لیکن ایس کر واجب نہیں ہے البتہ اس صورت میں کہ بیر رو کنا آسان ہو اور اس سے خود اس کو کسی مصرت کا تحفظ ہو ۔ لیکن ایسا کر عالم برواجب نہیں ہے البتہ اس صورت میں کہ بیر رو کنا آسان ہو اور روہ خود اس خود ا

ليے جاناواجب ہوگا-

طلم: جب کوئی صاحب عقل و ہوش کسی کا مال ضائع کرتا ہے تو یہ ظلم و گناہ ہے آگر چہ اس میں محنت ہو پر اختساب ضروری اور لازی ہے کیونکہ فتق و معصیت ہے بازر ہنایا کسی کو اس سے بازر کھنا محنت و مشقت سے خالی نہیں ہے اس کو برداشت کر ناضروری ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ محنت و مشقت اتنی ہو کہ اس کے برداشت کرنے کی اس میں طاقت ہو۔

اضاب نے غرض اسلام کی روش اور اس کے شعار کا اظهار ہے پی اس باب میں اس کا محنت ہر داشت کرنا واجب ہوگا۔ مثلاً اگر کسی جگہ اتنی مقدار میں شراب موجود ہے کہ اس کو پھیئے تھک جائے گا تو یہ مشقت اٹھانا واجب ہوگا۔ یہت ہے بحر ہے بحریاں ہیں جو کسی مسلمان کا اناح کھارہی ہیں اور ان کو ہنکانے ہے وقت ضائع ہو تو الی محنت یاو نت کا ضیاع واجب نہیں ہے کیو نکہ انسان کو اپنے حقوق کی رعایت اس طرح کرنا چاہیے جس طرح دوسر ول کے حقوق کی رعایت کرنا چاہیے جس طرح دوسر ول کے حقوق کی رعایت کرتا ہے اور اس وقت اس کا حق ہے للذا کسی کے مال کی حفاظت میں اس کو ضائع کرنا واجب نہیں ہے البتہ دین کی مدد میں اس کو صرف کرنا اور اس معصیت کو منع کرنا واجب ہے۔

احساب میں ہرایک قسم کی جمت ہر داشت کر ناواجب نہیں ہے اس کی تفصیل ہیہ ہے کہ اگر خود عاجز ہے تواس کو معذور سمجھا جائے گا۔ ہس اس پر اتناہی واجب ہے کہ دل ہے اس کام کا انکار کرے ۔ ہاں جبکہ عاجز نہیں لیکن ڈر تا ہے کہ احساب کروں گا۔ تو جھ کو زد و کوب کریں گے یا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا منع کرنا نفع خش نہ ہوگا تو اس بات کی بھی چار صور تیں ہیں کہی صور تیں ہیں کہی صورت ہیں ہے کہ منع کرنے پر اس کو ماریں گے اور اس گناہ ہے باز نہیں آئیں گے تواس صورت میں اس صور ت ہیں ایک صورت ہیں ہوگا تھ ہے احتساب کرے یہ مباح ہے اور مار دھاڑیا چوٹ آنے پر صبر کرے کہ اس صورت میں اس کو قواب حاصل ہوگا۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ کوئی شخص اس شہید ہے افضل نہیں جو بادشاہ پر اور کن کر دیا جائے دوسری صورت ہیں ہی موروت ہیں کر تا ہے تو عاصی ہے اور گنگار ہے تیمری صورت ہیں ہے اس مورت ہیں کہ تا ہے تو عاصی ہے اور گنگار ہے تیمری صورت ہیں ہے اس مورت ہیں کہ تا ہے تو عاصی ہے اور گنگار ہے تیمری صورت ہیں ہی اس مورت ہیں ہی تو توا ہے مقام پر شرع کی تعظیم کے لیے زبان سے منام کر نبان سے منع کر نے ہیں بھی اگر مصیت بھی نہیں چو تھی صورت ہیں ہی رائر احساب پر اس کو مار ہیں ہی اس طرح زبان سے منع کر نے ہیں بھی عاجز نہیں چو تھی صورت ہیں ہی ورت میں تھی احساب کی مارین کی ورت ہیں ہی اس کو دیا ورت ہیں کی مارین کی جیے شر اب کے شوشے اور چنگ وباب کو عاجز نہیں پر مجھی شر اب کے شوشے اور چنگ وباب کو عاجر نہیں پر مجم کرے تو یا فضل و بہتر ہے اس مو تع پر آگر کوئی کے کہ اللہ تعالی کا تو یہ عظم ہے :

اب اتھوں سے خود کوبلا میں مت ڈالو تواس کاجواب سے

ولا تلقو بايديكم الى التهلكة

حفرت اتن عباس رضی الله عنمانے فرمایا ہے کہ اس آیت کے معنی بیہ ہے کہ خدا کی راہ میں مال صرف کروتا کہ ہلاک نہ ہو۔ ہو۔(مال نفقہ کنید درراہ خداتا ہلاک نہ شوید) حضرت بر اتن عازب رضی الله عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آو می گناہ کرے اور کے کہ میری توبہ قبول نہ ہوگی۔حضرت او عبید نے فرمایا ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ گناہ کریں اس کے بعد کچھ نیکی نہ کریں۔

دوسری قتم ہے ہے کہ اس کو خطرہ ہے کہ جو چیز بالفل اس کو حاصل ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گی (فوت ہو جائے گی) مثلاً اگر احتساب کرے گا تواس کا مال چھین لیا جائے گا-یاس کا گھر دیر ان کر دیں گے یابدن کی سلامتی باتی نہ رہے گی اس کو ماریں کے بیاس کی جاہ و عزت میں فرق آئے گا-اس کو سر بر ہند بازار میں لیے جائیں گے (خواہ اس کو نہ ماریں)ان تمام ہاتوں میں بھی وہ اختساب سے معذور ہوگا- ہاں اگر کسی ایسی بات کا خوف ہے جو مروت میں خلل انداز نہ ہولیکن شان و شوکت میں رخنہ انداز ہو جیسے اس کو پکڑ کربازار میں بیادہ پالے جائیں گے اور پر تکلف لباس نہ پہننے دیں پااس کے سامنے سخت بات چیت کریں - (زمی سے گفتگونه کریں) توان تمام باتول میں جاہ طلبی کا خیال ہے ایسے اسباب کی منا پر معذور نه ہو گا کیو نکہ خود شریعت میں ایسے کامول پر مداومت اور مواظبت نازیبا ہے لیکن حفظ مروت شریعت میں مطلوب ہے۔ (اس كاخيال ضرور ركھنا جاہے) اور اگر وہ اس بات سے ڈرتا ہے كہ اس كى غيبت كريں مے اس كو كالى ديں مے اس كے و مثن ہو جائیں اور دوسرے امور میں اس کی بات نہیں مانیں گے توبلاشبہ یہ باتیں احتساب کے لیے عذر نہیں ہو سکتیں ہیں۔اس لیے ہر محتسب کوالی آفتوں سے گذر تاپڑتا ہے۔البتہ جب یہ اندیشہ ہو کہ احتساب کی وجہ سے لوگ اس کی غیبت کریں گے اور اس غیبت سے معصیت میں اضافہ ہوگا تو اس عذر کی بہا پر ترک احتساب رواہے-البنۃ اگر اپنے اقربااور متعلقین کےباب میں اس کوان آفات کا ندیشہ ہے لینی وہ خود زاہر ہے اور اس کو یقین ہے (کہ اس کے زہر کی بیاپر )احتساب پر اس کو نہیں ماریں گے اور نہ اس کے پاس مال ہے جس کووہ چھین لیں گے لیکن ڈرییہ ہے کہ اس کے بدلہ میں اس کے عزیزوں اور دوستوں کو ستایا جائے گا تب احتساب در ست نہ ہو گا کیو نکہ اپنے حق کے تلف ہونے پر صبر کرنا توروا ہے لیکن دوسر ول کے حق کے ضائع ہونے پر روا نہیں بلحہ ان کے حقوق کی رعایت کرنادین کاحق ہے اور اہم ہے۔

#### اختساب کے آداب

اختساب کی کیفیت: معلوم ہونا چاہے کہ اختساب کے آٹھ درج ہیں۔ان میں پہلا درجہ احوال کا جانا ہے۔
یعنی چاہے کہ محتسب اولاً یقین کے ساتھ جان لے (کہ اس کی حالت اختساب کی متقاضی ہے) لیکن شرط یہ ہے کہ ہجتس نہ کرے نہ در و دیوار سے کان لگا کر سے اور نہ اش کے پڑوسیوں سے دریا فت کرے اگر کوئی اپنے وامن سے کی چیز کو چھیالے تو ہاتھ سے نہ شولے البتہ اگر بغیر جسس کے پتہ چل جائے جیسے ساذکی آواز اور شراب کی بدیو تب اختساب کرنا

درست ہے یادوشاہد عادل اس کے حال کی خبر دہیں تو قبول کرلے ان دوعادل گواہوں کے قبول کی ہناپر بغیر اجازت گھر میں داخل ہونا درست ہے البتہ محض ایک شاہد کی بات من کر گھر کے اندر داخل نہ ہوئی اولی ہے کیونکہ گھر اس محف کی ملکیت ہوادر ایک شاہد عادل کے قول ہے اس کی ملکیت کا حق باطل نہ ہوگا۔ منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری پریہ تحریر تھا کہ الیمی چیز کا چھپانا جو علانے نظر آئے گمان کی بیاپر دسواکر نے ہے اولی ہے۔"

استری پرید اورجہ اس کا میہ ہے کہ اس چیز کی برائی بیان کردے ممکن ہے کہ کوئی صحف ایک ایساکام کرتا ہوجس کی برائی است دومر ادرجہ اس کا میہ ہے کہ اس چیز کی برائی بیان کا طور کوع و جود نہیں کر پاتایا اس کی تعلین میں نجاست گئی ہے آگر وہ جان تو اس طرح نماز نہ پڑھتا پس اس کو نماز سکھانا ضروری ہوا اور ادب تعلیم ہیہ ہے کہ اس کو نرمی سے سکھالیا تو سکھائے تاکہ اس کونا گواری نہ ہو کی مسلمان کو بلا ضرورت خفاکر ناورست نہیں ہے کیونکہ جب تم نے کسی کو پچھ سکھلایا تو واقعۃ اس کونا دان سمجھااور اس کو اس کے عیب ہے آگاہ کیا یہ ایساز خم ہے کہ بغیر مر ہم کے کوئی اس کویر داشت نہیں کر سکتا اور اس کا مر ہم میہ ہم معذرت کرتے ہوئے کہو کہ کوئی صحف مال کے پیٹ سے سیھے کے پیدا نہیں ہو تا اور جو کوئی اور اس کا مر ہم میہ ہم کے کوئی الیا عالم نہیں ہے جو تم ناوان رہتا ہے اس کا گناہ اس کے مال باپ اور استاد کی گردن پر رہتا ہے شاید تمہارے پڑوس میں کوئی ایساعالم نہیں ہے جو تم کوئی رہی ہوئے کہ خبر کرے لیان کی باتوں سے کوئی رہی ہوگا تو اس کی مثال اس محف کی ہو مہ اور سے اس کے دل کو خوش کرنا چا ہے ۔اگر کوئی ایسا نتی سے کہ خبر کرے لیکن پیدا ہور ہا ہے با چا ہتا تو یہ ہے کہ خبر کرے لیکن پیدا ہور ہا ہے باچا ہتا تو یہ ہے کہ خبر کرے لیکن پیدا ہور ہا ہے باچا ہتا تو یہ ہے کہ خبر کرے لیکن پیدا ہور ہا ہے باچا ہتا تو یہ ہے کہ خبر کرے لیکن پیدا ہور ہا ہے باچا ہتا تو یہ ہے کہ خبر کرے لیکن پیدا ہور ہا ہے باچا ہتا تو یہ ہے کہ خبر کرے لیکن پیدا ہور ہا ہے باچا ہتا تو یہ ہے کہ خبر کرے لیکن پیدا ہور ہا ہے باچا ہتا تو یہ ہے کہ خبر کرے لیکن پیدا ہور ہا ہے شر

تغییر اور چہ: وعظ دھیجت کا ہے زی کے ساتھ شیں۔ جبکہ کی کام کاکر نے والاخود جانتا ہے کہ جس کام کووہ کردہا ہے وہ حرام ہے تو پھر اس کے حرام کنے ہے کیا فائدہ بلعہ اس میں تخفیف کرنا چاہیے اور نری کی صورت میں ہے کہ اگر کوئی فخص غیبت کرتا ہے اور نری کی صورت میں ہے کہ اگر کوئی فخص غیبت کرتا ہے تواس سے کے کہ ہم میں ایسا کون فخص ہے جو عیب ہے پاک ہو لیسا سے عیب پر نظر کرنا زیادہ بہتر چیا بہت و شوار ہے ہیں وہی فخص می سکتا ہے۔ جس پر تو فیق کا دروازہ کھلا ہے کیونکہ تھیجت کرنے میں نفس کے لیے دو چیا بہت و شوار ہے ہیں وہی فخص می سکتا ہے۔ جس پر تو فیق کا دروازہ کھلا ہے کیونکہ تھیجت کرنے میں نفس کے لیے دو پر گیاں ہیں ایک مید کہ تا صحاب ہے مام کو دو ہر کی پر گیاں ہیں انسانی طبیعت کا مقصی ہی میہ ہے کہ اکثر پر گیاں ہیں ایسانی طبیعت کا مقصی ہی میہ ہے کہ اکثر وہ یوں سجھتا ہے کہ میں وہ عبت جاہ کا مطبح و تابع ہو تاہے وہ یوں سکتا ہے کہ میں وہ عبت جاہ کا مطبح و تابع ہو تاہے اور اس کی معصیت اس عمل سے جو دو سر اگر تا ہوں اور شرح ہوں لیکن حقیقت میں وہ عبت جاہ کا مطبح و تابع ہو تاہے اور اس کی معصیت اس عمل سے جو دو سر اگر تا ہے بدتر ہے ہیں اس صورت میں اپند دل میں غور کرے کہ جس کو تھیجت کر رہا ہے اس کابر ائی ہے باز آنا اپنی تھیجت وہ عظ کے مقابلہ میں دو سرے واعظ کی تھیجت زیادہ پند ہے اور خود اس کو اپنی سے خود کہ س کو تھیجت کے مقابلہ میں دو سرے واعظ کی تھیجت زیادہ پند ہے اور خود اس کو اپنی سے خود کس میں ہو شخص کو تھیجت کر نامز اوار ہے اور اگر اس کو میر بات پند ہے کہ اس یہ شخص

میری ہی نفیحت ہے اس گناہ ہے باز آجائے تواس کو خداہے ڈرناچاہیے کیونکہ دواس نفیحت ہے اس کواپی طرف بلار ہاہے خداو ند تعالیٰ کی طرف نہیں۔

شیخ داؤد طائی رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جو کوئی شخص باد شاہ سے احتساب کر تا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا کہ جھے اندیشہ ہے کہ اس مجھے اندیشہ ہے کہ اس کے کوڑے مارے جائیں گے کہا کہ اگر دہ ان کو ڈول کوہر داشت کرنے تو فرمایا کہ جھے ڈر ہے کہ اس کو بھی ہو شی ہر داشت کرنے تو انہوں نے فرمایا کہ جھے ڈر ہے کہ دہ ایک ایک بلامیں جو ان دونوں باتوں سے بھی عظیم ہے جتلا ہو جائے اور دہ بلاغر در ہے۔

بیخ ابوسلیمان دارانی رخمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں نے چاہا کہ فلال فتنہ پر احتساب کروں اور میں سمجھتا تھا کہ وہ مجھے مار ڈالے گالیکن میں نے اس کا خوف نہیں کیالیکن اس وقت بہت ہے لوگ وہاں موجود تھے تب جھے خطرہ پیدا ہوا کہ جب وہ لوگ ہے اس راستے پر عمل پیراد کیصیں مے اور سختی پر داشت کرنے والا جھے پائیں مے تب میرے دل میں غرور پیدا ہوگا اور اس وقت میں ہے اخلاص ہو جاؤں گا اور میر الحق میری غرض نفسانی کے تحت ہوگا (محض اللہ کے لیے میر الحق نہیں ہوگا۔)

چو تھاور جہ: یہ کہ سختی سے بات چیت کی جائے لیکن اس میں بھی دوادب ہیں ایک یہ کہ جب تک نری اور لطف و مدار سے روک سکتا ہے اور وہ کافی ہو تو سختی نہ کرے دوسر اادب یہ ہے کہ فخش بات زبان سے نہ نکالے اور بچ کے سوادوسری بات نہ کرے کیونکہ جو محض کرتا ہے وہ احمق اور جاہل ہے۔ رسول بات نہ کرے کیونکہ جو محض کرتا ہے وہ احمق اور جاہل ہے۔ رسول اگر م علی ہے نظر رکھے احمق وہ ہے جو خواہش نئس اگر م علی ہے نظر رکھے احمق وہ ہے جو خواہش نئس کی میروی کرے اور آخرت پر نظر رکھے احمق وہ ہے جو خواہش نئس کی میروی کرے اور مغرور ہواور یہ خیال کرے کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا ہی سی سے وقت روا ہے کہ اس کے مفید ہونے کی امید ہواور جب محتسب یہ سمجھے کہ سخت کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو چیں ہے جیس ہو کر اس کو حقارت کی فظرے دیکھے اور اس سے روگر دانی کرے۔

پانچوال ورجہ: جواصاب محتب کے ہاتھ سے تعلق رکھتا ہاں کے بھی دوادب ہیں اول یہ کہ اس کو لباس بدلنے پر
مائل کرے اور کے کہ بیرریشی لباس اتار دے غیر کی ذہین سے نکل جائے اور شر اب اگر ہے تواس کو پھینک دے اس سے
کے کہ جنامت کی حالت میں مجدسے دوررہ دوسر اادب یہ ہے کہ اگر اس طرح کمناکا فی نہ ہو تواس کو ہاتھ پکڑ کر وہاں سے
نکال دے۔ اس بات میں عمل کا طریقہ یہ ہے کہ کمتر پر عمل کرٹے مثلاً جب کہ ہاتھ پکڑ کر نکال سکتا ہے تو واڑھی نہ
پکڑے 'پاوٹ پکڑ کر نہ کھینچے۔ جب ساز کو توڑ دیا ہے تواس کوریزہ ریزہ نہ کرے ریشی کپڑے بغیر پھاڑے اس کے جسم سے
اتارہ ہے۔ جب شر اب کا پھینکنا ممکن ہے تواس کے برش کونہ توڑے ہاں اگر ہاتھ وہاں تک نہ پہنچ سکے تو پھر پھر مار کر توڑ

دے اس پر تاوان لازم نہیں آئے گایا قرابے (شراب کابر تن کا) منہ چھوٹا ہے اور ڈرہے کہ جتنی دیر ہیں اس سے شراب گرے گیا تنی دیر ہیں وہ لوگر جسے اور ڈرہے گیا تنی دیر ہیں وہ لوگر کر اس کے تو پھر قرابہ پھوڑ کر بھاگ جائے اسلام ہیں جب اولا شراب حرام ہوئی تو تھم یہ تھا کہ قرابہ اور خم کو پھوڑ دیں (تو ڈ ڈالیس) پھریہ پھوڑ نا منسوخ ہو گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس وقت یہ شراب کے مخصوص پر تنول کے بارے میں تھااب بلاعذران کا توڑنا ورست نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ان بر تنول کو توڑے گا تواس پر تاوان ہوگا۔

چھٹاور جہ: چٹادر جہ اس احتساب میں ڈرانے و حرکانے کا ہے مثلاً یوں کے کہ اس شراب کو پھینک دے ورنہ تیر اسر توڑدوں گا بھتے رسواکروں گا اگر نرمی سے کام نہ نگلے ۔ اس وقت اس قتم کے کلمات کہنادر ست ہیں۔ تہدید میں اور ادب میں مثلاً ایسی چیز کی تہدید نہ کرے جو درست نہ ہو مثلاً کہہ دے میں تیرے کیڑے پھاڑدوں گا تیر اگھر کھول دوں گا تیر کے اہل و عیال کو ستاؤں گا۔ (ایسی با تیں کہنا درست نہیں ہے) دوسر ااوب سے ہے کہ تہدید میں وہی بات کے جو کر سکتا ہے تاکہ دور خ کوئی لازم نہ آئے مثلاً یوں نہ کے کہ تیری گردن مار دوں گاسولی پر چڑھادوں گا۔ البتہ ہر اس اور خوف کی خاطر ایسے دور خ کوئی لازم نہ آئے مثلاً یوں نہ کے کہ تیری گردن مار دوں گاسولی پر چڑھادوں میں صلح کرانے کی خاطر دروغ مصلحت کلمات آگر کے اور تہدید میں مبالغہ کرے تومصلحت ہو ترب ہی طرح دو قضوں میں صلح کرانے کی خاطر دروغ مصلحت آمیز درست اور رواہے۔

کو بھی جمع کرے اور اس سے لڑے 'شاید ہو سکتا ہے کہ دہ بھی اپنی خامیوں کو جمع کرے اور نوبت مقابلہ تک پہنچ – علماء اس سلسلہ میں کہتے ہیں کہ جب ایسی صورت در پیش ہو تو تھی شاہی کے بغیر ایسامقابل درست نہیں ہے کیونکہ اس سے فتنہ برپا ہوگا اور فسادواقع ہوگا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح کفارے جماد کرنا سلطان کی اجازت کے بغیر درست ہے اس طرح فاسقوں سے جنگ کرنا پغیر اجازت سلطان درست اور رواہے کیونکہ اس زدوخور دہیں اگر محتسب ماراجائے گا تو شہید ہوگا۔ "

#### محتسب کے آداب

محتسب کے اندر تین خصلتوں کا ہونا ضروری ہے علم 'زہداور حسن اخلاق کیونکہ اگر اس کو علم نہیں ہے (وہ عالم نمیں ہے) توبرے اور کھلے کام میں تمیز نہیں کر سکے گااور اگر اس میں زہد نہیں ہے تو اگر برے کھلے میں علم کے باعث تمیز تو كر سكے كاليكن اس كاكام غرض نفسانى سے خالى نہيں ہوگااور جب اس ميں حسن خلق نہيں ہوگا تولوگ اس پر سختى كريں كے تووہ غصہ میں قوت خداکو بھول جائے گااور حدمیں نہیں رہے گااور اس کا ہر ایک کام نفس کے ماتحت ہو گا حقانیت سے دور رہے گاپس اس صورت میں اس کا حساب خود ایک معصیت بن جائے گاای ماپر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک بار ایک کافر کو پچھاڑ ااور اس کو قتل کر دینا جا ہا تو اس کافرنے آپ کے مند پر تھوک دیا آپ نے فور ااس کو چھوڑ دیا-(جب اس نے سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا) کہ مجھے غصہ آگیا تھا۔ تب میں ڈراکہ یہ تحل ممیں فسق کے واسطے نہ ہو (غصہ کے باعث بیر قتل نفس کی غرض سے متعلق ہو گیا خالصتاً للّٰہ نہ رہا)ای طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مخص کے درے مارے اس نے آپ کو گالیاں دیں تو آپ نے مارنا فوراروک دیااس نے بوچھاکہ آپ کے مارنا کیوں چھوڑ دیا آپ نے فرمایا کہ اب تک تومیں مجھے خدا کے واسطے مار رہاتھااب تونے مجھے گالیاں دیں۔ تواگر میں مجھے ماروں تونفس کے تحت مارنا ہوگا-ای وجہ سے رسول اکرم علی نے فرمایا ہے کہ احتساب وہی کرے کہ جس چیز میں امر و ننی کر رہاہے اس میں علیم ہواور زی کرنے والا ہو- حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کام کے کرنے کا حکم دے رہے ہو ضروری ہے کہ اول تم خود اس پر عالم ہویہ بات شرط احتساب نہیں بلحہ مخملہ آداب احتساب ہے رسول اکر معلقہ ہے دريافت كيا گياكه كيا بم ال وقت تك امر بالمعروف اور نهي عن المعر نه كريں جب تك خود اس كونه جالا ئيں- حضور عليه التحة والثناء نے فرمایا ایسا نسیں ہے اگر تم سے سب ادانہ ہو تب بھی احتساب کو ترک ند کرو-

احتساب کے آواب میں سے بہے کہ محتب صابر رہ اور اس راہ میں رہے وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ اشت کرے جن تعالی کا ارشادہ واسر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی مااصابک (پی جو کوئی محت پر صبر نہیں کر سکتاس سے احتساب نہیں ہو سکتا احتساب نہیں ہو سکتا احتساب کے ضروری آواب میں سے یہ بھی ہے کہ طبع کم رکھتا ہواور علا اُق میں کم سے کم گر فتار ہو کیوں کہ جمال طبع کا و خل ہو گاوہاں احتساب نہیں ہو سکے گا- منقول ہے کہ ایک فض ایک قصاب سے بلی کے لیے وہ کیوں کہ جمال طبع کا و خل ہو گاوہاں احتساب نہیں ہو سکتے گا- منقول ہے کہ ایک فض ایک قصاب سے بلی وہ شخص گر آیا۔ اور بلی کو رمفت میں) جیجے میں آیا اور اس پر احتساب کیا قصاب نے کہا چھاب آئندہ تم مجھ سے جیجے ما نگنا! اس شخص نکال باہر کیا بھر قصاب کے پاس آیا اور اس پر احتساب کیا تصاب نے کہا چھاب کرنے آیا ہوں۔

نکال باہر کیا بھر قصاب کے پاس آیا اور اس پر احتساب کیا تصاب نے کہا چھاب کرنے آیا ہوں۔

ن جواب دیا کہ میں نے اس سے پہلے ہی بلی کو گھر سے نکال دیا ہے جب تم پر احتساب کرنے آیا ہوں۔

اگر کوئی شخص بیربات چاہتا ہے کہ لوگ اس سے مجت کریں اس کی تحریف کریں اور اس سے دضا مندر ہیں توابیا

مخص اختساب نہیں کر سکے گا-حضرت کعب الاحبار نے شیخ ابوسلم خولانی ہے دریافت کیا کہ لوگوں کا تمہارے ساتھ روبیہ کیاہے ؟

۔ انہوں نے کہاکہ ان کابد تاؤ میر نے ساتھ اچھاہے توانہوں نے کہاکہ توریت میں مذکورہے کہ جو شخص احتساب کرے گا۔وہاپی قوم میں ذلیل وخوار ہوگا۔ یہ س کرانہوں نے کہاکہ توریت کی پیبات تچی اور درست ہے اور ابو مسلم نے جو پچھ کہاوہ جھوٹ ہے۔

معلوم ہوناجا ہے کہ احتساب کی اصل سے کہ محتسب اس عاصی کے لیے جومعصیت کر رہاہے دل سوزرہ اور شفقت کی نظر ہے اس کو دیکھے اور اس کو اس طرح منع کرے جس طرح اپنے فرزند کو منع کرتے ہیں اور اس کے ساتھ زی ہے چین آئے۔منقول ہے کہ کسی مخص نے مامون الرشید پر احتساب کیااور اس سے سختی کے ساتھ گفتگو کی تومامون الرشيدنے كماكہ اے جوال مرداحق تعالى نے تجھے بہتر مخص كو جھے بدتر مخص كے پاس جب بھيجا تواس كو حكم دياكہ اس سے نرمی سے بات کرو یعنی حضرت موک اور ہارون علیجاالسلام کو (جو تجھ سے بہتر تھے) فرعون (جو مجھ سے بدتر تھا) كياس جب جميجاتو فرمايافقولا له قولا ليناتم دونول نرى بات كرنا شايدوه تمهارى بات قبول كرے - پس احتساب كرنے والے كو جاہيے كہ اس معاملہ ميں حضور اكر م عليك كى بيروى كرے كہ جب ايك جوان حضرت سرور كو نين عليك كى خدمت میں عاضر ہوا تواس نے عرض کیا کہ بارسول اللہ! مجھے زنا کی اجازت دیجئے سے سنتے ہی تمام صحابہ کرام بحو مجئے اور شور کرنے لگے اور مار ناجا ہاتو حضور اکر م علی نے فرمایاس کو مت مار و پھر اس کواپنے پاس بلا کر بٹھایا اور فرمایا اے جوال مر د کیا تجھے پندہے کہ کوئی مخص تیری ماں سے ایسا فعل کرے اس نے کہا میں اس کو کس طرح روار کھ سکتا ہوں۔ تو حضور علاق نے فرمایا کہ چر دوسرے اوگ تیرے بارے میں اس کو کس طرح روار کھ سکتے ہیں چر آپ نے دریافت کیا کہ تیری بٹی سے اگر ایا کام کریں تواس کو پند کرے گا کمانیں-آپ نے فرمایا کہ تیری بھن ہے آگر کوئی ایسی ناشائستہ حرکت کرے یا پھر میں خالہ سے اس طرح آپ نے ایک ایک رشتہ کے بارے میں سوال فرمایا اوروہ کتارہا جھے پیند نہیں اور لوگ بھی رضا مند نہیں تب حضور اكرم علي في اس كے سينہ برہاتھ ركھ كر فرماياالى ااس كے دل كوپاك فرمادے اور اس كى شر مگاہ كوچالے اور اس کا گناہ حش دے اس کے بعد وہ محض حضور علیہ کی خدمت ہے جدا ہوا پھر تمام عمر زنا سے میز اردہا-

حضرت فضیل بن عیاض رحمتہ اللہ علیہ ہے کسی نے کہا کہ سفیان بن عید ہمائی خلعت قبول کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا پیت المال میں اس کاحق ہے لیکن خلوت و تنهائی میں ان ہے ملے اور ان پر عمّاب کیا اور ان کو ملامت کی تب سفیان نے کہا کہ اے ابو علی ہم اگر صلیا میں واخل نہیں ہیں لیکن صلیاء ہے ہم کو حجت ہے شخ صلت بن اشیم اپ شاگر دوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تنے ان کے سامنے ہے ایک شخص گذر ااس کی ازار زمین پر گھسٹ رہی تھی (ازار لمبی اور دراز تھی) جیسے عرب کے مغروروں کا وستور ہے (کہ ان کی ازار دراز نہوتی تھی 'شرع میں اس کی ممانعت ہے) شاگر دوں نے جاہا کہ اس پر سختی کریں لیکن انہوں نے اپ شاگر دوں کو جھڑ کئے ہے منع کر دیا اور کہا کہ میں اس کی تدبیر کرتا ہوں تب آپ نے اس کو لیکار ا

اور کماکہ بھائی جھے تم ہے کچھ کام ہے اس نے کماکہ کیاکام ہے آپ نے فرمایا کہ اپنا تبند (ازار) او نچاکر لواس نے کمابہت خوب (یہ کہہ کرازار او نچاکر لیا) تب انہوں نے اپنے شاگر دوں ہے کماکہ اگر میں اس سے تخق ہے کتایا اس کو گائی دیتا تو یہ ہرگز قبول نہیں کرتا معقول ہے کہ ایک شخص ایک عورت کو زیر دستی پکڑے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھ میں چھری تھی عورت شور و و او یلاکر رہی تھی لیکن کسی کا یہ مقدر نہ تھاکہ اس شخص کے پاس جائے اور اس کو رو کے حضر ت بھر حافی رحمتہ اللہ علیہ اس کے پاس کے اور اس کے شانہ سے شانہ ملاکر کھڑے ہوئے وہ شخص ہے ہوش ہو کر گر پڑا اور اس کا جم پیشنہ پیننہ ہو گیا اور عورت اس کے ہاتھ سے فکل گئی جب پچھ دیر کے بعد اس کو ہوش آیا تو لوگوں نے دریافت کیا کہ تجھ پر کیا گذری اس نے کماکہ بس میں اتنا جا تا ہوں کہ ایک شخص میر بیاس آیا اور اپنابد ن میر بدن سے ملاکر آہتہ ہے کما گذری اس کے کماکہ بس میں اتنا جا در کیا کر زہا ہے اس بات کی ہیت سے میں بے ہوش ہو کر گر پڑالوگوں نے کماکہ وہ بھیر حافی رحمتہ اللہ تعالی دیکھ رہا ہے کہ تو کمال ہے اور کیا کر زہا ہے اس بات کی ہیت سے میں بے ہوش ہو کر گر پڑالوگوں نے کماکہ وہ شخص کو دخار آگیا اور ایک ہونے ان کا دیدار بھی نہیں کر سکتا ہی وقت اس میں کہ دو سے میں کہ دون کہ اب میں ان کا دیدار بھی نہیں کر سکتا ہی وقت اس میں کہ دون اس کیا اور ایک ہفتہ ہی میں وہ مرگیا۔

# باب سوم

### وه منكرات جولو گول پر عام طور پر غالب ہیں

معلوم ہونا چاہیے کہ اس ذانہ (چو تھی اور پانچویں صدی ، ہجری) ہیں تمام دنیا ہرے کا مول ہے ہمری پڑی ہے فات کو ان کی اصلاح کی امید نہیں کہ چوں کہ وہ سبباتوں کے ترک پر قادر نہیں ہیں لذا اس چیز کو بھی ترک نہیں کرتے جس کا چھوڑنا ممکن ہے یہ حال تو ان کا ہے جو دیندار ہیں اور اہل خفلت کی حالت سے ہے کہ وہ ضلالت کے کا مول پر راضی ہیں جا ننا چاہیے کہ بیبات کی طرح روا نہیں کہ جس کے منانے اور ترک کرنے پر تم قادر ہو ۔ اس پر خاموش رہو ہم اس سلہ ہیں اس کے ہر جنس کے بارے ہیں اشارہ کریں گے اور بتلا ئیں گے (تفصیل سے نہیں) کہ تمام منکرات کا بیان کرنا ممکن نہیں ہے اور ان منکرات میں ہے بعض کا باز اراور بعض کا تعلق راستوں ہے ۔ ممکن نہیں ہے اور ان منکر آت یوں سمجھو کہ ایک شخص نے نماز پڑھی لیکن رکوع و تجود تعدیل ہے اوا نہیں گئے یا قر آن پاک پڑھنے میں اس سے غلطی ہویا کی موذن مل کر اذان دیں یا بہت ذیادہ کون سے اس کو ادا کریں کہ اس کے بارے ہیں مما نعت آئی ہے ۔ جی علی الصلاۃ جی علی الفلاح کتے وقت تمام جسم کو قبلہ کی طرف اس کو ادا کریں کہ اس کے بارے ہیں ممانعت آئی ہے ۔ جی علی الصلاۃ جی علی الفلاح کتے وقت تمام جسم کو قبلہ کی طرف سے مورڈ لیس ۔ "ان منکرات میں ہے ہی ہے کہ لوگ مجد ہیں جمع ہوں اور اشعار (عاشقانہ) پڑھیں یا قصہ گوئی کریں یا تحویذ حرام ہیں منکرات میں جبھی ہے کہ لوگ مجد ہیں جمع ہوں اور اشعار (عاشقانہ) پڑھیں یا قصہ گوئی کریں یا تحویذ حرام ہیں منکرات میں جبھی ہے کہ لوگ مجد ہیں جمع ہوں اور اشعار (عاشقانہ) پڑھیں یا قصہ گوئی کریں یا تحویذ حرام ہیں منکرات میں جبھی ہے کہ لوگ مجد ہیں جمع ہوں اور اشعار (عاشقانہ) پڑھیں یا قصہ گوئی کریں یا تحویذ

فروخت کریں یااور کوئی چیزیں چیل جس کے باعث ہے ' دیوانے اور بد مست لوگ مسجد میں آکر شور وغوغا کریں اور اال معجد کوان سے اذیت ہو ہال اگر چہ اندر آ کر خاموش رہے یاد بولنہ سے کسی کواذیت ند پنچے اور وہ معجد کو نایاک نہیں کر تاہے تبان کا آنارواہے اگر کوئی چہ معجد میں آ کر مجھی کھاربازی میں مشغول ہو جائے تواس صورت میں منع کرناواجب شیں ہے کہ مدینہ کی مجد (مجد نبوی) میں عبشیوں نے شمشیروسیر کے کرتب د کھائے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے اس کود یکھا تھاالبتہ اگر اس کوبازی گاہ بالیس تومنع کرناواجب ہے اگر کوئی وہاں بیٹھ کر پھے سئے یا کتابت کرے تواس صورت میں کہ اس سے طلق خدا کو تکلیف واذیت نہ ہو توروا ہے لیکن اگر ان کا موں کے لیے د کان ہمالے توبیہ مکروہ ہے لیعن اساکام معجد میں نہ کرے جس ہے اس کام کے کرنے کا غلبہ ظاہر ہو- متعد دبار بیٹھ کر ہمیشہ تھم یا قبالہ نویسی کرنا- مبھی بھار بیٹھ کر وہاں علم دے سکتاہے کہ رسول خداعلی نے بھی گاہ گاہ وہاں تشریف فرما ہو کر علم دیاہے - لیکن صرف اس مقصد کے لیے آپ مجد میں بطور دوام تشریف فرمانہیں ہوتے تھے ای طرح وجوبول کامجد میں کپڑے وحوکر خشک کرنے کے لیے مجمیلانایار تکیر زول کا کیڑول کارنگ کر پھیلانااور خشک کرنایہ تمام کام برے ہیں-بلحد جولوگ مسجد میں میٹھ کراد حراد حرکی باتیں جو احادیث معترہ سے نہ ہوں آگر کریں توان لوگوں کو وہاں سے نکال دینارواہے کہ بزرگان سلف نے ایسا ہی کیا ہے اس طرح وہ لوگ جونے مختے رہتے ہیں اور شہوت کاان پر غلبہ رہتاہے مسجع گفتگو کرتے ہیں گاتے ہیں ان کے مجمع پر جوان عور تیں جمع ہوتی ہیں توبہ سب گناہ کبیر ہ ہیں-معجد تومسجد باہر بھی مناسب نہیں ہیں واعظ ایسا شخص ہو ناچاہیے کہ اس کا ظاہر بھی صلاحیت ہے آراستہ ہو- دینداروں کا لباس پنے 'اور پیات کسی حال میں بھی میں درست نہیں کہ جوان عور تیں مر دول کے ساتھ مل کر بیٹھی اور ان کے در میان کوئی چیز حائل نہ ہوبلحہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ میں عور توں کو مجد میں آنے ہے منع فرمایا تھا حالانکہ حضور اکرم علیہ کے عمد مسعود میں آتی تھیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اگر حضرت علی اس زمانہ کا حال ملاحظہ فرماتے تو ضرور منع فرماتے۔

منگرات معجد میں سے یہ بھی ہے کہ معجد میں کچری لگائی جائے یاد ہاں روپیہ پیبہ تقتیم کیا جائے یادیماتیوں کے معاملات اور حساب چکا کیں یاس کو تماشہ گاہ ما کیں۔وہاں غیبت اور بے ہودہ کوئی میں مشغول ہوں۔یہ سب کام ہجااور معجد کے تقدس کے خلاف ہیں۔

بازار کے منگرات : بازار کے منگرات یہ ہیں کہ خریدار ہے جھوٹ یو لا جائے مال کا عیب چھپائیں ترازو درست اوزان اور گرضیجے ندر تھیں مال ہیں د غاکریں - عید کے دن چوں کے لیے چنگ اور سار نگیاں بناکر بیٹیں - کاٹھ کی تلواریں اور سپر بناکر عید نوروز میں فروخت کریں یا جشن سدہ (ماہ بہمن کی بارہ تاریخ ایرانی یہ جشن مناتے ہیں) میں مٹی کے نگل بناکر فروخت کریں یا مر دوں کے لیے قبااور رکیٹی ٹو پیاں بناکر بیٹیں - یار فور کیا ہوا کپڑایاد ھلا کپڑا جو استعال شدہ ہواس کو تیار کر کے فروخت کریں غرض کہ ہر وہ چیز جس میں غل اور فریب ہو - اسی طرح رو پہلی 'سنہری انگوٹھیاں مؤر دان (مجمرہ) دوات اور پر شن سونے چاندی کے یہ سبب چیزیں فروخت کرنا منع ہے اور بعض ان میں سے حرام ہیں (ان کا استعال حرام ہیں اور بعض کروہ ہیں جانوروں کی تصویر س بیانا (اور پہنا) حرام ہیں اور جو چیزیں جشن سدہ اور نوروز میں فروخت کرتے ہیں لیعنی لکڑی کی ڈھال اور تکوار اور مٹی کا بجل یہ چیزیں فی هنسبا تو حرام نہیں ہیں بایحہ چو نکہ اس سے آتش پر ستوں کا طریقہ اور شعار ظاہر ہو تا ہے اس لیے یہ حرام ہیں کیو نکہ شرع کے خلاف ہیں پس نوروز کی وجہ سے بازاروں کا سجانایا اس کی مٹھائی مٹھائی مٹاناور اس دن کے لحاظ ہے دو مرے الغرض مسلمان کوروا ہے کہ کا فروں کی صف پر حملہ کردے اور ان سے لڑے یہاں منانا اور اس کو قتل کردیا جائے ۔اگر چہ خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے لیکن فائدے سے خالی نہیں ہے ۔کہ اس صورت میں ہمی کی کو قتل کرے گاور کا فرول شکتہ ہوں گے اور کہیں گے کہ دیکھو مسلمان کیسے جیوٹ اور دلاور ہوتے ہیں اس سے ثواب سے اصل ہوگا۔

کوئی نابیانا کمزور مخض ان کافرول کی صف پر اس طرح حملہ کردے تودرست نہیں کہ اس صورت میں بے فائدہ خود کو ہلاک کرنا ہے ( ہی اس آیت کا مفہوم ہے) اس طرح اگر ایبا موقع ہے کہ احتساب کرے گا تو اس کو ستائیں گے یا مارڈالیس کے اور معصیت ہے دستیر دار نہیں ہول کے اور اپنی گر ابی پر سختی سے کاربعد رہیں گے کہ اس سے فاستول کے ول نہیں گھبر اتے اور ان میں ہے کسی کو خمر کی توفیق نہیں ہوتی تواپیاا حساب بھی واجب نہیں کیونکہ بے فائدہ مشقت المحانے سے کیاحاصل اس قاعدہ میں دواشکال ہیں ایک ہید کہ شائد اس کا بیہ ہر اس اور خوف بد گمانی یانامر دی کے باعث ہویا یہ صورت ہوکہ وہ ماروحازے تو نہیں ڈر تالیکن اس کے جاہ و جلال یا قرایوں کے تعلق سے ڈر تا ہے۔اس میں پہلے اشکال کی و ضاحت توبیہ ہے کہ اگر اس بات کا نظن غالب ہے کہ اس کو ماریں گے تب تو وہ معذووہے اور اگر مار کھانے کا نظن غالب نہیں ہے بلعہ صرف اختال ہے توہمیشہ موجودر ہتاہے پس اگر مارنے کا جبک موجود ہے تواختساب اليقين واجب ہے اور شک سے رفع نہ ہوگااس کو یوں بھی کہ سکتے ہیں کہ احتساب ایسے مقام میں داجب ہوگا جمال سلامتی کا نکن غالب ہو دوسر ا اشكال يد ہے كد اختساب سے ضرر محتسب كے مال ير ہو تا ہويا جاه و شوكت پرياس كے جمم پرياس كے عزيز وا قارب اور شاگر دول پر بیاس بات کا خوف ہو کہ اس سے زبان درازی کریں گے یادین ودنیا کے فائدے اس کے لیے ختم ہو جائیں (اس طرح کی اور بہت می باتیں ہیں اور یہ فوائد بہت اقسام کے ہیں) اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک علم ہے اب سب سے پہلی بات لو کہ وہ اپنے حق میں خو فزد ہ ہے اس کی دو قتمیں ہیں ایک بیر کہ ڈرتا ہے کہ اگر احتساب کرے گا تو مستقبل میں کوئی چیز فوت ہو جائے جیے استاد پر احتساب کر تاہے تو تعلیم سے محروم رہ جائے گایا طبیب اس کے علاج میں کو تاہی کرے گایا آ قاس کاماہنہ و ظیفہ بعد کردے گایا آگر کوئی کام آپڑے گا تواس جمایت سے محروم رہے گا توان باتول سے اس کو معذور نہیں سمجا جائے گاکہ بیر ضرر کوئی خاص ضرر نہیں ہے باعد صرف اتنا ہے کہ اس سے متعقبل کے ایک فائدہ کے فوت ہو جانے کا ڈر ہے اگر فی الحال وہ اس مدد کا محاج ہے جو دیمار ہے اور طبیب رکیٹی لباس پہنے ہے۔اب اگر احتساب كرتام توطبيب اس كى طرف متوجه نهيں ہو گايا ايك عاجز درويش به تو كل نهيں كر سكتا فقط ايك مخص سے اس

کو نفقہ ملتا ہے اب اگریہ درویش اس پر اختساب کرے گا تووہ شخص نفقہ بند کردے گایا اگر کسی شریر کے ہاتھ پڑگیا ہے اور صرف ایک محض اس کا جمایتی ہے تو تمام حاجتیں وہ ہیں جو فی الحال موجود ہیں ممکن ہے کہ ہم اس کو اختساب نہ کرنے کی خاموشی کے ساتھ اجازت دے دیں کہ یہ وقتی ضرورت ظاہر ہے لیکن یہ ضرر احوال کے تحت بدلتارہے گا اور یہ بات اس کے اختیار سے متعلق ہے پس چاہیے کہ دین کی طرف نظر کر کے اختیاط کرے اور بغیر ضرورت اختساب سے دستمبر دار نہ ہو تعلقات کر ناور ست نہیں ہے باتھ نوروز اور سدہ کے تیوہاروں کو یکسر ختم کر دیناہی پڑیادہ مناسب ہے تا کہ پھر آئندہ ان کا کوئی نام بھی نہ لے ۔ ا۔

بعض علائے سلف نے فرمایا ہے کہ اس دن روزہ رکھے تاکہ وہ چیزیں اس کے کھانے میں نہ آئیں سدہ کی رات میں ہر گزچراغاں نہ کرے تاکہ روشن بالکل نظر نہ آئے اور محققین فرماتے ہیں کہ اس دن کاروزہ رکھنا بھی اس دن کو یاد رکھنا ہے اور اس کی یاد بھی مناسب نہیں ہے بابعہ دوسرے ایام کی طرح اس کو بھی سمجھے (کوئی اہمیت اس دن کو نہ دے ) نہ سدہ کی رات ہے کوئی تعلق رکھے غرض کہ کسی اعتبارہے بھی اس کو یاد نہ رکھے تاکہ اس کانام و نشان مٹ جائے۔

شاہر اہوں کے منگرات: یوے بورے راستوں لینی شاہر اہوں کے منگرات یہ ہیں کہ ستون راستہ ہیں دوگان، ما ہیں جس سے راستہ تھ جو جائے یا ایمی جگہ در خت لگا ہیں یا سائبان ڈالیس کہ اگر کوئی شخص سوار ہوکر وہاں سے گذر ہے تواس کو چوٹ کے یا راستہ پر چیزوں کا انبار لگا دیں یا راستہ پر جانو ربائد ہد دیں جس سے راستہ بھی ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو کا مورستہ جہیں ہیں صرف بھر ر جاجت و ضرورت جیسے ہو جھ دہاں سے اتار کے گھر کو لے جائیں لین دیر نہ کی جائے ) کا نول دار جھاڑیوں سے لدے ہوئے گدھے کو تھی راستوں سے نہ گذاریں اس سے لوگوں کے گڑے بھٹ ہوائی راستہ کے اور کوئی راستہ نہ ہوائی مورت میں منع خمیں ہے کہ سوائے اس راستہ کے اور کوئی راستہ نہ ہوائی صورت میں منع خمیں ہے کہ سوائے اس راستہ کے اور کوئی راستہ نہ ہوائی طورت کی مائی کار استہ میں جزوں کو ذرک کرتا ہوں گے جائے ہوائی جائے ہوئی کار استہ میں جو ایک مائور کا ٹاور کی ہوئی ہوئی کار استہ ہوں گے جائے ہوں کے جائے ہوئی کو صاف دیاں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کار تا ہوں گے کہ کو الکہ مکان کو صاف کرنا چا ہیے لیکن ہو مائی کی در شکلی عام لوگوں کے ذمہ ہے اور حاکم کو روا ہے کہ وہ عوام کواس کی در ستی ہوئی تو منع خمیں کرتا ہے اور اس کے سوائی اور ہوئی ہوئی تو منع خمیں کرتا ہو ہیے کیو کہ البتہ مرف راستہ کو وہ نجس کرتا ہے اور اس کے سوائی ان ہے دروازہ پر جو گرگاہ پر واقع ہے موذی کے کوبائد ھے تو تاروا ہے کہ وہ بائد ہو ہوئی ہو جائے جس سے داستہ تھی جو جائے جس سے داستہ تھی ہو تھی ہو ہو جائے جس سے داستہ تھی ہو ہو جائے جس سے داستہ تھی ہو تھی ہو ہو جائے جس سے داستہ تھی ہو ہو جائے جس

ا - پاکتان ش شيد اور وزيدى وحوم دهام عدما يي -حرج

#### بير مناسب نبيس كه اس طرح كے كامالك أكر راسته بر آكر بيٹھ جائے تواس كو منع كرناچاہيے-

#### حمام کی برائیاں

جمام کی رائیاں ہے ہیں کہ ناف سے ذائو تک سر عورت نہ کرے (ناف سے ذائو تک جم کو نگا کرنا) یالو گول کے سامنے کھڑ اہو کر رانوں کور گڑے اور میل دور کرے بائد گئی کے اندر ہاتھ ڈال کر اگر ران کو پکڑے گااور ملے گاتب ہمی درست نہیں کہ رگڑ ناہمی چھونے کے مائند ہے - جانوروں کی تصویریں بھی جمام میں بناناورست نہیں پر اہے بائد ان کو منا دیتا چا ہے یادہ بال سے نگل جائے اس پر واجب ہے امام شافعی کے فد ہب میں نجس ہاتھ 'طسلہ طشت و غیر ہجو پلید ہے اس کو رہا ندک میں (آب قلیل) ڈالنا منع ہے لیکن امام مالک کے فد ہب میں روااور درست ہے پانی کا بیکار خرج کرنا ہمی مشرات میں سے ہے اس کے علاوہ چنداور پر ی باتیں ہیں جن کو ہم کتاب طمارت میں بیان کر چکے ہیں۔
مہمانی کی بر اگیاں

ر کیٹی چھونا کیا تھی ہوں اور گلاب دان ایسے پردے جن پر تصویریں ہوں منع ہے البتہ آگر چھونے پر اور کھیے پر تصویریں ہوں وہ کہ ہر جن نہیں ہے انگیٹھی جس کی شکل کی جانور کی ہواستعال کرنا منع ہے -راگرنگ ایساساع جمال مر دول کے ساتھ عور تیں ہوں اور ان کادیکھنا چو نکہ خطرہ سے خالی نہیں - فساد کا بچ ہے لنذاان سب باتول سے منع کرنا واجب ہو گااگر منع نہیں کر سکتا تواس جگہ سے فورا نکل جائے - منقول ہے کہ امام حنبل نے ایک مجلس میں جاندی کا سر مہدان دیکھا تو ہاں سے اٹھ کر چلے آئے اسی طرح آگر مجلس میں کوئی شخص ریشی لبس پہنے ہے یاسونے کی انگو تھی پئے ہوئے ہو دول پر ہوئے ہو دول پر ہوئے ہوتا ہو دول پر ہوئے ہو دول پر ہوئے ہو دول پر ہوئے ہو دول پر ہوئے ہوئے گا تو بلوغ کے بعد اس کا چرکاباتی رہے گا البت ہو ساتھ میں مروہ تحریک نہیں ہے ۔ جب لڑکاباشعور نہ ہواور اس کی لذت سے بھی تا آشنا ہو تو اس کے لیے مکروہ ہے لیکن مکروہ تحریک نہیں ہے ۔ جب لڑکابا شعور نہ ہواور اس کی لذت سے بھی تا آشنا ہو تو اس کے لیے مکروہ ہے لیکن مکروہ تحریک نہیں ہے ۔ جب لڑکابا شعور نہ ہواور اس کی لذت سے بھی تا آشنا ہو تو اس کے لیے مکروہ ہے لیکن مکروہ تحریک میں میں ہوئے ۔ اس کوئی معز ہولوگ کی میں ہوئے ۔ اس کی میں تھ بیٹھ بھی درست نہیں ہو ۔ میں آشنا ہو تو اس کے لیے مکروہ ہے لیکن مکروہ تحریک نہیں ہو جائے گا تو بلوغ کے میاستھ بیٹھ بھی درست نہیں ہو ۔ میں آگر مجلس میں کوئی معز گا اور بلوگ کی ہوئیا ہوئی معز گیا دوراور کوئی میں ہوئی سے بنا تا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ بھی درست نہیں ہو جائے گا تو بلوغ کے ساتھ بیٹھ بھی کہ درست نہیں ہے۔

اگر مجلس میں کوئی منخرہ او گول کوا پئی منخرگی اور باوہ گوئی سے ہناتا ہے تواس کے ساتھ میٹھ یا بھی درست نہیں ہے۔ اے عزیز! منکرات کی تفصیل بہت دراز ہے جب تم نے ال (بیان کردہ) منکرات کو جان لیا تو پھرتم مدرسہ 'خانقاہ پچری اور دوسرے محکمول درباروغیرہ کے منکرات کواس پر قیاس کر سکتے ہو۔واللہ اعلم یو الصواب۔



## اصل دہم

## حكمر انى اورر عيت كى پاسبانى

معلوم ہوناچاہے کہ فرمانروائی ایک اہم اور عظیم کام ہوادر حق تعالیٰ کی زمین پر خلافت ہے ہم طیکہ یہ عدل کے ساتھ ہواور جب یہ خلافت یا حکمر انی انصاف اور شفقت سے خالی ہوگی تو پھر یہ البیس کی نیامت ہوگی کیونکہ حاکم کے ظلم سے بردااور کوئی فساد نہیں ہے۔

فر ماٹر وائی کی اصل : فرماز وائی کی اصل علم و عمل ہے حکومت و فرماز وائی کا علم آگر چہ بہت و سیج ہے۔ لین اس کا عنوان یا مقد مدیہ ہے کہ حاکم معلوم کرے کہ اس کو اس دنیا ہیں کی مقصد ہے بھیجا گیا ہے اور اس کا شھکانا کہاں ہے اور بیس و دنیا اس کی صرف منزل ہے قرار گاہ نہیں ہے دو بظاہر ایک مسافر ہے ۔ اس کا پیپ اس کی راہ منزل کی ابتد ا ہے اور قبر اس کی منزل کا آخری شھکانا ہے اس کا وطن اس کے سواہے ہر ہر س ہر مہینہ اور دن جو اس کی عمر ہے گذر تا ہے وہ بھی ایک منزل کا منزل کا آخری ٹھکانا ہے اس کا وطن اس کے سواہے ہر ہر س ہر مہینہ اور دن جو اس کی عمر ہے گذر تا ہے وہ بھی ایک منزل کو بھو لا اور پل کی تغییر میں لگار ہا دنیا کی قلر میں لگار ہا کہ وہ انگل نادان ہے دانشور اور ہوشیاروہ شخص ہے جو اس دنیا کی منزل میں راہ آخر ت کا تو شد فر اہم کرنے کے سوا بچھ اور طلب نہ کرے اور دنیا ہیں ہس اتن چیز پر جس کی ضرور ت رکھتا ہے اکتفاکر ہے اس کے سوا بچھ اور طلب نہ کرے اور دنیا ہیں ہس اتن چیز پر جس کی ضرور ت رکھتا ہے اکتفاکر ہا اس کے سوابچھ اور طلب نہ کرے اور دنیا ہیں ہس اتن چیز پر جس کی ضرور ت رکھتا ہے اکتفاکر ہو صدر ت و ندامت کا سرمایہ ہوگا اور موت کے وقت سکرات مرگ اس پر دشوار ہوگی اور پھر بہ تخی تو اس صور ت ہیں ہوگا وہ اس کی مواہشوں ہوگا۔ کہ مال حال ہواگر مال حمل حمد میں ہوگا البتہ اس شخص کے لیے آسان ہے جو اس بات پر پہتہ یقین رکھتا ہو کہ دنیا کی جب دنیا کی جو اس بات پر پہتہ یقین رکھتا ہو کہ دنیا کی جندروزہ مبر کرنا آسان ہوگا۔ اس کی مثال البی ہے کہ کی شخص کا لیے آسان ہے جو اس بات پر پہتہ یقین رکھتا ہو کہ اگر آن کے گذر واس ہوگا۔

تو پھر تمام عمر اس سے نہیں مل سکے گااور اگر آج کی رات صبر کرلیا تو پھر تمام عمر کے لیے اس کو تیرے سپر دکر دیا جائے گااور اس طرح کہ کوئی رقیب در میان میں جائل نہ ہو گا تواس صورت میں اگر اس کا عشق کتنا ہی فزوں ہو پھر بھی ایک شب کا صبر کرنا اس کے لیے ہزار شب ہائے وصل کی امید پر آسان ہو گااور دنیا کی مدت آخرت کی مدت کے ہزار ویں حصہ سے بھی کم ترہے بلحد اس سے پچھے نبست ہی نہیں رکھتی ۔لدکی درازی انسان کے دہم اور خیال میں ہرگز نہیں آسکتی کہ اگر فرض بیر کرلیا جائے کہ آسان اور زمین کے تمام طبقات کو دانوں سے پر کر دیا جائے اور ایک ہزار سال تک ایک پر ندہ اس کھلیان سے ایک ایک دانہ چگٹار ہے تب بھی وہ کھلیان ختم نہ ہواور اس کھلیان سے پچھ کم نہ ہو-

اسی طرح اگرانسان کی عمر سوسال کی ہواور روئے زمین کی تمام سلطنت یعنی مشرق ہے مغرب اسے دے دی جائے اور کوئی اس کا مخالف بھی نہ ہو تو آخرت کی دولت کے مقابلہ میں اس کی کچھ حیثیت نہیں ہوگی۔ پس جبکہ ہر محض کو دنیا سے تھوڑا جصہ دیا گیا اور وہ بھی کدورت سے خالی نہیں ہے اور ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو دولت میں اس سے فاکن اور برتر ہول تو پھر دائمی سلطنت کو اس چھوٹی ہی دولت کے عوض پچنے کا کیاباعث ہو سکتا ہے پس رعیت اور حاکم دونوں کو چاہیے کہ دل میں اسبات پر خوب غور کریں تاکہ پکھے دیر کے لیے دنیوی لذتول سے دست بر دار ہو سکیں اس وقت رعیت پر مهر بانی اور خدا کے بدوں کے ساتھ اچھاسلوک کرنااور اللہ تعالی کی خلافت کو مسیح طور پر جالانا اس پر آسان ہوگا۔

جب حاکم کواس بات کاعلم ہو جائے تب اس کو فرمانروائی میں مشغول ہونا چاہے اور اس طرح جیسا کہ اس کو تھم دیا گیا ہے نہ اس طرح کہ اس میں و نیا کی خوبی ہو کیو نکہ حق تعالیٰ کے حضور میں کوئی عبادت حاکم کے عدل ہے بہتر نہیں ہے رسول اکر م علی ہو کی ارشاد فرمایا ہے کہ سلطان عادل کے عدل کا ایک روز ساٹھ برس کی عبادت ہے افضل ہے اور حدیث شریف میں سیہ جوارشاد فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ کے عرش کے سابہ میں سات شخص ہوں گے ان میں سب سے پہلا سلطان عادل ہوگا۔ رسول اکر م علی ہے ارشاد فرمایا ہے کہ بادشاہ عادل کے لیے ہر روز ساٹھ صدیقین عابد کا عمل ملا مکہ (عرش پر) لے جاتے ہیں۔ "حضور علی ہے نے مزید ارشاد فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کا برا مقرب اور بہت محبوب بادشاہ عادل ہے اور سب سے براد شمن اور گر فقار عذاب بادشاہ ظالم ہے۔

حضور سرور کو نین علی فرماتے ہیں قتم ہے اس کی جس کے دست قدرت میں محمد علی کی جان ہے کہ ہر روز عادل باد شاہ کا آنا عمل نیک ملا نکہ لے جاتے ہیں جو اس کی تمام رعیت کا عمل ہو تاہے اس کی ہر ایک نماز ستر ہزار نمازوں کے براچر ہوگی-

جب صورت حال میہ ہے تواس سے زیادہ نعت اور کیا ہو سکتی ہے کہ حق تعالیٰ کسی کو سلطنت کا منصب عطافر مائے تاکہ اس کی ایک ساعت دوسر ہے مختص کی تمام عمر کے برابر ہو جائے اور جب کوئی مختص اس نعمت کا حق نہ پہنچانے ظلم اور ہوا دہوس میں مشغول ہو تواس پر غضب اللی نازل ہوگا۔

معلوم ہونا چاہیے کہ عدل کا در جہ ان دس قاعدول کی رعایت سے حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ اول یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ اس کے حضور میں چیش ہو تواس میں دہ اس طرح فرض کرے کہ دہ خودر عیت ہے اور سلطان کوئی دوسر اہے۔
پس جو بات وہ اِپنے بارے میں پیند نہ کرے کسی دوسر ے مسلمان کے بارے میں پیند نہ کرے اگر وہ پیند کرے گا تو فرمانر وائی میں دغااور خیانت کرے گا۔ جنگ بدر کے روز حضور اکر م عیانے سایہ میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام دعوپ میں ستے۔ حضر ت جریل امین تشریف لاے اور عرض کیا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ آپ سامہ میں بیٹے ہیں اور آپ کے میں سے۔ حضر ت جریل امین تشریف لاے اور عرض کیا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ آپ سامہ میں بیٹے ہیں اور آپ کے

اصحاب د حوب میں ہیں (نو در سامیہ ویاران تو در آفاب) اس اتنی سیات پر اللہ تعالی نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا (گلہ کیا)
حضور اکر م علیہ کاار شاد ہے کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ دو زخ ہے نجات پائے اور بہشت میں جگہ ملے چاہیے کہ آخر وقت تک
(دم باز پسیں) کلمہ لا الہ الا اللہ بڑھے اور جو چیز اپنی خاطر پسند نہیں کر تا ہے کسی دوسر ہے مسلمان کے لیے پسند نہ کرے
ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ جو محتف صبح کو اٹھے اور خدا کے سوااس کا دل کسی اور سے لگا ہو وہ مر د خدا نہیں ہے اور اگر
مسلمانوں کے کام کان سے بے پر واہ ہے تو وہ مسلمانوں میں داخل نہیں ہے۔

قاعدہ دوم یہ ہے کہ اپند دروازے پر ارباب حاجات کے انظار کرنے کو معمولی بات نہ سمجھے اور اس آفت سے پھے اور جب تک کسی مسلمان کے کام سے فارغ نہ ہو جائے نغلی عبادت میں مشغول نہ ہو کہ مسلمانوں کی حاجت روائی کرنا تمام نوافل سے افضل ہے۔ منقول ہے کہ ایک روز حضر ت عمر بن عبدالعزیز نماز ظہر تک مخلوق کے کاموں میں معمروف رہے پھر گھر میں تھے ماندے گئے تاکہ ایک ساعت آرام کرلیں ان کے اس ارادہ سے آگاہ ہو کران کے فرزندنے کماکہ اے والد محرم آپ کو کیا معلوم شاید آپ کو اس ساعت میں پیام اجل آجائے اور اس وقت کوئی امیدوار آپ کے دروازہ پر کھڑ اہواور آپ اس امر میں قصور وار محمریں آپ نے فرمایا ہیئے تم بھی کہتے ہویہ کہ کرآپ فورلباہر تشریف لے آئے۔

قاعدہ سوم: تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اچھی خوراک اور عمدہ لباس کا عادی نہ ہے بلعہ تمام امور میں قناعت اختیار کرے کیونکہ قناعت کے بغیر عدل ممکن نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ تم نے جو باتیں میر ہے بارے میں نی بین ان میں تم کو کون می باتیں ناپند ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ساہے کہ ایک وقت کے کھانے میں دوسالن آپ کے دستر خوان پر ہوتے ہیں اور آپ کے پاس دوجوڑے کیڑے ہیں آپ ایک دن کو پہنتے ہیں اور ایک رات کو آپ نے دریافت کیا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ایی بات می ہے جو تم کو ناپند ہے ؟ تو انہوں نے کہا فر ایک رات کو آپ نے دریافت کیا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ایک بات می ہے جو تم کو ناپند ہے ؟ تو انہوں نے کہا نہیں تب آپ نے فر مایا کہ بید دونوں باتیں ہے اصل ہیں۔

قاعدہ چہارم : اس سلسلہ میں چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ ہر ایک کام میں نرمی اختیار کرے (سختی سے کام نہ لے) رسول اگرم علیہ فرماتے ہیں جو حاکم رعیت کے ساتھ نرمی کرے گا قیامت میں اللہ تعالی اس کے ساتھ نرمی کرے گا- حضور سرور کو نین علیہ نے دعا فرمائی کہ بارالہا! جو بادشاہ اپنی رعیت کے ساتھ نرمی کرے تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرما اور جو کوئی تختی کرے تو بھی اس کے ساتھ سختی فرما حضور علیہ نے یہ بھی فرمایا ہے 'جو کوئی حکومت کاحق جالا کے اس کی حکومت خوب ہے اور جو کوئی حکومت کاحق جالا کے اس کی حکومت خوب ہے اور جو کوئی اس باب میں تفقیر کرے اس کی حکومت ہیں ہے۔

ہشام بن عبدالمالک کادور خلافت تھااس نے میٹ ابوحازم رحمتہ اللہ علیہ سے جو بہت موے عالم تھے دریافت کیا

حکومت وریاست میں نجات کی تدبیر کیاہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس کی تدبیر بیہے کہ جو درم تم لیتے ہو طال طور پر اورایسے شخص کو دوجواس کا حق دارہے - ہشام نے دریافت کیا کہ بیرکام کون شخص انجام دے سکتاہے انہوں نے جواب دیا بیرکام بیر کرسکے گاجو دوزخ کے عذاب سے ڈرے اور بہشت کو دوست رکھتا ہو-

قاعدہ پیجیم : پانچواں قاعدہ ہے کہ حاکم کی کوشش یہ ہو کہ تمام رعایااس سے خوش رہے اور شرع کے خلاف کام نہ کرے حضوراکر معلقہ نے فرمایا ہے اچھے حاکم وہ ہیں جوتم کو پیار کریں۔ (تم سے محبت کرتے ہوں) اور تم ان سے پیار کرو اور برے دہ ہیں جو تم سے عداوت رکھیں اور وہ تم پر لعنت کریں اور تم ان پر۔ حاکم کو چاہیے کہ لوگوں کی تعریف سے خوش اور ان کی تعریف سے بینہ سمجھنے لگے کہ سب لوگ اس سے خوش ہیں کیونکہ لوگ توخوف سے بھی مراسی مغرور نہ ہو۔ اور ان کی تعریف سے بینہ سمجھنے لگے کہ سب لوگ اس سے خوش ہیں کیونکہ لوگ توخوف سے بھی مراسی معروب کی تعریف کے بارے میں مخلوق سے دریافت کریں کہ انسان اپنا عیب دوسر سے لوگوں کی زبان سے ہی معلوم کر سکتا ہے۔

قاعدہ تشکیم : چھٹا قاعدہ یہ ہے کہ شریعت کے خلاف کام کر کے لوگوں کی رضامندی کا خواہاں نہ ہو۔ کیونکہ جو شخص شریعت کی مخالفت سے ناخوش ہو تا ہے توالی ناخوشی اس کے لیے معزت رسال نہیں ہوتی حضر سے عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے جب میج کو میں اٹھتا ہوں تو مخلوق کے آدھے لوگ جھے سے خفا ہوتے ہیں اور یہ ضرر ہے کہ جب ظالم کو اس کے ظلم کی سزادی جائے گی تووہ خفا ہوگا۔ پس دونوں فریق (خلام و مظلوم) کو خوش کرنا ممکن نہیں ہے اور وہ مخض بیواہی نادان ہے جو خلاکتی کی رضامندی کے لیے حق تعالی کی رضامندی کو ترک کردے حضر سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے ام الموسنین معزت عاکشہ رضی اللہ عنہ نے ام الموسنین معزت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خط کھا کہ جھے ایک مختم تھے۔ آپ نے جواب میں کھا کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے ساہے کہ جس نے مخلوق کو خوش کر کے خداد ند تعالی کی نار ضامندی میں مخلوق کی خوشی چاہی خداد ند تعالی اس سے راضی ہوگا اور خلاک تو بھی اس سے راضی رکھے گا اور جس نے حق تعالی کی نار ضامندی میں مخلوق کی خوشی چاہی خداد ند تعالی اس سے ناخوش ہوگا اور خلاک تو تھی تھا تھی کا در تعالی اس سے ناخوش ہوگا گا در خوش ہوگا گا اور جس نے خوش رکھے گا۔

قاعدہ ہفتم : ساتواں قاعدہ یہ ہے کہ یہ سمجے کہ حکومت کرنا آیک خطر ناک کام ہے خلائق کے امور کا کفیل ہونا آسان بات نہیں ہے جس نے اس سے عہدہ پر اہونے کی توفیق پائی تواس نے ایس سعادت حاصل کی کہ اس سے بالاتر اور کوئی سعادت نہیں ہے اور اگر اس امر میں تقصیر کی تووہ ایس بد حتی اور شقاوت میں جتلا ہوا کہ کفر کے بعد ایس شقاوت کوئی اور انہیں ہے ائن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے رسول اکرم علی کو دیکھا کہ آپ تشریف لائے اور ورکعبہ کا حلقہ آپ نے پکڑااس وقت حرم میں قریثی حضر ات موجود سے آپ نے فرمایا کہ حکام اور سلاطین قریش ہے ہوتے رہیں گے جب تک دہ یہ تین کام جالاتے رہیں گے (۱) جب لوگ ان سے مربانی کے خواہاں ہوں تو وہ مربانی کریں (۲) تھم چاہیں تو انصاف کریں (۳) اور جوا قرار کریں اس کو پورا کریں۔ جو کوئی ایسانہ کرے اس پر خدا کی فرشتوں کی اور تمام مخلوق کی لعنت ہو حق تعالیٰ نہ اس کی فرض عبادت قبول فرمائے اور نہ سنت پس غور کرو کہ یہ کیسی یوسی تقصیر ہوگی جس کے سبب سے عبادت قبول نہ ہو حضور اکرم علی ہے نے فرمایا ہے کہ جو دو شخصوں کے در میان فیصلہ کرے اور اس میں ظلم کرے اس میں قالم کرے اس پر خدالعنت کرے۔ حضور انور علی ہے ہی فرمایا کہ تین قتم کے لوگ ہیں جن پر قیامت کے دن حق تعالیٰ نظر نہیں فرمائے گاایک دروغ کو سلطان ادوسر ابو شھازانی ایسر احتکیر اور لاف زن درویش۔

رسول اکرم علی کا ارشاد گرای ہے کہ قریب ہے کہ مشرق و مغرب کے ممالک تم فی کروگ و کے وہال کے عائل دورخ بیں پڑیں گے گروہ فیض جو خدات ڈرے گاوہ تقوئی اختیار کرے گااور اہانت گذار رہے گاایک اور ارشاد گرای ہے کہ وہ حاکم جس کے حوالے خداو ند تعالی نے رعیت کو کیا ہے "اگر دغا کرے گااور شفقت جا نہیں لائے گا حق تعالی اس پر میں وہ بھی وہ بھی وہ بھی دورف کی اور اس نے ان کی الی تکسبانی نہیں کی جمیں وہ اپنے گھر والوں کی کر تاہے تواس ہے کہ دودوز ٹریل بانا تھیار کرے حضوراکر معلی گا گاور اس نے ان کی الی تکسبانی نہیں کی جمیں وہ میری امت کے شفاعت سے محروم رہیں گے ایک ظالم بادشاہ دوسر اوہ بدعتی جو دین میں فساد کر کے حدسے تجاوز کرے اور فرمایا کہ قیار میں اور فرم بایک تجاوز کرے میری امت کے شفاعت سے محروم رہیں گے ایک ظالم بادشاہ دوسر اوہ بدعتی جو دین میں فساد کر کے حدسے تجاوز کرے اور فرمایا کہ قیار میں ان پر غضب نازل فرمائے گا۔ ورنہ دوز ٹریل ان کی جگہ ہوگی ان میں ایک وہ سر دار قوم ہے جو قوم سے تو وہ ہوگی ان میں ایک وہ سر دار قوم ہے جو قوم سے تو معرف ہوگی ان میں ایک وہ سر کے مطبع ہیں لیکن وہ مناز حق میں ان کی جگہ ہوگی ان میں ایک وہ سر کے مطبع ہیں لیکن وہ مناز حق دور کو کام پر لگایا اور وہ ضعیف و قوی کو بکسال نہیں سمجھتا اور طرف داری کی بات کر تاہے تیسر اوہ امیر ہے لوگ جس کے مطبع ہیں لیکن وہ ضعیف و قوی کو بکسال نہیں سمجھتا اور طرف داری کی بات کر تاہے تیسر اوہ امیر ہے لوگ جس کے مطبع ہیں لگایا اور جب وہ اس کا کام تمام کر چکا تو یہ اس کی پوری اجرت نہیں دیا تو تقارہ شخص ہے جو اپنے ذن وفرز ندکو اللہ کی اطباعت کا عظم نہ کرے اور دین کی بات کر سے بھی ہو گیا ہوں کا میں انہیں نہ کر دے دورک کی تمیز نہ کر ہے۔ کر سے بھی ہو کسال نہیں نہیں نہیں نہیں میں انہوں کی تمیز نہ کر ہے۔ کر سے بھی ہو کسال کی میں انہوں نے کہا نے بیا نے جس طال و حرام کی دورک کی تمیز نہ کر ہے۔ (جیمے بھی ہو کو اس کی تمیز نہ کر ہے۔ کر دورک کی تمیز نہ کر ہے۔ اس کی کہار کے بیا نے جس کے مطبع ہوں کو کہا کہ کی تعین نہ کر دورک کو کو کہا ہو کہا نہ بیا تھیں اس کی کی تمین نہ کر دے دورک کی تمیز نہ کر ہو کہ کی تعین نہ کی تمین نہ کر دے۔ اس کی کو کو کہا کہ کی کی تو نہ کی کو کی کی کی کی کی کی کی کو کہاں کی کی دورک کی کی تو کہ کی کی کی کو کی کی کو کہا کے بیا کی کو کی کی کی کو کی کی کی کی کو کی کو کی ک

حفزت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز ایک جنازہ پر نماز پڑھنی چاہی کہ ایک شخص نے آگے ہوئے کر نماز پڑھا دی جب اس میت کو و فن کر پچے تو آپ نے اس کی قبر پر ہاتھ رکھااور فرمایابار الها ااگر تو اس کو عذاب دے تو اس کاسز اوار ہے کہ اس نے تیری تفصیر کی ہوگی اور اگر تو اس پر رحم فرمائے گا اور رحمت کرے تو یہ تیری رحمت کا مختاج ہے! اے مردے! نجھے مبارک ہواگر تو بھی امیر (حکام)نہ تھا اور نہ نقیب تھا اور نہ مددگار'نہ کا تب اور نہ خراج وصول کرنے والا اپ کی اس دعا کرنے مواکد نے فرمایا اس دعا کرنے مواکد عنہ نے فرمایا اس گھے۔ شخص کو تلاش کرولیکن تلاش کر نے پروہ شخص نہیں ملا تب آپ نے فرمایا کہ یہ حضر سے خطر علیہ السلام تھے۔

حضور اکر معلقہ نے فرمایا ہے افسوس ہے ان امیروں پر 'نقیبوں پر 'امیٹوں پر جو عمل نہیں کرتے تھے وہ اپنی گیسوؤں کے بل آسان سے لئے ہوں کے حضور اکر معلقہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی فخص صرف وس آدمیوں پر امیر ہے تب بھی اس کو قیامت کے دن دست پر نجیر لایا جائے گا۔اگر وہ بنیک رہا ہے تواس کو چھوڑ دیا جائے گا درنہ ایک اور زنجیر اس کی طرف ہو اور جا دیا ہے گا درنہ ایک اور زنجیر اس کی طرف سے اس کی طرف ہے کہ زمین کے حاکم پر آسان کے حاکم کی طرف سے افسوس کیا جاتا ہے جب وہ سامنے چیش ہوتا ہے ہاں جب کہ اس نے انصاف کیا ہوز 'حق گذار رہا ہواور حرص وہ واسے تھم نہ کیا ہو اور خداوند تعالیٰ کی کتاب کو (ان معاملات میں) آئینہ کی طرح اپنی نظر کے سامنے رکھا ہواور جر آبادی کے مطابق دیا ہواس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔

رسول اکرم علی نے ارشاد فرمایا ہے قیامت کے دن حاکموں کو حاضر کیاجائے گااور ان سے دریافت کیا جائے گاکہ بخرید دار تنے میرے فرمان کے خلاف تم نے کسی کو کوئی سزا بخری اور میری ذہین و مملکت کے خزیدہ دار تنے میرے فرمان کے خلاف تم نے کسی کو کوئی سزا وی اور اس پر حد جاری کی وہ جواب دیں گے کہ اللی اس غیظو غضب کی بنا پر الیا کیا کہ انہوں نے تیری مخالفت کی تھی حق تعالی فرمائے گاکہ وی کیا تہماراغمہ میرے غصہ سے زیادہ تعادو سرے امیر سے بوچھاجائے گاکہ تم نے میرے عظم سے کم سز اکیوں دی کوہ جواب دے گاکہ بارالئی ! جھے اس پر رحم آیا تھا۔ حق تعالیٰ فرمائے گاکہ کیا تو جھے سے زیادہ رحم ہو سکتا ہے اس کے بعد دونوں سے موافذہ کیا جائے گا۔ اس سے بھی جس نے اس کے بعد دونوں سے موافذہ کیا جائے گا۔ اس سے بھی جس نے اس کے حکم دیا تھا اور دون نے کے گو شول کوان سے بھی جس نے اس کے حکم دیا جائے گا۔ اس سے بھی جس نے اس کے بعد دونوں سے موافذہ کیا جائے گا۔ اس سے بھی جس نے دیا جائے گا۔ اس سے بھی جس نے دیا جائے گا۔ اس سے بھی جس نے دیا جائے گا۔ اس سے بھی جس نے حکم دیا جائے گا۔ اس سے بھی جس نے دیا جائے گا۔ اس سے بھی جس نے حکم دیا جائے گا۔ اس سے بھی جس نے حکم دیا جائے گا۔ اس سے بھی جس نے دیا جائے گا۔ اس سے بھی جس نے دیا جائے گا۔ اس سے بھی جس نے حکم دیا جائے گا۔ اس سے بھی جس نے دیا جائے گا۔ اس سے بھی جس نے دیا دیا دیا ہوں کیا جائے گائے دیا دیا گائے دیا دیا ہوں کو شول کو ان سے بھی جس نے کے دیا جائے گائے دیا دیا ہوں کیا جائے گائے دیا دیا ہوں کیا جائے گائے دیا دیا ہوں کیا جائے گائے دیا دیا ہوں کے دیا جائے گائے دیا دیا ہوں کیا جائے گائے دیا دیا ہوں کیا جائے گائے کیا ہوں کیا جائے گائے کیا ہوں کیا جائے گائے دیا ہوں کیا جائے گائے کیا ہوں کیا ہوں کیا جس کی کیا تھا ہوں کیا جائے گائے کیا جائے گائے کیا جائے گائے کیا ہوں کیا جائے گائے کیا ہوں کیا جائے گائے کیا جائے گائے کیا ہوں کیا ہوں

اس کے علم سے زیادہ کیا تھااور اس سے بھی جس نے علم اللی سے کم کیا تھااور دوزخ کے گوشوں کوان سے ہمر دیاجائےگا۔
حضر ت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرملیا کہ میں کسی حاکم کی تعریف نہیں کر تاخواہ وہ نیک ہویابد الوگوں نے اس کا
سلب دریافت کیا توانموں نے کما کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے سناہے کہ قیامت کے دن تمام حاکموں کو لایاجائے گاخواہ دہ

عالم ہوں یا ظالم سب کو صراط پر کھڑ اکیا جائے گالور صراط کو تھم دیا جائے گاکہ ان کو ایک جھٹکادے پس جس نے تھم دیے میں زیادتی کی ہوگی یا تضاہ میں رشوت کی ہوگی یا ایک فریق کی بات غور ہے سنی ہوگی اور دوسرے کی سرسری طور پر ایسے سب

لوگ اس جین کے یہ گریزیں مے اور ستریرس تک دوزخ کے غار میں چلیں مے تب کمیں اپنی قرار گاہ تک پنچیں گے۔ اوگ اس جینکے سے پنچ گریزیں مے اور ستریر س تک دوزخ کے غار میں چلیں مے تب کمیں اپنی قرار گاہ تک پنچیں گے۔

صدیت شریف میں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جمیں بدل کرباہر نگلتے سے جو کوئی نظر آتااس سے دریافت کرتے کہ داؤد کی سیرت کمرزندگی اور معاش کیسی ہے ؟ ایک دن حضرت جرائیل علیہ السلام ایک شخص کی صورت میں سامنے آئے حسب معمول ان سے حضرت داؤد علیہ السلام نے دریافت کیا توانہوں نے کما کہ داؤد نیک مر دہو تا گردہ بیت الممال سے اپنی روزی نہ لیتا ہو تا ۔ پس داؤد علیہ السلام اپنی محراب میں گئے اور روتے ہوئے بارگاہ اللی میں عرض کیا کہ اللی! مجھے کوئی حرفہ سکھادے تاکہ میں اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھاسکوں! اللہ تعالیٰ نے انہیں زردہ بانا سکھادیا اس طرح حضرت عمر فرضی اللہ عنہ جائے شحنہ کے رات کو خود گشت کیا کرتے سے تاکہ جمال کمیں خرائی نظر آئے اس کا تدادک کریں اور فرماتے سے کہ اگر ایک خارش دور کرنے کاروغن

اس کے نہ ملاجائے تو مجھے ڈرمے کہ قیامت کے دن جھے ہے اس کا سوال کیا جائے گاباد جوداس کے کہ آپ کی احتیاط کا بیے حال تھا اور آپ کا عدل الیا تھا کہ کوئی دوسر المحف اس عدل کو نہیں پہنچ سکتا جب آپ کا انقال ہوا تو حضر ت عبداللہ بن عمر وائن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ حق تعالی ان کو جھے خواب میں دکھا دے چنانچہ بارہ سال کے بعد (وفات) میں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ آپ چلے آرہے ہیں اس طرح جیسے کوئی غسل کر کے آیا ہو اور ازار بائد ھے ہو ( لیمنی جمم پیٹ ہے ان کو خواب میں دیکھا کہ آپ چلے آرہے ہیں اس طرح جیسے کوئی غسل کر کے آیا ہو اور ازار بائد ھے ہو ( لیمنی جسم پیٹ ہے ان کو خواب میں ان کو دیکھ کر میں نے یو چھا کہ اے امیر المو منین حق تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا آپ نے فرمایا کہ دے اب نے فرمایا کہ جارہ سال گزرے آپ نے فرمایا کہ جارہ سال گزرے آپ نے فرمایا کہ حساب دے رہا تھا اور جھے اس بات کا ڈر تھا کہ میر امعاملہ تباہ ہو جائے گا آخر کارر حمت اللی کے سبب جھے فرمایا کہ جات ہو گئے۔ دیکھو حضر ہے عراض کیا ہوا جبکہ سر داری وسر دری کے لواذم میں سے آپ کے پاس کچھ نہ تھا۔

پڑر ہیمپر کا پیکی : منقولہ ہے کہ بدر چمبر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک قاصد بھیجا تا کہ دیکھے کہ آپ

کیے صحف ہیں اور آپ کی سیرت کیسی ہے جب یہ صحف کہ بند منورہ پہنچا تو اس نے دریافت کیا کہ تہمار البادشاہ کمال ہے ؟

لوگوں نے کہا کہ ہمار البادشاہ نہیں ہے ہمار المیر ہے اور وہ ابھی کی کام ہے باہر گیا ہے یہ خبر سن کر سفیر باہر لکا تو حضرت عمر
رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ "درہ" (کوڑا) جائے تک ہے کے سر کے پنچے رکھے ہوئے دھوپ میں (زمین پر) سور ہے ہیں اور آپ
کی پیشانی سے پینہ بہد رہا ہے اور پسینہ سے زمین تر ہور ہی ہے جب اس نے یہ کیفیت دیکھی تو اس کے دل میں تجیب ہی
تاثر پیدا ہو الور کنے لگا کہ تجیب بات ہے کہ وہ صحف جس کی ہیت سے تمام بادشاہ لرزتے ہیں اور خا نف ہیں اس کا بنایہ حال
ہے پھر دہ کئے لگا کہ اے امیر المومنین آپ نے عدل فرمایا ہے اس لیے آپ بے فکر ہو کر سور ہے ہیں اور ہمار ابادشاہ چو نکہ
ظالم اور جابر ہے اس لیے دہ ہمیشہ خوف ذدہ اور ہر اسال رہتا ہے ہیں گوائی دیتا ہوں کہ دین یہ حق صرف تمار اورین ہے آگر
ہیں سفیر بھر نہ آیا ہو تا تو اس وقت مسلمان ہو جا تا اب میں پھر آؤں گااور اسلام قبول کردں گا۔

پی معلوم ہواکہ حکومت ایک کارنامہ عظیم ہے اور اس کا علم بھی ایک وسیجے وبسیط علم ہے پی حاکم کی عافیت اس میں ہے کہ وہ علائے دیندار کے ساتھ ہم تشینی رکھے تاکہ عدل کاراستہ وہ اس کوہتائیں حاکم ان کی تصیحت دل سے سنے اور دنیاوار عالموں کی صحبت سے چے کہ وہ لوگ اس کو فریب دیں گے اس کی بجا تعربی کریں گے اور اس کی خوشنودی حاصل کرناچا ہیں گے تاکہ بیادگ اس مر دار حرام سے (دنیااور حکومت) جو اس حاکم کے ہاتھ میں ہے مگر و حیلہ سے بچھ حاصل کر لیں۔

و بین وار عالم : ویندار عالم وہ ہے جو حاکم سے کوئی طبع نہ رکھے اور انسان سے کی وقت نہ چوکے منقول ہے کہ شخ شفیق بلخی ہارون رشید کے پاس گئے تو ہارون نے کما کہ شفیق زاہد تم ہی ہوانہوں نے کما کہ میں شفیق ہول زاہد نہیں ہول ہارون نے کما مجھے نصیحت کرو-شفیق بلخی نے فرمایا کہ حق تعالی نے آپ کو حضر سے صدیق رضی اللہ عنہ کی مسند پر بھایا ہے پی وہ بھے سے ایما صدق چاہتا ہے جیسا کہ اس کو مطلوب ہے اور فاروق رضی اللہ عند اعظم کی مند پر بھایا ہے اور وہ آپ سے حق دباطل میں فرق چاہتا ہے جیسا کہ دہ چاہتا ہے (ہونا چاہیے) اور عثمان ذوالنورین کی جگہ آپ کو بٹھایا ہے اور آپ وہ علم وعدل چاہتا ہے یہ من کر ہارون نے کہا کہ بچھے اور نصیحت کیجے۔ شفیق بلٹی نے فرمایا! حق تعالی کا ایک گھر ہے جس کو دوز خ کہتے ہیں آپ کو اس کا دربان بمایا ہے اور آپ کو تمن چیزیں دی ہیں۔

میت المال کے اموال 'شمفیر اور تازیانہ اور تھکم دیاہے کہ آن تین چیزوں کے ذریعہ مخلوق کو دوزخ سے چائے بعنی جو مخاج تمہارے پاس آئے اس کو مال سے محروم ندر کھواور جو خداکی نافر مانی کرے اس کو اس تازیائے سے سزاد بجے اور جو خداکی نافر مانی کرے اس کو اس تازیائے سے سزاد بجے آگر آپ ایسا جو مخص کسی کو ناحق قتل کر د بجے آگر آپ ایسا مہیں کریں گے تو چر آپ ہی دوز خیول کے پیشوا ہوں گے اور دوسر لوگ آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے یہ س کر ہارون نے کما کہ ایمی کچھے اور تھیدت فرمائے شفیق بلی نے فرمایا آپ ایک چشمہ جی اور آپ کے عمال اس دنیا میں اس کی نہریں بیں اگر چشمہ تاریک اور گدلا ہو گیا تو پی سے پچھے نقصان نہیں ہوگا ہاں آگر چشمہ تاریک اور گدلا ہو گیا تو پی سے پچھے نقصان نہیں ہوگا ہاں آگر چشمہ تاریک اور گدلا ہو گیا تو پی سے پچھے نقصان نہیں ہوگا ہاں آگر چشمہ تاریک اور گدلا ہو گیا تو پی سے پچھے نقصان نہیں ہوگا ہاں آگر چشمہ تاریک اور گدلا ہوگیا تو پی سے پچھے نقصان نہیں ہوگا ہاں آگر چشمہ تاریک اور گدلا ہوگیا تو پی سے پچھے نقصان نہیں ہوگا ہاں آگر چشمہ تاریک اور گدلا ہوگیا تو پی سے پھر نہریں بھی صاف نہیں رہ سکتیں۔

حضرت فضيل بن عياض كى نصائح: منقول ہے كہ مارون الرشيد ال مصاحب عباس كے ساتھ فيخ

فغيل بن عياض كي إلى محتجب ان كروروازه ير پنج توساكه وه قرآن پاكى كي يه آيت تلاوت كررم بي -أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا الْعَسَّياتِ أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمُ

وَمَمَا تَهُمُ مُسَاءَ مَا يَحْتَكُمُونَ "دوالوگ جنبول نے برے اعمال کئے ہیں آیا یہ سجھتے ہیں کہ ہم ان کوبر ابر رکھیں گے ایسے لوگوں کے ساتھ جو انہ نالائے اور اجھے عمل کئے ان کی زندگی اور موت بر ابر ہے انہوں نے جو کیادہ بر احکم تھا۔"

یہ آیت س کر ہارون نے کہا کہ اگر ہم نفیحت حاصل کریں تو ہم کو بی کافی ہے ہارون نے کہا کہ اچھادروازہ کھنکھٹاؤ عباس نے دروازہ پر وستک وی اور آوازوی کہ اے شخ امیر المو منین تشریف لائے ہیں۔ شخ نے جو اب دیا کہ ان کا جھے ہے کیا کام عباس نے کہا کہ امیر المو منین کی اطاعت سیجے ہے س کر فضیل بن عیاض نے دروازہ کھول دیارات کاوقت تھا شخ نے چراغ جھادیا۔ تاریکی میں فضیل کے ہاتھ سے ہارون کا ہاتھ مس ہواتو شخ نے فرمایا کہ اگر ایسانازک ہاتھ عذاب اللی سے محفوظ نہ رہے تو حیف ہے۔ یا چر کہا کہ اے امیر المو منین! قیامت کے دن خداوند تعالی کے جو اب کے واسطے تیار رہیئے کہ آپ کو ہر ایک مسلمان کے ساتھ ہٹھایا جائے گا اور اس کا انصاف آپ سے طلب کیا جائے گا۔ یہ س کر ہارون رونے لگا عباس سے کہا کہ اے شخ آپ نے تو امیر المو منین کو ہار ڈالا۔ شخ فضیل نے فرمایا اے بہمان تو اور تیرے جسے لوگوں نے امیر المو منین کو ہار ڈالا۔ شخ فضیل نے فرمایا اسے بہمان تو اور تیرے جسے لوگوں نے امیر المو منین کو ہار ڈالا۔ ہارون نے عباس سے کہا کہ شخ نے جمعے فرعون سمجھا اس وجہ امیر المو منین کو ہادک کیا ہے اور تو کہتا ہے کہ میں نے مار ڈالا۔ ہارون نے عباس سے کہا کہ شخ نے جمعے فرعون سمجھا اس وجہ امیر المو منین کو ہلاک کیا ہے اور تو کہتا ہے کہ میں نے مار ڈالا۔ ہارون نے عباس سے کہا کہ شخ نے جمعے فرعون سمجھا اس وجہ امیر المو منین کو ہلاک کیا ہے اور تو کہتا ہے کہ میں نے مار ڈالا۔ ہارون نے عباس سے کہا کہ شخ نے جمعے فرعون سمجھا اس وجہ

ے بچو کو ہامان کمااس کے بعد ہارون نے ہزار دینار ان کو پیش کئے اور کما کہ بیمال حلال ہے میری والدہ کے مہری رقم ہے اس کو تبول کر لیجئے۔ شیخ فضیل نے فرمایا کہ بیس تم ہے کہتا ہوں کہ جو پچھ تنہمارے پاس ہے اس کو ترک کر دواور مال والوں کو مال دے دوادر تم جھے مال دے رہے ہو! آخر کا ریہ دونوں وہاں ہے واپس آگئے۔

محر بن کعب القر ظی کی تصبحت: منقول ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے شیخ محد بن کعب القر علی ہے کما کہ عدل کی کیا تحدیث کی تصبحت: منقول ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے شیخ محد بن کعب القر علی ہے کہ عدل کی کیا تحر بیف ہے ؟ انہول نے جواب دیا کہ جو کوئی مسلمان آپ سے مواجو آپ اس کے حق میں فرزند اور برابر والے کے اس کے تصور اور اس کی بر داشت کے مطابق والے کے بھائی بن جا کی کو تاذیانہ نہ ماریں ورند آپ کا شمکانا دوزخ ہوگا۔

بس یہ تھیے کا فی ہے منقول ہے کہ سلیمان بن عبد الملک اسکادور خلافت تھاا کیک دن اس نے غور کیا کہ میں نے دنیا میں اس قدر عیش

 و آرام کیا قیامت میں میر اکیا حال ہوگا۔ اس اندیشہ میں خادم کو پیٹنے او حازم کے پاس جھیجادہ عالم وزاہد زمانہ ہے۔ اور کملایا کہ آپ جس چیز ہے اپناروزہ افطار کرتے ہیں اس میں ہے کھے بھیے جھے بھی دیے۔ شیخ نے تھوڑی ہی بھو سی بھون کر سلیمان بن عبد الملک کے پاس بھی دی اور کملایا کہ میں رات کو یمی کھا تا ہول (میری رات کی غذا یمی ہے) سلیمان بھو سی کو دیکھ کر رودیا اور اس کے دل پر بہت اثر ہو ااس نے بے بہ بے تین روزے رکھے اور کچھ نہ کھایا تیسرے دن اس بھو سی (سبوس بریال) ہے روزہ افطار کیا کہتے ہیں کہ اس شب اس نے اپنی ہوی ہے قربت کی اور اس صحبت کے متیجہ میں (میوی کو حمل رہ گیا) عبد العزیز پیدا ہوئے انہی عبد العزیز کے فرزند حصر ت عمر بن عبد العزیز ہیں جو عدل وانصاف میں حصر ت عمر ابن الخطاب کے مائند تھے علماء نے کہا ہے کہ اس سبوب بریاں کھانے کی برکت تھی جو شخ ابو جازم نے عطاکی تھی۔

حضرت عمرین عبدالعزیز ہے لوگوں نے پو چھاکہ آپ کی نوبہ کا کیا سبب ہوا توانسوں نے فرمایا کہ ایک روز میں نے اپنے غلام کو مارا نواس نے مجھ ہے کما کہ اس دن کو یاد سیجئے جس کی صبح کو قیامت بخائم ہوگی اس بات نے میرے دل پر مہمعدا اثر کیا۔

منقول ہے کہ کسی ہزرگ نے ہارون الرشید کو عرفات کے میدان میں دیکھا کہ سر دیابر ہنہ گرم ریگ اور پھر پر کھڑ اہے اور ہا تھو اٹھا کر اس طرح کمہ رہاہے کہ باراللی! تو آقا ہے اور میں غلام ہوں میر اکام بیہ ہے کہ میں ہر لحظ گناہ کروں اور تیر اکام بیہ ہے کہ تو حش دے اور مجھ پررحم کی نظر فرمائے یہ حالت دیکھ کر اس بزرگ نے کہا کہ بیہ مغرور انسان خداوند زمین و آسان کے سامنے کیسی گریہ وزاری کر رہاہے۔

ایک بار حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے شیخ او حازمؒ ہے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائے انہوں نے فرمایا کہ زمین پر سواور موت کو سر حانے (بالیس کی طرح)ر کھواور الی حالت کو پیش نظر رکھو جس میں تم موت کا آنا پیند کرتے ہوجو چیز تم روا نہیں رکھتے اس سے دور رہو کیونکہ موت قریب ہے۔

پس حاکم کوچاہیے کہ وہ ان حکایتوں کو یادر کھے اور ان تقیحتوں کو جوبہ لوگ دوسر دل کو دیتے ہیں تسلیم کریں اور جس حاکم کو دیکھیں اس سے تقیحت حاصل کریں اور ہر ایک عالم کو چاہیے کہ وہ ان حاکموں کو اس طرح کی تقیحتیں کریں اور حق کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اگران کو فریب دیالور ان سے حق بات نہیں کہی تو پھر دنیا ہیں جو ظلم ہو گااس میں یہ عالم شریک ہوگا۔ ر•

قاعدہ ہم : نوال قاعدہ یہ ہے کہ صرف اپنے آپ ہے برائیوں ہے دست بردار ہوناکانی نہ سمجھ بلعہ اپنو نوکروں چاکروں اور نا بنول کو بھی سدھارے اور کی طرح ان کے ظلم پرراضی نہ ہو کیونکہ ان کے ظلم کے سلسلہ میں بھی اس ہے باز پرس کی جائے گی - حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضر ت ابو موکی اشعری رضی اللہ عنہ کوجو آپ کے عامل تھے ایک نامہ تح بر فرمایا جس میں تح بر تھاکہ نیک خت وہ عامل ہے کہ رعیت اس کی وجہ سے نیک وسعید ہواور بہت ہی بہ خت عامل وہ ہے جس کی وجہ سے نیک وسعید ہواور بہت ہی بہ خت عامل وہ ہے جس کی وجہ سے بدخت بن جائے خبر دار فراخ ردی ااختیار نہ کر ناور نہ تمہارے عمال بھی ایسا ہی کریں گائی

وقت تم اس جانور کے مثال ہو گئے جس نے بہت می گھاس دیکھی تواس خیال سے خوب کھائی کہ فربہ ہو جائے گالیکن ہی فر بھی اس کی ہلاکت کا سبب بن گئی (لوگول نے فربہ پاکراس کوذع کر کے کھالیا-)

توریت میں لکھاہے کہ جو ظلم بادشاہ کے عامل کے ہاتھوں ہے ہوتا ہے اور بادشاہ اس سے واقف ہو کر خاموش رہے تووہ ظلم ای باو شاہ کا ہو گااور اس ہے مواخذہ کیا جائے گا- حاکم کو بیبات انچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اس محف ہے زیادہ نادان اور کوئی شیں ہے جواپنے دین و آخرت کو دوسر ول کی دنیا کے عوض فرو خت کر دے بیہ تمام کار ندے (عمال)اور نوکر جاکر محض دنیا طلی کے لیے خدمت کرتے ہیں اور اپنے ظلم کو اپنے حاکم کی نگاہ میں بیا سنوار کے چیش کرتے ہیں (کہ وہ ظلم نہیں ہے بلحہ عنایت ہے) تاکہ اپنامطلب پورا کرلیں اور جا کم کو دوزخ میں ڈالدیں پس غور کرنا چاہیے کہ ان لوگول ے موھ کر تمہار ااور کون دشمن ہوگا کہ اپنے چند در ہمول کے لیے تمہاری بربادی کا سامان فراہم کریں۔ مختصریہ کہ جس نے اپنے عالوں اور نو کروں چا کروں کو عدل پر قائم نہ ر کھااور اپنے زن و فرز ند اور غلاموں کو عدل پر نہیں ر کھ سکاوہ رعایا میں کس طرح عدل قائم کر سکے گا- یہ اہم کام اس سے سر انجام ہو سکتا ہے جو پہلے اپنی ذات سے انصاف کرے اور اس کے ساتھ عدل قائم کر سکے اور یہ اس طرح ہوگا کہ آدمی ظلم وغضب اور خواہشات کواپی عقل پر غالب نہ کرے ان جذبات کو عقل ودین کا قیدی بنائے ایبانہ کرے کہ عقل ودین ظلم وغضب اور شموت کے اسپرین جائیں -اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے عقل کو غضب اور شہوت کے تابع مایا ہے اور حیلہ و بہانہ تلاش کرتے ہیں تاکہ شہوت و غضب اپنی مر او حاصل کر عیس اور پھر کہتے ہیں کہ وانشمندی اور عقل اس کام نام ہے حالا نکہ ایبانسیں ہے کیونکہ عقل فرشتوں کاجو ہر اور حق تعالی کا نشکر ہے اور غضب اور شہوت شیطان کا نشکر ہے ہی عدل کا آفتاب سب سے پہلے سینے میں طلوع ہو گااور اس کے بعد اس کانور گھرِ والوں اور خاص لو گول میں ظاہر ہو گا پھر اس کی روشنی زعیت کو پہنچے گی-اور جو مخص اس آفتاب کے بغیر اس کے شعاعوں کی امیدر کھتاہے وہ ایک محال چیز کی طلب کر تاہے۔

خواہشات کا جال بیار کھا ہوریہ جو اس کی بعد گی کرتے ہیں وہ حقیقت ہیں اس کی نہیں باعد ابنی بعد گی کرتے اور دلیل اس کی بیے کہ اگر کوئی شخص شخص دروغ پر بٹی بیبات کہ دے کہ حکومت واقتدار کی دوسرے مخض کو طنے والا ہے تو یہ سب لوگ اس سے روگر دال ہو جا کیں گے اور اس دوسرے سے قرب حاصل کریں گے ان لوگوں کا تو حال بیہ ہے کہ جمال سے ان کوروبیہ طے گا تو ہمی خدمت نہیں ہے بعد صاحب دولت پر ہنااور اس کا زاق اڑا تا ہے۔

پی عاقل دی ہے کہ کامول کی حقیقت اور ان کی روح کو سمجھے اور ان کی صورت اور ظاہر کونہ دیکھے ان تمام باتول کی حقیقت و نہیں وہ عادل نہیں کی حقیقت و نہیں جو متائی گئی پس اگر وہ اس حقیقت کونہ سمجھے تو عاقل نہیں باہد وہ جاتا ہے اور جو عاقل نہیں وہ عادل نہیں اور اس کا ٹھکانہ جنم ہے ای منا پر تمام نیکیوں کی جڑاور اصل عقل ہے واللہ اعلم –

قاعدہ و ہم : قاعدہ دہم ہے کہ حاکم پر تکبر کا غلبہ نہ ہو۔ای تکبرے اس پر غضب و غیظ غالب ہوگا اور بیہ غضب اس کو انتقام پر آمادہ کرے گا پس غیظ و غضب عقل کے لیے دیوی طرح ہے ہم غضب کی آفت اور اس کے علاج کی تشریح اس کتاب کے دکن چارم "مہلکات" بیں کریں گے یہ سجھ لینا چا ہے کہ جب غیظ و غضب غالب ہو تو اس وقت ہے کو شش کرنی چاہے کہ تمام کا موں ہیں مغوودر گذر کی طرف اس کا جھا کہ ہو اور کرم اور ہر دباری ( تحل ) اپنا شعار ہالے ۔اس کو سجھ لینا چاہے کہ جب وہ گرم کو اپنا شعار ہالے ۔اس کو سجھ لینا چاہے کہ جب وہ کرم کو اپنا شعار ہالے گا تو پھر وہ او الیاء محالہ اور انہیاء کی مائنہ ہوگا (کہ بیہ سب حضر ات کرم پیشہ تے) اور اس کو ابلہ اور ہے و قوف اوگوں کی طرح نہیں ہو تا چاہے کہ یہ لبلہ لوگ تو جانوروں اور در ندوں کی طرح ہوتے دکا ہت بیں منقول ہے کہ اور جعفر (منصور) کا عمد خلافت تھا اس نے ایک دن ایک خیات کرنے والے ہم می کی گرا کی حمر ہو تی دسول جی کہ ایک میں منقول ہے کہ اور مناون اللہ عنہ ہم دوں ہے کہ شکر کر مناون شین اس کی جی سے در سول خدا تھا تھا ہم کی ایک حدیث میں لیک عظر نے کہا مناون شین میں اٹھے گا سوائے اس ہم کیا جائے گا اور مناوی آوروں گا کہ جس کی کیا ہوگا۔ جس کی کا اللہ تعالی پر تی ہو وہ کھڑ ابو جائے اس وقت کوئی محض بھی نہیں اٹھے گا سوائے اس محض کے جس نے کی کو معاف کیا ہوگا۔ ہم مدیث میں کراو جعفر نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو جس نے اس کو محوز دو جس نے اس کو محاف کر دیا۔

اکشر غیظ و غضب اس سب سے پیدا ہوتا ہے کہ کوئی محض ان سے زبان درازی کرنے والے کو فورا قتل کر دیں السے موقع پر حاکم کو چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کویاد کرے جوانہوں نے یکیٰ علیہ السلام سے کما تھا کہ اگر تہمت لگانے والا تیر بارے میں صبح کمہ زہا ہے تواس کا شکر یہ اداکر اوراگر وہ جھوٹ یول رہا ہے تو بہت زیادہ شکر ادا کر کہ تیرے نامہ اعمال میں ایک عمل خیر کا اضافہ ہوا بغیر اس کے کہ اس کے عمل میں تونے کچھ تکلیف اٹھائی یعنی اس محفص کی عبادت تیرے اعمالنامہ میں لکھ دی جائے گی جس کے لیے تونے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی۔

منقول ہے کہ رسول خدا میں تھائیں کے سامنے ایک مخفی کی اس طرح تعریف کی گئی کہ وہ بہت طاقتورہے آپ نے فرمایا کس طرح؟ کہنے والے نے کہا کہ وہ جس کس سے لڑتا ہے اس کو فکست دے دیتا ہے اور ہر مخفس پر غالب رہتا ہے - رسول اکرم علیا کہ قوی اور مرد وہ مخفس ہے کہ جواپنے غصہ پر غالب آجائے وہ مخف نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے -

رسول اکرم علی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تین چزیں ہیں جس فخص کو یہ نینوں چزیں حاصل ہو جائیں اس کا
ایمان ایمان ہے یہ کہ جب غصہ کرے تو کسی باطل بات کا ارادہ نہ کرے جب خوشنود ہو تو اس کا حق ادا کرے اور جب
قدرت رکھتا ہو تواپنے حق نے ذیادہ نہ لے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طلق میں تم اس فخص پراعتاد مت کرو
جب تک تم غصہ کی حالت میں اس کو نہ دیکھ لو (کہ وہ غصہ کو صبط کرنے والا ہے) اور جب تک تم کسی فخص کو حرص وطبح
میں نہ آزمالو اس کے دین پراعتاد مت کرو - جناب علی این حسین رضی اللہ عنما ایک روز مسجد کی طرف جارہ ہے دراستہ
میں ایک فخص نے ان کو گالی دی آپ کے ملاز مین نے اس فخص کو مار نے کا ارادہ کیا آپ نے ان کو منع کر دیا اور اس مخفس میں ایک میرے بارے میں تم پر اس سے زیادہ چھ چارہ ہے ۔ جو تم نے کما ہماری کوئی ضرورت جھ سے پوری
ہو سکتی ہو تو جھے ہتاؤ۔

رسول خدا علی کارشاد ہے کہ جو کوئی غصہ کو پی جاتا ہے اور ہو سکے تواس کو ول سے نکال دے تو خداوند تعالی اس فض کے دل کو دین وایمان سے معمور فرمادیتا ہے اور جو کوئی شائدار لباس نہیں پہنٹا کہ وہ خداوند تعالی کے حضور میں تواضع کا اظہار کر رہاہے تواللہ تعالی اس کو خلعت بہشتی عطافر ماتا ہے رسول خدا علی نے یہ محی ارشاد فر ملیا ہے افسوس ہے کہ اس فخض پر جو خضب تاک ہواور اس وقت اینے اوپر خداوند تعالی کے غضب کو بھول جائے۔

ایک فض نے رسول اللہ علیہ ہے گذارش کی کہ حضور (علیہ) بھے کوئی ابیاکام بتائیں جس کے کرنے سے بھی بہشدہ میں داخل ہو جاؤل آپ نے فرملیا خصہ مت کرو بہشت تہماری ہے اس فخص نے عرض کیا کہ حضور (علیہ) کچھے اور بتائیں آپ نے فرملیا کی فخص سے کئی چیز کے طالب مت ہو جنت تہماری ہے اس فخص نے کہا کہ حضور کچھے اور کھا اور بتائیں آپ نے فرملیا کہ نماذ کے بعد ستر باراستغفاد کرو تاکہ تہمارے ستر سال کے گناہ فخص نے کہا کہ حضور کی مال کے گناہ فخص نے کہا کہ حضور عیر سے اور میر کے گناہ فخص نے کہا کہ حضور میر میں تو ستر سال کے گناہ نہیں جیں آپ نے فرملیا کہ اس بیں تہماری مال کے گناہ بھی شامل جیں اس نے گناہ مصور عیر کہا کہ حضور میر کا ال کے بھی ستر سال کے گناہ نہیں جیں حضور علیہ العساؤۃ والسلام نے فرملیا تہمارے باپ کے گناہ اس فخص نے کہا کہ حضور میر کے والد کے بھی ستر سال کے بھا در گناہ نہیں جیں آپ نے فرملیا کہ تیر سے بھا ئیول کے ستر سال کے گناہ فشی دیرے بھا ئیول کے ستر سال کے گناہ فشی و یہ قرملیا کہ تیر سے بھا ئیول کے ستر سال کے گناہ فشی و یہ جا گیں گے۔

حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ، فرماتے ہیں کہ رسول اکر م علی مال غنیمت تقسیم فرمارے سے کہ ایک مخص نے کہا کہ مخص نے کہا کہ بیہ تقسیم تو اللہ کے لیے نہیں ہے لینی انصاف کے ساتھ نہیں ہے بیہ سن کر رسول خداع اللہ کا روئے مبارک سرخ ہوگیا اور آپ بہت زیادہ خشمگیں ہوئے لیکن اس وقت آپ نے بس اتنا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی موک علیہ السلام پررحمت فرمائے کہ ان کولوگوں نے اس سے زیادہ ستایاادر انہوں نے اس پر صبر فرمایا اخبار و حکایات ہے اتن باتیں بطور نصائح اہل ولایت اور حاکموں کے لیے بہت کافی ہیں کہ جب اصل ایمان پر قرار ہو تا ہے تو یہ باتیں اثر کرتی ہیں اور اگر ان باتوں کا اثر نہ ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس مخض کادل ایمان سے خالی ہے اور سوائے باتوں کے اس مخض کے ول اور زبان پر پچھ اور نہیں ہے کہ ایمان کی بات جو دل میں ہوتی ہے وہ دوسری ہے اور ایمان ظاہری دوسر اہے۔

میں نہیں کہ سکتاکہ ایسے عامل کے ایمان کی حقیقت کیا ہوگی جو سال بھر میں ہزاروں وینار حرام میں کھالیتا ہے خود کھا تا ہے اور جو دوسر بے لوگ اس سے والستہ ہوتے ہیں ان کو بھی کھلا تا ہے قیامت میں تمام لوگ (جن کامال اس نے زیر دستی کھایا ہے) اس سے وہ مال طلب کریں گے اور اس کی نیکیاں دوسر وں کو دے دی جائیں گی یہ کیسی غفلت اور مسلمانی سے بعید بات ہوگ - والسلام (کتاب کیمیائے سعادت کارکن اول ودوم ختم ہوا الحمد للہ رب العلمین وصلی الله علیه خیر خلقه و والہ الطبین وسلم تسلیما ودائما کشیرا



# كيميائے سعادت

جلددوم

لعني

ر کن سوم و چهار م

## رکنِ سوم

## راہ دین کے عقبات جن کومہلکات کہتے ہیں

ا صل اول : ریاضت نفس کاپید اکر نائری عاد تون کاعلاج اور نیک عاد تون کے حصول کی تدبیریں کرنا۔ اصل دوم : خواہشاتِ شکموفرج کاعلاج اور ان دونوں کی حرص کا توژنااور ختم کرنا۔

ا صل سوم : بهت زیاده حرص بهت زیاده مختلو کرنے کا علاج زبان کی آفتیں جیسے دروغ اور غیبت وغیر و کا علاج

اصل چهارم : غصه عداور عداوت كي أفتي اوران كاعلاج-

ا صل پنجم : دوستاد نیاکاعلاج اور میه ناکه د نیاکی دوست بی تمام گنامول کی بدیاد ہے۔

ا صل ششم : دوس الكاور حل كاعلاج-

اصل مفتم : دوى جاهو حشمت كاعلاج اوران كي آفات-

ا صل مشتم : عبادت مين رياكرني اورخود كوپارسا ظاهر كرني كاعلاج

اصل منم بكرونخوت كاعلاج اخلاق حسد اور تواضع دعجزك حسول ك طريق

اصل د ایم : غروروفریفکی ایناندر پیداکر ناور اینبارے میں حس ظن کاعلاج-

### اصلاقل

### ریاضت نفس اور خوئےبدے پاکی حاصل کرنا

ہم اس فعل میں خوتے نیک کی ہورگی واہمیت کے بارے میں بیان کریں گے اس کے بعد خوتے نیک کی حقیقت اور اصل کو ہتا نیں گے اور ہتا نیں گے کہ ریاضت سے خوتے نیک عاصل ہو سکتی ہے۔ (اس کا حصول ممکن ہے) پھر اس کے حصول کا طریقہ بیان کریں گے۔ خوتے بدکی علامتوں کو بیان کیا جائے گااس کے بعد ہم وہ تدبیر ہتا ئیں گے جس کے ذریعہ کوئی فض اپنے عیب کو خود پہچان سکے۔ پھر خوتے نیک پیدا کرنے کے طریقے ہتا ئیں گے۔ اس کے بعد کی پرورش اور ان کی تربیت کا ذکر کریں گے اور ہتا ئیں گے کہ اس کی اہتدائے کار میں مرید کو کس طرح کو مشش کرنی چاہیے۔ اب ہم خوتے نیک کا فضل اور اس کا اجر سب سے پہلے بیان کرتے ہیں۔

#### خوئے نیک کا فضل اور اس کا اجر

معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے محمہ مصطفیٰ علی کے علق نیک کی اس طرح تعریف فرمائی ہے:

(بے شک آپ طلق عظیم کے مالک ہیں)خود سرور کو نین علی نے فرمایا ہے۔" بجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کے محاس اور ان کی خوبیوں کا اتمام کروں۔"نیز آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ"ا تامال کے پلہ میں سب سے عظیم چیز جو رکمی جائے گی و خوٹے نیک ہے۔"

ایک مخف رسول اکرم علی کی خدمت میں حاضر ہوااور اس نے دریافت کیا کہ دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خاتِ
نیک "مچروہ مخض آپ کے داہنی جانب گیا اور میں سوال کیا آپ نے اس کو وہی جو اب دیا۔ پھر وہ ہائیں جانب گیا اور میں
سوال کیا آپ نے پھر وہی جو اب دیا۔ آخری بار اس کے دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا کہ تخفے نہیں معلوم! دین ہے کہ
تخفے غصہ نہ آئے۔ تو خشمکیں نہ ہو۔

روایت ہے کہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ فاضل ترین اعمال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خلق نیک-ایک محف نے رسول کریم علاقے سے عرض کیا کہ مجھے تفییحت فرمائے آپ نے فرمایا توجمال کمیں بھی ہواللہ تعالیٰ سے ڈر تارہے-اس نے کہا چھے اور نفیحت کیجئے تو آپ نے فرمایا ہر بدی کے بعد نیکی کرتا کہ وہ اس کو مٹادے-اس محف نے عرض کیا چھے اور تفیحت فرمائے۔ حضور اکرم علاقے نے فرمایا کہ نیک لوگوں کے ساتھ ملنا جانار کھ۔

ر سول اکرم میلانی کارشاد گرامی ہے کہ جس کواللہ تعالی نے اچھے اخلاق عطافر مائے ہیں اور خوبھورت چر ہ دیا ہے اس کو چاہیے کہ اس کو جنم کا ایند ھن نہ ہائے۔ رسول اکرم علی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ فلال عورت دن کوروزہ اور رات کو نماز میں ہمر کرتی ہے کیان وہ بدخوہ اپنی ذبان سے اپنی پڑو سیوں کو دکھ بہنچاتی ہے آپ نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے ۔ رسول اکرم علی کا ارشاد ہے کہ خوتے بدید گی اور اطاعت کو اس طرح تباہ کر دیتی ہے جس طرح سر کہ شد کو تباہ کر دیتا ہے ۔ رسول اللہ علی و ما یا کرتے تھے میں فرمایا کرتے تھے بار اللی! تو نے میری خلقت خوب کی ہے تو میر سے اخلاق کو بھی اچھا ہاد نے ۔ نیز آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللی جھے تندرستی عافیت اور اچھی عاد تیں عطافرہ ۔ رسول اللہ علی ہے سے لوگوں نے دریا دنت کیا کہ ہدہ کے حق میں اللہ تعالیٰ کی کون می عطابہترین ہے آپ نے فرمایا خلق نیک اخلاق گناہوں کو اس طرح نیست کردیتا ہے جس طرح آفاب ہو کو گھملادیتا ہے۔

حضرت عبدالر حمٰن من سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت رسولِ خداعی کی خدمت میں عاضر تھا رسول علی ہے نے فرمایا کل رات میں نے ایک عجیب چیز مشاہدہ کی۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھاجو زانوں کے بلی (اوندھا) پڑا تھااور اس کے اور حق تعالی کے در میان ایک حجاب حائل تھا۔ اس شخص کے نیک اخلاق آئے اور وہ حجاب دور ہو گیا اور اس خلق نیک نے اس کو حق تعالی تک پہنچادیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعدہ خلق نیک کے بدولت اس شخص کا در جہ حاصل کر لیتا ہے جس طرح کوئی دن میں روزہ رکھے اور رات میں نماز اداکر ہے۔ اس کو آخرت میں اور بھی بلند در جے مطع ہیں۔ اگر چہ وہ عبادت میں کم بھی ہو تا ہے تو اس کو خلق نیک کے باعث آخرت میں بلند در جے عطا ہوتے ہیں۔

سب سے پندیدہ تراخلاق رسول کر یم علی کے تھے۔ ایک روز حضور رسول علی کے سامنے کچھ عور تیں بلند آواز سے باتیں کر رہی تھیں اور شور مجارہی تھیں اسے میں حضرت عمر رضی القد عند دہاں پہنچ گئے وہ عور تیں وہاں سے بھا گئے لگیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے فرملیا کہ اے اپنی جان کی دشنو! مجھ سے ڈر رہی ہواور رسول خداع اللہ کاتم کو ڈر نہیں ہے۔
ان عور تول نے جواب ویا کہ رسول علی کے کہ نسبت تمارا خوف بہت زیادہ ہے اور آپ ان سے بہت زیادہ تند مز اج بیں۔ رسول خداع اللہ عند کی نسبت ایک بار فرمایا کہ اس خدا کی قتم جس کے قضہ میں میری جان ہے کہ شیطان جس راستہ پر تم کو دیکھ اس داستہ کے مور دیتا ہے۔
شیطان جس راستہ پر تم کو دیکھ ہے اس راستہ کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور دہ تماری ہیت سے دہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔

ی خضیل رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نیک خوفاس کی صحبت وہم نشینی کوبد خوقاری کی صحبت ہے زیادہ بند کر تاہوں۔ شخ انن المبارک ایک روز راستہ میں ایک بدخو کے ساتھ جارہ سے جہوہ اس ہے جداہوئے تورونے گئے۔ لوگوں نے روز ماہوں کہ بدخوبے چارہ تو میر اساتھ چھوڑ گیا لوگوں نے روز ماہوں کہ بدخوبے چارہ تو میر اساتھ چھوڑ گیا کی ساس سب ہے روز ماہوں کہ بدخوبے چارہ تو میر اساتھ جھوڑ گیا کی ساتھ لگی ہے۔ شخ کمانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی ہونا نیک خوہو تاہے ہیں جوکوئی تم میں ہے نیک خوہو تاہے ہیں جوکوئی تم میں سے نیک خوئی میں زیادہ ہے وہ تم سے میرااور بلندیا یہ صوفی ہے۔

#### نیک خوئی کی حقیقت

معلوم ہونا چاہے کہ نیک خوئی کیا ہے؟ اس کے بارے میں بہت کچھ کما گیا ہے اور ہر ایک نے اپنے تجربہ اور مشاہدہ کی بنا پر اس کی وضاحت کی ہے لیکن اس کی جامع وہانع تعریف نہیں کی جاسکی ہے۔ چنانچہ ایک وانشمند کا قول ہے کہ کشادہ روئی کانام نیک خوئی ہے! ایک علیم کا قول ہے لوگوں کی ایڈ اکوبر واشت کرنا نیک خوئی ہے۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ ''بدلہ نہ لینا'' نیک خوئی ہے اور اس طرح کی بہت می تعریفیں کی گئی ہیں اور تمام تعریفیں فروعی ہیں اس کی حقیقت اور جامع تعریف کی میں بھی میان نہیں کی گئی ہے۔ ہم یمال اس کی حقیقت اور جامع تعریف ہیان کرتے ہیں۔

توت علم ہے ہماری مرادزیری اور دانائی ہے۔ قوت علم کی خوبی ہے ہے آسانی ہے کلام کے جھوٹ اور تی میں تمیز کرسکے۔ اور برائی میں تمیز کرسکے۔ اور برائی میں تمیز کرسکے اور حق کوباطل ہے پہچان سکے۔ اس طرح اعمال وافعال کی اچھائی اور برائی میں تمیز کرسکے اور حق کوباطل ہے پہچان سکے (حق وباطل میں تمیز کرسکے) اعتقادات میں (کون ساعقیدہ حق ہے اور کون ساعقیدہ باطل ہے) جیسا کہ حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے : وَمِن ثُوتَ الْحِکْمَةَ فَقَدُ اُونِی خَیْرُ اکْبُیرًا:۔ یعنی جس نے حکمت حاصل کی اس نے خیر کیٹر کو حاصل کیا۔ توت غضب شہوت کی خوبی اور نی ہے کہ وہ سرکشی نہ کرسکے اور شرع وعقل کے علم کے تابع ہو تاکہ عقل و شرع کی اطاعت آسانی ہے کرسکے۔

توت عدل کی خوبی اور نیکوئی ہے کہ غضب اور شہوت کو اس طرح قابو میں رکھے جیسا کہ دین اور عقل کا اشارہ ہو غیظ و غضب کی مثال شکاری کئے گی ہے اور شہوت کی مثال گھوڑے کی اور عقل کی مثال اس گھوڑے پر سوار ہونے والے کی ہے اور تھی مثال شکوری مثال سے مطابق کام کی ہے اور بھی کا سکھایا ہوا ہو تاہے (اس کے مطابق کام کرتا ہے ) اور بھی ہوہ اپنی طبع کے مطابق کام کرتا ہے لیں جب تک گھوڑ اسد ھایا ہوا اور کتا تربیت کیا ہوا نہیں ہوگا سوار کو یہ امرین نہو جائے کہ کتا اس پر حملہ نہ امرین نہو جائے کہ کتا اس پر حملہ نہ امرین نہو ہے کہ شکار حاصل کرلے گابلتہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ سمین خود ہلاک نہ ہو جائے کہ کتا اس پر حملہ نہ سے کہ سمین خود ہلاک نہ ہو جائے کہ کتا اس پر حملہ نہ سے کہ سمین خود ہلاک نہ ہو جائے کہ کتا اس پر حملہ نہ سے کہ اس دونوں (غضب و شہوت) کو عقل دوین کا مطبع کردے اور عدل کے یہ معنی ہیں کہ ان دونوں (غضب و شہوت) کو عقل دوین کا مطبع

مائے۔ بھی شہوت کو خٹم و غضب پر مسلط کردے تاکہ اس کی سرکٹی ختم ہو جائے اور بھی غضب و حثم کو شہوت پر مسلط کردے تاکہ اس کی سرکٹی ختم ہو جائے گی تو پھر اس کو خوبی کردے تاکہ اس کی حرص ختم ہو جائے۔ جب ان چاروں صفات میں بیہ خوبی اور نیکوئی پیدا ہو جائے گی تو پھر اس کو خوبی مطلق نہیں کہا جائے گا۔ جس طرح مطلق کما جائے گا۔ جس طرح کسی کاد بمن تو خوبصورت ہو لیکن ناک انجی نہ ہو تو یہ مطلق خوبصورتی نہ ہوگی۔

معلوم ہونا چاہے کہ جب الن چارول صفات میں سے کوئی ایک بھی ذشت و خراب ہوگی تواس سے ہرے اخلاق اور برے کام سر زد ہول گے ۔ ان صفات کی برائی اور ان کی ذشتی دواسبب کی بنا پر ہوتی ہے بینی ایک کا محدود نہ ہونا: حد سے بردھ جانا اور دوسری صورت میں ناقص ہونا۔ اس طرح جب قوت علم حدسے فزول ہوتی ہے تو دو ہرے کا مول میں صرف ہونے گئی ہے اور اس سے کر پنری (چالاکی) اور ہمہ دانی کے دعویٰ کی بری صفت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب بیا قص اور تفریط میں ہوتی ہے تواس سے المبی (بے غیری) اور حماقت کا ظہور ہوتا ہے۔ جب بیا اعتدال پر ہوتی ہے تواس سے درست تدبیر مائی رائے مناسب اور درست قرو خیال اور صحح دانشوری کے صفات پیدا ہوتے ہیں۔ "

جب قوت عفیانی (حتم) حدافراط میں ہوتی ہے تواس کو "تہور" کہاجاتا ہے اور جب تا تص اور تغریط میں ہوتی ہے تواس و تت بدولی اور بہ علی اور جب بید حالت اعتبرال میں ہوتی ہے نہ زیادہ نہ کم تواس کو شجاعت کتے ہیں اور اس شجاعت سے کرم 'بدرگ ہمتی 'دلیری' حکم 'بر دباری' آہتہ روی' غصہ کا صبط اور اس فتم کے دوسرے اوصاف پیدا ہوتے ہیں اور تہورے شخی 'کیر اور غرور' ڈھیٹ پن اور خطر تاک کا موں میں دخل اندازی اور اس جیسی یری صفات پیدا ہوتی ہیں اور جب بیہ تغریط کی صورت میں ہوتی ہے تواس سے بہی (خود خواری) بے چارگ 'رونا و حونا' دوسروں کی خوشامہ کرنا اور خدلت کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔

ابربی قوت شموائی :جب بیا عالم افراطیس یا صدے فروں ہوتی ہے تواس کو دیم ہے ہیں اور اس سے شوخی کو مطائی ہے باک 'ب مروتی ' باپی کی حسد اور امر اء و تو گروں کے ہاتھوں ذلت بر داشت کر نا اور درویشوں کو حقیر سجھنا جیسے برے او صاف پیدا ہوتے ہیں آگر بیا حد تفریط جس ہوتی ہے تواس سے سستی ' نامر دی ' بے شری ' بے حی ' کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور جب بیا حالت احتد ال پر ہوتی ہے تواس سے شرم ' قناعت مسامت ( نری کریا) مبر پاک دلی اور دو ہوں سے موافقت کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں اب معلوم ہوگیا ہوگا کہ ان قوتوں جس سے ہرایک قوت کے دو جانب اور دو توں موافقت کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں اب معلوم ہوگیا ہوگا کہ ان قوتوں کناروں میں جو در میانہ حصہ ہو وہال سے ذشت و فد موم ہیں – مرف ان کا احتد ال اچھا اور پیندیدہ ہے اور ان کے دونوں کناروں میں جو در میانہ حصہ ہو وہ الی سے زیادہ بار کی جس آخرت کے مراطی طرح ہوگی ہی میں اس مراط ہے اس کو کچھ خطر ہ نہیں اس مراط پر سیدھا قدم اٹھا گا ( سیح اور دوست طریقہ پر چھے گا) کل قیامت جس اس مراط ہے اس کو کچھ خطر ہ نہیں مراط پر سیدھا قدم اٹھا نے گا ( سیح کو دور سے طریقہ پر چھے گا) کل قیامت جس اس مراط ہے اس کو کچھ خطر ہ نہیں ہوگا – کی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر طلق جس صراف قوا دک نے بھت وہ اور اس کے دونوں کناروں پر قدم رکھنے ہے مونوں کناروں پر قدم رکھنے سے مع فر ایا ہوگا – کی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر طلق جس صدافقة الکم پُسٹو فوا وکم کی ہوگا وہ گان بھت ذاپ کناروں پر قدم رکھنے سے مع فر ایا ہے – ارشاد فر مایا ہے – واگذی نے نہوں کناروں پر قدم رکھنے سے مع فر مایا ہے – ارشاد فر مایا ہے – واگانے نہیں ذات کے قوامیاں

الله تعالی نے اس ارشاد میں اس معض کی تعریف کی ہے جو نفقہ کے اندرنہ تنظی کرتا ہے اور نہ اسر اف کرتا ہے بعد در میانہ روی افتیار کرتا ہے۔ بعد در میانہ روی افتیار کرتا ہے۔ رسول اکر میں میں تعلق کو مخاطب فرماتے ہوئے ارشاد کیا۔ وَلاَ تَجْعَلُ يَدُکَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْفِكَ وَلاَ تَبْسُطُهَا كُلُّ الْسَنَبُطِ الْبِيْمَ اللَّهِ كُواس طرح مند نہ کرو۔ یعنی نہ ہاتھ کوبالکل روک او کہ چھے نہ دواور نہ اس قدر کشادہ کردو کہ سب چھے دے دواور خود بے سروسامان رہ جاؤ۔

پس معلوم ہونا چاہیے کہ مطلق نیک خوئی ہے کہ جس میں یہ تمام باتیں ہھر ط اعتدال موجود ہوں جس طرح خوصورت ہوں۔ اول ایسا خوصورت ہوں۔ لوگ اس حیثیت سے چار طرح پر جیں۔ اول ایسا مخض کہ ان تمام صفات کا کمال اس کے اندر موجود ہو اور نیک خوئی اس میں بدر جہ کمال موجود ہو۔ پس تمام مخلوق کو ایسے مخض کی پیروی کرنی چاہیے اور ایسا مخض اور ایسی جس طرح مخضوص ہے۔ خوصورتی کا کمال یوسف علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔

دوم ہید کہ بید صفات اس محض کے اندر نہایت زشتی اور پر ائی کے ساتھ موجود ہوں اس کانام مطلق بدخوئی ہے۔ مخلوق ہے اس کا نکال باہر کردیناواجب ہے۔ اور زشتی جس کانام ہے دہ شیطان کی زشتی ہے جوباطن اور صفات واخلاق کی زشتی ہے۔

سوم دہ جوزشی اور خوبی کے در میان میں ہولیکن نیکوئی ہے قریب تر ہو۔ چہارم دہ جوان ددنوں کے در میان ہولیکن فرشی ہے قریب تر ہو۔ چہارم دہ جوان ددنوں کے در میان ہولیکن فرشی ہے تر یب تر ہو جس طرح حسن ظاہری میں اس کا مشاہدہ ہو تا ہے کہ اس میں نیکوئی حد در جہ موجود ہوتی ہے اور زشتی کم تر ہوتی ہے باتھ اکثر در میانہ حالت اس کی ہوتی ہے اس طرح خلق نیکو میں بھی یمی صورت ہوتی ہے۔ پس ہر ایک شخص کو کوشش کرنا چاہیے کہ اگر دہ کمال کے در جہ تک نہ پہنچ سکے تو کم از کم اس در جہ تک ضرور پہنچ جائے جو کمال سے نزد یک تر ہو۔ خواہ اس کے تمام اخلاق اچھے ہول یاذیادہ تراجھے اور کم تر یہ ہول یا بعض نیکو اور خوب ہوں۔ جس طرح خوش روئی اور ذشت

ردئی میں نفاوت درجات کی کوئی انتا نہیں ہے اس طرح خلق میں بھی نفاوت درجات کی کوئی حدد نہایت نہیں ہے۔ یہ تھے معنی خلق نیک کے جو ہم نے بیان کئے اور یہ صرف ایک چیز نہیں ہے نہ دس ہیس نہ سو-بلحہ بے شار ہیں لیکن الن سب کی اصل و بمی چار قو تیں ہیں یعنی وقت علم 'قوت غضب 'قوت شہوت اور قوت عدل اور دوسر کی تمام چیزیں اور باتیں اس کی فروع ہیں-

## خلق نیک کا حصول ممکن ہے

معلوم ہوناچاہیے کہ ایک گردہ میہ کہتاہے کہ جیسا کہ بہ تخلیق ظاہری نظر آتاہے اس اعتبارے کو تاہ کو دراز اور دراز کو تاہ نہیں کہاجا سکتا اس طرح زشت کو خوب اور خوب کو زشت نہیں سلیاجا سکتا۔ لیکن ان لوگوں کا ایسا خیال کرنا غلطی ہے اگر یہ بات صحیح ہوتی تو پھر تاویب و تربیت 'فسائح اور نیک باتوں کی تر غیب دینا یہ سب با تیں باطل شمسرتی ہیں اور رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرملیا۔ تم اپنے اخلاق کو اچھا ہماؤ تو پھر یہ بات کس طرح محال ہو سکتی ہے۔ غور کرد! جانوروں کو سد حدار کر سرکٹی ہے بازر کھا جاتا ہے۔وحثی جانوروں میں انس کا جذبہ پیدا کردیا جاتا ہے پس اس کا نیک خلقت پر کرناباطل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کام دو طرح کے ہوتے ہیں بعض وہ ہیں جو انسان کے اختیار میں ہیں (یعنی افعال اختیار کا اور ارادی) یعنی انسان کے اختیار کوان میں دخل ہے اور بعض وہ ہیں جو انسان کے اختیار سے باہر ہیں جیسے تھجور کی تشخل ہے سیب کا در خت شمیں اگایا جاسکتا۔ ہاں اس ہے در خت خر مااگایا جاسکتا ہے بھر طیکہ اس کی تربیت کی جائے اور اس کے تمام لوازم پورے کئے جائیں پس اس طرح غضب اور خواہش کی اصل (حذبہ اصلی) کو انسان سے اختیار کے ذریعہ شمیں نکالا جاسکتا (انسان کے جائیں پس اس طرح غضب اور خواہش کی اصل (حذبہ اصلی) کو انسان سے اختیار کے ذریعہ شمیں نکالا جاسکتا (انسان کے اختیار میں شمیں ہے) لیکن اس قوت غضبی اور شہوائی کو ریاضت سے حداعتدال پر لایا جاسکتا ہے اور ایس آجر ہہ سے معلوم ہو چکا ہے البتہ بعض اخلاق کی تربیت اور ان کو اعتدال پر لانا و شوار تر بھی ہے اس و شواری کے دواسباب ہیں ایک تو یہ کہ یہ خلق اصل فطرت میں قوی تر ہواور دو سرے یہ کہ ایک مدت مدید تک اس کی طاعت میں رہا ہے (یعنی خلق بدکو اپنا کے رہا ہے)

#### اخلاق کے چار درجہ ہیں

اخلاق کے مراتب دور جات چار ہیں۔اول در جدید کہ انسان سادہ دل ہواور نیک دہدکی پیچان نہ ہو۔اور نہ نیک دبد کسی عادت کو اختیار کیا ہو'یاوہ اپنی فطر ت اولین پر ہو تو ایسی فطر ت نقش پذیر ہوتی ہے اور جلد ہی اصلاح کو قبول کر لیتی ہے پس اس کو صرف تعلیم کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاکہ وہ اس کو اخلاق بدکی آفتوں ہے آگاہ کر دے اور اچھے اخلاق کی طرف اس کی راہنمائی کرے۔ابتد اء میں چوں کی بیمی فطرت ہوتی ہے (یعنی سادہ وصاف) اور ان کے مال باپ ان کی راہ کھوٹی کرتے ہیں کہ ان کو د نیا کا حرب سماد ہے ہیں ہوار ان کو اتنی ڈھیل دے ویے ہیں کہ وہ جس طرح چاہیں زندگی ہمر کریں۔پس ان کا خون نا حق باپ کی گرون پر ہوتا ہے'اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قو انفسسکہ واھلیکہ نارا کی خود کو اور ایے اہل کو آتش دوز خے جاؤ۔

ورجہ ووم: ورجہ دوم یہ ہے کہ ابھی ایک فرد نے بری باتوں پر اعتقاد نہیں کیا ہے لیکن وہ ہمیشہ کے لیے شہوت و عضب کی ابتاع کا عادی بن گیا ہے ۔باوجو یکہ وہ جانتا ہے کہ یہ کام کرنے کے لاگق نہیں پھر بھی ان کو کرتا ہے توالیے شخص کی اصلاح ایک کار وشوار ہے ایسے شخص کو دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک ہے کہ فساد کی عادت اس سے دور کی جائے دوسر سے یہ کہ صلاح دور ستی کی اس کے اندر تخم کاری کی جائے ۔ ہاں اگر اس کے اندر اس کا احساس پیدا ہو جائے کہ میری اصلاح ہوتی چاہے اور فساد کی خواس سے دور ہوتا چاہے تو پھر ایسے شخص کی اصلاح بہت جلد ہو جاتی ہے اور فساد کی خواس سے دور ہوتا چاہے۔

ورجه سوم : بيب كدخوع فدالك محف كاندر پيدامو چى باوراس كويه بعى نيس معلوم كدايے كام نيس كرنے چا بيس

#### بلعد خوے فسادال کی نظریں پندیدہ اور خوب تواہیے شخص کی اصلاح نہیں ہو سکتی-سوائے شاذو ناور کے:-

ور جبہ چہمار م: یہ ہے کہ وہ خوہائے فساد پر فخر کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ شاندار کام ہیں جیسے کوئی شخص لاف زنی کرتا ہے کہ میں تواتنے لوگوں کو فوت کر چکا ہوں اور اتنی شراب پی چکا ہوں توایسے شخص کی اصلاح نہیں ہوسکتی-البت آسانی سعادت 'اس کے شریک حال ہو تو دوسری بات ہے (اصلاح ہوجائے)ورنہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے-

#### علاج كاطريقه

معلوم ہوناچاہے کہ جو مخف یہ چاہتاہے کہ کسی عادت کو وہ ترک کردے تواس کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ عادت جس بات کو کے (کرنے پر آبادہ کرے) تو اصلاح چاہئے والا شخص اس کے خلاف کرے کہ شہوت کو سوائے مخالفت کے خلست نہیں دے سکتے -ہر چیز کواس کی ضد ہی تو ڈتی ہے جس طرح اس پیماری کا علاج جو گرمی سے پیدا ہوتی ہے سر دی کھانے سے کیا جاسکتا ہے اس طرح حل کی عادت بد کا علاج سخاوت و داد و دہش ہے اس طرح دوسری عاد توں کا قیاس کرناچاہے۔

پس جس کام میں نیک عادت پیدا کی جائے گی اس میں خلق نیک پیدا ہو جائے گا اور شریعت نے جو نیکو کاری کی تعلیم دی ہے اس کا ہی راز ہے کہ مقصود اس سے بیہ ہے کہ بری صورت مایری عادت سے دل کو نفر ت ہو جائے اور اچھی صورت کی طرف اس کارخ ہو جائے انسان کو اور تکلیف کے ساتھ جسبات کی عادت ڈالٹا ہے وہ اس کی طبیعت من جاتی ہے ۔ چہ کو دیکھ لو کہ وہ ابتد ایس محتب ہے ہما گتا ہے اور تعلیم سے چتا ہے لیکن جب اس کو الترام کے ساتھ تعلیم دی جاتی ہے تو پھر وہ ہی تعلیم کی ساتھ تعلیم دی جاتی ہوتا ہے تو پھر اس کو علم کے اندر اطف ہاصل ہو تاہے اور بغیر پڑھے لکھے وہ نحل نہیں پیٹھ سکتا بلعہ یمال تک کہ اگر کبوتر بازی نظر نجازی کی تعلیم کی طبیعت عن جاتی ہوتی ہے ان بازیوں پر تج دیتا ہے اور ان کو چھوڑ نے پر تیار خووں دنیا کی تمام راحیں اور اس کے پاس جو کچھ مال و متاع ہے ان بازیوں پر تج دیتا ہے اور ان کو چھوڑ نے پر تیار نہیں ہو تاباعہ بعض چیزیں جو انسان کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں وہ بھی عادت کی بنا پر طبع خانی عن جاتی ہیں۔ بہت سے نہیں ہو تاباعہ بعض چیزیں مثل مثل سینگی لگانے والے اور خاک روبوں ہی کو دیکھ لو کہ وہ ایک دوسر سے پر نخر کرتے ہیں کہ ایس انخر باتوں پر صبر کرتے ہیں کہ ایس انخر عادی باتوں پر صبر کرتے ہیں مثل سینگی لگانے والے اور خاک روبوں ہی کو دیکھ لو کہ وہ ایک دوسر سے پر نخر کرتے ہیں کہ ایس انخر علی و دو ایک دوسر سے پر نخر کرتے ہیں کہ ایس انخر عبر دوسر سے پر نخر کرتے ہیں کہ ایس انخر عبی دوسر سے پر نوبوں ہی کو دیکھ لو کہ وہ ایک دوسر سے پر نخر کرتے ہیں کہ ایس نوبت ہیں وہ بھی اس عادت کا تمرہ ہیں۔ جولوگ مٹی کھانے کے عادی عادی عادی عادی دوسر سے ہیں وہ بسال کہ باکہ ہلاکت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن مٹی گھانا نہیں چھوڑ تے۔

پس اس طرح دہ باتیں جو خلاف طبع اور اس کی ضد ہیں جب دہ عادت کے باعث طبع ثانیہ بن جاتی ہیں توجو چیز طبیعت کے مطابق ہو اور دل کو ایسافا کدہ چینے جیسا کھانااور پانی جسم کو تووہ عادت سے کیوں نہ حاصل ہوگی (جبکہ خلاف طبیعت

چیزیں عادت سے موافق طبع بن جاتی ہیں) اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی بعد کی اور قوت شہواتی اور عفر باتی کو مغلوب کرنا
انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے کیونکہ اس کو ملا تکہ کے بھر پور جو ہر سے معلیہ اور اس کی غذا ہی ہے۔ گنا ہوں کی طرف اس کا اس سبب سے ہے کہ وہ ممارہ ہیا بیاتی اصل غذا سے ہیز ار ہو گیا ہے اور مشاہدہ ہے کہ یمارا کڑا چھے اور لطیف کھانوں سے ہیز ار ہوتے ہیں اور نقصان پنچانے والی غذاؤں کے حریص اور مشاق ہوتے ہیں۔ پھر جو ہخص خداوند تعالیٰ کی معرفت اور اس کی محبت سے نیز ار ہوتے ہیں اور نقصان پنچانے والی غذاؤں کے حریص اور مشاق ہوتے ہیں۔ پھر جو ہخص خداوند تعالیٰ کاار شاد ہے : فی اور اس کی مجبت سے نیادہ کی دوس کی دوس می گزارہ ہو گیا کہ اور فرایا کہ آلا ہمن اُلّٰ ہو بقلب سیکیہ (رستگاری اس کے لیے ہو و گلوبھہ میں مرتوض (ان کے دلول میں آزارہے) اور فرایا کہ آلا ہمن اُلّٰ ہو بقلب سیکیہ الرست نیل گرفتار ہوگائی طرح جو دل پاکست نیل کو تو اس جمان کی ہلاکت نیل گرفت میں گرفتار ہوگائور جس طرح ہماری صحت اس بات پر موقوف ہے کہ طبیعت کے تھم کے ممارے کہ وہ اس جمان کی ہلاکت میں گرفتار ہوگائور جس طرح ہماری صحت اس بات پر موقوف ہے کہ طبیعت کے تھم کے محد ب نفس کی خواہش کے برخلاف کروی دواستعال کرے اس طرح دل کی ہماری بھی اس وقت دور ہوگی جبکہ خواہشات محد جب نفس کی خواہش کے برخلاف کروی دواستعال کرے اس طرح دل کی ہماری بھی اس وقت دور ہوگی جبکہ خواہشات معرجب نفس کی خواہش کے برخلاف کروی دواستعال کرے اس طرح دل کی ہماری بھی اس وقت دور ہوگی جبکہ خواہشات میں کو تھائی کورٹ کردے اور صاحب شرع کے ارشاد کے مطابق جودلوں کے طبیب ہیں عمل کرے۔

وصل سوم ہے کہ تن کاعلاج اور دل کاعلاج دونوں ایک ہی طرح پر ہیں جس طرح گری کے لیے سر دی اور سر دی کے لیے گری موزدل اور موافق ہے اس طرح جس پر تکبر کامر من غالب ہے دہ تواضع افتیار کرنے سے شفایائے گااور جب تواضع کا کسی میں غلبہ ہو گااور تواضع عالم تفریط میں پہنچ جائے گی توصفت نمو دار ہوگی اس کا علاج تکبر افتیار کرنے ہے ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ نیک افلاق پیدا ہوئے کے تین ذرائع ہیں۔ ایک اصل خلقت ہے جوحق تعالی کا انعام اور اس کی مختش ہے کہ اس نے کسی کواصل خلقت ہیں۔ دوسر اور اید بیہ کے داس نے کسی کواصل خلقت ہی میں نیک تو پیدا کیا ہے یعنی سخت اور متواضع معلیا ہے اور ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ دوسر اور اید بیہ کے دور کے اور کے اور کے بیت سے لوگ ہیں۔ تیسر اور ایجہ بیہ کہ خوش اخلاق کود کھے اور کے اس کہ کوئی بہ تکلف نیک افعال اس طرح دہ بھی ان کے سے اخلاق افتیار کرے گا گرچہ خودان سے بے خبر رہے۔

پس جس کی کویہ تینول سعاد تیں حاصل ہو جائیں کہ دہ اصل خلقت ہیں ہی نیک خو ہو اور نیک کا مول کی عادت دالے اور نیک لوگوں کی صعبت ہیں رہے توابیا عجم درجہ کمال کو پہنچ جائے گالور جو محض ان تینول سعاد تول سے محروم ہے یعنی اصل فطر سے بھی اس کی ناقص اشراد کی صحبت ہیں رہالور یہ سے کا مول کی عادت ڈال کی تووہ شقادت ہیں ہوراہے (پورا پوراشتی ہے )اس سعادت اور شقاوت کے در میان بہت سے مدارج ہیں کہ بعض کو وہ حاصل ہوں اور بعض کو حاصل نہ ہول یا بعض کو بعض صاصل ہوں اور بعض کو حاصل نہ ہول یا بعض کو بعض صاصل ہوں اور بعض حاصل نہ ہول پس ہر ایک کی شقادت و سعادت اس کے مطابق ہوگی - جیسا کہ ارشاد ہے: بعض کو بعض حاصل ہوں اور بعض حاصل نہ ہول پس ہر ایک کی شقادت و سعادت اس کے مطابق ہوگی - جیسا کہ ارشاد ہے: فَمَن یُعْمَلُ جُوگالَ ذَرَةٍ خَیْرًا یَرَهُ وَمَن یُعْمَلُ جُوگانَ دَرہ یہ ایک کی شقادت درہ یہ ایک کی میں کہی دیکھے گا اور جو کوئی فرہ یہ ایک کرے گا اس کو دیکھے گا (دونوں کی جزاو میشقال ذَرَةٍ شَرَاً یُرَهُ فَرِیْن کی میں کہی دیکھے گا (دونوں کی جزاو میں کہا کہ کو شقال ذَرَةٍ شَرَاً یُرَهُ فَرِیْن کی کی دیکھی کی دیکھی کی دونوں کی جزاو کی دونوں کی جزاو

(BZU)

## فصل

#### اعمال خیر ہی تمام سعاد توں کی اصل ہیں

معلوم ہونا چاہیے کہ اعمال کی اصل اعضاء رئیں ہے ہے (جوارح اصل اعمال ہیں) بینی اس سے مقصود دل کا تغیر ہے کیونکہ دل ہی ہے جو عالم آخرت کا سفر کرے گا' پس چاہیے کہ دل جمال و کمال کا مالک ہوتا کہ بارگاہ اللی کے (حضور کے) قابل بن سکے کہ جب آئینہ صاف و شفاف (بے زنگار) ہوتا ہے تو ملکوت کی صورت اس میں نظر آئے گی۔ جب بیر صاف و شفاف ہوگا تو ابیا جمال اس میں مشاہدہ کرے گا کہ وہ بہشد جس کی تحریف اس نے سنی ہے اس کو حقیر و بایج نظر آئے آگر چہ اس عالم میں جم کا بھی ایک حصہ ہے لیکن اصل دل ہے اور تن اس کا تابع ہے - دل پچھ اور ہے اور جم پچھ اور ہے کہ دل عالم ملکوت ہے اور تن غالم اجمام د عالم سمادت ہے جس کا بیان ہم اس کتاب (کیمیائے سعادت) جس کی جیں ۔

اگرچہ دل من سے ایک الگ چیز ہے لیکن دل کا اس سے ایک خاص تعلق ہے اس لیے کہ ہر ایک نیک عمل سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے وہ خور دل میں پیدا ہوتا ہے وہ نور سعادت کا ختم ہے اور یہ ظلمت 'شقاوت اور بدختی کا بی ہے ۔ اس علاقہ کے باعث انسان کو اس عالم (فافی) میں لایا گیا ہے تا کہ اس تن ختم ہے اور یہ ظلمت 'شقاوت اور بدختی کا بی ہے ۔ اس علاقہ کے باعث انسان کو اس عالم (فافی) میں لایا گیا ہے تا کہ اس تن کے واسطے اور آلہ سے اپنے اندر سعادت اور صفات کمال پیدا کرے مثلاً کلمت دل کی ایک صفت ہے لیکن کا کہ کا فول انسلے انگیوں سے تعلق رکھتا ہے اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ اچھا لکھے تو اس کی تدبیر ہیے کہ خوب کو حشش کر کے اچھے لکھے تا کہ اس کا دل اچھے خط کا نقش قبول کر ہے گا تو پھر انگلیاں اس کا دل اچھے خط کا نقش قبول کر ہے گا تو پھر انگلیاں اس کا دل اپنے خط کا نقش قبول کر نے لگا ہے ۔ جب اس طرح دل اس نقش کو قبول کر نے لگا ہے اور خود خود ) باطن سے اس کو لینے لگیس گی ۔ پس اس طرح زیک کا مول کی مشق سے انسان کا دل شاتی نیک کو قبول کر نے لگا کہ مام سعاد توں کا آغاذ نیک کا موں سے ہوگا جو کہ تکلف کے میا تھ کے گئے ہیں جس کے نتیجہ میں دل نیکی کی صفت کو قبول کر لیتا ہے اور پھر اس کی کا فور آشکارا ہوتا ہے پھر سے حالت ہو جائے گی کہ دہ نیک کام جو پہلے ہو کلف کے جاتے سے ان کا صلاحہ ہوجائے گا (بغیر دشواری کے ان کا صدور ہوگا) اس کیفیت اور عادت کی اصل دہ علاقہ ہو وائے گا (بغیر دشواری کے ان کا صدور ہوگا) اس کیفیت اور عادت کی اصل دہ علاقہ ہو وائے گا ناچیز ہوگا – کیو نکہ اس کا علاقہ دل ہے نہ تھا اور دل اس سے عاقل قب کی اس کی حد ہو کام غفلت سے کیا جائے گا ناچیز ہوگا – کیو نکہ اس کا علاقہ دل ہے نہ تھا اور دل اس سے عاقل کی موجود ہے کہ ہو کام غفلت سے کیا جائے گا ناچیز ہوگا – کیونکہ اس کا علاقہ دل ہے نہ تھا ور دل اس سے عاقل کی تھا۔

## فصل

## تمام اخلاق حسنه كوطبيعت بن جانا چا جيه تاكه تكلف بر قرارنه رب

معلوم ہونا چاہیے کہ اس پیمار کو جو سر دی ہے ہمار ہوا ہے بے اندازگرم چیزوں کا استعال نہیں کرناچاہیے کہیں ایسانہ ہو کہ وہ حرارت بھی ایک مرض ن جائے۔ اس کے لیے اعتدال کی ضرورت ہے اور اس کا معیار مقررہے جس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مراج اعتدال پر ہے۔ نہ زیادہ گری سے رغبت ہواور نہ زیادہ سر دی سے! جب مزاج اس حداعتدال پر چینج جائے تو علاج کی ضرورت باتی نہیں رہتی اس وقت سے کوشش ہونی چاہیے کہ سے اعتدال مزاج باقی رہے۔ اس وقت سے کوشش ہونی چاہیے کہ سے اعتدال مزاج باقی رہے۔ اس وقت معتدل چیزوں کو استعال میں لانا چاہے۔

لی اس طرح اخلاق کی بھی دوطر فی ہیں (ہر غلق کے دو پہلو ہیں) ایک محود ہے اور دوسر اند موم اور جو ان کے وسط میں ہوگاہ ہی معتدل ہے اور وہی ہمارا مقصود ہے ۔ مثل ایک مخص طیل ہے تو ہمیں چاہے کہ ہم اس کو مال خرج کرنے ہو آمادہ کریں یمال تک کہ خرج کرنا اس کے لیے آسان کام من جائے لیکن اتنا بھی خرج نہ کرنے گئے کہ اسر اف بن جائے کہ بید نہ موم ہے ۔ اخلاقی در ستی کے لیے ایسی میز ان شر بعت ہے ۔ جس طرح جسم کے علاج کے لیے طب ایک تر از وہ ہے کہ بید نہ موم ہے ۔ اخلاقی در ستی کے لیے ایسی میز ان شر بعت ہے ۔ جس طرح جسم کے علاج کے لیے طب ایک تر از وہ ہے کہ بید ہونا چاہیے کہ جمال شر بعت خرج کرنے کا حکم مدد دو تو پھر ایسے موقع پر خرج نہ کرے مقام پر اسماک اور حفل سے کام نہ لے اور جمال شریعت مال خرج کرنے کا حکم نہ دے تو پھر ایسے موقع پر خرج نہ کرے تو سمجھ مقام پر اسماک اور حفل سے کام نہ لے اور جمال خرج کرنے کا حکم نہ دو استعمال کرے تاکہ بیہ تکلف فی رفتہ رفتہ لیا چاہیے کہ وہ ایسی کی مرشت بن جائے ۔ چنانچہ رسول اکرم علی ہو دہاں اس کی سرشت بن جائے ۔ چنانچہ رسول اکرم علی ہو دہا ہے "حق تعالی کی اطاعت رغبت سے کر واگر بیہ حمکن نہ ہو تو چر سے کرو کہ اس میں چر کرنا تھی بھلائی کا سب ہوگا۔

اس کی سرشت بن جائے ۔ چنانچہ رسول اکرم علی ہو دہاں شاد فر مایا ہے "حق تعالی کی اطاعت رغبت سے کر واگر بیہ حمکن نہ ہو تو چر سے کرو کہ اس میں چر کرنا تھی بھلائی کا سب ہوگا۔

معلوم ہونا چاہیے کہ جو مخص اپنامال تکلف ہے دیتا ہے اس کو سخی نہیں کہتے باتھ سخی وہ ہے کہ مال کا دینا اس پر گرال نہ ہو اور جو کوئی ہد تکلف خرچ کر تاہے وہ جیل نہیں باتھ طیل وہ ہے جو بالطبع مال کو جمع کرے ۔ پس ضروری ہے کہ آدمی کے تمام اخلاق ملکہ ہوں اور ان میں تکلف کو دخل نہ ہو باتھ کمال خلق سے ہے کہ آدمی این اختیار کی باگ شرع کے ہاتھ میں دے دے اور شریعت کی اطاعت اس پر آسان ہواور اس کے دل میں کسی فتم کا نزاع باقی نہ رہے جیسا کہ حق تعالی

و. فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُومِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لاَيَجِدُوا فِي ٓ اَنَفُسِهِم حَرَجًا مَيِّمًا قَفَيْتَ وَيُسلِمُوا تَسلَلِيُمًا اس ارشادگرامی میں ایک راز ہے اگر چہ اس کتاب میں اس کابیان مشکل ہے لیکن اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔

قُلِ اللَّهُ لاَ ثُمَّ ذَرُهُمَ فِي خُوصِهِم بِلْعَبُونَ بلحه لااله الاالله كى حقيقت بھى يى ہے چونكه تمام آلا كثول ب انسان كا پاك ہونا ممكن سيں ہے تواس طرح تھم ديا كيا: وَإِنَّ مِينْكُمُ إِلاَّ وَاردُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَنَّمًا مُقَفِيّاً

پس اس سے معلوم ہو کہ تمام ریاضتوں سے مقصود یہ ہے کہ انسان مر تبہ توحید تک کی طرح پہنچ جائے۔اس کو دیکھے 'اس کو پکارے' اس کی بدرگارے۔اس کے سوااس کے دل میں پکھے اور خواہش باقی نہ رہے۔جب یہ وصف پیدا ہوگا۔ توانسان عالم بھریت سے گذر کر مقام حقیقت تک جا پہنچ گا۔

## فصل

جا ننا جاہیے کہ ریاضت بہت زیادہ د شوار ہے بلحہ جا پیجد نی کا مقام ہے لیکن اگر مر شد طبیب حاذق ہو اور انچھی دوا جانا ہو توبیات سل ہے-طبیب کی خوبی ہے کہ مرید کوبار اول ہی حقیقت کی طرف دعوت نددے کہ اس کووہ سمجھ نہ سكے گا- جيسے ايك ہے سے كماجائے كه مدرسه چل علك وہاں تجھ كورياست كادر جد حاصل ہو توجه انھى خود نهيں جانتا كه ریاست کیا چیز ہے۔ تواس کے دل میں کس طرح مدرسہ جانے کا شوق پیدا ہوگا- ہاں اگر یوں کما جائے کہ اگر تو مدرسہ جائے گا توشام کے وقت تخم کھیل کے لیے گوئے چوگان (گیندبلا) یا چریاں دول گا توجہ شوق سے مدرسہ چلا جائے گا-جب وہ کھے بردا ہو تواجھے لباس اور عدہ عدہ چیزوں کااس کو لا کچ دیا جائے تاکہ وہ کھیل سے دستبر دار ہو جائے جب کچھ اور بردا ہو تو سرداری اور ریاست کاوعدہ کر کے اس کو بتایا جائے کہ دنیا کی سرداری اور حکومت بیج ہے کہ موت کے بعد بیرباتی رہے والی نہیں ہے۔اس وقت آخرت کی بادشاہی اور سر داری کی اس کودعوت دے۔ ممکن ہے کہ مرید ابتدائے کار میں اخلاص عمل کی طاقت اور قدرت ندر کھتا ہو تو اس وقت اس کی اجازت دی جائے کہ مخلوق کی نگاہوں میں پیندیدہ اور محبوب بننے کے واسطے کو سش کرے تاکہ اس ریا کے شوق میں کھانے پینے کا ذوق اس سے جاتارہے جب یہ بات حاصل ہو جائے اور مرید میں رعونت پیداہو (کہ وہ خلق میں محبوب ہے) اس وقت اس کی رعونت کی فکست کے لیے اس کو تھم دیا جائے کہ بازار میں جاکر گداگری کرے جب وہ اس کو قبول کرلے (چندروزاس میں معروف رہے) تو پھر اس کو گدائی ہے منع کر کے یا خانہ' غسل خانہ وغیرہ صاف کرنے کی ہلکی خدمتوں میں لگادے اس طرح جو صفات (دنیاوی) اس میں پیدا ہوں ہندر سے ان کا علاج كرے - ايك بى بارتمام باتوں سے نہ روكے كه وه اس كوير داشت نه كر سكے گا-البته وه ريااور نيك نامى كى آرزو ميس تمام تكاليف الماسكتا ہے - يه تمام صفتيں سانب اور چھوكى طرح بيں اور رياان ميں اثرو ھے كى مانند ہے جوان سب كو نگل ليتا ہے -اس لیے جب خطرات حقیقی کمال کے درجہ پر پہنچ جاتے ہیں توریا کی صفت ان سے ماعود ہو جاتی ہے۔

#### عیوب نفس اور بیماری دل کی شناخت

اے عزیز! معلوم ہو تاجا ہے کہ بدن 'ہاتھ 'یاؤں اور آنکھ کی صحت اسی وقت معلوم ہو سکتی ہے کہ ہر ایک عضو سے
اس کا کام خوبی انجام پائے مثلاً آنکھیں انچھی طرح و کیفتی ہوں پیر خوب چلتے ہوں اس طرح ول کی صحت بھی اسی وقت
معلوم ہوگی وہ جس کام کے لیے بنایا گیا ہے اور جس کام کی اس کو ضرورت ہے وہ اس پر آسان ہو (آسانی ہے ان کا موں کو
انجام دے ) اور وہ ان چیزوں کو درست رکھتا ہو جو اس کی اصل فطر ت اور سر شت ہیں۔ اس بات کو دو چیزوں سے معلوم کیا
جاسکتا ہے ایک اداوت اور دوسرے قدرت اداوت ہے کہ خدا تعالی سے زیادہ کسی چیز کی محبت ندر کھتا ہو کیو تک حتی تعالی
کی معرفت دل کی غذا ہے جس طرح کھانا جسم کی غذا ہے جب بھوک ندر ہے یایدن کمزور ہو تو وہ انسان پیمار ہے۔ اس طرح

جب دل میں خداوند تعالی کی معرفت اور محبت بندرہے یابہت کم ہو جائے تو سجھ لینا جا ہے کہ وہ پیمار ہو گیا ہے اس لیے خداوند تعالى نے ارشاد فرمایا ہے : إن كَانَ آبَاوُكُمْ وَابْنَاءَكُمْ وَإِخْوَانْكُمْ وَازَوَاجُكُمْ وَعَشِيئرَ تُكُمْ وَأَسْوَالُ افُتَرَ فُتُمُوْهَا إِلاَيَهُ ( كهه و بح : كه أكرتم مال باب ، چول أبيول اور قرامت دارول كوالله تعالى اور اس كے رسول اور جماد سے زیادہ دوست رکھتے ہو توخدا کا تھم آنے تک ٹھمرواور دیکھو!) یہ توارادت کے سلسلہ میں تھا- قدرت سے ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت اس پر آسان ہو-اور تکلف کی حاجت نہ ہوبلعہ خود ذوق و شوق پیدا ہو چنانچیہ حضور اکر م عظیم فرماتے الله : جعلت قرة عيني في الصَّلوة (مير \_ آئكمول كي مُعندُك نمازيس ركمي كي بي جب كوئي مخض اين اندر مید ذوق و شوق نہ پائے تو سمجھ لے کہ اس کادل میمار ہے اور اس کی میماری کی صحیح نشانی اور علامت آئل کا علاج کر ناچا ہے شاید وہ میجھے کہ وہ یہ قدرت رکھتا ہے اور واقعی میں یہ بات نہ ہو کہ انسان اپنے عیب کو پہچان نہیں سکتا۔اس کے پہچانے کے جار طریقے ہیں ایک ہے کم کسی کامل مرشد کی خدمت میں حاضر رہے تاکہ وہ اس کے احوال پر نظر کر کے اس کے عیوب کو ظاہر کرے اور ابیا سخص اس زمانہ میں ناور و کمیاب ہے - دوسر ابیا کہ اینے ایک مشفق اور دوست کو اپنا تگر ان مقرر کرے جو محض اس کی خاطر داری ہے اس کے عیوب کونہ چھیائے اور نہ حمد کے باعث ان میں اضافہ کرے ایسا محض بھی کمیاب ہے۔ معنی داؤد طائی رحمتہ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں اٹھتے بیٹھتے۔ آپ نے

جواب دیا کہ وہ میر اعیب مجھ پر ظاہر نہیں کرتے پھران کے پاس بیٹھنے ہے کیا فائدہ ؟

تیسرا طریقہ بیہے کہ اپنے بارے میں دسمن کی بات سے کیونکہ دسمن کی نظر ہمیشہ عیب پر پردتی ہے خواہ دستنی میں مبالغہ بھی کرے اس کیبات راستی ہے خالی نہیں ہوتی - چو تھا طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسر وں کے حال پر نظر کرے اور جب کسی کا عیب دیکھے تو خود اس سے مذر کرے اور خیال کرے کہ وہ خود بھی ایسا ہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کو بیدادب کس نے سکھایا نہول نے فرمایا کہ جب میں نے کسی کی کوئی برائی دیکھی تو میں خود اس سے مذر كرنے لگا-

معلوم ہونا جا ہے کہ جو ہواا حمق ہوگاوہ ی این بارے میں نیک گمان ہوگا اور جو ہوش مند ہوگاوہ اپنے بارے میں بد گمان رہے گا-حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ علیہ نے منافقوں كراز (ان كى علامات) ، تم كو أكاه كياب تم في ان علامات يس سے كوئى علامت جمھ ميں يائى ب-

بس لازم ہے کہ ہر محف اپناعیب تلاش کرے کیونکہ جب تک مرض نہ معلوم ہوگاوہ علاج نہ کر سکے گااور تمام علاج خوامش اور شهوت کی مخالفت پر منی میں - چنانچہ اللہ تعالی کاار شاوہ :

المأوى

کی طرف واپس آئے ہیں۔ صحلبہ نے دریافت کیا کہ وہ کون سا جہاد ہے؟ آپ نے فرمایا نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ حضور اکر معلقہ نے فرمایا ہے کہ نفس کے بارے ہیں مشقت مت اٹھا کاور اس کی حاجت روائی مت کرو۔ خداوند تعالیٰ کی نافرمائی میں کہ قیامت کے دن وہ تجھے ہے سہر کے گالور تجھ پر لعت کرے گا۔ لور تیم افور کی نبیت ، نفس سرکش سخت لگام کا خواجہ حن بھر کی رحمتہ اللہ علیہ نے فرملیا ہے کہ ہر مند زور اور سرکش جانور کی نبیت ، نفس سرکش سخت لگام کا محتاج ہے۔ شخ سری سطعی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ چالیس سال سے میر انفس چاہتا ہے کہ شد کے ساتھ روئی کھا دک لکین میں نے اب تک نہیں کھایا ہے۔ شخ ابر اہیم خواص فرماتے ہیں کہ ہیں کہ وہ لگام پر جاتا تھا وہال انار کھڑت سے تھے ، جمحے انار کھانے کا شوق ہوا ہیں نے ایک انار کوڑا وہ ترش نکلا ہیں نے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا اور وہال سے آگے موجہ گیا ہیں نے ایک فحص کو دیکھا کہ زہین پر پڑا ہے بھڑ ہیں اس کو کاٹ رہی ہیں نے اس محتف کو سلام کیا اور اس نے جواب میں وعلیک الملام یا یہ انہوں نے جواب میں وعلیک الملام یا یہ انہوں نے جواب دیا کہ جو کئی خدا کو پہنیان لے تو پھر کوئی چیز اس سے مختی نہیں رہتی ہے۔ ہیں نے کہا کہ آپ کو غداوند تعالی کے حضور میں ایک نہیت حاصل ہے پس آپ دعا کیوں نہیں میں رہتی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو غداوند تعالی کے حضور میں ایک نہیت حاصل ہے پس آپ دعا کیوں نہیں میں رہتی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو غداوند تعالی کے حضور میں ایک نہیت عاصل ہے پس آپ دعا کیوں نہیں مائے کہ انار دکھانے کا شوق تم ہے دور فرمادے کیونکہ اس شوق سے آخرت میں ضرر

اے عزیز معلوم ہونا چاہے کہ انار اگرچہ مباح ہے لیکن جو صاحبانِ احتیاط ہیں ان کی نظر میں ہے کہ خواہش وہ طلل چیز کی ہویا جرام کی کیساں ہے آگر نفس کو حلال ہے نہیں روکا جائے گااور بھر و ضرور کی پر قناعت نہیں کی جائے گی تو پھر یقیناً نفس جرام کی طلب کرے گااسی وجہ سے بزرگان وین نے مباحات کی خواہش کو بھی اپنے لیے مسدود کر دیا تھا تا کہ جرام خواہش و بھی واپ سے محفوظ رہیں - حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ۲۰ بار حلال چیزوں کو اس لیے ترک کر تا ہوں کہ کہیں ایسانہ ہوکہ میں کسی جرام شے میں میں جتلا ہوں جاؤں -

دوسر اسب سے کہ جب نفس دنیا کی مباح چیز دل سے پرورش پاتا ہے تو دنیا کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور پھر دنیا اس کے لیے بہشت بن جاتی ہے اور موت اس پر دشوار بن جاتی ہے ۔ دل میں غفلت پیدا ہوتی ہے ۔ ذکر اللی اور مناجات سے اس کو حلاوت حاصل نہیں ہوتی ۔ مباح چیزیں آگر نفس کونہ دو تو سر کشی کرتا ہے اور جب انسان دنیا سے بیز ار ہوتا ہے تو آخرت کی نعتوں کا شوتی پیدا ہوتا ہے اس وقت غم اور شکتگی کی حالت میں ایک تنبیجاس کے دل پراس قدر الر کرے گی کہ خوشی اور آسائش کی حالت میں وہ تنبیجائر نہیں کرتی۔

نفس کی مثال بازک ہے جس کو تربیت کرنے کے لیے گھر میں لاتے ہیں (پالتے ہیں) اور اس کی آتھیں ہی دیتے ہیں۔ تاکہ گھر کی چیزوں سے مانوس نہ ہو پھر تھوڑا تھوڑا گوشت اس کو کھلاتے ہیں تاکہ وہبازار سے خوب مانوس نہ ہو جائے اور اس کا مطبیحین جائے اس طرح نفس جب تک اللہ تعالیٰ سے انسیت نہیدا کرلے مرید کو تمام عاد توں سے بازر کھے اور آنکھ کان اور زبان کاراستہ یم کرلے۔ تنمائی بھوک 'خاموشی اور میدار رہنے کی مشق اس سے نہ کرائی جائے کہ ابتدائے کار میں بیبات اس پر دشوار ہوگی جس طرح چہ پر بیباتیں دشوار ہوتی ہیں اور جب چہ کا دودھ چھڑ ادیا جاتا ہے تو پھر اگر زیر دستی بھی اس کو دودھ دیں تؤوہ نہیں بیتا۔ انسان کی ریاضت کا بھی بھی انداز ہے کہ جس چیز سے دل خوش ہوتا ہو اس کو چھوڑ دے اور جو چیز اس پر غالب ہواس کے خلاف کرے۔

پس جو محض جاہ و حشمت ہے دلشاد ہو تاہے اس کوترک کردے اور جس کومال وذرہے فرحت ہوتی ہے وہ مال کو خرج کرے ۔ اس طرح ہر اس چیز کو جو خداو ند تعالیٰ کی عبت کے سوااس کے لیے آرام کا موجب ہے اور اس کے لیے آرام گاہ بنی ہوئی ہے اس کو اپنی ذات ہے جدا کردے اور الی چیز ہے دل لگائے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہ سمتی ہو اور الی چیز کو جس سے مرنے کے بعد چھو جائے گاخود اپنا اختیارہ اس کو چھوڑ دے ۔ خداو ند تعالیٰ اس کار فی اور ساتھ ہی رہے گا۔ چنانچہ حضر ت داؤد علیہ السلام پر وحی بازل ہوئی اور فرمایا اے داؤد علیہ السلام میں تیر اساتھی ہوں و میر ارفیق بن حضور کوناخیہ فرماتے ہیں کہ جر اکیل (علیہ السلام) نے میرے دل میں القاکیا ۔ آخیب مین آخر کار اس سے تماری جدائی ہے۔
کی جس چیز کو چاہے دوست رکھولیکن آخر کار اس سے تماری جدائی ہے۔

#### خلق نیک کی علامت

جاننا چاہیے کہ نیک عادت کی علامات ہے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن تھیم میں مومنوں کی صفات بیان فرمائی ہیں :

قد أَفَلْحَ الْمُوْمِنُونَ الَّذِينَ هُمُ فِي صَلَاتِهِمُ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُوِ مُعُرِضُونَ و وَالَّذِينَ هُمُ لِفَرُوجِهِمُ حَفِظُونَ وَاللَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ حَفِظُونَ وَ اللَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ عَفَاقَت (بِي مُحَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْعُلِي الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْعُلِي الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْعُلِيْ

#### اور فرمایا کیا:-

التَّايْبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّآءِ حُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ إِلَّا سِرُونَ بِالْمَعُرُونِ وَ وَالنَّاهُونَ عَنَ الْمُنْكَرِوُ الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَسْتَرالْمُومِنِيَنَ هَ (توبه والے عباوت والے سرائے والے 'روزے والے 'رکوع والے ' تجدے والے ' مطائی کے بتائے والے اور برائی ہے روکنے والے اور اللہ کی حدیں نگاور کھنے والے اور خوشی ساؤم سلمانوں کو۔) اور ارشاد ہواکہ: وَعِبَادُالرَّحُمٰنَ يَمُسُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَونًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَهِلُونَ قَالُواْ سَلَمًاه (اورر حَن كوه مدے كه زمين پر آسته چَلتے بين اور جب جابل ان عبات كرتے بين توكتے بين بن سلام اور وہ جورات كائتے بين آپ اپ رب كے ليے مجدہ اور قيام ميں-)

اور جو بچھ منافقول کی علامتیں بیان کی گئیں ہیں وہ سب کی سب "خوئ بد" کی علامتیں ہیں۔ چنانچہ رسول

اگر م علیہ کا ارشاد گرامی ہے 'فرماتے ہیں۔ میری تمام تر ہمت نماز' روزہ اور عبادت ہے اور منافق کی تمام تر ہمت طعام و
شر اب (کھانا پینا) ہے۔ جیسے جانور' حضر ت عاصم اصم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ "مومن فکر اور عبرت میں مشغول
رہتا ہے اور منافق سوائے خداو ند تعالیٰ کے ہر ایک سے ڈر تا ہے۔ "اس طرح مومن ہر ایک سے نامید ہو سکتا ہے گر
خداو ند تعالیٰ سے نامید شیں ہو تا۔ منافق ہر ایک سے امید رکھتا ہے گر حق تعالیٰ سے امید شیں رکھتا۔ مومن اپنامال دین
کے لیے فد ااور قربان کر تا ہے اور منافق اپنادین مال پر قربان کر دیتا ہے۔ مومن عبادت کر تا ہے اور رو تا ہے اور منافق گناہ
کر تا ہے اور ہنستا ہے۔ مومن تنمائی اور خلوت کو پہند کر تا ہے اور منافق صحبت اور میل جول سے رغبت رکھتا ہے گویا مومن
کشت کاری کر تا ہے اور بھی کا شنے کی امیدر کھتا ہے۔

شیخ ایر اہیم ادھم رحمتہ اللہ علیہ آیک بار جنگل میں گئے کچھ دیر بعد آیک سپاہی ان کے پاس آیا اور ان سے کما کہ تم غلام ہو انہوں نے کما کہ ہاں! اس نے کما کہ مجھے آبادی کا پند بتاؤ۔ آپ نے قبر ستان کی طرف اشارہ کر دیا اور کما کہ وہاں آبادی ہے۔لشکری نے ان کے سر پر ڈنڈ امار ا۔ان کے سرے خون بھنے لگا۔سپاہی ان کو پکڑ کر شہر لے آیا۔

لوگوں نے جب آپ کور یکھا تو باہی ہے کما کہ اے بے و توف! یہ تواہر اہیم ادھم (بزرگ مونی) ہیں۔ اشکری یہ سنتے ہی گھوڑے سے اتر پڑااور ان کی پاوی کی اور کما کہ میں آپ کا غلام ہوں۔ لیکن بیہ بتائے کہ آپ نے مجھے کیوں بتایا تھا کہ

یں غلام ہوں۔ آپ نے کماکہ میں نے اس وجہ ہے کما تھاکہ میں اللہ تعالیٰ کابدہ ہوں۔ لشکری نے کماکہ جب میں نے آبادی کے بارے میں دریافت کیا تھا تو آپ نے قبر ستان کی طرف اشارہ کیوں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کیا تھا کہ شروں کی یہ آبادی تو ایک دن و یران ہو جائے گی۔ لشکری نے کماکہ اچھا یہ بتائے کہ جب میں نے ڈنڈا ہے آپ کا سر پھوڑ دیا تھا تو آپ نے بحصے دعا تو آپ نے بحصے دعا کیوں دی تھی آپ نے فرمایا کہ ججھے معلوم تھا کہ دعاد سے میں دو ثواب ہیں۔ میں نے بیات پند نہیں کی کہ تم ہے نیکی اور ثواب حاصل ہواور اس کے عوض جھ سے تم کو (بدی) بددعا حاصل ہو۔

یخ او عثان جیری رحمتہ اللہ علیہ کو ایک و عوت میں بلایا گیا تا کہ ان کے بخل کی آذمائش کی جائے۔ چنانچہ جبوہ صاحب خانہ کے یہاں پنچے تواس نے ان کو اندر شمیں جائے دیااور کما کہ کھانا ختم ہو چکا ہے یہ س کر آپ واپس تشریف لے آئے آپ نے ابھی کچھ راستہ طے کیا تھا کہ صاحب خانہ آپ کے چھچے بہنچااور آپ کو واپس لے آیالیکن پھر لو تا دیا۔ اس طرح کئی بار آپ کو بلایا اور واپس کر دیا آخر کار صاحب خانہ نے کما کہ واقعی آپ ایک عظیم جو ال مرد ہیں۔ آپ نے اس محض سے کئی بار آپ کو بلایا اور واپس کر دیا تا ہے اور جب اس کی و ھتکارتے کہا کہ یہ جب اس کو بلاتے ہیں وہ بلانے پر آجا تا ہے اور جب اس کی و ھتکارتے ہیں تو واپس ہو جا تا ہے۔ پس یہ کوئی قابل قدر بات تو نہیں۔

ا بی اور واقعہ: ایکبار آپ کے سر پرایک جمت ہے بہت ی خاک کی نے ڈال دی ۔ آپ نے اپنے کپڑوں ہے اس خاک کو جماڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر او اکیا ۔ لوگوں نے کہا کہ آپ شکر کسبات کا او اکر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو آگ میں ڈالے جانے کا مستحق ہو (جس کے سر پر آگ ڈالناچاہیے)۔ اگر اس کے سر پر خاک ڈالی جانے ہی پر اکتفا کی جائے تو کیا شکر کا مقام نہیں ہے۔

نقل ہے کہ ہورگوں ہیں ہے ایک ہورگ کارنگ کالا تھاان کے گھر کے سامنے ایک جمام تھا۔ جب آپ جمام ہیں جاتے تو اس کو خالی کر ایا جاتا تھا۔ ایک روز حسب معمول جب آپ جمام ہیں گئے تو جمامی کی غفلت ہے ایک د ہقال وہال رہ گیا تھا۔ اس نے جب ان کود یکھا تو سمجھا کہ یہ فخض جمام کے خد مت گارول ہیں ہے کوئی ہے تب اس نے کما کہ اٹھ اور پائی لا کررکھ دیا پھر اس نے کما کہ ملنے کے لیے مٹی لا۔ اس طرح آپ اس کے کام کرتے رہے۔ جب جمامی آیا اور اس نے دہقال کی آواز سٹی تو وہ آپ کے خوف ہے جمام سے بھاگ گیا۔ جب آپ جمام سے باہر آئے تو آپ نے لوگول اور اس نے دہقال کی آواز سٹی تو وہ آپ کے خوف ہے جمام سے بھاگ گیا۔ جب آپ جمام سے باہر آئے تو آپ نے لوگول کے کہا کہ حمام سے کما کہ حمام سے کما کہ خطا تو اس شخص کی ہے جس نے فرز ند کے نطفہ کو ایک سیاہ فام کنیز کے رحم میں والا۔ (اس میں خمامی کا کیا قصور ہے۔)

بیخ عبداللہ خیالا ایک یوٹ بیورگ مخف تھے۔ایک آتش پرست ان سے کپڑے سلوا تااور ہربار اجرت میں کھوٹا در ہم ان کودے دیتااور وہ اس کولے لیتے۔ایک باریہ کہیں گئے ہوئے تھے شاگر دینے آتش پرست سے کھوٹا در ہم نہ لیاجب عبداللہ خیالا واپس آئے اور ان کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے شاگر دے کہا کہ تم نے کھوٹا در ہم کیوں نہیں لیا۔ کئی سال سے وہ مجھے کھوٹی نفذی دیتا ہے اور میں خاموشی سے لے لیتا ہوں تاکہ دہ یہ کھوٹا سکہ کی دوسر ہے مسلمان کونہ دے۔"
منقول ہے کہ اولیس قرنی رحمتہ اللہ علیہ جب کہیں جاتے تو لڑکے آپ کو پھر مارتے وہ فرماتے کہ لڑکو! چھوٹے چھوٹے پھر ول سے جھے مارو کمیں میر اپیر نہ ٹوٹ جائے اگر پیر ٹوٹ گیا تو نماز میں قیام کس طرح کروں گا-احصت تو تیس رحمتہ اللہ علیہ کوایک مخص گالیاں دیتا ہواان کے ساتھ ہو گیا اور بالکل خاموش رہے۔جب یہ اپنے محلّہ کے قریب پنچے تو رک گئے اور اس شخص سے کما کہ اگر کوئی گالی باقی ہے تو وہ تھی دے تو کیونکہ جب میرے متعلقین سنیں گے تو وہ تم کو ایذ ا

ایک عورت نے شیخ مالک بن ویٹار رحمتہ اللہ علیہ ہے کما کہ اے ریاکار؟ آپ نے کمااے خاتون ابھر ہ کے لوگ میر انام بھول گئے تھے تونے اس نام کو تلاش کر لیا-

#### كمال حسن خلق كي علامت

کمال حسن خلق کی علامت وہ ہے جوہزر گان دین کہتے تھے اور یہ صفت ان لوگوں کی ہے جو خود کوہشریت سے پاک کر لیتے ہیں اور حق تعالیٰ کے سواکسی اور کونہ دیکھیں اور ہر ایک فعل کو خداوند تعالیٰ سے منسوب کریں جو شخص اس صفت سے پاک وصاف نہ ہواس کواسے نبارے میں نیک خوئی کا گمان نہیں کرناچا ہے۔"

#### چول کی تادیب وتربیت

معلوم ہوناچاہے کہ فرزندہاں باپ کے پاس خداوند تعالیٰ کی امانت ہے اور اس کا دل ایک نفیس گوہر ہے جو موم کی مانند ہے۔ نقش کو قبول کر لیتا ہے اور اس پر کوئی نقش موجود نہیں ہے۔ اس کی مثال ایک پاک زمین کی ہے۔ جب تم اس بی جی ہوگے ہود کے تواس سے دین و دنیا کی سعادت کا پھل حاصل ہوگا۔ مال باپ اور استاد اس کے تواب میں شریک رہے ہیں اگر اس کے بر خلاف ہوگا تو وہ بد خت ہے جو پچھ بر اکام وہ کرے گا اس میں یہ لوگ (مال باپ اور استاد) اس کے شریک ہیں حق تعالیٰ فرما تاہے :

مو اَنفُسنگُم وَاَهَلِیٰکُم مُناراہ (خود کو اور اپٹائل کو دوزخ کی آگ ہے چاؤ) اور چے کو دوزخ کی آگ ہے جانا و نیک افلاق سکھانے ہے حاصل ہوگ اس کوہری معبت ہے جانا و نیل اخلاق سکھانے ہے حاصل ہوگ اس کوہری معبت ہے جائیں کہ ساری آفتیں صحبت ہد ہوتی ہیں ۔ پس اجھے کپڑے اور اچھے کھانے کااس کو عادی نہ کریں تاکہ اگر بھی میسر نہ ہوسکے تو دہ اس پر صبر نہیں کر سکے گااور اپنی تمام عمر اس کی تلاش میں ضائع کردے گا ۔ چاہیے کہ اس بات کی کوشش کریں کہ اس کی داید صالح نیک اطوار اور حلال روزی کمانے والی ہوکیونکہ داید کی خوتے ہد اس میں اثر کرتی ہے اور جو دودھ حرام ہے حاصل ہو وہ نایا کے جب اس حرام دودھ ہے اس چہ کا گوشت پوست نے گا تو بلوغ کے بعد اس کااثر

فاہر ہوگا-جب چہ دولئے لگے تواس کواللہ کانام سکھایا جائے-جب ایسا ہو کہ وہ بعض چیزوں سے شر مائے تو بیراس امرکی بعارت ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ عقل کانور اس میں پیدا ہو گیا ہے-جب شرم کواس نے اپنا محافظ محمر ایا تووہ اس کو ہریری چیز ہے روکے گا-

چہ میں سب ہے پہلے کھانے کا شوق پیدا ہوتا ہے لہذا الازم ہے کہ اس کو کھانا کھانے کے آداب سکھائیں تاکہ وہ سیدھے ہاتھ ہے کھائے اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرے - جلدی جلدی جلدی نے ایک نوالدنہ نگل لے دوسر انوالدنہ لے - کھانے سے نوالوں پر نظر نہ کرے اپنے سامنے ہے لقمہ اٹھائے اور جب تک ایک نوالدنہ نگل لے دوسر انوالدنہ لے - کھانے سے ہاتھوں کونہ لیسے اور نہ کپڑے فراب کرے - بھی بھی اس کورو کھی روثی بھی کھلائیں تاکہ وہ ہمیشہ سالن کا طالب نہ ہوچہ کے سامنے بھیا چہ کی فدمت کی سامنے بھی جہ کہ اس کی تقریف سن کراس میں جمیت پیدا ہواوروہ خود بھی اس پر عمل کرنے گے ۔ جانے اور بااوب چہ کی تقریف کریں تاکہ اس کی تقریف کریں اس میں جہت پیدا ہواوروہ خود بھی بحوے گا اور اور اس کے سامنے سفید لباس کی تقریف کریں – رہے کہ ویکہ جب وہ ایسے اور کوں کو دیکھے گا تو خود بھی بحوے گا اور ان کہ میں میں پیدا ہوگا ۔ چہ کوری صحبت سے چا کی ورنہ وہ ڈھیٹ ' بے حیا' چور' دروغ کو جمتان اور بے ادب ہوجائے جیسا شوق اس میں پیدا ہوگا ۔ چہ کوری صحبت سے چا کی ورنہ وہ ڈھیٹ ' بے حیا' چور' دروغ کو جستان اور بے ادب ہوجائے گا اور بی ادب ہوجائے گا اور بی دو بات کے دیا کہ دروش مدت دراز تکہ اس سے ترک نہ ہوگی ۔

چہ کو جب کتب میں جیمیں اور وہ قرآن پاک پڑھنے گے تو نیک لوگوں کی حکایتیں اور صحابہ کرام کی سیرت سے
اس کو آگاہ کریں۔ ایسے اشعاراس کونہ پڑھنے دیں جن جن میں حسن و عشق اور عور تول کاذکر ہواور ایسے استاد کے پاس اس کونہ
جانے دیں جو یہ کتا ہو کہ ایسے عشقیہ اشعار سے تیزی طبع پیدا ہوتی ہے ایسااستاد ادب آموز نہیں ہے با یہ ابلیں ہے کہ وہ
فداد کا بچ چہ کے دل میں بور ہاہے۔ جب چہ اچھاکام کرے اور خوش اخلاق سے تواس کی تعریف کریں اور السی چیز اس کو دیں
میں ہے اس کا دل خوش ہو - دو سرے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کریں۔ آگر چہ غلطی کرے توابیک دو مرتبہ انجان
میں جانیں۔ (اس کی گرفت نہ کریں) تاکہ دہ بہ شرم بن جائے گا اور پھر اس کی چھتک دور ہو جائے گی اور وہ تعلم کھلا ایسی تقییر
باربار ٹوکنے اور سر ذنش کرنے سے وہ بہ شرم بن جائے گا اور پھر اس کی چھتک دور ہو جائے گی اور وہ تعلم کھلا ایسی تقییر
کی سامنے ایساکام نہ کرے کہ رسوا ہو گا اور بھی کہ اس کی قدر و منز لت ختم ہو جائے گی اور وہ تعلم کہ اس کہ سے کہ سے کہ سے کہ سے کہ جانے کہ بیٹے کہ بیٹے کہ سیٹے کہ سے کہ سے ذریا چہ ہو جائے گی۔ باپ کو چا ہے کہ بیٹے کہ بیٹے کہ بیٹے کہ میٹے کہ بیٹے کے سے ڈریا چا ہے کہ وہ اس تی در ہی ۔ (اپٹی پررگی ہی در کی اور و قائم رکھیں) اور اس کو فال باپ کے خوف سے آگاہ کریں۔ آس کی جم میٹوط نے ۔ تمام دن میں ایک گوند اس کو کھیل کی اجازت دیں۔ تاکہ دور بچیدہ خاطر نہ ہو کہ اس تنگ دلی ہے اس میں سیوط نے ۔ تمام دن میں ایک گوند اس کو کھیل کی اجازت دیں۔ تاکہ دور بچیدہ خاطر نہ ہو کہ اس تنگ دلی ہے اس میں بید خونی پر ابوگی اور دہ غی بین جائے گا۔ اس کو تواضع کھا کیں دوسر ہے توں کے ساتھ اس کو لاف ذنی نہ کرنے دیں۔ اس میں بیا

کو دومروں سے پچھ نہ لینے دیں۔ بلحہ اس کوہتائیں کہ وہ خود دومروں کو پچھ نہ پچھ دے۔ اس کوہتائیں کہ کس سے پچھ لینا فقیروں اور بے ہمتوں کا شیوہ ہے۔ اس کوہر گزا جازت نہ دیں کہ کس سے روپیہ پیبہ قبول کرے۔ یہ اس کی ابتری اور خرائی کاباعث ہوگا۔ اس کو اس امرکی تعلیم دیں کہ لوگوں کے روپر ونہ چھینکے 'نہ تھو کے 'اور ان کی طرف بیٹھ کر پیشاب نہ کرے بلحہ ان کے سامنے اوب سے بیٹھ 'ٹھوڑی کے بنچ ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھ کہ یہ سستی کی علامت ہے۔ بہت زیادہ انتی اس کونہ کرنے دیں 'اسی طرح فتمیں نہ کھائے۔ بغیر سوال کے جو اب نہ دے۔ (باتیں نہ مائے) جو اس سے بزرگ ہو اس کی تعظیم کرے 'ذبان کو گالی اور فحش باتوں سے روکے۔

اس کو تعلیم دیں کہ اگر استاد سز اوے تواس سز اپر شور وواویلانہ کرے اور نہ کسی سفار شی کو سز اے چنے کے لیے لائے – بات استاد کی سز اپر صبر کرے – اس کو بتائیں کہ مخل اور پر داشت جوال مر دول کا کام ہے اور شور وغوغا عور تول اور لائے والی کا شیوہ ہے –

جب الرکاسات برس کا ہوجائے تواس کو طہارت اور نماز کا تھم نرمی کے ساتھ دیں۔ جب دس سال کا ہوجائے اور وہ نمازنہ پڑھے تواس کو مارین اور نماز پڑھا ہیں۔ چوری حرام خوری اور دروغ کوئی کی برائی اس پر ظاہر کریں۔ ایسی پرورش اور تربیت کے بعد ان آداب کی خوبیال اس پر ظاہر کریں تاکہ دہ اس بی اثر کریں۔ اس کو بتائیں کہ کھانا کھانے ہے مقصود بیہے کہ انسان کو عبادت کی قوت حاصل ہو۔ بتائیں کہ دنیا ہے غرض زاد آخرت ہے کہ دنیا ہے و قاف ہے۔ موت یکا یک آجاتی ہے اس دانا وبدیا وہ مختص ہے جود نیا ہے زاد آخرت فراہم کرے تاکہ بہشت میں اس کو جگہ ملے اور خدا کی خوشنودی اس کو عاصل ہو۔ اس کے سامنے بہشت اور دوزخ کا احوال بیان کرناچا ہے اور ثواب وعذاب کی حقیقت اس کو سمجھائیں۔

جب اول اول اس کی ادب کے ساتھ پرورش کریں گے توبیہ باتیں اس کے دل میں انمٹ ہو جائیں گی (اس کے دل پر نقش کالحجر ہو جائیں گی) اور اگر اس کو آزاد و مطلق العنان چھوڑ دیا جائے گا تواس کا حال ایسا ہو گا جیسے خاک دیوار ہے گرتی ہے -

ی خس سے دیکی ارہتا تھا۔ ایک بارانہوں نے جھے کہ کہ جب میری عمر تین سال کی تھی تو میں اپنے ماموں محمد تن سوار کو جب وہ نماز پڑھتے دیکی ارہتا تھا۔ ایک بارانہوں نے جھے سے کہا کہ اے لڑکے ؟ تواس خداکو جس نے تجھے پیدا کیا ہے یاد نہیں کر تا۔ میں نے کہا کس طرح یاد کروں ؟ انہوں نے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت تین باریوں کمو : خدا میرے ساتھ ہے 'خدا جھے دیکھتا ہے 'چنانچہ کئی راتی میں نے کئی عمل کیا۔ پھر انہوں نے جھے سے فرمایا کہ جر رات میں گیارہ بار کہا کرو۔ آخر کاراس ذکر کی طلوت میرے دل میں پیدا ہوگئی۔ جب اس طرح ایک سال گزرگیا توانہوں نے جھے سے فرمایا جو پچھ میں نے تم کو بتایا ہے اس کو اپنی تمام زندگی میں یاد رکھو۔ میں نے چند سال اس ذکر کو کیا یماں تک کہ اس کی طلوت میرے دل ودماغ میں پیدا ہوگئی پھر ایک دن ماموں نے جھے سے فرمایا کہ جب حق تعالیٰ کسی کو دیکھتا ہے اس کو چا ہے کہ میں کی نافرمانی نہ کرے۔ خبر دار ااے لڑکے گناہ نہ کر گیو تکہ خدا تجھے دیکھتا ہے اس کے بعد جھے معلم کے بہر دکر دیا گیا اس کی نافرمانی نہ کرے۔ خبر دار ااے لڑکے گناہ نہ کر گیو تکہ خدا تجھے دیکھتا ہے اس کے بعد جھے معلم کے بہر دکر دیا گیا

کین دہاں میر ادل پر اگندہ دہتا تھالندا میں نے کہا کہ مجھے کتب میں ایک ساعت سے زیادہ کے لیے نہ بھیجا جائے چنا نچہ ایسانی ہوا۔ سات یہ س کی عمر میں میں نے قر آن پاک ختم کر لیا۔ جب میں دس پر س کا ہوا تو میر ایہ معمول بن گیا کہ میں ہیں ہیں ہدر دزہ رکھتا اور جو کی رو ٹی کھا تا تھا 'بارہ ہزس کی عمر تک میر ایسی حال رہا۔ جب میر ی عمر کا تیم ہوال سال شر وع ہوا تو ایس سال شر میں ہوا تو ایس سند میر ہو گیا دہاں ہیں ایک عالم میر علی سے اس کے حل کے لیے بھر ہ گیا دہاں کے تمام عالموں سے وہ مشکل میں نہ ہوئی۔ جسے معلوم ہوا کہ عبادان میں ایک عالم میر جبی ان سے وہ مسئلہ حل ہوگا چنا نچہ میں دہاں گیا انہوں نے اس مسئلہ کو حل کر دیا چند روز میں اان کے پاس متھم رہا پھر تسمتر واپس آگیا۔ یمال میں نے ایک در ہم کے جو خرید ہو ۔ انس مسئلہ کو حل کر دیا چند روز میں ان کے کھایا کر تا تھا۔ سال بھر کے لیے ایک در م کے جو کا فی توپانچ دن رات' پھر ادادہ کیا کہ تین دن کے بعد کچھ کھایا کر تا تھا۔ سال بھر کے لیے ایک در م کے جو کا فی توپانچ دن رات' پھر ارادہ کیا کہ تین دن کے بعد کچھ کھایا کر وی بھی دن تک بھو کا دہنے کی طاقت میرے اندر پیدا ہوگئی۔ ہیں ہوگئی۔ ہیں ہوس تا میں میں سے سے سے میات شانہ روز بھو کا دینے وگار ہتا اور رات ہیداری میں گزار تا۔

یہ مغید حکایت اس واسطے لکھی گئی تاکہ معلوم ہو کہ جو کام پڑااور عظیم ہواس کی عادت طفلی ہی ہے ڈالی جائے۔

### ابتدائے کارمیں مرید کے لیے شرائط

### اور راه دین میں ریاضت

 اس سعی کے معنی معلوم کرے۔ سعی سے مرادرات کا طے کرنااوراور چلنا ہے۔ اس سلوک کے مرتبہ اول میں چند شرطیں ہیں جن کا جالانا ضروری ہے اس کے بعد اس و ستاویز کاوہ تمسک کر سکتا ہے۔ پھروہ اپنی پناہ کے لیے ایک حصار بنائے۔ پہلی شمر ط

شرطادل بے کہ اپناور خداوند تعالی کے در میان جو تجاب ہاس کو اتھادے تاکہ اس جماعت میں داخل نہ بوجائے جس کے بارے میں ارشاد کیا گیاہے: وَجَعَلْنَا مِن بَیْنَ اَیْدِیْهِم سَدّاً وَمِن خَلَفِهِم سَدّاً فَاعْتُسْنَفْهُمُ فَعُمُ لاَیْبُصِروُن ٥٠

یہ تجاب چار چیز ول سے پیدا ہوتا ہے : مال 'جاہ' تقلیداور محبت-مال اس وجہ سے تجات بنتا ہے کہ ول کا اس سے ہر دم تعلق رہتا ہے اور راوِ حق اس وقت طے کی جاسکے کی جبکہ دل فارغ ہو پس چاہیے کہ مال کو اپنے پاس سے دور کردے مرف بقدر ضرورت رہنے دے کہ بقدر ضرورت مال ودل کی مشغولی کا سبب نہیں ہوگا اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور اس کو شوق النی ہے تو دور استہ جلد طے کرے گا-

پائیں۔ جاہ و حشمت کا حجاب اس وقت دور ہوگا کہ انسان اپنے لوگوں سے بھا کے اور الیمی جگہ پنچے جمال اس کو کوئی پھانتا نہ ہو۔اس لیے کہ صاحب شہرت ہمیشہ مخلوق کے ساتھ مشغول رہتا ہے اور اس کی ذات میں سرگرم رہتا ہے اور جب مخلوق سے اس کولذت حاصل ہوگی تودہ درگاہ اللی میں نہیں پنچےگا۔

کے ساتھ اسبات کو سمجھ لے کہ اپنی رائے صواب کے مقابل میں مرشد کی نلط رائے میں بھی یو کی منفعت ہے۔اگر اپنے مرشدے کوئی ایسا کام دکھیے جس کی بطاہر وجہ سمجھ میں نہ آئے تواس وقت حضرت خضر علیہ السلام اور موکی علیہ السلام کا واقعہ یاد کرے کہ وہ حکایت ہیر و مرید ہی کے لیے ہے "کیونکہ مشائخ ایسے بہت سے امور سے آگاہ ہوتے ہیں کہ مرید کی معشل ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی۔

منقول ہے کہ تھیم جالیوس کے زمانے میں ایک شخص کی سید سی انگلی در دکر نے گئی ناقص اطباء 'اس انگلی پر دو ائیاں لگاتے رہے لیکن پچھ فاکدہ نہیں ہوا' انگلی کے در دکو شانہ کے علاج سے کیا تعلق ؟ آخر کار انگلی کا در د جا تا رہا جا لینوس نے پچان لیا تھا کہ اصل میں عصب (پٹھے) کا خلل ہے۔ تمام اعصاب دماغ اور پشت سے نگلے ہیں جو اعصاب باکس جانب سے نکلے ہیں وہ دائمی جانب آتے ہیں اور جو دائمی جانب سے نکلے ہیں وہ دائمی جانب آتے ہیں اور جو دائمی جانب سے نکلے ہیں وہ بائمیں جانب آتے ہیں۔ مقصوداس مثال سے یہ ہے کہ مرید این باطن میں پچھ تصرف نہ کرے۔ خواجہ ابو علی فار مدی (مرشد امام غزالی) سے میں نے ساہے کہ فرماتے سے کہ ایک بار شخطی ہوئی تقرف نہ ہو سکا۔ آخر کار خودانہوں نے فرمایا کہ اس خواب میں تم نے جھے سے بیان کیا ہیں ہو ہے اس کا سبب جھے معلوم نہ ہو سکا۔ آخر کار خودانہوں نے فرمایا کہ اس خواب میں تم نے جھے سے بیان کیا گہ میں شخطی کس طرح ہو گیا توانہوں نے فرمایا کہ میں شخطی کس طرح ہو گیا توانہوں نے فرمایا کہ میں شخطی کس طرح ہو گیا توانہوں نے فرمایا کہ میں شخطی کس طرح ہو گیا توانہوں نے فرمایا کہ میں شخطی کس طرح ہو گیا توانہوں نے فرمایا کہ میں شخطی کس طرح ہو گیا توانہوں نے فرمایا کہ میں شخطی کس طرح ہو گیا توانہوں نے فرمایا کہ میں شخطی کس طرح ہو گیا توانہوں نے فرمایا کہ میں شخطی کس طرح ہو گیا توانہوں نے فرمایا کہ میں جھلے کس طرح ہو گیا توانہوں نے فرمایا کہ میں جھلے کس طرح ہو گیا توانہوں نے فرمایا کہ اس کے میں ہی جس کے خواب میں تھاری ذبان پر بیبات نہ آتی۔

جب مریدا پناکام فیخ کے سپر دکر دیتا ہے تو پھراس کواپنے حصار اور پناہ میں لے لیتا ہے تاکہ وہ آفتوں سے محفوظ رہے۔ اس حصار کی دیواریں چار ہیں۔ ایک خلوت ' دوسر کی خاموشی ' تیسر کی بھوک ' چو تھی بے خوابی (شب بیداری) بھوک شیطان کار استہ بعد کر دیتی ہے۔ بے خوابی سے دل روشن ہوتا ہے۔ خلوت نشینی خلائن کی ظلمت کو دور کرتی ہے اور چشم و گوش کار استہ بعد کر دیتی ہے اور خاموشی بے ہودہ باتوں کو دل میں نہیں آنے دیتی شیخ سل تستر گ فرماتے ہیں وہ حضر ات جو لبدال کے مرتبے پر پہنچے ہیں۔ حضر ات جولدال کے مرتبے پر پہنچے ہیں۔

جب مریداشقال دنیوی ہے الگ تعلک ہوجائے تب سجمناچاہیے کہ اس نے سلوک میں قدم رکھا اس کا پہلا قدم ہیے ہے دول میں پیدا ہوتی جیں اور ایسے افعال کی جزیں جن ہے مذر کرناضروری ہے جیے مال وجاہ کی حرص اور کھانے پنے کا شوق مررباوغیرہ سے باطن کا تعلق بھی قطع جڑیں جن ہے مذر کرناضروری ہے جیے مال وجاہ کی حرص اور کھانے پنے کا شوق مررباوغیرہ سے باطن کا تعلق بھی قطع ہو جائے اور دل ان سے فالی ہوجائے اگر کوئی مرید ایسا ہے کہ یہ تمام با جس اس میں نہیں ہیں لیکن ایک چیز موجود ہے تواس کو چاہیے کہ اس سے بھی قطع تعلق کرے اس طرح پر جیسے اس کا شخ مناسب خیال کرتا ہے اس کا آئین اور طریقہ ہر شخص کے احوال کے اعتبارے مختلف ہوگا۔ اس طرح جب زمین پاک ہوجائے تو شخ اس میں ختم ریزی کرے 'ختم ریزی سے مراوذکر اللی ہے جب دل ماسوائے اللہ سے فالی ہوگیا تو گوشے میں بیٹھ کر دل ہے اور زبان سے اللہ اللہ کرے اور یمال تک میں ذکر کرے کہ زبان خاموش ہوجائے اور دل ذکر کرتا ہے پھر دل بھی خاموش ہوجائے اور اس کلمہ کے معنی دل پر اس

طرح غالب آجائیں کہ الفاظ کاد خل تم ہوجائے نہ عربی ہونہ فاری کہ دل سے بولنا بھی بات کرنا ہے اور گویائی اس خم کا پوست ہے بعنی عین حتم نہیں ہے ' پھروہ معنی دل میں اس طرح نقش ہو جائیں کہ دل اس سے بلا تکلف واستہ ہو جائے بلعہ ابیاعاشق ہو جائے کہ تکلف اور کو شش ہے بھی اس کودل نے نہ نکال سکے۔

# حضرت شبلي كاأرشاد

حضرت شبائی نے اپنے مرید سے کہا کہ جمعہ جمعہ جو تم میر بیاس آیا کرتے ہواگر ماسوائے اللہ کا خیال اس عرصہ میں تہمارے دل میں آئے تو تہمار امیر بے پاس آنا درست نہیں ہے۔ پس جب دل کی دنیاوی دسوسوں کے فساد سے نکال لیا اور یہ بچ (ذکر) دل میں یو دیا تو پھر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی جو دل کے اختیار سے تعلق رکھتی ہو ہس اختیار سیس تک تھا۔ اس کے بعد مریدا نظار کرے کہ پرد و غیب سے کیا ظاہر ہو تاہے 'یہ ختم عموماً ضائع نہیں ہو تا اللہ تعالی کا ارشاد ہے : من ککان یُوید حرید اللہ خور فرز ذکہ فی حریف میں میں میں کی زراعت کا خیال ہو اس کو ہم بہت سا

م مردیے ہیں-

#### مریدوں کے احوال مختلف

یہ ایک ایمامقام ہے کہ اس مقام پر مریدوں کے احوال مختلف ہواکرتے ہیں کوئی مرید توابیاہوگا کہ اس کلمہ کے معنی ہیں اس کو اشکال پیش آئے اور خیال باطل اس کے اندر پیدا ہوگا اور کوئی ایما ہوگا کہ اس وسوسے سے اس کو نجات حاصل ہوگی فرشتے اور انبیاء علیم السلام کی ارواح بہترین صور توں ہیں اس کو نظر آئیں گی حالت خواب ہیں بھی اور عالم میداری ہیں بھی! اس کے بعد پچھ الیم حالت ہو جاتی ہے جس کی تفصیل میان کرنا طوالت کا موجب ہے اور نہ اس کے بعد کہ الیم حالت ہو جاتی ہے جس کی تفصیل میان کرنا طوالت کا موجب ہے اور نہ اس کے بیان کرنے سے کھو حاصل ہے کیونکہ یہ راستہ سلوک کا ہے قبل و قال کا نہیں ہے ہر ایک کو مختلف کیفیت پیش آئے گی (اس کو کمال تک میان کیا جائے کہ ان احوال کی کیفیت کسی سے نہ سنے کیونکہ اس طرح اس کا کمال تک میان کیا جائے کہ ان احوال کی کیفیت کسی سے نہ سنے کیونکہ اس طرح اس کا مقصود یہ ہے کہ انسان اس پر ایمان لائے آگر چہ آگر علمائے نے اس سے انکار کیا ہے اور یہ لوگ علم رسمی کے خلاف جوبات ہوتی ہے اس کوباور نہیں کرتے والٹد اعلم ۔



# اصل دوم شهوتِ شکم و فرج کاعلاج اوران کی حرص کادور کرنا

معلوم ہوناچاہے کہ معدہ بدن کا حوض ہے اور تمام رکیں جو اس معدہ ہے ہفت اندام میں پنجی ہیں ان کی مثال نہروں کی طرح ہے (جو اس حوض ہے تکلی ہیں۔) تمام شہو توں کا سر چشمہ معدہ ہے یہ سب سے عظیم شہوت ہو تا نہروں کی طرح ہے دھنرت آدم علیہ السلام کا بہشت سے نگلنا اسی شہوت شکم کے ۔باعث ہوا تھا۔ یہ شہوت شکم دوسری شہو توں اور خواہشوں کی جڑ ہے کہ جب شکم سیر ہو تا ہے تو نگاح کی خواہش پیدا ہوتی ہے 'شکم اور فرج کی شہوت مال کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی پس اس کی وجہ ہے مال وی حرص پیدا ہوئی اور مال بغیر جاہ کے پیدا نہیں ہو سکتا پس جب تک مخلوق سے خصوصیت ندر کمی جائے جاہ کا حصول حمکن نہیں پھر اس سے حسد 'تعصب 'عداوت 'جیر 'ریااور کینہ پیدا ہو تا ہے پس معدہ کو مطلق عنان چھوڑ دینا ساری مصیبتوں کی جڑ ہے اور اس کو رو کنا (قابو میں رکھنا) اور بھوک کی عادت ڈالنا سب نیکیوں کی اصل ہے۔

ہم اس فعل میں سب سے پہلے گر شکی (بھوک) کی فغیلت بیان کریں گے اور اس کے بعد اس کیف اکدنے! کم خوری کی ریاضت کا طریقہ اور اس کے بعد شہوتِ خوری کی ریاضت کا طریقہ اور اس کے بعد شہوتِ فرج خواہش نکاح کی آفت اور جو مخض خود کواس آفت سے جائے گااس کا آخر میں کریں گے۔

# گرستی کی فضیلت

محوکار ہے کی نضیلت ہے کہ حضوراکرم علیہ نے فرمایا کہ "محوک اور پاس نے نفس کے ساتھ جہاد کرواس کا تو اس کا تو جہاد کرواس کا تو جہاد کرواس کا تو جہاد کرواس کا تو جہاد کر داستہ تو ابنا ہے جہناکا فرول سے جہاد کرنے کا اور کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر شکی اور تعقی سے زیادہ پہندیدہ نہیں ہے۔"
حضور اکرم علیہ نے نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ "جو جمخص اپنا شکم پر کر تا ہے اس کو ملکوتِ آسان کی طرف راستہ نہیں دیتے ہیں۔" لوگوں نے حضوراکرم علیہ ہے دریافت کیا کہ سب سے بوا نیک شخص کون ہے؟ حضور اگرم علیہ نے اور ستر عورت پر قناعت کرے۔"

حغور اکرم علی کارشادہے کر سکی تمام اعمال کی سر دارہے۔" آپ نے فرمایالو کو! پرانا لباس پینواور آدھا پیٹ کھاؤ کہ بیہ عمل نبوت کا لیک جزوہے۔"حضور اکرم علیہ کا یہ بھی ارشادہے کہ فکر کرنانصف عبادت ہے کم کھانا کل عبادت ہے۔"اور فرمایا ہے'تم میں سے بہتر شخص خداد ند تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جس کی فکر اور گرشکی دراز ہواور تم میں سے خداد ند کر یم کابرواد شمن وہ ہے کہ حق تعالیٰ اس شخص سے فرشتے پر انخر کر یم کابرواد شمن وہ ہے کہ کھایا اس خض سے فرشتے پر انخر کر تاہے جس نے کم کھایا اے فرشتو! گواہ رہنا کر تاہے جس نے کم کھایا اے فرشتو! گواہ رہنا کہ اس کے ہر اس لقمے کے عوض جواس نے چھوڑا ہے میں اس کو بہت میں ایک درجہ دوں گا۔"

حضور اکرم بھی نے فرمایا۔ ہے کہ "اپ داوں کو بہت زیادہ کھانے پینے ہے مر دہ نہ ہاؤ کہ وہ ایک کھیت کی طرح ہے جو زیادہ پانی دینے سے پڑمر دہ ہو جاتا ہے۔ "حضور اکرم علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ "آدمی شکم سے بدتر اور کسی چیز کو پر نہیں کر تااور آدمی کے لیے چند چھوٹے لقے کانی ہیں جواس کی پیٹے کو سید ھار کھیں پس تیسر احصہ شکم کا کھانے کے واسطے اور تیسر لباقی سالن لینے ذکر اللی کے لیے چھوڑ دو۔"

حضر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ "اپنے آپ کو نگا اور بھو کا رکھو تاکہ تمہارے ول حق تعالیٰ کا مشاہرہ کریں۔" حضوراکرم علی نے فرمایا ہے کہ "شیطان آدی کے جسم میں اس طرح سیر کرتا ہے جس طرح خون رگوں میں کہا تا کہاں بھوک اور پیاس سے اس کی راہ تنگ کردو۔ حضوراکرم علی ہے نے یہ بھی ارشاد کیا ہے کہ "مومن ایک آنت میں کھا تا ہے اور منافق سات آنتوں میں بعنی منافق کی بھوک اور خوراک مومن کی بہ نسبت سات گناہ ذیادہ ہوتی ہے۔"

حضرت عائشہ صدیقتہ رمنی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ حضوراکرم علی نے فرملیا کہ ہمیشہ بہشعہ کے دروازے پر دستک دیا کہ اس کو کھول دیں! میں نے دریافت کیایار سول اللہ علی اور ستک کی طرح دی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا سے کہوک اور بیاس ہے۔"

روایت ہے کہ اوجیفہ رضی اللہ عنہ نے حضوراکر معلقہ کے سامنے ڈکار لی تو حضور علی نے فرمایا کہ ڈکار کو مت آنے دو 'جواس جمان میں خوب سیر رہا ہے وہ اس جمان میں کھوکار ہے گا۔"ام المو منین حضر ت عا کشہ رضی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں کہ حضوراکر معلقہ بھی سیر ہوکر تاول نہیں فرماتے تھے۔ جھے آپ پر ترس آتا تھا' ہیں حضر ت کے شکم اطهر پر ہاتھ رکھ کر کماکرتی تھی کہ میں آپ پر قربان جاؤل'اگر آپ اتنا کھا ہیں جس ہے ہوک جاتی رہنے تو کیا حرب ہے' حضوراکر معلقہ جھے جواب دیے کہ "وہ انبیاء اولوالعزم جویوے ہمائی تھے اور جھے سے پہلے گزر چھے ہیں اور حق تعالی سے انہوں نے شر نساور پورگی حاصل کی ہے۔ جھے اندیشہ ہے کہ اگر ہیں جم پر کروں تو میر اور جہ ان سے کم ہو جائے گا۔ پس چندروز مبر کرنا بہتر ہے ممقابلہ اس بات کے کہ آخرت ہیں میر اور جہ گھٹ جائے' جھے اس بات سے زیادہ اور کوئی بات پند خضور علی عنما فرماتی ہیں کہ خدا کی فتم اس کے بعد حضور علی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں کہ خدا کی فتم اس کے بعد حضور علی اس دیا ہیں ایک ہفتہ سے زیادہ حقیم نمیں دہے۔

حضرت قاطمہ رضی اللہ عنما روٹی کا آیک گلزا کے ہوئے رسول اللہ علی خدمت میں حاضر ہو کیں 'حضور آکرم علیہ کے نظر میں نے دوٹی پکائی تھی جی نہیں چاہا کہ آپ کے بغیر

کھاؤں آپ نے فرملیاکہ تین دن سے جھے اس کلڑے کے علاوہ اور کھے کھانا نہیں ملاہے۔

# المرسکی کے فوائد اور سیری کی آفتیں

# گر شکی کی فضیلت

گرستگی کی فضیلت کا سبب سے شہیں ہے کہ اس میں تکلیف اٹھانا پڑتی ہے جس طرح سخی دوا کی خونی شیں ہے بلعم کرستگی میں دس فائدے جیں 'پہلا فائدہ سے ہے کہ اس سے دل صاف اور روشن ہو تاہے اور سیری دل کو د هند لا اور غمی کرتی ہے اور ایک خار معدے سے اٹھ کر دماغ کو جاتا ہے جس سے انسان کا دل پریشان ہو تاہے اس بنا پر حضور اکر م اللہ ہے فرمایا ہے کہ ''کم کھانے سے اپ دل کو زیمہ کر داور گرستگی سے اس کو پاک صاف بناؤ تاکہ تصفیہ حاصل ہو۔'' آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ 'جو شخص بھو کار ہتا ہے اس کادل زیرک ہو تاہے اور اس کی عمل زیادہ ہوتی ہے۔

ر میں ہے۔ بھی نے فرمایا ہے کہ ایسا نہیں ہواکہ میں کسی دن اللہ کے لیے بھو کارہا ہوں اور میرے دل میں ایک تازہ عکست نہ پیدا ہوتی ہو۔ رسولِ خدا علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ 'میر ہو کرنہ کھاؤ کیونکہ معرفت کا نور سیری کے باعث تہمارے دل میں مرجائے گائس جب کم خوری معرفت بیشت کی راہ ہے اور گر سکی معرفت کی درگاہ ہے تو بھو کار ہنا بہشت کے دروازے پردستک دیتا ہے چنانچہ حضوراکرم علی نے فرمایا :

والرسطى سے بهشد كادروازه كفكمناؤ-"

ووسرافاكده: يهدك موك دلزم موجاتا ماورذكرومناجات كالذت ال كوحاصل موتى من سيرى س

قساوت اور تختی پیدا ہوتی ہے کہ جو ذکر کیا جائے وہ زبان ہی تک رہے (تا زباں ماند) حضرت سید الطالفہ جنید بغدادیؓ فرماتے میں کہ "جس نے اپنے اور خدا کے در میان کھانے کا طشت ر کھااور پھر چاہے کہ مناجات کی لذت حاصل کرے توہر گزیہ بات حاصل نہ ہوسکے گی۔"

تیسر افا کدہ: یہ ہے کہ غرور وغفلت دوزن کادروازہ ہے 'عاجزی اور بچار گی بہشت کی درگاہ ہے 'سیری غفلت کو پیدا کرتی ہے اور گر سکی عاجزی کو اجب تک انسان خود کو چھم حقارت و بجزے نمیں دیچھے گااور اس کو ایک لقمہ کھانے کو نہ لے تو سارا جمان اس کو تاریک نظر آئے اس وقت تک آپ پالنے والے کی عزت وقد رت اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی 'اس وجہ سے جب روئے زمین کے خزانوں کو تبخیال حضور اکرم حققہ کو پیش کی گئیں تو آپ نے فرمایا "میں یہ نہیں چا ہتا باتھ میری خوشی ہے کہ میں ایک دن ہو کار ہول اور جب سیر ہول تو شکر کروں۔ "

چو تھا فا کدہ: یہ ہے کہ آدمی اگر سیر رہے گا تو بھو کوں کو بھول جائے گا اور خداد ند تعالی کے بعد وں پر مربانی نہیں کرے گا اور آخرت کے عذاب کو فراموش کردے گا اور جب بھو کارہے گا تو اہل دوزخ کی بھو کیاد کرے گا اور پیاسارہ گا تو دوز خیوں کی پیاس یاد آئے گی۔ آخرت کا ڈر 'خلقِ خدا پر شفقت اور مربانی بہشت کا دروازہ ہے اس لیے جب او گوں نے حضرت یوسف علیہ السلام ہے عرض کیا کہ روئے ذین کا خزانہ آپ کے پاس ہے پھر آپ بھو کے کیوں رہتے ہیں تو آپ نے جواب دیا کہ ہیں ڈر تا ہوں کہ اگر سیر رہوں گا تو بھو کول کو بھول جاؤں گا۔"

پانچوال فا کرہ : یہ ہے کہ انسان کی ہوئی سعادت یہ ہے کہ نفس سر کش کو اپنامغلوب ہائے اور اس کی شقاوت یہ ہے کہ خود اس کا مغلوب ہو جائے جس طرح شریر اور سر کش گھوڑے کو سواے بھو کار کھنے کے دام نہیں کر سکتے ہیں پاس انسان کے نفس کا بھی بھی میں حال ہے اس میں صرف بھی ایک فائدہ نہیں باتھہ وہ تمام فوائد کا خزانہ ہے اور ان کی کیمیا ہے کیونکہ سارے گناہ شہوت ہوتے ہیں اور شہوت کا موجب سیری ہے - حضر ت ذوالنون مصری نے فرمایا ہے جب بھی میں سیر ہو کر کھاتا معصیت کر تایاس کا ارادہ کر تا - ام المومنین حضر ت عائشہ رضی اللہ تعالی نے عنمانے فرمایا ہے کہ ' پہلی بدعت جور سول اکر م علی ہے کہ دوالا کی اور گول کا پیٹ بھر کر کھاتا تھی ۔ "جب دہ لوگ سیر ہو کر کھانے گئے توان کے نفس مرکشی کرنے گئے۔ "

کر سنگی کا اگر پکھ اور فائدہ تو یقین ہے کہ خواہش جماع ضعیف ہو جائے گی اور گفتگو کرنے کی خواہش بھی کم ہو جائے گی کو نکہ انسان جس قدر سیر ہو تاہے اتناہی فضول کوئی اور غیبت کی طرف مشغول ہو تاہے اور خواہش جماع بھی عالب ہوتی ہے اگر آنکے کو بھی چالیا تو دل کو کس طرح چاسکتا ہے اگر آنکے کو بھی چالیا تو دل کو کس طرح

روک سکتاہے اور گر سکی میں ان تمام باتوں کا تدارک موجود ہے اسی وجہ سے بزرگوں نے کہاہے کہ 'گر سکی حق تعالیٰ کے خزانے کا ایک کو ہنیں ملتاہے بعد سے اس کو دیا جاتا ہے جس کو حق تعالیٰ دوست رکھتاہے۔''کسی دانشور نے کا ایک کو ہنیں ملتاہے بعد سے اس کو دیا جاتا ہے جس کو حق تعالیٰ دوست رکھتا ہے۔''کسی دانشور نے کہاہے کہ جو شخص صرف روٹی ایک سال تک کھائے اور اپنی عادت کے برعکس آدھا پیٹ تو حق تعالیٰ اس کے دل سے عور تول کا خیال دور کر تاہے۔

چھٹا فا سمدہ: یہ ہے کہ کم کھانے سانسان کم سوتا ہے اور کم خوالی تمام عباد توں اور ذکرو فکر کی اصل ہے خصوصا شب میں اور جو شخص سیر ہوکر کھائے اس پر نیند کا غلبہ ہو تو ممکن ہے کہ اس غلبہ سے ایک مردے کی ما نندگر پڑے اور اس کی تمام عمر ضائع ہو جائے 'منقول ہے کہ ایک بررگ دستر خوان پر پیٹھتے تو اپنے مریدوں سے کہتے کہ اے یارو! بہت نہ کھاؤاگر بہت کھاؤ گر تو نوی نیاں ہوگے ۔ ستر کھاؤ گر تو نوی نیاں ہوگے ۔ ستر کھاؤ گر تو نوی نیاں ہوئے ۔ ستر کھاؤ گر تو نوی نوی نوی ہوئے کہ انسان کاسر مابیہ اس کی ذندگی ہو اور اس کی ہر سانس ایک ایسا گو جر ہے جس سے آئزت کو سعادت عاصل کر سے بیں اور نیند عمر کو ضائع کرتی ہے تو نیند کو دفع کی ہر سانس ایک ایسا گو جر ہے جس سے آئزت کو سعادت عاصل کر سے بیں اور نیند عمر کو ضائع کرتی ہے تو نیند کو دفع کر سکتا ہو جائے اور کون می چیز بہت ہو گا اور ممکن ہے کہ ایسی نیند میں اس کواحتلام ہو جائے اور رات کووہ غسل نہ کر سکتا اور اس جر باس کی نیز میں اس کور داشت کر تا پڑے 'ممکن ہے کہ اس کے پاس پیسے بھی جنامہ عائے اور اگر وہاں گیا بھی تو ممکن ہے کہ گر مآ ہد میں اس کی نظر عور توں پر پڑے جو اس کے لیے بہت سی ہوکہ وہ جام جائے اور اگر وہاں گیا بھی تو ممکن ہے کہ گر مآ ہد میں اس کی نظر عور توں پر پڑے جو اس کے لیے بہت سی آئتوں کا سبب بن جائے اور اگر وہاں گیا بھی تو ممکن ہے کہ گر مآ ہد میں اس کی نظر عور توں پر پڑے جو اس کے لیے بہت سی آئتوں کا سبب بن جائے اور اگر وہاں گیا بھی تو ممکن ہے کہ گر مآ ہد میں اس کی نظر عور توں پر پڑے جو اس کے لیے بہت سی آئتوں کا سبب بن جائے اور اگر وہاں گیا بھی تو ممکن ہے کہ گر مآ ہد میں اس کی نظر عور توں پر پڑے جو اس کے لیے بہت سی آئتوں کا سبب بن جائے اور آگر وہائی دائیں کی احتلام آیک صورت ہے اور بیر سیری سے جو آگر تا ہے بہت سی آئتوں کا سبب بی جو آگر تا ہے بیں کہ احتلام آیک صورت ہے اور بیر سیری سے جو آگر تا ہے۔

سما توال فا کرہ : یہ ہے کہ گرشگی کے سب علم وعمل کے لیے فراغت حاصل ہوتی ہے کیونکہ جب آدمی بہت زیادہ کھانے کا عادی ہو جاتا ہے کہ تو کھانے 'سوداسلف خرید نے کھانا پکانے اور تیار ہونے کے انتظار میں بہت ساوقت گزرجاتا ہے بھر بیت الخلاء جانا اور طہارت کرنا ضر ہوری ہے اس میں بھی بہت ساوقت ہوتا ہے اور ہر ایک سانس ایک کوہر بیش قیمت ہے اور سر ماید زندگائی ہے اس کو بغیر ضرورت ضائع کرنا جمافت ہے۔ شیخ سری سفطی فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ علی جرجانی ہو کہ علاکہ جو سو پھائل فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ علی جرجانی ہو کہ کھا کہ جو کے ستو پھائک لیتے تھے 'میں نے دریافت کیا کہ آپ روثی کیوں شیں کھاتے فرمایا کہ اس میں اور روثی میں محات ہوں (اور کی ستو پھائک لیتا ہوں) میں مناسب شیں سبحتا کہ روثی کھانے ہے میرے فائدے میں خلل پڑے۔ اس میں شک شیں کہ جو شخص بھوک کی عادت مناسب شیں سبحتا کہ روثی کھانے ہے میرے فائدے میں اعتکاف کر سکتا ہے اور ہمیشہ طمارت سے رہ سکتا ہے اور آخرت کی تجارت کرتے ہیں ان کے لیے یہ فائدے بچھ کم شیں ہیں۔ شخ ابو سلیمان دارانی "نے کہا ہے کہ جو سیر ہوکر کھا تا ہے اس تجارت کرتے ہیں ان کے لیے یہ فائدے بچھ کم شیں ہیں۔ شخ ابو سلیمان دارانی "نے کہا ہے کہ جو سیر ہوکر کھا تا ہے اس تجارت کرتے ہیں ان کے لیے یہ فائدے بچھ کم شیں ہیں۔ شخ ابو سلیمان دارانی "نے کہا ہو کہ جو سیر ہوکر کھا تا ہے اس

میں چے چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں ایک بید کہ عبادت کی حلاوت اس کو حاصل نہیں ہوتی دوسرے بید کہ اس کا حافظہ کمز ور ہو جاتا ہے تیسرے دہ لوگوں پر شفقت نہیں کر سکے گادہ تو یکی سمجھے گاکہ دنیا کے تمام لوگ سیر ہیں چو تھے بید کہ عبادت النی اس پر دشوار ہوگی' پانچویں سید کہ اس کی شہوت بوٹھ جائے گی' چھٹے بید کہ جب دوسرے مسلمان مسجد کو جاتے ہول کے اس کو پانچانے کی ضرورت ہوگی۔

آ گھوال فا کرہ: یہ ہے کہ کم خوراک مخض تندرست رہتا ہے اور پیماری کی اذبت 'دواکا خرچ 'طبیب کے ناذ نخرے فصد و جامت کی محنت اور کردی دواکی صعوب ہے چار ہتا ہے ' حکماء اور اطباء نے کہا ہے کہ جو چیز سر اپامنفعت اور کم ضرر ہے وہ کم خوری ہے ایک وانشمند کا قول ہے کہ انسان کے حق میں سب چیز وایا ہے بہتر اور نافع انار ہے اور بدترین چیز گوشت کا خشک کباب ہے اس لیے تھوڑا ساکباب کھانے ہے بہت ساانار کھانا بہتر ہے ۔ حدیث شریف میں وارد ہے" دوزہ رکھا کروتا کہ شکر ستی حاصل ہو۔"

نوال فا كذه: بيہ كہ جو فض كم خور ہوگاس كاخرج بھى تحوز اہوگا اور زياده مال كى اس كو حاجت نہيں ہوگى 'بہت سے مال كى ضرورت سے طرح طرح كى آفتوں اور گنا ہوں كے اشغال پيدا ہوتے ہیں كيونكه انسان جب چاہتا ہے كہ ہر روز اچھى اچھى تحتین كھائے تو تمام دن اس فكر ميں لگار ہتا ہے كہ كس طرح ان كو حاصل كرے مكن ہے مال حرام كى حرص اس ميں پيدا ہو جائے ۔ ايك دا نشور كا قول ہے كہ تمام حاجتوں كے ترك سے ميرى حاجتيں پورى ہو جاتى ہیں اور بيبات بھے پر بہت آسان ہے ۔

ترک مطلب بی ہے خاصل ہو گیامطلب مرا

ایک اور دانشور کا قول ہے کہ جب جھے کی سے قرض لینے کی ضرورت پیش آتی ہے تو میں اپنے پیٹ سے قرض لینے ایتا ہوں اور اس سے کتا ہوں کہ فلال چیز جھے سے مت مانگ - منقول ہے کہ شیخ ایر اہیم ادھم چیزوں کا فرخ پوچھا کرتے تولوگ کہتے کہ گراں ہے آپ فرماتے: ترکوا ور خصوا (ان کو ترک کرکے ستاکردو-)

وسوال فا سُده: یہ ہے کہ انسان خود کو جب کی چیزے ردکنے پر قادر ہوجاتا ہے تو صدقہ دینااور کرم کرنااس پر آسان ہوجاتا ہے کیونکہ جو چیز نہید میں جاتی ہے اس کی جگہ پائٹانہ ہے اور جو چیز خیرات میں صرف ہوتی ہے اس کی جگہ خداوند تعالیٰ کابہت کرم ہوگا'ر سول اکرم علی کے ایک مرتبہ ایک فربہ شکم مختص کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ''یہ غذاجو تونے اس میں ڈالی ہے اس کواگر دوسر می جگہ لینی صدقہ دخیرات میں فرج کرتا تواج بھی بات ہوتی۔''

مریدمیں کم خوری کے آداب پیداکرنا

معلوم ہونا چاہیے کہ مرید کے کھانا کھانے کے بھی آواب ہیں جبکہ وہ وجہ طال ہے ہو' مرید کو چاہیے کہ ان آواب کو طحوظ رکھے۔ احتیاط اول یہ کہ یکبارگی زیادہ کھانے ہے کم کھانے کی طرف نئیں آنا چاہیے کہ مرید ہیں اس کی طاقت بر داشت نئیں ہوگی مثلاً اپنی غذا ہے اگر اس کو ایک روثی کم کرنا ہے تو چاہیے کہ روز اندا یک ایک لقمہ کم کرے پہلے دن ایک اور دوسرے دن دواور تیمرے دن تین تاکہ ایک مینے ہیں ایک روثی کم کردے'اس طرح کم کرنا مرید کے لیے آسان ہوگا اور اس ہے اس کو کچھ نقصان بھی نئیں پنچے گا اور طبیعت اس کی کی عادی ہو جائے گی اس کے بعد وہ حقد ارجو اس کے لیے مقرر کی گئی ہے اس کے جادم اتب ہیں۔

#### روشاوّل

یہ عظیم ترین ہے جو صدیقین کا درجہ ہے وہ ضروری مقد ارپر قناعت کرتے ہیں بیٹی سل تستری نے اس کو اختیار کیا ہے ان کا ارشاد ہے کہ خدا کی ہدگی حیات عقل اور قوت ہے ہوتی ہے 'جب تک تم کو قوت کے نقصان کا ڈرنہ ہواس وقت تک نہ کھاؤ بھوک کے ضعف ہے بیٹھ کر پڑھی جانے والی نماز اس پیٹ بھرے کی نمازے افضل ہے جو کھڑے ہو کر پڑھی جانے والی نماز اس پیٹ بھرے کی نمازے افضل ہے جو کھڑے ہو کر پڑھی جائے 'اگر مرید سجمتا ہے کہ بھوک ہے زندگی اور عقل میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہے تو اس وقت کھانا چاہیے کہ بغیر عقل کے عبادت اور ہدگی نہیں ہو سکتی اور جان لوکہ تمام باتوں کی اصل میں ہے۔

حضرت سل تستریؒ ہے دریافت کیا گیا کہ آپ کس طرح اور کس قدر کھاتے ہیں توانہوں نے کہا کہ میرے تمام سال کا خرچ تین درم ہے'ایک درم کا چاول کا آٹا'ایک درم کا شد اور ایک درم کاروغن'اس سامان کے میں تین سو ساٹھ جھے کرلیتا تقااور ہر ایک جھے ہے روزاندروزہ کھولتا ہوں'لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کا اب کیا عمل ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہر روزا لیک درم وزن سے زیادہ غذا نہیں کھا تا۔ یہ حضر ات بتدر تجاس منزل تک پہنچ ہیں۔

## دوسر ى روش

دوسری روش ہے کہ ایک مرپر کفایت کرے ایک مر آٹے کی سوار وٹی ہوتی ہے یہ دور وٹی ہے جس کو چار منی کہا جاتا ہے اس کے ۳/ا(ایک ثلث) ہی ہے پیٹ ہم سکتا ہے جیسا کہ رسول خدا علی نے نے ارشاد فرمایا ہے - پیٹ کا ۱/س حصہ غذا کے لیے ہے اور ۳/ا(ایک ثلث) پانی کے لیے اور ۳/ا(ایک ثلث) حصہ ذکر اللی کے لیے ہے -ایک روایت میں ایک ثلث یعنی ۱/س (ایک ثلث) (سانس لینے کے لیے) آیا ہے اور اس کا مطلب سے ہے کہ جیسا کہ حضور اکر معلی نے ارشاد فرمایا ہے "چند لقے بس ہیں" یہ چند لقے دس نوالوں سے کم ہوتے ہیں" : حضر ت عمر رضی اللہ عند سات یانولتموں سے ذیادہ کھانا نہیں کھاتے ہے -

# تيسرى روش

تیسری روش ہے کہ ایک مدیر کفایت کرے اور یہ تین گروہ نان کے برائر ہوگا' یہ ضرور ہے کہ اتنی مقدار بعض لوگوں کے معدے کے تیسرے جھے سے زیادہ ہوگی اور اس سے آدھا پیٹ بھر جائے گا-

# چو تھی روش

چو تھی روش ہے کہ ایک من پر کفایت کرے (بیر من ایر انی ہے) اور ممکن ہے کہ جو غذا ایک مدے بوج جائے وہ اسراف کے درجہ تک پینے جائے اور اس ارشاد ربانی کا مصداق بن جائے اِنَّ اللّٰهُ لاَ يُجِتُ الْمُستُوفِيْنَ وَ(اور فضول خرجی نہ کرو'اللہ فضول خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا) یہ بات وقت اور کام کرنے کے اعتبار سے مختلف ہوگی' حاصل سہے کہ محوک باتی رکھتے ہوئے کھانے سے ہاتھ مھنٹج لینا جاہے ،بعض لوگ اس کا اندازہ نہیں کر سکے ہیں الیکن انہوں نے اتناکیا ہے کہ جب تک بھوک نہیں گتی اور پھے بھوک باتی ہوتی ہے کہ وہ کھانے سے ہاتھ مھینج لیتے ہیں۔ بھوک کی علامت رہے کہ انسان بغیر سالن کے روٹی کھالے 'جواور باجرے کی روٹی ذوق و شوق ہے کھالے اور جب اس کو سالن كى حاجت ہو توسمجھ لے كہ اشتماے صادق نہيں ہے-اكثر صحابہ كرام رضى اللہ عنهم نے نصف سے زيادہ اپنى غذاكو نہيں مرد حلیا ان میں ہے بعض حضر ات ایسے تھے کہ ایک ہفتہ میں ان کی غذاایک صاع ہوتی تھی ایک صاع چار مد کا ہوتا ہے جب سے حصرات خرما کھاتے تو ڈیروھ صاع تناول کرتے کیونکہ تھجوریا خرما میں تشکی بھی ہوتی ہے۔ حصرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایاہے کہ ایک جعدے دوسرے جعد تک میری غذائسر ور کوئین علی کے زمانے میں صرف ایک صاع جو ہوتے تھے۔ خداکی قتم جب تک حضور اکرم علیہ کی خدمت این حاضر ہوتا رہا میں نے اس سے تجاوز نہیں کیا لینی حضوراكرم علية كي حيات ظاهري تك ميرايه طريقه ربا- حضرت ايو ذر غفاري رضي الله عنه بعض لوگول ير طعنه زني فرمايا كرتے اور كتے كه تم فياس قاعدے كوترك كرديا بے حالا نكه رسول خداعات في فرمايا تحاكه مير ايوادوست اور مقربوه ہے کہ آج کے دن اس کاجو معمول ہے اس پر موت واقع ہو (اینے معمول کوٹرک نہ کرے) اور تم لوگ اس بات سے پھر کے مو- حضور علی بھی کے عمد مبارک میں سیبات شیں تھی تم لوگ جو کا آنا جیان کر پٹلی بٹلی روٹی بکاتے ہواور اے سالن ے کھاتے ہو اور رات کے لباس کو ون کے لباس سے الگ رکھا ہے (رات کا لباس اور ون کا اور) حفرت سرور کو نین علی کے عمد مبارک میں پیبات نہیں تھی۔ حضر ات اہل صفہ کی غذاایک مدمجور کا تھاوہ بھی دو حضر ات میں جبكه اس كى مخاليال نكال كرىجينك دية تع-

میخ سل تستری نے فرمایا ہے کہ اگر ساراعالم خون ہی خون ہو جائے جب بھی میں قوت حلال ہی کھاؤں گااس سے مرادیہ ہے کہ انسان ضرورت سے زیادہ نہ کھائے! لباحیتوں کی طرح نہیں کہ جب حرام روزی اس کو ملتی ہے تو دہ اس کو

طال مجمتاہے جب کہ رسولِ خداعلی کے حضور میں صدقہ کاایک خرمائھی پنچا تووہ حلال نہیں سمجماجا تا تھا۔

# احتیاطِ دوم کھانے کے او قات میں

اس احتیاط کے تین درجے ہیں 'پہلادرجہ یہ ہے کہ تین دن سے زیادہ بحو کاندرہے آگر چہ بعض حفر ات نے ایک ہفتہ بلحہ دس بارہ دن تک کچھ شیں کھایاہے 'تابعین حفر ات میں بعض اصحاب ایسے تنے کہ جالیس دن تک شیں کھات سے -حفرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عند اکثر چھ دن تک بے کھائے رہا کرتے تنے 'شیخ ابر اہیم ادھم اور سفیان توری (رحمہمااللہ) ہر تیسرے روز کھایا کرتے تنے ۔

کما گیاہے کہ جوکوئی چالیس دن تک بغیر کھائے رہتاہے تو بہت سے گائب اس پر آشکار ہو جاتے ہیں 'ایک صحافی ایک راہب سے کما کہ تم رسول خدا عظی پر ایمان کیوں نہیں لاتے 'اس نے جواب دیا کہ حضرت عینی علیہ السلام چالیس دن تک کچھ نہیں کھاتے تھے اور یہ کام سوائے نبی صاد قین کے اور کسی نے جواب دیا کہ حضرت عینی علیہ السلام چالیس دن تک کچھ نہیں کھاتے تھے اور یہ کام مصطفیٰ عظی کے این امتی سے نہیں ہوسکا اور تمہارے رسول علی ایس نہیں کرتے 'انہوں نے جواب دیا کہ مجم مصطفیٰ عظی کھی ایک او نی امتی ہوں اگر میں چالیس دن تک بھو کے رہے اور موں اگر میں چالیس دن تک بھو کے رہے اور کما گھاکہ اگر کمو تو کچھ دن اور دھادوں چنانچہ وہ ساٹھ دن تک بھو کے رہے اور وہ راہب مسلمان ہوگی۔

یہ ایک بہت بوادر جہ ہے کہ کوئی فض محض تکلف ہاں مقام تک نہیں پہنچ سکا صرف وہی فخص اس مقام تک پہنچ سکتا ہے جو صاحب کر امت ہواوراس کی قوت محفوظ رہتی ہے اور اس کو بھوک نہیں گلتی۔ دوسر اور جہ بیہ ہے کہ دو دن یا تین دن تک پچے نہ کھائے یہ میں ہے کہ بہت ہے لوگ ایسا کر سکیں 'تیسر اور جہ بیہ ہے کہ ہر روز ایک مر تبہ کھائے یہ سب سے کمتر در جہ ہے آگر دوبار کھائے تو پھر بیاسر اف ہے (کسی دفت بھی بھوکانہ رہے) حضورا کرم علی آگر میں کو تاول فرمائے تو پھر بیاسر اف ہے (کسی دفت بھی بھوکانہ رہے) حضورا کرم علی آگر میں فرمائے معز دمن میں فرمائے تھے اور اگر آپ رات کو کھانا تناول فرمائے تو میں دوبار کھانا اسر اف ہے 'اگر کوئی رضی اللہ تعالی عنمائے آپ ارشاد فرمائے کہ خبر دار! کھائے تاکہ رات کی نماز میں ٹھیک رہے اور اس کادل صاف رہے اور اس کادل صاف رہے اور اس کو کھائے تاکہ رات کی نماز میں ٹھیک رہے اور اس کادل صاف رہے اور اس کو کھائے کی رغبت ہو تو پھر ایک رو ٹی افظار کے دفت کھائے اور ایک رو ٹی سحر کو

### تيسرى احتياط

جنس طعام کے سلسلہ میں: معلوم ہوناچاہے کہ گیبول کا چمناہوا آٹااعلی درجہ ہے اور بغیر چمنااس کاادنی درجہ ہے اور جو کا آٹا چمنا ہوا در جہ سالن کاسر کہ اور نمک ہے اور جو کا آٹا چمنا ہوا در فی درجہ سالن کاسر کہ اور نمک ہے اور در میانی درجہ رو فی روثی کا ہے۔

سالکانِ طریقت نے سالن سے پر بیز کیاہے وہ اپنے دل میں جس چیز سے رغبت پاتے اس سے خود کورو کتے تھے ان کا کہناہے کہ جب نفس کواس کی مراد حاصل ہوتی ہے تو غرور 'غفلت اور ظلمت اس میں پیدا ہوتی ہے بھر دہ دنیا کی زندگ کو در ست رکھنے لگتا ہے اور موت کونا پند کرنے لگتا ہے۔

آدمی کو چاہیے کہ دنیا کو اپنے اوپر اتنا تھ کردے کہ وہ اس کے حق میں ذندان بن جائے اور موت اس کو اس (ذندان) سے نکالے مذیث شریف میں وارد ہے ۔ آشٹر ار آگئی الّذیفی یَاکُلُونَ مَنَ الْحِنْطَةِ (میری امت کے برے لوگ وہ ہیں جو میدہ استعال کرتے ہیں) البتہ بھی بھار اس کا استعال پر انہیں ہے (حرام نہیں ہے) بلحہ درست ہے کیو نکہ اگر اس کو بمیشہ استعال کریں کے تو طبیعت ناز پر وردہ بن جائے گی بھر اس بات کا بھی ڈرہے کہ غفلت پیدا ہو جائے کی محرو اگر م سابقہ نے فرمایا ہے کہ میری امت کے برے لوگ وہ ہیں جن کابدن ناز پر وردہ ہو اور ان کی تمام تر ہمت گونا کو ل نعتوں کی خواہش اور بوشاک میں معروف ہو تب وہ خود نمائی کریں گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام پروٹی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ تمہارا شھکانا قبر ہے پس چاہیے کہ جہم کو خواہش پر سی
سے دورر کھواور جس کوا چی فعتیں ملیں اور دل کی آر زویر آئے وہ نیک لوگوں میں شار نہیں ہوگا ، حفر ت وہب بن جر رحمتہ
اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ فلک چہارم پر دو فرشتے آلیں میں طے ایک نے کہا کہ میں دنیا میں اس لیے جارہا ہوں کہ فلال ماہی کو
ھکاری کے جال میں پھنسادوں کیو تکہ فلال بہودی اس کا خواستگار ہے ، دوسر نے فرشتے نے کہا کہ میں زمین پر اس لیے جارہا
ہوں کہ فلال عابد کے پاس لوگ روغن کا پیالہ لائے ہیں میں اس کوگر ادوں ، حضر ت عمر رضی اللہ عنہ کو آب سر دکا ایک
پیالہ جس میں شد پڑا ہوا تھا بیش کیا گیا آپ نے وہ آب سر و نہیں پیالور فرمایا کہ تم لوگ بھے اس کے مواخذے میں مت
پیالہ جس میں شد پڑا ہوا تھا بیش کیا گیا آپ نے وہ آب سر و نہیں پیالور فرمایا کہ تم کی کھا کیں ، حضر ت بافع رضی اللہ عنہ کتے
والو - حضر ت این عمر رضی اللہ تعالیمار سے ان کاول چاہا کہ بھنی ہوئی مجملی کھا کیں ، حضر ت بافع رضی اللہ عنہ کتے
ہیں کہ مدید میں یوی جبتو کے بعد ڈیڑھ درم میں وہ مجملی میں نے خریدی میں اس کو تل کر آپ کے ہاں لے گیا اس نے بیوی
ایک سائل آگیا آپ نے فرمایا اے نافی ایہ پر سے دیں میں اس کی قیت اس سائل کو دے دول گا آپ نے فرمایا نہیں تم یہ
کوشش کے بعد یہ مجملی فراہم کی ہے آپ یہ رہنے اس سائل کو دے دول ہور پھر اس کے پیچیے جاکر اس سے مجملی خیار نہیں تم یہ مجملی ہی اس کو قیت اس سائل کو دے دول گیا تھی تو آب کی فرمایش خیلی فرمایم کی ہے آپ یہ رہنے دیں میں اس کی قیت اس سائل کو دے دول گا آپ نے فرمایا نہیں تم یہ کی خور ہی بھی خیل ور پھر آپ

کے پاس لے کر آیا آپ نے فرملیا یہ اس سائل کو دے دواور جو قیمت اس کی سائل کو دی ہے دہ بھی واپس مت او کہ میں نے رسول اکر م سالتے ہے سناہے کہ جب کسی کو ایک چیز کھانے کی خواہش ہو اور دہ اس کو خدا کے واسطے نہ کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو حش دیتا ہے۔"

عتبہ الغلام گندها ہوا آثاد هوپ میں سکھا کے بغیر پکائے کھالیتے تھے تاکہ اس میں مزہنہ آئے 'اس طرح د هوپ میں گرم کیا ہواپانی پیٹے تھے ' حضرت مالک دینار کادل دودھ پینے کو چاہتا تھا آپ نے چالیس سال تک شیں بیا'کوئی شخص آپ کے پاس لے کر آیا آپ دیر تک اس کو ہاتھ میں لیے رہے پھر آپ نے لانے والے مخض کو واپس دے کر کما کہ تم کھالو! میں نے چالیس پرس سے خرما شیس کھایا ہے۔

تشخ احمد ابوالحواری شخ ابوسلیمان دارائی کے مرید تھے 'کتے ہیں کہ میرے پیرنے ایک روزگرم روٹی کی خواہش کی

تاکہ اس کو نمک ہے کھا کیں ' ہیں نے گرم روٹی لاکر پیش کی آپ نے اس کا ایک کلوا تو زااور پھر رکھ دیااور روکر کئے لگے '
بارالها! تو نے میری خواہش کی چیز جھے عطا فرمادی ' شاید جھے ہے کوئی گناہ سر ذرہ ہواہے ' ہیں اس گناہ ہے تو ہر تا ہوں تو

میری تھے معاف فرمادے - مالک ابن شیخ فرماتے ہیں کہ پچاس پر سہو تھے ہیں کہ ہیں کہ شن دنیا کو طلاق دے چکا ہوں ' میرا دل دودوھ کا خواہاں ہے لیکن ہیں جب تک خداو ند تعالیٰ کے حضور ہیں جاول تمیں ہیوں گا۔ شخ حمادالی حفیفہ رحم اللہ کتے ہیں کہ شخ داور طائی کے دروائے ہیں کہ بیان پر سے کان میں آواز آئی کہ ایک بار تو نے گا جم اگی وہ ہیں نے تھے کو دے دی 'اب تو خرمانگ کر دہا ہو وہ ہیں کچنے ہر گز شمیں دوں گا۔ جب ہیں اندر مکان ہیں پہنچا تو دہاں کو فرد سر اختی موجود شیں ہی تا تھ کھا تا ہے دورو کھی دوئی موجود شیں ہے انہوں نے جو ابدالوا مدین زیدے کما کہ فلاس خیمی اپنچا تو میں نے کہ کہ ماتا ہے اور تم خرے کے ساتھ دو فرا کھا تے ہو ' عتبہ الفلام نے کہا کہ آگر ہیں خرے کے ساتھ کھا تا ہر کہ دوں تو کیا دی آگر ہیں خرے کے ساتھ کھا تا ہر کہ دوں تو کیا وہ کہا کہ آگر ہیں خرے کے ساتھ کہ دورہ ہو جو خیم الواحد نے فرمایا کہ ایس ہی ہو جائے گاانہوں نے اور تم خرے کے ساتھ کہ دورہ ہو جو خیم الواحد نے فرمایا کہ ایس سے بلے ان کا نفس خرماطلب کر دہا ہوں ان کیا کہ تم اس خرم ہو جائے گاانہوں نے جانتا ہے کہ اب کھی اس کو خرمائیں کے انہوں کے تعد ان کا نفس خرماطلب کر دہا نہیں ہے بات کہ ان کانفس خرماطلب کر دہا نہیں ہو دہا گئے ہوں ۔

میٹی او بخر جلافرماتے ہیں کہ میں نے ایک فض کو دیکھا کہ اس کے لفس کو ایک چیز کی خواہش متمی 'کہتاہے کہ میہ جھے سے فلال چیز کھلانے کا اگر وعدہ کریں تو ہیں دس دن تک کچھ نہیں کھاؤں گا'انہوں نے کما کہ میں نہیں چاہتا کہ تواس دن تک نہ کھائے تواس آر ذو سے باز آجا-

یزرگان طریقت اور سالکانِ معرفت کا یکی طریقہ ہے اگر کوئی مخص اس درجہ تک نہ پہنچ سکے تواتا تو کرے کہ بعض خواہشوں سے دستبر دار ہو جائے اور اپنا حصہ دوسر دل کو دے دے اور گوشت کھانے پر مداومت نہ کرے 'جو مخض چالیس دن تک گوشت کھائے گااس کادل سخت ہو جائے گااور جو مخض چالیس دان تک مطلق کچھ نہ کھائے گاوہ بدخو ہو جائے

تواس كودوست مت ركحو-

-5

(مركه چل روز مطلق نخور دبد خوشود كيميائے سعادت باب تهران ص ١٢٣)

اس راہ میں درجہ اعتدال وہ ہے جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرزند سے فرمایا کہ "بھی بھار گوشت کھالیا کروا کیا باردو غن استعال کروا کیا باردودھ اکی بار سرکہ ایک باربغیر سالن کے روٹی کھاؤ (اس کوا پنامعمول بنالو)
مستحب یہ ہے کہ آدمی پیٹ ہمر کرنہ سوئے کہ اس سے دو غفلتیں پیدا ہوتی جین عدیث شریف میں آیا ہے کہ "کھانے کے بعد نماز اور ذکر سے تحطیل کرو سر ہوکر مت سوجاؤ کہ دل سیاہ ہوجائے گا۔ "حضور نبی اکرم علی نے فرمایا ہے کہ "کھانے کے بعد جارر کھت نماز اور کرو سر ہوکر مت سوجاؤ کہ دل سیاہ ہوجائے گا۔ "حضور نبی اکرم علی نے فرمایا ہو کہ دل سیاہ ہوجائے گا۔ "حضور ت سفیان توری دحمتہ اللہ ہے کہ "کھانے کے بعد جارر کھت نماز اور کرے اور فرماتے کہ جب جانور کودانہ اور چارہ دو تو اس سے محنت بھی لو "ا کے علیہ جب سیر ہوکر کھاتے تو تمام رات ہیدار رہے اور فرماتے کہ جب جانور کودانہ اور چارہ دو تو اس سے محنت بھی لو "ا کے بدرگ اپنے مریدوں سے کماکرتے تھے کہ بحوک کے وقت مت کھاؤ اور جب کھاؤ تو غذا کو تلاش مت کرواور اگر تلاش کرو

# رياضت كرستكي كاراز

# پیرومرید کاحال اسباب میں مختلف ہو تاہے

معلوم ہونا چاہیے کہ گر سکی سے غرض ہے کہ نفس شکتہ ہو' عاجز ہواور ادب سکھے' جب بھوکارہ کر نفس سد هر جائے تو پھر ان پاید یوں کی ضرورت نہیں ہے' ای وجہ سے شخ اپنے تمام مریدوں کوان تمام ریاضتوں کا تھم دیتا ہے اور خود آپ نہیں کر تاکہ اس سے مقعود گر سکی نہیں ہے بلحہ مقعود ہے کہ اتنا کھایا جائے کہ معدہ بھاری نہ ہواور بھوک بھی نہ گے کہ دونوں باتیں تثویش خاطر کاباعث ہیں اور عبادت سے بازر کھتی ہیں۔

#### كمال انسانيت

آدى كا كمال يہ ہے كہ فرشتوں كى صفت حاصل كرے اور فرشتوں كونہ ہوكى كى اذبت ہوتى ہے نہ طعام كى گرانى ،
پس جب تك ابتدائے كار بيس نفس پر توجہ نہ ديں گے 'احتدال پيدا نہيں ہوگا چنانچہ اكثر بيرگان دين 'اپ نفس ہے برگمان رہ كراختياط كرتے تھے اور وہ جو كامل ہے اور درجہ كمال پر پہنچ جاتا ہے وہ اس احتدال پر مقیم رہتا ہے اور اس بات كى وليل يہ ہے كہ حضوراكر م علي كم تواس طرح روزے ركھتے تھے كماصى ليہ كرام رضى اللہ عنهم يہ سجھتے تھے كہ آپ بھى افظار شيس كريں محے (بغیر صوم كے نہيں رہیں گے ) اور بھى اس طرح بغیر روزے كے رہتے كہ گمان ہوتا تھا كہ آپ بھى روزہ نہيں ركھيں گے۔ حضوراكر م علي تھے كم والوں سے كھانا طلب فرماتے اگر پچھے موجود ہوتا تو تناول فرماتے ورنہ روزہ نہيں ركھيں گے۔ حضوراكر م علي تھے كم والوں سے كھانا طلب فرماتے اگر پچھے موجود ہوتا تو تناول فرماتے ورنہ

فرماديت كه آج مير اروزه ب شداور كوشت غذايس آپ كوبهت مرغوب تحا-

حضرت معروف کرخی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں لوگ لذیذ کھانے لے جاتے تو آپ کھا لیلے لیکن حضرت ہم وائی رحمتہ اللہ علیہ نہیں کھاتے ہے اور ایسے کھانے واپس کر دیتے ہے حضرت معروف کرخی ہے لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا میر ہے بھائی بھر حائی پر زہر غالب ہے اور جھے پر معرفت کی راہ کشادہ کر دی گئی ہے۔ میں اپنے مولا کے گھر کا معمان بول - جب وہ دیتا ہے تو کھا تا ہوں اور جب نہیں دیتا تو صبر کرتا ہوں اس معاملہ میں میر آپ کے افتیار نہیں ہے اس مقام پر نادان لوگ دھو کے میں آجاتے ہیں کہ وہ محتص جو نفس کو شکتہ نہیں کرسکا ہے وہ میں کی کے افتیار نہیں ہے اس معرفت کرخی کی طرح عارف ہوں اپس مجاملہ ہیں مجاملہ ہیں محرفت کرخی تھی کی کے گئے میں معرفت کرخی کی طرح عارف ہوں اپس مجاملہ ہیں ہو تے جس اور نادان جو یہ گمان کرتا ہے کہ میں اپنے کام کو سدھار لیا ہے اور سے کام کو سدھار لیا ہے دو سر اوہ احتی اور نادان جو یہ گمان کرتا ہے کہ میں اپنے کام کو سدھار لیا ہے دو سر اوہ احتی اور نادان جو یہ گمان کرتا ہے کہ میں اپنے کام کو سدھار لیا ہے دو سر اوہ احتی اور نادان جو یہ گمان کرتا ہے کہ میں اپنے کام کو سدھار لیا ہے نان ہی ہوتے تھے کہ یہ حق تعالی کی طرف ہے ہے 'یہ ان ہی حضر ات کو کوئی ان کو مارتایا کالی دیتا تو وہ ناراض نہیں ہوتے تھے اور سیجھتے تھے کہ یہ حق تعالی کی طرف ہے ہے 'یہ ان ہی حضر ات کو کوئی ان کو مارتایا کالی دیتا تو وہ نار اس جالات و قدر و سرے اور کا ہدول سے دستبر دار نہیں ہوئے تو دو سرے لوگ کس میں اور شار شن ہیں۔

# خواہشات سے دستبر داری کی آفتیں

ترک خواہشات ہے دو آفتیں پیدا ہوتی ہیں ایک بید کہ آدی ہعض خواہشات کو ترک کرنے کی قدرت نہیں رکھتا اور نہیں چاہتا کہ لوگوں پراس کی بید کروری ظاہر ہو ہیں دہ خلوت ہیں تو کھا تا پیتا ہے لیکن دوسر ہوگوں کے سامنے کھا تا پیتا ہے دور خلایا ہو کہ مسلمانوں کا اس میں فائدہ ہے کہ دہ پینا چھوڑ دیتا ہے ایساکرنا عین نفاق ہے اور ممکن ہے کہ شیطان نے اس کو در غلایا ہو کہ مسلمانوں کا اس میں فائدہ ہے کہ وہ تیر ساس نفل کی پیردی کریں یہ محض ایک کھلا فریب ہے ۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں لوگوں کے سامنے خرید کرلے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو لیکن احد میں پوشیدہ طور پروہ چیزیں دوسر دل کو دے دیتے ہیں یہ کمال ایٹار ہے اور یہ کام صدیقین کا ہے یہ کام فنس پر بیست ہی دشواد ہواور خلوص کی شرط بیہ ہے کہ نفس پر بیکام آسان ہو کو نکہ اگر دشوار ہوگا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ نفس ہیں ایسی دریائے خفی باتی ہے اور دہ رہا کی طاعت و بیدگی کر رہا ہے حق کی شمیل! جو کوئی خواہش طعام ہے گریز کر کے ریائی خواہش پیدا ہو تو چاہیے کہ لوگوں کے سامنے کھائے پینے کی کی بہت نہ کھائے تاکہ ریاکا خطرہ بھی ہے جب نفس میں ایسی خواہش پیدا ہو تو چاہیے کہ لوگوں کے سامنے کھائے پیئے کی کی بہت نہ کھائے تاکہ ریاکا خطرہ بھی ہے جائے در بھوک بھی شرب جاتا ہے اس کی مثال اس شخص کی ہے جو بارش ہے کی کی بہت نہ کھائے تاکہ ریاکا خطرہ بھی ہے جائے اور بھوک بھی شرب ہو ایسی مثال اس خواہش ہی ہے کہ لوگوں کے سامنے کھائے پیئے کی کی بہت نہ کھائے تاکہ ریاکا خطرہ بھی ہے جائے اور بھوک بھی شرب جائے اور بھوک بھی ہے دیے کہ کی دی کی کو گول کے تاکہ دیاکا خطرہ بھی ہے جائے اور بھوک بھی شرب جائے اور بھوک بھی ہیں بھی ہو جائے اور بھوک بھی کو دو سے جائے اور بھوک بھی کے دو گول کے سامنے کھائے بھی کی دو گول کی سامنے کھائے کی کو کو کو کی خواہش میں بھی ہو ہو گول کی جو کی کو کہ کی دو گول کے دو گول کی کی دو گول کی جو کی کو کو کی کھی کے دو گول کی کو کو کو کو کو کی کھی کی دو گول کی کو کہ کو گول کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کر کو کر کو کی کھی کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کھی کی کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کی

## حرص جماع کی آفت

معلوم ہونا چاہیے کہ جماع کے شوق کو انسان پر مسلط کردیا گیا ہے تاکہ نسل باتی رکھنے کے لیے وہ مخم ریزی کرے علاوہ ازیں اس میں بہشت کی لذت کا نمونہ ہے لیکن اس شوت کی آفت بہت عظیم ہے۔ ابلیس نے حضرت موک علیہ السلام ہے کہا کہ کمی عورت کے ساتھ تھائی اختیار نہ کرنا کہ اس صورت میں میں اس کے ساتھ ہو تا ہوں تا کہ اس کو بلا میں ڈالوں کے حضرت سعد بن محصر وضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ جس کمی پیغیم (علیہ السلام) کو خدا تعالی نے معوث فرمایا! ابلیس ان کو عور تول کے فریب میں نہ ڈال سکا المیکن جھے اس آفت کا بہت ڈرہے : اسی وجہ سے وہ اور اپنی بلیل جاتے تھے۔

اس خواہش (جماع) میں بھی افراط و تفریط اور اجتدال کے درجات ہیں 'افراط یہ ہے انسان فس و فجورے نہ مجمر اے اور سر اپا میں غرق ہو جائے 'الی شوت کوروزے سے توڑنا ضروری ہے آگر روزے سے بھی نہ ٹوٹے تو نکاح کرے۔ تفریط ہے ہے کہ مطلقا شہوت ہاتی نہ رہے یہ بھی نقصان کی صورت ہے۔ اعتدال کا درجہ یہ ہے کہ شہوت مغلوب رہے بعض اوگ مہی چزیں کھاتے ہیں تاکہ ان کی شہوت میں اضافہ ہویہ محض جافت ہے 'الیے لوگوں کی مثال اس شخص کی ہے جو بھر وں کے چھتے کو چھیڑ تا ہے پھر وہ اس پر گرتی ہیں (اس کوکا فتی ہیں) جو شخص متعدد نکاح کرنے کا خواہش مند ہے اور سب رہ یول کا حق اداکر ناچا ہتا ہے تب مضا کہ نہیں کیونکہ مرد 'عور توں کے حصار ہیں۔

ایک صدایت (غریب) میں آیا ہے کہ حضور اکرم علقہ نے فرمایا کہ میں نے اپنا ندرباہ کی کمزوری پائی توجر اکیل علیہ السلام نے مجھ سے کما کہ ہریسہ کھائے اس کا سب یہ تھا کہ حضور علقہ کی ازواج مطہر ات نو تھیں اور سی اور محف کو الن سے نکاح کرنا جرام تھا اور ان کو کسی سے امید نکاح نہ تھی (متن کیمیائے سعادت کے الفاظ یہ جیں۔)

واندر غرائب اخباراست كه گفت رسول الشرعائي كه اندر خود ضعف شهوت ديدم جرائيل عليه السلام مراجريم فرمود سبب آئي يودكه و دندزنال داشتر ايثال يرجمه عالم حرام شده يود ندواميد ايثان ازجمه عسم يود - نميائ سعادت ص ٢٩٥ چاپ تهران)

شہوت فرج کی آفتوں میں ہے ایک آفت عشق کے جس کے باعث بہت ہے گناہ سر زد ہوتے ہیں 'آدی اگر ابتداء میں احتیاط نہ کرے تو سجھ لوکہ ہاتھ ہے گیا اس کی تدبیر ہے کہ آٹکھ کو چائے اگر انقاقا کی پر پڑجائے تو دوسر کی مرحتہ اس کو چاسکنا ہے لیکن اگر آٹکھ کو آزاد چھوڑ دے گا تو پھر رو کناد شوار ہوگا اس معالمہ میں نفس کی مثال اس کھوڑ ہے گہ اولا اگر کی غلط راہ کا قصد کر بنے تو اس کی ہاک موڑ تا آسان ہے اور جب وہ لگام سے آزاد ہو گیا تو پھر اس کی دم پکڑ کر اس کورو کناد شوار ہوگا 'پس آٹکھ کو تا میں کرناچاہے ہی اصل کام ہے - معز سے معید بن جیر رضی اللہ عند نے کہا ہے کہ حضر سے واؤد علیہ السلام آٹکھ تی کے باعث جسل ہوئے۔ حضر سے ہوگی بن ذکریا علیہ السلام سے لوگوں نے بوچھاکہ ذنا کی ابتد اکسال سے ہوتی ہے 'انہوں نے فرمایا آٹکھ سے ۔

حضرت رسول اکرم ملی ہے ارشاد فر لیا کہ نگاہ الیس کے تیروں میں ہے ایک تیر ہے جس کو زہر کے پانی ہے جھایا گیا ہے۔ پس جو کوئی فداو ند کر یم کے ڈرے اپنی نگاہ کوچائے گااس کوالیا ایمان نعیب ہو جس کی حلاوت وہ اپ ول میں محسوس کرے گا 'حضور علیہ البحیہ والمثانے ہیہ بھی فر ملیا کہ '' میرے بعد امت کے محالمہ میں عور تیں ہوے فئے کا موجب ہوں گی۔''آپ علیہ کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ آکھ بھی شر مگاہ کی طرح زنا کرتی ہے اور آکھ کا زنا نظر ہے 'وہ مخض جو نظر چانے کی قدرت نہیں رکھتا اس کی مدیر ہے ہے کہ روزے دکھے ورنہ نگاح کرے 'اگر نظر کو امر ووں ہے نہ پر واجب ہے کہ شہوت اور یاضت سے ختم کرے 'اس کی مدیر ہے ہے کہ روزے دکھے ہے شہوت ہو اور وہ اس سے ختم کرے 'اس کی مدیر ہے ہی امر و کے دیکھنے ہے شہوت پیدا ہوتی ہواور وہ اس سے جائے گار اس کی دیا ہو تھے سبزے 'پول اور اچھے نقش و نگار کے دیکھنے ہے طاصل ہو تھے سبزے 'پول اور اچھے نقش و نگار کے دیکھنے ہے طاصل ہو تھے سبزے 'پول اور اچھے نقش و نگار کے دیکھنے ہے طاصل ہو تھے سبزے 'پول اور اچھے نقش و نگار کے دیکھنے ہے طاصل ہوتی ہے (شہوت پیدا نہیں ہوتی) تو پھر اس میں کچھ قباحت نہیں ہے اور علامت اس کی ہے کہ امر دے دیکھنے پر اس کی قریب کی آر زو پیدا نہیں ہوتی آگر اس طرح کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہوتی اگر اس طرح کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہوتی اگر اس طرح کی خواہش دل میں پیدا ہوتو ہو مامت شوت کی ہول اور اواطمت کی طرف پھلاقد م ہے۔

### ایک میشخ کاار شاد

ایک شخ کار شادہ کہ مرید کے معاملہ میں جھے کی شیر سے اتناخوف نہیں آتا جو امر دسے پیدا ہوتا ہے 'ایک مرید نے بیان کیا کہ ایک بار شہوت کے غلبہ سے میں بے تاب ہوا 'بارگاہ النی میں گرید وزاری کے ساتھ دعا کی 'ایک رات میں نے ایک فخص کو میں نے خواب میں دیکھا'انہوں نے جھے سے دریافت کیا کہ بچھے کیا ہوا ہے میں نے اپنا حال بیان کیا 'انہوں نے اپنا حال بیان کیا 'انہوں نے اپنا حال بیان کیا 'اس کے بعد پھر شہوت کا ذور ہوا پھر میں نے اس طرح آہ وزاری کی وہی صاحب پھر خواب میں نظر آسے اور جھے سے فرمایا کیا تو اس شہوت کا دور ہوا پھر میں نے اس طرح آہ وزاری کی وہی صاحب پھر خواب میں نظر آسے اور جھے سے فرمایا کردن جھا' میں نے گردن جھادی!انہوں نے تکوار سے میری گردن اڑادی! جب میں بیدار ہوا تو بچھے سکون تھا اس طرح ایک سال اور گزر گیا' سال کے بعد پھر وہی کیفیت پیدا ہوئی میں دونے لگا میں نے خواب میں پھر انہی صاحب کو دیکھا' انہوں نے جھے سے فرمایا کہ تو خود سے ایک چیز کور فع کرنا چا ہتا ہے جو خواک مرضی نہیں ہے جب میں بیدار ہوا تو (متنبہ ہوکر) میں نے نکاح کر لیا اور اس غلبہ شہوت سے نجات حاصل کی : خواک مرضی نہیں ہے جب میں بیدار ہوا تو (متنبہ ہوکر) میں نے نکاح کر لیا اور اس غلبہ شہوت سے نجات حاصل کی :

# شهوت کورو کنے والے شخص کااجر

معلوم ہونا چاہیے کہ جس قدر شہوت عالب ہوگی اس کے روکنے ہے اس قدر زیادہ تواب حاصل ہوگا انسان پر اس شہوت کا غلبہ بہت زیر دست ہو تاہے لیکن اس شہوت کا جو مطلب ہے وہ عظیم گناہ ہے ہس وہ لوگ جو شہوت رانی ہے الگ تعلک رہتے ہیں اس کا سبب آگر ان کا عجزیا خوف یاشر میابد نامی کا ڈر ہے تو پھریہ چاؤ تواب کا موجب شیں ہے کیونکہ میہ گریزاورچاؤ تود نیادی غرض کی مهابر ہواشرع کی اطاعت نمیں ہے لیکن اس کے باوجود اسباب معصیت سے انسان کاعا جز ہونا اس کی سعادت ہے کیونکہ وہ اپنے اس عجز کے باعث گناہ اور عذاب سے توج گیا اور اگر کوئی شخص اس شہوت پر قادر ہے اور بغیر کسی انع کے محض حق تعالیٰ کے خوف سے ترک کردے گا تو اس کو اجر عظیم حاصل ہو گا اور وہ ان سات آد میوں (سات طبقات) میں شامل ہو گاجو قیامت کے دن عرش کے ساتے میں دہیں گے اور اس کا درجہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مانند ہو گا اس معاملہ میں خواہ وہ حام ہویار عیت جب اس کوبڑک کردے گاوہ یوسف علیہ السلام کے مثل ہے۔

منقول ہے کہ سلیمان بن بھاڑ بہت صاحب جمال سے 'ایک عورت ان کے پاس آئی تو یہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے 'وہ کتے جی کہ مل نے بوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو میں نے آپ سے بوجھا کہ آپ ہی بوسف (علیہ السلام) ہیں انہوں نے کماہاں میں ہی بوسف ہوں۔ میں اس عورت کا قصد کر تااگر اپنے رب کی نشانی نہ دیکھا اور تو سلیمان ہے کہ تو نے اس عورت کا قصد نہیں کیا' یہ اشارہ اس آیت کی طرف ہے:

وَلَقَدُ هَمْتُ بِهِ وَهَمْ بِهَا الْلَايَةِ (بِ مَلَ عُورت نے يوسٹ كا قصد كيااور يوسف (عليه السلام) ہى اس عورت كا قصد كرتے) يہ تى سليمان كتے ہيں كہ ہيں ج كو جارہا تھا بجہ يہ يہ يہ كا گوا گيا او مير اسا تھا انائ لاد نے كے ليے چلا گيا 'اسے ہيں ايك عورت آئى جو حسن ہيں عرب كى او جبين تھی 'اس نے جھ ہے كماا ٹھو! ہيں سمجماكہ جھ ہے كھانا مُلك دہى ہے -وستر خوال لانے لگا تواس نے كمايہ نہيں چاہيے ہيں تووہ چاہتى ہوں جو عور تيں مر دوں ہے چاہتى ہيں مر جھكاكر دونے لگا اور اس قدر رویا كہ وہ عورت مايوس ہوكر چلى گئ 'جب مير ارفيق واليي آيااور مير ہے چرے پردونے كا اثر ديكھا تو جھ سے دريافت كيا كہ بيرونا كيما! ہيں نے جواب ديا كہ چياد آگئے تھال كي دھيں دويا تھا ميرے ساتھى نے كمايہ بات نہيں ہے!تم پرجوا قاد گزرى ہو وہ جھے ساؤ! جب اس نے بہت ضدكى تو ہيں نے جو چھے واقعہ ميرے ساتھى نے كمايہ بات نہيں ہو سكا تھا' پھر جب ہم كم معظم پنچ تو طواف وسعى ہے فراغت كے بعد ايك جم ہے ميں مارسوگيا تو جھ ہے الكار نہيں ہو سكا تھا' پھر جب ہم كم معظم پنچ تو طواف وسعى ہے فراغت كے بعد ايك جم ہے ميں مارسوگيا خواب ميں ايك بهت ہى حسين و جيل حض كو ميں نے ديكھا ہيں نے پوچھاتم كون ہو ؟انہوں نے جو اب ديا كہ ميں يوسف خواب ميں ايك بهت ہى حين و جواب ديا كہ ميں يوسف صديق ہيں! فرمايہ ہى اب ہے كمى ذيادہ ہے۔ آپ نے فرمايا عمل عورت كے ساتھ تمارامعا ملہ اسے ہمى ذيادہ ہے۔

حضرت این عمر رضی اللہ تعالی عنمانے فرمایا ہے کہ رسول خداع اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ سابھہ زمانہ میں تین مخف سفر پر گئے جب رات ہوئی توایک عار میں (سونے کے لیے) چلے گئے 'تاکہ بے فکری سے رات گزاریں 'رات میں ایک بڑا پھر (چٹان) بہاڑ ہے گر ااور اس سے اس عار کا دروازہ ایسامتہ ہو گیا کہ راستہ باہر نگلنے کانہ رہااس پھر کا ہلانا بھی ممکن نہ تعاتب ان مینوں نے آپس میں کما کہ اس پھر کے ہٹانے کی بس میں تدبیر ہے کہ ہم بارگاہ اللی میں عاکریں اور ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی آپی کوبارگاہ اللی میں چیش کرے ممکن ہے کہ اس نیکی کے وسلے سے خداو ند ذوالجلال ہماری مشکل کو ایک شخص اپنی آپی کیک وبارگاہ اللی میں چیش کرے ممکن ہے کہ اس نیکی کے وسلے سے خداو ند ذوالجلال ہماری مشکل کو

آسان کردے چنانچہ ان میں سے ایک نے کما 'بار الما! تجھ پردوشن ہے کہ میں اپنے الباب سے پہلے اپنے بعدی چول کو کھانا خیس دیتا تھا (جب میرے ماں باپ کھانا کھا لیتے تھے تب میرے ذن و فر ذند کھاتے تھے) ایک روز میں کسی کام سے گیا تھا جب درات گئے واپس آیا تو میرے ماں باپ سو چھے تھے میں ان کے لیے ایک پالہ دودھ کا لایا تھا میں ان کے جاگنے کے انظار میں بااور دودھ کاوہ پالہ اسی طرح میرے ہاتھ میں تھا'میرے چبھوک سے رور ہے تھے لیکن میں نے ان سے کہ دیا کہ جب تک میرے ماں باپ دودھ خمیں پی لیس کے میں تم کو کھانا خمیں دول گا اور میرے مال باپ صبح تک مید ار خمیں ہوئے اور میں دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیے اس طرح کھڑ ارباحا لا تکہ میں اور میرے چبھوکے تھے 'الی !اگر میرے اس عمل میں خموص تھا تو ہماری اس مشکل کو آسکان فرمادے 'اس دعا ہے پھر اپنی جگہ سے ہلا اور ایک سور اخ پیدا ہو گیا لیکن ہم لوگ سور اخ سے باہر خمیں فکل سکتے تھے۔

دوسرے ساتھی نے اس طرح دعائی کہ خدایا! جھے پر روش ہے کہ میری ایک عم زاد بہن تھی جس پر میں فریفتہ اور سے بھی ہے کہ میری ایک عم زاد بہن تھی جس پر میں فریفتہ اور سے بھی ہے کہ میں کرتی تھی ایک سال سخت قبط پڑاوہ قبط سے اور میر ہے پاس آئی میں نے اس کو ایک سوہیں دینار اس شرط پر دیئے کہ وہ میر اکہنامان لے 'جب میں اس کے آپ ہو ، کہنے گئی کیا تم کو خداکا خوف نہیں ہے جو تم میری تعارت اس کے تھم کے بغیر زائل کرنا چاہتے ہو' میں نے خدا ہے ۔ وب سے اس کو چھوڑ دیا اور پھر اس کا قصد نہیں کیا حالا نکہ دنیا میں اس سے ذیادہ جھے اور کوئی چیز عزیز نہیں تھی' بران اگر میرا سے فعل تیری رضای خاطر تھا تواس مشکل کو حل فرمادے 'اس دعا ہے اس پھر نے پھر حرکت کی اور راستہ بھی اس سے باہر نکلنا ممکن نہیں تھا۔

جب تیسرے ساتھی کی باری آئی تووہ کئے لگاکہ ''آیک بار میرے پاس کچھ مز دور کام کررہے تھے۔ سب نے اپنی اجرت بھے سے لی سوائے ایک فخض کے وہ کمیں چلاگیا' میں نے اس کی اجرت کی رقم سے بحریاں خرید لیں اور ان بحریوں کی میں نے تجارت شروع کردی' مال بو حتاگیا' ایک عرصہ در از کے بعد وہ فخض اپنی مز دوری لینے کے لیے میرے پاس آیا' اس وقت اس کے مال میں بہت سے اونٹ' فچر' بحریاں اور چند غلام نے 'میں نے اس سے کما کہ بیہ سب مال تہمارا ہے' اس کو لے او' اس نے کما کہ اب جھے سے کیوں نداق کر رہے ہیں' میں نے کما کہ میں نداق نہیں کر رہا ہوں بیہ تمام مال تہماری اس وقت اس کے کما کہ میں نداق نہیں کر رہا ہوں بیہ تمام مال تہماری اس وقت میں بیاس اس میں سے پچھ بھی نہیں رکھا' تہماری اس وقت ہو میں ہو گیا اور وہ تیوں ساتھی عاد سے باہر نکل آ ہے۔

علی اللہ میں عبداللہ حزنی کہتے ہیں کہ ایک قصاب اپنے پڑوی کی لونڈی پر عاشق تھا'ایک روز وہ کنیز کسی دوسرے گاؤں کو جارہی تھی قصاب اس کے پیچھے لگ گیااور پھھ دور جاکر اس کو پکڑ لیات کنیز نے کہا کہ اے جوان! میر اول بھی تجھ پر فریفتہ ہے لیکن میں خداوند کریم ہے ڈرتی ہوں یہ سن کر اس قصاب نے کہا کہ جب تواللہ ہے ڈرتی ہے تو کیا میں اس سے نہ ڈروں ہے کہ کروہ توبہ کر کے وہاں سے پلٹ پڑالیکن راستے میں پیاس کے مارے دم لیوں پر آگیا'اتفاق سے ایک مخص سے ملا قات ہوئی وہ شخص کی پیڈیسر کا قاصد تھااس مرد قاصد نے پوچھااے جوان کیا حال ہے تصاب نے جواب دیا کہ پیاس سے بد حال ہوں اس شخص نے کہا کہ آؤہم دونوں مل کر خدا سے دعا کر میں تاکہ خدا تعالی ابر کے فرشتے کو بھی دے اوروہ شر پینچنے تک اپناسا ہے ہم پر کئے رہے اس جوان نے کہا کہ میں نے تو خدا کی عبادت بھی نہیں گی ہے میں کس طرح دعا کروئ اگر وہیں امین کہوں گااس شخص نے دعا ما تکی 'ابر کاایک کلڑا آگی عبادت بھی نہیں گی ہے میں کس طرح دعا کہوں راستہ طے کرتے ہوئے جب ایک دوسر سے سے جدا ہوئے تو ابر کا کلڑا آگان کے سروں پر سایہ افکن مہاور وہ قاصد دھوپ میں ہو گیا تب اس نے کہا کہ اے جوان تو نے کہا تھا کہ میں نے معلوم نہیں کی ہے لیکن ایر کا کلڑا تیرے سر پر سایہ افکن رہا اور وہ قاصد دھوپ میں ہو گیا تب اس نے کہا کہ اور تو جھے پچھ معلوم نہیں ہم گی نہیں کی ہے کہا کہ اور تو جھے پچھ معلوم نہیں ایک کنیز سے خوف خدا کی بات من کر میں نے دیا جاتھا کی سات میں کی ہے خدا و کہ توالی سال سے کہا کہ اور تو جھے کہ معلوم نہیں ایک کنیز سے خوف خدا کی بات من کر میں نے در دسرے کا نہیں ہے جہ اور در جہ تائب کا ہے وہ کی دوسر سے کا نہیں ہے۔

# نظر حرام اور عور توں کے دیکھنے کی آفت

اے عزیز! شاید ہی کوئی ایسا ہو جو نظر حرام ہے اپ آپ کو چاسکے (اللہ تعالیٰ کے محبوب ہندوں کے علاوہ) اس واسطے اولی ہے ہے کہ پہلے ہی ہے اس کا ہندو ہست کر لیا جائے اور وہ آئھ ہے غیر عورت کادیکھنا ہے 'شخ علاء بن ذیاد نے کہا ہے کہ کسی عورت کی چادر پر بھی نظر نہ ڈالو کہ اس ہے دل بیں ایک آرزو پیدا ہوتی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ عور توں کا لباس دیکھنے 'ان کی خو شبو سو تھھنے 'آواز سننے اور سلام وہام جھنے ہے حذر کر ناواجب ہے ایسی جگہ جانا ہی مناسب نہیں جمال آگر تم عورت کو نہ و کھے سکولیکن عورت تم کو دکھے سکے اس لیے کہ جمال حسن و جمال ہوگا وہاں شوق و صال شہوت کا بی دل میں یو دے گا پس عورت کو چاہے کہ خوصورت مر دول سے حذر کرے -جو نظر قصد اور ارادے ہے عورت پر ڈالی جائے گی وہ حرام ہے البتہ آگر ہے اختیار کسی پر نظر پڑجائے تو اس میں گناہ نہیں لیکن دوسر کی نظر ڈالنا حرام ہے۔
گی وہ حرام ہے البتہ آگر ہے اختیار کسی پر نظر پڑجائے تو اس میں گناہ نہیں لیکن دوسر کی نظر ڈالنا حرام ہے۔

حضور اکرم علی کار شاد گرامی ہے کہ پہلی نظر سے تیرے لیے نفع ہے اور دوسری نظر سے نقصان ہے ، حضور علی ہے کہ بھی فرمایا ہے کہ جو مخص کسی کاعاشق ہواور اس نے خود کواس سے چایااور اس غم میں مرگیا توشید ہے ،خود کوچانے سے مرادیہ ہے کہ پہلی نظر اتفاقا پڑجائے تودوسری نظر کورو کے اور دیکھنے کی آر ذونہ کرے بلحہ اس طلب اور آر زوکودل میں چھیائے۔

معلوم ہونا جا ہے کہ مر دوں اور عور تول کی مصاحت اور ہم نشینی اور نظر بازی ایبا فساد کا بی ہے کہ اس سے بوجہ کر اور کوئی مختم فساد نہیں ہے جبکہ در میان میں پر دہ حائل نہ ہو' عور تیں جو چادر اوڑ ھتی ہیں اور نقاب ڈالتی ہیں یہ کافی نہیں ہے بلحہ جب دہ سفید جادر اوڑ ھتی ہیں یا خوبصورت نقاب ڈالتی ہیں تو شہوت کو اس سے جيهاكه الله تعالى كاار شاوى : إن اتْقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْصَعُنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيُ الرَّالله الله عَرُولَةِ بِاللَّهِ عَلَى الله عَرُولَةً اللَّذِيُ الله عَرُولَةً اللَّذِيُ اللهِ عَرَضً وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُونَاً ٥ كَلَيْ اللَّهِ عَرَضً وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُونًا ٥ كَلَيْ اللَّهِ عَرَضً وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُونًا ٥ كَلَيْ اللَّهِ عَرَضًا وَاللَّهُ عَرَبُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَرَضًا وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُونًا ٥ كَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَرَبُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

یعنی اللہ تعالیٰ حفرت علیہ کی ازواج مطرات سے فرما تاہے 'فرم اور خوش آواز کے ساتھ مردول سے بات نہ کردور نہ وہ مخض طبع کرے گاجس کے دل میں آزار ہے اور ال سے قولِ معروف کہو۔

جس کوزے ہے کسی عورت نے پانی پائے تو قصدااس جگہ منہ لگا کر پانی پیتا جمال اس عورت نے منہ لگایا تھا پیتا درست نہیں ہے 'اس طرح کسی کھل پر جمال عورت کا دانت لگا ہواس کا بھی کھانا روا نہیں ہے۔ حضرت ابو ابوب انصاری رضی اللہ عنہ کی ہوی اور آپ کے ہے اس پالے کو جس سے حضور علقہ کا پاک د بن اور پاک انگلیاں لگی تھیں تیمرک کے طور پرانی انگلیوں ہے مس کرتے تھے تاکہ ثواب حاصل ہو۔

آگر کوئی حصولِ لذت کے مقصود ہے ایسے برتن کو چھوئے (جو کسی عورت کے د بن سے نگا ہو) تو وہال گناہ ہے-پس عورت سے تعلق رکھنے والی اس حتم کی چیز ہے مذر کرنا ضرور ک ہے-

معلوم ہونا چاہے کہ جب کوئی عورت یام دکسی کے سامنے آتا ہے توشیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ اس کودیکنا چاہے اس وقت تم کو کمنا چاہے کہ میں اس کو کیادیکھوں اگر دوبد صورت ہے توجھے دکھ بھی ہوگا اور گنگار بھی ہوں گا کیونکہ میں تواس خیال میں اس کودیکھنا چاہتا تھا کہ وہ حسین و جمیل ہے اور اگر دو خوبصورت ہے اس کادیکھنا جائز نہیں گناہ کا موجب ہے اور حسرت دل میں رہے گی اور اگر اس کا تعاقب کروں تو دین اور عمر دونوں برباد ہوتے ہیں اور پھر بھی یقین نہیں کہ مقصد حاصل ہو ۔ ایک روز حضور اکر م علیقے کی نظر اچانک ایک حسین عورت پر پڑگئی آپ اس وقت اس جگہ ہے گھروالیس تفریف لائے اور حرم محرّم سے قرمت کی پھر عسل فرمایا اور باہر تشریف لے گئے اور مسلمانوں کو تعلیم کے لیے فرمایا کہ جس کے سامنے کوئی عورت آئے اور شیطان اس کی شہوت کو حرکت میں لائے تواس کو چاہیے کہ اپ گھر جاکر اپنی ہیو ی

☆......☆

# اصل سوم

# حرص گفتگو كاعلاج اور زبان كى آفتيں

اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ زبان عجاً ئبات صفت اللی ہے ہے آگر چہ وہ گوشت کا ایک عکر اے لیکن حقیقت میں جو کچھ موجود ہے وہ سب کچھ اس کے تصرف میں ہے وہ بھی! کیونکہ وہ موجود و معدوم دونول کابیان کرتی ہے 'زبان عقل کی نائب ہے اور عقل کے احاطے ہے کوئی چیز ماہر نہیں ہے اور جو کچھ عقل وو ہم اور خیال میں آتا ہے زبان اس کی تعبیر كرتى ہے (اس كوبيان كرتى ہے)انسان كے كسى دوسرے عضويس بيصفت شيس ہے آنكھ كى حكومت ميں فقط انواع واشكال ہیں اور کان کی حکومت فقط آواز پرہے دوسرے اعضاء کو بھی اسی پر قیاس کرلینا جا ہے 'ہر عضو کی حکومت مملحت وجود کے ایک خطے پر ہو گی لیکن زبان کی حکومت ساری مملکت وجود میں جاری وساری ہے 'بالکل دل کی حکومت کی طرح'جس طرح زبان دل سے صور تیں لے کربیان کرتی ہے اس طرح دوسری صور تیں دل کو پیچاتی ہے اور جوبات وہ کہتی ہے دل میں اس ے ایک صفت پیدا ہوتی ہے مثلاً جب انسان گریدوزاری کرتاہے اور زبان سے الفاظ نوحہ گری کے نکالیاہے توول اس سے رفت اور سوز کی صفت لیتا ہے اور دل کی تپش کی حرارت دماغ کو ٹپنچتی ہے اور وہ جنار (آنسوین کر) آنکھوں کے ذکتا ہے اور جب خوشی کی باتیں 'معثوق کی صفت ہیان کرتی ہے توول میں سر ورونشاط کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور شہوت متحرک ہوتی ہے ای طرح ہر ایک کلمہ جو اس سے اداہو تاہے اس سے ایک صفت اس کلمہ کے مطابق دل میں رو نماہوتی ہے اور یمی زبان جب ریباتیں کہتی ہیں تودل تاریک ہوجاتا ہے اور جب اس سے حق بات نکلی ہے تودل روش ہوتا ہے جب یہ جھوٹ باتیں کرتی ہے تودل اند حامو کر چیزوں کو ٹھیک ٹھیک شیس دیکھااور اس آئینے کے مانند ہو جاتا ہے جوبے نور ہو گیاہے اس وجہ سے شاعر دروغ کو کا خواب اکثر و پیشتر سے نہیں ہوتا کیونکہ اس کاباطن دروغ کوئی سے اندھا ہو گیا ہے اور اس کے بر عکس جو مخف بچ یو لنے کا خو گر ہے اس کے خواب سے ہوتے ہیں۔ جس طرح دروغ کو سیاخواب نہیں دیکھا تو جبوہ اس جمان سے رخصت ہوتا ہے توبار گاہِ خدا بھی جس کے دیدار میں یوی لذت ہے 'اس کے دل میں بے نور نظر آتی ہے اور لذت سعادت سے محروم رہتا ہے ،جس طرح بے نور آئینے میں اچھی صورت یری نظر آتی ہے یا جس طرح تکوار کے طول و عرض میں چرے کی خوب ورتی بحو جاتی ہے تواس دل کے کام اور خداوند تعالیٰ کے کاموں کی حقیقت بھی اس کے دل میں اسی طرح پھر (بعوی موئی صور تول میں) نظر آئے گی' پس دل کی رائتی و کجی' زبان کی رائتی اور کجی کے تابع ہے چنانچیہ رسول اكرم علي في ارشاد فرمايا ب أيمان اس وقت تك درست شيس بو گاجب تك دل راست نه بو گا- "پس زبان كي آ<mark>قت اور خرابی بخش کوئی 'د شنام طرازی اور ربان درازی که سنت 'مسخره پن اور یاوه گوئی کی آفت 'دروغ کوئی غمازی اور نفاق</mark> كى آفت ہے ، ہم جود مرح وغير ماكى آفت ميان كرك انث ء الله اس كاعلاج بنائيں مے -

# خاموشي كاثواب

# کوئی تدبیر خاموشی سے بہتر نہیں ہے

اے عزیز! جب سے معلوم ہو گیا کہ زبان کی آفتیں بے شار ہیں تو پھر کوئی تدبیر خاموشی سے بہتر نہیں ہے ہیں حتی الامکان انسان کو چاہیے کہ زیادہ بات نہ کرے 'بزرگوں کا ارشاد ہے کہ لبدال وہ لوگ ہیں جن کا بات کرنا' کھانا پینا اور سونا صرف بقد رضر ورت ہو تاہے 'اور حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

لَاخَيْرَ فِي كَسْبِيْرِ مِيِّنُ نَجُوا هُمُ الأَمْنُ أَمَرَ الله كَ اكثر مثورول مِن يَجِمَّ بَعلائي شيل مَرجو عَمَ بصدقة أو مُعَرُونُ و أو اصلاح بَيْنَ النَّاسِ دے فيرات يا چھيبات كايالوگوں مِن صلح كرنے كا-

لینی پوشیدہ باتیں خوب منیں ہیں گر خیرات کا حکم اور امر معروف اور لوگوں ہیں صلح صفائی کراوینا حدیث مثر یف ہیں آیا ہے 'من سکت نجی جو فاموش رہائی نے نجات پی ن۔ "حضوراکرم علی ہے نے فرمایا ہے جس کو شکم' فرح اور زبان کے شر سے محفوظ رکھا گیاوہ سب چیزوں سے مامون رہا۔ حضر تہ معاذر ضی اللہ عند نے فرمایا کہ حضر ت رسول اکرم علی ہے دریافت کیا گیا کہ کون ساعمل بہتر ہے تو آپ نے دبن اطهر سے پاک زبان باہر نکال کراس پرانگلی رسول اکرم علی ہے دریافت کیا گیا کہ کون ساعمل بہتر ہے تو آپ نے دبن اطهر سے پاک زبان باہر نکال کراس پرانگلی معنی فاموشی۔ حضر ت عمر رضی اللہ عند کود کھا کہ اپن زبان کو رکھی معنی فاموشی۔ حضر ت او بحر صدیق رضی اللہ عند کود کھا کہ اپن زبان کو الگیوں سے پکڑ کر کھینچ رہے تھے اور اس کو ملتے تھے' میں نے کہا یا ظلیفتہ الرسول اللہ! یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے واب دیا کہ اس نے بھی کو بہت ہے معاملات میں مبتا کیا ہے۔ حضوراکرم علی اس نے جہدوں وہ زبان کی فاموشی اس کی زبان میں ہیں! آپ کا ایک ارشاد ہی تھی ہے کیا میں متا کیا ہے۔ حضوراکرم علی اس عبادت کی خبر دوں 'وہ زبان کی فاموشی اور نئی عادت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ''جو کوئی خداوند تعالی اور روز قیامت پر ایمان لایا ہے اس سے کہ دو کہ آدمی اچھی بات کے ورنہ فاموش رہے۔ "منورت کیا کہ ہم کو پھی سے مالی کہ م کو پھی سطحائے تا کہ بہشت میں بہا کہ جہ کو بھی اس کے کھاور نہ نگا واب نے دریافت کیا کہ ہم کو پھی سطحائے تا کہ بہشت میں بوسکتا! تو آپ نے فرمایا کہ رابات نہ کروائوگوں نے کہا کہ یہ تو ہم سے نمیں ہوسکتا! تو آپ نے فرمایا کہ ایس کے کھاورنہ نگا ہو۔ "

حضوراکرم علی کارشاد ہے 'جب تم کی مومن کو خاموش اور سنجیدہ پاؤ تواس سے تقرب حاصل کروہ بغیر محکت کے نہ ہوگا۔ حضور اکرم علی ہے نے فرملی ہے 'جو بسیار گو ہوگاوہ بہت ہے ہودہ ہوگا اور دہ برا گنگار ہوگا اور دوزخ میں جائے گا۔
اس وجہ سے حضرت او بحر صدیق رضی اللہ عند آپ منہ میں کنگریاں رکھ لیتے تھے تاکہ بات نہ کر سکیں 'حضرت عیلی علیہ الساوم نے فرملیا ہے کہ عباد تیں دس ہیں ان میں سے (۹) تو خاموشی ہیں اور دسویں لوگوں سے چنااور گریز کرنا ہے۔
السلام نے فرملیا ہے کہ عباد تیں دس ہیں اللہ عنہ نے فرملیا ہے کہ زبان سے زیادہ اور کوئی چیز قید کرنے کے لائق شیں ہے جناب

یونس بن عبیدر حمتہ اللہ علیہ نے کہاہے کہ جس شخص کو ہیں نے دیکھا کہ اس نے اپنی زبان کوروکاہے اس کے سب اعمال ہیں میں نے خوفی کا مشاہدہ کیاہے۔ منقول ہے کہ حضر ت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے لوگ گفتگو کر رہے تھے گر حصت خاموش تھے حضر ت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اب سے دریافت کیا کہ تمہات کیوں نہیں کرتے توانہوں نے جواب دیا کہ اگر میں جھوٹ بات کر تا ہوں تو خداوند کر یم سے ڈرتا ہوں لور اگر بچ کہتا ہوں تو جھے آپ کا خوف ہے۔ 'شیخر بیع بن خیٹم نے بیس سال تک دنیا کی کوئیات نہیں کی وہ صبح کو اٹھتے تو قلم لور کاغذ لے کر جوبات کہنا ہوتی اس کو لکھ لیتے اور اس کا حساب دل میں کرتے۔"

### خاموشي كي فضيلت

معلوم ہونا چاہے کہ خاموثی کی بہت فضیلت ہے اور یہ فضیلت اس وجہ ہے کہ زبان کی آفتیں بہت ہیں اور زبان سے ہمیشہ بے ہود وہات نکاتی ہے کہنا تو بہت آسان ہے لیکن دے کھلے میں تمیز کرناد شوار ہے کہن خاموشی ہے انسان اس کے وبال سے محفوظ رہتا ہے خاطر جمعی کے ساتھ ذکر فکر کر سکتا ہے - معلوم ہونا چاہے کہ گفتگو چار طرح پر ہے (چار قسمیں بیں) ایک یہ کہ تمام مستحق معزب ہی معزب ہواور دوسری یہ کہ اس میں معزب بھی ہواور منفعت بھی! تیسری یہ کہ نہ فصر مربونہ منفعت بھی! تیسری یہ کہ نہ ضرر ہونہ منفعت! چو تھی قتم ہے کہ صرف منفعت ہو! ہس نہ کورہ تین قسمیں تو اجتناب کے لاکن ہیں صرف ایک قسم کے لاکن ہے اور یہ وہی قسم ہے جس کے بارے میں حق تعالی نے ارشاد فرمایا: حدیث شریف میں جو وار دہاس کی منفعت اس وقت معلوم ہوگی جب زبان کی آفتوں ہے آگاہی ہو ہی ہم ان آفتوں کو سلسلہ وار تفصیل سے ان شاء اللہ بیان کریں گے۔

### بهلی آفت

پہلی آفت ہے ہے کہ الی بات نہ کے جس کے کہنے کی ضرورت نہ ہواور اس کے نہ کہنے ہے کسی فتم کا نقصان یا مضرت و بنی یا دنیوی نہ ہو پس اگر تم نے الی میار اور بے ضرورت بات کسی تو تم حن اسلام سے نکل جاؤ گے کیونکہ حضور اکرم ملائے نے فرملیا ہے :

مین حُسن اِسلام الْمَرُءِ تَرَّکَهُ مَالَا يَعْنِيهِ آدمی كاسلام كي خوتى اس بس ب كدب معنى بات ترك كردك

لا یعنی کلام کی مثال ہے ہے کہ تم دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے سفر کا احوال 'باغ 'یو ستاں کی کیفیت اور جو پچھ روشیداد ہواس کوبے کم وکالت بیان کر دویہ سبیادہ گوئی اور زیادہ گوئی ہے اس کی حاجت نہیں تھی اور اس کے نہ کہنے ہے ضرد کا پچھ اندیشہ نہیں تھا اس طرح آگر کسی سے ملاقات ہو اور اس سے الی بات پوچھو جس کی تم کو حاجت نہیں ہے اور تمسلارے دریا دنت کرنے بیٹ کوئی آفت اور ضرر کا اندیشہ نہیں مثلاً تم کسی سے پوچھو کیا تم نے روزہ رکھا ہے اب آگر وہ جو اب میں وہ تجھو کیا تم ہے اور اس کے جھوٹ ہو لئے کا میں وہ تج کہتا ہے تو اس سے عبادت کا ظہار ہوتا ہے اور اگر جھوٹ کہتا ہے تو گنگار ہوتا ہے اور اس کے جھوٹ ہولئے کا

موجب تم ہو گے اور یہ بالکل بجا ہے ای طرح آگر تم کسی شخص سے پوچھتے ہوکہ کمال سے آرہے ہو یا کیا کررہے ہو تو ممکن ہیں باطل کاد خل نہ ہو' معقول بات واور وہ جمو شبات کہ دے یہ سب کلام بے جااور یاوہ گوئی ہے اور معقول بات وہ ہے جس میں باطل کاد خل نہ ہو' معقول ہے کہ جناب لقمان ایک سال تک حضر ت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں آتے جاتے رہے' حضر ت داؤد علیہ السلام زروہ بات رہے تھے جناب لقمان معلوم کر ناچا ہے تھے کہ وہ ذرہ کیوں ہنا بختر ہے ہیں لیکن انہول نے نہیں پوچھا جب زروہ بن کر تیار ہوگئ تو حضر ت داؤد علیہ السلام نے اس کو پہنا اور خود ہی فرمایا'' جنگ کے لیے یہ انجھی نے نہیں پوچھا جب زروہ بن کر تیار ہوگئ تو حضر ت داؤد علیہ السلام نے اس کو پہنا اور خود ہی فرمایا'' جنگ کے لیے یہ انجھی اس فتم کا سوال کرتے ہیں اس کا موجب یہ ہے کہ خاموثی عکمت ہے لیکن اب لوگوں کو اس کا خیال نہیں ہے ۔ لوگ عام طور پر اس کا علاج ہیت کر ہیں اس کا موجب ہے کہ قائل اس کو ضائع کر دول گا تو خود اپنا نقصان ہے یہ تو علمی علاج تھا ۔ اللی میں مشغول رہے کہ وہ ذخیر ہ آخر ت ہوگا اور سمجھے کہ آگر اس کو ضائع کر دول گا تو خود اپنا نقصان ہے یہ تو علمی علاج تھا ، اللی میں مشغول رہے کہ وہ ذخیر ہ آخر ت ہوگا اور سمجھے کہ آگر اس کو ضائع کر دول گا تو خود آپنا نقصان ہے یہ تو علمی علاج تھا ، علی علاج ہے ۔ کہ گوشہ نشینی اختیار کر بے یا خام وہ کے لیے منہ میں کشریال رکھ ہے۔

مدیث شریف میں وارد ہے کہ جنگ احد کے روز ایک جوان شہید ہواجب اس کو دیکھا تواس کے پیٹ پر بھوک کے باعث پھر ہدھے ہوئے تھے اس کی ہاں اس کے چرے سے غبار صاف کرتی جاتی تھی اور کہتی تھی ھنیتاً لگ النجنّة و کہا عثر بہرت مبارک ہو) حضور اکرم علی ہے نے اس عورت سے فرمایا کہ تھے کیا معلوم شاید یہ اپنے حل کے باعث بھو کار ہا ہواور اب وہ مال اس کے کام نہ آئے گایا نسان اپنبارے میں بات کرے جس کی اس کو ضرورت ہو' مطلب یہ ہے کہ اس کا حساب اس سے یو چھا جائے گا ہی خوش اور مبارک وہ کام جے جس میں کچھ رہے اور حساب کا معاملہ نہ ہو۔

منقول ہے کہ ایک دن حضوراکر معلیہ فرمانے گئے کہ ایک محف اہل بہشت سے یمال آئے گا پس حضرت حضرت عبداللہ بن منقول ہے کہ ایک محض اہل بہشت سے یمال آئے گا پس حضرت عبداللہ بن منظرت عبداللہ بن منظرت عبداللہ بن منظرت عبداللہ بن منظرت کیا کہ کون سامی اللہ عبداللہ بن منظرت کیا گئے ہیں ہے منظرت منظرت کی کے منظرت کی کرد کی منظرت کی منظرت کی منظرت کی کرد کی منظرت کی کرد کی من

معلوم ہونا چاہے جوبات ایک لفظ میں اداہو سکتی ہو اگر اس کو دو لفظوں میں اداکیا جائے تو بہد دوسر الفظ فضول اور 
زیادہ ہے اور اس کا وبال تمہاری گردن پر ہوگا - ایک صحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے بات کرے اور 
اس کا جواب اس آب سر دکی طرح جو بیاسا چاہتا ہے میر ہے پاس موجود ہو تب بھی میں اس کا جواب نہیں دوں گا کہ مباداوہ 
جواب بے ہودہ ہو - جناب مطرف آئن عبداللہ کتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے جلال کی تکریم اس طرح کروکہ ہربات پر اس کا نام 
زبان پرنہ آئے مثلاً جانور اور بلی تک کو کہ دیتے ہیں کہ "خدا تیر اناس کرے - حضور اکر م علی ہے نے فرمایا ہے کہ نیک خت 
وہ محض ہے جس نے یادہ گوئی سے خود کوروکا اور (راہ خدا میں) زیادہ مال صرف کیالیکن لوگ اس کے بر عکس کرتے ہیں کہ 
مال کو فغنول اور بتیار دبا کر رکھتے ہیں اور کلام فغنول صرف کرتے ہیں 'حضور سرور کو نین علی کا ارشاد ہے آدمی کو زبان

درازی سے بدتر کوئی چیز نمیں دی گئ کتھے معلوم ہونا چاہیے کہ جو کھے تو کے گااس کو تیرے حماب میں لکھا جائے گا۔" جیسا کہ ارشادباری تعالیٰ ہے :ما یلفِظ مین قول إلا لَدَیْهِ رَقِیْبٌ عَتِیْدُه یعنی کوئیبات وہ زبان سے نمیں نکالٹا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ پیٹھا ہو۔

اگرابیا ہو تاکہ فرشے رائیگاں ہاتوں کونہ لکھتے اور ہاتوں کو تح بریس لانے کی اجرت طلب کرتے (نہ وہ دس ہاتوں کے جائے ایک ہات لکھتے! ایسا نہیں ہے) اس سمجھ لینا چاہیے کہ بسیار گوئی میں وقت ضائع کرنایا وہ اجرت ہے جو تجھ ہے طلب کی جاسکتی تھی۔

### دوسری آفت

دوسری آفت وہ سخن ہے جو محض باطل اور معصیت میں کیا جائے 'باطل ہے ہے کہ بدعات میں کلام کیا جائے اور معصیت میں کیا جائے 'باطل ہے ہے کہ بدعات میں کلام کیا جائے اور معصیت ہیں ہے کہ اپنے اور دوسر ول کے گناہ فسق و فجور کی با تیں 'شر اب نو شی کی مجلسول اور فسق و فجور کی حکایات زبان پر لائی جائیں۔ دو شخصول کے مناظرے (جھڑے اور جدل) کی با تیں بیان کی جائیں 'ایک دوسر ہے ہے گئی آئیت کی سیااس طرح فخش با تیں بھی ہون کو من کر دوسر ول کو ہنمی آئے 'یہ تمام با تیں معصیت میں داخل ہیں اور یہ آفت کہ کا قضال تو اور سیس تو صرف مرتبہ اور درجہ کا نقصال تھا اور اس میں تو معصیت ہے۔

حضور علی نے فرملیہ کہ کوئی اپیاہوگا کہ ایکبات ایس کے جس کاس کوخوف نہ ہولور اس کو حقیر نہ جانے آخر کار سی بات اس کو قعر جنم تک پہنائے گی اور کوئی اپیاہوگا کے بے تکلف ایک بات کے اور وہات اس کو بہشت میں لے جائے گی۔

#### تيسري آفت

صف کرنااور جھڑنا تیری آفت ہے 'کسی محض ہے ایک بات کی اور اس کو فرارد کردیا (خود ہی اس کی تردید کردی) اور کے کہ ایبا نہیں ہے - حقیقت سے ہے کہ ایبا کہنا جمافت ہے وہ نادانی اور دروغ بانی کادعوئی رتا ہے اور خود کو زیر کے عاقل اور داست کو ثابت کرناچا بتا ہے اس طرح ایک ہی بات سے وہ دویوی صفتوں کو تقویت پنچا تا ہے ایک صفت تکم راور ایک صفت در ندگی 'اس بما پر حضور اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا ہے 'جو کوئی بات چیت میں مخالفت اور جھڑ نے ہاز رہے گا اور تجانہ کے گااس کے واسطے بہشت میں ایک گھر بناتے ہیں اور اگر جو کچھ حق ہے اس کو صاف صاف کہ دے اس کے لیے بہشت میں ایک اعلی در جہ کا گھر بنایا گیا ہے اور یہ ثواب اس نیاد تی کا اجر ہے کہ محال اور جھوٹ بات من کر صبر کرنا و شوار ہو تا ہے - حضور اکرم علیہ نے فرمایا ہے 'جب تک آدی مخالفت سے دستبر دار نہیں ہوگا اس کا ایمان کا مل نہیں ہوگا گر جہ دو حق پر ہو۔

معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خلاف صرف ند بب بی تک محدود نہیں ہے بلحہ اگر کوئی شخص کے کہ یہ انار میٹھاہے اور

تم کہوکہ نہیں ترش ہے یا کوئی کے کہ یمال سے فلال جگہ کا فاصلہ ایک کوس ہے اور تم کمو کہ ابیا نہیں ہے تو یہ انکار بھی نازیبا ہے۔"
مازیبا ہے۔ رسول خدا اللے بھی دور کعت نماز ہے۔"
مازیبا ہے۔ رسول خدا اللے بھی دور کعت نماز ہے۔ "
انہی امور میں سے بیہ ہے کہ کسی کے کلام پر حرف گیری نہ کی جائے یا کسی کے کلام کا نقص ظاہر کیا جائے۔ یہ نعل حرام ہے
کیونکہ اس بات سے دوسر سے شخص کورن کی پنچتا ہے اور کسی مسلمان کو بغیر ضرورت رنج دینا مناسب نہیں ہے اور اوگول کے
کلام کی خطا اور غلطی ظاہر کرنا فرض نہیں ہے بلعہ خاموش رہنا تمہارے ایمان کی دلیل ہے 'قد ہب کے بارے میں جھگڑنا
"جدل" کملا تا ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے ایک ورند اہب یود انراجدل گویند واین نیزند موم۔ کیمیائے سعادت صفحہ
دجدل" کملا تا ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے (امانچہ ورند اہب یود انراجدل گویند واین نیزند موم۔ کیمیائے سعادت صفحہ

البتہ بطور نصیحت خلوت میں حق بات کو ظاہر کر دوبیشر طیکہ قبولیت کی امید ہواگر نہ ہو تو خاموش رہنا مناسب ہے رسول اکر م علیلتے نے فرمایا ہے کہ وہ قوم گمر اہنہ ہوئی جس پر جدل غالب نہیں ہوا۔" جناب لقمان نے اپنے فرزندے کما کہ علماء ہے حث نہ کرنا تاکہ وہ تجھ ہے دشمنی نہ کریں۔"

معلوم ہوناچاہے کہ محال اورباطل پر خاموش رہناپڑے توصر اور مخل کیبات ہے اوریہ مجاہدوں کے فضائل میں سے ہے۔ شیخ داؤد طائی نئے عزلت نشینی اختیار کرلی تھی 'حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم باہر کیوں نہیں نکلتے۔ انہوں نے کہا کہ میں مجاہدے میں رہ کر خود کو جدل ہے بازر کھتا ہوں 'ام اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم مجلس میں آؤ' مباحث اور مناظرے سنو! لیکن جواب مت دو' انہوں نے کہا کہ میں نے الیہا کمالیکن اس سے دشوار تر اور کوئی مجاہدہ میں نے الیہا کمالیکن اس سے دشوار تر اور کوئی مجاہدہ میں نے نہیں با۔"

اس سے بیوٹ کراور کوئی آفت نہیں ہے کہ جس شریل نہ ہی تعصب موجود ہواور جولوگ طالب جاہ ہوں اور بیہ کہتے ہوں کہ جدل مناظرہ کیا گئتے ہوں کہ جدل دین میں داخل ہے۔ درندگی اور تکبر کی طبیعت توخود اس امر کی متقاضی ہوتی ہے (کہ جدل مناظرہ کیا جائے) ہیں جب وہ جائے گی کہ پھر اس سے رکنا جائے) ہیں جب وہ جائے گی کہ پھر اس سے رکنا اور اس بر صبر کرناد شوار ہو جائے گا کہ نفس کے لیے تواس میں کئی طرح کی لذتیں موجود ہیں۔

حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتے ہیں کہ جدل دین میں داخل نہیں ہے 'تمام بزرگان سلف نے اس ے منع کیا ہے البتہ اگر کسی مبتدع (بدعتی و منکر قر آن) ہے معاملہ آپڑے توبغیر جھڑے اور طول کلام کے انہوں نے اس معاملہ میں بات کی ہے لیکن جب اس کو فائدہ حش نہیں پایا تو اس سے اعراض کیا ہے۔

# چو تھی آفت

چوتھی آفت مال کے سلسلہ میں جھڑا کرناہے 'مالی خصومت کے معاملہ کو قاضی یااور کسی حاکم کے سامنے پیش کیا جائے یہ بھی ایک عظیم آفت ہے 'حضور اکرم عظیمہ نے فرملیاہے جو کوئی یغیر علم کے کسی سے جھڑے 'خداوند تعالیٰ اس سے ناخوش ہوگاجب تک وہ خاموش ندرہے 'بورگان دین نے فرملیاہے 'مال کے سواکوئی اور الی چیز نہیں ہے جو دل کو پریشان کرے اور عیش کو تافی کرے اور مروت اور بھائی چارے میں خلل انداز ہو بور گوں نے بھی یہ فرملیاہے کہ کوئی زاہد مال کے سلسلہ میں خصومت نہیں کرے گا کیو نکہ بغیر میاوہ گوئی کے بیہ جھڑا ختم نہیں ہو گااور جو زاہدہے وہ یاوہ گوئی نہیں کرے گا۔
اگر باہم جھڑا انہ بھی ہو تب بھی دشمن کے ساتھ اچھی بات نہیں کی جاتی جبکہ اچھی بات کنے کی بوی نفیلت ہے بیل جس کسی کو خصومت ہے تو جمال تک ممکن ہواس کو ترک کر دے اور اگر ترک نہیں کر سکتا تو سوائے جے بات کے اور کے جھی نہ کے اور دشمن کو رخی چہڑے نے کا قصد کرے اور نہ سخت گفتگو کرے۔ کیو نکہ اس میں دین کی جابی ہے۔

### يانجوس آفت

پانچ یں آفت ، فحق کوئی ہے ، رسول خدا اللہ اللہ عنوں کے جن کے منہ سے نجاست نظے گا اور اس کی بداد سے تمام حضور علیہ نے نہ بھی فرملی ہے ، دوزن میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے منہ سے نجاست نظے گا اور اس کی بداد سے تمام دوز فی فریاد کریں گے اور دریافت کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں 'ان کو متایا جائے گا کہ یہ دہ لوگ ہیں جو فحق گفتاری کو پند کرتے تھے اور فحق بحق ہیں جو محق گفتاری کو پند معلوم ہو ناچا ہے کہ یہ ہی فحق میں شار ہو تا ہے کہ جو کوئی فحق بالناظ سے کریں ۔ جیسے پائی لوگوں کا شیوہ ہوا ہوا ہے کہ یہ ہی فحق میں شار ہو تا ہے کہ جماع کی تعبیر برے الفاظ سے کریں ۔ جیسے پائی لوگوں کا شیوہ ہے اور کسی کو اس سے نبعت کرنا بھی دشام ہے ۔ حضور علیہ الصلاق والسلام نے فر مایا ہے کہ جو کوئی اپنے ماں باپ کو گائی دے اس پر خدا کی لحنت ہو 'لوگوں نے دریافت کیا کہ حضور ! ایساکام کون کرے گا ۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی دوسرے کے ماں باپ کو گائی دیا ہے تو یہ گائی اس کا فرد سے دوالے کے ماں باپ کو گائی دیا ہے تو یہ گائی اس کا فرد سے دوالے کے ماں باپ کو گائی دیا ہے تو یہ گائی اس مراحتہ نہ کہ عور توں کے نام ظاہر نمیں کرنا چا ہے بلعہ مستورات کہنا چا ہے جب کوئی مرض میں متلا ہو جسے احساق مراحتہ نہ کے ، عور توں کے نام ظاہر نمیں کرنا چا ہے بلعہ مستورات کہنا چا ہے جب کوئی مرض میں متلا ہو جسے احساق الرحم 'جذام و غیرہ تواس کو صرف میں مراحتہ نہ کے ، عور توں کے نام ظاہر نمیں کرنا چا ہے بلعہ مستورات کہنا چا ہے جب کوئی مرض میں متلا ہو جسے احساق الرحم 'جذام و غیرہ تواس کو صرف میں دیا ہے الفاظ میں بھی ادب محور خلار کے !اگر یہ سے الفاظ استعمال کرے گا تو بھی یہ اور کوئی مرض میں مور توں کے دور توں کے نام ظاہر نمیں کرنا چا ہے بلعہ مستورات کہنا چا ہے بھی گئی گائی ہو گا۔

### چھٹی آفت

چھٹی آفت 'لعنت کرنا ہے' معلوم ہونا چاہیے کہ جانور ول کیڑے مکوڑوں اور لوگوں کو لعنت کرنا بھی ہرا ہے حضورا کرم علی کے کا رشاد ہے کہ مومن لعنت نہیں کرتا ہے منقول ہے کہ حضورا کرم علی کے ساتھ سنر میں ایک عورت شامل تھی اس نے ایک اونٹ پر لعنت کی سرور کو نین علیہ نے فرمایا کہ اونٹ سے کجاوہ اتار کر اس کو قافلے سے باہر نکال دو کہ بید ملعون ہے گئی روز تک وہ اونٹ اوھ اوھر پھر تار ہااور کوئی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ حضرت ابوالدر داءر ضی

الله عنه فرماتے ہیں کہ جب آدمی زمین یا اور کسی چیز پر لعنت کر تاہے تووہ چیز کہتی ہے کہ اس پر لعنت ہوجو ہماری به نسبت زیادہ گنگارہے 'ایک روز حضر ت ابو بحرر صنی الله تعالی عنه نے کسی چیز پر لعنت کی حضور علی ہے نان کی لعنت من کر فرمایا کہ ابو بحر (رضی الله عنه) کو لعنت کرنا درست نمیں 'رب کعبہ کی قتم آپ نے ان الفاظ کی تین بار بھرار فرمائی حضر ت ابو بحر صد بی رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ میں نے اس فعل سے توبہ کی اور اس کے کفارہ میں ایک غلام آزاد کیا۔

معلوم ہونا جاہیے کہ لوگوں پر لعنت کرنادرست نہیں ہے العنت صرف ایسے لوگوں پر کی جا کتی ہے جوبد ہول جیے کے کہ ظالموں پر لعنت ہے کا فرول' فاسقول اور بدند ہیوں پر لعنت ہے لیکن معتزلہ اور کر امیہ پر لعنت کرنا درست نہیں ہے کیونکہ اس میں قباحت موجود ہے جس سے اجتناب کرنا ضروری ہے ہال شرع میں جن پر لعنت موجود ہے ان پر لعنت کی جاسکتی ہے کیونکہ کسی کو کہنا کہ تجھ پر لعنت ہو" یا فلال پر لعنت ہو-ای وقت روا ہو گاکہ شریعت کی روہے ان پر لعنت کرنا ظاہر ہو کہ وہ کفر پر ہول جیسے فرعون اور او جہل پر لعنت کرنا- منقول ہے کہ رسولِ خداع اللہ نے نے چند ہی کا فرول ران کانام لے کر 'لعنت کی ہے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ وہ مسلمان نہیں ہول مے لیکن کسی میودی کو مخاطب کر کے اس پر لعنت کر نادر ست نہیں ہے شاید کہ موت ہے تعبل اس کو اسلام کی توفیق میسر ہواور وہ اہل بہشت ہے ہو جائے ممکن ہے کہ اس پر لعنت کرنے والے ہے وہ بہتر ہو جائے-اگر کوئی ہے کیے کہ مسلمان کو تو کہتے ہیں کہ '' تجھ پر خدا کی رحمت ہو'' حالا تکہ ہوسکتا ہے کہ وہ مرتد ہو کر مرے اس جم حال ظاہر کودیکھتے ہیں اس جم حال ظاہر دیکھ کر کافریر لعنت کریں گے کیونکہ وہ حال ظاہر میں کا فرہے۔ یہ علطی ہے اور ایبا خیال کرنا خطاہے کیونکہ "رحمت" کے معنی یہ بیں اللہ تعالیٰ اس کو اسلام پر قائم رکھے جور حت کا سبب ہے ہال ہوں کمنا مناسب نہ ہوگا کہ اللہ تعالی تھے کو حالت کفر میں رکھے (کا فرکے حق میں کمناورست نہیں ہے اگر کوئی محض سوال کرے کہ یزید پر لعنت کر ناورست ہے یا نہیں تو ہم جواب دیں گے کہ بس اتنا كمنادرست ہے كم قاتل حسين يرلعنت مواكروہ فيل از توبه مركياہے كه امام حسين رضى الله عنه كو فتل كرنا كفر سے زيادہ نہیں ہے اور جب اس نے توبہ کرلی ہو تولعنت کرناور ست نہیں ہے کیو تکہ وحثی حضرت حمز ور منی اللہ تعالی عنہ کو شہید كرنے كے كچھ عرصه بعد مسلمان ہو كيا تھااور لعنت اس سے ساقط ہو گئى تھى اور يزيد كا حال معلوم نہيں كه وہ قاتل ہے ، بعض کہتے ہیں کہ اس نے تحلّ کا تھم نہیں دیا تھاالبتہ دہ تتل امام پر راضی تھا اپس کسی کو محض تہمت کی مها پر معصیت کی طرف منوب كرنادرست نهيں ہے بلحد بيرا يك تقفير ہے اس زمانے ميں بہت سے بزر كان دين وملت قتل كئے مكے اور معلوم ند ہواکہ کس نے قتل کا تھم دیا تھا تواب جارسویرس کے بعد اگر کوئی تمام عمر میں ابلیس پر ایک بار بی لعنت نہ کرے تواس سے قامت میں بدیر سش نہیں ہوگی کہ تونے المین پر لعنت کیوں نہیں کی الیکن جب کئی مخض پر لعنت کریں مے تو آخرت کیازیرس کا ندیشہ کہ تونے لعنت کول کی۔

کی بزرگ کا قول ہے کہ میرے نامہ اعمال سے قیامت کے دن کلمہ لاالہ الاالله نکلے یاکی پر لعنت نکلے تو مجھے یہ پہند ہے کہ کلمہ لاالہ الااللہ نامہ اعمال میں نکلے ۔ کسی مخص نے حضور اکرم علی ہے عرض کیا کہ مجھے تھیجت فرمائے تو

آپ نے ارشاد فرمایا ''لعنت مت کر ایک اور ارشادگرامی ہے کہ مسلمان پر لعنت کرنا اور اسے قبل کرنا دونوں یکسال ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تیرے دل کا تنبیع میں مشغول رہنا' ابلیس پر لعنت کرنے ہے بہتر ہے پھر مسلمان پر لعنت کرنا کس طرح درست ہوگا اور جو شخص کسی پر لعنت کرے اور اپنے دل میں سمجھے کہ اس میں دین ک حمایت ہے تو یہ شیطان کا ایک فریب ہے' ایساکام اکثر تعصب اور نفسانیت کی بنا پر ہوتا ہے۔

#### ساتوین آفت

ساتویں آفت شعر گوئی ہے ہی علی الاطلاق تو حرام نیں ہے کیونکہ حضوراکر مقابقہ کے سامنے اشعار پڑھے گئے ہیں اور آپ نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو تھم دیا تھا کہ وہ کا فروں کو جواب دیں اور ان کی ججو کریں لیکن وہ شعر جس میں جھوٹ کو دخل ہویاوہ کسی کی ججو ہویا جھوٹی تعریف ہو تو یہ درست نہیں ہے لیکن وہ جو تشبیہ کے طور پر کہا گیا ہے وہ درست ہیں ہے کہ تشبیہ شعر کی صفت ہے اگرچہ بظاہر دروغ ہواییا شعر حرام نہیں ہوگا کیونکہ مقصود اس سے یہ نہیں ہے کہ اس کی بات کا اعتقاد کر لیا جائے ایسے اشعار (عربی) حضور اکر م علی ہے کہ دور ویڑھے گئے ہیں۔

#### آثھویں آفت

آٹھویں آفت نداق اوربدلہ سبی ہے ، حضوراکر معلقہ نے نداق کرنے سے مطلقاً منع فرمایا ہے ہاں تھوڑی س ظرافت بھی بھی مباح ہے اور جساخلاق میں داخل ہے بھر طیکہ اس کو عادت نہ بالیا جائے اور جن بات کے سوائے اور پھی نہ کے کیونکہ زیادہ ظرافت اوربدلہ سبی بھی وقت ضائع کرنا ہے اور بنسی کا موجب ہوتا ہے اور بنسی سے انسان کا دل سیاہ پڑ جاتا ہے لوگوں میں ایسا محض سبک سر ہو جاتا ہے 'بھی نداق سے جھڑا ابھی پیدا ہو جاتا ہے 'حضوراکر معلقہ کاار شاد ہی د "میں ظرافت کرتا ہوں لیکن سوائے بھے کے کچھ اور نمیں کتا۔"آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ 'کوئی محض لوگوں کو ہسانے کے لیے ایک بات کہتا ہے اور اس بات کیدولت اسے در جہ سے زیادہ گر جاتا ہے جتنا آسان سے ذین پر گر تا اور جو بات ہوں اگر تم وہ جان لو تو تھوڑ ابنسو گے اور بہت زیادہ نمیں ہونا چاہیے۔ حضور اکر معلقہ نے فرمایا ہے 'جومین جانتا ہوں اگر تم وہ جان لو تو تھوڑ ابنسو گے اور بہت زیادہ نمیں ہونا چاہیے۔ حضور اکر معلقہ نے فرمایا ہے 'جومین جانتا ہوں اگر تم وہ جان لو تو تھوڑ ابنسو گے اور بہت زیادہ نمیں ہونا چاہیے۔ حضور اکر معلقہ نے فرمایا ہے 'جومین جانتا ہوں اگر تم وہ جان لو تو تھوڑ ابنسو گے اور بہت زیادہ نمیں ہونا چاہے۔ حضور اکر معلقہ نے فرمایا ہے 'جومین جانتا ہوں اگر تم وہ جان لو تو تھوڑ ابنسو گے اور بہت زیادہ دور گے۔

ایک مخض نے کئی ہے دریافت کیا کہ کیاتم کو معلوم ہے کہ آدمی کو دوزخ سے گزرنا ضروری ہے جیسا کہ اللہ

تعالی کارشادہے:

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَنَّماً اور تم مِن كُونَ اليا نمين جَن كا كُرْر دوزخ پر نه ہو' مُقْضِيًاه مُقْضِيًاه

اس مخص نے جواب دیا کہ ہاں میں جانتا ہوں!اس نے پوچھا کیااس سے نکلنے کی تدبیر بھی تو جانتا ہے'؟ کما نہیں!

تواس شخص نے کہا کہ پھر اس صورت میں یہ بنی کیسی (ہننے کا کون ساموقعہ ہے) منقول ہے کہ شخ عطا سلمی چالیس سال تک شیں بننے 'وہب این عودر حمتہ اللہ علیہ نے پھے لوگوں کو عیدالفطر کے دن ہنتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ آگر ان لوگوں کو غداوند تعالی نے حشد یااوران کے روزے قبول فرمالیے تواس طرح ہنستا شکر گزاری کا عمل نہیں اوراگر روزے قبول نہیں ہوئے تو پھر اس طرح ہنستا خوف والوں کا شیوہ نہیں 'ان کو زیب نہیں دیتا' حضر ت ابن عباس رضی اللہ عنمانے کہا ہے کہ جو شخص گناہ کرکے بننے گاوہ دوزخ میں جائے گاور وہاں رہے گا' شیخ محمد بن واسع" فرماتے ہیں کہ آگر کوئی محض بنے تو تعجب کی بات ہوگی یا نہیں ۔لوگوں نے کہا ہے اور نہیں جانتا ہا در نہیں جانتا کہ اس جو محض دنیا میں ہنتا ہے اور نہیں جانتا کہ اس کی جگہ دوزخ ہے یا بہشت تو یہ اس ہے بھی ذیادہ تعجب کی مات ہے۔

صدیث شریف میں آیاہے کہ ایک اعرافی اونٹ پر سوار تھا ارسول اللہ علی کو دیکھ کر اس نے سلام کیااور چاہا کہ حضور علی کے قریب جاکر آپ ہے کچے دریافت کرے ہر چندوہ آگے ہو ھناچا ہتا لیکن اونٹ بیچے ہٹ جاتا تھا صحابہ کر ام ہنے گئے آخر کار اونٹ نے اس اعرافی کوگرادیا اور وہ بیچارا اس صدے ہم گیا 'اصحاب رسول اللہ نے کہا کہ یار سول اللہ (علی ) وہ مخض کر کر ہلاک ہو گیا آپ نے فرمایا ہال تمہادامنہ اس کے خون سے ہجر اہم لیعنی تم اس پر ہنس رہ بھے معز ت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے کہا ہے 'خداہ ڈرواور ظر افت مت کرو' اس سے ولوں میں کینہ پیدا ہو تا ہے اور اس کا نتیجہ بدے جب باہم بیٹھو تو قر آن علیم کی باتیں کرو' اگریہ نمیں کر سکتے تو نیکو کار حضر ات اور صالحین کی باتیں کرو' اگریہ نمیں کر سکتے تو نیکو کار حضر ات اور صالحین کی باتیں کرو' اگریہ نمیں کر سکتے تو نیکو کار حضر ات اور صالحین کی باتیں خوار حضر ت امیر المو منین عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے" جب کوئی مخص کی سے فداق کر تا ہے تو وہ اس کی نظر میں خوار مور سے اعتبارین جاتا ہے۔

روایت ہے کہ رسول خداع کے تمام عمر شریف میں صرف چند ہاتیں ظرافت کی فرمائی ہیں'ایک بار ایک یوڑھی عورت سے آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی'وہ یہ سن کررونے لگی تب آپ نے فرمایا اے عورت فکرنہ کر'اول تخے جوانی عطاکی جائے گی اس کے بعد بہشت میں داخل کیا جائے گا۔

ایک عورت نے حضور اکر معلقہ ہے عرض کیا کہ میر اشوہر آپ کوبلاتا ہے آپ نے فرمایا کیا تیر اشوہر وہی ہے جس کی آنکھ میں سفیدی شہیں ہے تب آپ نے فرمایا کیا کوئی ایسا شخص جس کی آنکھ میں سفیدی شہیں ہے تب آپ نے فرمایا کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو'اس طرح ایک بار ایک عورت نے حضور علیہ کے عرض کیا کہ مجھے اونٹ پر بھائل ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو'اس کے پر بھاؤل گا'اس نے کہا کہ میں اونٹ کے چ پر شمیں بیٹھول گیوہ ہجھے گرا دے گاتب آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا اونٹ بھی ہے جو اونٹ کاچہ نہ ہو۔"

حفرت الوطلح رضى الله تعالى عنه كاايك فرزنداد عمير تفاان كياس چرياكا ايك چه تفاده مركيا اوراد عمير رون كيان كورو تاديكه كر حضور علي في فرمايا" ياباعمير سافعل النعير لنغيره اے او عمير تقير كوكيا ہو كيا ( نفير چريا كے كان كورو تاديكه كر حضور علي في آپ امهات المومنين اور يوں كے ساتھ فرماتے تھے تاكہ ان كادل خوش ہواور جي كوكتے جي )اس طرح كى ظريفاند باتيں آپ امهات المومنين اور يوں كے ساتھ فرماتے تھے تاكہ ان كادل خوش ہواور

آپ کی جیب ان کے دلول سے دور ہو جائے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها فرماتی ہیں کہ حضرت سودہ رضی اللہ عنها میرے پاس آئیں ہیں اس وقت دودھ میں کچھ پکارہی تھی 'میں نے ان ہے کہا کہ کھاؤ! انہوں نے کہا کہ ہیں نہیں کھاؤل گی 'میں نے کہا کہ اگر تم نہیں کھاؤگ تو میں یہ تہمارے منہ پر مل دول گی انہوں نے کہا کہ ہیں نہیں کھاؤل گی 'میں نے ہاتھ بوھا کر تھوڑ اسادہ جو کچھ پکایا تھا'ان کے منہ پر مل دیا 'حضور اکر م علی میرے پاس تشریف فرما تھے آپ نے میرے قریب ہے اپناذانواے مبارک ہٹالیا تا کہ حضر ت سودہ رضی اللہ عنها کورستہ مل جائے اوردہ بھی میرے منہ پر اس کومل دیں چنانچہ انہوں نے میرے منہ پر بھی اس کومل دیا حضور علی ہے دیکھ کر ہننے گئے۔

حضرت ضحاك ابن سفیان رضی الله عند نهایت بد صورت تنج ده ایک دن رسول كريم علی كے پاس بیٹھ تھے كہنے کے کہ مبری دوہدیاں ہیں 'دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنهاہے زیادہ خوبھورت ہیں 'اگر آپ کی مرضی ہو تو میں ایک کو طلاق دے دول تاکہ آپ اس سے نکاح کرلیں وہ بیبات بطور (خوش طبعی کے کمہ رہے تھے 'حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنهانے جب بیبات سی تو فرمایا که وہ عور تیں زیادہ خوبصورت ہیں یاتم! حضرت رسول اکرم علیہ ان کا بیہ سوال س کر منے لگے۔ کیونکہ وہ مر دبہت بی بد صورت تھا (بدواقعہ علم تجاب سے پہلے کا ہے)۔ رسول اکرم علق نے حضرت خیب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم خرما کھارہے ہواور تمہاری آنکھ آشوب کر آئی ہے! انہوں نے کہا کہ میں دوسری طرف سے کھا ر ما ہوں یہ من کرر سول اللہ علیہ نے تنہم فرمایا" خوات بن جیر رضی اللہ عنه کو عور تول سے بہت رغبت تھی ایک دن وہ مکہ معظمہ میں ایک راہتے پر عور تول کے ساتھ کھڑے تھے حضور علقہ اس طرف تشریف لائے بیہ حضور علقہ کود کیو کر بہت شر مندہ ہوئے حضور علی نے ان سے دریافت کیا کہ یمال کس کام سے کوئے ہوانہوں نے عرض کیا کہ میرے یاں ایک سرکش اونٹ ہے'اس اونٹ کے لیے ان عور تول ہے رسی بوار ہا ہول یہ س کر حضور علی وہال ہے تشریف لے مجے ایک بار پھر حضرت خوات رمنی اللہ عند کی رسول اللہ علقہ سے ملاقات ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے خوات رمنی الله عنه کیااونث نے سر کشی نہیں چھوڑی حضرت خوات رمنی الله عنه کہتے ہیں کہ بیر سن کر میں بہت شر مندہ ہوااس کے بعد حضور اکرم علی جب بھی مجھے دیکھتے تو یک فرماتے ایک دن حضور اکرم علی دراز کوش پر سوار تھے اور آپ دونوں پاہائے مبارک ایک طرف کئے ہوئے تھے جھے دیکھ کر فرمانے لگے اے فلال!اب اس سر کش اونٹ کا کیا حال ہے؟ تب میں نے عرض کیا کہ قتم ہے اس معبود کی جس نے آپ کور سالت عطافر مائی ہے کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میرے اونٹ نے سرکشی نہیں کی ہے یہ س کر آپ نے فرمایا-الله آکبر اللهم اهدابا عبدالله-اس کے بعد حضرت خوات رمنی الله عنه کوالله نے ہدایت فرمائی اور آپ ثامت قدم مسلمان عن مے-

نعماق انساری رمنی الله عند بهت ظریف الطبع نے 'شراب پیتے سے گیباران کور سول خداعظی کی خدمت میں لاکر جو تیوں سے مارا گیاایک محافی نے ان سے کما' اللہ کی تم پر لعنت ہو! کب تک شراب پیتے رہو گے! یہ س کر حضور عقیقے نے

فرملیاس پر لعنت مت کرو کیونکہ یہ خدالوراس کے رسول علیہ کے ودوست رکھتاہے انعمان انصاری رضی اللہ عنہ کی عادت تھی

کہ مدینہ منورہ میں جب کوئی نیامیوہ آتا تووہ اس کورسولِ خداعیہ کی خدمت میں پیش کرتے اور کہتے یہ بدیہ ہے جب اس کا
مالک قبت طلب کرتا تووہ اس کو حضور اگرم علیہ کی خدمت میں پیش کر کے کہتے کہ تممار امیوہ حضور علیہ نے کھایاہے آپ
ہی سے قبت مانکو اللہ علیہ ان کی اس بات پر تہم فرماتے اور قبت اوا فرما کر نعمان رضی اللہ عنہ سے پوچھتے کہ تم کیوں
لائے تصورہ واب دیتے کہ میرے پاس مال نہیں ہے کہ میں اس کو خرید تااور میر ادل یہ بھی گوار انہیں کرتا تھا کہ اس نے میوہ
کو آب سے پہلے کوئی کھائے۔

حضورا کرم علی کی تمام پاکیزه زندگی میں صرف یمی چندبذله سنجیاں ہیں اور ان میں کوئی قباحت موجود نہیں ہے اور نہ ان باتوں ہے کسی کورنج پینچنے کا مکان ہے اور نہ ایباتھا کہ ان باتوں سے رعب نبوت میں فرق پیدا ہو سکے پس بذلہ سنجی گاہ گاہ کرناسنت ہے البتہ ہمیشہ ایسا ہی کرنادر ست نہیں۔

### نویں آفت

کسی کانداق اڑانا ہے اور اس کی بات یا اس کے فعل کو اس طرح نقل کرنا کہ دوسرے کو بنسی آئے اور وہ محف جس کی نقل اتاری ہے رنجیدہ ہواور یہ حرام ہے حق تعالی کاار شاد ہے۔

لَايَسَتُخُرُ قَوْمٌ مِينَ قَوْمٍ عَسَلَى أَنُ يُكُونُوا خَيْرًا (اورندم دمر دول سے جَسِيں عجب سَيں كه وه ال بننے مِنْهُمُ مُنْ مَنْ قَوْمٍ عَسَلَى اَنْ يُكُونُوا خَيْرًا والول سے بہر جول)

حضوراکرم علی نے فرملیے کہ جب کوئی شخص کی کے اس گناہ کے بارے میں غیبت کرے جس ہے اس نے توبہ کرلی ہے تو فیبت کرنے والداس گناہ میں گرفتر ہوئی ہے۔ اس چز پر کوئی افغیبت کرنے والداس گناہ میں گرفتر ہوئی ہے۔ حضوراکرم علی ہے جب کوئی استہزاکرے اور شخص کیول بنے جو خود اس ہے بھی سر زد ہوتی ہے۔ حضوراکرم علی ہے نے یہ بھی ارشاد فرملیا ہے کہ جب کوئی استہزاکرے اور دوسر کے اس کوبلائیں کے اس کوبلائیں کے مگر اس کوائدر داخل نہیں ہوئے دیں گے جب وہ لوٹ کی تو تیامت کے دن بہشت کا دروازہ کھولیں کے اس کوبلائیں کے مگر اس کوائد ہوئی کہ جب وہ نزدیک آئے گا جب وہ نزدیک آئے گا دروازہ میں اس کی تحقیر کی جارہی ہے۔ "

بدلہ نجی پر ہستایا ایک کیات پر جس ہے کوئی آزردہ نہ ہو حرام نہیں ہے یہ خوش طبعی میں داخل ہے یہ اس وقت حرام ہوگا کہ اس ہے کوئی آزردہ ہو-

#### وسوس آفت

وسویں آفت جموناوعدہ کرنام حضور اکرم علیہ نے اس سے منع فرمایا ہے ، حضور اکرم علیہ نے فرمایا ہے کہ

تین چزیں الی ہیں کہ ان میں ہے ایک بھی جس مخص میں پائی جائے وہ منافق ہے خواہ نماز اور روزے کا پاہم ہو۔ ایک سے کہ جموث یو لتا ہو ' دوسرے وعدہ خلافی کرتا ہو ' تیسرے امانت میں خیانت کرتا ہو- حضور علی نے فرمایا ہے کہ دعدہ قرض کی طرح ہے لینی اس کا خلاف کرنا درست نہیں ہے-اللہ تعالی نے حضرت اساعیل علیہ السل مے اوصاف میں فرمایاہے-إنّه کان صادِق الْوَعُدُو- کہتے ہیں کہ اساء ل علیہ السلام نے کس مقام پر کسی سے ملنے کاوعدہ کیااوروہ شخص نہیں آیا آپ نے تنین دن تک وہاں اس کا انتظار کیا تاکہ دعدہ پورا ہوجائے ایک صحافی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت الله ہے بیعت کی اور میں نے کماکہ میں فلال جگہ آپ سے ملا قات کے لیے آؤل گا میں بھول گیا تیسرے دن مجھے یاد آیا تومیں وہاں گیا آپ وہاں (میرے انظار میں) موجود تھے آپ فرمانے لکے اے جوانمر! تین دن سے میں تمہاری راہ دیکھ رہا ہوں" حضور علیہ نے ایک مخص ہے وعدہ فرمایا تھا کہ جب تم آؤ کے تمہاری حاجت پر لاؤں گا جب فتح خیبرے مالِ غنیمت آیا تواس مخص نے حاضر ہو کر عرض کیایار سول اللہ! آپ نے مجھ سے دعدہ فرمایا تھا ایپ نے فرمایا کہو کیا جا ہے ہو۔ اس نے اس بھیرویں مانکی آپ نے اس کو عطافر مادیں اور فرمایا تم نے توبہت کم مانگا اس عورت نے جس نے حضرت موکل عليه السلام كو حضرت يوسف على الملام كي تغش كا پية ديا تحااور حضرت موئ عليه السلام نے اس سے وعدہ كيا تحاكه ميں تیری حاجت بوری کرول گااس مے زیادہ حسرت موی علیہ السلام سے مانگا تھا کہ جب حضرت موی علیہ السلام نے (پیتہ بتانے کے بعد)اس عورت سے بوجھاکیا ما تھی ہے تواس نے کماکہ مجھے جوانی عطاکریں اور میں بہشت میں آپ کے ساتھ رہوں۔"اس واقعہ کے بعدے وہ مخص عرب میں ضرب المثل بن گیا الوگ مثل کے طور پر کہنے لگے کہ فلال مختص تواس اسی بھیرویں مانگنے والے مخص ہے بھی کم مانگنے والاہے - پس آدمی کوچاہیے کہ جمال تک ہو سکے وعدہ بالجزم نہ کرے كيونكه حضور عليه جبوه وعده فرمات توارشاد فرمات شايد مين بيركر سكون-"لنذاجب تم وعده كرو توحتي المقدوراس ك خلاف نہ کرو مگر جب کوئی خاص ضرورت پیرا ہو جائے۔ (اور وعدہ و فائد ہو سکے )اگر کسی مخض ہے کسی جگہ ملنے کاوعدہ کیا ہے تواس جگہ اگلی نماز کے وقت تک ٹھیر ناضروری ہے 'ای طرح جب ایک چیز کسی کو دے دو تو پھر اس کو لیناوعدہ خلافی ے بدتر ہے ' حضور اکر م مثلاث نے ایسے مخص کی مثال اس کتے ہے دی ہے جوتے کر کے پھر اس کو چاٹ لیتا ہے -

### گیار ہویں آفت

جمون بات کمنااور جموثی قتم کھانا گیار ہویں آفت ہاور سے پواگناہ ہے۔ حضور اکرم علیہ نے فرمایا کہ "دروغ"
نفاق دا ایک دروازہ ہے آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بعدے کی ایک ایک دروغ بات خداد ند تعالیٰ کے حضور میں لکھی جاتی ہے۔ حضور اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ دروغ کوئی "رزق" کی کمی کا سب ہوتی ہے "آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے " تاجر لوگ فاجر ہیں "صحابہ کرام رضی اللہ محتم نے دریافت کیا کہ یارسول کیا خریدہ فروخت طال شیں ہے ؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس کا سب یہ ہے کہ وہ لوگ قتم کھاتے ہیں اور گنگار مجے ہیں پھر جھوٹ ہولتے ہیں۔ آپ علیہ علیہ ارشاد فرمایا ہے کہ افسوس ہے اس جو دومروں کو ہنانے کے لیے جھوٹ ہولتا ہے افسوس ہے اس بر

افسوس ہے اس پر۔ آپ علی ہے نہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 'معراج کی شب میں نے دولوگوں کو دیکھا کہ ان میں ہے ایک کھڑا ہے اور دوسر ابیٹھا ہے جو هخص کھڑا تھا اس بیٹھے ہوئے شخص کے منہ میں نوہے کا آنکڑا ڈال کر اس کے کلہ کو اتنا تھینچ رہا تھا کہ اس کا کلہ اس کے کندھے تک پہنچ جاتا تھا پھر اسی طرح اس کے دوسرے کلہ کو کھینچتا تب پہلا کلہ اپنی جگہ پر پہنچ جاتا تھا اور بیا عمل جاری تھا' میں نے جر ائیل (علیہ السلام) سے بوچھا کہ یہ کون ہے ؟ انہوں نے کہا کہ یہ ''دروغ بحو''ہے اس کو قبر میں اس طرح کا عذاب دیا جارہا ہے اور عذاب کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔

حضرت عبدالله ابن جرادر منى الله عند نے حضور اكر م علی فیصل دریافت كیا كه كیا مومن زناكر سكتا ہے - آپ نے فرمایا شاید (ممكن ہے) پھر فرمایا مومن جھوٹ نہیں یولے گا پھر آپ نے بیہ آیت تلاوت فرمائی '

اِنْمَا یَغُنْزِی الْکَذِبِ الَّذِیْنَ لایُوسِنُونَ و (جھوٹ دہ لوگ یو لیس کے جو صاحب ایمان نہیں ہیں)
حضرت عبد اللہ این عامر رضی اللہ عبد کہتے ہیں کہ میر ادو سالہ چہ کھیلئے کے لیے باہر جارہا تھا ہیں نے اس سے کما کہ (مت جاد) ہیں تجھے کچھ (کھانے کو)دول گااس وقت حضوراکر م علیات ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے 'آپ نے دریافت کیا کہ تم اس چے کو کیادو گے ؟ ہیں نے عرض کیا کہ اس کو خرمادول گا'آپ نے فرمایا اگر تم کچھ نہ دیتے تو یہ تمہار اجھوٹ تھھاجا تا۔
حضور علیات اس وقت تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرمایے کہ میں تم کو خبر دول کہ گناہ کیرہ کیا ہے ؟ وہ شرک ہو دریال ہو شیار ہو جھوٹ بات حضور علیات اس وقت تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرمایے 'جوہدہ جھوٹ پر گواہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ چھینک فرشتے کی کمنا بھی گنا ہو گیا ہے کہ بات کرتے وقت آگر چھوٹ کوروایت کر تا ہوہ بھی جھوٹا ہو تا ہے اور فرمایا ہے کہ چھینک فرشتے کی حضور علیات نے فرمایا ہے کہ کو کن جھوٹ کوروایت کر تا ہوہ بھی جھوٹا ہو تا ہے اور فرمایا ہے جو کوئی جھوٹی قشم سے حضور علیات کے دبول کی تھوٹا ہو تا ہے اور فرمایا ہے جو کوئی جھوٹی قشم سے حضور علیات ہو تو تو تو اگر چھوٹ کوروایت کر تا ہوہ بھی جھوٹا ہو تا ہے اور فرمایا ہے جو کوئی جھوٹی قشم سے حضور علیات ہو تو تو تو تا کہ کورہ و تا ہی کہ موٹا ہو تا ہے اور فرمایا ہے جو کوئی جھوٹی قسم سے ہو تا ہوگا۔ آپ علیات کے یہ بھی ارشاد فرمایا ہو تا ہوگا۔ آپ علیات کر تو تو کہ کہ موٹا ہو تا ہوگا۔ آپ علیات کے یہ بھی ارشاد فرمایا ہو تھوٹ نمیں ہو لے گا اور بار سے کہ کہ موٹان سے ہرایک تقفیم ہو تا ہوگا۔ آپ علیات کر سے کہ کہ موٹان سے ہرایک تقفیم ہو تا ہوگا۔ آپ علیات میں کرے گا کہ اس پر عماب ہو تا ہوگا۔ آپ علیات میں کرائی کیس کے کہ موٹان سے ہرایک تقفیم ہو تا ہوگا۔ تو تا ہوگا۔ آپ علیات میں کرائی کی جھوٹ کورٹ کیس کرے گا کہ اس پر عماب ہو تا ہوگا۔ آپ علیات میں کرائی کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کورٹ کی کرائی کرائی کے لیات کر جھوٹ کورٹ نمیں ہو لے گا جو کوئی جھوٹ کی کہ کورٹ کرائی کے کہ کورٹ کی کرائی کرائی کے کہ کورٹ کی کرائی کرائی کر کرائی کورٹ کی کرائی کی کرائی کرائی کرائی کورٹ کی کرائی کرائی کر کرائی کرائی کرائی کرائی کر کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کر کرائی کرائی کر کرائی کر کرائی کر کرائی کر کرائی کرائی کر کرائی کر کرائی کرائی کر کرائی کر کرائی کرائی کرائی کرا

جموث متى پس ميں نے پخته اراؤه كرلياكه اس كو شيں تكمول كائى دفت ميں نے ايك قارى كويه آيت پڑھتے سا۔ يُثَبِّتُ الله الَّذِيْنَ أَمَنُوا بالْقُولِ النَّايتِ فِي الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وِ فِي الْاَحْرَةِ (قَائَمُ ركھ الله تعالى ايمان والول كولااله الاالله يرد نيادى زندگى اور آخرت مِيں)۔

ہیں کہ میں خط لکھ رہاتھااسی دم ایک بات ول میں آئی کہ اگر خط میں اس کو تحریر کرتا تو حسن بیان میں اضافہ ہو تالیکن وہ بات

جناب این شاک کتے ہیں کہ میں جموٹ اس وجہ سے کچھ نئیں یو لٹاکہ جمھے اس پر اجر ملے گابیحہ میں اس وجہ سے جموث نئیں یو لٹا ہول کہ جمھے اس سے نگ وعار آتی ہے۔

\$ \$

# فصل

### دروغ کیوں حرام ہے؟

اے عزیز معلوم ہوناچاہیے کہ دورغ اس وجہ سے حرام کیا گیاہے کہ بید دل پراٹر کرتاہے اور دل کو تیر ہ و تاریک معلوم ہوناچاہیے کہ دورغ اس وجہ سے حرام کیا گیاہے کہ بید دل پراٹر کرتاہے اور دل کو پند نہ کرے) تو رواہے کیو تکہ جب اس سے کراہت کی جائے گی تو دل اس سے تاریک نہیں ہوگا اور جب کی بھلائی کے خیال سے جھوٹ ہولے گا تو دل تاریک نہیں ہوگا اور جب کی بھلائی کے خیال سے جھوٹ ہولے گا تو دل تاریک نہیں ہوگا اور جب ہوگا ، حضور اکر م عظام نے تین مو قعول پر جھوٹ ہولئے کی اجازت دی ہے ایک جنگ میں کہ آدئ اپنا ارادہ دشمن پر ظاہر نہ کرے کہ دوسرے جب دو مخصول میں صلح کرانا مقصود ہو تو ہر ایک کی طرف سے اچھی بات بیان کر سے آگر چہ حقیقت میں نہ کھی گئی ہو' تیمر امقام ہیہ ہے کہ آگر کمی شخص کی دوجویاں ہیں تواگر ہر ایک سے وہ یہ کے کہ میں کر سے آگر چہ حقیقت میں نہ کھی گئی ہو' تیمر امقام ہیہ ہے کہ آگر کمی شخص کی دوجویاں ہیں تواگر ہر ایک سے وہ یہ کے کہ میں کر سے آگر جہ حقیقت میں نہ کھی گئی ہو' تیمر امقام ہیہ ہے کہ آگر کمی شخص کی دوجویاں ہیں تواگر ہر ایک سے وہ یہ کے کہ میں کوئی شخص کی کار از معلوم کر تا ہوں'اگر کوئی ظالم کی کے مال کاسر اغ دریافت کرے تو اس کو چھپاناور مخفی رکھنا در ست ہے اور آگر سے تو بھی چے نہ جھپاؤ ،جب کوئی بعد کی وعدہ کئے بغیر طاعت نہیں کرتی تو مر دیو بھی درست ہے کیو تکہ شرع کا حقم ہے کہ لوگوں کے عیب چھپاؤ ،جب کوئی بعد کی وعدہ کئے بغیر طاعت نہیں کرتی تو مر د سے بعدہ کرے خواہ اس کے ایفاء کی اس میں معذر سے نہ وہی بعد کوئی بعد کی وعدہ کے بغیر طاعت نہیں کرتی تو مر د

#### دروغ گوئی کی حقیقت

دروغ کی حقیقت ہے کہ وہ بات کھنے کے لا نُق نہیں ہے لیکن جمال راست گوئی ہے قباحت پیرا نہیں ہوتی ہو تواہیے موقع پر چاہیے کہ الن دونوں کو عدل کی ترازو میں تولے اگر راست گوئی کا نقصان دروغ سے زیادہ سے جیے دو شخصوں کی لڑائی 'میاں ہوسی کا بھاڑ' مال کا زیاں 'راز کا افشاء ہونا یا کی معصیت کے اعتبار سے سواہونا' الن تمام صور تول میں دروغ گوئی مباح ہے کیونکہ الن تمام باتوں کی قباحت 'وروغ کی برائی سے زیادہ ہواس کی مثال ایسی ہے کہ جب بھوک سے مرجانے کا اندیشہ ہوتو مردار کھانا حلال ہو جاتا ہے کیونکہ جال کی حفاظت 'مردار کے کھانے کی قباحت سے زیادہ اور اہم ہو جائے کا اندیشہ ہوتو اس کے لیے جھوٹ یو لنا درست نہیں ہوگا ہیں وہ دروغ جو کوئی شخص مال وزر کی زیادتی کے ہوئی خود ستائی اور لاف زئی یا پنابلند مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے یولے گا تو وہ حرام ہوگا۔ حضر ساساء رضی اللہ عنما فرماتی ہیں کہ میں اپنی سوکن کو آزردہ کرنے کے لیے اپنے شوہر کی مربانیاں ہیں کوئی دیور سے خصوراکر م عقبانے سے عرض کیا کہ میں اپنی سوکن کو آزردہ کرنے کے لیے اپنے شوہر کی مربانیاں ہیں کہ ایک عور سے نے حضوراکر م عقبانے سے عرض کیا کہ میں اپنی سوکن کو آزردہ کرنے کے لیے اپنے شوہر کی مربانیاں ہوگا۔

اپنے حال پر 'اپنے دل ہے مناکر میان کروں تو کیا بید درست ہو گا تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایسی خبر کوجو حقیقت میں نہ ہو' خود دل ہے گڑھ کرمیان کرے گاوہ اس شخص کے مائند ہو گا جس نے دغا کے دولباس پہنے ہوں بینی وہ خود بھی جھوٹ بولا اور دومرے کو بھی غلطی میں مبتلا کیا کہ اگروہ اس بات کو دومرے سے کیے تو دروغ ثابت ہو۔

البتہ ہے کو مدرے بھیخے کے لیے اس سے وعدہ کرنارواہے خواہ وہ وعدہ دروغ ہو - حدیث شریف میں آیاہے کہ اس کو بھی لکھا جاتا ہے اور جو دروغ مباح ہے اس کو بھی لکھتے ہیں اور سوال کیا جاتا ہے کہ تونے ایسا کیوں کیا ؟ اگر وہ اس کا مناسب جواب ماسب بیان کرے گا تودہ اس کے لیے مباح ہو جائے گا-

آگر کوئی مخض آیک بات روایت کرتا ہے آور کوئی اس سے اس سلسلے میں دریافت کرے اور وہ اس کا جواب دے در آن حالا تکہ وہ اس کا جواب تو بید جرم ہو گالوگ عموماً اینا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی عزت وہ قار میں فرق نہ آئے بعض لوگوں نے کما ہے کہ خیر ات اور اس کے ثواب کے بارے میں حدیثیں وضع کرنا درست ہے لیکن صحیح بیہ ہے کہ ایسا کرنا بھی حرام ہے (گردہے رواوا شتہ اند کہ اخبار دہندازر سول عیالے اندر فرموون خیر ات و ثواب آن آن نیز حرام است کیمیائے سعادت میں ۸۲ میاب شران)

رسول الله ﷺ كاارشاد گرامى ہے كہ جوكوئى مجھ سے جھوٹ كو منسوب كرے ميرى طرف سے جھوٹ بات كرے 'اس سے كمہ دوكہ وہ اپنا ٹھكانا جنم ميں منالے "لى سوائے اس مصلحت كے جس كاشر عا اعتبار ہے ' دروغ كوئى درست نہيں ہے كہ وہ بات محض نحن پر مشتمل ہے (يعنی نلنی ہے) بقينی نہيں ہے للذا زيادہ مناسب بيہ ہے كہ جب تك يقين نہ ہواور شديد ضرورت پيش نہ آئے جھوٹ نہ ہولے۔"

قصل

#### دروغ کے پسندیدہ اور ناموزوں وغیر پسندید جملے

معلوم ہونا چاہے کہ جب بزرگان سلف کو (مصلحاً) جھوٹ یو لئے کی ضرورت پیش آتی تووہ حیلہ کرتے اور الی بات کہتے جو حقیقت میں راست ہوتی لیکن سننے والااس سے کچھ اور مطلب سجھتا الی باتوں کو معاریض کہتے ہیں 'منقول ہے کہ شخ مطرف جب امیر کی کے پاس پنچے توامیر نے کہا کہ آپ ہمارے پاس بہت کم آتے ہیں! شخ مطرف نے جواب دیا کہ جب سے امیر کے پاس سے گیا ہوں میں نے زمین سے پہلو شمیں اٹھایا گر جب اللہ تعالی نے ججے قوت دی تب پہلواٹھایا ، امیر نے ان کے اس قول سے یہ سمجھا کہ بیدہمار تھے اور شخ مطرف نے جو پچھے کہا اس میں صدافت تھی! امام شعبی نے اپنی انگلی کنیز سے کہ در کھا تا کہ اگر کوئی اللہ کے بلانے کو آئے تودہ گھر کے دردازے کے سامنے ایک دائرہ تھنچ کر اس میں اپنی انگلی درکھ کہ دو صاحب خانہ اس میں شمیں ہیں یا یہ کہ دے کہ ان کو مسجد میں تلاش کرد۔ حضر ت معاذ (رضی اللہ عنہ)

جب اپنے منصب (امارت) سے فارغ ہو کروا پس آئے توان کی بیوی نے کہاکہ تم اسنے عرصہ حفزت عمر رضی اللہ عنہ کے عامل رہے 'میر سے واسطے کیا تخد لائے 'انہول نے کہا کہ ایک تکمبان میر سے ساتھ رہا کرتا تھا۔اس وجہ سے میں پچھ نہ لاسکااور انہوں نے اس وقت تکمبان سے مراد ذاتِ خداوندی لی تھی 'اور ان کی بیوی بید مجھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان بے ان پر کسی ناظر کو مقرر کردیا تھا 'حضرت معاذر ضی اللہ کی بیوی نے حضرت عمر رضی اللہ کے پاس جاکر شکایت کی کہ ان معاذر ضی اللہ عنہ کو بال جاکر شکایت کی کہ دھر ت) معاذر ضی اللہ عنہ تورسول اللہ علی اللہ عظم نے حضرت میں اللہ عنہ کے بانت وار تھے لیکن آپ نے ان پر مشرف و ناظر کو بھیجا! (ان کی امانت پر شبہ کیا) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جان معاذر ضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا قصہ دریا فت کیا جب انہوں نے تمام واقعہ میان کیا تو آپ ہنے گے اور آپ کو پچھ بطور انعام دیا کہ اپنی بیوی کو جاکر دے دیں۔

معلوم ہوناچاہے کہ یہ حیلہ بھی اس وقت روائے جبکہ اس کی ضرورت ہواگر ضرورت نہ ہو تولوگوں کو مغالطہ میں ڈالنادرست شیں ہے خواہ بخی راست ہی کیول نہ ہو حضرت عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ "میں اور میرے والد حضرت عبر العزیز کے پاس گئے 'میں اس وقت عمرہ لباس پہنے ہوئے تھاجب ہم وہاں سے واپس ہوئے تولوگ کہنے گئے کہ یہ ظلعت امیر المو منین نے دی ہے! میں نے کہا کہ اللہ تعالی امیر المو منین کو جزائے خیر عطافر مائے۔ یہ س کر میرے والد نے فرمایا کہ اے فرز ند ہر گز جھوٹ نہ یولواور جھوٹ کے مائند بھی بات ذبان سے نہ نکالو تہماری یہ بات ( یعنی جواب ) جھوٹ سے شاہد ہے۔

الغرض مقصود کچو ہو جیسے خوش طبعی یاکسی کادل خوش کرنا تواس طرح کہنامباح ہوگا جس طرح حضور علیہ کا یہ فرمانا کہ 'نوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی 'میں تجھے اونٹ کے چے پر بٹھاؤں گا' تیرے شوہر کی آنکھ میں سفیدی ہے' (ان جملوں کی تفصیل قبل ہیان کی جا چک ہے) اگر الی بات کئے میں کچھ مضرت ہو تونہ کے مثلاً کسی کو یہ کہ کر فریب دینا کہ فلاں عورت تیری طرف مائل ہے تاکہ وہ مجفی اس کا مشاق ہو'اگر چہ کچھ ضررنہ ہواور محض نداق کے طور پر دروغ کے توبہ معصیب تو نہیں ہے لیکن قائل کمال ایمان کے درجہ ہے گرجائے گا۔

حنوراکرم علی نے فرمایا ہے کہ "آدمی کا بیان اس وقت کا مل ہوگا کہ مخلوق کی نسبت بھی وہ بات پند نہ کرے جواپی نسبت پند نہیں کر تاہے اور جھوٹا فداق بھی نہیں کرناچاہے کہ وہ بھی اس فتم ہے ہے"اکٹر لوگ کتے ہیں کہ تجھے سوبار تلاش کیایا سوبار تیرے گھر آیا۔ ایس بات حرام کے درجے کو تو نہیں پنچ گی کیونکہ سفنے والا جانتا ہے کہ اس کلام ہے مقصود گنتی اور عدد نہیں ہے بلحہ کٹرت کا اظہار مقصود ہے آگر چہ حقیقت میں وہ اتنی تعداد میں نہ ہو البتہ آگر بہت تلاش نہیں کیا ہے تب یہ جھوٹ بات ہوگی یہ عموماً ایک عادت سی ہے کہ کس سے کما گیا پچھ کھالواور اس نے جواب دیا کہ جھے ضرورت نہیں ہے پس آگر وہ بھوکا ہے توابیا کہنا درست نہیں ہے۔

حضور اکرم علی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کی شب عروسی کو دود دھ کا ایک پیالہ موجودہ غور تول کو دیا کہ وہ اسے چیش انہوں نے عرض کیا کہ ہم کو حاجت نہیں ہے یہ س کر حضور علیہ نے فرمایا جھوٹ اور بھوک کو باہم جمع

مت کرو۔ انہوں نے عرض کیایار سول اللہ! کیاا تی بات بھی جھوٹ میں شار ہوگی آپ نے فرمایا ہال۔ اس کو جھوٹ میں لکھا جائے گااگر دروغ کم درجے کا ہوگا تو کم درجے کا جھوٹ لکھا جائے گا-

ب سے باہ روروں اور جب ماروں اللہ عند کی آنکے دکھ رہی تھی'ان کی آنکھ کے کونے (گوشہ) میں کوئی چیز (کیچر) جمع ہوگئ حضر ت خبیب رضی اللہ عند کی آنکے دکھ رہی تھی'ان کی آنکھ کے کونے (گوشہ) میں کوئی چیز (کیچر) جمع ہوگئی لوگوں نے کہا کہ اگر اس کو صاف کر لوں تو یہ میر می دروغ گوئی ہوگی۔ حضوراکر م علی ہے نے فرمایا ہے کہ جبیرہ گناہوں میں سے ایک ریہ بھی ہے کہ جھوٹی بات پر حق تعالیٰ کو گواہ بنائیں اور کمیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بیبات اس طرح نہ ہو' حضوراکر م علی تھے نے فرمایا ہے'جو جھوٹاخواب بیان کرے گا قیامت کے دن اس کو تھم دیا جائے گا کہ جو کے دانے پر گرہ لگائے۔

#### بار ہویں آفت

بار ہویں آفت فیبت ہے بیدبلاعا الگیرہے شاید ہی کوئی مخض ہو (عام آدمی مرادہے) جواس سے چاہوئی ذیر وست کناہ ہے 'حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں فیبت کرنے والے کو" مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والے سے تشبیہ دی ہے اور حضورا کرم علی ہے نے ارشاد فرمایا ہے فیبت سے پر ہیز کرو کیونکہ فیبت زنا سے بدترہے 'زانی کی توبہ تو قبول کرلی جاتی ہے لیکن فیبت کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک وہ مخص جس کی فیبت کی گئی ہے ' من نے نہ کروے ' حضورا کرم علی ہے نہ معراج کی شب میر اگذرا یک الی جماعت پر نبواجوا ہے منہ کا گوشت ، خن سے نوچ رہے ہے ۔ خضورا کرم علی کی گئی ہے کہ معراج کی شب میر اگذرا یک الی جماعت پر نبواجوا ہے منہ کا گوشت ، خن سے نوچ رہے ہے۔ خضورا کرم علی کی گئی ہے کہ معراج کی شب میر اگذرا یک الی جماعت پر نبواجوا ہے منہ کا گوشت ، خن سے نوچ رہے ہے۔ خصورا کی کی کی بیت کرتے تھے۔

حضرت سلیمان بن جاہر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ میں نے رسول اللہ علی ہے عرض کیا کہ جھے ایسی چیز سکھلائے جو میری دعگیری کرے تو آپ نے فرمایا کہ فیر کو ترک مت کر خواہ دہ اتنی کم بی کیوں نہ ہو جیسے تم اپ ڈول سے کسی کے آخورے میں پانی ڈال دو اور مسلمان بھائی کے ساتھ کشادہ پیشانی رہو اور جب لوگ تمہارے پاس سے (ملا قات کے بعد) جا نمیں توان کی غیبت نہ کروحی تعالی نے حضرت موکی علیہ السلام پروحی نازل فرمائی کہ "جو غیبت سے تو بہ کر کے مرے گاوہ سب سے آخر میں بہشت میں داخل ہو گااور اگر بغیر توبہ کے مرجائے گا توسب سے آگر میں بہشت میں داخل ہو گااور اگر بغیر توبہ کے مرجائے گا توسب سے آگے دو ذرخ میں جائے گا۔" حضرت جاہر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکر م عقبات کے ساتھ سفر میں تھا دو قبروں پر آپ کا گزر ہوا آپ نے فرمایا ان دو نوں مر دوں پر عذاب ہو رہا ہے 'ان میں سے ایک شخص غیبت کرتا تھا اور دو سر اپیشاب کے بعد خود کو پاک نمیں کرتا تھا اور دو سر اپیشاب کے بعد خود کو پاک نمیں کرتا تھا اور دو سر اپیشاب کے بعد خود کو یک نمیں کرتا تھا اور دو سر اپیشاب کے بعد خود کو پاک نمیں کرتا تھا آپ نے کھور کی ایک شمیں سو گئیں گان کے عذاب میں شخفیف رہے گی۔

دیتے اور فرمایا جب تک میں شاخیں نمیں سو گئیں گیان کے عذاب میں شخفیف رہے گی۔

مر ورکا کات علی تھی شاخیں نمیں سو گئیں گیان کے عذاب میں شخفیف رہے گی۔

مر ورکا کات علی تھی تاخیں نمیں سے ایک شخص نے زناکا اقرار کیاس کو سکسار (رجم) کردیا گیا' حاضرین میں سے ایک مر ورکا کات عالی خور کی کات تھوں نمیں میں میں سے ایک

شخف نے دوسرے شخص سے کماکہ اس کواس طرح بٹھایا تھا جیسے کتے کو بٹھاتے ہیں (یادہ اس طرح بیٹھا تھا جیسے کتا بیٹھتاہے) پھر حضور اکر م علی کے ساتھ ان لوگوں کا گذرا کی سر دار پر ہوا آپ نے غیبت کرنے والے شخص سے کما کہ تم اس مر دار کو کھاؤ' اس نے عرض کیا کہ مر دار کو کس طرح کھاؤں۔ آپ نے فرمایا وہ جو تم نے ابھی اپنے بھائی کا گوشت کھایادہ اس مر دارسے بھی بدتر تھااور گندہ تھااور غیبت سننے والے سے فرمایا کہ غیبت سننا بھی معصیب میں شرکت ہے۔''

حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ایک دوسرے سے کشادہ پیشانی کے ساتھ ملتے تھے 'ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرتے تھے اور اس کو عبادت سمجھتے تھے اور اس کے خلاف کرنے کو نفاق جانتے تھے ' حضرت قادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ عذاب قبر کے تین جھے ہیں 'ایک حصہ غیبت ' دوسر احصہ غمازی 'اور تیسر احصہ پیشاب سے پاک نہ ہونا ہے۔ ( یعنی استنجانہ کرنا)

حضرت عیسیٰ علیہ المسلام حواریوں کے ساتھ ایک مرے ہوئے کتے کے قریب سے گزرے ان کے بعض حواریوں نے کمانکیسابدیو دارہے 'حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایااس کے دانت کی سفیدی تو دیکھو! کس قدرا چھی ہے ' میر کمر آپ نے ان کوغیبت سے روکااور فرمایا کہ مخلو قات میں سے کسی چیز کودیکھو تواس کی خوبی زبان پر لاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے ایک سور (خزیر) گزرا آپ نے کماسلامتی کے ساتھ جا۔ لوگوں نے کماکہ آپ نے خوک کے ساتھ جادوگوں نے کماکہ آپ نے خوک کے لیے ایسااچھاکلمہ استعمال فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں زبان کوا چھی بات کہنے کا خوگر اور عادی برمارہ ہوں۔

فصل

#### غیبت کیاہے؟

معلوم ہو ناچاہیے کہ غیبت ہے کہ کسی کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں الی بات کسی جائے جو اس کو ناگرارتی ہواگر چہ کہنے والے نے تجاب کسی ہو اگر وہ بات جو (عدم موجودگی میں) کسی گئی ہے دروغ اور جھوٹ ہے قویہ غیبت نہیں بات بہتان ہے۔ ایسی ہر ایک بات جس سے کوئی ہر ائی ظاہر ہوتی ہو خواہ اس کا تعلق 'اس کے لباس 'جہم اس کے فعل یا قول کے بارے میں کسی جائے مثلاً جسم کے بارے میں کماجائے کہ وہ طویل القامت ہے یا ہاہ فام یا زرد فام ہے یا گربہ چہم ہے ( کنجی آ کھ والا) یا احوال (ڈھیر ا) ہے یا کسی کے بارے میں کماجائے جھے ہندوچہ ! ممامی چہ "یا جو لا ہے کہ اولادیا اخلاق کے بارے میں کماجائے کہ وہ بور کے بارے میں کماجائے کہ وہ بدخو ہے یا متکبر ذبالن دراذ 'بذول اور کمز ور ہے یا فعال کے بارے میں ہو کہ وہ چور ہے یا خات کے بارے میں کہ جائے کہ فوظ ہونے کہا ہے کہا ہے کہا تا ہے ذبان چلا تا ہے 'بہت کھا تا ہے '( پیٹو ہے ) بہت سو تا ہے یا لباس کے نہیں دیتا ہے تا لباس کے بارے میں کماجائے کہ ڈھیلی آسٹین کا کپڑ اپنتا ہے یادراز دامن ہیا میلا کچیلا لباس پرنتا ہے۔

حضور سرور کو نین علی نے فرمایا ہے کہ جب تم الی بات کو کہ اس کے سنے سے کوئی آزردہ خاطر ہو تووہ غیبت ہے اگر چہ تمہاراوہ قول سے ہو 'حفرت عائشہ رضی اللہ عنما فرماتی ہیں کہ میں نے ایک عورت کے بارے کما کہ وہ پست قد ہے تو حضور اکر م علی ہے نے بھی سے فرمایا کہ تم نے غیبت کی ہے تم تھوک دو 'جب میں نے تھوکا تو منہ سے ساہ خون کا لو تحز الر تکہ ) نکا۔ بعض علاء نے کما ہے کہ جب بھی کسی گنگار کا تذکرہ کیا جائے تودہ غیبت نہیں ہے کے تکہ ایسے شخص کی فرمت کرنا دینداری ہے کہ کہ والبت اگر کوئی عذر بو تو کہا جاسکا ہے چنانچہ اس کاذکر آئندہ اور اق میں کیا جائے گا۔ کیونکہ حضور علی شر نے فرمایا ہے کہ غیبت دہ ہے جس سے ہوتو کہا جاسکا ہے چنانچہ اس کاذکر آئندہ اور اق میں کیا جائے گا۔ کیونکہ حضور علی نے فرمایا ہے کہ غیبت دہ ہے جس سے آدمی کو کر اہت پیدا ہواور رہے سببا تیں سے ہوں جب اس کے کئے میں پچھ فائدہ نہیں تونہ کہو۔

غیبت صرف زبان سے کہنے ہی ہر مو قوف شیس ہے بلحہ ہاتھ 'آنکھ کنا بے اور اشاروں سے بھی غیبت ہو <del>سمتی ہے</del> یہ سب حرام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ میں نے ہاتھ کے اشارے ہے کہا کہ فلال عورت پ<mark>ت قد</mark> ے تو حضور اکر م علی نے فرمایا کہ تم نے غیبت کی ہے 'اس طرح لنگڑے کی طرح چلنا' ڈھیری آ تکھ منانا' تا کہ کسی کا حال اس سے ظاہر ہویہ سب غیبت ہے اگر نام لے کر کے اور کے کہ ایک مخص نے ایساکیا تو یہ غیبت نہیں ہے مگر جب حاضرین کو معلوم ہو جائے کہ اس ہے مراد فلال شخص ہے تواس طرح روایت کرنا بھی حرام ہے کیونکہ قائل کا مقصود سمجھانا ہے وہ کسی طرح پر بھی ہو- بعض لوگ ایسے ہیں کہ غیبت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ غیبت نہیں ہے مثلاً جب کسی کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے تو کہتے ہیں الحمد للہ خدانے ہم کو اس بات سے محفوظ رکھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ فلا<del>ل</del> شخص ایساکام کرتا ہے مثلا کھے کہ فلال شخص تو بہت نیک تھالیکن وہ بھی دنیا والوں میں میمنس گیا اور وہ بھی ہماری طرح مخلوق میں مبتلا ہو گیا اب خدا معلوم کہ کب نجات پائے گا'اس قبیل کی اور با نیں کہتے ہیں اور بھی اپنی مذمت اس طرح کرتے ہیں کہ اس ہے دوسرے کی مذمت ظاہر ہواور بھی جبان کے سامنے کسی کی غیبت کی جاتی ہے تواس بات پ<mark>ر اظہار</mark> تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انو کھی بات ہے تا کہ غیبت کرنے والا ہو شیار ہو جائے اور دوسرے بھی واقف ہو جائیں <mark>اور</mark> جوبے خبر تھےوہ بھی اس بات کو س لیں یا کہتے ہیں کہ بھی ہم کو تواس کے بارے میں س کر بہت رہج پہنچا حق تعالی محفوظ رکھے مقصود میہ ہے کہ دوسرے لوگ آگاہ ہو جائیں بھی ایسا ہو تاہے کہ جب کسی کاؤکر در میان میں آتاہے کہ حق تعالیٰ ہم کو توبہ کی توفیق نصیب کرنے تو کہ لوگ سمجھ لیں کہ فلال شخص نے گناہ کیا ہے یہ تمام باتیں غیبت میں شامل ہیں اور جب اس طرح بیجار باتوں سے مطلب بورا ہوتا ہو تواس میں نفاق بھی پایاجاتا ہے کہ خود کویار سااور غیبت سے بیز اربیایا جارہاہے بس اس میں دو گناہ ہوئے اور ناد انی ہے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے غیبت نہیں کی ہے۔

مجھی ایما ہوتا ہے کہ غیبت کرنے والے ہے کتے ہیں چپ ہو جابد گوئی مت کرلیکن ول سے اس کوہر انہیں سیجھتے تواپے لوگ منافق ہیں اور غیبت کرنے والے بھی ہیں 'جب آدی کسی کی غیبت کو سنتا ہے تواس میں شریک ہوجاتا ہے ہاں اگر دل سے بیز ار ہو توغیبت میں شریک نہیں ہے۔ ایک روز حضرت ابو بحر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی الله عنما کمیں جارہے تھے ان میں ہے ایک حضرت نے دوسرے صاحب ہے کہا کہ فلال شخص بہت سو تا ہے جب حضورا کرم علیقے کی خدمت میں حاضر ہوئے (اور کھانا کھانے بیٹے) تو ان حضر ات نے سالن طلب کیا تو حضور علیقے نے فرمایا تم سالن تو کھاچکے ہوا نہوں نے عرض کیا کہ ہم دونوں کو پتہ نہیں کہ ہم نے کیا کھایا ہے آپ نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے 'حضرت علیقے نے ان دونوں حضرات کواس میں شریک کیا کیونکہ ایک نے کہا تھا اور دوسرے صاحب نے ساتھا۔

اگر کوئی محض دل سے برا جانے ہوئے ہاتھر سے اشارہ کرکے غیبت سے روکے تب بھی خطاہے کہ اس میں صراحت اور کوشش کے ساتھ زبان سے منع کرنا ضروری تھا تا کہ غائب کا حق جالانے میں تفقیر وار دنہ ہو' مدیث شریف میں آیاہے کہ جب کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور سننے والا اس کی حمایت نہ کرے اور اس کو چھوڑ دے (خود منع نہ کرے) تو حق تعالیٰ اس کوایے وقت میں چھوڑ دے گا جبکہ وہ نجات کا مختاج ہو۔

فصل

#### ول سے غیبت کرنا بھی اس طرح حرام ہے جس طرح زبان سے

جس طرح کسی کاعیب دوسرے ہے کمنادرست نہیں ہے اس طرح اپنے دل ہے بھی کمنادرست نہیں ہے ول سے غیبت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ تم کسی کے بارے میں بدگمانی کر دبغیر اس کے کہ تم نے کوئی پر اکام اس سے اپنی آنکھوں سے دیکھایا کانوں سے سنا تبویا اس کے برے کام پر تم کو یقین ہو۔

حضورا کرم علی ان نیزوں باتوں کو حرام کیا ہے کہ حق تعالیٰ نے مسلمانوں کا خون ان کامال اور ان ہے بدگانی ان نیزوں باتوں کو حرام کیا ہے اور جو بات کی کے دل میں آئے اور اس پر یقین نہ ہو اور دو شاہد عادل نے اس کی خبر نہ دی ہو تو سمجھ لے کہ شیطان نے اس کے دل میں ڈالی ہے - حق تعالیٰ کا ارشاد ہے - إن جَآءَ کُم فَاسِق " بنبَیا فَتَبَیّنُواۤ فَاسِق کی باتباور مت کرو اور شیطان جیسافاس کو کی لور ضیں ہے اور وہ حرام ہے کہ اپنول کو اس بات سے تسکین دے لیکن اگر غیر اختیاری طور پر کوئی خطر ہدل میں گزرے (بد گمان) اور اس سے کر اہت کرے تو اس میں وہ ماغوذ نہیں رہے گا - حضور اکرم علی ہے فرمایا ہے کہ مو من گمان بدی تحقیق اس میں ہے کہ اپنول نہ کرے اور جب بحک احتمال کی مخبائش ہو نیک گمان بدی حقیق کرنے کی علامت سے ہے کہ اس کے دل میں وہ شخص بے قدر ہو جائے گا اور گمان کو دل میں جگہ دے دل میں شخص سے قصور سر ذد ہو گا اور جب دل اور ذبان وہ نول سے اس کے ساتھ مروت میں مثل اول اس کی خاطر داری میں اس شخص سے قصور سر ذد ہو گا اور جب دل اور ذبان دو نول سے اس کے ساتھ مروت میں مثل اول اس کی خاطر داری میں اس شخص سے قصور سر ذد ہو گا اور جب دل اور ذبان دو نول سے اس کے ساتھ مروت میں مثل اول اس کی خاطر داری میں اس شخص سے تو سمجھ کے دکھ شاہد عادل سے باتھ خبر دہندہ فاس سے بھی بد گمان نہ ہو اور کے دروۓ گونہ سمجھے کے دکھ شاہد عادل سے بد گمانی نہیں ہے باتھ خبر دہندہ فاس سے بھی بد گمان نہ ہو اور کے کو بھی دروۓ گونہ سمجھے کے دکھ شاہد عادل سے باتھ خبر دہندہ فاس سے بھی بد گمان نہ ہو اور کے

کہ دونوں کے حال سے میں خوب اِخبر نہیں ہوں ہاں آگر یہ جان لے کہ دونوں میں عداوت یا حسد ہے تب تو قف کر نااولی اور افغل ہے البتۃ آگر قائل کو بہت عادل سمجھتاہے تو اس کیبات کوباور کرے-

جب کوئی شخص کسی ہے بدگمان ہو تواس ہے دوستی پڑھائے تاکبہ شیطان غضب ناک ہو دوربد گمانی کم ہو جائے اور جب کسی علی معلوم ہو جائے تو پھر اس کی غیبت نہ کرے البتہ خلوت میں اس کو نفیحت کرے مگر بجز اور تواضع کے ساتھ بعد اس نفیجت کے دفت خود بھی ممکنین ہو تاکہ ایک مسلمان کے سبب ہول گرفتہ ہونے اور پند گوئی کا تواب حاصل ہو۔
ایک اس نفیجت کے دفت خود بھی ممکنین ہو تاکہ ایک مسلمان کے سبب ہے دل گرفتہ ہونے اور پند گوئی کا تواب حاصل ہو۔

فصل

### غیبت کا حریص ہونادل کی ہماری ہے

معلوم ہونا چاہے کہ غیبت کا حریص ہوناول کی ہماری ہے اور اس کا علاج ضروری ہے اس علاج کی دو قسمیں ہیں پہلے فتم علمی علاج ہے جو دو طریقے پر ہے ایک ہے کہ غیبت کی ہرائی میں جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں ان میں غورو فکر کرے اور فرب سمجھ لے کہ غیبت کے سبب ہے اس کی نیکیاں اس کے دفتر میں نتقل ہوں گی اور یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ حضر ت رسول اکر معلیقی نے فرمایا ہے 'نفیبت انسان کی نیکیوں کو اس طرح ہود کر دیتی ہے جیسے آگ سو کھی کٹری کو۔''اور شاید غیب کرنے والے کے پاس ایک ہی نیکی ہوجود و سرے گنا ہوں پر غالب ہو پس غیبت ہے جو وہ کر رہا ہے اس کے گنا ہوں کی تراز وکا پلہ بھاری ہو جائے گا اور اس کے سبب ہے دوزخ میں جائے گا۔ دوسر اطور یہ ہے کہ اپنی غیبت ہے ڈرے آگر اپنی فیب کی تراز وکا پلہ بھاری ہو جائے گا ور اس کے سبب ہے دوزخ میں جائے گا۔ دوسر اطور یہ ہے کہ اپنی غیبت ہے ڈرے آگر اپنی غیب کہ نوب کی غیبت ہے کہ وہ محفی بھی اپنی عیب ہیں اس کی ہی طرح معذور ہے اور آگر اپنی ذات میں کوئی عیب میں ہو اس کی ہی طرح معذور ہے اور آگر اپنی ذات میں کوئی عیب کی ساب تا تو سمجھ کے دو مور سے کی ساب ہی ہواور خود کو سنبھال شمیں سکتا تو دوسر ہوں میں اس بات کو کوں عیب سمجھتا ہوں۔ اور آگر جس عیب کو ظاہر کر مہا ہوں صورت سے معلی ہوں خود کو سنبھال شمیں سکتا تو دوسر وں میں اس بات کو کیوں عیب سمجھتا ہوں۔ اور آگر جس عیب کو ظاہر کر مہا ہوں وہ می نہ مال کی وہ جس سمجھتا ہوں۔ اور آگر جس عیب کو ظاہر کر مہا ہوں اس کی صورت سے معلی ہی سر مورت سے معلی ہیں تو تو سمجھ لینا چاہے کہ اس طرح وہ حق تعالی کی عیب گیری کر دہا ہے کیو تکہ صورت کی ہائی اس محت میں تو اس خرائی پر اس محت ہیں طرح دو حق تعالی کی عیب گیری کر دہا ہے کیو تکہ صورت کی ہائی اس خرائی پر اس محت ہوں۔

فیبت کے علاج کی تفصیل میں ہے کہ پہلے میہ فور کرے کہ کس چیز نے اس کو فیبت پر ابھارا ہے 'میہ آٹھ آسباب ہیں 'پہلا سبب میرے کہ کس چیز نے اس صورت میں میہ خیال کہ کسی شخص سے خفار ہے سے فود کو دوزخ میں ڈالنا جمافت ہے کہ اس طرح وہ خود اپنی ذات سے لڑا 'حضوراکر میں ڈالنا جمافت ہے کہ اس طرح وہ خود اپنی ذات سے لڑا 'حضوراکر میں شاہد نے فرمایا ہے کہ جو کوئی غضے کو روک گا تو حق تعالی قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے اس کو طلب فرمائے گا اور فرمائے گا کہ ان بہشمد کی حوروں

میں ہے جو تجھ کو پند ہواس کو لے لے - دوسر اسب یہ ہونا ہے کہ غیبت کر کے دوسر دن کی موافقت حاصل کرے تاکہ دہ لوگ شاد دوسر ور ہوں اس کا علاج اس طرح کر لے کہ اس صورت میں یہ سجھنا ضروری ہے کہ لوگوں کی خوشی کی خاطر اللہ تعالیٰ کو ناخوش کرنا کمیں عظیم حماقت اور ناوانی ہے بلتھ چاہیے کہ لوگوں پر غصہ کر کے اور انکار کر کے (اس غیبت پر) خداوند تعالیٰ کی رضا مندی کا جویا ہو۔ تیسر اسب یہ ہو تا ہے کہ لوگ اس کو ایک تقصیر سے منسوب کرتے ہیں اور وہ اس اپنی خطاکو دوسر سے پر ڈالٹ ہے تاکہ خود کو اس نسبت سے چالے 'اس صورت میں اس کو غور کرنا چاہیے کہ غضب خدا کی آفت جو یقینا آنے والی ہے اس سے کس طرح جو یہ گاور اس عیب جو رہائی چاہتا ہے وہ مشکوک ہے لیں چاہیے کہ اس عیب کو اپنی ذات سے رفع کر ہے اور کسی طرح دوسر سے پر نہ ڈالے۔اگر کوئی یوں کے کہ میں اگر حرام کھا تا ہوں اور باد شاہ کا مال قبول کرتا ہوں تو فلاں مختص بھی ایسا کام کر تا ہے ۔ یوں کہنا جماقت کی دلیل ہے کیو نکہ جو مختص معصیت کرتا ہے اس کی قبول کرتا ہوں تو فلاں مختص بھی ایسا کام کرتا ہے ۔ یوں کہنا جماقت کی دلیل ہے کیو نکہ جو مختص معصیت کرتا ہے اس کی پیروی من ہو اور بی غور کام نہ آئے گا آگر تم کسی کو آگ میں گرتا دیکھو تو کیا خود بھی اس کی پیروی میں آگ میں آگ میں گرتا ور نہیں ہے اس طرح عذر لنگ کر کے تم کو معصیت میں مبتلا ہو نااور غیبت کرنالا کئی نہیں۔

چوتھا سبب ہد ہوتا ہے کہ ایک محض خودستائی کرناچاہتا ہے جب خودستائی ممکن نہیں ہوتی تو دوسر ول کا عیب میان کرتا ہے تاکہ اس کی بدرگی اور فضیلت ظاہر ہو جیسے کوئی کے کہ فلال محض نادان ہے اور فلال محض ریا ہے حذر نہیں کرتا ہوں لیکن وہ نہیں کرتا اس صورت میں یوں سوچے کہ جودا نشور ہوگاوہ اس شخص کی بات ہے اس کے جہل اور فسق کا یقین کرلے گالیکن خوداس کی فضیلت اور پارسائی کا تعین نہیں کرسکے گااور اگر کسی نادان نے اس کو فاضل اور پارسا سمجھا بھی تو اس سے کیا حاصل بلحہ بدی ہ تا چیز اپنی فضیلت ثامت کرنے کے واسطے خداو ند تعالیٰ کے حضور میں اپنے تا تھی ہونے کا اعتراف کرتا ہے لیں اس خود ستائی سے کیا فائدہ اور دوسرے کو جاہل و نادان کہنے سے کیا حاصل ہوگا۔

پانچوال سبب حسد ہے کہ جب کسی کا علم اور مال میں بلند مر تبہ ہواور لوگ اس کے معتقد ہوں تو یہ شخص اس کو اور انسیس کر سکتا اور اس کی عیب جوئی کرتا ہے تاکہ وہ شخص اس سے جھڑا کرے اور حقیقت میں ہیرا پی ذات ہے جھڑتا ہے کیونکہ حسد کر کے و نیا میں رنج و عذاب میں مبتلا ہوا اور آخرت میں غیبت کا عذاب چکھتا ہے اس طرح دونوں جمان کی معتول سے محروم ہوا'ا فسوس'ا تنا نہیں جا نتا کہ جس کو حق تعالی نے حشمت وجاہ عطا فرمائی ہے' عاسد کے حسد ہے اس میں اور اضافہ ہوگا۔

غیبت کا چھٹاباعث استراء ہوتا ہے بعنی کسی کا نداق اڑا کر اس کور سواکر نا اور استرزا کرنے والا نہیں جانتا کہ اس صورت میں حق تعالی کے حضور میں وہ خود کو مخلوق کے مقابلہ میں زیادہ رسواکرے گاتم غور کروکہ قیامت کے دن وہ مخض جس کا تم نے نداق اڑلیا ہے اپنے گناہوں کا یہ جھ تبداری گردن پررکھ دے گااور جس طرح گدھے کو ہانکتے ہیں اس طرح تم کو ہانک کردوزخ کی طرف لے جائیں گے تو تم سمجھ لوکہ اس شخص کی ہے نسبت تم پر ہنسازیادہ مناسب ہے اس وقت سمجھ جاؤگ کہ جس کاحال ایسا پچھ ہوگا تواگر وہ ہد ہ کا قل و فرزند ہے تواس طرح ہنی اور نداق کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔

ساتوال سبب سیہ ہے کہ کوئی شخص ایک گناہ کرے اور شخض اللہ کے اس سے عمکین ہو جیسا کہ دینداروں کا طریقہ ہے تواگر راستی سے بیٹ غم پہنچاہے تو دینداری ہے لیکن جب تم نے اس شخص کی شکایت کی اور اس کانام زبان سے لیا اور اس سے تم بے خبر ہو کہ یہ غیبت ہے اور تم کو یہ خبر بھی نہیں کہ شیطان نے تم پر حسد کیا ہے کہ اس دل سوزی پر تم کو قاب حاصل ہوتا تواس نے اس شخص کانام تمہاری زبان سے نکلوایا ہے تاکہ غیبت کا گناہ 'تمہارے اس اجر کو تاہو و کر دے۔

قواب حاصل ہوتا تواس نے اس شخص کانام تمہاری زبان سے نکلوایا ہے تاکہ غیبت کا گناہ 'تمہارے اس اجر کو تاہو و کر دے۔

آشوال سبب سے ہوتا ہے کہ کسی شخص پر محض اللہ کے لیے تم کو غصہ آئے یا تعجب ہو تو تم اس غصیا تعجب کے باعث اس شخص کانام ظاہر کر دوتا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے (کہ وہ کون ہے) اور تم کو قلال شخص پر اس کے اس کام کے باعث اس غصے کو تواب کوجو محض اللہ کے لیے تم کو آیا تھا' پر باد کر دے گا' پس لا کُق اور مناسب سے باعث غصہ آیا ہے تو تمہارا ہے کام اس غصے کو تواب کوجو محض اللہ کے لیے تم کو آیا تھا' پر باد کر دے گا' پس لا کُق اور مناسب سے کہ غصے اور تعجب کانہ کو راخیر نام کے کیا جائے۔

### وہ عذر جن کے باعث غیبت کی رخصت ہے

معلوم ہونا چاہیے کہ غیبت کرنا حرام ہے جس طرح جھوٹ یو گنا ہے 'لیکن ضرورت اور حاجت کے وقت ان چھ عذروں کے باعث وہ مباح ہے اول باد شاہ یا قاضی کے رویر و فریاد کرنا اس وقت غیبت درست ہے یا کسی اپ شخص کے سامنے کہنا جس ہدد کی امید نہ ہو فلا کم کے خلام کو بیان کرنا ماسنے کہنا جس ہدد کی امید نہ ہو فلا کم کے خلام کو بیان کرنا ورست نہیں ہے ۔ کسی شخص نے حضر ت این سیر ن کے سامنے تجان کا ظلم بیان کیا تو انہوں نے فرمایا ، جان کا انقام اللہ تعالی سے کہ کسی مقام پر جھڑایا فساور کے والے ہا ہوں گوا جس طرح دوسر ہو گوگوں کا انقام تجان ہے گا۔ دوسر اعذر بیہ کہ کسی مقام پر جھڑایا فساور کی کر کسی ایسے محف شخص ہی بیان کر باجوا حساب پر قدرت رکھتا ہو اور فساور پاکر نے والے کوروک سکے۔ حضر ت عمر رضی اللہ عنہ محفر ت طلح یا حضر ت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مجے انہوں نے آپ کو کوروک سکے۔ حضر ت امیر المومنین ابو بحر صد ایش رضی اللہ عنہ کے پاس مجا نہوں نے آپ کو رضی اللہ عنہ ہے کہ اس رضی اللہ عنہ ہو کہ کا وربیات نہیں اور انہوں نے اس امر کی شکایت حضر ت امیر المومنین ابو بحر صد ایش رضی اللہ عنہ ہو کہ کی تاکہ وہ اس بات کو ان سے دریافت کریں اور انہوں نے اس بات (شکایت کو نیست نہیں سمجا۔ تیسر المومنین ابوب کے نام اور اس ہو آپ کی تاکہ وہ اس بات کو ان سے دریافت کریں اور انہوں نے اس طرح دریافت کرے کہ اگر کوئی شخص الیا کی باور اس طرح دریافت کرے کہ اگر کوئی شخص الیا کام کرے تو کیا کیا جائے 'البتہ اس وقت نام فلام کرنے کی اجازت ہے کہ مفتی اس شخص مخصوص کو جان کر در سے، فتو کا کام کرے تو کیا کیا جائے 'البتہ اس وقت نام فلام کرنے کی اجازت ہے کہ مفتی اس شخص مخصوص کو جان کر در سے۔ فتو کا

ہندہ نے رسول اکر معلقہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ابوسفیان ایک مر د حثیل ہے وہ میر ااور میر ہے پول کاپوراٹرج نہیں دیتا 'اگر میں اس کی اطلاع کے بغیر اس کے مال سے پچھے لے لوں تو کیا درست ہو گا' یمال ابوسفیان کو اس

ی عدم موجود گی میں حیل کما گیالیکن فتویٰ دریافت کیاجارہاہے) تو حضور اکرم علیہ نے فرمایا کہ بقدر ضرورت انصاف کے ساتھ لے لو۔ یمال حنل اور خست کامیان غیبت سے خالی نہ تھالیکن حضور اگر م علیہ نے فتوی کے عذر کی منایر اس کوروار کھا۔ چو تھاعذریہ ہے کہ کسی کے شر سے چناچاہتا ہو جیسے کوئی بدعتی ہویا چور ہواور اس پر کوئی محف بھر وساکر ناجا ہتا ہے یا کوئی غلام خرید رہاہے تواگر اس کے عیب کو ظاہر نہیں کرے گا تو خریدار کو نقصان پنیچے گا'ان صور توں میں عیب کا ظاہر کردینادرست اور رواہے اور اس کو چھیانا مسلمان کے ساتھ دغاکرنے کے متر ادف ہے ذکوۃ لانے والے کورواہے کہ اس مخص کے عیب کو ظاہر کرے (عیب کو ظاہر کرے)اس طرح اس مخص کے عیب کو ظاہر کردے جس کے ساتھ مشورہ کیا جارہاہے۔ حضور علی نے فرمایا ہے کہ تم فاسق میں جو عیب دیکھو صاف کمہ دو تاکہ لوگ اس سے حذر کریں (اس سے مر ادوہ مقام ہے جمال آفت پیدا ہونے کا ندیشہ ہو)لیکن بغیر عذر روانہیں ہے کہا گیاہے کہ تین شخصوں کی شکایت نیبت نہیں ہے'ایک ظالم باوشاہ کی دوسر ب عتی مخص کی تیسرے اس مخص کی جوعلا دیے گناہ کر تاہے۔اس کا سب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی کو تاہیوں کو خود نہیں چھیاتے اور ندان کو کسی کے کہنے کی پرواہے 'یانچوال عذریہ ہے کہ کوئی شخص ایسے نام سے مشہور ہوجس میں غیبت کے معنی موجود ہول جیسے اعمش اور اعرج یعنی رتو ندیااور کنگز ایاس قبیل کے دوسرے نام ہیں تو جب ایک آدمی ایسے کسی عیبی نام سے مشہور و معروف ہے تواس کو پروانسیں ہوتی (کد کوٹی اس کو نیبت کے ساتھ ایکار رہا ہے )اس صورت میں بہتر ہے ہے کہ اس کا کوئی دوسر انام تجویز کیاجائے مثلاً اندھے کوبھیر اور زنجی کو کا فور (پر عس عہدر تکی کا فور)اور غلام کو مولا کھے۔ چھٹاعذر بیاس محض کے بارے میں ہے جواپنا فسق ظاہر کرے جیسے ہجڑا (مخث) شراب خور الياوك جوفت كومعيوب نسيس سجهة ان كاذكر ـ (نام ليزاروا ب)

#### غيبت كاكفاره

غیبت کا کفارہ میہ ہے کہ توبہ کرے اور پشیان ہو تاکہ حق تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے اور جس کی غیبت کی ہے۔ اس سے معافی کا خواستگار ہو تاکہ اس کے مظلہ سے بی جائے۔ حضور علیہ نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی پر اس کی آبر ویا مال کے معالمہ میں ظلم کیا ہے اس سے معافی مانئے قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ درم رہے گانہ دینار 'گراس کے حسنات مظلوم کو دید ہے جاکیں گردن پر رکھے جاکیں گے۔ حسنات مظلوم کو دید ہے جاکیں گراس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو مظلوم کے گناہ اس کی گردن پر رکھے جاکیں گے۔ ام المومنین حضر ت عاکثہ رضی اللہ عنمانے ایک عورت سے کماکہ تو ذبان دراز ہے حضور اکرم علیہ نے آپ سے کماکہ تم نے غیبت کی ہم اس عورت سے معافی ما گو۔ ایک اور حدیث شریف میں وار دہوا ہے کہ جب کسی شخص نے کسی کی غیبت کی تو چاہیے کہ خداوند تعالیٰ سے اس کی مغفر ت چاہے۔ "بعض علاء نے اس سے یہ معانی مراد لئے ہیں کہ اس کی مغفر ت چاہناکا فی ہے 'اس سے معافی ما نگرادر کار نہیں ہے لیکن دوسر کی حدیثوں کی دلیل سے ایسا خیال کرتا غلامے 'طلب مغفر ت حرف اس مقام پر ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے وہ ذکہ نہ ہو'ور نہ معافی ما تھے اور معافی اس طرح مائی جائے گئی جائے گی کہ تواضع حرف اس مقام پر ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے وہ ذکہ نہ ہو'ور نہ معافی ما تھے اور معافی اس طرح مائی جائے گئی جائے گی کہ تواضع

اور پشیمانی کے ساتھ اس کے پاس جائے اور کے میں نے خطاک ہے اور جھوٹ یولا ہے تم مجھے معاف کردو 'آگروہ معاف ند کرے تواس کی تحریف کرے اور اس کے ساتھ مداوااور لطف ہے پیش آئے تاکہ اس کادل خوش ہو جائے اور پھروہ معاف کردے اگر پھر بھی نہ ہشتے تووہ مختارہے لیکن اس محض کی اس مداوا کو اس کی نیکیوں میں لکھ لیا جائے گااور ممکن ہے کہ اس کو قیامت میں دوبد لے دیئے جائیں-لیکن معاف کردینا بھر صورت بہتر ہے-بعض بزر گان دین نے عفو کر کے کماہے کہ مارے نامہ اعمال میں کوئی نیکی اس سے بہتر شیں ہے۔

معی بات یی ہے کہ عنو کر نابرانیک کام ہے منقول ہے کہ کسی شخص بے حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کی غیبت کی انہوں نے ایک خوان محجوروں کااس کے پاس محیجااور کملایا کہ میں ۔ شاہے کہ تم نے اپنی عبادت بطور مدید مجھے مجھی ہے بس میں نے چاہا کہ اس ہدیہ کا پچھ بدل کروں - مجھے تم معاف کرنا کہ "یں اس ہدیہ کا پورابدل نہیں کر سکا ،ول 'پس خطا تحقی اس سلسلہ میں خوب ہے کہنے والے نے کیا کما ہے اس کو ظاہر کردے کیونکہ نامعلوم بات سے بیز ار ہونادر ست ہیںہے-

#### تير ہو س آفت

تير مويس آفت غمازي اور سخن چيني (دور خاين ج) حن تعالى كاارشاد ب:

ذلیل بہت طعنہ دینے والادور خابن کرنے والا

هَمَّازِ مَشَّاءٍ بنَعِيم اورار نثاد فرمایا :

خرالی ہے اس کے لیے جولوگوں کے منہ پر عیب کرے اور پیٹے چھےبدی کرے۔ وَيُلُّ لِكُلُّ هُمَّزَةٍ لُمَزَةٍ ٥

أور قرمايا :

لكزيول كأكثفامر پرلادنے والی-

حَمَّالَةَ الْحَطْب

ان نتیوں آنیوں سے مراد سخن چینی ہے۔ حضور اکرم علیہ کاار شاد ہے کہ "ثمام یعنی چغل خور بہشت میں نہیں جائے گااور ارشاد کیاہے میں تم کو خبر دول کہ تم میں ہے بدتر لوگ کون ہیں (سنو)بدتر لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کریں اور لو گول میں فتنہ پیدا کریں 'ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جب خداوند تعالیٰ نے بہشت کو پیدا فرمایا تواس کو عظم دیا کہ بات كرے 'بہشت كينے كلى كد نيك خت وہ ہے جو مجھ تك پنچ حق تعالى نے فرمايا مجھے اپنى عزت كى فتم كد آٹھ فتم كے لوگ تیرے پاس نہیں پہنچ عمیں مے-شراب خور'زانی' (جوزنا پر کاربعدرہے)'غماز'دیوث' پیادہ شحنہ' مخنث' قاطع رحم اوروہ محض جو خداے عمد کر تاہے کہ میں ایساکام کروں گااور پھر اس کو نہیں کر تا-

منقول ہے کہ بنی اسر ائیل قحط سے دوچار ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعائے بارال کے لیے مجئے '(لیکن

دعا کے باوجود کبارش نہیں ہوئی تب حضرت موسیٰ علیہ السلام پروحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گاکہ تمہاری جماعت میں ایک غماز موجود ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیاالٹی مجھے اس کا نشان بتائے کہ میں اس کو جماعت سے تکال دوں خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں غماز سے ناخوش ہوں تومیس کس طرح غمازی کروں۔ تب موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے ہر ایک محض نے غمازی سے توبہ کی 'اس کے بعد بارش ہوئی۔

منقول ہے کہ کسی محف نے ایک دانشور کے پاس جانے کے لیے سات سو فرتخ کاسفر کیا ۔ ۔ انثور کے پاس پہنچ کر اس سے دریافت کیا کہ وہ کون می چیز ہے جو آسانوں سے کشادہ تر زمین سے گرال تر 'پھر سے زیادہ سخت ہے اور وہ کون می چیز ہے جو آگ سے زیادہ گرم (سوزال) ہے اور وہ کون می چیز ہے جو زمبر برسے ذیادہ سر د 'دریا۔ ، زیادہ غی ہے اور بے گناہ پر وہ کون ہے جو یہ بیتم سے زیادہ خوارویوں ہے 'دانشور نے جواب دیا کہ حق بات آسان سے زیادہ کشادہ اور وسیع ہے اور بے گناہ پر بہتان لگاناز مین سے زیادہ گرال تر ہے 'قاعت کرتے والا دل دریا سے زیادہ غی ہے اور حدد آگ سے زیادہ گرم اور سوزال ہے کا فرکادل پھر سے زیادہ سر دول ہے اور جو کوئی قرامت والے کی حاجت روائی نہ کرے وہ زمر برسے زیادہ سر دول ہے اور چوگل خور جس کولوگ جائے ہیں۔ پیتم سے زیادہ خوار اور زیول حال ہے۔

فصل

### غمازی کی حقیقت

اے عزیز معلوم ہوناچاہیے کہ غمازی فظ کی شہرے کہ ایک کی بات دوسرے سے لگادیں باعہ ایک شخص کی کے ایسے کام یا الی بات کو ظاہر کردے جس سے کوئی دوسر اشخص آزردہ ہو توبہ بھی غمازی ہے اور اس کا اظہار فعل سے ہویا قول سے یا اشارے یا تحریرے 'بعہ کسی کاراز فاش کرنا بھی جس سے وہ شخص آزردہ ہو درست شیں ہے 'گر اس وقت درست ہے کہ کوئی شخص کسی کے مال میں خیانت کرے ۔ اس طرح پروہ کام جس سے کسی مسلمان کو نقصان پنچ اس کو شخص میں کے مال میں خیانت کرے ۔ اس طرح پروہ کام جس سے کسی مسلمان کو نقصان پنچ اس کو شخص شہیں رکھنا چاہیے ۔ جب کوئی شخص کسی سے کہ کہ قلال شخص نے تم کو ایسا ایسا کہا ہے یا تہمارے حق میں وہ ایسی باتیں کہتا ہے تو سننے والے کوان جو باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔

پہلی بات ہے ہے کہ اس کی بات کو باور نہ کرے کیونکہ غماز فاس ہے اور حق تعالی نے فرمایا ہے کہ فاسق کی بات مت سنو۔ دو سرے یہ کہ اس کو تھیجت کرے اور کے کہ ایساکام دوبارہ نہ کرنا 'کیونکہ گناہ ہے منع کرنا داجب ہے 'تیسرے ہے کہ اللہ کے لیے اس سے دھنمی رکھے کیونکہ غمازے دھنمی رکھنا داجب ہے 'چو تھے یہ کہ اس شخص کے بارے میں (جس کے بارے میں بات لگائی گئی ہے) بدگمان نہ کرے کیونکہ گمان بہ حرام ہے پانچویں یہ کہ اس بات کی تحقیق کے در پے نہ ہو حق تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے 'چھے یہ کہ جوبات اپنارے میں ناپند کر تا ہو دہ دوسرے کے بارے میں بھی پندنہ حق تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے 'چھے یہ کہ جوبات اپنارے میں ناپند کر تا ہو دہ دوسرے کے بارے میں بھی پندنہ

ر اورنداس کی غمازی کا معاملہ دوسرے سے میان کرے بلحداس کو چھیا لے 'ان چھیا تول میں سے ہرا کی پر عمل کرنا

واجب ہے۔ محمی مخف نے حضرت عمر بن عبدالعزیزر حمتہ اللہ علیہ ہے کسی مخض کی چغلی کھائی توانہوں نے فرمایا کہ ہم اس پر اور کریں کے اگر تونے جھوٹ کماہے تو ' توان لوگوں میں شامل ہے ان جاء کم فاس بجا (اگر فاس تمهارے پاس کوئی خبر لے کر آئے)اور اگر تونے کے کماہے تو پھر توان لوگوں میں شامل ہوگا-

هناز منشاء بنیم بنیم فردون تو توبه کردون تو توبه کرداس نے کما!اے امیر المومنین میں توبه کر تاہوں-معقول ہے کہ کسی محض نے ایک وانشور سے کہا کہ فلال محض نے آپ کوہر اکہا ہے 'وانشور نے جواب دیا کہ

ا مد دراز کے بعد تم جھے ملے اور تم نے تین خیانتی کی ہیں 'ایک سے کہ دینی بھائی پر جھے غصہ و لایادوسرے سے کہ میرے ول کو تشویش میں متلاکیا تیسرے میر کہ تم نے خودا بنی ذات کو فاس اور متہم تھیرایا-

سلیمان بن عبدالملک (اموی) نے ایک مخص سے دریافت کیا کہ کیا تونے مجھے براکماہے اس نے جواب دیا کہ یں نے ایسا نہیں کما ہے! سلیمان بن عبد الملک نے کما کہ ایک عادل معتبر نے مجھ سے کما ہے-اس وقت الم م زہری وہاں موجود تھے انہوں نے کماکہ اے امیر المومنین! غمار کس طرح عادل ہوسکتا ہے! یہ س کر سلیمان نے کماکہ آپ نے بچ فرمایا کھراس مخف سے فرمایا کہ خیریت سے رخصت ہو جاؤ۔

حصرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ جو محف دوسرول کاذکریر ائی ہے تمہارے سامنے کر تاہے دہ اس طرح تمہارا ذكر دوسر ول كے سامنے كرے كاپس ايے مخص سے بؤ۔ اور حقيقت بھى يمى ہے كہ ايسے مخص كو دستمن تصور كرنا جاہيے کوئکہ وہ بد گوئی کرتا ہے 'حذر 'خیانت 'وغا' حسد 'فتنہ انگیز اور نفاق کی بری صفتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ راستی ہر تخف ہے ایک پہندیدہ عمل ہے مگر غماز اور نمام اگریجے یو لیاس صورت میں غمازی اور نمامی ' تووہ پندیدہ عمل شیں ہے-

حفزت مصعب این زبیر رضی الله عنهانے کماہے کہ میرے نزدیک چغلی سننا چغل خوری سے بھی بدترہے کہ نمای ہے مقصود توغیبت ہےاوراس کا سننا گویاا ہیاہے کہ اس کواجازت دے دی۔ حضور اکرم علی فی فرماتے ہیں 'غماز' حلال زادہ نمیں ہے اور جان اوک فتنے اگیز اور غماز کاشر بہت عظیم ہے 'شاید کہ ان کی باتوں سے لوگ مارے مارے جا کیں۔

منقول ہے کہ ایک مخص اینے ایک غلام کو ﷺ رہاتھا ،خریدارے اس نے کما کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے جز اس کے کہ یہ غمازاور فتنہ انگیز ہے خریدار نے کما کہ اس عیب کی کوئی پر دانہیں اور اس کو خرید لیا' چندروز کے بعد غلام نے مالک کی دی سے کماکہ میرے آقاآپ سے پیار نہیں کرتے ہیں وہ ایک اور کنیز مول نے رہے ہیں میں ایک منتر کر دول گا' آپ جب آ قاسو جائیں توان کی ٹھوڑی کے پنچے کے چندبال تراش کر مجھے دے دینا'وہ اس منتر کے بعد آپ سے خوب بیار

کریں گے 'عورت سے توغلام نے یوں کمااور اپنے آقاہے کما کہ آپ کی ہیوی ایک اور شخص پر فریفتہ ہے اور وہ آپ کو مار ڈالنا چاہتی ہے آپ میری بات آزماد یکھئے' آپ نیند کا بھانہ کر کے لیٹ جائے (سوتے بن جائے) آپ پر حقیقت روش ہو چائے گی مالک نے ایسا ہی کمااد هر وہ عورت استر الے کر آئی اور اس کی داڑ ھی پر ہاتھ رکھا آقا کو یقین ہو گیا کہ یہ جھے قتل کرنا چاہتی ہے پس اس نے فور اُاٹھ کراپی ہیوی کو قتل کر دیا'عورت کے ورثاء کو جب اس کی خبر ہوئی توسب کے سب اس کے او پرچ'ھ آئے اور اس مالک کو قتل کر دیا اور طرفین سے جنگ میں بہت سے لوگ کام آئے۔

#### چود هویں آفت

چود ہویں آفت دود شنول کے در میان لگائی جھائی (دوزخی) کرناہے لینی ہر ایک ہے الی بات کمناجواس کو پہند آئے پھر ہر ایک کی بات دوسرے تک پہنچادینا (دو تاپن) ہیے کام غمازی سے بھی بدترہے - حضور اکرم علیہ نے فرمایاہے 'جو شخص دنیا ہیں دو تاپن کرے گا قیامت میں اس کی دوزبانیں ہول گی - آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایاہے کہ ''ہندول میں سب سے بہتر وہ مختص ہے جودو تانہ ہو۔''

ر کی ایسے مخص سے جو دشمن سے دوستی رکھتا ہے تو لازم ہے کہ جب کس سے ایک بات سے تویا تو خاموش ہو جائے یا جوبات سے وہ سامنے کمہ دے ( پیچھے نہ کے ) تاکہ لوگ اس کو منافق نہ کہیں 'ایک کی بات دیسرے سے نہ لگائے اور ہر ایک سے اس طرح نہ کے کہ ''میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔''

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے لوگوں نے دریافت کیا کہ جب ہم امراء کے پاس جاتے ہیں تو جیسی باتیں وہاں کہتے ہیں وہاں سے واپس آکر ہم وییا نہیں کرتے 'انہوں نے جواب دیا کہ حضورا کرم علی ہے عمد مسعود میں ہم اس طریقے کو نفاق سیمھتے تھے۔

۔ جب کوئی شخص سلاطین کے پاس بغیر ضرورت کے جائے اور تعلق ہے اس طرح ہاتیں کرے جس طرح وہ ان کے پیچپے نہیں کہتا تھا تووہ منافق اور دور د ( دوغلا) ہے ہاں اگر اس قتم کی گفتگو ضرور تألاحق ہو جائے تواجازت دی گئے ہے۔

#### لوگول کی مدح وستا کیش

#### پدر ہویں آفت

لوگول کی مدح و ستائش پندر ہویں آفت ہے اور ان کی تعریف میں غلو کرنا یہ بھی آفت ہے اور اس میں چھ نقصانات ہیں 'ان میں سے چار کا تعلق مدح کرنے والے (مداح) سے ہاور دو کا تعلق ممدوح سے ہیلا نقصال سے ہے کہ اس طرح وہ یاوہ گوئی کرے گااور دروغ ثابت ہوگا' حدیث شریف میں آیاہے کہ "جس نے مخلوق کی تعریف میں غلوکیا قیامت کے دن اس کی زبان اتن کمبی ہوگی کہ زمین ہے لگ جائے گی اور وہ اس کو وہ روند تا ہواگر پڑے گا- دوسر انقصان بی ہے کہ شاید کنے والا (مدح کرنے والا) منافق ہواور وہ نفاق ہے کہ رہا ہو کہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں الیکن حقیقت میں دوست نہ ہو' تیسر انقصان بیہ ہے کہ شاید مدح وستائش میں وہ الی بات کے جس کی حقیقت اس کو معلوم نہ ہو مثلاً کے آپ بڑے یار سااور پر ہیزگار ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں یاسی قبیل کی اور باتیں کے -

ایک محف نے حضورانور علی کے رور وکس محف کی تعریف کی مضور علی کے فرمایا فسوس کے اس کی گردن ماردی' آپ نے پھر فرمایا کہ اگر تجھے کسی کی مدح کرنا ضروری ہے تو یوں کہ کہ میں الیا سمجھتا ہوں اور عنداللہ اس کو عیب ہے یری خیال کرتا ہوں اگر تواس خیال میں سچاہے تب اس کا حساب خدا کے ساتھ ہے 'چوتھا نقصان ہیہے کہ ممدوح ظالم ہے اور مداح کی تعریف سے خوش ہوتا ہے اس صورت میں ظالم کو خوش کرنا درست نہیں ہے۔

حضور اكرم عَلَيْكَ نے فرمايا ہے "جب تم فاسق كوسر البح ہو تو خدا تعالى ناخوش ہو تا-"مدوح كے دو نقصانوں

میں ایک نقصان سے کہ اس مدح سے تکبر وغرور پیداہو تاہے۔

منقول ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ درہ لیے پیٹھے تھے جار دونا کی شخص آپ کے پاس آیا ایک شخص نے کہا کہ وہ قبیلہ ربیعہ کامر دار ہے 'جب وہ آکر آپ کے پاس بیٹھ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو در وہا، ا' جار دونے کہا کہ امیر المو منین! آپ بچھے کیوں مار رہے ہیں' آپ نے فرمایا کیا تو نے اس شخص کی بات نہیں سنی۔ جار دونے کہا میں نے نہیں سن۔ آپ نے فرمایا کہ ججھے یہ ڈر ہوا کہ بیرے دل میں اس شخص کی بات من کر غرور نہ پیدا ہوا ہو (کہ یہ قبیلہ ربیعہ کامر دار ہے) کہا میں نے چاہا کہ تیرے غرور کو توڑ دوں - دوسری بات یہ ہے کہ جب کی کو کہا جائے کہ توبراعالم ہے بہت مر دار ہے) کہا ہوں نے چاہا کہ تیرے غرور کو توڑ دوں - دوسری بات یہ ہے گا کہ بیل تو در جہ کمال کو پہنچ گیا ہوں' چنانچہ حضورا کرم عقیقے کے سامنے ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کی تحریف کی تو آپ نے فرمایا 'تم نے اس کی گر دن مار دی کہ اگر دوہ اس بات کو یقین کرلے تو کو سش سے باذر ہے گا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تیز چھری لے کر کس کے کہ اگر دوہ اس بات کو یقین کرلے تو کو سش سے باذر ہے گا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تیز چھری لے کر کس کے کہ اس کے سامنے اس کی تعریف کی جائے ۔ جناب ذیاد من اسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی اپنی مرح سنتا ہے - شیطان اس کے سامنے آگر اس کو اس جگہ سے اٹھا تا ہے لیکن مومن خود کو پہچان کر تواضع اختیار کر تا ہے کہ اس کے سامنے آگر اس کو اس جگہ سے اٹھا تا ہے لیکن مومن خود کو پہچان کر تواضع اختیار کر تا ہے کہ اس کے سامنے آگر اس کو اس جگہ ہے اٹھا تا ہے لیکن مومن خود کو پہچان کر تواضع اختیار کر تا ہے کہ اس کے سامنے آگر اس کو اس جگہ ہے اٹھا تا ہے لیکن مومن خود کو پہچان کر تواضع اختیار کر تا ہے کہا کہ جس کی اس کے سامنے آگر اس کو اس جگہ ہے اٹھا تا ہے لیکن مومن خود کو پہچان کر تواضع اختیار کر تا ہے کہا کہ جس کر سنتا ہے - شیطان اس کے سامنے آگر اس کو اس جگہ ہے اٹھا تا ہے لیکن مومن خود کو پہچان کر تواضع اختیار کر تا ہو سے کہا کہ کر در کر دار در سے کہا کہ کہ جس کی کر کر دار در سے کہا کہ دوسر کے کہا کہ کہ دو کر کر در در سے کر در در کر در در کر در کر در کر در کر

حضوراکرم علی نے اپنے اصحاب اکرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین) کہ تعریف فرمائی ہے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ "آگر میر ہے بعد کسی کورسالت دی جاتی تو عمر کودی جاتی ۔"آپ نے فرمایا کہ تمام عالم کے ایمان کا آگر (حضرت) او بحر (صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے ایمان کا آگر (حضرت) او بحر (صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے ایمان نیادہ ہوگا۔ اس فتم کی شاء و ستائش آپ نے صحابہ کرام کی نسبت کشرت سے فرمائی ہے کیونکہ حضوراکرم علیہ جانتے تھے کہ آپ کی یہ تعریفیں ان اصحاب کے لیے مصرت رسال نہیں ہول گی۔

اپی تتریف آپ کرنا اچھا نہیں ہے حق تعالی نے اس سے منع فرمایا ہے اور ارشاد کیا ہے انا سیدولدادم ولافخر اگر کوئی شخص کی فتم کا پیشواہے اور وہ اپی تعریف آپ اس لئے کر تاہے تاکہ لوگ اس کی پیروی کریں تورواہے چنانچہ سرور کو نین علقہ نے فرمایاہے :

انا سیدنا البشیر ولافخر- یعن میں سیدالبشر ہوں اور اس میں فخر نہیں ہے (میں بیبات فخرے نہیں کہنا)
میں اس سر داری پر بوائی نہیں کر تا اور نہ اس سے فخر کر تا ہوں' آپ نے یہ اس داسطے فرمایا کہ سب امتی آپ کی پیروی
کریں اس طرح یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے قال الْجَعَلْنی علی خَزَ آئِنِ الْاَرْضَ اِنِّی حَفِیْظُ عَلِیْم کما کہ جھے
زمین کے خزانوں پر کردے یے شک میں حفاظت کرنے والا علم والا ہوں)
فیصل

فصل

جب لوگ کسی کی تعریف کریں تواس شخص لینی ممدوح کوچاہے کہ غروراور تکبر سے بھا وراپ خاتمہ ہے بے فکر نہ ہو کیو نکہ کسی کواس کی خبر نہیں ہے آگر کوئی شخص دوزخ سے نجات نہائے تو کتااور خزریاس سے بہتر جیں اور کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ وہ دوزخ سے نجات بیان چاہے کہ وہ اس طرح سوپے کہ مدح کرنے والے کواس کے متمام راز معلوم ہوتے تو وہ اس طرح اس کی مدح نہ کرتا اس صورت میں شکر اللی جالائے کہ اس کے باطن کا حال مداح پر پوشیدہ ہے اور جب لوگ اس کی مدح کریں تو وہ خود اور دل میں اس مدح سے بین اررہے 'لوگوں نے ایک بر گریف کی وہ کئے گئے یاالئی! بید شخص میر اقرب اس چیز کے وسلے سے ڈھونٹر ھرہاہے جس سے میں بین ار ہوں تو گواہ رہنا کہ میں مدح سے بین ار ہوں اور تیری بارگاہ کے تقرب کا خواہاں ہوں۔'' کچھ لوگوں نے حضر ت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف میں اور میری اس خطا کو حش دینا جس کو بیا جس سے بہتر فرمایا سیات پر جو بید لوگ کہتے جیں اور میری اس خطا کو حش دینا جس کو بیا جس سے بہتر فرمادے۔

ایک مخص حفرت علی رضی اللہ عنہ کوول سے دوست نمیں رکھتا تھااس نے نفاق سے آپ کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا تو نے زبان سے جو کچھ مجھے کما ہے میں اس سے کم تر ہوں اور دل میں تو مجھے جیسا سجھتا ہے اس سے میں بہتر ہوں۔



## اصل چهآرم

#### غصه كينه 'حسد اوران كاعلاج

غصہ کی اصل آتش ہے کیونکہ اس کا صدمہ اور اس کی ضرب دل پر پڑتی ہے اور اس کی نبیت شیطان کے ساتھ ہے جیساکہ کما گیا ہے (قرآن میں ہے) خَلَقَتَنی مین نّاروَ خَلَقَتَهٔ مِن طَین ہون وَلِین ہوں اور آدم کو طین ہے) اور معلوم ہے کہ آگ کا کام بے قراری ہے اور مٹی کا کام سکون ہے (ایک کی فطر ت میں اضطر اب ہوگا اس کی فطر ت میں سکون 'پس جس پر غصہ غالب ہوگا اس کی نبیت آدم علیہ السلام کی نبیت ہو جھے خداوند تعالیٰ کے غضب سے پر حضر تابن عمر رضی اللہ عنمانے حضور اکرم علیہ ہے دریافت کیا کہ وہ کیا چیز ہے جو مجھے خداوند تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رکھے تو حضور اکرم علیہ نے فرمایا" تو غصہ میں نہ آئے" ایک صحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالتمآب علیہ ہو کئی بار عضور اکرم علیہ ہے ایک مختصر سا عمل بتائے! آپ نے فرمایا "قصدا غصہ نہ کرنا" انہوں نے کئی بار حضور اکرم علیہ ہے دواب میں ہربار یہی فرمایا۔

حضوراکرم علی کارشاو ہے "فیصہ ایمان کواس طرح آباز دیتا ہے جس طرح المجوا (صبر) شد کی مضاس کو آباز دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بحی علیہ السلام ہے کہا کہ غصہ نہ بجیح توانہوں نے کہا کہ حمکن نہیں ہے کہ جس انسان ہوں ' تب انہوں نے فرمایا "گالی جمع مت بجیح انہوں نے کہاہاں ہیہ ہو سکتا ہے (غصہ اور گالی دونوں کو جمع نہ کیا جائے۔)
معلوم ہو ناچا ہے کہ بالکل غصہ نہ کرنا حمکن نہیں ہے البتہ غصہ کو پی جانا (روک لیمنا) ضروری ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ والک اَنگان اَنگین عَن النّاس (اور غصہ کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کرد ہے والے اس آبت میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو غصہ کو پی جاتا ہے اس آبت میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو غصہ کو پی جاتے ہیں۔ حضوراکر م علیاتی نے فرمایا ہے جو غصہ کو پی جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی شرم رکھ گا۔ حضور علیاتی کا بیک اور ارشاد ہے کہ جو کوئی غصہ کو پی جاتا ہے کا ایک اور ارشاد ہے کہ جو کوئی غصہ کو پی جائے گا و تعالیٰ کی تقصم کر ہے کہ جو کوئی غصہ کو پی جائے گا حصور علیاتی کا ایک اور ارشاد ہے کہ جو کوئی غصہ کو پی جائے گا حصور علیاتی کا ایک اور ارشاد سے کہ جو کوئی غصہ کو پی جائے گا۔ حضور علیاتی کا ایک اور ارشاد سے کہ جو کوئی غصہ کو پی جائے گا حصور علیات کے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان ہے تھو جو گھونٹ پیتا ہے اللہ تعالیٰ اور بہت ہے ہی دور قرک گا کہ میں جو گھونٹ پیتا ہے اللہ تعالیٰ اور بہت ہے ہی در گوں نے فرمایا ہے اور اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ غصہ ہے جو حکم (ہر داشت) کیا جاتا ہے اس سے بہتر اور کوئی کام نہیں ہے جس طرح طع ہے اور اس بات پر اتفاق کیا ہم نہیں جی حو حکم (ہر داشت) کیا جاتا ہے اس سے بہتر اور کوئی کام نہیں ہے جس طرح طع ہے ایک سخت بات

کمی'انہوں نے اپناسر جھکالیااور فرمایا کہ تونے جانا کہ مجھے غصہ آئےاور شیطان' حکومت اور سر داری کا غرور میرے اندر پیدا کر دے اور میں آج تجھ پر غصہ کروں اور کل قیامت میں تو اس کا مجھ سے بدلہ لے' یہ ہر گزنہیں ہوگا یہ کہ کر آپ خاموش ہوگئے۔

ایک نی اللہ نے اپنی جماعت کے لوگوں سے فرمایا کہ کوئی ایسا ہے جو اسبات کا کفیل ہو کہ وہ غصہ نمیں کرے گا-وہی میر ہے بعد میر اخلیفہ ہو گا اور بہشت میں میرے ساتھ رہے گا'ایک شخص نے کہا کہ میں اس کا ذمہ لیتا ہوں'اس نے اسبات کو قبول کر لیا- دوسری بار پھر انہوں نے دریافت کیا تو پھر اس نے جو اب دیا کہ میں قبول کرتا ہوں چنانچہ اس نے اس عمد کو پوراکیا اور وہی شخص ان کا جانشیں ہو ا'اسی کفالت اور ذمہ داری کے باعث ان کانام (لقب) ذو الکفل رکھا گیا-فصل

نصل

معلوم ہونا چاہیے کہ غصہ انسان میں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اس کا ہتھیار بن جائے تا کہ وہ اس کے ذرایعہ اپنی طرف آپ سے معز ت اور نقصان کو دور کر سے اور خواہش (شہوت) کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ جو چیز مفید ہو اس کو اپنی طرف کھینچ لے ۔ انسان کو الن دو چیز وں سے گریز تا حمکن ہے لیکن جب ان میں افراط پیدا ہوتی ہے تو وہ خطر ہے اور اس آگ کی مانند ہے جو دل میں بھر کتی ہے اور اس کاد ھو ال دماغ تک پنچتا ہے اور عقل کے محل کو وہ دھوال تیر وہ تاریک کر دیتا ہے کہ عقل کو کی اور اچھی بات نہ سوجھ سکے اس کی مثال ہے ہے کہ ایک غار میں اتناد ھوال پیدا ہو جائے کہ اس کے اندر کوئی جگہ نظر نہ آئے۔ یہ بہت ہی خرائی کی بات ہے اس بھا پر کہا گیا ہے کہ غصہ عقل کے حق میں شیطان ہے اور اس کابالکل کم ہو جانا بھی اچھا شیس ہے کہ عزت اور دین کی حفاظت کے لیے قال اور کا فرول سے جنگ وجد ال اسی جذبہ کی بدولت ہو سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضوراکرم علی ہے فرمایا جاھدالکفار والمنظین وا علی کا خروں ہے جماد کرواوران پر سختی کرو) اور اصحاب رسول علیہ کے کہ فرمایا اعضب کے حماد کرواوران پر سختی کرو) اور اصحاب رسول علیہ کے کہ غصہ میں نہ افراط ہونہ تفریط ہے اکبشر البہوں ور سختی ہوں کا فرول پر سخت ہیں ) یہ سب غصہ ہی کا فتیجہ ہے لیں چاہیے کہ غصہ میں نہ افراط ہونہ تفریط ہے اعتدال ہواور عقل ودین کے حکم ہے ہو بعض لوگ یہ سجھتے ہیں کہ ریاضت ہے مطلب یہ ہے کہ غصہ کی قطعی نے کئی ہوجائے ایبا خیال کر ناغلط ہے کہ عصہ تو ممز لہ جھیار کے ہانیان کواس ہے گریزنا ممکن ہے -غصہ کا نابود ہونا جب تک انسان نہ ندہ ہے ناممکن ہے حصہ کا نابود ہونا جمل او قات میں غصہ جس طرح شہوت کا استیصال یاس کا نابود ہونا ممکن شمیں ہے البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض کا مول اور بعض او قات میں غصہ خاہر نہ ہو بالکل پنال ہو جائے اور اس کا نابود ہونا ہی تعصہ بیدا ہو تا ہے لیکن جب حاجت نہ ہو تو غصہ نہیں آئے گا مثلاً کی ضرورت کی چیز ہم ہے چھین لینا چاہتا ہے تواس ہے غصہ بیدا ہو تا ہے لیکن جب حاجت نہ ہو تو غصہ نہیں آئے گا مثلاً کی خاس ایک کتا ہے اور اس کو اس کی حاجت نہیں ہے اب اگر اس کو کوئی لے گیایا کی نے اس کو مار ڈالا تو غصہ نہیں آئے گا مثلاً کی گا۔ کھانا کی پڑا گھر 'صحت و تندر سی بی تمام چیز میں ضرورت کی ہیں پس آگر کسی نے زخم لگایا جس سے جان کو اذریت پنجی یا س

کی خوراک یا کپڑا چھین لیا تو یقینا غصہ آئے گا-اباس کی جس قدر زیادہ حاجت ہوگی اسی قدر غصہ میں شدت پیدا ہوگیمتاج شخص بہت عاجز اور لاچار رہتا ہے کیو نکہ مختاج نہ ہونے ہی میں آزادی ہے جتنی حاجت زیادہ ہوگی اسی قدر بہد گی اور غلامی میں اضافہ ہوگا 'پس ریاضت سے بیبات ممکن ہے کہ انسان ضرور کی چیز کا حاجت مندر ہے ۔ جاہ دمال اور دنیا طلی کا خیال دور ہو جائے ۔ پس غصہ جو اسی حاجت کا متیجہ ہے ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ جو شخص طالب جاہ نہیں ہے 'اس شخص پر جو اس سے بر تر مقام پر پہنچنا چاہتا ہے بیا اس سے مقدم بدنا چاہتا ہے بیا اس سے مقدم بدنا چاہتا ہے عصہ نہیں کرے گا'اس معاملہ میں مخلوق کے مابین بہت ہی تقاوت ہے کیونکہ اکثر غصہ جاہ ومال کی افزونی کے سبب سے ہواکر تا ہے بیمال تک کہ بعض سبک مایہ چیزوں پر بھی لوگ فخر کرتے ہیں۔ مثلاً شطر بح'ز دبازی کو تربازی 'شر اب خوری یا مثلاً کوئی شخص کے کہ فلال شخص اچھا شاعر ہے اور

شراب کم پیتا ہے یہ سن کروہ غصہ میں آتا ہے اسی صورت میں ریاضت اور توبہ سے اس جال سے رہائی پاسکتا ہے کین جو چیز آدمی کی ضرورت ہے اس معاملہ میں غصہ نابو د نہیں ہوگا اور نابو د ہونا بھی نہیں چاہیے لیکن خشم اور غصہ کو قابو میں رکھنا چاہیے بیانہ ہو کہ غصہ میں آپے سے باہر ہو جائے اور عقل وشرع کے خلاف غصہ اس پر غلبہ پالے بس ریاضت کرنے سے

غمه كوال درجه برلا كے بي-

اس بات کی دلیل کہ غصہ جڑ ہے نہیں نکل سکتا (اور اس کا بالکل ختم ہو جانا درست بھی نہیں ہے) ہیہ ہے کہ حضور اکر م ﷺ میں بیبات موجود تقی – چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے :

(میں بھی لباس بیٹریت میں ہوں اور میں بھی اس طرح غصہ کر تا ہوں جس طرح انسان غصہ کر تاہے۔) تو میں کس پر لعنت کروں یا غصہ ہے اس کوبر اکموں یا ماروں اللی! تو اس کو اپنی رحمت کا سبب بنادے۔ حضرت عبد اللہ انن عمروین العاص رضی اللہ عنہ بین کہ میں نے رسول خدا علیات ہے عرض کیا کہ یارسول اللہ! (علیات ) آپ جو کچھ فرماتے ہیں کیا میں اس کو لکھ لیا کروں - خواہ آپ غصہ کی حالت میں پچھ فرمائیں! آپ نے فرمایا لکھ لیا کرو۔ قتم ہے اس ذات کی جس نے جھے نی ہرحق بنایا کہ غصہ کی حالت میں سوائے حق بات کے میرک زبان پرکوئی اور بات نہیں آئے گی - غور کرو کہ آپ نے بیٹ نہیں فرمایا کہ بھے غصہ نہیں آتا ہے با بھریوں فرمایا کہ غصہ جھے حق اور انصاف سے نہیں روک سکتا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها فرماتی ہیں کہ ایک روز مجھے بہت غصہ آیا۔ حضور علیہ میر ایہ غصہ اور غضب وکھے کر فرمانے گئے عائشہ رضی اللہ عنها یہ تمہاراشیطان آیا ہے 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس غصہ کا شیطان نہیں ہے (گفت و تراشیطان نیست) آپ نے فرمایا۔ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس پر نفر تاور غلبہ عطافر مایا ہے تاکہ وہ میرے قبضہ میں رہے (میر اغصہ قاد میں رہے) اور سوائے خیر کے اور پچھ نہ کے ۔ویکھو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس غصہ کا شیطان نمیں ہے (نہ گفت مراشیطان غضب نیست صفحہ ص ٥٠٦ کیمیائے سعادت چاپ شران)

## فصل

### توحيد كاغلبه عصه كوچھياليتاہے

اے عزیز!غصہ کی جڑانسان کے دل ہے قطعی نابو و نہیں ہوتی ہے ہاں یہ ممکن ہے کہ بعض احوال یازیادہ مواقع پر تو حید اللی کااس پر غلبہ ہواور وہ ہر ایک چیز کواللہ تعالیٰ کی طرف سے جانے اس طرح اس توحید کے غلبہ سے اس کا غصہ دب جائے گایا پوشیدہ ہو جائے گااور اس سے کسی چیز کااظمار نہ ہوسکے مثلاً اگر کسی کو پیخر مارا جائے تو کوئی بھی پیخر پر غصہ نہیں کر تااگرچہ غصہ کی جڑاس کے دل میں اپنی جگہ پر موجود ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ سنگ کی نہیں بلحہ سنگ انداز کی خطا ہے اس طرح اگر کوئی بادشاہ کسی کے قتل کے فرمان پر دستخط کرے توکوئی بھی فرمان لکھنے والے قلم پر غضب ناک نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس میں قلم کا کچھ اختیار نہیں ہے اور حرکت اس سے نہیں ہے اگرچہ حرکت اس میں موجود ہے ای طرح جب کسی پر توحید اللی غالب ہو تووہ بالضرور میں سمجھتا ہے کہ تمام مخلوق اپنے فعل میں مجبور ہے (کہ خلق مظر اند درال کہ ہر ایٹال محی رود) کیونکہ حرکت اگرچہ قدرت کی قید میں ہے لیکن یہ قدرت ارادے اور خواہش کی قید میں نہیں ہے اور ارادے پر انسان کا ختیار نہیں ہے البتہ خواہش کی قوت کواس پر مسلط کر دیا گیا ہے خواہ وہ اس کو چاہے یانہ چاہے اور جب خواہش کی قوت کواہے عطاکر دیا گیا تواس ہے فعل یقینا صادر ہوگا تو یہ مثال اس پھر کی ہے جواس کو مارا گیا جس سے بدن کو در واور تکلیف مپنجی پس اس سے غصہ نہیں آنا جا ہے اگر اس مخص کے پاس گوشت کھانے کے لیے ایک گو سفند تھا اوروہ مر گیا تو کیا ہے شخص اس گوسفند پر غصہ کرے گا (کہ تو کیوں مر کیا)البنتہ اس کے مرنے پر عملین اور رنجیدہ ضرور ہوگا اسی طرح آگر کوئی تھخص اس کے گوسفند کو مار ڈالے اور تب بھی غصہ نہ کرے بھر طبیکہ اس پر توحید اللی کا غلبہ ہولیکن اس نور کا غلبہ علی الدوام نہیں ہو تابلحہ برق کی طرح آئی (ذرااس دیزے لیے) ہو تاہے اور یہ التفات النی یا اسباب کے بشری تقاضول کے اعتبارے ظہور پذیر ہو تاہے-

بہت نے ایسے لوگ ہیں جو اکثر او قات توحید اللی ہے مغلوب ہوتے ہیں اس کا سب سے نہیں ہے کہ ان کے دل سے غصہ کی جز فکل گئی ہے بلعہ اس کا سب سے کہ وہ اس فعل کا صدور کی انسان ہے نہیں سمجھتا ہے اس بنا پر وہ غصہ میں نہیں آتا ہے جیسے کسی کو ایک پھر آ کر لگا اور اس پر وہ غصہ میں نہیں آیا۔ بھی ایسا بھی ہو تا ہے کہ توحید کا غلبہ تو نہیں ہو تا لیکن دل کسی امر عظیم میں مشغول ہو تا ہے ایسے موقع پر بھی غصہ دب جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے 'کسی شخص نے ایک مسلمان کو گالی دی' اس نے کہا کہ اگر قیامت میں میرے گنا ہوں کا پلہ بھاری ہے تو میں اس سے بھی بدتر ہوں جیسا کہ تو جھے کو کہا اور اگر میر اوہ پلہ ہلکا ہے تو پھر مجھے تیری بات (گالی) کی کیا پر واہ۔

سمی شخص نے شیخ ربیع این شیشم المو گالی دی انہوں نے کہا کہ میرے اور بہشت کے در میان ایک گھائی حائل ہے

میں اس کے طے کرنے میں مصروف ہوں اگر طے کراوں تو تیری اسبات کی جھے کیا پروا۔ اور اگر میں اس کو طے نہ کر سکا تو تیری ہے گائی میں ہے رابحہ اور زیادہ گالیوں کا مستحق ہوں ) دیکھویہ دونوں پررگ آخرت کے معالمہ میں اس طرح مسطر قی تیجے کہ ان کا غصہ دب گیا تھا۔ کی شخص نے امیر المو منین حضر ت ایو بحر صدیق رضی انلہ عنہ کو گائی دی ' آپ آخرت کی فکر میں منہمک تھے اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرے ایسے بہت ہے عیوب ہیں جو تیجہ کو معلوم نہیں ہیں 'آپ آخرت کی فکر میں منہمک تھے اس لیے گائی من کر قیب بن کر آپ نے فرمایا تیر سے گائی من کر قیب من کر آپ نے فرمایا تیر سے سواجھے آن تک کی نے نہیں بچچانا۔ ایک شخص نے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بری بات کی 'انہوں نے جو اب دیا کہ صورت میں غصہ کا دب جانا روااور در ست ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کی کو یہ معلوم ہو کہ بندے کے غصہ نہ کرنے سے ضورت میں غصہ کا دب جانا روااور در ست ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کی کو یہ معلوم ہو کہ بندے کے غصہ نہ کرنے سے خداوند تعالیٰ خوش ہو تا ہے کہ وہ اس کی حجب اس غصہ کو دباور بی ہے ہو کہ فرزند اس عاشتی با محب کو گالیاں و بتا ہے تو محب یہ خیا کہ میں ان گالیوں سے نگل آکر اس کو چھوڑ دول کیکن عشق اور محب کا غلبہ ایس کر می خوب کا فرادہ ہیں ہو ساتا ہو تا کہ کہ اس کی قوت کو توڑ دے کہ ان اسباب کر بیش نظر امیا ہو جائے کہ وہ اس گائی پر بھی خشمہ گیں نہیں ہو تا اور اس کو غصہ نہیں آتا۔ پس آدی کو چاہے کہ ان اسباب کے بیش نظر امیا ہو جائے کہ غصہ کو ہار ڈالے اگر مار نہیں سکتا تو اتنا تو کرے کہ اس کی قوت کو توڑ دے تا کہ غصہ اپنی میں سکتا تو اتنا تو کرے کہ اس کی قوت کو توڑ دے تا کہ غصہ اپنی میں سکتا تو اتنا تو کرے کہ اس کی قوت کو توڑ دے تا کہ غصہ اپنی میں سکتا تو اتنا تو کرے کہ اس کی قوت کو توڑ دے تا کہ غصہ اپنی میں سکتا تو اتنا تو کرے کہ اس کی قوت کو توڑ دے تا کہ غصہ اپنی میں سکتا تو اتنا تو کرے کہ اس کی قوت کو توڑ دے تا کہ غصہ اپنی میں سکتا تو اتنا تو کرے کہ اس کی قوت کو توڑ دے تا کہ غصہ اپنی میں سکتا تو اتنا تو کر سے عقل دیر عرک کے خواف جنبش نہ کی سکتا ہو اتنا تو کر دے کہ اس کی قوت کو توڑ دے تا کہ غصہ اپنی میں سکتا تو توڑ دے کہ اس کی قوت کو توڑ دے تا کہ غصہ اپنی میں سکتا تو تو تو کہ دے تا کہ غصہ کیا کہ کو تو تو کہ دیا کہ کو تو تو کر دے تا کہ خور سکتا کو تو تو کر دیا تو تو کو تو کو تو ک

فصل

# غصہ یا حشم کاعلاج واجب ہے

اے عزیز! غصہ کا علاج اور اس بات میں محنت و مشقت پر داشت کرنا فرض ہے 'کیو نکہ اکثر لوگ غصہ ہی کے باعث دوزخ میں جائیں گے ' محشم و غضب ہے بہت ہی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ غصہ اور خشم کا علاج دو طرح پر ہوگا ایک بطور مسل کے ہے جو اس کی جڑاور اس کے مادے کو باطن ہے باہر نکال بھینے اور دوسر ابطور سخبین کے کہ اس کو دباوے لیکن جڑ ہے نہ اکھاڑ سکے ۔ پس مسمل تو یہ ہے کہ انسان غور کرے کہ خشم اور غصہ کا سبب باطن میں کیا ہے بس ان اسباب کو جڑ ہے اکھاڑ ہے ۔ غور کے بعد معلوم ہوگا کہ غصہ کے اسباب پانچ ہیں۔ اول تکبر ! کہ تکبر ذراسی بات پر جو اس کی بزرگ کے خلاف ہو غصہ میں آجا تا ہے لیس ایس صورت میں چاہیے کہ تکبر کو تواضع سے توڑے اور خیال کرے کہ وہ بھی دوسر وں کی طرح ایک بعدہ ہے اور بزرگ نیک اخلاق ہی ہے حاصل ہو سکتی ہے۔ تکبر جو ایک خلق بدے تواضع کے سوادور دوسر وں کی طرح ایک بعدہ ہے اور بزرگ نیک اخلاق ہی ہے حاصل ہو سکتی ہے۔ تکبر جو ایک خلق بدے تواضع کے سوادور خسیں ہوگا۔ دوسر اسب وہ غرور ہے جو انسان کو انے بارے میں ہوتا ہے 'اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے '

تکبر و غرور کاعلاج ہم اس کے موقع پر تفصیل ہے میان کریں گے۔ تیسر اسب مزاح ہے بیعنی نداق اور ٹھٹھول ہے کہ اکثر اس کا انجام محشم اور غصہ پر منتج ہو تاہے۔ پس مصفحول اور نداق کرنا محشم کا موجب ہوگا۔ خود کو اس سے حیانا چاہیے کیونکہ جب دوسروں ہے استہزاکیا جائے گا تو دوسرے تم ہے استہزاء کریں گے اور تہمارے مذاق کا جواب دیں گے۔اس طرح نداق كرنے والاخود اينے آپ كوذليل ورسواكرے گا- چوتھاسب عيب جوئى اور ملامت كرنا بي بھى دونول جانب سے غصہ کا سبب ہو سکتا ہے اس کاعلاج میہ ہے کہ سمجھ لینا چاہے کہ جو شخص بے عیب نہ ہواس کے حق میں عیب گیری زیبانہیں ہے اور بیہ ظاہر ہے کہ کوئی مخص بے عیب نہ ہوگا-یا نچوال سبب مال وجاہ کی حرص ہے 'انسان کواس کی بوی عاجت ہے اور جو مخض خیل ہے کہ اگر اس کی ایک و مڑی بھی لے لیں تووہ غصہ میں آجاتا ہے اور جو شخص حریص ہے اگر اس کے ایک لقمہ میں بھی خلل پڑجائے تووہ غصہ ہے آگ بحولا ہو جاتا ہے یہ سب برے اخلاق ہیں غصہ کی جڑ کی ہیں۔اس کا علاج دو طریقوں سے ہو تا ہے ایک عملی اور دوسر اعلمی۔ علمی علاج یہ ہے کہ آدمی ان کی آفت اور قیامت کو پہچانے اور سمجھے کہ ان كا ضرر دين اور دنياميس كس قدر ب تاكه اس كے دل ميں ان سے نفرت بيدا ہو۔اس كے بعد عملى علاج كى طرف توجه كرے وہ اس طرح كه ان برى صغتوں (اخلاق بد)كى مخالفت كرے كه تمام برے اخلاق كا علاج ان كى مخالفت ہے جيساكه ہم ریاضت کے سلسلہ میں ہیان کر چکے ہیں - غصہ اور اخلاق بدے پیدا ہونے کا سبب سے کہ کوئی شخص تواہیے لوگوں پر جلد غصہ میں آجاتا ہے جو غرور کو پہند کرے اور وہ اس کا نام شجاعت اور بہادری رکھے دے اور اس پر فخر کرے اور کھے کہ فلال مخض نے اس مخض کوایک بات پر مار ڈالا اور اس کا گھر ویر ان کر دیا کسی کواس کے خلاف بات کہنے کی جرأت نہیں تھی کیونکہ وہ برداسور ماہے۔ سیابی اور جوانمر دایسے ہی ہوتے ہیں اور کسی کو چھوڑ دینا(معاف کر دینا) تو خواری اور دول ہمتی اور بے غیرتی کی ایک نشانی ہے پس ایسا غصہ جو کتوں کی عادت ہے اس کو شجاعت اور مردانگی کما گیا اور شیطان کا تو بھی یمی ہے کہ سب کو مکرو فریب اور شاندار الفاظ سے تعبیر کر کے نیک اور اچھے اخلاق سے بازر کھٹا ہے اور پر سے اخلاق کو اچھے نام دے كروهان كي طرف بلاتا ہے ہر عقلمند فخص اسبات كو جانتا ہے-

آگر غصہ جو انمر دکی علامت اور نشانی ہوتا تو عور نیں 'چ 'یوڑھے اور پیمار لوگ غصہ سے دور رہتے (ان کو غصہ نمیں آتا) اور سب لوگ جانتے ہیں کہ بیالوگ جلد غصے میں آجاتے ہیں 'پس یہ جو انمر دی نہیں ہے 'مر دمی تواس میں ہے کہ انسان اپنے غصہ کوروکے اور بیہ صفت انبیاء (علیہ السلام) اور اولیائے کرام (رحہم اللہ تعالیٰ) کی ہے غصہ کرنا 'نادانوں ' وحثی ترکوں اور در ندہ صفت لوگوں کا شعار ہے ۔ پس تم غور کروکہ تنماری بزرگی 'انبیاء اور اولیاء کے مانندر ہے ہیں ہے یا احتمواور نادانوں کی طرح رہے ہیں ۔

## فصل

یہ باتیں جو اوپر ہم نے ذکر کی ہیں وہ غصہ کے مادے کو دفع کرنے کے لیے مسل کا تھم رکھتی ہیں جو کوئی اس طرح اس کو دفع نہیں کر سکتا تو چاہیے کہ غضب کے جوش کو تسکین دے اور یہ تسکین اس سخین ہے ہوگ ۔ جو علم کی شریر پنی اور صبر کی تلخی ہے ہمائی گئی ہے اور تمام اخلاق کا علاج "مجون علم وعمل" ہے علم یہ ہے کہ ان آیات اور احادیث میں غور کرے جو غصہ کی ندمت اور غصہ کوئی جانے کے ثواب میں وار دہوئی ہیں جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں اور اپنے دل سے کے کہ حق تعالیٰ تجھ پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جو تجھے دوسروں پر حاصل ہے ۔ اگر تو کسی پر غصہ کرے گا تو سے کے کہ حق تعالیٰ تجھ پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جو تجھے دوسروں پر حاصل ہے ۔ اگر تو کسی پر غصہ کرے گا تو قیامت میں خدا کے غضب سے کس طرح محفوظ رہے گا۔ حضور اکر م علی ہے خاب غلام کو کسی کام کے لیے بھیجادہ دیر سے واپس آیا تو آپ نے فرمایا"اگر قیامت میں انقام نہ لیاجا تا تو میں مجھے مار تا۔"

پس غصہ کے وقت انسان اپنے دل میں کے کہ بیہ تیراغمہ اس واسطے ہے کہ تقدیر اللی سے ایک کام ہوانہ کہ غصہ فرونہ ہوتو پھر دنیاوی اغراض پر نظر کرے اور سوچے کہ اگروہ غصہ کرے گاتود و مراہمی غصہ کرے گاور بدلہ لے گا غصہ فرونہ ہوتو پھر دنیاوی اغراض پر نظر کرے اور سوچے کہ اگروہ غصہ کرے گاتود و مراہمی غصہ کرے گاور بدلہ لے گا کو کہ نشر و شری کی افران ہے کہ وہ بھی آگر معنی ہواگ گیا ممکن ہے کہ وہ بھی آگر معنی ہواگ گیا ممکن ہے کہ فصہ میں صورت کی دشتی (بھڑ) کا خیال کرے کہ غصہ میں صورت کی معذرت کرے انسان کو چاہے کہ غصہ میں طرح بدل جو انسان پر حملہ کر تا ہے اور اس کاباطن جل افتاہے اور باؤ لے فرح بدل جاتے ہو انسان ہی ہوئے کے فرح بوجاتا ہے ۔ جو انسان پر حملہ کر تا ہے اور اس کاباطن جل افتاہے اور باؤ لے کہ سیمیں گے اور تممارے رعب و دبد بہ میں فرق پڑے گا۔ تب اس کو جواب و بنا چاہے کہ وہ شخص انبیاء (علیم السلام) کی سیمیں گے اور تممارے رعب و دبد بہ میں فرق پڑے گا۔ تب اس کو جواب و بنا چاہے کہ جو شخص انبیاء (علیم السلام) کی سیمیں گے اور تممارے رو خداوند تعالیٰ کی رضا چاہے کہ کل قیامت میں جھے ذکیل و خوار کیا جائے ۔ یہ تمام باتیں علمی علاج میں داخل جیں اور تمان جد ہے کہ خصہ کے وقت آگر اس طرح بھی خصہ فرونہ ہوتو محمد کے اور سنت یہ ہے کہ خصہ کے وقت آگر اس طرح بھی خصہ فرونہ ہوتو محمد کے اور سنت یہ ہے کہ خصہ کے وقت آگر اس طرح بھی خصہ فرونہ ہوتو محمد کے اور سنت یہ ہے کہ خصہ کے وقت آگر اس طرح بھی خصہ فرونہ ہوتو محمد کے اور منہ واکر کے محمد کے وقت آگر اس طرح بھی خصہ فرونہ ہوتو محمد کے اور منہ واکر کے دور کرے اور منہ واک پر دکھے فرایا ہے کہ خصہ آگ ہے بیدا ہوتا ہے بیپانی سے جھے گا۔ ایک اور دوایت میں آتا ہے کہ محمد کرے اور منہ واک پر دکھے فرمانے کہ خصہ آگ ہے ہونہ واک ہے مارے اس کو دیاس ویکہ و فاک ہے معام اور مدد سے عصہ کر ناسے ذیب منہیں ویتا۔

ایک دن امیر المومنین حضرت عمر رضی الله عنه غصه میں آئے تو آپ نے ناک میں پانی چڑھائے آئے لیے پانی طلب کیا اور فرمایا اور کہا کہ غصہ شیطان کی طرف ہے ہے یہ ناک میں پانی چڑھانے (استعماق) ہے رفع ہوگا ایک لیون حضر تابوذرر ضى الله عند كى كى سے لڑائى ہوگئى آپ نے غصہ ميں اس شخص سے كما" يائن الحمرا"ا سے لونڈى كے بچ تب حضوراكرم علي نظاف نيان سے فرمايا" ميں نے شاہ كہ آج تم نے كى شخص كى مال كى عيب كيرى كى ہے "اے ابوذر انتم كو كى سياه ياسر خ پر فضيلت نہيں ہوگى سوائے تقوى كے ۔ ( تقوى باعث فضيلت ہے نہ كہ رنگ) حضر تابوذرر ضى الله عند يہ نصيحت سن كر اس شخص كے پاس كئے تاكہ اس سے معذرت طلب كر بين جبوه شخص سامنے آيا تو حضرت الاوذرر ضى الله عند نے اس شخص كو سام كيا ام المومنين حضر ت عاكشہ رضى الله عنما كو غصر آتا تو حضوراكرم علي الله كيا كيا كى باك كير كر من الله عند نے اس شخص كو سام كيا الله عنم دب النائي مئے مثالاً الله عنما الله عنما الله عنم دب النائي مئے مثال الم غفر كيلى دُنيى وادُهب نے يَنظ قليى واجور نبى مين من منصلاً ت والفيت إبيد عا يوسو -

قصل

اے عزیز معلوم ہوناچا ہے کہ کمی مخف نے ایک مخص پر ظلم کیایا اس کوگائی دی تواوئی ہے کہ سننے والا فاموش رہے اور جواب نہ دے ہاں ہے واجب نہیں ہے اس طرح ہر ایک کو جواب دینے کی دخصت ہی نہیں ہے اور گائی کے عوض گائی اور غیبت کے عوض غیبت درست نہیں ہے کہ ان چیز وں سے اس پر تعزیر واجب ہوگی 'ہاں اگر کسی نے سخت بات کسی اور اس میں دروغ نہیں ہے تواس کور خصت ہے کیونکہ ہیبدلہ کے حکم میں ہے اگر چہ حضور اکر م علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مخص تیر اوہ عیب زبان پر لایا جو بچھ میں ہے تواس کے عوض تواس کا عیب ظاہر نہ کر 'ایساکر نامستحب ہو اور جواب دینا واجب نہیں ہے جبکہ زنایا گائی کی طرف نبیت نہ کی جائے اس کی دلیل حضور اکر م علیہ کی کا یہ ارشاد گرامی ہے والمستبتان متاقالاً فَھُو عَلَی الْبَادِی حَتَّی یَعْتَدِی الْمَظْلُومُ (وہ مخص جوایک دوسرے کوگائی دیے ہیں اس کا ضرر اس پر ہے۔ جس نے شروع کیا یہ ال تک کہ مظلوم حدے تجاوز کر جائے۔)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما فرماتی ہیں حضور رسولِ خداعلیہ کی ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنما میں حضور انصاف ہے کام لیں۔ (کیونکہ حضوراکرم علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما میں حضوراکرم علیہ استراحت فرمارے تھے تب حضوراکرم علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما ہے بہت محبت فرماتے تھے) حضوراکرم علیہ استراحت فرمایا ''اے فاطمہ (رضی اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنمانے ازواج مطہرات کا یہ پیغام آپ کو پہنچایا 'حضوراکرم علیہ نے فرمایا ''اے فاطمہ (رضی اللہ عنما) جس کو میں دوست رکھتا ہوں کیا تم اے دوست نہیں رکھتی ہو ؟'' حضرت فاطمہ رضی اللہ عنمانے جواب دیا جی ہاں میں اس کو دوست رکھتی ہوں۔ تب آپ نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنما کو دوست رکھو کہ وہ مجھے بہت محبوب ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنمانے یہ ازواج مطمرات نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنما کو دوست رکھو کہ وہ مجھے بہت محبوب ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنمانے یہ ماجراازواج مطمرات نے والے کوش گزار کردیا۔انہوں نے کماکہ ہم کواس بات سے طمانیت عاصل نہیں ہیں 'اس کے بعد ان ازواج مطمرات نے (ام الموسنین) حضرت زینب کواس پیغام کے ساتھ حضورکی فرمب

میں بھیجادہ حضوراکر م علی کے ساتھ محبت میں میری بر ابری کادعویٰ کرتی ہیں جس وقت حضوراکر م علی میں ہیں ہیں اندر سے اللہ عنہ اکہ رہی تھیں کہ ابو بحررضی اللہ عنہ کی بیٹی ایسی ہے دلی ہے لینی وہ مجھے بر اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ کی بیٹی ایسی ہے دلی ہے لینی وہ مجھے بر اللہ عنہ اور میں خاموشی کے ساتھ سن رہی تھی تاکہ مجھے حضور سرور کو نین علی ہو اب کی اجازت مرحت فرمائیں چانچہ آپ نے جھے جواب دینے کی اجازت مرحت فرمائی میں نے جو اب میں اس قدر باتیں کہیں کہ میر اگلا خشک ہو گیا اور ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا) تھک گئیں تب حضرت رسول خدا علیہ فرمانے لگے کہ عائشہ 'ابو بحررضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے (ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہ کر سکو گی۔)

ند کورہ بالا واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ جواب دینا درست ہے بشر طیکہ وہ صحیح اور راست ہو (اس میں دروغ نہ ہو) مثلاً جواب میں کے اے احمق! اے جاہل شر مااور خاموش ہو جا۔ ظاہر ہے کہ کوئی شخص حافت اور جہل سے عاری و خالی نہیں ہیں پس انسان کو چاہیے کہ ایلے الفاظ کی عادت کرے جو بہت بر انہ ہو تا کہ غصہ کے وقت وہی الفاظ اس کے منہ سے تکلیں اور کوئی دوسر الخش کلمہ اس کی ذبان پر نہ آئے مثلاً بد ضن 'تاکس' تا ہجار اور ظر گدا وغیرہ – اس الفاظ اس کے منہ سے تکلیں اور کوئی دوسر الخش کلمہ اس کی ذبان پر نہ آئے مثلاً بد ضن 'تاکس 'تا ہجار اور ظر گدا و غیرہ – اس وغیرہ – حاصل کلام یہ ہے کہ جب کی کو جواب دیتا پڑے تو حد سے تجاوز نہ کرے اگر چہ یہ امر دشوار ہے – اس واسط جواب نہ دیتا ہی ذیادہ بہتر سمجھا گیا ہے کی (کافر) نے حضور اکر م علیات کے سامنے خفر ت ابو بحر رضی اللہ عنہ اس شخص کو جواب دینے لگے تو خور اکر م علیات وہاں سے اٹھ گئے – حضر ت ابو بحر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ (علیات) اب تک تو خور اکر م علیات فرمار ہے اور جب میں جواب دینے لگا تو آپ تشریف لے جانے لگے (اس کا کیا موجب ہے) حضور اکر م علیات نے فرمار ہے اور جب میں جواب دینے لگا تو آپ تشریف لے جانے لگے (اس کا کیا موجب ہے) حضور اکر م علیات نے فرمان نے بہتر نہیں کیا کہ شیطان کے ساتھ بیٹھار ہوں – "

حضرت سرور کو نین علی کے فرماتے ہیں کہ آدمی کئی قتم کے ہوتے ہیں ایک تووہ لوگ ہیں کہ دیرے غصہ میں آتے ہیں اور دیر میں راضی ہوتے ہیں-ایک وہ ہیں جو جلد غصے میں آجاتے ہیں اور جلدراضی ہو جاتے ہیں یہ اول الذکر کی ضد ہیں تم میں بہتر وہ شخص ہے کہ دیرے خفا ہو اورِ جلدراضی ہو جائے اوربدتروہ ہیں کہ جلد غصے میں آتے ہیں اور دیرسے خوش ہوتے ہیں-

فصل

## غصے کو پی جانے والا

جو کوئی غصے کو ارادے اور دیانت سے پی جائے وہ نیک خت ہے البتہ اگر مجبوری اور ضرورت لاحق ہو جائے اور

تب غصہ کو چیے تووہ غصہ اس کے دل میں جمع ہو کر غرور اور تکبر کا سرمایہ بن جائے گا۔ حضور علیہ التحییہ والثنانے فرمایا ہے۔

الکھومین آئیس بحقود (مومن میں حمد اور کیئہ شمیں ہوتا) پس جان لینا چاہیے کہ کینہ غصہ کا فرزند ہے جس ہے آغد اولاد میں ہو تکی۔ ان میں ہے ایک میہ ہے کہ حسد کرے گالیخی کی کے غم اولاد میں ہوتا ہوگا اور اس کی خوشی ہے ملکن این باکت کا سب ہوگا۔ ان میں ہے ایک میہ ہے کہ حسد کرے گالیخی کی کے غم ہے۔

ہراہی کہ غیبت اور وغی ہے عمکین! دوسر ایہ کہ شات کرے گالیخی کی پر پھی بلانازل ہوگی توشاد مانی کا اظہار کرے گا۔ تسیر ایہ کہ غیبت اور وغی ہو تا اس کے را زوں کو آشکار اگرے گاچو تھا ہے کہ بات کرنا چھوڑ دے گا اور سلام کا جواب شمیں دے گا۔ پنوال میہ کہ تعالیہ کہ اس کا غذاق الرائے گا۔

ما توال یہ کہ اس کا حق جالانے میں قصور کرے گا اور اس پر ذبان در ازی کرے گا۔ چھٹا ہے کہ اس کا غذاق الرائے گا۔

ما توال یہ کہ اس کا حق جالانے میں قصور کرے گا اور صلار حمی نہیں کرے گا اور طالب معانی نہیں ہوگا۔ آٹھوال ہے کہ جب ما توال یہ کہ اس کی ایڈ ارسانی پر ابھارے گا۔ آگوال ہے کہ جب اس پر قابو پائے گا اس کو ضرر پنچائے گا اور دوسروں کو بھی اس کی ایڈ ارسانی پر ابھارے گا۔ آگول کی بہت و بیدار ہے اور مان کو مور کرے گا اور نہ اس کی ایڈ ارسانی پر ابھارے گا۔ آگر کوئی بہت و بیدار ہے اور کا مے ساتھ جو احدان کرتا تھا اس کو دو کہ دے گا اور اس کی خرائی کاباعث ہوتی ہیں۔

موسیت کے کام ہے نفور ہے تواتی تو ضرور کرے گا کہ اس کے ساتھ جو احدان کرتا تھا اس کو دوک دے گا اور اس کی خرائی کاباعث ہوتی ہیں۔

موسیت کے کام مے نفور ہے تم کام ہوتی تھی آدر کی کے نقصان اور اس کی خرائی کاباعث ہوتی ہیں۔

، و کا درجہ کا کا کریٹ میں اللہ عنہ اور کی اللہ عنہ خالہ زاد بھائی ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی 'انگ واقعہ مسطح حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ خالہ زاد بھائی ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہا کی 'انگ واقعہ تسمت ) میں اس نے لب کشائی کی تو حضرتِ ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا نفقہ بند کر دیااور قسم کھائی کہ آئندہ اس

کی الی مدونسیس کرول گاتب بیر آیت نازل ہو گی۔

وَلاَيَاقَلِ أُولُواْ الفَضُلِ مِنكُمُ وَالسَّحَةِ أَن يُّوءُ وَلاَيَاقَلِ أُولُواْ الفَضُلِ مِنكُمُ وَالسَّحَةِ أَن يُّوءُ تَوْآ أُولِي القُرُنِي وَالْمَسلَكِيْنَ وَالْمُهجِرِيْنَ فِي مَنْ مَا لَمُهجِرِيْنَ فِي مَنْ اللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْبَصْفَحُواْ أَلاَ تُحَبُّونَ أَن يَعْفَرَ اللَّهُ لَكُمُ

اور قتم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور مخبائش والے اپنے ' قرارت والول اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ججرت کرنے والوں کو نہ دینے کی اور چاہیے کہ معاف کریں اور در گزر کریں 'کیا تم اے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خشش کرے اور اللہ خشنے والا مربان

حاصل اس تھم کا یہ ہے کہ اہل قرارت اور مساکین وغیرہ سے ترک مروت کے باب میں فتم کھانا درست نہیں ہے بات اس تھم کا یہ ہے کہ اہل قرارت اور مساکین وغیرہ سے ترک مروت کے باب میں فتم کھانا درست نہیں ہے بات آدمی کو خطا مخش بنایا ہے کیا لیے لوگ خداوند تعالیٰ کی مخشائش کی آرزو نہیں رکھتے۔ تب حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کہنے گئے۔واللہ میں مغفرت کودوست رکھتا ہوں اور مسطح کاوظیفہ اور اس کا نفقہ پھر جاری کرویا۔

القدعنہ ہے سے اسے اللہ یک سرے ورد سے رسا ہوں کہ یہ اللہ عنہ ہے اللہ یہ کہ وہ مخصابے نفس سے پس جب دل میں کسی سے کینہ پداہو تاہے تووہ تین حال سے خالی نہیں ہو تا-ایک بیہ کہ وہ مخصابے نفس سے جھڑا کرے گا کہ دوسر سے پر احسان کرے بیہ درجہ صدیقین کا ہے دوسر ادرجہ بیہ ہے کہ نہ نیکی کرے نہ برائی۔ بیہ درجہ

ذاہدوں کا ہے۔ تیمرادر جدید ہے کہ اس سےبدی کرے 'ید در جدفا سقوں اور ظالموں کا ہے۔ جب تم سے کوئیدی کر ہے تو تم اس پراحسان کروید بارگاہ النی میں بوے تقرب کا سب ہوتا ہے اگرید حوصلہ نہیں ہے تو اس کو معاف کر دے کہ عفوو معافی کی بوی فضیلت ہے۔ رسول مقبول علی ہے نے فرمایا ہے کہ تین چزیں ہیں جن کو میں قتم کھا کر بیان کروں گا ایک بید کہ صدقہ دینے ہے اور کا ایک بید کہ حو نی ایسا نہیں ہے کہ جس نے کسی کی خطاطشی ہواور حق تعالی اس کو افلاس حق تعالی ہے کہ جو کوئی دریوزہ گری کی عادت ڈائے گا حق تعالی اس کو افلاس میں گرفتار کرے گا۔

# حضور علی ہے اپنے کام کے لیے بھی غصہ نہیں کیا

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا بھی نہیں دیکھا کہ حضور علطہ نے اپنے کام کے واسطے کی پر غصہ کیا ہو - پر جب کوئی مخف اللہ تعالیٰ کا کام ترک کرتا تو حضور عظیمہ اس سے بہت ناراض ہوتے تھے اور جب آپ کوان دوباتوں میں ہے ایک بات کا اختیار دیا جاتا تو آپ وہ بات اختیار فرماتے جو مخلوق پر آسان ہوتی بھر کھیکہ اس میں محصیت نہ ہوتی (امت کے لیے آسانی کے بہلو کو پیند فرماتے) حضرت عقیدین عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ نے میر اہاتھ پکڑ کر فرمایا"کیا میں تھے خبر دول کہ بہترین خلق د نیااور دین میں کیاہے؟وہ یہ ہے کہ کوئی تجھ سے قطع محبت کرے اور تواس سے دو تی کرے اور جو کوئی مجھے محروم کرے تواس کو عطا کرے اور جو کوئی تجھے پر ظلم کرے تواس كومعاف كردے-"حضوراكرم علي نے فرماياكه حضرت موسىٰ عليه السلام نے خداوند تعالىٰ سے دريافت كياكه اللي تیرے بعدول میں کون مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے'اللہ تعالیٰ نے فرمایا دہ بعدہ جو انتقام کی قدرت کے باوجود معاف كرد \_ - "حضور اكرم علي في خيب مكه فتح كيااور ان كفار قريش پر آپ غالب آگئے جنهول نے آپ كو حد سے ذيادہ ستايا تھاادر اس وقت ڈررہے تھے اور سب کو اپنی جانوں کا خوف تھا- حضور علی کعبہ کے دروازے پر اپنادست مبارک رکھ کر فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس نے اپناد عدہ پورا فرمایا اور اپنے بیدے کو نصرت عطافرمائی اور دسمن کو شکست دی مم این بارے میں (اے کفار قریش) کیا سجھتے ہواور کیا کہتے ہو۔ کفار قریش کہنے لگے یار سول الله (علیہ) سوائے خیر کے ہم کیا کہیں۔ ہم آپ کے کرم کے امیدوار ہیں' آج آپ کو سب کچھ اختیار ہے' تب حضور اکرم علیہ نے فرمایا میں وہ بات کھوں گا جو میرے بھائی پوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں پر قابدیا کر کھی تھی' لاَنَثُرينبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ ( يعنى تم يرسر ذنش شي ب-يه فرماكر آپ نے سب كو فكر سے آزاد كرديااور فرماياكى كوتم سے تعارض اور سرور کار نہیں ہے-

## خطاخشي كااجر عظيم

حضوراکرم علی کارشاد ہے کہ جب لوگ قیامت میں محشور ہوں گے تو منادی آواز دے گا کہ جس کا حق اللہ پر ہو وہ اٹھے تب کتنے ہی ہزار آدمی (جنہوں نے دوسروں کی خطاحش دی تھی) اٹھیں گے اور بغیر حساب کے بہشت میں داخل ہو جا کیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ غصہ کی حالت میں صبر کرو' تاکہ تم کو فرصت ملے اور جب فرصت ملے اور جب کو قدرت ہو تو معاف کردو' ایک مجرم شخص کو بشام بن عبدالمالک کے سامنے حاضر کیا گیاوہ معذرت پیش کرنے لگا۔ ہشام نے کہا کہ میرے سامنے حث مت کر' اس نے جواب دیا کہ بکوئ تَانیی کُلُ نَفْسِ معذرت پیش کرنے لگا۔ ہشام نے کہا کہ میرے سامنے حث مت کر' اس نے جواب دیا کہ بکوئ تَانیی کُلُ نَفْسِ تُحجادِلُ عُن نَفْسِ جا محد فداوند تعالیٰ کے حضور میں اپنی عذر خواہی کے لیے جھڑ سکتے ہیں تو آپ کے سامنے کیوں نہ جھڑ دی۔ یہ تن کر ہشام نے کہا چھا کہ کیا کہتا ہے۔

منقول ہے کہ حضرت اتن مسعودر ضی اللہ عنہ کا مال چوری ہوگیا۔ لوگ چور پر لعنت کرنے لگے 'آپ نے فرمایا اللی !اگر چور حاجت مند تھااور حاجت کے سبب ہے اس نے میر امال چرایا تواس کو مبارک ہواور اگر معصیت کی دلیری ہے اس نے چوری کی ہے تو یہ گناہ اس کا آخری گناہ ہو (وہ آئندہ نہ کرے) حضرت شیخ فضیل بن غیاض گئے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو جس کا مال چوری ہوگیا تھا۔ طواف کے وقت دیکھا کہ وہ رور ہا تھا میں نے کہا کیا مال کے لیے رور ہو ہو؟ اس شخص نے جھے جو اب دیا کہ میں اس واسطے رور ہا ہوں کہ جھے یقین ہے کہ قیامت میں وہ میرے ساتھ کھڑ اہو گااور اس کا کہ چھے عذر پیش نہیں جائے گا۔ جھے اس کے حال پررحم آرہا ہے (اس وجہے رور ہا ہوں۔)

عبدالملک بن مروان کے سامنے چند قیدیوں کو لایا گیااس وقت ایک بزرگ بھی اس کے پاس تشریف فرما تھے۔
انہوں نے عبدالملک ہے کہا کہ آپ نے خداہے جو چاہا تھاوہ خدانے آپ کو عطاکیا (لیعن حکومت اقتدار) اب آپ بھی وہ سیح جس کو خدا پند فرما تا ہے۔ یعنی عفو وور گزر یہ سن کر عبدالملک نے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا۔ انجیل میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے اوپر ظلم کرنے والے کی خداوند تعالیٰ ہے حشالی چاہتاہے 'شیطان اس کے پاس ہے ہماگ جائے گا۔ پس لازم ہوتو عفوہ کام لے۔ اور معاملات میں نرمی اختیار کرے تاکہ غصہ ظاہر نہ ہونے پائے۔ حضور اکر معالیہ نے دھز ت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنها ہے فرمایا کہ اے عاکشہ رضی اللہ عنها! جس کو نرمی کی صفت ہے بہر ہ مند کیا گیا ہے وہ دین اور دنیا کی خولی ہے محروم رہا۔ بہر ہ مند کیا گیا ہے وہ دین اور دنیا دونوں ہے بہر ہ مند ہوا۔ اور جس کو محروم کیا ہے وہ دین اور دنیا کی خولی ہے محروم رہا۔ قبر کا ایک اور ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ 'صاحب رفیق ہے اور رفی (نرمی اور ملاطخت) کو دوست رکھتا ہے اور رفی کرنے پر آپ کا ایک اور ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ 'صاحب رفیق ہے اور رفی (نرمی اور ملاطخت) کو دوست رکھتا ہے اور رفی کرنے باللہ تعالی اس کام کو آراستہ کر دیتا ہے اور جس میں رفی کا دخل ہو تا ہے اللہ تعالی اس کام کو آراستہ کر دیتا ہے اور جس میں رفی کا دخل ہو تا ہے اللہ تعالی اس کام کو آراستہ کر دیتا ہے اور جس میں رفی کا دخل ہو تا ہے اللہ تعالی اس کام کو آراستہ کر دیتا ہے اور جس میں رفی کا دخل ہو تا ہے اللہ تعالی اس کام کو آراستہ کر دیتا ہے اور جس میں رفی کا دخل ہو تا ہے اللہ تعالی اس کام کو آراستہ کر دیتا ہے اور جس میں رفی کا دخل ہو تا ہے اللہ تعالی اس کام کو آراستہ کر دیتا ہے اور جس میں رفی کا دخل ہو تا ہے اللہ تعالی اس کام کو آراستہ کر دیتا ہے اور جس میں رفی کا دخل ہو تا ہے اللہ تعالی اس کام کو آراستہ کر دیتا ہے اور جس میں رفی کا دخل ہو تا ہے اللہ تعالی اس کام کو آراستہ کر دیتا ہے اور جس میں دیتا ہے دو تا ہے کو تو تیں ہو تا ہی کو آراستہ کر دیتا ہے اور جس میں دیتا ہو تا ہے کہ کو تو تا ہی کو تو تا ہے کو تو تا ہی کو تو تا ہے کو تو تا ہی کو تو تا ہے کو تو تو تا ہے کو تو تا ہے کو تو تا ہی کو تو تا ہو تا ہے کو تو تا ہو تا ہی کو تو تا ہو تا ہے کو تو تا ہو تا ہے کو تو تو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہے کو تو تا ہو تا

### حبداوراس کی آفتیں

اے عزیز! معلوم ہونا جا ہے کہ غصے ہے کینہ پیدا ہوتا ہے اور کینے ہے حد اور یہ حدمہلکات ہے ہے۔
حضور نی اکرم علی ہے نے فرمایا کہ حمد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ کٹڑی کو کھا جاتی ہے آ کیک اور ارشاد اس
ململہ میں ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے کوئی انسان خالی نہیں ہے ایک گمان بد 'دوم فال بد 'سوم حمد میں تم کو
سکھلاؤل کہ اس کا علاج کیا ہے - جب کوئی کسی کے بارے میں بدگمانی کرے تو اپنے دل میں اس کو چ نہ سمجھے اور اس پر
المحت و قائم نہ رہے اور جب بد فالی ہے تو اس پر اعتاد نہ کرے اور جب حمد پیدا ہوتو زبان اور ہاتھ کو اس پر عمل کرنے سے
جائے - حضور اکرم علی کھا گیا اور ارشاد ہے "تمہارے اندروہ بات پیدا ہونے گی جس نے اگلی امتوں کو ہلاک کر ایا تھا۔
وردہ حمدو عداوت ہے قتم ہے اس معبود کی جس کے دست قدرت میں مجمد (علیہ السلام) کی جان ہے کہ تم بہشت میں نہ
واددہ حمدو عداوت ہے قتم ہے اس معبود کی جس کے دست قدرت میں مجمد (علیہ السلام) کی جان ہے کہ تم بہشت میں نہ
وگری جب تک تم صاحب ایمان نہ ہو گے اور صاحب ایمان نہ ہو گے جب تک ایک دوسرے کو دوست نہ رکھو گے ۔ میں
خبیس ہتاؤل کہ یہ مجبت کس طرح حاصل ہوگی ۔ تم ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کوعرش کے سابیہ میں دیکھااوراس کے اس مقام کی آر ذو کرتے ہوئے کماکہ حق تعالیٰ کے پاس اس کابروادر جہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ اللی میں عرض کیا۔اللی اس شخص کا نام کیا ہے۔خداو ند تعالیٰ نے نام ظاہر نہیں فرمایالیکن فرمایا کہ میں اس کے عمل ہے تم کو خبر دیتا ہوں کہ اس نے بھی حسد نہیں کیا ماں باپ کی بھی نا فرمانی نہیں کی اور نہ غماری کی۔"

حضرت ذکریاعلیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حاسد میری نعمت کا دشمن ہے وہ میرے تھم پر فاہو تا ہے اور ہدول میں میری تقییم کو پند نمیں کر تا ہے حضرت رسولِ خدا علیہ نے فرمایا ہے چھ فتم کے لوگ بغیر حساب و کتاب کے دوزخ میں جائیں گے۔ امیر اپنے ظلم کے باعث عرب تعصب کی بدولت 'مالدار تکبر کے باعث موداگرا پنی خیانت کی وجہ ہے اور دہ بقال آپی جمالت اور نادائی کے سبب سے اور علماء حسد کے باعث محضرت انس رضی الله عند نے کہا ہے کہ ایک روز حضورا کرم علیہ کے پاس ہم پیٹھے تھے آپ نے فرمایا ''اب ایک شخص اہل بہثت سے یمال آکے عند نے کہا ہے کہ ایک روز حضورا کرم علیہ کے پاس ہم پیٹھے تھے آپ نے فرمایا ''اب ایک شخص اہل بہثت سے یمال آگے گئے۔ رہا تھا۔ "وسر سے اور تیمر سے وان بھی حضورا کرم علیہ نے اس طرح فرمایا اور وہی صاحب تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ این عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عند نے چاہا کہ اس کارنگ ڈھنگ معلوم کریں چنا نچہ ان صاحب کے پاس گئے اور عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان تین رات آپ کے پاس شھر ول شخص نہ کور نے منظور کرلیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان تین راتوں میں ہیں ان کے عمل پر نظر رکھے رہا۔ میں نے ویکھا کہ وہ جب سوکر اللہ تا تا کہ دور بر سے واللہ کاذکر کرتے ۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ باپ سے میری کورائی نمیں ہوئی تھی البتہ حضورا کرم علیہ نے واللہ کاذکر کرتے ۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ باپ سے میری کورائی نمیں ہوئی تھی البتہ حضورا کرم علیہ نے واللہ کاذکر کرتے ۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ باپ سے میری کورائی نمیں ہوئی تھی البتہ حضورا کرم علیہ نے دورائی نمیں ہوئی تھی البتہ حضورا کرم علیہ نے دورائی نمیں ہوئی تھی البتہ حضورا کرم علیہ کے اس کے تعرب سے کہا کہ باپ سے میری کورائی تنہ میں کور کے تھی البتہ حضورا کرم علیہ کے دورائی میں کورائی کورائی کے میں کورائی نمیں ہوئی تھی البتہ حضور اگرم علیہ کے دورائی میں کورائی تھی البتہ حضور اگرم علیہ کے دورائی کی دورائی میں کورائی کی دورائی کی دورائی میں کورائی کورائی کورائی کی کورائی کی کی کورائی کے دورائی کی دورائی کی دورائی کی کورائی کی کورائی کی کورائی کی کورائی کے دورائی کی کورائی کی کورائی کی کورائی کورائی کورائی کی کورائی کی کورائی کورائی کورائی کورائی کی کورائی کی

تسمارے سلسلہ میں ایبا فرمایا تھا میں نے چاہا کہ تمہارا عمل معلوم کروں-انہوں نے کہا کہ بس میر اعمل ہی ہے جوتم نے دیکھا'جب میں ان کے گھرے نکلا توانہوں نے مجھے پکارااور کہا کہ ایک بات اور ہے وہ یہ کہ میں نے ہر گز کسی کی خوفی پر حسد نہیں کیا- میں نے ان کو جواب دیا کہ تم کو یہ در جہ اس سبب سے ملا ہوگا-

جناب عون بن عبدالله نے ایک بادشاہ کو نصیحت کی جو بہت متلبر تھا۔ کہ تکبر سے دور رہو کہ تمام گناہوں میں بسلا گناہ میں تکبر ہے۔ کیونکہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کوجو سجدہ نہیں کیااس کا سبب میں تکبر تھا-اور حرص ہے دور رہوکہ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کومار ڈالا - پس جب اصحاب کرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجعین) کاحال میان کیا جائے یا خداوند تعالیٰ کی صفات کا نذکور ہویااس کی ذات کا ذکر ہو تو خاموش رہنا چاہیے اور اس موقع پر زبان کو قابو میں ر کھنا ضروری ہے جناب بحراین عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک باد شاہ کا مقرب تفادہ روزانہ باد شاہ کے روبر و کھڑ اہو كربطور نفيحت كماكر تا تفاكه احسان كرنے والے كے احسان كابدله دو-برے شخص سے برائى سے پیش نہ آؤ-بدخوشخص كے لیے اس کی خوے بد ہی کافی ہے۔بادشاہ اس مقرب کی ان نصائح کے باعث اس کو بہت دوست رکھتا تھا۔ ایک مخص نے اس مقرب پر حسد کیااورباد شاہ سے کماکہ یہ محض آپ کے بارے میں کتاہے کہ باد شاہ گندہ ذہن ہے باد شاہ نے کہا کہ اس بات کی کیاد لیل ہے حاسد نے کماکہ آپ اینے قریب اس کوبلائے اور دیکھے کہ وہ اپنی ناک پر ہا تھ رکھ لے گا تاکہ ہو سے محفوظ رے اد هريہ حاسد مقرب شاه كوايخ كھر لے كيا اور خوب لسن پرا ہوا كھانا كھلايا-باد شاه نے جب اس مقرب كوايے قریب بلایا تواس نے اس خیال ہے کہ بادشاہ کو لہسن کی ہونہ مہنچے اپناہاتھ منہ پرر کھ لیا 'باد شاہ کو یقین آگیا کہ وہ محف سے کہ ر ہا تھا-باد شاہ کا معمول تھا کہ وہ اپنے قلم ہے خلعت باانعام کا تھم لکھتا تھااس کے علاوہ کوئی تھم خود نہیں لکھتا تھا چنانچہ اس نے اپنے عامل کو لکھا کہ اس خط کے لانے والے کی فور آگر دن اڑادواور اس کی کھال میں بھس بھر کر ہمارے ہاس روانہ کرو-مقرب جب به فرمان لے كربابر فكلا توحاسد نے يو جھاك به كيا ہے اس نے جواب دياك خلعت كا حكم نامه ب حاسد نے كما کہ مجھے دے دو'مقرب نے شاہی فرمان اس کو دے دیا۔ حاسد بہ فرمان لے کر عامل کے یاس گیااور خلعت طلب کی' عامل نے کہاکہ فرمان میں لکھا ہے کہ تجھے قتل کر کے تیری کھال میں بھس بھر وادوں۔ صاسد نے کہاواہ واہ یہ خط تو دوسرے شخص کے لیے لکھا گیا تھاتم باد شاہ ہے معلوم کرلو-عامل نے کہاکہ باد شاہ کے تھم میں چون وچراکی گنجائش نہیں ہوتی ہے بیہ کہ کر اس حاسد کو قتل کرادیا۔ دوسرے دن حسب معمول مقرب بادشاہ کے حضور میں گیااور حسب معمول نصائح بیان کیں'باد شاہ بہت متعجب ہوااور یو چھامیرے فرمان کا تونے کیا کیا۔ مقرب نے جواب دیا کہ وہ مجھ سے فلال ھخص (میر ا) نے لیاباد شاہ نے کماکہ وہ توبیہ کمتا تھاکہ تم مجھے گندہ ذہن کہتے ہو۔مقرب نے کماکہ میں نے ہر گزایسی بات نہیں کہی 'باد شاہ نے کماکہ پھر تونے میرے قریب آگر ا پناہاتھ منہ پر کیول رکھا تھا؟ مقرب نے کماکہ امیر نے مجھے کھانے میں اسن کھلایا تھا'میں نے بیباب پند نہیں کی کہ اس کی ہو آپ کو پہنچ 'بادشاہ نے کہا کہ تم ہر روز نصائح میں بیبات بھی کہا کرو کہ انسان کی خرافی کے لیے اس کار ابو ناکافی ہے جیساکہ اس حاسد کاحال ہوا-

حضرت این سیرین رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میں نے دنیا کے باب میں کسی پر حسد نہیں کیا ہے کیونکہ اگر کوئی اہل بہت ہے ہے تو اس نعمت کے مقابعے میں جو اس کو جنت میں ملے گی- دنیابالکل حقیر وناچیز ہے اور اگر وہ اہل دوز خ ہے ہے تو جس وقت وہ آگ میں جلے گا- دنیا کی نعمت ہے اس کو کیافا کدہ حاصل ہوگا- کسی شخص نے خواجہ حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ ہے دریافت کیا کہ کیا مومن حسد کرے گا؟ آپ نے جو اب دیا کہ کیا تم حضر ت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو بھول گئے۔ ماں جب حسد کے سبب سے انسان (حاسد) خو در نجیدہ ہو اور وہ کسی سے بد معاملتی نہ کرے تو اس کے حسد سے چنداں خلل نہیں ہے 'حضر ت ابو الدر داء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی موت کو بہت زیادہ یاد کرے گا تو دہ نہ خوش ہوگا اور نہ کسی دو سرے پر حسد کرے گا-

#### حسد کی حقیقت

صدیہ کہ کسی کی خونی اور نعمت کھتے پندنہ آئے اور تواس کا اس شخص سے زوال چاہ -احادیث شریف کی رو
سے ایب اارادہ حرام ہے کیونکہ اس صورت میں تقدیر النی سے نار ضامندی کا ظمار ہوتا ہے اوربد باطنی پائی جاتی نعمت
جو تھے حاصل نہیں ہے اور دوسر سے شخص سے تواس کا زوال چاہے -یہ حبث باطن کی بنا پر ہی ہوسکتا ہے آگر تم یہ چاہو کہ تم
کو بھی وہ نعمت میسر آجائے اور دوسر سے کی اس نعمت کا تم پر انہ چاہو (زوال نہ چاہو) تواس کورشک اور غبطہ کستے ہیں بیبات
اگر دین کے کسی کام میں ہوتوا چھی بات ہے اور بھی یہ واجب بھی ہوجاتی ہے کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے -ویفی ذلیک فلڈیکنا فسی المُنتَنا فسیون ہوا وار چاہیے کہ للچا کی للچا کی اور ارشاد فرمایا ہے -ستا بقوا الی سَغفورَة مین رَبّکُمهُ فَلَدَیْنَا فَسِ الْمُنتَنَا فُسِونَ ہ (اور چاہیے کہ للچا کی للچا نے والے) اور ارشاد فرمایا ہے -ستا بقوا الی سَغفورَة مین رَبّکُمهُ یعنی مغفر سے اللی کی طلب میں ہمیشہ سستی کرو۔

حضورا کرم علی ہے فرمایا ہے حسد دو شخصول کے لیے ہوا کر تا ہے ایک وہ شخص جس کو حق تعالیٰ نے مال اور علم دیا ہے اور اس نے اپنامال علم کے موافق صرف کیا ۔ دوسر اوہ شخص جس کو حق تعالیٰ نے علم بغیر مال کے دیاور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ججھے مال دیتا تو میں بھی ایسا ہی کر تا ۔ یہ دونوں لوگ ثواب میں کیساں ہیں اگر کوئی شخص اپنامال فسق و فجور میں صرف کر ہے اور دوسر اشخص کے کہ اگر میر ہے پاس بھی مال ہو تا تو میں بھی ایسا ہی کر تا تو یہ دونوں گناہوں میں بر ابر ہوں گے۔ بس اس ''منافسہ' کو بھی حسد کہیں گے۔ البتہ اس میں دوسر سے کی نعمت سے کر اہت موجود نہیں ہے۔ کر اہت کی مقام میں درست نہیں ہے البتہ اس مال میں کسی ظالم اور فاسق کو طلا ہو اور وہ اس کو ظلم و فساد میں صرف کر رہا ہے تو اس مال کا زوال چاہنا درست وروا ہے کہ اس صورت میں حقیقتا ظلم و فسق کا زوال چاہتا ہے نہ کہ ذوال نعمت اس کی علامت سے ال کا زوال چاہتا ہے نہ کہ ذوال نعمت اس کی علامت سے ہے کہ اگر اس شخص نے ظلم و فسق سے تو بہ کر لی تو گھر یہ شخص اس کی دولت سے کر اہت نہیں کرے گا یمال آ کہ بہت ہی بار کیدولیف نکتہ ہے 'کسی کو خداو ند تعالی نے نعمت عطافر مائی ہے اور بہ شخص الی بی نعمت اپنے واسطے چاہتا ہے لیکن اس کو نہیں ملی تو ممکن ہے کہ دواس نفاوت پر خاموش رہے بس دوسر سے کی نعمت کے زوال سے یہ فرق اس کے لیم باآسانی نہیں ملی تو ممکن ہے کہ دواس نفاوت پر خاموش رہے بس دوسر سے کی نعمت کے زوال سے یہ فرق اس کے لیم باآسانی

من جائے گالیکن بیہ خوف ضرور ہے کہ اس شخص کی طبیعت اس صفت سے خالی ندر ہے ۔ لیکن جب اس سے کر اہت کر ۔ گا تو اپیا ہو گا کہ اگر اس کاکام اس کے حوالے کر دیں تو نعمت اس سے نہ چھین لیس تو دل میں اگریہ بات رہے گی (کہ اس شخص جیسامال اگر مجھے مل جائے تواس سے نعمت نہ چھینی جائے ) تب بھی خداوند تعالیٰ کے نزدیک وہ ماخوذ ہو گا۔

#### حسدكاعلاج

اے عزیز! معلوم ہوناچاہیے کہ حسد دل کی عظیم ہماری ہاوراس کا علاج علمی اور عملی معجون ہے ہوگا۔ تدہر علمی یا علاج علمی یہ ہے کہ انسان غور کرے کہ حسد دارین میں حاسد کے نقصان اور محدود کے نفع کا موجب ہے حاسد کا دنیا کا نقصان تواس طرح پر ہے کہ حاسد ہمیشہ رنجو غم میں مبتلار ہتا ہے کیونکہ کوئی وقت بھی ایسا نہیں ہوگا جس میں خداوند تعالیٰ کا فضل و کرم کی بعد ہے کہ حاسلہ ہواور حاسد چاہتا ہے کہ اس کا وشمن مبتلائے رنجو غم رہے لیکن اس کے بر عکس وہ خود گر فار رنج و غم رہے لیکن اس کے بر عکس وہ خود گر فار رنج و غم رہتا ہے۔ اس طرح جو پر ائی اور مصیبت وہ دشمن کے لیے چاہتا ہے وہ خود اس کے جھے میں آئی اور حسد سب سے بروی پر ائی ہے اور اس غم سے عظیم کوئی اور غم نہیں ہے پس اس سے زیادہ حماقت اور کیا ہوگی کہ دشمن کے سب سے انسان خودر نجیدہ رہے ۔ حسد سے دشمن کا نقصان کچھ نہیں ہو تا کہ تقدیر اللی میں اس کو طبخہ والی نعمت کی ایک مدت متعین ہے اس میں پس و پیش اور بیش و کم کا و خل نہیں ہے کہ اس سر نوشت ان کی تھی۔ بعض اس کو طالع نیک سے تعیر کرتے ہیں۔ بہر حال پچھ کہ لیں لیکن سب اس بات پر متفق ہیں کہ اس سر نوشت میں تبدیل کی گنجائش نہیں ہے۔

منقول ہے کہ ایک نی اللہ کسی عورت سے بہت عاجز تھے وہ ان پر غالب ہو گئی تھی وہ اللہ تعالی سے اس کے باب
میں عرض کرتے اور شکایت کرتے تو ایک روزوجی نازل ہوئی - فَرَّمَنُ قُدَّا سِهَا حَتَّی تَنَقَضِی اَیّا مُها (اس کے سامنے
سے بھاگ جاتا کہ اس کی مدت گزر جائے) کیونکہ وہ مدت جس کا اندازہ ازل میں ہو چکا ہے ہر گز تبدیل نہیں ہوگ - ایک
اور نبی کسی مصیبت میں گر فقار ہوئے بہت کچھ دعاوز اری کی 'تب وجی نازل ہوئی کہ جس دن زمین اور آسان پیدا کئے گئے تھے
تہماری قسمت لکھ دِی گئی تھی کیا تم چاہے ہوکہ تمہاری قسمت پھرسے لکھی جائے-

اگر کوئی شخص جاہے کہ اس کے حسد کرنے سے ایک کی نعمت کا زوال ہو تو اس کا بھی نقصان ہوگا۔ابیا ہوگا کہ دوسرے پر حسد کر کے اپنی نعمت بھی کھودی۔اور کا فرول کے حسد کرنے سے اس کے ایمان کی نعمت بھی فوت ہوگئی جیسا کے حت حق تعالیٰ کارشاد ہے۔

اہل کتاب کا ایک گروہ دل سے جاہتا ہے کہ کسی طرح حمیس گراہ کردیں-(آل عمران)

وَدَّتُ طَائِفَةُ مِن آهُلِ الْكِتَابِ لَوُ يُضِلُونَكُمُ

پس حسد ہے بالفعل حاسد کا نقصان ہے اور آخرت کا ضرر تواس ہے کمیں زیادہ ہوگا کیونکہ وہ تقدیر اللی ہے ناراض ہوا ہے اور اس قسمت کا انکار کر تاہے جس کو حق تعالیٰ نے کمالِ حکمت سے مقرر کیا ہے اور کوئی اس راز ہے آگاہ نہیں ہے پس بارگاہ ایزدی میں اس سے زیادہ اور کیا تقفیم ہوگ - علاوہ ازیں حسد سے مسلمانوں کے ساتھ بھی نامر بانی کا اظہار ہوتا ہے کہ اس حاسد نے اس کی بدخواہی اور اس خواہش میں ابلیس کا شریک ہوا اور اس سے زیادہ کیا شامت ہوگ - و نیا میں حاسد کا نقصان یہ تھا اور محسود کا نقع یہ ہے کہ دہ چاہتا ہے کہ حاسد ہمیشہ دکھ میں ہے اور ظاہر ہے کہ حسد سے زیادہ دکھ میں ہوگا - کیونکہ حاسد کے سواکوئی اور ظالم ایسا نہیں ہے جو مظلوم سے مشابہت رکھ اور اگر محسود سے گاکہ حاسد مرگیا اور اس کو معلوم ہوگا کہ حسد کے عذاب سے اس رہائی مل گئ تو خمگین ہوگا کیونکہ دہ تو یہ چاہتا کہ نعمت کے باعث ہمیشہ محسود رہے اور حاسد ،حسد کے رہنے میں گرفتار ہے محسود کی اپنی مظلومیت یہ ہے کہ حاسد سے دہ مسبب سے وہ مظلوم ہوا اور مسکن ہے کہ زبان یا معاملات سے بھی اس پر ظلم کیا جائے اس صورت میں اے حاسد تیری نیکیاں اس کے دفتر میں کھی اضافہ ہوا اور دنیا میں تو نے چاہتا کہ دنیا کی نعمت اس سے زائل ہو جائے لیکن اس کو زوال نہیں ہوا اور اس کے گناہ دوئی خمت اس سے زائل ہو جائے لیکن اس کو زوال نہیں ہوا اور اس کی اخروی نعمت میں بھی اضافہ ہوا اور دنیا میں تیر اعذاب افعل ہوا اور اس نے عذاب خالے عمل ہوا اور دنیا میں تو نے راحد کی دیا ہوا اور اس کے گناہ تیری گردن پر رکھ دیے جائیں گئی اضافہ ہوا اور دنیا میں تیر اعذاب افعل ہوا اور اس نے عذاب خالے میں ہو اور دنیا میں ہوا اور اس کے گناہ دی۔

کیون ہوں کا دوست ہے اور اپنادوست ہے اور اس (محسود) کا دستمن ہے لیکن جب تو غور کرے گا تواس کے بر عکس ہے۔ یعنی تواس کا دوست ہے اور اپناد شمن ہے تو خود کو عملیمن رکھتا ہے اور ابلیس کو جو تیر اعظیم دستمن ہے شاد کا م کر تا ہے کہ یک نکہ شیطان نے جب دیکھا کہ تیر ہے پال نعمت علم ' دور اور مال و جاہ نہیں ہے تواس کو اندیشہ ہوا کہ ثواب آخرت تھے کہیں حاصل نہ ہو جائے پس اس نے چاہا کہ یہ ثواب آخرت بھی تھے نہ ملے اور جسیا ابلیس نے چاہا و بیا ہی ہو آگئے کہ جو شخص عالموں اور دینداروں کو دوست رکھتا ہے اور ان کی جاہو و حشمت ہے خوش ہو تا ہے وہ کل قیامت میں ان کے ساتھ دے گا۔ کہا گیا ہے کہ مر دوہ ہے جو عالم ' مصلم بیان کو دوست رکھنے والا ہو اور حاسد ان مینوں خوبیوں ہے محروم ہے - حاسد کی مثال اس شخص کی ہے جو دشمن کو مار نے کے لیے پھر چھیکے لیکن پھر دشمن کو گئے کی جائے پلیٹ کر چھیکئے والے شخص کی سید سی آئے ہور گئے اور وہ پھوٹ عالمی اس بیا ہوں کو مینوں اس بیار اور زور ہے پھر پھیکا اس مر تبہ سر ہی پھٹ گیا اور دشمن کو نہ لگا - اور پلیٹ میں کر اسی کو لگا اور دوسر می آئے بھی پھوٹ گئی ' تیسر می بار پھر پھیکا اس مر تبہ سر ہی پھٹ گیا اور دشمن کو نہ لگا اور دخمن سلامت رہا - اس کے دوسرے دشمن اس کو دیکھے ہیں اور اس کے حال پر ہنتے ہیں ' حاسد کا بھی کی حال ہے شیطان اس ہے ای طرح نہا قال کر حداس کے جو سب آفتیں حمد کی ہیں آگر حمد اس بات پر کرے کہ ہاتھ اور زبان سے ستم کرے ' غیبت کرے ' جھوٹ بواگروہ عا قال ہے تی خور وہ اس کو دفح کرے واس کا مظلمہ (ظلم کابد لہ) بہت عظیم ہوگا پس جو شخص سے جان کے کہ حسد زہر قاتل ہے ' تواگروہ عا قال ہے تو ضروراس کو دفح کرے گا۔

مد کا عملی علاج سے کہ مجاہدے سے حسد کے اسباب کوباطن سے نکال کر پھینک دے کیونکہ حسد کا سبب سکبر' غرور' عداوت' مال و جاہ کی دوستی ہے جیسا کہ ہم مشتم کے سلسلہ میں بیان کریں گے پس ان تمام اسباب کو مجاہدے کے ذریعہ دل ہے نکال دے یہ گویا مسل ہے کہ حسد باقی ہی ندرہے پھر جب حسد ظاہر ہو تواس کی تسکین اس طرح کرنے کہ جوبات بنائے حسد ہواس کے خلاف کرے مثلاً جذبہ حسد اس بات پر آمادہ کرے کہ تم محسود کی ندمت کرو تو تم اس کی ثاء کر واور جب تکبر پر آمادہ کرے نوتم سکرو تو تم محسود کی نعمت کے زوال میں کو حش کرو تو تم محسود کی مدد کرو( تاکہ اس کی دولت زوال سے محفوظ رہے ) اور بڑا علاج سے کہ غیبت میں اس کی تعریف کرے اور اس کے عام کی ترتی میں کوشال ہو تاکہ وہ سن کر خوش ہو جب محمود خوش ہوگا تو اس کا پر تو تمہارے دل پر بھی پڑے گا اور اس عکس اور پر تو سے تمہار اول بھی خوش ہوگا اور باہمی عداوت باقی ندر ہے گی چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

یعنی اے سننے والے !ان کو بھلائی ہے ٹال جبجی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا اِدْفَعُ بِالَّنِيُ هِيَ أَحْسَنُ فَاِذَالَّذِيُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَالَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ ع عَدَاوَةً كَانَّهُ وَلِيُّ حَمِيْمُهُ

ووست (باره۲۲)

اس موقع پر شیطان تم ہے کے گاکہ اگر تم دشمن کی شاء کرو گے اور تواضع اختیار کرو گے تو یہ تمہاری عاجزی کی ولیل ہوگی پس تم کو اختیار ہے کہ تم حق کے فرمانبر دارین جاؤیا البیس کا کہامانو۔ یہ دوااور علاج جو ہم نے پیش کیا ہے بہت مفید ہے لیکن یہ دواکڑوی ہے اس پروہی شخص صبر کرے گاجو قوت علم رکھتا ہو اور جانتا ہو کہ دارین کی نجات اس میں ہے اور کوئی دوالی نہیں ہے جس میں کڑوا بین نہ ہواور ذحت نہ اٹھانی پڑے نیس تم اس اور حسد میں دونوں جمانوں کی خرابی ہے اور کوئی دوالی نہیں ہے جس میں کڑوا بین نہ ہواور ذحت نہ اٹھانی پڑے نیس تم اس بات کا خیال اور پروانہ کرتا اور بیماری میں دواکی تکلیف تو ضرور اٹھانا پڑتی ہے تاکہ شفاحاصل ہو نہیں تو مرض مملک بن جائے گا بچریہ محنت بالضرور اور زیادہ ہو جائے گی۔

اے عزیر اگر تم بہت ہی مجاہدہ کرو گے تو تم ضرور اس شخص میں جس نے تم کو ستایا ہے اور اس میں جو تمہارا دوست ہے ، ضرور فرق پاؤ کے ان دونوں کی محنت اور نعمت تمہارے نزدیک برابر نہ ہو گی بائحہ تم دشمن کی نعمت ہے بابطح ضرور کر اہت کرو گے اور طبیعت کابد لنا تمہارے اختیار میں نمیں رکھا گیا ہے کہ بیبات تمہار کی قدرت ہے باہر ہے اور نہ ان چیزوں کے لیے تم مکلف ہوایک بید کہ قول و فعل ہے اسبات کو ظاہر نہ کرو' دوسر ہے ہے کہ عقل کی مدد ہے حسد سے بیز ارر ہواور کو شش کرو کہ تم سے حسد رفع ہو جائے جب تم انتاکام کرو گے تو حسد کے ابال ہے چھوٹ جاؤ گے اگر قول و فعل سے اظہار نمیں کیا اور دل میں کر اہت نبر کی تو بقول بعض اس کی وجہ سے خداوند تعالیٰ کے حضور میں ہا خوذ ہو گے کیونکہ حسد حرام ہے اور بید دل کا عمل ہے ، جم کا عمل نمیں ہے اور جو کوئی ایک مسلمان کی تکلیف اور مصیبت کا خواہاں ہو تا ہے اور اس کی خوشی ہے قدور ما خوذ ہوگا ۔ گریہ کہ اس صفت (حسد) سے کر اہت کرے تب اس کے باور اس کی خوشی ہے باور اس کی خوشی ہے باور اس کی خوشی ہے اور اس کی تو حید عالب ہو اور وہ کی کو دوست اور دشمن نہ بہتا ہے بین حسد سے بالکل وہ شخص چھوٹ سکتا ہے جس پر تو حید غالب ہو اور وہ کی کو دوست اور دشمن نہ سے جا در جا کر گا ہم بالل سے بچ سکتا ہے لیکن حسد سے بالکل وہ شخص چھوٹ سکتا ہے جس پر تو حید غالب ہو اور وہ کی کو دوست اور دشمن نہ سے باور ہی کی آئی ہے سب کو دیکھے اور تمام کا موں کا فاعل (حقیق) غدا کو سمجھ یے صفت نادر ہے بر ق کی طرح ظاہر سے تھے اور جلی جاتی ہے اگر قائم نمیں رہتی ۔ واللہ اعلی اس اس باور جلی جاتی ہے اگر تا کہ نمیں رہتی ۔ واللہ اعلی الصوا ب

☆......☆

# اصل پنجم

# حب د نیا کاعلاج

# دنیا کی محبت تمام گناہوں کی اصل ہے

اے عزیز! معلوم ہوناچاہیے کہ بے وفاد نیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑہے اور اس کی دوستی تمام مصیبتوں کی بنیاد ہے 'اس سے زیادہ کون بد خت ہوگا جو خدا کی وشمن 'خدا کے دوستوں کی وشمن اور ان کے دشمنوں کی دشمن ہوگا جو خدا کی وشمن 'خدا کے دوستوں کی وشمن اور دوستان خدا کی دشمن اس طرح ہے کہ وہ اس طرح ہے کہ وہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے ان کے سامنے آتی ہے کہ وہ اس پر صبر کریں اور شریت تلخ نوش کریں اور اس کا دکھ بر داشت کریں اور دشمنان خدا کی وشمن اس طرح ہے کہ مگرو حیلہ سے ان کو اپنی طرف ماکل کرتی ہے اور جب وہ اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں تو پھر ان سے دور ہو جاتی ہے اور ان کے دشنوں سے جاملتی ہے یہ اس نا تجار رنڈی کی طرح ہے کہ ایک فرد کو چھوڑ کر دوسرے فرد کے پاس جاتی ہے۔

انسان اس و نیامیں بھی اس کے رنج میں بھی اس کے فراق میں اپنے آپ کو ہلاک کر تاہے اور آخرت میں اللہ کے عذاب اور اس کی نار ضامندی کو دیکھتا ہے۔ و نیا کے دامِ فریب سے وہی شخص چھو ٹنا ہے جو حقیقت میں اس کی آفتوں کو پہچانتا ہے اور اس سے گریز کر تاہے جینے جادو سے حچا جا تا ہے اور پر ہیز کیا جا تاہے حضور انور عیاف نے فرمایا ہے کہ " د نیا سے پر ہیز کروکہ وہ ہاروت وہاروت سے بڑھ کر جادوگر ہے۔

اس کتاب کے تیسرے عنوان میں و نیا کی حقیقت اور اس کے مگر و آفت کا بیان کیا جاچکا ہے 'ہم یمال ان حدیثوں کو بیان کریں گے جو د نیا کی ندمت میں آئی ہیں۔ قرآن پاک کی آیات بھی اس باب میں بہت ہیں' قرآن مجید اور دوسری آسانی کتابوں کے نزول اور سولوں کی بعث سے مقصود کی ہے کہ بعدوں کو د نیا ہے الگ کر کے آخر ت کی طرف بلائیں اور د نیا کی آفت اور حقیقت سے خلائق کو آگاہ کریں تاکہ لوگ اس سے حذر کریں۔

#### د نیا کی **ند**مت میں احادیث

ایک روز حضور سرور کو نین علی کاگزرایک مردار بحری پر ہوا'آپ نے فرمایا'دیکھتے ہو! یہ مردار کیساذلیل وخوار ہے کوئی اس کودیکھتا بھی نہیں! فتم ہے اس خداکی جس کے دست قدرت میں محمد (علیلیہ) کی جان ہے کہ دنیاحق تعالیٰ کے نزدیک اس مردارہ بھی نیادہ ذلیل ہے اگر خداوند تعالیٰ کے نزدیک اس کی حیثیت ایک پریشہ کے برابر بھی ہوتی تو کسی

کافر کو دہ ایک گھونٹ بانی بھی نہیں دیتا۔"حضور اکر معلیقے نے فرمایا ہے د نیاملعون ہے اور جو پچھ اس میں وہ بھی ملعون ہے سوائے ان چیز وں کے جو خدا کے واسطے ہوں۔"اور اشاد فرمایا ہے" د نیاکی محبت تمام گناہوں کی جڑہے۔"

ایک اور ارشادہ ، جو محض دنیا کو دوست رکھتا ہے اس کی آخرت ضائع ہوئی اور جو آخرت کو دوست رکھتا ہے اس کی و نیاخراب ہوتی ہے لیس تم ناپائیدار کو چھوڑ کر پائیدار کو اختیار کرو۔ "حضر ت زید تن از قم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن امیر المو منین حضر ت ابو بحر رضی اللہ عنہ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا آپ کے پاس ایساپائی لایا گیا جس میں شہد بڑا تھا جب آپ اس کو اپنے منہ کے قریب لے گئے تاکہ پئیں لیکن آپ نے اس کو شمیں بیااور آپ رونے گئے ماضرین بھی رونے گئے کچھ دیر کے بعد آپ بھر روئے اور کسی شخص کو یہ جرات شمیں ہوئی کہ وہ آپ سے رونے کا سبب دریافت کرے 'جب آپ نے آکھوں سے آنسوصاف کئے تب حاضرین میں سے بعض اصحاب نے کہا کہ اے امیر المو منین آپ کے رونے کا کیا سبب نے آپ کھوں سے آپ نے فرمایا کہ ایک بار میں حضور اگر معظیقہ کے پاس پیٹھا ہوا تھا 'میں نے دیکھا کہ آب اپنے دست مبارک سے کسی چیز تفر منیں آر ہی تھی ! میں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ (عظیقہ ) یہ کیا چیز ہے جس کو آپ دست مبارک سے بی گیا جو میر سے پاس آنا چاہتی ہے 'میں نے اس کو دفع کر دیا تھاوہ پھر آئی ورنے کر دیا تھاوہ پھر آئی اور کسی انٹر عنہ فرمانے بھی ؟ آپ نے نے فرمایا یہ دنیا ہے جو میر سے پاس آنا چاہتی ہے 'میں نے اس کو دفع کر دیا تھاوہ پھر آئی اور کسی انٹر عنہ فرمانے لگے کہ اس وقت مجھے خوف آئی کہ میں کسی اس کے ہاتھ نہ پڑ جاؤں۔

حضوراکر م علی ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیاحق تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلو قات میں سب سے زیادہ تاپندیدہ ہے اور جب سے دنیاکو پیدا فرمایے مجھی اس پر نظر نہیں کی ہے۔"حضوراکر م علی کا ایک ارشاد ہے۔ دنیا خانہ بدوشوں کا گھر ہے اور مفلسوں کا مال ہے 'دنیاوہ جمع کرے جس کو عقل نہ ہواور اس کی طلب میں کسی سے دشمنی وہ رکھے جوبے علم ہواور دنیا ہر حسد وہ کرے جو فقہ سے بے خبر ہواور دنیا طلبی وہ شخص کرے جس کو یقین کا علم جاصل نہ ہواہو۔

ایک اور ارشادگرای ہے جو کوئی ضیح کواٹھے اور اس کا مقصود زیادہ تر دنیا ہو تووہ مردان الہی ہے نہیں ہے کیونکہ اس
کا ٹھکانہ دوز نے ہاور یہ چار چیزیں ہمیشہ اس کے دل میں رہیں گی 'ایساغم جو بھی دور نہ ہو سکے 'ایک مصروفیت جو بھی ختم نہ
ہواور الیی مفلسی جو بھی تواگری کامنہ نہ دیکھے اور الی امید جن کو ہر گز ثبات نہ ہو۔ "حضر ہا او ہر ریورضی اللہ عنہ نے کہا
ہے کہ ایک روز حضور اکر م عقب ہے نے بھی سے فرمایا تم چاہتے ہو کہ میں دنیا کاراز تم کو بتلادوں! تب آپ میر اہاتھ پکڑ کر جھے
ایک مرتبہ (گھوری) پر لے گئے جس پر لوگوں کے سرول بحریوں کے سرول کی ہڈیاں پڑی تھیں اور غلاظت کے ڈھیر سے '
آپ نے ارشاد فرمایا! ابو ہر رہے ہیہ سرجو تم دیکھ رہے ہو میر سے اور تمہارے سرون کے مانند سے اور آج ان کی صرف ہڈیال
باتی ہیں اور یہ ہڈیاں عنقریب گل کر مٹی ہو جائیں گی اور یہ غلاظت و نجاست رنگ برنگ کے کھانے ہیں جویوی تگ ودو سے
عاصل کئے گئے تھے ان کا یہ انجام ہوا کہ سب لوگ ان سے کر اہت کر رہے ہیں اور کپڑول کی دھجیاں ان شاندار کپڑول کی
ہیں جن کو ہو ااڑ اتی تھی اور یہ ہڈیاں ان چار پایوں کی ہیں جن کی پشت پر سوار ہو کر لوگ دنیا کی سیر کرتے تھے 'دنیا کی حقیقت

س میں ہے جو کوئی چاہتا ہے کہ و نیا پر روئے اس کورونے دو کہ رونے ہی کامقام ہے۔ پس جتنے لوگ اس وقت موجود تھے رونے لگے۔

رسول اکرم علی کا ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ "جب سے دنیا کو پیدا کیا گیا ہے آسان اور زمین کے درمیان لککی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر نظر نہیں فرمائی ہے 'قیامت میں وہ عرض کرے گی 'اللی! مجھے اپنے کسی کمترین بعدے کے حوالے فرماوے 'حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گااے ناچیز خاموش ہو جا! جب میں نے یہ پند نہیں کیا کہ تو دنیا میں کسی کی ملک ہو تو کیا آج میں اسبات کو پیند کروں گا۔ "حضور علیہ کا ایک اور ارشاد ہے" چندلوگ قیامت میں ایسے آئیں گے جن کے اعمال یہ تھے کہ پہاڑوں کے مانند ہوں گے ان سب کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا"لوگوں نے عرض کیایار سول اللہ علیہ کیا یہ لوگ نماز پڑھنے تھے 'روزے رکھتے تھے اور رات کو بیدار رہے سے لوگ نماز پڑھنے تھے 'روزے رکھتے تھے اور رات کو بیدار رہے تھے لیکن دنیا کے مال ومتاع پر فریفتہ تھے۔

ایک روزر سول اگر میں میں گئی گا شانہ نبوت ہے باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام سے خطاب فرمایا کہ تم میں ہے ایسا کون ہے جو اندھا ہے اور حق تعالیٰ اس کو بینا فرماد ہے۔"معلوم ہونا چاہیے کہ جو کوئی دنیا کی طرف رغبت کرے اور طول آمل ہے کام لے حق تعالیٰ اس کے ول کواس کے بقد راندھا کر دیتا ہے اور جو کوئی دنیا میں زاہد ہواور طول آمل ہے کام نہ لے (طول آمل ہے محفوظ رہے) حق تعالیٰ اس کو علم عطافر مائے گا بغیر اس کے کہ وہ کس سے سکھے اور بغیر راہبر کے اس کی راہنمائی فرمائے گا۔

ایک دن رسولِ خداعتی جب معجد نبوی میں تشریف لائے تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے بخرین سے جو مال بھیجا تھا' انسار کو اس کی خبر ہوگئی' صبح کی نماز کے وقت ان حضرات کا بجوم ہوگیا' جب حضوراکرم علی نمازے قارغ ہوئے توسب لوگ آپ کے روبر و کھڑے رہے' حضور علی نے تبہم فرمایا اور دریا فت کیا کہ شاید تم نے بن لیا ہے کہ بچھر تم آئی ہے! لوگوں نے عرض کیا جی ہاں ایسا بی ہے! آپ نے فرمایا تم کو بعثارت ہو تم کو آئندہ ایسے معاملات پیش آئیں گے جن سے تم کو مسرت اور خوشی ہواور میں تمارے معاملہ میں فقر اور تنگدی سے نہیں ڈرتا ہوں' مجھاند بیش اس بات کا ہے کہ تم کو بھی دنیا کا مال کثرت سے دیا جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو دیا گیا اور تم اس پر اس طرح فخر کرنے لگو جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو دیا گیا اور تم اس پر اس طرح فخر کرنے لگو جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے کیا تھا اور تم اس طرح ہلاک ہو جاؤ جیسے پہلے لوگ

غور کروکہ حضور عظی نے دنیا کے ذکر ہے بھی منع فرمایا ہے اس کی جبتو اور محبت کا بھلا کیاذکر

حضرت انس رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ حضور اکر م علیہ کے پاس ایک او نمٹی تھی جس کانام عنباء تھا یہ تمام او نموں سے زیادہ تیزر فقار تھی ایک دن ایک اعرابی ایک اونٹ لے کر آیادونوں کو دوڑایا گیا اس اعرابی کا اونٹ عنباء سے آگے نکل کیا اس مسلمان بہت عملین ہوئے حضور علیہ نے فرمایا" بے شک اللہ تعالیٰ دنیا کی کسی چیز کو سر فرازی نہیں دیتا جواس کو پست کیا مسلمان بہت عملین ہوئے حضور علیہ نے فرمایا" بے شک اللہ تعالیٰ دنیا کی کسی چیز کو سر فرازی نہیں دیتا جواس کو پست

نہ کرے (جس کو سر فرازی دی ہے اس کو پستی ہے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے) اور فرمایا کہ اس کے بعد دنیا تمہاری طرف متوجہ ہوگی اور تمہارے دین کو تلف کردے گی بالکل اس طرح جیسے آگ لکڑیوں کو جلا ڈالتی ہے - حفزت عینی علیہ السلام نے فرمایا ہے - "و نیا کو مصاحب نہ بناؤتا کہ وہ تم کو غلام نہ بنالے فزانہ ایسار کھو کہ تلف نہ ہواور اپنے شخص کے پاس مکھو کہ ضائع نہ کردے کیو نکہ دنیا کا فرانہ آفت ہے خالی نہیں ہے اور جو فزانہ خدا کے واسطے رکھا جائے گاوہ ہر آفت ہے محفوظ رہے گااور فرمایا ہے کہ "و نیا اور آفرت ایک دوسرے کی ضد ہیں جتنااس کو کوئی شخص خوش کرے گاوہ ناخوش ہوگی' آپ نے اپنے خواریوں سے فرمایا کہ میں نے تمہارے سامنے دنیا کو خاک پر بھینک دیا ہے اس کو تم پھر مت اٹھالینا کیو نکہ دنیا کی ایک خباخت میں بہت اور کافی ہے کہ حق تعالیٰ کی اس میں معصیت ہوتی ہے "اس کی ایک خصلت یہ بھی ہے کہ انسان کی ایک خباخت کی بہت اور کافی ہے کہ حق تعالیٰ کی اس میں معصیت ہوتی ہے "اس کی ایک خصلت یہ بھی ہے کہ انسان مشغول نہ ہو۔

#### سب سے بردی تفقیر

معلوم ہوتا چاہے کہ تمام تقصروں میں سب ہے ہوئی تقصر دنیا کی محبت اور شہوت پر سی ہے اور اس کا تمرہ غم ہے' آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس طرح آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو کتے ہیں اسی طرح دنیا اور آخرت ایک ول میں جمع نہیں ہوں گے - حفرت عیسیٰ علیہ السلام ہے لوگوں نے عرض کیا کہ اگر آپ ایک گھر رہنے کے لیے ہالیں تو کیا حرج ہے! آپ نے جواب دیا کہ دو سروں کے پرانے گھر ہمارے لیے کافی ہیں۔ ایک دن برق بار ال کا طوفان آپ کے سرپر آگیا آپ بھا گئے لگے تاکہ کوئی پناہ کی جگہ مل جائے آپ کو ایک جھو نپردی نظر آئی آپ وہال پنچ لیکن اس میں ایک غورت موجود ہے تھی لنذا آپ وہال سے آگے بوچ گئے ہال ایک غار نظر آیا آپ نے اس غار میں پنالینا چاہی 'دیکھا کہ وہال ایک شیر موجود ہے آپ وہال بھی پناہ نہ لے سکے اور بھا گے! تب آپ نے فرمایا الی! جس کو تو نے پید اکیا ہے اس کو تو نے ایک آرام کی جگہ بھی عطا کی ہے لیکن میرے لیے کوئی آرام گاہ نہیں ہے' آپ پروحی نازل ہوئی کہ تمہار اٹھکانہ میری رحت کا گھر (بہشت) ہے علی سوحوریں ایسی تم کو عطا کروں گا جن کو میں نے اپ دست بلف و کرم سے پید اکیا ہے اور چار ہز ارسال تک تمہاری شادی کا جشن بر یا ہوگا جس کاہر دن و نیا کی عمر کے بر ایر ہوگا اور منادی کو میں تھم دوں گا کہ منادی کرے کہ و نیا کے ذاہدو! پیمال آؤ! تم سب عیسیٰ علیہ السلام کی شادی میں شرکت کر واور وہ سب تمہاری شادی میں شرکت کریں گے۔"

ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کے ساتھ ایک شہر میں پنچ 'حواریوں نے وہاں کے تمام لوگوں کو مردہ پایا آپ نے حواریوں سے فرمایا کہ اے دوستو'یہ سب کے سب خدا تعالیٰ کے غضب سے ہلاک ہوئے ہیں ورنہ یہ سب زمین کی متد میں ہوتے آپ کے حواریوں نے کہا کہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان پر خدا کا غضب کیوں نازل ہوا! جب یہ سب لوگ رات کو شہر میں مقیم ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بلندی پر تشریف لے گئے اور پکار کر کہا! اے شہر سب لوگ رات کو شہر میں مقیم ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بلندی پر تشریف لے گئے اور پکار کر کہا! اے شہر

والو!ان مردول میں سے ایک نے جواب دیالبیک باروح الله! آپ نے فرمایا! تمهار اکیا قصہ ہے؟ (یہ عذاب کیول نازل ہوا) اس نے جواب دیا کہ رات کو ہم آرام ہے سور ہے تھے لیکن صبح کے وقت ہم نے خود کو دوزخ میں پایا آپ نے کہا کہ ایسا کیوں ہوا'اس نے کماکہ اس نے کماکہ سے ہواکہ ہم دنیا کو دوست رکھتے تھے!اور اہل معصیت کے اطاعت گزار تھے'آپ نے فرمایا کہ تم دنیا کو کس طرح دوست رکھتے تھے اس شخص نے کہا کہ جس طرح چہ مال کو دوست رکھتا ہے! بالکل اسی طرح کہ جب وہ آتی ہے توبے حد خوش ہو تاہے اور جب چلی جاتی ہے تو غمگین ہو تاہے! آپ نے فرمایا کہ میہ دوسرے لوگ جواب کیوں نہیں دیتے ؟اس شخص نے کما کہ ان میں سے ہرایک کے مند پر آگ کی نگام چڑھی ہے آپ نے فرمایا کہ مجرتم کس طرح یول رہے ہو!اس نے جواب دیا کہ میں ان لوگول میں موجود تو تھالیکن میں ان کی معصیت میں شریک نہیں تھا جب عذاب نازل ہوا تو میں بھی اس کی لپیٹ میں آگیااور اب دوزخ کے کنارے پر کھڑ اہوں اور نہیں جانتا کہ رہائی طے گی یا دوزخ میں ڈالا جاؤں گا- تب حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا اے حواریو! جو کی روٹی نمک سے کھانا مونا کپڑا پہنااور مزبلہ (گھوڑی) پر پڑ کر سور ہنادین و دنیا کی عافیت کے ساتھ 'اس ہے کہیں بہتر ہے!اے لوگو! تھوڑی دنیا پر قناعت کرو دین کی سلامتی کے ساتھ 'جس طرح ان لوگول نے دنیا کی سلامتی کے ساتھ تھوڑے دین پر قناعت کی 'تم اس کے ر عکس کرو!اور فرمایا کہ کینے لوگ جو تواب کی خاطر دنیا طبئ کرتے ہیں اگر بید دنیا کو ترک کر دیں توزیادہ تواب یا ئیں گے۔" روایت ہے کہ ایک دن سلیمان علیہ السلام تخت رواں پر سوار جار ہے تھے پر ندے اور جن و پر ی آپ کے جلومیں تھے اتفا قامنی اسر ائیل کے ایک عابد کے پاس سے آپ کا گزر ہوا' عابد نے کہاکہ اے ابن واؤد (علیماالسلام) حق تعالی نے آپ کوبروی شان و شوکت دی ہے! آپ نے فرمایا کہ مومن کے نامہ اعمال میں ایک تشییج کا تواب سلیمان کی اس بادشاہی سے بہتر ہے کیونکہ وو تسبیح باقی رہے گی اور یہ مملکت باقی نہ رہے گی - حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے گیہوں کا دانہ کھایا تو آپ کو جائے ضرور (بیت الخلاء) کی تلاش ہوئی اد ھر اد ھر جگہ ڈھونڈتے پھرتے تھے حق تعالیٰ نے فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا کہ جاؤاور دریافت کرو کہ کیا تلاش کرتے ہو آپ نے فرشتہ کو

جواب دیا کہ قضائے حاجت کے لیے جگہ تلاش کر رہا ہوں فرشتہ نے کہا کہ دانہ گندم کے سوااور کمی میں یہ خاصیت نہیں ہے (کہ اس کے کھانے کے بعد قضاحاجت کی ضرورت پیش آئے)اے آدم (علیہ السلام)اب تم کمال قضائے حاجت کرو گے 'جنت کی نہروں میں یا بہشت کے در ختوں کے بینچ ! د نیا میں جاؤکہ الی نجاستوں کی جگہ وہی ہے (کیمیائے سعادت صفحہ نمبر ۵۲۵ سطر نمبر ۵اطبح ایران) حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام ہے دریافت کیا کہ اس طویل عمر میں آپ نے دنیا کو کیما پایا ؟ آپ نے فرمایا کہ دروازے والے گھر کی طرح کہ ایک دروازہ ہے اس میں گیا اور

طویل عمر میں آپ نے دنیا کو کیساپایا؟ آپ نے فرمایا کہ دروازے والے لھر کی طرح کہ ایک دروازہ ہے اس میں کیااور دوسرے دروازے سے نکل گیا(عیسی علیہ السلام ہے لوگوں نے التماس کی کہ جم کو ایسی چیز سکھلا یے جس ہے حق تعالیٰ جم سے پیار کرے) آپ نے فرمایا کہ تم دنیا کو اپناد شمن سمجھو! حق تعالیٰ تم کو دوست رکھے گا'بس دنیا کی ندمت میں اتنی

احاديث اور اخبار كافي بي-

## صحابہ کرام رضی اللہ عنم کے اقوال

ونیا کی فرمت میں صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کے اقوال بہت ہیں ' چندان میں سے یہ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ جس نے یہ چھر کام کر لیے اس نے بہشت طلب کرنے اور دوزخ سے چنے کا کوئی کام باتی نہیں چھوڑا ایک ہیے کہ حق تعالیٰ کو جانا اور اس کا حکم جالایا' دوسر سے شیطان کو جانا اور اس کی مخالفت پر کمر بہتہ ہوا تیسر سے یہ حق بات سمجھے کہ اس پر مضبوطی سے قائم رہا' چو تھے ہے کہ ناحق کو سمجھا اور اس سے دست بر دار ہوایا نجویں ہیا کہ دنیا کو بہجانا اور اس کو وزک کیا' چھٹے ہے کہ آخرت کو بہجانا اور اس کی طلب میں قائم رہا۔''

مستحسی دانشمند نے کما کہ دنیا کا جو کچھ مال مجھے دیں وہ کسی دوسرے کا ہو گااور تیرے بعد بھی وہ کسی دوسرے کو ملے گا' ول اس سے مت لگا کہ دنیا ہے تیر احصہ صبح دشام کے کھانے کے سوااور پچھ نہیں ہے پس اتنے کے لیے خود کو تباہ مت کر' دنیا کو بالکل ترک کر دے' تاکہ آخرت میں بچھ کو مقام حاصل ہو کیونکہ دنیا اور دنیا کا سرمایہ حرص و ہواہے اور اس کا فائدہ

غارچتنم ہے۔

اسے فی اور مرحمتہ اللہ علیہ ہے کسی نے پوچھا کہ میں دنیا کو دوست رکھتا ہوں کیا تدبیر کروں کہ اس کی دوش سے میرے دل ہے نکل جائے انہوں نے کہا کہ کسب حلال میں مشغول ہو جا پھر اس مال کو ہر جگہ صرف کر ایک دنیادوست سے فقصان نہیں پنچے گا، فی الواقع انہوں نے یہ بات اس وجہ ہے کہی کہ انہوں نے سمجھا کہ جب ایسا کرے گا تو دنیا کی محبت اس کے ول میں نہیں رہے گی۔ شخ بی کی معاذر حمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ دنیا شیطان کی دو کان ہے اس کی دو کان سے پچھ مت چوالور نہ پچھے لے گا تو بے شک وہ بھی کو گر لے گی۔ شخ فضیل رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر دنیا سونے کی انہونے کی ہوتی گرفانی اور آخر ہے مٹی کی ہوتی اور باتی تو عقل کا یمی تفاضا تھا کہ تم اس باقی مٹی کو اس فانی سونے ہے زیادہ عزیز رکھو! کی بہوتی گرفانی اور آخر ہے کہ انسان باقی رہنے والے سونے کو چھوڑ کر فنا ہونے والی مٹی کو دوست رکھتا ہے 'شخ الا حازم کا ارشاد ہے کہ دنیا ہے حذر کرو! کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جس نے دنیا کو ہزرگ جانا قیامت میں اس کو کھڑ اکیا جائے گا اور مناد کی کریں گرفانی ہے حذر کرو! کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جس نے دنیا کو ہزرگ جانا قیامت میں اس کو کھڑ اکیا جائے گا اور مناد کی کریں نے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس چیز کو حق تعالی نے حقیر کیا تھا اس کو اس نے ہزرگ سمجھا! حضر ہانا ور عام سے دی ہوئی سے کہ جس کے کہ بیدوہ شخص ہے کہ جس چیز کو حق تعالی نے حقیر کیا تھا اس کو اس نے ہزرگ سمجھا! حضر ہانا ور عام سے دی ہوئی سے کہ جس کے لیا ضروری ہے۔ نے فرمایا ہے کہ 'جمو دیا جس آیا ہے وہ معمان ہے اور جو چیز اس کے پاس ہے وہ عاریۃ ہے کہ سے ممان کا جانا اور عاریۃ دی ہوئی وہ کی کو اور ایس نے لیا ضروری ہے۔

بیر ساب لقمان نے اپنے فرزندے کہا کہ اے بیٹے او نیا کو چھ کر آخرت خرید لو تا کہ دوہر امنافع حاصل ہو' آخرت کو چھ کر و نیامت خرید و اللہ علیہ نے کہا ہے کہ وہ جب رسول چھ کر و نیامت خریدواس میں دوہر ا(دین کا) نقصان ہے۔"حضرت ابوالمامہ یا بلی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ وہ جب رسول اللہ علیہ عوث ہوئے توابلیس کے لشکری اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ایسے نبی کو اللہ تعالیٰ نے معوث فرمایا ہے۔"

اب ہم کیا کریں'ابلیس نے دریافت کیا کہ آیاوہ لوگ و نیا کو دوست رکھتے ہیں ؟انہوں نے کہا کہ ہاں! تب اس نے جواب دیا کہ پچھ اندیشہ مت کرواگر دومت پر تی نہیں کرتے تو کیا ہے ہیں د نیا پر تی پر سے ان لوگوں کو اسبات پر لے آؤں گا کہ وہ جو پچھ بھی لیس ناحق لیس اور جو پچھ دیں وہ ناحق دیں اور جو پچھ رکھ چھوڑیں وہ ناحق رکھ چھوڑیں' تمام خرامیاں اور برائیاں انہی تین ماتوں سے بیدا ہوتی ہیں۔

شیخ نفسل بن عیاض رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا مجھے بے مال اور بے حساب دیں تب بھی میں اس سے ننگ روار کھوں گا'اس طرح جیسے تم مر دار سے ننگ وعار رکھتے ہو - حضر سااہ عبیدہ رضی اللہ عنه شام کے عامل تھے جب حضر سے عمر رضی اللہ عنه وہاں تشریف لے گئے' توان کے مکان میں پکھ سازوسامان نہ تھا کیک ڈھال' ایک تکوار اور ایک کجاوہ موجود تھا تب حضر سے عمر رضی اللہ عنه نے اللہ عنه نے اس سے کہا اگر آپ نے گھر میں مال کو گھڑی بھی نہ بوالی انہوں نے جواب دیا کہ مجھے جمال جانا ہے' وہاں کے لیے بس یہ کافی ہے (یعنی قبر کے لیے) حضر سے حسن بھر کی رحمتہ اللہ علیه نے دھز سے عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیه کو خط لکھا کہ آب وہ روز آیا سیجھے کہ باز پیس جس کی اجل آئی تھی وہ مرگیا (یعنی قیامت) انہوں نے جواب میں لکھا کہ تم وہ دن آیا سمجھے کہ باز پیس جس کی اجل آئی تھی وہ مرگیا (یعنی قیامت) انہوں نے جواب میں لکھا کہ تم وہ دن آیا سمجھے کہ باز پیس جس کی اجل آئی تھی وہ مرگیا (یعنی قیامت) انہوں نے جواب میں لکھا کہ تم وہ دن آیا سمجھ کہ جمھی دنیا ہرگز موجود نہیں ہے اور آخر سے لدام ہے ۔ کسی صحافی کا اس کا حسر وروشاد مال ہونا بڑے تعجب کی بات ہے اور جو شخص جانتا ہے اور جو شخص جانتا ہے اور جو شخص جانتا ہے کہ موسیر حق ہے اس کا مسر وروشاد مال ہونا بڑے تعجب کی بات ہے اور جو شخص جانتا ہے۔ کہ اور روزی کی فکر میں اس کادل مشخول رہے بھی بیات ہے۔

حضرت داؤد طائی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان توبہ اور طاعت کوہر روز پیچھے ڈال دیتا ہے اور راست گوئی کو بھی کے رہے کہ اس کا فائدہ دوسرے کو حاصل ہوتا ہے۔ شخ ابد حازم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا ہیں کوئی پیزا کی نہیں ہے جس ہے جس پر توشاد ہو اور نہ اس کے پاس کوئی الیمی چیز ہے جس سے توشمگین ہو' غم کے بغیر دنیا ہیں خوشی نہیں ہے۔"حضرت حسن بھر می رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ مہدت کے وقت آدمی کے دل میں سے تین حسر تیس رہتی ہیں ایک سے کہ جو جمع کیا تھا اس سے سیر نہ ہو ااور دل کی جو آرزو تھی وہ حاصل نہیں ہوئی اور آخرت کا کام جیسا کرنا چاہیے بھا ویسا نہیں ،

جناب محمر بن المحدر حمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمام عمر دن کے روزے رکھے اور رات کو نماز پڑھے' قج اور جماد کرے اور تمام محر مات ہے چے لیکن و نیااس کے پاس بہت زیادہ ہو تو قیامت میں اس کی نسبت کما جائے گا کہ بیدہ شخص ہے جو حق تعالیٰ کی حقیر کی ہوئی چیز کو دنیا میں بزرگ و عظیم سمجھتا تھا۔''پس اے عزیزا پسے شخص کا بھی کیا حال ہوگا اور ہم میں کون ایسا ہے جو اس کا مصد ال نہ ہو ہم بہت گنگار ہیں اور فرائض کی جا آور ی میں تقصیر کرتے ہیں اور علماء نے فرمایا ہے کہ و نیاہ بران گھر ہے اور اس ہے ذیادہ و بران اس شخص کا دل ہے جو د نیا طلبی کرتا ہے' جنت ایک آباد گھر ہے اور اس ہے زیادہ آباد اس شخص کا دل ہے جو د نیا حقیم کرتا ہے۔ کے خات ایک آباد گھر ہے اور اس

شخابر اہیم ادھم رحمتہ اللہ علیہ نے کسی ہے بوچھا کہ خواب میں تم کوایک درم ملے وہ اچھا ہے یابید اری میں ملنااحچھا

ے وہ یولے کہ اگر بیداری میں ملے تو زیادہ اچھاہے اور مجھے پیندہے شیخ یجیٰ بن معاذ ارضی رحمتہ اللہ علیہ نے کہاہے کہ عافی وہ ہے جو یہ تین کام کرے - دنیا کو ترک کر دے قبل اس کے کہ دنیا اس کو چھوڑے اور وہ قبر کو آباد کرے 'قبر میں جانے سے پہلے اور حق تعالیٰ کے دیدار سے پہلے اس کوخوشنود اور راضی کرے - ان کا ہی یہ قول بھی ہے کہ دنیا کی شامت اتنی ہے کہ اس کا شوق آدمی کو حق تعالیٰ سے روگر دال کر دیتا ہے اور اگر اس کو یہ مل جائے تو بھر وہ کیا بچھ نہ کرہے -

شخ بحرین عبداللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی چاہتاہے کہ دنیا ہیں خود کود نیا ہے بے نیاز ہادے تو وہ اس شخص کے مانند مو گاجو آگ جھانا چاہتا ہے لیکن سو کھی لکڑیاں آگ ہیں ڈالٹا جاتا ہے - حضر ت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے دنیا چھ چیزوں سے عبارت ہے 'کھانا 'پینا' سو گھنا سواری اور فکاح' اور سب ماکولات میں بہترین چیز شدہ اور وہ مکھی کا لعاب ہے اور سب سے اچھا کپڑا حریر ہے اور وہ کیڑوں سے بیدا ہو تاہے 'سو تکھنے کی چیزوں میں سب سے بہتر مشک ہے تو وہ ہرن کاخون سب سے اچھا کپڑا حریر ہے اور وہ کیڑوں میں بانی بہتر ہے لیکن دنیا کے تمام لوگ اس سے نفع اندوزی میں برابر ہیں 'سواریوں میں سب ہے اور چنے کی سب چیزوں میں پانی بہتر ہے لیکن دنیا کے تمام لوگ اس سے نفع اندوزی میں برابر ہیں 'سواریوں میں سب ہو توں میں عظیم تر عورت سے مجت کرنا ہے اور وہ یہ ہو توں میں عظیم تر عورت سے مجت کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک بیٹا ب دان دو سر سے پیٹا ب دان میں پنچتا ہے اور بس اور جو عورت نیک ہے اس کو اپندن سے سنوارتی ہے اور تواس سے جوید تر ہے (فرج) چاہتا ہے ۔

خفرت عمر بن عبد العزیز نے کہاہے کہ اے لوگو! تم ایک کام کے واسطے پیدا کئے گئے ہو 'اگر اس پر ایمان نہ لا ٹیس تو کا فر ہو جا کیں اور اگر ایمان لا کیں تو پھر اس کو آسان سمجھتے ہو لیکن تم احتق اور نادان ہو کہ ہمیشہ رہنے کے واسطے تم کو پیدا کیاہے لیکن ایک گھرسے نکال کر دوسرے گھر میں لے جائیں گے۔

# دنیاسے مذموم کی حقیقت معلوم کرنا

خدا کے واسطے ہوں گی'ہاں اگر فکرے غرض طلب علم ہوتا کہ اس سے مرتبہ جاہ حاصل کرے اور ذکر اللی سے غرض میہ ہوکہ لوگ اس کو زاہد خیال کریں تو دنیا میں میہ غلی دنیا کے لیے ہو کہ لوگ اس کو زاہد خیال کریں تو دنیا میں میہ غلی دنیا کے لیے ہوئے اور لعنت کے قابل ہیں'اگر چہ بظاہر ایبا نظر آتا ہو کہ خدا کے واسطے ہیں' تیسری فتم ہیہ ہو کہ ظاہر میں حظ نفسانی کے لیے ہیے کھانا کے لیے ہیے کھانا کے لیے ہی منظر آتا ہولیکن نیت کی ہدولت وہ عمل خدا کے لیے مخصوص ہو جائے اور دنیا سے علاقہ نہ رہے جیسے کھانا کھانا کہ اس سے آدمی کی غرض میہ ہو کہ عبادت کے لیے طاقت اور قوت اس میں پیدا ہواور نکاح سے مقصود میہ ہو کہ اولاد پیدا ہو تھوڑا مال کمانے (کسب) سے مقصود میہ ہو کہ طمانیت قلب حاصل ہواور مخلوق سے بیاز رہے۔

حضوراکرم علی نے فرمایا کہ جس نے بڑائی اور فخر کی خاطر دنیا طلب کی حق تعالی اسی پر ناخوش ہوگا اور اگر وہ خلق ہے بے نیاز ہے کہ بقدر ضرورت طلب کرے تو قیامت کے دن اس کا چرہ چود ہویں رات کے جاند کی مائند روشن ہوگا لیں دنیاداری عبارت اس ہے کہ آدمی خطوط نفسانی میں گھر جائے کیونکہ آخرت کے لیے اس کی حاجت نہیں ہے اور وہ چیز جس کی آخرت کے لیے حاجت ہو ہ آخرت سے علاقہ رکھتی ہے دنیا ہے اس کا تعلق نہیں ہے جیسا کہ جانور کا دانہ اور چاراجو جج کے راستے میں اس کو دیا جا تا ہے یہ ذاد جج میں داخل ہوار ہو چیز دنیا کی ہے اس کو حق تعالی نے "ہوا" فرمایا ہے اور ارشاد کیا ہے:

اور نفس کو خواہش ہے۔ روکا 'توبے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔

جان کہ دنیا کی زندگی تو میں کھیل کودیہ اور آرائش اور تمهارا آپس میں برائی جمانا اور مال اور اولاد ایک دوسرے برزیاد تی جاہنا۔ آيك اور ارشادم: وزُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُوْتِ مِنَ النِّسَاءِ وَرُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُوْتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمَالُ وَالْبُنُوْنَ وَالْقَنَاطِيْرُ الْمُقَنَّطُرَةِه

وَنْهِيَ النَّفُسِ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوَى

لینی د نیاداری عبادت ہے پانچ چیزوں سے کھیل اور خوش قعلی اپنے شیک سنوریا 'اور مال واولاد کی زیاد تی کاخواہال مو ناور دوسر ول پرِ تفاخر اور باہم جھکڑ ناس ایک ارشاد میں ان پانچ چیزوں کواس طرح جمع فرمایا ہے۔

یعنی خلائق کے دل میں زن 'فرزند' مال وزر بھوڑے 'اونٹ بھائے بیل وغیر ہ کی محبت اور الفت سنوار دی گئی ہے دلیک سَتَاعُ الْحَیْوةِ اللهُ نُیَاد نیا کی زندگانی کی پو نجی بس میں ہے۔ پس معلوم ہوناچاہے کہ ان تمام چیزوں سے ہروہ چیز جو کار آخرت کے لیے نہیں ہے کار آخرت کے لیے نہیں ہے اور جو نازو نغم اور قدرِ حیات سے زیادہ ہوہ آخرت کے لیے نہیں ہے (یعنی بقدرِ ضرورت ان چیزوں کا ہونا آخرت کے لیے ہے اور ایس سے زیادہ چو نکہ ضرورت سے زیادہ ہے اس لیے وہ آخرت کے متعلق نہیں ہو سکتی۔)

# ونیا کے درجے

معلوم ہونا جاہیے کہ دنیا کے تین درجے ہیں'ایک کھانے'کپڑے مکان وغیرہ سے بقدر ضرورت کاہے' دوسرا ور جہ مقدار جاجت کا' تیسر ادر جہ مقدارِ زینت کااور شان و شوکت کا ہے جس کی کوئی انتنا نہیں ہے۔ ورجہ جاجت (اور بقدر ضرورت) پر ہی بس کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ کیونکہ حاجت کے دورخ اور دوپپلو ہیں ایک تو ضرورت سے وابستہ ہے اور دوسر اببلواور رخ نازد نعمت ہے متصل ہے اور ان دونول کے در میان جو در جہ (اعتدال) ہے اس کا پہنچانا بہت د شوار ہے ہو سکتا ہے کہ آدمی اس زیاد تی اور فراوانی کو جس کی اس کو حاجت نہیں ہے اپنی حاجت ہی سمجھ بیٹھے اور مواخذہ میں گر فتار ہو-اسی واسطے ہزر گانِ دین نے قدرِ ضرورت پر اکتفاء کی ہے اور اس باب میں لوگوں کے پیشوااور امام حضرت اولیس قرقی ہیں۔ حضر ت اولیں قرقی دنیاہے اس طرح دست بر دار ہو گئے تھے کہ لوگ ان کو دیوانہ سجھنے لگے تھے۔ بھی سال دوسال تک ان کی صورتِ نظر نہیں آتی تھی بہمی ایہا ہو تاکہ علی الصیح اذان کے وقت باہر چلے جاتے اور عشاء کی نماز کے بعد بلٹ كرآتے تھجور كى تشلياں جوراتے ميں يڑى ہوئى مل جاتيں ان كو كھاكر گذارہ كر ليتے اور اگر بھى جھار خرے مل جاتے توان کی گھلیاں خیرات کردیتے یاان ہے اتنے خرمے مول لے لیتے کہ روزہ کھولنے کے وقت کام آجائیں ، گھوڑے پر جو جیتھڑے پڑے ہوئے مل جاتے ان کو بینتے 'چے دیوانہ سمجھ کر ان کو پھر ول سے مارتے توان سے فرماتے چھوٹے چھوٹے پنفروں سے مجھے مارو تاکہ میری طہارت اور نماز میں خلل نہ پڑے ' یمی وہ شرف تھا کہ باوجود یکہ حضور اکرم علیہ نے آپ کو بھی نہیں دیکھالیکن آپ کی بہت تعریف کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ کے بارے میں وصیت کی تھی۔ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه (اپنی خلافت کے زمانے میں)ایک روز منبر پر تشریف فرما تھے آپ نے حاضرین یر نظر ڈالی دیکھا کہ اہالیانِ عراق بھی موجود ہیں پس آپ نے فرمایا کہ حاضرین میں جولوگ عراقی ہیں وہ اٹھ کھڑے ہول چنانچہ جتنے عراقی تتے وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تب آپ نے فرمایا کہ صرف اہالیانِ کو فیہ کھڑے رہیں باقی لوگ ہیٹھ جائیں جو لوگ کوفہ سے تعلق نہیں رکھتے تھے وہ بیٹھ گئے کوفی حضرات کھڑے رہے۔ آپ نے فرمایاجو قربہ قرن کے رہنے والے ہوں وہ کھڑے رہیں باقی لوگ بیٹھ جائیں سب لوگ بیٹھ گئے صرف ایک شخص کھڑ اربا(اس کا تعلق قرن ہے تھا) آپ نے اس سے فرمایا کیاتم قرنی ہواس نے کماجی ہاں میں قرن کار ہے والا ہوں آپ نے اس شخص سے کما کہ تم اولیں قرنی کو جانے ہواس نے کماجی ہاں میں اسے جانتا ہوں مگروہ اس مرتبہ کا شخص تو نہیں ہے کہ آپ اس کا حال دریا فت کریں۔ قرن والوں میں تووہ احمق 'ویوانہ 'محاج اور بہت ہی او نی در جہ کا شخص ہے۔ یہ س کر حضر ت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رود بیئے اور فرمایا کہ میں ان کا حال اس لیے وریافت کر رہا ہوں کہ میں نے حفر ت رسول اگر م علیقی ہے سا ہے کہ اس ایک بعدے کی شفارش اور شفاعت ہے قبیلہ ربیعہ اور مصر کے لوگوں کی تعداد کے ہر ابر خدا کے بندے بہشت میں جائمیں گے!(ان دونوں قبیلوں

#### ك لوك ب حماب إور كثير تعداد ته-)

حضر ت اولیس قرقی رحمته الله علیه: جناب ہزام ابن حبان رضی الله عنه کتے ہیں که میں حضر ت عمر رضی الله تعالیٰ عنه کی زبان مبارک ہے میہ سن کر کو فیہ کو روانہ ہو گیا اور وہال پہنچ کر (حضر ت) اولیں قرنی رحمتہ اللہ علیہ کو تلاش کرنے بگا آخر کار تلاش کرتے کرتے میں نے ان کو درمائے فرات کے کنارے پالیا- دیکھ کہ وہ وضو کرتے اور کپڑے د هوتے تھے۔ (آپ نے جو اوصاف سے تھے ان کی بدیاد پر ان کو پیچان لیا) میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے میرے سلام کا جواب دیااور جھے غورے دیکھنے لگے 'میں نے چاہا کہ میں ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لوں لیکن انہوں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیااور فرمایا! خدامتہیں سلامت رکھے!اے ہزم انن حبان! میرے بھائی تمہار احال کیسا ہے اور میر اپتہ تم کو کس نے دیا۔ میں نے ان سے کماکہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ میر ااور میرے باپ کا نام آپ کو کس نے بتایا 'اس سے پہلے آپ نے مجھے بھی نہیں دیکھا پھر آپ نے مجھے کس طرح بیجان لیا؟ انہوں نے فرمایا تمهاری خبر مجھے حق تعالی نے پہنچائی اور میری روح نے تمہاری روح کو پھیان لیا کہ مومن کی روح دوسرے مومن کی روح سے واقف اور خبر دار ہوتی ہے اگر چہ ایک دوسرے کونہ دیکھا ہواس کے باوجود وہ ایک دوسرے ہے آگاہ اور باخبر ہوتے ہیں!اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ ر سول اکرم علی کے کوئی حدیث مجھے سنائیے تاکہ میں اے یاد ر کھوں۔انہوں نے فرمایا کہ ر سول اللہ علیہ پر میر اجسنم اور میری جان قربان! مجھے آپ علیفہ ہے شرف ملا قات حاصل نہیں ہواہے (میں نے حضور اکرم علیفہ کی زیارہ شعیس کی ے) کیکن میں نے دوسر ول سے آپ علیہ کی احادت سنی ہیں لیکن مجھے یہ منظور نہیں کہ میں احادیث کی روایت کرول اور محدث مفتی اور واعظ بن جاؤں! بس میر اشغل میرے لیے کافی ہے! میں نے کہا قر آن پاک کی ایک آیت ہی پڑھ و بجئے تاکہ آپ کی زبان مبارک سے من لول اور آپ میرے حق میں دعائے خیر کیجئے اور مجھے ایک نفیحت سیجئے تاکہ اس پر عمل کروں کہ میں محض اللہ کے لیے آپ سے محبت رکھتا ہوں 'اس وقت انہوں نے دریائے فرات کے کنارے میر اہاتھ پکڑا اور فرمایا عوذ بالله من الشیطان الرجیم اور تعوذ پڑھتے ہی رونے لگے بھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اس کاار شاد بالکل حق اور سے ہے " یہ کمہ کر

وَمَا خَلَقُنَا السَّمُواتِ وَالْأَرُضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِ اور وَمَا خَلَقُنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبِينَ هُ تَك پڑھا اس كے بعد ايك نعر وبلند كيا هن سمجها كه بنه بهوش مو گئے (ليكن ايبا نهيں ہوا) اور مجھ سے كها كه اسے ابن حبان سنو! تمهارے والد كا انقال مو چكا ہے اور تم كو بھى مر نا ہے 'بهشت ميں جاؤ گے يا جنم ميں! حضرت آوم 'حضرت نوح' حضرت نوح' حضرت الله عليم خليل الله 'موكي كليم الله 'واؤد خليفة الله اور محمد رسول الله صلوٰت الله عليم في انتقال فرمايا اور خليفه رسول الله حضرت الد حضرت الا بحق الله كا انتقال موالور حضرت عمر رضى الله عنه جو ميرے محب اور بھائى عنه ان كا بھى الله عنه واحد حضرت عمر رضى الله عنه ) توحيات بيں! انهوں نے كما مجھے يہ حق مو گيا - يہ س كر ميں نے كما كه آگ پر خداكى رحمت ہو! حضرت عمر (رضى الله عنه ) توحيات بيں! انهوں نے كما مجھے يہ حق

تعالیٰ کے الهام کے ذریعہ معلوم ہواہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انقال ہوگیا'اور پھر فرمایا کہ میں اور تم بھی مردوں میں وافل ہیں 'پھر انہوں نے حضر ت رسول اکر معلیہ پر درود شریف بھیجا اور جلدی جلدی وعامانگ کر کہنے لگے کہ اے این حبان وصیت یہ ہے کہ تم خدا کی کتاب اور اہل صلاح (و تقویل) کا طریقہ اختیار کر داور ایک لحہ بھی موت کی یاد سے غافل نہ رہو۔جب تم اپنے قبیلہ کے لوگوں میں پہنچو تو ان کو نصیحت کرنا' خلائق کی خیر خواہی ترک نہ کرنا اور جماعت کی موافقت ہے بھی بازنہ رہنااگر اس کے بر عکس کرو گے توبے دین ہو جاؤگے اور دوزخ میں گرو گے اس طرح کہ اس کی تم کو میموں گا' خبر بھی نہ ہوگی' پھر دعائیں مائیس اور کہا کہ اے حزم بن حبان اب آئندہ تم مجھے نہیں دیکھو گے اور نہ میں تم کو دیکھوں گا' میں دعا کرنا ہیں بھی تمہارے حق میں وعا کروں گااب تم اس طرف روانہ ہو اور میں دوسری طرف جاتا ہوں۔ میں نے چاہا کہ ایک گھڑی اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا'خود بھی روئے اور مجھے بھی رایا'اس کے بعد وہ روانہ ہو گئے میں دور تک ان کو دیکھار ہا یمال تک کہ وہ آیک گئی میں جاگر غائب ہو گے۔

اے عزیز! معلوم ہونا چاہے کہ جن لوگوں نے دنیا کی برائیوں کو پیچان لیا ہے ان کا طریقہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ پیٹانچہ انبیاء علیم السلام اور اولیائے کرام (رحمہم اللہ تعالیٰ) کا طریقہ ایسا ہی تھا' عاقبت اندیش لوگ ہی ہیں' (جنہوں نے آخرت کے بارے میں سوچا) اگرتم اس درجہ تک نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم اتنا ہی کرو کہ جس قدر چیز کی ضرورت ہے اس پر اکتفا کرواور دنیاوی نعمتوں اور اس کے عیش و آرام ہے احتراز کروتا کہ بلائے عظیم میں گر فارنہ ہو جاؤ۔

اس جگه و نیاکا حوال صرف اتنابی جم بیان کرتے ہیں دو سرے عنوانات کے تحت بہت کچھ بیان کیا جاچکا ہے-

اصل ششم

مال کی محبت اور اس کاعلاج حرص و مجل کی آفت

اور سخاوت کی خوبیال

معلوم ہوناچا ہے کہ دنیا کی بہت ہی شاخیں ہیں ان میں سے مال و نعت اور جاہ و حشمت بھی ہیں اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ بھی اس کی علاوہ بھی اس کی بہت ہی شاخیں ہیں اس کی بہت ہی شاخیں ہیں اس کی بہت ہی شاخیں ہیں ان تمام میں مال کا فقنہ سب سے عظیم ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے اس کا نام عضبہ رکھا ہے اور فرما رہے فَلَاا قُتَحَمَّمَ الْعَقَبَةَ ہ وَمَا اَدُراکَ مَا الْعَقَبَةُ هُ فَکُ رَقَبَةِ ه اَوُ اِطْعَمَ فِی یَوْم ذِی مَسْعَبَةِ ه بس کوئی خطرہ اس کے فلا الیک ضروری جے اس لیے انسان کے لیے مال ایک ضروری جے سے دیا وہ دور اور سخت نہیں ہے اس لیے انسان کے لیے مال ایک ضروری جے

باوراس سے بچنااس کے لیے دشوار ہے اور احتیاج و ضرورت سے اس لیے معفر نہیں ہے کہ جس طرح عیش و آرام کے لیے مال ایک ذریعہ اور سبب ہے بالکل اسی طرح وہ زاد آخرت بھی ہے۔ انسان کو لباس و مکان در کار ہے اس کے بجز گذارہ نہیں اور یہ چیزیں انسان کونہ ملیں تواس کا صبر کرنانا ممکن ہے اور جب مال مل گیا تو گناہ اور معصیت سے محفوظ رہنانا ممکن ہے اور اگر مال نہ رہے توافلاس اور غربت میں ( مبتلار ہنے پر ) کفر کا اندیشہ ہے اور اگر مال بیاس ہے اور اور خور کا خطرہ ہے۔

فقیری اور توانگری کی حالتیں: فقیراور مفلس دو حال سے خالی نہیں ہوتا اس کی ایک حالت تو حرص ہے اور دوسری قناعت! قناعت ایک اچھی صفت ہے۔ اب رہی حرص تو حرص کی بھی دو حالتیں ہیں ایک بید کہ دوسرے لوگوں سے مال کی طمع رکھے اور دوسری حالت بید ہے کہ اپنے زور بازو سے کمائے (کسب کرے) اور بید حالت بہت ہی خوب ہے جس طرح فقیر کی دوحالتیں ہیں اسی طرح توانگر کی بھی دوحالتیں ہیں ایک حال تواس کا خل اور مال کو خرج سے روکنا (امساک) ہے اور بیر بہت ہی ہر اکام ہے اور دوسری حالت دادود بش (خوب خرج کر نااور دوسر ول کو دینا) اس دادود بش کی بھی دوحالتیں ہیں 'ایک تواسر اف (فضول خرچ ہے ) اور دوسری حالت میانہ روی (خرج میں اعتدال) اور ان دونوں میں ایک ہری حالت ہے اور دوسری احجھی لیکن بید دونوں ایک دوسرے سے بہت ملتی جلتی ہیں اس لیے اس کی شاخت بھی ضروری ہے۔

بہر حال فائدے اور مفترت نے خالی نہیں ہے اور ان دونوں کا پہچا ننااور ان کی معرفت فرض ہے تاکہ انسان مال کی آفت ہے بچے اور فائدے کے موافق اس کی جبتجو یعنی حصول کی کو شش کرے۔۔

#### مال کی کر آہت : اللہ تعالی کارشادہے:

يَّالَيُّهَا الَّذِيْنَ المَنُوا لَا تُلْهِكُمُ الْمُوَالُكُمُ وَلَا اَوْلَادُكُمُ عَنُ ذِكْرِاللهِ وَمَن يَّفُعَلُ ذَلِكَ فَأُولُلِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ٥

اے ایمان والو! تمهارے مال نه تمهاری اولاد کوئی چیز مهمیں اللہ کے ذکر ہے غافل نه کرے اور جوالیا کرے تووی لوگ نقصان میں ہیں۔

اس ارشاد ربانی ہے واضح ہے کہ جس محض کو اس کا مال اور اس کی اولاد خدا کے ذکر (یاد) ہے غافل ہنادے وہ نقصان اور خسر ان والول میں ہے ہوگا۔ حضور اکر م علیلی کا ارشاد ہے کہ ''مال و جاہ کی محبت دل میں نفاق کو اس طرح نشو نمادیتی ہے جس طرح پانی سبزی کو۔'' حضور علیلی نے مزید فرمایا ہے ''دو بھو کے بھیر' ئے بحریوں کے ربوڑ میں الیم تناہی مجاتے جیسی مال وجاہ کی محبت مرد مومن کے دین میں تناہی مجاتی ہے۔''

بعض اصحاب نے رسول اکرم علیہ ہے دریافت کیا کہ "آپ کی امت میں برے لوگ کون ہے ہول گے-

حضور علی کے فرمایا" مالدارلوگ" ایک اور حدیث شریف ہے کہ میرے بعد ایسے لوگ بیدا ہوں گے کہ انواع واقسام کے لذیذ کھانے کھائیں گے اور طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے 'خوبصورت عور تیں اور قیمی گوڑے رکھیں گے ان کا پیٹ تھوڑے (کھانے) سے سیر نہ ہو گا اور وہ بہت زیادہ مال پر بھی قناعت نہیں کریں گے ان کاہر ایک عمل دنیا کے واسطے ہوگا! میں محمد (علیلہ) تم کو حکم دیتا ہول (تم اپن اولاد تک بیربات پہنچانا) کہ جو کوئی تمہاری اولاد میں ان کو دیجھے 'اس کو چاہیے کہ ان کو سلام نہ کرے 'وواسلام کو ویران جائے گھے ان کو سلام نہ کرے 'وہ اسلام کو ویران اور برباد کرنے میں ان کامد دگار ہوگا۔

حضور علی اس کواپی حاجت سے زیادہ کے اس کو اپنی حاجت سے زیادہ کے پاس چھوڑ دو کہ جو کوئی اس کواپی حاجت سے زیادہ لے گاوہ اس کی ہلاکت کاباعث بنے گی اور وہ اس سے واقف نہیں ہوگا (اس کو خبر ہی نہ ہوگا) حضور علی فی فرماتے ہیں کہ ''انسان ہمیشہ میں کہتا ہے میر امال! میر امال! اور مال سوائے اس کے تیر امال کیا ہے کہ اس کو کھائے اور نابو د کرے (کپڑے کو) پینے اور پر ایا کروے یااس کو خیر ات کروے اور خداوند تعالی کے پاس ذخیر ہ کردے۔''

سمی شخص نے حضور علی ہے۔ دریافت کیا کہ حضور میں کیا کرول کہ میرے پاس کمی طرح کا توشتہ مرگ (زادِ اَخْرَت) نہیں ہے؟ آپ علی نے فرمایا کہ تم اس مال کو ؟ انہوں نے کہا جی بال ! آپ علی نے فرمایا کہ تم اس مال کو انہوں نے کہا جی بال ! آپ علی نے فرمایا کہ تم اس مال کو انہوں نے کہا جی دو گفتی مدقہ کردو کہ انسان کادل مال کے ساتھ لگار بتا ہے۔ اگر اس نے مال کو چھوڑ دیا تو وہ دنیا میں رہے گا اس کے لیے ذخیر ہ آخرت نہیں بن سکے گا)اوراگر (صدقہ وخیر ات ہے) اپنے آگے بھیج دیا ہے تو وہ خدا کے پاس رہے گا۔ "

انسان کے دوست تین قسم کے بیں: حضور پر نور علیہ نے ارشاد فرمایا کہ "آدی کے دوست تین قسم کے بیں ایک نووہ دوست ہے کہ اس کی موت تک اس کے ساتھ وفاداری کرتا ہے ایک دہ جو لب گور تک اور ایک قیامت تک اس کے ساتھ درہتا ہے وہ مال ہے اور جو لب گور تک ساتھ رہتا ہے وہ مال ہے اور جو لب گور تک ساتھ رہتا ہے رشتہ دار ہے اور وہ جو قیامت تک ساتھ رہتا ہے اس کا عمل ہے ۔ "حضور علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب آدی مرجاتا ہے تولوگ پوچھتے ہیں کیا چھوڑا؟ اور فرشتے دریافت کرتے ہیں کہ اپ آگے کیا بھیجا؟ حضور علیہ نے مزیدار شاد فرمایا کہ دید دنیا کی مجت کاباعث ہوگا۔"

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے آپ کے حواریوں نے پوچھاکہ آپ پانی پر چل سکتے ہیں لیکن ہم نہیں چل سکتے (ہم میں میہ طاقت و قدرت نہیں ہے )اس کا کیا سبب ہے ؟ آپ نے جواب دیا کہ مال وزر تمہاری نظر میں کیسا ہے ؟ انہوں نے کہا کہ بہت اچھامعلوم ہو تا ہے 'حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری نظر میں خاک اور زر دونوں بر اہر ہیں -اس وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے پانی پر چلنے کی قدرت و قوت عطاکی ہے - اس سلسلہ میں صحابہ کر ام اور بزر گول کے اقوال: نقل ہے کہ کسی مخص نے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کو تکلیف پہنچائی آپ نے کہابارالهااس مخص کو تندر سی عمر دراز اور مال کثیر عطا فرما!اس طرح حضرت

ابوالدر داء نے اس شخص کوبد دعادی کیونکہ جب بیہ چیزیں کسی کو ملتی ہیں تواس کو تکبر 'غفلت' آخرے عافل ہناویے عوران دیران میں میں میر میران کے الدان کر لیسرانکہ تا اور جائی ہیں)

میں اور وہ ہلا کت میں پڑجا تاہے!(اس کے لیے ہلا کت اور تباہی ہے) -

حفزت علی رضی اللہ عنہ ایک در ہم وست مبارک پر رکھ کر فرمانے لگے کہ اے در ہم تووہ چیز ہے کہ جب تک میرے پاس سے نہیں جائے گامجھے کسی فتم کا نفع نہیں پہنچاسکتا۔" میرے پاس سے نہیں جائے گامجھے کسی فتم کا نفع نہیں پہنچاسکتا۔"

حضرت حسن بصری رحمته الله علیہ نے کہاہے "خداکی قتم جومال وزر کوعزیزر کھے گاحق تعالیٰ اس کوخواروذ کیل کرے گا۔ " حدیث شریف میں آیاہے کہ جب دیناروور ہم کے سکے بنائے گئے تو ابلیس نے ان کو آئکھوں سے لگایا اور بوسہ دیا اور کہا کہ جو تجھے پیار کرے گااور محبوب رکھے گاوہ میر اغلام ہے۔ "

شیخ نیخی بن معاذر حمتہ اللہ علیہ نے کہاہے کہ در ہم ودینار چھو کی طرح ہیں جب تک چھو کے کاٹے کا منتر نہ سیکھ لے ان کوہاتھ نہ لگائے 'ور نہ اس کازہر ہلاک کردے گا-لوگوں نے پوچھاوہ منتر کیساہے ؟انہوں نے جواب دیا کہ مال حلال کی کمائی کا ہواور اس کوجاطور پر خرچ کیاجائے۔

مسلمہ بن عبد الملک رحمتہ اللہ علیہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ان کے دم باز پسیس پنچ اور دریافت کیا کہ اے امیر المومنین آپ نے ایساکام کیا ہے جو کسی نے نہ کیا ہو آپ کے تیرہ فرز ند ہیں اور آپ نے ان کے لیے ایک در ہم بھی باقی نہیں چھوڑا ہے یہ من کر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ نے کہا اس کے علاوہ میں نے ان کی ملک دوسر وں کو اور دوسر وں کی ملک ان میں ہے کسی ایک کو بھی نہیں دی ہے۔ اب اگر میر ابیٹا لا کق اور خداوند تعالیٰ کا فرمانبر دار ہوگا اگر وہ لا کق اور فرمانبر دار ہے تو خداوند تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے اور جو نا خلف ہے اس کی نالا تفتی کا جھے کچھ غم نہیں (وہ جانے اور اس کاکام)

جناب محمرین کعب القرطی رحمته الله علیه کے پاس بہت سامال آیالو گوں نے ان سے کہا کہ اس کواپنی اولا دکی خاطر رکھ دوانہوں نے کہانہیں میں ایسانہیں کروں گابلحہ میں اس مال کواپنے واسطے خدا کے پاس جمع کروں گا- میر ہے چول کے لیے خداکاو سیلہ کافی ہے وہ ان کوئیک خت ہتائے-

جناب یجی بن معاذر ضی اللہ عنہ کاار شاد ہے کہ توانگر کے لیے مرتے وقت دو مصبتیں ہیں (دوسر نے لوگ ان سے آزاد ہیں)ایک مصیبت تو بیہ کہ سار امال اس سے چھین لیا جائے گا اور دوسر ی مصیبت سے کہ قیامت میں اس مال کی پر سش اس سے کی جائے گی- قصل: -اے عزیز معلوم ہو ناچاہیے کہ مال چند وجوہ کے باعث آگر چہ بر اے لیکن ایک وجہ ہے اچھا بھی ہے یعنی مال میں برائی بھی ہے اور بھلائی بھی' اسی واسطے حق تعالیٰ نے اس کو ''خیر'' کے نام سے موسوم فرمایا ہے۔ارشاد کیا ہے ان ترك خَيْرًا لُوصِيتَهُ (الآية) حضور اكرم عَلِينة فارشاد فرمايا به نَعَمُ الْمَالُ الصَّالِح لِلرَّجَال الصَّالِح لِعَيْ الْحِمال بہتر چیزے اچھے شخص کے حق ہیں- حضور علیہ نے مزید فرمایا ہے کا دالفقران یکون لفرالعنی قریب ہے کہ افلاس <mark>اور فکر کفر کاسبب بن جائے۔"اور اس کا سبب بی</mark>ہ ہو تاہے کہ جب کوئی شخص خود کو ( نعمتوں کے حصول کے سلسلہ میں ) عا جزیا تاہے 'بان خبینہ کو مختاج ہو تاہے تکلیفیں اور صعوبتل بر داشت کر تاہے 'اپنے اہل و عیال کو فقر و تنگدی کی وجہ ہے عملین و کھتا ہے اور و ود کھتا ہے کہ و نیامیں نعمتوں کی کوئی کی نہیں تواس وقت شیطان اس کو بھتا تا ہے اور کہتا ہے یہ کیساعد ل <mark>وانصاف ہے جو خدانے کیا ہے اور ہیر کیسی ناروا تقتیم ہے جواس نے تیرے حق میں کی ہے ' فاسق اور ظالم کو تواس قدر مال دیا</mark> ہے کہ اس کواپنی دولت کا اندازہ اور مال کا شار ہی نہیں اور ایک لاجار اور بے بس بھو کوں مر رہاہے -اس کوایک در ہم بھی میسر نہیں!اگروہ تیری جاجت اور ضرورت ہے آگاہ نہیں تواس طرحاس کا علم ناقص ہے اور اگر وہ ضزورت سے واقف <mark>ے اور مال</mark> دے نہیں سکتا تواس کی قدرت میں خلل ہے اور اگر علم و قدرت کے باوجود نہیں دیتا تواس کی بخش ورحت میں خلل ہے'اور اگر وہ اس واسطے تختجے مال نہیں دیتا کہ دنیا کے جائے آخرت میں تختجے ثواب ملے تووہ اس پر بھی قادر ہے کہ فقرو فاقہ کی مصیبت کے بغیر بھی نواب عطافر ماسکتا ہے چھروہ مال کیوں نہیں دیتا کہ فقر و فاقہ دور ہو'اگر ثواب اس طرح نہیں وے سکتا تواس کی قدرت کامل نہیں ہے 'ان تمام باتول کے ساتھ ساتھ وہ رحیم 'جواد اور کریم بھی ہے تواس کی ان صفات پراس صورت میں کس طرح یفین کیا جائے کہ وہ جواد و کریم ہوتے ہوئے بھی بندوں کو تکلیف میں رکھتا ہے اور اس كا مخزاند نعتول سے معمور ہے اس كے سامنے پیش كرتا ہے اور شبهات ميں مبتلا كر كے اس كو طیش اور غضب ميں لاتا ہے تا کہ وہ غصہ میں زمانے کوہر ا کیے اور گالیال دے اور کہنے لگے کہ آسمان سخت احمق ہے اور زمانہ میرے خلاف ہو گیا ہے کہ ساری نعمتیں غیر مستحق لوگوں کو دیتا ہے'اس کی اس ناراضی پر جب اس کو سمجھایا جائے کہ آسان اور زمانیہ تواللہ تعالیٰ کے وست قدرت میں ہیں اب اگر وہ کہدے کہ اللہ تعالیٰ کے مسخر اور اس کے دست قدرت میں نہیں ہیں تو کا فر ہو جائے گااور اگر کہتا ہے کہ مسخر میں تو پھر جو پچھ اس نے بر اکہا ہے اور گالیاں بی میں تووہ گالیاں حق تعالیٰ کی طرف عائد ہوں گی اور بیہ بھی كغرب اى وجه برسول أكر م عَلِينة نے فرمايا بك لائسنبوالدَّهُو فَإِنَّ اللَّهَ هُو الدَّهُو (زمانے كو كالى مت دوكم اس سے خدا کی ذات مراو ہے) تشریح اس ارشاد کی ہے کہ تم جس چیز کو اپنے کا مول کا لفیل سمجھتے ہواور تم نے اس کا نام ز مانہ رکھاہے وہ ذات باری تعالیٰ کی ہے پس اس طرح غریبی اور ناد اری ہے کفر کی یو آتی ہے۔

مال کابقدر ضرورت ہونا: ایبا محض جوایمان پراتنا ثابت قدم ہو کہ مفلسی اور محتاجی میں بھی وہ خداہے راضی

رب ( شکایت اس کے لب پر نہ آئے )اور دہ یہ سمجھتا ہو کہ اس مفلسی میں اس کی بہتر کی اور بھلائی ہے لیکن ایسے او گ بہت کم جیں تو بہتر کی ہے کہ مال بقد رضر ورت انسان کے پاس موجو د ہو 'اس لحاظ سے مال کاپاس رہنا محمود اور پسندیدہ ہے۔ دوسر می وجہ بیہ ہے کہ تمام بزرگوں کا مقصود و مطلوب آخرت کی سعادت ہے اور اس سعادت کا حصول تین طرح

کی نعمتوں سے ممکن ہے ایک نعمت تو دل میں ہے جیسے علم اور اخلاق (حسنہ )اور دوسر کی نعمت جسمانی ہے یعنی جسم کی صحت اور سلامتی اور تیسر کی نعمت جسم کے باہر سے متعلق ہے یعنی د نیاد ار کی لیکن صرف ضرورت کے لا اُق-

بزرگان دین نے مال کوسب ہے کم تر درجہ کی نعمت میں شار کیا ہے اور مال میں سب ہے کم مرتبہ سیم وزر (نفتری)
ہے اور اس میں سوااس کے اور کچھ منفعت نہیں ہے کہ مال کو غذا اور لباس کی فراہمی پر صرف کیا جائے 'کیونکہ کھانا اور کپڑا جسم کی سلامتی کے لیے ہے اور حواس حصول عقل کاذر بعہ ہیں اور عقل ول کا چراخ اور نور ہے تاکہ اس نور کے واسطے ہے بارگاہِ النبی کا مشاہدہ کرے اور اس کی معرفت حاصل کرے اور معرفت اللی سعادت کا تخم ہے (اس کے ذریعہ سعادت اخروی جو مقصود ہے حاصل ہو سکتی ہے) پس مقصود ان تمام باتوں کا حق تعالیٰ ہے 'اول و آخر وی ہو مقصود ہے حاصل ہو سکتی ہے) پس مقصود ان تمام باتوں کا حق تعالیٰ ہے 'اول و آخر وی ہو اتناہی کے دریعہ سعادت ان ہم موجود ات کی ہستی اس کی ذات ہے ہے (ہمہ از وست) جو یہ بات سمجھ لے گاوہ دنیا کے مال سے صرف اتناہی لے گاچودین کے راستے میں کام آئے اور باقی مال کو وہ اپنے لیے زہر قاتل سمجھ گائع کہ الممال الصالِح لِلزِ جَالِ الصالِح الحسالِح کے ہاتھ میں ہو ۔ چنانچہ سرور کو نین عقالیہ یہ دعا کیا کرتے تھے۔

"یاالنی! محمد (علیقی کے گھر والوب کی روزی بقدر کفایت عطا فرما کہ مختبے معلوم ہے کہ جو چیز قدر کفایت ہے کہ ہووہ کفر کی کفایت (ضرورت) سے زیادہ ہوتی ہے وہ خرابی کاباعث ہوتی ہے اور جو قدر کفایت ہے کم ہووہ کفر کی طرف لے جاتی ہے اور یہ بھی باعث خرابی ہے۔"

پس جس شخف نے اس بات کو معلوم کر لیا اور اس حقیقت کو پاگیاوہ ہر گز مال کو دوست نہیں رکھے گا کیو نکہ جو شخص ایک چیز کو اپنے سے مطلب یا مقصد کو دوست رکھتا ہے نہ کہ اس چیز کو 'پس جُخص ایک چیز کو اپنے کی مطلب یا مقصد کے لیے ڈھونڈ تا ہے وہ اس مطلب یا مقصد کو دوست رکھتا ہے وہ اندھا ہے اس نے اس کی حقیقت کو نہیں پچپانا ہے اس وجہ سے حضور اکر م علیہ نے درشاد فرمایا ہے :

"بد حت بيد وديناراور تكونسار بيد ودراجم"

اور جو کوئی کسی چیز کے عشق میں سرشار ہوتا ہے وہ اس چیز کابعدہ ہوتا ہے اور جو کسی چیز کی طاعت میں ہوتا ہے وہ چیز اس کی ضداو ندمالک ہے اسی بناپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَاجُنُبُنی وَبَنِی اَن نَعْبُدُ الْاَصْدَامَ اللّٰی مجھے اور میرے فرز ندول کو بت پرستی ہے چا علائے عظام نے فرمایا ہے کہ یمال "اصنام" ہے مراوزروسیم ہے کیونکہ تمام لوگ اس کو اپنا معبود سمجھ کراس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں -ورنہ پنجیر علیہ السلام اور الن کی اولاد کو بت پرستی سے کیا علاقہ اور کیا تعلق -

#### مال کے فائدے اور اس کی آفتیں

اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ مال سانپ کی مانند ہے جس میں زہر ہو تاہے (ایک زہر یلاسانپ ہے)اور تریاق بھی ہے اور جب تک زہر کو تریاق سے جدانہ کیا جائے اس کا تمام و کمال راز معلوم نہیں ہو سکتا۔للداہم پہلے مال کے فوائداور اس کے بعد اس کی آفات کو تفصیل ہے بیان کرتے ہیں۔

مال کے فوائد: معلوم ہوناچاہیے کہ مال کا فائدہ دوقتم کاہے-

کہا کی قسم : تو ہے کہ انسان اس مال کو اپنی عبادت یا ضروریات عبادت میں صرف کرے جیسے جے اور جہاد میں مال کا صرف کرنا ہے خرچ کرنا گویا عین عبادت میں خرچ کرنا ہے 'سامان اور ضروریات عبادت سے مقصد ہے کہ مال کو کھانے (غذا) لباس اور الی ہی دوسری ضرور تول میں صرف کیا کیو نکہ اس سے عبادت میں تقویت اور اطمینانِ قلب حاصل ہو تا ہے (جس کے بغیر عبادت ہو سکے وہ بھی عین عبادت ہے رجس کے بغیر عبادت ہو سکے وہ بھی عین عبادت ہو کیو نکہ جس کے باس مال بغذر حاجت نہیں ہے تمام دن اس کا جسم اور اس کا دل اس کی طلب اور حصول میں مضغول رہے گا اور عبادت سے جس کا خلاصہ ذکر و فکر ہے ' محروم رہے گا (اور بقد رضرورت مال ہونے کی صورت میں اس طلب کی ضرورت پیش آئیں آئی گی کہیں جب عبادت کے لیے مال بغذ رضرورت صرف ہو تو یہ بھی عین عبادت ہے اور فوائد دین میں داخل ہے اور یہ جمکہ دیناداری نہیں کہا جائے گا) لیکن اس کی مداد نیت پر ہے کہ اگر دل کا ارادہ اس مال سے راہ آخرت کی فراغت کا حصول اور دلجہ بھی ہے تواس صورت میں ہے مال جو بقد رحاجت ہے توشۂ آخرت اور عبین آخرت ہوگا۔

نقل ہے کہ شیخ او القاسم گرگانی کی ملکیت میں ایک قطعہ زمین تھا جس ہے وہ حلال روزی حاصل کرتے تھے ایک فون اس زمین سے اناج آیا خواجہ او علی فار مدی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس اناج سے ایک مٹھی اناج لے لیا اور کما کہ میرے اس اناج کو اگر د نیا بھر کے متو کلین اپنے تو کل کے بدلہ میں لیناچا ہیں تو میں نہیں دوں گا-حقیقت سے ہے کہ بیات اور بیر مزوبی شخص سمجھ سکتا ہے جس کا دل مراقبہ میں مشغول ہو کیو تکہ اس کو علم ہے کہ معاش کی طرف سے خاطر جمع ہو تارا ہو آخرت کے طے کرنے میں بروی مدد گار ہوتی ہے۔

و و سر کی فشم: یہ ہے کہ مال لوگوں کو عطا کرے (یاان پر صرف کرمے) یہ بذل مال چار طریقوں پر ہو تا ہے۔ پہلا طریقہ تو صدقہ ہے 'صدقہ کا ثواب دین و دنیا دونوں میں بہت ہے کہ فقیروں کی دعا کی برکت اور ان کی خوشنو دی کا اثر بہت ہو تا ہے جس کے پاس مال نہیں ہے وہ صدقہ و خیرات کر ہی نہیں سکتا۔ دوسرا اطریق بطور موت مال کا خرج کرتا ہے۔ مثلاً دوسروں کو اپنا مہمان بنائے (میزبان کے فرائض انجام دے)'اپنے دینی بھا نیوب کے ساتھ احسان کرے خواہ وہ مالدار ہوں'ان کو ہدیہ دے اور مال ہے ان کی عمنخواری کرے لوگوں کے حقوق ادا اسے اور دوسرے جائزر سوم جالائے یہ عمل اگر تو انگروں کے ساتھ بھی کیا جائے تو پہندیدہ ہے'اس ہے خاوت کی صفت پیدا ہوتی ہے اور معلوم رہے کہ سخاوت بہت ہی عظیم خلق ہے ہم انشاء اللہ آئندہ اور اق میں سخاوت کی مقت پیدا ہوتی ہے۔ اور معلوم رہے کہ سخاوت بہت ہی عظیم خلق ہے ہم انشاء اللہ آئندہ اور اق میں سخاوت کی مقت بیدا ہوتی ہے۔

تیسر اطریقہ ہے کہ مال کواپی اہرو کے تحفظ کے لیے صرف کرے ۔ مثلاً کس شاعر کو انعام کے طور پر دینایا کی جریف اور لا کچی پر خرج کرتا کہ ان لوگوں پر اگر خرج نہیں کرے گا تو شاعر تو ہجو کرے گا اور حریص غیبت کرے گا اور الا کچی پر خرج کرتا کہ ان لوگوں پر اگر خرج نہیں کرے گا تو شاعر تو ہجو کرے گا اور حریص غیبت کرے گا اور الا کے اس کے ذریعہ لوگوں ہے اپنی آبرو کا تحفظ کیا جائے صدقہ ہے چو نکہ مال بدگوئی اور غیبت کاراستہ مخلوق پر بند کر تا ہے اور تشویش و پر بیٹانی کی آفتوں کو رو کتا ہے اگر ان لوگوں پر مال خرج نہ کیا جا اور وہ ہجو اور غیبت کریں تو صاحب مال کے دل میں بھی بدلہ لینے کی خواہش پیدا ہو'اس طرح عداوت اور دشمنی کا سلہ جاری ہو جائے گا پس مال ہی اس کام کو کر سکتا ہے۔

چوتھا طریقہ یہ ہے کہ مال ایسے لوگوں کو د ہے جواس کی خدمت کرتے ہیں کیونکہ جوشخص اپنے تمام کام اپنے آپ کا انجام دے گا، جیسے دھونا، جھاڑنا، لو نچھنا، خریدنا، پکاناوغیرہ توان کا موں میں اس کا تمام وقت ضائع ہو جائے گااور ہرشخص پذکر وفکر فرض عین ہے اور اس کا بی کام کوئی دو سر اشخص نہیں کر سکتا پس اس کے جو کام دو سرے انجام دے بحتے ہیں اس میں اپنے وقت کو ضائع کرنا افسوس کی بات ہے اس لیے کہ انسان کی عمر کم ہے موت اس سے قریب ہے، آخرت کا راستہ بہت طویل ہے، اس کے لئے، بہت ہے توشہ کی ضرورت ہے، پس ہر ایک سانس کو نینیمت شار کرے اور ایسے کام میں جس کو دو سر اضخص اس کے لیے انجام دے سکتا ہے خود مصر وف و مشغول ہو نا مناسب نہیں ہے اور بیہ معاملہ بھی مال کے بنی اس اس میں پاسکتا، مال پاس ہو گا تو خدمت گاروں کو دے سے گا اور وہ خدمت گار اس کو کا موں کی محنت (اور مشغولیت) ہے جائیں گئی آگر چہ سب کام اپنے ہاتھ ہے کرنا بھی تواب کا موجب ہے لیکن یہ معاملہ اس شخص کا ہے جو جہم ہے ہمدگی میں مشغول ہو تا ہے دل ہے نہیں بلین جوشخص ذکر و فکر میں مشغول رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ مدوری ہو تا ہے دل سے نہیں بلیکن جوشخص ذکر و فکر میں مشغول رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ دو سرے لوگ اس کے کام کریں تاکہ اس کو اطمینان قلب میسر جو اور اس کام کے انجام دینے میں اس کو دلجہ تی میسر ہو اور اس کام کے انجام دینے میں اس کو دلجہ تی میسر سے دوگ اس کے کام کریں تاکہ اس کو اطمینان قلب میسر ہو اور اس کام کے انجام دینے میں اس کو دلجہ تی میسر تھوں جو جہم کی طاعت وہد گی ہے در رگر آور عظیم ترہے۔

تنبیری فتم : بیہ ہے کہ ایک معین اور مخصوص شخص کو مال نہ دیتا رہے بلعہ ایسی خیرات کرے جس کا فائدہ عمومی ہو، جیسے بل بوانا 'سر ائے اور معجد تقمیر کرانا 'وار الشفاء (شفاخانہ) قائم کرنایا فقیرول اور درویشول کے لیے مال کو بقت کردینا یہ تمام باتیں خیرات عمومی میں داخل ہیں اور دیریتک باتی رہنے والی ہیں اس سلسلہ میں دعائیں اور اس کی

برئیں انسان کے مرنے کے بعد اس تک پہنچی رہی ہیں (اس کانام صدقہ جارہ ہے) اس صدقہ جارہ اور خیرات عمونی کے سے بھی مال در کارہ بال کے دینی فائدے تو یہ تھے جو ہم نے بیان کئے 'دنیاوی فائدے ظاہر ہی ہیں کہ اس کے ذریعے انسان مرم و محترم رہے گا' مخلوق اس کی دست نگر رہے گی اور وہ مخلوق سے بے نیاز رہتے ہوئے بھی بہت سے دوست اور بھائی بیداکر لے گاہر ایک کا محبوب و مقبول ہوگااور کوئی اس کی تحقیر نہیں کر سکے گا۔

#### مال کی آفتیں

مال کی و بنی آفتیں : مال کی آفتوں میں بعض دنیادی آفات ہیں اور بعض دبنی آفات ہیں۔ دینی آفات تبین قتم کی ہیں۔

کیملی آفت: یہ ہے کہ مال فتق و فجور اور معصیت میں معاون و مدوگار ہوتا ہے اور انبانی فطرت ہے کہ وہ معصیت کو پند کرتی ہے اور ناداری و مفلسی مخملہ اسباب پارسائی ہے 'ایسی صورت میں کہ آدمی کو (مال کے ذریعہ ) قدرت خاصل ہوتو اگروہ معصیت میں مبتلا ہوگا تواس کی ہلاکت کا موجب ہوگا اور اگر اس خواہش اور معصیت پر صبر کرے گا توہو اجبر کرنا پڑے گاکیونکہ قدرت رکھتے ہوئے صبر کرنا بہت ہی و شوارہے۔

ووسر کی افت: یہ ہے کہ آدی اگر چہ برداد بندار ہے اور معصیت ہے خود کو محفوظ رکھتا ہے پھر بھی مباح چیزوں کے ذوق شوق ہے اپنے آپ کونہ چاہے گا'اور کی شخص میں قدرت ہے کہ توانگری میں جوکی روٹی پر گذر کرے اور موٹا کپڑا پنے جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کاباوجود سلطنت اورباد شاہت کے معمول تھا (کہ موٹااور معمول کپڑا پنے اور بہت ہی معمول غذا استعال کرتے تھے) اور جب آدمی عیش و عشرت میں پڑ جاتا ہے تو جمم اس سے لذت پاتا ہے پھر وہ اس کو چھوڑ نہیں سکٹا' دنیااس کے لیے بہشت کی مانند ہوگی موت ہے ہیز ارر ہے گا اور یہ فاہر ہے کہ وہ بمیشہ عیش و عشرت میں ارر ہے گا اور یہ فاہر ہے کہ وہ بمیشہ عیش و عشرت کا یہ سامان علال روزی سے فراہم نہ کر سکے گا اور مشتبہ ذریعوں اور طریقوں سے کمائے گا' سلاطین کی مدد کا محتاج ہوگا (باد شاہوں کے درباروں کارخ کرے گا) ان کی خدمت میں پہنچ کر ان کی مزاج داری' تعلق وریا' دروغ نفاق اور ان کی خدمت گذاری میں متلا ہو گا'ان کا مقرب تو تو با قود وہر ہے گا کہ وہ باد شاہ کا محبوب بن جائے کی ہوت اور اس کی ایڈ ارسانی کے در ہے ہوں گے' اس موجائے گا دورہ بھی ان سے بدلہ لینے کے لیے کمر ہے ہو جائے گا دورہ بھی جھڑے فیاد اور حسد میں مبتلا ہو جائے گا دورہ بھی بین جائے ہوں گا نہ نورہ کی مقتل ہوں کا سب بن جاتی ہوں کے کہ ان پر اکوں کی بدولت اس سے دروغ نفید نہ بدخوا ہی اور دل اور زبان سے دو سرے معاصی پیدا ہوں گا دور کے اس کی خطیفہ نے کی معنی ہیں (کہ دنیا تمام خطاؤں کا سر ہے)

معاصی اور برائیوں کی بیر تمام شاخیں ای ہے بھوٹی ہیں اور دنیانہ ایک آفت ہے نہ دس نہ سوبلحہ بے حساب آفتوں کا نام دنیا ہے' بیرا یک ایساغار ہے جس کی تھاہ نمیں ہے جس طرح دوزخ کا گڑھاجوا سے بی لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔

تبسری آفت: یہ تیبری آفت ایسی آفت ہے کہ اس ہے ہس وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جس کو خدا جائے اور وہ سے ہے کہ انسان معصیت ہے ہے۔ عیش و عشرت میں مشغول نہ ہو'مشتبہ مال ہے بھی محفوظ رہے اور وہ حقیقت میں یار سا ہے ' طلال مال حاصل کر تاہے اور اس کوراہِ خدامیں خرچ بھی کر تاہے پھر بھی اس مال کار کھنا تعلق خاطر کا سبب ہو گا(ول سی نہ کسی طرح اس مال کی طرف لگارہے گا)اور یہ تعلق خاطر جو اس کو مال ہے ہے وہ اس کو خدا کے ذکر اور اس کی عظمت کے خیال ہے بازر کھے گا(ؤکرو فکر ہے غافل ہادے گا) حالا نکہ تمام عباد توں کا خلاصہ کیں ہے کہ ذکر اللی انسان پر غالب ہو اور اس ذکر کے سواکسی چیز ہے اس کو انسیت نہ ہو اور ماسو کی اللہ ہے نبے نیاز اور مستغنی رہے 'ان چیز ول کے لیے خاطر جبی اور طمانیت قلب در کارے کہ کسی طرف مشغول نہ ہو-اییامالدار آدمی اگر زمین کامالک ہے توبسااو قات وہ اس زمین کی آباد انی کے خیال میں 'اس زمین میں جو دوسرے لوگ شریک میں ان کی خصومت اور عداوت کی فکر میں رہے گا 'خراج دیے ا، رر عایا (کا شتکاروں) کے حساب کتاب (مال گذاری) لینے میں مصروف رہے گااوراً گرابیا نہیں ہے بلحہ تجارت کر تاہے تو تجارت اور کاروبار میں دوسرے شریکول'مال تجارت کے گھاٹے'سفر کی تدابیر اور نفع بخش کاروبار کی فکر میں لگارہے گا'اگر یہ نمیں بلحہ جانوریا لے ہوئے ہیں اور ان کی تجارت کرتا ہے تواس تجارت کا بھی یمی حال : و گا (ایسی بی مصر و فیات اور وسوے پیدا ہوں گئے )بطاہر وہ مال جو تینج کی شکل میں دفن ہے آدمی کو خیل بنانے والا ہے اور اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے نکال کر خرچ کر تار ہتا ہے۔لیکن میہ مال بھی اس کو مصروف رکھنے والا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کی فکر میں رہتا ہے اور یہ د حر کالگار ہتا ہے کہ کوئی اس کوچر اکر نہ لے جائے یا کوئی شخص اس کا کھوج نہ لگالے (کہ خزانہ کس جگہ د فن ہے ) غرضیکہ و نیاوالوں کی فکر کامیدان بہت وسیع ہے اس کااور چھور نہیں ہے -اگر کوئی شخص یہ چابتا ہے کہ و نیاداری کے ساتھ ساتھ طمانیت قلب اور خاطر جمعی کو حاصل کرے تواس کی مثال اس شخص کی ہے جویانی میں تھس کریہ چاہتا ہے کہ بھیجنے ہے محفوظ رہے (جونا ممکن ہے) پس مال کے فائدے اور اس کی آفتیں ہی ہیں جو ہم نے بیان کیس تاکہ عقلمندلوگ ان آفتول کو سمجھ لیں اور جان لیں کہ مال بقد ر ضرورت تریاق ہے اور اس سے زیادہ زہر کا خاصہ ر کھتا ہے۔

حفنوراکرم علی نے اپنال بیت کے لیے اس مال بقد رضر ورت کی خواہش فرمائی اور مختفر طور پر بیہ فرمایا کہ ''جو کوئی مال کو قدر حاجت سے زیادہ لیتا ہے اس نے اپنی خرابی اور بربادی کی چیز کو خود پسند کیا۔''اس طرح کیبارگی مال کواڑا دیتا (صرف کردیتا' (خرچ کردیتا) کہ کچھ باقی نہ رہے اور ضرورت کے وقت پریشانی لاحق نہ ہو' شریعت میں درست شیں ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے سرور کا نئات علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اور (ہاتھ)نہ پوراکھول دے کہ تو پیٹھ رہے ملامت کیا ہوا تھکا ہوا۔ وَنَاتَبْسُطُهُا كُلُّ الْبَسُطِ فَتَقَعُدَ مَلُوْمًا مَدُومًا مَدُومًا مَحْسُورًاه

#### طمع وحرص کی آفت اور قناعت کا فائدہ

معلوم ہوناچاہیے کہ طمع برے اخلاق (اخلاق رذیلہ) میں داخل ہے اور اس میں بالفعل ذلت و خواری موجود ہے اور خواری موجود ہے اور خوالت اس کا نتیجہ ہے جب آدمی میں طمع پیدا ہوتی ہے تواس سے خود بہت سے برے اخلاق (اخلاق رذیلہ) پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ جب کوئی شخص کسی سے طمع کر تاہے تواس کے ساتھ دوروئی اور نفاق سے پیش آئے گا-عبادات میں بھی ریابید اہو جائے گا جس سے طمع رکھتا ہے جب وہ طامع اور حریص کی تحقیر کرے گا تو وہ اس کوبر داشت کرے گا اور برے کا مول میں سل انگاری کا اظہار کرے گا۔ (برے کام اس کی نظر میں بہت معمولی نظر آئیں گے)

ار شاواتِ نبوی علی انسان فطرة أوربالطبع حریص به جو کچھ اس کے پاس به برگزاس پر قناعت نہیں کرتا

اور حرص وطع سے سوائے قناعت کے چنانا ممکن ہے حضور اکر م عَلَیْ نَظِیمَ نے ارشاد فرمایا ہے کہ "اگر انسان کے پاس دوواد یوں سے بھر اہوا مال ہو تووہ تیسری وادی مال سے بھری ہوئی چاہے گا'خاک کے سوا آدی کے دل کوسیر کرنے والی اور کوئی چیز منسیں ہے -ہاں جو توبہ کرے اور حق تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے - "حضور عظیمی نے مزید فرمایا:

"انسان کی تمام چیزوں میں بڑھایا آتا ہے لیکن اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں 'ایک تو طویل عمر کی آر زودوسرے

مال کی محبت-

حضور علی ہے مزید فرمایا ہے

''آسودہ ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی راہ دیکھائی اور بقد ر حاجت اس کو مال دیااور اس نے اس مال بر

تناعت کی-"

ایک اور حدیث میں ہے:

"روح القدس نے میرے دل میں اس بات کا القا کیا کہ جب تک بندے کارزق پور انہیں ہو تاوہ نہیں مرتالیں حق تعالیٰ سے ڈرواور دنیا کا مال بہت نہ ڈھونڈواور بہت حرص مت کرو-"

ایک اور ارشاد ہے کہ:

"مال مشتبہ سے چو تاکہ تم سب لوگول سے زیادہ عابد ہو جاؤاور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر قناعت کرو تاکہ سب سے زیادہ شاکر تم ہواور دوسر بے لوگول کے لیے وہی چیز پہند کروجو تم اپنے لیے پہند کرتے ہو تاکہ مومن بن جاؤ۔" حضر سے عوف ابن مالک انجمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ علیقے کی خدمت میں حاضر تھے (ہم مباوگ سات یا آٹھ یانوافراد تھے) آپ علی ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ علیہ سے بیعت کرو ہم نے عرض کر یہ برا اللہ کیا ہم ایک بار بیعت نہیں کر چکے ہیں ؟ آپ علیہ نے بھر فرمایا کہ اللہ کے رسول سے بیعت کرو آپ کا دوبارہ ارش د گرامی من کر ہم لوگوں نے اپنے ہاتھ آپ کی طرف بڑھائے اور دریافت کیا کہ حضور ہم کس بات پر بیعت کریں آپ علیہ نے فرمایا خدا کی ہدگی کرو' نماز پھڑھائہ ادا کرواور جو کچھ خدا تعالی کاار شاد ہواس کو دل و جان سے جالاؤاور پھر آہتہ ہے فرمانا کہ ''اور کسی سے بچھے نہ ما تھو۔''

اس واقعہ کے بعد ہے ان حضرات صحابہ رضی اللہ عنهم کی ہیہ کیفیت ہو گئی تھی کہ اگر کس کے ہاتھ ہے تازیانہ زمین پر گرجاتا تھا تووہ کسی دوسرے ہے یہ نہیں کہتے تھے کہ بیہ تازیانہ اٹھادو-"حضرت موکیٰ علیہ السلام نےبار گاہ الٰہی میس عرض کیا کہ الٰہی تیر ہے بعد ول میں سب سے زیادہ توانگر کون ہے ؟ار شاد ہوا کہ وہ شخص جواس چیز پر قناعت کر لے جواس کو میں عطاکروں انہوں نے پھر عرض کیا کہ الٰہی سب سے زیادہ عادل بعدہ کون سامے فرمایاً وہ ہے جو ہر ایک کام میں انصاف کی نہ سرنہ جو ہے کے۔"

ا قوالِ برزر گال: جناب این و سیچ سو تھی روٹی پانی میں بھتو کر کھاتے اور فرماتے جواس پر قناعت کرے گاوہ مخلوق ہے بے نیاز رہے گا-

حضرت این مسمی در منی الله عنه نے فرمایا ہے کہ ہر روز فرشتہ بید منادی کرتا ہے کہ اے فرزند آ، م کہ وہ تعوز امال چر تھے کفایت کرے اس کثیر مال ت بہتر ہے جس ہے بے انداز ہو مسرت اور غفلت پیدا ہو -

جناب سحط امن جُلان کہتے ہیں کہ تیراسا اشکم ایک باشت سے زیادہ حول و عرض میں نہیں ہے (،مہ علم تووجہ دروجہ پیش نیست)اور یہ ذرای چیز تجھے دوزخ میں ڈال دے تو تجیب تی بات ہوگی۔"

حدیث شریف میں ہے کے حق تعالٰ نے المالیہ کہ اے فرزندِ آدم! اَر میں تجھے ساری دنیادے دوں تب بھی تو اس سے صرف اپنی روزی (مقوم کے مطابق) کھائے گا اور جب میں تجھے تیری خوراک سے زیادہ نہ دوں اور اس کے حاب کا شغل دوسروں کے سپر دکر دول (دنیا کے دوسر لوگ دولت کثیر کا حساب کتاب کرنے میں مشغول رہیں) تو تھے رہے میر ابہت یوااحسان ہے۔"

سی دا نشمند کا قول ہے حریص اور طامع سب سے زیادہ غمگین رہے گااور قانع ہمیشہ خوش رہے گااور مامد کے غم کی تو انتا ہی نہیں ہے 'اور تارک دنیا ہمیشہ سبکدوش اور سجار رہتا ہے اور وہ عالم جو بد کار ہے سب سے زیادہ پشیمان رہتا ہے۔''

دكايت : جناب شعنيٌ فرماتے ہيں كه كى مخض نے ايك چزيا كو پكر ليا'اس چزيانے اس سے إو چھاكه مجھے تونے

س لیے پڑا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں تھے ذہبے کر کے کھاؤں گا اس نے کہا کہ جھ سے تو تیرا پیٹ نیس ہم ہے گا البتہ میں تھے تین با تیں بتاتی ہوں وہ تھے کو میر سے کھانے سے زیادہ نفع دیں گی 'ین ان میں سے ایک بات تو تیر سے ہا تھ میں رہتے ہوئے بتاؤں گی اور دوسری بات اس وقت کمول گی جب تو جھے آزاد کر دے گا اور تیسری بات اس وقت کمول گی جب در خت سے اڑکر اس بیاڑ پر جائیٹھول گی۔ اس شخص نے کہا پہلی بات کو نبی ہے ؟ چنیا بات اس وقت اس شخص نے کہا اب دوسری بات بتا اس نے کہا کہ محال بات کو باور نہ کر تا سے کہ کہ وہ جا کہ بیٹھ گئی' اس وقت اس شخص نے کہا اب دوسری بات بتا اس نے کہا کہ تو بہت بدقسمت ہے اگر تو جھے ذبیح کر تا تو مالا ہو جا تا کیو نکہ میر سے بیٹ میں دو لعل ہیں 'ہر ایک لعل کا وزن ہیں مثقال ہے 'یہ سن کروہ شخص بہت افسوس کرنے لگا اور کہا خیر اب تیسری بات تو بتا دے کہا تو بات کی بتاؤں کہ تو نو کہ تیس رکھا 'میں نے تیجھ سے شمیں کہا تھا کہ گذری بات کا غم نہ کر تا اور محال بات کو باور نہ کرتا۔ یہ میں جب کو یہ تو سے بہلی دوبا تول بھی تیسری کھا 'میں نے تیجھ سے شمیں کہا تھا کہ گذری بات کا غم نہ کرتا اور محال بیت کو باور نہ کرتا۔ یہ میں جب تیر سے ہی تو تی ہی کہ گورہ وہ چھے نہیں کہا ہو ہو تی ہے کہ کروہ چڑیا بہاڑ سے اور پر سمیت میر اوزن دس مثقال بھی نہ تھا' میر سے بیٹ میں اسے دو لعل کس طرح ہو کئے ہیں جن میں سے ہر ایک کا وزن ہیں مثقال ہو ۔ یہ کہ کروہ چڑیا بہاڑ سے اڑگئی۔ اس دکا یہ سے مقصود رہے کہ جب طع ظاہر ہوتی ہے تو آد می ہر محال بات کوباور کر لیتا ہے۔

این سائٹ نے کہا ہے کہ ''دُطع ایک رسی ہے جو تیری گردن میں بند ھی ہے اور ایک ڈوری ہے جو تیرے پاؤں میں بند ھی ہے گردن کی رسی کو نکال تا کہ پاؤں کی ڈوری کھل سکے۔''

## حرص وطمع كاعلاج

اے عزیز سعفوم ہونا چاہیے کہ اس مرض کی دواایک مجون ہے جو صبر کی تلخی علم کی شیرینی اور عمل کی و شواری ہے مرکب ہے اور دل کی پیماریوں کا علاج ان ہی اجزاء ہے ہوتا ہے 'ترص اور طمع کا علاج ان پانچ چیز ول ہے ہوگا 'پہلی چیز علل ہے 'عمل ہے علاج اس طرح ہوگا کہ آدمی اپنے خرچ کو کم کرے 'موٹا سادہ لباس پینے اور سوکھی روٹی پر قناعت کرے ۔ سالن کا استعمال بھی بھی کرنا چاہیے یہ ضروریات انسان کی بغیر طمع اور حرص کے آسانی ہے پوری ہوسکتی ہیں اگر افراج ہو تا ہو گا و قناعت اختیار ضمیں کرسکے گا 'حضور اگرم عظالیہ کا ارشاد ہے مین 'عال مین افتی صدَد یعنی جس کا خرچ متوسط در جہ کا ہوگا وہ بھی محتاج ضمیں ہوگا۔ حضور علیقے کا یہ ارشاد بھی ہے۔" تین چیزیں ہیں جن میں خلائق کی خرج متوسط در جہ کا ہوگا وہ بھی محتاج ضمیں ہوگا۔ حضور علیقے کا یہ ارشاد بھی ہے۔" تین چیزیں ہیں جن میں خلائق کی خور کا اسلام کی والت میں اعتدال ہے خرچ کرنا (۳) خوشی اور کو انگری کی حالت میں اعتدال ہے خرچ کرنا (۳) خوشی اور کیتے جاتے ہے کہ روزی میں اعتدال کو مد نظر رکھنا انسان کی دانشمندی ہے۔

حضوراکر معلیقی نے ارشاد فرمایا ہے ''جو کوئی اعتدال کے ساتھ نخرچ کرے گاللہ تعالیٰ اس کو (دوسر دل ہے ) بے نیاز کردے گا اور جو کوئی خرچ میں اسراف (نضول خرچی) کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو افلاس میں رکھے گا حضور پرنور علیقے نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اندازے کے ساتھ خرچ کرنانصف روزی ہے۔

دوسری چیزیہ ہے کہ جب ایک دن کی روزی میسر آئے تو آئندہ کی روزی کی فکرنہ کرے کیونکہ اس طرح شیطان اسے کہتاہے کہ شاید تیری عمر دراز ہواور کل کی روزی میسرنہ آئے پس آج ہی اس کی جبتجو کر اور بے فکر ہو کر مت بیٹھ اور جمال کہیں ہے بھی مال ملے اسے حاصل کرلے۔ جیساکہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

السُنْيُطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقُرُو يَا سُرِكُمُ بَالْفَحُسْمَآءِ شيطان تهين انديشه ولا تاج محاجى كاور عم ويتاج عيالى كا-

وہ چاہتا ہے کہ تخیے کل کی متلکہ سی ہے آج کے دن تشویش و پریشانی میں رکھے اور فقیر بنادے اور وہ تجھ پر ہنستا ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ تیرے لیے کل کادن نہ آئے 'اور اگر آئے بھی تو اس دن کی محنت اور مشقت اس سے زیادہ تونہ ہوگ جس میں تونے آج خود کو ڈالا ہے۔ اس خطرے سے اس طرح چنا ممکن ہے کہ آد می سے سمجھے کہ رزق حرص کرنے سے حاصل نہیں ہو تا بلحہ جو روزی نصیب میں ہے وہ بہر حال مل کر رہے گی۔ حضور اکرم علیہ ایک دن حضرت این مسودرضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے توان کو نمایت فکر مندیایا۔ حضور علیہ نے ان سے فرمایا:

فکر مت کروجو مقدور میں ہے وہ ہو گااور جو تہماری روزی ہے وہ یقیناتم کو ملے گی۔ پس آدی کو چاہیے کہ بیربات دنیال میں رکھے کہ روزی ایسی جگہ ہے چہنچق ہے جواس کے خیال میں بھی نہیں ہوتی۔ حق تعالیٰ شانہ کاار شادہے : جو کوئی پر ہیز گار ہو اس کی روزی الیں جگہ سے مطے گ جس کااس کو خیال بھی نہ ہو-

وَمَنُ يَّتُقِ اللَّهَ يَجُعَلَ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرُزُقُهُ مِنُ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ

حضرت ابوسفیان نوری رضی اللہ عنہ نے کہاہے۔ "پر ہیز گاررہ کیونکہ پر ہیز گار جھی بھوک سے نہیں مرے گا۔"
یعنی خداوند تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس قدر رحم ڈالے گاکہ بغیر نانظے اس کی روزی اس کے باس پہنچ گی اور لوگ اس
کے پاس پہنچا ئیں گے۔ حضرت ابو حازم رضی اللہ عنہ نے کہاہے کہ رزق کی دو قشمیں ہیں 'جو پچھ میری روزی میں ہوگادہ
مجھے جلد پہنچ جائے گی اور وہ جو دوسرے کی روزی میں ہے وہ تمام اہل زمین واہل آسان کی کوشش سے بھی مجھے نہیں سلے گ
پیراس کی فکر میں میری بے قراری کس کام آسکتی ہے۔

تیسری چیز سے کہ آدمی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ طبع نہ کرے اور صبر کرے تو صرف عمکین ہو گااور اگر طبع
کرے اور صبر کرے تو عمکین ہونے کے ساتھ ہی ساتھ ذلیل اور خوار بھی ہوگا، طبع کے باعث لوگ اس کو ملامت بھی
کریں گے اور آخرت کے عذاب کے خطرے میں بھی پڑے گااور اگر صبر کرے گاتو تواب بھی حاصل ہوگا، نیک کا مول میں
وہ شار کیا جائے گااور لوگ بھی تعریف کریں گے، اس طرح وہ رنج جس کے ساتھ تواب آخرت تعریف اور عزت بھی ہو وہ اس رنج ہے کہیں اولی اور بہتر ہے جس کے ساتھ عذاب کا خطرہ 'ذلت اور ملامت ہو۔

حضور اکر م علیہ کارشاہ ہے کہ مومن کی عزت اس بات میں ہے کہ وہ خلائق سے بے نیاز ہو-امیر المومنین حضرت علی رضی الله عند نے فرمایا ہے ''جس کے ساتھ تیری کوئی حاجت ہے تواس کا توقیدی اور اسیر ہے اور جو شخص تیرا مختاج ہو تواس کا امیر ہے اور وہ تیر ااسیر ہے۔)

علی ہو وہ میں میر ہوروں میر سوب بہت کہ وہ حرص وطبع کس لیے کررہا ہے اگر وہ شکم پروری کے لیے کررہا ہے اگر وہ شکم پروری کے لیے کررہا ہے تو بیل اور گدھے اس سے زیادہ کماتے ہیں (وہ بیل اور گدھے ہے بھی کم ترہے) اور اگر شہوت 'مباشر ت اور جماع کی قوت کے لیے کررہا ہے تو خز بر اور ریچھ اس سے زیادہ شہوت رکھتے ہیں 'اگر شان و شوکت اور عمدہ لباس کے لیے ہے حرص وطبع ہے تو اس معاملہ میں وہ یہود و نصار کی کواپنے ہے بر تریائے گا اور اگر طبع چھوڑ کے درماندگی پر قناعت اختیار کرے گاتو اولیاء اور انبیاء کی طرح ہو گا (اگر طبع ہر دوبر ماندگی قناعت کند خود راجیج نظیر اور ان حضر ات کی نظیر ومانند ہو نادوس ول کے مانند ہونے دیں بہتر ہے۔

پانچویں چیز ہے کہ آدمی مال کی آفت پر غور کرے کہ مال جب بہت ہو جائے گا تو دنیا میں اس کے باعث بہت کا آفتوں میں مبتلا ہو گااور آخرت میں درویشوں اور فقیروں کے پانچسوبر س بعد بہشت میں داخل ہو گا'آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ ایسے شخص پر نظر کرے جو مال و متاع میں اس سے کم در ہے پر ہوتا کہ (اپنی اچھی حالت پر) شکر اللی جالا ہے ۔ اور دوسرے مالداروں کو نہ دکھیے تاکہ اس کے پاس حق تعالی کی جو نعمت موجود ہے اس کی نظروں میں حقیر معلوم نہ ہو۔

حضوراکرم علی کار شاد ہے۔ ایسے شخص کو دیکھوجو مال و شروت میں تم ہے کم ہے۔ "اور اہلیس تو ہمیشہ تجھ ہے ہی کہتا رہ کا کہ فلال فلال شخص تواس قدر مالدار ہے تو ہی کیول قناعت کر رہا ہے اور جب تم مال ہے پر ہیز کرو گے توشیطان سے کہ کرتم کو بھکائے گا کہ تم ہی کیول پر ہیز کرتے ہو جو فلال عالم اور فلال امام تو پر ہیز نہیں کر تا اور حرام مال کھا رہا ہے شیطان ہمیشہ ایسے شخص کو جو د نیاداری میں تم ہے زیادہ اور دین میں تم ہے کم ہوگا تممارے سامنے پیش کر تار ہتا ہے (تاکہ مصیبت میں مبتلا کرے اور د نیاداری میں پھنسار کھی ) سعادت اور نیکی کا طریقہ وہی ہے جو اس کے خلاف ہو ۔ پس تم کو لازم ہے کہ دین کے مارے میں برزگول پر نظر رکو تاکہ تم کو اپنی کو تاہی اور خامی نظر آئے اور د نیادی مال و منال کے سلسلہ میں ناداروں اور فقیرول پر نظر کرو تاکہ ان کے مقابلہ میں تم خود کو مالدار اور نوانگریاؤ۔

#### سخاوت کی فضیلت اور اس کا تواب

اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ جس شخص کے پاس مال نہ ہواس کو قناعت اختیار کرنااور حرص سے چناچاہیے ا<mark>ور</mark> اگر توانگر اور مالدار ہو توسخاوت اختیار کرے اور حنل ہے ہے-

ار شاداتِ شبوی علیسی : حضوراکرم علیه کار شاد ہے کہ سخاوت بہشت کا ایک در خت ہے جس کی شاخیں دنیا میں لٹک رہی ہیں 'جو کوئی مروسخی ہے وہ ان ڈالیوں میں سے ایک ڈالی کو پکڑے گااور اس کے ذریعہ بہشت میں پہنچ جائے گا اور حنل دوزخ کا ایک در خت ہے جس کی شاخیس دنیا میں لٹک رہی ہیں جو مرد خیل ہو گاوہ اس کی ایک شاخ پکڑے گااور وہ اس کو دوزخ میں پہنچادے گی۔

حضور اکر می تقاید نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے دو خلق ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ایک سخاوت اور دو سری نیک خوئی 'اور دو خلق ایسے ہیں جن کووہ ناپیند فرما تا ہے ایک حنل دوسری بد خوئی حضور اکر م علیلیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ " مخی کی تقصیر معاف کر دو کہ جب دہ تنگ دست ہو تا ہے تو حق تعالیٰ اس کی دشکیری فرما تا ہے۔''

نقل ہے کہ ایک بارایک غزوہ میں سرور کو نمین علی نے سوائے ایک اسیر کے سب کو قتل کرادیا - حفرت من اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ اس مخف کو قتل کیوں نہیں کرایا گیا جبکہ دین ایک گناہ ایک اور خدا ایک ہے - حفرت علی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جبر ائیل امین (علیہ السلام) نازل ہوئے اور انہوں نے جھے سے کہا کہ اس شخص کو قتل نہ کرو کیو تکہ یہ تی ہے ۔ "حضور اکر معلی کے ارشاد فرمایا ہے کہ تی کا کھانا دواکا تھم رکھتا ہے اور دوسر کے لوگوں ہے ۔ "خضور اکر معلی کا کھانا دواکا تھم کر کھتا ہے اور دوسر کے لوگوں سے حضور اکر معلی کا دور ہے اور مرد شخیل اللہ کے نزدیک ہے اس طرح وہ بہشت سے اور دورخ سے نزدیک ہے ۔ اللہ تی جائل کو خیل عابد سے زیادہ دوست رکھتا ہے اور تمام ہماریوں میں حل بروی ہماری ہے ۔ اللہ تی جائل کو خیل عابد سے زیادہ دوست رکھتا ہے اور تمام ہماریوں میں حل بروی ہماری ہے ۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ میری امت کے ابدال نماز روزے کے باعث بہشت میں نہیں جائیں گے 'بلحہ سخاوت 'پاکیزگی قلب اور اس نصیحت و شفقت کے باعث بہشت میں جائیں گے جوان کو خلقِ خدا ہے تھی'ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ''اللہ تعالیٰ نے موکیٰ علیہ السلام پروحی نازل فرمائی کہ سامری کومت مارو کیو نکہ وہ تخی ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنم کے اقوال: حضرت علی رضی اللہ عنه کاار شاد ب "جب دنیا تمهارے سامنے (پاس) آئے تو خرچ کرو کہ آخر کاروہ رہنے والی نمیں ہے۔"
منیں ہے۔"

جواب دیا کہ جسے نے تمہاری حاجت پوری کردی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس شخص کے مکتوب کو تو پڑھا نہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ جسے نے ڈر پیدا ہوا کہ اس کو ذکرت کے ساتھ اگر میں اپنے سامنے کھڑ ارکھوں گا تو حق تعالیٰ اس باب میں جھ سے جواب دیا کہ جھے یہ ڈر پیدا ہوا کہ اس کو ذکرت کے ساتھ اگر میں اپنے سامنے کھڑ ارکھوں گا تو حق تعالیٰ اس باب میں جھ سے پر سش فرمائے گا۔ جناب محمد من المعتور نے ام درہ سے جو حضر ت عاکشہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ تھیں' یہ روایت کی ہے کہ ایک بار حضر ت این زمیر رضی اللہ عنہ نے دو تھیلیاں (بدرہ) چاندی اور ایک لاکھ ای ہز اد در ہم ام المو منین حضر ت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں جھے۔ آپ نے وہ تمام مال ایک سینی (طبق) میں رکھ کر تقیم کر دیا۔ شام کے وقت آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں جھے۔ آپ نے وہ تمام الیا کہ بیات کے بات کے گئی (کہ اس کے سوااس وقت کھانے کے مجھ سے کھانامانگا تاکہ روزہ افطار کریں میں روڈی اور روغن زیتون آپ کے بات لے گئی (کہ اس کے سوااس وقت کھانے کے کہ اور موجود نہ تھا) گوشت بھی نہ تھا' میں نے عرض کیا کہ اتنی رقم آپ کے بات آئی تھی اور آپ نے وہ تمام رقم خرج کردی آپ نے ایک درم کا گوشت بھی ہمارے لیے منگالیا ہو تا۔ ام المو منین رضی اللہ عنہا نے فرمایا اگر تم یاد دلا تیں تو میں ضرور منگالیتی۔

جب حضرت امير معاويه رضى الله عنه مدينه منوره بين آئے تو حضرت حسين رضى الله عنه نے حضرت حسن رضى الله عنه ہے کہا کہ ان کے سلام کونہ جائے - حضرت حسن رضى الله عنه نے فرمایا ہم مقروض ہیں۔ چنانچہ جب امير معاويه رضى الله عنه مدينه منوره سے واپس ہونے لگے تو حضرت حسن رضى الله عنه ان کے پاس پنچے اور اپنے مقروض ہونے کا حال ان سے بیان کیا ۔ امير رضى الله عنه کے پيچھے ایک اونٹ آرہا تھا (جس پربیت المال کاروپيه بار کیا ہوا تھا) امير معاويه رضى الله عنه نے دريافت کیا کہ اس اونٹ پر کیا ہے؟ عمال نے کماروپيه ہے۔ اسى ہزار دینار ہیں -امير معاويه رضى الله عنه کودے دو تاکہ وہ اپنا قرض اداکر دیں -

ح كايت : شخ ايوالحن مدائن كتے بيں حضرات حسين وحن اور عبدالله ابن جعفر رضى الله عنهم تينول ج كے ليے جارے تھے 'توشہ اور زادراہ كااونٹ بہت بيتھے رہ گياتھا- بھوك اور بياس سے بيتاب ہوكر بيد حضرات راسته ميں ايك برد هيا

ئے خیمہ میں گئے اور اس سے کماکہ ہم کو بہت بیاس لگی ہے کچھ پینے کو دواس نے ایک بحری کا دودھ نکال کر ان حضر ات کو پیش کیا- دور د پی کرانہوں نے کماکہ کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ پیرزال نے کہ کہ کھانے کو تو کچھ موجود نہیں ہے تم ای جری کو ذہبے کر کے کھالوان حفز ات نے ایساہی کیا کھانے پینے سے فارغ ہو کر انہوں نے کہاکہ ہم قریش ہیں جب سفر ے واپس آئیں گے توتم ہمارے پاس آنا ہم تمہاری اس مهر بانی کاعوض دیں گے یہ کمہ کرید حضر ات آ گے روانہ ہو گئے' جب اس پیرزن کا شوہر آیا تو ناراض ہوا کہ تونے بحری ایسے لوگوں کی خاطر ذہبے کرادی جن سے نہ ہماری وا تفیت تھی اور نہ دو ت ۔ اس واقعہ کو پچھ مدت گزر گئی۔ اس پیرزال اور اس کے خاوند کو نادار تی نے پریشان کیا۔ یہ تباہ حال خاندان مدینہ منورہ پہنچا۔ یہ لوگ اونٹ کی لید چن چن کر پچنے سگے ( تاکہ اپنا پیٹ بھر سکیس )ایک دن یہ عورت کہیں جارہی تھی حضرت حسن رضی الله عند اپنے مکان کی ڈیوڑھی پر کھڑے تھے آپ نے اس پیر زال کو پیچان لیااور اس عورت کوروک کر فرمایا ہے بر صیا! تو مجھے بچیا نتی ہے ؟اس نے کنا شمیں میں آپ کو شمیں جانتی۔ آپ نے فرمایا کہ میں وہی ہوں جو فلال روز تیر امهمان ہواتھا'اس نے کہااچھاآپ وہ ہیں ؟اس کے بعد آپ نے اس عورت کوایک بزار بحریاں اور ایک بزار وینار مرحمت کئے اور اپنے غلام کے ہمراہ اس کو حفزت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ آپ نے عورت سے یو چھا کہ اے پیر زال میرے بھائی صاحب نے تحقیے کیادیاس نے کماایک ہزار بحریاں اور ایک ہزار دینار عطافر مائے ہیں 'حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بھی اس قدر انعام اس کو دیااورا پنے غلام کے ہمر اہ اپنے بھائی عبداللہ این جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا-انہول نے اس یوز ھی عورت ہے دریافت کیا کہ حسنین رضی اللہ تعالٰی عنمانے تجھے کتنامال دیا ہے اس عورت نے کہا کہ دونوں حضر ات نے دوہز اربحریاں اور دوہز ار دینار عنایت فرمائے۔ جناب عبد اللہ نے بھی اس کو دوہز ار دینار اور دوہز اربحریاں عطافر مائیں اور کہا کہ اگر تو پہلے میرے پاس آئی ہوتی تو میں تجھ کوا تناویتا کہ بیہ دونوںا تنا تجھ کو نہ دے سکتے الغرض وہ پیر زال چار ہزار بحریاں اور چار ہزار وینار لے کراہیے شوہر کے یاس جلی گئ-

نقل ہے کہ عرب میں آیک شخص سخاوت میں مشہور تھا'اس کا انقال ہو گیا'ایک قافلہ کہیں سفر سے آرہا تھا اور تا تقال ہے کہ عرب میں آیک شخص سخاوت میں مشہور تھا'اس کا انقال ہو گیا'ایک قافلہ الور سب لوگ اسی طرح بھو کے سب لوگ بھو کے سے 'قافلہ والوں میں ایک شخص کے پاس اونٹ موجود تھا۔اس اونٹ والے نے اس متو فی کو خواب میں دیکھا کہ وہ اس اونٹ والے سے کہ رہا جھا اور خواب بھی میں وہ اس اونٹ والے سے کہ رہا جھا اور خواب بھی میں اس کاروانی نے اپنالونٹ اس متو فی کے ہا تھ بدلہ میں جی دیا جو اس اونٹ کو ذبح کر اس کاروانی نے اپنالونٹ اس متو فی کے ہا تھ بدلہ میں جی دیا جو اپنالونٹ اس متو فی کے ہا تھ بدلہ میں جی دیا جو اپنالونٹ اس متو فی کے ہا تھ بدلہ میں جی دیا جو اپنالوں نے اس کو پکا کر کھایا۔ کھانا کھا کر جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو راستہ میں ایک شخص سے کہا ہوا پڑا ہے 'سب لوگوں نے اس شخص کا نام لے کر پکارا جس نے قافلہ روانہ ہوا تو راستہ میں ایک محض نے اس شخص کا نام لے کر پکارا جس نے خواب میں اونٹ بھی تھا ونٹ کے عوض ایک ایک خوص نے اس شخص نے کہا ہاں خریدا تو سے لیکن یہ خریداری خواب میں ہوئی ہے اور پھر اس نے اپنا خواب اس قافلہ والے کو خریداری خواب میں ہوئی ہے اور پھر اس نے اپنا خواب اس قافلہ والے کو خواب کی بی میں ہوئی ہے اور پھر اس نے اپنا خواب اس قافلہ والے کو خواب میں ہوئی ہے اور پھر اس نے اپنا خواب اس قافلہ والے کو خواب میں ہوئی ہے اور پھر اس نے اپنا خواب اس قافلہ والے کو خواب میں ہوئی ہے اور پھر اس خواب اس شخص نے کہا ہی تو کہا کہا کہ خواب میں ہوئی ہے اور پھر اس خواب اس خواب کو کہا کہا کہا کہ کہا کہا کہ کو خواب میں ہوئی ہے اور پھر اس خواب اس خواب کو کہا کہ کو خواب کو کہا کہا کہا کہ کو خواب کو کہا کہ کو خواب کو کھر اس نے اپنا خواب اس قولہ کو کہا کہ کو خواب کو کھر اس کے اس خواب کو کھر اس کے کہا کہا کو کھر کو کھر کو کھر اس کے اس خواب کو کھر کی کو کھر کے کو کھر کو

سایا- قافلہ والے نے کما کہ تم نے خواب میں جواونٹ خریداہے وہ یک اونٹ ہے اس کو تم لے لو- کیونکہ میں نے خواب میں دیکھاہے کہ میرے باپ نے مجھے سے کماہے کہ اگر تو میر ابیٹاہے تو میرے اس اونٹ کو فلال شخص کے حوالے کر دے-

روایت : شیخ ابوسعید خرکو ثنی سے روایت ہے کہ مصر میں ایک شخص فقیروں پر خزج کرنے کے لیے کچھ جمع کر تار ہتا تھ- ایک شخص کے یہال لڑکا پیدا ہوا ہے شخص بالکل نادار تھا' یہ نادار شخص اس فقیر دوست شخص کے پاس آیا کہ اس سے کچھ مل جائے وہ اس باپ کے ساتھ ہو گیااور ہر ایک سے سوال کیالیکن کچھ بھی نہیں مل سکا پھروہ مجھے ایک قبر پز لے گیااور کماکہ حق تعالیٰ تم پراپنی رحمتیں نازل کرے تم فقیروں کے لیے تکلیف اٹھاتے تھے اور جو پچھ ان کو ضرورت ہوتی تھی وہ تم بوری کرتے تھے "آج کے دن اس مخص کے بچے کے لیے میں نے بہت کوشش کی کہ کمیں سے پچھ مل جائے لیکن پچھ نہیں ملابیہ کمہ کروہ مخص اٹھااور اس نے ایک دینار نکالا اور اس کے دوجھے کئے نصف دینار جھے دیااور کہا کہ میں تجھے یہ نصف دینار قرض دیتا ہوں تاکہ تیر ایچھ کام ہو جائے۔ جس تخص نے یہ نصف دینار دیا تھااس کو محتسب کہتے تھے۔ سخف نادار کا كهناہے كه ميں نے وہ نصف وينار لے ليااور چه كا كچھ كام نكالا- محتسب نے اس مرحوم كوجس كى قبر يروه كيا تھا خواب ميں د کیصااور محتسب ہے اس مر دسخی نے کہا کہ تم نے میری قبر پر آگر جو کچھ کہامیں نے دہ سالیکن ہم مر دوں کو جواب دیے کی اجازت نہیں ہے'اب تم میرے گھر جاؤاور میرے بیچوں سے کہو کہ گھر میں چو لیے کے پاس کھودیں وہال پانچ سودینار گڑے ہیں وہ نکال کراس شخص کو دے دوجس شخص کے یمال چہ پیدا ہواہے 'محتسب بیدار ہو کراس مخی کے گھر پہنچااور خواب کی بات بتائی چو لیے کے پاس کھودا گیا تو پانچ سودینار فکلے - مختسب نے کماکہ میری خواب کا پچھ اعتبار نمیں ہے سے روپیہ تنماری ملک ہے تم ہی اس کور کھوانہوں نے جواب دیا کہ وہ شخص جو مرچکا ہے وہ تو سخاوت کر رہاہے تو کیا ہم زندہ خل ے کام لیں (اور مخیلی کریں)تم اس روپے کولے جاؤاور اس مخص کودے دوجس کے یمال چہ پیدا ہواہے ،محتب وہ نفذی لے کر اس کے پاس گیا (جس کو نصف دینار قرض دیاتھا)اس نے یا نجے سودیناروں میں سے صرف ایک دینار لے لیااور اس کے دو جھے کیے اور نصف دینار قرض کے عوض مجھے دے کر کہنے لگایہ تم لواوریہ نصف دینار فقیروں میں تقسیم کردو کہ مجھے اس سے زیادہ در کار نہیں جو کل تم نے مجھے دیا تھا! شخ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ان سب لوگوں میں سب سے برواسخی کون تھا۔وہ کہتے ہیں جب میں مصر گیا تو میں نے اس مرحوم کا مکان تلاش کیا (جس کے چو لیے کے نیچے ہے یا نجے سووینار نکلے تھے )اور اس کی اولاد کودیکھاان کے چرول ہے نیکی اور بھلائی جھلک رہی تھی اس وقت مجھے یہ آیت یاد آئى وكَانَ أَبُوهُمَا صَالَحًا (اوران كاباب أيكم روصا لحقا)-

اے عزیزاگر سخاوت کی بر کتیں موت کے بعد بھی ظاہر ہوں اور ان کو خواب کے طور پربیان کیا جائے تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ حضرت ابر اہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہوئے مہمان نواز تھے آج تک ان کے مزار مبارک کے قرب میں سے بر سینے بنووس ہزارہ یناران بر سینے بنووس ہزارہ یناران بر سینے بنووس ہزارہ یناران

کے ساتھ تھے۔وہاں پہنچ کر مکہ کے باہر آپ نے پڑاؤ کیااور وہ تمام دینار انسوں نے ایک چادر پر ڈال دیئے جو کوئی ان کے سلام کو آتا ایک مٹھی بھر کر دیناراس کو دیے 'ظہر کی نماز تک وہ تمام دینار تقتیم کر دیئے اور اپنے پاس کچھ بھی باتی ندر کھا ایک بارکسی شخص نے ان کے سوار ہوتے ہی ان کی رکاب کو بکڑ لیا آپ نے ربیع کو تھم دیا کہ چار سودیناراس شخص کو دے دو اور زیادہ نددیئے پر منعذرت کرو۔

ایک دن امیر المومنین حضرت علی رضی الله عنه رونے لگے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کیوں رور ہے ہیں آپ نے فرمایاس لیے رور ہاہوں کہ سات دن سے کوئی مہمان میرے گھر نہیں آیاہے-

حکایت: ایک شخص کسی دوست کے پاس گیااور کما کہ مجھ پر سودر ہم قرض ہے'اس دوست نے اس کا قرض اداکر دیا وہ دوست رخصت ہو گیا تو یہ شخص رونے لگااس کی بیوی نے کما کہ روتے کیوں ہو بیر دو پیے دے کر رونا تھا تو روپیے دینا ہی کیا ضرور تھا'اس نے جواب دیا کہ روپیے دینے کی وجہ سے نہیں رور ہا ہوں بلعہ اس وجہ سے رور ہا ہوں کہ میں اپنے دوست کے حال سے اس قدر غافل رہا کہ اس کو مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت پیش آئی۔

#### مخل کی ندمت

الله تعالی کارشاد ہے:

وَمَن يُون شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَثِكَ هُمُ الْمُفُلِحُونَ ٥ الْمُفُلِحُونَ ٥ الْمُفُلِحُونَ ٥ الْمُفلِحُونَ ٥ الكاور جَلَم ارشاد فرمايا كيام :

وَلاَ يَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ يَبْخُلُونَ بِمَا اللهُ مِنُ اللهُ مِنُ اللهُ مِنُ اللهُ مِنُ اللهُ مِنُ اللهُ مِن فَضُلِهِ هُوَ خَيْرُ الْهُمُ بَلُ هُوَسَرُّالَهُمُ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوْ اللهِ يومُ الْقِيمَةِ

اور جواپنے نفس کے لالج سے چایا گیا توہ بی کا میاب رہا-

اور جو حنل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل ہے دی ہے ہر گز اے اپنے لیے اچھانہ سمجھیں بلحہ وہ اللہ کے لیے دو اس کے لیے دو اس میں حنل کیا تھا تیا مت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔

ار شاوات نبوی علیسلی : حضوراکرم علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ "حنل سے بچو کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ حنل اور حرام کو حلال بی سے ہلاک ہوئے اور حنل بی نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ لوگوں کو قتل کریں اور حرام کو حلال سمجھیں۔ "حضوراکرم علیہ نے مزید فرمایا" تمین چیزیں ہلاک کرنے والی جی ایک وہ حنل جس کا تو فرما نبر دارہ اوراس کی تو بی لاک کرے والی جی ایک وہ حنل جس کا تو فرما نبر دارہ اوراس کی تو بی لاک کرے تمیری چیز خود پہندی۔"

حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ دو شخص سر ورِ کا نتات علیقیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک اونٹ کی قیمت حضور علیہ ہے مانگی ( تا کہ اس ہے اونٹ خریدیں) حضور علیہ نے اتنی رقم ان کو دلوادی جب وہ روبیہ لے کر دہال سے نکلے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور اظہار شکر کیا' حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ ہے ان کے شکریہ کا ظمار کیا تو آپ نے فرمایا فلال شخص نے تو اس سے زیادہ رقم دی تھی کیکن اس نے شکر ادا

حضور علی نے مزیدار شاد فرمایا کہ تم میں ہے جو شخص میرے پاس آئے اور مجھے تنگ اور پریشان کرے مجھ ہے کچھ لے تو وہ رقم آگ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور جب وہ آگ ہے تو آپ دیتے ہی کیول ہیں حضور علیہ نے فرمایا کہ لوگ مجھے بہت ننگ کرتے ہیں اور حق تعالیٰ کویہ بات پیند نہیں کہ میں حفل کروں اور ان کونہ دوں۔" حضور علی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ ''کہ تم سمجھتے ہو کہ خیل کی تقفیر معاف نہ ہو گی حالا نکہ ظلم حق تعالیٰ کے نزدیک حل سے بہتر ہے۔ حق تعالیٰ اپنی عزت و جلال کی قتم کھا کر فرما تاہے کہ کسی خیل کو بہشت میں نہیں جانے دول گا-روایت : روایت برکہ ایک روز حضور علیقی طواف کررہے تھے 'آپ نے ایک شخص کودیکھا کہ کعبہ شریف کے حلقہ کو بکڑ کر کمہ رہاتھا'یاالی!اس گھر کی برکت ہے میرے گناہ خش دے۔ حضور عظیفہ نے اس ہے دریافت کیا کہ تیراگناہ کیا ہے ؟اس نے کمامیر اگناہ اتنا عظیم ہے کہ بیان نہیں کر سکتا- حضور علیقہ نے فرمایا کہ تیر اگناہ برداہے یاز مین ؟اس نے کمامیر ا گناہ بڑا ہے۔ حضور نے پھرار شاد فرمایا تیر اگناہ بڑا ہے یا آسال ؟اس نے کہامیر اگناہ بڑا ہے۔ آپ نے پھر دریافت کیا تیر اگناہ بڑا <u>ہے یا عرش ؟اس نے کما میر اگناہ! حضور علیہ نے پھر ارشاد فرمایا تیر اگناہ بروا ہے یا حق تعالیٰ ؟اس نے کماحق تعالیٰ سب سے</u> براہے 'تب حضور علیہ نے فرمایا بیان کر تیر ااپیاکون ساگناہ ہے 'اس نے کہا میں برد امالد ار ہوں لیکن جب کوئی درویش دور ہے مجھے نظر آتا ہے کہ میری طرف آرہاہے تومیں سمجھتا ہوں کہ آگ آر ہی ہے جو مجھے جلادے گی (یعنی میں خیل ہوں) تب حضور علی ہے نے فرمایا کہ جامیرے قریب سے دور ہو کمیں تیری آگ جھے نہ جلادے۔ قتم ہے اس خدا کی جس نے جھے ہدایت کے لیے بھیجاہے کہ اگر تورکن ومقام (رکن یمانی اور مقام ایر اہیم) کے در میان ہز اربر س بھی نماز پڑھے گااور اس قدر روئے کہ تیرے آنسوؤں سے ندیال بہہ جائیں اور ان سے در خت آگ آئیں اور تو حل ہی کی حالت میں مرجائے تو تیر امقام دوزخ ہوگا مخل کفر کی علامت ہے اور کفر کا ٹھکانا جنم ہے۔ افسوس کیا تونے شیس سا-وَمَنُ يَبُخُلُ فَالَّمَا يَبُخُلُ عَنُ نَفُسِه

اورجو حل كرے وہ اپنى ہى جان پر حل كر تاہے-

أور فرمايا :

اور جوایے نفس کے لا چے سے چایا گیا توہ بی کامیاب رہا-وَسَنُ يُونِ شُحَ نَفُسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ حضرت کعب رضی الله عند نے کہاہے کہ ہر روز ہر شخص پر دو فرشتے مو کل رہا کرتے ہیں اور وہ منادی کرتے ہیں

کہ یاالئی جو مسک ( بخیل ) ہواس کا مال تلف فرمادے اور جو تخی ہواس کے مال میں اضافہ فرمادے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں خیل کو عادل نہیں کہوں گااور اس کی گواہی نہ سنوں گا کیو نکہ حنل نے اس کواس بات پر آمادہ کیا ہے کہ جو چیزاس کے حق سے زیادہ ہواس کو حاصل کرلے ( یہ عدل کے خلاف ہے )

نقل ہے کہ حضرت کی این ذکر یا علیم السلام نے ابلیس کو دیکھا اور اس سے بوچھا تیر ابرداد متمن کون ہے اور زیادہ دوست کون ہے۔ اور بندگی دوست کون ہے۔ اور بندگی دوست کون ہے۔ البیس نے جواب دیا کہ زاہد حفیل میر اسب سے بردادوست ہے کیونکہ وہ محنت بر داشت کر تاہے اور بندگی جالا تاہے لیکن اس کا حفل اس کی عبادت کو برباد اور تا چیز بنادیتا ہے۔ اور فاسق تخی میر اسب سے بڑداد مثمن ہے کیونکہ وہ اچھا کھا تاہے اور اچھا پہنتا ہے اور اچھی طرح زندگی بسر کر تاہے جھے یہ ڈر ہے کہ اللہ تعالی اس کی سخاوت کے باعث اس پر رحم فرمائے۔ فرمائے اور اس کو توبہ کی توفیق مرحمت فرمائے۔

#### سخاوت اورا ثيار

اے عزیز معلوم ہونا چاہے کہ ایثار کااجر و تواب سخاوت سے بہت زیادہ ہے کیو نکہ سخاوت تو یہ ہے کہ آدمی کو جس چزی خود کو ضرورت نہ ہووہ دو سرے کو دیدے اور ایثار یہ ہے کہ اپنی ضرورت کی چیز دو سرے کی حاجت پور کی کرنے ہیں صرف کروے (خواہ اس چیز کا ضرورت مند ہے لیکن اپنی ضرورت پوری نہ کرے اور دو سرے کی ضرورت پوری کردے) جس طرح سخاوت کا کمال ہے کہ اپنی حاجت کے باوجو د دو سرے کو دیدے ( یعنی ایثار سخاوت کا کمال ہے ) ای طرح سخا کا کمال یہ ہے کہ حاجت کے باوجو د دو سرے کو دیدے ( یعنی ایثار سخاوت کا کمال ہے ) ای طرح سخاوت کا کمال یہ ہے کہ حاجت کے باوجو د ایک چیز رکھتے ہوئے اس کواپنے صرف ہیں نہ لائے یمال تک کہ اگر پیمار بھی ہو جائے تو اپنا علاج نہ کرے ( کہ چیہ خرج ہوگا) خیل کے دل ہیں بہت سے ارمان اور آر زو کیں ہوتی ہیں وہ کس سے بھیک ما نگنا گوارا کر لیتا ہے لیکن اپنی پو نجی اس چیز کے حاصل کرنے کے لیے خرج کرنا نہیں چاہتا 'مخضر آ یہ کہ ایثار کی بودی فضیلت بیان کی گئی ہے ۔ ارشاد ہو تا ہے۔

حق تعالیٰ نے ایثار کی تعریف اس آیت کرئے۔ ہیں بیان فرمائی ہے ۔ ارشاد ہو تا ہے۔

وَيُوثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْكَانَ بِهِمْ اور وه النِّ نَفْسَ بِر ايْار كَرَتْ مِينَ در ال عاليحه وه خود خصاصة أ

حضرت رسول اکر م علیے نے ارشاد فرمایا ہے کہ "کسی کو ایک ایسی چیز حاصل ہواہ راس کو اس کی ضرورت ہواوراس کا شوق رکھتا ہو تو اپنے شوق اور آرزو کو ترک کرے دوسرے کو دیدے تو حق تعالی اس کے گناہ خش دے گا۔ حضرت ام المو منین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها نے فرمایا ہے کہ حضور اکر م علی ہے گھر میں ہم نے بھی تین دن (مسلسل) سیر ہو کر کھانا منیں کھایا حالا نکہ ہم کھا سکتے تھے لیکن ہم ایثار کیا کرتے تھے۔ "ایک بار حضور اکر م علی ہے گیر سے کہ میمان آیا اس وقت آپ کے گھر بس کچھ موجود نہ تھا (کہ اس میمان کو کھلایا جاتا) ایک انصاری اس شخص کو اپنے گھر لے گئے وہاں بھی کھانا تھوڑ اسا موجود تھا انہوں نے چراغ جھا کے کھانا میمان کو کھلایا جاتا) ایک انصاری اس شخص کو اپنے گھر لے گئے وہاں بھی کھانا خود المجھی موجود تھا انہوں نے چراغ جھا کے کھانا میمان کو کھلایا جاتا کہ دیا اور خود ہاتھ بلاتے اور منہ جلاتے رہے تاکہ میمان خود المجھی

طرت کا لے اور خود کچھ شیں کھایا (ہاتھ بلاتے رہے اور منہ یوں چلاتے رہے کہ مممان کو معلوم ہو کہ میزبان اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہے ) دو سرے روز حضور اگر م علی آئے ہے فر ملیا کہ یہ اضلاص اور یہ عقاوت جو اس معمان کے لیے اس انصاری سے ظلور میں آئی اللہ تعالی کو بہت پند آتی ہے اور یہ آیت نازل ہوتی ہے : و یُوثرُوُن علی اُنفسیہ ، (الآیہ )

رسول اکر م علی اللہ کے مدارج بھی کو بتادے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تم ان تمام مدارج کو شیس دیکھ سکو گے البتہ ان کے مدارج میں سے ایک درجہ تم کو دکھلا تاہوں جب اللہ تعالی نے اور وہ حضرت موئی علیہ السلام کود کھایا تووہ اس کے نور اور اس کی عظمت سے ایک درجہ تم کو شیس ہو گئی جب ہوش میں آئے توبار گار الئی میں عرض کیا کہ بارالدا اجمد میں تعلیہ کو یہ درجہ کس علی کی تاب نہ لاکر ہے ہوش ہوگئے جب ہوش میں آئے توبار گار الئی میں عرض کیا کہ بارالدا اجمد میں تاب داری عمر میں ایک بارایا رہی میں دیا جائے گا حق تعالی نے ارشاد فرمایا ایٹار کے بدلے میں۔ اے موئی علیہ السلام جو بعدہ ساری عمر میں ایک بارایا رکھی و کے جب کا وہ وہ ہو گئی ایک کا میاں ساکادل چاہے گاوہ رہے گا۔ " کو جھے اس کا مواخذہ کرتے ہوئے شرصی اللہ عنہ است میں ہوگی 'جمال اس کادل چاہے گاوہ رہے گا۔ " کا بیت نے دھر سے عبد اللہ ای جعفر رضی اللہ عنما ایک بار اثنائے سفر میں ایک نخلتان (کھیور کے باغ) میں پنچ 'ایک حکل یہ تن نے دھر سے عبد اللہ ای قاقا کیک کا دبال آپنچا غلام نے اس حکل یہ تعلیہ البار آئی کے اس کو دی گئیں اتفاقا کیک کا دبال آپنچا غلام نے اس حکل یہ تاب کو دی گئیں اتفاقا کیک کا دبال آپنچا غلام نے اس حکل میں بنے نمال می ایک کا دبال آپنچا غلام نے اس

کے آگے ایک روئی ڈال دیوہ اس نے کھالی پھر اس نے دو سری روئی ڈال دیوہ بھی اس نے کھالی اور پھر انتظار کرنے لگا غلام نے تئیسری روٹی بھی اس کو کھلا دی- جناب عبداللّٰہ رضی الله عنه نے اس سے کما کہ ہر روز تجھے کھانے کو کتنا ملتا ہے غلام نے کما یمی تین روٹیاں جو آپ نے دیکھیں 'انہوں نے کما کہ پھر تو نے اپنی تمام خوراک اس کتے کو کھلاوی ؟ غلام نے كماك يمال توكتا موتا نسي باب جويه آيا توين سمجه گياكه كمين دورے آيا بس ميں نے يہ پند نسيل كياكه وہ يمال ہے بھو کا جائے 'جناب عبداللہ نے کہا کہ اب آج تو کیا کھائے گا ؟اس نے کہا کچھ شیں آج میں صبر کروں گا' پیرین کر آپ نے فرمایا سبحان اللہ کہ لوگ تو سخاوت کے وصف ہے مجھے ملامت کرتے ہیں ( یعنی میری سخاوت کی تعریف کرتے ہیں ) میہ غلام توجھے سے بھی زیادہ تخی ہے - پھر آپ نے اس غلام کو خرید کر اے آزاد کر دیااوروہ نخلتان بھی اس کو خرید کر دے دیا-ر سول اکرم علی نے (معمم خداو ندی) کفار کی ایڈار سانی ہے جینے کے لیے جب مکہ سے مدینہ کو بجرت فرمائی تو حضرت على رضى الله عنه (اس رات) آپ كى جگه سو گئے تاكه أكر كفار رسول خدا عليہ كا قصد كريس (آماد و قبل مول) توان كى جان عزيز حضرت عليه مر قربان موجائے -حق تعالى نے جرائيل عليه السلام اور ميكائيل عليه السلام سے فرمايا كه ميس تم <mark>دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بناتا ہوں اور ایک کی عمر دوسرے سے دراز تر کر رہا ہوں تم میں کون ایبا ہے جو اپنی عمر</mark> <u>دوسرے کو دیدے اس وقت ان دونوں میں ہے ہر ایک نے اپنی در ازی عمر کی خواہش کی - تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم علی</u> مرتضی (رضی اللہ عنہ) کو دشمنوں ہے محفوظ رکھو۔ تب یہ دونوں مقرب فرشتے زمین پر آئے اور حفرت جبرائیل علیہ السلام حفاظت کے لیے حضرت علی مرتضی رضی القد عنہ کے سر ہانے کھڑے ہوئے اور میکائیل علیہ السلام کے پائیں بہ کھڑے ہوئے اور کہتے تھے واہ واہ! اے ابو طالب کے فرزند! حق تعالیٰ ملائکہ میں آپ کاذکر بطور فخر کر تاہے 'اس آیت کی شان نزول کی ہے کے

اور لوگول میں ہے وہ جو اپنی جان پیتا ہے اللہ کی مرضی چاہتے ہیں- وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَشُرِي نَفُسمَهُ الْبَيْغَآءَ مَرُضَاتِ اللَّهِ

حکایت: شخ حسن انطاکی مشائح کرام میں سے گذرہ ہیں ایک باران کے مریدوں میں سے انتالیس افراد جمع ہوئے۔
اس قدر کھانا موجود نہیں تھاجو اس کے لیے کافی ہوتا' چند روٹیال موجود تھیں ان کے نکڑے کرکے وستر خوان پررکھ
دیئے گئے اور چراغ جھادیا گیا' تمام لوگ دستر خوان پر کھانا کھانے ہٹھے کچھ دیر کے بعد کھانے سے فارغ ہوئے اور چراغ
دوبارہ جلایا گیا توروٹیوں کے وہ نکڑے اس طرح دستر خوان پر موجود تھے ہر شخص نے ایٹارکی نیت سے خود کچھ بھی نہیں
کھایا تاکہ دوسر اسا تھی کھالے۔

حفر ت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ تبوک میں بہت ہے مسلمان شمید ہوگئے (میر ابر اور عم بھی اس جنگ میں شریک تھا) میں اپنے بھائی کو تلاش کر تا ہوا اس کے پاس جا پہنچاہ ہو دم تو ژر ہا تھا میں نے اس سے کما کہ پانی بیو گے اس نے کما کہ پور گا بھر ایک دوسر ہے ہے زخی مسلمان کی طرف اشارہ کیا کہ پہلے اس کو پانی پلاؤ میں جب اس زخی کے پاس پہنچا تو وہ بشام این عاص رضی اللہ عنہ تھا۔ میں نے اس سے کما کہ پانی پی لو' بشام نے میر سے پچچازاد بھائی کی طرف اشارہ کر کے کما کہ پہلے اس کو پلاؤ جب میں واپس اپنچا تو وہ جان جان آفرین کے سپر و کر چکا تھا میں وہاں اشارہ کر کے کما کہ پہلے اس کو پلاؤ جب میں واپس اپنچا تو وہ جان جان آفرین کے سپر و کر چکا تھا میں وہاں سے پہلے کر ہشام کے پاس آیا (کہ اس کو ہی پائی پلادوں) لیکن اتن و پیس وہ بھی مر چکا تھا (دونوں نے ایثار سے کام لیا)۔

بر رگانِ طریقت نے فرمایا ہے کہ دنیا ہے بالکل آزاد اور بے تعلق سوائے شخ ہٹر حافی رحمتہ اللہ علیہ کے کوئی اور رخصت نہیں ہوا' جب بھر حافی پر نزع کا عالم طاری تھا اس وقت ان کے پاس ایک سائل آیا اور ان سے سوال کیا۔ ان کے پاس اس وقت اس پیرا ہیں کے سوا تجھ نہیں تھا نہوں نے وہی اپنے جسم سے اترواکر اس سائل کو دے دیا اور خود کی شخف سے عادیتا گہا ہی کے دیا تو اس بیرا ہیں کے سراور واصل بحق ہو گئے۔

#### سخاوت اور مخل

کون مخیل ہے اور کون سخی ہے؟ : اے عزیز!معلوم ہوناچاہے کہ ایک شخص خود کو سخی خیال کر تا ہولیکن سے بہت مکن ہے کہ دوسرے لوگ اس کو خیل خیال کرتے ہول اس لیے اس حل کی حقیقت کو سمجھنا اور بہی ناضر وری ہے لیے سے مکن ہے کہ دوسرے لوگ اس کو خیل خیال کرتے ہول اس لیے اس حل کی حقیقت کو سمجھنا اور بہی ناضر وری ہے لیے کہا نے سعادت مطبوعہ نوائٹٹور پر نیں ۲۵ کیا ۔ صفحہ نبر ۳۳۵ سطر ۱۹۱۵ م

كيميا خسعادت

تاكه لوگ اس يؤ \_ اور عظيم مر ض كوسمجھ سكيں \_

اگر تمہارے مال تم ہے طلب کرے اور زیادہ طلب کرے اور زیادہ طلب کرے 'تم حنل کرو گے اور وہ حنل تمہارے دلول کے میل میں ظاہر کردے گا-

إِنْ يَسْئَلُكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمُ تَبُخَلُوا وَيُخْرِجُ أَضُغَانَكُمُ ٥ (١٢٦٠)

پس حقیقت میں خیل وہ ہے کہ جو شے ویے کے لائق ہواس کونہ دے (برو تیے حقب) جق تعالیٰ نے مال کو ایک حکمت کی خاطر پیدا کیا ہے ۔ جب حجمت اللی کا منشاء ہے کہ دیا جائے تو نہ دیا حال کی نشانی ہے اور دینے کے لائق وہ چیز ہے جس کو دینے کا شرع یا مروت عظم دے 'شرعی واجبات تو معلوم (اور معین) ہیں لیکن مروت کے واجبات اور مروت کے ماتھ تقاضے لوگوں کے احوال اور مقدار اور حال کے لحاظ ہے مختلف ہیں کہ بہت می نیکیاں ایسی ہیں کہ وہ عاد خالوا گرکے ماتھ بری ہیں 'زن و فرزند کے ماتھ ناموا گرکے ماتھ بری ہیں 'لیکن وہی نیکیاں اگر نادار اور درویش کے ساتھ کی جائیں تو پہندیدہ ہیں 'زن و فرزند کے ساتھ ناموا سب ہیں اور دو سروں کے ساتھ پیاس کر جاتھ کی جائیں تو پہندیدہ ہیں 'زن و فرزند کے ساتھ ناموا سب ہیں اور دو سروں کے ساتھ ناموا ہیں 'ور وی کے ساتھ مناسب ہیں اور تشریح کی ساتھ مناسب ہیں اور تشریح کرنا چاہوں اور جی ساتھ مناسب ہیں اور تشریح کرنا چاہوں کے ساتھ مناسب ہیں اور تشریح کرنا چاہوں کو چند کرنا مال جمع کرنا چاہوں ہورت کے ہوں گور نید کی ساتھ کو چند کرنا مور تھیں مال خرچ نہ کرنا ہوں کہ خواں کی میں اور اس ان کارو کنا ضرور کی ہو تو اس وقت اس کا صرف کرنا اس اف (فضول خرچی) ہو اور بید دو نوں کے ساتھ مروت سے پیش آنامال کو صرف نے کرنے سے حور تبی ہو تو اس وقت اس کا صروت سے پیش آنامال کو صرف نے کرنے سے مور تبی ہو کا مال اور اس شخص کے پاس گھانا وافر مقدار میں موجود ہو تو پڑوی کو کھانانہ کھلانا حال ہے۔ اور جب پڑوی بھو کا ہے اور اس شخص کے پاس گھانا وافر مقدار میں موجود ہے تو پڑوی کو کھانانہ کھلانا حال ہے۔

تواب آخرت کی طلب : جب کوئی شخص شرعی واجبات او اگر چکے اور واجبات مروت کی اوائیگی ہے بھی فارغ ہو جائے اور اب بھی اس کے پاس مال کافی موجود ہے تو اس وقت خیر ات اور صد قات کر کے ثواب آخرت کا حاصل کرنا ضروری ہے 'اگرچہ آفات کے لحاظ ہے مال کاپاس رکھنا بھی ضروری ہے ۔ لیکن حصولِ ثواب اور طلب ثواب کے مقابلہ میں مال کو خرج نہ کرنا بردگان وین کے نزدیک حتل کی علامت ہے اگر چہ عوام کے نزدیک بید حتل نہیں ۔ کیونکہ عوام الناس کی نظر اکثر و نیاوی معاملات پر رہتی ہے اور بیبات ہرائیک نقط نظر سے مختلف ہوگی ۔

یں اگر کسی شخص نے واجباتِ شرعیہ اور واجبات مروت کو پورا کرنا ہی کافی سمجھا تو وہ حل ہے تو چ گیالیکن سخاوت کا درجہ حاصل نہیں ہوایہ درجہ اس وقت ملے گا کہ واجباتِ مروت زیادہ خرچ کرے 'اور اس میں وہ جتنازیادہ خرچ کرے گااور اجرپائے گا-خواہ مقد ارکے اعتبارے وہ مال تھوڑا ہو یابہت اس کو تخی کرے گااور اجرپائے گا-خواہ مقد ارکے اعتبارے وہ مال تھوڑا ہو یابہت اس کو تخی کسی گے جس کو دوسر بے پر صرف کرنا اور دیناد شوار نہ ہو اور اگر وہ تکلف اور بناوٹ کے ماتھ خرچ کررہا ہے تو وہ تخی نہیں کہا ماتھ خرچ کررہا ہے تو وہ تخی نہیں ہے اگر وہ خرچ کر کے تعریف شکر اور عوض کی امیدر کھے گا جب بھی اس کو تخی نہیں کہا حالے گا۔

تخی اور کریم حقیقت میں وہ شخص ہے کہ بغیر کسی مطلب اور غرض کے دوسر ہے کومال دے اور یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کیو نکہ یہ صفت خداوند تعالیٰ کی ہے۔ البتہ جب انسان ثوابِ آخر ت اور نیک نامی پر اکتفاکر ہے (یعنی عوض اور بدلہ نہ چاہے) تو مجازا اس کو تنی کہا جاسکتا ہے کیو نکہ بالفعل وہ اپنے مال کے خرچ کرنے کا پچھ عوض نہیں چاہتا ہے۔ د نیاوی سخاوت اس کو کتے ہیں 'دینی سخاوت یہ ہے کہ خدا کی محبت میں اپنی جان نثار کرے اور ثوابِ آخرت کا اس کے عوض طالب اور امیدوار نہ ہوبلعہ صرف حق تعالیٰ کی محبت اس جانساری کا باعث ہو اور خود کو فدا کر نا پنافرض میں سمجھے اور اس کو ایک بڑی نعمت اور لذت سمجھے کیو نکہ جب کی بات کی امیدر کھی جائے گی تو وہ معاوضہ ہوگا' سخاوت نہیں ہوگی۔

### مخل كاعلاج

معلوم ہونا چاہیے کہ حل کا علاج بھی علم و عمل ہے مرکب ہے۔ عملی علاج یہ ہے کہ پہلے حل کا سبب بہچانا جائے۔ (سبب معلوم کیا جائے) کیونکہ جب تک مرض کا سبب معلوم نہ ہواس کا علاج نہیں ہوسکتا۔ حقیقت میں حل کا سبب نفسانی خواہش کی محبت ہے کہ اس کے بغیر انسان مال کے حصول میں تگ ودو نہیں کر سکتا اور اس کے ساتھ مدتوں تک جینے اور زندہ رہنے کی آر زواور امید بھی ہوتی ہے کیونکہ اگر حیل یہ سمجھ لے کہ اس کی عمر ایک دن یا ایک سال سے زیادہ باتی نہیں ہے تواس صورت میں مال کا خرچ کرناس پر آسان ہوجائے گا۔ البتہ اگر صاحب اولاد ہے تو پھر اولاد کی زندگی ہی کو وہ اپنی زندگی کے مانند سمجھے گا اور پھر اس کے حیل میں اور بھی شدت پیدا ہوجائے گی اسی وجہ سے رسول اکر معلیقی نے وہ اپنی زندگی کے مانند سمجھے گا اور پھر اس کے حیل میں اور بھی شدت پیدا ہوجائے گی اسی وجہ سے رسول اکر معلیقی نے

فرمايا يے كه افرز الد حفل أبر دلى اور جمل كاسب مو تاہے-"

میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مال کی محبت ہے ایک بڑی خواہش پیدا ہویامال کی محبت اس قدر بڑھ جائے کہ وہ خواہش نفس نہ رہے بائعہ مال اس کا محبوب بن جائے ۔ ہم نے بہت ہے ایسے بوڑھے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی جتنی عمر بڑھتی ہے اتناہی زیادہ وہ مال فراہم کرتے ہیں حالا نکہ ان کو زمین سے جو پچھ حاصل ہوتا ہے 'زمینداری کی آمدنی ہے اس مال کے علاوہ جو انہوں نے جمع کیا ہے اتناہ کہ وہ ان کے اہل وعیال کو قیامت تک کے لیے کافی ہے اور ان کی حالت یہ ہے کہ ہمار پڑتے ہیں تو دوادارو تک نہیں کرتے 'نہ مال کی ذکو ہ دیے ہیں' زرومال کو زمین میں دفن کر کے رکھتے ہیں' حالا تکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آخر کار مرجائیں گے اور اس مال کو دشمن اپنے قبضے میں رکھ لیس کے لیکن ان کا مخل ان کو خرج کرنے سے موات ہے ایک ایسا بر امرض ہے کہ اس کا علاج ہو ہی نہیں سکتا۔

مخل کا علاج : جب تم کو حل کام سب معلوم ہو گیا تواس خواہشِ نفس کی محبت کاعلاج ، قناعت اور ترک آرزو کے ذریعہ

کیاجاسکتاہے تاکہ آدمی مال سے بے پرواہ ہوجائے۔اب رہی زندگی درازی امید' تواس کاعلاج میہ ہے کہ آدمی ہروقت موت کویاد کرے اور اپنے ہم جنسوں پر نظر کرے کہ وہ بھی اس کی طرح غافل تھے اور اچانک ان کو موت نے آدبایا اور حسر ت اپنے ساتھ لے گئے اور اس کے مال کواس کے دشمنوں نے بڑے مزے اور خوشی کے ساتھ آپس میس تقسیم کرلیا۔

اولاد کے غربت میں گرفتار ہوجائے کے خطرے کا علاج سے ہے کہ آد می سے یقین رکھے کہ جس خالتی نے ان کو پیدا کیا ہے اس نے ان کارزق بھی مقرر کر دیا ہے۔ اب اگر ان کے نصیب میں مفلسی ہے تو حل کر کے ان کو تواگر نہیں بنایا جا سکتابلہ وہ اس دولت کو برباد کر ڈالیس گے (کہ وہ ان کے نصیب میں تو ہے نہیں) اور اگر مالدار ہو ناان کی قسمت میں ہے تو کسیں نہ کہیں سے مال ان کو مل جائے گا اور وہ تواگر بن جا ئیں گے 'اور تم نے بیات مشاہدہ کی ہوگی کہ بہت سے ایسے مالدار لوگ موجود ہیں جوباپ سے میر اث میں کچھ بھی نہیں پاسکے تھے اور بہت سے ایسے لوگوں کو تم نے دیکھا ہوگا کہ باپ سے ترکہ اور میر اث میں بہت کچھ پایالیکن سب کا سب مال برباد کر دیا (اور مختاج کی محتاج ہی بہاں ایک بات سے بھی غور کرنے کے قابل ہے کہ اولاد اگر خداو ند تعالیٰ کی فرما نبر دار ہے تو وہ کار ساز خود ان کی کار سازی کرے گا اور یہ بھی ممکن ہو تا تو وہ خدا کی نافر مانی اور معصیت میں اس کی بھلائی پوشیدہ ہو اور اس میں اس کی دین ود نیا کی مصلحت ہو کہ آگر اس کے پاس مال ہو تا تو وہ خدا کی نافر مانی اور معصیت میں اس کی بھلائی پوشیدہ ہو اور اس میں اس کی دین ود نیا کی مصلحت ہو کہ آگر اس کے پاس مال ہو تا تو وہ خدا کی نافر مانی اور معصیت میں اس کو اڑ اور بیا۔

ا بیک اور عملی علاج : آدمی کوچاہے کہ حل کے عملی علاج کے لیے ان حدیثوں کو پڑھے اور ان پر غور کرے جو حل کی ندمت اور سخاوت کی تحریف میں وار دہوتی ہیں تاکہ اس کو معلوم ہو کہ خیل خواہ کتنابرا عابد ہی کیوں نہ ہووہ دوز ن میں جائے گا-

مال کا فائدہ انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ مال اس کو آتش دوزخ اور عظب النی سے جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ خیلوں کے صالات پر نظر کرے کہ کس طرح لوگوں کے دل ان سے بین اور ہو اور لوگ کس طرح لوگوں کے دل ان سے بین اور ہو وقت ان کی فد مت کرتے رہتے ہیں اور ان کے اس احوال پر نظر کر کے خیال کرے کہ "بیں اگر ختل اختیار کروں گا تو ان لوگوں کی طرح میں بھی مخلوق کی نظر میں ذلیل وخوار ہوں گا۔ " یہ جو پھھ ہم نے بیان کیا ہون کا شوق پیدا ہو تو پھر میں کا معلی علاج ہے جب ان تمام باتوں پر غور کرنے سے بیماری رفع ہو جائے اور مال خرچ کرنے کا شوق پیدا ہو تو پھر فرااس پر عمل شروع کردینا چاہے اور دل میں جیسے ہی یہ خیال آئے مال کو خرچ کرنے لگے۔

کایت: شخ ابوالحن سخ مسل خانے میں تھے 'انہوں نے وہیں ہے اپنے مرید کو پکار ااور کما کہ میر اپیرائن لو اور جاؤ فلال درویش کو وے دو۔ مرید نے کما کہ غسل خانے ہے باہر آنے تک ٹھسر جائے (اس کے بعد فرماتے ہیں تھم کی فلال فلال درویش کو وے دو۔ مرید نے کما کہ غسل خانے ہے باہر آنے تک ٹھس دوسر اخیال دل میں پیدانہ ہو جائے اور اس کار خیر فیل کرتا) انہوں نے کما کہ میں اس بات ہے ڈراکہ باہر آنے تک کمیں دوسر اخیال دل میں پیدانہ ہو جائے اور اس کار خیر ہے کہ جے روک دے - حقیقت یہ ہے کہ حل اس وقت دور ہو سکتا ہے جبکہ مال خرج کیا جائے جس طرح ایک عاشق عشق کے پنج ہے اسی وقت چھوٹ سکتا ہے جبکہ وہ اس ہے دوری اختیار کرلے بس مال کی محبت اور عشق کا بھی کہی علاج ہے کہ اس کو ایس کا میں ڈالنا پڑے تو اس کا دریا میں تمام کا تمام اس کو ایس کا دریا ہی میں ڈالنا پڑے تو اس کا دریا میں تمام کا تمام اللہ یا بیانی اولی اور افضل ہے سمقابلہ اس کے کہ حمل ہے اس کوروک کرر کھے۔

اس سلسلہ میں ایک حمتِ عملی بھی ہے (ایک ترکیب ہے کام لیاجاسکت ہے) وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو نیک نامی کا فواہن اور فریفتہ بنائے اور کے کہ مال فرج کر تاکہ لوگ بھتے تی کسیں اور تیری تعریف کریں اس تح یص اور ترغیب ہے ال فرج کرنے کیے گااس طرح ربیا کا شوق مال کے شوق پر غالب آجائے گا۔ جب حل کی بلا ہے ربائی مل جائے اس وقت ال ربیا کا بھی قرار واقعی علاج کرے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح چہ کا وودھ چھڑ انا منظور ہو تا ہے تو اول آب کو کھانے کی جس طرح چہ کا دودھ کو بھول جائے 'برے اخلاق کو دور کی بھی جزر دے کر اس کی تعلی کرتے ہیں تاکہ وہ کھانے کے مشغلہ میں لگ کر دودھ کو بھول جائے 'برے اخلاق کو دور کی بھی یہ خاص ترکیب ہے کہ ایک صفت کو دوسر کی صفت پر غالب کر دے تاکہ وہ اس غلبہ کی بدولت اس پہلی بری صفت ہو خون کیڑے ہے (پائی ہے) صاف نہ ہو تو اس کو چیشان ہے وہ مول گائی تاکہ وہ بیشان کو چیشان ہے وہ مول کی بیشان کو پیشان ہے وہ کو پاک ہو کہ بیشان کو پیشان ہے وہ کو پاک ہی بعد کو از الد کرے تب ہی اس سے بچھ فا کہ وہ ہو سکتا ہے در می نجاست کو در می نجاست کو در می نجاست کو بیاست ہو کوئی حال کو ربیا کی مثال ایس ہے بھر فا کہ وہ وسکتا ہی در سے اس کا بھی بعد کو از الد کرے تب ہی اس سے بچھ فا کہ وہ و سکتا ہو رہ اور این کے طریق ہے نہ کر بیار اور باغ دونوں ہیں 'حال تحقی (بہاڑ) ہے اگر طال اور دیا دونوں بیں 'حال تحقی (بہاڑ) ہے در باد وہ وہ کاشن ہے ۔ دیا اور نیک نام ام نہیں ہے۔ دیا اور نیک نام اس کر نے کے لیے سیا، تام نہیں ہے۔

ریا عباوت میں حرام ہے: کیونکہ ریاعبادت میں حرام ہوادرالیادینااور مال کو جمع رکھناجو محض اللہ کے لیے ہو لیعنی مال کو محض اللہ کے ریایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنیاس رکھناد ائر اُہٹر بت سے خارج ہوادج ہواد جمود جی لیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنیا سال کھنے میں اگر کوئی خیل کسی شخص پر بید اعتراض کرتا ہے کہ قلال شخص ریا کے واسطے اپنامال بید دوسر ول پر خرچ کرتا ہے اس کو زیبا نمیں ہے (اس کا بید اعتراض لیجراور پوچ ہے) کیونکہ ریا کے طور پر دیتا ہم حال کنجو می سے مال کو جمع کرتا اور حل سے خرج نہ کرنے ہے کہیں اولی اور افضل ہے ،جس طرح گشن میں رہنا ، گفن (بھاڑ) میں رہنے ہے کہیں بہر اور افضل ہے -

ے میں اس سر اس میں ہے۔ پس حل کا نہی علاج ہے جس کا ہم نے ذکر کیا لیمنی جب طبیعت میں سخاوت کا ذوق پیدا ہو تواس وقت خرچ کرنا خواووہ کچر ہی کیول نہ ہو۔۔

بعض مشائخ کا طریقہ علاج: بعض مشائخ نے اپنے مریدوں کے حل کا علاج اس طرح پر کیا ہے کہ وہ کی مرید کو عبادت وریاضت کے لیے ایک مخصوص گوشہ دے دیتے اور جب ویصے کہ وہ اس گوشہ سے مانوس ہو گیااور دل لگ گیا ہے تواس کو دوسرے گوشہ میں جمیح دیتے اور اس کا گوشہ کسی اور مرید کو دے دیتے۔ اگر وہ دیکھتے کہ ایک مرید نے نئ جو تیاں کہنی ہیں اور ان کو پہن کر غرور کرتا ہے تو تھم دیتے کہ یہ جو تیاں کسی دوسرے کے حوالے کر دو-

ایک دفعہ حضرت رسول خدا اسلامی نے اپنی تعلین مبارک میں نے تنے ڈالے تھے 'نماز میں آپ کی نظر ان نے تموں پر پڑگئی تو نمازے فراغت کے بعد آپ نے تکام دیا کہ پرانے تنے لاواور نے تنے نکال کریہ پرانے تنے ہیان میں ڈال دو- 'حضور علی کے اس پاکیزہ عمل ہے یہ معلوم ہواکہ دل ہے مال کی عجت منقطع کرنے کا طریقہ اور تدبیر بی ہے کہ اس مال کو جس ہے دلی تعلق پیدا ہو گیا ہے اپنیاس ہے جدا کر دے کیو تکہ جب تک ہاتھ خال نہ ہو گادل فارغ اور مطمئن نہیں ہوگا۔ نقل ہے کہ ایک بالہ جس میں جواہر جڑے تھے بطور ہدیہ کے ہمجا اس کو مسل ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس امیر نے فیروزے کا ایک پیالہ جس میں جواہر جڑے تھے بطور ہدیہ کے ہمجا اس کا سے کہ نظیر دنیا میں ممکن نہ تھی (اس جیسادوسر اکاسہ دنیا میں نہ تھا) ایک دانشمند شاہی مجلس میں موجود تھا'بادشاہ نے وہ کا سب ہو گایا مفلس کا بیالہ آپ کے لیے یا تو غم کا سب ہو گایا مفلس کا یعنی اس بیالہ کے ایون کی مصبت ہو گی'اور آپ سخت فکر مند ہول کے کیونکہ اس کا خانی اور مثل موجود نہیں ہے اور دوسر اہا تھ آنا محال ہواراگریہ چوری چلاجائے توجب تک دوسر انہ طے آپ کیونکہ اس بیالہ کے اعتبار ہے ) مفلس اور قلا شیخ ہوں گے'اتفاقاوہ پیالہ ٹوٹ گیا اور بادشاہ اس کے ٹوٹ جائے تو جس کے این اور بادشاہ اس کے ٹوٹ جائے تو بین کے بالے اور اگریہ چوری چلاجائے کوٹ خوٹ جائے تو بین کی بیالہ کے اعتبار ہے ) مفلس اور قلا شیخ ہوں گے'اتفاقاوہ پیالہ ٹوٹ گیا اور بادشاہ اس کے ٹوٹ جائے تو جب تک دوسر انہ سے آپ (اس بیالہ کے اعتبار ہے ) مفلس اور قلاغ جوں گے'اتفاقاوہ پیالہ ٹوٹ گیا اور بادشاہ اس کے ٹوٹ جائے تو بوٹ کیا اور اس بیالہ کے اعتبار ہے ) مفلس اور قلاغ جوں گے'اتفاقاوہ پیالہ ٹوٹ گیا اور بادشاہ اس کے ٹوٹ جائے ہوں ہے اس کیا ہوں گے۔ اس بیالہ کے اعتبار ہے کا مصب کی دوسر اس کے انتفاقا کیا کہ کیا ہوں گے۔ ان کیا ہور کیا گیا ہوں کے انتفاقات کیا ہوں گے'اتفاقات کیا ہور کیا گیا ہوں کے گوٹ جائے ہوں ہے۔ اس کیا ہور کیا گیا ہور کیا ہور کیا گیا ہور کیا ہور کیا گیا ہور کیا ہور کیا گیا ہور کیا ہور کیا گیا ہور کیا گیا ہور کیا گیا کو کیا گیا ہور کیا گیا ہور کیا گیا کیا گیا گیا گیا

مكين ہوااس وقت اس نے كهاكه فلال دانشمند نے ٹھيك كها تھا-

## مال کے ذہر کاتریاق

اے عزیز معلوم ہوتا چاہیے کہ مال سانپ کی طرح ہے جس میں زہر بھی ہے اور تریاق بھی۔ اور جو مجنص سانپ کے کانے کا منتر نہ جانتا ہو 'اس کا سانپ پر ہاتھ ڈالنا (سانپ پکڑتا) اس کی ہلاکت کا سبب ہوگا' کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام ارفی اللہ عنہ می میں بہت ہے حضر ات توائگر بھی تھے جیسے حضر ت عبدالر حمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ ایس توائگر بھی تھے جیسے حضر ت عبدالر حمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ اس توائگر بھی تھے جیسے خوا کے نایک افسول گر کود یکھا کہ وہ سانپ کو پکڑر ہاہے اس نے خیال ایس کے زائل موال کر وہ یکھا کہ وہ سانپ کو پکڑلیا سانپ کو پکڑلیا سانپ کو پکڑلیا سانپ کو پکڑلیا سانپ کو بکڑلیا سانپ کو ڈس نیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔

ہا چنا نچہ اس کی دیکھا ویکھی اس نے بھی ایک سانپ کو پکڑلیا سانپ نے اس کو ڈس نیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔

، مال کے منتر (افسوں) یا نچ ہیں 'ایک مید کہ خیال کرے اور اس بات پر غور کرے کہ مال کو کس نے پیدا کیا ہے۔ اور البارے میں ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مال سے غرض خور آک الباس اور مکان کا حاصل کر ناہے جو جسم کی پرورش اور فاظت کے لیے ضروری ہے بدن کی حفاظت حواس کی بقائے لیے ہے اور جواس عقل کی خاطر ہیں اور عقل دل کے لیے ے تاکہ دل کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو-جب آدمی اس بات کو سمجھ لے گا تو پھروہ مال سے بقد رضرورت تک محبت و الفتار کھے گااور نیک کامول میں اس کو صرف کرے گا- دوسر امنتریہ ہے کہ مال کی آمد پر کڑی نظر رکھے تاکہ اس کی آمد رام اور شبہ سے نہ ہو (مال حرام اور مشتبہ ذرائع سے حاصل نہ ہو)اور نہ ایسامال قبول کرے جو مروت کے بر خلاف ہو - جیسے ر شت اگدائی اور حمامی کی اجرت و غیرہ۔ تیسر امنتریہ ہے کہ مال کی مقدار پر نظر رکھے اور جتناحاجت ہے زیادہ ہواس کو جمع نرك عاجت سے اس زیادہ مال کوجو توشہ زادِ آخرت کے بعد چ رہے کوہ مساکین کاحق ہے جب کوئی مختاج سامنے آئے ب کوئی مختاج نظر آئے تواس کوجوا پی حاجت ہے زیادہ ہے دے دے اگر ایثار کی قدرت نہیں رکھتا تو حاجت کی جگہ پر اس اوم ف کرے - چوتھا ہے کہ خرچ پر نظر رکھے اور نضول خرچی نہ کرے اور اچھے کا موں میں اس مال کو صرف کرے کیو نکہ ب جامرف كرناايام جيے برے طريقے ہے كمانا أيا نجوال يہ كه آمدوخر چاور جمع كرنے ميں اپنى نيت درست ركھے اور ميى سمجے کہ جو کچھ کما تا ہے وہ عبادت میں دلجمعی کے واسطے کما تاہے اور وہ جو چھوڑ دیاہے زیداور مال کو حقیر سمجھنے کی بنایر چھوڑ دیا ے ادراس لیے کہ دل دنیا کے خیال سے محفوظ رہے اور خدا کی یادیس مشغول ہو سکے اور دہ جو پکھ جمع کرر کھاہے وہ دین کی کسی اہم مغرورت اور خاطر جمعی کے واسطے رکھاہے اور اس مال کو خرچ کرنے کی حاجت اور ضرورت کاہر وقت منتظر رہے اگر ایسا کرے گا تووہ مال اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور یہ حصر جو مال ہے اس کو ملاہے وہ اس کے حق میں زہر نہیں بلخہ تریاق ہی ر ال المومنین حضرت علی رضی الله عند نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص سارے جمان کامال محض خدا کے لے ماصل کرے تب بھی وہ زاہدہے اگر چہ وہ توانگر ہو گااور اس کے بر عکس اگر کوئی شخص دنیاہے دست بر دار ہو جائے لیکن کی لگیرے راہ انبی اور امور خیر اور سخاوت وغیرہ کے بعد تھی قارے دہ مسالین کا حق ہے مصنف علیہ اسر حمت کے الفاظ یہ ہیں "وہر چہ زیادت از حاجت است کے خند اے زاوراہ؛ ین بآل حاجت است حق اہل حاجت شناسد " (کیمیائے سعادت نسخ نولنخٹوری ص ۸ سع مطر ۲۵٬۲۳ مطبوعہ ساے ۱۹۶۸) اس میں للبہیت مفقود ہو (اس کا بیرز ہداللہ کے واسطے نہ ہو) تووہ زاہر نہیں ہوگا-

پس جا ہے کہ آدمی کادلی مقصد خدا کی عبادت اور زادق آخرت ہواس وقت اس کی ہر حرکت اور ہر بفعل خواہ وہ قضائے حاجت یا کھانا کھانا ہی کیوں نہ ہو وہ داخل عبادت ہے اور اس کو ہر ایک کام کااجر ملے گا کیونکہ دین کے راستے کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت ہے 'شرط صرف حسن نیت ہے 'چونکہ اکثر لوگ یہ کام نہیں کر سکتے اور ان منتروں سے بھی واقف نہیں ہیں یا اگر جانتے ہیں توان پر عمل نہیں کر کتے تو پھر اولی اور انسب یہ ہے کہ مال کثیر سے دور رہیں کہ اگر مال کی درجہ میں کی کاباعث ہو گا (آخرت میں اس کاور جہ کی مہوجائے گا) اس میں انسان کا برا نقصان ہے۔

کم ہوجائے گا) اس میں انسان کا برا نقصان ہے۔

روایت : حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه کا جب انتقال ہوا تو بہت مال انہوں نے چھوڑا۔ بعض اصحاب (رضی الله عنهم) نے اس موقع پر کما کہ اس قدر کثیر مال چھوڑ جانے کے باعث ہم کوان کے خاتمہ بالخیر ہونے کا ڈر ہے (اندیشہ ہے کہ ان سے باز پر س ہو) یہ س کر کعب احبار رضی اللہ عنہ نے کہا- سجان اللہ! تم لوگ ایما کیوں خیال کرتے ہو جبکہ انہوں نے جتنامال کمایاوہ وجہ حلال سے کمایاور نیک کا مول میں صرف کیا-اور اب جو کچھ انہوں نے چھوڑا ہے وہ بھی حلال کی کمائی ہے 'ان کے حسن خاتمہ میں کیا شک ہو سکتا ہے 'جب سے گفتگو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عند کے کانول میں بینی (کہ اوگ ایاایا کتے ہیں اور کعب احبار رضی اللہ عنہ اس طرح کتے ہیں) تووہ اون کی ایک ہم ی ہا تھ میں لے كركعب احبار رضى الله عند كومارنے كے ليے ان كو دُھونڈتے ہوئے نكلے 'كعب احبار رضى الله عند ان كے غصرے عن کے لیے حضر ت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر میں جاکر ان کے پیچھے چھپ کر ہیٹھ گئے 'حضر ت ابو ذر رضی اللہ عنہ ان کے پیچیے بیچیے وہاں پنیچاوران سے کماکہ تم نے ایس بات کی ہے ؟ کہ جومال عبدالر حمٰن بن عوف (رضی اللہ عنه) نے چھوڑا ہے اس سے کچھ نقصان نہیں۔ حالا نکہ رسول اکر م علیہ ایک روز کو واحد کی جانب تشریف لیے جارہے تھے اور میں آپ کی خدمت میں موجود تھا تو آپ نے ارشاد کیااے ابو ذررضی اللہ عنہ میں نے عرض کیابار سول اللہ (میں حاضر ہول) آپ نے فرمایا مالدار لوگ قیامت کے ون سب ہے آخر میں جنت میں جائیں گے 'سوائے اس محض کے جو مال کو دائمیں بائیں آگے اور پیچھے تھینکے ہر وقت اور ہر موقع پر نیک کا مول میں خرچ کرنے اور تمام مال صرف کر دے 'اے ابو ذرر ضی الله عنه سن لو۔ اگر مجھے کو ہِ احد کے برابر سونا ملے تو سب کو خداو ند کریم کی راہ میں خرچ کروں گااور پیے نہیں چاہوں گا کہ ا پے بعد دو قیر اط سونا بھی باتی چھوڑ جاؤں-" توجب حضور اکر م علیہ نے ایسافر مایا ہے تو تم نے ایسا کہنے کی کس طرح جرائے کی۔ تم جھوٹے ہو کعب احبار رضی اللہ عنہ نے ان کو اس بات کا کوئی جو اب نہیں دیااور خاموش رہے۔ نقل ہے کہ ایک باریمن سے حضر ت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کے او نٹول کا کارواں آیا تمام مدینہ میں

ایک شور بر پاہو گیا- حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنهانے دریافت فرمایا پیہ شور کیسا ہے آپ کو بتایا گیا کہ ضرت عبدالرحمٰ

رض الله عنه کاکاروال آیا ہے یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ رسول اکر معلیقے نے بچے فرمایا تھا حضرت عبدالر حمٰن رضی الله عنه حضرت عائشہ رضی الله عنها کی بیہ بات سن کر بہت متفکر ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی الله عنها نے فرمایا کہ مجھ سے صفور علیقے نے ایک دن فرمایا کہ مجھے بہشت دکھائی گئ آپ نے اپنے اصخاب میں سے ان لوگوں کو جو درولیش (غریب و صفور علیقے نے ایک دن فرمایا کہ مجھے بہشت دکھائی گئ آپ نے اپنے اصخاب میں سے کسی توانگر (صحابہ) کو میں نے سوائے مادار) ہتے دیکھا کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ ان کی طرف دوڑر ہے تھے 'ان میں سے کسی توانگر (صحابہ) کو میں نے سوائے عبدالرحمٰن کے نہیں دیکھا مگر وہ بھی گرتے پڑتے (افقال و خیز ال) بہشت کے دروازے تک پہنچ سے۔ "بیہ سن کر حضر ت عبدالرحمٰن کے نہیں دیکھا مجھے ان سب کو عبدالرحمٰن نے ان تمام او نول کو مع سامان کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیااور آپ کے پاس جتنے بھی غلام تھے ان سب کو آزاد کر دیا تاکہ وہ بھی درویشوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکیں۔

رسول خدا علیہ نے حفرت عبدالر حمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ میری امت کے تواگروں میں تم پہلے بہشت میں جاؤے کے لیکن جدو جمد کے بعد اس میں داخل ہو سکو گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک صحافی کا ارشاد ہے کہ میں نہیں جاہتا کہ میں ہر روز ہز اردینار حلال روزی سے کماؤں اور خداکی راہ میں صرف کر دوں 'ہر چند کہ اس ارشاد ہے کہ میں نہیں جاہتا کہ میں ہر وز ہز اردینار حلال روزی سے کماؤں اور خداکی راہ میں صرف کر دوں 'ہر چند کہ اس کے باعث میری نماز میں خلل بھی واقع نہ ہو 'لوگوں نے دریا فت کیا کہ اس کا کیا سبب ہے ؟ انہوں نے فرمایا کہ اس مال کے باعث موقف سوال میں مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ اے بعد سے! تو نے مال کمال سے کمایا اور کس کام میں صرف کیا۔ مجھ میں اس سوال وجواب کی طاقت نہیں ہے۔

حق (کی ادائیگی) کے بارے میں سوال کیا جائے گا-اگر اس سلسلہ میں بھی اس نے کوئی تققیم شیں کی ہے تب تھی ہو گا کہ
اسی طرح کھڑ ارہ بتلا تو نے ہر اس لقمہ کاشکر ادائیا جو تو نے کھایا اور ہر اس نعمت کو جو تجھ کو عطاکی گئی اس کا شکر تو نے کس
طرح ادائیا؟ (اس طرح اس سے سوال کیے جائیں گے) ہی وجہ ہے کہ (ان سوالات اور ان کے جو لبات سے چنے کے
لیے) بزرگان وین میں سے کسی کو مالد اربینے کاشوق شیں تھا کیونکہ اگر عذاب نہ بھی ہو تب بھی اس طرح کے سوالات کئے
جائیں گے 'خود سرور کو نین علی ہے نے جو پیشوائے امت ہیں درویش کو اختیار کیا تاکہ امت بھی درویش کو بہتر سمجھے۔

حضرت فاطمه رضى الله عنهاكي عسرت: حفرت عران عن حين رضي الله عنه فرمات بين كه مجه ر سول الله علی فلے کی قربت کا شرف حاصل تھا (ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا) ایک روز حضورا کر م علیہ نے فرمایا جلو! فاطمہ رضی اللہ عنها) کی عیادت کر آئیں۔ جب ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها کے دروازے پر مہنیے تو حضور علی ہے۔" حضرت فاطمہ رضی اور فرمایا" میرے ساتھ ایک اور شخص بھی ہے۔" حضرت فاطمہ رضی اللہ عنهانے فرمایا 'باباجان! میرے بدن پر کپڑا نہیں ہے صرف ایک پرانی کملی ہے۔ آپ علی ہے فرمایا: اس کملی ہے بدن کو ڈھانپ لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنمانے فرمایا کہ میں نے کملی ہے بدن چھیالیا ہے مگر میر اسر نگاہے 'تب آپ علیہ نے ایک یرانی لنگی حضرت فاطمہ کو سر ڈھاننے کے لیے دے دی'اس کے بعد گھر کے اندر تشریف لے جاکر فرمایا: اے عزیز بیٹی! تمهارا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں بہت ہمار اور در د مند ہوں اور میری ہماری کی شدت کی وجہ سے ہے کہ میماری کے باد جو دبھو کی بھی ہوں مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملتا'مجھ میں بھوک کی بر داشت نہیں ہے' یہ سن کر حضور علیہ ہے اختیار اشکبار ہو گئے اور فرمایا ہے فاطمہ (رضی اللہ عنها) بے صبری مت کروخدا کی قتم تین دن ہے مجھے بھی کھانے کو پچھ نہیں ملاہے اور میر امر تبہ خداوند تعالیٰ کے حضور میں تم ہے بواہے اگر میں آسودگی اور فراغت چاہتا تو حق تعالیٰ مجھے عطا فرما تالیکن میں نے اپنے لیے آخرت کو پند کیا ہے 'اس ارشاد کے بعد حضرت علیہ نے اپنادست اقد س حضرت فاطمہ رضی الله عنها کے کندھے پر رکھ کر فرمایا اے فاطمہ! (رضی الله عنها) تم کوبھارت ہو کہ تم جنت کی بیروں کی سر دار ہو-حضرت فاطمه رضي الله عنهانے دریافت کیا که آسیه جو فرعون کی بیوی تھیں اور حضرت مریم علیهاالسلام کا (جو حضرت عیسلی علیہ السلام کی ماں تھیں ) کیار تبہ ہوگا' حضور اکر م ﷺ نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک تمام د نیا کی عور توب کی سر دار میں لیکن تم ان سب کی سر دار ہو (اور ان سب میں بڑی ہو) یہ سب بیبیاں ( جنت کے ) آراستہ مکانات میں رہیں گی جمال نہ شور وغوغا ہے نہ کسی قتم کی تکلیف ہے اور نہ کسی طرح کا کام کاج ہے اے بیٹی! میرے چیاز او بھائی یعنی اپنے شوہر کے مال پر (جو کچھ میسر ہے) قناعت کرو کیونکہ میں نے تم کو ایسے مخف کی زوجیت میں دیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کی سر داری عطافر مائی ہے۔"

طمع كا نجام: نقل ب كه ايك شخص نے حضرت عيلى عليه السلام سے در خواست كى كه ميں چاہتا ہوں كه يجھ عرصه

آپ کی صحبت میں رہوں۔"آپ نے اجازت دیدی 'وہ آپ کے ہمراہ کسی سفر پر روانہ ہوا۔ راہ میں ایک دریا کے کنارے جا پنیچے' زادِ راہ میں تین روٹیاں تھیں' دوروٹیاں ان دونوں نے کھائیں ایک روٹی چ رہی' حضر ت عیسیٰ علیہ السلام سی ضرورت سے وہاں سے کچھ دیر کے لیے چلے گئے جب پھر واپس آئے تووہ روثی آپ کو نظر نہ آئی آپ نے حواری سے وریافت کیاکہ روٹی کس نے لے لی حواری نے کہا مجھے تو کچھ معلوم نہیں 'آخر کاروہاں سے آگے روانہ ہونے اثنا نے راہ میں ایک ہرن دوبچوں کو ساتھ لیے ہوئے آرہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ ہوبرہ کو پکار اوہ پکارتے ہی آپ کے نزدیک آ گیا آپ نے اس کو پکڑ کر ذج کیا بھون کر دونول نے خوب سیر ہو کر کھایا اس کے بعد آپ نے فرمایا ہے آہو چہ خدا کے حکم سے زندہ ہو جا۔وہ جی اٹھااور اپنے راستہ پر چلا گیااس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حواری سے کہا تجھے اس پرورد گار کی قتم جس نے یہ معجزہ دکھلایااب ہتاؤ کہ وہ روٹی کیا ہوئی اس نے کہا مجھے نہیں معلوم 'یہ دونوں وہاں ہے آگے روانہ ہوئے ایک دوسرے دریا پر پہنچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رفیق کا ہاتھ پکڑااور دونوں پانی پر چل کر دریا ہے پار ہو گئے۔ تب پھر حضرت عیسیٰ علیہ السّلام نے فرمایا تجھے اس خدا کی فتم جس نے یہ معجزہ دکھایا مجھے ہتادے کہ وہ رو ٹی کیا ہو گی اس نے پھروہی کماکہ مجھے معلوم نہیں۔وہاں سے بید دونوں پھر روانہ ہو گئے ایک ریکتان میں پنیج حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سی ریت جمع کی اور فرمایا اے ریگ خدا کے حکم ہے سونا ہو جا۔ تمام ریت سونائن گئی آپ نے اس کے تمین جھے کیے اور فرمایاایک حصہ تهاراہ اور ایک میرااور تیسراحصہ اس شخص کا ہے جس نے وہ روٹی کھائی اس وقت اس شخص نے محض سونے کے لالچ میں اقرار کرلیا کہ وہروٹی میرے پاس ہے ، حضرت عینی علیہ السلام نے فرمایاب بیہ تینوں جھے تم ہی لے لو۔ سونے کا یہ ڈھیر اس کے حوالے کر کے حضرت عینی علیہ السلام تناوبال سے روانہ ہو گئے - حضرت عینی علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد انفاقاد و شخص اد حر آنکلے اور جاہا کہ اس کو مار کریہ سونا پنے قبضے میں کرلیں اس نے کما مجھے مارتے کیوں ہو آؤہم نیوں اس کوبان لیں پس انہوں نے ان نیوں میں ہے ایک شخص کو شہر میں بھیجا کہ کھانا خرید کر لائے وہ شخص گیااور اس نے کھانا خرید ااور اپنے دل میں ٹھانی کہ حیف بید دونوں شخص اتناسونا لے جائیں پس مناسب ہیرہے کہ کھانے میں زہر ملاکر دونوں کو ہلاک کر دول اس وقت سار اسونامیر اہو گا (ادر اس نے کھانے میں زہر ملادیا)اد حر ان دونوں نے اس تیسرے کی عدم موجود گی میں منصوبہ بمایا کہ تیسرے جھے کا سونانا حق اس کو کیوں دیں۔جبوہ کھانالے کر آئے تو اس کومار ڈالیس کے اور سونااینے قبضہ میں کرلیں گے-جبوہ تیسر اشخص کھانالے کروایس آیا توان دونوں نے اس کومار ڈالا اور پھر کھانا کھایا کھاتے ہی ہے دونوں بھی مر گئے اور وہ تمام سوناسی طرح وہاں پڑارہا-

حضرت عیسیٰ علیہ السّلام جب والبس اس جگہ آئے تو دیکھا کہ سوناجوں کا توں پڑا ہے اور پاس ہی تین شخص مرے پڑے ہیں تب آپ نے حوار یوں سے فرمایا' ویکھو دنیا کا انجام سے ہم اس سے پر ہیز کرو۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ آدمی خواہ کیسا ہی استاد اور با کمال ہو بہتر سے کہ مال پر نظر نہ کرے اور اس کو حاجت سے زیادہ نہ لے کیونکہ سانپ کہ آدمی خواہ کی سانپ کے ڈینے ہی ہے ہلاک ہو تا ہے۔ واللہ اعلم۔

# اصل ہفتم جاہ وحشم کی محبت اور اس کی أفتي اوران كاعلاج

اے عزیز معلوم ہونا چاہے کہ بہت ہے لوگ جاہو حشم 'نیک نامی اور مخلوق کی زبان ہے اپنی تعریف کی آرزومیں ہلا کہ ہو گئے اور اس کی وجہ سے بہت ہے جھڑوں میں پڑے ہیں' دشمنی اور گنا ہوں میں مبتلا ہوئے ہیں' جب انسان پر میہ خواہش غالب ہوتی ہے تودینداری میں خلل پڑتا ہے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے اور برے اخلاق سے تباہ ہو جاتا ہے-

ار شاداتِ نبوی علیسلید: حضورا کرم علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ "مال و جاہ کی محبت دل میں نفاق کو اس طرح آگاتی ہے جیسے یانی سبزہ کواگا تاہے۔"

حضور اکر م علیہ کا ایک اور ارشاد ہے کہ "دو بھو کے بھیڑ ئے بحریوں کے ربوڑ میں ایسی تباہی شمیں میاتے جیسی مال وجاه کی محبت مر د مسلمان کے دل میں تابی ریا کرتی ہے۔"

حضور اکرم علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے فرمایا کہ خلق کودو چیزوں نے ہلاک کیا 'ایک خواہشات نفسانی کی پیروی اور دوسری اپنی تعریف و توصیف کی خواہش اس کی آفت ہے وہ شخص ہی نجات یا سکے گاجو نام اور شہرت کا طالب نہ ہواور گمنای پر قناعت کرے-"حق تعالیٰ کاار شادہے:

تِلُکَ الدَّارُالَاخِرَةُ تَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَيُريدُونَ مَم آخرت كى سعادت ال كودي عجود نياكى يرركى اور

عُلُوًا فِي الْأَرْضَ وَلَا فَسَادُاه (پرووره قس) مرتبه نه دُهوندُي اورنه فساد (برياكرين)-

ر سول آکر م علی کارشاد مبارک ہے "جہشتی لوگ وہ ہیں جو خاکسار 'بال پریشان اور میلے لباس والے نہیں کوئی ان کی قدر و منزلت نہیں کرتا'وہ اگر امراء کے گھر میں داخل ہوناچا ہیں توان کواجازت نہ دیں اور اگر نکاح کرناچا ہیں تو کو کی تخص اپنی بیٹی دینے پر تیار نہ ہواور اگر بات کریں تولوگ ان کی بات نہ سنیں اور ان کی آر زو نمیں ان کے دلوں میں جوش مار تی میں اگر ان کانور قیامت میں مخلوق پر تقسیم کیاجائے تودہ سب کے جھے میں آئے گا(سب کودہ نور پنچے گا)-

ایک اور حدیث شریف میں ہے۔ "بہت سے خاکسار پرانے لباس والے ایسے وی کہ اگر وہ خداہے بہشت کے طالب ہوں تواللہ تعالیٰ ان کو عطافر مادے اور آگر دنیا کی کوئی چیز ما نکیس توان کونہ دی جائے۔

ایک اور ارشاد گرامی ہے۔" کہ میری امت میں بہت ہوگ ایسے ہیں کہ اگروہ تم ہے دیناریادر ہم پالیک حب

ما نگیں تو تم نہ دو گے - لیکن اگروہ حق تعالیٰ ہے بہشت ما نگیں تووہ ان کو عطا کر دے گا'اگر دنیا ما نگیں تو نہ دے گا-اس کا باعث یہ نہیں ہے کہ وہ مخص ذلیل بے قدر ہے ۔ "

حکایت : امیر المومنین حفرت علی رضی الله عنه نے ایک معجد میں تشریف لے گئے تو وہاں معاذر ضی الله عنه کوروتے ہوئے و کے دیکھا'آپ نے ان سے پوچھا کہ کیوں رور ہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اکر م عظیمت کویہ فرماتے سنا ہے کہ تھوڑا ساریا بھی شرک ہے اور الله تعالیٰ ایسے پوشیدہ (گمنام) پر ہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے کہ اگر وہ گم ہو جائیں تو کوئی ان کو تلاش نہ کرے 'ان لوگوں کے قلوب راہِ ہدایت کے چراغ ہیں اور تمام شبہات اور تاریکیوں سے پاک ہیں۔ 'میں اس ارشاد کویاد کر کے روز ہا ہوں کہ میں ایسا نہیں ہوں۔''

حضرت ابر ائیم او جم کاار شاد ہے کہ جو شخص شہرت کا طالب اور نام و نگ کا خواہاں ہے وہ خدا کے دین میں صادق نہیں ہے۔

میں ہے۔ حضرت ابوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ''صدق کا نشان یہ ہے کہ انسان یہ نہ چاہے کہ کوئی اس کو جانے اور پہچانے۔'' حضرت ابلی عن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے چیچھے ان کے کئی شاگر دچل رہے تنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کے کئی درے مارے انہوں نے کہا اے امیر المو منین! آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح ان اوگوں کے لیے ذلت ہے جو پیچھے چل رہے ہیں اور جوان کے آگے چل رہا ہے اس کے لیے یہ غور واور نخوت پیدا ہوگا۔)

میں مارہ ہے (اس سے تمہارے اندر غرور و نخوت پیدا ہوگا۔)

حفرت حسن بھری کاارشاد ہے کہ اس نادان شخص کے دل کو بھی سکون میسر نہیں آئے گاجویہ دیکھ رہاہے پچھ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں (اوروہ مقتدیٰ اور پیشواہا ہوا آگے آگے چل رہاہے) حضرت ابوب علیہ السلام کمیں سفر پر جارہے تھے کچھ لوگ ازروئے اوب ان کے پیچھے چلنے بیٹے انہوں نے فرمایا حق تعالیٰ اس امر سے خوب واقف ہے کہ میں اس بات سے خوش نہیں ہوں اگر ایسانہ ہو تا تو میں غضب اللی سے خوف زدہ نہ ہو تا۔

' مضرت سفیان توریؒ فرماتے ہیں کہ اسکلے ہزرگوں کو ذرق برق لباس سے نفرت تھی خواہ وہ پوشاک نئی ہویا پرانی' لباس اییا ہونا چاہے کہ میری لباس اییا ہونا چاہے کہ کوئی شخص اس کا تذکرہ نہ کرے (یعنی معمولی لباس ہو) حضرت بعثر حافیٰ " کاارشاد ہے کہ میری نظر میں ایباکوئی شخص نہیں ہے جو طالب شہرت ہوا ہواور اس کادین نہ برباد ہوا ہواور اس کے جصے میں رسوائی نہ آئی ہو۔

## جاه کی حقیقت

اے عزیز معلوم ہوناچاہے کہ توانگراس شخص کو کہتے ہیں جس کے قبضہ اور ملکیت میں مال وزر ہواوراس پراس کا تصرف ہو۔ای طرح صاحب حشمت و جاہوہ شخص ہے کہ لوگوں کے دل اس کے مسخر ہوں اور اور ان میں وہ اپناتصرف کرسکے اور جب کس کادل مسخر ہو تاہے تواس کا جسم اور اس کا مال بھی اس کا تابع ہو تاہے اور دل کے مسخر ہونے کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے بارے میں اس طرح اچھا خیال رکھے کہ اس کی ہزرگی اور بردائی ول میں ساجائے خواہ یہ بزرگی اس کے کسی کمال کے سبب سے ہویا علم وعبادت کے باعث 'یاا چھے اور اعلیٰ اخلاق کی بتا پریا قوت کے سبب سے یا اور کسی ایس کے کسی کمال کے سبب سے یا اور کسی ایس چیز کے باعث جس کو لوگ اس شخص کا کمال اور بزرگی سمجھتے ہوں ۔ پس جب ایسا خیال ول میں جاگزین ہوگیا تو ول اس کا مسخر ہوگیا اور بر ضاور غبت اس کا فرما نبر دار بن گیا 'زبان سے اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کی خدمت جالاتا ہے اور اپنامال اس پر قربان کر رہا ہے اور جس طرح غلام اپنے آقاکا مطبع و فرما نبر دار ہوتا ہے اس طرح وہ شخص بھی اس صاحب جاوہ حشم کا مطبع 'مرید اور دوست رہتا ہے بائے غلام سے بردھ کرغلام کی اطاعت تو جبر سے ہوا کرتی ہے اور اس کی اطاعت بیخو شبی خاطر ہوتی ہے۔

توانگری کے معنی: پس توائری اور مالداری کے معنی یہ ہیں کہ سیم وزر آدمی کی ملکیت میں ہواور جاہ کے معنی میر ہے کہ دوسرے لوگوں کے دل اس کے اسیر ہون اکثر مخلوق کو مال سے زیادہ جاہ و منز لت عزیز ہوتی ہے اور اس کے تین سبب ہیں 'ایک سبب توبہ ہے کہ مال اس واسطے عزیز ہو تاہے کہ اس کے ذریعہ سے تمام حاجوں کو پواکیا جاسکتا ہے 'جاہ کا بھی یمی حال ہے باعد جو کوئی صاحب جاہو منزلت ہو تاہے اس کے لیے مال حاصل کر مابھی آسان ہو تاہے لیکن ایک ادنیٰ اور معمولی شخص چاہے کہ مال وزرہے جاہ کو حاصل کر لے تو یہ بہت د شوار ہو گا- دوسر اسب سے ہے کہ مال کے چوری ہو جانے یاضائع ہو جانے یا خرچ ہو جانے کا خطرہ لگار ہتاہے لیکن جاہ میں یہ خطرہ اور اندیشہ نہیں ہے ' تیسر اسب یہ ہے کہ مال بغیر محنت 'زراعت اور تجارت کے زیادہ نہیں ہو تالیکن جاہ دمر تبہ دوسرے کے دلول میں جگہ کر تاہے اور بڑ ھتاہے ' کیونکد جب تم نے کی کادل شکار کر لیا تووہ د نیا بھر میں چھرے گااور تمہاری ہر جگہ تحریف کرے گااور جاہے گا کہ دوسرے لوگ بھی بغیر دیکھے تمہارے شکار ہو جائیں اس طرح جس قدر شہرت زیادہ ہو تی ہے 'اس قدر جاہ میں اضافہ ہو تاہے اور اطاعت و فرما نبر داری کرنے والے بھی ہوھتے ہیں -اگرچہ انسان کو جاہ وہال دونوں مطلوب ہوتے ہیں کیونکہ حاجتیں اور ضرور تیں اس سے پوری ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود آدمی دل ہے چاہتا ہے کہ اس کا نام دور دراز شرول تک پنیچے کہ اس کاان دور وراز مقامات تک پہنچناد شوار اور مشکل ہے انسان چاہتا ہے کہ کسی طرح سار اجمان اس کا منخر ہو جائے اگر چہ وہ انجھی طرح سمجھتاہے کہ بذاتِ خوداس کواس بات کی حاجت نہیں ہے اور اس میں ایک اہم رازیو شیدہ ہے وہ یہ کہ آدمی فرشتوں کے جوہر ہے بناہے اور خداو ند تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ جیساکہ ارشادِ ربانی ہے۔

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ، ؟

اس طرح اس کوباوجود کی حضرت ربویت ہے ایک مناسبت ہے اور اس کی خواہش بھی میں ہے کہ ربویت کو تلاش کر ہے لیکن اس کے اندراٹانیت بھی موجود ہے اور ہر ایک کے دل میں وہبات موجود ہے جو فرعون نے کمی تھی : اَنَا رَبُّکُم ُ الْاَعْلٰی (میں تمہار ارب اعلیٰ ہول)اور اس میں سرایت کرتی رہتی ہے اس طرح ہر شخص ربویت کو

بالطبع دوست رکھتا ہے اور یمال ربوبیت کے معنی یہ ہیں۔ کہ میں ہی سب کچھ ہوں اور میری طرح کوئی دوسر انہ ہو کہ جب مجھ جیسا کوئی دوسر اپیدا ہوگا تو میری ربوبیت کو نقصان پنچے گائیونکہ آفتاب کا کمال اسی دجہ سے قائم ہے کہ وہ ایک ہے (دوسر ااس جیسا نہیں ہے) اور سارے جمان کا نور اس ہے۔ اگر اس جیسا کوئی دوسر اہو تا تو یہ ناقص قرار پاتالیکن میں سوچنا کہ یہ کمال کہ سب کچھ آپ ہی رہے دوسر ااس کے مثل نہ ہو'یہ خاصہ صرف الوہیت کا ہے۔ حقیقت میں ماہیت وہی ہوائسی دوسر ہے کی ہستی مطلق نہیں ہے اور ہر ایک موجود اس کی قدرت کا ایک پر تو اور نور ہے اس طرح انسان اس کا تابع ہواشر یک نہیں ہواجس طرح نور آفتاب کا تابع ہواس کا شریک نہیں ہواجس طرح نور آفتاب کا تابع ہے اس کا شریک نہیں ہے' ذات اللی کے سوا کوئی دوسر اموجود اس کے مقابلہ کا نہیں ہے جو اس کا شریک ن سے اگر کوئی اس کا شریک ہو تا تو اس دوئی کے باعث اس میں نقصان پیدا ہو تا (اور اللہ تعالی نقصان سے منز ہاور پاک ہے)۔

انسان کی خواہش : پی آدمی بالطبع تو یہ چاہتا ہے کہ سب پچھ وہی ہولیکن بیبات ممکن نہیں ، تو چاہتا ہے کہ کم از کم

سارا جہان اس کا مسخر اور فرما نبر دارین جائے اور اس کے تصرف اور اراد ہے کے تحت آجائے لیکن ایسا ہونا بھی ممکن نہیں

ہے کیونکہ تمام موجودات دو قتم پر منقیم ہیں 'ایک قتم تو ان موجودات کی ہے جو آدمی کے تصرف ہے باہر ہیں 'جیسے
آسان 'ستارے ' ملا تکہ 'شیاطین اور وہ تمام چیزیں جو زمین کے نیچ ہیں ' دریاوک کی گر انگ اور پہاڑوں کے اندر ہیں ۔ بسوہ
چاہتا ہے کہ علم کے زور سے ان سب پر غالب ہو جائے اور یہ سب موجودات اس کی قدرت کے تصرف میں نہیں آتے تو

اس کے علم ہی کے تصرف میں آجائیں 'ای بیا پر وہ چاہتا ہے کہ اس کاڈھنگ اور اس کی چائیں معلوم کر لے یہ بھی اس قتم
ہو جائیں ' مثلاً ایک شخص شطر نج کھیلنا نہیں جانتا لیکن چاہتا ہے کہ اس کاڈھنگ اور اس کی چائیں معلوم کر لے یہ بھی اس قتم

موجودات کی دوسری قتم جن میں آدمی تقرف کر سکتا ہے روئے زمین اور اس پر موجود چیزیں ہیں۔ جیسے جمادات 'نباتات 'حیوانات ' قوآدمی چاہتا ہے کہ یہ سب چیزیں اس کی ملک ہوں لیعنی اس کے تقرف میں آئیں تا کہ اس کو ان سب پر کمال قدرت اور غلبہ حاصل ہو۔ جو اشیاء زمین پر ہیں ان سب میں نفیس ترین انسان کادل ہے۔ پس انسان کا خواہش ہوتی ہے کہ اس نفیس ترین چیز کو اپنا مسخر کر لول اور وہ میرے نقرف میں آجائے۔ جاہ کے کسی معنی ہیں۔ پس انسان بالطبع رہ ہیت لیعنی صاحب و مالک بینے کو پہند کر تا ہے اور وہ نسبت اس کو اپنی طرف تھنجی ہے اور رہ ہیت کے معنی سے ہیں کہ سب کا کمال اس کو حاصل ہو اور کمال بغیر غلبہ کے حاصل نہیں ہو تا اور غلبہ علم و قدرت سے حاصل ہو تا ہے اور قدرت سے حاصل ہو تا ہے اور قدرت سے حاصل ہو تا ہے اور قدرت انسان کو بغیر مال و جاہ کے میسر نہیں آسکتی۔ پس جاہ کی آر زواور محبت کاباعث اصلی بی ہے۔

فصل: اے عزیز معلوم ہو ناچاہے کہ جاہ بھی مال کی طرح ہے جس طرح تمام مال پر انہیں ہے بلعد اس سے بقدر کفایت

لے لینازادِ آخرت ہے اور اگر بہت مال میں انسان کادل ڈوب جائے (دل مال کثیر میں لگ جائے) تووہ آخرت کاراہز ن ہے جاہ کا بھی ہی حال ہے کیو نکہ خادم اور رفیق انسان کے لیے ضروری ہیں کہ ضرورت کے وقت اس کی مدد کریں اور اس کے لیے ایک حاکم یاباد شاہ کی بھی ضرورت ہے جو اس کو ظالموں کے شر سے محفوظ رکھے ۔ پس لوگوں کے دل میں اس کی قدر و میز ت منز لت ہونا ضروری ہے لیکن میہ طلب جاہ صرف ای قدر روا ہے جس سے یہ فوائد حاصل ہو سکیں۔ جیسا کہ حضر ت بوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا۔

"إِنِّي حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ" بِ شَكَ مِن حَفَاظت كرن والااور جان والامول-

ای طرح جب تک شاگر دکا لحاظ 'پاس اور اس کی اہمیت استاد کے دل میں استاد کی قدر و منز لت نہیں ہوگی وہ تعلیم حاصل نہ کر سکے گااور جب تک شاگر دکا لحاظ 'پاس اور اس کی اہمیت استاد کے دل میں نہ ہو وہ اس کو تعلیم نہ دے سکے گا'اس اعتبار سے جاہ کی طلب بھدر ضرورت مباح ہے جس طرح بھدر کفایت طلب مال مباح ہے 'جاہ کو چار طرح سے حاصل کیا جاسکتا ہے 'ان میں دو مباح ہیں اور دو حرام ہیں 'جو دو طریقے حرام ہیں ان میں سے ایک ہے ہے کہ عبادت ریائی سے جاہ کی طلب کرلے (ریائے ساتھ محض طلب جاہ کے لیے عبادت کرے) عبادت تو خالص خداو ند تعالیٰ کے لیے ہو تاچا ہے 'جب کی نے عبادت کے وسیلہ سے جاہ کو طلب کیا تو ہے حرام ہے اور دوسر احرام طریقہ ہے ہے کہ دھوکا دے اور اپنے میں ایسی صفت بتلائے جو فی الواقع اس میں نہ ہو مثلاً کے کہ علوی سید ہوں یا فلال ہزرگ کی اولاد ہوں یا میں فلال ہنر جانتا ہوں اور حقیقت میں نہ جانتا ہو ہے باتی ہیں نہ یہ مثلاً کے کہ علوی سید ہوں یا فلال ہزرگ کی اولاد ہوں یا میں فلال ہنر جانتا ہوں اور حقیقت میں نہ جانتا ہو ہے بالکل ایسی ہیں 'جیے کوئی شخص دعا ہے مال حاصل کرے۔

وہ دو طریقے جو مباح ہیں ایک ان میں سے یہ ہے کہ ایسی چیز کے ذریعہ سے جاہ طلب کرے جس میں دغااور فریب نہ ہواور نہ عبادت کو اس کاوسلہ ٹھسر ایا ہو-دوسر اطریقہ یہ ہے کہ ابناعیب پوشیدہ رکھ کر جاہ کو طلب کرے - جیسے ایک فاسق اپنی معصیت کو اس لیے چھپائے کہ بادشاہ کے یہاں اس کو کوئی مرتبہ اور درجہ مل جائے اور یہ غرض نہ ہو کہ لوگ اس کو یار ساخیال کریں - یہ طریقہ مباح ہے-

### حب جاه كاعلاج

اے عزیز! جب حب جاہ ہی محبت دل پر غالب آجائے تو سمجھ لینا چاہے کہ دل ہمار ہے اور اس کا علاج کرنا ضروری ہے 'کیونکہ حب جاہ ہی نفاق' ریا' دروغ' فریب' عداوت' حسد' جنگ و جدل اور طرح طرح کے گناموں کا سبب بنتی ہے ۔ میں حال مال کی محبت کا ہے لیکن جاہ کی محبت تو اس سے بھی بدتر ہے کیونکہ طبیعت پر اس کا زیر دست غلبہ ہوتا ہو اور اگر کسی شخص نے صرف اس قدر جاہ و مال حاصل کیا جس میں دین کی سلامتی ہے اور اس سے زیادہ کاوہ خواہاں نہیں ہے تو اس کے دل کو ہمار نہیں کہیں گے کیونکہ حقیقت میں اس کو مال و جاہ کی محبت نہیں ہے باعد دین کے لیے خاطر جمعی در کار ہے 'اس کے بر عکس جب کوئی شخص جاہ دمال کااس قدر طالب ہے ادر اس کو دوست رکھتاہے اور بید دیکھتار ہتاہے کہ مخلوق اس کو کس قدر جاہتی ہے اور مخلوق کی نظر میں اس کا کیامقام ہے اور اس کی لوگ کس طرح تعریف و قوصیف کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کیااعتقادر کھتے ہیں تواس صورت میں وہ جس کام میں بھی مشغول ہو تاہے اس کادل لوگوں کی بات چیت اور اس کے بارے میں ان کے جو خیالات ہیں'اس میں نگار ہتاہے'الیے ہمار کا علاج کرنافرض ہے۔

حب جاہ كاعلاج : حب جاہ كاعلاج بھى علم وعمل سے مركب ب علمى علاج توبي ب كہ وہ غور كر سے اور سوچ كم دین ود نیا کے لیے جاہ کیسی آفت ہے 'و نیامیں تواس کی آفت سے کہ طالب جاہ ہمیشہ ریج وخواری اور خلائق کی خاطر واری میں لگارہے گااس وفت اگر وہ کامیاب نہ ہوا (اس کو جاہ و منزلت حاصل نہ ہوئی) تو ذکیل و خوار ہو گااور اگر جاہ و مرتبت حاصل ہو گیا تولوگ اس پر حسد کریں گے اور ہر وقت اس کے دریے (آزار) رہیں گے اس طرح صاحب جاہ ہر وقت د شمنوں کی دشنی کی فکر اور د شمنوں کو د فع کرنے کی تدابیر میں مصروف رہے گااور کسی وقت بھی اس کو د شمنوں کے مکر و فریب ہے بے فکری نصیب نہیں ہوگی اور اگر کوئی اس کی فکرنہ کرے اور دشمن کی دشمنی سے پیخے کی کو شش نہ کرے <mark>تواگر</mark> اس مخص ہے مغلوب ہو گیا تو یقیناس کی ذلت ہو گی اور اگر دسمن پر غالب آگیا تواس غلبہ کو ثبات شیں ہے کہ جاہ کا تعلق تمام خلائق کے دل ہے ہے اور مخلوق کے دلول کی حالت بدلتی رہتی ہے (ابھی وہ عزت کرتے ہیں اور احترام میں جھکتے ہیں ممکن ہے کہ بعض کی حالت بدل جائے اور اس کے احترام میں کمی آجائے) دلوں کے احوال موج دریا کی طرح لہر مارتے رہتے ہیں (بھی کچھ حال ہے بھی کچھ کیفیت ہے)اور اگر چند نا نہجاروں کے احترام پر جاہ و مرتبت کی بدیادر تھی ہو گی ہے تو الی عزت بیارے کہ ان کے خیالات کے بدلتے ہی اس عزت اور جاہ کو زوال آجائے گا' خصوصاً جبکہ اس عزت کی جیاد الیمی سر داری پر ہو (صاحب جاہ سر دار ہو یاباد شاہ کا مقرب جو ایک خیال سے قائم ہو 'باد شاہ کے دل میں خیال پیدا ہو کہ اس سر دار کو معزول کر دیا جائے اور وہ معزول کر دیا گیااور جاہ مرتبہ ای عمدے اور منصب پر قائم تھا تواس کے ہر طرف ہوتے ہی وہ عزت بھی ختم ہو گئی'اس طرح وہ سر دار دنیاہی میں ذلیل ہوااور آخرت کاد کھ اس کے سواہے (اس طرح صاحب جاہ د نیااور آخرے دونوں میں دکھ اٹھائے گا)ان باتوں کو بے خبر لوگ نہیں سمجھ سکتے صرف دانا ہی ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے وہ جانتاہے کہ اگر روئے زمین کی بادشاہت (مشرق ہے مغرب تک)اس کو مل جائے اور تمام عالم اس کے سامنے جھک جائے (اس کی عزت واحترام کرے) تب بھی کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کیو نکہ جب چند دنوں کے بعد وہ موت کی آغوش میں چلا جائے گا تو اس کی پیرباد شاہی باطل ہو جائے گی ( یو نئی دھری رہ جائے گی ) اور تھوڑے دنوں کے بعد نہ بیر احترام کرنے والے رہیں گے اور میر احال بھی ان گذرے ہوئے باد شاہوں کی طرح ہو جائے گا جن کو آج کوئی یاد بھی شیں کر تا-ایسی صورت میں اس چندروز کی لذت کے لیے ہمیشہ رہے والی بادشاہی کوہاتھ سے کیوں جانے دول-کیو نکہ جو کوئی جاہ کا آر زومند اور طالب رہتاہے اس کادل خداوند تعالیٰ کی محبت سے خالی رہتاہے (خداکی محبت اس

کے دل میں نہیں رہتی )اور دم مرگ جس کے دل میں خدا کی محبت کے سواکسی دوسر ی چیز کا غلبہ ہو تووہ در دناک عذاب میں مبتلا ہو گا- یہ جو کیکھ بیان کیا حب جاہ کا علمی علاج تھا-

حب جاہ کا عملی علاج وہ طرح پر ہے ایک تو یہ کہ جس جگہ اس شخص کی عزت اور احرّ ام کیا جاتا ہے'اس جگہ کو چھوڑ دے 'اس مقام پر نہ رہے اور کسی اجنبی ملک یا شہر میں چلا جائے تاکہ اس کو وہاں کوئی نہ پچپانے' سب سے زیادہ اچھی بات ہے کیو نکہ اگر اپنے ہی شہر اور اپنی ہی بستی میں گوشہ نشینی اختیار کرے گا تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ فلاں شخص برک جاہ کر کے عزلت نشین ہو گیا ہے تو محض اس سب ہے لوگ اس کو آزار نہ پہنچائیں گے اور اگر لوگ اس پر اعتراض کر سیاور کسیں یہ عزلت نشین محض نفاق ہے (یہ کام تو نے نفاق کی وجہ سے کیا ہے) تو اس بات سے اس کے دل کو دکھ پنچ کو سیاور کسیں یہ عزلت نشینی محض نفاق ہے (یہ کام تو نے نفاق کی وجہ سے کیا ہے) تو اس بات سے اس کے دل کو دکھ پنچ گا اور اس گناہ کی طرف منسوب کرنے والوں سے معذرت طلب کرے گا (کہ میر می عزلت نشینی نفاق اور ریاکار می نہیں ہے) اور اگر یہ تمام باتیں محض ایک ڈھونگ ہیں تاکہ اوگ اس سے بد عقیدہ نہ ہوں تو یہ اسبات کی دلیل ہوگی کہ ابھی اس کے دل میں جاہ کی محبت موجود ہے۔

دوسرا عملی علاج ہے کہ طاعة بن جائے اور ایساکام کرے جس سے مخلوق کی نظر میں حقیر و ذکیل ہو لیکن ایسے برے کامول سے بہ مراد نہیں ہے کہ شراب وغیرہ پے ۔ جیسا کہ بعض نادان اس قتم کاکام کر کے ملا متی کہلاتے ہیں۔ بلکہ حجمتِ عملی سے کام لے جیسا کہ ایک ذاہد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شہر کاامیر اس کی ملا قات کو گیا تا کہ اس کی خدمت میں پہنچ کر سعادت حاصل کرے ۔ جب ذاہد نے دور سے دیکھا کہ امیر اس کے پاس آرہا ہے تو روٹی اور ترکاری جلدی جلدی کھانے لگا اور بڑے نوالے کھانا شروع کر دیئے امیر اس کی بہ حرص دیکھ کر اس سے بد عقیدہ ہو گیا اور والیس جلا گیا ایک اور ذاہد کے بارے میں منقول ہے کہ شہر کے لوگ اس کے بہت معتقد سے اور اس کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے۔ ایک دن وہ حمام سے دوسر سے کے کپڑے پہن کر باہر نگل آیا اور دیر تک باہر داستہ پر اس طرح کھڑ ارہا۔ ہوگوں نے اس کو بکڑ کر خوب پیٹا اور شور مجادی کہ یہ چور ہے۔ اس طرح ایک بزرگ شر اب کے رنگ کا شر بت پیالہ میں ڈال کو گول نے تاکہ لوگ یہ خیال کریں کہ وہ شر اب پی رہا ہے۔ غرضیکہ ان بزرگوں نے ان ترکیبوں سے جاہ کی حرص کو دل سے نکا لاہے۔ (واللہ اعلم بالصواب)



### ستائش سے محبت اور شکایت سے نا گواری

اے عزیر معلوم ہونا چاہیے کہ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ مخلوق ان کی تعریف کرے اور وہ ہمیشہ اپنی نیک نامی کی فکر میں گر سے میں اور میں ہوتے ہیں) اور فکر میں گئر میں اگر ہے ہیں اگر میں گئر ہیں ہوتے ہیں اس کے خواہاں ہوتے ہیں) اور فلوں آئر ان کی شاکی ہوتو آزر دہ ہوتے ہیں اور ان کی ملامت و فد مت سے ناخوش ہوتے ہیں – ہر چند کہ ان کی میہ کو ہش جالور در ست ہوتی ہے ۔ یہ بھی دل کی ہماریوں میں ہے ایک ہماری ہوار جب تک مدح و ذم سے دل کی خوشی اور ناخوشی کا سب ظاہر نہ ہواس ہماری کا علاج معلوم نہیں کیا جاسکتا۔

معلوم ہونا چاہیے کہ ستائش و مرح کی پندیدگی کے چار سبب ہیں۔ پہلا سبب ہیے کہ آد می اپنی ہورگی اور برتری کا ہینہ خواہاں رہتا ہے اور اپنا نقصان اس سلسلہ ہیں گوار اشیں کر تا اور دوسر ہے لوگوں کا ستائش کر تابظاہر کمال کی دلیل ہے۔
کمی ایبا بھی ہوتا ہے کہ خود اس کو اپنے کمال ہیں شک ہوتا ہے اس وجہ ہے پورے طور پر محظوظ شیں ہوتا چنانچہ جب کی ہے اپنی تعریف سنتا ہے تو اس پر یقین کر لیتا ہے اور اس کو سکون میسر آتا ہے اور بورا بورا محظوظ ہوتا ہے کہ ہندہ وجب اپنی ذات میں مشاہدہ کرتا ہے اور ربوبیت انسان کو ول سے پہند ہے اور جب وہ اپنی نم ملیل کی بو پاتا ہے تو ربوبیت کے آثار اپنی ذات میں مشاہدہ کرتا ہے اور ربوبیت انسان کو ول سے پندہ ہواور جب وہ اپنی نم نفس ہوتا ہے بی آگر وہ اپنی تعریف یا نم مت ایسے شخصے سنتا ہے جو عاقل ہواور بھوٹ ہوتا ہے بی آگر وہ اپنی تعریف یا نم مت ایسے شخصے سنتا ہے جو عاقل ہوتا وہ بوتا ہوئی دوس ہوتی ہوئی دوسر اسبب یہ ہو کہ سائش و شااس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قائل یا شاکو کا دل اس کا اسر ہے اور شاکو کے ول میں معروح کی قدر منزلت جاگزین ہے کہ سائش و شااس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قائل یا شاکو کا دل اس کا اسر ہواور لذت میں ہوتی ہوتی ہوتا ہو اور گرش ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہور اسبب یہ ہے کہ سائش و شااس بات پر دلالت کرتی ہوگی دوا صل شیں ہوگی۔

کی قدر منزلت جاگزین ہے ۔ پس اگر تعریف کوئی داشمیں ہوگی۔

تیسر اباب میہ ہے کہ کسی کی تعریف اس بات کی بھارت ویتی ہے کہ دوسر ول کے دل بھی اس کے اسیر ہو جائیں گے کیونکہ جب میہ ثناو ستائش کرے گا تو دوسر ہے لوگ خو دبیخو د اس کے معتقد ہو جائیں گے اس طرح ہر شخص اس کا معقد بن جائے گا- پس ثنااگر سب کے سامنے ہواور معتبر شخص کی زبانی ہو تو بہت مسرت ہوتی ہے اور غدمت کا معاملہ اس ٹے بالکل پر عکس سجھنا جا ہے۔

چوتھا سبب ہے ہے کہ تعریف و ستائش اسبات کی دلیل ہے کہ ثنا کرنے والا اس کی حشمت کے سامنے سپر انداز ہوگیا ہے اور حشمت بھی بالطبع انسان کو محبوب ہے اگر چہ دہ جبر ہی کیوں نہ ہو ۔ کیونکہ ثنا کے بارے میں اگر چہ میہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی تعریف کی جارہی ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے کیکن وہ تعریف کی احتیاج کو جو اس کے ول کے اندر ہے وہ عزیز اور دوست رکھتا ہے اور اس میں وہ اپنی قدرت کا کمال سمجھتا ہے 'پس اگر ثناخواں ثناور ستائش میں اتنا مبالغہ کرے کہ

وہ جھوٹ معلوم ہواوریقین ہو کہ کوئی اس کوباور نہیں کرے گایاوہ بیہ جانتا ہو کہ ستائش کرنے والا بیہ ستائش دل سے نہیں کر رہا ہے یااس کی قدرت کے ڈر سے نہیں بلعہ ازراہ تمسنح ستائش کر رہا ہے تواس صورت میں پکھے خوشی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ وہ چیزیں موجود نہیں ہیں جن سے خوشی ہوتی ہے۔

ستانش بیندی کا علاج : اب جبکه ستائش کے بید اسباب تم کو معلوم ہو گئے تواس کا علاج آسانی ہے تم کر سکتے ہو بھر طیکہ اس ملسلہ میں کو شش کرو۔ ذوق ستائش کے سبب اوّل کا توعلاج سیہ ہے کہ ستائش کرنےوالے کی ستائش سے خود کوبلند اور کامل سمجھے۔اس موقع پر جاہیے کہ وہ اس بات میں غور کرے کہ اگر میری ذات میں علم و زہد کی وہ صفت جو ثنا گو بیان کررہاہے کے اور درست ہے تواس پروہ خوشی کر سکتاہے کہ کرم اللی نے مجھے یہ صفت عطافر مائی ہے اور ذات باری کے لطف سے یہ صفت مجھے حاصل ہوئی ہے نہ کہ ٹٹاگوئی کی ثناو ستائش سے اور کسی کے قول سے یہ صفت نہ زیادہ ہو سکتی ہے نہ م اوراگر کوئی شخص تمہاری تعریف تمہارے تمول'امارت اور دوسرے دنیاوی اسباب کی وجہ سے کر رہاہے توبیات خوش ہونے کے لائق نہیں ہے اور اگر وہ خوشی کاباعث ہو عتی ہے تواس کواس وصف کے باعث خوش ہو ناچاہیے نہ کہ مداح اور ٹناگو کی تعریف ہے بلحہ ایک عالم اپنے علم وزہر کواگر حقیقت میں سمجھتاہے تووہ اس پر خوش نہ ہو گا کیونکہ اس کواپنے خاتمہ كاخوف ہے اور معلوم نہيں كہ انجام كيا ہو گااور جب تك انجام معلوم نہ ہو جائے سارى محنت بيار ہے اور جب كى كا نجام اور اس کامقام دوزخ ہو تواس کے لیے خوشی کا کیا موقع ہے اور اگر وہ اس صفت کے باعث خوش ہورہاہے جواس کی ذات میں موجود نہیں ہے جیسے زہدوعلم تواگروہان موہوم صفتوں پر خوش ہو تونر ااحمق ہےاوراس کی مثال ایس ہے کہ جیسے کوئی محض کہدے کہ یہ محض بہت ہی نیک اور لا نُق ہے اور اس کی تمام آنتیں مشک اور عطر سے بھر ی ہوئی ہیں ( تواس بات پر تکس طرح خوش ہو سکتا ہے ) جبکہ خود وہ جانتا ہے کہ اس کی آنتوں میں نجاست اور گندگی بھری ہوئی ہے لنذااس جھوٹی بات سے خوش ہونا کیںااور اگریہ س کر خوش ہوگا تولوگ اے دیوانہ سمجھیں گے-اب بیہبات واضح ہوگئی کہ دوسر ہے سیول کا حاصل صرف جاہ و حشمت کی محبت ہے۔

فر مت کرنے والے سے ناراض نہ ہو: اگر کوئی شخص تمہاری ندمت کرے تواس سے خفا ہونا محض نادانی ہے۔ کیونکہ اگر تمہارے بارے میں وہ بچ کہتا ہے تو وہ فرشتہ صفت انسان ہے اور اگر عمد آوہ جھوٹ ہول رہا ہے توشیطان ہے اور اگر اس کواپنے جھوٹ کی خبر نہیں تو پھر وہ احمق اور گدھا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی صورت مسلح کر دے اور اس کو گدھایا شیطان یا فرشتہ ہمادے تواس میں تمہارے پر امانے کی کوئ سی بات ہے ہال اگر خدمت کرنے والے کی بات بچ ہو اس خور وہ تمہاری ذات میں موجود ہے تمہار ار نجیدہ اور خمگین ہوناروااور درست ہے لیکن شرطیہ ہوتا سے کہ وہ نقص یا کو تا ہی دینی ہو اس صورت میں خدمت کرنے والے سے رنجیدہ ہوتا عیث ہے۔ رنجیدہ اور خمگین تواس

نقصان پر ہونا چاہے اور اگریہ نقصان دنیاوی ہے تو دنداروں کے زود یک ہے عیب نمیں بلحہ ہنر ہے ۔ یہ پہاا عان قد 
دوسر اعلاج ہے ہے کہ اگر فد مت کرنے والے نے تہمارے باب میں جو کچھ کہا ہے وہ تین حال ہے خالی نہ ہوگا۔
اگر کی کہا ہے اور ازراہ شفقت و محبت کہا ہے تو تم کو اس کا ممنون ہونا چاہے ۔ کیونکہ اگر کوئی شخص تم کو اسبات ہے آگاہ

کر وے کہ تہمارے کپڑوں میں سانپ ہے اس کو نکالو (اوروا تعی ایسابی ہے) تو ضرور تم کو اس کا ممنون ہونا چاہے اور دین کا
عیب توسانپ ہے بھی پر تر ہے کیونکہ اس ہے عاقبت کی ہلاکی اور تباہی ہے - دوسر کی مثال ہے ہے کہ اگر تم بادشاہ کی خدمت میں جانے ہو ہیں جارہے ہواور کی شخص نے کہا کہ بادشاہ کی خدمت میں جانے ہے پہلے اپنے کپڑوں کی ہے نجاست تو صاف کر لواور تم

میں جارہے ہواور کی شخص نے کہا کہ بادشاہ کی خدمت میں جانے ہے پہلے اپنے کپڑوں کی ہے نجاست تو صاف کر لواور تم

بادشاہ سرز او بتااور عاب کر تا - اس صورت میں تم کو اس شخص کا ممنون ہونا چاہے کیونکہ تم آیک خطرے ہے ہی گئے اور اگر
اس نے ازراہ شفقت ہے سب بچھ نہیں کہا ہم عیب جوئی کی نیت ہے کہا ہے 'اس صورت میں بھی تم کو فائدہ پہنچااور عیب
بو کی عیب جوئی اس کی ہے و بنی کی نشانی ہے ۔ پس جب اس فدمت میں تہمار افائدہ مضم اور پوشیدہ ہے اور فد مت کر نے والے کے لیے مضرے اور پوشیدہ ہے اور فد مت کر نے والے کو تمارے بہت سے عیوب کی خبر کہا ہے اس خوس کی خبر والے دو نور کرنا چاہے کہ اس محب ہے پاک ہواور نکتہ چین پافہ مت کر نے والے کو تمارے بہت سے عیوب کی خبر شمیں (ورنہ وہ ان کو بھی ہیان کرتا) پس غصہ کی جائے اس کا شکر یہ جالانا چاہے کہ اس شخص نے اپنی نیکیاں تیرے وائی نیکیاں تیرے وائی نے تیرے عبوں پر پروہ پڑار ہے دیا۔

میں والود کی ہیں اور اللہ تعالی نے تیرے عبول پر پروہ پڑار ہے دیا۔

# مدح وذم میں بوگوں کے در جات مختلف ہیں

اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ اپنی تعریف یا ذمت سننے کے معاملہ میں چار فتم کے ہیں 'فتم اوّل میں تو عام لو ہیں کہ مدح سے خوش ہو کر شحرِ اللی جالاتے ہیں اور فدمت پر خفا ہو کر اس کابدلہ لیتے ہیں سے بدترین فتم ہے۔ دونوں دوسری فتم میں وہ پارسا کاظہار نہیں کرتے دونوں کو ایش میں دوسری فتم میں مقی حضر ات داخل کو بظاہر بر ابر سمجھتے ہیں لیکن دل میں مدح سے خوش اور فدمت سے ناخوش ہوتے ہیں 'تیسری فتم میں مقی حضر ات داخل

ہیں کہ یہ حضرات اپنی مدح وذم کو ظاہر وباطن میں کیسال سمجھتے ہیں 'نہ کسی کی مدح سے خوش ہوتے ہیں اور نہ کسی کی خرمت ے افسر دہاور رنجیدہ 'کیو نکہ ان حضر ات کے دل میں ان با توں کی پر داہ نہیں ہو تی اور یہ ایک بہت بڑا در جہ ہے۔بعض عابد یہ خیال کر بیٹھے ہیں کہ وہ اس درجہ کو پہنچ گئے ہیں- حالا نکہ وہ غلط فنمی میں مبت عصف لا ہیں- اس درجہ اور منزل پر جو حضرات پہنچ گئے ہیں ان کی علامت ہیہ ہے کہ اگر ندمت کرنے والا ان کی صحبت میں اکثر رہتا ہے (ان کی خدمت میں آتا جاتا ہے) تو وہ اس کو بھی ایہا ہی دوست اور عزیزر کھتے ہیں جیسے اپنی مدح کرنے والے کو!اگر وہ کسی کام میں ان سے مدد کا طالب ہو تاہے تو یہ حضرات اس کی مددے در لیخ نہیں کرتے 'البتہ اگر ذم کرنے والا ملا قات کو کم آتا جاتا ہے اور صحبت میں بہت کم شریک ہو تاہے تواس کی تمنااور طنے کی آر زومداح ہے کچھ کم نہیں ہوتی ہے۔ پھر اگریہ ذم کرنے والا مرجاتا ہے توبہ حضرات اس کے مرنے پراتناہی عم کرتے ہیں جعن البے مداح کے مرنے کا کرتے ہیں اور اگر کوئی مخص اس ذم كرنے والے كوستاتا ہے توبياس طرح عملين ہوتے ہيں جس طرح اپنے مداح كے ستائے جانے پر عملين ہوتے ہيں 'ايک بیبات بھی ضروری ہے کہ وہ ذم کرنے والے کی خطا کے مقابلہ میں مدح کرنے والے کی خطا کو کم نہ سمجھے ( دونوں کی خطا کو کیساں اور ایک در جد کا خیال کرے )ان شرطوں کا جالانا ہے بہت دشوار - ممکن ہے کہ کوئی عابد نفس کے فریب میں مبتلا ہو كراياك كه مين توزمت كرنے والے اس ليے خفار ہتا ہوں كه اس نے يه فرمت كر كے خود كو مصبت ميں مبتلا كيا-یہ حقیقت میں ابلیس کا فریب ہے کیونکہ بہت ہے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کبیرہ گناہ بھی کرتے ہیں اور یہ ناخوش ہونے والا مد مت پران کے بیرہ گناہوں پر ناخوش نہیں ہو تا (پس بدشیطان کا ایک مرب)اوراس کوجو غصہ آتا ہے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جوہائے نفس ہے (غصہ نفسانیت کا ہے) دینداری کا نہیں ہے جابل عابداس راز کو نہیں پاسکتا-

چوتھی قتم میں صدیقین داخل ہیں 'یہ حفرات اپ سر اپنے والے سے ناخوش اور فدمت کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں "ایک یہ کہ اس کی زبان سے عیب سن خوش ہوتے ہیں "ایک یہ کہ اس کی زبان سے عیب سن کر اپنے عیب سے آگاہ ہوئے اور اس نے اپنی نیکیاں اس کو ہدیہ کر دیں اور ان کو اس بات کی طرف راغب کیا کہ وہ ان عیوب سے یاک ہو جائیں (جو اس نے بیان کئے ہیں) حدیث شریف میں وار دے کہ رسول اکر م علی ہے نے ارشاد فرمایا کہ :

معاتی نہ ہو اور مدت سے خوش ہو۔

میز اراور فدمت سے خوش ہو۔

اگر میہ حدیث صحیح ہے اور واقعتا میہ حدیث شریف ہے) تب توبات بہت مشکل ہے کیونکہ اس در جہ اور مرتبہ کو پہنچنا بہت د شوار ہے بعد دوسر ادر جہ اور مرحلہ بھی و شوار ہے کہ ظاہر آمد ح اور ذم میں فرق نہ کرے خواہ دل میں فرق کرے کیونکہ اکثر ایسا ہوتار ہتا ہے کہ جب کوئی معاملہ اور مرحلہ پیش آتا ہے (کوئی حال واقع ہوتا ہے) تو وہ اپنے مرید اور خوشامد گوکی طرف راغب ہوتا ہے۔ اس آخری درجہ پر (مدح و ذم میں فرق نہ کرنا) تو وہی شخص پہنچ سکتا ہے جو نفس

١- متن ك الفاظ يدين" آكراي عديد ورست است كار عصب است " (كميائ سعادت ص ٣٣٩ مطبوع نولتحور ريس الم ١٨٤)

سرکش سے بگاڑ پیدا کر کے آپ اپناد شمن عن گیا ہو کہ جب کی شخص سے اپنا عیب سے تواس طرح خوش ہو جس طرح کی عام آدمی کے سامنے جب اس کے دشمن کا عیب بیان کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو تا ہے 'ایسی ہی خوش اس شخص کو اپنا عیب من کر حاصل ہو 'ایبا شخص نادر کا حکم رکھتا ہے بائے آگر کوئی شخص تمام عمر جدو جمد کرے 'محض اس امر میں کہ اس کے نزدیک ثنا گواور عیب گواس کی نظر مول تب ہی وہ اس در جہ اور مر تبہ کو پہنچ سکتا ہے اس در جہ میں خطرے کا موقع سے آتا ہے کہ جب مدح و فد مت میں فرق پیش نظر ہوگا تو مدح کی خواہش دل پر غالب آئے گی اور وہ اس کی فکر کرے گا در کوئی صورت ایسی نکلے کہ لوگ مدح کریں) اور بہت ممکن ہے کہ اس کے حصول کے لیے وہ عبادت میں ریا کرنے لگے اور اگر معصیت کے ذریعہ اس مقصد تک پہنچ سکتا ہے تب بھی اس کو حاصل کرے گا۔

حضوراکرم علیہ نے جو صائم الدہراور قائم اللیل پرافسوس کااظہار فرمایا ہے شایداس کاباعث ہی امر ہوکہ جب
اس کے ول سے (مدح وذم کے فرق کی) جڑ نہیں اکھڑی تووہ پھر بہت جلد معصیت میں بہتلا ہوجائے گا- فد مت سے خفا
ہونااور کچی تعریف سے خوش ہونااگر چہ فی الواقع حرام نہیں ہے بھڑ طیکہ اس سے کوئی فساد برپانہ ہو- (حالا تکہ فساد برپانہ
ہوناتو ممکن نہیں ہے لیعنی فساد کابر پاہونا بہت ممکن ہے )انسان سے بہت سے گناہ مدح سے مجت اور فد مت سے کراہت ہی
گی با پر ہوتے ہیں اور تمام مخلوق کا یمی منظور اور مقصود ہوتا ہے ہرایک (نیک کام کولوگوں کے جمانے کے لیے کریں ۔ لیکن
جب سے شوق غالب آجاتا ہے تو پھر آدمی سے ناشائستہ کام بھی صادر ہونے لگتے ہیں 'ورنہ لوگوں کی دلداری جس میں ریا کا شائبہ نہ ہو مباح ہے۔

# اصل مشتم

### رياكاعلاج

اے عزیز معلوم ہونا جا ہے کہ خداوند قدوس کی بعدگی اور اطاعت میں ریا کرنامہت بڑا گناہ ہے اور شرک کے قریب ہے عبادت کرنے والوں کے دلوں پر اس ہے زیادہ کوئی اور ہماری غلبہ پانے والی نہیں ہے (عابدوں کا دل بہت جلد اس ہماری میں مبتلا ہو جا تا ہے ) کیونکہ وہ چا ہے ہیں کہ جو پچھ عبادت وہ کریں لوگ اس سے واقف ہو جا ئیں اور الن کو پارسا اور ذاہد سمجھیں اور جب عبادت کا مقصود خلائی بن جائے تو وہ عبادت نہیں رہی بلعہ خلق پر سی ہوگئ 'اس طرح آگر خالق کی عبادت کے ساتھ مخلوق کی خوشنودی بھی مقصود بن جائے تو یہ شرک ہے ۔ گویا خداوند کریم کی عبادت میں دوسرے کو عبادت کے ساتھ مخلوق کی خوشنودی بھی مقصود بن جائے تو یہ شرک ہے ۔ گویا خداوند کریم کی عبادت میں دوسرے کو شرکے بنالیا۔اللہ تعالی کا ارشاد ہے :

جو شخص خداوند تعالیٰ کے دیدار کا آرزو مند ہو تواس کو چاہے کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کواس کاشریک شہائے نہ فَمن كَانَ يَرْحُوا لِقَآء رَبّهِ فَلْيَعُمَلُ عَمَلاً صالِحًا وَلَائِيشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبَّةٍ أَحَدًاه

#### ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

فَوَيُلُ لِلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنَ صَلُوْتِهِمُ تُوال نَمَادُ يُول كَ فَرَالَى جَ اللَّهِ عَنَ صَلُوْتِهِمُ اللَّهِ عَنَ صَلُوْتِهِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

توان نمازیوں کی خرابی ہے جواپی نمازے بھولے بیٹھے ہں اور جو د کھاداکرتے ہیں۔

جب الحرن : حضوراكرم على كارشاد بكر "جب الحزان (غم ك كره م عداك بناه ما مكو" لوكول نع عرض كيا

یارسول الله علی جب الحزن کیا ہے؟ آپ نے فرمایادہ جہنم کا ایک عارہے 'جوریاکار عالموں کے لیے بہایا گیا ہے۔
حضور سر ور کو نین علیہ کا ایک اور ارشاد ہے کہ حق تعالی فرما تا ہے جس نے عبادت کی اور دوسرے کو میرے
ساتھ شریک کر دیا تو میں شریک ہے بے نیاز ہوں 'اسی واسط میں نے تمام بندوں کو ایک دوسرے کاشریک بنادیا ہے۔"
حضور علیہ کا ارشاد ہے کہ ''اس عمل کو جس میں ذرہ بر ابر بھی ریا شامل ہوگا حق تعالی قبول نہیں فرمائےگا۔"

نقل ہے کہ حضرت معاذر ضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روتے دیکھا توان ہے دریافت فرملیا کہ

کیوں روتے ہو؟ حضرت معاذ (رضی اللہ عنہ) نے فرمایا کہ میں نے رسول اکر م علیہ سے سے ساہے کہ تھوڑاریا بھی شرک ہے۔"
حضورا کر م علیہ کاار شاد ہے کہ ریاکار کو قیامت کے دن پکارا جائے گا اور اس سے کما جائے گا اے ریاکار! اے مکار! تیراعمل ضائع ہوا اور تیر ااجر باطل ہو گیا جا اور اپنا جراورا پی مز دوری انی ہے مانگ جس کے لیے تونے عمل کیا تھا۔
حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ "رسول اللہ علیہ کو ایک بار میں نے اشکبار پایا میں نے عضور علیہ نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ میری امت کے لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے دورہ پرستی تو نہیں کریں گے بلعہ عبادت ریا کے ساتھ کریں گے۔"

حضوراکر معلی کا یہ بھی ارشاد ہے (حدیث شریف میں آیا ہے) کہ "عرش کے سابہ میں اس و و (کہ اس کے سابہ میں اس و و (کہ اس کے سابہ نہ ہوگا) صرف وہ شخص رہے گا جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوگا۔"ایک اور ارشاد گرای ہے کہ جب حق تعالی نے زمین کو پیدا کیا تو زمین کا پنے گی اللہ تعالی نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمایا اور پیدا کیا ہور ارشاد گرای ہے کہ جب حق تعالی نے زمین کو پیدا کیا تو زمین کا بنے گی اللہ تعالی نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور کوئی چیز پیدا نہیں بہاڑوں سے زیادہ قوی اور کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی 'تب اس نے لوہا پیدا کیا اور اس نے پہاڑوں میں شکاف پیدا کر دیئے تب ملا تکہ نے کہا کہ قوی تر ہے تو کی تا کہ وجھادیا 'پیرباد کو پیدا کیا 'باد نے پائی کو بیدا کیا نہد نے کہا کہ خداوند تعالی ہے دریافت کرنا ساکن کر دیا اس پر ملا تکہ آپس میں جھڑنے گئے کہ قوی ترین چیز کوئی ہے 'ملا نکہ نے کہا کہ خداوند تعالی ہے دریافت کرنا والے کہ اس کی مخلوق میں قوی ترین کون ہے ؟باری تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی تمام مخلوق سے زیادہ قوی ہے جوابی والے ہا تھ سے خبر ات دے کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو' میں نے اس سے زیادہ کی مخلوق کو توی شیس بنایا ہے۔

جائیں گے 'اس میں صد قات نماز اور روزوں کا حساب ہوگا' حظ فرشتے اس کے نور سے حیر ان ہول گے - دوسرے آسان ے گذر کر جب تبسرے آسان پر منبے گا تو وہاں کا موکل فرشتہ کہتا ہے کہ میں تکبر کا موکل ہوں اور مجھے عکم ہے کہ میں متنکروں کے ممل کوروکوں 'یہ مخص لوگوں کے سامنے تکبر کیا کر تا تھا (پس تکبر کے باعث تبیرے آسان ہے اس کے عمل کو بھی واپس کر دیا جاتا ہے ) پھر ایک اور ایسے شخص کا عمل لے جاتے ہیں جو شبیع و تملیل' نماز اور حج کے نور ہے در خشال ہو تاہے۔ یہ چو تھے آسان تک لے جایا جاتا ہے 'وہال کا موکل فرشتہ کے گاکہ یہ عمل اس کے منہ برمار دومیں غرور و نخوت کا موکل ہوں اس بندے کا بیہ عمل غرور کے بغیر نہ تھا ہیں اس کے عمل کو یہاں ہے آ گے نہ جانے دون گا' پھر اور دوسرے کے عمل کوبلند کریں گے وہ عمل حسن و جمال میں اس دلهن کی طرح آراستہ ہو گاجو سے دھیج کے ساتھ شوہر کے گھر جاتی ہے'اس عمل کویانچویں آسان تک لے جائیں گے وہاں کا موکل فرشتہ کے گاکہ اس مخص کے عمل کواس کے کہنے یر مار واور اس کی گردن پر ڈال دو کہ میں حسد کا مو کل ہوں جو کوئی علم وعمل میں اس تشخص کے درجہ تک پہنچا تھا ہے اس پر حمد کر تااور اس کو میان کر تا تھااور مجھے تھم ہے کہ میں حاسدوں کے عمل کو آگے نہ جانے دول اب ایک اور دوسرے مختص کے عمل کو اٹھایا جائے گا'اس میں بھی نماز'روزہ' جج وعمر ہوغیرہ درج ہو گااس کو چھٹے آسان تک لے جایا جائے گال وہال کا موکل فرشتہ کے گاکہ سے عمل اس کے منہ پر مارو کیونکہ سے مخص کسی غریب آفت رسیدہ پر رحم نہیں کر تا تفاہلے شاد ہو تا تھا' میں فرشتہ رحمت ہوں مجھے تھم ہے کہ میں بے رحم و سنگدل کے عمل کو یہاں ہے آ گے نہ جانے دوں' پھر ایک شخص کے عمل کو اٹھایا جائے گااور اس کو ساتویں آسان تک لے جائیں گے نماز 'روزہ' نفقہ' جہاد کے سبب ہے اس کی روشنی آ فآب کے نور کی مانند ہو گی اور اس کی بزرگی کا شور آسانوں پر ہر طرف بریا ہوگا' تین ہزار فرشتے اس کے ساتھ چلیں گے اور ساتویں آسان تک فرشتے بھی کو طاقت نہیں ہوگی کہ اس کورو کے جب یہ ساتویں آسان پر پہنچے گا تووہاں کا فرشتہ اس عمل کوروک کر کھے گاکہ اس کوصاحب عملی کے منہ پر مار داور اس کے دل پر قفل لگاد و کیونکہ اس نے بیر عمل خالصاللہ نہیں کیا تھابا بھال ہے اس کا مقصدیہ تھا کہ علماء کے نزدیک نام و نشان اور جاہ و حشم پیدا کرے اور سارے جہال میں اس کی شہرت ہو مجھے تھم ہے کہ اس کے عمل کو آ گے نہ جانے دو کہ جو عمل خالصتا نٹدنہ ہو وہ ریا ہے اور خداوند تعالیٰ ریا کے عمل (عمل ریائی) کو قبول نہیں فرماتا'اس کے بعد ایک اور شخص کے عمل کولے جائیں گے وہ ساتویں آسان ہے گذر جائے گا' اس میں تمام نیک اخلاق ہول گے 'ذکر و تبیع اور ہر قتم کی عبادات ہول گی تمام آ انول کے فرشتے اس عمل کے جلومیں چلیں گے یہاں تک کہ وہ بارگاہ الٰہی تک پہنچ جائے گا اور سب فرشتے گواہی دیں گے کہ بیہ عمل یاک اور ہاا خلاص ہے۔اس وفتت خداوند تعالی ارشاد فرمائے گااے فر شتو اتم اس کے عمل کے نگسبان تھے اور میں اس کے دل کانگہبان ہوں 'اس نے سے عمل میرے واسطے نہیں کیااس کے دل میں نیت بچھ اور ہی تھی'اس پر میری لعنت ہو - تب وہ تمام ملا نکھ کہیں گے الٰہی! اس پر تیری لعنت ہی ہواور سب کی لعنت بھی اس پر ہو-اس وقت تمام آسان اور تمام ملا ککہ اس پر لعنت کریں گے-اس فتم کی بہت سی احادیث ریا کے بارے میں وارو ہو کی ہیں۔ (ان میں سے بید چند ہم نے بیان کرویں۔)

## ریا کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنم کے اقوال

حفزت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپناسرینچے کئے ہوئے ہے لیعنی یہ ظاہر کر رہا تھا کہ میں پارسا وں' حفزت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا : اے گر دن کج کرنے والے۔گر دن سید ھی کر! تواضع اور خاکساری کا ٹلل دل ہے ہے گر دن سے نہیں-

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ مسجد میں زمین پر سر رکھے ہوئے رورہاہے ' حضرت الالمدر ضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اے شخص میہ کام جو تومسجد میں کر رہاہے اگر اپنے گھر میں کر تا تو کوئی تجھ جیسانہ ہو تا (توبے مثال شخص ہو تا-)

حضرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا ہے کہ ریاکار کی تین علامتیں ہیں ایک سے کہ خلوت میں تو کاہل رہتا ہے (عمل نہیں رتا) اور لوگوں کے سامنے چست چالاک ووسرے سے کہ جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو بڑھ کر عبادت کرتا ہے : فبری سے کہ ملامت اور سرزنش سے اپنے عمل کو کم کر ویتا ہے۔

تکی شخص نے حضرت سعیدین میتب رضی اللہ عنہ ہے دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص ثواب کی خاطر اور لوگوں کی فریف کے نواب کی خاطر اور لوگوں کی فریف کے لیے اپنامال کسی کودے تواس کا کیا تھم ہے ؟ انہول نے جواب دیا کہ کیااس کاارادہ یہ ہے کہ خداو ند تعالیٰ کی خفگی میں گرفتارہو؟اس نے کمانہیں۔ آپ نے فرمایا توجب وہ یہ کام کر تاہے توصرف اللہ کے لیے کرناچاہیے(خالصاللہ ہوناچاہیے۔)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو درے مارے کی مارے پھر فرمایا ہے شخص مجھے ہے بدلہ لے اور مجھے مار۔اس نے کہا میں نے آپ کی خاطر اور خدا کے واسطے آپ کو معاف کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بہبات بختے فائدہ نہ دے گیا قومرف میرے واسطے شخص دے تاکہ میں اس کاحق پیچانوں پایغیر شرکت خدا کے واسطے شخص دے!اس نے کہا کہ میں نے محض غوا کے لیے خش دیا!

شیخ نصل نے کہاکہ بچھلے زمانے کے لوگ تواپنے عمل میں ریا کرتے تھے اور اب لوگ ان کا موں میں ریا کرتے ہیں جو اور میں کرتے ہیں جو اور میں کرتے اور اب اور کی اور اب کو کہا کہ اور میں کرتے (ریا ہے عمل )۔

حفرت قاده رضی الله تعالی عنه کاار شادم که بعده جب ریاکر تام توالله تعالی فرما تام که دیمهومیر ابنده مجھے کس طرح استهزاء کر رہاہے-

وہ کام جن میں لوگ ریا کرتے ہیں: اے عزیز معلوم ہوناچاہے کہ ریا کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے آپ کولوگوں کے سامنے پارسا ظاہر کرے تاکہ وہ لوگ اس کی عزت کریں اور ان کے دلوں میں اس کی جگہ پیدا ہواور اس کو

ا - در سار نے کے بعد اس کابے قصور ہونا آپ پر ظاہر ہو گیا ہو گاجب ہی آپ نے بدا۔ لینے کے لیے فرمایا متن کے الفاظ میہ ہیں: " کے راور ہ زد - وگفت ہیا قصاص کن از من - مر لباززن - " ( کیمیائے سعادت ص ۱۵۱)

نیک مر و سمجھیں اور یہ اس طرح ہے ہوتی ہے کہ دین میں جو کام پار سائی اور بزرگی کے جیں ان کو مخلوق کے سامنے کر ہے اور یہ پانچ صور توں میں واقع ہوتا ہے 'لین اس کی پانچ قشمیں ہیں 'پہلی قشم کا تعلق بدن کی ظاہری صورت ہے ہے - مثلا آو می اپنچ صور توں میں واقع ہوتا ہے 'لین اس کی پانچ قشمیں کہ بہت عبادت کی ہے 'یا خود کو دبلا اور کمز ور رہالے تاکہ لوگ سمجھیں کہ بہت عبادت کی ہے 'یا ہر دم غصہ اور جھنچھلاہٹ ہیں رہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کو ہر وقت دین کا غم لگار ہتا ہے اور اس غم کے باعث یہ حال ہو گیاہے 'اپنے بالوں میں گنگھی نہ کرے تاکہ لوگ خیال کریں کہ دینی مصر وفیت ہے اس کو اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ شانہ بھی کر سکے اور خود ہے اس قدر عافل ہے 'بات کرتا ہے تو بہت آہت ہے کرتا ہے بلند آوازے نہیں بو آپ تاکہ لوگ خشک رکھتا ہے تاکہ خیال کریں روزہ دارہے 'جبکہ ان ہوگا موں کا سبب اور ان کی علمت لوگوں کا گمان اور پندار ہے تو ان کے ظاہر کرنے ہیں دل کو لذت اور طلاوت حاصل ہو تی ہو نواں کو خشک رکھتا ہے تاکہ خیال کریں روزہ دارہے وال ہوگی مختص روزہ در کھے تو چا ہے کہ بالوں ہیں شانہ کرے اور ہوں کو چکنا کرے ( تیل لگائے ) اور سر مہ لگائے تاکہ یہ معلوم نہ ہوکہ روزہ دارہے ۔

دوسری قتم وہ ریاہے جس کا تعلق لبان ہے ہے جیساکہ آدمی کمبل اور موٹا'معمولی' پیٹا ہوامیلا لباس پنے تاکہ لوگ خیال کریں کہ بیہ شخص بہت بردا زاہد ہے کہ عمدہ لباس ہے اس کو کوئی سر ور کار نہیں ہے 'یا میلے کپڑے اور پیوند دار جانماز (مصلیٰ) جیسا کہ صوفیوں کامعمول ہے اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ لوگ اس کو صوفی خیال کریں حالانکہ صوفیوں کے عمل ہے قطعی بے بہر ہ ہو-یالنگ دوستار کے اوپر چادر اوڑ ھے اور چمڑے کے موزے (پاتابہ) پنے تاکہ لوگ خیال کریں کہ اس شخص کو طہارت کابرواخیال ہے اور بہت احتیاط کر تاہے ' حالا نکہ حقیقت میں ایسانہ ہو 'یاعبااور ر داہر وقت پاس ر کھتا ہو تا کہ لوگ خیال کریں کہ بیر عالم <sup>کی</sup> ہے حالا نکہ وہ عالم نہیں ہے - لباس میں ریا کرنے والے دوقتم کے لوگ ہیں ایک گروہ تو ان لوگوں کا ہے جو عوام الناس کی عقیدت کے دریے رہتا ہے اور ہمیشہ کے لیے پرانے اور میلے کپڑے پہنتا ہے 'اگر ان لو گوں ہے کماجائے کہ تم لوگ توزی یا خز کا لباس پہنو کہ یہ حلال ہے تواس پر عمل کرنے سے مر جانا بہتر سیجھتے ہیں 'ڈرتے ہیں اگر وہ ایباعمل کریں گے تولوگ کہیں گے کہ فلال زاہدنے اپنے زہر کو ترک کر دیا ہے - دوسر اگر وہ ان لوگول کا ہے جو خواص وعوام اور سلاطین کے قریب کے خواہاں رہتے ہیں'ان کا خیال یہ ہے کہ اگر پر انایا موٹالباس پینیں گے توباد شاہ کی نظر میں حقیر ہوں کے اور اگر لباس فاخرہ زیبِ من کریں سے توعوام کی نظر میں بے قدر ہو جائیں گے۔ پس وہ ہمیشہ یک کو شش کرتے ہیں کہ باریک صوف اور نقش و نگار والی لنگیاں (ازار )استعمال کریں۔ جیسازاہدوں کے کپڑوں کارنگ ہوتا ہے' تاکہ عوام اس کو زاہدوں ہی کا لباس خیال کریں اور بظاہر وہ رگرال قیمت معلوم ہوں تاکہ امر اء اور سلاطین حقارت ہے ان کے لباس کونہ دیکھیں اگرتم ان ہے کہو کہ تم لوگ موٹے ریشم کاابیا لباس پہن لوجو تمہاری ان ازاروں (لنگیوں) ہے قیت میں کم ہےوہ تمہاری اس بات کوہر گز قبول نہیں کریں گے 'الغرض بہولوگ ہر ایسے لباس کے پیننے ہے چیل گے

ا - جس طرح آج كل منهرى كمانى كاچشد لكاجاتا ہے-

جس کے استعمال کرنے ہے لوگ میہ سمجھنے لگیں کہ انہوں نے زہد کو ترک کر دیا ہے اور یہ احمق لوگ دل میں خیال کرتے ہیں کہ زاہدوں کا یہ حلال لباس بازار میں پہن کر نکانا مناسب نہیں ہے اور گھر میں مخفی طور پر اس کو پہننا ہے اور وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس طرح ہدوں کی پر ستش کرتا ہے اور اگر بھی اس کو اس بات کا خیال آتا ہی ہوگا تو وہ اس کی پر واہ نہیں کرتا۔

ریاکی تغییر کی فقتم: نیمری قتم کاریاوہ ہے جو گفتار اور یول چال سے ظاہر ہو' مثلاً ہر وقت اپنے لیوں کو جنش ویتا رہتا ہے تاکہ لوگ خیال کریں کہ یہ شخص ایک لحظ کے لیے بھی ذکر سے غافل نہیں ہے' ممکن ہے کہ وہ ذکر کرتا بھی ہو لیکن دل میں ذکر کرنے اور لیوں کو جنبش نہ دینے پر راضی اور تیار نہیں ہوتا کیونکہ سبحتا ہے کہ اگر وہ لب نہیں ہاائے گااور صرف دل میں ذکر کرے گا تولوگوں کو اس کے معروف ذکر ہونے پر آگاہی نہیں ہوگی اور جس طرح وہ لوگوں کے سامنے اجتناب کرتا ہاں طرح خلوت اور تنائی میں کرتا 'یااس نے صوفیوں کیا تیں سکھی کی جیں اور ان کو میان کرتا رہتا ہے تاکہ لوگ سبحیں کہ عالت و کجد تا کہ لوگ سبحیں کہ عالم اور علی میں بوا کا مل ہے'یا ہر وقت سر کو ہلا تا اور جھکا تار ہتا ہے تاکہ لوگ سبحیں کہ حالت و کجد میں ہوا تا ہو ہوگا تار ہتا ہے تاکہ لوگ سبحیں کہ دین اسلام کاغم کھار ہا ہے'یا بہت کا اواد یث اور حکایات صحابہ رضی اللہ منائم سکھی کی جیں اور ان کو میان کرتا ہے تاکہ لوگ سبحیں کہ دین اسلام کاغم کھار ہا ہے'یا بہت کی اور میں نہیں ہوٹے ذانہ کو دیکھا ہوگا اور بہت سیر وسیاحت کی ہوگی۔

ریا کی چوتھی قسم: چوتھی قسم کاریادہ ہے جواطاعت اللی میں کیا جائے۔ مثلاً کوئی شخص دور دراز ہے اس کے پاس
طنے آیا تواس کے سامنے نمازا چھے طریقہ ہے اداکرے 'سر کو خوب جھکائے 'رکوع و ہجود میں وقفہ کو طویل کرے اور ادھر
ادھر نظر بالکل نہ کرے۔ خیرات دے تولوگوں کو دکھا کر دے 'اس طرح کی اور بہت سی باتیں ہیں مثلاً رفتاد میں آہتگی
افتیار کرے ادر سرکو آگے جھکائے رکھے اور اگر تنما ہو تو تیزر فتاری ہے کام لے ادھر ادھر دیکھتا جائے اور جب کوئی شخص
دورے اس کی طرف آتا ہوا نظر آئے تو آہتہ چلنے گئے۔

ریا کی پانچویں صورت سے ہے کہ لوگوں پر ظاہر کرے کہ میرے مرید اور شاگر دکھرت سے ہیں اور کئی امراء میری ملا قات کو اپنی سعادت جان کر آتے ہیں 'علاء میری عزت و تحریم کرتے ہیں اور جھے انچھی نظرے دیکھتے ہیں۔ بھی محصار اس طرح باتیں کرنے لگتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ جھڑا ہو گیا تو مخاطب سے کہ بتا تو تیر اپیر کون ہے اور تیرے مرید کتنے ہیں میں توات پیروں سے ملا ہوں اور فلال مرشد کی خدمت میں اتنارہا ہوں تو نے بھی کسی کو دیکھا ہے تیرے مرید کتنے ہیں میں توات ہیں کر تا ہے اور اس کے لیے بہت سے دکھ اٹھا تا ہے۔ کھانے پینے میں ریا کار کی بہت آسان ہے مثلاً غرضیکہ اس قسم کی باتیں کر تا ہے اور اس کے لیے بہت سے دکھ اٹھا تا ہے۔ کھانے پینے میں ریا کار کی بہت آسان ہے مثلاً راہب کی طرح اپنی خور آکی دیکھیں اور اس کی تحریف کریں۔ ایسے کام میں جو راہ کی خاطرار کی خاطر عبادت میں حرام ہیں کیونکہ زمد اور پار سائی محض اللہ کے لیے ہونا چا ہے البتہ ایسے کام میں جو پار سائی کے اظہار کی خاطر عبادت میں حرام ہیں کیونکہ زمد اور پار سائی محض اللہ کے لیے ہونا چا ہے البتہ ایسے کام میں جو پار سائی کے اظہار کی خاطر عبادت میں حرام ہیں کیونکہ زمد اور پار سائی محض اللہ کے لیے ہونا چا ہے البتہ ایسے کام میں جو

داخل عبادت نہیں ہیں،اگر خلق میں مقبول ہونے یا کسی مرتبہ کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے توروا ہے۔ جیسے گھر سے باہر نکلنے کے وقت اگرا چھے لباس سے آپ کو آراستہ کرے توبہ مباح بلعہ سنت ہے کیو نکہ اس سے آد میت کی خولی کااظمار ہوتا ہے۔ پارسائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے 'اس طرح اگر کوئی شخص لفت دانی 'نحو' حساب اور طب میں جس کا تعلق طاعت و عبادت نظاہر کرے تو ایساریا مباح ہے کیونکہ ریا طلب جاہ کو کہتے ہیں اور جب یہ حد سے تجاوز زنہ کرے تو مباح ہے لیکن طاعت و عبادت میں ریا قطعی منع ہے اور درست نہیں ہے۔

نقل ہے کہ ایک و فعہ حضور سرور کو نین علیہ کھے اصحاب سے ملاقات کے لیے کاشائ نبوت سے باہر تشریف لے جانا جاتے تھے۔ آپ علی نے نے ان سے بھرے ہوئے گھڑے میں روئے مبارک دیکھ کرا بنا تمامہ مقدس اور موہائے مبارک درست فرمائے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنهانے عرض کیایار سول اللہ علیہ کیا آپ خود کو سنوار رہے ہیں ؟ حضور علیہ نے فرمایا ہاں! حق تعالیٰ اس بندے کو دوست رکھتا ہے جو بھا ئیوں کی ملا قات کو جاتے وقت الحیمی پوشاک پنے اور خود کو سنوارے۔اگر چہ حضور علیہ کا خود کو سنوار ناعین دینداری کی علامت تھی اس لیے کہ آپ کوبار گاہِ اللی ہے یہ تھم ہوا تھا کہ لوگوں کی آنکھول اور دلول میں آپ خود کو سنواریں تاکہ وہ آپ کی طرف مائل ہول اور آپ کی اقتداء کریں بایں ہمہ اگر کوئی شخص ایساشان و محل کے واسطے بھی کرے تورواہے بلحد سنت ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آدمی خود کو پریشان صورت اور آدمیت کے جامہ ہے باہر رکھے گا تولوگ اس کی غیبت کریں گے اور اس سے نفرت کا اظهار کریں گے'اس طرح وہ اس غیبت اور نفرت کا موجب اور سبب خود ہی ہوا۔ لیکن جیسا کہ پہلے کہا جاچکا' عبادت میں ریاکاری حرام ہے اور اس کے دو سب ہیں۔ پہلا سب تو یہ ہے کہ اس میں د غااور فریب ہے کہ وہ لوگوں پر تو یہ ظاہر کر تا ہے کہ وہ عبادت اخلاص سے کرتا ہے لیکن جب کہ اس کے دل کی نظر اس معاملہ میں مخلوق کی طرف ہے تووہ اخلاص نہیں رہااور اگر لوگوں نے خودیہ معلوم کر لیا کہ اس کی عبادت ریائی ہے تواس کے دشمن ہو جائیں گے اور اس کو قبول نہیں كريں كے اور دوسرا سبب يہ ہے كه نماز وروزہ حق تعالى كى بعد كى ہے پس اگر وہ اس كو بندوں كے ليے كرے كا تو كويا (نعوذبالله) خداوند تعالی سے مخصصول کررہاہے ایک ایے کام میں جونی الحقیقت خدابی کے لیے ہو تاہے اس نے ایک عاجز اور کمز وربعدے کو پیشِ نظر رکھا-اس کی مثال توبہ ہے کہ ایک مخص باد شاہ کے حضور میں اس کے تخت کے سامنے بظاہر خدمت کے لیے کھڑ ارہالیکن اس کا حقیقی مقصد اور اصل منشاء یہ تھی کہ باد شاہ کی لونڈی اس کو دیکھے باد شاہ پر تو وہی ظاہر كرتائے كه ميں خدمت ميں كھڑا ہوں 'حالانكه اس كامقصد دوسر ابى ہے-اس طرح دوباد شاہ كا نداق اڑا رہاہے كه اس كى دوسری غرض (باد شاہ کی لونڈی کااس کی طرف دیکھنا) پہلی غرض (خدمت شاہ) ہے اہم ہے 'ای طرح اگر کوئی شخص نماز جتلانے اور د کھاوے کو پڑھتاہے توواقعہ میں اس کار کوع و جود مخلوق کے واسطے ہو گا (غالق کے لیے نہیں ہوگا)اور ظاہر ہے کہ اگر آدمی کو صرف تعظیم ہی کے لیے مجدہ کیا جائے توبیہ شرک ظاہری ہے اور اگر آدمی کی تعظیم کے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی قبولیت کا بھی طالب ہے اور چاہتاہے کہ اس کا مجدہ خدا کے حضور میں ہو اور ساتھ ہی ساتھ قبولیت خلق بھی حاصل

#### ہو تواس ریا کو شرک خفی کہتے ہیں۔

ریا کے ور جات کا یہ اختلاف تین اصول یا وجوہ ہے کہ ریا کے درج مختلف ہیں 'کوئی درجہ چھوٹا'بوا'کوئی سب سے بروا
ہوتا ہے در جات کا یہ اختلاف تین اصول یا وجوہ ہے پایا جاتا ہے۔ اس کی پہلی اصل یہ ہے کہ ریا ہیں ثواب بالکل مقصود نہ
ہو۔ جیسے ایک شخص نے نماز پڑھی اور روزہ رکھا'اگروہ اکیلا ہوتا تو یہ کام نہ کر تابہ سب سے عظیم ریا ہے اس ریا پر عذاب بھی
ہمت بڑا اور سخت ہوگا' بھی ایسا ہوتا ہے کہ ریا کار کو اپنے عمل پر ثواب بھی مقصود ہوتا ہے' ہاں اگر وہ تنا ہوتا تو نہ نماز پڑھتا
اور نہ روزہ رکھتا۔ ریا کا یہ درجہ بھی پہلے درجہ سے قریب ترہے اور ثواب کا یہ ضعیف ارادہ اس کو غضب اللی ہے نہ چا سکے
گا(اس پر عفسب اللی بازل ہوگا) ایک صورت یہ ہے کہ عبادت سے ثواب کا قصد غالب ہو۔ مثلا اگر تنا ہوتا تا تب بھی وہ یہ
عبادات جالا تاکیکن دوسر ہے لوگوں کے سامنے بہت خوشی سے نماز پڑھتا ہے اور خدا کی بندگی واطاعت کو دشوار شمیں سبحتا
اس صورت میں امید ہے کہ ایسے ریا ہے اس کی عبادت ضائع نہ ہو اور ثواب حباد اکارت نہ جائے لیکن جس قدر ریا کا غلبہ
ہوگاای نبیت سے اس کو عذاب دیا جائے گایا اس قدر اس کا ثواب کم کر لیا جائے گا اگر دونوں قصد (ریا اور قصد ثواب) ہر اہر
ہول اور ایک کو دوسر سے پر غلبہ نہ ہو تو یہ صورت شرکت کی ہے اور احاد بیث شریفہ سے ظاہر ہے کہ ایسے ریا ہے بھی
عذاب میں جانا ہوگا۔

اختلاف کی اصل دوم کا تعلق اس چیز ہے ہے جس میں ریا کیا جاتا ہے اور وہ خداوند تعالیٰ کی طاعت 'ہندگی ہے اس کی تین قشمیں ہیں پہلی قشم وہ ریا ہے جو اصل ایمان میں کیا جائے اور ایباایمان منافق کا ہے اور اس کا انجام کا فرسے تھی بدتر ہے کیونکہ ایسا شخص باطن میں بھی کا فرہے اور ظاہر میں بھی دغاکر تاہے 'ایسے لوگ ابتد ائے زمانہ اسلام میں کثرت سے تھے اور اب شاذ و ناور ہیں 'البتہ لباحتی اور طحد جو شریعت اور آخرت کے منکر ہیں اور علانیہ شرع کے خلاف عمل کرتے ہیں میہ لوگ بھی منافقوں میں داخل ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

دوسری فتم کاریاوہ ہے جواصل عبادت میں واقع ہو۔ مثلاً کوئی شخص لوگوں کے سامنے بغیر طہارت کے نماز پڑھتا ہے یاروزہ رکھتا ہے اگر تنہا ہو تا تو نہ رکھتا ہے بھی عظیم ریا ہے لیکن ایمان کے ریا ہے اس کی معصیت کم ہے یعنی ایسا شخص خداوند تعالیٰ کے حضور میں مقبول ہونے کی ہہ نسبت مخلوق میں مقبول ہونے کوزیادہ دوست رکھتاہے تو اس کاایمان ضعیف ہے اگر چہ وہ اس سے کافر نمیں ہو تا۔البتہ اگر موت کے وقت بھی تو ہہ نہ کرے تو اندیشہ کفر کاہے۔

تیسری قتم وہ رہاہے جواصل ایمان اور فرائض میں نہ کیا جائے لیکن سنتوں اور نفلوں میں کرے۔ مثلاً تہجد کی نماز پڑھتاہے 'صدقہ و خیر ات کر تاہے 'جماعت کے ساتھ نماز ادا کر تاہے 'عرفہ 'عاشورا' دوشنبہ اور جمعرات کاروزہ رکھتاہے تاکہ لوگ اس کے بٹاکی نیہ ہوں یااس کی ان اعمال کے باعث تعریف و توصیف کریں لیکن بھی وہ ان کوترک کرکے کہتاہے کہ ان کا کرنا اور نہ کرنابر ابر اور یکسال ہے کیونکہ یہ مجھ پر واجب نہیں ہیں اور نہ میں ثواب کی امیدر کھتا ہوں۔ اور ممکن ہے کہ اس سے مجھ پر مواخذہ بھی نہ ہو 'اپیا عقیدہ درست نہیں ہے 'کیونکہ یہ تمام عباد تیں حق تعالیٰ کے لیے ہیں۔ خلائق کا اس میں پچھ دخل نہیں ہے۔ جب کوئی شخص ایسی چیز کو جو خداد ند تعالیٰ کا حق ہے مخلوق کے لیے کرے گااور خلائق کو اپنا مقصود بنائے گا تو یہ مجض استہزاء اور مسخر گی ہے اور مستوجب عذاب ہے۔ اگر چہ فرائض میں ریا کرنے کی بہ نسبت اس میں عذاب کم ہے اور سنتوں میں جو عبادت ہی کی صفتیں ہیں (از قتم عبادت ہیں) ریا کرنا ای قبیل سے ہے۔ مثلاً جب وہ دیکھتا ہے۔ مثلاً جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی عبادت کو کوئی دیکھ رہا ہے تور کوع و جود کو اعتدال سے جالا تا ہے۔ او ھر ادھر نظر نہیں کرتا' قرائت طویل کرتا ہے' جماعت میں شریک ہو تا ہے' منفر دنماز اداکرتا۔ جماعت میں پہلی صف میں بیٹھتا ہے۔ زکوۃ میں اپنا بہترین مال صرف کرتا ہے اور روزے میں زبان پر قابور کھتا ہے (بے مودہ گوئی سے چتا ہے) ان تمام امور کو محض مخلوق کے دکھاوے کے لیے خبالا تا ہے۔ یہ تمام ہا تمیں ریا بی میں داخل ہیں۔

اصل سوم: تیری اصل کا تعلق ریا کے مقصد میں اختلاف ہے ہے کیونکہ ریابغیر کسی مقصد کے نہیں ہو تااس کی مجھ نہ کچھ غرض دغایت ہوتی ہے اس کے بھی تین درجے ہیں۔ پہلا درجہ سے ہے کہ ریا کا مقصد ایسے مرتبہ اور جاہ کا حصول ہو جو اس کو ایک فسن اور معصیت تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے اس کی مثال میرے کہ اپنی امانت داری اور پر جیز گاری ثابت كرے اور شبه كى چيزول سے بھى احر از كا اظمار كرے اور ان باتول سے مقصديد ہوكہ اس كوبرا ديانتدار سمجھ كرمال وقف کا تظام 'قضا کی خدمت (قاضی کا عهده) اجرائے وصیت اور بیتم کے مال کی تکمیداشت اس کے سپر د کر دی جائے تا کہ ان کاموں میں خیانت کا مکان نہ رہے ' یا حکومت کی طرف ہے یا جمی طور پر ز کو ۃ اور خیر ات کا مال اس کے سپر د کر دیا جائے کہ وہ اپنی نگر انی میں اس کے حق داروں کو پہنچادے 'یا حج کے سفر میں بطور زاد راہ درویشوں ادر ضرورت مندوں کو وے دیے یا خانقاہ میں درویشوں اور فقیروں کی خدمت میں خرچ کرنا ہے یااس مال سے سرائے اور مسجد کی تعمیر کراد ہے ایک صورت بیہ ہوتی ہے کہ ریاکار مجلس متعد کرتا ہے اور خود کو پار سا ظاہر کرتا ہے اور کسی عورت کو تاکتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ عورت اس کی پار سائی ہے مرعوب ہو کر اس کی طرف مائل ہو جائے تاکہ اس کے پاس آنا جاناشر دع کردے -اگروہ خود مجلس منعقد نہیں کرتا تو آپ ایس محفل یا مجلس میں اس ارادے سے جاتا ہے کہ کسی عورت کو تا کے یا کسی خوبصورت · لونڈے (امر د) کو دیکھے - بیہ تمام ارادے معصیت ہیں - کیونکہ اس نے خداوند تعالٰی کی عبادت کا حیلہ تراش کر معصیت کا پہلو تلاش کیااور میں حال اس مخص کا ہے جس پر مال میں خیانت کرنے یا عورت کی طرف مائل ہونے کی تہمت ہواوروہ اس تہمت اور بہتان ہے براُت کے لیے اپنامال خیرات کرے اور اپنے زمد کا اظہار کرے تاکہ لوگ کمیں کہ صاحب جو مخص اینامال اس طرح خیرات کرتا ہووہ دوسرے کے مال پر کیا نظر ڈالے گا-

ووسم اور جبہ: بیہے کہ اس کامقصود کوئی فعل مباح ہو-مثلاً ایک داعظ جو خود کوپارسا ظاہر کرتاہے اور اس سے اس کا

مقصودیہ ہے کہ لوگ اس کومال پیش کریں یا کوئی عورت اس سے نکاح کی رغبت کرے لیکن ایسا شخص بھی عماب اللی سے محفوظ نہیں رہے گا۔اگر چہ پہلے درجہ کی بہ نسبت اس کی معصیت کم ہے لیکن عذاب ضرور ہوگا کہ اس نے بھی خداد ند تعالی کی طاعت کے بہانے ہے دنیاوی متاع کی خواہش کی حالانکہ طاعت وہندگی بارگاہ اللی سے تقرب حاصل کرنے سے لیے ہوا کرتی ہے لیکن اس شخص نے سعادت اخروی کو دنیا طلبی کا وسیلہ بمایا تو اس طرح اس نے عبادت و طاعت میں برسی خیانت کی۔

تغییر اور جہد : یہ ہے کہ اس کو کسی چیز کی خواہش نہ ہو (طاعت وہ یم گی ہے کوئی غرض د نیاوی وابسة نہ ہو) لیکن اس بات ہے چتا ہو کہ اس ہے کوئی ایسا عمل سر ذرنہ ہو جس ہے اس کی عزت وحر مت پر کوئی حرف نہ آئے (عزت وحر مت کا تحفظ ہیں نظر ہو) جس طرح ہم زہاد اور صلحاء کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا ہر دم خیال رکھتے ہیں ۔ مثلاً اثنائے راہ میں کوئی نظر آئے تو اس کا سر جھا ہو اپائے اور خر امال خرامال چل رہا ہو تا کہ لوگ اس کو دیکھ کریہ نہ کہ سکیں کہ یہ محفی غفلت شعار ہے بلکہ یہ سمجھیں کہ راستہ چلئے میں بھی یہ محفی وین کے کا مول سے فارغ نہیں ہے 'یا اگر اس کو ہنمی آجائے تو اپنی ہنمی کو روک لے تاکہ لوگ اس کو ہنسو ژاور مختص بازنہ سمجھیں یاوہ محفی اس خیال سے خوش طبعی ہے الگ رہتا ہے کہ لوگ اس کو خوش طبع اور ظریف نہ کہنے لگیس یا ہر وقت سر و آ ہیں بھر تا ہے اور استعفار کر تار ہتا ہے اور اس طرح کہتا ہے۔

"اللہ اللہ ایا ان کس طرح غفلت میں گرفتارہے 'ایک مہم ہمارے سامنے ہے اس کو دیکھتے ہوئے ''ایک ان کو دیکھتے ہوئے ''ایک ان کو دیکھتے ہوئے۔

اس کی غفلت پر تعجب ہے۔"

اللہ تعالیٰ اس کے ول کے راز ہے آگاہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے تواس طرح تقریر کرتا ہے لیکن اگروہ تناہوتا تواس طرح بھی بھی استعفار نہ کرتا اور اس طرح و لوزی کی با تیں نہ کرتا یا جب اس کے سامنے کسی کی غیبت کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے۔"آدی کو چاہیے کہ اپنا ضروری کام کرے اور اپنے عیب کو دیکھے۔"اور اس کا یہ قول محض اس وجہ ہے ہوتا ہے کہ اس کو لوگ غیبت ہے ہیں ایا بعض لوگ و شنبہ یا جمعرات کاروزہ رکھتے ہیں اب اگریہ ایساس کے سامنے کچھ لوگ تراوش کیا تہجہ کی نماز پڑھ رہے ہیں یا بعض لوگ ووشنہ یا جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں اب اگریہ ایسا نہیں کرتا ہے تو لوگ اس کی اس بات کو سستی اور ضعف عباوت پر محمول کریں گے اس لیے وہ بھی اس نماز اور روزے میں شریک ہو جاتا ہے یاوہ عرفہ یا عاشورہ کے دن روزہ تو نہیں رکھتا لیکن پیاس کے باوجود پانی نہیں پیتا تاکہ لوگ اس کو بھی روزہ دار سمجھیں یا اس کے روزہ نہ رکھنے پر واقف نہ ہو حکین 'یا جب اس ہے کہا جائے کہ کھانا کھائے تو جو اب میں کہ کہ جھے ایک عذر ہے کون روزہ دار ہوں جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے 'اسی حزامت کر کے اس نے دوبر ائیوں کو جمع کیا ہے ایک تو نفاق کیو نکہ وہ خودروزہ دار نہیں چاہتا کیو نکہ اس نے یہ کہا کہ جھے ایک عذر ہے صاف میں کہا کہ بیس کہا تہ ہی کہا دی ہوں اور مقصد یہ ہے کہ خود کو مخلص ظاہر کرنے بھی بھار الیا بھی ہوتا ہے کہ پیاس سے یہ نہیں کہا کہ میں روزے ہے ہوں اور مقصد یہ ہے کہ خود کو مخلص ظاہر کرنے بھی بھار الیا بھی ہوتا ہے کہ پیاس سے یہ نہیں کہا کہ میں روزے ہے ہوں اور مقصد یہ ہے کہ خود کو مخلص ظاہر کرنے بھی بھار الیا بھی ہوتا ہے کہ پیاس سے یہ نہیں کہا کہ میں روزے ہوں اور مقصد یہ ہے کہ خود کو مخلص ظاہر کرنے بھی بھار الیا بھی ہوتا ہے کہ پیاس سے یہ نہیں کہا کہ میں دورے اسے کہ پیاس سے دور کو سے تھا کہ میں کہا کہ میں دورے کی کھار الیا بھی ہوتا ہے کہ پیاس سے نہیں کہا کہ میں دورے کو مخلص غلام کرنے بھی بھی ادار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیاس سے کہ دود کو مخلص خود کو مخلص غلام کرنے بھی بھی دور کی جو کہا ہے کہ پیاس سے کہ بھی کی دور کو مخلص خود کو مخلص کی کہا کہ کھی کے کہا کہ کھی کو کو مخلص کی کی دور کو مخلص کو کہا کے کو کو مخلص کی کی کھی کے کہ کی کی کی کی کے کہ کی کی کے کہ کو کو مخلص کی کو کو مخلص کی کی کی کی کو کو کو کو کھی کی کو کو کو کو کھی کی کی کو کی کو کو کو کھی کی کی کے کہ کی کو کو کو کو کو کو کو ک

میتاب ہو کراس نے پانی پی لیالیکن اپنی مشخت اور بررگ کے تحفظ کے لیے لوگوں ہے کہا کہ کل میں ہمار تھا اس لیے آئر و زہ نہیں رکھایا فلاں شخص نے میر اروزہ کھلوا دیا اور لفظ فی الحال استعال نہیں کیا مخض اس اندیشہ ہے کہ لوگ اس کوریا سبحیس کے 'بھی ایسا ہو تا ہے کہ چھ دیر کے دیر کے بعد اثنائے گفتگو میں کہتا ہے کہ مال کادل بہت نرم ہو تا ہو وہ سبحی ہیں کہ اگر یہ نفلی روزہ رکھ لیا تو مرجائے گایعنی میں نے محض والدہ کی خاطر ہے روزہ نہیں رکھایا اس طرح کہ تتا ہے کہ جب لوگ روزہ رکھتے ہیں تو رات کو جلد سو جاتے ہیں اور ان ہے شب ہیداری نہیں ہوتی (یعنی میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور شب ہیداری نہیں ہوتی (یعنی میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور شب ہیداری نہیں ہوتی (یعنی میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور شب ہیداری نہیں کہ وال میں موجو دہ شیطان اس کی زبان ہے ایس ہیا تیس کہلوا تا ہے اور افسوس کہ ایسا قاری جائل اس بات ہے جو اس کے دل میں موجو دہ آپ اپنی جڑ کو اکھیڑ رہا ہے اور اپنی عباد اپنی جڑ کو اکھیڑ رہا ہے اور اپنی عباد کی جو تباد وہ بوشیدہ اور مخفی میں کہ بعض ریاکار تو چیو نئی کی چال کی آواز سے زیادہ پوشیدہ اور مخفی کہ اس کو پہچال سے تو پھر نادان اور احتی عابدوں کا کیا مقدور ہو مسل کہ اس کو پہچال سے تو پھر نادان اور احتی عابدوں کا کیا مقدور ہو کہ اس کو پہچال سے جو اس کو پہچال سے تعنی کہ بھی کہ اس کو پہچال سے جو اس کو پہچال سے سے جو اس کو پہچال سے جو اس کو پہچال سے سے جو اس کی سے خور سے بھی سے سے جو اس کی موجود کی کی اس کو پھیاں سے سے جو اس کی سے خور سے بھی ہو سے بھی سے

وہ ریاجو چیو نٹی کی چال سے بھی زیادہ محفی ہے: اے عزیز معلوم ہوناچاہے کہ بعض ریاتو ظاہر ہیں-مثلًا کی شخص تبجد کی نمازلوگوں کے سامنے پڑ ھتا ہے لیکن تنمائی میں نہیں پڑتا' بیر میا ظاہر ہے مخفی نہیں ہے البتہ اس سے مخفی وہ ریاہے کہ ایک شخص نماز تہجد اواکرنے کا عادی ہے ' تنائی میں پڑ ھتا ہے لیکن جب کوئی شخص اس کے سامنے موجود ہوتا ہے تو پھروہ اس کوبروے ذوق و شوق سے اور خضوع و خشوع کے ساتھ اداکر تاہے اور ادائیگی میں سستی بالکل سر زو نہیں ہوتی- یہ ریابھی ظاہر ہے 'چیو نٹی کی رفتار کی طرح مخفی نہیں 'کیونکہ اس کوہر ایک پیچان سکتاہے-وہ ریا تواس سے بھی زیادہ مخفی ہو تاہے اس کی ایک مثال پیش کی جاتی ہے کہ آدمی میں نہ نماز کا شوق افزوں ہو ااور نہ اس میں کسی قشم کی کی واقع ہوئی ہر شب نماز پڑ ھتاہے اور فی الحال ریا کی بچھ علامت اس میں ظاہر نہیں ہوتی کیکن اس کے دل کے اندر ریابالکل اس طرح موجود ہے جس طرح آگ لوہے میں چھپی رہتی ہے۔اس کی تا ثیر اس وقت ظاہر ہوتی ہے کہ جب لوگوں پر اس کی تہجد گذاری ظاہر ہواوروہ لوگ کہیں کہ یہ مخص تہجد گذارہے 'اس وقت دل کو خوشی اور انبساط حاصل ہو پس میں خوشی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے باطن میں ریاچھیا ہوا ہے اگر وہ اپنی طبیعت ہے اس فرحت وانبساط کور فع نہیں کرے گا تواس بات کاڈر ہے کہ بیر ریا کی آگ بھورک اٹھے اور پھر در پر دہ بھی وہ بیچا ہے گئے کہ کوئی ایس صورت کرے کہ لوگ اس کے اس نیک عمل ہے واقف ہو جائیں اگر صر احتااظہار نہ بھی کرے تواشار ہ اور کنایہ : اس کا ظہار کرے اور اگر کنایہ نہ بھی اظہار نہ کرے توا بنی بج د تھج ہے اس کا ظہار کرے اور اس کو بہت ہی خشہ حال د کھائے تاکہ لوٹ سمجھ لیں کہ یہ تشخص رات بھر بیدار رہاہے'اور بھی ریاس ہے بھی زیادہ مخفی ہو تا ہے اور اس کی علامت بیہ ہے کہ بنب کوئی اس کے پاس آیا اور اس نے سلام میں تقدیم نہیں کی تواس نے اپنے دل میں تعجب کیا (کہ آنے :الے نے سلام کرنے میں کیل کیوں نہیں کی ) یا کوئی

شخص اس کی تعظیم نہ کرے بیاس کی خدمت خوشی خوشی جانہ لائے یا خرید و فروخت میں اس کی خاطر ملحوظ نہ رکھے یا پیشن کے لیے اچھی جگہ چیش نہ کرے تواپنے ڈل میں متعجب ہوئیہ تعجب اس کے دل میں اس پوشیدہ عبادت کی زجہ ہے پیدا ہوا (کہ اس کو خیال ہوا کہ مجھ جیسے عابہ شب زندہ دار کی تعظیم و تحریم کرنا چاہیے تھا۔ بطیب خاطر میر کی خدمت کرنا چاہیے تھی اور خرید و فروخت میں میرے زہدوہ در گل کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا) اس سے معلوم ہوا کہ اس کا نفس اس مخفی عبادت کے باعث تعظیم و تکریم کا خواہاب ہے۔ لیس جب سک اس مخفی کے زد یک اس مخفی عبادت کا ہونانہ ہو کیسال اور برابر نہ ہوگا اس باعث تعظیم و تکریم کا خواہاب ہے۔ لیس جب سک اس کلباطن مخفی رہا ہے خالی اور پاک نہیں ہوا ہے۔ کیونکہ دنیاوی معاملات میں اگر وقت سک اس کو سمجھنا چاہیے کہ ابھی تک اس کلباطن مخفی رہا ہے خالی اور پاک نہیں ہوا ہے۔ کیونکہ دنیاوی معاملات میں اگر لاکھ و بنار کی کئی چیز کے عوض اگر کسی کو ہزار و بنار دے دے تو ہر گزاس پر احسان نہیں جائے گا (کہ تیری ایک لاکھ و بنار کی چیز میں نے ایک ہزار و بنار میں خرید لیسے میر ااحسان ہے) اور نہ اس سے کسی تعظیم و تحریم کی کورہ آر زو کرے گا اور تعظیم کرنا اور نہ کرنا اس کے نزویک کیا ہوگا تو جب اس نے سعادت ابدی کے حصول کے لیے حق تعالیٰ کی بندگی کی ہو تو پھی وہ کسی مخلوق سے کیوں اپنی عزت و تعظیم کاخواہاں ہے اور امیدوار ہے 'اگر وہ امیدر کھتا ہے تو کی وہ مخفی رہا ہے جس کا ہم نے اہتداء میں ذکر کہا ہے۔

حضرت علی رضی الله عنه کاارشاد: حفرت امیر المومنین علی رضی الله عنه کاارشاد ہے که "قیامت کے دن علاءے پوچھاجائے گاکیاتم لوگوں نے اپنامال ارزاں فروخت نہیں کیا ؟ اور کیالوگوں نے تہماری تعظیم و تکریم نہیں کی اور تم کوسلام کرنے میں نقذیم نہیں گی۔"

حفرت علی رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کا مطلب سے کہ سے سب چیزیں تمہارے عمل کی جزاعتی جوتم نے

حاصل كرلى اورايخ اعمال كوخالص نهيس چھوڑا-"

ایک بررگ جو مخلوق ہے بھاگ کر عبادت اللی میں مشغول رہتے تھے 'فرماتے ہیں 'کہ ہم فتنے ہے بھا گے توہیں لیکن اس بات کا خوف ہے کہ کمیں ہمارے کام (عبادت) میں خلل نہ واقع ہو' وہ اس طرح کہ جب ہم کی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں بیہ فاہوتی ہے کہ وہ شخص ہماری تعظیم کرے اور ہمارا حق جالائے کی وجہ ہے کہ بے ریا عبادت ہمارے دل میں بیہ خواہش پیدا ہموتی ہے کہ وہ شخص ہماری تعظیم اور اپنی معصیت کوچھپاتے ہیں کیو نکہ بیہ حضر ات اس بات گذار حضر ات اپنی عبادت کو اللہ عبادت کو جھپاتے ہیں کیو نکہ بیہ حضر ات اس بات ہو جو بی واقف تھے اور جانے تھے کہ قیامت ہیں وہی عبادت مقبول ہموگی جو ریااور غرض کے دخل سے خالی ہو۔ ایک مثال اس شخص کی ہے کہ وہ ج کاار ادہ کرے اور جانتا ہمو کہ جنگل میں ذر خالص کے سوا ایک مثال نے اور ان حضر ات کی مثال اس شخص کی ہے کہ وہ ج کاار ادہ کرے اور جانتا ہمو کہ جنگل میں ذر خالص مغرب نمیں لیتے (زر خالص ویا جائے تو جان کا خطرہ ہے اور زر خالص مغرب میں ماتا ہے اور سونا کھوٹائر باخالص ہموتا ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ ضرورت کے واسطے ذر خالص حجاجا کر رکھتا میں ماتا ہے اور سونا کھوٹائر باخالص ہموتا ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ ضرورت کے واسطے ذر خالص حجاجا کر رکھتا

ہے۔ ظاہر ہے کہ قیامت کے دن سے زیادہ عاجزی اور پیحی کادن اور کوئی نہیں ہے ، تو آج جو مخص خالص عمل نہیں کمائے گااس دن اس کے لیے بڑی خرابی ہوگی اور کوئی شخص اس کامد دگار نہیں ہوگا۔ جب ایک انسان اس بات میں تمیز کرے گاکہ اس کی عبادت کو جانور نے دیکھا ہے یا آدمی نے توسمجھ لیٹا چاہیے کہ وہ ریاسے خالی نہیں ہے۔

ار شاد نبوی علیسلے: رسول اکرم علیہ کا ارشاد ہے: "تھوڑا اور مخفی ریا بھی شرک ہے۔ بعنی خدا کی عبادت میں دوسرے کوشر یک کرنا ہے۔ جب اس نے خداوند تعالیٰ کے جانے کو (کہ وہ اس کی عبادت کو جان رہا اور دیکی رہا ہے) کا فی نہیں سمجھاجب ہی تودوسرے کاعلم اس کی عبادت میں اثر انداز ہوا۔

فصل : معلوم ہوناچاہے کہ جو شخص اسبات سے خوش ہوتا ہے کہ لوگ اس کی عبادت سے واقف رہیں تو یہ ریا ہے خالی نہیں ہاں عبادت کی وہ مسرت جو خداو ند تعالیٰ کے لیے ہو نقصان پنجانے والی نہیں ہے 'اس مسرت اور انبیاسط کے جار ورجے ہیں پہلادر جہ بیہ ہے کہ اس اعتبارے خوش ہو کہ وہ اپنی عبادت کوچھیانے کا قصدر کھتا تھالیکن حق تعالیٰ نے اس کے قصدوارادے کے بغیر اس کو ظاہر کر دیا 'یااس کی معصیت و تقفیر بہت زیادہ تھی اور حق تعالیٰ نے اس کو ظاہر نہیں کیا تواس بات سے خوشی ہوئی کہ فعنل اللی شامل حال ہے۔ یعنی اللہ تعالی نے اس کے عیب کوڈھانیااور نیکی کو ظاہر فرمایا تواس خوشی <mark>کا صل</mark> باعث لطف اللی ہوا-لوگوں کی تعریف ہے اس کو سرو کار نہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ کاارشاد ہے قُل بفَضلُ اللّٰہِ وَ برَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفُرَحُوا لله اور دوم ادرجه خوشى كابيه به كه وه خوش موكر كتاب كه الله تعالى في دنيا ميس ميرا غیب ڈھانیا کے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت میں بھی ہر دہ یوشی فرمائے گا'اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ " تق تعالی ایسا کریم ہے کہ دنیا میں بعدے کا گناہ ڈھانپتا ہے اور آخرت میں اس کور سوانہیں کرے گا تیسر ادر جہ خوشی کا پیر ہے کہ وہ اس کیے خوش ہو تاہے کہ جب لوگول نے اس کو عبادت میں مصروف دیکھاہے تووہ اس کی اقتداء کرتے ہوئے عبادت كريں كے اور سعادت ماب ہول كے اس صورت ميں اس كے نام ہے ثواب مخفی بھی لكھا جائے گا- كيونكہ اس نے عبادت کو چھیانے کاارادہ بھی کیااور علانیہ تُواب بھی مرحمت ہوگا کہ بغیر قصد کے ایک اور عبادت اس نے کی (دوسرول کو عبادت پر متوجہ کیا)چو تھادر جہ خوشی کا بیہ ہے کہ وہ اس لیے خوش ہواکہ جو اس کو دیکھتا ہے اس کی تعریف کر تاہے اور اس کا معتقد ہو تا ہے اور آپ دوسرے کی تعریف اور عقیدت کے باعث حق تعالیٰ کا مطیع ہو تا ہے اور اس کی بندگی کرنے پر مرورو شاد مال ہو تا ہے اس کی میہ خوشی اس لیے نہیں ہوتی کہ دیکھنے والے کے دل میں اس کو قبولیت حاصل ہوئی 'اس اخلاص کی پہچان سے ہے کہ اگر دہ دوسر ہے کی اطاعت دہندگی ہے مطلع ہو تواس کو خوشی و خرمی ہو۔

ا - اے محمد ملط آپ فرماد یک که وواللہ کے تعمل اور اس کی رحت پر شاد مال ہول-

## عمل كوباطل كرنے والاريا

ریا کے وقوع کی حالتیں : معلوم ہوناچاہے کہ ریاکاو قوع یا تو آغاز عبادت کے بعد یاور میان عبادت میں ان تین صور توں میں پہلی صورت تو یہ ہے کہ آغاز عبادت میں اس کاو قوع ہو اس سے عبادت باطل ہو جاتی ہے کیو نکہ نیت میں اغلاص شرط ہے (اور نیت عبادت کی ابتدا ہے ) اور جب ریا پیدا ہو گیا تو اخلاص کمال باتی رہا اور اگر ریا کا ظہور اصل عبادت میں نہ ہو - مثلا دکھاو ہے کے طور پر اوّل وقت نماز کے واسطے دوڑا ہوا جارہ ہا وار اگر اکیلا ہو تا تب بھی اصل نماز میں ہر گز قصور نہ کرتا الی صورت میں اوّل وقت نماز کے لیے جانے کا تواب باطل ہو گیا اور اصل نماز میں چو نکہ اس کی نیت پاک ہے اس لیے سر اوار تواب ہے - جیسے کوئی شخص غصب کی ہوئی جگہ یا غصب کے مکان میں نماز پڑھتا ہے تو وہال فر من پڑھ سکتا ہے اگر چہ وہ عاصی ہے ، پر نفل نماز میں عاصی شہیں تو اس صورت میں بھی نفل نماز میں وہ ریاکار شمیں ہے بائحہ مکان یا سرائے کہا کہ کا تقبار سے عاصی ہے کہ مکان غصب میں اس نے نماز اوا کی اگر کسی شخص نے نماز کو پورے اخلاص سے اواکی اور اور اور اور اور کے کے بعد ریاکا خیال اس کے ول میں آیا اور اس کا ظہار کیا تو جو نماز وہ پڑھ چکا ہے وہ باطل شمیں ہوگی کیکن اس ریا کہ باعث اس پر عذاب ہوگا۔

ا یک روایت: ایک شخص نے کماکہ کل رات نماز میں میں نے سورۃ البقرہ پڑھی 'حضرت عبداللہ این مسعودر صنی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس عبادت ہے اس کا حصہ اتناہی تھا۔ (بعنی اس نے اظہار کیا) ایک شخص نے سرور کو نمین علیہ ہے ہوض کیا کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں 'حضور علیہ نے فرمایا تم نہ روزہ دار ہونہ بے روزہ۔ محد شین کرائم نے فرمایا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب تم نے کما کہ روزہ ہے تو روزہ باطل ہو گیا بطاہر ہم کو تیہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول خداعیہ اور حضر سے این مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اس وجہ ہے ارشاد فرمایا کہ عبادت کے وقت میں وہ ریا ہے خالی نہ تھا۔ اگر ریا ہے خالی ہو تا جال میں فرمایا ہے کہ رسول خداعیہ کے میں وہ ریا ہے خالی نہ تھا۔ اگر ریا ہے خالی ہو تا کا میا ہو تا کا دیا ہے کہ رسول خداعیہ فرمایا ہو تا کہ دوزہ بیا ہو تا کہ دوزہ بیا ہو تا کہ دوزہ بیا ہے کہ دوزہ بیا ہو تا ہو کہ دوزہ بیا ہو تا کہ دوزے بغیر افطار کے مسلسل اور بیا ہے دکھنا منع ہے۔

دوسری صورت بعنی وہ ریاجو عبادت کے در میان و قوع میں آئے تواگر اس سے اصل نیت مغلوب ہو گئی تو نماز باطل ہو جائے گی۔ جیسے کوئی قابل دید شے سامنے آئے یا کوئی گم شدہ چیزیاد آگئی تواگر دوسر بے لوگ موجود نہ ہوتے تو نماز کو قطع کر دیتا (نیت توڑ دیتا) لیکن اس وقت (دوسر بے لوگوں کی) شرم سے نماز کو تمام کیا توالی نماز درست نہیں کیونکہ عبادت کی نیت قاسد ہوگئی اور یہ قیام اس نے محض لوگوں کے واسطے کیا ہے 'اور اگر اصل نیت قائم ہے لیکن لوگوں کے داسطے کیا ہے 'اور اگر اصل نیت قائم ہے لیکن لوگوں کے دیکھنے سے خوش ہو کر اچھی طرح نماز پڑھتا ہے تو ہمارے زددیک میہ صبح ہے کہ اس کی نماز باطل نہ ہوگی اگر چہ اس ریا کی بنا

پر گنگار ہو گاالبتہ اس کی عبادت کو کسی نے دیکھااور یہ اس سے خوش ہوا تو شیخ اسٹ کا بی فرماتے ہیں کہ اس کی نماذ ک
باطل ہونے میں علاء کا اختلاف ہے اور مجھے اس بارے میں تامل تھالیکن اب میر اظن غالب یمی ہے کہ نماز باطل ہے ۔ آپ
نے مزید فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس موقع پر اس روایت کو سند لائے کہ کی شخص نے سرور کو نمین علیقی ہے عرض کیا کہ
میں اپنی عبادت لوگوں ہے مخفی رکھتا ہوں لیکن جب لوگ اس سے واقف ہوتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں '
حضور علیقی نے فرمایا تجھے دو ثواب حاصل ہوئے ایک ثواب مخفی کا آور دو سر ا آشکارا ہونے کا۔ "تواس کا جواب یہ ہے کہ یہ
حدیث مرسل ہے ور اس کے اساد متصل نہیں گئے ہیں اور یہ بھی کہ شائد حضور علیقی کا ارشاد گرای سے مقصود یہ ہو کہ
د نفراغت کے بعد عبادت کے ظاہر ہونے سے خوش ہوا ہویا یہ کہ خداوند تعالی نے اپنے لطف و کرم سے اس کی ہندگی کو
فرش ہونا ذیاد تی ثواب کا سب ہو تا ہے ۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں کے گا کہ اپنی عبادت پر لوگوں کی آگائی سے
فرش ہونا ذیاد تی ثواب کا سب ہو تا ہے ۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ معصیت کا سب نہ بن سکے گا کہ اپنی عبادت پر لوگوں کی آگائی سے
اور ہم یہ سجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کی آگائی کے بعد اپنے عمل عبادت کو طولائی نہ کرے اور اس کی اصل نیت قائم رہے اور

### ریا کی پیماری کاعلاج

اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ ریابو کی خطر ناک پیماری ہے اس کا علاج واجب ہے 'اور اس کا علاج ہوئی کو شش اور سعی ہے ہو سکتا ہے کیونکہ جب مرض انسان کے دل میں جگہ کرلیتا ہے اور جگر کیئر لیتا ہے تو اس کا علاج دشوار ہو جاتا ہے '
اس پیماری میں جو صعومت اور شدت پیدا ہوتی ہے اس کا باعث یہ ہو تا ہے کہ آدمی چین ہے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ ایک دوسر ہے ہے سامنوار کر پیش کرتے ہیں (حقیقت کے خلاف) اور دوسر ہے لوگوں کے سامنے ہا سنوار کر پیش کرتے ہیں (حقیقت کے خلاف) اور دوسر ہے لوگوں کے سامنے ہا سنوار کر پیش کرتے ہیں نشود نما پاتی ہے اور ہر روز دوسر ہے لوگوں کے سامنے اکثر ان کارویہ ایسانی ہو تا ہے 'اس ہے ریا کی خاصیت ہے کے دل میں نشود نما پاتی ہے اور ہر روز اس میں اضافہ ہو تا چلا جاتا ہے اور جب تک اس کی عقل کمال کو پہنچے اور وہ یہ سمجھنے کے قابل ہو کہ اس (ریا) میں میر انقصان ہے ریا کی عادت اس پر غالب آجاتی ہے اور پھر اس کا ذکالناد شوار ہو جاتا ہے ۔ مشکل ہی ہے کوئی شخص الیا ہوگا جس کو یہ مرض لاحق نہ ہواس لیے تمام لوگوں پر اس کے علاج کی کو شش فرض عین ہے ۔

ریا کا علاج دو طرح سے ہو تا ہے: ریاکا علاج دو طرح پر ہے ایک تنقیم اور دوسر اتعدیل۔ تنقیم ہے مراد مسل ہے یعنی اس مرض کے مادے کوباطن سے بالکل ثکال بھیکے مسل کے ذریعہ یہ علاج علم وجمل دونوں سے مرکب

ا۔ ایک مشہور عوثی اور عالم جن کی کتاب المتفکو والا عبار تصوف میں مشہور ہے آپ تیسر ی صدی بجری کے مشہور صوفی اور عالم ہیں۔ ۲ مدیث مرسل اس حدیث کو کتے ہیں جس کے اساد متصل نہ ہول اینی در میان سے کوئی سند ساقط ہو جائے۔

ہے۔ علمی علاج یہ ہے کہ انسان اس کے ضرر اور نقصان کو پہنچانے کیونکہ وہ ہر ایک کام اس واسطے کرتا ہے کہ اس کو اس کے کرنے ہے لذت حاصل ہواور جبوہ یہ سمجھے گا کہ اس (ریا) کی مضرت اس قدر ہے کہ وہ اس کویر واشت نہیں کرسکے گااس صورت میں اس لذت ہے وست بر دار ہونا اس پر آسان ہوگا۔ "شلاوہ سمجھ لے گا کہ اس شہد میں زہر قاتل بھی شامل ہے تواگر چہ اس کو شہد کھانے کا بہت شوق ہے لیکن وہ زہر کے شامل ہونے کی وجہ ہے اس سے پر ہیز کرے گا (اس شہد کو نہیں کھائے گا)۔

ر پاکی جڑ س : ریای اصل آگر چہ جاہ و منصب کی مجت کے باتھ لگی وابعۃ (جاہ و منصب کی مجت ریا پر آبادہ کرتی ہے) '
لیکن اس کی جڑ س تین بین 'ایک تواٹی حریف کی مجت (بیہ چاہنا کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔) اس کی دوسر کی جڑنہ مت
کاخوف ہے اور تیسر کی جڑ مخلوق ہے کس قتم کی طعم رکھنا۔ جب ایک اعرافی نے حضور سر ورکا کنات علیقہ ہے دریافت کیا
کہ آپ ایسے مخص کے بارے میں کیاار شاد فرماتے ہیں جو دین کی حسیت ہے جماد کر تا ہے یاس واسط جماد کر تا ہے کہ لوگ
اس کی شجاعت کو دیکھیں یااس لیے کہ اس کانام مشہور ہو ؟ حضور اگر م علیقہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو مخص کلمہ
تو حید کو بابد کر نے کے لیے جماد کر ہے گاوہ اس نے حق تعالیٰ کی راہ میں کیا ۔ اس میں حضور اکر م علیقہ کا اشارہ اس طرف
ہو کہ آدمی اپنی شہرت ہے اپنی تعریف کاخواہاں نہ ہو اور نہ کس کیا ۔ اس میں حضور اکر م علیقہ کا اشارہ اس طرف
ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اونٹ کو بابد ھنے کی رسی حاصل کرنے کے لیے جماد کرے گا تواس نے جس کیز کو تیت کی ہے
وی اس کو ملے گی۔ پس سمجھ لینا چاہے کہ یہ تین باتیں بیا کا عث ہوتی ہیں۔ پس وہ اپنی تعریف کو تیا مت کے دن اپنی رسوائی کے اندیشے ہے کہ یہ تین باتیں بیا باعث ہوتی ہیں۔ پس وہ اپنی تعریف کی جوت کی تو تیا ہو گیا کہ دوری اختیار کی 'تو نے تبولیت خلق کو تبولیت ہو گی کہ تو نے خدا کی عبادت کو خلا کتی کی تعریف کے مون کی ڈالا اور ان کے دوری اختیار کی 'تو نے تبولیت خلق کی وقع ہو گیا کہ تو نے خدا کی کہ تعریف کے مون کی ڈالا اور ان کے دوری اختیار کی 'تو نے تبولیت خلق کی وقیوں کی رضامندی تلاش کی لیکن خالق کی تعریف صاصل کرنے کے لیے تو اس پر راضی موری اختیار کی 'تو نے تبولیت خلق کی وقی کی منامندی تلاش کی لیکن خالق کی خصہ سے نہیں ڈرا۔''

جب ایک ہوشمند فخص آخرت کی اس رسوائی پر غور کرے گا تو سمجھ لے گاکہ لوگوں کی تعریف اس کابدل منیں ہو سکتی۔ خصوصا جب کہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کی بندگی اس کی نیکی کے بلیہ کو بھاری کروے گی ۔ لیکن کی طاعت جب ریا ہے جو جائے تو پھر گنا ہوں کا بلیہ بھاری ہو جائے گا اگریہ ریانہ کر تا تو انبیاء اور اولیاء کا اس وقت رفتی ہو تا اور اب ریا کے سبب سے دوزخ کے فرشتوں کے ہاتھوں گر فنار ہے اور حرمال نصیب ہے 'چو نکہ اس نے یہ عبادت خلق کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے کی تھی باوجود یکہ تمام مخلوق کی خوشنودی اور رضا مندی حاصل ہونا بھی محال ہو کہ جب کہ اگر ایک شخص اس کی مدح کرتا ہونا بھی محال ہے کہ اگر ایک شخص اس کی مدح کرتا ہے ہونا بھی محال ہے کہ اگر ایک شخص اس کی مدح کرتا ہے

تودوسر اند مت کرتا ہے اور اگر بفر ض محال تمام مخلوق بھی اس کی تعریف کرے توان کے ہاتھ میں نہ اس کارزق ہے نہ عمر ہے اور نہ دنیا کی سعادت مخلوق کے ہاتھ میں ہے اور نہ آخرت کی شقاوت پر ان کا قابد ہے ۔ پس بر کی نادانی کی بات ہوگی کہ انسان اس طرح اپنے دل کو پریشان کرے اور خداوند تعالیٰ کے عمّاب میں مبتلا ہو - اس وجہ ہے انسان کو چاہے کہ ان تمام باتوں پر دل میں غور کرے -

طمع کا علاج : اس طمع کا علاج اس طرح کر ناچا ہے جس کی تشریح ہم مال کی دوستی کی بھٹ میں کر چکے ہیں پس دل میں سے سمجھے کہ بہت ممکن ہے کہ یہ طع اس ہے ، ف نہ کرے اور اگر کرے بھی تو خوار کی اور ذلت اس کا نتیجہ ہو اور خداو ند تعالیٰ کی رضا مندی ہے بھی محرونی ہو۔ لوگوں ک ، اس مد تحالیٰ کی مرضی اور ارادے کے بغیر تو منخر ہو شہیں سکتے جب وہ خداو ند تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے گا اس وقت اللہ تعالیٰ بھی دوسروں کے دلوں کو اس کا منخر منادے گا اور وہ خداو ند تعالیٰ کی رضا مندی حاصل شہیں کرے گا تو پھر اس کی رسوائی کھل کر ہوگی اور مخلوق کے دل بھی اس نے بیز ار ہوں خداو ند تعالیٰ کی رضا مندی حاصل شہیں کرے گا تو پھر اس کی رسوائی کھل کر ہوگی اور مخلوق کے دل بھی اس نے بیز ار ہوں کے اور اندیشے کا علاج یہ سوچ کر کرے کہ اگر باری تعالیٰ کے حضور بین نیک ہوں (اس نے جمھے نیکیوں میں قبول فرمالیہ ہی تو مخلوق کی فد مت سے میر آپھی نقصان شہیں ہوگا'اور اگر میں حق تعالیٰ کے خور کر کے کہ اگر باری تعالیٰ کے حضور بین نیک نزد یک بر اہوں تو مخلوق کی تعربی سے جمھے بچھ فا کدہ نہ ہوگا۔ پس اگر میں اضلاص کاراستہ افقتیار کروں اور مخلوق کی طرف نزد یک بر اہوں تو حق تعالیٰ ضرور سب لوگوں کے دل میں میر می مجبت پیدا کردے گا اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں میر می مجبت شہر گی محبت پیدا کردے گا اور آگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں میر می محبت شہری میر می محبت شہری گا ور جس ندمت سے میں ڈر تا خوائی میں اور حق تعالیٰ کی رضا مندی بھی ہاتھ سے جائے گا۔

اس طرح جب حضوری قلب حاصل ہوگی اور اخلاص میں ثابت قدم ہو جائے گاتو مخلوق کی خاطر داری ہے اس کو چھٹکار امل جائے گااور نورِ اللی اس کے دل پر چکے گا- دل پر لطائف اللی کا نزول ہو گااور عنایت ِ اللی متواتر شامل حال رہے گئی اس کے لیے اخلاص کار استہ کھل جائے گا- جو کچھ اب تک بیان کیا گیا ہے علمی علاج تھا-

عملی علاج نرایا عملی علاج یہ ہے کہ انسان اپنی خیر ات اور اطاعت کو اس طرح چھپائے جیسے کوئی اپنی ہرائیوں اور گناہوں کو چھپا تا ہے تاکہ وہ اس بات کا عادی بن جائے کہ میرے لیے بس یہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بندگی اور طاعت کو وکیورہاہے (مجھے اور کسی کے جانے کی ضرورت نہیں) یہ بات ابتدائے حال میں اگر چہ دشوار ہوگی لیکن کوشش کرنے ہے ہمانی میں بدل سکتی ہے ۔ اس وقت وہ مناجات اور اخلاص کی لذت کو محسوس کرے گا اور اس وقت سے حالت ہو جائے گ کہ اگر مخلوق اس کی طاعت وبندگی ہے آگاہ ہے۔)

دوسر اطریقه علاج: یعن علاج بزرید تعدیل - یعن جب ریاکادل میں گذر موتواس کواہر نے نه دینا (دباد نیا) ہر چند کہ اس نے خود کوریاضت سے ابیابنالیا ہو کہ لوگوں کے مال کی طمع اور ان کی طرف سے مدح و شاکا ذوق و شوق دل ہے ہث چکا ہو اور بیاسب باتیں اس کی نظر میں حقیر وناچیز بن گئی ہول الیکن شیطان کا تو کام ہی ہے ہے کہ عبادت میں ریا کا خیال دل میں پیدا کرے - پہلاوسوسہ توبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ آیا اس کی عبادت کی خبر کسی کو ہوئی یا خبر ہو جانے کی امید ہے یا نہیں-دوسر اوسوسہ شیطان یہ پیدا کر تاہے کہ دل میں اس بات کی رغبت پیدا ہوتی ہے کہ وہ جانے کہ مخلوق کے نزدیک اس کا کیام تبہ ہے؟ تیسر اوسوسہ یہ ہے کہ اس رغبت کودل سے جاہے اور اس بات کی اوہ لگائے اس صورت میں چاہے کہ سب سے اوّل دل سے پہلے و سوسہ کو دور کرے اور دل میں خیال کرے کہ مخلوق کی آگاہی سے مجھے کیا حاصل ہس حق تعالی کا جا نیاکا فی ہے کہ میر اواسط مخلوق ہے ضمیں بلحہ خالق ہے ہال اگر اس موقع پر مخلوق میں مقبولیت کی رغبت پیدا ہو تواس سے قبل جوبات ہم سمجھا بھے ہیں اس پر عمل کرے-اور سمجھے کہ مخلوق میں مقبول 'اور بار گاہِ اللی میں مر دوو بن جائے گااور اللہ تعالیٰ کے عماب کی صورت میں کیا فائدہ دے گی جب بیہ فکر کرے گا تواس رغبت ہے دل میں کراہت پیدا ہو گی اور اس کراہت کا فائدہ یہ ہو گا کہ جب ریا کا شوق قبولیت خلق کی طرف اس کوبلائے گا تو بیہ کراہت ﷺ میں <del>ما کل</del> ہو جائے گی اور مانع آئے گی کمہ جوبات قوی تر اور غالب ہوتی ہے نفس اس کا تابع بن جاتا ہے۔ پس ان تین وسوسول کو دفع کرنے کے لیے ان تین باتوں پر عمل کرے ایک ہیر کہ سمجھے کہ خدا کی لعنت اور اس کے عذاب میں گر فتار ہوگا- دوسر ی وہ کراہت جواس معرفت سے پیدا ہو (جس کے باعث اس نے ریا کو قابل نفرت جمعاہے) تیسرے سے کہ ریا کے وسوسول کو خورے دفع کے۔

ر پاکا غلب : بھی ریاکا غلبہ اتا شدید ہو تا ہے کہ دل میں جگہ باتی نہیں رہتی (ریاد آل کو چار دل طرف سے گھر لیتا ہے)

اس وقت اللہ تعالیٰ کی نار ضامند کی کا خیال اور ریا کی کر اہت سامنے نہیں آنے پاتی ۔ اگرچہ اس کیفیت کے پیدا ہونے سے
پہلے اس نے دل میں بیبات ٹھالن کی تھی کہ ریا ہے بچ گا۔ یہ ایس صورت ہے کہ اس میں شیطالن کا غلبہ ہو تا ہے 'اس کی
مثال ایس ہے کہ کس شخص نے حکم ویر دباری کوا پنایا اور غصہ کی برائی پر خوب غور کیا۔ لیکن جب وقت آیا تو غصہ غالب آگیا
اور چھلی تمام با تیں بھول گیا اور بھی ایسا ہو تا ہے کہ وہ معرفت موجود ہوتی ہے لیکن دھو کے سے اس کو بھی ریا سمجھ بیٹھتا
ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جب شہوت قوی ہوتی ہے تو کر اہت پیدا نہیں ہوتی اور اگر کر اہت پیدا بھی ہو لیکن شہوت کی
شدت ہے مقابلہ کر کے شہوت کو دفع نہ کر سے اور قبولیت خلق کی طرف اس کی توجہ ہو جائے۔ اکثر علاء اس بات سے
آگاہ ہیں کہ منہ دیکھی بات کرنا نقصان رسال ہے لیکن اس کے باوجود ایسا کرتے ہیں اور اس سے توبہ نہیں کرتے 'لیں دیا کا

کے مماثل ہوگی اور ملا تکہ سے اس میں تعاون حاصل ہوتا ہے 'بالکل اسی طرح ریاد نیاوی شہوت و خواہش کے مطابق ہوگا اور اس کو شیطان کی مدد پنچے گی۔ گویا بعد ہے کا دل دو لشکرول کے در میان پیمنتا ہے (ایک لشکر ملا تکہ کا ہے اور ایک لشکر ملا تکہ کا ہوا اور ایک سخیطان کا ہے ) اس کو ہر لشکر کے ساتھ ایک تناست تعلق کا ہوتا ہے۔ جس سے تعلق کی نسبت قوی ہوگی اس کا وہ اثر جلہ قبول کر ہے گااور اسی طرف اس کی رغبت زیادہ ہوگی اور بید مناسبت و قوع سے پہلے حاصل ہو جاتی ہے کہ بعد ہے نے نماز سے پہلے خود کو ایسا تنہا کہا ہو کہ فرشتوں کے اخلاق واوصاف اس پر غالب ہوگئے ہوں یا شیطان کے اخلاق غلبہ پانچکے ہوں (ان دو صور توں میں سے ایک صورت ہوگی) ہیں جب عبادت کے در میان ریا کا خیال آتا ہے تو وہ نسبت تعلق رونما ہو جاتی ہے اور تقد ریازل اس کو تھینچ کر اسی جگہ اور اسی طرف لے جاتی ہے جو اس کی از ل سر نوشت سے خواہ ملا تکہ کی مناسبت جویا شیاطین کی مناسبت اپناغلبہ رکھتی ہو۔

فصل: اے عزیز!جب تم نے ریا کے سب کو توڑ دیا اور تمہار اول اس سے بین ار ہو گیا تواگر کچھ وسوسہ ول میں باتی ہھی رہ جائے تو تم ماخو ذخہیں ہوگے کیونکہ یہ انسانی سرشت اور اس کی فطر ت ہے چنانچہ تم کو یہ تھم خمیں دیا گیا ہے کہ تم اپنی اپنی سرشت اور فطر ت کو ہی نیست و تا ہو دکر دوبلے ہم میں تھم دیا ہے کہ اس کو مغلوب اور اپناز پر دست بنادو تا کہ وہ تم کو جہنم کے عاز میں نہ د تھیل سکے 'اور اس کی شاخت ہے ہے کہ جب تم کو یہ قدرت حاصل ہو جائے کہ تم طبیعت کا تھم نہ مانو تو سمجھ لوکہ وہ تمہاری مغلوب ہوگئی۔ پس جس کا تم کو تھم دیا گیا تھا اس کا حق جالا نے کے لیے اتنی بات کافی ہے' اس وقت شہوت و خواہش ہے تم کوجو کر اہت ہوگی وہ اس شہوت کا جو پیدا ہوئی تھی 'کفارہ بن جائے گی اور دلیل اس پر ہے ہے کہ :

وسوسول کے سلسلہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کی گذارش : صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم المجمعین نے حضوراکر مظافیہ ہے عرض کیا کہ ہمارے دل میں ایسے وسوسے اور خیالات آتے ہیں کہ اگر اس کے عوض ہم کو آسان پر اٹھا کر زمین پر بیٹک دیں تو ہمارے حق میں وہ بھالہ ہو اور ان وسوسول اور خیالات کے باعث ہم بے چین و مضطرب رہتے ہیں حضور اگر معلیہ نے فر مایا کیا الیمی حالت تم پر گذرتی ہے ؟ انہول نے عرض کیا جی ہال۔ حضور پر نور علیہ نے فر مایا کیا الیمی حالت تم پر گذرتی ہے ؟ انہول نے عرض کیا جی ہال۔ حضور پر نور علیہ نے فر مایا کیا الیمی حالت تم پر گذرتی ہے ؟ انہول نے عرض کیا جی ہال۔ حضور پر نور علیہ نے فر مایا یہ اللہ تہ ہمی ایس ہو اور میں گذرے سے تعالی کہ حالت کر ناصر تح ایمان ہوا اور کر اہمت ان کا کفارہ قرار دیا جائے تو پھر تو وہ چیز جو مخلوق کے وسوسول سے تعلق رکھتی ہے کر اہمت کر ناصر تح ایمان ہوا اور اس کو این کو میں اس کے دین کی خولی ہے – حالا نکہ شیطان کا مقصد ہے کہ اس جھڑ ہے اس کے دل کو پر بیٹانی لاحق ہو اور دل کی اس پر بیٹانی کے باعث وہ عبادت کی لذت ہے محروم رہے۔ بہلاوے ہیں نا خطا اور غلطی ہے اور اس کے جار در جے ہیں۔ پہلا در جہ یہ ہے کہ شیطان سے جھڑ نے میں تھیں نے اس کے دل کو پر بیٹانی لاحق ہو اور دل کی اس پر بیٹانی کے باعث وہ عبادت کی لذت ہے محروم رہے۔ بہل ایس ایس ایس بھر نا خطا اور غلطی ہے اور اس کے جار در جے ہیں۔ پہلا در جہ یہ ہے کہ شیطان سے جھڑ نے میں تصفیہ اور قات کی ساب ایس بھر نا خطا اور غلطی ہے اور اس کے جار در جے ہیں۔ پہلا در جہ یہ ہے کہ شیطان سے جھڑ نے میں تصفیہ اور قات

#### طاعت وبندگی کے اظہار کی رخصت

معلوم ہو ناجا ہے کہ طاعت کو چھپانے میں فائدہ یہ ہے کہ ریا ہے نجات حاصل ہولیکن اس کے ظاہر کرنے میں بھی بردا فائدہ ہے کیو نکہ لوگ اس کی طاعت کو دیکھ کر اس کی پیروی کریں گے اور ان کو خیر کی طرف رغبت ہوگ - میں سبب ہے کہ حق تعالی نے دونوں قتم کے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے اور ارشاد کیا ہے کہ:

إِنْ تُبُدُو الصَّدَقْتِ فَنَعِمًّا هِي وَإِنْ تُخُفُوها وَ تُوتُوها وَ تُوتُوها الْفُقُرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُه

ا یک روایت : روایت ہے کہ ایک دن حضور اکر م علی کے کہ رقم کی ضرورت ہوئی ایک انصاری تھیلی لے کر حاضر ہوئے جب دوسر ے لوگوں نے ان کا یہ عمل دیکھا تو دوسر ہے بھی رقمیں لانے گے - حضور علی نے نے فرمایا کہ جو کوئی ایک الیما چھی طرح ڈالے گاجس میں لوگ اس کی پیروی کا کہ اس کود کھ الیما چھی طرح ڈالے گاجس میں لوگ اس کی پیروی کا کہ اس کود کھ کر دوسر وال نے وہ عمل خیر کیا)۔ اس طرح جو شخص حج کویا جماد کو جانا جا ہتا ہے 'تو پہلے اس کی تیاری کرے اور باہر فکے (تاکہ

لوگ اس کے اراد ہے ہے آگاہ ہوں) اور دومروں کو بھی اس کا شوق پیدا ہو'یارات کی نماز (تہجد) بآ وازبلند پڑھتا ہے تاکہ دومرے لوگ اس کے اندرریا پیدا دومرے لوگ ہوں) اور دوہ بھی عبادت کریں) پس اگر کوئی شخص ریا ہے بے فکر ہے (سبحتا ہے کہ اس کے اندرریا پیدا منیں ہوگا) اور اس کے عبادت کے ظاہر کرنے ہو تو ہے ہوتی ہوتی ہے تو یہ بات افضل ہوگی اور اگر ایسا کرنے ہوگا۔ پس ریاکا شوق پیدا ہو تو دومروں کی رغبت ہے اس کو پچھ فا کدہ نہ ہوگا۔ پس اے چاہیے کہ اپی طاعت کو پوشیدہ رکھے۔ میں اس کے لیے زیادہ بہتر ہے ۔ پس اگر کوئی شخص اپنی طاعت کو ظاہر کر باچاہتا ہے تو ایسی عبائے طاہر کر سے جمال اس کی ہیروی اور اقتداء ممکن ہوکیو نکہ کوئی شخص ایسا ہوگا کہ گھر کے لوگ اس کی اقتدا کریں گے اور بازار کے لوگ (باہر والے) اس کی اقتدا نہ کریں۔ دومری بات اس سلسلہ میں ہے کہ انسان اپنے دل پر نظر کرے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ریاکا شوق باطن میں چھیا ہو تا ہے اور اس کو دومروں کی اقتدا کے بہانے وہ ابھار کر لاتا ہے تا کہ وہ ہلاکت میں پڑھائے 'ایک ضعیف شخص ہے آگر مثال دی جائے تو اس شخص کی ہا تند ہے کہ انسان اپنے وہ ابھار کر لاتا ہے تا کہ وہ ہلاکت میں پڑھائے 'ایک ضعیف شخص ہے آگر دومرائے قواس شخص کی ہا تند ہے کہ تناور وہ ڈوب جائیں گی اور دومروں کی اقتدا کے بہانے وہ ابھار کر لاتا ہے تا کہ وہ ہلاکت میں پڑھائے 'ایک ضعیف شخص ہے آگر دومرائے کو اس کی مثال اس کی ہے جو شاوری ہیں استاد کا مل ہو آپ بھی ڈوب جائیں کر سکتا۔ دومرائول ہی ہائے کے اور دومروں کو بھی چالے یہ در جد انبیاء علیم السلام اور اولیے ، گرام رحم ہم اللہ تعالی کا ہے ہم الیک اس کاد عویٰ نہیں کر سکتا۔

دوسری صورت ہے ہے کہ جو عبادت چھپانے کی جھابی کو نہیں چھپاتا 'اس امر میں اگر صدق نیت ہے تواس کی علامت ہے ہے کہ آگر کوئی اس سے کیے کہ تم اپنی عبادت کو مخفی رکھو تا کہ اس دوسرے عابد کو دوسر ول کی اقتداء کا ٹواب حاصل ہو جائے اور تم کو وہی ثواب حاصل ہو گاجو اظہار کی صورت میں حاصل ہو تا تواس صورت حال میں اگر وہ مخفی اپنے دل میں اظہار کا شوق رکھتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مخلوق میں اپناور جہ تلاش کرنا چاہتا ہے (مخلوق کی نظر میں احر ام کا خواہاں نہیں ہے۔

اظہرار عبادت کا دوسر اطریقہ: غبادت کے ظاہر کرنے کا دوسر اطریقہ سے کہ عبادت کے اظہار کے بعد کے میں نے خوب کیا اس طرح کئے سے نفس کو ایک طرح کی لذت اور حلاوت حاصل ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے بھی زیادہ باتیں زبان سے نکل جائیں۔ بس زبان کو قابع میں رکھنا اور اظہار نہ کرنا واجب ہے جب تک اس کے نزدیک مدح اور فرمت رواور قبول پر ایر نہ ہوں 'جب یہ چیزیں اس کے لیے یکسال ہو جائیں اور اس کے نزدیک مدح اور قبول پر ایر نہ ہوں 'جب یہ چیزیں اس کے لیے یکسال ہو جائیں اور اس کے نزدیک مدح اور قبول پر ایر نہ ہوں 'جب یہ چیزیں اس کے لیے یکسال ہو جائیں اور اس وقت وہ سمجھے کہ یو لئے سے لوگوں کو خبر کی ترغیب ہوگی تب کہ اور بررگان سلف جو صاحبان قوت بھا نہوں نے اس فتم کی با تیں بہت کچھ کہی ہیں۔ چنانچہ حضر سے سعد ابن معاذر ضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ اور حضور اکرم علیا تھی ہوں کے خور سے میں مسلمان ہوا ہوں کی نماز میں بھی دنیاوی خیالات میر سے دل میں نہیں گذر سے مسال موا ہوں کی نماز میں بھی دنیاوی خیالات میر سے دل میں نہیں گذر سے مسال کو وہ سوال خیال میں آتا تھا جو آخر سے میں بوچھا جائے گا اور اس کا جو اب بھی 'اور حضور اکرم علیا تھی سے جو پچھ میں نے سااس کو بھین کے ساتھ میں جانا کہ سب سے ہے۔ "حضر سے عمر صی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں صبح کو جس حالت میں اٹھتا ہوں لیفین کے ساتھ میں جانا کہ سب سے ہے۔ "حضر سے عمر صی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں صبح کو جس حالت میں اٹھتا ہوں

میں نہیں چاہتا کہ وہ حالت تبدیل ہو۔ "حضرت عثان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے حضرت سرور کو نین علیہ ہو۔ "حضرت عثان عنی دی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نہ میں نے جھوٹ یو لا حضرت سرور کو نین علیہ ہے ۔ "حضرت الاستعالیٰ مند وہ مرگ کتے تھے کہ اے دوستو مجھ پر نہ رونا کہ جب سے مسلمان ہوا ہوں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ "اور حضرت عمر عن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قضائے اللی سے کوئی حادثہ مجھ پر الیا نہیں گذر اجس سے میں ناراض ہوا ہوں 'جو میری قسمت کا لکھا ہے میں اسی پر خوش رہا۔ "

یہ تمام باتیں ارباب قوت کی ہیں 'جوارادے کے کمزور ہیں ان کو چاہیے کہ اس سے مغرور نہ ہوں۔ حق تعالیٰ نے ان امور میں ایسے اسرار رکھے ہیں جن کی کسی کو خبر نہیں 'ہر ایک شر میں ایک خبر پنمال ہے جس کی ہمیں آگاہی نہیں اور ریا میں بھی خلا کت کے واسطے بہت کچھے خبر ہے ہر چند کہ اس کے باعث ریا کار کو خرائی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے 'کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو ریا ہے کام کرتے ہیں لیکن دوسرے لوگ جمھتے ہیں کہ اس شخص میں اخلاص ہے اور یہ سمجھ کر اس کی اقترا کرتے ہیں۔ (پس اقتراکر نے والوں کو اجرو و واب حاصل ہوالیکن ریا کار کے لیے خرائی بسیارہے۔

نقل ہے کہ ذمانہ سابق میں بھر ہ کے ہر گلی کو ہے ہے ذکر الٹی اور تلاوت قر آن پاک کی آوازیں بائد ہوتی تھیں اور اس طرح لوگوں کو ذکر الٹی اور تلاوت قر آن پاک کی تر غیب ہوتی تھی۔انفا قاس زمانے میں کسی عالم نے و قائق ریا کے بارے میں ایک رسالہ لکھا (اس رسالہ کی جب اشاعت ہوئی تو) تو تمام لوگ ذکر و تلاوت جری سے دست بر دار ہو گئے اور تر غیب میں اور کئی لوگوں نے کماکاش اس عالم نے یہ رسالہ نہ لکھا ہو تا۔ بس ریا کار خود کو ہلاکت میں ڈال کر دوسروں پر فدا ہو تا ہے اور ان کو اخلاص کی طرف بلات ہے۔

## معصیت اور گناہ کو چھپانے کی رخصت

معلوم چاہیے کہ مجھی توعبادت کا ظاہر کر نابھی ریا کاری ہوتی ہے لیکن معصیت کو چھپاناان سات عذرول یا اسباب کی ماہر ہمہ وفت درست ہے۔

معصیت کو چھپانے کے سماتھ عذر: پہلاعذریہ ہے کہ حق تعالیٰ کاار شاد ہے کہ فتق و معصیت کو پوشدہ رکھو' حضوراکر م علیہ کا ارشاد ہے کہ جب کی ہے ایک معصیت سر زد ہو جائے تو اس کو چاہے کہ خدا کا پر دہ اس پر ڈالے۔ دوسر اعذریہ ہے کہ جب معصیت دنیا میں مخفی رہے گی توامید ہے کہ آخرت میں بھی پوشیدہ رہے گی تیسر ایہ کہ ڈالے۔ دوسر اعذریہ ہے کہ جب معصیت دنیا میں مخفی رہے گی توامید ہے کہ آخرت میں بھی پوشیدہ رہے گی تیسر ایہ کہ معصیت کے نہ جھپانے میں لوگوں کی ملامت کے ڈرسے اس کو چھپایا جاسکتا ہے) جس کے معصیت کے نہ جھپانے میں لوگوں کی ملامت کا ڈرہے (لوگوں کی ملامت کے ڈرسے اس کو چھپایا جاسکتا ہے) جس کے باعث پریشانی خاطر اور پراگندگی دل پیدا ہوتی ہے اور عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے۔

چو تھاعذریہ ہے کہ عاصی ملامت اور مذمت ہے اداس ہو تا ہے یہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے - ملامت ہے اداس

## ریا کے خوف سے کس محل ومقام پر نیک کا مول سے رک جانے کی رخصت ہے!

جانا چاہے کہ طاعت تین قتم کی ہوتی ہے ایک وہ جس کا تعلق خلائق سے نہیں ہے 'جیسے نماز اور روزہ اور جج اور ووسر می قتم وہ ہے جس کا تعلق خلق ہے ہے - جیسے خلافت 'قضااور حکومت 'تیسر می قتم وہ ہے جس کا تعلق مخلوق سے بھی ہے اور عامل طاعت سے بھی 'جیسے وعظ ونصیحت۔

فشم اول کاترک ہر گرورست مہیں: قتم اول میں جو نماز 'روزہ اور جے 'ریا کے خوف ہے اُن کا چھوڑنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے خواہ وہ فرض ہویا سنت ہاں اگر ریا کا خیال عبادت کی ابتداء میں یا در میان میں آجائے تو کوشش ہے اس کو دفع کرے اور عبادت کی نیت تازہ کرے لوگوں کے دیکھنے کے باعث نہ عبادت کو گھٹائے نہ بوھائے۔ البتہ جمال عبادت کی نیت ہی باتی نہ رہی ہواور از اول تا آخر ریا ہی ریا ہواس وقت وہ عبادت 'عبادت نہیں رہتی ہال جب تک

ا - حضر تام غزال فرماتے بين" بيد أكر دن رفعت وروست واعن از خير ات از يم ريا" (كميا ي سعادت نولنشور اؤيش ص ١٣ ٣ مطبوء ٢ ١٨٥)

اصل نیت باقی رہے عبادت ہے دست بر دار ہو ناروانہیں ہے-

حضر من فضیل بن عیاض کا قول: حفرت فضیل بن عیاض که قول کرنے کا اندیشے

عجادت چھوڑد یناریا ہے اور جب انسان مخلوق کے واسطے عبادت کرے تویہ شرک ہے ۔ معلوم ہونا چاہے کہ شیطان تو
یہ چاہتا ہے کہ تو خدا کی بعد گرے اور جب اس کا یہ مطلب پورا نہیں ہو تا تو وہ ورغلا تاہے کہ لوگ تجھے دیکھ رہے ہیں
اور یہ طاعت نہیں باند ریا ہے' تاکہ وہ اس طرح تم کو فریب میں مبتلا کر کے بعد گاور طاعت ہے بازر کھے اور اگر تم بالفر ض
اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے زمین کے نیچ بھی بھاگ جاؤت بھی شیطان کی کے گاکہ 'لوگ جانتے ہیں کہ تو خلق
سے بھاگا ہے اور زاہد بن گیا ہے اور یہ زہر نہیں ہے بلعد ریا ہے۔ "تو اس وقت تم کو اس کا جو اب یوں دینا چاہیے کہ ' تو تاک خلاق کا اپنی عادت پر عمل کر رہا ہوں اور یہ کر تا بھی تو ریا ہے۔ "قوات کا دیکھنا اور نہ دیکھنا میر ہے نزدیک کیاں ہے اور میں تو
اپنی عادت پر عمل کر رہا ہوں اور کی سمجھنا ہوں کہ لوگ میر می طاعت و بعد گی کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ "کیونکہ طاق کے ڈور سے طاعت کا ترک کر دینا ایسا ہے جیسا کی نے اپنی غلام کو گیسوں دیئے کہ ان کو صاف کر دی اور اس نے صاف نہیں کے اور یہ سے علام ہے کی کہ اجائے گا
اور یہ عذر پیش کیا کہ مجھے ڈر تھا کہ میں ان کو انچی طرح صاف نہیں کر سکوں گا۔" تو اس وقت اس غلام ہے کی کہ اجائے گا
کہ اے نادان! تو اصل کام ہے بازر ہا اور اس صورت میں بھی یہ صاف و پاک نہ ہو سے۔

پس معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہم ہو کا واخلاص عمل کے واسطے تھم دیا ہے اور جب وہ عمل ہی سے
دست بر دار ہو گیا تواخلاص کا وجود کہال رہا کیونکہ اخلاص تو نیک عمل سے وابستہ ہے۔اس سلسلہ میں حضر ت ابر اہیم نے علی
قد س سر ہ کا واقعہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ جب وہ تلاوت میں مصر دف ہوتے اور اچانک کوئی شخص آجا تا تو وہ پہلے قرآن پلک کو
ہم کر دیتے تھے تب ہم کلام ہوتے تھے اور کہتے کہ یہ مناسب نہیں کہ کوئی دیکھے کہ میں ہر وقت تلاوت میں مصر وف رہتا
ہوں۔" تواس کا باعث بہت ممکن ہے یہ ہو کہ وہ یہ سمجھ کر قرآن پاک کوبند کر دیتے تھے کہ جب یہ شخص آجائے تواس سے علاوہ سمجھا ہوگا۔

ہمکلام ہونا ضروری ہوگااور تلاوت ہے بازر ہما پڑے گااس طرح انہوں نے تلاوت کو مخفی رکھنا ذیادہ بھر سمجھا ہوگا۔
خواجہ حسن بھری فرماتے ہیں کہ زمانہ سابق میں آیک شخص تھا کہ جب اس کورونا آتا تووہ اپنامنہ ڈھانپ لیتا تھا تا کہ
لوگ اس کونہ پہچا نیں۔ یہ بات بالکل درست ہے کیونکہ خلوت میں (خوف اللی ہے) رونالوگوں کے سامنے رونے ہے بہتر
ہے اور اس کی فضیلت ہے اور یہ کوئی عبادت نہیں تھی جس ہو وہ بازر ہا (یمان بات عبادت کے سلسلہ میں ہور ہی تھی۔)
خواجہ حسن بھری ہی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ زمانہ سابق میں کوئی شخص آبیا تھا کہ وہ راستہ سے اذبیت پہنچانے والی
چیز کو ہٹانا چاہتا تھا لیکن مخفی بظاہر وجہ ہے نہیں ہٹاتا تھا کہ لوگوں پر اس کا تقویٰ اور پار سائی ظاہر نہ ہو جائے یہ حکا ہے اس
بیچارے کے حال سے بالکل مطابقت رکھتی ہے کہ اس بات کے خوف سے کہ مخلوق اس کی عبادت سے واتف ہو جائے گی
اس کی دوسری عباد توں میں خلل واقع ہو'اس لیے شہرت کے ڈور سے اس سے حذر کرنا درست نہیں ہے بلحہ طاعت کو

جالانااور ریا کو دفع کرنا ضروری ہے ہاں اگر کوئی شخص ضعیف دنا تواں ہے اور اس نے ترک عمل میں اپنی مصلحت دیکھی ہو تو اس کے حق میں رواہے لیکن یہ بھی نقصان کے ساتھ ہے (اس کا اس ترک عمل میں نقصان ہے-)

ووسمر کی قسم : دوسری قتم جیسا کہ بیان ہو چکاوہ طاعت ہے جس کا تعلق مخلوق ہے ہو' جیسے سر داری' قضات اور خلافت ان کا موں میں عدل وانصاف عمل میں الیا جائے تو یہ ہمی ایک بڑی عبادت ہے اور اگر عذر نہیں ہے تو سر تاسر معصیت ہے اگر کسی کو ان کا مول میں اپنے عدل کا اطمینان نہ ہو تو ان عدوں کو قبول کرنا حرام ہے کہ ان میں بڑی آفات میں اگر چہ عین روزہ اور نماز میں لذت نفس نہیں ہے لیکن جب دوسرے دیکھتے ہیں تو ان سے بھی حظ نفس عاصل ہو تا ہے اس کے بر علی حکومت اور سر داری میں تو بہت حظ مجود ہے اور ان کا مول میں نفس کی پرورش خوب ہوتی ہے۔ عکومت اور سر داری میں تو بہت حظ محبود ہے اور ان کا مول میں نفس کی پرورش خوب ہوتی ہے۔ اور حکومت اور سر داری معرف اینے فض ہی کو زیباہے جس کو اپنے عدل پر اطمینان ہو اور اس نے خود کو اس باب میں آن ایا ہو اور عکومت اور سر داری علی تو بدل جائے اور ایک عالمت میں علاء کا اختلاف ہے۔ ملے تو بدل جائے امر کے معمول کے خوف ہے کہ منصب تبول کرے کیو تکہ جب نفس انصاف کرنے کا وعدہ کر تا بعض کہتے ہیں کہ منصب قبول کرے کہ عدم عدم عدل محمول کے منصب پر پہنچتے ہی بدل جائے اور جب اس کو منصب پر فائز کہ عدل کرے کیو تکہ جب نفس انصاف کرنے کا وعدہ کر تا ہونے سے پہلے ہی یہ تردد ہے تو غالب ہے کہ بدل جائے اس لیے اس سے چناہی زیادہ بہتر ہے ۔ عکومت تو انہی حضر ات کو تو ہونے تو تو تو ارادادی کے ماک ہیں۔ ہونے سے پہلے جو تو تو آرادادی کے ماک ہیں۔ تو تو تو آرادادی کے ماک ہیں۔ ترد کے کہ دل جائے اس لیے اس سے چناہی زیادہ بہتر ہے ۔ عکومت تو انہی حضر ات کو تو تی بہلے ہی یہ تردد ہے تو غالب ہے کہ بدل جائے اس لیے اس سے چناہی زیادہ بہتر ہے ۔ عکومت تو انہی حضر ات کو تو تو تو آرادادی کے ماک ہیں۔

منقول ہے کہ حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت رافع کے فرمایا کہ حکومت قبول نہ کرناخواہ وہ دو مخصول ہی پر کیوں نہ ہو۔ جب حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو حضرت رافع رضی اللہ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو حضرت رافع رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ نے خود قبول فرمالی ۔ آپ نے فرمایا محصا ور اب آپ نے خود قبول فرمالی ۔ آپ نے فرمایا میں مجھے اب بھی منع کر تا ہوں 'اللہ کی لعنت ہواس حاکم پر جوعاد ل نہ ہو۔

ضعیف شخص والے اعتراض کی مثال ایی ہے کہ کسی شخص نے اپنے فرزندے کماکہ دریا کے کنارے نہ جانا اوروہ بخود دریا میں تیراکر تا ہے۔ اب اگر لڑکا پانی میں اترے گا تو یقینا ڈوب جائے گا۔ پس جب سلطان ظالم ہو تو قاضی قضاء میں عدل کس طرح کر سکے گا'یقینا وہ سلطان کا پاس خاطر کرے گا۔ لنذا الی صورت میں مصب قضاء قبول کرنا درست نہیں۔ اگر کسی شخص کو ناچار قبول ہی کرنا پڑا ہے تو پھر وہ اپنی معزولی کے خوف ہے کسی کا پاسِ خاطر نہ کرے بلحہ عدل پر شامت قدم رہے یہاں تک کہ اس کو معزول کر دیا جائے اس نے اگر سے حکومت (منصب قضاة) خداد ند تعالی کے لیے کی تھی تو اس کو

ا - حطرت رافع صدای اکبرر می الله عند کے غلام تھے جنسیں آپ نے آزاد فرمایا تھا-

اس معزولی پر شاد مال ہو ناچاہیے۔

تبیسری فشم: تیسری فتم وعظ کرنا 'فتو گادینا 'تعلیم و قدر لیں اور روایت حدیث ہے اس میں بھی بہت کچھ حظ موجود ہے اوراس میں نمازروزے سے زیاد وریا گاد خل ہے ۔ اگر چہ یہ کام بھی حکومت کرنے کے قریب ہیں (حکومت کرنے کے مثلا ہیں) کیکن فرق انتا ہے وعظ و نصیحت اور ذکر احادیث جس طرح سننے والے کے لیے نافع ہے اس طرح کہنے والے کے لیے بافع ہے اس طرح کہنے والے کے لیے بھی مفید ہے کہ وہ دین کی طرف بلاتا ہے اور ریا ہے آدمی کوبازر کھتا ہے 'حکومت کا حال اس جیسا نہیں ہے ' پس اگر ان امور میں ریاد خیل ہوتا ہوتو وعظ و تذکیر کوترک کردینا ضروری نہیں ہے۔

جر چند صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیم) نے اس کام ہے گریز فرمایاہے 'صحابہ کرام ہے جب کوئی فتو کا دریافت
کر تا تو وہ ایک ہے دوسرے کے حوالے کر دیتے (خود ذمہ داری قبول نہیں فرماتے تھے) حضر سے بیشر حاضی قد بس سرہ نے
صدیث شریف کے کئی مجموعے زمین میں وفن کر دیئے اور فرمایا کہ میں نے اس لیے ان مجموعوں کو دفن کر دیا کہ میرے دل
میں محدث بننے کا شوق پیدا ہو گیا تھا اگریہ شوق پیدانہ ہو تا تو میں روایت کر تاسلف صالحین نے فرمایا ہے کہ و نیاداری کے
ابواب میں سے حد شااے بھی ایک باب ہے لینی جو حد شاکتاہے اس کا مطلب بیہے کہ مجھے صدر نشین بیاؤاور مند پر بٹھاؤ۔

وعظ کرنے کی اجازت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں دی جسی فض نے حضرت

امیر المو منین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی کہ ہر صبح لوگوں کو وعظ سائے آپ نے اس کو منع کر دیااور فرمایا جھے السبات کا خوف ہے کہ تمہاراد ماغ آسان پر نہ پہنچ جائے (خود بینی اور خود کی پیدانہ ہو جائے –) شخ ابر اہیم ہمی گاار شاد ہے کہ "جب تم اپنے ول بیں بات کرنے کی رغبت پاؤاس وقت بات کرو ۔" پس ہمارا مسلک اس بارے بیں بات کرنے کی رغبت پاؤاس وقت بات کرو ۔ " پس ہمارا مسلک اس بارے بیں بہت کہ واعظ یا محد نہ اپنے ول پر نظر کرے اگر اطاعت اللی کا جذبہ موجزن ہو اور اس کے ساتھ کچھ خیال ریا کا بھی ہے (یعنی ریاسے بالکل خالی نہیں ہے) تو اس وقت کے کہ بین اپنی اس نیت کو ول بین استقامت میں ہوگا کہ وہ والے اس کا حکم بھی سنت اور نفل نمازوں جیسا ہے کہ اگر ریا کا شائبہ ہو تو اس شائبہ کی بدیاد پر ان منازوں کو ترک کرنا نہیں جو اپنے اس کا حکم اس فی نیت ہو (بیریا کا شائبہ اثر انداز نہیں ہوگا)۔ لیکن حکومت کا معاملہ اس نمازوں کو ترک کرنا نہیں جا ہے ۔ جب تک کہ اصلی نیت ہو (بیریا کا شائبہ اثر انداز نہیں ہوگا)۔ لیکن حکومت کا معاملہ اس کے بر عکس ہے ۔ جب ریا کا خیال پیدا ہو تو اس وقت اس سے گریز ہی بہتر ہے اس لیے کہ باطل کی نیت اس جب مالی علی بی تھی حضر سے امام ابو حنیفہ نے 'جب ان کو خد مت قضاء ہر دکر ناچا ہے تھے گئے تو آپ نے اس کے کہ باطل کی نیت اس کے قبول کرنے ہے ۔ یک وجہ تھی حضر سے امام ابو حنیفہ نے 'جب ان کو خد مت قضاء ہر دکر ناچا ہے تھے گئے تو آپ نے اس کے کہ باطل کی سب ہے ؟ تو آپ ہے ہے کہ کر انکار فرمادیا تھا کہ '' بین اس کام کی لیافت نہیں رکھتا۔ "ان سے جب پو چھا گیا کہ اس کا کیا سب ہے ؟ تو آپ سے بید کر کر انکار فرمادیا تھا کہ '' مورت کی لیافت نہیں رکھتا۔ "ان سے جب پو چھا گیا کہ اس کا کیا سب ہے ؟ تو آپ

ا۔ لین جھے عدیث بیان کی فلال نے یا بھھ سے فلال نے اس حدیث کی روایت کی حضر تامام غزائی کے الفاظ بید ہیں" و چنیں گفتہ اند سلف کہ "حدثما"باب است ازادہ اب دنیا" (بمیائے سعادت ص ۲۲۵)

۲ - تاریخ اسلام کامشہور واقعہ ہے! امیر السلمین منصور عبای آپ کو منصب تضادینا جا ہتا تھا آپ نے اس کویہ جواب دیا تھا-

نے فربایا کہ اگر میں پچ کہتا ہوں (کہ میں اس خدمت کے لائق نہیں) تو جھے اس سے معذور رکھنا چاہے اور اگر جھوٹ کہا ہوت ہوت ہوں اللہ علی موٹ نہیں ہوئے '
ہاں اگر کوئی شخص ان کا موں میں عبادت کی نیت بالکل نہ پائے اور اس کا موجب ریااور طلب جاہ ہو تو اس کا ترک کر نا فرض ہے اگر کوئی اس پر اعتراض کرے تو ہم کہیں گے کہ اگر اس کے وعظ میں خلقِ خدا کا نفع نہ ہو' مثلاً وہ اپ وعظ میں مسجع و مقلی عبارت میں تقریر کر رہا ہے یاوہ گوئی ہے کام لے رہا ہے یا ایسے وقائق بیان کر رہا ہے جو عوام کے فہم سے بالاتر ہیں یاوہ رحمت اللی کا ہیان کر کے لوگوں کو معصیت پر دلیر کر رہا ہے یا اس کی تقریر میں اختلاف یا مناظرہ کا ربگ ہے جس سے دلوں میں حسد اور فخر کا بچ نشوہ نمایا ہے تو ہم اس کو اس کام ہے منع کریں گے 'اس کو اس سے بازر کھنے ہی میں اس کی اور مخلوق کی محملائی ہے ہاں اگر اس کا وعظ اور تقریر غلق کے لیے مفید ہے اور شرع کے موافق ہے اور لوگ اس کو مخلص سیجھتے ہیں اور اس کی تعلیم ہے دینی علوم کا فائدہ پہنچتا ہے تو اس کو بازر ہے کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ اس کے بازر ہے میں اس کی تقوان ہے ۔ المذاسو آدمیوں کی نجات کے مقابلہ میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے لیں اس کو دوسروں پر فد آکیا جاسکتا ہے۔ لنداسو آدمیوں کی نجات کے مقابلہ میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے لیں اس کو دوسروں پر فد آکیا جاسکتا ہے۔

حضور اکر م علی کے کا ارشا دِ گرامی: حضوراکرم علی نے ارشاد فرہایا ہے کہ حق تعالیٰ دین محمد میں ملا ہے ۔ پس سے شخص بھی دین محمد میں ملا ہے ۔ پس سے شخص بھی اس گروہ میں داخل ہے ۔ '' پس ہم اس شخص ہے ہیں کمیں گے کہ تواپنے کام ہے وست ہر دار مت ہواور کو شش کر کہ ریا پیدانہ ہواور نیت در ست کر لے اور اپنے وعظ سے پہلے خود کو نفیحت کر اور خدا ہے ڈر اس کے بعد دو سروں کو ڈرا ۔

یمال یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح معلوم کیا جائے کہ اس واعظ کی نیت پاک وصاف ہے اور اس کی علامت کیا ہوگی تواس کا جواب یہ ہے کہ پاکی نیت کی علامت یہ ہے کہ واعظ کا مقصد یہ ہو کہ خدا کی عدر ہے خدا کی طرف رجوع ہوں اور و نیا ہے روگر دانی اختیار کریں اور اس کی علامت اس کی وہ شفقت ہوگی جو اس کو ہندگانِ خدا ہے ہے ہاگر کوئی دوسر اواعظ ایماوہاں موجود ہوجو اس سے زیادہ تقریر کرنے والا ہو اور لوگ بھی اس کی بات کو بہت مانتے ہوں تو چاہیے کہ اس کی بات پر خوش ہو کیو نکہ اگر ایک کی نے ایک ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کنویں ہیں گر اہوا ہے اور اس کے حال پر اس شخص کو شفقت پیدا ہوئی اور چاہا کہ اس کو کویں ہے اور اس کے حال پر اس شخص کو شفقت پیدا ہوئی اور چاہا کہ اس کو کویں ہو ناہی ہو ناہی ہو تاہی ہو تا ہو گائے والی تواس کو خوش ہو ناہی چاہے اور اگر یہ واعظ خوش نہ ہوااور خوش ہو ناہی چاہے اور اگر یہ واعظ خوش نہ ہوااور رحم کیا تو سمجھ لینا چاہے کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مخلوق کو اپنا مطبع اور گرویہ وہ بنائے 'خدا کی اطاعت اور رحم کیا تو سمجھ لینا چاہے کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مخلوق کو اپنا مطبع اور گرویہ وہ بنائے 'خدا کی اطاعت اور

مجت کالوگوں میں پیراکر نااس کا مقصد نہیں ہے-

دوسری بات اس سلسلہ میں یہ ہے کہ جب کوئی حاکم یا امیر اس کے وعظ کے وقت مسجد میں آئے تواپی بات قطع میں کرنی چاہیے 'نہ اپنے خن کو بد لے اور اپنی روشِ تقریر پر قائم رہے ۔ واعظ کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس کوایک الی بات یا دے جے س کر لوگ و ذھاڑیں مار مار کر روئیں گے لیکن وہ بات بہت کام کی نہیں ہے ۔ تو اس کو ترک کر دے میان نہ کرے ۔ پس چاہیے کہ ایس باتوں کو دل میں ٹولے اور دیکھے کہ ان باتوں ہے اے کر اہت نظر آتی ہے یا نہیں اگر کر اہت پیدا ہوتی ہے تو سمجھ لے کہ دوسری نیت میں صدق و خلوص بھی موجود ہے تو اس صورت میں کو شش کرے کہ اخلاص کی نیت غالب آجائے۔

فصل : مجھی ایا ہوتا ہے کہ انسان کو اس بات ہے خوشی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو مصروف عبادت دیکھ برہے ہیں۔ یہ خوشی درست ہے ریا نہیں ہے 'کیونکہ اس طرح بعد وَ مومن ہمیشہ عباد ت کا شائق رہتا ہے اور بھی اگر کوئی ایسامانع پیدا ہو گیا جو اس شخص کو عبادت سے بازر کھے تو بہت ممکن ہے کہ اپنی عبادت دیکھنے والوں کے سبب سے سے مانع دور ہو جائے اور وہ بخوشی خاطر عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے اس کی مثال یوں سمجھتا چاہیے کہ جب کوئی مخض ایے گھر میں ہوتا ہے تو تہجد کی نماز اکثر اس پر دشوار ہو جاتی ہے کیونکہ عور توں ہے اختلاط یا نیند کا غلبہ یا دوسری باتوں میں مشغولیت سے پاستر چھاہونے کے باعث نماز میں مشغول نہیں ہو تالیکن اگر دوسروں کے گر برہے تووہاں یہ اسباب موجود نہیں ہوتے اس وقت عبادت کی خوشی ظاہر ہوتی ہے یا اجنبی مکان میں نیند نہیں آتی تو نماز میں مشغول ہو جاتا ہے یا کچھ لوگوں کو وہال دیکھا کہ نماز میں مصروف ہیں تواس کا شوق بھی بڑھا ور خیال کیا کہ میں بھی ان لو گوں میں شریک ہو جاؤں کہ میں بھی ان کی طرح ثواب کا مخاج ہوں'یا ایس جگہ گیا ہوا ہے جمال روزہ دار موجود ہیں یا کھانا تیار نہیں ہے توخود بعضود روزے کا شوق پیدا ہوتا ہے 'یا ایک جماعت کو دیکھتا ہے کہ وہ تراوی کی نماز میں معروف ہیں اور خود گھر میں کا بلی میں جتلا پڑا ہواہے اور ان لوگوں کی وجہ سے خود بھی شرکت کا شوق پیدا ہو تاہیا جمعہ کے دن کثرت ہے لوگول کو خدا کی عبادت میں مشغول دیکھتا ہے تو آپ بھی نمازاور تشبیع و تهلیل معمول سے زیاد ہ كرتا ہے ادر ان تمام باتوں كاو قوع ميں آنابغير ريا كے ممكن ہے ليكن شيطان اس كوور غلاتا ہے اور كمتا ہے كہ تير ب اندریہ شوق لوگوں کی دیکھادیکھی پیدا ہواہے لنذابہ ریاہے بہت ممکن ہے کہ یہ شوق لوگوں کے سبب سے پیدا ہوا ہو یا دوسرول کی رغبت ہے اور زوال کے موافع موجود نہ ہول اور شیطان کہتا ہے کہ یہ کام کر کیونکہ اس کی رغبت تیرے دل میں موجود تھی صرف ایک مانع موجود تھااور اب وہ مانع دور ہو گیا۔ پس ایسے مخفس کو چاہیے کہ ان وونوں امور میں فرق کرے اور اس کی علامت سے کہ بالفرض دوسرے لوگ اس کو شیں دیکھ رہے ہیں اور وہ ان کو دیکھ رہا ہے پس اگریہ شوق عبادت ای طرح قائم ہے تو خیر کی رغبت کا سبب بن گیاہے اور اگر اس کے بعدیہ شوق ختم ہو گیا

ہے تو سمجھ لے کہ بیر میاہے اس وقت چاہیے کہ اس ہے دست ہر دار ہو جائے اور اگر طبیعت میں خیر کی رغبت اور اپنی شاکی محبت دونوں موجود میں تب بھی غور کرے اور دونوں میں ہے جو غالب ہواس پر اعتماد کرے۔

ایک اور مثال: ای طرح اگر کوئی مخص قر آن شریف پڑھ رہا ہے اور لوگ کی آیت کو من کررونے گئے تو مخلوق کو رو تا و بھی ہی ایا نہیں ہے کہ دوسر بوگول کارونا قلب کی رفت کاباعث ہو تا ہے اور جب اس نے مخلوق کو روتے دیکھا تو یہ بھی اپنی عالت یاد کر کے رونے لگا تو بہت ممکن ہے کہ رونے کا سبب دل کی نرمی (رفت قلب) ہو اور نعرہ آواز لکالنے ہیں ریا ہو تا کہ دوسر بوگ اس کی آواز سنی یا بھی ایس صورت ہو کہ وجد ہیں آگر گریٹ اور انھو کھڑ ہے ہونے کی قدرت کے باوجود نداشے تا کہ لوگ کس بید نہ کہیں کہ اس کا وجد ماد فی تھا اس صورت میں اس کوریا کار کما جائے گا۔ عالا نکہ وجد کے وقت (گرتے وقت ریا کار) نہ تھا بھی ایما ہو تا ہے کہ وجد کی محالت ہو نے کی کاسمار البتا ہے اور آہتہ آہتہ چاتے تا کہ لوگ بین کہیں کہ وجد کی کی عالم البتا ہے اور آہتہ آہتہ چاتے تا کہ لوگ بین کہیں کہ وجد کی کیفیت یو کی جائے اور بھی تعوذ (اعوذ باللہ من المسلمان الرجیم) تو اس کا سببیا تو وہ گناہ ہو تا ہے جو اس سے سرزو ہو چکا ہے اور اب اسے یاد آگیا ہے یادوسر ب لوگوں کو عبادت میں مھروف دکھ کے سببیا تو وہ گناہ ہوں کہ عادت ہو ہے کہ ان تمام باتوں کی نظر رکھے ۔ حضور اگر مراح ہو ساس میں ریا نہیں ہو گئے کہ جب ریا کا خیال دل ہیں پیل ہو تواس دم یہ خیال کرے کہ اللہ تعالی اس کے باطن کی ناپا کی پر واقف ہے اور آخرے میں عذاب دے گا اس سوچ اور خیال ہو تواس دم یہ خیال کرے کہ اللہ تعالی اس کے باطن کی ناپا کی پر واقف ہے اور آخرے میں عذاب دے گا اس سوچ اور خیال کے کہ دیا کہ دیا کہ کہ دیا کہ دیال کرے کہ اللہ تعالی اس کے باطن کی ناپا کی پر واقف ہے اور آخرے میں عذاب دے گا اس سوچ اور خیال کہ کہ دیال کردے کہ اللہ تعالی اس کے باطن کی ناپا کی پر واقف ہے اس دیال کردے کہ اللہ تعالی اس کے باطن کی ناپا کی پر واقف ہے اس دیال کردے کہ اللہ تعالی اس کے باطن کی ناپا کی پر واقف ہے اور آخرے میں عذاب دے گا اس سوچ اور خیال کہ دیا کہ دیال کردے کہ اس میں واد واد کے دور کردے۔

رسول اكرم علي كارشاد كرامى: اور حضورنى اكرم علي في خرماي عنوذ بالله من خشوع النفاق يهال خثوع نفوذ بالله من خشوع النفاق يهال خثوع نفاق كي يمن عن بيل كه جم خثوع و خضوع بيل محوجواوردل نه جو-

فصل: معلوم ہونا چاہیے کہ جو کام اطاعت الی سے متعلق ہے جیسے نماز دروزہ 'ان کا موں میں افلاص واجب ہے کوران میں ریاحرام ہونا چاہیے کہ جو کام مباح میں تواگر ان میں ثواب کا آر زو مند ہے تب بھی افلاص واجب ہے مثلاً جب کوئی شخص کسی مسلمان کی حاجت روائی کے واسطے محض اللہ تعالیٰ کی رضاجوئی کے لیے کوشش کر تاہے تواس کوچاہیے کہ اس میں اپنی نیت کو درست رکھے اور اس حاجت روائی پر اس سے شکر اور عوض کی امید نہ رکھے اس طرح اگر کوئی استاد اور معلم ہو وہ اگر شاگر دسے یہ تو قع رکھے کہ وہ اس کے پیچھے چلے یا خد مت کرے تو اس طرح گویاوہ ثواب کا طالب ہو گیااور اس کو ثواب منسی ملے گا۔ ہاں اگر استاد کی خواہش کے بغیر شاگر واس کی خد مت کرے تو یہ دوسری بات ہے لیکن بہتر ہی ہے کہ استاد اس کو تبول نہ کرے اور اگر قبول کرے (اور جبکہ اس کا یہ مقصد نہیں تھا) تو

فاہر ہے کہ تعلیم کا ثواب ضائع نہیں ہو گاہشر طیکہ اگر شاگر د کسی موقع پر اس خدمت سے بازر ہے تواستاد متعجب نہ ہو 'جو علاء احتیاط حالاتے ہیں وہ اس صور تِ حال ہے بھی گریز کرتے ہیں۔ چنانچہ نقل ہے کہ ایک استاد کنوئیں میں گرگیا'لوگ اس کے نکالنے کے لیے رسی لے کر آگئے تواستاد نے ان لوگوں کو قتم دی کہ جس کسی نے جھے ہے قرآن وہ گرگیا'لوگ اس کے نکالنے کے لیے رسی لے کر آگئے تواستاد نے ان لوگوں کو قتم دی کہ جس کسی ایسانہ ہو کہ وہ متعدد کی تعلیم حاصل کی ہے خبر داروہ اس رسی کو ہاتھ نہ لگائے 'استاد نے اس خوف سے منع کیا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ ہو محمد تعلیم کے ثواب کو ہاطل کر دے۔

ھرت سفیان توری کی احتیاط: کوئی شخص حفرت سفیان توریؒ کے پاس ہدیہ لے کر گیا' آپ نے قبول میں کیا اور کی کے پاس ہدیہ لے کر گیا' آپ نے قبول میں کیا اور کہا کہ میں ہے کہتا ہوں کہ میں نے آپ میں کیا اور کہا کہ میں کے کتا ہوں کہ میں نے آپ سے کھی در س حدیث نہیں لیا ہے' آپ نے فرمایا تم تو بھے ہولیکن تمہار ابھائی جھے سے پڑھتا ہے تو جھے اس بات کا ڈر ہے کہ کیا اس ہدیہ کی وجہ سے تمہار سے بھائی ہر زیادہ شفقت نہ کرنے لگوں۔

ای طرح آیک فخص اشرفیوں کے دو توڑے حضرت سفیان ٹوریؒ کے پاس لے کر گیااور ان سے کہا کہ پہلا کو یاد ہوگا کہ میرے والد آپ کے دوست تھے 'ان کی کمائی حلال کی کمائی تھی' جھے اس مال میں سے یہ مال میراث میں ملا ہے آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ حضر ت سفیانؒ نے وہ مال لے لیااور جب وہ شخص چلاگیا تو حضرت مغیان ثوریؒ نے اپ بیٹے کو اس شخص کے پیچھے وہ توڑے دے کر روانہ کیااور وہ اشرفیاں پھیر دیں۔ اس لیے کہ حضرت سفیان کو یاد آگیا تھا کہ اشرفیاں وینے والے شخص کے باپ سے ان کی دوسی محض اللہ کے لیے تھی۔ (کمی ایوں فر نے مغری خوص سفیان کے بیٹے گھروالی آئے تو ہوئی بے ضبری دیاوں فر نے مغری خوص سفیان کے بیٹے گھروالی آئے تو ہوئی بے ضبری کے ساتھ باپ سے کما کہ بابا آپ کا دل بہت ہی سخت ہے 'آپ کو معلوم ہے کہ میں بال دیچوں والا شخص ہوں اور الاس کو معلوم ہے کہ میں بال دیچوں والا شخص ہوں اور الاس اللہ اللہ اور غربت میں گرفتار ہوں' آپ نے فرمایا کہ اے فرز تدا تم خود تو فراغت سے گذر دسسر کرنا چا ہتے ہو لیکن سے کام نکتے ) حضرت سفیان ثوریؒ نے فرمایا کہ اے فرز تدا تم خود تو فراغت سے گذر دسسر کرنا چا ہتے ہو لیکن قامت نمیں ہے۔

استادی طرح شاگر دکو بھی چاہے کہ علم حاصل کرنے ہے اس کا مقصد رضائے اللی ہواور استاد ہے (سوائے علم کے) کی بات کی امید نہ رکھے ممکن ہے کہ بھی اپنے دل میں وہ اس طرح خیال کرے کہ اگر میں استاد کا مطبح اور فرما نبر دار رہوں گا تو استاد میری تعلیم میں زیادہ ولچی ہی کے گا اور دل ہے توجہ کرے گا بہ بات غلط اور قطعی طور پر رہا ہے -شاگر دکو چاہے کہ استاد کی خدمت کر کے اپناور جہ خداوند تعالیٰ کے حضور سے طلب کرے نہ کہ استاد ہے اس کا خواہاں ہو -اس طرح ماں باپ کی رضامندی محض خداوند تعالیٰ کی خوشنووی کے لیے چاہے اور ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان کے سامنے پارسا ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے - کیونکہ اس میں فوری معصیت ہے - حاصل کلام میر کہ جس کام میں تواب کی امیدر کھتا ہو اس کو خالصاً للہ جالائے - (واللہ اعلم)

☆......☆

# اصل تنم

#### تكبراور غرور كاعلاج

معلوم ہوناچاہیے کہ تکبر اور خود بینی ایک غلط روش اور بری رفتارہ اور حقیقت میں یہ حق تعالیٰ کے ساتھ ایک فتم کا مقابلہ ہے کہ بزرگی اور عظمت تو صرف ای کی ذات کو سز اوار ہے - یک وجہ ہے کہ قرآن پاک میں جبار اور متکبر کی بہت ندمت آئی ہے - چنانچہ ارشادر بانی ہے -

الله تعالی ہر غرور اور جابر کے تمام دل پر مهر لگا دیتا ہے-(قرآن تحکیم)

كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ فَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّار

اوربيه محصار شاد فرمايا:

خَابَ كُلُّ جَبَّار عَنِيُدٍه

جتنے سرکش اور ضدی لوگ ہیں وہ سب کے سب بے مراد ہوئے-

اور فرمایا کیا:

اِنِيُ عُدُتُ برَتِي وَرَبِّكُمُ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لأَيُوْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسْابِهِ

میں اس سے جو میر ااور تم سب کا رب ہے ہر مغرور و متکبر کے شر سے پناہ مانگٹا ہوں 'جوروز حساب پر ایمان نہیں رکھتا-

ار شادات نبوی علی علی : حضور نبی اکرم علی نادشاد فرمایا ہے۔ "جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر

ہوگاوہ بہشت میں شمیں جائے گا۔ "یہ بھی حضور علیہ نے فرمایا کہ جو مخص تکبر اختیار کرے گااس کانام متکبرین میں لکھا
جائے گااور وہی عذاب اس کو دیا جائے گاجوان (متکبرین) کو پہنچا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان
علیہ السلام نے دیو پری اور جن وانس کو حکم دیا کہ سب باہر لکلیں دولا کھ انسان اور دولا کھ جنات جمع ہوئے اور ان کے
تخت کو آسان کے پاس اڑا کر لے گئے 'آپ نے ملائکہ کی تشبع کی آواز سیٰ وہاں سے زمین پر اترے اور اسے نشیب و میں
پہنچ کہ تعر دریا تک پہنچ گئے اس وقت ندا آئی کہ اگر ایک ذرہ تکبر سلیمان (علیہ انسلام) کے دل میں ہوتا توان کو ہوا میں
پہنچ کہ تعر دریا تک پہنچ گئے اس وقت ندا آئی کہ اگر ایک ذرہ تکبر سلیمان (علیہ انسلام) کے دل میں ہوتا توان کو ہوا میں
پہنچ کہ تعر دریا تک پہنچ گئے اس وقت ندا آئی کہ اگر ایک ڈرہ تکبر سلیمان (علیہ انسلام) کے دل میں ہوتا توان کو ہوا میں
پہنچ کہ تعر دریا تک پہنچ گئے اس وقت ندا آئی کہ اگر ایک ڈرہ تکبر سلیمان (علیہ انسلام) کے دل میں ہوتا توان کو ہوا میں
پہنچ کہ تعر دریا تک پہنچ گئے اس وقت ندا آئی کہ اگر ایک وہوں تک اس کی دریا ہوں کے دونہ دیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالی کے نزد یک وہونہ لیا و خوار ہوں گئے۔ "

صفور اکر م علی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ "دوزخ میں ایک غار ہے اس غار کو ہب بہ کہتے ہیں حق تعالی ا

مغرورول اور متكبرول كواس مين ۋالے گا-"

حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ " تکبر ایسا گناہ ہے کہ کوئی عبادت اس متکبر کو نفع نہیں دے گی۔"
حضور اکر م علیا ہے فرماتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ ایسے ہخص پر جو تکبر سے اپنے لباس کو زمین پر کھینچتا چلے ' نظر
نہیں فرماتا۔ "حضور اکر م علیا ہے منقول ہے کہ ایک ہخص فاخرہ لباس پہن کر تکبر سے چلیا اور اپنے آپ کو دیکھتا تھا (خود
بین تھا) حق تعالیٰ نے اس کو زمین میں د ھنسادیا اور وہ قیامت تک اس طرح دھنستار ہے گا۔

حضور نبی اکر م علی ہے نے فرمایا ہے کہ "جو مخص تکبر کر تا ہے اور نازے چانا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہوگا۔"
جناب محمر بن واسع رحمتہ اللہ علیہ نے ایک باراپ لڑکے کو دیکھا کہ تکبر سے چل رہا ہے آپ نے پکار کراس سے
کما کہ اے لڑکے کیا تو اپنی حقیقت نہیں جانتا' س تیری مال کو میں نے دو سودر ہم میں خرید اٹھا' اور مسلمانوں میں تیرے
باپ جسے بہت ہے لوگ ہیں۔" شیخ مطرف ابن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مملب کو دیکھا کہ تکبر سے چل رہا تھا' میں
نے اس سے کما کہ اے خدا کے بعد سے الیکی چال سے حق تعالیٰ ناخوش ہو تا ہے۔ مملب نے بھے سے کما کہ کیا تم بھی کو
نہیں جانے ؟ میں نے کما جانتا ہوں' پہلے تو ایک باپاک نطفہ تھا اور آخر میں ایک مردار ہوگا' اور دو حالتوں کے بین بین تو
نہاستوں کو اٹھائے لیے پھر نے والا ہے۔

#### تواضع كي فضيلت

حضور نبی اگر م علی کارشاد ہے کہ "جو کوئی تواضع کر تاہے حق تعالیٰ اس کی عزت بردھا تاہے اور قرمایاہے کہ کوئی شخص ایبا نہیں جس کے سرکی لگام دو فرشتوں کے ہاتھوں میں نہ ہو۔ جب وہ شخص تواضع کر تاہے تو ملا نکہ اس لگام کو اوپر چڑھاتے ہیں ادربار کا والئی میں عرض کرتے ہیں النی اس کو سربلند رکھ "اور آگر وہ تکبر کر تاہے تو لگام تھینچتے کی اور کہتے ہیں اللی اس کو سر عگوں رکھ ۔ "حضور علی نے فرمایاہے کہ وہ شخص جو بغیر لاچار ہونے کے تواضع کرے اور ایسامال جو اس نے بغیر اس کو سر علی کرے۔ غریبوں پر دھم کرے اور ایسامال جو اس کی ہم نشینی اختیار کرے وہ نیک خت ہے۔

ابوسلمہ مدینی رضی اللہ عنہ اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم علیہ ایک دن ہمارے یہاں مہمان ہے آپ اس دن روزے ہے تھے آپ کے افطار کے لیے میں نے ایک پیالہ دودھ جس میں شہد ملا ہوا تھا پیش کیا آپ نے اس کو چکھااس میں مٹھاس محسوس فرمائی آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس میں شہد ملا ہوا ہے آپ نے دوہ پیالہ یو نئی رکھ دیااور نوش نہیں فرمایا اور ارشاد کیا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے لیکن جو شخص خدا کے لیے تواضع کرے گا حق تعالی اس کو سربلند فرمائے گا اور اگر تکبر کرے گا تواس کو حقیر کردے گا اور جو شخص اسراف

ا- مسلب ان الى واؤد عالى معزى تها- امير المسلمين معتصم بالله كدوريس اس كانقال موا-

ے بغیر خرچ کرے گااللہ تعالیٰ اس کو توانگری عطافر مائے گااور جو کوئی اسر اف کرے گاحق تعالیٰ اس کو محتاج کر دے گااور جو کوئی حق تعالیٰ کو زیادہ میاد کرے گااللہ تعالیٰ اس کو دوست رکھے گا-

نقل ہے کہ ایکبار ایک عاجزود رماندہ درویش نے حضور اکر میٹالیٹی کے کاشانہ نبوت پر سوال کیا۔اس وقت آپ کھانا تناول فرمار ہے تھے آپ نے اس کوبلایا اور اس کو زانوئے اطهر پر پٹھا کر فرمایا کھانا کھاؤ۔سب لوگوں نے جو شریک طعام تھے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا' قریشیوں میں سے ایک نے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور کر اہت کا ظہار کیا' آخر کار (اس جمکیر کومز امیں) وہ بھی اس فقر وفاقہ کی مصیبت میں گر فقار ہو کر مرا۔

حضور اکر م علی نے ارشاد فرمایا ہے مجھے دو چیزوں کا اختیار دیا گیا چاہوں تو رسول اور ہندہ رہوں اور چاہوں تو صاحب نبوت بادشاہ ہوں۔ میں نے تو قف اختیار کیااور اپنے دوست جریل (علیہ السلام) کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کیجئے۔ چنانچہ میں نے بارگا ورب العزت میں عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ رسول اور ہندہ رہوں۔

حق تعالی نے حضرت موسی علیہ السلام پروحی فرمائی کہ میں ایسے شخص کی نماز قبول کروں گاجو میری عظمت کے لیے تواضع اختیار کرے گااور میرے ہیدوں کے ساتھ تکبرنہ کرے اور اپنے دل میں خوف کو جگہ دے اور تمام دن میری یاد میں بسسر کرے اور خود کو میرے لیے گنا ہوں ہے محفوظ رکھے۔

حضورا کرم علی کار شاد ہے کہ کرم تقویٰ میں 'بزرگی تواضع میں اور توانگری یقین میں ہے۔ حضرت عینی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تواضع کرنے والے دنیا میں منبر نشین رہیں گے اور نیک خت ہیں وہ لوگ جو دنیا میں لوگول کے در میان صلح کرادیں اور ان کامقام فردوس ہوگا اور نیک خت ہیں وہ لوگ جن کے دل دنیا ہے پاک ہوں ان کو خدا کا ویدار میسر ہوگا۔

خد اکا مقبول بنده: حضورا کرم علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو خداد ند تعالیٰ نے اسلام کارات دکھایا اس کی احجمی صورت بنائی اور اس کی حالت باعث نگ نہیں بنائی اور اس کو تواضع کی توفیق بھی دی گئی وہ خدا کے مقبول ہندوں میں سے ہے۔

روایت ہے کہ ایک شخص چیک کے مرض میں مبتلا تھادہ جب رسول اللہ علی کے مجل میں پہچا تو وہ جس شخص کے پاس بیٹھتاوہی شخص اس کے پاس سے (کراہت کی وجہ ہے) اٹھ جاتا تھالیکن حضور علی نے ناس کو اپنیاس شھایا اور فرمایا وہ شخص اس کے گھر والوں کو فرمایا وہ شخص اس کے گھر اپنا کھانا لے جائے تاکہ اس کے گھر والوں کو روزی نصیب ہو سکے تاکہ اس طرح تکبر جاتا ہے۔ اس طرح مروی ہے کہ حضور اکرم علی نے نے صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین) سے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہارے اندر عبادت کی حلاوت نہیں پاتا صحابہ کرام رضی اللہ عنم نے عرض کیایار سول علی عادت کی حلاوت کیا چیز ہے؟ آپ علی خرمایا تواضع!

حضوراکرم علی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم کسی صاحب تواضع کو دیکھو تواس کے ساتھ تواضع ہے پیش آوادراگر متکبر کودیکھو تواس سے تم بھی تکبر کروتا کہ وہ ذلیل وخوار ہو-

اس سلسلہ میں صحابہ کر ام اور بزرگان دین کے ارشاد ات: حضرت ام المومنین عائشہ مدیقہ رضی اللہ عنمانے فرمایا ہے کہ اے لوگو!تم اس عبادت ہے جوسب سے بہتر ہے عافل ہو 'وہ عبادت تواضع ہے۔ پیخ فعنیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ تواضع کے معنی سے ہیں کہ تم حق بات کو قبول کروخواہ اس کا کہنے والا کوئی ہو لڑکا ہویا کوئی بہت ہی عاوان مخفی ہو۔

ائن مبارکؒ فرماتے ہیں کہ تواضع کے معنی یہ ہیں کہ دنیادی حیثیت ہیں تم سے کم ہواس سے تم تواضع سے پیش آؤ تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ دنیادی حیثیت کی برتری کی وجہ سے وہ خود کو برتر وبزرگ نہیں سمجھتا اور اگر کوئی شخص دنیادی حیثیت میں تم سے بردھ کر ہے اس کے مقابل میں خود کو برتر ثابت کرے (تواضع اختیار نہ کرے) تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ تم اس کی دولت سے مرعوب نہیں ہو (تمہاری نظر میں اس کی دولت کی بچھ قدر و منز لت نہیں ہے)۔

الله جل شاعۂ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے عیسیٰ (علیہ السلام) جب میں تم کوایک نعمت دوں تواگر تم تواضع کے ساتھ اس کااستقبال کرو کے تومیں مزید نعمت ہے تم کوسر فراز کروں گا-

شیخ این ساک رحمتہ اللہ علیہ نے ہارون الرشید ہے کہا کہ اے امیر المو منین آپ کا حالت بررگ میں تواضع کرنا آپ کی اس بررگ ہوں اللہ منین! آپ کی اس بررگ ہوں ہوں المومنین! آپ کی اس بررگ ہے کہیں بڑھ کر ہے۔ ہارون الرشید نے کہا کہ آپ کی کہتے ہیں 'انہوں نے پھر کہااے امیر المومنین! خداو ند تعالیٰ نے جس کو جاہ جمال ومال عطافر مایا اور اس نے اس مال سے دوسروں کی غم خواری کی اور جاہ و حشمت کی حالت ہیں تواضع اختیار کی اور اپنے جمال میں پارسائی اور عفت کوہر قرار رکھااس کانام اللہ تعالیٰ کے وفتر میں مخلص بیدوں میں لکھا جائے گا یہ س کر ہارون الرشید نے دوات اور قلم طلب کیا اور اس تھیجت کو لکھ لیا۔

نقل ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی باد شاہت کے ایام میں صبح کے وقت توانگروں کی احوال پرسی فرماتے اس کے بعد فقیروں اور بے نواؤں کے ساتھ بیٹھتے اور فرماتے کہ ایک مسکین دوسر ہے مسکینوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔

بہت ہے بررگان دین اور علاء ملت نے تواضع کی خوبیال بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ حفزت حسن بھرئ فرماتے ہیں کہ تواضع ہیں کہ تواضع ہیں کہ تواضع ہیں ہیں کہ تواضع ہیں کہ جب تم باہر جاؤ تو جس کسی کو دیکھواس کواپنے ہے بہتر سمجھو۔ شیخ مالک دینار کاار شاد ہے کہ اگر کوئی میں میرے دروازے پر آواز دے اور کے کہ اے گھر والو اہم میں جو سب ہے یہ ہووہ باہر نکل کر آئے تو کوئی محفی اس بات میں مجھ سے آگے نہیں بڑھے گا ( میں سب سے پہلے نکل جاؤں گا) البتہ جبر سے دوسر ی بات ہے ( کہ کوئی مجھ پر جبر کرے اور خود پہلے باہر نکل جائے) شیخ ابن المبارک نے جب سے بات سی تو کہا کہ مالک دینار کی بررگی کا کمی راز تھا (کہ وہ حد ور جہ من سفھ سے ب

کی شخص نے شیخ شبلی قدس سرہ کی خدمت میں عاضری دی تو شبلی رحمتہ اللہ نے اس سے کماماً اُنْت تو کیا چیز ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں وہ نقطہ ہول جو حرف یا کے پنچے لگا ہو ( یعنی مجھ سے کمتر اور پنچے کوئی چیز نہیں ہے) حضر ت شبکی نے فرمایا ابا واللہ شاہدک حق تعالی تجھے تیرے آگے سے اٹھائے (بلند مر تبددے) کہ تونے خود کو پنچے اور اخیر میں رکھاہے۔

نقل ہے کہ کی بزرگ نے حضرت امیر المو منین علی رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھااور ان سے کما کہ مجھے پچھ اور نصحت فرمائے تو فرمایا کہ تو انگروں کا ثواب آخرت کے لیے درویشوں کے سامنے تواضع سے پیش آنا پہندیدہ ہے اور درویشوں کا توانگروں کے سامنے تکبر کرنافضل اللی پراعماد کرتے ہوئے اس سے کمیں زیادہ بہتر ہے۔

یکی بن خالد کا قول ہے کہ کر یم جب پار ساہو تا ہے تو تواضع اختیار کر تا ہے اور کمینہ ناوالن جب پار سائی اختیار کرتا ہے تواس میں تکبر پیدا ہو تا ہے ۔ شخ بایزید بسطائی فرماتے ہیں "جب تک ایک آدی کی شخص کو بھی خود ہے بدتر سجمتا ہے وہ متکبر ہے ۔ "سید الطائفہ جنید بغد ادی آیک بار جعد کو مجلس میں فرمانے لگے کہ اگر حدیث شریف میں ہے وار دنہ ہوا ہو تا کہ "قوم کا سر دار الن کا خادم ہو تا ہے ۔ "تو میں بھی تم کو وعظ سانا روانہ رکھتا' آپ نے یہ بھی فرمایا ۔ اہل تو حید کے نزدیک تواضع سکبر ہے ۔ تواضع ہیہے کہ انسان خود کو اتنا نیچا کر دے کہ اس سے آگے شجائش نہ ہواور جب اس کو مزید نیچا کرنے کی حاجت پیش آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے خود کو پہلے او نیچ در جہ میں رکھا تھا شخ عطای سلمی کی ہے عادت تھی کہ جب میری خوست ہے جو مخلوق کو تکلیف پہنچ رہی ہے ۔

لوگ حضرت سلمان فارسی رضی الله عند کے سامنے ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے توانسوں نے فرمایا کہ لوگوا میری ابتد ااور آغاز ایک نطفہ ہے اور میر اانجام ایک مر دارہے - جب قیامت میں اعمال کو تولیس کے تواس دن اگر میری نیکی کا پلہ بھاری ہے تو میں بررگی والا ہوں نہیں توذلیل وخوار ہوں -

#### تكبركي حقيقت اوراس كي آفت

اے عزیز معلوم ہوناچاہیے کہ تکبر ایک بہت ہری روش ہے۔اگر چہ اخلاق دل کی صفات ہیں لیکن ان کا اثر ظہور میں آتا ہے۔ تکبر کے معنی یہ ہیں کہ انسان خود کو دوسروں سے بہتر اور فائق سمجھے اور اس خیال سے اس کے دل میں غرور پیدا ہو۔ای غرور کانام تکبر ہے۔

رسول اکر م علی الله تعالی سے دعافر ماتے تھا عو ذبک من نفخة الکبر اللی میں تکبر سے تیم کی پناہ جاہتا ہوں-جب یہ غرور آدمی میں پیدا ہوتا ہے تو دوسرول کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے اور ان کو چشم خفارت سے دیکھا ہے بلعدان کو اپنی خدمت کے لاکت بھی نمیں سمجھتا اور کہتا ہے کہ تو کیا چیز ہے جو میری خدمت کے لاکت ہوسکے-جس طرح کہ فلفاء (امراء المسلمین) اور سلاطین ہر ایک مخص کو اجازت نہیں دیتے کہ ان کی آستاں ہو ہی کرے اور نہ ان کو اس کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ خود کو ہمدہ سلطان پاہندہ امیر لکھیں 'ہاں بیباد شاہوں کو اجازت دیتے ہیں (کہ وہ آستاں ہوسی کریں) ان کا یہ تکبر تو حق تعالیٰ کی ہزرگی اور شان ہے بھی ہڑھ گیا کیونکہ حق تعالیٰ بایں ہمہ شان وعظمت ہر ایک کی ہدگی اور ہر ایک کا تجدہ قبول فرماتے ہیں (اجازت ہے کہ اس کی ہدگی کرے اور سجدہ ریز ہو) اور اگر بالفرض متکبر کو بید در جہ اور یہ منزلت ماصل نہیں ہے تو اور کچھ نہیں تو الحضے پیٹھنے 'چلے کچر نے ہی میں اپنی برتری کا پہلو نکال لے اور دو سروں ہو تعظیم کی امید رکھے اور کسی کی نصیحت کرے تو سختی ہے کہ اور اگر اس کو پچھ ہتا ئیں تو مطب باک ہو اور لوگوں کو اس طرح دیجے جس طرح جانوروں کو دیکھتے ہیں۔

مرور کو نمین علیت کی ارشاد گرامی: حضوراکر علیت کے اور دوسر ب لوگوں کے دریافت کیا کہ متکبر کس کو کہتے ہیں؟
آپ علیت نے فرمایا متکبر وہ ہے جو خدا کے واسط گردن نہ جھکائے۔ اور دوسر ب لوگوں کو حقارت کی نگاہ ہوتے ہیں دونوں خصلتیں انسان کی 'بعد بیل اور حق نعالی ہیں ہوئے ججاب کا سبب ہوتی ہیں اور اس سے بر ب اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور اسان نک اخلاق سے محروم رہتا ہے۔ کیونکہ جس آدی پر خود پندی اور نخوت غالب ہواوروہ مسلمانوں کو اپند اور اور نہیں 'اور کسی کے ساتھ تواضع سے پیش نہ آئے یہ بھی متقبوں کا شیوہ نہیں اپنون اور عداوت 'حسد سے دستمر دارنہ ہو غصے کو نہ روک سکے 'زبان کو غیبت سے محفوظ نہ رکھے 'ول کو رخی و ملال سے بعض اور عداوت 'حسد سے دستمر دارنہ ہو غصے کو نہ روک سکے 'زبان کو غیبت سے محفوظ نہ رکھے 'ول کو رخی و ملال سے بعض اور عداوت و نوب کو گی خور پندی اور اپندی اور اپندی دورہ خور سے کہ بعض کا دنی ہم موموں مسلمانی سے بہ دو ہم سلمانی سے بے کہ جب تک انسان خود کو فراموش نہ کرے اور دنیاوی آرام سے بے تعلق نہ ہووہ مسلمانی سے بے کم جب تک انسان خود کو فراموش نہ کرے اور دنیاوی آرام سے بے تعلق نہ ہووہ مسلمانی سے بے کم جب تک انسان خود کو فراموش نہ کرے اور دنیاوی آرام سے بے تعلق نہ ہووہ مسلمانی سے بے کم جب تک انسان خود کو فراموش نہ کرے اور دنیاوی آرام سے بے تعلق نہ ہووہ مسلمانی سے بے کم سے کہ جب تک انسان خود کو فراموش نہ کرے اور دنیاوی آرام سے بے تعلق نہ ہووہ مسلمانی سے کم ترسم ہے 'اگر آدی کو یہ قدرت ہوکھ آگر آدی کو یہ قدرت ہوکھ آگر آدی کو یہ قدرت ہوکہ کو شبوسو گھناچاہتا ہے تواس کو چاہے کہ وہ اپنے آگر کو ہوکہ کہ وہ تکم کرنے والوں کے 'جوایک دوسر سے سے (سکم کر کے ماتھ ) ملتے ہیں دکھ کے کمتر سمجھ 'اگر آدی کو یہ قدرت ہوکھ کا کہ راکس کے کمتر سمجھ 'اگر آدی کو یہ قدرت تکم کر کے والوں کے 'جوایک دوسر سے سے تعلق میں موجوں میں دورہ کھی کو شبوسو گھناچاہتا ہے تواس کو جور میں جور سے کہ کو تعلق موجوں سے کمتر سمجھ آگر آدی کو یہ قدرت تکم کر کے والوں کے 'جوایک دوسر سے سے تعلق میں موجوں میں کو تعلق میں موجوں سے کمتر سمجھ آگر آدی کو شبوسو گھناچاہوں کے کمتر سمجھ کے دور دیاوں کے کمتر سمجھ کے دور سمور کے کمتر سمجھ کے دور سمجھ کے دور سور کے کمتر سمجھ کے دور سمجھ کے دور سے کمتر کے دور سے کمتر سمجھ کے دور سمجور کے کمتر سمجھ کے دور سمجور کے دور سمجور کے دور سمجور

اگر چہ ہے اپنے ظاہر کواس طرح سنوارتے ہیں جیسے عور تیں سنوارتی ہیں۔
وہ الفت و محبت جو مسلمان بھائیوں کو ایک دوسرے کی ملا قات ہے ہوا کرتی ہے 'ان تکبر کرنے والوں میں بھی منیں بائی جائے گی۔ کسی کود کھے کر راحت تواسی وقت ہو سکتی ہے جب تم خود کو اس پر نثار کر دواور اس کی عزت و تکریم میں محوجو و جود کی جو ہو جائے یا اس کے بر عکس ہو یعنی دوسر اتم پر خود کو فداکر دے اور توباقی رہے یا دونوں ہی فنافی اللہ ہوں اور اپنے وجود کی طرف ہرگز متوجہ نہ ہوں ممال حقیقت اسی میں ہے اور ایسے اتحاد میں کمال راحت ہے۔ الغرض جب تک دوئی موجود ہے راحت حاصل نہیں ہوگی کیونکہ راحت یک گئی میں پنمال ہے۔

کے ' تووہ دیکھے کہ کسی فضلہ اور بر از میں بھی وہ عفونت 'بدیو اور گنداین شیں ہو گا کیونکہ ان دونوں کاباطن کتوں جیسا ہے

### تكبرك مختلف درج

خد ااور رسول علی کے ساتھ سکیر : اے عزیز معلوم ہونا چاہے کہ بعض سکبر بہت ہی ہیج اوز برے ہیں ہو قال رسول علی کے ساتھ یا فدا سے میں اور مالے کے ساتھ یا فدا سے بین میں ہوگایار سول اکر م علی کے ساتھ یا فدا سے بین میں ہو گئی ہونا ہوں کے ساتھ یا فدا کے بعد ول کے ساتھ اللہ کی جناب میں ہو جیسے کے بعد ول کے ساتھ اللہ کی جناب میں ہو جیسے خمر ود ور فرعون اور اللہ سی کا تکبریا ایسے لوگوں کا تکبر جود عولی خدائی کرتے ہیں اور اس کی بعد گی جالانے سے عاد کرتے ہیں۔

حَن تَعَالَى كَالرشادي- لَن يُكُونَ عَبُدُ إللهِ وَلاَ لِن يُسَنَتَكِف الْمُسبِيْحُ أَن يُكُونَ عَبُدُ إللهِ وَلاَ

الْمَكِيَّةُ الْمُقَرِّبُونَهُ

مسيح الله كابنده بلغ سے پچھ نفرت نبيس كرتا اور نه مفرب فرشة-

دوسرے درجہ میں وہ تکبر ہے جورسول اکر معلقہ ہے کریں جس طرح کفار قریش نے کیااور کما کہ ہم اپنے جیے ایک بھر کی اطاعت شیں کریں گے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو کیوں نہیں تھیجا یا کسی مغرور سر دار کو کیوں نہیں تھیجا تا واریتیم کو تھیجا۔

وَقَالُوْ لَوْلَأُنْزِلَ هٰذَا الْقُرْانُ عَلَى رَجُلٍ مِينَ اوربع لَے كيو

الْقَرْيَتَيْن عَظِيْمه

اور بولے کیوں نہ اتار اگیا ہے قر آن ان دوشرول کے کسی بدے آدمی ہر-

اور ان کے دوگروہ تھے ان میں ہے ایک جماعت کے لیے یہ تکبر سدراہ بن گیااور انہوں نے کچھ فکر نہیں کی اور

نبوت کو نہیں پہچانا- چنانچہ ار شادباری تعالیٰ ہے:

میں تکبر کرنے والول کو حق کی نشانیوں کے دیکھنے سے مازر کھول گا-

سَاَصُرِفُ عَنُ أَيَاتِيُ الَّذِيُنَ يَتَكَبَّرُوُنَ فِيُ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُوُنَ فِيُ الْذِينَ يَتَكَبَّرُوُنَ فِي

َ اور دَوسری جماعت کے لوگ حضور اکر م عظیلتہ کو جانتے تھے پر انکار کرتے تھے اور تکبر کے باعث ان کاول قبول نبوت پر آمادہ نہیں ہو تاتھا-اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے :

بوت پر ١٥ ره ين او ما ما الله على ٥ ر ما و ج . وَحَجَدُوا بِهَا وَاسْتَيُقَنَتُهَا انْفُسُهُمُ ظُلُمًا وَعُلُوًا

اور ان کے دلول میں تو یقین تھا گر ظلم اور تکبر ہے ان

تبیر ادر جہوہ تکبر ہے جو آدمی خدا کے عام ہدول کے ساتھ کرے اور ان کو چشم حقارت سے دیکھے 'مق بات کو نہ مانے اور خود کو ان سے بہتر اور ہزرگ سمجھے بیہ در جہ اگر چہ پہلے دو در جول سے کم تر ہے لیکن دو سبب سے بری سب سے برا در جہ ہے۔ایک سبب تو یہ ہے کہ بزرگ حق تعالیٰ کی صفت ہے پس ضعیف اور عاجز بندے کو جس کا کوئی کام بھی اس کے افتیار میں نہیں خود کوبزرگ خیال کرنااور اپنے آپ کو پچھ سمجھنا کب مناسب اور رواہے اور جب ایک سخفی خود کوبزرگ سمجھ رہاہے تواس کے معنی میر ہوئے کہ وہ خداو ند تعالیٰ کی خاص صفت کا اپنے اندر ہونے کامدی ہے۔ایسے مخض کی مثال تو اس غلام کی ہے جو شاہی تاج اپنے سر پر رکھ کر تخت پر بیٹھ جائے 'غور کا مقام ہے کہ ابیا سخص بار گاہ اللی میں کس قدر معتوب ہوگائیں سبب کہ حدیث قدس میں فرمایا ہے:

لینی شان اور بزرگی میر المبوس (روااور ازار) ہے جو ان دونوں صفتوں میں مجھ ہے جھڑے گااس کو میں ہلاک الْعَظْمَةُ أَزَارِيْ وَالْكِبْرِيَاءُ رَدَائِيٌ فَمَنُ نَازَعَنِيُ فَيْهَا قُصَمْتُهُ

پس ہدول ہے تکبر کر ناسوائے خداو ندیز رگ وہر تر کے کسی اور کو شایان نہیں للذاجس نے خدا کے ہیں ول سے تکبر کیا گویاس نے خداہے مقابلہ کیا'بالکل ای طرح جیسے ایک شخص کوئی بات کہتاہے تودوسر انتکبر کے باعث اس سے انکار کر تاہے۔ یہ روش تو منافقول اور کا فرول کی ہے جیسا کہ ار شادباری تعالیٰ ہے:

لًا تَسنَمَعُوا لِهِذَا الْقُرُأَن وَالْغَوا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ اوركافريوكية قرآن ند سنواوراس مي بهوده عل کروشاید (اس طرح)تم بی غالب ر ہو-

تُغُلِبُون أور فرمايا:

جب اس سے کماجە ہے کہ خداہے ڈر تو مکبر اور سیخی اس کو ال بات پر اکھارتی ہے کہ معصیت براضر ارکرے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ

حضر ت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کا بیریز اگناہ ہے کہ جب اس ہے کماجائے کہ خداہے ڈرو تو وہ جواب میں کے علیٰک بنفسیک تم اپنی خراو-

ا یک دن سر ور کا سُنات علی ایک مخص سے جوبائیں ہاتھ سے کھانا کھار ہاتھا فرمایا کہ واپنے ہاتھ سے کھانا کھا-اس نے کہامیں نہیں کھاسکتا 'رسول اکرم علیہ نے فرمایال تو نہیں کھاسکتا 'تب اس کادایاں ہاتھ ایا ہو گیا کہ پھر جنبش نہ کر کا-حضور علی نے یہ کلمہ اس لیے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے بیبات ازراہِ تکبر کمی ہے-

اے عزیز!معلوم ہوناجا ہے کہ ابلیس کے تکبر کاجو قصہ قرآن یاک میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے اس سے کوئی افسانہ یا حکایت سانا مقصود نہیں ہے بلحداس لیے بیان کیا گیا کہ معلوم ہو کہ تکبر نے کیا آفت ڈھائی جو شیطان نے کہا: أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَار وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينِ الله الله عَلَم في الله الله عَداوند تعالى كي نافرمانی کی اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے ہمیشہ کے کیے ملعون ہو گیا-

ا من آدم عليه السلام سے بہتر ويرتر مول كه توتے بھے كواگ سے پيداكيااور آدم عليه السام كومٹى سے -

#### تكبر كے اسباب اور اس كاعلاج

مملا سبب: اے عزیز معلوم کر کہ جو کوئی کی ہے تکبر کرتاہے تواس وجدے کرتاہے کہ وہ خود کو دوسرے ہے بہتر اور کمال کی صفت ہے موصوف سمجھتا ہے اور اس کے سات اسباب ہیں۔ تکبر کا پہلا سبب علم ہے کہ بنب کوئی عالم خود کو زیورِ علم ہے آرات یا تاہے تودوسروں کواپنے سامنے جانوروں کی طرح خیال کرتاہے 'پس تکبراس پر غالب ہو جاتا ہے اور اس کی علامت سے ہوتی ہے کہ وہ لو گول سے خدمت 'تعظیم اور مروت کا امید دارین جاتا ہے۔اگر کوئی ذی فہم اس کی عزت و تكريم جاند لائے تووہ جيران رہ جاتا ہے-اي طرح اگر وہ كى ہے ملا قات كرلے ياكسى كى دعوت قبول كرلے تواس پر احمان کرتا ہے (اپنااحمان سجھتا ہے) صرف ہی نہیں بلعہ اپنے علم کے سبب سے ساری مخلوق پر احمال رکھتا ہے اور آخرت کے معاملہ میں بھی خود کو حق تعالی کے نزدیک سب ہے بہتر خیال کر تا ہے اور کہتا ہے کہ بس میری تو نجات ہو گئی' خداکے دوسرے بندے خطرے میں ہیں اور یہ سب میری د علاور نفیحت کے مختاج ہیں ' یہ میرے ہی وسلے سے دوز خ سے نجات پاکس کے ' اس ما پر حضور اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا آفة العِلْم الْحَیْلَاءُ کمبر علم کی آفت ہے۔ حقیقت میں ایسے مخص کو عالم کی جائے جاہل کمنازیادہ درست اور سز اوار نے اس لیے کہ سچاعالم وہ ہے کہ آخرت کی وشواریوں کو سمجھے اور صراطِ متنقیم کی باریکیوں کو پہچانے اور جو کوئی ان کو پہچان لے گادہ بمیشہ خود کواس سے دورر کھے گااور خود کو قصور وار جانے گا-عاقبت کے خطرے اور اس بات کے ڈرسے آخرت میں عالم بے عمل پر زیادہ عذاب ہوگا'وہ تکبرے ہے-چنانچہ حضرت ابوالدر داءرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک علم کی افزونی کے ساتھ ساتھ ایک مصیبت بھی برد ھتی ہے اس طرح علم کے حصول ہے بھی تکبر ہود ھتاہے اور تکبر کی اس افزائش کے دواسباب ہیں ایک توبیہ کہ وہ علم حقیقی جو علم دین ہے' حاصل نہیں کرے کیونکہ یہ ابیاعلم ہے جس کے ذریعہ انسان خود کو پہچان سکتا ہے اور دین کے رائے کی صعوبتیں 'آخرت کے خطرات اوربار گاہِ خداوندی سے محرومی کے اسباب کا پہتہ چاتا ہے اس علم کے حصول سے دردوغم (آخرت) میں اضاف ہوتا ہے ، تکبر میں نہیں ہو تا کیکن جب انسان علم طب علم حساب علم نجوم ولغت اور علم مناظرہ سیکھناہے تواس ہے تکبر میں اضافہ ہوگا'ان سب میں قریب ترین علم علم فاویٰ ہے جس کے ذریعہ دنیوی کا موں کو سد حدارا جاسکتا ہے' تو سے علم بھی علم دنیاوی ہوگا-اگرچہ دینی امور میں بھی اس کی حاجت ہوتی ہے لیکن اس سے خوف دور نہیں ہوتا'انسان اگر اس علم پر ہس کرے اور ووسرے علوم کو ترک کردے توول کی تاریکی میں اور اضافہ ہوگا اور تکبر غلبہ پائے گا'اور جوبات ظاہر ہے اس کے کہنے کی کیا حاجت۔ تم ان علمائے ظاہری کا حال دیکے لو (ان کے کبرونخوت کا کیاعالم ہے) اس طرح علم واعظین (علم تقریروعبارات) ہے مسجع اور مقفی با تیں اور اس قتم کادوسر اکلام اور ایسی پر شور اور پر زور با تیں جن کوسن کر لوگ شوروشین کریں اور ایسے نکات جن ے ند ہی تعصب کا ظہار ہو اور عوام پیر محسوس کریں کہ ان تمام ہاتوں کا تعلق دین ہے ہے لیکن پیرسب دل میں حسد ، تکبر اور

عداوت کی تخم ریزی کرتے ہیں توان علوم (باتوں) ہے در داور تواضع میں تواضافہ ہو تا نہیں باہد تکبر اور نخوت پروان پڑھے ہیں۔ دوسر اسب بیہ ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی شخص علم تغییر 'علم حدیث 'سلف صالحین کے حالات جو اس کتاب ' کیمیائے سعادت ''اور ''احیاء العلوم '' میں ہم نے بیان کئے ہیں ان کو پڑھتا ہے اور پھر بھی اس میں تکبر پیدا ہو تاہے تو اس کا سبب بیہ کہ اس کاباطن پر اہے (ووید باطن ہے) اور اس کے اخلاق بھی پرے ہیں اور تخصیل علوم ہے اس کا مقصود بیہ ہے کہ وہ اپنی بڑائی کا اظلار زبان ہے کہ حقود کی ہے گا تووہ بھی اس کے باطن کی صفت اختیار کرے گا جیسے ایک دواجب شقیح (صفائی معدہ) کے لیے معدے میں پہنچتی ہے تووہ معدے میں پہنچتی ہے دولہ کی خلط کی صور ہے اختیار کر لیتی ہے۔

ایک مثال: جس طرح آسان ہے جب پانی برستاہ تواس کی خاصیت ایک ہی ہوتی ہے۔ لیکن جس فتم کی نباتات میں وہ پانی پنچا ہے اس کی صفت میں اضافہ کر دیتا ہے اور خود وہی صفت اختیار کر لیتا ہے آگر کسی تلخ در خت میں پنچے گا توخود بھی تلخی ن جائے گا اور شیریں در خت میں پنچے گا تو خود بھی شیریں ن جائے گا۔ حضر ت عباس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اکر م علی ہے نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایے ہیں کہ قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن وہ ان کے حلق ہے شیجے نہیں اثر تااور وہ کتے ہیں کہ ہم جانے ہیں کو بی دوسر انہیں جانیا۔ پھر حضور علی اس اصحاب کرام کود کھے کر فرمانے لگے کہ اے میری امت کے لوگو! یہ لوگ تم ہی میں ہے ہوں گے اور یہ سب دوزخی ہوں گے۔

حضرت عمر رضی الله عند کا ارشاد: حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا اے لوگو! تم تکبر کرنے والے عالموں میں واخل ند ہونا اگر تم ایبا کرو کے تو تمہارا علم تمہاری جمالت سے مقابلہ ند کر سکے گا- حق تعالیٰ نے رسولِ اکرم علیہ کو تواضع کا تھم فرمایا اور ارشاد کیا:

وَاخُفِضَ جَنَاحَکَ لِمَن تَّبَعُکَ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَ المِالا نے والوں ہے اے رسول آپ تواضع ہے پیش آئے۔

اس بنا پر ضحابہ کر آم رضی اللہ عنہم مجیشہ اس بات ہے ڈرتے تھے کہ کمیں ان سے تکبر سر زدنہ ہو جائے چنانچہ منقول ہے کہ حضر ت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار امامت کی 'دوسر ی مر تبہ انہوں نے فرمایا کہ اب کی اور کو امام بنالو کیونکہ میرے دل میں یہ خیال ہو گیا ہے کہ میں تم ہے بہتر ہوں 'پس جب صحابہ کر ام کو تکبر کا اس قدر خطرہ رہتا تھا تو دوسر ہوگوں کا کیا حال ہوگا۔ (دواس ہے کس طرح محفوظ رہیں گے) ایساعالم اس زمانے میں نایاب ہے بلعہ ایساعالم بھی کمیاب ہوگا جو یہ سمجھتا ہوں اور میری نظر میں تواس کی کچھ بھی وقعت میں اور میری نظر میں تواس کی کچھ بھی وقعت میں اور میری نظر میں تواس کی کچھ بھی وقعت میں اور میری نظر میں تواس کی کچھ بھی وقعت میں ہیں اور میری نظر میں تواس کی کچھ بھی وقعت میں ہیں دیکھا اور ای قتم کی شخی بھارتے ہیں۔ پس اگر کوئی شخص اس بات کا میں ہو اور میں تواس کی طرف نظر اٹھا کر بھی شیس دیکھا اور ای قتم کی شخی بھارتے ہیں۔ پس اگر کوئی شخص اس بات کا میس ہو اور میں تواس کی طرف نظر اٹھا کر بھی شیس دیکھا اور اس فیم کی شخی بھارتے ہیں۔ پس اگر کوئی شخص اس بات کا میں ہیں تواس کی طرف نظر اٹھا کر بھی شیس دیکھا اور اس قتم کی شخی بھارتے ہیں۔ پس اگر کوئی شخص اس بات کا

جانے والا ہے تواس کو غنیمت سمجھتا جا ہے ایسے عالم کا دیکھنا بھی عبادت میں داخل ہے اس سے برکت حاصل کرنا جا ہے ' اگر حدیث شریف میں حضور اکرم علی کارشاد نه ہوتا که "ایک زمانه ایبا آئے گاکہ اس میں جو کوئی مخض تمهارے عمل کا وسوال حصہ بھی کرے گا تواس کی نجات ہو گی۔" توبوی مایوسی ہوتی الندااس زمانے میں اگر تھوڑ ابھی ہو تو بہت ہے کیونکہ اب دین کے مدد گارباقی نہیں ہیں وین کی باتیں رخصت ہو چکی ہیں اور جو کوئی اس راہ پر چلنے کاار اوہ کرے تو خود کو اکثر بے یار و مد د گار پائے گااور دو چند محنت اس کواٹھانا پڑے گی۔ پس وہ تھوڑے ہی پر اکتفاکر لیتا ہے۔

ووسر أسبب: دوسر اسببوه تكبر ہے جوزمروعبادت ميں پايا جاتا ہے كيونكه عابدوں اور زامروں ميں بھي تكبر مايا جاتا ہے اور وہ ازروئے تکبر چاہتے ہیں کہ خدا کے بعد ہے ان کی خدمت کریں ان سے شرف ملا قات حاصل کریں اور وہ جو پچھ خداکی بعد گی کرتے ہیں اس کا احسان دوسرے لوگوں پر رکھیں اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ دوسرے تمام بعد گانِ خداتو معرض ہلاکت میں ہیں 'نجات صرف ان کو ہی ہو گی 'اگر احیانا کوئی شخص ان سے لڑے جھڑے باان کو ستائے اور وہ تعلم اللی کسی مصیبت میں گر فار ہو جائے تو کتے ہیں کہ ہماری کرامت ویکھی اس نے ہمارے حضور میں جوبے اولی کی تھی اس کا متیجہ اس کومل گیا (بدمصبت ای کا بتیجہ ہے)۔

اس سلسلہ میں ارشاداتِ نبوی علیہ : حضوراکرم علیہ نے ارشاد فرملیا جو محض کے گاکہ دوسرے ہلاک

ہوئے تووہ خود ہی ہلاک ہوگا۔ "لیعنی جو کوئی دوسر ول کو حقارت کی نظر ہے دیکھے گاوہ تباہ ہوگا۔ خرابی اس کے لیے ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ "اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے گا تو بہت گناہ گار ہوگا اس شخص میں اور ا پے شخص میں جواپے مسلمان بھا ئیول کو عزیز جانے اور ان کو خود ہے بہتر مسجھے اور خدا کے واسطے ان سے محبت کرے 'بہت فرق ہے اور اس بات کا ندیشہ ہے اس (پہلے) مخص کا در جہ اس کو عطافر مادے اور اس کو عبادت کی برکت سے محر وم کر دے-**روابیت**: ایک روایت ہے کہ بنی اسر ائیل میں ایک شخص بڑا علیہ وزاہد تھااور ایک فاشق وبد کار۔وہ علیہ بیٹھا ہوا تھااور ایک مکڑ اابر کااس کے سر پر سابی افکن تھا'اس فاسق کو خیال آیا کہ جاؤ اور جاکر اس عابد کے پاس جاہیٹھو' شاید حق تعالیٰ اس کی برکت ہے مجھ پررحم فرمائے۔ جب بیافاس اس عابد کے پاس جاکر بیٹھا تو عابد نے اپنے دل میں خیال کیا کہ سے نالا کق میرے یاں آ کر کیوں بیٹھاہے اس جیسا نکما بھی کوئی اور ہوگا یہ خیال کر کے اس نے فاسق سے کما کہ اٹھواور یہاں سے جاؤ (تمہارا میرے پاس کیاکام )وہ تیچار ااٹھ کر چلا گیااور اہر کاوہ فکڑ ابھی اس کے ساتھ روانہ ہو گیا'تب اس عمد کے رسول بروحی نازل ہوئی کہ ان دونوں سے کہ دو کہ اب دونوں از سر نوعمل کریں کہ جو گناہ فائن نے کیے تصورہ میں نے اس کے ایمان نیک کے باعث مخش دیئے اور عابد نے جو عبادت کی تھی اس کے تکبر کے سب سے برباد کردی مگی-

نقل ہے کہ ایک شخص نے ایک عابد کی گردن پرپاؤل رکھ دیا عابد نے اس سے کہا کہ اپناپاؤل اٹھا لے ور نہ خدا کی قتم تو رحمت الی سے محروم ہو جائے گا-اللہ تعالی نے اس وقت کے رسول پر وحی نازل فرمائی کہ اس عابد سے کہ دو کہ تو نے قتم کھا کر جھ پر علم جلایا ہے کہ جس اس کونہ طشوں گا 'جائے اس کے جس تجنے نہیں طشوں گا -اکثر ہیر دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کی عابد کو ستاتا ہے تو عابد ہیہ سجھتا ہے کہ جیرے ستانے سے بندا کے غضب جی مبتلا ہو گا اور عنقریب اس کو کہتے والے کو کہھ نقصان پہنچ جاتا ہے تو پوچنے والے ہے کہتا ہے کہ ذیکھو ہماری کی اس کو کہتے گا اس محتل کو اس کی عامل میں مبتلا ہو گا اور عنقریب کر امت سے ابیا ہو الی ہو نقصان اس کو پہنچا) - اس احمق کو اتی بات نہیں معلوم کہ بہت سے کفار نے سرور کو نین عظامت کو حضر سے مرور کو نین عظامت کی عامل دیا وہ عابد بادان کیا خود کو حضر سے مرور کو نین عظامت کی تاب مالی وہ دوان کیا خود کو حضر سے مرور کو نین عظامت کی تاب کو اس کو بہنچا ہو وہ کہ میں مبتور کی خاطر انقام لے -جو جائل وہ دان کیا خود کو حضر سے مرور کو نین عظامت کی ہی خواں کو اپنی شامت اعمال ہی جس اور شوی نفاق کی جو بی اور اس کا سب قرار دیتے ہیں - حضر سے امیر المو منین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بی صور دو تھا) حضر سے دور اور کوئی شام کی جہ علامت تم پاتے ہو جائل عزب کو بی کہ اس کی عبد دریا دت کیا کہ آیا جھ بیں نفاق کی کچھ علامت تم پاتے ہو جائل عبد موجود تھا) حضر سے دور اور کوئی گانا کو بی بی خواں تو بھینا ہو جائی گا بی جو بی بی خواں کے کہ جس نے ہیہ سمجھ لیا کہ بیل فلال شخص سے بہتر ہوں تو بھینا اس جو کہ جس نے یہ سمجھ لیا کہ بیل فلال شخص سے بہتر ہوں تو بھینا گال میں سے اس کے کہ جس نے یہ سمجھ لیا کہ بیل فلال شخص سے بہتر ہوں تو بھینا اس جو کہ جس نے یہ سمجھ کیا کہ بیل فلال شخص سے بہتر ہوں تو بھینا کہ بیل کہ بیل فلال شخص سے بہتر ہوں تو بھینا کہ بیل کہ بیل فلال میں کوئی گانا کہ بیل کے کہ جس نے بیل کہ بیل کہ بیل کے کہ جس نے بیل کہ بیل کہ بیل کہ بیل کے کہ جس نے بیل کہ بیل کہ بیل کہ بیل کے کہ جس نے بیل کہ بیل کے کہ جس نے بیل کہ بیل کے کہ جس نے بیل کے کہ جس نے بیل کہ بیل کے کہ جس نے کہ جس نے بیل کے کہ جس کے ک

نقل ہے کہ ایک دن صحابہ کرام (رضی اللہ تعالی عنهم) انقاق ہے ایک شخص کی بہت تعریف کررہے تھے انقاقاوہ شخص سامنے آگیا صحابہ کرام رضی اللہ عنهم نے عرض کیایار سول اللہ (علیقہ) وہ شخص جس کی ابھی ہم تعریف کررہے تھے یہ ہے ، حضور انور علیقہ نے اس شخص ہے فرمایا تجھ کو خدا کی قیم 'ج ہتانا کہ تیرے ول بیں اس بات کا خیال آتا ہے کہ ان لوگوں میں تجھ ہے بہتر کوئی نہیں ہے ؟ اس شخص نے عرض کیا جی ہاں یہ خیال آتا ہے - حضور اگر م علیقہ نے اس شخص کے خبی بال یہ خیال آتا ہے - حضور اگر م علیقہ نے اس شخص کے خبی باطن کو نور نبوت ہے معلوم فرمالیا تھا اور ایم ناق رکھا - نفاق عالموں اور عابدوں کے حق میں بہت ہری بال ہے اس خصوص میں ان کے تین طبقہ ہیں (ایے عالم اور زابد تین طرح کے ہیں) پہلے طبقہ میں وہ لوگ ہیں جو اپ دل کو ہے ۔ اس خصوص میں ان کے تین طبقہ ہیں (ایے عالم اور زابد تین طرح کے ہیں) پہلے طبقہ میں وہ لوگ ہیں جو اپ دل کو در خت اس نفاق ہے جات خصوص میں ان کے تین کو شش کر کے تواضع کا راستہ اعتبار کرتے ہیں اور ایسے شخص کا کر دار ادا کرتے ہیں جو دور در خت اس کو قول و نعل ہے کی قیم کا تکبر ظاہر نہ ہویہ وہ لوگ ہیں جو تکم رک موالمات اور کیا ہیں جو تال کیاں کو چاتے ہیں اور کرتے ہیں ان کے معاملات اور کا ہے جو تالمارے اپنی زبان کو چاتے ہیں اور کرتے ہیں جس سے آگے بیائے کو سب سے کمتر سجھتے ہیں کیاں ن کے معاملات اور ان کے افعال سے ایسی چیز ہیں کول کر سامنے آتی ہیں جس سے آگے بیائے ہیں کول سے سے میارہ ہوتا ہے ۔ مثل جب کی محفل میں جاتے ہیں تو صدر مقام کو تلاش کرتے ہیں ۔ سب سے آگے آگے چلتے ہیں اور کول سے کنارہ گیر رہے ہیں گویا مخلوق ہے جاتے ہیں تو صدر مقام کو تلاش کرتے ہیں ۔ سب سے آگے آگے چلتے ہیں ان کے اطراب کا کارہ موتا ہے ۔ مثل ہو تاش کرتے ہیں ۔ سب سب سب سب سب سب کی تیں ہوتے ہیں اور کول سے کنارہ گیر رہتے ہیں گویا میں وہ سب سب کی تارہ گیر رہتے ہیں گویا میلوق سب سب کی تو تائی کیں دور خب ہیں گویا میلوق سب سب سب سب کی تائے ہیں تو تائی کر دی ہیں گیر کی کو تائیں کرتے ہیں ۔ سب سب سب سب کی تائی کی کول سب سب کی کول کے سب کی کول کر سب سب کی کول کر کار کی کول کے کار کی کول کی کر خب ہیں کول کر کی کول کر کر خب کر کر خب کیں کول کر کر کر کول کے کار کول کے کار کر کر کی کی کول کر کر خب کی کول کر کر کول کے کی کول کی کول کی کر کول کے کہ کول کی کول کی کول کی کول کی کر کول

ربط و ضبط اس کے لیے باعث نگ و عار ہے 'عابد لوگوں سے تیوری پڑھا تا ہے گویاان سے ناراض ہے۔ افسوس کہ بید دونوں احتی بہ نہیں جانے کہ علم وعمل کا کمال نہ تکبر میں ہے نہ ترشر وئی میں بائد اس کا تعلق دل سے ہے اور ظاہر میں اس کا نور تواضع 'شفقت اور کشادہ روئی ہے 'حضور علی ہے سے براے عالم اور زاہد وستقی تھے اور کوئی شخص آپ سے زیادہ متواضع اور کشادہ رو نہیں تھا' ہر شخص کو آپ تمہم اور خندہ روئی کے ساتھ دیکھا کرتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ارشاد فرمانا تھا :

آپ مومنوں کے ساتھ تواضع سے پیش آئے۔

"وأَخُفَضُ جَنَاحَكَ لِلمُومِينِينَ" اور فرمايا:

فَهِمَا رَحْمَةٍ مِينَ اللَّهِ لِنُتَ لَهُمُ

حاصل ندكر عوه عالم كب بروا جابل ب-

الله تعالیٰ کی آپ پر یه رحت الیی ہوئی که آپ تمام خلائق کے ساتھ کشادہ روئز مدل اور مربان ہیں-

تيسرے طبقہ ميں وہ لوگ ہيں جو فخرِ اور خود ستائي كا زبان سے اظمار كرتے ہيں اور خود كو صاحب كشف سجھتے ہيں اوران میں جو عابد ہو تا ہے وہ کہتا ہے کہ فلال شخص کی کیا حقیقت ہے اس کی عبادت تو پچھ بھی نہیں ہے میں صائم الد مراور قائم الليل ہوں-ہر روز ايك ختم قر آن پاك كاكر تا ہول جو كوئى جھھ ہے شيخى كرے گا ہلاك ہو جائے گا- ديكھو فلال مختص نے مجھے ستایا تھااس نے اپنے کیے کی سزایائی اس کے بال بچ اگھر بار سب بر باد ہو گئے ابھی مید مقابلہ پر بھی اتر آتا ہے اگر بعض لوگ تنجد کی نماز پڑھیں تو وہ ان پر رشک کرتا ہوااور زیادہ پڑھتا ہے تاکہ دوسرے اس قدر نہ پڑھ علیں اور عاجز آجائیں اور اگر دوسرے لوگ روزے رکھیں توبیہ مقابلہ میں روزے رکھ کر چند روز فاقے کرتاہے 'اور اگر عالم ہے تواس طرح کتاہے کہ "میں نواتے علوم کا جانے والا ہوں اور فلال هخص کو تو کچھ بھی معلوم نہیں' نامعلوم اس کا استاد کون ہے اوراگر مناظرے کی نوبت آجائے تواس کی ہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح مد مقابل کو مغلوب کر دے -خواہ اس کی تقریر یجااور باطل ہی کیوں نہ ہو'ہر وقت (شب وروز)ای خیال میں رہتا ہے-ایک عبارت یا ایک تجع اور چند باتیں حفظ کر کے محفلوں میں بیان کرے تاکہ اس جملہ ہے وہ پیشوائے اعظم کہلایا جانے لگے۔ بھی وہ لغات غریبہ اور الفاظ حدیث کورٹ لیتاہے تاکہ اس کے ذریعہ اپنا کمال اور دوسروں کی ہے مانجی کا اظہار کر سکے۔شاید ہی کوئی ایساعالم یاعابد ہو گاجس میں سہاتیں تھوڑی پابہت موجود نہ ہول الیکن جب وہ اس حدیث شریف کو سنے گا کہ "جس کے دل میں حبہ برابر بھی تکبر ہے اس پر بہشت حرام ہے۔" تواس کے دل میں خوف اور در دید اہو گااور تکبرے حذر کرے گا'اس کو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا علم ضرور ہوگا-"اے میرے بندے اگر تواینے پاس بے قدر ہے تو میرے نزدیک تو قدر و منزلت پائے گااور اگر تو خود کو صاحبِ قدر سجمتا ہے تو پھر ہمارے پاس تیری قدر و منزلت شیں ہے اور جو کوئی دین کے حقائق سے اتنی واقفیت بھی

تغیسر اسبب: نسب اور خاندان کا تکبر ہے جولوگ علوی (سید) یا خواجہ ذادے ہوتے ہیں 'وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ دوسرے تمام لوگ ان کے غلام اور محکوم ہیں خواہ دہ پار ساعالم ہی کیوں نہ ہوں 'ان کے باطن میں (یہ ترفع اور بردائی کا گمان) رہتا ہے خواہ دہ ذبان ہے اس کا ظمار نہ کریں لیکن جب ان کو غصہ آجا تا ہے تو پھر دہ ضبط و تخل سے بہرہ ہو جاتے ہیں اور وہ تکبر ان کے قول و فعل میں ظاہر ہونے لگتا ہے اور کھنے لگتے ہیں کہ تمماری یہ بساط کہ مجھ سے گفتگو کر و کیا تم اپ آپ کو بھول گئے ہو جو ایس برائی کی باتیں برائیں کی باتیں برائی برائیں برائیں برائی کی باتیں برائیں برائیں برائیں برائیں برائی برائیں برائی برائیں برائی برائیں برائیں

حضرت الا ذر غفاری رضی الله عند نے فرمایا ہے کہ میر اکسی شخص سے جھڑا ہو گیا ہیں نے اس کو ''ابن السوواء''
اے حبثن کے بیٹے کہ کر خطاب کیا' حضور سرور کو نین علیلیہ نے یہ سن کر جھ سے فرمایا اے شخص مت بھول (بے بہر ہ مت ہو کیونکہ کسی گوری کے بیٹے کو کالی کے بیٹے پر فضیلت نہیں ہے۔''یہ ارشاد سن کر میں ڈر ااور فورااس شخص کے پاس جاکر میں نے کہا کہ اے شخص اٹھ اور اپناپاؤں میر سے رخسار پر رکھ (تاکہ میر سے قول کابد لہ ہو جائے) اس جگہ بیبات سوچناچا ہے کہ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ میر سے اس قول میں تکبر ہے توانہوں نے اس کے بعد کس قدر عاجزی اور فاکساری کا اظہار کیا تاکہ ان کاوہ تکبر ختم ہو جائے۔۔

نقل ہے کہ دو محض حضور علیہ کی موجودگی میں تفاخر کا اظہار کر رہے تھے (ایک دوسر ہے پر فخر کر رہے تھے)

ایک نے کہا کہ میر اباپ فلال اور دادا فلال ہے۔ حضور علیہ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دو محض حضر سے موئی علیہ

السلام کے زمانے میں تفاخر کر رہے تھے 'ایک نے کہا کہ میر اباپ فلال ہے اور دادا فلال ہے اور نو پشتوں تک اپ بر رگول کے نام لے ڈالے۔ اس دفت موکی علیہ السلام پر وئی کا نزول ہوا کہ اے موکی (علیہ السلام) اس سے کمو کہ وہ نوافراد (تیرے اسلاف) تو دوز خی میں جائے گا' پھر حضور اکر م علیہ نے فرمایا کہ جولوگ دوز خیمیں جل کر (تیرے اسلاف) تو دوز خیمی ہوائی کا ظہار مت کرو' درنہ تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک گور کے کیڑے سے بھی ذیادہ ذلیل ہوگے کہ گور یک کیڑے سے بھی ذیادہ ذلیل ہوگے کہ گور یک اور خصااور چکھتا ہے۔

چونھاسبب : تکبر کا چوتھاسب حسن و جمال کا ہے اور یہ تکبر عور تول میں اکثر ہوتا ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہ اے فرمایا کہ "تم عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہ اے فرمایا کہ "تم نے برگوئی کی ہے۔"ان کا اس طرح فرمانا ہے قد کے ناز کے باعث تھا۔اگر ام المومنین رضی الله تعالیٰ عنہا بہت قد ہو تیں توابیانہ فرما تیں۔

بانچوال سبب : پانچوال سبب توانگری اور تمول کا ہے ، کوئی مالدار کتا ہے کہ میرے پاس تواتنی دولت اور اس قد<mark>ر</mark>

مال ہے اور تو مفلس قلائی ہے 'اگر میں چاہوں تو تجھ جیسے کتنے ہی غلام خریدلوں اور اس قبیل کی دوسر نی باتیں کر تاہے 'اور اس طرح کاان دو بھائیوں کا قصہ ہے جو سورۃ الکہف میں بیان کیا گیا ہے - کہ ان میں سے ایک نے از راو تکبر کما" انا آکٹر سنگ سالا و واعز نفرا" (میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور تجھ سے زیادہ معزز فرد ہوں -)

جمعاً سبب : جمعاسب زورو قوت كا تكبر ب جومتكبر ضعفول بركرتے ہيں۔

سما توال سبوہ تکبرہ جو کنیزوں علاموں اور مریدوں کے سب سے ہو 'الغرض ہر ایک چیز جس کوانسان اپ لیے ایک نعمت سبجھتا ہے وہ اس کے لیے فخر کا ذریعہ ہے آگر چہ حقیقت میں نعمت نہ ہو جب بھی 'مخنثوں ہی کود کھے لو کہ مخنث بھی اپنے مخنث ہونے پر دوسرے مخنثوں پر فخر کر تا ہے اور تکبر کا اظہار کر تا ہے۔ بہر حال تکبر کے بی اسباب ہیں جن کو ہم نے بیان کیا ہے 'کبر کے ظہور کا سبب عداوت و حسد ہو تا ہے 'کیو نکہ جب ایک شخص دوسرے شخص سے عداوت و کھتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کے سامنے تکبر اور فخر کا ہی اظہار کر ہے۔ بھی ریا بھی اس کا سبب ہو تا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس لیے تکبر کا اظہار کر تا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس لیے تکبر کا اظہار کر تا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کے سامنے اس کے سامنے اس کے سامنے اس کی تعظیم و تو قیر کریں۔ یہاں تک کہ انسان ایسے دوسرے انسان سے جو اس سے افضال کے اس سلسلہ میں جھڑ تا تک ہے 'ایسا شخص باطن میں خواہ صاحب تواضع ہی کیوں نہ ہو ظاہر میں تکبر کا اظہار کرتا ہے تا کہ لوگ یہ اندازہ نہ کر سکیں کہ دوسر اشخص اس سے افضل وہر ترہے۔

اے عزیز! تم نے تکبر کے اسباب تو جان لیے اس کے علاج کا طریقہ بھی پچانو کہ ہر مرض کا علاج ہے کہ اس کے اصل سبب کودور کریں-

#### تكبر كأعلاج

معلوم ہوناچاہیے کہ ایبامرض جس سے جوہر اہر بھی سعادت کاراستہ بدہ و جائے اور بہشت سے انسان کو محروم کر دے 'اس کا علاج فرض عین ہے اور دنیا میں شاید ہی کوئی ایبا شخص ہو جو تکبر کے مرض میں مبتلانہ ہو (جے یہ پیماری نہ ہو)۔اس کاعلاج دو طرح پرہے ایک مجمل اور دوسر امغصل طور پر۔

جو علاج مجمل طور پر ہے وہ علم وعمل ہے مرکب ہے۔ علاج علمی توبہ ہے کہ ایسا شخص حق تعالیٰ کو پہچانے تاکہ اس کو معلوم ہو کہ بزرگی اور عظمت صرف اس کو سز اوار ہے اور اس کے بعد خود کو پہچانے تاکہ اس پر ظاہر ہو جائے کہ اس سے زیادہ خواروذ کیل اور کمینہ کوئی دوسر انہیں ہے گویایہ مسسل ہے جو پیماری کی جڑکوباطن سے نکال باہر کرے گااور اگر کوئی شخص اس تمام حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتا ہے تو قرآن پاک کی صرف اس آیت کا جان لینا ہی کافی ہے جو تعالیٰ کاارشاد ہے:

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكُفَرَهُ مِنْ أَى شَيْئُ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ مَن نُطُفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرهُ هُ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاقَبَرَهُهُ

آدمی ماراجائیو! کیانا شکراہے اے کاہے سے منایا پانی کی بوند ہے اے بیدا فرمایا پھر اے طرح طرح کے اندازدل پررکھا پھر اے راستہ آسان کیا ، پھراہے موت دی ، پھر قبر میں رکھوایا : (پ ۲۰۰۰ : سورة عمس)

اس آبت باک میں اللہ تعالی نے مدے کواپی قدرت متائی ہے اور اس کی تخلیق کے اوّل و آخر اور اس کے اوسط کو ظاہر فرمایا ہے 'بتایا ہے کہ اس کا آغاز مدہ ہے فرمایا ہیں ' اَی شنی خَلَقَه ' پس اس کو معلوم ہو تا چاہیے کہ کوئی چیز نیست سے کم تر نہیں ہے اور انسان پہلے تاہد و ہے نام و نشال اور عدم کے بِرَ دے میں ازل سے اپی آفریش کے وقت تک تھا- چنانچہ ارشاد فرمایا :

هل اُنی علی اِلْاِنسسان حِین مِن الدَّهْ ِ لَمْ بِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

پس حق تعالی نے خاک کو پیدا کیا کہ اس سے زیادہ ذکیل شے کوئی نہیں اور نطفے اور علقے کو جو ذراساپائی اور لہو ہے پیدا کیا کوئی چیز اس جیسی نجس نہیں ہو سکتی۔انسان کو اس نیست سے ہست کیا اور اس کی اصل کو ذکیل خاک اور گذر ہے پائی اور نہیں ناپاک لہو سے بہایا جس کے بعدوہ گوشت کا ایک لو تھڑ اہوا' اس میں نہ ساعت تھی نہ بسارت نہ نطق تھا اور نہ قوت و قدرت پھر ہاتھ پاؤل آئے اور دوسر ہے اعضاء پیدا کئے چنانچہ ظاہر ہے کہ النباتوں میں سے کوئی شی نہ خاک میں تھی نہ نطف میں اور ان میں گئی اور اس کی عظمت کو میں اور اس میں کتنے عجائب و غرائب اس نے پیدا کئے تاکہ انسان اپنے خالتی کی ہورگی اور اس کی عظمت کو پیچانے' نہ اس لیے کہ تکبر کرے' کیونکہ انسان نے ان چیز وں کو اگر اپنی کو شش ہی سے حاصل کیا ہوتا تو تکبر کی پچھائش بھی تھی' اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَمِنُ الْيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنَ تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ الدراس كَى نَثَانِيول مِن عهد كم تهيس ملى عيدا بَشَرُ تَنْتَشِرُونَهُ فَنَهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ ع

یہ جوارشاد فرمایا یہ اس کا آغاز کار تھا'اب سوچناچاہے یہال تکبر کا مقام ہے یا آب بات کا محل ہے کہ انسان اپنے خود شر مائے۔اب انسان کاوسطِ کار لیخی وسطِ تخلیق ہے ہے کہ حق تعالی اس کو اس جمان میں لایا اور ایک مدت تک اس کو یہاں رکھا'اس کو یہ اعضا اور اتنی قو تیں عطافر ما کی اب اگر اللہ تعالی اس کو صاحب اختیار میاد یتا اور اس کو بے نیاذ کر دیتا تو انسان غلطی میں مبتلا ہو جاتا۔ اگر ایک صورت ہوتی تو اپنے آپ کو پھے سمجھنا بھی ہو تا (جبکہ ایسی صورت نہیں ہے' بلعہ انسان غلطی میں مبتلا ہو جاتا۔ اگر ایسی صورت ہوتی تو اپنے آپ کو پھے سمجھنا ہی ہو تا (جبکہ ایسی صورت نہیں ہے' بلعہ کھوک' پیاس اور یہاری آگری' مر دی در دور نجاور لاکھول طرح کی آفتیں اس کے واسطے مقرر فرمادیں' تا کہ کسی وقت خود سے بات اور یہاری شرحت ہو جائے' دیوانہ یا لاچار نہ ہو جائے' ہوک یا سے بے قرن درے' ہر وقت فکر رہتی ہے کہ کہیں مرنہ جائے اندھایا ہم ہو جائے' دیوانہ یا لاچار نہ ہو جائے' اللہ تعالی نے انسان کی منفعت کڑوی دواؤں میں رکھی۔ اگر وہ نفع اٹھانا چاہتا ہے تو بیاس کی شدت سے ہلاک نہ ہو جائے' اللہ تعالی نے انسان کی منفعت کڑوی دواؤں میں رکھی۔ اگر وہ کئی ارفی الفور حق فی الفور حظ میں اس کے لیے مضر سے رکھی تاکہ اگر وہ کئی چیز سے فی الفور حظ میں اس کے لیے مضر سے رکھی تاکہ اگر وہ کئی الفور حظ میں میں میں کار کی کار نے اٹھانا ضروری ہے اور اچھی چیز وں میں اس کے لیے مضر سے رکھی تاکہ اگر وہ کو الفور حظ میں دست بر میں گر کی کار نے اٹھانا میاروں کی ہور وں میں اس کے لیے مضر سے رکھی تاکہ اگر وہ کو میں جیز سے فی الفور حظ

اٹھائے تواس کی تکلیف بھی پر داشت کرے اور کوئی کام بھی اس کے اختیار میں نہیں دیا تاکہ وہ جس چیز کو جا ننا چاہتاہے اس کونہ جان سکے اور جس چیز کو فراموش کرنے کا خواہاں ہے اس کو فراموش نہ کر سکے 'جس بات کو سوچنانہ چاہے وہ بات اس كے دل ميں باربار آئے اور جس بات كوسو چناجا ہے دل اس سے كريز كر أے - باوجود ان تمام عجائب اور جمال و كمال كے جواس کے دل میں ود بعت فرمائے ہیں'انسان کو ایساعا جزیمایا ہے کہ کوئی دوسر ااس سے زیادہ در ماندہ 'بد خت اور نا قص ترنہ ہو گااور اس کے کام کا انجام یہ ہے کہ آخر کار مر جائے گانہ ساعت رہے گی اور نہ بصارت 'نہ تخت نہ حسن و جمال 'نہ یہ جسم رہے گانہ سے اعضاء 'بلحہ مرنے کے بعد ایبابدیو دار مر دار ہو جائے گا کہ سب اس کو دکھے کر اپنی ناک بند کریں گے اور کیڑے مکو ژول کی خوراک سے گااور پھر رفتہ رفتہ خاک ہو جائے گاجو بالکل ذلیل و خوار چیز ہے اور اگر وہ خاک ہی رہتا تو غنیمت تھا کہ جانوروں کے ساتھ برابر ہو جاتا-افسوس کہ بید دولت بھی میسر نہ ہو گی بلحہ قیامت میں اس کو قبرے اٹھایا جائے گا' ہیبت کے مقام پر رکھا جائے گا'اس وقت وہ آسانوں کو دیکھے گاکہ پھٹے ہوئے ہیں' ستارے گر پڑے ہیں' چاندوسورج بے نور ہوں گے اور بہاڑروئی کے گالوں کی طرح پر اگندہ ہول گے 'زمین بدلی ہوئی ہوگی' دوزخ کے فرشتے کمندیں پھینکتے ہوں گے' دوزخ گرج رہا ہو گا 'فرشتے ہر ایک کے ہاتھ میں اعمال نامہ دیں گے 'تمام عمر میں جویرے کام کیے ہوں گے ان کو دیکتا ہوگا' ہر ایک اپنی اپنی تفقیم کو پڑھ کر پریشان ہوگا'اس سے کما جائے گاکہ آاور جواب دے کہ تونے ایباکیوں کیا۔ ایباکیوں کما' کیوں نیہ کیااور کیوں بیٹھااور کیوں اٹھا کیوں دیکھااور کیوں سوچا۔ اگر معاذ اللہ جواب نہ دے سکے گا تواس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔اس و فت وہ کے گا کہ کاش کہ میں خوک (سور) پاسگ ہو تا تو خاک ہو جاتا کیو نکہ وہ اس عذاب ہے محفوظ اور آزاد ہیں ہیں جو تخف خوک و سگ ہے بدتر ہو اس کو تکبر اور فخر کرناکس طرح زیباہے 'بلحہ آسان و زمیں اس کی بد مختی کاماتم کریں اور اس کا فضیحت نامہ پڑھیں تب بھی حق اوانہ ہو-

ایک مثال: اے عزیز بھی تونے دیکھا کہ ایک بادشاہ کی مجرم کو پکڑ کر قید خانے میں ڈالے یا سول پر چڑھائے یا قید میں اس کو اور زیادہ عذاب پانے کا ڈر ہو تو کیا قید خانے میں وہ نخر و تکبر کرے گاای طرح تمام بندے بھی اس بادشاہ کا کئات کے قید کی ہیں اور انہوں نے بہت سے گناہ کیے ہیں اور اپنے انجام وعاقبت سے بے خبر ہیں توالی جگہ فخر و تکبر کی کیا گنجائش اور کون سام وقع ہے ؟

پس جس بشخص نے اپنے آپ کواس نظر سے دیکھااور پر کھا تو گویااس نے مسل لیا ، تکبر کی جڑاس کے باطن سے اس طرح اکھڑ جائے گی کہ پھروہ کسی کواپنے سے زیادہ حقیر نہیں پائے گابا تھ وہ چاہے گا کہ میں مٹی ہو تایا پھر تاکہ اس سختی سے رہائی یا تا۔ (یہ جو کچھ بیان کیا علمی علاج تھا)

علاج عملی: تکبر کا عملی علاج یہ ہے کہ اپنے تمام احوال و افعال میں تواضع کا طریقہ اختیار کرے- چنانچہ

حضور مرور کو نین علی الله و نین پر تشریف فرما ہو کر کھانا تناول فرماتے تھے اور تکیہ استعال نمیں فرماتے تھے اور فرمایا کرتے کہ جس بعدہ ہوں جس اس طرح کھاؤں گاجس طرح ہدے کھاتے ہیں 'حضر ت سلمان فاری رضی اللہ عنہ ہے لوگوں نے کما کہ نیا لباس بہن لیجے' انہوں نے جواب دیا کہ جس تو ہدہ ہوں' اگر ایک دن کو آزادی مل جائے تو بہن لول گا۔ یمال آزادی ہے ان کی مراد نجات اخروی تھی۔ نماز کے مجملہ اسر ارجس سے ایک راز تواضع بھی ہے جس کا مشاہدہ رکوع و جود جس ہوتا ہے اور اس جس مند کو جو سب سے عزیز وشریف عضو ہے خاک پر رکھاجاتا ہے اور خاک سے زیادہ ذکیل چیز اور کوئی نمیں ہوتا ہے اور اس جس مند کو جو سب سے اپنی پیٹھ نمیں جھکاتے تھے۔ بس ان کا یہ غرور توڑ نے کے لیے رکوع اور سبح مقرر کیا گیا۔ پس آدمی کو چا ہے کہ جس بات کو تکبر سبحتا ہواس کے خلاف اور پر عکس کرے تکبر چرے سے 'زبان' سبحدہ مقرر کیا گیا۔ پس آدمی کو چا ہے کہ جس بات کو تکبر سبحتا ہواس کے خلاف اور پر عکس کرے تکبر چرے سے 'زبان' کو رفع کرے تاکہ تواضع اس کی سرشت بن جائے۔

ملركى علامتيں: كبرى بهت ى علامتيں ہيں مخملدان كايك يہ بك جب تك كوئى امر اى نه ہو كہيں جانانه

چاہے 'اسبات سے بھی چاناضروری ہے۔خواجہ حسن بھریؓ کی یہ عادت تھی کہ دواپنے ساتھ کسی کو چلنے نہیں دیتے تھے اور فرماتے کہ دل کواس بات سے پریشانی لاحق ہوتی ہے۔حضر تابوالدر داء رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے"اے عزیز! جتنے زیادہ لوگ تیرے ساتھ چلیں گے اتناہی توخدا کی درگاہ ہے دور ہوگا۔حضور علیہ فرماتے تھے۔

تکبر کی علامتوں میں ہے ایک میہ بھی ہے کہ لوگ تمہارے سامنے دست بسستہ کھڑے رہی حضوراکر م علقہ کو میں ہے۔ میہ بات بہت ناپند تھی کہ کوئی شخص آپ کے واسطے سر وقد کھڑ اہلا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دوزخی کود کچھنا چاہتا ہے اس سے کہو کہ وہ ایسے شخص کود کیھے لے جوآپ بیٹھا ہواور دوسر وں کواپنے سامنے کھڑ اکرر کھا ہو۔

تکبر کی علامات میں ہے ایک ہے بھی ہے کہ وہ تکبر کے باعث کسی سے ملنے کے لیے نہیں جاتا- منقول ہے کہ جب حضر ت سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ مکہ معظمہ میں آئے تو شخ ابر انہیمؓ نے ان کو بلا بھیجا تا کہ حدیث شریف روایت کریں۔ جب حضر ت سفیان ثوریؓ شخ ابر انہمؓ کے پاس پنچے توانہوں نے کہاکہ آپ کی تواضع کی آزمائش مقصود تھی-

تکبر کی علامات ہے ایک علامت کہ بھی ہے کہ متکبر شخص نہیں چاہتا کہ کوئی درولیش اس کے قریب بیٹھے رسول اکر م علاقت کی عادت کریمہ میں تھی کہ جب اپنادست مبارک کسی درولیش کے ہاتھ میں دیتے تو جب تک وہ خود ہی دست مبارک کسی درولیش کے ہاتھ میں اس طرح جو شخص عاجز یہار ہو تااور مبارک کونہ چھوڑ تا آپ خود نہ چھڑ اتے اور اس طرح اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے اور اس طرح جو شخص عاجز یہار ہو تااور لوگ اس سے بچے لیکن آپ اس کوساتھ بٹھاکر کھانانوش فرماتے۔

تکبر کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ گھر کا کام کان اپنے ہاتھ ہے نہ کرے۔ گر حضور علیہ گھر کے تمام کام یہ نفسِ نفیس انجام دیا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے یہاں ایک شب کوئی مہمان مقیم تھا- رات میں چراغ گل ہونے لگا(اس میں تیل ختم ہو گیاتھا) مہمان نے کہا کہ میں چراغ کے لیے تیل لے کر آتا ہوں 'انہول نے فرمایا تم ایسامت کرو۔ مہمان سے خدمت لینامروت سے بعید ہے۔ مہمان نے کہااگر آپ فرمائیں تو غلام کو جگادول۔ آپ نے فرمایا سے بھی بیدار مت کرو کہ ابھی سویا ہے بھر آپ خود اٹھے اور تیل کابر تن اٹھا کر لائے اور خود ہی چراغ میں تیل ڈالا مہمان نے کہااے امیر المومنین! آپ نے اس قدر زحمت اٹھائی' انہوں نے فرمایا ہاں اس آنے جانے سے میری عزت اور بزرگی میں کوئی خلل نہیں بڑا (میں جب بھی امیر المومنین تھااور اب بھی ہوں)۔

تکبر کی علامات میں سے بیہ بھی ہے کہ بندہ گھر کا سودا سلف (سامانِ ضروریات) خود اٹھا کر نہیں لے جاتا حالا نکہ حضور علیا کہ حضور علیا کہ جاتا ہے گئی ہے کہ خص نے چاہا کہ وہ اس کو اٹھالے لیکن حضور علیا کہ نہیں فرمایا کہ صاحب مال ہی اپنے مال کو لے کر چلے بید زیادہ بہتر ہے - حضر سے ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کی علاقے کے حاکم تھے تو کو یاں سے دور ایٹ ہاؤ) حضر سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیہ معمول تھا کے سید ھے ہاتھ میں درہ ہو تا تھا اور فرماتے تھے اے لوگو! راستہ دو (ہٹ جاؤ) حضر سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیہ معمول تھا کہ آپ کے سید ھے ہاتھ میں درہ ہو تا تھا اور ہائیں ہاتھ میں (گھر کے لیے) گوشت اس طرح بازار سے گذرتے تھے۔

لباس چر کیس : شخ طاؤس رحمته الله علیہ کارشاد ہے کہ جب میں دھلے ہوئے کیڑے پہنتا ہوں تو کئی روز تک دل
کھویا کھویا سے ہی جر جب کیڑے میلے ہو جاتے ہیں تودل حاضر ہو جاتا ہے۔دل گم ہونے اور کھویا کھویا ہونے ہے مراو
یہ ہونے ہے کہ دل میں تکبر اور غرور پیدا ہو تا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے لیے خلیفہ ہونے ہے قبل ہزار دینار کی
پوشاک خریدی جاتی تھی (آپ بہت ہی خوش پوشاک تھے) وہ اس ہزار دینار کی اس پوشاک کو بھی دکھے کہ یہ فرماتے تھے کہ
میں اس سے بھی زیاد و نرم لباس چاہتا ہوں اور جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے توان کے واسطیا پنج و رہم کے کپڑے
خریدے جاتے اور آپ ان کود کھے کر فرماتے یہ کپڑے خوب ہیں لیکن اگر اس سے بھی موٹے ہوتے تو زیادہ اچھا تھا الوگوں
نے آپ سے اس (تغیر پہندی) کا سب بو چھا تو آپ نے فرمایا حق تعالی نے مجھے ایک نفس دیا ہے لذت طلب جب آیک چیز
کی صلاوت پاتا ہے تو بھر اس سے بہتر کی طلب کر تا ہے۔اب میں نے خلافت کا مزہ چکھا ہے اس سے برتر کوئی مزہ نہیں ہے
تواب میر اول صرف آخرت کی شاہی طلب کر تا ہے۔

اے عزیز!الیا خیال مت کر کہ اچھالباس پمننا ہمیشہ تکبر کی علامت ہوتا ہے (بعض استثنائی صور تیں بھی ہیں)
کیونکہ بعض افراد ایک چیز کی خوبی کو دوست رکھتے ہیں اس کی علامت سے کہ خلوت میں بھی وہ لباس فاخرہ پہننے کو پہند
کرتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو پرانا لباس پہن کر بھی تکبر کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں سے حضرت عیسیٰ علیہ
السلام فرماتے تھے اے لوگو تہیں کیا ہوگیا ہے کہ زاہدوں کا لباس پہنتے ہواور اپنے دلوں کو بھیردیوں کی مانند منائے ہوئے ہو بادشاہوں جیسالباس پہنواور دلوں کو خداوند تعالیٰ کے خوف سے نرم کرو۔

منقول ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک ِشام پنچ تو پر انالباس آپ کے زیب بدن تھا'ر فقاء نے عرض کیا کہ یمال غیروں (بعنی دشمنوں) سے سابقہ ہے آگر آپ یمال فاخرہ لباس زیب تن فرماتے تواجھی بات تھی آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھے اسلام کی عزت دھی ہے اب مجھے کی دوسری چیز کی عزت در کار نہیں ہے۔

من کرد در کونیں علی اللہ کے جو شخص جاہتا ہے کہ تواضع سکھے اس کو چاہیے کہ سرور کونیں علی کے سرول اکر م علی اللہ کا مطالعہ کرے اس کی پیروی افتیار کرے حضر ت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکر م علی ہے ہیں نفیس جانوروں کو چانہ کے جو نہ اللہ تعالیٰ خود میں اللہ تعالیٰ کا دودھ نکا گئے ، تعلین خود سیتے اور کیڑوں کو چونہ لگاتے ، خادم کے ساتھ کھانا کھاتے ، چکی پینے ہیں جب خادم تھک جاتا تواس کی مدد فرماتے (اس کے ساتھ چکی پیتے) بازار سے سوداسلف نگل ( تهبند ) ہیں باندھ کر لاتے - فقیر ہوتا یا تواگر ، چھوٹا ہوتا یا بواسلام کرنے ہیں آپ سبقت فرماتے ، مصافحہ فرماتے ، دین کے معاملات میں غلام و آزاد اور چھوٹے ہوتا یا تواگر ، چھوٹا ہوتا یا بواسلام کرنے ہیں آپ سبقت فرماتے ، تھا ۔ اگر کوئی پریشان حال ، فاکسار آپ کی وعوت کرتا تو آپ دعوت قبول فرما لیتے اور جو کچھ کھانا آپ کے سامنے پیش کیا جاتا خواہ وہ تھوڑا آئی کیوں نہ ہوتا آپ اس پر حقارت کی نظر نہ ڈالتے ، رات کا کھانا (چاکر ) صبح کے لیے نہیں رکھتے تھے ۔ جاتا خواہ وہ تھوڑا آئی کیوں نہ ہوتا آپ اس پر حقارت کی نظر نہ ڈالتے ، رات کا کھانا (چاکر ) صبح کے لیے نہیں رکھتے تھے ۔ فرمات ، روئے اس کرح آپ نے اس اس طرح آپ نے اس کرح آپ نے اس کو شفقت کی نظر ہے دیکھتے تھے ، قلب مبارک بہت ہی فرمات میں مقار آپ بہت کہ اس کو شفقت کی نظر ہے دیکھتے تھے ، قلب مبارک بہت ہی فرمات سے متالات ہیں کھی۔ آپ ہیشہ مراقد س کو جھائے کر کھے تھے کسی ہے بھی آپ نے ظمع نہیں رکھی۔

یں جس کوسعادت مندی در کارہے وہ آپ کی افتراء کرے 'انٹی اوصاف کے باعث حق تعالیٰ نے آپ مالیٹ کی

ثااس طرح فرمائى ہے:

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقَ عَظِيْمٍه بِي اللَّهِ عَلَى عَظِيْمٍه وَإِنَّكَ لَعَلَى عَظِيمٍ عَ الكَّ بِي -

لیکن تکبر کامفصل علٰ ج اس طرح ہو گا کہ اولا غور کرے کہ تکبر کاباعث کیا ہے اگر دیکھے کہ وہ نسب کے باعث تکبر کررہاہے (اس کے تکبر کاسبب نسب ہے) تووہ اپنے اصلی نسب کودیکھے جو حق تعالیٰ نے بتایاہے: اور پیدائش انسان کی اہتداء منی سے فرمائی کھر اس کی نسل اس ایک ہے قدریانی کے خلاصہ ہے۔

وَبَدَأَخَلُقَ الْإِنْسَانَ مِنْ طِينِ ثُمَّ جَعَلَ نَسُلُهُ مِنْ سُلُالَةٍ مِنْ مُنَاءِ مِنْهِينَ ه

یعنی اے بعد نے اپنے اور فاک ہے ہو اور تیری فرع نطفہ ہے ، پس نطفہ تیر اباپ ہے اور فاک کو تیرے جد ہونے کامر تبہ حاصل ہے اور الن دونوں ہے ذکیل ترین چیز اور کیا ہو گئی ہے۔ اگر اس موقع پرتم کہو کہ اس فاک اور نطفہ کے در میان باپ موجود ہے تواس کا جواب ہے ہے کہ تم میں اور تمہارے باپ کے در میان میں نطفہ 'علقہ 'اور معنیہ اور اس فتم کی بہت کی رسوائیاں موجود بیں لیکن دہ تم کو نظر نہیں آئیں (یا تم ان کی طرف غور نہیں کرتے) اور عجیب بات سے کہ اگر (مثال کے طور پر) تمہار اباپ فاکر دفی یا تجامی کا کام کرے تو تمہارے لیے موجب نگ ہوگا۔ اور تم کہو گئی سے بہ اگر دفون سے بنہ ہوگا۔ اور تم کہو گئی نصیب نے اپنے ہاتھ فاک و خون سے آلودہ کے بیں اور حقیقت ہے ہے کہ تم فاک و خون سے بنہ ہوگا گور کی بات پر گوائی دیں کہ بیہ فخص (جو علوی سید ہونے کا مدی ہے) غلام ہے یا فلال سید سجھتا ہو لیکن دو عادل محض اس بات پر گوائی دیں کہ بیہ فخص (جو علوی سید ہونے کا مدی ہے) غلام ہے یا فلال میں دو عادل محض اس بات پر گوائی دیں کہ بیہ فخص (جو علوی سید ہونے کا مدی ہے) غلام ہے یا فلال میں دو عادل محض اس بات پر گوائی دیں کہ بیہ فخص (جو علوی سید ہونے کا مدی ہے) غلام ہے یا فلال کی تاہد وہ دور دسرے کے طفیل میں یہ فخر کر رہا ہے ۔ حالا نکہ بر کر سکو گے ادو سری بات ہے دہ وہ فخص جو نسب پر ناز سے بیدا ہواس کیڑے ہے کہو نکہ جو کیڑ آدمی کے بیشاب سے بیدا ہواس کیڑے ہے کہ بیٹ بی فنے بی کے برابر ہے جو گھوڑے کے بیشاب سے بیدا ہوا ہے 'اس پر فضیات نہیں رکھا۔

تکبر کادوسر اسب حسن وجمال ہے توجو ہخف آپ حسن وجمال پر فخر کر تاہے اس کو چاہے کہ دوا پناطن پر نظر کرے تاہے اس کی برائیاں اس پر ظاہر ہوں اور دو غور کرے کہ اس کے بیٹ مثانے 'رگوں' ناک اور کان وغیر واعضاء میں کیا کچھ قباحتیں موجود ہیں 'وہ خود ہر روز دن میں دوبار اپنا تھ سے الی چیز کو دھو تاہے جس کے دیکھنے اور سو تکھنے سے خود بیز ارہے اور ہمیشہ اس گندگی کو اٹھائے ہوئے گھر تار ہتاہے 'اس کے بعد سوپے کہ اس کی پیدائش خونِ حیض اور نطفے سے اور وہ پیشاب کے دور استوں سے گذر کر دنیا میں آیاہے۔

شیخ طاؤس نے ایک شخص کو دیکھا کہ بڑے تبخوے محو خرام ہے 'آپ نے فرمایا یہ نازوادا کی چال اس کی نہیں ہوسکتی جو یہ جانتا ہو کہ اس کے پہیلے میں کتنی نجاست ہم کی ہے۔اگر انسان ایک دن کو بھی اس غلاظت سے خود کو پاک نہ کرے (بر از سے فارغ نہ ہو) تو تمام پائٹانے یقینا اس سے زیادہ پاکیزہ اور صاف رہیں گے کیو نکہ پائٹانے میں کوئی اور چیز اس چیز سے زیادہ پلید نہیں ہے جو انسان کے بدن سے (بصور تب فضلہ وبر از ثکلتی ہے) اور پھر یہ حسن و جمال اس کی قدرت کا متبجہ بھی نہیں ہے جو فخر کی گنجائش ہو اور نہ دو سروں کی این بد صور توں کی اختیار کی چیز ہے جس کے باعث ان پر خروہ گیر کی کر سکیں۔

اگرانسان اپن قوت اور طاقت کے باعث تکبر کرتاہے تو غور کرے کہ اگر اس کی کسی رگ میں در دہوتاہے تووہ

۱- وعجب آنک پدرت خاک بختیا محامی کردے توازوے نگ داشتے (متن نسخہ نو انتصوری ص ۳۸۰ ۲۰ مجام سیکی لگانے والا-

مضطرب ہو جاتا ہے اور اگر کوئی کھی اس کو ستا ہے تب بھی عاجز ہو جاتا ہے 'اگر ناک میں مجھریا کان میں چیو نئی تھس جائے تو بے جین ہو جاتا ہے 'پاؤل میں اگر کا نتا چجھ جائے تو ہل نہیں سکتا' علاوہ ازیں اگر اس کو اپنی طاقت پر تھمنڈ ہے تو و کھے کہ بیل 'ہا تھی' اونٹ یہ تمام جانور قوت میں اس سے زیادہ ہیں۔ پس ایس چز پر جس میں بیل اور گدھا اس پر فائق ہو کس لیے تکبر کر تا ہے (یہ نخر کر فاکس طرح در ست ہو سکتا ہے ) اور اگر تکبر اپنال اور لونڈی غلام 'نو کر چاکریا حکومت یا سر داری کے سب سے ہے تو یہ تمام چیز میں اس کے اختیار سے باہر ہیں' مال کو اگر چور چراکر لے جائے یا باد شاہ اس کو اس کے منصب سے معزول کر دے تو مجبور ہو کر رہ جائے گا اور اگر فرض کر لیا جائے کہ مال باقی رہ بھی گیا تب بھی اس صورت میں بہت سے معود کی دور کا اور نصار کی مال میں اس سے کمیں زیادہ ہیں اور اس سے زیادہ متحول ہیں اور اگر حکومت بھی باقی رہی تو کو نسا موجب فخر ہے کہ بہت سے نادان جیسے ترک چے اور کینے' اجلاف اس سے زیادہ مر ہے والے موجود ہیں (حکومت میں ان کر عام اور نخر میں صورت بھی اور فخر ہے کہ بہت سے نادان جیسے ترک چے اور کینے' اجلاف اس سے نیادہ مر ہے والے موجود ہیں اس پر تکبر اور فخر کی مناصب او نچے اور پر تر ہیں) الغر ش جو چیز ذاتی نہیں وہ اپنی ملک نہیں ہو سے تیا وں میں وہ چیز جو لائی نقا خرو تکبر کر نابالکل جائے' یہ سب چیز میں عاریا ہیں اور کوئی چیز تماری ذاتی نہیں ہو سے تی اور میں وہ چیز جو لائی نقا خرو تکبر کر بالکل جائے' یہ سب چیز میں عاریا ہیں اور کوئی چیز تماری ذاتی نہیں ہو سے نے فاہر اوہ علم و عماوت ہے۔

علم کا مقام مبلند: حق تعالی کے نزدیک علم کا در جہبت ببند ہاور یہ خداوند تعالی کی صفات میں داخل ہے تواس صورت میں عالم کا اپی طرف التفات نہ کر نابہت و شوار اور مشکل ہوگا- ہال الن دو طریقوں سے یہ امر مشکل آسالن ہو سکتا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ عالم غور کرے کہ علم کے باعث بی اس کا مواخذہ ہو گا اور سخت مواخذہ ہوگا ہے کہ جابال کی بہت یہ تعقیم ات (اس کی نادا فی اور جالت کے باعث ہما صاف کردی جائیں گی اور عالم سے درگذر نہیں کی جائے گی کیونکہ عالم کی تعقیم بہت بوی تققیم ہوتی ہے 'اس سلسلہ میں دہ ان احاد ہث شریفہ پر خور کرے جو عالم کی نزابی اور مواخذ سے کہ سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں 'قر آن شریف میں اللہ تعالی نے اس عالم کو جواجے علم پر خور کس جو عالم کی نزابی اور مواخذ سے کہ دہ گلہ ہے کہ کہ کہ کہ تقیم کرے کہ اگر نجا ہے کہ مثل المتحکیل عکیفہ نگو تشریفہ الشفار اور پھراس کو کتے ہے تشبیہ دی ہے ارشاد فرمایا ہے کہ مثل المتکلب ان یو خیبل عکیفہ نگو تشریفہ الشفار اور پھراس کو کتے ہے تشبیہ دی ہے ارشاد فرمایا ہے کہ مثل المتکلب ان یو خیبل عکیفہ نگو تشریفہ اللہ علی الشد عنہ میں ہی ہے کہ اگر نجا ہ ان یو خیبل عکیفہ نگو تشریفہ اللہ عنہ ہی کہ اس سے بہتر ہیں 'خوانات کا تو ذکر بھی کیا ہو رہ اور اس اس اللہ علی کی بی وجہ تھی کہ اصحاب کرام رضی اللہ عنہ ہو تو تو اور کوئی فرمات کاش میں گو سفند ہو تا کہ جھے ذرئ کر کے لوگ کھا لیتے (کس کا بید بھے ہو کہ کہ کا تو کہ کو گا تو ہوں کہ گا وہ انجان ہے نادائی ہے اس نے گناہ کیا جھے ہو وہ بھر ہے اور آگر کی کا عام دیکھے گا تو کہ گا تو ہوں کہ گا وہ انجان ہے نادائی ہے اس نے گناہ کیا جھے ہو اور آگر کی پر مرد کر کے کا تو کہ گا تو کول کھی گا تو کہ گا تو کہ گا تو ہوں کہ گا وہ انجان ہے نادائی ہے اس نے گناہ کیا جو بور آگر کی کورہ وہ نی میں جو نتا ہو ہو ہوں نہیں جانوں کہ کورہ کی کو عالم دیکھے گا تو کہ گا تو کہ گا تو بول کے گا وہ وہ نا تو اور میں جو نتا ہو ہو باتا ہے اور دھی ہوں نہیں جانوں کھی ہور کی کرنے کورہ کورہ کی کورہ کورہ کے ہور اور کی جو اور کا کہ کورہ کی کہ کی میں کہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کورہ کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کورہ کورہ کی کورہ کی کی کورہ کی کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ ک

(بزرگ) کودیچے گا تواس طرح کے گاکہ اس نے خداوند تعالیٰ کی بعد گی بہت کی ہوگی اور وہ مجھ سے بہتر ہے ۔ اگر کی چے یا کم عمر کو معصیت میں مبتلاد کچھے گا تواس طرح کے گا ہیں بڑا گنا ہگار ہوں اور بیہ ابھی کم سن اور خرد سال ہے جوان ہو کر مجھ سے بہتر ہوگا بلتہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول اسلام کی توفیق سے بہتر ہوگا بلتہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول اسلام کی توفیق عنایت فرماد ہے اور اس کی عاقبت نیک ہواور میر اانجام بدہو۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے اسلام سے قبل حضر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کود کھے کر تکبر سے ان کی طرف حقارت سے دیکھا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور میں وہ تکبر نا پہند میرہ ہو گئے۔ آخر کاران کووہ مرتبہ ملاکہ حضر سے ابو بحرصد بی رضی اللہ عنہ کے سواتمام مسلمانوں سے بہتر ہو گئے۔

آخرت کی نجات اصل بررگی ہے: پس جب انسان کی بررگ نجات آخرت میں ہے اور اس کے بارے میں کو علم نہیں تو لازم ہے کہ انسان اس کا خیال رکھے اور تکبر سے خود کو محفوظ رکھے - دوسر اطریقہ یہ ہے کہ انسان اس بات کو سمجھ لے کہ بزرگی اور بردائی صرف ذات خداوندی کو سز اوار ہے اور جو کوئی اس معاملہ میں اس سے جھڑے گا اس بات کو سمجھ لے کہ انشہ تعالیٰ نے ہر ایک بعدے کو آگاہ فرمادیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تیری قدر میرے یہال ای وقت ہوگی جبکہ تو خود کونے مقد اراور حقیر سمجھے گا۔

بالفرض اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ اس کا انجام خیر ہے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان مندر جہ بالا کو پیش نظر رکھتے ہوئے تکبر سے گریز کرے گا-تمام انبیاء (علیهم السلام) متواضع تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تکبر سے خوش نہیں ہو تا-

عابد کو چاہے کہ عالم ہے عمل ہے بھی تکبرنہ کرے اور سے خیال کرے کہ یہ عمکن ہے کہ اس کا شفیع بن جاوے اور اس اس کے گناہوں کو محوکر دے - حضور انور علیقہ کا ارشاد ہے کہ "عالم کی فضیلت عابد پر ایبی ہے جینے میری فضیلت کی صحافی پر -"اگر عابد کی ایبے جائل کو دیکھے جس کا حال ظاہر نہیں ہے تو اس وقت خیال کرے کہ ممکن ہے کہ یہ شخص مجھ سے زیادہ عابد ہو 'اور اس نے خود کو مشہور نہیں کیا ہے 'اور اگر فاسق کو دیکھے تو اس وقت یہ خیال کرے کہ بہت ہے ایب گناہ ہیں جن کا تعلق دل ہے ہے جینے وساوس و خطر ات جو ظاہری فیق ہے بھی بدتر ہیں اور شائد میر ے باطن میں انہی عبول میں ہے کوئی عیب ہو جس کی مجھے خبر نہیں ہے اور میری ظاہری عبادت اس گناہ کیا حث ملیامیٹ ہو جس کی مجھے خبر نہیں ہے اور میری ظاہری عبادت اس گناہ کیا ہوت میں موجود ہوجو اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے اس کے مقابل اس فاسق کے دل میں اور اس کے باطن میں کوئی ایک ایبا خلق حسن موجود ہوجو اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے اس عابد کانام اللہ تعالی کے حضور میں بدختوں دم مرگ ایبان بھی سلامت نہ رہے ۔ پس جب یہ بات ممکن الوقوع ہے کہ اس عابد کانام اللہ تعالی کے حضور میں بدختوں میں لکھا جائے تو پھر تکبر کرنا سر اس نادانی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ علی کے عظام اور مشائح کمبار نے ہمیشہ فرو تی 'عاجزی اور میں کھی جائے تو پھر تکبر کرنا سر اس نادانی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ علی کے عظام اور مشائح کمبار نے ہمیشہ فرو تی 'عاجزی اور میں کھی جائے تو پھر تکبر کرنا سر اس نادانی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ علی کے عظام اور مشائح کمبار نے ہمیشہ فرو تی 'عاجزی اور

ا - متن کیمیائے سعادت میں اس طرح ہے" چہ اسیار کس (حضر ت) عمر رضی الله عنہ رادید ند پیش از اسلام وہر وے تکبر کر دند -"م ۳۸۲

خاکساری کوا پنایا ہے (عاجزی اور فروتن کا اظهار کیا ہے-)

## خود ببندی اوراس کی آفت

اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ خود پہندی ہرے اخلاق میں داخل ہے (اخلاق ذمیمہ میں اس کا شار ہوتا ہے)
حضور اکر م علیہ کا ارشادِ گرامی ہے کہ تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں' ایک حتل' دوم حرص' سوم خود پہندی حضور اکر م علیہ کے نہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگرتم گناہ نہ کروتب بھی جھے تم سے ایک چیز کاخوف ہے جو معصیت سے بدتر ہے بعنی عجب وخود پہندی۔

ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے دریافت کیا گیا کہ آدمی کب گنامگار ہوتاہے؟ آپ نے فرمایا جبوہ اپنے کو نیکو کار سمجھے اور ایسا سمجھنا خود پسندی کی علامت ہے۔ حضرت ائن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ دو چیزیں انسان کی ہلاکت کا سبب ہوتی ہیں ایک خود پسندی اور دوسری ناامیدی 'ای باعث بزرگوں نے کہاہے کہ ناامید انسان ایک چیز کی طلب میں سستی کرتا ہے اور خود پسند خود کو طلب سے بے نیاز اور مستغنی سمجھتا ہے۔

شخ مطرب رحمته الله عليه نے فرمايا ہے كه أكر ميں سارى رات سو تار ہوں اور صبح كو ہر اساں و پر بيثان اٹھوں تو يہ بات مجھے اس سے زيادہ پہند ہے كہ ميں سارى رات نماز پڑھوں اور صبح كو اس عبادت پر غرور كروں - "شخ بشير ائن منصور نے ايک طويل نماز پڑھى 'انہوں نے ديكھا كہ ايک شخص ان كى اس طويل نماز سے بہت تعجب ميں ہے (تعجب كے ساتھ ان كو نماز پڑھے و يكھار ہا) جب بيہ نماز سے فارغ ہوئے (اس شخص سے (انہوں نے كما كہ اسے جو ان مروا ميرى اس لمبى نماز پر تعجب نہ كركہ ابليس نے برسوں عبادت كى اور تختے معلوم ہے كہ اس كاكيا انجام ہوا؟

خود لیسندی آفتول کی بینیاد ہے: معلوم ہونا چاہیے کہ خود پسندی ہے بہت ی آفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ان ہی ہیں ہے ایک تکبر ہے لیعنی خود کو دوسروں ہے بہتر مجھنا اور ہہ کہ گنا ہوں کو یادنہ کرے اور اگر یاد کرے اور اپنی جگہ سمجھ لے تدارک کی جانب توجہ نہ کرے اور اپنی جگہ سمجھ لے کہ مغفرت ہو چکی ہے۔ عباد توں میں ادائے شکر نہ کرے اور اپنی جگہ سمجھ لے کہ وہ اس سے جو قصور سر ذد ہوئے ہیں 'ان کی طرف توجہ نہ کرے اور ان آفتوں کو جاننا کھی نہ چاہ باعد یہ سمجھ لے کہ وہ آفت ہے محفوظ ہے 'اس طرح اس کے دل میں خود آفت نہ رہے۔ اور عفسہ اللی ہے بے فکر ہو جائے اور جو عبادت اس نے کی ہے اس کو حق تعالیٰ پر اپنا ایک واجب حق سمجھے۔ حالا نکہ عبادت حق نہیں ہے باعد وہ بھی فدا کی ایک نعمت ہے۔ انسان آپ پی تعریف کرے اور خود کو پاک وصاف سمجھے نہ اپنے علم و فضل پر بازاں ہو اور پھر کی سے خدا کی ایک نعمت ہو تو اس کو کبھی نہ مانے اور اس طرح کی بہت سے دائیاں خود پندی ہو تو اس کو کبھی نہ مانے اور اس طرح کی بہت سے درائیاں خود پندی سے انسان میں پیدا ہوتی ہیں کہ نعمی اسکاد در نہ ہو اور نہ دو کو کی فیصے کو سے (اس طرح کی بہت سے درائیاں خود پندی سے انسان میں پیدا ہوتی ہیں)۔

خود بیندی اور فخر و نازکی حقیقت: معلوم ہونا چاہے کہ جس کو حق تعالیٰ علم کی دولت ہے سر فراز فرمائے عبادت و خبر ات کی تو فیق عطاکرے اور اس پر بھی اس کو یہ خو ف رہے کہ کمین اس سے یہ نعمین تجمین نہ لی جا کیں تو یہ خود پندی نمیں ہے بیندی نمیں ہے اور اگر ہر اسال نمیں ہے اور تعمت ہائے خداد ندی سمجھ کرشاد ال و فرحال ہے تو یہ بھی خود پندی نمیں ہے ہال اگر وہ اس کو اپنی صفت سمجھ کرشاد ال ہے اور حق تعالیٰ کی نعمت نمیں سمجھتا اور نہ اس کے دل میں زوال کا ڈر ہے تو یہ خود پندی ہے اگر اس کے باو جود حق تعالیٰ کے حضور میں (اپنی عبادت کا) حق واجب سمجھے اور اپنی عبادت کو ایک اچھی خدمت خیال کرے کہ میں نے ایک بڑا کام کیا ہے تو ایہ خوص کو خود پند کتے ہیں 'اور اگر اس بذل و خشش کے بعد وہ اس سے خدمت لے اور بدلہ کی امید رکھے تو اس کو اور لین کرے کہ ہیں اور اگر اس بذل و خشش کے بعد وہ اس سے خدمت لے اور بدلہ کی امید رکھے تو اس کو اور لین کر کے اگر تم ہنسو گاور کہ ایس کے سرے شجو ید اولال ایس بود) اور رسول اکر م علینے نے ارشاد فر مایا ہے کہ اگر تم ہنسو گاور کہ ایس کے سرے شجو داولال ایس بود) اور رسول اکر م علینے نے اگر تم ہنسو گاور کہ ایس کے سرے شجو داولال ایس بود) اور ارشاد فر مایا ہے کہ اگر تم ہنسو گاور کہ ایس کے سرے شجود داولال ایس بود) اور ارشاد فر مایا ہے کہ اگر تم ہنسو گاور ایس کہ تھوے کو اور اس کی بر اکام سمجھو۔

کہ ایسے خوص کی نماز جو اس ہی باز کر تا ہے اس کے سرے شجاور نمیں کرے گا۔ "اور ارشاد فر مایا ہے کہ آگر تم ہنسو گاور اس کیرواکام سمجھو۔

اپنی تقصیر کا قرار کر و گے تو یہ اس ہے بہتر ہے کہ تم گر یہ وزاری کر واور اس کوبرواکام سمجھو۔

عجب و خود بہندی کا علاج : معلوم ہونا چاہے کہ عجب و خود بہندی کی ہماری کا سبب جمل محض ہے اور اس کا علاج معرفت محض ہے۔ پس جو شخص شب وروز علم و عبادت میں مشغول رہے تو ہم اس سے دریافت کریں گے کہ آیا یہ خود پہندی اس وجہ ہے کہ یہ عمل جھے ہے ہر زد ہوایا تیری خود پہندی اور عجب اس کا موجب یہ ہے کہ تواس کا موجد ہے اور تیری قوت سے بیبات (عبادت) ظہور میں آئی تو پہلی صورت میں کہ اس سے ظہور ہوایاوہ اس کا مظہر ہے 'خود پہندی اور عجب مناسب و سرز اوار نہیں ہے کو نکہ وہ دو سرے کے بس میں ہے (دو سرے نے چاہا تو اس نے عبادت کی) اور اس کام میں اس کا کچھ افتیار نہیں ہے اور اگر تم کہو گے کہ میں اس کا فاعل (موجد) ہول ، میری قدرت اور آگر تم کہو گے کہ میں اس کا فاعل (موجد) ہول ، میری قدرت اور قوت سے یہ و تا ہے ہو؟ اور اگر تم کہو گے ' یہ عمل میری خواہش سے ہو تا ہے تو ہم کہیں گے اس خواہش ور غبت کو کس نے پیدا کیا اور کس نے بیرا کیا ور کہ جو اس پر مسلط اور نازل کر دیا گیا ہے ' اس کے خلاف وہ پھو کر ہی نہیں سکتا ۔ پس د غبت کو کی اضیاری امر نہیں ہے اس کو زور اور زیر د تی ہے ایک کام میں لگا دیا گیا ہے ۔ اس کے خلاف وہ پھو کر ہی نہیں سکتا ۔ پس د غبت کو کی اضیاری امر نہیں ہے اس کو زور اور زیر د تی ہے ایک کام میں لگا دیا گیا ہے ۔ بیرا کیا میں لگا دیا گیا ہے کو کی افتیاری امر نہیں ہے۔ بیرا کی اور کی نہیں سکتا ۔ پس د غبت کو کی افتیاری امر نہیں ہے۔ بیدا س کو زور اور زیر د تی ہے ایک کام میں لگا دیا گیا ہے ۔

پس ہر ایک چیز خدا کی نعت ہے اور تمہاری خود پندی اور عجب کاباعث جمالت ہے۔ کیونٹ کوئی شے تمہارے اختیار میں نہیں ہے بلحہ تم کو خداوند تعالی کے فضل و کرم پر تعجب کرنا جا ہے کہ اس نے بہت ہے بندول کو عبادت سے غافل کر کے ناپندیدہ کا موں میں مصروف کر دیاہے اور اس نے محض اپنی عنایت اور لطف و کرم سے نیک کام کی رغبت

عطا فرمائی اور موکل کو تمہارے اوپر مسلط کر دیاجو تم کو کشال کشال بارگاہ اللی کی طرف لے جاتا ہے مثلاً اگر کو تی باد شاہ اپنے غلاموں پر نظر کرے اور ان میں ایک غلام کو بغیر کسی سب کے یا کسی ایسی خدمت کے عوض جو اس نے بہت پہلے انجام دی تھی تواس غلام کو توشاہی عنایت پر متعجب ہوناچاہیے کہ بغیر استحقاق کے خلعت عطافر مادی اس موقع پر اگر تم کمو کہ بادشاہ توبروا حكيم ودانشمند ہے جب تك اس نے استحقاق كى صفت ميرے اندر نہيں ديكھي خلعت خاص عطانہيں فرمائي توہم اس کاجواب یہ دیں گے کہ اس استحقاق کی صفت کوتم کمال سے لائے سے بھی اس بادشاہ حکیم ود انشمند کاعطیہ ہے پس غرور کا محل سی طرح بھی ہے 'اس کی مثال ایس ہے کہ تم کو ایک گھوڑا عنایت فرمائے تو تم اس پر تعجب نہ کرو' پھر وہ ایک غلام بھی عنایت فرمادے تو تعجب سے میہ کمو کہ غلام اس نے مجھ کواس واسطے دیاہے کہ میرے پاس گھوڑا تھااور دوسروں کے پاس نہ تھا'جب گھوڑ ابھی ای کی عنایت ہے ملاہے تو تعجب کا مقام نہیں بلحہ یوں سمجھناچا ہے کہ گھوڑ ااور غلام ایک ساتھ ہی تجھ کو عنایت فرمایا ہے -ای طرح اگرتم کہو کہ خدانے مجھے عبادت کی توفیق اس لیے دی ہے کہ میں بھی اس سے محبت رکھتا تھا تو اس کاجواب ہم یہ دیں گے کہ اپنی میہ محبت اور دوئتی تمہارے دل میں کس نے ڈالی اس کے جواب میں اگرتم میہ کمو کہ میں نے اس وجہ ہے اس سے محبت کی کہ اس کو پہچانا اور اس کے حسن و جمال کو معلوم کیا تو ہم پھریہ سوال کریں گے کہ بیہ معر دنت اور عشق تم کو کس نے دیا۔ پس جب سب چیزیں اس کی عطا کر دہ ہیں تو چاہیے کہ اس کے فضل و کرم کا شکر ادا کرو کہ وہ تنہارا غالق ہے اس نے ایس مجیب صغتیں قدرت اور ارادہ تنہارے اندر پیدا کیس اور تنہارااس میں کوئی واسطہ اور تعلق نہیں اور ان تمام کامول میں ہے کوئی کام بھی تمہارے ذور اور قوت سے نہیں ہوا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ تم قدرت الی کے مظہر ہو-

سوال!جب عمل میں ہدے کا افتیار نہیں ہے اور سب پچھ حق تعالیٰ کر تا ہے تو تواب کی امید کس طرح رکھی جا ہے اور شک نہیں کہ ہم کو اپ اس عمل ہے جو افتیاری ہو تواب حاصل ہو تا ہے 'تمہارایہ کہنا در ست ہے 'جو اب اس کا یہ ہے کہ تو خد او ند تعالیٰ کا مظر بنا فی الواقع کچھ بھی نہیں و منا رئے نین کیا حق تعالیٰ نے کیا۔ تمہارے الله رَمْنے (اور نہیں پچینکا جو پچھ آپ نے پچینکا گر الله تعالیٰ نے کیا۔ تمہارے اندر حق تعالیٰ کے قدرت واراوے کے بعد حرکت پدا ہو تی اور تم یہ سجھ کہ یہ تمہارا فعل ہے۔ یہ ایک نازک راز ہے تم اس کو نہ سجھ سکو گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ فصل میں اس کا بیان آئے گا' یمال جو پچھ کہا گیا ہے تمہاری عقل ودائش کے موافق بات کی گئی ہے۔ تم فرض کرو کہ عمل تمہاری قدرت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تم فرض کرو کہ عمل تمہاری قدرت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تمہاری عقل کی خشش ہیں۔اگر ایک خزانے کا دروازہ ہد ہواور اس کی میں بہت می نعتیں موجود ہوں اور تم وہال نہ پنچ سکو کیو نکہ خزانے کی نجی تمہارے پاس نہیں ہے۔ خزانچی نے اس خزانے کا کھی جو اور اس کی کلید تم کو دی اور تم نے ہاتھ بو ھواکہ وہ نعتیں ہے لیں۔ تو تم اس خشش کو خزانچی کی طرف منسوب کرو گیا تھی کی کا کھی تمہارے باس نمیں ہے۔ خزانچی نے اس خزانے کی کھی خزانچی کی طرف منسوب کرو گیا تھی دی اور کنجی کی کھی تمہارے باس نہیں ہے۔ خزانچی نے اس خزانے کی کھی تمہارے باس خشش کو خزانچی کی طرف منسوب کرو گیا ہے کی کی کھی خزانچی کی طرف منسوب کرو گیا ہے تھی دی اور کنجی کی کہی خزانچی کی طرف منسوب کرو گیا ہے تھی دی اور کنجی کی ماد کہ تمہارے اندر طاقت نہیں تھی نخزانچی نے تم کو قدرت بھی دی اور کنجی

کھی تو دولت حاصل شدہ ای کی طرف ہے ہوئی۔ پس تمہاری قوت اور قدرت جو تمام اعمال کی کلید ہے تو یہ سب حق تعالیٰ کی عابیت ہے۔ ہی تم کو تعجب ہوا سے بعد اعلیٰ استوں کو اس ہے محروم رکھا اور معصیت کی کلید دوسر دن کے حوالے کر دی اور عبادت کی تخبی تم کو در اوا دہ ان کی اور تمام فاستوں کو اس ہے محروم رکھا اور معصیت کی کلید دوسر دن کے حوالے کر دی اور عبادت کے خزانے کا در ورادہ ان کی اور تمام فاستوں کو اس ہے معرف تم پر یہ فضل کیا جاتا۔ پس جس نے تو حید کی حقیقت کو پچپان لیا ہے وہ ہر گز تعجب نہیں کرے گا اور عجب بات یہ تھی کہ ایک مفلس دا نشمند اس بات پر تعجب کرتا ہے کہ حق تعالیٰ نے جائل کو مال و متاع دیا ہے اور افضل ہے یہ تھی کہ ایک مفلس دا نشمند اس بات پر تعجب کرتا ہے کہ حق تعالیٰ نے جائل کو مال و متاع دیا ہے اگر وہ دو نول ہے محروم کر دیتا تو مال کو دو نول ہے محروم کر دیتا تو مال کو دو نول ہے محروم کر دیتا تو مال کو دو نول ہے محروم کر دیتا تو مال کو دو نول ہے محروم کر دیتا تو مال کو دو نول ہے محروم کر دیتا تو مال کو دو نول ہے محروم کر دیتا تو مال کو دو نول ہے محروم کر دیتا تو مال کو دو نول ہے محروم کر دیتا تو مال کو دو نول ہوگا کی تا ہوگا کہ ہوگی اس پر راضی نہیں ہوگا اس طرح بھی ایک مفلس خوصورت عورت ایک بد صورت عورت کو زیورات اور شان و محرت میں دیکھ کی کہ ایک مفلس دو بصورت کو دین دیا تو یہ عدل وانساف ہے بعید ہوتا ہو سال متاع کے لیے تو دو بات نہیں جاتی کہ یہ جمال جو اس کو حقاع ہوگا کی اس کی مثال ایس ہوگا کہ دو نول چیز ہی ایک مفار اور کی کو پانے والا تعجب ہے کہ تا ہو ہے کہ والے دو الا تعجب ہے کہ تا ہو ہے کہ والے دوالا تعجب ہے کہ تا تو ہے کہ والی تو دور سرے ند یم کو غلام کیا۔ گورٹ کو پانے والا تعجب ہے کہ تا ہو ہے کہ دور کی تا تو ہے کہ دور اس کی مثال ایس مورود تھا کھر دور می ند یم کو غلام کیا دور نول پیز بھی تھی غلام دیا۔ گھوڑ دیا تو ہو ہوں کیا تا ہو ہوں کو باتے والا تعجب ہے کہ اس کو مور کیا تو ہو ہوں کیا تو ہوں کیا تو ہوں کو جو نے والا تعجب ہے کہ اس کو کہ دور می کو غلام دیا۔ گھوڑ ادیا اور ایک کورٹ کیا تو ہو ہوں کیا تو ہوں کیا تو ہو ہوں کیا تو ہوں کیا تو ہو ہوں کیا تو ہو کہ کورٹ کیا تو ہو ہوں کیا تو ہو ہوں کیا تو ہو کہ کورٹ کیا تو ہو کیا ہو ہوں کیا کورٹ کیا تو ہو کورٹ کیا تو ہو کیا کورٹ کیا تو ہو کورٹ کیا تو ہو کیا کورٹ کیا تو ہو ک

منقول ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے حق تعالیٰ ہے کہا کہ بار الہا! میری اولاد میں ہے ہر ایک فرد تمام رات نماز پڑھتا ہے اور دن میں ہر ایک روز ور کھتا ہے - تب وحی نازل ہوئی کہ اس کی توفیق میں نے ان کو دی ہے تب وہ ایسا کرتے ہیں - اب میں ایک لحظ کے لیے تجھ کو تیری رائے پر چھوڑ دیتا ہوں - چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کوان کی رائے پر چھوڑ دیا گیااور ان ہے ایسی تقفیم ہوگئی کہ انہوں نے تمام عمر حسرت و پشیمانی میں بسرکی-

حضرت ایوب علیہ السلام نے کماالئی! تونے بہت ی آفتیں مجھ پر نازل کیں۔ ہمیشہ میں تیری رضا پر داخی رہاور

مجھ بے قراری کااظمار شیں کیااور تیری مراد کے مقابل اپنی خواہش ذرہ برابر میں نے اختیار شیں کی۔ تب ابر کاایک گلزاآیا
اور اس کے اندر سے نداآئی کہ اس ایک آواز میں ہزار آوازیں ہیں کہ اے ایوب (علیہ السلام) تم یہ مبر کمال سے لائے
تھے ؟ ایوب علیہ السلام سمجھ گئے اور سر پر خاک ڈالنے گئے کہ بار الہا! میر اصبر تیرے ہی فضل سے تھا۔ میں نے جو پھے کما
اس سے توبہ کر تاہوں 'خداو ندکر کم کاار شادے و لَوْ لاَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْکُم وَرَحْمَتُهُ مَازَکُی مِنْکُم مِن اَحدِ اَبْداً
لاؤ لکونَ اللّٰه یُزکِی مِن یُسْمَاءُ (اگر ہمار افضل تم پر نہ ہو تا تو کوئی شخص خود کو پاک بھی نہ کر سکتا بھی بھی ہے شک اللہ
میں اس کوپاک کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ) اس مبا پر سر و رکو نین عقطی ہے نے فرمایا کہ ''کوئی شخص اپنے عمل کے ذور سے نجات
میں اس کوپاک کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ) اس مبا پر سر و رکو نین عقطی ہے فرمایا کہ ''کوئی شخص اپنے عمل کے ذور سے نجات
آخرت حاصل شیں کر سکتا ۔ وریافت کیا گیا کہ کیا آپ عقطی کی ذات گرامی بھی اس میں شامل ہے آپ نے فرمایا ہی شامل ہے آپ نے فرمایا ہیں شامل ہے آپ نے فرمایا ہی شامل ہے آپ نے فرمایا ہی شامل میں شامل ہے آپ نے فرمایا ہی شرح

تعالیت کا فضل در کار ہے۔"ای وجہ سے صحابہ گرامر صنی اللہ عنهم فرمایا کرتے تھے کہ کاش ہم مٹی ہوتے یا خود پیدا ہی نہ ہوتے۔ پس جو شخص اس بات کو سجھے لے گادہ غرور اور خود پہندی نہیں کرے گا-

فصل: اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ بعض لوگ ایسے نادان ہیں کہ ایک ایل چیز پر جوائی ملک ہمیں خود پہندی اور غرور کرتے ہیں جیسے طاقت و قوت 'حسن و جمال اور نب' ایساغرور جمالت کی علامت ہے کیونکہ اگر ایک عالم پیاعابد یہ کے کہ علم میں نے ماصل کیا اور عبادت میں نے کی تو ایسا خیال کرنے کی ایک گنجائش ہو سکتی ہے 'کین ایسا خیال خود حماقت محض ہے اور ایساکون ہے جو ظالموں اور باد شاہوں کے نب پر باز کر تا ہم و جبکہ وہ اس بات پر غور کرے کہ دوزخ میں ان لوگوں کا کیا حال ہو گاور قیامت میں ان کے دغرن ان کی اہانت اور تذلیل کریں گے توجائے ناز کرنے کے وہ ان سے نگ رکھتا ہمیہ کوئی نب حفر ت محم مصطفیٰ علیہ کے نب ہے شریف تر نہیں ہے اور اس پر فخر کرنا بھی بے جاہے کہ اس نب سے تعلق رکھنے والے بعض لوگ تو اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ سمجھنے گئتے ہیں کہ محصیت اور خداو ند تعالیٰ کی نافر مائی سے اس کا حکام ہو تا ہو چاہیں سوکریں سے لوگ اختیات نہیں سیجھنے کہ جبباپ و اوا کے عمل اور ان کے احکام کے خلاف کریں گے تو ان کا یہ سلمہ نب ہو تا جو چاہیں سوکریں سے لوگ اختیار سیار ہتا اور یہ لوگ اچھی طرح جانے ہیں کہ انسان کوہزرگ کے خلاف کریں گے تو ان کا یہ سلمہ نب سے بھر ان کے اجداد میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا ٹھکانا دوزخ ہے (وہم از نب سائٹ ند کہ سائن دوزخ اند – کہیا ہے سعادت نوائحشوری ایڈیش و کراء میں ہیں جن کا ٹھکانا دوزخ ہے (وہم از نب ایشانے کیا نہ کیا نہ کیان دوزخ اند – کہیا ہے سعادت نوائحشوری ایڈیش و کراء میں کا ٹھکانا دوزخ ہے (وہم از نب سیان کیا نہ کیان دوزخ اند – کہیا ہے سعادت نوائحشوری ایڈیش و کراء میں کا ٹھکانا دوزخ اند – کہیا ہے سعادت نوائحشوری ایڈیش و کراء میں کا ٹھکانا دوزخ اند – کہیا ہے سعادت نوائحشوری ایڈیش و کراء میں کا ٹھکانا دوزخ اند – کہیا ہے سعادت نوائحشوری ایڈیش و کراء میں کا ٹھکانا دوزخ اند – کہیا ہے سعادت نوائحشور کیا یڈیش و کراء میں کا ٹھکانا دوزخ اند – کہیا ہے سعاد سے نوائند کہ سائل کیا تو ان کیا تھی کیانہ میں کو سیان کے سائل کیا کہیا کے سائل کیا تھی کیانہ کیا کہیا ہے سائل کیا کی کیا تھی کیا کہیا کیا سے سائل کیا کہی کیا کہی کیانہ کیانہ کیا کہی کیانہ کراء میں کو کیا کہی کیانہ کی کہی کیانہ کیانہ

رسول اکرم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام خاک سے پیدا کیے گئے ہیں۔"

جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کھی تو قریش کے سر دار اور شرفاء کہنے گئے ''کہ اس حبثی غلام کا بیہ در جہ ہواکہ اس کواذان کہنے کا حکم دیا گیا( موذن مقرر کیا گیا) تب بیہ آیت نازل ہوئی :

تم میں جو سب سے زیادہ پر ہیز گار ہے وہ اللہ کے نزدیک

سب ے زیادہ درگ ہے۔

اور جب بير آيت نازل مو كي :

إِنَّ أَكْرُمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ أَتَقْكُمُهُ

واَنْذِرْ عَشبِیْرِ تَک الْاَقْرِبِیْنَ ه الله تعالی عنها به الوراپِنْ دویک کے قرانت والول کو (عذاب ہے) ڈرائے۔ تورسولِ اکر م علی ہے حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنها بے فرمایا کہ ''ابے محمد (علیہ ہے) کی بیمی تم اپنی تذہیر آپ کرو کہ میں کل تمهارے کام نہ آؤل گا۔''اور حضرت صفیہ (ہنت عبدالمطلب) ہے فرمایا کہ''ابے محمد (علیہ کے کی پھو پھی آپ اپنے کام میں سرگرم رہیں کہ میں تمهاری وعظیری نہیں کر سکتا۔ (یا عمہ بجارِ خود مشغول شو کہ من تراوست تگیرم) اگر

کام یک سر ترم رہیں کہ یک مماری و میری کی کر سام رہا مہ بھر مود مسول مو کہ من راو سے ایر ایک تر ماہ رہا ہوئی فرات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کو حضور علیقی کی قرابت آپ علی اللہ تعالی عنها کو

عبادت کی مشقت سے رہائی دیتے تاکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنها آرام سے زندگی بسر کر تیں اور دونوں جمال میں ان کا میرو اپار ہو تا-اگر چہ قرامت والے کو آپ عظامیے کی شفاعت کی بوئی امید ہے لیکن ہو سکتا کہ اس نے کوئی ایسا بواگناہ کیا ہوجو شفاعت کا اہل اس کو نہ ما سکے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے :

اور نہیں شفاعت فرمائیں کے مگر اس کی جس سے خداو ند تعالی خوش ہو-

وَلاَ يَسْتُفَعُونَ إلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى (الله

اور شفاعت کی امید میں خلاف شریعت من مانے کام کرنا ایسا ہے گویا پیمار ہے اور پر ہیز نہیں کر تابا پھے ہر چیز کھا تا ہے اس امید پر کہ اس کاباپ طبیب کامل ہے۔ ایسے مخص کو بتانا چاہیے کہ کوئی مرض ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ علاج قبول نہ کرے اور طبیب کی حذافت رکھی رہ جائے بلعہ مزاج کو ایسار کھنا چاہیے کہ طبیب اس کی مدد کر سکے اور جو شخص بادشاہ کا مقرب ہو وہ تمام حالتوں میں کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ بلعہ جب بادشاہ کسی سے خفا ہو توشفاعت کسی کی کام نہیں آئے گی اور کوئی میں ان اور کوئی میں ان کے گی اور کوئی میں نہیں ہوگا۔ بلعہ ہو کیونکہ حق تعالی کی نارضا مندی معصیت کے اندر ہے جس گناہ کو بعدہ کم بھی سمجھے وہ اس کی ناخوش کا سبب نہ ہوگا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

جبورہ میں میں بب بہ ایک پہلے ہوئی ہے۔ وَتَحُسَبُونَهُ اللّٰهِ عَسِنَاوً هُوعِنُدَاللّٰهِ عَظِیْمُ مَمُ اس گناه کو چھوٹا سمجھے ہولیکن خدا کے نزدیک وہ براہے۔ اسی طرح تمام مسلمانوں کو شفاعت کی امید ہے لیکن اس امید سے عقلمند لوگ نڈر اور بے خوف نہیں ہوں گے اور جب دل میں خوف ہو تو غرور اور عجب کی گنجائش باقی نہیں رہتی ۔ واللہ سجانہ و تعالیٰ

# اصل ذہم

# غفلت ممرابى اور غرور كاعلاج

اے عزیز! معلوم ہونا چاہے کہ جو کوئی سعادت آخرت ہے محروم رہااس کا سب بیہ تھا کہ وہ راہ اللی پر نہیں چلا۔
اور نہ چلنے کا سب یہ تھا کہ یا تواس نے اس راسے کو جانا ہی نہیں یا جان نہ سکا (اس کو قدرت نہ تھی کہ اس راہ کو جان سکے) اور
اس نادانی کا موجب یہ تھا کہ وہ خواہشات کے ہا تھوں میں اسپر رہااور شہوت و خواہش پر غالب نہ آسکا اور نہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ غفلت میں مبتلار ہااور راہ کو گم کر دیایار استہ پر قدم رکھنے کے بعد کی پندار اور تھمنڈ میں مبتلا ہو کر راستہ سے بھٹ گیااور وہ شقاوت اور بد حتی جو عاد انی و جہ سے پیدا ہوتی ہے اس کاذکر کیا جا چکا ہے اور ایسی شقاوت اور بد حتی جو عاد انی و جہ سے بیدا ہوتی ہے اس کی بہت ہم بیان کرتے ہیں۔

ا پے لوگوں کی مثال جو قدرت نہ ہونے کے باعث اس راستہ ہے رہ گئے ہیں اس شخص کی طرح ہے جس کوراستہ طے کر ناضر وری ہے لیکن راستہ میں بہت ہے نشیب و فراز ہیں اور راہ روضعیف ہے اور وہ بلندی کو عبور نہیں کر ہکتا' راہ کے یہ نشیب و فراز 'جاہ دمال اور نفسانی خواہش ہے۔ جن عقبات کا ہم نے ذکر کیا ہے تو کوئی شخص توابیا ہو گا کہ ایک کھاٹی کو عبور کر سکتا ہے لیکن دوسری گھاٹی کو عبور کرنے سے عاجز اور درماندہ ہے اور کوئی الیا ہو گا کہ وہ دو گھاٹیوں کو عبور کرے اور تیسری کو عبورنہ کر سکے اور ظاہر ہے کہ جب تک تمام گھاٹیوں سے پارنہ ہو جائے منزلِ مقصود کو نہیں پہنچ سکتا۔

شفاوت کے اقسام: وہ شفادت جس کاباعث اور موجب نادانی ہو ، تین قتم کی ہے۔ اوّل غفلت اور بے خبری ہے اور اس کی مثال اس مخص کی ہے کہ قافلہ چلا جائے اور وہ سوتا ہوارہ جائے ابباً گر اس کو کو کی بید از نہیں کرنے گا تو وہ بارا جائے گا۔ دوسری قتم صلالت و گر اہی ہے اور اس میں جتلا مخص کی مثال اس آدمی کی ہے کہ اس کاار اوہ مشرق کی طرف جائے گا ہو اور جائے مغرب کی طرف اب ہے جتنا زیادہ سفر کر تا جائے گا اتناہی منزل مقصود ہے دور ہو تا جائے گا اس کو صلال ہوید کتے ہیں۔ لینی عظیم گر اہی۔ اگر کوئی سید حارات چھوڈ کر دائیں بیابائیں طرف مز جائے تو یہ بھی صلالت ہے لین منظال بدید کتے ہیں۔ لینی عظیم گر اہی۔ اگر کوئی سید حارات چھوڈ کر دائیں بیابائیں طرف مز جائے تو یہ بھی صلالت ہے کہ جائے گا تا بیابائان اس حاجی کی ہے کہ جگ کے واسطے جانا چاہتا ہے اور اس کو جنگل (اثنائے راہ) میں خرچ کے لیے خالص سکوں کی ضرورت پڑے گی دہ اس ضرورت کے واسطے جانا چاہتا ہے اور اس کو جنگل (اثنائے راہ) میں خرچ کے لیے خالص سکوں کی ضرورت پڑے گی دہ اس ضرورت کے اس کے عوض رو پے لیتا ہے لیکن دہ رو چھوٹے یا عیب دار جیں اور اس کو خرچ کر کے وہ منزل کے دہ منزل مقصود کو پہنچ جائے گا گین جب وہ دہ ہو اور اس کو اطمینان ہے کہ اس کے پاس زادراہ موجود ہے اور اس کو خرچ کر کے وہ منزل مقصود کو پہنچ جائے گا گین جب وہ دہ بہا تا اور ترس میں پنچتا ہے اور (خرچ کے وقت) اپنے رو پے لوگوں کو دیے تو کس میں بی ہو تا ہے۔ ایس کو تربی کی آخر کار سے بیجارا حسر سے و تاسف کے ساتھ منزلِ مقصود پر جہنچنے ہے رہ جاتا ہے۔ ایس کوگوں کے بیان کو قبول نہیں کیا آخر کار سے بیجارا حسر سے و تاسف کے ساتھ منزلِ مقصود پر جہنچنے ہے رہ جاتا ہے۔ ایس کوگوں کے بھوگوں کوگوں کے بیان کو قبول نہیں کیا آخر کار سے بیجارا حسر سے و تاسف کے ساتھ منزلِ مقصود پر جہنچنے سے رہ جاتا ہے۔ ایس کوگوں گو

قُلُ هَلُ نُنَبِّئُكُمْ بَالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَا لَاه الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْنَهُمْ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَهُمُ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًاه

کہ دیجئے کہ قیامت کے دن بڑے نقصان والے وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں ان کی محنت ضائع ہو گئی اور وہ سمجھے کہ انہوں نے اچھے کام کئے ہیں (جب دیکھا گیا توسب

کام بجاکتے ہیں)

اس شخص کی خطابہ ہے کہ اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے پر کھنے کا فن سیھتااس کے بعد سے لیتا تا کہ کھوٹا کھر اس کو معلوم ہو جاتا-اگر خوداس کو یہ تمیز نہیں تھی تولازم تھا کہ کسی صراف کود کھا تااور اگر یہ بھی ممکن نہ تھا تو کسوٹی کو حاصل کر تا (اوراس ہے کس کو کھوٹا کھر امعلوم کر تا) اور صراف پیرومر شدگی اندہے 'استاد کو چاہے کہ پیرول کے درجہ تک پہنچے یا کسی پیروبزرگ کے پاس رہ کر اپنا عمل اس کو بتائے (تا کہ وہ اس کی اچھائی یابر ائی بتادے) مگر یہ دونون باتیں ممکن شہوں تو محک یا کسوٹی اس کی خواہش نفسانی ہے ۔ پس جس کام کی طرف اس کی طبیعت ماکل ہو جاتی ہے 'لیکن اکثر صواب اور درست ہوتی ہے۔ پس بازر کھنا مواس کو باطل سمجھے۔ ہر چند کہ اس میں بھی اکثر غلطی ہو جاتی ہے 'لیکن اکثر صواب اور درست ہوتی ہے۔ پس بازر کھنا

چاہیے کہ شقاوت کے معاملہ میں نادانی کابراو خل ہے- نادانی کی تین قسمیں ہیں ان تینوں کی تفصیل اور ان کا علاج جانا فرض ہے۔ یعنی دین کے کام میں پہلی بات یہ ہے کہ راہ پہنچائے (راستہے واقف ہو)اس کے بعد اس پر چلنے کے طریقے معلوم کرے۔ جب ان دونوں باتوں ہے آگاہی حاصل ہو جائے تو سمجھ نے کہ اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ اس وجہ سے امير المومنين حفرت الوبحر صديق رضي الله تعالى عنه يمي مناجات كياكرتے تھے:

اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقِّ حَقًّا وَارْزُفُنَا إِبِّبَاعَهُ اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقِّ حَقًّا وَارْزُفُنَا إِبِّبَاعَهُ اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقِّ حَقًّا وَارْزُفُنَا إِبِّبَاعَهُ اللَّهُم اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

: جم كونصيب فرما-

اسے میل ہم عدم طاقت کاعلاج بتا چکے ہیں-اب غفلت ونادانی کی تدبیر اوراس کاعلاج لکھاجاتا ہے-

### غفلت وناداتي كاعلاج

اے عزیز!معلوم ہونا چاہیے کہ اکثر ہد گانِ خدا'بار گاہِ اللی ہے دور پڑے ہیں اس دوری کا سبب غفلت ہے- سو میں ننانوے افراد کائی حال ہے۔غفلت کے معنی یہ ہیں کہ لوگ آخرت کے کام کی دشواری سے بے خبر ہیں (ان کو نہیں معلوم کہ آخرت میں ان کو کن د شوار یوں کا سامنا کرنا پڑے گا)اگر ان کوان د شوار یوں ہے آگا ہی ہوتی تووہ اس معاملہ میں ہر گزایسی تقفیراور کو تا بی نہ کرتے اس لیے کہ انسانی فطرت کا یہ خاصہ ہے کہ جب وہ کسی بلا کو دیکھتاہے تواس سے حذر کر تا ہے-خواواس کے لیے مشقت ہی کیوں ندور کار ہو-

خطر آخرت سے آگاہی کا ذر لعبہ: خطر آخرت کو نیضان نبوت یاان احکام نی علی ہے جودوسروں تک پنچے یا

علماء کے بیان سے جوانبیاء علیم السلام کے وارث ہیں معلوم کر سکتے ہیں (خطراتِ آخرت سے آگاہی کاذر بعہ ہیں) کیونکہ جب کوئی تحض خطر ناک راستہ میں سو جاتا ہے تواس کا علاج اور تدارک یمی ہے کہ اس کاوہ عم خوار اور ہمدر د دوست جو ہیدار ہو اس کے پاس جائے اور اس کو جگادے- یمال ایسے بیدار'مشفق اور غم خوارے مرادر سول اکرم علیہ اور آپ کے نائبین لینی دین

کے علاء ہیں۔ حق تعالیٰ نے تمام انبیاء علیم السلام کواسی واسطے مبعوث فرملیہے۔ جیسا کہ قرآنِ علیم میں ارشادہے: لِتُنَذِرَ قَوْمًا مَّا أَنُذِرَ أَبَالَهُ هُمُ فَهُمُ غَفِلُونَ ٥ تَاكُم تَم ال قوم كو دُر سَاوُ جَس كَ باپ دادانه دُرائِ

گئے تووہ نے خبر ہیں-

اور فرمایاہے:

لِتُنْذِرَقَوْمًا مَّا اللَّهُمُ مِنْ نَذِيْرِ مِينُ قَبْلِكَ لُعَلَّهُمْ يَهُتَدُونَ ٥

اور تمام معدول سے آپ فرمادیں:

کہ تمالی قوم کو ڈر سناؤجس کے پاس تم سے پہلے کو کی ڈر سانے والانہ آیا کیا عجبہے کہ نصیحت قبول کریں-

بے شک انسان گھائے اور نقصان میں ہے سوائے ان لوگول کے جوایمان لائے اور نیک کام کئے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسُرُ إِلَّا الَّذِيْنَ الْمَنُوا وْغَمِلُوالصَّلِحْتِ (الابير)

مینی سب کودوزخ کے واسطے پیدا کیا ہے مگر وہ جو ایمان والے اور پر ہیز گار ہیں اس سے چھوٹیں گے (ہمہ راہر کنارِ دوزخ ٱلْرِيهِ اللهِ) فَأَمَّا مَنْ طَغَىه وَأَثَرَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَاه فَإِنَّ الْجَحِيْمِ هِيَ الْمَاوُىٰه وَأَمَّا مَنُ خَافَ مَقَامَ رِبَّهِ ونَهَى النَّفُسَ عَن الْهَوَايه فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأُواي لِين جو هَض دنيا كي طرف متوجه بهوا اور خوابش نفس كي ہردی میں لگادہ دوزخ میں گرے گا-(وہی اس کا ٹھکانہ ہے )اور جو کوئی اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے ہے ڈرااور لغس كوفوائش سے روكا توبے شك جنت عى محكانا ب-)

گویا جو تخض د نیا کی طرف متوجه ہوااور نفسانی خواہش کی پیروی میں لگار ہاوہ دوزخ میں گرے گا۔ کیونکہ حرص و ہوا کی مثال اس حمیر یا چٹائی کی ہے جو دوزخ کے دھانے پر چھی ہے۔ پس جو کوئی بھی اس چٹائی پر بیٹھے گا یقیینااور لاز مآغار میں گے گااور جو کوئی اپنی نفسانی خواہش کو مارے گاوہ بہشت میں جائے گا۔ شموتِ نفسانی اس پشتہ کی طرح ہے جو بہشت کی

راه میں ہو گاجواس پر سے گذر جائے گاوہ ضرور بہشت میں داخل ہو جائے گا- چنانچہ سرور کو نین علیہ نے فرمایا ہے . حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وحُفَّتِ النَّارِ بَهِ شَتِ كُومِها بُومِ شَكَات عوالية كرديا عاور جنم

کوخواہشات ہے۔ بالشهوات

پس اللہ تعالیٰ کے وہ بعدے جو صحر انشین اور بادیہ میں مقیم ہیں یا کو ہتانوں میں آباد ہیں' جیسے بدو' جہاں علاء وغیر ہ کیں ہے وہ خوابِ غفلت میں رہیں گے کہ ان مقامات پر ان کو خوابِ غفلت ہے بید ار کرنے والا کو کی نہیں ہے اور وہ خو و آفرت کے خطرے سے بے خوف ہیں اس وجہ ہے دور او الی پر گامز ن نہیں ہوتے۔ابیا ہی کچھ عال دیمات کا ہے کہ وہاں کھی عالم شاذ ہی رہنا ہے - چنانچہ قربہ (گاؤں) بھی گور کا علم رکھتاہے -

مدیث شریف میں آیاہے:

کور دیمہ کے رہنے والے قبر کے رہنے والے ہیں-

اهل الكور اهل القبور ای طرح جو لوگ ایسے شہر میں آباد ہیں جہاں کوئی عالم یا واعظ موجود نہیں ہے یا اگر موجود ہے تو وہ دنیا کے کاروبار میں مقروف ہے اور اس کو دین کا کچھ عم نہیں تواس کے باعث یمال کے لوگ بھی غفلت میں مبتلار ہیں گے کیونکہ یہ عالم بھی عا قل ہے اور سور ہاہے اور جو خود سور ہاہے وہ دوسر ول کو کس طرح بید ار کرے گا۔

اگر شہر کا عالم منبر پرچڑھ کروعظ و تذکیر کرتا ہے اور بیکار اد ھر اد ھرکی باتیں بیاتا ہے اور رحمت ِ اللی کے وعدے لوگوں کو سناکر ان کو فریب دیتا ہے کہ اس کے معتقدین سمجھنے لگے ہیں کہ ہم طاعت کریں یا نافر مانی خداو ند تعالیٰ کی رحمت ہے بے نصیب نہیں ہیں گے توایسے لوگوں کا حال تو غافلوں ہے بھی گیا گذراہے اور ان لوگوں کی مثال اس مخف کی ہے جو راست میں سو گیا تھا کسی نے اس کو سوتے ہے جگا کر اتنی شراب پلادی کہ وہ مست وبے خود ہو کر گریزا' پہلے توبیہ ایک معمولی آواز ہے ہیدار ہو سکتا تھالیکن اب توالیا مدہوش ہواہے کہ اگر کوئی پچاس ٹھو کریں بھی اس کے سر پر مارے تو ہدار نہ ہو - جاننا چاہے کہ جو نادان ان پڑھ الی صحبتوں میں بیٹھے گا بحوجائے گا - عاقبت و آخرت کا خوف اس کے دل ہے نکل جائے گا - اگر تم ایسے شخص کو نفیعت کروگے (اور عمل کی طرف رغبت دلاؤ کے ) تووہ کے گا جناب خاموش رہئے - حق تعالی رحیم او کریم ہے اس کو میرے گناہ کی کیا پر واہ بہشت ہم گنگاروں کو ضرور ملے گی 'غرض ایسے ہی خام خیالات اس کے دماغ میں پیدا ہوت رہیں گے ۔ پس یادر کھو کہ جو واعظ لوگوں ہے اس ختم کی باتیں کے وہ واعظ نمیں دجال ہے - لوگوں کے دین کا بوجھ اس کی گردن پر رہے گا'اس کی مثال اس احتی طعبیب کی سی ہے جو حرارت سے ہلاک ہونے والے پیمار کو شمد دے اور کے اس میں شفاہو نا صحیح اور در ست ہے لیکن ایسے پیمار کے لیے جس کامر ض سر دی ہے ہو۔

آیات رحمت اور احادیث مغفرت کن لوگول کے لیے شفاکا حکم رکھتی ہیں؟:

خداوند تعالیٰ کی رحت پر مبنی آیات اور مغفرت ہے متعلق احادیث شریفہ صرف دوقتم کے ہماروں کے واسطے شفاکا تھم رکھتی ہیں۔ایک توابیاہمار جو کثرتِ معصیت کے باعث نامید ہو کر توبہ نہیں کر تااور کہتا ہے کہ مجھ ہید ہُروسیاہ کی توبہ بارگاہِ اللی میں ہرگز قبول نہیں ہوگی توابیے مخض کے حق میں آیات رحت اور احادیث مغفرت شفاہوں گی-اللہ تعالیٰ کا

اے محر علی آپ ہمارے معدول سے فرماد یجے جنہول نے اپنی جانول پر زیادتی کی کہ اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہول-

قُلُ يُعِبَادِيَ الَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلَى انْفُسِهِمُ لاَتَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ

ور اپنے رب کی طرف رجوع کروادر اس کے حضور گردن رکھو (جھکاؤ) قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے مجر تمہاری مددنہ ہوسکے-

ان لوگوں کے سامنے جب یہ آیت پڑھے تواس کے ساتھ یہ آیت بھی پڑھ: وَأَنِيْنُوْ آ اِلَى رَبَّكُمْ وَأَسْلِمُوْا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ اور اَ پُرْرِ يُاتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ ٥

و و سر اپیمار کون ہے: دوسر اپیماروہ ہخف ہے جو خدا کے خوف ہے رات دن عبادت میں مشغول ہے اوراس بات
کا اندیشہ ہے کہ یہ زبر دست اور شاقہ ریاضت اس کو ہلاک کر ڈالے گ-نہ را توں کو سو تا ہے نہ کھانا کھا تا ہے توالیے ہخف کے لیے رحمت کی آئیش اس کے زخموں کا مر ہم ہیں 'لیکن جب ان آیات واحاد ہے کو تو غافلوں ہے کے گا توان کی ہمار ک بوھ جائے گی -اس طبیب کی طرح جس نے حرارت کا علاج شمد ہے کر کے ہمار کا خون اپنی گر دن پر لیا-اس طرح یہ عالم بھی جو لوگوں کو بھاڑتا ہے حقیقت میں و جال کارفیق اور اہلیس کا دوست ہے - جس شہر میں ایساعالم سوء موجود ہے تواہلیس کو وہاں جانے کی حاجت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ عالم خود بطور اس کے نائب کے وہاں موجود ہے۔ اگر کسی داعظ کی بات شرع کے موافق ہے اور دہ اللہ (کی نافر مانی) ہے ڈرا تا اور نصائح کرتا ہے لیکن دہ خودان باتوں
پر عمل نہیں کرتا اور اس کا قول اس کے عمل کے خلاف ہے تب بھی لوگوں کی غفلت اس کے وعظ ویڈ کیر ہے دور نہیں
ہوگ ۔ کیونکہ اس عالم کی مثال اس مخص کی ہے کہ جس کے سامنے ایک طباق شیرینی کار کھا ہے اور دہ ہوت ہوت ہوت خود
مشائی کھار ہا ہے ۔ لیکن لوگوں ہے کہتا ہے خبر دار اس مشحائی کونہ کھانا اس میں ذہر کی آمیز ش ہے اس کی میہ مشحائی وہ خود ہی
میں مشحائی کھانے کی خواہش اور زیادہ ہوگی اور دہ کہیں گے کہ بیبات اس لیے کہی گئی ہے کہ سب کی سب مشحائی وہ خود ہی
کھاجائے اور کوئی دوسر ااس میں شریک نہ ہو۔

عالم کا قول اور عمل دو نول شرع کے موافق ہیں اور اس کاروبہ بررگان سلف جیسا ہے تو عافل لوگ اس کاو عظ سن کر ضرور خواب غفلت سے میدار ہوں گے لیکن شرط ہے ہے کہ مخلوق ہیں وہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو یا اگر ایسی قدر و منزلت نہیں ہے بلتھ کچھ تھوڑے لوگ اس کے کہنے پر عمل کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس سے گریز کرتے ہیں اور غفلت میں گرفتار ہیں تو ایسے عالم کو لازم ہے کہ حتی المقدور ایسے لوگوں کی غفلت دور کرنے میں کو حش کرے ان کے گھر جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو بلائے اس وقت اس کو معلوم ہوگا کہ ہز ار افراد میں نوسو نانو سے افراد پر پردہ و غفلت پڑا ہے اور دہ کار آثرت سے بے خبر ہیں اور یہ غفلت بھی ہماری ہے کہ اس کا علاج ہمیں نہیں ہے جب غافل کو ہم نہیں کہ دہ غفلت میں پڑا ہے تو پھر وہ اپنے علاج کے در بے کس طرح ہوگا 'اس کا علاج تو ہمی نہیں ہے جب غافل کو بہ خبر ہی نہیں کہ دہ غفلت میں پڑا ہے تو پھر وہ اپنے علاج کے در بے کس طرح ہوگا 'اس کا علاج تو ہمی کو اختیار کرتے ہیں) ہے جس طرح ہوگا اس کا علاج کو اختیار کرتے ہیں) ہے جس طرح ہوگا اور واعظ مفقود ہے تو یقین ہے۔ جس طرح عافل کو گار ان کا اور جب ایساعالم اور واعظ مفقود ہے تو یقین علاح کی ہماری غالب رہے گی اور وہ با ایساعالم اور واعظ مفقود ہے تو یقین غفلت کی ہماری غالب رہے گی اور لوگ اس سے بے خبر ہیں 'عالم آخرت کی بات صرف اور پری دل سے ساتا ہے اور خود اس کی بات صرف اور پری دل سے ساتا ہے اور خود اس کی بات صرف اور پری دل سے ساتا ہے اور خود اس کی بات صرف اور پری دل سے ساتا ہے اور خود اس کی بات صرف اور پری دل سے ساتا ہے اور خود اس کی بات صرف اور پری دل سے ساتا ہے اور خود اس کی بات صرف اور پری دل سے ساتا ہے اور خود اس کی بات صرف اور پری دل سے ساتا ہے اور خود اس کی بات صرف اور پری دل سے ساتا ہے اور خود اس کی بات صرف اور پری دل سے ساتا ہے اور خود اس کی بات صرف اور پری دل سے ساتا ہے اور خود اس کی بات صرف اور پری دل سے ساتا ہے اور خود سے سے باتا ہے اور خود سے سے باتا ہے اور خود سے باتا ہے باتا ہو باتا ہوں ہے باتا ہا کہ باتا ہوں ہوں ہے باتا ہوں ہے باتا ہوں ہے باتا ہوں ہوں ہوں ہوں ہے باتا ہ

## صلالت و گمر ای اور اس کاعلاج

اے عزیز!معلوم ہوناچاہیے کہ آخرت ہے غافل رہنے والے لوگوں کی تعداد تعوڑی نہیں ہے بیدوہ لوگ ہیں جو غلط اعتقاد رکھنے کے باعث راوِحق سے دور ہو گئے ہیں اور بیر گمر ابی ان کی محر ومی کا سبب بن گئی ہے۔ ہم اس سلسلہ میں پانچ مثالوں کے ذریعہ اس کی وضاحت کریں گے تا کہ حقیقت ظاہر ہو جائے۔

مثال اول : پہلی مثال میہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آخرت کا انکار کرتے ہیں اور ان کا یہ اعتقاد ہے کہ جب آدمی مرجا تا ہے تووہ نیست ونانا د ہو جا تا ہے۔جس طرح گھاس جب سو کھ جاتی ہے تو نیست ونانا د ہو جاتی ہے 'یاا یک چراغ تھاجو گل ہو گیا۔ اس بنا پر خدا کا خوف نہ کرتے ہوئے وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ دنیا میں انبیاء علیم السلام کی تھیجتیں محض طلق اللہ کی در تی کے لیے ہیں 'یاان کامیہ مطلب تھا کہ ان کولو گول میں مرتبت حاصل ہو
اور بہت ہے لوگ ان کے طالب اور پیروین جائیں 'بھی بھی تو یہ منکرین صاف طور پر کہہ دیتے ہیں کہ دوزخ کاڈراوراس
کاخوف توبالکل ایبا ہی ہے جیسا کہ ایک طفل نو آموزے کہا جائے کہ اگر تم کمتب نہیں گئے تواس کو چوہ کے بل میں ڈال
دیا جائے گا کاش! یہ بدخت اپنی دی ہوئی اسی مثال پر خور کریں تو سمجھ لیس گے کہ طفلِ کمتب نہ کتب نہ جانے کے باعث جس
بد ھی میں پڑے گاوہ تو چوہ کے بل ہے بھی بدتر ہے ۔ چنانچہ صاحبان دل اچھی طرح جانے ہیں کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ سے
محرومی دوز خی سے بھی بدتر ہے اور وہ ایوں جو کچھ کمتا ہے وہ نفس کی خواہش کی پیروی کے سبب سے ہے اور اس کا انکار طبیعت
کے مطابق ہے ۔ بہت ہے بعدوں کے دلوں پر یہ انکار آخری ذمانے میں غالب آجائے گاخواہ وہ ذبان سے اس کا انکار نہ کریں
یا بٹی نا ہے بی میں اس کو پوشید ور تھیں ۔ لیکن ان کا عمل اس بات پر گواہی دے گا ۔ کیونکہ ان کی عقل ہی ایس کے لیے آئ محنت کرتے اور مشلفت اٹھاتے ہیں۔

اس کی بیم ار کی کا عال ج : طلات و گرای کی بماری کا علاج ہے کہ آخرت کی حقیقت کاان کو علم ہواور ہے علم عین طرح پر ہے ایک کہ بہشت اور دوزخ اور طاعت گذار اور عصیان شعار بدوں کا احوال اپنی آنکھوں ہے دیکھے۔ یہ صرف ایو آبا ہو آبا ہوں بین لیکن فنااور نے خودی کی صرف ایو آبا ہوں ہوں گئی فنااور نے خودی کی جو حالت ان پر طاری ہوتی ہے وہ اس حال ہیں اس جمان کے احوال کا مشاہدہ کرتے ہیں '(انسانی حواس اور نفسانی خواہشات ہیں مشغولیت کے باعث انسان اس کا مشاہدہ خوں کر سکتا) آغاذ کتاب (کیمیائے سعادت) ہیں اس کا بیان کیا جا چکا ہے۔ ایسا مختص اس زمان میں بہت ہی کہیا ہے اور جو مختص سرے سے آخرت کا مشکر ہے وہ اس بات کو تشلیم نہیں کرے گا اور نہ اس کی خواہش کرے گا ور نہ اس کی خواہش کرے گا در آگر اس کی طلب بھی کرے گا جو ساس منزل تک نہیں پہنچ سے گا۔

ووسم الحمر آیت : اس پیماری کے علاج کادوسر اطریقہ یہ ہے کہ دلیل کے ذریعہ اسبات کو پہنچانے کہ انسان اور اس کی روح کی کیا حقیقت ہے تاکہ اس کو معلوم ہو کہ دوا یک جو ہر ہے جو قائم بالذات ہے اور اس قالب کی اس کو احتیاج نہیں ہے بلعہ یہ قالب تو اس کے لیے ایک مرکب یا سواری ہے جو اس کے قیام کاباعث نہیں بن سکتی (قالب روح کے لیے قیام بقاء کا سبب نہیں ہے) روح اس قالب کے فتا ہوئے ہے فتا نہیں ہوتی ۔ گریہ طریقہ بھی دشوارہے 'یہ طریقہ اوریہ طور بھاء کا سبب نہیں ہوتی۔ گریہ طریقہ بھی دشوارہے 'یہ طریقہ اوریہ طور سرقائے جو علم الیقین میں ثابت قدم ہول 'عنوان کتاب میں اس پر ہم جٹ کر چکے ہیں۔

تعمد الطب اوریہ کی اس میں میں تا ہا گیا ہوں اس کا اس کی نہ معلی کر چکے ہیں۔

تعمد الطب اوریہ کی اس کا اس کا اس کا اس کے فتا ہوں 'عنوان کتاب میں اس پر ہم جٹ کر چکے ہیں۔

تعمد الطب اوریہ کی کا میں کا بیٹ کا بیٹ کے بیار کا بیٹ کی کا بیٹ کی کا بیٹ کی کا بیٹ کا بیٹ کا بیٹ کا بیٹ کی کا بیٹ کا بیٹ کا بیٹ کا بیٹ کی کا بیٹ کا بیٹ کا بیٹ کا بیٹ کی کا بیٹ کی کا بیٹ کی کا بیٹ کا بیٹ کا بیٹ کا بیٹ کی کا بیٹ کیا ہوں کی کی کا بیٹ کی کی کا بیٹ کی کا بیٹ کی کا بیٹ کا بیٹ کی کا بیٹ کا بیٹ کا بیٹ کی کی کا بیٹ کا بیٹ کا بیٹ کا بیٹ کی کا بیٹ کی کا بیٹ کی کی کا بیٹ کی کی کی کا بیٹ کا بیٹ کی کا بیٹ کی کی کا بیٹ کی کی کی کا بیٹ کی کا بیٹ کی کا بیٹ کا بیٹ کا بیٹ کی کی کا بیٹ کی ک

تنیسر اطم این می برد فریقد ایبا ہے کہ تمام لوگ اس سے بھر ہور ہوں 'یہ طریقہ ایبا ہے کہ انبیاء علیهم السلام اولیائے کرم اور علائے دین کی صحبت سے اس معرفت کانور دوسر ول میں سر ایت کر تا ہے (دوسر ول تک پہنچتا ہے)اسی نور معرفت کو ایمان کتے ہیں-اب جس کو پیر کامل اور عالم متقی کی صحبت میسرند آسکی اور اس صحبت ہے اس نورِ معرفت کو عاصل ند کر کا تووہ شقاوت وبد متی میں گر فقار ہے گااور انسان جس قدر عالم کامل کا پیروہو گااس قدر انسان کا ایمان زیادہ کامل ہوگا-

سرور کو نین علی کی صبت کی برکت سے اصحاب کرام رضی اللہ عنهم کا بیان تمام خلائق میں سب سے بہتر تھا' اس کے بعد تابعین حضر ات رضی اللہ عنهم کا در جہ ہے ہیو نکہ ان حضر ات نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اعلیم اجمعین کو دیکھاہے - حضور سر در کو نین علیلے نے فرمایاہے:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ

میرے زمانے کے لوگ بہترین لوگ ہیں پھر وہ لوگ جوان کے بعد ہول گے۔

ان حفر ات کی مثال ایس ہے کہ ایک لڑ کے نے اپنباپ کودیکھا کہ سانپ کودیکھتے ہی وہ بھاگ کھڑ اہو تا ہے اور اگر سانپ گھر میں گھس آئے تو وہ گھر چھوڑ دیتا ہے جب لڑ کے نے کئی بار اس کا مشاہدہ کیا اور بار باریہ تماشہ دیکھا تو اس کو ایقین یہ معلوم ہو گیا کہ سانپ ایک موذی جانور ہے اس سے چناچا ہیں۔ اس طرح جب بھی یہ لڑکا سانپ کودیکھے گا ہیب بالیقین یہ معلوم ہو گیا کہ سانپ ایک موذی جانور ہے اس نے سے بالیقین ہے مارے بھاگ جائے گا۔ حالا نکہ وہ اس کی ایڈ ارسانی سے بذات خود آگاہ نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اس نے کس سے یہ اور ڈر کے مارے بھاگ وڑ سانہین ہے) لیکن میں اس کے بہت ڈر تا ہے۔

اس سے بہت ڈر تا ہے۔

انبیاء علیہم السلام کا مشامیرہ: انبیاء علیم السلام کے مشاہدہ کی مثال ایسی ہے کہ ان کے سامنے کسی شخص کو سانپ نے ڈسااور وہ ہلاک ہو گیا توان کواس کی مضرت کا علم اس مشاہدہ سے ہوااور یہ یقین کامل کاور جہ ہے 'اسی طرح علمائے راسخ کے علم کی دلیل کے لیے ہم یہ مثال پیش کر کئے علم اس مشاہدہ سے ہوااور یہ یقین کامل کاور جہ ہے 'اسی طرح علمائے راسخ کے علم کی دلیل کے لیے ہم یہ مثال پیش کر کئے ہیں کہ اگر چہ آنکھ سے نہیں دیما لیکن انہوں نے قیاس سے انسان کا مز اج اور سانپ کی طبیعت کا احوال معلوم کیا کہ ان وونوں میں ضد ہے آگر چہ اس سے بھی ایک قتم کا یقین حاصل ہو تا ہے لیکن وہ اس مشاہدے کی طرح قوی نہیں ہے۔ وونوں میں ضد ہے آگر چہ اس سے بھی ایک قتم کا یقین حاصل ہو تا ہے لیکن وہ اس مشاہدے کی طرح قوی نہیں ہے۔ علمائے راسخ کے علاوہ دوسرے تمام لوگوں کا ایمان 'بررگانِ دین کی صحبت کی تا ثیر کا نتیجہ ہے اور یہ قریبی علاج ہے۔

دوسر کی مثال: دوسری مثال یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ آخرت کا انکار تو نہیں کرتے لیکن اس باب میں متحیر ضرور ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو آخرت کی حقیقت معلوم نہیں ہوئی۔ بس اس وقت شیطان ان پر قابو پالیتا ہے اور ان کو ایک دلیل بتا تا ہے اس وقت وہ کئے لگتے ہیں کہ دنیا یقین ہے اور آخرت غیر بقینی (مشکوک) پس ایک یقین چیز کو مشکوک ایک دلیل بتا تا ہے اس وقت وہ کئے لگتے ہیں کہ دنیا یقین ہے اور آخرت غیر بقینی (مشکوک) پر ایک یقین چیز کو مشکوک چیز کے لیے ضائع کردینا درست نہیں ہے۔ لیکن سے خیال باطل ہے۔ کیونکہ اہل یقین کی نظر میں آخرت بقینی ہے۔ یہ لوگ جو جرت میں گر فتار ہیں 'ہم اس جرت کا علاج بتاتے ہیں۔ دیکھو! دواکا بد مزہ ہونا بقینی ہے اور اس سے شفاکا حصول مشکوک

ہے۔ ای طرح دریا کے سفر میں خطرات بیٹی ہیں اور تجارت میں فا کدہ بھی مشکوک ہے 'یاتم پیاہے ہواور کوئی شخص تم ہے کہ اس پانی کو مت ہیواس میں سانپ نے منہ ڈالا ہے تو پانی (پیٹے) کی لذت بیٹی ہے اور زہر کا ہو تا اس میں سانپ نے منہ ڈالا ہے تو پانی (پیٹے) کی لذت کا اگر بیٹین تخم بھی ہو جائے تو چندال لیمین سنگوں ہو نے کی بات بچ ہے 'تو جان نہیں بچ گی اس طرح دل پانی چینے پر داضی نہ ہوگا (پس اس طرح تم نے ایک مشکوک کی فاطر ایک بیٹین چیز کو ترک کر دیا۔) تو ای طرح دنیا کی لذت تمارے لیے سور سول سے زیادہ نہیں اور جب یہ گذر جائے تو پھر ایک خواب کی طرح ہوا در اس کے بر عکس آخرت دائی اور جاودال ہے اور مصیبت نیادہ نہیں سمجھنا چا ہے (آخرت جاویداست وبار نج بازی نتوال کر د) اور اگر بیبات بھی تم جھوٹ سمجھتے ہو تو یول سمجھ لوکہ کو کھیل نہیں سمجھنا چا ہے (آخرت جاویداست وبار نج بازی نتوال کر د) اور اگر بیبات بھی تم جھوٹ سمجھتے ہو تو یول سمجھ لوکہ تم یہ چندر وزد نیا بیں نہیں تھے 'جس طرح تم ازل میں نہیں تھے اور لذ میں بھی نہیں رہ و گے۔

پس آخرت کا معاملہ اگر سچاہے تو (اس پر یقین کرنے ہے) وائمی عذاب سے جھھ کو نجات مل جائے گی-اس بنا پر حضر ت امیر المو منین علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے ایک ملحدے فرمایا تھا' کہ اگر حقیقت مرے اعتقاد کے مطابق ہے تو پھر ہم سب آخرت کے عذاب سے چھوٹے اور آزاد ہوئے اور اگر ایسا نہیں ہے بلعہ اس کی حقیقت ہے تو اس صورت میں مرف ہم عذاب آخرت سے بچاور تودوزخ میں جائے گا-

تيسري مثال: تيري مثال يه به كه بعض لوگ جو آخرت پر ايمان رکھتے ہيں يہ كتے ہيں كه دنيانقر ب اور آخرت

نسیہ ہے اور نفذ نسیہ سے ہمیشہ بہتر رہاہے 'وہ اتنا نہیں جانتے کہ نفذ ادھار سے اس وقت بہتر ہو سکتا ہے کہ دونوں ہم مقدار ہوں۔ لیکن ادھار اگر ہزار ہو اور نفذ اس کے مقابل ایک ہو تو پھر ادھار ہی بہتر ہوا۔ چنانچہ مخلوق کے اکثر کام اس بیاد پر بیں۔اگر کوئی اتنیات بھی نہیں پہچانتا تووہ گمر اہی میں مبتلارہے گا۔

چو متھی مثال: اس سلسلہ میں پو تھی مثال ان اوگوں کی ہے کہ جو آخرت کے قائل ہیں۔ لیکن جب وہ اس دنیا میں آرام و آسائش سے کھاتے ہیے ہیں اور اپنے لیے دنیا کی نعمتوں کو وافر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جیسے آرام اور چین سے ہم اس دنیا میں ہیں آخرت میں بھی اس طرح فراغت اور آسائش سے رہیں گے۔ اس لیے کہ دنیا میں حق تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہم کو اس لیے مرحت فرمائی ہیں کہ وہ ہم کو دوست رکھتا ہے اور وہ کل قیامت میں بھی اس طرح ہمارے ساتھ لطف فرمائے گا۔ جیسا کہ سورة الکہف میں دو بھائیوں کے قصہ میں فہ کورہ کہ ان میں سے ایک بھائی نے دوسرے سے کما:

جب میں اپنے پرور د گار کے پاس لوث کر جاؤل گا تواس سے زیادہ نیکی اور خیر مجھے حاصل ہوگی-

وَلَئِنُ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا

ييس كردوس علاكي في كما:

اِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلُحُسَنَى مير عَلَيْ بِورد گار کي طرف عنيال ہول گا-

اس خیال کا علاج ہے کہ وہ یوں سمجھے کہ کسی کا ایک فرزند عزیز ہے اور ایک خواروز کیل غلام ہے ' پیٹے کووہ تمام دن کھتب کی قید اور استاد کی زجر و توج میں گر فقار رکھتا ہے اور غلام کو آزاد و مختار رکھتا ہے کہ وہ اپنا تمام دن لہوو لعب میں گذار ہے (جس طرح چاہے اپنادن گذار ہے) کیونکہ غلام کی بد حتی اور بے راہ روی کی اس کو پر واہ نہیں ہے ۔ پس اگر غلام میہ خیال کر تا ہے کہ میر ہے آ قانے جمھے دو تی اور محبت کی بنا پر بیہ آزاد کی دے رکھی ہے اور اپنے بیٹے سے زیادہ وہ مجھے پیار کر تا ہے تو یہ محض حمافت ہے 'سحت اللی میہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو دنیا کی نعمتوں سے محروم رکھتا ہے اور دشمنوں کو عطا کر دیتا ہے 'تو اس شخص کا عیش و آرام اس شخص کے عیش و آرام کے مانند ہوگا کہ اس نے سستی اور کا بلی کے باعث بی نہیں ہویا۔ فلا ہر ہے کہ وہ پھل بھی حاصل نہ کر سے گا (کھیتی نہیں کا ف سے گا)۔

بیا نیچو سی مثال: اس سلسله میں پانچویں مثال اس شخص کی ہے جو یہ کتا ہے کہ حق تعالیٰ کر یم ور حیم ہے وہ ہر ایک کو بہشت عطا کرے گا'ایباخیال کرنے والا بے وقوف ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ رحت اور کیا ہوگی کہ اس کوایسے اسباب فراہم کر دیئے ہیں کہ وہ دانہ زمین میں ہوئے اور ایک دانے کے عوض ستر دانے حاصل کرے - بعنی تھوڑے دن عبادت میں مشغول رہ کرلید لآباد کی عظیم باوشاہی حاصل کرے -

اگر تمهارے ذہن میں رحت وکرم کے بید معنی ہیں کہ بغیر بدئے تم کھیتی کا ف او اس صورت میں دنیا کے اندر زراعت و تجارت اور روزی کی طلب تم کیوں کرتے ہو بس آرام سے بیٹھے رہو کہ حق تعالی رحیم و کریم ہے اور اس کو اسبات پر قدرت حاصل ہے کہ بغیر بخ بوئے اور محنت کے بغیر وہ سبزی (کھیتی) آگا سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ تم ایسے کرم کے قائل نہیں ہو (بلعہ تجارت کرتے ہو ازراعت کرتے ہو تاکہ روزی حاصل کر سکو) باوجود کیہ اس نے ارشاد فرمایا ہے:
وَمَا مِنْ دَآ بَدَةٍ فِی الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا فَرِمُنَا مِنْ مِنْ کُونَی جَنْبُ کُرنے والا ایسا نہیں ہے جس کا

ر زق الله تعالى اس كونه پهنجا تا مو-

تو پھر آخرت كےبارے ميں تم ايماكيول خيال كرتے ہو 'حالا نكد الله تعالى في ارشاد فرمايا ب

وأن كَيْسَ لِلْإِنْسَانَ إِلاَّ مَاسَعَى وَ الْمَاسَعَى وَ الْمَاسَعَى وَ الْمُعَلِيمِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مَاسَعَى وَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعِلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعِلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعِلَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ أَلِمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلِيْمُ الْمُنْمِي مِنَ

پس تیر اایااعقاد (جس کی تفصیل اوپر گذری) حد در جه گر ای ہے - چنانچہ سر ورکا ئنات علی نے ارشاد فرمایا ہے الاحمق من اتبع نفسته کھوا ھا وَتَمَنّی عَلَی الله عَزَّ وَجَلَّ (لین احمق ده شخص ہے جو خواہشاتِ نفس کی پیروی کر ہے اور خداو ند ہورگ وہ ر تر ہے (لطف و کرم کی) امیدر کھے - اس کی مثال اس شخص کی ہے جو بغیر نکاح کے یا مباشرت کے بغیر یا مباشرت کے بعد عزل کرے (فرج ہے باہر انزال کرے) اور پھر فرزندکی امیدر کھے تواہے شخص کو احمق ہی کہا جائے گا اگرچہ اللہ تعالی بغیر نطفہ کے فرزند پیدا کرنے پر قادرہے اس کے بر عکس جو شخص مباشرت کرتا ہے

اور نطفہ فرج میں پنچادیتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ ہے امیدر کھتا ہے کہ وہ حمل کی آفات ہے محفوظ رکھ کر اس کو فرزند عطا فرمائے گا تو ایسا شخص یقیناً دانا ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص ایمان نہ لائے اور عمل صالح نہ کرے اور پھر نجات کی امید ارکھے تو وہ بڑا نادان ہے ہاں جو شخص ایمان لایا اور اعمال صالح بھی کئے اور پھر خداو ند تعالیٰ کے فضل و کرم کا امیدوار ہو کہ موت کے وقت اس کو آفات ہے سلامت رکھے اور وہ با ایمان قبر میں جائے تو ایسا شخص عاقل ہے۔ جولوگ یہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے ہم کو و نیا میں فراغت و آسائش ہے رکھا ہے لہذا آخرت میں بھی آسائش و فراغت عطا فرمائے گا کہ خداو ند تعالیٰ رخیم و کریم ہے تو ایسے لوگ حق پر مغرور ہیں اور جولوگ یہ کہتے ہیں کہ د نیا نقذ ہے اور یقین ہے اور آخرت میں اور خولوگ یہ کہتے ہیں کہ د نیا نقذ ہے اور یقین ہے اور آخرت میں اور خولوگ یہ کتے ہیں کہ د نیا نقذ ہے اور یقین ہے اور آخرت کے نویہ اور آرشاد فرمایا ہے :

اے لوگو! جو پچھ اللہ نے تم ہے وعدہ کیا ہے وہ حق ہے (کہ جو نیکی کرے گااس کو آثرت میں نیک بدلہ ملے گا اور جو بد کرے گااس کو ہر ابدلہ ملے گا) یاد رکھو دنیا پر مغرور مت ہونالور خداکو بھول نہ جانا- يا ايها الناس ان وعدالله حق فلا تغرنكم الحيوة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور

### يندار اوراس كاعلاج

معلوم ہونا چاہیے کہ ارباب گمان اور صاحبانِ پندار دھو کے ہیں پڑے ہیں اور ان لوگوں کاوصف سے کہ سے لوگ اپنے عمل کے بارے میں نیک گمان رکھتے ہیں (ان کو گمان ہے کہ ان کا عمل بارگاہ ایز دی میں مقبول ہے) اور اس کے نقصان سے عافل ہیں ان کو کھوٹے اور کھر ہے کی تمیز نہیں ہے 'کیونکہ ان لوگوں نے پر کھ (صیر فی) کا ہنر نہیں سیکھا۔ان لوگوں نے صرف ظاہری صورت اور رنگ پر دھوکا کھایا ہے 'حالا نکہ جو لوگ علم کے مطابق عمل کرتے ہیں اور غفلت و گمر ابی سے باہر نکل آئے ہیں 'ان میں بھی سومیں ننانوے نے فریب کھایا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ:

" قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام ہے کہا جائے گا کہ تم اپنی اولاد میں سے جو دوز خی ہیں ان کو الگ کرو۔ آدم علیہ السلام دریافت کریں گے کہ کس قدر لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو نکالوں اس وقت حکم ہوگا کہ ہزار میں سے نوسو ننانوے کو الگ کرویہ تمام اگر چہ ہمیشہ دوز خ میں ضیس رہیں گے لیکن کچھ عرصہ اس کی آگ میں ضرور رہیں گے۔"

ان لو گوں میں کچھ اہل غفلت ہیں 'کچھ ارباب ضلالت ہیں اور چندے فریب خور دہ لوگ اور بعض ہواؤ ہو س میں گر فبار لوگ ہیں اور دہ خود اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ تقفیم وار ہیں –

ارباب بيدار ك فرق : الل بيدار ب شار بي اوران ك طبقول كاشار كرناد شوار ب ليكن يه سب طبق ان جار

طبقوں سے خارج نہیں ہوں گے۔ پہلا طبقہ علاء کا ہے 'ووسر اعابدوں کا 'تیسر اصوفیوں کااور چو تھا تو انگروں کا۔

پھلا طبقہ: اہل پندار میں علاء کا ہے 'ان میں سے بہت سے لوگ ایے ہیں جنہوں نے تمام عمر علم میں صرف کر دی ہے

تاکہ بہت سے علوم و فنون حاصل کر ہیں لیکن یہ لوگ عمل میں کو تاہی کرتے ہیں 'اپنے ہاتھ ' آنکھ ' زبان اور شر مگاہ کو
معصیت سے نہیں چاتے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ علم میں ایسے در جہ پر پہنچ گئے ہیں جمال پہنچنے والوں کو عذاب نہیں دیا

جاتا اور ان کے عمل کی پر سش نہیں ہوگ - بلتہ دوسر سے ہز اروں لوگ ان کی شفاعت سے دوز خ سے نجات پائیں گے۔

ایسے عالموں کی مثال اس پیمار کی ہے کہ اس کو جو پیمار کی لاحق ہے اس کا حال اس نے کتاب میں پڑھا اور تمام رات بارباد اس
کا مطالعہ کر تار ہا اور نسخ پر نسخہ کلھتار ہا دوا اور پر ہیز دونوں سے خوب واقف ہے لیکن دوا کی طرح نہیں کھا تا اور دوا کے

گڑو ہے ہونے پر صبر نہیں کر تا (دواکڑوی ہے اس لیے نہیں بیتا) اس صورت میں دوا کی تعریف باربار پڑھنے ہے اس کو نفع
کہ جو سکتا ہے جن تعالی کا ارشاد ہے :

اس نے فلاح پائی جو پاک ہوا-

قَدُ افْلَحَ مَنْ تَزَكِّيه

اور مزیدار شاد فرمایا:

فورجس نے نفس کو خواہشات سے بازر کھاوہ بہشت میں داخل ہوگا۔

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰيه

ار شاد تویہ فرمایا گیاہے کہ فلال اس مخص کے لیے ہے اس سے یہ مقصد تو نہیں کہ جس نے پاکی کاعلم سکھ لیااس کے لیے فلاح ہے یا بہشت میں وہ شخص داخل ہو گاجو اپنی خواہشات کے خلاف کرے نہ ایسا شخص جس نے یہ معلوم کر لیا کہ خواہشات کے خلاف ضرور کرناچاہیے۔

اگر کی سادہ لوح کے دل میں ان احادیث شریفہ کے باعث جو علم کی فضیلت میں وار دہوئی ہیں یہ خیال خام پیدا ہو تواپیا شخص ان احادیث کو کیوں پڑھتا جو علمائے سوء (برے عالموں) کے بارے میں آئی ہیں۔ قرآن حکیم میں ایے شخص کی مثال ایسے گدھے ہے دی گئی ہے جس کی چٹھ پر کتابیں رکھی ہوئی ہیں' اور کتے کے مشابہ بھی فرمایا گیا ہے۔ حضوراکرم علیہ فرماتے ہیں کہ:

احادیث نبوی علی اور گردن ٹوٹ جائے گا۔ "عالم بد (سوء) کو دوزخ میں اس طرح پھینکیں گے کہ اس کی پیٹھ اور گردن ٹوٹ جائے گ اور آتش دوزخ اس کو اس طرح پھر اے گی جس طرح گدھا چکی کو پھر اتا ہے۔ سب دوزخی اس کے پاس آگر دریافت کریں گے کہ تو کون ہے ؟اور تجھ پریہ کیساعذا ہے ؟وہ کے گاکہ میں نے کام کرنے کا تھم دیااور خود اس پر عمل نہیں کیا۔ حضور سر ورکو نین علی ہے نہے بھی فرمایا ہے:

" قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہو گا جس نے علم کے مطابق عمل نہیں کیا۔" حعر ت ابد الدرداءر صنی اللہ عند نے فرمایا ہے کہ: "جابل پرایک بارافسوس ہے اور عالم پر سات بارافسوس ہے-"

یعنی وہ اپنے علم کے سبب نے بڑے عذاب میں (مقابلہ جاہل کے) گرفتار ہوگا۔ بعض علاء ایسے ہیں کہ انہوں نے علم وعمل میں کچھ کو تاہی نہیں کی لیکن وہ تمام ظاہری اعمال تو جالائے لیکن اپنے دل کوپاک کرنے سے عافل رہا وار پر سے اخلاق جیسے تکبر 'حسد 'ریا' طلب جاہ اور لوگوں کی بدخواہی 'ان کی مصیبت پر شاد اور ان کی راحت پر ناخوش ہو تاترک نہیں کیا اور ان احادیث سے عافل رہے (غفلت برتی) جو حضور علاق ہے نے ارشاد فرمائی ہیں کہ تھوڑ اساریا بھی شرک ہاور ''وہ مخض بہشت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ ہمر بھی تکبر ہوگا۔ "اور" حسد ایمان کو اس طرح جلادیتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو جلادیت ہے۔ "

حضور علي في يه محى ارشاد فرمايا ب كد:

"الله تعالى تمهاري صورتيس نهيس ديكهابلحدوه تمهارے دنوں كوديكها ب-"

ایسے علاء کی مثال ایسے مخص کی طرح ہے جس نے ایسی زمین میں بچھ یا ہو جس میں گھاس اور کا نے اگے ہوئے ہوں 'اس کو لازم ہے کہ پہلے گھاس اور کا نوْل کو جڑ ہے اکھاڑ بھیکے تاکہ اس کی تھیتی قوت پکڑے لیکن وہ گھاس کو او پر ہے کا ف ڈالنا ہے اور اس کی جڑ میں زمین میں یو نمی چھوڑ دیتا ہے ۔اس طرح وہ جس قدر گھاس کو کائے گاوہ اتن ہی اور بڑھے گی۔
کی حال برے اعمال کی جڑ 'برے اخلاق کا ہے ۔ چا ہے کہ پہلے ان کو اکھاڑ میں۔ وہ شخص جس کا دل ناپاک ہے اور اپنا ظاہر آستہ و پیراستہ رکھنا ہے 'اس کی مثال اس پائنانے کی ہوگی جس پرباہر سے چونا کیا گیا ہے اور اندر نجاست بھری ہے یا ایسی آراستہ قبر کی طرح ہے جس کے پیچھے آراستہ قبر کی طرح کہ بظاہر اس کو سنوار آگیا ہواور اندر مردہ لاش پڑی ہو 'یاوہ اس اند ھرے گھر کی طرح ہے جس کے پیچھے جراغ جاتا ہو۔

حضرت علیمی علیم السلام کاارشاد: حضرت عینی علیه السلام نے علاء سوء کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے:
"کہ علاء سوء چھنی کی مانند ہیں کہ اس سے آٹاباہر گر تا ہے اور بھوی اس کے اندر رہ جاتی ہے - بی حال علاء سوء کا ہے کہ سے
لوگ بھی حکمت کی باتیں کرتے ہیں اور جو بچھ ہرے اخلاق اور ہری عاد تیں ہیں وہ ان کے دل میں رہ جاتی ہیں -"

ایک گروہ ایے لوگوں کا ہے جنہوں نے یہ جان لیا ہے کہ یہ برے اخلاق ہیں اور ان سے چنا چاہے اور ول کو ان برے اخلاق سے پاک رکھا برے اخلاق سے پاک وصاف رکھنا چاہے ۔ لیکن ان کا گمان یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ول کو ان برے اخلاق سے پاک رکھا ہے اور ان کا مرتبہ اس سے بالا ترہے کہ ایسے برے اخلاق ان سے سر ذو ہوں کیونکہ وہ سب لوگوں سے زیادہ ان اخلاقی رزائل کی بر ائی سے واقف ہیں لیکن جب ان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے تو شیطان ان سے کمتا ہے کہ یہ تکبر نہیں ہے 'جو عالم ویندار ہے یہ بررگی اس کو سرز اوار ہے کہ عزت کی طلب دین ہے اگرتم عزت نہیں تو یہ دیال کرتے ہیں تو یہ خیال کرتے ہوگی۔ اس طرح جب لوگ لباس فاخرہ پہنچ ہیں گھوڑ ااور شان و شوکت کا دوسر اساز و سامان کرتے ہیں تو یہ خیال کرتے ہوگی۔ اس طرح جب لوگ لباس فاخرہ پہنچ ہیں گھوڑ ااور شان و شوکت کا دوسر اساز و سامان کرتے ہیں تو یہ خیال کرتے

ہیں (شیطان ان کے دل میں بہبات ڈالا ہے) کہ بہبات رعونت نہیں ہے بلتہ اہل دین کے دشمنوں کی شکست ہے (ان کی برتری کا سامان ہے) کیونکہ جب اہل بدعت علماء کو شان و شوکت میں دیکھتے ہیں تو وہ مغلوب ہوتے ہیں۔ بہلوگ رسول اگر م علی ہے اور حضر ات ابد بحروعم و عثان و علی رضی اللہ عنہم کے پارینہ اور دریدہ لباس کو بھول جاتے ہیں 'اور سجھتے ہیں کہ جو پچھ اب ہم کر رہے ہیں ہمارے تجل اور شان و شوکت ہے اسلام عزیز ہوگا (اسلام کی عزت ہوگی) اور ان برگوں کے طریقے ہے اسلام کی عزت ہوگی) اور ان برگوں کے طریقے ہے اسلام کی خواری تھی۔ "اور اگر ان لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہو تاہے تو خیال کرتے ہیں اس میں دین کی استواری اور پختی ہے اور اگر رہا پیدا ہو تاہے تو خیال کرتے ہیں اس میں دین کی استواری اور پختی ہو اور گر رہا ہوگی ہو شیدہ ہے دوسر ہوگی ہو تا ہوگی ہوگی ہو تا ہو تا ہوگی ہو تا ہو تا ہوگی ہو تا ہوگی

جب ہی اوگ ان بادشا ہوں کا حرام مال قبول کرتے ہیں تو کتے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے کہ ہم اصل میں اس مال کے مالک نہیں ہیں ہم اس کولوگوں کی ضروریات میں صرف کریں گے اور دین کے مصالح ہم ہے وائستہ ہیں اور حال ہیہ ہے کہ اگر ایسا عالم انصاف ہے کام لے اور غور کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ دین کی خوبی اس میں نہیں ہے - بلتہ دین کی خوبی اس میں نہیں ہے - بلتہ دین کی خوبی اس میں ہیں ہے کہ لوگ و نیا کی طرف متوجہ ہوئے ہیں ان کی تعداد ان اس میں ہے کہ لوگ و نیا کے جہوں کے بیں ان کی تعداد ان لوگوں ہے کہ یہ اسلام کی عزت اس عالم کے نہ ہونے ہو وائستہ ہوئی نہ کہ یہ اور اسلام کی مصلحت اور بھلائی اس میں ہے کہ یہ اور اس جیسے لوگ موجود نہ ہوں -

اندازی تفصیل بہت طویل ہے۔ ہم نے اس کواحیاء العلوم میں کتاب الغرور کے تحت ہیان کیا ہے 'اس کتاب میں تفصیل کی مخبائش نہیں ہے۔ مخبائش نہیں ہے۔

ولعظ نادان: پچھ تھوڑے لوگ ایے ہیں جنہوں نے علم وعظ سیما ہے ان کی تقریر بردی مقلی اور مسجع ہوتی ہے انہوں نے جمال کمیں ہے بھی موقع ملالطائف اور نکات انتخاب کرتے ہیں ان کو حفظ کرتے ہیں اور اس ہے ان کا مطلب مرف یہ ہے کہ لوگ ان کی تقریریں سن کر خوب داد دیں اور داہ داہ کریں 'افسوس کہ دہ ا تن بات نہیں جانتے کہ وعظ کی غرض وغایت یہ ہے کہ دین کا در د ( سفنے والے کے ) دل میں پیدا ہو اور جو شخص آخرت کی بختی معلوم کر کے غم ہے رود ہے تواس وقت قرآن پاک پڑھنا (احکام اللی لوگوں کو سانا) اور وعظ کمنااس مصیبت کا ماتم ہے لیکن ایسامتم کرنے والا جس کے دل میں آخرت کا غم نہ ہو جو بات بھی کے گادہ عاریتا ہوگی دل پر اثر نہیں کرے گی 'اس فرقہ واعظان میں بھی بخر ت لوگ مغرور و متکبر ہیں اس کی شرح و تفصیل بہت در از وطویل ہے۔

پچھ اور بی ہے اور یہ قفتہ ہے جس کے ذریعہ بادشاہ رعبائل کے حصول ہیں اپنی عمر صرف کر دیتے ہیں 'ان کو یہ خبر نہیں کہ فقہ اس قانون سے عبارت ہے جس کے ذریعہ بادشاہ رعیت کا ہمد وہست کر تا ہے ۔ لیکن وہ علم جو آخر ت ہے حشائی کو گئے محض زکوۃ کچھ اور بی ہے اور یہ قفیہ یہ ہے بہختا ہے کہ جوبات فقہ ظاہر میں درست ہے وہ آخر ت میں فائدہ مند ہے ۔ مثلاً کو گئے محض زکوۃ کامال سال کے آخر میں اپنی ہیوی کو دے دے اور پھر اس مال کو اس سے مول لے تو اس صورت میں نظاہری فتو کی ہی ہے کہ ذکوۃ اس مال کے آخر میں اپنی ہیوی کو دے دے اور پھر اس مال کو اس سے مول لے تو اس صورت میں نظاہری فقو کی کہ ذکوۃ اس مال سے ساقط ہو جائے گی ۔ یعنی بادشاہ کے خراج طلب کرنے والے کو اس سے ذکوۃ مائینے اور طلب کرنے کا حق نہیں ہو تا ۔ کیونکہ اس کی نظر تو ملک ظاہری پر ہے اور یہاں سال تمام ہونے سے پہلے ہی ملک باتی رہی اور فقیہ اس فظاہری صورت پر فتو گا دے گالیکن ایبا کرنے واللا آتا نہیں جائا کہ وہ اس شخص کی مانند ہے جوبالکل ذکرۃ نہیں ویتا ہے ۔ ہس فضا کی نارضا مندی میں مبتلا ہوگا ۔ وجہ یہ ہے کہ خل مملک ہے اور ذکوۃ سے خل کی نجاست جاتی رہتی ہے ۔ مال فی وہ خداوں کی اطاعت کر تا ہے ۔ اور اس شخص کی اخبر سال میں ذکوۃ کے بعد طاہر ہو تا ہے اور خل اس آدی کو ہلاک کر تا ہے جو اس کی اطاعت کر تا ہے ۔ اور اس شخص کا اخبر سال میں دیوں کو مال دینا کو کی کام میں انسان پر غالب ہو تو ضرور ہلاکت میں ڈالے گا 'اس دین کو نجات کیو تکر حاصل ہو گی۔

اسی طرح وہ شوہر جوبد خوئی ہے اپنی ہوی کو ستا تا ہے محض اس لیے کہ وہ خلع مائے اور مہر دیدے تو ظاہری فتوئی میں سے بات در ست ہے کیو نکہ دنیاوی قاضی تو ظاہری حالت پر حکم دے گا اور اس کا کام ظاہر ہے ہے۔ دلول کے حال وہ منہیں جانتا لیکن آخرت میں وہ شخص اس معاملہ میں پکڑا جائے گا۔ کیونکہ اس صورت میں جبر پایا جا تا ہے 'اسی طرح کوئی شخص کسی شخص سے تعلم کھلا کچھ چیز مانگتا ہے اور وہ شخص شرم ہے اس کو وہ چیز دے دیتا ہے تو ظاہری فتوئی میں سے چیز اس کے لیے مباح ہوگی اور دھیقت میں سے مصادرہ ہے (کسی کا مال جبر وستم ہے لینا) اس لیے کہ ایک شخص کے دل پر شرم

کا تازیانہ مار کرر نجیدہ کر کے اس سے بچھ مال لے لیا جائے یابظاہر مار پیٹ کر کے زبر دستی اس سے مال چھین لیا جائے 'دونوں صور توں میں بچھ فرق نہیں ہے 'ای طرح کے بہت می مثالیں موجود ہیں اور وہ شخص جو فقہ ظاہری کے علاوہ اور پچھ نہیں جانتاوہ اس گمان میں مبتلا ہے جس کاہم نے ذکر کیا ہے وہ دین کے پہلوسے ان حقائق پر نظر نہیں کر تا-

طبقہ دوم: یہ دوسر اطبقہ زاہروں اور عابدوں کا ہے 'اس طبقہ میں بھی اہل پندار بہت ہیں 'ان میں ایک گروہ ہے جو
اپنے فضائل کے باعث بہت ہے فرائض کی جاآوری ہے محروم رہتا ہے۔ مثلاً ایک شخص طمارت کے وسوسہ میں اس
طرح مبتلارہا کہ نماز اس کے وقت پر اوا نہیں کی - یاماں باپ اور احباب ہے درشت کلامی کرتا ہے باپانی کے نجب ہونے کا
گمان بعید 'اس کے لیے گمان قریب میں بدل گیا ہے وہ جب کھانا کھانے کے لیے پھٹتا ہے 'تو سمجھتا ہے کہ تمام چیز ہیں اس
میں طال موجود ہیں ہوسکتا ہے کہ اس گمان کے تحت وہ بھی حرام محض کو بھی استعمال کرلے بغیر جوتے کے پاؤل بھی
زمین پر نہیں رکھتا۔ لیکن مال حرام خوب کھاتا ہے۔

اس شخص نے صابہ کرام رضی اللہ عظم کی سرت کوبالکل فراموش کر دیاہ۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایاہ کہ ہم نے حرام کے خوف ہے سر (۱۰) علال چیزوں کو ترک کر دیاہ ۔اس اختیاط کے باوجود آپ نے ایک موقع پر ایک نفر انبیہ کہ ہم نے حرام کے خوف ہے سر (۱۰) علال چیزوں کو ترک کر دیا ہے۔ اس اختیاط طمارت کو مقدم کر دیا ہے۔ اگر کوئی شخص دھو لی کے دھوئے ہوئے کپڑے کو پہنتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ اس شخص نے بوئی تفھیر کی ہے۔ الا نکہ حضور سرور کو نین علیف نے دوہ کپڑا پہنا ہے جو کفار نے ہدیئة آپ کو بھیجا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عظم کا فروں کے وہ کپڑے استعمال کرتے تھے جو مال غنیمت میں ان کو ملتے تھے اور کمیں ایسی کوئی روایت موجود نہیں کہ ان حضر ات نے ان کپڑوں کو دھو کر پہنا ہے۔ بلحہ یہ حضر ات مال غنیمت میں حاصل شدہ کا فروں کے ہتھیار باندھ کر نماذ پڑھا کرتے تھے اور کوئی ہی ہے نہیں کہ ان ہتھیاروں کو جو پائی دیا گیا ہے (جس پائی میں چھایا گیا ہے) یا جو لک (لاگ) اس میں ڈائی گئی ہے کوئی بھی یہ نہیں کہ ان ہوللہ اٹایا ک ہے۔

تیں جو شخص بیٹ 'زبان اور دوسر ہے اعضاء کے باب میں تواحتیاط نہ کرے اور صرف طہارت کے سلسلہ میں اس قدر مبالغہ کڑے تو شیطان بی اس پر بہنے گا۔ بلعہ اگر کوئی شخص سے شر الط جالا کر پائی کے استعال میں اسر اف کرے یا نماز کا اوّل وقت (وسوسوں میں) گذار کر نماز اواکرے توابیا شخص بھی مغرور ہے' ہم نے باب الطہارت میں ان تمام شر طوں کو بیان کر دیاہے لنذ ایمال ان کا عادہ نہیں کریں گے۔ بعض لوگ ایسے جیں کہ نماز کی نیت کے وسوسہ کے باعث بلند آواز سے بیان کر دیاہے لنذ ایمال ان کا عادہ نہیں کریں گے۔ بعض لوگ ایسے جی کہ نماز کی نیت کے وسوسہ کے باعث بلند آواز سے نیس کرتے جی اور ہو جھ کے 'افسوس کہ ان کو میے نہیں معلوم کہ نماز کی نیت بھی قرض اواکر نے اور ز کو قاد اگر نے کی نیت کی طرح ہے اور کوئی شخص بھی محض وسوسہ کی بنا پر قرض یاز کو قد وبارہ اوان نہیں کر تا۔

معنی قرآن پر غور نہ کرنا: بعض اوگ ایے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے حروف کی ادائیگ کے سلسلہ ہیں ان کو وسوسہ رہتاہے چاہے ہیں کہ اچھے اور صحیح مخرج سے اداکر ہیں اور نماز ہیں ان کا خیال بس ای طرف رہتاہے - حالا نکہ قرآن کر ہم کے معانی کا خیال رکھنا ضروری تھا کہ الجمد کے وقت سر اپا شکرین جائے - ایاک نعبد کے وقت توحید اللی اور بجزو مد گی میں مستفرق ہو جائے اور جب اھدنا کے تو تضرع وزاری ہیں مصروف ہو جائے لیکن اس کے برعس سے عابد چاہتا ہے کہ ایاک اچھے مخرج سے ادا ہو اس شخص کی مثال اس شخص کی مائند ہوگی کہ بادشاہ سے کچھ طلب کرتاہے اس کو لکارتا ہو اس میں بجھے شک نمیں کہ بادشاہ اللہ میر کہتا ہے اور باد باد اس کی تحرار کرتاہے تاکہ یہ لفظ بحدودی ادا ہو جائے اور امیر کا میم پورے طور پر ادا ہو اس میں بچھ شک نمیں کہ بادشاہ ایے شخص سے ناخوش ہوگا۔

قرآن یاک کاتر تیل سے نہ پر صنا : کھ لوگ ایے ہیں کہ ہرروز ایک قرآن پاک فلم کرتے ہیں اور قرآن یاک کو جلدے جلد پڑھ کر فتم کرنا جائے ہیں اے صرف زبان سے پڑھ رہے ہیں اور دل اس سے بالکل غافل ہے۔ان کی تمام تر کوشش کی ہوتی ہے کہ جلد سے جلد ایک فتم ہو جائے پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے بار فتم کیااور آج اتنی منزلیں فتم كرليس افسوس كه يه نهيں جانے كه قرآن ياك كى جرآيت مقدس نامه ب جوحق تعالى نے اپندوں كے ياس ميجا ب اس میں اوامر و نواہی' وعد ووعید' امثال و نصائح اور خویف دانذار ک<sup>ی</sup> موجود ہیں تو پڑھتے وقت چاہیے کہ جمال وعید<sup>ک</sup> ہو تو خوف میں غرق ہو جائے اور جمال و عد (خوشخبری) ہو وہاں مسر ور ہو-امثال و تقص سے عبرت عاصل کرے اور اس کے نصائح گوشِ دل سے نے اور ڈرانے والی آیات سے سر اپاہر اس بن جائے۔ یہ تمام باتیں دل سے تعلق رکھتی ہیں'اس مخف کوجو صرف زبان ہلانے سے تعلق رکھتا ہے اس سے کیا فائدہ ہوگااس کی مثال تواس مخص کی ہے جےباد شاہ نے ایک کمتوب لکھاجس میں کئی احکام مذکور ہیں ہے مخص الگ تھلگ بیٹھا ہو ااس کمتوب کوباربار پڑھ رہاہے اور حفظ کر رہاہے اور اس کے معنی ومفهوم سے بے خبر ہے۔ کچھ حضرات فج پر جاتے ہیں مکہ میں قیام کرتے ہیں اور وہاں (رمضان کے)روزے رکھتے ہیں لیکن اپنے دل اور زبان کو خطر ات ہے اور بے ہو دہ باتوں ہے چا کے روزے کا حق ادا نہیں کرتے نہ پوری تعظیم و تکریم کے ساتھ مکہ مکر مہ کاحق اواکرتے ہیں نہ زاد حلال حلاش کر کے راستہ (سفر) کاحق ہی اداکرتے ہیں اور ہر وقت دل مخلوق کے ساتھ لگار ہتاہے -وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو مجاورین مکہ میں شار کریں -وہ خود بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم کواتن بارو توف عرفات کاشرف حاصل ہوااوراتے برس ہمنے حرم پاک میں مجاوری کی 'مچروہ یہ نہیں سمجھتے کہ انسان کاایے گھر میں اس طرح رہنا کہ دل میں کعبہ کا شوق ہواس ہے کہیں بہتر ہے کہ انسان کعبہ میں ہواور دل گھر میں نگا ہواور اس بات کا بھی آر زو مند ہو کہ اس کو مجاور کعبہ سمجھیں اور اس پر مشز ادبیہ کہ خواہستگار ہو کہ لوگ اس کو کچھ دیں (اس کی خدمت میں نذر پیش

ا۔ حضرت جمت السلام کے الفاظ یہ بیس کہ قر آن بہذ قد ہی خواند اقر آن پاک کو بھا کم بھاکسیاب ہو جن تیزی سے پڑھتے ہیں جیساکہ آج کل شبید وغیر ویس روائ ہے۔ ۲۔ انڈار-ڈوانے والیا تیس-اس کاوامد نذرہے۔ ۳۔ عذاب کاوعدہ-

کریں)اور جب کچھ مل جائے تو حل اور تنجوی کے باعث کسی دوسرے کی شرکت اس کو گوارانہ ہویا کوئی دوسر اٹھخص اس میں ہے کچھ طلب کرے۔

زمد طاہر گی : کھ اوگ ایے بھی ہیں جو زہد اختیار کرتے ہیں موٹے کیڑے پہنتے ہیں اور کم کھاتے ہیں اور مال کے اعتبارے وہ زاہد نظر آتے ہیں لیکن طلب جاہ کو ترک نہیں کرتے جب لوگ ان سے ملا قات کو آتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں اور ان لوگوں کی آنکھوں میں جینے کے لیے خود کو ہتا سنوار کر رکھتے ہیں انہیں سمجھناچا ہیے کہ طلب جاہ 'طلب مال ہے بدتر ہے اور اس کاتر ک کرنابہت مشکل ہے۔ کیونکہ انسان محض جاہ و شوکت کی طلب میں ہر فتم کی محنت اور تکلیف بر داشت کر لیتا ہے لیکن حقیقت میں زاہروہی ہے جو طلبِ جاہ سے واسطہ نہ رکھے ، مجھی کی اوگ دوسر ول کے عطیہ اور نذرانه کو قبول نہیں کرتے محض اس ڈرے کہ کمیں لوگ ان کو زاہد نہ سمجھیں 'اگر ان میں ہے کس سے یہ کما جائے کہ بظاہر اس نذرانے کو قبول کر لیجے اور وہ در پر دہ کسی مستحق کو وے دیجے تواس کے لیے بیبات تو قبل کرنے ہے بھی زیادہ و شوار ہوتی ہے خواہ وہ مال حلال ہی کیوں نہ ہواس لیے کہ اس کو یہ یقین ہے کہ اگر وہ بیر مال قبول کرلے گا تولوگ اس کے زمر کے منکر ہو جائیں گے-بایں ہمہ بیہ صحف مالداروں کی بوی آؤ بھتھت کر تا ہے اور غریبوں' درویشوں کی طرف متوجہ نہیں

ہو تا۔ یہ تمام ہاتیں غرور و نادانی کی علامتیں ہیں۔ ول کوبرے اخلاق سے پاک کرنا : کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبادت میں قصور و کو تاہی نہیں کرتے' دن میں کئی ہزار رکعت نماز اور کئی ہزار تسبیع پڑھتے ہیں ون کوروزہ دار اور رات کوبیدار ہوتے ہیں ( قائم الليل اور صائم الدحر ہوتے ہیں)لیکن دل کوہرے اخلاق سے پاک وصاف شیں کرتے ان کاباطن حسد 'ریااور تکبرے پر ہو تاہے 'ایسے لوگ اکثرید خواور ترش رو (۲٫۶ مے) ہوتے ہیں جب بات کرتے ہیں تو غصہ کے ساتھ (جو کر) ہر ایک سے لڑ ناان کا کام ہوتا ہے کاش انہیں معلوم ہوتا کہ بدخوئی انسان کی ساری عباد توں کو نیست اور اکارت کر دیتی ہے۔ خلق تمام نیک عباد توں کا سر دارہے اور سے بد مخت مخص اپنی عبادت ہے اللہ کے بندوں پر احسان رکھتا ہے اور سب کو حقارت کی نظر ہے و کھا ہے اور مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کر تاہے تاکہ اس کو گزندنہ پنچائے اور اس سے کوئی تعلق ندر کھے اور وہ نادان اتنا نہیں سمجھتا کہ تمام زاہدوں اور عابدوں کے سر دار حضرت سر ور کو نین علیہ تھے اور آپ سب سے زیادہ ملنسار اور خوش خو تے اور آپ ایے شخص سے جو سب سے زیادہ بے باک اور بد اخلاق ہو تا اور لوگ اس کی بری خصلتوں کے باعث اس سے پہلوچاتے 'ملتے 'اس کواپنے پاس بٹھاتے اور اس سے مصافحہ کرتے اب غور کر و کہ ابیابرد اکون احمق ہو گاجوا ہے پیراور مرشد پر فوقیت ڈھونڈے گااور ان سے بھی او نچی د کان سجائے گائیہ سادہ لوح (عقل سے کورے) حضر ت سرور کونین علی کے کادین اختیار کر کے آپ ہی کی سیرت کے خلاف عمل کرتے ہیں تواس سے بوی حماقت اور کون سی ہوگی؟

طبقه سوم: تيسر اگروه صوفيه كام 'جتناغرورو تكبراس گرده ميس مح كى گرده ميس نهيس بو كاريدلوگ جس قدر

مغرور ہیں کوئی انتامغرور نہیں ہوگا)" طبقہ سوم صوفیا ندرواندر میان کی قوم چندال مغرور نباشد کہ اندر میان ایشال است بہت کیونکہ راستہ جس قدر بنازک اور مقصود اعلیٰ ہو تا ہے ای قدر غرور زیادہ ہو تا ہے (چونکہ تصوف کا راستہ بہت باریک و بازک اور مقصد بہت اعلیٰ ہے اس قدر ان میں غرور زیادہ ہے) عالا نکہ تصوف کا پہلا قدم ہے کہ انسان میں تین صفتیں پیدا ہوں 'اقل ہے کہ اس کا نفس اس کا مغلوب اور مطبع ہو جائے نہ اس میں حرص باقی رہے نہ غصہ (ان کا نیست و بالا و مقصود نہیں بعد مغلوب ہو بائیں کہ وہ خود ان کو حرکت میں نہ لا سکے صرف ہو بائیں بعد مغلوب ہو بائیں کہ وہ خود ان کو حرکت میں نہ لا سکے صرف شریعت کے عکم پر ان کا اظہار ہو سکے - مثلاً جب ایک قلعہ فٹح کر لیاجا تا ہے تو وہاں کے باشندوں کو قتل نہیں کیا جا تابلے وہ مطبع ہو جاتے ہیں - اس طرح اس کے سینے کیا قلعہ سلطان شریعت کے ہاتھ میں مسخر ہو جائے (پھر اس کے سینے میں جو پکھ مطبع ہو جائے ہیں اس کے مینے میں جو پکھ ہو جائے ہیں – اس طرح اس کے سینے کا قلعہ سلطان شریعت کے ہاتھ میں مسخر ہو جائے (پھر اس کے سینے میں جو پکھ ہو جائے ہیں – اس طرح اس کے سینے کا قلعہ سلطان شریعت کے ہاتھ میں مسخر ہو جائے (پھر اس کے سینے میں جو پکھ ہو جائے ہیں – اس طرح اس کے سینے کا قلعہ سلطان شریعت کے ہاتھ میں مسخر ہو جائے (پھر اس کے سینے میں جو پکھ ہو جائے ہیں – اس طرح اس کے سینے کا قلعہ سلطان شریعت کے ہاتھ میں مسخر ہو جائے (پھر اس کے سینے میں جو پکھ

دوسری صفت بیہ کہ و نیالور آخرت اس کی نظر میں ندرہے۔ یعنی وہ حس و خیال کے عالم ہے گذر جائے کیونکہ و نیا کی جو چیزیں محسوس ہوتی ہیں اس احساس میں جانور بھی شریک ہیں (وہ بھی ان کو محسوس کرتے ہیں) آنکھ' پیٹ اور نفسانی خواہش (توالد و تناسل) اس میں بھی موجود ہے اس طرح بہشت بھی عالم حس و خیال ہے باہر نہیں ہے۔ پس جو چیز جت پذیر ہوا وار خیال سے علاقہ رکھتی ہووہ اہی کی نظر میں اس طرح غیر معمولی اور حقیر ہونا چاہے۔ جیسے حلوا اور مرغ بریاں کھانے والے کے سامنے گھاس حقیر ہے کیونکہ اس کو جب سے معلوم ہو چکاہے کہ خیال میں آنے والی چیز سبک اور حقیر ہے تو ناوان لوگ ہی اس سے بہر دور ہوں گے اس لیے فرمایا گیا ہے آکٹر اھل الجنة البلہ یعنی اکثر اہل جنت سادہ لوح کے جیں۔

تیسری صفت یہ ہے کہ جلال وجمال الی اس کو اس طرح محیط ہو جائیں کہ جست و مکان اور حس و خیال ہے اس کو سروکار نہ رہے بلتہ خیال اور حس اور علم کی جو ان دونوں (خیال اور حس) ہے وجو دیس آتا ہے بالکل خبر نہ رہے جس طرح آگھ آواز ہے اور کان رنگ ہے بے خبر ہیں اس طرح بے خبر ہو جائے - جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تب اس کا قدم تصوف کے کو چہ میں پہنچتا ہے 'ایسے شخص کا معالمہ حق تعالیٰ کے ساتھ اس ہے بھی ور اہو تا ہے کہ جے معرض بیان میں نہیں لایا جاسکتا ۔ یہاں تک کہ بعض لوگ اس کو رنگا نگت اور المتحاد ہے تعبیر کرنے لگتے ہیں 'پچھ لوگ اس کا نام حصول رکھتے ہیں اپنچھ لوگ اس کا نام حصول رکھتے ہیں ۔ جس کا قدم علم میں راسخ نہیں ہو تا تو ایس حالت اس کو جب پیش آتی ہے تو وہ اس کو بحد و بی (صحیح طور ) بیان نہیں کریا تا ۔ اس و قت وہ جو پچھ کہتا ہے وہ کفر صر تے نظر آتا ہے حالا نکہ نفس الا مر میں وہ حق ہے (کفر نہیں ہے ) لیکن اس میں کریا تا ۔ اس وقت وہ جو پچھ کہتا ہے وہ کفر صر تے نظر آتا ہے حالا نکہ نفس الا مر میں وہ حق ہے (کفر نہیں ہے ) لیکن اس میں اسے بیان کرنے کا حوصلہ (اور سلیقہ ) نہیں تھا تصوف کے راستہ کا ایک نمونہ یہ تھا (ایعریت نمود اری از کار تصوف) تو تم اس

ا اصل عبارت اس لیے دے دی ہے کہ شاید تھی کی طبع نازک پر میہ جملہ گراں گذرے اور تھی کومیہ خیال پیدا ہو کہ حضرت جمتہ الاسلام نے آبیا تحریر شیں فرمایا ہو گا۔ (کیمیائے سعادت مطبوعہ ایران ص ۱۳۸)

۲-اس مقام پر متر جم هناسب خیال کر تا ہے کہ آمام مجتہ الاسلام قد س سر و کے اصل الفاظ چیش کردیئے جائیں تاکہ ترجمہ شبہ ہالاترر ہے امام غزالی فرماتے ہیں ''کٹ ہرچہ جت پذیریو دخیال دلباوے کارباشد تزدیک وی مجھال شدہ یو د کہ گیاہ نزدیک کے کہ لوزینہ و مرتبی یاںیافتہ یو دچہ بدانستہ یو د کہ ہرچہ اندر حس وخیال آید خسیس است و نصیب الجمال باشد واکثر اصل الجنۃ البلہ (کیمیائے سعادت چاپ شران ص ۲۳۸ وص ۲۳۹) متر جم

پر غور کرو تا کہ دوسر ول کے پندار اور گمان کاتم کواندازہ ہو سکے۔

صوفیان عام کار: صوفیان عام کار میں بہت ہے ایسے ہیں جنہوں نے صوفیہ حضرات کی گدری سجادہ اور ظاہری گفتگو کے سوایجے نہیں دیکھااوران کی ظاہری صورت ان کاصوفیانہ لباس اختیار کر لیااور ان کی طرح سجادہ پر سر جھکائے بیٹھے <sup>ا</sup> ہیں اور وسوسہ خیال کی بدیاد پر سر کو جنبش دے زہے ہیں اور سجھتے ہیں کہ اصل تصوف میں ہے ان لو گوں کی مثال اس بو زھی عورت کی س بے جو کلاہ سر پر رکھے ہے قبا پینے اور ہتھیار لگائے ہے اور ساہیوں کی بعض حرکات اس نے دیکھ کر سکھ لی ہیں اس کو معلوم ہے کہ میدان جنگ میں سابی کیا کرتے ہیں 'جوش پیدا کرنے والے شعر بھی پڑھتے ہیں الغرض ان کی تمام حر کات ہے واقف ہے۔ جب اس میبت میں باوشاہ کے سامنے پہنچتی ہے تاکہ سپاہیوں کے دفتر میں اس کانام بھی لکھا جائے' بادشاہ ظاہری صورت اور لباس سے ہٹ کرہر ایک کے دعویٰ کی دلیل چاہتاہے تویا تواس کے کپڑے اتر واتا ہے یا کسی سیابی ے اس کولڑوا تا ہے تواس وقت وہ دیکھا ہے کہ یہ توایک عجوزہ ہے تواس وقت وہ حکم دیتا ہے کہ اس فیلسوف برد هیا کوہا تھی کے یاؤں کے نیچے ڈال کر مار ڈالے تاکہ آئندہ پھر کسی کوالی جراًت نہ ہو کہ باد شاہ کے سامنے اس قتم کی گستاخی کی جائے-ا بیک اور کروہ: اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان سے بیہ نقل بھی نہیں ہوتی کہ وہ صوفیوں کا ظاہری لباس پہن کیں اور برانے ہوند دار کپڑے ان کے جسم پر ہوں بلحہ وہ باریک لگیاں باندھتے ہیں اور خوش نما گدڑیاں 'سر می رنگ کی مینتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ جب کپڑے کورنگ کر پہن لیا توہس صوفی بن گئے 'انہیں یہ نہیں معلوم کہ صوفیہ حضرات کپڑے کو سر مئی رنگ میں اس لیے رنگتے تھے کہ اسے باربار دھونے کی ضرورت چیش نہ آئے اور کپڑوں کو سیاہ رنگ میں اس لیے رنگتے تھے کہ دین کے غم اور اس کے ماتم میں رہتے تھے اور یہ مجے بد خت لوگ تواس قدر کا موں میں مصروف ہی نہیں کہ کپڑے و هونے کی ان کو فرصت ہی نہ ہو اور نہ الی افتاد ان پر پڑی ہے جو ماقمی لباس پہنا ہے 'نہ ایسے غریب و لا چار ہیں کہ پھٹے كيرُوں كو پيوند نگالگاكر گدرُى بناليس-بلحديد تو نے نے تھال اپني گدرُيوں كے ليے بھاڑتے ہيں اور ان سے گدرُيال بناتے ہیں' تو اس طرح ہیا لوگ ظاہری لباس میں بھی ان کی پیروی اور تقلید نہ کر سکیں کیونکہ پہلے مرقع پوش (گدڑی پیننے والے) حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے کہ روایت میں ہے کہ آپ کے کپڑوں پر چودہ پیوند لگے تھے اور ان میں کی پیوند

ایک گروہ اپنی تفقیم ات کا قائل نہیں: پھولوگ ایے ہیں کہ نہ توہ بھٹا پر انا کپڑا پیننے پر راضی ہیں نہ دہ فرائفن اداکرتے ہیں اور نہ معصیت کو ترک کرتے ہیں علاوہ ازیں اپنی تفقیم ات کا بھی اقرار نہیں کرتے - کیونکہ وہ شیطان اور اپنے نفس کے قیدی ہیں ان کا مقولہ یہ ہے کہ کام دل ہے ہے صورت سے نہیں - جارادل ہمیشہ نماز میں لگار ہتا ہے اور

ہم مشغول حق رہتے ہیں۔ ہم کو ظاہری عمل کی حاجت نہیں ہے 'یہ محنت (عبادت) و ریاضت تواہیے لوگوں کے لیے مقرر کی گئی ہے جوائی نو مردہ ہے۔ اور ہمارادین تو دو قلی پانی ہے جوان چیزوں سے مقرر کی گئی ہے جوائی ہے جوان چیزوں سے ناپاک نہیں ہو تااور بحز تا نہیں ہے ہی لوگ جو عابدوں کو دیکھتے ہیں تو کھتے ہیں ان مز دوروں کو مزدوری نہیں ملے گی اور جب عالموں پر نظر پردتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو قبل و قال میں بعد ہیں ان کو حقیقت کا علم کماں ہے۔ ایسے لوگ اور ایساگروہ واجب القتل ہیں اور کا فر ہیں۔ ان کا خون باجماع امت مباح ہے (ان کا مارڈ النا اجماع امت سے مباح ہے)

پھے ایے لوگ ہیں جو مومنوں کے خدمتگار ہیں (ان کی خدمت ہیں گئے رہتے ہیں) اور اس خدمت کاحق یہ ہوتا ہے (خدمت اس وقت حقیق خدمت سمجھی جاتی ہے) کہ آدمی ان پر اپنا جان و مال فدا کر دے اور ان مخدوموں کی خدمت میں خود کو بھی بھول جائے (ان کے عشق میں اس کو اپنا بھی ہوش نہ رہے) بھر جب کوئی ان ہی میں سے ان صوفیوں کے وسیلہ سے مال پیدا کرے اور مخلوق کو اپنا تابع ہمائے 'تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا نام بطور خدمت گار دور و نزد یک مشہور ہو جائے (کہ یہ فلاں صوفی صاحب کاخدمتگار ہے) اور اس طرح لوگ اس کی بھی تعظیم کریں 'جمال کہیں سے بھی مال ہاتھ آئے حلال و حرام کا خیال کے بغیر اپنے مخدوم کی خدمت میں پیش کرے تاکہ اس کاباذ ار گرم رہ سر دنہ پڑنے یا گاور اس کی ناد انی کا بھانڈ انہ بھوٹے 'تو یہ گردہ بھی ریا کا اور اس کی ناد انی کا بھانڈ انہ بھوٹے 'تو یہ گردہ بھی ریا کا اور اس کی ناد انی کا بھانڈ انہ بھوٹے 'تو یہ گردہ بھی ریا کا اور اس کی ناد انی کا بھانڈ انہ بھوٹے 'تو یہ گردہ بھی ریا کا اور اس کی ناد انی کا بھانڈ انہ بھوٹے 'تو یہ گردہ بھی ریا کا اور اس کی ناد انی کا بھانڈ انہ بھوٹے 'تو یہ گردہ بھی ریا کا مور اس کی ناد انی کا بھانڈ انہ بھوٹے 'تو یہ گردہ بھی ریا کا اور اس کی ناد انی کا بھانڈ انہ بھوٹے 'تو یہ گردہ بھی ریا کہ اور اس کی ناد انی کا بھانڈ انہ بھوٹے 'تو یہ گردہ بھی ریا کہ اور اس کی ناد انی کا بھانڈ انہ بھوٹے 'تو یہ گردہ کھی ریا کا اور اس کی ناد انی کا بھانڈ انہ کی بھوٹے 'تو یہ گردہ کھی ریا کا اس کا باز ان کا بھانڈ انہ کی بھی نوان کی کا مقدیم کی تا کہ اس کا باز اس کی ناد انی کا بھانڈ انہ کی مقدر کی جانے کی کہ کا کو کی خواد کر مرد کی خواد کی خوا

لفس کو زیر کر نا بہت برطی کی کر احمت ہے: پچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے ریاضت کی ہے، نفس کی خواہشوں کو پاہال کیا ہے اور خود کو خداوند تعالی کے حوالے کر کے ایک گوشتہ ہیں پیٹھ کر ڈکر النی ہیں مشغول ہیں 'پچھ عوصہ میں ان کو کشف ہونے لگا۔ اگر بھی کی اگر بھی کی امر ہیں کو تاہی ہو جاتی ہے تو غیب سے اس کو تاہی پر متنبہ ہو جاتے ہیں 'یہ پغیروں اور فرشتوں کو اچھی اچھی صور تول میں دیکھتے ہیں اور بھی خود کو آسان پر دیکھتے ہیں۔ مکن ہے کہ کیفیت و حالت ورست ہو اور سیج خواب کی طرح ہو 'لیکن خواب تو سوتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں اور پیل سال بید اور شخص بیہ خواب دیکھ درا ہے اور اس پر مغرور ہو گیا ہے اور کہتا ہے کہ جو چیزیں ہفت آسان اور زمین ہیں ہیں گی بار معرور ہو گیا ہے اور کہتا ہے کہ جو چیزیں ہفت آسان اور زمین ہیں ہیں گی بار موبھی آگاہی حاصل نہیں ہوئی ہو اور سید خال کر تاہے کہ جو پچھ اس نے دیکھ لیا ہے اس کے سوالور پچھ موجود موبھی آگاہی حاصل نہیں ہوئی ہے اور سید خال کر تاہے کہ جو پچھ اس نے دیکھ لیا ہے اس کے سوالور پچھ موجود شیس (کار خانہ قدرت بس میں پچھ ہے) جب بیہ حالت پیدا ہو جاتی ہے تو سجھتا ہے کہ در جہ کمال کو پہنچ گیا اور اس طرح مرور و شاد ماں به کر طلب کمال (عروح) سے باز رہتا ہے اور صورتِ حال سے ہو نگی ہے کہ در جہ کمال کو پہنچ گیا اور اس طرح میں اس پر آشکارا ہو نمیں تو وہ اپ نفس کے مرے مقدرے ذور آور ہو گیا ہو اور یمال اس کا قصور سے ہے کہ جب ایس پیزیں اس پر آشکارا ہو نمیں تو وہ اپ نفس کے مرے بالکل بے خوف ہو گیا ہو اور یمال اس کا قصور سے ہے کہ جب ایس پیزیں اس پر آشکار ابو نمیں تو وہ اپ نفس کے کر سے بالکل بے خوف ہو گیا ہو اور یمال اس کا قصور سے ہو کہ جب ایس پیزیں اس پر آشکار ابو نمیں تو وہ اپ نفس کے کر سے بالکل بے خوف ہو گیا ہو اور یمال اس کا قصور سے کہ جب ایس پیزیں اس پر آشکار ابو نمیں تو وہ اپ نفس کے کر سے بالکل بے خوف ہو گیا ہو اور یمال اس کا قصور سے کہ جب ایس پیزیں اس پر آشکار ابو نمیں تو وہ اپ نفس کے کر سے بالکل بے خوف ہو گیا ہو اور یمال اس کا قصور سے کہ جب ایس کی تربی اس پر آشکار ابو نمیں تو وہ اپ نفس کے کر سے بالکل بے خوف ہو گی ہو کی بالکل ہو کی بیا کی کی دو انس کی کر سے بالکل کی کر سے کہ جب ایس کی کر سے کہ جب ایس کی کر سے کر بیا تو کر کو بیا ہو کو کر بیا کہ کر بیا تو کی کو کر سے کر بیا کو کر بیاں کی کر بیا کی کر بیا کی کر بیا

ا۔ ققی اصطاع ہے وو قل آب طاہر بھی ہے اور مطر بھی جیے مساجد کے حوش جوشر کی تھم کے سموجب طول وعرض ٹیل بنائے جاتے ہیں اور ان کی مساحت و ور دور کی جاتی ہے۔

بالكل بے خوف ہو گیااور خیال كرلیا كہ كمال كو پہنچ گیا- بيدا كي عظیم فریب اور غرور ہے اس پر اعتاد نہیں كرنا چاہے- ہال اعتاد اس وقت كیا جاسكتا ہے كہ جب اس كی طبیعت بالكل بدل جائے اور سر ایا شرع كا مطبع بن جائے اور اس قدر كه كمی طرح محمی جنت سے بھی اس میں قصور نه كرہے-

شخ ابوالقاسم كر كانى قدس سره فے فرمايا ہے كه:

'' پانی پر چلنا ہوا میں اڑنااور غیب کی خبر میں دینا کرامت نہیں ہیں 'بلے کر امات سے ہیں کہ وہ شخص سر اپاامرین جائے لینی وہ شریعت کا مطیع و فرمال پذیر ہو جائے اس طرح کہ اس سے حرام کاصد در نہ ہو۔''

یہ حالت اعتاد کے قابل ہے (اس صورت میں اپنی حالت پر اعتاد کر ناروااور درست ہے) لیکن ان امور کا ایک دوسر اپہلو بھی ہے بعنی ممکن ہے کہ یہ تمام باتیں (بظاہر کمالات) شیطان کی طرف ہے ہوں کہ شیطان کو بی غیب کی خبر ہے ۔ ای طرح وہ کو گئین کملاتے ہیں وہ بہت کی آئندہ کی با تول کی خبر دے دیتے ہیں اور ان ہے جیب بجیب باتیں طہور میں آتی ہیں 'پس قابلِ اعتاد حالت یہ ہے کہ احکام شریعت کی اطاعت میں خود کو محوکر دواس صورت میں اگر تم شیر پر سوار نہیں کہ تم نے فضب کے کتے کو جو تمہارے سینے میں چھپایٹھا ہے اس کو اپنے قابو میں کر لیااور عاجز کر دیا تو گویا تم نے شیر پر سواری کر کی 'اگر تم غیب کی خبر میں نہیں دے سینے ہیں چھپایٹھا ہے اس کو اپنے جب تم اپنے عیوب کر دیا تو گویا تم نے شیر پر سواری کر کی 'اگر تم غیب کی خبر میں نہیں دے سینے ہیں چھپایٹھا ہے اس کو اپنے جب تم اپنے عیوب اور غرور نفس ہے آگاہ ہو گئے اور اس کے مگر و فریب کا تم کو علم ہو گیا تو چو نکہ نفس کا عیب غیب ہے ۔ اس کا نتیجہ یہ فکا کہ تم غیب سے اگاہ ہو گئے۔ اگر تم پائی پر نہیں چل سے تو چھے مضا کھہ نہیں' ہوا میں نہیں اڑ سکتے تو کیا مضا کھہ جب تم دنیا پر سمی کی داد یوں سے نکل آئے تو کیا مضا کھہ کہ جب تم دنیا وادی کو طے کر لیا۔ اگر تم کیار پر نہیں چڑھ سکتے تو کی تھی اس کے د افروں سے کوئی تعلق نہ رکھا تو گویا تم نے ایک درم کو محکر ادیا تو گویا تم نے ایک درم کو محکر ادیا تو گویا تم نے ایک درم کو محکر ادیا تو گویا تم نے ایک گاہ کو تبیر فرمایا ہے ادشاد ہو گیا کہ قابی کو در ہو نے ان کا پور ایمان طوالت کلام کا موجب ہے۔ گویا کہ قائی تو تعیر فرمایا ہے ادشاد ہے۔

طبقہ چھارہ: طبقہ چہارم توانگروں اور دولت مند حفر ات کا ہے'ان میں بھی پنداروا لے بہت ہے موجود ہیں'
اکثر دولت مند مجدیں' سرائیں اور بل بناتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں' ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان تغییر ات میں حرام' مال خرچ کیا ہو لازم تو یہ تھا کہ وہ یہ پییہ اصل مال والے کے حوالے کرتے لیکن دہ اس کے جائے تغییر میں صرف کرتے ہیں اس صورت میں معصیت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ حالا نکہ دہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کارنامہ انجام کے دیا ہے۔ بعض لوگ اگر چہ اس راہ میں حلال مال خرچ کرتے ہیں گین اس سے ان کی غرض ریا ہے بعنی اگر ایک دینار بھی اس راہ میں خرچ کرتے ہیں گین اس سے ان کی غرض ریا ہے بعنی اگر ایک دینار بھی اس راہ میں خرچ کرتے ہیں گین اس سے ان کی غرض ریا ہے بعنی اگر ایک دینار بھی اس راہ میں خرچ کرتے ہیں گو قبائے اگر کوئی اس پر رامنی نہیں کرتے ہیں تو جائے ہیں کہ ان کا نام عمارت پر کندہ کیا جائے (خشت پختہ پر تحریر کیا جائے) اگر کوئی اس پر رامنی نہیں

ا - پوری آیت یہ ب فایا انتخم العقبة ومااور اک فالعقبة ( پھر بے تامل گھائی میں نہ کروالور تو نے کیا جانا کہ وہ گھائی گیا ہے) ۲ - آج کل توالی صورت صال دوزند ہی دیکھنے میں آئی ہے۔ یس جو بے لور دعو سے لور فریب سے کملیا ہو لمدوی ہے مسجدوں کی تقییر میں صرف کیا جاتا ہے۔

ہوتے اس ریا کی ایک علامت ہے ہے کہ اس کے اقربااور پڑوس میں بہت ہے ایسے لوگ موجود ہیں جوروٹی کے مخاج ہیں' اگر میہ شخص ہے رقم ان کو دے دیتا توافضل تھا۔ لیکن وہ اس بات کو قبول نہیں کرتا کیونکہ کسی ناوار شخص کی پیشانی پریہ کس طرح لکھا جاسکتا کہ میہ پختہ عمارت فلال شخص نے اللہ اس کی عمر دراز کرے تعمیر کرائی ہے۔ناوار کی مدد میں شہرت کا پہلو نمایاں نہیں ہو تا جبکہ مسجد' سر ائے یا پل کی پیشانی پر کتبہ ذریعہ شہرت بنتا ہے۔

نقش و نگار اور تز کین مسجد پر صرف کرنا: پچ لوگ ایے بیں کہ وہ حلال مال کو اخلاص کے ساتھ (بغیر ریا کے) مجد کے نقش و نگار پر صرف کر کے یہ خیال کرتے ہیں کہ کار خیر انجام دیا ہے۔ لیکن اس کام میں دوبر ائیاں ہیں ایک تو یہ کہ نقش و نگار اور تز کین کے باعث نماز میں لوگوں کادل ادھر مشغول ہوگا اور پھر وہ خشوع کے ساتھ نماز ادا نہیں ایک تو یہ کہ نقش و نگار اور تز کین کے باعث نماز میں لوگوں کادل ادھر مشغول ہوگا اور پھر ہی کی طرح وہ اپنے گھر کو بھی کر سیس کے ۔ دوسری قباحت یہ ہے کہ پھر ان کے دل میں یہ آرزہ پیدا ہوگی کہ مسجد ہی کی طرح وہ اپنے گھر کو بھی سنواریں اس طرح دنیا ان کی نظر میں آراستہ ہوگی اور سمجھیں گے کہ انہوں نے کار خیر انجام دیا ہے۔ رسول اگرم علیہ نے فرمایا:

"جب مجد کو نقش و نگارے اور قرآن پاک کوسونے چاندی ہے سنوار و گے توتم پر حیف ہے۔"

مبحد کی رونق اور آبادی تواہے دلوں ہے ہوتی ہے جن میں خضوع وخشوع ہواور وہ دنیا ہے متنفر ہوں پس ایساکام جو حضور دل میں خلل انداز ہو'پس جو بھی ایساکام کرے کہ خشوع ختم ہو جائے اور دنیا کی نظر وں میں آراستہ ہو تواصل میں مبحد کی ویرانی کا سبب ہو گا اور یہ نادان اس طرح مسجد کو ویران کر کے سمجھتا ہے کہ اس نے کار خیر کیا ہے "بعض مالداریہ کرتے ہیں اور گداگر وں کو ایپ ور وازے پر جمع کرتے ہیں تاکہ ان کی سخاوت کا شہر ہ ہواور یہ لوگ بھی خیر ات ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو جج کو جارہے ہیں یا خانقاہ میں مقیم ہیں کو دیتے ہیں جو زبان آور اور نام آور ہوتے ہیں یا بھی مال ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو جج کو جارہے ہیں یا خانقاہ میں مقیم ہیں تاکہ سب کے علم میں آجاوے اور وولوگ شکر گذار ہوں۔

آگر تم ان سے گہوں یہ مال میں ہوں پر خرچ کرو تو زیادہ بہتر ہے ہمقابلہ اس کے کہ حج پر جانے والوں پر خرچ کرو تووہ ایسا نہیں کریں گئے کیو نکہ ان کو تو اوگوں کی ٹناخوانی اور شکر گذاری کا شوق ہے۔(مال خرچ کرنے کی اقیمی راہ تلاش کرتا ہے کہ یو کہ اس کے شکر گذار ہوں اور اس کی تعریف کریں) اس طرح مال خرچ کرنے کے بعدیہ سمجھتا ہے کہ اس نے کار خیم انجام دیا۔

حضرت بشر حافی کارشاو : کسی نے حضرت بھر حافی قدس سرہ سے مشورہ کیا کہ میر بیاس طلال کی کمائی کے دوج ارد نام ہیں - میں جابتا ہوں کہ حج کو جاؤں آپ کی کیارائے ہے انہوں نے دریافت کیا کہ تم تماشہ (دکھاوے) کی خاطر حادید، ویا بقد تعالیت کی رضا کے لیے جارہا ہوں۔

انہوں نے فرمایا جاؤکسی (قرضدار) کو قرض دے دواور اس کو هش دو (دوام وہ کے رادبد و بخدار) یعنی پھر طلب نہ کرنا 'یاکی یتیم یاکسی ننگ دست عیالدار کو دے دو - کیونکہ کسی مسلمان کاول خوش کرناسو (نفلی) حج کرنے ہے بہتر اور افضل ہے 'اس هخص نے کہا کہ میر ادل تو حج کرنے کا بہت شائع ہے! شیخ بھر حافی ''نے جواب دیا کہ تونے اس مال کو حلال کی روزی ہے نہیں کمایا ہے پس جب تک تونامناسب کام میں اس کو خرچ نہیں کرے گاتب تک دل کو تسلی نہیں ہوگ۔

کے لوگ ایسے قبل ہیں کہ ذکوہ کی مقد ارسے زیادہ مال خرچ نہیں کرتے اور یہ ذکوہ بھی ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو ان کے خدمت میں گئے رہنے سے ان دیتے ہیں جو ان کے خدمت میں گئے رہنے سے ان کی شان و شوکت بر قرار رہے جس طرح وہ مدرس جو اپنے طالب علموں کو ذکوہ کا مال دیتا ہے 'اگر وہ اس کے پاس نہ پڑھیں تو ذکوہ ان کو فہ دے ۔ اس طرح زکوہ دیا ایک قتم کا اجرہ (جاگیر داری ہے) کہ وہ خود جانتا ہے کہ وہ ذکوہ شاگر دی کے عوض دے رہا ہے (جب تک شاگر دہے اس کو ذکوہ دیا ہے جو ہمیشہ امراء کی خدمت میں گئے رہنے کہ اس نے ذکوہ اور اس کے وہ سجھتا ہے کہ اس نے ذکوہ اور ان کی سفارش سے قلال کو اس کو دکوہ دی اس تو کہ کام نکال لے اور میں میں شکر و شاء کی امید ہوتی ہے اور اس کے باوجود سجھتا ہے کہ ان امراء سے اس تدہیر سے اپنے کہ کام نکال لے اور میں میں شکر و شاء کی امید ہوتی ہے اور اس کے باوجود سجھتا ہے کہ زکوۃ ادام ہوگئی۔

پچھ توانگر ایسے خیل ہوتے ہیں کہ ذکوۃ بھی شیں دیتے اور مال جمع رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ پارسائی کادعویٰ بھی کرتے ہیں۔ رات دن نماز میں مصروف رہتے ہیں 'روزے رکھتے ہیں ان کی مثال ایسے شخص کی ہے کہ اس کے سر میں در دہ اور در در دور کرنے کے لیے اپنی ایڑی پر ضاو لگائے (ایپ لگاے ال ال بد نعیب کو یہ خبر نہیں کہ اس کی پیماری خل سے ب (یہ حفل کر یہ حفل کر یہ کرنے ہے۔ بھوکار ہنا نہیں ہے۔ الفر ش تواند وال یہ مارس کے سر میں اور کوئی گروہ اس سے نہ بچے کا ہوگا مگروہ شخص جو علم حاصل کرے ہے۔ الفر ش تواند والی کے سورت کی گیاہے تاکہ وہ عبادت میں ریا فریب نفس اور شیطان کے مکر سے آگاہ ہو جساکہ اس کتاب (کی یائے سعادت) میں بیان کیا گیاہے تاکہ وہ عبادت میں ریا فریب نفس اور شیطان کے مکر سے آگاہ ہو جائے گا اس آگاہ کی دو کی ان لوگوں کے دلول پر غالب آئے گی اور و نیاان کے سامنے سے ہٹ جائی فلر جائے گا اور دنیان کے سامنے کے ہٹ نظر و نیان گاہوں میں مشغول رہیں گے اور یہ سب پچھ اس شخص کے لیے آسان ہوگا جس کو خداو ند جل جالہ اس کی تو فیق و ہی دو میں کہ اس کو خداو ند جل جالہ اس کی تو فیق و یہ و ترضی

# كيميائ سعادت كاركن مبلكات ختم موا

والحَمْدُلِلْهِ رَبِ الْعَالَمِنَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاللهِ وَ صَحِبِهُ الأَخْيَارِهِ

# ر کن چمارم

منجيات

كيميائے سعادت كاچو تقاركن

بیدس اصل پر مشتل ہے

اصل مشم : - عاسد اور مراقبه كيان مين اصل مفتم : - تفرك يان مين اصل مشتم : - توحيد و توكل كيان مين اصل منم : شوق و محبت كيان مين اصل د مهم : - موت اوراحوال آخرت كيان مين

اصل اوّل: - توبه کے بیان میں
اصل دوم: - مبر وشکر کے بیان میں
اصل سوم: - خوف درجاء کے بیان میں
اصل چہارم: - فقر دز ہد کے بیان میں
اصل پنجم: - نیت 'مدق اور اخلاص کے بیان میں

# اصلِاوّل

#### توبيه

اے عزیز! معلوم ہو کہ گناہوں ہے باز آنا اور خداوند تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا مریدول کا پہلا قدم ہے اور سالکانِ راوطریقت کی ہدایت اس لیے کہ آغاز پیدائش ہے آخر سالکانِ راوطریقت کی ہدایت اس لیے کہ آغاز پیدائش ہے آخر عمر تک گناہوں ہے پاک رہنا فرشتوں ہی ہے ہو سکتا ہے۔ انسان ہے (علاوہ پیغیرول کے )نا ممکن ہے اور تمام عمر معصیت میں گر قارر بنااور خداوند تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنا شیطان کاکام ہے۔

توبہ سے معصیت کاراستہ ترک کر ناور اطاعت النی اختیار کرنے کاکام آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ہے جو کوئی توبہ کرے گذشتہ تغییرات کا علاج کر لیتا ہے گویا اس نے آدم علیہ السلام سے اپی نسبت درست کرلی ہے مگر تمام عمر طاعت میں ہمر کرنا آدمی سے ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ ابتدائے آفرینش ہی سے اس کونا قصاور بے عقل سایا گیا ہے اور سب سلط کر دیا گیا ہے اور بہ شہوت نفسانی شیطانی ہتھیار ہے اور عقل کو جو شہوت کی دشمن ہور فرشتوں کے جو ہر کا نور ہے 'اس کے بعد پیدا کیا گیا ہے 'کیونکہ شہوت غالب ہوگئی تھی اور اس نے دل کے قلعہ کو زہر دستی قبضہ میں کرلیا تھا' پس عقل بعنر ورت پیدا کیا گیا اور توبہ و مجاہدہ کی ضرورت پیش آئی تاکہ فتح حاصل کی جائے اور اس قلعہ کو شیطان کے ہاتھوں سے چھین لین جائے۔

توبہ انسانی ضرورت ہے: اس سے ثابت ہوا کہ توبہ انسانی ضرورت ہے اور یہ سالکوں کا پہلا قدم ہے۔ جب شریعت کے نور اور عقل کے نور سے بیداری حاصل ہوگی اور وہ ہدایت (راہ) اور صلالت (بیر اہی) میں تمیز کرسکے گا۔ اس بی توایک فریضہ ہے جس کے معنی صلالت و گمر اہی ہے لو شا (واپس ہو ٹااور ہدایت کے راستہ پر قدم اٹھانا ہیں۔

## توبه کی فضیلت اوراس کا ثواب

تهيس معلوم بوناچاہي كه الله تعالى نے تمام مخلوق كو توبه كا تحكم ديا ہے - چنانچه ارشاد فرمايا ہے : وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيْعًا أَيُّهَا الْمُومِينُونَ لَعَلَّكُمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْ سب الله سے توبه كرو تاكه تم فلاح تُفُلِحُونَ ٥

ا متن كى عبارت اس طرح بي "جه باك يوون از كناه از اول آفريش تابا آفر كار فرشتان است "ميس في عصب انبياء عليهم السلام ك عقيده ك اعتباد ب متن علاده وفي مراح كالمساف كي المساف كيا به - مترجم

گویاجو کوئی فلاح کاامیروارہ اسے چاہیے کہ توبہ کرے -رسول اکر میلائی کاارشادہ کہ جس مخف نے مغرب کی جانب ہے آفاب نظنے (قیامت) سے پہلے توبہ کی اس کی توبہ قبول ہوگی - حضور سر ور کو نین علیا ہے نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ''کناہ سے پشمان ہونا توبہ ہے ۔ "حضور علیا ہے نے یہ بھی ارشاد کیا ہے کہ ''کلوق کے رائے میں جو لاف کی جگہ ہے مت کھڑے ہوجو کوئی وہاں کھڑ اہو تا ہے توجو کوئی گذر تا ہے اس پر ہنتا ہے لور اگر کوئی عورت وہاں پہنچ جاتی ہے تواس سے بری ہاتیں کر تا ہے لور قصفی وہاں سے اس وقت تک نہیں ہٹنا جب تک دوز خ اس پر واجب نہیں ہو جاتی مگر یہ کہ وہ توبہ کرے ۔ "
حضور علیا ہے کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ''میں ہر روز سر بار استغفار کرتا ہوں ۔ "

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ "جو کوئی گناہ ہے توبہ کرتا ہے حق تعالی اس کے گناہ کا سبِ اعمال فرشتوں کو بھلا دیتا ہے ۔ ہاتھ پاؤں اور اس محل کو جمال سے معصیت اور گناہ سر زد ہوا ہے 'فراموش کر دیتے ہیں اور جب دہ مدہ حق تعالی کے حضور علی ہے ہے خضور علی ہے کہ "حق تعالی مدے کی توبہ سکراتِ موت (موت کے غرغرہ) سے پہلے تک قبول فرمالیتا ہے۔"

ایک اور حدیث میں آیا ہے" اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے دست کرم فراخ فرمایا ہے جو دن میں گناہ کرے اور رات تک توبہ آبول فرمائے گا رات تک توبہ کر اور دن تک توبہ کر اور دن تک توبہ آبول فرمائے گا جب تک آفاب مغرب سے نکلے۔"
جب تک آفاب مغرب سے نکلے۔"

حضرت عَمر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ رسول اکر م علیہ نے فرمایا کہ ''اپ لوگو! توبہ کرو ہیں ہر روز سوبار توبہ کر تا ہوں۔''آپ نے فرمایا کہ کوئی مخف ایسا نہیں ہے جو گنگار ہولیکن اچھے گنگار وہ ہیں جو توبہ کیا کرتے ہیں۔' حضور علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ''جو کوئی گناہ سے توبہ کر تا ہے وہ اس مخف کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔'' مزید فرمایا سر ور کونین علیہ نے کہ ''محمناہ سے توبہ یہ ہے کہ چھر بھی اس کا قصد نہ کرے۔''

حضور سرور کو نین عَلِی ہے نے ام المومنین حضر ت عا کشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها سے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرما تاہے : ...َ فَوَاقُهُ الْهِ دُنِيَ هُمُهُ وَ کِیَانُهُ الْهُ مِسْمِعًا الْهِيمُةِ قِي اللَّهِيمِ اللَّهِ اللَّهِ الوركُمُّي كُرو

اِنَّ الَّذِيْنَ فَزَّاقُواْ دِيْنَهُمُ وَكَانُواْ شِيَعًا لَسْتَ وه جنهول نے دین میں جداجداراہیں تکالیں اور کی گروہ مینهم فی شکیء میں میں میں ان سے کچھ علاقہ شنیں۔

حضور علی کارشاد ہے کہ ''جب حضر ت ایر اہیم علیہ السلام کو آسان پر لے گئے تو انہوں نے زمین پر ایک مر د کو دیکھاجوا یک عورت سے زنا کر رہاتھا آپ نے اس وقت اس شخص کے لیے بد دعا کی اور دہ دونوں اس وقت ہلاک ہو گئے 'ایک دوسر سے شخص کو مبتلائے معصیت دیکھا آپ نے اس کے حق میں بھی بد دعا فرمائی اس وقت وحی آئی 'اے ایر اہیم الن ہیدوں سے در گذر کرو کہ یہ تین کا موں میں سے ایک کام کریں گے یا تو توبہ کریں گے اور میں اس کو قبول کروں گا۔ یاوہ مغفرت

یائیں گے 'میں ان کو فض دوں گا'یاان کے ایسا فرزند پیدا ہو گاجو میری ہدگی کرے گا'کیائم نہیں جانتے کہ میرے ناموں میں سے ایک نام صبورہے-

حضرت عا کشه رضی الله عنها سے مروی ایک حدیث: حفرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرماتی بین که رسولِ اکرم علی نے ارشاد فرمایا:

یں میں ہواکہ اللہ تعالیٰ نے اس کوطلبِ مغفرت سے "دامت کااظہار کیا ایسا نہیں ہواکہ اللہ تعالیٰ نے اس کوطلبِ مغفرت سے پہلے نہ حش دیتا ہے۔) حضور پہلے نہ حش دیتا ہے۔) حضور آگر م علیقہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا :

"کہ جانب مغرب میں ایک دروازہ ہے جس کی وسعت ستر سالہ یا چالیس سالہ راہ ہے'اس دروازہ کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے واسطے کھول دیا ہے۔ یہ دروازہ جب سے زمین و آسان پیدا کئے گئے میں کھلا ہے اور جب تک آفاب مغرب سے طلوع نہ کرے یہ کھلارہے گا(یہ دروازہ میر نہیں ہوگا۔)

حضوراكرم علي في نيه محمار شاد فرمايا ب

"دوشنبہ اور جمعرات کے دن مدول کے اعمال اللہ تعالی کے حضور میں پیش کئے جاتے ہیں جو محض توبہ کرتاہے اس کے اعمال قبول کر لیے جاتے ہیں اور جو مغفرت چاہتاہے اس کو حش دیا جاتاہے اور جو اولاد کا خواہاں ہوتاہے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرماتاہے اور جن دلوں میں کینہ ہمر اہے ان کو اس طرح چھوڑد بتاہے۔"

حضور علی کاب محی ارشادے:

" توب كرنے والااللہ كادوست ہے-"

وبہ سرے وہ الدہ وہ کو ایس سوگیا ہواور اس کا اور ہوتی ہوتی ہے جو لق ودق صحر امیں سوگیا ہواور اس کا اون جس پر مال و متاع لدا ہو ۔ جب سو کر اٹھے تو اس اون کو نہ پائے 'اس کی تلاش میں لگ جائے۔ پھر اس کو بیہ خوف پیدا ہوکہ وہ ہوک اور بیاس ہے مر جائے گااور وہ اپنی جان سے بین ار ہو کر کے کہ اس ہے بہتر ہے کہ جمعے موت آجائے اور وہ تا شر سے بازرہ کر پھر اپنی جگہ لوٹ آئے اور ہاتھ پر سر رکھ کر لیٹ کر سوجائے تاکہ اس حال میں موت آجائے 'اس کو نیند آجائے اور پھر جب وہ سوکر اٹھے تو دیکھے کہ اس کے سر ہانے وہ اونٹ تمام سامان کے ساتھ موجود ہے اس وقت وہ شکر اللی آجائے اور پھر جب وہ سوکر اٹھے تو دیکھے کہ اس کے سر ہانے وہ اونٹ تمام سامان کے ساتھ موجود ہے اس وقت وہ شکر اللی جو اللہ کا ور کے بار اللہ اتو میر آآقا ہے میں تیر ابعدہ ہوں' خوش کی شدت میں اس کی ذبان لڑ کھڑ اے اور غلطی سے کے کہ حال تو میر ابدہ ہو سکیں' تو اس بعدے کی خوشی سے ذیادہ اللی تو میر ابعدہ ہے کی تو بہ سے خوشی ہوتی ہے۔''

## توبه كي حقيقت

اے عزیز! توبہ کی حقیقت ، وہ نور معرفت اور وہ نور ایمان ہے جو آد جی کے دل میں پیدا ہواور اس کے ذریعہ سے وہ پہ جان لے کہ گناہ ذہر تا تل ہے۔ جب وہ یہ دیکھے گا کہ اس نے یہ ذہر بہت ساکھالیا ہے اور ہلاک ہونے کے قریب ہو تو ضرور ندامت اور خوف اس کے دل میں پیدا ہوگا۔ مشل اس محض کے جو ذہر کھا کے پشیان ہوا اور موت ہے ڈر گیا۔ اب اس پشیانی اور ڈر کے باعث وہ علق میں انگلی ڈال کر قے کرنے لگتا ہے اور پھر دواکی تلاش کر تا ہے۔ تا کہ باتی اثر بھی ذاکل ہو جائے۔ اس پشیانی اور ڈر کے باعث وہ حض دیکھتا ہے کہ اس نے جو بچھ معصیت کی اور فتی کو اختیار کیاوہ ذہر آمیز شہد کی طرح ہے جو بالفعل میشھا تھا لیکن آخر کار میں اذبت دے گا تو اس طرح وہ اعمال گذشتہ پر نادم ہوا اور دہشت کی آگ اس کے دل میں جو بالفعل میشا تھا لیکن آخر کار میں اذبت دے گا تو اس طرح وہ اعمال گذشتہ پر نادم ہوا اور دہشت کی آگ اس کے دل میں سکتے گئی کہ اب وہ تباہ ہو گیا اور اس خوف اور دہشت کی آگ ہے گناہ اور معصیت کی رغبت بالکل نہ پائے اور حسرت دل میں پیدا ہواور یہ اراوہ کرے کہ اب ایام گذشتہ کا تدارک کروں گا اور آئندہ بھی گناہ کا نام نہیں اوں گا اور تھا تھا اور در سے وہ اور در سے وہ اور در سے وہ بالکا در اری اس سے ظاہر ہونے گئے۔ اس طرح پہلے وہ غلت شعاروں کی محبت میں پیشا تھا۔ اب می جائے اور حسر سے وہ خوال کی محبت میں پیشا تھا۔ اب می جائے اور حسر سے وہ قراری اس سے ظاہر ہونے گئے۔ اس طرح پہلے وہ غلت شعاروں کی محبت میں پیشا تھا۔ اب می جائے عالموں اور عار فوں کی ہم نشینی اختیار کرے۔

پس جاننا چاہیے کہ توبہ اس پشیمانی کو کہتے ہیں 'نور ایمان و نور معرفت اس کی اصل (جڑ) ہے اور اس کی شاخیس میہ ہیں کہ حالِ اوّل کو ترک کر دے 'اپنے ہر ایک عضو کو معصیت اور مخالفت ِشرع سے چائے اور اس کو اللّه تعالیٰ کی ہمدگی اور اطاعت میں نگادے –

# توبہ ہر محض پر بہمہ او قات واجب ہے

اس سلسلہ میں کہ توبہ ہر فض پر بہمہ او قات واجب ہے ، تہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی فر دبلوغ کی عمر پر ویختے پر حالت کفر میں ہو تواس پر توبہ واجب ہے 'اس کو لازم ہے کہ کفر سے توبہ کر ہے۔ اگر مال باپ کی تقلید میں مسلمان ہے ذبان سے مکرر (شہادت) اواکر تاہے اور اپنے دل سے غافل ہے تو واجب ہے کہ اس غفلت سے توبہ کر ہے اور اپنی تقلیم میں نہ کورہے اس کو تدبیر کرے کہ اس کاول حقیقت ایمان سے فہر دار ہو 'ہماری اس سے بیہ مراد نہیں کہ وہ دلیل جو علم کلام میں نہ کورہے اس کو سکتھے۔ کیونکہ اس کا سیکھنا ہر ایک پر واجب نہیں ہے بائے ہمارا مقصود بیہ ہے کہ سلطانِ ایمان انسان کے دل پر اس طرح غلبہ حاصل کرے کہ بیاس کامر اپامحکوم من جائے 'اس سلطانِ ایمان کے غلبہ اور حکمر انی کی علامت بیہ ہے کہ جن اعمال کا تعلق حاصل کرے کہ بیاس کامر اپامحکوم من جائے 'اس سلطانِ ایمان کے غلبہ اور حکمر انی کی علامت بیہ ہے کہ جن اعمال کا تعلق جم سے جوہ تمام کے تمام سلطانِ ایمان کے حکم کے مطابق ہوں۔ شیطان کی اطاعت اس میں نہ پائی جائے۔ اور جو آدمی گناہ کر تاہے تواس کا ایمان کامل نہیں ہو تا۔

## حديث نبوى عليك : صوراكرم على خارشاد فرمايا - كه :

'کوئی ایبا نہیں ہے کہ وہ زنا کرے اور زنا کے وقت وہ مو من رہے اور کوئی چوری کرے اور چوری کے وقت مومن رہے۔ اور

اس ارشاد سے حضور اکر معلقہ کا یہ مقصود نہیں کہ وہ حالت زنایا حالت دزدی ہیں کا فرے - لیکن ایمان کی چونکہ بہت کی فروع ہیں اور ان ہیں ہے ایک فرع ہے کہ زنا کو زہر قاتل سمجھے اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی زہر کو جان ہو جھ کر نہیں کہا تا ۔ پھر اگر زناکا مر بھب ہو تو سمجھ لے کہ شہوت کے سلطان نے اس کے شاہ ایمان کو شکست دے دی ہے اور اس کی خفلت سے ایمان غائب ہو ایا اس کا فور شہوت کی ظلمت میں چھپ گیا ۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اول تو کفر سے تو بد واجب ہے ۔ اگر کا فر نہیں ہے بلکہ ایمان تقلیدی اور عادتی رکھتا ہے تو تو ہہ کرے اور اگر ایسا بھی نہیں ہے تو اغلب ہے کہ کوئی محض بھی گناہ سے پاک اور خالی نہیں ہوگا تو اس صورت میں بھی تو ہو اجب ہے اگر اس کا تمام ظاہر معصیت سے خالی اور پاک ہے تو پھر گناہ سے باطن پر نظر ڈالے کہ وہ حسد کر غرور 'ریااور اس قسم کے دوسر سے گناہوں اور مہلکات سے خالی نہیں ہوگا ۔ جو دل کی عقل و شرع کا مطبع ہادے ۔ اور یہ بات ہوئی ریاضت جا ہی ہو اگر انسان ان پر ائیوں سے بھی پاک ہے تب بھی وہ کو عقل و شرع کا مطبع ہادے ۔ اور یہ بات ہوئی ریاضت جا ہی ہوگا ور اگر انسان ان پر ائیوں سے بھی پاک ہے تب بھی وہ وصور ن برے خیالات اور نفس کے خطروں سے پاک نہیں ہوگا اور اگر انسان ان پر ائیوں سے بھی پاک ہے تب بھی وہ وسوسوں 'برے خیالات اور نفس کے خطروں سے پاک نہیں ہوگا اور اگر انسان ان پر ائیوں سے بھی پاک ہے تب بھی وہ وسوسوں 'برے خیالات اور نفس کے خطروں سے پاک نہیں ہوگا اور ان تمام چیزوں سے تھی ہو کے خطروں سے پاک نہیں ہوگا اور ان تمام چیزوں سے تو ہو کر ناواجب ہے ۔

اگرابیاہے کہ ان تمام نہ کورہ باتوں سے بھی خالی ہے۔ تب بھی وہ بعض احوال میں ذکرِ حق سے غفلت کر تاہوگا۔ اور خداو ند تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ خواہ وہ آیک لحظہ ہی کے لیے کیوں نہ ہو' یہ بھی تمام نقصانات کی اصل ہے (کہ انسان لحظہ بھر کے لیے بھی خداکو فراموش کر دے)اس سے بھی توبہ کر ناواجب ہے۔

اگربالغرض بیشہذکرو فکر میں معروف رہتا ہے اور ذکر التی ہے بھی غافل نہیں ہو تا تواس صورتِ حال کے بھی مختلف درج بیں اور جب وہ ایک درجہ ہے توبہ نبیت درجہ فوق کے وہ حالتِ نقصان میں ہے۔ تو درجہ نقصان پر قناعت کرنا جبکہ درجہ فوق کو پاسکتا ہے 'خسارت کا سبب ہے اور اس پر توبہ واجب ہے اور بیج و حضرت سرور کو نین علیقہ نے فرمایا ہے کہ میں ہر روز سربار توبہ کرتا ہوں۔"اس ہے مراد کی ہے۔ کیونکہ آپ علیقہ کی سیر بمیشہ ترقی میں تنی ایک درجہ سے دوسرے درجہ فوق کی جانب اور آپ علیقہ کے ہر دوسرے قدم میں ایسا کمال نظر آتا تھاکہ پہلا قدم اس دوسرے قدم کی بہ نبیت کم درجہ نظر آتا تھا۔ کو آپ کا استعفار کرنا اس پہلے قدم کے سلسلہ میں تھاجو دوسرے قدم فوق سے کم پایہ تھا۔ اس کو بلا تجبہ ایک مثال سے واضح کیا جاسکتا ہے کہ:۔

کی نے آگر کوئی ایک کام کیا جس کے عوض اس کو ایک در ہم ملااور وہ ایک در ہم پاکر خوش ہوااور آگر اس کو میہ خیال پیدا ہو کہ اور خوش ہوااور آگر اس کو میہ خیال پیدا ہو کہ اور میں درم کے جائے ایک دینار کماسکتا تھا اور اس نے ایک در ہم پر قناعت کی تو یقیناً عملین ہوگا اور

ا - كيميائے معادت كامتن بيرے: "كى زبابحدوموكن يورازوقت زبادوزدى بحدوموكن يوراندروقت دزدى"

جب وہ ایک دینار کمانے گئے گا توشاد ہو گااور سمجھے گا کہ بس ایک دینارے زیادہ کمانا ممکن نہ تفالیکن جب اسکویہ گمان ہوا کہ وہ گو ہر پیدا کر سکتا تھا جس کی قیت ہزار دینار ہوتی تواس وقت وہ اپنی تعقیرے پشیمان ہو گا کہ کیول نہ گو ہر کمایا اور وینار پر قناعت کی پس وہ پھیانی کے ساتھ توبہ بھی کرے گا اس مقام پر بدر گول نے کما ہے حسسنات الانوار ستیتفات والمُقرّبین : مرادبیہ ہے کہ پارساؤل کا کمال مقر تن کے حق میں نقصان کی علامت ہے اور اس سے وہ استعفار كرتے ہيں - يمالَ اگر كوئى بير سوال كرے كه اس غفلت اور در جات كمال ميں تقفير سے توب كرنا تو فضائل ميں داخل ہے فرض نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیوں کما گیا کہ اس سے توبہ واجب ہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ واجب کی دو قسمیں بیں ایک توواجب فتوی ظاہری کے اعتبارے ہے جو عوام کے درجہ کے موافق ہے کہ اگر اس میں مشغول ہوں تود نیامیں ورانی اور خلل پیدانہ ہو اور وہ دنیا کی زندگائی میں مشغول رہیں 'بید واجب وہ ہے جو ان کو عذاب دوزخ سے جاتا ہے اور دوسر اواجب وہ ہے کہ اگر عوام اس کو جانہ لا ئیں تو دوزخ کا عذاب توان پر نہیں ہو گالیکن در جہ کمال پر پہنچنے کی آگ ول میں مشتعل رہے گی-اس وقت جب وہ آخرت میں کچھ لوگول کو خود سے بالاتر دیکھیں گے توبیہ حسرت اور پشیمانی بھی ایک عذاب ہی کی طرح ہے' تواس سے چھوٹنے کے لیے توبہ واجب ہے۔ چنانچہ دیماہی میں ہمارامشا ہرہ ہے کہ اگر سکی کوایے ہمسر ول سے زیادہ شان و شوکت حاصل ہوتی ہے تواس کے دوسرے ہمسر عملین ہوتے ہیں اور حسرت کی آگ ان کے دلول میں تھو کئے لگتی ہے- حالا تکہ مار پیٹ ہاتھ کا شخ اور تادان لینے کے غم سے محفوظ رہا چنانچہ اس حسرت کے باعث روز قیامت کو یوم تعان کہتے ہیں لینی نقصان اور حسرت کادن کیونکہ اس روز کو کی محض نقصان سے خالی نہیں ہوگا، جس نے عبادت نہیں کی ہوگی اس کو حسرت ہوگی کہ ہائے میں نے عبادت کیوں نہیں کی اور جس نے عبادت کی ہے اس کو حسرت ہو گی کہ اس سے زیادہ عبادت کیول نہیں کی 'اس دجہ سے حضر ات انبیاء علیهم السلام اور اولیائے کرام (رحمہم اللہ تعالیٰ) کی یہ عادت مھی کہ حتی المقدور عبادتِ اللی میں قصور نہیں کرتے تھے تا کہ کل قیامت میں ان کو حسرت و پشیمانی کا سامنانہ ہو- چنانچہ سرور کو نین علقہ قصد انھوے رہا کرتے تھے 'اور آپ کو معلوم تھا کہ کھانا کھانا منع نہیں ہے۔حضر ت عا کشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ میں نے جب سر ور کو نمین علی کے صحم اطهر پر ہاتھ ر کھا تو جھے رحم آیا اور میں بے اختیار رونے لگی اور میں نے کہا کہ میری جان آپ پر قربان جائے 'اگر آپ پیٹ تھر کر کھانا تناول فرمائیں تواس میں کیا نقصان ہے؟ حضور علیہ نے فرمایا کہ اے عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنها) میرے گرای بر ادر ان لینی پیغیبر ان اولوالعزم جو مجھ ہے پہلے گذرے ہیں انہوں نے آخرت کی نعتیں اور پر ر گیاں حاصل کی ہیں<sup>،</sup> میں ڈرتا ہوں کہ آگر میں دنیا میں فراغت ہے رہوں توان کے مرتبہ سے میر امرتبہ کم نہ ہوجائے 'پس این بھا ئیول ے چھوٹ جانے کی بہ نبیت چندروز کی میہ محنت اور سختی مجھے پیند ہے۔

حضرت عیسلی علیہ السلام کا ایک واقعہ: نقل ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام ایک پھرسر کے نیچے رکھ کرسو گئے اہلیس آپ کے پاس آیا اور یو لاکہ آپ نے قود نیازک کردی تھی اب آپ اس سے باز کیوں آگئے۔ حضرت عیلی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کیا کیا ؟ اس نے کہا کہ آپ پھر سر کے نیچے رکھ کر آرام جو کررہے ہو ' یہ سنتے ہی حضرت عیلیٰ علیہ السلام نے اس پھر کو پھینک دیااور فرمایا کہ لے مجھے اتنی دنیاداری ہے بھی سر وکار نہیں ہے۔

ر سول اکر م علیسته کا اُسو و حسنه: "ایک بار سر در کونین علیق نظین مبارک میں سے تسے ڈالے تھے آپ کودہ تتے بہت خوشنما معلوم ہوئے آپ نے فرمایا کہ بیر سے تتے نکال کر پھروہی پرانے تسے ڈال دو-"

حضرت او بحر صدایق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز دودھ پیا دودھ پینے کے بعد ان کو خیال ہوا کہ وہ مشتبہ تھا اُ آپ نے حلق میں انگلیاں ڈال کر وہ دودھ الٹ دیا – حالا نکہ اس قدر تکلیف سے وہ دودھ الٹا گیا کہ ایسا معلوم ہو تا تھا کہ اس کاوش میں آپ کی جان نکل جائے گی کیاان کو معلوم نہیں تھا کہ عوام کا یہ فتو کی نہیں ہے۔ (ظاہری فتو کی کے لحاظ ہے اس دودھ کا الٹناواجب نہیں تھا) کیکن اے عزیز فتو کی عام پچھ اور ہے اور صدیقوں کے کام کے خطر ات اور ان کی سختیاں پچھ اور ہیں اور خداو ند تعالیٰ کی معرفت سب سے زیادہ انہی لوگوں کو حاصل ہے اور اس کی راہ کا اندیشہ بھی سب سے زیادہ انہی کو حاصل ہے۔ تم یہ خیال نہ کر پیٹھا کہ ان حضر ات نے بے دجہ ہی یہ تکالیف ہر داشت کی ہیں۔ پس اے عزیز ان ہورگوں اور صدیقوں کی پیروی کر اور فتو کی عام کے جھڑنے میں مت پڑکہ وہ معاملہ ہی پچھ اور ہے۔

اوپر جو کچھ ہم نے بیان کیا اس سے تم پر بیربات واضح ہو چک ہوگ کہ ہدہ تمام حالتوں میں توبہ کا محتاج ہے۔ چنا نچہ حضر سے ابو سلیمان دارانی (قدس سرہ) نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات پر پچھتادے گا کہ اس نے اپنی عمر برباد اور ضائع کی تو ہی ایک غمر سے دم تک کے لیے کافی ہے۔ پس جو گذشتہ زمانے کی طرح آئندہ ذمانے میں بھی اپنے زمانے کی طرح آئندہ وقت برباد ہونا بھی اور الازمی ہو) تو ایسا شخص غم کین کیوں نہ ہو مثل اگر کسی شخص کا قیمتی گوہر کھو گیا تو اس کا رونا جا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ می ساتھ سز ااور آفت مین خص غراد رہی نگا ہو تو وہ تو اور زیادہ روئے گا۔ پس عارفوں کی نظر میں زندگائی کاہر ایک لحہ ایک گوہر بے بہا ہے۔ جس کے ذریعہ سعادت لدی حاصل ہو سکتی ہے۔ پس جب کسی شخص نے اپنے بے بہا گوہر کو معصیت کے کا موں میں جتال ہو کر 'جو ذریعہ سعادت لدی حاصل ہو سکتی ہے۔ پس جب کسی شخص نے اپنے بے بہا گوہر کو معصیت کے کا موں میں جتال ہو کر 'جو

اس گوہر کی تباہی اور بربادی کا سبب ہو تاہے ' ضائع کر دیا۔ پس اس شخص کا کیا حال ہو گا'جب دہ اس معصیت پر واجب ہو اور ایسے وفت واقف ہو جب حسرت ہے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے گا اللہ تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایاہے :-

وَأَنْفِقُوا مِنُ مَّارَزَقُنْكُمُ مِنُ قَبُلِ أَنْ يَاتِيَ الْحَدَّكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوُ لاَ أَخَرُتَنِيُ إَلَى

أجَلٍ قَرِيبٍ فَاصَّدَّقَ وَأَكُنُ مِينُ الصَّالِحِينَ٥

اور ہمارے دیے ہوئے میں سے پھے ہماری راہ میں خرج کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے پھر کہنے گئے: اے میرے رب تونے مجھے تعویٰ مدت کے لیے مملت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ دیتالور ٹیکوکاروں میں ہوتا-

كما كياہے كه اس آیت كريمہ كے معنى يہ جيں كہ بدہ موت كے وقت جب ملك الموت كو د كھيے گا اور جان لے گا

کہ اب جانے کاوفت آگیا ہے تواس کے دل میں حسرت کی ہوک پیدا ہوتی ہے ایسی کہ جس کی کوئی حدو نہایت نہیں۔ پھر
وہ کمتا ہے کہ اے ملک الموت! تم مجھے ایک دن کی مسلت دے دو تاکہ میں توبہ کرلوں 'اور عذر خواہی کرلوں 'اس وقت اس
ہے کہاجائے گا کہ بہت ہے دِن تیرے پاس موجود تھے اب جب عمر ختم کو پنچی اور اب اس سے پچھ باتی نہیں رہا'اب اجل
آئی۔ تب وہ کے گاصرف ایک گھڑی کی مسلت دیدے - فرشتہ جو اب دے گا گھڑیاں بیت گئیں اور پچھ وقت باقی نہیں ہے غرض جب وہ مایوس ہو جا تا ہے اس کا ایمال ڈانوال ڈول ہونے لگتا ہے پس اگر روز اوّل میں اس کی سر نوشت میں شقاوت
ہے تواس وقت وہ انکار اور شک کر کے بد خت ہو جائے گا اور اگر صاحب سعادت ہے تواس کا ایمان سلا مت رہے گا۔ چنا نچھ
حق تعالی فرما تا ہے :

اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں گئے رہنے ہیں یمال تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو کے اب میں نے توبہ کی اور نہ ان کی جو کا فر ہیں۔

وَلَيُسنَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ السَّيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَاْ حَدَّهُمُ الْمُوْتُ قَالَ إِلِي تُبُتُ لُثُنَ إِذَا حَضَرَاْ حَدَهُمُ الْمُوْتُ قَالَ إِلِي تُبُتُ لُثُنَ وَلَاَالَّذِيْنَ يَمُوْتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ

بزرگانِ دین کالرشاد ہے کہ حق تعالی کے ہر مدے کے ساتھ دوراز ہیں آیک راز تودہ جس وقت شکم پیدا کیا تو فرما تاہے: "اے مدے! نجھے میں نے پاک و آراستہ کیا اور تیری عمر مجھے بطور امانت دی ہے خبر دار رہنا کہ موت کے وقت تواس کو کس صورت واپس دے گا۔"

اور دوسر اراز موت کے وقت ہے اللہ تعالی فرمائے گا:

"اے میرے مدے!اس اہانت کا تونے کیا کیا ؟اگر تونے اس کو سنوار اے تواس کا تجمے تواب حاصل ہوگا'اور اگر تونے اس کو ضائع کر دیا ہے تو دوزخ کو تیر اانتظارے تیار ہوجا۔"

## . توبه کی قبولیّت

معلوم کرناچاہیے کہ جب توبہ کی شرط ادا ہوگی تو توبہ ضرور درجہ قبول کو پنچے گی-جب تم نے توبہ کی ہے تو پھر اس کے مقبول ہونے میں شک نہ کر دبلتھ اندیشہ اور فکر اس بات کی ہوناچاہیے کہ توبہ کی شرط ادا بھی ہوئی یا نہیں۔

معصیت محرومی کا سبب ہے : دو فض کہ جس نے انسان کے دل کی حقیقت کو پہچان لیا کہ دہ کیا ہے' مال کا کس طرح کا تعلق میں اور الحال اللہ میں اس کہ کیسی نہ میں میں ان کا ان کی اور کا کا کا است میں آت

اور جسم سے اس کا کس طرح کا تعلق ہے اور بارگاؤ اللی ہے اس کو کیسی نسبت ہے اور کون سیبات اس کی محر ومی کا سبب ہے تو وہ اس بات میں شک نہیں کرے گاکہ معصیت محر ومی کا سبب ہے اور توبہ اس محر ومی کا علاج ہے ، تبولیت توبہ اس کو کہتے ہیں۔
انسان کا دل ایک پاک کو ہر ہے اور ملا نکہ کی جنس ہے ہے وہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں حضر ت المبایت کا جمال نظر آتا ہے بعثر طبیکہ وہ اس دنیا ہے بغیر کسی میل اور ذیگ کے گذر امور انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے آئینہ پر

ہر گناہ کے صادر ہونے سے ظلمت طاری ہوتی ہے۔اس کے یہ عکس طاعت وہدگی ہے اس میں نور پیدا ہوتا ہے اور وہ معصیت کی ظلمت اور سیابی کو دفع کرتا ہے 'اس طرح طاعت کے انوار اور معصیت کی ظلمت اور سیابی کو دفع کرتا ہے 'اس طرح طاعت کے انوار اور معصیت کی ظلمت کو دور کر دیتا ہے اور دل طاری ہوتی رہتی ہیں' جب سیابی یوٹھ جاتی ہے اور انسان توبہ کر لیتا ہے تو طاعت کا نور اس ظلمت کو دور کر دیتا ہے اور دل کیا جیسی صفائی اور پاکیزگی کو حاصل کر لیتا ہے۔اگر اس نے گنا ہوں پر اس قدر اصر ارکیا ہے (گنا ہوں پر اس قدر مز اولت کی ہے) کہ اس کے دل کے جو ہر پر زنگ لگ گیا اور اندر تک اس میں سر ایت کر گیا تو پھر اس کا تدارک اس آئینہ کے مائند ممکن نہیں جس کے اندر زنگ اثر کر گیا ہو'ابیادل توبہ نہیں کر سکتا۔ ہال ذبان سے البتہ کہ سکتا ہے کہ "میں نے توبہ ک۔" لیکن اس کی خبر دل کو نہیں ہوتی۔اور نہ اس پر پچھ اثر ہوتا ہے۔ پسیادر کھنا چاہیے جس طرح میلا کپڑا صائن سے صاف ہو جاتا ہے ای طرح دل کی ظلمت بھی طاعت وہ مدگ کے انوار سے پاک ہو جاتی ہے۔

ار شادات نبوی علیت : حضور سر در کا نات علیہ کے اس سلسلہ میں کی ارشادات اس نفر مایا ہے:

"اے فخص ہر ایک بدی کے بعد نیکی کیا کر' نیکی اس کو محو کر دے گی-" "اگر تم اینے گناہ کرو کہ (ان کے ڈجیر ) آسان تک جا پنچیں اور اس کے بعد توبہ کرو تو توبہ مقبول ہو گی-" حضور اکر م علیات نے یہ بھی ارشاد فر مایا ہے :

"کہ کوئی ہرہ ابیا بھی ہوگا کہ وہ اپنے گناہ کے سبب سے بہشت میں جائے گا- صحابہ نے عرض کیا یار سول الله (علی ) اید کس طرح "حضور علیہ نے فرمایا کہ جب ہدہ گناہ کر کے پشیمان ہو تا ہے تووہ ندامت بہشت میں داخل ہونے تک اس کے ساتھ رہتی ہے۔"

علائے کرائم نے کہاہے کہ ایسے تائب کے حق میں (جس کالوپر فد کورہ ہوا) البیس کہتاہے کہ کاش میں اس کو گناہ میں ہتلانہ کر تا-مر ور کو نین علیہ نے ارشاد فرمایاہے:

"نکیال گناہوں کواس طرح منادیتی ہیں جس طرح پانی کیڑوں کے میل کودور کرویتاہے-"

صنوراكرم علية فرماتي بين:

نقل ہے کہ ایک حبثی حضرت سر ور کا نئات علیہ کی خدمت میں آیااور عرض کیا حضور! میں نے بہت سے گناہ کے بین کیا میری توبہ قبول ہوگی، حضور علیہ نے فر مایا ضرور قبول ہوگی۔ یہ سن کروہ والیس چلا گیااور چر آ کر دریافت کیا استن میں کیا یہ معادت میں امام غزالی نے تمام احادیث کے ترجے دے دیے ہیں متون نمیں ہیں اس لیے ہم نے بھی متون تحریر نمیں کیے ہیں۔

کہ جب میں گناہ میں مبتلا تھا تو کیاحق تعالی مجھے ویکھا تھا مضور علیہ ہے نے فرمایا ہاں وہ تجھے دیکھا تھا۔ یہ بات سنتے ہی اس جبھی نے ایک نعر ومار ااور زمین پر گر کر جان دے دی۔

شیخ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ حق تعالی نے کسی پیغیر کو تھم کیا کہ گنگاروں کوبھارت دے دو کہ اگر وہ توبہ کریں گے تو میں تبول کروں گااور میرے دوستوں کو بیہ وعید ساؤ (اسبات سے ڈراؤ) کہ اگر میں ان کے ساتھ عدل سے پیش آؤں توسب کوسز ادوں (سب مستق سز اہوں گے)

شیخ طلق بن حبیب رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیدوں پر اس قدر ہیں کہ ان کااد اکر نا ممکن نہیں ہے لہذا جا ہے کہ ہر ایک ہیدہ جب صبح اٹھے تو تو ہہ کرے اور رات کو توبہ کر کے سوئے۔

جناب حبیب این افی ثابت رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ مدے کے سامنے (قیامت میں) اس کے گناہوں کو لایا جائے گا تووہ ایک گناہ کو دیکھ کر کے گا'افسوس کہ ہمیشہ میں تجھ سے ڈرتا تھا (چتا تھا) تو محض اس گناہ سے ڈرنے ہی کے باعث اس کی مغفرت کردی جائے گی۔

ر حمت حیلہ جو: نقل ہے کہ بن اسر اکیل کا ایک فخض بہت ہی گنگار تھااس نے قوبہ کرناچاہی کینوہ اس شک میں پڑ

گیا کہ اس کی توبہ تبول ہوگی یا نہیں 'لوگوں نے اس کو اس وقت کے عابہ ترین فخض کا پتہ بتلایا اس کے پاس جا کر اس فخض نے کہا کہ میں ہڑا گنگار ہوں 'میں نے نافوے قل کے ہیں کیا میری قوبہ قبول کر لی جائے گی - عابہ نے جو اب دیا کہ نہیں۔

اس نے غصہ میں اس کو بھی مار ڈالا اور اس طرح سو قتل پورے کر لیے۔ اس کے بعد اس کو اس وقت کے عالم ترین فخض کا پتہ دیا گیا'وہ فض کا اس نے غصہ میں اس کو بھی مار ڈالا اور اس طرح سو قتل پورے کر لیے۔ اس کے بعد اس کو اس وقت کے عالم ترین فخض کا پتہ دیا گیا'وہ فض ان عالم کے پاس پنچا اور ان سے دریا فت کیا کہ میں نے سو قتل کیے ہیں کیا میری توبہ قبول ہو جائے گئی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں ۔ انہوں نے کہا ہال 'لیکن تم اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاؤ 'کہ یہ جگہ تمہارے لیے جائے شاد ہے 'تم فلال جگہ چلے جاؤ کہ وہ مقام ملاح ہے ۔ چنانچہ ذوا پی جگہ سے نتائے ہوئے مقام پر دوانہ ہو گیا۔ لیکن اثنائے راہ میں اس کا وقت مقررہ آپنچا۔ عذاب اور رحمت کے فر شقول میں اختلاف پیدا ہو گیا 'ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ ہماری سے حکم ہوا کہ زمین کو تا پو کہ وہ زمین فساد سے قریب ہے یا زمین صلاح سے میں ہوا کہ زمین سے آگی ہائت قریب تھا (اس کا فاصلہ زمین صلاح سے قریب تھا) ہم فرائٹ کے بھر کی نامی دور قبین صلاح سے قریب تھا (اس کا فاصلہ زمین صلاح سے قریب تھا) ہم مور کے فر شقول نے اس کی دور قبی کے۔

اس ہے بیربات معلوم ہوئی کہ لازی نہیں کہ عصیان کا پلہ گنا ہوں سے خالی ہوبلحہ حسنات اور نیکی کا پلہ اس کے مقابلہ میں بھاری ہوناچا ہے خواہوہ مقدار تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ یمی آدمی کی نجات کاذر بعہ ہے۔

گنامانِ صغيره و كبيره

اے عزیز! معلوم ہو کہ توبہ گناہ ہے کی جاتی ہے اور گناہ جس قدر صغیرہ ہوں اس قدر آسانی ہے 'بھر طیکہ ان مغیرہ گناہوں پر آدمی اصرار نہ کرے (باربار اعادہ نہ کرے) حدیث شریف میں آیا ہے کہ فرض نماز میں سب گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں 'گر کبیرہ گناہوں کا نمیں اور نماز جمعہ بھی کبیرہ گناہوں کے سوائے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔'' اللہ تعالیٰ کاارشادہے:

إِنْ تَجُنَنِبُواْ كَبَائِرَ مَاتَنُهُونَ عَنُهُ نُكَفِّرُ عَنَكُمُ اللهِ الرَّمِ كَبِيرِه كَنامِول سے بازر مو كے تو يل تممارے ميناتِكُمُه صغيره كناه معاف كردول گا-

پُن اس بات کا جانٹا کہ کہائر کون سے گناہ ہیں فرض ہے۔ صحابہ رضی اللہ عِنم کا تعداد کے سلسلہ میں اختلاف ہے۔ بعض حضر ات نے ان کی تعداد سات متائی ہے اور بعض نے کہاہے کہ اس سے زیادہ ہیں۔ پچھے حضر ات کا کہنا ہے کہ سات ہیں تو سات ہے کہ جیں۔ حضر ت ان عمار منی اللہ عنما کے جب حضر ت ان عمر رضی اللہ عنما کو یہ کتے سنا کہ کہائر سات ہیں تو آپ نے فرمایاسات نہیں ستر ہے تب ہیں۔

چیخ ابوطالب کل قدس الله سره کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تالیف "قوت القلوب" میں احادیث اور محابہ کر امر صنی الله منم کے اقوال سے سترہ کبیرہ جمع کیے ہیں۔ان میں سے جار کا تعلق دل ہے ہے۔ایک کفر - دوسر امعصیت پر اصر ار کا عزم کرنااگرچہ وہ گناہ صغیرہ ہو۔ مثلاً اگر کوئی محض ایک براکام کرے اور اس کے دل میں توبہ کاہر گز خیال نہ آئے 'تیسرِ اخدا کار حت سے ناامید ہونا' جس کو قنوط کہتے ہیں۔ چو قد خداوند تعالیٰ کے غضب سے بے فکر ہونا' مثلاً یہ خیال کرنا کہ ملک ہر طرح محفوظ ہوں۔ یہ تھے چار کہائر جن کا تعلق دل ہے ہے۔ زبان کے چار کبائر یہ ہیں 'اوّل جھوٹی گواہی جس سے کسی کو نصان بنیج-دوم کسی برزناکی الیمی تهمت لگاناجس سے حدواجب ہو-سوم الیم جھوٹی قتم جس سے کسی کے مال کا نقصان ہویا اں کاحق مارا جائے۔ چمارم کسی پر جادو کرنا (کہ اس کا تعلق بھی زبانی کلمات ہے ہے) تین کبائر شکم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ ایس چیز پینا جس سے نشہ پیدا ہو - دوسر ہے بیتیم کامال کھانا- تیسر ہے سود لینااور دینا- دو کہائر ایسے ہیں جن کا تعلق ٹر مگاہ (فرج) ہے ہے- بینی زنایالواطت (لونڈے بازی) وہ کبیرہ گناہ ہاتھ سے تعلق رکھتے ہیں 'ایک کسی کو قتل کرنا دومرے چوری کرنا (ایسی چوری جس پر حد لازم آتی ہو)ایک گناہ کبیرہ کا تعلق یاؤں سے ہے بیعنی صف کا فران کے مقابلہ ے کھاگ جانا-اس طرح کہ ایک دوسرے کے مقابل ہے یادس کا بیس کے مقابلہ سے کھاگ جانا (گناہ کبیرہ ہے) ہال مقابلہ یں جب یہ تناسب زیادہ ہو تو بھاگ جانارواہے -ایک بمیرہ گناہ بورے جسم سے تعلق رکھتا ہے اوروہ ہے مال باب کی نا فرمانی -ان كبائر كواس طور ير معلوم كيا كياب كه بعض ك سبب حدواجب جوتى ب اور بعض ايسے بيں كه قرآن ياك بيس ان كبارے ميں سخت تهديد موجود ہے ، ہم نے اس كو تفصيل كے ساتھ احياء العلوم "ميں بيان كيا ہے "كيميائے سعادت میں اس کی تفصیل کی مخبائش نہیں ہے اور ان کو جاننے کا مقصد اور غرض وغایت بیہ ہے کہ انسان کبیر ہ گناہ پر جرأت نہ کرے معلوم ہو کہ صغیرہ گناہ پر اصرار ہی کبیرہ بن جاتا ہے۔اگرچہ علماء کا کہنا ہے کہ فرائض صغیرہ گناہوں کے کفارہ ہیں لیکن

سب کااسبات پراتفاق ہے اگر کوئی مخض ایک و مڑی رایہ بھی کسی کاحق اپنی گرون پرر کھتاہے تواس کا کفارہ نہ ہو گاجب تک ادا نہیں کرے گالوراس حق سے عمدہ بر آنہ ہو گا-الغرض جو معصیت حق تعالیٰ کی مدے نے کی ہے اس میں مختش اور مغفرت کی امیدہے لیکن حقوق العباد میں ایسا نہیں ہے-

گنا ہول کے تین و فتر: حدیث شریف میں وارد ہے کہ گنا ہوں کے تین دفتر ہیں ایک وہ دفتر جس کی حفیق نہیں ہے (اس دفتر میں جن لو گول کے نام ہیں ان میں کسی کی مففر ت اور حفیق نہیں ہوگی) دوسر ادفتر وہ ہے جس کو حش دیا جائے گا۔ یہ ایسے گناہ ہیں جو خداوند تعالی اور مدے کے در میان ہوں۔ تیسر ادفتر وہ ہے جس میں رہائی کی امید نہیں وہ حقوق العباد اور مظالم کا دفتر ہے جو چیز کسی مسلمان کے رنج اور تکلیف کاباعث بن رہی ہے بیان چی ہے وہ اس دفتر میں واضل ہے خواہ وہ وہ ان کے بارے میں ہو (یعنی جسمانی) خواہ وہ وہ بن کہ ان اور گول کا تعلق مال ہے ہو 'بن رگی ہے متعلق ہو یامر و ت ہے 'خواہ وہ دین کے جاب میں ہو 'مثلاً کسی حفی نے مخلوق کو ان باتوں کی طرف بلایا جو دین کو جاہ کرنے والی ہیں تا کہ ان او گوں کا دین جاہ ہو جائیں گئی۔ منعقد کر کے الی باتیں کیس جن کو س کر اوگ فسی و فجور پر دلیر ہو جائیں 'یہ تمام باتیں اس تیسر ہے وفتر میں شامل ہیں۔

### صغیرہ گناہ کس طرح کبیرہ بن جاتے ہیں

معلوم ہوتا چاہیے کہ گناہ صغیرہ میں عنوالئی اور مغفرت کی امید ہے لیکن بعض اسباب کی ہما پریہ عظیم تر (کبیرہ)
عن جاتے ہیں اور کام و شوار بن جاتا ہے (لیکن بہ بعضے از اسباب عظیم تر و خطر آل نیز صعب بو د) ایسے اسباب چھ ہیں 'اوّل بید کہ گناہ صغیرہ پر اصرار کرے - یعنی اس کو مسلسل کر تارہے مثلاً ہمیشہ کمی شخص کی غیبت کرنا 'یا ہمیشہ ریشی لباس پہنایا مز اولت و مداومت کے ساتھ راگ سنانا کیونکہ جب ایک معصیت پر انسان مز ادلت کرے گا 'لگا تار اس کو کر تارہے گا تو اس کی تا شیرسے ول سیاہ ہو جائے گا - اس ما پر سر کار دوعالم علیہ نے فرمایا ہے:

"تمام کامول میں بہتر کام وہ ہے جوالک ہی ڈھنگ پر کیا جائے آگر چہ وہ تھوڑ ااور معمولی ہو۔"

اس کی مثال پانی کے اس قطرے کی ہے جو مسلسل ایک پھر پر گرتارہے 'یقیناوہ پھر میں سوراخ کر دے گااور آگر منام پانی یکبارگی اس پھر پر ڈالا جاتا تو اس کا پچھ بھی اثر نہ ہوتا 'یس جو کوئی صغیرہ گناہ میں مبتلا ہو تو اس کو چاہیے کہ استغفار کرے اور اس پر پیشمان ہو اور یہ ارادہ کرلے کہ آئندہ اس کو نہیں کرے گا' در گوں نے کہا ہے کہ کبیرہ گناہ استغفار سے صغیرہ اور صغیرہ اصرارے کبیرہ بن جاتا ہے۔

ووسمر اسبب: بيب كد كناه كوچهونااور معمولي سمجهاور خفارت كي نظر ساس كود كيم (معمولي سمجية موئ) چهونا

گناہ اس طرح سے برا گناہ بن جاتا ہے۔اور جب گناہ کو عظیم سمجما جاتا ہے تواس طرح وہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ گناہ کو برا مجمنا ایمان اور خوف کی نشانی ہے اور بیربات ول کو گناہ کی ظلمت سے محفوظ رکھتی ہے اور اس کے بعد اس کا اثر نہیں ہوتا (دل ظلمت کناہ سے یاک وصاف ہو جاتا ہے)۔

مگناہ کو حقیر اور چھوٹا سجمنا غفلت اور عصیال شعاری کی علامت ہے اور اس بات کی ولیل ہے کہ دل گناہ سے اور سرمنا علامت ہے اور حدیث اور ہوگیاہے اور تمام احوال میں کام توول ہی سے پر تاہے -جوبات دل میں ذیادہ اثر کرتی ہے وہبات بردی ہے -اور حدیث مریف میں وار دہے :

"مومن اپنے گناہوں کو ایسے کی پہاڑوں کی طرح سجھتاہے جو اس پر چھائے ہوئے ہیں (اس کے سر پر تنے ہیں-) ڈرتا ہے کہ کمیں یہ پہاڑاس کے سر پرنہ گر جائیں 'اور منافق اپنے گناہ کو ایک مکھی کی مانند سجھتاہے جوناک پر ہیٹھ کر اڑ جاتی ہے۔"

بزرگانِ دین کا ارشاد ہے کہ وہ گناہ جو حشا نہیں جاتا ہے ہے کہ انسان اس کو چھوٹا سمجھے ' آسان اور سہل جانے اور کے کاش میرے سب گناہ ایسے ہی معمول ہوتے۔

ایک پنجبر (علیہ السلام) پر اللہ نعالی نے بیدوجی نازل فرمائی کہ شمناہ کے چھوٹے پن کو مت دیکھوبلیمہ خداوند تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی پر نظر کرو کہ اس نے بیر گناہ خداوند تعالیٰ کے خلاف (تھم) کیا ہے۔ مدے کی نظر میں اللہ تعالیٰ ک عظمت وبزرگی جس قدر زیادہ ہوگی ، چھوٹے ہے چھوٹا گناہ اس کو بردا معلوم ہوگا۔

کی محافی رمنی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگو! تم پڑے گنا ہوں کوبال کی طرح سبک اور ہلکا سجھتے ہو اور ہما پی ہر ایک خطا کو کئی پہاڑوں کی طرح عظیم وگر ال بار سجھتے تتھے۔

ان تمام مباحث کاما حصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناخوشی اور نار ضامندی معصیت اور گناہ میں پوشیدہ ہے اور ممکن ہے کہ جس تقصیر اور گناہ کوتم معمولی سمجھ رہے ہووہی قبر اللی کاسب ہو' چنانچہ خداو ند تعالیٰ کاار شاد ہے :

اوروہ اس کو معمول اور حقیر سجعتے ہیں اور اللہ کے نزدیک

رَنْحُسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَاللَّهِ عَظِيْمٌه

تیسرے یہ کہ گناہ پر خوش ہواس کو غنیمت اور اپنی کامیانی سمجھے اور بردے فخر سے کیے کہ میں نے اس محض کو فوب فریب دیا اس کی خوب در میں مندہ کیا میں فوب فریب دیا اس کی خوب فرمت کی فلال محض کا مال میں نے چھین لیا اور فلال محض کو گالیاں دے کر شر مندہ کیا میں نے فلال محض سے الی صف کی کہ اس کو پچھے مین نہ پڑی غرضعہ اس جتم کی مہملات بحتا ہے۔ پس جو کوئی اپنی پر ائیوں پر فوش ہواور ان پر فخر کرے اس کا دل سیاہ ہو گیا ہے اور اس کی بربادی کا بھی پیب تھا۔ چو تھا سبب یہ کہ اگر حق تعالی اس کے فرش ہواور ان پر فخر کرے اس کا دل سیاہ ہو گیا ہے اور اس کی عنایت ہے اور تاوان یہ نہیں سجھتا کہ حق تعالی ذریع میں گر دفت

كرف والاب ليكن بعدا سخت كيران بطش ربتك لشديده

یا نجواں میں کہ تھلم کھلا گناہ کرے اور خق تعالیٰ نے اس پر جو پردہ ڈال رکھا تھا اس کو اٹھا دے اس طرح اکثر دوسرے لوگ بھی اس کے سبب سے معصیت میں جتلا ہوئے ہیں اور ان سب کی معصیت کابو جھ اس کی گردن پر ہو تا ہے اگر صر احت اور دیدہ و دانستہ کسی کو گناہ کے لیے ورغلائے اور گناہ کے اسباب میا کرے توبید دوچند ہوگا- بزرگانِ سلف نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان ایک گناہ کو دوسر دن کی نگاہ میں آسان اور سل بتلائے توالیا محض برداخائن اور دغابازہ -

چھٹا یہ کہ عالم اور پیٹواہونے کے باوجود گناہ کرے اور اس کی اس روش کود کی کر دوسر ہے لوگ گناہ پر دلیر ہوں اور اس کام کے کرنے پر سر زنش کی جائے تو یوں کمیں کہ اگر یہ کام غلط ہو تا تو یہ عالم نہ کر تا۔ مثلاً ایک عالم ریشی لباس پہن کرباد شاہوں کے پاس آئے جائے – ان سے عطیات قبول کرے 'مناظرے میں اپنے حت سے دوسرے علاء پر لعن وطعن کرے اور اپنے مال اور اپنے جاہ پر اترائے تو اس کے شاگر و بھی ان تمام معالموں میں اس کی پیروی کریں گے اور استاد کے مان تم ہو جائیں گے۔ پھر ان کے شاگر وان کی پیروی کریں گے اور استاد کے مان تم ہو جائیں گے۔ پھر ان کے شاگر وان کی پیروی کریں گے اور پھر ایک غلط کار سے پور امحلّہ کا محلّہ بحو جائے گا۔ کیو تکہ ہر ایک سے سے کہ وہ گاور اس کے نام ہو گا اور اس کے نام ہو جائے گا۔ کیو جائے کہ وہ شخص نیک خت ہے جس کے مرنے کے بعد اس کا گناہ ہی ختم ہو جائے (گنا ہوں کا سلسلہ ختم ہو جائے ) اور جو شخص لوگوں کو گر اہ کرنے والا ہو' ہز اروں سال تک اس کے گنا ہوں کا سلسلہ (ایک کے دوسرے کو نشقل ہو تارہے گا)۔

منقول ہے کہ بنی اسر اُکیل میں ہے ایک مخص اسی طرح کا عالم تھا اُس نے گناہوں سے توب کی تواللہ تعالیٰ نے اس نمانے کے پینجبر پروحی نازل فرمائی اور تھم دیا کہ فلال عالم سے کمہ دو کہ اے مخص تیری خطائیں اگر میرے لیے ہوتیں ان کا تعلق مجھ ہے ہوتا تومیں تجھ کو ضرور مخش دیتا اب تو تونے خود اپنے لیے توبہ کی ہے ' تونے بہت سے لوگوں کو بھاڑ دیااور ان کے سدھارنے کی اب امید نہیں ہے تواس کی کیا تدمیر کرے گا (بجڑے ہوئے لوگوں کو کس طرح سدھارے گا)۔

پس عالموں کے بارے میں یہ ایک مشکل مرحلہ ہے کہ ان کی ایک تفقیر میں ہزاروں تفقیر میں ہوتی ہیں اور ایک عبادت میں ہزاروں عباد تیں ہیں۔ کیونکہ جولوگ عبادت کرتے ہیں اس کا تواب بھی ان کو حاصل ہو تاہے اس لیے (خصوصاً) عالم پر واجب ہے کہ معصیت میں متلانہ ہولور اگر (خدانخواست) کر تابھی ہے تو چھپاکر کرے۔ صرف میں نہیں بائے اگر کوئی مباح کام ایسا ہے جس کے کرنے ہے مخلوق دلیر ہوگی (وہ اس کی تقلید میں شدومہ کے ساتھ اس امر مباح کو کریں گے) تواس ہے تھی حذر کرے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ اب ہے پہلے ہم بنتے اور کھیلتے تھے۔ اب جب قوم کے بزرگ قرار پائے تو ہم کو مسکر انا بھی ذر کرے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ اب ہے پہلے ہم بنتے اور کھیلتے تھے۔ اب جب قوم کے بزرگ قرار پائے تو ہم کو مسکر انا بھی زیبا نہیں رہا۔ اگر کوئی شخص کسی عالم کی تفقیر (علی الاعلان) ظاہر کرے گا تو یوا آگنا ہگار ہوگا اس کے سب سے ہزاروں لوگ بے داہ ہو جا کیں گے۔ پس لوگوں کے گناہ کا چھپانا واجب اور عالم کے گناہ کا چھپانا واجب ترہے۔

## الحچمی توبہ کے شر انطاوراس کی علامات

اے عزیز معلوم ہو کہ توبہ حقیقت میں پشیانی کو کہتے ہیں اور اس کا نتیجہ وہ ارادہ ہے جو ظاہر ہو۔ پس پشیانی کی علامت سے ہے کہ انسان ہیشہ حسرت ور نجاور گربے وزاری میں جتار ہے اس لیے کہ جب انسان اپنے آپ کو دیکھے گا کہ وہ عنقریب ہلاک ہونے والا ہے ' تو یقینا وہ مملک ہوگا۔ مثلاً کی خض کا پیٹا تصار ہو اور ڈاکٹر کے کہ یہ تصاری خطر ناک اور مملک ہے تو یقینا غم کی آگ باپ کے ول سے سلکے گی اور ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنی جان کو پیٹے کی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ اور خدا اور اس کا رسول اس نصر انی طبیب (ڈاکٹر) سے زیادہ سپے ہیں' آخر سے کی بربادی اور خرافی کا ڈر موت کے اندیشے سے بھی زیادہ ہو تا ہے اور تصاری سے کی خض کا مرجانا اس قدر یقینی نہیں ہے جس قدر کہ معصیت اور گناہوں سے حق تعالی کا ناخوش ہو تا ہے اور تصاری ہے کی افراس کے دل میں معصیت کے سب سے خوف اور غم نہ ہو تو سمجھ لیناچا ہے کہ وہ خض معصیت کی خرافی اور گناہوں کی آفت پر ایمان نہیں لایا' جس قدر معصیت کا خوف دل میں زیادہ ہوگا اسی قدر تو خوف اور علی میں ذیادہ ہوگا اسی قدر سب سے دل پر لگ گئ ہے' ندامت اور حسر سے گناہوں کے کفار سے میں وہ موثر ہوگا کیو نکہ زنگ اور سیانی جوگنا ہوں کے سب سے دل پر لگ گئ ہے' ندامت اور حسر سے گنا ہوں کے کفار سے میں وہ موثر ہوگا کیو نکہ زنگ اور اس سے انسان کے دل میں سوزدگداز پیدا ہوگا۔

صدیث شریف میں آیاہے "توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو کیونکہ ان کادل گداز ہو تاہے اور انسان کادل جس قدریاک ہوگااس قدر معصیت سے بیز اررہے گااور گناہ کی لذت اس کو تلخ اور تا گوار معلوم ہوگی۔"

منقول ہے کہ بن اسر اکیل کے ایک فض کی توبہ تبول کرنے کے لیے اس وقت کے پیڈیسر نے بارگاہ رب العزت بس سفارش کی۔ حق تعالی نے ان پیڈیسر پر وحی نازل فرمائی اور ارشاد کیا کہ 'جھے اپنی عزت کی فتم 'اگر تمام آسانوں کے فرشتے اس کے باب بیس سفارش کریں گے تو جب تک اس کے دل بیس گناہ کی لذت باقی رہے گی بیس اس کی مثال خیس کوں گا۔ معلوم ہونا چاہے کہ معصیت ہر چند کہ معصیت طلب طبیب ہے ہو الیکن تائیب کے حق بیس اس کی مثال اس شد جیسی ہے جس بیس زہر کی آمیزش ہو۔ جس نے ایک بار اس کو چھے لیا اور اس ہے اس کو تکلیف پیٹی تو وہ وہ در کی مر تبداس ہے اس قدر ڈرے گا کہ اس شمد کو دیکھتے ہی ڈرنے کا نیز گے گا اور اس کی مشاس پر اس سے چینچے والی تکلیف اور نقصان کا خوف غالب رہے گا۔ پس انسان کو بید مزگی ہر قتم کے گنا ہوں میں محسوس کرنا چاہیے معصیت کی مشاس بیس نور کی آمیزش اس سب ہے کہ اس میں خدا کی نار ضامندی ہے۔ ہر گناہ کی بی حالت ہے۔ گنا ہوں کی پیشیائی کا ارادہ تینوں زمانوں ماضی 'حالی اور مستقبل ہے ہو مرکزے کہ تمام گنا ہوں کو ترک کروے۔ فرائنس فادر کا مراور اسٹادات رسول اللہ علیا ہے کہ تمام گنا ہوں کو ترک کروے۔ فرائنس فادر کا مراور اس خداور کر کے گاہور میں خوس کر کے گناہ وں کو ترک کروے۔ فرائنس فادر اس خداور کی میں خداور کی میں خوس کر کے گناہ ور انفن کی جا آور کی بیس تعقیم نہیں وادکام اور ارشادات رسول اللہ علیا ہے عمد کرے کہ جرگز آئندہ گناہ کا قصد شیس کرے گاہور فرائنس کی جا آور کی بیس تعقیم نہیں فادران کی میں خوس کر کے کہ تمام خمین کے گاہور وہ اس ارادے کہ ہرگز اس کانام نہیں لیے گاہور فرائنس کی جا آور کی ہیں تعقیم نہیں کرے گاہور کی میں موس کے گاہور وہ اس ارادے کہ ہرگز اس کانام نہیں لیے گاہور وہ اس ارادے کی جرگز اس کانام نہیں کے گاہور وہ اس ارادے کی جرگز اس کانام نہیں کے گاہور وہ اس ارادے کی جرگز اس کانام نہیں کے گاہور وہ اس ارادے کی جرگز اس کانام نہیں کے گاہور کی کے گاہور کی کی اور وہ اس ارادے کی جرگز اس کانام نہیں کے گاہور وہ اس ارادے کی جرگز اس کانام نہیں کے گاہور وہ اس ارادے کی جرگز اس کانام نہیں کے گاہور کی کی خوادر کی کی خوب کی کو کی کو کی خوب کی کی خوب کی کی کی خوب کی کی خوب کی کو کر کی کو کے گاہور کی کو کی خوب کی کو کر کر کی کی خوب کی کو کر کی خوب کی کی خوب کی کو کی کو کر کی کو کر کی خوب کی کو کر کی کی کو کر کی

میں مجمی شک یا ستی کا ظهرار شیس کر تاخواہ کتناہی اس کے کھانے کا شوق غالب ہو-

توب کو نباہنااوراس پر قائم رہنا مشکل ہے بوز اس کے کہ خاموشی اور عزات اختیار کرلے اور حلال روزی کھائے خواہ یاس موجود ہویااس کے کھانے پر قادر ہو' آدمی جب تک شبہ کی چیزوں کو ترک نمیں کرے گااس کی توبہ کامل نمیں ہو گی اور جب تک خواہشوں کو ترک شیں کرے گا'شہمات کا چھوڑ ناد شوار ہوگا-بزرگوں نے کماکہ انسان پر جب کسی چیز کی خواہش غالب ہو تو تکلف ہے (قصداً) اس کو سات بارچھوڑ دے اس طرح اس کاترک کر دینا آسان ہوگا۔ گذشتہ زمانے كاراده يه ب كه گذر ب موئ و نول كا تدارك كرے اور اسبات ميں غور كرے كه حقوق اللي اور حقوق العباد كيا ميں 'جن کے جالانے میں اس سے تعقیم ہوئی ہے۔ حق تعالی کے حقوق دو ہیں ایک فرائض کاجالا ناور دوسر آگنا ہوں کار ک کرویتا۔ پس فرائض کے بارے میں غور اس طرح کرناہے کہ جب سے بالغ (مكلّف) ہواہے 'ایک ایک دن كا حساب كرے اورياد كرے كر أكر كوئى نماز فوت موئى ہے يا طسل وطمارت ترك مواب ياسواليا مواياس كى نيت ميں خلل تعاياس كے اعتقاد میں شک تھا ان سب چیزوں کی قضا کرے اور جس تاریخ سے صاحب مال ہوااگر نوجوان تھا تو حساب کرے اور جس چیز کی ز کوۃ اداشیں کی ہے یااداتو کی لیکن مستحق کو شیں دی یاسونے جاندی کے برتن اس کے پاس تھے لیکن ان ظروف کی زکوۃ نہیں دی (کہ ظروف سونے جاندی کے نصاب میں محسوب ہوں مے) پس ان سب کا حساب لگا کر ز کوۃ ادا کرے۔ یا ر مضان کاروزہ کوئی چھوڑا تھایا کی روزے کی نیت کرنا بھول گیا تھایاس کے شرائط ادا نہیں کیے تھے تواس روزے کی تضا ر کھے اور ان تمام باتوں میں جس بات پر اس کو یفتین ہو اس کی قضا کرے (کہ باتی کو پور اکرے) اور اگر کسی بات میں شک ہو اس کو ظن غالب سے تقینی محمر ائے اور جس بات کا یقین ہواس کو محسوب کر کے باقی قضا کرے اور یہ کافی ہے کیونکہ جوبات نظن غالب سے ثابت ہواس کو محسوب کرناروااور مناسب ہے۔اس طرح ان گنا ہوں کا حساب لگائے جوبالغ ہونے کے بعد آنکھ کان'ہاتھ' زبان اور پیٹ ہے سر زد ہوئے'ان کا خیال کرے چر آگر کبیرہ گناہ جیسے زبا کواطت 'چوری'شراب خوری وغیرہ جن پر شرعی حدواجب ہوگئ ہو'ان سے نوبہ کرے۔ یہ روا نہیں ہے کہ وہ حاکم کے پاس جاکر ان گناہوں کا اقرار کرے تاکہ وہ اس پر حد جاری کرے بلحہ اینے ان گناہوں کو پوشیدہ رکھے اور کثر ت توبہ وعبادت سے اس کا علاج کرے-اور اگر اس سے گناہ صغیرہ سر زو ہوئے ہیں تب بھی ایابی عمل کرے 'مثلاً کسی نامحرم کو دیکھنا بہنیر طمارت کے قر آن پاک کو ہاتھ لگانا 'جناب کی حالت میں معجد میں بیٹھنایا مز امیر سننا'ایسی خطاؤں کو محوکرنے کے لیے ان کاایسے اعمال سے کفارہ ادا كرے جوان افعال ذميمه كى ضد مول كه الله تعالى كارشاد ب-إنَّ الْمَحْسَنَاتِ يُذُهِبُنَ السَّيْمَاتِ يعنى تيكيال كنامول کو د فع کر دیتی ہیں۔اگر اس نے راگ سنا تھا تو اس کا کفارہ ہیہے کہ قر آن کر بم اور احادیث سے ' حَالتِ جنامت میں مسجد میں بیٹھنے کا کفارہ یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھے اور نوا فل اواکرے-بغیر طہارت کے قر آن کریم چھونے کا کفارہ بیہ ہے کہ صحف کی تعظیم زیادہ سے زیادہ کرے اور کثرت ہے اس کی تلاوت کرے 'مے نوشی کا کفارہ اس طرح ہوگا کہ ایک ایساشر ہت جو مر خوب ہواور حلال ہوخودنہ یئے بلحہ دوس سے کو بلادے تاکہ مے نوشی سے جو سابی اور ظلمت پیدا ہو کی تھی اس کفارے

ك نور عدور بوجائ

و نیاوی حسرت کا کفارہ: دنیامیں جوخوشی اور مسرت حاصل کی تھی تو دنیاکارنج والم اٹھائے کیونکہ دنیاوی راحت سے انسان کادل دنیاہے خوب لگتاہے اور دنیا کی محنت اور تکلیف اس کے دل کودنیا سے بیز ار اور پر داشتہ کردیتی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف ہے کہ:

"مده مومن کوجود کھ اور درد پنچاہے خواہ وہ تکلیف پاؤل میں کا نٹا چھنے ہی کی کیوں نہ ہو گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔"

حضور اکرم علی کارشاد گرای ہے:

کہ ''کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے کہ دیاوی رہج کے سوااس کا کچھ کفارہ شیں ہے۔'' ایک روایت میں اس طرح آیا ہے کہ ''گذر اور اہل وعیال کی تکلیف کے سوااس کا اور کچھ کفارہ شیں۔''

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها فرمائی ہیں کہ جس مدے کے گناہ بہت ہوں اور اس کے پاس الیسی عبادت نہ ہوجوان گناہوں کا کفارہ بن سکے توخداو ند تعالیٰ اس کو ایساغم دیتاہے جوان گناہوں کا کفارہ ہو۔"

شایداس موقع پرتم یہ کو کہ غم توانسان کے اختیار کی چیز شیں ہے اور ممکن ہے کہ اس کو خود کسی دنیاوی کام کی وجہ سے غم پنچے اور وہ غم کین ہو تو یہ توالک خطا ہے 'خطا کس طرح ایک خطاکا کفارہ بن علی ہے 'اس اعتراض کاجواب یہ ہے کہ یہ ایس ات شیں ہے باتھ جس چیز ہے تمہمارے ول کو دنیا ہے ہیز ادی حاصل ہووہ تمہارے حق میں بہتر اور بھل ہے اور اگر تمہارے اختیارے وہ ظہور میں شیس آئی ہے کیونکہ اگروہ اختیارے ہوتی تواس غم کے عوض میں کامیانی سے تم کو خوشی حاصل ہوتی تواس غم کے عوض میں کامیانی سے تم کو خوشی حاصل ہوتی تواس طرح تم دنیا کو اپنی بہشت سجھ لیتے۔

منقول ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جرائیل علیہ السلام ہے دریافت کیا کہ تم نے ان ضعیف و
کہن سال (حضرت یعقوب علیہ السلام) کو کس حال میں پایا-انہوں نے جواب دیا کہ اس مال کی طرح شمکین جس کے ہے
مارے گئے ہوں 'میں نے ان کو چھوڑا ہے-انہوں نے پو چھا کہ ان کواس غم کا کیا اجر کے گا-انہوں نے کما کہ سوشہیدوں
کا-لیکن خلائق پر مظلمہ کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو محالمہ کیاہے اس کا حساب کر سے بلتہ ان کے
ساتھ ہنی نہ ان کی جو باتیں کی بیں ان کو بھی یاد کرے تاکہ ہر ایک کے قرض سے چھٹکار احاصل ہو اور جس کسی کو ستایا ہے یا
کسی کی بدگوئی کی ہے تواس کا تدارک کرے جو چیز واپس کرنے کی ہواس کو واپس کر دے -اور جس سے محافی چا ہنا ضروری
ہواس سے محافی چاہے -اگر کسی کا خون کیا ہے تواہی آپ کو اس کے وارث کے حوالے کردے تاکہ وہ چاہے تو د نیا ہیں
بدلہ لے چاہے خش دے -اگر کسی کا قرض اس کے اوپر ہے تو قرض حق داروں کو تلاش کر کے وہ قرض اداکرے اور اگر نہ
ملیں توان کے در ٹاء کو وہ قرض اداکرے -ہر چند کہ یہ بات عالموں اور تا جروں کے لیے سخت د شوار اور مشکل ہے کہ دن

میں ان کو ہزاروں لوگوں سے معاملہ کرتا پڑتا ہے۔ پس بدگوئی سے معافی ہر ایک سے چاہنا سخت د شوار اور ناممکن ہوگا پُر جب ایسی صورت ہے تو اس تقفیر سے نجات کی خاص صورت یمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر دم طاعت کرے اور ذیادہ سے زیادہ نوا فل اداکرے تاکہ جب قیامت میں حقوق اللی اس کی عبادت سے اداکیے جائیں تو خود اس کی نجات کے لیے پکھ عبادت توباقی رہ جائے۔

## فصل

#### توبه برومداومت

جس تحض ہے ایک گناہ سر زد ہو تواس کو چاہے کہ جلد ہی اس کا تدارک کرے اور کفارہ دے 'بزرگان دین نے کہا ہے کہ احادیث شریفہ کی روے آٹھ چیزیں ایس ہیں کہ گناہ کے بعد گناہ کرنے والے ہے آگریہ سر زد ہوں تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ ان ہیں ہے چار چیزوں کا تعلق دل ہے ہے۔ ایک توبہ یا توبہ کا ارادہ - دوسرے اس بات کا عزم بالحجزم کہ '' کندہ ایسا گناہ نہیں کرے گا- سوم اس بات ہے ڈر تا کہ اس گناہ کے سز زد ہونے سے عذاب ہیں جتلا ہوگا- چہارم عنوکی امید-باتی چار چیزوں کا تعلق جم یعنی (اعونه) ہے ہے۔ ایک بید کہ دور کعت نماز اواکرنے کے بعد سر مرسبہ استعفار کرے اور سوبار سجان اللہ العظیم و حمدہ پڑھے اور اپنے مقدور واستطاعت کے سموجب خیر ات اداکرے اور ایک دن کاروزہ مرکے مجد میں دور کعت نماز پڑھے اور حدیث شریف میں مرکے مجد میں دور کعت نماز پڑھے اور حدیث شریف میں میں گیاہے کہ انجمی طرح طہارت کرے مجد میں دور کعت نماز پڑھے اور حدیث شریف میں میں گیاہے تو آشکار اطور پر بھی آئے کہ انجمی طرح طہارت کرے مجد میں دور کعت نماز پڑھے اور حدیث شریف میں کیا ہے تو آشکار اطور پر بھی گیاہے تو آشکار اطور پر بھی گی کرے۔

اے عزیز اجب انسان زبان ہے استغفار کرے اور دل میں توبہ کی نیت نہ ہو تواس کا کوئی فا کدہ نہ ہوگا' زبان ہے استغفار میں دل کی شرکت اس طرح ہوگا کہ مغفرت جانے میں تضرع وزاری (خشوع و خضوع) موجود ہواوروہ ہیبت و ندامت سے خالی نہ ہو' ایسی صورت میں اگر توبہ کاعزم مضم بھی نہیں کیا ہے -جب بھی خشش کی امید ہے -حاصل کلام یہ ہے کہ اگر دل غافل بھی ہو جب بھی زبان سے استغفار کرنافا کدے سے خالی نہیں ہے کیونکہ اس طرح زبان ہے ہودہ گوئی سے محفوظ رہی اور خاموش رہے ہے ہوئکہ زبان کو جب استغفار کی عادت پڑجائے گی تود شنام طرازی اور ہے ہودہ گوئی کے جائے استغفار سے زیادہ رغبت ہوگی۔

منقول ہے کہ ایک مرید نے ابو عثمان مغرفی قدس مرہ سے دریافت کیا کہ بھی ایسا بھی ہو تا ہے کہ دل کی رغبت کے بغیر بھی میری زبان سے خداکا ذکر جاری رہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم خداکا شکر اداکر دکہ تمہارے ایک عضو کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام میں مصر دف رکھا ہے۔ اب اس معاملہ میں بھی شیطان فریب کاری کر تا ہے وہ کہتا ہے کہ جب تیر ادل ذکر

الی میں مشغول نہیں ہے توزبان کوذکر سے خاموش رکھ کر ایباذکر ہے ادبی ہے۔ شیطان کے اس فریب کا جواب دیے میں تین قتم کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو شیطان کے اس فریب پر کہتے ہیں کہ تونے بچ کما ہے اب میں تیجے ذرج کرنے کے لیے دل کو بھی حاضر کر تا ہوں۔ یہ ہخض شیطان کے زخموں پر نمک پاٹی کر تا ہے۔ دوسر اوہ ظالم شخص ہے جو شیطان سے کہتا ہے کہ تونے ٹھیک کماجب دل حاضر نہیں ہے توزبان ہلانے سے کیا فائدہ اور پھروہ ذکر سے خاموش ہوگیا' یہ ناوان سمجھتا ہے کہ اس نے عقل کاکام کیا حالا نکہ اس نے مقبال کو اپناووست سمجھ کر اس کا کہنا بانا (وہ شیطان کا دوست ہے) تیسر المخص کہتا ہے کہ اگر دل کو میں حاضر نہ کر سکا تب بھی زبان کو ذکر میں مصروف رکھنا خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ اگر چہ دل لگا کر ذکر کرنا اس طرح کے ذکر سے کہیں بہتر ہو تا۔ جس طرح بادشاہی' قزاتی سے اور قزاتی' جاروب کٹی سے بدر جما بہتر ہے اور میں ضروری نہیں کہ جس سے بادشاہی کاکام سر انجام نہ ہو سکے وہ قراتی ترک کر کے جاروب کٹی اختیار کرے۔

### توبه کی تدبیر

اے عزیز!معلوم ہو کہ جولوگ توبہ شیں کرتے ان کا علاج اسبات کو معلوم کرنے پر مو قوف ہے کہ بیالوگ کس وجہ سے گناہوں میں مصروف ہیں (گناہوں سے ان کی دلچپیں کا کیا سبب ہے) اور ان کو توبہ کرنے کا خیال کیوں شیں آتا۔اس کے یانچ سیب ہیں اور ہر ایک کاعلاج جداجداہے -

توبہ نہ کرنے کا بہلا سبب : ہلا سبب یہ کہ دہ مخص عذابِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہوگا-اس کاعلاج ہم غرور کے موضع کے تحت مہلکات میں بیان کر چکے ہیں-

دوسر اسب بیہ ہے کہ اس پر خواہشات کا اسقدر غلبہ ہوگا کہ دوان خواہشات کو ترک نہ کر سکے اور دنیاوی لذ تین اس کواس قدر بے خود کر دیں کہ وہ آخرت ہے بالکل غافل ہو جائے ' بید خواہشات گلوق کو اکثر خداو ندیزرگ ویر تر ہے دور کر دیتی ہیں۔ چنانچہ رسول اکر معلقے نے ارشاد فرمایا ہے کہ ''حق تعالی نے دوزخ کو پیدافر ہاکر حضر ت جرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے رب! تیری عزت کی قسم کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس کا اعوال من کراد هر جائے۔ پس حق تعالی نے خواہشات کو جہنم کے آس پاس پیدافر ہاکر حضر ت جرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اب دوزخ کو دیکھا ور کھا کہ اب ایسا کوئی نہیں ہوگا جو دوزخ میں نہ رہے۔ پھر حق تعالی نے بہشت کو پیدافر ہایا اور جرائیل علیہ السلام سے اسے دیکھنے کا تھم دیا۔ جرائیل علیہ دوزخ میں نہ رہے۔ پھر حق تعالی نے بہشت کو پیدافر ہایا اور جرائیل علیہ السلام بہشت دیکھ کر کہنے گئے کہ اب جو کوئی اس کے اوصاف سے گادہ ہے اختیار او ھر دوڑے گااس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشکل کا موں کو بہشت کے دیکھ ترکیخ کو تحق اس بی سید کو گھر دیکھو 'انہوں نے بہشت کو دیکھ کر کھا کہ اللی جمجھے سبب سے کوئی شخص اس میں نہیں تیری عزت و جلال کی قسم جھے اس بات کا خوف ہے کہ بہشت کے راستے کی شخیوں کے سبب سے کوئی شخص اس میں نہیں خیوں کے سبب سے کوئی شخص اس میں نہیں خیوں کے سبب سے کوئی شخص اس میں نہیں خیوں گا۔

تیسر اسب توبہ نہ کرنے کا بیہے کہ آخرت ادھار (نسیان) ہے اور دنیا نقدہے-انسان کی طبیعت نقد کی طرف زیادہ ماکل رہتی ہے اور جو چیز آئکھوں سے دور ہواس کے دل ہے بھی دور رہے گی-

اور چوتھاسب بیہ ہے کہ جو کوئی مومن ہوتا ہے وہ تمام دن توبہ کرنے کاارادہ کرتا ہے لیکن پھر کل پراٹھار کھتا ہے اوراس کے سامنے جو آر زواور خواہش آتی ہے تو کہتا ہے کہ اب تواہ کرلوں – دوسر کبار نہیں کروں گااور توبہ کرلوں گا۔

پانچواں سب بیہ ہے کہ وہ بیہ سمجھتا ہے کہ بیربات ضروری نہیں ہے کہ گناہ انسان کو دوزخ میں ڈال دے گابلحہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی اس کو مخش دے – انسان اپنے حق میں ہمیشہ نیک گمان رکھتا ہے جب ایک شوت اور خواہش کااس پر غلبہ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ حق تعالی معاف کر دے گااور وہ اس کی رحمت کی امیدر کھتا ہے –

ان اسباب كاعلاج: يهلے سب كاليني آخرت ير ايمان نه لانے كاعلاج ہم بيان كر يكي بيں -ليكن جو مخض و نيا كو نفذاور آخرت کواد حار خیال کرتاہے اور وہ نفذ کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتااور آخرت کو جو آگھ سے او جمل ہے دل سے بھی دور رکھتا ہے۔اس کاعلاج پیربات سبجھنے ہے ہو گا کہ جوبات یقین میں آنے والی ہو سمجھ لے کہ وہ آگئی اور پیر توہس اتنا ساکام ہے کہ آنکھ مدکی اور مر گئے۔ پس آخرت او حار نہیں بابعہ نفذ ہو گئی اور ہو سکتا ہے کہ یہ گھڑی اس اد حار مجھنے والے کے لیے آج ہی آجائے تووہ ادھار نفتہ ہو جائے گااور دنیاہے گذرنے کے بعد وہ محض ایک خواب و خیال ہو جائے کی لیکن جو تحض لذت کو ترک نہیں کر سکتا اس کو یہ بات سمجھنا ضروری نہیں کہ جب ایک گھڑی کے لیے وہ خواہش یا شہوت پر صبر نہیں کر سکتا (اس سے لذت اٹھانا چاہتاہے) تو آتشِ جہنم پر دہ کس طرح مبر کرے گااور بہشت کی نغتوں ے محرومی کو کس طرح ہرواشت کر سکے گا-اس کو ایک مثال سے سمجھنا جا ہے کہ اگر وہ مصار پڑ جائے اور اس مصاری میں ٹھنڈے یانی کی اس کو بہت خواہش ہولیکن یہودی طبیب اس کو ہتائے کو ٹھنڈ ایانی نہ پیٹایہ تم کو بہت نقصان دے گا تو یقیناس صورت میں محض شفاکی امید بروہ محندے یانی کے استعمال سے بازر ہے گا- پس مناسب اور موزوں یمی ہے کہ خدااور رسول کے ارشادات س کر آخرت کی بادشاہی پر زیادہ ہمر ونیدر کھے (سمجھ لے کہ آخرت کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے) تاکہ بیراعثاد اور بھر وساتزک شہوت کا سبب بن جائے جو تحض توبہ میں نال مٹول کر تاہے تواس سے کہنا چاہیے کہ کل تک توبہ کرنے میں کیوں دیر کرتاہے جبکہ کل تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ ہو سکتاہے کہ تیرے لیے کل نہ آئے اور تو آج ہی مرجائے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے '' دوزخی تاخیر کے سبب سے واویلا کریں گے۔'' پھر اس مخف سے دریافت کرنا چاہیے کہ تو توبہ کرنے میں کیوں دیر کر رہاہے -اگر اس کی تاخیر کا سبب سے کہ آج اس کو شہوت و معصیت کا ترک د شوار ہے اور کل آسان ہو گا توبہ ناد انی ہے۔ آج کی طرح کل بھی اس کا ترک کرناد شوار ہو گا کہ انللہ تعالیٰ نے ایساکوئی دین پیدا نہیں فرمایا جس میں شہوت ومعصیت کا ترک کرنا آسان کر دیا ہو (ہر دن مکسال ہے) ا پیے مخص سے کماجائے کہ تیری مثال تواس مخض کی ہے کہ جس سے یہ کماجائے کہ فلال در خت کو جڑ ہے اکھاڑ دے

ادروہ کے کہ یہ در خت مغبوط ہے۔ آئندہ سال اس کو اکھیر دول گااس کو بتانا چاہیے کہ نادان آئندہ سال تو یہ در خت اور بھی مغبوط ہو جائے گااور تو آج کے مقابلہ میں زیادہ کمزور ہوگا'اس طرح خواہشات اور آر زوؤل کا در خت روز بر دوز بر مغبوط ہو تا جائے گا۔ پس جس قدر جلد ممکن ہو سکے توبہ مغبوط ہو تا جائے گا۔ پس جس قدر جلد ممکن ہو سکے توبہ کرے ای قدروہ تھے ہر آسان ہوگی۔

فصل: اے عزیز! معلوم ہونا چاہے کہ اگر کوئی شخص ہوض گناہوں ہے توبہ کرے اور بعض ہے نہ کرے توبہ درست ہے یا درست ہے یا درست ہے اس سلسلہ میں علاء کے در میان اختلاف ہے ۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ بیجا ہے کہ کوئی شخص زنا ہے توبہ کرے اور مے نوشی ہے تائب نہ ہو اس لیے کہ اس نے اگر زناکی معصیت جان کر توبہ کی ہے تو شراب چینا بھی معصیت ہے ۔ پس یہ کس طرح درست ہے کہ ایک خم کی شراب سے توبہ کی لیکن دو سرے خم کی شراب سے توبہ کی لیکن دو سرے خم کی شراب سے توبہ کی لیکن دو سرے خم کی شراب سے توبہ کی لیکن دو سرے خم کی شراب سے توبہ کی لیکن دو سرے خم کی شراب سے توبہ کی لیکن دو سرے خم کی شراب سے توبہ کرلی یا اس نے یہ سمجھا ہوگا کہ دنا ہے نوشی سے بدتر معصیت ہے ۔ پس اس نے ایک ہوئی تفقیر سے توبہ کرلی یا اس نے یہ سمجھا کہ شراب زنا ہے ہی بدتر معصیت ہے ۔ پس اس نے ایک ہوئی دو سری معصیتوں میں گر فتار ہوگا ۔

یا کوئی شخص بر گوئی ہے یہ خیال کر کے توبہ کرے کہ غیبت کا تعلق ظائق ہے ہے پی اس نے شراب ہے تو توبہ کہ نہیں کی لیکن غیبت سے توبہ کر لی-ای طرح ایک شخص بہت زیادہ شراب پینے ہے توبہ کر تاہے لیکن شراب سے توبہ نہیں کر تااور کہتا ہے کہ جس قدر زیادہ شراب پیوں گااس قدر یوئے عذاب میں گر فقار ہوؤں گااور میں خواہش نفس کے غلبہ کے باعث شراب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں زیادہ پینے کی عادت کو چھوڑ سکتا ہوں اور کے کہ یہ لازم نہیں کہ جب شیطان ایک کام میں جھے پر غالب آ جائے تودو سرے کام میں بھی جھے اپنا مغلوب مالے اور میں اس کا کہ ناہ نوں 'یہ سببا تیں ممکن ہیں اور قرآن وحدیث میں توبہ کرنے والے کے باب میں آیا ہے الشّائیب 'حبیب کہ ناہ نوب کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے) لیکن اللّٰہ (الحدیث) قرآن میں فرمایا: اِن اللّٰہ یُجِب النَّوابین (اللّٰہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے) لیکن معبد اور دو تی کا یہ درجہ اس شخص کو ملے گا جو سارے گنا ہوں ہے توبہ کرنے اور وہ علماء جو کہتے ہیں کہ بعض کا ہوں سے توبہ کرنا درست نہیں ہے اس کا سب بھی ہی درجہ معصیت ہے۔ جو کوئی کسی صغیرہ گناہ سے توبہ کرے گا تو وہ صغیرہ گناہ سے توبہ کرناہ صفرہ گیا۔ ایک علی اور وہ جس قدر توبہ کر تاہوں سے توبہ کرناد شوارہ اسے اکثر الیا ہو تاہے کہ ایک گناہ سے توبہ کرناد شوارہ الیہ و تاہے اس کا سب بھی کی درجہ معصیت ہے۔ جو کوئی کسی صغیرہ گناہ سے توبہ کرناہ شوارہ ہے۔ اکثر الیا ہو تاہے کہ ایک گناہ سے توبہ کرناد شوارہ ہو تاہے اس کا توب کرناہ شوارہ ہے۔ اکثر الیا ہو تاہے کہ ایک گناہ سے توبہ کرناہ شوبہ ہو تاہے۔ اور وہ جس قدر توبہ کر تاہ اس کا تواب سے عاصل ہو تاہے۔

## اصل دوم صبر وشکر

صبر اور توبہ کا تعلق : معلوم ہونا چاہے کہ توبہ بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے۔ یعنی کی فرض کا جالانا اور کی معصیت کا ترک کر دینا بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے چنا نچہ جب اصحاب کرام رضی اللہ عنم نے رسول اکرم علیہ ہے۔ دریافت کیا کہ ایمان کیا چیز ہے تو حضور اکرم علیہ نے فرمایا صبر کانام ہے ایک دوسری صدیث میں دارد ہے کہ صبر ایمان کا نصف حصہ ہے۔ صبر کی فضیلت کاسب سے موامقام ہے کہ حق تعالی نے قرآن علیم میں ستر مقامات سے زیادہ صبر کاذکر فرمایا اور ادر شاد فرمایا:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ أَثِمَةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواه.

ای طرح اجربے حساب اور تواب نے شار کو صابرین کا حصہ قرار دے کر فرمایا:

إِنَّمَا يُونَّى الصَّبِرُونَ أَجُرَهُمُ بِغَيْرِ حِسابِ عَلَيْ حِسابِ الله عَلَيْ حِسابِ الرَّكَا الله عَلَيْ حِسابِ الرَّكَا الله عَلَيْ حِسابِ الرَّكَا الله عَلَيْ عِسابِ الرَّكَا الله عَلَيْ عِسابِ الرَّكَا الله عَلَيْ عِسابِ الرَّكَا الله عَلَيْ عَلَيْ عِسابِ الرَّكَا الله عَلَيْ عِسابِ الرَّكَا الله عَلَيْ عِسابِ الرَّكَا الله عَلَيْ عَلَيْ عِسابِ الرَّكَا الله عَلَيْ عَلَيْ عِسابِ الرَّكَا الله عَلَيْ عَلَيْ عِسابِ الرَّكُونَ المَّالِي عَلَيْ عَلَيْ عِسابِ الرَّكَا الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عِسابِ الرَّكُونَ المَا عَلَيْ عَلْعَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْ

وَأُولَلِكَ هُمُ المُهُتَدُونَه

اور صابرین سے وعدہ فرمایا کہ اللہ ان کے ساتھ رہے گا-

إنُ اللَّهَ مَعَ الصَّيْرِيْنَ يَ اللَّهُ مِعَ الصَّيْرِيْنَ يَا تُح مِ اللَّهِ مِعَ الصَّيْرِيْنَ

درود رحت اور بداَیت به تین چیزی اکھٹی سوائے صابرین کے اور کی کو یکجام حت نہیں فرمائیں -ارشاد فرمایا: اُولْلَیْکَ عَلَیْهِم صَلَوْت مین رابّهم وَرَحُمَة به سدوداوگ ہیں جن پران کے رب کی طرف سے صلوۃ ودروو

ہے اور حت ہور می اوگ مدایت یانے والے ہیں-

صبر کی فضیلت: مبر کی نفیلت یہ ہے کہ حق تعالی مبر کرنے والوں کو نمایت دوست اور عزیز رکھتا ہے اس نے مبر کی مفت ہر ایک کو عطا نہیں فرمائی - مرف اپنے دوستوں کو یہ صفت عطا فرمائی ہے اور اس سے بہر ہ مند کیا ہے۔ حضوراکرم علی نے فرمایا:

ان اقل ما اوتيتم واليقين وعزيمة الصبر يقين اورمبرے تم كو تحور اساحمه ملاہے-

جس کواللہ تعالیٰ نے یہ وصیتیں (یقین اور صبر) عطافر مادی ہیں اگر وہ بہت زیادہ نماز اور روزہ بھی نہیں رکھتا تب
بھی اس کے لیے ڈر نہیں ہے۔ آپ علی نے ارشاد فرمایا: اے میرے اصحاب! جس بات پر تم صبر کرو گے اور اس سے
نہیں چرو گے تو میرے نزدیک بیربات پہندیدہ تر ہے اس سے کہ تم بین سے ہر ایک فردا تنی عبادت کرے جو تمام ہدے
مل کر کرتے لیکن میں ڈر تا ہوں کہ میرے بعد دنیا کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے یماں تک کہ تم ایک دو سرے کا
اذکار کرنے لگواور آسان والے تمہارے منکر ہو جائیں اور جو ثواب کی امید کرکے صبر رکھے گااس کو پور ااجر ملے گا'اے
اوگو! صبر اختیار کروکہ دنیا کی زندگانی باقی رہنے والی نہیں ہے اور خدا کے پاس ثواب قائم رہتا ہے۔"

ہوں۔ حضرت عینی علیہ السلام نے فرمایا ہے اے لو کو اجب تک تم نامر ادی پر صبر نہ کرو کے اپنی مر ادکو ہمیں پہنچو کے۔ "
حضور اکرم علی ہے نافسار کی ایک جماعت کو دیکھ کر دریافت فرمایا کیا تم ایمان لائے ہو ؟ انہوں نے عرض کیا جی
ہاں۔ حضور علی ہے نے دریافت کیا کہ اس کی علامت کیا ہے ؟ انہوں نے جو اب دیا کہ ہم خدا کی نعمت پر شکر کرتے ہیں اور
مخت وبلا میں صبر کرتے ہیں اور تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ "حضور اکرم علی ہے فرمایا کہ خدا کی قتم اہم سے مومن ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ صبر وایمان کا تعلق ایسا ہے جیساسر کا جسم بھی باتی نہ ہواس کا جسم بھی باتی نہ رہے گا اس طرح جس میں صبر کی صفت نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے۔

صبر كى حقيقت : اے عزيز معلوم ہونا جاہے كه صبر انسان كاخاصه ب (صرف نوعِ انسانى كے ساتھ مخصوص ہے) جانوروں میں صبر کی صفت نہیں ہوتی کیو تکہ وہ نا قص ہیں اور انسان کامل ہے۔ پس جانور شہوت سے مغلوب ہیں اور ان میں شہوت کے سوااور کوئی تقاضہ کرنے والا نہیں ہے جس کے باعث وہ شہوت سے بازر ہیں بااس پر مبر کریں ، فرشتے حق تعالی کی عبادت اور اس کی محبت میں منتخر قرح میں اور اسبات سے ان کو کوئی رو کنے والا نہیں ہے کہ اس مانع کو د فع كرنے ميں ان كومبر كرنا يڑے -اس طرح فرشتے بھى مبركى صفت سے متصف نہيں رہے-انسان كى آفرينش كى ابتداء میں اس کی سر شت میں جانوروں کی صفت موجود تھی بعنی اس پر کھانے پینے ' پیننے آرائش اور کھیل کود کا شوق غالب رہتا ہے۔اس کے بعد جب انسان بالغ ہو جاتا ہے توانوار ملا تکہ میں سے ایک ایسانور جس سے ہرکام کا انجام نظر آتا ہے اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے باعد دو فرشتوں کو اس پر موکل مقرر کر دیا جاتا ہے جانور اس د صف سے محروم ہیں -ان دو فرشتوں میں ہے ایک کاکام بیہے کہ اس کو ہدایت کرے - انوار طائکہ ہے جو نور اس کو ماتا ہے اور اس کے اندر سر ایت کر تاہے اس کی بدولت وہ ہر کام کی خوبی اور مصلحت کو دیکھاہے۔ یہال تک کہ اس نور کی بدولت وہ حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔اور معلوم کر لیتا ہے کہ شہوت نفس کی پیروی آخر کار انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔اگر چہ بالفعل اس میں لذت ہوتی ہے لیکن اس کو سجھنا جا ہے کہ بیہ خوشی اور بیہ لذت جلد گذر جائے گی لیکن اس کاعذاب اور اس کی تکلیف دیر تک باتی رہے گاور یہ ہدایت یا نور کے حق میں نہیں ہے لیکن انسان کا محض یہ سمجھ لینا ہی کا فی نہیں کیونکہ شہوت اور خواہش کو معز سمجھتے ہوئے بھی جب اس کے دفع کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو محض معز سجھنے سے کیافا کدہ جس طرح ایک ہمار جانتا ہے کہ مماری اس کے لیے معنرت رسال ہے لیکن وہ مرض کے دفع کرنے پر قادر نہیں ہے۔ پس حق تعالیٰ نے اس دوسرے فرشتہ کواس بات پر مقرر کر دیا کہ اس کو مہلت دے اور اس کو دفع کرنے میں اس کو قوت پہنچائے اور وہ اس معز کام ہے باز رے - جس طرح آدی میں شہوت دانی کی ضرورت قوت موجودر ہتی ہے -ای طرح ایک دوسری قوت بھی اس کودی گئ ہے جو شہوت نفس کی مخالفت کرتی ہے تاکہ آئندہ اس کو معزت سے چائے۔ مخالفت کی یہ قوت ملا تکہ کے افتکر سے ہے اور شموت رانی کی قوت شیطان کے اللكرے تعلق ركھتی ہے۔ شموت كى مخالفت كو قوت پنجانے والى ديني قوت ہے اور شہوت رانی کی قوت شیطان کے لشکر سے تعلق ر محتی ہے۔شہوت کی مخالفت کو قوت پہنچانے والی دینی قوت ہے اور شہوتوں کو تقویت پہنچانےوالی ہواوہوس کی قوت ہے۔ان دونوں نشکروں میں ہمیشہ جنگ رہتی ہے۔ ملا تکہ کا نشکر کہتا ہے کہ معصیت ند کر اور شیطان کا لفکر کتا ہے کہ معصیت کر اور انسان بچارہ ان دونوں محرکات کے در میان جر ان رہ جاتا ہے -اگردینی قوت کی تحریک اس کوارادے بر ثابت قدم رکھے اور شیطانی اشکرے مقابلہ کرنے میں نہ چو کے تواس کو صبر کہتے ہیں اور اگریہ محرک اس ہواو ہوس کو مغلوب کروے تواس کانام ظفر ہے اور جب تک انسان اس جنگ ہیں معروف رہتا ہاں کو جمادِ نفس کہتے ہیں۔ پس صبر کے معنی یہ ہوئے کہ انسان ہواد ہوس کے محرک کے مقابلہ میں دین کے محرک

اور باعث کو قائم رکھے اور جہال ان دولشکروں میں مقابلہ ہو وہال صبر کا ہونا ضروری ہے - ملائکہ کو توصیر کی حاجت نہیں' جانور اور چے میں صبر کی قوت نہیں - یہ دو فرشتے جن کاذکر کیا گیاہے ان کو کر اماکا تبین کہتے ہیں -

الله تعالی نے جس محض کو فکر اور استد لال کی تعت دی ہوہ سمجھ لے گاکہ جو چیز پیدا ہوئی ہے اس کا سبب ضرور ہوتا ہے اور جب اور چیزیں آپس میں متضاد اور مخالف ہول کی توان کے سبب بھی باہم مخالف و متضاد ہول کے انسان جانتا ہے کہ انتدائے حال میں ہے کو معرفت اور و قوف نہیں ہوتا۔ یک حال جانوروں کا ہے وہ نہیں جانتے کہ کا موں کا مآل اور انجام کیا ہے نہ ان میں مبر کی طاقت ہے۔البتہ چہ جب بلوغ کے قریب پنچتا ہے تواس میں یہ دونوں باتیں پیدا ہو جاتی ہیں اوراس وقت وہ دو سب بھی پیراہو جاتے ہیں اور انہیں دو سب کانام یہ دونوں ملائکہ ہیں۔ چونکہ ہدایت اصل اور مقدم ہے اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی قدرت اور خواہش پیدا ہوگا۔ پس وہ فرشتہ جو ہدایت کاباعث ہے دوسرے سے شریف تر اور بہتر ہوگا-ای وجہ سے صدر کی داہنی طرف اس کامقام رکھا گیاہے اور دوسرے کو صدر کے بائیں طرف صدر خود تیری ذات ہے کیونکہ وہ دو فرشتے تجھ پر موکل ہیں۔ سیدھے ہاتھ کا جو فرشتہ مجھے سیدھی راہ ہتانے پر مقرر ہے اگر تو صولِ معرفت کے لیے اس کی بات نے گااور ہدایت حاصل کرے گا تو گویا تونے ہی اس پراحسان کیاہے کیونکہ تونے اس کو معطل اور بے کار نہیں چھوڑ ااور وہ تیرے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھے گااور اگر تونے اس سے انحر اف کیااور اس کو معطل ر کھا- یمال تک کہ توبیجوں اور جانوروں کی طرح انجام کار کی ہدایت سے محروم ہوا توبیہ ایک تنقیم ہے جو تونے اس فرشتے ادر خودا بی ذات کے معاملہ میں کی ہے اور بیر تنظیم تیرے نام لکھی جائے گی اس کے برعکس اس قوت کوجواس فرشتہ سے تخے عاصل ہوتی ہے آگر توخواہشات نفس کے رفع کرنے میں صرف کرے گااور اس باب میں کوشش کرے گا تواس کو سندیانیک عمل کہتے ہیں۔ اگر تقفیم کرے گااور کوشش نہیں کرے گا توبید دونوں باتیں تیرے نام تیرے اعمال نامد میں لکمی جائیں گا- یہ تیرے دل میں پیدا ہوں گی مگر تیرے دل ہے پوشیدہ رہیں گا- یہ دو فرشتے اور ان کے دفتر بطاہر نظر نہیں آتے اور ان آنکھوں ہے ان کو دیکھ نہیں سکیں کے توبید دفتر تیرے ساتھ آئیں گے اور توان کو دیکھ سکے گااور بید دیکھنا تیامت صغریٰ پر مو قوف ہے لیکن اس تفصیل ہے بچھے آگاہی قیامت کبریٰ یعنی محشر کے دن معلوم ہو جائے گا- قیامت مغری ہے مراد موت ہے- چنانچہ سیدالکونین علقہ نے ارشاد فرمایاہے:

من مات فقد قامت قیامت قائم ہوگئی۔

جو کچھ قیامت کبرگی میں ہوگااس کا نمونہ قیامت صغری میں بھی موجود ہے۔ ہم نے اس حث کواحیاء العلوم میں تفصیل سے پیش کیا ہے۔ اس مختصر کتاب میں اس تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں یہاں اسبات کا جان لینا ضرور کی ہے کہ صبر ایک جگہ کیا جاتا ہے جہاں جنگ ہواور لڑائی ایک حالت میں ہو کہ دولشکر ایک دومر ہے کے مخالف پر سر پیکار ہوں 'ان دولشکروں میں ایک لشکر فرشتوں کا ہے اور دوسر اشیاطین کا ہے۔ یہ دونوں لشکر انسان کے دل میں صف آراء ہیں۔ پس دولشکروں میں ایک لشکر فرشتوں کا ہے اور دوسر اشیاطین کا ہے۔ مصروف ہو جائے لیکن حجن ہی سے شیطان کا لشکر دل کے دینداری کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اس لڑائی میں تند ہی سے مصروف ہو جائے لیکن حجن ہی سے شیطان کا لشکر دل کے

میدان کو گیر لیتا ہے اور جب آو می بالغ ہوتا ہے ہے ملائکہ کالشکر ظاہر ہوگا۔ پس آد می جب تک خواہشات نفہانی کے لشکر
کو مغلوب نہیں کرے گاوارین کی سعادت اس کو بھی حاصل نہیں ہوگی اور جب تک جنگ نہیں کرے گااور جنگ وجدل
کی صعومت پر داشت نہیں کرے گا مخالف لشکر کو مغلوب کس طرح کس کر سکے گاجو کوئی اس جنگ میں مصر وف اور شریا۔
نہیں ہوگا اس کے معنی یہ بیں کہ اس نے شیطان کی سر داری اور سر وری قبول کرئی ہے اور جس نے نفسانی خواہشات کو
مخلست دی ہے تووہ خود خود شریعت کا مطیع من کیا ہے اور یہ فتح اس کے نام ہے۔ چنانچہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا ہے:
ولکن اللہ اعاننی علی شیطانی فاسلم
خداو تعالی نے جھے میرے شیطان پر نصرت دی اور دہ

فرمانبر داری کیا-

انسان جب اپنے نفس سے لڑتا ہے تو بھی لتج مند ہوتا ہے اور جھی اس کو شکست ہوتی ہے بھی شہوات نفسانی کا غلبہ ہوتا ہے اور بھی دینداری کا اور بغیر مبر کے اس مہم کاسر ہونا ممکن نہیں ہے۔ صبر ایمان کا نصف ہے

فصل : صرایمان کانعف حصه اور دوزے کومبر کانعف حصه اس لیے کما گیاہ؟

اے عزیز! معلوم ہونا چاہے۔ ایمان کی ایک چیز کانام نہیں ہے بلعہ اس کی شاخیں اور قسمیں بہت ہی ہیں چنائیہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں 'ان میں سب سے بردی شاخ کلمہ لاالہ الااللہ ہے چھوٹی شاخ راستہ سے کسی اذبت رسال چیز کو ہٹادینا ہے آگر اس کی قسمیں بہت ہی ہیں لیکن اصل تین ہیں۔ ایک اصل معرف میں سے دوسر کی احوال سے متعلق ہے اور تیمری ایمانی اور ایمان کے مقامات سے متعلق ہے۔ کوئی محل اور مقام ان تین اقسام میں سے کسی ایک سے خالی نہ ہوگا۔ مثلاً توبہ کی حقیقت پشیمانی ہے اور بید دل کی ایک حالت ہے اور اس کی اصل بیہ ہوگا۔ مثلاً توبہ کی حقیقت پشیمانی ہے اور بید دل کی ایک حالت ہے اور اس کی اصل بیہ ہوگا۔ مثلاً توبہ کی مقبول ہو کہ عالی میں مشغول ہو جائے ' یہ ایک حالت ہے' اس طرح معرفت حالت اور عمل متیوں ایمان میں داخل ہیں اور ایمان عبارت ہے انہی تین جن ول ہے۔

مجھی کبھی کبھی ایمان فظ معرفت کوہی کہتے ہیں کیونکہ اصل وہی ہے اس لیے کہ معرفت ہی ہے حالت ظاہر ہوتی ہے اور حالت ہے کہ معرفت ہی شاخوں کا تھم رکھی اور حالت سے عمل کا صدور ہوتا ہے ۔ پس معرفت من لہور خت کے ہے اور دل کے احوال کی تبدیلی شاخوں کا تھم رکھی ہے اور ان سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں گویاوہ اس در خت کے پھل ہیں اس طرح تمام ایمان دو چیزوں پر مشتمل ہواا یک معرفت اور دوسر اعمل اور عمل بغیر صبر کے ناحمکن ہے ۔ پس صبر ایمان کا نصف ہے ۔

دو چیزول سے صبر کرنا ضروری ہے: دو چیزوں سے صبر کرنا ضروری ہے۔ایک نفسانی خواہشات او۔

دوسرے ہر قشم کے غصے ہے۔روزہ ترکب شہوات ہے۔ پس روزہ صبر کا نصف ہوا۔ ایک اعتبار سے جب عمل پر نظر کی جائے تو ایمان عمل کو کہیں گئے ہیں موسن کو چاہیے کہ محنت پر صبر کرے اور نعمت اللی کا شکر جالائے 'اس صورت میں محمن کی میں اس کو ارشاد کیا گیا۔ محمن میں مدیث میں اس کو ارشاد کیا گیا۔

جب صبر کی مشقت اور اس کی د شواری کو دیکھا جائے تو یکی اصل قراریاتی ہے کہ کوئی عمل صبر سے زیادہ مشکل مبیں ہے اس طرح صبر ہی تمام ایمان قراریا تا ہے ۔ چنانچہ لوگوں نے جب سر ور کا نئات علی ہے دریافت کیا کہ ایمان کیا چیز ہے تو حضور علی ہے نے فرمایا کہ صبر 'ایمان کے ابواب میں یہ سب سے مشکل باب ہے ۔ اس کی مثال الی ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ عنی اس کے بارے میں یہ خطرہ موجود ہے کہ اگر عرفہ فوت ہو جائے (و قوف عرفات) توجی نہ ہوگا۔ دوسر سے ارکان کے برخلاف کہ ان کے ترک ہو جانے ہے فوت نہیں ہوتا۔

## صبر كياحتياج

فصل : مبر ک حاجت تمام او قات میں ہوتی ہے۔

اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کسی حال میں ایسی چیز سے خالی نہیں ہوگا جو اس کی خواہش کے مطابق ہویا خالف اور دونوں حالتوں میں صبر کی اس کو ضرورت ہے۔ وہ چیزیں جو اس کی خواہش کے مطابق جیں جیسے مال و نعت 'مر تبہ صحت اور زن و فرزند اس کے علاوہ اور وہ چیزیں جو اس کی مرضی کے مطابق ہوں 'ان میں بھی صبر کی ضرورت ہے کہ اگر اس حال میں صبر نہیں کرے گا اور تواضع اختیار نہیں کرے گا 'نازو نغم میں حدے ہوئھ جائے گا اور دل کو اپنی چیزوں میں لگائے رکھے گا در ان پر قائم رہے گا تو غرور اور سرکشی اس میں پیدا ہوگی۔ بزرگوں نے کہاہے کہ مفلسی میں ہر کوئی صبر کرے گا نیکن توانگری اور عیش وراحت میں صبر باتی نہیں رہتا بجز اس کے کہ صاحب مال خدا دوست ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کے ذمانے میں جب زرومال کی بہتات ہوئی توانہوں نے فرمایا کہ جب ہم مفلس و نادار تھے تو رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کے ذمانے میں جب زرومال کی بہتات ہوئی توانہوں نے فرمایا کہ جب ہم مفلس و نادار تھے تو مہر کر لیا کرتے تھے۔ اب توانگری میں صبر کرناد شوار ہے۔ اس ماپر حق تعالی نے ارشاد فرمایا ہے:

بم بعدویی عبر ترقی ترک سے -آب والتر ق من عبر ترماد توارع - ان مان پر حاصان کے انتراک ترماد ترمای ہے . اِنْمَا اَمْوَالْکُمْ وَاَوْلاَدُکُمْ فِتُنَةً

آزمائشہ-

الغرض صاحبِ قدرت ہوتے ہوئے صبر کرناد شوار ہے اور جب آدمی کو ثروت حاصل نہیں ہوگی تو یقیناوہ گناہ ہے محفوظ رہے گا-

مال و نعت میں صبر کرنے سے مر ادبیہ ہے کہ دل کومال ودولت سے نہ لگائے اور اس پر بہت زیادہ مسر ورنہ ہوبلیحہ سمجھے کہ بیرمال عارینۂ میرے پاس ہے - جلد اس مال کو (جھ سے ) چھین لیا جائے گابلیمہ اس کو خود بھی نعمت نہ سمجھے کیونکہ ممکن ہے کہ میں نعمت کل قیامت میں اس کے درجہ کو کم کردے پس لازم ہے کہ شعرِ نعمت جالائے تاکہ مال و نعمت اور صحت اس کو جو حاصل ہے اس سے خداوند تعالیٰ کاحق اداہو -ان چیز دل میں سے ہر ایک چیز پر صبر کی ضرورت ہے -

وہ احوال جو خواہش کے مطابق نہیں ہوتے تین طرح کے ہیں ایک سے کہ اس کے اختیار ہے اس کا معدور ہو جیسے طاعت اور ترک معصیت - دوسر ہے اس کے اختیار ہے نہ ہو اجھے طاعت اور ترک معصیت - دوسر ہے اس کے اختیار ہے نہ ہو اجھے اختیار ہے نہ ہو ایس کے مطابق تیسر ہے ہے کہ اصل تواس کے اختیار ہے نہ ہو لیکن تدارک اور بدلہ لینے ہیں اس کا اختیار ہو اس کی مثال ہی ہے کہ لوگ اس کو ازار پہنچا تیں (بیاس کے اختیار ہے ابھر ہے) وہ قتم جو اس کے اختیار ہیں ہے جیسے طاعت و عبادت اس میں بھی صبر کی حاجت ہے ۔ کہ ہمااو قات ستی اور کا بال کے باعث مشکل بن جاتی ہیں جیسے ذکو ۃ اور ستی اور کا بال کے باعث مشکل بن جاتی ہیں جیسے ذکو ۃ اور بعض میں سستی اور حلل دونوں کا دخل ہو تاہے جیسے جو نہ چیزیں بغیر صبر کے سیجے طور پر نہ ہو سکیں گی ۔ پس ہر طاعت کے بحض میں سستی اور حلل دونوں کا دخل ہو تاہے جیسے جو نہ چیزیں بغیر صبر اس طرح ہوگا کہ نیت کو ریاسے پاک کرے یہ صبر بہت دشوار ہے اور دوسر اصبر جو وسط میں پایا جاتا ہے یہ ہے کہ تمام شر انکا د آداب پر صبر کرے تاکہ کوئی احبہ یہ چیز داخل نہ ہو سے ۔ مثلاً اگر نماز پڑھ دہا ہے تو کسی طرف کو خہ دیکھئے اور کسی چیز کا خیال نہ لائے اور عبادت کے آخر میں صبر یہ ہے کہ اس کو ظاہر نہ کرے اور اس پر نازال نہ ہو۔

معصیت اور گناہ کا ترک کرنا بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے اور جس قدر خواہش غالب اور گناہ آسان ہوگا اس تدارک پر صبر کرناد شوار ہوگا جس لیے کہا گیا ہے کہ زبان کی معصیت پر صبر کرناد شوار ہے کیونکہ زبان ہلانا بہت آسان ہے اور جب ایک بری بات باربار کئی جاتی ہے تو ہ ایک عادت اور سرشت بن جاتی ہے اور پری عاد تیں شیطان کا لفکر ہیں۔ای وجہ سے غیبت وروغ نو دستائی اور طعن و تشنیج دغیر ہ میں زبان آسائی سے چاتی ہے اور لوگ ان باتوں کو پہند کرتے ہیں پس اس سے باز رہنا ہوی محنت کا کام ہے اس سے چنا اکثر لوگوں کی صحبت میں ممکن نہیں ہوتا۔ پس گوشہ نشینی اختیار کرے تو اس آفت سے محفوظ رہے گا۔اب رہی دوسری قتم کہ بغیر اس کے اختیار کے ہو جیسا کہ لوگ اس کو زبان اور ہاتھ سے ستائیں تو ید لہ لینے میں اس کو اختیار ہے پس انتقام نہ لینے ہیں اس کو بہت صبر سے کام لینا ہوگا یابد لہ لینے میں حدسے تجاوز نہ کرے۔اس میں بھی صبر کی ضرورت ہے۔ کی صحافی رضی اللہ عنہ کاار شاد ہے کہ جب تک لوگوں کے ستانے پر ہم کو صبر کرنے کی مقدرت حاصل نہیں ہو جاتی متی اس وقت تک ہم اپنے ایمان کو کامل نہیں سیجھتے تھے اس واسطے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے:

قوم کے ستانے پردر گذر کیجے اور خدار محر وسار کھے۔

دَعُ أَذَٰلَهُمُ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ المَا اللهِ اللهِ المِلْمُولِيِيِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المَالمُولِيِيِيَ

وَاصْبُرُ عَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمُ هَجُرًا جَمِيلًا هَ

ان کے کہنے پر صبر سیجئے اور بھلائی کے ساتھ ان سے جدا موسل تر-

ایک اور جگه ارشاد فرمایاب:

وَلْقَدُ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِينَقُ صَدُرُكَ بِمَا جَمَ جَائِةٍ بِيلَ كَهَ آبِ وَشَمْول كَيا الوّل سے و لَكُير ہوتے بِعُولُونُ ٥٠ فَسَنِّحُ بِحَمْدِرَبِّكَ ﴿ مِنْ لِي لِي لِي لِي لِي الْبِعِادِتِ اللّي مِنْ مَشْغُول رَبِاكَ بِي

ایک دان رسول اکر م سیل نے نال غنیمت کی تقسیم فرمائی توایک محض نے کماکہ یہ تقسیم خدا کے لیے نہیں ہے لینی انساف سے نہیں ہوئی ہے۔ جب آپ کویہ خبر مجنی تو آپ کاروئے مبارک ناگواری سے سرخ ہو گیا-اور رنجیدہ خاطر ہوئے اور فرمایا کہ حق تعالی میرے بھائی موکی علیہ السلام پر رحم فرمائے لوگوں نے ان کواس سے زیادہ ستایا اور انہوں نے مہر کیا-حق تعالی کاارشاد ہے :

وَإِنْ عَاقِبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَيْنُ الْرَمْ كَو كِي ادْيَ كَيْ ادْرَمْ بِدِلد لِينَا عِلْ عِنْ اللهِ وَالَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَ خَيْرٌ لِلصَّنِبِ يُنَ هَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

میں نے انجیل میں لکھادیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرہایا کہ جھے سے پہلے جو انبیاء علیم السلام آئے توانہوں نے کہاکہ ہاتھ کے عوض ہاتھ 'آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت 'بدلہ ہے۔ میں اس تھم کو مو قوف تو نہیں کروں گاپر تم کو وصیت کر تا ہوں کہ برائی کابدلہ برائی سے نہ کرو-بلے اگر کوئی فخص تمہارے سیدھے رخسار پر (طمانچہ) مارے توہائیں رخسار کواس کے سامنے کر دواور اگر کوئی تمہاری دستار چھین لے توا پنا پیر بمن بھی اس کے حوالے کر دو-اور اگر کوئی تم کوایک کوس اپنے ساتھ میکار میں لے جائے تو تم دو کوس اس کے ساتھ جاؤ۔'

ہمارے حضور سر در کو نین علی نے ارشاد فرمایا ہے۔"اگر تم کو کوئی شخص ایک چیز سے محر دم کر دے تو تم اس کو مشاد دار گر تم سے بنگی کر د- پس ایسامبر کر ناصد یقین کا در جہ ہے۔

تیسری فتم جس کا اوّل و آخرے تعلق نہیں ہے وہ مصبت ہے مثلاً چہ مر گیا' مال ضائع ہو گیایا کوئی عضو ہیکار اور آنکھیاکان وغیرہ)یاس فتم کی کوئی اور آسانی بلا کوئی عمل صبر ہے بغیر نہیں ہے اور نہ ذیادہ اجر والا ہے۔ حضر ت ابن عبال رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ قر آن نثر یف میں صبر تین طرح پر آیا ہے۔ پہلاوہ صبر ہے جو طاعت میں ہے' اس کے قاب کے تین سودر ہے ہیں۔ دوسر اصبر وہ ہے جو حرام چیزوں پر کیا جائے اس کے قواب کے چھ سودر جے ہیں اور تیسر اصبر وہ ہے جو حرام چیزوں پر کیا جائے اس کے قواب کے چھ سودر جے ہیں۔ مصبحت کے اوّل میں کرے' اس کے قواب کے نوسودر جے ہیں۔

اے عزیزا معلوم کر کہ بلاپر مبر کرنا صدیقوں کا درجہ ہے اس ماپر حضور علیقے اس طرح مناجات فرماتے تھے۔
"خداو ندا ہم کو انتایقین عطافرما کہ دنیا کی مصیبتوں کا ہر داشت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔"
رسول آکر معلقے کا ارشادہے کہ حق تعالی نے فرمایاہے کہ جس مدے پر میں نے ایک ہماری نازل کی اور اس نے اس کو صحت دول تواس سے بہتر گوشت و پوست اس کو دول گا

اور آگر د نیاہے اسے اٹھاؤں گا تواپی رحمت کاملہ کے سامیہ میں لے جاؤں گا-

داؤد علیہ السلام نے حق تعالیٰ ہے دریافت کیا کہ اللی اس شخص کی جزاء کیا ہے جس نے معیبت اور غم میں تیرے داسطے صبر کیا۔ فرمایا کہ اس کو میں ایمان کی خلعت پہناؤں گااور اس کو کبھی اس سے نہیں چھینوں گا-اور فرمایا ہے کہ جس کے جسم یامال یا فرزند پر میں نے آفت تھیجی اور اس نے اس پر اچھی طرح صبر کیایا اچھے صبر سے اس کا مقابلہ کیا 'جھے شرم آتی ہے کہ اس سے حساب لول اور اس کو میز ان اور نامہ اعمال کے پاس بھیجوں۔

حضور اکرم علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ صبر کر کے خرج اور کشادگی کا نظار کر ناایک عبادت ہے۔

حضوراکرم علی کے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ جب کی محض کو ایک مصیبت پنجی اور اس نے انا لله و انا الیہ راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی و عقبنی خیرامنها کما تو حق تعالی اس کی دعا قبول فرمالے گا-رسول اکرم علی کارشاد ہے کہ حق تعالی اس کی دعا قبول فرمالے گا-رسول اکرم علی کارشاد ہے کہ حق تعالی مصیبت معلوم ہے کہ میں جس کی بصارت چین لوں اس کا اجرکیا ہے اس کا اجربیہ ہے کہ میں اس کو اپنے دیدار کی دولت دول گا-منقول ہے کہ کی بورگ نے اپنی اس کی عذری واصبر لحکم ربک فانک ہا عیننا لکھ کررکھ لیا-جب اس پر کوئی مصیبت آتی توده اس کا غذری واصبر لحکم ربک فانک ہا عیننا لکھ کررکھ لیا-جب اس پر کوئی مصیبت آتی توده اس کا غذری واصبر لحکم دبک فانک ہا عیننا کھ کردکھ لیا-جب اس پر کوئی مصیبت آتی توده فرٹ کی اور ان کا غزن و شخص موسلی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک باران کی بیدی گر پڑیں اور ان کا اخرت کی فوٹ گیوں تو شخ نے دریا دیا کہ تاخن تو شخ سے درد نہیں ہورہا ہے۔ بیدی نے جو اب دیا کہ تو اب آخرت کی خوشی میں جو اب دیا کہ تو اب آخرت کی خوشی میں جو اب دیا کہ تو اب آخرت کی خوشی میں جو درد کا احساس میں ہوا۔

حضورا کرم علی کارشاد ہے کہ از جملہ تعظیم اللی میہ بات بھی ہے کہ ہماری میں شکایت زبان پر نہ لائے۔ اور الکیف کوچھپائے۔ ایک رادی کامیان ہے کہ سالم مولائے الی حذیفہ رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا کہ ایک معرکہ میں زخی ہو کرگر پڑے میں نے ان کو کما کہ تم کوپائی کی خواہش ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم میر اپاؤں پکڑ کر جھے دشمن کے پاس ڈال دواور میری ڈھال میں یائی رکھ دو۔ میں روزے ہے ہوں اگر شام تک جیتار ہاتویانی فی لوں گا۔

اے عزیز! معلوم ہوناچا ہے کہ رونے اور غمگین ہونے سے صبر کی فضیلت میں کچھ فرق نہیں آتابات ولویلا کرنے ا کپڑے پھاڑنے اور بہت شکایت کرنے سے اس کے اجر میں خلل پیدا ہو تاہے۔ جب رسول اکر م علی ہے کے فرزند حضرت ایر اہیم رضی اللہ عنہ کا انقال ہوا تو آپ کی چشم ہائے مبارک میں آنسو بھر گئے اور روئے انور پر آنسو پھنے گئے۔اس وقت صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ نے ہمیں رونے سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ بیر رونار حمت کے سب سے ہے (دل میں رحم اور شفقت کا جو جذبہ ہے اس کی وجہ سے یہ آنسونکل آئے ہیں) حق تعالیٰ ایسے مخص پر رحمت فرمائے گا'جور جیم ہو۔ بیر رگوں نے فرمایا ہے کہ صبر جمیل ہیں کہ مصیبت والے اور غیر مصیبت والے میں تمیز نہ ہو سکے 'پس مصیبت

میں کپڑے مچاڑنا' سر اور منہ پر ہاتھ مارنا' سینہ کو ٹنا' چیخنا چلانا یہ سب باتیں حرام ہیں' بلتحہ اپنا حال بدل لینا' چادرے منہ ڈھانپ کر پڑار ہنا'ا پی دستار چھوٹی کرلینا درست نہیں ہے بلتحہ تجھے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے اپنے مدے کوبغیر ترى مرضى كے پيداكيااور پر بغير تيرى مرضى كے اس كوا شاليا-

رمیعہ ام سلیم زوجہ حضرت طلحہ (رضی اللہ عنہ ) کہتی جیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی کام ہے باہر گئے ہوئے تھے ،

ان کی عدم موجود گی جل میر ابیٹا مر گیا جی نے اس پر چادر ڈال دی۔ جب ابو طلحہ واپس آئے تو دریافت کیا کہ ہمار پیڑ کا کیا جل ہے جس کے مانا لائی۔ انہوں نے کھانا کھایا۔ اس دن میں نے براہے جس نے کہا کہ آئ رات وہ بہت آرام ہے ہے۔ اس کے بعد جس کھانا لائی۔ انہوں نے کھانا کھایا۔ اس دن میں نے ہردن سے نیادہ اپناماؤ سکھار کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جھے سے صحبت کی۔ پھر جس نے باتوں باتوں بیں ان سے کہا کہ جس نے فال پڑدی کو ایک چیز عاریت کے طور پر دی تھی۔ جب میں نے باتی تو وہ بہت شورو فریاد کرنے لگا۔ شوہر نے کہا کہ بید فرال پڑدی کو ایک چیز عاریت کے طور پر دی تھی۔ جب میں نے اس سے کہا کہ جار الرئا تو مرچکا ہے اور وہ فرزند تمہارے پان فعداوند کر یم کا ایک تخہ اور ایک عاریک عاریک عالی تھا ہو تھا ہے اور میں میان کیا گئی میں میان کیا فعدر میں بیان کیا مقدر عظامی کو میں میان کیا مقدر عظامی رات تھی۔ پھر حضور علی ہے نے فرمایا کہ میں میان کیا فعدر ضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں دیم میں دیکھا ہے۔

نصور علی ہے نے فرمایا کہ کل رات تم پر مبارک رات تھی۔ سے اس اللہ کیا عظیم رات تھی۔ پھر حضور علی ہے فرمایا کہ میں اللہ عنہ کی بیوی رمیعہ کو بہشت میں دیکھا ہے۔

نصور علی اللہ عنہ کی بیوی رمیعہ کو بہشت میں دیکھا ہے۔

الغرض ال تمام باتوں سے جو او پر بیال کی گئی ہیں تم نے بیا چھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ انسان کی حالت میں بھی صبر سے بے نیاذ جمیں یہاں تک کہ اگر تمام خواہشوں سے چھوٹ کروہ گوشہ تنہائی میں بھی بیٹھ جائے تب بھی اس خلوت میں ہزاروں لا کھوں وسوسے اور پجا خیالات اس کے دل میں پیدا ہوں گے جس سے ذکر اللی میں خلل پڑے گا ، خواہوہ خیالات اور وسوسے یہ می چیزوں کے نہ ہوں جب بھی۔ پس اگر تو نے ان او قات عزیز کو یہ باد کرویا جو زندگی کا عظیم سرمایہ ہیں تو اس سے ہوا نقصان اور کیا ہوگا۔ اس کا علاج بہ ہے کہ انسان اور او و ظا کف میں مشغول رہے آگر نماز میں بھی اس کا بیہ حال ہو چاہیے کہ کو حش کرے کہ وہ کھی بھی ایسے کا موں سے جو مشغول خاطر کا سبب ہو چھوٹ جمیں سے گا۔ حدیث شریف بھی آبا ہے کہ اللہ تعالی اس جو ان شخص خاہر میں ان اور اور حوال سے اس کو امن حاصل خیس ہوگا شیطان اس کار فیق ہوگا اور وسوسے اس کے دل میں فراغت سے بیٹے گا 'باطنی وسوسوں سے اس کو امن حاصل خیس ہوگا 'شیطان اس کار فیق ہوگا اور وسوسے اس کے دل میں فراغت سے بیٹے گا 'باطنی وسوسوں سے اس کو امن حاصل خیس ہوگا 'شیطان اس کار فیق ہوگا اور وسوسے اس کی دل میں فراغت سے بیٹے گا 'باطنی وسوسوں سے اس کو امن حاصل خیس ہوگا 'شیطان اس کار فیق ہوگا اور وسوسے اس کی دل میں فراغت سے بیٹے گا 'باطنی وسوسوں ہو جو ان خوص کا خلوت میں بیٹھا ور سست خیس ہو 'میں مشغول ہو جائے اور ایسے مخفی کا خلوت میں بیٹھا ور سست خیس ہو 'میں مشغول ہو جائے اور ایسے مخفی کا خلوت میں بیٹھا ور سست خیس ہو 'میں مشغول ہو جائے اور ایسے مخفی کا خلوت میں بیٹھا ور سست خیس ہو 'میں مشغول ہو جائے اور ایسے مخفی کا سبب ہو 'میں مشغول ہو جائے اور ایسے مخفی کا خلوت میں بیٹھا ور سست خیس ہو 'میں مشغول ہو جائے اور ایسے میں گا گا ہو ہو ہو کہ کی کا سبب ہو 'میں مشغول ہو جائے اور ایسے مخفی کا خلوت میں بیٹھا ور سبب ہو 'میں مشغول ہو جائے اور ایسے مخفی کا خلوت میں بیٹھا ور سبت خیس ہو کہ کی کا سبب ہو 'میں مشغول ہو جائے اور ایسے میں کا خلال ہو کی کا سبب ہو 'میں مشغول ہو جائے کا میں کا میں کی دل کی کا سبب ہو 'میں مشغول ہو جائے کا میں کی کا سبب کی اس کو کو کی کا میں کی کا سبب کو کی کا میں کی کی کی کے کا سبب کو کی کا میں کی کو کی کا میں کی کا سبب کی کا سبب کو کی کا میں کو کی کا میں کی کی کی کی کی کی کے کا کی کی کی کی کی کی کی کو کی کا میں کی کی کی کی کی کی کی

## صبر کس طرح حاصل ہو سکتاہے

اے عزیز!معلوم ہوناچاہیے کہ صبر کے بہت ہے معالمے ہیں 'ہر ایک معاملہ میں صبر کرنائیک ہی قوت ہے ممکن نبیں ہے۔ای طرح علاج بھی میسال نہیں ہے۔اگر چہ سب کا علاج وہ معجون ہے جو علم وعمل سے مرکب ہو' و فع مبلکات

کے سلسلہ میں جو کھے ہم نے پہلے لکھاہے وہ سب ای صبر کا علاج ہے۔ یہاں بطور مثال اس کا طریقہ تحریر کرتے ہیں تاکہ وہ ایک نمونے کے مانند ہواور دوسرے امور کواس پر قیاس کیاجا سکے۔ ہم نےاس سے قبل بتایا ہے کہ صبر سے مرادبیہ وین كامتقاضى امر 'خواہش وشہوت كے متقاضى امر كے مقابلہ ميں ثابت و قائم رہے - يدو نول باہم جنگ ميں معروف رہتے ہيں (ایک دوسرے پرغالب آناچاہتاہے) پس جب کوئی سے چاہے کہ ان دونوں میں سے ایک غالب آئے تواس کی تدبیر سے کہ جس کا غلبہ جا ہتاہے اس کو تفویت پنجائے اور اس کی اعانت کرے اور دوسرے کو کمز ور کر دے اور اس دوسرے کی کسی طرح تائیدنہ کرے۔مثلاً کی مخص پر خواہش جماع کا اتناغلبہ ہے کہ وہ اپنے شر مگاہ کواس سے محفوظ نہیں رکھ سکتا تو آنکھ کودیکھنے ہے اور ول کو اس خیال ہے بازر کھے۔اگر نہیں رکھ سکتا اور صبر کرنا تھی د شوار ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے اس قوت کو ضعیف کرے جو شہوت کی متقاضی ہے اور یہ کام تین طرح پر ہو سکتاہے ایک بیر کہ سب کو معلوم ہے کہ انچھی غذا کیں اور مزے دار کھانے استعال کرنے سے شہوت پیراہوتی ہے اس جا ہے کہ اس کوٹرک کرے اور روزہ رکھے اور شام کوجب افطار کرے تو کم غذا کھائے۔ گوشت اور قوت ِ باہ کو متحرک کرنے والی غذاہے پر ہیز کرے ' دوسری تذہیر بیہے کہ ان اسباب کے پیدا ہونے کے راہتے کو مد کر دے۔اگر شہوت کی تحریک خوبر دیوں کے دیکھنے سے پیدا ہوتی ہے تو عزلت اختیار کرلینی جاہیے 'عور توں اور مر دوں کے آنے جانے کی جگہ چھوڑ دے تیسرے مید کہ فعل مباح سے اس قوت کو تسکین دے تاکہ زنا اور حرام شہوت سے محفوظ رہے۔ یہ فاکدہ نکاح کرنے سے حاصل ہوگاورنہ ایسا مخص جس پر شہوت جماع کا غلبہ ہے بغیر نکاح کے شہوت پر ستی ہے چھٹکارا نہیں یا سکے گا- نفس کی مثال ایک سر کش گھوڑے کی ہے پس اس کو اس بات کا عادی سادو کہ وہ تابع بن جائے۔ لینی اس کا چار ااور دانہ مو قوف کر دو- دوسرے یہ کہ علف اس کے سامنے سے دور رکھو تاکہ دانہ کماس و کھے کر خواہش نہ ہوھے۔ تیسرے ہے کہ اس کو صرف اتناچارہ دو کہ تسکین دے۔ یہ تینوں باتیں شہوت کاعلاج ہیں ، شہوت کے متقاضی کس طرح ضعیف ہو سکتا ہے لیکن دین کے متقاضی کی تقویت اور چیزوں سے ہوگی-ایک بد کہ اس کو شہوت كے ساتھ جنگ كرنے كى عادت ۋالے-احاديث شريف بيس آتا ہے كہ جوكوئى خود كوشوت حرام سے چائے گايوا اتواب يائے گاجب اس طرح ایمان قوی ہوا تواس وقت غور کرے کہ شوت رانی کی لذت اس ایک گھڑی کی ہے لیکن اس سے بازر ہے میں لبری سعادت ہے۔ پس جس قدر آوی کا ایمان قوی ہوگا اس قدر دین کا متقاضی بھی قوی ہوگا۔ دوسرے سے کہ اس کو شہوت کے متقاضی ہے رفتہ رفتہ جنگ کرنے کاعادی مائے تاکہ وہ دلیرین جائے اس لیے کہ جب کوئی مخض زور آور ہو تو اس کو جاہیے کہ پہلے اپنی قوت آزمائے اور پہلے کم قوت والا کام اختیار کرے اور رفتہ رفتہ اس میں اضافہ کرے یعنی جو تفخص کسی طاقتور پہلوان سے الرناجاہے گاوہ اولا کم طاقت والے لوگوں سے کشتی لڑے گااور اپنی قوت آزمائے گاکہ جب زیادہ طاقت والے لوگوں سے زور کرے گا تو زیادہ زور پر اہوگا۔ جس طرح جو لوگ سخت کام کرتے ہیں ان میں قوت زیادہ ہوتی ہے۔ پس تمام کامول میں صبر کرنے کی تدیر ای طرح ہے کی جائے گ-

# شكر كى حقيقت اوراس كى فضيلت

اے عزیز!معلوم ہونا چاہیے کہ شکر کامقام بہت بلند اور اس کاور جہ بہت اعلیٰ ہے۔ ہر ایک ہخص اس بلند ورجہ تک نہیں پہنچ سکتا۔اس مایر حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

اور میرے شکر گذارمدے بہت کم بیں-

وَقَلِيْلٌ مِنْ عِبَادَى السَّتَكُورُه

انسان كے بارے ميں طعن كرتے ہوئے ابليس نے كما:

اکثرانسان شکر گذار نہیں ہیں-

وَلاَ تَجِدُ أَكُثَرُ هُمُ شَكِرِيْنَه

معلوم ہونا چاہیے کہ ان صفول کی جن کو منجیات کما جاتا ہے دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم راودین کے مقدمات میں داخل ہے۔ اوروہ فی نفیہ مقدر نہیں ہو تیں 'جیسے توبہ 'صبر 'خوف' زہدہ منتراور محاسہ۔ یہ چیزیں تواس اہم مقصود کے لیے جوان کے سواہے صرف ایک وسیلہ ہیں۔ دوسر کی قسم ایسے مقاصد ہیں جو دوسر کام کاوسیلہ نہیں بلحہ فی نفیہ ان سے کام ہوان کے سواہے صرف ایک وسیلہ ہیں۔ دوسر کی قسم ایسے مقاصد ہیں جو دوسر کام کام کاوسیلہ نہیں بلحہ فی نفیہ مقصود ہوتی ہوہ ہوان کے اوروہ مقصود ہوتی ہوہ آخرت سے متعلق ہے اور مشکر کا بھی کی حال ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وال خور دعمون کی ان الحکمد الله روب تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ والے کے شکر کو صبر سے خاص تعلق ہے۔ اللہ علی کی میں کیا جائے لیکن اس واسطے کہ شکر کو صبر سے خاص تعلق ہے۔ اس کامیان ہم یہاں کر رہے ہیں۔

شکر کی نضیلت کی اہم علامت بیہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کواپنے ذکر کے ساتھ شامل کر کے ارشاد فرمایا ہے: فَأَذْكُرُونِنِي ۚ أَذْكُرْكُمُ وَاصْنَكُرُولِي ۗ وَلاَ تَكَفَرُونَ هَ لَا سَكُولُونَ هَ لِي تَمْ مِيرا ذَكر كرو مِيں تمهاراذكر كروں گااور مير اشكر

ادا کرواور نافرمانی مت کرو-

سرور کو نین علی کے فرمایا ہے کہ اس محض کامر تبہ جو کھانا کھائے اور شکر کرے اس محض کی مانند ہے جو روزہ دار ہواور صابر رہے - قیامت کے دن ندا کی جائے یستقیم الحمادون اس دفت کو کی محض نہیں اٹھے گا۔ بجز ان لوگوں کے جنہوں نے مال میں خداکا شکر اواکیا ہو - جب مال جمع کرنے کے سلسلہ میں بیر آیت نازل ہو کی :

وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ (آلامي) اورجولوگ ونااور چاندي جمع كرتے ہيں-

تو حضرت عمر رضی الله عند نے دریافت کیایار سول الله (ﷺ) پھر ہم کیامال جمع کریں تو حضرت والا نے جواب میں ارشاد فرمایا" زبان ذاکر 'ول شاکر اور مومنہ ہوی" بعنی متاع د نیوی ہے اس ان تین چیزوں پر قناعت کر نیک ہوی 'وکر الله اور شکر گذاری کی فراغت میں معدومہ دگار ہوتی ہے۔ حضرت این مسعود رضی الله عند نے فرمایا ہے کہ "شکر ایمان کا نصف حصہ ہے۔" چمخ عطار رحمتہ الله علیہ ہے مروی ہے کہ ایک روزام المو منین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کی ضد مت میں حاضر ہو کر میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ کے حال مجھ ہے بیان فرمائے تو حضرت عائشہ رضی الله تعالی خدا کی جھ

عنہا نے فرمایا کہ سرکاردوعالم علی کے تمام احوال مجیب و غریب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا۔ ایک رات کا ماجرا ہے کہ حضور علی میں سے سرے ہم ہے میں ہوااس وقت آپ نے مجھ حضور علی میں سے فرمایا کہ اے عائشہ اہم مجھے اجازت دو تاکہ میں خداکی مدگی میں مشغول ہو جاؤل میں نے عرض کیا کہ ہر چند کہ مجھے آپ کے قریب رہنا بہت عزیز ہے لیکن آپ جاتے ہیں تو تشریف لے جائیں 'اور عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ حضور علی بستر ہے اٹھے اور مشک میں سے پانی لے کر طہارت فرمائی اور نماذ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نماذ پڑھے جاتے اور روتے جاتے ہے ہمال تک کہ (حضرت) بالل رضی اللہ عنہ آئے تاکہ آپ علی کو صبح کی نماذی اطلاع دیں تب میں نے دریافت کیا کہ حق تعالی نے تو آپ کو حش دیا ہے پھر آپ کس لیے رور ہے تھے حضور علی نے فرمایا : کیا میں اللہ کا میں اللہ کا شکر گذار بعد ہند ہوں جبکہ اس آیت کا نزول مجھ پر ہوا ہے:

بے شک آسانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور و دن کی باہم تبدیلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندون کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروث کے بل لیئے۔

إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمْوَاتِ وَالاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالخُتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَايْتِ لِلوَّلِيُ الْالْبَابِ الَّذِيْنَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَتَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ

جن کوبیہ مرتبہ حاصل ہواہے 'وہ اس کی شکر گذاری میں خوشی ہے رویا کرتے ہیں۔ان کارونا ڈر سے نہیں ہوتا۔ چنانچہ روایت ہے کہ ایک چھوٹے ہے پھر کے پاس ہے ایک پنجبر کا گذر ہوااس سے بہت ساپانی جاری تھا۔ یہ دیکھ کران پنجبر کو تعجب ہوا۔اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس پھر کو گویا کر دیااور اس نے کہا کہ جب ہے میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سناہے کہ: وقُودُ هَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ مُنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى ہوں گے۔

تب سے میں اس طرح رور ہا ہوں۔ تینیبر خدانے اللہ تعالی سے دعافر مائی کہ اللی !اس پھر کوخوف ہے بے قکر کر دے ان کی
میر دعا قبول کرلی گئی۔ پھر دوبارہ اننی تینیبر کا اس پھر کے پاس سے گذر تا ہوا تو اس سے پائی اس طرح جاری تھا'اس وقت
انہوں نے پھر سے دریافت کیا کہ اب کیوں رور ہاہے'اس نے جواب دیا کہ پہلے میر اروناخوف کے سب سے تھا اور اب
میر ارونا شکر گذاری کا ہے' یہ مثال اس آدمی کے لیے ہے جو ول کی سختی میں پھر کی طرح ہواس کو چاہیے کہ وہ بھی خوف
اور غم سے روئے اور بھی خوشی سے رویا کرے تاکہ اس کادل فرم پڑجائے۔

شكر كى حقيقت: اے عزيز!معلوم موناچاہے كه دين كے تمام مدارج اصل ميں تين ہيں علم عال اور عمل الكين

تیوں کی اصل علم ہے اور اس سے حال اور حال سے عمل پیدا ہوتا ہے۔ پس شکر کاعلم بیہ ہے کہ ہیرہ جانے اور پہچانے کہ جو نعمت اس کو ملی ہے اس منعم حقیقی کی طرف سے ملی ہے۔ حال نام ہے دل کی اس خوشی کا جو نعمت پاکر حاصل ہو اور عمل میر

ہے کہ اس نعمت کواس کام میں صرف کرے جس میں اس کے آتااور مولا کی مرضی ہو ویسے بھی یہ عمل زبان اور جسم سے تعلق رکھتاہے۔ پس جب تک یہ تمام احوال ظاہر نہیں ہوں کے شکر کی حقیقت معلوم نہیں ہوگی اور علم یہ ہے کہ تم اس بات کو پیچانو کہ جو نعت تم کو ملی ہے وہ خداو ند تعالیٰ کی عطاکر دہ ہے کسی غیر کا اس میں و خل نہیں ہے جب تک تمہاری نظر وسیلہ اور اسباب پر پڑتی رہے گی اور تم اس کو دیکھتے رہو کے توبیہ معرفت اور ایسا شکر نا قص ہے کیونکہ اگر کوئی بادشاہ تم کو خلعت عطافرمائے اور تم یہ سمجمو کہ مجھے یہ خلعت وزیر کی مربانی ہے لی ہے تواس طرح بادشاہ کا شکرتم نے پورااد انہیں کیا بلحه تم نے اس کا پچھ حصہ وزیر کو بھی دے اور اس طرح تم بورے طور پرباد شاہ سے شاد مال نہیں ہوئے اور اگر تم میہ سمجھو کہ خلعت بادشاہ کے عکم سے ملی ہے اور حکم قلم اور کاغذ کے دیلے سے ہواہے تواس طرح سیحنے سے اس شکر کو پچھ نقصال شیں بنچ گا کیونکہ تم جانے ہو کہ قلم اور کاغذ دوسرے کے منخر ہیں اور دوبذات خود کچھ نمیں کر سکتے بلحہ یمال تک کہ اگر تم بیہ بھی سمجھ لو (کہ تھم جاری ہونے کے بعد) خلعت خزائجی نے دی ہے تواس میں بھی قباحت شیں کیونکہ خلعت عطاکرنے میں خزینہ دار کا پچھ اختیار نہیں تھا وہ غیر کا محکوم ہے اس کوجب تھم دیا جائے گاوہ اس کی نافر مانی نہیں کر سکتا اگر مالک کااس کو تھم نہ ہو تووہ مجھی خلعت نہیں دے گااس کا حال بھی بالکل قلم کی طرح ہے۔ای طرح اگرتم تمام روئے زمین کی نعت (غلہ ' پھل اور دوسری غذاؤں ) کا سبب بارش کو اور بارش کا سبب ایر کو سمجھو' یا کشتی کا ساحل پر رک جانابادِ مر اد کا بنیجہ سمجھے گا تواس طرح بھی پوراشکم (منعم کا)ادا نہیں ہوگا- ہاں جب تم غور کرو کے کہ اہر ادرباران 'ہوااور سورج' چانداور ستارے وغیرہ سب کے سب خداو ند تعالی کے دست قدرت میں اس طرح مسخر ہیں جس طرح قلم کاتب کے ہاتھ میں ہے کہ قلم کا پچھ تھم نیں ہے کاتب جس طرح جاہے اس سے تکھوائے تواس طرح سوچنا شکر کے نقصان کا موجب نہیں ہوسکا اگر ایک احت کسی مخض کے واسطے سے تم کو ملی ہے اور تم یہ سمجھ بیٹو کہ خداد ند تو یہ حماقت کی علامت ہے اور تم شکر کے مقام سے بہت دور چلے گئے 'تم کو یوں سجمنا جاہے کہ اس دیے والے مخص نے بھے کو جو کھے دیادہ اس وجہ سے دیا کہ حق تعالیٰ نے اس پر ایک موکل کونازل کیا تاکہ اس کودینے پر مجبور کرے اگروہ مخص اس کے خلاف کرنا چاہتا تو خلاف کرنا ممکن نہ ہو تا اگر ممکن ہو تا تووہ ایک چھدام بھی تم کونہ دیتا۔ یہ ہم نے جس موکل کاؤکر کیااس سے مرادوہ خواہش ہے جواللہ تعالیٰ نے اس دینے والے کے دل میں پیدائی (کہ وہ تم کو کچے دے) اور اس کو پیات سمجھائی کہ دونوں جمان کی خوبی اس میں ہے کہ یہ نعمت تودوسرے شخص نے دی۔بس اس دینے والے تم کو جو کچھ دیاوہ یہ سمجھ کر دیا کہ دارین کی بھلائی اس میں ہے۔

اس طرح اس نے جو کچھ تم کو دیاوہ حقیقت میں اپنی ذات کو دیا کیو نکہ اس دینے کو اس نے اپنی ذات کا وسیلہ مایا۔
حق تعالیٰ نے تم کو مال و نعمت عطافر مائی کیو نکہ اس پر ایک ایسامو کل بھیج دیا۔ پس جب تم کو بیربات اچھی طرح معلوم ہوگئ کہ تمام بنی آدم مالک حقیق کے خزانچی کی طرح ہیں اور خزانچی در میان میں اسباب اور واسطوں کے اعتبار سے قلم کی مانند ہیں ان میں سے کسی کا بھی کسی چیز پر افتیار نہیں ہے بائے بجہران کو اس بات پر آمادہ کیا ہے لین حما (کہ وہ کسی کو پچھ دیں) تواس صورت میں تم خدائی کا شکر او آگر و گے بائے اس حقیقت کا جان لینا بھی شکر گذاری ہے۔ حضرت موی علیہ السلام نے بارگاہ اللی میں عرض کیا کہ یااللی! آدم (علیہ السلام) کو تونے اپنے دستِ قدرت سے پیدا فرمایا اور ان کو طرح طرح کی نعتیں عطافر مائیں توانہوں نے تیر اشکر کس طرح اداکیا۔ حق تعالی نے فرمایا کہ آدم نے بید افرمایک دہ تمام نعتیں صرف میری طرف سے ہیں اور اس طرح سجھناعین شکر ہے۔

اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کی معرفت کے بہت سے ابداب بیں ان میں سے اوّل تقدیس ہے بینی تم اس بات کو سمجھوکہ خداد ندعالم تمام مخلو قات کی صفت سے اور ہر اس بات سے جو اس سلسلہ میں وہم و خیال میں آئے پاک ہے ۔ سبحان اللہ کے ہی معنی ہیں۔ دوسر کی توحید ہیہے کہ تم یہ سمجھوکہ دونوں جمان میں جو پکھ ہے وہ اس کامال ہے اسی کی نعمت ہے الحمد لللہ کے ہی معنی ہیں۔ یہ معرفت پہلی بیان کردہ دونوں معرفت سے زیادہ ہے کیونکہ وہ دونوں اس کے تحت میں میں ہیں۔ یہ معرفت پہلی بیان کردہ دونوں معرفت سے زیادہ ہے کیونکہ وہ دونوں اس کے تحت میں ہیں۔

اس بہا پر سرور کو نین علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ سبحان اللہ میں اس کی حسنات ہیں اور لا الہ الا اللہ میں ہیں اور الحمد لللہ میں تمیں نیکیاں ہیں - یہ حسنات وہ کلمات نہیں ہیں جو زبان سے کے جائیں بلحہ ان سے مرادوہ معرفتیں ہیں جوان کلمات میں موجود ہیں اور ان سے ثکلتی ہیں -

شکر کے علم کے معنی ہیں ہیں۔لیکن شکر کا حال وہ فرحت اور آسودگی ہے جو ول میں پیدا ہو-اس معرفت اور ا کائی ہے جب کوئی مخف کسی غیرے لعمت حاصل کرے تواس کے تصورے خوش ہوااس خوشی اور مسرت کے اسباب تین ہیں ایک بیر کہ اس وجہ سے خوش ہو کہ اس کواس تعمت کی حاجت اور ضرورت تھی اور وہ اس کو مل کئی تواس کی شاد مانی کو شکر نہیں کماجائے گا-اس کواس مثال ہے سمجھو کہ کسی بادشاہ نے سفر کاارادہ کیااس نے اپنے ایک غلام کوایک گھوڑادیا-اب اگر نو کر گھوڑا پاکر اس لیے خوش ہے کہ اس کو اس کی حاجت تھی تو اس طرح باد شاہ کا شکر کس طرح ادا ہوا کیو تکہ ب فرحت وشاد مانی تواس کواس وفت بھی حاصل ہوتی اگر اس گھوڑے کو جنگل میں یا تا دوسر اسب یاوجہ بیہ ہے کہ وہ باد شاہ کی اس عنایت کو جو اس کے باب میں ہوئی ہے پہیان کر خوش ہو کہ بادشاہ اس کے حال پر کس قدر مربان ہے اور دوسری نعتول کی امید بھی دل میں پیدا ہوئی 'اگر وہ گھوڑا کسی صحرایا جنگل میں یا تا تواہے ایسی خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ کیونکہ بیہ مسرت اس کے دل میں منعم کے انعام سے پیداہوئی ہے لیکن منعم سے نہیں۔ بیبات اگرچہ شکر میں داخل ہے لیکن نقصان سے خالی نہیں ہے۔ تیسری وجہ بیہ ہے کہ گھوڑے پر سوار ہو کربادشاہ کے حضور میں جارہاہے تاکہ اس کا دیدار کرے اور سلطان کی ملا قات کے سوااس کا پچھے اور مطلب نہیں ہے تو چو نکہ یہ خوشی بادشاہ کے باعث پیدا ہوئی اس لیے یمال شکر پورا موا-ای طرح آگر اللہ تعالی نے کمی کو نعمت عطاکی اور وہ اس نعمت ہے خوش موا نعمت دینے والے ہے نہیں تواس کو شکر نہیں کہا جائے گااور اگر منعم کے سبب سے خوش ہواکہ اس کو یہ نعمت اس کے دین کی خاطر جمعی کاباعث بنی تاکہ علم و عبادت میں مشغول ہو کربارگا والی کا تقرب حاصل کرے توبیاس شکر کا کمال ہواراس کمال شکر کی علامت بیہ کہ د نیادی علائق سے اس کوجو چیز حاصل ہووہ اس سے ملول ہواور اس کو نعمت نہ سمجھے بلحہ اس کے زوال کواللہ تعالیٰ کا فضل

سمجے اور اس کا شکر اداکرے۔ ایسی چیز ہے جو دین کے رائے کو طے کرنے میں اس کی مدد گارنہ ہو اس سے خوش نہ ہو۔ شخ شلی قد س سر ہ نے کہا ہے کہ کمال شکر یہ ہے کہ تو نعت نہ دیکھے باتھ نعت عطاکر نے والے کو دیکھے۔وہ مختص ایبا شکر مجھی ادائیس کر سکتا جس کو محسوسات کے سواکسی اور چیز ہے حظ حاصل نہیں ہوتا۔ مثلاً عیش و آرام اور اعلیٰ درجے کی ماکولات ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ اگر چہ یہ شکر دوسرے درجہ کا ہے کہ پہلا درجہ توشکر میں داخل ہی نہیں ہے۔

شكر كاعمل دل سے بھی ہوتا ہے اور زبان اور جم سے بھی۔دل سے شكر گذارى بيہے كہ ہر ايك كى بھلائى جاہے اور کی کی نعمت اور دولت سے حدید کرے اور زبان کا شکریہ ہے کہ تمام حالتوں میں "الحمد لله "كمه كر شكر جالائے اور اپنی فوثی کا ظهار نعمت مشنے والے سے کرے -رسول اگر معلقہ نے ایک مخص سے دریافت کیا کہ تیر اکیا حال ہے اس نے عرض کیاالحمد للدیس خیریت ہے ہول-تب سرور کو نین علقہ نے فرمایا میں اس کلمہ کو (جواب میں) جا ہتا تھا-اور ہمارے اللانب كرام جواحوال پرى اور خيريت طلى كياكرتے تھے اس سے ان كامقعود يى تھاكہ جواب ميں الله كاشكر اداكيا جائے تاكد دريافت كرف والااور جواب دين والادونول توابيس شريك مول اورجوكوكي شكايت كرے كاوه كنظار موكا اگر سختى اور مصیبت میں کوئی مخص ایسے مدر و ضعیف ہے خداو ند تعالیٰ کا شکوہ کرے جس کو ذراسا بھی اختیار نہ ہو تواس ہے ہوی خطا اور کیا ہوسکتی ہے بابحہ چاہیے کہ محنت و مصیبت میں دل سے اس کا شکر ادا کرے۔ ممکن ہے کہ بیبات اس کی سعادت کا سب بن جائے اور اگر شکر نہیں کر سکتا تو صبر اور فکیسباتی اختیار کرے -اس سلسلہ میں جسم کا عمل یہ ہے کہ اپنے تمام اعضاء کوجو خداو ند تعالیٰ کی ایک نعمت ہیں ایسے کام میں مصروف رکھے جس کی خاطر ان کو مایا گیاہے اور ظاہر ہے کہ ان سب کو آخرت کی خاطر مایا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت یمی ہے کہ تم آخرت کے کامول میں معروف رہو۔ جب تم اس کی نعمت کو اس کی مرضی میں صرف کرو گے تو گویاتم شکر جالائے آگرچہ تمہاری شکر گذاری ے اس بے نیاز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کوالی چیزوں کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔اس کے لیے ہم ایک مثال پیش کتے ہیں کہ ایک باد شاہ کی غلام کے حال پر مربان ہوااور وہ غلام باد شاہ ہے بہت دور تھا چنانچہ باد شاہ نے اس کے لیے ذادراہ اور گھوڑا تھیجا تاکہ بادشاہ کے حضور میں آئے اور تقربِشاہی حاصل کرے اور بردامر تبدیائے حالا تکہ بادشاہ کے لیے اس غلام کی دوری اور حضوری میسال تھی لیکن اس نے غلام کو ہزرگی عشاجا ہی تاکہ اس کا بھلا ہو۔ کیو نکہ باد شاہ جب صاحب گرم ہو تاہے تووہ اپنی تمام رعایا کی بھلائی اور بہتری چاہتاہے۔اس میں اس کا اپنا کوئی مقصود اور مطلب نہیں ہو تا-ابوہ غلام گھوڑے پر سوار ہو کرباد شاہ کے دربار کا عزم کرے اور زادِراہ کورات میں خرج کردے تو گویاس نے گھوڑے اور زادِ راہ کے عطیہ کی ناشکر گذاری کی اور اگر وہ اس نعمت کو یو نمی پڑار ہے دے نہ نزدیک جائے نہ دور تو بیہ صورت کفر انِ نعمت ک ہے۔ ای طرح جب ہمرہ خداوند تعالیٰ کی نعمت کو اس کی اطاعت میں صرف کرے گا تو اس کو اس طرح بار گاہِ اللی کا تقرب حاصل ہوگا اور ابیا ہد و شکر گذار ہے اور اگر اس کو معصیت اور گناہ میں صرف کرے تاکہ اس سے دور رہے تووہ ناشر گذار ہے اور اگر وہ اس نعمت کو ایسے عیش و آرام میں صرف کرے جو خلاف شرع نہیں ہیں معطل ویے کارچھوڑ دے

تب بھی گفرانِ نعت ہے لیکن پہلے سے کم ترور جہ کا - جب بیبات معلوم ہو چکی کہ ہر ایک نعت کا شکر اس وقت اواہو تا ہے
کہ بعد ہاس نعت کور ضائے اللی میں صرف کرے۔ اور بیبات اس وقت ہو سکتی ہے جو مر ضیاتِ اللی اور مکر وہات میں تمیز
کر سکتا ہے ۔ لیکن یہ شناخت بہت مشکل ہے - جب انسان ہر ایک چیز کی آفرینش کی حکمت کونہ سمجھ لے اس وقت تک اس
کو بیبات معلوم نہیں ہو سکتی ۔ ہم یمال اس بات کو مختر مثالوں کے ذرایعہ سے بیان کریں گے اگر کوئی اس کو تفصیل سے
جا نناچا ہتا ہے تو کتاب ''احیاء العلوم ''میں مطالعہ کرے کہ یمال تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔

## كفران نعمت

كفران نعمت كى تعريف: اے عزيز!معلوم موناجا ہے كہ ہر نعت كانا شكرا بن يانا باك بيے كہ جس كام اور غرض ہے اس کو پید اکیا گیا ہے اس سے اس کوبازر کھاجائے اور اس کے مخصوص کام میں اس کو صرف نہ کریں۔معلوم ہونا جاہے کہ خداو تد تعالی کی نعمت کو اس کی مرضی میں صرف کرنا شکر کی نشانی ہے اور مرضی کے خلاف صرف کرنا ہا ک ہے- مرضیات اللی کو مکر وہات ہے تمیز کر ناشر بیت کی تغییر و تشر تا کے بغیر ممکن نہیں ہے- بس شرط یہ ہے کہ نعمت کو طاعت اللي ميں علم اللي كے مموجب صرف كرے-البتہ جو صاحبانِ بھيرت بين ان كاايك طريقہ بدے كه ان چيزوں كى حكمت اور آفرينش كے مقصد كووه استدلال اور غورو فكر ہے بطور الهام معلوم كر ليتے ہيں - كيونكه بيبات سمجھ لينا تومكن اور آسان ہے کہ ایر کے پیدا کرنے میں مصد اللی یہ ہے کہ بارش ہواور بارش کا فائدہ یہ ہے کہ سبزے کو اگائے جس سے جانداروں کی غذامیسر آئے اور آفاب کے پیدا کرنے میں حکمت سے کہ ات دن پیدا ہوں تاکہ لوگ دن میں روزی تلاش كريں اور رات كو آرام ہے رہيں - بيبات توہر ايك كو معلوم ہے - ليكن آفتاب كى خلقت ميں اور بھى بہت كى حكمتيں ہیں جن کو ہر مخص نہیں سمجھ سکتا ، آسان پربے شار ستارے ہیں لیکن ہر ایک نہیں جانتا کہ ان کی پیدائش میں کیا عکمتیں میں - چنانچہ ہر ایک مخص نے اپنے اعضاء کے بارے میں جان لیا ہے کہ یاؤں چلنے کے لیے 'ہاتھ کھڑنے کے لیے اور آنکھ و مکھنے کے لیے ہاوران کی آفرینٹی کا میں مقصد ہے لیکن ہرایک مخص بیا نہیں جانتا کہ جگر کس لیے مایا گیا ہے اور آ کھ کے وس طبق کس لیے ہیں۔ پس بعض حکمتیں نازک ہیں اور بعض نازک ترجن کو علماء کے سوااور کوئی نہیں جانتا-اس سلسلہ میں بہت کچھ کما جاسکتاہے پر مخضرااس قدر جان لیناضروری ہے کیونکہ انسان کو دنیا کی خاطر نہیں بلحہ آخرت کی خاطر پیدا كياكياب اورجو چيزيں دنياميں انسان كوميسر بيں وہ اس واسطے بيں كہ وہ اس كے ليے آخرت كا توشہ ہوں 'يہ سجھناناوانی ہے کہ تمام چیزیں میرے لیے مائی گئی ہیں کیونکہ اگروہ کی چیز میں خاص اپنافا کدہ نہیں دیکھے گا' توبلا تا مل کہدے گا کہ اس میں کیا حکمت تھی۔ مثلاً وہ کہدے گاکہ یہ مکھی چیو نٹی اور سانپ وغیر ہ کس لیے پیدا کیے گئے ذراغور کرو کہ چیو نٹی میں تعجب اور دنگ ہے کہ آدمی س لیے بیدا کیا گیا ہے جو بغیر اس کی وجہ کے اس کو پیروں تلے روند کے مار ڈالٹا ہے۔ پس پہلا تعجب

چیونٹی کے تعجب کی طرح ہے-بلحہ حق تعالیٰ کا فیض تواس بات کا متقاضی ہے کہ ہر ایک چیز جو ممکن الوجود ہے وہ اچھی صورت میں جلوہ گر ہو- میں حال تمام اجناس حیوانات 'نباتات اور معد نیات کا ہے پھر اس نے ہر ایک مخلوق کوجو چیز اس کے لیے ضروری تھی وہ اس کو عطاکی اور اس کے ساتھ ہی حسن وجمال بھی عطاکیا کہ مبدا فیاض کی بارگاہ میں نہ اٹکار ہے نہ حل ہے-جب تم دیکھو کہ ایک چیز میں کمال یا حسن و آرائش ظہور میں نہیں آیا تو سمجھ لو کہ اس چیز میں پیراستعداد ہی نہیں تھی 'بلحہ نقصان اور بدروئی ہی اس کی المیت وصلاحیت کا عمل تھی۔اس لیے کہ ممکن ہے کہ انگار ایانی کی لطافت اور محملہ کو قبول كرسكے - كيونكه كرى اور سر دى ميں چندے انگارے كے ليے حرارت بى دركار محى حرارت كانہ ہوناس كے نقصان کاباعث ہے۔ غور کرو کہ رطوب جس سے مکھی کی پیدائش ہوئی ہے اس سے مکھی اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ مکھی اس رطومت کاکامل ترہے اور اس رطومت میں کمال کی جو صلاحیت موجود متھی اس کی عطامیں حل نہیں کیا گیا تھی اس رطومت ے اس لیے کامل تر ہے کہ اس میں زندگی و قدرت و حرکت و شکل اور عجیب و غریب اعضاء موجود میں جو اس رطومت میں موجود نہیں ہیں انسان کواس رطومت ہے اس لیے نہیں مایا گیا کیو نکہ اس رطومت کی صفات ان صفات کے یر عکس ہیں جو انسان کی خلقت کے لیے ضروری ہیں۔لیکن تکس کو جو صفات در کار تنجے وہ اس کو دے دیئے گئے۔ پر ' پوٹا ' ہاتھ 'یاؤل'سر اور آلکھیں' منہ اور پیٹھ اور غذا کی نالی۔ای جگہ جمال غذا ہضم ہونے کے لیے ٹھسرے اور فضلہ نگلنے کی جگہ یہ تمام اعضاء اس کودیئے اور جو چیزیں اس کے جسم کے لیے در کار تھیں 'مثلاً باریکی 'نازی اور ہلکاین 'یہ سب پچھ اس کو عطا فرمایا-اس کو دیکھنے کی بھی ضرورت تھی لیکن اس کاسر چھوٹا تھا'اس چھوٹے سریس پلک والی آنکھوں کی مخبائش نہیں تھی اس لیے اس کو بغیر پلک کے دو تکینے عطافر مادیئے جو دو آئینوں کی طرح ہیں 'تاکہ ان آئینوں میں چیزوں کی صورت نظر آئے اور جبکہ پکول کا فائدہ بہے کہ آنکھول سے گردو غبار کوصاف کرے اوروہ آئینہ صاف رہے (صیفل کاکام کرے) تو مکھی کو پلک کے عوض دوہا تھ زیادہ دیئے ہیں کہ وہ ان دونوں ہا تھوں سے ان دو تکینوں کوصاف کرے چر صاف کرنے سے پلے وہ دونوں ہا تھوں کو آپس میں ملتی ہے تاکہ جو کچھ گر دو غبار ان ہا تھوں پر ہودہ دور ہو جائے اس تمام گفتگو سے ہمار امد عابیہ ہے کہ تم کو معلوم ہو کہ حق تعالیٰ کی رحمت اور عنایت عام ہے وہ صرف انسان ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے مکیو تکہ ہر كيڑے اور مچھر كوجو كچھ دركار تعاسب اس كوديا ہے۔ پس ال كو صرف انسان ہى كے ليے پيدا نہيں كيا ہے بلحہ ہر مخلوق كو خاص طور پرخوداس کے لیے پیداکیا ہے۔ جس طرح تم کو تمہارے واسطے پیداکیا ہے "کیونکہ پیدائش سے تعمل تمہارے پاس کوئی ایساوسلہ نہیں تھاجس کے باعث تم کو صرف پیدائش کا ستحقاق ہو' اور دوسر وں کونہ ہو'ایسا نہیں ہے مخشش النی کا یہ دریاسب مخلو قات کو محیط ہے 'ان میں سے ایک مخلوق تم بھی ہو' کھی چیو نٹی باقی اور تمام پر ندے وغیر ہ بھی مخلوق ہیں اگرچہ ان تمام مخلو قات میں نا قص کو کامل کے لیے قربان کیا ہے اور انسان جو اشر ف المخلو قات ہے اس واسطے اکثر چیزیں اس پر قربان ہیں انسان ان کی قربانی سے فائدہ اٹھا تا ہے۔

بہت سی اشیاء سے انسان کو فائدہ ممیں ہے : ای طرح زمن کے نیچ اور سندروں کی ہرائی میں ایس بہت سی اشیاء ہیں جن ہے انسان کو فائدہ نہیں پنچتااس پر بھی ان کی ظاہری اور باطنی خلقت میں خالق کاوہی لطف عمل میں آیاہے'ان اشیاء کی ظاہری صورت میں قدرت نے ایسے نقش و نگار کئے ہیں جو کسی ہیں مکن نہیں ہیں'ایسی اشیاء ك اسرار معلوم كرنے كے ليے ايے علوم كا حاصل كرنا ضروري ہے (جوان كے ليے مائے گئے ہيں) جمال اكثر جانے والے عاجز ہیں 'اس کی شرح کمال تک کی جائے۔ حاصل اس گفتگو کا بیہے کہ جب تم عام مخلو قات کو اپنے مرامر کا شیس سمجھو کے اس وقت تک تم خود کو در گاوالنی کے خواص سے شار نہیں کر سکو گے۔جو چیز تمہارے نفع کے لیے نہیں مائی گئ ہے اس کے باب مین مید کمنادرست شیں ہے کہ نہ معلوم اس چیز کو کیول پیدا کیا گیا ہے۔ جھے تواس میں پچھ حکمت نظر نہیں آتی-اگرتم نے ایسا کمااور رہے سمجھا کہ ضعیف چیو نٹی تمہاری خاطر نہیں بٹی ہے تواس کے یہ معنی ہیں کہ تم گویا یہ سمجھتے ہو کہ سورج ' جاند' ستارے' سات آسان اور ملا لکہ بھی تمہارے لیے نہیں مائے گئے ہیں' طالا نکہ ان میں سے بعض مخلو قات ہے تم کو فائدہ حاصل ہے-مثلا مکھی اگر چہ تمہارے لیے شیں بن ہے مگر تم کو اس ہے بعض فائدے پہنچے ہیں' اس کوایے کام میں لگادیا گیاہے کہ جو چیز گلی سردی بدیودار ہووہ اس کو کھاجائے توبدیو کم سے کم تھیلے گی تصاب کو مکھی کے لیے ہر گزپیدائنیں کیا گیا ہے-اگرچہ مکھی کواس سے فائدہ حاصل ہو تاہے-جس طرح تم یہ سجھتے ہو کہ ہر روز آفاب تمهارے ہی لیے طلوع ہو تاہے۔ای طرح مکھی بھی یہ سمجھ ہے کہ ہر روز قصاب اس کی خاطر آئی د کان لگا تاہے تاکہ وہال سے خون اور نجاست وہ خوب اطمینان سے کھائے حالا تکہ ایہا نہیں ہے-دکان لگانے سے قصاب کی غرض کھے اور ہی ہے وہ مکھی کے مقصدے کار نہیں رکھتا۔ اگر چہ اس کے کام کوشت کاٹے اور بھنے میں جو فضلہ اور چیچڑے جے ہیں وہ مکھی کی روزی اور زندگی کا سبب ہیں 'اس طرح آفاب تھی اپنی سیر اور گروش ہے حق تعالیٰ کا حکم جالا تا ہے۔ آفاب کو تمہاری کاریر آری مقصود نہیں ہے اگر چہ اس کے نورے تمہاری آئکھیں روشن ہوتی ہیں اور اس کی گرمی ہے زمین کا مز اج اعتدال یر رہتا ہے تاکہ سبزہ وغیرہ جو تمہاری غذا ہے زمین ہے اگ سکے۔ یہاں ان چیزوں کی پیدائش کی حکمت میان کرنا پچھ مناسب شیں جو تمارے کام کی نہیں ہیں اور ندان تمام چیزوں کی حکمت بیان کرنا ممکن ہے جو تمارے کام کی ہیں پس چند مالیں ہم بیان کے دیتے ہیں۔

چنار مثالیل : ایک مثال توبہ کہ تم کو آئکھیں دو مقصد ہے دی گئ ہیں ایک مقصد توبہ ہے کہ تم دنیا ہیں اپنے مطالب و مقاصد کود کیے سکواور دوسر امقصد ہے کہ ان آئکھوں ہے صنعت اللی کے عجائبات کود کیھو تاکہ اس ہے خداوند تعالیٰ کی بزرگی تم کو معلوم ہو سکے لیکن جب تم ای آئکھ ہے کی نامحر م کود کیھو کے (گویا تم نے آئکھ کی نعت کی ناشکری کی) غور کرد کہ آئکھ کی بہ نعت لینی بصارت 'آفاآب کی روشن کے بغیر کامل نہیں ہو سکتی اس کے نور کے بغیر تم کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے اور آفاآب کے واسطے زمین اور آسان ضروری ہیں کیونکہ رات اور دن انمی سے پیدا ہوتے ہیں 'توجب تم نے نامحرم کو دیکھا تو صرف آبکھ اور آفاب ہی کی نعمت کی ناشکری نہیں کی ہاہے تم آسان اور زمین کے بھی ناشکر گذار ہوئے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیاہے کہ جو کوئی معصیت کرتاہے تو آسان اور زمین اس پر لعنت کرتے ہیں (اس کے یمی معنیٰ ہیں)

تم کودوہاتھ بھی دیے گئے تاکہ ان کے ذریعہ تم اپنے کام ماؤ (کام کرو) کھانا کھاؤ طہارت کرو اگر تم اس سے معصیت کروگے تو اس نعمت کے ناشکر گذار ہوئے۔ یہال تک کہ سیدھے ہاتھ سے نجاست کو پاک کیا اور بائیں ہاتھ سے قر آن کو گرفت میں لیا تو یہ بھی ناسپای ہے کیونکہ تم نے عدل کے خلاف کام کیا اور عدل خدا کو پہندہے اور عدل کے معنی یہ ہیں کہ شریعت سے شریف کام لیا جائے اور حقیر کام کریں اور تہماری ان دوباتوں میں ایک قوی ہے جو غالب اور شریف ہے۔

تمهارے تمام کام دوقتم پر منقسم ہیں ابعض ان میں حقیر ہیں ادر بعض شریف پس سز اوار اور مناسب سے کہ جو کام شریف ہے اس کو تم سیدھے ہاتھ سے کرو'اور جو کام حقیر ہے اس کوبائیں ہاتھ سے کرو کہ عدل قائم رہے (عدل کے خلاف نہ ہو)ورنہ تم جانوروں کی طرح عدل اور حکمت سے بے نصیب رہو گے۔

اگرتم قبلہ کی جانب تھو کو گے تو تم قبلہ اور باتی دوسری سمتوں کے ناشکر گذار ہوگے۔ کیونکہ یہ تمام طرفیں (سمتیں) بکیاں نہیں ہیں۔اللہ تعالیٰ نے تمہاری بھلائی کے لیے ایک سمت کو شرف عطا فرمادیا ہے تاکہ عبادت کے وقت تم اس کی طرف منہ کرواور اس سے تم کو تسلی اور راحت میسر ہواور اس گھر کوجو اس سمت میں مایا ہے اپنی طرف منسوب کیا (کعبۃ اللہ)۔

تمہارے بعض کام بہت ہی معمولی ہیں 'چیے تھو کنا فضائے حاجت 'اور بعض کام تمہارے عظیم اور شریف ہیں جے طہارت اور نماز 'اگر تم ان تمام کامول کو یکسال سمجھو کے تواس کے معنی یہ ہیں کہ تم نے جانوروں کی طرح زندگی گاروی اور عقل کی تھت کا حق اوا نہیں کیا 'جس سے عدالت اور حکمت اللی کا ظہور ہو تا ہے ۔ اور تم نے قبلہ کی نعت کو باطل کردیا 'اگر مثلاً تم نے کسی ور خت کی ایک شاخ یا ایک کلی بھی بغیر ضرورت کے توڑلی تواس طرح در خت کی نعت تمہارے ہا تھوں سے ضائع اور برباد ہوگئی 'کیونکہ اللہ تعالی نے شاخ ہیں رگ وریشے رکھے ہیں تاکہ وہ پانی سے اپنی غذا عاصل کریں لیعنی اس میں قوت تغذیہ رکھی ہے۔ اس کے عاوہ اور بھی تو تیں اس میں رکھی ہیں تاکہ جبوہ اپنی در جب وہ اپنی خار کی اس میں رکھی ہیں تاکہ جبوہ اپنی خار حد میں ماس پر ڈاکہ ڈال دیا تو یہ بھی ہیں تاکہ جبوہ اس صورت میں در ست ہو تااور اس کا کمال تمہارے کمال پر فدا ہو تاکہ تم کو اس کی حاجت بھی تو یہ بھی ناسپی ہے کہ نا قص کو کا مل پر قربان کر دیا جائے لیکن اگر تم نے دوسرے کے مال توڑا خواہ تم کو اس کی حاجت تھی تو یہ بھی ناسپی ہے 'کیونکہ مالک کی حاجت تھی تو یہ بھی ناسپی ہے 'کیونکہ مالک کی حاجت تھی تو یہ بھی ناسپی ہے 'کیونکہ مالک کی حاجت تھی تو یہ بھی ناسپی ہے 'کیونکہ مالک کی حاجت تھی تو یہ بھی ناسپی ہے 'کیونکہ مالک کی حاجت تھی تو یہ بھی ناسپی ہے 'کیونکہ مالک کی حاجت تھی تو یہ بھی ناسپی ہے 'کیونکہ مالک کی حاجت تھی تو یہ بھی ناسپی ہے 'کیونکہ مالک کی حاجت تھی تو یہ بھی ناسپی میا ناسپی ہو اس دستر خوالن واد میں 'کیونکہ اس خوالن کی مارے کوئی بھی کسی چیز کا مالک خبیں ہے۔ لیکن اس

خوان سے ہر ایک لقمہ اس کے لیے موزوں اور مناسب نہیں ہے جو نوالہ اس نے اپنم ہیں لیا ہے یا اس نے اپنے منہ میں رکھا ہے دہ دوسر سے مہمان کے لیے سز اوار نہیں ہے کہ دواپنے لیے اس کو چھین لے -بد سے فقط آئی بی بات کے مالک ہیں کہ دواس خوان سے کھا کیں اور جس طرح مہمانوں کو بیہ سز اوار نہیں ہے کہ وہ میز بانی کا کھانا ایس جگہ رکھیں جہاں کسی کا ہاتھ نہ پہنچ سکے -اس طرح کسی کو بیسز اوار نہیں ہے کہ و نیاکا مال اپنی ضرورت اور حاجت سے زیادہ اپنی س کھ چھوڑ سے اور غریبوں مسکینوں کو نہ دے لیکن اس کا اندازہ کسی صورت سے نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک کی حاجت سے آگا ہی نہیں ہے لیکن آگر اس بات کو نہ روکا گیا اور اس کا سرباب نہیں کیا گیا تو پھر ہر شخص دو سرے کا مال چھین لے گا اور کے گا کہ اس کو اس کی حاجت نہیں ہے ۔

اورواضخ رہے کہ مال کا جمع کرنا حکمت کے خلاف ہے اور اس مال کے جمع کرنے کی شرعا ممانعت ہے۔ خاص طور پر کھانے کی چیزوں (اجناس کا جمع کرنا) کہ جب گرال ہو جائے گا فروخت کریں گے سخت منع ہے ایبا کرنے والا خدا کی لعنت میں گرفتارہ کا بہتے جو مخص اناج کی شجارت کرے اور اناج کو اناج کے عوض سود سے بچہ وہ مامون ہے کیو نکہ یہ خلا کئی کی روزی ہے اور جب اس سے تجارت کی جائے گی توبیا لیک جگر جمع ہو جائے گا تو جلدوہ مختاوں تک ساتھ پیدا کیا گا۔ اور بیبات چا ندی سونے چاندی کودو حکمتوں کے ساتھ پیدا کیا گا۔ اور بیبات چاندی سونے چاندی کودو حکمتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ایک توبیا کیا توبیا کی ہو جائے گا تو جلدوہ مختاوں کے ساتھ پیدا کیا ہوئی ہو تا کہ جمل ہوگی کیو نکہ کوئی نمیں جانا کہ ایک گھوڑا کتے غلام کے عوض اور ایک غلام کتے کیڑے کی بیب ایک ایس بی گا۔ اور یہ تمام چیزیں ایک دوم ہر چیز کا مول ٹھمر سے والس سے قبال کی سے غلام کی ضرورت ہے اور دوسرے کو چینا مردی ہیں (ایک کو غلام کی ضرورت ہے اور دوسرے کو کیڑے کی) کی ایس ایک ایس چیزی ضرورت چیش آئی کہ دوم ہر چیز کا مول ٹھمر سے والس سے قبال کی سے خلام کی سے خلام کے خلام کی خلام کا کم اجناس کامول ٹھمر آکر اس سے قبال کی سے کہ اللہ تعالی سے مون کو بیدا کیا ہے کہ دوایک چیز کا مول ٹھمر انے میں حاکم کا کام انجام دے ۔ اب آگر کوئی خزانے (سونے چاندی) کو ذیمن میں دفن کردے تو ایسا کرنا گویا مسلمانوں کے حاکم کو قید کردیتا ہے۔ اس طرح چاندی یاسونے سے کو والیا گوندی میں مرتاز ہے۔ جس کن سکا ہے۔ آئی ہم نے کام مقصود اصل تو یہ ہے کہ پائی تھر نے کام کام آئیا ہو ایساری میں مگرانے جس کی سکتا ہے۔ جس کن سکتا ہے۔

دوسری حکمت اس میں ہے کہ چاندی اور سونادونوں بہت ہی عزیز چیزیں ہیں ان کی بدولت ساری دنیا حاصل ہو سکتی ہے ۔ ہر شخص ان کا طالب ہے 'جس کے پاس ذرہے اس کے پاس سب کچھ ہے ۔ شاید ہی کوئی شخص انسا ہو کہ اس کو اناخ کی حاجت ہواور کپڑے کی احتیاج نہیں تو پھر وہ غلہ کو اناخ کی حاجت ہواور کپڑے کی احتیاج نہیں تو پھر وہ غلہ کو کہڑے کے عوض میں کیوں بھے گا (اب غلہ کے حاجت مند کا کام رک جائے گا (پس اللہ تعالی نے سیم وزر کو پیدا فرما کر ان کو عرض میں اور وی کے تمام کام سیم وزر ہی ہے چلتے ہیں تو اب کوئی شخص سونے کے عوض سونا اور چاندی کے عوض چاندی نفع سے بھے تو اس کے معنی یہ ہوئے تو وہ دو نقد ایک دوسرے کوئی شخص سونے کے عوض سونا اور چاندی کے عوض چاندی نفع سے بھے تو اس کے معنی یہ ہوئے تو وہ دو نقد ایک دوسرے

کی قید میں رک کررہ جائیں گے 'ان کے ذریعہ تبادلہ اشیاء کا معاملہ ٹھپ ہو کررہ جائے گا- دوسر کی چیزوں کی خریداری کا وسلہ نہیں تک کیں سے جو حکمت وعدل سے خارج ہے - ایسا فیل نہ کرنا کہ شرع میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو حکمت وعدل سے خارج ہے - ایسا نہیں ہے 'بلعہ ہر چیز میں کئی گئی حکمتیں ایسی باریک اور رقتی کہ ان کو علاء تبحرین اور پیغیبروں (علیم السلام) کے سواکوئی اور نہیں سمجھ سکتا - اور جو عالم محض تقلید کے طور پر چیزوں کی فقط ظاہری صورت کو سمجھ سکا اور ان کی حکمتوں کو نہ سمجھ سکا وہ نام کامل نہیں ہے اور قریب قریب عوام الناس کی طرح ہے - اور جب کسی عالم کامل نے ان حکمتوں کو بہ سمجھ لیا تو جسبات کو قرام سمجھے گا-

چنانچہ منقول ہے کہ ایک بزرگ نے سہوا پہلے بائیں پاؤل میں جوتا پہن لیا اس خطااور غلطی کے بدلے کی پلے گیہوں انہوں نے کفارہ میں دیا۔ اگر کوئی عام فخض کی در خت کی شاخ توڑ لے یا قبلہ کی طرف تھو کے بیا ئیں ہاتھ سے قرآن پاک اٹھائے تو ہم اس پر اس قدراعتراض نہیں کریں گے جتناایک عالم تبحر اور مرد کامل پر کریں گے۔ کیونکہ عامی تو تان پاک اٹھائے قص ہے اس کا عال جانوروں جیسا ہے۔ النبار یکیول کا اس کو ادراک نہیں ہے اور یہ نکات اس پر آشکار انہیں تھے مثلاً اگر کوئی جامل جمعہ کی نماز کی اذان کے وقت کسی آزاد فخص کو بھے تو اس پر اس وجہ سے اعتراض اور عتاب نہیں کیا جائے گا کہ جمعہ کی نماز کے وقت خرید و فروخت منورع ہے بلحہ ایک آزاد فخص کو بھنے کی عظیم تنقیم اس خرید و فروخت کی کر اہت کو ایس ایس کیا ہے۔ گا کہ ایس کیا بائے گا۔

ای طرح آگر کوئی جاہل مجد کی محراب میں قبلہ کی طرف پشت کر کے قضائے حاجت کرے تو پشت بہ قبلہ مورے کا گناہ اس گناہ کے مقابلہ میں جو قضائے حاجت سے سر ذر ہوا کچھ حقیقت نہیں رکھتا کہ اس کی ہوئی تنفیم میں وہ چھوٹا ساگناہ چھپ جائے گا-اس وجہ سے عوام الناس کے ساتھ سمل گیری کا حکم ہے اور ظاہری فتو گاان ہی کے لیے ہے لیکن سالک اور عارف رازاللی کو چاہیے کہ ظاہری فتو کی پر نظر نہ کرتے ہوئے ان تمام باریکیوں اور نکات کو چیش نظر رکھے تاکہ ایٹ عدل و حکمت کے باعث وہ ملا تکہ کے قریب پنچ جائے ورنہ عوام کی طرح آگر سمل گیری اختیار کی تو وہ جانوروں کے ذمرے میں داخل ہو جائے گا-

## نعمت كي حقيقت

الله تعالیٰ نے چار قشم کی چیزیں پیدا کی ہیں: اے عزیز!معلوم ہوناچاہے کہ اللہ تعالی نے جو چیزیں بیدا

فرمائی ہیں دہ انسان کے حق میں چار قتم کی ہیں۔

پہلی فتم میں وہ چیزیں ہیں جو و نیااور آخرت میں کام آئیں جیسے علم اور نیک اخلاق د نیا کے اعتبار سے موسی

نعمت اور د ولت ہے۔

دوسری فتم میں وہ چیزیں داخل ہیں جو دونوں جمان میں اس کے لیے مصرت رسال ہیں جیسے نادانی و بد خونی مصیبت اور بلا-

تیسری فتم وہ کہ جن ہے دنیا میں آرام حاصل ہولیکن آخرت میں رنج والم جیسے دنیادی نعتوں کی کثرت اور انسان کاان نعتوں ہے ہمرہ ویاب ہونا 'احقوں اور نادانوں کے نزدیک بیہ نعمت ہے۔ نیکن دانشوروں اور اصحاب معرفت کی نظر میں بیری بلاہے۔ اس کی مثال اس بھو کے فخص کی ہے جس کو زہر ملا ہواشد کہیں ہے مل جائے تو وہ آگر احتی اور نادان ہے اور اس بات ہے بے خبر ہے تووہ اس شد کوروی نعمت سمجھے گااور آگر دانشمند اور ہوشیار ہے تواس کو ایک بلائے عظیم سمجھے گا۔

چو تھی قتم وہ ہے کہ و نیا ہیں رنج و تعب کا باعث ہو لیکن آخرت میں آرام وراحت والی ہو وہ عبادت اور نفس و شہوت کی مخالفت ہے اور عار فول کے نزدیک یہ ایک بوسی نعمت ہے جیسے کڑوی دواجس کو وہ پیمار جو دانشور ہے 'راحت سمجھتا ہے اور احمق اس کو مصیبت خیال کرتا ہے۔

فصل : اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں جملی ہری چزیں ملی ہوئی ہیں۔ پس وہ چزجس کا فائدہ اس کے نقصان

زیادہ ہووہ نعمت ہے لیکن لوگوں کے احوال کے اعتبارے بیبات مختلف ہے کیو نکہ اکثر مختلوق کے بادے ہیں بید کها جاسکتا ہے کہ جب مال ان کے پاس بلقد رکفایت ہوگا تو اس کا فائدہ اس کے ضررے زیادہ ہوگا۔اور جب مال حاجت سے افزول ہوگا تو اس کا فقصان اس کے فائدہ سے کمیں زیادہ ہے اور کوئی ایسا بھی ہے کہ تھوڑ اسامال بھی اس کے لیے موجب مضرت ہے ' جس کاباعث بیہ ہے کہ اس پر حرص کا غلبہ ہے۔اگر وہ بالکل نادار ہو تا تو اس طمع اور حرص سے محفوظ رہتا 'البتہ ایسے لوگ صاحب کمال اور سخی بھی ہیں کہ بہت سامال بھی ان کو فقصان نہیں پہنچاتا 'کیونکہ وہ اس مال کثیر سے غریبوں اور مختاجوں کی مدد کر تاہے۔ پس اس سے ظاہر ہواکہ ایک چیز کی کے حق میں نعمت ہے اور کس کے حق میں بلاہے۔

قصل : معلوم ہوناچاہیے کہ لوگ جس چیز کو اچھا سجھتے ہیں وہ ان تین حال سے خارج نہ ہوگا ایک ہے کہ وہ فی الحال پند ہو-دوسر سے یہ کہ اس کا فائدہ اس وقت نہ ہوبلعہ آئندہ سے متعلق ہو' تیسر سے یہ کہ وہ بذات خود خوب اور اچھی ہو'اس طرح جس چیز کو پر اسمجھا جاتا ہے اس کی بھی ہی صورت ہے۔ یعنی یا تو فی الحال ناپند ہوگی یا آئندہ ہوگ فقصال رسال ہوگ یا پی ذات میں خراب ہوگی۔ پس بہت عمدہ اور اچھی چیز وہ ہے جس میں یہ تینوں حالتیں جمع ہوں' یعنی پیندیدہ' آئندہ سود منداور بذاتِ خود خوب' ایسی چیز علم و عکمت کے سوااور کوئی شیں ہے اور کسی دوسری چیز میں یہ خوبیاں جمع شیں ہیں اور اس کے مقابل میں بہت ہری چیز جمل و نادانی ہے کہ وہ ناپشدیدہ مضرت رسال اور بذات خود ہری ہے۔ معلوم ہو ناچاہیے کہ علم
سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے لیکن اس کے لیے جس کا دل ہمار نہ ہو اور چہل ایک مرض ہے جو فی الحال اذبت رسال اور ناپشدیدہ ہے کہ جو شخص کی چیز ہے بے خبر ہے اور اس کو جا نناچاہتا ہے تو وہ اس وقت اپنی نادانی اور جہل کے غم ہے به قرار ہو جائے گا۔ جمل اگر چہ بد نما ہے مگر سے بد نمائی اس میں نظر نہیں آتی ہے کیونکہ وہ دل کے اندر ہے اور وہ دل کی صورت کو بھاڑو یہ ہے۔ اور اس میں کوئی کلام نہیں کہ باطن کی بہ صورتی ظاہر کی بہ صورتی ہے بہتر اور ذشت ترہے۔ اب سے خور کرد کہ ایک چیز نافع تو ہے پر ناپسند ہے جیسے مڑی ہوئی انگلی کا کاٹ دینا تاکہ سار اہا تھ اس کے فساد سے کا ثنانہ پڑے۔ کوئی چیز ایس بھی ہوتی ہے کہ بعض اختیار سے نافع ہوتی ہے اور بعض اختبار سے معنر مثلاً بسااو قات کشتی کے ڈوئے کا جب خطر دیڑھ جا تا ہے تومال واسباب کو دریا ہیں بھینک دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی جا نیس نے جا ئیں (کشتی ڈوئے ہے جائے)۔ جب خطر دیڑھ جا تا ہے تومال واسباب کو دریا ہیں بھینک دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی جا نیس نے جائیں (کشتی ڈوئے نے جائے)۔

فصل : اوگ کتے ہیں کہ جو چزا چی معلوم ہووہ نعت ہے۔ لیکن لذت اور راحت کے بھی تمین درجے ہیں پہلا ورجہ میہ ہے کہ وہ سب سے کم تر ہو۔ حقیق معنی ہیں ہیدہ الذت ہے جس کا تعلق پیٹ اور فرج ہے ہے کو نکہ اکثر مخلوق نے ہم انہی دو چیز دل کو راحت و لذت سمجھ رکھا ہے۔ ہم رات ون مخلوق اس میں غرق رہتے ہیں اور اس مقصد کی جبتو ہیں گے رہتے ہیں لیکن اس لذت کے ند موم ہونے پر دلیل ہے ہے کہ تمام حیوانات اس میں شریک ہیں اور وہ تو اس معاملہ میں انسان سے میں سبقت لے گئے ہیں۔ کیونکہ حیوانات اس میں شریک ہیں اور وہ تو اس معاملہ میں انسان سے کہ میں سبقت لے گئے ہیں۔ کیونکہ حیوانات میں کھانا اور جماع کر ناانسان سے نیادہ ہے انسان کے ساتھ اس کام میں حیوانات تو کیا حشر ات الارض تک شریک ہیں۔ جب کوئی انسان محض اس لذت سے تعلق رکھے گا تو اس کے معنی میہ ہیں کہ اس نے انسانیت کے شرف کے جائے حشر ات الارض کے مرتبہ پر قناعت کر لی ہے۔ دوسر ادر جہ سر داری اور ریاست کی لذت کا ہیں دوسر دل پر فوقیت کا تلاش کر نااور اس کا تعلق غصہ اور غضب سے ہوگا اگر چہ بید درجہ پیپ اور فرج کی لذت سے بہتر اس کے سبک ربلے اور کم مرتبہ ) ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ کیونکہ کچھ حیوانات بھی اس خواہش میں اس کے ہیں۔ جیسے شیر اور چیتا کہ ان کو دوسر سے جانوروں پر غالب ہونے کا شوق ہے۔

تیرادرجہ علم و حکمت اور معرفت اللی کی لذت کا ہے اور اس کے جا تبات کو پنچانے کی خواہش کا ہے یہ قتم مذکورہ دونوں قسموں سے بالاتر ہے کیونکہ یہ کمال کی جانور کو حاصل نہیں ہے کیونکہ یہ ملا تکہ کی صفت ہے 'جس کو علم و معرفت میں لذت حاصل نہ دووہ تا قص ہے بائحہ ہمار اور ہلاک ہونے معرفت میں لذت حاصل نہ ہووہ تا قص ہے بائحہ ہمار اور ہلاک ہونے والا ہے ۔ اکثر مسلمان ان ہی دوقتم کے تحت پائے جاتے ہیں کہ وہ علم و معرفت کی بھی لذت پاتے ہیں اور دوسر ی چیزوں کی لذت ہیں۔ جیسے ریاست اور شہوت کی لذت اس کی مغلوب ہو لذت ہیں۔ جیسے ریاست اور شہوت کی لذت اس کی مغلوب ہو جائے تووہ در جہ کمال کو پینچ جاتا ہے اور جس پر شہوت کی لذت کا غلبہ ہو اور معرفت کی لذت اس کوبہ تکلف ہوتی ہو تو جب تک پہلی لذت کے غلبہ کے لیے کو مشش نہیں کرے گاوہ نقصان کے درجہ سے قریب رہے گا 'حسات کے پلاے کو رہا

زیادہ کرنے کے بھی میں معنی ہیں-

## نعت کے اتسام

#### اوزان کے مراتب

اے عزیز! معلوم ہونا چاہے کہ سعادت آخرت نعت حقیق ہے کو نکہ وہی بالذات مطلوب ہے یہ اپنے سوائے اور در ہری نعتوں کاوسیلہ شیں ہے اور اس نعت کے تحت چار چیزیں ہیں۔ اوّل ہقاجس میں فناکاد غل نہ ہو' دوسر ہے ایمی خوشی جو رخی والم سے پاک ہو۔ تیسر ہے ایسا علم و کشف جو جمل و ناون کی ظلمت سے خال ہو' چو تھے بے نیازی (استغفاء) کہ غرمت اور احتیاج کا اس میں دخل نہ ہو' ان چار چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو جمال اللی کے مشاہدے کی لذت دوا مان طرح حاصل ہو کہ پھر بھی از ائل نہ ہو۔ پس لعت حقیق یمی ہے۔ جس چیز کو دنیا میں نعت و ہی ہے جس کہ دوسب اس کی راہ کا وسیلہ ہیں' ورنہ و و بدات خود مطلوب نہیں ہے (یعنی دنیاوی نعت و ہی ہے جس کے ویلے ہے آخرت کی سعادت تلاش کریں اور کی چیز کو شمیل ہی رحفر ت سرور کو نین عقیقہ نے فرطیا ہے العیش عبش الا خرة کی سعادت تلاش کریں اور کی چیز کو شمیل اس ہی حضور عقیقہ نے ایک از وجہ کہ دین درجہ کمال کو چیخ گیا تھا اور ساری مخلوق آپ کی دنیاوی غرایا تھا تاکہ طرف متوجہ تھی' فرطیا تھا۔ اس وقت آپ ناقہ پر سوار تھے اور لوگ نجے کے مسائل آپ سے دریافت کر رہے تھے۔ جب آپ فراس سلامی شان و شوک کو طاحظہ فرطیا۔ جب آپ نے ایسا فرطانی کہ ان کہ اس اسلامی شان وقوت کی طرف متوجہ تھی' فرطانی ہوں کو طاحظہ فرطانے۔ آپ نے ایسا فرطانی کہ اس کی جس کہ بوری فرم کی اور کا کانہ ہو۔ مسائل آپ سے دریافت کیا کہ تھے معلوم ہے کہ بوری فرم کیا ہوگی اس نے مقوم کے کہ بوری فرم کی مسائل آپ ہوں کہ بوری فرم کیا ہوگی اس نے مقام فرم ہوری کیا تھا۔ کیا سے دریافت کیا کہ تھے معلوم ہے کہ بوری فرم کیا تھی کیا ہوگی اس نے تمام فرم ہوری کیا تھا۔ کیا تھوں کیا ہوگی اس نے تمام فرم ہوری فرم کیا تھی کیا ہوگی اس نے تمام المعرب کہ بوری فرم کیا ہوگی اس نے تمام المعرب کیا ہوگی اس نے تعرب کیا تھا۔ کیا ہوگی اس نے تمام المعرب کیا ہوگی اس نے تعرب کیا تھا کہ تھے معلوم ہے کہ بوری فرم کیا تھی کیا ہوگی اس نے تین کیا کہ تھے معلوم ہے کہ بوری فرم کیا تھا۔

روایت ہے کہ کسی محص نے حضور علی کے رویر و کمااللہم انبی اسئلک تمام النعمة (النی میں بھے سے ممام نعمت کیا ہوگی اس نے ممام نعمت کیا ہوگی اس نے ممام نعمت کا سوالی ہوں) یہ سن کر حضور علیہ نے اس سے دریافت کیا کہ تجھے معلوم ہے کہ پوری نعمت کیا ہوگی اس نے عرض کیا میں نہیں جانا۔ آپ نے فرمایا تمام نعمت ہیں ہو۔ پس دود نیادی نعمتیں جو سعادت آخرت کا وسیلہ نہیں ہوں فرد نیادی تعلق دل سے ہے۔ یعنی علم مسلم معاملہ نیارسائی اور عدل ہے۔

علم مکاشفہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو اس کی صفات کو طا نکہ اور رسولوں کو پہچانے علم معاملہ وہ ہے جو ہم نے اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ علاوہ ازیں ذار آخرت ہے کتاب میں بیان کیا ہے۔ علاوہ ازیں ذار آخرت ہے جس کے بارے میں رکن معاملات اور رکن عبادت میں تحریر کیا گیا۔ اس کے علاوہ راہِ سلوک کی ان تمام منزلوں کو معلوم کرنا ہے جورکن منجیات میں لکھی گئی ہیں الن سب کو بدخوبی معلوم کرے۔ پارسائی لیمنی عفت سے مرادیہ ہے کہ انسان اپنی توت شہوت اور قوت غضب کو توڑے اور حن اخلاق کو کامل طور پر حاصل کرے اور عدل سے مقصودیہ ہے کہ شہوت اور

فضب کوبالکل ترک کردے کیونکہ اس میں خسارہ اور گھاٹا ہے اور ان کو اپنے اوپر اس قدر مسلط نہ کرے کہ وہ حدے گذر جائیں۔ خداوند کر یم جل و علا کا ارشاد ہے: آلا تنطفوا فی المینزان واقینہوا الوزن بالقیسط و آبا تہ خسیروا المینزان واقی ہے المینزان المین ہے اور خلق نیک علاوہ ازیں وہ عرد از سعادتِ آخرت کے حصول کے لیے تندر تی اور قوت در کار ہے کیونکہ علم و عمل اور خلق نیک علاوہ ازیں وہ خصائل جو انسان کے ول سے تعلق رکھتے ہیں اپنے صحت کے عاصل نہیں ہو جے نیوں تو حس و جمال کی چندال حاجت خسیر ہے لیکن خور وانسان کا مطلب ہر کمیں نکل جاتا ہے اس لحاظ سے جمال بھی مال و جاہ کی طرح ہے اور جو چیز دنیا کے مطالب و مقاصد کے کام آئے اس کو آخرت سے بھی علاقہ ہے ۔ کیونکہ دنیا کے کامول کا انتظام آخرت کی خاطر جمعی کا سبب موگاور دنیا آخرت کی خاطر جمعی کا سبب ہوگاور دنیا آخرت کی خطر ہے جو بھی کو لادت کے وقت ہی اس کی پیشانی ہیں چکتا ہے اکثر ایسا بھی ہو تا ہے کہ جب ہوگاور دنیا آخرت کی تحقی ہو تا ہے کہ جب ہوگاور دنیا آخرت کی خواج کی کولادت کے وقت ہی اس کی پیشانی ہیں چکتا ہے اکثر ایسا بھی ہو تا ہے کہ جب ہو صورت اس خوالی باخل کو میں نیک اظات سے آراستہ کرے گا۔ اس سالی پردرگوں نے کہا ہے کہ و نیا ہیں کوئی مورت شوض ایسانہ ہوگا جس کی بھو نگری صورت اس کے معالی ہوگا کی میں ایسانہ ہوگا جس کی بھونگی میں ہو تا ہے کہ و نیا ہیں کوئی مورت سے میں ایسانہ ہوگا جس کی بھونگی میں ہو تا ہے کہ و نیا ہیں کوئی سے سال بھول کے کہا ہوگی کی مورت اس سے کمال بھونگی میں وہ ہو سے سال ہوگی میں اور ہے۔

حضوراً کر علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اچھی صورت والول ہے اپنا مقصد طلب کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کہیں سفیر بھیجا مطلوب ہو تو خوبصورت اور نیک نام فخض کو بھیجو ! اور فقهاء نے فرمایا ہے کہ جب علم قرات اور عفت میں سب بر ابر ہول تو ایسے فخض کو امام ساؤجو ان سب میں خوبصورت ہو' یہ خیال رہے کہ اس حسن علم قرات اور عفت میں سب بر ابر ہول تو ایسے فخض کو امام ساؤجو ان سب میں خوبصورت ہو' یہ خیال رہے کہ اس حسن ہو آدائش مقصود نہیں ہے جو شہوت کی محرک ہو' کیونکہ ایسی آدائش ریڈیوں کی صفت ہے' بلعہ انسان کا قد بلند ہو' اور فیلے دالوں کو اچھا معلوم ہو۔

وہ نعتیں جن کا تعلق بدن سے نہیں ہے لیکن انسان کو ان کی حاجت ہے وہ مال و جاہ 'زن و فرزند' ا قرباء ملک اور نب کی شرافت ہے۔

مال کی حاجت آخرت کے لیے اس وجہ ہے کہ جو شخص مفلس اور نادار ہے وہ سارے دن روزی کی تلاش میں رہے گا۔ علم وعمل کی طرف کس طرح اور جاہ کی حاجت رہے گا۔ علم وعمل کی طرف کس طرح اور کب مشغول ہو سے گا پس مال بقد رکفایت وینی ایک نعمت ہے اور جاہ کی حاجت اس لیے ہے کہ جس کو جاہ و منزلت حاصل نہیں ہے وہ ہمیشہ ذلیل اور سبک سر رہے گا 'وشمن اس کے در پے رہیں گے۔ لیکن مال و جاہ کی زیادتی میں آفت بہت ہے 'اسی وجہ سے حضور اکر م علی نے فرمایا ہے کہ جو کوئی صبح کو تندرست اٹھے اور لیکن مال و جاہ کی زیادتی میں آفت بہت ہے فکر ہو دنیا کی ساری دولت گویاس کو حاصل ہے اور بیربات بغیر جاہ و مال کے میسر نہیں مو کتی۔ چنانچہ رسول اکر م علی کارشاد ہے۔ نِعُمَ الْعَوُن عَلَى النَّقُوٰ کَ اللَّهِ مَال '(بِ ہمیز گاری کے باب میں مال ہوا

ا الرانساف كے ساتھ تول قائم كرداوروزن شكمناؤ-

ابر ہیں چار نعمیں ، وہ چار نعمیں وہ ہیں جو ان بارہ نعموں کو زیادہ کرتی ہیں ، ہدایت ، رشد 'تائید اور تسدید۔ ان چاروں کے مجموعہ کو تو فیق کہتے ہیں اور کوئی نعمت تو فیق کے بغیر نعمت نہیں ہو سکتی۔ تو فیق کے معنی یہ ہیں کہ علم المی اور ہدے کے اراوے میں مطابقت پیدا ہو جائے۔ یہ بات غیر وشر دونوں کے لیے ہے۔ لیکن عاد تا تو فیق کا استعمال زیادہ ترکار خیر کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو فیق کی محکم اس سے بے نیاز مبات ہے۔ تو فیق کی محکم اس سے بے نیاز نہیں ہے کہ کوئی محض اس سے بے نیاز نہیں ہے کہ کوئی محض اس سے بے نیاز نہیں ہے کہ کوئی محض سعادت آخرت کا طالب ہے اور اس کی راہ کو نہیں پنچابا ہے بے راہی کو راہ سجھتا ہے تو محض طالب ہونے سے کیافا کہ ہداری کو راہ سجھتا ہے تو محض طالب ہونے سے کیافا کہ ہداری کے اسباب کا پیدا کر مالا ہے۔ کام نہیں آتا 'اس دجہ سے حق تعالی نے دونوں چیزوں کا مطور احمان ذکر فرمایا ہے۔ ربنا الذی اعطی کیل شسی خلقہ نم ھدی (وہ پروردگار جس نے اندازہ کیااور راہ دکھائی)۔

مرایت کے تنین در ہے: معلوم ہوناچاہی کہ ہدایت کے تین درج ہیں-پہلادرجہ یہ کہ انسان فیر وشر میں امتیاز کرے اور یہ وصف تمام دانشوروں کو عطافر مائی ہے ، بعض کو خود ان کی عمل سے اور بعض کو پنج بروں کی زبانی اور وَهَدَیُنهُ النَّجُدِیْنَ وَ(اور اس کو دونوں راستے دکھادیتے) سے یکی مراد ہے کہ یعنی خیر وشرکی راہ ہم نے انسان کو عمل کے وسلے سے بتادی – وَاَمْنًا ثَمُودُ فَهَدَیُنْهُمُ فَاستَعَحَبُوا الْعَمٰی عَلَی الْهُدای (اور ثمود کو ہم نے راہ دکھائی پس

انہوں نے گر اہی کو مقابلہ ہدایت کے پند کر لیا-

اس ارشاد سے دہ را جنمائی مراد ہے جو اسانِ انبیاء سے عمل میں آئی۔ لیکن دہ راہ یا بی سے محروم رہے 'ان کے محروم رہنے کا سبب صدو تکبر ہو گایاد نیاوی مشاغل جس کے سبب سے انہوں نے انبیاء اور علاء کی بات نہیں سن 'اس عمل سے کوئی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔

ووسر اورجہ ہمایت فاص ہے 'جو دین کے معاملہ میں مجاہد ہے تھوڑی تھوڑی پیدا ہوتی ہے اور اس سے حکست کی راہ کھلتی ہے ' مجاہدہ کا نتیجہ یک ہو تاہے جیسا کہ فرمایا ہے والّذین جَاهَدُوا فِینَا لَنَهَادِینَۃ ہُم سُبُلَنَا لِعِیٰ جب حکست کی راہ کھلتی ہے ' مجاہدہ اور دیا سے کہ ہو تاہے جیسا کہ فرمایا ہے ۔ سے شیس فرمایا کہ ہم خود بخو دہایت کریں گے۔ سعدے مجاہدہ اور دیا ازادَهُم مُدی (وہ جو ہم نیت یاب ہو نے اللہ نے ان کی ہمایت ذیادہ کردی) ہے یکی مرادہ ۔ تیر اور جہ ہمایت فاص الخاص کا ہے ' یہ نور نبوت اور ولایت کی حالت میں پیدا ہو تاہے ' یہ ہمایت ذات باری تعالیٰ کی طرف ہے درجہ ہمایت خاص الخاص کا ہے ' یہ نور نبوت اور ولایت کی حالت میں پیدا ہو تاہے ' یہ ہمایت ذات باری تعالیٰ کی طرف ہما اس کی راہ کی طرف جائے ۔ فرمایا کہ عقل کا یہ مقدور شیس ہے کہ خود خوداس کی طرف جائے ۔ فرمایا کہ : قُل ُ اِنَّ هُدَی اللّٰهِ هُوَالْهُدُای ( کہ د چیجے کہ ہے شک ہمایت ہی ہمایت ہمایت ہمایت مطلق مرادہ اور اس ہمایت کا نام حیات رکھا گیا ہم نے نام میات کی اس سے ہمایت مطلق مرادہ اور اس ہمایت کا نام حیات مطلق میں کہ مین کہ اور اس کی فراید ہو مردہ موال کی ذراید ہو گول کے نور پیدا کیا کہ دہ اس کے ذراید ہو گول کے در میان چان کھی جائے۔

رشد کے معنی ہے ہیں کہ معدے میں ہدایت ہے جو خولی کاراستہ پدا ہواں کی طرف چلنے کی اس میں خواہش پیدا ہو ۔ چنانچہ ارشاد فرمایاو لَقَدُ الْمَیْنَا اِبْرَا ہِیمَ رُسُدُہُ ہیں ٔ قَبْلُ (اور اس ہے پہلے بھی ہم نے اہر اھیم کوان کار شد عطا کر دیا تھا) مثل جب لڑکابالغ ہوااور جانتا ہے کہ مال کی کس طرح خفاظت کی جائے اور اس جانے کے باوجود اس نے حفاظت بنیں کہ مدے کے حرکات اور اس کے اعضاء کی تواس کورشید شمیں کمیں گے اگر چہ وہ ہدایت یاب ہوا۔ تسدید کے معنی یہ ہیں کہ مدے کے حرکات اور اس کے اعضاء کو بھلائی کی طرف آسانی کے ساتھ حرکت دی جائے تاکہ وہ جلد اپنے مقصد کو پہنچ جائے پس اس طرح ہدایت کا متبجہ معرفت میں ہے اور رشد کا ثمرہ خواہش میں ہے ۔ تسدید کا نتیجہ اور اس کا ثمرہ قدرت اور اعضاء کی حرکات میں نظر آئے کا ۔ تاکیدے مراف آسانی نظر آئے کے ساتھ میں نظر آئے کے اور اس کا ثمرہ قدرت اور اعضاء کی حرکات میں نظر آئے کا ۔ تاکیدے مراف آسانی نیجی مردت مریم علیماالسلام کے بارے میں ) وَاقِدُدُدُکَ بِرُوْحِ الْقُدُوْسِ (تمہاری مدد کی ہم نے روح کہ القد س یعنی جرائیل علیہ اسلام ہے ) اور علت تاکیدے نزد یک ہے ۔ یعنی ٹبی کے باطن میں معصیت اور شرک کی راہ ہے القد س یعنی جرائیل علیہ اسلام ہے ) اور علت تاکیدے نزد یک ہے ۔ یعنی ٹبی کے باطن میں معصیت اور شرک کی راہ ہے القد س یعنی جرائیل علیہ اسلام ہے بارے شرک کی داوہ کی دالور منع پیدا ہو تا – لیکن دو اس مائع کو بعضو ہی شہائو کُلَ اَن رَّا اُبْرَهَانَ رَبَّهِ اور ہے شک عورت بناس کااراوہ کی بارے میں ارشاد کیا گیاو لَقَدَ کہ بھائو کُلَ اَن رَّا اُبْرُهَانَ رَبَّهِ اور ہے شک عورت بناس کااراوہ کی تاگر این رہ کے لیان دہ کی نامی کیاد دو کہاں ہے آئے۔ جس طرح حضرت ہیں۔ ان کو کئی کیادروہ کھی عورت کااراوہ کر تا آگر این رہ کی دلیل شدہ کی بھی بی دیاوی نعتیں ہیں جو زاوراہ آخرت ہیں۔ ان کو کئی

اسباب کی اور ان اسباب کو اور دوسرے بہت ہے اسباب کی حاجت ہے'اس مقام پر جب عارف پنچے گا تووہ اس رب الارباب تک پہنچ جائے گاجو چیرت زدول کی راہ نمائی کرنے والا اور مسبب الا سباب ہے۔اس مسبب اسباب کی تفصیل و تشر تح بہت طویل اور دراز ہے۔ لنذااس مقام پر ہم استے ہی پر اکتفاکرتے ہیں۔ شکرِ اللّٰہی میں خلا کُق کی تفقیم

تفقیم شکر کے اسباب: اے عزیز! معلوم ہونا جاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گذاری میں دو سبب سے تعقیم واقع ہوتی ہے ایک بیر کہ نعمتوں کی کثرت اور بہتات کی بدے کو خبر شیں 'جس کا سب بیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے حدو حاب میں 'ہم نے کتاب احیاء العلوم میں ان تھوڑی کی نعمتوں کا بیان ہے جن کا تعلق کھانے یہنے سے ہے تاکہ اس پر ووسری نعتوں کا قیاس کیا جاسکے اور معلوم ہوسکے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعتوں کا پہچاننا ممکن شیں ہے۔اس کتاب (کیمیائے سعادت) میں ان کے بیان کی مخبائش نہیں ہے۔ تقعیم کا دوسر اسب سے کہ انسان ایسی نعت کو جو عام ہو نعت ہی نہیں سجھتااور خداوند تعالی کاس پر شکر جانہیں لاتا- مثال کے طور پریہ ہوائے لطیف ہے جس کوانسان سانس کے ذریعہ اپنے اندر کھنچاہے 'جواس روح جوان کو مدد پہنچاتی ہے جس کا مخزن و معدن دل ہے اور دل کی حرارت کو یہ ہوائے لطیف اعتدال حشتی ہے 'آگریہ ذرای دیر کے لیے رک جائے توانسان ہلاک ہو جائے 'ایسی نعمت کوانسان اپنی غفلت کے باعث نعمت ہی شیں سجمتا'وہ ایس بے شار سانسیں لیتا ہے جن کی اس کو خبر ہی شیں ہوتی اس کی خبر جب ہوگی کہ ایک ذراس دیر کے لیے ا سے کنویں میں جائے جس کی ہواغلظ ہے اور دم مھٹنے لگے (تب ہوائے لطیف کی اس کو قدر ہوگی) یاگرم حمام میں تھوڑی دیرے لیے اس کو بد کر دیا جائے اور کچے دیر کے بعد صاف دیاک ہوا میں اس کو نکالیس تب وہ اس نعت کی قدر پہنچانے گا۔ اس طرح جب تک انسان کی آنکھوں میں در دنہ ہویابینائی نہ جاتی رہے صحت چٹم کا کس طرح شکر اداکرے گا-اس کی مثال اس غلام جیسی ہے کہ جب تک اس کو مار اپیٹانہ جائے مارنہ کھانے کی اس کو قدر کس طرح ہو سکتی ہے اور جب اے مار انہیں جائے گا تووہ سر کشی کرے گا- پس اللہ تعالیٰ کی نعتوں کا شکر اداکرنے کی تدبیر بیہے کہ مدہ ہر آن ہر بل اللہ تعالیٰ نعتوں کو ول میں یاد کرے اور بیبات انسان کامل ہی ہے ہو عتی ہے۔اس کی تفصیل ہم نے کتاب احیاء العلوم میں پیش کی ہے۔لیکن جونا قص اور کم قهم ہے اس کے لیے تدبیر بیہے کہ اس کو ہر روز پیمار ستان (اسپتال) وقید خانے اور کور ستان میں لے جائے تا کہ وہاں ہماروں 'قیدیوں اور مردوں کو دیکھ کر اپنی عافیت اور سلامتی کی قدر پہنچانے ممکن ہے کہ اس صورت میں وہ شکر اداکرے اگور ستان میں پہنچ کریہ خیال کرے کہ یہ مر دے ایک دن کی زندگی کی تمنا کرتے تھے تاکہ اینے بُرے اعمال کا بدلہ کر سکیں لیکن ان کووہ ایک دن کی زندگی بھی شمیں مل سکی لیکن اس زندے کو دیکھے کر کہ بہت ہے دن اس کی حیات کے باقی ہیں لیکن بیان کی قدر مہیں کر تا- اییا فخض جو عام نعت کا شکر اوا نہیں کر تا جیسے ہوا اور سورج آنجھیں اس کو دیکھتی ہیں اور محسوس کر تاہے لیکن وہ محست ہوتا ہے کہ اس طرح خیال کرنا محض بادائی ہے کہ نعت آگر عام ہی ہو پھر تھی اور وولت ہی ہی سور کرتا ہے کہ اس کی پھر تھی وہ نعت ہے آگر وہ غور کرے تو خاص نعمت ہے بھی اس کو نوازا گیا ہے ۔ مثلاً ہر شخص یہ تصور کرتا ہے کہ اس کی عشل کی مانند دوسر وں کی عقل نہیں ہے اور اس کے اخلاق دوسر وں کے اخلاق سے بہتر ہیں اس وجہ سے وہ دوسر وں کو اخلاق سے بہتر ہیں اس وجہ سے وہ دوسر وں کو اخلاق سے بہتر ہیں اس وجہ سے وہ دوسر وں کو اخلاق سے بہتر ہیں اس وجہ سے وہ دوسر وں کو اخلاق سے بہتر ہیں اس وجہ سے وہ دوسر وں کو اخلاق سے بہتر ہیں اس وجہ سے دہ دوسر انہیں جانا کیو نکہ حق تعالیٰ نے جو ستار العجام ایک آد کی ہیں ایس ہو باتی گذرتی ہیں آگر وہ لوگوں کو معلوم ہو الحبیب ہو اس کو معلوم ہو باتیں گذرتی ہیں آگر وہ لوگوں کو معلوم ہو باتیں تو یونوی پریشائی کا سب ہو ۔ اس کا شکر جالا ہے ۔ اور بھی ہاں کا خیال دل ہیں نہ لائے ۔ کہ قابان چیز سے محروم ہوں اس صورت ہیں وہ اوائے شکر ہے محروم رہے ۔ باتھ اس کو وہ موں اس صورت ہیں وہ اوائے شکر ہے محروم رہے ۔ باتھ اس کو وہ اس کو دی گئی ہے ۔

مفلسی کے غم کاعِلاج : منقول ہے کہ ایک مخف نے کی بزرگ کے پاس جاکرا پی غربی اور مفلسی کی دکایت کی قانبوں نے اس مخف ہے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری آیک آنکہ مد ہو جائے اور تم کو دس بزار در ہم مل جا کیں اس نے کہا نہیں ' تو نہیں ' بھر انہوں نے پوچھاکان ' ہاتھ ' پاؤں کے عوض آئی رقم تم کو دے دی جائے (ان کو پہتے ہو) اس نے کہا نہیں ' تو انہوں نے کہا جہا تی رقم کے عوض آئی عقل بھتے ہو اس نے کہا یہ بھی میری مرضی نہیں ہے تب انہوں نے کہا کہ پس ای صورت میں بھی ہزار در ہم کا مال تو تمہارے پاس موجود ہے اور اس پر بھی تم مفلسی کی شکایت کر دہے ہو - صرف می نہیں بھی اکثر لوگ ایسے ہیں کہ تم آگر ان ہے کہو کہ اپنی حالت کو دوسرے کے حال سے بدل لیں تو وہ اس پر راضی نہیں ہوں گے ۔ پس دہ نعمت جو اس کو ملی ہے دوسرے کو نہیں دی گئی ہے الندا سے محل شکر اواکر نے کا ہوا - (انسان کو شکر اواکر نا

تخی اور ملامیں شکر اواکر نالازم ہے: اے عزیز! معلوم ہونا چاہے کہ سخی اور مصیبت میں شکر اواکر نالازم ہے۔ کیونکہ کفر کی مصیبت کے سوااور کوئی ایس مصیبت نہیں ہے جس میں کوئی ایک خوبی موجود نہ ہولیکن تم اس سے والف اور آگاہ نہیں ہو۔ حق تعالیٰ تمہاری بھلائی کو خوب جانتا ہے۔ بلعہ ہر بلا پر پانچ طرح کا شکر واجب ہے ایک ہے کہ اس کو مصیبت کا تعلق جسم سے تعاوین سے نہیں تھا۔ کسی مختص نے شخ عبداللہ من سمل تستری سے پوچھا کہ چور میرے گھر کی مصیبت کا تعلق جسم سے تعاوین سے نہیں تھا۔ کسی مختص نے شخ عبداللہ من سمل تستری سے پوچھا کہ چور میرے گھر میں گئی ماری انہوں نے فرمایا کہ اگر شیطان تیرے دل کے اندر گھس کر ایمان چراکر لے جاتا تو کیا کر تا۔ دوسری قسم شکری ہے کہ کوئی بیماری اور بلاالی نہیں ہے کہ دوسری اس بلاسے برتر نہ ہو پس اس پر شکر کرو کہ تم

اس بد ترباااور مصیبت میں گر فتار شیں ہوئے 'جو محض ہزار مار کے لائق ہواور سوے زیادہ اس کونہ ماریں توبیراس کے لیے شکر کامقام ہے۔ منقول ہے کہ کسی بزرگ کے سر برایک مخص نے طشت بھر کر خاک ڈال دی'انہوں نے شکر اداکیا۔ لوگوں نے یو جھاکہ شکر کا کون سا موقع ہے توانہوں نے کہا کہ میں تواس لا ئق تھاکہ مجھے پر طشت بھر کرانگارے ڈالے جاتے اور اس کے جائے راکھ ڈالی گئی تو یہ مقام شکر گذاری کا ہے تیسرے یہ کہ کوئی دنیاوی عذاب ایسا نہیں ہے جس کو آخرت يرموقوف ركھاجائے۔ آخرت كاعذاب تواس سے سخت اوربدتر ہوگا۔ پس اسبات كاشكر جالائے كه يه عذاب دنيا میں ہوااور دنیاکاعذاب آخرت کی رہائی کاسب ہے حضور پر نور علیہ نے ارشاد فرمایاے کہ جس کود نیامیں عذاب دیاجا تا ہ اس کو آخرت میں عذاب نہیں دیں گے کیونکہ بختی اور بلا گناموں کا کفارہ ہوتی ہے۔ پس جب انسان گناموں سے یاک ہو گیا تو پھر اس پر عذاب کیوں ہوگا۔ طبیب تم کو کروی دوادیتاہے۔ تمہاری فصد کھولتاہے۔ اگر چدان دونوں سے اذیت ہوتی ہے لیکن شکر کامقام ہے کہ تم نے اس تھوڑی تکلیف ہے موسی ماری سے نجات یالی۔ چو تھی قتم یہ ہے کہ جوبلاتم پر آنے وال تھی وہ لوح محفوظ میں لکھی تھی' وہ آئی اور آ کرٹل گئی تب بھی مقام شکر ہے۔ شیخ ابو سعید ابوالخیر کدھے پرے گر گئے انہوں نے الحمد ملتہ کہا۔ لوگوں نے بوچھاکہ تم نے شکر کسبات کاداکیا۔ انہوں نے اس طرح گدھے سے گر ناازل میں مقدر ہو چکا تھااور گدھے پرے گرنے ہے یہ آفت ٹل گئ پس اس آفت کے گذر جانے پر اللہ کا شکر اواکر رہا ہوں۔ یانچویں تتم یہ ہے کہ دنیا کی مصیبت دووجہ ہے آخرت کے ثواب کاباعث ہوتی ہے۔ ایک سے کہ اس مصیبت کا اجربروا ہے۔ دوسر لباعث سے کہ سب گناہوں سے براگناہ یہ ہے کہ تم نے دنیائے فانی سے ایبادل لگایا کہ اس کو اپنی بہشت سمجھ لیااور خداوند تعالیٰ کے حضور میں جانے کو قید خانہ تصور کیا کر تا تھا۔اور جس کو دنیا میں مصیبت میں گر فتار کرتے ہیں اس کاول دنیا سے بیز ار ہو جاتا ہے اور و نیااس کے حق میں قید خانہ اور موت نجات بن جاتی ہے اور کوئی بلاایسی نہیں ہے جس میں حق تعالیٰ کی طرف ہے عبید ند ہو۔ اگر چہ جوباپ کے ہاتھ سے سزایاتا ہے 'صاحب عقل ہوتا ہے تودہ اس مار پر شکر جالاتا ہے کیونکہ اس میں تنبید ہوتی ہے اور تبعیہ میں موا فا کدہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے دوستوں کی غم خواری ان کو محنت وبلا میں گر فارکر کے فرما تاہے۔جس طرح تم دنیا میں کسی کی خبر گیری اور غم خواری کھانے پینے سے کرتے ہو۔

ایک شخص سرور کو نین علی کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ چور میر اتمام مال چراکر لے گئے آپ نے فرمایا جس کامال ضائع نہ ہواور میرانم ہوائی ہیں ہولائی نہیں ہے لینی اس کو آخرت کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ "حق بقالی جس مدے کو دوست رکھتا ہے تواس پر بلانازل فرما تا ہے۔ حضور علی ہے نہیں محل فرمایا ہے کہ بہشت کے بہت سے درج میں اور مدوا بی کو مشش سے ان تک نہ پہنچ سکے توحق تعالی اس کو بلامیں مبتلا کر کے اس مقام تک پہنچادے گا۔

ایک دن سرورِ کا نئات علیہ اپناروئے اطهر آسان کی طرف کیے ہوئے تھے۔ پھر تنجیم فرماتے ہوئے ارشاد کیا کہ میں مومن کے حق میں نقد پر النی ہے تعجب میں ہوں کہ حق تعالیٰ اگر اس کے حق میں نعمت کا حکم فرمائے تب بھی وہ راضی ہو تاہے کہ اس میں اس کی اچھائی ہے اور اگر بلاکا حکم فرما تاہے تب بھی وہ ہد ہُ مومن راضی ہو تاہے کہ اس میں بھی اں کی خوبی ہے۔ یعنی بلا میں صبر کر تاہے اور نعمت میں شکر 'دونوں صور توں میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ یہ بھی حضور اگرم علی ہے نے ارشاد فرمایا ہے کہ عافیت میں رہنے والے لوگ 'مصیبت میں گر فآر رہنے والے لوگوں کے قیامت میں ببیدے یوے درج دیکھیں گے تو خواہش کریں گے کہ کاش! دنیا میں ان کا گوشت نسر نی سے کتر ڈالا گیا ہو تا ( تاکہ بیہ بدورج حاصل ہوتے )۔

نسی پینیبر (علیہ السلام) نےبار گاہ النی میں التماس کی کہ النی! توکا فرکو تعت کثرت سے عطافرہا تا ہے اور مومن پر بلانال فرہا تا ہے۔اس کا کیا سبب ہے۔ خداو ندین رگ ویر تر نے ارشاد فرہایا کہ بعد ہے! بلااور نعمت میر سے اختیار میں ہے میں چاہتا ہوں کہ مومن گنگار موت کے وقت گنا ہوں ہے پاک ہو کر جھے سے ملے اور میں دنیا کی بلاؤں کو اس کے گنا ہوں کا کنارہ ہادیتا ہوں اور کا فرکی نیکیوں کا بدلہ 'ونیا کی نعمت سے کرتا ہوں تا کہ جب وہ میر سے پاس آئے تو اس کا پچھ حق باتی نہ رہے۔ پھر میں اس کو خوب عذاب دوں گا۔

ارم علی کے دارشاد فرمایا کیا تم صاراور غم کین نہیں ہوتے ہو؟ مومن کے گناہ کا بی بدلہ ہے۔

منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک فرزند کا انقال ہو گیا 'حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ممکنین اور طول ہوئے۔ تب دو فرشتے جھڑ اکرنے والوں کی شکل میں آپ کے پاس آئے۔ الن میں سے ایک نے کہا کہ میں نے ذمین میں جا بویا تھا اس نے ماراستے پر جھ ہویا تھا اس فری میں جو یا تھا اس کے دائیں بائیں راستہ نہ تھا۔ میں نے مجبور آاس کو پامال کر ڈالا۔ تب سلیمان علیہ السلام نے پہلے محض کو طرم قراد سے ہوئے کہا کہ تو نے راستہ میں جانے کے ووں ہویا تھا کہا گئے معلوم نہیں کہ راستہ پرلوگ چلاہی کرتے ہیں تب فرشتہ نے ان کو جواب دیا کہ آپ نے اپنے کی موت پر ماتی لباس کیوں پہنا ہے کیا آپ بیبات نہیں جانے کہ آدمی کو موت کی طاہراہ سے گذرناہی پڑتا ہے۔ تب سلیمان علیہ السلام نے بارگا والنی میں توبہ واستغفار کی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ہمار پیٹے کو جب موت کے قریب پایا تواس سے فرمایا کہ اے فرز نداگر تم مجھ سے پہلے مر جاؤ تاکہ تم میری ترازو (پلیہ اعمال) میں رہو'میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اسبات سے کہ میں تہماری ترازو میں رہون اس نیک خصہ فرزند نے جواب دیا ہے والد محرم اجو آپ کی مرضی ہے وہی میں چاہتا ہوں 'حضر سائن عباس رضی الله عنما کو کسی شخص نے خبر پہنچائی کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا آپ نے فرمایا انا لِلْهِ وَاِنَّا اِلَیْهِ رَاجِعُونَ ایک کھلا ہوا صہ ڈھک گیا اور خرج کم ہو گیا اور ثواب فی الفور مل گیا۔ پھر وہ اٹھے اور دور کعت نماز اواکر کے فرمایا حق تعالی کا تھم ہے

واسنتعینتوا بالصنبوالصنفوز مصبت کونت صراور نمازے مددد چاہو) پس میں بددونوں کام جالایا۔ شخ ماتم اصم نے کماہے کہ حق تعالی قیامت کے دن چار مخصوں سے چار جماعتوں کو الزام دے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے توانگروں کو 'حضرت بوسف علیہ السلام سے غلاموں کو 'حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درویشوں کو ' اور حضرت ابوب علیہ السلام سے الن لوگوں کوجو مصیبت اور دکھ میں صابر نہیں رہے۔ شکر کابیان یہاں اس قدر ہی کافی ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔

# اصل سوم

#### خوفواميد

معلوم ہونا چاہیے کہ خوف وامید سالک کے لیے دوبازؤں کی طرح ہیں جن کی قوت سے وہ بدی مقامات کو پہنچتا ہے۔ کیونکہ جمالِ اللی کے لذت بددنہ کرے ان بدی بدی ہوا ہوں جمالِ اللی کی لذت بددنہ کرے ان بلی یوں کو طے کرنابہت مشکل ہے۔ اس کے ہر عکس نفسانی خواہشات جو دوزخ کی راہ پر واقع ہیں 'الیی عالب اور انسان کو فریب دینے والی 'اور انپی طرف تحییخے والی ہیں کہ انسان کا اس کے دام سے چنابہت مشکل ہے 'جب تک انسان کے دل پر فریب دینے والی 'اور انپی طرف تحییخ والی ہیں کہ انسان کا اس کے دام سے چنابہت مشکل ہے 'جب تک انسان کے دل پر فرند اکا) خوف عالب نہ ہو 'اس ہواو ہوس سے چنانا ممکن ہے۔ اس ہا پر خوف وامید کی یوسی فیلت رکھی گئی ہے۔ کیونکہ امید باک طرح ہے جو اس کو چلا تا ہے۔ ہم پہلے امید کا مدید کی طرح ہے جو اس کو چلا تا ہے۔ ہم پہلے امید کا میان کرتے ہیں اس کے بعد خوف کا ذکر کریں گے۔

اميرور جاكی فضيلت: اے عزيز! معلوم ہوناچاہے كہ خداوند تعالىٰ كى عبادت اس كے كرم كى اميد پراس عبادت سے يوسے كرہ جوعذاب كے خوف ہے كى جائے كيونكہ اميد كا بتيجہ مجت ہے اور ظاہر ہے كہ مجت كے درج ہے بالاتر كوئى درجہ ضيل ہے اور خوف كا بتيجہ ور اور نفر ت ہے۔ چنانچہ رسول اكرم علی ہے نفر بلا ہے لا يَسُونَنَ اَحَدُكُم الاَّ وَهُو يُحْسِينُ الظَّنَّ بلاّ يَعِينَ تَم مِيں ہے ہراَيك كو لازم ہے كہ خدا كے ساتھ نيك مكان كر تا ہوام سے (جب مرے توخدا كے ساتھ اس كا مكان كر تا ہوام سے (جب مرے توخدا كے ساتھ اس كا مكان ئيك ہو) خداوند تعالىٰ كا ارشاد ہے كہ ميں مدے كے مكان كے قريب ہوں اور اس كو كمودہ جو مكان ركھنا چاہتا ہے ميرے ساتھ ركھ۔ "

مرور کا نئات علیہ مخص کو نزع کے عالم میں دیکھ کر فرمایا کہ توخود کو کس حال میں پاتا ہے اس نے کہا کہ میں گنا ہوں سے ڈرتا ہوں اور خداوند تعالیٰ کی رحمت کا امید دار ہوں 'تب حضور علیہ نے فرمایا کہ ایسے وقت میں (نزع میں) جس کے دل میں بید دونوں باتیں جمع ہوتی ہیں حق تعالیٰ اس کوڈر سے جاتا ہے اور اس کی امید ہر لاتا ہے۔

حق تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام پروی بھیجی کہ "آیاتم جانے ہوکہ یوسف (علیہ السلام) کو میں نے تم سے کس لیے جداکیا؟ میں نے اس واسطے جداکیا کہ تم نے کہا تھا کہ "وَاَخَافُ أَنَّ یَّاکُلُهُ الذَیْرُبُ (میں اس بات سے دُر تا

ہوں کہ اس کو بھیر یا کھا جائے گا) تم بھیر ئے سے تو ڈرے لیکن میرے کرم کی امید ندر کھی 'اور میری حفاظت کو اہمیت نہ دیتے ہوئے 'بھائیوں کی خفلت اور بے پروائی کی طرف تمہار اخیال گیا۔''

حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک مخص کو دیکھاجو اپنے گناہوں کی کثرت سے نمایت خوفزوہ تھا آپ نے اس سے فرمایا کہ مایوس مت ہو کہ خداوند تعالیٰ کی رحمت محماہوں سے کمیں زیادہ ہے۔"

حضورا کرم علی کارش کارش کارش کارش کارش کارش کارش کار کار میں ایک مدے ہے تو جھے گاکہ دوسرے مدے کو گناہ کاکام کرتے ہوئے دیکے کر تونے احتساب کیوں نہیں کیا۔ اگر حق تعالی اس کی زبان کو گویا فرمادے تودہ کے گاکہ میں لوگوں سے ڈرالور تیری مرحمت کا میدوار رہائے تب اللہ تعالی اس پر رخم فرمائے گا۔ "ای طرح ایک دن حضور اکرم علی نے فرمایا"جو کچھ میں جا تا ہوں اگر تم اسے جان لو تو بہت گریہ وزاری کر ولور ہنا کم کر دولور جنگل کی طرف تکل جاؤسید کو فی لور گریہ وزاری کرنے لگو۔ تب حضرت تم اسے جان لو تو بہت گریہ وزاری کر ولور ہنا کم کر دولور جنگل کی طرف تکل جاؤسید کو فی لور گریہ وزاری کرنے لگو۔ تب حضرت جرائیل علیہ السلام تھریف لائے لور کھا ہے کہ آپ میرے میدوں کو میری رحمت سے ناامید کیوں کرتے ہیں اس کے بعد حضور اکرم علی تیا ہے لور فضل النی سے امیدر کھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ "

حق تعالیٰ نے حضرتِ واؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد تم جھے دوست رکھواور لوگوں کے دلوں میں جھے دوست مادو۔ انہوں نے کملارا لٹما! کٹھے ان کادوست کس طرح ماؤں 'فرمایا میر اافضل وانعام ان کو سنادے کہ جھے سے نیکی کے سوانچے نہیں دیکھیں محے۔

کی خفس نے کی ان اتم کو خواب میں دکھ کر دریافت کیا کہ خدلوند تعالیٰ نے تہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ جھے موقف سوال میں کھڑ اگر کے کہا گیا کہ اے بوڑھے تونے فلال فلال ایسے کام کیے ہیں ان سوالوں سے میرے دل پر ہیبت طاری ہوگئی۔ پھر میں نے عرض کیا کہ الہ العالمین! تیرے بارے ہیں جھے ایسی خبر نمیں دی گئی تھی۔ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر کیسی خبر تجھے دی گئی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ جھے سے شخ عبد الرزاق نے ان سے معمر نے امع میں نے دہری سے لور مول اگر م علیا ہے نے حضر ت جر ائیل علیہ السلام سے حضر ت جبر ائیل علیہ السلام سے حضر ت جبر ائیل علیہ السلام نے جھے خبر دی تھی کہ تونے فرمایا ہے کہ ہیں اپنے میروں کے ساتھ ایسامعاملہ کروں گا جیس لوہ میبرے بارے میں گمان دکھتا تھا اور امیدر کھتا تھا کہ تو جھے پر رحمت فرمائے گا! تب ارشاد ہوا کہ جبر ائیل ارسول علیا ہے انس ذہر 'معمر لور عبد الرزاق رحم میں ایڈ تعالی سب سے ہیں۔ تھے پر رحمت فرمائے گا! تب ارشاد ہوا کہ جبر ائیل ارسول علیا ہے انس ذہر میں میں ایک خواجی ہیں نمیں اللہ نوالی میرے جلو جلو چلے ہیں نمیں نے فی خواجی خواجی خواجی خواجی خواجی خواجی خواجی خواجی خواجی نات کے دائیں خواجی خواج

حدیث شریف میں آتا ہے کہ بن اسر ائیل میں ایک شخص لوگوں کو خدا کی رحمت ہے مایوس کیا کرتا تھا اور ان کو محت میں بتا کرتا تھا اور ان کو محت میں بتا کرتا تھا ہوں کیا کہ تا میں مبتلا کرتا تھا ، قیامت کے دن اللہ تعالی اس مے فرمائے گا کہ جس طرح تو میر ہے مدول کو جھے سے ناامید کیا کرتا تھا میں آج بچھ کو اپنی رحمت سے ناامید کرول گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص دوزخ میں ہزار ہم س رہنے کے بعد کے گایا ھینان کو قیام نے اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں کی اللہ میں میں اللہ میں ہوں کے گایا ھینان کو بیا میں میں کے بارہ جب اسے لایا جائے گا

تواللہ تعالی فرمائے گاکہ تونے دوزخ کو کیمی جگہ پایا؟ وہ کے گابہت برترپایات حق تعالی فرمائے گااس کو پھر دوزخ میں لے جاؤجب اس کو دوزخ کی طرف لے جانے گئیں، کے تودہ پلٹ کردیکھے گاحق تعالی فرمائے گاکیاد کھتاہے؟ وہ جواب دے گاکہ کہ بھے کو یہ امید تھی کہ دوزخ سے نکلنے کے بعد پھر بھے اس میں نہیں ڈالا جائے گائت حق تعالی فرمائے گاکہ اس کو بہشت میں لے جاؤ 'غرض محض اس امید کی دجہ سے اس کو نجات حاصل ہوگ۔

#### رجاكي حقيقت

ر جاکسے کہتے ہیں : معلوم ہونا چاہے کہ آئدہ ذبان ہیں ہملائی اور بہتری کی امیدر کھنے کورجا کتے ہیں بعض صور توں میں تمنا نخر در اور حماقت بھی اس کے معنی ہوتے ہیں بجولوگ بادان ہیں دہان تیں لفظوں میں فرق شیں کرتے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ بیسب چھے امید ہے حالانکہ ایساہر گزشیں ہے۔ بائے اگر کوئی شخص اچھانے حاصل کر کے زم زمین میں بودے اور اس جگہ سے تمام کو اگر کٹ اور گھاس بھوس صاف کر کے دفت پر پائی دے پھر اسبات کا امیدوار ہو کہ حق تعالی اگر اس کو آفات ملوی سے محفوظ در کھی گا ویس خوب غلہ حاصل کر دل گا ایس ہی آس کو امید کتے ہیں۔ اور اگر سرا ہو الر گھا ہوا) بھے خوت زمین میں بودیل سے محفوظ در کھی گا ویس خوب غلہ حاصل کر دل گا ایس ہی آس کو امید کتے ہیں۔ اور اگر سرا اموار گھا ہوا) بھے خوت ذمین میں ہودیل خور دریا جافت کمیں گے رجا شیں کہ خور دونا ہوا تھا کہ ہوا کہ مینہ یہ کہیں گے۔ اور اگر اچھانچہ بھی نو میں کو بھی خس و خاشاک سے پاک و آل ذونا تمنا کتے ہیں۔ اس طرح جس شخص نے اچھا ایمان کا بھی دل میں اور اس کو بر سے اخلاق کے خس و خاشاک سے پاک کیا اور ایمان کے اس بچ کو بھیشہ اطاعت الی سے پائی دے کر قصل خدلوندی سے امید رکھتا ہے کہ وہ اس بود سے کو آفات سے محفوظ در کھی گاؤر موت کے وقت بھی کی صور ت رہے گا دور ایمان سلامت لے جس اس طرح کی اور ایمان سلامت لے جس عنا فل ندر ہے گا دور اس کی علامت ہے کہ مستقبل میں جو کام کرنے کا ہواس میں تقیم دنہ کرے اور دل کی خبر عبان قال ندر ہے کو ذکہ کہ جات کی دور ایمان میں تقیم دنہ کرے اور دل کی خبر عبان فل ندر ہے کو ذکہ کہ سے عنا فل ندر ہے کو ذکہ کہ اس میں تعقیم نہ کرے گا۔

اگر ایمان کا بختم سر اہوا ہے یقین کامل شیں ہے یا یقین کامل تو ہے پر دل کو یرے اظاق ہے پاک شیں کیااور طاعت کاپانی ایمان کے در خت کو شیں دیا تواس صورت میں رحت اللی کی آس رکھنا جافت ہے اس کوامید شیں کماجائے گا۔ چنانچہ حضوراکر م علی ہے فرمایا ہے اُل کے مَق مُن اتّبَع نفسهٔ هَوَا هَا وَتَمَنّی عَلَی اللهِ یعنی احمق وہ فخص ہے جو ہر کام میں اپنے نفس کی خواہشات کا تاہے ہو جائے اور الله تعالی کی رحمت کی احمید رکھے۔ حق تعالی نے فرمایا ہے: فَخلَف مین بَعُدِهِم خلَف وَرثُوا الْکِتَاب یَا خُدُون عَرض هذا اللّهُ دُنی وَ یَقُولُون سَیْعُفُرُلنَا ایسے لوگوں کی قرمت کی مین بَعُدِهِم خلَف وَرثُوا الْکِتَاب یَا خُدُون عَرض هذا اللّهُ دُنی و یَقُولُون سَیْعُفُرُلنَا ایسے لوگوں کی قرمت کی مین بعد ہوم کو من کور سولوں کے بعد یرے کھلے کی خر پہنی کیکن وہ دنیا کے جھمیاوں میں ڈو بے دہ اور کتے تھے کہ حق تعالی ہم کو حش دے گا۔ اس گفتگو کا حاصل ہے ہو جو اساب مدے کے اختیار ہے تعلق رکھتے ہوں ان کو جالائے اور حاصل کی احمید دے گا۔ اس گفتگو کا حاصل ہیہ ہے کہ جو اسباب مدے کے اختیار ہے تعلق رکھتے ہوں ان کو جالائے اور حاصل کی احمید

ر کے اس کانام رجاہے اور جب زمین ویران ہوتو امیدوار ہونا غروریا حماقت کی دلیل ہے۔ پھر آگر زمین نہ ویران ہونہ آباد ہوتواس صورت میں حاصل کی امیدر کھنے کی آرزو کتے ہیں۔ اور حضور پر نور علی نے فرمایا ہے لیس الدین بالتمنی دین کاکام تمنااور آرزوے یا خیالِ خام سے درست نہیں ہوگا۔

پس جس جخص نے توبہ کی اس کو چاہیے کہ قبول ہونے کی امیدر کھے اور اگر توبہ نہیں کی لیکن گناہوں کے سبب علیمین اور ملول رہااور امیدوارے کہ حق تعالی اس کو توبہ کی توفیق دے گا توبہ رجاہے کیونکہ اس کی بید غم خوارگی توبہ کی توفیق کا سبب ہو تاہے اگر گناہ سے خمکین نہ ہواور عنو کی امیدر تھی توبہ جمافت ہے اور بغیر توبہ کے بھی اگر مغفرت چاہے گا

تو بھی حاقت ہے آگر احمق لوگ اس توقع کو امید کماکرتے ہیں۔ حق تعالی ارشاد فرماتا ہے: إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَالَّذِيْنَ مِهَا جَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبَيْلِ اللَّهِ أُولَئِکَ يَرْجُونَ رَحْمَت

اللهِ وَ اللهِ عَفُورٌ رُحِيْمٌ ٥ ﴿ ثُيْخُ يَيْ مَن معاذرازيٌّ نِهُ كَمَا ہِ كَه كُو كَى حماقت اس سے يوھ كر نئيں ہو گى كہ انسان دوزخ كا چيو ئے اور بہشت كى اميد

ر کھے اور نیکیوں کا مقام تلاش کرے اور عاصیوں کا عمل کرے اور خدا کی ہد کر کے تواب کا طالب ہو۔
ر کھے اور نیکیوں کا مقام تلاش کرے اور عاصیوں کا عمل کرے اور خدا کی ہد کر کے تواب کا طالب ہو۔

ایک شخص نے جس کانام زید الحیل تھا' سرورِ کو نین علیہ سے دریافت کیا کہ میں اس لیے خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ سے دریافت کروں کہ اس شخص کی علامت کیا ہے جس کے حق میں خداد ند تعالی نے بھلائی چاہی ہوادراس کی علامت کیا ہے جس کی بھلائی خداکو منظور شیں۔ حضورا کرم علیہ نے فرمایا کہ یمی اس بات کا نشان ہے کہ خداد ند تعالی کو تیری بھلائی منظور ہے 'اوراگر تو ہرے کام کا خیال کرتا تو دہ تھے اس میں مشغول فرمادیتا' پھر اس کو پچھ پرواہ نہ ہوتی کہ وہ کھے دوز خ کی کس وادی میں ہلاک کرے۔

ا ، یعنی جولوگ ایمان لائے اور اپنا گھریار چھوڑ کر اللہ کے لیے جرت کی اور کفارے جماد کیا'ان کو مز اوار بے کہ وہ جاری دحت کی امیدر تھیں۔اور اللہ تعالیٰ بہت حضاد والا مربان ہے۔

## رجائے حصول کاعلاج لعنی طریقہ

اے عزیز!معلوم ہوناچاہئے کہ دوہمارول کے سوا،اس دواکی حاجت اور کسی کو نہیں ہے،ان میں ہے ایک مخفی وہ ہے جو کو ت کی معلوم ہوناچاہئے کہ دوہمارول کے سوا،اس دواکی حاجت اور کہتا ہے کہ میری توبہ تبول نہیں ہوگی۔ دوسر اوہ مخف ہے جو کو ت عبادت سے خود کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے اور اپنی طاقت سے زیادہ محنت کر تا ہے،ان دونوں مریضوں کیلئے دواکی حاجت ہے لیکن جو غافل ہیں ان کیلئے ہے دوافائدہ حش نہیں ہے بائے ذہر قاتل کا تھم رکھتی ہے۔

نامید محض کو دواسباب سے حاصل ہوگی اول یہ کہ مخلوق النی کو جو دنیا جیں از قتم نباتات و حیوانات ہیں اور الن کے علاوہ یہ طرح طرح کی نعمیں موجود ہیں ان کو عبرت کی نظر ہے دیکھے تاکہ حق تعالیٰ کی رحت و عنایت اور لطف جو اس سے عافوق نہیں ہے اس کے خیال جی آئے۔ مثلاً وہ اپنج بدن پر ہی نظر کرے تو معلوم ہوگا کہ جو اعضا ضروری ہے وہ اس نے بدی خولی سے پیدا کئے ہیں، چھے ہم تھے پاؤلی یا اس نے بدی خولی سے پیدا کئے ہیں، چھے ہم اور دل ایسے اعضا جن کی حاجت تھی لیکن ناگر پر نہیں تھے جھے ہا تھ پاؤل یا اس نے بدی خولی سے پیدا کئے جی مر اور دل ایسے اعضا جن کی حاجت تھی لیکن ناگر پر نہیں تھے جھے ہا تھ پاؤل یا مصل ان ہے آرائش مقصود تھی حاجت بھی نہیں تھی جھے لیوں کی سرخی، اور و کی بجی، آئے کی کی بیانی، پکوں کا سید حامو نااور یہ کو خوب ان سے تازہ از کا ہمائے اور اس میں رحمت محض انسان ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بور اللہ م کے ذریعہ اس کو ہتا یا کہ گر کو خوب اچھے انداز کا ہمائے اور اس میں شہد جمع کر ہے۔ جس طرح رعیت اپنجاد شاہ کی اطاعت کرتی ہے اور تھم جالاتی ہے، اس طرح شاہ ذنبور ال کو بھی بیات شہد جمع کر ہے۔ جس طرح رعیت اپنجاد شاہ کی اطاعت کرتی ہے اور تھم جالاتی ہے، اس طرح شاہ ذنبور ال کو بھی بیات دور نظم و نسق (طریقہ حکم انی) کا سکھایا۔ جب انسان اپنے ظاہر وباطن اور دوسری مخلو قات میں ایسے عجائی پر خورو تامل کر ہے گائو اس وقت وہ سمجھ لے گا کہ خد الی رحمت میں ایسی کی دور سے خوف اور دو میں خوف اور دو میں خوف اور دو اس کی طرح نہ دور اس کا لطف جو خوف اور دو ا بر ابر ہوں۔ ہاں آگر دو جاغالب ہو تو کچھ مضا کھ نہیں ہے۔ غرض خداوند تعالیٰ کی رحمت اور اس کا لطف جو اس نے است نہ دول پر فرمایا ہے بر نہا ہے۔

سب دوزخ میں چلے جائیں۔

پی رجا کے حصول کا میہ بہترین علاج ہے۔ لیکن ہر شخص اس درجہ اور منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ دوسر اذر لیعہ میہ ہے کہ ان آیات اور احادیث میں جور جا کے بارے میں ہیں، غورو فکر کرے اور ایسی آیات بہت ہیں۔ میری رحت سے نامید نہ ہو۔ ملا نکہ بعد دل کِ مغفرت کے واسطے دعاماتگتے ہیں۔ دوزخ کو اس لئے پیدا کیا گیاہے تاکہ کا فروں کو اس میں ڈالا جائے اور مسلمانوں کو اس سے صرف ڈرایا جاتا ہے۔ لاَتَقُنَطُوُ امِنُ رَّحْمَةِ اللَّهِ طَ وَ يَسْتَغَفِرُونَ لِمَنُ فِي الْأَرُضِ طَ ذالِك يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ طَ

رسول اکرم علی امت کی مغفرت چاہئے ہے بھی بے فکر نہ ہوئے۔ یمال تک کہ یہ آیت نازل ہوئی وکسنون یُعنطِیک رَبُک فَتَرُضٰی ۔ عنقریب اے محمد علیہ حق تعالی شفاعت کی ایسی فاص نعمت عطافر مائے گاجس ہے آپ راضی ہو جائیں گے تب حضور علیہ نے فرمایا۔ پیٹک جب تک میری امت کا ایک ایک فرد دوزخ ہے رہائی نہیں یائے گا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوؤں گا۔

مغفرت کی حدیثیں: حضور اکرم علیہ فرماتے ہیں کہ میری امت امت مرحومہ ہے، ان کاعذاب دنیا میں فتنہ اور زلزلہ ہے جب قیامت کا دن آئے گا ہر ایک مسلمان کے ہاتھ میں ایک کا فرکو دے کر کما جائے گا بید دوزخ ہے تیرافدیہ ہے۔

ارشاد فرمایا: خاریات جوآدمی کوآتی ہے یہ دوزخ کی آگ کااثر ہے اور دوزخ سے مومن کا حصہ یمی ہوگا۔
حضر ت ابد ہر رہ و رضی اللہ عن فرماتے ہیں کہ حضور اکر م علی نے بارگاہ اللی میں مناجات کی کہ یا اللی میر کی امت کا حساب میرے مرتبہ کے موافق فرما، تاکہ کمی نبی کی امت ان کے بر ایر نہ ہو۔ حق تعالی نے ارشاد فرمایا اے محمد (علی نے ہوں میں ان پر سب سے زیادہ مربان ہول۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کا ثواب کو ئی دومر ایا ئے۔

حضور اکرم علی کے فرمایا۔ "میری حیات میں تمهاری بھلائی ہے اور میری ممات میں بھی، کیونکہ اگر میں ذیدہ رہوں تو شریعت کے احکام تم کو سکھلاؤں گااور اگر وفات یا جاؤں تو تمهارے اعمال میرے سامنے لائے جائیں گے۔ جو عمل تمهارانیک ہوگااس پر خداوند تعالیٰ کی حمداور اس کا شکر جالاؤں گااور جو عمل بد ہوگااس پر مفتر ت جاہوں گا!"

ایک دن حضور اکرم علیہ نے بارگاہ رب العزت میں اس طرح خطاب فرمایا :یا کویم العفو، یا کویم العفو، یا کویم العفو ، جبر بل علیہ السلام نے کہایا محمد (علیہ اس کے معنے تویہ ہوئے کہ تنقیم طش دے اور اس کو نیکی ہے بدل دے۔ حضور علیہ نے فرمایا کہ "جب بحدہ گناہ کر کے استعفار کرتا ہے تو حق تعالی فرماتا ہے اے فرشتو! تم دیکھو کہ جب میرے بعدے نے فرمایا کہ "جب بحدہ کی اس کا ایک مالک ہے جو تنقیم کا مواخذہ کرے گاور طش دے گا۔ تم گواہ رہوکہ میں نے اس کو حش دیا"۔

حضور علی نے فرمایا کہ حق تعالی فرماتا ہے کہ اگر میر ابعدہ آسان ہم کے گناہ کرے اور پھر استغفار کرے اور

عنفرت کی امیدر کھے گا تو میں اس کو حش دول گااور اگر ہدہ زمین بھر کے گناہ کرے تو بھی میں اس کے واسطے زمین برلیر رحت رکھتا ہوں۔

اورار شاد فرمایا کہ ''جب تک گناہ کئے بندے کو چھ ساعتیں نہیں گذر جا تیں ، فرشتہ اس کا گناہ نہیں لکھتاہے آگر توبہ واستغفار اس عرصہ میں کرے تواس کا گناہ ہر گز نہیں لکھتااور جب توبہ نہ کرے اور بندگی جالائے توسید ھے ہاتھ کا فرشتہ دوسرے فرشتہ سے کہتاہے کہ اس گناہ کواس کے فترہے ہٹادواور میں ایک نیکی اس کے اعمال نامہ میں نہیں لکھوں گا اور نیکی کے عوض دس گنابد لہ دیاجا تاہے تو نو کااس کو جب بھی فائدہ رہا''۔

حضور اکرم علی نے ایک ون فرمایا کہ "جب بدہ گناہ کرتا ہے تواس کا حساب لکھا جاتا ہے ، ایک اعرافی نے دریافت کیا در سورت کیا اور اللہ علی ہے آگر توبہ کرے توکیا ہوگا۔ آپ علی ہے فرمایا کہ گناہ محوکر دیا جاتا ہے عرض کیا کہ یہ صورت کب تک رہے گی، حضور علیہ التحییۃ والثنانے فرمایا جب تک وہ استغفار کرتارہ اس نے عرض کیا آگر وہ پھر گناہ کرے فرمایا اس کو پھر تکھیں گے ، عرض کیا کہ آگر پھر توبہ کرے تب ارشاد فرمایا کہ گناہ محوکر دیا جائے گا۔ اس نے دریافت کیا کہ یہ صورت کب تک باتی رہے گا۔ "

حق تعالی حشائش ہے اس وقت تک ملول نہیں ہو تاجب تک ،عدہ استعفار سے ملول نہ ہو اور بعدہ جب نیکی کاار ادہ کر تا ہے تو فر شتہ اس کیلئے ایک نیکی کلے دیا ہیں اور چھر سات سوتک ان نیکیوں میں اضافہ ہو تا ہے اور جب ،عدہ کی معصیت کا قصد کر تا ہے تو فر شتہ اس کو نہیں لکھتا جب اس سے وہ گناہ سر زد ہو جاتا ہے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے اور خداوند تعالی کی خشش اس کے علاوہ ہے (جا ہے تو اس کو معاف فرمادے)۔

ایک بخض نے رسول اکر میں نے دریافت کیا کہ حضور میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں یا نچوں وقت کی ماز اواکر تا ہوں۔ اس سے ذیادہ نماز نہیں پڑھتا، زکوۃ اور جج مجھ پر فرض نہیں کیونکہ میں مالدار نہیں ہوں۔ جھے بتائے کہ کل قیامت میں میں کہاں ہوں گا۔ حضور اکر میں تالیق نے تعبیم فرمایا اور ارشاد کیا کہ تم میر سے ساتھ رہو گے۔ ہشر طیکہ دل کو دشمنی اور حسد سے ، ذبان کو جھوٹ اور غیبت سے اور اپنی نظر دل کو حرام ، کو تاہ بینی اور دوسروں کی اہانت سے بازر کھو گے تو تم میر سے ساتھ بہشت میں داخل ہو گے اور میں تم کو عزیزر کھول گا۔

روایت ہے کہ ایک اعرائی نے رسول اگر معلیقہ سے دریافت کیا کہ بعدوں کے اعمال کا حماب قیامت کے دن کون کرے گا۔ آپ علیقہ نے فرمایا حق تعالی حماب فرمائے گا۔ اس نے دریافت کیا کہ وہ خود آپ حماب فرمائے گا۔ سرور کو نین علیقہ نے فرمایا ہال وہ آپ حماب فرمائے گا یہ س کروہ اعرافی ہنے لگا حضور علیقہ نے اعرافی سے ہننے کی وجہ دریافت کی تواس نے کما میں یول ہنس رہا ہوں کہ کر یم جب غالب ہو تا ہے تووہ بعدے کی تقصیر معاف فرماد بتا ہے اور حماب آسانی سے لیتا ہے۔ حضور علیقہ نے فرمایا س اعرافی نے کہ کماکیونکہ حق تعالی سے زیادہ کوئی کر یم نہیں ہے۔ پھر آپ علیقہ نے فرمایا کہ حق تعالی مدر الرم علیقہ نے فرمایا کہ حق تعالی مدر الرم علیقہ نے فرمایا کہ حق تعالی مدر الرم علیقہ نے فرمایا کہ حق تعالی کا درمایا کہ حق تعالی کے درمایا کہ درمایا کہ درمایا کہ درمایا کے درمایا کہ در

نے کعبہ کوبزرگی عطاکی ہے اور عظیم مرتبہ دیاہے اگر کوئی ہدہ اس کو دیران کرے اس کے پیھروں کو الگ کر دے اور اس کو جلادے تب بھی اس کی تفصیرا تنیز می نہیں ہوگی جتنی ایک دل کی اہانت اور حقارت سے ہوتی ہے۔

اولياء الله كى تعريف : اس اعرانى نے دريافت كيايار سول الله عَيْكَ اولياء الله كون موتے بير آپ عَيْكَ نے فرمايا

سارے مومنین اولیاء ہیں ، کیا تونے نہیں ساکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اُمننُو یُخُرِجُهُم مِیّنَ الظُّلُمْتِ اِلنَّورِهُ (اللّٰہ والی ہے مسلمانوں کا،ان کو اند جر وب سے نورکی طرف لا تاہے)

فرمایا کہ حق تَعالیٰ کاار شادہے کہ بعدوں کو میں نے اس واسطے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مجھ سے نفع پائیں نہ اس لئے کہ میں ان سے نفع اندوز ہوں۔

حضور اکرم عظی نے مزید ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ نے تمام عالم کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا: "سبقت رحمتی علی عضبی" میر کارحت میرے غضبی "میر کارحت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہیں۔

اور فرمایا کہ جو کوئی کلمہ لااللہ الاَ اللہ پڑھے گاوہ بہشت میں جائے گااور جو کوئی اپنے آخری وفت پر اس کلمہ کوپڑھے وہ آتش دوزخ سے محفوظ رہے گااور جو کوئی بغیر شرک کے مر جائے دہ بھی دوزخ سے محفوظ رہے گا۔''

ر سول اکر م علی ہے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو!اگر تم ہے گناہ سر زدنہ ہوں گے تو حق تعالیٰ دوسری خلائق کو پیدا کرے گاجو گناہ کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی تقفیر حشٰ دے کیو نکہ وہ غفور اور رحیم ہے۔

حضور علی ہے۔ '' شفقت کرتی ہے۔''

اور فرمایا ''حق تعالیٰ قیامت کے دن اس قدر رحمت فرمائے گاجو کس کے خیال میں بھی نہیں تھی، یہاں تک کہ اہلیس بھی اس کی رحمت کی امید میں اپنی گردن اٹھائے گا۔''

اور ارشاد فرمایا، حق تعالی کی سور حمتیں ہیں 99 (ناوے) رحمتیں اس نے قیامت کیلئے رکھی ہیں اور د نیا میں فقط ایک رحمت فلط ایک رحمت اور اور حبت اپنے ایک رحمت فلط ایک رحمت فلا ہر فرمائی ہے۔ ساری مخلوق کے دل اس ایک رحمت کے باعث رحمی ہیں۔ مال کی رحمت اور اور محبت اپنے پر اور جانوروں کی مامتا ہے ہے پر اسی رحمت کے باعث ہے۔ قیامت کے دن ان ننانوے رحمتوں کے ساتھ اس ایک رحمت کو جمع کر کے مخلوق پر تقسیم کیا جائے گا۔ ہر ایک رحمت آسان اور زمین کے طبقات کے بر ابر ہوگی اور اس روز سوائے از کی بدخت کے اور کوئی بیاہ وگا۔"

حضور اکر م علی نے ارشاد فرمایا ہے۔ "میں نے اپنی امت کے گنگاروں کے لئے اپنی شفاعت باتی رکھی ہے۔ تم سجھتے ہو گے کہ بید شفاعت نیکوں اور پر ہیز گاروں کے واسلے ہوگی 'ایسا نہیں ہے بلعہ عاصیوں اوربد کاری کے واسلے ہوگی۔ " سعید این ہلال کہتے ہیں کہ دو شخصوں کو دوزخ سے باہر لایا جائے گا۔ حق تعالی فرمائے گاجو عذاب تم نے ویکھا تہمارے عمل کے سبب سے تھا۔ میں اپنے ہمدوں پر ظلم نہیں کر تاہوں۔ پھر فرمایا کہ ان کو دوزخ میں لے جاؤ۔ ایک مختص زنچیریں پڑی ہونے کے باوجود جلد چلا جائے گااور کے گاکہ میں اپنی معصیت کے بوجھ سے اتنا ڈرگیا ہوں کہ اب تھم جا لانے میں تفقیر نہیں کر سکتا۔ دوسر افتحف کے گایا اللی! میں نیک گمان رکھتا تھااور جھے امید تھی کہ جب تو جھے دوزخ سے نکالے گاتو پھر وہاں نہیں کھیچے گا۔ تب حق تعالی (اس جو اب پر) دونوں کو بہشت کھیج دے گا۔"

حضور اکرم علی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن منادی کرنے والا منادی کرے گاکہ اے امت محمد علی میں اپنا حق تہیں دیتا ہوں ، تمہارے حقوق جو ایک دوسرے کے ذمہ باقی ہیں ان کو اد اکر کے تم بہشت میں جاؤ۔"

اورارشاد فرمایا ہے "میریامت کے ایک محض کو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے حاضر کیا جائے گااور نانوے اعمال نامے کہ ان میں ہے ہر ایک اتنا طویل ہو گا جہاں تک نظر پہنچ کتی ہے اس کے سارے گناہ اس بدے کو ہتائے جائیں گے۔ پھر پو چیس کے کہ ان میں ہے کی تقصیر کا تو انکار کر سکتا ہے ؟ کیا فر شتوں نے اس کے لکھنے میں تجھ پر ظلم کیا ہے ؟ وہ محفی جواب دے گایار ب نہیں۔ پھر دریافت کیا جائے گا کہ تیر ہے پاس پھر عذر ہے ؟ وہ کے گا نہیں یار ب! تب وہ سمجھ گا کہ اب دوز خ میں جانا پڑا۔ تب حق تعالی فرمائے گا۔ اے ہدے! تیری آیک نیکی میر ہے پاس ہے۔ میں تجھ پر ظلم نہیں کروں گا، پس آیک رقعہ لایا جائے گا جس پر آشہ بھا۔ آن گا الله وائن الله وائن نہد کو ایک ہو سکتا ہے۔ حق تعالی دی کے گا۔ اس موٹروں کے ساتھ کیو کر ہم پلہ ہو سکتا ہے۔ حق تعالی فرمائے گا میں تجھ پر ظلم نہیں کروں گا۔ تب ان تمام وفتروں کو آیک پلہ میں اور اس رقعہ کو دوسر سے پلہ میں رکھا جائے گا۔ وقعہ کا پلہ دوسر سے پلوں کو ہلکا کر کے سب سے بھاری ہو جائے گا۔ کیو نکہ کوئی عمل تو حید اللی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ "

حضور پر نور علی کے برابر نیکی ہو اس کو دوز خ سے نکال اور کی ایک مشقال کے برابر نیکی ہو اس کو دوز خ سے نکال لو۔ پس بہت ہے لوگوں کو دوز خ سے نکال لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب کوئی ایساباتی ہمیں رہا کہ ذرہ برابر نیکی ہواس کو نکالو بہت ہے لوگوں کو نکال لیا جائے گا کہ فرشتوں ، انبیاء اور مومنوں کی شفاعت قبول ہوئی۔ جائے گا اور کہا جائے گا کہ فرشتوں ، انبیاء اور مومنوں کی شفاعت قبول ہوئی۔ اب صرف ارحم الرحمن کی رحمت کی دھیرے کی اور ایسے لوگوں کو دوز خ سے نکال کے مسب جل کرا ملے کی طرح سیاہ ہوگئے ہوں گے۔ اب ان کو جنت کی ایک نہر میں ڈالا جائے گا جس کا نام نہر الحیات ہے۔ وہال سے بدلوگ پاک وصاف ہو کر نکلیں گے اور ان کے دوز خ سے کا ایک نہر میں ڈالا جائے گا جس کا نام نہر الحیات ہے۔ وہال سے بدلوگ پاک وصاف ہو کر نکلیں گے اور ان کے گلوں میں جیکتے موتوں جیسے مالے (ہار) پڑے ہوں گے ، اہل بہشت ان کو پچپان لیس گے اور کمیں گے کہ بہ تو دولوگ ہیں گلوں میں جیکتے موتوں جیسے مالے (ہار) پڑے ہوں گے ، اہل بہشت ان کو پچپان لیس گے اور کمیں گے کہ بہ تو دولوگ ہیں جبنوں نے پچھ بھی نیکی ہمیں کی ہے اور حق تعالی نے ان کو دوز خ سے نجات دیدی۔ حق تعالی فرمائے گا تم بہشت میں جائی جہنوں نے بھی ہمی نیکی ہمیں کی ہو اور کمیں کے کہ بہت وہ اور کمی کو عطا خرمائی جو اور کمی کو عطا خرمائی ہو اور کمی کو عطا خرمائی جو اور کمی کو عطا خرمائی ہو اور کمی کو عطا خرمائی ۔ انگی اور دول نعمت موجود ہے۔ دوم عرض کر ہیں تے کہ میں خرمائی ۔ انس نام موجود ہے۔ دوم عرض کر ہیں تے کہ کی اور دول کو سے کہ کو ایک نعمت موجود ہے۔ دوم عرض کر ہیں تے کہ کو ایک نعمت موجود ہے۔ دوم عرض کر ہیں تے کہ کو ایک نعمت موجود ہے۔ دوم عرض کر ہیں تے کہ کی اور دول کی کھوں کے کہ کو اس کی کو دول کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہ کو کھوں کو میں کے کہ کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کھوں کو کھوں کے کھوں کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کھ

اللی ااس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی (جو تونے ہم کو عطافر مادی) اللہ تعالی فرمائے گاوہ میری رضاہے کہ میں تم سے راضی ہوں اور بھی ناخوش شیں ہوں گا۔"

یہ حدیث ند کورہبالا صحیح حاری اور صحیح مسلم دونوں میں ند کورہے۔

روایت ہے کہ حضرت سرور کو نین علی ہے جمد مسعود بیں ایک ہے کو کسی جنگ بیں امیر کر کے قید بیں رکھا۔
اس دن سخت گری تھی، ایک خیمہ ہے ایک عورت کی نظر اس ہے پر پڑی دودوژ تی ہوئی آئی خیمے کے دوسر ہے لوگ بھی اس کے پیچے دوڑ ہے، اس عورت نے ہے کو دوژ کر اٹھالیا اور چھاتی ہے لگا کر اپناسا یہ اس کے اوپر ڈالا تا کہ وہ دھوپ ہے محفوظ رہے۔ لوگ عورت کی یہ مجت دکھے کر چیر ان رہ گئے اور رو نے لگے۔ جب سرور کو نین علیہ تشریف لائے یہ ماجر آآپ ہے بیان کیا گیا، آپ اس عورت کی شفقت بیان کیا گیا، آپ اس عورت کی شفقت بیان کیا گیا، آپ اس عورت کی شفقت ور ان لوگوں کی گریہ وزاری سے شاد ہو کر فرمانے لگے کیا تم کو اس عورت کی شفقت پر تنجب ہے ؟ لوگوں نے عرض کیا تی ہاں بار سول اللہ! (علیہ اس وقت حضور اکر م علیہ کے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو اپنے ہے ہے جس قدر مجبت ہے۔ اللہ تعالی اس سے زیادہ تم سے مجبت فرما تا ہے۔ تمام مسلمان یہ خوش خبری س کر شادو خرم دہاں سے واپس ہو گے۔

حضرت ابر اہیم او هم قرماتے ہیں کہ ایک رات طواف میں میں اکیلا تھا ،بارش ہونے گی میں نے بارگاہ اللی میں منا جات کی کہ ایک رات طواف میں میں اکیلا تھا ،بارش ہونے گی میں نے بارگاہ اللی میں منا جات کی کہ اللی ! مجھے گنا ہوں سے اس طرح محفوظ رکھ کہ کوئی معصیت بھے سے جائے ہیں ،اگر میں سب کو گنا ہوں سے محفوظ کر دول تو میں ایٹی رحمت اور عنایت کس پر ظاہر کروں گا۔''

معلوم ہوناچاہئے کہ اس نوع کی احادیث بخرت ہیں، جس کے دل میں خوف ہواس کیلئے یہ حدیثیں شفاکا تھم رکھتی ہیں اور جو شخص غفلت میں ڈوباہواہے وہ یوں سمجھے کہ باوجودان احادیث کے یقین ہے کہ تھوڑے مومن دوزخ میں جائیں گے اور آخری شخص وہ ہوگاجو سات ہزار سال کے بعد دوزخ سے نکلے گااور اگریہ فرض کر لیاجائے کہ ایک شخص کے سواکوئی دوزخی نہ ہوگا تو ہر شخص اپنی جگہ یہ خیال کر سکتا ہے کہ وہ شخص خود وہ ہوگا۔ پس اس صورت میں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ جودانشمند ہے وہ کوشش سے غفلت نہیں ہرتے گا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ وہ دوزخی خود میری ذات ہو۔ کیونکہ محض ایک رات دوزخ میں جلنے کے خوف ہے وہ تمام دنیاوی لذتوں کو ترک کر دے تو لا کُق اور سز اوار ہے۔ ستر ہز اربر س توبروی بات ہے۔ایک شب کے بدلے میں تمام لذتوں کا ترک کرنا موزوں اور مناسب ہے۔

مقصد اور مدعااس تمام گفتگو کا یہ ہے کہ خوف ور جامسادی ہیں جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنۂ نے فرمایا ہے کہ اگر قیامت کے دن نداکریں کہ آج بہشت میں صرف ایک ہی شخص جائے گا تو سجھنے کہ وہ ایک میں ہوں اور اگر منادی ہو کہ دوزخ میں صرف ایک شخص ہی ڈالا جائے گا تو میں ہر اسال ہوں گا کہ کہیں دہ ایک شخص میں نہ ہو وَل۔

# خوف کی فضیلت ،اس کی حقیقت اور اس کی اقسام

خوف کی فضیلت : اے عزیز! معلوم ہو تا چاہے کہ خوف کا پوامقام ہے اور خوف کی فضیلت ،اس کے نتائج اور اس کے اسباب کی ہناء پر ہے۔ معلوم ہو تا چاہئے کہ خوف علم اور معرفت سے حاصل ہو تا ہے (ہم اس کی صراحت آئندہ کریں گے) چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے إِنَّمَا يَخْشَمَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمْةُ الْ (وہ لوگ خداسے ڈرتے ہیں جو عالم اور صاحب دائش ہوں) حضور اکرم علی ارشاد فرماتے ہیں: رأس الْحِکْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ تَعَالیٰ (خداتری حکمت کا سر ہے) خوف کے نتائج عفت اور زہد و تقوی ہیں۔ یہ تمام باتیں سعادت لدی کے ختم ہیں۔ یہ وکلہ آدی جب تک شہوت نفسانی کو ترک نہیں کرے گااس سے خدا طلی نہیں ہو سکتی شہوت کو دور کرنے کیلئے خوف سے براہ کرکوئی چیز نہیں ہے۔ اس ماع پر اللہ تعالیٰ نے ڈرنے والوں کیلئے ہدایت رحمت اور علم ورضوان کو تین آیتوں میں جمع کرکے فرمایا ہے:

ہدایت اور رحمت ان کیلئے جواپے رب سے ڈرتے ہیں۔ بیفک اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے وہ بعدے جو علم رکھنے

(۱) هُدًى وَّ رَحْمَةُ لِلَّذِيْنَ هُمُ لِرَبَّهِمُ يَرُهَبُونَ (۲) إِنَّمَا يَخُشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ أَلْعَلَمَوُّ ال

والے ہیں۔

(٣) رَضِي َ اللّهُ عَنْهُمُ وَ رَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنُ الله الله عراضي موااوروه اس عراضي موع اوربياس خَشِي رَبَّهُ لا

تقویٰ کوجو خوف کا بتیجہ ہے اللہ تعالی نے اپنی طرف ہے منسوب فرمایا ہے وَلکون یَنالُهُ التَّقُوی مِنکُمُ (لیکن تسارا تقویٰ اس کی طرف پنچاہے)

حضور انور ﷺ فرماتے ہیں ''جس روز قیامت کے میدان ہیں مخلوق کو جمع کیا جائے گا توالی آوازیں جسے دور اور نزد یک کے سب لوگ سنیں گے۔ منادی خداو ند تعالیٰ کی طرف ہے کے گااے لوگو!اس دن سے جبکہ میں نے تنہیں پیدا کیاآج کے دن تک تمہاری سب کچھ باتیں میں نے سنیں ،آج تم میری بات سنو' کہ میں تمہارا عمال تمہارے سامنے رکھوں گا، اے لوگو! ایک نسب تم نے مقرر کیا اور ایک نسب میں نے مقرر کیا، تم نے اپنے نسب کو پوھایا اور میرے نسب کو گھٹایا، میں نے کہا تعالیٰ اگر مَکھُم عِنْدَاللّٰهِ اَنْقُکْمُ (یعنی تم میں سب سے بررگی والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پر ہیزگار ہو۔) کیا تم کتے ہوکہ بڑا شریف وہ ہے جو فلال شخ یا فلال بزرگ کا فرزند ہو۔ آج کے دن میں اپنے نسب کو بلد کرون گااور تمہارے منا کے اور بیزگار لوگ کہال ہیں) پس ایک علم بلد تمہارے منا کے ہوئے ففس کو نیچا کروں گا، تب آواز دی جائے گا اُینَ الْمُنَّقُونُ وَ (پر ہیزگار لوگ کہال ہیں) پس ایک علم بلد کیا جائے گا اور اس کو آھے کے جنت کیا جائے گا اور اس کو آگے کے جنب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے ای بناء پر ''خافش ''کا اُواب دونار کھا گیا ہے چنانچہ فرمایا گیا :

وَلَمِنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتُن 0 اورجوائيدب كسائة وركر كر ابوااس كيليدوجنس بي

حضور اکر م ﷺ نے فرمایا ہے کہ ''حق تعالیٰ فرما تا ہے جھے اپنی عزت کی قتم میں دوخوف اور دوا من ایک ہدے میں جمع نہیں کروں گا۔ یعنی اگر کوئی محفص دنیامیں جھے ہے ڈرے گاآخرت میں اس کومیں بے فکر رکھوں گااور اگر دنیامیں وہ بے فکررہے گاتو قیامت کے دن اس کوخوف میں رکھوں گا۔''

سرور کو نین علی کے ارشاد فرمایا ہے کہ ''جو کوئی خداہے ڈرے تمام مخلوق اس سے ڈرے گی اور جو کوئی خداہے نہیں ڈرے گانو حق تعالیٰ تمام مخلوق کا ڈراس کے دل میں ڈال دے گا۔''

اور فرمایا کہ "تم میں سب سے عقل مندوہ تعفی ہے جس میں خداتری سب سے زیادہ ہو۔" حضور علیہ نے ارشاد فرمایا" جب بند ہُ مو من خوف خدا ہے روئے اور مکھی کے سر کے بر ابر چھوٹا ساآنسو بھی اس

كَ أَنْكُ عَ فَكُ تُودوزخ كَ أَكُ الى كَ منه كو نبين جلائ كى-"

اور ارشاد فرمایا ہے ''کہ جب خدا کے خوف ہے کی ہدے کے بال اس کے جسم پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ خوف اللی کا خیال کرے تواس کے گمناہ اس کے جسم ہے اس طرح گر پڑتے ہیں جیسے در خت کے پتے۔''

ر سول اکرم علی ہے نے فرمایا ہے کہ جو مخص خدا کے خوف سے ردیے گاوہ دوزخ میں نہیں جائے جس طرح پستان سے نکلا ہوادود ھے پھر پستان میں واپس نہیں جاتا۔''

حفرت عائشہ رضی اللہ عنما فرماتی ہیں کہ لوگوں نے حضور علی ہے دریافت کیا کہ کیا کوئی مخص آپ کی امت کا بغیر حساب کے بہشت میں جائے گا؟ آپ علیہ نے جواب میں فرمایا ہاں!وہ مخص بغیر حساب کے جنت میں جائے گاجوا پنے گناہ یاد کر کے روئے۔''۔

حضورا کرم علی فرماتے ہیں کہ "اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی قطرہ آنسو کے اس قطرے سے زیادہ عزیز نہیں ہے جوخوف اللی سے نکلا ہو ،اور لہو کاوہ قطرہ جوخد اک راہ میں بہایا جائے۔"

حضور اکرم علیہ کارشادہ کہ سات محض حق تعالی کے سائے میں رہیں گے ان میں سے ایک وہ ہے جو خلوت

میں خداکویاد کرے اور اس کی آنکھ ہے آنسو نکلے۔"

حضر اکرم علی الله عند نے کہاہے کہ ایک ون ہم حضور علیہ کی خدمت میں حاضر سے اس وقت حضور اکرم علیہ نے ایباوعظ فرمایا کہ دلول پر خوف خدا غالب ہوااور آنکھول سے آنسو بھنے گئے۔ جب میں گر واپس آیااور میری ہوی نے ججھ سے باتیں کیس تو میں دنیا کی بات چیت میں لگ گیا۔ پھر مجھے حضور اکرم علیہ کا وعظ اور اپنارونایادآیا۔ میں گھر سے باہر نکلااور میں کئے لگا کہ افسوس! حظلہ منافق ہو گیا، اسے میں حضر ت الا بحر صد بین رضی اللہ عند میر سے سامنے آئے اور میر بات س کر کہا اے حظلہ ایبانہ کہو! حظلہ منافق نہیں ہوا۔ پھر میں حضور اکرم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوااور میں نے عرض کیا کہ حضور! حظلہ منافق ہو گیا، آپ علیہ نے فرمایا کہ خضور! حظلہ منافق ہو گیا، آپ علیہ نے فرمایا کہ کہ اس حالت ہو جمیں مافر اگر اتھا حضور اگر میں اور داستے میں محافی اگر تم اس حالت پر ہمیشہ رہو جس طرح میں اور راستے میں مصافحہ میں اور راستے میں مصافحہ میں اور راستے میں مصافحہ کریں۔ لیکن اے حظلہ وہ حالت تو ہم ایک ایک ساعت رہے گا۔

اس سلسلہ میں بزر گول کے اقوال: فیخ شبی رحتہ اللہ علیہ نے کہاہے کہ "کوئی روزاییا نہیں ہواجس میں

مجھ پر خوف خداغالب ہوااور اس دن حکت و عبرت کادر وازہ مجھ پر نہ کھلا ہو۔"

ی کے بیان معافر حمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مومن کا گناہ، خوف عذاب اور امیدر حمت کے در میان اس ردباہ کی مانند ہو گاجو دوشیروں کے در میان میں ہو، پھر انہوں نے کہا کہ انسان ضعیف البدیان اگر دوزخ سے اتنا ڈر تا جتناوہ افلاس سے ڈر تا ہے تو یقیناًوہ جنتی ہوتا۔"

او کوں نے شیخ بی بی معاذرازی سے دریافت کیا کہ کل قیامت میں کون شخص بے فکررہے گا، انہوں نے فرمایادہ جو آج دنیا میں ہر اسال رہے۔ "کی شخص نے شیخ حسن بھری سے دریافت کیا کہ آپان لوگوں کی محفل کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو اس میں عذاب آخرت سے اس قدر ڈرتے ہیں کہ ہمارے دل فکڑے ہو جاتے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ آج ایسے لوگوں کی صحبت سے جو جہیں خوف الی دلاتے ہیں کل تم امن پاؤ کے اور یہ اس سے بہتر ہے کہ آج تممادے ایسے مصاحب ہوجو تم کو بے فکر کر دیں اور تم کل خوف میں مبتلا ہو۔"

شخ او سليمان داراني رحمته الله عليه نے كهاہے كه جس كادل خوف اللي سے خالى موده ويران موجائيگا۔"

حضرت عائشہ رضی اللہ عند نے فرمایا ہے کہ میں نے حضور علیہ ہے دریافت کیا کہ حق تعالی کے اس ارشاد کے واللہ نواد کے واللہ کے اس ارشاد کے واللہ نواد کی میں اور ڈرتے ہیں، کیان اور چوری مراد ہے ؟ حضور اکرم علیہ نے جواب دیا، ایسانہیں ہے بلعد نمازوروزہ اور صدقہ اواکرتے ہیں اور ڈرتے ہیں شاید مقبول نہ ہوں۔"

محدین المعجدر رحمته الله علیه جب رویتے توآنسوؤل کو اپنے چرے پر ملتے اور کہتے کہ میں نے ساہے کہ جمال آنسوؤل کایانی پنتچاہےوہ دوزخ کی آگ میں نہیں جلے گا۔"

خصرت ابو بحر صدیق رصی الله عنه نے فرمایا کہ اے لوگو! روبیا کرواگر نہ زو سکو تؤبہ تکلف رونے والے کی صورت پہاؤ۔"

ورے ہورے کعب احبار نے کماہے فتم ہے حق تعالیٰ جل شانہ کی کہ ایبارونا جس سے مند تر ہو جائے اس سے بہتر ہے کہ میں فقیرول کو ہز اردینار دول۔"

## خوف کی حقیقت

خوف ول کی ایک حالت کا نام ہے: اے عزیز! معلوم ہونا چاہے کہ دل کی حالت کا نام ہے: اے عزیز! معلوم ہونا چاہے کہ دل کی حالت خوف بھی ہے، یہ ایک ایک آگ ہے جو دل میں سکتی ہے اور اس کا باعث اور اس کا بتیجہ کئی طرح پر ظہور میں آتا ہے۔ اس کا باعث علم و معرفت ہے کہ انسان جب آخرت کی مشکل کی طرف خیال کرے گا تو سمجھ لے گا کہ اس کی جان کے تمام سامان تیار ہیں۔ یہ آگ اس کی جان میں پیدا ہوگ (یہ آگ خاہری آگ نہیں ہے) یہ صفت انسان کو دو چیز وں کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے۔ اول معرفت یہ کہ انسان اپنی ذات میں عیبوں اور اپنے گناہوں اور عبادت میں کو تاہی کی آفت کو دیکھے اور اپنی اخلاقی بر اکیاں اس کو نظر آئیں اور دیکھے کہ ان تقصرات کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اس پر ہور ہی ہیں، ایسے مخص کی مثال اس شخص کی ہوگ کہ ایک باد شاہ نے اس کو خلعت چاہور اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اس پر ہور ہی ہیں، ایسے مخص کی مثال اس شخص کی ہوگ کہ ایک باد شاہ نے اس کو خلعت پائیں اور خلعت باد الاباد شاہ اس کو دیکھ رہا تھا اور خیات کر رہا ہے۔ پھر یکا یک اے معلوم ہوا کہ ان خیاتوں کے وقت انعام اور خلعت اور اس کے پاس کوئی سفارش لے جانے والا نہیں ہے اور کوئی و سیلہ اور کسی سے قراحت نہیں رکھ آل کہ اس سے سفارش کرائی وراس کے پاس کوئی سفارش لے جانے والا نہیں ہے اور کوئی و سیلہ اور کسی سائے گی۔

معرفت کی دوسر کی صورت ہے ہے کہ اپنے عیوب اور معصیت اس خوف کاباعث نہ ہوا ہوبا ہے دوہ جس ہے ڈر تا ہے اس کی پیبا کی اور قدرت اس کی معرفت کا سبب بنی ہو۔ مثلا جب کوئی آد کی شیر کے پنج میں گر قار ہو جا تا ہے تواس وقت وہ اپنی غلطی اور کو تاہی ہے نہیں ڈر تابا ہے اس بات ہے ڈر رہا ہے کہ شیر در ندہ جانور ہے اور اس کو پنج میں گر فقار ہونے والے کی مخت کر ورکی کی بچھ پرواہ نہیں ہے وہ اس بات سے ڈر رہا ہے تو الیا خوف بہت فضیلت رکھتا ہے اس جس نے اللہ تعالی کی صفت قدرت کو پہچانا، اس کی بررگی، قوت اور ہے پروائی کو جانا اور سجھ گیا کہ اگر وہ سارے عالم کو ہلاک کر دے اور ہمیشہ کیلئے دوز خ میں رکھے تو اسکی بادشاہت سے ایک ذرہ بھی کم نہیں ہوگا اور بے جانرگی اور بے جاشفقت سے اس کی ذات پاک ہے۔ تو یقیناوہ

ڈرے گا،ابیاخوف انبیاء (علیم السلام) کو بھی ہوتاہے،اگرچہ وہ معصوم اور گناہوں سے محفوظ ہیں۔

جس مخض کا بیر عرفان جس قدر زیاده ہو گا اتنا ہی وہ خوف زدہ اور ہر اسال ہو گا۔ اسی واسطے ارشاد فرمایا گیا إِنَّهَا

یکٹشنی اللّٰہ مین عبادہ العکمآء کی جو بہت زیادہ جائل ہوگاہ بی خداوند تعالیٰ کے عذاب سے بے فکررہےگا۔
حضر ت داؤد علیہ السلام پروحی تازل ہوئی۔ فرمایا "اے داؤد مجھ سے ایساڈر وجیعے تم شیر سے ڈراکرتے ہو۔ "خوف کااثر دل میں بھی ہوتا ہے اور جسم اور دوسرے اعضاء میں بھی ، دل میں خوف کااثر ہونے کا نشان یہ ہے کہ دل دنیاوی لذتول سے بیز اررہے اور ان کی طرف ہر گرمائل نہ ہو۔ کیونکہ جب کوئی شخص شیر کے پنج میں پڑجاتا ہے تواس وقت کھانے پینے یا جماع کرنے کی خواہش دل میں نہیں رہتی ہے۔ بلحہ خوف کے وقت دل میں فروتن، خاکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ عاقبت کا اندیشہ دہاں کا محاسبہ اور مواخذہ دل میں جگہ پکڑلیتا ہے۔ پھرنہ تکبر باتی رہتا ہے نہ حسد اور نہ حرص وہوا اور نہ غفلت 'خوف کا اثر جو جسم پر ہوتا ہے اس کی علامت دبلا پن اور جسم کی ذر دی ہے۔ اعضا پر اس کااثر اس طرح ہوگا کہ انسان این اعضاء کو معصیت سے جائے اور طاعت التی میں ادب کے ساتھ مصروف رکھے۔

خوف کے مختلف در جات : خوف کے مخلف درج ہوتے ہیں آگر خود کو شہوت سے بازر کھے تواس کو عفت

کتے ہیں۔ حرام سے چائے تواس کانام درع ہے۔ اگر شہمات سے بینی ایسے حلال سے جس میں حرام کا اندیشہ ہوبازر کھے تو اس کو تقویٰ کتے ہیں اور اگر زادراہ کے سوادوسری زائد چیزوں سے چائے تواس کانام صدق ہے اور ایس صفت رکھنے والے کو صدیق کتے ہیں۔ عفت اور ورع کا درجہ تقویٰ سے کم ہے اور عفت، ورع اور تقویٰ سے سمدق سے کم ترہیں۔

خوف کی میں حقیقت تھی جو ذکر کی گئی۔البتہ آنسوؤں کا نکلناان کو صاف کرنااور لاحول ولا قوۃ الاباللہ کمنااور پھر غفلت ومعصیت میں گر فقار ہو جانا یہ خوف نہیں ہے بائے ریہ عور توں کارونا ہے (جو ذراذراسی باتوں پر آنسو بھاتی ہیں) کیونکہ جب کوئی شخص ایک چیز سے خوف کرے گااور اس ہے ہما گے گا جیسے کسی نے اپنی آستین میں سانپ دیکھا تووہ فقط لاحول پڑھ کر نہیں رہ جائے گابلے۔فورا آستین جھنگ کر سانپ کوباہر پھینگ دے گا۔

حضرت ذوالنون معرى رحمته الله عليه ب لوگول نے دريافت كياكه ڈرنے والا ہده كس كو كتے ہيں انہوں نے فرماياكہ خوف كرنے والاوہ ہے جو خود كواس يهماركي طرح ہائے جو موت كے ڈرسے كھانے كى چيز دل سے پر ہيز كر تا ہے۔

### خوف کے درجات

معلوم ہوناچاہے کہ خوف کے تین درج ہیں۔ضعیف،معندل، توی،ان تینوں میں اعتدال کا درجہ سب سے بہر ہے خوف کا ضعیف درجہ یہ ہے کہ اس سے فائدہ حاصل نہ ہو جیسے عور تول کی رفت۔ توی درجہ یہ ہے کہ اس میں غثی، پہاری 'نامید کی اور موت کا اندیشہ ہویہ دونوں درجے برے ہیں۔ کیونکہ خوف میں فی نفسہ کمال موجود ہے اس وجہ ہے حق

تعالیٰ کی صفات میں خوف کی صفت شامل نہیں ہے۔ نی نفسہ کمال نہ ہونے کے علاوہ ، خوف بجز اور جهل (عدم واقفیت) کی ماپر ہو تاہے کیونکہ ایک چیز کاجب تک انجام معلوم نہ ہولورآفت سے چنامقصود نہ ہواس وقت خوف پیداہی نہیں ہوگا۔

خوف عا قلول اور وانشمندوں کے حق میں کمال کاباعث ہو تا ہے کو نکہ خوف اس تاذیائے کی طرح ہے جو پڑھے
والے قول کے نگایاجاتا ہے یا گھوڑے کے ماداجاتا ہے (تاکہ تیز چلے) جب تاذیائے کی ضرب ایسی کر ور ہو کہ اس سے چوٹ
نہ گئے یاجانور کورائے پرنہ لگا سکے یادہ اتا قوی ہو کہ چے کو زخی کر دے یاجانوروں کے ہاتھ پاؤل توڑدے یہ دونوں خوف کے
کام شمیل ہیں باتھ چاہئے کہ ان میں اعتدال ہو تاکہ دہ معصیت ہا از کے لورطاعت اللی کی رغبت دلائے ہیں جو شخص پروا
عالم ہوگا اس کاخوف بہت معتدل ہوگا کہ جب دہ درجہ افراط پر پہنچ تورجا کے اسب کاخیال کرے اور جب اس میں ضعف
پیدا ہو تو کام کی تخی اور محنت کاخیال کرے۔ جس کے دل میں خداکا خوف شمیں ہے اوردہ عالم کہ لا تا ہے تو اس کا علم میکار ہے۔
پیدا ہو تو کام کی تخی اور محنت کاخیال کرے۔ جس کے دل میں خداکا خوف شمیں ہے اور دہ عالم کہ کو گئی خبر شمیں ہے۔ کیو نکہ
تمام علوم اور معرفتوں میں مقدم ہیے کہ بعدہ وخود کو لور خداکو پہچائے ۔ خود کو عیب لور تقصیرے پر سمجھے اور حق تعالی کو اس کی
مناح اور بے نیازی کی صفت کے ساتھ پہچائے جب یہ دونوں معرفیت حاصل ہوں گی تو اس کا ثمرہ خوف ہوگا۔ چنانچہ
مناح اور بے نیازی کی صفت کے ساتھ پہچائے جب یہ دونوں معرفیت حاصل ہوں گی تو اس کا ثمرہ خوف ہوگا۔ چنانچہ
سول اکرم عوالے نے از شاد فرمایا ہے آؤل العبلم معکوفة النجبار و آلخبر العبلم تفوینض النامئر الذیو۔ "اول بیہ کہ حق
سے پکھنہ ہو سکے گا۔ جب کوئی آئی بات سمجھ کے گا تو ضروراس کے دل میں خوف پیدا ہوگا۔
سے پکھنہ ہو سکے گا۔ جب کوئی آئی بات سمجھ کے گا تو ضروراس کے دل میں خوف پیدا ہوگا۔

### خوف کے انواع

 اکثر لوگ جو خداتر س ہوتے ہیں ان کے دلوں پر عاقبت اور خاتے کا ڈر غالب رہتا ہے اور ڈرتے ہیں کہ کمیں ایسا نہ ہو کہ ایمان سلامت نہ لیجا سکیس اس صورت ہیں خوف کا مل ہیہ ہے کہ اس بات ہے ڈرے کہ نہ معلوم اول ہیں اس کی شقادت کا حکم ہوا ہو گایا سعادت کا کیو تکہ انسان کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کے حکم سابق کی ایک فرع ہے اور اس مسلہ کی اصل ہیہ کہ ایک روز حضرت عظیم نے بر سر ممبر فرمایا کہ حق تعالیٰ کی ایک کتاب (ایک دفترہ) جس ہیں جنتیوں کے نام کھے ہیں یہ فرماکر آپ نے سدھاہا تھی مد فرمالیا۔ پھر فرمایا کہ دوسری کتاب ہے جس ہیں اہل دوز نے کے نام و نشان اور ان کے نسب تحریر ہیں ، پھر آپ نے ہائیں ہا تھی کو مد فرمالیا ور ارشاد کیا کہ اس ہیں نہ کھی ہو جس میں اہل دوز نے کے نام و نشان اور ان کے نسب مند ممکن ہے کہ شقاوت کا ایسا عمل کرے کہ سب لوگ کمیں کہ دواشقیاء ہیں داخل ہے۔ حق تعالیٰ ممکن ہے کہ موت ہے جس کی سعادت کے داستہ پر لے آتا ہے۔ پس سعیدوہ ہے جس کی سعادت کے داستہ پر لے آتا ہے۔ پس سعیدوہ ہے جس کی سعادت کا حکم ازل ہیں ہو چکا ہے۔ پس اس سلسلہ ہیں اعتباد ہے جس کی سعادت کا حکم ازل ہیں ہو چکا ہے۔ پس اس سلسلہ ہیں اعتباد ہیں کہ حقادت کا حکم ازل ہیں ہو چکا ہے۔ پس اس سلسلہ ہیں اعتباد ہیں انہ کی کا بہوں ہے دوف کرنے ہیں اور پیدا ہو اور کی کہ میں تو خوف الی کی صفت جلال ہے ڈرنا، اپنے گناہوں کے حوف کرنے ہیں ہو ہو اس سے بواخوف سب سے ہواخوف سب ہو خوف الی کا سلسلہ میں منقطع نہیں ہو تاہ ہواں کی دوف میں ہے گئاہوں کے حوف کرنے ہیں ہو ہو کہ ہو تار ہوگیا۔ اس لئے کہ خوف الی کا سلسلہ میں منقطع نہیں ہو تاہ ہوف کیوں کروں (اب کا ہے کا خوف)۔

عاصل کلام ہے کہ حضر ترسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم مقام اعلیٰ علیین میں تشریف فرماہوں کے اور ابو جمل اسفل السافلین میں ،اور یہ دونوں پیدائش ہے قبل نیکی اور تنقیم ہے بالکل پاک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب رسول اگر م علیہ کواپی معرفت اور طاعت کاراستہ دکھلایا۔ حالا نکہ آپ کی طرف ہے اس امر کا کوئی جواب نہ تھااور اس راہ پر بہ جبر آپ کولگایا وراس وقت آپ کو یہ قدرت نہ تھی کہ جو علم آپ کودیا گیا اور جو کچھ آپ علیہ پر کشف ہواآپ اس کو ترک کر دیں (بوشیدہ رکھیں) اور نہیا را تھا کہ جو چیز زہر قاتل ہے اس سے حذر کریں۔

اللہ تعالیٰ نے ابوجس کی تھیر ت کی راہ بند کر دی اور وہ حقیقت کو نہ دیکھ سکا اور جب نہ دیکھ سکا تو شہو تول سے دستبر دار نہ ہو سکا۔ حالا تکہ اس وقت تک وہ ان شہو تول کی آفتوں سے واقف نہیں ہوا تھا (پس ہر دو مضطربو دند لئن چنا تکہ خواست بے سے بشقاوت کی حکم کر دوادر رامے تاخت تابد دزخ و کے راہسعادت حکم کر دومی بر د تابا علی علیمی نہ سلسلہ قمر (کیمیائے سعادت نو لئحشوری اڈیشن سلسلہ تار دونوں حالت اضطرار میں ہیں۔ حق تعالیٰ نے اپنے ارادے کے موافق بغیر سبب کے ایک کی شقاوت کا حکم فر مایا اور اس کو دوزخ کی راہ پر لگا دیا اور دوسری ہستی کے لئے سعادت کا حکم فر ماکر خود ہی کشال کشال اعلیٰ علیمین تک پہنچادیا۔

پس جو شخص ایندارد ہے کے موافق علم کر تاہے اس کو کچھ پرداہ نہیں ہوتی لندااس سے ڈرناچاہئے۔اس واسط حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا اے داؤد مجھ سے ایباڈر جیسے شیر غران سے ڈرے گا،اگر شیر تم کو ہلاک کر دے تواس کو تمهاری ہلاکت کی کچھ پرواہ نہ ہوگی، وہ تم کو تمهاری تعقیر کی بناء پر ہلاک نہیں کرتا، بلعہ اس کاشیر ہونا ہی اس کا عظم کرتا ہے ۔ کہ تم کو ہلاک کر دے ، اگر وہ تم کو چھوڑ دے تواس کا سب یہ نہیں کہ تم سے قرامت ہے یاتم پر شفقت اس کا باعث ہے بلعہ اس نے تم کو محض نا چیز خیال کر کے چھوڑ دیا۔ پس جس نے خداوند تعالیٰ کی ایس صفتیں معلوم کر لیس یقینا اس کے ول میں خوف جاگزین ہوگا۔

#### سوءِ خاتمہ

اے عزیز!معلوم ہوناچاہئے کہ اکثر ہزرگوں کو خاتمہ کاڈر رہا کرتاہے کیونکہ انسان کادل بدلتار ہتاہے اور موت کا وقت بہت سخت اور کشمن ہے ، معلوم نہیں کہ سکرات کے وقت دل کی کیاحالت ہو گی۔ چنانچہ ایک عارف فرماتے ہیں کہ اگر میں پچاس سال تک کی کو موحد سجھتار ہوں اور وہ میرے سامنے ہے ہٹ کر دیوار کے پیچھے چلا گیا تو پھر میں اس کے موحد ہونے پر گواہی نہیں دوں گا کیونکہ دل ہر آن بدلتار ہتاہے اور میں نہیں جان سکتا کہ وہ کس چیز ہے بدلا۔

کی بزرگ کا قول ہے کہ اگر کوئی جھے سے دریافت کرے کہ تم کس شخص کے اسلام پر مرنے کی گواہی گھر کے دروازے پر کیونکہ میں نہیں دروازے پر کیونکہ میں نہیں جاتا کہ کو تھری کے دروازے پر کیونکہ میں نہیں جاتا کہ گھر کے دروازے تک اس کا اسلام باقی رہایا نہیں۔

حضرت ابوالدرواء رضی الله عنه نے قتم کھا کر فرہا کرتے تھے کہ کوئی فحض اس بات ہے مطمئن نہیں ہے کہ موت کے وقت اس کا اسلام باتی رہے گایا نہیں۔ "فیخ سل تستری رحمتہ الله علیہ نے فرہایا ہے کہ صدیقین ہر کحظہ سوءِ فاتمہ یعنی ایمان جانے سے ڈرتے رہتے ہیں۔ "فیخ سفیان توری رحمتہ الله علیہ موت کے وقت بہت بیقر اراور مصطرب تھے اور گریہ وزاری کر رہے تھے لوگوں نے کہا اے شیخ ایسا مت کرو کہ حق تعالی کی حشش تہمارے گنا ہول سے زیادہ ہے۔ انہون نے جواب دیا کہ جھے یقین کے ساتھ یہ نہیں معلوم کہ میں باایمان مرول گا۔ اگریہ معلوم ہو جائے تو پھر پچھ پرواہ نہیں خواہ میرے گناہ بہاڑ کے برائد ہول۔ "

منقول ہے کہ آیک بزرگ نے مرتے وقت وصیت کی اور اپنامال آیک شخص کے سپر دکر کے کما کہ میر ہاایمان
مرنے کی فلال نشانی ہے آگر مرنے کے بعد تم وہ علامت پاؤ تواس رقم سے شکر اور بادام خزید کر شہر کے چوں میں تقسیم کرنا
اور کمنا کہ یہ فلال شخص کا عرس ہے جو دنیا ہے باایمان رخصت ہوا ہے اور اگر وہ علامت تم کو نظر نہ آئے تولوگوں ہے کہ
دینا کہ میری نماز جنازہ نہ پڑھیں اور دھو کے میں جتلانہ ہوں تاکہ مرنے کے بعد میں ریا کاروں میں شارنہ کیا جاؤں۔ شخ میں منازہ نئی فرماتے ہیں کہ مرید کویہ خوف ہے کہ کمیں کفر میں جتلانہ ہواور مرشد کویہ اندیشہ ہے کہ کمیں کفر میں جتلانہ ہو جائے۔ شخ ابو بزید بسطامی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں مجد کا قصد کر تا ہوں توانی کم میں زنار پڑی ہوئی پاتا ہوں

کیونکہ مجھے اس وقت میہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں مجھے رائے ہی ہے پھیر کے کلیسا میں ندلے جائیں۔ ہر روز نماز مختلفہ کے وقت میری میں حالت ہوتی ہے۔ حضرت عینی علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ تم معصیت اور گناہ سے ڈرتے ہواور ہم پنجبروں کو کفر کا اندیشہ ہے۔

منقول ہے کہ ایک جلیل القدر پنجبر کھانے کپڑے کی محتاجی کے باعث کی سال تک پریشان رہے جب انہوں نے اس کا شکوہ اللہ تعالیٰ سے کیااور اپنی محتاجگی کی فریاد کی توان پروحی نازل ہوئی اور فرمایا کہ اے پنجبر میں نے تیرے دل کو کفر سے محفوظ رکھا ہے کیا تواس کا شکر گذرا نہیں ہے جو دنیا کو طلب کر تاہے یہ من کر انہوں نے کہاالی ! میں توبہ کرتا ہوں اور پوچھنے کی جو جرائے کی تھی اس کی ندامت میں سر پر خاک ڈالی۔

سوع خاتمہ کی علا متنیل: سوءِ خاتمہ کی علامت میں ہے ایک علامت نفاق ہے۔ اس وجہ سے محلبہ کرام ہمیشہ نفاق سے وراکرتے تھے، خواجہ حسن بھر گ نے کہا ہے کہ اگر مجھے یقیناً معلوم ہو جائے کہ مجھ میں نفاق کی صفت نہیں ہے تو دنیا کی تمام دولت حاصل ہو جانے سے بھی زیادہ بیبات مجھے عزیز ہوگ۔ ان کا ہی بیہ قول ہے کہ جب آدمی کا ظاہر اور باطن، دل اور زبان مختلف ہوں تو یہ نفاق کی بری علامت ہے۔

فصل : اے عزیز! معلوم ہونا چاہے کہ سوءِ خاتمہ جس کا خوف سب بزرگوں کے دل میں رہا کرتا ہے ہے مراد سے کہ موت کے وقت بندے ہے ایمان چھین لیا جائے اور اس کے بہت ہے اسباب ہیں کی کوان کی خبر نہیں ہے پر اکثر دو سبب سے ایمان میں خلل واقع ہو تا ہے۔ ایک یہ کوئی مختص بد عتباطل کا اعتقاد کر کے اپنی تمام عمر اس میں گزار دے اور سے بھی خیال نہ کرے کہ یہ عقیدہ باطل وہ ہوگا۔ ممکن ہے کہ موت کے وقت اس کی یہ خطاس پر خاہر کردی جائے اور اس لئے دوسرے معتقدات میں شک پڑجائے اور ان کی استواری باتی نہ رہے یہ خطرہ متبدع اور بدعتی کو لگار ہتا ہے اور ایسے محض کو دوسرے معتقدات میں شک پڑجائے اور ان کی استواری باتی نہ رہے یہ خطرہ متبدع اور بدعتی کو لگار ہتا ہے اور ایسے محض کو اسلام ظاہر قرآن و حدیث کے مطابق و موافق ہواس آفت ہے محفوظ ہیں۔ اس باء پر حضر ت رسالت آب علی نے فرمایا ہے۔ عکوظ ہیں۔ اس باء پر بدر گان سادہ ہیں ہیر زالوں کی سادگی اختیار کرواور سمجھو کہ جنت میں اکثر بھولے ، سادہ لوح افراد ہوں گے۔ چنانچہ اس باء پر بدرگان سلف علم الکلام اور عقائد کے مسائل میں صف و جدل ہے منع فرمایا کرتے تھے لوح افراد ہوں گے۔ چنانچہ اس باس کے پنج میں انسان ایک برے عقید ہیں گر فار ہوجائے گا۔

دوسر اسبب یہ ہے کہ ایمان اس کا اصل میں ضعف تھالور دنیا کی محبت اس پر غالب تھی، اللہ تعالیٰ کی محبت ضعف تھی و تو موت کے دفت آر زولور خواہشات کواس سے چھین لیاجائے گالور دنیا سے اس کو کشال کشال الیم جگہ لے جائیں گے

جل وہ جانے پر راضی نہ ہو - پس وہ ناخوش ہوتا ہے۔جو تھوڑی سی محبت اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تھی وہ بھی باقی نہیں رہی۔ مثلاایک محض اینے ہے ہے کھ پار رکھتا ہے جب میں چہ اس سے باپ کی پیار کی چیز مانگتا ہے تو پھر باپ اس فرزند سے مزار ہوجاتا ہے اور اب وہ تحوری کی محبت بھی باقی نہیں رہتی۔ای وجہ سے مجاہدین کے لیے درجہ شمادت عظیم ہے کیو تکدوہ جادیں شریک ہو کرول ہے دنیا کی محبت نکال کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں شمادت طلب کرتے ہیں جب الی حالت میں موت آجائے توسب سے بوی دولت ہے۔ کیونکہ بیر حالت بہت جلد گذر جاتی ہے اور دل اس صفت پر ہر وفت قائم ومائل شیس رہتا۔ پی جس کے دل میں خدا کی محبت سب سے زیادہ ہو یقیناً یہ محبت اس کو دنیا سے بازر کھے گی۔ پس ایسا مخف ہی ایمان کے فطرے سے البتہ محفوظ رہے گا۔ اور جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو سمجھے گا کہ اب دوست کے دیدار کاوقت آگیا ہے۔ اس مورت میں خداکی محبت غالب اور دنیا کی محبت باطل ہوگی ،حسنِ خاتمہ کی علامت میں ہے۔ پس جو کوئی ایمان کے خطرہ سے امان كاخوال باس كوچاہے كەبدعت اورىرے عقيدے سے اور جوباتيں قرآن وحديث ميں آئى ہيں ان پرايمان لائے۔جس بات کو سمجھ سکاہے اس کو قبول کرے اور جوبات سمجھ میں شیس آتی اس کو خداوند تعالیٰ کے حوالہ کردے۔ لیکن ایمان اس پر بھی ائے اور کوسٹش کرے کہ اللہ تعالی کی محبت اس کے ول پر غالب اور دنیا کی محبت ضعیف ہو جائے احکام شرعی پر عمل کرنے اوال کے مقررہ حدود کی حفاظت کرنے ہے دنیا کی محبت کمز در پڑجاتی ہے۔ کیونکہ اس وقت دنیابری لگتی ہے اور دل اس سے مرا ہوتا ہے۔ حق تعالی کی محبت کا غلبہ اس طرح ہوسکتا ہے کہ آدی ہمیشہ ذکر اللی میں مصروف رہے اور محبانِ اللی اور ہزرگان دین کی صحبت اختیار کرے۔ دنیا پر ستول کی صحبت سے ہے اگر دنیا کی محبت غالب ہے توایمان خطرے میں ہے۔ چنانچہ قرآن علیم میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر فرز ندویدر ومال ومنال اور علا کن دنیاوی کوتم حن تعالیٰ سے زیادہ دوست رکھتے ہو تو حتم اللی آنے تك التظرر موافَتَربَّصُوا حَنَّى يَأْتِيَ اللهِ باَسُره ك ين معن بي-

خوف اللی کس طرح حاصل کیا جائے: اے عزیز! معلوم ہونا چاہے کہ دین کے مقامات میں ہے پہلا مقام معرفت اور علم الیقین ہے۔ معرفت سے خوف پیدا ہو تا اور خوف سے زہد ممبر اور توبہ 'توبہ سے صدق پیدا ہو تا علاوہ الیں اخلاص 'ذکر اللی میں ہمیشہ مشغول رہنا 'اور صافع حقیق کے عجیب و غریب صغت پر غور کرنا ہمی ای سے پیدا ہو تا ہے اوران تمام باتوں سے محبت اللی پیدا ہوتی ہے جو تمام مقامات کی انتها ہے۔ خدا کے تھم پر راضی رہنا 'تنلیم اور توکل ای محبت کے نتائج ہیں۔ پس یقین و معرفت کے بعد اصل اصول خوف ہے وہ دوسر کی صفیق جو او پر ہمان کی گئی فیر خوف کے حاصل میں ہوسے ہیں 'خوف تین طریقوں سے حاصل ہوتا ہے۔ پہلا طریقہ علم و معرفت ہے۔ یعنی بدہ و دو کو اور خدا کو پنچانے کی ہوتی ہیں 'خوف تین طریقوں سے حاصل ہوتا ہے۔ پہلا طریقہ علم و معرفت ہے۔ یعنی بدہ و دو کو اور خدا کو پنچانے کا تو پھر ڈور نے کے کی اور ذریعہ کی ضرورت نہیں بابحہ پنج میں مجھن جانا ہی میں خوف ہے۔ پس جس نے حق تعالی کے قبر و جلال '

ہ باتھ جو خداو ند تعالیٰ کا مختار اور قادر مطلق ہونا جانا ہے اور سجھتا ہے کہ قیامت تک جو پچھے ہونے والا ہے سباس کے علم ہے ہے 'اس نے بعض کو بغیر کسی دینے کے سعادت مند بنایا اور بعض کو بغیر خطا کے شقی بنایا ہے۔ وہ جیسا چاہتا ہے عظم کر تاہے 'اس کا عظم بدلتا نہیں 'جیسا کہ حفز ت رسالت مآب علیف نے فرمایا ہے 'کہ حفز ت موی کی علیہ السلام ہے جھڑ نے لگے تو حفز ت آدم علیہ السلام نے فرمایا ہے 'کہ حفر ت موی علیہ السلام نے اللام نے کہا کہ معصیت ازل میں میرے نام کسی گئی تھی یا نہیں ؟ موسی علیہ السلام نے کہا کہ معلیہ السلام نے کہا کہ خداوند تعالیٰ کے عظم کے خلاف کیا میں کر سکتا تھا' خفر ت موی علیہ السلام نے کہا کہ خداوند تعالیٰ کے عظم کے خلاف کیا میں کر سکتا تھا' حضر ت موی علیہ السلام نے کہا کہ کہ اس کے خلاف کرنا حمکن نہیں۔ پس اس طرح آدم علیہ السلام نے موی علیہ السلام کو قائل کر کے لاجواب کرویا۔

معرفت کے ابواب جن ہے آدی کے دل میں خوف پیدا ہو بہت سے بیں 'جو جس قدر عارف ہوگا آتا ہی زیادہ خدائر س ہوگا 'اخبار (احادیث) میں وارد ہے کہ حضر ت رسول خدا علیہ اور حضر ت جبر ائیل علیہ السلام دونوں بہت روتے ہے (رسول و جبر ائیل علیہ السلام می گریست کہ حض نازل ہوئی کہ تم کیوں روتے جبکہ میں نے تم کوعذاب ہے محفوظ و مامون کردیا ہے۔ انہوں نے فرمایل السلام می گریست کے خضب سے بے فکر نہیں۔ تب اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہی ہے۔ ان کردیا ہے۔ انہوں نے اللہ علی مخرفت کی بنا پر ایسا کہا تھا کہ جم کو بے خوف اور بے فکر نہیں ہو تا چاہیے کہ کہیں یہ بھی آزمائش نہ ہو اور ممکن ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی راز ہو۔ جس کی آگی ہے ہم عاجز ہوں (آزمائی شائد و در تحت آل سرے باشد کہ تا اذر ممکن ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی راز ہو۔ جس کی آگی ہے ہم عاجز ہوں (آزمائیشے باشد و در تحت آل سرے باشد کہ تا اذر و میان تا کہ ان عاجز باشد و دریافت آل عاجز باشد کہ تا اندر بھی کوئی راز ہو۔ جس کی آگی ہے ہم عاجز ہوں (آزمائیشے باشد و در تحت آل سرے باشد کہ تا اندر بھی کوئی راز ہو۔ جس کی آگی ہے ہم عاجز ہوں (آزمائیشے باشد و در تحت آل سرے باشد کہ تا اندر بھی کوئی راز ہو۔ جس کی آگی ہے تم عاجز ہوں (آزمائیشے باشد و در تحت آل سرے باشد کہ تا اندر بھی کوئی راز ہو۔ جس کی آگی ہے تم عاجز ہوں (آزمائیشے باشد و در تحت آل عاجز باشیم)

منقول ہے کہ بدر کی جنگ کے روز مسلمانوں کا اشکر کمزور پڑرہا تھا۔ رسول علیقی کو خطرہ پیدا ہوا۔ اور آپ علیقیہ نے بارگاہ اللی میں عرض کی کہ ''اللی اگریہ تمام مسلمان ہلاک ہو گئے تو پھر ردئے زمین پر تیری ہدگی کرنے والاباتی نہیں رہے گا۔ حضر ت ابو بحر صدیق رضی اللہ عند کے عرض کیا کہ یار سول اللہ علیقی حق تعالی نے آپ علیقے ہے فتح و لھر ت کا وعدہ سیا ہے بقائل کا وعدہ سیا ہے تواس وقت حضر ت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام یہ تھا کہ خدا کے وعدے اور اس کے کرم پر ان کا عقاد تھا اور حضر ت رسالت پناہ علیقے کا مقام یہ تھا کہ خدا کے غضب کا خطرہ تھا کیو نکہ بقیناً آپ علیقے کو معلوم نہیں۔

دوسر اطریقہ کیہ جب معرفت اللی کا حوصلہ اپنے اندر نہ پائے توہزرگانِ دین اور خوف کا خدار کھنے والے ضرات کی صحبت کی تا ثیر سے خداکا خوف دل میں سر ایت کرے اس صورت میں المل غفلت سے دور رہنا چاہیے۔ اس تدبیر سے خوف اللی عاصل ہوگا۔ اگر چہ یہ خوف خوف تقلیدی ہوگا۔ جیسے ایک چہ جب اپنی باپ کو سانپ سے چتے اور بھا گے دیکھا ہے تودہ بھی اس سے خوف زدہ ہو کر بھاگتا ہے۔ ہر چند کہ وہ سانپ کے جب اپنیاپ کو سانپ سے چتے اور بھا گے دیکھا ہے تودہ بھی اس سے خوف زدہ ہو کر بھاگتا ہے۔ ہر چند کہ وہ سانپ کے

موذی پن ہے واقف نہیں ہے 'ابیاخوف عارف کے خوف ہے کم ترہے۔اس کے بعد اگر اس لاکے نے کسی افسول گرکی مانپ پر ہاتھ ڈالتے اور پکڑتے ہوئے دیکھا تو پھر وہ تقلیدی خوف بھی اس کے دل ہے نکل جائے گااور وہ بھی افسول گرکی طرح سانپ پر ہاتھ ڈالے گااور جس کو سانپ کی خاصیت معلوم ہے (کہ سانپ ڈس لیتا ہے) تو وہ اس تقلید سے باذر ہے پس مقلد کو چاہیے کہ بے فکروں اور غافلوں کی صحبت سے گریز کرے۔ خصوصا' ابیاغا فل جو ظاہر میں صاحب علم ہو۔
تیمر اطریقہ سے ہے کہ اگر بزرگانِ دین کی صحبت میسر نہ ہو کیو نکہ اس ذمانے میں نایاب ہے تو ایسے لوگوں کے انوال اور تذکرے سے اور ان کی تصنیفات کا مطالعہ کرے 'ہم بعض انبیاء اور اولیاء کی ایس حکایتیں چیش کریں گے جن کا تعلق خوف سے ہے تاکہ جو معمولی عقل بھی رکھتا ہو اس کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ سے حضر ات کس قدر عارف پر ہیزگار اور متقی تھے اور اس کے باوجو د خداکا خوف ان پر اس قدر عالب رہتا تھا (دوسر وں کو تواور بھی ذیادہ ڈرنا چاہیے)۔

حكايات انبياء وملائك : روايت بك جب البيس بار كاو النى الاكياء حفرت جرائيل وميكائل عليمااللام يوا دوت رب حق تعالى في ان سارون كاسب دريافت كيا توانهول في كماكد اللي جم تير مع غضب ساؤرت بير -فرمايا ي مناسب ب بي قكر مت رمو

کوپیدافرمایا تووہ خاموش ہو گئے اور سمجھ کہ دوزخ ہمارے واسطے نہیں ہے۔

حضوراکرم علی کے دارشاد فرمایا ہے کہ "بھی ایسا نہیں ہواکہ جبر ائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہول اور خدا کے خوف سے ان کے بدن میں لرزہ نہ ہو۔ "حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا علی کے خوف سے ان کے بدن میں لرزہ نہ ہو۔ "حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ اس کا کیا سب ہے کہ میں نے آپ کو بھی ہنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کما کہ جس روز سے دوز خ کو پیدا کیا گیا ہے اس دن سے میں نہیں ہنا ہول۔

حضرت الراہیم علیہ السلام جب نماز شروع کرتے توان کے دل کے جوش کی آواز ایک کوس کے فاصلے سے سی جاتی تھی۔ مجاہد کتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام مجدے ہیں سررکھ کر چالیس دن تک روتے رہے۔ یہاں تک کہ ان کے آنسوؤں کی نمی ہے گھاس آگ آئی۔ تب ندا آئی کہ اے داؤد (علیہ السلام) کیوں روتے ہو ؟اگر تم ہو کے پیاسے یا نظے ہو توہتاؤ تاکہ روٹی پانی اور کپڑا بھیجوں 'یہ من کروہ اس طرح چیج کر روئے اور ایسی آہ کی کہ ان کی آہ کی گری ہے لکڑیاں جل کئیں 'تب حق تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی 'واؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللی میر آگناہ میری ہتھیلی پر تحریر فرما دے 'تاکہ میں اس کو فراموش نہ کر سکوں۔ چنانچہ ان کی یہ استدعا قبول کی گئے۔ پسوہ جب بھی کھانے اور پینے کے لیے اپنا اس کو فراموش نہ کر سکوں۔ چنانچہ ان کی یہ استدعا قبول کی گئے۔ پسوہ جب بھی کھانے اور پینے کے لیے اپنا کی پیالہ آگر پانی کی پیالہ آگر پانی کی پیالہ آگر پانی سے کھر جاتا تھا۔

روایت ہے کہ داؤد علیہ السلام اس قدرروئے کہ ان کی طاقت جواب دے گئی 'تب انہوں نے عرض کیا کہ الی ا کیا میر ہے روئے پر بھے کور تم شیس آتا او تی نازل ہوئی اور اللہ تعالی نے فر بایا اے داؤد علیہ السلام تم اپنے روئے کی بات تو کرتے لیکن اپنے گاناہ کو بھول گئے۔ انہوں نے کہا کہ المی ابیس کس طرح بھول سکتا ہوں جبکہ گاناہ ہے پہلے بیں زبور پڑھتا خواہ میں ندی میں کھڑے ہو کر پڑھتایا ہر کھلی فضایس تو اس وقت 'ہوا کے پر ندے اور جنگل کے تمام جانور وہاں جمع ہو جاتے تھے اب ان باتوں میں ہے کچھ بھی شمیں ہے۔ المی ان کو جھے سے بید وحشت کیوں ہوئے گئی۔ اللہ تعالی نے فرمایا ا داؤد (علیہ السلام) ان کی وہ انسیت تہماری اطاعت کے سب سے اور ان کی بید وحشت تہماری معصیت کے باعث ہے۔ ان داؤد سنو! آدم میر ایمدہ تھا اس کو جس نے اپنے وست کر م سے پیدا کیا 'اپنی روح سے اس کے قالب میں پچھ بچو نکا اور ملا نکہ کو حکم دیا کہ اس کو بجدہ کریں میں نے اس کو خلعت کر امت پر نایا اور بزرگی کا تاج اس کے تر پر رکھا' جب اس نے شائی کی شکایت کی حوا کو پیدا کیا اور دونوں کو بہشت میں جگہ دی۔ جب آدم سے خطاس زد ہوئی 'کپڑے ان کے بدن سے اتار لیے اور اپنی بارگاہ سے باہر کردیا۔ اے داؤد سنو! تم ہماری اطاعت کرتے تھے 'ہم تمہارا کہا باخے تھے 'جو بچھ تم طلب کرتے تھے دہ ہم تم کو دیتے تھے۔ جب تم نے گاناہ کیا تم کو مہلت دی 'ان تمام باتوں کے باوجود اگر تم تو ہہ کرد تو ہم اے تبول

یکی اتن کیرے منقول ہے کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ داؤد علیہ السلام جب اپنے گناہ پر نوحہ کرنا چاہتے تو مسات دن تک بھو کے رہے۔ پی بعد پول سے جمعری نہ کرتے اور جنگل میں آگر (حضر ت) سلیمان علیہ السلام کو فرماتے کہ ندا کر دو کہ اے لوگو! تم ہے جو کوئی داؤد کانوحہ سننا چاہتا ہو وہ آئے۔ پس لوگ شہر ول ہے 'پر ندے گو نسلول ہے اور جنگل ہے در ندے اور چرندے ہیا ڈور کی نے شروع کرتے ' جنگل ہے در ندے اور چرندے ہیا ڈور لے فل کر اس جگہ جمع ہو جاتے ' داؤد علیہ السلام حق تعالیٰ کی شاہر وع کرتے ' لوگ فرمایا کرنے گئے۔ پھر آپ بہشت اور دو ذرخ کی صفت بیان کرتے۔ اس کے بعد اپنے گناہ پر ابیادل سوز نوحہ شروع کرتے کہ بزاروں لوگ خوف اور وحشت ہے مر جاتے۔ تب سلیمان علیہ السلام التماس کرتے کہ والد محترم! اب ہس کیجئے۔ بہت سے لوگ ہلاک ہو بچے جیں۔ اس کے بعد مردے کواس کے دار شافھا کرلے جاتے ' ایک بار آپ کی الی ہی ہی جب بہت ہے لوگ ہلاک ہو بچے جب آپ نے نوحہ دلسوز کیا تو اس میں ہے تمیں بزار افراد ہلاک ہو گئے۔ داؤد علیہ جب سے بہت ہیں چاہس بن خوف کے دقت دائیں بائیس ہی ہا کہ آپ کے اعتفاء لرز نے ہے دو درسرے السلام کی دو کرنے ہی جب کی این ذکریا علیماالسلام کم س شے تو وہ بیت المقدس میں عبادت کیا کرتے تھے جبکہ دو سرے السلام کی جب بچرا نہیں کیا گیا ہو گئی تعلق کر کے جنگل میں رہنے گئے ' ایک کی خوب اس کے لیے بیدا نہیں کیا گیا ہو گئی جب سے جاب ہیں اور دی اور خوب معلوم نہیں ہوگا کہ تیرے حضور میں میر اکیا خداوند تعالی ہوگا کہ تیرے حضور میں میر اکیا خداوند تعالی ہوگا کہ تیرے حضور میں میر اکیا خداوند تعالی ہا التوار دیا تک جسے بید تاب ہیں اور خوب ان کی جب تک جھے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ تیرے حضور میں میر اکیا خداوند تعالی ہوگا کہ تیرے حضور میں میر اکیا خداوند تعالی ہے انہیں کی حضور میں میر اکیا خداوند تعالی ہوگا کہ تیرے حضور میں میر اکیا خداوند تعالی ہوگا کہ تیرے حضور میں میر اکیا خداوند تعالی ہوگا کہ تیرے حضور میں میر اکیا خداوند تعالی ہوگا کہ تیرے حضور میں میر اکیا خداوند تعالی ہے انہیں کہ حضور میں میر اکیا کی خوب تک جھے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ تیرے حضور میں میر اکیا کو خداوند تعالی ہے انہیں کی خوب کی عرب کی جب تک جھے معلوم نہیں ہوگا کہ تیرے حضور میں میر اکیا کی خوب کی خرب کی خوب کی خوب

درجہ ہے میں پانی نمیں پول گا۔ آپ خوف الی میں اس قدر روتے تھے کہ آپ کے چرے پر گوشت باتی نمیں رہا تھااور دانت باہر سے نظر آنے لگے تھے اس لیے آپ نے نمدے کے دو کلاے اپنے منہ پرباندھ لیے تھے تاکہ لوگ نہ دکھے سکیں' انبیاء علیم السلام کے ایسے بہت سے واقعات اور حکایات ہیں۔

للے عالی سے اپ نے مدے عرور رے اپ سرا اللہ تعلق الله می اللہ تعلق الله تعل

#### کی حکایات

حضرت الوبح صدیق رضی اللہ عنہ باوجود اپنی بورگی کے جب کی پر ندے کو دیکھتے تو فرماتے اے کاش! میں تجھ ماہو تا۔ حضر ت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کما کرتے کہ کاش میں در خت ہو تا! ام المو منین حضر ت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عضا فرمایا کر تیں 'کاش میر انام و نشان نہ ہو تا۔ اکثر ایسا ہو تا کہ حضر ت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قر آن شریف کی ایک آیت کن کر گر پڑتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ گی دن تک لوگ آپ کے ہاس عبادت کے لیے آتے تھے۔ آپ اس قدر روتے تھے کہ آپ کے چرے پر آنسوؤل کے بہاؤے دو کالی لکیریں پڑگی تھیں اور آپ فرماتے تھے کہ کاش عمر ماں کے پیٹ سے کہ آپ کے چرے پر آنسوؤل کے بہاؤے دو کالی لکیریں پڑگی تھیں اور آپ فرماتے تھے کہ کاش عمر ماں کے پیٹ سے پیدانہ ہوا ہو تا۔ ایک دن آپ کا گذر الی جگہ ہے ہوا کہ کوئی تھی ہے آبت وہاں پڑھ رہا تھا۔ ان عذاب رہک لواقع اس پیدانہ ہوا ہو تا۔ ایک دن آپ کا گذر الی جگہ ہے آپ اونٹ سے بنچ گر گئے۔ بے طاقتی کے سب سے آپ خود نہیں اٹھ سکے لوگ آپ کوان اللہ عنہ جملے من کے مامنے کھڑ ابو تا ہے۔ اور آپ ایک مینے تک پیمار رہے کی کواس پیماری کا سب معلوم نہ ہو سکا۔ علی معلوم نہیں کہ جملے کس کے سامنے کھڑ ابو تا ہے۔ قوان کا چروز دوجو جاتا تھا۔ لوگوں نے اس کا سب دریا فت کیا تو آپ نے حمیس معلوم نہیں کہ جملے کس کے سامنے کھڑ ابو تا ہے۔

مسور ائن مخر مه رضى الله عنه كاواقعه: حفرت مسوران مخر مه رضى الله عنه قرآن شريف س كرب تاب موجات اليك دن ايك اجنى هخص في وآپ كاس كيفيت داقف نهيس تفاآپ كے سامنے يه آيت پر حى يَوْمَ وَحُدُنُوْ الْمُحُدُوبِيُنَ إلى جَهَنَّمَ وردُدُاه (جس دن اكفاكيا جائے گا پر بيز كادول كور حن كياس اور گنگارول كو جنم كى طرف پياساً بائك ديا جائے گا) اس آيت كوس كر انهول في كماكه ميں مجر مول ميں داخل بول ، متقيول ميں نهيں بول اس آيت كو پحر پر حواس في دوباره پر حا۔ آپ في ايك نعره مارااور جان كوات كر دي و كردى۔

عاتم اصم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ''اے عزیز!اچھی جگہ پر مغرور مت ہو'کوئی جگہ بہشت ہے بہتر نہیں ہے الیکن دیکھوکہ وہاں آدم علیہ السلام پر کیا گذری'کثر تب عبادت پر مغرور مت ہو ہتہیں معلوم ہے کہ اہلیس کئی ہزار سال

تک عبادت کر تارہااور کیاا نجام 'کثرتِ علم پر بھی مغرور مت ہو کہ بلعم باعور کمال علم کے باعث اس درجہ پر پہنچا۔ کہ اس کو اسم اعظم معلوم ہو گیالیکن آخر کاراس کے بارے میں بیر آیت نازل ہوئی۔

فَمَثَلُهُ كَمَثَلُ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ اللَّ اللَّهِ كَالَ كَ يَ طَرِحُ الرووت إلى عُلادووت إلى عُلادووت الله المنظمة ا

اَوْتَتُرْكُهُ يَلْهَبُ اللهِ الله

نیک لوگوں کی ملا قات پر مغرور مت ہو کہ حضر ت رسول خدا ﷺ کے اقرباء نے باربار آپ کودیکھا 'اور آپ سے ملے پھر

بهى اسلام نعيب نه موسكا

ایک اور کی اللہ تعالیٰ ہے ڈر نے والوں میں سے تھے وہ چالیس سال تک شیس بنے اور نہ آسان کی طرف دیکھااور
ایک بار آسان کی طرف دیکھا تو دہشت کے مارے گر پڑے اس دات انہوں نے اپنے منہ پر کئی مر تبہ ہاتھ پھیرا ایہ دیکھنے کے
لیے کہ کمیں ان کا چر ہ مسنح تو شیس ہو گیا ہے۔ جب قبط پڑتا یا کوئی اور بلا شہر دالوں پر آتی تو کہتے ہے سب پچھ میر کبد حق ہوا
ہے۔ اگر میں مرجاتا تولوگ ان آلمتوں سے نجات پا جاتے۔ حضرت سری سقطی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میں ہر روز میں
ا جی ناک پر نظر کر کے کہتا ہوں کہ شاید میر امنہ سیاہ ہو گیا ہے۔ حضرت امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دعا
ما تھی کہ اللی مجھ پر خوف کا ایک دروازہ کھول دے۔ میری دعا قبول کرلی گئی کیکن میں ڈراکہ کمیں ایسانہ ہو کہ میری عقل جاتی
د ہے۔ پھر میں نے دعاما تکی کہ اللی ہو درطافت مجھے اپناخوف عطافر مادے تب کمیں جاکر میرے دل کو چین آیا۔

ایک عابد زار و قطار رور ہاتھالو گول نے اس سے بوچھاکہ ردنے کا کیاباعث ہے ؟اس نے کماکہ میں اس بات سے ڈر تاہوں کہ قیامت کے دن منادی کی جائے گی کہ آج مخلوق کوان کے عمل کابد لہ دیاجائے گا؟

سمی شخص نے خواجہ حس بھر ی رحمتہ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے خواجہ حس بھر ی رحمتہ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے کہا کہ پھر نو شخص کا حال کیا ہو گاجو دریا میں ہوادراس کی کشتی ٹوٹ کئی ہوادراس کا ہر تختہ الگ الگ ہو گیا ہے!اس شخص نے کہا کہ پھر نو وہ دی مشکل میں ہوگا۔انہوں نے فرمایا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک ہو ہے کہ ایک ہو تا انہوں نے بیات اس لیے کئی کہ ان کو خاتمہ کے ہم در سے عذاب دائی و حرکا لگا تھا۔

حضرت عمرین عبدالعزیز کی ایک کنیز کا خواب: نقل بے کہ حضرت عرب عبدالعزیز کی ایک کنیز کا خواب : نقل ہے کہ حضرت عرب عبدالعزیز کی ایک کنیز نے آپ ہے کہا کہ میں نے دیکھا کہ دوزن او درزن او درزن او درزن کی کہا کہ میں نے دیکھا کہ دوزن او درکایا گیا ہے اور اس پر پلصر اطار کھ دیا گیا ہے اور اس مول خالفاء کو لایا گیا ہور حکم دیا گیا ہور کھا جو دیا گیا ہور کھا جو دیا کہ اور کیا دیکھا جوہ لا کہا کہ اور کیا دیکھا جوہ لا گیا ہوں کے بعد ہی وہ اس بل سے دوزن میں گر بڑا انہوں نے دریا فت کیا کہ اور کیا دیکھا جوہ لا گیا اور دیا گیا اور دہ بھی اس طرح دوزخ میں جاگر انچر سلیمان بن عبد الملک کو حاضر کیا گیا اور دہ بھی اس طرح دوزخ میں جاگر انچر سلیمان بن عبد الملک کو حاضر کیا گیا اور دہ

بھی ای طرح دوزخ میں گر گیااور ان سب کے بعد اے امیر المو منین آپ کو لایا گیاہی اتنا سنتے ہی حضرت عمر بن عبد العزیز نے ایک نعرہ مار ااور بے ہوش ہو کر گر پڑے کنیز نے پکار کر کمااے امیر المومنین! خدا کی قتم! میں نے دیکھا کہ آپ ملامتی کے ساتھ اس بل پر سے گزر گئے ہیں۔ لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز اس طرح بے ہوشی کے عالم میں ہاتھ پاؤں اور بے تھے۔

خواجہ حسن بھرئ برسول تک نہیں بنے دہ ہمیشہ اس قیدی کی طرح بیل اور بے چین رہتے تھے جس کو گردن مانے کے لیے لایا گیا ہو۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ اس عبادت وریاضت کے باوجود آپ اس قدر ہر اسال کیوں ہیں؟ انہوں نے کماکہ ڈر ناہوں اور اس بات کا خوف ہے کہ شاید حق تعالیٰ میرے کسی فعل سے جھے پر غضب کرے۔ اور فرمائے کہ تیراجو جی جاہے دہ کرمیں تجھ پررتم نہیں کروں گا۔ بس اس بات سے ڈر تاہوں اور بے فائدہ جان دیتا ہوں۔

اے عزیزااس طرح کی بہت ی حکایتی ہیں۔اب غور کردکہ بدلوگ کس قدر ڈرتے تھے اور تم کوبے فکر ہواس کا سب یا توب ہوگا کہ ان حضرات کا عرفان زیادہ تھااور تم بے خبر ہو' کچ توبہ ہے کہ حماقت اور غفلت کے سبب سے باوجود ہزاروں گناہوں کے بے فکر ہواوروہ حضر ات باوجو د طاعت کے اپنی معر دنت اور آگاہی کے باعث ہر اساں اور خوف زوہ تھے۔ تھ : شایداس مقام پر کوئی مخص سے سوال کرے کہ خوف در جاکی نضیلت میں بہت سی مدیثیں دار دہیں پھر ان دونوں یں کوئی چیز افضل ہے۔ خوف یار جا ؟اور کس چیز کاغلبہ انسان پر ہو ناچا ہیے اس سوال کاجواب میہ ہے کہ دودوا نیں میں دوا کے باب میں فضیلت نہیں دیکھی جاتی باتھ اس کی منفعت دیکھی جاتی ہے۔ پس خوف در جا صفات و تقص میں داخل ہیں اور البان كا كمال بيہ كه خدا كى محبت اور اس كے ذكر ميں متعزق رہے۔ اينے خاتمہ اور سابقہ كا خيال نہ كرے۔ وقت كونہ ر کیے باتحہ دفت کا خیال ہی ترک کر دے۔ خداوند تعالیٰ دفت کادیکھنے والا ہے۔ کیونکہ جب خوف ور جاکی طرف متوجہ ہو گا تو عادت سے حجاب حاصل ہو گالیکن استغراق کی ایس حالت شاؤہ نادر ہی ہوتی ہے۔ پس وہ مخض جو موت کے قریب ہے اس کے لیے سز اوار بیہ ہے کہ رجااس کے ول پر غالب رہے کہ اس سے محبت میں اضافہ ہو گا اور جو کوئی اس جمان سے رخصت اونے والا ہے اس کو جاہیے کہ خداو ند تعالیٰ سے زیادہ محبت رکھے تاکہ اس کے دیدار کی سعادت حاصل ہو۔ محبوب کے ویدار میں جو لذت ہوتی ہے لیکن جب دوسرے او قات میں (عام زند گی میں) آدمی غافل ہو تو اس پر خوف عالب رہنا عاب کیونکہ امید (رجا) کا غلبہ اس کے حق میں زہر قاتل کا علم رکھتا ہے اور اگر وہ اہل تقویٰ سے ہے اور اس کے اخلاق ا بھے ہیں تو خوف در جادونوں برابر ہونا جا ہے 'جب عبادت میں مصروف ہو تور جاکا غلبہ ہونا جا ہے کہ امور مباح میں دل کی صفائی مجت سے ہوتی ہے اور رجاہے محبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن معصیت کے وقت خوف کا غلبہ ہونا چاہیے۔ مباح کا مول یں بھی خوف ر کھنا جاہیے جبکہ وہ محف ان کا عادی ہو 'ورنہ معصیت میں مبتلا ہوگا۔ پس میہ ایک دواہے جس کا فائدہ مختلف ا وال اور مختلف شخصول کے اعتبارے جدا جدا ہوگا۔ اس سوال کا جواب کو کی ایک نہیں ہو سکتا۔

# اصل چہارم

### فقروز مد

معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے قبل عنوان مسلمانی کے تحت ہم نے تحریر کیا ہے کہ دینداری چار چیزوں پر موقوف ہے آیک معرفت نفس دو ہر کی معرفت تیر کی معرفت نفس دو چیزیں ترک کرنے کے لاگن ہیں اور دوطلب کرنے کے قابل ہیں الینی حق تعالیٰ کی طلب کے لیے اپنے نفس کو چھوڑ دے اور آخرت کے حصول کے لیے دنیائے فائی ہے ہتھ اٹھائے اس کے داسطے خوف تو بہ اور مبر کی ضرورت ہے دنیا کی محبت مہلکات ہیں داخل ہے۔ ہم اس کا علاج تحریر کر چکے ہیں و نیا ہیں ہو ان اس کے داسطے خوف تو بہ اور مبر کی ضرورت ہے دنیا کی محبت مہلکات ہیں داخل ہے۔ ہم اس کا علاج تحریر کر چکے ہیں و نیا ہیں ہو نیا ہے ہی اس سلسلہ میں سب سے پہلے فقر وز ہد کی حقیقت اور فضیلت معلوم کر ناضروری ہے۔ ہم یہ یہ یہ یہ یہ اس سلسلہ میں سب سے پہلے فقر وز ہد کی حقیقت اور فضیلت معلوم کر ناضروری ہے۔ وال تو فقر وز معری کی خد والی میں ہو نا چاہ ہو نا ہو ہو ہو تو تو تو نا پی ضرورت کی چیز کا مختاج ہو انسان کو سب سے اور ال تی مرورت کی چیز وال میں سے اس کے پاس کچھ بھی موجود خمیں تو وہ محتاج کی ضد غن ہے 'جو اپنے سوادو سروں ہی ہو نا وہ محتاج ہو تا نے ہو نا خور نا ہے ہو اس میں ہے اس کے پاس کچھ بھی موجود خمیں تو وہ محتاج ہون وائس فر شے اور اس میں ہے اس کے پاس کچھ بھی موجود خمیں تو وہ محتاج ہی ضد غن ہے 'جو اپنے سوادو سروں تمام محلو قات 'جن وائس' فرشے اور شیا طین 'سب کی ہتی اس کا قیام ان اللہ غنی قائد ہو گو قات 'جن وائس' فرشے اور شی سب فیر ہو۔ کی فات ہو تا ہو گائی ہو۔ کیا گو گائد ہم الفقر آء ' سب فیر ہو۔ کی فات ہے ' اور تم سب فقیر ہو۔

حفرت عینی علیہ السلام نے فقیر کے معنی اس طرح بیان فرمائے ہیں : اُصنبخت مُرْتَهِنَا بعِلَمِی وَالْاَمُرُ بِیکِ غَیْرِی فَلاَ فَقِیْرًا اَفْقَرُ مِینَی "لیعنی میں اپ عمل کے ہاتھوں میں رہی ہوں اور میر آگام دوسر کے کے افتیار میں ہے۔ پھر ایسا کون درویش ہوگا جو جھے نے دیادہ عاجز اور لاچار ہو۔ "ای بات کو حق تعالیٰ نے اس طرح بیان فرہایا ہے اور بھر ایک درویش ہوگار غنی ہے دہت ور بھر کے م مُنایسَتَاءُ (تیراپروردگار غنی ہور محت والااگر چاہے توسب کو ہلاک کردے اور پھر دوسری قوم کو پیداکرے) اس سے معلوم ہوآکہ سب لوگ فقیر اور محت کی والااگر چاہے توسب کو ہلاک کردے اور پھر دوسری قوم کو پیداکرے) اس سے معلوم ہوآکہ سب لوگ فقیر اور محت کے اور یہ جائے کی دور سر اپامی اور بھی اور یہ جائے کہ خود سر اپامیان ہے اور دنیاور آخرت میں کی چیز کی ہستی اور اس کی بھاس کے افتیار میں نہیں ہے اور بعض احق لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ " بھے فقیر اس وقت سمجھا جائے گاکہ طاعت وہ یہ گی النی نہ کرے کیونکہ جب تواطاعت کرے گا تو تواب کی اس وقت تیرے پاس ایک چیز موجود ہوئی۔ لاذا اب بھے فقیر نہیں کمیں گے۔ ایسا کہنا الحاداور زید قد کا چیااس امید دھی گا اس وقت تیرے پاس ایک چیز موجود ہوئی۔ لاذا اب بھے فقیر نہیں کمیں گے۔ ایسا کہنا الحاداور زید قد کا پھیا اس امید دیکھی گا س وقت تیرے پاس ایک چیز موجود ہوئی۔ لاذا اب بھے فقیر نہیں کمیں گے۔ ایسا کہنا الحاداور زید قد کا پھیا اس

کاصل ہے۔ یہ جی شیطان نے ان کے دلوں میں یو دیا ہے۔ شیطان ان احمقوں کوجو عقلندی کادعو کی رکھتے ہیں۔ فریب دے کر اچھے کو بر ااور برے کو اچھاد کھا تا ہے۔ اور سمجھا تا ہے تا کہ احمق اس کے قریب میں آگر سمجھے کہ فراست اور دانائی ہی ہے۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی نے کہا کہ جس کو خدامل گیااس کو سب تچھ مل گیا۔ اب اس کو دنیا سے بیز ارر ہنا چاہے تاکہ اس کو فقیر کہ سکیں۔ حالانکہ فقیر وہ ہے جواللہ تعالیٰ کی طاعت کرے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ طاعت وہ یہ گی میر امال خمیں ہے اور اس میں میر اافتیار خمیں ہے۔ میں توہس اپناکام کر رہا ہوں۔

حاصل کلام ہی ہے کہ اس مقام پر فقیر کے دو معنی ہیں جو صوفیہ کی اصطلاح میں ہیں لیعنی تمام چیزوں کے بارے میں آوی کے مختاج ہونے کا بیان ہمارا مقصود نہیں ہے۔ بلحہ ہم یمان مال کی فقیری اور مختابی کا بیان کریں گے کہ آدمی کو لاکھوں حاجتوں کے ساتھ مال کی حاجت بھی رہتی ہے اور مال پاس نہ ہونے کا سبب یا توبیہ ہوگا کہ آدمی عمرااس سے دست پر دار ہوگیا۔ یا یہ کہ اس کو حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی مختص مال کو عمراترک کر دے تو اس کو ذاہر کہتے ہیں اور اگر خود اس کو بال میسر نہیں ہوا ہے تواب کو فقیر کہیں ہے۔

فقیر کی تین حالتیں ہیں ایک حالت تو یہ ہے کہ اس کے پاس مال موجود ہی نہ ہولیکن حتی المقدور اس کی تلاش میں ہے توالیہ مخض کو حریص فقیر کما جاتا ہے۔ دوسر کی حالت یہ ہے کہ یہ مال طلب نہ کریں اور اگر اس کو مال دیا جائے تو اس کو قبول نہ کرے اور مال سے بیز ار رہے ایسے مخض کو زاہد فقیر کہتے ہیں اور تیسر کی حالت یہ ہے کہ نہ ڈھونڈے اور نہ طلب کرے اگر دیا جائے تو قبول نہ کرے اور قناعت اختیار کرے توالیہ مخض کو قانع فقیر کہتے ہیں۔ یماں ہم درویش کی فغیلت اور اس کے بعد ذہر کی خوبیال میان کریں گے کہ مال نہ رہنے میں بھی ایک بدرگی ہے اگر چہ انسان حریص ہو۔

#### درویتی کی فضیلت

اے عزیز معلوم ہونا چاہے کہ حق تعالی نے فرمایا ہے لِلْفُقَرَآءَ الْمُهَاجِرِیْنَ اس ارشاد میں درولی کو بجرت پر
مقدم فرمایا ہے۔ رسول اکرم علیہ کا ارشاد ہے۔ آپ علیہ نے فرمایا کہ "حق تعالیٰ تھے۔ دست پارسا کو دوست رکھتا ہے۔ "
اور فرمایا ہے کہ "اے بلال کو شش کروتا کہ جب تم اس جمان سے جاو تو درویش کی حالت میں نہ کہ تو گری گی۔ "مزیدار شاو
فرمایا کہ "میری امت کے درویش بہشت میں تو گروں سے پانچ سویرس پہلے جائیں گے۔ "ایک روایت میں پانچ سویرس فرمایا کے جائے" چاہیں برس نہ کور ہے۔ شاید چاہیں برس جمال فرمایا سے مر او حریص درویش اور پانچ سویرس جمال فرمایا اس سے درویش قانع مر او ہو۔ حضور علیہ نے یہ تھی ارشاد فرمایا ہے کہ "میری امت کے بہترین لوگ" نوقیر "لوگ ہیں اس سے درویش قانع مر او ہو۔ حضور علیہ نے یہ تھی ارشاد فرمایا ہے کہ "میری امت کے بہترین لوگ" نوگر ہیں۔ "

آپ علی نے فرمایا ہے کہ "میرے دوپثے ہیں جس نے ان دونوں کودوست رکھااس نے مجھے دوست رکھا۔ ایک پیشہ درویش ہے اور دوسر اجماد۔"روایت ہے کہ جر اکیل علیہ السلام نے حضور علی ہے کہا ہے محمد علی اللہ نے آپ کو سال مسلم المسلم المسلم

ابورافع رضی اللہ عند نے فرایا کہ ایک روزر سول اللہ علیفہ کے پاس ایک مہمان آیا۔ اس وقت آپ علیفہ کے پاس کے وزیر ج کھر (فرج) موجودنہ تھا آپ علیفہ نے مجھ نے فرایا کہ خیبر کے فلال یمودی کے پاس جاداور میرے لیے تھوڑاسا آنا قرض لے آؤر یمودی نے قتم کھائی کہ میں نہیں دول گاجب تک کوئی چیز اس کے بدلہ گرونہ رکھی جائے گی میں نے اس کا جواب رسولِ خداعلیفہ کو پہنچایا۔ آپ نے فرایا کہ میں آسان وزمین میں امین ہول اگر دود یتا تو میں اس کا قرض ضرورادا کر تا۔ اب میری یہ بختر لے جاداور گرور کھ دو۔ میں نے آپ علیفہ کی بختر گرور کھ کر آٹا لے لیا۔ تب یہ آیت حضورا کرم علیفہ کی خوشنودی کے لیے نازل ہوئی و لا تماد ن عین آپ علیف کی بختر گرور کھ کر آٹا ہے لیا۔ تب یہ آیت حضورا کرم علیف کو خوشنودی کے لیے نازل ہوئی و لا تماد ن عین نیک الی مامیت عین نوکھئے کہ یہ تمام (دنیاوی) چیزیں ان کے حق میں تو معلاوا ہیں اور جو چیز آپ علیف کے لیے حق کے پاپس ہوہ اس سے بہتر اور دیوا ہے۔ ")

کعب احبار فرماتے ہیں کہ موی علیہ السلام پردی آئی کہ موی جب تم پردرویشی آئے تو تم اس کو کہو! مرحبا اے شعارِ صالحین! حضور اکرم علی نے فرمایا ہے کہ بہشت جھے دکھایا گیا کہ اس کے رہنے والے درویش تھے اور دوزخ بھی دکھایا گیا اس کے رہنے والے درویش تھے اور دوزخ بھی دکھایا گیا اس کے رہنے والے اکثر تو گر تھے۔ اور فرمایا کہ میں نے بہشت میں دیکھا کہ وہاں عور تیں کم ہیں جب میں نے دریافت کیا کہ عور تیں کمان ہیں تو جھے بتایا گیا'ان کو زیور اور رکھین لباس نے قید میں والا ہے۔ (شنعَلَهُنُ اللَّحْمَرَانِ الذَّهَبُ وَالزَّعْفَرَانُ)

الدهب والوصوران) روایت ہے کہ کسی پنجمبر (علیہ السلام) کا گذر دریا کے کنارے پر ہواانہوں نے ایک مجھیرے کو دیکھا کہ اس نے خداکانام لے کر جال دریا میں پھیکالیکن اس کے جال میں ایک مچھل بھی نہیں تھنسی ایک دوسرے مجھیرے نے شیطان کا نام لے کر دریا میں جال ڈالا توبہت می مجھلیاں اس کے جال میں تھنس گئیں۔ان پنجمبر علیہ السلام نےبار گاہ اللی میں عرض کیا کہ اللی مجھے یقین ہے کہ یہ سب کچھ تیری ہی طرف ہے ہے لیکن مجھے یہ بتادے کہ اس میں کیا حکمت ہے خداوند تعالی نے فرشتوں کو تھم دیا کہ ان دونوں مچھیروں کی جگہ جنت اور دوزخ میں ان کو د کھادو۔ جب پیغمبر نے دونوں کی جگہ د کیھ لی تو کماالنی اب میری تسلی ہوگئی۔

حضور اکرم علی نے فرمایا ہے کہ پنجبروں میں سب ہے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہیں اور میر ہے اصحاب میں عبدالر حمٰن بن عوف (رضی اللہ عنہ ) سب ہے آخر میں بہشت میں داخل ہوں گے کیونکہ یہ دونوں حفر ات تو نگر تھے۔ حفر ت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نگر بہت دشواری ہے جنت میں جائے گااور حضور سرور کو نین علیہ نے فرمایا ہے کہ "جب خداو ند تعالیٰ کسی کو دوست رکھتا ہے تو اس کو طرح طرح کی آفتوں میں کم فقار کر تاہے اور جب کسی کو بہت زیادہ دوست رکھتا ہے تو اس کو طرح من کیایار سول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عنام نے عرض کیایار سول اللہ اللہ اللہ عنام نے اس کو خرمایا فتنا ہے کہ نہ اس محض کامال باتی رہے نہ انال وعیال۔

موکی علیہ السلام نے بارگاہِ اللّی میں عرض کیا کہ بارالہا! مخلوق میں تیرے دوست کون ہیں تاکہ میں بھی ان کو دوست رکھوں' حق تعالی نے فرمایا جس جگہ درویشی کا فل طور پر ہے وہی میر ادوست ہے۔ حضور اکر م علیات نے فرمایا کہ قیامت کے دن درویش اور مفلس کو لایا جائے گا اور جس طرح لوگ آپس میں ایک دوسر ہے معذرت کرتے ہیں اللہ تعالی اس درویش سے عذر خواہی فرمائے گا اور کے گا کہ میں نے دنیا کو جو تجھ سے دور رکھا اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بختے فلیا اس درویش سے عذر خواہی فرمائے گا اور کے گا کہ میں نے دنیا کو جو تجھ سے دور رکھا اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بختے فلیا و خوار کروں بلتہ اس لیے ایسا کیا کہ بہت کی خلعتیں اور بزرگیاں میری طرف سے تجھ کو عطا ہوں 'ان لوگوں کی صفول فلیل وخوار کروں بلتہ اس لیے ایسا کیا کہ بہت کی خلالیا ہویا کیڑا پہنے کو دیا ہو اس کی دیگیری کرکیو نکہ میں نے اس کو دنیا میں سے میں مشغول کیا تھا اس دن لوگ پینے میں غرق ہوں گے دواسے شخص کا ہاتھ جا کر پکڑ لے گا جس نے اس کے ساتھ دنیا میں احسان کیا تھا اور اس کو باہر ذکال لائے گا۔"

 سمجھنا کیونکہ تیر ااور اس کاخداا کی ہی ہے۔ حضرت کیجی بن معاذر ضی اللہ عنہ نے کہاہے کہ اگر تودوز ڑھے بھی ایسا ہی ڈرتا ہوتا جیسادرولیٹی ہے 'تودونوں ہے بے فکر ہو جاتا اور تو بہشت کی طلب ایسی ہی کرتا جیسے دنیا کی کرتا ہے تو دونوں تخص میسر ہو جاتے اور باطن میں خدا کا ایساخوف کرتا جیسا ظاہر میں لوگوں ہے ڈرتا۔ تودونوں جمان میں تو نیک خصہ ہوتا۔

حضرت ابر اجیم او هم رحمته الله علیه نے دولت قبول نهیں کی : ایک هخص حضرت ابر اہیم ادهم کی خدمت میں بزار درہم لے کر حاضر ہوااور اس نے بہت خوشامد اور التجاکی که آپ قبول کرلیں لیکن آپ نے وہ درہم نمیں لیے اور اس مخف سے کما کہ میں نہیں چاہتا کہ اس قم کے لیے میں اپنانام در دیشوں کے دفتر سے خارج کر ادول میں ہر گزادیا کام نہیں کرول گا۔"

حضرت رسولِ خداع الله في المومنين حضرت عائشه رضى الله عنها به فرمايا كه أكرتم جاهى ہوكه كل قيامت ميں تم كوميرى ملا قات حاصل ہو تو درويشوں كى طرح زندگى بسر كرواور مالداروں كے ساتھ بيٹھنے سے پر ہيز كرواور جب تك لباس ميں ہوندندلگ جائيں اس كومت نكالو (پسنتى رہو)۔

قانع ورولیش کی فضیلت: حضور اکرم علی نے فرمایا ہے کہ "جس فخص کو اسلام کی طرف راسته د کھایا گیااور

بقدر کفایت روزی دی گئی اور اس نے اس پر قناعت کی وہ نیک نصیب ہوگا' آپ کاار شاد ہے کہ اے در دیثو! دل سے درویثی پر راضی ہوتا کہ فقر کا ثواب حاصل ہو' ورنہ یہ ثواب حاصل نہیں ہوگا اس تھم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حریص درویش کو ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ آگر چہ دوسری احادیث میں درویشی پر ثواب ملنے کی صراحت موجود ہے۔

حضوراکرم علی کارشاد ہے کہ ہر چیز کی ایک کلید ہے اور بہشت کی کلید صابر درویشوں کی دوست ہے کیونکہ وہ قیامت میں خداد ند تعالی کے نزدیک ہندوں میں بہت زیادہ دولت میں خداد ند تعالی کے نزدیک ہندوں میں بہت زیادہ دولت مندوہ ہمہ ہے جواس پر قناعت کرے جس قدراس کو طاہا اور اس روزی پر حق ہے راضی رہے جواس کو عطاکی گئ ہے۔ حضوراکرم علی ہے ہے کہ کاش!ہم دنیا ہے۔ حضوراکرم علی ہے کہ کاش!ہم دنیا میں ایس کے کہ کاش!ہم دنیا میں ایس کی خوراک ہے زیادہ اور کچھ نہیاتے۔"

حق تعالی نے حضرت اساعیل علیہ السلام پروتی نازل فرمائی کہ اے اساعیل! تم مجھے شکتہ خاطروں کے نزدیک پاؤ گے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ التی اوہ کون لوگ ہیں؟ حق تعالی نے فرمایا کہ وہ درویشاںِ صادق ہیں! حضورافُدس علیت نے فرمایا ہے' قیامت کے دن حق تعالی فر شتول سے دریافت فرمائے گا۔ "میرے خاص اور مقبول بعدے کمال ہیں؟ ملائک عرض کریں گے بارالها!وہ کون لوگ ہیں؟ حق تعالی فرمائے گاوہ مومن درویش جو میری محشش پر راضی سے۔ان سب کو جنت میں لے جاؤوہ بہشت میں پہنچ جائیں گے جب کہ دوسر بے لوگ ابھی حساب دیتے ہوں گے۔" حضرت ابدالدرداء رضی اللہ عنہ نے کہاہے کہ جو آدمی دنیا کے زیادہ ہونے پر خوش ہو اور عمر کے کم ہونے (گفنے) پرغم گین نہ ہواس کی عقل میں فتورہے! سبحان اللہ! اس دنیا میں کیا خولی ہے جس کے زیادہ ہونے ہے عمر میں فقصان ہو تاہے۔ ایک هخص عامر بن عبد قیس کے پاس گیااس وقت وہ جو کی روٹی اور سبزی کھارہے تھے اس شخص نے دریافت کیا کہ کیا تم نے دنیا ہے ہس اسخ بی پر قناعت کرلی ہے ؟ انہوں نے جو اب دیا کہ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس ہے کم مر تبداور کم پر قناعت کے ہوئے ہیں اس شخص نے پوچھاوہ کون ہے ؟ جواب دیا کہ وہ جس نے دنیا دے کر کہ وہ اس ہے کہ کم پر قناعت کے ہوئے ہیں اس شخص نے پوچھاوہ کون ہے ؟ جواب دیا کہ وہ جس نے دنیا دے کر آخرت خریدی ہے وہ اس سے بھی کم پر قناعت کر تاہے۔ "ایک روز حضر ت ابو ذرر ضی اللہ عنہ لوگوں کے ساتھ گفتگو میں مشخول تھے 'استے میں ان کی دیوی آئیں اور کہا کہ تم یہاں بے فکر بیٹھے ہو۔ خدا کی قتم آن گھر میں پچھ خرچ کو شیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے بیجار ہوگا۔ یہ س کران انہوں نے کہا ہے بیجار ہوگا۔ یہ س کران کی دیوی خوش ہو کرواپس چلی گئیں۔

فصل : اے عزیز!معلوم ہوناچاہے کہ علاء کاسبارے میں اختلاف ہے کہ درویش صامر بہتر ہے یا تو محرشا کر۔حق سے ہے کہ درویش صایر ، تو مگر صایر ہے بہر ہے۔ کیونکہ جوروایتی اب تک ہم نے بیان کی ہیں سب ای بات پر دلیل ہیں۔ لیکن اگرتم جاہتے ہو کہ اس حقیقت کو معلوم کرو تو سمجھو کہ جو چیز آدمی کو ذکر خد ااور محبعت اللی ہے رو کے وہ اس کے حق میں بری ہے اور یہ حقیقت ہے کہ کسی کودرویشی ذکر اللی ہے روکتی ہے ادر کسی توانگری بازر کھتی ہے اور تشر کے اور تنصیل اس کی یہ ہے کہ اس قدر روزی کا ملناجو کافی ہونہ ملنے ہے بہتر ہے۔ کیونکہ اتنی روزی دنیاداری میں داخل نہیں ہے بابحہ زادِ آخرت ہے۔اس لیے حضرت علی نے فرمایا 'النی! آل محمہ کوروزی بقدر ضرورت عطا فرمانا۔ پس جو ضرورت سے زیادہ ہو اس کانہ ہونا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن بیراس وقت ممکن ہے جب حرص و قناعت میں انسان کا حال بیسال ہو کیونکہ درویش حریص اور توانگر حریص دونوں دنیا کے مال کے شائق اور اس کے حاصل کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ لیکن درویش کی مفات بھری فکست کھاجاتی ہیں۔جبوہ محنت اور رہے اٹھاتا ہے تودنیا سے بیزار ہوجاتا ہے اور جس قدر مومن کے دل میں دنیاکی محبت کم ہوتی ہے اس قدر خداکی محبت زیادہ ہو جاتی ہے اور جب دنیااس کے لیے قید خانے کی طرح ہوگی تواگر چہ وہ اس قید ہے بیز ارر ہاتو مرتے وقت بھی اس کادل دنیا کی طرف ملتفت نہیں ہوگا۔اور مالدار جود نیاہے نفع حاصل کر تاہے اوراس ہانوس ہوجاتا ہے اس کو دنیا ہے جدا ہونا بہت شاق ہوتا ہے۔ موت کے وقت بھی اس کاول دنیا میں لگار ہتا ہے۔ پس ان دونوں کے دلوں میں بردا فرق ہے باعد درولیش اور توانگر کی عبادت اور مناجات میں بھی ایسا ہی فرق ہے۔ کیو تکہوہ لذات جو درویش کوذکر الی میں حاصل ہوتی ہے توانگر کو ہر گز نہیں حاصل ہوتی ہے۔ توانگر کا یہ ذکر محض زبان اور اوپری ول سے ہوگااور جب تک ول محبت کاز فم اور محبت کا چوٹ کھایا ہوانہ موذکر کی لذت اس کے باطن میں نہیں یائی جائے گی۔ اگر دونوں کو قناعت میں برایر مان بھی لیاجائے تب بھی درویش کو فضیلت حاصل ہے۔لیکن اگر درویش حریص ہے اور توانگر شاکر اور قائع ہے اور اسی صورت میں مال اس نے لے لیاجاتا ہے تواس کو اتناغم نہیں ہوگا اور وہ شکر گذاری پر ثابت و قائم رہے گا۔ کیونکہ توانگر شاکر کاول قناعت سے صفاحاصل کر تاہے اور دنیا کی راحت سے انس حاصل نہیں کر تالیکن حریص درویش کاول حرص کے سبب سے ناپاک رہتا ہے لیکن محنت وغم کے باعث اس کو بھی صفاحاصل ہوتی ہے تواس صورت میں دونوں کا درجہ یکساں ہے 'ان دونوں کی دوری اور نزد کی خداوند تعالیٰ ہے اسی قدر ہوگی جس قدر کہ ان کاول دنیا سے فارغ یا وابستہ ہے۔

اگر تو تگر کادل ایساصار ہے کہ مال ہونایانہ ہوناس کے نزدیک یکساب ہے اور اس کادل دنیاہے فارغ ہے اور جو پچھے اس کے یاس موجود ہوہ فلق کی حاجت روائی کے لیے رکھاہے جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنهانے ایک دن ا یک لاکھ در ہم صدقہ میں دیئے لیکن روزہ افطار کرنے کے لیےوہ ایک درم کا گوشت نہ خرید علیں اور توانگر کا بید درجہ اس درولیش کے در جہ ہے افضل اور پر ترہے جس کے دل میں بیہ صفت نہ ہولیکن جب دونوں کا حال تم یکسال فرض کر و تواس صورت میں درویش کو فضیلت ہے کیونکہ مالداروں کا توافضل کام یمی ہے کہ وہ صدقہ دیں اور خیرات کریں۔باوجود اس کے حدیث شریف میں آیا ہے کہ چند درویشوں نے رسولِ خداع اللہ کے پاس پیغام بھیجا کہ مالداروں نے دنیااور آخرت کا تواب بہت کمالیاہے۔ کیونکہ وہ صدقہ دیتے ہیں زکوۃاد اکرتے ہیں اور جج اور جماد کرتے ہیں اور درولیش اور فقیریہ سب کچھ میں کر عے۔ تو حضور اکرم علی نے درویوں کے اس قاصد کی تکریم کی اور فرمایا مرد حبا بہ وَہمَن جنت مِن عِنْدِهِم توایسے لوگوں کے پاس سے آیا ہے جن کو میں دوست رکھنا ہوں ان سے کہ دے کہ جو محف درویتی پر خدا کے واسطے صبر کرے گااس کو تین ایسے درجے حاصل ہوں گے جو مالد ارول کو میسر نہیں ہوں گے کہ ان کے لیے بہشت میں ا پے بلند محلات ہیں 'جو بہشت والول کی نظر میں ستارول کی ما تند بلند نظر آئیں گے جیسے زمین والوں کو ستارے بلند نظر آتے ہیں۔ یہ یا تو درویش پیغیبر کامقام ہے یا درویش مومن کا یا شہید درویش کامقام ہے۔ دوسر سے یہ کہ درویش توانگروں ہے یا نسوبرس پہلے جنت میں جائیں گے۔ تیسرامر تبہ یہ ہے کہ جب کوئی درویش سٹبُخانَ اللّٰہِ وَالْحَمَٰدُ لِلّٰہِ وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ الكِّبارك كااور تواكر بهي اس كو كے اور اس كے ساتھ بى ہزارور ہم صدقہ ميں دے جب بھي وواس كے درجہ کو تھیں پنیچ گا۔ جدب درویثول نے بیات سی تو کمار ضینا رضینا ہم راضی ہوئے ہم راضی ہوئے۔ درویش کا سجان الله كمنا حضور عليه السلام نے اس ليے فرمايا كه ذكر ايك فيح كے مانند ہے جب بندے كادل دنيا سے فارغ ، غم كين اور شکت رہے گا تواس میں یہ ذکر بردی تا چیر کر تاہے اس کے بر خلاف توانگر جود نیاہے خوش ہے تو یہ ذکر اس کے دل ہے اس طرح نکل جاتاہے جیے یانی سخت پھرے گذر جاتاہے۔

پس جب ہر ایک کاور جہ اتنانی ہے جتنادہ خداسے نزد کی حاصل کرلے اور ذکر و محبت میں مشغول رہے اور اس کی مشغول اتنی نیادہ ہو جتنی اس کو دوسر می چیزول سے نفر ت ہواور تواگر کے دل میں ایسی انسیت موجود نہیں ہے ہیں وہ درویش کے ساتھ کب برابر ہو سکتا ہے۔ اگر تواگر مال رکھتا ہواور وہ پھر بھی خود کو مال سے فارغ رکھے (حالا تکہ اس میں درویش کے ساتھ کب برابر ہو سکتا ہے۔ اگر تواگر مال رکھتا ہواور وہ پھر بھی خود کو مال سے فارغ رکھے (حالا تکہ اس میں

د حوکا ہوسکتا ہے) اس گمان کی صحت کی علامت ہی ہے جیسا کہ حضر تعائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنمانے کیا کہ اپناتمام مال خرج کر ڈالا اور اس کو بچے بجھتی تھیں۔ اگر ایبا ممکن ہو کہ آدمی مال رکھتے ہوئے خود کو بے مال والا سمجھے تو رسول خداعات د نیا ہے اتنا حذر کیول فرماتے۔ چنانچہ رسول اکرم علیہ پر د نیائے مذاعات و در اور دو مرول کو حذر کرنے کا تھم کیول فرماتے۔ چنانچہ رسول اکرم علیہ پر د نیا نے ایک روز خود کو پیش کیا۔ آپ نے فرمایا جھ سے دور ہو 'جھ سے دور ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ د نیاداروں کے مال کو مت دیکھواس کے پر تو سے تمہمارے ایمان کی حلاوت جاتی رہے گی 'اسی دجہ سے فرمایا گیا ہے کہ جب تمہمارے دل میں مال کی حلاوت پیدا ہوتی ہے تو وہ ذکر اللی کی حلاوت کوروکت ہے کیونکہ دو حلاوتیں ایک دل میں نمیں رہ سکتیں اور د نیا در چیزوں سے خالی نمیں ہے۔ ایک ذات حق اور دوسر می غیر حق۔ اب جس قدر تم اپنادل ماسوی اللہ سے لگاؤ گے اسی قدر تم اپنادل ماسوی اللہ سے لگاؤ گے اسی قدر تم اپنادل ماسوی اللہ سے لگاؤ گے اسی قدر تم اپنادل ماسوی اللہ سے لگاؤ گے اسی قدر تم اپنادل ماسوی اللہ سے لگاؤ گے اسی قدر تم اپنادل ماسوی اللہ سے لگاؤ گے اسی قدر تم اپنادل ماسوی اللہ سے لگاؤ گے اسی قدر تم اپنادل می سے قریب ہوگا۔ "

تر الم عبان دارانی فرماتے ہیں کہ نامر ادی ہے ایک آہ درویٹی کی حالت درویٹی کی حالت میں کرنا تو گرکی ہزار سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ "کی شخص نے شخ بھر حافی " ہے کہامیر ہوا سطے دعا شیخ کہ میں صاحب عیال اور مجبور ہوں انہوں نے جواب دیا کہ جب تہماری ہوی تم ہے کہ کہ روثی اور آنا گھر میں موجود نہیں ہے اور اس کے کہنے پر تم ہے چیزیں انہوں نے جواب دیا کہ جب تہماری دعا ہے کہ میرے حق میں دعا کرنا کہ ایسے دقت میں تمہاری دعامیری دعا ہے بہتر ہوگ۔

#### درویتی کے آداب

اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ درویٹی کے بہت ہے آداب ہیں 'ایک ادب سے کہ انسان باطن ہیں راضی کر صائے النی رہے اور ظاہر ہیں شکایت نہ کرے۔ درویش کاباطن بین حالتوں ہے خالی نہیں ہو تا۔ ایک توبہ کہ دہ درویش میں شاکر اور خوش رہے۔ کیونکہ دہ جانتا ہے کہ درویش حق تقالی کی خاص عنایت ہے جو دہ اپنے دوستوں پر کر تا ہے۔ دوسرے یہ کہ درویش ہیں خوش رہے کااس میں اگر حوصلہ نہیں ہے تو حق تعالیٰ کے اس تھل ہے کراہت نہ کرے۔ اگرچہ دہ درویش میں خوش رہے کااس میں اگر حوصلہ نہیں ہے تو حق تعالیٰ کے اس تھل سے کراہت نہ کرے۔ اگرچہ دہ درویش میں خوش رہے کائی میں گراہت کرے لیکن تجام سے ناراض نہ ہو۔ تیسری حالت ہے کہ حق تعالیٰ کے اس تھل سے کراہت کرے 'اور یہ حرام ہے۔ یہ کراہت درویش کے اجرکوباطل کر دیتی ہے بالت ہے ہم دفت اس کو کردہ سجمناہ یہ گی کے خلاف ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کاکوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ظاہر میں ہم درویش کو لازم ہے کہ شکایت نہ کرے اور اپنی محنت اور تکلیف پر پر داشت کا پر دہ پڑار ہے دے۔ امیر المو منین حضر سے علی دورویش کو لازم ہے کہ درویش کی عذاب کا سب ہو جاتی ہو اس کی علامت سے کہ انسان اس درویش پر بدخوئی کی اظہار کرے اور قضائے الی سے خفا ہواور بھی سعادت کا سب بیتی ہاس کی علامت نیک خوئی اور شکر گذاری اور شکایت شریف میں آیا ہے کہ درویش اور افلاس کو پوشیدہ رکھنا ایک معمور خزانہ کا حکم رکھتا ہے۔ درویش کی ورائی کی حالے کہ درویش کے درویش کی درویش کی درویش کے درویش کی درویش کی درویش کی درویش کے درویش کی درویش کی درویش کی درویش کی درویش کی درویش کی درویش کے درویش کی درویش کی درویش کے درویش کی درویش کی درویش کی درویش کی درویش کے درویش کی درویش کی درویش کے درویش کی درویش کے درویش کی درویش کی

شہرے اور حق کوئی میں ان کا لحاظ دیاس نہ کرے۔ سفیان اوری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی درویش تو تکر کے
پاس آئے تو سجھ لو کہ وہ درویش ریاکارہ اور اگر وہ کی بادشاہ کے حضور میں جائے تو جان لو کہ وہ چورہے۔ درویش کو جا ہے
کہ بعض او قات اپنی حاجت کو مو قوف کر دے اور دو سرے کی حاجت پوری کر دے۔ رسول اکر م علی ہے نے فرمایا ہے بھی
ایک درم ایک لاکھ درہم پر سبقت لے جاتا ہے۔ لوگول نے عرض کیا کہ یار سول اللہ علی ہے ہوتا ہے آپ نے فرمایا
کہ جس مختص کے پاس دو درہم ہوں اور وہ ایک درہم کسی کو خیر ات دے دے تو یہ ان لاکھ درہم دینے سے افضل ہے جو
ایک تو انگر کسی کو دیتا ہے۔

عطا قبول کرنے کے آواب: جس چیزیں شبہ ہواس کو تبول نہ کرے نہ اپنی حاجت نے زیادہ لے ایساصر ف
اس صورت میں کرے جبکہ دردیشوں کی خدمت کر تاہو۔ پس آگر پر ملالے کر در پر دہ فقر اء کو دے گا تو یہ درجہ صدیقوں کا
ہے۔ آگر ایساکام نہیں کر سکنا تو پھر اپنی ضرورت سے زیادہ قبول نہ کرے تاکہ خود صاحب مال مستحق لوگوں کو دے دے۔
مال دینے والے کی نیت کا معلوم کر ناضرور ک ہے اس لیے کہ دینا یا تو ہدیہ کے طور پر ہوگایاوہ صدقہ ہوگایا پھر ابطور ریا کے دیا
گیا ہوگا۔ توجومال ہدیہ ہے اس کا قبول کر ناسنت ہے بھر طیکہ دینے والدا حسان نہ جنائے اور آگر اس کو معلوم ہو جائے کہ ایک
چیز کے دینے میں احسان ہے اور دوسر کی چیز کے دینے میں یہ منت واحسان نہیں ہے تو اس چیز کو قبول کرے جس میں منت
واحسان نہ ہو۔

روایت ہے کہ کسی شخص نے سرور کو نین علی کے خدمت بیل تھی، پیر اور ایک کو سفند بطور ہدیہ پیش کی۔
حضوراکرم علی نے کہ سفند کو تبول نہیں فرمایا اور باتی دو چیزیں قبول فرمالیں۔"کسی شخص نے شیخ فتح موصلی کے پاس
پیاس در ہم کیجے۔ انہوں نے کما کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کسی کو بغیر سوال کے پچھ دیا جائے اور دواس کور دکر دے تو
گویاس نے خداوند تعالی پر دد کیاس لیے انہول نے اس میں سے ایک در ہم لے لیا اور باقی واپس کر دیئے حضرت حسن
بھری نے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے۔ ایک روزکی شخص نے حسن بھری گی خدمت میں در ہموں کی تھیلی اور بہت
عدہ لباس ان کی خدمت میں پیش کیا انہوں نے قبول نہیں کیا اور کما جو شخص حدیث کی مجلس منعقد کر کے لوگوں ہے پچھ
نذرانہ لے گاوہ قیامت میں باری تعالی کو اس طرح دیکھے گا کہ اس کا اجراس کے پاس موجود نہیں ہوگا (اللہ تعالی اس کو اجر
نئیس دے گا)۔ اور حسن بھری نے اس وجہ ہے قبول نہیں کیا کہ ان کی نیت تجلس حدیث منعقد کرنے سے فقط ثواب
انٹریت تھی اور وہ یہ سیجھتے تھے کہ یہ نذرانہ اس مجلس کے سبب سے تھالند اانہوں نے بیبات پہند نہیں کی کہ ان کاوہ خلوص

ا کے شخص نے اپنے کی دوست کو کچھ تخد دیااس شخص نے کما کہ مجھے تخد مت دواور بتاؤ کہ جب میں اس تخفے کو قبول کر لوں گا تو کیا میری قدر تمہارے دل میں زیادہ ہوگئ جو میں اس کو قبول کر لوں۔ حضر ت سفیان ثوری رضی الله عند

کی فخض ہے کچھ قبول نہیں کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر مجھے یہ یقین ہو تاکہ دینے والا مجھ پر احسان نہیں جمائے گایا گئی نہیں بھارے گا تو میں ضرور قبول کر لیا کروں۔ ایک فخص الیا تھا کہ اپنے خاص دوستوں سے لے لیتا اور غیروں سے کچھ نہیں انگا کچھ نہیں لیتا تھا نحر ضحہ سب لوگوں کے احسان سے جھے تھے۔ شخ بھڑ حافی فرماتے ہیں کہ میں نے کس سے بھی پچھ نہیں مانگا صرف ایک بار شخ سری سفلی سے سوال کیا تھا کیونکہ میں ان کے زہدسے واقف تھا۔ وہ بمیشہ اس بات سے خوش ہوا کرتے ایک مرف ایک لیتا نوان ہو کہ جو لیکن جب کوئی فخص ریا کی نیت سے دے تو اس کا نہ لیتا نیادہ بھڑ ہے چنانچہ ایک بورگ نے کسی کی دی ہوئی چیز واپس کر دی الوگوں نے اس بات کا پر امانا تو انہوں نے جواب میں کما کہ میں نے تو ان پر ادسان کیا ہے کہ اگر میں ان کا عطیہ قبول کر لیتا تو وہ جھے پر احسان جماتے۔ ان کا مال بھی جا تا اور ثواب بھی۔

آگرکوئی محض صدقہ کی نیت ہے دے تواگر اس کااہل نہیں ہے تونہ لے اور اگر مختان اور ضرورت مند ہے تورو کرنامناس نہیں ہے۔ صدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کسی کو بغیر ماننے کوئی چیز دی جائے اور وہ اس کونہ لے تواس آفت میں جتال ہوگا کہ وہ مانئے گا اور لوگ اس کو نہیں دیں گے۔ حضرت سری مطلی اما احمادر ضی اللہ عنہ کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ نہ کے تھے ایک بار سری مطلی نے ان سے کہا کہ اے امام احمد رو کرنے کی آفت سے چھ انہوں نے فرمایا کہ بیبات پھر کھو سری مطلی نے اپن الم احمد نے تامل کرنے کے بعد کہا کہ میرے پاس ایک انہوں نے فرمایا کہ بیبات پھر کھو سری مطلی نے اپنیات وہر ائی الم احمد نے تامل کرنے کے بعد کہا کہ میرے پاس ایک میرے باس ایک میں موجود ہے۔ یہ تم اپنیاس بے دوجب وہ خرج ختم ہو جائے گا تو میں لے لول گا۔

## بغیر ضرورت کے سوال کرناحرام ہے

معلوم ہونا چاہیے کہ سوال کرنا بھی فواحش (ہرے کا موں) میں ہے ہے اور فواحش سوائے ضرورت کے حلال نہیں ہوتے۔ سوال اس لیے فواحش میں داخل ہے کہ اس میں تین تباحیٰ موجود ہیں۔ ایک بید کہ اپی مفلسی کا اظہار کرنا خداوند تعالیٰ کی شکایت ہے۔ جس طرح کسی کا غلام اگر دوسرے شخص سے پچھ طلب کرے تو گویا اس نے اپنے مالک کو عیب نگایا اور اس کا کفارہ بیہ ہے کہ بغیر ضرورت کے نہا نگے اور شکایت کے طور پر نہا نگے ، دوسر کی قباعت بیہ ہے کہ ما نگلے والا خود کو ذکیل وخوار کرتا ہے اور مومن کو مز اوار نہیں کہ اپنے آپ کو خداوند تعالیٰ کے حضور کے سوادوسر سے کے سامنے والا خود کو ذکیل وخوار کرتا ہے اور مومن کو مز اوار نہیں کہ اپنے آپ کو خداوند تعالیٰ کے حضور کے سوادوسر سے کے سامنے ذکیل نہ کرے اس کا علاج بیہ ہے کہ حتی المقدور آشنا، قرامت داریا ایسے شخص سے مائے جو اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے اور اس کو ذکیل نہ ہونا پڑے اور جب تک بیبات ممکن نہیں ہے بغیر شدید ضرورت کے کس سے سوال نہ کرے۔

تیسری قباحت بیہ کہ سوال کرنے ہے دوسر نے کورنج پنچتا ہے۔ شایدوہ جو پکھ دے شرم کے باعث دے یاریا سے دے کیونکہ نہ دینے کی صورت میں اس کو طعن اور بدگوئی کا ڈر ہے۔ پس ایسا شخص جو پکھ دے گا آزر دگی ہے دے گا خوشی ہے نمیں دے گا'اگر ما نگنے والے کو یہ خوف ہے کہ اگر ما نگنے پر اس کو شمیں دیا گیا توشر مسادی اور ملامت کے رنج میں جتلا ہوگا۔ تواس ہے نجات کی صورت یوں ہوگی کہ صراحتانہ ما نگے بلحہ کنا بینۂ جس سے اس کا انجام ہونا نمکن ہو'اگر صراحتا مانگناراے توالی مخض کا تعین نہ کرے بلحہ جماعت سے مانگے۔ گر جمال ایک ہی مخض توانگر ہے اور سب اس سے ملنے کی اميدر كھتے ہيں اور شيب ديتا تو ملامت كرتے ہيں۔ پس اس صورت ميں على العوم ما كنے سے بھي تعين بى ہو جا تا ہے۔ مال اگر کسی ایے دوسرے مخص کی خاطر مانگاہے جس کوز کو قدینادرست ہے تواییے آدمی سے مانگناجس پرز کو قواجب ہوئی ہے مانگ سکتا ہے خواواس میں اس کو آزردگی اور رنج پر داشت کر ناپڑے تب بھی درست ہے 'اگر مانگنے والا خود مستحق زکوۃ ہے لیکن دوسر ول کے طعن اور تشنیع کے ڈر سے دوسر ول کو دے رہاہے تو اس کا مال لیناحرام ہوگا کیونکہ بیراک طرح کا تاوال ہے۔ لیکن ظاہری فتویٰ میں زبان پر نظر رکھی جاتی ہے لیکن اس جمان میں دل کے فتویٰ پر اعتاد کیا جاتا ہے (زبان کا فتوی تواس د نیامی کام آتا ہے کہ بید دنیا کے بادشاہوں کا قانون ہے) جب دل بیر کواہی دے کہ فلال مخص نا کواری سے دے رہاہے تواس کالیناحرام ہوگا۔ اس تمام گفتگوے بیبات معلوم ہوئی کہ سوال کرناحرام ہے محربہ کمال ضرورت باشدید احتیاج در چیش ہو الیکن شان و شوکت یا اچھے کھانے یا عمرہ لباس پہننے کے لیے بھیک مانگنادر ست نہیں ہے۔ گداگری اور بھیک مانگناایے مخص کوسز اوار ہے کہ عاجز اور لاجار ہو۔اور کمانے کی اس میں قوت نہ ہو۔ یاوہ کسب کی قوت تور کھتا ہے لیکن علم دین کے حصول کا شوق ہے اگر کسب کر تاہے تو علم سے محروم رہ جائے گا۔ عبادت کی مشغولیت کو بھانہ ما کر پھیک مانگنادرست نہیں ہے باعد کب واجب ہے۔جب کی کو کھانے پینے کی ضرورت ہواوراس کے پاس ایک کتاب ہے جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے 'یا جانماز 'ازار یا مرقع اس کے پاس زیادہ موجود ہے تواس صورت میں سوال کرناحرام ہوگا۔اس کو چاہیے کہ پہلے اس کو فروخت کرے اور اس ہے اپنی حاجت پوری کرے۔ اپنے اور اپنے بھوں کی شان و شوکت اور د کھادے كواسط بميك ما نكناح ام إ-

کواسطے ہمیک انگاح ام ہے۔

حضوراکرم علیہ نے فرمایا ہوں گاور گوشت گر پڑا ہوگا ، حضوراکرم علیہ نے فرا یہ فرمایا ہے کہ جو شخص کھی پاس کھتے ہوئے سوال کرے گاوہ قیامت کے دن اس طرح اشح گاکہ اس کے منہ پر صرف ہڈیاں ہوں گااور گوشت گر پڑا ہوگا ، حضوراکرم علیہ نے خواہ کم لے یا ذیادہ لے لوگوں نے حضوراکرم علیہ نے خواہ کم لے یا ذیادہ لے لوگوں نے حضوراکرم علیہ نے مواف کے موجود ہو تو وہ جو کچھ لیتا ہو وہ دوزخ کی آگ ہے خواہ کم لے یا ذیادہ لے لوگوں نے حضوراکرم علیہ نے مواف کی مدعث میں شام اور صحی کی حضوراکرم علیہ نے ایک حدیث میں شام اور صحی کی دوزی فرمایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس در ہم ہوگا کہ ایک حدیث میں شام اور صحی کی دوزی فرمایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس در ہم ہوگا کہ ایک حدیث میں شام اور حجم ایک سال کے لیے کافی ہوں کے اور جب کوئی اس قدر مال خیس شخص کے لیے جو تنما ہو۔ کیونکہ پہلی سے مراد پیے جیں ایک ہوں کے اور جب کوئی اس قدر مال خیس مرکمت ہوں کے ایک سال کے لیے کافی ہوں کے اور جب کوئی اس قدر مال خیس موال کر ناروا ہے اور شام و صحی کی روزی رکھنے والے شخص کے بارے میں حضوراکرم علیہ نے فرمایا کہ کہا کہ وہ سے میں حضوراکرم علیہ نے فرمایا کہا کہ دوسرے شخص کے بارے میں حضوراکرم علیہ نے بات مدت کے بارے میں موان کرمائی گئی۔ ایک میں موان کرمائی گئی۔ اس کے حق میں دوسرے شخص کے سال کا عظم رکھتا ہے یہ بات مدت کے بارے میں موان کرمائی گئی۔

حاجت کی قسمیں: مطلق حاجت کی تین قسمیں ہیں۔ کھانا کر ااور گھر۔ حضرت سرور کو نین علی ہے فرمایا ہے کہ دنیا ہیں بنی آدم کو تین چیز دل کی حاجت ہواکرتی ہے کھانا جو اس کو قوت پنچائے کر اجو اس کے بدن کو گرمی اور سردی ہے محفوظ رکھے اور گھر جس میں وہ یو دوباش کر سکے۔ گھر کا سازو سامان بھی اسی شق میں داخل ہے۔ پھر آگر کوئی شخص کمبل یا ناٹ رکھتے ہوئے شطر نجاور قالین کے لیے سوال کرے گا تو در ست شہیں اور مٹی کا بر تن رکھتے ہوئے آفا ہہ کا طالب ہوگا تو یہ ما نگانا در ست شہیں ہے گہر جب تک کوئی حاجت اور ضرورت شدیدنہ ہو بھیک ما نگلے کی ذلت ہے گریز کرے۔

فصل : اے عزیز معلوم ہوناچاہیے کہ درویشوں کے کی درج کئ قتم پر ہیں (لینی بہت می قتمیں ہیں اور ہر قتم کے کئی کئی درجہ والے مائیتے نہیں اور اگر ان کئی کئی درجہ والے مائیتے نہیں اور اگر ان کئی کئی درجہ والے مائیتے نہیں اور اگر ان کو دیا جاتا ہے تو قبول نہیں کرتے یہ لوگ اعلیٰ علیمین میں روحانیوں کے ساتھ رہیں گے۔ دوسرے درجہ والے وہ ہیں جو مائیتے نہیں لیکن ان کو اگر دیا جائے تو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ مقر بین کے ساتھ فردوس میں رہیں گے۔ تیسرے درج والے دولوگ ہیں جو مائیتے ہیں گئے۔ یہ لوگ اصحاب الیمین ہیں۔

واے دو ہوت ہیں ہو ماہے ہیں ہیں ہیں سر درت ہے ساں ہے۔ لید و ساطحات استعین ہیں۔ شخ ار اہیم ادہم نے شخ شفیق بلنی "سے دریافت کیا کہ تم فقراء کواپنے شہر میں کس حال پر چھوڑ آئے ہوانہوں نے جواب دیا کہ بہترین حال پر دو جب چھمیاتے ہیں تو شکر کرتے ہیں اور جب کچھے نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ حضر ت ایر اہیم

بواب دیا کہ بہرین طال پردہ بب بولو ہے ہیں وہ سر سے ہیں در بب بولا میں سال مرسی سے درویشوں کی کیامغت اد ان م نے کما کہ میں نے بی کے کتوں کا بھی یک حال دیکھا ہے۔ شفیق بلٹی آنے کما کہ تمہارے شہر کے درویشوں کی کیامغت ہے اور ان کا کیا حال ہے انہوں نے جو اب دیا کہ جب ان کو پکھے شیس مانا تو شکر کرتے ہیں اور جب پکھیاتے ہیں تو دوسروں پر

مے اور ان کا سیاحاں ہے ، ہوں ہے جو اب دیا تہ بہب ان وجو میں ان مار سے بی اور بہب بات ہو یا جا ہے )۔ قض کر دیتے ہیں۔ شفق کمنی نے حضر ت ایر اہیم ادھمؓ کے سر کوبو سہ دیااور کماکہ حقیقت میں ہے (ایسانی ہوناچاہیے)۔

 درم لے لیے اور فرمایا کہ جنیڈ بہت دانشمند ہیں دونوں طرف کی رعابت رکھناچا ہے ہیں 'وہ فخض کتاہے کہ میر اتجب پہلے سے بھی زیادہ ہوا۔ پھر میں پھیرا ہوامال شیخ جنیڈ کے پاس لے کر حاضر ہوااوران کودے کر میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا' شیخ جنید نے فرمایا سجان اللہ! جو اس کاحق تھا وہ اس نے لیا اور جو ہمارا حصہ تھا وہ پھیر دیا۔ یہ سو درہم میں نے ثواب آخرت کے لیے بھیج تھے اور جو زیادہ تھا وہ فدا کے واسطے تھا جو میں نے ان کودیا تھا وہ انہوں نے قبول کر لیا۔ اور میں نے اپ مقصد کے خاطر جو سو درہم بھیج تھے وہ انہوں نے والیس کر دیئے۔ اس زمانے کے درویش ایسے صاحب کمال ہوتے تھے اور ان کے دل ایسے صاف اور روشن تھے کہ بغیر زبائی گفتگو کے ایک دوسرے کی نیت سے واقف ہوجاتے تھے۔ اگر کی درویش میں یہ صفت نہیں تو اس کواس صفت کی تمناکر ناچا ہے اور اگریہ ممکن نہ ہو تو اس بات پر ایمان لائے۔

#### حقیقت ِزمداوراس کی فضیلت

اے عزیز! معلوم ہواکہ ایک فخض کے پاس گری کے وقت برف موجود ہاس کو اس بات کی حرص ہے کہ جب پیاس گئے برف سے پائی فمنڈ اکر کے پیئے۔ استے میں ایک دوسر اعتص اس برف کو قیمت دے کر لیمنا چاہتا ہے۔ پیپوں کی وجہ ساس کی اس کے جانے پیپوں کی مجت دل میں پیدا ہو کی اور و فض دل میں کئے لگا کہ آئے میں گرم پائی ہی پی لوں گا اور مبر کروں گا کیو نکہ یہ پیئے جھے یہ توں تک کام آئیں گے اور برف کا کیا ہے وہ تو پکھل جاتا۔ پس مناسب سے کہ تغ کے عوض پیئے لے لوں۔ فور کرو کہ یہ بر نبتی جو پیپوں کے مقابلہ میں اس کی طبیعت میں برف سے پیدا ہو گی اس کو زم کہتے ہیں 'عادف کا حال بھی دنیا کے ساتھ پچھ ایا ہی ہے کیو نکہ وہ دیکتا ہیں اس کی طبیعت میں برف سے پیدا ہو گی اس کو ذم کے عوض نیا کے ساتھ پچھ ایا ہی ہے کیو نکہ وہ دیکتا ہے کہ دنیا فائی اور ناپائید ارج جب اجمل کا وقت آجائے تو اس وم اس کو چھوڑنا ہے اور جب آخر ت پر نظر کر تا ہے تو دیکتا ہے اس طرح ہو نیا سے بہتر ہے 'دنیا کو چھوڑ دیتا ہے اس حالت کو زم دنیا سی کی آئھوں میں حقیر نظر آتی ہے۔ اور دہ آخر ت کے واسط جو دنیا سے بہتر ہے 'دنیا کو چھوڑ دیتا ہے اس حالت کو زم دنیا سی ہو جو مہائ ہیں کہ منوعات شریعت سے پر ہیز کرنا تو ہم شخف پر فرض ہے (پس یہ شرط اقلی ہے )۔

دوسری صورت یہ کہ دنیا کمانے پر قدرت رکھتے ہوئے دنیاہے دست بر دار ہو جائے لیکن جو شخص یہ قدرت شیں رکھتا اس سے زہدنا ممکن ہے۔ زہداس وقت ثامت ہوگا کہ اس کو پکھ دیا جائے اور دہ قبول نہ کرے۔ یہ بھی جا ناچاہیے کہ جب تک تجربہ نہ کیا جائے ذہر معلوم شیں ہو سکا۔ کیونکہ جب قدرت پیدا ہوتی ہے تو لفس کی حالت بدل جائے گی اور فریب آشکارا ہو جائے گا۔ تیسری شرطیہ ہے کہ مال وجاہ دونوں کو ترک کردے کیونکہ زاہد کا مل وہی ہے جو دنیاوی لذتوں سے دست بر دار ہو اور ان لذتوں کو آخرت کی لذتوں کے ساتھ بدل دے۔ یہ ایک ایسا سودا ہے جس میں بہت زیادہ نفع ہے چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے اِنَّ اللّٰہَ الشُنَریٰ مِنَ الْمُؤمِنِيْنَ اَنْفُستَهُمْ وَ اَسُوالَهُمْ بَانَ لَهُمُ الْجَنْمَ بُورِ اللّٰہِ اللّٰہَ السُنَریٰ مِنَ الْمُؤمِنِیْنَ اَنْفُستَهُمْ وَ اَسُوالَهُمْ بَانَ لَهُمُ الْجَنْمَ بُورِ اللّٰہِ اللّٰہَ اللّٰہَ الشُنَریٰ مِنَ الْمُؤمِنِیْنَ اَنْفُستَهُمْ وَ اَسُوالَهُمْ بَانَ لَهُمُ الْجَنَهَ بُکر

ارشاد کیا فاسٹنبشبروا ببیٹیکم الذی بایعنٹم ہے لین حق تعالی نے مومنوں کے جان دمال کو بہشت کے عوض مول لے الیاہے۔ پر ارشاد کیا کہ یہ ایک سودامبارک ہے تم اس سے شادر ہو (تم کواس میں بوافا کدہ حاصل ہوگا)۔

معلوم ہونا جاہے کہ جو مخص خود کو غنی بتلانے کے لیے کی ایک وجہ ہے جس سے طلب آخرت مقصود نہ ہو 'ونیا کے مال سے دستبر دار ہوتا ہے تواس کو زاہد نہیں کماجائے گا۔ صاحبانِ معرفت کی نظر میں آخرت کے واسطے دنیاترک کر دیناز ہد کامل نہیں ہے۔ بلحد زاہر کامل وہ ہے کہ آخرت ہے بھی غرض ندر کھے۔ای طرح جس طرح دنیاہے اس کوغرض نہیں ہے۔ کیونکہ بہشت میں بھی آ کھ فرج اور پیٹ کے مطلوبات موجود ہیں بلحہ وہ جنت کی ان لذ تول کا بھی گرویدہ نہ ہو اور اپنے بلند منصب پر نظر کر کے الی چیزوں کی طرف جن میں حیوانات بھی شامل ہوں 'ہر گز النفات نہ کرے بلحہ د نیااور آخرت ہے اس کی مرادحق تعالیٰ کے سوااور کھے نہ ہواور جو چیز معرفت النی اور حق کے مشاہدے کے سواہواس ہے کچھ تعلق نہ رکھے اور ماسوائے اللہ اس کی آٹھوں میں حقیر ہو جائے۔ یکی عار فول کا زہدہے یہ بھی درست ہے کہ ایسازاہد مال سے مذرنہ کرے۔ بلحہ مال قبول کر کے اس کو صبح طریقے پر صرف کردے متحقوں کو پہنچادے جس طرح حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کاحال تھاکہ تمام روئے زمین کامال آپ کے ہاتھوں میں ہو تالیکن آپ اس سے فارغ رہے 'اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے تھی ایک دن ایک لاکھ در ہم اللہ کی راہ میں صرف کردیے اور اپنے کیے ایک درہم کا گوشت نہیں خریدا'اب صورت سے کہ کوئی عارف تواپیا ہوگا کہ ایک لاکھ درہم رکھتا ہو پھر بھی اس کو عارف کما جائے اور کوئی مخص ایا ہوگا کہ اس کے پاس ایک درہم تھی نہ ہو لیکن اس پر بھی اس کو زاہر نہیں کما جائے گااس ليے كه انسان كا كمال تواس ميں ہے كه اس كادل دنياہے بالكل تنظر رہے۔ نداس كى طلب سے كام ہونداس كى ترك ہے 'ند اسے جنگ کرےنہ صلحنداس ہے دو تی رکھے نہ دشمنی۔ کیونکہ جب ایک مخص ایک چیزے دسمنی رکھے گا تواس طرح اس کی طرف مشغول ہوگا جس طرح دو تی رکھنے والااس کی طرف مشغول ہو تاہے 'آدی کا کمال ہیہ ہے کہ وہ ماسوائے اللہ ے کام ندر کھے اور دنیا کا مال سے سامنے دریا کے پانی کی طرح ہو' دواینے ہاتھ کو حق تعالیٰ کا خزینہ سنجھے کہ زیادہ ہویا کم' اس میں آئے اس سے جائے 'اس کو پچھ پر واہ نہ ہو کمال ای میں ہے۔ اس مقام پر ناد انوں سے لغزش ہو جاتی ہے اس طرح کہ جو مخض حقیقت میں دست بر دار نہیں ہو سکتاوہ خود کواس طرح فریب دے کہ مجھے مال دنیاہے کوئی غرض نہیں ہے لیکن جب کوئی مال کا مستحق اس کامال لے جس طرح دریا ہے یائی لیتے ہیں 'اور کسی کامال لے اور دوان چیز وں میں فرق تواس کو سمجھ لیناچاہیے کہ وہ تنفس کے فریب میں جتلاہے اور مال کی محبت ابھی تک اس کے دل میں باقی ہے۔ پس اصل سیہ کہ آدمی قدرت کے باوجود مال سے وست بر دار ہواور اس سے بھا گے تاکہ اس کے جادو یس نہ مچنس جائے۔

کی نے عبداللہ اتن مبارک رحمتہ اللہ علیہ کو اے زاہر کہہ کر پکارا توانہوں نے کہا کہ زاہد تو عمر اتن عبدالعزیز جیں کیونکہ دنیا کامال ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ قدرت رکھنے کے باوجو د زہد کو اختیار کئے ہوئے ہیں میں تو مفلس اور لاچار ہوں مجھے زاہد کمنالا نُق اور سز اوار نہیں ہے۔ ان افی کیلی سے اتن شریر میں ہے کما کہ تم دیکھتے ہو کہ (امام) او حنیفہ جو نساج کا فرزندہے ہمارے فتو کی کورد کرتا ہے۔اتن شہر میہ نے کما کہ میں الن کے نسب سے واقف نہیں ہول لیکن یہ خوب جانتا ہوں کہ و نیاان کی شاکق ہے اوروہ اس ہے بھاگ رہے ہیں اور ہماراحال یہ ہے کہ و نیاہم سے ہیز ارہے اور ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔

حضرت این مسعودر منی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی جھے معلوم نہ تھا کہ ہماری جماعت میں ایسا بھی کوئی مخض موجود ہے جو دنیا ہے محبت رکھتا ہے۔ مینکٹم مین ڈریند الدائنیا ومینکٹم مین ڈریند الکنٹیز آدین تم میں ہے بعض لوگ دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طلبگار ہیں )اور جب مسلمانوں نے کما کہ اگر ہم جانتے کہ حق تعالیٰ کی محبت کس چیز ہے حاصل ہوتی ہے تو بھیشہ اس بات کو کرتے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی : وَلَوْ اَنَّا کَتَبُنا عَلَيْهِمُ أَنِ اقْتُلُواْ اَنْفُستَکُمُ أُوا خُرُجُواْ مِن دِیَارکُم مافعَ عَلُوهُ إِلاَّ قَلِیلٌ مِینَهُمُ ہُ لینی جب ہم ان کو فرمان دیں (حکم دین) کہ جمد میں اپنی جان دویا پی سی سے فکو تو یہ لوگ حکم جانہیں لائے سوائے تھوڑے ہے لوگوں کے۔

اے عزیرا بی از کرف کو پییوں کے عوض خرید تا کچھ نفع کاکام نہیں ہے کہ ہرایک دانشمنداس کو اختیار کرے اور و نیا کی نبعت آخرت کے اس نبعت ہے بھی بہت کم ہے جوہر ف سونے (روپے پینے) سے رکھتا ہے۔ لیکن تین اسباب ایسے ہیں جن کے باعث مخلوق اس بات ہے بے خبر ہے۔ ان ہے ایک ایمان کی کمزوری ہے۔ دو سر اغلبہ شہوت ہے اور تیسر اعبر عفلت اور سل انگاری ہے اور پھرید وعدہ کرنا کہ اب آئندہ اس کام کو کروں گا۔ غلبہ شہوت میں اکثر اس میں خلل ڈالٹا ہے اور آدمی کا اس نہیں کہ اس سے مقابلہ کر سکے اس لیے کہ غلبہ شہوت میں انسان اس وقت حاصل ہونے والی لذت کا خیال کرتا ہے اور کل کی خولی کو کھول جاتا ہے۔

# زُمِد کی فضیلت

معلوم ہوناچاہے کہ دنیا کی دوستی کی ندمت میں ہم نے جو پکھیان کیا ہے وہ تمام ترزید ہی کی فضیلت کی دلیل ہے۔ دنیا کی دوستی مہلات سے اور اس کی دشمنی منجیات سے ہے۔ حسب موقع ہم ان احادیث کو بیان کریں گے۔جو دنیا کی دشمنی کے بارے میں آئی ہیں۔

ذہر کی ہوئی تعریف ہے کہ اس کو خداو ند تعالی نے اہل علم سے منسوب کیا ہے۔ جب قارون فوج وحثم کے ساتھ باہر فکلا توہر ایک مخض کی کمتا تھا کہ کاش ہے دولت جھے حاصل ہوتی گرارباب علم ودائش کئے گئے وَقَالَ الّذِینَ اُونُوالْعِلْمَ وَیُلْکُمُ ثَوَابُ اللّٰهِ خَیْرٌ لِمَن اُمنَ وَعَمِلَ صَالِحًا لِین الله کول نے جن کو علم دیا گیا تھا کہاتم پر افسوس ہے الله کا تواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمال لایاور جس نے عمل نیک کیا۔ اس واسطے کہا گیا کہ جب کوئی آدمی چالیس روز تک زہدافتیار کرے اس کے دل پر حکمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔

حضور اكرم عليه في فرمايا بي "أكر توجابتا ب كه خدا تجه كودوست ركم تودنيا مين زامدره-"جب حضرت حاريثه

رضی اللہ عند نے حضور اکرم علی ہے کہا کہ بہ تحقیق میں مو من ہوں او حفرت علیہ نے دریافت فرمایا کہ اس کی کیا دلیل ہے توانہوں نے کہا کہ میر ایفین ایما دلیل ہے توانہوں نے کہا کہ میر ایفین ایما دلیل ہے توانہوں نے کہا کہ میر ایفین ایما کال ہے کویا جنت اور دوز نے کو دکھ دہا ہوں احضور اکرم علیہ نے فرمایا تم کو جو پچھ ملنا تقاوہ اللہ تحالی نے روش کر دیا ہے۔ جب اگرم علیہ نے نان کے بارے میں فرمایا عبد دُنور اللہ قلبہ نہ یہ ایک مدہ ہے جس کادل اللہ تعالی نے روش کر دیا ہے۔ جب اگرم علیہ نے ان کے بارے میں فرمایا عبد دیئور اللہ قلبہ نہ یہ ایک مدہ ہے جس کادل اللہ تعالی جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا اس میں اللہ عنہ کرام رضی اللہ عنم نے دریافت کیا کہ یہ شرح صدر کس طرح ہوتا ہے تو حضور اللہ کا میں اللہ عنم نے فرمایا کہ ایک نور دل میں پیدا ہوتا ہے جس سے سید کشادہ ہو جاتا ہے۔ "صابہ رضی اللہ عنم نے عرض کیا کہ حضور ااس کی علامت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ دنیا ہے دل سر د ہو جائے اور آخرت سے رغبت پیدا ہواور موت کے آئے حضور ااس کی علامت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ دنیا ہے دل سر د ہو جائے اور آخرت سے رغبت پیدا ہواور موت کے آئے سے پہلے یہ مخص اس کی تیاری کر لیتا ہے۔ "حضور آکری میا ہے نار شاد فرمایا خداسے شرم کرو جسم کی شرم کرتی چاہے ہو جس میں ہمیشہ رہے گا انفاق نہ ہوگا۔

ایک دن حضور اکرم علی نے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ جو لاالہ الااللہ کو سلامتی ہے بغیر کسی دوسر می چیز ملائے ادا کرے گااس کو بہشت نصیب ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیایار سول اللہ دہ چیز کیا ہے؟ جس سے کلمہ لوحید کونہ ملایا جائے آپ علی ہوگی جس کی بات چیت لوحید کونہ ملایا جائے آپ علی ہوگی جس کی بات چیت بخیر دول کی طرح ہوگا۔ جو محفص لاالہ الااللہ کو بغیر آمیزش کے لائے گااس کی جگہ بغیر ول کی طرح ہوگا جو محفص دنیا میں ذاہد ہوگا حق تعالی حکمت کا دروازہ اس کے دل پر کھول ہمشت میں ہے۔ حضور اکرم علی ہوگا کہ جو محفص دنیا میں ذاہد ہوگا حق تعالی حکمت کا دروازہ اس کے دل پر کھول ہمشت میں ہے۔ حضور اکرم علی ہوگا کہ جو محفص دنیا میں داہد ہوگا حق تعالی حکمت کا دروازہ اس کو دنیا ہے صحح و سالم دیست میں اس کو دنیا ہے صحح و سالم

رسول آکرم علی کا گذر ایک بار او نول کے ایک گلہ پر ہوااس میں تمام او نونیاں فربہ اور حاملہ تھیں۔ اور اہل عرب کے نزدیک ایسا مال بہت اچھا سمجھا جاتا ہے جس کی مالیت اچھی ہو۔ دودھ انگوشت اور بال ذیادہ ہوں۔ حضور آکرم علی کے نزدیک ایسا مال بہت اچھا مال ہے آپ اس کو کیوں نہیں ال طرف سے روئے مبارک (ناگواری ہے) چھیر لیا۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یہ اچھامال ہے آپ اس کو کیوں نہیں دیکھے ؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جھے ایسے مال کی طرف دیکھنے ہے منع فرمایا ہے لا تنمد ان عین نیک الی منامئة عناب اور ان اس چیز کی طرف مت دیکھے جس کو ہم نے کا فروں کو برتے کے لیے دے رکھی ہے۔)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے لوگوں نے دریافت کیا کہ اگر آپ تھم کریں تو آپ کے داسطے ہم ایک عبادت خاند مادیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا جاؤپانی پر گھر ہماد دلوگوں نے پو چھاپانی پر گھر کس طرح تغییر کیا جائے گا۔ تب آپ نے فرمایا کہ دنیا کی دوستی اور عبادت دونوں کس طرح جمع ہو سکتی ہیں۔

حضور اکرم علیہ نے فرمایا ہے بعدے!اگر تو جاہتا ہے کہ خدا تجھ کو دوست رکھے تود نیاہے ہاتھ اٹھالے اوراگر تو جا ہتا ہے کہ لوگ عضے دوست رکیس توان کے مال کو ہاتھ نہ لگا۔" حضرت حصہ رضی اللہ تعالی عنهانے اپنے والد محترم حفرت عمر رضی الله عندے کماکہ جب غنیمت کامال دوسرے شہروں ہے آئے تو آپ اچھالباس پہنیں (ہوائیں)اور عمرہ کھانا آپ بھی کھائیں اور آپ کے رفقاء بھی کھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ اے حصہ رضی اللہ عنها مر د کا حال اس کی ہوی ہے زیادہ کوئی دوسر انہیں جانتاتم کورسول اللہ علیہ کا حال سب سے زیادہ معلوم ہے۔خدا کی قتم! تم کو معلوم ہے کہ نبوت کی مدت میں رسول خدا علیہ پر کئی سال ایے گذرے ہیں جس میں آپ اور آپ کے گھر والے دن کو کھاتے اور رات کو بھو کے رہتے اور اگر رات کو کھالیتے تو تمام دن فاقہ سے گذر جاتا تھااور خدا کی قتم اے حصہ رضی اللہ عنها تم کو معلوم ہے کہ فتح خیبر کے دن تک کئی ہرس ایے گذر چکے تھے جن میں سرور کو نین ﷺ کو سیر ہو کر خرما بھی کھانے کو منیں ملا اور واللہ تم جانتی ہوگی کہ ایک دن حضور اکرم علیہ کے روبرو کھانا خوان پر رکھ کر لایا گیا تو نارا ضکی ہے آپ کا روے مبارک متغیر ہو گیا تھا اور آپ نے تھم دیا تھا کہ کھانا زمین پر رکھو۔ واللہ! تم کو بیہ بھی معلوم ہوگا کہ حضور اکرم علی دات کو تمبل پراستر احت فرمایا کرتے تھے۔ یہ تمبل دوہر اکیا ہوتا تھا۔ آیک شب اس کی چاریة کر کے چھادیا آپ ﷺ نے اس پر استر احت فرمائی اور وہ نرم معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ رات اس کی نرمی میری نماز میں خلل انداز ہوئی اس کو پہلے کی طرح دوہر اکر کے چھایا کرواور خداکی قتم تم کو معلوم ہوگا کہ حضور اکر م علیہ اپناازار ھوتے تھے 'بلال رضی الله عند اذان دیتے توجب تک ازار خشک نہ ہو جاتا آپ باہر نہ نکل کتے تھے 'باندھنے کے لیے دوسر اازار نہ ہوتا تھا۔ والله تم يه بھی جانتی ہوگی کہ قبيلہ بن ظفر کی ايک عورت آپ كے واسطے تهبند (ازار)اور چادرين رہی تھی۔ دونول بن كرتيار نہیں ہوئے تواس عورت نے چادر آپ کے پاس بھیج دی۔ حضور اکر م علی ہے اس کو اوڑھ کر سامنے گرہ لگالی اور باہر تشریف لے آئے اس جادر کے سوا آپ علیہ کے پاس دوسر اکپڑا موجود نہیں تھا۔ یہ س کر حضر ت حصہ رضی اللہ تعالیٰ عنهانے فرمایا ہاں میں میہ سب احوال جانتی ہول تب حضرت حصہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنما دونوں زار و قطار رونے لکے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے دور فیق یعنی حضرت رسولِ خدا عظیمی اور حضرت ابو بحر صدیق رضی الله عند جھے سے پہلے و نیاہے تشریف لے گئے اگر میں ان کے طریقہ پر چلوں گا توان تک چنچوں گا۔ورنہ مجھے دوسرے راستہ ہے لیے جایا جائے گا۔ پس مجھے لازم ہے کہ میں بھی ان دونوں برزگوں کی طرح معاش کی سختی پر صبر کروں تاکہ ان کے ساتھ مجھے دائی راحت میسر ہو۔

رسول اکرم علی کے ایک صحافی رضی اللہ عنہ نے تابعین کے طبقہ اوّل کے لوگوں سے کما کہ اے صاحبو! تمہاری عبادت اصحاب کرام رضی اللہ عنهم کی عبادت ہے بیشک زیادہ ہے پروہ تم سے بہتر تھے۔ کیونکہ دنیا میں ان کا زہر تمہارے زہرے زیادہ تھا۔

حضرت عمر رصنی الله تعالی عنه نے فرمایا ہے کہ ''زہد دنیا ہیں دل کی راحت اور تن کے سکون کاباعث ہے۔''

كيا غرادت

حفزت این مسعودر منی الله تعالی عند نے کہاہے "کہ زاہد کی دور کعت نماز تمام مجتدول کی ساری عبادت سے بہتر ہوگی۔" شیخ سل تستری گے نے کہاہے کہ اللہ کی عبادت خلوص دل کے ساتھ اس دفت ہوگی کہ آدمی چار چیزول کاخوف نہ کرے۔ یک گر شکی 'بر ہنگی 'ورویش اور ذلت وخواری کا۔

#### زُہد کے درجات

لوگوں نے اویزیڈے کما کہ فلال مخف ذہر کے بارے میں گفتگو کر تاہے انہوں نے کما کہ جس چیز ہے ذہر کے بارے میں کفتاہ ہواؤل تو ایک ایسی چیز ہے دو نہر کرنے کے لا کتی ہواؤل تو ایک ایسی چیز ہیدا کر ناچاہیے جو ذہر کرنے کے لا کتی ہواؤل تو ایک ایسی چیز ہیدا کر ناچاہیے جو ذہر کے تین درج ہیں اس طرح مقصد عایت کے اعتبادے بھی ذہر کے تین درج ہیں اس طرح مقصد عایت کے اعتبادے بھی ذہر کے تین درج ہیں۔ ایک محف نے اس واسطے ذہر اختیار کیا ہے تاکہ آخرت کے عذاب سے نجات پائے اور جب اس کی موت آئے تو اس پر راضی رہے (خوشی خوشی جال دے دے ) یہ ذہر ان لوگوں کا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ایک دن مالک بن دینار نے کمارات میں نے بارگا والنی میں بوی دلیری کی اور اس سے میں نے بہشت ما تگی۔

دوسری غایت بیہ کہ انسان تولبِ آخرت کے لیے زہر کر تاہ اور بیز ہدکا ال ہے کیونکہ بیر جااور محبت سے پیدا ہوا ہے اس لیے بید الل ر جاکا زہد ہے۔ تیسر ادر جہ کمال کا ہے بیتی دل میں نہ دوز خ کا ڈر ہو اور نہ بہشت کی امید بلعہ صرف خداوند تعالیٰ کی محبت میں دنیا اور آخرت کی محبت کو دل سے دور کر دیا اس حد تک کہ جو چیز خدا کے سواہو اس کی طرف توجہ کرنے سے شرم آئے۔ چنانچہ رابعہ بھری رحمتہ اللہ علیہا ہے لوگوں نے جنت کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا الْجَارُ ثُم الدُّالُ یعنی صاحب خانہ گھرہے بہتر ہے جس کے دل میں خداوند تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر بہشت کی لذت اس کی نظر میں ایسا ہے جیسالڑ کول کا چڑیا ہے کھیلنا ذیادہ دلچیپ مشغلہ ہے بادشا ہی ہے 'لڑ کا چڑیا ہے کھیلناباد شاہت کرنے ہے اس لیے زیادہ پند کر تاہے کہ اس کوباد شاہی کی لذت ہے ابھی خبر نہیں ہے کیونکہ ابھی اس کی عقل ناقص ہے۔ پس وہ مخفص جس کا جمالِ اللی کے مشاہدے کے سوااور کچھے مقصد ہو تاہے دہ ایک طفل نابالغ ہے ابھی مر دی کے در جہ کو نہیں پہنچا ہے۔

زہد کس چیز کے ترک کرنے سے حاصل ہو تا ہے اس باب میں بھی اس کے درجے مختلف ہیں اس لیے کہ ایک مخص الیا ہے جس نے کچھ دنیا کو ترک کیا ہے اور کل کو ترک نہیں کیا ہے لیکن کامل درجہ یہ ہے کہ نفس کو جس چیز میں لذت ملے اور دہ چیز مختلہ ضروریات نہ ہواور آخرت کے راستہ کے لیے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو ترک کر دے۔ کیو نکہ دنیا نام ہے نفسانی لذتوں کا جیسے جاہ و مال کھانا چینا کہا م 'سونا 'لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اور درس دینا'روایت و مدیث کی مجلس پر پاکرنا'جو بات نفس کو لطف پہنچاتی ہے وہ دنیاوی لذت ہے مگر یہ کہ تدریس اور روایت سے خدا کی طرف و عوت و بتا ہو (وہ اس سے مشتی ہے)۔

تی اسلامان دارائی نے فرمایا ہے کہ ذہر کے باب میں دوسر ہے لوگوں کا کلام میں نے بہت سناہے لیکن میرے نزدیک فرملیہ ہے کہ تم اس چیز کوجو تم کو اللہ کی یاد سے بازر کھے ترک کر دو۔ انہوں نے فرملیا کہ جو محض نکاح سنر اور حدیث لکھنے میں مشخول ہوادہ دنیا کا طالب ہوا۔ ان ہو کو کو از دریافت کیا کہ اِلا مَن اُتَی اللّٰہ بِقَلْبِ سِئلِیم میں قلب سلیم ہے کیام او ہے جس میں یاوالئی کے سواپچھ اور نہ سائے حضر سے بچی این ذکریا علیما السلام باٹ پہنچ تھے۔ نرم کر ٹراس لیے نہیں پہنچ تھے کہ بدن کو آرام میسر نہ آئے۔ ان کی مال نے کما کہ اے بیخ ریشی لباس پہنو کیو نکہ ہلاس سے تمہمارلیدن دخی ہوگیا ہے ان کے کہنے سے بچی علیہ السلام نے فرم دریشی لباس پہن لیاان پر وجی بازل ہوئی کہ اے بیچی کیا تمام نے بھی وزیر دنیا کو افقتیار کر لیا ہے یہ من کر حضر سے بچی علاوہ اس درجہ تک کوئی اور نہیں پہنچ سکا کہ بہر محضوم ہونا چاہیے کہ یہ زام کا درجہ کمال ہے اور انبیاء علیم السلام کے علاوہ اس درجہ تک کوئی اور نہیں پہنچ سکا کہ بہر محض نہ ہمیں اتبانی ہو گاہور نہیں پہنچ سکا ہی ہوئی کہ اس محسوم ہونا چاہیے ہو گاہور دیکی لباس اس کر حیا ہے بھی زم درست ہوگاہور دہ بھی وہ تو اب اور زام کے واسلے رکھا ہوگاہور میس کہ جو درجہ تا ب اور زام کے واسلے رکھا ہوگاہور دہ بھی وہ تو اب اور زام کے واسلے رکھا ہوگاہور دہ بھی وہ تو اب اور زام کے واسلے رکھا ہوگاہور میں کیا ہوئی کی جو درجہ تا ب اور زام کے واسلے رکھا ہوگاہور محضوص کیاوہ اس کے لیے جو تمام دئیا (حظوظِ نفس) ہے دست بر دار ہوجائے یا سب سے تو ہو کر ہے۔

#### وہ چیزیں جن سے زاہر کا قناعت

## كرناضرورى ب

اے عزیز!معلوم کرکہ مخلوق دنیایس مبتلا ہے اور اس کی بلاول کی کوئی حدو نمایت نہیں ہے لیکن چے چیزیں ان میں

مهم (از قتم مهمات ہیں) خوشاک 'پیشاک 'مسکن (گھر) اٹا یڈ البیت 'زن و فرزند اور مال و جاہد پہلی مہم خوراک ہے اس کی جنس 'مقد ار اور دوسر ہے لوازم مختلف ہوتے ہیں 'جنس خوراک ہیں او فیا درجہ ہے کہ صرف بدن کو غذا حاصل ہو۔ خواہوہ سیوس (بھوس) ہو۔ اور بھی ہو۔ اور جنس خوراک ہیں متوسط درجہ سید ہے کہ جو اور باجر ہے کی رو ٹی ہو اور اعلیٰ درجہ گیہوں کی رو ٹی ہو۔ اور اس کا آنا چھانانہ گیا ہو۔ اگر آنا چھان لیا گیا تو زم بہاتی ضمیں رہے گابتے وہ تن پروری ہوگی 'مقد ار میں او فی درجہ وس سیر ہیں اور متوسط درجہ نصف من (ایک رطل) اور اختا کی درجہ ایک مد (دو من چارر طل) کہ ایک من دور طل وزن کے برایم ہیں اور متوسط درجہ سید ہیں درویش کے لیے میں اندازہ محمر لیا گیا ہے اگر اس سے زیادہ کرے تو یہ شکم پروری میں داخل ہے زم بہاتی ضمیں رہے گا آئندہ کے لیے کھانا پاغذا کے رکھ چھوڑنے میں اعلیٰ درجہ سید ہے کہ ایک وقت کی خوراک سے زیادہ ضدر کھے کہ اس اصل زم راہ دی کو تاہ کرنا – اور اصل حرص در ازی امید ہے ۔ متوسط صورت سید ہے کہ ایک مینے پیاچالیس دن کے لیے جنس اطل ذمیرہ کی کرے اور اور افراد شیں ہے کہ ایک میال کی قوت کا ذخیرہ کرے اور اور نہیں ہے کہ ایک میال کی قوت کی میں آئندہ کا میں سال ہی وقت کی امیدر کھتا ہے زم کی کا ذخیرہ کرے اور اور نہیں ہے کہ ایک میال کی جنس کی کر کہ اور اور نہیں ہے۔ کہ ایک مینے کی امیدر کھتا ہے زم کی کا دو موجوں کی کر باس کو من اور اور شیں ہے۔

جو مخف یہ چاہتاہے کہ زہد کی حقیقت کو پہچانے اس کو چاہیے کہ حضرت عقیقہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کا حال معلوم کرے 'حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنهانے فرمایاہے کہ بھی ابیاہو تاکہ حضور انور عقیقہ کے گھر میں چالیس رات تک چراغ نہ جلنا۔ مجور اور یانی کے سوا کھانے کو پکھ نہ ہو تا تھا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تخص فردوس کا طالب ہے اس کے لیے جو کی روٹی کھانا اور ڈلاؤ ( فرملہ ) پر کتوں کے ساتھ سور ہنا کافی ہے۔ آپ نے اپنے حوار یوں سے فرمایا کہ جو کی روٹی اور ساگ بھاجی کھاؤ اور گیہوں کو ہاتھ نہ انگاؤ کیونکہ اس کا شکر تم ادانہ کر سکو گے۔

دوسری مہم لباس ہے۔ زاہد کو چاہیے کہ ایک کپڑے سے زاید اس کے پاس نہ ہو یمال تک کہ اگر اس کو دھونا پڑے تو نگار ہے کی نوبت آجائے اگر دو کپڑے پاس ہول کے تووہ زاہد شیں ہے اور اس مہم کا کم ترور جہ بیہے کہ ایک کر تا ٹو پی اور جو تا ہو 'اور اس کا اکثریہ ہے کہ ایک پکڑی (عمامہ) اور ایک ازار اس کے علاوہ ہو 'کپڑے کی جنس میں او نیت پلاس ہے اور متوسط در جہ موٹے پشینہ (اون) کا ہے اور اعلیٰ روئی سے بیا ہو اکپڑ السوتی کپڑا) ہے جبوہ نرم اور باریک ہوگا تو پہنے والازاہر شیں رہے گا۔

جب رسول اکرم علی کے وصال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنه ایک روز ایک کمبل اور ایک موٹا تہذید لائیں اور فرمایا کہ بی حضور اکرم علی کے وصال کے بعد حضرت عائشہ رفت میں آیا ہے کہ حضور علی کے فرمایا کہ جو محفی مشہور مہونے کی نیت ہے کی حضور اگر ہے اللہ تعالی اس ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور علی ہے نے فرمایا کہ جو محفی مشہور بھونے کی نیت ہے کی فرمائے گااگر چہ وہ خداکا دوست ہو۔ جب تک وہ اس لباس کو نہیں اتارے گاائلہ تعالی کی نارضا مندی باتی رہے گی۔ رسول اکرم علی ہے کہ باس اطهر کی قیت وس درہم ہے زیادہ نہ تھی۔ رسول اکرم علی کے اباس اطهر کی قیت وس درہم ہے وقعہ ایک بوٹے والا کیڑا ہے۔ ایک و فعہ ایک بوٹے والا کیڑا حضور علی ہے کہ اباس کبھی کی اب نیس ہوئے کے طور پر آیا آپ نے اس کو پہنا اور پھرا تار دیا اور فرمایا کہ یہ ابوجہیم کو دے کر اس کے عوض فلال کمبل لے آؤ کیونکہ اس کیڑے کے بوٹے میری نگاہوں کو اپنی طرف میں کہل کرتے ہیں۔ ایک بار حضور اکرم علی ہوئی میری نظر اس کی خطر ف ماکل کرتے ہیں۔ ایک بار حضور اکرم علی ہوئی میری نظر اس کی نظر اس پر پڑی تھی ہے والے کی فرمائی کی نظر اس پر پڑی تھی اس کے حضور میں سجدہ کیا اور پس کر باہم تھر نفی لائے اور ایک میں النا ہو کا کی بار آپ کے لیے نئی نظر اس پر پڑی تھی آپ کی نظر آئی تعلین اس کو دے دیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ بچھ کو پند آگئیں تھیں جمھے اندیشہ ہوا کہ میادا اللہ تعالی کی ناپندید کی کاباعث ہو۔ اس وجہ سے پہلے جو فقیر آپ کو نظر آیا تعلین اس کو جہ سے نے کہا کہ دہ بچھ کو پند آگئیں تھیں بجھے اندیشہ ہوا کہ میادا اللہ تعالی کی ناپندید کی کاباعث ہو۔ اس وجہ سے جس نے اس کے حضور میں سجدہ کیا۔

حضوراکرم علی کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے فرمایا اگرتم فردائے قیامت میں مجھ ہے پہلے ملنا چاہتی ہو تو دنیاہے مرف زادراہ پر قناعت کر داور اس دقت تک کوئی ہیرائن نہ نکالوجب تک اس کو پیوند نہ لگ جائے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے پر چودہ ہیوند گئے ہوئے تھے جو دور ہے نظر آتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دنے تین در ہم کا کر تاخرید اتھا اس کی آسٹین انگلیوں سے نکل رہی تھیں آپ نے اس بو ھی ہوئی آسٹین کو کا ہے کر چھوٹا کر دیااور خداوند کر بیم کا شکر جالائے کہ بیاس کی خلعت ہے۔ ایک مختص نے ہیان کیا کہ حضر سے سفیان ثوری رضی اللہ عنہ جو کپڑے پہنے تھے میں نے اس کی قیمت کا اندازہ جو تیوں کی قیمت ہو گیا تب تھی جو تیوں کی قیمت سوادر ہم زیادہ نکلی۔ حدیث شریف میں آیا ہے ''جو شخص شاندار لباس پہننے پر قادر ہو لیکن اللہ کے واسطے ازراہِ تواضع اس کا پہنائر کے کردیتا ہے تو خداوند تعالیٰ پر اس کا حق ہے وہ اس کو عبقری ریشم کا لباس بہشت میں یا قوت کے تختوں پر عطافرہ انے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہدئی ہے عمد لیا ہے کہ ان کا لباس ادنیٰ لوگوں کے لباس کی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہدئی ہے عمد لیا ہے کہ ان کا لباس ادنیٰ لوگوں کے لباس کی طرح ہوگا تاکہ مالداراس کی میردی کر ہیں اور ان کے شاندار قیمتی لباس ہے درویش آذردہ دل نہ ہوں۔

فضالہ بن عبید گور نر مصر کولوگوں نے دیکھا کہ نگے پاؤں چل رہے ہیں اور بہت معمولی کیڑے پنے ہوئے ہیں لوگوں نے ان ہے کہا کہ ایسامت کروکیونکہ تم شہر کے امیر ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ حضور علیا ہے نے ہم کونا دو تعم سے منع فرمایا ہے اور حکم کیا ہے کہ بھی بھی نگے پاؤل چلا کرو۔ محمد واسع رحمتہ اللہ علیہ صوف کا لباس پین کر تحتیہ بن مسلم کے پاس گئے انہوں نے دریافت کیا کہ تم نے صوف کیوں پہنا ہے وہ خاموش رہے ، تحتیہ بن مسلم نے کہا جواب کیوں نہیں و سے خاموش رہے ، تحتیہ بن مسلم نے کہا جواب کیوں نہیں د سے خاموش کیوں ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ زہر کی بنا پر پہنا ہے تواس میں اپنی تعریف ہے اور اگر یہ کہوں کہ درویش اور ناداری کی وجہ سے پہنا ہے تواس سے خدا کی شکایت ہوتی ہے (اور جھے یہ دونوں با تیں پہند نہیں ہیں) حضر ت کہ درویش اور ناداری کی وجہ سے پہنا ہے تواس سے خدا کی شکایت ہوتی ہے (اور جھے یہ دونوں با تیں پہند نہیں ہیں اسلمان فاری سے کیا گار کل آزاد ہو جاؤں گانوا چھے کیڑوں کی نہیں ہے۔

حفرت عمر بن عبدالعزیر کے پاس پلاس کا لباس تھارات کو نماز کے وقت اس کو پہنتے اور ون کو اتار کرر کھ دیتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ حضرت حسن بھری نے فرقد خجی سے کماکہ تمہارے پاس جو یہ کمبل ہے اس سے تم بیر سجھتے ہوکہ تم کو دوسرے لوگوں پر بزرگی حاصل ہے ؟ میں نے ساہے کہ اکثر کمبل والے دوزخی ہوں گے۔

تیسری مہم گھریادہے اس کا کم درجہ یہ ہے کہ رہنے کے لیے کوئی جگہ معین و مقررنہ کرے بلحہ مسجد یا مسافر خانے کے ایک گوشہ پر قناعت کرلے اور اس کا علیٰ درجہ رہے کہ ایک کو ٹھری ملکیت میں ہویا کرایہ پر حاصل کرلے اور وہ بقد رضر ورت ہونہ اس میں نقش و نگار ہول اور نہ وہ بہت او کچی ہو 'حاجت اور ضر ورت سے زیادہ کشادہ بھی نہ ہو۔ آگر چیم گزے طویل کچ کی چھت سائے گازہد کے مرتبہ ے گر جائے گا۔ گھر سے مقصود یہ ہے کہ گری اور سروی سے خود کو چائے۔ بس اس کے سوااور کھ تلاش نہ کرے۔ بزرگوں کاار شادہ کہ رسول اکرم علیہ کے بعد دنیا میں جو طول امل مجلا بھیلا یہ تھا کہ لوگوں نے کچ کے مکانات بنانا شروع کیے ( یعنی پختہ ) اور ان کے لباس میں بہت سے جاک ہونے لگے۔ رسول اكرم علي كان ناف من ايك جاك ي زياده نهيس موتا تقال حضرت عباس رضى الله تعالى عند في اليك بلند بالاخاند بنایا تھا'ر سول خداعظ کے علم سے اس کو گرادیا گیا۔ ایک روز سر در کو نین علیہ کا گذر ایک بلند گنبد کی طرف ہوا۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ کس کا مکان ہے لوگوں نے عرض کیا کہ فلال فض کا ہے۔ جب صاحب خانہ کو خبر ہوئی تووہ حضور علی کی خدمت میں حاضر ہوالیکن حضور علیہ السلام نے اس کی طرف التفات نہیں فرمایا۔اس نے جب اس عقاب کا سب معلوم کیا تو اس نے اس گنبد کو گرا دیا تب حضور علیہ سے راضی و خوشنود ہوئے اور اس کے حق میں وعائے خیر فرمائی۔ حضرت حسن بھریؓ نے کہاہے کہ حضور اکر معلیہ اپنی تمام حیات مبار کہ میں ایک اینٹ پر دوسری اینٹ نہیں ر تھی (تغییر ہے گریز فرمایا)اور ایک لکڑی پر دوسری لکڑی نہیں باند ھی۔ حضور علیہ کارشاد ہے کہ حق تعالیٰ جس کی خرابی جا ہتا ہے اس کا مال یانی اور مٹی میں ضائع کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ اتن عمر رضی اللہ عنهمانے فرمایا ہے کہ رسول اگر م علی ہے ہمارے یاس تشریف لائے اور فرمایا یہ کیا کر رہے ہو 'اس وقت ہم بانس کے ایک ٹوٹے ہوئے مکان کو در ست کر

رہے تھے۔ ہمارے جواب پر حضور علی نے فرمایا کہ میہ کام نزدیک ترہے اس سے کہ معلت میسر ہو۔ یعنی موت سر پر کھڑ کا ہے اور تم مید مدد میں موت سر پر کھڑ کا ہے اور تم مید دوبست کر رہے ہو۔ حضور علی نے فرمایا کہ جو شخص حاجت سے زیادہ گھر (کشادہ) بنائے گا۔ قیامت کے دان اس کو تھم دیا جائے گا کہ اس کو اٹھالے۔ آپ نے میہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر فرج میں ایک ثواب ہے۔ مگر جو مال محمارت بنانے میں صرف ہواس کا جر نہیں ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام نے بانس کا گھر سایا تو لوگوں نے کما کہ آپ اگر اینوں کا گھر ساتے تو کیا حرج ہو تا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا جس کے لیے مر ناضروری ہے اس کے لیے بیربانس کا گھر بھی بہت ہے۔

حفرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے سفر میں ایک پختہ عمارت اینوں ہے بنی ہوئی دیکھی اسے دکھے کر آپ فرمانے گئے جمجے ہرگزیہ خبر نہیں تھی کہ اس امت میں لوگ ایسی عمار تیں بھی ہمائیں گے جمیے ہرگزیہ خبر نہیں تھی کہ اس امت میں لوگ ایسی عمار تیں بھی ہمائیں گے جمیعی ہمان نے فرعون کے لیے تیار کی تھی اس لیے کہ فرعون بی نے سب سے پہلے پختہ این بوائی تھی اور ہمان سے کما قاؤ قِد لی یا ھامیان علی الطینی (اے ہمان میرے لیے گارے پر آگ روش کر یعنی این بیا) صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے مروی ہے الطینی (اے ہمان میرے لیے گارے پر آگ روش کر یعنی این ہمان سے پکار کر کہتا ہے کہ اسے گنگاروں کے سردار کہاں کہ جب کوئی فض گزشر کی سے بلند مکان بما تاہے تو ایک فرشہ آسان سے پکار کر کہتا ہے کہ اسے گنگاروں کے سردار کہاں آتا ہے۔ لینی جب بچھ کو قبر میں ذیر زمین جاتا ہے تو آسان کی طرف کیوں آرہا ہے ؟

حفرت حن بعری گناتھا(مکانوں کی چھٹیں اس کے در سولِ اکرم علیقہ کے مکانات میں ہاتھ چھوں میں لگتاتھا(مکانوں کی چھٹیں اتی نیجی ہوتی تھیں) پیٹے نفسیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات سے تعجب نہیں ہے کہ کوئی فخص مکان بنائے اور اس کو چھوڑ جائے بلحہ مجھے اس بات کا تعجب ہے کہ کوئی فخص سے دیکھے 'اور اس سے عبر ت حاصل نہ کرے۔

چو تھی مہم اسباب خاند کی ہے بعنی اٹا شالبیت اور اس میں اعلیٰ درجہ حضرت عسیٰ علیہ السلام کا ہے ( یعنی اس مہم میں جو اعلیٰ درجہ ہے اس پر حضرت عسیٰ علیہ السلام فائز تھے ) کہ وہ سوائے ایک تنگھی اور کوزے کے اور پچھ سامان نہیں رکھتے تھے۔ جب انہوں نے ایک دوزایک مخض کو دیکھا کہ انگلیوں ہے داڑھی میں خلال کر رہا ہے تو کنگھی پچینک دی۔ جب ایک مخض کو چلوے پانی پیتے دیکھا تو کو زہ بھی پچینک دیا۔ اس مہم کا دسط ہے کہ ہر چیز جو کام کی ہوایک ایک رکھے وہ کئڑی کی ہوایک ایک مختوب کہ ہر چیز جو کام کی ہوایک ایک رکھے وہ کئڑی کی ہویا مٹی کی ہوایک ایک وہوے پانی پیتے نے کہ ہر تا تھا۔ حضرت عمر رضی کی ہوایک ایک ہو تو انہوں نے تو ایک ہوئے دی کو حشرت عمر رضی کام لینے کی کو حش کی ہو روز نے گئے۔ رسول اکر م سیالتھ نے ایک دوزر سول مقبول علی ہے کہ ہر چیز شانات دیکھے تو رو نے گئے۔ رسول اکر م سیالتھ نے دریافت فرمایا اے عمر ! ( رضی اللہ عنہ ) کیول روتے ہو تو انہوں نے عرض کیا کہ قیصر دکھر کی اور دشمنانِ خداتو نازو تھم میں دریافت فرمایا اے عمر ! ( رضی اللہ عنہ ) کیول روتے ہو تو انہوں نے عرض کیا کہ قیصر دکھر کی اور دشمنانِ خداتو نازو تھم میں دخش سی ہوں۔ یہ حالت دکھے کر ججھے رونا آگیا۔ حضرت سرور کو نین علی تھے نے فرمایا کہ اے عمر ! ( رضی اللہ عنہ ) کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ ان اوگوں کو دنیا میں میں تو تھی ملیں اور ہم کو آخرت میں حاصل ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یار سول اللہ علی تو تو میں خوش سی میں اللہ عنہ کو ش

مول۔آپ نے فرمایا ہے۔

آیک شخص حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عند کے گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے اس نے تعجب سے کہا کہ اے ابو ذر (رضی اللہ عند) تمہارے گھر میں پچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا ہمارے لیے ایک دوسر امکان ہے جو پچھ ہم کو ملتاہے ہم وہاں بھیجو ہے ہیں بعنی دارِ آخر ت۔ اس شخص نے کہا کہ جب تک تم اس گھر میں ہو اسباب کے سواچارہ نہیں 'انہول نے جواب دیا کہ خداوند تعالی مجھے اس جگہ نہیں چھوڑے گا۔

مص کے گورنر عمر بن سعدرضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ متاع د نیوی میں سے تمہارے پاس کیا کیا چیز ہے انہوں نے کہاا کیک لکڑی ہے (عصا) تاکہ اس پر تکیہ لگاوں اور اس سے سانپ کو ماروں اور اناج رکھنے کے لیے میرے پاس ایک تھیلا ہے اور ایک برتن ہے جس میں کھانا کھا تا ہوں اس میں پانی بھر کر عشل کر تا ہوں اور اس میں اپنے کیڑے دھو تا ہوں – ایک لوٹا ہے جس سے طمارت کر تا ہوں اور پانی پیتا ہوں اور بس ہے سان واسب اس کو فرع ہیں –

آیکبار حضور سرور کو بین عیافیہ سفر ہے واپسی پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے آپ نے دیکھا کہ دروازے پرایک پردہ پڑا ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها کے ہاتھوں میں دوکڑے پڑے ہیں جو انہوں نے دورم میں ٹریدے سے آپ علیہ ہے کہ آپ علیہ انہوں نے دورم میں ٹریدے سے آپ علیہ ہے کہ آپ علیہ ہی کہ انہوں نے دورم میں ٹریدے سے آپ علیہ ہے گئے کہ آپ علیہ ہی انہوں کو خیرات ہوگئے ہیں آپ علیہ نے فوراکڑوں کو ڈیڑھ در ہم میں فروخت کر دیا اور دروازے سے پردہ اتار دیا۔ اور دونوں کو خیرات کر دیا۔ حضوراکرم علیہ اس بات سے بہت مسرور ہوئے اور فرمایا کہ اے فاطمہ (رضی اللہ عنها) تم نے اچھاکام کیا۔ حضور علیہ نے میں اللہ تعالی عنها نے مکان پر ایک پردہ ڈال رکھا تھا، حضور علیہ نے فرمایا جب میری آنکھاس پردے پر پڑتی ہے تو خرمایا ہے اس کو اتار دولور فلال مخض کو دے دو! حضر سے عاکشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ رسول پڑتی ہو تھے دیایاد آ جاتی ہے اس کو اتار دولور فلال مخض کو دے دو! حضر سے عاکشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ رسول کو فرمایا کہ اس نے بہت سمان غنیمت آیا آپ نے تمام مال تقیم کردیا صرف چھ درہم باتی ج کے ساری رات آپ بار حضور علیہ کی درہم باتی ج کے ساری رات آپ مضطرب رہا کہل ہی پر جھے آرام ملتا ہے۔ ایک بار حضور علیہ کے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ مضطرب رہا کہل ہی پر جھے آرام ملتا ہے۔ ایک بار حضور علیہ کے اس کے بعد آپ نے درہم باتی ج کے ساری رات آپ مضطرب رہا کہل ہی تا ہے دو فرمایا کہ آپ نے دخوات اور یہ چھ درہم ایک مشتق کو دے دیے تب آرام سے سوگھاس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آگر مضال دیا ہے دو تو میر اکیا حال دیت ہو میات و درہم ایک دیا ہو تا تاور یہ چو درہم ایک میں دیاس دیاس دیا ہو تا دورہ سے دو تا تا دورہ کے دوراکیا کہ آگر میں دیاس کے بعد آپ نے دورہم ایک دیاس کے بعد آپ نے دورہم ایک دورہم کے اس کی دورہم کے دورہم کے اس کی دورہم کے اس کے بعد آپ نے دورہم کے دورہم کے دورہ کیا کہ دورہ کے دورہ کے دورہ کیاس کے دورہ کے دورہ کیا کہ دورہ کے دورہ کے دورہ کے دورہ کے دورہ کے دورہ کیاں کے دورہ کے دو

خواجہ حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ میں نے ستر اصحاب رسول اکر م علیہ کودیکھاہے۔ کسی کے پاس سوائے ان کپڑوں کے جودہ پہنتے تتے دوسر اجوڑا کپڑوں کا نہیں تھا-دہ لوگ زمین پر سوجاتے تتے اور اس کپڑے سے بدن کو ڈھانک لیتے تتے۔

یا نجویں مہم نکاح ہے۔ شیخ سل تستری میں سفیان این عینید اور بعض دوسرے علاء نے فرمایا ہے کہ فکاح میں زمد

نہیں ہے۔ لین نکاح منافی زہر نہیں ہے اس کو ترک نہ کرنا چاہیے کیونکہ حضور علیاتی نے جو سب سے عظیم زاہد سے نوبیدیاں کی تھیں۔ عور تیں حضور کو محبوب تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چار بیدیاں اور دس کنیزیں تھیں علاء کی اس سے مرادیہ ہے معاشر تی زندگی ہیں جتلا ہونے کے خوف سے نکاح سے دست ہر دار ہونا مناسب نہیں ہے کیونکہ نکاح سے نسل باتی رہتی ہاور چند دوسر سے فوائد بھی ہیں' نکاح نہ کرناایاہ ہے کہ کوئی مخض محض اس لیے کھانا پینا چھوڑ دے کہ مزہ حاصل نہ ہو۔ انسان اناح کا محتاج ہو فائد بھی ہیں' نکاح نہ کرتے ہلاک ہو جائے گا۔ اس طرح ترک نکاح سے نسل منقطع ہو جائے گا۔ ہاں طرح ترک نکاح سے نسل منقطع ہو جائے گا۔ ہاں اگر بعدی رکھنے سے کوئی مخض یا دِ النی سے فال ہو تا ہے شخص کا نکاح نہ کرنااوالی ہے اگر شہوت کا غلبہ ہو تو ذاہد ایس عورت سے شادی کرے جو صاحب حسن و جمال نہ ہو تا کہ شہوت میں کی آئے ایس عورت سے شادی نہ ہو تو ذاہد ایس عورت سے شادی کہ شادی لوگ ایک خوبھورت عورت سے کرارہ ہے تھے لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص کی بھن اس خاتون سے زیادہ عقل مند ہے لیکن یک چشم ہے۔ حضرت امام احمد مضبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فلاں شخص کی بھن اس خاتون سے ذیادہ غوبھورت عورت کے پہند فرمایادہ حسن و جمال کے خواہاں نہ ہو ہے۔ اس یک چشم دا نشمند خاتون سے ذکاح کرنا ہمقابلہ خوبھورت عورت کے پہند فرمایادہ حسن و جمال کے خواہاں نہ ہو ہے۔ مصرت ایس یک چشم دا نشمند خاتون سے ذکاح کرنا ہمقابلہ خوبھورت عورت کے پہند فرمایادہ حسن و جمال کے خواہاں نہ ہو ہے۔

حضرت جنید بغدادی قدس سره نے اماہ کہ ابتدائے حال میں مین بالیس نہ کرے۔ کب کا کی کمات حدیث (مرید مبتدی دل خودر ااذسہ چیز نگاح دارد مسب و نکاح ونوشن حدیث - کیمیائے سعادت نو لنحشوری ایم یشن او کے کیاء آپ نے بھی فرمایا کہ مجھے یہ پہند نہیں ہے کہ صوفی کچھ کھے پڑھے کیونکہ نوشت وخواندے آدمی کا خیال پریشان ہو تاہ اور اطمینان قلب میسر نہیں ہوتا۔

پھٹی مہم مال و جاہ ہے اور جہال ہم نے چار مہلکات بیان کئے ہیں وہاں بتایا ہے کہ مال و جاہ دونوں زہر ہیں۔ البتہ مقوڑا سامال و جاہ انسان کے لیے تریاق کا عظم رکھتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ دیا کے اسباب ہے ہیں باتھ دین کے واسطے بھی ان کی ضرورت ہے۔ حفر ت ابر اہیم علیہ السلام نے کی وصت ہے کچھ قرض مانگا توہ جی نازل ہوئی اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اللی علی جاراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ فرمایا اللہ علی السلام نے عرض کیا کہ اللی علی جانا ہوں کہ تھے دیا پیند نہیں ہے اس لیے میں تجھ ہے دیا طلب کرنے ہے ڈر االلہ تعالی نے ارشاد فرمایا "مال اللی میں جانا ہوں کہ تھے دیا پیند نہیں ہے اس لیے میں تجھے دیا طلب کرنے ہے ڈر االلہ تعالی نے ارشاد فرمایا "مال بھٹر ر حاجت" و نیا میں داخل نہیں ہے 'حاصل کلام یہ جب کی نے خواہشات نفسانی اور دوا کہ کو آخر ہے کے خیال میں ترک کر دیا اور مال و جاہ ہوئی تواس کو اس مزدرت نہیں ہوگی ۔ اور اس کا منہ دنیا کی طرف و نہیں رہے گا۔ کیو تکہ دنیا تو وہی جوہ دنیا کہ اور اس کی طرف نوجہ کو آخراس کی طرف توجہ کرتا ہے ) مرنے کے وقت جب اس حاجت نے نبات پائی تو پھر دنیا ہو جو کہ جب رہنال ہوا تا ہے (اس کی طرف توجہ کرتا ہے) مرنے کے وقت جب اس حاجت سے نبات پائی تو پھر دنیا ہو جو کی گراں ہاں خوص کی طرح ہو کہ اس می عباس جاتا ہی کی طرف توجہ کرتا ہے ) مرنے کے وقت جب اس حاجت سے نبات پائی تو پھر دنیا ہو گرف نے ایس کی مثال اس محض کی طرح ہے کہ اس محض کی طرف توجہ کرتا ہے کہ کی طرف توجہ کرتا ہے اس کی مثال اس محض کی طرح ہے کہ اس محض کی طرف توجہ کرتا ہے کہ کہ سے اپنی گردن بائدھ کی ہے یاس جات کی کہ ہے ۔ اس کی مثال اس مجھ کی کیاس میں جہ سے اس کی مثال اس محض کی طرح ہے کہ اس محض نے اپنی گردن بائدھ کی ہے یاس جات کی کہ سے اپنی گردنیا کہ جواب کی کہ ہے ۔ اس کی مثال اس محض کی طرف توجہ کرتا ہے گا ذینے کے اس کی گردن بائدھ کی ہے یاس جات سے بیاس جات کی سے کہ سے کہ سے کہ کہ کہ کہ کی کی خور ایس کو کہ کے کہ دور کرنے کی کیاس میں کہ کیں کی کردیا ہوں کی کیاس کو کہ کے اس کو کھوں کیاس کی کہ کی کردیا ہوں کیاس کی کردیا ہو کہ کو کہ کیاس کی کردیا ہو کہ کو کہ کی کی کردیا ہو کہ کی کی کردیا ہو کہ کردیا ہو کہ کی کردیا ہو کہ کردیا ہو کہ کردیا ہو کہ کردیا ہو کہ کی کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کہ کردیا ہو کردیا ہ

بالوں کو مضبوطی سے باندھ لیاہے اب یمال سے جب اس کو اٹھایا جائے گا تووہ سر کے بالوں کے بل اٹکارہے گاجب تک سر کے بال جڑے نہ اکھڑ جائیں اور جب اس طرح بال اکھڑیں گے توزخم آئے گا۔

حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کی ایک ایس جماعت دیکھی جو مصیبت اور بلا میں اس سے کمیں نیادہ خوش ہوتے اور وہ تم لوگوں کو دیکھیں تو کمیں کہ تم شیطان ہو اور اگر تم ان کو دیکھیے تو کئے کہ یہ مجنون اور دیوانے ہیں ۔ وہ لوگ بلا کی طرف اس وجہ ہے راغب ہوئے کہ دنیا ہے ان کادل اٹھ جائے اور مرتے وقت کسی چیزے دلبھی نہ رہے۔ (واللہ اعلم)

# اصل پنجم

#### نيت وصدق واخلاص

اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ ارباب بھیرت پر بیبات ظاہر ہے کہ عابدوں کے سواتمام لوگ خرائی ہیں ہیں اور وہ بھی خرائی میں ہیں اس وہ بھی خرائی میں ہیں اس وہ بھی خرائی میں ہیں محتصین کھی ہوئے خطرے میں ہیں اس وہ بھی خرائی میں ہیں محتصین کھی ہوئے خطرے میں ہیں اس کے ظاہر ہوا کہ اخلاص اور صدق کی ضرورت ہے۔ پس سے ظاہر ہوا کہ اخلاص کو مندی کی خروت ہے۔ پس جب کوئی محتص نیت کو نہیں سمجھے گا تواس میں اخلاص اور صدق کا کس طرح خیال رکھے گا اس لیے ایک باب میں ہم نیت جب کوئی محتی اور اس کی حقیقت کو بیان کیا جائے گا۔

### باباول

## نیت کی حقیقت اور اس کے معانی

اے عزیز! پہلے نیت کی فضیلت کو جانو کہ سارے اعمال کا مدار اور ان کی روح نیت ہے۔اعتبار نیت ہی کا ہے اور فداوند تعالیٰ ہر عمل میں نیت ہی کو دیکھا ہے۔رسول خداعلیہ نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ تمہاری صور توں اور کا موں کو نہیں دیکھا باتھ دل اور نیت کو دیکھا ہے۔ول پر اس لیے نظر کر تا ہے کہ دل نیت کا مقام ہے۔رسول اکر معلیہ نے فرمایا ہے کہ کا موں کا ثواب نیت ہے۔اگر کوئی شخص اپنے ہے کہ کا موں کا ثواب نیت ہے۔اگر کوئی شخص اپنے شہر کو جماد اور جج کے لیے محض اللہ کے لیے محض اللہ کے لیے موٹ اللہ کے لیے موٹ اللہ کے لیے محض اللہ کے لیے محض اللہ کے لیے موٹ اللہ کے لیے موٹ کی لیکن اگر کوئی ہجرت اس لیے کہ مال حاصل کرے یا کس عورت سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت خدا کے واسطے نہیں ہوگی بلے اس طرف ہوگی کرتا ہے کہ مال حاصل کرے یا کس عورت سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت خدا کے واسطے نہیں ہوگی بلے اس طرف ہوگی جس کی اس کو طلب اور تلاش ہے۔ حضور علیہ نے فرمایا ہے کہ میری امت میں بعض بہترین شمداء ہیں اور بعض ایسے جس کی اس کو طلب اور تلاش ہے۔حضور علیہ فرمایا ہے کہ میری امت میں بعض بہترین شمداء ہیں اور بعض ایسے جس کی اس کو طلب اور تلاش ہے۔حضور علیہ فرمایا ہے کہ میری امت میں بعض بہترین شمداء ہیں اور بعض ایسے جس کی اس کو طلب اور تلاش ہے۔حضور علیہ فی فرمایا ہے کہ میری امت میں بعض بہترین شداء ہیں اور بعض ایسے

شہداء ہول کے جو دو صفول کے در میان مارے جائیں گے اور ان کی نیت خدا خوب جانتا ہے۔ آپ علی نے مزید ارشاد فرمایا کہ بعد ہ بہت سے نیک کام کر تاہے فرشتے اس کو آسان پر لے جاتے ہیں تو خداو ند تعالی فرما تاہے ان اعمال کو اس کے نامہ اعمال سے مٹادو کیو نکہ اس نے یہ کام میرے لیے نہیں کیے اور فلال فلال اعمال اس کے نامہ اعمال میں تح بر کر دو فرشتے عرض کریں گے اس بعدے نے تو یہ کام نہیں کیے ہیں تب حق تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اس نے دل میں ان کاموں کی نیت کی تھی۔

رسول اکرم علیہ نے فرمایا ہے 'لوگ چار قتم کے ہیں ایک وہ ہے کہ مال رکھتا ہواور علم کے اقتضاکے مطابق اس کو خرج کرے - دوسر اشخص آر زواور تمنا کے ساتھ کہتا ہے کہ اگریہ مال میرے پاس ہو تا تو ہیں اس کو راہِ خدا میں صرف کر تاان دونوں کا تواب برابر ہے اور تیسر امال کوبے جاصرف کر تا ہے - چوتھا شخص کہتا ہے کہ میرے پاس مال ہو تا تو میں بھی ایسا ہی کر تا - ان دونوں کا گناہ یک مال ہے - یعنی فقط نیت اس عمل کا تھم رکھتی ہے جو نیت کے مطابق ہو۔

حضرت انس رضی اللہ عند نے کہا ہے کہ رسول اکر معلقے غزدہ تبوک کے ارادے سے جب مدینہ سے باہر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ مدینے بیل جو ہر رنج کے ثواب میں جو ہم بھوک اور سفر سے اٹھاتے ہیں بشریف لائے تو آپ نے دریافت کیا کہ ایسا کیوں ہیں؟ حالانکہ وہ ہم سے دور ہیں۔ حضور علی نے فرمایا کہ وہ لوگ عذر کے سبب سے ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکے پران کی نیت ہماری نیت کی طرح ہے۔

اللہ اللہ اللہ معض ریت کے ایک تودے کے قریب سے گذرا-اس وقت قط پڑر ہاتھاوہ کنے لگا کہ اس تودے کے برابر گیہوں میرے ہاس ہوتے تو میں فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیتا'اس زمانے کے رسول پر وی نازل ہوئی اور حکم ہواکہ اے نی ااس قفص سے کہ دو کہ تیر اصدقہ خدانے تبول کر لیا ہے اور جس قدروہ گیہوں ہوتے اتنا تواب مجھے عطاکیا گیا ہے اور اگر تونے صدقہ دیا ہوتا تواتا ہی تواب مجھے عطاکیا گیا ہے اور اگر تونے صدقہ دیا ہوتا تواتا ہی تواب مجھے علا۔

رسول اکرم علی کا ارشاد ہے جس کی نیت میں دنیا ہوتا ہے درویشی اس کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہے اور وہ جب و نیا ہے جب دنیا ہے جائے گا تواسی درویشی کا عاشق ہو گا اور جس کی نیت اور مقصد آخرت ہواللہ تعالی اس کے دل کو توانگر ر کھے گا۔ اور وہ دنیا ہے بے دغبت ہو کر جائے گا۔ حضر ت رسول مقبول علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب مسلمان کفار سے میدانِ جنگ میں معرکہ آراء ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے نام اس طرح تح رکر کرتے ہیں کہ فلال نے تعصب اور عداوت کی منا پر جنگ میں معرکہ آراء ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے نام اس طرح تح رکر کرتے ہیں کہ فلال نے تعصب اور عداوت کی منا پر جنگ کی اور فلال محبت کے ساتھ لڑااور فلال راہِ خدا میں مارا گیا۔ جو شخص تو حید کو بلد کرنے کے لیے لڑے گا وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔

آپ علی کے بید بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ''جو کوئی نکاح کرے اور مہر نہ دینے کی نیت رکھے وہ زائی ہے اور جو شخص اس نیت سے قرض لے کرواپس نہیں کرے گا تو وہ چور ہے۔''علاء نے فرمایا ہے کہ پہلے عمل کی نیت سیکھواس کے بعد عمل کرو'ایک شخص لوگوں سے کمتا تھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل سکھاؤ کہ رات دن اس میں مصر دف رہوں اور مجھی نیکی سے محرد م ندر ہوں 'لوگوں نے اس سے کما کہ ہمیشہ نیکی کی نیت رکھا کر تاکہ نیکی کا ثواب ملتارہے۔ حضر ت ابوہر برہ و منی اللہ عنہ نے کماہے کہ لوگوں کو قیامت میں ان کی نیتوں کے ساتھ اٹھایا جائےگا۔ حضر ت حسن بعر کی نے کماہے کہ انسان کو وائی بہشت چندروز کے عمل سے حاصل نہیں ہوگی بلتھ اچھی نیت سے حاصل ہوگی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔

نیت کی حقیقت: اے عزیز!معلوم ہونا چاہے کہ جب تک تین حالتیں در پیش نہ ہوں انسان نے حرکت سر زو نیں ہوگی علم ارادہ و قدرت۔ مثلاً جب تک وہ کھانا نہیں دیکھے گا نہیں کھائے گا- اگر دیکھالیکن اس کی خواہش نہیں ہے ت بھی نہیں کھائے گالکین خواہش ہے اور ہاتھ ایمامفلوج ہے کہ حرکت نہ کرسکے تو نہیں کھا سکے گا۔ یس بیہ تین حالتیں ب حركات كے ليے در چيش بيں ليكن حركت قدرت كى تابع ب اور قدرت ارادے كى تابع ب كيونكه اراده بى قدرت كو کام میں لگاتا ہے اور خواہش علم کی تابع نہیں ہے کیونکہ آدمی بہت سی چیزوں کا مشاہرہ کر تاہے پران کو نہیں جاہتا کہ بغیر علم کے چاہناد شوارہے کہ جس چیز کو جانتا ہی نہیں اس کو کس طرح چاہے گا-ان نتیوں چیز دل میں سے خواہش کا نام نیت ے 'قدرت وعلم کو نیت نہیں کتے۔ خواہش آدمی کو کسی کام پر آمادہ کرتی ہے اور کام میں لگادیتی ہے اس کو غرض مقصد اور نیت بھی کہتے ہیں۔ بھی غرض ایک ہوتی ہے اور بھی ایک کام سے دواور دوسے زیادہ اخر اض بھی ہوتی ہیں۔ اگر غرض ایک ہو تواس کو نیت خالص کہتے ہیں اور اس کی مثال ہے ہے کہ کوئی بیٹھا ہے اور ایک شیر نے اس کا قصد کیاوہ اٹھ کے بھاگااس وقت اس کی غرض اور ارادہ ایک ہی ہو تاہے یعن بھاگ جانا-اس کی ایک مثال سے بھی ہے کہ ایک متمول وبالدار محض آیا تو کوئی محف اس کی تعظیم کے لیے کھڑ اہو گیااور اس میں سوائے اگر ام کے اور کوئی غرض شیں ہے اور یہ غرض خالص ہے-لین بہت ہے ایسے کام ہیں کہ ان میں دورو غرض بھی ہوتی ہیں۔اس کی تین قتمیں ہیں-ایک بیر کہ ہر غرض جداجدا ہو ب ہی کا فی ہو- جیسے ایک غریب قرامت دارنے ایک در ہم مانگا تواس کو دے دیا کیو نکہ وہ اپناعزیز ہے اور درویش بھی ہے-دوسرے مید کہ دینے والااپنے دل ہی میں جانتا ہے کہ اگر وہ درولیش نہ ہو تاتب بھی وہ اس کو دینااور اگر قرامت وارنہ ہو تاتب بھی دیتا تواس وقت سے دوغرض ہیں اور نیت مشتر ک ہے - دوسری قتم ہے ہے کہ سجھتا ہے کہ اگر عزیز و قرامت دار ہو تایا فقط وروکش ہو تا تونہ دیتا الیکن جب بید دونوں باتیں جمع ہو گئیں تو در ہم دینے کاباعث ہوئیں۔ پہلے سب کی مثال توبیہ ہے کہ دو قوی مخف باہم مل کر پھر کو اٹھاتے ہیں۔اگر ہر ایک اکیلااٹھا تا تو بھی ہو سکتا تھااور دوسر ی مثال یہ ہے کہ دو کمز ور آدمی ایک پھر کو مل کر اٹھاتے ہیں لیکن اکیلااس کو کوئی بھی نہیں اٹھاسکتا۔ تیسری قتم پیہ ہے کہ ایک غرض ضعیف ہے جو کام پر نہ لگائے اور دوسری غرض قوی ہے جو تناکام پر لگادے لیکن اس سے کام زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی رات کو اکیلا نماز پڑھتا ہے لیکن جب بہت سے لوگ موجود ہول تو نماز پڑھنا نبٹا آسان ہو جائے لیکن اگر تواب کی امید ند ہوتی تو محض لوگوں کے دکھانے کے لیے نمازنہ پڑھتااور اس کی مثال میہ ہے کہ کچھ لوگ مل کر پھر اٹھا کتے تھے لیکن اس کے اٹھانے میں ایک کرور محض نے بھی مدد کی تاکہ اور آسانی ہو جائے ان تمام اقسام میں سے ہر ایک کاجد اگانہ تھم ہے جس کامیان

اخلاص کے باب میں کیا جائے گا-ان تمام مباحث کا حاصل ہے ہے کہ نیت کے معنی تم سمجھ سکو کہ وہ ایک عرض محرک لیکن مجھی بیہ خالص ہوتی ہے اور مجھی غیر خالص-

فصل : اے عزیز!معلوم ہوناچاہے کہ حضور علیہ فی فرمایا ہے نیّة المُونین خیرٌ مین عَمَلِه "لعنی مومن کی نیت اس کے عمل ہے بہتر ہے۔"اس ارشادے حضور اکرم علیہ کاید مشاشیں ہے کہ نیت ہے عمل کردار بے نیت بہتر ہے۔ کیونکہ بیات ہر مخص جاتا ہے کہ عمل بغیر نیت کے عبادت نہیں بن سکتا اور نیت بغیر عمل کے طاعت بن سکتی ہے۔اس ہے ظاہر ہواکہ طاعت کا تعلق جم یا تن ہے ہے اور نیت ول ہے ہیں یہ دو چیزیں ہیں اور ان دونوں میں جو چیز دل سے تعلق رکھتی ہے وہ بہتر ہے اس کا سب سے کہ جم کے عمل ہے مقصود کی ہے کہ وہ دل کی صفت بن جائے اور نیت یا عمل دل ہے میں مقصود نہیں ہے کہ وہ جسم کی صفت ہو جائے اور لوگ جو یہ سجھتے ہیں کہ نیت عمل کے واسطے در کارہے میر غلط ہے ایسا نہیں ہے بلحد عمل نیت کے لیے ضروری ہے کیونکہ تمام کا مول سے مقصود دل کی سیر ہے کہ دل اس جمال کا مافرے اور سعادت اور شقاوت ای کے لیے ہے اگر چہ تن بھی در میان میں ہو تاہے لیکن وہ تابع ہو تاہے - جیسے اونٹ کہ اس کے بغیر ج ممکن نہیں ہے لیکن حاجی وہ خود نہیں ہے اور دل کی سیر ایک ہی بات میں ہے۔ لینی دنیا ہے آخرت کی طرف متوجہ ہو نابلحہ د نیااور آخرت ہے بھی الگ ہو کر صرف خداوند تعالیٰ کی طرف التفات کرے اور دل کی توجہ اس کے ارادے اور خواہش کو کہتے ہیں - جب دل پر دنیا کی خواہش کا نملبہ ہوگا تووہ دنیاکا طالب ہوگا کیونکہ دنیاہے تعلق ر کھنااس کی خواہش ہے-اور جب خدا کی طلب اور شوقِ دیدار غالب ہو تواس کی مغت بدل جائے گی اور دل بارگاہ اللی کی طرف متوجہ ہوگا- پس تمام کا مول سے مقصود ول کی سیر ہے- تجدے سے مقصود یہ نہیں کہ پیشانی زمین پر رکھ دی جائے 'بلحہ مقصود یہ کہ فروتی اور عاجزی ول کی مغت بن جائے اور ول تکبر سے پاک ہواور اللہ اکبر کنے سے غرض یہ نہیں ہے کہ زبان حرکت کرےبعداس سے مقصوریہ ہے کہ دل اپنی بررگ کے خیال سے فکلے اور اللہ تعالیٰ کی بررگ اس میں ساجائے۔اور ج میں کنگریاں مارنے سے غرض بیہ نہیں ہے کہ وہ جگہ شکریزوں سے بھر جائے یا ہاتھ ملے باعد مقصود یہ ہے کہ دل طاعت و مد گی پر قائم مواور مواول موس کی پیروی اور عقل کی اطاعت ہے باز آجائے 'خداکا فرمان جالائے اور اپنے اختیار کر کے حم النی کا تابع اور مطیعن جائے۔ چنانچہ حضرت رسول کر یم علیہ نے فرمایا ہے لَبّیک بحجة حقًّا تَعَبُّدًا وَرقاً (من تیری خدمت میں جے کے لیے حاضر ہول ازروئے بعد کی اور غلامی )اور قربانی سے یہ مطلب تہیں کہ ایک بھیر یا بحر کی کاخون بمادیاجائے بلحہ غرض اس سے بیہے کہ حل کی نجاست تمہارے دل سے دور ہوجائے اور جانوروں کے حال پر شفقت کرنا تمهاری طبیعت کاخاصہ نہیں ہے بلحہ تم خدا کے حکم ہے ان پر شفقت کرتے ہو۔ پس جب تم کو حکم دیا گیا کہ جانور کوذع کرو تواپیامت کموکہ بین پاراکیا کیا ہے میں اس کو کیوں ہلاک کروں۔ پس تم اپناتمام اختیار چھوڑ دواور واقعی میں نیست ہو جاؤکہ

ا - قرون سابد من ع کے لیے اونٹ کا ہو ناصروری تھا-اونٹ کے بغیر راستہ طے کر نابسع ہی و شوار تھا-

تم خود تاہو د ہوکیو تکہ ہمرہ فیست ہے۔ ہست صرف خداو ند عالم ہے 'تمام عباد توں کو اس پر قیاس کر تاچاہے۔ اللہ تعالی نے دل کی تخلیق اس طرح فرمائی ہے کہ جب اس میں ایک ارادہ پیدا ہو تا ہے تو جہم کی حرکت بھی اس کے مطابق ہو اور وہ صفت دل میں اور انبادہ ثابت و مصفحکم ہو جائے۔ مثل میٹیم کو دیکھنے ہے دل میں رحم آیا جب اس کے مر پر ہا تھ بچھرا تواس شفقت میں استواری پیدا ہو فی اور دل کی بھیر ہے و آگئی میں زور زیادہ اضافہ ہوایا جب دل میں تو تواضع کا خیال آیا تو مر ذمین پر مر کو جھکایا تو تواضع دل میں اور استوار و مسخکم ہوئی۔ تمام عباد توں میں طلب خیر کو نیت کتے ہیں جس کا مقصود یہ ہے کہ دنیا ہے کا مرف موجود ہوجب اس نیت پر عمل کیا تو وہ خواہش ثامت اور استوار ہو گئی۔ پس عمل ما مناوہ ضوع کی مقدود یہ ہوگئی۔ تمام عباد تور نیت ہے ۔ یہ جو پچھ میان کیا گیااس ہے معلوم ہو گیا اس واسطے مقرر کیا گیا ہے کہ نیت استوار ہو ۔ ہر چند کہ عمل کا منشاء خود نیت ہے۔ یہ جو پچھ میان کیا گیااس ہے معلوم ہو گیا اور مرایت کے بعد عامل کے کام آتا ہے آگر سرایت کہ دیت گئی اور داسطوں ہو دل میں سرایت کر تا ہے ہو گاکہ نیت عمل ہو گا تو نافی دو سرے ذرائع اور داسطوں ہو دل میں سرایت کر تا ہو عمل ہو وہ تو اکارت نہیں جاتی ۔ اس کی مثال ہیہ ہے کہ کس کے پیٹ میں در دے۔ جب اس نے دو اکھائی اور معد ہے میں نوجہ ہی ہوگی کیکن وہ دواجو عین محد ہے کو پہنچائی گئی ۔ علی ہوگی کیکن وہ دواجو عین محد ہے کو پہنچائی گئی ہے۔ اس ہو نام مند ہو نہیں پنچی تو اکارت نہیں گئی تو اکارت نہیں گئی تو اکارت نہیں گئی۔ تا ہم سے نہ نہیں گئی۔ اس کا ناد وہ عیار گئی اور پہلے محد ہے کو پہنچی گر سینے کو نہیں پنچی تو اکارت نہیں گئی۔

## دل کے کونسے وسواس اور خیالات معاف ہوتے ہیں اور کون سے نہیں ؟ : معلوم ہونا

چاہے کہ حضور اکر م علی فی فی ایک میری امت کے دل کے برے خیالات کو اللہ تعالی نے معاف فرمایا ہے۔ حدیث شریف خاری و مسلم دونوں میں نہ کورہ کہ جو کوئی ایک معصیت کاارادہ کر کے اس کور دکر دیتا ہے تو اللہ تعالی فرشتہ کو حکم دیتا ہے کہ دہ گناہ اس کے ذمہ نہ لکھ اور اگر نیکی کی تقد س حنات حکم دیتا ہے کہ دہ گناہ اس کے ذمہ نہ لکھ اور اگر نیکی کا قصد کیالیکن وہ نیکی نہیں کی تواید حسنہ لکھ اور بعض حدیثوں میں ہے کہ سات سو حتات تک بو حادی جاتی ہیں۔ اس واسطے بعض علاء نے یہ گلان کیا ہے کہ جو بچھ دل میں گذرے اس پر مدے سے مواخذہ نہیں ہوگا والی نیا بنا اس کا حالہ ہم میابات بتا چکے اللہ کہ دل اصل میں جم اس کا تائی ہے اور حق تعالی کاار شاد ہے اِن تُبُدُونا منافی انْفُسِیکُم اُونَتُخفُوهُ بُحاسبہ کم به به الله و کہ و کھی تمارے دلوں میں گذرے خواہ اس کو ظاہر کرویا اس کو چھپاؤ خدا کے بمال اس کا حماب ہوگا) اور فرمایا ہے اللہ کرویا سے مواف کیا جائے گا) اور فرمایا ہے اللہ کرویا ہوگا کہ کہ نوا خذا کہ اللہ کیا جائے گا) مراد اللہ کرویا ہوگا کہ کہ نوا خذا کہ ہم اللہ کو اللہ کو جائے گا) تمام علی کاان آگے اور دل ہر ایک سے سوال کیا جائے گا) فراد فرمایا کا بیات کا میاب ہوگا ہوگا ور دل ہر اللہ موافذہ ہوگا اور ہیہ سب کے سب دل کے اعمال ہیں۔ پس اس مسئلہ میں حقیق ہے کہ جو بچھ دل میں فران موافذہ ہوگا اور ہیہ سب کے سب دل کے اعمال ہیں۔ پس اس مسئلہ میں حقیق ہے کہ جو بچھ دل میں عبد اللہ موافذہ ہوگا اور دیہ سب کے سب دل کے اعمال ہیں۔ پس اس مسئلہ میں حقیق ہے کہ جو بچھ دل میں عبد اللہ موافذہ ہوگا اور دیہ سب کے سب دل کے اعمال ہیں۔ پس اس مسئلہ میں حقیق ہے کہ جو بچھ دل میں

گذرتا ہے اس کی چار قسمیں ہیں و دبلا اختیار ہیں ان پر بدہ ہا خوذ شیں ہوگا اور دوبا اختیار ہیں ان پر بدے کا مواخذہ ہوگا اور مثال ہے ہے کہ تم کس راسے ہے گذرر ہے تھے ایک عورت تہمارے پیچھے بیچھے آئی تہمارے دل ہیں اس کا خیال آیا اگر تم پھر کر دیکھو گے تو وہ نظر آئے گی'اس خطرے کو حدیث نفس کتے ہیں اور یہ جور غبت اس کے دیکھنے کی طبیعت میں پیدا ہونی اس کا نام میل طبع ہے ۔ تیمری یہ کہ دل نے تھم کیا کہ پلٹ کر دیکھنا چاہیے (اور دل ایسا تھم اس مقام ہیں کرے گا جمال کچھے خوف اور قباحت نہ ہو) ہر ایک جگہ شہوت کی استدعا کے موافق دل تھم نہیں کرتا کہ یہ کام کر بلتہ بھی یہ کتا ہے کہ یہ کام کر بازیبا شیس ہو اور ای منع کرنے کا نام تھم دل ہے ۔ چو تھی قسم یہ ہے کہ پلٹ کے دیکھنے کا قصد کیا آگر اس تھم دل کو خدا کے خوف سے یا خات کے دو کھنے کا قصد کیا آگر اس تھم دل کو خدا کے خوف سے یا خات کے دو کھنے کا تھی دو التوں سے جن کا نام حدیث نفس اور میل طبع ہے ماخوذ نہیں ہو تا کیو نکہ یہ بات اس کے اختیار سے باہر تھی اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہا یہ کہا تھی نہیں دیتا ۔)

ہدے کے ماخوذ ہونے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ کسی کواس پر غصہ آگیا ہے اور اس کابد لا لے رہا ہے اس لیے کہ جناب کبریااور خداو ندیو رگ ویر تر غصہ اوربد لہ لینے ہے پاک ہے ۔ بلعہ اس کے معنی ہیں کہ اس مقصد اور ارادے ہے جو اس نے کیا ہے اس کے ول میں الی صفت پیدا ہوگئی کہ بار گاو النی ہے وہ دور ہو گیااور سے اس کی بد حق ہے ہم اس سے قبل ہیان کر چکے ہیں کہ انسان کی سعادت سے کہ اپنااور دنیا کا خیال چھوڑ کر خداو ند تعالی کی طرف متوجہ ہو ۔ ہدے کی الیمی توجہ ایساارادہ اور الیمی خواہش جو دنیا ہے متعلق ہو آگر وہ کرے گا تو دنیا ہے اس کا تعلق محکم تر ہو گا اور دہ بارگاہ اللی ہے دور ہو جائے گا۔ اور سے جو کہا جاتا ہے کہ فلال مختص مواخذے میں گرفتار ہے اور ملعون ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ دنیا کا گرفتار ہو اور محدون ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ دنیا کا گرفتار ہو اور مدان سے اندر موجود ہے۔ اس کی طاعت

صدیث شریف میں وارد ہے کہ چونکہ آدمی کا قصد اس کی طبیعت کے موافق ہواکر تاہے اور طبیعت کے خلاف رہ کرکی کام سے بازر ہنا مجاہدہ ہے اس مجاہدہ سے دل روش ہو تاہے اور اگر قصد کیا جائے تواس دل سیاہ ہو تاہے - حسنہ لکھنے یا کیکھے جانے کے معنی جو حدیث شریف سے خامت ہیں کی ہیں 'البتہ اگر کوئی شخص عجز اور لاچاری سے اس یرے خیال سے بازر ہاتو کچھ کفارہ نہ ہو گا اور اس کے دل کی سیابی اس طرح باقی رہے گی 'البتہ وہ اس دل کی سیابی کے سب سے ضرور ماز دوری اور عاجزی کے باعث این ونہ مار سکااور خود مار اگیا۔

# نیت کے سبب سے اعمال بدلتے رہتے ہیں

اے عزیز! معلوم ہو کہ تمام اعمال تین قتم کے ہیں۔ لینی طاعات معاصی اور مباحات عدیث اِنْمَا الْاَعْمَالُ بالنِیّاتِ سے کوئی شخص یہ گمان کرے کہ معصیت بھی اچھی نیت سے طاعت بن سکتی ہے یہ بات غلط ہے 'نیت خیر کو النِیّاتِ سے کوئی شخص یہ گمان کرے کہ معصیت بھی اچھی نیت سے طاعت بن سکتی ہے بات غلط ہے 'نیت خیر کو معصیت میں وخل نہیں ہے لیکن پری نیت برے کام کوبد ترین بہادی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کاول خوش کرنے کے ارادے سے کسی کی غیبت کرے اور مال حرام سے معجد 'مسافر خانہ اور مدر سہ بمائے اور کے کہ میری نیت خیر ہے۔ خوش کرنے کے ارادے سے کسی کی غیبت کرے اور مال حرام سے معجد 'مسافر خانہ اور مدر سے بھی دہ گہا ہوگا کے قصد کرنا خود بدی ہے۔ اگر وہ اس بدی کوبدی سجھتا ہے تب بھی وہ گہا کہ اس کوبیہ سمجھے تب بھی وہ گہا کہ وہ کہ علم کا سکھنا فرض تھا اور اکثر لوگ جمالت کے سب سے ہلاک

ہوتے ہیں۔ شیخ سل تستری فرماتے ہیں کہ جہل سے عظیم کوئی معصیت نہیں ہے اور جہل مرکب ، جہل بہط بدتر ہے اس لیے کہ جب کوئی اپنے جہل سے واقف نہ ہو تو اس کے سکھنے کی امید نہیں اور جہل مرکب اس کو مانع ہوگا کہ وہ علم حاصل کرے۔

ای طرح ایب شاگرد کو پڑھانا بھی حرام ہے جس کا مقصود علم حاصل کرنے ہے یہ ہو کہ وہ قضاکا عمدہ حاصل کرے۔ مالی وقف نیٹیموں کا مال اورباد شاہوں ہے دولت حاصل کرے اور دنیا کمائے۔ تفاخر اور حدہ وجدال میں مشغول ہوا اگر اس اعتراض کے جواب میں مدرس کے کہ پڑھانے ہے میر امقصد علم کا پھیلانا ہے۔ اگر شاگر داس کو غلط استعال کر تاہے یاس ہے غلط فائدہ اٹھا تاہے تواس ہے میر ااجر ضائع نہیں ہوگا۔ اس کا ایسا کمنا محض نادانی ہے۔ اس کی مثال اس مخض کی ہے کہ دہ دہ بڑنی کر تاہو اور کوئی شخص اس کے ہاتھ میں تلوار دے دے یاجو شخص شر اب بما تاہے اس کو انگور دیں اور کہیں کہ اس ہے ہمارا مقصود سخاوت ہو اللہ تعالی سخاوت کو پند کر تاہے مگر ایسا کمنا جمالت کی علامت ہے بلحہ جب یہ معلوم تھا کہ یہ دہ بڑن ہے تواس کے ہاتھ سے تواس کے ہاتھ سے چھین لینا چاہیے تھی نہ کہ اور تکوار دے دی (یہ کس طرح جائز ہو سکنا یہ معلوم تھا کہ یہ دہ بڑن ہے تھا ہے تاہ ہو سکنا ہو تھا ہے۔ پہنا گر دے جو معصیت کام تکب ہو پر ہیز کیا کرتے تھے۔ چنائچہ حضرت ہی امام احمد حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنے قد یم شاگر دکو محض اس لیے اپنی سے الگ کر دیا کہ اس نے (ابطور خدمت و خیر خوابی) مکان کی دیوار کو کھکل کیا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تم نے تی دیوار کو موٹا کر کے مسلمانوں کار استر بلا درا کی خیر وہ بی ہو کی باہد خیر وہ بی ہو کھی باہد خیر وہ بی ہو کی باہد خیر وہ بی ہو کہ باہد خیر وہ بی ہو کی باہد خیر وہ بی ہو کی باہد خیر وہ بی ہو کھی باہد خیر وہ بی ہو کی باہد خیر وہ بی ہو کہ باہد خیر وہ بی ہو کھی باہد خیر وہ بی ہو کی باہد خیر وہ بی ہو کی باہد میں می کو نہیں پڑھاؤں گا۔ پس محض خیر کی نیت سے ہربات خیر نہیں ہو کی باہد خیر وہ بی ہو کی باہد خیر وہ بی ہو کی باہد خیر وہ بی ہو کھی باہد کی مطرح کی بیت سے میں کھی کی ہو کہ کی کھی کو کھی کی کھی کی کھی کی کھی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کھی کی کھی کھی کو کھی کی کھی کے کہ کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کھی کی کو کھی کو کھی کھی کی کھی کے کہ کو کھی کی کھی کہ

اعمال کی دوسر کی قتم طاعات ہے اور ان میں نیت دود جہ ہے اثر کرتی ہے۔ ایک ہے کہ اصل عمل نیت ہے در ست ہو جائے۔ دوسر ہے ہے کہ جتنی نیت زیادہ ہو اتناہی اثواب دو چنداں حاصل ہو۔ اگر کوئی علم نیت سیکھے گا توایک طاعت میں دس در ست اور نیک نیتیں کر سکے گا تاکہ اس کی ایک طاعت دس طاعتوں کی مائنہ ہو جائے۔ مثلاً ایک شخص نے مجد میں اعتفاف کیا اور اس کی ایک نیت تو ہے کہ مجد خانہ خدا ہے جو شخص اس میں داخل ہوگادہ گویا خدا ہے ملئے کو گیا ہے ' حضور اکر م عقافیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجد میں گیادہ گویا خدا ہا قات کے لیے گیا ہے اور جس کی ملا قات کو جاتے ہیں اس کو سز اوار ہے کہ جو شخص میں گیادہ گویا خدا اے کی تکر یم کرے دوسر کی نیت ہے کہ دہاں بیٹھ کر دوسر کی نیت ہے کہ دہاں بیٹھ کر دوسر کی نیت ہے کہ دہاں بیٹھ کر دوسر کی نیت ہے کہ اس نے اعتکاف کے وقت ہے نیت کی کہ آنکھ کان ' ذبان ' اور ہا تھ پاؤں کو بے جاحر کات ہے بازر کھوں گا تو یہ گویا ایک طرح کاروزہ ہے۔ یو نکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مجد میں بیٹھا میر کی امت کی رہا نیت ہے۔ چو تھی نیت ہے کہ اس نے اعتکاف کے وقت ہے نئر یف میں آیا ہے کہ مجد میں بیٹھا میر کی امت کی رہا نیت ہے۔ چو تھی نیت ہے کہ اس خود کو دور ر کھے اور سر تا پا اللہ جل شانہ کی یاد میں سرگرم ہو جائے ' ذکر و فکر اور مناجات ہیں مشغول اس خود کی دور ر کھے اور سر تا پا اللہ جل شانہ کی یاد میں سرگرم ہو جائے ' ذکر و فکر اور مناجات ہیں مشغول استان نیت ہے کہ آگر میں نیت ہے کہ آگر میں کو گی بر اکام جمھے نظر سرے پانچو میں نیت ہے کہ آگر میں کو گی بر اکام جمھے نظر سرے پانچو میں نیت ہے کہ آگر میں کو گی بر اکام جمھے نظر سے بہتے ہیں نیت ہے کہ آگر میں کو گی بر اکام جمھے نظر سے بہتے ہیں نیت ہے کہ آگر میں کو گی بر اکام جمھے نظر سے بہتر ہو جائے کہ کو کور دور ر کھے اور سر تا پاللہ جل شائد کی بیاد میں سرگرم ہو جائے ' ذکر و فکر اور مناجات ہیں مشغول سے بہتر ہیں نیت ہے کہ آگر میں کو گی بر اکام جمھے نظر سے بہتر ہیں بیت ہو جائے کی دور ر کھے وقل کی دور ر کھے دور ور ر کھے دور ور ر کے دور ور شرک کے دور ور ر کھے دور کی دور ور کی دور ور ر کھے دی گی میں میں میں کیا کہتر کی دور کی دور ور کی دور ور کی دور ور کی دور دور کے دور دور کے دور کی د

وَالْأَتْنُسُ نَصِيبُكَ مِنَ الدُّنْيَا

آئے گا تواس سے روکوں گااور نیک کام کی طرف متوجہ کروں گااور اگر کوئی شخص نماز در تی ہے نہیں پڑے گا تواس کو صحیح نمازیر صنے کی تعلیم دوں گا'ساتویں نبیت سے کہ اگر معجد میں کوئی دیندار محض ملے گا تواس سے دینی اخوت کا پیان کروں گااس لیے کہ مجدد بنداروں کے رہنے کی جگہ ہے ؟ تھویں نیت سے کہ اگریس اس نے گھریس کی معصیت باید ی کاخیال کروں تو جھے خداوند تعالی ہے شر مندگی افعانا پڑے۔

دوسری طاعات کوای پر قیاس کرنا جا ہے لیعنی ہر ایک طاعت میں کئی گئی نیتیں کر کتے ہیں تاکہ ثواب کئی

تیسری فتم ان اعمال کی ہے جو مباح ہیں۔ کون ایساعا قل ہو گا کہ وہ مباحات میں جانوروں کی طرح حسن نیت ہے بے خبررہ جائے کہ اس میں اس کا بوا نقصان ہے۔ کیونکہ تمام حرکات کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور تمام مباحات کا حباب ہو گااگر آدمی کی نیت بری متنی تو ضرر رسال ہو گی اور اگر نیت نیک متنی تواس کو نفع پہنچائے گی اور اگر نیت نہ انچمی ہو نہ بری تواس طرح اس نے ایک مباح فعل میں گویا اپناو قت ضائع کیا اور اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور اس آیت کے خلاف

اور دنیا سے اپنا حصہ (آخرت میں لے جانا) فراموش

حضور اکرم علیہ نے فرمایا ہے" ہی ے کے ہر ایک عمل سے سوال کیا جائے گا یمال تک کہ سر مہ جو آتھوں میں

لگایا ہے یا لیک ڈھیلاجو ہاتھ پر ملاہویا ہاتھ جو کسی دین بھائی کے کپڑے پر ڈالاہو۔"

مباحات کی نیت کاعلم طویل ہے اس کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ مثلاً خوشبولگانا مباح ہے اور ممکن ہے کہ اس کو کوئی جعہ کے دن لگائے اور اس کاارادہ اظہارِ فخر ہو تو علم حاصل کرنے کی صورت میں وہ ایبا نہیں کرے گا۔ یار یا مقصود ہو'یا بیہ مقصد ہو کہ غیر عورت کا دل اس کی طرف ماکل ہو (بیہ سب برے خیال ہیں)اور خو شبو لگانے میں احجی نیت اس طرح ہوتی ہے 'وہ خو شبولگانے سے خانہ خداکی تعظیم و تکریم کاارادہ کرےادریہ مقصد ہو کہ اس کے پاس بیٹھنے والے نمازی اں خوشبوے راحت حاصل کریں۔ یابد ہو کواپنے پاس ہے دفع کرے تاکہ لوگ اس بد ہو کی دجہ ہے اس سے بیز ار نہ ہوں اور شکایت یا فیبت کی معصیت میں گر فقار نہ ہول یا ہے نیت ہو کہ اس ہے دماغ کو تقویت حاصل ہو گی اور ذکر و فکر پر قاور ہو گا۔الیم پاک نیتیں وہ کرے گاجو ہمیشہ نیک کا موں کے خیال میں رہا کر تا ہے اور اچھی نیتوں میں سے ہر ایک ور گا<sub>و</sub> اللی میں تقرب کا سبب ہوگی اور بزرگانِ سلف کا یمی حال تھا۔ یہاں تک کہ وہ کھانا کھانے 'بیت الخلاء میں جانے اور ہوی سے ممتری (جماع) کرنے میں الی ہی نیت کیا کرتے ہیں جو کار خیر کا سبب ہو۔

جب آدمی کار خیر کا قصد کرتا ہے تواس کو تواب حاصل ہوتا ہے مثلاً عورت سے جماع میں اولاد کی نیت کرے تاکہ حضور علیہ کی امت میں اضافہ ہویا عورت کو راحت پہنچانا مقصود ہو اور اس کو اپنے آپ کو گناہ ہے جانے کی نیت کے حضر ت سفیان قوری نے ایک دن الٹا کیڑا پہنا تھاان ہے کہا گیا کہ ہاتھ لمبا یجئے تاکہ اس کو سیدھاکر دیا جائے۔ انہوں نے بیٹ کرہاتھ تھینچ لیااور کہا کہ بیس نے اس الٹے کپڑے کو اللہ تعالیٰ کے لیے بہنا ہے اس کے تھم سے سیدھاکروں کا حضر ت ذکریا علیہ السلام کمیس مز دوری کے لیے گئے تھے پچھ لوگ ان کے پاس گئے اس وقت وہ کھانا کھارہے تھے۔ آپ نے ان کو کھانے کے لیے نہیں بلایا۔ جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو کہا کہ اگر میں بیہ تمام کھانانہ کھاتا تو بھے سے پوری مزدوری نہیں ہو سکتی تھی اور سحت سخاوت او اکرنے کے باعث میں اوائے فرض مزدوری سے محروم رہ جاتا۔ اس طرح حضر سے سفیان توری کھانا کھارہے تھے کوئی دوست ان کے پاس آگیاانہوں نے اس کو کھانے میں شریک منٹر کی نہیں کیا جب کھانے سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اگر بید کھانا قرض کانہ ہو تا تو میں تم کو ضرور شریک کرتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مخصر تم کو کھانا کھانے قواہ لے سے فواہ دل میں وہ تم سے راضی نہ ہوتے انبیک تو معصر سے نفاق اور دوسری خیانت سے موئی۔ یعنی نفاق۔ اور اگر تم نے وہ کھانا کھائیا تو بلانے والے سے دوگناہ ہوئے۔ ایک تو معصر سے نفاق اور دوسری خیانت سے موئی۔ یہ نوان نے والے سے دوگناہ ہوئے۔ ایک تو معصر سے نفاق اور دوسری خیانت سے کہ بلانے والانے بلائے والے کوالی چیز کھلائی کہ اگر کھانے والا اس سے واقف ہوتا تو نہ کھاتا۔

نیت اختیار سے باہر ہے: اے عزیز! معلوم کر کہ جب ایک سلیم الطبع محض کویہ معلوم ہوگا کہ ہر مباح میں نیت ممکن ہے توشاید وہ دل میں یازبان سے کے کہ میں خدا کے واسطے نکاح کرتا ہوں 'کمانا کماتا ہوں' درس دیتا ہول اور مجلس مدیث منعقد کررہا ہوں اور وہ سمجے گا کہ یہ بھی نیت ہے حالا نکہ یہ حدیث نفس یازبان کی بات ہے کیونکہ نیت توایک ر غبت ہے جو دل میں پیدا ہواور انسان کو کسی کام میں مشغول کرے جس طرح ایک محف کو شش کر تاہے کہ دوسر المحف اس کی بات مان کروہ کام کرے اور یہ نیت اس وقت پیدا ہوئی کہ غرض ظاہر ہو اور دوسرے پر غالب آ جائے اور جب سے تقاضا کرنے والا موجود نہ ہو تو زبان سے نیت کر ناایا ہوگا کہ کوئی شکم سیر محض سے کہ میں نے محو کارہنے کی نیت کی ہے۔ یاکسی مخص ہے بے تعلق رہ کر ہیے کہ میں مخص کو دوست رکھتا ہوں اور بیر محال ہے یا ایک مخص غلبہ شہوت کے سبب ے جماع کر تاہے اور کہتا ہو کہ ہونے کی خاطر مباشرت کر تا ہوں۔ بیبالکل لا یعنی بات ہے یا تکاح کر کے کہتا ہے کہ میں نے نکاح ادائے سنت کے لیے کیا ہے میات بھی مہل ہے بلحد اوّل توشر عی پر ایمان مضبوط ہونے کی ضرورت ہے اس کے بعد ان احادیث میں غور کرے جو ثواب نکا حیاد لاد کے سلسلہ میں دار د ہوئی ہیں تاکہ اس ثواب کے حصول کی آرزو اس کے دل میں حرکت پیدا کرے اور اس کو نکاح کی طرف مشغول کرے تب اس کو نیت کما جائے گا۔ جس مخف کو طاعت اللي كى حرص نے نماذ كے ليے كور اكيا ہے وہى نيت ہے اور زبان سے كمنا عبث ہے ہو كے آدمى كاكمناكه ميں نے کھانا کھانے کی نیت اس لیے کی ہے کہ میری بھوک رفع ہو جائے کیونکہ بھو کار ہنا تو خود ضرور ٹاس کو اس بات پر متوجہ كرتا ہوں اور جس مقام ير نفس كى لذت پيدا ہو جائے اس مقام پر آخرت كى نيت د شوار ہوتى ہے سوائے اس صورت كے کہ آخرت کے کام کو حظ نفس پر غلبہ حاصل ہو۔ پس اس گفتگوے ہمارا مقصود سے کہ تم کو معلوم ہو کہ نیت تمہارے

افتیارے باہر ہے۔ کیونکہ نیت ایک خواہش ہے جوتم کو ایک کام میں مصروف کرتی ہے۔ اور کام البتہ تہماری قدرت سے ہو تا ہے اگر تم چاہو کرویانہ چاہے تونہ کرو۔ البتہ تمہاری خواہش تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ ایک چیز چاہویانہ چاہو 'بلحہ خواہش بھی پیدا ہوتی ہے اور بھی نہیں پیدا ہوتی اور اس خواہش کے پیدا ہونے کا سبب یہ ہے کہ تم اس بات کے معتقد ہو جاؤ کہ دنیایا آخرت میں ایک کام سے تمہاری غرض متعلق ہے اس لیے تم اس کے خواہاں ہو۔جو چخص ان اسر ار کو معلوم کرے گاوہ الی بہت سی طاعتوں سے بے تعلق ہو گا جن میں نیت کا اظہار خبیں ہوا ہو گا۔ حضر ت این سیرین رحمتہ الله علیه حفرت حسن بمری رحمته الله علیه کے جنازہ بر نماز بڑھ کر کنے لگے کہ میری نیت درست نہیں تھی۔حضرت سفیان اورى رحمته الله عليه سے لوگول نے دريافت كياكه آپ نے حمادين الى سفيان كے جنازه پر نماز كيول نہيں برحى حالا تكه وه کوفہ کے علائے کہار میں سے تھے۔انہوں نے جواب دیا کہ اگر نیت درست ہوتی تو نماز پڑھتا۔ کسی مخض نے شخ طاؤس رحمتہ اللہ علیہ ہے اپنے لیے دعاکی استدعاکی توانہوں نے جواب دیا کہ نیت پیدا ہونے تک ٹھمرو. جب مجھی ان سے کما جائے کہ کو کی صدیث میان فرمائے تووہ مجھی میان شیں کرتے تھے اور مجھی بغیر فرمائش اور استدعا کے میان کرنے لگتے اور کہتے کہ میں نیت کے انظار میں تھا۔ ایک محض نے کماکہ میں ایک مہینہ سے کو شش کر رہا ہوں کہ فلال ہمار کی عیادت کے سلسلہ میں میری نیت درست ہو (تواس کی عیادت کروں)لیکن اب تک نیت درست نہیں ہوئی ہے۔ عاصل کلام بیر کہ جس مخفس پر دنیا کی حرص غالب ہے ہر کام میں اس کی نیت درست نہیں ہوگی بلحہ وہ فرائض کی اوائیگی میں کوشش سے نیت کو پیدا کرے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ جب تک آتش دوزخ کا خیال نہ کرے اور اس سے نہ ڈرے نیت پیدانہ ہو۔ جب تک کوئی مخص ان حقائق کونہ پہچانے گاشاید کہ فضائل کو چھوڑ کر مباحات میں مشغول ہو جائے کہ مباحات کی ادائیگی کی نیت اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے مثلا کسی مخص نے قصاص لینے میں نیت یائی لیکن عنومیں میں نیت نہیں یائی۔اس طرح ممکن ہے کہ تنجد کی نماز اداکرنے کے لیے جلد بدار ہو جائے گااس کے لیے نیندافضل ہے۔ بلحد اگر کوئی محض عبادت سے ملول ہوااور سمجھا کہ تھوڑا ساوقت اپنادل بہلائے یا کی اور شخص سے بات چیت میں وقت گذارے تواس شخص کے حق میں اس عبادت ( نغلی ) ہے جو ملال آفریں ہے بیہ ظر افت اور دل بہلاوا بہتر ہے کیو نکہ اس میں نیت بہتر ہے۔ حضر ت ابوالدر داء ر منی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ مجمی عمیں خود کو لہو و لعب کے ذریعہ آرام دیتا ہوں تاکہ عبادت اللی میں نشاط پیدا ہو۔ حضرت علی رضی الله عند فرماتے میں کد اگر تودل کو ایک کام میں ہمیشہ جرے لگائے رہے گا تواس کی بینائی ختم ہو جائے گ اوراس کی مثال الی ہے کہ طبیب ایسے ہمار کوجو محرور المزاج ہو (جس کے مزاج میں صدت ہو) گوشت کھانے کی اجازت دے دے لیکن اس سے طبیب کی نیت یہ ہو کہ ہمار کی اصل قوت عود کر آئے اور دوا کھانے کی طاقت اس میں پیدا ہواور بھی کوئی شخص ابیا کر تاہے کہ میدان جنگ ہے بھاگ جاتا ہے اور اس کاارادہ یہ ہوتا ہے کہ ویشن پر اس کی پشت سے حملہ کرے پایک میک اس پر حملہ کرے اور اسانڈہ نے اس فتم کے بہت سے حیلے کئے ہیں۔ راہ دین بھی جنگ وجدل اور حث و مناظرہ سے خالی نہیں ہے اس میں مجھی نفس کے ساتھ اور مجھی شیطان کے ساتھ مناظرہ ہو تاہے اور مجھی نرمی اور حیلول کی

بھی حاجت پڑتی ہے۔اس طریقہ کوہزرگان دین نے پیند کیاہے آگرچہ علائے ناقص کواس کے خبر نہیں ہے۔ فصل : اے عزیز!جب تم کو معلوم ہو گیا کہ جو چیز ایک عمل پر ابھارنے والی ہو۔اس کے نیت کہتے ہیں۔اب غور کرو کوئی تواپیاہوگاکہ دوزخ کاخوف اس کواطاعت پر ایھارے گااور کوئی ایساہوگاکہ بہشت کی نعتوں کی آرزواس کاباعث ہوگی اور جو کوئی طاعت بہشت کے واسطے کرتاہے تاکہ شکم و فرج کی مز اد حاصل ہواور وہ جو دوزخ کے کہ وہ ایسے مقام پر جاہیے جمال شکم و فرج کی مر اد حاصل ہو۔اور وہ جو دوزخ کے ڈرے ایک کام کرے وہ اس سے بھی بدتر اور ادنی غلام ہے جو بغیر تنبيه اور مار پيٹ كے كام نميں كرتا۔ بيد دونول عامل ايے ہيں۔جو خداد ند تعالى سے سروگار نميں ركھتے (بلحہ دوزخ كے خوف سے برے کام نہیں کرتے)اور مدہ خاص وہ ہے اور مد و پہندیدہ وہ ہے کہ وہ جو کچھ کر تاہے خدا کے لیے کر تاہے نہ کہ دوزخ سے چنے اور بہشت کے حصول کے لیے اس کی مثال بیہے کہ ایک مخف جوایئے معثوق کود کھتاہے وہ بس معثوق بی کے لیے دیکھاہے غرض تو نہیں ہوتی کہ اس کے بدلے محبوب اس کو سیم وزردے گااور جو کوئی سیم وزر کی خاطر دیکھاہے تواس کا محبوب سیم وزرہے پس جو کوئی ایباہے کہ جمال و جلال النی اس کا محبوب نہیں ہے تواس سے خالص نیت نہ ہو سکے ك اور جوكوكي طالب مولى ہے۔ وہ جميشہ جمالِ اللي كى فكر ميں رہے گا۔ اور اس كى تفتكو مناجات ہوكى اور اگر وہ جم سے طاعت کرے گا تواس واسطے کرے گا کہ وہ اپنے محبوب کی اطاعت کرنا پند کرتا ہے اور اس کویہ محبوب ہے اور چاہتا ہے کہ ا بے جم کو معروف رکھے تاکہ بیہ جم جمال الی کی دیدے اس کوبازندر کھے۔ابیا مخص معصیت کواس وجہ ہے ترک كرے كاكه خواہشات كى پيردى مشاہده جمال الى كى لذت سے مانع ہوتى ہے۔ حقیقت میں عارف كامل ايما اى حض ہے منقول ہے کہ احمرین خصر ویہ نے خداوند تعالٰی کاعالم خواب میں دیدِار کیا کہ وہ فرما تاہے کہ سب لوگ جھے سے پچھ چیز طلب کرتے ہیں لیکن ابویزید خود مجھے مانگتا ہے۔ شبلی رحمتہ اللہ علیہ کو کسی محض نے خواب میں دیکھااور پوچھا حق تعالیٰ نے تمهارے ساتھ کیاسلوک کیا؟ توانہوں نے جواب دیاکہ مجھ پر عاب فرمایا گیا۔ کیونکہ ایک بار میں نے زبان سے یہ کمہ دیا تھا

اس دوسی ولذت کی حقیقت محبت کی اصل کے سلسلہ میں بیان کی جائے گ۔انشاء اللہ تعالی

ے محروم رہناوے نقصان کا موجب ہے۔



کہ بہشت سے محروم رہناہدہ کے بوے نقصان اور محروی کا سبب ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایاایامت کمہ 'بلحہ میرے دیدار

نقير عبدا لهطا هري نقشبندي هاه لطيف ڪالوني الانگولائن ڪو لئڙي

# اصلِ پنجم

# فضيلت ِ اخلاص اور اس كى حقيقت و در جات

اخلاص کی فضیلت: ہم پہلے اخلاص کی فضیلت کے سلسلہ میں بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے وَما آ أبروا الأ ليعنبد واالله من خلصين له الدين و (حالا تكه ان لوگوں كو يمی حكم ہوا تھا كه اللہ كی عبادت اسی کے لیے خاص رکھیں اور فرمایا الا لیلہ الدین الم خالص (باں خالص اللہ بی كی بندگی ہے) حاصل ان دونوں آیات كريمہ كابيہ ہے كہ حق تعالیٰ نے اپنے بندوں كو فرمایا ہے كہ وہ اس كی بندگی اخلاص کے ساتھ سريں اور خالص و ين خداوندكر يم بی كے ليے ہے۔ حضوراكرم علين نے فرمایا حق تعالیٰ فرما تاہے كہ اخلاص مير سے بھيدوں ميں سے ایك بھيد ہے جس كو ميں نے اپنيندہ كے ول ميں ركھ ديا ہے جو مير ادوست ہے۔ بن اے معافى اخلاص كے ساتھ عمل كرتاكہ تھوڑا عمل بھی تير سے ليے كافی ہو۔

وہ باتیں جوریا کی فدمت میں ہم نے بیان کی ہیں ان سب میں اخلاص کا بیان ہے کیو نکہ لوگوں کو اپنے اعمال جملانا مسلم اخلاص کا بیان ہے کیو نکہ لوگوں کو اپنے اعمال جملانا مسلم اسلم ہوں ہیں ہے۔ حضرت مسلم اسلم ہوں ہیں ہوں ہیں۔ حضرت معروف کرخی خود کو کوزے ہے مارتے اور فرماتے اے نفس اخلاص کیا کر تاکہ مجھے خلاصی ہوں شخ ابو سلیمان درائی نے کہا کہ وہ شخص نیک خت ہے جو تمام عمر میں ایک باراخلاص کے قد موں سے چلااور اس کام میں اس نے رضائے اللی کے سوا اور کچھ نہ چاہا۔ شخ ابوابی ہے سانی نے کہا ہے کہ نیت میں اضلاص 'اصل نیت سے دشوار ہے۔

ایک شخص کو کسی نے خواب میں وکھ کر بوچھا کہ حق تعالیٰ نے تجھ سے کیساسلوک کیا۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے جو پچھ اس کے لیے کیا تھا اس کو میں نے نیکیوں کے بلڑ ہے میں ویکھا یہاں تک کہ انار کاایک وانہ جو زمین سے اٹھایا تھا اور ایک بلڑ جو میر ہے گھر میں مری تھی۔ میری ریشم کی ٹوپی کا ہر تار میں نے حسنات کے بلڑ ہے میں ویکھا میر اایک گدھا تھا جے میں نے سودینار میں خریدا تھا اور وہ مرگیالیکن وہ میر ہے حسنات کے بلڑ ہے میں نمیں ہے میں نے کہا ہجان اللہ سجان اللہ استان کیا راز ہے کہ بلی حسنات کے بلڑ ہے میں میں نے یہ خیال کیا تب ملا کہ نے مجھ ہے کہا کہ تو نے یہ ساتھا کہ وہ مرگیا تو نے لعند اللہ کہا گر تو فی سبیل اللہ کہتا اللہ کہتا اللہ کہتا وہ وہ میں ہو تا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار میں نے خدا کے راستہ میں صدقہ دیا لوگ میر اصدقہ دین تو گھر ہے تھے۔ ان کاوہ و کھنا مجھ کو بہن میں میں ہو اور اس صدقہ دین اس صدقہ دین کر سفیان ثور ک نے کہا کہ اس نے بودی وولت پائی جو اس صدقہ نے اس کو ضرر نہیں پنچایا۔ ایک شخص نے کہا کہ میں کشتی میں سوار جہاد کے لیے جارہا تھا بہاراا یک ساتھی " تو بروا تھا ہیں نے اپنے ول میں کہ میں اس سے یہ تو بروا لے لوں گا اور اس کو فلال شہر میں جارہا تھا بہاراا یک ساتھی " تو بروا" بھی رہا تھا ہیں نے اپنے ول میں کہ میں اس سے یہ تو بروا لے لوں گا اور اس کو فلال شہر میں جارہا تھا بہاراا یک ساتھی " تو بروا نے تو فلال شہر میں کھیں ہو تھی اس سے یہ تو بروا لے لوں گا اور اس کو فلال شہر میں کھیں ہو کہ میں اس سے یہ تو بروا کے لوں گا اور اس کو فلال شہر میں کو خوال میں کہ میں اس سے یہ تو بروا کے لوں گا اور اس کو فلال شہر میں اس سے یہ تو بروا کے لوں گا اور اس کو فلال شہر میں کھیں کھیں کیا کہ میں کھی کہ کھی کی کہ کیا گھر کیا گھر کی کھیں کھی کیا کہ کیا کہ کیا گھر کی کھی کی کھیں کو فلال شہر میں کیا کہ کیا گھر کی کھیں کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کیا گھر کیا کہ کی کہ کی کھی کو خوال کی کھر کی کھر کی کھی کو کھر کی کو کی کو کو میاں کی کھر کی کھر کی کھر کی کو کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کو کی کھر کھر کی کھر کو کر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی ک

بیچوں گاتا کہ کچھ فائدہ حاصل کراول۔اس شب میں نے خواب میں دیکھا کہ دو شخص آسان سے ازرہے ہیں۔ایک نے دو سرے سے کما کہ نمازیوں کے نام میں فلاں شخص کانام تح بر کرو کہ وہ محض تماشہ و کیھنے آیا تھااور فلاں شخص تجارت کی غرض سے! پھر میری طرف و کمچھ کر کھا کہ اس کانام بھی تجارت کی غرض ہے آنے والوں میں لکھو۔ یہ سن کر میں نے کہ کہ خدا کے واسطے جھ پر رتم کرو میرے یا ت کچھ بھی مال تجارت نہیں ہے میں تنجارت کے لیے کس طرح آسکتا ہوں۔ میں محض اللَّه کے لیے آیا ، واں۔ تب فر شتہ نے کہا کہ اے شخ کیا تم نےوہ توبڑااینے فائدہ کے لیے نہیں خریدا تھا۔ یہ س کر میں رو دیااور میں نے کہا میں سوداگر نہیں ہوں دوسرے نے کہا کہ تم لکھ لو فلاں شخص جہاد کے لیے آیا تھااور راہتہ میں نفع کمانے کے لیے تو پر اخرید لیا۔ حق تعالٰ اپنی مرضی کے مطابق اس کے بارے میں فیصلہ فرمائے۔ اس بہایر برر گوں نے کہا ہے کہ ایک گھڑی کے اخلاص میں بندہ کی نجات ہے۔ لیکن اخلاص ہر کسی سے نہیں ہو سکتا اس سلسلہ میں بیہ وضاحت کی گئی ے کہ علم حخم ہے عمل کشاور زی ہے اور اخلاص (اس کے سر مبز وشاد اب ہونے کے لیے )پانی ہے۔ منقول ہے کہ بنی اسر ائیل کے ایک عابد ہے او گول نے کہا کہ فلال جگہ ایک در خت ہے لوگ اس کی پر ستش کرتے ہیں اور اس کو خدا ہمجھتے ہیں۔ یہ س کر عاہد کو غصہ آیااور ایک تیم کا ندھے پر رکھ کر اس در خت کو کا ننے کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستہ میں اسے ایک بوڑھے شخص کی صورت میں ابلیس ملااور پوچھا کہاں جاتے ہو اس نے کہا فلال در خت کا نے کے لیے جاتا ہوں اہلیس نے کہا جاؤ خدا کی عبادت کرو۔ عبادت میں مشغول ربنا تمہارے اس کام ہے بہتر ہے۔ عابد نے کہا میں ہر گز واپس نہیں جاؤں گا۔ کہ اب میر ئی عباد ت کئی ہے۔ابلیس نے کہامیں تم کو نہیں جانے دوں گا۔اور وہ عابد ہے کڑنے لگا۔ عابد نے ابلیس کوزمین پر پٹنے دیااور اس کے سینہ پر چڑھ بیٹھا تب ابلیس نے کہامیری ایک بات من لو عابد نے کہا کہ کہ کیا کہتا ہے اہلیس نے کہا کہ خدا کے ہزارول پیغیبر میں اگر اس در خت کا کا ثنااللہ کو منظور ہو تا تواپنے کس پیغیبر کو حکم فرما تااوراس نے تھکم تو تم کو بھی نہیں دیاہے پس بیہ کام کیوں کرتے ہو عابد نے کہا کہ میں ضرور پیر کام کروں گا۔اہلیس نے کہا کہ مین تم کو نہیں جائے دوں گادونوں پھر اڑنے لگے۔ ماہد نے اہلیس کو پنخویا۔ اہلیس نے کما مجھے چھوڑ دو۔ میں ایک بات کہتا ہوں اً ہر پہند نہ آئے تو پھر جو تی جاہے کرتا ہے کن کر عابد نے اپناہاتھ روک لیا۔ اہلیس نے کہا کہ اے عابد تمہاری معاش قلیل ہے جو یکچھ لوٹ تم کو دے دیتے میں ای پر تمہاری گذررہے اً مر تمہارے پاس کا **نی** مال ہو تو خود اپنے کام میں بھی لاؤ اور دوسر نے درویشوں پر بھی خرچ کرو'تم جھاڑ کو مت کاٹو۔اگر تم نے در خت کاٹ بھی دیا توہت پر ست دوسر اور خت لگا دیں گے اوران کا پچھ نقصان نہ ہو گا۔ اگرتم نے در خت نہیں کا نااور تم اس خیال ہے بازرہے تو میں ہر صبح تمہارے بستر کے نیجے دود ینار رکھ دیا کروں گا۔اور ایک اپنے خریج میں لاؤں گااور یہ اس در خت کے اکھیڑنے سے زیاد ہ اچھاہے کہ نہ تو مجھے در خت اکھیز نے کا حکم مدا ہے اور نہ میں پیٹیم ،ول کہ یہ کام مجھ پرواجب ،و۔غرض ای خیال میں محووہ اپنے گھر واپس آگیا اس کے تین دن تک دود ینار ملتے رہے۔عابد نے کہا کہ اچھا بی ہواجواس نے در خت کو نہیں کاٹا۔ چو تتھے دن عابد کویہ دینار

نہیں ملے۔ سخت فصہ آیااور تبراٹھا کر در خت کا نے روانہ ہو گیا۔اہلیس نے پھر رات میں آلیااور پوچھا کہ کہاں جلے ؟عہد

نے کہا کہ فلاں ور خت کا شنے جارہا بول۔ ابلیس نے کہاتم جھوٹ یول رہے بوخدا کی قسم اب تم در خت نہ کاٹ سکو گئے۔ یہ
سنتے ہی دونوں اڑنے گئے اور دو تین جھٹکوں ہی میں ابلیس نے عبد کو پنخ دیااور یہ اس کے ہاتھ میں بالکل چڑیا ک طرح حقیر و
ب ہورہا تھا۔ ابلیس نے کہا کہ ابھی واپس جید جاؤہ رنہ سر کاٹ کے پھینک دوں گا۔ عابد نے نہایت عاجزی کے ساتھ کہ

کہ جھے چھوز دو میں واپس چلا جاؤل گا۔ لیکن مجھے اتنا بتاوے کہ پہلے دو مرتبہ میں تجھ پر غالب آیااور اب تو مجھ پر غالب آیا وراب تو مجھ پر غالب آیا وراب تو مجھ پر غالب آیا
اس کا سبب کیا ہے ؟ ابلیس نے جواب دیا کہ اول تو خدا کہ واسطے خصہ میں آیا تھا۔ تب خدا نے مجھ کو مغلوب کر دیا تھا اور جو
کو گی کچھ کام خدا کے واسطے اخلاص سے کرتا ہے اس پر میرازور نہیں چلتا اور اس بارتیر اغصہ محض دیناروں کے سبب سے
تھا اس لیے جو شخص حرص و ہوا کا تابح ہو دوہ ہم پر غالب نہیں آسکتا۔

#### اخلاص کی حقیقت

اے عزیز! معلوم: و ناچاہیے کہ جب تم کو یہ معلوم: و گیا کہ نیت کس عمل کے محر ک اور متقاضی کو کہتے ہیں ہی باعث اور محر ک اگر ایک ہے تواس نیت کو خالص کہتے ہیں اور جب دویادو سے زیادہ چیزیں اس عمل کا محرک باباعث ہول تو چو نکہ اس میں شرکت ہو گی اس لیے وہ خالص نہ رہی۔ اس شرکت کی مثال سے ہے کہ ایک شخص نے خدا ک واسھے روزہ رکھائین اس کے ساتھ ہی اس کا مطلب روزہ رکھنے سے یہ بھی تھ کہ کھانا ترک کرنے سے تندرستی حاصل کر ہے ساتھ ہی خرچاس طرح کم ہوجائے یا کھانا رکا کے محنت سے نجات حاصل ہویا اطمینان کے ساتھ ایک کام کو انجام دے سکھیا ہے کہ صوم کے سب سے بید اررہے اور بید اررہ کر چھ کام کر سے۔

خواہ وہ تھوڑایازیادہ ہوبدعہ عمل خالص وہ ہے کہ جس میں اپنا کچھ فائدہ نہ ہو۔ بلعہ وہ محض اللہ تعانٰ کے لیے ہے۔ چنانچپہ اوگول نے سرور کو نیمن علیہ ہے وریافت کیا کہ اخلاص کس کو کہتے ہیں آپ نے فرمایان تقول رہی المه شهر استقه كما اسرت (توكي كه ميراصاحب ومالك الله بهرجس كالحقي علم ديا كياب اس ير عامت قدم رب )اخلاص ب-انسان جب تک صفات بیشر ک سے نمیں نکلے گااس سے اخلاص کا سر زد ہونا بہت دشوار ہے۔ اسی وجہ سے بررگوں نے کہا ہے کہ اخلاص سے زیادہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر تمام عمر میں ایک کام بھی اخلاص سے کرے تو نجات کی امید ہے اور حقیقت پیرے کہ ایک خالص کام کوانسانی مطالب و مقاصد ہے پاک اور عاری رکھنااییا مشکل ہے جیسے دودھ فضلہ اور خون کے در میان سے اللہ تعالی نالاہ جیماکہ اللہ تعالی کاار شاد ہے۔

من بنین فرنث و دم کنبناخالصناسائغا گوبر اور لمو میں سے صاف متحرا خوشگوار دودھ مینے لِنشربينَ٥

ے ہوں ہے لیے (پیدافرمایا)۔ پس اس کا علاج ہے کہ دنیاہے دل کونہ لگایا جائے تاکہ محبت اللی غالب آجائے اور یہ شخص اس عاشق کی طرح ہو جانے جو ہر کام صرف اینے معثوق کے لیے کر تاہے۔ یہاں تک ممکن ہے کہ یہ شخص اً رکھانا کھائے یا ایہای کوئی اور معمولی کام کرے اس میں بھی اخلاص کی نبیت کرے اور جس شخص پر دنیا کی محبت غالب ہے ممکن ہے کہ وہ نماذ اور روزہ میں بھی اخلاص نہ کریکے۔ کیونکہ انسان کے اعمال اس کے دل کی صفت کو قبول کرتے ہیں اور دل کی رغبت جس طرف ہوا ہی طرف کومائل ہوتے ہیں۔ جس آدمی پر جاہ کی محبت مااب ہوتی ہے اس کے سارے کام ریا کے لیے ہوتے ہیں۔ یمال تک کہ صبح دم منہ دھوتا اور کپڑے پہننا بھی مخلوق کے لیے ہوتا ہے۔ تعلیم اور روایت حدیث کی مجلس جیسے عظیم اور نیک كامول ميں جن كا تعلق خلائق ہے ہے اخلاص نيت د شوار ہے كيونكه اس كاباعث يه ہوتا ہے كه خلق خداميں مقبول ہول يا اس کے ساتھ دوسری نیت بھی شریک ہوتی ہے اس صورت میں قبوایت کا قصد ' تقرب اللی کے قصد کے براہر ہو گایا اس ے زیاد ہ پائم ہو گالیکن نیت کو قبول خلائق کے آرادہ ہے پاک رکھنااکٹر علماء کے لیے بھی دشوار ہو تاہے۔ مگر بعض احمق اور نادان اپنے آپ کو مخلق سمجھتے ہیں اور فریب کھاتے ہیں۔ اور اپنا عیب نہیں پہچانتے ہیں بلحہ بعض د انااور ذی ہو ش لوگ بھی اس معامله ميس عاجز اور جير ان بي-

کسی بزرگ نے کہا ہے کہ میں نے تنمیں سال کی نماز قض کی جے میں نے ہمیشہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر اوا کیا ہے اس کاباعث سے ہواکہ ایک دن میں متجد میں دیرے آیا آخری صف میں جگہ ملی سمجھاد ل میں سے شر مندگی پیدا ہوئی کہ لوگ مجھے دیکھ کر کمیں گئے کہ میں آج دیرے آیا ہول اس وقت میں سمجھا کہ مجھے اسبات ہے خوشی ہو کی تھی کہ لوگ مجھے پہلی صف میں دیکھیں۔(چنانچہ یہ تمام نمازیں اکارت منیں اور میں نے نمازیں قضا کیں )۔

پس اے عزیز !اخلاص وہ شے ہے جس کا جانناد شوار اور جالاناد شوار ترہے اور وہ عمل جس میں دوسرے مقاصد شریک ہوں اور اخلاص نہ ہوایڈ تعانی کے حضور میں قبول نہ ہو گا۔ فصل : بزرگوں نے کہا ہے کہ عالم کی دور کعت نماز جاہل کی سال بھر کی عبادت ہے بہتر ہے کیونکہ عبادت کا تھونا پن ملہ کے کھوٹے پن کی طرح ہے۔ کہ بعض او قات انسان اس کے پر کھنے میں غلطی کر تاہے۔ لیکن جو صراف کا مل ہے۔ وہ خردر اس کو پر کھ سکتا ہے لیکن تمام جملا کبی سمجھتے ہیں کہ سوناوہ می ہے جو پیلا اور چمکیلا ہو اور عبادت کی کھوٹ جو اخلاص کو دور کردیتی ہے چار قتم کی ہے۔ ان میں بعض اقسام بہت ہی مخفی رہتی ہیں۔ ہم ان اقسام کوریا کی طرح فرض کیے لیتے ہیں ناکہ حقیقت حاصل معلوم ہو جائے۔

پہلی قتم ہے ہے کہ ایک شخص نماز تنا پڑھ رہاتھااس وقت کچھ اور لوگ بھی آگئے تو شیطان نے اس کے دل میں بیر بات ڈالی کہ اب اچھی طرح عبادت کر کہ اوگ ملامت نہ کریں۔

دوسری قتم ہے کہ اس نمازی نے شیطان کے اس فریب کو سمجھ لیااور اس سے چھ گیالیکن شیطان نے ایک اور فریب میں ڈال دیااور کما کہ نماز بحو ہے اداکر تاکہ لوگ جھھ کو بہت بڑا عبادت گذار سمجھ کر تیری اقتداء کریں۔ اور جھ کو ان کی اقتداء کا ثواب تواس وقت ان کی اقتداء کا ثواب تواس وقت سے گھے کہ اقتداء کا ثواب تواس وقت سطے گا کہ اس کے خضوع اور خشوع کا نور دوسر ول کے دل میں سر ایت کر جائے لیکن جب امام صاحب ہی میں خشوع شیں ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صاحب ہی میں خشوع شیں سر ایت کر جائے لیکن جب امام صاحب ہی میں خشوع شیں ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صاحب خشوع ہے توالیا سمجھنے والول کو ثواب ملے گا۔ یہ خود نفاق کے مواخذہ میں گرفتار ہو گا۔ میں خری فقات کے مواخذہ میں گرفتار کو خات سے کہ نماز اچھی طرح پڑھی جائے تاکہ اس عادت کے استوار ہونے کے بعد وہ جلوت و ظاہر میں بھی اس طرح پڑھ سکے یہ ایک براہ یک نکتہ ہے اور ریا بھی ہے لیکن سے دیا تھ ہے جو خلوت میں اخلاص کی کو شش کرتا ہے محفوظ رہا۔ لیکن اس نے طوت میں بھی وہ ریا ہے محفوظ رہا۔ لیکن اس نے طوت میں بھی وہ ریا ہے محفوظ رہا۔ لیکن اس نے طوت میں بھی وہ ریا ہے محفوظ رہا۔ لیکن اس نے طوت میں جو در اکہ ایا ہوں خود رہا کہا۔

چوتھی قتم ہے کہ جانتا ہے کہ خشوں اور خضوع خواہ وہ جلوت ہویا خلوت محض لوگوں کے دکھاوے کے لیے اچھا نہیں ہے ایکن شیطان اس کو اکساتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے کہ توخداو ند تعالیٰ کی عظمت کا خیال کر 'کیا تجھے خبر نہیں کہ تو کہ اور کے دور وکھڑا ہے۔ تب وہ شخص اس طرف خیال کر کے خشوں اختیار کرتا ہے اور خود کولوگوں کی نظر میں خشوع ہے آراستہ کرتا ہے۔ اگر خلوت میں اس قتم کا خطرہ اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا تو اس کاباعث ریا ہے۔ لیکن جب اس کو عظمت النی یاد آتی ہے اور سمجھتا ہے کہ اوگوں کاد کھانا بھاراور اکارت ہے اس کی نظر میں مخلوق کاپاس نظر اور جانوروں کی نظر کیساں ہو جانا چاہیے ان دونوں میں فرق نہ کرے۔ اگر فرق کرے گا توریا ہے خالی نہ ہوگا۔

یہ مثال جوریا کے باب میں پیش کی گئی ہے ان دونوں غرضوں میں بھی جو اس سے قبل بیان ہو چکی ہیں پیش کی جا علق ہے۔ ان میں بھی شیطان کا فریب موجود ہے۔جو شخص ان باریکیوں کونہ مجھے گا عبادت کا اجراس کو شیں ملے گا۔ ایسا

محض صرف اپنی جان کو گھلار ہاہے اور جو کچھ وہ کر رہاہے وہ سب کاسب ضائع ہوگا۔ اور بدالنہ من الله ماله یک نے بنے پیعنسبون ( ظاہر ہواان کے لیے خداکی طرف سے وہ کچھ جوان کے شارو حماب میں نہیں تھا۔)ایسے ہی لو گول کے حق میں مازل ہو تی ہے۔

قصل : اے عزیز!معلوم کر کہ جب ایک عبادت میں دوسرے مقاصد شریک ہو جاتے ہیں یااگر ریایا کسی دوسرے مقصد اور غرض نیت پر غالب ہوئی ہے تو عقومت کاباعث ہو گا۔ آگر مساوی ہے تواش میں نہ عذاب ہے نہ تواب۔ آگر ریا کی نیت ضعیف ہے تو عمل ثواب سے خالی نہیں ہو گا۔احادیث شریفہ سے معلوم ہو تاہے کہ جب نیت میں شریت ہواور خلوس نہ رے توخداوند تعالیٰ کا حکم ہو گا کہ جااور ثواب اس شخص سے طلب کر جس کے دکھانے اور بتلانے کو تونے یہ عمل کیا تھا۔ بھارے نزدیک ظاہر اس سے مرادیہ ہے کہ قصد ریااور قصد عبادت اگر دونوں پر اہر ہوں تواس صورت میں ثواب نہیں ہے گااور کماجائے گا کہ جس کے جتلانے اور بتلانے کی خاطر تونے اے بندے! یہ عبادت کی تھی اس ہے اجر طلب کر اور جہاں عقبوت اور مز ایر حدیث صاف صاف ولالت کرتی ہے۔وہاں مرادیہ ہے کہ عابد کا تمام تر تصدری یہ قصدیر ریا کا نلبہ ہو لیکن عمل کا محرک اصلی قصد تقرب ہواور دوسرا قصد ضعیف ہو تو تواب کی امید ہے۔اگر چہ نیت خالص کا ثواب نہ ملے اس امرکی دود کیلیں ہیں ایک دلیل توبہ ہے کہ ہم کوہر بان ہے معلوم ہواہے کہ عقومت کے معنی یہ بیں کہ آدمی کادل بارگاہ اللی ہے دور ہو جائے اسی لیے وہ محر ومی کی آگ میں جلے گا اور جب تقریب کی نیت کرے گا تو معادت ہے بہر ہور ہو گا اور جب دنیا کا قصد کرے گاتو شقاوت حصہ میں آنے گی اور جب اس نے ان دونول قصدول کی مدد کی تو گویادونول کو مان لیا۔ ا یک قصداس کی دوری کا سبب اور دو سر ااس کی قربت کا موجب ہو تاہے جب دونوں بر ابر ہوں توایک قصداس کو ہاشت کے برابر دور کردے گااور دوسر اقصدا کیک بالشت نزدیک کردے تواس صورت میں جہاں وہ پہلے تھاای جگہ پر پھر کر آ گیا ۔ اور آ پر نصف بالشت نزدیک کردے توالیک کو دوری حاصل ہو گی اور اگر نصف بالشت ایک کو دور کر دیا جائے توالیک نزدیک ہو جانے گا۔ مثلاً ایک جمارا یک ایسی چیز کوجو دوسرے درجہ میں حار تھی کھا گیایا س کے بعد ایک ایسی چیز کھائی جو دوسرے ور جہ میں بار د ہو تواس طرح حار اور بار د دونوں مل کر ہر ابر ہو جائیں گے۔لیکن اگر بار د کو کم کھایا تو حرارت میں کچھ اضافہ ہو گااور اگر بار و کویژهادیا ہے تو حرارت پچھ کم ہو جائے گی دل کوروش یا تاریک کرنے کے بعد معصیت و طاعت کااثر بھی دوا کے پاس مذکورہ اثر کی طرت ہے جوہدن میں ہو تاہے اور اس ہے مشابہ ہے۔ایک ذرہ بھی اس سے ضائع نہ ہو گااور یہ کمی اور زیادتی ترازوے عدل سے معلوم ہو جائے گ۔ چنانچہ حق تعالی نے فرمایا ہے فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یرد ومین یعمل منتقال ذرہ شرأیرۃ (جو کوئی ایک ڈرہ کے برابر بھلائی کرے گااس کودیکھے گااور جو کوئی ایک ڈرہ کے برابر برائی كرے گااس كو ديكھے گا-)ليكن اس باب يل اختياط كرنا زيادہ بہتر ہے۔ ممكن ہے كه قصد غرض قوى ہو اور آدى اس كو ضعیف میجھے اور عمل کی سامتی اس میں ہے کہ اس میں غرض نفسانی کاہر گزو خل نہ ہونے یائے۔

اوردوسری دلیل بیہ کہ اجماع سے ثابت ہواہ کہ آرکوئی شخص فی کے راستہ میں تجارت کا قصد بھی رکھتہ تو اس کا فی ضمن کی فی اس کا فی ضمن ہوگا آرچہ ثواب اتنا نہیں سے گا جتنا فقط فی کے طالب کا ہوتا ہے کیونکہ اس کا اصل ارادہ وقی ہے اور تخارت قصدات کا تائی ہے اس لیے یہ قصد فی کو ایس کے یہ قصان کا موجب ہے۔

اس طرح جو شخص تو انگر اور مالدار ہے اس پر جماد کرنے سے لوٹ کا مال بہت ملے گا۔ دوسر بی طرف یہ ہے کہ مفلس اور درویش نے تو انگر کا قصد کیا تو اس صورت میں ثواب جماد پورا حاصل نہ ہوگا۔ کیونکہ انسان کوبا بطبی مال و ثروت سے لگاؤ ہے اور اگر محض تمول اور مال نمیمت کے حصول کے لیے جماد کو نکلا ہے تو تو اب حاصل نہیں ہوگا۔ کیونکہ ایس مشیف و تابیف جس کا شمل خلاق ہے ہو تعظا اور درس نیز تصنیف و تابیف جس کا تعلق مخلوق ہے ہو تا کہ نمیمت کے نصوصاً مجلس حدیث ووعظ اور درس نیز تصنیف و تابیف جس کا تعلق مخلوق ہے ہوگا۔ کیونکہ انسان کو جب تک یکبارگی نفسانیت اور خودی سے نہ نکالیس وہ مال و ثروت کے انگاؤ ہے فالی نہ تھر بریا مقولہ ہوگا۔ مثلاً کوئی یہ گوارا نہیں کرے گاکہ اس کی تصنیف کو کسی دوسر سے نام سے منسوب کردیا جانے یا اس کی تصنیف کو کسی دوسر سے نام سے منسوب کردیا جانے یا اس کی تقریر بریا مقولہ کسی دوسر سے کام سے منام سے چیش کیا جائے۔

## صدق کی حقیقت

اے عزیز معلوم ہوناچاہے کہ صدق اخلاص ہے بہت قریب ہے۔صدق کابر اور جہ ہے جو شخص اس کے مرتبہ ممال کو پہنچ جائے اسے صدیق کتے ہیں حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی تعریف کرتے ،وئے فرمایا : مین المفوصنین رجال صدفیوا ما عا هدوا الله المساس کے کہوگھایا۔ علیٰہِ ہ

مزيدار شاد فرمايا:

لیسٹل العبد قین عن صدقهم پی العبد العبد قیم عن صدقهم العبد العبد

حضور سرور کو نیمن عظیمی ہے لوگوں نے دریافت کیا کہ آدمی کا کمال کس چیز ہے ہے۔ حضور اکر معظیمی نے فرمایا کہ راستی قول اور صدق عمل اس اس اہمیت کے باعث صدق کے معنی بچپا ننا ضرور کی ہے۔ صدق راستی کو کہتے ہیں اور اس کا تعلق چھ چیزوں ہے۔ سرق تعلق چھ چیزوں ہیں کامل ہووہ صدیق ہے۔ صدق اول زبان کا ہے کہ انسان بھی جھوٹ نہ ہو لے نہ گذرے ہوئے زمانہ کی خبر میں نہ زماعہ حال میں اور نہ اس وعدہ میں جو آئندہ کے واسطے کیا ہے کیونکہ اس کے بعد آدمی کا دل زبان کی جگہ لے لیتا ہے۔ کی اور جھوٹ بات کہنے ہے گئے ہوگا اور راست

کئے ہے راست ہوگا۔ صدق زبان کا کمال یہ ہے کہ کنا یہ بھی بات چیت نہ کرے کہ اس نے پچ کمااور دوسر اشخف اسے پچھ سمجھااور اگر قائل ایک جگہ ہے۔ جمال پچ کہ کنا مصلحت کے مناسب نہیں ہے مثلاً جنگ یا ہوئ کیا و شمن ہے بات کر نا پڑے یا مسلمانوں کے مابین صلح کرانا مقصود ہو تو در وغ کہنے کی رخصت ہے لیکن اس صورت میں بھی کمال یہ ہے کہ ان مواقع پر حتی الامکان کنا پیڈبات کے (بات کنا یہ میں کے) صاف جھوٹ نہ یو لے پس اس کا اس طرح کہنا جبکہ اس کی نیت حق تعالی کے واسطے ہواور جو پچھ کہا ہے مصلحت کی خاطر کہا ہے وہ در جہ صدق سے نہیں گرے گا۔

دوسر اکمال ہے ہے کہ حق تعالی ہے جو مناجات انسان کرتا ہے اس میں صادق رہے۔ مثلاً اس نے مناجات میں کما۔ وجیست وجیسی الذی فطر السموت (میں نے اپنے منہ کواس کی طرف بھیراجس نے آسان کو پیدا ہیا) اور اس کادل (خداوند تعالیٰ کے جائے) دنیا کی طرف متوجہ ہے تووہ اپنے قول میں کاذب ہوا اور خدا کی طرف متوجہ ہوا اور جب اس نے کما کہ ایا کہ نعبد (میں تیری ہی عبادت کرتا ہول) اقرار کے باوجود دنیا پر سی اور شہوت پر سی کرتا ہول وہ خواہشات کا مغلوب ہوگیا تو اس صورت میں وہ جھوتا ہوگیا۔ ای بنا پر حضور عظائی نے فرایا ہے (تعسی عبد الدر هم و عبد الدینار (یعنی بند و در ہم ودینار ذیل وخوار ہے) اس کو زرو ہم کا بندہ قرار دیا گیا ہے۔ بلحہ وہ جب تک ساری دنیا ہے آزاد نہ و خداکا بندہ نہ وگا اور دنیا ہے آزاد ہونے کا کمال ہے ہے کہ اپنے سے بی آزاد ہو جائے جس کو بید درجہ حاصل نہ ہو اس کو بدگ میں مطلوب نہ ہو اور رضائے الی پر راضی رہے۔ بندگی کا کمال صدق ہی ہے جس کو یہ درجہ حاصل نہ ہو اس کو بدگ میں صدیق نہیں کما جائے گا۔ بابحہ وہ صادق بھی نہیں ہو سکتا۔

صدق دوم نیت کاصدق ہے کہ ہر ایک تقریب کے کام میں حق تعالیٰ کے سوائے اور کچھ اس کا مقصد نہ ہواور نہ کی کوشر یک ہنائے اور یہ اخلاص ہے۔اخلاص کو بھی صدق کہتے ہیں۔ کیونکہ جب آدمی کے دل میں درگاہ النی کے تقرب کے سوائے اور کچھ مقصود ہو تواس عبادت میں جو دہ کررہاہے دہ کاذب ہوگا۔

تیسراصدق عزم میں ہے۔ مثلاً کی نے ارادہ کیا آگر جھے ملک حاصل ہو جائے تو میں عدل کروں گااور اگر مال حاصل ہوگا تو سب کاسب خیر ات کر دوں گا۔ اگر کوئی ایبادوسر اشخص مل جائے گاجو سروری 'مجلس حدیث اور مدر سہ کی مند تدریس کے لیے مجھ سے بہتر نہ ہوگا تو اپنامنصب اور کام میں اس کے حوالہ کر دوں گاایباارادہ بھی تواستوار بہتا ہواور بھی اس معمولی ساشک پیدا ہو جا تا ہے۔ پس جو عزم قوی بلاتر دو اور شک کے ہواس کو صدق عزم کہتے ہیں چنانچہ عموماً بھوک کے سلسلہ میں کما جا تا ہے کہ یہ اشتما کا ذب ہے لیعنی حقیقت میں نہیں ہے یا اشتما صادق ہے لیعنی قوی ہے۔ پس صدیق وہ محض ہے جو ہمیشہ اپنول میں نیکی کے عزم کو محکم اور مضبوط پائے۔ چنانچہ حضر ہے عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ اگر جھے قتل کریں اور میری گردن ماردیں تو میں اس جماعت کا امیر نہ ہوں گا۔ جس میں حضر ہے ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ، وں اس واسطے تھا کہ مارے جانے کے صبر پر انہوں نے اپنے عزم کو قوی پایا تھا اور اگر کوئی ایبا آدمی ہوگا کہ اگر اختیار موجود ، وں اس واسطے تھا کہ مارے جانے کے صبر پر انہوں نے اپنے عزم کو قوی پایا تھا اور اگر کوئی ایبا آدمی ہوگا کہ اگر اختیار موجود ، وں اس واسطے تھا کہ مارے جانے کے صبر پر انہوں نے اپنے عزم کو قوی پایا تھا اور اگر کوئی ایبا آدمی ہوگا کہ اگر اختیار

دیاجائے کہ خود کو ہلاک کرے یا معاذ اللہ حضرت ابد بحر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہلاک کرے تو یقیناً وہ اپنی جان کور کھے گا۔ اس شخص اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اپنے مارے جانے کو حضرت ابد بحر صدیق رضی اللہ عنہ پر حاتم ہونے سے بہتر مجھتے تتے میں برا افرق ہے۔ \*\*

چوتھاصد ق تکملہ عزم کا ہے بعن ارادے کو پوراکرنے کا ہو سکتا ہے کہ ایک محض کا عزم قوی ہو کہ جنگ میں اپنی جان قربان کردے گا۔ لیکن جب جنگ کا موقع آئے جان قربان کردے گا۔ لیکن جب جنگ کا موقع آئے تو جال سیاری پر تیار نہ ہوا س لیے حق تعالی نے ارشاہ فرمایا ہے رجال صد قوا ساعا هدوالدہ عدید یعنی ان لوگوں نے اپنی عزم کو پوراکیا اور جان کو فداکیا اور فرمایا وَ مِن اُلهُ مَن عَهَدَ اللّهَ لَئِن النّا مِن فَضَلِه لِنَصَدُ قَن وَلنَکُونَن مِن الصَدَحیٰ واور ایے لوگوں کے اس وعدہ الصَد حین واور ایے لوگوں کے اس وعدہ میں کہ آئے کہ مال خرج کرنے کا عزم کرے اس کو پوراکیا اور ان کو ان کے اس وعدہ میں کا ڈب کما گیا۔ وَ ہِمَا گانُواْ یَکُذِبُونُ وَ

پانچوال صدق بیہ ہے کہ کوئی ایساکام نہ کرے جب تک اس کاباطن اس صفت سے موصوف نہ ہو۔ مثلاً متانت کے ساتھ چلتا ہے مگر اس کے باطن میں و قار نہیں ہے توابیا شخص صادق نہ ہوگا۔ کیونکہ ایساصدق اس وقت پیدا ہوگا کہ انسان اپنے ظاہر کوباطن کے برابر اور مطابق رکھے اور جس شخص میں ایساصدق ہوگا۔ اس کاباطن اس کے ظاہر سے بہتر انسان کے برابر ہوگا اس بنا پر حضور علیہ خداوند تعالی کیبارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے اللی میرے باطن کو میں سے کم ظاہر سے بہتر فرمادے اور میر اظاہر اچھا کردے۔

چھٹاصد ق یہ ہے کہ مقامات وین کی حقیقت کا پے دل سے خواہاں ہواور ان کے ظواہر پر قناعت نہ کرے جیسے زہد محبت ' توکل 'خوف' رجا' رضااور شوق وغیرہ کو طلب کرے آگر چہ ہر ایک مومن کو ان مقامات سے پچھ بہر ہ ضرور ملا ہے لیکن ضعف کے ساتھ اور جو شخص ان مقامات پر مضبوطی سے قائم ہوگا اس کو صادق کما جائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

انَمَا الْمُوْسِنُونَ الَّذِينَ المَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يِرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِاللَّوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمُ فِي سَيْلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّدَقُونَه

بے شک مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاے اور اس کے بعد انہوں نے شبہ نمیں کیا۔ اور اپنے مالوں اور چانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جماد کیا۔ اور میں لوگ راست گو ہیں۔

تو خداوند تعالی نے اس کو صادق کماہے جس کا ایمان کا مل ہوااور مثال اس کی یہ ہے کہ جب کوئی محض ایک چیز ے ڈرتا ہے اور کانے تواس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کا چرہ ذرو پڑجاتا ہے اور کانے لگتا ہے اور کھانے پینے ہے بازر بتا ہے اور اسمیس بے قراری ہوتی ہے آگر کوئی شخص یہ کے کہ گناہ سے ڈرتا ہے اور پھر ، ہ گناہ کو ٹرک نہ کرے تووہ کا ذب ہے۔ ای طرح تمام طرح تمام مقامات میں بڑا فرق ہے پس گناہ سے ڈرتا ہوں اور پھر وہ گناہ کو ٹرک نہ کرے تووہ کا ذب ہے۔ اس طرح تمام

مقامات میں بڑا فرق ہے پس جو کوئی ان چیر وجو ہ کے ساتھ ان سب مقامات میں صادق رہے گا تب یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا صدق کمال کو پہنچ گیااور اس کو صدیق کہیں گے اور جو کوئی ایک وصف میں صادق ہے اور دوسرے وصف میں صادق نہیں ہے تواس کو صدیق نہیں کہیں گے اس کا در جہ بس اس کے صدق کے موافق ہوگا۔

# اصل ششم

#### محاسبه ومراقبه

اے عزیز! معلوم ہو تا چاہے کہ حق تعالی نے فرمایا ہے۔ و نضع المواذین القسط لیوم القیمة فلا تظلمہ نفس شیئا الایته (قیامت کے دن ہم عدل کی ترازہ قائم کریں گے اور لی نفس پر ظلم شیں کریں گے اور فرمایا کہ جس نفس شیئا الایته (قیامت کے دن ہم عدل کی ترازہ قائم کریں گے اور فلا کق کا حماب کرنے کو ہم ہم ہیں۔ اس و عدہ کے بعد لوگوں ہے فرمایا گیا و لتنظر نفس ماقد مست لغد تا کہ وہ اپنے حماب میں نظر کریں۔ عدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ شخص عاقل ہے جو چار ساعتیں رکھتا ہے ایک ساعت میں مصروف رہے اور ایک ساعت میں اس چیز ہے آرام و سکون ایک ساعت میں اس چیز ہے آرام و سکون حاصل کر ہے جوالتہ تعالی نے اس کے لیے و نیا میں مہاح فرمادی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 'کا ارشاد ہے : حاسبوا انفسکہ قبل ان تحاسبوا یعنی اے لوگو! اپنا حماب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حماب کیا جائے (قیامت میں) حق تعالی کا ارشاد ہے۔ بیا بیا اللہ بین آ منوا اصبروا و صابروا و رابطوا (اصبروا ہے صبر کرنا مراد ہے یعنی شوت و نفس کے ساتھ جماد کرو گے توسد ہر و گے۔ رابطوا ہے مراد قیام ہے یعنی اس مجام میں قائم رہو۔

سے و نیا شجارت گاہ ہے: پس علاء اور ہررگان دین نے یہ ہمجھا کہ وہ اس جمان میں تجارت کے لیے آئے ہیں اور ان کا معاملہ نفس ہے ہے اور اس معاملہ بعنی کاروبار کا نفع و نقصان بہشت اور دوزخ بلحہ لبدی سعادت اور شقاوت ہے پی انہوں نے اپنے نفس کو نفع و نقصان بہشت جس طرح مضارب کے ساتھ پہلے شرط کرتے ہیں اس کے بعد حالات کا جائزہ لیتے ہیں پھر حماب کتاب و کھتے ہیں اگر شریک نے تجارت میں چوری کی ہے تو اس کو سزاد ہے ہیں اور غصہ کرتے ہیں پس لیتے ہیں پھر حماب کتاب و کھتے ہیں اگر شریک نے تجارت میں چوری کی ہے تو اس کو سزاد ہے ہیں اور غصہ کرتے ہیں پس بررگان وین بھی نفس کے ساتھ ان چھ باتوں کے ساتھ پیش آتے ہیں مشارطت مراقب محاسب معاقب معاقب مجابدت اور معاوم ہوتا چاہے کہ وہ مضارب جس کو مال و ہے ہیں وہ معاتبت پہلا مشارطت ہے۔ یعنی بہم عمد و بیان و شرط کرنا۔ معلوم ہوتا چاہے کہ وہ مضارب جس کو مال و ہے ہیں وہ نائدہ کے حصول میں مددگار ہوتا ہے۔ لیکن ہو سکتی ہو سکتی کی رغبت سے دشمن ہو جائے پس مضارب سے اولاً شرط کر لیدی چاہے اور اس کے بعد حساب لینے میں بھر پور کو شش کرنا چاہے۔

ای طرح سر کش نفس کے ساتھ بھی ایساہی معاملہ روار کھنا چاہیے اس لیے کہ نفس کے معاملہ کا فائدہ ابد تک باقی رہنے والا ہاور بیرد نیا چندروزہ ہے اور جو چیز یا ئیدار نہیں ہے۔ دانشمند کے نزدیک اس کی پچھ قدر نہیں ہے۔ بلحہ یہال تک کما گیا ے کہ جوہدی قائم رہے اس چیز ہے جونہ رہے بہتر ہے۔اور جبکہ یہ مسلمہ ہے کہ عمر کی سانسوں سے ہرایک سانس گوہر میش بہاہے۔ جس سے ایک فزانہ جمع کیا جاسکتا ہے تو پھر اس کی جدو جمد اور محاسبہ کرنا تواور بھی او لی ہے۔ پیس د اناور ہو شیار وہ ہے کہ ہر روز نماز منتی کے بعد ایک گھڑی کے لیے اپنادل اس محاسبہ کے کام میں لگائے اور غور کرے اور سمجھے کہ عمر کے ۔ وااور پچھ میر اسر مایہ نہیں ہے اور جو دم گذر گیااس کابدل ناممکن ہے کہ انسان کے انفاس خداوند تعالیٰ کے علم میں گئے جوئے ہیں اور محدود ہیں۔اور وہ مقرر ہیں ہر گزاس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔اور جب عمر گذر گئی تب بیہ تجارت ناممکن ہے کیونکہ اب وقت ننگ ہو چکا ہے۔ آخرت کا زمانہ لا محدود ہے۔ وہال کچھ کام کرنے اور محنت کی ضرورت نہیں۔ پس آج کا دن ایک نیادن ہے جس میں خداوند تعالیٰ نے تم کوزندگی خشی ہے۔ اگر اجل آجاتی توتم یقینایہ آرزو کرتے کاش مجھے ایک دن اور مهلت مل جاتی تو میں اپنے کام سدھار لیتا۔ اب جبکہ خداوند تعالیٰ نے تم کو بیہ نعمت دی ہے تو اس سر ماییہ کو غنیمت ممجھو۔ اور ہر گز ضائع مت کرو۔ کیونکہ کل فرصت نہیں ملے گی اور حسرت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو گا۔اب تم میں مجھ او کہ تم مر گئے تھے۔اور تم نے چاہاتھا کہ ایک دن کی مہلت مل جائے تووہ فرصت تم کو مل گئی ہے۔اب اگر تم نے اس دن کو بھی ضائع کر دیا تو تمہاراکتنا عظیم نقصان ہو گا کہ تم نے وقت ضائع کر دیااور سعادت ہے محروم رہے۔ حدیث شریف میں آیاے کہ کل قیامت کے دن رات اور دن کے بدلہ جن کی چوہیں گھزیاں ہیں بعد ہ کے سامنے چوہیں خزانے رکھے جائمیں گے۔ جب ایک خزانہ کا دروازہ کھولا جائے گا تووہ اس کو ان نیکیول ہے بھر ااور معموریائے گاجو اس نے اس گھڑی میں کی تھیں اس وقت اس کے دل میں ایسی خوشی پیدا ہو گی کہ اگر اس خوشی کودوز خیوں پر تقشیم کر دیا جائے تووہ آتش دوزخ سے بے خبر ہو جائیں اس کی اس خوشی اور شاد مانی کا سبب رہ ہے کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ رہے انوار خداو ند تعالیٰ کے حضور میں قبولیت کاو سلہ میں۔جب ایک اور خزانہ کادروازہ کھولیں گے جو ساہ اور تاریک ہو گااس خزانہ ہے ایمی بدیو آئے گی کہ سب اوگ (ناگواری ہے )ناک بعد کرلیں گے۔وہ ساعت معصیت کی ہے اس کے دیکھنے ہے ایسی جیب اور پریشانی ول پر عالب ہو گی کہ اس کو تمام اہل بہشت پر تقسیم کر دیا جائے تو بہشت کی نعمت بھی ہر ایک کو ناگوار گذرے گی۔ایک اور خزانہ کھو لا ج ئے گااس میں نہ ظلمت ہو گی اور نہ نور ہو گا۔ یہ وہ ساعت ہے جس کو ضائع کیا گیا ہے۔اس وقت اس ضائع کرنے والے تخض کے دل میں ایسی حسر ت اور پشیمانی پیدا ہوگی گویائسی نے ایک خزانہ یاایک وسیع سلطنت حاصل کی اور پھر اس کو ضائع 'ر دیا۔ اس بندہ کی تمام عمر کی گھڑیوں کو بتایا جائے گا۔ بیس لازم ہے کہ اپنے نفس سے کے کہ اے نفس تیرے سامنے

يماسك معاوت

چوپیس خزانے رکھے ہیں ان کو خرد دار ضائع نہ کرور نہ اس حسرت وغم سے تو بہت زیادہ بے چین دب قرار ہوگا۔ تواب اور نیکیوں سے محرومی: اے عزیز! بررگوں نے کہاہے فرض کر لو کہ حق تعالیٰ تم کو بخش دے لیکن نیبوں کا تواب اور درجہ تجھے کس طرح ملے گااس میں تیر ازبر دست نقصان ہے۔ پس چاہیے کہ اپنے تمام اعضاء اس کے حوالے کردے اور کے کہ خبر دار زبان اور آنکھ کی حفاظت کر اور ای طرح دو سرے اعضاء (بخت اندام) کی حفاظت کر اور ای طرح دو اور ہفتی اعضاء کی تعقیرات کویاد کر کے ان ہے ان کوبازر کھے اور انسان ہر ایک عضو کی معصیت کے سبب دو زخ میں جائے گا۔ پس اعضاء کی تقصیرات کویاد کر کے ان ہے ان کوبازر کھے اور انسان ہر ایک عضو کی معصیت کے سبب دو زخ میں جائے گا۔ پس اعضاء کی تقصیرات کویاد کر کے ان ہے ان کوبازر کھے اور انسان ہر ایک عضو کی معصیت کے سبب دو زخ میں جائے گا۔ پس اعضاء کی تقصیرات کویاد کر کے اور انسان ہر ایک عضو کی معرف ہو گا۔ اس لیے کہ نفس اگرچہ سرکش ہے لیکن وہ نصیحت کو قبول کر لیتا ہے اور میں میرے معان کر ہے گا تو میں تبھے کو میز ادول گا۔ اس لیے کہ نفس آگرچہ سرکش ہے لیکن وہ نصیحت کو قبول کر لیتا ہے اور سام میں ہو تا ہے یہ تمام امور جو محاب ہے متعلق میں عمل ہے قبل ہوا کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی کہ وہ تعمد معافی انفس کے مانسی انفس کہ فاحد دوہ (جان لو کہ بے شک اللہ تعالی ہو کچھ تمہدا ہے نفسوں میں ہے وہ وہ اس سے ڈرو) حضر سر سول آگر میں ہے نفس ہو کام تو کر تاجا ہتا ہے اس پر غور کر اگر وہ جا اس سے انکام ہو کہ اس میں میں انگاہ فر میا ہے۔ "اے شخص جو کام تو کر تاجا ہتا ہے اس پر غور کر اگر وہ جا سے دور درہ۔ "پس ہر روز صح کے وقت نفس کے ساتھ الی شرط کر نا خروں ہے۔ جس کے لیے نفس کے ساتھ شرط کر ناخروں ہی ہے۔ جس کے لیے نفس کے ساتھ شرط کر ناخروں ہے۔ جس کے لیے نفس کے ساتھ شرط کر ناخروں ہے۔ جس کے لیے نفس کے ساتھ شرط کر ناخروں ہے۔

و و بسر امقام مر اقبہ : دوسر امقام مراقبہ ہے یعن بگربانی ، جس طرح اپناال شریک کے حوالہ کر کے شرط رکھی جاتی ہے اور پیان لیاجا تا ہے لیکن اس عہد و پیان کے بعد بھی بے خبر ہو کر نہیں پیٹھ رہے اس طرح بروقت نفس کی خبرگیری بھی ضروری ہے۔ کیونکہ تم آگر اس سے غافل ہو گئے تو دہ کا بلی یاخواہشات کو پور آگر نے کے سب سے پھر سرکش ہو جائے گا۔ پس اصل مراقبہ ہے۔ بعدہ یقین کے ساتھ اس بات کو جانے کہ حق تعالیٰ اس کے اعمال اور خیالات سے واقف اور مخلوق صرف اس کے ظاہر کو دیکھتی ہے (باطن سے بے خبر ہے) حق تعالیٰ اس کے ظاہر وباطن دونوں کو دیکھتی ہے (باطن سے بے خبر ہے) حق تعالیٰ اس کے ظاہر وباطن دونوں کو دیکھتی ہے جس نے سیات سمجھ لی اور یہ آگئی اس کے دلا ہر وباطن زیور اوب سے آراستہ ہو جائے گا۔ انسان اگر اس بات کو میں کے دلیے یعنین کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر وباطن سے واقف نہیں ہے تو وہ کا فر ہے۔ اور اگر ایمان لایا اور پھر اس کی مخالفت کی تو وہ ہزا و لیر اور بے شرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے۔ اللہ یوی کیابندہ اس بات کو نہیں جانا کہ حق تعالیٰ اس کو دکھر رہا ہے۔

اکیک حبثی نے خصور اکر م علی ہے دریافت کیا کہ میں نے بہت گناہ کئے ہیں میری توبہ قبول ہوگی یا شمیں؟ آپ نے ارشاہ فرمایا قبول ہو گی۔اس نے پھر دریافت کیا کہ جب میں گناہ کر تا تھا کیا حق تعالیٰ دیکھا تھا؟ آپ نے ارشاہ فرمایا بال او یکھا تھا۔ یہ سن کر اس نے آہ بھر می اور ایک نعر ہ مار ااور جان جال آفریں کے سپر دکر دی۔ حضور اکر معطیقی نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کی بندگی اس طرح کروکہ تم اس کود کھے رہے ہواور اگر تم اس کود کھے شیں رہے ہو تووہ تم کود کھے رہاہے پس جب تک تم یہ نہیں جان لو گے۔ اللہ تعالیٰ کاار شاد ہاں اللہ کان عدیکہ رقیبا (بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگر بالنہ ہے) بلحہ تمہارا کمال ہے ہے کہ تم بمیشہ مشاہدہ میں رہ کر حق تعالیٰ کود کھے رہو۔

منقول ہے کہ ایک پیر اپنے ایک مرید کو دو سرے مریدوں کے مقابلہ میں زیادہ چاہتا تھا' دو سرے مریدوں کو پیر کے اس النفات سے غیرت آئی۔ پیر نے امتحان کی خاطر ہر ایک مرید کو ایک ایک پر ندہ دے کر کہا کہ اپنے اپنے پر ندہ کو ایک ایک جگہ ذخ کر رہا کہ اپنے پر ندہ کو بغیر ذخ ایک جگہ ذخ کرو۔ جہاں کوئی نہ دیکھیے ہر ایک مرید نے خالی متقام پر جاکر اپنا پر ندہ ذخ کیا۔ وہ لاک مرید اپنے پر ندہ کو بغیر ذخ کے واپس لے آیا اور کہنے لگا کہ مجھے ایسی کوئی جگہ نہیں ملی جہاں کوئی دیکھنے والانہ ہو خداوند تعالیٰ ہر جگہ دیکھنے والا ہے۔ تب پیر نے دو سرے مریدوں سے کہا۔ اے دو ستو! اب تم غور کرد کہ میہ شخص کس در جہ کا ہے کہ ہمیشہ مشاہدہ میں رہ کر کسی دو سرے کی طرف ملتقت نہیں ہو تا۔

جب زلیخائے حضرت یوسف علیہ السلام کو خلوت میں فعل بد کے لیے بلایا تو پہلے اس نے اس بت کا منہ ڈھانپ دیا جس کی وہ پر ستش کرتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ توایک پھر سے شرماتی ہے اور میں خالق زمین و آسان سے جو دانااور بیناہے شرم نہ کروں (یہ کس طرح ممکن ہے)۔

کسی طالب نے خواجہ جنیڈ سے دریافت کیا کہ میں اپنی آنکھ کوبد نگاہی ہے نہیں چاسکتا میں کس طرح اس کی مگلداشت کروں۔ انہوں نے فرمایاتم اسبات کا یقین کرلو کہ بہ نست اس کے کہ تم کسی کوبر می نظر ہے دیکھ رہے ہو حق تعالیٰ تم کواس سے زیادہ دیکھ رہاہے۔ حدیث قدی میں ارشاد ہواہے کہ بہشت عدن ایسے لوگوں کو مطے گی کہ جب ان کو معصیت کا خیال آئے تو وہ میری عظمت کویاد کر کے شرمائیں اور اس معصیت سے بازر ہیں۔

حضرت عبداللہ بن وینارے منقول ہے کہ ایک بار میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکہ معظمہ کے سفر میں تھا۔ ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا۔ ایک غلام چروابا بحریوں کو لے کر بہاڑ سے نیچے آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے کہ نہا کہ ایک بحری میر سے اللہ عنہ ہے (بطور امتیان) حضرت عمر من کہ ایک بحری میر سے اللہ نہیں ہے (بطور امتیان) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ ایک بحری کو بھیرہ بے نے چاڑ ڈالا۔ اس کو اس بات کی کیا خبر موں اللہ عنہ نے اس جے کہا کہ ایک بحری کو بھیرہ بے نے چاڑ ڈالا۔ اس کو اس بات کی کیا خبر ہوگی ؟ اس چروا ہے نے جواب دیا کہ اگر میر آآ قااس بات کو نہیں دیکھ رہا ہے تو خداوند تعالی تود کھے رہا ہے اور وہ جا تا ہے۔ بیہ بوگ ؟ اس چروا ہے خرید کر آزاد کر دیااور فرمایا ہے جواب میں کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے اختیار رونے بلے اور اس غلام کو اس کے مالک سے خرید کر آزاد کر دیااور فرمایا ہے عزید !اس عمرہ بات نے جس طرح تجھ کو آزاد ی دی اسی طرح آخرت میں بھی تیری نجات کا ذریعہ ہوگ۔

فصل: اے عزیز!معلوم ہوناچاہیے کہ مراقبہ کے دودر ہے ہیں۔ پہلا درجہ صدیقین کے مراقبہ کاہے صدیقین کا میہ

مراقبہ یاداللی ہے معمور ہے اور وہ اس کے جلال کی ہیت سے شکتہ رہتا ہے اور اس میں غیر خدا کی طرف متوجہ ہونے کی مختائش نہیں ہوتی۔

یہ مراقبہ مخضر ہے۔ کیونکہ جب ول متنقیم ہو گیا تو دوسر ہے اعضاء اس کے تابع بن گئے۔ جو صاحب مراقبہ مباحات سے بھی گریز کر تاہے تووہ گناہوں میں کس طرح مشغول ہو گااور اس کو کسی تدبیر اور حیلہ کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اعضاء کو وہ گناہوں سے چائے۔ اس سلمہ میں حضور اکرم علیجے نے فرمایا ہے میں اصبح و همو مده همہ واحد کہ اعضاء کو وہ گناہوں سے جائے۔ اس سلمہ میں حضور اکرم علیجے نے فرمایا ہے مین اصبح و همو مده همہ واحد کہ اللہ هموم الدنیا والا خرة (جو شخص صبح کو صاحب ہمت بن کر اٹھتا ہے خداوند کر یم دین و دنیا کے معاملات میں گفاہ وں کہ تا ہیں۔

کوئی شخص اس مراقبہ میں اس طرح متعزق ہوگا۔ اگر تم اس سے بات کرو گے تووہ نہیں سے گااور اگر کوئی اس کے سامنے سے گذر سے تووہ اس گذر نے والے کو نہیں دیکھے گا۔ اگر چہ اس کی آنکھیں کھلی ہوں گی۔ شخ عبدالواحد بن زید سے لوگوں نے دریافت کیا گیا آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو خلق سے غافل ہو کر ہس اپنی ذات میں مشغول ہو ؟ انہوں نے فرمایا ہال ایک شخص کو میں نے ایساد یکھا ہے۔ اور وہ ابھی آتا ہوگا۔ اتنے میں عتبتہ الغلام آئے۔ شخ عبدالواحد نے اس سے لوچھاتم نے راستہ میں کسی کو دیکھا۔ انہوں نے جواب دیا کسی کو نہیں دیکھا حالا نکہ وہ بھر سے بازار سے گذر کر آئے تھے۔

حضرت کی این زکریا علیہ السلام ایک عورت کے پاس سے گذر ہے تو آپ نے اس پر ہاتھ مارااور اس پر گرپڑے لوگوں نے دریافت کیا ہے آپ نے کیا کیا آپ نے فرمایا میں سمجھتا تھا کہ وہ ایک دیوار ہے۔ ایک اور بزرگ سے منقول ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ تیر اندازی میں مشغول ہے۔ لیکن ایک شخص سب سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ گفتگو کرنی چاہی تو اس نے کہایاد اللی بات کرنے ہے بہتر ہے تب میں نے کہا تم اکیلے بیٹھے ہو (اس لیے میں نے میں نے کہا تو نہیں ہوں خداوند کریم اور دو فرشتے (کراماکا تبین) میر ساتھ ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ ان لوگوں میں کون بلند مر تبہ ہے۔ اس نے کہاخداوند تعالیٰ نے جس کی مغفرت فرمادی ہو۔ میں نے دریافت کیا کہ راہ کس طرف ہے۔ اس نے منہ آسان کی طرف کر کے کہااور وہاں سے اٹھ کھڑ ا ہوااور یہ کہتا ہواوں یہ کہا گھرا اور وہاں سے اٹھ کھڑ ا ہوااور یہ کہتا ہواوں یہ کہتا ہوا گھرا ہوا گھر ہو گیا اللی !اکثر لوگ تجھ سے غافل ہیں۔

شیخ شینی آنی آیک بارشخ نوری کے باس گئے دیکھا کہ وہ مراقبہ میں ہیں اور وہ اس سکون کے ساتھ ہیٹھے تھے کہ ان کے جسم کے بال کو بھی جہنش نہیں ہورہی تھی۔ شبکی نے پوچھا کہ اے شیخ سے مراقبہ تم نے کس سے سیکھا ہے۔ شیخ نوری نے جواب دیا کہ بلی سے کہ وہ چو ہے کی بل پر اس کے انتظار میں اس سے زیادہ پر سکون ہوتی ہے۔ شیخ عبداللہ بن خفیف نے کہا ہے کہ مجھے یہ خبر ملی کہ شہر "صور' میں ایک پیر مر داور ایک نوجوان ہمیشہ مراقبہ میں رہتے ہیں میں جب وہاں پہنچا تو میں نے کہا کہ وہنے تب میں دیا۔ تب میں نے کہا کہ میں وہشخصوں کو قبلہ روبیٹھے ہوئے پایا۔ میں نے ان کو تین بار سلام کیا۔ لیکن انہوں نے جواب شمیں دیا۔ تب میں نے کہا کہ میں تم کو قتم دیتا ہوں کہ تم میرے سلام کا جواب دویہ س کر نوجوان نے سر اٹھایا اور کہا کہ ابن خفیف دیا بہت مختصر ہے اور اس

مخفر سے تھوڑا ساباتی رہ گیا ہے۔ اس تھوڑے سے بڑا حصہ پیدا کرو۔ اے فرزند خفیف! تو بہت غافل ہے جو ہم کو سلام کرنے میں مشغول ہوا۔ یہ کہ کراس نوجوان نے اپناسرینچ کرلیاحالا نکہ بھوکا پیاسا تھا۔ لیکن اپنی بھوک اور پیاس بھول پا۔
انہول نے اپنی ذات میں جمچے مشغول کرلیا تھا۔ چنانچہ میں ان کے پاس کھڑا تھا' ظہر وعصر کی نمازیں ان کے ساتھ پڑھیں۔
پھر میں نے کہا کہ جمچے کچھ نصیحت کیجئے۔ نوجوان نے کہا کہ اے ائن خفیف! ہم خود مصیبت زدہ ہیں ہمارے پاس نصیحت کرنے والی زبان نہیں ہے میں تین شانہ روز و ہیں کھڑا رہانہ ہم سب نے بچھ کھایا پیااور نہ رات کو سوئے میں میں انبیا دل میں انبیا دل کہا ہے کہ میں ان کو فتم دول گا کہ یہ مجھ کو بچھ تھیجت کریں اسی وقت کو جوان نے سر اٹھا کر کہا۔

نوجوان ورولیش کی نصائح : اے ان خفیف! ایے شخص کی صحبت تلاش کروجس کے دیدار ہے تم کو خدایاد آئے بیت اللی کا تمہارے دل پر غلبہ ہواوروہ زبان قال ہے نہیں بلحہ زبان حال ہے تم کو نفیحت کرے۔ بیددرجہ جوبیان کیا گیاصدیقین کے مراقبہ کاہے۔

زباد اور اصحاب الملمين كامر اقبه: دوسر ادرجه زامدول اور صديقول كے مراقبه كاہے۔ان لوگول كويفين ہے كه الله تعالیٰ ان کے احوال ہے آگاہ ہے اور بیہ حضر ت اللہ تعالیٰ ہے شرم رکھتے ہیں مگر حق تعالیٰ کی عظمت و جلال متغزق نمیں ہیں بلعہ ان کواپنی اور ماسوااللہ کی خبر ہے۔ان لو گوں کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص پر ہنہ حالت میں تھااجانک ایک جیہ وہاں آ گیا۔اس چہ سے شر ما کے اس نے اپنا جسم کیڑے سے ڈھانک لیااور ان لوگوں کی مثال ایس ہے کہ ایک مخف کے سامنے یکا بیک باد شاہ وفت آگیا اور بیراس کی ہیبت ہے مدہوش اور بے خود ہو گیا۔ پس جو کوئی اس در جہ اور منزل پر ہواس کے لیے لازم ہے کہ اپنے احوال 'خیالات اور افعال کامر اقبہ کرے اور وہ جو کچھ کام کرناچا بتاہے اس میں وو چیزوں کا خیال رکھے۔ پہلی بات توکام شروع کرنے سے پہلے واقع ہو گی۔ پس کام سے پہلے جو خطر ہاس کے دل میں پیدا ہواس کو دیکھے اور دل کا مراقبہ کرے کہ اس میں خیال پیدا ہو تا ہے اگر وہ خیال خدا کے بارے میں ہے تواس کام کااتمام کرے اگر اس میں ٹائبہ نفس ہے تواس سے بازرہے اور حق تعالی سے شر ماکے خود کو ملامت کرے کہ ایسا خیال دل میں کیوں آیا جس کا انجام برااوررسوائی ہے۔ لنذاان سب خطرات کی ابتداء میں ایبامراقبہ فرض ہے کہ حدیث شریف میں آیاہے کہ بندہ سے ہراس 7 کت وسکون کے بارے میں جووہ اپنے اختیار ہے کر تاہے۔ تین سوالات کئے جائیں گے۔ ایک بیر کہ کس لیے یہ کام کیا دوسرایہ کہ کس طرح کیا تیسرے یہ کہ کس کی خاطر کیا۔ مرادیہ ہے کہ کس سے تھاکہ خدا کے واسطے کرے جو پچھ کرے نہ کہ نفس اور شیطان کی خوشی کے لیے۔ پس اگر کرنے والااس مواخذہ ہے چ گیااور کام اس نے خدا کے لیے کیا ہے تو پھر اں سے یو چھاجائے گاکہ اس طرح کیا۔ کیونکہ ہر ایک کام کی شرط اور اس کے کرنے کے آئین اور طور ہوتے ہیں اور پھروہ جو کچھ کیا آیا علم کی شرط کے موافق و مطابق کیایا جمل و نادانی ہے اس کو آسانی سمجھ لیا۔ اگر اس سوال ہے بھی آسانی سے ساتھ تم گذر گئے اور تم نے وہ کام اس کی شرطاور آئین کے ساتھ کیا تھا تو پھر پوچھاجائے گا کہ وہ کام کس کے واسعے کیا تھ

یعنی لازم یہ تھا کہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ صرف خدا کے واسطے کرتے اگر تم نے عمل خدابی کے لیے کیا ہے تو آج اس کی

جزاملے گی اور اگر ریا کے واسطے کیا ہے تو اس کا تو اب مخلوق سے ما گلویاد نیا کے لیے کیا ہے تو تمام ثواب غارت ہو ااور اگر کسی

مخلوق کے واسطے کیا ہے تو خالتی کے غصہ اور عذا ہیں گرفتار ہو گے اللہ تعالیٰ نے فرمادیا تھا الالدہ الدین المخاص اور

یہ بھی ارشاد کیا تھا الذین تدعون مین دون اللہ عبادا مثال کہ (وہ لوگ جو اللہ کے سوادو سروں کو پکارتے ہیں تم
جیسے بندے ہیں)جو کوئی اس بات کو جان گیا اگروہ عاقل ہے تودل کے مراقبہ سے عافل نمیں رہے گا۔

حقیقت یہ ہے ک عارف پہلے خطرہ پر نظرر کے آگراس کود فع نہیں کرے گا تواس کام کی رغبت پیدا ہوگی پھروہ خطرہ ہمت بن جائے گا اس کے بعد قصد بن کر اعضا پر صادر ہوگا۔ رسول اکرم علی ہے ارشو فرمایا ہے اتق الله عندهمک اذا هممت "یعنی جب ایک بڑے کام کی ہمت یعنی ارادہ پیدا ہو تو حق تعالیٰ ہے ڈر۔"

معلوم ہوناچا ہے کہ اس بات کی شاخت کہ کون ساخطرہ فدا کے واسطے ہاور کون ساہوائے نفس کے لیے ہم بہت د شوارلور مشکل ہے۔ جو شخص اس کی شاخت کی قدرت نہیں رکھتااس کو ہمیشہ کسی عالم پر ہیزگار کی صحبت اختیار کرے تاکہ اس کی صحبت کا نور تمہارے ول میں سر ایت کرے۔ بال د نیادار علاء کی صحبت سے خدا کی پناہ ما نگے کیونکہ یہ شیطان کے نائب ہیں۔ حق تعالیٰ نے حضر ت واؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمانی کہ اے واؤد ایسے عالم سے جس کو د نیا کی محبت نے منائب ہیں۔ حق تعالیٰ نے حضر ت واؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمانی کہ ایے لوگ میر ہے بندوں کے حق میں راہزن مست کر دیا ہو سوال نہ کر کہ وہ تجھے میر کی محبت سے محر وم کر دے گا کیونکہ ایسے لوگ میر ہے بندوں کے حق میں راہزن میں حضور پر نور عظیات نے ارشاد فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ ایسے بندہ کو پیار کر تاہے جو شبہ کی چیز میں خوب غور کرے اور شہوت کی غلبہ کے وقت اس کی عقل کا مل رہے کہ ان دونوں با توں میں انسان کا کمال ہے کہ وہ حقیقت حال کو نگاہ اجبر ت سے بہچپان کر عقل کا مل کے وسیلہ سے شہوت کور فع کرے۔ یہ دونوں با تیں لازم و ملزوم ہیں جس کو دافع شہوت عقل نہیں تو شمادت میں کام آنے والی نظر بھیر ت بھی اس میں موجود نہ ہوگے۔ حضور اکرم عظامی میں جس کو دافع شہوت عقل نہیں تو شادت میں کام آنے والی نظر بھیر ت بھی اس میں موجود نہ ہوگے۔ حضور اکرم عظامی میں جس کو دافع شہوت عقل نہیں تو شادت میں کام آنے والی نظر بھیر ت بھی اس میں موجود نہ ہوگے۔ حضور اکرم عظامی کور شاہ فرمایا ہے۔

"جب كوكى شخص معصيت كاار تكاب كرتاب توعقل اس بيدامو جاتى بهراس كياس نهيل آتى"

حضر ت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تمام کام تین قتم کے ہیں ایک وہ جو واجبی اور ظاہر ہواس کو جالاؤ دوسر ا وہ جو صاف باطل ہواس کو ترک کر دو۔ تیسر اوہ جو شبہ والا ہواس کو کسی عالم سے بید چھو۔

دوسر کی تنظر : دوسری نظروہ مراقبہ ہے جو عمل کے وقت در کار ہو تا ہے۔ یہ تین حال سے خالی نہیں ہو گا۔ طاعت یا

معصیت یا مباح۔ طاعت کے بارے میں مراقبہ اس طرح ہے کہ اخلاص اور حضور قلب سے اس کو جالائے اور تمام آوات ملح ظار کھے اور الیمی صورت کو جس میں زیادہ فضیلت ہو ترک نہ کرے۔

معصیت کے سلبلہ میں مراقبہ یہ ہے کہ خداوند کریم سے شرم کرے ' توبہ کرے اور اس کا کفارہ دے۔ نعل

مبان کامر اقبہ سے کہ بااوب رہ اور نعمتوں میں منعم حقیقی کا خیال رکھے اور یفین رکھے کہ ہر وقت وہ خداوند تعالیٰ کے صور میں موجود ہے۔ مثلاً اگر پیٹھا ہے تواد ہے ہیٹھے اور اگر سوتا ہے تو پہلوئے راست پر سوئے اور اپنامنہ قبلہ کی طرف رکھے یا مثلاً کھانا کھار ہاہے تو دل کو فکر سے خالی نہ رکھے کہ فکر تمام اعمال سے افضل ہے۔ غور کرے کہ ہر غلہ کی صور سے ربگ 'یو اور اس کے مزے اور شکل میں کتنے عجائب صفت اللی کے موجود ہیں۔ کھانا کھانے کے لیے جو اعضاء کام کرتے ہیں اس میں بھی عجائب موجود ہیں جیسے انگلی 'منہ 'وانت' طبق معدہ' جگر اور مثانہ ہیں کہ غذا کو قبول کرتے ہیں یااس کے منم ہونے تک اس کی مکہداشت کرتے ہیں اور ایسے اعضاء بھی ہیں جو فضلہ د فع کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب خداوند تعالیٰ کے صفت کے عجائب ہیں۔ان باتول پر غور و فکر کرنابرہ می عباد سے اور یہ در جہ علماء کا ہے۔

اکثر عارفان النی جب ان عجائب کود کھتے ہیں تو صانع حقیقی کی عظمت کا خیال کر کے اس کے جلال و جمال اور کمال میں مستخرق ہو جاتے ہیں۔ یہ دا جہ موحدین اور صدیقین کا ہے۔ بعض حفر ات خواہش کے خلاف کھانے کو لیندیدگی کی فظر سے نہیں دیکھتے بلیحہ بقدر ضرورت اور سدر متل اس میں سے اختیار کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش ہم کو اس کی بھی عاجت نہ ہوتی۔ وہ اپناس ضروری اور سدر متل کھانے میں بھی فکر سے کام لیس گے۔ یہ درجہ زاہدوں کا ہے۔ بعض شکم عاجت نہ ہوتی ۔ وہ اپناس ضروری اور وہ ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ ان کو لذیذ تربنانے کے لیے کس طرح پکایا جائے تاکہ خوب کھایا جائے اس صورت میں اکثر وہ کیا ہوئے کھانوں اور میووں پر بھی نکتہ چینی کرتے ہیں۔ یہ نادان اتنا عبی جائے تاکہ خوب کھایا جائے اس صورت میں اکثر وہ کے ہوئے کھانوں اور میووں پر بھی نکتہ چینی کرتے ہیں۔ یہ نادان اتنا عبی جائے تاکہ خوب کھایا جائے اس صورت میں اکثر وہ کے ہوئے کھانوں اور میووں پر بھی نکتہ چینی کرتے ہیں۔ یہ نادان اتنا عبی حیب گر میں جائے کہ یہ تمام چیزیں خداوند تو بی کی صفت سے ہیں اس طرح وہ صفت پر عیب رکھ کر صانع کی عیب گیری کرتے ہیں۔ یہ درجہ غفلت والوں کا ہے۔ تمام مباحات اسی درجہ میں ہیں۔

تبیسر امتفام: محاسبہ کا تیسر امقام وہ ہے جو عمل کے بعد کیا جاتا ہے۔ بندہ کو چاہیے کہ رات کو سونے کے وقت اپنے نفس کے ساتھ تمام دن کا حساب کرے تاکہ وہ معلوم کر سکے کہ سر مایہ پر کتنا نفع اور کس قدر نقصان ہوااور سر مایہ جانے ہو کیا ہے ؟ وہ فرائض ہیں 'نوا فل اس کا نفع ہیں۔ جس طرح شریک تجارت سے حساب لینے ہیں بھر پور کو شش کی جاتی ہو کیا ہے ؟ وہ فرائض ہیں بہت طبر از ممکار اور حیلہ ہاتی طرح نفس کے ساتھ حساب کتاب ہیں بہت زیادہ احتیاط اور توجہ ضروری ہے کہ نفس بہت طبر از ممکار اور حیلہ انگیز ہے۔ کیونکہ نفس اپنے اعراض کو بھی طاعت کے لباس میں پیش کر تاہے تاکہ وہ تم کو نفع نظر آئے حالا نکہ وہ سر اسر نظر آئے تا اس میں نفس سے حساب طلب کرواگر اس میں تم کو نفس کا قصور نظر آئے تو اس عمل کوایئے نفس کے ذمہ باقی سمجھواور اس سے تاوان طلب کرو۔

حساب نفس کا واقعہ: ابن الصمہ ایک بزرگ گذرے ہیں انہوں نے اپنے نفس کا حساب کیا توسا ٹھ برس ہوئے سے (ان کی عمر ساٹھ سال تھی) دنوں کا حساب کیا تو اکیس ہزار چھ سودن ہوئے کہنے لگے اگر روزایک گناہ سرزو ہوا تواس

طرح اکیس ہزار چھ سوگناہ ہو نے اور اسے گناہوں سے تیری رہائی کس طرح ہو سکتی ہے۔ جبکہ اس مدت میں ایسادن بھی شامل ہے جس میں ایک ہزارگناہ سر زد ہوئے ہیں پس خوف ہے ایک نعرہ مار ااور گرپڑے جب ان کو دیکھا گیا تو وہ انقال کر چکے تھے۔ گر افسوس کہ انسان اپنا حساب لینے میں سخت بے پرواہ ہے۔ اگر ہر گناہ کے عوض کسی کے گھر میں ایک پقر ڈالا جائے تو تھوزی مدت میں گھر پھروں سے بٹ جائے گا۔ یا اگر کر اما کا تبین اس سے ان گناہوں کے تحریر کرنے کی اجر سے طلب کر میں تو اس کا تمام مال اس میں خرچ ہو جائے گا۔ بعدہ اگر چند بار سبحان اللہ غفلت سے کے اور ہاتھ میں تبیج لے کر شار کرے اور کسے کہ ''میں نے سوبار کہاتو تمام دن کا پڑھنا ہے کار اور اکار ب گیا کیو نکہ تنبیج کے دانوں کا ہلاناان کو اس لیے تھا کہ معلوم ہو جائے کہ ہزار بار سے زیادہ پڑھا ہے اس صورت میں اس کا گمان کرنا کہ حسات کا بلہ بھاری ہو جائے۔ گو مفنی نادانی ہے۔ چنانچہ (امیر المو منین) حضر ت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو! اپنا اکا کاوزن اس سے محفی نادانی ہے۔ چنانچہ (امیر المو منین) حضر ت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو! اپنا اکال کاوزن اس سے قبل کرلوکہ قیامت میں ان کو تو لا جائے۔ اس طرح جب رات آتی تو حضر سے عمر رضی اللہ عنہ درہ اپنا کی اس خوال پر مارتے اور خیا ہے۔ حضر سے ایک میں اللہ عنہ خرات کے دون تو نے کیاکام کیا ہے۔ حضر سے عاکشہ رضی اللہ عنہ افرماتی ہیں کہ حضر سے ابوجر صدیتی رضی اللہ تعالی کو وقت فرمایا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے ذیادہ مجھے کوئی چیز نمیں ہے کہ انہوں نے جب اپنا محاس کیا توجو کی وہ قع تھی اس کا گذار ک کیا اس کیا ہو جو کس وقع حتی اور مجبوب ہیں۔

جناب ان سلام لکڑیوں کا گھاا پی گردن پرر کھ کر لئے جارہے تھے لوگوں نے کہا کہ یہ کام تو غلاموں کے کرنے کا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے نفس کو آزمار ہا ہوں کہ اس کام کے کرنے میں وہ کیا ہے۔ (راضی ہے یا ناخوش) حضر ت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضر ت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک باغ کی دیوار کے بینچ دیکھاوہ اپنے نفس سے مخاطب تھے اور فرمارہ سے واہ واہ الوگ تھے امیر المو منین کھتے ہیں اور واللہ تو خداسے نہیں ڈرتا اور تو اس کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔

حسن نے فرمایا انتفس الوامہ (نفس لوامہ) وہ ہے کہ خود کو ملامت کرے کہ فلال کام کیا اور فلال کھانا کھایا۔ یہ کیوں کیا اور فلال کھانا ہے۔ کیوں کیا اور فلال کھانا کیول کھانا کیوں کھانا ہے۔

مقام چہارم: چوتھامقام نفس پر عماب کرنے اور اس کو سز ادینے کا ہے۔ اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ جب تم نفس کے حساب سے عافل ہو جاؤ گے اور بے فکر ہو کر اس کو چھوڑ دو گے تو وہ دلیر ہو جائے گا۔ پھر اس کارو کناد شوار ہو جائے گا۔ پس سز اواریہ ہے کہ ہر ایسے کام پر اس کو سز اوے۔ اگر وہ کچھ شبہ کی چیز کھا گیا ہے تو اس کو بھو کار کھا جائے۔ اگر کسی نامحر م کو دیکھا ہے تو آنکھ بند رکھنے کی سز اوے۔ اس طرح دو سرے اعضاء کی حرکات کا قیاس کرلینا چاہیے۔ بزرگان ساف ایسا ہی کہا کرتے تھے۔

منقول ہے کہ ایک عابد نے نفس کے فریب میں آ کر کسی عورت پر دست درازی کی اس کے بعد اس نے اپناہاتھ

آگ میں ڈال دیا کہ جل جائے اور کیئے کہ سز ایا ئے۔

بن اسر ائیل کا آیک عابد خانقاہ نشین تھا ایک عورت نے خود کو مجامعت کے لیے پیش کیااس کے پاس جانے کے لیے اس نے خانقاہ میں واپس آنے کے لیے اس نے خانقاہ میں واپس آنے کے لیے بائر نکلا تھا خانقاہ میں کس طرح جاسکتا ہے ہے کہ کر اس فائل ہوا تھا خانقاہ میں کس طرح جاسکتا ہے ہے کہ کر اس نے اس پاؤل بڑھانا ہی چاہتا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا جو پاؤل معصیت کے لیے باہر نکلا تھا خانقاہ میں کس طرح جاسکتا ہے ہے کہ کر اس نے اس پاؤل کو باہر رکھا۔ یمال تک کہ گرمی 'سر دی اور دھوپ سے تباہ ہو کر ضائع ہوگیا۔

حفرت جنیڈ بغدادی ہے مروی ہے کہ این الکریٹی نے کہا کہ ایک رات مجھے احتلام ہوگیا۔ میں نے چاہا کہ میں اسی وقت عسل کرلوں۔ رات بہت سر دعی میرے نفس نے سستی کی اور کہا کہ اس سر مامیں رات کو نہا کر خود کو ہلاک نہ کر۔ صبح تک ٹھیر صبح کو جمام میں عسل کرلینا۔ تب میں نے نفس کو اس سستی پر سز ادینے کے لیے قتم کھائی کہ میں اسی وقت مع کپڑوں کے نہاؤں گا۔ اور نمانے کے بعد کپڑوں کو خٹک ہونے کے لیے نہیں نچو ژوں گا۔ ان کو اپنے جہم ہی پر خشک کروں گا۔ چنا نچو انہوں نے ایساہی کیا۔ اور فرمایا کہ ایسے سر کش نفس کی جو خدا کے کام میں تفقیر کرے ہی سز اسے۔ اس طرح ایک شخص نے ایک عورت پر نظر (بد) ڈائی لیکن فوراً پشیمان ہو ااور قتم کھائی کہ اس جرم کی سز ایہ ہے کہ مجھی محصل کی نہیں پوں گاور اس نے ایساہی کیا۔

حفرت حمان ہن سان ایک خوبھورت عمارت کے پاس سے گذرے تو پوچھا کہ کس نے یہ عمارت ہوائی ہے پھر
کما کہ جس چیز سے جھ کو کام نہیں ہے اس کے بارے میں کیول پوچھتا ہے ؟ واللہ اس کی مزایہ ہے کہ سال بھر تک روزے
ر کھے۔ حضرت ابد طلحہ ایک نخلتان میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نخلتان کی خوبھورتی میں منہمک ہو کروہ یہ بھول گئے کہ کننی
ر کھات نمازیڑھی ہے۔ تب انہول نے بطور کفارہ وہ نخلتان خیر ات کر دیا۔

مالک انن ضیعتم فرماتے ہیں کہ ریاح النیسیؒ آئے اور میرے والدے ملناچاہا میں نے کہا کہ وہ سورہ ہیں انہوں نے
کہا کہ بیہ وقت توسونے کا نہیں ہے یہ کرہ کروہ والی چلے گئے میں بھی ان کے بیچھے پیچھے روانہ ہواوہ خود سے مخاطب تھے اور
کہ رہے تھے کہ اے ابوالفول تونے یہ کیول کہا کہ بیہ وقت سونے کا نہیں ہے۔ تجھے اس بات سے کیا کام۔اب تیری سزایہ
ہے کہ ایک سال تک تجھے سونے نہ دول۔ یہ کہتے جاتے تھے اور روتے تھے کہ کیا توخداسے نہیں ڈرتا۔

حضرت تمیم دارمی ایک رات سوتے رہے اور تہجد کی نماز پڑھ کے تب انہوں نے یہ عمد کیا کہ سال بھر تک وہ نہیں سوئیں گے۔ حضرت ممیم دارمی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نظے بدن گرم ریت پر لوٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے رات کے مر دار اور دن کے کابل میں کب تک تیرا ظلم ہر داشت گروں۔ اتنے میں سر ور کو نین عظیمہ نے فرمایا کہ اس وقت آسان کے دروازے تممارے لیے کھلے ہیں اور حق تعالی فرشتوں کے ساتھ تممارے معاملہ میں فخر فرما رہا ہے۔ پھر حضور اکرم علیمہ نے ہمراہیوں سے فرمایا کہ تم لوگ اس شخص سے دعائے خیر چاہو۔ تب تمام صحابہ کرام (جو اس وقت حضور کے ہمراہ تھے) ایک ایک کرکے اس کے پاس کے اور طالب دعا ہوئے۔ انہوں نے ہر ایک کے لیے دعائے خیر کی۔ تب حضور

اكرم عليه في الناب فرماياك سب كے ليے دعائے خير كروسيد من كرانهول نے كمبار الها! ان كو صراط متنقيم بررك اور تقوى ن تصيب فرما حضور اكرم عليه في نان من في نبان بردعائے خير لاتب انهول نے كماكد اللي الن سب كوبهشت ميں جگه عطافرما۔

مجمع نامی ایک بزرگ تھے ایک باران کی نظر ایک چھت کی طرف اٹھ گئی اور ایک عورت کو وہاں و کھے لیا۔ تب انہوں نے عمد کیا کہ چھت کی طرف اٹھ گئی اور ایک عورت کو وہاں و کھے لیا۔ تب انہوں نے عمد کیا کہ چھر بھی آسان کی طرف نہیں و کھیوں گا۔ احتصابی قیس رات کو چراغ ہاتھ میں اٹھا لیتے اور نرانگشت اس کی لو پرر کھ کر فرماتے تو نے فلال روزیہ کام کیوں کیا ؟ اور فلال چیز کیوں کھائی۔ مختصریہ کہ ارباب حزم ایسا ہی کرتے تھے کیو نکہ وہ جانتے تھے کہ نفس سر کش ہے آگر تم اس کو سز انہ دو گے تو وہ تم پر غالب آجائے گا اور ہلاک کر دے گا پس وہ جمیشہ نفس کو تنجیہ کرتے دہتے تھے۔

# مقام ينجم

#### مجابده

اے عزیز! معلوم ہونا چاہے کہ پچھ اوگوں نے نفس کو قصور وارپاکراس کی تعبیہ اور سیاست کے لیے اس پر بہت معاوت لازم کردی تھی۔ چنانچہ حضر تائن عمر رضی اللہ عنما ہے جب بھی نماز باجماعت فوت ہو جاتی تو ساری رات بیدار رہتے۔ حضر ت عمر رضی اللہ عنہ ہے جماعت فوت ہوگئ تو آپ نے اس کے کفارہ میں ایک زمین جس کی قیمت دو ہزار در ہم تھی خیرات کردی۔ ائن عمر رضی اللہ عنمانے ایک شب مغرب کی نماز میں دو ستاروں کے طلوع ہونے تک تاخیر کردی اس کو تاہی کے عوض دو غلام آزاد کرد ئے۔ اس قبیل کی بہت سی حکایتیں ہیں۔ جب نفس ایسی عباد توں سے راضی نہ ہو پھر اس کا علاج سے ہے کہ کسی صاحب ریاضت ( جمتہ ) کی صحبت اختیار کرے تاکہ اس کے دیکھنے سے عبادت کا شوق پیدا ہو۔ ایک بزرگ کتے ہیں کہ جب مجھ سے ریاضت میں سستی ہوتی ہے تو میں محمہ بن واسع کود پھیا ہوں۔ مجھ میں ایک ہفتہ تک کے لیے عبادت کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مجتد نہ ملے تواسے لوگوں کے حالات سے۔ چنانچہ ہم ایک ہفتہ تک کے لیے عبادت کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مجتد نہ ملے تواسے لوگوں کے حالات سے۔ چنانچہ ہم

حضرت واور طائی: حضرت داؤد طائی رونی نہیں کھاتے تھے بلعہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے گزے بانی میں ڈال کر پی جاتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ اس پینے اور روٹی کھانے میں جتناوقت صرف ہو تاہے اتن دیر میں قرآن پاک کی بچاس آبیتی پڑھ سکتے ہیں۔ پس میں اپناوقت اس روٹی کھانے میں کیوں ضائع کروں ؟ایک شخص نے ان سے کہا کہ آپ کی چھت کاشہتر ٹوٹ گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تو یماں ہیں سال سے رہ رہا ہوں میں نے آج تک اس کو نہیں دیکھا۔ بے کار

اوربے فائد ودیکھنے کوہزر گول نے منع کیاہے۔

شخاحمہ بن زریں فجر کی نماز پڑھ کر ظهر کی نماز تک پیٹھے رہتے تھے اور کسی طرف نہیں دیکھتے تھے او گول نے ان سے
پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ اس کی قدرت اس کی
صنعت و عجا کبات کو دیکھا کریں اور جو شخص ان چیزوں کو عبرت کی نظر سے نہیں دیکھے گا ایک خطااس کی لکھی جائے گ۔
حضر ت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زندگی میں تبین باتوں کو پہند کرتا ہوں ایک ہے کہ طویل راتوں میں
عجدہ کروں دو مرے یہ کہ طویل اور بڑے دنوں میں پیاسار ہوں۔ تیسرے یہ کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہوں جن کی
اتھی سنجہ وال حکمہ تندہ اللہ ہوں علق میں قیم سے لوگوں نے نہ جھا کہ آپ اے نفس کو اس قدر سختی میں کہوں رکھتے

باتیں سجیدہ اور حکمت والی ہوں۔ علقمہ بن قیس سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنے نفس کو اس قدر تخق میں کیوں رکھتے ہیں۔ کہا کہ اس دو تن کے باعث جو مجھے اپنے نفس سے ہے۔ میں اس طرح اس کو عذاب دوزخ سے چاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کام جو آپ کرتے ہیں آپ پر واجب نہیں کئے گئے ہیں۔ کہا کہ جو پچھ ہو سکتا ہے کرتا ہوں تاکہ کل ان کے ترک

كرنے سے دل ميں صرت نه پيدا ہو۔

حضرت جیند بغدادی فرماتے ہیں کہ سری مقطیؒ نے اسی (۸۰) سال تک بات نہیں کی تھی 'سوائے موت کے وقت کے میں نے بھی ان کا پہلوز مین پر نہیں دیکھا۔

اور میرے پاس کنے کے لیے اس سے زیادہ اور کوئی عجیب تربات نہیں ہے۔ شخ اور محمد حریری ایک سال تک مکہ میں رہے۔ پر جھی کسی سے بات نہیں کی۔نہ وہ سوئے اور زمین سے پیٹھ نہ لگائی نہ پاؤل پھیلائے۔ شخ الا بحر کتانی نے ان سے دریافت کیا کہ تم سے ایسی سخت ریاضت کیے ہو سکی انہوں نے جواب دیا کہ میرے علم کی بدولت میرے صدق باطن نے دریافت کیا کہ میرے علم کی بدولت میرے صدق باطن نے

منقول ہے کہ کسی شخص نے شیخ فتح موصلی کودیکھا کہ وہ بے اختیار رور ہے ہیں اور ان کے آنسوخون آلودہ ہیں اس نے پوچھا یہ کیا ہے۔ اختیار ہور ہے میں اور ان کے آنسوخون آلودہ ہیں اس نے پوچھا یہ کیا ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک مدت تک گنا ہو میں خون کے آنسورور ہا ہوں۔ ان کے انتقال کے بعد اب اس ندامت ہے کوئی آنسو بغیر اخلاص کے آنکھوں سے نہ نکلا ہو میں خون کے آنسورور ہا ہوں۔ ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کوخواب میں دیکھا تو بوچھا کہ خداوند تعالیٰ نے ہزرگی عطافر مائی اور فرمایا کہ مجھے اپنے جلال وعزت کی قتم کہ

فرشتے تیر ااعمال نامہ جب لائے تو خالیس برس ہے اس میں کوئی خطادرج نہیں تھی۔

حضر ت داؤد طائی ہے لوگوں نے کہا کہ آپ داڑھی میں کھکھا کر لیں تو پچھے مضا نقتہ نہ ہو گا۔ توانہوں نے فرمایا کہ میں اتنی دیر کے لیے غافلوں میں لکھاجاؤں گا۔

حضرت اولین قرنی کا معمول: حضرت اولی قرقی تاحیات اپی را توں کو تقییم کرے فرماتے که آج کی رات "شب رکوع" ہے اور ایک رکوع میں تمام رات تمام کر دیتے اور دوسری شب فرماتے که آج"شب مجدہ" ہے اور ایک

سجده میں تمام رات بسسر فرمادیت

عتبۃ الغلام صاحب مجاہدہ تھے۔نہ اچھی قتم کا کھانا کھاتے نہ کوئی لذیذ چیز پینے ان کی والدہ نے فرمایا کہ اے فرزند
اپنے ساتھ کچھ نرمی اختیار کرو۔انہوں نے کہا کہ میں اس جبتو میں ہوں۔ چندروزہ دنیا میں تھوڑی می محت اٹھا کے آخر ت
میں آرام ہے رہوں گا۔ شخر بیح رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضر ت اولیں قرنی رحمتہ اللہ علیہ ہے ملنے کے لیے گیا۔
اس وقت وہ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے جب وہ نمازے فارغ ہوئے تومیں نے کہا کہ ابھی میں بات کروں گاتا کہ ان کی تسیع و
تہلیل میں خلل نہ واقع ہو پس میں انظار میں بیٹھار ہاوہ نماز ظہر وعصر تک اپنی جگہ ہے نہیں اٹھے دوسرے دن کی نماز فجر
تھی اس جگہ اوا کی (کہیں اٹھ کر نہیں گئے) نماز فجر اوا کرنے کے بعد ان کو نیند آگئی۔ خواب سے بیدار ہو کروہ کہنے گئے بار
الی ! بہت سونے والی آنکھ اور بہت کھانے والے بیٹ سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں تب میں نے خیال کیا کہ یہ نفیحت
میرے لیے ہے پس میں وہاں سے خاموش کے ساتھ چلاآیا۔

شیخ ابو بحر عیاش چالیس سال تک زمین پر نہیں لیئے اور ان کی آنکھ میں کا لاپانی از آیا۔ انہوں نے بیس سال تک اپنی بیدی سے یہ حال مخفی رکھا۔ وہ ہر شب پانچ سور کعت نماز پڑھا کرتے تھے اور اپنے ایام شاب میں ہر روز تمیں ہزار مرتبہ قل صوابقد احد پڑھا کرتے تھے۔ شیخ کر ذائن دیر ہ جوہز رگان لبدال میں سے تھے ہر روز تمیں ختم کیا کرتے ۔ لوگوں نے ان سے کہا آپ بڑی ریاضت کرتے ہیں انہوں نے دریافت کیا کہ د نیا کی عمر کتنی ہے کہا کہ سات ہزار برس۔ پھر پوچھا قیامت کادن کتنا دراز ہے ؟ لوگوں نے کہا بچاس ہزار برس۔ پھر پوچھا قیامت کادن کتنا دراز ہے ؟ لوگوں نے کہا بچاس ہزار برس جیوں اور روز قیامت کی راحت کے واسطے کو شش کروں تب بھی کم ہے۔ مدت ابد کا توذ کر میں سات ہزار برس جیوں اور روز قیامت کی راحت کے واسطے کو شش کروں تب بھی کم ہے۔ مدت ابد کا توذ کر ہی کیا ہے جس کی انتا ہی نہیں خصوصاً اس تھوڑی ہی عمر میں۔

حضرت سفیان توری نے کہا کہ ایک رات میں حضرت رابعہ ہمری کی کے پاس گیاوہ عبادت گاہ میں چلی گئیں اور صبح کی نماز میں مشخول رہیں میں ان کے گھر کے ایک گوشہ میں صبح کی نماز میڑ ھتار ہا پھر میں نے ٹی ٹی رابعہ ہمری گئے کہا کہ خداکا شکر کس طرح اداکر میں کہ اس نے ہم کو تمام رات نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ٹی ٹی رابعہ نے کہا کہ اس کا شکر میں خداکا شکر کس طرح اداکر میں کہ اس نے ہم کو تمام رات نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی رابعہ نے کہا کہ اس کا شکر میں کے بہت سے واقعات اور الی بہت سے دکھا ہے کہ کی دکا یہ ہم روزہ رکھیں۔ اے عزیز ! اہل ریاضت کا حال ایسا ہی ہواگر تماری کتاب احیاء العلوم میں اس سے زیادہ تفصیل ہے۔ اگر کی شخص الی ریاضت نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ یہ اخوال سنا کرے تاکہ اپنی تفصیر کا قائل اور عبادت کی طرف مائل ہواور نفس کا مقابلہ کرنے میں مشغول ہو سکے۔

# مقام ششم

## نفس پر عتاب کر نااوراس پر تویخ

اے عزیز!معلوم ہو کہ خداوند تعالیٰ نے نفس کوابیا پیدا کیاہے کہ وہ خیر سے بیز اررہے اور شرکی طرف مائل ہو<mark>۔</mark> کا ہلی اور شہوت پر ستی اس کی خاصیت ہے اور تمہارے لیے خداو ند تعالیٰ کا تھم سے سے کیے نفس کواس صفت سے بازر کھواور راہ راست پر لاؤ۔ اس کاسدھار نائبھی تو سختی ہے ہو گااور بھی نرمی ہے۔ بھی فعل کے ذریعہ اور بھی قول کے کیونکہ اس کی طبیعت میں پیربات داخل ہے کہ جب وہ اپنا نفع کسی کام میں دیکھتا ہے تو اس کا طالب ہو تاہے خواہ اس میں محنت ومشقت کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ وہ اس محنت پر صبر کرلیتا ہے۔ لیکن جہالت اور نادانی اس کی محرومی کا سبب ہوتی ہے جب تم اس کو خواب غفلت ہے بیدار کر و گے اور آئینہ ( مشاہدہ حال کے لیے )جب اس کے سامنے رکھو گے۔ تب وہ اس کو قبول کرے گا ای واسطے حتی تعالیٰ نے فرمایا ہے۔وذکر فان الذکری تنفع الموسنین (اور ذکر کرکہ ذکر کرنا مومنوں کے لیے نفع مخش ہے) تمہارانفس بھی دو سروں کے نفوس کی مانند ہے۔ کہ وہ بھی پند ونصیحت کے اثر کو قبول کرے گا۔ پس اوّل تم اس کونفیبحت کرواور عتاب کرو۔ عتاب کا بہ سلسلہ کسی وقت ختم نہ کرونفس ہے کہو کہ اے نفس! مجتمے دعویٰ وانشمندی ہے اور جب کوئی تجھ کواحتی کتاہے تو تجھ کوغصہ آجا تاہے۔لیکن تجھ سے زیادہ احمق کوئی اور نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص ایسے وقت میں کہ شہر کے دروازے پر لشکر جمع ہے اور آدمی اس کے بلانے کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ اس کو لے جاکر ہلاک کر دیں۔اور بیہ شخص اس وقت لہوولعب میں مشغول ہے تواس ہے بڑاا حمق اور کون ہو گا کہ مر دول کا لشکر شہر کے دروازہ پر تیراا نظار کررہا ہے۔اور عمد لیا ہے کہ جب تک تجھ کو نہیں لے جائیں گے وہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ دوزخ اور بہشت تیرے لیے پیدا کئے ہیں اور ممکن ہے آج ہی کے دن تجھ کولے جائیں گے ممکن ہے کہ نہ لے جائیں لیکن جو کام یقینا ہونے والاے توبہ سمجھ کہ وہ ہو چکاہے۔ کیونکہ موت نے کس سے یہ وعدہ نہیں کیاہے کہ رات کو آؤل گی یاون کو 'جلد آؤل کی یا دیرہے 'جاڑے کے موسم میں آؤل گی پاگر می کے دنول میں۔ موت سب کوایسے عالم میں آ کراچانک لے جان ن جنہ بے فکر بیٹھے ہوں۔ پس اگر انسان موت کی تیاری نہ کرے تواس سے زیادہ حمافت اور کیا ہو گی۔

اے نفس! بھلا سوچ توکہ تو تمام دن معصیت میں مشغول ہے اگر توبہ سمجھتا ہے کہ خداتعالی نہیں دیکھا توکا :
ہوادراگر تو سمجھتان ہے کہ دوود کھے رہاہے تب توبہت ہے شرم اور ڈھیٹ ہے کہ تواس کی آگا ہی اور و قوف سے نہیں ڈر تا۔
سوچ کہ اگر تیر اغلام تیری نافر مانی کرے تواس پر تواس قدر غضبناک ہوگا پس توخدا کے غصہ سے کیوں بے فکر ہے اگر تیر ا
غلام یہ خیال ہے کہ میں اس کے عذاب کوبر داشت کر اوں گا تو ذراا نگلی چراغ پر رکھ۔ایک گھڑی کے لیے سخت دھوپ میں
یاگرم جمام میں بیٹھ تاکہ تیری ہے طاقتی اور لاچاری معلوم ہو جائے اور اگر تیر انصور ہے کہ وہ تجھے ہر ایک گناہ کے

مواخذہ میں نہیں کیڑے گا تواس طرح تو قرآن شریف اور ایک لاکھ چوہیں ہزار پیٹمبروں کا انکار کرتا ہے اور تونے ان سب کی تکذیب کی کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے :

جو شخص گناہ کرے گاعذاب دیکھے گا۔

ومن يعمل سوء يجزبه

اے نفس! تیراناس جائے کہ تو کہتا ہے کہ خداوند تعالی مجھے عذاب نہیں دے گا کہ وور تیم و کریم ہے۔ تو سوچ کہ پھر کیوں حق تعالی ہزاروں لا کھوں بندوں کو بھوک اور پیماری کی مصیبت میں رکھتا ہے اور کوئی شخص بغیر تخم پاشی کے تھیتی کیوں نہیں کاٹ لیٹا۔ حقیقت سے ہے کہ جب تجھ پر دنیا کی حرص غالب ہوتی ہے تو ہزاروں حیلے اور مَر کرتا ہے تاکہ سیم و زر حاصل کر سکے اس وقت تو نہیں کتا کہ خداوند تعالی رحیم و کریم ہے۔ وہ میری محنت کے بغیر میرے کام کا بعد ویست فرماوے گا۔ اے نفس! خدا تجھے جمھے یہاں تو کے گا کہ تھے ہے کہ عمل کابد لہ طے گالیکن مجھ میں محنت کرنے کی عدورت کے کیا تو یہ نہیں ہے کیا تو یہ نہیں سمجھتا کہ تھوڑی محنت کرنااس شخص پر بھی فرض ہے جو کڑی مشاقت نہیں اٹھا سکتا تاکہ کل ووزخ کے عذاب میں دورو ملعون ہونے کی تاب کیو نکہ کوئی شخص محنت اٹھائے بغیر رنج سے آزاد نہیں :وگا۔ پس جب آج کے دن تو دور خری منت بر داشت نہیں کر سکتا تو کل دوزخ کے عذاب 'ذلت اور مر دودو ملعون ہونے کی تاب کیو نکر لائے گا۔

تیراناس جائے 'توسیم وزر حاصل کرنے کے لیے شدید محنت اور ذلت پر داشت کر رہاہے اور صحت کی طلب کے لیے میںودی طبیب کے کہنے سے لذیذ چیزیں کھانا چھوڑو بتاہے کیوں تو نہیں جانتا کہ دوزخ کی آگ پیماری و مختابی کی محنت سے کمیں زیادہ سخت اور آخرت کی مدت دنیا کی آمدت سے کمیں زیادہ ہے۔

اے نفس خدا تھے غارت کرے تو کتا ہے کہ گناہ ہے تو ہر کر کے نیک عمل شروع کروں گااور ہو سکتا ہے کہ تو ہہ کرنے ہے پہلے ہی تیری موت یکا یک آجائے۔ اس وقت حسرت کے سوااور پھھ تیرے ہاتھ نہیں آئے گا۔اگر تیرا یہ خیال ہے کہ آج کے مقابلہ میں کل توبہ کرنا زیادہ آسان ہو گا توبہ بھی تیری نادانی ہے کیو نکہ توبہ میں تو جتنی تاخیر کرے گا تناہی توبہ کرنا تجھ پرد شوار ہوگا۔ جب موت نزدیک آئے گی تو یوں ہوگا۔ کہ جانور کو گھانی کے آخر میں پہنچ وقت دانہ دیں تواس سے پچھ فائدہ نہ ہوگا (کہ ذبہ سے پچھ فائدہ نہ ہوگا (کہ ذبہ سے پچھ وار کہتا ہے کہ اپنے شرکووالیس پہنچ کر دو سرے دن علم کے میں کو حش کرول گااور یہ کی خاطر باہر نکل کر سستی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے شرکووالیس پہنچ کر دو سرے دن علم کھنے میں کو حش کرول گااور یہ نہیں سمجھتا کہ علم حاصل کرنے کے لیے بودی مدت درکار ہے۔ اس طرح نفس بدکار کوایک مدت تک ریاضت اور مشقت میں رکھنا پڑے گا۔ اور داستہ کی تمام صعوبتوں سے پار ہو سکے میں رکھنا پڑے گا۔ اور داستہ کی تمام صعوبتوں سے پار ہو سکے گا۔ جب عمر گذر چکی اور ضائع ہوئی تواب مہلت نہیں طلح گی تو مجاہدہ کیونکر ہو سکے گا۔ کو تکہ جوانی 'برجوانی 'برحوانے اور صحت میں گار چی کہ جوانی 'برجوانے اور صحت میں گار چی کا کو زیر خور کی تا ہوئی تواب مہلت نہیں طلح گی تو مجاہدہ کیونکر ہو سکے گا۔ کیونکہ جوانی 'برجوانے اور صحت میں گھر گار چکی اور فراغت کو دور کام کاخ سے پہلے اور زندگی کو موت سے قبل تونے غنیمت نہیں سمجھا۔

اے نفس!و محک او موسم گرما میں موسم سر ، کی تمام تیاریاں کرنے میں خدا کے کرم پر بھر وسد کر کے دیر کر تاریا آخر زمیر ریکی سر دی زمتال ہے کم نہیں اور دوزخ کی گرمی تابتال سے تھوڑی نہیں۔ تو زمتان اور تابتال کے کامول میں سستی نہ کرے آخرت کے کاموں میں تقفیم کرتا ہے۔ شایداس کا یہ سبب ہے کہ آخر ہواور وزقیامت پر توایمان نہیں الیادریہ کفر تیر بباطن میں چھپاہوا ہے۔ جس کو تو نے خودا پنے سے پوشیدہ رکھا ہواریہ تیری ہلاکت الدی کاسبب ہے۔ اس نفس! خدا تجھے سمجھے' جان کہ جو شخف سمجھتا ہے کہ نور معرفت کی پناہ لیے بغیر موت کے بعد آتش شموت اس کو نہیں جلائے گی۔ اس کی مثال ایس ہے کہ جبہ نہ پہنے اور سمجھے کہ خدا کے فضل و کرم سے اس کے جسم کو محدثہ نہیں اس کو نہیں جانا کہ اس کا فضل یہ تھا کہ جب اس نے زمتان پیداکیا تو تیری رہنمائی جبہ کی طرف فرمائی (کہ موسم سر مامیں جبہ پہنو گے تو سر دی رفع ہو جائے۔

تیراناس جائے اے نفس! کہ معصیت جو تجھ کو عذاب میں ڈالے گی اس کا سب سے ہے کہ خداو ندیزرگ ویر ترکا تیزی نافرمانی پر عماب ہوا۔ حالا نکہ تو یہ بھی کتا ہے کہ میرے گناہول سے خداو ندکر یم کا کیا نقصان ناوان ایبا نہیں ہے بلکہ حق تعالیٰ آتش دوزخ تیر باطن میں تیری شہو تول سے پیدا کر تاہے جس طرح زہر اور پری چیزول کے کھانے سے تیرے جسم میں یماری پیداہوتی ہے۔ اس کا سب بی تو نہیں ہو تا کہ طبیب تجھ سے ناراض ہو کر تیری یماری کا سب بن گیا۔ اس تیرے جسم میں یماری پیداہوتی ہے۔ اس کا سب بی تو نہیں ہو تا کہ طبیب تجھ سے ناراض ہو کر تیری یماری کا سب بی تو نہیں و تا کہ طبیب تجھ سے ناراض ہو کر تیری یماری کا سب بی گیا۔ اس کا فریفتہ ہے آگر تو بہشت اور دوزخ پر ایمان نہیں لایا تو اب موت پر ایمان لا کیو نکہ یہ تمام عیش و آرام تجھ سے تجھین لئے جا کیں گے اور ان کی اور ان کی جدائی سے تو مُمگین ہوگا اس پر بھی آگر تیری خواہش کہ ان کی دو حق دل میں مضبوط کرے تو کرنے پریادر ہے کہ جنگی ان کی جدائی سے تو مُمگین ہوگا اس پر بھی آگر تیری خواہش کہ ان کی دو حق دل میں مضبوط کرے تو کرنے پریادر ہے کہ جنگی ان کی دو حق ان کی دل میں مضبوط کرے تو کرنے پریادر ہے کہ جنگی ان کی دو حق ان کی

تیر اناس جائے ' تو کیوں دنیا کا گر فتار ہوا ہے۔ اگر تختیے مشرق سے مغرب تک تمام جمان دے دیا جائے اور وہاں کے رہنے والے تختیے تجدہ ہی کریں ' تو یکھ دنوں میں تو اور وہ سب خاک کے برابر ہو جا کیں گے اور جو بھی تجھ کو تھوڑاسا حصہ ملتاہے اور وہ بھی رنج و محنت سے خالی نہیں ہے تو بہشت لہدی کے عوض اس کو کیوں خریدرہاہے۔

تیر ابر اہو'اگر کوئی شخص قیمتی جوہر دے کر ٹوٹی ہوئی شمیری لے گا تواس پر ضرور تو ہنسے گا۔ پس یہ دنیا توایک شمیکری ہے اس کو یکبارگ ٹوٹ جانے والی سمجھ اوروہ گوہر جو گم ہواہے اور پھر نہیں ملے گااور اس کاعذاب اور اس کی حسرت ہاتی رہے گی۔

چاہیے کہ اس فتم کا عمّاب نفس پر کر تارہ تاکہ تادیب نفس کا حق ادا ہو اور لازم ہے کہ پہلے خود کو تعیوت کرے اس کے بعد دو پر پہلے کو نفیحت کی جائے۔



# اصل ہفتم

اے عزیز! معلوم ہو کہ رسول اکرم علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک گھڑی کا تفکر سال بھر کی عیادت سے بہتر ہے اور قر آن پاک میں متعدد حبکہ تفکر' تذہر' نظر اور عبر ت کا حکم ہواان سب کے معنی تفکر ہیں جب تک ہر ایک شخص کو تفکر کی حقیقت معلوم نہ ہو گی اور پیر کہ س چیز میں کر ناچاہیے اور ننفکر کس واسطے ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے ان تمام ہاتوں کو نہیں سمجھے گا تفکر کی خوبی اس کو معلوم نہیں ہو گی اس کی شرح ضروری ہے 'ہم پیلے تفکر کی فضیلت بیان کرتے ہیں اس کے بعد اس کی حقیقت اور پھر اس کے فائدے بیان کریں گے اور اس کے بعد سے بتائیں گے کہ تفکر کس چیز میں ہواکر تا ہے۔

تفکر کی فضیلت : اے عزیز!معلوم ہوناچاہے کہ وہ کام جو سال بھر کی طاعت وعبادت ہے بہتر ہو ظاہر ہے کہ بہت ہی فضیلت والا ہو گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو حق تعالیٰ کے باب میں فکر کرتے

حضرت رسول اکرم علی نے ارشاد فرمایا : اے لوگو! حق تعالیٰ کی صفت میں غور و فکر کرو ذات باری میں تفکر مت کرو کیونکہ بیہ تمہاری طاقت سے باہر ہے اور اس کی قدر کو تم نہ پہچان سکو گے۔ حضر ت عائشہ رضی اللہ عنہانے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم علیائی نماز میں گرید کنان تھے۔ میں نے دریافت کیایار سول اللہ ! حق تعالیٰ نے آپ کو مخش دیا ہے۔ پھر آپ کیوں روتے ہیں۔ حضور اکر م علیہ فرمانے لگے کہ اے عائشہ ؟ میں کیوں نہ روؤں کہ مجھ پریہ آیت نازل ہو ئی ہے۔ إِنَّ فِي خَنْقِ السَّمون و وَالْمُرْضِ وَاخْتِلاف بِهِ شَك آسانون اور زمين كي پيدائش مين اور رات اور ون کے اختلاف میں دانشوروں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِايْتِ لِأُولِى الْأَلْبَابِهِ وَ الْكَالِبِهِ وَلَى كَاخْتَلَافَ مِينِ وَانْثُورُولِ كَ آپ نے فرمایا کہ افسوس ہے اس شخص پر جواس آیت کو پڑھ کر اس کے مطالب میں تفکر نہ کرے۔"

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کسی نے در ٹافت کیا کہ اے روح اللہ! کیاروئے زمین پر کوئی بیشسر آپ جیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں! وہ شخص جس کی تمام ً فقلُواللہ کاذ کر اور خاموشی تفکر اور اس کی نظر عبرت آموز ہووہ مجھ جیسا ہے۔

حضور اکرم علی نے فرمایا ہے لوگو! اپنی آنکھول کو عبادت ہے بہر ہ مند کرو۔ لوگول نے دریافت کیایار سول اللہ! كس طرح سے ؟ آپ نے فرمایا قرآن یاك د كھے كريز ھے ، تظراور عجائب قدرت اللي سے شخ ابو سليمانُ داراني نے كمال ہے كہ ونیا کی چیزوں میں تفکر آخرے کا حجاب ہو گااور آخرے کے بارے میں تفکر کا ثمریہ ہے کہ حکمت حاصل ہو گی اور دل زندہ ہوگا۔

حضرت واوُد طائی کا تفکر: حضرت داؤہ طائی ایک رات اپنے گھری چھت پر چڑھ کر ملکوت آسان میں فکر کر رہے تھے اور روتے جاتے تھے۔ پس بے اختیار ہو کر ایک پڑوی کے گھر میں گر پڑے۔ ہمسایہ گھبر اکے اٹھااور چور سمجھ کر گوار کھنچ لی۔ جب اس نے حضرت داؤد طائی کودیکھا تو پوچھاتم کو کس نے گرادیا' انہوں نے جواب دیا کہ میں بے ہوش تھا مجھے کچھ معلوم نہیں۔

#### حقيقت تفكر

پ تمام تفکرات کی حقیقت سے ہے کہ دوعلم حاصل کرنے سے بحری کاچہ پیدا نہیں ہو تااسی طرح دوعلوم کے ملائے سے ہر وہ علم جو تم چاہو گے پیدا نہیں ہوگا بلحہ علوم کی ہر ایک نوع کے دواصل خاص ہوتی ہیں جب تک تم ان دو اصل کواینے دل میں حاضر نہ کروگے وہ تیسر اعلم جو ہمنز لہ فرع کے ہے پیدا نہیں ہوگا۔

## تفكر كيول ضروري قراربإيا

انسان کو ایک نور کی حاجت ہے: معلوم ہونا جاہے کہ انسان کی پیدائش ظلمت اور جمل میں ہوئی ہے اور اس کو ایس کو علوم نہیں ہو سکتی اور پریا آخرت کی راہ پر۔وہ اپنی ذات کی طرف مشغول ہویا خدا کی طرف سے بیات نور معرفت کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی اور

نور معرفت بغير تفكر كے حاصل نہيں ہو گاچنانچہ حدیث شريف مين آياہے:

خلق البخلق في ظلمة ثه رش عليهم من حق تعالى فيدول كوپيدافرماكران پراچ نوركا پر تودالا

وره

جس طرح وہ شخص جواند ھیرے میں ہو چل نہیں سکتات وہ لوہا پھر پر مار کراس ہے آگ نکالتا ہے اور اس ہے چراغ کور وشن کر تا ہے۔اس چراغ ہے اس کی حالت تبدیل ہوتی ہیں بینا ہو کر سید ھے راستہ کو پہنچا نتا ہے پھر چلتا ہے۔الیا ہی اور جب ان کو باہم ملا دیا جائے توان سے تبدیل معرفت پیدا ہوتی ہے جس کی مثال لوہے اور پھر کی ہے اور تقکر کی مثال اس لوہے کو پھر پر مارنے (رگڑنے) کی ہے اور معرفت کی مثال اس نور کی ہے جو اس عمل سے نکلے گا۔ تا کہ اس سے دل کی حالت تبدیل ہو اور جب اس کا حال بدلتا ہے تواس کا عمل بھی بدلتا ہے۔ مثلاً جب اس نے یہ معلوم کرلیا کہ آخرت بہتر ہے۔ تو د نیا ہے منہ پھیر کے آخرت کی طرف تو جہ کرے گا۔ بہت تعرف نے تین چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ معرفت 'حالت' عمل ایکن عمل حالت کا تابع ہے۔ حالت معرفت کی تابع ہے اس کی فضیلت ظاہر ہو جائے گی۔ ہو جائے گی۔

## میدانِ فکر کی وسعت

اے عزیز!معلوم کروکہ فکر کامیدان اور اس کی جولانگاہ بہت وسیع ہے کیونکہ علوم بے شار ہیں اور سب میں فکر کی سخونٹ موجود ہے لیکن جوبات دین سے اس کی توضیح اور تشریح ہمارا مقصود نہیں ہے۔ ہاں جوبات دین سے متعلق ہے اگر چہداس کی تفصیل بھی در از ہے لیکن مجملااس کے اجناس کا بیان ہو سکتا ہے۔

معلوم ہو تا چاہیے کہ راو دین ہے مر ادوہ معاملہ ہے جو بدہ ہاور خداوند تعالیٰ کے در میان ہو تا ہے اور سے بندہ کی دور الا ہے جس نے وہ خدات کے باب میں۔ اگر اس کی فکر خدا کے باب میں ہے جس نے وہ خدات کی بند میں یا صفات یا افعال یا س کے عجائب مصنوعات کے باب میں ہوگا۔ اگر وہ اپناب میں ہوگا۔ اگر وہ اپناب میں تفکر کر تا ہے تو وہ تفکر یا لیہی صفتوں میں ہوگا جو خداوند قدوس کو تا پند ہیں اور اس کو حق تعالیٰ ہے دور کر دیں۔ ان صفات کو معاصی اور مہلکات کتے ہیں یا ہے فکر الیسی چیزوں میں ہوگا جو خداوند تعالیٰ کی پہندیدہ ہوں اور بندہ کو خدا کے نزدیک کرنے والد معاصی اور مہلکات کتے ہیں یا ہے فکر الیسی چیزوں میں ہوگی جو خداوند تعالیٰ کی پہندیدہ ہوں اور بندہ کو خدا کے نزدیک کرنے والد معشوق کے سواان کو طاعات اور منجیات کتے ہیں۔ پس تفکر کے اس راہ میں بھی چار میدان ہیں اور بندہ کی مثال اس عاشق کی ہے جس کو معشوق کے سوااور پچھ خیال ہی شہیں آگر اس کا خیال غیر معشوق کے حسن صور ت اور سیر ت کی طرف رہے۔ کہ کسی اور چیز کی گنجائش اس کے دل میں نہ ہو اور اس کا خیال ہر وم معشوق کے حسن صور ت اور سیر ت کی طرف رہے۔ کہ کسی اور چیز کی گنجائش اس کے دل میں نہ ہو اور اس کا خیال ہر وم معشوق کے حسن صور ت اور سیر ت کی طرف رہے۔ اگر عاشق اسے بہا بسی سوچتا ہے تو وہ ایسے معاملات اور مقدمات کے بارے میں سوچے گا جن کے وسیلہ ہے وہ معشق کی اس کے دل میں نہ ہو اور اس کا خیال ہور مقدمات کے بارے میں سوچے گا جن کے وسیلہ ہورہ معشوق کے اس کے دل میں نہ ہو اور اس کا خیال ہور مقدمات کے بارے میں سوچے گا جن کے وسیلہ ہوں وہ معشق کے بارے میں سوچے گا جن کے وسیلہ ہورہ معشوق

کے حضور میں قبولیت حاصل کر سکے یا ایس بات میں فکر کرے گاجس سے معثوق کو کر اہت ہواور اس سے حذر کرے اور جو خیال عشق سے پیدا ہو تاہے وفیان کر دوان چاراحوال سے خالی نہیں ہو تا۔ عشق دین اور دوستی حق تعالیٰ بھی اس طرح ہے۔

میدان اول: میدان اول یہ کہ بندہ اپنارے میں تفکر کرے تاکہ معلوم کر سکے کہ صفات بداور افعال ذمیمہ اس میں کون کون سے بین تاکہ ان سے خود کو پاک کرے۔ یہ ظاہر کے گناہ اور باطن کی برائیاں ہیں اور یہ بے شار ہیں۔ کیونکہ ظاہر کے گناہ ہفت اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں جیسے زبان 'آنکھ'پاؤل ہاتھ وغیرہ بعض کا تعلق تمام بدن سے ہے۔ ول کی برائیاں بھی اسی طور پر ہیں۔

اطوار تفكر: ہرايك تفكر كے تين طور ہوتے ہيں ايك بيركہ فلال كام اور فلال صفت مكروہ ہے يا نہيں۔ بيات سب جگہ ظہور میں نہیں آتی اور صرف تفکر ہے اس کو شناخت کیا جا سکتا ہے۔ دوسر اطور یہ کہ بیبات سب جگہ ظہور میں نہیں آتی اور صرف تقکر ہے اس کو شناخت کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی بغیر تنقکر کے د شوار ہے۔ تبیسرا طور بیر کہ میں جواس صف<mark>ت بد</mark> ے موصوف ہوں تواس ہے چھوٹنے کی کیا تدبیر ہے۔ پس ہر روز منبح کے وقت چاہیے کہ ایک ساعت کے لیے سب سے سلے زبان کے ظاہری گناہوں کے بارے میں اندیشہ کرے کہ آج کے دن کون سی بات میں زبان مبتلا ہو گی۔ ممکن ہے کہ غیبت یا جھوٹ میں گر فتار ہو تواس ہے جنے کی کیا تدبیر ہے اس طرح اگریہ خطرہ ہو کہ لقمہ حرام اس کو چکھنا ہو گا تواس ہے چھوٹنے کی تدبیر کرے۔علیٰ صدٰ االقیاس اپنے تمام اعضاء کا حال دریافت کرے اور اس طرح تمام طاعات میں بھی فکر کرے اور جب طاعات ہے فراغت حاصل ہو تو فضائل اعمال میں اندیشہ کرے اور سب کو جالا ہے۔ مثلاً کھے کہ زبان <mark>کو</mark> ذکر النی اور مسلمانوں کوراحت بہنچانے کے لیے پیدا کیا گیاہے اور میں فلال ذکر کر سکتا ہوں اور فلال عمد ہبات کہ سکتا ہوں تاکہ دوسرے تخص کاول خوش ہو کیے کہ آنکھ کواس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ دین کا دام بن جائے تاکہ سعادت کو شکار کر سکوں۔ فلال عالم کو نظر تو قیر ہے ویکھوں اور فاسق کو حقارت کے ساتھ دیکھوں تاکہ آنکھوں کا حق ادا ہو سکے <mark>اور مال</mark> ملمانوں کی راحت کے لیے ہے تو میں فلال کو مال صدقہ کے طور پر دول گااور اگر مجھے ضرورت پڑی تو دوسرے کو دے دول گااور خود صبر کرول گا۔ یعنی ایٹار سے کام لول گا۔ اس طرت کی مثالول پر ہر روز غور کرے ممکن ہے کہ کسی وقت کی فکر میں ایبا خطرہ آجائے جو تمام عمر اس کو گنا ہوں ہے بازر کھے۔ پس اس وجہ ہے ایک ساعت کا تقکر سال بھر کی عباد<del>ت ہے</del> افضل قرار پایاہے کیونکہ اس کا فائدہ تمام عمر باقی رہتا ہے۔جب ظاہری طاعات ومعاضی کے تفکر سے خالی ہو تومہل<del>کات کی</del> طرف توجہ کرے کہ اس میں برے اخلاق کون کون سے اس کے باطن میں موجود میں اور منجیات تعنی اخلاق پہندی<mark>دہ میں</mark> ے وہ کیا نہیں رکھنا تاکہ اس کے حصول کی کوشش کرے اس کی تفصیل بھی طویل ہے لیکن اصل مہلکات وس ہیں: اگر آدمی ان ہے بیجے تووہ کفایت کریں گے۔ دس مبلکات یہ میں بھل 'تکبر' بجب' ریا' حسد' غصہ 'حرص طعام' حرص شخن'

در سی مال 'حب جاہ : اصل میں مجیات بھی و س ہیں۔ توبہ 'صبر 'رضابقضا' شکر نعت 'خوف 'رجا زبدیعی ترک و نیا اضلاص ہو مطاعت مخلوق کے ساتھ 'خلق خوب ' محبت الئی۔ ان صفات میں ہے ہر صفت میں تنظر کی ہوی گجائش ہے اور بدراہاس خصص کو ملے گی جو ان صفات کے علوم کو جو ہم نے اس کتاب میں ذکر کئے ہیں پچانے 'اور انسان کو چاہیے کہ ایسا ہریدہ خصض کو ملے گی جو اس کے علوم کو جو ہم نے اس کتاب میں ذکر کئے ہیں پچانے 'اور انسان کو چاہیے کہ ایسا ہریدہ دو تر کی تیار کرے جس پر بد صفات تحریم ہوں۔ جب ایک صفت میں تنظر سے فارغ ہو جائے تو اس پر خطر صحیح دے پھر دوسر می صفت کی طرف مشخول ہواور ممکن ہے کہ کسی کو ان تنظر اس میلی کوئی تنظر اہم معلوم ہو کہ اس کو اس ہے کام پڑا ہے مثلاً کوئی عالم پر ہیز گار ہے جو ان بر اضاف ہے د شکاری پاچکا ہے لیکن وہ اپنے علم پر عجب و غرور کرتا ہے اور اپنا علم دوسر دل کو جنان کو بر انسان کو تا ہے اور اپنا علم متبول ہو نے پر خوش ہو تا ہے اگر کوئی شخص اس کی عیب جوئی کرے تو ول میں اس سے بغض و کینہ رکھتا ہے اور جب موقع متبول ہو نے پر خوش ہو تا ہے اگر کوئی شخص اس کی عیب جوئی کرے تو کی ساس سے بغض و کینہ رکھتا ہے اور جب موقع میں اس کی حدوم نمایت و اس کے نزد یک مخلوق کا ہو تایا نہ ہو تا ہے انتظام لیتا ہے۔ یہ تمام باتھی چھپی ہوئی خباشیں ہیں۔ یہ آدمی کے دین میں خلل ذالنے والی ہیں۔ پس محالہ میں فکر کرے کہ اس ہر ان ہو جائے پس اس کی نظر صرف خدائی طرف خور اس باب میں فکر کی بہت گنجائش ہے۔ ہماری اس توضیح سے بیات مہماتات و مجیات کے بارے میں انسان کا تنظر کوئی حدو نمایت ضیس رکھتا ہے۔ یہاں اس کی تفصیل میں ہو سکتی۔

### ميدان دوم

حق تعالی سے لیے تفکر: باری تعالی کے باب میں تفکر یا تواس ذات و صفات کے بارے میں ہوگا۔ یاس کے افعال و مصنوعات کے سلسلہ میں ہوگا۔ اس تفکر کابرنامقام ہے۔ جو ذات و صفات باری سے علاقہ رکھتا ہے۔ لیکن عوام کواس کی طاقت نمیں کور عقل کی وہاں رسائی ہو نمیں عتی۔ حضورا کرم عظیقہ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ذات باری میں تفکر مت کروکیونکہ بیبات تمہاری طاقت ہا ہر ہے اس د شواری کا سبب یہ نمیں ہے کہ حق تعالی کی ذات پوشیدہ ہے باہر ہا سی مت کروکیونکہ بیبات تمہاری طاقت سے باہر ہے اس د شواری کا سبب یہ نمیں لا سکتی اور وہ بے خود و متحیر ہو جائے گا۔ مثلاً چیگاد ڈدن کواڑ نمیں سکتی کیونکہ اس کی آئی ضعیف ہے آفاب کے نور کی تاب نمیں لا سکتی ہے۔ رات کو جب نور کم ہو تا ہے تو کی عرب نور کم ہو تا ہے کو کی عرب نور کم ہو تا ہے کو کی عرب نور کی علی مثال ہے لیکن صدیقین اور ہزرگانِ جلائی حق کامشاہدہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ دیکھنے کی ضرورت میں بھی نمیں ہے۔ مثلاً کوئی شخص آفاب کود کھ سکتا ہے لیکن ایبا شخص اگر مدام دیکھے گا تواند بیشہ ہے کہ اس کی ضرورت میں بھی نمیں ہے۔ مثلاً کوئی شخص آفاب کود کھ سکتا ہے لیکن ایبا شخص اگر مدام دیکھے گا تواند بیشہ ہے کہ اس کی ضرورت میں بھی نمیں ہے۔ مثلاً کوئی شخص آفاب کود کھ سکتا ہے لیکن ایبا شخص اگر مدام دیکھے گا تواند بیشہ ہے کہ اس کی ضرورت میں بھی نمیں ہے۔ مثلاً کوئی شخص آفاب کود کھ سکتا ہے لیکن ایبا شخص اگر مدام دیکھے گا تواند بیشہ ہے کہ اس کی

ا - جس طرح آج كل خودا بيخ قلم سے اپنام سے پيد" ملامه" كھتے ہيں۔ باول ميں خوب يس وال كر سنرے فريم كا چشمہ آ كھول پر لكاتے ہيں حالا عكد بينا في ميں قطعى كوئى كمزورى نميں ہوتى۔

بصارت ختم ہو جائے گی ای طرح جمال الی کے مشاہدہ میں دیوا نگی اور بے ہوشی کا ندیشہ ہے پس صفات اللی کے اسر ارجو بزرگول کے علم میں ہیں۔ مخلوق ہے ان کو بیان کرنے کی اجازت اور رخصت شیں ہے۔ مگر ایسے الفاظ جو بندوں کی اپنی صفات سے قریب ہوں مثلا تم کہو کہ حق تعالیٰ عالم 'مرید' متکلم ہے ان الفاظ ہے انسان کچھ چیز سمجھ سکتا ہے جو اس کی صفتول کی مانند ہو۔اس کو تشبہہ کہتے ہیں لیکن اگر صرف اتنا کہاجائے کہ خداکا کلام انسان کے کلام کی طرح نہیں ہے جو حرف وصوت رکھتا ہے اور اس کا سلسلہ کبھی رہتا ہے کبھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جب تم اتنا کہو گے تو شاید اس کی سمجھ میں نہ آئے اور اٹکار کرے اور کھے کہ خدا کا کلام بے حرف و صوت کیسا ہو گا۔ یا تو تم اس ہے کہو کہ خدا کی ذات تیری ذات کی طرح نہیں ہے۔ نہ دہ جو ہر ہے نہ عرض نہ کسی جگہ ہے نہ جت میں پرنہ عالم سے متصل ہے نہ منفصل 'نہ عالم سے باہر ہے نہ عالم کے اندر۔ اس کا بھی وہ انکار کرے گا اور کیے گا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے۔ اس انکار کی وجہ بیہ ہو گی کہ وہ خداد ند تعالیٰ کی اپنی ما ننذ سمجھتا ہے جو ایک تخت پر جلوہ افروز ہے اور خدم و غلام اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ حق تعالیٰ کے باب میں اس طرح خیال کر کے کہتاہے کہ ضروری ہے کہ خداو ند تعالیٰ کے بھی ہاتھ 'یاؤں' آنکھ منہ اور زبان ہو۔ جب بندہ اپنے وجو دمیں یہ اعضاء دیکھتاہے تو خیال کر تاہے کہ اگر پیہ خدا کی ذات میں نہ ہوں تو نقصان کا موجب ہو گاالیں عقل اگر مکھی کو بھی ہوتی تو کہتی کہ میرے خالق کے بھی ضرور پر وبال ہوں گے۔ کیونکہ اس نے میری قدرت و توانا کی کے باعث ہی مجھے بیہ چیز دی ہے پس وہ آپ بھی پیہ رکھتا ہو گا۔ یسی حال انسان کا ہے اپنے او پر اں کی ہستی کا قیاس کر رہا ہے۔ اس وجہ سے خدا کی ذات و صفات میں تفکر کرنا شرع میں درست نہیں۔ اسی طرح بررگان سلف نے علم الکلام پڑھنے ہے منع کیا ہے کہ ان کے نزدیک بیہ جائز نہیں کہ باری تعالیٰ نہ عالم کے باہر ہے اور نه عالم میں ہے نہ متصل ہے نہ منفصل بلحد وہ صوف اس بات پر قناعت کرتے ہیں (کافی سمجھتے ہیں) کہ لیس کمشله شیئی لینی نہ وہ کسی سے مشابہت رکھنااور نہ کوئی اس کے مشاہبہ اور مانند ہو گا۔اس بات کو بغیر تفصیل کے مجمل کہ دیناکافی ہے کہ ان کے مذہب میں تفصیل بدعت ہے۔

بیوں کے ایک آئی ہوتی اور تھے ہوں اور تھے ہوں اور تھے ہوں اس لیے ایک نبی پروحی نازل ہوئی اور تھے دیا گیا کہ بعدول سے میری صفات کاحال (منہہ ) بیان مت کروکیو نکہ یہ اس کا اٹکار کریں گے۔ پس ایسی بات بی کمناجو ان کی عقل میں آسکے۔ پس اولی بیہ ہے کہ اس بارے میں ہر گز گفتگو اور تھر نہ کریں۔ بال ایسا شخص جو کامل ہو وہ اس باب میں تھر کرے لیکن آخر کار اس کو بھی وہشت اور چرت سے وو چار ہونا پڑے گا۔ پس سز اوار بیہ سمجھے کہ حق تعالیٰ کی عظمت تھر کرے لیکن آخر کار اس کو بھی وہشت اور چرت سے وو چار ہونا پڑے گا۔ پس سز اوار سے ایک نور ہے کیونکہ گائب صنعت سے معلوم کریں۔ ہر ایک جو عالم وجو وہیں آئی ہے اس کی قدرت اور عظمت کے انوار سے ایک نور ہے کیونکہ اگرکوئی آفتاب و کیھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ اس کے نور کو جو زمین پر پڑر ہا ہے ضرور دیکھ سکتا ہے۔

## ميدان سوم

عجائب مخلوقات میں موجود ہے خداوند تعالی کی بجیب و غریب صفت ہے آسان وزمین کا بر ایک ذریعہ زبان حال ہونا چاہیے کہ جو پچھ عالم میں موجود ہے خداوند تعالی کی بجیب و غریب صفت ہے آسان وزمین کا بر ایک ذریعہ زبان حال سے خداوند تعالیٰ کی پاک اس کی قدرت کا ملہ اور علم ہے حد کو بیان کر رہا ہے اور یہ عجائب مخلوقات ہے شار ہیں ان کی تفصیل منیں ہو سکتی۔ اگر سات سمندر سابی بن جائیں اور تمام در ختول کی شاخول کے قلم بن جائیں اور سارے بندے کا تب بن کر زمانہ در از تک تکھیں تب بھی کلمات اللی جن سے مراد عجائب قدرت ہیں تمام نہیں ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔قل لوگان البحر مدادا لکلمت رہی : فرماد یجئے کہ میرے رب کے کلمات تح یر کرنے کے لیے اگر تمام سمندر روشنائی بن جائیں۔ لنفد البحر قبل ان تنفذ کلمات رہی ولوجئنا بمثلہ مدداہ توسمندر خشک ہوجائیں قبل اس کے کہ وہ مرے رب کے کلمات کو تح یر کریا ئیں اگر اس کے مثل وہ اور دوشنائی کیوں نہ لے آئیں۔

معلوم ہونا چاہیے کہ مخلو قات کی دوقتمیں ہیں۔ایک قتم وہ ہے جن کی ہم کو خبر نہیں پھراس میں تفکر کیو نکر کیا

جاسکتاہے جس طرح کہ خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایاہے: ویرے کا آڈی نے خات کا اُڈیوا کے گائیا دیما کُنیستۂ

سُبُحنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرُواجَ كُلُّهَا سِمَّا تُنْبِتُ الْأَرُضُ وَمِنُ أَنْفُسِهِمُ وَسِمًّا لاَيَعُلَمُوْنَه

پاک ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیز ول سے جنہیں زمین آگاتی ہے اور خود ان سے اور ان چیز ول سے جن کی انہیں خبر شیں ہے۔

دوسری فتم مخلوقات کی وہ ہے جن کی ہم کو خبر حاصل ہے۔الی مخلوق دو قتم کی ہے ایک وہ ان کو ہم آنکھ ہے دکھ منسیں سکتے۔ جیسے عرش وکر می 'فرشتے 'جن 'پری 'ان میں تفکر کے اطوار بہ سبب طوالت اس مخضر میں لکھناد شوار ہے۔ فقط ان چیزوں کے بیان پر اکتفاکر تے ہیں جو دیکھی جاتی ہیں۔ یعنی آسان 'زمین 'آفتاب 'مابتاب 'ستارے اور جو پچھ زمین کے اوپر ہے۔ جیسے بیاڑ بول کے اندر موجود ہیں۔ یعنی جواہر اور دو سری کا نمیں۔ نباتات کی قتم ہے جو چیزیں زمین کے اوپر ہوتی ہیں فتم قتم کے صحر انی اور دریائی جانور اور انسان کیو ککہ وہ سب کے نبیت نبیت ہے جیب تر ہے۔ اسی طرح جو پچھ آسان اور زمین کے در میان (جوبات) ہے جیسے ایر 'بارش بر ف' ژالد 'رعد 'جیل 'قوس قرح اور وہ دوسرے آثار جو ہوا کے در میان پیدا ہوتے ہیں ہر ایک میں تفکر کی گنجائش ہے اور یہ سب کے سب صنعت اللی قوش نبیاں فرمائی ہیں۔ یان فرمائی ہے ناکہ تم ان میں غورو فکر کرو۔ چن نجے ارشاد فرمایا ہے :

وہ آسانوں اور زمین کے عجیب نشانوں کو دیکھتے ہیں لیکن ان پر توجہ نہیں کرتے۔ وَكَانِينَ مِينَ اللَّهِ فَيْ السَّمُوتِ وَالْمَارُضِ لِمُرُونِ عَلَيْهِا وَهُمُ عَنْهَا مُقِرضُونُه

اور ارشاد فرمایاہے:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْأَرُضِ وَاخْتِلاَفِ بِ بِشَكَ آَاتُول اور زمِن كَي آفر فَيْش مِن اور ون رات النِّل وَالنَّهار لايت إِلُولي الالبابِه كَانْتُون مِن الباب بِعِيرِت كَ لِي نَثَاني جِـ

اور الی نشانیال بہت کی بیں پس بندہ ان نشانیول میں فکر کرے۔سب سے پہلی نشانی جو تم سے قریب ترین ہے خود تمہاری ہی ذات ہے اور دنیامیں کو کی چیز تم ہے (وجو دانسانی) عجیب تر نہیں۔ لیکن تم خود اینے وجو دے عافل ہو <del>حالا نکہ</del> بار گاہ النی سے ندا آتی ہے کہ اے بندہ! تواپن ذات میں غور کر تاکہ ہماری قدرت اور عظمت تجھ پر ظاہر ہو۔ چنانجہ ارشاد فرمایا۔وفی انفسکہ افلا تبصرون (جاری نثانیال تہارے نفول میں موجود ہیں مگرتم غور نہیں کرتے) پہلے تم اپنی ابتدائے خلقت کا خیال کرو کہ کہاں ہے تم آئے ہو کیونکہ خداوند تعالیٰ نے تم کوایک یو ندیانی سے پیدا فرمایا ہے۔اس یانی کو پہلے باپ کی پشت میں اس کے بعد رحم مادر میں جگہ دی غرض اس قطر وَ آب کو تمہاری پیدائش کا تخم بنایا اور مال باپ پر شہوت کو موکل ہنایا۔ ماں کے رحم کواس کی زمین اور باپ کے نطفہ کو تخم بنایااور ہر ایک میں بیہ شوق پیدا کیا کہ وہ <del>گاز مین میں</del> بویا جائے۔اس مخم کو خون حیض سے پیرا کیا۔ نطفہ کو پہلے خون بستہ کی شکل دی(علقہ )اس کے بعد اس کے بعد اس کو مصغه (لو تھڑا) بنایا پھر اس میں جان ڈالی اور ایک صفت والے خون ہے تمہارے اندر قتم قتم کی چیزیں پیدا کیں۔ جیسے گوش**ت**' بوست 'رکیں 'پٹھے' ہڈیاں' پھر ان سب چیزوں ہے تمہارے اعضاء بنائے' سر کو گول بنایا' دو لمبے لمبے ہاتھ اور یاؤل بنائے جن میں ہے ہر ایک کی یا نجے یا نجے انگلیاں ہیں۔ پھر میر ونی اعضاء میں آنکھ ناک کان منہ 'اور زبان بنائی اور دوسرے اعضاء ہنائے۔باطن میں معدہ' جُگر 'گردے' تلی' پتار 'حم' مثانہ اور آئنتی پیدا کیں۔ ہر ایک کو الگ الگ شکل عطا فرمائی ا<mark>ور جداجد ا</mark> صفتیں' ہرایک کی مقدارالگ الگ رکھی۔ ہرا کی ہے کتنے ہی جھے کئے' ہرا نگلی کی پوریں بنائیں' ہرایک عضو کو پوس<mark>ت'</mark> رگ ویٹھے اور انتخواں ہے ترکیب دی۔ اپنی آنکھ ہی کو دیکھ لو مقدار میں ایک اخروث سے زیادہ نہیں اس کے سات طبقے (یردے) بنائے ہر ایک طبقہ کی صفت الگ الگ رکھی'اگر ان میں سے ایک یردہ بھی بجڑ جائے۔ آنکھ کی بصارت ختم ہو جائے۔ اً رصرف آنکھ کے عجائب کی شرح بیان کی جائے توایک دفتر تح بر کرنا پڑے۔ اب ذرااپی بڈیوں پر غور کرو کیا مشحکم اور سخت جسم رقیق منی سے پیدا فرمایاس کا ہر ایک ٹکٹر االگ الگ ساخت اور مقدار رکھتا ہے کوئی گول ہے اور کوئی لاہن<mark>ا</mark> اور کوئی چوڑا' کوئی کھو کھلا (جوف دار)اور کوئی بھر اہوااوریہ ساری بٹریال ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں جن کی ت<mark>عداداور</mark> بناوٹ میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں اشتخوان کو تمہارے بدن کا ستون بنایا اور تمام اعضاء کی بنیاد اس ستون پر رتھی <mark>اگروہ</mark> ستون ایک ہی ٹکڑا ہوتا تو پشت کاخم کرنانا ممکن ہوتااور آئر جداجدا ہوتا تو پیٹھ سید ھی کرنااور کھڑار ہناد شوار ہوتا۔ **بڈیو**ں کے میرے ( فقرات )بنائے تاکہ بیثت خم ہو سکے اس کے بعد ان کوالیک دوسرے سے جوڑ کرر گول اور پھول کوان پر لپیٹ

کر خوب مضبوط کردیا تاکہ وہ ایک ٹکڑے کی مانند کھڑی رہے۔ ہر ایک میرے کے سروں کو نرومادہ کی طرح بیایا کہ ایک دوس ے کے ساتھ ہوست ہو جائیں مضبوطی کے ساتھ مرول کے جارول طرف پہلومنائے تاکہ کمزور پٹھے جواس پر لیٹے گئے ہیں مضبوط رہیں اور ایک دوسرے پر سمار الے سکیل۔ سر کودیکھو کہ پچپن مڈیوں سے بنایا گیاہے اور باریک ریثوں ہے ان مکڑوں کو جوڑا ہے کہ اگر ایک گوشہ کو صدمہ پنچے تو دوسر اسلامت رہے اور سب کے سب یکبار گی نہ ٹوٹ جائیں وانتوں کو دیکھو بعض کے سرچوڑے ہیں تاکہ وہ لقمہ کو چبائیں۔ بعض کے سرباریک اور تیز رکھے تاکہ نوالہ کوریزہ ریزہ کر کے (پچھلے دانتوں کی ) چکی میں ڈال دیں۔ گردن پر غور کرواس کو سات مہر وں سے بیایا ہے۔ان مہر وں پر رگیں اور پٹھے لپیٹ دیئے ہیں اور اس طرح اس کو خوب مضبوط کردیا ہے اور سر کو اس کے اوپر رکھ دیا ہے۔ پیٹھ کو چوہیس مہروں ( فقرات ) ہے بناکر گردن کو اس پر رکھ دیاہے اور سینہ کی بڈیال ان مہروں کی عرض میں بنائی ہیں اسی طرح اور دوسری ہٹریاں بنائی ہیں جن کی شرت بہت طولانی ہے۔الغرض خداوند تعانیٰ نے ترےبدن میں کل دوسو سنتالیس بٹریاں ہنائی ہیں ان میں ہے ہر ایک کا فائدہ الگ الگ ہے حالا نکہ ان سب کی خلقت یانی کی اس ایک یو ندھے ہوئی ہے۔ اگر ان بڈیول میں ہے ایک ہٹری بھی کم ہو جائے تو تمہاراکام رک جائے اور ایک بھی زیادہ ہو جائے تو تمہارے آرام میں خلل پڑ جائے۔ جب تمہارے جہم کو تمام اعضاء اور اشتخوان کے ملانے کی ضرورت ہوئی تو تمہارے بدن میں پانچے سو ستائیس (۵۲۷) پٹھے (عضلات) پیدا کئے۔ ہر ایک عضلہ مچھلی کی طرح در میان میں موٹا ادر باریک سر کا بنایا۔ بعض عضلات چھوٹے اور بعض یڑے بنائے۔ ہر عضلہ کی ترکیب گوشت ریشہ (عصب)اور پروہ ہے کی جو غلاف کی ماننداس پر پڑار ہتا ہے۔ان پانچ سو ستأئیس عضلات میں چوہیس عضلات صرف اس لیے ہیں کہ تم آنکھ اور پلک کو ہر طرف حرکت دے سکو۔ دومرے اعضا کی حرکات کااس پر قیاس کرلوکہ سب کی شرح بہت طولانی ہے۔ علاوہ ازیں تمہارے جسم میں تین حوض بنائے ہیں۔ان حوضول سے سارے بدن میں نہریں جاری کیں ان میں ہے ایک حوض دماغ کا ہے۔ جس سے اعصاب کی نہریں تمام بدن کو چینچتی ہیں تاکہ قندرت اور حس و حرکت کا فیض جاری ہو۔ان نسر وں میں سے ایک نسر کو پیٹھ کے گر لول کے اندر رکھا تاکہ اعصاب مغزے دور نہ رہیں ورنہ وہ سو کھ جاتے دوسر احوض جگر کا ہے اس سے رگوں کو ہفت اندام تک پھیلایا تاکہ اس راستہ ہے ان کو غذا پنیجے۔ تیسراحوض دل کا ہے اس ہے تمام بدن میں خون کی رگیس (شرائن) پھیلائیں تاکہ روح کا قیض ہر جگہ جاری و ساری ہو اور روح سے ہفت اندام تک پہنچے اپس غور کرو کہ تنہمارے ایک ایک عضو کو خداو ند تغالیٰ نے کس حکمت و صنعت ہے بنایا ہے اور کس کس کام کے لیے بنایا ہے۔ آنکھ پر غور کرواس کو سات طبقات (پر دول) ہے پیدا کیا اور ایسی اندازاور طرز پر بنایا جس ہے بہتر ہونانا ممکن تھا۔ پلک کے چمڑے (پیوٹے) کو بنایا تاکہ گر دو غبارے آنکھ کو محفوظ ر کھے۔ سیاہ اور سید ھی پلکیں حسن و جمال اور قوت بصارت کے لیے پیدا فرمائیں تاکہ غبار کے وقت آنکھ کوان ہے ڈھک دو اور آنکھ محفوظ رہے لیکن ان کے در میان ہے تم دیکھ بھی سکو۔جب گر دو غبار اور خاشاک اویر ہے گرے توبیہ پللیں ر کاوٹ ین جائیں اور اس کو آنکھ کے اندرنہ آنے دیں گویا آنکھ کی نگسبان بن جائیں اور ان تمام باتوں ہے عجیب تربات ہے کہ آنکھ کا گھر باوجودیہ کہ اتنا چھوٹاہے آسان اور زمین کی صورت جواتن وسیع ہےاس میں نظر آتی ہے۔جب تم آنکھ کھو لتے ہو توایک میل میں آسان اتنی دوری کے باوجود نظر آتا ہے اگر نظر کے عجائب اور دور بین کی کیفیت اور نظار گی کی تفصیل بیان کریں تو سی د فتر در کار ہوں گے کان کو دیکھواس میں قدرت نے ایک کڑوا میل پیدا کیا تاکہ کوئی کیڑااس میں نہ جانے یائے۔ پھر کان کا گھو نگاہنادیا تاکہ آوازوں کو جمع کر کے کان کے سوراخ میں پہنچادے اس راستہ کو بہت ہی پر پچھ بنایا ہے اور اس میں بھی حکمت ہے کہ جب تم سوجاؤاور چیو نی کان میں جانا چاہے تواس کو دور در ازرات طے کرنا پڑے اور پھرنے لگے اور تم جاگ جاؤ (اور اس کو نکال دو) اسی طرح آگر منداور ناک اور دو سرے اعضاء کی تشر سے بیان کی جائے توبیان بہت طویل ہو جائے گا۔ مقصود اس گفتگوے سے ہے کہ تم کواس کی حقیقت معلوم ہو جائے اور ہر ایک عضو کی حقیقت پر غور کرو کہ اس میں کیا کیا فائدے ہیں۔اس کے بعد تو خداوند تعالیٰ کی حکمت اور عظمت 'لطف ورحت اور علم و قدرت سے آگاہ ہو سکے کہ تیم ہے مرہے لے کر پیر تک ہزار ہا عجائب موجود ہیں۔باطن کے عجائب' وماغ کے خزانے اور حسواد راک کی قوتیں جواس میں رکھی گنی ہیں سب سے عجیب تر ہیں بلحہ جو فوائد شکم اور سینہ کے اندر ہیں ان کا حوال بھی ناور ہے۔اللہ تعالیٰ نے معدہ کو ایک ایسی دیگ ک طرح بنایا ہے جوجوش مار رہی ہے تاکہ کھانااس میں کیے اور جگراس کیے ہوئے کھانے کا خون <sup>کے</sup> بنائے اور رگیس اس خو<del>ن</del> کو ہفت اندام تک پہنچادیں۔ پہتا اس خون کے جھاگ (کف) کو جے صفر اکتے ہیں لیتا ہے اور تلی (طحال) اس خون کی تلچھٹ کو جو سودا ہے اپنے اندر لے لیتی ہے اور گر دے خون سے پانی جدا کر کے اس پانی کو مثانہ کی طرف بھیجو یے ہیں۔ای طرح رحم (چہ دانی) اعضائے مخصوصہ اور امعاء (آنتوں) کے عجائب بھی اسی طرح ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حواس ظاہر ی اور باطنی جیسے بصارت ' ماعت اور ' علم و عقل اور ہو ش انسان کو عطا کئے ہیں ان کا حال بھی عجیب و غریب ہے۔ اے عزیز! تمهاراحال بھی عجیب ہے کہ اگر کوئی حصور دیوار پر ایک تصویر تھینچ دیتا ہے تو تم اس کی استادی ہے متعجب ہو کراس کی ہے حد تعریف کرتے ہیں۔ لیکن تم آفرید گار کیاس صنعت کو دیکھتے ہو کہ اس نے پانی کے ایک قطرہ سے انسان کے ظاہر وباطن کے ایسے عجیب و غریب نقش و نگار ہنائے۔ مو قلم ہے نہ نقاش ہے پھر ایسے صانع حقیقی کی صنعت و مکھے کر تعجب کیوں نہیں کرتے اور اس کے علم وقدرت کا کمال تم کوبے خود کیوں نہیں کر تااور اس کی شفقت ورحت کو حسرت کی نظر ہے کیوں نہیں دیکھتے۔غور کرو کہ جب تم رحم مادر میں غذا کے محتاج بتھے تواگر وہاں تمہارا منہ کھاتا تو خون حیض ہے اندازہ تمہارے معدہ میں پہنچتااور ہلاک ہو جاتے۔لنذاناف کے راستہ سے تمہاری غذا پہنچانے کاہند وبست کیا پھر جب تم رحم مادر سے باہر آئے تو ناف کو بند کر کے تمہار امنہ کھول دیا تاکہ مال اندازہ کے مطابق تم کو غذا پہنچائے۔ تمہار ابد ن اس وقت نازک اور ضعیف تھااور سخت چیزوں کے کھانے کی تم میں قوت نہیں تھی توماں کے دووھ سے تمہاری غذامقر ر کی اور مال کے سینہ سے پیتان پیدا کر کے ان کا سر تمہارے منہ کے اندازہ کے مطابق بیایا۔ تاکہ دودھ کی نسر سے دووھ عاصل کرنے میں تم کو زور نہ کرنا پڑے اور ایک قدرتی و عونی کو عورت کے سینہ میں بٹھادیا تاکہ سرخ رنگ کے خون **کو** 

سفید کر کے اس کا دود رہ بنائے اور پاک ولطیف کر نے تم تک پہنچادے۔ تمہاری مال کے دل میں تمہاری اسقدر مامتا پیدا کی کہ اگر ایک آن کے لیے بھی تم بھو کے سو جاتے تو وہ بے قرار ہو جاتی اور جب شیر خوارگ کے زمانہ میں دانتوں کی حاجت نہیں تھی دانت نہیں دیئے تاکہ مال کی چھاتی تمہارے دانتوں ہے مجر وٹ نہ ہواور جب کھانا کھانے کی قوت تمہارے اندر پیدا ہوئی تواس وقت تمہارے دانت اس نے نکالے تاکہ سخت غذا کوتم چباسکو۔وہ شخص بڑا ہی احمق اور اندھا ہو گا کہ آفرید گار عالم کی الیمی قدرت و کیچه کربے خود نه ہواوراس کے کمال اطف و مرحت سے چیران ہو کر جمال و جلال الٰہی کا عاشق و شیفتہ نہ ہے اور جو کوئی ان عجائب پر غور نہ کرے اور اپنے تن اور احوال کی اس کو خبر نہ ہو تووہ نر احیوان اور ناوان ہو گا۔ کہ اس نے اپنی عقل کو جوایک فیمٹی گوہر ہے ضائع اور اکارت کر دیااس کو فقط اتنی ہی خبر ہے کہ جب بھوک لکتی ہے تووہ کھانا کھالیتا ہے۔اورجب غصہ آتا ہے تو کسی پر حملہ کردیتا ہے یو ستان معرفت اللی کی سیرے وہ جانوروں کی طرح محروم رہ گیا۔انسان كى تنبيه كے ليے يمال اتنابى كمد ديناكافي موگا۔ بياتي جو ہم نے بيان كى ميں تمهارے خلقت كے لا كھول عجا ئبات ميں سے ا یک بات ہے۔ عجائب جانوروں میں بھی مجھمر سے لے کر ہاتھی تک بے شار میں اور اس کی تفصیل بہت طولانی ہے۔ **روسر کی نشانی** : اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ہے دوسری نشانی زمین ہے اور وہ تمام چیزیں جو اس کے اندر ہیں اور اس کے اوپر موجود ہیں اس میں شامل ہیں اگرتم چاہتے ہو کہ اپنے جسم کے عجائب معلوم کر کے آگے قدم رکھو توزمین پر غور کرو کہ کس طرح اس کو تمہار اپھو نابنایا ہے اور اس کو اس قدر وسعت دی ہے کہ تم اس کے کنارہ تک نہیں پہنچ سکتے۔اللہ تعالی نے بیاروں کی میخیں زمین پر گاڑ دی ہیں تا کہ جبنش نہ کر سکے۔اور تمهارے قد مول کے نیچے تھمری رہے۔اس نے سخت پھروں کے پنچے سے یانی نکالا کہ وہ تمام روئے زمین پر جاری ہو۔ یانی بتدر تابح نکاتا ہے اگر سخت پھر اس یانی کو ندرو کتا اور یانی یکبار گی جوش مار کر نکل آتا تو دنیا کو غرق کر دیتایا تعبل اس کے کہ کھیتیاں اس سے بتد ریج سیر اب ہول پہنچ جاتا ای طرح موسم بہار کا خیال کرو کہ ساری روئے زمین ایک منجمد خاک ہے۔ جب بارش اس پر ہوتی ہے تووہ مر دہ مٹی کس طرح زندہ ہو جاتی ہے۔اگر گل بوٹول ہے وہ زمین ہفت رنگی اطلس بن جاتی ہے۔ ذراان سنریوں پر خیال کروجواس خاک ہے آگتی میں ان میں رنگ برینگے پھول اور کلیاں بھی شامل ہیں کہ ہر ایک کارنگ الگ الگ ہے اور خوبی میں ایک دوسرے ہے بہتر میں 'ذراان میوہ اور در ختوں کا خیال کروان کے <sup>حی</sup>ن صورت ذا گفتہ 'بواور تفع رسانی پر غور کرو صرف کہی نہیں بلعہ

ہزاروں سنریاں جن کے نام و نشان تک تم کو معلوم نسیں اس نے اگائے اور عجیب و غریب فوائد ان میں رکھے پھر مزہ کے اعتبارے دیکھو تو کوئی تلخ 'کوئی شیریں 'کوئی ترش' کیٹ خاصیت یہ کہ یمار کر دے اور ایک کی منفعت یہ کہ شفاخشے ایک جان چائے دوسر اجان لیواز ہر'ایک صفر اء کو تح یک دے اور دوسر اس کو دور کرے' ایک خلط سود اکو دور کرے ایک خلط سود اکو دور کرے ایک خلط سود المیں ایک خلط سود المیں ایک مفرت سود المیں ایک ارک میں مرد' کوئی سرد' کوئی خشک' کوئی تر ایک خواب آور ہے اور ایک نیند کا قاطع' ایک ایسا کہ مفرت قلب اور ایک کدورت اور طبع کی ہد مزگی کا موجب ایک سبزی آدمی کی غذاد و سری جانوروں کے اور ایک ایسی چیز جو پر ندول قلب اور ایک کدورت اور طبع کی ہد مزگی کا موجب ایک سبزی آدمی کی غذاد و سری جانوروں کے اور ایک ایسی چیز جو پر ندول

ک کھاجا۔اب غور کرو کہ مخلوق کتنے ہزاروں ہیں اوران میں سے ہرا یک جنس میں کتنے ہزار عجائب ہیں۔اگر تم غور کرو گے تو تم کوایک قدرت کاملہ نظر آئے گی جس میں انسان کی عقل دنگ ہے۔ان چیزوں کا بھی کوئی شار نہیں۔

تبسری نشانی : تیسری نشانی وہ نفیس اور بیش بہااہا نتیں ہیں جن کو خداو ند تعالی نے بہازوں کے ینچے پوشیدہ رکھا ہے۔ ان کو "معاون "کہتے ہیں۔ بعض ان میں زیب وزینت کے لیے ہیں۔ جیسے سونا 'چاندی 'لعل' فیروزہ 'یا قوت 'سٹک ایشی بلور 'الماس وغیر ہ۔ بعض ان میں سے چیزوں کے بنانے میں کام آتے ہیں جیسے لوہا' تا نبا 'سیسیہ' قلعی وغیر ہ بعض معد نیات دوسر سے کامول میں آتے ہیں نمک گندھک نفط (مٹی کا تیل) کو لٹار 'ان میں سب سے اوٹی نمک ہے جس سے کھانا ہضم ہو تا ہے اور اگر بستی میں دستیاب نہ ہو تو وہاں کے تمام کھانے بے مزہ ہو جا کیں گاور لوگ یمار پڑ جا کیں گے بلحد ان کی ہوتا ہے اور اگر بستی میں دستیاب نہ ہو تو وہاں کے تمام کھانے بے مزہ ہو جا کیں گاور لوگ یمار پڑ جا کیں گے بلحد ان کی

پس خداوند تعالیٰ کے اطف و کرم پر نظر کرو کہ تمہارا کھانا اگرچہ غذائیت کے اعتبار ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی لذت کے واسطے ایک چیز در کار تھی خداوند تعالیٰ نے وہ بھی تم سے در لیغ ندر کھی۔بر سات کے پاک پانی سے اس کو بنایاجو زمین میں جمع ہو کر نمک بن جاتا ہے۔یہ عجائب بھی بے نمایت ہیں ان کا شار مشکل ہے۔

ز نبور عسل لیعنی شمد کی مکھی کو دیکھو کہ اپنا گھر شمد کے چھتہ میں ہمیشہ مسدی (شش پہلو) ہناتی ہے۔ اگر مربع ہنائے تو چھتہ کی شکل تو مدور ہے۔ اس کے گھر کے کونے خالی رہتے اور ضائع جاتے اور اگر گول ہناتی تو جب تمام گول دائروں کو ایک دوسرے سے ملاکر رکھیں تو دونوں طرف کے خرج (کشادگ) جاتے اور علم ہندسہ مسلم ہے۔ کہ مسدی سے زیادہ کوئی شکل مدور سے قریب نہیں ہوتی۔

خداوندا نے چھوٹے چھوٹے جانوروں پرایی عنایت رکھتا ہے کہ اس کواس المام ہے مشرف فرمایا چنانچہ ارشاد ہے۔ وا و حی ربک الی النحل (اور آپ کے رب نے شمد کی کھی پروجی تھجی) ای طرح محمد (بشر) کوالمام ہے نوازا کہ اس کی غذاخون ہے اور اس کے حصول کے لیے ایک تیز 'باریک اور کھو کھلی سونڈااس کو عطافر مائی تاکہ اس کو تممارے بدن میں پوست کر کے اس سے لموکھینچ اس کو ایک ایبااور اک خشاکہ جب تم اس کے پکڑنے کے لیے ہاتھ ہلاتے ہو تو فرراآ گاہ ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ اس کو وہ وہ علی پر عنایت فرمائے تاکہ تیزاور جلداڑ سے اور جلدوالی آجائے اگر چھر کے پاس عشل اور زبان ہوتی تو وہ حق تعالیٰ کا آتا شکر جالایا کہ سب انسان اس سے تعجب کرتے۔ لیکن وہ زبان حال سے خداکا شکر جالا تا ہے اور تسبح اور تسبح اور تسبح کو نمیں سمجھتے اس فتم کے بجائی ہیں۔ اس کی لاکھوں حکموں میں ہے ایک حکمت کو بہچانے اور (لیکن تم ان کی تیج کو نمیں سمجھتے اس فتم کے بجائی ہے۔ اس کی لاکھوں حکموں میں ہے ایک حکمت کو بہچانے اور اس کے میان کرنے کی کس کو طافت ہے۔ اب تم غور کرو کہ آیا یہ حیوانات ان عجیب شکلوں 'ناور رنگوں 'نیک صور توں 'اور وست وراست اعتباء خوداس نے پیدا کئے ہیں یا تم نے ان کو بمایا ہے۔

سجان اللہ اخد ای شان ہے کہ ان آنکھوں کو اس روشنی کے ساتھ ہی نابینا کر سکتا ہے۔ تاکہ نہ دیکھیں اور دلوں کو تفکر سے نا فل رکھ سکتا ہے۔ لوگ چٹم سر سے تو دیکھتے ہیں لیکن دل کی آنکھوں سے دیکھ کر عبر سے حاصل شمیں کرتے ان کے کان ان با توں کے جنے اور شمیں سے اور سے کہ ان ان کے کان ان با توں کو جن میں حرف و صوت کو د خل شمیں 'شمیں پہنچانے۔ ان کی آنکھیں اشیاے دیدنی سے اندھی ہیں پر ندوں کی ہولیوں کو جن میں حرف و صوت کو د خل شمیں 'شمیں پہنچانے۔ ان کی آنکھیں اشیاے دیدنی سے اندھی ہیں یمال تک کہ اس خط کے سواجو حروف اور رقوم سابی سے سفید کاغذ پر کھے جائیں اور پکھے تائیں در تھے اور ان خطوط سے جن میں ان خرف کے سواد خود او ندو عالم نے ذرات جمال کے ظاہر وباطن پر قلم قدرت سے تحریر کر دیا بہ مستفید شمیں ہوتے۔ تم چیو ٹی کے انڈہ پر جو آیک ذرہ سے زراغور کر واور سنو کہ وہ زبان فصیح سے کہ دبا ہے کہ اے شام دور ان ان ان کو نگھے معلوم ہو کہ میں ایک ذرہ سے زیادہ شمیں ہوں جس کو نقاش از ل ایک خدہ فدہ ایک اندہ موں جس کو نقاش از ل ایک خدہ خدہ نو ندعالم کی مصور کی تھے معلوم ہو کہ میں ایک ذرہ سے زیادہ شمیں ہوں جس کو نقاش از ل ایک خدہ خدہ نو ندعالم کی مصور کی تھے معلوم ہو کہ میں ایک ذرہ سے زیادہ شمیں ہوں جس کو نقاش از ل ایک خدہ خدہ نو ندعالم کی مصور کی تھے معلوم ہو کہ میں ایک ذرہ سے زیادہ شمیں ہوں جس کو نقاش از ل ہوں کہ میں ایک ذرہ سے زیادہ شمیں ہوں جس کو نقاش از ل ہوں کہ میں ایک ذرہ سے زیادہ شمیں ہوں جس کو نقاش از ل ہوں کہ جاتھ ہوں کہ میں ایک ذرہ سے نور کرنا کہ اس کر تا کہ میں ایک خوات نور خزا نے اس نے رہ کے باتھ ہوں کہ باتھ ہوں کو کہ باتھ ہوں کو کہ باتھ ہوں کو کہ باتھ ہوں کہ بوتے ہوں کہ باتھ ہوں کہ باتھ ہوں کو کہ باتھ ہوں کی کی کے باتھ ہوں کو کہ باتھ ہوں کہ باتھ ہوں کے باتھ ہوں کہ باتھ ہوں کہ باتھ ہوں کے باتھ ہوں کے باتھ ہوں کہ باتھ ہوں کی کھور کی کو کہ باتھ ہوں کے باتھ ہوں کے باتھ ہوں کی کو کے باتھ ہوں کے کہ باتھ ہوں کے باتھ ہوں کے باتھ ہوں کے باتھ ہوں کی کو کو ب

پاؤں بھی دیے اور میرے باطن میں ایسی جگہ جمال غذا بہتم ہو تیار کی اور غذاکا فضلہ نگنے کی جگہ بھی بنادی اور اس کے تمام اعضاء بنائے بھر میری شکل کیسی بنائی میرے بدن کے تین طبقہ بناگر ان کو ایک دو سرے ہے ہو ند کر دیااور دربان کی طرح میر کی کر کا خدمت کا پرگابا ندھ دیا اور جھے کائی قباب کر اس عالم میں جس کو تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے بھی کو غاہر کر دیا تاکہ اس کی فعت میں تیرے ساتھ میں بھی شریک ربول بلحہ خدا بنے تچھ کو میر اسمخر بنایا کیو نکہ تم تم پائی کر کے دیا تارکہ اس کی فعت میں تیرے ساتھ میں بھی شریک ربول بلحہ خدا بنے تچھ کو میر اسمخر بنایا کیو نکہ تم تم پائی کر کے حق تعالیٰ جھے کو اس کی بیتا ہے لیکن کر است دون کو چھیا تا ہے لیکن کر اس کی بیتا ہے لیکن کر اس کی بیتا ہے لیکن ہو گائی کر دیا تو ان گائی ہو گھ کر وہاں پہنچ جاتی ہوں۔ ممکن ہے کہ تجھ کو ایک سال کا گھانا اس تمام کدو کاوش کے بعد بھی حاصل نہ ہو سے لیکن میں ایک سال کا آذہ قہ جمع کو ایک سال کا گذاؤہ ہو تھی ہوں آئر میں اپنی خدا کا شکر میں اپنی خدا کا شکر میں اپنی خدا کا شکر میں بو تا۔ لیکن جب تو اپنا فر میں این غذا میں بھی میں اپنا غلہ دوسری جگہ نشکل کر دیتی ہوں جمال مینہ بر سے کا امکان نمیں ہو تا۔ لیکن جب تو اپنا فر میں جنگل میں کر حاصی بھی ہو جاتا ہے۔ پھر خدا کا شکر مجھ سے پہلے میں اپنا غلہ دوسری جگہ خبر نمیں ہوتی۔ اس طرح وہ کھلیان سب کاسب ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر خدا کا شکر مجھ سے کہلے میں اپنا غلہ دوسری جہری شکل ایس تیز و تند اور سے کیا تی اور بیس فراغت سے بیٹھ کر میں دائی ہیدا کرے اور اس کی کو ایک اس سلسلہ میں رغیر داشت کرے اور میں فراغت سے بیٹھ کر میائی۔

غرض ہر ایک حیوان خواہ چھوٹا ہو پایڑا زبان حال سے خدا کی بزرگ بیان کر رہا ہے۔اور اس کی ثناء میں مصروف ہے حیوانات ہی نہیں بلعہ تمام نبات اور سارے ذرات عالم سے خواہوہ ایک پھر ہی کیوں نہ ہو کی ندا کر رہا ہے۔لیکن اکثر وہیشتر لوگ اس ندایر د ھیان نہیں دیتے۔چنانچے اللہ تعالیٰ فرما تاہے :

إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ الْمَعْزُولُونَهُ وَإِنْ مَنْ شَى ءِ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحُمْدِهُ وَلَكِنْ لاَتَفْقَهُون تَسْبِيْحَهُمُ

پس بے شک وہ سننے سے معزول کردیئے گئے ہیں (سنتے بی نمیں)اور کوئی شی ایس نمیں ہے جواس کی حمد کی تتبیع میں مصروف نہ ہولیکن دہان کی تتبیع کو سمجھتے نمیں ہیں۔

یا نچوس نشانی : ان عائب صنعت کا مھی ایک وسیع عالم ہے جس کابیان کر نااور ان کی وضاحت کر نانا ممکن ہے۔

پانچویں نشانی روئے زمین کے سمندر ہیں ہر ایک سمندر اس بڑ محیط کا ایک ٹکڑا ہے جو تمام روئے زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور تمام روئے زمین ان سمندرول کے مقابلہ میں چند جزیروں سے زیادہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بیرزمین سمندر کے مقابل میں چنداصطبلوں کے مائندہے۔

سمندر کے عجائب: جب تم جنگل و صحرائے عبائب پر غور کر چکے تواب سمندر کے عبائب و غرائب پر غور کرو۔

سمندر زمین سے کئی گنابرہ اب پس جس قدر وہ براہے اس کے عبائب بھی اسی قدر زیادہ ہیں۔ مردہ جانور جوز مین پر بہتا ہے۔
سمندر میں بھی اس کا نظیر موجود ہے اور اس میں ایسے جانور ہیں جوز مین پر نہیں پائے جائے۔ یہ سب سمندر میں پیدا ہوتے
ہیں۔ ان میں سے بھی ہر ایک کی شکل اور طبیعت الگ الگ ہے اور ایک فتم ایسی بھی ہے جس کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی اور ایک
فتم اتنی بردی کہ کشتی اس کے اوپر چڑھ جائے اور لوگ خیال کریں کہ زمین ہے اور جب آگ جلائی جائے تب وہ حرارت اور
تیش محسوس کر کے جنبش کرتی ہے۔ اس وقت معلوم ہو تا ہے کہ یہ زمین نہیں بلعہ سمندری جانور ہے۔ دریا کے عبائب کی
تفصیل میں لوگوں نے صد ہاکتا ہیں تاہی ہیں جن کی شرح ممکن نہیں۔

غور کروکہ اللہ تعالی نے سمندر کی گر ائی میں ایک جانور پیدا کیا ہے جس کی پوست یا کھال سیپ ہے۔ قدر تِ الی بیاس کو الہام کیا کہ باران نیسال کے قطرے ہوشیر ہیں ہوتے۔ چند قطرے اپنا منہ کھولے تاکہ باران نیسال کے قطرے ہوشیر ہیں ہیں اس کے اندر پہنچ جانمیں۔ یہ سمندر کے پانی کی طرح کھاری نہیں ہوتے۔ چند قطرے اپنا اندر لے کریہ جانور سمندر کی گر ائی میں آجاتے ہیں۔ صدف ان قطر وں کی پرورش اپنا شکم میں کرتی ہے بلتھ ای طرح جیسے نطفہ رحم مادر میں پرورش پاتا ہوہ جو ہو ہو ہو ہوں مار قطرہ میں اس وقت سر ایت کرتی ہو جب ہر صدفی جس میں مروارید بن جانے کی صلاحیت موجود ہے ایک مدت دراز تک اس قطرہ میں اس وقت سر ایت کرتی ہے جبکہ ہر قطرہ موتی بن جاتا ہے۔ کوئی چھوٹا کوئی برواجس کو تم اپنے زیور میں کام میں لاتے ہو۔ اس طرح سمندر کے اندر ایک سرخ رنگ کا ور خت لگا جو ایک جھاڑ کی شکل کا ہے اس کا جو ہر سنگ ہے۔ اس کو مر جان یا مونگا گئے ہیں۔ سمندر کے جھاگ ساحل پر پھینگیا ہے۔ یہی عزر اس ہو تا ہے۔ ان جو اہر کے عجائب حیوانی زندگی ہے ہے کہ کر بھی بے شار ہیں۔

سمندر میں کشتی کا چلانا' ذرااس پر غور کرو کہ کشتی کی شکل الیں بنائی کہ پانی میں غرق نہ ہواور کشتی بان کو ہدایت کرنا کہ وہ ہوائے مخالف و موافق میں تمیز کر سکے اور ستاروں کا پیدا کرنا کہ جمال پانی کے سوا کچھ نظر نہیں آتاوہ ستارے اس کی رہنمائی کر میں سب سے زیادہ عجیب ہے۔ صرف ہمی نہیں بلعہ پانی کی صورت اس کی لطافت' روشنی اور اتصال اجزاء کے ساتھ بنائی اور تمام حیوانات اور نباتات کی زندگی کو اس سے وابستہ کیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اگر تم کو ایک گھونٹ پانی کی ضرورت ہو اور وہ نہ طے تو تم اپنی ساری دولت دے کر بہنر ورت اس کو حاصل کرو گے اور پینے کے بعد بھی پانی تمہارے مثانہ سے بول بن کرنہ نکلنے تو اس بلاو مصیبت سے نجات پانے کے لیے اپنا سارا مال خرچ کردو گے۔ مختصر یہ کہ پانی اور سمندروں کے عجائب بھی بے شمار ہیں۔ سمندروں کے عجائب بھی بے شمار ہیں۔

تجیمٹی نشانی: قدرت اللی کی چھٹی نشانی ہوا ہے۔اوروہ چیزیں بھی جواس ہوایا خلاء میں پائی جاتی ہیں غور کرو تو معلوم ہو گاکہ ہوا بھی ایک موجزن سمندر ہے' ہوا کا چلنااس سمندر کا موجیس مارنا ہے۔ ہوا کا جسم اس قدر لطیف ہے کہ آنکھ اس کو دکیجے شیس عتی اور نہ وہ بینائی کے لیے حجاب ہے۔ زندگ کا سر مایہ بھی کیونکہ کھانے پینے کی حاجت تو دن بھر میں دوایک

١٠ " بر تعدد كاجماك عنر منيل بوتا بلعدايك محصوص فاصيت ركف والاجمال عنر أن جاتاب-"

م تبہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر ذرای دیر کے لیے بھی ہوانہ ملے تو فوراً ہلاکت ہے لیکن تم اسبات ہے بے خبر ہو۔ موا کے خواص میں سے ایک سے ہے کہ کشتیوں کو قائم رکھتی ہے اور غرق ہونے سے جیاتی ہے۔ اس کی بوری بوری تشریک و شوار ہے۔ الله تعالی نے آسان سے اس ہوا میں کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں۔ جیسے ابر 'بارش'ر عد 'برق'برف' ڈالہ' ذراش کثیف ابریر بیازوں سے حار کے طور بریانفس ہوا ہے پیدا ہوتا ہے۔ (باشد کہ از زمین برخیز دوآب بر گیر دوباشد کہ سبیل حار از کوہ ہایدید آمد وباشد کہ از نفس ہوا پدید آمد۔ کیمیائے سعادت رکن جہارم)اور ان مقامات پر جو میاڑ دریااور چشمول سے دور ہیں اس کثیف ابر سے یانی بر ستاہے۔ قطرہ قطرہ ن کر ایک کے بعد ایک اور پھر میہ کہ ہر قطرہ بحظ مستقیم اس جگہ گرتا ہے۔جو تقدیر النی ہے اس کے اتر نے (گرنے) کے لیے مقرر کردی گئی ہے۔ تاکہ فلال پیاسا کیڑا سیر اب ہو اور فلال سبز ہ جو سو کھنے والا ہے۔ سر سبز ہو جائے اور جس جج کو یانی کی ضرورت ہے اس کو یانی پہنچ جائے۔ فلال میوہ کھل <mark>اور</mark> فلال ڈالی جو سو کھنے والی ہے کو تازی پہنچ جائے جو نکہ اس مقصد کے لیے ضرورت تھی کہ یانی جڑے اس کے تنول کے در میان سر ایت کرے اور ان عروق کے ذریعہ جوبالوں ہے زیادہ باریک ہیں ان تک پہنچ جا تاہے اور ہر میوہ ترو تازہ ہو <mark>جا تا</mark> ہے تم خدا کے اس لطف و کرم ہے بے خبر رہ کر اس میوہ کو کھاتے ہو۔بارش کے ہر قطرہ پر تحریر ہے کہ فلال جگہ اترناہے اور فلال کی روزی ہونا ہے۔ اگر تمام مخلو قات جمع ہو کر قطر ول کا شار کریں تب بھی ان کا شار نہ ہو سکے۔ اگر بارش ایک مرتبه موکر پھرنه موتی تو نباتات کوبتدر تج پانی پنچااس موسم سر مااور سر دی کواس پر مسلط کر دیااور برف معادیا۔ ایسا سفید برف (یالا) جیسے دھنگی ہوئی روئی اس سے تھوڑا تھوڑا یانی بہتا ہے (اور نباتات کو بتدریج پنچتا ہے) پیاڑوں کو اس بر**ف** کا خزانہ ہنادیاوہاں جمع ہو تاربتا ہے چونکہ وہاں کی ہواسر دہوتی ہے۔اس لیے جمع شدہ پر ف جلد نہیں بھلتی بلخہ جب بہازیر گرمی پیدا ہوتی ہے۔ تورفتہ رفتہ کھل کر ضرورت کے مطابق بہتا ہے اور اس سے شریں جاری ہو جاتی ہیں تاکہ بورے موسم گرمایس بتدر تے ذراعت کویانی ملتارہے۔اگراس کے برخلاف بارش ہمیشہ ہوتی رہتی تواس سے بوا نقصان ہو تااور اگر ا کیبار برس کے موقوف ہو جاتا تو تمام سال نباتات خٹک رہتے۔ پس بر ف میں بھی خدا کی رحمتیں موجود میں اور کو کی چیز اس کی رحمت وعنایت سے خالی نہیں بلحہ تمام اجزائے زمین و آسان کو اس نے حکمت و عدل سے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ ار شا<mark>د فرمایا</mark> وماخلقنا السموت والارض وما بينهما لعبيل ما خلقنا هما الا بالحق ولكن أكثر هم لايعلمون بم نے آسان وزمین اور جو پچھ ان دونوں کے در میان ہے عبث پیدائنیں کیا ہے۔ بلحہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ لیکن ان میں اکثرالیے ہیںجوجائے نہیں ہیں۔

سا تو ہیں نشانی : ساتویں نشانی آسان اور ستاروں کی باد شاہت ہے اور اس کے عجائب یہ ہیں کہ زمین (اور اس کے اوپر جو کچھ ہے) آسان کے مقابلہ میں بہت چھوٹی ہے قر آن پاک میں آسان اور ستاروں کے عجائب میں نظر اور فکر کرنے کے بارے میں کئی جگہ ارشاد ہوا ہے۔ چنانچہ ارشاد فر مایا ہے۔ ہم نے آسان کو محفوظ چھت کی طرح بنایا ہے اور وہ ہماری نشانیوں سے رو گر دال ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِي السَّمَآءَ سَقُفًا مَحَفُوظًا وَهُمْ عَنُ اليَّهَا مُعُرضُونَه

اور فرمایا

لَحَلْقُ السَّمُوتِ وَالْمَارِصِ أَكُبُو مِنْ حَلْقِ آَانُولِ اور زمِين كَي تَخْلِيقِ الْمَان كَي آفر يَشْ عيررگ النَّاس وَّلْكِنَّ أَكْثُو النَّاس لاَيعُلَمُونَهُ تَرْجِ لِيَنَ الشَّرِوِّ اسْبات كُوجائِ تَمْسِ بِيلِ-

تم کو آسان کی بادشاہت کئے عجائب پر غور و فکر کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ تم آ مانوں کے نیلے پن' ستلاوں کی سفیدی کو آنکھ کھول کر دیکھو کہ اتنا تو تمام جانور بھی دیکھ کیتے ہیں جب تم اپنے نفس ہی کو اور ان عجائب کو جو تمہارے جسم میں بیں اور آسان زمین کے عجائب میں بیں اور آسان کو کس طرح اور اک کر سکو گے۔ تم کو لازم ہے کہ بندر ج آ گے برد ھواؤل اپنے آپ کو پہچانواس کے بعد زمین' نیا تات حیوانات اور جمادات پر غور کرو۔اس کے بعد ہواابر اور ان کے عجائب کو پہچانو من بعد آ سان و کواکب پھر کری اور اس کے بعد عرش رب انعلمن میں تفکر کرو۔ پھر عالم اجسام ہے نکل کر عالم ارواح کی سیر کرواس سیر ہے فراغت کے بعد ملا نکہ کو پہنچانو پھر شیاطین اور جنات میں غور کرو۔اس کے بعد تفکر کے لیے فر شتوں کے در جات 'ان کے مختلف مقامات معلوم کرو۔ پس آسان اور زمین ستاروں میں ان کی گروش 'ان کے مشارق و مغارب بعنی طلووع و غروب کی جگہوں میں تفکر کرواور دیکھو کہ یہ کیا ہیں اور کس واسطے پیدا کئے گئے ہیں۔ ستاروں کی بہتات اور کثرے ویکھو کہ کسی انسان کو ان کی تعدادے آگاہی نہیں ہے۔ ہر ایک کارنگ الگ الگ ہے کوئی سرخ ہے تو کوئی سفید اور کوئی سیماب جیسا کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا۔ ان کے جمگھٹوں سے جداجد اشکلیں بتی ہیں۔ کوئی بحری کی شکل ہے اور کوئی بیل جیسی کوئی چھو کی ہیئت پر ہے اور بہت ہی شکلیں اس پر قیاس کرنا جا ہے بلحہ ہر ایک صورت جو روئے زمین پر نظر آتی ہے آ سان پر ستاروں کی اشکال ہیں اس کی مثال موجود ہے۔ پھر ستاروں کی گردش کا اختلاف دیکھو کہ کوئی ایک ہفتہ میں کوئی ایک مهینہ میں سارے آسان کو طے کر تا ہے۔کوئی برس بھر میں کوئی بارہ برس میں اور کوئی تمیں سال میں بیرگروش پوری کر تاہے بعض ایسے ہیں کہ تمیں ہزار سال میں آسان کو طے کرتے ہیں ( تا آنکہ بہ سی ہزار سال فلك گذارد) بحر طيكه آمان را اور قيامت نه آئے۔

الغرض ملکوت آسان کے عجانب علوم بے نمایت ہیں جبکہ تم نے زمین کے کچھ عجائب معلوم کر لیے ہیں تواب سمجھو کہ عجائب کا یہ نقاوت ہر ایک کی شکل کے نقاوت کے مطابق ہوگا۔ کیونکہ زمین اتن وسیع ہے کہ کوئی اس کی نمایت کو نمیں پہنچ سکتااور آفتاب توزمین سے ایک سوساٹھ گناہوا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کی مسافت کس قدر ہوگی جو کہو ہم کواس قدر چھوٹا نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ظاہر ہوگا کہ اس کی حرکت میں کتنی تیزی ہوگا۔ جبکہ نصف گھنٹہ میں آفتاب کا تمام دائرہ زمین سے فکتا ہے تواس کی سرعت رفتار کا کیاعالم ہوگا۔ اس باعث ایک دن سرور کو نمین عقیلیہ نے حضرت

الموساكير علم طائر - كمكتال معات العشء غيره

جرائیل علیہ السلام ہے پوچھاکیا آفاب کا زوال ہو گیا۔ حضرت جرائیل علیہ السلام نے جواب میں پہلے لا کہا پھر نعم "کہا۔

رسول اکرم عظیمی نے فرمایایہ کیابات ہوئی ؟ تو جرائیل علیہ السلام نے کہا جتنی و یر میں میں نے لااور پھر نعم کہا آفاب نے پانچ سورس کی راہ کا فاصلہ طے کر لیا تھا ایک اور ستارہ آسان پر جس کی جسامت زمین ہے سوگار اور اپنے ہوئے آسان کی شکل ہی چھوٹا نظر آتا ہے۔ جب ایک ستارہ کا یہ حال ہے تو تمام آسان کا قیاس کروکہ کس قدر بردا ہو گا۔ اور اپنے ہوئے آسان کی شکل تیری چھوٹی می آنکھ میں نظر آتی ہے تاکہ تم اس ہے حق تعالی کی عظمت و قدرت کو پہچان سکو۔ پس ہر ایک ستارہ میں ایک تیری چھوٹی می آنکھ میں نظر آتی ہے تاکہ تم اس ہے حق تعالی کی عظمت و قدرت کو پہچان سکو۔ پس ہر ایک ستارہ میں ایک حکمت تو سب حکمت ہے۔ اور اس کے ثبات 'میر' رجوع' استقامت اور طلوع و غروب میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ آفاب کی حکمت تو سب سے زیادہ آشکارے کہ اس کے فلک کو فلک البر ون کے ساتھ کے ایک رابطہ حشاگیا ہے تاکہ ایک فصل میں دور ہو تاکہ ہواکا حال مختلف ہو بھی طویل اور بھی کو تاہ اور بھی معتدل ہو۔ اس سے شب وروز میں اختلاف ہو بھی طویل اور بھی کو تاہ اور بھی معتدل ہو۔ اس سے شب وروز میں اختلاف ہو بھی طویل اور بھی کو تاہ اور بھی معتدل ہو۔ اس سے شرب وروز میں اختلاف ہو بھی طویل اور بھی کو تاہ اور بھی معتدل ہو۔ اس سے شب وروز میں اختلاف ہو بھی طویل اور بھی کو تاہ اور بھی معتدل ہو۔ اس سے شب وروز میں اختلاف ہو بھی طویل اور بھی جوائیں توبری طوالت کا موجب ہوگا۔

حق تعالیٰ نے جو کچھ علوم اس تھوڑی ہی عمر میں ہم کو عطا کئے ہیں اگر ہم اس کابیان کریں تو ایک مدت مذید در کار ہو گی اور جمارا علم انبیاء اور اولیاء کے علم کی به نسبت بہت ہی مخضر ہے۔ علاء اور اولیاء کا علم تفصیل خلقت کے باب میں انبیاء کے علم سے کمتر ہے اور انبیاء کا علم مقرب فرشتوں کے آگے تھوڑ اساہے اور ان سب کی آگاہی اور وا قفیت علم اللی کے مقابلہ میں اتنی کم ہے کہ اس علم کو علم کہنا بھی سز اوار نہیں ہے۔ سجان اللہ! کیا شان ہے اس ذات پاک کی جو اس کے باوصف كه بندول كوعلم سے بہر هور فرمايا اور ناداني كا داغ ان پر لگايا اور فرمايا و ما او تيته من العلم الا قليلا (اور تم كو بہت تھوڑا ساعلم عطا کیا گیاہے ) یہ ایک نمونہ تھاجو تھر کے اطوار کے باب میں بیان کیا گیا تا کہ تم اس کے ذریعہ اپنی غفلت کا ندازہ کر سکو۔ لیکن جب تم کسی امیر کے گھر جاتے ہو جو نقش و نگار اور گیج سے آرائش کیا گیا ہو تواس کی تعریف کرتے ہو اوراس کی خوبی ہے دنگ رہ جاتے ہواور خدا کے گھر میں توتم ہمیشہ سے ہواور اس پر تعجب نہیں کرتے۔ یہ عالم اجہام خدا ہی کا تو گھر ہے جس کا فرش زمین ہے اور آسان اس کی جھت ہے۔ جبکہ یہ چھت بغیر کسی سنون کے قائم ہے توسب سے عجیب بات ہوئی۔اس کا خزانہ پیاڑ ہیں اور سمندراس کا گنجینہ ہیں اور اس گھر کا سامان یا متاع خانہ یہ حیوانات اور نباتات ہیں۔ جیاند اں گھر کاچراغ ہے اور آفتاب اس گھر کی مشعل ہے۔ ستارے اس کی قندیلیں ہیں فرشتے اس کے مشعلعی ہیں لیکن تم ا پے عجیب گھر کے عجائب ہے بے خبر ہو۔ سبباس کا پیہے کہ بید گھر بہت ہی بڑا ہے اور تمہاری آنکھ چھوٹی ہے اس کو دیکھ نہیں کتی تمہاری مثال اس چیونٹی کی ہے۔ جس کاباد شاہ کے محل میں ایک سوراخ ہے (بل)وہ اپنے گھر'غذااور اپنے س تھیوں کے سوا کچھ خبر نہیں رکھتی قصر شاہی کی رونق علا مول کی کثر ت 'اور شخت شاہی کی زیب وزینت ہے بالکل واقف نہیں پس اگر تم چیونی کے درجہ پر قناعت کر ناچاہتے ہو تو کرلو۔ حالانکہ تم کو معرفت اللی کے گلستان کی سیر اور تماشاد کیھنے کاراسته بتادیا ہے پس باہر نکل کر آنکھ کھولو تا کہ عجائب صنعت تم کو نظر آئیں اور تم متحیر وہ رہو ش ہو جاؤ۔ 

# اصل ہشم تو حید و تو کل

#### توکل کامر تبه اور اس کی شناخت

اے عزیز! معلوم ہوناچاہئے کہ توکل کی صفت مقربین کے مقامات میں داخل ہے اور اس کابر اور جہ ہے لیکن توکل کی شاخت اور اس پر عمل کرناد شوار ہے اور اس کی دشوار کا کاباعث یہ ہے کہ جو شخص یہ سمجھے کہ دنیا کے کاموں میں حق تعالیٰ کے سواکسی اور کاد خل ہے تو اس کو پیختہ اور کامل موحد نہیں کہا جا سکتا اور اگر وہ تمام اسباب کو ختم کر دے تو اس طرح اس نے شرع کے خلاف کیا اور اگر فل ہری اسباب کا مسبب پر نظر ڈالی تو اخلاف کیا اور اگر اس نے مسبب پر نظر ڈالی تو اختال یہ ہے کہ اسباب ظاہری میں ہے کس سبب پر وہ توکل کرے اس صورت میں بھی اس کو موحد کامل نہیں کہیں گے۔ پس توکل کا بیان اس طور پر کہ عقل و شرع و تو حید کے مطابق ہو اور ان میں سے کس کے خلاف نہ ہود شوار ہے۔ ہر کوئی اس کو نہیں سیکیاں سکے احوال اور عمل کو بیان کریں گے۔ نہیں بچچان سکتا۔ پس ہم پہلے توکل کی فضیلت اس کے بعد اس کی حقیقت پھر اس کے احوال اور عمل کو بیان کریں گے۔

#### توكل كي فضيلت

خداوند بررگ ویرتر منے تمام بدوں کو توکل کا تھم دے کر اس کوایمان کی شرط تھر ایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے۔
وعلی المدہ فتوکدو ان کنتہ موسنین (اور اللہ یہ توکل کرواگر تمام ایمان والے ہو)اور ارشاد فرمایا :ان اللہ
یحب الممتوکدین (بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے)اور فرمایا :و مین یتوکل علی الله
فیصو حسبہ (یعنی جو شخص خدواند تعالیٰ پر بھر وسہ کرے اللہ تعالیٰ اس کوہس ہے)اور فرمایا :البیس اللہ بکافن عبدہ
(کیاخد اوند تعالیٰ مدول کیلئے کافی نمیں ہے) اس قسم کی آئیش بہت ہیں۔ حضور اکرم علیہ ہوااور مجھے مسرت ہوئی۔اللہ
مجھ پر ظاہر کیا گیا پی امت کو کو ووییابان میں تھر اہواپایاان کی کثرت کود کھ کے جھے تعجب ہوااور مجھے مسرت ہوئی۔اللہ
تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ اس کثرت ہے آپ خوش ہوئے۔ میں نے کمابال اے خداوند عالم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان
کے سات بزار آدمی بغیر حساب کتاب کے بہشت میں جا کیں جا کہ صحابہ کرام (رضوان اللہ علیم المعین) نے دریافت
کے سات بزار آدمی بغیر حساب کتاب کے بہشت میں جا کیں گے۔ صحابہ کرام (رضوان اللہ علیم المعین) نے دریافت
کیا۔یار سول اللہ علیہ کو کون لوگ ہیں حضور علیہ کے فرمایا ہے وہ لوگ ہیں جو سر ، داغ اور فال پر عمل نمیں کرتے بائے۔
خداوند تعالیٰ کے سواکسی پر بھر وسہ شمیں کرتے۔ بہ حفر ت عکاشہ رضی اللہ عند الشے اور کمایار سول اللہ علیہ عند الشے اور کمایار سول اللہ علیہ کہ اس کی سور علیہ کرنے وہ کو گور اس کیا ہوں کو کہ اللہ علیہ کہ اس کی بھر وسہ شمیں کرتے۔ بہ حفر ت عکاشہ رضی اللہ عند الشے اور کمایار سول اللہ عند المور کمان کی کر سے حس سے کر سے حس سے کہ مور سے کمان کر سول اللہ عند الشے اور کمایار سول اللہ عند الشے اور کمایار سول اللہ کمان کی کر سول اللہ کمان کر سول کا کھر سے کہ کہ دور سول اللہ کہ کمان کی کر سول کا کہ کہ کر سے کہ کمان کی کر سول کر کمان کو کر سول کی کر سول کی کر سول کی کی کر سول کی کر سول کر سول کی کر سول کی کر سول کی کر سول کی کر سول کر سول کی کر سول کی کر سول کی کر سول کی کر سول کر کر سول کر کر سول کی کر سول کی کر سول کی کر سول کر کر کر سول کر کے کر کر س

فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جماعت میں داخل فرمائے آپ نے دعا فرمائی۔ خدایا تو عکاشہ کو ان لوگوں میں داخل فرما دے۔اس کے بعد ایک اور صحافی نے اٹھ کر اس دعاکیلئے التماس کیا۔ حضور اکر م علیقی نے فرمایا سبقک بھا عکاشہ ہے اور (عکاشہ نے تم پر سبقت حاصل کرلی)۔

حضور علی کے فرمایا آئر تم خدا پر ایسا تو کل کرو گے جیسا تو کل کا حق ہے نووہ تمہارارزق تم کو پہنچادے گا۔ ای طرح جیسے پر ندوں کو پہنچا تاجو صبح کو بھو کے اڑ کر جاتے ہیں اور سیر ہوآتے ہیں۔ حضور اکر م علی کارشاد ہے جو شخص خدا کی بناہ میں جائے گا حق تعالیٰ اس کے سب کا موں کو سربر اہی فرمائے گا اور اس کی روزی ایسی جگہ سے پہنچادے گاجووہ نہیں جانا ہے اور جو شخص دنیاوی اسباب پر بھر وسہ کرے گا۔ حق تعالیٰ اس کو دنیا کے ساتھ چھوڑدے گا۔

جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کافرول نے منجنیق میں بھا کراگ میں ڈالا تو آپ نے فرمایا۔ حسبی الله و نعمہ الوکیل (آپ اس وقت فضامیں تھے) حضرت جریل علیہ السلام نے اس وقت آپ سے دریافت کیا کہ کیا آپ کو مجھ سے کچھ حاجت ہے ؟ انہول نے فرمایا مجھے تم سے کچھ کام نہیں ہے۔ اسی لئے انہول نے حسبی الله و نعم الوکیل کما تھا۔ اس قول کو پورا کریں اس لئے اللہ تعالی نے ان کی وفاد اری کو سر اہاور فرمایا و ابراہیم الذی و فی (اور الراہیم جس نے اپنے عمد کو پورا کیا۔) .

حضرت داؤد علیہ السلام پروتی تھیجی کہ اے داؤد (علیهم السلام) جب کوئی بندہ سب کو چھوڑ کر میری پناہ لے گا۔
اگرچہ زمین وآسان کی خلقت مکرہ فریب سے اس پر حملہ کرے میں اس کی مشکل کوآسان کر دوں گا۔ حضر ت سعید بن جیر رضی
اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک بار مجھے چھونے ڈنک مارالہ میری والدہ نے مجھے قتم دی کہ تم اپناہا تھ سیدھا کروتا کہ میں منتز پڑھ دول
میں نے دوسر اہاتھ جو نیش زدہ نہیں تھا آگے بڑھادیا کیونکہ میں نے رسول خدا علیقے سے سناتھا کہ جو کوئی اور داغ پر بھر وسا
کرے وہ متوکل نہیں ہے۔

شخ اراہیم او حکم فرماتے ہیں کہ ایک راہب ہے میں نے دریافت کیا کہ توروزی کمال ہے کھاتا ہے۔اس نے جواب دیاروزی دینے والے ہے پوچھو کہ کمال ہے بھیجتا ہے کہ کیونکہ ججھے اسبات کاعلم نہیں ہے۔ لوگوں نے ایک عابد ہے پوچھا کہ تم تو ہیشہ عبادت میں مشغول رہتے ہوروزی کس طرح عاصل کرتے ہوانہوں نے دانتوں کی طرف اشارہ کرکے کماجس نے بھی پیدا کی ہے وہی اناح بھیجتا ہے۔ ہر م بن حیان نے حضر تاویس قرنی رضی اللہ عنہ سے پوچھامیں کس ملک میں قیام کروں کما شام میں۔انہوں نے کماروزی وہال کس طرح ملے گی ؟ حضر تاویس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ اون تاہذاہ القلوب کما شام میں۔انہوں نے کماروزی وہال کس طرح ملے گی ؟ حضر تاویس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ اون تاہداہ القلوب کا خاطبہا المشک و لا ینفعہا الموعطة (تف ہے ایے ول والوں پر جوشک میں رہا کرتے ہیں اور نصیحت انہیں تفع نہیں دیتے ہے)۔

## توحید کی حقیقت جس پر تو کل مو قوف ہے

توحيركى بيلى صورت: توحيد كا پسلادرجه ياصورت يه بك منده زبان عداله الله ألدة كه اورول يساس

بات کا عقیدہ ندر کھے تو یہ توحید منافق کی توحید ہے (کہ زبان سے کتا ہے اور دل میں یفین نہیں رکھتا) دوسر اور جہ توحید کا اس کی صورت یہ ہے کہ دل میں توحید کا عقاد تقلیداً رکھے جیسے عوام عقیدہ رکھتے ہیں یا ایک ولیل کے اعتبار سے متعلمین کی توحید ہے۔ تیسراور جہ یا صورت یہ ہے کہ مشاہدہ سے اس بات کو جانے کہ سب کا مول کا فاعل حقیقی خداوند تھ لی ہے اور دوسرے کو کسی کام کی طاقت نہیں ہے۔

جب بندہ کے دل میں نور النی پیدا ہو تا ہے تواس کی روشنی میں مشاہدہ حاصل ہو تا ہے اور بیبات عوام اور متکلمین کے عقیدہ جیسی نہیں ہے۔ کیونکہ اُن کا عقیدہ ایک قید ہے جو دل پر تقلیدیاد کیل کے حیلہ سے لگائی جائے اور ہم نے جس مشاہدہ کاذکر کیا بید دل کی کشائش ہے جو قید ہے آزاد ہے جیسے ایک شخص نے اعتقاد کیا کہ فلاں شخص نے بتایا ہے بیہ عوام کے تقلید کی مثال ہے کیونکہ وہ اینے ماں باپ سے بیہ بینے میں کہ خداایک ہے۔

ایک دوسر اشخص ایک شخص کے گر میں موجود ہونے پر اس بات سے استدلال کرتا ہے کہ گھوڑااور نوکر چاکر سب دروازہ پر موجود ہیں۔ متحکمین کے اعتقاد کی مثال ہی ہے اور تیسر اشخص وہ ہے جو صاحب خانہ کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ عارفول کے توحید کی مثال ہی ہے۔ خاہر ہے کہ ان تینول میں بڑا فرق ہے۔ تیسر سے در جہ کی توحید اگر چہ عظیم ہے یہ موحد اس توحید میں خاتی کو دیکھتا ہے اور خالق کو بھی۔ اور سمجھتا ہے کہ خلق خالق سے ہے پس وہ کثر سے اور بہتات میں گر فقار ہو گیااور جب تک بید دو چیزیں اس کی نظر میں ہیں وہ تفرقہ میں گر فقار ہے اس کو جمع حاصل نہیں ہے اور اس کو توحید کا کمال حاصل نہیں ہوا ہے۔ چو تھا در جہ یہ ہے کہ سوائے ایک کے دوسر سے کو نہ دیکھے بس ایک ہی کو دیکھے اور ایک ہی کو شمجھے۔ اس مشاہدہ میں تفرقہ کا دخل نہیں ہے۔ حضر اس صوفیہ اس کو فنا فی التوحید کہتے ہیں۔ چنانچہ حسین صلاح بن منصور نے جو صحر اوبیابان میں پھر تے تھے شخ خواص کو دیکھا ان سے پوچھا کہ تم کس شغل میں ہو ؟ انہول نے کہا کہ دنیا تو کل کے نے جو صحر اوبیابان میں پھر تے تھے شخ خواص کو دیکھا ان سے پوچھا کہ تم کس شغل میں ہو ؟ انہول نے کہا کہ دنیا تو کل کے نہ و صحر اوبیابان میں پھر تے تھے شخ خواص کو دیکھا ان سے پوچھا کہ تم کس شغل میں ہو ؟ انہول نے کہا کہ دنیا تو کل کے نہ و صحر اوبیابان میں پھر تے تھے شخ خواص کو دیکھا ان سے پوچھا کہ تم کس شغل میں ہو ؟ انہول نے کہا کہ دنیا تو کل کے خوصر اوبیابان میں پھر تے تھے شو خواص کو دیکھا ان سے پیر جھا کہ تم کس شغل میں ہو ؟ انہول نے کہا کہ دنیا تو کل کے دوسر سے کہا کہ دنیا تو کل کے دوسر سے کہا کہ دنیا تو کل کے دوسر کے کا کہا کہ دنیا تو کل کے دوسر کے کہا کہ دنیا تو کل کے دوسر کے دوسر کے کہا کہ دنیا تو کل کے دوسر کے کہا کہ دنیا تو کل کے دوسر کے دوسر کے کہا کہ دنیا تو کل کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے کہا کہ دنیا تو کل کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے کہا کہ دنیا تو کل کے دوسر کے دوسر

راستہ میں درست کررہا ہوں۔ انہوں نے کہ کہ تم نے اپنی تمام عمر توباطن کے آباد کرنے میں گزار دی پس تم نیستی ہے نکل
کر توحید میں کب پہنچو گے ؟ اب معلوم ہوگیا ہوگا کہ توحید کے چار مقام ہیں۔ اول توحید منافق ہو وہ پوست کے پوست
کی طرح ہوگی اور جس طرح تم آگر انرون کا چھلکا کھاؤگے تو نقصان کرے گا آگر چہ بظاہر وہ سبز ہے پر اس کاباطن اچھا نہیں
ہے۔ آگر تم اس کو جلاؤگے تو اس ہے دھوال اپنے گا اور آگ جھ جائے گی اور آگر اس کو گھر میں ڈال دوگے تو پچھ کام نہ آئے گا
اور جگہ کو گھیرے گا اور اس کی حفاظت کرے گا۔ منافق کی توحید بھی اسی طرح کی ہے فقط اس کا فائدہ صرف اتنا ہوا کہ اس
پوست کو تازہ رکھے گا اور اس کی حفاظت کرے گا۔ منافق کی توحید بھی اسی طرح کی ہے فقط اس کا فائدہ صرف اتنا ہوا کہ اس
نے پوست کو تازہ رکھے گا اور اس کی حفاظت کرے گا۔ منافق کی توحید بھی اسی طرح کی ہے فقط اس کا فائدہ صرف اتنا ہوا کہ اس
نی نو نا ہوا اور جان (روح) باتی رہے تو وہ توحید بچھی کام نہ آئے گی جس طرح اخروث کا اندرونی پوست جلانے کے لاگتی ہے
عوام اور متکلمین کی توحید کا بی فائدہ ہے کہ وہ ان کو آئش دوز نے ہے دے آگر چہ دہ مغز کے مقابلہ میں بیج ہے۔
مغز اور روغن جیسی لطافت اس میں کمال ہے۔ اخروث کا مغز آگر چہ مرغوب ہے اور پہند کیا جاتا ہے لیکن جب روغن کے
مغز اور روغن جیسی لطافت اس میں کمال ہے۔ اخروث کا مغز آگر چہ مرغوب ہے اور پہند کیا جاتا ہے لیکن جب روغن کے
مغز اور روغن جیسی لطافت اس میں کمال ہے۔ اخروث کا مغز آگر چہ مرغوب ہے اور پہند کیا جاتا ہے لیکن جب روغن کے
ماخر اور روغن جیسی لطافت اس میں کمال ہے۔ اخروث کا مغز آگر چہ مرغوب ہے اور پہند کیا جاتا ہے لیکن جب روغن کے
ماخر اور روغن جیسی لطافت اس میں کمال ہے۔ اور وغن کھی ہے خالی نہیں ہے اور پہند کیا جاتا ہے لیکن جب روغن کے

تو حبیر کا تبیسر ااور چو تھا در جہ: توحید کا تیسر ادرجہ بھی کثرت اور تفرقہ سے خالی نہیں ہے چو تھا درجہ کمال صفوت کو پنچتاہے کہ اس میں حق تعالیٰ کے سواکسی بھر کا کاظ واعتبار نہیں ہو، تااور بندہ اس میں سوائے ایک ذات کے کسی او رکو نہیں دیکھتا۔ وہ حق تعالیٰ کے دیدار میں خود کو فراموش کر کے خود اپنے دیدار سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ جس طرح دوسری اشیاء دیدار حق میں نیہت ہیں۔

تم کہو گے کہ توحید کے درجات مشکل ہیں للذااس کی تشریح ضروری ہے تاکہ سب کو معلوم ہوسکے کہ سب کو ایک ہیں ایک ہی ک ایک ہی کیو نکر دیکھوں جبکہ میں بہت ہے اسباب کو دیکھ رہا ہوں پس ان تمام اسباب کو ایک سبب کیوں کر سمجھوں جبکہ میں آسان ، زمین اور خلق کو دیکھتا ہوں یہ سب ایک نہیں ہیں۔

اے عزیز! معلوم ہونا جائے کہ منافق کی توحید زبانی ہے اور عوام الناس کی اعتقادی ، متکلمین کی توحید استد لال ہے۔ ان مینوں کو تو سمجھ سکتا ہے لیکن چو تھی توحید کے سمجھنے میں تجھے مشکل ہے اگر چہ تو کل کے واسعے چو تھی توحید کی حاجت نہیں تو کل کیلئے تیسر می توحید کافی ہے۔ اس توحید چہار م کی شرح اس شخص سے جو مقام چہار م تک نہیں پہنچا ہے میان کرنا مشکل ہے لیکن فی الجملہ اتنا معلوم کرنا جائز ہے کہ چیزیں خواہ بہت می ہوں لیکن ان سب چیز وں کے باہمی ارتباط سے سب مل کرایک ہو وجاتی ہیں۔ جب عارف کی نظر میں یہ صورت جوہ گر ہو تو سب کو ایک ہی دیکھے گا۔ جیسا کہ آدمی میں بہت می چیزیں ہیں (بہت سے اعضامے مل کر بنا ہے) مثلاً گوشت ، پوست ، سر ، پاؤاں ، معدہ اور جگر لیکن حقیقت میں میں بہت می چیزیں ہیں (بہت سے اعضامے مل کر بنا ہے) مثلاً گوشت ، پوست ، سر ، پاؤاں ، معدہ اور جگر لیکن حقیقت میں

آدی ایک ہی چیز ہے ممکن ہے کہ ایک شخص انسان کے اعضاء کی تفصیل یاد نہ رکھے اور وہ انسان کو ایک چیز سمجھے اب اگر اس سے دریافت کیا جائے کہ تو نے کیا دیکھا تو وہ کی کے گا کہ ایک چیز کو دیکھا ہے بعنی انسان کو دیکھا ہے بھر اگر اس سے دریافت کیا جائے کہ تیرے خیال میں کیا چیز ہے تو وہ کے گا کہ مجھے ایک ہی چیز کا خیال ہے بعنی اپنے مجبوب کا۔ پس اس کا مرا با محبوب ہی ہوگا۔ اس طرح معرفت و سلوک میں ایک مقام ہے جب آدی وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ معروف اس بھی آسان زمین اور ستاروں کی نبست موجود اس بیک دگر مربع طبی اور سب مل کر ایک حیوان کی ما نمز ہیں اور اجزائے عالم یعنی آسان زمین اور ستاروں کی نبست اس حیوان کے ساتھ اور سارے عالم کی مدہر بن عالم کے ساتھ بایکد کر ایک ہے جیا ایک حیوان کے کل اعضاء کی نبست اس حیوان کے ساتھ اور سارے عالم کی مدہر بن عالم کے ساتھ ایک اعتباد سے حیوانی بدن کی مملکت جیسی ہے۔ اس عقل ورون کے ساتھ جو اس کی مدہر ہے اور جب تک ان المد خلق اگدم علی صور ته (حق تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بھایا) کار از نہ جان سکے بیاناز کساس ساس مقام میں خاموشی زیادہ بہتر گی۔ کتاب کے عنوان (مقدمہ) میں ہم نے اس بات کی طرف کچھ اشار اس کے جیں۔ پس اس مقام میں خاموشی زیادہ بہتر کی تو اس کے جیون کہ بیات دیوانوں کو چھیڑتی ہے اور ہر ایک کو اس کے سمجھنے کا حوصلہ نہیں۔ پس اس مقام میں ہم نے تو میر ایک کو اس کے سمجھنے کا حوصلہ نہیں۔ پس اس مقام میں ہم نے تو میر فیلی سے جی کو نکہ بیاب نے گرفتہ ہیں اپنی کتاب اعلی میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے آگر فیم رکھتے ہو تو وہاں اس کا مطالعہ کر و۔

ہم نے شکر کی اصل میں جو تکتہ بیان کیا ہے اس جگہ اس کا جا ناکا فی ہوگا یعنی سور ن چاند ، ستار ہے ،بادل ،بادش اور

ہواد غیرہ جن کو تم اسباب فاعل سمجھتے ہو۔ یہ سب کے سب منخ بیں اس طرح جیسے قلم کا تب کے ہاتھ میں مسخر ہے۔ ان

میں ہے کوئی خود بین خود و حرکت نہیں کر تا۔ بلعہ ان کو ہر وقت (ضرورت) بقد رضرورت حرکت و پنے والا حرکت دیتا ہے

پس ہر ایک کام کوان کے حوالہ کرنا غلطی ہے جس طرح خلوت شاہی عنایت ہونے پر شاہی دستخط کو قلم و کاغذ کے حوالہ

کرنا غلطی ہے ہال وہ مقام جمال تمہاری حرکت رکے گی حیوانات کا اختیار ہے کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ آدمی فی الجمہ اختیار مکت ہے یہ غلطی ہے کیونکہ آنسان فی نفسہ مجبور محض ہے جیساکہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ اس کا کام قدرت کے اختیار میں ہوا۔

قدرت ادادہ کی منح ہ ہے جیساارادہ ہو ویسا ہی انسان کرے گا۔ لیکن جب حق تعالیٰ ادادہ کو پیدا کرے تب یہ ہو سکتا ہے

انسان اس وقت خواہ مخواہ جانے گا۔ پس جب قدرت ادادہ کی منخر ہوئی اور ادادہ اس کے اختیار میں نہیں تو مجبور محض ہوا۔

انسان اس وقت خواہ مخواہ جانے گا کہ انسان کے افعال تین قتم کے بیں تو تم آچھی طرح بیبات سمجھ لو گے۔ افعال انسانی جب کے اقسام میں ایک ہیں ہے کہ اگر مشانیاؤں پانی پر کھا تو کتے ہیں کہ اس نے پانی کو چیر کر اس کے اجزا کو جس ایس کے اس کے وزن سے پانی پی میٹ ایک دوسرے ہے کہ اس کے وزن سے پانی پھر ایس کے احتیار میں منظی رہے گا تو ہو ایس کے اختیار سے کہ اس کے وزن سے پانی پوشن وہ بیت کا خاصہ ہے ) تم ایک پھر پانی پر چھیکلوہ ہے بین کو بہ کہ کوان سے بین کو بی خطل اس کے وزن سے پانی پوشن وہ بیت اس کے وزن سے پانی پوشن وہ بیا تو سرور ہے کہ اس کے وزن سے پانی پوشن وہ بیات اس کے اختیار سے کان کا فعل میس ہے کیونکہ پھر کے بھا تو ضرور ہے کہ اس کے وزن سے پانی پر پھیکلوہ ہے بین کو بیات اس کے اختیار میں خص کے انسان میں کہا کہا کہا کہ کہا کہا گا کہ پر چھیکلوہ ہے تھا تو سرور ہے کہ اس کے وزن سے پانی پوشن میں وہ بیائی کی جو گا کہ پھر کے بھات کو خواہ ایسا ہوگا وہ سے کہا ہو اس کے وزن سے پانی بی بیت کو اس کے وزن سے پانی بیت کہ اس کے وزن سے پانی بی بیان کو تعل میس سے کو فلہ پھر کے بھرا کو خواہ ایسان کے اختیار میں کے اس کے وزن سے پانی بیان کے اندر از ناچھر کا فعل میس سے کوئکہ پھر کے بھرا کو خواہ ایسان کیا گوئل میس سے کہا کی اس کے وزن سے بیان کوئل میس سے کوئکہ پھر کے بھرا

انسان کا فعل ارادی بیدائش بھی اس انداز پر ہوئی ہے کہ دم اور سانس لیناوغیرہ اس کا بھی بھی کال ہے کیو تکہ دم کارو کنااس سے مکن نہیں اس کی پیدائش بھی اس انداز پر ہوئی ہے کہ دم اور سانس لینے کاارادہ اس سے خود بيخود ہو تا ہے۔ جب کوئی شخص قصد کرے کہ دور ہے کی کی آٹھ بیں سوئی مارے تو وہ شخص فورا آٹھ بید کر لیتا ہے۔ وہ آٹھ بید نہ کرنے کے ارادہ پر اس قصد کرے کہ دور ہے کی تاکھ بید ہوگا ہے جیے اس کی اس وقت قادر نہیں ہے کیونکہ اس کی خلقت ہی اس طور پر ہوئی ہے کہ وہ یہ ارادہ وبالفتر وراس میں پیدا ہوگا ہے جیے اس کی خلقت اس بات کی متقاضی ہے کہ آگرہ وہائی پر کھڑ اربا تو ذوب جائے گا پس ان دو افعال میں انسان کی مجبوری ثابت ہو گئی اس کا چلات ہو تا کے اس کا چلات ہو گئی کے اس کی مقل علم دے کہ اس کام میں کین اس کا چلاتا ہو تا ہو کہ انسان ہر ایک کام کاارادہ ای وقت کرے گا کہ اس کی عقل تھم دے کہ اس کام میں کرے لیکن تمہیں معلوم ہو تا چا جائے گا ہو انسان ہو تا ہے کہ کہ کہ کہ کہ میں بات کا علم ہو کی تو اس ضور سے میں بیدارادہ ضرور پیدا ہو تا ہو ارانسان اپنا عضاء کو ہلا تا ہے۔ مثلاً جب سوئی دور ہے لگتی ہوئی معلوم ہوئی تو اس نے آٹھ فورائید کر کی لیکن جب اس بات کا علم ہو کہ تو اس نے آٹھ ورائید کر کی لیکن جب اس موقع بات کا علم ہو کہ سوئی ہے آٹھ کو نقصان پنچ گا اور آٹھ بید تا مل کی خرور درارادہ سے قدر سے حرکت میں آئے گی۔ اس موقع بات کا علم ہو کہ ضرور ت بیں جب اس نے اپنے خیر اور بہتر کی کومان لیا توبالضرور ارادہ سے قدر سے حرکت میں آئے گی۔ اس موقع پر جب تا مل کی ضرورت باقی ضمیں رہی۔

جان لیناچا ہے کہ ارادہ عقل کے حکم کے تائع ہے جو بیبتاتی ہے کہ بیکام کرنے کے لاکق اور بہتر ہے چانچے جب کوئی شخص اپنے آپ کومار ناچا بتا ہے تومار نہیں سکتا۔ ہر چند کہ ہاتھ اور چاقو موجود ہے کیو نکہ ہاتھ کی قدرت ارادہ کی قید میں ہے اور ارادہ عقل کا تابع ہے جو بیبتاتی ہے کہ بیکام اچھا ہے اور موزوں ہے اور اس معاملہ میں عقل بھی مجبور ہے۔ کیو نکہ وہ آئینہ کی ماندرو شن ہے جو کام مفید ہو تا ہے اس کی صورت اس میں جلوہ گر ہوتی ہے چو نکہ خود کو قتل کر ناہر اہے پس اس کی صورت آئینہ عقل میں پیداصر ف اس وقت ہوتی ہے جبکہ وہ کی مصیبت میں گر فتار ہو اور اس کے اٹھانے کی طاقت نہ رکھتا ہو اس مورت آئینہ عقل میں پیداصر ف اس وقت ہوتی ہے جبکہ وہ کی مصیبت میں گر فتار ہو اور اس کے اٹھانے کی طاقت نہ رکھتا ہو با سمجھ ہو اور مرنے کو اس بلا ہے اپنے حق میں بہتر سمجھتا ہو پس اس کو فعل اختیار اس وجہ سے کہا گیا کہ اس فعل کو اچھا ہو نا سمجھ میں آئی۔ پس بی اسباب ایک دوسر سے وابستہ میں آئی۔ پس بی اسباب ایک دوسر سے وابستہ میں آئی۔ پس بی اسباب ایک دوسر سے وابستہ ہیں۔ ان اسباب کی ذبخیروں کے طلق بے ثار ہیں۔ ہم نے ان کابیان تفصیل سے کتاب "احیاء العلوم" میں کیا ہے۔ انسان کوجو قدرت دی گئی ہو ہوہ اس ذبخیل خور میں آئی۔ کہ اس کا بھی پھی اختیار ہے۔ یہ خیال کرنے لگا ہے کہ اس کا بھی پھی اختیار ہے۔ یہ خیال کرنے لگا ہے کہ اس کا بھی میں ہیں گرنے والا پیدا کرتا ہے۔ گویا اس ور خت کی طرح جو ہوا سے باتا ہے نہ اس کا نوتیار ہے۔ یہ سان قدرت کی طرح جو ہوا سے باتا ہے نہ اس کا نوتیار ہے۔ یوان نوتیار ہے۔ گویا اس ور خت کی طرح جو ہوا سے باتا ہے نہ اس

الله ایسے نعل کو فعل اضطر اری بھی کہاجا تا ہے

کے پاس ارادہ ہے نہ قدرت ہے اور آئ تک در خت کو کسی نے قدرت وارادہ کا محل نہیں سمجھا ہے اور اس کے بلنے کو محض فعل اضطراری کتے ہیں۔ جب خداوند تعالی کی قدرت ہر ایک کام میں کسی چیز کی قید میں نہیں ہے بعنی مطلق ہے اس کا اختراع "کتے ہیں اور جب انسان کا حال نہ در خت کا ساہے اور نہ خداوند تعالیٰ کے مائند، کیونکہ انسان کا ارادہ اور اس کی قدرت ایسے اس باب ہے تعلق رکھتی ہے جو اس اختیار میں نہیں ہے تو آدمی کا فعل حق تعالیٰ کے فعل کے مائند نہ وگا کہ اس کو بھی ہم خلق و اختراع ہے موسوم کر سکیس اور جب انسان محل ظہور قدرت وارادت ہے جو بغیر اس کی خواہش اور طلب کے اس کے جسم میں پیدائی گئی ہے تو اس کا حال در خت جیسا بھی نہ ہوگا کہ اس کے فعل کو ہم فعل اضطراری کہ سکیس بادے میا کی دو سر کی فتم ہے۔ لنداد و سر انام تجویز کیا گیا یعنی اس کو جسم میں گیا گیا۔

اس تمام وضاً حت ہے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر چہ انسان کا فعل بظاہر اس کے اختیار ہے ہو تا ہے لیکن وہ نفس اختیار میں مجبور ہے خواہ جا ہے بانہ جا ہے اس کا صدور اس سے ہو کر رہے گا۔ تواس صورت میں فی الحقیقت اس کا کچھ بھی اختیار نہ رہا۔

تواب و عذاب کیول ہے ؟ ممکن ہے کہ اس موقع پرتم کموکہ اگر بیبات ہے (کہ فی الحقیقت بندہ کا کچھ افتیار منیں ہے) تو پھر تواب و عذاب کس لئے ہے ؟ اور شریعت کا قیام کیول ہوا ؟ انسان کو تو پچھ افتیار ہی نہیں ہے۔ اے عزہ! معلوم ہونا چاہئے کہ اس مقام کو "تو حید در شوع و شوع در تو حید" کتے ہیں اس کے در میان کمزور ایمان والے بہت ہے غرق ہوئے ہیں۔ اس کے تملکہ ہے الیبا ہی شخص محفوظ رہے گا۔ جو پانی پر چل سکے اگر چل شیں سکتا تو کم از کمو تیر ہی سکے اور بہت ہے لوگ اس سب ہے سلامت رہے ہیں کہ وہ اس دریا میں نہیں ازے تاکہ غرق نہ ہو جا نمیں علی اور نہ ہو جا نمیں سکتا تو کم از کہ وہ الناس اس بات ہے بے خبر ہیں۔ ان کے حال پر مهر بانی نہی ہو عتی ہے کہ ان کو اس دریا کے کنارہ تک نہ آنے دیں ورنہ اچانک ڈوب جا نمیں گے۔ بہت ہو گ جنول نے دریائے تو حید کی سیر کی اور ڈوب۔ ان کے ڈوف کا سب بیہ تھا کہ وہ شیل جا نہ نہیں گا۔ اور اس دریا ہیں غرق ہو گئے ان او گول ہیے کہ ہمار الفتیار کرکے اس پر غور کی اور اس کے جیں جو شخص ازل ہے شقی ہے کو شش اس کو پچھ فائدہ نمیں دے گ ۔ جار الفتیار کرکے اس پر غور کی اور اس کے جیں جو شخص ازل ہے شقی ہے کو شش اس کو پچھ فائدہ نمیں دے گ ۔ اور جس کے مقدر میں سعادت کہ جی ہاں کو جہ ہیں جو شخص ازل ہے شقی ہے کو شش اس کو پچھ فائدہ نمیں دے گ ۔ اور جس کے مقدر میں سعادت کہ جی ہاں کو جہ میاں کو جہ میاں کی بہنچ گئی تھی۔ اس کی بہنچ گئی تھی۔ اس کے جی جو دوری ساہو گیا۔

تواب وعذاب كيول م ؟اس كاجواب :ا عريز الم فيجويد كماكه جب يه صورت حال عاتواب

وعذاب کیوں ہے ؟اس کا جواب سنو! عذاب اس واسطے نہیں ہے کہ تہمارے پر اکام کرنے ہے کوئی تم پر ناراض ہو کر اس کے بدلہ میں تم کو سزادینا چاہتا ہے یا تمہارے نیک اعمال ہے خوش ہو کر اس کے بدلہ میں تم کو خلعت فرما تاہے ، کیونکہ پیر باتیں شان الوہیت کے لاکق نہیں جبکہ خون ماصفر ایااور کوئی خلط غالب ہو کربد حالی پیدا کرتی ہے تواس کو پیماری **کا نام دیا** جاتا ہے اور جب دوااور علاج سے مہلی جیسی حالت بدن میں پیدا ہو تواس کو صحت کماجاتا ہے۔اسی طرح جب شہوت اور ستم تم پر غلبہ کرتے ہیں اور تم ان کے ہو جاؤ تواس ہے ایک الی آگ پیدا ہوتی ہے جو جان کو جلاڈ التی ہے۔ اور اس ہے تمهاری ہلاکت واقع ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم علیہ نے ارشاد فرمایاالغضب قطعته مین النار (غصر آگ کاایک عکڑاہے )اور جس طرح عقل کانور جب قوی ہو تاہے تو شہوت اور غضب کی آگ کو بچھادیتاہے۔اسی طرح نور ایمان دوزخ كى آك كو جھاديتا ہے اور دوزخ سے آواز آتی ہے۔ جريا موسن فان نورك اطفاء نارى ليعنی اے مومن سرك جا تیرے ایمان کے نور نے میری آگ کو سر د کر دیا۔ دیکھو دوزخ ایمان سے فریاد کر رہی ہے۔بات چیت در میان میں نہیں ہے۔ بلحہ دوزخ کواس نور کے دیکھنے کی طاقت نہیں۔ اس سے بھاگ جاناچا بتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے مجھر ہوا سے بھا گنا ہے۔ای طرح شوت کی آگ بھی عقل کے نور کے سامنے آنے ہے گریز کرتی ہے پس تمہارے عذاب کیلئے کسی دوسری عبکہ سے کوئی چیز نہیں لائی جاتی۔ تہماری چیزتم ہی کووے وی جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ انھا <sub>تھی</sub> اعمال کھ ترد الیکھ (بے شک یہ دوزخ) تمهارے اعمال ہی ہیں جو تمهاری طرف لوٹادیئے جاتے ہیں۔ پس آتش دوزخ کی اصل تہماری شہوت اور غضب ہی ہے اور بیہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے باطن میں موجود ہیں اگر تم کو علم اليقين حاصل ہوتا توبيشك تم اس كود كي ليتے۔ چانچه خداوندعالم نے ارشاد فرماياكلالو تعدمون عدم اليقين لترون الجحيه بال بال إاكريفين كاجاننا جائة تومال كى محبت نه ركھتے۔ بے شك ضرور جہنم ديكھو گے۔ پس معلوم ہونا جاہئے كه جس طرح زہر کھانا اُنسان کو پیمار کر تاہے اور پھر وہ پیماری قبر میں اس کو لے جاتی ہے۔اس میں نہ کسی کاغصہ ہے اور کوئی تم ے انتقام لے رہاہے۔ای طرح معصیت اور شہوت آدمی کے دل کو پیمار کرتی ہے۔اور وہ پیماری آگ بن جاتی ہے اور بیا آگ دوزخ کی آگ کی ایک قتم ہے۔وہ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے۔ جس طرح مقناطیس ،لوہے کو اپنی طرف کھنچتا ہے۔اس طرح دوزخ دوزخی کواپی طرف کھینچاہے اس میں نہ کسی کا غصہ ہے نہ غضب یہ جو کیا تھا کہ شریعت اور رسولوں کے جمیجنے کی اس صورت میں کیاضرورت تھی (جبکہ جمار اکوئی فعل جمارے اختیارے نہیں ہے) تواس کاجواب یہ ہے کہ یہ بھی ایک فتم كا قروجبر ب تاكه بندول كوجبراً وقهر ابهشت ميں لے جاتے ہيں۔ حضور اكرم عليہ نے ارشاد فرمايا سے العجب من قوم الى الجنة بالسلاسل-اى طرح كمند قركا خيال ركه ووزخ مين نه لے جائين! ارشاد فرمايا انته تتها فتون على النار وانا الخذ مجركم تم پروانول كي طرح خود كواك پر گراتے ہواور ميں تم كو تهماري كمر بكڑ كر تھينچنے والا ہوں۔ گرنے

معلوم ہوناچاہے کہ پیغیبروں کی نفیحت ،خداوند کریم کی جباری کی زنچیر کاایک حلقہ ہواجس ہے فہم پیداہوا تاکہ

ہدایت و گر ابی میں تمیز ہو سکے اور پنجبروں کے ڈرانے سے دل میں خوف پیدا ہواور یہ معرفت اور خوف عقل کے آئینہ سے گردو غبار کو دفع کر دے تاکہ یہ حکم اس آئینہ میں نمایاں ہو جائے کہ آخرت کی راہ اختیار کرناد نیا طلب کرنے سے بہتر ہے۔ اور اس سے راہ آخرت (طے کرنے کا) ارادہ پیدا ہوا اور ارادہ کے باعث اعضاء خواہ مخواہ حزاہ حرکت میں آجا ئیں کہ وہ ارادہ کے تابع ہیں۔ اور اس زنجیر سے تم کو دوزخ سے جا کر بہشت میں لے جائیں۔ انبیاء علیم السلام کی مثال اس شبان کے تابع ہیں۔ اور اس زنجیر سے تم کو دوزخ سے جا کر بہشت میں لے جائیں۔ انبیاء علیم السلام کی مثال اس شبان (چرواہے) تی ہے جس کے پاس بحریوں کاریوڑ ہے اس چرواہے کہ سیدھے ہاتھ کی طرف ایک سر سزچراگاہ ہے اور بائیں طرف ایک عرب ہو کھیم غارہے جمال بہت سے بھیرٹ نے موجود ہیں پس یہ نگسبان غارے کنارہ پر کھڑ اہوا اپ عصا کو ہلار ہا ہے تاکہ ریوڑ عصا کے خوف سے اس غار کی طرف نہ آئیں بلتھ سر سزچراگاہ میں جائیں۔ پیغیروں کے کھیجنے کے بہی معنی ہیں۔ تاکہ ریوڑ عصا کے خوف سے اس غار کی طرف نہ آئیں بلتھ سر سزچراگاہ میں جائیں۔ پیغیروں کے کھیجنے کے بہی معنی ہیں۔ تم یہ جو کہتے ہو کہ اگر شقادت کا حکم ہے تو پھر کو شش سے کیا فائدہ ؟ بیربات ایک اعتبار سے درست ہے۔ اور ایک

تم یہ جو کہتے ہو کہ اگر شقاوت کا تھم ہے تو پھر کو شش سے کیا فائدہ ؟ بیبات ایک اعتبار سے درست ہے۔ اور ایک اعتبار سے غلط ہے۔ یہ اعتبار درست تو ہلاکت کا سب ہے کیو نکہ کسی کی شقاوت کا تھم ہونے کی علامت یہ ہے کہ الی بات اس کے دل میں ڈالے کہ وہ کو شش سے بازر ہے۔ تخم نہ یوئ لنذا دروئی نہ کرے (نہ ج ڈالے نہ کھیتی کائے) اور اس بات ڈالی علامت کہ حق تعالیٰ نے کسی کی موت کا تھم اس طرح کیا ہو کہ وہ بھوک سے مرجائے یہ ہوگہ اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب ازل میں یہ تھا ہو چکا ہے کہ میں فاقہ سے مرجاؤں روٹی کھانے سے جھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پس وہ روٹی کو ہاتھ کہ جب ازل میں یہ تھائے تو یقینا وہ مرجائے گا۔ یا کوئی کے کہ مقدر میں اگر مفلسی لکھ دی ہے تو بچ یونے سے کیا فائدہ ہوگا۔ پس یہ خیال کر کے نہ وہ یو کے گا اور نہ کائے گا۔

حق تعالی نے جس کی سعادت کا تھم کیا ہے اس کو بتایا ہے کہ جس شخص کو توانگری اور زندگی کا تھم دیا گیا ہے اس کو توانگری اور زندگی کا تھم دیا گیا ہے اس کو توانگری اور زندگی کے اسباب فراہم کرتا بھی بتایا ہے کہ زراعت کرے اور غذا فراہم کرے پس یہ تھم بے فائدہ نہیں ہے اس میں اسباب کا تعلق ہے پس جس کو کسی کام کیلئے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کو اس کام کے اسباب بھی میا کردیئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کو بغیر سبب اور واسطہ کے اس کام تک پہنچ دیا جائے۔ چنانچہ حضور اکرم عظیمی نے ارشاد فرمایا ہے۔ اعملو افکل سیسٹر الما خلق لہ (عمل کرو! کہ ہم شخص پر جس کیلئے وہ پیدا کیا گیا ہے وہ کام آسان ہے)۔

اے عزیز! تم ان احوال واعمال سے جر اقر اتم سے کروائے جاتے ہیں اپنا انجام وعاقبت کی بھارت حاصل کرو۔ جب حصول علم کیلئے سعی و کوشش کا تم پر غلبہ ہو تو سمجھ لوکہ یہ اس بات کی بھارت ہے کہ تمہارے لئے سعادت امامت اور خلافت کا حکم کیا گیا ہے۔ بشر طبیکہ تم اس راہ میں پوری کوشش کرواور اگر تم پر مستی اور کا بلی کا غلبہ ہے تو اس وقت یہ بات تمہارے دل میں پیدا ہوگی کہ ازل کے دن میری جمالت (جابل رہنے) کا حکم کیا گیا ہے۔ اب علم کی تکرار ور اس کایاد کر تا کیا فائدہ دے گا۔ اس سے تم اپنی جمالت کا اندازہ کر لواور جان لوکہ رہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ تم ہر گز در جہ امامت کو نہ پہنچ سکو گے۔

الغرض آخرت کے کامول کوونیا کے کامول پر قیاس کرناچاہئے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے۔ ساخلقکہ و لا بعثکہ

الا کنفس و احدہ و سواء '' محیا هم و مما تهم (تمهاری آفریش اور تمهاری اٹھان مثل ایک تن کے ہے۔ اور ان کا جینا اور مر نابر ابر ہے) جب تم نے ان حقائق کو پہچان لیا تو سمجھ لو کہ تمهارے تینوں اشکال رفع ہو گئے اور توحید ثابت ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ شریعت، عقل اور توحید میں پھو گئی اور معلوم ہو گیا کہ شریعت، عقل اور توحید میں پھھ تناقص نہیں ہے۔ یہاں ہم اور کچھ زیادہ لکھنا نہیں چاہتے کہ اس کتاب میں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔

#### وہ دوسر اایمان جس پر توکل کی بناہے پیدا کرنا

اس سے قبل ہم ہیان کر چکے ہیں کہ تو کل دوا کیانوں کا نتیجہ ہے ایک تو حید جس کی شرح ہم کر چکے ہیں کہ تو کل ایک نید کہ ہم ہیان کروکہ خداوند تعالیٰ عالم کاخاتی ہے۔ اور سب کو اس نے پیدا کیا ہے وہ سب پر رحیم ، حکیم اور مربان ہے اور اس کی مربانی ایک چیو نی اور چھر سے لے کر آدمی تک مال کی اس محبت و شفقت سے زیادہ ہے جو اس کو اپنی چیسے کہ حق تعالیٰ نے عالم اور سارے موجودات کو کمال و جمال اور لطف و حکمت سے اس طور پر پیدا کیا ہے کہ اس سے بہتر ہونا ممکن نہیں۔ اور سمجھو کہ کی چیز سے وہ اپنی لطف و مربانی کی نظر نہیں افھا تا (اس کی مربانی ہر چیز کے شامل حال ہے )۔ اور ہر چیز کو جیسی ضرورت تھی ویسا ہی ہمایا ہے۔ اگر روئے زمین کے تمام دانشور جمع ہو جا کیں اور ان کو کمال عقل وزیر کی عطا ہو اور وہ کو جسی ضرورت تھی ویسا ہی ہمایا ہے۔ اگر روئے زمین کے تمام سر اوار نہ ہویا چھوٹاہوا ہو اور وہ کو حش کریں کہ یک سر مواور پر پھر تا ہو بال جا ہے کہ وہ سکت ہو تھی ویسا ہی ہمایا ہو یا چو ہے۔ اس سے بہتر ہو سکتا تھا تو نہیں پاس سے کہ میں گے۔ کہ سب مناسب اور موزوں سے سر اوار نہ ہویا چھوٹاہوا ہو اور وہ کو تھیں ہو تی تو حس کی قدر کو کون پھیا تا اور اس سے انبوا اور ایک حکمت باتی رہ و تا تو کائل اس بد صورتی نہ ہوتی تو حس کی قدر کو کون پھیا تا اور اس سے انبوا کو اور ایک حکمت باتی رہ و تا تو کائل ہو باتے ہی نظر آتا اور کائل کو اپنے کمال سے مسر سے اور نظاط حاصل نہ ہوتی کو کہ سے حاصل نہ کر سکت اور ایک حکمت باتی دو مر سے کے مقابلہ اور وہ چیز وں میں ہوا کر تا ہے۔ جب یہ دوگی در میان سے اٹھ جائے تو دو چیز میں ہوا کر تا ہے۔ جب یہ دوگی در میان سے اٹھ جائے تو دو چیز میں ہوا کر تا ہے۔ جب یہ دوگی در میان سے اٹھ جائے تو دو چیز میں ہوا کر تا ہے۔ جب یہ دوگی در میان سے اٹھ جائے تو دو چیز میں ہوا کر تا ہے۔ جب یہ دوگی در میان سے اٹھ جائے تو دو چیز وں میں ہوا کر تا ہے۔ جب یہ دوگی در میان سے اٹھ جائے تو دو چیز میں اس طرح مقابلہ اور دہ چیز جس مو مقابلہ مو تو خیال شعرے گوں گیں۔

الله تعالی این کا مول کی حکمت بوشیده رکھتا ہے: معلوم ہونا چاہئے کہ حق تعالی کا پے کا موں کی حکمت بدوں پر پوشیده رکھنا جائز ہے۔لین اس بات پر ایمان لازم ہے کہ تمام کا موں میں اس نے جو حکم جاری فرمایا ہے۔وہ بہتر ہے اور ایسا ہی ہونا مناسب تھا۔ پس و نیا میں جو بچھ پیماری، عاجزی، ہلاکت، نقصان اور ورووالم موجود ہے ہر ایک میں خداوند کر یم نے حکمت، کھی ہے اور یمی مناسب تھا۔ جس کسی کو درویش بنایا ہے اس واسطے بنایا ہے کہ درویش ہی میں اس کی خوبی تھی۔اگر اس کو فقیر بناتا تو وہ خراب فوبی تقیر بناتا تو وہ خراب

ہو تا۔ اور یہ توحید بھی ایک سمندر ہے۔ بہتر ہے لوگ اس میں غرق ہوئے ہیں۔ اس میں قضاو قدر کار از نیماں ہے۔ اس کو فاش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم سمندر میں غواصی کریں توبات بہت طویل ہو جائے گی ہس یہ سمجھ کہ سارے ایمان کاسریمی ہے۔ اور توکل کواس کی احتیاج ہے۔

## تو کل کی حقیقت

توكل دل كاليك حال ہے : اے عزيز معلوم ہوناچاہئے كه توكل دل كى حالتوں ميں سے ايك حالت ہے اور بيد خداوند کریم کی واحدانیت اور اس کے لطف و کرم پر ایمان لانے کا نتیجہ ہے۔اس حال ( تو کل ) کے معنی یہ ہیں کہ دل و کیل یعنی کار ساز پراعتماد کرے اور اس سے مطمئن رہے۔ (تذبذب پیدانہ ہو )اور اپنی روزی کے باب میں فکر مندنہ ہو اور اسباب ظاہری میں خلل پڑنے سے مایوس اور دل گیرنہ ہوبلیحہ حق تعالیٰ پر ہمر وسہ رکھے کہ وہی اس کوروزی پہنچائے گا۔ایک مثال ہے اس کو سمجھو کہ کسی پر مکرو فریب ہے دعویٰ باطل کریں تودو سر اھمخص اس مکر کی مدا فعت کیلئے ایک و کیل مقرر کر تاہے آگر اس مخف کو مقرر کر دہ و کیل کی ان تین صفتوں پر کامل یقین ہے۔ تو اس کاد ل و کیل کی طرف ہے مطمئن اور بے فکر رے گا۔وہ الحجی طرح جانتا کہ و کیل دغااور فریب کے داؤل گھات سے خوب داقف ہے۔ دوسرے یہ کہ جو پچھ جانتا ہے اس کے ظاہر کرنے پر دو طریقوں سے قادر ہے ایک دلیری دوسر سے فصاحت زبان۔اس لئے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ماہر ہوتے ہیں لیکن دلیر نہ ہونے اور کم سختی کے باعث اس کو ظاہر نہیں کرے۔ تیسر ی صفت یہ کہ و کیل اینے موکل پر نمایت شفیق اور مهر بان ہو تا کہ اس کے حق کے جالا سکے۔جب ان متنوں صفات کا یقین کرے گا۔ تب اس کا ول اس کی طرف ہے مطمئن ہو گااور و کیل پر ہھر پور اعتاد کرے گا۔اور خود کسی حیلہ و تدبیر کے دریے نہ ہو گا۔ای طرح جو مخص نعم المولى و نعم الوكيل (اچهامولي اور اليهي وكالت والا) الجهي طرح سجمة اب اوروه اس ير ايمان ركه كه د نیامیں جو پچھ ہو تاہے خدا کے حکم ہے ہو تا ہے۔اور اس کا فاعل کوئی اور دوسر انہیں ہے سوائے اس کے اور اس پریقین رکھے کہ خداواند تعالیٰ کی قدرت اور اس کے علم میں کسی طرح کا قصور اور کو تاہی نہیں ہے اور اس کی رحمت و عنایت ایسی بے نمایت وبے غایت ہے کہ اس سے زیادہ ہونا ممکن ہے تب اس کادل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھر وسہ کر کے حیلہ و تدبیر ترک کر دے گااور سمجھے گا۔ کہ روزی مقررے وقت پر مجھے ملے گا۔ اور میرے تمام کام اس کے فضل و کرم ہے درست ہو جا کیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ کوئی شخص ان تینول صفات پر ایمان لایا ہو لیکن بالطبع دل کا کیا ہو اور ہر اسال ر ہتا ہو کیونکہ بید لازم نسیں ہے کہ طبیعت ہریقین کی تابع ہو بھی بھی وہ وہم کی بھی تابع ہو جاتی ہے حالا نکہ وہ یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ وہ خطااور غلطی ہے مثلاً شیرین کھاتے وقت اگر کوئی شخص اسی شیرینی کو نجاست ہے تشیبہہ دے تواس وقت وہ کراہت کے سب ہے اس کو نہیں کھا سکے گا۔ اگر چہ وہ یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ شبیہ دروغ محض ہے۔ اس طرح مردے کے ساتھ تناگھر میں سونا نہیں چاہتا حالا نکہ یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ مردہ پیھر جیسا ہے اور ہر گزنہ اسٹھے گا۔ اسبات سے ظاہر ہے کہ توکل کیلئے یقین کی بھی ضرورت ہے اور دلیری کی بھی۔ جب تک سے چیزیں نہ ہوں گیوہ اضطراب اور داہمہ ول سے نہیں نکلے گااور جب تک پورا بھر وسہ اور اعتماد نہ ہو متوکل نہیں ہوگا۔ کیونکہ ہرکام میں خداواند تعالیٰ پردل سے اعتماد کلی کانام توکل ہے۔

حفرت ابراہیم عدید السلام کا ایمان اور یقین کامل تھا باایں ہمہ انہوں نے فرمایا۔ رب ارنی کیف تحی
الموتی O قال اولیہ تومین O قال بلی ولکن لیطمئن قلبی O اے میرے رب! مجھے و کھا کہ تومر دول کو
کس طرح زندہ کر تاہے۔ رب نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں لائے ہو ؟ حضرت ابراہیم نے کما کہ میں ایمان تور کھتا ہوں لیکن
اطمینان قلب کیلئے (ویکھنا) جا ہتا ہوں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یقین تو حاصل ہے لیکن چاہتا ہوں کہ دل کو قرار آجائے کیونکہ ابتدائے حال میں دل کا چین، خیال اور وہم کا تابع ہو تا ہے جب پوراایمان ہو تو دل یقین کا تابع ہو گا۔ اور پھر مشاہدہ ظاہری کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔

## توکل کے درجے

نوکل کے تین درجے ہیں، ایک درجہ یہ کہ متوکل کا علام ہوناچاہے کہ توکل کے تین درجے ہیں، ایک درجہ یہ کہ متوکل کا عال اس شخص جیسا ہے کہ جھڑے میں ایے و کیل کو مقرر کرتا ہے، جو چالاک، فصیح البیان، دلیر و بے باک اور شفیق ہو اور اس سے اس کا دل مطمئن ، و دو سر ادرجہ یہ ہے کہ اس متوکل کا حال اس چہ کی طرح ہو جو ہر مصیبت اور آفت میں مال کے سواکسی دو سرے کو نہیں جانتا ہے کھوک کی حالت میں اس کو پکارتا ہے۔ خوف کے وقت اس کی پناہ لیتا ہے اور یہ اس کو بیت سرشت ہے اس میں تکلف کو ذرا بھی د خل نہیں ہے۔ اس محویت سے مختلف ہے جو و کیل کی خبر نہیں ہے۔ اس محویت سے مختلف ہے جو و کیل کے خراکہ کیا تھا۔ درجہ کے متوکل کی تھی کہ اس کو اپنے توکل کی خبر تھی اور اپنے افتار سے تکلف کے ساتھ خود کو توکل کے حوالہ کیا تھا۔

تیسر اور جہ ہے کہ متوکل کا حال اس مروہ کا ساہ خو غسال کے سامنے ہو متوکل خود کو مردہ تمجھے اور قدرت اللی سے حرکت کرنے والا خود کو جانے نہ اپنے اختیار ہے جس طرح مردہ غسال کے بلانے سے حرکت کرتا ہے اور اگر پچھ حاجت یا مشکل در پیش ہو تو دعا بھی نہ کرے اس اور کے کی طرح جو کسی کام کیلئے اپنی مال کوبلا تاہے بلے یہ متوکل اس ہو شمند لڑکے کی طرح ہوگا جو سمجھتا ہے کہ اگر چہ میں کام کیلئے اپنی مال کو نہ بلاؤل تب بھی وہ میرے حال اور ضرورت سے خوب واقف ہے وہ میری تدبیر کرے گی۔ پس تیسرے درجہ کے توکل میں انسان کا پچھ اختیار نہیں۔ دوسرے درجہ میں بھی واقف ہے وہ میری تدبیر کرے گی۔ پس تیسرے درجہ میں بھی

اختیار نہیں ہے مگر دعااور زاری ضرور موجود ہے اور پہلے درجہ میں اسباب کی تدبیر کا اختیار تفاجو و کیل کی عادت واطوار سے معلوم ہوئے تھے مثلاً جب اس نے سمجھ لیا کہ و کیل کی عادت سے ہے کہ جب تک موکل حاضر نہ ہو اور کا غذات پیش نہ کئے جائیں و کیل مقدمہ نہیں لڑتا لنذاوہ ان اسباب کو فراہم کرے گا۔ اس کے بعد وہ کلیتۂ و کیل کے فعل کا منتظر رہے گا اور ہر عمل اور ہر حرکت کو و کیل کا عمل سمجھے گا۔ یہاں تک کہ قاضی کی عدالت سے فیصلہ حاصل کرنا بھی اس کا کام ہوگا۔ کیو نکہ سے بات بھی موکل کو و کیل کے اشارہ ہی ہے معلوم ہوئی تھی۔ پس جو ھخص توکل میں اس مقام تک پہنچ گیا ہے وہ اپنی تجارت اور زراعت اور اسباب ظاہر کی کا بھی متوکل ہے۔ کیو نکہ وہ اپنی تجارت اور تجارت پر بھر وسہ نہیں کر تابا کہ خداو ند تعالیٰ کے فضل و کرم پر اعتاد رکھا ہے کہ وہ تجارت اور زراعت اور زراعت اور اسباب ظاہر کی کا بھی متوکل ہے۔ کیو نکہ وہ اپنی تو کو بھی ان دو نول سے حاصل ہو تا ہے وہ اس خرور کی کام اس سے صادر کموائے اور ان کا مول کو جالا نے کی ہدایت دی۔ پس جو کھے ان دو نول سے حاصل ہو تا ہے وہ اس کو خدا ہی کی طرف سے سمجھتا ہے ہم اس کی آئندہ تشر سے کر کر سے گور لاحول و لا قوۃ الاباللہ کے معنی بھی کی ہیں کیو نکہ حول حرکت اور قدرت اس کے ہیں میں نہیں بائے خدا و ندا تو تا کیا ہوں کو اسباب کے ہیں میں نہیں بائے خدا و ندا تھائی کے ہاتھ میں ہے ہیں اور قوت و قدرت سے و بہد وہ جانت ہے کہ حرکت اور قدرت اس کے ہیں میں نہیں بائے خدا و ندا تھائی ہے ہاور ہر کام کو دہ خدا ہی کی طرف سے دیکھے گا۔ اس دیکھا ہے تو اس کو متوکل کمیں گے۔

توکل کا مقام: توکل کامقام بہت بلد ہے جیسا کہ ابدیزید بسطامی قدس سرا نے فرمایا ہے۔ منقول ہے کہ ابد موی "

ویلمی نے ابویزید بسطامی سے دریافت کیا کہ توکل کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم اسبارے میں کیا جانے ہو۔ ابو موی دیلمی نے کہا کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر تیرے دانے اور بائیں طرف سانپ اور اثردھا ہو اور اس وقت تمہارا دل باکل نہ گھبر ائے تو یہ تو کل ہے۔ یہ من کر ابویزید بسطائی نے فرمایا کہ یہ تو بہت معمولی می بات ہے میر نے زدیک توکل یہ ہوگا۔ ابو اگر کوئی اہل دوزخ کو عذاب میں اور الجمعت کوراحت میں دیکھے اور دل سے ان دونوں میں فرق سمجھے تو وہ متوکل نہ ہوگا۔ ابو موٹ دیلی سے بین کہ توکل کا مقام بہت بلند ہے صرف آفتوں سے حذر کرنا ہی اس کی شرط نہیں کیونکہ حضر سے صدیق باکس رضی اللہ عنہ غار (ثور) میں تھے انہوں نے اپنی ایڑی سانپ کے سوراخ پررکھ دی۔ صالا نکہ وہ متوکل تھے اور اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو سانپ کا ڈر نہیں تھا بلند سانپ کے خالق سے تھاجو اس کو قوت اور حرکت دیتا ہے اور ایسا متوکل لا حول و لا قوۃ الا بالحلہ کے معنی سب چیزوں میں دیکھتا ہے لیکن حضر سے ابویزیہ سطائی کے قول میں اس ایمان کی طرف اشارہ ہے جواصل توکل ہے۔ ایسا ایمان اللہ تعالی کیلئے خاص ہے یعنی بدہ اللہ تعالیٰ کے عدل و حکمت اور احت دونوں اس کی نظر میں برایز ہو جا تین گئے صاحت و مصلحت سے خالی نہیں ہے جب آدمی اس راز کوپائے گا تو محنت اور احت دونوں اس کی نظر میں برایز ہو جا تین گئے۔

## توکل کے اعمال

معلوم ہوناچاہئے کہ دین کے تمام مقامات کا مدارتین چیزوں پر ہے۔ علم ، حال ، عمل اس کے بعد توکل کا علم ہوں حال ہم بیان کر چکے۔ اب عمل کا بیان باتی رہا ہے۔ اس موقع پر شاید کوئی یہ خیال کرے کہ توکل کی شرطیہ ہے کہ انسان اپنے تمام کام خداوند کر بم کو تفویض فرمادے اور کسی بات میں اپناا ختیار ندر کھے اس صورت میں اس کو نہ کسب کی ضرورت ہے اور نہ کل کے واسطے پھے جمع کر کے رکھنے گی۔ نہ سانپ چھو اور شیر سے چنے کی ضرورت ہے نہ یماری دوادارو کی۔ لیکن یہ تمام باتیں بیجااور شرع کے خلاف ہیں اور توکل کی بدیاد کلیت شرع پر ہے پھر توکل مخالف شرع (خلاف شرع) کی۔ لیکن یہ تمام باتیں بیجااور شرع کے خلاف ہیں اور توکل کی بدیاد کلیت شرع پر ہے پھر توکل مخالف شرع (خلاف شرع) کی حضرت مولاح ہو سکتا ہے بلتھ مال کے کمانے میں آدمی کا اختیار ہے۔ جو کمایا ہے اس کے صرف کرنے میں اختیار ہوگا یا ایک حضرت مولاحق نہیں ہو سکتا ہے بلتھ مال کے کمانے میں آدمی کا اختیار ہے۔ جو کمایا ہو اس کو دور کرناچاہے گا۔ ان چارول باتوں میں توکل کرنے کا حکم الگ الگ ہے بیں ان چارمقامات کی شرح کرنا ضروری ہے۔

پہلامقام: پہلامقام حصول منفعت کا ہے اور اس کے تین درجے ہیں۔ پہلادرجہ یہ کہ عادة اللہ اس بات پر جاری ہے کہ بغیر کسب کے اور ہاتھ پاؤل ہلائے بغیر کام نہیں چل سکتا پس ترک کسب دیوانہ پن ہے تو کل نہیں ہے۔ مثلاً ایک شخص نوالہ انھا کر منہ میں نہیں ڈالتا تاکہ حق تعالیٰ ہس یو نئی اس کو ہر دکردے یا کھانے میں حرکت پیدا ہو اور نوالہ خود بدھ داس کے منہ میں خیل جاتھ ناور کھا جا بھی کر لیا تو مباشرت نہیں کر تااور چاہتا ہے کہ غیب ہے جہ پیدا ہو جائے اور ان باتوں کو وہ تو کل شخص نکاح نہیں کر تااور نکاح بھی کر لیا تو مباشرت نہیں کر تااور کھی ہے میروں اور قطعی ہے جائے اور ان باتوں کو وہ تو کل شمیں ہو گابلعہ وہ علم و حالت ہے ہے علم کو یمال یوں سمجھنا چاہئے کہ ہاتھ طعام، قدرت، حرکت، منہ اور دانت سب خدا کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں اور حال یہ ہے کہ دل سے خدا کے فضل و کر م پر بھر و سہ رکھی نظر خدا کے فضل و کر م پر بھر و سے رکھی نظر خدا کے فضل پر ہو جس نے غذا پیدا کی اور اس کو محفوظ رکھا اور اسے زورباز و پر نظر ندر کھے۔ اس کی نظر خدا کے فضل پر ہو جس نے غذا پیدا کی اور اس کو محفوظ رکھا اور اسے زورباز و پر نظر ندر کھے۔

و وسر امقام: دوسر امقام یادر جدوه اسباب بین جو قطعی نه ہول لیکن اکثر ان کے بغیر انسان کی کاربر آری نه ہوتی ہوالبت یہ ممکن ہے کہ شاذه نادر ان اسباب کے بغیر مقصد برآری ہو جائے جیسے سفر کی واسطے توشہ لے جانا، اس کو ترک کرنا ہمی شرط توکل نہیں ہے کیونکہ بیبات حضور انور علیقے کی سنت اور بزرگان سلف کی روش ہے۔ ہاں متوکل کو چاہئے کہ توشہ پر اعتاد نہ کرے کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی اس توشہ کواڑ الے جائے بلحہ حق تعالی پر نظر رکھے جو خالق اور حافظ ہے۔ لیکن اگر کوئی حض بغیر توشہ کے جنگل و بیابان میں جائے تو درست ہے۔ یہ بات اس کے کمال توکل پر دلیل ہوگی اس کی مثال کھانا کوئی شخص بغیر توشہ کے جنگل و بیابان میں جائے تو درست ہے۔ یہ بات اس کے کمال توکل پر دلیل ہوگی اس کی مثال کھانا

خود بخودنہ کھانے کی طرح نہیں ہوگی کیونکہ وہ صورت توکل میں داخل نہیں تھی البنتہ سفر میں توشہ ساتھ نہ لے جانا ایسے شخص کو سز اوار ہے جس میں یہ دوصفتیں ہوں ایک یہ کہ اس کے بدن میں اتن طاقت ہو کہ ایک ہفتہ تک بھوک پر صبر کر سکے دوسری صفت یہ کہ اس اور پتے کھا کر پچھ گذارہ کر سکے جب اس کامال ایسا ہو تواغلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کارزق جگے کہ بیان میں بغیر توشہ کے جاتے لیکن اپنے ساتھ ہمیشہ سوئی (ناخن تراش) رہی اور ڈول رکھتے تھے کیونکہ یہ چیزیں اسیاب قطعی میں داخل ہیں۔ بغیر ڈول اور رسی کے پائی کنویں سے حاصل کرناد شوار ہے اور جنگل میں یہ چیزیں نہیں پائی مالی جاتی ہیں اور جب کیڑے بھٹ جائیں توسوئی کا کام کوئی اور چیز سے سر انجام نہیں ہو سکتا۔ پس ایسے اسباب میں تو کل بیہ نہیں کہ ان کوئرک کر دیں بلند تو کل یہ ہے کہ ول سے خدا کے فضل پر بھر وسہ رکھیں اور ان اسباب پر نہ رکھیں پی اگر نہ موالی سے غار میں جمال انسان کا گذر نہ ہو اور گھا س پات بھی کھانے کو نہ ملے بیٹھ جائے اور کے کہ میں نے توکل اختیار کوئی شخص اپنے غار میں جمال انسان کا گذر نہ ہو اور گھا س پات بھی کھانے کو نہ ملے بیٹھ جائے اور اس کی مثال اپنے موکل کی ہے جو کر لیا ہے۔ یہ حرام ہے ایسا شخص خود کو بلاک کرے گا۔ وہ عادت اللی سے بے خبر ہے اور اس کی مثال اپنے موکل کی ہے جو اپنے مقد مہ میں دعوی نامہ و کیل کے پاس نہ لے جائے حالا نکہ وہ جانتا تھا کہ بغیر دعوی نامہ کے و کیل بات بھی نہیں کر تا

منقول ہے کہ زنانہ گذشتہ میں ایک زاہد نے شہر کے باہر ایک غار کو اپناٹھکانہ بنالیا تھا اور توکل کر کے بیٹھ گیا تھا
تاکہ روزی غیب سے پنچ ایک ہفتہ ای طرح گذر گیا۔ ہلاکت کی نوبت آپنچی اور اس کو کھانے کے پچھ بھی نہیں ملا۔ اس
زمانہ کے پیغیبر پروحی نازل ہوئی کہ اس زاہد ہے کہدو کے مجھے اپنی عزت کی قتم جب تک شہر میں واپس جا کر شہر والول کے
ساتھ نہیں اٹھے پیٹھے گا۔ میں تجھے رزق نہیں دول گا۔ اس پیغام کے بعد جب وہ زاہد شہر میں داخل ہوا تو لوگ اس کے واسطے
ہر طرف سے کھانالا نے گئے تب زاہد دل میں رنجیدہ ہوا اس وقت اس کو الہام ہوا کہ اے بندے! تو چا بتا تھا کہ توکل سے
میری عکمت کو باطل کردے اور تو اتنا نہیں سمجھا کہ کسی آدمی کی روزی اپنے دست قدرت سے پہنچانے کی بہ نبیت
دوسر سے بندول کے ہاتھ سے پہنچانا مجھے زیادہ پہند ہے۔

اسی طرح اگر کوئی شخص شہر میں اپنے گھر نے اندر خلوت نشین ہوجائے اور دروازہ بند کر کے بیٹھ رہاور متوکل بن جائے توابیا تو کل حرام ہے۔ کیونکہ اس باب بقینی کاترک کر نادر ست ہے ہاں اگر دروازہ بعد نہ کر کے تو کل اختیار کرے تو ہیں اس کی آنکھیں اس انتظار میں دروازہ پرنہ لگی رہیں کہ کوئی کھا تا الا تا ہو گا اور اس کادل مخلوق سے متعلق ندر ہے بلعہ اس کو اس صورت میں چاہئے کہ دل کو خدا کے ساتھ لگائے رکھے اور عبادت میں مشغول رہے اور اس بات پر یقین رکھے کہ جب اس نے ترک اسباب شمیں کیا ہے تو وہ روزی سے محروم نمیں رہے گا۔ اس جگہ یہ قول صادق آئے گا کہ جب کوئی بعدہ اپنی روزی سے بھا گتا ہے تو روزی اس کوڈھونڈتی ہے۔ اگر وہ حق تعالیٰ سے سوال کرے گا کہ اے پروردگار کیا جھے روزی نمیں دول گا۔ اے بروردگار کیا جھے روزی نمیں دول گا۔ اے نادان! میں نے تھے جب پیدا کیا ہے تو کیارزق نمیں دول گا۔ اے نادان! ایسا خیال مت کم۔

پس تو کل اس طرح ہو کہ آدمی اسباب ہے روگر دانی نہ کرے مگر روزی کے اسباب ہی پر موقوف نہ سمجھے بلعہ اس کو مباب ہی پر موقوف نہ سمجھے بلعہ اس کو مباب الا سباب ہے سمجھے کیو نکہ سارے عالم کو روزی دینے والارازق موجود ہے لیکن بعض اس کو سوال کی ذات گوارا کر کے اور بعض کو شش و محنت سے روزی پاتے ہیں اور بعض اس سلسلہ میں انتظار کی محنت بر داشت کرتے ہیں۔ جیسے تجارو اور بعض عزت کے ساتھ زندہ رہتے ہیں جیسے حضر ات مدینہ جو خداوند تعالی پر دل قوی رکھتے ہیں اور جورزق ان کو پہنچتا ہے اور بعض عزت کے ساتھ زندہ رخلق کاواسطہ در میان ہے اٹھاد ہے ہیں۔

تبسر اور جہ : تیسر ادر جہ ان اسباب کا ہے جو قطعی نہ ہوں اور اکثر ان کی حاجت بھی نہیں ہوتی بلکہ ان حیلہ اور جبتو جانتے ہیں۔ ان اسباب کو کسب کے ساتھ ہو اگر تی ہے۔ کیونکہ حضور اگر م علی نہیں کر تے ہیں اور آپ کیونکہ حضور اگر م علی نہیں کر تے ہیں اور آپ کیونکہ حضور اگر م علی نہیں کر تے ہیں اور آپ کے اور شہر سے نگل کر جنگلوں میں بھٹے پھریں گے۔ پس اس مقام میں نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ اوگ کسب نہیں کریں گے اور شہر سے نگل کر جنگلوں میں بھٹے پھریں گے۔ پس اس مقام میں تو کل کے تین در ہے ہیں۔ پہلا در جہ وہ جس کو شخ اہر اہیم خواص نے اختیار کیا تھا کہ وہ جنگل اور بیابان میں بغیر تو شہ کے پھر اگر تے تھے اور بید در جہ سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ در جہ اس وقت حاصل ہوگا کہ بھو کار ہے گایا ساگ پات کھا ہے۔ اور اگر وہ بھی نہ سے تو موت کا خوف اس کے دل میں نہ آئے اور وہ سمجھے کہ اس میں اس کی بہتری اور بھلائی ہوگی۔ کیونکہ جو شخص بھی نہ ساتھ لے گا ممکن ہوگی۔ کیونکہ جو گاور اس سے حذر واجب شیں ہے۔

دوسر امرتبہ یہ کہ کسب نہیں کر تالور جنگل میں بھی نہیں پھر تا بلحہ کسی شہر کی معجد میں سکونت اختیار کرلی۔ پھر لوگول سے توقع نہیں رکھتابلحہ فضل النی کاامیدوار ہے۔

تیسرامر تبدید کہ کب کیلئے باہر نکاتا ہے اور سنت اور آداب شرع کے مطابق جس کابیان کب کے باب میں ہم کر چکے ہیں اور کسب کر تا ہے اور حیلہ و جبتو اور تدبیر وں اور چالا کی کے ساتھ روزی پیدا کرنے ہے حذر کرے اگر کاسب ایسے اسب میں مشغول ہو گیا تواس شخص کے مائند ہو گاجو مبتر اور داغ پر عمل کر تا ہے۔ تو کل اختیار نہیں کرتا، کسب سے بازآتا تو کل کی شرط نہیں ہے۔ اس قول پر دلیل میہ ہے کہ حضر ت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو متو کل تھے اور تو کل کا کوئی پہلو انہوں نے نہیں چھوڑ اتو جب آپ نے خلافت کابار اٹھایا تب بھی کپڑوں کی گھڑی اٹھا کر تجارت کیلئے بازار جاتے تھے لوگوں نے نہیں چھوڑ اتو جب آپ نے خلافت کابار اٹھایا تب بھی کپڑوں کی گھڑی اٹھا کر تجارت کیلئے بازار جاتے تھے لوگوں نے دریافت کیا کہ منصب خلافت کے ساتھ تجارت کرنا کس طرح مناسب ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسب نہ کروں گا تو اللی وعیال کی پرورش کیے ہوگی وں مر جا میں گے۔ دوسر سے سے کہ فقر وفاقہ سے رہ کر رعایا کی دیکھ بھال مجھ سے کس طرح ہو سکے گی پس بیت المال سے آپ کیلئے یو میہ وظیفہ مقرر کر دیا گیا اور آپ خاطر جمعی کے ساتھ خلافت کے کام میں مشغول رہنے گئے۔ پس آپ کا تو کل سے تھا کہ مال وزر کی حرص آپ کونہ تھی اور جو کچھ حاصل ہو تا۔ اس کوا پی پو نجی نہیں مشغول رہنے گئے۔ پس آپ کا تو کل سے تھا کہ مال وزر کی حرص آپ کونہ تھی اور جو کچھ حاصل ہو تا۔ اس کوا پی پو نجی نہیں مشغول رہنے گئے۔ پس آپ کا تو کل سے تھا کہ مال وزر کی حرص آپ کونہ تھی اور جو کچھ حاصل ہو تا۔ اس کوا پی پو نجی نہیں

سمجھا کرتے تھے بلحہ اس کو خداوند تعالیٰ کی مشیش خیال فرماتے تھے اور آپ اپنے مال کو مسلمانوں کے مال سے زیادہ عزیز نہیں سمجھتے تھے۔

عاصل کلام ہے کہ توکل زہد کے بغیر نہیں ہو سکتا پس زہد توکل کی شرط ہے۔ اگر چہ زہد کیلئے ایک مرشد کامل کی ضرورت ہے ابد جعفر مدار رحمتہ اللہ علیہ نے جو حفزت جیند بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کے مرشد جوایک متوکل بزرگ تھے فرمایا ہے میں نے بیس سال تک اپنے توکل کو پوشیدہ رکھا تھا۔ ہر روزبازار میں ایک دینار کما تااور اس میں سے ایک پیسہ چاکر حمام بھی نہیں جا سکتا تھا۔ سب رقم خیر ات کر دیا کر تا تھا۔ شخ جینی جب ان کے سامنے جاتے تو توکل کے موضوع پر گفتگو میں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ مرشد کے سامنے ایسے مقام کے بارے میں گفتگو کروں جو ان کو ہی سز اوار ہے لیکن وہ صوفی حفز ات جو خود خانقاہ میں گوشہ نشین ہو جاتے ہیں اور ان کے نوکر چاکر کسب کے لئے باہر جاتے ہیں۔ ان کا توکل نا قص ہے۔ جس طرح کسب کرنے والے کا توکل ضعیف ہو تا ہے۔

کسب کی شرطیں: کسب کی شرائط بہت ہی ہیں تاکہ ان پر عمل کر کے توکل درست ہوجائے لیکن اگر کوئی شخص غیب سے فتوح ہونے کی امید پر بیٹھے گا تو یہ توکل کے قریب ہے۔ لیکن اگر یہ جگہ مشہور ہوگئی تواس کی مثال باذار کی مانند ہوگی اور اس بات کا ندیشہ ہے کہ قلب کواس سے راحت حاصل ہو۔ ہاں اگر اس کی طرف التفات خاطر نہ ہو تو یہ توکل ، کاسب کے توکل کے مانند ہوگا۔ اس بارے میں اصل بات یہ ہے کہ متوکل کی نظر مخلوق پر نہیں ہونا چاہئے اور مسبب کاسب کے توکل کے مانند ہوگا۔ اس بارے میں اصل بات یہ ہے کہ متوکل کی نظر مخلوق پر نہیں ہونا چاہئے اور مسبب کا سباب کے سواکسی پراعتاد نہ کرے۔ حضر ت جنیز کہتے ہیں کہ میں نے حضر ت خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ وہ میر کی صحبت سے راضی تھے لیکن میں نے خود ان کو چھوڑ دیا تاکہ میر ہے دل کوان سے الفت اور انس نہ پیدا ہو اور میرے توکل میں نقصال نہ واقع ہو۔

امام احمد صنبل رضی اللہ عنہ نے کی مز دور ہے کام لیا۔ کام لینے کے بعد کی شاگر دکو فرمایا جاؤاس کو مقررہ اجرت ہے زیادہ اجرت دی تو مز دور نے قبول شیں کی اور چلا گیا جبوہ باہر چلا گیا تو امام صاحب نے اپنے شاگر دیے کما کہ اب اس کے چیجے جاؤ اور وہ زیادہ اجرت اداکر دووہ ضرور لے لے گا۔ شاگر دیے دریافت کیااس کا کیا سبب ہے ؟آپ نے فرمایا کہ اس وفت زیادہ اجرت قبول کیا سببہ کی طع دیکھی تھی اس واسط اس وفت زیادہ اجرت قبول کیا سبب کی اب وہ طع جاتی رہی اس لئے وہ لے گا۔ حاصل کلام یہ کہ کاسب کا توکل یہ ہے کہ سرمایہ پر دل سے اعتاد نہ کرے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر مال چوری ہو جائے تو رنجیدہ خاصر نہ ہو۔ اس طرح رزق سے نامید نہ ہو۔ جبوہ فضل خدا پر بھر وسہ رکھتا ہے۔ تو سمجھے کہ روزی ایلی جگہ ہے تو سمجھے کہ میرے لئے اس میں بھی شیں ہوگی اللہ تعالیٰ تھی۔ پھاور اگر نہ تھی۔ کہ میرے لئے اس میں بھی بھائی تھی۔

مذکورہ حالت کو بیدا کر نیکی تد ہیر : اے عزیز معلوم ہو کہ اگر کوئی شخص مال رکھتا ہواور چوراس کو چرالیں یااس مال کو نقصان پنچے توالی حالت میں دل میں تشویش و پریشانی سے جانا مشکل ہے اگر چہ بیبات ناور ہے۔ پر محال نہیں اور اس کے حصول کی تدیر ہیہ کہ خداوند تعالی کے فضل و کرم اور اس کی قدرت پر دل سے ایمان لائے یہ خیال کرے کہ وہ بہت سے لوگوں کوروزی بغیر سرمایہ کے پہنچا تا ہے بعض سرمائے ایسے ہوتے ہیں جو اس شخص کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں اس ای پونچی اور سرمایہ کا بیاہ و تا ہے جاتے ہیں اس ای پونچی اور سرمایہ کا نیست ہو جانا میرے حق میں اچھا ہوا۔ حضور اکرم علیق نے فرمایا ہے بھی ایسا ہو تا ہے کہ رات کو بدہ ایک ایسے کام کے بارے میں سوچنا ہے جس میں اس کا نقصان ہو لیکن خداوند تعالی عرش سے اس پر نظر عنایت کرتے ہوئے۔ اس کے دل سے اس کام کاخیال دور کر دیتا ہے۔ صبح کو دہ شمکین ہو کر اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیوں کیا اور کس واسط ہوا۔ اس نے تصور یہ کیا قا کہ اس کے پڑوی یا بر ادر غم زار نے یا فلال شخص نے اس کام میں رخد ڈالا کیا اور کس واسط ہوا۔ اس نے تصور یہ کیا قا کہ اس کے پڑوی یا بر ادر غم زار نے یا فلال شخص نے اس کام میں کہ صبح کو در ویش اٹھوں یا توانگر کیونکہ میں نہیں جانتا کہ میری بھلائی کس میں ہے۔

یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ درویٹی کاخوف اوربدگمانی شیطان کے وسوسہ سے بے چنانچہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے المشیطان یعدکم الفقر (اور شیطان تم کو مفلسی اور فقر سے ڈرا تا ہے) خداوند تعالیٰ کی نظر عنایت پر اعتاد رکھنا کمال معرفت ہے۔ خصوصاً جب یہ سمجھے کہ روزی پوشیدہ اسباب سے ہے جس کی کسی کو خبر نہیں ہے (صرف بعض کو خبر موتی ہے) الحاصل اسباب دفی پر بھی اعتاد نہ رکھنے بلحہ مسبب الاسباب کی صانت پر بھر وساکر ہے۔

منقول ہے کہ ایک عابد نے کماکہ پڑوی کا یمودی مجھے ہر روز دوروٹیاں پنچانے کا لفیل ہوا ہے۔ تب ایک امام معجد نے کماکہ جب ایک صورت ہے تو کسب کرناروا ہے۔ یہ من کر عابد نے کماکہ اے نوجوان مر داولی یہ ہے کہ تو امامت نہ کرے کیونکہ تیرے نزدیک یمودی کی ضانت خدا کی ضانت ہے قوی تر ہے۔

ایک امام محبر نے کسی شخص سے دریافت کیا کہ توروٹی کہاں سے کھاتا ہے۔ اس نے کہا ٹھر جاؤ کہ میں اس نماز کو جو تیرے پیچھے پڑھی ہے قضا کر لول کیونکہ تو خداوند تعالی کی ضانت پر ایمان نہیں لایا ہے۔ جن لوگوں نے اس حالت کو دیکھا ہے۔ انہوں نے ایک جگہوں سے فقوحات حاصل کی ہیں جمال سے ان کو امید نہیں تھی۔ وَما دِن دَ آبَةٍ في الْاَرْضِ اللّٰهِ دِرْقُهَا۔

ﷺ طرکیقت حذیفہ مرعثیٰ رحمتہ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اہر اہیم ادھم رحمتہ اللہ علیہ سے کیا عجیب بات مشاہدہ کی جوآپ نے ان کی اس قدر خدمت کی۔ انہوں نے جواب دیا کہ مکہ کے سفر میں ہم دونوں بہت بھو کے سجے بات مشاہدہ کی جو کے سب سے ب تاب سے جب ہم کو فہ میں پہنچ تو بھو کے کا ابر مجھ پر ظاہر ہوا شخ اہر اہیم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم بھوک کے سب سے ب تاب ہو میں نے کہاہاں کی بات ہے۔ ابر اہیم نے کہادوات اور کا غذ لے آؤییں نے دونوں چیزیں حاضر کر دیں۔ انہوں نے میہ مومیں نے کہاہاں کی بات ہے۔ ابر اہیم نے کہادوات اور کا غذ لے آؤییں نے دونوں چیزیں حاضر کر دیں۔ انہوں نے میہ

عبارت لکھی :۔

بسم الله الموحمن الموحيم: اے آنکہ ہمہ مقصود در احوال توئی 'واشارت ہمہ ہوست، من ثنا گوئے وشاکر م ہر اکر ام تو ،ولیکن گرسنہ و تشنہ وہر ہنہ ام من اس سہ کہ نصیب من است ضامن آنم ،آل سہ کہ نصیب قوت توضامن من باشی۔ "میں اللہ کے نام سے جو بڑا مربان نہایت رتم والا ہے شروع کر تا ہوں۔ اے وہ جو سب احوال میں تو ہی مقصود ہے اور سب تیری طرف اشارہ کرتے ہیں۔ میں تیر اثنا گو اور تیرے اکر ام پر شکر کرنے والا ہوں۔ لیکن میں بھو کا پیاسا اور خگا ہوں میں ان تین چیز وں کا (ثنا، ذکر، شکر) جو میر احق ہیں ضامن ہوں اور جن تین چیز وں (کھانا، پانی اور لباس) کا تجھ سے تعلق ہے توضائمن دہ۔"

یہ رقعہ مجھے دے کر کہا کہ باہر جاؤاور دل کو کسی اور طرف مشغول نہ کرناجس کو تم سب سے پہلے دیکھویہ رقعہ اس کو دے دینا۔ ہیں باہر نکلاسب سے پہلے ہیں نے ایک شخص کو دیکھاجو اونٹ پر سوار جارہا تھا۔ وہ نامہ میں نے اس شتر سوار کو دیدیا۔ اس نے پڑھااور پڑھ کررونے لگااور مجھے سے پوچھا کہ اس رقعہ کا کا تب کہاں ہے۔ ہیں نے کہا مسجد میں ہیں۔ اس نے چھ سودینار کی ایک تھیلی مجھے دیدی۔ میں نے دوسر سے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص تھالوگوں نے بتایا کہ ایک نصر انی ہے۔ میں نے شخ ابر اہیم ادھم کے پاس واپس جاکریہ تمام ماجر ابیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس تھیلی کو ابہا تھ نہ لگانا کوئی دم میں اس کا مالک آیا چا ہتا ہے۔ فور آبی وہ نصر انی آیا اور ابر اہیم ادھم کے قد موں کو بوسہ دیا اور ایمان سے مشرف ہوا۔

شخ ابو یعقوب بھر گئے کہاہے کہ میں مکہ میں دس دن ہو کار ہا۔ آخر کار ایک دن بے تاب ہو کر ہاہر نکلاد یکھا کہ شلجم زمین پر پڑا ہے۔ جب میں نے اس شلجم کواٹھانا چاہا تو میرے دل ہے آواز آئی 'دس روز ہے تو بھو کا تھاآخر کار سرا اہوا شلجم نمین پر پڑا ہے۔ جب میں نے اس کواٹھانے ہے فوراً اپناہا تھ تھینچ لیااور معجد میں چلاآیا سے میں ایک شخص نے طباق ہھر کے کھیلئے، شکر اور مغزیادام میرے سامنے لا کررکھ دیئے اور اس نے کہا کہ میں دریائی سفر میں تھا۔ دریا میں طوفان آگیا میں نے ندر مانی کہ اگر ڈویے سے چ جاؤں تو یہ تمام چزیں اس درویش کی خدمت میں چیش کروں گاجو سب سے پہلے جھے ملے گا۔ میں نے ہرایک میں سے ایک ایک میٹھی چیز لے کر اس شخص سے کہا کہ بیباقی میں تم کو حشتا ہوں اس کے بعد میں نے اپ میں نے ہرایک میں ہوا کو حکم ہوا کہ تیری روزی کا بند وبست کرے اور تو دوسری جگہ ڈھونڈھ رہا ہے۔ ایس عجیب و فرا سے کہا کہ دریا میں ہوا کو حکم ہوا کہ تیری روزی کا بند وبست کرے اور تو دوسری جگہ ڈھونڈھ رہا ہے۔ ایس عجیب و غریب حکایتوں کا مطالعہ انسان کے ایمان کو پختہ کرے گا۔ (للذااس کا مطالعہ کریں۔)

## صاحب عيال كاتوكل

اے عزیز معلوم ہونا چاہئے کہ عیال دارآد می کیلئے مناسب نہیں ہے کہ وہ صحر انور دی اور بیابان گر دی کرے اور کسب سے دست بر دار ہو جائے بلعہ صاحب عیال کا توکل وہی ہے جس کاذکر ہم نے تبیسرے در جہ کے توکل میں کیاہے اور

وہ تو کل کاسب کا ہے۔ جس طرح امیر المومنین ایو بحر صدیق رضی اللہ عنہ 'کرتے تھے کیؤنکہ جس شخص میں بیہ دو صفتیں ہوں تو کل اسی کو سز اوار ہے ایک ہے کہ بھوک پر صبر کرے اور جتنا ملتاہے خواہ وہ سبزی (گھاس پات) ہی کیوں نہ ہو قناعت کرے۔ دوسرے میہ کہ اس بات پر ایمان ہو بھوک اور موت اس کی روزی ہے اور اسی میں اس کی بہتری ہے۔لیکن اہل و عیال کواس پر لگاناد شوار ہے۔ بلحہ حقیقت میں اس کا نفس بھی اس کے عیال میں داخل ہے جو بھوک پر صبر نہیں کر تااور بيقر ار ہو تا ہے۔ ایسے شخص کو سز اوار نہیں کہ کسب ہے دست بر دار ہو کے تو کل اختیار کرے۔ اگر اہل و عیال صبر کی طاقت رکھتے ہیں اور وہ تو کل پر راضی ہول تو کسب کاتر ک کرناروا ہے۔ بس فرق میں ہے کہ جس شخص نے اپنی بھوک پر جبر أصبر كرليا توروا ہے ليكن زن و فرزند كو بھوك كى تكليف دينااوراس پر مجبور كرنادرست نہيں ہے۔ جب كسى كاايمان كامل ہاور وہ زمرد تقویٰ میں مشغول ہے اور وہ کسب نہ کرے تواس کی روزی کے اسباب ظاہر ہیں (کہ مفقود ہیں)جس طرح مچہ جو مال کے شکم میں کسب کرنے سے عاجز ہے تو خدااس کی روزی اس کی ناف کے ذریعہ سے پہنچا تا ہے۔ جب پیدا ہو تا ہے تومال کی چھاتی ہے اس کوروز ق دیتا ہے۔جبوہ کھانا کھانے کی عمر کو پہنچتا ہے تواس کے دانت پیدا کر تاہے۔اگر تمسنی میں اس کے مال باپ مر جائیں اور وہ بیتم ہو جائے تو دوسرے دلول میں اس کی مہر و محبت بھر ویتا ہے۔ جس طرح مال کے ول کومامتاہے بھر دیا تھااور وہ اس کی پر داخت کرتی تھی پہلے توایک شفیق ماں تھی۔جب ماں مرگئی توہز ارلوگوں کواس کے حق میں شفیق اور مهربان بنادیا جب وہ برا اہوا تواس کو کب کرنے کی قوت مخشی اور اس کی ضروریات ہے اس کوآگاہ کر دیا تا کہ وہ اس شفقت کے ذریعہ جواس کے باب میں اس کو دی گئی ہے خود اپنی غنخواری کرے جس طرح ماں شفقت پیدا فرما تا ہے اوروہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیک آدمی خدا کی عبادت میں مشغول رہتا ہے اس کو پاکیزہ مال دینا چاہئے۔ اس سے پہلے تووہ خود تنما اپنے حال پر شفیق تھااب سب لوگ اس کو بیتیم چہ کی طرح پیار کرتے ہیں لیکن اگروہ کسب کی قدرت رکھتے ہوئے نستی اور کا بل اختیار کرے گا۔ تو مخلوق کے دل میں اس کیلئے محبت اور شفقت پیدا نہیں ہو گی۔ ایسے شخص کا تو کل اور ترک کسب روا نہیں ہے۔ کیونکہ جب وہ اپنے نفس کے ساتھ مشغول ہے۔ چاہئے کہ اپنی غمخواری آپ کرے۔ اگر وہ اپنے سے غافل ہو کر خدا کی طرف متوجہ ہوگا۔ توخداوند تعالیٰ بہت ہے لوگول کے دلول کواس پر مربان فرمادے گا۔ یہی سب ہے کہ ایسا زاہدومنقی کوئی نظر نہیں آیاجو بھوک سے ہلاک ہوا ہو۔

جب کوئی شخص اس بات پر خوب غورو فکر کرے گا کہ خداوند کر یم نے ملک و ملکوت کے کاروبار کو کس حکمت اور تدبر سے محکم کیا ہے بیشک اس کو اس آیت کے معنی معلوم ہو جائیں گے و سا سن د آبة فی الارض الاعلی الله رزقها۔ اوروہ جان لے گا کہ باد شاہت کا ایسا چھا نظام اس نے کیا ہے کہ کوئی بھی تباہ حال اور پر بادنہ ہو سوائے شاذو تا در رکے اور وہ بھی بین اس وجہ سے کہ اس کی بہتر می اور بھلائی اس میں تھی۔ اس کی ہلاکت اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اس نے ترک کسب کیا تھا کیونکہ اس شخص کا ضائع اور ہلاک ہو ناشاذی ہے جس نے بہت ساسامان جمع کیا ہو۔

حضرت حسن بصرى رحمته الله عليه جنهول نے اس حال كامشابدہ كيا تھا كہتے ہيں كه اگر سب الماليان بصرہ ميرے

عیال ہوں اور گیہوں کے ایک دانہ کی قیمت قط سالی کے سبب سے ایک دینار ہو تو اس وقت بھی مجھے کچھ فکر نہیں ہوگ۔ وہبؒ ابن الور د کا کہنا ہے کہ اگر آسان لوہے کا اور زمین سیسہ کی ہو جائے اور میں اس حال میں اپنی روزی کے معاملہ میں فکر مند رہوں تو مجھے خوف ہے کہ میں مشرک بن جاؤں گا۔ خداوند تعالیٰ نے روزی حوالہ جو آسان کے حوالہ کیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ کسی کوآسان پر قدرت نہیں ہے۔

نقل ہے کہ پچھ لوگ حضرت خواجہ جینیڈ بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے گئے کہ ہم اپنی روزی ڈھونڈ رہے ہیں آپ نے فرمایا اگر تم کو معلوم ہو کہ تمہاری روزی فلال جگہ ہے تو ضرور تلاش کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم خدا ہے طلب کریں گے انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ سجھتے ہو کہ خداوند تعالیٰ تم کو بھول گیا ہے تو ضرور اس کویاد دلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تو کل کریں گے انہوں نے کہا کہ آزمائش کیلئے تو کل کرنا شک سے خالی میں کیا لکھا ہے انہوں نے کہا کہ آزمائش کیلئے تو کل کرنا شک سے خالی میں ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر ہم کیا تدبیر کریں۔

انہوں نے جواب دیا کہ بے تدبیری بی اس کی تدبیر ہے۔

پس حقیقت میں خدا کی ضانت رزق کے بارے میں کافی ہے۔ جس کوروزی کی حاجت ہو اس کو چاہئے کہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔

ووسر امقام : دوسر امقام ہے کہ متوکل توکل کا حالت میں ذخیرہ کر کے رکھے۔ معلوم ہو ناچا ہے کہ جو کوئی ایک سال کا خرج آپ لئے جع کر کے رکھے گا۔ اس کا توکل نا قابل اعتبار ہے کیونکہ اس نے مسبب الا سباب کو چھوڑ کر اسباب ظاہر پر تکمیہ کیا ہے اور بیبات ہر سال ہواکر ہے گی لیکن جو شخص ضرورت کے وقت پیٹ بھر کھانے پریاات کی گرے پر جس سال ہواکر ہے گی لیکن جو شخص ضرورت کے وقت پیٹ بھر کھانے پریاات کی گئے ہیں روزی وخیرہ کرے گاتو توکل باطل نہ ہوگا۔ ہال اگر چالیس روزے نیادہ وذخیرہ کرے گاتو توکل باقی شمیں رہے گا۔ شخ طریقت سل تستری نے کہا ہے کہ وخیرہ کرنا خواہوہ جس قدر بھی ہو۔ توکل کوباطل کر تا ہے۔ شخ ابوطالب کی کہتے ہیں اگر وخیرہ کرنا خواہوہ جس قدر بھی ہو۔ توکل کوباطل کر تا ہے۔ شخ ابوطالب کی کہتے ہیں اگر وخیرہ کرنا وخیل کوباطل نہیں کر تا ہے۔ حسین معافر وخیرہ کی جو شخ طریقت بھر تا حافی کی خدمت میں حاضر معافر کی جو شخ طریقت بھر تا حافی کی خدمت میں حاضر معافر کی جو شخ طریقت بھر تا حافی کی خدمت میں حاضر محان کی جو شخ طریقت بھر تا حافی کی خدمت میں حاضر کے ساتھ کھانا کھایا۔ آج تک میں نے ان کی زبان کے ساتھ کھانا کھاتے نہیں دیکھا تھا۔ جب یہ دونوں حضر ات کھانے ہو گئے تو بہت سا کھانا ہاتی ج گیا۔ تب وہ ممان جیا ہوا کھانا کھاتے نہیں دیکھا تھا۔ جب یہ دونوں حضر ات کھانے ہوا کہ بغیر اجازت اس نے ایسا کیوں کیا۔ ممان جیا ہوا کھانا کھانا ہے کر چلا گیا۔ جب یہ دونوں حضر ات کھانے ہوا کہ بغیر اجازت اس نے ایسا کیوں کیا۔ ممان جیا ہوا کھانا کھانا ہو کہ کہ کہ تا ہوں کے جم متایا کہ یہ صاحب شخ فتح معمان جے ہوا کہ بغیر اجازت اس نے ایسا کیوں کیا۔ بھر حاف نے جمعے متایا کہ یہ صاحب شخ فتح معمان نے جمعے متایا کہ یہ صاحب شخ فتح معمان کے کہ متاب کے دورہ کو کہ کہ کہ کہ موال سے تعجب ہوا۔ میں نے کہ ہوا کہ بغیر اجازت اس نے ایسا کوں کیا۔ بھر صاحب شخ فتح معرب کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ متایا کہ یہ صاحب شخ فتح متابلہ کے دورہ کی کر کہا کیا تم کوان سے تعجب ہوا۔ میں نے کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کے کہ کو کو کہ کو کو کھر کو کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کو ک

موصلی تھے۔آج وہ موصل ہے میری ملاقات کیلئے یہال آئے تھے اور مجھے آزمانے کیلئے انہوں نے کھانا تھایا تھا کیو تکہ جب توکل درست ہو توذخیرہ کرنے ہے کچھ خلل واقع نہیں ہوتا۔

پس توکل کی اصل حقیقت یہ ہے کہ امید کو منقطع کرے اور ذخیر ہ کرنے کی قباحت اس وقت ہے کہ اپنے واسطے ذخیر ہ کرے اور ذخیر ہ کرے اور ذخیر ہ کرے اپنے ہاتھ میں مال کو اس طرح سمجھے کہ گویاوہ خدا کے خزانہ میں ہے اور اس مال پر اعتاد نہ کرے تب توکل باطل نہیں ہوگا۔ کیکن پر بات تنما شخص سے علاقہ رکھتی ہے۔ اگر عیال وار شخص سال بھر کی غذا کا ذخیر ہ کرے تواس کا تو کل باطل نہیں ہوگا۔ اگر وہ ایک سال سے زیادہ کے لیے جمع کرے گا تو توکل باطل ہو جائے گا۔

حضورانور علی این اہل خانہ کی دل کی کمزوری کے سبب ایک سال کی عذاذ خیرہ فرمالیتے تھے لیکن اپنواسطے صبح سے شام تک کی غذا بھی ذخیرہ نہیں فرماتے تھے۔اگر بھی آپ رکھتے بھی تو آپ کے توکل میں نقصان نہ آتا۔ کیونکہ اس کآپ کے پاس یا غیر کے پاس رہنا کیساں تھا۔ آپ نے خلق کوان کے ضعف قلب کے باعث یہ تعلیم دی تھی۔

صدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص کا اصحاب صفۃ میں سے انقال ہو گیا۔ ان کے کپڑے سے دود یناربر آمد ہوئے۔ یہ دکھ کر حضور علی نے فرمایا کہ یہ دوداغ تھے۔ اس لفظ داغ میں دومعانی کا احمال پایا جا تا ہے۔ ایک بید کہ ان صحافی نے تکمیس سے خود کو مجر دبنایا تھا ( کیے آنکہ خویشن راہم جر دی فرانمودہ باشد بہ تلمیس) پس بید دوداغ سز ا کے طور پر آگ کے تھے۔ دوسر ہے معنی یہ بیں کہ یہ دوداغ دغااور فریب کی وجہ سے نہیں تھے لیکن اس جمال میں ذخیرہ کرنے کے باعث ان کے در جہ میں نقصان پیدا ہوا۔ جس طرح داغ کا نشان حسن کو گھٹا دیتا ہے۔ اس طرح ان کا ذخیرہ کرنے کے باعث ان کے در جہ اور مرتبہ کو نقصان پیڈیا۔

ایک درویش صحابی کا جب انقال ہوا تور سول اگر م سیستی نے فرمایا کہ جب بیہ قیامت میں اٹھایا جائے گا تو اس کا چرہ چود ھویں کے چاند کی طرح حسین ہوگا اور اگر اس میں ایک خصلت نہ ہوتی تو آفآب کے مانند تابال ہو تا اور وہ خصلت بیہ تھی کہ سر دی کا لباس دوسری سر دی کے موسم تک اور گرمی کا لباس دوسری گرمی کے موسم تک وہ محفوظ رکھتا تھا۔

حضور اکر م علی کے کار شاد ہے کہ حق تعالی نے اپنیدوں کو دوسری صفات کی بہ نسبت یقین اور صبر کی صفت بہت کم دی ہے یعنی لباس کو چاکر رکھنایقین کے نقصال کا سبب ہوگا۔ لیکن آگر بھاگل، دستر خوان، گھڑ ا اور طمارت کابر تن جو ہمیشہ کام آنے والی چیزیں ہیں آگر محفوظ رکھی جائیں تو بغیر اختلاف در ست ہے۔ کیونکہ عاد ۃ اللہ اس بات پر جاری ہوئی کہ ہر سال کھانا اور کپڑ اکسی نہ کسی صورت سے ہمدول کو پنچے۔ لیکن ہر وقت اور ہر جگہ یہ اسباب اور بر تن میسر نہیں ہوتے اور عاد ۃ اللہ کے خلاف کرنا چائز اور در ست نہیں ہے لیکن گرما کے کپڑ سے سرماکے کام کے نہیں۔ ان کور کھ چھوڑنا ضعف یقین کا سبب ہوگیا۔

#### فصل :-

اے عزیز معلوم ہوناچا ہے کہ اگر کوئی شخص الیا ہے کہ بغیر ذخیرہ کئے اس کے دل کو چین نہ آئے اوروہ مخلو قات کادست گر
رہے گا۔ تواس کے حق میں ذخیرہ کرنااولی ہے بلحہ اگر الیا ہے کہ بغیر اس زمین کے جس سے بقد رکتابت حاصل کر سکتا ہو،
اس کادل ذکرو فکر میں مشغول منہیں رہ سکتا تو مناسب سے ہے کہ وہ بقد رکتابت زمین رکھے کیونکہ ان تمام ہاتوں سے مقصود
دل کی اصلاح ہے تاکہ یادالئی میں مشغول ہواور شاید ہی کوئی دل والا الیا ہوگا کہ مال کی موجودگی اس کو عبادت سے بازر کھ
اور درویشی میں سکون حاصل ہواور سے بردامقام اور عظیم درجہ ہے اور کسی کادل الیا ہوگا۔ کہ بقد رکھایت مال کے بغیر تسلی
حاصل نہ کرے ایے شخص کے حق میں زمین کا اس کے پاس ہونا اولی ترہے۔ اور اگر ایبادل ہے کہ بغیر شوکت اور تجمل کے
آرام و سکون نہیں پاتا ایبا شخص دیانت سے بہر ہور نہیں ہوناورا نے شخص کا کچھا عتبار نہیں۔

تبیسر ا مقام: تیسرامقام ان اسباب کا ہے جن سے ضرور رفع ہو سکے۔ اے عزیز! معلوم ہونا چاہئے کہ توکل میں ہر ایک سبب سے جو قطعی ہویا غالب ہو۔ حذر کرنا شرط نمیں ہے۔ بائحہ اگر کوئی متوکل اپنے گھر کے دروازے بند کر کے ان کو مقفل کر دے اس لئے کہ چوراس کا مال نہ لے جائیں تواس کا توکل باطل نہ ہوگا اور اس طرح آگر دشمن سے چئے کیسئے اپنے پاس تلوار رکھے گا۔ یاجب پس لے کہ راستہ میں اس کو ٹھنڈ نہ لگے تب بھی اس کا توکل باطل نمیں ہوگا۔ ہاں آگر پہیٹ ہمر کے کھایا تاکہ باطن کی حرارت غالب آگر ٹھنڈ کا اثر کم کر دے توا نے اسباب واغ اور منتر کی طرح توکل کو باطل کر دیں گے۔ لیکن جو پھی اسباب ظاہری سے ہواس سے بازر ہنا توکل کی شرط نمیں ہے۔

ایک اعرائی حفور اکرم علی کے خدمت میں حاضر ہوآپ نے اس سے دریافت کیا کہ تمہار ااون کا کیا ہوااس نے کہا کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور تو کل اختیار کر لیا ہے۔ حضور علیہ نے فرمایا : عقبل و توکل (اس کوباندھ اور توکل کر)اگر کی شخص سے رنج پنچ تو اس کوبر داشت کرنا تو کل میں داخل ہے۔ حق تعالی کاار شاد ہے۔ و دع اذا ھیمہ و توکل علی الله فَدُیتُوکُلُ الْمُتُوکِدُونُ کُ O لیکن اگر توکل علی الله فَدُیتُوکُلُ الْمُتُوکِدُونُ کُ O لیکن اگر مانچ ، چھواور در ندول سے مضرت پنچ تو صبر نہ کر سباحہ ان کو دفع کرنا چاہئے پس جو شخص اسے حذر کرنے کی خاطر ہمتھیار رکھے گا۔ اس کا توکل یول ہوگا کہ اپنی قوت اور ہمتھیاروں پر پھر وسانہ کرے اور جب گھر کا دروازہ بند کیا تو تفل پر اعتماد نہ کرے اور جب گھر کا دروازہ بند کیا تو تفال پر اعتماد نہ کرے کہ جب گھر میں آگر اس نے دیکھا کہ چورمال لے گیا ہے۔ تو اپنی تقد بر پر راضی رہا وربالکل شمکین نہ ہوبا تھ باہر جاتے وقت زبان حال ہے کہ اس نے دیکھا کہ چورمال لے شمین لگایا تھا کہ نقد بر کوروکوں بلحہ مقصد سے تھا کہ عادة اللہ پر چلوں آگر تو کسی کو اس مال پر ایس نے دیکھا کہ وقور اور اند پر پھر وسر کھو۔ اس کا یہ تھا کہ عادة اللہ پر چلوں آگر تو کسی کو اس مال پر ایس نے دیکھا کہ ورموں اگریں گایا تھا کہ نقد بر کوروکوں بلحہ مقصد سے تھا کہ عادة اللہ پر چلوں آگر تو کسی کو اس مال پر ایس نے دیکھوں اگر تو کسی کو اس مال پر ایس نے دیکھوں اگر تو کسی کو اس مال پر ایس نے دیم کو ساتھ ہو جم کو ساتہ بو ہم اس پر مبر کریں گے۔ بیک اللہ تعالی مبر کریں گے۔ بیک اللہ تعالی مبر کریں گے۔ بیک اللہ تعالی مبر کریں گے۔ بیک کساتھ تعالی میں کو ساتھ ہے۔

مسلط کرے گا۔ تومیں تیرے تھم پر راضی ہول کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ تونے یہ مال غیر کی روزی کیلئے پیدا کر کے مجھے عاریتاً دیا تھا۔ پاخاص میرے واسطے پیدا کیا تھا پس اگر درواز ہیند کر کے ( قفل لگا کے ) گیااور واپس آکر اپنامال نہ پایا عملین ہوا۔ اور دروازہ پر کرنے کا بیہ فائدہ ہے کہ وہ سمجھے گا۔ کہ دینا تو کل کانام نہیں اور وہ نفس کا محض ایک فریب تھاجواس نے دیا <mark>تھالیکن</mark> اگر غاموش رہ کے گلہ نہ کرے گا تواس کوصبر کا در جہ حاصل ہو گالور اگر اس نے شکایت کی اور چور کو تلاش کرنے کی کو مشش کی توصیر کے اس در جہ سے بھی گرے گا۔ اس کو یقینا بیہ معلوم ہو نا چاہئے کہ اس طرح نہ وہ صابرین میں داخل ہے او<mark>ر نہ</mark> متوکلین میں۔اباس کو چاہئے کہ آئندہ تو کل کاد عویٰ نہ کرے اور بیا لیک بڑا فائدہ ہے۔جواس کو چور سے حاصل ہوا۔ **سوال** : اگر کوئی شخص کے کہ اگرآد می اس مال کا محتاج نہ ہو تا تو دروازہ بند نہ کر تاجب اس نے حاجت و ضرورت کی خا<mark>طر</mark> یہ تدبیر کیاورآخر کارچوراس کامال لے گیا۔ تواس کاغمگین نہ ہو ناکس طرح ممکن ہے(یقیناُوہ غمگین اور دلگیر ہو گا)۔ **جواب**: اس کابیہ ہے کہ اس کاغمگین نہ ہونا ممکن تھا۔ کیونکہ جبوہ چیز اس کو خداوند تعالیٰ نے مرحمت فرما ک<mark>یں اور وہ</mark> اس کے پاس تھی ای میں اس کی بھلائی تھی اور اب اس کی خولی اس بات میں تھی کہ وہ مال اس کے پاس نہ رہے۔ اس کی د کیل ہے ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کامال اس سے لے لیالیس دونوں حال میں اپنی بھلا کی کا خیال کر کے خوش رہے اور اس بات ر ایمان لائے کہ حق تعالیٰ وہی کرتا ہے۔ جو اس کے حق میں بھلا ہو۔ بعد ہ نہیں جانتا کہ اس کی بھلائی کس چیز میں ہے۔ خداو ندعالم ہی بہتر جانتا ہے۔ جیسے وہ یمار جس کاباپ طبیب مشفق ہو اور وہ اس کو گوشت اور ُغذادیتا ہے تو مریض خوش ہو کر کہتا ہے۔ کہ میر اباپ مجھ میں تندر تی کے آثار نہ دیکھتا تو مجھے یہ چیزیں کھانے کونید یتااور گوشت کھانے ہے اس کو منع کرے تب بھی وہ خوش ہو کر کہتاہے کہ چونکہ میر اباپاس میں میر انقصان دیکھ رہا ہواس لئے اس نے منع کر دیا۔ پس جب تک خدا پربندہ کا بیان ایسانہ ہو تو کل کادعو ٹی ہے جااور بالکل اصل ہو گا۔

#### متوکل کے آداب

معلوم ہو کہ جب متوکل کا مال چوری ہو جائے تو چھ قتم کے آداب جالائے۔ پہلا اوب بیہ ہے کہ دروازہ کو ہمد کرنے میں زیادہ مبالغہ نہ کرے (کہ ہر وقت دروازہ کو ہمدر کھے ) بہت می گر ہیں نہ لگائے اور پڑوسیول سے مگر انی کا سوال نہ کرے۔ نقل ہے کہ مالک ّدینارا ہے گھر کے دروازہ کو دھا گہ سے باندھ کر کہتے کہ اگر کتے کے اندرواخل ہونے کاڈر نہ ہو تا تو میں بیہ دھاگا بھی نہ باند ھتا۔ دوسر ااوب بیہ کہ جو چیز قیمتی اور چور کے مطلب کی ہواس گھر میں نہ رکھے۔ کیونکہ اس سے چور کو چوری کر نیکی تحریک ہوتی ہے۔ نقل ہے کہ مغیرہ بن مالک دینار کو زکوۃ کی رقم تھیجی گئی انہوں نے وہ رقم لوٹادی اور کہا کہ شیطان میرے دل میں وسوسہ پیدا کر رہا ہے۔ کہ چور اس کو چرا کر لے جائے گا۔ پس انہوں نے بیہ پہند نہیں کیا کہ وسوسہ ہیں جتلا ہوں اور چور بھی معصیت میں ببتلا ہو۔ جب شخ ایو سلیمان دارانی نے بیبات می تو کما کہ بیبات صوفی کی حامی کی دلیل ہے۔ اس کو دنیا ہے کیا مطلب ؟ اگر چور اس مال کو لیے جائے تو اس کو کیا پر دابیبات صوفی کے کمال کی نشانی ہے۔ تیمراادب بیر ہے کہ جب گھر کے باہر جائے تو دل میں نیت کرے کہ اگر اس مال کو چور لے جائے تو میں اس کو حش دوں گا۔ شاید وہ مقلس ضرورت مند ہو اور اس مال ہے اس کی حاجت پور کی ہو جائے اور اگر ہے تو اس طرح ایک ملیان بھائی پر شفقت کا اظہار ہو ااور سمجھے کہ اس نیبت ہے جو تقدیر کی بات ہے دہی ہو گی۔ اس طرح اس کی خیرات کا تو اب ملے گا۔ یعنی ایک در ہم کے عوض سات در ہم خواہوہ چور ہے جائے بیانہ لے جائے اس فرات کی نیت کرلی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیچ کی حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیچ کی حدیث کر کے دارا جائے۔ اس کا سب بیہ کہ دے تو فرز ندید پیدا ہو ایک ایک ایک ایک اور اس کا دور دب ہے عداد کر کے دارا جائے۔ اس کا سب بیہ کہ وہ اپنی عمل سے عمدہ برا ہو اور اس کو ایک ایک چور ہو اپنی میں جنگ کر کے دارا جائے۔ اس کا سب بیہ کہ وہ اپنی عمل سے عمدہ برا ہو اور اس کے بیات ہیں اس اور اس کا دور دب ہے دیاں اللہ و فف کر دیا ہے تو پھر اس کی بہتری اور بھلائی تھی آگر اس نے بید نیت کی ہے اور کہا تھا کہ میں نے اس مال کوئی سیس اللہ و فف کر دیا ہے تو پھر اس کی بہتری نہ ہو اور سمجھے کہ مال لے جائے میں اس طلب نہ کرے۔ اگر اس نے لیا تو اس کی ملک ہے نیو نکہ اس کی بہتری نہ کرے۔ اگر اس نے لیا تو اس کی ملک ہے نہ ہو اور بھی کے قضہ نہ جائے ) مقام تو کل میں بیبات سز اوار

حضرت این عمر رضی الله عنماکا ایک اونٹ چوری ہو گیا۔ انہوں نے تلاش کیا۔ آخر کار تلاش سے تھک کر کما" فی سبیل الله" ۔ بید کمہ کر معجد میں آگر نماز میں مشغول ہو گئے۔ ایک شخص نے ان سے آگر کما کہ اونٹ فلال جگہ ہے وہ کہتے ہیں کہ بید من کر میں اس کو تلاش کرنے کی خاطر اٹھا۔ جوتے پہنے لیکن پھر میں نے استغفار کی اور کما میں نے تو" فی شبیل الله" کمہ دیا تھا۔ اب میں اس کانام بھی شبیل اول گا۔

کی بزرگ کاار شاد ہے کہ میں نے خواب میں ایک مسلمان بھائی کو بہت میں دیکھا گروہ علین تھا۔ میں نے پوچھا تم یہاں دل گیر کیوں ہو۔ اس نے جواب دیا کہ یہ غم قیامت تک میرے ساتھ رہے گا۔ کیو نکہ مجھے علین میں بلند مقامات دکھائے گئے کہ ایسے مقامات تمام جنت میں نہیں تھے۔ میں نے خوش ہو کر وہاں جانے کا قصد کیا تو نداآئی کہ اس شخص کو سیال سے دور رکھو کیو نکہ یہ مقام اس شخص کیلئے ہے جو سبیل پر قائم رہا۔ میں نے کہا کہ فی سبیل اللہ پر قائم رہنا کس کو کتے ہیں۔ فرشتہ نے جواب دیا کہ تو یہ سبیل اللہ فلاح چیز ہے۔ اگر تو اس بات کی حفاظت کر تا تو یہ سب مقامات بھی دے دیئے جاتے لیکن تو نے کہا تھا کہ فی سبیل اللہ فلاح چیز ہے۔ اگر تو اس بات کی حفاظت کر تا تو یہ سب مقامات کے جو بیدار ہوا تو پییوں کی محقی کے جب بیدار ہوا تو پییوں کی ہمیانی گھیائی۔ اس نے وہاں کے ایک بڑے عابر پر چور ک کی تھمت لگائی۔ عابد نے ہمیانی والے کو گھر کے اندر لے جاکر پوچھا ہمیانی میں کتنی رقم تھی۔ جتنی رقم اس نے بتائی عابد نے اس کے حوالہ کر دی۔ جب ہمیانی والا وہاں سے باہر نکلا تو اس کو ہمیانی میں کتنی رقم تھی۔ جتنی رقم اس نے بتائی عابد نے اس کے حوالہ کر دی۔ جب ہمیانی والا وہاں سے باہر نکلا تو اس کو ہمیانی میں کتنی رقم تھی۔ جتنی رقم اس نے بتائی عابد نے اس کے حوالہ کر دی۔ جب ہمیانی والا وہاں سے باہر نکلا تو اس کو ہمیانی میں کتنی رقم تھی۔ جتنی رقم اس نے بتائی عابد نے اس کے حوالہ کر دی۔ جب ہمیانی والا وہاں سے باہر نکلا تو اس کو حوالہ کر دی۔ جب ہمیانی والا وہاں سے باہر نکلا تو اس کو جا

معلوم ہواکہ اس کا کیک دوست ازراہ مزاح اس کی ہمیانی لے گیا تھا۔ یہ سن کروہ شخص واپس ہوااور عابد کی دی ہوئی رقم ہر چند اس نے واپس کرناچاہی لیکن عابد نے قبول نہیں کیااور کہا کہ میں نے اس مال کو دیتے وقت ''فی سبیل اللہ'' کی نیت کی تھی۔آخر کار عابد نے کہا کہ یہ مال فقیروں کو دے دو۔ چنانچہ اس نے ایساہی کیا۔

اسی طرح اگر کوئی شخص فقیر کوروٹی دینے کیلئے لے جائے اور فقیر دروازہ سے چلا جائے توروٹی کو گھر میں واپس لے جانااور خود کھانابزر گان سلف کے نزدیک مکروہ ہے بائد وہ دوسر سے فقیر کو تلاش کر کے دیدیتے تھے۔ پانچوال ادب سے ہے کہ چور اور ظالم کوبد عانہ دے اگر ایسا کیا گیا تو تو کل باقی نہ رہا۔ اور زمد بھی باطل ہو جائے گا کیونکہ جو شخص ایک حادث پر تاسف کرے وہ زامد شمیں ہے۔

منقول ہے کہ رہے ابن خیٹم کا گھوڑاجو چند ہزار در ہم کا تھاچور لے گیادہ کتے ہیں کہ جب چوراس کوچراکر لئے جارہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کسی نے پوچھا کہ پھر آپ نے چور کو چھوڑ کیوں دیا ؟انہوں نے کہا کہ اس وقت میں جس شخل میں تھاوہ اس سے بہتر تھا۔ (بینی نماز میں تھا) یہ سن کرلوگ چور کوبد عاد ہے لگے توانہوں نے کہا کہ ایبانہ کہو میں نے اپنا گھوڑا چور کو طش دیااور اسے خیر ات کر دیا۔

نقل ہے کہ کسی شخص نے ایک مظلوم شخص سے کہا کہ تواپنے سٹمگر کوبد عادے۔اس نے جواب دیا کہ ظالم نے مجھ پر ظلم کر کے اپنے اوپر ظلم کیاہے مجھ پر نہیں۔اتن ہی بلااس پر کافی ہے میں کیوں اور زیادہ کروں۔

صدیث شریف میں آیا ہے کہ اپنے ظالم کواس قدربد دعاکر اور براکہ کہ اس کابدلہ پوراہو جائے کہ ظالم کاحق اس یر فاضل ہو تاہے۔

چھٹاادب بیہ ہے کہ چورکیلئے عملین ہواوراس پرتر حم کرے کیونکہ اس سے ایک معصیت سر زد ہوئی کیونکہ اگر کسی مخص کادل ایسے شخص کے ایسے شخص کادل ہو گیا۔ شخص فضیل نے دست بر دار ہو گیا۔ شخص فضیل نے دست بر دار ہو گیا۔ شخص فضیل نے ایسے فرزند علی کود یکھا کہ وہ رور ہے اس چور بیجارے پر رور ہا ہوب جس نے ایسابر اگام کیا اور قیامت میں اس کاعذریڈ برانہ ہوگا۔

چو تھا مقام : چو تھا مقام ہماری کے علاج اور مفترت کو دفع کرنے کا طریقہ ہے۔ معلوم ہونا چاہئے کہ علاج تین طریقوں سے ہو تا ہے ایک علاج قبلی کے علاج ایک کاعلاج کھانے سے اور پیاس کاعلاج پانی پینے سے ہے۔ یا کہیں آگ گی ہے تو اس کاعلاج یہ ہے کہ اس پر تم پانی ڈالو۔ ایسی تدابیر سے دست بر دار ہونا تو کل کیلئے ضروری نہیں ہے۔ بلاہ حرام ہے۔ دوسر اعلاج نہ قطعی ہے۔ نہ ظنی۔ لیکن اس میں تا ثیر کا احتمال ہے جیسا کہ منتز ، داغ اور فال سے دستبر دار ہونا تو کل کی شرط ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ منز دغیرہ پر کاربند ہونا، اس باب میں بھر پور کو شش کر نااور الن پر بھر وسہ کی شرط ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ منز دغیرہ پر کاربند ہونا، اس باب میں بھر پور کو شش کر نااور الن پر بھر وسہ

کرنے کی علامت ہے۔اور داغ ان میں قوی ترہے اس کے بعد افسوں ہے اور فال جس کو طیرہ کتے ہیں ان سب سے ضعیف ترہے۔

تیسراعلاج ان دونوں (افراط و تفریط) میں متوسط ہے بینی قطعی نہیں پر اس کے اثر کا ظن و گمان جیسے فصد لینا،

مینگی لگوانا، جلاب لینا، گرمی کا علاج سر دی ہے اور سر دی کا علاج گرمی ہے کرنا۔ ایسی تدابیر سے بازآنا حرام تو نہیں لیکن

توکل کی شرط بھی نہیں۔ بعض حالات میں اس کا کرنانہ کرنے ہے اولی ہے اور بعض او قات میں نہ کرنااولی ہو گااور اس بات

کی دلیل کہ اس کو ترک کرنا تو کل کیلئے ضروری نہیں ہے کہ حضور پر نور محمد مصطفیٰ عقبیہ کا قول و فعل ہے۔ سرور کو نمین

عقبیہ نے فرمایا ہے کہ بعد گان اللی ! دواکرو۔ اور فرمایا ہے کہ موت کے سواکوئی ایسی بیماری نہیں جس کی دوانہ ہو۔ لیکن

احتال ہے ہے کہ لوگ اس کو معلوم کریں نہ کریں۔ صحابہ اکرام نے رسول اللہ عقبیہ ہے دریافت کیا کہ آیا دوااور افسول

نقد پر کوبدل سے جیسے ہیں۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تدبیر بھی تقدیر اللی ہے ہے۔ حضور عقبیہ فرماتے ہیں میں

فر شتول کی جس جماعت سے بھی گزر اانہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنی امت کو سینگی لگانے کا حکم کیجئے۔

حضور اکرم علی فی فرماتے ہیں کہ مہینہ کی ستر ہویں ، انیسویں اور اکیسویں کو سینگی لگواؤ۔ ایبانہ ہو کہ خون کا غلبہ تمہاری ہلاکت کاسبب ہو۔

آپ علی کے ارشاد فرمایا ہے خون فرمان اللی سے ہلاکت کا سبب ہے اور خون بدن ہے کم کرنے میں اور پیرائن سے اور گھر ہےآگ د فع کرنے میں کوئی فرق نہیں (نتیوں با تیں کیسال ہیں) کیونکہ یہ سب ہلاکت کے اسبب ہیں اور ان کورزک کرنا توکل کی شرط نہیں۔

حضور اکرم علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ آنے والے منگل کو جو کسی کو بھی مہینہ کی ستر ہویں تاریخ کوآئے سینگی لگوانا۔ایک سال کی پیماری کو دور کرتا ہے یہ روایت حدیث منقطع میں آئی ہے۔

حضوراکرم علی میں اللہ عنہ کو فصد کھلوانے کا حکم دیاور حض اللہ عنہ کو فصد کھلوانے کا حکم دیاور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آشوب چیٹم لاحق ہوا تو حضور علی نے ان سے فرمایا خرمامت کھاؤاور چقندر جو کے آش میں پکاکر کھاؤ۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم مجمور کھاتے ہو۔ حالا نکہ درد چیٹم میں مبتلا ہوا نہوں نے (مزاحاً) عرض کیا کہ میں منھ کے دوسری جانب سے کھاتا ہوں۔ بیس کر حضور علی نے تنہم فرمایا اس طرح کے دندان مقدس کی سفیدی نظر آنے لگی۔ حضور اکرم علی کھاتا ہوں۔ بیس کر حضور علی جسم فرمایا اس طرح کے دندان مقدس کی سفیدی نظر آنے لگی۔ حضور اکرم علی کھاتا ہوں۔ بیس تھا کہ آپ ہر شب سرمہ لگاتے تھے اور ہر ممینہ سینگی لگواتے اور ہرسال دوا کھاتے۔ جب حضور اکرم علی نول ہوتا تو آپ سر اقدس پر مہندی باند ھتے تھے اور جب کسی عضو پر آخم لگاتا ہی مہندی باند ھتے تھے اور جب کسی عضو پر خم لگتا ہے بھی مہندی باند ھتے اور لگاتے تھے اور اکٹرزخم پر مٹی ڈال دیتے تھے۔

طب النبی ( علی الله کتاب ہے۔ جس کو علماء نے مرتب کیا ہے۔ موٹ علیہ السلام کو ایک ہماری لاحق ہوئی علیہ السلام کو ایک ہماری لاحق ہوئی علی اسر ائیل نے کما کہ فلال چیز اس کی دوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں دوا نہیں کھاؤں گا۔ حق تعالیٰ شفاحے گا۔ اس

یماری نے طول کھینچا۔ تب بنی اسر ائیل نے پھر کہا کہ وہ دوا مشہور اور مجر بے۔ اس کے کھاتے ہی آپ کو صحت ہوگ۔
آپ نے پھر کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ خواہ پیماری باقی رہے۔ حق تعالیٰ نے آپ پروحی تھیجی کہ مجھے اپنی عزت کی قتم جب تک تم دوانہ کھاؤ گے میں صحت نہ مخشوں گا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے دوا کھائی اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہوئی لیکن موسیٰ علیہ السلام ممکنین ہوئے تب وحی نازل ہوئی کہ تم کیا تو کل ہے میری حکمت کوباطل کرناچا ہے ہو۔ دواکی تاثیر اور اس کا فائدہ میرے ہی حکم ہے ہے۔

روایت ہے کہ زمانہ پیشیں میں ایک نبی تھے انہوں نے خداوند تعالیٰ سے اپنے ضعف کی شکایت کی وحی نازل ہوئی کہ گوشت کھاؤاور دودھ پو۔ایک امت نے اپنے نبی سے اپنے بچوں کی بد صورتی کا شکوہ کیا۔ان رسول پروحی نازل ہوئی کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ ان کی بیویاں زمانہ حمل میں گوشت کھایا کریں ہے خوبصورت پیدا ہوں گے۔وہ عورتیں حمل میں کمسی اور ایام نفاس (زچگی) میں تر خرمے کھانے لگیں۔ پس ان تمام ہاتوں سے معلوم ہوا کہ دواشفا کا سبب ہے۔ جس طرح کھاناوریانی میں تو نہر سے بے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ موکی علیہ السلام نے خداد ند تعالیٰ سے دریافت کیا کہ پیماری اور شفاکس سے ہے؟
حق تعالیٰ نے فرمایا کہ مرض اور صحت دونوں میرے حکم سے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پھر طبیب کی کیاحاجت ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا اطبا اس واسطے ہیں کہ علاج کے ذریعہ روزی کمائیں اور میر بیندوں کا (صحت سے) ول خوش کریں۔ پس توکل اس باب میں بھی علم اور احوال سے درست ہوگا۔ یعنی خداو ند تعالیٰ پر جو موثر حقیقی ہے۔ بھر وسہ کریں نہ دوایر۔ کیونکہ بہت سے لوگوں نے دواکھائی اور بیماری سے مرگے۔

فصل : اے عزیز! معلوم ہوناچا ہے کہ بعض لوگوں کی عادت سے ہے کہ مرض کے دفع کرنے کیلئے داغتے ہیں۔ لیکن اس عمل سے توکل باطل ہو تا ہے۔ بلحہ حضور اکر م علی ہے نے داغنے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن منتر سے منع نہیں فرمایا کیو فکہ آگ سے جلانے کا زخم خطر ناک ہو تا ہے۔ ممکن ہے کہ جلد سے اندر سر ایت کر جائے اس کا حل فصد اور سینگی کی طرح نہیں ہے۔ اور یوں داغ کا فائدہ بھی کچھ ظاہر نہیں ہے جس طرح سینگی لگوانے کا فائدہ سود اغ کے عوض اور کوئی عمل نہیں ہے جواس کا قائم مقام بن سکے۔

منقول ہے کہ عمر الن بن الحصین کو ایک پیماری لاحق ہوئی لوگوں نے کہا کہ ہم داغ دیں کے لیکن انہوں نے اس کو قبول نمیں کیا۔ جب بہت مجبور ہو گئے تو چار و ناچار قبول کر لیا۔ پھر کہا کہ اب سے پہلے میں ایک نور دیکھتا تھا اور ایک آواذ سنتا تھا۔ ملا نکہ مجھ پر سلام بھیجتے تھے جب سے میں نے داغ لگو ایا ہے یہ تمام با تیں جاتی رہیں۔ پھر جب انہوں نے اس تقصیر سے توبہ کی تب انہوں نے مطرب بن عبد اللہ سے کہا کہ بہت دنوں کے بعد مجھ کو خدانے پھر وہی ہزرگی دی ہے۔

## بعض احوال میں دوانہ کھانااولیٰ ہے اور حضور اکر م علیہ کے عمل سے مخالف نہیں ہے

اے عزیز!معلوم ہوناچاہئے کہ بہت سے ہزرگان دین نے اپنی پیماری میں دوا نہیں کھائی ہے۔ ممکن ہے کہ اس موقع پر کوئی بید اعتراض کرے کہ اگر علاج میں خوبی نہ ہوتی تو حضور اکر م علیہ بھی دوانہ کھاتے حالا نکہ ایسا نہیں ہے۔ بیہ اعتراض اس دقت رفع ہوگا کہ جب تم کو بیہ معلوم ہو جائے کہ دوانہ کھانے کے بعض سب ہوتے ہیں۔ پہلا سب بیہ کہ وہ شخص کشف سے بیہ سمجھا ہو کہ اس کی موت کاوفت آگیا ہے۔

چنانچہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ جب ہمار ہوئے تواحباب نے آپ سے کما کہ طبیب کوبلوالیجئے تو مناسب ہو گا۔ آپ نے جواب دیا کہ طبیب نے مجھے دیکھا ہے اور اس نے کما ہے۔ اِنّبی ِ اَفْعَلُ مِنَا أُرِیْدُ (جو میر اارادہ ہے وہ میں کروں گا)۔

دوسراسب بیہ ہے کہ پیمار خوف آخرت کے خیال میں رہے اور علاج کاار ادہ نہ کرے۔ چنانچہ حضر ت ابو ذررضی اللہ عند نے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ پیماری میں روتے کیوں ہیں ؟ انہوں نے جواب دیا کہ اپنے گناہوں کے غم سے روتا ہوں۔ لوگوں نے چھر کہ کہ کہ اللہ عند اللہ عند الکی رحمت چاہتا ہوں لوگوں نے چھر کہا کہ آپ فرما میں تو ہم طبیب کو لے آئیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے طبیب ہی نے پیمار ڈالا ہے۔

حضرت ابو ڈر غفاری رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں درد تھا۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ اس کا علاج کیوں نہیں کرتے ؟ توانہوں نے کہا کہ میرے لئے اس سے براادر کوئی شغل نہیں ہے۔ اس کی مثال الی ہے کہ کسی شخص کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جارہے تھے تاکہ اس کی گردن مار دی جائے۔ کسی شخص نے اس مجرم سے پوچھا کیا تم روٹی نہیں کھاؤ گے ؟ تواس نے جواب دیا کہ اس حال میں مجھے بھوک کی پرداہ نہیں ہے۔ ایسا کہنااس شخص کے حق میں روٹی کھانا ہے طعن نہیں ہے۔ اور نہ اس کی مخالفت ہے۔ ایسا استغراق رکھنے والا، سمل رضی اللہ عنہ کی طرح ہے کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ قوت کمال ہے توانہوں نے فرمایا کہ حی وقیوم کاذکر۔ پھر دریافت کیا کہ ہم ایسی چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جودین ودنیا میں کام آئے توانہوں نے جواب دیا کہ وہ علم ہے۔ پھر پوچھا کہ غذا کیا ہے ؟ تو فرمایا کہ ذکر اللی غذا ہے! پھر پوچھا کہ جمم کیلئے غذا کون سے ؟ انہوں نے فرمایا کہ اے عزیز! جہم سے دست یر دار ہوادر اس کو خالق کو حوالہ کر دے۔

تیسر اسبب یہ کہ وہ پیماری دیر میں جانبوالی ہو اور پیمارے خیال میں اس کی دوافسوں ہو جس کی منفعت نادر ہے اور چو چو شخص علم طب سے ناواقف ہے وہ اکثر دواؤں کو اسی طرح سمجھے گا۔ شخ ربع ائن خیثم نے کہاہے کہ میں نے اپنی پیماری کے علاج کا ارادہ کیا۔ لیکن پھر میں نے یہ خیال کیا کہ عادو ثمود کی قوم ختم ہو گئی باوجود یہ کہ ان قوموں میں بہت سے حاذق اطبا

موجود تصداور طب نے آن کو تفع نہیں پہنچایا۔

بظاہراس قول سے بیر مفہوم ہو تاہے کہ شخریع طب کواسباب ظاہرے نہیں سمجھتے تھے۔

چوتھا سبب ہید کہ ہماری نہیں چاہتا کہ اس کی ہماری دور ہو تاکہ ہماری کا ثواب اس کو حاصل رہے اور وہ مبر
کرنے میں اپناامتحان کرے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیدوں کو ہماری میں آزما تا ہے جس طرح کوئی شخص
سونے کوآگ میں تپائے (تاکہ کھر اکھوٹا معلوم ہو جائے) کوئی ہیدہ اس امتحان میں کامل ٹکلتا ہے اور کوئی تا تعمل شیخ سبل
تستری دوسروں کو دواکھانے کا تھم دیتے اور خود دوا نہیں کھاتے تھے اور فرماتے کہ ہماری میں راضی ہر ضارہ کر بیڑھ کر نماز
پڑھنا تندرستی کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے افضل ہے۔

یا نچوال سبب ہے کہ بہت ہے گناہ اس مخف کی گردن پر ہوں اور پیمار چاہتا ہے کہ وہ پیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے صدیث شریف میں آیا ہے کہ خاربحہ ہے اس وقت تک جدا نہیں ہو تا جب تک اس کو گناہ ہے پاک نہ کردے یہال تک کہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔

حفرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرہایا ہے جو مخف عمرت، علالت اور مال کی آفت پر گناہوں کا کفارہ ہونے کی نیت سے خوش نہ ہو وہ عالم نہیں ہے۔ حفرت موکیٰ علیہ السلام نے ایک پیمار کو دکھے کر خداو ند بزرگ دبر تر کے حضور میں عرض کیایاالی اس پر رحمت فرما۔

باری تعالیٰ کی جانب سے خطاب ہوا کہ اور دوسر می رحمت کون سی ہو گی کہ میں اس پیماری ہے اس پر رحم ہی کر نا چاہتا ہوں۔ بیعنی اس پیماری اور اس مرض کواس کے گنا ہوں کا کفار ہ بیانا چاہتا ہوں اور پھر اس کے درجہ کوبلند کروں گا۔ چھٹا سبب بیہ ہے کہ صحت کو انسان اپنی غفلت ، سستی اور سرکشی کا سبب جانتا ہو۔ اس لئے چاہتا ہے کہ اس کی

مارى باقى رے (اور صحت ياب نه ہو)كه دل پيم غفلت كاشكار نه ہو۔

خداوند تعالیٰ جس کی بہتر می چاہتاہے اس کو ہمیشہ بلااور پیماری کے ذریعہ تنبیہ کر تاہے اس بناپر بزرگول نے کماہے کہ دین ان تین باتول سے بھی خالی نہیں ہوگا''مفلسی ،پیماری اور ذلت وخواری''۔

صدیت شریف میں آیا ہے کہ پیماری میری قید اور درویش میر اقید خطنہ ہے۔ جس کو میں دوست رکھتا ہوں اس کو قید اور قید خانہ میں داخل کر تا ہوں۔ پس جب صحت کے عالم میں لوگ معصیت میں گر فقار ہوتے ہیں تو پیماری ان کے حق میں عافیت کاباعث ہو گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک قوم کے بہت سے افراد کوآر استہ اور زیب وزینت سے مزین دکھے کر فرمایا کہ یہ سب کیا ہے ؟ ان لوگوں نے جو اب دیا کہ آج ہماری عید ہے۔ آپ نے فرمایا ہماری عید اس دن ہوتی ہے جس دن ہم کوئی گناہ نہ کریں۔

ایک بزرگ نے کسی مخض ہے اس کی خیریت دریافت کی۔اس نے جواب میں کہا کہ جی ہاں! خیریت ہے ؟ان بزرگ نے فرمایا عافیت اور خیریت اس دن ہو گی جس روزتم کوئی گناہ نہیں کروں کے اور اگرتم سے گناہ سر زد ہو گا تواس ہے سخت تر کوئی بیماری نہیں ہوگی۔بزرگ نے فرمایا کہ فرعون علیہ اللعند کی عمر چارسوبرس کی تھی اس مدت میں نہ اس کو مجھی در دسر لاحق ہو ااور نہ مجھی ھارآیا۔ چنانچہ اس نے خدائی کادعویٰ کیا۔اگروہ ایک ساعت کیلئے بھی در دسر میں مبتلا ہو جاتا تواس سے بیہ قصور اور ہے اُدبی سرزدنہ ہوتی۔

بزرگوں کاار شادہ کے جب بندہ ایک دن کیلئے پیمار ہو تا ہے اور توبہ نہیں کر تا تو ملک الموت کتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ قاصدوں کو چھیجالیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا ۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو چالیس دن میں ان چارآفتوں ہے خالی نہیں ہونا چاہئے (کوئی نہ کوئی آفت ہے دوچار رہنا چاہئے) اور وہ یہ ہیں رہج بیماری، ڈراور نقصان"۔

حضورا کرم علی ہے ایک خاتون سے نکاح کا ارادہ فرمایا۔ صحابہ کرام نے اس خاتون کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ مجھی ہمار نہیں ہوئی ہے (ایسی احجمی صحت ہے) حضور پر نور علیتہ نے فرمایا تب تو وہ میرے لئے مناسب نہیں ہے۔
ایک دن حضور علیت ور دسر کی فضیلت بیان فرمار ہے تھے توایک اعرافی نے کہا کہ میں تو آج تک کی ہماری میں مبتلا نہیں ہوا ہوں۔ یہ س کر حضور علیتہ نے اس سے فرمایا کہ مجھ سے دور رہو پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص دوزخی شخص کودیکھناچاہے تو

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها نے حضور علیہ ہے دریافت کیا کہ یار سول اللہ علیہ شادت کا درجہ کس کو حاصل ہے آپ نے فرمایا جو شخص ایک دن میں ہیں مر تبہ موت کویاد کرے گااس کویہ درجہ ملے گااور شک نہیں کہ ہمار موت کو ہر آن یاد کر تا ہے۔ پس بعض حضر ات ان وجوہ کی بناء پر ہمار کی میں علاج کے طلب گار نہیں ہوئے اور حضر ت موت کو ہر آن یاد کر تا ہے۔ پس بعض حضر ات ان وجوہ کی بناء پر ہمار کی میں علاج کے طلب گار نہیں ہوئے اور حضر ت مسالم آ ہے علیہ کوان اسباب کی احتیاج نہیں تھی آپ اس لئے علاج کیا کرتے تھے۔

الحاصل اسبب ظاہری سے حذر کرنا تو کل کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام کے سفر پر تشریف لے جانا چاہتے تھے کہ آپ کو خبر پنچی کہ وہاں طاعون پھیلا ہوا نے ایک جماعت نے کہا کہ ہم کو نہیں جانا چاہتے اور پھیلا ہوا نے ایک جماعت نے کہا کہ ہم کو نہیں جانا چاہتے اور پھیلا ہوا نے ایک جماعت نے کہا کہ ہم کو نہیں جانا چاہتے اور کی تقدیر سے اس کی تقدیر ہی کی طرف بھا گیں گے۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس دو چراگا ہیں ہوں ایک خشک اور ایک سر سبز اوروہ شخص ان دوواد یوں میں سے جسوادی میں اپنے ریوز کولے جائے وہ تقدیر اللی سے ہے۔ اس کے بعد حضر سے محرودی ایک عنہ کے اس کے بعد حضر سے محرودی ہیں ہے کہ اور کہ تاب کے بعد اس کے بعد ان کی رائے دریافت کی جائے ) انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکر معلیقے سے سانے کہ آپ فرماتے تھے کہ جب تم سنو کہ فلاں جگہ دوبا ہے تو وہاں سے مت بھا گو ۔ بیس کر حضر سے عمر رضی اللہ عنہ ہے تو وہاں سے مت بھا گو ۔ بیس کر حضر سے عمر رضی اللہ عنہ ہے دریا یا تحد میں ہو جمال دبا پھیل جائے تو وہاں سے مت بھا گو ۔ بیس کر حضر سے عمر رضی اللہ عنہ ہے دریا یا تعد ہے دریا یا تا کہ اس محالے سے جو منع کیا گیا ہے اس کی مصلحت سے ہے کہ اگر تندرست لوگ (ایے مقام ہے ) چلے جائیں تو تہمار پر انقاق کیا۔ باہم رنگانے سے جو منع کیا گیا ہے اس کی مصلحت سے کہ اگر تندرست لوگ (ایے مقام ہے ) چلے جائیں تو تہمار پھل کہ وہ جائیں ان کی تیمار داری کون کرے گا) اور بیماروں کو ساتھ لے کر نگانا بھی ممکن نہیں ہے جبکہ وہا باطن میں ہمکن نہیں ہے جبکہ وہا باطن میں

مر ایت کر چکی توباہر نکانا ہے فائدہ ہے۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ وہاں سے بھا گنا ایسا ہے جیسے کوئی کا فرکی جنگ سے بھاگ گیا۔ اس خمثیل کا مقصدیہ ہے کہ جس طرح کا فروں کی جنگ سے بھاگ جانے سے دوسری سیاہ کا دل ٹو ثنا ہے اسی طرح وہا میں تندر ستوں کے چلے جانے سے بھاروں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ (وہ دل شکتہ ہو جائیں گے) اور پھر کوئی بھی ایسا نہ ہو گاجوان کو کھانادے کہی وہ بھوک سے ہلاک ہو جائیں گے اور بھا گئے والے کا پچنا مشکوک ہے۔

فصل : اے عزیز!معلوم ہونا چاہئے کہ ہماری کا چھپانا شرط تو کل ہے۔ بلحہ گلہ ، شکوہ اور اظہار مکر وہ ہے مگریہ کہ کوئی عذر ہو مثلاً طبیب سے حال کہنا ہے یا چاہتا ہے کہ اپنی مجبوری یا بجز کا اظہار کرے مگر اس میں رعونت اور چالاکی کو اپنے نفس سے خارج کروے۔

منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ علیل تھے لوگوں نے آپ سے حال دریافت کیا کہ آپ اچھے اور خیریت میں آپ نے فرمایا نہیں۔آپ کے اس جواب پر لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور متعجب ہوئے۔ تب حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ میں خداوند تعالیٰ کو اپنی شجاعت اور جوانمر دی جتلاؤں 'ایبا فرماناآپ ہی کو زیبا تھا کہ باوجود قوت و مردانگی کے ایب عجز کا اظہار فرماتے تھے ای واسطے آپ نے دعاما نگی کہ اللی مجھے صبر عطافرما۔

حضرت رسول اکرم علی شخص بغیر ضرورت عافیت طلب کرد۔ بلا مت مانگو، پس اگر کوئی شخص بغیر ضرورت شکایت کے طور پر اپنی پیماری کو ظاہر کرے گا۔ توبیہ حرام ہے۔ اگر اظہار بغیر شکایت کے جو تورواہے لیکن اولی بیہ کہ بالکل اظہار نہ کرے کہ شایداس میں کوئی زیادہ بات نبال ہے آئل جائے اور سننے والا یہ گمان کرے کہ یہ شکوہ (خداوندی) کر رہا ہے۔ اظہار نہ کرے کہ شایداس میں کوئی دیادہ اگر کہ یہ وزاری کرے تواس کو معصیت میں مکھاجا تا ہے کیونکہ اس میں اپنے مالے کرام فرماتے ہیں کہ پیمار اگر گریہ وزاری کرے تواس کو معصیت میں مکھاجا تا ہے کیونکہ اس میں اپنے من کو ظاہر کرنا ہے۔ ابلیس لعین نے حضرت ایوب علیہ السلام سے نالہ و فریاد کے سوالور پچھ نہیں دیکھا۔

حضرت فضیل ؓ بن عیاض، ﷺ بھر ؒ حافی اور وہب ابن الور ؒ جو ہزرگان دین میں سے تھے جب بیمار ہوتے تو گھر کا دروازہ بند کر دیتے تھے تاکہ کسی کو (ان کی بیماری کی ) خبر نہ ہو اور وہ فرماتے کہ ہم اس طرح بیمار رہنا چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری عیادت نہ کرے۔

مميل تے سعاوت

# اصل تنم

# محبت الهي اور شوق ور ضا

اے عزیز! معلوم ہوناچاہے کہ حق تعالی کی محبت تمام مقامات سے عالی اور بلند وبالا ہے۔ بلجہ یوں کہناچاہے کہ تمام مقامات کے حاصل کرنے سے مقصود کی محبت ہے۔ چاروں مہلکات سے غرض کی ہے کہ سالک کے دل کوالی چیزوں سے حجایا جائے جو محبت اللی سے محروم رکھتے ہیں اور جملہ منجیات جو اس سے قبل مذکور ہو چکے ہیں۔ اس محبت کے مقدمات میں مثلاً توبہ ، صبر وشکر ، زہداور خوف وغیر ہ۔ وہ دوروسر سے مقامات جو ان کے بعد ہیں وہ اننی کا نتیجہ اور شمرہ ہیں جسے شوق اور رضا وغیر ہ بعد والے اور اگر ان مال اس بات میں معتفر ق ہو جائے اور اگر اننا کمال اس بات میں ہے کہ خداوند تعالی کی محبت اس کے دل پر الیمی غالب ہو کہ اس میں معتفر ق ہو جائے اور اگر اننا کمال حاصل نہ کر سکے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ دوسر ی چیزوں کی محبت پر محبت اللی کا غلبہ حاصل رہے۔

محبت کی حقیقت: محبت کی حقیقت کا جاننا چندال دشوار نہیں ہے کہ متکلمین کے اس قول کو قبول کر لیا جائے کہ جو ذات ہماری جنس سے نہیں ہے اس سے محبت کیونکر ہو سکتی ہے۔ محبت اللی کے معنی یہ ہیں کہ ہمدہ اس کا حکم جالائے۔ پس جس گروہ کا یہ تصور ہووہ دین کی اصل ہے بالکل بے خبر ہے۔ اس لئے محبت اللی کا مطلب یمال ہیان کرنا ضرور ک ہے للذا جم پہلے محبت اللی کو خارت کرنے والے شرعی دلاکل کو پیش کرتے ہیں اس کے بعد اس کی حقیقت اور اس کے احکام بیان کریں گے۔

# محبت الهی کی فضیلت

معلوم ہونا چاہئے کہ تمام علائے اسلام اس بات پر منفق ہیں کہ خداو ند تعالی ہے محبت کرنا فرض ہے حق تعالی نے ارشاد فرمایا۔ یحبھہ و یحبونه اور سرور کو نین عظیمہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک بندہ خدااور رسول کو ہر چیز سے زیادہ دوست اور عزیز نہیں رکھے گااس کا ایمان کا مل نہیں ہوگا۔ حضور سرور کو نین عظیمہ سے دریافت کیا گیا کہ ایمان کیا چیز ہے ؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان سے ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کو ماسوٹی اللہ سے زیادہ دوست رکھے۔ حضر ت رسالتمآ ب علیم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک بندہ خدااور رسول کو اپنے مال ، اہل و عیال اور تمامی خلائق سے زیادہ دوست نہ وگا۔ حق تعالی نے ازروئے عبیم فرمایا ہے : قُلُ اِن کَانَ البَائُو کُمُ وَابُنَائُو کُمُ وَابُنَادُھَا وَ مَسْكِنُ وَاحْدُوانُکُمُ وَ اَذْوَا جُکُمُ وَ عَشِیرُ نُکُمُ وَ اَسُوالُ نَ اَفْتَرُ فَتُمُوٰهَا وَ تِجَارَةً تَخْشَمُونَ کَسَادَهَا وَ مَسْكِنُ وَاخْوَانُکُمُ وَ اَزْوَا جُکُمُ وَ عَشِیرُ نُکُمُ وَ اَسُوالُ نَ اَفْتَرُ فَتُمُوٰهَا وَ تِجَارَةً تَخْشَمُونَ کَسَادَهَا وَ مَسْكِنُ وَاخْوَانُکُمُ وَ اَزْوَا جُکُمُ وَ عَشِیرُ نُکُمُ وَ اَسُوالُ نَ اَفْتَرُ فَتُمُوٰهَا وَ تِجَارَةً تَحْشَمُونَ کَسَادَهَا وَ مَسْكِنَ وَ اَوْ اَسُوالُ نَ اَفْتَرُ فَتُمُوٰهَا وَ تِجَارَةً تَحْشَمُونَ کَسَادَهَا وَ مَسْكِنُ

ترضوها آخب آلیکم مین الله و رسلوله و جهاد فی سنبیله فتر بصلوا حتی یاتی الله بامره ط
ایک مخص نے حفرت رسالتمآب علی ہے عرض کیا کہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں۔آپ نے فرمایا تو پھر
دویش کیلئے تیاررہ،اس نے پھر کما کہ میں خداکو دوست رکھتا ہوں آپ نے فرمایا کہ آفت وبلا کیلئے تیاررہ،ایک اور حدیث میں
ایک آیا ہے کہ جب ملک الموت نے حفر تا ایر اہیم خیل الله کی روح قبض کرنا چاہی تو آپ نے ملک الموت ہے کما کہ جمی
تم نے یہ دیکھا ہے کہ دوست دوست کی جان لے لے۔ تب آپ پر وحی نازل ہوئی کہ اے اہر اہیم جمی تم نے دیکھا ہے کہ
کوئی دوست اپنے دوست کے دیدار سے بیز ار ہو۔ تب آپ نے ملک الموت سے کما کہ میں اجازت دیتا ہوں تم میر می روت
قبض کر لو۔

حضور اكرم عليك حضور مروركونين عليه يدوعاه نكاكرت بصداللهم ارزقني حبك وحب من احبك

و حب مايقوبني الى حبك واجعل حبك احب الى من الماء البارد

اللی مجھے اپنی محبت اور اپنے دوستول کی دوستی اور محبت اور اس چیز کی محبت جو تیم کی محبت کا سبب ہوروزی فرما۔ اور الیا ہو کہ تیم کی محبت مجھے ٹھنڈے پانی سے زیادہ مزیز ہو۔

منقول ہے کہ ایک اعرائی حضرت عظیمی کی خدمت میں آیا اور دریافت کیایار سول اللہ قیامت کب آئے گی آپ فر مایا کہ تونے اس دن کیعئے کیا تیار کی ہے۔ اس نے کہایار سول اللہ نماز اور روزہ میرے پاس کم ہے (بہت نہیں ہے) البتہ خداوند تعالی اور اس کے رسول کو میں دوست رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس کووہ دوست رکھتا تھا۔

حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عند نے فرمایا کہ جس نے حق تعالی کی مجب کا شربت چکھا ہے، وہ وہ نیا ہے ہیں ار اور خلق سے متنظر ہو گا اور حضر ت خواجہ حسن بھری نے کہا ہے جو شخص خدا کو پہچانے اس کو دوست رکھے اور جس پر وہنی ک حقیقت آشکارا ہو جائے تو وہ دنیا ہے ہیں ارر ہے گا اور بندہ مو من جب تک و نیا ہے غافل نہ ہو گا اور جب فکر کرے گا فمکین بو گا۔ روایت ہے کہ حضر ت میسی مدید السلام نے پتھ او گول کو دیکھا جو بہت لا غر اور کمز ور بتھ آپ نے ان لوگول سے پوچھا کہ تم پر کیا آفت نازل ہو گی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم فذا ب آخرت کے خوف ہے گھل گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے کرم ہے تم کو عذا ب آخرت سے نبات وے۔ انہول نے ایک اور جماعت کو دیکھا تو بہت زیادہ لا غر اور کمز ور تھے آپ نے فرمایا کہ حق تعالی اپنے کرم سے تم کو تمہاری مر او پر پہنچو ہے گا۔ یہاں سے جب آگے ہو جھے تواکہ اور جماعت کو دیکھا اور جماعت کو دیکھا تو بہت زیادہ لا غر اور کمز ور تھے آپ کے فرمایا کہ جو پہلے اوگول سے بھی زیادہ کمز ور اور نمیف تھے اور ان کے چر ہے آئینہ کی طرح دیکھتے تھے آپ نان سے بھی وہی سہ ال کے جو پہلے اوگول سے بھی زیادہ کمز ور اور نمیف تھے اور ان کے چر سے آئینہ کی طرح دیکھتے تھے آپ تان سے بھی وہی سہ ال کے انہول نے جو اب دیا کہ اللہ تعالی کے عشق نے ہم کو اس طرح گھلادیا ہے۔ یہ من کر آپ ان کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا کہ مقرین بارگاہ الٰہی ہو بچھے تھم ہو اسے کہ میں تمہاری صحبت میں رہا کہ واب

شیخ طریقت سری متفلیؒ نے فرمایا ہے کہ کل (قیامت میں) ہر ایک امت کو اس کے نبی کے ساتھ پکارا جائے گا۔ جیسے اے امت موکیٰ، اے امت عیسیٰ، اے امت محمد (علیہم السلام) مگر جو لوگ خداوند تعالیٰ کے دوست ہیں ان کو یوں پکارا جائے گا۔ اے دوستان خداتم خدا کے پاس آؤیہ س کر ان کادل خوشی اور مسرت سے معمور ہو جائے گا۔ صحف ساوی میں سے کسی صحیفہ میں مذکور ہے کہ:۔

> اے ہدہ: میں مجھے دوست رکھتا ہوں تیرے اس حق کی بناء پرجو تیر امجھ پرہے یعنی تو مجھے دوست رکھتا تھا محبت اللی کی حقیقت

اے عزیز! معلوم ہوناچا ہے کہ حق تعالیٰ کی دوستی اور محبت کا سمجھناالیا مشکل ہے کہ بعض لوگوں نے اسبات کا صاف انکار کر دیااور کہا کہ خدا کے ساتھ دوستی رکھنا محال ہے پس اس کلتہ کی شرح کرنا ضرور کی ہے۔ اگر چہ دہ ہر ایک کے فہم میں نہیں آسکتی باوجو داس کے مثالوں کے ذریعہ ہم اس کو ایساواضح کر دیں گے کہ جو کوئی اس پر غور کرے تو یقیناً اس کو یقین آجائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہئے کہ دوستی کیا پیز ہے؟ معلوم ہونا چاہئے کہ دوستی عبارت ہے طبیعت کی اس رغبت سے جو ایک خوش کہتے ہیں۔ دشمنی نام ہے طبیعت کی فر غبت سے جو ایک خوش آئندہ شے کی طرف ہو۔ اگر میر غبت بہت قوی ہے تو اس کو عشق کہتے ہیں۔ دشمنی نام ہے طبیعت کی نفر ت کا جو نا پہند چیز سے ہو۔ جب کس چیز میں خوبی بایر ائی نہ ہو۔ وہاں دوستی یاد شمنی نہیں پائی جاتی۔

اب ہم خوبی اور عمد گی کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ مطلقاً اشیاء طبیعت انسانی کے باب میں تین قتم کی ہیں ایک قتم وہ ہے کہ کوئی چیز موافق طبع ہواور طبیعت خود اس کی خواہش کرے پس اس موافق طبع شے کوخوش آئند (پندیدہ) کماجا تا ہے۔ دوسر کی قتم مدہ کے دوہ شے ناموافق طبع اور خواہش ول کے بر خلاف ہواس کو ناپند کہتے ہیں۔ تیسر کی قتم وہ ہونہ موافق طبع ہواور نہ مخالف طبع پس نہ وہ پندیدہ ہے اور نہ ناپندیدہ اب بیبات سمجھنا ضرور کی ہے کہ جب تک کسی چیز سے موافق طبع ہواور نہ مخالف طبع پس نہ وہ کوئی چیز ہے گاہی نہ ہوکوئی چیز بھلی یابر می نظر نہیں آئے گی۔

چیزوں کی معرفت ہم کو حواس اور عقل کے توسط سے حاصل ہوتی ہے۔ حواس پانچے ہیں۔ ہر ایک کی لذت مقرر ہے کہ اس لذت کے سبب سے انسان اس شے کو پہند کر تا ہے بینی طبیعت اس طرف راغب ہوتی ہے۔ مثلاً قوت باصرہ کی لذت اچھی صور توں کے دیکھنے ، سبز سے یا بھتے پانی کے دیکھنے میں ہے پس آنکھ ایسی چیز کو دیکھنا پہند کرتی ہے۔ ساعت کی لذت اچھی آوازوں کے سفنے میں ہے۔ قوت شامہ کی لذت خو شبوؤں سے ہاور حس ذا گفتہ کی لذت ، لذیذ کھانوں میں ہے۔ حس لامیہ کی لذت نرم و نازک چیزوں کے چھونے میں ہے۔ یہ تمام چیزیں محبوب ہیں۔ یعنی طبیعت ان کی طرف مائل رہتی ہے۔

یہ تمام حواس جانوروں کو بھی حاصل ہیں آوروہ بھی لذت حاصل کرتے ہیں معلوم ہوناچاہے کہ انسان کے ول

میں ایک چھٹی حس ہے جس کو عقل کہتے ہیں (اکنوں بدال کہ حسائے عشم ہست در دل آدمی کہ آنراعقل کو یندونور کو یندو بھیر ت گویند کیمیائے سعادت مطبوعہ ایران صلام)اے بھیر تاور نور بھی کہتے ہیں۔اس کیلئے جو لفظ چاہواستعال کروانسان اور حیوان میں فرق اس کا ہے (حیوان اس سے محروم ہے)اس عقل کے بھی مدر کات ہوتے ہیں جو اس کو پسند آئیں بالکل اس طرح جسے حواس خمسہ کو دوسری لذیتیں محبوب ہیں۔

حضور اکر م علیہ کا ارشاد ہے کہ دنیا ہے مجھے تین چیزیں محبوب ہیں، عور تیں خوشبواور میری آنکھ کی روشی نماز۔ یہاں آپ نے نماز کا در جہ بڑھا دیا ہے۔ پس جو شخص جانور کی طرح ہواور دل ہے بے خبر رہے اور حواس خمسہ کی لذتوں کے سوا کچھ اور نہ جانے ہر گز اس بات پر یقین نہیں کرے گا۔ کہ نماز میں ایک حلاوت ہے اور وہ جانوروں کی صف ہے نکل آیا ہوا ہے باطن کی آنکھ سے جمال اللی اور اس کی صنعت کے عجائب اور صفات باری کے جلال و کمال کا مشاہدہ اس کو بہت زیادہ پہند ہوگا۔ ہمقابلہ اس کے کہ اس کی ظاہری آنکھ خوبصورت چروں مبزہ اور آب رواں کا مشاہدہ کرے۔ جب الو ہیت کا جمال اس کو نظر آنے گے گا تو دنیا کی خوبصورت اور اچھی چیزیں اس کی نظر ہیں بے قدر ہوجائیں گے۔

#### دوستی کے اسباب

#### وہ اسباب جن سے معلوم ہو کہ خدا کے سواکوئی اور محبت کے لاکق نہیں ہے

اے عزیز! معلوم ہونا چاہئے کہ دوستی اور محبت کے بیپانچ اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب تو بہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی اور اپنی خوبی کو دوست رکھتا ہے اپنی بربادی اور ہلاکت پر راضی نہیں ہے خواہ اس کانہ ہونار نج والم کے بغیر ہو۔ جب طبیعت ایک چیز کے ساتھ موافق ہے تووہ ضرور اس کو دوست رکھے گااور ظاہر ہے اس کی حیات اور زندگی دوام اور کمال صفات سے زیادہ کوئی اور چیز موافق طبع نہ ہوگی (جو ذات خداد ندی کے سواکسی اور میں موجود نہیں) اور اپنی موت اور اپنی خوبی عزیز صفات کمال کی نیستی اور عدم سے زیادہ دوسر کی کوئی شے اس کی طبع کے مخالف نہ ہوگی۔ اس بھاء پرآدمی اپنے چہ کو بھی عزیز اور دوست رکھتا ہے اور چو نکہ وہ اپنے بقائے دائی پر قدرت نہیں رکھتا اس لئے اور چو نکہ وہ اپنے بقائے دائی پر قدرت نہیں رکھتا اس لئے اس طرح وہ اپنے آپ ہی کو دوست رکھتا ہے کہ مال اس کی زندگی کی آسائش و تزئین میں کام آتا ہے وہ اپنے عزیزوں اور رشتہ اس طرح وہ اپنے مال کو بھی دوست رکھتا ہے کہ مال اس کی زندگی کی آسائش و تزئین میں کام آتا ہے وہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی دوست رکھتا ہے کہ مال اس کی زندگی کی آسائش و تزئین میں کام آتا ہے وہ اپنے کریزوں اور رشتہ داروں کو بھی دوست رکھتا ہے کہ مال اس کی زندگی کی آسائش و تزئین میں کام آتا ہے وہ اپنے کو بردوں اور دوست پر کام

ووسر اسبب: دوسر اسبب بھلائی ہے کہ جو شخص کسی کے ساتھ نیکی کر تاہے تووہ شخص بھی (جس کے ساتھ نیکی کی گئی ہے) اس کو دل سے چاہتا ہے۔ اس بناء پر کسائیا ہے الانسسان عبدالاحسسان لیعنی انسان احسان کا بندہ ہے۔ حضور اگرم علیقہ بارگاہ اللی میں مناجات فرماتے تھے کہ یااللی کسی فاجر اور گناہ گار کو یہ قدرت نہ دے کہ وہ مجھ پر احسان کرے کہ اس وقت میر اول بھی اس کو دوست رکھے گا۔

بینی میہ ہات مقصائے طبع ہے بہ تکلف نمیں ہے (کہ بند داپنے محسن کو دوست رکھتا ہے) اور اس کی حقیقت بھی بالکل وہی ہے کہ خود کواس نے دوست رکھا۔ کیو نگہ احسان کے معنی میہ بیل کہ انسان ایساکام کرے جواس کی زندگی کا سب اور خونی کا موجب ہو۔اس طرح انسان صحت و تندر ستی کو دوست رکھتا ہے۔ جس کا کوئی سبب بنمیں ہے۔لیکن تندر ستی کے باعث وہ طبیب کو دوست رکھتا ہے گویا اس طرح وہ بغیر کسی سبب کے خود کو دوست رکھتا ہے اور جس شخص نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے۔

تنبیسر اسبب : تیسر اسب بیہ بے کہ وہ نیک شخص کو دوست رکھتا ہے اگر چہ اس نے اس کے ساتھ احسان نہیں کیا ہے۔ مثلاً وہ سنت ہے کہ ملک مغرب میں ایک سلطان بڑا عادل و عاقل ہے اور رعیت اس کی ذات ہے آرام میں ہے تو بغیر سبب کے دل اس کی طرف مائل ہوگا۔ اگر چہ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ خود وہ اس ملک میں جھی نہ جائے گا اور اس کے احسان سے بہر و مند نہیں ہوگا۔

چو تھا سبب : چوتھا سبب ہیں کہ کی خوبصورت و خوبر و کو دوست رکھے۔ اس لئے نہیں کہ اس سے کچھ عاصل کر سے بلاحہ صرف اس کے حسن و جمال کے باعث کہ جمال خود بہ نفسہ محبوب اور پیارا ہو تا ہے اور جائز ہے کہ کوئی شخص کی کی اس کے حسن و جمال کے باعث کہ جمال خود بہ نفسہ محبوب اور پیارا ہو تا ہے اور جائز ہے کہ کوئی شخص کی گا اس کے دورت کو دوست کو دوست رکھے بشر طیکہ اس میں شہوت باہ رغوض کا شائبہ نہ : و بالکل اس طرح جسے سنہ وہ آب رواں کو بہند کر تا ہے نہ اس کو کہ اس کو دوست رکھا جائے۔ جمال کے معنی بم آئندہ اس کو دوست رکھا جائے۔ جمال کے معنی بم آئندہ اس کو دوست رکھا جائے۔ جمال کے معنی بم آئندہ اس کو دوست رکھا جائے۔ جمال کے معنی بم آئندہ اس کو دوست رکھا جائے۔ جمال کے معنی بم آئندہ اس کو دوست رکھا جائے۔ جمال کے معنی بم آئندہ اس کو دوست رکھا جائے۔ جمال کے معنی بم آئندہ اس کو دوست رکھا جائے۔ جمال کے معنی بم آئندہ اس کو دوست رکھا جائے۔ جمال کے معنی بم آئندہ اس کو دوست رکھا جائے۔ جمال کے معنی بم آئندہ اس کو دوست رکھا جائے۔

پانچوال سبب : دوستی کاپانچوال سبب ده مناسبت ہے جو طبائع میں بہم پائی جاتی ہے۔ بہت ہے لوگ ایسے میں کہ ایک کی طبیعت دو سرے کے ساتھ موافق : و تی ہے اور وہ اس کو دہ ست رکھتا ہے حالا نک تچھ خوبی اس میں موجود نہیں : و تی ۔ مناسبت کبھی ظاہر وآشکارا : و تی ہے جیسے ایک کم سن لڑک کو ٹرکے سے اور ایک بازاری شخص کو دوسری بازاری شخص سے اور ایک عالم کو دوسرے عالم سے ہوتی ہے۔ اس طرح ہر ایک اپنے ہم جنس سے محبت کرتا ہے بھی کہی مناسبت مخفی اور يرا يراع المراجع المرا

پوشیدہ ہوتی ہے۔ اصل خلقت اوران فطری اسباب میں جو تولد کے وقت غالب ہوتے میں اس مقام میں ایک ایسی مناسبت ہے جس کو کوئی انسان نہیں جانتا۔ چنانچہ حضور اکرم علیہ نے اس امر کی جانب اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد کیا ہے۔الارواح جنود مجندۃ فعا تعارف منھا ائتلف وماتنا کو منھا اختلف

پی جب اصل خلقت میں دو تی اور آشنائی واقع ہوئی ہو تو یقیناً وہ ایک دوسرے ہے الفت و محبت رکھیں <mark>ئے اس</mark> آشنائی ہے مرادیمی مناسبت ہے جس کامذ کور ہوا۔ اس کی اور تفصیل نہیں ہو سکتی۔

#### حقيقت حسن وخوبي

حسن و جمال کے بارے میں مختلف خیالات : معلوم ہو ناچاہنے کہ جو کوئی ظاہر ی بصارت اور جانوروں کی سیر ت رکھتاہے اور بھیر ت ہے ہیر ہ ہے وہ کیے گاکہ چیرہ کی سرخی اور سفیدی ، اعضاء کے تناسب کے سوااور سمی چیز میں حسن کا ہو نامهمل بات ہے حسن و جمال شکل اور رنگ پر مو قوف ہے۔ جس چیز میں بید دوبا تیں نہ ہوں اس کو حسن ہے کوئی تعلق نہیں ،ابیا کہنا خطاور نلطی ہے۔ کیونکہ ذی فنم حضر ات روز مرہ کی گفتگو میں کہتے ہیں کہ یہ خط احیجا ہے۔ یہ آواز ا چھی ہے ، یہ گھوڑااحچھاہے ، گھر احجھا ہے باغ احجھا ہے وغیر ہ۔ اپس خوبی اور عمر گی کے معنی ہر ایک شئ میں اس سے ہیں اس کا وہ کمال ہے جواس چیز کے لائق ہواور اس ثنیٰ کے اختبار ہے اس میں کی بات کی کمی نہ ہو۔ ہر ایک ثنیٰ کا کمال جداجدا ہو تا ہے مثلاً خط کا کمال ہیے ہے کہ حروف میں باہمی تناسب اس کی کرسی اور جوڑ دست ہوں۔ دائزوں کی گروش نھیک ہو۔ اچھے خط اور اچھے گھر کے دیکھنے ہے انسان کو ایک خط حاصل ہوتا ہے۔ اس حسن صرف چہرہ سے مخصوص نہیں ہے اور یہ تمام چیزیں ظاہری آنکھ سے نظر آتی ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص اس بات کا اقرار کرئے کیے کہ یہ درست ہے لیکن جو چیز جہتم ظاہر ہے دیکھی شیں جا سکتی اس کا حسن عقل میں کیو نکر آسکنا ہے۔ابیا کہنا بھی ناد انی کی علامت ہے کیو نکہ ہم ہر وقت کہتے اور یو لتے ہیں کہ فلال تخص اچھاہے وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے اور اچھی مروت والاہے ، ہم کہتے ہیں جو علم زید کے ساتھ ہو وہ بہت اچھا ہے اور شجاعت سخاوت کے ساتھ بہت خوب ہے۔ بے طمعی اور تناعت سب سے خوب چیز ہے ایسی بہت می باتیں کی جاتی ہیںاوران تمام صفات (خوب) کو ہم چیٹم طاہر ہے نہیں دیکھ سکتے باہے بھیر ہے عقل ہے معلوم کرتے ہیں<mark>۔</mark> ہم نے اپنی کتاب" ریاضتہ النفس" میں لکھاہے کہ صور تیں دوقتم کی ہوتی ہیں ایک صورت ظاہر ی اور ایک صورت باطنی۔ نیک اخلاق باطن کی صورت ہے اور ول کو پیند ہے۔ ولیل اس کی بیرے کہ ایک شخص حضر ہے اور پس شافعی رضی اللہ عنذ کو دوست رکھتاہے اور ایک شخص حضر ہے ابو بحر صدیق اور حضر ہے عمر فاروق رضی ابتد عنهٔ کو دوست رکھتاہے یہ بات محال نہیں ہے اور محال ہو بھی کس طرح کہ کوئی شخص ایساہے کہ اس محبت میں اپنی جان اور مال خرج کر تاہے ہیہ ووسی شکل<mark>و</mark> صورت کے اعتبارے تو نہیں ہے کیونکہ اس تمخص نےان ہزر گول کو نہیں دیکھا ہے اور ان کی ظاہر می صورت ٹاک میں

چھپ چکی ہے باتھ اس شخص میں ان کی ہے دو تی ان کے باطنی کمالات کے باعث ہے جس سے مراد ان حضر ات کاعلم ، زہدو تقوی اور دینیا نظام ہے۔ پینمبرول (علیم السلام) کو بھی اس سب سے لوگ دوست رکھتے ہیں۔

جو شخص حضرت الو بحر صدیق رضی اللہ عنہ ہے مجت کر تاہے وہ ان کو اسی صورت کے ساتھ جو ان کی تھی چاہتا ہے۔ صدق اور علم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات کی صفت ہے اور یہ صفت وہ ہے جس کو جزولا تیجز نی (ایبا جزو جس کا کوئی جزو مزید نہ ہو سکے) کتے ہیں۔ نہ اس کو شکل کما جا تاہے نہ رنگ۔ جزو جیز کی فلا سفہ اور حکما کے نزدیک ثابت منیں ہے اس کی جو کچھ بھی کیفیت ہو بہر حال وہ شکل اور رنگ نہیں ہے اور مخلوق کو وہی صفت محبوب ہے نہ کہ آپ کا ظاہری جسم (گوشت و پوست) پس جو عقل سے بہر ہورہے وہ باطن کے جمال کا انکار نہیں کر سکتا اور وہ جمال ظاہری سے ذیادہ اس کی وجو دیوار پر نقش کی گئی ہے۔ دوست رکھتا ہے اور ایک شخص اس صورت کو جو دیوار پر نقش کی گئی ہے۔ دوست رکھتا ہے اور ایک شخص حضور علیا ہے کہ ودوست رکھتا ہے فاہر ہے کہ ان دونول میں بردا فرق ہے بلحہ جب چاہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی لڑکے کو مجوب اور دوست رکھتا ہے فاہر ہے کہ ان دونول میں بردا فرق ہے بلحہ جب چاہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی لڑکے کو مجوب اور دوست رکھتا ہے فاہر ہے کہ ان دونول میں بردا فرق ہے بلحہ جب چاہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی لڑکے کو مجوب اور دوست رکھے تو اس لڑکے کے ابر و، مڑگان اور چہم کی تعریف اس کے روبر و نہیں کرتے ہیں بلحہ اس کی سخاوت معلم اور لیافت کی تعریف کرتے ہیں اس کی صورت کی برائی بیان نہیں کرتے ہیں اور جب یہ منظور ہو تاہے کہ اس لڑکے کو نا پہند کیا جائے معلم اور لیافت کی تو ریف کی برباطنی اور بداطواری کی صفات بیان کرتے ہیں اس کی مورت کی برائی بیان نہیں کرتے۔

اسی واسطے لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنم ہے محبت کرتے ہیں (پندیدہ اوصاف کے باعث) اور ابو جہل ہے عداوت۔اس تقریرے ظاہر ہوگیا ہوگا کہ حسن وجمال دوقتم کے ہیں ایک ظاہر ی اور دوسر لباطنی ،باطنی صورت کا جمال، فلام ی صورت کے جمال ہے شخص کے نزدیک زیادہ محبوب ہوگا جو پچھ بھی عقل رکھتا ہے۔

## حق تعالیٰ کے سوااور کوئی

## محبت کے لائق نہیں

اے عزیز! معلوم ہونا چاہئے کہ فی الحقیقت دوستی اور محبت کے لاکُق حق تعالیٰ کے سواکوئی اور نہیں ہے جو کوئی حق تعالیٰ کے سواد وسر نے کو دوست بر کھے گا۔اس نے حق تعالیٰ کو نہیں پہچانا ہاں اگر کسی شخص نے کسی دوسر نے شخص کو اس بناپر دوست رکھا کہ اس کو خداوند تعالیٰ کے ساتھ ایک علاقہ ہے جیسے رسول اگر م علیہ کی محبت ، خداوند تعالیٰ کی محبت ہے کیونکہ جب کوئی شخص کسی کودل سے چاہے گا تو دہ اس کے محبوب اور رسول کو دوست رکھے گا۔اس صورت میں علاء مورائل تقویٰ کی محبت بھی خدا کی محبت ہوگی۔جب انسان دوست کے ان اسباب پر غور کرے تو اس کو بہ بات بہ خور ہی واضح ہوجائے گی۔

ووستی کے اسباب : دوستی اور محبت کا پہلا سبب سے کہ انسان خود کواور اپنے کمال کو دوست رکھتا ہے تواس دوستی

کولازم ہے کہ وہ خداکو دوست رکھے کیونکہ انسان کاوجو داوراس کا کمال صنعت حق تعالیٰ کی ہستی اوراس کی قدرت کاملہ ہے ہے آگر اس کا فضل نہ ہو تا تو کوئی مخلوق پر د ہ عدم ہے عالم وجود میں نہ آتی اور اگر وہ اپنے فضل ہے محافظت نہ کرتا تو انسان باقی ندر ہتااوراگر حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم ہے انسان کوہاتھ پاؤں اور دوسر ے اعضاعطا فرماکر کامل نہ بناتا تو کوئی مخلوق اس

ہے زیادہ نا قص نہ ہو تی۔

بیبات کس قدر عجیب ہو گی کہ کوئی شخص د ھوپ ہے بے چین ہو کر کسی در خت نے سابیہ میں جائے کیکن اس ور خت کو جس سے وہ سامیہ قائم ہے پہند نہ کرے وہ یقینان بات کو جانتا ہو گا کہ جس طرح سامیہ کاوجو دور خت سے ہے ای طرح انسان کی ذات و صفات کاوجود حق تعالیٰ کے فیض ہے ہے۔ پس اس صورت میں وہ خداوند تعالیٰ کو نمس طرح دوست نہیں رکھے گاکیونکہ خداد ند تعالیٰ کی محبت اس کے پہچاننے پر موقوف ہو گی۔ دوسر اسب بیر کہ انسان ایسے مخض کو دوست ر کھتاہے جواس کے ساتھ بھلائی کرے۔اس بناپروہ خدا کے سواکسی اور محسن کو دوست رکھے گاوہ بالکل نادان ہے کیو لکہ اس کے ساتھ خدا کے سوااور کوئی احسان کرنے والا نہیں ہے نہ احسان کیا ہے اور خداو ند تعالیٰ کے احسانات ہندوں پر بے حدو بے شار ہیں۔ ہم شکرہ تفکر کے سلسلہ میں اس بات کو بیان کر چکے ہیں۔ پس جان لواگر تم کسی احسان کو کسی مخلوق کی طرف منسوب کرو تو تمهاری نادانی ہے کیونکہ کوئی شخص تم کوخود کوئی چیز نہیں دے سکتاجب تک حق تعالیٰ اس پر ایک زبر وست مو کل بھیج کر اس کے دل میں پیابت نہ ڈالے کہ دین ود نیامیں اے محض تیر اٹھلااس میں ہے کہ وہ پچھ وے تاکہ لینے والا اپنی مراد کو مینیجے پس دینے والے نے جو کچھ دیاہے وہ خود اپنے لئے دیاہے جس کو توسیب ٹھیر اتا ہے حالا نکہ وہ آخرت میں تواب پائے گا۔ دنیامیں نیک نامی اور تعریف حاصل کرے گا۔ چیز دینے والا حقیقت میں خداوند تعالیٰ ہے کہ حق تعالیٰ نے بغیر غرض کے اس پر ایک موکل متعین کیااور اس کو اس اعتقاد پر لایا۔ یہال تک کہ وہ چیز اس نے تم کو دے دی۔ شکر کے تحت ہم اسبات کو تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔

تبسر اسب بیہ ہے کہ انسان کسی محن کودوست رکھتا ہے اگر چہوہ اس کے ساتھ احسان نہیں کرتا۔ مثلاً کسی معخص نے سناکہ مغرب میں ایک بادشاہ عادل اور رعیت پر بہت مربان ہے وہ اپنا خزانہ درویشوں پر صرف کرتا ہے۔ اسے ملک میں ظلم وستم کرنے کی کسی کواجازت نہیں دیتا تو لاز ماہر شخص اس کو دوست رکھے گااگرچہ وہ جانتا ہے کہ بھی اس عاد ل باد شاہ ہے اس کی ملا قات نہ ہو گی اور نہ اس ہے کچھ نفع حاصل ہونے کی امید ہے اس اعتبار سے بھی خدا کے سواکسی کو دوست رکھنا ناوانی ہوگی کیونکہ احسان بھی اس کے سواکسی غیرے نہیں ہو سکتا اور جو کوئی د نیامیں کسی پر احسان کر تا ہے خداوند تعالیٰ کے عکم اور اس کی توفیق ہے کرتا ہے اور مخلوق کے ہاتھ سے جو نعتیں مکتی ہیں وہ بہت کم ہیں احسان تووہ ہے که تمام مخلوق کو پیدا کیااور جس کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ اس کو عطا کی بابحہ الیں چیزیں بھی دیں جن کی حاجت نہ تھی لیکن ان ہے زیب و زینت اور آرائش کر انا مقصود تھی۔ جب تم آسان و زمین کی باد شاہت نباتات و حیوانات کے احوال میں غور کرو گے تواس کے عجائب،احسان اور انعام ہے انتنائم کو نظر آئیں گے۔

چوتھ سبب ہے کہ کسی کواس کے جسن باطن کے سبب سے دوست رکھتا ہے۔ جس طرح امام ابو حنیفہ ، امام شافعی اور حضرت علی رضی ابتد تعالیٰ عنما کو دوست رکھتا ہے اور جعنس ایسے ہیں کہ حضرت ابو بجر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کو دوست رکھتے ہیں بعض ان سب حضر ات کو دوست رکھتے ہیں اور پیٹیبروں کو بھی دوست رکھتا ہے اور اس کا سبب ان بزرگوں کے باطن کی خوبی اور ان حضر ات کے اوصاف پیندیدہ ہیں اس جگہ جب تم غور ہے دیکھو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ اس جمال باطنی کا حاصل ان تین چیزوں سے ہا ایک علم کی خوبی ہے کیو نکہ علم اور ممل دونوں ہی محبوب ہیں اس لئے کہ وہ بذات خود محبود اور شریف تر ہیں اور جس قدر سے علم زیادہ ہوگا اور معلوم ہورگ جمال کھی زیادہ ہوگا اور معلوم ہورگ معرفت ہو گا اور انہیا علیم السلام کی شریعیتیں اور ملک و ملکوت کی تدبیر پر شامل ہے اور اس کی برگاہ کی معرفت ہو گیا مال ام اور انہیا علیم السلام کی شریعیتیں اور ملک و ملکوت کی تدبیر پر شامل ہے اور انبیاء علیم السلام کی شریعیتیں اور ملک و ملکوت کی تدبیر پر شامل ہے اور انبیاء علیم السلام کی شریعیتیں اور ملک و ملکوت کی تدبیر پر شامل ہے اور انبیاء علیم السلام کی شریعیتیں اور ملک و ملکوت کی تدبیر پر شامل ہے اور انبیاء علیم السلام کی شریعیتیں اور ملک و ملکوت کی تدبیر پر شامل ہے اور انبیاء علیم السلام کی شریعیتیں۔ کرام ان علوم میں کمال رکھے کے سبب سے محبوب ہوئے ہیں۔

ووسر کی خوبی : دوسری خوبی قدرت کی ہے یعنی وہ قدرت و قوت جواصلات عنس اور بندگان الی کے سدھار نے ان کی سیاست اور دنیا کی بادشای کے انتظام اور حقیقت دین کے بندوست پر مشتمل ہے تیسری خوبی عیب و نقصان ہے پاک رہ اور بناور باطن کو برے اخلاق ہے کہ ہے اور بیا شخص محبوب ہیں۔ ندان کے افعال کیو کہ جو فعل ان سفات ہو بالک خالی ہوگاوہ محبود نہیں۔ مثلا جب انقاق ہے بغیر ارادہ کے ایک اچھاکام سر زد ہو قواس کو فعل محبود نہیں کما جائے گا۔ پس جو شخص ان صفات میں کمال تر ہوگاس کی محبت دوسر ہے اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اس بناء پر لوگ حضر ہ صدایق اکبر رضی اللہ عند کو حضر ہ شافی اور حضر ہ ابھ حنید رضی اللہ عند کو حضر ہ شیاں اور محبوب رکھتے ہیں اب تم ان تینواں صفات میں غور کر کے دیکھو تا کہ معلوم ہو اگر رضی اللہ عند ہے زیادہ مستحق ہے کیو کام سے ایک مادولوں جائے ہوائے کہ خوات کیا ہوائی کے معلوم ہو جائے کہ خدا تقائی نے تمام لوگوں سے خطاب کیا جو سے دیادہ معلوم ہوگا۔ کہ اور ان کو معلوم ہوگا۔ کہ اور ان کو معلوم ہوگا۔ کہ ان معلوم ہوگا۔ وہ بی بابعہ آگر مخلوق یہ چاہے کہ چونی کہ وہ سے اور اللہ تعالی نے تمام لوگوں سے خطاب کیا ہے۔ وہ ما او تیتھ مین العدم الا قبیلا می (جموم کی اس سے نور اس کی سے بحد قبیل اور اس کو معلوم ہوگا۔ وہ مجمی اس ملیلہ میں جائے ہو ایک معلوم ہوگا۔ وہ مجمی اس ملیلہ میں رازوں کو معلوم ہوگا۔ وہ مجمی اس کو معلوم ہوگا۔ وہ مجمی اس ملیلہ میں رازوں کو معلوم ہوگا۔ وہ مجمی اس کو معلوم ہوگا۔ وہ مجمول کی معنا ہے۔ جن نے اور انسان کو معلوم ہوگا۔ وہ مجمول کو معلوم ہوگا۔ وہ مجمول کی معلوم ہوگا۔ وہ مجمول کی معنا ہے۔ جن نے اس معلوم ہوگا۔ وہ مجمول کی معلوم ہوگا۔ وہ محبول کی معلوم ہوگا۔ وہ معلوم ہوگا۔ وہ محبول کی معلوم ہوگا۔ وہ معلوم ہوگا کی معلوم ہوگا کی معلوم ہوگا کی

ووسری بات یہ ہے کہ مخلوق کے علم کی نمایت ہے لیکن ہر چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کے علم کی نمایت نہیں ہے اور

خلق کا جو پچھ علم ہے وہ اس کا عطیہ ہے۔ پس سب علم اس کا ہوااور اس کا بیہ علم خلق کا دیا ہوا نہیں ہے۔ علم کے بعد جب تم قدرت کے بارے میں غورو فکر کرو گے تو معلوم ہو گا۔ تو قدرت بھی محبوب چیزے ای واسطے لوگ حضرت علی رضی اللہ عند کی شجاعت اور حضرت عمر رضی الله عند کی سیاست کودوست رکھتے ہیں۔ بیددونوں باتیں بھی قدرت کے اقسام میں ہے ہل لیکن تمام مخلوق کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے بچے ہے باتھ سب اس کے سامنے عاجز ہیں پس وہ اتنی ہی قدرت رکھتے ہیں جو القد تعالیٰ نے ان کو عطاکی ہے جب مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو خداوند تعالیٰ نے ان کو اس بات سے عاجز کر دیا ہے کہ وہ اس کو مکھی ہے واپس لے سکیں پس خداوند تعالیٰ کی قدرت بے نمایت ہے کیونکہ آسان و زمین اور جو پچھاس میں ہے جن وانس، حیوانات و نباتات سب اس کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں۔اس طرح کی لا کھول چیزیں بلحہ بے نمایت اشیاء کے پیدا کرنے پروہ قادرہے پھریہ کس طرح درست ہو گاکہ قدرت کے سبب کی بناء پر کی دوسرے کودوست رکھیں،انسان اپنے کمال کے ساتھ عیوب سے منز ہاور پاک ہونے کی صفت سے بہرہ ہے (اس کا کمال بے عیب شیں ہے)اس کا پیلا نقصان تو یہ ہے کہ وہ بندہ ہے اور اس کی جستی اس سے نہیں ہے بلحہ وہ مخلوق ہے اس سے بوجہ کر نقصان اور کیا جو سکتا ہے علاوہ ازیں نسان اپنے باطن کے احوال سے بے خبر ہے دوسرے کے باطن کو کیا جان سکے گا۔ اگر اس کے دماغ کی ایک رگ ٹیڑ ھی ہو جانے تووہ دیوانہ اور مجنول ہو جاتا ہے اور شیں جان سکنا کہ اس کا سب سی ہے ؟اور ممکن ہے کہ اس کی دوااس کے سامنے رکھی ہواور وہ پیر بھی نہ جان سکے۔اس صورت میں جبآد می کی ماجزی اور نادانی کا اندازہ کریں تو معلوم ہو گا کہ وہ جو پھے علم و قدرت رکھتاہے وہ اس کے بخز و نادانی میں یو شیدہ ہو جائے اپنی حیوب ے یاک وہی خالق ہے جس کے علم کی نمایت نہیں اور جو جہل ہے یاک ہے اور اس کی قدرت کا مل ہے کہ یہ ساتویں آ مان اور زمین اس کے دست قدرت میں ہیں اگر وہ سب کو ہلاک کر دے تب بھی اس کی بزرگی اور باد شاہی میں کچھ نقصان نہ ہو گا اور وہ اکیا آن میں ایسے ایک لاکھ عالم پیدا کر سکتا ہے اور اس سے ایک ذرہ برابر بھی اس کی بزرگی میں اضافہ نہیں ہو گا۔ کیو نکہ اس کی ہزر گی میں بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔وہ سب عیبوں سے پاک ہے وہ ایسا ہے کیہ نیستی اس کی ذات و صفات ک طرف نہیں جا عتی کی قتم کا نقصان اس کے باب میں ممکن نہیں ہے کہی جو کوئی اس کو دوست ندر کھے ہیا اس کی ناد انی ت اور یہ محبت اس محبت سے کامل تر ہوگی جس کا سبب محرک احسان ہو کیونکہ نعت کی کمی اور بیشی کے سبب ہے اس محبت میں افزونی یا کی پائی جائے گی اور جمال حق تعالی کی محبت کا سبب اس کی بزرگی اور اس کا تقد س ہو تو تمام احوال میں بعد واپینے مولی سے بہت زیادہ عشق رکھے گا۔ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ عذاب کے ڈر اور نعمت کے لالج سے میری بند کی نیہ کرے بلحہ وہ صرف میری خداوندی کا حق حالائے۔ زیور مقدی میں مر قوم ہے کہ ''اس سے بڑا ظالم کون ہو گاجو بہشت کی آر زواور دوزخ کے ڈریسے میری عبادی کرے۔اگر میں جنت اور جہنم پیدانہ کر تا تواطاعت دیمدگی کا کیا مستحق نہ تھا۔

یا نچوال سبب: دوی کی مناسبت ب\_انسان کو بھی خداوند تعالی کے ساتھ ایک خاص مناسبت ب\_ فرمایا جقی

الروح من امر رتبی اور حدیث شریف میں آیا ہے۔ ان الله ادم علی صورته سے اس نکتہ کی طرف اشارہ ہے۔

'ایک حدیث میں فرمایا میر ابتدہ مجھ سے تقرب ڈھونڈ تاہے تاکہ اس کو میں اپنادوست بناؤں جب میں اس کو اپنا دوست بناؤں جب میں اس کو اپنا موں اور ارشاد فرمایا:

دوست بنالیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں ، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں اور اس کی زبان بن جاتا ہوں اور ارشاد فرمایا:

مرحد مرضت فلم تعدفی یا موئ (اے موئ میں پیمار ہوائم نے میری عیادت نہیں کی) موئ علیہ السلام نے عرض کیا
کہ تو سب کامالک ہے تو کیوں پیمار ہوگا۔ حق تعالی نے فرمایا میر افلال بعد ہیمار تھا۔ اگر تم اس کی پیمار پرسی کرتے تو گویاوہ میری عمادت ہوتی۔

حق تعالی کے ساتھ صورت کی مناسبت کی حدیث اس سلسلہ میں لکھی جاچکی ہے۔ اس قسم کی اور بہت سی باتیں ہیں جن کا بیان مناسب نہیں کہ وہ عوام کے قہم میں نہیں آسکتی ہیں بائعہ بہت ہے دا نشوروں ہے بھی اسی مقام پر لغز شیں ہوئی ہیں اور وہ تشبیہ کے قائل ہو گئے۔ وہ یوں سمجھ کہ اس صورت ہے مراد ظاہر کی صورت ہے اور بعض حلول واتحاد کے قائل ہو گئے۔ لیکن اصل حقیقت کا سمجھا کہ شوارہ کہ جب تم دوستی کے اسباب کو سمجھ گئے تواب سے سمجھو کہ خداوند تعالیٰ کے سواکسی دوسر کے کو دوست رکھا تادان کی علامت ہے اور یہاں پر اس متعلم (علم الکلام کا جانے والا اور عقیدہ رکھنے والا) کی سادہ او جی کا پہتہ چاتا ہے جو کہتا ہے کہ اپ ہم جنس کے سواکسی دوسر سے کو کس طرح دوست رکھا جاسکتا ہے جبکہ خداوند تعالیٰ ہماری جنس سے نہیں ہے بس اس کی دوست کے معنی صرف فرمانبر داری کے ہیں۔ ہماری جنس سے نہیں ہے بس اس کی دوست کے معنی صرف فرمانبر داری کے ہیں۔

بہروں میں سے بیچارا متکلم نادان دوست کے معنی شہوت سمجھتا ہے جس کے باعث عورت کو دوست رکھتے ہیں۔ بے شک سے شہوت ہم جنسی کی متقاضی ہے لیکن وہ دوست جس کی شرح ہم نے کی ہے جمال و کمال کے معنی کی مقتضی ہے اس سے صورت میں جنسی کا ہونالازم نہیں آتا۔ مثلاً وہ شخص جو پنجبر (علیہ السلام) کو دوست رکھتا ہے اس کا سبب سیہ نہیں کہ وہ مجت کرنے والے کی ما مند چرو ، سر اوز با تھے پاؤل رکھتے ہیں بلتہ اس لئے دوست رکھتا ہے کہ پنجبر علیہ السلام کو اس شخص کے ساتھ معنوی مناسبت ہے کیونکہ وہ بی اس مجت کی طرح زندہ ، عالم ، مرید ، متکلم اور سمجے وابعیر ہیں لیکن پنجبران صفات میں اس سے کامل تر نہیں ، و گا ، اصل مناسبت اس شخص میں بھی پائی جاتی ہے لیکن کمال صفات میں دونوں میں بروافرق ہے اوروہ فرق جو کمال کی برتری ہے ہو تا ہے ، دوستی کو بروھا تا ہے لیکن اصل دوستی کو جو مناسبت پر موقوف تھی کم نہیں کر تااور تمام دانشور اس کے قائل ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ اگر چہ اس مناسبت کی حقیقت ہر ایک کو معلوم نہیں ہے لیکن ان الله تمام دانشور اس کے قائل ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ اگر چہ اس مناسبت کی حقیقت ہر ایک کو معلوم نہیں ہے لیکن ان الله خلق ادم علی صدور قدائی بار بات کی ولیل ہے۔ \*

₩.....

# دیدارالهی میں جولذت ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے

اے عزیز! معلوم ہوناچاہے کہ تمام مسلمانوں کا فد ہب ہے کہ دیدار اللی کی حلاوت اور لذت تمام حلاو توں اور لذتوں پر فائق ہے۔ سب لوگ زبان ہے اس کے قائل ہیں اگر کوئی شخص دل میں بیہ خیال کرے کہ اس چیز کا دیدار جونہ بھت رکھتی ہوند رنگ وصورت کس طرح لذت خش ہو سکتا ہے۔ یہ حقیقت اس کو معلوم نہیں ہے لیکن اس خوف ہے کہ بھت میں اس کا بیان آیا ہے وہ ذبان ہے اقرار کر تا ہے لیکن ایے شخص کے دل میں اس کا ذوق و شوق پیدا نہیں ہوگا۔ وجہ سب کہ جو شخص کی چیز کو جانتا ہی نہیں اس کا وہ کس طرح مشاق ہوگا۔ اس راز پر تفصیلی طور پر پچھ لکھنا اس کتاب میں مشکل ہے۔ ہم صرف یمال ایک اشارہ پر اکتفا کرتے ہیں۔

معلوم ہونا چاہئے کہ یہ امر چار اصل پر موقوف ہے ایک یہ کہ معلوم کرے کہ خداوند تعالیٰ کا دیدار اس کی معرفت سے زیادہ خوشگوار ہے۔ دوسری اصل یہ کہ خداکی معرفت غیر حق کی معرفت سے خوش ترہے۔ تیسری اصل یہ کہ دل کو علم اور معرفت میں ایک راحت خاص حاصل ہوتی ہے۔ بغیر اس کے کہ آٹھ یا جسم کواس میں داخل ہو۔ چوتھی اصل یہ کہ مسرت جودل کی خاصیت ہے ہر ایک خوشی ہے جو تمام حواس کا حصہ ہے خوش تراور بہتر ہے۔ پس جس نے ان باتوں کو سمجھ لیااس کو یقینا یہ معلوم ہوگا کہ دیدار اللی ہے بردھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔

#### اصل اول

# ول کی راحت معرفت میں ہے اور جسم کواس لذت میں دخل نہیں ہے

معلوم ہو ناچا ہے کہ خداوند تعالی نے انسان میں بہت می قوتیں پیدا کی ہیں اور ہر قوت کو کئ نہ کسی کام کیلئے بنایا ہواس کی طبیعت کے اقتضاہی میں ہے۔ مثلاً قوت غضب کو غلبہ ایساکام جواس کی طبیعت کے اقتضاہی میں ہے۔ مثلاً قوت غضب کو غلبہ اور انقام کیلئے پیدا کیا ہے۔ اس کی لذت اس میں ہے (عفوو در گزر میں نہیں ہے) مباشر ت کی لذت، غیطو غضب کی قوت کے بالکل مختلف ہے اور قوتوں کا قیاس کرنا کے بالکل مختلف ہے اور قوتوں کے مائین بھی فرق ہے اس طرح قوت سامعہ، قوت باصرہ اور دوسری قوتوں کا قیاس کرنا چائے۔ ہر قوت ایک جداگانہ لذت رکھتی ہے اور ہر لذت مختلف ہے۔ مثلاً جماع کی لذت، غصہ کی لذت سے جداگانہ

ج۔ یہ تمام لذیں قوتوں کے لحاظ ہے مائین فرق رکھتی ہیں۔ بعض قوی تر میں اور بعض ضعف میں مثلا لذت بھر جواچھی صور توں کے دیکھنے سے پیدا ہوئی ہے تاک کی اس لذت ہے جو خو شبوؤں ہے حال ہوئی ہے قوی تر اور عالب ترہای طرح انسان کے ول میں بھی ایک قوت پیدا گئی ہے جس کانام عقل اور نور ہے اس کوان چیزوں کی معرفت کیسے پیدا کیا گئی ہے جو حس اور خیال میں نہیں آتیں ہی معرفت عقل کی طبیعت کی متقاضی ہے اور اس کی لذت اس میں ہے تاکہ انسان عقل ہے معلوم کرتے یہ عالم پیدا ہوا ہے اس کو جمیشہ ایک مدیر حکیم اور قادر کی ضرور ہے ہوروہ اپنے صافع کی صنعتوں اور مصنوعات میں اس کی حکمت بہچانے ہے بیا تیں حس اور خیال میں نہیں آتیں۔ اس قوت ہے ناز ک اوربار کیہ علوم و فنون کو مصنوعات میں اس کی حکمت بہتا ہے۔ بیا تیں حس اور خیال میں نہیں آتیں۔ اس قوت ہے ناز ک اوربار کیہ علوم و فنون کو حلاوت حاصل ہوتی ہے اور ان کوان تنام علوم ہوئی کو ناوا قف کمیں تو وات تا ہو کہ اگر کی معمولی چیز کی ممارت سے اس کی تعربیف کرنا۔ اس کوان تمام علوم ساتھ کوناوا قف کمیں تو واس کو نکہ گئی محفل میں پنچے اور اس کے ساتھ کوناوا قف کمیں تو واس ہوتا ہے کیونکہ علم خواس کی خوشی اور اس کے مائی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ صفت ہے۔ انسان کواس ہو خوشی اور اس ہو تا ہے کیونک میں معمولی چیز کی ممارت سے اس کی تعربی تو بائے ہوتا ہو کہ تار کیا ہور کون سا کمال اس سے ہو خدا کی صفت ہے۔ انسان کواس ہو خوشی اور اس سے خوشی اور اس ہو گار سے جو خدا کی صفت ہے۔ انسان کواس ہو کون ساکمال اس سے دو خدا کی صفات سے حاصل ہوا ہوا س کے نزد کیا افضال اور برتر ہوگا اس سے ظاہر ہوا کہ دل کو بھر طور معرفت سے لذت ملتی ہو خدا کی صفح کواس میں کی قدم کاد خل ہو جو خدا کی صفح سے ایک ہو کہ اس کے انہ خواس ہو کہ کواس میں کی قدم کاد خل ہو جو خدا کی صفح کی در اس کے اس کے خور اس بات سے کہ آگھ اور جہم کواس میں کو قدم کو تھی افضال اور برتر ہوگا اس سے ظاہر ہوا کہ دل کو بھر طور معرفت سے لذت ملتی ہو خواس کے دور خواس کے کو تھی ہوں کواس میں کواس میں کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی ہو کہ کو تھی کی کو تھی کو تھی

#### دوسرى اصل

### علم ومعرفت کی لذت عام لذ تول سے زیادہ ہے

اے عزیز معلوم ہونا چاہنے کہ جب کوئی شخص شطر نج کھیلتا ہے اوراس شغل میں سارادن کھانا نہیں کھ تا اوراً رسے کھانا کھانے کو کہا جائے توبات نہیں ما تنااس سے معلوم ہوا کہ مات دینے اور غالب آنے میں جو لذت میں زیادہ ہوا سے ما نہا پر اس نے شطر نج کو کھانا کھانے ہے بہتر خیال کیا۔ پس کی لذت کی خوبی اس طرح ہے معلوم کی جا سکتی ہے کہ جب سی میں دو قو تیں جمع جو ان تو این دونوں میں سے وہ کسی ایک کو ترجیجہ ہے پس جو شخص دانا اور ذی فئم ہوگا اس کو باطن ک قوتو ان کی لذت زیادہ پہند آئے گئی ہوئک آئر سی ما قل کو جم یہ اختیار دیں کہ وہ حلوہ اور مرغ بریاں کھانے یا ایما کام کرے جس ہو تو توں کی لذت زیادہ پہند آئے گئی ہوئک آئر سی ما قل کو جم یہ اختیار دیں کہ وہ حلوہ اور مرغ بریاں کھانے یا ایما کام کرے جس ہو تو وہ رہا ہوئی معلوب ہو جو اور ریاست و جاہ کا بھی شوق ہواور ریاست و جاہ کا بھی آزو مند ہو تو وہ بھیٹاریاست و جاہ کی لذت دو نمری لذتوں ہو تو وہ بھیٹاریاست و جاہ کی لذت دو نمری لذتوں سے بہتر ہے۔ اس طرح آئی مالم جو علم حساب و بند سے یا طب یا شریعت کا علم پڑھتا ہے تو اس کو اس کو اس کو اس کی لذت دو نمری لذت و اس کی لذت دو نمری لذت کو اس کو اس کی اس کی اس کو سے بیت کا علم پڑھتا ہے تو اس کو اس کو اس کی لذت دو نمری لذت کا صل بہتر ہے۔ اس طرح آئیک مالم جو علم حساب و بند سے یا طب یا شریعت کا علم پڑھتا ہے تو اس کو اس کو اس کی لذت دو نمری لذت کا صل

ا اوتی ہے اور جب و داس علم میں جمال کو پہنچ جائے گا تواس کی یہ لذت تمام لذتوں پر فاکق ہوگی بلصہ وہ ریاست حکومت پر بھی اس کو ترجیح دے گا اور اگر علم میں ناقص ہے اور اس علم کی لذتوں کو اچھی طرح حاصل نہیں کیا ہے تو یہ اور بات ہے۔

پس اس تو فیج سے بیہ بات ظاہر ہوئی کہ تو علم و معروفت کی لذت دوسر می سب لذتوں سے کہیں زیادہ ہے۔

بھر طیکہ وہ علم و معرفت میں ناقص نہ ہو اور اس میں دونوں قوتیں یعنی قوت معرفت اور قوت شہوت دونوں پیدا کی گئی ابوں۔ آگر کوئی کمن چ گل ذشت پر مقدم کرے گا تو ابوں۔ آگر کوئی کمن چ گل ذشت پر مقدم کرے گا تو ابوں کی نادانی اور کو تاہی عقل و دانش ہے کیونکہ وہ مباشر سے اور ریاست کا مزہ ہی نہیں جانتا۔ اس دلیل سے کہ جب دونوں بھوتی جمع ہوں توا یک کو مقدم کرے۔

البیسری اصل : یہ کہ حق تعالیٰ کی معرفت تمام معرفتوں ہے بہتر ہے جب یہ معلوم ہوا کہ علم و معرفت بہتریں ہیں اوراس میں شک نہیں کہ ایک علم دوسرے علم ہے بہتر ہے۔ یہ مسلمہ ہے کہ جس قدر معلوم اعلیٰ اور شریف ہوگا۔ اس کا الم بھی اعلیٰ اور خوب تر ہوگا۔ ظاہر ہے کہ شط نج وضع کرنے کا علم شط نج کھیلئے ہے بہتر ہے اور ملک رائی کا علم زراعت و لیا طلم نام بھی اور کھیلئے ہے بہتر ہے اور وزیر کیلئے وزارت کے لیا کہ اس کا علم نے بہتر ہے اس طرح والی شریعت اور اس کے اسر ارکا ملم علم نجو م اور لغت سے اور وزیر کیلئے وزارت کے مراز کا جو نا بہزاروں کے اسر ارسے اور برتر ہے۔ اس ارسے آگا ہی وزیر تر ہے۔ اس ارسے ہو گا۔ اس غلم نہوں کے اسر ارسے ہو گا۔ اس غلم نہوں ہوں کی جانے ہوں کہ خداوند عالم بھی شریف تر اور لذیذ تر ہوگا۔ اب غور کرناچا ہے کہ خداوند عالم بھی شریف تر اور برزگ تر نہیں ہے۔ نہ کی باد شاہ کی تدبیر اپنی سے جو جم طرح کے کمال اور جمال کا خالق ہے و نیا میں کوئی چیز شریف تر اور برزگ تر نہیں ہے۔ نہ کی باد شاہ کی قدیر اپنی دشاہت میں آپ ن وزیلن کی باد شاہت اور و نیا واتو رہ سے کا مول میں تدبیر اپنی ہو شارہ کرنے کی آئے میسر ہے اور وہ اس کی مملت کے اسر ارسے کا مل تر اور خوب تر شیس ہے اگر کسی کو حضر سے الذی سے نظارہ کرنے کی آئے میسر ہے اور وہ اس کی مملت کے اسر ارسی کی مملت کے اسر ار

پُن الن با تول سے معموم : واکہ خداوند تعانی کی ذات و صفات ، اس کی بادش: اور اسر ار خداوندی کی معرفت مام معرفت اس سے بہتر ہے کیونکہ دوسر می چیز کواس کے سام معرفت ابنی ہنر ہے کیونکہ دوسر می چیز کواس کے مقابلہ میں لا مرد یکھ جائے تواس مقابل کی چیز کوش یف بی منابل پیدا ہو بھی مقابلہ میں لا مرد یکھ جائے تواس مقابل کی چیز کوش یف بی منابل پیدا ہو بھی مقابلہ میں دہتا ہے جس کی صفت یہ جے عرف پیل کعرص السماء و الارض (اس کی سعت زمین اور آسان کی و سعت کی حد مقرر ہے اور میدان معرفت کا کوئی است زمین اور آسان کی و سعت کی حد مقرر ہے اور میدان معرفت کا کوئی ارتباط میں جان ہو اور میدان معرفت کا کوئی معظم کر سکیا ہو اور نہیں ہو جو عادف کی تمام ہیں بات میں شمیل ہے دائی باغ کے میووں نمیں ہو جو عادف کی تمام ہیں بائے جیس کے دائی ہو دائید (جس کے اور نہ اس کے میوب سرت کھنے گئے جی بالا میس میسر آت ہیں۔ جیس کے ارشو ہو فطے عند دائید (جس کے اور نہ اس کے میوب سرت کھنے گئے جی بالا میس میسر آت ہیں۔ جیس کے ارشو ہو فیطے عند دائید (جس کے اور نہ اس کے میوب سرت کے قدید دائید (جس کے اور نہ اس کے میوب سرت کے قدید دائید (جس کے اور نہ اس کے میوب سرت کے قدید دائید (جس کے اور نہ اس کے میوب سرت کی میوب سرت کے میوب کی میوب سرت کے میوب کی میں کی بین کوب کے میوب کی دائید (جس کے اور نہ اس کے میوب کی دائید (جس کے اور نہ اس کے میوب کی دائید دائید (جس کے اور نہ اس کے میوب کی دائید کی بیٹ کی دوب کی میوب کی دائید کی دوب کی دائید کی دوب کی میوب کی دائید کی دوب کی دائید کی بیش کی دوب کی دوب کی دائید کی دوب کی دوب

خوشے جھکے ہوئے) کیونکہ جو چیز عارف کے دل میں ہواس سے زیادہ نزدیک اور کیا چیز ہو سکتی ہے اس بہشت میں کینہ و حسد کاد خل نہیں ہے اور نہ مزاحمت و ممانعت ہے کیونکہ جتنا زیادہ عارف ہوگا۔ اتنی ہی انسیت اس کو حاصل ہوگی اور سے بہشت معرفت اللی کی بہشت ہے کہ رہنے والوں کی کثرت سے تنگ نہیں ہوتی بلحہ وسعت اور بڑھتی ہے۔

# نظر کی لذت معرفت کی لذت سے زیادہ ہے

وو قسم كاعلم: معلوم ہوناچا بنك علم دوقتم كا ب ايك وہ بجو صرف خيال ميں آئے جيسے رنگ اور شكل اور دوسر اوہ ہے جو عقل میں آئے اور خیال میں ندآئے جیسے حق تعالی اور اس کی صفات بلحہ تنہاری بعض صفات بھی خیال میں نہیں آتیں جیسے قدرت ،ارادہ اور حیات کیونکہ اس میں چگونگی ( کیفیت ) نہیں ہے ، غصہ ، عشق ، شہوت ، درد ،راحت بھی چگونگل ( کیفیت) نہیں رکھتی ہیں لیکن عقل ان سب کو معلوم کرتی ہے ، جو چیز خیال میں آتی ہے۔انسان کو ان کاادراک دو طرت ہے ہو تا ہے ایک بیر کہ وہ خیال کے روبر و ہے گویاس کو دیکھ رہاہے اور بیرنا قص ہے۔ دوسرے بیر کہ وہ نظرآئے اور بیراول ہے کامل ترہے ہی وجہ ہے کہ دیدار محبوب کی لذت دیداس کے خیال کی لذت سے زیادہ ہے۔اس کا سب سے نہیں ہے کہ دیدار میں صورت سامنے ہے اور خیال میں کچھ اور بائعہ صورت توایک ہی ہے پر وہ دیدار میں واضح ترہے۔اس کی مثال ہیہ کہ آگر تم اپنے محبوب کو دن چڑھے دیکھو تواس دیدار کی لذت طلوع آفتاب کے وقت دیکھنے سے زیادہ ہو گی اس کا سب سے نہیں ہے کہ صورت متغیر ہوگئی ہے بلحہ اس وجہ ہے ہے کہ روشن تر ہو گی۔اس طرح جو چیز خیال میں نہیں آتی اور عقل اس کاادراک کرتی ہے۔اس کی بھی دوفتمیں ہیں ایک معرفت ہے۔اس کے سواایک اور درجہ ہے جس کورویت اور مثابدہ کتے ہیں اور کمال انکشاف میں معروفت کے ساتھ اس کی نسبت خیال کے ساتھ دیدار کی نسبت ہے اور جس طرح پلک کا بعد کر ناآنکھ کا تویر دہ ہے لیکن خیال کا پر دہ نہیں ہے۔ جب تک بیہ حجاب دور نہ ہو گا۔ ( تجاب مژگاں ) نہیں اٹھے گا۔ دیدار عاصل نسیں ہوگا۔ ای طرح انسان کا تعلق اس جسم کے ساتھ ہے جس کی تعمیر آب وگل سے ہوئی ہے۔ پس اس کی مشغولیت و نیاوی شہوات میں مشاہرہ کیلئے تجاب ہیں۔ معرفت کیلئے نہیں۔ جب تک بیہ علاقہ باقی ہے مشاہرہ ممکن نہیں ہے۔اس بناء پر خداوند تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام ہے فرمایا۔لن توانبی جب بیہ مشاہدہ کامل تراورروش تر ہو ضروری ہے کہ اس کی لذت ہیشتر ہوگ۔ جس طرح خیال کی بہ نسبت دیدار میں زیادہ لذت ملتی ہے۔

معلوم ہوناچاہئے کہ میں معرفت کل قیامت کے دن ایک اور صفت حاصل کرے گی۔ جس کو پہلی معرفت ہے ۔ کچھ نبست نہ ہوگی۔ جس طرح نطفہ حقیقت میں آدی ہو تا ہے اس طرح مشاہدہ اور دیدار ہے۔ دیدار کمال اور اک سے پیدا ہوتا ہے اور مشاہدہ اس ادر اک کا کمال ہے۔ اس واسطے مشاہدہ کیلئے جہت ضروری نہیں ہے لیس دیدار کا تخم معرفت ہے اور جس کو یہ معرفت حاصل نہیں وہ ابدالآباد تک اس سے محروم رہے گا۔ کیونکہ جس شخص کے پاس بیج ہی نہیں وہ زراعت کیا کر سکتا ہے ای طرح جو پڑااور عظیم عارف ہوگااس کادیکھنا بھی کامل تر ہوگا۔ یہ خیال مت کرو کہ دیدار اور لذت دیدار میں سب لوگ یکسال ہیں بلحہ ہر ایک کیلئے دیدار اس کی معرفت کے مطابق ہوگا۔ حدیث شریف میں جو بیہ آیا ہے ان الله یہ بحثیٰ کہ معرفت الاجم سے بیہ معنی نہیں کہ حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عند ، خداوند تعالیٰ کو اکیلئے دیکھیں گے اور دوسرے لوگ باہم مل کر دیکھیں گے بلحہ معنی یہ ہیں کہ جو دیدار حضرت ابو بحرصد بق صدیق رضی اللہ عند کو نصیب ہوگا۔ دوسر ول کو نصیب نہ ہوگا وہ دیدار ان ہی سے مخصوص ہے کہ اس خصوصیت کا سبب مدیق رضی اللہ عند کو نصیب ہوگا۔ دوسر ول کو نصیب نہ ہوگا وہ دیدار ان ہی سے مخصوص ہے کہ اس خصوصیت کا سبب کمال معرفت ہے جس سے دوسر ہے لوگ محروم ہیں۔ حضور اکر معرفی گاار شاد ہے۔

"ابو بحر صدیق (رضی اللہ عنہ) کی فضیلت تمام اصحاب پر نمازوروزہ کے باعث نہیں ہے بلعہ ایک راز کے سبب ہے جوان کے دل میں قراریائے ہوئے ہے"۔

اس ارشاد میں اس معرفت کی طرف اشارہ ہے جو دیدار الٰہی کا سبب ہوگی اور علی الخصوص حضرت ابو بحر صدیق رضی اللّٰہ عنۂ کو میسرا کے گی۔

فصل: شایراس مقام پرتم کهو که اگر دیدار کی لذت معرفت، معرفت کی لذت کی جنس سے نہیں ہے، تووہ کوئی

لذت نئیں۔ بیا شکال بول سامنے آئی کہ تم کولذت معرفت کی خبر نئیں ہے بلعہ اس سلسلہ میں شاید چند ہاتوں کو کہ کتاب سے پڑھ کریاد کر ایا ہے یا کی ہے بن کر سیکھ لیا ہے اور اس کا نام معرفت رکھ لیا ہے تو واقعی اس سے بھی لذت نئیں پاؤ گے۔ آیر کوئی شخص ساگ بھائی کانام حلوائے بادام رکھ لے اور اس کو کھائے تو اس سے مٹھائی کا ذاکقہ کب حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن جس کو بہشت دی جائے تو وہ اس معرفت کو اس بہشت سے زیادہ دوست رکھتا ہے۔

اگرچہ معرفت کی لذت ایک بڑی لذت ہے لیکن آخرت کے دیدار کی لذت کے مقابل میں پچھ بھی نہیں ہے اس بات کواکیک مثال کے ذریعہ سمجھناچا ہے ایک عاشق کو فرض کرو کہ صبح کے وقت جو ابھی خوب نمو دار نہیں ہوئی ہے (اور وہ ایسے حال میں ہے کہ اس کا عشق ضعیف اور شوق ناقص ہے اور اس کے کپڑے میں بھڑ ہیں اور پچھو ہیں جو اس کو کاٹ رہ ہیں اور اس کے سوائے وہ دوسرے کا مول میں مشغول ہے اور اس کو ہر چیز کا ڈر ہے ) وہ اپنے مجبوب کو ویکھتا ہے تو اس بیس اور اس کے میں کوئی شرک نہیں ہے کہ اس کی لذت ضعیف ہو گی اگر آفتاب ایکا یک نکل آئے اور بہت رو شن ہو اور اس کا عشق امر شوق بھی غالب ہو پچھو دنیوی مشاغل اور خوف اس کے دل میں نہ ہو۔ زنبور اور کژوم کی اؤیت سے بھی وہ چھوٹ گیں ہو تو اس میں دیدار میں دیدار بیار میں وہ بڑی کی انہو تو

عارف كاحال: عارف كاحال بحى دنيامين اى طرح پر ہے۔ اندھير اضعيف معرفت كى مثال ہے اور اس جمال ميں وہ

ردہ کے چیچے ہے ، یکھا ہے اور انسان کو نقصان ضعیف عشق کی وجہ ہے ہوا ہے کہ جب تک وود نیا میں رہتا ہے نا قص ہے اور اس کا عشق ، رجہ کمال کو ضیں پہنچا اور زنبور و کژد م ، شہوت و غم و غصہ اور دوسر ہے رنج ، ملال کی مثال ہیں کیو نکہ ان سب سے لذت معرفت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ مشاغل اور خوف ، معاش اور کسب روزی کی مثالیں ہیں۔ یہ سب باتیں موت سے ختم ہوجاتی ہیں۔ شوق اور عشق دیدار کامل ہو جاتا ہے اور ہر ایک بات جواب تک مخفی تھی آشکار ہو جاتی ہے۔ مُم اگر اور و نیاوی شغل باتی معرفت ہوگ ۔ مثلا وہ لذت ہو ، فکر اور و نیاوی شغل باتی نہیں رہتا اس وجہ سے وہ لذت کامل ہوتی ہے۔ اگر چہ بقد ر مقد ار معرفت ہوگ ۔ مثلا وہ لذت ہو ایک بھوکا شخص کھانے کی یہ سب سیں رکھتی ہے۔ اس لذت ہو کا شخص کھانے کی یہ ہوگ نہیت سیں رکھتی ہے۔ اس لذت ہو کہ ان کھانے سے حاصل ہوتی ہے کوئی نسبت سیں رکھتی ہے۔

 پڑھا ہے وہ بھی اس مقد مہ میں عامی کی طرت ہے کیونکہ علم کلام کاعالم عاصی کے اعتقاد کا نگسبان ہوتا ہے بعنی عامی نے جو پچھ اعتقاد کیا مشکم اس کواپنے کلام سے دیکھتا ہے اور بدعتی کے فساد سے اس کو محفوظ رکھتا ہے اور اس کے رد کا طریقہ علم جدل میں مبتلا ہے لیکن معرفت فی الحقیقت کچھ اور چیز ہے اور اہل معرفت اور لوگ ہیں چونکہ یہ نکتہ اس کتاب کے لاکق نہیں ہے لہٰذا سکوت بہتر ہے۔

بال تم یہ اعتراض کرو گے کہ ایسی لذت جس ہے جنت کی لذت کو بھول جائیں میری عقل میں نہیں آتی اگر چہ اس سلسلہ میں علاء نے بہت کچھ کہا ہے اور اس کی تدبیر بتلائی ہے کہ اگر بالغرض محال وہ لذت میاصل نہ ہو تب بھی ہم اس پر ایمان لا سیس معلوم ہو تا چائے کہ اس کی تدبیر ان چار چیز ہ اس ہے ہے ایک بیہ کہ وہ باتیں جو ہم نے اوپر ذکر کی ہیں ان میں بہت زیادہ غور و خوض کیا جائے تاکہ مطلب خوب اچھی طرح واضح ہو جائے کیو نکہ جو بات ایک بار سی جاتی ہو دل میں اثر نہیں کرتی ہے۔ دوسر کا بات یہ کہ معلوم کرے کہ انسان کی سرشت اس طرح نہیں ہوئی ہے کہ لذت و شہوت کی صفت نہیں کرتی ہے۔ دوسر کا بات یہ کہ معلوم کرے کہ انسان کی سرشت اس طرح نہیں ہوئی ہے کہ لذت و شہوت کی صفت اس میں کہار گیائی جائے کیو نکہ چہ کھانے کی لذت کے سوااور کچھی نہیں جانتا۔ جب سات برس کا ہو تا ہے تو کھیل کا شوق اس کے دل میں پیدا ہو تا ہے اور جب پندرہ پوشاک کا شوق اس کے انداز تا پیدا ہو تا ہے کہ اس کی میں وہ سب پچھ نثار پوشاک کا شوق اس کے انداز تا پیدا ہوتا ہے اور جب پندرہ سال کا ہوتا ہے اور جب اس کی عمر میں سال کی ہوتی ہے تو ریاست اور حکم انی کا شوق ، تفاخر اور مال وجاہ کی تمنا اس کی عمر میں سال کی ہوتی ہے تو ریاست اور حکم انی کا شوق ، تفاخر اور مال وجاہ کی تمنا اس کی عمر میں سال کی ہوتی ہے تو ریاست اور حکم انی کا شوق ، تفاخر اور مال وجاہ کی تمنا اس کی عمر میں سال کی ہوتی ہے تو ریاست اور حکم انی کا شوق ، تفاخر اور مال وجاہ کی تمنا اس کی عمر میں اس لذت کا آخر کی درجہ ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرما تا ہے :۔

انما الحيواة الدنيا لعب و ألهو و زيَّنة و تفاخر بينكم و تكافر في الاموال و الاولاد٥

پھراس ہے آگے ہو ہے کر دنیای محبت نے اس کے باطن کو بالکل تباہ وہر باد نہیں کیا ہے اور دل کو اپناگر فتار نہیں بنایا ہے تو خالق عالم کی معرفت اور ملک و ملکوت کے اسر آوے آگی کا شوق اس کے دل میں آپ پیدا ہو تا ہے (اور جیسا کہ ان لذتوں میں ہے ہر ایک لذت ہمی اس معرفت کے مقابل میں بی ہے ہاس طرح) تو مال و جاہ کی لذت ہمی اس معرفت کے سامنے بیجی و بے قدر نظر آنے گی اور بہشت کی لذت بھی ایس ہی پیٹ ، فرج اور آنکھ کا خط ہے کہ وہ چمن سامنے بیجی و بے قدر نظر آن ہے ۔ مزیدار کھانے کھا تا ہے۔ ہز واور آب روال سے اور زر نگاہ حوریں بیل اور بہو وہ لذت ہے کہ اس میں مر داری اور حقیر نظر آتی ہے۔ پھر معرفت کی لذت آس کے مقابلے میں بیجی ہو اور حقیر نظر آتی ہے۔ پھر معرفت کی لذت آس کے مقابلے میں بیجی ہو تھر نظر آتی ہے۔ پھر معرفت کی لذت آس کے مقابلے ایس کی تکرنا چیز اور حقیر نہ ہو گی۔ و کھور اہب صمعہ کو اپنے او پر آیک قید خانہ ہا لیتا ہے ہر روز اس کی خور آک صرف آیک نوالہ ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی گو نکہ و فرج اور آنکھ کی لذت سے جھتا ہے۔ ہیں اس طرح جاہ کی لذت بھی جس کے سامنے اور کو نکہ وہ بہشت کی لذت کو شکم و فرج اور آنکھ کی لذت سے جھتا ہے۔ ہیں اس طرح جاہ کی لذت بھی جس کے سامنے اور دوسرے تمام مزے دار لذتیں نیج بیں معرفت کی لذت سے جھتا ہے۔ ہیں اس طرح جاہ کی لذت بھی جس کے سامنے اور دوسرے تمام مزے دار لذتیں نیج بیں معرفت کی لذت سے جھتا ہے۔ ہیں اس طرح جاہ کی لذت بھی جس کے سامنے اور دوسرے تمام مزے دار لذتیں نیج بیں معرفت کی لذت سے تھر گی اور تم اس بات کے قائل ہو گے کیونکہ تم لذت

جاہ تک پہنچ چکے ہیں لیکن ایک چہ جو ابھی لذت جاہ کے مزہ سے واقف نہیں ہے ان باتوں کا قائل نہ ہوگا۔ اگرتم چاہو کہ تم کوریاست اور جاہ کی لذت کے بارے میں کچھ بتائے تودشوار ہوبالکل ای طرح عارف ہے۔ تم نابینا کوعرفال کے بارے میں سمجھانے سے قاصر ہو لیکن اگر تم کچھ عقل ودانش سے کام لواور غور کرو تو سے بات تم پر ظاہر ہو جائے گی (عرفال شناس بن سمجھانے ہو)۔

تیسری تدبیر یا تیسر اعلاج یہ ہے کہ تم عارفوں کا حال مشاہدہ کیا کرواور ان باتیں سناکروکیو نکہ مخت اور نام داگر چہ شہوت جماع اور اس کی لذت ہے بے خبر ہے لیکن جب وہ مردول کو دیکھیں گے کہ وہ ابنامر مایہ اس کی طلب میں خرچ کرتے ہیں تو یقیان کو معلوم ہوگا کہ انہیں ایک الیک شہوت اور لذت حاصل ہے جو ہم کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بھر یہ جو ایک پارساخا تون تھیں لوگ ان کے سامنے بہشت کا ذکر کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ البجادث ہر الدار لیعنی صاحب زمانہ کو دیکھو پھر گھر کو و یکھو، شخ ابو سلیمان دارانی نے فرمایا ہے کہ بہت تھوڑے بعد سے ایسے ہیں جن کو دوزخ کا ڈار می حاصب زمانہ کو دیکھو پھر گھر کو و یکھو، شخ ابو سلیمان دارانی نے فرمایا ہے کہ بہت تھوڑے بعد ساتھ اور دنیا ہے ہیں اگر کو عاصل ہو جائے و خلوت میں مشغول کیا ہے کیاوہ موت کا ذر ہے ؟ یادوزخ کا خوف یا بہشت کی امید انہوں نے جو اب دیا کہ اگر تجھ عباد ہو و بھو اس ہو جائے جس کے دست قدرت میں یہ تمام چیزیں ہیں تو پھر ان چیزوں کا کیا حساب ؟ تو ان کو اس بادشاہ کی دوہ ہے گا اور اگر تجھے اس کی معرفت اور دوستی حاصل ہو جائے تو تجھے ان تمام چیزوں سے شرم و عار ہوگی۔ سب کو بھول جائے گواور اگر تجھے اس کی معرفت اور دوستی حاصل ہو جائے تو تجھے ان تمام چیزوں سے شرم و عار ہوگی۔

حضرت بیشر حافی "کوکسی شخص نے خواب میں دیکھا توان سے پوچھاکہ ابو نفر تمار اور عبدالوہاب وراق کا کیاحال ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابھی ابھی ان کو میں نے بہشت میں دیکھا ہے کہ وہ کھانا کھار ہے تھے۔ اس شخص نے پھر پوچھا کہ اور آپ کا کیاحال ہے ؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مجھے کھانے پینے کی رغبت نہیں ہے لندااس نے مجھے اپنے دولت دیدار سے نوزا ہے۔ شخ علی بن موفق نے کہا ہے کہ میں نے خواب میں بہشت کی سیر کی۔ وہال بہت ہے لوگ کھانا کھار ہے تھے اور فرشتے وہ لذیذ کھانے ان کے سامنے رکھ رہے تھے لیکن ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ بارگاہ اللہ میں اس کی آنکھیں سر سے گری ہوئی ہیں اور وہ مد ہوش شخص کی طرح دیکھ رہا ہے۔ میں نے ایک فرشتہ سے پوچھا کہ یہ کون ہو گاس نے جواب دیا کہ شخص معروف کر خی رحمتہ اللہ علیہ ہیں جو دوزخ کے ڈر اور بہشت کی امید پر عبادت نہیں کرتے ہے۔ اس لئے اب ان کو دولت دیدار سے سر فراز کیا گیا ہے۔

شیخ ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ جو شخص آج اپنے کام میں مشغول ہے کل بھی اس کام میں مشغول رہے گااور جو آج خدا کی یاد میں سر گرم ہے کل اس کا بھی حال ہو گا۔ (اس حال میں ہو گا)اور شیخ یجی بن معاذرازی نے فرمایا ہے کہ میں نے ایک رات بایز ید بسطامی کو دیکھا کہ وہ عشاء ہے مین تک پاؤل کی انگلیول پر ایز یال اٹھائے ہوئے بیٹھے رہے ان کی آنکھیں تنی ہوئی اور جیران و مبسوت شخص کا ساحال بنا ہوا تھا آخر کارایک تجدہ کر کے بہت دیریک کھڑے رہے بھر سر اٹھا کر کہا کہ باراللہ اللہ بھا عت نے جھے کو طلب کیا تونے ان کو کر امتیں عطاکیں یمال تک کہ وہ پائی پر چلے اور ہوا میں اڑے میں ان

باتوں سے تیری پناہ مانگنا :وں ایک قوم کو تونے زمین کے خزانے عطافرمادیے اور دوسروں کو یہ قوت دی کہ ایک رات میں انہوں نے طویل مسافت طے کرلی اور وہ اس ہے راضی ہو ہے لیکن میں ان چیز دل سے بھی قیری پناہ مانگنا ہوں۔اس کے بعد بایز مد بسطائ نے بلٹ کر دیکھا اور مجھے دیکھا تو فرمایا ہے بیجی ؟ کیاتم یہاں موجود ہو؟ میں نے جو اب دیاہاں۔انہوں نے دریافت کیا کہ تم یہال کنٹی دیر ہے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ میں بہت دیر سے ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ مجھے بھی اس

احوال سے پچھآگاہ کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ تم کوجوبا تیں سنانے کے لا کُق ہیں وہ تم سے کہتا ہوں۔ سنو! مجھے عالم ملکوت!علی اور ملکوت سفلی تمام نحوات اور سب بہشتوں کی سیر کرائی گئی۔ پھر خداوند تعالیٰ نے فرمایاان چیزوں میں سے تم جو چاہتے ہو وہ، نگو۔ میں تم کودوں گا۔ میں نے کہاالٰہی مجھے کچھ در کار نہیں تب حق تعالیٰ نے فرمایا تو میر اسچاخاص بعدہ ہے۔

ﷺ اور اب عنی کا ایک خاص مریدا ہے شخل میں مصروف و متعقرق ربتا تھا ایک دن شخ ابو تراب نے اس ہے کہ تمہارے لئے مناسب ہے کہ تم شخ ابزیر کو دیکھو۔ مرید نے کہا کہ میں بایزید سے بنیاز ہوں۔ ابو تراب حشی نے کہ تمہارے لئے مناسب ہے کہ تم شخ ابزید کو دیکھو۔ مرید نے کہا کہ میں بایزید کو دیکھ رہا ہوں۔ ابو تراب حشی نے فرمایا کہ ایک باربایزید کو تیم اور کیلئے ہے افضل ہے۔ یہ من کروہ مرید بہت حیر ان ہو ااور کہا کہ یہ کیابت ہے۔ مرشد نے کہا کہ اے نادان تو خدا کو صرف اپنے حوصلہ کے مطابق اپنے نزدیک دیکھتا ہے اور بایزید کو خداوند تعالیٰ کے بردیک اس کے مرتبہ کے مطابق دیکھے گا۔ مرید اس نازک بات کو سمجھ گیا اور کہا کہ چلئے۔ ابو تراب حشی فرماتے ہیں کہ ہم دونوں بایزید کے پاس گئے اس وقت وہ صحر انشین تھے۔ جب بایزید سے کہا کہ اے شخ کیا آپ کو ایک نظر دیکھنے ہوئی ہو تو مرید نے ان کو دیکھ کر ایک نعرہ وہارا اور کر کر مر گیا۔ میں نے بایزید ہے کہا کہ اے شخ کیا آپ کو ایک نظر دیکھنے ہوگی وقت و خص واجب المقتل ہو جا تا ہے۔ انہوں نے کہا ایبا نہیں ہو اتمہار اوہ مرید صادق تھا اور اس میں ایک راز تھا جو اس کی قوت و طاقت سے آشکار انہیں ہو جا تا ہے۔ انہوں نے کہا ایبا نہیں ہو اتمہار اوہ مرید صادق تھا اور اس میں ایک راز تھا جو اس کی قوت و طاقت سے آشکار انہیں ہو کا وریکھ سے فرمایا کے اے ابو تراب!اگر تم کو خلت ابر ابھی ، مناجات موسوی اور روحانیت جیسوی ملیں تب بھی اس ہے روگر دال نہ ہو کیو نکہ ان کے سوابھی دو سرے معاملت ہیں۔ موسوی اور روحانیت جیسوی ملیں تب بھی اس ہے روگر دال نہ ہو کیو نکہ ان کے سوابھی دو سرے معاملت ہیں۔

خود کی کی شکست: بایزید بسطامی نے جواب دیا کہ تم اپی خودی کے سب سے مجوب ہو۔ مرید نے کہا کہ پھراس کا کوئی علاج بھی ہے۔ ﷺ نے کہا کہ ہے لیکن تم اس کو کر نہیں سکو گے۔ اس دوست نے کہا کہ آپ فرہائیں میں علاج کرول گا۔ انہوں نے کہا نہیں 'تم نہیں کر سکو گے۔ اس دوست نے کہا کہ آپ فرہائیں میں علاج کرونگا۔ ﷺ نے کہا کہ تم ابھی حجام گا۔ انہوں نے کہا نہیں مند اؤاور تن پر سوائے ایک لئگ کے اور بچھ باتی نہر کھو (تمام پیڑے اتار دو) ایک توہوے میں اخروف کے پاس جاکر داڑھی منڈ اؤاور تن پر سوائے ایک لئگ کے اور بچھ باتی نہر کھو (تمام پیڑے اتار دو) ایک توہوے میں اخروف بھر کر گردن میں لئکالواس کے بعد بازار میں نکلواور آواز لگاؤجو کوئی میرے ایک دھب (گردن پر مکا) لگائے گااس کے میں

ا یک اخروٹ دول گا۔اس کے بعد قاضی شہر اور اہل شریعت کے پاس جاؤ۔

یہ سن کراس مرید نے کہا کہ اے سجان القہ نیہ آپ کیا کہ رہے ہیں۔ بایزید نے کہا کہ اس طرح سجان اللہ کہنے سے توتم مشرک ہوگئے کیونکہ تم نے یہ اپنی عزت و تعظیم کی روسے کہا ہے۔ اس مرید نے کہا کہ آپ کوئی اور علاج بتا یئے یہ توجھ سے نہیں ہو سکتا۔ بایزید نے کہا کہ یہ تو پہلا نسخہ (علاج) تھا۔ میں نے کہا تھانا کہ جھے سے اس کاعلاج نہیں ہو سکے گا۔ بایزید نے اس مرید کیلئے جو یہ علاج تجویز کیا شاید اس کا سب یہ ہو کہ اس شخص میں جست و جاہ اور تکبر کی صفت موجود تھی تو اس پیماری کا علاج کی عین بندہ کے دل پر تو اس پیماری کا علاج کی جب میں بندہ کے دل پر نظر کرتا ہوں اور دیجتا ہوں کہ وہ دنیا کا طالب ہے اور نہ آخرت پر اس کی نظر ہے بلعہ صرف میری دوستی وہاں موجود ہو تھی اس کا حافظ و نگر بان بن جاتا ہوں۔ "

حضرت ابر اہم او ہم ہم نے مناجات کی بار الہا تو جانتا ہے کہ تو نے جو محبت مجھے مخشی ہے اور وہ انسیت جو تو نے مجھے عطاکی ہے۔ اس کے مقابل بہشت میری نظر میں پشد کے بر ابر بھی نہیں ہے۔ ان بی رابعہ بھر ک سے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کور سول ﷺ کی دوستی کتنی حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے یہ بردا مشکل سوال کیا ہے۔ پھر اس کا جواب بیہ ہے کہ جھے خدا کی دوستی مخلوق کی دوستی سے بازر کھتی ہے۔

لوگوں نے حضرت عینی علیہ السلام ہے دریافت کیا کہ کون ساعمل تمام اعمال سے افضل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا "خداکی دوستی اور اس کے حکم پر راضی رہنا۔ "الغرض اس فتم کے اخبار و حکایات بے شار بین۔ تم عار فوں کے احوال سے اس کا ندازہ لگا سکتے ہو کہ خداکی دوستی اور معرفت کی لذت ان کی نظر میں جنت سے بہتر ہے۔ تم اس پر غور کرو۔

# معرفت الهي كي پوشيد گي كاسب

اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ کسی چیز کے معلوم ہونے کے دو سبب ہوتے ہیں ایک یہ کہ وہ چیز اس طرح پوشیدہ ہو کہ ظاہر نہ ہو سکے۔ دوسرے یہ کہ اس قدر ظاہر ہو کہ آنکھ اس کود کھے نہ سکے۔ ہیں وجہ ہے کہ چیگاد ڈرات کے وقت دیکھتی ہے دن کو شیس دکھے عتی۔ اس کا سبب یہ شیس ہے کہ رات کے وقت اشیاء ظاہر ہوتی ہیں (اور دن میں شیس) بلحہ اشیاء دن میں بہت ظاہر ہوتی ہیں اور اس کی آنکھ مزور ہے۔ پس اس کمال ظہور کی بناء پر وہ چیزیں اس کو نظر شیس ہتیں۔ اسی طرح خداوند تعالی کی معرفت کمال در جہ روشن ہے اور دلول کو اس کے معرفت کی قوت شیس اس لئے وہ ان کیلئے دشوار بن گئے۔ خداوند تعالی کا ظہور اس مثال پر قیاس کرو کہ اگر تم لکھا ہوا خطیا سیا ہوا کیڑاد کیھو تو اس وقت تمہاری نظر میں کوئی چیز کا تب اور درزی کی قوت علم ، حیات اور اس کے ارادہ سے زیادہ روشن ترتم کو نظر شیس آئے گی (تم فورا ان

صفات کو جان لو گے) کیونکہ اس کا بیہ فعل ان صفات کا مظہر ہے۔ اور ایباروش کہ علم بقینی ہو جاتا ہے۔ اس طرح آگر خداوند تعالی دنیا میں صرف ایک پر ندہ پیدا فرماتایا کوئی نبات اگا تااور اس سے زیادہ پیدانہ فرماتا جب بھی جو شخص اس کو دیجت اس کو صافع کی ذات اس کو صافع کے کمال قدرت، کمال علم اور عظمت و جلال کی معرفت ضرور حاصل ہو جاتی کیونکہ مصنوع اپنے صافع کی ذات پردلالت کرتا ہے اور زمین و آسان ، حیوانات نباتات اور پھر و مٹی کے ڈلے جو پچھ بھی موجود ہے۔ ہر ایک مخلوق بلعہ جو پچھ بھی ہمارے و ہم و خیال میں ہے سب یک زبان ہو کر صافع کی ہزرگی پر گواہی دے رہے ہیں۔ دلا کل اپنی کشرت اور انتہائی روشن کے ( ظہور ) کے سب سے نظر سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ برجتہ کوئی صفت کی دوسرے کا فعل ہو نا تو اس وقت بظاہر ہوتے۔ چو نکہ سب ایک صافع کے مصنوع ہیں لند اپوشیدہ ہوئے۔

اس کی مثال میہ ہے کہ کوئی نور ، نور آفتاب سے زیادہ روش نہیں ہے کیونکہ تمام اشیاء اس کی روشنی سے ظاہر ہوتی ہیں لیکن آفتاب اگر شب کے وقت غروب نہ ہو تایاسائے کے سب سے مجوب نہ ہو تا تو کسی کو معلوم نہ ہو تا کہ زمین پر ایک ایسانور ہے اور سوائے سفیدرنگ کے دو سر ارنگ نظر نہ آتا اور کی کما جاتا کہ اس کے سوائے کوئی اور نور نہیں ہے پس نور کو دو سر سر کر گول سے الگ کر کے یہ سمجھے اور معلوم کیا کہ مختلف رنگ نور سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کا سب بیہ ہے کہ رات کو سب رنگ چھپ جاتے ہیں اور سایہ میں وہ آفتاب سے زیادہ پوشیدہ ہوتے ہیں پس اس کی ضد ہی ہے یعنی ظلمات سے نور کو بھیانا۔ اس طرح آگر خداوند تعالیٰ سے غیبت اور عدم ممکن ہوتا تو آسان وزمین در ہم ہر ہم ہو کر فنا ہوتے۔ تب لوگ اس کو ضرور ی معلوم کر لیتے۔ لیکن سے تمام موجودات ایک صافع کی شمادت ہیں۔ اور یہ شمادت ہمیشہ روشن تر رہے گی پس اس شمادت کی روشن سے خدا کی معرفت یوشیدہ ہوگئی۔

دوسر اسب سے کہ جین ہی ہے ہی چیزیں نظر میں ساگئی ہیں اور اس وقت اس کمن چہ کی عقل ناقص تھی۔ اس کے وہ اس گواہی کو معلوم نہ کر ہے۔ جب اس کوان چیزوں کے مشاہدہ کی عادت ہو گئی اور وہ صاحب شعور (برا) ہو گیا تو وہ ان مشاہدات کی شمادت سے آگاہ نہیں ہوا۔ البتہ جب اس نے نادر اور انو کھا جانور و یکھایا کوئی بجیب و غریب نباتات و کیھی تو بے افتیار اس کی زبان سے کلمہ ''سجان اللہ'' جاری ہو گیا اس لئے کہ وہ دل میں اس شمادت سے آگاہ ہوا پس جس کی بصارت مزور نہیں ہو وہ ہر چیز اس لئے دیکھا ہے کہ وہ صنعت اللی کا نمونہ اسے ہیں جس طرح کوئی شخص خط کو اس لئے نہیں و نامین کو دیکھا مقصود نہیں ہو تا۔ کیونکہ جو شخص دیکھا ہے کہ وہ خدا کی صنعت نمونہ ہیں جس طرح کوئی شخص خط کو اس لئے نہیں دیکھا کہ وہ سیابی اور کا غذ ہے۔ ایسا تو وہ بی شخص دیکھا جو خط کی حقیقت سے واقف نہ ہو۔ بلحہ خط کا ناظر خط کو اس جت دیکھا کہ وہ سیابی اور کا غذ ہے۔ ایسا تو وہ بی شخص دیکھا کہ وہ خط کی حقیقت سے واقف نہ ہو۔ بلحہ خط کا ناظر آتا ہے) جس طرح تھنیف میں مصنف نظر آتا ہے۔ قاری خط کو نہیں دیکھا جبکہ میابت ثابت ہو گئی اور تم اس حقیقت کو جان گئے تو بھر جس شئے کو تم و کھو گے اس میں خداکو دیکھو گے کیونکہ دنیا میں کوئی چیز اس کی صنعت سے خارج نہیں ہے بادر کی خوات کی کوئی جیز کو دیکھا جب جو خدا کی مخلوق نہ ہو اور اس کی ذات یہ خداوند تعالی کی صنعت اور اس کی تصنیف ہے۔ اگر آد می کسی ایس چیز کو دیکھنا چا ہے جو خدا کی مخلوق نہ ہو اور اس کی ذات سے کہ خداوند تعالی کی صنعت اور اس کی تصنیف ہے۔ اگر آد می کسی ایس چیز کو دیکھنا چا ہے جو خدا کی مخلوق نہ ہو اور اس کی ذات

تھی نہ ہو توالیں چیزوہ نہیں دیکھ سکتا(کہ الیم چیز کاوجود بی نہیں ہے) یہ تمام چیزیں زبان حال ہے جوایک زبان قصیح خداد ند تعالیٰ یعنی اپنے صانع کے کمال قدرت اور جلال وعظمت پر گواہی دے رہی ہیں اور اس سے زیادہ دنیا میں اور کوئی بت (چیز)رو شن تر نہیں ہے لیکن اپنے ضعف بصارت کے باعث لوگ اس کی معرفت سے عاجزو قاصر ہیں۔

## تدبير محبت الهي

اے عزیز! معلوم ہونا چاہئے کہ محبت کا مقام تمام مقامات میں بزرگ تر مقام ہے اور اس کی تدبیر معلوم کرنا ضرور کی ہے۔ پس جو شخص چاہتا ہے کہ ایک محبوب پر عاشق ہواس کو چاہئے کہ پہلے ہر چیز ہے جو غیر معثوق ہے اپنا منہ پھیرے اور معثوق کے اعضاء پر دے میں چھے ہیں اور پھیرے اور معثوق کے اعضاء پر دے میں چھے ہیں اور پھیرے اور معثوق کے اعضاء پر دے میں چھے ہیں اور سے پھی بہت خوبصورت ہیں ( جن میں محبوب چھپاہے ) تو پہلے ان کو دیکھنے کی کو شش کرے کیونکہ ایک جمال کے سے پر دے بھی بہت خوبصورت ہیں اضافہ ہوتا ہے۔ جب عاشق اس پر مداو مت کرے گا تو اس کے اندر ضرور پچھ نہ بچھ رغبت یا زیادہ رغبت پیدا ہوگی بہن خداوند تعالیٰ کی محبت کا بھی حال ہے۔

تشر اکط محبت اللی : مجت اللی کی پہلی شرط ہیہ ہے کہ آدمی و نیا ہے روگر دانی کرے اس کی دوستی کے نور ہے دل کو منور کرے اس لئے کہ غیر حق کی دوستی انسان کو حق کی دوستی ہازر کھتی ہے اور بید ابیا ہی ہے جس طرح زمین کو خس و خاشاک سے پاک و صاف کیا جا تا ہے۔ اس کے بعد اس کی معرفت کی طلب کرے کیونکہ جو اس کو جا نتا ہی نمیں وہ اس کو کیا دوست رکھے گا۔ یا یول کمو کہ جو اس کو دوست نمیں رکھتا وہ اس کو جا نتا ہی نمیں۔ ورنہ جمال و کمال تو بالطبع محبوب ہیں۔ یہاں تک کہ جو شخص (حضر ت) ابو بحر صدیق اور (حضر ت) عمر فاروق رضی اللہ عنما کو جا نتا ہے۔ یا ممکن ہے کہ وہ ان کو دوست نہ رکھے۔ کیونکہ اوصاف حمید ہالطبع انسان کو محبوب ہوتے ہیں۔

معرفت حاصل کرنازمین میں چھونے کی طرح ہاں کے بعد اس کو ذکر و فکر میں مداومت کرنی چاہئے کہ ایسا کرناچھ کر زمین کو پانی دینے کی مائند ہے۔ جب کی دوست کو بہت زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ تو یقینااس کے ساتھ انس پیدا ہو جاتا ہے۔

اے عزیز! معلوم ہونا چاہئے کہ کوئی مومن اصل محبت سے غافل نہیں ہے۔ لیکن اس میں تفاوت ہے اور اس تفاوت ہے اور اس تفاوت کے تین سبب ہیں ایک ہیہ ہے کہ دنیا کی دوستی اور مشغولی میں ان کے در میان تفاوت ہواور ایک چیز کی دوستی دوسر ی چیز کی دوستی میں فقص حصر ت شافعی چیز کی دوستی میں فقص حصات ہیں اگرتی ہے۔ دوسر اسبب ہیں کہ معرفت میں فرق رکھتے ہوں کیونکہ ایک عام شخص حصر ت شافعی رحمتہ اللہ علیہ کواس کے دوست رکھتا ہے کہ ہی وہ اتنا جا نتا ہے کہ وہ بڑے عالم تھے لیکن ایک فقیہ جوان کے بعض علوم کی تفصیلات سے آگاہ ہے ان کواس بھم آدمی کے مقابلہ میں بہت دوست رکھے گاکہ عامی کی بہ نسبت اس کی معرفت ان کے تفصیلات سے آگاہ ہے ان کواس بھم آدمی کے مقابلہ میں بہت دوست رکھے گاکہ عامی کی بہ نسبت اس کی معرفت ان کے سومیان سے آگاہ ہے ان کواس بھم آدمی کے مقابلہ میں بہت دوست رکھے گاکہ عامی کی بہ نسبت اس کی معرفت ان کے سومیان کی معرفت ان کواس بھی کے مقابلہ میں بہت دوست رکھے گاکہ عامی کی بہ نسبت اس کی معرفت ان کواس کے مقابلہ میں بہت دوست رکھے گاکہ عامی کی بہ نسبت اس کی معرفت ان کواس کے مقابلہ میں بہت دوست رکھے گاکہ عامی کی بہ نسبت اس کی معرفت ان کے مقابلہ میں بہت دوست رکھے گاکہ عامی کی بہ نسبت اس کی معرفت ان کواس کے مقابلہ میں بہت دوست رکھے گاکہ عامی کی بہ نسبت اس کی معرفت ان کے مقابلہ میں بہت دوست رکھے گاکہ عامی کی بہ نسبت اس کی معرفت ان کے مقابلہ میں بہت دوست رکھے گاکہ عامی کی بہ نسبت اس کی معرفت ان کواس کے مقابلہ میں بہت دوست رکھے گاکہ عامی کی بہ نسبت اس کی معرفت ان کواس کے مقابلہ میں بہت دوست رکھے گاکہ عامی کی بہ نسبت اس کی دوست کی بھر کے دوست کی کواس کے دوست کی بھر کو میں کو دوست کی بھر کو دوست کی بھر کو دوست کے دوست کی بھر کو دوست کے دوست کی بھر کی بھر کی بھر کی دوست کی بھر کو دوست کی بھر کی

بارے میں زیادہ ہے اور محدث مزنی 'جوامام شافعی رحمتہ الله علیہ کے شاگرد تھے اور ان کوامام شافعی کے تمام علوم ،احوال و اخلاق ہے آگاہی تھی۔وہ دوسرے فقها کی ہه نسبت ان کو زیادہ دوست رکھتے تھے۔ پس جو شخف خدا کی معرفت زیادہ حاصل کرے گائ کو بہت دوست رکھے گا۔ تیسر اسب سے کہ ذکر وعبادات میں جوانسیت کے حصول کا سبب ہے لوگ متفاوت ہیں پس محبت کا تفاوت ان اسباب کی بناء پر ہو گالیکن جو شخص خداو ند تعالیٰ کوبالکل دوست نہیں رکھتااس کا سبب بس سی ہے کہ وہ خدا کوبالکل نہیں جانتا کیونکہ جس طرح حسین صورت ،بالطبع محبوب ہے۔ای طرح باطن کا حسن مرغوب ہے۔پس نتیجہ بیر نکلا کہ محبت معرفت کا نتیجہ ہے اور معرفت کا مل حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو صوفیہ کا ہے اور وہ مجاہدہ ہے۔ یعنی باطن کو ذکر کی مداومت ہے پاک کرنا یہال تک کہ خود کواور غیر حق کو فراموش کر دے تب اس کے باطن میں وہ احوال (معاملات) ظاہر ہوں گے۔ جن سے عظمت الٰہی مشاہدہ کی ما نندروشن ہو جائے اس کی مثال شکاری کے جال پھھانے کی مانند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں شکار آجائے اور ممکن ہے نہ آئے اور مشاہد کہ اس دام میں ایک موش آئے یاایک باز پھنس جائے اس میں ہرا کی ہے نصیب کے امتنبارے نفاوت ہے دو سر اطریقہ علم معرفت کا سکھناہے ( دوسرے علوم یا علم الکلام کا سکھنا نہیں) علم معرفت کی ابتدا ہے ہے کہ معنوعات الہٰیہ کے عجائبات میں غور و فکر کرے جیب کے ہم اصل ہفتم میں بیان کرآئے ہیں۔ پھر اس منزل ہے ترقی کرئے جمال و جلال اللی میں غور و فکر کرے تاکہ اسانے صفات کے حقائق سے آشنا ہو۔ ایک عظیم علم ہے ایک ہوشمند مرید ، مرشد کامل کی مدد سے اس علم کو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن کم فہم اس کو حاصل نہیں کر سکتااور علم صیاد کے جال چھانے کی مانند نہیں کہ اس میں کوئی شکار کھنس جائے اور ممکن ہے نہ تھنے بلحہ بیہ علم تنجارت ، زراعت اور کسب کی طرح ہے اور اس کی مثال بیہ ہے کہ کسی شخص نے نرومادہ گو سفند کوافز اُنش نُسل کیلئے جوڑے پر نگایالیکن اجانک جبل گرنے سے وہ دونوں بلاک ہو گئے۔

پس جو شخص معرفت کے طریقہ ہے ہے کر محبت النی کی طلب کرتا ہے۔ وہ ایک محال کی طلب کررہا ہے اور ہم

ے معرفت کے جو دو طریقے بیان کئے ہیں اگر ان ہے ہے کہ معرفت طلب کرے گا۔ وہ کامیاب نہ ہو گاجو شخص میہ سمجھتا

ہے کہ محبت اللی کے بغیر آخرت کی سعادت اس کو حاصل ہو جائے گی وہ غلطی پر ہے۔ کیو نکہ آخرت کے معنی ہیں ہیں کہ تم

غدا ہے واصل ہو جاؤ اور جب ایک شخص اس مقصد کو پہنچ گیا جس کو اس ہے قبل بہت دوست رکھتا تھا اور علائق و نیاوی

سے سب اب تک اس ہے محروم رہتا اور ایک مدت اس نے اس شوق میں ہمرکی تھی تو جب وہ موانع دور ہو گئے اور مقصد

حاصل ہو گیا تو اس کو حصول لذت حاصل نہیں ہو گی اگر دوست رکھتا تھا لیکن کم تو تھوڑی لذت پائے گا اور اگر (خداکی پناہ)

اپنج باطن میں اس کے سوااس کی ضد کے ساتھ اس کو الفت اور انسیت تھی تو پھر اس کی جو حالت آخرت میں ہوگی وہ اس کی جلائے اس ہوگی ہو گیا۔ تم اس بات کو

میں بھرک میں اس سے سمجھو کہ ایک خاکر وب عطر فروشول نے بازار میں گیا اور خو شبو ہے ہو ش ہو کر گر پڑا اوگول نے اس پر
مثل وگلاب چھڑکا لیکن اس سے اس کا حال اور بدتر ہوگیا تی میں ایک شخص جو پہلے خاکر و بی کر چکا تھا۔ یہ اس آٹکلا اور اس

بے ، وش خاکزوب کی حالت کو دیکھ کر تھوڑی ہے نجاست لایااوراس کی ناگ تک اس کو پہنچایا تب وہ ہوش میں آ گیااور کہنے لگاہاں بیہ خو شبو ہے۔ اپس جو سخص د نیا کی معرفت ہے دل لگائے ہے اور وہ دنیا بی کو اپنامعثوق و محبوب بنائے ہوئے ہے <u>۔اس خاکروب کی طرح ہے کہ اس نے عطارول کے بازار میں نجاست نہ پائی اور وہاں کی ہر چیز اس کی طبیعت کے منافی تھی</u> <mark>اوروه نجاست اس کووبال نهیں ملی جس کاوه خوگر تھا۔ تو اس کی حالت جحوعمی اسی طرح عالم آخرت میں و نیاوی لذیبی نهیں</mark> ملیں گی۔ جن کاوہ خوگر تھااور جو چیز وہاں ملے گیاس کی طبیعت کے منافی ہوگی اور اس کیلئے رنج اور شقاوت کا موجب ہو گی۔ عالم آخرت كا حصول: بس خرت، عالم اروات اور جمال اللي كے ملنے سے پيدا ہوتی ہے اور وہی شخص سعيدو نيک خت ہے۔ جو اپنی طبیعت کو اسی و نیا میں اس عالم ہے آشنا کرے تاکہ وہ اس کی طبیعت کے مطابق ہو۔ تمام ریاضتیں اور عباد تیں اور معرفت کے طریقے اس مناسب طبع کے واسطے مقرر کئے گئے ہیں اور محبت میں توخودیہ مناسبت موجود ہے جیسا کہ قد افلع من زکھتا ہے ظاہر ہے اور اس کے رسی معنی ہیں۔ و نیا کے تمام تعالقات و خواہشات اور کو تاہیاں ای مناسبت کی قید ہیں جیسا کہ فرمایا گیاو قد خاب مین دستھا یہ اس کی تشریح ہے جو اہل بھیرے ہیں وہ اس بات کے مشاہد ہیں۔ حد تقلید سے گذر کراس کو پیغمبر علیہ السلام کی رائتی کی دلیل سمجھتے ہیں بلعہ انہوں نے صدق رسالت کو بغیر معجزول کے اس سے اپنے علم الیقین کے بدولت علوم کیا ہے۔ چنانچہ جو شخص علم طب جانتا ہے۔ جب کسی طبیب کی بات سنتا ہے تو سمجھ لیتا ہے کہ یقیناً یہ طبیب ہے اور جب ایک بازاری خلیم کی بات سنتاہے تو سمجھ لیتا ہے کہ یہ بالکل اناڑی اور جاہل ہے۔ پس انسان اس طریقہ سے نبی صادق اور مدعی نبوت میں جو جھوٹا ہو تاہے تمیز کر لیتا ہے۔ پھر جوبات اپنی بھیر ت سے سمجھ سکتا ہے اس کو اس سیجے نبی ہے حاصل کر تا ہے اس علم کا نام علم الیقین ہے اور اس علم کی طرح نہیں جو عصا ہے اژ دھا بن جانے سے پیدا ہو (صدور معجزہ ہے) کیونکہ معجزہ دیکھ کرجوعلم حاصل کیاہے ممکن ہے کہ وہ سامری کے ٹوسالہ کی آواز ہے باطل ہو جائے (اس کو بھی معجز ہ سمجھ لے حالا نکہ وہ سحرتھ) پس معجزہ اور سحر میں تمیز کرناعکم الیقین کی مانندآسان بات

#### علامات محبت الهي

خداوند تعالیٰ کی محبت ایک گوہر نادر ہے۔ محبت اللی کا دعویٰ کرنا آسان نہیں ہے پس انسان کو اپنے آپ کے محبوبوں میں شار کرنا ہی مناسب ہے۔ کیونکہ محبت اللی کی جوعلا متیں اور دلیلیں ہیں ان کو خودا پی ذات میں تلاش کرے۔ یہ علامتیں سانت ہیں اول میہ کہ محبت موت سے بیز ارنہ رہے کیونکہ کوئی دوست ایسانہ ہوگا جو اپنے دوست کی ملا قات سے کراہت کرے۔

ر سول اکر م علیہ نے ارشاد فرمایا ہے۔جو شخص خدا کے دیدار کو دوست رکھتا ہے خدا بھی اس کے دیدار کو دوست

ر کھتا ہے۔ یو یطنیؒ نے ایک زاہد سے دریافت کیا کہ کیاتم موت کو دوست رکھتے ہو ؟اس نے جواب میں توقف کیا تو یو یطی نے کہا کہ ''اگر صادق ہوتے تو موت کو ضرور دوست رکھتے۔البتہ بیابات جائز ہے کہ موت کے جلد آنے کو دوست نہ رکھے لیکن موت کو دوست رکھتا ہو کیو نکہ ابھی اس نے زاد آخرت تیار نہ کیا ہوگا۔ بلحہ اس کی تیاری میں مصروف ہے اور اس کی علامت بیہے کہ تم ہمیشہ زاد آخرت کی فکر میں لگے رہو۔

دوم یہ کہ اپنے محبوب کو خدا کے محبوب پر نثار کر دے اور جس چیز کو محبوب حقیقی کی قربت کا سبب جانتا ہواس کو ترک نہ کرے اور جو چیز اس سے دور کی کاباعث ہواس سے گریز کرے۔ یہ کام الیا شخص بی کر سکتا ہے جو خدا کو ول سے دوست رکھتا ہو۔ چنانچہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چا ہتا ہو جو تمام و کمال خدا کو دوست رکھتا ہو توہ منالم رضی اللہ عنہ کوجو حذیفے رضی اللہ عنہ کے آزاد کر دہ غلام ہیں دیکھ لے۔

اگر کوئی مخص گناہ پر دلیر ہے تود کیل اس بات کی نہیں ہے کہ وہ حق کودوست نہیں رکھتاہے بلعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی دوست بورے ول ہے نہیں ہے۔

اس کی دلیل میہ ہے کہ جب نعمان پر چندبار شراب پینے کے باعث حد شرعی جاری کی گئی توایک شخص نے اس پر لعنت کی۔ حضرت رسالت بناہ علیہ نے فرمایا کہ اس پر لعنت نہ کرو کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کوول ہے دوست رکھتا ہے۔ شیخ فضیل نے ایک شخص ہے کہا کہ اگر بتھھ ہے پوچھیں کہ کیا توخدا کودوست رکھتا ہے تو خاموش ربنا کیونکہ اگر تو کھے گا کہ دوست نہیں رکھتا تو کا فر ہو جائے گا اور اگر کھے گا کہ دوست رکھتا ہوں تو تیر اعمل اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے عمل ہے مشابہ نہیں ہے۔

سوئم ہے کہ اس کادل ذکر اللی میں ہمیشہ مشغول ہوااور بے تکلف دہ اس بات کا شاکن رہے کیونکہ بے تکلف جو کو کی شخص کسی چیز کو دوست رکھتا ہے تواس کو بہت یاد کر تاہے پس اگر دو تی کا مل ہے تو بھی اپنے دوست کو نہیں بھولے گا۔ای طرح دل کو اگر بہ تکلف ذکر میں مشغول رکھے گا تواس بات کا خوف اور خدشہ ہے کہ کمیں اس شخص کا محبوب وہی تو نہیں بھر حول کو اگر اس کے دل پر غالب ہمیں ہے۔ بائے صرف بس کاذکر اس کے دل پر غالب ہمیں ہے۔ بائے صرف اس کی دوستی کا شوق دل پر غالب ہمیں ہے۔ بائے اس کو دوست رکھنا چا ہتا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ دوستی اور چیز ہے اور دوستی کا شوق اور دوستی کا شوق دل پر غالب ہے کیونکہ اس کو دوست رکھنا چا ہتا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ دوستی اور چیز ہے اور دوستی کا شوق دل پر غالب ہے۔ اور دوست در گھنا چا ہتا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ دوستی اور چیز ہے اور دوستی کا شوق

چہارم یہ کہ قرآن شریف کو جو اس کا کلام ہے اور اس کے رسول علیظیے کو اور ہر اس چیز کو جو اس سے نبیت رکھتی ہے دوست رکھے گا۔ کیونکہ سب خداہی کے بندے ہیں ہے دوست رکھے گا۔ کیونکہ سب خداہی کے بندے ہیں بلحہ تمام موجودات کو دوست رکھے گا۔ کیونکہ تمام اسی کی مخلو قات ہیں جس طرح آدمی اپنے دوست کی تصنیف اور اس کے خط کو بھی اس کی دوست کی تصنیف اور اس کے خط کو بھی اس کی دوست کی وجہ سے دوست رکھتا ہے۔

پنجم سیر کہ خلوت و مناجات پر حریص رہے اور رات کے آنے کا منتظر رہے تاکہ علائق و نیا کی زحمت وور ہو اور

خلوت میں دوست کے ساتھ مناجات میں مشغول ہو سکے اگر وہ گفتگو کواور رات دِن آرام اور سونے کو دوست رکھے گا تو پھر اس کی دؤستی ناقص ہے۔

حضرت واؤعلیہ السلام پروحی نازل ہوئی کہ اے داؤد! خلق سے مانوس نہ ہو کیونکہ دو شخص میری بارگاہ سے محروم رہتے ہیں ایک وہ کہ ثواب کے طلب کرنے میں جلدی کرے اور دیرہے حاصل ہو تو کامل کا اظہار کرے۔ دوسر اوہ شخص جو مجھے فراموش کر کے میری درگاہ ہے محروم رہے اور اس کی علامت سے سے کہ میں اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں اور و ٹامیں اس کو حیر آن رکھتا ہوں۔

یں جب خداوند تعالیٰ کی دو تی کامل ہو تو دوسر می چیز کے ساتھ انسیت باقی نہ رہے گی۔ بنی اسر اکیل کا ایک عابد را توں کو ایک جھاڑی کے پنچ جس پر ایک خوشنوا پر ندہ چیجہا تار ہتا تھا نماز پڑھا کر تا تھا اس زمانہ کے رسول پروحی نازل ہوئی کہ اس عابد کو کہدوکہ توایک مخلوق (پر ندہ) کے ساتھ انس رکھتا ہے۔ تیرے تقرب کا ایک درجہ گھٹ گیا جو کی عمل سے بھی اب چھے کو حاصل نہیں ہو سکتا۔

بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو خداوند تعالیٰ ہے انس پیدا کر کے اور مناجات میں مشغول رہ کر اس در جہ اور مرجہ ہور ہے۔ ہور علیہ ان کا گھر جاتار ہااوروہ مناجات میں مشغول رہ کر اس ہے بے خبر رہے۔ اس طرح آیک شخص کا پیر کسی میں مشغول رہ کر اس ہے بے خبر رہے۔ اس طرح آیک شخص کا پیر کسی میں کی سب ہے نماز میں کاٹا گیااور اس شخص کو خبر نہ ہوئی۔ حضر ت داؤد علیہ السلام پروحی نازل ہوئی کہ جو شخص تمام رات سوئے اور پھر میری دو تی کا دم پھر ہے وہ جھوٹا ہے۔ کیادوست دیدار دوست کا متمنی نہیں ہوگا اور چو شخص جھے کو خوش کر تا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ حضر ت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الی ! تو کہاں ہے تا کہ میں تجھے کو تلاش خوش کر تا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ حضر ت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الی ! تو کہاں ہے تا کہ میں تجھے کو تلاش کرواں۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا جب تو نے جھے وُھونڈ نے کا قصد کیا تو گویا جھے پالیا۔

ششم یہ کہ عبادت کر نااس پر گرال نہ ہو بلحہ بہت آسان ہو کسی عابد نے کہا ہے کہ میں ہیں ہرس تک محنت اور تکلف کے ساتھ رات کو نماز اداکر تارہا پھر ہیں ہرس آرام کے ساتھ جب دو تی مشحکم ہو جاتی ہے تو کوئی لذت عبادت کی لذت سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ پھر دوستی استوار کس طرح ہو سکتی ہے۔

ہفتم ہے کہ خداوند تعالی کے تمام فرمانبر دَار بندوں کو دوست رکھے اور سب پر مربان رہ البتہ عاصیوں اور کافروں سے عداوت رکھے۔ چنانچہ خداوند تعالی نے فرمایا ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینھہ کی پغیبر (علیہ السلام) نے خداوند تعالی ہے بچ چھاکہ بار اللہ! تیرے دوست کون ہیں ؟جواب ملاکہ وہ لوگ ہیں جو میرے اس طرح شیفتہ ہیں جیسے چہ اپنی ماں کاوالاو شیفتہ ہو تا ہے اور جس طرح پر ندہ اپنے گھونسلہ میں پناہ لیتا ہے۔ وہ بھی میرے ذکر سے پناہ لیں اور جس طرح غصہ میں بھر ابواشیر کسی سے منیں ڈرتا تو وہ اوگ بھی جب کی بندہ سے معصیت کاصدور دیکھتے ہیں توشیر کی مانند غصہ میں ہمر اور پھر کسی سے منیں ڈرتے) الغرض اس فتم کی بہت سی علامتیں پس جس کی دوست کا مل سے بیس کی دوست کا مل سے بیس کی دوست کا مل

## شوق خدا طلی

معلوم ہونا چاہئے کہ جو کوئی محبت الی کا مکر ہوہ شوق دیدار کا بھی منکر ہوگا اور حضور اکر م علیہ یوں وعا فرماتے تھے۔اسئدک الشوق الی لقائد و لذہ النظر الی وجید الکریم اور اللہ تعالیٰ نے ارشاہ فرمایا صال شوق الا بوار الی لقائی و انا لقائیہ لا شد شوقاً (حدیث قدس) یعنی نیک بندے میرے دیدار کے بہت شاکل ہیں اور میں ان نے زیادہ ان کے دیدار کا مشاق ہوں۔ پس اس مقام پر تم کو شوق کے معنی معنوم ہونا چاہئے لیکن جس کو جانے ہی اس کا مشاق ہونا ممکن نہیں۔ اگر اس کو جانے بھی ہوں اور وہ روبر و موجود بھی ہو پھر بھی شوق نہ پیا جائے۔ شوق الی چیز کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جو ایک اعتبار سے موجود ہو اور ایک اعتبار سے غائب ہو جس طرح معشوق کے خیال میں موجود ہواور نظر سے غائب ، توالی بستی کا شوق دل میں رہتا ہے۔

شوق کے معنی میہ ہیں کہ اپنے محبوب کو تلاش کرے تاکہ وہ آتھوں کے سامنے آئے اور اور اک تمام ہو اس تشرق سے تم سمجھ سے ہو گئے ہوئے کہ دنیا میں خداک شوق سے اس کو پہچا نا ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ معرفت میں ظاہر اور مشاہدہ سے غائب ہے اور مشاہدہ کمال معرفت ہے جس طرح کمال خیال ہے اور یہ شوق موت تک موقوف نہ ہوگا۔ البتہ ایک قتم کا شوق باقی رہتا ہے۔ جو آخرت میں بھی موقوف نہ ہوگا کیونکہ اور اک کا نقص اس جمال میں دو سب ہے ہو البتہ ایک قتم کا شوق باقی رہتا ہے۔ جو آخرت میں بھی موقوف نہ ہوگا کیونکہ اور اک کا نقص اس جمال میں دو سب ہے ہو ایک ہی کہ معرفت اس دیدار کی طرح ہے جو ایک باریک پردہ کے پیچھے سے ہویا اس دیدار کی اندہ ہو صبح سادق کی روشنی میں آقی ہی بال یہ دیدار آخرت میں خوب روشن اور واضح ہوگا اور بیاش قاب نگلنے سے پہلے ہو (کہ صورت واضح نظر نہیں آتی ہے) بال یہ دیدار آخرت میں خوب روشن اور واضح ہوگا۔

دوسر اسب یہ کہ نمی کا ایک محبوب ہے جس کی صورت تو وہ دکھے چکا ہے لیکن اس کے بال اور دو سرے اعضاء نمیں و کھے ہیں لیکن قیاس کے اس عاشق کے دل میں ان اعضاء کے جی لیکن قیاس کر تاہے کہ تمام اعضاء معثوق کے خوب صورت اور سڈول ہوں گے اس عاشق کے دل میں ان اعضاء کے دیکھنے کا شوق بھی پیدا ہوگا اس طرت (بلا تشبیہ و تمثیل) خداوند تعالیٰ کے جمال کی بھی نمایت نمیں۔ اً مرچہ کسی شخص نے انتائی معرفت حاصل کرلی ہے پھر جو کچھ باتی ہے حقیقت میں اس سے کمیں زیادہ ہے کیو نکہ تجابیات اللی کی کوئی صد نمیں ہے۔

اور جب تک تم ان سب کو معلوم نہ کر او حضر ت الوہیت کے جمال کامل کا تم اور اک نہیں کر سکتے اور ان سب کا معلوم کرنانہ اس جمان میں آد می ہے ممکن ہے اور نہ اس جمان میں۔ کیو نکہ انسان کا علم متناہی ہے۔ پس جس قدر آخرے میں ویدارالنی زیادہ ہوگا۔ اس قدر لذت زیادہ ہوگی اور وہ بے نمایت ہے۔

الس كيا ہے: جبول كى نظر كى حاضر چيز پر بواوراس كى حالت بيد ہوكد ديدار معثوق سے بورى شاد مانى اور فرحت

حاصل کر تارہے اس کانام انس (انسیت) ہاور جب دل کی نظر اس طرف رہے جو کچھ دیدار ہے باقی رہ گیاہے توہ ہاس کی جبتو کرے گا۔ اس کانام شوق ہے۔ اس انس اور اس شوق کی انتا نہیں نہ دنیا میں اور نہ آخر ہیں ہوتا ہے اور بدوں کو اس کے میں یہ استدع کرتے ہیں اس کہ جو کچھ جمال اللی آشکار اہو تا ہے وہ سب نور کے پردوں میں ہوتا ہے اور بدوں کو اس کے اتمام کی طلب رہتی ہے کیکن وہ اس کی انتا کو نہیں پہنچ سکتے کیونکہ کوئی بھر حق تعالیٰ کو تمام و کمال معلوم نہیں کر سکتا۔ تو جب بندہ اس کو تمام و کمال پچون بی نہیں ۔ کا تواس کا یہ تمام و کمال دیدار کسی طرح کر سکے گا۔ لیکن مشا قان دیدار اللی کی راہ کشادہ ہے اور ان کا یہ کشف اور دیدار زیادہ ہوتارہے گا۔ اور بہشت میں جو لذت بے نمایت حاصل ہوگی اس کی بھی حقیقت ہوتی تو شاید لذت کی آگا بی حاصل ہونے ہے لذت کم جو جائی کیونکہ جو چیز بمیشہ ملتی دل اس کا عاد کی ہو جائے تو پھر اس سے حلاوت اور لذت حاصل نہیں ہوتی البتہ تازگی میں لذت ہے۔ پس اہل جنت کی لذت روز پر دز تازہ سے تازہ تر ہوتی ہے جہال تک کہ طلوت کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس کو اس لذت کے آگے کم سمجھ گئے ہو گے کیونکہ انسیت دل کے اس تعلق کو کہتے ہیں جو حاضر و موجود چیز کے ساتھ پیدا ہو بھر طیکہ جو باتی اور آخرت میں انس و شوق کے در میان پھر رہے ہیں۔ بس دو آلات کو اس کو کہتے ہیں جو حاضر و موجود چیز کے ساتھ پیدا ہو بھر طیکہ جو باتی اور آخرت میں انس و شوق کے در میان پھر رہے ہیں۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے احوال میں مذکور ہے کہ حق تعالی نے ان سے فرمایا کہ اے داؤد تم اہل زمین کو خبر دار کردو کہ میں اس شخص کو دوست رکھوں گا جو مجھے دوست رکھے گا اور جو شخص خلوت میں ہیٹھے تو میں اس کا ہم نشین ہو تا ہوں اور جو میر ی یاد ہے انس کرے گا۔ میں اس کا مونس ہوں اور جو میر ارفیق ہوں اور جو مجھے پہند کرے میں اسکار فیق ہوں اور جو میر افرما نبر دار ہو (فرما نبر دار آتم کہ مراد فرما نبر دار بود کیمیائے سعادت نو الحثوری نبخ صفحہ اسکو پہند کرتا ہوں اور جو میر افرما نبر دار ہو کو حصل ہوں اور جو میر افرما نبر دار ہو گئا ہے اور میں نے مشاہدہ کیا کہ اس کی بید دو سی دل ہے ہو تو ہو شکل ہوں ہو دو سر دل گا۔ اور جو شخص مجھ کو دوست رکھتا ہے اور میں نے مشاہدہ کیا کہ اس کی بید دو سی دل ہو تھو نئرے گا۔ اسکی میں دو سی کو دھو نئرے گا۔ البتہ مجھے نبریائے گا۔ اس کی مید دوستوں کی سر شت کو است کی طرف ملتفت ہو جو افراور میرے ساتھ انس رکھو تا کہ میں تم ہے انس رکھوں۔ میں نے اپنے دوستوں کی سر شت کو اپنے مشافل ایر انہم علیہ السلام اپنے ہمراز مو کی علیہ السلام اور اپنے رسول مقبول محد مصطفیٰ علیہ کی طرف میں ہو جاواور میرے ساتھ انس رکھو تا کہ میں تم ہے انس رکھوں۔ میں نے اپنے دوستوں کی سر شت کو اپنے مشافی علیہ السلام اپنے ہمراز مو کی علیہ السلام اور اپنے رسول مقبول محد مصطفیٰ علیہ کی طرف کا کو اپنے نور سے بیرا کیا ہے اور میں اس کی پرورش کی ہے۔

ایک نبی پر اللہ تعالٰی نے وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں بعض ایسے بیں جو مجھ کو دوست رکھتے ہیں اور میں ان کو دوست رکھتے ہیں اور میں ان کو دوست رکھتا ہوں۔ دوست رکھتا ہوں وہ میر کے مشاق ہیں اور میں ان کو یاد کر تا ہوں۔ ان کی نظر مجھ پر سے اور میر کی نظرِ ان پر ہے آگر تم بھی میرے ان بندول کی روش اختیار کرو گے تو میں تم کو بھی دوست کے اس کی نظر مجھ پر سے اور میر کی نظرِ ان پر ہے آگر تم بھی میرے ان بندول کی روش اختیار کرو گے تو میں تم کو بھی دوست کے اے بودرد گار تمارے کے اس بندول کی روش اختیار کرو گے تو میں تم کو بھی دوست کے اے بودرد گار تمارے کے اس بندول کی دوست کی دوست کے اس بندول کی دوست کے دوست کی دوست کے دوست کے

ر کھوں گااور اگریان کی روش تم نے اختیار نہ کی تو میں تم سے راضی نہ ہوں گا۔

اس فتم کے بہت سے اخبار محبت النی اور شوق وانس کے بارے میں آئے ہیں یمال ہم صرف اتنابیان کرناہی کافی سیجھتے ہیں۔

## رضاكي فضيلت

معلوم ہونا چاہنے کہ قضائے اللی پر قائم رہنا ایک بڑا مقام ہے بلعہ کوئی مقام اس سے برتر شیں ہے۔ کیونکہ محبت اللی کا جو بلند مقام ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خدائے کام سے راضی رہے۔ ہر ایک محبت کا ایساہی اثر ہوتا ہے بلحہ جب محبت کامل ہوگی تواس کا ثمرہ کی ہوگا۔ اس بناء پر حضور اکرم علیہ نے فرمایا ہے۔ الرضاء بالقضاء باب اللہ الاعظم بعنی خداوند تعالی کی بارگاہ کاباب عظیم اس کی قضا (عکم) پر راضی رہنا ہے۔

حضورا کرم علی ہے۔ جب ایک جماعت سے دریافت کیا کہ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے ؟ توانہوں نے کہا کہ ہم بلا پر صبر کرتے ہیں اور نعمت پر شکر جالاتے ہیں اور قضائے الهی پر راضی ہیں۔ یہ سن کر حضور پر نور علی نے فرمایا کہ ہم بلا پر صبر کرتے ہیں اور نعمت پر شکر جالاتے ہیں اور قضائے الهی پر راضی ہیں۔ یہ سن کر حضور پر نور علی نے فرمایا ہیں اگر یہ لوگ حکماء اور علاء ہیں اگر یہ لوگ اپنے کمال علم کے باعث انبیاء ہو جائمیں گے اور وہ بہشت کی طرف پر واز کر یکھے۔ فرشتے جب قیامت آئے گی تو میر کی امت کے ایک گروہ کو پر وبال دیئے جائمیں گے اور وہ بہشت کی طرف پر واز کر یکھے۔ فرشتے اس گروہ سے پوچھیں گے کہ ہم کو ان چیزوں سے کام نمیں۔ فرشتے دریافت کریں گے ہم محمد مصطفی علی ہے کہ ہم خلوت ہیں ملا نکہ دریافت کریں گے تمہار اعمل کیا ہے جو تم کو اتن پر رگی ملی ہے ؟ وہ کہیں گے ہماری دو خصالتیں تھیں ایک یہ کہ ہم خلوت ہیں خداو ند تعالی سے شر ماکے گناہ نہیں کرتے تھے۔ دو سرے یہ کہ تھوڑے رزق پر جو خداہم کو دیتا تھا ہم راضی رہتے تھے تب ملا نکہ کہیں گے سجان اللہ ! تم ای درجہ اور مرتب کے مستحق ہو۔

ا کیک گروہ نے موکیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ خداوند تعالیٰ سے پوچھے کہ وہ کیا چیز ہے جس سے تیری رضا حاصل ہو۔ حضرت موکیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی (ان سے کہدو کہ ) میر سے تھم پر تم راضی رہو میں تم سے راضی ر ہوں گا۔ حضور داؤد علیہ السلام پر خداوند تعالیٰ نے وحی تھجی کہ میر سے دوستوں کو دنیا کے غم سے کیا کام کہ وہ مناجات کی لذت کوان کے دل سے دور کر دیگا۔

اے داؤد (عبیہ السلام) میں اپنے دو ستول ہے یہ چاہتا ہول کہ وہروحانی رہیں اور کسی چیز کا غم نہ کریں اور و نیا<mark>میں</mark> کسی چیز ہے دل نہ لگائیں۔

حضوراکرم علی نے ارشاد فرمایا کہ خداوند تعالٰ نے فرمایا ہے کہ میں وہ خدا ہوں کہ میرے سواکوئی خدا شیں جو شخص میری بلا پر صبر نہ کر لے اور میری نعمت پر شکرنہ کرے اور میرے تھم پر راضی نہ رہے تو پھر وہ دوسرے خدا کو پیدا ترے۔ حضوراکر م علی کے کہ بھی ارشاد ہے کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے میں اس سے راضی ہوں جو مجھ سے راضی ہے اور جو شخص مجھ سے راضی نہ ہو گامیں اس سے بیز ار ہول اور قیامت تک یمی حال رہے گا۔

حضور اکرم علی نے نیک بخت شخص وہ ہو گا جس کو نیک کے واسطے پیداکیا ہے اور نیکی کواس کے ہاتھ پر آسان کر دیا ہے اور بدخت وہ ہے جس کو میں نے بدی کے واسطے پیداکیا ہے اور بدی کواس کے ہاتھ پر آسان کر دیا ہے اور خرافی ہے۔اس کے لئے جو حکم اللی پر چون و چراکرے۔

منقول ہے کہ ایک نی پیٹ سال تک بھوک، بر بنگی اور مصیبت میں گر فتار رہے اور ان کی دعا قبول نہیں ، وتی سے بنی و حی آئی کہ زمین و آسان کو پیدا کرنے نے پہلے تمہاری سر نوشت (قسمت) ایسی تھی کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے لئے زمین وآسان کی خلقت اور مملکت کی تدبیر کوبدل دول! اور حکم کر چکا ہوں اس کو پھیر دول' تاکہ تمہاری کام تمہارے لئے زمین وآسان کی خلقت اور مملکت کی تدبیر کوبدل دول! اور حکم کر چکا ہوں اس طرح ہوں جس میں تمہاری خوشی ہو۔ ارادہ کے مطابق سر انجام ہوں اور میری مرضی کے موافق نہ ہوں اور کام اس طرح ہوں جس میں تمہاری خوشی ہو۔ میری عزت و جلال کی قسم! آگر پھر ایسا خیال تمہارے ول میں آگے گا۔ توانبیاء کے دفتر سے تمہارانام منا دول گا۔

حضرت انس رضی اللہ عند فرمات ہیں کہ ہیس برس تک میں نے رسول اکر م ﷺ کی خدمت کی جو کام میں نے کیا آپ نے اس کے بارے میں کیا آپ نے اس کے بارے میں کیا۔ البتہ جب حضرت علیہ کے اہل بیت میں سے کوئی مجمع پر میرے کام پر خفا ہو تا تو آپ فرماتے اس کومعاف کر دو۔ اگر نقذ بر میں ہو تا تو یہ کام ٹھیک سر انجام ہو تا۔

خداوند تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پروحی نازل فرمائی کہ اے داؤد (علیہ السلام) تم ایک کام چاہتے ہواور علیں دوسر ااور کام وہی ہوگاجو میں چاہتا ہوں۔ اگر تم میرے ارادہ پرراضی رہوگے توجو تم چاہتے ہووہ تم کو عظا کر دول گااور اگر وہی کام ہوگا۔ جو میر اارادہ اگر تم میرے ارادہ پر راضی فہ رہوگے تو تمہاری خواہش میں تم کو عُملین کرول گااور پھر وہی کام ہوگا۔ جو میر اارادہ ہوگا۔ حضرت عمر انن عبدالعزیز رضی اللہ عنه کہتے ہیں کہ میری خوشی ای میں ہے کہ جو تقدیر ہو۔ آپ ہے کس نے دریافت کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ جو خدا کا حکم ہے وہی چاہتا ہوں۔ حضرت این مسعودر ضی اللہ عنما نے فر مایا ہے کہ انگارے د ہنکانا میرے نزدیک اس بات ہے زیادہ پندیدہ ہے کہ میں اس راحت کی خواہش کرول جو میر سے نئر مایا ہے کہ انگارے د ہنکانا میرے نزدیک اس بات ہے زیادہ پندیدہ ہے کہ میں اس راحت کی خواہش کرول جو میر سے نہمیں ایک عابد تھا۔ بہت دل تعلی ہوگا ہے میں محت کی ایک عابد ہو تھا کہ بال مورت ہو تھا کہ میں معلوم ہوا کہ نہ رات کو نقل پڑھتی ہے اور نہ دل کو وہ روز در کھتی ہے گر فرائض جالاتی تھی۔ عابد نے اس ہو بی ابل مجھ میں معلوم ہوا کہ نہ رات کو نقل پڑھتی ہے اور نہ دل کو وہ روز در رکھتی ہے گر فرائض جالاتی تھی۔ عابد نے اس ہو کہ بال مجھ میں بیر صفت ہے کہ اگر خدا کی جا بی ہو تھیں سایہ کی خواہش بیر سے نومیں صحت شمیں چاہتی اور اگر وہ دھوپ میں رکھ تو میں سایہ کی خواہش ایک خواہش ایک میں میں کہ تو میں سایہ کی خواہش ایک میں میں کو تو میں سایہ کی خواہش ایک میں سے کہ اگر خدا کو تو میں صحت شمیں چاہتی اور اگر وہ دھوپ میں رکھ تو میں سایہ کی خواہش ایک میں سے کہ اگر خدا کھوں کہ کیا کہ کہ کیا جا کہ کیا ہو گو ایک کو ایک کہ بال مجھ میں ایک دورہ کو تو میں سایہ کی خواہش صحت شمیں جا تھی اور اگر خدا کو تو میں سایہ کی خواہش صحت میں صحت شمیں جا تھی اور اگر وہ دھوپ میں رکھ تو میں سایہ کی خواہش سایہ کی خواہش سایہ کیا گور کور کور کور کیا گور کور کیا گور کیا

يمائي-معادت

ر ضاکی حقیقت: بعض علاء کاس سلسلہ میں کہنا ہے کہ بلا میں اور خلاف طبع بات میں راضی رہنا کئی ہے ممکن نہیں بلعہ اس پر صبر کرنا بھی نا ممکن ہے لیکن ایسا کہنا مبنی بر خطا ہے۔ بلعہ جب محبت اللی کامل ہوگی تو ایسی بات پر جو خلاف طبع ہو راضی رہنادووجوہ سے ممکن ہے ایک ہے کہ آدمی عشق میں اس قدر مستفر ق ہو کہ در داور دکھ کی اس کو خبر بھی نہ ہو۔ چنا نچہ لڑائی کے وقت انسان کو اس قدر غصہ آتا ہے کہ جب تک وہ اپنی آئکھ سے اپنے زخم سے خون بہتا ہوانہ دکھ لے زخم کی تکایف لڑائی کے وقت انسان کو اس قدر غصہ آتا ہے کہ جب تک وہ اپنی آئکھ سے اپنے زخم سے خون بہتا ہوانہ دکھ لے زخم کی تکایف کو اس کو احساس بھی نہیں ہو تا۔ دل جب کسی طرف مشغول ہو تا ہے۔ تو بھو ک اور پیاس کی خبر نہیں ہوتی جبکہ مخلوق کے عشق اور دنیا کی حرص میں میرات بھی ممکن ہے تو خدا کے عشق اور آخر سے کی محبت میں اس بات کا پایا جانا کس طرح و شوار ہو مگن ہے کہیں بہتر ہے کیو نکہ ظاہر کی جمال کی مثال حقیقت میں سکتا ہے۔ دا نشور جانتا ہے کہ باطن کی صفت خولی ، ظاہر کی خولی سے کہیں بہتر ہے کیو نکہ ظاہر کی جمال کی مثال حقیقت میں سکتا ہے۔ دا نشور جانتا ہے کہ باطن کی صفت خولی ، ظاہر کی خولی سے کہیں بہتر ہے کیو نکہ ظاہر کی جمال کی مثال حقیقت میں سکتا ہے۔ دا نشور جانتا ہے کہ باطن کی صفت خولی ، ظاہر کی خولی سے کہیں بہتر ہے کیو نکہ ظاہر کی جمال کی مثال حقیقت میں

الی ہے کہ براز کو چمڑے سے ڈھانک دیا ہو ،بھیرت کی آگھ جو جمال باطن کا مشاہدہ کرتی ہے۔ ظاہری آگھ سے بہت زیادہ روش ہے کیونکہ چثم ظاہر ہے بے شار غلطیاں ہوتی ہیں بھی وہ بڑی چیز کو چھوٹااور دور کو نز دیک دیکھتی ہے۔ روش ہے کیونکہ چثم ظاہر ہے بے شار غلطیاں ہوتی ہیں بھی وہ بڑی چیز کو چھوٹااور دور کو نز دیک دیکھتی ہے۔

دوسری وجہ سے کہ درد محسوس کرے لیکن جب صاحب در دیہ سمجھتا ہے کہ دوست کی رضاای میں ہوگا وہ آپ ہی راضی ہوگا۔ مثلاً اگر دوست اس کو حکم دے کہ بدن سے خون تکال یا گروی دوابی لے تووہ اس اذبیت پر راضی ہوگا تاکہ اس تدبیر سے دوست کی رضاحاصل ہو پس جو کوئی سمجھے گا کہ حق تعالیٰ کی رضامندی اس میں ہے کہ آدمی اس کے حکم پر راضی رہے تووہ مفلسی، ہماری اور محنت وبلا میں بھی راضی رہے گا۔ جس طرح حریص د نیادار سفر کی صعوبت اور دریا کا خطرہ اور بہت کی تکلیفول پر راضی رہتا ہے۔ پس بہت سے مجان الٰہی اس درجہ پر پہنچ ہیں۔ منقول ہے کہ شخ فتح موصلیٰ کی جد کی کا ناخن ٹوٹ کر گر پڑاوہ بیننے لگیں۔ ان سے پوچھا گیا تمہیں آکلیف شیں ہو رہی ہے انہوں نے جو اب دیا کہ ثواب کی خوشی اس قدر ہے کہ ججھے درد کی خبر بھی نہیں ہے۔

شیخ سال سری کو کوئی بیماری تھی وہ اس کا علاج نہیں کرتے ہے کسی نے ان سے پوچھ کہ آپ دواکیوں نہیں کرتے۔انہوں نے جواب دیا کہ اے عزیز اکیاتم کو معلوم نہیں کہ دوست کہ پہنچائے ہوئے ذخم سے درد نہیں جو تا ہے۔ اور خواجہ جینید بغد ادی فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ سری مقطی سے دریافت کیا کہ جو کوئی محت ہے کیاوہ بلاسے عملین ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تلوار کے سرز زخم بھی انہوں نے فرمایا کہ اگر تلوار کے سرز زخم بھی اس سے انہوں نے فرمایا کہ اگر تلوار سے اس کو قتل کریں تب ؟ توانہوں نے فرمایا کہ اگر تلوار کے سرز زخم بھی اس سے اس کے آئیں۔ (جب بھی درد مندنہ ہوگا) ایک محت خدانے فرمایا کہ جس چیز میں خداوند تعالیٰ کی خوشی ہو میں اس سے راضی ہوں اگر وہ چاہتا ہے کہ میں دوز خ میں جاؤں تواس میں بھی میری خوشی ہے۔

بشرٌ ما فی فرماتے ہیں کہ ایک محف کو بہت مار اپیما گیا (ہر ار ضرب ماری گئی) کیکن اس نے بالکل شور نہیں کیا۔ میں

نے اس سے دریافت کیا کہ تم نے شور کیوں نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میر امعثوق میر سے سامنے بتھے اور اس مار کود کیے رہاتھا ۔ (اس لئے شور کرتے مجھے شرم آنی) میں نے پوچھااگر تو معثوق حقیقی کو دیکھا تو کیا کرتا یہ سنتے ہی اس نے ایک نعرہ مارااور جال بھو۔ حال بحق تسلیم کردی ' کی بھر'' حافی فرماتے ہیں کہ میں اپنے سلوک کے ابتد ائی زمانہ میں شہر عباد ال (اباد ان) جارہا تھا۔ راستہ میں میں نے ایک مجذوب اور دیوار نہ شخص کو دیکھا کہ زمین پر پڑا تھا اور چیو نے اس کا گوشت کھا رہے تھے۔ میں نے اس کا سرا پی گود میں لے کر اس کی تیار داری کی۔ جب وہ بزرگ ہوش میں آئے تو فرمایا کہ کون فضول شخص ہے جس نے میرے اور میرے خداوند کے معاملہ میں مداخلت کی۔

قرآن پاک میں مذکور ہے کہ جب عور تول نے یوسف علیہ السلام کودیکھا توان کے حسن سے مبہوت اور بے خود ہو کرا ہے ہاتھ کاٹ ڈالے اور جب مصر میں قبط عظیم پڑا توجولوگ بھو کے ہوتے تھے وہ حضر ت یوسف علیہ السلام کودیکھ کر ان کے دیدار کی حلاوت سے بھوک بھول جاتے تھے۔ جب ایک مخلوق کے حسن کی تاثیر کا یہ عالم ہو تو آگر کسی کو خالق حقیقی کا جمال نظر آئے اور مصیبت وبلا کہے وہ بے خبر رہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

منقول ہے کہ ایک شخص جنگل کیمی رہتا تھا اور راضی ہر ضا ہو کر ہربات پر کہتا تھا کہ خیر ای میں ہے۔ ایک کتااس کے سامان کا پاسبان تھا اور گدھابار ہر داری کیلئے اس کے پاس موجود تھا۔ اس کا ایک مرغ بھی تھا جو صحبانگ دے کر اس کو بید ارکیا کر تا تھا۔ ناگمال ایک بھیر نئے نے اس کے گدھے کا پیٹ بھاڑ ڈالا (اور وہ مرگیا) تواس شخص نے کہا کہ خیر اس میں ہے۔ اس کے گھر کے لوگ اس نقصان پر بردے شمگین تھے ان لوگوں نے اس سے کہا کہ تم ہر حادث پر کمی کہتے ہو کہ خیر ای میں ہے۔ اس کے گھر کے لوگ اس نقصان پر بردے شمگین تھے ان لوگوں نے اس سے کہا کہ تم ہر حادث پر کمی کہتے ہو کہ خیر ای میں ہے۔ اب بتاؤ کہ جو جانور ہمارے کام کے تھے سب مر گئے یہ کیمی بھلائی ہوگی اس نے کہا کہ شاید کوئی بھلائی ہو۔ جب دوسر ادن ہوا تو ڈاکو اس شخص کے پڑو سیوں کو قتل کر کے ان کا مال لوٹ کر لے گئے۔ خروس ، سگ ، خرکی آواز نہ ہونے سے یہ لوگ بچ گئے (ڈاکو وُس کو معلوم نہیں ہوا کہ اس صحر امیں کوئی اور بھی آباد ہے۔ ) تب اس شخص نے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم نے دیکھا کہ ہم اس طرح بچ گئے حق تعالی کے کام کی خولی بس اس کو معلوم ہے۔

نقل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھاجو اندھا، کوڑھی تھااور اس کے بدن کے دونوں جھے مفلوج شخے اور ہاتھ پاؤل بھی بیکار تھے اور وہ کہ رہاتھا کہ شکر ہے خداکا جس نے مجھے الی بلاسے جس میں بہت ہے لوگ ببتل شخے نجات خشی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے بو چھا کہ الی کون می بلاسھی جس سے تو چاہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اس شخص سے زیادہ صحت مند ہوں جس کے دل میں معرفت نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم سے ہو کہ اٹھ بیٹھااور اس کی بینائی بھی واپس آئی۔

ین شیخ شبلی رحمتہ اللہ علیہ کودیوانہ سمجھ کرپاگل خانہ میں بند کر دیا گیا۔ پچھ لوگ آپ کے پاس آئے۔ آپ نے ان لوگول سے بوچھا کہ تم کون لوگ ہو۔ انہول نے کہا کہ ہم آپ کے دوست ہیں۔ یہ سن کر آپ ان کو پھر مارنے لگے وہ بھا گئے لگے میب شبکی نے فرمایا کہ تم لوگ جھوٹے تھے اگر تم میرے دوست ہوتے تو میری مارے نہ بھا گئے اور اس پر صبر کرتے۔ ر ضاکی مثر الط: بعض علاء نے کہا ہے کہ رضاکی شرط یہ ہے کہ آدمی سوال نہ کرے اور جو چیز اس کے پاس موجود شہیں ہے اس کو خداے طلب نہ کرے اور جو چیز اس کے پاس موجود ہے اس پر قناعت کرے اور چاہے کہ فتق و فجور کو دکھ کر برانہ مانے کیو نکہ وہ بھی قضائے النی ہے ہاوراس شرے جس میں گناہوں کی کثرت ہو وباہو وبال ہے نہ بھا گے کیو نکہ یہ قضائے ہما گناہے ہیں خضور اکر م علیقہ دعاما نگا کرتے تھے اور دعاما تگنے کی ترغیب بھی فرمائی ہے اور ار شاد کیا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہاور حقیقت بھی ہی ہے کہ دعا کے سب سے دل میں رقت ، شکتگی ، تقر باور تواضع اور باری تعالیٰ کے ساتھ التجا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور یہ سب نیک اور خوب اوصاف ہیں جس طرح پانی پینا تاکہ بیاس دور ہو کھانا کھانا تاکہ ہوک رفع ہو اور لباس پسننا تاکہ سر دی کو دفع کرے۔ رضائے النی کے بر خلاف شیں ہبا ہو ہو اس کی خلاف ہے ۔ البتہ گناہ ہے راضی رہنا در سب نمیں ہو کہ ویا ہو اس کا حکم دیا ہو اس حکم دیا ہو کہ سے دور حضور انور عقیقہ نے فرمایا کہ اگر کئی حضو کو ملک مشرق میں قتل کیا جائے اور کو کی دوسر ابندہ مغرب ہیں ہاور اس قتل نا حق ہو تو گویاوہ اس گناہ میں شریک ہو تو گویاوہ اس گناہ میں شریک ہیں جس حال کی دوسر ابندہ مغرب ہیں ہاور اس قتل ناحق ہو تو گویاوہ اس گناہ میں شریک ہو تو گویاوہ اس گناہ میں شریک ہے۔

اگرچہ معصیت خدا کے عظم ہے ہوتی ہے لیکن اس کے دوپہلو ہیں ایک کا تعلق بعدہ ہے کہ گناہ کا کرناس کے اختیار میں ہے کہ بعدے کی قوت بھی حق کا عظیہ ہے۔ (کہ اوہم قوت حق است کیمیائے سعادت نو لحشوری نسخہ سفرہ ۵۵ کا وردوسر ارخ خداوند تعالی ہے تعلق رکھتا ہے۔ جو پچھ ہوادہ اس کی قضاء اور تقدیر کی بناء پر ہے۔ (ویکے باحق کہ قضا تقدیر اوست تعلق وارد) اس کے عظم اور تقدیر کو اس میں دخل ہے۔ پس اس وجہ ہے کہ خدا کی تقدیر ہے کہ بعد کفرو معصیت سے خالی ندر بیں گے اس پر راضی ر بنا ضروری ہے (پس بدال وجہ کہ قضا کر دہ است کہ عالم از کفر وہ معصیت نیل وہ محمیت کفرو معصیت ہے خالی ندر بیں گائی نام ہے تاکہ اس پر راضی ر بنا ضروری خالی گناہ ہے تاراض ہو تا ہے تاکہ اس پر راضی ر بنا ضروری نیلی اور ہم نے یہ جو پچھ کہا کہ اس میں تنا قض نہیں ہے کیو نکہ اگر کسی شخص کا کوئی دشمن مر جائے اور وہ اس کے دشمن کا حضر رحمی ہو تا ہے تاکہ اس میں تناقض نہیں ہو تا کہ خوش اور ہے۔ اور غم کا موجب پچھ اور ہے۔ بنا قض اس خوش کا سب پچھ اور ہے۔ اور غم کا موجب پچھ اور ہے۔ بنا قض اس حضرت ہیں ہو تاکہ خوش اور غم ایک سب سب ہو ایک خواس معصیت ہو بھاگ جانا ضروری ہے۔ چنانچہ حق تعالی کا ارشاد ہے۔ ربنا اخر جنا سن ہدہ القریة الظالمہ الهد الهد المام بیں) بررگان سف نے الین سب سے میں مقیم ہونے گریز کیا ہے کیونکہ معصیت سر ایت کرے گی اور نہ کرے گی اور نہ کرے گی اور نہ کہا کہ خاصة گی توبلا اور مقومت میں گرفار ہو نام میں سے حرف ظالموں بی کوند پہنچ گا۔)

گی توبلا اور مقومت میں گرفار ہو نام میں کہ اس میں کوند پہنچ گا۔)

اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہو جمال اس کی نظر نامحر م پر پڑتی ہے۔ اور وہ وہال سے بھاگ جائے تو اس میں رضائے

اللي كي مخالفت شيس ہے۔

ای طرح آگرشی شریس قبط ہو تو وہاں سے نکل جانار وااور درست ہے۔ مگر طاعون اور وہا کی جگہ سے نکل جانا (بھاگ جانا) درست نہیں کیونکہ آگر تمام تندرست لوگ چلے جائیں گے تو ہمار تباہ وبرباد ہو جائیں گے۔ البتہ دوسر ی افتوں کیلئے ایسا تھم نہیں ہے۔ بلحہ تھم کے موافق اس کی تدبیر ضروری ہے پس جب تھم جالایالیکن تدبیر سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو پھر تقدیر پرراضی رہے اور سمجھ لے کہ بہتری اور خولی اسی میں ہے۔

# اصل وهم

#### یاد مر گ

معلوم ہونا چاہئے کہ جو کوئی اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ آخر ایک دن مرنا ہے اور قبر میں سونا ہے۔ منکر نکیر کے سوالات اور قیامت بر حق ہے اور پھر جنت میں جانا ہو گایادوزخ میں۔ایسا شخص موت کو بھی نہیں بھولے گااور اگر دانشمند اور عاقل ہے تو ہمیشہ زاد آخرت کی تدبیر میں مصروف رہے گااور دوسری کسی چیز سے واسطہ نہیں رکھے گا۔ چنانچہ سرور کو نمین علیہ کارشاد ہے۔

الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت موشيار به وه هخص جم نے اپنے نفس كوروكااور ايماعمل كيا جوم نے كي بعد كام آئے۔

اور جوشخص موت کو بہت یاد کرتا ہے وہ یقیناً اس کے توشہ کی تیاری میں مصروف رہے گا اور اس کی قبر بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ اور جو کوئی موت کو بھول جائے گا۔ ہمیشہ دنیا کے معاملات میں بھنس کر ذاد آخر ت سے غافل رہے گا۔ اس کی قبر دوزخ کے گڑھوں میں ہے ایک گڑھے میں ہوگی اسی واسطے موت کا ذکر کرنابرہ کی فضیلت رکھتا ہے۔ حضور اکر معلقہ کا ارشاد ہے اکثرو اس ذکر ھادم الملذات (لذتوں کو مٹاد بے والی اور ان کو ڈھاد بے والی بعنی موت کو اکثریاد کیا کر و قوم کر چکنا گوشت کی بھر کے کھانے میں نہیں آتا۔ یعنی سب جانور قرب لاغر ہو جاتے۔

ام المُومنين حضرت عائشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنها نے حضرت رسول خدا علیفیہ سے دریافت کیا۔ یار سول اللّٰہ علیفیہ کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کو (بغیر شہادت کے ) شہیدوں کا درجہ ملے۔آپ نے فرمایا ہاں جو شخص دن بھر میں ہیس مرتبہ موت کویاد کرے۔

منقول ہے کہ حضرت علیہ کا گذرایک قبیلہ پر ہواجوبلند آوازے ہنس رہے تھے توآپ نے فرمایااے لو گو! تم اپنی مجلس میں اس چیز کاذکر کر وجو ساری لذیتوں کو خفیف کر دیتی ہے۔انہوں نے دریافت کیا کہ وہ کیا چیز ہے۔حضور علیہ نے فرمایاوہ موت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنۂ نے کہاہے کہ رسول خداع ﷺ نے مجھے سے فرمایا موت کو اکثریاد کیا کر کہ وہ تخفی د نیامیں زامد منادے گی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گ۔

حضور اكرم عليه في فرمايا ب كفي بالموت و اعظاً يعنى عالم كونفيحت كرنے كيلي موت كا ذكر كرما كا في

ہے۔رسول اللہ علیقے کے اصحاب کی شخص کی تعریف حضور علیہ التحیة والشاء کے سامنے کرنے نگے حضور اکر م علیقے نے

وریافت فرمایا کہ موت کاذکراس کے دل پر کیااٹر کر تاہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنم نے عرض کیا موت کی بات تو ہم نے اس کے منہ سے بھی سنی نہیں۔ حضور اکر م علیہ نے فرمایا پھر تو تم اس کو جیسا نیک سمجھتے ہووہ دییا نہیں ہے۔

حفرت این عمر رضی الله عنما فرماتے ہیں کہ میں دس اشخاص کے ساتھ حضور پر نور کی خدمت میں حاضر ہوا۔

جماعت انصار میں ہے ایک شخص نے حضرت رسول خدا عظیمی ہے دریافت کیا کہ سب سے برداد انشمند کون ہے آپ نے

فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو۔ یک وہ لوگ ہیں جو دین ودنیا کی ہزرگی حاصل کئے ہیں۔ جناب اہر اہیم تنمی ؒ نے کہا کہ دو چزیوں نے مجھ سے دنیا کی راحت چھن لی ہے۔ ایک موت کی یاد نے دوسر سے خداوند تعالیٰ کے روبر و کھڑ اہونے کے

حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی الله عنهٔ کی عادت تھی کہ ہر شب علاء کو جمع کرتےوہ حضر ات قیامت اور موت کا احوال بیان کرتے تو تمام لوگ اس قدر روتے جس طرح اہل ماتم روتے ہیں اور حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ اپنی ہر مجلس میں صرف موت، دوزخ اور آخرت ہی کی بات کیا کرتے تھے۔

منقول ہے کہ ایک عورت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے پاس آئی اور کہا کہ میر اول بہت سخت ہے (نرم كرنے كى )كيا تديير كرول؟ حضرت ام المومنين نے فرمايا تو موت كو كثرت سے ياد كياكر تير اول نرم موجائے گا۔ چنانچيد اسبات پر عمل کرنے ہے اس کی سخت دلی جاتی رہی وہ پھر ام المو منین حضر ت عائشہ رضی اللہ عنها کی خدمت میں حاضر \* موئى اورآپ كاشكرىيداد اكيا-

حضرت رہے ابن خیثم رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے گھر میں ایک قبر کھود لی تھی اور ہر روز کئی مرتبہ اس میں جاکر لیٹتے تے تاکہ موت کا خیال ول میں تازہ رہے۔ان کا قول تھا کہ اگر ایک دن میں ایک ساعت کیلئے بھی موت کو بھول جاؤں تو میر اقلب سیاہ پڑ جائے گا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنۂ نے ایک شخص سے فرمایا موت کو اکثریاد کیا کرواس کے وو فائدے ہیں۔اگرتم محنت و تکلیف میں مبتلا ہو تواس یاد مرگ ہے تم کو تسلی ہوگی اور اگر فراغت وآسودگی حاصل ہے تو موت کاذ کر تمارے عیش کو تکح کردے گا۔

سیخ ابو سلیمان دارانی رحمته الله علیه نے فرمایا ہے میں نے ام بارون سے بوچھاکه کیاتم موت سے راضی ہو۔ انہوں نے جواب دیا نہیں میں موت نہیں چاہتی، انہول نے یو چھااس کا سبب کیا ہے ؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں کی بعدہ کی قصور وار ہوتی ہوں تواس شخص کو دیکھنا پند شیں کرتی اس کے سامنے ٹھیر نے سے شرم کرتی ہوں اور جبکہ میں گناہوں میں

غرق ہوں توخداوند تعالیٰ کے سامنے کس طرح جاسکو تگی۔

موت کویاد کرنے کے طریقے: اے عزیز موت کیاد تین طرح سے ہواکرتی ہے۔ایک تواسے غافل دنیا وار کاباد کرنا ہے کہ موت کے ذکر ہے وہ راضی شیں ہے۔اس کو اس بات کاڈر ہے کہ دنیا کے عیش وآرام اس سے چھوٹ جائیں گے۔ پس وہ موت کی شکایت کر کے کتاہے کہ بدیری بلاسامنے کھڑی ہے۔افسوس کہ مجھے و نیااور اس کے عیش و آرام کو چھوڑنا پڑے گا۔اس طرح موت کاؤکر کرنا۔اس کو حق تعالیٰ کی درگاہ ہے دور کرتا ہے۔لیکن آگر دنیا کا عیش اس پر مجھ تلخ و ناگوارے اور دل دنیاہے بیز اربے تو موت کا یاد کرنا فائدہ سے خالی نہیں ہوگا۔ دوسر اطریقہ بیہے کہ جس نے گناہوں سے توبہ کرلی ہے وہ موت کو ناپند نہیں کر تااور اس کاذکر ناگوار نہیں گزر تا۔ لیکن اس کے جلد آنے سے کراہت كرتا ہے اس كواس بات كا دُر ہوتا ہے كہ مجھے توشہ آخرت كے بغير جانا يڑے گا۔اس سبب سے اگر كوئي مخص موت كونا گوار محسوس کرے اور اس سے کراہت کرے تواس میں کچھ قیاحت نہیں ہے۔ تیسر اطریقہ عارف کے یاد کرنے کا ہے۔اس لئے وہ موت کویاد کرتا ہے کہ دیداراللی کاوعدہ موت کے بعد ہے۔وصل دوست کے وعدہ کاوقت کوئی بھی نہیں بھولتا۔ بلعہ ہمیشہ اس کے انتظار میں رہتا ہے۔ صرف انتظار ہی شیں بلعہ اس کی آرزو کر تا ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنذ نے وم مرگ فرمایا۔ حبیب جاء علی فاقة لینی دوست درویشی کے وقت آیا ہے۔ پھر انہوں نے مناجات میں اس طرح کہا خدایا۔اگر تواس سے واقف ہے کہ میری نظر میں درویشی، توانگری سے ، پیماری، تندر تی ہے اور موت ، زندگی ہے بہتر ہے اور پندیدہ ترہے تو مجھ پر موت کی تختی کوآسان فرمادے۔ تاکہ میں تیرے دیدارے لذت اندوز ہو سکول۔ ان امور کے سواایک اور براور جدہے جس میں نہ موت سے بیز اری ہے اور نہ اس کی طلب ہے اور نہ تعجیل کی خواہش ہے نہ تاخیر کی آرزو۔ بلحہ حق تعالیٰ کے تھم پر راضی ہونا ہے۔ اپنے تصرف واختیار کو چھوڑ کر تشکیم ورضا کے بلند ترین مقام پر پنچنا ہے اور بیبات اس وقت حاصل ہو گی کہ موت اس کویاد آئے جبکہ حال ہیہ ہے کہ موت کا خیال اکثر اس کے ول میں نہیں آتا کیونکہ وہ دنیامیں مشاہدہ اللی میں منتخرق ربتا ہے اور ذکر اللی اس کے دل پر غالب ہو تا ہے۔اس کی نظر میں مریااور جینادونوں ایک ہیں کیونکہ تمام احوال میں خدا کی یاداور اس کی محبت میں منتفرق رہتا ہے۔

موت کاؤ کرول پر کس طرح موثر ہوتا ہے: معلوم ہونا چاہئے کہ موت ایک ام عظیم اور امر گرال
بارہے اور خطرہ سے خالی نہیں ہے۔ اکثر لوگ موت ہے بے خبر جیں اگر بھی یاد بھی کرتے ہیں توان کے دل پر پچھ اثر نہیں
ہوتا۔ کیونکہ دنیا کے کا موں کا خیال اس قدر ہوتا ہے کہ کئی دوسری بات کی وہاں گنجائش ہی نہیں ہوتی اس لئے وہ لوگ خدا
کے ذکر ہے بھی حلاوت اور لذت نہیں پاتے۔ بس اس کی تدبیر سے ہے کہ آدمی گوشہ نشین ہوکر ایک ساعت کیلئے اپنے دل
کو دنیاوی خیالات ہے الگ تھلگ رکھ اس شخص کی طرح جس کو ایک جنگل طے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کی تدبیر

میں وہ اس طرح منہمک ہو تا ہے کہ دل دوسر ی چیزوں سے فارغ رہتا ہے۔ پس پیہ خلوت نشین اپنے دل میں خیال کرے کہ موت عنقریب آنے والی ہے۔ ممکن ہے کہ میں آج ہی مر جاؤں۔ اگر کوئی شخص تم سے کیے کہ تم اس اندھیرے اور تاریک بالاخانہ پر جاؤ جبکہ تم کو بیہ معلوم نہیں کہ راہ میں کوئی غاربے پاس کے راستہ میں کوئی پھر رکھا ہوا ہے یا کچھ خطرہ ہے تواس صورت میں یقیناتم ہر اساں ہو گے پس اب خیال کرو کہ موت کے بعد تمہارا کیا حال ہو گااور قبر کی سختی بھی پچھ کم نہیں ہے تو پھراس بات ہے بے فکر رہنا کس طرح جاہو سکتا ہے پس مناسب اور بہتر نہیں ہے کہ اپنے ان دوست احباب کو یاد کروجو مر چکے ہیں اور ان کی صور توں کو پیش نظر رکھواور خیال کرو کہ دنیا میں کس کروفر ہے رہتے تھے اور کس قدر ان کے دل مسر ور رہتے تھے اور وہ موت ہے بے خبر تھے لیس نا گھال عین بے خبری کے عالم میں موت آئی اور ان کے اعضاء کس طرح گل سرز گئے ہوں گے اور کیڑوں نے ان کے ناک ، کان اور گوشت پوست کو کھالیا ہو گااور مٹی میں مل گئے ہوں گے۔اب ان کے ور ثاء ان کے مال تقتیم کر کے بڑے مزہ سے کھارہے ہیں اور ان کی بیویاں دوسرے خاوندول کے ساتھ عیس کر رہی ہیں اور پہلے شوہروں کو بھول چکی ہیں۔ پس اینے ہر ایک گذرے ہوئے یارآشنا کو یاد کرے اور ان کی تفریحات، ہنمی، دل لگی اور غفلت اور بڑی بڑی امیدوں اور آر زؤل میں ان کا مشغول رہنایاد کرے کہ وہ جگی کا موں میں مشغول <mark>رہتے تھے</mark> وہ بیس بیس سال میں بھی تمام نہیں ہو سکتے تھے اور ان کا مول میں کیسی کیسی تکایف اٹھاتے تھے ان کا کفن د هو بی کے گھاٹ پر د هویا گیا تھااوران کواس کی بالکل خبر نہیں تھی پس اینے دل ہے کیے کہ میں بھی ان کے مائند ہوں اور میری حرص و غفلت ا**ن** سے کچھ کم نہیں یہ تو تمہاری خوش تھیبی ہے کہ بیاوگ تم ہے پہلے مر گئے تاکہ تم کوان کے حال سے عبر ت حاصل ہو۔ بررگول نے فرمایا ہے فان السعید من وعظ بغیرہ (نیک خت وہ ہے جو دوسرول سے عبرت حاصل کرے) پس انسان اپنے ہاتھ یاؤں ،آنکھ ،انگلیوں اور زبان اور دوسر ے اعضاء کا خیال کرے کہ بیہ تمام اعضاء ایک دوسر ے سے جدا ہو جائیں گے اور چندروز میں بیربدن زمین کے کیڑوں کی غذائن جائے گا۔ پھر تم اپنی اس صورت کا خیال کروجو قبر میں ہو گ۔ایک سرا اگلا ہوامر دار بن جائے گ۔ غرض اس قتم کے خیالات دن بھر میں ایک ساعت کیلئے دل میں لائے تا کہ دل موت ہے خبر دار ہے۔ بول ظاہر میں سرسری طور پر موت کویاد کر نادل پر اثر نہیں کرتا۔ انسان ہمیشہ دیکھا ہے کہ لوگ جنازہ لے جارہے ہیں اور بیہ بھی سمجھتا ہے کہ اس قشم کے نظارے ہمیشہ ہوتے رہیں گے لیکن خود کو بھی مر دہ کی حالت میں خیال نمیں کر تا۔جوبات ویکھی نہیں جاتی ہے وہ کبھی خیال میں نہیں آتی ہے۔اسی واسطے حضور اکرم عظیمہ نے خطبہ میں اس طرح ارشاد فرمایا : بچے بتا! کیا یہ موت ہمارے واسطے نہیں لکھی ہے اور یہ جنازے جولوگ لے جارہے ہیں پیج بتاکہ کیا ہے مسافر ہیں جو پھر جلد ہی لوٹ آئیں گے۔لوگ ان کو خاک میں دفن کر کے ان کی میر اث (ترکہ ) کھاتے ہیں اور اين حال سے غافل رہتے ہیں۔

موت کویاد نہ کرنے کا سبب اکثر طول ال ہو تاہے لینی پر ی پری کبی کبی آر زوئیں۔ یہ ساری خرابیال اس سے پیدا

ہوتی ہیں۔

آرزوئے کو تاہ کی فضیلت: جو کوئی اپندل میں یہ خیال کرے کہ میں مد تول ندہ رہوں گااور مدت دراز کے بعد دن بعد مجھے موت آئے گا اپنے شخص سے دین کا کوئی کام نمیں ہوگا کیو نکہ وہ اپنے دل ہے کہتا ہے کہ ابھی زندگی کے بہت دن باقی ہیں۔ جب چاہوں گا فلال نیک کام کر لول گا۔ ابھی تو جو دن عیش و عشرت میں گذر رہے ہیں یہ غنیمت ہیں اور جو کوئی باتی موت کو اپنے قریب سمجھے گا۔ وہ ہر طرح سے زاد آخرت کی تدبیر میں مصروف ہوگا۔ ایساخیال تمام سعاد توں کا محرک و اپنی موت کو اپنے قریب سمجھے گا۔ وہ ہر طرح سے زاد آخرت کی تدبیر میں مصروف ہوگا۔ ایساخیال تمام سعاد توں کا محرک و موجب ہو تا ہے۔ حضور اکر م عیال نہ کر کہ رات میں ندہ رہ کی ایسان عاصل کر اور تندر سی سے ہماری کا تو شہ میں ندہ رہ کی کر دوہ میں داخل ہوگا۔ بہم پنچا (ہماری کا خیال کر ) تو نہیں جانتا کہ کل تیر انام حق تعالیٰ کے نزد یک کس گروہ میں داخل ہوگا۔

یہ بھی حضور اگر م علیہ نے فرمایا ہے ''کہ اے لوگو! تمہارے باب میں کسی چیز ہے اتنا ندیشہ ناک نہیں ہوں جتنا تمہاری ان دوخصلتوں ہے ڈر تا ہوں کہ تم حرص کی پیر دی کرو گے اور زندگی در از کی امیدر کھو گے۔''

حضرت اسامہ رضی اللہ عنهٔ نے ایک چیزاتی خریدی کہ ایک ماہ تک کام آئے۔ حضور عظیمیہ کو جب یہ معلوم ہواتو ارشاد فرمایاان اسامہ تطویل الامل یعنی اسامہ حیات مستعار پر برا ابھر وسہ رکھتا ہے۔ قتم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جب میں آنکھ بعد کرتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ آنکھ بعد کرنے سے پہلے میری موت آجائے گی اور دو طق میں رہ جائے گا۔" آجائے گی اور دو طق میں رہ جائے گا۔"

اے لوگواگر عقل رکھتے ہو تو خود کو مر دہ سمجھو قتم ہے اس پروردگار کی جس کی دست قدرت میں میری جان ہے۔ جس چیز کاتم سے دعدہ کیا گیاہے۔وہآگر رہے گی اور اس سے نہ بہو گے۔

حضرت عبداللہ ائن مسعود رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ رسول اگر م عظیمی نے ایک مربع کھینچااور اس کے در میان ایک سید صااور اس خط محدیج کر فرمانے گئے۔ "بیہ ایک سید صااور اس خط محدیج کر فرمانے گئے۔ "بیہ خط جو اس مربع کے اندر ہے آدمی کی مثال ہے اور بیہ خط مربع اس کی اجل ہے جو اس کو چاروں طرف ہے گئیرے ہوئے ہے اس سے بھاگ نہ سکے گااور بیہ چھوٹی لکیریں جو دونوں طرف ہیں آفیتیں اور بلائیں ہیں جو اس کے آگے کھڑی ہیں۔

اگربالفرض وہ ایک آفت سے چ جائے تو دوسری آفت سے نجات نہ پائے گا۔ یمال تک کہ مر جائے اور ایک خط جو مربع کے باہر ہے اس کی آس اور امید ہے کہ آد می ہمیشہ بڑی بڑی تدبیر ول میں لگار ہتا ہے جو خدا کے علم میں ہیں اور اس کی اجل کے بعد پوری ہوں گی۔

حضور علی کے کا یہ بھی ارشاد ہے کہ انسان ہر روز ہو ڑھا ہو تا جاتا ہے اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی جارہی ہیں مال کی حرص اور جینے کی آرزو۔ خبر میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ضعیف شخص کو دیکھا جو پھاؤڑ اہاتھ میں لئے کام کررہاہے اور دعامانگ رہاتھا کہ یااللی حرص کو اس دل ہے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے حرص کو اس کے دل ہے نکال دیا۔وہ ضعیف شخص پھاؤڑ اہاتھ ہے رکھ کر سوگیا۔ ایک ساعت کے بعد پھر اٹھااور مناجات کی کہ یاد النی اس کو حرص عطا کر تبوہ پیر مرد اٹھ کر پھر کام کرنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ کیابات تھی ؟ اس نے جواب دیا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں محنت کب تک کروں گا۔ بوڑھا ہو گیا ہول اور اب جلد مر نے والا ہوں اس وجہ سے میں میرے دل میں یہ خیال آل کے میں مخت کب تک کروں گا۔ بوڑھا ہو گیا ہول اور اب جلد مر نے والا ہوں اس وجہ سے میں نے پھاؤڑ ارکھ دیا (کام چھوڑ دیا) پھر دوبارہ یہ خیال دل میں پیدا ہوا کہ موت آنے تک روٹی کھانا (طعام) ضروری ہے (اس لئے دوسری دعاکی)۔

حضورا کرم علی ہے تھا۔ کرام رضی اللہ عنم سے دریافت کیا کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو ؟ انہوں نے جواب دیا۔ بی ہاں ہم چاہتے ہیں۔ حضورا کرم علی ہے نے ارشاد فرمایا، تم حرص کو کم کر دواور موت کی صورت اپ سامنے ہمیشہ رکھو اور حق تعالی ہے بہت زیادہ شرم کرو۔ منقول ہے کہ کسی شخص نے اپنے بھائی کو خط لکھا جس میں یہ تح ریر تھا کہ دنیا خواب اور حق تعالی ہے بہت زیادہ شرم کرو۔ منقول ہے کہ کسی شخص نے اپنے بھائی کو خط لکھا جس میں یہ تح ریر تھا کہ دنیا خواب ہے۔ " ہے اور آخر ت بید اربی اور الن دونوں کے در میان موت ہے اور جس عالم میں ہم ہیں دہ پریشان خواب و خیال ہے۔ "

حرص کے اسباب: اے عزیز معلوم ہو ناچاہئے کہ انسان طویل زندگی کو دووجہوں ہے اپندل میں قرار دیتاہے (چاہتا ہے)ایک نادانی اور دوسری وجہ دنیا کی محبت۔لیکن جب دنیا کی محبت غالب آئی۔ تو موت نے محبوب دنیا کواس سے چھین لیا۔اس وجہ ہے انسان موت ہے خوش نہیں اور بیر امر (مریا)اس کی طبیعت کے خلاف ہے۔اور جو چیز مخالف طبع ہوتی ہے توانسان ہمیشہ اس سے حذر کر تا ہے اور خود سے بھلا تا ہے اور ہمیشہ اس چیز کے مخالف خیال جمائے رہتا ہے جو اس· کی آر زو کے مطابق ہو پس ہمیشہ وہ زندگی ، مال وزن ، فرزند اور و نیا کے سامان کو سمجھنے لگتا ہے کہ بیہ دائمی ہیں اور موت کو اس کی تمنا کے ہر خلاف ہے بھول جاتا ہے۔ اگر بھی اتفاقاً موت کی یاد بھی آئی تو کتا ہے کہ ابھی جلدی کیا ہے بہت دن ابھی ( زند گانی کے )باقی ہیں آئندہ موت کا توشہ فراہم کر لول گا۔ بڑھا ہے تک صبر کر ناچا ہے۔ پھر جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے۔ ذرااور زندگی باقی رہے کہ میری بیه زمین پانی سے سیر اب ہو جائے تاکہ دل روزی کی فکر سے فارغ ہو جائے تاکہ عبادت کی لذت حاصل ہواور فلال دشمن نے جو سر اٹھایا ہے اس کو ٹھیک کر دوں۔ غرض اس طرح سے ڈھیل دیتے جاتا ہے۔ایک عنفل سے فارغ ہو کر دس اور کا موں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یہ احتق اتنی بات نہیں سمجھتا کہ دنیا کے کا مول ے کی نے فراغت حاصل نہیں کی ہے۔ سوائے اس کے کہ دنیاہے دست بر دار ہو جائے اور بیر نادان پیر سمجھتاہے کہ کسی نه کسی وقت میں اس سے فارغ ہو جاؤل گا۔اس طرح روز تاخیر کرتا چلا جاتا ہے آخر کاریکا یک موت آجاتی ہے اور حسرتیں ول کی دل ہی میں رہ جاتی ہیں۔ ای وجہ ہے اکثر اہل دوزخ کی فریاد اور پشیمانی اس تاخیر کرنے کے سبب ہے ہوگی (کہ انہول نے عمل خیر میں تاخیر کی )اور اس تاخیر ار ڈھیل کا سبب دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت ہے۔

حضور اکرم علی نے فرمایا کہ "جس چیز کو تو جاہتا ہے اس کو دوست رکھ۔ لیکن آخر کاروہ تھے سے چھین لی جائے گا۔ "نادانی کا متیجہ رہے کہ آدمی اپنی جو انی پر بھر وسد کرے اور انتانہ سمجھے کہ براها ہے سے پہلے ہی مر جائے گا۔ ہزاروں پچ

مر جاتے ہیں۔ شہر میں جو بوڑھے کم نظر آتے ہیں اس کی وجہ یمی ہے کہ بڑھانے کی عمر کولوگ بہت کم پینچتے ہیں اور دوسری
بات یہ کہ ناوان تندر سی کی حالت میں مرگ مفاجات کو اپنے ہے دور سمجھتا ہے۔ اتنا نہیں جانتا کہ اچانک مر جانا تو شاذو
نادر ہے لیکن اچانک پیمار ہو نانادر نہیں کہ تمام پیماریاں اچانک ہی آتی ہیں تو اس پیماری سے پیمار کامر جانا ممکن ہے ہیں منظمند
کو چاہئے کہ موت کی صورت میں ہمیشہ چیش نظر رکھاس دھوپ کی طرح جو اس پر پڑدر ہی ہو اس سامیہ کی طرح نہیں جو
اس کے آگے چاتا ہے اور بیاس کو نہیں پاسکتا۔

#### حرص كاعلاج

معلوم ہونا جا ہے کہ کسی چیز کے سب کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب جبکہ تم یہ تمام باتیں جان بھے تواب حرص کے دفع کرنے کی تدبیر بھی کرنا چاہئے۔ جس سب سے دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے وہ اس کو تدبیر ہے دور کیا جا سکتا ہے۔ جس کاذکر ہم نے ''حب دنیا''کی فصل میں کیا ہے۔

لیعنی جو کوئی دنیائی بے ثباتی معلوم کر لے گاوہ ہر گزاس کو دوست نہیں رکھے گا۔ کیو نکہ جانتا ہے اس کی لذت چند روزہ ہے اور موت کے آنے پر بیہ سب ختم ہو جائے گی اور دنیا کا بید فی الحال عیش بھی کدورت، رنج اور در دسر سے خالی نہیں ہے اور جو کوئی آخرت کی مدت کی درازی اور دنیاوی عمر کی کو تاہی پر غور کرے گا تو سمجھ لے گا۔ آخرت کو دنیا کے عوض فروخت کرنا گویا ایسا ہے کہ کوئی شخص اس در هم کو جو اس نے خواب میں دیکھا اس در ہم پر فوقیت دے جو عالم بیداری میں اس کے ہاتھ میں ہو کیونکہ دنیاخواب ہے حدیث شریف آیا ہے۔

الناس بنام فاذا ما تو افا نتھوا تھیوا تمام لوگ سور ہے ہیں جب مرجائیں گے توبیدار ہول گے۔ نادانی وغفلت کا علاج اچھے فکرو تام ہے ہو گا۔ یول سمجھو کہ جب موت کاآناآدی کے اختیار میں نہیں ہے تووہ ایسے وقت پر نہیں آئے گی جس میں اس کی مرضی ہو۔ پھر جوانی ، زور اور قوت پر بھر وساکرنا قطعی نادانی ہے۔

حرص کے ورجے: حرص کے درجوں اور مرتبوں کے اعتبار سے لوگ مختلف ہیں۔ کوئی توابیا ہو گاجو ہمیشہ دنیا

میں رہنا چاہتا ہوگا۔ چنانچہ حق تعالیٰ کاار شاد ہے۔ یود احد کہ لو یعمر الف سنة (تم میں کوئی خواستگار ہے کہ ہزار سال تک جئے) اور کوئی اییا ہوگا کہ بڑھا ہے گی آرزور کھتا ہے اور کوئی اییا ہوگا کہ اس کوایک سال سے زیادہ جینے کی امید نہ ہو اور کل میں مدیر نہ کرے کوئی اییا ہوگا کہ ایک دن سے زیادہ جینے کی امید نہ ہو اور کل کی تدبیر اور فکر نہ کرے۔ حضر سے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کل کی روزی جمع مت کر کیونکہ اگر زندگی باقی ہے تورزق بھی باقی ہے اور حیات باقی نہیں ہے تو دوسر وں کی زندگی کے واسطے تمرنج مت اٹھاؤ اور کوئی اییا ہوگا کہ ایک ساعت بھی زندہ رہنے کی اس کوامید نہ ہو چنانچہ حضور اکرم عیافی ہو وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ کہ میاد اپانی لانے سے قبل ہی موت واقع ہو جائے کوامید نہ ہو چنانچہ حضور اکرم عیافی موجود ہوتے ہوئے تیم فرمالیت کہ مباد اپانی لانے سے قبل ہی موت واقع ہو جائے

اور کوئی اییا ہو گا کہ موت ہر آن اس کی نگاہول کے سامنے ہو۔ چنانچہ حضور اکر م علیہ نے حضر ت معاذر ضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ تمهارے ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ انہول نے جواب دیا کہ جس چیز سے بہر ہ مند ہوامیں نے سمجھ لیا کہ آئندہ پھر اس ہے نفع اندوز نہیں ہو سکول گاحضر ت اسود حبثی رضی اللّٰہ عنهٔ نماز کے وقث ہر طر ف دیکھتے تھے۔لو گول نے ان ہے دریافت کیا کہ آپ کے دیکھتے ہیں۔انہول نے جواب دیا کہ ملک الموت کودیکھ رہا ہوں کہ کس طرف ہے آئے گا۔ الغرض اسبات میں بندوں کی حالت مکساں ضمیں ہے جو کوئی فقط ایک ماہ جینے کی امیدر کھتا ہے۔وہ اس سے افضل ہے جو چالیس دن زندگی کی امیدر کھتا ہے اور اس کی مثال اس سے ظاہر ہے کہ ایک شخص کے دو بھائی پر دلیں میں ہیں ایک بھائی کے ایک ماہ میں واپس آنے کی امید ہے اور دوسرے کی سال بھر ۔ایک ماہ میں جو آنے والا ہے اس کے واسھے یہ بھائی تیاریاں کر تا ہے اور دوسرے بھائی کے معاملہ میں تاخیر کر تاہے بس ای طرح ہر کوئی خود کو حرص و ہواہے دور خیال کر سکتا ہے لیکن ہواو حرص میں مبتلار ہنے کی علامت رہے کہ انسان اپنے دم کو غنیمت جانے اور کار خیر میں جلدی کرے۔ چنانچہ حضور اکر م علیہ کارشاد ہے کہ اے لوگوں! پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔جوانی کوبردھا پے سے سلے، تندر سی کو میماری سے پہلے، توانگری کو مفلس سے پہلے اطمینان کو پریشانی سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے۔ حضور اکرم علی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ دو نعتیں ایس جن کی قدر اکثر لوگوں کو نہیں ہے۔ ایک تندر تی دوسرے جمعیت خاطر۔ حضور اکر م علیقے جب بھی کسی صحالی (رضی اللہ عنهم) سے غفلت مشاہدہ فرماتے توان سے پکار کر فرماتے"موت آئی تو سعادت لائی یا شقاوت لائی۔" حضرت حذیفہ رضی الله عنهٔ نے فرمایا ہے کہ ہر صبح میہ پکار پکار کر کہتی ے كەاكوكو!الرحيل الرحيل (كوچەرچين بكوچەرچين بكاشخ "داؤد طائى كولوگول نے ديكھاكه نمازير صف کیلئے دوڑتے ہو جارہے ہیں لوگوں نے بوچھااتن جلدی کس لئے ہے۔انہوں نے فرمایا۔لشکری شسر کے دروازے پر میرے منتظر ہیں۔ یعنی قبر ستان کے مر دے جب تک مجھے نہ لیے جائیں یمال سے نہیں ہٹیں گے۔

رین میں ہور ہوں کے حضر سے ابو موکی اشعری رضی اللہ عند اپنی آخیر عمر میں بڑی ریاضت کرتے تھے او گوں ہے کہا کہ اگر آپ اس سخت ریاضت میں کچھ نرمی کر دیں تو کیامضا کقہ ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب گھوڑے کو آخری معرکہ میں دوڑاتے ہیں تودہ اپنا تمام زور لگادیتا ہے۔ اس طرح سے وفت میری عمر کا آخری میدان ہے قیامت قریب ہے۔ عبادت میں قصور نہیں کردوں گا۔

#### سکرات مرگ اور جان کنی

معلوم ہونا چاہئے کہ اگر عقل مند شخص کو سکرات موت کے علاوہ اور کوئی خطرہ در پیش ہوتا تو بھی اس کو لازم تھا کہ سکرات کاخوف دل میں رکھ کر دنیا کے عیش ہے بیز ارر بتا کیو نکہ اس کو اگر اس بات کا ڈر ہو کہ ایک ترک سپاہی اس کے گھر کے اندر گھس کر اس کو کاشنے والا ہے تو ڈر کے باعث خواب وخور ہے جی اچاٹ ہو جائے گا۔ حالا نکہ ترک کا آنا مشکوک و مشتہ ہے اور ملک الموت کا آنا اور روح قبض کرنا'' یقینیات'' ہے ہے (یقینی بات ہے) اور موت کا صد مداس ترک کے گرزی ضرب ہے بہت زیادہ شدید اور مہیب ہوگا۔ لیکن غفلت کے سب ہے لوگ اس ہے نہیں ڈرتے۔ تمام بزرگان دین اس بات پر متفق ہیں کہ جان کن کی تکلیف تکوار ہے کی کو عکڑے عکڑے کر ڈالنے کی اذبیت سے زیادہ سخت ہے کیو نکہ زخم کی افزیت کے اور خان افزیت کا سب بیہ ہوتا ہے کہ جمال زخم لگتا ہے وہاں کی روح کو اذبیت پہنچتی ہے اور ظاہر ہے کہ زخم کی جگہ پر تکوار روح کو نہیں دیکھتی ہے آگ سے جلنے کا در داس واسطے زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی جلن تمام اجزاء میں سر ایت کر جاتی ہے اور جان کندنی کی اذبیت عین روح میں جو بدن کے تمام اجزاکو گھیر ہے ہے ظاہر ہوتی ہے اور سکر ات کے وقت آدمی ہے طاقتی کے سب سے اس واسطے خاموشی رہتا ہے کہ زبان اس کی تختی ہے گئگ ہو جاتی ہے اور عقل جا نہیں رہتی۔ یہ تختی ہیں وہی معلوم کر سکتا ہے جس نے اس کی افزیت اٹھائی ہے۔ یا نور نبوت کی بدولت اس کے وقوع سے پہلے ہی اس کی اذبیت کا علم ہو۔ معلوم کر سکتا ہے جس نے اس کی افزیت اٹھائی ہے۔ یا نور نبوت کی بدولت اس کے وقوع سے پہلے ہی اس کی اذبیت کا علم ہو۔ معلوم کر سکتا ہے جس نے اس کی افزیت اٹھائی ہے۔ یا نور نبوت کی بدولت اس کے وقوع سے پہلے ہی اس کی اذبیت کا علم ہو۔ جان بے حضر سے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے حوار یو ایم دعام گو کہ حق تعالیٰ جان کنی مجھ پر آسان فرمادے کہ مجھے موت کا انتا خوف ہے کہ میں اس خوف سے مرجاؤں گا۔

حضورا کرم علیہ اللہ علیہ وسلم اللہ میں اللہ علیہ وسلم اللہ وت (اللی محمد (علیہ علیہ علیہ اللہ میں اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ وت (اللی محمد (علیہ علیہ اللہ علیہ اللہ میں کو اللہ علیہ کہ اللہ علیہ میں آلے میں آلے اللہ ہواس کی خوبی (انجام) کی مجھے امید نہیں کیونکہ حضورا کرم علیہ کی سکرات کی سختی میں نے اپنی اس روح کو تو ہڈیوں اور رگوں سے ذکال رہا ہے یہ سختی مجھ پر آسان فرمادے اور حضر ت علیہ نے سکرات و جان کی تکلیف کا حوال یول میان فرمایہ کہ سکرات کا عالم تلوار کے تین سوز خم کا سام ہے ۔ یہ بھی آپ نے فرمایا کہ بہت آسان موت کی مثال گو کھر و کے کا شنے جیسی ہے جو پانوں میں چھ جائے پھر اس کا تکا لئا آسائی ہے ممکن نہیں ہے۔

حضوراکرم علیہ ایک ہمارے پاس جو حالت نزع میں تھا تشریف لے گئے اور فرمایا کہ مجھے اس کی تختی کی خبر ہے ۔ کوئی رگ بدن میں ایک نہ ہوگی جس میں الگ الگ در دنہ ہو تا ہو۔ حضرت علی رضی الله عندُ نے فرمایا اے لوگوں! جنگ کرو تاکہ دسٹمن کے ہاتھ سے مارے جاؤکیونکہ تکوار کے ہزار زخم سکرات کی تختی سے جو بستر علالت پر ہوتی ہے تہمارے اوپرآسان ہیں۔

منقول ہے کہ بنی اسر اکیل کی ایک جماعت کا گذر کسی قبر ستان پر ہوا۔ ان کی دعاہے حق تعالی نے ایک مردہ کو زندہ کر دیاوہ اٹھااور پولا اے لوگو! مجھے ہے کیا چاہتے ہو۔ میر می موت کو پچاس سال گذر بچکے ہیں لیکن ابھی تک جال کنی کی شختی مجھے یاد ہے۔ ایک صحافی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کسی مومن کے مرتبہ میں پچھ باقی رہ جا تا ہے جیسے وہ اپنے عمل سے حاصل نہیں کر سکا ہو تا ہے تو حق تعالی سکر ات موت کو اس پر سخت فرمادیتا ہے۔ تاکہ وہ اس طرح ان درجات کو ماصل کر سے اور اگر کسی کا فرنے نیکی کی ہے تو اس کی جزامیں سکر ات کو اس پر آسان کر دیتا ہے۔ تاکہ اس کا پچھ حق خداوند

تعالیٰ کے ذمہ ندرہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ مرگ مفاجات میں مومن کی راحت اور کافر کی حسرت ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جب موک علیہ السلام کی موت کا وفت آیا تو حق تعالیٰ نے ان سے دریافت کیا کہ اے موٹیٰ! سکرات میں تیر اکا حال ہے ؟ انہوں نے فرمایا کہ ایسی حالت ہے جیسے کسی زندہ پر ندہ کوآگ میں بھونتے ہوں جس میں نہ اڑنے کی قدرت ہے اور نہ مرنے کی تاکہ اس تخق سے نجات یائے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنهٔ نے کعب الا حَبارے دریا فت کیا کہ جان کنی کی سختی کیسی ہوتی ہے۔ انہوں نے جو اب دیا کہ اس کی مثال الی ہے کہ کا نٹول سے بھر می ہوا یک شاخ کو کس کے بدن میں داخل کر دیا جائے اور اس کا ایک کا نثاا یک ایک رگ میں چبھ گیا ہو پھر کوئی بہت طاقتور شخص اس شاخ کوباہر کھنچے۔

منقول ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت ہے دریافت کیا کہ تم مخلوق کے معاملہ میں عدل ہے کام کیوں نہیں لیتے۔ کسی کو دنیا سے جلد لے جاتے ہو اور کسی کو بہت مدت تک دنیا میں چھوڑ دیتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ بیربات میرے اختیار میں نہیں ہے ہرایک کے نام کااجازت نامہ مجھے دیاجا تاہے اور میں اس حکم کے مطابق عمل کر تاہوں۔

حفرت وہب بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ نے کہ ایک دن کی بادشاہ نے سواری کے ارادہ سے لباس بہنا چاہا۔
نوکروں نے طرح طرح کے لباس حاضر خدمت کے۔اس نے ان میں سے سب سے بہتر لباس پہنا بہت سے گھوڑے حاضر کئے گئے تھے ان میں سے ایک بہت اچھا گھوڑا سواری کیلئے امتخاب کیا۔ اس پر سوار ہو کربڑی شان و شوکت سے باہر حاضر کئے گئے تھے ان میں سے ایک بہت اچھا گھوڑا سواری کیلئے امتخاب کیا۔ اس پر سوار ہو کربڑی شان و شوکت سے باہر فکلا۔ تکبر کے باعث کسی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا اس اثناء میں ملک الموت نے ایک میلے لباس والے درویش کی صورت میں اس کے پاس آکر سلام کیا۔باد شاہ نے جو اب نہیں دیا۔ تب درویش نے اس کی لگام پکڑلی۔باد شاہ نے کہا ہے

فقیر لگام چھوڑد سے شاید تختیے معلوم نہیں کہ میں بادشاہ ہوں۔ اس نے کہا مجھے تجھ سے کام ہے۔ بادشاہ نے کہا چھاٹھر میں گھوڑ ہے ہے نیچے از آؤں۔ درولیش نے کہا کہ انز نے کی فرصت نہیں ہے۔ اسی وقت وہ کام چا بتا ہوں۔ بادشاہ نے زج ہو کر کہا کہ بتا کیا کام ہے۔ تب اس نے بادشاہ کے کان میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں اور اس لئے آیا ہوں کہ ابھی تیری روح قبض کروں۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کارنگ فق ہو گیا اور بات کرنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ ہمشل تمام کہا کہ اتنی مہلت مجھے دیدو کہ میں گھر جاکر زن و فرزند ہے رخصت ہولوں۔ ملک الموت نے کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ غرض اس وقت گھوڑے ہی پادشاہ کی روح قبض کرلی اور بادشاہ مردہ ہو کر گھوڑے سے گر پڑا اور ملک الموت وہاں سے رخصت ہوگیا۔

راہ میں ایک اور مومن کو دیکھا ملک الموت نے کہا جھے تم ہے ایک رازگیات کہنی ہے۔ پوچھاوہ کیا ہے؟ کہا کہ میں ملک الموت ہوں اس نے جواب دیا مر حبا! میں تو بہت دنوں سے تمہاے انتظار میں تھا۔ جھے تمہارا آتا ہہت عزیز ہے۔ لو میر کی جان حاضر ہے قبض کر لو۔ ملک الموت نے کہا کہ اگر تم کو کچھ کام ہے تو پہلے اس کو کر لو۔ مر د مو من نے جواب دیا کہ الموت نے کہا چھا جس حالت میں جواب دیا کہ الموت نے کہا چھا جس حالت میں تمہاری روح قبض کر ویل۔ مر د مو من نے جواب دیا ذرا تھمر جاؤ۔ و ضو کر کے نماز پڑھتا تمہاری مر ضی ہو اس حالت میں تمہاری روح قبض کر لینا۔ چنا نچھ ملک الموت نے ایسا ہی کیا۔ شخو ہوب بن منہ نے یہ روایت بھی نقل کی ہوں تم بحدہ کی حالت میں روح قبض کر لینا۔ چاہوں کے آسان پر لے گئے۔ فرشتوں نے ان سے پوچھا کے ملک الموت بھی تم کوروح قبض کر تے وقت رحم بھی آیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ایک حاملہ عور ت جنگ میں تھی اس کے چہ کہا کہ الموت بھی جھوڑ دیا۔ اس عورت کی روح قبض کر بے وہائی کہا تہ ہی تھی اس عورت کی روح قبض کر جے کو تباہی کے عالم میں چھوڑ دیا۔ اس عورت کی مسافر ہونے اور اس چہ کی تمائی اور کمپری پر جھے رحم آگیا۔ ملا نکہ نے مہائی دیا ہو تھا۔ کہا کہ بن ایک مائم میں تھوڑ دیا۔ اس عورت کے مسافر ہونے اور اس چہ کی تمائی اور کمپری پر جھے رحم آگیا۔ ملا نکہ نے مہائی الموت نے کہا کہ یہ الموت نے کہا کہ یہ الموت نے کہا کہ یہائی دیا ہوئی الموت نے کہا کہ یہائی دیا ہوئی دیم رہائی ہوئی دیکھا جس کو تم نے صحر امیں بے یارومد دگار چھوڑ دیا تھا۔ ملک الموت نے کہا ہوئی اللہ اللہ کہ نے کہا کہ یہ دو بی لاکا تھا جس کو تم نے صحر امیں بے یارومد دگار چھوڑ دیا تھا۔ ملک الموت نے کہائی اللہ اللہ کہ نے کہائی ہوئی دیم رہائی ہے۔

کسی صحافی رصنی اللہ عند سے منقول ہے کہ شعبان کی پندرہ تاریخ کو ملک الموت کے ہاتھ میں ایک نامہ دیاجا تا ہے اور اس سال جس جس کی روح قبض کرنا ہوتی ہے اس پر تحریر ہوتا ہے۔ ان میں کوئی گھر تقمیر کراتا ہوتا ہے اور کوئی شادی کرتا ہے اور کوئی شادی کرتا ہے اور کوئی اللہ نے جھڑ نے جیں مشغول ہوتا ہے۔ ان سب اجل رسیدہ لوگوں کے نام اس میں تحریر ہوتے ہیں۔ اعمش نے کہا ہے کہ ملک الموت حضر ت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں گئے اور ان کے ندیموں میں سے ایک ندیم کو گھور کر ویجھنے لگے۔ جب وہ باہر گئے تو اس ندیم نے حضر ت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ شخص جو مجھے یوں گھور رہا تھا کون تھا۔ حضر ت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ ملک الموت تھے۔ ندیم نے عرض کیا کہ شایدوہ میری روح قبض کرنا چا ہتے ہیں۔ حضر ت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ ملک الموت بھریماں آئیں گے تو موجود نہ یا کیل

گے۔ سلیمان علیہ السلام نے ندیم کی پاس خاطر ہے ہواکو ایساہی تھم دیا۔ جب وہ فرشتہ پھر آیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس
ہے کہا کہ تم نے میرے فلال مصاحب کو گھور کر کیوں دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بارگاہ اللی ہے تھم ہوا تھا کہ میں اس
کی روح ہندوستان میں قبض کروں اور وہ شخص یہاں (بیت المقدس) موجود تھا۔ میں نے خیال کیا کہ ایک ساعت میں یہ
شخص ہندوست کس طرح پہنچ سکے گالیکن جب میں ہندوستان پہنچا تو میں نے اس کو وہاں موجود پایا میں نہایت متعجب ہوا
(اور میں نے اس کی روح قبض کرلی)۔

#### قبر کامر دے سے کلام کرنا

حضورر سول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب میت کو قبر میں اتارتے ہیں تو قبر کہتی ہے۔ اے ائن آدم! تیر ابر ابو تو کس خفلت میں تھا۔
چیز پر مجھے بھول گیا تھا کیا تو نہیں سمجھا تھا میں محنت کا گھڑ ہوں اند ھیری جگہ اور تنمائی کا مقام ہوں تو کس خفلت میں تھا۔
تیر اگذر قبر ستان میں ہو تا تھا جیر ان ہو کر تو ایک ایک پاؤں آگے رکھتا تھا! یک چیھے۔ پس اگروہ مردہ نیکو کار ہو تا ہے تو کوئی اور اس کو جواب دیتا ہے کہ اے قبر تو یہ کیا کہتی ہے۔ یہ شخص صالح تھا امر بالمعروف اور نہی عن المعرکر تا تھا۔ تب قبر کے گیا اگر ایسا ہے تو میں اس پر ''باغ' 'من جاؤں گی۔ تب اس کابدن نور انی من جا تا ہے اور اس کی روح آ ان کی طرف جاتی ہے۔ مردہ کو قبر میں اتارتے ہیں اور فرشتے عذاب دیتے ہیں تو اس کے آس پاس کے مردے اس سے کہتے ہیں کہ اے ہمارے چیھے آنے والے! تو ہم سے چیھے رہ گیا تھا اور ہم تجھ سے پہلے آئے تھے تو نے ہم کو د کھ کر اس سے کہتے ہیں کہ اس سے کہتے ہیں کو سنیں کیا سی طرح زمین کے تمام گو شوں سے آواز آئے گیا اے ظاہر د نیا اور انہیں کو شوں سے آواز آئے گیا اے ظاہر د نیا اور انہیں کے تمام گو شوں سے آواز آئے گیا اے ظاہر د نیا اور انہیں کہ مہم نہیں کر سکے تھے تو نے ویساکام کیوں نہیں کیا اس طرح زمین کے تمام گو شوں سے آواز آئے گیا اے ظاہر د نیا اور انہاں طرح زمین کے تمام گو شوں سے آواز آئے گیا اے ظاہر د نیا اور انہاں کو خور سے تھوں سے آواز آئے گیا اے ظاہر د نیا

پر فریفتہ تو نے ان لوگوں کے حال ہے عبرت کیوں حاصل نہیں کی جو تجھ سے پہلے مر گئے تھے اور تیری ما نند عافل تھے۔

ایک حدیث میں آیا ہے گہ جب نیک بعدہ کو قبر میں اتارتے ہیں اس کے نیک اعمال اس کو گھیر لیتے ہیں اور اس کو عذا ہے جواتے ہیں۔ جب عذا ہے فرشتے بائیں طرف ہے آتے ہیں تو نماز سامنے آکے کہتی ہے میں تجھے نہیں آنے دو گئی کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے واسطے نمازیں پڑھتا تھا اور جب وہ سرکی طرف ہے آتے ہیں روزہ کہتا ہے کہ میں تجھے نہیں آنے دول گاکہ یہ شخص اللہ کیلئے بہت بھو کا بیاسار ہا ہے اور جب بدن کی طرف ہے آتے ہیں تو جج اور جماد کہتے ہیں ہم تجھے نہیں آنے دول گاکہ یہ شخص اللہ کیا ہے جم پر (اللہ کی راہ میں ) بہت تکلیف اٹھائی ہے اور جب ہا تھ کی طرف ہے آتے ہیں تو صدقہ دیا ہے۔ تب عذا ہے فرشتے کہتے تیں اور اس کی قبر میں بہشتی فرش لا کے چھاتے ہیں اور قبر کواس پر ہیں تجھے مبارک ہو۔ اس کے بعد رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور اس کی قبر میں بہشتی فرش لا کے چھاتے ہیں اور قبر کواس پر سے قیامت کے دن تک قبر میں فور وہ باتی ہے کھر وہ بہشت سے ایک قندیل لاتے ہیں جس میں جو تھامت کے دن تک قبر میں فور وہ بہشت سے ایک قندیل لاتے ہیں جس تھامت کے دن تک قبر میں فور وہ بہشت سے ایک قندیل لاتے ہیں جس قیامت کے دن تک قبر میں فور وہ باتی ہے جبر اور جمال تک گور کشادہ ہو جاتی ہے پھر وہ بہشت سے ایک قندیل لاتے ہیں جس حقیامت کے دن تک قبر میں فور وہ بہشت سے آیک قندیل لاتے ہیں جس تھامت کے دن تک قبر میں فور وہ بہشت سے قیامت کے دن تک قبر میں فور وہ تا ہے جواب کے گار میں جس سے قیامت کے دن تک قبر میں فور وہ تا ہے جواب کہ کہ کہ میں فور کھیں ہو جاتی ہے کہ میں کور کھیں فور کھیں کور کھیا ہو جاتی ہے تیا دور کی خور کیا گار کھیں فور کھیں کور کھیں کے دور کھیں کور کھیں کہت کے کھیں کور کھیں کور کھیں کے دور کھیں کے دور کی کے دور کھیں کے دور کھیں کور کھیں کور کھیں کور کھیں کور کھیں کھیں کور کھیں کھیں کور کھیں کے دور کھیں کور کھیں کے دور کھیں کی کور کھیں کے دور کھیں کے دور کھیں کی کھیں کیں کے دور کھیں کے دور کھیں کے دور کھیں کور کھیں کے دور کھیں کی کھیں کور کھیں کور کھیں کور کھیں کھیں کے دور کھیں کور کھیں کے دور کھیں کے دور کھیں کے دور کھیں کور کھیں کے دور کھیں کے دور

حضرت عبداللہ ائن عبید نے فرمایا ہے کہ حضرت رسول علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مردہ کو قبر میں اتارتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے پاؤں کی آواز کو سنتا ہے جو جنازہ کے ساتھ آئے ہیں اور کوئی اس سے بات نہیں کرتا مگر قبر پولتی ہے اور کہتی ہے کہ اے شخص کیا میرے ہول اور میرے فشار کی خبر تجھ سے لوگ باربار نہ کہتے تھے تونے میرے واسطے کیا تیاری کی۔

#### منكرو تكبر كے سوالات

حضور پر نور علی کے خرمایا کہ جب آدی مرتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں کالے منہ آنکھیں نیلگوں، ایک کانام منگر اور دوسر نے کا نکیر ہے۔ پھر یہ میت ہے بوچھتے کہ رسول آخر الزمان کے بارے میں تو کیا کتا ہے اگر مردہ مومن ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ خدا کے بندہ اور اس کے رسول ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور محد مصطفیٰ علی اس کے رسول ہیں۔ یہ کتے ہی روفن اور عرض میں سرتر سر گز کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کوروشن و پر نور کر کے کہتے ہیں سوجا اس طرح جیے دولھا سوتا ہے۔ ایسا سوکہ تجھے کوئی یہدار نہ کر سکے سوائے اس کے جو عزیز قریب ہو۔ اگر مردہ منافق ہے تو کے گامیں محمد مصطفیٰ علی کو نمیں جاتا۔ بال لوگوں سے ساتھاوہ ان کے بارے میں کچھ کہتے تھے میں بھی پچھ کہتا تھا پس زمین کو حکم ہوگا کہ اس مردہ کو دبا۔ وہ ایسا دبائے گی کہ اس کی دونوں طرف کی پہلیاں ایک دوسرے سے مل جائیں گی اوردہ ای طرح قیامت تک عذاب میں رہے گا۔

حضورا کرم علیہ نے حضرت عمر رضی اُللہ عند ' نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ عند! تم خود کو کیسایاتے ہو؟ جبکہ تم مر جاؤاور تمہارے لئے قبر کھودیں چار گزلمی، سواگز چوڑی۔اس کے بعد تم کو نہلا ئیں اور کفٹا کیں اور اس گور میں رکھ کر تم پر مٹی ڈال کے واپس جا کیں۔ قبر کے فتنہ والے منکر نگیر جن کی آوازیں گڑ گڑ اہٹ ہے اور ان کی آئنھیں جلی کی مانند روشن، ان کے بال زمین سے لگتے ہوں گے وہ اپنے دانتوں سے قبر کی مٹی تلیث کر کے تم کو پکڑتے اور ہلاتے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنۂ نے فرمایا پروا نہیں میں ان کاجواب دوں گاا کی اور حدیث میں ہے کہ دوجانوروں کو کافر کی قبر میں

بھیجتے ہیں دونوں بہر ےادر اندھے ہوتے ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں لوہے کا گر زہوگا جس کاسر اتنابزاہو گا جتنااس ڈول کا جس میں اونٹ کوپانی پلاتے ہیں وہ جانور کا فر کو قیامت تک اس گر زہے ماریں گے نہ ان کے آتکھ ہے جس ہے دیکھے سکیں اور ان کو رحم آئے اور نہ کان کہ اس کی فریاد سن سکیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنهانے فرمایا ہے کہ حضور اکر م علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قبر ہر ایک میت کو دباتی ہے۔اگر کوئی شخص اس فشار قبر سے چتا تووہ سعد ائن معاذ (رضی اللہ عنهٔ) ہوتے۔

حضرت انس رضی اللہ عنۂ نے کہا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنها بنت رسول اکرم علی ہے جب وفات یائی تو حضور نے ان کو قبر میں اتارا۔ آپ کا چرہ نمایت متغیر ہوالور جب آپ باہر تشریف لے آئے تو مزاج مبارک حال ہوئے۔ ہم نے دریافت کیایار سول اللہ علیہ کے تغیر مزاج کا کیا سبب تھا فرملیا کہ میں نے قبر کے فشار لور عذاب کویاد کیا تھا۔ مجھے غیب ہے معلوم ہواکہ خاتون زینب پر ان کوآسان کر دیا گیا ہے۔باوجوداس کے اس کی گورنے اس کو اتنادبادیا کہ اس کی آواز تمام جانور نتے تھے۔ حضور علی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قبر میں کافر کو عذاب اس طرح ہو تاہے کہ ننانوے اڑھے اس پر بھیج جاتے ہیں اور ایک اژ دھانو سر والا ہو تاہے یہ اس کو کا شتے ہیں اور اس پر پھٹکار مارتے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ حضور اکرم علی نے یہ بھی ارشاد کیاہے کہ قبرآخرت کی پہلی منزل ہے اگر آسان گذر جائے توجو عذاب کے بعد ہو گاوہ بھی آسان ہو گااور اگریہ منزل تھن اور د شوار ہو تو عذاب جو اس کے بعد ہے وہ سخت تر ہو گا۔ اے عزیز معلوم ہو نا چاہے کہ عذاب قبر کے بعد نفخہ صور کی ہیت ،روز قیامت کی ہیبت ،روز قیامت کی درازی ،اس کی گرمی اور پسینہ میں ڈوب جانا اس کے بعد گنا ہوں کی پر ستش کی ہیب ہے جواس کے بعد نامہ اعمال کے باعث ہوئی اس کی ہیبت ہے۔اس کے بعد اس کی رسوائی کی ہیبت ہے جو اس نامہ اعمال کی ہیبت ہو گ۔ اس کے بعد میز ان کی ہیبت ہے کہ نیکیوں کا پلیہ بھاری رہتا ہے یا گناہوں کااس کے بعد حق داروں اور مدعیوں کے فریاد کی ہیبت ہے اور ان کے سوال کاجواب کا دھڑ کا ہے۔ پھر بل صراط کی ہیت ہے۔ پھر دوزخ کی ہیت ہے اور وہال کے فر شتول کی اذبت ، طوق وزنجیر، تھوڑ ااور سانپ چھے وں وغیرہ کے عذابول کی ہیب ہے اور یہ عذاب دو طرح کے ہیں ایک جسمانی اور دوسرے روحانی ، جسمانی عذاب کامیان احیاء العلوم کے آخر میں تفصیل ہے کیا گیا ہے اور جود لا کل اس بارے میں بیان کئے گئے ہم نے ان کو بیان کیا ہے اور موت کی حقیقت روح کی ماہیت كا حوال جو موت كے بعد ہوتا ہے عنوان قائم كر كے لكھا ہے جو كوئى عذاب جسمانی كى تفصيل معلوم كرنا جا ہے ہے۔وہ احیاء العلوم میں مطالعہ کرے اور روحانی عذاب کابیان اس کے عنوان کے تحت کیا گیاہے۔اب یمال دوبارہ ذکر کرناطوالت کا موجب تھا۔ پس ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں اور اس باب کے آخر میں یز رگان دین نے جن مر دوں کا احوال خواب میں دیکھا ہے۔ ہم تح ریر کریں گے کیو کلیہ زندوں کومر دول کا احوال کشف باطن سے معلوم ہو تا ہے۔ خواب میں پاہیداری میں لیکن حواس ظاہری ہے اس کا علم ممکن نہیں ہے کیونکہ مردے ایسے عالم میں گئے ہیں کہ سارے حواس کوان کا حال معلوم كرنے كى طاقت نيس ہے۔ جس طرح كان رنگ ہے بے خبر بيں كه سارے حواس كوان كا حال معلوم كرنے كى طاقت نہیں ہے۔ جس سے عالم بقا کے مسافروں کو دیکھ سکتا ہے۔ لیکن جو اس ظاہری اور مشعلہ دنیا کے سبب سے وہ خاصیت تحفی ر ہتی ہے۔جب نیند کے غالب ہو جانے سے انسان اشغال دنیوی ہے آزادی پاتا ہے اور مر دوں کی مانند ہو جاتا ہے توان کا

احوال ان پر ظاہر و مکشوف ہو جاتا ہے۔ان حضرات کی ای خاصیت کے سب سے مر دوں کو ہماری خبر ہوتی ہے کہ وہ ہمارے نیک اعمال سے شاد اور ہمارے گناہوں سے عملین ہوتے ہیں۔

یہ بات احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور حقیقت سے کہ ان کو ہماری خبر اور ان کی خبر ہم کو لوح محفوظ کے واسطہ سے ہوتی ہے۔ کیو تک ہمار ااور ان کا حال لوح محفوظ میں تح رہے جب آدی کے دل کو لوح محفوظ کے ساتھ ایک نسبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ خواب میں مر دوں کا حال لوح محفوظ کے ذریعہ سے معلوم کرتا ہے اور جب مردے صاحب نسبت ہول تو وہ ہمار احال معلوم کرتے ہیں۔

لوح محفوظ کی مثال ایک آئینہ کی سی ہے۔ جس میں تمام اشیاء کی صور تیں جلوہ گر ہوتی ہیں۔آدمی کی روح بھی آئینہ کی طرح ہے اور مر دے کی روح بھی اسی طرح ہے۔ پس جس طرح ایک آئینہ میں دوسرے آئینہ کاعکس پڑتا ہے۔ اسی طرح لوح محفوظ پر لکھی ہوئی بات ہمارے اور مر دول کے آئینہ ہائے دل پر جلوہ گر ہوتی ہے۔

تم یہ نہ سمجھ لینا کہ لوح محفوظ ایک جسم ہے جو مربع لکڑی پابانس یااور کی چیز کا پہا ہوا ہے۔ جس کو ظاہر کی آگئی سے

و کھیے گئے ہیں اور وہ احوال جو اس میں تحریر ہیں ان کو پڑھ سکیں۔ اگر تم اس کی مثال معلوم کرناچا ہے ہو تو اس کو اپناطن

میں تلاش کروکہ حق تعالیٰ نے تم میں ساری مخلوق کا نمونہ پیدا کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہے تم ساری کا کنات کو معلوم

میں تلاش کروکہ حق تعالیٰ نے تم میں ساری مخلوق کا نمونہ پیدا کیا ہے۔ اوح محفوظ کا نمونہ قاری کا دماغ ہے جس کو

سارا قرآن از بر ہے۔ گویااس میں تحریر ہے وہ اس میں قرآن کو اس کی سطور کو اور حروف کو دیکھتا ہے (اور پڑھتا چلا جاتا ہے)

اب اگر کوئی شخص ایسے دماغ کو ریزہ ریزہ کر کے چیم ظاہر ہے اس کو دیکھے تو اس کو اس میں کسیں بھی قرآن تحریر کیا ہو انظر

نہیں آئے گا پس لوح محفوظ میں اسی طرح سے چیزیں تحریر ہیں چو نکہ اس میں بے نمایت و شار اشیاء تحریر ہیں او منقوش

ہیں اور چیم کی بصارت محدود ہے ظاہر ہے کہ نامناہی کو متناہی میں کس طرح محسوس نقوش میں تحریر کیا جاسکتا ہے۔ پس

اس کا خط اور اس کی شختی ، اس کا تم اور لکھنے وااہا تھے ان سب میں کوئی بھی تہمارے عضو کے مائند نہیں ہے جس طرح اس تکا کات بیا ہے مشابہہ ناس تمام

کات بن ہے ہے مشابہہ نہیں ہے بلعہ یمال نے تو یہ معاملہ ہے کہ ''گھر کا جو پچھ بھی ہے سامان مالک ہے ہے مشابہہ 'اس تمام

کات بن ہے ہے ہے کہ مردول کو چھڑے حال کی اور بم کوان کی خبر ہوتی ہے۔ اس کو تم مجال مت سمجھو۔

کات بن ہے مقصود یہ ہے کہ مردول کو چھڑے حال کی اور بم کوان کی خبر ہوتی ہے۔ اس کو تم مجال مت سمجھو۔

کات بی مقصود یہ ہے کہ مردول کو چھڑے حال کی اور بم کوان کی خبر ہوتی ہے۔ اس کو تم مجال میں خال سے مشابہہ ناس دیا ہو تھ میں سے مطابہ کے دور میں میں میں نا میں نا میں نا ہو تھ میں سے میں نا میں

مر دوں کوا چھے اور برے حال میں دیکھنااس بات کی دلیل ہے کہ وہ جیتے ہیں۔ راحت میں ہیں یاعذاب میں دنیا ہے مر دوں کو انتخاب میں میں اور میں شہر میں حصا کی حق تعالیٰ کال شاد ہے۔

جو گذر گئے وہ نیست سیں ہوئے ہیں اور مرے سیں ہیں جیسا کہ حق تعالی کاارشادہ۔ وَلاَ تَحْسِمَنَ الَّذِیْنَ قُبْلُوْ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ اسْواتاً طَّ اور تم کوان کوم دہ گمان نہ کروجوراہ خدامیں مارے گئے بلیحہ وہ بَلُ اَحْبَیاءً ' عِنْدُ رَبِّهِم یُرُزْقُونَ کُ فرحیٰنَ بِمَا النّٰهُ مِنْ أَدُدہ ہیں ایج پروردگار کے پاس اور ان کوروزی دی جاتی ہے اللّٰهُ مِنْ فَضَيْه ﴿ اللّٰهُ مِنْ فَضَيْهِ ﴿ اللّٰهُ مِنْ فَصَلْ عَلَى اللّٰهُ مِنْ فَصَلْ عَلَى اللّٰهُ مِنْ فَصَلْ عَلَى اللّٰهُ مِنْ فَصَلْ عَلَى اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ فَصَلْ عِلْ اللّٰهُ مِنْ فَصَلْ عَلَى اللّٰهُ مِنْ فَرَاعِ مِنْ فَصَلْ عَلَى اللّٰهِ مِنْ فَعِنْ مِنْ فَصَلْ عَلَى اللّٰهُ مِنْ فَصَلْ عَلَى اللّٰهُ مِنْ فَعَنْ فِي اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ فَانَ عَلَى اللّٰهُ مِنْ فَصَلْ عَلَى اللّٰهُ عَلَى فَالْهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ فَانِهُ مِنْ فَعُنْ مُنْ فَانِهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ فَانْ عَلَى اللّٰهِ الْكِلْ

(سورة فتح) عطاكياب-

### مر دول کے احوال جواب میں مکشوف ہوئے

حضور اکرم علی کے ارشاد فرمایا ہے۔ جس نے جمجے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم علیہ کو میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے سے ناخوش ہیں میں نے دریافت کیا کہ حضور اس ناخوشی کا موجب کیا ہے۔ تو حضور علیہ التحیۃ والثنانے فرمایا کہ کیا توروزہ کی ناخوش ہیں ہے سے دریافت کیا کہ حضور اس ناخوشی کا موجب کیا ہے۔ تو حضور علیہ التحیۃ والثنانے فرمایا کہ کیا توروزہ کی التحات نو علی نہیں ایک ہو کہ میں ایک کیا ہے سے اس میں ایک سے اس کا نہ کہ موری نے صفحہ ۲۰ میں سے کہ میں کیا ہے کہ میں کیا ہے تا ہے۔ اگر چہ دومر دل کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کرنا ہی اولی ہے۔ لیکن الیے د قائق میں صدیقوں کو معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر چہ دومر دل کو معاف کر دیا جاتا ہے۔

حضرت عباس رضی اللہ عنۂ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بوئی محبت تھی آپ کی وفات کے بعد میں نے چاہا کہ آپ کو خواب میں دیکھا۔ آپ اپنی آنکھیں مل رہے بعد میں نے چاہا کہ آپ کو خواب میں دیکھا۔ آپ اپنی آنکھیں مل رہے بھے۔ فرمایا کہ میں ابھی حساب سے فارغ ہوا ہوں اگر حق تعالیٰ کر یم نہ ہو تا تو بہت مشکل آپڑی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنۂ فرماتے ہیں میں نے ابوالہ کو خواب میں دیکھا آگ میں جمل رہا تھا۔ میں نے بوجھا تیم اکیا حال ہے؟ کہا کہ ہمیشہ سے اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے بوجھا تیم اکیا حال ہے؟ کہا کہ ہمیشہ سے عذاب میں ہوتا جس میں رسول اللہ علیہ تھے ہو جب میں نے بید میں کہ فار جول۔ صرف پیرکی شب عذاب مہیں ہوتا جس میں رسول اللہ علیہ تا ہوئے تھے تو جب میں نے بید بعدارت ولادت سی توایک کنیز کو خوشی ہے آزاد کر دیا تھا اس کی جزامیں پیرکی رات کو جھے پر عذاب مہیں ہوتا۔

حضرت عمر اتن عبدالعزیزرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم علی کے کو خواب میں دیکھا کہ آپ حضر ات ابو بحر و عمر (رضی الله عنما) کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ میں بھی اس مجلس میں بیٹھ گیا یکا یک امیر المومنین حضرت علی رضی الله عنه اور امیر معاویہ رضی الله عنه کو لایا گیادونوں کو حضور علیہ التحة الثناء کے گھر کے اندر بھیج دیاور دروازہ مند کر دیا۔ تب میں نے حضرت علی رضی الله عنه کو دیکھا کہ گھر سے باہر آکروہ فرمانے لگے قضی لی و رب الکعبه یعنی والله مجھے عش دلوادیا گیا اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی الله عنه باہر آئے اور کما غفرلی و رب الکعبه یعنی والله مجھے عش دیا گیا۔

نقل ہے کہ انن عباس رضی اللہ عنمانے ایک دن حضرت حسین رضی اللہ عنۂ کی شادت ہے قبل نمیند ہے اٹھ کر انا للہ و انا الله دا جعون پڑھا۔ لوگ کہنے گئے کیا حادثہ ہو گیا انہوں نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنۂ کو شمنول نے شہید کر دیا۔ لوگول نے پوچھاآپ کو کیے معلوم ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول خدا عظیمی کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ ایک آبکینہ خون ہے بھر اہوا ہے۔ حضور اگر م عظیمی نے ججھ سے فرمایا کہ تو نے دیکھا کہ میری

امت کے لوگوں نے میرے ساتھ کیاسلوک کیا۔ میرے فرزند کو ناحق مار ڈالا بیہ اس کااور اس کے رفیقوں کا خون ہے۔ اس کو حق تعالیٰ کے پاس داد خواہی کیلئے لے کر جارہا ہول۔اس خواب کے چوہیس دن کے بعد حضر ت حسین رضی اللہ عنهٰ کی شمادت کی خبرآگئی۔

حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنۂ کو کسی علم نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ آپ ہمیشہ زبان کی طرف اشارہ کرکے کہتے تھے میرے سامنے بہت ہے کام رکھے ہیں۔آپ نے فرمایا بال اس زبان سے لااللہ الااللہ کہا تھا تو بہشت میرے سامنے رکھی گئی ہے (بہشت عطاکی گئی ہے) شیخ یوسف بن الحسین کو کئی نے خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ حق تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معالمہ کیا۔ کہا اس نے رحمت سے نواز الد پوچھا کس عمل کے باعث ؟ انہوں نے کہا کہ صرف اس بات ہے کہ میں نے ہچائی میں بھی مزاح کو شامل نہیں کیا۔

تیخ منصورین اساعیل فرماتے ہیں کہ میں نے تیخ عبداللہ ہزاز کو خواب میں دیکھا توان سے دریافت کیا کہ حق تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ انہوں نے کہا میں نے ہر ایک گناہ کا اقرار کیا اس کو معاف کر دیا گیا۔ ایک گناہ کا اقرار کرتے اس کے حضور مجھے شرم آئی۔ مجھے ایسے کھڑا کیا گیا کہ میر سے منہ کا تمام گوشت گل کر زمین پر گر پڑا۔ میں نے پوچھاہ کو نسا گناہ تھا جس کی بیر سزاہے انہوں نے کہا کہ ایک خوصورت غلام کو میں نے بدخل شہوت دیکھا تھا۔ شخ ابو جعفر صد لاان کہتے ہیں کہ مین نے حضور اکرم عظیم کو خواب میں دیکھا تھا۔ ایک گروہ درویشوں یعنی صوفیوں کا ساتھ سیشا تھا۔ دو فرشتے آسان سے اترے ایک کے ہاتھ میں آفنا بہ تھا اور دو سرے کے ہاتھ میں طشت رکھا گیا تاکہ میں بھی ہاتھ دھولوں ان درویشوں میں دھوئے پھر تمام درویشوں نے اس کے بعد میر سے سامنے بھی طشت رکھا گیا تاکہ میں بھی ہاتھ دھولوں ان درویشوں میں سے ایک نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دھولوں اور صوفیوں کو دوست رکھا تو دریافت کیا کہ اس کے ہاتھ بھی دھلاؤ یہ بھی ان میں سے ہے۔ شخ مجمع کو خواب قرصون میں دوست رکھتا ہوں بیر سن کر رسول آکرم عظیم کو دوست رکھتا ہے۔ وہ ان ہی میں شار ہو تا ہے اور میں ان میں سے ہے۔ شخ مجمع کو خواب میں دیکھا تو دریافت کیا کہ کیا معاملہ چیش آیا۔ ان کے ساتھ کیسایر تاذکیا گیا تو شخ مجمع نے کہا کہ دنیاور آخرت کی زیادہ بھلائی۔ میں دیکھا تو دریافت کیا کہ کیا میا تھا کہا گیا تو شخ مجمع نے کہا کہ دنیاور آخرت کی زیادہ بھلائی۔

حضرت رزار اُن ابن افی اوفی کوخواب میں کسی نے دیکھا توان سے دریافت کیا کہ آپ نے اعمال میں سب سے بڑھ کر
کس چیز کوپایا۔ انہوں نے جواب دیا" درر ضاحتم خداسب سے بہتر عمل اور کو تاہی امل"

ریز بن ندعور کہتے ہیں کہ میں نے امام اوزاعی کوخواب میں دیکھا تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ مجھے بہترین
عمل سے آگاہ فرمائے تاکہ میں اس کے حصول کی کوشش کروں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عالموں کے ذرجہ سے بلند کوئی

ں سے اماہ سرماییے مالد میں ای سے معنوں می وسٹ سروں۔ انہوں سے نمالد میں سے عاموں سے درجہ سے بہتر وق در جہ نہیں دیکھالیکن اس سے بھی ایک بلند درجہ ہے اور وہ غمگین رہنے والوں کا ہے (جود نیا کا غم واندوہ کرتے رہنے ہیں)۔ این یزیدؒ ایک بوڑھے شخص تھے اس خواب کے بعد سے انہیں ہمیشہ رو تایایا گیاجب تک وہ زندہ رہے یہاں تک کہ روتے روتے ان کی بصارت ختم ہو گئ (تادم مر گ روتے ہی رہے)۔

امام ان عینیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کوخواب میں دیکھا میں نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا نہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہر اس گناہ کو خش دیا جس پر میں نے استغفار کرلی تھی لیکن جس گناہ پر استغفار نہیں کی تھی اس کو معاف نہیں فرمایا۔

زیدہ خاتون (زوجہ ہارون الرشید) کو خواب میں دیکھادریافت کیا کہ اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا۔
انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک قدم پل صراط پر رکھا تو دوسر اقدم میر ابہشت میں تھا۔ شخ احد من الحواری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو خواب میں دیکھا اس کی ایس حسین شکل تھی کہ کسی نے بھی ایس حسین شکل نمیں دیکھا ہوگی اس کے چرہ پر ایک نور چک رہا تھا۔ میں نے اس سے بوچھا کہ تیر سے چرہ کا یہ نور اور یہ تابانی کس سبب سے ہے ؟اس نے جواب دیا تم کویاد ہوگا کہ فلال رات تم اللہ تعالی کی یاد میں خوب گریہ وزاری کر رہے تھے میں نے کما ہال جھے یاد ہے میری بیوی نے کما تمہارے وہی آنسو میں نے اپنے منہ پر مل لئے تھے یہ اس کا نور ہے۔ شخ کعانی قدس سر طفرماتے ہیں کہ میں نے شخ جنید قد س سرط کو خواب میں دیکھا تو میں نے دریافت کیا کہ خداو ند تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ فرمایا کہ جھھ پر رحمت فرمائی اور میری وہ تمام ریاضت و عبادات برباد گئیں۔ ان سے جھے بچھ بھی عاصل نہ ہوا۔ بس نماز کی وہ رکعتیں کام آئیں جو میں رات میں پر مشاتھا۔

کی مخص نے زمیدہ خاتون کوخواب میں دیکھااور دریافت کیا کہ اللہ تعالی نے تم کو کیا جزادی انہوں نے کہا کہ ان چار کلمات کے پڑھنے کے باعث مجھ پر رحمت فرمائی لا اله الله افن بھا عمری (۲) لااله الا الله ادخل بھا قبری (۳) لا اله الله اخلو بھا وحدی (۴) لااله الله القی بھا رہی ۔

حضرت بیشر حافی رحمتہ اللہ کو کسی نے خواب میں دیکھ کران سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ انہوں نے فرمایا مجھ پر رحمت فرمائی اور فرمایا کہ مجھ سے اس قدر تر ساں اور خوف زدہ رہتے ہوئے کجھے شرم نہیں آتی تھی۔ شخ ایو سلیمان دارانی کوخواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ کیسی گذری فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحمت فرمائی اور کسی چیز نے مجھے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اہل دین میں انگشت نمائے رہنے سے (لوگ مجھے پر انگشت نمائی کرتے اور کہتے کہ بیہ صاحب ایمان ہے )۔ شخ ابو سعید خراز مقرماتے ہیں کہ میں نے ابلیس کو خواب میں دیکھا میں نے اپنا عصاا تھایا تاکہ اسے ماروں لیکن اس نے بچھ بھی پر واہ نہیں کی (ذرابھی نہ ڈرا) ہا تف غیبی نے اس وقت آواز دی کہ شیطان ایسے ڈنڈوں سے نہیں ، ماروں لیکن اس نور (ایمان) سے ڈرتا ہے جو دل میں ہوتا ہے۔

شیخ مسوبی فرماتے ہیں کہ میں نے شیطان کو خواب میں دیکھا تو میں نے کہا کہ مجھے مردول سے شرم نہیں آتی۔ اس نے کہا کہ یہ جوانمر دکمال ہیں اگر یہ مرد ہوتے تو میں ان کے ساتھ اس طرح نہ کھیلی جس طرح ہے بچوں کے ساتھ گیند کھیلتے ہیں۔ جوال مرد تو دہ لوگ ہیں جنہول نے مجھے کمزور نا توال کر دیا ہے۔ لین حضر ات صوفیہ ۔ شیخ ابو سعید خراز ٌ فرماتے ہیں کہ میں دمشق میں تھا کہ رسول خداعظیے کو خواب میں دیکھا کہ حضر ت والا تشریف لارہے ہیں اور اہد بحر اور حضرت عمر رضی اللہ عنهما پر سمارا لئے ہوئے ہیں۔ میں ایک شعر پڑھ رہا تھااور سینہ پر انگل مار تا جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر حضور انور عظیمے نے فرمایا کہ اس کاشر اس کے خیر سے زیادہ ہے۔

حضرت شبالی کو کسی نے خواب میں ویکھا ابھی ان کے انتقال کو صرف تین دن ہوئے تھے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ توانہوں نے فرمایا کہ میر ابہت سخت حساب لیا گیا۔ میں تو تا امید ہو گیا تھا کہ میری نامیدی د کیھ کر مجھ پر رحمت نازل فرمادی۔ حضر ت سفیان ثوری قد س سر 8 کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ ان کہ ان کو دو مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحمت فرمائی ان سے پوچھا گیا کہ عبداللہ کس حال میں ہیں انہوں نے کہ ان کہ ان کو دو مرتبہ روزانہ دیدار اللی سے نواز اجاتا ہے۔ مالک بن انس رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا روزانہ دیدار اللی سے نواز اجاتا ہے۔ مالک بن انس رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کہ کیا نہوں نے فرمایا کہ محض اس کلمہ کی بدولت مجھ پر رحمت فرمائی جو میں نے حضر سے عثان ابن عقان رضی اللہ عنہ سے نوا کہ جبوہ اللہ جو زندہ ہو اور جس کیلئے موت نہیں مقاکہ جبوہ کو نی جنازہ دیکھیا تھا کہ جو اللہ عن اللہ کا دیدار کیا اور شاد مال ہو گے۔

ﷺ جینیڈ نے اہلیس کو خواب میں دیکھا تو کہا تھے مردوں (کا مقابلہ کرنے) سے شرم نہیں آتی تواس نے کہا یہ مرد کب ہیں۔ مرد تووہ ہیں جو شو نیزیہ میں ہیں جہنوں نے مجھے اتنا لاغر کرر کھا ہے۔ شخ جینید نے فرمایا کہ صبح کو میں جامع شو نیزیہ جانے کیلئے گھر سے نکلا تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ مربز انوبیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ سے فرمایا کہ اس ملعون اہلین کے قول پر غرورنہ کرنا۔

عتبة انعلام نے ایک حور بہشق کو خواب میں دیکھابہت ہی حسن وجمال کے ساتھ ۔اس حور نے کہااے منتبہ میں تم پر عاشق ہول و کیھوالیا کوئی کام نہ کرنا جس کے باعث میں تم کونہ مل سکول۔ منتبہ نے کہا کہ میں تو دنیا کو تین طلاقوں وے چکا ہول اب میں اس کے پاس نہ پھٹکول گاکہ پھر اس میں مصر وف رہ کرتم کو حاصل کرنے کی کوشش کروں۔

شخ ابوابوب سجستانی نے ایک مفید شخص کا جنازہ ویکھا یہ اپنالا خانہ پر چڑھ گئے تاکہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ ای رات انہوں نے اس مردہ کو خواب میں ویکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا کیااس نے کہا کہ رحمت فرمائی اور کہا کہ ابوابوب سے کہدو۔ قُل کُو اُنْتُم تَمٰیکُون خز آئِن رخمتهِ رَبِّیۤ اِذا اِلّا منسئکتُم خَشنیَةَ الْاِنْقَاقِ ط( یعنی رحت اللی کے خزانے اگر تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم برہنائے طل اس میں سے پچھ خرچ نہ کرتے )۔

جس رات شیخ داؤد طائی قد س سرہ نے وفات پائی ای رات کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ فرشتے آجارہے ہیں پوچھاآج سے کیسی رات ہے فرشتوں نے کہا کہ آج رات داؤد طائی کا انقال ہوا ہے۔ بہشت کو اس کیلئے سجایا جارہا ہے۔ شیخ ابو معید شحامؒ نے کہا کہ شیخ سل معاء کی کو میں نے خواب میں دیکھا تو میں نے انہیں پکارا کہ اے خواجہ! انہوں نے جواب دیا کہ مجھے خواجہ نہ کہو۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے دہ سب اعمال کیا ہوئے۔انہوں نے کہا کہ مجھےان سے کچھ نے فائدہ پہنچایاجو پوڑھی عور تین مجھ سے دریافت کرتی تھیں۔

ربیع بن سلیمان نے کہا کہ اہام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کو ہیں نے خواب میں دیکھا میں نے پوچھا کہ حق تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ فرمایا کہ مجھے سنری کرسی پر بھایا گیا اور آب دار موتی مجھے پر نچھاور کئے گئے۔ اہام شافعی نے پھر فرمایا کہ مجھے ایک مشکل در پیش ہوئی جس کے بارے میں مجھے برای فکر حتی خواب میں ایک شخص آیا اور اس نے مجھے کہا استطیع ان محمد ادر ایس تم یہ وعا پڑھو۔ اللهم انی لا اصلک لنفسسی ضوا ولا صوتاً و لا حیوۃ ولا نشووزا ولا استطیع ان اخذلا ما اعطیتنی ولا ان النی الا مائو وفیتن اللهم و فقنی لما تحب و ترضی من القول و العمل فی عاقبہ میں کوجب میں اٹھا اور میں نے یہ دعا پڑھی تورن پڑھے وہ مشکل حل ہوگئے۔ تم اس دعا کو بھی فراموش نہ کرتا۔ فی عاقبہ میں اٹھا کیا تو انہوں نے کہا کہ شخ عتبۃ العلام کو کس نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر کی دیوار پر جو یہ دعا لکھی ہوئی تھی۔ سند کے صلہ میں مجھے خش دیا۔ خواب میں کہنے والا شخص کتا تمہارے گھر کی دیوار پر جو یہ دعا لکھی ہوئی تھی۔

يا بادى المضلين يا راحم المذبنين و يا مقبل عثرات العاثرين ارحم عبدك ذا الخطر العظيم و المسلمين كلهم اجعين و اجعلنا مع الاحياء المرزوقين الذين انعمت عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء والصالحين امين يا رب العلمين ٥

موت کے ذکر کااس قدر میان یمال کافی ہے۔ ہم نے کتاب کیمیائے سعادت کواس پر ختم کیااور اُسے نیک بعدول سے جواس کا مطالعہ کریں اور اس سے نفع پذیر ہوں ہم کو امید ہے کہ مصنف کو دعائے خیر سے یاد کریں گے (دعائے خیر میں فراموش نہیں کریں گے) اور حق تعالیٰ سے مصنف کی مغفرت کی دعاما تکیں گے تاکہ اگر بیان میں کچھ تقفیم ہوئی ہویا تکلف اور ریاکا خیال اس کے دل میں آیا ہو تو حق تعالیٰ اپ فضل و کرم سے اور اِن (مطالعہ کرنے والے حضر ات) کی دعاکی برکت ہے اس کو حض دے اور اس کتاب (کی تالیف) کے ثواب سے اس کو محروم نہ کرے کہ کوئی نقصان اس سے عظیم تر برکت ہوگا کہ کوئی شخص مخلوق کو خدا کی طرف بلا گے اور خود ریااور اغراض نفسانی کی وجہ سے حق تعالیٰ کی درگاہ سے دور رہے۔ بنہ ہوگا کہ کوئی شخص مخلوق کو خدا کی طرف بلا گے اور خود ریااور اغراض نفسانی کی وجہ سے حق تعالیٰ کی درگاہ سے دور رہے۔

اللهُمَّ اِنَّا نَعُوذُ بِعَفُوكَ مَنُ عِقابِكَ وَ نَعُوذُ بِرِضاكَ مَنُ سَخَطِكَ وَ نَعُوذَ بِكَ مِنْكَ لَا تُحُصى ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَّا اَثْنَيْتَ عَلرَ نَفُسِكَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحُدَهُـ

فتمشد

اردوترجمه كيميائ سعادت يونه تعالى



ملی 4 اخلاقی 4 سابی اور حاشرتی سائل که رفیه بهاکستان لاجورے اشر جو نے دانی اضائی

# علمی نشری تقریریں

مر تب دمتر ر مولانا محمد صدیق بز اردی





منبذيه شيخ اشيئ وحرشا الغين بروري

اذ؛ ادیب شهسنیر حَ**ضرَت شمسی بَرتبلوی طَلِالاُ** مستندا بُدُن یَغالِی نِینهادیرَ نِهٰنِدَانایِدَ

برو كيات رئيسين مون دوري دوري









المنظمة المنظ

اذ ، ادنیاشه پر حَصَرَت شمس بَرِت لُوی طَارْدُا سَسَّا بُدُنْ نِنْ اللهِ اِنْنَ بِادِرَةٍ مِنْ اللهِ

يرو كيسون ميس ١٩٠٠ من ١٩٠٠ من

# إما الحمد رضا المرضا علمات المعود

دِيُهُ الله المُعْمِثُ الرَّحِيْمِ فِي الْمُعْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّاللَّالِيلُولِي اللَّالِيلُولِيلُولُ الللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَاللْ

أدُده ترجركا بمتعاب

مُعَالَى الْعَالِينِينَ

نصنیف الام تمام مجتمد الاسلام حضرت مام عزالی رحمته الته علیهٔ

از کولانا محرسعیث احمد نقشندی خلید ام مجرحفرت آگنج بخش رحمنهٔ انترعلیهٔ لا مور ڈاکٹر مجیداللہ قادری

اعمد الحرب ي العمد الف إلى الحدوى (كولة ميذلت)

برو کینونکسی

۲۰- لي اردو بازار و لا بور خون و ۱ ۲ ۲ ۵ ۲ ۲ ۲ ۲

يرو والمرون المروز والمروز وال









من المعارفة والمارفة والموام المارفة والمارفة والموام المارفة والمارفة والمارفة

احياء علوم البرين

الون احماد العلوم كالمادة متنداد وربة مصماح السّالكان

مترجم: مؤلانا مختصديق هزاروي

www.makiabab.org

تھی۔ غائب ہو جانادو طرح ہے ہو تا ہے ایک روح حیوانی کے مرنے سے دوسرے اس کے بے طاقت ہونے ہے اور اس جمان میں کوئی شخص جنت کو دیکھ سکتا۔ جس طرح ساتوں آسان اور ساتوں زمین پستے کے چھکے میں نہیں ساکتے۔ اس طرح جنت کا ایک ذرہ اس جمان میں نہیں ساسکتا۔ بلحہ قوت سامعہ جس طرح اس امر سے معزول ہے کہ آنکھ میں آسان کی صورت جیسے پیدا ہوتی ہے۔ ویسی ہی بیدا ہو۔ اس طرح اس جمان کے تمام حواس بہشت کے تمام ذروں سے معزول ہیں اور اس جمان کے حواس ان کے علاوہ ہیں۔

فصل : اب عذابِ قِبر کو پیچائے -اے عزیز جان کہ عذاب قبر کی بھی دوقتمیں ہیں-ایک روحانی دوسر اجسمانی 'جسمانی جھ سب لوگ جانتے ہیں لیکن روحانی کو کوئی نہیں جانتا مگروہ مخص جس نے اپنے آپ کواور اپنی روح کی حقیقت کو جاننا ہو کہ وہ ا پی ذات سے قائم اور اپنے قائم ہونے میں قالب سے بے نیاز ہے۔ تو موت کے باوجود وہ روح باتی رہے گی۔ موت اس کو نیست و نابو د نہ کرے گی۔ لیکن ہاتھ 'یاؤں' آنکھ کان اور باقی سب حواس اس سے پھیر لیں گے اور جب حواس اس سے لے ليے توجدي الرك عال محيتى اوندى غلام كائے الل الكر مار عزيزوا قارب بلحه زمين و آسان اورجو چيزيں ان حواس ب دریافت ہو سکتی ہیں-سباس سے پھیرلیں گے-اگریہ چیزیں اس کی مجبوب اور معثوق تھیں اور اس نے اپنا آپ بالکل ان چزوں کے حوالے کردیا ہے۔ تو مرنے کے بعد ان کی جدائی کے عذاب میں رہے گا-اور اگر سب سے فارغ تھااور دنیا یں کسی کو محبوب نہ رکھتا تھابلیمہ موت کا آرزومندر ہتا تھا۔ توراحت و آرام میں رہے گااور اگر اس نے خدا کی دوستی حاصل کی تھی اللہ کی یاد کے ساتھ محبت وانس کا درجہ پایا تھا-اور اپنا آپ با قبل ای کو دے دیا تھا-اسباب د نیاسے متنظر ویبز ار رہتا تھا-توجب وصال كركيااي معثوق كے پاس جا پنجا- مزاحت اور تشويش ميں ركھے والا سامان دينادر ميان سے جا تار ہااور بيد اپنی سعادت کو پینچ گیا-اے عزیز غور کر کہ جو محض اپنے آپ کو بیہ جانے کہ موت کے بعد باتی رہوں گااور اس کی مرغوب اور محبوب چیزیں دنیامیں رہ جائے گی تو ضرور اے یہ یقین آجائے گا کہ جب میں دنیاہے جاؤں گا تواپی محبوب دمر غوب اشیاء کی جدائی ہے رنج وعذاب اٹھاؤں گا- جیسا کہ جناب سرور کا ئنات علیہ افصل الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ: أحُببُ مَا أَحُبَبُتَ فَإِنَّكَ مَقْاِرِقُهُ دوست رکھ جے تو دوست رکھتا ہے بے شک تواہے

چھوڑ جانے والاہے۔

جب کوئی یہ جان لے کہ میر امحبوب خدا تعالی ہے اور اندازہ کے مطابق اپنا توشہ لے کرباتی د نیاوہ فیما ہے دسمنی رکھے۔ تو ضرور بالضرور اسے یہ یقین ہو جائے گا کہ میں جب د نیاہ جاؤں گا توریج ہے نجات پاؤں گا-راحت اٹھاؤں گا- جو شخص اسبات کو سمجھ لے گا اسے عذاب قبر میں ہر گز کوئی شبہ باقی نہ رہے گا-وہ یقین کرلے گا کہ عذاب قبر حق ہے اور پر ہیزگاروں کے لیے جنہوں نے اپ کوبالکل د نیا کے حوالے کر جیزگاروں کے لیے جنہوں نے اپ کوبالکل د نیا کے حوالے کر دیا تھااور رہے تھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ حدیث ان ہی معنوں میں ہے :

www.maktabah.org

#### Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.